# Saber Multani's

Principles & Practice of Medicine (SimpleOrganoPathy)





ارسطوه زمان، ابن سيناء وقت محقق و مُجدّد طِبّ، حُجة الحق، أُستاذ الحكماء و اطبّاء، ابو الشفاء ،حكيم انقلاب المعالج

حضرت دوست محمد صابر ملتاني





# Saber Multani's Principles & Practice of Medicine (SimpleOrganoPathy)



www.sulemani.com.pk, facebook.com/sulemani5

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

کتاب کانام کلیات تحقیقات صابرماتانی بیشهٔ (جلددوم)
مصنف وموَلف کیم دوست محمرصابرماتانی بیشهٔ (جلددوم)
ناشر کیم عروه و حیدسلیمانی
مطبع
طبع
اول آر۔ آر۔ پر نظرز
طبع اول مارچ ۲۰۱۲ء
طبع دوم اکتوبر۱۰۵ء
تعداد ۱۰۰۰

رست يا بي المرافع وست يا بي ا

# ترتیب *کتب صب برملت* انی<sup>۳</sup>

المراقل الم

|                                                     | سوال خيات ميم دوست عرضا برمان وترتيطي                                                                                                                                         | $\odot$                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 91                                                  | مهاويات طب                                                                                                                                                                    | ①                                       |
|                                                     | فرنگی طب غیر علمی اور غلط ہے                                                                                                                                                  | <b>(</b>                                |
|                                                     | تحقیقات سوزاش داورام                                                                                                                                                          |                                         |
|                                                     | تحقیقات تبین انسانی زهر                                                                                                                                                       |                                         |
|                                                     | تحقیقات امراض دعلامات                                                                                                                                                         |                                         |
|                                                     | تحقيقات علاج بالغذا                                                                                                                                                           |                                         |
|                                                     | تحقيقات علم الا دوبيه                                                                                                                                                         |                                         |
|                                                     | تحقيقات خواص المفردات                                                                                                                                                         |                                         |
|                                                     |                                                                                                                                                                               |                                         |
|                                                     | المردوم المردوم                                                                                                                                                               |                                         |
|                                                     |                                                                                                                                                                               | _                                       |
| ۵                                                   | تحقيقات فارما كوبيا                                                                                                                                                           | $\odot$                                 |
| ١٢                                                  | منحققات الجريات                                                                                                                                                               | <b>(1)</b>                              |
| ۵<br>۱۲<br>۱۸۱                                      | منحققات الجريات                                                                                                                                                               | <b>(1)</b>                              |
| IAI                                                 |                                                                                                                                                                               | (B)<br>(P)                              |
| 1/1<br><b>7</b> 79                                  | خحقیقات المجر بات<br>تحقیقات وعلاج جنسی امراض<br>تحقیقات اعاد ؤ شاب                                                                                                           | (E)                                     |
| 1/11<br><b>279</b><br>1271                          | تحقیقات الحجر بات<br>تحقیقات وعلاج جنسی امراض<br>تحقیقات اعاد ؤ شاب<br>تحقیقات کیا بردها پا قابل علاج ہے؟                                                                     | (a) (b) (c)                             |
| 111<br><b>PT9</b><br>PT1<br>PZ0                     | خحقیقات المجر بات<br>تحقیقات وعلاج جنسی امراض<br>تحقیقات اعاد ؤ شاب                                                                                                           | 9999                                    |
| 111<br>PP9<br>PP1<br>PZ0                            | تحقیقات الحجر بات<br>تحقیقات وعلاج جنسی امراض<br>تحقیقات اعادهٔ شاب<br>تحقیقات کیا بزها پا قابل علاج ہے؟<br>تحقیقات ملیر یا کوئی بخارتیں                                      | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| 1/11<br>TT9<br>TT1<br>TZ0<br>0/11<br>0/19           | تحقيقات وعلاج جنسي امراض<br>تحقيقات اعادهٔ شاب<br>تحقيقات كيابر ها پا قابل علاج ہے؟<br>تحقيقات مليريا كوئى بخارنييں<br>تحقيقات نزل وزكام<br>تحقيقات نزل وزكام (وبائى)         | 999999                                  |
| 111<br>PT9<br>PT1<br>PC0<br>OP1<br>O99<br>1PP       | تحقيقات وعلاج جنسي امراض<br>تحقيقات اعادهٔ شاب<br>تحقيقات كيابزها پا قابل علاج ہے؟<br>تحقيقات ملير ياكوئي بخارنيس<br>تحقيقات نزله وزكام (وبائي)<br>تحقيقات نزله وزكام (وبائي) | 99999999                                |
| 111<br>1179<br>1172<br>1177<br>1177<br>1177<br>1177 | تحقيقات وعلاج جنسي امراض<br>تحقيقات اعادهٔ شاب<br>تحقيقات كيابر ها پا قابل علاج ہے؟<br>تحقيقات مليريا كوئى بخارنييں<br>تحقيقات نزل وزكام<br>تحقيقات نزل وزكام (وبائى)         | 999999999                               |

کیتم انقلاب دوست محمد صابر ملتانی
کیتمام کتب الگ الگ بھی دستیاب ہیں۔
حکیم محمد لیبین دنیا پوری اور نظر بیمفرد
اعضاء پردیگر کتب کے علاوہ ہمہ تم طبی ،
ہومیو وایلو بیتھی کتب کے لیے رابطہ کریں۔



# فهرست عنوانات

| M    | اترات ماسعل اور بالقوى                                 |
|------|--------------------------------------------------------|
| 11   | ادومات كاثرات بالاعضاء                                 |
| 12   | تجويزادو ساوراغذ بير                                   |
| 11   | مجربات کی حقیقت                                        |
|      | مجربات کے مجھے استعمال کاراز                           |
|      | ز ہروں کے استعال سے دورر ہیں                           |
|      | آ يورويدك مين مجر بات كااستعال                         |
|      | ہومیو پلیقی میں مجر بات کااستعمال                      |
|      | فرنگی طب (ڈاکٹری) بے اُصولا اور عطائیا نہ طریق علاج ہے |
|      | فارِ ما کو پیا کی حقیقت                                |
|      | فرَ عَلَى طب مِن افعال واثرات                          |
|      | فرنگی طب کے فار ماکو پیا کی امراض ہے مطابقت            |
|      | فرنگی طب کے متعلق زبر دست غلطی                         |
| 11   | بہترین علم علاج                                        |
| ساسا | قديم طب مين كمال مجربات                                |
|      | قديم طب مين مجربات كانفسيم                             |
| 4    | علاج بالمفردات                                         |
| ۲۲   | قديم طب كا كمال اورمفردات كا تجويد                     |
| 72   | مفروات کے تجزیہ کا استعال                              |
| 11   | مفردات کے تجویے کی تقلیم                               |
| 24   | مفرددوااوراس کے جواہر کا فرق                           |
| ٣٩   | ادویہاوران کے اجراء کا استعمال                         |
|      | علاج بالمركبات                                         |
| 11   | مر کہات کی تعریف                                       |
| 11   | مر کہات کی تقسیم                                       |

|    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ir | مقلوهم المساد ال |
|    | تحقیقات فار ما کوپیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| // | فار ما کوپیا کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | فارماكوپياكے لئے اہم شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | معيار مجربات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| // | مجر بات كاغلط معيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| // | مجر بات کاعلمی معیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | مجربات کی امراض سے مطابقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | مجر بات كالحيح معياراورمطابقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | مجربات اورامراض ميس مطابقت كي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rı | دوا کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| // | مواليد ثلاثة كي تقسيم بالعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | ماكول ومشروب كالزكرنے كي صور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | غذاودواءاورذ والخاصه كاثركي حقيقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | غذا كى حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | اغذیہ کے اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr | ادوبیرکی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | ادوبیکی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | درجات ادوبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | ذ والخاصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rr | غذاود وااورذ والخاصه كے اعمال كافر ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | اغذبيروا دوبيا ورذ والخاصه كاثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | نتيجُ الراتِ اشياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| // | اثرات اشاء کی اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ۵۲ | فارماكو پيايا نظر پيه غرداعضاء |
|----|--------------------------------|
| // | اعصابی مجربات                  |
| ۵۳ | مقویات                         |
| ۵۵ | مجربات بانظر بيمفرداعضاء       |
|    | محرک اور شدید                  |
|    | ملينَ ومسهل                    |
|    | مقوی،ائسیراورتریاق             |
| // | مقوی                           |
|    | انمير                          |
|    | خياق                           |
| // | اکمیرات                        |
|    | -<br>-<br>- تريا قات           |
|    | ی<br>روغنیات اورار داح         |
|    | ي<br>لِطيف ادومات              |
|    | تحَلُّ كاجِلْ                  |
|    | آ نکھیں لگانے والی دوائیں      |

| ١٧٠       | طب قديم ڪيمر کبات                   |
|-----------|-------------------------------------|
| //        | طب قدیم کے مجربات                   |
| M         | طب ِقدیم کے مجربات کے فئی کمالات    |
|           | علاج بالمفرداعضاء                   |
|           | تعريف نظر ميه خرداعضاء              |
|           | نظر بيمفرداعضاء کی محقیق کا مقصد    |
|           | تشریخ نظریه فرداعضاء                |
| ٣٤        | نظریه مفرداعضاء کیملی تشریح         |
|           | غيرطبعي افعال                       |
| <u>۳۹</u> | نزله کی مثال بانظریه مغرداعضاء      |
|           | مواد یارطوبات کا طریق اخراج         |
| //        | ىزلەكے تىن انداز                    |
| //        | نزلەكى شخىص                         |
|           | زله کے معنی میں وسعت                |
|           | و گیرا نهم علامات                   |
|           | مفرداعضاء كاباتهي تعلق              |
|           | مفرداء بزار سرتعلق کی جیصدر تنس میں |

# بيش لفظ

فار ما کو پیا کی اہمیت کا اندازہ اس امرے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے تو انین اور مجر بات کے بغیرعلاج کر ناعلم وفن طب کے بالک خلاف ہے، بلکہ اس کو جرم مجھنا جا ہے۔ اس کے تو انین میں اس امر کو ذہن تشین کرایا جا تا ہے کہ مجر بات کو امراض کے ساتھ کس طرح مطابق اور موافق کیا جا تا ہے اور خاص طور پر کسی دوا کا کس شکل اور مقدار میں استعمال ہونا ضروری ہے، گویا فار ما کو پیافن علاج کی حال ہے۔

فار ماکو پیا فرقی طب (ماؤرن میڈیکل سائنس) کا لفظ ہے۔ بلکہ اس کے علم الا دویہ کی ایک نہایت ضروری شاخ ہے، لیکن افسوس ناک بلکہ چرت انگیز بات ہیہ کہ فرقی فار ماکو پیا جس مجر بات کو امراض کے مطابق (ایکارڈ) اور موافق (کوپ) کرنے کے کوئی قوانین نہیں قائم کئے گئے۔ صرف اس امرکو ساخے رکھا گیا ہے کہ کون کون سے مجر بات کن کن امراض کے لئے مفید ہیں۔ زیادہ تربیض مجر بات کو بعض اقسام کے جراہیم کے لئے مفید لکھا گیا ہے، لیکن اس امرکا کہیں ڈکرنیس کیا گیا کہ یہ مجر بات مفید کیوں ہیں اور اپنا جرم کش اثر کیے کرتے ہیں کیونکہ ادویات جوجسم انسان میں وار دہوتی ہے وہ سیدھی (ڈائرکٹ) اس مرض کو ندر فع کرسکتی ہیں اور نہ ہی جراہی کے باہر کی امتحانی نالی (ٹھیٹ ٹیوب) میں جاکران کوفا کردیتی ہے۔

دواجب جسم انسان میں دارد ہوتی ہے تو خون میں شامل ہونے سے آبل (اوّل) دو کسی نہ کسی عضو پراٹر انداز ہوکراس میں افراط و
تفریط اور ضعف کی صورت پیدا کرتی ہے۔ (دوسرے) جسم کی اندرونی کیمیا دی رطوبات (سکریشن) میں تغیر پیدا کرتی ہے۔ (تیسرے)
جسم انسانی کوکوئی نہ کوئی کیفیت اور مزاج عطا کرتی ہے۔ پھر دوا کے افعال واٹر ات جسم میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن فرقی طب ان علمی تو ائین
(سائنفک لاز) سے بالکل فال ہے، گویا وہ ایک عطایا نہ طریق علاج ہے۔ یعنی فلاں مرض کے لئے فلاں دوائی مجرب خیال کرلی گئ ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اس طرح کا جوعلاج کیا جاتا ہے تو سوہیں سے نٹائویں فیصد ناکام بلکہ نقصان رساں ہوتا ہے اور آج کل آو اور بھی ظلم ہور ہا ہے
کہ بور پ کی کہنیوں سے نئی تیار شدہ ادویات کی فہر شیں آجاتی ہیں۔ ڈاکٹر ان ادویات کو بغیر ذاتی تجربات کے استعال کر کے اس نقصان کا علی عثر ہوتے ہیں۔ پر لطف بات یہ ہور کے لئے نقصان کا طریق استعال بھی نہیں جانے اور اپنی بے علیوں سے مریضوں کے لئے نقصان کا عرب منت بنتے ہیں۔ پر لطف بات یہ ہوں کے لئے نقصان کا عرب منت بنتے ہیں۔

۔ بیک فاص مقدار کوز مان مرکو ذہن نشین کرلیں کہ جب تک کسی مجر بات دوا کی ایک فاص مقدار کوز مانہ مرض وعلامات واعضاء کے افعال کے ساتھ تطبیق دینے کاعلم نہ ہواس وقت تک بہترین اور بیٹنی مجر بات کے بھی صحت بخش اور سیح اثر ات نمایاں نہیں ہوسکتے۔ جب تک کسی مجرب دوا کا کم از کم چند بارخو داستعال نہ کیا جائے اس پر کوئی معالج حاوی نہیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اطباع تحصیل علم فن طب کے بعد کئی سالوں تک استاد دوں کی ذیر گرانی مجر بات کا استعال ذہن نشین کرتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ اس عمل تجر بات کے بغیر مجر بات پر حاوی

ہونامشکل ہے.

طب یونانی میں علم الا دو میر کی اس شاخ کو قرابا دین گہتے ہیں۔ اس کو علم العلاج میں بے حداہمیت حاصل ہے۔ انہی ہجر بات کو قانونی طور پرعلاج میں استعال کیا جاتا ہے۔ فرنگی فار ماکو بیااس کا نہ صرف معنوی ترجمہ ہے بلکہ اس کی نقل ہے جواب بگڑ چکی ہے۔ مگر طب یونانی میں صدیوں سے زیر نظر اور دستورالعمل ہے۔ البتہ جب فرنگی طبید کالح قائم ہوئے ہیں ان میں فرنگی طبی تعلیم کے ساتھ ساتھ فرنگی اوویات اور فرنگی فار ماکو بیا زیر استعال آگیا ہے۔ اس وقت سے علاج میں مجر بات کو طب یونانی کے قوانین اور قرابا دینی اصولوں کو نظر انداز کر کے صرف مجر بات کو امراض وعلامات کے ساتھ استعمال کر دیا جاتا ہے اور شب وروزاس کو تیزی سے اپنایا جار ہا ہے۔

فرگی بحریات کی ابتداء دلی ، علی گر ھا در کھنوطیہ کا لجوں ہے ہوئی ہے اور پنجاب میں فرگی شفاء الملک بھیم محمد سن قرشی نے پھیلایا ہے ہے اور فرگی بھیم علی امیم نیرواسطی نے اس کووبائی صورت میں پھیلا دیا ہے۔ اس برائی کو پھیلا نے میں بحریات فروشی کو بے حدوش ہے۔ جس کی ابتداء بھی فرگی شفاء الملک بھیم محمد سن قرشی نے کی ہے، انہوں نے طبی فار ما کو بیا کے نام ہے دوموٹی موٹی جلدوں میں ایک کتاب کھی ہے۔ جس میں فلط ملط مجر بات کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی قانون وقاعدہ اوراصول نہ بیان کیا ہے اور نہ مدنظر رکھا ہے اور فرگی طب کی فقل اور بیروی میں بحر بات کی شکل اور ابرا آت کو تا ہی وتا کو تا فون وقاعدہ اوراصول نہ بیان کیا ہے اور فرگی طب کی فقل اور ابرا آت کو تا ہی وتا کہ کو تا ہوں ہے۔ ہر نسخ میں متضا داور مختلف اور یا ہے کو اکٹھا کر دیا ہے۔ اس میں مبالغہ ہوتو ہم چینچ کرتے ہیں کہ وہ کی ایک نسخ کو طب یونانی کے اصول پر سیح خار میں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب طبی فار ما کو بیا ہے جو گراہی پیدا بابرت کر کہ دکھا کہ ہے۔ ہم ان کو فرن طب کے لئے نقصان رساں ہے کہ غدا جائے گئی مدت میں اس کا اثر دور ہوگا ہی صورت ان کے جم بات کی مور بات کو میں ایک اور فرق کی نسخ جو سیال کی ان کو بیا ہے جو گراہی پیدا کی ہے۔ وہ اس قدر علم وفن طب کے لئے نقصان رساں ہے کہ غدا جائے گئی مدت میں اس کا اثر دور ہوگا ہی کی صورت ان کے جم بات کی مور بات کی مور بات کو کو نسخ بی اور اور بھی خوبیں ہے اور فرق کی نسخ بی اور اور پر بی ہے دور آت کے کہ بیت جائے دور کو بیانے کا کوئی قانون کا تھا ہی کوئی سے میں البتد ان کا ایک کی باب بلدا کیک ایک نسخ دی کر بی گے۔ اس کتاب ہی تو موں ان سے طبی ان شاء کوئی ایک کتاب بلکہ ایک ایک نسخ درج حرب ہے۔ اس کتاب ہی کوئی درج کر دی ہے۔ اس کتاب ہی کا می کوئی تا کوئی قانون کا تھا ہو کوئی ان شاء فون طب ہے کہ کی ایک نسخ کا ایک نسخ کا ایک نسخ کر دی ہے۔ اس کو بہت جائد دور کر ہیں گے۔ اس کتاب ہے آخر میں ان سے طبی فار ما کو دیا ہے کہ دی آئی کی ایک کوئی قانون کا کہ بیت جائد دور کر ہیں گے۔ اس کتاب ہے آخر میں ان سے فار ما کو دیا ہے کہ دی آئی کی ایک کی کا می کر دی ہے۔

فرنگی شفاءالملک علیم محمد صن قرشی کی اس گمراہ کن مجر بات فروشی کے بعد سدوباتمام پاک وہند میں پھیں گئی اور ہرطرف فار ما کو پیا شائع ہونے لگا اور ہرا دارے میں مجر بات فروشی شروع ہوگئی اورا پسے ایسے نسخہ جات لکھے گئے کہ تو بہ ہی بھلی۔ نہکسی کا سرقائم اور نہ پاؤں صححے۔ بس فن مجر بات اور قرابا دین کو بچوں کا کھیل بنا کر رکھ دیا۔ آخر نتیجہ سے ہوا کہ مجر بات کی ضرورت کا مسئلہ تو حل نہ ہوا ، البتہ انگریز ی اوویات اور فرنگی مجر بات کا استعمال بکشرت شروع ہوگیا اور اب دیہا توں تک سے دبا بھیل گئی ہے۔

اس فتی برائی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے بیے خاص نمبر'' تحقیقات فار ما کو پیا'' شاکع کررہے ہیں، اس کا نام بھی قرابا دین کے بجائے فار ما کو بیا لکھا ہے تا کہ نام کی مناسبت ہے اس برائی کوجلد دور کیا جاسکے، اس خدمت فن میں ہم کہاں تک کا میاب ہیں، اس کا انداز ہ قار کین خوب لگا سکتے ہیں۔

ایک خاص بات ہے آگاہ کردول کہ تقریباً عرصہ ہیں سال قبل جب ماہنامہ خادمہ الحکمت کی ادارت میرے پاس تھی ، فار ما کو بیا خاص نمبر شائع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت میرے ساتھیوں میں جناب حکیم سید فضل حسین صاحب رام داس ، جناب حکیم فتح محمد صاحب مرحوم - لا ہور اور جناب علیم غلام محمد صاحب مرحوم - راولینڈی خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ میر بے اردگر دجمع سے ۔ انہوں نے اس خیال کو بے حد بیند کیا ۔ ای مقصد کے تحت جناب علیم غلام محمد صاحب نے ایک مضمون فار ما کو پیا پر لکھ کر جھے بھیج دیا ۔ وہ جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ کا غذی قلت کی وجہ سے رسالہ بند کرنا پڑ گیا اور فار ما کو پیا شائع نہ ہو سکا ۔ اب وہی مضمون یا دگار اور قبرک کے طور پر اس خاص نمبر میں بطور مقدمہ کتاب درج کر دیا ہے ۔ تقریباً میں سال پر انامضمون ہے ، ہم نے کوئی تبدیلی نہیں گی ہے ، تا کہ ان کا فکر یا دگار کے طور پر قائم رہے ۔ لطف کی بات بیہ ہے کہ حکیم صاحب موصوف اپنی زندگ کے آخیر دنوں تک مجھے ملنے کے لئے راولینڈی سے بہاں تشریف لات رہے ۔ نظریہ مفرد اعصاء کی تحقیق سے بہت خوش سے ، پھولے نہاتے سے ، اس کی باریکیوں کو بھھنے کے لئے گئی روز لا ہور میں قیام کرتے سے ۔ اپنی جماعت کا بڑا کارنا مدخیال کرتے سے ۔ خداوندگر یم ان کو مغفرت کرے بڑے آزادمرد شے۔

یہ خاص نمبر دسمبر اور جنوری کا پر چہہ جوخر پیداروں کومفت دیا جار ہاہے۔ آئندہ ماہ فروری سے باتا عدہ ہر ماہ کا پر چہ شاکع ہوگا۔ جس میں گزشتہ سال کے تمام مضامین شروع کر دیتے جائیں گے تا کہ ان کی تکیل ہو جائے اور وہ کتابی صورت میں شائع کئے جائیں ۔ بہی تحریک تجدید طب کا کورس بنے گا اور دوست شدت سے طلب کر رہے ہیں۔ '' تحقیقات فار ماکو پیا'' بھی ایک اہم ضرورت تھی۔ فرگی طب کے بحر بات کوخم کرنے کے لئے لازی اقدام تھا۔

خداوند کریم کا بزاز بزارشکر ہے کہ النفن اورصاحب علم سے سامنے بیتخد پیش کردیا گیا ہے۔ و ما توفیق الا باللہ

صابرملتانی 4جنوری1963ء



فارماكوپيا

# مُقْتِ اللَّمْ مُعَلِّم عَلَامِ مُعِدَ - راولينذي

کسی ملک کا فار ماکو پیا دراصل ان ادویه پرمشتمل ہوتا ہے جواس ملک میں عام طور پرمستعمل ہوں ادرجنہیں سرکا ری طور پرمتندسمجھ لیا گیا ہو۔ پھران دواوُس کی مختلف صورتیں اوران کے کارآ مدمر کہات تک کی ترکیبیں وغیرہ بھی ایک خاص معیار کے مطابق ہوں۔ فار ما کو پیا میں ادویہ کی وصلیت ، منبت ، کیمیا کی نوعیت ، اجزائے مؤثر وغیرہ ،خصوصیت سے درج ہوتے ہیں۔اوران کی جانچ

پڑتال کے تواعداس لئے بتائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی دوامقررہ معیار پرنہ ہوتواس کی مناسب تحقیق کرلی جائے اور خفص متعلقہ ہے بازپرس

بعض لوگ ہے بچھتے ہوں گے کہ جود واکسی فار ما کو پیا ہیں درج ہوجائے و وضر دراعلیٰ پاپیکی ہوگی لیکن ہے بھی ایک عام غلط فہمی ہے ، جس کا از الہ ہم کر دیتے ہیں بعض ملکوں نے اپنے اپنے فار ما کو پیابنار کھے ہیں اوران میں بعض الیمی ایسی دوائیں بھی درج ہیں جن کی قدر و قیت معمولی یا پچھ بھی نہیں ۔ایسے فار ماکو پیا کا مقصد پٹیس ہوتا کہ کارآ مدیائتی ادویات میں تمیز کرے، بلکہ بیہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند مخض کوئی دوا بازار سے خریدنا جا ہے تو اس کواصلی چیز دی جائے ،اوراس کے مرکبات بھی مقررہ اصولوں کے مطابق بنے مول -سرکاری فار ما کو پیابنانے والے گویااس امر کو طحوظ رکھتے ہیں کہ باز ارمیں عام مانگ کس چیز کی ہےاور ملکی معالج اسے کس حد تک استعال کرتے ہیں۔ انہیں اس بات سے چنداں واسط نہیں ہوتا کہ آیا وہ دوا کامل ہے بھی یانہیں۔ یہی وجہہے کہ فار ماکو پیا خواص ادویہ یاان کے استعمالات پر کوئی بحث نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر ہم دو چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، ایک امریکن دوا دیج ہیزل (Witch Hazal) اور دوسری پخت ا بینٹ کے سفوف کو لیتے ہیں ۔ پہلی نباتی شے ہے اور دوسری معد نی ۔ پہلی قیمتی چیز ہے اور دوسری مفت کی ۔ ان دونوں کی تا ثیر مکسال ہے ۔ مگر لوگ سفوف خشت کے بجائے ویچ ہیزل کوتر جیح دیں گے۔اس کئے فار ماکو پیا مجبور ہے کہ وہ وچ ہیزل کا تذکرہ کرے اور سفوف خشت کو

کسی ملک یا قوم کا فار ما کو پیااس لئے تجویز کیا جاتا ہے کہ معالیمین کے کسی خاص طبقہ اور کسی خاص مدت کے لئے کارآ مد ہوسکے۔ مختلف مما لک نے اپنی مکی ضروریات کے مطابق فار ماکو بیابتار کھے ہیں اورا یک ملک کا فار ماکو پیا دوسرے ملک کے فار ماکو پیاسے بہت مختلف ہوتا ہے، خیراس اختلاف ہے تو جارہ کارنہیں، ایک ہی ملک کے فار ما کو بیا کے مختلف ایڈیشن آگیں میں مختلف ہوجاتے ہیں۔وجہ بیہ ہے کہ ایک ز مانہ میں ایک دوا کا بول بالاتھا دوسرے وقت میں وہ معالمین کی نظروں ہے گرگئی۔اس لئے فار ما کو پیا کوبھی ترک کرنی پڑی۔

ز مانہ قدیم اور وورِ حاضرہ کے فار ما کو بیا میں تو زمین وآسان کا فرق ہے۔اگرہم برٹش فار ما کو بیا کو ہی سامنے رکھیں اور مثال کے طور پر میٹھا تیلیا (بیش) کولیں جو زبانہ قدیم ہے برطانوی معلیمین کے زیر استعمال ہے تو ہمیں پرانے برطانوی فار ماکو پیا میں جہاں میٹھا تیلیہ کے سفوف کا استعال نظر آئے گا دہاں زمانہ حاضرہ کے برکش فار ما کو پیا ہیں اس کی جگہ نظیم تھے کہ اور وہ بھی اجزائے موثرہ کے اعتبار سے فاص در ہے کا سلے گا۔ پرانے زمانہ شکنے کی اوجود بی نہ تھا، اس لئے فار ما کو پیانے اس کے سفوف کی اجازت دی۔ لیکن دواسازی کے فن کی ترتی کے ساتھ فار ما کو بیا کی نئی طبع نے تھے کہ کا استعال اور اس کی ترکیب وغیرہ بھی بتا دی اور جن دواؤں کے مرکم بات اپنا اجزائے مؤثرہ کے انتہار سے کسی خاص معیار پر لانے ضروری نہ سمجھ، ان کے اجزائے مؤثرہ لینی الکلائیڈ ٹکال کر دواء استعال کر لئے گئے۔ ایسی دواؤں میں کہا متحوصیت سے لیا جاسکتا ہے۔

ز ما ندحال کے ڈاکٹری فار ماکو پیا دراصل کسوٹی لیٹن محکم کا کام دیتے ہیں۔ان میں دواؤں کے معیار قائم کر دیتے جاتے ہیں اور انہیں کی بنا پرادویہ پرسرکاری جائج پڑتال ہوتی رہتی ہے جو دوامفر دہویا مرکب،اس معیار پر پوری ندا ترے وہ خلاف قانون بھی جاتی ہے اور لاکق مواخذہ بھی۔

تقریباتمام مہذب ملکوں میں توی فار ماکو پیا کی جو پر وتکلیل یا تو حکومت کی طرف سے کی جاتی ہے یا حکومت اس فرض سے کوئی با اختیار مجلس قائم کر دیتی ہے۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں یہ کام قولی سمجھا جاتا ہے۔ قوم جو فار ماکو پیا تجویز کر دیتی ہے حکومت اسے تسلیم کر لیتی ہے۔ برطا نبیدیس فار ماکو پیا کا کام جزل میڈیکل کونسل کے اختیار میں ہے جس نے اسے فار ماکو پیا تمیش کے سپر دکررکھا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے بلکوں میں فار ماکو پیا کی تیاری کا کیا انتظام ہے۔ اس کی مختصری کیفیت ملک وار حسب ذیل ہے۔

بلجیدہ: فارماکو پیا حکومت خودشائع کرتی ہے۔فار ماکو پیا کے کمیشن میں 9 ممبر جیں، جونٹین سال تک کام کرتے ہیں۔ یکیشن مستقل حیثیت کا ہے۔قانو نا ہرتین سال کے بعد نیاضم یہ چھپنا جا ہے کمیشن میں چھوواساز اور نین ڈاکٹر آف میڈیسن بعنی ایم ڈی ہیں۔

چین: 1929ء میں وزیرصحت عامد نے چارمبروں کی ایک میٹی بنائی تھی ، تا کہ چیٹی فار ماکو پیا کا اوّلین مسودہ تجویز کرے۔ ملک میں ب حد شورش بیار ہی۔ بایں ہمہ بورڈ آف ہیلتھ نے اپنے جلے منعقدہ فروری 1930ء میں اس مسودے کومنظور کر لیا۔

### زيكو سلاويكيه: ال مك كادباكرياش بإرهاين:

ا كيسرري ﴿ خواص الا دويه ﴿ عمل دواسازى ﴿ مصلات اورجرا فيها دويه

یہاں کی میٹی میں 42 ممبر ہیں جن میں 2 دوا ساز، 4 کیسٹری کے پروفیسر، 4 باٹنی کے پروفیسر، 10 میڈیسن کے پروفیسر، 2 صنعت وحرفت کے پروفیسر، وٹینر بن کی ہائی سکول کا پروفیسراور 2 ہیرسٹر۔

اس ملك كااة لين فار ماكو بيا حال بي ش شائع مواب

فوانس: گورنمنٹ خود فار ماکو پیاشائع کرتی ہے اور وہ ایک کمیٹی ہے مرتب کراتی ہے۔ 1908ء میں جس کمیٹی نے فرانسیسی فار ماکو پیا بنانا تھااس میں سولیمبر جن میں سے دس دواساز تھے۔ 1926ء میں فار ماکو پیا کی کمیٹی کے لئے ایک ستفل لیبارٹری قائم کی گئی۔اس سے پہلے ممبروں کی اپنی نبج کی لیبارٹر ہوں میں تحقیق و تدقیق کا کام ہوا کرتا تھا۔ فار ماکو پیا کے شے ایڈیشن بے قاعد کی سے اشاعت پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ 1908ء سے اب تک چار شمیم شائع ہو کھے ہیں۔

جوهفی: یہاں امپریل بورڈ و قبلیتھ اورامپریل ہیلتھ بینٹ کی کمیٹی ٹی کر قار ما کو بیامرتب کرتے ہیں۔ ہرشم کی تحقیق وقد قیق امپریل بورڈ آف ہیلتھ کی لیبارٹری میں ہوتی ہے۔ بیکام مسلسل جاری رہتا ہے، اس لئے عموماً ہر پندرہ برس کے بعد نگ جیپ جاتی ہے۔ چھٹی لین آخری طبع 1926ء میں کمل ہوئی تھی۔ اطالیہ: گورنمنٹ ایک کمیشن مقرر کرتی ہے جو قار ماکو پیا کی ترمیم کردیتا ہے۔ کمیشن میں 4 معالی ، 4 عملی دواساز ، 1 ونٹرینزی سرجن ، دو عالم نبا تات ، 3 ماہر خواص الا دوید ، ایک افعال الاعضاء کا عالم اور سات ایسے کیسٹ شریک ہوتے ہیں جوشاہی یو نیورسٹیوں کے شعبہ بائے فار ماسیوٹ کی کیمسٹری سے چنے جاتے ہیں۔ تحقیق کا کام مسلسل نہیں ہوتا، لیکن تجویز ہور ہی ہے کہ کمیشن کومستقل حیثیت دے دی جائے۔ قانون ہے کہ پانچ سال کے بعد فار ماکو پیا کی نظر ثانی ہوتی رہے۔ آخری طبع 1929ء میں کمل ہوئی تھی۔

پرتگال: فار ما کو پیا1876ء میں شائع ہوا تھا جوشاہی حکمنا مدمور تد 15 نومبر 1871ء کی روسے ایک کمیشن نے مرتب کیا تھا۔ اس میں 3 معالج ، 6 دواساز اور 2 کیسٹ شریک تھے۔

سو ثینز الینڈ: قار ماکو پیا کے کمیشن میں ذیل کے ارکان شامل ہیں: 3 پروفیسر دواسازی کی کیمسٹری جانے دالے، 01 پروفیسر خواص الا دو بیکا ماہر، 3 معالج جن میں ایک نوجی دواساز بھی شامل ہے۔ کمیشن مستقل ٹیس ادر نہ مقررہ دفت کے بعد قار ماکو پیا کی طباعت کا کوئی قانون ہے۔ حسب ضرورت ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ آخری لیعن چوتی طبع 1907ء میں کھل ہوئی تھی۔

فرکس: 1926 ویس وزیر حفظ صحت کے ماتحت ایک خاص مجلس مقرر ہوئی تھی جس میں پندرہ ممبر تھے، جنہوں نے ترکی فار ماکو پیامرت کیا تھا۔ سرکاری میزانیہ میں ہرمبر کے لئے ایک مالی معاوضہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ کمیٹی کا فرض ہے کہ پانچ میں سال ضروری ترمیم کرتی رہاور ضمیے بھی شائع کرے۔ بیادا ماکو پیاادا کل 1929 ویس نافذ ہوا تھا۔

ا باست هائے مقعدہ امویکہ: فار ماکو پیا کی ترجیم 51 ممبروں کی ایک کمیٹی کے سپر دہے۔ طباعت اورنشروا شاعت کا کاروبار
بورڈ آفٹرسٹیز کے متعلق ہے، گورنمنٹ اس فار ماکو پیا کوشلیم کر لیتی ہے۔ نظر ٹانی کی کمیٹی میں 15 معالج ، 2 علاج مصلی جانے والے،
4 خواص الا دونے کے عالم ، 11 عملی دواساز ، 15 فارمیسیو یکل کیسٹ اور 4 امرین علم نبا تات شامل ہوتے ہیں۔ شخیق وقد قیق کا کام تقریباً مسلسل جاری رہتا ہے اور ہروس برس کے بعد عموماً فار ماکو پیا کی ترمیم ہوجاتی ہے۔

بوطانیہ: برنش فار ماکو بیا کے پرانے ایڈیشن میڈیکل پریٹیشنروں کی ایک سینی جو جزل میڈیکل کونسل کی طرف سے مقرر کی جاتی تھی مرتب کرتی رہی ہے۔ قانون کی رو سے جزل میڈیکل کونسل کو بیا کی ترتیب واشا عت کا افتیار حاصل ہے۔ فار ماکو بیا کی کیٹی مرتب کرتی چھوٹی چھوٹی کھوٹی کی بیٹیاں قائم کررکھی ہیں۔ جودوا سازی اور دوسر ہے شعبوں کے تعلق ہیں۔ ان کمیٹیوں میں اعلی ورج کے ماہر مقرر کئے جاتے ہیں بیٹھیت وقد قین کا کام مسلسل نہیں۔ برنش فار ماکو بیا کی آخری طبع 1914 وہی شائع ہوئی تھی ، لیکن ان دنوں پھرتر میم کی تجویز ہے اور اس بارے میں دوائی تحقیق 1921ء ہے مسلسل جاری ہے۔

1925 وہیں جزل میڈیکل کونسل کی فار ما کو بیا تمیٹی نے سفارش کی تھی کہ برٹش فار ما کو پیا کی ترمیم کا انظام کرنا چاہیے، چنا نجیہ 23 فروری 1926ء کوایک مشاورتی مجلس بلائی گئی جس میں برطانیہ کے بڑے بڑے معالج ، دواساز اوراہل فن شامل تھے۔ کمیٹی نے ہرتسم کی شہادتوں کو مذظر رکھ کرذیل کی سفارشیں قلمبند کی میں:

🕥 برکش فار ما کو بیا کی تیاری اوراشاعت کے متعلق جوقا نون چلا آتا ہے، اس میں ترمیم کی ضرورت نہیں۔

جزل میڈیکل کونسل کو چاہیے کہ فار ما کو پیا کا ایک کمیٹن فوراً مقرد کردے۔اس سلسلے ہیں ایک انتخاب کنندہ مجلس بھی ہوجس میں 4 ممبر جزل میڈیکل کونسل کی طرف ہے، 3 ممبر برطانیہ، آئر لینڈ اور ثالی آئر لینڈکی فار ماسیوٹکل سوسائیٹیوں کی طرف ہے اور 2 ممبر میڈیکل کی فار ماسیوٹکل سوسائیٹیوں کی طرف ہے امرے کے جائیں۔

- فار ما کو پیا کے کمیشن میں منتخب ماہرین شامل ہوں۔ان کی تعد ادمعدود شہو، وقتاً فو قما عارض یاستقل ممبر بھی لے لئے جا کیں جن ① میں ہندوستان ادر برطانوی نوآ بادیوں کے نمائندے بھی شامل ہوں۔
  - المیش کومستقل حیثیت دے دی جائے اور اس کا دفتر اور عملہ علیحد ہ مقرر کر دیا جائے۔ ℗
  - فار ما کو پیا کامسودہ طباعت ہے پہلے جز ل میڈیکل کونسل میں بغرض منظوری پیش کیا جائے۔ **(a)**
- آئندہ دس برس کے بعد فار ماکو بیا کی ترمیم کر دی جائے اور ٹی طبع شائع ہو۔ ضمیے اس سے پہلے بھی حسب ضرورت شائع ہوتے  $\odot$ ر ہیں۔ فار ماکو پیا بیں عمدہ معیار کی دوائیں درج کی جائیں جو کلم روبر طاشیہ بیں عام طور پر مروج وستعمل ہیں۔
- ۔ تلمرو کے جس جھے میں کسی خاص مقامی دوا کے استعمال کو جا نز تھمبرا نا ہو یا کوئی الیمی متبادل دوا تجویز کرنی ہوجو برٹش فار ما کو پیامیس **(**2) درج تبیس تو و ہاں کی مقامی حکومتیں مقامی شمیمے شائع کرسکتی ہیں۔
- نوآ بادیوں اور ہندوستان کی حکومتوں ہے درخواست کی جائے کہ وہ اپنی اپنی کمیٹیاں الگ بنائیں جو فار ماکو پیا کمیشن کے ساتھ مل ⑻ کرکام کریں اور ترتیب میں مدہوں۔
- تاوقتیکہ برکش فار ماکو پیا کی آئندہ ایڈیش سے مالی مناقع نہ ہوء فار ماکو بیا کمیشن کا کام چلانے کے لئے جزل میڈیکل کونسل سرمایہ (9)

ندکورہ بالا سفارشوں کی بنا پر ہندوستان میں ایک امدادی تمیٹی 28 فروری 1929ء کو بنائی گئی تا کہوہ برٹش فار ما کو پیا کی ترمیم یا نظر ثانی میں مد ہو، اُس میں حسب ذیل اشخاص منتخب ہوں گے:

الف: ڈائز یکٹر جنرل انڈین میڈیکل سروسز - چیئر مین

لیفٹیننٹ کرنل از این چو پڑوا بم ڈی،انڈین میڈیکل سروس - پروفیسر

ر بورنڈ فادر جائف کے ایس ایف ایل ایس ایم ، ایسی آئی (پیرس) : ひ

اليس ہے آفيسرانچارج فار ما كالوجيل ليبارثرى مفسكائن انسٹى ٹيوٹ يارل بمبئي

اسشنٹ ڈائر بکٹر جزل انڈین میڈیکل سروس (سٹورز) بطور سیکرٹری

بورپ اورایشیاء کے دوسرے موجود و فار ما کو پیا میں ذیل کے فار ما کو بیا کا بھی مختصر ذکر کیا جا سکتا ہے:

ناروك طبع چېارم 1913ء رون طبع ہفتم 1929ء ہسپانہ طبع ہشتم 1930ء سویڈن طبع دہم 1925ء

اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ فار ماکو پیا کی تر تیب محض اداراتی کام نہیں بلکہ دنیائے طب کے اعلیٰ ماہرین کی جا نکاہوں اور د ماغ

سوزیوں اورطبی تحقیق وندقیق کی آئینہ دار ہوتی ہیں جس کے ذریعہ سے فن معالجہ کے اوّلین حربے یعنی ادویہ کو خاص معیار پر لایا جاتا ہے۔

جب آپ نے فار ہاکو پیا کی غرض و عائت کو اچھی طرح معلوم کر لیا اور دیگر مہذب ممالک کے فار ہاکو پیا کے مختصر حالات بھی مطالعہ کر لئے تو اب آ پاپنے ملک ہندوستان کی طرف بھی ایک نگاہ دوڑا کیں کہ وہ ملک جوطب یونانی اور آ بورویذک کا گہوارہ ہے؛ جیس نة تمام ديگر مما لك كوتهذيب كلمائي، آج اس كى ساحات بكراس كاكوئى ديكى فار ماكوييانيس، اگرچه آل انتزيا آيورويدك اينديوناني طبی کا نفرنس نے اس ضرورت کومحسوس کرتے ہوئے اپنے اجلاس میں متعدد بارقر اردادیں پاس کیس پختلف طبی رسالوں میں اس کی ضرورت پرمضائین لکھے گئے ،لیکن صدابھے ابو کررہ گئے اور سب سے پہلے حضرت استاذ الاطباء عکیم احمد دین مرحوم ومغفور نے 1915ء میں اس کوعملی جامہ پہناتے ہوئے بلی وی عدو مجرب نسخہ جات مدینۃ الاطباء میں شائع کر کے آل انڈیاا بجمن خادم الحکمت شاہدرہ لا ہور کی طرف سے پیش کئے ۔ان نسخوں نے وہ قبولیت عامہ حاصل کی کہ انجمن کو 1924ء میں دوبارہ فار ما کو پیا مرتب کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی ۔لابڈا دوسرا فار ما کو پیا جو 25 نسخوں پر مشتمل تھا، بنام طبی رہنما شائع کیا۔ بعد از ان 1928ء میں ایک ضمیمہ شائع کیا گیا جس میں انجمن کے 40 محر بات (نسخہ جات) سنٹھ ۔ گویا کل 65 نسخہ جات کا فار ما کو پیا مرتب کیا گیا۔لیکن سات سال کے معتبر عرصہ میں جن اصلاحی امور کی خرورت داعی ہے، اس کے مطابق ترمیم و منتیخ کر کے 1935ء میں ایک نیامتند فار ما کو پیا طب جد یومشر تی مشتمل ہر چالیس تسخہ جات شائع کیا گیا۔جس کا نام طبی اربعین رکھا گیا۔اس میں ایسے جامع التا شیر شخہ جات نتخب کئے گئی جو عام طور پر ہونے والی تمام امراض کے کا گئا یت کرسکیں۔ فار ما کو پیا فیرکور کے ساتھ تی آلی فہرست امراض اور ان کے متوازی ادو میہ کے نام کھھے گئے ہیں۔جس سے معلی بیت نوائد کردھ میں۔

حضرت استاذ الاطباء مرحوم کی وفات حسرت آیات کے بعد اب محتر م حکیم دوست محد صاحب صابر نے جس جسارت ، جراکت اور قربانی سے کام لینتے ہوئے رسالہ خادم الحکمت بابت ماہ جولائی من رواں میں فار ماکو پیا طب جدید کا اعلان کیا ہے، درحقیقت انہوں نے عملی رنگ میں خود کو خادم حکمت ٹابت کر دیا ہے۔ان کی جدت پیند طبع سے توقع ہے کہ فار ماکو پیا زیر طبع واقعی جامع الصفات ہوگا اور حرز جان بنانے کے لائق ہوگا۔

حضرات! اگر چہ ہم صابر صاحب موصوف کی قربانیوں کی طرف ایک نظر ڈالیس کہ اس قط الرجال زمانہ میں جب کاغذگی گرانی نے بڑے بڑے صاحب تروت کے حوصلے پست کرر کھے ہیں، صابر صاحب نے ساتھ ہی بیاعلان کردیا ہے کہ فار ما کو پیا کی کوئی قیمت نہیں لی جائے گی اور خریدارانِ رسالہ کومفت روانہ کیا جائے گا۔ اس صورت میں کیا ہم پریدوا جب نہیں کہ ان کی کسی دوسرے رنگ میں مالی مدو کر سیس ۔ میرے خیال میں ہررکن انجمن اور خریدار رسالہ کم از کم دودو مین خریدار بہم پہنچا کیں۔ اور جناب صابر صاحب اور اوارہ خاوم الحکمت کی حوصلہ افز ائی کریں۔

وَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ

يشخ غلام محمد- راوليندى

# تحقيقات فارماكوبيا

فار ما کو پیا (Pharmacopeia) انگریزی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی عام طور پر قرابا دین یا مجرب مفردات و مرکبات برائے دستورالعلاج کے لئے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے حقیق معنی یہ ہیں کہ مجرب مفردات و مرکبات کا ایسا دستور العمل جو حکومت وقت یا مسلم طبی جماعت یا طبی ادارہ کی طرف سے برائے عمومی علاج معالجہ شائع کیا جائے اس میں اس امر کا افہام وتفہیم لازمی ہوتا ہے کہ اس کے مسلم طبی جماعت یا طبی ادارہ کی طرف سے برائے عمومی علاج معالجے شائع کے گئے ہوں۔ اور ہرمعالجے ان کو بے خطر ویقینی بے خطا فا کدے کے زیراثر استعمال کرسکتا ہو۔

قار ما کو پیا کے معنی میہ ہرگز نہیں ہیں کہ جو محق بھی جا ہے اپنی رائے کے مطابق جس تم کے نسخ اس کو پیند ہوں یا میسر آئیں اُس کو اکٹھا کر کے شائع کر وے اور ان کا نام فار ما کو پیار کھ دے۔ اس تیم کا نعل فن وقو م اور ملک کے ساتھ ایک خطر ناک نداق ہے۔ کسی ملک میں بھی ایسا نداتی نہیں کھیلا جا سکتا ہے ، کیونکہ اس میں دوسرے کی زندگی سے کھیلنے کے ساتھ ساتھ انسانی کیریکٹر کی فرمدواری کا سوال پیدا ہو جا تا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جہاں طبی منشور تقریباً مردہ ہو چکا ہے وہاں ایسے انسانیت سوز ڈراھے کھیلے جاتے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ حرکات عمل میں آتی ہیں صرف لا لیجے زراور طبع شہرت کی خاطر بلکہ دوسروں کو بیوتو ف سمجھ کر لوشنے کے لئے ایسے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ جس شخے کے بیچھے کوئی تاریخ نہ ہواس کو استعال کرنا لعنت ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

فارما كوپيا كى تعريف

#### (۱) میڈیکل ڈ کشنری میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے:

**Pharmacopeia**: A book Containing a description of products used in medicine with detail of how these should be prepared, identified and compound prescription, and of the doses in which they may be administered to patients. The authorities work on this subject used in these island is the British pharmacopeia which is periodically revised and brought-up-to-date by a committee of the general medical council.

' فار ما کو پیا: ایک ایس کتاب ہے جوان چیزوں کو بیان کرتی ہے جو علم العلاج میں استعال ہوتی ہیں۔جن کے ساتھ یہ تفصیل بھی ہوتی ہے کہ وہ کیسے تیار ہونی چاہئیں۔ان کی پیچان اور ان کو نیخ میں کیسے ملانا چاہئے۔ان کی مقدار خوراک جن مریضوں کو کھلایا جا سکتا ہے۔ فرمد دارانہ کام جو اس مقصد کے لئے ان جزیوں میں ہوتا ہے وہ برٹش فار ماکو پیا ہے۔جس پرمقررہ معیار میں جزل میڈیکل کونسل کی کمیٹی کی طرف سے نظر تانی کر کے زمانے کے مطابق تر تیب دیا جاتا ہے'۔

#### (۲) جزل و کشری میں اس کی تعریف یوں کھی ہے:

Pharmacopeia: The authorised book of farmulae for the preparation of medicines published by the general council of medical education and registration of United Kingdom. Each country publishes a similar book.

''فارماكوپيا: ايك الى د مددار كتاب ہے جس من دستور العلاج كے لئے ادويات كى تيارى كاطريق كار ہو جوسلطنت متحدہ (برطاني) كى جزل كونسل آف ميڈيكل ايج كيشن اينڈ رجسٹريشن كى طرف سے شائع ہوتی ہے اور ہر ملك ايك كتاب شائع كرتا ہے''۔

ان تعریفوں کی تشریح یہ ہے کہ فار ماکو پیاالی کماب ہے جس میں:

- ① دستورالعلاج ك لئ مجرب مفردات ومركبات مول-
  - ان مفردومركبادويات كى پيچان ـ
    - ان کے ملانے کا طریق کار۔
      - ان کی مقدار خوراک۔
- اس کی ترکیب وتر تیب اور تجربات ومشاہدات کے لئے ایک متندطی کمٹی کا ہونا۔
  - 🕥 حکومت یامتنداداره کی سربرتی۔
  - زماند کے مطابق اس برنظر ٹانی کا قائم رکھتا۔

## فارما کو پیاکے لئے اہم شرط

مندرجه بالاسات شرائط من عقين شرائط نهايت اجم بين:

- فاراكوپياكے لئے مغردات اورمركبات كامونا۔
- ﴿ فَارَ مَا كُوبِيا كَ مِحْرِبَاتَ كَا تَفْعَدُ بِينَ وَيَا وَدَاشَتَ اوْرَجَرِيهِ وَمِشَاهِ وَ كَ لِيَّهُ آيك متنقد ما ہرين اور اللّ علم كى جماعت ہونى چاہنے يا مجرب مفردات اور تقعد يقات و يا دواشت كى مجرب مفردات اور تقعد يقات و يا دواشت كى تفصيل درج ہو۔
- اس فار ماکو پیا کی سر پرتی اور تقعد این حکومت یا طبی جماعت یا ادارہ کی طرف ہے ہونی جائے جوز مانہ کی ضرورت کے مطابق اس کی نظر ثانی کر کے اس کوشائع کرتے رہیں۔

ان تین شرا لک میں اقلین شرط نہایت اہم ہے۔ کیونکہ اگراؤلین شرط بی پوری نہ ہوتو باتی شرا لکا ہے معنی ہو کررہ جاتی ہیں۔ گویا فار ما کو بیا بغیر مجر بات کے فتم ہو کررہ جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجر بات اگر مفردات ہوں یا مرکبات جو بھی دستور العلاج کے لئے تصدیق کئے جائیں وہ کس قانون وقاعدے اور اصول ونظریہ کے مطابق ہونے چاہئیں۔ دیگر الفاظ میں یوں مجھ کین کہ ان کوتج ہومشاہدہ کرنے کے لئے کن قوانین وقواعد اور نظریات واصولوں کو مدنظر رکھنا چاہئے۔

#### معيار مجربات

مجر بات کو حاصل کرنے کے لئے مغردات پر تجر بات دمشاہدات کئے جا تھیں یا مرکبات کی جائے و پڑتال کی جائے لازم ہے کہ
ان مقاصد کے لئے کوئی ندکوئی معیار ضرورسا منے رکھنا پڑے گا۔ بیمعیار کسی قانون ونظریے کی صورت رکھتا ہوگا۔ یا کسی قاعدے یا اصول کو
مقرد کرنا پڑے گا۔ تا کہ ادویات کے نتائج با قاعدہ یا دداشت کی صورت میں محفوظ رکھے جا تیں۔ تا کہ ملی ویقینی حیثیت سے ان نتائج کے
متعلق کچھ کہا جا سکے ، اگر کوئی معیار نہیں ہے تو پھران کی حیثیت علمی اور یقین نہیں ہوگا۔

#### مجربات كاغلط معيار

عام طور پرعوام میں مجر بات کا ایک غلامعیار قائم ہے۔ یعنی کوئی دواوغذ ااور شے اگر کسی مرض میں استعال کرادیے کے بعدوہ مرض یا علامت رفع ہوجائے تو اس دواوغذ ااور شے کو مجرب خیال کرلیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک غلامعیار ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی علمی دیقینی (سائنفک)صورت قائم نہیں ہے اور کہانہیں جاسکتا کہ وہ مرض اور علامت کیوں اور کیسے رفع ہوئی۔

البیتہ اگر ایسے مشاہدات سامنے آئیں تو ان ادویہ واغذیہ اوراشیا وکو پھر مزید انہی امراض وعلامات اور تندرست انسانوں پر تجربات کرنے چاہیں ادران کی مختلف صورتوں ہیں نتائج کو یا دواشت کے طور پر تخوظ کر لیما چاہئے ۔ممکن ہے کہ ان سے قیمتی فوائد اور نتائج حاصل ہوسکیں ۔

## مجربات كاعلمى معيار

بزاروں سالوں کی طبی تاریخ پرجن کی نظر ہے وہ جانے ہیں کہ حکماء اور اطہاء نے جمر بات ہمیشدا نہی او وید واغذ ااور اشیاء کو کہا ہے جواصولی اور قالونی طور پر بھی سیح ہوتے ہیں۔ یعنی کیفیات و مزاج اور افلاط کے مطابق درست ہوتے ہیں۔ یہی صورت آپورویدک اور ہومیو پیتی اور افلاط کے مطابق درست ہوتے ہیں۔ یہی صورت آپورویدک اور ہومیو پیتی میں ادویات کی ہومیو پیتی میں ادویات کی تدریق میں علامات حاصل کی جاتی ہیں۔ امراض کی حالت میں انہی علامات کے مطابق ادویات استعمال کراوی جاتی ہیں۔ فرگی طب تدریق میں جرافیم اور عناصر جمم کی کی بیشی کو معیارینا یا جاتا ہے، اب ویکھنا ہے ہے کہ ان تمام طریقہ ہائے علاج میں حقیقت کے زیادہ قریب کو نساطریقہ ہے جو بالکل مطابق امراض مجر بات پیش کرتا ہے۔

## مجربات كى امراض يهمطابقت

مجر بات کا کمال یہ ہے کہ وہ امراض کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتے ہوں۔ جس قدر سمجے مطابقت ہوگی ، ای قدر جلد از جلد مرض رفع ہوگا اور مریض کی تکلیف دور ہوگی۔ لیکن صرف اس قدر بیان کر دینا کائی نہیں ہے کہ قلال دواوغذا اور شے فلال مرض کے لئے بحر ب اور لیننی مفید ہے۔ کیونکہ اہل علم وصاحب فی اطباء و حکماء خوب جانتے ہیں کہ کی شے کے متعلق کبد دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ جب تک مجر بات اپنے معیار پر پورے نداتریں ان کو مجر بات نہیں کہا جا سکتا۔ اس لئے مجر بات کا صحیح معیار اور مطابقت کا جاننا از حدضروری ہے۔

# مجربات كالحيح معيارا ورمطابقت

امراض کی علامات کے ساتھ اُن کے اسباب کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے، بیکھی دونتم کے ہیں۔

ا ڏل-اسباب محت: جن کواسباب سته ضرور پھي ڪيتے ہيں۔

دوسرا - اسباب مرضہ: جن کی تفاصیل مبادیات طب میں ملاحظہ فرمائیں۔ان کے علاوہ عمر، موسم ، ملک اور عادات کو بھی مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔ جود واء وغذاو شےان تمام صورتوں اور حالات کو بیش نظر رکھتے ہوئے مفید ٹابت ہوں ، بس وہی مجر بات میں شامل ہوں گ۔ ور نہ ان کا استعال کرنا مریض پرظلم کرنا ہے۔

## مجربات اورامراض مين مطابقت كي اجميت

مطابقت کی اہمیت کا اندازہ اس طرح لگایا جاسکا ہے کہ مرض کا نقشہ ذہن جس پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے رفع کرنے والی
وواوغذاءاور شے کا نصور فورازہ ہن جس پیدا ہوجائے۔ مثل جب کوئی انسان کسی رہی یا دھا گے گی گرہ با ندھتا ہے تو اس گرہ کو کھو لنے کا بھی اس
کوعلم ہوتا ہے۔ گرہ کا کھولنا ہی اس گرہ با ندھنے کی مطابقت ہے۔ دو سری صورت کیمیائی اجمال سے پیش کی جاسکتی ہے، جیسے آگ کا جلانا
ایک عمل ہے تو اس آگ کا بچھانا اس کا ردعمل ہے۔ اس کا بچھانا پانی سے بھی ہوسکتا ہے اور مٹی سے بھی ہوسکتا ہے۔ آگ بعض دفعہ پانی اور
مٹی سے نہیں بچھتی تو اس کو کسی اور شے سے بچھانا پڑتا ہے، جو شے بھی اس آگ کو فورا بچھا و سے وہی اس کا ردعمل ہے۔ اس طرح سردی ہر
شے کوئے کر کے سیٹر دیتی ہے۔ اور پھر گری سے اس کا ردعمل ہے۔ یعنی وہ سیٹر ختم ہوجاتا ہے یا سردی سے کوئی جانداز شھر جاتا ہے تو اس کو
گرمی پہنچا کر گرم کیا جاتا ہے۔ یہ گرمی اندرو نی طور پر بھی پہنچائی جاتی ہے اور بیرونی طور پر بھی دی جاسکتی ہے۔ اس طرح ہر رطب و یا بس کا
جسی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بعض بعض کے لئے ردعمل ہیں۔

ان اعمال ہے آ گے بڑھیں تو ہم روز اندزندگی میں دیکھتے ہیں، ہماری اغذیہ میں بعض کو ہم گرم کہتے ہیں اور بعض کو سرد کیونکہ گرم اشیاء کھانے سے جہاں ہماراجسم گرم ہو جاتا ہے وہاں سرداشیاء کھانے ہے جسم میں سردی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ای طرح ہر رطب دیا بس اپنااثر رکھتا ہے۔

اور ذرا آ کے برهیں تو ہم جانتے ہیں بعض اغذیہ اوراشیاء کے کھانے ہے بھی اسہال کی صورت ہو جاتی ہے بھی قبض ہو جاتا ہے۔ بعض اغذیہ اوراشیاء سے پیشاب زیادہ آتا ہے بہمی کم اور بھی بند ہو جاتا ہے اور بھی پیشاب میں جلن پیدا ہو جاتی ہے۔اس طرح بعض اغذیہ اوراشیاء سے پسیند آجاتا ہے اور بھی قے ہو جاتی ہے۔غرض بیروزاندز ندگی کے تجربات ہیں جواکثر ہر شخص کو ہوتے ہیں۔

ان سے اگر آ مے برهیں تو اطباء اور حکماء کے تجربات ہیں۔ بہتجربات اغذیب اور ادویہ اور دیگر ہرقتم کی اشیاء میں کئے جاتے ہیں۔ مثلاً اس کے استعال سے جسم انسانی پر جو کیفیات و حالات اور صور تیں پیدا ہوتی ہیں یعنی جسم واعضاء کے افعال واعمال میں کی بیشی اور منہ کے ذاکتے میں تبدیلی وغیرہ اسی طرح نفسیا تی اثرات کو مزید میہ نظر رکھا جاتا ہے۔ انہی کیفیات و حالات اور صور توں میں جسم واعضاء کے افعال واعمال میں جو غیر طبی صور تیں افتیا رکر لیتے ہیں ان کو امراض کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی مرض کی حالت میں کسی غذا ،
دو ااور شے کے استعال سے اگر وہ رفع ہوجائے تو اس کو دوا کہد دیتے ہیں ، اگر چہدہ صحت دینے والی شے غذا ہی کیوں نہ ہو۔ ان ہی اقسام کے تجربات نے علم الا مراض اور علم الا دویہ پیدا کر دیا جو نہ اب دُنیا کے لئے مفید ہے ، بلکہ انتہا کی ضرور ہی ہے۔

اطباءادر حکماء کے ان تجربات میں اسے زیادہ اہمیت ان کولمی جوزیادہ سے زیادہ امراض وادویات میں مطابقت رکھتے ہیں ۔عوام واشخاص اوراطباء دحکماء کے مشاہدات وتجربات میں یکی فرق ہے کہ اقل الذکر کے تجربات ومشاہدات اور تصدیقات ویا د داشت ٹانی الذکر کے مقابلے میں نیکمی واصولی میں اور شدقانون وقاعدے کے مطابق ، اور سب سے بڑی بات میہ ہے کہ اطباء و تکماء کے تجربات و مشاہدات اور تصدیقات ویا دواشت میں ایک بڑی وسعت وتو اثر اور تاریخی شہادت پائی جاتی ہے، اس لئے ان کاعلم وفن تحقیقاتی اور افا داتی ہے، یہی صورت قابل اعتماد ہے۔

دوا کی تعریف

دواایک ایسالفظ ہے جوموجودات عالم میں ہر جانداراور غیر جاندار پر عائد ہوتا ہے، ان اشیاء کو ڈیایا مخلوقات عالم کوطبی اصطلاح میں موالید ٹلا نذکہتے ہیں۔اشیاء کی اس جماعت بندی ہے جن ہے اُن کو بچھنے کے لئے گئ صورتوں ہے آسانی ہوتی ہے:

اوّل- أن كے خواص واثر ات اور اجزاء كے تعين كى صورتيل سامنے آجاتى بيں۔

دوسرے- نظریة ارتقاء کے تحت ان کی درجہ بندی بوجاتی ہے۔

تیسرے۔ اعتدال حقیق یا مزاج انسانی کے قریب کے افعال وفوائد کاعلم ہوتا ہے۔ بیہ والید ثلاثہ تین صورتوں میں اس طرت تقسیم میں: ①معد نیات ﴿ نباتات ﴿ حیوانات ۔

البتہ نوائد کے لی ظ ہے ہم سب کوادویات کہتے ہیں۔ دراصل علم ادویہ ہے مرادوہی علم ہے جس کے ذریعہ اطباء دھکماء نے ادویات کا فعال و کیفیات اورا خلاط مؤثرہ کی تقعدیت کی ہے۔ یعنی جس میں انسان کے اعضاء کے شینی انٹمال اورخون کے کیمیاوی اثرات کی تشریح اور توضیح ہے۔ حکماء بو تان اوراسلام کو پرفخر حاصل ہے کہ انہوں نے علم الا دویہ میں تحقیقات اور تدقیقات کرنے میں اپنی عمریں گزاردی ہیں۔ انہوں نے ہزاروں کتب تکھیں جو آج بھی موجود اور شاہد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرنگی طب میں آج جوعلم الا دویہ نظر آتا ہے وہ حکماء اسلام کا مرہون منت ہے اور نوے فیصد انہی کی تحقیقات اور تدقیقات اور تدقیقات ہمیں اُن کی کتب میں نظر آتی ہیں۔

مواليد ثلاثه كي تقسيم بالعلاج

تھ اواطبانے موالید ٹلاشد کوافعال واٹر ات اورخواص کے تحت تین صورتوں میں تقسیم کردیا ہے: ① غذا ﴿ دوا ﴿ دوا ﴿ در چونکہ مطلق غذاو مطلق دوااور مطلق زہر کے علاوہ الی صورتیں بھی پائی جاتی ہیں جوایک دوسرے سے مرکب ہوتی ہیں۔ اس کے ان کی کل چھے صورتیں بن جاتی ہیں: ① مطلق غذا ﴿ غذائے دوا ﴿ دوا غذائی ﴿ مطلق دوا ﴿ دوا ہے زہر ﴿ مطلق زہر۔ جن کی مختصرتشر تے درج ذیل ہے۔

- (۱) مطلق غذا: غذائے مطلق وہ شے ہے کہ جب بدن میں دار دہوتی ہے تو بدن سے متاثر ہوکر متغیر ہوجاتی ہے۔ لیکن بدن میں کوئی تغیر پیدائیں کرتی۔ بلکہ خود ہر و بدن ہوکر بدن کے مشابہ ہوجاتی ہے۔ مثلاً روثی ، گوشت اور دودھ۔
- (٢) دوائے مطلق: وہ شے ہجوبدن سے متاثر ہو کربدن میں تغیر پیدا کرنے اور آخر کار جروبدن ہوئے بغیر بدن سے خارج ہوجائے۔
- (۳) سعم مطلق: وه شے جوخود تو بدن سے متغیر ومتاثر نہ ہو، کیکن بدن میں اپنااٹر وتغیر پیدا کر کے فساد کا باعث ہو۔ مثلاً سکھیا اور سانب وغیرہ زہر ہیں۔
- (۷) عذائے دوائی: غذائے دوائی سے مرادوہ شے ہے جو بدن سے متاثر ہو کر متغیر ہوجائے اور اس کے بعد بدن کو متاثر ومتغیر کر دے اور اس کا پچھ حصہ جزوِ بدن ہواور زیادہ حصہ جزوبدن بنے یا کم حصہ جزوبدن بنے بغیرجسم سے خارج ہوجائے۔ جیسے پھل وغیرہ۔
- (۵) **دوائے غذائی**: اس سے مرادوہ شے ہے جو بدن سے متاثر ہو کر متغیر ہوجائے اوراس کے بعد بدن کومتاثر ومتغیر کردے اوراس کا

کچے حصہ جزوبدن ہواورزیادہ حصہ جزوبدن سبنے بغیرجسم سے خارج ہوجائے۔ جیسے میوہ جات اور تھی وغیرہ۔

(۲) دوائے سمی: وہ ہے جو بدن سے کم متاثر ہواور بدن کوزیادہ متغیر کرے اور نقصال پہنچائے۔

## ما کول ومشروب کے اثر کرنے کی صورتیں

کھانے پینے کی اشیاء کے اثر کرنے کی صور تیں سے بین:

اگرکوئی شے فقط ماوے ہے اثر انداز ہوتو اُسے فغذا کہتے ہیں۔آگروہ صرف کیفیت سے اثر کر سے تو دوا ہے، آگراس کا اثر ماد سے اور کیفیت دونوں کے لحاظ سے ہوتو اگر مادہ زیادہ ہے تو غذائے دوائی اور اگر کیفیت زیادہ ہے تو دوائے غذائی کہتے ہیں۔آگر کوئی شے صرف اپنی صورت نوعیت سے اثر کر بے تو اسے ذوالخاصہ کا بنی صورت نوعیت سے اثر کر بے تو اس کو دوا مخالفہ ہو جیسے زہر، اگر مادہ اور صورت نوعیہ سے اثر کر بے تو اس کو دوا ذوالخاصہ کہتے ہیں۔

#### غذاود واءاور ذوالخاصه كےاثر كى حقيقت

دُنیا کی اشیاء کوغذاود واءاور ذوالخاصہ کی صورت میں تقسیم کر کے ان کے افعال واثر ات اس طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ امراض اور علامات کے وقت ان کے مطابق اور موافق مزاج اور ضرورت استعمال کر سکے، اس کا نام فار ما کو پیا'' قرابادین' ہے۔ اس لئے ہم اس حقیقت کو تحقیق کے ساتھ دپیش کررہے ہیں۔بس یا در تھیں! مطابق ضرورت اور موافق مزاج اشیاء کا استعمال کرناہی اس فن کا کمال ہے۔۔۔

#### غذا كي حقيقت

غذا کی جمع اغذیہ ہے۔ ہڑفض روز اندکھا تا ہے اوراس کوخوب جھتا ہے اور طبی اصطلاح بیں اس کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ غذا وہ شے ہے جو بدن بیں اپنے مادہ کی وجہ سے اثر کرتی ہے۔ یعنی دوا کی طرح اس کا اثر اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ بدن کوگرم یا سرد کرے بلکہ اس کا مادہ اور جسم انسانی بدن بیں خون بن کرصرف ہوجا تا ہے اور اعضاء بن جا تا ہے۔ برخلاف ازیں دوا بیں اس کا جسم انسانی بدن میں صرف منہیں ہوتا ہے۔ بدن میں صرف اس کی کیفیت بیٹی گرمی اور سردی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس دوا کا جسم سے برائے پیٹا ب و پا خاند اور سانس و بیٹ کا خواں دوا کا جسم سے برائے بیٹا ب و پا خاند اور سانس و بسینہ کا اخراج ہوجا تا ہے۔ اغذیہ کی تقسیم درج ذیل ہے تا کہ اس کے افعال واثر ات آسانی سے ذہن نظین ہو کیس۔

#### اغذبيك اقسام

اغذيه كدواقسام بين: (١) لطيف اغذيه (٢) كثيف اغذيه

لطيف اغخيه: الي بكى اغذيه جن سدر قل خون پيدا موجيد آب انار

كتيف اغذيه: اليي بوجهل اغذيه جن سے غليظ اور كا رها خون پيدا مو - جيسے كائے كا كوشت اور بينكن وغيره -

پھر ہرایک کی دوصورتیں ہیں: (1) صالح اکثیموس (۲) فاسدالکیموس ۔اور پھر ہرایک کی دوصورتیں ہیں،ایک کثیرالغذ ادوسری قلیل الغذا۔تعریف درج ذیل ہے۔

(۱) صالم الكيموس: الي اغذي ص ب جم ك لئر بهترين خلط بيدا موجع بهير كا كوشت أبلا موااند اوغيره-

(۲) **خانسد الکیمویں**: الی اغذیہ جس ہے الی غلیظ خلط پیدا ہوجو بدن کے لئے زیادہ مفید نہ ہو تمکین سوکھی مچھلی اور مولی وغیرہ۔ کیموس کے معنی یونانی میں خلط کے ہیں۔

(٣) كنير الغذاء: الى اغذية بن كا اكثر حصد فون بن جائے ، جيسے نيم برشت اغرے كى زردى ـ

(٣) قليل الغذاء: الى اغذية جن كالليل صدون بن سكيفي إلك كاساك.

غذائے لطیف وصالح الکیموس اور کثیر الغذ اکی مثال زردی بیشه نیم برشت اور ماءاللحم ( سیخنی ) ہے۔ غنرائے کثیف و فاسد الکیموس اور قبل الغذ اء کی مثال خشک گوشت، بینگن مسور اور با قلامیں۔

# ادوبيه كي حقيقت

ادو یہ کی تعریف بیری گئی ہے کہ اُن کے استعال سے کیفیات یعنی گری وسردی، تری وخشکی پیدا ہو۔ جیسے فلفل سیاہ وغیرہ اگر چہ غذا کے ساتھ کھائی جاتی ہیں الیکن دراصل وہ ایک دوا ہے۔افعال دا ٹرات کے زیرا ٹر ادویات کی تقسیم درج ذیل ہے۔

ادوبيكي اقسام

ادويدكي دواقسام بين: (١) لطيف ادوبير ٢) كثيف ادوبيد

لطيف احديد: ووادورية بن كاجزاء جم بس داخل مونے كے بعد بہت جلدا لگ موجا كيں اور فورا جم بيں جذب موجا كيں۔

كثيف احويه: الي ادويه جن كے اجزاء جسم ميں داخل ہوئے كے بعد جدا جدا نه ہوں اور جسم ميں نور أجذب نه ہوں۔ پھر ساتھ ہى ادویات كے در ہے مقرر كئے گئے ہيں تا كه ضرورت اور مزاج كے ساتھ پورى پورى مطابقت اور موافقت پيدا ہوسكے۔

درجات ا دور.:

جوادو یہ بھی استعال کی جاتی ہیں وہ جسم انسان میں ایک ہی جیسی کیفیات پیدائییں کرتیں۔ان میں سے بعض زیادہ گرم وسرداور تر وخٹک ہوتی ہیں اور بعض کم ہوتی ہیں۔جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

موائے معتدل: الی دواجوجم ش بی کا کرکوئی زائد کیفیت پیداندکرے، لین اس کی کیفیت جم انسانی کے مزاج سے ندبو ھے۔

وائے داجه اول: ایس دواجس کی گری یا مردی کا اثر بدن می اس قدر تھوڑا ہو کہ و محسوس ندہو سکے۔

cplina دوجه دوجه: اليي دواجس كاكرى ياسردى كااثر بدن يس محسوس بوكرمصرت نديبي سك

aplia درجه سوم: این دواجس کی گری یا سردی کا اثر بدن یس بهان تک بوکدوه معفر بو، مرمبلک نه بود

aplin درجه جهارم: الی دواجس کی گری یا مردی کا اثر بدن ش اس صدتک موکروه مبلک تابت مور

#### ذ والخاصه

اشیاء کی اس صورت کا سمجھنا نہایت اہم ہے، کیونکہ مختف مزاج اورہم مزاج اوور کو صرف اس ایک صورت ہی ہے سمجھا جا سکتا ہے۔ جاننا چاہئے کہ ذوالخاصہ کا اثر ندمادہ وجسم اور نہ کیفیات کی وجہ ہے ہوتا ہے بلکہ بیاثر اس کی حقیقت کے ساتھ مخصوص ہے، اس کو دواکی صورت نوعیہ کہتے ہیں۔ ہر دوالی الگ ایک صورت نوعیہ رکھتی ہے جیسے سانپ اور پچھوکے کا شنے سے بدن میں جو اثر ہوتا ہے اور انسان ہلاک ہوجاتا ہے بیار نہ کیفیت (گرمی ، سردی اور مری وختگی) کی وجہ ہوتا ہے اور نہ مادہ اور جسم سے ہوسکتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں زہر لیے جانو روں کا اثر اگر گرمی یا سردی کی وجہ مان لیا جائے تو چاہئے گہ آگ اور پانی کی وجہ یہ بھی بھی اثر پیدا ہوجائے۔ کیونکہ آگ سے زیادہ کوئی چیز گرم نیس ہے اور پانی سے زیادہ کوئی شے سروٹیس ہے۔ بلکہ ان زہر لیے جانو روں کی نسبت آگ اور پانی سے زیادہ اثر ہونا چاہئے ۔ کیونکہ ان ٹرم نیس ہے اور پانی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے جانو روں کے اثر کو ند دوا کا اثر کہ سے ہیں اور نہ غذا کے افعال ۔ کیونکہ ان میں مورت سے زہر ہوئی نہیں سکتی ، اسی وجہ سے ماننا پڑتا ہے کہ کیفیت اور مادہ کے علاوہ کوئی تیسری چیز بھی ہوتا ہے جو اثر کرتی ہے ، بیونی صورت نوعیہ ہے جس سے ہر چیز کی ماہیت بنتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہم سانپ کوسانپ اور بچھو کو بچھو کہتے اور بچھتے ہیں اور اس قسم کی چیز وں کو جن کا اثر کیفیت اور مادے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی خاص ماہیت اور صورت نوعیہ کی وجہ سے ہوتا ہے ،

نی تعریفی غذائے مطلق، دوائے مطلق اور ذوالخاص مطلق کی ہیں۔ گر بعض چیز دل میں دوائیت وغذائیت دونوں ہوتی ہیں۔ یعن ان کا اثر کیفیات اور مادہ دونوں سے ہوتا ہے۔ مثلاً بدن میں گری وسردی بھی پیدا کرتی ہے اور بدن کی غذائین کر پرورش بدنی میں صرف ہوتی ہیں۔ جسے مغز بادام کہ اس سے گری بھی بیدا ہوتی ہے اورخون بھی بندا ہے۔ بعض چیز وں میں دوائیت، غذائیت اور خاصیت تینوں ہوتی ہیں، بینی ان سے تینوں سم کے اثر ات ظاہر ہوتے ہیں۔ جسے شراب کہ اس سے گری بھی پیدا ہوتی ہے،خون بھی بندا ہوتی ہے اور اس کی خاصیت سے تفز رہ اورخوثی بھی پیدا ہوتی ہے، اس طرح بعض چیز وں میں دوائیت اورخاصیت اور بعض چیز وں میں غذائیت اور خاصیت ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے نام دوائے ذوالخاصہ اور غذائے ذوالخاصہ ہوں گے۔ اس طرح اگر تینوں چیزیں اسمی پائی جا کیں تو غذائے دوائی ذوالخاصہ نام ہوگا۔ البتہ ان میں جوشے پٹی مقدار میں ذیادہ ہوگی اس کا نام مقدم رکھا جا تا ہے۔

#### غذاود وااورذ والخاصه كے اعمال كافرق

غذا کافعل واٹر دراصل فاعلی اور موٹر ہنیں ہے بلکہ مفعولی اور متاکرہ ہے۔ یعنی شینی اٹر نہیں ہوتا بلکہ کیمیائی اثر ہوتا ہے۔ چونکہ اس سے بدن میں تغذیبہ و تنقیہ اور افز ائش و بدل ما تحلل ہوتا ہے۔ اس کوغذا کا اثر ہی کہنا چاہئے۔غذا اور دوا کے اثر ات کے فرق پر اعتر اض کیا جاتا ہے کہ غذا کیفیت سے خالی ہوتی ہے اور یہا ہے مادہ ہی سے اثر کرتی ہے۔ حالا تکہ گوشت اور روٹی وغیرہ سے خون پیدا ہوتا ہے اور بہ حقیقت ہے کہ اس کا مزاج گرم تو ہے اس طرح دیگرا قسام کی اغذیہ بھی اپنا مزاج کھتی ہیں۔

حقیقت سے کہ نفرا جوخون میں تبدیل ہوجاتی ہے تو اس کی صورت نوعہ قائم نہیں رہتی اور دواہے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں دواکی صورت نوعہ قائم رہتی ہے۔ جس سے اس کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔ دوائے کیفیاتی اثر ات اور غذائے مادی اثر ات کے فرق کو سجھنے کے لئے دوائے معتدل کے اثر ات کو ذہن نشین کر لینے سے پوری طرح کیفیت اور مادہ کے اثر ات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ دوائے معتدل جب جزو بدن ہوکر بدن کی حرارت غریزی سے متاثر ہوتی ہے اور اجزاء کی قوت ہاضمہ سے اس کے اجزاء جزو بدن ہوجاتے ہیں تو بدن انسان میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جو مزاج انسانی سے کسی طرح خارج نہیں ہوتی۔ اس لئے اس سے بدن میں کوئی ایسا اثر پیدا نہیں ہوتا جواعتدال سے خارج معلوم ہو۔ اس لئے اس کو دوامعتدل کہتے ہیں۔

دوائے معتدل کے معنی مینیس ہیں کداس کی کیفیات اپنے مزاج ہیں برابر برابر ہوں گی،ایباتصور علم طب وحکت کیا دنیا کی کسی

نمائنس میں نہیں پایا جاتا۔ ہر دوا ہے معتدل اپنے اندر جو کیفیات رکھتی ہے ، ان میں کی بیشی ضرور ہوتی ہے۔ گرمزاج انسانی کے قریب ہوتی ہے اور اس سے بردھتی بھی نہیں ہے۔ یہی اثر غذا اور مادے کے اثر ات میں پایا جاتا ہے۔ یعنی اس میں بھی کیفیات موجود ہیں۔ لیکن ان کے اثر ات دوا کی طرح مزاج انسانی سے خارج نہیں ہیں۔ ثابت ہوا کہ ہر غذا اور مادہ میں کیفیات موجود ہیں۔ اس لئے ان کے مزاج کھھے جاتے ہیں اور انسانوں کو بھی ضرورت کے دفت اُن کے مزاج کے مطابق ادویات استعال کرائی جاتی ہیں۔ ایسا ہر گرنہیں ہے کہ ہر مرض میں ہرتم کی ادویات استعال کرائی جاتی ہیں۔ ایسا ہر گرنہیں ہے کہ ہر مرض میں ہرتم کی ادویات استعال کرائی جاتی ہیں اور وہ نقصان رسال نہ ہول۔

ہم انسان کوجس قدر بھی غذا کھلادیں اس کی کیفیات انسانی مزاج ہے بہت ہی کم دبیش تغیر پذیر ہوتی ہیں ، بس بہی غذاودوا کافرق ہے۔ لیکن ہم کسی غذاکوسلسل استعال کرائیس تو اس کا نمایاں مزاج انسانی ہیں تغیر پیدا ہوجا تا ہے۔ جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اوّل فاض اور مطلق غذا مثلاً موشت روقی اور وورو وغیرہ بہت کم پائی جاتی ہے، اکثر اغذیہ اپنے جاتے ہیں۔ مثلاً دودوہ ایک لطیف غذا ہے۔ لیکن اس میس روغن و اغذیہ ہیں جب ان کا تجربہ کیا جاتا ہے تو اس کے دوائیہ اثر ات نمایاں پائے جاتے ہیں۔ مثلاً دودوہ ایک لطیف غذا ہے۔ لیکن اس میس روغن و پنیراور مضاس و پائی شامل ہیں۔ جن کے ذاتی اثر ات ہیں لیکن وہ سب مرکب قوئی ہونے کی وجہ ہے اپرا اس میں نمایاں نہیں ہوتے ، بہر عال اثر ضرور رکھتے ہیں ، اس لئے ہرغذا ہرووا کی طرح آپئی ایک صورت نوعیہ کھتی ہے اور اس کا اپنا ایک جدا اثر ہے جو اس کا ذوالخاصہ ہے۔ اس لئے علاج میں اور یہ کے ساتھ اغذیہ کے مزاج کوئی میڈنظر رکھنا پڑتا ہے۔ اگر چان کا اثر ادو میہ ہو قیت عاصل نہیں کرسکتا ہے۔ ابعض کم فہم فرنگی اطباء نے کیفیت افذیہ کا مسئلہ اس طرح حل کرنے کوئش کی ہے کہ اس کی ایک جدید تم کی تحریف کرتی ہے کہ اور وی بیفت اور غذا کے مادی اثر ات سے مناقشات پیدا ہوتے ہیں ، جن کوہم نے حل کر دیا ہے۔ اپنا دامن پاک کرنا واسے وہ وہ کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے فن کواس کی ایک جدید ہوں کہ بیروی کرنے کی بجائے اپنے فن کواس کی ایک جو بیں ، جن کوہم نے حل کر دیا ہے۔ اپنا دامن پاک کرنا واسے دوروں دوا عدوں اوراصول وقوا نمین پر جھنا جا ہے ، ای میرفن کی ترقی طب کی پروی کرنے کی بجائے اپنے فن کواس کی ایک قدروں وقا عدوں اوراصول وقوا نمین پر جھنا جا ہے ، ای میرفن کی ترقی ہے۔

اغذبيروا دوبياورذ والخاصه كےاثرات

جس طرح اغذیہ اورادویہ معتدل کوجس قدر بھی زیادہ استعال کرایا جائے وہ اپنے اثر ات اور حدود وافعال ہے آ کے بڑھتی نہیں ،
ای طرح چاروں درجہ کی ادویات اپنے اپنے درجات ہے بڑھ کرسی ادویات میں تبدیل نہیں ہو سکتیں۔ مثلاً چو تنے در ہے کی ادویات بیشک دوائے سے کہلاتی ہیں کین مطلق نہیں کہلاتیں۔ ان کا فرق ان کے اعمال ادر اثر ات سے ظاہر ہے ۔ یعنی دوائے سی کاعمل واثر ہمیشہ کیفیات سے صادر ہوتا ہے اور ہم مطلق میں کیفیات نہیں پائی سے صادر ہوتا ہے اور ہم مطلق میں کیفیات نہیں پائی صد ہوتا ہے ۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم مطلق میں کیفیات نہیں پائی جاتیں ان کی صورت نوعیہ کا اثر اس قدر شدید ہے کہ کیفیات کے اثر ات کے اظہار کے بغیروہ اپنے کی اعمال واثر ات اپنے افعال انجام دیتی ہیں۔ مثلاً جمالگوٹ کا اثر اس قدر شدید ہے کہ کیفیات کے اثر ات کے اظہار کے بغیروہ اپنے کی اعمال واثر ات اپنے افعال انجام دیتی ہیں۔ مثلاً جمالگوٹ کا اثر اس وقت تنہ ہیں اس کو دوائے میں کہتے ہیں کین وہ ہم مطلق نہیں ہے۔ کیونکہ جمالگوٹ کا اثر اس وقت تک جب بیا پی مقدار میں استعال کیا جائے تو فوراً موت واقع ہوجاتی ہے۔ لیکن جہاں تک اس کی کیفیت کا تعلق ہے، اس کی صورت جمالگوٹ کے مقا بلے میں جوجاتی ہے، اس کی صورت جمالگوٹ کے مقا بلے میں ہوتی ۔ بلکہ تج جہ نے یہ بتایا ہے کہ سکھیا کے زہر ہے جم میں شدید سوزش تو ضرور پیدا ہوجاتی ہے لیکن جہاں تک اس کی کیفیت کا تعلق ہے، اس کی صورت جمالگوٹ کے مقا بلے میں چھ بھی نہیں ہوتی ۔ بلکہ تج جہ نے یہ بتایا ہے کہ سکھیا کے زہر ہے جم میں شدید سوزش تو ضرور پیدا ہوجاتی ہے لیکن جہاں تک اس کی کیفیت کا تعلق ہے، اس کی صورت جمال تک مقا بلے میں چھ بھی نہیں ہوتی ۔ بلکہ تج جہ نے یہ بتایا ہے کہ سکھیا کے زہر ہے جم میں شدید سوزش تو ضرور پیدا ہوجاتی ہے لیکن جہاں تک اس کی کیفیت کا تعلق ہے کین جہاں تک

حرارت کاتعلق ہے جسم میں پہلے سے بھی تم ہوجاتی ہے۔ بیر حقیقت ہے کہ جب تکھیا کواپٹی مقدارخوراک میں استعال کرایا جائے توجسم سرد ہو جاتا ہے اور بخاراً تر جاتا ہے۔ ہرمخص تجربہ کرسکتا ہے۔ یہی صور تیس کا فوراورافیون میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

نتيجهُ اثراتِ اشياء

استحقیقات ہے ہم اس نیچہ پر پینچے ہیں کہ بیا ہے مادہ کی وجہ ہے مسے متغیر و ممتاثر ہو کر جب خون ہیں کہ بیاوی طور پر بل جاتی ہیں تو خون ہے اُن کے اثر ات وافعال کا اظہار ہوتا ہے اوراد و بیا تی مخصوص کیفیات کی وجہ ہے جسم ہے متاثر تو ضرور ہوتی ہیں ، لیکن متغیر ہوئے بغیر مشینی طور پر اعضاء انسانی پر اثر انداز ہو کر ان ہیں افعال واعمال میں تیزی پیدا کردیتی ہیں جن ہے جسم میں مشینی طور پر اورخون میں کیمیاوی طور پر غیر معمولی اثر ات رونما ہوجاتے ہیں اوراد و ہے جب تک جسم سے اخراج خہیں پاتیں ، اس وقت تک اثر جاری رہتا ہے۔ میں کیمیات ( زہر ) اپنی صورت نوعیہ ہے بالخاص طور پر جسم سے بالکل متاثر خہیں ہوتیں بلک ان اعضاء میں ایسا غیر معمولی طور پر تغیر پیدا کردیتی ہیں کہ موت واقع ہوجاتی ہیں۔

اثرات اشياء كى اقسام:

اس طرح ہم کواشیاء کے تین قتم کے اثرات تعلیم کرنے پڑیں گے:

اقن: وواشياه جن كااثر خون يس شامل موت كي بعد موكاء عيسا تغذيه وغيره

دوسود : اليى اشياه جن كااثر پہلے اعضا يجمم پر بوتا ہے ،اس كے بعد أن كا اثر خون يس شائل بوجا تا ہے ، جيسے او ويد غيره

تیسوسے: ایک اشیاء جن کا اثر صرف اعضاء تک ہی محدود رہتا ہے اور پھر نوراً موت موقع ہو جاتی ہے، جیسے زہر وغیرہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم زہروں کو تجربات کے بعد اُن کی غیر می خورا کوں بیں استعال کر کے فائدہ اٹھالیں۔البند ان کی شرکت سمیات ہی میں ہوگی۔

اثرات بالفعل اور بالقوي

يەتنىز ل صورتىل دراصل دوحالتوں بىل تقسيم بوسكتى بير ـ

- (۱) عضوی انوات: جن کوشینی اثرات بھی کہتے ہیں، ان کو عماء نے اثرات بالفول لکھا ہے۔ یعنی اعضاء کے ساتھ مس ہونے پر ہی دوا کے اثرات شروع ہوجاتے ہیں۔
- (۲) خلطی افوات: جن کو کیمیاوی اثرات بھی کہتے ہیں، ان کو تکماء نے اثرات بالقویٰ لکھا ہے، لینی خون میں اشیاء کے شریک ہونے پراپنا ارات ظاہر کرتی ہیں۔ ان کو تا ٹر اولی (بالفعل) اور تا ثیر تائی (بالفویٰ) بھی کہ سکتے ہیں۔ انہیں صورتوں کو ہومیوہیتھی ہیں ایمشن این ریا ہے اثرات ظاہر کرتی ہیں۔ جس کے معنی جزاء وسرا لیعن عمل و ری ایکشن (عمل ردیا ہے۔ جس کے معنی جزاء وسرا لیعن عمل و ریا ہے۔ میں جس کی تفصیل طویل ہے۔ دندگی پخیر پھر کسی موقعہ پرمعہ تمثیلات تکھوں گا۔ جن سے طب قرآن پرروشنی پڑتی ہے۔ اور وہات کے ایش ات کی الاعضاء

ار دیا ت ہے، رات بالا حصاء ان حقائق سے ثابت ہوا کہ ہرشے جوجسم انسانی میں داخل ہوتی ہے یا اس پر اثر انداز ہوتی ہے وہ کم وبیش ابرزائے جسم پر پہلے ضرور

اثر انداز ہوتی ہے۔فرق صرف مد ہے کہ اغذیہ کے اثرات عادت یا برداشت کی وجہ سے اکثر غیرمحسوس ہوتے ہیں ( کیونکہ غیر عادی

غیر برداشت اغذید کا ضرور عضوی اثر محسوس ہوتا ہے )۔ ای طرح اوویہ معتدلہ کے اثر ات بھی تقریباً غیر محسوس ہوتے ہیں، لینی اغذید اور اور ور معتدلہ کے کھانے اور ہضم ہوئے تک تقریباً اور اکثر غیر محسوس رہتے ہیں۔ متغیر واستحالہ اور ہضم و بڑویدن ہونے پران کے اثر ات کا اظہار ہوتا ہے اس بین اور شدید اشیاء اور ہیا اور اور تر برا پا اثر استعال کے ساتھ ہی اعضائے جسم پر ظاہر کرنا شروع کرویتی ہیں۔ جہاں پر بھی اثر ہوتا ہے اس کا ظہار طبیعت جسم انسانی اس کے غیر معمولی اثر ات کے مقابلے سے ظاہر کرتی ہے لیتی اُن کے استعال سے وہاں پر افراط و تفریط یاضعف و کا ظہار اور تی ہوجا تا ہے ، یہ تیزی و موزش تسکین و تخدیر ، بخار ، ورم وضعف تحلیل یا دیگر قسم کے اثر ات وغیر و وغیرہ طبیعت جسم کا احساس افعال اثر ات اور یہ کے اعمال اثر ات کا مقابلہ ہے ۔ اور یہ کے استعال کا کمال ہے کہ جسم عضو کے لئے دو استعال کی جائے وہ اثر ات اور یہ کے افعال اور مقابلہ ہے ۔ ادویہ کے افعال و خواص اور اثر ات اور دیکا کمال جائا ہے ، اس ہیں اور یہ کی مقدار خور اک کا بھی را ز ہو کرا ہے افعال و افعال اور موز بھی پنہاں ہیں۔ ہومیو پیمتی اور یہ بیل انداز تقابل کر تحت آئیل در قبل اور یہ کی مقدار خور اک کا بھی اور یہ ہی انداز تقابل کر تحت آئیل در قبیل اور یہ کے اشتمال کرنا بھی اور یہ تا ہو اور ان کا افعال اور مقابلے کے خواص اعضاء تک پہنچا تا ہے۔

تجويزا دوبيا وراغزيه

چونکہ اعضاء جسم کے افعال کیفیات و مزاج اور اخلاط کے تخت قائم ہیں ، اس لئے جب جسم کے اعضاء کی کیفیات و مزاج اور اخلاط اپنے اعتدال پر قائم نہیں رہنے اُن کا اثر اندرونی طور پر ہویا پیرونی طور پر تو اس وقت اُن کے افعال گرز جاتے ہیں۔ بس اس حالت کا نام مرض ہے جواد و بیا وراغذیہ جسم کے غیر معتدل اجزاء کی کیفیات و مزاج اور اخلا کا کو درست کر کے اُن کے افعال کواعتدال پر قائم کر دیں مے بس مرض رفع ہوجائے گا۔ بس اس کمل کا نام فن علاج ہے۔

مجربات كي حقيقت

مرض اورعلاج کی تعریف کے بعد جمریات کا سجھنا کی مشکل ٹیس ہے۔ یعنی جو مفرد یا مرکب دواانسانی جسم کی فیرطبعی حالت کو دورکر دے اور ہار ہار تجربات ومشاہدات کے بعد اس کا متیجہ سوفیصدی ورست نظے بس ویں ججرب دوا ہے۔ البتہ معالج کے لئے بیام لازم آتا ہے کہ وہ مجرب دواجہم انسان کے مرض وعلامات اور مزاج کے ساتھ مطابقت و موافقت قائم کر سکے۔ جو مخض ایب کرنے کی قابلیت رکھتا ہے بس وہ بی معالج ہے۔ اس امر کو ذہی تھیں کرلیس کہ سوائے معالج کے برخض امراض کے لئے جمر بات تجویز نہیں کرسٹا۔ کو وکھر معالج کے لئے لازم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کی حقیقت و تھر تے افعال ورموز ، امراض و مزاج اور علامات واسباب سے پورے طور پر آگل اور ہوتا ہے کہ انسانی جسم کی حقیقت و تھر تے افعال و رموز ، امراض و مزاج اور علامات واسباب سے پورے طور پر آگل درہے۔ ایک نا واقف علم و فی مختلف ہے کہ وہ معالج کے فرائض ادا کرتے ہوئے امراض کے لئے کوئی مجرب نسخ استعال کرسکے۔ بی وجہ ہے کہ معمولی تم کے فحد بدھ رکھنے والے دوا فروش یا دوا ساز یا غلاقی ہے اس کو معالج سجھنے والے استعال کرسکے۔ بی وجہ ہے کہ معالم کے بحر بات سے بھی مستفید نہیں ہوسکتے۔ بھیٹ بی شکایت کرتے سا ہے کہ طال نسخ بھی استعال کیا تھا گر مفید استعال کا استعال کیا تھا گر مفید کہ بیتا استعال کرتے ہیں اور ذلال استراور فلال کر بات کا مرض آتی کل بوصا ہوا ہے۔ ایسے بی لوگ ہیں جو اپنے طریق علاج کے جربات استعال کرتے ہیں اور کر کوئی اس کوئی ہو میونیتھی کا سہارا لیتے ہیں۔ گیا جہ کہ ایسے غیر معالج ( کیونکہ ان کو معالج کہ بیتا کہ بیتا کہ مرب ہیں۔ کہ بیتا ساستعال کرتے ہیں اور کر بھی ہو میونیتھی کا سہارا لیتے ہیں۔ لیک تو بیہ کہ ایسے غیر معالج ( کیونکہ ان کو معالج کہ بی فالے کہ بین اور کہ ہیں۔

## مجربات کے صحیح استعال کاراز

یو حقیقت ہے کہ مجر بات ای صورت میں بیٹنی بے خطا مفید ہوسکتے ہیں جب اُن کو صحیح مقام پر استعال کیا جائے ، یہ ہم ککھ چکے ہیں کہ بیت کو معالم ہیں کہ مجر بات کو معالم ہیں کہ مجر بات کو معالم ہیں کہ مجر بات کو معالم ہی ہوتا ہے کیونکہ مرض و مزاج اور علامات و اسباب کے ساتھ مجر بات کے افعال واثر ات اور خواص اس کے تحت شعور حاضر ہوتے ہیں اس لئے حالات کے مطابق معالم کا حدث اور زہن سرعت فور اُموافق مجرب دوا،غذ ااور تد ہیر تجویز کردیتے ہیں۔ جس کا متیجہ بیٹنی بے خطاشفا ہوتی ہے۔

مجر بات میں ہے کوئی نسخہ تجویز کرنے ہے قبل ذیل کی صورت کو مدِ نظر رکھنا ضروری ہے، لیعنی اُن کے مجر بات کے ساتھ مطابقت مونا ضروری ہے: ﴿ مرض کی عامیت ﴿ مرض کا مزاج ﴿ علامات ﴿ اسباب ﴿ كَيْفِيتِ اخلاط لَيْنَى خُون كَى كيمياوی صورت ﴿ مریض کی عمروعاوات ﴿ علاقد اور موسم ﴿ مریض کی غذائی زندگی ﴿ نفساتی الثرات ﴿ كسی دوایا نشنے کا عادی ہونا۔ زہروں کے استعمال سے دورر میں

ان دری ادکام کو مذظر رکھتے ہوئے ایمی مجرب دوا تجویز کریں جوان سب پر حادی ہو۔ اوّل کوشش کریں کہ کی غذا کے استعال یا برک سے بیتمام صور تھی اس بیل پوری ہو جا کیں یا بعض اغذ سیبی تبدیلی سے بیتمقد حاصل ہو جائے ، اگر ایسا نہ ہوتو کی مفر د بجرب دوا سے فائد ہ حاصل کریں۔ اگر ایسا نہ ہوتو کی مفر د بجرب دوا سے فائد ہ حاصل کریں۔ اگر ایسا نہ ہوتو کی مفر د بجرب مرکب دوا سے علاج کریں۔ اس بیل بیجی کوشش ہو کہ دوا کیس دو تین حد پائے تھے سے ذائد نہ ہوں اور سب سے زیادہ اس امر کو میز نظر کھیں کہ اور میری سے مفرور تیں ، ان کا استعال انتہائی اشد ضرورت کے مورت کی بیندیاں بھی ہوئی تھی ہوں ، مثلاً سمیات کو دو تکی دو سری دوا اور غذا ان صورتوں پر حادی نہ ہو، کو کھان کے استعال میں بھی ختر تم کی پابندیاں بھی ہیں ، مثلاً سمیات کو دوا کی صورت میں صرف ما ہم فردی ہی تیار کر سکتا ہے۔ مخدرات کے ساتھ دود دھی ایک ہوئی مقدار انا ذم ہے اور کشتہ جات کے ساتھ گی اور مکھن کا استعال ہے دور رس کے بلدان بی اشیاء کے ساتھ استعال کر انالازی قرار دیا گیا ہے اور سب سے ضروری بات سے کہ ان شدیداور زہر کی اور اور یا سیاس کی خوراک زیادہ لیم عرصے کے بعد و بی چا ہے اور ہم خوراک کا اثر دیا گھئے کے بعد دو سری خوراک استعال کر نے کی اجازت ہے کہ کو استعال کی جا بھی یا دور بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی جو کی واحد علامت کے لئے استعال کیا جا تا ہے ، اس کے قائم مقام استعال کا جا بڑ ہے ، کیونکہ بیکٹو وں دیگرادویات کے اس کی تین میار کی جا کہ استعال کی جا سکہ جب کو کی مفر دیا مرکب دوا مندر جبالادی احکام کو پورائہ کرے اس کا استعال باکل نا جا نز ہے ۔

# آ يورويدك ميں مجربات كااستعال

آ پور ویدک میں امراض کی بنیا ددوش و پر کرتی اورافعال جہم پر رکھی گئی ہے۔ وات پات اور کف بیتین دوش (اخلاط صالح) ہیں وہ جب تک پر کرتی (مزاج) کے مطابق ہے رہتے ہیں۔ جہم کے افعال کوچھ قائم رکھتے ہیں ، اور جب خراب ہوجاتے ہیں ، جسم میں امراض پیدا ہوجاتے ہیں جس کی تین صورتیں ہیں:

- ان دوشوں کی پرکرتی خراب ہوجاتی ہے۔
- روشوں میں مقد ارکے لحاظ ہے کی بیشی واقع ہوجاتی ہے۔
  - (وش اینے مقام بدل جاتے ہیں۔

مثلاً بت کا مقام جگر ہے لیکن وہاں پر کف یا وات کی زیادتی ہوجائے۔اس طرح کف کا مقام دماغ ہے، وہان برودت یا بت کی زیادتی ہوجائے،اس طرح وات کا مقام قلب ہے وہاں کف یا پت کی زیادتی ہوجائے،ان کا نتیجہ مرض ہوتا ہے۔

یت (صفرا) جس کوگرم کہتے ہیں وات (ریاح) جس کا مزاج خشک ہاور کف جس کو (تر) کہا جاتا ہے یہ کسی حالت میں مفرد نہیں پائے جاتے ہمیشہ مرکب صورت میں رہتے ہیں اگران میں سے کوئی ایک کم ہوجاتا ہے تو دوسرا پڑھ جاتا ہے بھی دوزیا دہ ہوجاتے ہیں اور تیسرا کم ہوجاتا ہے۔ای طرح بیاسے مزاج قائم کرتے ہیں۔مثلاً پت وات،گرم خشک اور پت کف گرم تر وغیرہ وغیرہ۔

علاج کی صورت میں وات بت اور کف کی پرکرتی درست کی جاتی ہے یا اُن کی کی بیشی پوری کی جاتی ہے یا ان کو اپنے مقام پر قائم کیا جاتا ہے۔جس کے ساتھ ہی جسم کے افعال درست ہوجاتے ہیں ،گر آج کل کے وید دوشوں کے اعمال سے پور مے طور پر واقف نہیں ہیں۔وہ صرف امراض کے نام کو سنتے ہیں جسم کے افعال کی خرابی کے مطابق نام لئے گئے ہیں اور ان کے متعلق تیار شدہ اوو یات د بے دیسے ہیں اور فن کو بدنا م کرتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ آیورویدک ایک با قاعدہ اور اصولی طریق علاج ہے جومنظم طور پر قوانین کے ماتحت کا م کرتا ہے اس میں تمام امراض اور علامات اور اسباب ووشوں کے ماتحت قائم کر دیتے گئے ہیں اور انہی کے ساتھ اُن کو سمجھا اور علاج کیا جاسکتا ہے، مثلاً در دِسر کوئی مرض نہیں ہے۔ جب تک در دِسر کھے وغیرہ نہ کہا جائے گویا افعالِ جم کے بگاڑ کو دوشوں کے ساتھ ہی سمجھا جاسکتا ہے اور بہی اس کا کمال ہے۔

#### ہومیوپیتھی میں مجربات کا استعمال

ہومیو پیتھک میں علامات کے تحت علاج کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی علامات کا تعلق ہے وہ با قاعدہ (سسٹو مینک) وعلمی (سائنفک) اور تو انین (لاز) کے تحت حاصل کی جاتی ہیں۔ یعنی تندرست انسان کوادویات زیادہ سے زیادہ مقدار میں دے کر جوعلامات پیدا ہوتی ہیں مریض میں جب ایس علامات پائی جاتی ہیں تو انہیں اوویات ک<sup>ق</sup>لیل مقدار میں دیا جاتا ہے۔

ان علامات میں کیفیاتی ونفسیاتی صورتیں ..... ماضی یا سابقہ حالات ..... حرکت وسکون کے اعمال ..... مقام واوقات ..... عمروعا دات ..... شدت وضعف وغیر وغیرہ ،تمام ہاتو ل کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔اس طرح مریض کے تمام حالات سامنے آجاتے ہیں اورعلاج میں بقینی بے خطاصورتیں بیدا ہوجاتی ہیں۔ہومیو چیھک کی ہرمفر ددواعلامات کے تحت ایک مجرب دوا ہے اور یہی اس کا کمال ہے۔

جولوگ سیح معنوں میں ہومیو پیتھک نہیں ہیں انہوں نے علامات کونظر انداز کر کے امراض کے تحت علاج کرنا شروع کر دیا ہے

ہلکہ آج کل کی ہومیو پیتھی کتب میں ہمی پیصور تیں نظر آتی ہیں۔ مثلاً بخاروں کے نام مقرر کردیتے ہیں، جیسے ٹی بی، ٹائیفائیڈ اور ملیر یا وغیرہ

اور ان کے تحت ادویات لکھ دی ہیں، بیصور تیں ہومیو پیتھک قانون کے خلاف ہیں۔ بخار کی حرارت ایک علامت ہے، اس کے ساتھ باتی

علامات لے کرعلاج کیا جاسکتا ہے، اس طرح نزلہ کھانی، ومہ نمونیہ پلوری قبض، بواسیر، استہقاء، ذیا بیطس، جریان، احتلام اور ضعف

باہ، فالح اور ضعف دل و دیاغ وغیرہ ویگر اعضاء جم کے ضعف وغیرہ امراض وعلامات کوقائم کر کے ان کے پنچ ادویات لکھ دی ہیں۔ یہ

سب بچھاصول ہومیو پیتھ کے بالکل متافی ہیں۔ اس طرح ہومیو پیتھی ہیں جم انسان کی تمام علامات کوتائم کرتے ہیں۔ جس میں ہمیشہ غلطیاں

دیا گیا ہے مگر ہومیو پیتھ علامات لیتے وقت ان کو بالکل مو نظر نہیں رکھتے۔ بلکہ بلی جلی علامات لے کرعلاج کرتے ہیں۔ جس میں ہمیشہ غلطیاں

واقع ہوتی ہیں۔ علامات لینے ہیں؛ یکشن کی علامات کوری ایکشن میں ملادیا جاتا ہے جو بخت غلطی ہے۔ بیسب تفصیل طلب ہیں۔

# فرنگی طب (ڈاکٹری) بے اُصولا اورعطائیانہ طریق علاج ہے

#### فارماكوييا كيحقيقت

قار ماکو پیا (Pharmacopeia) کا تعلق فار میسی (Pharmacy) ہے ہے جس کے معنی جین ادویات کو قابل استعال بنانا۔ لیعن ادویات آئیں میں سرطور سے ملائی جاتی جین اوران کے مرکبات کیے تیار کئے جاتے ہیں۔ فارجہی وراصل میٹریا میڈیکا کا ایک صیغہ ہے۔ میٹریا کا ایک صیغہ ہے۔ اس کا فارجہی کی نسبت سے ایک نام فارے کوگ ناک میڈیکا کا ایک صیغہ میڈیکا کا ایک صیغہ میڈیکا کا ایک صیغہ میں میل الله دویہ کے اس صیغہ سے مراداس کے منابی (Kingdom) اوران کے طریقہ پیدائش اور طبعی و کیسیاوی خاصیتوں کے متعلق ہے۔

اس طرح میٹریا میڈیکا کا ایک صیغہ فارے کولوجی (Pharmacology) ہے جس سے مرادیہ ہے کہ فتلف ادویات کا اثر جسم ربحالت محت و بحالت بیاری کا بیان کرنا ہے۔ اس کی دوشائیس ہیں:

- نار ہے کوڈائی نے مکس (Pharmacodyamces) ہے۔ یہ وہتم ہے کہ جس جس مختلف ادویات کی تھوڑی خوراک کا اثر جسم پر بحالت محت پڑتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔
  - 🕐 توكى كولوى (Toccicology) شى ادويات كى زېر يلى خوراكول كى تا چىرى بيان كى جاتى يى-

ان تمام اصطلاحات کے بیان کرنے کا مقعد بیہ ہے کہ فار ما کو پیا کے مطابق اور مناسبت کے نام بیان کردیے جا کیں تا کہ اس کے اعمال اور وسعت کا پوراعلم ذہن میں بیٹے جائے ، اس کے معنے یہ ہیں کہ ایسے بحریات جوامراض کے لئے بیٹنی اثرات وخواص رکھتے ہوں ، ان کے بنانے اور استعمال کرنے کی ترکیب بیان کی گئی ہو۔

فرتكي طب ميں افعال داثر ات

ادويات كى ابيت وخاميت اورافعال واثرات فركل طب من دوصورتي ين:

- (۱) ریشفل (Rational): اس میں بہاری کی ماہیت اور دوا کی خاصیت پورے طور پرمعلوم ہو، یعنی ایسی مطابقت ہو کہ فلال دوا فلاں بہاری میں فائد ومند ہے۔ جیسے مائٹرل (Mitral) بہاری میں ڈیجی فیلس (Digilalis) کا استعال ہے۔
- (۲) ایمپید پیکل (Empirical): جب کرچمیں بیم معلوم نہیں ہوتا کہ فلاں دوائی فلاں بیاری میں کیوں فائدہ کرتی ہے مگر صرف یمی جانتے ہیں کہ فائدہ ضروری ہوجاتا ہے جیسے آتھک کی بیاری میں پارے کا استعمال۔

ان کے علاوہ جزل تھیرا پولیس (General Therapeutics) میں ادویات کے علاوہ ان دساکل کا ذکر ہوتا ہے جو بیاری کے علاج میں استعال کئے جاتے ہیں۔ مثلاً غذاء آب وہوا اور افعال وسکون وغیرہ، اور ہرا یک دوا کے دوا ثرات تسلیم کئے گئے ہیں:

- (۱) بدائمری ایکشن (Primary Action): کی دوا کا وہ اثر جو اس دوا کے جسم میں پہنچتے ہی پیدا ہوجائے اور اس دوا کے اجزاء میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو مثلا سلفیٹ آف ذک کے معدے میں پینچتے ہی قے آنے لگ جاتی ہے۔ یہ اس دوا کا پرائمری (ابتدائی) ایکشن ہے۔ اس کے لئے ہم نے کمیٹیکل ایکشن (مشینی اثرات) کی اصطلاح استعمال کی ہے۔
- (۲) سیکنڈای ایکشن (Secondry Action): دواکا وہ اثر ہوتا ہے جواس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ وہ جسم کے اندر پڑنج کر مختلف مرکبات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یعنی تعلیل ہو کرخون میں شامل ہو جائے اور پھراس کا اثر جسم پر ہو۔ یہ اس کا سیکنڈری ایکشن (ٹالوی اثر) ہے۔ جس کوہم نے کیمیکل ایکشن (کیمیاوی اثر ات) لکھا ہے۔ گویاعمل اور دِ بھل کی صور تیں ہیں۔

# فرنگی طب کے فار ماکو پیاکی امراض سے مطابقت

فرنگی طب میں فار ماکو پیا کے مجر بات کوامراض ہے مطابقت کے لئے تین یا تو سکو مد نظر رکھا جاتا ہے۔

- امراض کے نام جو ماہیت امراض کے بعد متعین کئے جاتے ہیں۔
- 🕜 انواع جرثومها مراض جو تحقیقات کے بعد تخصیص کئے جاتے ہیں۔
  - عناصرجم کی کی بیشی سے امراض کالعین کیا جاتا ہے۔

انصورتوں کو یورن ( قارورہ )، باؤل (پاخانہ )، سپوٹم ( بلغم ) ادر بلڈ ( خون ) وغیرہ کےعلاوہ چیرہ دچیثم ادر زبان دجسم کی تغتیش کے بعد تشخیص امراض کیا جاتا ہے، پھراس کے لئے مقررہ مجرب نسخہ تجویز کیا جاتا ہے۔

# فرنگی طب کے متعلق زبر دست غلطی

فرنگی طب کے متعلق بیدا یک بہت بڑی فلواہمی پائی جاتی ہے کہ وُ نیا میں بیدا یک سائنفک (علمی) طریق علاج ہے، اس لئے اس کی شخیص وجو پز بھی سائنفک ہے لیکن حقیقت ہے ہے کہ وُ نیا کی کوئی طب سائنفک اور بیٹینی طریقہ علاج نہیں ہوسکتی۔ بلکہ تمام طریقہ ہائے علاج تلنی اورانداز اُ کئے جاتے ہیں جن کا تعلق انسان کے کمال علم اور ذوق مقتل کے ساتھ ہے جوصدے اور عظم سے عمل میں آتا ہے۔ ہرقد یم وجدید دور میں علم کے حصول کی دوصور تیں بیان کی جاتی رہی ہیں:

(۱) سائنفک (تجرباتی اورمشاہداتی) بینی ایساعلم جس کواحساس وجذبه اور ادراک وجدان سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسے فلے فدومنطق، ادب وشاعری اورمصوری وسنگ تراثی وغیرہ یا دونوں کواس طرح سمجھیں کہ سائنس کاتعلق مادی اشیاءاور جسم کے ساتھ ہے اور آرٹ کا تعلق نفسیاتی قدروں کے ساتھ ہے۔

بعض علوم ایسے ہیں جن کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے یعنی اس کی ابتدا وتو سائنسی (تج بات ومشاہداتی ) علوم ہے ہوتی ہے، کین اس کا اختیا م ذوق اور فکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلاً علم العلاج ہیں امراض اورادویات پر تو تحقیق مادی انداز ہیں ہوسکتی ہے، کیونکہ دونوں کا تعلق جسم اور مادہ سے ہے۔ لیکن جب ان کوآپس میں تطبیق دیتے ہیں تو وہاں پر علمی معلومات کا کمال و دلیل اور ذوق فکر کی ضرورت ہوتی ہے اس لیتے ہرا یسے علم کوظنی اور انداز آ کہا جاتا ہے۔ علم العلاج بھی اس میں شریک ہے۔

## بهترين علم علاج

دُنیا کے تمام قدیم وجد یدعلم العلاج عن اورانداز سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ اوپرتشریج اور تفصیل بیان کی ہے اس علم وفن طب کو

جاد وگری کہتے ہیں اور جاد وگری کوئی ایساعلم نہیں ہے جس کا تعلق ناپ تول اور اعداد و شارے ہے۔ البتہ اس علم میں جس صد تک سائنس (تجربات ومشاہدات) ہے ہے اس صد تک وہ بیٹینی ادور بے خطاہے اور جہاں پر اس کا تعلق ذو تی اور فکری قدروں سے ہے وہاں تک وہ نگنی نے۔

اب و یکنایہ ہے کہ تمام و نیا کے طریق علاجوں میں کونسا طریق علاج حقیقت اور سائنس کے قریب ہے، اور ہم ابتداء میں یہ طابت کر چکے ہیں کہ جب تک موالید ثلاثہ (جمادات و نباتات و حیوانات) کی کئی شے کے افعال داثر ات کاعلم کیفیات و مزان کے تحت نہ ہواس وقت تک ہم اس کے قریب نہیں بیٹی سکتے ہیں۔ ہم ایک مثال ہے اس کو آسانی سے واضح کرتے ہیں۔ مثلاً انسانی جہم یا اس کے کئی عضو میں اگر کیفیاتی طور پر کوئی تغیر پیدائیں ہوتا اور اس سے اس کے افعال واعمال میں فوری طور پر کوئی تغیر پیدائیں ہوتا اور اس جسم اور عضو کے کیفیاتی طور پر یا وقتی طور پر کی بیشی واقع ہوجائے آواس سے اس کے افعال واعمال میں فوری طور پر کوئی تغیر پیدا ہوتا ہے۔ جسم اور عضو کے کیفیاتی اثر است مزاج کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اس وقت ان کے افعال واعمال میں اس وقت تک شارئیں کیا جاتا جب یہی وجہ ہم ہم اور عضو کے کیفیاتی نفسیاتی علامات نہیں پائے جاتے بلکہ ٹر ابی افعال اعتباء کو بھی امراض میں اس وقت تک شارئیں کیا جاتا جب تک جراثیم ومواد اور عناصر جسم میں کی بیشی نہ پائی جائے ، اس لئے فرگی سائنسی اور فرگی طب یقینی بے فطاطر یقت علاج نہیں ہے۔ بلکہ اس کی بیشی نہ پائی جائے ، اس لئے فرگی سائنسی اور فرگی طب یقینی بے فطاطر یقت علاج نہیں ہے۔ بلکہ اس کی بیشی نہ پائی جائے ، اس لئے فرگی سائنسی اور فرگی طب یقینی بے فطاطر یقت علاج نہیں ہے۔ بلکہ اس کی بیشی نہ پائی جائے ، اس لئے فرگی سائنسی اور فرگی طب یقینی بے فطاطر یقت علاج نہیں ہے۔ بلکہ اس کی بیشی نہ پائی جائے ، اس لئے فرگی سائنسی اور فرگی طب یقینی ہے فطاطر یقت میں میں مبالغہ ہوتو ہم چینئی کرتے ہیں۔

فرگی طب میں امراض کی شخیص میں اس قدر و پیدیگیاں ہیں کدان کے مذنظر علاج کرنا ند صرف مشکل ہے بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ مثلاً کسی ایک عضویا حصہ جسم میں اگر جراثیم یا مواد قائم ہوتو لا زمی امرہے کداس کی علامات دیگرا عضاء میں بھی پائی جاتی ہیں۔ کیکن ان کو مدنظر نہیں رکھا جاتا۔ جن سے شخیص اکثر غلط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آئیک ایک مقام جسم اور عضو میں گئی گئی ہم کے جراثیم اور مواد پائے جاتے ہیں، چیسے مزلہ زکام میں آئے مقتم کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ جن کے تحت علاج کرنا مشکل ہے۔

اس طرح ایک ہی تئم کے جرافیم مختلف اصفاء ٹیل مختلف امراض پیدا کر دیتے ہیں ،مثلاً گوٹو کا کس کا گنوریا کے علاوہ دیگر اعضاء میں امراض کا باعث ہوسکتا ہے۔

ای طرح بہت ہے امراض میں جراثیم نہیں ملتے اور وہ خون کی کیمیا دی کی بیشی اور خرابی سے پیدا ہوتے ہیں اور بیسب پھھتما م جسم یا کسی عضو کے ضعف سے پیدا ہوتا ہے۔ فرعی طب میں اس کا تصور بھی نہیں۔



# قديم طب ميں كمال مجربات

قدیم طبول میں خاص طور پر آیورویدک اور طب یونانی اور اسلامی طب میں بحربات کی ترتیب و ترکیب اور تجزیہ و امتزاج اور
امراض و مزاج کے ساتھ ان کی الیمی مطابقت اور موافقت میں وہ کمال اور فطری قوانین اور قاعدے استعمال کے گئے ہیں کہ ماڈرن
میڈیکل سائنس اور فرنگی طب (ڈاکٹری) میں ان کا مخرعثیر بھی نہیں ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ چننی ہے اور افسوس سے کہا جاتا ہے کہ فرگ طب نے بھی ان کی طرف جھا کلک کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی وجاقل ان کے حاملین (ڈاکٹروں) کا تعصب ہے، دوسرے وہ لوگ قانون طب نے بھی ان کی طرف جھا کلک کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی وجاقل ان کے حاملین (ڈاکٹروں) کا تعصب ہے، دوسرے وہ لوگ قانون قدرت سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ انہوں نے سائنس ( تج بدومشاہدہ ) کو صرف علم بچولیا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ صرف سائنس اس وقت تک علم نہیں ہوتا، جب تک اس میں منطق (لا جک ) اور فلسفہ ( فلاسفی ) کا شمول نہ ہو۔ کیونکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا تج بہ اور مشاہدہ اور فلسفہ کے بغیر نہیں وہ تا ہے۔ جو عقل کے تھت غور و فکر کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خور و فکر اور عقل ان کی کام کرتی ہے جو منطق اور فلسفہ کے باہر ہوتے ہیں۔ بلکہ ہر ذبین انسان خور وفکر کرتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ خور وفکر اور عقل ایر کی کام کرتی ہے جو منطق اور فلسفہ کے اور قبی انسان منطق اور فلسفہ کے اصولوں سے واقف ہوں، تو وہ اپنے ذبین سے محکم طور پر کام لے سکتے ہوں۔ بلکہ ای طرح جیسے ہو منطق اور فلسفہ کے اصولوں سے واقف ہوں، تو وہ اپنے ذبین سے محکم طور پر کام لے سکتے ہیں۔ بلکہ ای طرح جی سے محکم مادری ذبان بے تکلف بول سکتا ہے، لیکن وہ اگر صرف ونحوا در شعروا دب سے واقف ہوگا تو زبان کے حجم استعمال کو بھی خور بھی خور بھی محتم کو میں ذبان دان کہا جا سکتا ہے۔

یمی کمال قدیم طبوں کے تجربات ومشاہدات میں پایا جاتا ہے، جو ما ڈرن میڈیکل سائنس اور طب فرنگی میں بالکل نہیں پایا جاتا۔
انمی تجربات ومشاہدات اور دلائل وحقیقت شناس کے تحت اس کے قوانین و قاعدے اور نظریات واصول تیار کئے ہیں جو بالکل قانونِ فطرت اور طریق قدرت کے مطابق ہیں۔ بحربات کا لفظ بھی تجربات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے قدیم طبوں کے بحربات بھی غور وفکر اور عقل کے تحت فطرت وقدرت کے مطابق وموافق ہیں۔ اس لئے اپنے اندروہ کمال رکھتے ہیں جو ماؤرن میڈیکل سائنس اور فرنگی طب فراکٹری) میں نہیں پائے جاتے۔

# قديم طب مين مجربات كي تقسيم:

قدیم طبول می مجربات کوتین صورتول میں تقسیم کر دیا گیا ہے: (۱) غذائی مجربات (۲) مفرداتی مجربات (۳) مرکباتی مجربات۔ جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

\* **غذائی هجوبات**: قدیم طبول میں غذائی مجر بات ایک ایسا کمال ہے جو مادون سائنس اور فرنگی طب میں قطعاً پایانہیں جاتا۔ یہ ایک ایسا طریق علاج ہے جس پر نہ کوئی پابندی لگائی جاسکتی ہے اور نہ حکومت روک سکتی ہے۔

جاننا جائے کے غذائی محربات کی تمن صورتی ہیں:

- غذا کے استعال کوروک دینا۔
  - 🕑 غذا کی نوعیت کو بدل دینا۔
- 👚 غذا کے خاص اجزاء کا استعمال کرانا۔

اگر کوئی معالج یاغیرمعالج بھی ان حقائق کوذ بمن شین کر لے تو اس کے علاجات معجزات بن جاتے ہیں۔

(1) غذا کے متعلق پیشندت ہے کہ وہ توت کی دوست بھی ہے اوراس کی دشمن بھی ہے۔ بین صحت کی حالت درست طریق بھی فذا ہے تو تو ت پیدا کرتی ہے اس کے دوست ہے اوراگر مرض کی حالت بطریقے خلط اصولوں پر کھائی جائے تو وہ ایک بہت بڑا دخمن فذا ہے۔ فذا ہے تو تو ت پیدا کرتی ہے ان کی اور خدیر ہے اوراس کی عالت بے طریقے خلط اصولوں پر کھائی جائے تو وہ ایک بہت بڑا دخمن اور خمیر ہے اور خمیر ہے اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جس سے روز بروز اس کے زہر شن زیادتی ہوتی رہتی ہے اور جسم پر درگار بین جائی ہے۔ کہ اور خمیر ہے اور جسم پر درگار بین جائی ہے۔ ہی ہو تو اور جسم پر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جس سے روز بروز اس کے زہر شن زیادتی ہوتی رہتی ہے اور جسم پر اس اضافہ کرنا ہے صفاطی ہے اس کے نصر فوری ہے بلکہ نقصان رساں ہے، اس لئے نصر ف اس کا اخراج من مزوری ہے، بلکہ اس وات بھی خالی بند کرنا ہے حضاطی ہے اس کے اس صورت بھی انک بند کرنا ہے حضر دوری ہے، بلکہ اس وقت تک بند رکھنی چا ہے جب بلکہ اس بھی دورہ ہے جب کہ کہ تا کہ پیٹ کرم شربت یا کہ مانے کے جب مدین کو تھی روز کر ہوتے ہیں۔ اور بعض ہوک برواشت نہیں کر کئے۔ اس مقصد کے لئے مریض کو شہد یا شہد کا نیم کرم شربت یا کہ موجاتی ہے۔ جب غذا کا اضافہ کرک جاتا ہے۔ تو اعضاء پر سے ہو جہ کم جوجاتا ہے، وہ اپنا تعلی موجاتی ہے۔ جب غذا کا اضافہ کرک جاتا ہے۔ تو اعضاء پر سے ہو جہ کم جوجاتا ہے، وہ اپنا تعلی موجواتی ہے۔ جب غذا کا اضافہ کرک جاتا ہے۔ تو اعضاء پر سے ہو جہ کم جوجاتا ہے۔ اس محرب عدرہ اس کا حدود کی جوجاتا ہے۔ اس محرب عدرہ اس کی جدرہ وہ کہ ن جوجاتا ہے۔ اس کے بعد دواء کی ضرورت بھی جو تو تھوڑی کی دوا سے فورا کی اور ہو خورات ہوجواتا ہے۔ اس کے بعد دواء کی ضرورت بھی جو تو تو تا ہے۔ وہ اپنا تعلی حدود ایکن میں افاقہ شروع جوجاتا ہے۔

- (2) اس صورت میں غذا کی نوعیت ہدل دی جاتی ہے۔ یعنی غذا کی کیفیت و غذائیت اور مقدار وطریق استعمال بدل دینا چاہئے۔ اس صورت میں غذا کو امراض وعلامات کے مطابق اس طرح ترتیب دینا چاہئے کہ وہ کیفیت اور ضرورت کے مطابق ہالکل ہالصند ہوئی چاہئے۔ اور غذائیت ومقدار اور طریق استعمال بھی ان کیفیات اور ضروریات کے لئے مفید اور معاون ہونا چاہئے۔ جس سے ایک طرف ست اعضاء بیرا درجو جاتے جیں اور خون میں مناسب کیفیات اور ضروری افلاط میں اصلاح شروع ہوجاتی ہے۔ اعضاء میں افراط و تفرید ہوکہ دورانِ خون درست ہوکرام راض کا زور کم ہوجاتا ہے بھر رفتہ رفتہ صحت ہوجاتی ہے۔
- (3) غذا میں خاص اجزاء کے استعال کی صورت میں غذا کے ان مخصوص اجزاء کو تی استعال کیا جائے جن کی جسم میں کی پائی جاتی ہو۔ مثلاً ہاء اکھیں دود دھ پانی یا کھن اور تھی یاصرف پنیراور دہی وغیر مسلسل استعال کرائی جائیں۔ ای طرح گوشت کا شور با یا یخنی ، یا بھنا ہوا گوشت یا کہاب ، اورا لیے ہی سبز یوں کا شور با بھنی ہوئی سبز یاں۔ ای اصول پر دالیں بھی استعال کرائی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پر حلو ے اور فرنی بھی استعال کرائی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پر حلو ے اور فرنی بھی استعال کرائی جا سکتی ہیں۔ خاص طور پر حلو کے اور فرنی بھی استعال کی جا سکتی ہے۔ گرا کیک ہی غذا دینی چا ہے ۔ یا کم ان کے ہمراہ روثی چاول اور ڈبل روثی ، دلیا وغیرہ بالکل نہیں ہونے چا ہئیں۔ ایک غذا دینی چارا میں عندا ، دوسری طرف ست اعضاء بیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ دوسری طرف ست اعضاء بیدار ہوکرا ہے انعال کے افراط وتفریط میں اعتمال پر اگر لیتے ہیں اور صحت حاصل ہوجاتی ہے۔

اس تم کے علاج پروہ غذااستعمال کی جاسکتی ہے جوہم روزاندزندگی میں کھاتے ہیں۔اگر چداس میں اکثر غذائے دواء یا دوائے فذائی بلکہ بعض خالص ادویات ہیں۔ جیسے گرم مصالحہ جات جو ہانڈی میں استعمال کئے جاتے ہیں، یا ادرک دٹماٹر ادر سبز وخشک دھنیا اور پودیندوغیرہ بھی شامل ہیں۔ہماری روزانداغذید میں: (ا) ہرتئم کے دودھ یعنی بکری سے لے کر بھینس تک۔(۲) ہرتئم کے گوشت جس میں پرندے چھلی اور انڈے بھی شریک ہیں۔ ہرتئم کے بھل ومیوہ جات اور ہرتئم کی سبزیاں ودالیں اور اناج۔ای طرح ہرتئم کی مشائیاں و مرسبے ادر تریرہ جات شامل ہیں۔مشروبات میں شریت،شیرے،لیمن،سوڈ ااور چائے وغیرہ سے کام لیا جاسکتا ہے۔

ہمارے تجربات میں اس طرح ہرفتم کے مریض ای تھے گئے جاسکتے ہیں۔ معمولی امراض نزلدز کا م ادر کھانسی بخارتو چند دنوں سے زیادہ عرصنہیں رہتے۔ ہم نے مشکل ترین امراض مثلاً دق وسل، فالج ولقوہ اور ذیا بیطس اورضعف باہ وغیرہ جیسے عمر العلاج امراض کا علاج بندی کا میا بی سے کیا ہے۔ نبور و تذیر اور عقل سے کام لے کر ہر خض جوخواص اغذیہ سے واقف ہو بردی آسانی سے ان تجربات سے نوا کہ صاصل کرسکتا ہے۔ فرگی طب کے مقابلے میں غذائی مجربات کو استعمال کر کے بے حدکا میا بی حاصل کی جاسکتی ہے۔

طب قدیم میں مسلم غذا ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کے علاج کے دوران میں سب سے پہلے غذا کے بوجھ کوجہم اوراعضا و سے دورکر نا پڑتا ہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں ، اقل غیر منہ خم غذا کے اجراء کو جوخیر کی صورت اعتماد کر گیا ہے اس کوجہم سے خم کرنا ہے کیونکہ جب بھی مریض کوکوئی غذا دی جائے گی تو وہ یقینا خمیر میں ہو کہ باللہ ہوجاتی ہے۔ اس لئے اقل جہم میں سے خمیر کے بوجھ کوختم کرنا ہے۔ مرض کا ضروری ہے۔ دوسر نے غیر ضروری غذا کا دینا لیعنی الی غذا جس کا اس مرض کے رفع کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس سے مرض کا بوج جو جانا بھینی ہے الی غذا کوروکنا نہا ہے ضروری ہوری ہورنہ مفید دوا بھی فیر مفید ہوجاتی ہے۔ تیسر مضید دوا کا استعال غذا سے مطابق ہونا جاتھ ہے ، جومعالی ان مونا ہے۔ فرقی طب خطا شفا ہے ، میصرف طب قدیم کا کمال ہے۔ فرقی طب حالی ہے۔ اس سے خالی ہے۔



# علاج بالمفردات

علاج بالغذاء سے جب طبیعت قابو میں نہ آئے اوراعضاء کے افعال درست نہ ہوں خاص طور پرمزاج جسم اوراخلاط کا توازن قائم نہ ہو سکے تو غذاء کی بجائے ادویات سے علاج کرنا لازی ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم اورخون میں جس قدر زیادہ مقدار میں تیزی سے کیفیات پیدا ہوتی جیں اوراعضاء کے افعال میں شدت پیدا ہوتی ہے اس قدر صرف غذا سے پیدا ہونامشکل ہے۔ کیکن علاج ہالدوا کے ساتھ علاج بالغذ اکے اصول بھی مدِنظرر کھے جائمیں تو بہت جلد کا میا نی ہوجاتی ہے۔

علاج بالدواء میں پرحقیقت مسلمہ ہے کہ علاج بالمفر دادویات زیا دہ افضل اوراحسن ہے۔مفر دووا کے علاج سے مقصدیہ ہے کہ کمسی مرض اور اس کی تمام علا مات صرف ایک ہی دوا سے دور کرنے کی کوشش کی جائے یعنی صورت مرض اور اس کی تمام علامات وہ کیمیاوی ہوں یامشینی اور خاص طور پرجسم کے زہر بیلے مواد صرف ایک ہی دوا کے استعمال سے دور ہوجا کیں۔

بے ثارایی ادویات ہیں جو تنہا اپنے اندر شفائی بلکدا کسیری اور تریا تی اثر ات رکھتی ہیں۔ ایک ایک مرض کے لئے متعدد شفائی اثر رکھنے والی اکسیر تریا تی ادویات پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان سے وہی معالج پورے طور پرمستفید ہو سکتے ہیں جن کوعلم المفردات پرغیر معمولی عبور ہوتا ہے۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ مفردادویات سے جہاں پرفوائد نقینی ہوتے ہیں، وہاں پراس کے غلط استعال سے کوئی خاص نقصان عمل میں نہیں آتا۔ اس لئے کوشش یہ ہونی جا ہے کہ علاج بالمفردات کو مقدم رکھا جانا افضل واحسن ہے۔

## قديم طب كا كمال اورمفردات كا تجزيه

قدیم طبوں کے قانون کے مطابق ہرمفرد دوا چار ارکان اور کیفیات سے مرکب ہوتی ہے ان کے علاوہ ہر دوا میں ارکان اور کیفیات سے مرکب ہوتی ہے ان کے علاوہ ہر دوا میں ارکان (طیف ) لینی ایسا ماوہ جو کسی رکن کے اجتماع یاویگر اراکین سے لکر ماوہ اورجسم کی صورت اختیار کرلے اس کوعناصر ہی کہنا بہتر ہے۔ جس کو انگرین میں ایلیمنٹ (Element) کہتے ہیں۔ اس ہے ہم ما ڈرن سائنس کے بہت قریب ہوجاتے ہیں۔ ارکان اورعنا صرکا بہی فرق ہم نے اپنی کتاب مبادیات میں لکھا ہے۔ یہاں اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ارکان کوعناصر سے الگ خیال کیا جائے۔ یہی عناصر یعنی ارکان کا طبیف یا اس کا مجتمع ما وہ وغیرہ ارکان و کیفیات سے الگ اجزاء ہیں۔ بس حکماء واطباء نے ان عناصر کو ادویات سے جُدا کیا ہے، یہ بھی قد یم طبول کا کمال ہے۔

قدیم طبوں کے کمال فن کی صورت ہے ہے کہ ان عناصری اجزاء کو جواد ویات میں پائے جاتے ہیں جُدا کر کے علاج میں استعال کیا ہے۔ گویا مفرد درمفر دصورت پیدا کر لی ہے اور اس طرح ضرورت کے مطابق اجزاء مؤثرہ اور جو ہرخاص استعال کر کے فن طب قدیم میں کمالات کی صورتیں پیدا کی ہیں جو فرگل طب میں بالکل نہیں پائی جاتیں۔ حقیقت سے کہ وہ کمال فن پیدا ہی نہیں کرسکتا۔ کیونکہ کیفیاتی اور مزاجی افعال واثر ات اور عناصر سے وہ بالکل واقف نہیں ہے۔

### مفردات كے تجزيه كااستعال

مفرداد ویات کے عناصر مؤثر افعال کے راز کا انکشاف جوہم نے کیا ہے۔ یہ دلائل سے تابت کیا ہے۔ ان جوہر مؤثرہ کوطب قدیم میں کئی طریق سے حاصل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً بعض ادویات کو پانی میں بھگو کرحاصل کیا جاتا ہے، جس کو خیسا ندہ کہتے ہیں، اس طرح ادویات کے نوابات وگونداور دیگر اجزاء مؤثرہ سے فائدہ بعض کو یانی میں جوش دے کر جدا کیا جاتا ہے، اس کو جوشائدہ کہتے ہیں، اس طرح ادویات کے نوابات وگونداور دیگر اجزاء مؤثرہ اور جواہر کو عرقیات کی صورت میں الگ کیا جاتا ہے۔ اس طرح ادویات کے نمک، افغایا جاتا ہے۔ اس طرح ادویات کے نمک، افغایا جاتا ہے۔ اس طرح ادویات کے اجزاء جذب کرنا۔ اس طرح ادویات جدا کئے جاتے ہیں۔ اور بعض ادویات کا کا نمی سرکہ اور تیز اب بنانا اور پھر ان میں دیگر ادویات کے اجزاء جذب کرنا۔ اس طرح ادویات کے روفنیات کو جدا کر کے ادویات کے طور پر استعمال کرنا۔ بعض اشیاء سے ان کا مشعماس الگ کر کے کھانڈ بنا کر اور پھر اشیاء میں دویات میں سے شراب کشید کرنا، بعض اشیاء میں سے موم ولا کھا درکا ہی تیار کی جاتی ہیں۔

مفروات کے تجزیے کی تقتیم

مفردادویات کو جودیدر کے کم از کم ذیل مے مرکبات تیار کئے گئے ہیں۔

(۱) لبغیات (دودھ): حیوانات میں گائے بھینس، بکری دبھیڑا درگدھی وگھوڑی کے دودھ کے علاوہ ،عورت کا دودھ بھی ادویات میں استعال ہوتا ہے، ان کے علاوہ نبا تات کے دودھ بھی استعال کئے جاتے ہیں۔ مثلاً افیون ،فرفیون ، مینگ، طباشیر ،شیرخشت ، آک کا دودھ بھو ہر کا دودھ ،انجیر کا دودھ اورعشق بیجاں کا دودھ دغیرہ اکثر امراض میں اکسیراورتریاق کا اثر رکھتے ہیں۔

(٢) كوند اور وال: كوندي باني ين مل موجاتي بير مثلاً كوئد كر مرال بهي ايك تم كا كوند بي جوشراب ين مل موتى ب باني بين حل نبيل موتى بعض كوندتيل بين مل موت بين بيساو بان وغيره -

(۳) نیشاسیته: نباتات کاایک برا بر ونشاسته به جوا کثر ان کی شاخوں جزوں اور پیجوں میں پایا جاتا ہے۔مثلاً ریشہ طمی <sup>ملخ</sup>می ،گلو، نیم ، بر کی جڑ ،سا گودانه، جو، گندم اور کیکر کی پھلیاں وغیرہ۔

(۷۲) **روغن:** حیوانی تکھن اور تھی کے علاوہ نباتی روغن جومفز اور تخم ہے لگالے جاتے ہیں۔ روغن یا دام، روغن تارجیل، تیلوں کا تیل، رائی کا تیل، روغن بیدا نجیر اور ان کے علاوہ روغن بیضہ جات اور بے شارا قسام کے لطیف اور اُڑ جانے والے روغن شریک ہیں۔ جیسے صندل، زیون اور پوکیٹس وغیرہ۔

(۵) قوشسی: بعض اددیات میں ترش اجزاء شامل ہیں۔ جن کوجدا کر کے مفیداثر حاصل کئے جا سکتے ہیں۔ مثلًا اللی ، آلو بخارہ ، انار ، لیموں ، رائی ، آم اورا نگورخام ، زرشک ، فالب ، شکتر واور خوبانی وغیرہ۔

(۲) كھارى: بعض ادويات مِس شديدتم كى كھاريں پائى جاتى ہيں جو كھاراورتى وغيرہ ان كواگريزى ميں پوٹاش (Potas) يعنى را كھ سے تيار شدہ - جس كا عام طريقة بيہ ہے كەكمى نباتات كى را كھكو پانى ہيں گھول ليا جاتا ہے پھر پانى كا زلال لے كرآگ پر خشك كرليا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس كفلطى ہے نمك كہتے ہيں۔ بيدراصل نمك نہيں ہيں، ان كوكھار (الفكى) ہى كہتا چاہئے۔

( ) فھ : نمک ترشی اور کھار کامر کب ہوتا ہے۔ یہ قدرتی بھی پائے جاتے ہیں، کیکن مصنوی طور پر بھی بناتے جاتے ہیں، نمک خور دنی اور نوشا دروغیرہ ان میں شریک ہیں۔

- ( A ) كاجل: بعض ادويات كوجلا كران كادهوال اكثما كياجا تا بي بحراس كوادويات ميں استعال كياجا تا ہے-
- (٩) عصارہ: نباتات اور میوہ جات کے نچوڑے ہوئے پانی کوعصارہ کہتے ہیں۔ پھراس کوآگ یا دھوپ میں خشک کرلیا جاتا ہے۔ جیسے عصارہ ربوند، رسوت (عصارہ دار بلد) ہا قاقیا (عصارہ کیکر) دغیرہ۔
- (۱۰) ؤہے: نباتات کے پھل اور پھول و پتے اور شاخیں اور جڑوغیرہ یا تمام پودا کارس نکال کر جوشاندہ بنا کرآنے پرگاڑھا کرلیا جاتا ہے۔ رب اور عصارہ میں بیفرق ہے کہ دب میں نباتات کا گاڑھا مواد بھی شامل کرلیا جاتا ہے۔لیکن عصارہ میں صرف لطیف اجزاء شامل کئے جاتے ہیں۔
  - (11) احواق: بعض اشياء كواس قدرجلاياجاتا بكروه ليين ك قابل جوجاتى جي اور كاردوا مين استعال كياجاتا ب- جيسا سفن-
- (۱۲) معمت: ادویات کے ست مختلف کیمیاوی طریق پر حاصل کئے جاتے ہیں۔ان کی ترکیب روغنوں کے ساتھ ملتی ہے۔ جیسے ست یود پید،ست اجوائن وغیرو۔
  - (۱۲۳) بوبان: لعض ادویات کوجون لیاجاتا ہے۔ بیسے محکوی، بادیان وغیرہ۔
- (۱۴۷) کیشتہ: اس کوعمل تکلیس بھی کہتے ہیں لیتی بعض ادویات کو کسی برتن یا دوائیں بند کر کے اس طرح جلایا جاتا ہے کہ اس کا چونا بن جائے۔ عام طور پر جمریات اور دھاتوں کے کشتہ جات ہنائے جاتے ہیں۔
- (1۵) مود علی: او دیات کسی مٹی کے برتن میں رکھ کراس کے اور بھی دیبا بی برتن رکھ کران کے مند ملا کرخوب کیلی مٹی سے بند کر کے آگ برر کھ کراویر کے برتن کو تکیلے کپڑے سے مشنڈ ار کھ کر جو ہرا اڑا ایا جا تا ہے۔ مثلاً ست لوبان ،ست بہروز ہ،ست سلاجیت ۔
- (١٦) صام الاسبهام: بعض اشياء كي إني حاصل كرك جات جين اوردواء كطور پراستعال كرت بين جيم ما والجين ، ما والشعير -
  - (14) هاه اللحم: ميخنى وغيره-

#### مفرددواءاوراس کے جوابر کا فرق

عام طور پریائی فلطی پائی جاتی ہے کہ دواء کا جو فلا صد، دست یا جو ہر نکالا جاتا ہے دواس دواء کا مؤثر و ما دو ہوتا ہے ، ایسا ہر گز نہیں ہے۔ بلکہ دواکی پر مختلف صورتیں اس کے فتلف عناصر کا اظہار کرتی ہیں۔ان کوکل دوا ومؤثر و ما دو خیال ٹیس کرنا جا ہے ، کیونکہ ان کے اکثر اثر ات وافعال ہیں نمایاں فرق پایا جاتا ہے ،کسی دوا کے فلا صد کے اثر ات اس کے ست اور جو ہر سے بہت حد تک جدا ہوتے ہیں۔ یہ جی ہے کہ ان کے بنیا دی اثر ات بہت حد تک ملتے جلتے ہیں۔لیکن فعلی اور کیمیا وی افعال واثر ات میں بہت پھوا ختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔

مثلاً دوا کے کسی جزیس جونت نمایاں ہوجاتا ہے کسی جزیس کھار کا اثر غالب رہتا ہے۔ اس طرح کسی چیزیس چونا یا فولاد کا اثر
زیادہ ہوتا ہے۔ اس طرح ان اجزاء میں گری وسردی اور فقیلی ورطوبت کی زیادتی ہوجاتی ہے اور بعض میں دخانی اثر بڑھ جاتا ہے۔ جیسے
دودھ کی مثال ہماری روز اندزندگی میں ہمارے سامنے پائی جاتی ہے۔ یعنی معالج بھی وہی کا استعال کرتا ہے، بھی وہی کا پائی مفید بھتا ہے،
اس طرح بھی بھمن بھی تھی اور بھی دودھ کا پائی استعمال کراتا پڑتا ہے۔ یہی صورت پنیر کی بھی ہے۔ اس طرح دودھ کا سنوف بھی ایک علیحدہ
جزوے ۔ اس کو خالص دودھ نہیں کہنا چاہئے۔ کیونکہ اس کے خشک کرنے سے پائی کے ساتھ اس کے بہت سے نمک بخارات کے ساتھ اُڑ

لینا چاہئے۔اس میں روغی اجزاءاور ہاضم نمکیات کی کی ہوجاتی ہے اور اس میں چونا اپنی مناسبت سے بڑھ جاتا ہے۔اس لئے اس کے استعمال سے جسم میں برہضمی اور خشکی پیدا ہوجاتی ہے۔ چھوٹے بچوں کوتو بہت نقصان دیتا ہے اس لئے اس کو بچوں سے دور رکھنا جاہئے۔ البتہ جن مریضوں میں کیاشیم (چونا) کی کمی ہوتو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔

ادوبیاوران کے اجزاء کا استعال:

مفر دا دویات توجس صورت میں جا جی استعال کر سکتے جیں ، لینی سفوف ، محلول اور حبوب جس شکل جی جا ہیں استعال کر سکتے جیں ، لینی سفوف ، محلول اور حبوب جس شکل جی جا ہیں استعال کر انہیں ۔ ان کو اعمر کسی اور صورت میں استعال کیا تو ان کے افعال واثر بدل جا کیں جدا کیا گیا ہے ان کو انہی صورتوں میں استعال کرا کمیں مفر د دوا ہیں اس کے کی مؤثر جو ہر اس کے دیگر عناصر اور مواد کے اس طرح جذب اور شامل ہوتے جیں کہ ان کے افعال واثر ات میں جوتی ہوتی ہوتے جیں کہ ان کے افعال واثر ات میں تیزی پیدائیوں ہوتی ۔ اور نقصان کا خطرہ نہیں رہتا ۔ کیونکہ ان کے مصلے اثر ات بھی ساتھ ہی ہوتے جیں ۔ لیکن مؤثر ہجر اور جو جر جرایک اپنی جگہ تیز ہوتا ہے ان کے فلا استعال سے نقصان ہوجا نے کا خدشہ ہے ۔ علاج پائمفر دات کا فذر میں میشعب بھی اسے اندر کمالات فن رکھتا ہے ۔ جس کا عشر عشیر بھی فرقی طب میں نہیں پایا جا تا ہے ۔ بیقد یم طبول کی فوقیت ہے ۔



# علاج بالمركبات

### مركبات كى تعريف

موالید ثلاث یعنی جمادات ونبا تات اور حیوانات جوقد رتی وطبعی اور فطرتی طور پر پائے جاتے ہیں۔ان میں دواسازی سے کوئی تغیر پیدائہیں ہوتا۔ان کواصطلاحاً مفر داد ویات کہا جاتا ہے۔اس قد رتی شکل طبعی صورت آور فطرتی حالت میں جومفر دات پائے جاتے ہیں ان کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے اس کومر کب کہتے ہیں۔ بیمر کب دومفر داد ویات اور دوسے زیاد واد دیات کے بھی ہوسکتے ہیں۔

یہ ہم علاج بالمفردات میں واضح کر بچکے ہیں کہ بیرقد رتی وطبعی اور فطری ادویات کو ہم اصطلاحاً مفرد کہتے ہیں دراصل وہ بھی کیفیات وار کان اور عناصر سے مرکب ہے ۔ لیکن ہم ان کومفردات کے کیمیاوی اجزاءاور مؤثرہ جواہر کہتے ہیں اور دونوں اقسام کے بینی مفردات اوران کے اجزاءکو ہم علاج الامراض میں استعال کرتے ہیں۔

مركبات كيتقسيم

مرکبات دوقتم کے ہوتے ہیں۔

اؤل - **موکب سادہ**: جس کوآ میزہ بھی کہتے ہیں۔ دویازیادہ ادویہ کو بغیر کسی اسحالہ کے ملایا جائے تو آ میزہ بنتا ہے، جے انگریزی میں مکسچر (Mixture) کہتے ہیں۔ آمیزہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اجزاء کسی نہ کسی طریق سے جدا کئے جاشکیں۔

**دوم - مركبات كيمياويه**: جس كوامتزاج كيتے جير ـ دويازياده ادويات كى اليى ملاوث جس بين اسحاله سے اس طرح ايك جان كرديا جائے پھران اجزاء كوالگ نه كيا جاسكے ـ جس كوائكريزى بين كمپاؤنڈ (Compound) كہتے ہيں ـ يعنی ايسے مركبات جن كوملانے كے لئے آگ يا كھرل ياكسى حرارت يا متضادادويات كے اثر ومتاثر ہونے سے آپس بين اسحاله كھا كرم كب ہوجا ئيں ادر پھر جدانہ ہوكين ـ

طب قدیم کے مرکبات

طب قدیم میں دونوں تتم کے مرکبات تیار کئے جاتے ہیں ۔ یعنی: ﴿ سادہ مرکبات جیسے سفوف وحبوب اور چٹنیاں ولعوق وغیرہ -کیمیاوی مرکبات جیسے عرق وشربت اور معجون وخمیرہ وغیرہ -

#### طب قدیم کے مجربات

اس حقیقت کوذ بمن نشین کرلیں ، بحر بات انہی کو کہا جاتا ہے جو بار بارتجر بات ومشاہدات اور دلیل وعقل کے مطابق ہوں۔ بعض فرنگی طب کے غلط قتم کے دلدادہ جن کوطب قدیم کے کمالات کاعلم نہیں ، وہ طب یونانی کے بحر بات کو بے معنی اور لا یعنی کہتے ہیں ، اور کہتے ہیں طب قدیم وحثی وجنگلی اور غیرعلمی (ان سائنفک) ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جس طرح طب قدیم کے فنی کمالات کاعلم نہیں رکھتے ان کو ماڈرن میڈیکل سائنس اور فرنگی طب (ڈاکٹری) کے نقائص اور برائیوں ہے بھی واقف نہیں ہیں۔ طب قدیم میں ایسے ایسے مجر بات پائے جاتے ہیں کہ جن کا جواب آج بھی فرنگی طب اور ماڈ رن میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے۔

## طب قدیم کے مجربات کے فنی کمالات

طب قدیم نے ایک طرف امراض وعلامات اورا فعال اعضاء وخون کو کیفیات ومزاخ اورا خلاط کے تحت تقلیم کر دیا ہے، دوسری طرف مفروات ومرکبات کے اثرات وافعال اورخواص وفوائد کوانہی کے مطابق تقییم کردیا ہے تا کدان کی مطابقت اورموافقت میں آسانی پیدا ہو جائے اور ایک تھوڑے سے علم والے بھی ان سے فوائد حاصل کر عیس۔اس کے علاوہ طب قدیم میں طویل تجربات کے بعد ایسے مجر بات بھی تیار کر لئے گئے ہیں یا ایس مجر باتی اصطلاحات بنالی گئی ہیں جن کاتعلق اعضاء کے ساتھ مخصوص کرلیا گیا ہے۔ان مجر باتی اصطلاحات كاجب نام لياجاتا ہے توان ہے مراد مخصوص اعضاء كے امراض فورا خيال كر لئے جائے ہيں۔ بير بحر باتى اصطلاحات بھى طب قدیم کے فنی کمالات میں واغل ہیں۔ جومعالج ان پرعبورر کھتے ہیں ان کوندصرف اپنے فن میں کال حاصل ہے بلکدان کے مطب انتہائی کامیاب ہیں۔تفصیل درج ذیل ہے۔

- (۱) اطویفل: بیمرکب دماغی اورعصی امراض کے لئے مخصوص ہے۔ بلغی امراض میں زیادہ مفید ہے۔ دماغ کوفضلات سے صاف کرنے میں اس سے بہتر کوئی ووانہیں ہے۔نظریۃ مفرداعصاب کے تحت اس کے اثرات (عضلاتی اعصابی) ہیں۔ بیاتر ی پھل، ہندی لفظ ہے جس کے معنی تین کھل کے ہیں جس کور کھلا (ہرڑ، بھیڑہ، آملہ) کہتے ہیں۔اطریفل اس سے معرب ہے۔اس کے جز واعظم (بلیلہ، بلیلہ، آملہ) ہیں۔ضرورت کےمطابق اس میں انبی خواص یا اُن سے ملتے جلتے خواص کی اوویات شامل کر لی جاتی ہیں اور انبی کی مناسبت سےان کا نام رکھاجا تا ہے۔ جیسے اطریفل کھنیر۔
- (۲) انقرویا: بیمرکب بھی دماغی اورعمی امراض کے لئے مخصوص ہے، بلغی امراض کو دور کرنے کے لئے خاص چیز ہے۔ اطریفل ے بہت زیادہ طاقتور ہے۔(عضلاتی ،اعصابی شدید)اس کا جزواعظم انقرویا (بھلانوا) ہے۔
- (س) ایارد: دماغی واعصابی امراض خصوصاً سوداوی امراض کے لئے مخصوص ہے۔اس کا جز واعظم مصربے یونانی لفظ ہے جس کے معنی خداکی دعا کے ہیں۔ایک خاص مسہل کا نام ہے۔ (عضلاتی غدی ملین) ایارج فیقر ابھی ایک مسہل کا نام ہےجس کے معنی تکخ دوا کے بن (عضلاتی غدی مسہل)۔
- (۱۹۷) **ہوںشع عثماء**: بیمر کب دیاخی اور اعصابی شدید سوزش میں انتہائی مفید ہے۔اس کا جزواعظم (افیون) ہے،اس کے معنی فوری آ رام دینے والی دوا کے ہیں۔ بیر حقیقت ہے کہ اس کا اثر فوری ہوتا ہے اس لئے انتہائی ضرورت کے وقت استعال کرنا چاہئے۔
- (۵) **بووہ**: یدمرکب انتہائی کھرل شدہ دوا جوآ تکھوں کی جلن کے لئے مخصوص ہے اور سرمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں انتہائی شنڈک کی وجہ سے اس کا نام (برور) ہے (اعصالی بعضلاتی شدید)۔
- (Y) تو یاق: ایک ایبا مرکب جوز ہروں کو کیمیاوی طور پرختم کر دے۔ بیلفظ اصل میں یونائی لفظ تر یوق سے نکلا ہے۔ تریوق ڈسنے والے جانوروں کو کہتے ہیں۔مثلاً سانپ، بچھووغیرہ۔اس دوا کوتریاتی اس لئے کہتے ہیں کہاس میں سانپ کا گوشت ڈالا جاتا ہے۔بعض لوگوں نے اس کی وجدیہ بتائی ہے کداس میں رہت اطیات (سانپ کالعاب) زمین پر پڑتا ہے اس کئے اس کوتریاق کہتے ہیں۔ اُن کے خیال میں تریاق کا لفظ ریت ہے نکلا ہے اور بعض نے اس کوخار جی ہتلایا ہے۔اب عام طور پر ہرفتم کے زہرمضاد دوا کوتریاق کہتے ہیں۔ ہرز ہر کا ا کی جداتریات ہوتا ہے۔طب یونانی میں بہت ہے تریاق مستعمل ہیں۔مثلاتریاق اربعہ،تریاق افاعی،تریاق اکید،تریاق عثانیا ورتریاق

فاروقی ،تریاق و بائی وغیرہ۔

- ( ) جوادش: بيمركب اعضاء غذائيية محصوص ب\_فارى لفظ گوارش كامحرب بـ جس كمتى " إضم غذا" كم بين بيه ما مور خوش ذا نقداورخوشبودار بوتى بـ بـ (غدى ،عضلاتى مقوى ياغدى اعصابي مقوى) اس كى متعددا قسام بين ـ
- (A) جواهر معدد: يمركب ول ودماغ كي تقويت ك لي مخصوص ب،اس كابرات اعظم جوابرات بي (عضلاتي ،اعسابي مقوى)\_
- (٩) عب: كمعنى دانے اور تخم كے بير ، مرطبى اصطلاح بين اس كولى كوكتے بين جودوات بنائى جاتى ہے۔اس كا متعمد بيهوتا ہے كددوا
- منہ کے اندراٹر کئے بغیر پیپ میں اُتر جائے اور کافی دیر تک پیٹ میں پڑی رہے اور اثر کرتی رہے۔ اکثر تُلخ ادویات کو گولیوں کی صورت میں استعال کیا جاتا ہے(عضلاتی اعصابی یاعضلاتی غدی)۔
- (10) علوہ: بدایک ایسامر کب ہے جس میں تھی اور میوہ جات کثرت سے پڑتے ہیں ،اس کا فاکدہ جسم کوموٹا کرنا اورا عصاب کوتقویت دینا ہے۔ حلوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مشاس ہیں۔ (اعصابی ، غدی مقوی)۔ طب میں بے شارا قسام کے حلوے استعمال ہوتے ہیں۔ سوہن حلوہ اس کا ایک خاص مرکب ہے۔
- (۱۱) خصیوہ: بیمرکب مفرح اور مقوی قلب کے لئے مخصوص ہے۔ اس کا مقصد دوا میں خمیر پیدا کرنا ہے، جوتوام میں اوویات ملانے کے بعد لکڑی کے ذیڈے سے بیدا ہوجاتا ہے اور اس کا رنگ سفید ہوجاتا ہے۔ (عضلاتی ، اعصابی ، مقوی ) اس کے بھی بے شار مرکب ہیں۔ بعض خمیرہ جات میں کمنتوری ، عزم ، جواہرات ، جائدی اور سونے کے اجزا ، اور اور اق بھی شامل کئے جاتے ہیں۔
- (۱۲) **۱۹۵ المسک**: بیمرکب بھی مفرح اور مقوی ہے، اس کا جزواعظم کستوری ہے (اعصابی عضلاتی)۔ اس کی بھی بے شارا قسام ہیں۔ ، اور بعض مرکبات میں جواہرات وغیرہ بھی شامل کر لئے جاتے ہیں۔
- (۱۲۳) سفوف: بیمرکب ہندی لفظ چورن کے معنوں ٹی آتا ہے۔ بیامراض معدہ کے لئے مخصوص ہے۔ سنوف جس قدرمونار کھاجاتا ہےا ت کے اس قدرمونار کھاجاتا ہے۔ اس قدرزیادہ دیر تک معدہ بیں۔
- (۱۴) مدیک نجین: بیمرکب مفرح اور مقوی معده کے لئے استعال ہوتا ہے۔اس کا جزواعظم سرکہ ہے،اس کوشہد یا قدسفید ملاکر قوام بنا لیتے ہیں۔ اعسانی عضلاتی )۔سرکہ کے علاوہ لیموں اور دیگر ترش کھلوں کے رس سے بنا لیتے ہیں۔ اعسانی عضلاتی )۔سرکہ کے علاوہ لیموں اور دیگر ترش کھلوں کے رس سے محمل منہمین بنالی جاتی ہے۔ بہت می اقسام ہیں۔
  - (14) سنون: بيمركب دائق ك كي تخصوص ب\_مقوى اورمحرك برقتم ك تيار بوت بير
- (۱۲) مشدوعت: قدسفیدیاشدو فیره سے مرکب تیاد کرلیاجاتا ہے۔ پانی میں مشاس شامل کر کے سادہ طور پر آگ پر توام کر کے شربت بنا لیا جاتا ہے اس کا عام طور پر مقصد جسم کی حرارت کو کم کرنایا پانی زیادہ مقدار میں جسم کے اندر پہنچانا۔ عام طور پر جگر کے اسراض میں استعال موتا ہے (اعصابی ،عضلاتی) بے شارا قسام ہیں۔
- (۱۷) بلدهاف: گوئی کی طرح دواگونده کر بیرونی استعال یا زخم کے اندرر کھنے کے لئے مرکب تیار کی جاتی ہے۔ کولیوں سے انہیاز ک خاطر ان کوئی کی شکل یا مخر دھی شکل یا چیٹی شکل کی کلیے تیار کر کی جاتی ہے تاکہ مجھا جائے کہ کھانے کی دوانہیں ہے۔ مام طور پر آ کھے کے امران کے لئے خصوصاً آشوب چٹم کے لئے تیار کئے جاتے ہیں جو پانی میں بھگوکر آ کھے میں پھیر لئے جاتے ہیں۔ زخم یا ناسور وغیرہ کے لئے جو کے برابر کی شکل سے لئے کرانگی تک بنائے جاتے ہیں انگلی کی شکل سے تین رفع کرنے کی خاطر مقعد میں بھی رکھ دیئے جاتے ہیں جونوری

ضرورت کے لئے صابین ہے بھی تراش لئے جاتے ہیں۔ جودوا بن بنا کریا پوٹلی کی صورت میں یاروئی اور کیٹر ہے کوتر کر کے ناک، کان، مقعدا ورعورتوں کی اندام نہانی میں رکھی جاتی ہے،اس کو بھی شیافہ کہتے ہیں۔اس کی بے شارا قسام ہیں۔

(۱۸) **نصصوم**: الیم ادویه جوسونگها کی جائے، عام طور پر تیز بودالی ادویات ہوتی ہیں، پیشیشی میں بند ہوتی ہیں، پیحلول وسفوف اور ڈلیاں تینوں صورتوں میں ہوسکتی ہیں۔عام طور پر(اعصابی عضلاتی) یا (اعصابی غدی) ہوتی ہیں۔

(19) ضعاد: ایسامرکب جو بیرون جمم پرنگایا جائے اس کا قوام گاڑھا ہوتا ہے جو لیپ کردیا جاتا ہے۔ لیپ کئی اقسام کے ہیں۔ عام طور پر مانتھ کے لئے تخصوص ہے۔ لیکن تمام جمم پرنگایا جاسکتا ہے۔ مسکن دمخدراور محرک تینوں صورتوں میں تیار کیا جاتا ہے۔

(۲۰) **طلاء**: ایسارونمی مرکب جورقیق ہو۔اغضا وجسم پرنگایا جائے اس کے فوائد بھی منیاد کی طرح ہیں رکیس کم وہیش ملایا جا تا ہے۔اب طلا وکوعشو مخصوص کی مالش کے لئے مخصوص کردیا گیا ہے۔مناوات کی طرح اس کی بھی اقسام ہیں۔

(۲۱) غوغوہ: ایسامر کب ہے جوسیال ہواوراس کومند میں ڈال کرصرف چھیرایا جائے پیانہ جائے ۔ بیطق کے لئے مخصوص ہے۔

(۲۲) ختیلہ: روئی یا اون کی بتی دوائی مرکب میں طاکر کان ناک زخم مقعد یارحم میں رکھی جاتی ہے۔

(۳۲۳) فاجه: ایسامرکب جوفتیله کی طرح کسی شکاف میں رکھا جائے ، اندام نہائی کے لئے مخصوص ہے۔ عام طور پر کسی کپڑے کی جھوٹی سی پوٹی بنا کردھا کے سے باندھ کررم کے اندرر کھی جاتی ہے اور پھردھا، کہ سے باہر کھنچ جاتی ہے۔

(۳۴۷) بھوس: الیی خوش ذا نقہ دوا کا مرکب جو چوسا جائے ( تکیہ ) کیکن اب میگولیوں کی طرح اندرونی طور پر استعال بھی کرائی جاتی ہیں اور دونوں کا آپس میں فرق نیس رہ گیا۔ان دونوں میں میفرق ضرور ہونا چاہیے کہ قرص خوش ذا نقہ بلکہ خوشبودار ہواور وہ چوس کریا چہا کر کھائی جائے کوئین کی طرح تلخ نہیں ہوئی جا ہمیں۔اس کا میہ فائدہ بھی ہے کہ کلیاں زیادہ سے زیادہ اور بڑی سے بڑی بھی کھائی جاسکتی ہیں۔ اس کوانگریزی میں لوز نجو کہتے ہیں۔ یے شاراقسام ہیں۔

(٢٥) قلو و على: ايمامركب جوسينے پر مالش كرنے كے لئے تياركيا جاتا ہے اس كاجز واعظم موم ہوتى ہے۔اس كاتو امروغن سے غليظ ہوتا ہے۔عام طور پر مزاجاً كرم ہوتى ہے (غدى اعصابي)۔

(٢٦) قطوو: الى سيال دواج كان، ناك ياكس سوراخ من يكائى جائد

(٢٧) كعل: ايدامرك جوآ كله يس مرمدكى طرح لكايا جائية اسكا اكثر جز ومرمدسياه يا مرمد سفيد بوت بير

(٢٨) كاجل: سيمى ايسامركب ہے جوآ كھ ميں لگايا جاتا ہے محرسرمه كى طرح فشك سفوف نيس ہوتا۔ بلكموم كى طرح توام ہوتا ہے۔اس كاجز واعظم بتح كيا ہوا دھواں ہوتا ہے جوكسى روفن ميں ضرورت كے مطابق طاكر كاجل بناليا جاتا ہے۔اس كى سيابى سرے كى سيابى سے زيادہ ہوتى ہے۔

(۲۹) کماد: دواؤں کا ایک مرتب جے بوٹی میں بند کر سے اور گرم کر سے خشک یا ترعضو پر کور کرتے ہیں۔

( ۱۳۰۰ ) گلف ند: ایک ایسا مرکب ہے جوکسی مجھول اور قند سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر گلاب اور قند سے تیار کیا جاتا ہے۔ کبھی تند کی بجائے شہر بھی استعال ہوتا ہے۔ گلقند عام طور پر ملین طور پر استعال ہوتا ہے۔ (اعصابی عضلاتی )یا (اعصابی غدی)۔

(اسع) لیبوب: ایسامرکب ہےمغزیات اس کا جز واعظم ہوتے ہیں۔لبوب کے معنی ہیں مغز۔ اس کا استعال زیادہ تر گردوں ، مادہ منو بیہ اور دیگرعضو کی تقویت کے لئے استعال کیا جاتا ہے (غدی اعصالی )۔

- (٣٢) لخلفه: رقيق خوشبودارادويات كااپيامركب جوكس كليمندكي بول يا تازوشي كيرين مين وال كرسونكها في جائية -
- (سس) لعوق: ایک ایما مرکب ہے جولید ارچٹنی کی شکل بی تیار ہوتا ہے جو عام طور پر مجلے اور سینے کے امراض میں استعال ہوتا ہے۔اس چٹنی میں کی قدرمشاس بھی ہوتی ہے۔(عضلاتی اعصابی) یا (عضلاتی غدی)۔
- (۱۳۸۲) موقع: ایک ایسامرکب ہے جوروفن یاموم یا چرنی یاکسی لیسدار شے بی تیار کیا جاتا ہے، جو پھوڑے، پینسی اور ورم وزخم کے لئے استعال ہوتا ہے۔ اس کا استعال صرف بیرونی ہوتا ہے۔
- (۳۵) معجون: ایک ایمامرکب ہے جس میں پسی ہوئی ادویات کو قداور شہد کے قوام میں پیم جامد تیار کیا جاتا ہے جواکثر اعصاب کی تقویت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ (عضلاتی ،غدی ،مقوی)۔
- (٣٧) مفاه: ایدائی مرکب ہے جوفر حت سروراورخوثی بخشے والا ہوتا ہے، ایسے یاشراب میں تیار کئے جاتے ہیں یاان میں شراب کا کیف وسرور پیدا کیا جاتا ہے۔انتہائی مقوی اعصاب اورمحرک قلب ہوتا ہے۔ (عصلاتی فعری معلوی)۔
- (ے) فواند اور ایک ایسا مرکب بے جوتقویت معدہ وہضم اور قبض کے لئے محصوص ہے بعض نے اس کوانو شدار ولکھا ہے۔ فاری زبان کا لفظ ہے جس کے معن '' دوائے بعض ' یا'' عطیہ البلی '' کے بیں۔ بعض اطباء نے لفظ لوش بلیلہ بلیلہ آلمہ بنی الحدید اور شہد کی مناسبت سے بجھتے بیں۔ چونکہ اس میں سے پانچ اجزاء لازی بیں اس لئے بعض اس کو باق لوش بھی کہتے جیں۔ لیکن ہے جائیت ہے کہ اس بیں آلمہ جزواعظم ہاور سے بالکل مجون کی طرح تیار بوتی ہے۔ اس کو تکیم شریف فان کے نام سے موسم کرتے جیں (عطال فی ،اعصافی ،علوی)۔
- ( PM ) نطول: آبیاادویات کامرکب جوگرم باسردیانی میں تیار کیا جاتا ہے جو کسی عضوی فاصلے سے ڈالا جاتا ہے۔ جس کا مقصدا کی تشم کی کورے -
- (۳۹) نفوذ: ادویات کا ایک ایسامر کب ہے جس میں ادویات کومیدہ کی طرح سنوف کرلیا جاتا ہے اور پھر ضرورت کے مطابق خشک ناک ، حلت اور کسی زخم میں نکی یا کسی آرہے پھوٹکا جاتا ہے۔
- ( ٢٠٠) ياقونى: ايك ايمامركب بي جوتقويت ارواح واعضاء كي استعال كياجاتا بي، جس كودوا فيمسك اورمفرح كي طرح تيار كياجاتا بي جس ك اجزاء يس جوابرات وكستورى اور عزر كرماته و في اندى كه اجزاء بهي شريك كي جاتے بيں -اس يس ياتوت جزواعظم ہوتا بي (عضلاتي، اعصابي)-

ان مجرب مرکبات کے علاوہ اور بھی چندمر کبات ہیں جن کوطوالت کے لئے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یہ سب طب قدیم کا قیتی خز انداور کمال فن ہے۔ ہم نے ان کے نشخہ جات کوئیس لکھا۔ اگر ہم کم از کم ایک ایک کے دل مرکبا مدہ بھی پنتنب کر کے لکھتے تو ان کی تعداد چار سو بن جاتی ہم ان شاء اللہ بہت جلد کما ب المرکبات میں اُن کو تفصیل کے ساتھ لکھیں گے، تا کہ ان کے افعال واثر است اور خواص وفوا کہ بور سے طور پر ذہن شین ہو کیس۔

بہ نے طبقد می کے تمام مرکبات کونظر پیر مفرداعضاء کے تحت بیان کردیا ہے تاکہ جولوگ نظر پید مفرداعضاء کے حال ہیں وہ ان ہے آسانی کے ساتھ پورے طور پر مستنفید ہو کیس۔ اور اس طرح تمام طبقد می رفتہ رفتہ نظر پید مفرداعضاء کے تحت ڈھل ( ڈیولپ ) جائے۔ اور سب سے بڑی بات بیہ ہے کہ ہماری اس تحقیقات تجدید سے وہی لوگ فائدہ حاصل کر کیس سے جونظر پیمفرداعضاء کو ذہن شین کر لیس گے اور ہمارے مجربات سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا کیں گے۔

# علاج بالمفرد اعضاء

تعريف نظرييهمفر داعضاء

نظریہ مفرداعضاء ایک ایک تخفیق ہے جس سے تابت کیا گیاہے کہ امراض کی پیدائش مفرداعضاء گوشت، پٹھے، غدر میں ہوتی ہے اور اس کے بعد مرکب اعضاء کے افعال میں افراط وتفریط اور ضعف سے پیدا ہوتے ہیں اور علاج میں بھی مرکب اعضاء کی بجائے مفرد اعضاء کو مدنظر رکھنا جاہیے ، کیونکہ ان کے تمام مرکب اعضاء مفرداعضاء کی بافتوں اور انبچہ ( بنیادوں ) سے ل کر بنتے ہیں۔

ینلی نظریدایک ایبافلفہ ہے جس سے جسم انسان کومفرداعظاء کے تحت تقلیم کردیا گیا ہے کہ اعظائے رئیسہ دِل، دِ ماغ، جگر
مفرداعظاء جیں جوعظائت، اعصاب اورغدو کے مراکز جیں۔ جن کی بناوے جدا جدااقسام کے انجہ ( نشوذ ) ہے بنی ہوئی ہے اور ہرنی 
ہفرداعظاء جین ہوعظائ نہ ہونی ہے مرکب ہے۔ حیوائی ڈروانسائی جسم کی اقلین بنیاد (فرسٹ یونٹ ) ہے۔ ہرحیوانی ذرہ اپنا اندر
حرارت وقوت اور رطوبت (ہیٹ، فورس اور انربی) رکھتا ہے۔ جس کے اعتدال کا نام محت ہے۔ جب اس حیوانی ذرہ ( خلیہ ) کے
حرارت وقوت اور رطوبت (ہیٹ، فورس اور انربی) رکھتا ہے۔ جس کے اعتدال کا نام محت ہے۔ جب اس حیوانی ذرہ ( خلیہ ) کے
افعال میں افراط وتفریط یاضعف واقع ہوتا ہے تو اس کی اخلاط کی حرارت وقوت اور رطوبت میں اعتدال قائم نہیں رہتا۔ پس اس کا نام
مرض ہے۔ اس حیوانی ذرہ وکا اثر نہے پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد مفرداعظاء کے تعلق سے اعصاب وغدداور عظامت پیدا ہوتی ہیں۔ علای گر رتا
ہوا اپنے متعلقہ عضور کیس میں خلاج ہوتا ہے اور ان میں افراط وتفریط اور ضعف کی شکل میں امراض وعلامات پیدا ہوتی ہیں۔ علای کی
صورت میں انہی مفرداعظاء کے افعال درست کر دینے سے ایک حیوانی ذرہ دے لے کرعضور کیس تک کے افعال درست ہوجاتے ہیں،
بیری '' نظریہ مفرداعظاء'' ہے۔

نظربيمفرداعضاء كيتحقيق كالمقصد

نظرید مفرداعها ، کی ضرورت اور تحقیق کا مقصد به تھا کہ طب قدیم کی کیفیات مزاج اورا فلاط کو مفرداعها ، سے طبیق دے دی جائے۔ تاکدایک طرف ان کی ایمیت داختی ہوجائے اور دومری طرف بیر حقیقت سامنے آجائے کوئی طربی علاج جس میں کیفیات ومزاج اورا فلاط کو مدنظر نہیں رکھا جاتا وہ نہ صرف غلط ہے بلکہ وہ غیر علی طربی علاق ہے اوراس میں بیتی شفا نہیں اور وہ عطایا نہ طربی علاق ہے جیے فرگی طب ہے۔ جس میں کیفیات ومزاج اورا فلاط کوکوئی ایمیت حاصل نہیں ہے۔ اس لئے اس کی تنخیص و تجویز میں مطابقت اور موافقت پیدا نہیں ہوسکتی۔ انہیں مقاصد کے تحت '' نظرید مفردا عضاء'' کی بنیا داحیائے فن اور تجدید طب پررکھی گئی ہے۔ موجودہ فرگی دور میں فرگی طب کی تقلید میں کیفیات و مزاج اورا فلاط کوچھوڑ کرصرف امراض وعلامات کے نام پران کے علاج کرنے شروع کر دیئے گئے ہیں جونہ صرف طب تی تقلید میں کیفیات و مزاج اورا فلاط کوچھوڑ کرصرف امراض وعلامات کے نام پران کے علاج کرنے شروع کر دیئے گئے ہیں جونہ صرف طب قدیم کے قانو نِ علاج کے خلاف ہے بلکہ بالکل غلط اور عطایا نہ صورت اختیار کرگیا ہے۔

ہم نے نظرید مفرداعضاء کے ساتھ کیفیات وحزاج اورا خلاط کونطیق وے کرٹایت کردیا ہے کداعضاء کے افعال کیفیات وحزاج و

اخلاط کے اثر آت کے بغیرعمل میں نہیں آ سکتے ۔اس لئے ان کے اثر ات کو مدنظر رکھنا ضروری ہے، تا کداعضاء کے افعال کو درست رکھا جا سکے ۔اگر اثر ات کو مدِنظر ندر کھا جائے تو پھر لا زم ہے کہ مفر داعضاء کے مطابق ادوبیا وراغذ بیاور تد ابیر کوعمل میں لا نا نہایت ضروری ہے ۔ گو یا مفر داعضاء کے افعال مالکل کیفیات ومزاج اورا خلاط کے اثر ات کے مطابق ہیں ۔

اس تحقیق وظیق سے افعال مفرداعضاء اور کیفیات و مزاج اور اخلاط سے ایک طرف ان کی اہمیت سامنے آگئی ہے اور طب قدیم میں زندگی پیدا ہوگئی ہے اور دوسری طرف اعضاء کے افعال کے علاج میں ضرورت سامنے آگئی ہے۔ اس طرح تجدید طب کا سلسلہ قائم کر دیا ہے اور نظر پیمفرداعضاء کوقد یم طبول کے لئے تجدید واحیاء کے لئے معیار اور کسوٹی مقرر کیا گیا ہے اور ساتھ دی علم الا دو بید میں بھی اس صورت کو ثابت کیا گیا ہے۔ وہ بھی صرف اٹھی مفرداعضاء پراٹر کرتی ہیں جن سے امراض وعلامات رفع ہوجاتی ہیں۔ پوری طرح صحت صحیح ہوجاتی ہے۔ کیونکہ ہماری شختیق ہے کہ کوئی دوا کبھی بھی مفرداعضاء کی بجائے سیدھی امراض وعلامات پراٹر انداز نہیں ہوسکتی۔

#### تشريح نظريةمفرداعضاء

نظرید مفرواعضاء بالکل نیا نظریہ ہے۔ تاریخ طب میں اس کا کہیں اشارہ تک نہیں پایا جا تا۔ اس نظریہ پر پیدائش امراض اور صحت کی بنیادر کھی گئی ہے۔ اس نظریہ ہے تبل بالواسطہ یا بلا واسطہ پیدائش امراض کو مرکب اعضاء کی خرابی کو کہا جا تا رہا ہے۔ مثلاً معدہ و امعاء، مشش ومعدہ، آنکھ ومنہ، کان و ناک بلکہ اعضاء نے مخصوصہ تک کے امراض کوان اعضاء کے افعال کی خرابی سمجھا جا تا ہے۔ یعنی معدہ کی خرابی کواس کی ممل خرابی مانا گیا ہے۔ جیسے سوزش معدہ، ورم معدہ، ضعف معدہ اور بریضی پورے معدہ کی خرابی بیان کی جاتی جاتی نات کیا ہے۔ بینے سوزش معدہ ایک مرکب عضو ہے اور اس میں عضلات واعصاب اور غدد وغیرہ ہرتنم کے اعضاء یا نے ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ معدہ ایک مرکب عضو ہے اور اس میں عضلات واعصاب اور غدد وغیرہ ہرتنم کے اعضاء یا نے جاتے ہیں اور جب مرض ہوتا ہے تو وہ تمام اعضاء جومفرد ہیں بیک وقت گرفتار مرض نہیں ہوتے بلکہ کوئی مفرد عضوم یض ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ معدہ میں مختلف اقسام کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔

جب معدہ کے مفر داعضاء میں سے کوئی گرفتار مرض ہوتا ہے۔ مثلاً معدہ کے اعصاب مرض میں جتلا ہوتے ہیں تو اس کی دیگر علامات بھی اعصاب میں ہوں گی اوران کا اثر د ماغ تک جائے گا۔ اسی طرح اگر اس کے عضلات مرض میں جتلا ہوں گے توجہم کے باتی عضلات میں بھی یہی علامات پائی جائیں ۔ اور اس کا اثر قلب تک چلا جاتا ہے۔ یہی صورت اس کے غدد کے مرض کی صورت میں پائی جاتی ہے ۔ لیمن دیگر غدد کے سرتھ کی مورت میں پائی جاتی ہے ۔ لیمن دیکر غدد کے ساتھ جگراور گردوں کو بھی متاثر کرتے ہیں یا بالکل معدہ کے مفر داعضا و، اعصاب وغد دو عضلات کے برنکس آگر دِل و دماغ اور جگر وگردہ میں امراض پیدا ہو جائیں تو معدہ و امعاء اورشش ومثانہ بلکہ آئے تھے، منہ بھاک اور کان میں بھی علامات الیمی ہی پائی جائیں گی ۔ اس کئے بیدائش امراض اور شفاء امراض کے لئے مرکب عضو کی بچائے مفر دعضو کو مدنظر رکھنے سے بھی تشخیص اور بے خطا علاج کی صورتیں بیدا ہو جاتی ہیں ۔

اس طرح ایک طرف کسی عضوی قرابی کاعلم ہوتا ہے تو دوسری طرف اس کے سیح مزاج کاعلم ہوجاتا ہے کیونکہ ہرمفرداعضاء کسی نہ کسی کیفیت ومزاج بلکہ افلاط کے اجزاء کے متعلق ہے۔ لینی دہائے واحصاب کا مرکز سروتر ہے ان میں تحرکی سے جہم میں سردی تری اور بلغم بدھ جاتی ہے، اس طرح جگروفدد کا مزاج گرم مشک ہے اس کی تحریک سے جہم میں گری خطکی اور صغرابز ھ جاتے ہیں بیصورت قلبی عضلات بدھ جاتی ہیں میں کسی کیفیت یا مزاج اور اخلاط کی زیادتی ہوجائے تو ان کے متعلق مفرداعضاء پر اثر انداز ہوکر کی ہے اور مفرداعضاء کے بیش گری کے اس طرح دونوں صورتیں نہ صرف سامنے آجاتی ہیں۔ بلکے علاج میں بھی آسانیاں پیدا ہوجاتی ان میں تیزی کی علامات بیدا ہوجائے میں بھی آسانیاں پیدا ہوجاتی

ہیں، ایک خاص بات ذہن نشین کرلیں کہ مفرد اعضاء کی جوتر تیب اوپر بیان کی گئی ہے اور ان بیں جوتح ریکات پیدا ہوتی ہیں وہ ایک سے دوسرے مفرد اعضا میں تبدیل ہوتی رہی ہیں اور کی جاسکتی ہیں۔اس طرح سے امراض بیدا ہوتے ہیں اور ای طرح ہی ان تح ریکات کو بدل کران کوشفا اور صحت کی طرف لایا جاسکتا ہے۔

نظربيمفرداعضاء كيحملي تشريح

اس اجمال کی تفصیل تو ہم پھر بیان کریں گے، یہاں صرف مختفری تشریح بیان کردیتے ہیں جس سے ایک ہاکا سا فا کہ قار کین کے د بین نشین ہوجائے اور اہل فن اس نظریتے سے مستفید ہو سکیں۔انشاء اللہ ہم اس کی تمام تفصیلات اس رسالہ میں بیان کرتے رہیں گے۔ جاننا چاہئے کہانسان تین چیز دس سے مرکب ہے: (1) جسم-باڈی (2) نفس-دائش فورس (3) روح-سول۔

نفس اورروح کا ذکرتو پھر کریں گے یہاں اوّل جسم کوبیان کرنا ضروری ہے۔

جسم انسان تین چیز وں سے مرکب ہے: (1) بنیادی اعضاء - ببیک آرگن (2) حیاتی اعضاء - لائف آرگن (3) خون - بلڈ ۔ ان کی مختر تفصیل درج ذیل ہے۔

- (۱) بنیادی اعضاء: ایساعضاء جن حجم انسانی کاد هانچد بنآ ب تین اعضاء برنجط مین:
  - (1) بديال- بوز (2) رباط- كيمنش (3) اوتار- ندوز
- (۲) **حیاتی اعضاء**: ایسے اعضاء جن ہے انسانی زندگی اور بقا قائم ہے۔ بیکی تین ہیں: (1) اعصاب ( نروز ) جن کا مرکز د ماخ ( برین ) ہے۔ (2) غدد (گلینڈز ) جن کا مرکز جگر (لیور ) ہے۔ (3) اس طرح عضلات (مسلز ) جن کا مرکز قلب ( ہارٹ ) ہے۔ گویاول ، د ماغ اور جگر جواعضائے رئیسہ ہیں وہی انسان کے حیاتی اعضاء ہیں۔
- (٣) خون: سرخ رنگ کا ایک ایبا سرکب ہے جس میں لطیف بخارات (گیسز) ،حرارت (ہیٹ) ، رطوبت (لیکوئڈ) پائے جاتے ہیں۔ یہ ہوا،حرارت اور پانی سے تیار ہوتا ہے۔ دوسرے معنوں میں صفراء، سوداء اور بلغم کا حامل ہے۔ جس کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔

ای مخفری تشری کے بعد جانا چاہئے کہ قدرت نے ضرورت کے مطابق جسم میں اس کی ترتیب ایسی رکھی ہے کہ اعصاب باہر کی طرف بیں اور ہرتنم کی غذاجہم کومہیا کرتے ہیں۔غدد سے اندر طرف بیں اور ہرتنم کی غذاجہم کومہیا کرتے ہیں۔غدد سے اندر کی طرف عضات ہیں ہوتنم کی طرف عضات ہیں ہوتنم کی طرف عضات ہیں ہوتنم کے احساسات، اغذیدا ورحرکات کے طبعی افعال انجام دیتے ہیں۔

## غيرطبعي افعال

حیاتی اعضاء کے غیرطبعی افعال صرف تین ہیں:

- ان میں سے کی عضو کے فعل میں تیزی آ جائے گی۔ بیصورت ریاح کی زیادتی سے پیدا ہوگی۔
- ان کے کی فعل کے عضو میں ستی آجائے۔ بیصورت رطوبت یا بلغم کی زیادتی سے پیدا ہوگی۔
  - 🖝 ان میں ہے کی عضو میں ضعف پیدا ہوجائے بیترارت کی زیادتی ہے پیدا ہوگا۔

یا در کھیں چوتھا کوئی غیر طبعی فعل واقع ہی نہیں ہوتا۔ اعضائے مفرد کا با ہمی تعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ علاج میں ہم ان ہی کی معاونت سے شخیص ، تجویز اور علامات کور فع کرنے میں مدد حاصل کرتے۔ ان کی ترتیب میں اوپر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اعصاب جسم کے بیرونی طرف یا اوپر کی طرف میں اور ان کے بیچے یا بعد میں غدد کور کھا گیا ہے اور جہاں پر غدد نہیں پائے جاتے وہاں ان کے قائم مقام غشائے مخاطی بنا دی گئی ہیں ، اور ان کے بیچے یا بعد میں عصلات رکھے گئے ہیں اور جسم میں ہمیشہ بیر ترتیب قائم رہتی ہے۔

افعال كے لخاظ سے بھى برعضو ميں صرف تين بى افعال يائے جاتے ہيں۔

- 🛈 عضو کے فعل میں تیزی پیدا ہوجائے تو ہم اس فعل کوتر یک کہتے ہیں۔
- عضو کے نعل میں ستی نمودار ہوجائے تو ہم اس کو تسکین کا نام دیتے ہیں۔
- 😙 عضو کے نعل میں ضعف واقع ہوجائے اس کو خلیل کی صورت قر اردیتے ہیں۔

حقیقت بھی بہی ہے کہ ہر عضو میں ظاہرہ دو ہی صورتیں ہیں۔اوّل تیزی اور دوسرے تی ہیں ہیں ہوتی ہے۔اوّل ستی سردی یا بلغم کی زیادتی ہے اور ہانی الذکر کانام آسکین رکھا جاسکتا ہے اور ہانی الذکر کاستی کو تحلیل ہی کہنا بہتر ہے کیونکہ حرارت اور گرمی کی زیادتی ہے ضعف پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی ایک تیم کی ستی ہے لیک چونکہ خصت حرارت اور گرمی کی زیادتی ہے اور اس میں جسم یا عضو گھلتا ہے اور یہ صورت مرض کی حالت میں آخر تک قائم رہتی ہے بلکہ صحت کی بحالی میں بھی ایک بیکن جاری ہوتا ہے اور اس میں ہی ایک بیٹ میں جا سے بالے انسان بھین سے جوائی اور جوائی ہے بڑھا ہے سے موت کی آغوش میں جا باتے۔اس لیے انسان بھین سے جوائی اور جوائی ہے بڑھا ہے سے موت کی آغوش میں جا

ساتھ ہی اس امرکو بھی ذہن نشین کرلیں کہ یہ نتیوں صورتیں یا علامات بتیوں اعضا اعصاب ،غدود ،عضلات میں کسی ایک حالت میں ضرور پائی جائیں گی۔البتہ ایک دوسرے میں بدلتی رہتی ہیں اور اسی غیر طبعی تبدیلی ہی سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں اور انہی کی طبعی تبدیلی سے صحت حاصل ہوجاتی ہے۔اعضا کے اندر تبدیلیوں کوذیل کے نقشہ ہے آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے۔

| بجتن                     | ععنلات | غرو   | احصاب | نام اعضاء     |
|--------------------------|--------|-------|-------|---------------|
| جسم میں رطوبات کی زیادتی | تسكين  | تخليل | تركي  | الجريك اعصاب  |
| جىم ميں حرارت كى زيادتى  | تحليل  | تح يک | تسكين | ۲_ تحريك غدو  |
| جىم ئىرىيات كى زيادتى    | تخيك   | تسكين | تحليل | ٣-تحريك عضلات |

كويا برعضويس بيتينول حالتين ياعلامات فروأ فروأ ضروريا في جاكي كي\_يعني:

4

- اگراعصاب میں تحریک ہے تو غدد میں تحلیل اور عضلات میں تسکین ہوگی ، نیتجتاً جسم میں رطوبات ( بلغم یا کف ) کی زیادتی ہوگی۔
- 🗱 اگرغد دمیں تحریک ہے تو عضلات میں تحلیل اوراعصاب میں تسکین ہوگی ، نیتجتاً جسم میں حرارت (صغرایا پت) کی زیادتی ہوگی۔
- اگر عضلات میں ترکیک ہے تو اعصاب میں تحلیل اور غدد میں تسکین ہوگی ، نیتجناً جہم میں ریاح (سوداویت وات) کی زیادتی ہوگ۔ بیتمام جہم اور اس کے افعال کی اصول (سسٹو میٹک) تقتیم ہے۔ اس سے تشخیص اور علاج واقعی آسان ہوجا تا ہے۔ گویا اس طریقے کو بجھنے کے بعد علم طب نہیں رہتا بلکہ مینٹی طریق علاج بن جا تا ہے۔

### نزله كي مثال بانظر بيمفر داعضاء

نزلدایک علامت ہے جوکسی مرض پر دلالت کرتا ہے۔ اس کوکسی صورت میں بھی مرض کہنا تیجے نہیں ہے اور اس کو ابوالا مراض کہنا تو انتہائی غلط نبی ہے کیونکہ نزلہ موادیار طوبت کا گرنا ہے اور بیعلامات کسی کی عضوتح یک کی طرف دلالت ہے۔ اس عضو کے افعال کی خرابی ہی کو مرض کہا جا سکتا ہے۔ البت عضو کے افعال کی خرابی کی جس قدر صورتیں ہوسکتی ہیں وہ تمام امراض میں شریک ہوں گی۔

#### مواد بأرطوبات كاطريق اخراج

رطوبات (لمف) یا مواد (میشریاسکریش) کااخراج بمیشة خون میں سے ہوتا ہے۔ اس کو پوری طرح سجھنے کے لیے پورے طور پر دورانِ خون کو ذہن شین کر لینا جا ہے۔ یعنی دِل سے صاف شدہ خون پڑی اُن وارطیٰ سے چھوٹی شریا نوں میں سے عروق شعریہ ہی کے ذر لیعے غدداور غشائے مخاطی میں جسم کی خلاوں پر ترضح پاتا ہے۔ بیتر شح بھی زیادہ ہوتا ہے، بھی کم، بھی گرم ہوتا ہے بھی سرد، بھی رقت ہوتا ہے اور بھی فلظ اور بھی سفید ہوتا ہے اور بھی زرد، وغیرہ وغیرہ ۔ اس سے ثابت ہوا کہ نزلہ یا ترشح (سکریش) کااخراج بمیشدا یک ہی صورت میں نہیں ہوتا اس میں مختلف صورتیں کیفیتیں اور رنگ پائے جاتے ہیں۔ گویا نزلہ جوا یک علامت ہے وہ بھی اپنے اندر کئی انداز رکھتا ہے۔ اس لیے اس کو ابوالعلا مات کہتے ہیں۔

#### نزله کے تین انداز

- نزلد پانی کی طرح بے تکلیف رقیق بہتا ہے۔ عام طور پراس کا رنگ سفیداور کیفیت سرد ہوتی ہے۔ اس کو عام طور پرز کام کا نام دیتے ہیں۔
- 🕜 نزله لیسد ارجو ذرا کوشش اور تکلیف سے فارج ہوتا ہے۔ عام طور پراس کا رنگ زرداور کیفیت گرم ہوتی ہے۔اس کونز لہ حار کہتے ہیں ۔
- 😙 نزلہ بند ہوتوانتہائی کوشش اور تکلیف ہے بھی اخراج کا نام نہیں لیتا۔اییامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے بانکل جم گیا ہواور گاڑھا ہو گیا ہو۔عام طور پررنگ میلا یاسرخی سیاہی ماکل اور بھی بھی زور لگانے ہے خون آنے لگ جاتا ہے۔اس کو بندنز لہ کہا جاتا ہے۔

#### نزله كيشخيص

- ا گرنزلدپانی کی طرح بے تکلف رقیق بدر ہاہتو بیاعصابی ( دماغی ) نزلہ ہے۔ یعنی اعصاب کی تیزی سے ہے۔اس کا رنگ سفید اور کیفیت سرد ہوگی ۔اس میں قارورہ کارنگ بھی سفید ہوگا۔
- آ اگر نزله لیسد ار ہوجو ذرا کوشش و تکلیف اور جلن سے خارج ہور ہا ہوتو بیے غدی ( کبدی) نزلہ ہے بیعنی جگر کے نعل میں تیزی ہے۔ اس کا رنگ عام طور پرزردی مائل اور کیفیت گرم اور تیز ہوگی۔ اس میں قارورہ کا رنگ زردیا زردسرخی مائل ہوگا۔ گویا بیہ نزلہ حاریے۔
- 🛡 اگرنزلہ بند ہواورانتہائی کوشش اور تکلیف ہے بھی خارج ہونے کا نام نہ لے،اییامعلوم ہو کہ جیسے بالکل جم گیا ہے اور گاڑھا ہو گیا ہے تو بینزلہ عضلات (قلبی) ہوگا، یعنی اس میں عضلات کے فعل میں تیزی ہے۔اس کارنگ عام طور پرمیلا یا سرخی سیا ہی مائل اور مجھی مجھی زیادہ زور لگانے سے خون بھی آ جا تا ہے۔

ا دّل صورت میں جسم میں رطوبات سرد (بلغم) کی زیادتی ہوگی۔ دوسری صورت میں صفراوی (گرمی خشکی) کی زیادتی ہوگی۔ تیسری صورت میں سوداویت (سردی خشکی)اور ریاح کی زیادتی ہوگی اور انہی اخلاط و کیفیات کی تمام علامات پائی جائیں گی۔

سورتوں میں کی بیشی اور انتہائی شدت ہو سکتی ہے۔ انتہائی شدت کی صورت میں انہی اعضاء کے اندر درویا سوزش یا ورم پیدا ہوجائے گا۔
صورتوں میں کمی بیشی اور انتہائی شدت ہو سکتی ہے۔ انتہائی شدت کی صورت میں انہی اعضاء کے اندر درویا سوزش یا ورم پیدا ہوجائے گا۔
انہی شدید علامات کے ساتھ بخار ، ہضم کی خرابی ، بھی قے ، بھی اسہال ، بھی پیش ، بھی قبض ہمراہ ہوں گے ، کین بیتما مطامات انہی اعضاء کی مناسبت سے ہوں گی۔ اسی طرح بھی معدہ ووہ امعاء اور سینہ کے انہی اعضاء میں کی بیشی اور شدت کی وجہ ہے بھی ان کی خاص علامات کے ساتھ ساتھ میز لدگی بھی علامات یائی جا تھیں گی جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

نزله کے معنی میں وسعت

نزلہ کے معنی گرنا ہے۔ اگراس کے معنی کو ذرا وسعت دے کراس کے منہوم کو پھیلا دیا جائے اور جسم انسان کی تمام رطوبات اور مواد کونزلہ کہد دیا جائے تو ان سب کی بھی اسی نزلہ کی طرح تین ہی صور تیں ہوسکتی ہیں اور ان کے علاوہ چوتھی صورت نظر نہیں آئے گی۔مثلاً اگر پیشا ب برخور کریں تو اس کی بھی تین صورتیں ہی ہول گی:

- اعصاب میں تیزی ہوگی تو پیٹا ب زیادہ اور بغیر تکلیف ک آئے گا۔
  - 🕑 اگرغددیش تیزی ہوگی تو پیشاب جلن کے ساتھ قطرہ قطرہ آئے گا۔
    - اگر معنلات بین تیزی بوگی توپیشاب بند بوگا یا بهت کم آئے گا۔

یمی صورتیں یا خانہ پر بھی وار د ہوں گی یعنی:

- اعصائی صورت میں اسہال ۔
  - 🕑 غدى صورت يىل پىچىش
  - عضلاتی صورت میں تبض

اس طرح لعاب ومن ، آ مکھ ، کان اور پسینہ وغیرہ برتم کی رطوبات برخور کرلیں ۔ البتہ خون کی صورت رطوبات سے مختلف ہے یعنی ؛

- اعصاب کی تیزی میں جبرطوبات کی زیادتی ہوتی ہے توخون ہمی نہیں آتا۔
  - جب غدد میں تیزی ہوتی ہے تو خون تکلیف سے تعوز اتھوڑ ا آتا ہے۔
- 🐨 سکین جب عضلات کے نقل میں تیزی ہوتی ہے تو شریا نمیں بھٹ جاتی ہیں اور بے حد کثرت سے خون آتا ہے۔

اس سے ثابت ہو گیا کہ جب خون آتا ہے تو رطوبات کا اخراج ہند ہوجاتا ہے اورا گر رطوبات کا اخراج زیادہ کردیا جائے تو خون \*\*\*

کی آمد بند ہوجائے گی۔

نظرید مفرداعضاء کے جانے کے بعد اگر ایک طرف تشخیص آسان ہوگئی ہے تو دوسری طرف امراض اور علامات کا تعین ہوگیا ہے۔ اب ایسانہیں ہوگا کہ آئے دن نے نے امراض اور علامات فرنگی طب تحقیق کرتی رہے اور اپنی تحقیقات کا دوسروں پر رُعب ڈالتی رہے بلکہ ایسے امراض اور علامات جو بے متی صورت رکھتے ہوں وہ ختم کردیے جائیں گے۔ جیسے وٹامنی امراض ، غذائی امراض اور موکی امراض وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ بس ایسے امراض اور علامات کا تعلق کسی نہ کسی عضو سے جوڑ نا پڑے گا اور انہی کے افعال کی خرابی کو امراض کہنا پڑے گا۔ گویا

کیمیاوی اور دموی تغیرات کوبھی اعضاء کے تحت لانا پڑے گا۔ دموی اور کیمیاوی تغیرات بھی اپنے اندر حقیقت رکھتے ہیں کین اس حقیقت سے انکارنہیں کیا جاسکنا کہ جسم میں خون کی پیدائش اوراس کی کی بیشی انسان میں دکھی عضو کے ساتھ متحلق ہے۔ اس لیے جسم انسان میں دموی اور کیمیاوی تبدیلیاں بھی اعضائے جسم کے تحت آ جاتی ہیں۔ اس امر بیس کوئی شک نہیں ہے کہ جسم میں ایک ہوی مقدار میں زہر کی در اور یات اور انذید سے موت واقع ہوجاتی ہے۔ لیکن ایسے کیمیاوی تغیرات بھی اس وقت تک پیدائیس ہوتے جب تک جسم کا کوئی عضو بالکل ادویات اور انذید سے موت واقع ہوجاتی ہے۔ لیکن ایسے کیمیاوی تغیرات بھی اس وقت تک پیدائیس ہوتے جب تک جسم کا کوئی عضو بالکل بلطل نہ ہوجائے۔

ديكراجم علامات

نزلہ کی طرح دیگر علامات بھی چنداہم علامات میں تقتیم ہوجاتی ہیں۔اگر ان علامات کو ذہن نشین کر لیا جائے تو نزلہ کی طرح جن مفر داعضاء سے اس کا تعلق ہوگا ان کے ساتھ ہی وہ ایک مرض کی شکل اختیا رکرلیس کے ورنہ تنہا ان علامات کو امراض کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اہم علامات درج ذیل ہیں؛ () سوزش () ورم () بخار () ضعف۔

مخقرتشر ت ورج ذیل ہے:

سوون اسون الیک الی جلن ہے جو کیفیاتی ونفسیاتی اور مادی تحریکات ہے جم کے کسی عضومفر دیل پیدا ہوجائے۔ سوزش میں سرخی اور ور دوحرارت لا زم ہوتی ہیں تحریک سے سوزش تک بھی چند منزلیں ہیں؛ (الذت ﴿ بِحِینی ﴿ فَارْشَ بِمِعَى طبیعت انہی علامات میں ہے کسی ایک پر زک جاتی ہے اور بھی گز رکرسوزش بن جاتی ہے۔ سوزش پر کھل مضمون ما ہنامہ ''رجٹریشن فرنٹ' میں شائع ہو چکا ہے۔ انشاء اللہ تعالی اورام کا بیان ختم ہوجانے پر اکٹھا کہ ابی صورت میں شائع ہوجائے گا۔

190: ورم کی علامت سوزش کے بعد پیدا ہوتی ہے۔اس میں سوزش کی علامات کے ساتھ سوجن بھی ہوتی ہے اور جب سوجن زیادہ ہوجائے یا شدت اختیار کرلے تو حرارت بخار میں تبدیل ہوجاتی ہے۔جسم کے پھوڑے اور پھنسیاں اور دانے وغیرہ بھی اورام میں شریک ہیں۔

بخال: بخارا کیا این اور غیرمعمولی حرارت مے جس کوحرارت غریب (بیرونی) بھی کہتے ہیں جوخون کے ذریع قلب سے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے۔ جس سے بدن کے اصفاء میں خلیل اور ان افعال میں نقصان واقع ہوتا ہے۔ خصد اور تھکان کی معمولی گرمی بخار کی حد سے باہر ہے کو نکہ اس سے کوئی غیرمعمولی تبدیلی بدن انسان میں لاحق نہیں ہوتی ۔ اس کوعر بی میں تمین (حجم عمیاس) فاری میں تپ کہتے ہیں۔ بخار پر ہماری کتاب ' تحقیقات عمیات' کے نام سے شائع ہو پیکی ہے۔

ضعف جہم کی ایک ایس عالت کا نام ہے جس میں گرمی کی زیادتی ہے کمی مفرد عضو میں تحلیل پیدا ہو جائے ۔ضعف کے مقابلہ میں طاقت کا تصور کیا جاسکتا ہے ۔ضعف کو بچھنے کے لیے ہماری کتاب' و تحقیقات اعادہ شاب' کا مطالعہ کریں۔ان اہم علامات کوجسم کے ساتھ سرسے لے کریاؤں تک جس کمی عضو کے ساتھ یا کیں مجے دہ سرض کہلائے گا۔

مفردا عضاء كاباجهي تعلق

مفرداعضاء کا با ہمی تعلق بھی ہے۔ ای تعلق سے تر بیات ایک عضو سے دوسرے عضو کی طرف تعقل ہوتی ہیں مثلا جب غدد میں تحریک ہے تو اس امر کوضر در جاننا پڑے گا کہ اس تر یک کاتعلق عضلات کے ساتھ ہے یا اعصاب کے ساتھ ہے، کیونکہ اس تر یک کاتعلق کسی نہ کسی دوسرے عضو کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ مزاجا بھی بھی کوئی کیفیت ایک نہیں ہوتی چیسے گری یا سردی بھی تنہانہیں پائی جا کیں گ وہ ہمیشہ گری تری یا گری ختنگی ہوگی۔ای طرح سردی تری یا سردی ختنگی ہوگ۔ یہی صورت اعضاء میں بھی قائم ہے یعنی غدی عضلاتی ( گرم ختک ) یا غدی اعصابی ( گرم تر ) ، وغیرہ وغیرہ ۔

البتة اس امر کوف بن نشین کرلیس کدا دّل تح یک عضوی (مشینی) ہوگی اور دوسری تح یک بیمیا دی (خلطی ) طور پر ہوگی۔ جب کسی مفرد عضویت ہوگا ، اس کی بیمیا دی صورت خون میں ہوگی۔ مثلاً غدی عضلاتی تح یک ہے مفرد عضویت ہوگا ، اس کی بیمیا دی صورت خون میں ہوگی۔ مشلا غدی عضلاتی تح یک ہے تو اخلاط میں خشکی یائی جائے گی۔ جب غدی اعصا لی تح یک ہوگی تو خون میں تری پائی جائے گی۔

مفر داعضاء کے تعلق کی چھصورتیں ہیں

مفر داعضاء صرف تین بین کیکن اگران کا آپس میں تعلق ظاہر کیا جائے تو کل چھصور تیں بن جاتی ہیں:

🛈 اعصالی غدی 🎔 اعصالی عضلاتی 🛡 عضلاتی اعصالی 🍘 عضلاتی غدی 🚳 غدی مصلاتی اور 🗘 غدی اعصالی 🕝

یا در کھیں کہ جو نفظ اوّل ہوگا وہ عضوی تحریک ہے اور جو نفظ بعد میں ہوگاہ کیمیا وی تحریک کہلاتا ہے، چونکہ کیمیا وی تحریک ہی صحت کی طرف جاتی ہے اس لیے ہر عضوی تحریک کے بعد اس سے جو کیمیا وی اثر ات پیدا ہوں انہی کو بڑھانا چاہیے، بس اس میں شفا ہے۔ ببی وجہ ہے کہ ہومیو پیتھک میں بھی ری ایکشن کی علامات کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بلکہ اقل مقد ار میں بھی دوانہ صرف مفید ہوجاتی ہے بلکہ اکثر اسپر اور تریات کا کام دے دیتی ہے۔

# فارماكو بيا بانظرييمفرد اعضاء

اعصابي مجربات

اس كى دوصورتين بين: ﴿ اعصابي غدى ﴿ اعصابي عضلاتي \_

(۱) محرك اعصابي غدى: سباكم المحلقي برايك مات تولسفوف كرير.

مقدار خوراك: ايك اشت چواشتك حسب ضرورت دير

(٢) شديد معرك اعصابي غدى: "مُرك اعسائي عْدى" بي آك كادود ه السفة والداضا فد كردي-

مقدار خوراك: 1/2 رتى 1/2 باشدى\_

(٣) ملين اعصابي غدى: "شديد محرك، اعساني غدى " ين ريونوهيني 4 تولد كااشافد كردي ـ

مقدار خوراك: ايكرتى تاك اشر مس ضرورت.

(٣) **مسعل اعصابي غدى**: نخ نم روش عمونيا 5 تولداضا فدكروس

مقدار خوراك: 2رقى تا7ماشر مسب ضرورت.

(۵) محرك اعصابى عضائى: شورة كلى 3 تولية م كاسى 5 توليسنوف بنالس

مقدار خوراك: أيك اشتاك اشتك دير.

(Y) مُحرِكَ شديد اعصابي عضلاتي: نبر كايني محرك عصابي عضلاتي من جوكماروزن 2 تولير الركزي-

مقدار خوراك: ايكتا3ماشد مبضرورت

(4) ملين اعصابى عضائى: نمبر 6 ينى محرك شديدا عصابى عضلاتى مبن كل سرخ 8 تولي شال كرير ـ

مقدار خوراك: ايكتا3ماشدحسب ضرورت.

(A) مسعل اعصابي عضائي: نمبر7ش كالادانش تولي شائل كرير\_

مقدار خوراك: ايك 31 ماشر حسب ضرورت دير

(٩) محرك عضاتى اعصابى: كرنجوه آلم برايك 5 تولد مؤف بناكير

مقدارِ خوراك: ايك تا3ماشد حسب ضرورت وي\_

(١٠) محرك شديد اعصابي: نبروش يمكوي سوخة 10 توليرال كرير.

مقدارِ **خوراك: 4**رقّ تا2ماشـ

(II) ملين عضلاتي اعصابي: نمبر10 من بليله سياه موخة 20 توليرا الم كرير.

مقدارِ خوراك: ايك الشــــ4 اللهـــ

(۱۲) مسهل عضلاتی اعصابی: نمبر ۱۱ ش جلایه 20 تولد طالیس

مقدار خوراك: ايك اشت3 اشد

(١٣) محرك عضلاتى غدى: لوعك أيك توله وارجيني 3 تولد كوسفوف بنالس

مقدارِ خوراك: 4رتى تاكياش

(١٨٠) محرك شديد عضاتى غدى: نخ نمبر 13 مين يعنى محرك عضلاتى غدى مين جاوترى دوتول ملالين

مقدار خوراك: 4رقى ايك المدر

(10) ملين عضاتى غدى: نخرنمبر 14 يني محرك شديد عضااتى غدى من مقر چيول شال كري-

مقدار خوراك: 4رقى ايكاشد

(١٢) مسعل عضلاتي غدى: نخ نبر 15 يعني لمين عضلاتي غدى مِن مظل 4 توليرًا ال كرير.

مقدار خوراك: 4رتى تالكاشد

(١٤) محوك عدى عضاقى: اجوائن دلى، تيزيات برايك 4 تولد موف كرك اللي

مقدار خوراك: أيك أشت تهاشد

(١٨) محرك شديد غدى عضلاتى: نمبر 17 ش 4 تولدرائي شائل كرلس

مقدار خوراك: أيك اشت 3 اشد

(19) ملین غدی عضائتی: نمبر18 میں12 تو لے گندھک ثال کرلیں۔

مقدار خوراك: نصف اشت دواش

(۲۰) مسهل غدى عضلاتى: نمر 19 من ايك وله جمال كوير ثال كرلس\_

مقدار خوراك: ايكرتى عدرتى-

(٢١) محوك غدى اعصابى: ركيل 5 توله، نوشادر 2 توله كوماليس-

مقدار خوراك: 2رتى تادوماشتك دي-

(۲۲) تعریک شدید غدی اعصابی: نبر 21 یس مرج ساه ایک تولیشال کرایس -

مقدار خوراك: 2رتى سےدوماشتك دير-

(۲۳) **ملین غدی اعصابی**: نمبر22میں8 تولدسناکی ملالیں۔

مقدار خوراك: 3رقى عـ 3ماشتك دير-

(٢٣) مسعل غدى اعصابى: نخفر 23 من ريندعماره ايك تولد شامل كرليس-

مقدارِ خوراك: ايك رتى تادوماشه

#### مقويات

(۱) عضلاتی اعصابی (اطریفل): پوست الیدزرد، پوست الیدکایل، پوست الیدسیاه، سفائج، اسطوخودوس، کشمش، مویز منتی برایک دوتوله، کشته فولا دایک توله-

قركيب: تمام ادوبيكاسفوف كرك طاليس - كالروغن بإدام وس توله مي اليك سير چيني كاقوام تياركر كاس مي شامل كرليس -

مقدار خوراك: 6 اشتاك تولم وشام پانى يا مناسب بدرقد كماتهاستعال كرائي -

(۲) عضلاتی غدی (معجون): کیله (صاف شده سفوف) ایک توله، جاکفل جانزی، قرنفل، دارچینی، خوانجال، بالچیمر، أستین، مرایک ایک توله

تركيب: تمام ادويات كوسفوف كرك تين پاؤشهد كاقوام تيار كرك اس ميس ملا كرمجون تيار كرليس -

مقدار خوراك: ايك اشت 3 اش-

سا) خدى عضلاتى (جوادش): مربه آمله ختك وس توله، زنجيل، پودينه، اجوائن دليى، قلفل سياه، مصطلى، قلفل دراز، عقر قرطا، باديان، زيره سياه، جرايك از هائى تولدز عفران 9 ماشه-

نو کیب: مربه آملہ کو ہاریک کوٹ کرحلوہ بنالیس کچرتمام ادویات کاسفوف بنا کراس میں ملالیں۔تمام کے وزن سے دوگنی چینی (قندسفید) اوراد ویات کے وزن کے برابرشہد خالص سے قوام تیار کر کے ادویات کواس میں ملالیں -

مقدار خوراك: چهاشه ايك تولد-

(۱۹) غدى اعصابى (لبوب): مغز چلغوزه، پسة ،مغزاخروث، فندق، تغدمقش،مغز تخم خربوزه،مغز تخم خيارين،مغز تخم پينبه داند، ثعلب مصرى، بادام شيرين بخم گذر بخم پياز مرايك دوتوله...

تو کیب: تمام ادویات کاسفوف کر کے تین گناشہد کا قوام بنا کرلبوب تیار کرلیں۔

مقدارِ خوراك: 6ما شے عاشے تك مج شام-

(۵) اعصابی غدی (علوه): میده کندم ، تم کدومقشر ، تم تر بوزمقشر ، گوند کیر ، برایک دو چسنا کک ، تمی فالص گائے 4 چسنا تک ، دوره فالص گائے دوسیر ...

تو کیب: اوّل میده گندم کوهی میں آ ہستہ آ ہستہ آ ہیں بھونیں۔ جب وہ سرخ ہوجائے آواس کور کھ دیں۔ پھرتم کرون مقر اور تم تر بوز مقشر اور تم میں آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ کی اور سب کو یکجا کر لیس اور پھر بھونے میدے میں ڈال کرآ گ پر کھ دیں۔ جب دود مع خشک ہوجائے تو لکڑی کی آ گ نکال کر صرف کو کول کی آ گ پر کھ کر آ ہستہ آ ہستہ بلا ئیں اور یہاں تک پکا ئیں کہ اس کا پانی بالکل اُور جائے اور اس میں لیس پیدا ہوجائے۔ بس تیار ہے۔ البتہ اس امر کا خیال رہے کہ تم اس میں کانی نظر آتا ہو۔ اگر کم معلوم ہوتو چسٹا تک دو چسٹا تک تھی اور گرم کر کے ڈال دیں۔ یہ یا در ہے کہ جس قدردود ہے کا پانی خشک ہوگا اور تم کی زیادہ ہوگا ، اتنا بی زیادہ در تک رکھا جا سکتا ہے۔ مقد ار خور الگ: ایک چسٹا تک میں اور شام۔

(٢) أعصابي عضاتى (خمدوه): كاوَزبان، ابريغيم، كشيز، برايك دن توله طاكر براده صندل سفيد 5 توله، الا پكي خورد 1 توله، مرق كلاب 2 سير، آب انارزش نصف سير، قد سفيد 2 سير-

تو كيب: الآل كاؤزبان، ابريشم، كشيز، صند لكوعرق كلاب من بعكوكرايك دات ركيس من آك پرركيس - جب ايك چوتهائى پائى باق ره جائے تواس كو چهان ليس \_ پراس بيس آب انارشيري ملاكرا در قدسفيد وال كرآ ك پرركه كرفير \_ كاقوام بناليس، پراس كواس قدر گوييس كه مفيد به وجائے -

مقدار خوراك: 5ا شے 19 شے۔

## مجربات بانظرييمفرد اعضاء

نظرید مفروا معناء کے تحت جو مجر بات دیتے گئے ہیں ان میں چارور ہے مقرد کر دیتے گئے ہیں۔ ہر درجہ کا نام دینے کی بجائے ان کے نام رکھ دیتے ہیں: ① محرک ﴿ ﴿ مُحرک شدید ﴿ لینن ﴿ مسبل۔

اس سے دوا کے استعال کامیح انداز ہ بوسکتا ہے۔ان کی مختر تشریح درج ذیل ہے۔

#### تمحرك اورشديد

الی دواہے مراد ہے جو کسی عضو کو تیز کردہے بیر تیزی اس عضو کے نقل جی انقباض پیدا کردیئے سے ہوتی ہے، جس کی صورت ایک خام قتم کی رج (عیس) ہوتی ہے۔اس کی شدید صورت دوا کی زیادہ تیزی ہے۔

#### مكين مشهل

ہم نے ملین اور مسہل کو صرف نرم پا خاندلائے اور تیز پا خاندلائے کے معنی میں استعال نہیں کیا، بلکہ ان سے میہ مقصد بھی ہے کہ یہ دونوں اپنے اندر محرک اور محرک شدید بھی زیادہ سے زیادہ اپنی دونوں اپنے اندر محرک اور محرک شدید بھی زیادہ سے زیادہ اپنی خوراک میں استعال کردیں تو پا خانداور اسہال ان سے بھی ہوسکتے ہیں۔ای طرح اگر ملین اور مسہل قلیل مقدار میں دیئے جا کی تو ان سے محرک اور محرک شدید بلکہ مقوی اثر است بھی حاصل کے جاتے ہیں۔

مجربات میں اس بات کوخاص طور پر مدنظر رکھا گیا ہے کہ ان کی تیاری میں ان کی ترتیب اس طرح رکھی گئی ہے کہ ان کی آپس میں مناسبت قائم رہے۔ تا کہ ایک طرف ان کے اثرات قائم رہیں تو دوسری طرف ان کی تیاری میں مشکل پیش نہ آئے اور خاص بات یہ ہے کہ نسخ جات یادر کھنے میں مشکل پیش نہ آئے ۔ ان کے استعال میں ہمیشہ کوشش رکھیں کہ محرکات یعنی بلکی ہلکی ادویات سے شروع کریں اور ضرورت کے مطابق مسبلات (شدیدترین) ادویات پرختم کردینا جا ہے کہ طبیعت کے ساتھ ساتھ چل کیں۔

مقوی،ا نسیراورتریاق

کچھمقوی واکسیراورتریا ق نسخہ جات علیحدہ دے دیتے ہیں تا کہ ضرورت کے وفت ان سے کام لیا جاسکے۔ چونکہ بیاسپے اندر بالخاصہ تا شیرر کھتے ہیں ،جن کی مختصرتشریح درج ذیل ہے۔

مقوى

المسير

اس کو کیمیائے حیات کہتے ہیں۔ آیورویدک میں اس کورسائن کہتے ہیں، ایسی دواجس سے جوانی والیس آجائے۔اس میں تین خوبیاں لاز ما پائی جاتی ہیں: ① دائی اثر ﴿ جاذب ﴿ برتی اثر۔

دائمی اثر سے مراویہ ہے کہ استعمال کے بعد اس کا اثر فورا ختم نہ ہوجائے بلکہ کافی عرصہ تک اس کا اثر جسم میں جاری رہے۔ جو لوگ غذا، دوااور زہر کے فرق کو بچھتے ہیں وہ دائمی اثر کا سیکتے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جاذب کا مقصدیہ ہے کہ دوااستعمال کے بعد فورا جسم میں جذب ہوجائے اورخون ورطوبات کو اپنی طرف جذب کرنے کے ساتھ ساتھ جزوبدن بنائے۔ برتی اثر کی صورت یہ ہے کہ وہ اسپنے اثر ات ہے جسم میں برتی روجاری کروے اور اپنی طرف جذب کرنے کے ساتھ ساتھ میں دورتک پیٹی سکے۔ اگر کسی دوا میں تینوں خوبیاں نہ ہوں بلکہ صرف ایک یا دویائی جا کمیں تو اس میں باتی پیدا کرنی چاہئے پھر دواا کسیر کہلانے کی مستحق ہے۔ ورنہ یو نہی کسی دوا کا نام اکسیرر کھ دینائن نہیں جہالت کہا جائے گا۔

تزياق

تریاق سے مرادایس دواہہ جس کے استعال ہے مخصوص زہر یا مخصوص اثرات باطل اور فتم ہوجا کیں۔ جیسے ترشی کا اثر کھار ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ یاافیون کا اثر کچلہ سے باطل ہوجا تا ہے۔اس طرح ادویات اور زہر کے متعلق ، وغیرہ دغیرہ ۔

## اکسیرات

- (۱) عضلاتی غدی اکسیو: شَنْرفروی ایک حصد، مرکی تین حصد، دونوں کوسلسل ایک گفته کھرل کریں۔ مقدار خوداك: ایک رتی تاایک ماشتک حسب ضرورت۔
  - (٢) غدى عضلاتى اكسيو: پارهايك توله، گندهك سات تولد دونون كوكم ازكم ايك محدد كرل ريد

مقدار خوراك: ايكرتى ايكاشتك حب ضرورت

(٣) عَدى اعصابي اكسيو: برتال ايك توله، زئيل 4 توله، قال سياه 3 توله - تين گفته كمرل كرير ـ

مقدار خوزاك: ايدرق تاايك اشتك صب ضرورت.

(٣) **اعصابی غدی اکسیو**: حجرالیبود، کهربا،نوشادر،الا پچگ خورد، هرایک چهاشد،سفید قدّد دوتولدی تھوڑی تندسفید ڈال کر کم از کم ایک گھنشہ کھر ل کریں۔

مقدار خوراك: ايك اشد يتن اشتك ، سرديول ين شهدين الكرچائي ، كريول بن شربت كهمراه

(۵) **اعصابی عضلاتی اکسیو**: کشت<sup>قلعی، طباشیر، الا بَکُی کلال، تینوں ایک ایک تولداور ورق چاندی 3 ہاشد و التے جا کیں اور کھرل کرتے جا کیں، یہان تک که تمام ورق ختم ہوجا کیں۔</sup>

مقدارِ خوراك: 4رتى سايك ماشر كم فرورت كمطابق بإنى مكهن يا كلقد كراتهوي

(٢) عضلاتی اعصابی اکسیو: سم الفارایک باشه، کشته چاندی دوتولد دونون کولا کر کم از کم دو گفتے کول کریں۔ مقدار خورائ: ایک چاول تاایک رتی تک۔

#### تريا قات

(۱) عضلاتی غدی توبیاق: اجوائن دلی حسب ضرورت لے کر بغیر پیےایک چینی کے برتن میں ڈال لو، پھراس میں تیزاب گندهک اتنا ڈالیس کداجوائن بمشکل تر ہوسکے۔ پھراس کو محفوظ مقام پر پندرہ میں یوم تک رکھ دیں۔ جب اس کا داندزم ہوگیا ہوتو بہتر اگر دانہ تخت ہوتو کچھ روز اور رہنے دیں۔ پھر کھرل میں ڈال کریا ای برتن میں آ دھا گھنٹہ کھرل کرلیں۔ بس تیار ہے۔ گولیاں بنالیس یا ای طرح استعال کرائیں۔

مقدار خوراك: دورتى ايك اشتكهراه آب يم كرم دير

(٢) غدى عضلاتى توياق: مرچ مرخ ايك چمنا ك، دائى دوچمنا ك، بارك پير كرگوليال بقرزنو د بنا كير

مقدارِ خوراك: ايك ولى عاركولون تك مراه آبينم كرم استعال كرائي \_

(٣) غدى اعصابى قوياق: يلاتموقها، جمالكوشادرشير مدار، برايك ايك تولدرائي يدروتو ليسها كرسات تولي

تو کیب: اوّل نیلاتھوتھااور جمالگو ٹیکو ملا کر پیس کیس پھرشیر مدار ڈال کرایک گھنٹہ تک کھرل کریں ،اس کے بعد سہا کہ ملائیں اور آخر میں رائی کاسفوف ملالیں ۔

مقدار خوراك: دوچاول اكى اشتك بمراه آب يم كرم

(٣) اعصابى غدى تزياق: شير مدارايك حصه الدي مرفى مأل بيندره حصه دونول كوطا كرصرف دس من تك كمرل كرير-

مقدار خوراك: دوجاول ساكما شرك مراه آب يم كرم.

(۵) اعصابى عضاتى ترياق: افون ايك اشراوبان كوريا ايك ولد فد مفدا يك ولد سنوف تاركيس

مقدارِ خوراك: نصف رتى سايك اشتك مراه آبتاز واستعال كراكير

#### (Y) عضااتی اعصابی تریاق: سرمدسیاه ایک تولد، دیشے کا چھلکا نوتو لے۔

قوسمیب: اوّل ریٹھے کے چھککے کاسفوف کریں۔ پھرسرمہ سیاہ کھرل میں ڈال کرتھوڑ اتھوڑ اسفوف ڈالنے جا کمیں اور کھرل کرتے جا کیں۔ پیماں تک کہتما مسفوف ختم ہوجائے۔

مقدار خوراك: ايكرتى ايك اشهمراه آب تازهاينم كرم-

فوٹ : تریا قات کے متعلق ہمیشہ یہ بات مدِ نظر رکھیں کہ وقفہ دواضح شام یا تین چار تھنے یا گھنٹردو تھنے کانہیں رکھنا چاہئے بلکہ پندرہ ہیں مند حد نصف گھنٹہ کے بعد مریض پراس کا اثر دیکھیں۔اگر مریض صحت کی طرف آ رہا ہے تو جس قدر مناسب خیال کریں وقفہ بڑھا دیں۔
لیکن اگر مریض کو تکلیف ہوتو دوسری اور نئیسری خوراک بھی کم وقفہ پر دیں۔ایسی ادویات عموماً مریض کوموت کے منہ سے نکا لئے والی ہوتی ہیں۔مثل ہینہ کا مریض کو تکلیف ہوتو دوسری اور نئیس مند کے بعد دوا کا وقفہ نہیں ہوگا تو وہ تین یا چار کھنٹے بعد کیسے زندہ روسکتا ہے۔ای طرح ویکرخوفاک امراض یا شدید تکلیف بیں بھی بہی عمل کریں۔

نوٹ - ۲ : نظریہ مفردا مضاء فار ماکو پیا کی ادومیات جواستعال کی گئی ہیں ان کوضرورٹ کے مطابق یونانی مرکمیات کی شکل میں بھی تبدیل کیا جاسکتا ہے۔جن کانمونہ مقویات میں دیا گیا ہے۔ای طرح اکسیرات اور تریا قات کو بھی مناسب صورتیں دی جاسکتی ہیں۔

## روغنیات اور ارواح لطیف ادویات

اندرونی استعمال کی ادویات کی طرح بعض وفت شدت مرض کے لئے پیرونی طور پربھی اوویات استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے۔ اگر پیرونی طور پربھی اوویات اوریات کی طور پرسلسل استعمال کیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لئے درست ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اس طرح اوران کے افعال میں کی بیشی اور ضعف پیدا ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اوریات اپنے مختلف کیفیات ومزاج رکھتی ہیں اور جذب ہوکرا خلاطیس کیمیاوی طور پرافاضہ کرسکتی ہیں۔

اس مقصد کے لئے ہرمفردعضو کے مطابق روفنیات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ان کو پیرونی طور پرطلا ولیپ اور مالش کی طرح استعال کیا جاسکتا ہے اور ضرورت کے وقت انہی سے مراہم تیار کی جاسکتی ہیں یا انہی روفنیات میں ان کے مطابق او ویات شامل کر کے یا آگ پر حل کر کے استعال کی جاسکتی ہیں ،ان روفنیات اورارواح کواندرونی طور پراپٹی مقرر ومقدارسے دیا جاسکتا ہے۔

ان کے علاوہ انہی مفرداعضاء کے مطابق لطیف ادویات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، جن میں لطافت و تیزی اورزوداثری کی خاص اہمیت حاصل ہے، اس لئے ان ادویات کوارواح کا نام دیا ہوا ہے (روح کی جمع ) لیکن حقیقت میں ان کوارواح کہنا صحیح نہیں لیکن اس نام کے علاوہ اورکوئی نام یا اصطلاح فن میں نہیں ہے۔

(۱) عضلاتی غدی وغن اور وج : روغن تلخ - استحریک کی روح روغن دارچینی ، ان دونوں کو تنها بھی استعال کر سکتے ہیں - چوده اورایک کی نسبت سے طاکراستعال کیا جاسکتا ہے۔

(۲) غدى عضلاتى 19غن اور 194: روغن تاريين روح كيطور ير، روغن قرنقل -ان كيمركب كي نسبت چوده حصريس ايك عصد

ہے ملائمیں۔

(٣) غدى اعصابى وعن اور ووع: رون بيرانجرور كالوريست اجوائن مركب يويس عصيل ايك حصر الاكس

(٣) اعصابى غدى وهفن اوو وهو: روغن كدو،روح كطور يرست يوديد مركب أو صع ش ايك حصد لالس

(۵) اعصابى عضاتى ووغن و ووج: روش بادام،روح كطوريكا فور مركب وصح الله عمد

(۲) عضاتی اعصابی روغن و ووج: روغن کود ،روح کے طور پروغن مندل مرکب سات جھے میں ایک حصد ملالیں ۔ اُوٹ: بدچندروفنیات اورارواح لکود یے گئے جی اوراس طرح اور بھی بہت ہو سکتے جیں۔

## کے ل کا جل آنکھ میں لگانے والی دوائیں

(۱) عضلاتی غدی کاجل: ساده دهوال جوکرو رئیل سے تیار کیا گیا ہو، جمع شدہ توجعے، نیلاتھوتھا ایک حصہ، رغن تلخ میں کا جل بنالیس .

(٢) غدى عضائى كعل: مامران ينى مفرقم ينم دو كف كرل كرين-

(٣) غدى اعصاب كعل: فلفل سياه ايك حصر أوشاور 2 حصر ، بلدى 7 مص ، مرق باديان ش كمرل كرير \_وزن عرق باديان ايك ياؤ\_

(٣) اعصابى غدى كعل: سمندرجماك، سباك، بم وزن دونون كوايك محنث كمرل كرك مرمد بنالين -

(۵) اعصابی عضاتی کیل: مرمدسیاه باثور آلی بم وزن ایک محند کمرل کر کے مرمد تیار کرلیں ۔

(Y) عضلاتی اعصابی کعل: مرمدساه، به مکوی بریان، جم وزن ار کرمرمد بنالین

نوٹ: ان کے علاوہ اور بھی آ نکویل لگانے والی دوائیں تیار ہوئئی ہیں، اور ناک، کان اور گلے، دانت کے بھی جداجدا نسخ تیار کیے جا
سکتے ہیں۔ جن کا ذکر ہم علم الا دویہ بی کریں گے۔ باوجودان کے موجودہ فار ماکو بیا اپنی جگہ کمل ہے۔ اس سے ہرتئم کے امراض کا کمش علاج ہوسکتا ہے۔ البند فور دفکر لازی ہے۔ یہ جو پھے ہم نے چیش کیا ہے انشاء اللہ وُٹیا کا کوئی ملک کوئی طب اور کوئی سائنس ایسا تکمل اور اصولی علم وفن طب چیش تریس کر سکتی ہے۔





# فهرست عنوانات

| ۸۳                                                   | دوائے محرب کی بجویز                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                                   | امراض اورمغرداعضاء                                                                                                                                                                    |
|                                                      | كيفيات داخلاط اوراعضاء                                                                                                                                                                |
|                                                      | اخلاط اورمغردا عضاء                                                                                                                                                                   |
| ΑY                                                   | كيفيات اورمغرداعضاء                                                                                                                                                                   |
|                                                      | ایک دازی بات ً                                                                                                                                                                        |
| ۸۷                                                   | مفرواعضاءاوردوران خون                                                                                                                                                                 |
| 11                                                   | علاج ش مفرداعضا م کارتیب                                                                                                                                                              |
|                                                      | ترتيب مفردا عيناء                                                                                                                                                                     |
|                                                      | مغرداعضاء کے افعال                                                                                                                                                                    |
| Α4                                                   | مفردا عضاء کے افعال میں اعتدال                                                                                                                                                        |
|                                                      | دوائے مجرب کاعمل                                                                                                                                                                      |
| 7*                                                   | ري در المالية                                                                         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                       |
| 11                                                   | رتبنن                                                                                                                                                                                 |
| 91                                                   | ترتيب سخىعلاج بالمفردادوبيث كام إلى كاراز                                                                                                                                             |
| 91                                                   | علاح بالمفردادوبيش كامياني كاراز                                                                                                                                                      |
| 1P<br>1P                                             | علاج بالمفردادوييش كامياني كاراز                                                                                                                                                      |
| 1P<br>1P<br>"*                                       | علاج بالمفردادوييش كامياني كاراز<br>تركيب نسخه<br>يحيل علم وفن طب                                                                                                                     |
| 91<br>91<br>92<br>92                                 | علاج بالمفردادوييش كامياني كاراز<br>تركيب نسخه<br>يحيل علم وفن طب<br>اصول تركيب نسخه                                                                                                  |
| 91<br>91'<br>91''<br>91''                            | علاج بالمفردادوييش كاميا في كاراز<br>تركيب نسخه<br>يحيل علم وفن طب<br>اصول تركيب نسخه<br>شجويز دواءاورغذا                                                                             |
| 91<br>91'<br>91''<br>91''                            | علاح بالمفردادوييش كاميا في كاراز<br>تركيب نسخه<br>محيل علم وفن طب<br>اصول تركيب نسخه<br>تجويز دواءاورغذا                                                                             |
| 91<br>91"<br>91"<br>91"<br>91"                       | علاج بالمفردادوييش كامياني كاراز<br>تركيب نسخه<br>محيل علم وفن طب<br>اصول تركيب نسخه<br>تجويز دواءاورغذا<br>(1) معادن ادويه<br>فرجي طب كي غلطي                                        |
| 91<br>91"<br>91"<br>91"<br>91"                       | علائ بالمفردادوييش كاميا في كاراز<br>تركيب نسخه<br>محيل علم وفن طب<br>اصول تركيب نسخه<br>تجويز دواءاورغذا<br>(1) معاون ادويه<br>فرجى طب كي غلطى                                       |
| 91 91" 91" 91" 91" 91" 91" 91" 91" 91" 9             | علائ بالمفردادوييش كاميا في كاراز<br>تركيب نسخه<br>محيل علم وفن طب<br>اصول تركيب نسخه<br>تجويز دواءاورغذا<br>(۱) معاون ادويه<br>فرجى طب كي غلطى<br>(۲) محافظ ادويه                    |
| 91 91" 11 91" 11 91 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | علائ بالمفردادوييش كاميا في كاراز<br>تركيب نسخه<br>محيل علم وفن طب<br>اصول تركيب نسخه<br>تجويز دواءاورغذا<br>(۱) معاون ادويه<br>فرنگي طب كي غلطي<br>(۲) مصلح ادويه<br>(۳) محافظ ادويه |
| 91<br>91"<br>91"<br>91"<br>91.<br>11.                | علائ بالمفردادوييش كاميا في كاراز<br>تركيب نسخه<br>محيل علم وفن طب<br>اصول تركيب نسخه<br>تجويز دواءاورغذا<br>(۱) معاون ادويه<br>فرجى طب كي غلطى<br>(۲) محافظ ادويه                    |

| ۷٢ | مقدمه                           |
|----|---------------------------------|
|    | مجر ہات کی اہمیت                |
|    |                                 |
| // | مجريات کيا بين؟                 |
| 42 | معيار مجريات                    |
| 11 | معاركامياني كيامي؟              |
|    | حقیقت انسان                     |
|    | انسان اورفطرت                   |
|    | محت کی مشکلات                   |
|    |                                 |
|    | مجر بات زندگی                   |
|    | مجربات كنزاني                   |
| 40 | حقیقت مجر پات                   |
|    | مجر بات اور بنیادی توانین       |
| // | فرنگی طب کی غلطهٔ بی            |
|    | طب قديم مين انقلاب              |
|    | احيائے فن اور تجديد طب          |
| -  | الله مذراعية                    |
| 11 | نظرىيەغرداعضاءنظرىيەغرداعضاء    |
| 49 | نظرىيەغىرداعشا مى تشرىخ         |
| 11 | نظرييه فرداعضاء كي ملى صورت     |
| ۸+ | نظر پید فمر داعضاء کا نکته عروج |
| Αi | نظر پیشفر داعضاء کاا ہم مقصد    |
| ۸۲ | تحقیقات المجر بات               |
|    | ملاج میں مجر بات کی ضرورت       |
|    | \$4 (                           |
|    | دوائي مجرب                      |
| ۸۳ | دوائے محرب اور مرض              |

|                                 |         | ,                                  |
|---------------------------------|---------|------------------------------------|
| تحقيقات الجربار                 | Als:    | كلتِّ احْتِ عَقِقات صَ الرماماني * |
| یرا <i>ل</i> ا                  | خون کا  | المحرك المحرك                      |
| يدائل                           | خون کم  | تسکین                              |
| غون کے معاون                    | يدائز   | راز کی بات                         |
| //                              | A       | فرنگی طب کی غلطہ ہی۔۔۔۔۔۔ را       |
| //                              | مؤلدخ   | رادع ال                            |
| IM                              | مديول   | تحليل ي                            |
| ب کی غلط جمعی است               | فرنگی ط | ايك مغالطه                         |
| راروير                          | مديول   | تخلیل کی حقیقت                     |
| ما کی منجع صورت                 | بدر يول | مقوى                               |
| ليد كامراض                      | نظام بو | مقوی کی حقیقت                      |
| //                              |         | مقويات ومحركات كافرق               |
| يول                             |         | مقویات کی زیادتی                   |
| پول                             |         | فرنگی طب کی غلطهٔ جی               |
| //                              |         | تقويت اور تحليل مين فرق            |
| //                              | _ [     | مقویات اورایک دوسراز ادبیزگاه      |
| يتاني كا كمال المستناني كا كمال |         | مقوى اعضائے رئيسہ                  |
| ب كاغلط طريق كار                |         | مقوی ومفرح کا فرق                  |
| ن مسهلات کے متعلق غلطتهی        | اطياء   | مقويات باه                         |
| ) کی وچہ                        |         | اکسیراورزیاق                       |
| الااله                          | غلط بحر | انسيردواكياترات                    |
| ياكي نقيقت                      |         | اسيردوا كاصحح مفهوم                |
| ت بالمغردا عضاء مع تشريح        | مجريا.  | دوائے تریات                        |
| ت خار                           | مجريا.  | ریان کی حقیقت                      |
| تی سوزش ہے ہلکی حرارت           |         | رّياق كاستعال                      |
| ہوزش ہے بلکی حرارت              | غدی     | تيزاورسوزڅي ادويه                  |
| بی سوزش سے بلکی حرارت           | اعصا    | محرنمبره                           |
| يِّ قِمْ                        | مجربا.  | محمر کے خیج اثرات وافعال           |
| تی قیض                          |         | لازع تمبر۸                         |
| بن                              | غدی     | مقوی خون                           |

| ركادث احتباس طمث                                                                                               | اعصالِی قبض           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| مجربات سيلان الرحم                                                                                             | مجريات مضم            |
| ر: الشري المسلم الم | باضم ادوبات أسسب      |
| امراردرموز ۱۱                                                                                                  | بإضم غدی              |
| فرق سیلان منی ادر سیلان رطوبات                                                                                 | بإضم عصلاتی           |
| عصلاتی صورت اورعلامات حمل                                                                                      | باضم اعصا بي          |
| علاج سيلان الرحم                                                                                               | مجربات مسهلات         |
| سالان الرحم غدى                                                                                                | اعصافي مسهل           |
| سيلان الرحم اعصابي                                                                                             | غدی مشهل              |
| مجربات اختتاق الرحم                                                                                            | عضلاتی مسہل           |
| ترتع                                                                                                           | مجربات کھانی          |
| فرنگی طب کی غلطی                                                                                               | تثریج                 |
| اختتاق الرحم                                                                                                   | اساب                  |
| اسباب امراض                                                                                                    | غلطنی                 |
| علامات مرض                                                                                                     | کھانی کی اقسام ۱۳۵    |
| علاج مرض                                                                                                       | اعصابی کھانی          |
| مجربات ذكاوت حمس                                                                                               | غدی کھانتی ۔۔۔۔۔۔۔ اس |
| تشریح سرنار                                                                                                    | عضلاتی کھانی          |
| فرنگی طب کی غلطی                                                                                               | مجربات دمه            |
| ذكاوت حس                                                                                                       | تشریخ<br>تا           |
| اباب                                                                                                           | غلطة بحي              |
| علامات خصوصی                                                                                                   | ومد کی اقسام          |
| علاج                                                                                                           | السيردمهاعصابي        |
| مجريات لبن                                                                                                     | اکسیردمه غدی          |
| ترح                                                                                                            | انسيردمه عضلاتي       |
| نىخە برائے كثرت لبن ١٥٠                                                                                        | مجريات طمث            |
| نىخە برائے قلت لېن                                                                                             | تشريخ                 |
| مجربات بانجهر بن                                                                                               | كثرت طمث              |
| تشریخ                                                                                                          | تنگی حیض عسرت طمت     |

| ترياق معده وامعاء                |
|----------------------------------|
| چننی مقوی قلب اور مؤلد خون۱۲۱    |
| چىنى مقوى جگراور مؤلدخون         |
| چىنى مقوى اعصاب ادر مولدخون      |
| مقوى طحال اورمؤلد خون            |
| ر <sub>یا</sub> ق موزاک          |
| مصنی خون بوابیر                  |
| دوائے ضین انفس بلغی              |
| ا تسير سرعت انزال                |
| انميرجريان                       |
| مقوى قلب وخون                    |
| مقوى جگرومؤلدخون                 |
| مقوى د ماغ وخون                  |
| ۇيابى <u>ل</u> دماغى 1۲۵         |
| ذیا بیطن کردی                    |
| ڈیا بیطی معدی اا                 |
| طلائے عضلاتی                     |
| غدى طلاء                         |
| اعصائي طلاء                      |
| اطریفل مقوی د ماغ اور دافع جریان |
| مقوى جسم اور دافع جريان مشائي    |
| حلوه مقوى اعصاب ومؤلدر طوبات     |
| معجون مقوى دمسك                  |
| ترياق مرگى                       |
| ا کیم درددشال ۱۱                 |
| ر <sub>م</sub> یان گوشت خوره     |
| دوائے شیق النفس کلوی             |
| حب نقر س وعرق النساء             |
| حبودجع المقاصل ١١                |

| 10+ | سياب                             |
|-----|----------------------------------|
|     | ملطنهی                           |
| //  | علامات                           |
| lot | معائشة منى                       |
| //  | ىمل كاۋ <b>ب</b> ,,,,,,,,        |
|     | سادق و کا ذب حمل کا فرق          |
|     | بحربات انفرا                     |
|     | تشریح                            |
|     | علامات                           |
|     | ميرى تحقيقات                     |
|     | عاص نکته<br>خاص نکته             |
|     | صلاح                             |
|     | محر بات استفرار حمل              |
|     | ، روب اوراستقر ارحمل کا فرق      |
|     | بي ملا بي الرواحشاء              |
|     |                                  |
| (A) | طلاء مقوی باه                    |
|     | ِ عوف عول باه اور هم             |
|     | دوائے کالی کھاٹسی                |
|     | دوائے برقان<br>میں بیان میں تشنی |
|     | تریاق کزاز وشنج<br>مریر نه مله   |
|     | محرک د ماغ وملین                 |
|     | محرک د ماغ واعصاب ( قابض ) .     |
|     | حب عرق النساء<br>عظر المارا      |
|     | حب عظم الطحال                    |
|     | حب مقوى بدن مؤلدخون<br>•         |
|     | فرنی دافع سوزش                   |
|     | بر فی دافع سوزش                  |
|     | کوکونٹ مقوی د ماغ واعصاب         |
| //  | مقوی معده کبدی                   |

| مقوى بدك                                                 |
|----------------------------------------------------------|
| چیک کے داغ دور ہول                                       |
| جيان <u>کے ل</u> ے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| كالےبال كاننچ                                            |
| باري کا بخار                                             |
| سداجوانی کانتور                                          |
| بوامیر کے لیے                                            |
| انگریزی مجربات اور مرکبات                                |
| كتباوررسائل                                              |
| محقق ومصنف: حكيم أنقلاب المعالج صابر ملتاني ( واعي تحريك |
| تحديدطب رجير ڈيا کسان )                                  |

| وره کبریتی ایما  | ش  |
|------------------|----|
| يان تبخير        |    |
| اوث احتباس طمث   | رک |
| فِن اوجاع        | ,  |
| ياق گرده         |    |
| نناب             |    |
| يم يواسر         |    |
| اری سوزاک کے لیے |    |
| ندکے لیے         | -  |
| //               |    |
| شک               |    |
|                  |    |

# پيش لفظ

خداوند علیم اور ہادی پرق کا ہزار ہزار شکر ہے کہ جس نے انسان کی راہ نمائی کے لیے فرماد یا ہے کہ صراط المستقیم اختیار کروجس سے نعتوں کے انعام حاصل ہوتے ہیں۔ اور میصراط المستقیم کوئی علم وعشل اور تجربات و مشاہدات کا کمال نہیں ہے، بلکہ صراط المستقیم حقیقت میں صراط اللہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا ہے جس سے وہ اپنے بندوں کی ہدایت کرتے ہیں، جس کو وہ چاہتے ہیں ﴿ ولکن جعلنه من عباد فا ﴾ علم وعشل اور تجربات و مشاہدات بھی ایک مقام دکھتے ہیں۔ گر جہاں پر ان کا کمال ختم ہوتا ہے وہاں پر نور ا ھدی من تشاء من عباد فا ﴾ علم وعشل اور تجربات و مشاہدات بھی ایک مقام دکھتے ہیں۔ گر جہاں پر ان کا کمال ختم ہوتا ہے جس کا کمال انسانی اور اک سے بہت دور نے علم وعشل اور تجربات و مشاہدات پر نور نورت اور کتاب اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے جس کا کمال انسانی اور اک سے بہت دور نے علم وعشل اور تجربات ہیں )۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت مرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو خداو تدکر کم کا خوف در کھتے ہوئے پر ہیز گاراور صالح جبلت ہیں )۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے تھم سے ان کے دلوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بیر ہنمائی زندگی و کا نئات اور ما بعد طبیعات کا علم وعمل اور ان کا رد عمل (جزاومزا) کی صورت ہیں حاصل ہوتی ہے، جس کے ایمان وعقائد اور معاملات یا بھین و نظریات اور تعلقات جس مقام پر ہوتے ہیں ان کوائی قدر کمال حاصل ہوتی ہے، جس کے ایمان وعقائد اور معاملات یا بھین و نظریات اور تعلقات جس مقام پر ہوتے ہیں ان کوائی قدر کمال حاصل ہوتی ہے، جس کے ایمان وعقائد اور معاملات یا بھین و

ایمان دعقا نداور معاملات ہی دراصل انسان کے لیے ہدایات ہیں جن کوانسان اپنی عقل وعلم کے مطابق حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہی زندگی و کا نئات اور مابعد طبیعات میں اس کی راہ نمائی کرتے ہیں۔لیکن عمل اور ان کے نتائج میں جب نشو وارتقاء اور فلاح و سلامتی نہیں پاتا تو ان کوچھوڑ ویتا ہے یا نفسیاتی طور پر ان کواس وقت تک نظر انداز کر دیتا ہے جب تک اس کے ذہن میں کوئی نیا یقین ونظریہ اور تعلق پیدا نہ ہوجائے۔

اس حقیقت کے تحت انسان ہروقت ایسی را جنمائی کی تلاش میں رہتا ہے جواس کواں کی زندگی وکا نئات بلکہ العد طبیعات کے لیے ایک صحیح دستورالعمل ،کا میاب ہدایت ،مسلمہ حقیقت ، قلاحی اصول اور تجربہ شدہ قوا نین ہوں تا کہ رواں دواں وہ اپنا مقام حاصل کر لے اور کہیں بھی ناکا می کا منہ ند دیکھنا پڑے ۔ بس اس قتم کی ہدایت اور راہ نمائی کے لیے ہرانسان غیر شعوری طور پر کوشاں ہے ،لیکن جب اس کو این اعلیٰ اور قلاح معلوم نہیں ہوتی تو پھر چھوڑ کر بیٹے رہتا ہے۔ زیادہ سے ذیادہ ویشن بارکوشش این ایس معلوم نہیں ہوتی تو پھر چھوڑ کر بیٹے رہتا ہے۔ ذیادہ سے ذیادہ کی شرار ہے کرتا ہے ، کیونکہ دہ روز اند دیکھنا ہے کہ اس کے سامنے ہر شعبہ ذندگی میں ایسے انسان ہیں جوکا میاب وکا مران اور عزت کی زندگی گزار رہ بیل ۔ لیکن جب اس کی ہرکوشش ناکام ہوتی ہے تو پھروہ اپنی قسمت کی شکامت کر کے اپنی ہرقتم کی جدو جیدا در سعی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر نامرادی سے ذات کی طرف گر پڑتا ہے۔ دراصل بدشمتی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ حقیقت کی تلاش چھوڑ دیتا ہے۔ بی مقدر ہے۔

حقیقت بہہے کہ انسان ہرخواص کے پیچھے دوڑتا ہے ، گراپی ضرورت کا احساس نہیں کرتا۔ ضرورت کا احساس بی اس کوحقیقت کی طرف لے جاتا ہے جس کے لیے وہ کوئی اصول بناتا ہے یا کسی قانون کی پیروی کرتا ہے۔ بیاصول اور قانون کی پیروی ہی اس ک جدو جہداور سعی کا مرکز ہوتے ہیں۔ پہیں سے زندگی کی کامیابی کی ابتداء ہوتی ہے۔ زندگی کے ہرشعبہ میں پچھا پیے اصول اور تو انین ہوتے ہیں جن کی پیروی کرنی پڑتی ہے وہ ہیں جن کی پیروی کرنی پرتی ہوتے ہیں جن کی پیروی کرنی پڑتی ہے وہ تجربہ شدہ مشاہدات اور مسلمہ حقائق ہوتے ہیں۔ یہی وہ معیار ہیں جن پرزندگی رواں دواں چلتی ہے۔ انہی کو اختیار کر لینے سے کامیابی و کامرانی قدم چومتی ہے۔

مشاہدات وتجر بات اور حقائق کے مفید ہوئے میں کوئی کلام ٹیس ہے ہیں ان سے استقادہ ای وقت عاصل کیا جاسکتا ہے جب بیعلم ہو کہ وہ مشاہدات وتجر بات اور تحقیقات کس قاعدہ و نظام اور اصول وقا ٹون کے تحت کام کرتے ہیں ورنہ ہزاروں مشاہدات و مجر ہات اور عقائد واقوام ہمارے گرداگر دیکھرے پڑے ہیں یا ہزاروں سالوں سے سیند بہ سیندراز واسراراور موز چلے آتے ہیں یا بیسلمہ حقائق احسن اخلاق اور فرہی تعلیم ہزاروں نیس بلکہ لاکھوں کتب ہیں انسان کے اردگر دیکھلی پڑی ہیں۔ ہمارے لیے بے کار ہیں۔

یک صورت علم انعلاج علی ان مشاہدات وجر بات کی ہے جن کے اصول تر تیب اوریا ورقا نون استعال ہے ایک معالج پورے طور پر واقف ہوتے ہیں۔ یہ ہے اس کاعلم حقیقت مجر بات اوراصول تر تیب اوریہ جوعلم الا دویہ اورعلم العلاج کے تحت بحیل کو پہنچتا ہے۔ جو معالج علم ونن طب کے اصول وحقائق اور تو انین ہے واقف نہیں ہیں گران کے پاس بے شار مجر بات ہیں۔ وہ یقین مجر بات کے نوائد بلکہ استعال میں ناکام ہیں ، ان کی مثال بالکل اس سکہ کی ہے جو ملک میں رائج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ العلاج کے ابتدائی دور سے اب تک مرض مرطریق علاج میں مجر بات کی شدید طلب رہی ہے اور کشرت سے کتب کھی گئی ہیں۔ گرتا حال طلب مجر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک مرض کی صورت اختیار کرگیا ہے جس کو ہم ' جو گا لمجر بات' کہتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ بزاروں سالوں ہے مجربات پر جولا کھوں کتب لکھی گئی ہیں، کیاوہ غلط ہیں یاز مانہ کے مطابق ان میں نوا کہ فہیں رہے؟ یاان میں ہر مرض کے مجربات نہیں پائے جاتے؟ حقیقت رہے کہ ان لا کھوں مجربات میں سے خصوصاً وہ مجربات ہو عظیم حکماء اور با کمال اطباء نے ترتیب و یئے ہیں جیسے شخ الرئیس اور حکیم رازی وغیرہ ، سوفیصدی صحح ، بقینی اور بے خطا ہیں اور ان میں سرے لے کر یاوں تک ہر چھوٹے بڑے مرض اور علامت کے لیے ایک نہیں سینظروں مجربات پائے جاتے ہیں، محران کے اصول ترتیب اور قانون استعال سے واقف ہونا ضروری ہے۔

مجر ہات دوسم کے ہوتے ہیں، اوّل مفرد مجر ہات جن میں مفرد اغذیہ وادو بداور اشیاء کو استعال کیا جاتا ہے۔ دوسرے مرکب مجر ہات جن میں دویا دوسے زا کداغذیہ وادوبہ اور اشیاء کو مرکب کر کے استعال کیا جاتا ہے۔ آج بھی ان میں کہی افعال واثر ات اور خواص و فوا کد پائے جاتے ہیں۔ ان میں ذرا بھی کی نہیں آئی۔ البتہ بعد کے برسوں میں اضافے ضرور ہوئے ہیں۔ بجیب ہات ہہ ہے کہ جولوگ طب قدیم کو فرسودہ و ناکھل اور موجودہ دور کے لیے ناکافی خیال کرتے ہیں، کیاوہ ان مفرد بحریات کو غیر مفیداور غیر موثر تابت کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا مرض ہے جس کے علاج میں ان مفرد بحریات کو استعال نہ کیا گیا ہو۔ البتہ اعتراض کرنے والے علم وفن طب سے واقف نہیں ہیں بلکہ اند سے اور متعصب ہیں۔ لطف کی بات بیرے کے فرگی طب میں مفردات کے افعال واثر ات اور خواص وفوا کدا کثر بدلتے رہتے ہیں۔

مفرد مجربات میں مثلاً چونا وگندھک اورشورہ قلمی کے جوافعال واثرات اورخواص وفوا کد ہزاروں سال پہلے تھے، آج بھی وہی ہیں ۔ان میں اضافہ ضرور ہواہے، کی نہیں ہوئی۔البتۃ ان کے مرکبات کے اصول وقوا نین اور فوا کد وفقام کا ذہن نشین کرنا ضروری ہے ۔ یعنی اگر چونا گندھک ملادی جائے یااگر چوند ہیں شورہ ملادیا جائے تو چونا کے افعال واثرات اورخواص وفوا کد کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ ای طرح گندھک کے خواص وفوائد ٹل کیا فرق پیدا ہوجاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ای طَرح کے اہم اصول وقوا نین اور قواعد ہے مجربات کی حقیقت کو سمجھا اور فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔تا کہ ہرمعالج مجربات کو دیکھ کرخودائداز ہ لگالے کہ وہ کہاں تک صبح ہے اور دہ کس کس مرض اور علامت کے لیے مفید ہے۔اور ان میں کی بیٹی کرنے ہے کیا کیا صور تیس پیدا ہوجاتی ہیں، وغیرہ دغیرہ۔ای لیے ہی مجربات کے اس اہم علم فن کو ذہن نشین کرانے کے لیے رہے کیا کیا گئی ہے۔

اس کتاب کے لکھے کا خیال اس طرح پیدا ہوا کہ اکثر دوستوں جمبران اور خریداران ماہنامہ "رجشریش فرنٹ" نے لکھا گرزشتہ
آئے سالوں میں جو مجر بات شائع ہوتے رہے ہیں ان کو یکجا کر کے فاص نمبرشائع کر دیا جائے تا گرخج کیے تجدید طب کے معالجین کے لیے علاج میں معاون ثابت ہوں۔ اس خیال پر بچھ عرصہ فور کیا گیا، آخر میں اس نتیج پر پہنچا کہ بجر بات کو اکٹھا کر کے شائع کر دینا کوئی ہوی مشکل نہیں ہے۔ یقینا اس سے معالجین کوفو ائد بھی حاصل ہوں گے، لیکن فلا ہری طور پر طبی و نیا ہیں ہزار دوں بجر بات کی کتب میں ایک اور مشکل نہیں ہے۔ یقینا اس سے معالجین کوفو ائد بھی حاصل ہوں گے، لیکن فلا ہری طور پر طبی و نیا ہیں ہزار دوں بجر بات کی کتب میں ایک اور مجر بات کی کتاب کو کسی بہترین مقصد کے لیے استعمال کیا جائے ، سواس خیال کے ماتھ ای کتاب کا ساتھ ای کتاب کا معالج اصول و قواعد ساتھ ای دون اس میں میں مورت پیدا ہوئی کہ بہتر ہوگا کہ بجر بات کی ساتھ ساتھ مجر بات کے ساتھ ان کو ویش کر دیا جائے تا کہ معالج اصول و قواعد ساتھ ای دون بھر بات کو بھی کی دی جائے تا کہ وہ اس علم وفن کی روشن میں ہرتم کے بجر بات کی مقبقت کو بھی کیں۔ اس طرح یہ کتاب اپنی ابھیت کی وجہ سے منفر د ہوگی۔ کیونکہ آج تک علم وفن مجر بات پرکوئی کتاب نہیں کہی گئی۔ اس خصوصیت سے اس کا نام محقیقات المجر بات رکھا گیا ہے۔

تحقیقات الجربات کو چار عنوانوں کے تحت لکھا گیا ہے: (۱) مجربات کی حقیقت (۲) ترتیب بجربات (۳) مجربات بالمفرد اعضاء مع تشریح (۳) مجربات جو ہماری دیگر کتب میں اعضاء مع تشریح (۳) مجربات بالمفرد اعضاء جن کے ساتھ ساتھ ایک علمی مقدمہ بھی شامل ہے۔ باتی مجربات جو ہماری دیگر کتب میں درج ہیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اور نہ بی تحقیقات طبی فار ما کو بیا کے مجربات اس میں شریک ہیں، ان کو انہی کتب میں دیکھیں۔ یہ اس کے کیا گیا ہے کہ مجربات کی ترتیب فائم رہے۔ کیونکہ وہی ان کا مقام ہے۔ امید ہے یہ کتاب ندصرف پندگی جائے گی بلکہ طبی و نیا میں ایک سنگ میل کا کام دے گی اور جو لوگ بھی خور سے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے ان کے سامنے مجربات کی و نیا روش ہوجائے گی جس کے ساتھ ای کئی فی این کا ایک مقام پیدا ہوجائے گا۔ اس طرح نظریہ مفرد اعضاء کے تحت طبی و نیا ہیں انقلاب آ جائے گا۔ اس طرح فرنگی طب کی برتری ٹم ہوجائے گی اور طب قد یم کا بول بالا ہوگا۔ تحرکی خیر بیطب سے بھی جارا مقصد ہے۔

بیفاص نمبر بھی خریداروں کوان کے سالانہ چندہ بیل دیا جارہا ہے۔ اس کے بعد ماہنا مدر جسٹریشن فرندان کوسال بھر ہا قاعدہ ملتا رہے گا۔ ہر مضمون جس محنت سے لکھا جاتا ہے، اہل علم وصاحب فن جانتے ہیں۔ ہر کتاب جس کے ساتھ چیلنے ہواس پر اس قدر محنت ہوتی ہے کہ اس کا انداز ولگا نا بہت مشکل ہمور ہیں۔ ان میں در بھی بوجاتی کا انداز ولگا نا بہت مشکل ہمور ہیں۔ ان میں در بھی ہوجاتی ہے۔ بہر حال خداوند کریم کا ہزاز ہزار شکر ہے کہ اس نے اس قابل کیا کہ تمام طبی دُنیا کے سامنے ایک قابل قدر کتاب پیش کر دی گئی ہے۔ بیات کا کرم اور عزت افزائی ہے۔

المعالج صابر ملتاني مؤرنه 15اكتربر 1966،

# مُقتَلَمَّتُ

#### مجربات كي ابميت

کسی شے کی اہمیت کا اندازہ اس کی تخلیق اور فعل ہے لگا یا جا سکتا ہے۔ بجر بات کی ضرورت تخلیق اور اہمیت فعل کا اندازہ اس اس سے لگا یا جا سکتا ہے کہ کسی مرض ہیں بھی کوئی ایسی غذاود وا اور شے دینے کی جرائت نہیں کی جا سکتی جو پہلے اس مرض ہیں تجر بہندگی گئی ہو۔ بلکہ بار بار کے مشاہدات ہیں اس کے تجر بات بینی طور پر شخ اور بہنے فا عاب ہوں۔ کیونکہ فطری طور پر انسانی نہ بہن اپنے جذبرہم والس کے تحت یہ بھی گوار انہیں کرتا کہ انسانی زندگی سے کھیلا جائے اور نقصان کا باعث بن جائے۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کوئی انسان کوئی بھی فعل بیٹنی و بے خطا انجام ٹہیں دے سکتا۔ جو پہلے اس کا تجرباور مشاہدہ نہ ہو۔ ان حقائق سے عاب ہوا کہ برات کا استعال ایک فی مقراری اور انسانی جد بہر بات کا استعال ایک فی مقراری اور انسانی جد بہر بہر ہوئی ابلا ہوت ہوں ور اشاہدہ نہر ہو ساہدات ہیں نہیں اسکتا۔ اور پر مرفض ابل علم اور صاحب فی خصوصا تھیم و فلاسٹر ٹیس ہوتا۔ اس لیے اپنی زندگی کی ضرور یا سا اور رہنمائی کے لئے تجربات کی ہر شے سے اور پر مرفض ابل علم اور ور اور انسان کی بیا ہوں کی دیوں کی ضرور یا سا اور رہنمائی کے لئے تجربات کی ہر شے سے محربات اشیاء وادو سیاور انسان کی دیوں کی ضرور یا سا اور میں اور کا کنات کی ہر شے سے مستفید ہونے اور اس سے تعلق پیدا کر نے کے لئے فطری طور پر ان کی بوجا کرتا ہے اور جب اس کا ذہمی تر تی کرتا ہے اور شعور بائندہ ہو کو کہر بات واصل ہوجا تیں۔ پس جولوں ، پیٹیمروں اور نہیوں کی راہنمائی تبول کرتا ہے۔ تا کہ ذیادہ ہوئی گور کرتا ہے واصل کر لیے ہیں۔ اس جولوں ، پیٹیمروں اور نہیوں کی راہنمائی تبول کر دسترس حاصل کر لیے ہیں۔ وہ ماصل کر لیے ہیں۔ وہ مصل کر لیے ہیں، وہی لوگ دیگر میں کولوگ بھی بھر بات پر مسلی کو ہو تھیں۔ پس جولوگ بھی بھر بات پر مسلی کو میں اور کے خطور پر دسترس مصاصل کر لیے ہیں۔

#### مجربات کیا ہیں؟

ابتدائے آفرینش سے لے کراس وقت تک بے شار تجربات ذمر گی اور بھر بات اشیاء سیند بہ سیند اور کتب کی صورت میں چلے آتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہاس وقت تک جس قدر کتب کھی گئی ہیں، چاہے وہ کی بھی شعبہ زئدگی میں کھی گئی ہوں وہ سب زندگی کے تجربات اشیاء ہی ہیں۔ گویا انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب کوئی شے دیکھتا ہے یا اس کے متعلق سنتا ہے تو وہ اس کی حقیقت و خواص جانا چاہتا ہے، اور اس طرح جب وہ کی مگل کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے اثر ات وافعال کو معلوم کرتا چاہتا ہے تا کہ وہ اپنی زندگی ہیں آنے والی ہرشے کی حقیقت وخواص اور ہر ممل کے اثر ات وافعال سے آگاہ ہوجائے۔ بس یہی مجربات ہیں جن سے انسان زندگی ہمر مستفید ہوتا رہتا ہے۔

کس قدر عجیب وغریب بات ہے کہ ریتجر بات زندگی اور مجر بات اشیاء انسان کے گردا گرداس کثرت سے بھرے پڑے ہیں کہ

ان کوزندگی بحرسیٹنا تو رہاایک طرف اگر چینا بھی چا ہے تو نہیں چن سکتا۔ ہزار دل برسول میں ہر شعبہ زندگی میں اس قدر کت کھی گئی ہیں کہ
ان کا شار بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ جیرت کی بات ہے کہ اوّل تو عوام اس پر توجہ بی کم دیتے ہیں اور اگر بجیور اَ ضرورت کے تحت اس طرف
رجوع کرتے بھی ہیں تو ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہے کہ کس تیج بہزندگی اور بحرب شے کو اختیار کریں اور کس کو چھوڑ دیں۔ کیونکہ ان کے
پاس وہی ایسا معیار نہیں ہے جس کو تیول کر کے وہ یہ بیش بہا ٹرنا نہ اکٹھا کر لیس یا قبتی موتی ہی چن لیس۔ اور ان سے زندگی بعرخود بھی مستفید
ہوں اور دو مروں کو بھی مستفید کریں۔ بچ کہا گیا ہے: قدر زر زرگر بدائد دقد رجو ہرجو ہری۔

#### معيار مجربات

اس حقیقت کا جاننا بھی بے حدا بھیت رکھتا ہے کہ ان تجربات زندگی اور مجربات اشیاء کا معیار کیا ہوتا ہے، تا کہ سمج زندگی اور مجربات اشیاء سے ہم سمجے طور پر ستفید ہوکراپٹی زندگی کو کامیاب بنا سکیس سوال پیدا ہوتا ہے کہ کامیاب زندگی کیا ہے۔ کامیاب زندگ کے متعلق بیر حقیقت ذبی نشین کر لینا جا ہے کہ اس میں نشو وارتقاء ہوا ور راستہ میں آنے والی مشکلات اور رکا وٹوں کو دور کیا جاسکے۔ان حقائت سے ٹابت ہوا کہ اگر ہم کو معیار کامیا نی کا علم ہوتو تجربات زندگی اور نجربات اشیاء سے ستفید ہوکر زندگی کو کامیاب بنا شکتے ہیں۔

#### معیار کامیانی کیاہے؟

جاننا چاہئے کہ معیار کا میابی کی ضرورت کا میاب زندگی کے لیے ہے اور زندگی کا تعلق جہم انسان سے ہے، جہم انسان کا مادی و عقلی اور روحانی نشو وارتقاء ہی اس کی کا میابی ہے۔ جہم انسان کے راستہ جس سے مشکلات ورکا وٹیس دور کرتا ہی اس کی نشو وارتقاء کو کا میاب بنانا ہے۔ ان حقائق سے ثابت ہوگیا کہ معیار کا میابی کو تھنے کے لیے اقال انسان کو بھتا چاہئے ۔ انسانی زندگی کو جانے کے لیے اس کی جسمانی و ماوی زندگی سامنے ہو یاعقلی وروحانی زندگی چیش نظر ہو۔ بہر حال ہماری نگاہ جسم انسان پرسب سے پہلے پڑتی ہے، اور یہی اس کی ابتداء ہے۔

#### حقيقت انسان

جاننا چاہئے کہ ظاہر میں انسان گوشت پوست اور بڈی وعروق کی ایک شخصیت ہے جس کے جسم میں سرخ رنگ کا خون دوڑتا ہے۔ یہ خون اس میں حرکت وزندگی، شعور وجذبات، شوق ورفع اور فیر وشر کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ انسان کا بیجسم اور شخصیت یقینا کسی اصول کے تحت بنا ہے اور کسی وساری ہے اور بیاصول اور نظام بھی کسی قانون پر رواں دواں ہے۔ اس حقیقت سے کسی کوا نکار نہیں ہے۔ انسان تمام کا مُنات کا مرکز اور اشرف المخلوقات ہے۔ کی کہا گیا ہے: من عوف نفسه فقد عوف دیں۔

جاننا چاہئے کہ انسان کوتی الا مکان جسمانی وعقلی اور روحانی طور پر یکھنے کے لیے اس کی بناوٹ وافعال اور تاثر ات کو ذہن شین کرنا ضروری ہے، جس قدرہم اس کو یکھنے جاتے ہیں، اس قدر اس کی ترقی و کامیابی اور نشو وارتقاء کاعلم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس اصول وظام پرہم اس کی ان مشکلات اور رکاوٹوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جو زندگی کے راستہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ انہی اصولی تجربات اور مشاہدات زندگی کا نام مائنس ہے۔

انسان اورفطرت

ہزار وں سالوں کے تجربات ومشاہدات زندگی ہے بہتا ہت ہو گیا ہے کہ اس کا نئات میں ہرشے کی تخلیق و با ہمی تعلق اور زندگی و

افعال کسی قانون کے ساتھ کارفر ماہیں۔ گویا انسانی زندگی کی ہرشکل وعمل بغیر نظام کے نہیں ہے۔ بلکہ موالید ثلاثہ میں مٹی و پھر اور دھا تیں،
پھول و پھل اور درخت و پودے اور چرنداور وحثی جانورسب کے افعال واثر ات کسی نہ کسی اصول و نظام کے تحت کام کررہے ہیں اور یہ اصول و نظام اپنے اندرایک خاص قانون رکھتے ہیں، اس یقین کے بعد کہ اس کا نئات کی ہر شے وتخلیق یاان کا باہمی تعلق اور زندگی کے افعال اور خاص قانون کے تھارہ ہے ہیں تو پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کا نئات میں یہی اس کی فطرت ہے جوایک خاص قانون کے ساتھ اپنا مقام خودی ہے۔
مل کر رہی ہے۔ اس کو ہم قانون فطرت کہتے ہیں۔ اس کا سمجھ لین ہی مقام خودی ہے۔

ان حقائل سے ثابت ہوگیا کہ اگر ہم انسان کو جسمانی وعظی اور روحانی طور پر جھٹا چا ہیں تو لازم ہے کہ ہم انسانی فطرت کو بھیس بروہ بنایا گیا ہے۔ قر آن حکیم نے چودہ سوسال پہلے کہدویا کہ فطرة الله المیہ فطو الناس علیہم (اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت وہ ہے جس پروہ بنایا گیا ہے )۔ اب ہم پرآسان ہوجا تا ہے کہ انسان کو جسمانی وعظی اور روحانی کسی بھی حیثیت سے بھٹا چاہیں تو اقل اس کے اس نظام زندگی کو جانیں جو با قاعدگی کے ساتھ قانون فطرت پرچل رہا ہے۔ پھر ہم سہولت کے ساتھ انسانی ترتی و کا میا بی اور نشو وارتقاء کو بھی محکلات اور کا وٹیس کسی بھی نظام زندگی میں ہوں۔ ہم انشاء اللہ ضرور کا میاب ہوں گے۔

### صحت کی مشکلات

انسان زندگی میں جس کی صحت کا قائم رکھنا اہم مشکلات میں شامل ہے، جس کوہم مرض کا نام دیتے ہیں ، جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ تنگ دئتی اگر نہ ہوغالب ، تندر تی ہزار نعت ہے۔ مرض ایک ایک مشکل ہے جس کا تجربہ ہرمردعور سناوں سے امراض کو دور کرنے کا سلسلہ پیدائش سے موت تک چلتا ہے ، اس کو رفع کرنے کے لیے علم وفن طب قائم کیا گیا ہے۔ ہزاروں سالوں سے امراض کو دور کرنے کے لیے علم العلاج اور علم خواص الاشیاء اغذ ہیدوا دو سے چلا آتا ہے ، تا کہ امراض اور مشکلات صحت کو دور کیا جائے ۔ بیٹلم وفن طب نہ صرف سید ہرسینہ چلا آتا ہے ، بلکہ اس پر الکھوں کروڑوں کتب نہ صرف ہرزمانہ میں کئی ہیں بلکہ ہرملک میں ہرطریق علاج میں کھی گئی ہیں۔ آج کل ہرسینہ چلا آتا ہے ، اس پر حقیق و تدقیق کی گئی ہیں بلکہ گزشتہ علم وفن طب پر جو پچھ کھا تم یا ہے ، اس پر حقیق و تدقیق کی گئی ہیں بلکہ گزشتہ علم وفن طب پر جو پچھ کھا تم یا ہے ، اس پر حقیق و تدقیق کی گئی ہیں بلکہ گزشتہ علم وفن طب پر جو پچھ کھا تم یا ہے ، اس پر حقیق و تدقیق کی گئی ہیں تا کہ امراض اور مشکلات صحت کا مقابلہ کیا جا سکے۔

### مجر بات زندگی

انسان اپنی زندگی میں جو پچھ بھی کرتا رہا ہے وہ اس کا روز اندکاعمل ہویا بار بار کا مشاہدہ یا حواوث زندگی وغیرہ، بیسب اس کے تجر بات زندگی تیں۔ اس کے تجر بات زندگی تیں۔ اس کے جرشعبہ حیات میں پائے جاتے ہیں۔ اس طرح علم العلاج اور علم الا دویہ میں بیائے جانے ہیں۔ جن کو بحر بات علاج یا مجر بات الا وویہ کہتے ہیں جوامراض اور مشکلات صحت کے لیے خزانہ ہیں۔ حقیقت میں علم العلاج کی بنیا داسی خزانہ یر ہے۔

#### مجربات کے خزانے

ہزاروں سالوں سے انسان نے معالج یا غیرمعالج کی حیثیت سے جومجر بات اکٹھے کئے ہیں، وہ سینہ باسینہ یا کتب کی صورت میں لاکھوں کروڑوں کی صورت میں ہمارے گردا گرد تھیلے پڑے ہیں اور سیلم العلاج کی جان ہیں۔طبی دُنیا میں جوعلا جات ہورہے ہیں وہ ا نہی پریفین اور فخر کے ساتھ کئے جاتے ہیں۔ صرف بہی نہیں بلکہ گزشتہ زمانہ قدیم ہویا موجودہ سائنسی دوران میں جوعلاج کئے گئے ہیں یا ہو رہے ہیں بیسب انہی مجر بات کے مرہون منت ہیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے بیفرض کرلیں کہ مجر بات ختم ہو گئے ہیں تو یقینا کہا جا سکتا ہے کہ انسان علمی اور سائنسی علاج سے نہ صرف محروم ہو جائے بلکہ زمانہ جہائت میں پہنچ جائے اور علاج کی وُنیا ہمارے سامنے اندھیر ہو جائے۔ ان حقائق سے ثابت ہوا کہ مجر بات اپنے اندرز بردست اہمیت رکھتے ہیں۔

#### حقيقت مجربات

مجربات کے قطیم خزانے جو ہزاروں سالوں سے اب تک ہمارے گرد تھیلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی مجربات کی طلب باتی ہے بلکہ

پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ بلکہ اس سلسلہ میں کسی معالجے سے بات کی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو مرض جوع المجر بات ہوگیا ہے۔
صرف آ پورویدک اور طب یونانی کے معالجین پر ہی مخصر نہیں، فرنگی طب اور ہومیو پہتے میں بھی سے بیاری شدت سے ہے۔ فرنگی طب میں تاباش
مجربات کے ثبوت میں ان کی نت نگی ٹی پیٹنٹ اوویات بازاروں میں آتی رہتی ہیں اور جب آتی ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ بینی دوا فلاں
مرض کے لیے اکسیر و تریاق اور بیتی ہے خطا دوا ہے۔ کیونکہ ماڈرن میڈیکل سائنس کی تحقیقات کا نچوڑ ہے اور ہزاروں قابل ترین فراکٹروں کی تقید ہی ہے۔ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور بی دوا ، نے دعووں کی ایمان کی تھید ہیں ہے۔ آس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور بی دوا نا کام ثابت ہو جاتی ہے۔ اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور بی دوا ، نے دعووں سے اندھی ،
کے ساتھ بازار میں آجاتی ہے۔ اس کا تا م ریسر چ رکھا گیا ہے ، جو ماڈرن میڈ یکل سائنس کے نام سے ہور ہی ہے۔ آس کا تام ریسر چ رکھا گیا ہے ، جو ماڈرن میڈ یکل سائنس کے نام سے ہور ہی ہے۔ آس کا تام ریسر چ رکھا گیا ہے ، جو ماڈرن میڈ یکل سائنس کے نام سے ہور ہی ہے۔ آس کا تام ریسر چ رکھا گیا ہے ، جو ماڈرن میڈ یکل سائنس کے نام سے ہور ہی ہے۔ آس کی تام سے ہور ہی ہے۔ آس کا تام ریسر چ رکھا گیا ہے ، جو ماڈرن میڈ یکل سائنس کے نام سے ہور ہی ہے۔ آس کا تام ریسر چ رکھا گیا ہے ، جو ماڈرن میڈ یکل سائنس کے نام سے ہور ہی ہے۔ آس کا تام ریسر چ رکھا گیا ہے ، جو ماڈرن میڈ یکل سائنس کی نام سے ہور ہی ہے۔ آس کی تام سے ہور ہیں ہے۔ آس کی نام سے ہور ہی ہو تا کی کہ ساتھ بیان اس کی نام سے ہور ہی ہو تا کی تام میں سے کھوں ہے تا کھوں سے تام کی نام سے ہور ہی ہو تا کی تام میں سے تام کھوں سے تام کی نام سے تام کی نام میں سے تام کھوں سے تام کھوں سے تام کھوں سے تام کی نام سے تام کھوں سے تام کھوں سے تام کھوں سے تام کھوں سے تام کی تام میں سے تام کھوں سے تام کی تام کی تام کی تام کی تی ہور تام کی تام کی تام کو تام کی تام کھوں تام کی تام کے تام کی تام کی تام کی تام کی تام کی

فرنگی ڈاکٹروں کی پیٹنٹ ادویہ تو رہیں ایک طرف، ان کی روز انداستعال کی عام ادویہ جن کو' ڈرگس'' کہتے ہیں، جیسے سوڑا و
پوٹاس 'کیلٹیم و فیرم اور سلفر وسالٹ وغیرہ کے افعال واٹر ات کا بھی یقینی علم نہیں ہے اور نہ وہ ان کو کسی مرض میں بقینی طور پر استعال کر سکتے
ہیں - اس لیے ہر روز اکسیر وتریاق کے مجر بات کی تلاش ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کا افعال واٹر ات ادویہ واغذیہ واشیاء لینے کا
طریق کا رغلط ہے - یا تشخیص الا مراض والعلامات ہی تھے نہیں جس سے وہ دونوں کو تطبیق دے کیس اور مرض رفع ہوجائے۔ اس لیے مجر بات
کی تلاش جاری ہے۔

 البتہ عوام کی معلومات کے لیے پہاں پر بیلکھود پناضروری ہے کہ ہرتئم کے ممانپ کا نے کا ایک بی علاج نہیں ہوسکتا، بلکہ مختلف تشم کے سانپ ہوتے ہیں اور ان کے زہر بھی مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ان کی علامات بھی مختلف تشم کی ہوتی ہیں۔ پھر ایک تشم کی دوا ہرتشم کے سمانپ کے زہر اور علامات کو کیسے دور کر سکتی ہے، اس لیے ماڈرن سائنس اس وقت تک کوئی ایک دوایا ٹیکدا بجاد نہیں کر سکی جو ہرتشم کے سمانپ کے زہر کا تریاق ٹابت ہوسکے۔ بہر حال مجر بات کی تلاش ہے۔

یہ حقیقات المحربی اور اس اس اس اس کے اور ملک اور طب بونانی میں بحربات ومرکبات اور مفردات کے افعال واٹر ات ایک قانون کے تحت محربات اور حاصل کئے جاتے ہیں اور اس طرح امراض وعلامات کی تشخیص بھی بالکل اس قانون کے تحت ہے جس قانون کے تحت بحر بات ومرکبات اور مفردات کے افعال واٹر ات حاصل کئے جاتے ہیں۔ بیرقانون کیفیات و مزاج اور اخلاط کا ہے۔ اس کے مطابق امراض وعلامات انہی کیفیات و مزاج اور اخلاط کے افعال واٹر ات رکھنے والی مفردات و مرکبات اور بحربات سے تطبق و سے کرعلاج کیا جاتا ہے اور تینی شفا حاصل کی جاتی ہے۔ اور جواد و بیرواغذ بیاور اشیاء اس قانون کے تحت نہیں ہوتے وہ بالکل مفید نہیں چاہے وہ کتنے بھی دعووں کے جمربات کیوں نہ ہوں اس نہ ہوں اس نہ بروں اس نہ ہوں اور کن اور اس مفید ہیں۔ جب تک بحربات کی سے شاخت نہ ہواس وقت تک بحربات کو استعال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر بغیر سے شاخت نہ ہواس وقت تک بحربات کو استعال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر بغیر سے جاتی ضرورت کے تحت ہم بات کا استعال کہا تو اقدال نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر نقصان نہ بھی ہوا تو اس کا مفید ہونا بھی نہیں ہے۔ اس ضرورت کے تحت ہم بات کا مفید ہونا بھی نہیں ہوتے ہیں۔

## مجربات اوربنیا دی قوانین

عام طور پریفلط بنی پائی جاتی ہے کہ مجر بات کے لیے بنیادی قوا نین کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بالخاصہ خاص خاص امراض کے لیے مفید بلکہ اکسیروتر یاق اور لینی شفاء کا تھم رکھتے ہیں۔ ایسا خیال نصرف غلط ہے بلکہ بے بنیاد ہے۔ یا در تھیں امراض کے لیے بالخاصہ مجر بات جا ہے وہ مرکبات ہوں یا مفردات آئیں کو کہتے ہیں جن کے اصول شفاء کا بنیادی قوا نین کے مطابق علم نہیں ہوتا۔ جن کوانگریز ی میں ''ریشنل'' اودیات کہتے ہیں۔ ان کواصولی اوویات ''امپیریل' سے جدا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے فرکی طب میں پارے کوآت تشک کا لیقینی علاج سمجھا جاتا ہے۔ جیسے فرکی طب کے بہت سے امراض میں مجر بات سمجھا جاتا ہے ، اس سے کیوں فائدہ ہوتا ہے، اس کا فرکی طب کو بالکل علم نہیں ہے۔ اس طرح فرکی طب نے بہت سے امراض میں مجر بات بیش کئے ہیں جن کے قوانین شفاسے وہ بالکل واقف نہیں ہے۔ اس سے ما العلاج میں بہت بی غلافہ بیاں پیدا ہوگئی ہیں۔

## فرنگی طب کی غلط نہی

فرنگی طب میں خواص الا دو سیکہیں جراثیم می تحت حاصل کئے جاتے ہیں ،کہیں فزیکلی بالاعضاء افعال دیکھے جاتے ہیں اور کہیں کیمیکلی خون کے اجزاء (ایلیمنٹ) کی کی بیشی کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔اس لیے کوئی واحد بنیادی قانون استعمال نہیں کیا گیا۔ یہی صورتیں تحقیقات ماہیت امراض میں بھی سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے ادوریہ اور امراض کی تطبیق بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ بلکہ ان کی ایک صورت وٹامنی بھی ہے۔

فرنگی طب چونکہ کیفیات وحزاج اوراخلاط کوتسلیم نہیں کرتی اس لیے اس کے مجر بات نے اور بھی غلافہ بیاں پیدا کر دی ہیں ،اس لیے متلاشی مجر بات اور سمل پیند معالجوں نے طلب مجر بات کے لیے فرنگی طب کے مجر بات کی طرف یلغار کر دی۔اس گناہ میں عوام اور عطائی قتم کے اطباء ہی شریک نہیں ہیں بلکہ بڑے جگادری قتم کے اطباء بھی ملوث ہیں۔ بلکہ اس وقت ملک بھر میں ہی نہیں دُنیا بھر کے معلجین کی پیرحالت ہے کہ وہ فرنگی مجربات ہی سے علاج معالجے کر رہے ہیں کیونکہ ان میں کیفیات ومزاج اورا خلاط کی بندشیں نہیں ہیں۔ وہاں پر واحد مرض کا واحد علاج رائج ہے اور معالج کی ذہنی جدوجہد جو طبق مرض و دوا اور غذا میں کی جاتی ہے، وہ ختم ہوگئی ہے۔ اس لیے روز بروز فرنگی طب کو اپنایا جارہا ہے۔

بعض اطباءات میں یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کو فرگی طب ماڈرن میڈ یکل سائنس ہے، اس کے مجر بات بینی اور تحقیق شدہ ہیں۔

ان سے مستفید ہوتا چا ہے ۔ ایک گروہ اطباء کا یہ کہتا ہے کہ طب یونانی قدیم طریقہ علاج ہے۔ اس کی احیاء اور تجدید ای طرح ہوسکتی ہے کہ اس میں فرنگی طب اور ماڈرن سائنس کی تحقیق شدہ معلومات امراض بینی مجر بات اور مفید آلات کو ضرور داخل کر لینا چا ہے ورنہ طب قدیم ہوجائے گی۔ ایک تیسراگروہ یہ تصور پیش کرتا ہے کہ یہ سائنس کا زمانہ ہے اور ڈنیا سائنس پندہ۔ اس لیے ماڈرن میڈیکل سائنس کو طب قدیم میں جذب کر کے اس کو ماڈرن بنانا ضروری ہے۔ ورنہ اس کورفتہ رفتہ نظراند از کر کے فتم کر دیا جائے گا۔ گویا اب ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ عوام اور اطباء فرنگی طب کی فوقیت کو تعلیم کر کے اس کے طریق علاج اور او دیا ہے احسن اور مفید خیال کرتے ہیں اور اس کے مقا بلے میں طب قدیم کوکوئی مقام نہیں دیتے ۔ یہی وجہ کہ کومت بھی طب قدیم کو اس کا مقام نہیں دیتی جس کا شوت طبی رجٹریشن قانون میں دنیا کے سامنے آگیا ہے۔

### طب قديم ميں انقلاب

آ يورويدك اورطب يوناني كم تعلق بنيادي طور يربي فيصله كرلينا جابية كه:

- کیاوہ غلط طریقہ علاج ہے؟
- 🕜 کیااس کی بنیاد قانون پر قائم ہے یاوہ عطایانہ (ریشنل) طریقہ علاج ہے؟
- سمیڈیکل سائنس اور ماڈرن سائنس نے فن علاج کی جو خدمت کی ہے وہ اس قدرعلمی اور سائنسی ہے کہ ان کے مقابلے میں طب قدیم ایک وحشیا نہ طریقہ علاج ہے؟
  - إن سوالات كافيصله كن جواب بيد كه:
- آج تک دُنیا بھرکی کوئی سائنس طب قدیم کوغلط طریقہ علاج ٹابت نہیں کر تکی۔ بلکہ یورپ وامریکہ بیں تا حال قدیم طریقہ علاج کسی نہ کسی رنگ بیں قائم ہے۔ ملک چین بیں موجودہ سائنسی کمالات کے باوجود طب قدیم کو حکومت کی سر پرستی اسی طرح حاصل ہے، جس طرح فرنگی طب حکومت کی سر پرستی میں کام کر رہی ہے۔
- ارتوت طبقدیم کومفیداور کامیاب طریق علاج تسلیم کرنااس کی قوت شفاء پڑئیں ہے بلکداس کے قوانین (Laws) پر قائم ہے اور قوت شفا دوسرے نمبر پر ہے۔ وہ بھی اس میں دیگر طریق علاج سے بہت زیادہ ہے۔ گویا طب قدیم علمی وسائنس طریقہ علاج بھی ہے اور اس میں انتہائی قوت شفا بھی یائی جاتی ہے۔
- آ ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ طب قدیم اس وقت تک فرنگی طب سے بہت زیادہ خدمات نہ صرف انجام دے رہی ہے بلکہ اکثر امراض کا علاج جوفرنگی طب (ماڈرن میڈیکل سائنس) پیش نہیں کرسکی۔ان کا کا میاب علاج طب قدیم میں موجود ہے جس کوا کثر

یورپ وامریکہ اور چین کے چوٹی کے ڈاکٹروں نے تشلیم کیا ہے۔

ان حقائق کو تسلیم کرنے کے بعد ایک اہل نظر اور صاحب علم کے ذہن میں فوراً پر حقیقت آ جاتی ہے کہ اگر طب قدیم بالکل علمی سائنسی اور قانونی طریق علاج ہے اور فرنگی طب بھی اپنے آپ کوسائنسی اور تحقیق علاج کہتی ہے تو بھر یہ کیے ممکن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خالف بھی ہوں اور شیح طریقہ بائے علاج بھی ہیں۔ کیونکہ زندگی وکائنات کے انتظام کے لیے ایک قانون مقرر ہے جس کو قانون فطرت کے خالف بھی ہوں اور شیح کہ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت بالکل مسلمہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے ثابت کیا ہے کہ طب قدیم بالکل صحیح ، فطرت کے مطابق اور غیر سائنسی طریق علاج ہے اور اس کے مقابلے میں فرنگی طب غیر شیح ، غیر فطری اور غیر سائنسی بلکہ عطایا نہ علاج ہے۔ اس کے لیے ہم نے بائل کے جواس کو سیح ، فطرت کے مطابق اور غیر سائنسی بلکہ عطایا نہ علاج ہے۔ اس کے لیے دیکھیں ہماری کتاب '' خرنگی طب غیر علمی اور غلط ہے''۔ جس کے مطلخ وس ہزار روپے کا چیلنج اس محف کے لیے جواس کو شیح علی خوال کرنے کی جرائت ہے۔ اللہ تعالی نے تمام و نیا پر ہمیں فوقیت عطافر مائی ہے۔

### احيائے فن اور تجديد طب

قانون فطرت ہے کہ جب وُ نیا میں بچائی وصدق اور حقیقت پرخواہش و کذب اور نفس پرتی کے غبار و پردے اور خس و خاشا ک پڑ جاتے ہیں ، اور وُ نیا کی اکثریت گمراہی اور اندھیرے میں سرگر داں و پریشاں اور شیحے راہ سے دور چلی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے ہے اس بچائی وصدق اور حقیقت کو وُ نیا میں روشن کر دیتے ہیں ، تا کہ اہل نظر ، صاحب علم اور ماہر فن ہدایت اور روشن سے منور ہوکر اصل راہ اختیار کرلیں۔

بانگل ای قانون کے تحت اللہ تعالی نے ہم ہے یہی کام لیا ہے۔ اور یہ کام ہم ہے ایک معالج کی حیثیت سے لیا ہے جس کا مقام ایک حکیم سے زیادہ نہیں ہے اور نعوذ باللہ اس میں کسی سے اور مہدی کا تصور تک نہیں اور نبوت تو بالکل ختم ہو چکی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون فطرت کو بالکل واضح کر دیا ہے جس پر زندگی اور کا کنات رواں دواں ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی قانون فطرت نہیں ہوسکتا۔ اس لیے ختم نبوت لازم آتا ہے۔

ہماری خدمات صرف احیائے فن اورتجد یدطب تک محدود ہیں۔ہم نے ٹابت کیا ہے کہ طب قدیم نہ صرف بالکل صحیح اور قانون فطرت کے مطابق علاج ہے بلکہ وُنیا کا کوئی بھی طریقہ علاج جو قانون فطرت کے مطابق نہیں ہے،وہ غلط ہے۔اس مقصد کے لیے ہم عرصہ نو سالوں سے منیا کے سامنے اپنی تحقیقات پیش کررہے ہیں۔

### نظرييمفرداعضاء

کسی فن کواس وقت تک زندہ نہیں کیا جا سکتا جب تک اس میں تجدید نہی جائے۔ تجدید کے معنی ہیں قدیم علم وفن کو نیا مقام (ری وائی وَل) دینا۔ پھر یا در تھیں تجدید کے معنی کسی نے علم وفن کا پیدا کرنانہیں ہے بلکہ قدیم علم وفن کی سچائی وصدافت اور حقیقت کوروشن اور نیا کرنا ہے۔ سوہم نے بھی فن کوزندہ کرنے کے لیے طب میں تجدید کی ہے، کوئی نئی طب نہیں پیش کی جس کو طب جدید کہا جائے۔ تجدید طب اور طب جدید دو مختلف صورتیں ہیں۔ ہم احیائے فن اور تجدید طب کے داعی ہیں۔ طب جدید کو غلط سجھتے ہیں۔

۔ یا در کھیں کہ کمی فن کے احیاءاور تجدید کے لیے اس وقت تک کوئی صورت پیدائمیں ہوسکتی جب تک فطرت کا کوئی ایسا قانون وکلید

اوراصول وقاعدہ پیش نہ کر دیا جائے۔ جس کی بنیادوں پراس میں احیاءاور تجدید کی جاسکے اوراس قانون وکلیہ اوراصول وقاعدہ کو فطرت کے مطابق ثابت کرنے کے لیے تجربہ ومشاہدہ پیش کیا جائے یا کسی علمی اور سائنسی قانون وکلیہ اوراصول وقاعدہ کوسامنے رکھ کر فطرت کے مطابق کر دیا جائے۔ بس بھی اس کی نظری (عملی) صورت ہوگی۔ ہم نے بھی اسی طرح کا ایک نظریہ پیش کیا ہے جس کا نام نظریہ مفرد اعضاء رکھا ہے۔

## نظربيمفر داعضاء كى تشريح

بیدحقیقت مسلمہ ہے کہ جسم کی مشین چنداعضاء کے پر زوں سے مرکب ہے جومفرداعضاء سے مرکب ہیں۔ بیمفر داعضاءا خلاط سے بنتے ہیں اور اخلاط اس غذا سے پیدا ہوتے ہیں جوہم روزانہ کھاتے ہیں۔ بیروزانہ کھانے والی اغذیدا پنے اندر چند مخصوص کیمیاوی کیفیات اور مزاج رکھتی ہیں۔

ماڈرن سائنس اور میڈیکل سائنس بھی ہے تھے کہ جم کی مثین جن اعضاء کے پر ذوں سے مرکب ہے وہ تمام ٹشوز (انہہ)
سے مرکب ہیں اور ہرنتی ہزاروں خلیات (حیوانی ذرّوں) سے مرکب ہے جن کو پیلز کہتے ہیں۔ ہر تیل (حیوانی ذرّہ) اپنے اندرایک جدا
زندگی رکھتا ہے، یعنی سائس وغذا لیتا ہے۔ اپنے فضلات خارج کرتا ہے۔ پھراپنے جسے خلیات (سیلز) پیدا کرتا ہے۔ انہی سے ٹشوز (انہہ)
مرکب ہیں۔ یہ انہ کہ (ٹشوز) چارتتم کے ہوتے ہیں، ان میں سے تین اعضائے رئیسہ (دِل ود ماغ وجگر) بنتے ہیں جن کو (۱) غضلی نسج
مرکب ہیں۔ یہ انہ خون سے جن ہیں اور (س) الحاتی نسج کی بنیادیں تیار ہوتی ہیں۔ یہ تمام انہے خون سے بنتے ہیں جوایک کیمیاوی مرکب
ہاور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ خون غذا سے بنتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ طب قدیم جنگیم کرتی ہے کہ جم چارا خلاط سے مرکب ہے اور ماڈرن سائنس بیشلیم کرتی ہے کہ جم چارٹشوزشم کے اعضاء سے مرکب ہے اور ماڈرن سائنس بیشلیم کرتی ہے کہ جم چارا خلاط بیا عضاء سے مرکب ہے اور ہر ٹشوز اپناایک مخلف مزاج اور کیفیت رکھتا ہے۔ یعنی ہرا کیک عزاج ایک دوسرے سے بالکل مخلف ہے جسے طب یونانی کے اخلاط ایک دوسرے سے مخلف ہیں ۔ لیکن اگران چاروں خلطوں اور چارانیجہ (ٹشوز) کو تطبیق دیا جائے تو وہ ایک ہی مجلوم ہوتے ہیں۔

- العصالي بناج اوريكاس كاغذااور جزوبدن إ-
- 🕝 خلط خون (سرفی) ہے ہے عضلاتی بنمآ ہے اور یمی اس کی غذااور جز وبدن ہے۔
  - طلط صفراء ہے تیج غدی بنتا ہے اور یہی اس کی غذا اور جزوبدن ہے۔
- فلطسودا ہے تی الحاقی بنتا ہے اور یکی اس کی غذا اور بڑ وبدن ہے۔ گویا اخلاط اور انہجہ لازم وطزوم ہیں۔

بیدہ دھاکت ہیں جن ہے کوئی سائنس انکارٹیس کر علق ، جب ان تھائق پر سلسل سالہا سال غور دفکر کیا گیا تو ان میں ہے بے شار حقائق کے چشمے البلنے لگے ہیں جن سے بحر ذخار اور بے پائندہ کنار پیدا ہو گیا۔ یہی وہ مقام اور موڑ (ٹرن) تھا جس سے احیائے فن اور تجدید طب کی روئیں پیدا ہوئیں۔

# نظربيه مفرداعضاء كاعملي صورت

طب قدیم میں صحت کا قیام اعتدال اخلاط وامزاج اور کیفیات پر ہے۔ بیاعتدال قائم نہیں رہتا تو مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر

مرض کاعلاج ہے کہ ان میں اعتدالی قائم کرویا جائے۔ مرض کی صورت ہیں جی اکہ جب اخلاط وحراج اور کیفیات کا اعتدال بگرتا ہے تو اس کا اقد لین اثر اعتماء پر پڑتا ہے۔ کیونکدا نہی سے پہلے اعتماء ہی بنتے ہیں جیسا کہ شخ الرئیس یوغلی سینا نے نکھا ہے: اجسام متولدہ من اول مزاج الارکان ..... اور بہی (اعتماء) اجسام ہیں جو اخلاط کی ابتدائی تر کیب سے پیدا ہوتے ہیں۔ شخ الرئیس نے ندصر ف ابتدائی تر کیب سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اخلاط جیسے اجسام ارکان کی ابتدائی تر تیب سے پیدا ہوتے ہیں۔ شخ الرئیس نے ندصر ف اعتماء کی پیدائش کی ابتدائی صورت بیان کردی ہے بلکہ مثال بھی دے دی ہے کہ چیسے ارکان سے اخلاط پیدا ہوتے ہیں ساتھ ہی ہی واضح کر دیا ہے کہ اخلاط ہیدا ہوتے ہیں ساتھ ہی ہی ہواضح کر دیا ہے کہ اخلاط ہیدا ہوتے ہیں۔ ابتدان میں ارتقائی سے سال تعلق ہیدا کردیا ہے۔ ابتدان میں ارتقائی صورت قائم ہے۔ ابتدان کی ابتدائی ہو اخلاط اورا حقاء کا ایک سلسل تعلق ہیدا کردیا ہے۔ ان میوں کو ایسا جوڑ دیا ہے کہ وہ میوں نہر میں اعتماء ہیں۔ انجی اعتماء کی اعتماء ہیں۔ انجی اور کا ارکان پھرا خلاط اور آخر ہیں اعتماء ہیں۔ انجی اعتماء کی اعتمام ہیدا کیا گیا ہے۔ چاہے ان کا بارکان کی اور اخلاطی ) ہو۔ ہی بہلی سے احیاے فی اور تبدید یو طب کا مقام ہیدا کیا گیا ہے۔ سے ان کا بگر ناسادہ (کیفیاتی) ہو یا اوری (اخلاطی) ہو۔ ہی بہلی سے احیاے فی اور تبدید یو سے کامقام ہیدا کیا گیا ہے۔

### نظربيمفرداعضاء كانكته عروج

جب بیرحقیقت مسلمہ ہے کہ افلاط ہے اعضاء بنتے ہیں، دو سرے اعضاء یقیبنا افلاط کی ارتفائی صورت ہیں۔ تیسرے اعضاء ہی کے بگاڑ کو مرض قرار دیا جا تاہے۔ بینی جب تک اعضاء کے افعال میں افراط وتفریط اور خرافی داقع نہ ہواس وقت تک اس کو مریض نہیں کہہ سکتے۔ پھراگرا خلاط کے بچائے اعضاء کو تیا محت اور سبب مرض قرار دیا جائے تو ہم اخلاط کے چکر سے نگل کراعضاء پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس سے نہ صرف تشخیص ہیں آ سانیاں اور علاج میں بہولتنیں پیدا ہوتی ہیں بلکہ احیائے فن اور تجدید طب کی صور تیں بھی پیدا ہوجاتی ہیں اور ہم ماڈرن سائنس کے بالتقابل خم شوفک کر کھڑ ہے ہو سکتے ہیں۔ اس سے ایک طرف طب قدیم کا کمال ظاہر ہوجا تا ہے اور دوسری طرف ماڈرن میڈیکل سائنس کی فلط صور تیں اور تحقیقات کو نمایاں کر کے ڈیائے طب ہیں اپنانام دکام بلند کر سکتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ اخلاط پہلے ہوں یا اعضاء کو اقر ل تسلیم کرلیا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیعنی چالیس سیر کامن تسلیم کرلیا جائے یا ایک من کے چالیس سیر مان نیے جائیں، بات تو ایک ہے، لیکن حساب ہیں سہولت من کوتسلیم کرنے سے بی ہوسکتی ہے۔ کیونکہ من میں چالیس سیرا یک جگدا تحقیے ہوتے ہیں اور اس کا قابور کھنا آسان ہے۔

ایک بات اور قابل خور ہے کہ جن اخلاط ہے جواعضاء بنتے ہیں، اگر انہیں اعضاء کے افعال بیں تیزی پیدا کردی جائے تو جسم میں افعال بیں تیزی پیدا کردی جائے تو جسم میں مفراء کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ بی صورت دیگراعضاء کا تنایع کی ایک ایسا نظ کمال ہے کہ ایک طرف ہم صورت دیگراعضاء کے افعال میں تیزی پیدا کرنے ہے پیدا ہوجاتی ہے۔ گویا اعضاء کا تنایع کرنا ایک ایسا نظ کمال ہے کہ ایک طرف ہم اپنی مرضی کے اخلاط و مزاج اور کیفیات بیدا کر سکتے ہیں اور دو مری طرف ان کے افعال کے اعتدال سے صحت کو قائم رکھ سکتے ہیں اور امراض دور کر سکتے ہیں اور سب ہے بڑی بات بینے کہ مفر واعضاء (ٹشوز) کو بنیا دی صحت و مرض تنایم کر کے سائنس و نیا ہے اپنی برتری سلیم کرا سکتے ہیں، کو نکہ وہ افعال ہے ہرگز ہرگز انکار نہیں کر سکتے ۔ جب کہ ہم نے مفر واعضاء کے ساتھ وافلاط سے تو انکار کر سکتے ہیں، مگر مفر واعضاء (ٹشوز) کی ہستی ہے ہرگز ہرگز انکار نہیں کر سکتے ۔ جب کہ ہم نے مفر واعضاء کے ساتھ وافلاط و مزاج اور کیفیات کو تعلی و سے دیا ہے اس طرح ماڈرن میڈ پکل سائنس ان کی حقیقت ہے جس کے در سے ایک اور تجد یدطب کی صورتیں پیدا گئی ہیں۔

یدام بھی ذہن نشین کرلیں کہ جواشیاء ہم کھاتے ہیں وہ تین قتم کی ہوتی ہیں: (1) غذا(2) دوا(3) زہر۔

جب ان میں سے کوئی ایک بھی کھائی جاتی ہے تو ان کا پہلا اثر بالفعل ہوتا ہے۔ یعنی شینی طور پر کسی عضو کے فعل میں افراط وتفریط یا تحلیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کے دوسرے اثر ات بالقوئی ہوتے ہیں۔ یعنی کیمیاوی طور پرخون اورجسم میں طاہر ہوتے ہیں۔اس لیے بھی ہم کواخلاط کے بجائے اعضاء کومقدم رکھنا بے حدضروری ہے۔

### نظربيمفرداعضاء كااجم مقصد

ماڈرن سائنس اور میڈیکل سائنس جوآج کل تمام ڈنیا میں رائج ہیں انہوں نے بیٹا ہت کرنے کی کوشش کی ہے کہ طب نہ صرف قدیم ہے بلکہ موجودہ دور میں زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتی اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے ، انہی اثر ات کے تحت نظر بہ مفرد اعضاء کو پیش کیا گیا ہے۔ جس کا مقصد بہ قابت کرنا ہے کہ طب قدیم اور آپورو بدک نہ صرف صحیح طریقہ ہائے علاج ہیں بلکہ قانون فطرت کے عین مطابق ہیں۔ اس طرح اس سے نہ صرف احیائے فن اور تجدید کی صورت پیدا کی گئی ہے بلکہ فابت کیا گیا ہے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس علمی اور سجے ہے۔ اس سائنس بالکل غیرعلمی اور غلط ہے۔ جس کے ساتھ تمام ڈنیا کو چینے کیا گیا ہے کہ وہ فابت کرے کہ ماڈرن میڈیکل سائنس علمی اور سجے ہے۔ اس سائنس بالکل غیرعلمی اور میا کی فید مت میں چیش کر دیں گے۔ چیننے کے ساتھ مبلخ دس برار روپے کی پیشکش کی ہے۔ جو بھی اس کو حجے اور سائنفک فابت کرے ہم اس کی خدمت میں چیش کر دیں گے۔ روپیہ بینک میں جن کر آر دیا گیا ہے۔ کر کسی کوسا منے آنے کی جرائت نہیں ہوئی۔ انشاء اللہ تعالیٰ کسی کو مقا بلے کی ہمت نہ ہوگی۔ کیونکہ نظر یہ مفرداعضاء بالکل قانون فطرت کے مطابق ہاورای نظریہ پہم نے تمام طب کی تدوین کی ہے۔ اس وقت تک ہم اس نظریہ کے تی موراعضاء کے تحت تیرہ کت تیرہ کتب چیش کر بچے ہیں اور یہ چودھویں چیش کر رہے ہیں۔ جس میں اس نظریہ مفرداعضاء کے تحت تیرہ کسی ہوئی۔ تیش کر رہے ہیں۔ جس میں اس نظریہ مفرداعضاء کے تحت تھی تا کہ بیات پیش کر رہے ہیں۔ جس میں اس نظریہ مفرداعضاء کے تحت تھی قات الجر بات پیش کر رہے ہیں۔ جس میں اس نظریہ مفرداعضاء کے تحت

تحقیقات المجر بات ایسی کتاب ہے جولمی وُنیامیں آج تک پیش نہیں کی گئی۔ جس کے تحت ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ (1) حقیقت مجر بات (2) ترتیب مجر بات اور (3) معیار مجر بات کیا ہیں۔ ان سے ہم نہ صرف ان مجر بات کو پر کھ سکتے ہیں، جو ہزاروں سالوں سے ہمارے گرد تھیلے ہوئے ہیں، بلکہ آئندہ بھی ضرورت کے مطابق صحیح معیاری مجر بات ترتیب دے سکتے ہیں۔



# تحقيقات المجربات

### علاج میں مجربات کی ضرورت

تی الرئیس بوعلی سینا لکھتے ہیں، یا درہے کہ تجربہ شدہ دواء یعنی دوائے بحرب فیرتجربہ شدہ اور فیر آ زمودہ دواہے بہتر ہے اور کی ایک غرض کے لیے کم از کم ادویہ کانسوز کیشری الا دویہ ہے ہتر ہے۔[ قانون]

یٹے الرئیس نے یہاں علاج کے لیے دوا کے استعال میں دوقانون بیان کے ہیں، اقل دوائے جرب، دوسرے کم از کم ادویے کا نسخہ۔ اقران فون میں کا استعال ہونا جا ہے، کیونکہ دوائے جرب کے بغیر ہم کو نسخہ۔ اقران میں لازم قرار دے دیا ہے کہ علاج میں صرف دوائے مجرب ہی کا استعال ہونا جا ہے، کیونکہ دوائے مجرب کے بغیر ہم کو یقین ہی نہیں ہوسکتا کہ کسی مرض میں فلاں دوا مفید ہے یا خیر مغید یا نقصان رساں ہے۔ گویا علاج میں دوائی اقد لین شرط یہ ہے کہ مجرب ہو در نہ وہ علاج بین اور بے خطافیوں ہوگا جات کو بی سائنفک علاج کہا جاتا ہے۔ یا در کھیں کہ مجربات کا سجے استعال ہمی صرف قائل معالج ہی کرسکتا ہے۔

دوسرے قانون میں تاکید کی گئی ہے کہ نسخہ کم از کم ادویہ کا ہونا چاہے۔اس قانون سے ان کی مرادیہ ہے کہ بغیرسو ہے سمجھاور ضرورت کے کسی دواکونسخ میں شریکے نہیں کرلینا چاہئے۔ کیونکہ ایک دوادوسری دواسے ملتی ہے تو ان کے افعال واثر ات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھرایک ماہر معالج اور اہل فن بھی مشکل ہے انداز ولگا سکتا ہے کہ مرکب کے افعال واثر ات اور مزاج کیا پیدا ہو گئے ہیں۔ کیونکہ نسخہ نولی بھی ایک فن ہے اور ہرکی کا کا منہیں ہے۔

#### دوائے مجرب

اور ظاہری طور پرمرض وعلامات رفع بھی ہوجاتے ہیں۔لیکن کیا بیان کا حقیقی علاج ہے؟ نہیں! ہرگز نہیں! بلکہ بار بارایہاعلاج کرنے ہے بھی اس مرض کا علاج نہیں ہوتا۔اور چند گھنٹول یا چند دنوں کے بعد نہ صرف وہی مرض حاضر ہوجاتا ہے بلکہ اپنی کھمل علامات اور جراشیم کے ساتھ، مریض پر قبضہ کرلیتا ہے۔ تو کیا اس دوا کو مجرب دوا کا نام دے سکتے ہیں؟؟؟

یک صورت علاج بالش ( ہومیو پیشی ) کی بھی ہے کہ جب کی علامت کی بالش دوااستعال کر دی جاتی ہے اوراس کا انتخاب
بالک سیح بھی ہواوروہ علامات رفع بھی ہوجا تیں تو کیا وہ علامات یا لکل دفع ہوگئے ہے اور پھر بھی ہیدائیس ہوئی ؟ نہیں! ایباہر گرنہیں! بلکہ بار
بار ہے ہیں ہواوروہ علامات رفع بھی ہوجا تیں تو کیا وہ علامات یا ہے۔ اور صادعلامات تو پھی عمر صدک لیے دفع بھی ہوجاتی ہیں، لیکن مزمن علامات
تو رفع بھی نہیں ہوتیں اور مجینوں علاج کے بعد بھی اپنی جگہ پر قائم رہتی ہیں۔ ان حقائق سے جاجت ہوا کہ علامات کا رفع کرتا کوئی علاج نہیں
ہوروہ وہ نہیں ہوتیں اور مجینوں علاج کے بعد بھی اپنی جگہ پر قائم رہی طاح ہوگئی ہے۔ ان حقائق کی ہیدا کردی ہم ان کو دوائے بھر بکا نام نہیں دے سکتہ
ہوروہ وہ نفذ اور حوام اسی چکر ہیں گرفتار ہیں کہ علامات کوٹو را روک دیا جائے اور ان کا نام علاج دیکھتے ہیں۔ ہیہ بہت ہوگ گراہی ہوا وہ انسوں ہے کہ معالم جائے ہوگئی اس میں جہلا ہیں اور ای کوگئی علاج خیال کرتے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ ملک ہیں ئی ۔ بی، شوگر اور ہار ن افسوس ہے کہ حکومت اور حکام بھی اس میں جہلا ہیں اور ای کوشی علاج خیال کرتے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ ملک ہیں ئی ۔ بی ، شوگر اور ہار ن میل ہونا وغیرہ کے امراض اور علامات کھڑت سے پیدا ہور ہے ہیں۔ کیونکہ معمولی معمولی امراض وعلامات کے وقی اور طاہری علاج سے میل ہونا وغیرہ کے اور کی اور معالم ہورت پین ہو گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اول محوام اور معالم ہورت پین ہوئا۔ اس طرح ہیں۔ در سرے مرض کی ماہیت کی طرف تو جینیں کی جاتی۔ یک میں بوتا۔ اس طرح ہیں۔ در سرے مرض کی ماہیت کی طرف تو جینیں کی جاتی ۔ یک کو تو جو بی کی اس جی کوئی ہیں بوتا۔ اس طرح میں علائ تو اس میں کردہ گیا ہے۔

### دوائے مجرب اور مرض

دوائے بحرب صرف وہی ہو یکتی ہے جومرض واسباب کے ساتھ ان کی علامات کو بھی دور کر دے۔ مرض ہمیشہ اس حالت کا نام ہے جب جسم کے کسی بنیادی (مفرد)عضو کے فعل میں خرائی پیدا ہو جائے۔ یعنی اس کے فعل میں تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت پائی جائے۔ اوّل عضو کے فعل میں تیزی پیدا ہو جائے جس کوافراط فعل کہتے ہیں۔ دوسرے عضو کے فعل میں سستی پیدا ہو جائے جس کو تفریط فعل کہتے ہیں۔ تیسرے عضو کے جسم میں ضعف واقع ہو جائے اس کو تلیل عضو کہتے ہیں۔ چوقی کوئی صورت نہیں ہے۔

اسباب ہمیشداس حالت کا نام ہے جب خون میں کیمیاوی طور پر کوئی تغیر پیدا ہوجائے ،اس کی بھی تین صورتیں ہیں، لینی اسباب تین اقسام کے ہیں:

- (۱) اسباب بادید: ایساسب بن کاتعلق کیفیاتی اورنفیاتی اثرات سے ہوتا ہے۔ بینی ظاہری طور پر جوجسم پراڑ کریں۔ کیفیات میں گرمی وسردی اور ترکی وخشکی وافل ہیں۔ نفسیاتی اثرات میں سرت وغم ، غصرو عدامت اور لذت وخوف شریک ہیں۔
- (۲) **اسباب سابق**: ایسےاسباب جن کاتعلق ماکولات ومشر دبات (جواشیاء کھائی پی جاسکتی ہیں)سابق سے مراد و واشیاء ہیں جو جسم میں کیمیا دی طور پر پہلے سے اثر کر چکی ہیں۔
- (٣) اسباب فاعلہ: ایسے اسباب جن کے اثر کے بعد جم میں مرض کی صورت نمودار ہو۔ لینی جم کے کسی عضو میں خوابی بیدا ہو جائے۔ چریا در کیس مرض ہمیشہ عضو کی خرابی کو کہا جائے گا۔

جہاں تک اسباب فاعلہ کاتعلق ہے، یہ کوئی الگ سبب نہیں ہے، بلکہ اسباب با دیداور اسباب سابقہ میں ہے جو بھی اس وقت کسی عضو کے فعل میں خرابی پیدا کر دے وہی سبب فاعلہ بن جاتا ہے۔ جیسے کیفیاتی ونفسیاتی طور پر یا مادی طور پر کسی عضو میں سادہ یا مادے کے ساتھ اس کے جسم میں تغیر پیدا ہم جائے۔ بہر حال ہم مرض اس حالت کوئی کہیں گے جب کہ کسی فعل میں خرابی (افراط وتفریط اور تحلیل ) واقع ہوجائے۔

علامات وہ نشان ودلائل اورصورتیں ہیں جوہم کواس عضو کی طرف راہ نمائی کرتی ہیں جیسے کسی مقام پر دردیا سوزش اور بخار وضعف وغیرہ محسوس ہوں۔ یا در کھیں کہ مرض واسباب کے رفع ہو جانے پرعلامات تو ضرور دور ہو جاتی ہیں۔ لیکن کسی علامت کے رفع کر دینے سے اس کا مرض اور سبب دورنہیں ہوتے۔ اس لیے دوائے مجرب وہی ہو کتی ہے جو مرض واسباب کے ساتھ علامات کو بھی رفع کر دے۔ دوائے مجرب کی تنجویز

علاج میں دوائے مجرب کو تجویز کرنے کے لیے جمیں اوّل تمام علامات کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ پھر بید کھنا پڑتا ہے کہ بیتمام علامات کسی عضو کی خرابی سے پیدا ہورہی ہیں اور اس کی خرابی کے لیے کون سا سب کام کرتا ہے۔ بس ادویہ مفرد ومرکبہ میں سے جو بھی ان کے مطابق ہوں گی بس وہی دوا مجرب کہی جاسکتی ہے۔ صرف بہی نہیں کہ در دسر میں فوری طور پر اس کور فع کرنے کے لیے کوئی دوا دے دی جائے یا سوزش سینہ کو دور کرنے کے لیے کوئی دوایا غذا دے دی جائے۔ پہلی صورت کے علاج کو ہم اصولی (سائنفک) اور دوسری صورت کو ہم اصولی (سائنفک) اور دوسری صورت کو ہم غیر اصولی (ان سائنفک) کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمارے سا منے فرگی ہم غیر اصولی (ان سائنفک) کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمارے سا منے فرگی طب اور ہومیو پیقی کے علاماتی علاج ہیں۔ جب تک ان دونوں علاجوں کی باقاعدہ اصلاح اور در سی نہ کی جائے۔ بیدونوں طریقہ ہائے علاج نقصان رساں ہیں۔ ان سے دورر ہنا بہتر ہے۔

آن کے مقابلے میں آیورویدک اور طب یونانی میں پر کرتی و دوش اور کیفیات واخلاط کو مدنظر رکھ کراعضاء کے افعال کی خرابیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پھراء ماء کی انہی خرابیوں کو انہی کے مطابق ادویہ واغذیہ اور اشیاء استعمال کر کے علاج کیا جاتا ہے جن سے نہ صرف اعضاء کے افعال درست ہو جاتے ہیں بلکہ اسباب اور علامات بھی رفع ہو جاتی ہیں بس ایسے ہی طریقتہ ہائے علاج اصولی (سائنفک) کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

#### امراض اورمفرد اعضاء

یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ مرض صرف عضو کے فعل میں خرابی اور بگاڑکا نام ہے۔ نہ کسی علامت کا نام مرض ہوسکتا ہے جیسے ہوم پہنتی سلیم کرتی ہے اور نہ ہی کسی سبب کو مرض کہا جا سکتا ہے جا ہے وہ جراثیم ہی کیوں نہ ہوں۔ جیسے کہ فرنگی طب سلیم کرتی ہے۔ اگر صرف علامات یا سبب کو مرض سلیم کرلیا جائے تو بقینی طور پر کسی مرض کا صحیح علاج نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے شخ الرئیس بوعلی سینا نے مرض کی بیتر بیف کی ہے'' مرض بدن کی اس حالت کا نام ہے جب اعضائے بدن اور مجاری (راستے ) اپنے افعال صحیح طور پر انجام نہ دیں' ۔ یہ جسم کا کوئی ایک عضویا تمام اعضاء کے افعال بگڑ جا ئیں یا ان میں خرابی واقع ہوجائے۔ طب قدیم میں صرف کیفیات اور افلاط کی کی بیشی کا نام نہیں بلکہ جب تک کیفیات اور افلاط کی خرابی اور کی بیشی سے اعضاء کے افعال نہ بگڑیں اس وقت تک اس حالت کو مرض نہیں کہتے۔ ای نیام الیے امراض کی تقسیم بالاعضاء ہے جیسے سرو چہرے کے امراض ، سینہ و پیٹ کے امراض اور د ماغ و دِل اور جگر کے امراض وغیرہ ۔ البتہ ان تمام امراض میں کیفیات وا خلاط کی کی بیشی کو ضرور دیکھا جاتا ہے۔

یا در کھیں کہ طب قدیم میں امراض کی تقتیم بالکیفیات اور بالاخلاط نہیں ہے لین گرمی کے امراض وسردی کے امراض ، تری کے امراض ، خشکی کے امراض اورا سی طرح خون کے امراض ، صفراء کے امراض ، بلخم کے امراض ، سودا کے امراض ، وغیرہ وغیرہ۔

اگرتقسیم امراض کیفیات اورا خلاط کے تحت ہوتی تو امراض صرف آٹھ ہوتے یا ان کے درجات شدت کی صورت میں جو چار در جے تقسیم کئے گئے ہیں کل امراض صرف بتیں ہو سکتے ہیں۔جسم میں اس قد رامراض جو بالاعضاء پائے جاتے ہیں سب ختم ہوجاتے۔گر ایبانہیں ہے صحیح تقسیم امراض صرف بالاعضاء ہی ہو کتی ہے۔

ان حقائق سے ثابت ہوا کہ امراض کی پیدائش صرف اعضاء کا بگڑنا ہے۔ کیونکہ (۱) جہم انسان اعضاء سے مرکب ہے۔ (۲) اعضاءا خلاط سے بنتے ہیں۔ (۳) اعضاءا خلاط کی ارتقائی صورت ہیں۔ (۳) اخلاط غذا سے بنتے ہیں۔ اس لیے اعضاء کے افعال کے بگاڑ اور خرانی کوبھی مرض کہا جاسکتا ہے اور میطب قدیم کشلیم کرتی ہے۔

#### كيفيات واخلاط اوراعضاء

یمسلم حقیقت ہے کہ کیفیات اپنے مادہ کے ساتھ افلاط کی صورت افتیار کر لیتے ہیں اور افلاط پختہ ہو کر اعضاء کی شکل میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ گویا اعضاء دراصل فام حالت میں افلاط ہیں اور افلاط کی فام صورت کیفیات اور مادہ ہیں۔ مقصد میہ ہوا کہ اعضاء وافلاط اور مادہ و کیفیات لازم دملزوم ہیں۔ دوسرے معنوں میں یوں بجھ لیں کہ اعضاء اپنی پختہ شکل میں افلاط اور کیفیات کا مجموعہ ہیں۔ اور میں سلمہ جسم میں غذا کھانے کے بعد مسلمل قائم ہے۔ اور ہر وقت اعضائے جسم کے افلاط اور کیفیات سے متعلق و متاثر اور ترتیب و تعمیل پار ہے ہیں۔ یہ تج بدومشاہدہ ہے کہ افلاط میں جو خلط و کیفیت زیادہ ہوگی۔ اس عضو میں تیزی بیدا ہوجائے گی۔ اس کے برعکس جس عضو میں تیزی بیدا ہوجائے گی۔ اس کے برعکس جس عضو میں تیزی بیدا ہوجائے گی۔ اس کے برعکس جس عضو میں اور ہم اگر تین ہوگی اس کے متعلق خلام ہیں زیادہ ہوگی۔ ان حقائق سے خابت ہوگیا کہ واقعی اعضاء اور اخلاط و کیفیات لازم وملزوم ہیں اور ہم اگر اعضاء کے افعال میں تیزی پیدا کر دیں تو اخلاط میں زیادہ ہوجاتی تجد پیدا ہوجاتی ہوگیا کہ واقعی اعضاء کے افعال میں تیزی پیدا کر دیں تو اخلاط میں زیادہ ہوجاتی تجد پیدا ہوجاتی ہوگیا کہ واقعی اعضاء کے افعال میں تیزی پیدا کر دیں تو اخلاط میں زیادہ ہوجاتی تبدید ہوجاتی ہوگیا ہوجاتی تبدید ہوجاتی تبدید ہوجاتی ہوجاتی ہوگیا کہ واقعی تبدید ہوجاتی ہوجاتی تبدید ہوجاتی تبدید ہوجاتی جو اور اگر اعضاء کے افعال میں تیزی پیدا کر دیں تو اخلاط میں زیادہ ہوجاتی جدادہ کی بیدا ہوجاتی ہوجاتی تبدید ہوجاتی ہوجاتی تبدید ہوجاتی تبدید ہوجاتی تبدید ہ

#### اخلاط اورمفر داعضاء

اخلاط سے جواعضاء پہلے بنتے ہیں وہ مفرد ہوتے ہیں اور پھر مرکب صورت اختیار کرتے ہیں۔مفرد اعضاء میں ہڈی، رباط،
اوتار، گوشت اور پٹھے تار ہوتے ہیں۔اور ماڈرن میڈیکل سائنس نے مفرد اعضاء کوشلیم کیا ہے۔ان کو وہ ٹشوز کا نام دیتے ہیں اور یہ ٹشوز جن کوہم انب کا نام دیتے ہیں خلیات (سیلز) سے مرکب ہیں۔ ماڈرن میڈیکل سائنس نے یہ ٹشوز (انبجہ) چارافسام کے بیان کے ہیں،
(۱) کنکٹوٹشو (نسج الحاقی) جن سے ہڈیاں ور باط اور اوتارجم کا بنیاوی ڈھانچہ بندا ہے۔ (۲) مسکولرٹشو (نسیج عضلی) جن سے جم کا مورت بندا ہے۔ (۳) ایکھیلیل ٹشو (نسج عدی) جس سے جم کے عدود و گوشت بندا ہے۔ (۳) ایکھیلیل ٹشو (نسج عدی) جس سے جم کے عدود و عضائی بنا ہے۔ (۳) ایکھیلیل ٹشو (نسج عدی) جس سے جم کے عدود و عضائی بنا ہے۔ (۳) دو اور اوراد کا معال بند ہیں۔

اگرطب قدیم اور ہاڈرن سائینس کے مفرداعضاء کودیکھاجائے توان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف اعضاء واخلاطی ایک درمیانی کڑی انہ چہ (نشوز) کو بیان کیا گیا ہے۔ کڑی بھی احسن طریق پر بیان کر دی جاتی۔ طب قدیم کا کمال ہے کہ بزاروں سال قبل وہ سب بچھ بیان کر دیا ہے جوسائینس بیان کر دبی ہے اور سب سے بڑا کمال میہ ہے کہ اس نے ٹابت کیا ہے کہ مختلف اخلاط سے اعضاء بنتے ہیں۔

#### كيفيات اورمفر داعضاء

کیفیات جواخلاط کی طرح صرف چار ہیں اور ہماری زبان ہیں گرم وسرداور تر وخٹک کے نام ہے مشہور ہیں، کہی مفر دصورت میں نہیں پائے جاتے ، ہمیشہ مرکب صورتوں میں کارفر ماہیں۔ یعنی گرم تر وگرم خٹک اور سرونز وسردخٹک ۔ان کی ان مرکب صورتوں ہی میں اخلاط کی صورتیں بنتی ہیں اور بھی ان کے مزاج کہلاتے ہیں۔ یعنی خون میں گرم ترکیفیات پائی جاتی ہیں۔ بھی اس کا مزاج ہے۔اس طرح بلغم کا مزاج سروتر ،صفراء کا مزاج گرم خشک اور سودا کا مزاج سردخٹک تسلیم کیا گیا ہے۔

جب ہم بیشلیم کر چکے ہیں کہ اخلاط اور مغرد اعضاء ایک مادہ کی دوصورتیں ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ اعضاء میں اخلاط کے مقابلے میں پختل اور جماؤ پایا جاتا ہے۔اس لیے جہاں تک کیفیات کا تعلق ہے وہ دونوں میں ایک ہی پائے جاتے ہیں۔جن کی تفصیل یہ ہے:

- ں الحاتی کیج (کنکٹونٹو)ان سے ہڈی، رہاط اوتار وجسم کا ڈھا نچہ بنتا ہے۔ بیخلط سوداکی پیدادار ہیں۔اس کی کیفیت ومزاج سرد خشک ہے۔
  - عطلی ایج (میکوارشو) ان سے گوشت بنآ ہے۔ یہ خلط خون کی پیداوار ہے، اس کی کیفیات ومزاح گرم تر ہے۔
- 👚 غدی سی (ای تعمیلیل ثشو) ان ہے جسم کے غدداور طفائے مخاطی بنتے ہیں۔ بیخلاصفراء کی پیداوار ہیں۔اس کی کیفیات ومزاخ گرم خٹک ہے۔
- صعبی کتیج (نروثشو)ان سے تمام جسم کے اعصاب بنتے ہیں۔ بی خلط بلغم کی پیدادار ہے۔اس کی کیفیات ومزاج سروتر ہے۔اس تطبیق سے مفرداعضاء کی اہمیت اور بھی ہڑھ جاتی ہے۔

ان حقائق سے ثابت ہوگیا کہ کیفیات جس طرح اخلاط میں اثر کرتے ہیں، بالکل اس طرح مفرداعضاء میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں ۔ گویا ہرمفردعضو میں بھی دود و کیفیات ہی پائی جاتی ہیں اور ہروقت دو بھی کام کرتی ہیں۔

### ایک راز کی بات

بڑھ جاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پرخشکی زیادہ بڑھ جاتی ہے، جب بلخم واعصاب میں سردی بڑھ جاتی ہے تو دوسری طرف سوداوطخال میں سردی بڑھ جاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر سردی زیادہ ہو جاتی ہے جوہلخم کی تری کوخشک کردیتی ہے۔ گویااس طرح کیفیات کا ایک چکراخلاط اوراعضاء میں چلتار ہتا ہے۔ دوائے بحرب وہی ہوسکتی ہے جو کیفیات کے اثر ات کے تحت استعمال کی جائے۔ جن کا سیح اور سیدھااثر اخلاط اوراعضاء پر پڑتا ہے۔ بس دوائے مجرب کا بھی ایک راز ہے۔

مفرداعصاءاور دوران خون

مغرداعضا و دوسم کے ہیں۔ ایک بنیادی جن بیل آئی (کنکوٹٹو) جن بیل ہڈی وکری اور رباط او تار شامل ہیں۔ یہ بہت کا ڈھانچہ بناتے ہیں۔ و وسرے حیاتی اعضاء جن بیل بین شخص کے انہجہ شامل ہیں: () عضلی نسیج (سکوارٹٹو) ﴿ فدی تیجی اُلی کو مارکز علی اور اعصاب (جن کا مرکز علی ایک ہوتی ہوئی ہیں ہی پائی ہاتی وہ اعتماء ہیں جن کو ہم اعصابے رئید کہتے ہیں۔ یا در کھیں کہ زندگی تو نسیج الحاتی ہیں ہی پائی ہاتی ہیں۔ کو خلیات اور انہجہ کہلاتے ہیں۔ کو کلکہ دید بھی خلیات اور انہجہ کہلاتے ہیں۔ کو کلکہ دید بھی خلیات اور انہجہ کہلاتے ہیں۔ کو کلکہ دید بھی خلیات اور انہجہ کہلاتے ہیں۔ عصابے رئید ہیں ان کا جب کیونکہ دید بھی خلیات اور نہجہ کے خلیات اور انہجہ کہلاتے ہیں۔ کو خلیات اور انہجہ کی خلیات اور انہجہ کہلاتے ہیں۔ کو خلیات اور انہجہ کو خلیات اور ان کا تعلی کے دور ان کا تعلی کی دور سے خلیات اور انہجہ کی اور دیاتی اعتماء کو نام دیا گیا ہے۔ کو نکدان ہی کی مدد سے غذاخوں بنتی ہے اور جسم میں گردش کر کے جسم کا جزوجتی رہتی ہے۔ حسالے اس کا نام دیا گیا ہے۔ کو نکدان ہی کی مدد سے غذاخوں بنتی ہے اور جسم میں گردش کر کے جسم کا جزوجتی رہتی رہتی ہے۔

خون معدہ میں تیار ہویا چگر میں، وہ اوّل قلب میں جاتا ہے، پھر وہال سے پھیپھڑوں کے ذریعے صاف ہوکرا پنے اندر نیم (آسیجن) لیتے ہوئے شریانوں کے راستے جسم کی غذا کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ پھرشریانوں کے سروں پر جوغدود گئے ہوتے ہیں ان سے جسم پرخون کی رطوبات لطیفہ چھڑک ویتا ہے جوعضلات اوراعصاب کی غذا بنتی ہیں۔ پھر جوغذا فاضل کی جاتی ہے وہ غدد جاذبہ جوطمال کے تحت کا م کرتے ہیں کے ذریعے پھر قالب میں صاف ہوئے کے لیے جلی جاتی ہے۔ بہی سلسلہ زندگی بحرقائم رہتا ہے۔ اس دوران خون میں جس مقام اورعضو میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اس جو مرض پیدا ہوجاتا ہے۔ بس اس رکاوٹ اور مرض کودور کرنا ہی علاج ہے۔ علاج میں مفرداعضاء کی ترتبیب

 یمی دوائے مجرب کاراز ہے۔ جولوگ اس دوران خون کے قانون کے خلاف علاج کریں گے تو وہ علاج مجھی کامیاب نہیں ہوسکتا اور نہ ہی ایسی دوامجرب ہوسکتی ہے۔

#### نزتيب مفرداعضاء

چونکہ قدرت نے زندگی وطاقت اور صحت کا دار و دار دوران خون پر رکھا ہے۔ اس لیے اس کی تفاظت کے لیے خاص نظام اور ترب قائم کی گئی ہے۔ دِل خون کا مرکز ہے اور عضلات کا بنا ہوا ہے سینہ شل یا تھی طرف پہلی کے آغر محفوظ ہے اور عضلات ہی کی مدد سے خون کو تمام جہم میں دھکیتا ہے۔ دِل کے اوپر ایک پر دہ ہوتا ہے جونے غدی وظافی (اپنچ سیلیل ٹشوز) کا بنا ہوا ہے، اس طرح دِل کا تعلق جگر اور د ماغ کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ یعنی جگر ہے اس کوغذ ارطوبت کی صورت میں ملتی ہے اور اعصاب کے ذریعے د ماغ کے احساسات اور اد کام ملتے رہتے ہیں۔ جگر اور د ماغ کوچھوڑ کرتمام جمم میں عضلات و فدد اور اعصاب کی میں صورت ہے۔ لیتی اندر کی طرف عضلات، ان ادکام ملتے رہتے ہیں۔ جگر اور د ماغ کوچھوڑ کرتمام جمم میں عضلات د فدد اور اعصاب کی میں صورت ہے۔ لیتی اندر کی طرف عضلات، ان طرح اعصاب کے اور پیشل اور مائی اور سب سے اوپر اعصاب ۔ چونکہ اعصاب احساس کا ذریعہ ہیں، اس لیے وہ باہر کی طرف رکھے گئے ہیں۔ اس طرح اعصاب کے احساس کے تحت تمام جسم کوغد د سے غذاملتی ہے۔ دور ال خون کا ذریعہ ہیں، اس لیے وہ باہر کی طرف رکھے گئے ہیں۔ اس افعال اور اعمال جاری موجاتا ہے اس مقام پرخون کے دور ان میں تعملات وغد داور اعصاب کے بین اس کے دور ان میں موجا ہے۔ ہی مقام ور میں ہو جو اس عضو کے فعل کو درست کر کے خون کے دور ان کو این کی دور ان با قاعدہ ہوجائے۔ یا در تھیں کہ وہ تی دوائے ہم بر ساتی جو اس عضو کے فعل کو درست کر کے خون کے دور ان کو اپنے راستہ پر بی جاری کر دے۔ گویا دوا کی تر تیب میں عضو کی در تی ساتھ خون کا دور ان بھی تھی جو اس عضو کے فعل کو درست کر کے خون کے دور ان کو اپنے راستہ پر بی جاری کر دے۔ گویا دوا کی تر تیب میں عضو کی در رات ہیں مقتو کو در کا کار اذر ہے۔

### مفرداعضاء كافعال

انبچہ الحاقی چونکہ بنیادی اعضاء بتاتے ہیں، اس لیے ان اعضاء کے افعال حیاتی اعضاء کے تحت ہیں جو تین ہیں: (۱) اعصاب، جن کا مرکز دیاغ ہے اور اعصابی انبچہ سے بنتے ہیں۔ جسم میں ہرتتم کے احساسات جو حواس خمسہ طاہری وحواس خمسہ باطنی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں وہ انہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ بچی احساسات قلب (عضلات) جگر (غدد) کے ذریعے تمام جسم میں افعال وا عمال کے احکام صادر کرتے ہیں۔

یا در کھیں کہ اعصاب بذات خود ترکت نہیں کرتے ، وہ صرف اپنے احساسات کے ذریعے ترکت کا تھم دیتے ہیں۔ جن اعصاب کو حرکت اعصاب کری اعصاب کہا گیا ہے ، اس کا مطلب فقط ہے ہے کہ ترکت کے لیے اپنی تحریک اعتماء تک پہنچاتے ہیں۔ یا در کھیں کہ اعصاب احساس اور تحریک سے ذیادہ کو کی کام نہیں کرتے ۔ یہاں تک کہ دہ ماغ ہیں بھی ان کا اس سے ذیادہ کام نہیں ہے۔ عشلات جن کام کر قلب ہے اور عضلاتی انسچہ سے بنا ہوا ہے جسم میں ہر تسم کی حرکات جو اعصاب کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں ، عمل کرتا ہے۔ مثلا دیکھنا، سننا، چھنا، سوگھنا اور محسوس کرنا وغیرہ کو سجھ کران برعمل کرنا۔ اس طرح حواس خسہ باطنی کے احساسات کو بھتا۔ یہاں تک کہ الہام وکشف اور وی کے احکامات کو بھتا۔ یہاں تک کہ الہام وکشف اور وی کے احکامات کو بھتا ہے۔ دہان تک کہ کی علم وہم اور تذکرہ بات کے یاد کرنے کا کام بھی قلب کے ذریعے ہوتا ہے۔ یادر کھیں کہ جم میں جس قدر حرکات عمل ہیں آتی ہیں، چا ہے وہ چلنا پھرنا اور جسم و باتھ وں کو حرکت دینا ہویا گھانا و بینا اور بولنا وغیرہ ہوں ان سب کا تعلق جسم کے عضلات کے ساتھ ہے۔

(۳) غدوجن کا مرکز جگر ہے غدی مخاطی انہ ہے ہے بنتے ہیں جم میں ہرفتم کی غذا غدد اور غشائے مخاطی کے ذریعے لئے ہے۔ جسم کے ہرعضو کوجس فتم کی غذا درکار ہوتی ہے،اس جگہ کے غددا پی بناوٹ سے اس فتم کی غذا کو تیار اور پختہ کر کے اس عضو کو دیتے ہیں۔ مثلاً جگر میں صفراء تیار ہوتا ہے، گردے پیشا ب بناتے ہیں،عورت کے سینے میں دودھ بنرا ہے اور مرد کے خصیوں میں منی تیار ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ ہیں مفراء تیار ہوتا ہے، گردے پیشا ب بناتے ہیں،عورت کے سینے میں دودھ بنرا ہے اور مرد کے خصیوں میں منی تیار ہوتی ہوتی ہیں اور وہ وہاں پر ہرغددا پنی خاص فتم کی رطوبات (سکریش) تیار کرتا ہے۔ جن مقام پر جس قد درطوبات ہوتی ہیں وہ غدداور غشائے مخاطی کے تحت پیدا مخرورت کے مطابق رطوبات کا ترشح کرتے ہیں۔ گویا جسم میں کی مقام پر جس قد درطوبات ہوتی ہیں وہ غدداور غشائے مخاطی کے تحت پیدا ہوتی ہیں۔ گویا منہ کے لعاب اور ناک کے مزلد زکام ہے لے کر پیشاب و پا خانہ اور پیسنہ تک جہاں پر بھی رطوبت نظر آتی ہے وہ سب غدو اور غشائے مخاطی کی بیدا کردہ ہیں۔

اب مختفر طور ہے اس طرح سمجھ لیں کہ ہرقتم کے احساسات اعصاب کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ ہرقتم کی حرکات عضلات کے ذریعے عمل میں آتی ہیں اور ہرتتم کی رطوبت کا اخراج غدد اور غشائے مخاطی ہے ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ مفرد اعضاء کے افعال صحت کی حالت میں اعتدال پررہتے ہیں اور جب ان کےافعال میں کمی بیشی اور خرابی واقع ہوتی ہے تو اس کومرض کا نام دیتے ہیں۔مثلاً اعصاب کے افعال میں جب پچھ زیادتی ہوتی ہے تو جہم میں لذت کا احساس ہوتا ہے۔ جب پچھ زیادہ تیزی پیدا ہوتی ہے تو خارش کی صورت بن جاتی ہےاور جب بہت زیادہ تیزی ہوجاتی ہےتو در دہونے لگتا ہے۔ساتھ بلغم کی زیادتی ہوتی ہے۔ بیسب اعصاب میں تیزی کی علامات ہیں ۔ جب اعصاب کے فعل میں کمی واقع ہوتی ہے تو جسم کے احساسات میں کمی واقع ہو جاتی ہے ۔ بیکی حواس خمسہ ظاہری میں ہویا حواس خمسہ باطنی میں ہو ہرجگہمحسوں اور ادراک ہوتی ہے۔ کی احساسات کے بعد سنستاہٹ اور من ہوجانے کی صورتیں بیدا ہو جاتی ہیں۔ساتھ بلغم کی تمی ہوتی ہے۔اعصاب کے فعل میں کمی کی علامات ہیں۔ای طرح جب عضلات کے افعال میں زیاد تی ہوتی ہے تو ان کی حرکات میں حیزی ہوجاتی ہے۔مثلاً ہاتھ یاوُں کی حرکا**ت میں تیز**ی ہوجائے۔زیادہ بولنا، یا تیں کرنا۔ دِل اور دورانِ خون میں تیزی ہیرا ہوجائے۔ جسم میں ریاح کا زیادہ بڑھ جانا۔ یہاں تک کہ بخار ہوجائے۔ ہرقتم کی گھبرا ہٹ عضلات کی تیزی ہے ہوتی ہے، جب عضلات کے فعل میں کمی ہوتی ہے تو ہرتنم کی حرکات میں کی پانستی ختم ہو جاتی ہے۔ بی عضلات میں کی بیٹی کی علامات ہیں جب غدداور غشائے مخاطی کے افعال میں تیزی ہوجاتی ہے توجسم میں جلن وچیجن اورسوزش بڑھ جاتی ہے۔خصوصاً گلے دسینداور پییٹاب و پا خانہ میں نمایاں ہوتی ہے \_صفراء کی جسم میں بہت زیاد تی ہو جاتی ہے۔ جب غدد اور غشائے مخاطی کے فعل میں کی ہوتی ہے تو جسم میں سردی اور شفندک کا احساس بڑھ جا تا ہے۔ بیرغدد کی کی بیشی کی علامات ہیں ۔مختصر میہ ہے کہ د ماغ اور اعصاب میں تیزی سے تمام جسم میں رطوبات وبلغم کا غلبہ ہوتا ہے اور احساسات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔قلب اورعضلات میں تیزی ہے تمام جسم میں ریاح کمپنلیہ ہوتا ہے اور حرکات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ای طرح جب جگرا ورغد دمیں تیزی ہو جاتی ہے تو تمام جسم میں صفراء کا غلیہ ہوتا ہے، جس سے جلن اور سوزش میں شدت ہو جاتی ہاور جب ان کے افعال میں کی پیدا ہوتی ہے تو علامات تیزی کے برعکس ظاہر ہوتی ہیں۔

مفرداعضاء کے افعال میں اعتدال

مفر داعضاء کے افعال میں جب کی میشی اور خرابی پیدا ہوتی ہے تواس کا نام مرض ہے اور جب ان کے افعال میں اعتدال پیدا کیا جائے تواس کا نام علاج ہے۔ جاننا چاہئے کہ صحت فطرت ہے اور مرض فطرت نہیں ہے۔ یعنی جب اعضاء کے فطری افعال اور دورانِ خون میں غیر فطری رکاوٹ یا مرض پیدا ہوتا ہے، تواس کا علاج خود فطرت ہی کرتی ہے۔ یعنی کمی ایک مفردعضو کی کی بیشی اور خرا بی اور دورانِ خون کی رکاوٹ سے مرض پیدا ہوجاتا ہے تو فطرت کے قانون کے مطابق وہ دوران خون کے مطابق اس عشو کے بعد جوعضو ہے اس کے فعل کو

تیز کر دیتی ہے جس سے جسم میں وہ فعار پیدا ہوتا شروع ہوجاتا ہے یا دہ صورت پیدا ہوجاتی ہے جس سے پہلے عفو کا فعل اعتدال پر آ جاتا

ہے۔ مثلاً عمثلات کے فعل میں تیزی ہوتی ہے تو جسم کے ترکات اور ریاح بڑھ جاتے ہیں تو ترکات کی تیزی اور ریاح کی شرت سے نون

میں تیزا ہیت بڑھ جاتی ہے۔ بہتی تیزا ہیت مجرا اور غدد کے افعال کو تیز کرنا شروع کر دیتے ہے۔ رفتہ رفتہ صفراء پیدا ہوتا اور بڑھ عاشر وع ہو

ہاتا ہے جس کی زیادتی سے فطری طور پر حرکات عشلات اور ریاح کی زیادتی کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ریاح کے اخراج کے ساتھ قبلی

ہاتا ہے جس کی زیادتی سے فطری طور پر حرکات عشلات اور ریاح کی زیادتی کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ریاح کے اخراج کے ساتھ قبلی

ہاتائی بھی ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ بھی فطری علاج ہے۔ اس فطری طریق علاج میں قانون فطرت کے مطابق ایک بدت در کار ہوتی

ہے۔ اگر معالی غذا کو روک کر اس کا بو جواحضاء پر سے کم کر دیا اور ضرورت کے مطابق غذا دی یاس کے فعل میں تیزی پیدا کر دی یا

ہاگر معام کے غذا کو روک کر اس کا بو جواد دیات ہے ہوسکتا ہے تو اس کا مجاد تو تو خود خود سے بات کے اس کے تو کہ میں میں کو چندر و زسلسل ڈکھا ٹھانا کہ کو اور خود بو خود خود کو جو جاتی ہے۔ اس غذا کو روک کر اس کی چوڑ اور دیا ہو جو ایک کا جیان میں ہوئی کر ویتا ہے۔ اس غذا ور جلد ہی پھوڑ سے کی تکل دوران خون اس کی چوڑ اور دورا کی ترکر ویتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی گوٹر کر ویتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی گوٹر کر ویتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی گوٹر کر ویتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی گوٹر کر ویتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی گوٹر کر ویتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کو گوٹر کر دیتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی گوٹر کر دیتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی گوٹر کر ویتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی گوٹر کر دیتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی گوٹر کر دیتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی گوٹر کر دیتا ہے۔ کو کہ دوران خون اس کی طرف چھا ہے۔ اس کا طرح جسب جسم میں میں اعساب کی تیز کی سے بلا کم اور کو باتر کے امرائن بلا میں کو کو کو کو تو کو کہ جسم میں اعساب کی تیز کر دیتا ہے۔ اس کا طرف کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کہ ک

### دوائے مجرب کاعمل

کوئی دوااس وقت ہی مجرب ہو سکتی ہے جب وہ انہی مفرداعضاء کے افعال کو تیز کرے جن کے افلاط کی خون میں ضرورت ہے تاکہ خون کا دوران جاری رہے۔ خون کے دوران میں ای وقت رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جب خون میں افلاط کی کی بیشی یا خرابی واقع ہوجاتی ہے۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ یہ صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی مفرد عضوا ہے فعل میں ست اور خراب ہو۔ جب اس مفرد عضو کے فعل کو تیز کر دیا جائے گاتو وہ خلط پیدا ہو کرخون میں شامل ہوجائے گی۔ اور دورانِ خون جاری ہوجائے گا۔ بس جب بھی دوائے مجرب اپنا عمل کر رہی تو ہالک اس تو وہ خلط پیدا ہو کرخون میں شامل کر دے گی تو ہائون فطرت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق مفرد صفوکو تیز کر کے ضرورت کے مطابق خلط کو پیدا کر کے خون میں شامل کر دے گی تو خون این شامل کر دے گی تو

یا در کھیں! علاج میں خون کے دوران کا اپنے رستہ پر جاری رہنا نہایت اہم ہے۔اس لیے مفر داعضاء کے افعال اورا خلاط کا اعتدال نہایت اہم اور لا زمی ہے جو دواانہیں توانین کے مطابق ہوبس وہی مجرب کہلانے کی مستحق ہے۔بس یہی دوائے مجرب کی حقیقت ہے جوصرف مغرداعضاء کے افعال کے علم اور معرفت سے معلوم اور حاصل ہو سکتی ہے۔

ترتيبنسخه

شیخ الرئیس بوعلی سینانے دوائے مجرب کے استعمال کی تاکید کے بعد دوسری بات میں بیتا کید کی ہے کہ'' کسی ایک غرض کے لیے کم

ادویدکاننو کیرادویہ کے نسخہ سے بہتر ہے''۔ بلکدایک دومری جگدامراض مرکبہ کے متعلق بھی بہی تاکید کی ہے اور لکھتے ہیں کہ' ہرمرض کے علاج میں نصوصاً امراض مرکبہ کے علاج میں ہمیشہ اس مقصد میں کامیا بی نہیں ہوتی کہ مرض کا علاج دوا مفرد سے کریں۔ اگر اس میں ہمیں کامیا بی ہوجائے تو ہرگز دوائے مفرد پر دوائے مرکب کورتی نددی''۔ ان تاکیدوں سے صاف ظاہر ہے کہ امراض کے علاج میں کامیا بی کاراز مفردادویہ یا کم سے کم ادویہ کانٹ میں جو ایا ہے۔

علاج بالمفردا دوبييس كاميابي كاراز

مفردادوبيك علاج يس يقيى كامياني كرازين ذيل كي صورتين داخل بين:

اول- مفرداد ویہ کے افعال واٹر ات اور فوائد وخواص ہزار دن برسوں سے مجرب دمحقق چنے آتے ہیں۔اطباء نے دوران تعلیم اپ استاد وں کے تجربات ومشاہدات کے تحت ان پر دسترس حاصل کر ٹی ہوتی ہے۔ وہ ان کو بے دھڑک ان کے صبح مقام ومرض میں استعال کر سکتے ہیں۔

موج – ایک بی قتم کے افعال واٹر اے اور فوا کدوخواص ایک بی طاقت میں دواد و پہ ہرگز ہرگز نہیں پائی جا تیں اور نہ بی فطر فہ ہو سکتی ہیں۔ البتہ کی ہیشی کے ساتھ ان کی ملتی جلتی اجناس میں ضرور پائی جاتی ہیں، جو ضرورت کے دفت ایک دوسری جگہ استعال کی جاستی ہیں۔ اگر ان کو ملا لیا جائے تو وہ طاقت میں ضرور ہو دھ جا کیں گی مگر وہ ایک بی ووا کہلا کیں گی ۔ مثلاً چر پر نے ذا نقہ میں سرخ مرج کے ساتھ سیاہ مرج یا اورک یا بیاز شامل کرلیس یا دار چینی میں لونگ یا رائی کا اضافہ کرلیس تو ان کی طاقت میں اضافہ ہوجائے گا۔ گر اصوانا ایک بی ان انقہ اور ایک بی خلط اور ایک بی مفرد عضو کے فعل میں اضافہ ہوگا۔ اور دور ان خون میں ایک صورت قائم رہے گی ۔ لیکن اگر مرج میں نمک شامل کرلیس تو نمکین ذا نقہ ایک دوسرا ذا نقہ ہے اس سے مرج کے افعال واٹر اے اور خواص و فوا کہ میں تبدیلی بیدا ہوجائے گی ۔ اور یہی انسونہ مرکب صورت ہی بدل جائے گی ۔ اس طرح ایسانسونہ مرکب صورت ہی خلط اور مفرد عضو کے فعل میں بھی ظاہر ہوگی اور ساتھ ہی دور ان خون کی صورت بھی بدل جائے گی ۔ اس طرح ایسانسونہ مرکب صورت ہی خلط اور مفرد عضو کے فعل میں بھی ظاہر ہوگی اور ساتھ ہی دور ان خون کی صورت بھی بدل جائے گی ۔ اس طرح ایسانسونہ مرکب صورت ہیں افتیار کرلے گا۔

سوم - جب دویا دو سے زیادہ اور پر طائی جاتی ہیں تب معالج پر لازم آتا ہے کہ وہ ان مرکبات کے افعال واٹرات اور خواص ونوا کد سے نہ صرف پورے طور پر آگاہ ہو بلکہ مریض کو دینے سے پہلے ان کے متعلق تجربات ومشاہرات کر چکا ہو۔ ورنہ بیٹی بات یہ ہے کہ مریض کو آرام کے بجائے نقصان ممکن ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی کتاب ' شخفیقات فار ماکو پیا' ' میں جونسخہ جات لکھے ہیں ان میں طاقت کے مطابق ایک ایک ایک دوا کا اضافہ کیا ہے، تا کہ نوٹولی میں بیز تیب یا ای شم کی تر تیب قائم رہے اور مریض بیٹی، بے خطاشفاء اور صحت حاصل کر لے۔ بی قانون فطرت ہے۔

چھاڑھ - جب دویا دو ہے زاکدادو پہلائی جا کیں تو ان کا جو مرکب ہے گاوہ ان تین صور تو ل سے خالی نہ ہوگا (۱) مفید مرکب ) غیر مفید مرکب (۲) غیر مفید مرکب (۳) خلط مرکب مفید مرکب کی صورت تو بیہ ہوگی کہ ایک ہی ذائقہ، ایک ہی خلط اور ایک ہی عضو کی تحریک کی صورتیں پیدا ہوں گی ۔ غیر مفید مرکب کی بیصورت ہوگی کہ اس بیں ایک ذائقہ، ایک خلط اور ایک عضو کی تحریک کے ساتھ دوسرے ذائقہ، ودسرے خلط اور دوسرے عضو کی تحریک کے ساتھ دوسرے ذائقہ، خلط اور تحریک عضو خلط اور دوسرے عضو کی تحریک ہو ذائقہ، خلط اور تحریک عضو خلط اور تحریک عضو کی تحریک ہو جا کی سے مرخ مرج ، جو ذائقہ، خلط اور تحریک عضو میں پیدا کرے گی، جب اس میں ٹمک ملادیا جائے گا اس طرح اس مرکب میں ایک طرف سرخ مرج کے اثر ات میں تبدیلی آ جائے گی اور

دوسری طرح کے افعال تغیر پیدا ہوجائیں گے۔ فاہر میں بیا یک عام مرکب ہے، ہم سالن ترکاری میں روزانہ استعال کرتے ہیں۔ کیکن اس مرکب کے راز کوصرف ماہر نسخہ نولیں ہی سمجھ سکتا ہے۔ بہر حال بیمر کب بھی مفید ہوسکتا ہے کیونکہ دونوں ادو بیکا تعلق قریب کا ہے۔ یعنی سرخ مرج غدی عضلاتی ہے اور نمک غدی اعصابی ہے۔ دونوں مولد صفراء ہیں۔ سرخ مرج صفراء پیدا کر کے اس کا اخراج بند کر دیتی ہے لیکن نمک صفراء پیدا کر نے اس کا اخراج بھی کرتا ہے۔ اس مرکب میں ادو یہ کے اثر ات افعال میں فرق ضرور پیدا ہوگیا ہے، مگر مرکب میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی کیونکہ بھی ایسے مرکب سے مفید کا م لیا جا سکتا ہے۔

خلط مرکب کی صورت بیہ ہوگی کہ چرپر نے ذا نقہ میں شیریں یا کھاری ذا نقه طا دیا جائے۔شیریں ذا نقه اعصابی غدی گرم تر اور مؤلد خون ہے۔ کھاری ذا نقه اعصابی عضلاتی ہے، سروتر ہے اور مؤلد بلغم ہے۔ اس مرکب میں ہر ذا نقه ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مختلف مفر داعضاء میں تحریک پیدا کرتے ہیں اور مختلف اخلاط پیدا کرتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ بیہ ہوگا کہ ایک دوادوسری دوا کے اثر کو باطل کر دے گی۔ اور مرکب غیر مفید اور غلط ہوجائے گا۔

عام طور پرویجا گیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہاشم چورن بناتے ہیں جن میں چرپری اوویہ شلا سیاہ مرچ اور ادرک کے ساتھ نمک اور چینی بھی ملا دیتے ہیں جواصولاً غلط ہے۔ کیونکہ چرپری اوویہ میں ترشی ہوتی ہے اور نمک ترشی و کھار کا مرکب ہے اور چینی کھار ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ترشی اور کھار دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور ان کے اثر ات اور افعال کوتو ڑنے والے ہیں۔ پس ایسے مرکب غلط ہوتے ہیں۔البتہ ماہر علم الا دویہ ایسے مرکبات سے بھی بعض کام لے لیتے ہیں۔لیکن نسخہ نو کی اور ترتیب مجر بات میں ان مرکبات کو خلط تی کہا جائے گا۔ان سے اجتناب ہی لازم ہے۔

ہنجم۔ نسخی جان کوئی ایک مفرد دوا ہوتی ہے، ہاتی ادویہ اس کی معاون اور مددگار ہوتی ہیں۔ان حقائق سے ثابت ہوا کہ مفرداد دیسجے مجر بات ہیں اور میدہی علاج کا حقیقی راز ہیں۔

### تركيب نسخه

تر تیب نیون علاج کا کمال ہے۔ کوئی بھی معالج تر تیب نیو میں اس وقت تک دسترس حاصل نہیں کرسکتا جب تک علم وفن طب میں پیکیل ندکر چکا ہو۔ تر تیب نیون کے لیے صرف اس قدر کافی نہیں ہے کہ کسی مرض یا علامت کے لیے چند یا بہت می او و بیات کو جمع کر لیا جائے ۔ اور و ہ اس حقیقت سے واقف نہیں ہوتے کہ ہردویا چندمطابق ادو سیر یا مخاطب او و بیرسے ان کا کون سانیا مزاح پیدا ہوجاتا ہے۔ یا وہ کسی عضو کے لیے مفید ہونے کے بجائے مصر ہوجاتی ہیں۔ بعض لوگوں کے متعلق سنا ہے کہ وہ فخر سر بیان کرتے ہیں وہ صد ووا چورن اور نصف صد ووا چورن وغیرہ تیار کرتے ہیں اور ان سے ہرمرض کا کا میا بی سے علاج کرتے ہیں۔ کو یا انہوں نے امرست دھارایا آ ب حیات تیار کرد کھے ہوئے ہیں۔

ينكيل علم وفن طب

ترکیب نسخه میں اوّل شرطعلم فن طب میں بحکیل ہے جس میں کم از کم چارعلوم کا جانتا ضروری ہے: (۱) قوانین طب(۲) تشریح الابدان ومنافع الاعضاء (۳) علم الا دوبیاور (۴) علم العلاج۔

جب ان علوم میں تکمیل ہو جاتی ہے تو خود بخو دتر تیب نسخہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ تجربات اور مشاہدات سے فن تر تیب نسخہ میں دسترس بیدا ہو جاتی ہے۔ ہم بھی انہیں لوگوں سے مخاطب ہیں جو تکمیل فن کر پچکے ہیں اور وہی اس فن کے اہل ہیں۔

جاننا جا ہے کہ مندرجہ بالا جاروں علوم کی فن طب میں انتہائی اہمیت ہے، ان کی تکمیل سے تر تبیب نے میں ملکہ پیدا ہوجا تا ہے:

- 🕥 قوانین طب میں کلیات خصوصاً امور طبیہ خاص طور پر ذہن میں ہونے جا جئیں۔
- تشریح الابدان میں عضو کی ماہیت مقام اور صدو دار بعداور دیگر عضو ہے تعلق کا بوراعلم ہونا چاہیے۔ منافع الاعضاء میں اعضاء کے افعال کا مکمل طریق کار ، اس کے افعال میں کی بیشی اور خرابی کی صور تیں اور علامات کو بور ہے طور پر ذبہ نشین رکھنا۔ خاص طور پر ان کے افعال سے اخلا طاور کیفیات کی پیدائش پر جواثر پڑتا ہے اس کوخوب بجھنا چاہیے اور سب سے اہم بات سے کدان اعضاء کے افعال کے باہمی تعلق کا جانتا ہے صد ضرور کی ہے۔ مثلاً قلب کے فعل میں تیزی ہے۔ گویا دورانِ خون کی اس طرف تیزی ہے۔ اس وقت ان کے افعال کی کیاصور تیں ہیں۔ منافع الاعضاء کی بیدوہ صور تیں ہیں جن سے فرگی طب اور ماڈرن سائنس بھی تا حال نا داقف ہے۔ اگر کوئی فرتھی ڈاکٹر جانتا ہے تو ہم اس کو چینئی کی بیروہ صور تیں ہیں جن سے فرگی طب اور ماڈرن سائنس بھی تا حال نا داقف ہے۔ اگر کوئی فرتھی ڈاکٹر جانتا ہے تو ہم اس کو چینئی کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حقائق کوا پڑی کس کتاب ہیں چیش کریں۔ ان ہی حقائق کونہ جانے سے ان کافن غیر سائنسی ہے۔
- علم الا دویہ کی اہمیت ترکیب ننے سب سے زیادہ واضح ہے کہ ننے کا اصل تعلق علم الا دویہ سے ہی ہے اور فطری طور پرعلم وفن طب کی اہتداء کمل خواص اور فوائد اشیاء سے ہوئی تھی۔ باتی علوم اس کی روشن میں تحقیق اور تہ قیق ہوتے چلے گئے علم الا دویہ میں اوّل تمام مفر داغذ بیدوا دویہ کی حقیقت، افعال واثر ات ،خواص وفوائد، مزاح واخلاط ،صلح و بدل اور خاص طور پر اعضاء کے افعال میں کی و بیشی اور خرابی کے اثر ات کا ذہن نشین کرنا ہے حد ضرور کی ہے۔ ای طرح مرکب افعال واثر ات کا جاننالا زم ہے۔ کسی نئی دوا کو نسخہ میں اور خرابی کے اثر ات کا ذہن نشین کرنا ہے حد ضرور کی ہے۔ ای طرح مرکب افعال واثر ات کا جاننالا زم ہے۔ کسی نئی دوا کو نسخہ میں بیدا ہوجائے تو اس کو نسخہ میں ہرگز شامل نہ کریں۔ ورنہ ایک صبح و مفید اور پیتی کے بیدا ہوجائے گا اور اس سے غیر معمولی نقصان ہونے کا خطرہ ہے۔ یا در کھیں علم وفن طب ظنی نہیں ہے بلکہ بینی اور سائنسی ہے۔ دوا وردوجار ہوتے ہیں۔
- علم العلاج کو کمکمل طریق نے جانے کے بعد ہی او ویہ واغذیہ اوراشیاء کا سیحی استعمال ہوسکتا ہے۔ اگر علم العلاج ہے کممل والقیت نہ ہوتو ترکیب نسخہ قطعاً صحیح نہیں ہوسکتا۔ اس لیے علم العلاج میں حقیقت و ماہیت مرض ، نام وتعریف مرض ، اسباب وعلامات اور خاص طور پر اعضاء کے افعال میں مرض کی ابتداء سے انتہاء تک کی صور تیں اور حالات کا ذبہن نشین کرنا بے صد ضروری ہے۔ تاکہ ذمانہ مرض سے نوراً علاج پر قابو پایا جاسکے۔ مرض کا ورجہ جانتا بھی بے صد ضروری ہے۔ کم از کم اس قدر علم وفن طب کو بجھ لینے کے بعد ہی ایک معالج صحیح ومفید اور بیقتی و بے خطانسخ لکھ سکتا ہے۔

اصول تركيب نسخه

علاج الامراض میں نسخہ نولی انتہائی اہمیت رکھتی ہے، گویا علاج کی جان ہے۔ اس لیے تر کیب نسخہ کے وقت ذہن کو پورے طور

پر حاضر رکھنا چاہیے تا کدمریض کا نکمل طور پرمعائند کر سکے اور سج تشخیص کے بعد بینی اور بے خطاتح ریکیا جاسکے۔ یا در کھیں کہ نسخہ نو کسی نصف شفایے۔

تشخیص کے لیے مریض جب مطب میں آئے تو اس کو چند من آرام کرنے دیں، تا کداس کے دوران خون کی تیزی کم ہوجائے اوراس کو پچھسکون معلوم ہو۔ پھراس کا معائد شروع کر دیں۔ اقرال اس کی نیش دیکھیں اوراگر مریض اپنا قارورہ لا یا ہوتو وہ بھی دیکھیں اور جومریض خورمطب میں نہ آیا ہوتو اس مریض کا قارورہ دیکھی بغیر نیز نہ کھیں۔ نبض اور قارورہ دیکھی کریں کہ کون سامفرد عضوشین طور پرمتاثر ہے اور کس خلط میں کیمیا وی طور پرخرائی ہے۔ پھردونوں کو آپس میں ظین دیں۔ بین اس مفرد عضوی خرافی سے خون میں جس خلط کا اضافہ ہونا جا ہے کیا وہ پائی جاتی وصور تیں ہیں۔

(اوّل) ہرمفردعضوی تیزی اور خلط کی زیادتی کی علامات اور مقام ذہن ہیں ہونے چاہئیں۔ان کود کھے کرآپی ہیں ملالیں۔ان
علامات اور مقام کے ذہن ہیں محفوظ رہنے ہے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبض اور قارورہ دیکھنے کے بعد جب مریض کو کسی عضو کی خرابی اور خلط کی
زیادتی کے ساتھ ان کی دیگر علامات بتائی جاتی ہیں تو مریض اور ان کے لواحقین معالج کی حذافت پرعش عش کرا شہتے ہیں۔ایسامعالج مریض
اور ان کے لواحقین کو نہ ہو لئے دیتا ہے اور نہ مرض بیان کرتے دیتا ہے۔ بلکہ اس کی قابلیت کا ان پر بہت گھرا اثر پڑتا ہے۔ساتھ ہی نفسیاتی
طور پر مریض اپنے آپ کو تندرست خیال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بیافعنل صورت ہے۔

(دوسرے) مریض کے جسم کی علامات کا معائد کریں لینی چیرہ و ذبان اور دیگراعضاء کی علامات کا معائد کر کے ان کومفر دعضو کی تیزی اور خلط کی خرابی سے نظیق دیں۔ جب تیوں ایک ہی صورت بیل نظر آئیں تو پھر مریض کو اس کی بیاری بھیما کرتر کیب نسخہ میں مشغول ہوجا کیں۔ اس دوران بیں اگر مریض کچھ بیان کرنے کی کوشش کرے تو سفتے رہیں تا کہ اس کے جذبات کی تسکین ہوجائے اور بعض وقت اس کے لطیف جذبات کا علم ہوجا تا ہے جس سے علاج بیل آسانیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ مثلاً ایک مریض کے عدد (حبکر) میں تیزی ہاس کے جسم میں خلاصفراء کی زیادتی ہے اور غدی تحریک علامات سرسے لے کرپاؤں تک ٹمایاں ہیں۔ ان کے علاوہ جذبات ہی خلور پر ایسے مریض کی طور پر اسے میں خصرے جذبات ہوجاتا ہے۔ دیگ کی طرح جذبات ہی تشخیص میں شامل ہیں۔

تنجويز دواءاورغذا

تانون فطرت کی اس حقیقت کو ذیمن شین رکھیں۔ تنخیص مرض کے بعد ذیمن بیل اوّل کسی ایک دوایا غذا کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ پھر
اس کے ساتھ ہی اس قبیل کی ادویات ذیمن بیل آٹا شروع ہوتی ہیں۔ پھران کے مرکبات کی صور تیں ابھرتی ہیں۔ جس قدر علم اور فن بیل
وسعت ہوتی ہے اس قدریہ خزانہ ذیمن کے سامنے اُ بھرتا چلا جاتا ہے۔ کو یا کوئی چشمہ ہے جو جوش مارتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ذیمن ان کے طریق استعمال پرغور کرتا ہے۔ بس بہیں پرتر کیب نسخہ کی صور تیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بیصور تیس تین شم کی ہوتی ہیں: (۱) معاون ادو بید
(۲) مصلح ادویہ (۳) محافظ ادویہ۔ تفصیلات درج ذیل ہیں۔

(۱) معاون ادوریه

ترکیب نسخ میں جب کوئی دواسا سنے آتی ہے تو فوراز بہن مرض کی طافت کے مطابق انداز ولگا تا ہے کہ کیا بیددوااس مرض کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔اگر ذبمن میں مجھ لے کہ دوردوا طاقت میں کم ہے تو ذبمن فوراً اس قبیلہ کی دیگر ادویات کو ذبمن کے سامنے بیش کر ایک قبیلہ کی ادویات ایک مزاج ، ایک خلط پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔لیکن اگر ایک مزاج ہیں ادویات کی کی ہوتو اس نسخہ ہیں جو دوائر میک کریں۔اس کی کوئی ایک کی ہوتو اس نسخہ ہیں جو دوائر میک کریں۔اس کی کوئی ایک کیفیت ضرور مثل ہو۔شلا گرم خشک دواہی جو دواد میگر قبیلہ کی شامل کرتا چاہیے تو گرم تر (خون غدی اعصابی) ہونی چاہیے۔زیادہ سے زیادہ خشک سروانتہائی مجبوری کی حالت میں شامل کی جاسکتی ہے۔اس طرح اقل دواکی کسی کیفیت کوشد پر کہا جا سکتا ہے۔لیکن اگر مختلف امز حیاور کیفیات کی ادویات شامل کی گئیں تو تر کیب ادویہ قائم نہیں رہے گی جواصول فن اور قانون فطرت کے خلاف ہے۔

بالکل ای طرح جب غدی اعصائی تحریک میں صفراکی پیدائش کے ساتھ صفراء کی اخراج کی صورت بھی ہوتی ہے تو زخیبل اور فلفل سیاہ وغیرہ جیسی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ بھی کم وہیش چر پری ہوتی ہیں۔ لیکن سے عابس نہیں ہوتیں، یہ ایک لطیف فرق ہے جس کو مدنظر رکھنے سے بہت مشکل اور پیچیدہ امراض دور ہوجاتے ہیں۔ اس قبیل کی دیگر ادویہ فلفل دراز ، زیرہ، سناء کمی، ریوند عصارہ اور نمک خور دنی وغیرہ وغیرہ ہیں۔

اس لطیف فرق کواس طرح سمجھیں کہ غدی عضلاتی تحریک میں برقان ہوجاتا ہے اور غدی اعصافی تحریک میں برقان دور ہوجاتا ہے۔ دوسرے اوّل صورت میں جسم سے خون آسکتا ہے اور دوسری صورت میں بند ہوسکتا ہے۔ جومعالج مرکبات میں جوارش اور لبوب کا فرق سمجھ سکتے ہیں ، وہ غدی عضلاتی اور غدی اعصافی میں فرق کا انداز ولگا سکتے ہیں۔

اس فرق کو بیجھنے کے لیے آیورویدک کے دو نسخے پیش کرتا ہوں: (۱) پارہ ادر گذرھک ہم وزن اس قدر کھر ل کریں کہ انہائی سیاہ ہوجائے۔اس کو ویدک پین دس (انسیر) کہتے ہیں۔ بیکل کے نام سے مشہور ہے۔ بینسخہ غدی عصلاتی ہے۔(۲) زنجبیل ، فلفل سیاہ ، فلفل دراز ،ہم وزن ادویہ کو ہاریک کر کے سفوف کرلیس اس کوویدک بیس تر کھر کہتے ہیں۔ دونوں نسٹے اپنی اپنی جگہ کا میاب بیتی اور بے خطا ہیں۔

صحح استعال کرنے والای ان ہے فوا کدحاصل کرسکتا ہے۔

ای طرح اعصابی غدی اوراعصا فی عضلاتی تحریکوں کا فرق ہے۔ وونوں میں رطوبات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک صورت میں رطوبت گرم ہوتی ہے، اس کوہم خون کا نام دیتے ہیں۔ کیونکہ جسم میں ترشح کے وقت اس کے لیے غذا کی بھی صورت ہوتی ہے اور وہ جگر میں پختہ ہو کرم ہوتی ہے صاف ہو کر غدو کے ذریعے جسم پر مترشح ہوتا ہے۔ جب جسم پر مترشح ہوتی ہے اس وفت شینم کی طرح مصفیٰ اور لطیف ہوتی ہوتی ہے اس وقت شینم کی طرح مصفیٰ اور لطیف ہوتی ہوتا ہے۔ اس کا رنگ ہلکا سرخ اور مزوشر میں ہوتا ہے۔ بیاصل خون ہوتا ہے جب بیتمام اخلاط کے ساتھ جسم میں شریک ہوتا ہے اس وقت اس کے سطح خواص اور حالت کا انداز ولگا نابہت مشکل ہے۔

یا در کھیں! جب تک اس کے ذاکفہ میں مٹھاس پیدا نہ ہواس وقت تک اس کا مترشح ہونا مشکل ہے۔ اب موجودہ سائنس نے بھی سنٹیم کرلیا ہے کہ خون میں جب مٹھاس پیدا ہوجاتی ہے تو ذیا بھی (ادرار) شروع ہوجاتا ہے جوادہ یہ اس دطورت کو گراتی ہیں ان ہیں شہداور دیگر ہرتم کی میٹھی اشیاء منٹھی کے ساتھ گرم قتم کی کھار ہیں شامل ہیں۔ جیسے سقو نیا، سہا گہاور عشر وغیرہ ہیں۔ دوسری صورت میں سردتم کی رطوبت ہوتی ہے جس کو ہم بلغم کا نام دیتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ترارت نہیں ہوتی ۔ گریہ میں صاف شدہ اصلی اور پڑنیہ بلغم ہوتی ہے۔ اس بلغم اور خام بالنہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ فام بلغم معدہ اور اصحاء میں غذا کے لیاں ہونے کے لیعد بنتی ہے جس میں ہوتم کے ماوے اور اخلاط خام صالت میں شامل ہوتے ہیں جو پڑنیہ ہوگر کیا تقتیار کرتی ہے پھراس میں سے صفراء چدا ہوتا ہے، پھرخون کی سمرٹی تم ہوجاتی ہے اور صرف سفید اور شفاف بے ذاکفہ رطوبت رہ جاتی ہے۔ بہی اصلی بلغم ہے جس کے خواص وحالت کا احساس جسم کے اخلاط میں لگا نا انتہائی مشکل ہے۔ اس کے اخراج کے لیے سروشم کی کھاری دوائیں مشل شور قلمی ، جو کھار ، کائی مرخ اور کالا دانہ (عشق ہیچہ ) وغیرہ ہیں۔

ایک فاص بات بہاں پر یادر کھیں کہ جس طرح جگر کے (غدد) دوفعل ہیں، اوّل صفرا موا خلاط ہے جدا کر کے پیتہ ہیں اکٹھا کرنا اور دوسر سے پیتہ ہے اور دوسر سے پیتہ ہے آئوں کی طرف خارج کرنا۔ بالکل اسی طرح اعصاب کے بھی دوفعل ہیں۔ اوّل رطوبات کواعضاء پر گرانا اور دوسر سے اس کا باہر اخراج کرنا۔ بید دونوں کا م صفراء کی طرح خود کا رہوتے ہیں۔ یعنی اعصابی غدی صورت ہیں گرم (رطوبات خون) اعتصاء پر گرتا ہے اور جسم کی غذا بنتا ہے۔ اعصابی غدی صورت ہیں جو رطوبات باتی رہ جاتی ہیں ان ہیں سرخی اور حرارت ختم ہوجاتی ہے، وہ بلغم کی صورت افتیار کرتی ہیں۔ اس کو طبیعت جسم سے باہر خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ گویا پہلی صورت ہیں اعتصاء پر رطوبات اکٹھی ہوتی ہیں اور دوسری صورت ہیں باہر خارج ہوتی ہیں۔ بالکل صفراء کی طرح جگر کے دونوں فعلوں ہیں جہاں بھی اعصاب کے دوران افعال ہیں رکا و ٹ واقع ہوگی اس مقام پر مرض قائم ہوجائے گی۔ دونوں صورتوں کی جدا جدا ادوبات ہیں، جیسا کہ او پر کھما جاچکا ہے۔

بالکل ای طرح عضلات کی دوتح یکیں جیں۔ ایک عضلاتی اعصافی (سردختک) اور دوسرے عضلاتی غدی (ختک گرم) ہے۔
دونوں تح یکیں رطوبات ختک کرتی جیں اور ان جس خمیر پیدا کر کے ان کو تیز ابیت اور ریاح جس تید بل کرنا شروع کر دیتی جیں۔ جب پہلی
تحریک ہوتی ہے تو اس دفت غدد جاذبہ جوطحال کے تحت کام کرتے ہیں دہ تمام اس رطوبت کو جوبلغم کی صورت بیس جسم سے خارج ہوجانے
کے بعد باتی نگائی ہے جذب کر لیتے ہیں۔ اور دوسری تحریک جس بی غدد جاذبہ کیمیاوی طور پر اس رطوبت کوجسم میں شامل کر و سیتے ہیں۔
بالکل ای طرح جیے جگرا ہے ایک فعل میں خون سے صفر اجدا کرتا ہے اور دوسرے فعل میں اس صفراء کو آئتوں میں خارج کر دیتا ہے۔ بہلی
رطوبت جو کیمیاوی طور پرغدد جاذبہ (طحال) انتھی ہوتی ہے۔ بھر دہاں سے اخراج پاتی ہے۔ بہی خالص سودا ہے۔ بیذا کقہ میں ترش ، قوام
میں گاڑھا اور رنگت میں سیابی مائل ہوتا ہے۔ نداس میں خون کی سرخی ہوتی ہے اور نداس میں بلغم کی لطافت اور سفیدی ہوتی ہے۔ کیمیاوی

طور پراس میں فیرم اور پوٹاشیم ختم ہوجاتے ہیں اور کیلٹیم کے اجزاء پیدا ہوجاتے ہیں جس میں شامل ہوکریہ اخلاط کو غلظ، دِل کو تیز اور عضلات میں انتباض ہیدا کر دیتا ہے۔ عضلاتی اعصائی تحریک میں ترش اور حشک فتم کی ادو یہ کام کرتی ہیں۔ ہرتئم کی ترشی خصوصاً سردتئم کی ترشی جیسے بھلوں کی ترشی اور سرکدو غیرہ ہیں۔ ان کی مدد کے لیے اہلی، آلو بخارا، آلمہ، پھٹکود کی، ہلیلہ اور بلیلہ وغیرہ شامل کئے جاسکتے ہیں۔ عام طور پرجسم میں بلغم کا اخراج پڑھ جاتا ہے تو ایک ادویات دی جاسکتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے صدیوں سے ایک بقینی اور بے خطا مرکب عام طور پرجسم میں بلغم کا نام اطریقل ہے۔ یہ دراصل آلور ویدک کا مرکب ہے جس کا تام تربیصلہ ہے جس میں تین اور یہ ہلیلہ، ہلیلہ، آلمہ ہیں اور تیزوں ہم وزن ہیں۔ اس مرکب کے تام کومعرب کر کے اطریقل بتالیا گیا ہے۔

یہ مرکب دیاغی امراض میں دیاجاتا ہے اور اس وقت جب جم میں بلغم کی زیادتی ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بلغم کی زیادتی اعصابی تحریک اور سوزش سے پیدا ہوتی ہے۔گریا در تھیں کہ اطریفل عضلات (قلب) کوتحریک دیتا ہے، جس کے نتیجہ میں اعصاب میں تخلیل ہوکر دہاں کی تحریک اور سوزش ختم ہوجاتی ہے۔ اس تسوز میں ہلیا ملین ، بلیا تحرک اور آ ملہ مقوی عضلات ہے۔ تینوں عضلات میں اس قدر تحریک اور انقباض بیدا کرتے ہیں جس سے ان میں نچوڑ کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔

اطریفل نام کے طب قدیم ہیں گی مرکب جیے اطریفل زمانی اور اطریفل کشیز وغیرہ ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان ہیں ہے اکثر میں اطریفل کے مقصد کو ٹتم کر دیا گیا ہے۔ اطریفل ہیں ہروہ دوا تو ملائی جاسکتی ہے جو سردختک اور حابس ہوگر ایس دوا نمیں جو تر اور مدر ہوں شامل کر لینا اطریفل کی روح کو ٹتم کر دیتا ہے جیسے گاؤ زبان اور کشیز وغیرہ ۔ اس اطریفل ہیں ہرتتم کے سہانات اور ملینات شامل کر دیتے جاتے ہیں جو حابس اور سرونہیں ہوتے جیسے شمونیا اور تر ہدوغیرہ ۔ بلکہ اس ہیں کھا تھ اور بعض نوگ شہد بھی شامل کر لیتے ہیں ۔ یہ غلط د ہے جاتے ہیں جو حاب اور سرونہیں ہوتے جیسے شمونیا اور تر ہدوغیرہ ۔ بلکہ اس جس کھا تھ اور بعض نوگ شہد بھی شامل کر لیتے ہیں ۔ یہ غلط ہے ۔ ہاں کھا ناز کو ذا کقتہ کی خاطر بر داشت کیا جا سکتا ہے ۔ لیکن گرم تر اور یات ہے اطریفل کا مقصد شم ہوجا تا ہے ۔ اگر اس میں گرم شکل اور دیستامل کی جا کیں تو بھی اطریفل کے خواص و فو اکد اور افعال و اثر ات بدل جا کیں ہے ۔ کیونکہ پھرتم کیک عضلاتی غدی بن جاتی ہے جو عضلاتی اعصائی سے بالکل جدائم کیک ہے ۔

مسئلاتی اعصانی تریک جسم کی تمام بی ہوئی رطوبت کوٹال (غدد جاذبہ) بیں بیٹ کردیتی ہے تو عسئلاتی غدی تریک یک اس کوغدد جاذبہ (طحال) سے خارج کر کے پھرخون بیں شامل کرتی ہے۔اس وقت ترشی بیں اس قدر شدت پیدا ہوجاتی ہے کہ اس بیں ہلکی سی ہوجاتی ہے۔ بدائر تیز اب گندھک بیں صاف نظر آتا ہے۔ یادر کھیں کہ سرکہ سرد دشک تسم کی ترشی ہے تو اس کے مقابل میں تیز اب گندھک گرم دشک تسم کی ترشی ہے۔ان دونوں تر بیمیوں کے فرق ہے دونوں تحریکوں کے فرق کاعلم ہوجاتا ہے۔

معنلاتی فدی تحریک کے ساتھ بی جم میں ترارت کی پیدائش شروع ہوجاتی ہے اور فیتر رفتہ ترشی ترارت میں تہدیل ہونی شروع ہوجاتی ہے۔ اور خیر کا متجددیات کی پیدائش ہے۔ خیر وترشی اور ریاح ہوجاتی ہے۔ یہ اور خیر کا متجددیات کی پیدائش ہے۔ خیر وترشی اور ریاح متخوں انتباض پیدا کرتے ہیں۔ صفراء اور بلغم کی طرح عضلاتی تحریک بھی دو کام کرتی ہے۔ پہلی تحریک (عضلاتی اعصابی) میں ریاح کی پیدائش ہو کر اکشی ہوتی رہتی ہے تو دو سری تحریک (عضلاتی غدی) میں ریاح کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج بھی شروع ہوجاتا پیدائش ہو کر اکشی ہوتی رہتی ہے تو دو سری تحریک (عضلاتی غدی) میں ریاح کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کا اخراج بھی شروع ہوجاتا ہے۔ بہی تحریک ہوجاتا ہو انتان کی ہوجاتا کی طاقت پیدا کرتا ہی عضلاتی تحریک کا کارتا مہ ہے۔ یہ تحریک اعتمال پر رہتی ہے تو انسان کی ہرتم کی طاقت بیدا کرتی ہے۔ اس تحریک دوارائی ہے۔ اس تحریک کی مقوی اوو یات وارچینی و اعتمال وغیرہ ہیں۔ اس تحریک کی دیگر اور یہ سرخ مرج ، پارہ ، مصمر اور حظل ترتیب وار طاقت میں ایک دوسری سے زیادہ ہیں۔

مجون ای تح یک کے لیے تاری جاتی ہے۔ مجون ازراقی ای کے لیے خاص مرکب ہے۔

یکی ترکی بیب بیال پر پیچی جاتی ہے تو ترشی حرارت کی زیادتی سے صفراء میں تبدیل ہوتی ہے اوراس کا ذا اُلقہ تلیج ہوجا تا ہے۔ اس وقت پھروہی تحریک عندی عضلاتی شروع ہوجاتی ہے جس کا ہم ابتداء میں ذکر کر چکے ہیں اور بھی تزابیت (ایسٹریٹ) کی زیادتی کا صحیح علاج ہے۔

# فرنگی طب کی تلطی

ذرگی طب ترشی (ایسٹریٹی) کا علاج کھار (الکلی) ہے کرتی ہے، اور یے فلط ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقتی طور پر کھار
ہے ترشی کا اثر معدل (نیوٹرل) ہوجاتا ہے، لین اس طرح ترشی کی پیدائش ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کی پیدائش اور بڑھ جاتی ہے۔ اس ترشی کا
سیح علاج یہ ہے جسم میں صفراء پیدا کیا جائے جواس کی پیدائش کو بمیشہ کے لئے ختم کر دیتا ہے اور دورانِ خون کے سیح چکر کا تقاضا بھی بہی
ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صفراء (بائل) خودز بردست کھار (الکلی) ہے۔ اور قدرتی طور پر طبین ، مسہل اور واقع خمیر (فرمن نیش)،
ترشی (ایسٹریٹی) اور ریاح (گیس) ہے۔ بہی وہ علم ہے جوطب قدیم نے ہم کو دیا ہے اور فرگی طب اور ماڈرن میڈیکل سائنس اس سے
ہے جرہے۔ ان کی کتب اس علم سے خالی ہیں۔

(۲) مسلح ادوبیه

علم الآدویہ بین مسلم اور یہ بین مسلم اور پرید مفہوم لیا جاتا ہے کہ ہردوائی بنیادی طور پر پھونہ پھوکوئی تقص یا مسرا رُضرور ہوتا ہے،

اس لیے اس کا مسلم لازی ہے۔ لیکن حقیقت بینیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہردواکی ایک سزان اور خلط کو پیدا کرتی ہے اور کسی ایک مفرد عضوکو تحریک دیتے ہے۔ بینیں ہے کہ کوئی دواایک ہے زائد مزان اور خلط پیدا کرے یا ایک ہے زائد مفرد اعضا او تحرکی کی دیے۔

جب ایمانی ہے تو پھر یہ مفہوم بھی خلط ہے کہ ہردوا ہیں بنیا دی طور پر کوئی تقص یا مسرا رُپایا جاتا ہے۔ مثل ہر چر پری دواگر م ختک مزان اور صفر اپیدا کرتی ہے۔ جگر (غدو) کو تحریک دیتی ہے۔ بینا ممکن ہے کہ دوا بھی ایک ہودا پیدا کرتی ہے۔ اس طرح ہر کھاری دوا الله پیدا کرتی ہے۔ اعصاب کو تحریک دیتی ہے۔ بینا ممکن سے کہ کھاری اور ترش دوا سودا پیدا کرتی ہے اور عضلات (قلب) کو تحریک دیتی ہے۔ بینا مکن سے کہ کھاری اور ترش دوا بیدا کر یں ۔ البت اگر دونوں کو طالیا جائے تو نمک بن جائے گا اور نمک ضرور صفرا او پیدا کرتا ہے۔ ان حقائی سے تا بہ خلط پیدا کہ بنیا دی طور پر ہم دوا کا ایک بی مزان رکھا ہے۔ وہ ایک خلط پیدا کرتی ہے۔ وہ ایک خلا پیدا کرتی ہو دوا پی نوع کی کوئی کی سے کہ کھر کی خور پر کمی دوا بھی نقص یا معزائر نہیں ہوتا۔ کیونکہ قدرت نے فطری طور پر ہم دوا کا ایک بی مزان رکھا ہے۔ وہ ایک خلا

مصلح دوا کا حقیقی مقصد بہ ہے کہ کی دوا کو قائل استعال بنایا جائے۔ یہی اس کی اصلاح اور در تی ہے۔ یہ مقصد ہر گرنہیں ہے کہ
اس کی اصلاح کے لیے کی اور دوا کا استعال لا زمی اور ضروری ہے جس طرح اکثر دوائی ہم دیکھتے ہیں کہ ان جس گوند کیر ، گوند کتیر ایا کھانڈ
یا شہد دغیرہ شامل کر لیے جاتے ہیں یا ہر دوا کا مدہر کرنالازمی ہے البتہ مدہر کرنے کے بیمٹنی لیے جا کیں کہ دوا کو قابل استعال بنایا جائے تو
یا لکل صحیح ہے۔ مشلا بادیان روز انداستعال کی دوا ہے۔ اس کو صرف چا کر بھی استعال کیا جا سکتا ہے اور سفوف بنا کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔
فرق صرف میہ ہوگا۔ بھی
فرق صرف میہ ہوگا۔ بھی
بادیان میں کھانڈ ملاکراس کے اثر اے وافعال کو کم کردیتے ہیں اور بھی شہد ملاکراس میں صدت بڑھادیے ہیں اور بھی گوند ملاکراس کی سوزش

کم کردیتے ہیں۔ بھی بریاں کرکے اس بیں قبض پیدا کردیتے ہیں۔ بھی اس بیں نمک شامل کر کے اس کے افعال واثر ات میں تیزی پیدا کر دیتے ہیں۔

ای طرح بھی اس کو گولیوں کی شکل میں استعمال کرتے ہیں تا کہ کافی دیر تک اس کا اثر قائم رہے۔ بھی خیساندہ بنا کر اس کے خاص اجزاء کو حاصل کیا جا تا ہےا در بھی کمی تیز اب کے اثر ہے اس کے روغی اجزاء جدا کر کے ان کواستعمال کمیا جا تا ہے۔ بہر حال کمی دوا کو قابل استعمال بنانا ہی اس کی اصلاح اور مدیر کرنا ہے۔

کسی دوا کا استعال ضرور کی ہوتا ہے۔ لیکن اس میں ضرورت کے مطابق کی بیشی پائی جاتی ہے یا ذا نقد کی خرابی ہوتی ہے یا پیٹ میں بے چینی پیدا کر دیتے ہے تو اس بیس بے چینی پیدا کر دیتے ہے تو اس بیس بے چینی پیدا کر دیتے ہے تو اس بیس کے ساتھ کوئی دوسر کی دوا طاکر اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ بھی اس دوا میں تیزی ہوتی ہے تو اس میں کوئی دیگر سادہ دوا طاکر اس کی تیزی کوئم کر دیا جاتا ہے۔ مثل خالے میں پانی یا کھا نثریا شہد یا گوند کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ یا اس دوا کے زیادہ شدید اجزاء کو غیر شدید اجزاء کے ساتھ ملاکر بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ مثل آگ کے دود دھیا اس کے پھولوں کی تیزی کوآگ کے چوں میں ملاکر کمزور بھی کیا جاسکتا ہے۔ مثل آگ کے دود دھیا اس کے پھولوں کی تیزی کوآگ کے چوں میں ملاکر کمزور بھی کیا جاسکتا ہے۔ مثل آگ کے دود دھیا اس کے پھولوں کی تیزی کوآگ کے چوں میں ملاکر کمزور بھی کیا جا

مجھی کمی دوا کے استعمال سے ہاضمہ کی خرائی ہوجانے کا خطرہ ہویا دِل پر نقصان کا اثر ہویا قبض ہوناممکن ہویا شدید اسہال کا خطرہ ہوتو اس میں حسب ضرورت دوا کیں شامل کر کے اس کی اصلاح کر لی جاتی ہے۔ بہر حال بیدا مر ہمیشہ ذیر نظر رہتا ہے کہ اصل دوا کے ضرور ی اثر ات میں کی بیشی اور خرابی واقع ند ہوجائے اور جو مزاج اور خلط ہم پہدا کرنا جا ہتے ہیں یا جس مفرد عضو کو تحریک دینا جا ہتے ہیں اس میں لقص واقع نہ ہوجائے۔

بعض دفعه ایسا ہوتا ہے کہ ہم بلا واسط کی دور کے عضو پر دوا کا اثر ڈالنا چاہتے ہیں۔ مثلاً ول یا د ماغ کومتا ترکر نا چاہتے ہیں۔ اوّل تو جب دوا معدہ میں ہے عضلات واعصاب ہیں۔ کین بید داکا تو جب دوا معدہ میں ہے عضلات واعصاب ہیں۔ کین بید داکا بالواسط اثر ہے اور بلا واسط اثر کی صورت بیہ وتی ہے کہ کوئی عضلاتی دوا انتہائی قلیل مقدار جیں یا انتہائی لطیف کیفیات میں کھائی جائے تو معدہ کے عضلات اس کا بچوا حساس نہیں کرتے۔ کیونکہ معدہ پرتیز وتکدا شیاء کا اس قد داثر ہوتا ہے کہ دو کم مقد اراور لطیف اشیاء کا بچوزیا دو احساس نہیں کرتے۔ کیونکہ معدہ پرتیز وتکدا شیاء کا اس قد داثر ہوتا ہے کہ کھائے میں مرجین نہیں ہیں۔ بس احساس نہیں کرتا۔ جیسے تیز مرج کھائے میں مرجین نہیں ہیں۔ بس احساس نہیں کرتا۔ جیسے تیز مرج کھائے والے کو کھائے میں ہلکی مرج ڈال دی جائے تو وہ خیال کرتا ہے کہ کھائے میں مرجین نہیں ہیں۔ بس اور خون میں جذب ہوکر لطیف عضلات یا دِل پر اثر انداز اس طرح کم مقدارا در لطیف کیفیات والی ادو بیہ معدہ پر اثر کے بغیر گزر جاتی ہیں اور خون میں جذب ہوکر لطیف عضلات یا دِل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بہی صورت د ماغ دا حصاب اور جگر د فدر د کی بھی ہے۔

یادر کیس کے معدہ کے مفرداعضاء بیل اطافت دِل ود ماغ اور جگری نسبت بہت کم ہے۔ اس لیے ان پراٹر انداز ہونے والی اوویہ یں اطافت و نفاست اور خوشبو ہونی چاہیے۔ یہ قانون ہے کہ جم بیل جس مقام پر بھی دوا کا احساس ہوگا ای مقام پر ہی طبیعت مد برہ بدن مقابلہ کے لیے وہیں خون روانہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحض تیز اور یہ کو لطیف اوویات میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ یا کھن ومنتی اور گئی و مقابلہ کے لیے وہیں خون روانہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بحض تیز اور یہ کو لطیف اوویات کی کم طاقت (لو پوکسی) تیز طاقت (بائی پوکسی) کا بالکل علوہ یا کس مناسب بدرقہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ہومیو پیتے ہی میں اور ویدی جاتی ہیں اور وہ تیز طاقت کی اور میدی جاتی ہیں اور وہ تیز طاقت (بائی پولیسی) اس کو کہتے ہیں جس میں دواانہائی کیل مقدار میں ہوتی ہے۔ یہ دانہ ہور وہ تیز طاقت کی اور میدی جاتی ہیں ہے۔

ای طرح فرنگی ڈاکٹریہ حقیقت جانیں یا نہ جانیں ان کے آنجکشنوں میں بھی تین اقسام پائے جاتے ہیں: ① درون جلد (ہائی پوڈر مک) ﴿ درون عضلات (انٹرامسکولر) ﴿ درون اعصاب (انٹرنروس) اس طرح مخصوص مفرد عضو تک دوا پہنچائی جاتی ہے۔ یہاں بھی دوا کی لطافت اور کٹافت کااصول کام کرتا ہے۔

لطافت اور کثافت کے قانون کے تحت ادویہ میں جس قدر لطافت ہوگی ای قدروہ اعضائے رئیسہ کے قریب ہوں گے اوراد دیہ میں خوشبو، خوش رنگ اور خوش ذا کقداد ویات شال کی جاتی ہیں۔اس کا مقصد اعضائے رئیسہ تک ادویہ کا پہنچانا ہے۔اس طرح بد بود بدرنگ اور بدذا کقداد ویہ کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔قیتی ادویہ جیسے کمتور کی وغیرہ ،سونا و چا تدکی اور جواہرات دکشتہ جات وغیرہ اس قانون کے تحت استعمال کی جاتی ہیں۔ان ادویہ کا صرف نفسیاتی اٹر نہیں ہے بلکہ ان کے مخصوص اثر اے بھی ہیں۔

ای قانون کے تحت جواد و بید معدہ کے لیے استعمال کی جائیں ان بیل مقدار و کثافت اور شدت ہیں زیا و تی ہونی چاہیے۔امعاء کے لیے جواد و بیاستعمال کی جائیں اس بیات کا خیال رکھیں کہ وہ معدہ پراٹر انداز ندہوں یہ بات یا در کھیں مسہلات کی اصلاح کے لیے جواد و بیاستعمال کی جاتی ہیں۔ ان کا مقصد سہی ہوتا ہے کہ مسہلات معدہ ہیں اثر کے بغیر نیچے اثر جائیں۔مثل اطریفل ہیں اجوائن خراسانی کا ملانا یا تر ہداور سقو نیا ہیں ذکھیل کا شامل کرنا بالکل اس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔لیکن اگران ادویہ کوشامل ندہمی کیا جائے مگر صرف اس امرکو مدنظر رکھا جائے کہ دوا مقدار ہیں کم ہو یا اس کا اثر معدہ اور امعاء پرندہوتو یقیناً اس کا اثر ول ود مائے اور جگر پریا ان کے قریب کے اعضاء پر مدہ اور امعاء پرندہوتو یقیناً اس کا اثر ول ود مائے اور جگر پریا ان کے قریب کے اعضاء پر میں بھی قانون کا م کرتا ہے۔

تر تیپ نسخ میں اور یہ کی مقدار خوراک پر خاص طور پر وھیان ویٹا چاہیے۔ کیونکہ مقدار کی کی بیشی ہے اور یات کے اثرات میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ مثل ایک دوامسہل ہے لیکن اس کا مسہل ہوتا ایک خاص مقدار خوراک میں ہوگا۔ اگر مقدار خوراک میں کی بیشی ہو جائے گی تو اس کے مسہل میں ضرور فرق آ جائے گا۔ چیسے جمالکو یرجوا ہے چر پری دوا ہے اور مفراوی مسہل ہے اس کا اثر جگر پر ہوتا ہے۔ اس کی مقدار خوراک ایک رتی ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ اس کا معدہ پر ذیادہ اثر نہ ہو ۔ لیکن جب اس کو دو چاول کی مقدار میں دیا جائے تو بہائے طبین کے حمرک شدید بن جائے گی۔ ان جائے تو بہائے تو بہائے طبین کے حمرک شدید بن جائے گی۔ ان جائے تو بہائے تو بہائے طبین کے حمرک شدید بن جائے گی۔ ان سے صرف جسم میں جل نو ہوگ کر پا خانہ نہیں آ ہے گا۔ ای طرح اس کی مقدار شد جائے تو اس کا اثر محرک ہو جائے تو اس کا اثر محرک ہو جائے تو اس کا اثر محرک ہو جائے تو اس کا اثر مفری مورث اختیا کی مقدار چو تھائی جا ول کر دی جائے تو بیا کہ ان انہائی مقوی دوا کی صورت اختیا کہ ہم اور دافع ریاح بن جائے گی۔ ای طرح اگر اس کی مقدار چو تھائی جا ول کر دی جائے تو بیا کہ ان انہائی مقوی دوا کی صورت اختیا کی جائے ہے گی۔ اس کا در جگر کی اس بال لانے کے جگر اور صفر اوی اسبال بند کرد ہے گی۔ اور اگر سیال لانے کے جگر اور صفر اوی اسبال بند کرد ہے گی۔ اور اگر سیال مقوی دوا کی صورت اختیا۔ مقامات پر پڑتا ہے۔

ادویات کے ہومیو پیتھک اثر اُت بھی دوا کے اس قانون کے تحت کام کرتے ہیں، ورنہ ہومیو پیتھک میں باکش ادویہ کا استعال کے جمع عنی نہیں رکھتا۔علاج بالشل میں جب کوئی دوااستعال کی جاتی ہے قد مقصد جمع سے خاص علامات کورفع کرتا ہوتا ہے۔دوا پیشک بالشل اثر کرتی ہیں رکھتا۔علاج پیتھ اقراب کی دوا کو پوری مقدار میں استعمال کرائیں۔ جب اس کی پوری علامات پیدا ہوجا ئیں تو پھر اسی دوا کی قلیل مقدار دے کراس دوا کی علامات کودور کر کے دکھا ئیں۔اس دواسے نہ دور کر سکیں تو کسی دوا کی قیل مقدار سے کر کے دکھا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے علاج میں زہر خوردہ کا کوئی علاج نہیں ہے۔اس سے بھی ہوئی بات سے ہے کہ ہومیو پیتھی میں کی قتم کے مسہلا ہے کا ذکر نہیں ہے۔

بہر حال یہاں پر بھی دواکی مقدارخوراک کا ذہن نشین کرانا ہے جوتر تیب نسخہ کی جان ہے۔

ای طرح جمالگو شرکوزیادہ مقدار میں دے دیں یا کسی ایسی دواش شریک ندگریں جواس کومعدہ ہے گزارد نے تو یہ معدہ کے غدد میں شدید تحریک اور سوزش پیدا کر دے گی۔ جس کا تقیب اسہال کے بجائے قبض ہوجا تا ہے۔ ہر معالج کے تجربہ ش اکثر یہ بات آئی ہوگی کہ بعض وقت مسہلات خصوصاً تیز مسہلات دینے ہے اسہال نہیں ہوتے اور معالج کے لیے جرانی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے مسہلات معدہ میں شدید سوزش ہوتی ہے۔ یا در کھیں جن لوگوں کو دائی قبض ہوتی ہے دیکھیں جن لوگوں کو دائی قبض ہوتی ہے دیا ہے۔ اس طرح دواکی زیادتی بھی باعث نقصان بن جاتی ہے۔

بعض وقت آیک مقصد حاصل کرنے کے لیے تین چار مختلف اعضاء پر اثر کرنے والی اوویہ کو طادیا جاتا ہے۔ جیسے مسہل کوشدید کرنے کے لیے سقمونیا کے ساتھ جمالگو شاور مصرشال کر دیا جائے۔ طاہر بیس تین عدوشد پید مسہل ل گئے ہیں گرنتیجہ بیں ان کے افعال ایک دوسرے سے متاثر ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ سقمونیا اعصاب بیس تحریک شدید دیتا ہے۔ جمالگو شفد دکی تحرکی سندید کرتے ہیں اور اگر ان کے مرکب سے اسہال آبھی جا کیس تو ہم اس کو کس عضو کے جلاح ہیں استعمال کریں گے ایسے نسخے اصولی نہیں ہوتے بلکہ عطایا نہ کہلاتے ہیں۔ ایسے مجربات سے دور رہنا جا ہے۔ اکثر باعث نقصان ہوتے ہیں۔

بعض اوقات فوری اثرے لیے ادویات کوزود اثریمایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے نسخہ میں ایکی ادویہ شامل کردی جاتی ہیں، جیسے عضلاتی ادویہ میں ترشی اور کئی شامل کرویتا۔ غدی ادویہ میں مکین اور چرپری اشیاء کا طادینا۔ ای طرح اعصابی ادویہ میں شیرین اور کھاری ذا کقتہ کا اضافہ کردیا جاتا ہے۔ اس طرح ادویہ تیزی ہے اثر اعماز ہوتی ہیں۔

یا در کھیں! نہاتی روغنوں میں سوائے روغن زیمون کے ہاتی روغنوں میں تیز اہیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی حیوانی اور نہاتی روغنوں کا فرق بھی ہے بعنی جس قدر جس روغن میں گندھک کے اجزاء زیادہ میں ارتقائی حیثیت سے وہ افضل ہے۔لیکن علاج میں جس روغن کی ضرورت ہوگی وہی استعال ہوگا۔

ای طرح دود ہے باتی اجزاء ہیں۔ دوا پنے اندر خاص قتم کی خوبیاں رکھتے ہیں۔ پھر ہر جانور کا دود ھاکی خاص خوبی کا مالک ہے۔ بکری کے روغن میں گائے کے روغن سے زیادہ گند ھک ہے اور گائے کے روغن میں بھینس کے روغن سے زیادہ گند ھک ہے۔ کی شے کے خاص اور ضروری اجزاء شدید مؤثر اور فوری نفوذ ہونے کی وجہ سے اکسیرصفت بن جاتے ہیں۔

ای طرح بعض ادوبیا پے اندرتریاتی قوت رکھتی ہیں۔ لینی وہ خاص قتم کے زہروں کوفنا کردیتی ہیں۔ جیسے کھار کے اثرات کو ترثی اورترثی کے اثر کوگندھک فنا کردیتی ہے۔ بالکل ای طرح بعض ادوبی بعض جانداروں اور بعض کیڑوں پرفوری اثر کر کے ان کوفنا کر دیتی ہیں اوران کے زہر ملے اثرات کو بھی فنا کردیتی ہیں۔ جیسے کچلہ کتے کے لیے زہر ہے۔ شکھیا چوہے کے لیے زہر ہے، اس لیے اس کو تم الفار کہتے ہیں۔ سیماب جوؤں اور دیگر قتم مے کیڑوں (جراثیم) کوفنا کر دیتا ہے۔ طب بوٹانی کے تریاق آئییں مقاصد کے لیے استعال ہوتے ہیں۔

یادر هیس که اکسیری اور تریاتی اوصاف بذات خود مفردادویی چی پائے جاسکتے ہیں۔ لین ادویہ کے مرکب کرنے یا ان کے جر یہ کرنے سے بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔ مرکب علی مثال یہ ہے کہ گذشک اور پارہ دونوں اٹلی پائے اور همده معات کی ادویہ ہیں اور دونوں فون ملاکر فی طاح کی جان ہیں۔ ان دونوں کے افعال واثر ات اور خواص و فوا کدی الگ الگ کتب تھی جا کتی ہیں۔ لین جب دونوں کو ملا کر مرکب تیار کیا جاتا ہے توان مرکب بین ایسے اوصاف پیدا ہوجاتے ہیں جوان دونوں ادویہ بی فردا فردا فہیں پائے جاتے۔ اس بیل توت و حرارت کا ایک ایسا استراح پیدا ہوجاتا ہے کہ اس کے گئے کہ وہ کہ کہ کر چرت ہوتی ہے۔ اس مرکب بین اس تم کی توت نفوذ ہوتی ہے کہ اگر جلا وہ پینی الله وہ کی کر چرت ہوتی ہے۔ اس مرکب بین اس تم کی توت نفوذ ہوتی ہے کہ اگر جلا وہ پینی اللہ وہ بینی اللہ وہ کی توب الکی اس مرکب کو ملادیا جائے تو ان بین بھی تجب اگر اثر اس مرکب کو ملادیا جائے تو ان بین بھی تجب اگر بینی اثر ات بیدا ہوجاتے ہیں۔ مشال یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ جما آگو شرح کم طریقہ سے تیار کیا ہوا ایک بہت محدہ غدی (صفرادی) مسمل ہے۔ لیکن اثر ات بیدا ہوجاتے ہیں۔ اس میں گندھک اور پارہ کے مرکب شال کر کم از کم ایک گفت کھرل کر لیا جائے۔ اس تیار ہے۔ اس کو کی کہتے ہیں۔ جب اس میں گندھک اور پارہ کو کی کہتے ہیں۔ اس کی کا کہ تا ہم کہا ہو بات ہو باتا ہے۔ اس کو کی کہتے ہیں۔ اس کا نام پارہ کا جو ہر کہ وہ یا گیا ہے ان کے علاوہ ان کے ملائے کے اور طریقے بھی ہیں اور ہو بھتے ہیں۔ اس کے تمام مرکبات میں اطریفل بخیرہ مرکبات میں اطریفل بخیرہ مرکبات ہیں۔ قاضل تھیا ء اور ائل فی نے جو مرکبات تیار کئے ہیں ان کاذ بن شیں رہنا بھی ضروری ہے۔ ان کی مرکبات میں اطریفل بخیرہ مرکبات ہیں۔ قاضل تھی اور ائل فی نے جو مرکبات تیار کئے ہیں ان کاذ بن شیں رہنا بھی ضروری ہے۔ ان کی مرکبات میں اطریفل بخیرہ مرجون بھر ہیں۔ قاضل تھی اور ائل فی نے جو مرکبات تیار کئے ہیں ان کاذ بن شیں رہنا بھی ضروری ہے۔ ان کی مرکبات میں اطریفل بخیرہ مرجون بھر ہیں۔ واضل تھی اور وائی فی اور وائی کی ہیں اور وائی ہیں۔ ان کے تمام مرکبات میں اطریفی بھر میں کو دور کی ہوئی بھر ہیں۔ واضل تھی اور وائی کی دور وائی کی مرکبات ہیں اطریف کی ہیں۔ ان کی مرکبات کی دور کی ہوئی بھر ہی ہوئی بھر ہی ہوئی بھر ہی مربات کی دور کی کور کی کی مرکبات کی دور کی کور کی کی کے دور کی کی مرکبات کی دور کی

انبی ادویات کے تجزید کے بعدان میں بھی اکسیری اور ترباتی اوصاف پیدا ہوجاتے ہیں۔جیسا کہ ہم نے دودھ کا تجزید کرکے اس کی مختلف صور تیں پیش کی ہیں۔ای طرح ادویات کے نمکیات وروغنیات اور شریت وعرقیات تیار کئے جاتے ہیں جن کے خاص خاص اثر ات وافعال انتہائی حمرت انگیز حالت پیدا کردیتے ہیں۔انبی تجزیداور ترکیب دوایش کشتہ بھی ایک زبروست طاقت ہے،ایسے تجزیات وترکیبات اور مرکبات اپنے اندرالی زبروست قوت رکھتے ہیں کہ اصل دواجس اس قوت کا عشر عشیر بھی نہیں پایا جاتا۔ علم خواص الاشیاء ک ساتھ ساتھ دواسازی اوران کے خاص خاص مرکبات کاعلم ہونا بھی ترکیب نسخہ کے لیے نہایت اہم ہے۔

#### (۳) محافظ ادوبیه

بعض ادویہ کے بعض اجزاء کوتازہ ہی استعال کیا جاتا ہے، جیسے جوشاندہ وخیساندہ اورشیرہ وغیرہ ۔ بعض ادویہ یاان کے خاص اجزاء کومحفوظ کرنا پڑتا ہے، تا کہ جب ان کا موسم نہ ہوان سے فائدہ اٹھایا جائے اس کے لیےان کوبعض اشیاء سے محفوظ کیا جاتا ہے ۔ جیسے چینی کے ساتھ شربت ، گلقند، مربداورخمیرہ وغیرہ۔

اس طرح بعض ادویات کوشہد سے محفوظ کیا جاتا ہے جیسے مجون، جوارش اور ضاص قتم کی حبوب وغیرہ۔ای طرح بعض ادویات کی حفاظت کے لیے نمک ،ترشی اور کھار وغیرہ بھی مغید ہوسکتی ہیں۔لیکن مید خیال رہے کہ حفاظت کرنے والی ادویہ معاون ہونی جا بئیں ،معزیہ ہونی جا بئیں۔

ادویہ کو محفوظ کرنے کا مقصد ہیہ ہے کہ ان کو فساد تھن اور خمیر سے بچایا جائے۔ یا در کھیں کہ فساد و تقف اور خمیر ہمیشہ رطوبت و نشاستہ داراور کی اجزاء میں بیدا ہوتا ہے۔ شہد، چینی ، نمک اور خالص ترخی جیسے سمر کہ و تیز اب اور خالص کھاروں جیسے سہا کہ اور شور ہ قلمی وغیر ہیں داراور کی اجزاء میں ترشی کے اجزاء ہوں تو ان میں فوراً فساد و تعفن اور خمیر شروع فساد و تعفن اور خمیر شروع ہوجاتا ہے۔ اس طرح بعض اور میری تجزیہ کرکے ان کو تعفوظ کیا جاتا ہے۔ جیسے کسی دوا کاروغن جدا کر لیٹا اور کھار بتا لیٹا وغیر ہ کسی نسخہ کو تعفوظ کرنے میں ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔

#### تركيب ادويه كاكمال

نسخہ نویسی میں ترکیب ادو مید کا کمال میہ ہے کہ ان ادو میکا جومزاج پیدا ہووہ ای مفرد عضو کو تحریک دے جو خلط پیدا کرتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں صرف پانچ منٹ کے اندر مریض کی طبیعت صحت کے لیے لوٹ جاتی ہے۔ سب پھھائی صورت میں ہوسکتا ہے جب مریض کی تمام علامات کو جمع کر کے اس کے اس مفرد عضو کے افعال کے ساتھ تطبیق دے دیا جائے۔ جو بیار ہے اور اس میں مریض کی عمر، پیشہ، عادات اور موسم بھی شریک ہوتے ہیں۔

## تركيب ادويه ميں غلط نہى

ترکیب ادویہ بین سب سے بڑی خرائی اور غلط نبی ہیہ کہ بغیر مزاح وظط اور مفرد عضوکو مدنظر رکھے کسی مرض یا علامت کی چند
ادویہ کو اکٹھا کر دیا جائے اور بعض لوگ اس غلط نبی بین جتلا ہیں کہ ہر مزاح اور ہر خلط کی چند ادویہ کو اکٹھا کر کے پھر ان کا مزاح نکال لیا
جائے ۔ اس طرح کا مرکب بھی مجرب ومفید ہوسکتا ہے ۔ لیکن نظریہ اور اصول بالکل غلط ہے ۔ کیونکہ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے ۔

یا در کھیں ترکیب ادویہ بیل کیمیاوی طور پر اخلاط کے مزاج اور مفرد عضوکی خرائی کو مدنظر رکھتا از حدضر وری ہے اوریہ سب پچھ دور ان خون کے مطابق عمل میں آتا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ ترکیب ادویہ صاحب علم اور ابل فن کا کام ہے اور یہی اس کے امرار ورموز ہیں ۔



# ر تحقیقات المجر بات اور اصطلاحات

اب تک اغذیبے واد و بیاورز ہروں کی عمومی ماہیت وحقیقت اورا فعال واٹر ات کا ذکر کیا ہے۔اب ذیل میں انفرا دی طور پر ہرغذا و دوا اور زہر کی ماہیت وحقیقت اورا فعال واٹر ات کا ذکر کریں گے۔ تا کہ ان کے نوعی وجنسی اورخصوصی اٹر ات کاعلم حاصل ہو جائے اور مجر بات ونسخہ نولیں اوران کے مغرواستعمال سے بورے بورے بورے فوائد حاصل ہو کیس۔

یا در کلیں جب ان کوکوئی افرادی طور پر بجونہیں سکتا تو ان کے مرکبات سے بھی مستغید نہیں ہوسکتا۔ اغذیہ وادویہ اور زہروں کی ماہیت وحقیقت اور افعال واثر ات جانے سے قبل نہایت ضروری ہے کہ ان اصطلاحات کو بجھ لیا جائے جن کی زبان میں بیسب پکھ بیان کرنا ہے ان کے بغیران کا پورے طور پر ذہن شین کرنا بہت مشکل اور دشوار ہے۔

معنی بیان تک ان اصطلاحات کاتعلق ہے، اوّل تو ان کو سمجانے کی کوشش نہیں کی گئی اور جہاں پر سمجھانیا گیا ہے وہاں پر ان کے صرف معنی بیان کردیے گئے ہیں۔ ان کوطبی اور فئی طور پر ذہن نشین نہیں کرایا گیا۔خصوا اغذید وادویداور زمروں کا جب جسم پر اثر ہوتا ہے تو وہاں پر تشریکی اور فعلی طور پر کیا تبدیلی بیدا ہوتی ہیں۔ یعنی اعضاء کے افعال اور وورانِ خون پس کیا تغیر و تبدل پیدا ہوجاتا ہے۔ جب تک اصطلاحات کو طبی اور فئی طریق پر ذہن نشین نہ کرایا جائے اس وقت تک علم وفن طب کو ذہن نشین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہرفن کی اصطلاحات محلیا سات کو بیااس فن کی الف بے ہوا کرتی ہے۔

محرك

الیی غذا دروااور زہرجس کے استعال ہے جسم کے کسی خاص عضو بیں حرکت ادر تیزی پیدا ہو۔ جس عضو بیں حرکت اور تیزی پیدا ہوتی ہے وہاں پرسکیڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہاں کی رطوبات کم ہوٹا شروع ہوجاتی ہیں اور وہاں پر رفتہ رفتہ گرمی برحنی شروع ہوجاتی ہے۔ یہی تحریک جب شدت افتیار کرتی ہے تواس عضو میں سوزش ہوجاتی ہے کیکن تحریک سے سوزش تک اس کوڈیل کے عالات سے گزرنا پڑتا ہے آلذت ﴿ بِ بِینی ﴿ جِسِ ﴾ قبض ﴿ فارش ﴿ جوش خون اور ﴿ ورد۔ جن کی تشر تک ہے ہے:

- ۔ () لذت: چونکہ تحرک عضو کے مقام پر دوران خون بڑھتا ہے تو ابتدائی صورت میں لذت پیدا ہوتی ہے، جیسے گدگدی کرنے سے لذت بیدا ہوتی ہے۔ بیلذت اور لطف کی حقیقت ہے۔
  - · سے چیفی: جب لذت میں شدت پیدا ہوجائے تو وہاں پر لطف کے بجائے بے میں کا بڑھ جاتی ہے۔
  - 🕝 حبس: حبس اس حالت كو كهترين جهال بررطوبات كى بيدائش بند ہوجائے اور خشكى يؤهما شروع ہوجائے۔
    - @ قبض: تبض اس مالت كوكت إن جهال يروطوبات كالتران رُك جائ -
    - @ خارش: جب بے چینی کے بعد جس وقیض بیدا موجاتا ہے دہاں پر خارش شروع موجاتی ہے۔

- T جوش خون: خارش من جبشدت پيدا بوجاتى عدومان يرجوش خون بيدا بوجاتا ع-
- 🕒 عاد: جب جوش خون بيدا ہوجاتا ہے قواس كے دباؤے عضوكي وسعت ميں در دپيدا ہوجاتا ہے۔

اس کے بعد سوزش پیدا ہوتی ہے گویا سوزش ان سب کے مجموعہ کا نام ہے۔ سوزش کے معنی جلن کے ہیں۔ چونکہ سوزش کی حالت میں اس مقام عضو پرخون شدت ہے آنا شروع ہوجاتا ہے۔ اس لئے وہاں پر جوخون کی تیزی سے حرارت پیدا ہوجاتی ہے اورجس اور قبض بھی شدت اختیار کر لیتے ہیں اس لئے وہاں پر جلن پیدا ہوجاتی ہے۔ گویا سوزش میں ظاہری طور پر حرارت وسرخی اور در دلازم ہیں۔ جب سوزش میں شدت پیدا ہوتی ہے تو وہاں کش ت خون اور رطوبت سے ابھار پیدا ہوجاتا ہے جس کو ورم (التہاب) کہتے ہیں۔ سوزش اور ورم کی ماہیت اور حقیقت کوہم نے ماہنامہ ' رجمڑیشن فرنٹ' میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

محرک اشیاء کے متعلق بیہ بات یا در کھیں کہ ہرغذاودوااور زہر جب استعمال کیا جاتا ہے تو تمام جسم پریکساں اثر نہیں کرتا بلکداس کا اثر کسی خاص مفر دعضو (نسیج ) پر ہوگا۔البتۃ اس کے دیگر تنم کے اثر ات مثلاً تسکین اور تحلیل کا اثر دیگراعضاء پر ہوگا۔ بس انہی افعال واثر ات کو تبھنے کا نام خواص الاشیاء ہے۔

تسكين

اصطلاحات میں چونکہ ذیادہ تر لغوی معنوں کو مد نظر رکھا گیا ہے اس لئے تسکین کے لئے بھی اسی امرکو کافی سجھ کراس کے معنی میان کر دیتے ہیں، بینی سکون پیدا کرنے والی اغذیہ وادویہ اور زہر لکھ دیئے گئے ہیں، جیسے مسکن اعصاب ود ماغ مسکن قلب و مسکن جگراوراسی طرح مسکن معدہ بلکہ مسکن الم اور مسکن حمارت ہیں۔ وہی مسکن ہیں۔ اسی طرح درداور حرارت کو بھی کم کرنے والی ہیں، اشیاء بھی ان کے تحت بیان کردی گئی ہیں۔

اس مقصد کے لئے عام طور پر جواشیاء استعال کی جاتی ہیں ان میں مبر دات دسکنات اور مخدرات ہوتی ہیں جوا کار سردتر اور سرد خنگ ہوتی ہیں۔الی اشیاء بلقم اور سودا پیدا کرنے والی ادویہ واغذیہ اور زہر ہوتے ہیں۔ یہاں پر پھریہ امر ذہن شین کرلیں کہ جب سردی تری میں تیزی پیدا ہوتی ہے تو وہ تری خنکی میں تہدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ سردی ہرشے کوسکیڑتی ہے۔اس کے مقابلے میں گرمی ہرشے کو پھیلاتی ہے۔

فی حیثیت سے تسکین کی صورت ہے ہے کہ جم انسان ہیں جس مقام پر مسکن اشیاء استعال کی جا کیں گی وہاں پر رطوبت اور بلخم کی

زیادتی ہوجائے گی۔ وہاں پر رطوبات کا ترشح (سکریش) خون ہیں عروق شعر ہے کے داستے ان کے سروں پر جوغدود ہوتے ہیں ان ہیں سے

ہوتا ہے۔ یہ تمام جسم پرخصوصاً مقام لذت و بے چینی اور خارش وسوزش پر شروع ہوجاتا ہے۔ یہ ترشح ایک طرف اس مقام پرسکون بخشا ہے

اور دوسری طرف دوران خون ہیں تسکین پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس قدر زیادہ سوزش ہوتی ہے، اس قدر ترشح زیادہ ہوتا ہے۔ اس ترشح

کی بہترین مثال جسم پر کہیں شہد کی بھی کا ڈیک مارنا ہے۔ جوں جوں اس مقام پر رطوبات برحتی جاتی ہیں ڈیک کی جلن اور درد کم ہوتا جاتا

کی بہترین مثال جسم پر کہیں شہد کی بھی کا ڈیک مارنا ہے۔ جوں جوں اس مقام پر رطوبات برحتی جاتی ہیں ڈیک کی جلن اور درد کم ہوتا جاتا

ہے، جسم میں بعض مقام ایسے بھی ہیں جہاں پر گوشت کی کی ہوتی ہے جیسے سراور ہاتھ یا ذکل وغیرہ۔ جب ان مقامات پر ڈیک لگتا ہے تو دہاں

پر بہت درد اور جلن ہوتی ہے، کونکہ ان مقامات پر بہت زیادہ رطوبت اسمی نہیں ہوسکتی۔ گویا جسم انسان میں بہی رطوبت جوخون سے اخراج پاتی ہے، تسکین کا باعث ہوتی ہے۔ حقیقت ہیہ کہم انسان میں ہم جہاں بھی تسکین دینا چا ہے ہیں وہاں پر اس رطوبت کو برد ھا دیے ہیں۔ وہاں پر اس رطوبت کو برد ھا

#### راز کی بات

پیاس بھی ای رطوبت ہے بھتی ہے۔ ہم پیاس بچھانے کے لئے پائی، شربت اور برف وغیرہ استعال کرتے ہیں اور دنیال کرتے ہیں کہ پیاس بھی رہے ہیں کہ پیاس بھی ہے۔ ہم پیاس بھی بلکہ ان سے پیٹ میں بدرطوبت بیدا ہوتی ہے جس سے بیاس بھتی ہے۔ ولیل یہ ہے کہ مرض عطاش یا ہیفہ میں بیاس بھتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ اگر پیاس نہ بھے قو مریض موت کے منہ میں جلا جاتا ہے۔ مرض کی شدت بھی سوزش کی شدت کی وجہ ہوتی ہے اور بھی خون میں کیمیائی طور پروہ اجزاء نہیں ہوتے جو ترشح ہوکر سکون کا باعث ہوں۔ پا فاند، پیٹاب اور زلہ وزکام کی جلن کا بھی بھی راز ہے۔ ای طرح جسم میں جن مقامت پر تیج پیدا ہوتا ہے اس میں بھی رطوبت ہوتی ہے جو وہاں سوزش کے کم کرنے کے لئے پیدا ہوگئی ہے۔ چونکہ اس صورت کا قطاق غدد سے ہاس لئے ان تمام امراض میں جگراور گردوں میں خرابی پیدا ہوجاتی ہے۔ جب جسم میں کسی مقام پر تسکین کی صورت پر جو جائے تو وہاں تی اور سوجن کی صورت پیدا ہوجاتی ہو اور بیا ہی اور سوجن کی صورت پیدا ہوجاتی ہو ۔ اور بیا ہی ایک شدید علامت ہے جس کا علاج عضلات کو تحریک دیا ہے۔

یہاں پر بیامر ذہن نشین کرنا ہے کہ تسکین کے لئے مبر دات ومسکنات اور مخدرات اور مولد بلغم اشیاء استعال کی جاتی ہیں، جو سب کی سب محرک اعصاب ہیں اور اعصاب کوتح کی دینے ہی سے تسکین پیدا ہوتی ہے۔ جب اعصاب کوتح کیک ندہو، نہ ہی رطوبت وہلغم بیدا ہوتی ہے اور نہ ہی تسکین ہوتی ہے۔

## فرنگی طب کی غلط ہی

فرگی طب کے علم الا دویہ (میٹیر یا میڈیکا) میں محرک احصاب و دماغ اشیاء میں ایسی ادویہ مجی درج ہیں جوتقویت پیدا کرتی ہیں۔ جیسے کہلہ ، قہوہ اور شراب و فیرہ ہیں۔ لیکن جانا چاہئے کہ بیاشیاء محرک احصاب اور دماغ نہیں ہیں بلکہ محرک قلب اور عضلات ہیں۔ ولیل ہیہ کہ کان کے استعال سے ول اور عضلات کی حرکت ہیز ہو کر دوران خون تیز ہو جاتا ہے اور جسم میں رطوبت و بلغم ختم ہو کرقوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے بیاس کی غلط فتم ہو کرتی ہیں۔ ہیسے نوشا درء آئی کاک، طاقت پیدا ہو جاتی ہے بیاس کی غلط فتی ہیں، جیسے نوشا درء آئی کاک، ہیں وغیرہ کر اسیاء بھی ہوتی ہیں، جیسے نوشا درء آئی کاک، ہیں وغیرہ کر اسیاء بھی ہوتی ہیں، ہوتی ہیں مطوبات اور بلغم کا افراج ہوتا ہے اور قلب و عضلات میں تیزی پیدا نہیں ہوتی بلکہ ستی پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی جوش خون بھی کم ہوجاتا ہے اور ان سے بھی سوزش اور درو ہیں تسکیس ہوتی ہے۔ قرقی طب کا میٹیر یا میڈیکا (علم الا دویہ) ان اقسام کی افلاط سے بحرائز اے۔ اب ڈیل ہیں چنداورا صطلاحات کو ذہن شین کرلیں جن کا تحلق تسکیس سے۔

#### رادرع

ان اشیاء کوکہا گیا ہے جومواد کولوٹانے والی ہیں۔ان کے متعلق زیادہ سے نیادہ پرتصور دیا گیا ہے کہ بیا شیاء قابض ہوتی ہیں جو اپنی قوت قابضہ سے عروق کوسکیڑ کرتگ کردیتی ہے جس سے مواد کا نفوذ دشوار ہوجا تا ہے۔اس لئے ہرتم کی قابض بلکہ حابس اشیاء کوراد ع کہا گیا ہے۔

کیکن حقیقت بہ ہے کہ ایک اشیاء قابض نہیں بلکہ حابس ہوتی ہیں جو سردختک ہوتی ہے۔ان ادویات کے تین افعال ہوتے ہیں۔ اوّل وہ تسکین کا باعث ہوتی ہیں لینی رطوبات اور ہلتم کا خون سے اخراج قائم رکھتی ہیں، جس سے خون کا جوش اور تیزی کم ہوجاتی ہے، جیسا کہ او پر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرے ان کی انتہائی برودت ہے اس مقام پرتسکین ہوتی ہے اور تیسرے جورطوبات وہاں پرگرتی ہیں ان کووہاں برا بنی حابس قوت سے جذب کر کے پھرخون میں شامل کر دیتی ہے۔ اس رطوبتی مواد کومرد کر کے واپس کرنے ہی کی وجہ سے ان اشیاء کو رادع کہتے ہیں۔مغرداعضاء کے تحت ہم ان کے اثرات کوعضلاتی اعصابی (خشک سرد) کہتے ہیں۔اس طرح ان کے افعال آسانی کے ساتھ مجھ میں آسکتے ہیں۔

# شحليل

یدایک الی اصطلاح ہے جس کولفوی ومعنوی اور مجازی طور پر تو ضرور کسی حد تک سمجھا گیا ہے گر جہاں تک اس کی ایک طبی فنی اصطلاح ہونے کا تعلق ہے اس کو بالکل نہیں سمجھا گیا اور نہ ہی سمجھا یا گیا ہے لیکن حقیقت سد ہے کہ فنی حیثیت سے جس قدر اہمیت اور ضرورت اس اصطلاح کو تھے کی ہونی چاہئے تھی اس قدراس سے دوری اختیار کی گئی ہے۔

ظاہر میں لغوی معتوں کی حیثیت سے چونکہ بہت آسان معلوم ہوتا ہاں لئے شایداس اصطلاح کوفی حیثیت سے نظرانداز کر دیا ہے۔ لیکن علم العلاج میں بدایک ایسی اصطلاح ہے کہ 50 فیصدی علاج کا دارو بدارصرف اس کو بچھے لینے پر قائم ہے۔ پھر کسی غذاو دوا اور زہر کا اثر کس انداز دوا کے متعلق بید کہد بینا کہ وہ محلق ہے، بیکا فی نہیں ہے، بلکہ بیجا نتا از حدضروری ہے کہ اس جسم جس اس غذاو دوا اور زہر کا اثر کس انداز جس ہوتا ہے جس سے دہاں پر محلیل واقع ہوتی ہے۔ جہاں تک تحلیل کے استعمال کا تعلق ہے، اس کوصرف اورام کے لئے مخصوص کر دیا عمل ہوتا ہے۔ اول تو اس کے عمل وائداز کا علم نہیں ہے۔ دوسرے باتی جسم پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ تیسر سے بردی بات یہ ہے کہ دیگر کون کون تی اصطلاحات ہیں جواس کے تحت کام کرتی ہیں جن کا جائنا از حدضروری ہے تا کہ طیل کے اثر ات کے ساتھ ان کے افعال کا بھی علم ہوجائے۔

لغات کبیریں جو بنی اصطلاحات میں بے نظیر مجی جاتی ہے استخلیل یا تحلل کے متعلق لکھا ہے ' مواد کا پوشیدہ طور پر خارج ہو جانا ۔ مثلاً بدن سے بخارات بن کرنگل جانا یا ورم کا آ ہند آ ہند کم ہوجانا' ۔ اس تشریح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بوای تو کیا ایک صاحب علم اور اہل فن بھی کیا سمجوسکتا ہے ۔ مواد کا پوشیدہ طور پر خارج ہوتا کیا معنی رکھتا ہے ۔ پھر بدن سے بخارات بن کرنگل جانا کہے ہوسکتا سے اور درم کے آ ہند آ ہند کم ہوجانے کی صورت کیا ہوگی ۔ ایک تشریحات نے فن کوشم کیا ہے ۔ کسی اصطلاح کی تشریحات اپنا اندر بہت امیست رکھتی ہے ۔ پھر مختلف علوم وفنون میں بیتشریحات بدل جاتی ہیں اور ان کی مخصوص تشریح کے بغیر وہ علوم وفن ذہن نشین نہیں ہو سکتے ۔ صرف اصطلاح کے معنی بیان کر دینا کافی نہیں ہو سکتے ۔

تحلیل کے معنوں کے کھاظ سے''فیروز اللفات'' فاری بیان کرتی ہے کہ''(ع) ﴿ اجزا کا کھول دیتا ﴿ عل کرنا ﴿ کہیں الرنا ﴿ الله الله والله وا

أيك مغالطه

طبی اور فنی حیثیت سے خلیل کے معنی حل کرنا اور گلا کرئسی شئے کوفنا کر کے بھی اگر ذ بمن نشین کر لئے جا نمیں تو پھریہ مغالطہ پیدا ہوتا

ہے، ان افعال والی اشیاء واغذیہ اوراد و بیضر درگرم ہونی جاہئیں لیکن ایسی اشیاء واغذیہ اوراد دیہ جو سرد بلکدانتہائی سرد بھی ہیں جیسے کا فور، کاسنی اور مولی وغیرہ کو بھی محلل ککھاہے جب کہ دوسری طرف انتہائی گرم اشیاء واغذیہ اوراد و رہیمی مرقوم ہیں جیسے آ کو یا مختلف ادویہ کے ساتھ مختلف اسر جدر جات کی ادویہ بھی محلل ہو سکتی ہیں۔ بس یہی وہ مقائق ہیں جن کا سمجھنا اور سمجھا نا بے حد ضروری ہے، اس کو بچھ لینے کے بعد علاج میں بے حداً سانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

## تحليل كي حقيقت

فاہری طور پرہم دیکھے ہیں کہ کوئی شے کسی شے ہیں حل ہوجائے تواس توطیل ہونا کہتے ہیں ۔ تولیل ہونے دائی شے کسی کاول ہیں

عل ہوجائے یا خشک شے ہیں حل ہوجائے ۔ گویا وہ اپنا جہم چھوڑ کر دو مرے جہم ہیں شامل ہوجائے یا تبریل ہوجائے ۔ ای طرح اس ک

ایک صورت یہ ہے کہ کسی شے کو برتن ہیں رکھ کرآگ پر رکھا جائے اور وہ گل کر گلول بن جائے جیسے گڑ، گذھک اور دھا تیں وغیرہ یا دواور دو

سے زیادہ اشیاء کو طاکر آگ پر رکھی اور وہ تحلیل ہوکر ایک جہم بن جائے ۔ جیسے نوشاور ، نیلا تھوتھا، تا نبا اور ٹین وغیرہ ۔ یہ سب کیمیائی تحلیل ک

ملاحبیتیں ہیں ۔ اس طرح آغرو فی طور پر جب کوئی غذایا شے کھائی جاتی ہوتوں معدہ کی دطویت یا حرارت سے تحلیل ہوکر آش جو کی طرح سفید گلول تعلیل ہوکر ایک اور صورت اختیار کر لیتا ہے ۔ پھر بہی کلول جگر ہیں اس ک

حرارت سے تعلیل ہوکر خون بن جاتا ہے ۔ پھر بہی خون جہاں جہم ہیں غذا اور طاقت کا بدل بنتا ہو دہاں پر بہی جہم کے مواد اور سوزش وغیرہ

کو تحلیل بھی کرتا ہے ۔ اسی طرح ضرورت کے وقت عروق شعر یہ کے سرول پر غودود ہیں ان ہی تحلیل کر کے دطوبات کا ترشح کرتا ہے ، پیمیل کی صورتیں ہیں۔ ان مسلمہ تھائت سے تا بت ہوتا ہے کہ خلیل کے لئے حرارت اور خون کی گری ضرور کی ہے۔ اس جون ہے ، یہ سب بھی کیمیائی تعلیل کی صورتیں ہیں۔ ان مسلمہ تھائت سے تا بت ہوتا ہے کہ خلیل کے لئے حرارت اور خون کی گری ضرور کی ہوتا ہے کہ خلیل کے لئے حرارت

ہمارار دزانہ کا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ جب جسم میں ہیرونی گرمی یا اندرونی حرارت بڑھ جاتی ہے تو پسیند آجا تا ہے اوراگراس کی مشاہدہ ہے کہ جب جسم میں ہیرونی گرمی یا اندرونی حرارت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح اگراس گرمی اور حرارت کا اثر شدت ہو جائے تو دل گھرانے لگتا ہے اور پسیند میں شدت ہو جاتی ہو جائے تو اسہال شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی تخلیل کی صور تیں ہیں۔ اس طرح اگر دماغ متاثر ہوتو نزلہ ذکام اور جسم میں جس قدر بھی دطو بات کا اخراج ہوتا ہے جن میں جریان واحتلام اور سرعت انزال وسیلان خاص طور پر قائل ذکر ہیں۔ گویا ہیں۔ گویا ہیست تحلیل کی صور تیں ہیں جو مختلف مقامات پر مختلف اعتماء میں ہوتی ہیں۔ ان حقائی ہوتا ہے جس سے ان خاص طور پر قائل ذکر ہیں۔ گویا ہیست تحلیل کی صور تیں ہیں جو مختلف مقامات پر مختلف اعتماء میں ہوتی ہیں۔ ان حقائی ہوتا ہے جس سے انسانی مشین چلتی ہے اور جب بھی حرارت اور گرمی بہت ذیادہ کی مقام پر بڑھ جائے تو نقصان بھی کرتی ہے۔ یعنی وہاں پر تحلیل کرتی ہے۔

روزاندزندگی ش حرارت وگری ہے جہم میں جو تحلیل اپیدا ہوتی ہے یا خودگری کم ہوجاتی ہے تو دونوں کی کی ہے جہم میں طاقت کی کی محدوں ہوتی ہے اور ان کا بدل غذا اور بیرونی گری ہے پورا کرتے ہیں۔اگر اس طرح گری اور طاقت پوری نہیں ہوتی تو ادویات کا استعمال بھی کرتے ہیں جن میں گرم مصالحے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ گویا تحلیل کے لئے حرارت اور گری ضروری شے ہے۔اس کے بغیر تحلیل نہ مرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے۔ پیر طبی کتب میں سرداشیاء کو کیول محلل کھا ہوا ہے اس کا جواب دورانِ خون ہے۔ یعن تحلیل تو

ای مقام پر ہوگی جہاں پر خون کی حرارت یا بیرونی گرمی زیادہ ہوگی۔جس مقام پر دونوں چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر حرارت کے بجائے برودت ہوگی اور خلیل کی بچائے تسکیین ہوگی۔

جاننا چاہئے کہ جواغذ بیدواشیاء اورا دویہ وزہرجہم انسان میں داغل ہوتے ہیں دوسب اگرگرم بھی ہوں تو بھی ان سب کے افعال واثر ات صرف ایک ہی عضو پرنیس ہوتے بلکہ مختلف اعضاء پر ہوتے ہیں۔ ای طرح سرداغذ بیدواشیاء اورا دویہ وزہروں کے اثر ات بھی جسم کے مختلف اعضاء پر ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت میں گرم یا سردشے کا اثر وقتل جس عضو پر ہوگا وہاں پرتخر بیک ہوگی اورخون اس تحریک کی طرف جائے گا۔ اس طرح جس مقام پرخون اکٹھا ہو جائے گا دہاں پرتخلیل واقع ہوگی۔ مثلاً اگرتخر بیک دہاغ واعصاب میں ہوتو جگر و گردوں اورغشاء میں ہوگی تو تخلیل قلب و گردوں اورغشاء میں ہوگی تو تخلیل قلب و معسلات میں ہوگی تو تخلیل قلب و عضلات میں ہوگی آخر کو کے دہاغ واعصاب کی طرف ہوگی اور وہیں تخلیل ہوگی۔ اس طرح اگر تخریک طرف ہوگی اور وہیں تخلیل ہوگی۔ یہ عضلات میں ہوگی اور وہیں تخلیل ہوگی۔ یہ وہ دانے واعصاب کی طرف ہوگی اور وہیں تخلیل ہوگی۔ یہ وہ دانے دہ نظریہ مفردا عضاء نے تھل کیا ہے۔

#### مقوي

یدایک ایک اصطلاح ہے جس کوعلم الا دورین بہت کش سے استعال کیا گیا ہے۔ مقوی شے کامفہوم کیا ہے اوراس کاعمل جسم میں کیسے پیدا ہوتا ہے۔ طبی کتب میں ان کو ذہن نشین کرایا گیا۔ بیٹو ظاہر ہے کہ ہر مقوی شے اپنی طاقت سے باعث تقویت ہوگ ۔ لیکن اس امر کا کہیں ذکرنہیں ہے کہ کی تشم کی شے باعث تقویت ہوگ ۔

ہم دیکھتے ہیں کہ طبی کتب میں ہر مزاج و کیفیات اور ہر در ہے میں مقوی اشیاء کڑت ہے پائی جاتی ہیں۔ بعض اشیاء میں شخصیص بھی کر دی گئی ہے کہ دہ دِل یا دہائی یا جگر یا کسی اور عضو کے لئے مقوی ہیں۔ ان میں بعض ایسی بھی ہیں جو تمام جسم کے لئے مقوی لکھی گئی ہیں۔ اور بعض ایسی بھی ہیں جو اعضائے جسم کے لئے مقوی لکھی دی گئی ہیں۔ گویا بینوں اس شے سے تقویت حاصل کرتے ہیں۔ اس مقام سے بھی بڑھ کر جو اشیاء مقوی ارواح لکھی گئی ہیں۔ ان کو پڑھ کر اور بھی جیرت ہوتی ہے اور ارواح بھی تین اقسام کی ہیں۔ ان کا تعلق بھی کسی نہ کسی عضور کیس کے ساتھ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بی شے تمام ارواح کے لئے مقوی ہو کئی ہے۔

جہم واعضائے رئیسہ نے آھے بڑھیں تو ہمیں بجیب بجیب قتم کی مقوی اشیاء نظر آتی ہیں اور جیرت ہوتی ہے کہ حکمائے متقد مین اور متاخرین سے لے کر آئ تک جس میں آبور ویدک، فرنگی طب اور دیگر چھوٹی بڑی طبیں شریک ہیں ان میں مقوی شش ومقوی معدہ، مقوی امعاء، مقوی مثانہ اور مقوی یا ہوغیرہ اشیاء، اغذیہ، او دیہ اور زہر نظر آتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کدان اعضاء کے لئے کوئی بھی الی غذا، دوا، زہراور شے نیس ہے جوان کے لئے مقوی ہو۔ کیونکہ اعضاء مفرد
نہیں بلکہ مرکب ہیں اور ان کی ترکیب اور بناوٹ میں اعصاب وعضلات اور تقدد شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی مرکب عضو کی کمزوری میں
کسی ایک عضو میں ہی کمزوری ہوگی۔ اسی مفرد عضو کی تقویت کے لئے مقوی دوا کی ضرورت ہے۔ اگر بغیر تخصیص کے کوئی مقوی دوا
استعمال کردی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ اسی مفرد عضو کے لئے باعث تقویت ہو جو پہلے ہی تیزی اور شدت سے کام کرر ہا ہوتو ظاہر ہے کہ اس میں اور بھی تیزی اور شدت پیدا ہوجائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس مفرد عضو کی تیزی کی وجہ سے جس مفرد عضو کے فعل میں سستی اور سکون ہوگا دہاں پراور بھی مزید ستی اور سکون پیدا ہوجائے گا۔ نتیجہ میں اس مرکب عضو میں بجائے تقویت کے مزید کمزوری اور تفریط پیدا ہوجائے گا۔ اس کواس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ مرکب اعضاء کے کسی ایک مرکب عضوی کمزوری کا باعث گرم کیفیت یا گرم خلط کی وجہ سے کمزوری ہے ہوئے دے دی گئی ہے تو بیتی امریہ ہوگا کہ وہاں تقویت کے بجائے کمزوری ہوگا۔
بجائے کمزوری ہوگی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہرمقوی غذا، دوا، زہراور شے کے مزاج اورا خلاط کتب میں بیان ہیں جن کا علاج اورنسی نو لیی میں خیال رکھنا از حدضر وری ہے۔صرف مقوی ہوٹا کافی نہیں ہے۔لیکن دیکھنے میں بیآیا ہے کہ مقوی کا ہوٹا کافی سجھے لیا جاتا ہے۔ بلکہ بالخاصہ کو بھی بغیر مناسب اور سیح کیفیت خلط کے استعمال کرٹا نقصان ہے۔

ای طرح بیجی ذبن شین رکھیں کہ کوئی غذا، دوا، زہراور شے کسی بھی مرکب عضو کے لئے تقویت کا باعث نہیں ہو یکتی۔ یقینا وہ اس مرکب عضو کے مفرد عضوعصب وعضلہ اور غدود کے لئے ہی مفید ہوگی۔ بیاب حکماء، معالج ادرصاحب علم واہل فن کا فرض ہے کہ وہ مقویات کو ہالمفرداعضاء کی تشخیص کے بعد یا ہالکیفیات یا بالاخلاط (گرم، سرد، تر اور خشک-خون، صفرا، سودا اور بلغم) کی تخصیص کے ساتھ استعال کرائیں، ورنہ کوئی مقوی دوا،غذا، زہراور شے مقوی نہ ہوگی بلکہ نقصان رساں ہوگی۔

مقوی کے فلط استعال کی ایک صورت اور سجھ لیں تا کہ مقویات کے فوائد کی بجائے نقصان نہ برداشت کرنا پڑے۔ مثلا دودھ ایک مقوی فلا اے گرجن کے جسم میں نزلہ، رطوبت اور سکون قلب ہولیجن جن کے اعصاب در ماغ میں تیزی اور بلغم میں زیادتی ہوان کو نقصان دیتا ہے اور کمزوری پیدا کرتا ہے۔ اس طرح گوشت ایک مقوی غذا ہے گرجن کے جسم میں ترشی و تیزی ہواور جگر میں سکون ہو یعنی عصلات قلب میں تیزی اور ریاح کی زیادتی ہوتو ان کو نقصان دے گا اور کمزوری کرے گا۔ بالکل ای طرح تھی ایک مقوی دوائے غذائی ہوئین جن جسم میں تربی ہوتو نقصان دے گا اور کمزور کردے گا۔ بالکل ای طرح تھی ایک مقوی دوائے غذائی ہے لیکن جن کے جسم میں حرارت و بے چینی ہواور اعصاب بیں سکون ہولیجن جگر وغد دمیں تیزی ہواور صفرا کی زیادتی ہوتو نقصان دے گا اور کمزور کردے گا ، وغیرہ و غیرہ ۔ یا در کھیں! جس طرح مرض کی تشخیص کے بغیر علاج ناممکن ہے بالکل اسی طرح می مقویات کی تجویز کے بغیر صحت بہت مشکل ہے۔

### مقوي كى حقيقت

جب جسم میں کوئی مقوی غذاود وااور زہروشے استعال کی جاتی ہے تو وہ جسم کے اس مخصوص مفرد عضویں ہلکی ہلکی تحریک پیدا کرتی ہے جس سے وہاں پر انتباض پیدا ہوتا شروع ہوجاتا ہے۔ جس سے اس عضویش بیا استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ خون میں سے اپنی ضرورت کے ابر ااور غذا جذب کرنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کے جسم میں نمواور تقویت پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ مقویات کی خصوصیات میں خاص خوبی ہے کہ وہ اس قدر ملکے ملکے عمل کر سے وہ خون میں سے اپنے ابر اء اور غذا جذب کرنا شروع کر دیے اور اس کے عمل اور تحریک میں تیزی پیدا ہوگی تو تقویت کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ تحریک بن جائے گا جومفید ہونے کی بجائے معز ہوگا۔

#### مقويات ومحركات كافرق

مقویات کاعمل اس قدر ہلکااورلطیف ہوتا ہے کے مصورفتہ رفتہ خون کوجذب کرتا ہے اوراس کے برعکس تحریک وہاں پراس قدرشدت و تیزی اور سوزش پیدا کردیتی ہے کہ خون وہاں پرخووجا ناشر وع ہوجا تا ہے جس سے دہاں پرخون کی زیادتی ہوکر تحلیل شروع ہوجاتی ہے۔

## مقويات كى زيادتى

جولوگ طاقت کوجلد حاصل کرنے کے لئے مقویات کوزیادہ سے زیادہ مقدار میں استعال کرنا شروع کردیتے ہیں وہ غلط قبی میں مبتلا ہوتے ہیں ، کیونکہ مقویات ضرورت اوراندازہ سے زیادہ استعال کی جائیں تو بجائے مقویات کے محرکات بن جاتی ہیں اور تحلیل پیدا کر کے ضعف کا باعث ہوتی ہیں۔

# فرنگی طب کی غلط نبی

فرنگی طب میں مقویات کے استعال میں پیغلانی پائی جاتی ہے کہ وہ جب مقویات مثلاً کیاشیم (چونا)، فیرم (فولاد)، فاسفیش (فاسفورس) استعال کراتے ہیں تو وہ زیاوہ سے زیاوہ استعال کرتے ہیں تو ان کی زیادتی کے نقصان کو بدنظر نہیں رکھتے اوران کے مقوی و محرک افعال کے فرق کا تو ان کو علم بی نہیں ہے۔ ایک مثال اس طرح سجے لیس کہی مریض کو چونا وفولاد یا کوئی اور مقوی شے استعال کرائیس نیکن جب تک وہ شے جسم ہیں جذب نہ ہوتو وہ تقویت کیسے دے گی۔ جذب اس صورت ہیں ہوسکتی ہے کہ وہاں کے اعضاء میں بلکے اور لطیف عمل سے جذب کرنے کی استعداد پیدا کی جائے ور نداس شے کی زیادتی سمی مفید منائج پیدائیس کرستی۔ جو فرنگی ڈاکٹر دِن دات مریضوں کو پیشیم اور فولا داستعال کراتے ہیں بھی انہوں نے یہ بھی ٹور کیا ہے کہ جاری روز اند غذا ہیں کس قدر چونا اور فولا دشامل ہوتا ہے مگرا عضاء کا ضعف ان کو جذب نہیں کرسکتا جیے ایک بچر ہی ہے دئی کی غذا ہضم نہیں کرسکتا۔ مقویات کی زیادتی کے بجائے مقویات کے جائے مقویات کے استعداد پیدا کرنا جسے علاج ہے۔

# تقويت اورخليل مين فرق

ہم او پر لکھ ہے ہیں کہ مقویات کی زیادتی جسم ہیں ترکیک بن جاتی ہے جس سے وہاں پر زیادہ سے زیادہ اجماع ہو جاتا ہے اور وہاں پر خون کی گری سے خلیل کا خطرہ ہے جس کے بعد ضعف وہاں پرخون کی گری سے خلیل کا خطرہ ہے جس کے بعد ضعف پیدا ہوتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ بعض معالج پید کایت کرتے ہیں کہ مریض کوجس قدرت طاقت کی غذادیتا ہے وہ کمز ور ہوتا جاتا ہے۔ ذہن نشین کرلیں کہ اگر مقویات کی زیادتی سے طاقت پیدا ہوتی تو امیر ، رئیس اور نواب زاد کے بھی کمز ور نہ ہوتے اور ان کو بھی ضعف اور ہارے فیل نہ ہوتا۔ یا در کیس کہ مقویات کی زیادتی تحلیل اور ضعف پیدا کردیتی ہے اور انہیں سے ہارٹ فیل ہوتا ہے۔

### مقويات اورايك دوسرازاوبينگاه

مقویات کے لئے عام طور پر یکی خیال اور تصور کیا جاتا ہے کہ وہ اس مخصوص عضوا ور خلط بیں تیزی اور زیادتی پیدا کرتی ہے کیک جب کسی عضوا ور خلط میں زیادتی پائی جائے تو یقینا الی مقویات جوان کے افعال ومواد میں کی یا اعتدال پیدا کر دیں وہ بھی ان کے لئے مقدی بن سکتی میں۔مثالیں درج ذیل ہیں۔

### مقوی اعضائے رئیسہ

الیکی ادوبیا اور اغذیہ جو اعضائے رئیسہ ( دِل، د ماغ اور جگر نیتوں کے لئے بیک وقت مقوی ہیں ) کے لئے مقوی ہیں۔ جیسے زعفران،مشک،عبر،مروارید، زمرد، زہرمہرہ، گاؤ زبان اور گا جروغیرہ ان کواطباء نے مقوی اعضائے رئیسہ کھھا ہے کین بعض نے اس خیال کو صحیح نہ سمجھتے ہوئے ساتھ ہیں گھو دیا ہے کہ اگر بنظر تحقیق دیکھا جائے تو ان ادویہ کی زیادہ خصوصیت ایک ایک عضو کے ساتھ ہے جس سے
بالعرض دوسرے عضو بھی متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن سیسب کچھ بالکل حقیقت کے خلاف ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زعفران مقوی جگر، مشک
مقوی دیاغ اور عزم مقوی قلب ہے۔ اس طرح مروارید، زمرداور زہر مہرہ وغیرہ تمام مقوی قلب ہیں۔ ید دہاغ اور جگر کے لئے مقوی نہیں
ہیں۔ اس طرح گا جراور گاؤ زبان مقوی دیاغ ہیں، یہ مقوی قلب نہیں ہیں۔ جیسا کہ روزاندا طباءان کومقوی قلب استعمال کرتے ہیں۔ البت
ان کومفرح قلب دے سکتے ہیں جس کی صورت صرف ہیں ہوسکتی ہے کہ جگر ہیں تیزی اور خون میں صفراء کی زیادتی ہوجس سے قلب میں تحلیل
اور ضعف پیدا ہور ہا ہوتو اس وقت گاؤ زبان اور گا جر، جومقوی دہاغ واعصاب ہیں دوران خون کو دل سے تھنج کر شصرف دہاغ کی طرف کر
دیتے ہیں بلکہ صفراء کو بے حدکم کردیتے ہیں جس سے مفرح قلب کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔

ان حقائق سے ثابت ہوا کہ کی عضو کے خل میں کی پیدا کر کے اس میں اعتدال پیدا کرنے سے بھی مقوی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ مقوی ومفرح کا فرق

جب طبی کتب میں مفرح اور بیدافذ بید پرنظر پڑتی ہے جومفرح قلب کے لئے استعال کی جاتی ہیں۔ یکھے ہے کہ مفرح قلب کے لئے استعال کی جاتی ہیں۔ یکھے ہے کہ مفرح قلب کی سورت میں ویئے جاتے ہیں۔ یعنی لئے ہونی چاہئیں۔ لیکن ہم ویکھتے ہیں کہ طبی کتب میں اورا طہاء کے معمول میں بھی مفرح مقوی قلب کی صورت میں ویئے جاتے ہیں۔ یعنی قلب کے فعل میں تیزی پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یہ فلط ہے کہ ہر مفرح مقوی و ماغ اورا عصاب ہوتا ہے جس سے قلب کی طرف دوران خون اور حدت کم ہوجاتی ہے اور وہاں پرسکون پیدا ہوجاتا ہے یا اعتدال پیدا ہو کر تقویت پیدا کردیتا ہے۔ اس لئے کسی مفرح قلب شے کو مقوی قلب بھی کراستعال نہیں کرنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ تقویت کی خاطر ذیا دہ سے زیادہ مفرح قلب اشیاء استعال کرتے ہیں،

لیکن اس میں فائدہ کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اس حقیقت ہے بیامر ذہن نشین کرلیں کہ دِل ود ہاخ اور جگر نتیوں کے لئے مقوی ادو بیاوراغذ بیجدا جدا ہیں۔کوئی ایک دواوغذا تیوں اعصائے رئیسہ کے لئے بہمی مقوی نہیں ہوسکتیں۔ پھر مختلف اوو بیاوراغذ بیکو بیک وقت مقوی اعصائے رئیسہ بھے ہوئے ایک نسخہ میں مجردیتانہ صرف علم وُن طب سے ناواتھی بلکے ظلم ہے۔

#### مقويات باه

الی ادویہ اور اغذیہ جوقوت باہ کوطانت دیتی ہیں ان کے متعلق بھی بہت صدتک بیا ندازہ کرلیا گیا ہے کہ بیرتمام کی تمام بالذات مقوی باہ ہیں اور جن کو بالعرض بھی مقوی باہ خیال کیا جاتا ہے ان میں بھی بیریقین پایا جاتا ہے کہ بہر حال وہ مقوی باہ ضرور ہیں ۔لیکن سیخیال اور نظریہ بھی غلط ہے اور حقیقت میں ہے کہ کوئی بھی دواوغذا یغیر ضرورت کے مقوی یا ہنیں ہے۔

جانتا چاہے کرتوت باکہ کوئی ایسانعل ہیں ہے جو کسی ایک مفرد عضو کے افعال افراط وتفریط اور توت سے پیدا ہو بلکہ تمام اعصائے رئیسہ کے سی اور ہر کیمیائی رطوبت جن میں خون اور منی رئیسہ کے سی افعال کا بتیجہ ہے۔ اگر ذرا اور وسعت دیں تو پید چلے گا کہ جمم کے ہر عضو و ہر نظام اور ہر کیمیائی رطوبت جن میں خون اور منی دونوں شامل ہیں کا بتیجہ ہے۔ پھر الیک صورت میں کوئی ایک دوایا عقلف او ویات واغذ میہ بغیر ضرورت کے کیسے مفید ہو تکی ہیں۔ یہی وجہ سے دونوں شامل ہیں کا تقیر منازی ہوئی ہیں۔ اس اس منازی منازی میں ناکام ہیں۔ اس میں فرد مالے کو توت باہ کی او ویات اور اغذ ہے کے زیادہ طلب گار ہیں جس کا مطلب سے کہ دوہ اس مرض کے علاج میں ناکام ہیں۔ اس میں فن علاج کا قصور نہیں ہے یک فرن سے اعلمی ہے۔ ذیل کی امثال پر غور کریں:

- ستاور، جائیفل اورسنبل الطبیب (بالچیم ) متنول مقوی باه ادویات میں شریک ہیں۔ تینوں عضلاتی غدی (خشک گرم ) یعنی خشک زیاده گرم کم ہیں۔ یہ متنیوں عضوی اور کیمیائی طور پرمحرک قلب اور مقوی جگر ہیں۔ضعف باہ اگر سکون قلب اورضعف جگر کی وجہ سے ہتو انتہائی مفید ہے۔
- ادہ اور دائی تین گرم زیادہ اور دائی تینوں ادویات مقوی باہ ہیں۔ تینوں غدی عضلاتی (گرم خٹک) ہیں لینی گرم زیادہ اور خشک کم ہیں۔ میں تینوں عضوی اور کیمیائی طور پر محرک جگراور مقوی قلب ہیں۔ضعف باہ اگر سکون قلب اورضعف جگری وجہ سے ہوتو تریات کا تھم رکھتی ہیں۔
- المجیل ، فلفل دراز اورفافل نتیوں مقوی باہ ادویہ میں شریک ہیں۔ نتیوں غدی اعصابی (گرم تر) ہیں بیعن گرم زیادہ تر کم ہیں۔ یہ نتیوں عضوی اور کیمیائی طور پرمحرک جگراور مقوی اعصاب ہیں۔ضعف باہ اگر سکون جگراور ضعف اعصاب کی وجہ سے ہوتو بے عد مفید ہیں۔
  - بینک، کنیر اورنگ بیشکنی به نتیزن بھی مقوی باہ ادویات میں شریک ہیں، تینوں اعصابی غدی (ترگرم) ہیں۔ لینی ان میں رطوبت پیدا کرنے کی قوت زیادہ اور حرارت برائے نام پیدا ہوتی ہے۔ اصوانی ایسی اوویات ضعف باہ پیدا کرتی ہیں۔ کیونکہ ہر دوا جو اعصاب میں تحریک یا شدت پیدا کرے وہ ضعف باہ پیدا کرتی ہے، مرطبی کتب میں اس قبیل سے بھی بہت می اوویہ مقوی باہ درج ہیں۔ طاہرتو ان کومقوی باہ کہنا میں خوالوگ ہیں۔ طاہرتو ان کومقوی باہ کہنا میں خوالیت جب اعصاب میں سکون اور چگر میں ضعف ہوتو ضرور مفید ہوسکتی ہیں۔ لیکن جولوگ اس راز درموز سے واقف نہیں ہیں وہ بیشہ نقصان اٹھا کیں گے۔
  - کافید، خارختک اور گوند۔ یہ نیزوں بھی مقوی یاہ ادویات بیل شریک ہیں، تیزوں اعصافی عضلاتی (تر سرد) ہیں۔ لینی رطوبت کی نیاوتی دیاوتی کے ساتھ سردی۔ جس میں حرارت اور خشکی کا نام ونشان نہیں ہے۔ اصولا الی ادویات کا مقوی یاہ ہونے کا سوال ہی پیدا میں ہوتا۔ البتہ ضعف یاہ ضرور پیدا کرسکتی ہیں گرجرت ہے کہ بیادویات سرعت انزال یا زیادہ سے زیادہ جریان میں استعال ہو سکتی ہیں۔ اگرای حیثیت سے مقوی یاہ استعال کی گئی ہیں تو اعدازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مبتدی ان ادویات کو س طرح مقوی یاہ استعال کرسکتا ہے۔
  - فولاد، اسپنداور قہوہ بہتین بھی مقوی ادویات میں شریک ہیں۔ تینوں عضلاتی اعصابی (خشک سرد) ہیں۔ لینی سردی کی شدت ہ رطوبات خشک ہوگئی ہیں۔ گویا ان میں سردی کی شدت ہے۔ البنة حکماء نے انہتا کی تشکی سردی میں حرارت کی ابتداء کی ہے۔ بہر حال خشک سرد مزاج میں اگر گرمی نہ ہوتو بھی خشکی کی شدت ہوتی ہے جوبلغم کی رطوبت خشک کردیتی ہے جس سے حرارت بیدار ہوتی ہے جیسے کیلی کنٹری میں رطوبت خشک ہوجائے تو آگ بھڑک اُٹھتی ہے۔ الی ادویات باہ کے بجائے جریان کے لئے زیادہ مفید ہیں۔ اگر ضعف باہ کا سب جریان ہوتو ان کے مفید ہونے میں کوئی شک نہیں ورندائی ادویات کے استعمال سے تو ت باہ میں خاطر خواہ فوائد حاصل نہیں ہوتے۔

یہ ہیں مقوی باہ ادویات کے اسمرار ورموز، جوہم نے مختفر طور پر بیان کئے ہیں۔ جن میں صرف تین تین ادویات مثال کے طور پر بیان کر دی ہیں، ورنہ مقوی باہ ادویات کے علاوہ زہر بھی شریک ہیں۔ جیسے کیلا، سکھیا، پارہ اور بلاور وغیرہ جو مختف تح یک میں دینے چاہئیں۔ گرہم کواکٹر ایک ہی نسخ میں نظر آتے ہیں۔ ای طرح اغذیہ میں بھی آم، اخروث، یاوام، بیعند مرغ، چنا،خر ہا، گاجر، مغز پہتہ، مغز چلنوز واور دیگرمغزیات وغیرہ بیسب مقوی باہ اغذیہ میں شریک ہیں کیکن سب کے مختلف مقام ہیں۔ لیکن افسوس ان کے استعال میں کوئی اقعیار نہیں کیا جاتا۔ بیمثال کے طور پر چیش کئے ہیں۔ ورنیلی کتب مقوی د ماغ ،مقوی قلب ،مقوی جگر ،مقوی طحال ،مقوی خون ،مقوی بھر ،مقوی دنداں ،مقوی معدہ وامعاا ورمقوی مثانہ وغیرہ سے بھری پڑی ہیں۔ یہ ایک ایساخس وخاشاک ہے جب تک اس کودور نہ کیا جائے طب یونانی کی صحیح صورت کا نظر آنامشکل ہے۔

جناب علیم قاضی نوراحمد صاحب جو ہمارے پرانے محب اور تقریباً پینتیں، چالیس سالوں کے ساتھی ہیں، گزشتہ دنوں سائے کے لئے تشریف لائے اور فرمانے کئے کہ آپ نے اصطلاحات طبیعی تشریعات جن مفید ومؤثر انداز میں کی ہیں گزشتہ ہزاروں سالوں کی کتب میں کہیں نظر نہیں آ کیں۔ ان کو پڑھ کر ول بہت خوش ہو گیا ہے اور بہت ساری فلط فہیاں دور ہوگئی ہیں۔ اسی طرح دیگر اصطلاحات کی میں کنوری جا کیں تقریبی قرن علم وفن طب بہت آسان ہوجائے گا۔ کیونکہ علم وفن طب کواصطلاحات کے بغیر ذہن نشین کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 'مقوی'' کی طرح ''اکبیر'' اور'' تریاق' کے بارے میں بھی عکما اورا طباء میں بہت کی فلط فہیاں پائی جاتی جان کی تشریح بھی انہائی ضروری ہے۔ میں نے جواب دیا کہ ان کوکٹاب'' شخصیقات فار ما کو پیا'' میں بیان کردیا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اشارات ہیں تشریح کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب کا کمنل تشریح جوامثال کے ساتھ دی جائے ہے صد یا حضوالت ہوں گی البت بعض پہلووں پردوشی ڈال دی جائے گی۔ سو'' اکسیر'' اور'' تریاق'' کی حقیقت درج ذیل ہے۔

# السيراورتزياق

علم وفن طب میں سیجے تشخیص کے بعد سیجے جویز کسی طرح ''اکسیراور تریا ت' کے کم نہیں ہیں۔ لیکن پھر بھی ''اکسیراور تریا ق' کا ایک مقام ہے۔ اگران کی سیجے تشخیص کے بعد سیجے جویز کسی طرح ''اکسیراور تریا ق' کا ایک مقام ہے۔ اگران کی سیجے تبویز ہوتو ند صرف مرض دور ہوجا تا ہے بلکدان سے اعضاء کی پرانی سوزش اور خون کے کیمیائی زہر فورا ختم ہو جاتے ہیں۔ فرکنی طب میں 'اکسیرات و ہوجاتے ہیں۔ فرکنی طب میں اکسیرات و تریا قات کا ذکر ضرور ہے۔ وہ ان کو''الکور''اور''ایٹی ڈوٹ کا نام دیتے ہیں لیکن ان سے ان کی مراد صرف بہترین دوااور دافع زہردوایا زیادہ دافع جرافیم (اینٹی سیوک ) دوا کے ہیں۔ میران کے حقیقی خواص سے بے علمی ہے۔

#### اکسیرد واکےاثر ات

اکسیردواکامفہوم بیٹیں ہے کہ فوری اور وقتی طور پر کسی مرض کوروک دیا جائے۔جیسے افیون و بھنگ اور دیگر مخدرات و مشیات کے استعمال سے فوری اور وقتی طور پر در دجلن اور بے چینی کوشتم کر دیا جاتا ہے یا محرکات کے استعمال سے دورانِ خون کو تیز کر دیا جاتا ہے جس طرح فرنگی طب میں دِن رات انجکشنوں میں ایسی ادویات کا استعمال کیا جارہا ہے۔ طبی وُنیا پور سے طور پر اس امر سے واقف ہوگئی ہے کہ فوری اور وقتی علاج مجمعی حقیقی علاج خابت نہیں ہوگا بلکہ ایسے علاج کے بعد جب ردّ عمل شروع ہوتا ہے تو پہلے کی نسبت نہ صرف مرض زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ ضعف جسم بھی واقع ہوجاتا ہے۔

علامہ علاوُ الدین قرشی لکھتے ہیں بھی دوابطی النفو ذہوتی ہے اس لئے اس کے ساتھ الیں دواملانے کی ضرورت ہوتی ہے جواس کو سریع النفو ذبناد ہے جس کی دوصور تیں ہیں۔

- آ کسی دوسری دواکی آمیزش ہے اس کی قوت نفوذ عام طور پر بیڑھ جائے جس میں کسی عضو کی تخصیص نہ ہو۔مثلاً کسی غلیظ القوام اور بطی النفوذ چیز کے ساتھ کسی کی لیف اور مغلظ چیز کا ملاویتا۔
- کی دوسری دوائی وجہ ہے کسی خاص عضو کی طرف اس کی قوت نفوذ تیز ہو جائے یا کسی خاص عضو کی طرف اس کا میلان بڑھ جائے۔ جائے۔مثلاً مدرادویہ کے ساتھ ذرارت و تیلنی کھی کا شامل کرنا وغیرہ جانتا چاہیے کہ ادویہ کا جسم میں نفوذ کرانا ایک اہم امر ہے۔ کیکن اکسیردوائے لئے صرف اس قدر کافی نہیں ہے۔

اكسير دوا كالحيح مفهوم

اکسیر دواکو کیمیائے حیات کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپورو بدک میں اس کورسائن کہتے ہیں جس کے معنی الی دوا کے ہیں جس سے جوانی والی لوٹ آئے یا اس میں الی قوت ہو جو کئی دھات کو صاف کر کے فوراً سونے میں تبدیل کر دے۔ الی طاقت کی دواجہم کے تمام سوزشی اور محمر امراض کوجہم سے دور کر دیتی ہے بس ایسی دوا اسمیر ہو سکتی ہے۔ اسمیر دوا میں تین خوبیاں لازمی ہونا عالمین ن ارقی جاذب ارقی دائی ارد۔

جانا چاہئے کہ برتی اثر کی صورت ہے کہ وہ اپ اثر میں نہ صرف برق رفتار ہو بلکہ جہم میں برتی روپیدا کردے تا کہ خلیات میں دور تک بڑنی جائے۔ جاذب اثر کا مقصد ہے کہ دوااستعمال کرنے کے فور اُبعد جہم میں خود بخو دجذب ہو کرجہم کے خلیات تک بڑنی جائے اور ساتھ ہی فوراً خون اور رطوبات کوا بی طرف جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دائی اثر ہے مراد ہے کہ استعمال کے بعد اس کا اثر فوری طور پرختم نہ ہوجائے بلکہ کافی مدت تک اس کا اثر جہم میں جاری رہے۔ اسمیر دوا کا سمجے استعمال ہیے کہ برانی و پیچیدہ امراض اور محمر وی اعضاء کے درست کرنے میں استعمال کرنی چاہئیں ان سے نہ صرف خلیات وانہ جہ اور اعضاء کے افعال شمجے ہوتا شروع ہوجاتے ہیں ، بلکہ خون میں کیمیائی طور پرضحت منداثر پیدا ہوجاتا ہے۔ اسمیرات کی بیدہ خونی ہے جو فرنگی طب میں نہیں پائی جاتی۔ جو غذا و دوا اور زہر کا فرق سمجھتے ہیں ، وہ اکسیری دوا کا سمجے اندازہ کر سکتے ہیں۔

## دوائے تربیاق

شخ الرئیس لکھتے ہیں کہ "بیداضح رہے کہ تریاق جیسی بعض مفید دواؤں کے پکھآ ٹاروافعال ان کے مفروات (اجزاء) کے لاظ ہے ہوتے ہیں اور پکھآ ٹاروافعال ان کی صورت نوعیہ کی وجہ ہوتے ہیں جو (مرکب میں ترتیب وآ میزش کے بعد پیدا ہوجاتے ہیں) ای صورت نوعیہ کے صول کے لئے ایک مدت تک تریاق کے اجزا کو ٹیر کیا جاتا ہے تا کہ اس جدید مزاج کی وجہ ہے تریاق کے اجزا میں ہے آ ٹار وکی کھنچ کر آ جا کیں جو بعض اوقات مفروات کے آ ٹار ہے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے جو اس طرح کہا کرتے ہیں کہ تریاق میکام منمل کی وجہ ہے کرتا ہے اور سے کام (مرکی) کی وجہ سے انجام دیتا ہے۔ بلکہ صدات ہے کہ اس کے کمل کی صورت وہ ہی ہے جو اور پر بیان کی گئی ہے۔ لین وہ اپنے جدید مزاج کی وجہ ہے شائد اداور مفید ٹاب ہوتی ہے۔ اس کے ٹارکوں ہیں ستوں تریاق کی صورت نوعیہ ہے جو ترکیب کے بعدا تفا قاپیدا ہوگئی ہے اور تج بہ سے شائد اداور مفید ٹاب ہوتی ہے۔ اس کے ٹارکیوں ہیں اور اس کی صورت نوعیہ ہوتی ہے۔ اس کے ٹارکیوں ہیں اور اس کی صورت نوعیہ کو ان کے افعال سے کیا مناسبت ہے۔ واضح طور پر اس کا بتانا اور بھنا ہمارے لئے مشکل ہے۔

شخ الرئیس نے جو یہ کھا ہے کہ تریاق 'دسٹیل اور مر'' یا کسی خاص دوا کا نام نہیں ہے۔ یہ بالکل سیح ہے کیکن یہ بھی سیحے نہیں ہے کہ ہر تریاق میں ایک خاص قتم کے جدید مزاج سے عمل کرتا ہے اور یہ صورت نوعیہ اتفاق سے پیدا ہو جاتی ہے اور آخر میں اس کی حقیقت سے لاعلمی کا اظہار کردیا ہے ۔ لطف یہ ہے کہ ان کی دونوں باتیں ایک دوسرے کے تخالف جیں۔

ترياق كي حقيقت

تریاق سے حقیق مرادایی دواوغذااور زہرہے جس کے استعال ہے اس کے نخالف مقابل زہر ومزاج اور مخصوص اثر ات باطل ، اور شتم ہوجائیں جیسے ترشی کا اثر کھار ہے باطل ہوجا تا ہے اور اس طرح اس کے برتکس ہوتا ہے یا افیون کا اثر کچلہ سے باطل ہوجا تا ہے اور اس طرح اس کے برتکس ممل ہوتا ہے اس طرح دیگر زہروں کے متعلق ہے۔

جب ایک مزاج دوسرے مزاج کوتو ڈتا ہے۔ تو یہ بھی تریاق کی صورت نوعیہ میں شامل ہے۔ ان کے علا وہ کسی زہر کے لئے تریاق تیار بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں کی خاص صورت نوعیہ ہوتی ہے جیسا کہ شخ الرئیس نے لکھا ہے۔ گر ہر دوا کے لئے پیشر طاخروری منیس ہے۔ منہیں ہے۔

#### تزياق كااستعال

تریاق کے استعال میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہئے۔ ہرخوراک کے بعدجہم کا ایکی طرح معائد کرنا چاہئے۔ کیونکہ یک گخت ایک مزاح ختم ہو جانے سے ضعف واقع ہو جاتا ہے اور بھی ایک زہر ختم ہو کر دوسراز ہرپیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ تریاق سے فوراُ موت واقع ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ فرگی طب میں جو انجکشن خاص طور پر پنسلین کے انجکشن دیئے جاتے ہیں ان سے شب وروز جواموات واقع ہور ہی ہیں اس کی بھی ہالکل یہی وجہے کہ مرض کی قوت ختم ہو جانے کے بعد انسانی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے۔

# تيز اورسوزشي ادوبيه

ز ہراور کی ادویات کی طرح تیز اور سوزش پیدا کرنے والی ادویات بھی ہوتی ہیں۔ ایسی ادویات زہروسمیات تو نہیں ہوتیں گر ایسی ادویات ابدرونی اور بیرونی طور پر استعمال کریں تو وہ جسم ہیں جلن پیدا کر دیتی ہیں یا جسم کو کھا جاتی ہیں۔ گرایسی ادویہ کی اصطلاحات کو بالکل سمجھانے کی کوشش نہیں کی گئے۔ صرف ان اصطلاحات کے معنی کلھودیئے گئے ہیں۔ جیرت یہ ہے کہ اصطلاح کے تحت مختلف مزاح اور کیمیائی ادویات کلھ دی گئی ہیں۔ طالب علم بے جیارہ تو کیا ان ہی تمیز کرے گا جدیدا طباء بھی ان کوئیس سمجھ سکتے بھر وہ محتلان میں ہم آ جنگی کیے کر سکتے ہیں۔ مثلا (۱ کال (۲) جالی (۳) حالت (۳) مبشرات (۵ حکاک (۳) قاشر (۵ کاوی (۱ کال زع) محمر (۱ حقون (۱ معطش (۳) مقطش (۳) مقرح (۳) معنظ ، وغیرہ وغیرہ و

بھی انداز ہ ہوسکے ۔اس طرح ان کافرق بھی سمجھا جاسکتا ہے۔

محمرنمبرو

(سرخ کردینے والی دوا) وہ او ویات جب ان کوجهم پرلگایا جائے اور جس جگدلگایا جائے وہاں پرخون کی آید کو بڑھا ویں۔ جس سے جلدیا جسم کی رنگت سرخ ہوجاتی ہے۔ او ویات کے افعال واٹر ات میں سے یقین کرلیا گیا ہے کہ وہاں کے عروق کچیل جاتے ہیں اور وہاں پرخون زیادہ آنے لگتا ہے۔ اس مقصد کے لئے بہت کی او ویات ہیں لیکن چند بطور نمونہ درج ذیل ہیں: ① کا فور، ہینگ، مولی اور تھو ہر۔ ﴿ سرکہ خرول، پیاز اور لونگ۔ ﴿ پُودینہ البن ، بیروز ہاور جمال گوشہ۔

ہم نے ان تینوں نمبروں میں تین اقسام کی ادویات سرد مزاج وبلغم پیدا کرنے والی اور کم قوت والی ادویات سے لے کر گرم مزاج وصفراء پیدا کرنے والی ادویات اور انتہائی شدید توت والی ادویات لکھ دی جیں تا کہ ان کے افعال واثر ات آسانی ہے ذہن نشین ہو مکیں۔ غور کرنے والی بات سے بے کہ

- میں سرداورگرم دونوں متم کی ادویات درج ہیں لیکن ان سب کے استعمال ہے جسم میں رطوبت کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کو اعصاب ہیں، خیریة تو اعصاب ہیں، خیریة تو اعصاب ہیں، خیریة تو اعصاب ہیں، خیریة تو سب اعصابی کہتے ہیں۔ گئو ترک اعصاب ہیں، خیریة تو سب اعصابی ہیں۔ ان کے اثرات وافعال ایک ہی فتم کے ہوسکتے ہیں، لیکن جب ہم نمبر (۲) کی ادویات کو دیکھتے ہیں جس میں سرکہ وخردل اور پیاز ولونگ شامل ہیں، میتمام رطوبات کو شک کرنے والی ہیں۔ ان میں سرداور گرم دونوں تسم کی ادویات شامل ہیں۔ ان میں سرداور گرم دونوں تسم کی ادویات شامل ہیں۔ ان میں موراور گرم دونوں تسم کی ادویات شامل ہیں۔ ان کے استعمال ہے بھی جلد سرخ ہوجاتی ہے۔ لیکن
- کی تمام ادویات اعصابی نہیں ہیں بلکہ عضلاتی ہیں۔ یعنی ان کے اثرات سے دل اور عضلات کے افعال تیز ہو جاتے ہیں۔ یاد
   رکھیں جواد ویات عضلات کے افعال کو تیز کر دیں وہ اعصاب میں تحلیل پیدا کر دیتی ہیں۔ خیران کے اثر ات وافعال بھی تسلیم کر
   لیتے ہیں کہ ان کے اعصاب میں دوران خون زیادہ ہوجا تا ہے۔ لیکن اب
- ﴿ بِغُورِكَ مِن اسْ مِن بُودِینه ابس اور بیروزه و جمالگویشال بیں۔اس میں بھی کم طاقت سے انتہائی طاقت والی ادویات بیں۔ لیکن مزاج میں گرمی اور صفرا پیدا کرنے والی بیں۔ان سب کا اثر جگر (غدد) پر ہوتا ہے۔ جب ادویات جگر (غدد) پراثر انداز ہوتی بیں تو اعصاب میں سکون ہوتا ہے ،لینی وہاں پر دوران خون کم ہوجا تا ہے۔

ان حقائق پرغور کرنے سے پیتہ چلا ہے کہ ہماری اصطلاحات کو پورے طور پر بیجھنے کی کوشش نہیں کی ہے بلکہ دوا کے ظاہر انٹرات کو سامنے رکھ کران کے ظاہرانعال کھید دیئے گئے ہیں۔ جب طالب علم ان متضا دو مختلف مزاج واخلاط اوراعضاء و کیمیائی اثرات والی ادویات کودیکھتا ہے اوران کوائیک ہی اصطلاح کے تحت سبجھنے کی کوشش کرتا ہے تو بقینیا جمران ہوتا ہے ایسے ہی مقام ہیں جہال سے حقیقی علم ذہن شین نہیں ہوتا اور طالب علم شکوک کی دنیا ہیں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ علم فن کو تقیق اور یقینی نہیں بلکہ تھنی خیال کرتا ہے۔

محمر كے تيح اثرات وافعال

ہروہ دواجود محر''ہے جب جسم پرلگائی جائے تو وہ دوران خون کواس طرف جیز کردے۔اس کی تین صورتیں ہیں:

🕦 اعصاب میں تحریک یا سوزش بیدا ہوجائے۔جس سے غدد اورشریا نیں پھیل جاتی ہیں وہاں دوران خون کی تیزی ہوجاتی ہے، مگر

جلدی وہاں پررد عمل شروع ہوجاتا ہے۔اور دہاں رطوبات وہلغم اور ماہیت کا ترشح شروع ہوجاتا ہے تا کہ وہاں پراجتاع خون ہو کرورم نہ پیدا ہوجائے۔ایسے محمر ات میں دہ تمام ادویات شریک ہیں جونمبر(۱) کے قبیل کی ہوسکتی ہیں۔

- عدد میں تحریک اور سوزش ہوتی ہے، جس سے شریانوں میں سکیٹر پیدا ہو کر دہاں سے اخراج رطوبات مشکل یا بند ہوجاتا ہے اور وہاں پرخون کا اجتماع ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ ایسے ''محرات'' میں وہ تمام ادویات شریک ہیں جواس قبیل کی ہوسکتی ہیں۔ بلکہ بعض صورتوں میں ورم بن جانے کا خطرہ ہوجاتا ہے۔ ایسی ادویات انتہائی گرم خشک ہوتی ہیں۔ ادر صفراء پیدا کرتی ہیں۔ ان حقائق پر خور کریں اور پھراس تم کی دیگر اصطلاحات کوذہن شین کریں۔

# لازعنمبر٨

سوزش پیدا کرنے والی دوا۔ وہ مخصوص ادو یہ جوجم پرسوزش پیدا گرتی ہیں۔ یہ ادویات اپنی نفت وشدت کی وجہ سے کئی تشم کی ہو سکتی ہیں۔الیں ادویہ محمر (سرخ کرنے والی) مبشر ( دانے اور پھنسیاں پیدا کرنے والی ادویہ) معفظ (آبلہ ڈالنے والی دوا) ، نخشن (سطح کو کھر دری کرنے والی دوا) ، قاشر ( تھلکے اتار نے والی دوا) اور حکاک (خارش پیدا کرنے والی دوا)۔

بیسب اصطلاحات ادویه کی بیشی کی مختلف صورتیں ہیں، اس طرح انتہائی شدید ادویات میں کاوی (جلا دینے والی دوا)، مقرح (زخم بیدا کرنے والی دوا)، اکال (ایسی دوا جوعضو کو کھا جائے)، حالق (بال مونڈ نے والی دوا)، جالی (مواد کا اخراج کر کے مسامات بدن کوصاف کرنے والی دوا)۔

ان تمام اصطلاحات کی ادویدکواگر ہم باہم طاکر دیکھیں تو تقریباً ایک بی قتم کی ادویات نظر آئیں گی۔البتہ ان کی نتیوں صورتیں ہراصطلاح میں نظر آتی ہیں۔اگر ہم ہراصطلاح کی تشریح ''اصطلاح کی طرح کرتے تو کم از کم دس گنازیا دہ طوالت کی ضرورت پیدا ہو جاتی۔بہرحال صاحب علم اور ما ہرفن ذراغور کریں تو تمام اصطلاحات کے تقائق ذہن نشین ہوجاتے ہیں۔

اصطلاح "مقوی" کے متعلق ہم بہت کے لکھ بچے ہیں۔ اس کے متعلق بہت کی فلط فہیاں دور کر بچے ہیں۔ صاحب علم اور اہل فن حضرات نے اس تشری اصطلاحات کو بہت پہند کیا ہے۔ چونکہ سیخے تشخیص کے بعد علاج کا دارو مدار سیخے تبحویز پر شخصر ہے اس لئے تبحویز غذا ہویا دوایا کوئی تد ہیر ہواس وقت تک کا میا بنیس ہو سی جب تک طبی اصطلاحات کو بچورے طور پر ذہن نشین نہ کر لیا جائے۔" مقویات " کے تحت ہم نے مقوی اعضائے رئیسا در مقوی ہاہ کے متعلق تشری کر بچکے ہیں۔" مقویات " کے تحت ایک اصطلاح" مقوی خون" بھی ہے، اس کے متعلق جو کچھ طبی کتب ہیں کھیا ہے یا جو بچھ اطباء کا معمول ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ" متوی" کی طرح" مقوی خون" کے متعلق بھی غلط فہیاں یائی جاتی ہیں۔ جن کی تشریح درج ذیل ہے:

مقوى خون

(خون کومقوی بنانے والی دوا) الی شے جوخون کے ان اجزاء کو پورا کرے جن کی خون میں ضرورت ہے ، لیکن عام طور پر سمجھا یہ جا تا ہے کہ ایسے اجزاء کا خون میں شامل کرنا جن سے خون میں توت اور سرخی پیدا ہوجائے جیسے فولا دیا فولا دکی اجزاء والی ادوبیا وراغذیہ وغیر ولیکن ایبا خیال کرنا غلط ہے۔

# خون کا پیدا کرنا

سب سے پہلے ذہن نشین کرنے والی بات یہ ہے کہ خون جمیشہ فذا سے بنما ہے بہمی کسی دوا سے پیدانہیں ہوتا سوائے ان اشیاء کے جن میں اغذیہ کے اجزاء ہیں جن کوہم اوویہ کے طور پراستعال کرتے ہیں، جمیے نولا دچو نا اور ان کے مرکبات و فیرو ۔ اگرخون اوویہ سے تیار ہوسکتا تو فرقی طب اور ماڈرن سائنس اس کو ضرور تیار کر لیتی ، اور ضرورت مندمریض کے لئے انسانی خون اکٹھا ندکرتی بلکہ غذا کا مسئلہ ہی مطل ہو جاتا ہے اور انسان ایسی گولیاں کھا لیتا ہے جن سے خون پیدا ہویا ضرورت کے مطابق ادویہ سے تیاز شدہ خون فی لیا جاتا یا بذریعہ پیکاری جسم میں شامل کرلیا جاتا ۔

یا در تھیں! تا حال کوئی ملبی سائنس اس امر پر کا میاب نہیں ہو تکی کے غذا کے اجز اکے بغیرا دو سے خون تیار کر سکے اور لطف کی بات بیہے کہ وہ خون کوغذائی اجز اوسے بھی جسم کے ہاہر تیارٹیس کرسکی۔ بیا بھی تک قدرت کا راز ہے۔

خون کی پیدائش

خون ہمیشہ جم میں تیار ہوتا ہے۔ جم انسانی ہویا حیوانی ، نباتات بیل بھی ایک جم کا دوران جاری ہے ، نیکن اس کوخون سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ جم انسان میں قدرت کی طرف سے چند نظام تائم ہیں۔ جیسے نظام غذا کیے ، نظام دمویہ اور نظام بولید وغیرہ ہیں۔ خطام میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جم میں خون کے متعلق نظام دمویہ ( دوران خون ) ذمد دار ہے ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جم کے تفریباً تمام نظام خون کی پیدائش میں حصد دار ہیں ، البتہ خون کے تیار ہونے کی ابتدا و نظام غذا کید ( انہضام ) سے شروع ہوتی ہے۔

نظام غذا ئيرمند سے لے کر مقعدتک پھيلا ہوا ہے۔ اس جس مند سے معدہ تک نالی، معدہ وامعا وجگر وطحال اور لہلہ شريک ہيں۔
جوغذا مند ميں کھائی جاتی ہے وہ پس جانے کے بعد نگل کرنالی کے ذريعہ معدہ ش چلی جاتی ہے۔ جہاں پر تحليل ہو کر ہفتم ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ غذا کی لطافت وکٹا فت کے مطابق وہاں ایک تھنے سے تین تھنے تک تکدرست انسان میں خرج ہوتے ہیں۔ پھروہ ایک محلول بن جاتی ہے، جس کا رنگ سفیدا ورقوام آش جو کی مثل ہوتا ہے جس کو کیلوں کہتے ہیں۔ پہاں سے ایک حصد غدد جاذبہ کے ذریعے قلب میں ہوئنے جاتا ہے، جس کا رنگ سفیدا ورقوام آش جو کی مثل ہوتا ہے جس کو کیلوں کہتے ہیں۔ پہاں سے ایک حصد غدد جاذبہ کے ذریعے قلب میں ہوئنے جاتا ہے، باتی آئتوں میں اُتر جاتا ہے۔ آئتیں دوشم کی ہیں، اوپر چھوٹی اور پنچ ہڑی۔ ان چھوٹی آئتوں میں تقریباً چار گھنے تک تکدرست غذا مخلیل ہوتی رہتی ہے۔ وہاں پر جوگلول تیار ہوتا ہے اس کو 'دکیوں'' کہتے ہیں۔ اس کے لطیف ابر اوچگر کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پروہ پھر تحلیل ہوکر رفتہ رفتہ وت ہاں بر تک مقصد یہ ہوا کہ جاکہ خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور باتی کثیف حصہ ہوئی آئتوں میں اُتر جاتا ہے، جہاں پروہ پھر تحلیل ہوکر رفتہ رفتہ وت ماسار لیکا کے ذریعے جگر کی طرف تھینچتاں ہتا ہے۔ بیگل یہاں پر تکدرست انسان میں کم ویش چار پاچھ گھنے تک جاری رہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ذریعے جیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ خون کی طرف تھینچتاں ہتا ہے۔ بیگل یہاں پر تکدرست انسان میں کم ویش چار پاچھ گھنے تک جاری رہتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ

انسان میں کم وہیش بارہ گھنے غذا کے ہضم پرصرف ہوتے ہیں۔اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب تک غذا کھا کرخون نہ بن جائے اس وقت تک دوسری غذا نہ کھانی چاہئے۔ کیونکہ اگر اس دوران میں غذا کھائی جائے گی تو بقینی امر ہے کہ طبیعت انسانی اپنے پہلے ہضم کو چھوڑ کر دوسرے ہضم کی طرف متوجہ ہوگی۔اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پہلی غذا خام رہ جائے گی۔ جو نہ صرف باعث برہضی ہوگی بلکہ زہر بن کر باعث مرض اور نقصان دہ ہوگی۔اس کے اسلامی روزہ بارہ، چودہ اور سولہ گھنٹے کا ہوتا ہے، تا کہ کھائی ہوئی غذا خون کی شکل اختیار کر بے ۔ پہی خون پیدا ہونے کا رازہ ہے۔

## پیدائش خون کے معاون

جب ہم کوئی شے کھاتے ہیں تو چہانے کے ساتھ ساتھ اس میں منہ کی رطوبات (لعاب دہمن) شامل ہوتا ہے، جوا کی طرف اس کو نرم کرتا ہے اور دوسری طرف اس شے کوہشم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لئے ہر غذا کے ساتھ جس قدر بھی' لعاب دہن' شریک ہوگا، وہ غذا جلد ہشم ہوگا۔ اس طرح جب غذا معدہ میں جاتی ہے تو رطوبت معدی اس میں شریک ہو کر اس کوزم اور ہشم کر کے محلول بنا دیتی ہے۔ اس ہشم میں غیر روغنی اجزاء ہشم ہو جاتے ہیں اور جو غذا آئوں میں اُتر جاتی ہے، ان میں روغنی اجزاء ہوتے ہیں، لہذا جگر سے صفر ااور لبلبہ سے اس کی رطوبت آ کر اس غذا میں شامل ہوتے ہیں جس سے روغنی غذا و ہاں نرم اور ہشم ہوتی ہے۔ بیتمام رطوبات قدرتی ہاشم ہیں۔ ان قدرتی ہاشمین کی تشریح ہیں۔

- 🕦 لعاب دبمن اعصانی قوت سے پیدا ہوتا ہے۔ اپنی صورت میں اس کے اندر کھاری اثر ات ہوتے ہیں ، مزاج بلغی ہوتا ہے۔
- 🕐 رطوبت معدی عضلاتی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنی صورت میں اس کے اندر تیز الی اثر ات ہوتے ہیں۔ مزاج سوداوی ہوتا ہے۔
- رطوبت جگراور رطوبت لبلہ غدی قوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی صورت میں ان کے اندر دافع تیز ابی اثر ات ہوتے ہیں۔ مزاج صفر اوی ہوتا ہے۔ بیجال اپنے مقام پرغذ اہضم کرتے ہیں، وہاں پرغذا کا مزاج ضرورت کے مطابق تبدیل کرتے رہتے ہیں۔

## غلطتبى

جومعالی خصوصافر کی ڈاکٹریہ خیال کرتے ہیں کہ فولا دیا اس کے مرکبات اسی طرح سکھیایا اس کے مرکبات مقوی خون ہیں۔
یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ بینیوں اشیاء عضلاتی ہیں۔ معدہ کو تیز کرتی اور تقویت دیتی ہیں۔ لیکن نہ اعصاب میں طاقت دے کر بلخم پیدا کرتی ہیں اور نہ فلاد ہے، کیونکہ یہ بینیوں اشیاء عضلاتی ہیں۔ بلکہ قاطع بلغم اور صفرا ہیں۔ اس لئے کسی ایسی دواکو مقوی خون ہر گر نہیں مجھنا چاہیے جو بغیر تشخیص اور ضرورت کے استعال کر دی جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو بجائے مقوی خون ہونے کے ضعف خون کا ہا عث ہوگا۔ یعنی اعضائے غذا سیکا جو حصہ کمز در ہوگا جسب تک اس کو تقویمت نہیں دی جائے گی اس وقت تک مقوی خون پیدائیس ہوگا۔ یہی صورت ہر شم کی غذا کے بھی لازم ہے۔

#### مولدخون

بالکل ای طرح کی غلط نبی مولدخون ادو میها در اغذیه کے متعلق بھی پائی جاتی ہے۔ یا در تھیں کوئی غذا اور دواجس کی جسم انسان کو ضرورت نبیس ہے، بھی مؤلدخون نبیس ہوسکتی، بلکہ فسادخون کا باعث ہوتی ہے۔اس لئے بغیر ضرورت مقوی ومولدخون اغذیه اورادو بینیس کھانی چاہئیں ۔ان کے استعال سے اکثر نقصان ہوتا ہے۔

# مدريول

پیشاب جاری کرنے والی دوا۔ مدر بول اشیاء اس دقت استعال کی جاتی ہیں جب بیشاب میں کی داقع ہویا بیشاب میں جلن محسوس
مویا بیشاب بند ہوجائے۔ بیصور تیں امراض کی حالت میں بیدا ہوتی ہیں۔ پیشاب حقیقت میں بدن کا فضلہ ہے۔ بالکل ای طرح جس طرح
پا خانداور پسینہ بدن کے فضلے ہیں، اس کا بین ثبوت بھی ہے کہ جب پیشا ب بند ہوجا تا ہے تو نہ صرف فضلات اعضا میں زک کرجسم میں سرایت
کرجاتے ہیں، جس سے جسم میں خطرنا ک امراض پیدا ہوجاتے ہیں، جن میں ہلاکت کی نوبت بھی پہنچ سکتی ہے۔ بلکدا عضائے جسم میں بے چینی اور در دبھی پیدا ہوجا تا ہے۔ جب بندش بول سے ذہر کی علامات پیدا ہوتی ہیں تو اس حالت کوسم بولی کہتے ہیں۔

مینخ الرئیس کیھتے ہیں، پہلے ہضم کا فضلہ جومعدہ میں ہوتا ہے آئتوں کی راہ (بشکل براز) خارج ہوتا ہے اور دوسرے ہضم کا فضلہ جو جگر میں ہوتا ہے اس کا بیشتر حصہ پیشا ب میں چلا جاتا ہے۔

جدید تحقیقات میں پیشاب کے اندر جو مادہ زیادہ تر ہوتا ہے اس کو مادہ پولیہ کہتے ہیں، جس کی بوی مقدار جگر کے انمال ہضم و
استحالہ کے نتیجہ میں جگر کے اندر بی بنما ہے اس کئے اس کو جگر کا فضلہ کہا جائے تو بے جانہیں ہے۔ بہر حال ہے مادہ جگر و غیرہ میں بن کر حروق
میں چلا جاتا ہے۔ جہاں موجودہ شکل میں خون کے ساتھ ملا ہوا پایا جاتا ہے۔ بالخصوص جب کہ گرد ہے خراب ہوں اور خون ہے اس مادہ کو
پیشا ب سے ساتھ اچھی طرح خارج نہ کر سکتے ہوں، تو اس کی مقدار خون میں اور دیگر رطوبات بدن میں بڑھ جاتی ہے۔ گوشت کھانے سے
پیشا ب سے ساتھ اچھی طرح خارج نہ کر سکتے ہوں، تو اس کی مقدار خون میں اور دیگر رطوبات بدن میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس مادہ
بیسا دہ زیادہ اور مبزی کھانے سے کم ہوجاتا ہے۔ اس طرح شدت ریاضت کے وقت اور بخاروں میں اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اس مادہ
بولید کے ملاوہ دیگر مواد بھی صحت کی حالت میں بدن سے اخراج پاتے ہیں جیسے بلخم اور ترشی وغیرہ ، لیکن مرض کی حالت میں اس پیشا ب میں
ریگ وشکر اور خون و پہیے ہوتی ہے قدر بول دو اکیں استعال کی جاتی ہیں۔

فرنگی طب کی غلط بھی

فرگل طب میں پر یقین کرلیا گیا ہے کہ ہرتئم کی النکی ( کھار ) مدر بول ہے اور عام طور پر پر یقین ہو گیا ہے کہ ہر بار د شے مدر بول ہے لیکن بعض امراض میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ بی کھاری اشیاء سے بیٹا ب آتا ہے اور نہ ہی سرواشیاء سے پیٹا ب اخراج پاتا ہے بلکہ بعض وقت الیمی اشیاء سے بالکل بند ہوجاتا ہے اور اس غلاقہی ہے موت بھی واقع ہو کتی ہے۔

مدر بول ا دو بيه

کتب طبیہ میں جب مدر بول ادویہ کی فہرست دیکھی جاتی ہے تو اس میں سرد دگرم خٹک وتر بلکہ کھاری اور تر تی ہرتتم کی ادویہ پائی جاتی ہیں ۔اس لئے صرف کھاری اور سردتنم کی ادویہ کو عدر بول بچھ لینا سچھ فن نہیں ہے، بلکہ مدر بول کے تعلق غلاقہی اور لاعلمی ہے۔البتۃ اگر طب بینانی کے قوانین مزاج اورا خلاط کے مطابق مریض کے لئے نسخہ تجویز کیا جائے توضیح متائج فکل سکتے ہیں۔

مدر بول کی سیح صورت

مدر بول اددیات کے مح استعال کو سمجھنے کے لئے ایک اہم بات بیہ کے مدر بول کے نظام کو سمجھنا بے حد ضروری ہے جس کی صورت بیہ ہے کہ جسم میں جب خون تیار ہو جاتا ہے تو وہ جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ جسم کے مختلف اعضاء میں صاف بھی ہوتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ خون ول کی طرف سے باہرجہم میں دھکیلا جاتا ہے، جب گردوں میں پہنچا ہے تو وہاں پرصاف ہوتا ہے۔ پھر گردوں سے باہر اخراج پاتا ہے، گویا اس کی تین صورتیں ہیں۔اوّل ول سے گردوں کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔دوسرے گردوں میں صاف ہوتا ہے۔ تیسر سے باہر اخراج یا تاہے۔

یا در کھیں کہ اق ک صورت میں قلب (عضلات) کے قتل میں تیزی ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں گرووں (غدد) کے قتل میں تیزی ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں گرووں (غدد) کے قتل میں تیزی ہوتی ہے۔ تیسری صورت میں دماغ (اعصاب) میں تیزی ہوتی ہے یا بیا مرذ ہمن شین کرلیں کہ جب پیشاب میں کوئی خرابی ہوتی ہے یا پیشا ب کے جس قد رامراض ہیں ان میں بہی تین صورتیں ضرور پائی جا کئیں گی۔ یعنی عضلات وغد دا درا عصاب کے افعال میں سے کمی ایک کا نعل تیز ہوگا۔ لیکن اس کے مقالے میں دوسرے کا تھل ست اور تیسرے کا تھل کمرور ہوگا۔ بس اسی حقیقت کا جا نناہی مدر بول کا راز ہے۔

# نظام بولیہ کے امراض

نظام بولیہ کے بچھ لینے کے بعد اس کے امراض بھی ذہن نظین کر لیس تا کہ شخیص اور علاج بیل کی قتم کی دفت پیدا نہ ہو۔ جانتا چا ہے کہ نظام بولیہ کے بنیا دی امراض صرف تین ہیں۔ () پیٹا ب کا کثرت ہے آتا ﴿ پیٹا ب کا کی کے ساتھ یا جلن کے ساتھ آتا ہے ہیں ، جن کی صورت یہ ہوگ : () پیٹا ب کا بند ہونا ۔ یا در کیس پیٹا ب کے تمام امراض آنہیں تیوں بنیا دی امر طبی کے تحت ہوتے ہیں ، جن کی صورت یہ ہوگ : () پیٹا ب کا کثرت ہے آتا اعصاب کے تحت ﴿ پیٹا ب کا کی اور جلن کے ساتھ آتا غدد کے تحت ﴿ پیٹا ب کا بند ہو جانا محفلات کے تحت ہوتا کا کثرت ہے آتا اعصاب کے تحت اور اخراج اعصاب کے تحت ہوتا ہو اس طرح ہی بچھ لیس کہ پیٹا ب کی پیدائش عضلات کے تحت ، پیٹا ب کی صفائی غدد کے تحت اور اخراج اس عصاب کے تحت ہوتا ہے۔ بعض وقت ایس طرح ہی بچھ لیس کہ پیٹا ب کی پیدائش وقت اخراج اس ہے۔ بعض وقت ایس ہوتا ہے کہ پیٹا ب کی پیدائش ہی کہ یا اگر ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں پیٹا ب کی پیدائش ہی کم یا زک جاتی قدر بیا ھو جاتا ہے کہ پیٹا ب خارج کرنے والی دوا کی وید یول کہ دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں پیٹا ب کی پیدائش ہی کم یا زک جاتی ہے۔ اس کا علاج پیٹا ب خارج کرنے والی دوا کی رند یول کہ دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں پیٹا ب کی پیدائش ہی کم یا زک جاتی ہے۔ اس کا علاج پیٹا ب خارج کرنے والی دوا کی رند یول کہ دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں پیٹا ب خارج کرنے والی دوا کی نہیں ہیں بلکہ چیٹا ب کو پیدا کرنے والی اور یہ ہوتا چا ہے۔ یہ مقام ہے جہاں غلطی کرنے ہیں در بول کا صحیح تصور ذمی نظین نہیں ہوتا ۔

پیدائش بول

تسکین عضلات دضعف غدواورتر کیک اعصاب کی صورت میں دورانِ خون ست ہوجاتا ہے، گردوں میں خون کا زور کم ہوجاتا ہے ۔ اوران کی شریانوں میں امتلا اور تناؤ گھٹ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جو مدر پول ادویات دی جاتی جیں وہ محرک عضلات ( قلب ) ہوتی ہیں ۔ جیسے () دارچینی () اببل () ترمل () ایلوا () بیاز () انجیر () چائے اور (() زعفران وغیرہ۔

صفائی بول

''تحریک عضافات، تسکین غدد، تحلیل اعصاب'' کی صورت جی مواد بولیه گردول جی کم چھنتے ہیں اور ایک صورت میں گردول اور مثانہ میں ایک پھری وغیرہ بنی شروع ہوجاتی ہے۔ایسے موقع پر جو مدر بول اوو بیددی جاتی ہیں، وہ میہ جیں: () استنین ﴿ اکلیل الملک ﴿ ایریما ﴿ بادیانِ ﴿ ہیروز ہ ﴿ ریوزعصارہ ﴾ بودینہ ﴿ تیلنی کھی ﴿ زُحِیل اور ﴿ نُوشادر، وغیرہ۔

#### اخراج بول

تحلیل عضلات ، تحریک غدد ، تسکین اعصاب کی صورت میں دورانِ خون غدد کی طرف زیادہ ہوتا ہے اوراعصاب میں سکون کی وجہ سے بیشاب کا افران بہت کم ہوجاتا ہے اور بعض وقت بالکل بند ہوجاتا ہے۔ جلن بھی اس صورت میں ہوتی ہے، ایسے موقعہ پر جواد و یہ دی جاتی ہیں وہ یہ بین: ۱ تار ﴿ بادام شیری ﴿ مِحْمَ خیارین ﴿ مِحْمَ مُولى ﴿ مُحْمَ فَرُورُه ﴿ مُحْمَ مُولِ ﴾ مُحْمَ فراور ﴿ وَ مُحَمَّ مُدو ﴾ کاسن ﴿ جو کھار ﴿ جَمِمَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا مُعَلَى اللَّهُ مُعَلَى اللَّهِ مَا مُعَلَى اللَّهِ مَا مُعَلَى اللَّهِ مَا مُعَلَى اللَّهِ مَا مُعَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا مُعَلَى اللَّهِ مَا مُعَلَى اللَّهِ مُعْرَفًا مُعَلَى اللَّهُ مُعْرَفًا مُعْرَفً

#### مسہلات

الی ادویات جو ہونت کے ساتھ اسہال لائیں۔ مسہلات کے ذریعے ناقص اخلاط اور مواد کوجسم سے خارج کرنا۔ اس کی دوسمیں ہیں:

نزر بعداد وید مشروب یعنی پینے کی ادوبیا اور اغذیہ سے اسہال لانا۔

🕑 بذريعه حقنه جم كواختفان اورعمل طاهر بحى كہتے ہيں۔

#### قوی مفرده

حکیم مطلق نے جسم انسان کواس انداز پر ہنایا ہے کہ طبیعت مدیرہ بدن ضرورت کے وقت مناسب راستوں سے نفسلات کو ہمیشہ خارج کرتی رہتی ہے، لیکن بعض وقت اس کے سامنے ایک رکا وٹیس پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے محسوس نفسلات کوکلی یا جزوی طور پر خارج نہیں کرسکتی۔ ان رکا وٹوں میں ہمارے مفردا عمال کا دخل ہے جوقوت مدیرہ بدن کے تحت خود کار (آٹو بیٹک) عمل کرتے ہیں۔ بیخود کار اعمال جسم انسان کے مفرد قوئی کے تحت کام کرتے ہیں۔ وہ مفرد قوتیں بے ہیں۔

- (I) **قوت ماسكه**: اليي قوت جوجم من غذا كواس دنت تك رو كر كفتى به جب تك ده صحيح طور يربه ضم ند بوجائے \_
- (٢) قوت هاضمه: الي قوت جوجم من غذا كواس وقت تك تحليل كرتى رئتى ب جب تك اس كا خلاصة من جذب ند موجائ ـ
- (۳) **قوت جاذبہ**: ایک توت جو تحکیل شدہ غذا کواس ونت تک جذب کرتی ہے جب تک اس بی غذا کا خلاصہ اور جو ہر موجود ہے تا کہ نضلات میں غذائی اجز اوضے نہ ہوجا کیں۔
- (٣) قوت دافعه: الى قوت جونضلات اور غير نافع اغذيدى ضرورت كے وقت خارج كرو بى ہے۔ يا در كيس كه مفردتوى كيفيات اور اخلاط كے ماتخت كام كرتى بيں۔

بعض وقت اسباب ستہ کے تحت الی صور تمیں پیدا ہوتی ہیں کہ جسم کے کیفیات اورا فلاطاعتدال پرنہیں رہ کے تو ان کے تو کا مفر وہ کے اندال میں بھی فرق پیدا ہوجا تا ہے۔ مثلاً قوت ماسکہ میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے۔ وہ غذا کواؤل تو تخلیل ہی ہونے نہیں وہ بن اور کچھ تخلیل ہو جائے تو بھی پورے طور پروہ غذا کو نیورے طور پر تحلیل وہ منم نہیں کرسکتی جائے تو بھی پورے طور پر وہ غذا کو نیورے طور پر تحلیل وہ منم نہیں کرسکتی ۔ ایسے ہی قوت جا فہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ پورے طور پر اس کو تحلیل وہ منم نہیں کرسکتی ۔ ایسے ہی قوت جا فہ اس قدر کر ور ہوجاتی ہے کہ وہ فلا صہ اور جو ہر غذا کو جذب کر لینے کے بعد بھی فضلات کو نہیں چھوڑتی یا بھی قوت واقعہ اس قدر کر ور ہوجاتی ہے کہ فضلات کو خارج نہیں کرسکتی ۔ امر جو ہر غذا کو جذب کر لینے کے بعد بھی فضلات کو نہیں چھوڑتی یا بھی قوت واقعہ اس قدر کر ور ہوجاتی ہے کہ فضلات کو خارج نہیں کرسکتی ۔ بہر حال بہی صور تیں ہیں جن کی وجہ سے بیما ہوتی ہوتی ہیں اور جس کے لئے مسہلات کی ضرورت بیدا ہوتی ہے۔

#### طب يوناني كا كمال

طب بونانی کا کمال یہ ہے کہ اس میں ہر مرض کا علاج مریض کے مزاج کے مطابق ہوتا ہے اس لئے مسملات بھی مزاج کے مطابق استعال ہوتے ہیں۔ یہ ہر گزنہیں کہ ایک ہی تقسم کا مسبل ہر مزاج میں استعال کیا جائے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسبلات کو صرف اس لئے اہمیت ہے کہ مزاج کے مطابق فضلات کو جلد اور شدت کے ساتھ خارج کیا جائے ورنہ بغیر مسبلات بھی صرف کیفیات اور اخلاط کی تبدیلی کے تحت اعضائے جسم کے افعال کو بدل کر مواد وفضلات کو رفتہ رفتہ بھی خارج کیا جاسکتا ہے۔ بعض اطبا جو اس امرکی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی تبیل کہ ایک ہی تابی اس کے کہ ان کو حکیم کہنا ہی فلط ہیں کہ ایک معالی علامتی معالی ہیں۔ علم وفن سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔

## فرنگی طب کا غلط طریق کار

فرگی طب کے سے استعال اور فوائد سے بالکل لاعلم ہے اور اس کا جا ہلانہ اور عطائیانہ طور پر استعال کرتی ہے اور جب سے اس نے ہر دوا کے اندر جراثیم کش اثر ات کو تلاش کرنا شروع کیا ہے ادویہ کے حقیقی خواص اور افعال سے دور ہوگئی ہے۔ فرگی طب میں مسہل ادویکا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مریض کو انتہائی قبض میں اسہال ہوجا کیں چاہے کی دواسے یہ مقصد حاصل ہوجائے ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مزاج کے لئے علیمہ علیحہ و مسہل ہیں۔ اگر فرگی طب بیاعتر اض کرے کہ وہ مزاج سلیم نہیں کرتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر عضو کے
لئے جدا جدا مسہل ہیں، بلکہ ہر مرض کے لئے الگ الگ مسہل ہیں۔ اگر کسی مرض میں غلد استعال کرلیا جائے تو بجائے شفاء حاصل ہونے کے مرض زیادہ ہوجا تا ہے۔ مثلاً کسی مریض کو قبض ہے اور ساتھ ہی ضعف قلب ہے لیکن فرقی طب کے پاس کوئی ایں مسہل نہیں ہے جو مقوی قلب ہو۔ اسی طرح ان کے پاس دیا غم اور جگر کے لئے کوئی مسہل نہیں ہے بلکہ کی عضو کے لیے مقوی مسہل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس

ای طرح ہی قبض کے ساتھ پیٹاب ہی بند ہوتا ہے، اس مقصد کے خاص مسہل ہیں اور ہی قبض کے ساتھ پیٹاب کی کثر ت
ہوتی ہے، اس مقصد کے لئے الگ تھم کے مسہل ہیں۔ ای طرح دیگر فقف علامات کے لئے جدا جدا مسہل ہیں۔ قابل خور بات ہہ ہے کہ
فرگی طب میں جو مسہلا ت ترتیب دیئے گئے ہیں ان ہی شخف اور متضا دا دو بیشال ہیں۔ مثلاً کیلول ہیں جلا بدا دیے ہیں۔ سقونیا ہیں مصر
ملا ہوتا ہے۔ فرگی طب کی روز اند بیش کشا اور بیش اکثر میگنیشیا اور کشرا کا استعال ہوتا ہے اور اکثر ید یکھا گیا ہے کہ ان دونوں کو بھی غلط
مقامات پر استعال کرجاتے ہیں، جس کا بیجوا کشر فقصان رسان طاہر ہوتا ہے۔ بی اراکیا ہم علامت ہے جو کسی نہ کی صفوی سوزش وورم اور
مقامات پر استعال کرجاتے ہیں، جس کا بیجوا کشر فقصان رسان طاہر ہوتا ہے۔ بی اراکیا ہم علامت ہے جو کسی نہ کی صفوی سوزش وورم کو دور کرنے کے بعد
قبل پر مواد کے متعفن ہونے ہے بیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر قبض ہوتو ایبا مسہل ہونا چا ہے کہ وہ سوزش وورم کو دور کرنے کے بعد
نقض بھی دور کر رے لیکن ہم فرگی طب ہیں و کہتے ہیں کہ بخار کی دواجد اسے، ورم کی دواا لگ ہے اور مسہل علیحہ و استعال ہور ہا ہے۔ یہ ہوتا ہی دوائی طب کے نواص اور یہ کا می خواص وہ وہ کہ ہی خواص وہ وہ کہ ہوتا ہے کہ ایک مرض کو رو کے کے لئے ایک دوا
در کی جاتی ہے۔ وہ کی دوائی جو رہ جسم میں افعال واثر ات اور خصوص اعضاء پر ادو یہ کواس وہ وہ کہ ہو اور اس کا علم وفن طب
نہیں ہے اور جب سے اس نے جراثی امراض کے لئے ادو یہ کی تلاش شروع کی ہو وہ اس میں غرق ہو کر رہ گئی طب اور مسبل کے استعال پر
تفصیل سے تھیں تو پوری کتا ہی تھی جاسی جاس کے وہ سے تھیں تو پوری کتا ہی وجہ سے اس کے استعال پر
تفصیل سے تھیں تو پوری کتا ہی جاستھ جاسے اس کے اس کی جاس کے استعال پر
تفصیل سے تھیں تو پوری کتا ہی جاس کی وہ سے بھی استعال کے استعال پر
تفصیل سے تھیں تو پوری کتا ہو کہ کے وہ اس کی جاس کے اس کے اس کے اس کے اس کے استعال پر
تفصیل سے تھیں تو پوری کتا ہو کہ کی جاسے کی جو اس کے اس کے اس کے اس کی جو کی ہو کہ کو کو کے کہ کہ کو کہ کو کہ کی سے کہ کو کہ کو کہ کی کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کی ہو کی کو کی ہو کی کو کی ہو کی کور کی گئی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کوری کو کوری کے کور کی کور کی کے کور کی کی کور کے کور کی کور کی کی کور کی کور کے کور کور کی کور کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور

## اطباء کی مسہلات کے متعلق غلط نہی

علیم گیلانی فرماتے ہیں:'' جب بھن آنتوں کے اوران کے گردونواح کے مواد خارج کیے جاتے ہیں تواے اصطلاح اطباء میں تکئین کہتے ہیں۔ جب عروق سے اور دور کے اعضاء ہے مواد خارج کئے جاتے ہیں تواسے اصطلاح اطباء میں اسہال کہتے ہیں اورگاہے بلا شخصیص وتعین دونوں کو اسہال کہتے ہیں''۔

بعض نے مسہلات کو تین صورتوں میں تقییم کردیا ہے: () ضعف مسہلات جن کوملینات کہتے ہیں ﴿ عام مسہلات ﴿ مسہلات ﴿ مسہلات ﴿ مسہلات ﴿ مسہلات ﴾ جب ان کی اوویات پر نگاہ جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ ان میں بلاکس حزاج و کیفیت کے ادوید درج ہوتی ہیں۔ ایک معالح جیران ہوتا ہے کہ کس دوا کا استعمال کرے اور کس کو استعمال ند کرے۔ مثلاً ملینات میں دیکھتے ہیں جہاں اسپفول ، آلو بخارا، گاؤزبان اور گئے کا رس جیسی سردتر (اعصابی عصلاتی) ادویات پائی جاتی ہیں وہاں بادام ، بغشہ اور ترجینین اور شیرخشت گرم تر (اعصابی غدی) ومفز املات سی مشہد، گندھک اور دوفن انجیر گرم تر (غدی اعصابی) کیلہ وکئی اور کشش وانجیر گرم ختک (عصلاتی غدی) اور کوفنی واملی اور کرنجوہ وگل سرخ سردخشک (عصلاتی غدی) اور کوفنی واملی اور کرنجوہ وگل سرخ سردخشک (عصلاتی اعصابی) اور بینظر آتی ہیں۔ (۲) عام مسہلات میں مختلف اخلاط کی ادویہ کے ساتھ سنا و کی متر بد، روفن بیدا نہیں اور مختلف میں جانا پا جمالگویے ، عصارہ ریوند ہتھ و نیا ، حب نیل ، پھم حظل اور تر بدوغیرہ مختلف کیفیات کے لئاظ سے مختلف ہیں اور مختلف میں اور مختلف میں اور مختلف علی اور تربدوغیرہ مختلف کیفیات و مزاج ہیں مختلف اظ کے لئے ہیں اور مختلف میں جانا پا جمالگویے ، عصارہ ریوند ہتھ و نیا ، حب نیل ، پھم حظل اور تربدوغیرہ مختلف کیفیات و مزاج ہیں مختلف اظ کے لئے ہیں اور مختلف اعلاء کیفیات و مزاج ہیں مختلف اظ کے لئے ہیں اور مختلف اعلی ہیں جانا پا جمالگویے ، عصارہ ریوند ہتھ و نیا میں جانا پا جمالگویے ، عصارہ ریوند ہتھ و نیا میں جانا پا جمالگویا ہوں کے بیاں سیکھلائی ہیں۔

# غلطنبی کی وجہ

اس فلط انهی کی وجہ بیہ کہ اطباء کا ایک مکتبہ فکر کا نظریہ ہے کہ مسہل دوا بی کسی خاص مادہ کو جذب کرنے کی خاصیت اور کشش خیس ہوتی بلکہ ہرایک مسہل دوا پہلے بدن ہے وقتی افلاط کوخارج کیا کرتی ہے اس سے بعد بالتر تیب فلیظ کواوراس کے بعد غلیظ تر کوخارج کرتی ہے۔ اس نظریہ کے تحت تھی مارزانی فرماتے ہیں کہ 'الی کوئی دوانہیں ہے جوسوائے ایک خلط کے ؛ خلاط ملا فہ میں سے دوسری بالتر تیب خلط کو ہا ہر نہ تکا لے اور بیادویہ صفرا، بلغم یا سوداوغیرہ کے اخراج کے لئے مخصوص ہیں اس کے معنی ہے ہیں کہ وہ ادویہ اس خلط کوزیادہ نکالتی ہیں'۔

اس نظریہ کے خلاف جالینوں کا نظریہ ہے کہ'' ہرایک مسہل دواای خلط کوجذب کیا کرتی ہے جس سے اس دواکی مشابہت ومشکلات

ہوتی ہے لینی دوامسہل اپنے مشاببا درا ہے ہم جنس خلط کومشاببا درہم جنس ہونے کی وجہ سے جذب کیا کرتی ہے''۔ بہی قانون طب ہے۔

﴿ وَالْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

#### غلطنبي كاازاله

جوبھی دوائے مسہل جس خلط کوبھی دستوں کی شکل میں خارج کرتی ہے اس کواپے مخصوص قوت جاذبہ کی وجہ سے جذب کر کے خارج کیا کرتی ہے یعنی بیقوت جاذب خصوصیت کے ساتھ محض خلط غلیظ کو جذب کر لیتی ہے اور خلط رقیق کو بدن کے اندر چھوڑ دیتی ہے۔ چنانچہ جودوا کیں'' مسہل سودا'' کہلاتی ہیں ان کاعمل اس تشم کا ہوا کرتا ہے۔ [شخ الرئیں]

اطبائے قدیم کے مسبلات کے مطابق شیخ کے کلام کا محاصل میہ ہوا کہ بعض مسبل دواؤں کو بلغم سے اور بعض کو مائیت سے اور
بعض کو صفرادغیرہ سے خصوصیت ہوتی ہے، یعنی وہ دوائی اخلاط کو جذب کر سے خارج کرتی ہیں۔ مثلاً سقمو نیاصفر اکو ،افنتیون سوداکواور
تر بدبلغم کو، بورت (کھاری) اور ملاح (نمکین) مسبلہ ماہیت کو دستوں کی راہ خارج کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ ہر خلط کے علیجہ وعلیجہ ہمسبل
ہیں: اسسبل بلغم اسسبل صفرا اس مسبل سودا۔ اگر چہ خیال سمجے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسبل دوائی ہلے رقی تر بین موادوں کو جذب کر سے خارج
کیا کرتی ہے تو یہ صورت بھی بھی ممکن نہ ہوتی کہ بدن کے اندر رقیق خلط باقی رہے اوراس سے پہلے غلیظ خلط خارج ہوجائے۔

## مسهل كي حقيقت

آنتوں کے افعال کو اس قدر تیز کر دیا جائے گداس کے ناتھ افعاط اور موادجہم ہے مہولت کے ساتھ خارج ہو جا کیں۔ جاننا چاہئے کہ آنتیں مرکب عضو ہیں۔ ان کی بناوٹ میں اعصاب بھی ہیں جن کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے۔ عضلات بھی ہیں جن کا مرکز قلب ہے غدد وطف نے مخاطی بھی ہیں جن کا سلسلہ جگر کے ساتھ ہے۔ جب آنتوں کا نعل تیز ہوتا ہے تو بیک وقت تیزوں کے افعال تیز نہیں ہوتے بلک کی ایک مفرد عضو کا نعل تیز ہوتا ہے۔ جس مفرد عضو کا نعل تیز ہوتا ہے اس کے زیراثر اسہال آتے ہیں۔ اگرا عصاب کے نعل میں تیزی ہوتی ہے تو رقی اور بلغی اسہال ہوتے ہیں۔ اگر عضلات میں تحریک ہوتی ہے تو صفراوی اسہال ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ ہر مفرد عضو کو تیز کرنے کے لئے مختلف اقسام کی ادو یہ ہوتی ہیں۔ جس تنم کی دوادیں گے ای تنم کے اسہال آئیں گے لیکن میڈن علاج کے خلاف ہے۔

جاننا چاہئے کہ مفرداعضاء (اعصاب وعفلات اورغدد) کے افعال مفرد قوئی (ماسکہ، ہاضمہ، جاذبہ اور دافع) کے تحت ہیں۔ جب توت ماسکہ میں شدت ہوتی ہے جوخون کی سرخی سے پیدا ہوتی ہے تو عفلات کفعل میں تیزی ہوجاتی ہے۔ جب توت ہاضمہ کفعل میں شدت ہوتی ہے جوصفراسے ہوتی ہے تو غدداور غشائے مخاطی کے افعال میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے۔ جب قوت جاذبہ کفعل میں شدت ہوتی ہے جوسوداسے پیدا ہوتی ہے تو غدد جاذبہ کے افعال میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور جب توت دافع کے فعل میں شدت ہوتی ہے جوہلغم سے پیدا ہوتی ہے تواعصاب کے افعال میں تیزی آجاتی ہے۔ گویا مفردا عضاء ومفرد توئی اور اخلاط لازم وملزوم ہیں اورخود کا م کرتے ہیں۔

اس حقیقت کا ذہن نشین کرلیما بھی از حد ضروری ہے کہ اگرا عصاب کے افعال یا توت دافع یا بلغم کی زیادتی ہوگی تو اسہال رقیق و سفیداور پانی کی طرح آئیں گے۔اگر غدد کے افعال یا قوت ہاضمہ یا صفراکی زیادتی ہوگی تو اسہال سیا بی سرخی مائل وغلیظ اور سدے خارج ہوں گے۔گاہے اسہال کے ساتھ ای تحریک بیس آتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پا خانہ آجانے کے بعد بھی تبض ہے۔

یہ ہے مسہل کی حقیقت جس سے فرنگی طب، بانگل بے علم ہے۔ ہرتنم کے مسہل وہلین کے مجر بات جماری کتاب'' تحقیقات فار ما کو پیا'' میں دیکھیں۔وہ مجر بات بے خطااور بقینی ہیں۔

# مجربات بالمفرداعضاءمع تشريح

#### مجربات بخار

لکینٹری ؛ بعض وفعہ مریض آ کر شکایت کرتا ہے کہ ہلی ہلی حرارت رہتی ہے۔اور بے حدعلاج کیا گرحرارت ختم نہیں ہوتی۔ مریض یہ بھی مثلاتا ہے کہ تقریباً تمام العظم المحصور والی جرمشہوراور قبتی ووا مثلاتا ہے کہ تقریباً تمام العظم المحصور والی جی میں میں میں اور ڈاکٹر ول کا علاج کرلیا گیا ہے اور حرارت کو کم کرنے والی جرمشہوراور قبتی ووا استعال کرلی تئی ہے لیکن حرارت نہیں جاتی اور ضرور وفت مقررہ پریا بچھ پہلے پیھے ضرور ہوجاتی ہے اور جب ہوتی ہے تو سخت پریشانی ہوتی ہے اور کم ہوجانے برکزوری ہوجاتی ہے۔

اس بکلی حرارت کو کم کرنے کے لیے عام طور پر شنڈے عرق وشر بت مثل گاؤزبان، صندل وغیرہ بطور مبر دات استعال کئے جاتے ہیں۔اس کے بعد مسکنات اور مخدرات تک استعمال کردیئے جاتے ہیں۔ مریض ضرور کمزور ہوجا تا ہے مگر حرارت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوجاتی ہے۔ باضمہ خراب ہوجا تا ہے اور لاخ ہر دھ جاتا ہے اور گھبرا ہٹ زیادہ ہوجاتی ہے۔

فرگی ڈاکٹر صاحبان فیورکئی و ہے دے کرمریف کی رہی ہی طاقت کو بھی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ جب اس سے آرام نہیں ہوتا تو کو نین پرطبع آزمائی کرتے ہیں، بھی یہ خیال کرتے ہوئے کہ جم میں کزوری اورخون کی کی کی وجہ ہے حرارت بڑھ گئی ہے مقویات اور مولدخون اور یا استعال شروع کرویتے ہیں۔ جب ان کا نتیج بھی حسب دل خواہ نہیں لگا تو شدید معرقات اور مدرات اور مسل سے اندرونی زہر کو خارج کرنے کو کشش کرتے ہیں۔ جب ان کا نتیج بھی حسب دل خواہ نہیں فات تو شدید معرقات اور مدرات اور مسل سے اندرونی زہر کو خارج کر نے کو کشش کرتے ہیں۔ جب ان کا نتیج بھی حسب دل خواہ نہیں فات تو شدید معرقات اور مدرات اور مسل سے اندرونی زہر کو خارج کر نے کو کشش کرتے ہیں۔ جن اور بلغم کا معائنہ کرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پا خانے تک کا تجزیہ کر کے معلوم کیا جاتا ہے کہ کون کو نے جرافیم اندر میں جاتا ہے، اور بلغم کا معائنہ کرایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پا خانے تک کا تجزیہ کر کے معلوم کیا جاتا ہے نہیں کو ن سے جرافیم اندر میں طوفان لا رہے ہیں۔ جن سے خفیف حرارت شم نہیں ہوتی۔ اول تو ٹی بی کو فیدوان میں اور باتا ہے نہیں ہوتی ہوتی ہوئی ہوئی ہوئی دوا مناسب بیٹھ گئی تو حرارت کم ہونا ہوئی ۔ اگر کہیں کوئی دوا مناسب بیٹھ گئی تو حرارت کم ہونا شروع ہوگئی۔ ورندا کی زہر بلی اور بات کے استعال کے بعد مریض ہی شم ہوجاتا ہے۔ کیونکہ فرق طیب کی بیز ہر بلی اور بات کے استعال کے بعد مریض ہی شم ہوجاتا ہے۔ کیونکہ فرق طیب کی بیز ہر بلی اور بات کی خالفت ہیں شدید آور پر آخروں ہوں موافق جراشیم اور فرج بی ہیں۔ اب یورپ اور امریکہ سے خود ان کا فیات ہیں شدید آوازیں آخروں ہیں۔

ہم معالجین خصوصاً اطباء کو تخت تا کید کے ساتھ مشورہ دیں گے کہ فرنگی ادویات بالکل استعمال نہ کریں۔ یخت مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اگر آپ اپنی دلیں ادویات میں ناکام ہیں تو ہماری خدمات مفت حاصل کریں اور نہیں تو کم از کم ہومیو پیتھی کی ادویات ضرورت کے وقت استعمال کرلیا کریں۔ ان میں اس قدر شدید نقصان نہیں ہے۔ وہ بھی زہر ہیں لیکن اس قدر مقدار میں نہیں کہ فناہی کردیں

اورموت کے گھاٹ اُ تاردیں۔

جمیں فرنگی طب کے خلاف تعصب نہیں ہے اور نہ مغیر فن کی مخالف مقصود ہے۔ مقصد غلط اور نقصان رسمال علاج ہے رو کنا ہے۔ جولوگ ہماری اس تحریر کو مبالغہ یا ہماری فرنگی علاج سے ناوا تغیت کی وجہ سے خیال کریں ، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ جب جاہیں ، جس طرح جاہیں ، ان پر جباولہ خیال اور بحث ومناظر ہ کر سکتے ہیں۔ ہم انشاء اللہ ہر جلسا اور سنج بلکہ عدالت کے کٹیمر ہے ہیں ہا ہت کرنے کو تیار ہیں کہ فرنگی او ویات خوفنا ک قتم کے زہر ہیں ، بلکہ فرنگی طریقہ علاج بالکل غلط اور غیر علمی (ان سائنتھک) ہے ، اس کے قریب جانا زہر بیل سائنس کے قریب جانے سے کم نہیں ہے۔

ہلکی حرارت رہتی ہویا شدید بخار چڑھ جائے ، بیسب پچھ قانون حرارت کے تحت آتا ہے جوجم انسان میں پیدا ہوتی رہتی ہے اور
اخران پاتی رہتی ہے جس کی تفصیل وتشریح ہم بخار کے بیان میں تحریر کریں گے۔ یہاں پر ہم صرف اس غلاقبی کو دور کر دیتا جا ہے ہیں کہ جو
لوگ حرارت کم کرنے کے لیے مبر وات و مسکنات اور مخد رات استعال کرتے ہیں یا فیور کم چر دمعر قات اور مدرات و مسجلات استعال کرتے ہیں یا فرقل ادویات سے خصوصاً پنسلین ، اینٹی ہا ئیونک اور سلفا گر دپ استعال کرتے ہیں ، وہ دراصل حرارت کے قانون پیدائش واخراج
اوراعتدال سے یورے طور پرآگا و نہیں ہیں۔

ہلی حرارت کی پیدائش کے اسباب میں ایک سب سوزش بھی ہے جو مخلف اعضاء میں ہو کر خلف ہم کی علامات پیدا کر دیتی ہے۔
لیکن یا در کھنا جا ہے کہ یہ سوزش سرف تین ہم کی ہوتی ہے جس کی تفصیل سوزش کے بیان میں ما ہیت امراض اور تقسیم امراض کے تحت بیان
کریں گے۔ یہ تین ہم کی سوزش اعضائے رئیسہ کے تحت سرف اعصاب وغدواور عضلاے میں پیدا ہوتی ہے اور ہر ہم کی سوزش کی علامات
چونکہ جدا جدا جدا ہوتی ہیں ، اس لیے ہر ہم کی سوزش دو سری ہم سے بالکل مخلف ہوتی ہے۔ جب سوزش مزمن ہوجائے تو اس کے نتیجہ میں ہلی
حرارت قائم رہتی ہے۔ ذیل میں تیوں اقسام کی سوزشوں کے لیے تین نتیج مجلے جارہے ہیں۔ ان میں سے ہرایک نسف بے خطابیت مجرب
ہے۔ مگر دوا کے مقام وضرورت اور غذا کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ غذا کے سلسلہ میں پیدے کا خمیر ختم کرنا اور موافق و مناسب غذا استعال کرائی نہایت ضروری ہے۔ تا کہ ہر مریض صحت یا ب ہوجائے اور کہیں بھی ناکا می کا منہ ندو کھنا پڑے۔
عضلاتی سوزش سے ہلی حرارت

اس كى علامات ميں قاروره سرخ ياسرخي مائل زرد، پيك ميں رياح كى زيادتى ، اكثر قبض ، ذا نفته ترش اورجهم ميں خطكى كى زيادتى وغيره \_

فللهفه: مُمَك خورد في ٢ جعيم اجوائن تين جعيء گندهك دُيرُ التين جعيه

تاكيب: تيول ادويكوميد كى طرح باريك سنوف تياركرليس بس تيار بـ

خوا آلے: ایک رتی ہے تین ماشے تک قبض کی حالت میں مقدار دوازیادہ کی جاسکتی ہے۔ دِن میں تین جارباریازیادہ خورا کیس استعال کراسکتے ہیں۔

غدی سوزش سے ہلکی حرارت

اس کی علامات میں قارورہ زردیا سفیدی مائل جم میں حرارت اورصفراء کی زیادتی ،اکثر پیپٹ میں مروڑ اور ﷺ سے پا خانہ ہونا۔ ﴿ الْقَدَمِينَ تَخْيَ اورجَهُم چھولا ہوادغیرہ ۔عام طور پرغذا کھانے کے بعدحرارت بڑھ جاتی ہے۔

نسدخه: سها گددوجه، ست منظمی نتن جه، گندهک نتن جه\_

قلكيب: باريك سفوف تياركرليل\_

خوداك: ايك رتى سے ايك ماشة تك ون من تين جاربار \_ زياده خوراكيس بھى لے سكتے ہيں \_

اعصابی سوزش ہے ہلکی حرارت

اس کی علامات میں قارورہ سفیدیا نیلا ہٹ لیے ہوئے ،جسم میں بلغم کی زیادتی ،اکثر اسہال \_دوسرا ذ ا نقہ کھاری ،اورجسم اعجرا ہوا یاموٹا یاوغیرہ ۔

فعلاجه: ألم مدووهه، بليله سياه تين حصه، كندهك تين حصر

**توکیعب**: آملہ صاف شدہ وزن کریں ، بینی اس میں تھلی نہیں ہونی چاہیے ، الگ سفوف کرلیں ۔ بلیلہ سیاہ کو تھی میں چرب کر کے تو ہے پر سوختہ کرلیں پھرسفوف تیار کرلیں ۔ گندھک ڈیڈ الیں اور میدے کی طرح باریک سفوف کرلیں ، پھر تینوں کو ملالیں \_بس تیار ہے ۔

خوداک ایک رتی سے دو ماشہ تک حسب ضرورت دن میں تین جار بارزیادہ بار استعال کرائیں۔

فوعة: تتنول نسخ تازه پانی یا مناسب بدرقد کے ساتھ استعال کرائیں۔ جولوگ نظریہ مفرداعضاء سے واقف ہیں وہ ان سنوں کو بے ثمار امراض وعلامات اور مقامات پر استعال کرا سکتے ہیں۔ ہمارے یہ نسخ عام قتم کے نسخ نہیں ہیں، بلکہ ایک قانون کے تحت تیار کئے جاتے ہیں۔ ان سنوں کو نظریہ بالاعضاء کا سلفا گروپ بجھ لیس۔ انشاء اللہ تعالی فرنگی طب ان کا مقابلہ نہ کر سکے گی، اور یہ ہرقتم کے زہر یلے اثر ات سے خالی اور بے حدم نید ہیں۔

#### مجربات قبض

فَلْیَنْ ﷺ : قبض ایک ایسی علامت ہے جوا کثر امراض میں پائی جاتی ہے۔اکثر معالج ، خاص طور پر فرنگی ڈاکٹر ،اس کوام الامراض کہتے ہیں۔ اس کومرض کہنا غلط ہے۔فرنگی ڈاکٹر اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔بہر حال علامت قبض ایک اکثر پیدا ہونے والی علامت ہے۔جس طرح اس کی ماہیت سے فرنگی ڈاکٹر واقف نہیں ہیں۔اس طرح اس کے علاج میں بھی غلطیاں کرتے ہیں۔مثلاً:

🛈 ہرمزاج کے لیے جدالتم کی قبض کشاد واہونی چاہیے جیسے کہ طب یونانی میں دستور ہے۔ بیعنی دموی مزاج ،بلغی مزاج ،صفراوی مزاج اورسوداوی مزاج کے لیےالگ الگ دوائیں ہیں جوان کے مزاج کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔

🏵 🔻 ہرعضوی مناسبت سے قبض کے لیے علیحدہ علیحدہ دوا کیں ہونی جا ہمیں ۔ ایک ہی دوا ہرفتم سے عضوی خرابی کور فع نہیں کرسکتی \_

الک مرض کے لیے ایک الگ قتم کی دواہونی چاہیے جواس مرض کے دفع کرنے کے ساتھ ساتھ قبض بھی رفع کرلے۔

فزقی طب میں ہر مزاج وہر عضو کی خرابی اور ہر مرض میں اگر قبض کور فع کرنا ہوتا ہے تو کوئی تخصیص نہیں کی جاتی ہے کو ایش کشادوا دے دی جاتی ہے۔ کہ اجابتیں ہوجا کیں۔ اگر ہمارے بیان میں مبالغہ ہوتو کی ہپتال یا ایسے فرقی ڈاکٹر کے دوا خانے میں بھی جاتی ہے۔ مقصد سیہ ہوتا ہے کہ اجابتیں ہوجا کیں۔ اگر ہمارے بیان میں مبالغہ ہوتو کی ہپتال یا ایسے فرقی ڈاکٹر کے دوا خانے میں بھی جاتیں اور دکھیے جائیں اور دکھیے لیار ، فروٹ سالٹ ، کشر چلے جائیں اور دکھی لیار کے ہم جاتی ہوں کے مارے بیشوں کا مرتا ہے کہ پاخانے آ جائیں اور پیٹ صاف ہوجائے۔ اور بیشوں بالکل نہیں ہے کہ اس قبض کشادوا کا مزاج ، عضواور مرض کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس قدر عظیم غلطیاں کرنے کے بعد جو ہوجائے۔ اور بیشوں بالکل نہیں ہے کہ اس قبض کشادوا کا مزاج ، عضواور مرض کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس قدر عظیم غلطیاں کرنے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کی جاتی اور پھر ان کے علاج کوسائنفک کہا جاتا ہے ، جس کو علمی وفی اور سائنفک کہنا گناہ ہے۔

افسوس تو حکما ہ واطباء اور خاص طور پر اگریز ی تعلیم یافتہ طبقہ پر ہے جو با وجودعلم وعقل رکھنے کے فرقکی طب کے غلط اور غیرعلمی (ان سائٹنگ) طریق علاج کو قبول کرتے ہیں۔اگر ہما را مقام علمی نہ ہواور ہماری تحقیقات سائٹسی نہ ہوتو ہم فرقکی ڈاکٹروں کو جیلنے کرتے ہیں، ان کو ہماری تحقیقات قبول کرنی پڑے گی اور اپنے غلط اصول چھوڑ وینے پڑیں گے۔ہمیں پورایفین ہے کہ بہت جلد ان کواپنے غلط طریق علاج کا بیقین ہوجائے گا۔

ذیل میں ہم عضوی مناسبت سے تین قبض کشا ننخ لکھتے ہیں اور ہر مرض کی مناسبت سے بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ جیسے طب ایونانی میں مزاج کی مناسبت سے ننخ لکھے ہیں۔ قبض کور فع کرنے کے لیے دوشم کی صور تیں مرفظر رکھی جاتی ہیں: ﴿ ملینا ت ، لین ہکی تبض کشا اوویات جن سے معدہ اور امعاء میں فرمی پیدا ہو جائے اور طبیعت پر غیر معمولی ہو جھ بھی نہ پڑے۔ ﴿ مسهلا سے لیمیٰ تیز قبض کشا اوویات جن سے معدہ اور امعاء میں بہت تیزی پیدا ہو جائے۔ ان سے طبیعت پر غیر معمولی کر وری پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یا در ہے کہ قبض کشا کو یا ہے۔ میں مورت ہواس میں مزاح ، عضو کی فرانی اور مرض کو ضرور مدنظر رکھنا چاہے۔ یہ نسخ اعضاء کی مناسبت سے جوامراض پیدا ہوتے ہیں ان میں کی بیشے بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن ایسا ہیں ہوتے ہیں ان میں کی بیشے بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن ایسا ہیں ہوتا ہے۔

عضلاتي قبض

عصلاتی قبض اکثر شدید ہوتی ہے اور یکی قبض دائی بھی ہوتی ہے۔اس تئم کی قبض میں ریاح اور لائے شکم کی زیادتی جس کا سب سوزش عصلات خصوصاً عصلات معدہ اور امعاء ہوتا ہے اور ایسے مریض کا قارورہ سمرخ یا زردی مائل سمرخ ہوتا ہے۔جس میں بے صدختگی ہوتی ہے، عام طور پرمریض دہلا ہوتا ہے۔

مسفه: سامكى، تيزيات وولول بم وزن سفوف كرليس -

خوداک در ق ہے 2 ماشد تک بھراہ آب تازہ یا مناسب بدرقد دیں۔اس دوا کا نام ہوگا غدی لمین ، کیونکد فدوکو کر کیک دے کر قبض کشائی کرے گی۔

غدى قبض

ندی قبض اکثر شدید بھی نہیں ہوتی۔ بلکہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پا خانہ کمل کرنہیں آتا۔ بلکہ بعض وقت دن میں دو تمین اجابتیں بھی ہو جاتی ہیں یکر تسلی نہیں ہوتی۔ ہیں سد ایار کاوٹ محسوں ہوتی رہتی ہے اور بیصورت شدے اختیار کرلیتی ہے تو مروڑ اور پچ بھی پڑتا ہے۔ جسم میں حرارت زیادہ محسوں ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں جلتے ہیں۔ اس کا سب سوزش جگر ہوتا ہے۔ قارورہ زرویا زروسرٹی ماکل ہوتا ہے۔ فعصد فعہ: سہا کہ دوجھے ملٹھی (سفوف) تین جھے بگل بنفشہ تین جھے۔

توكيب: سنوف تيار كرليل\_

خوداك: خوراك ايك ماشه سے تين ماشد تك ون ميں دونين يا جار بار ديں۔اس دوا كانام غدى اعصابي ملين ہوگا۔ كيونكه بياعصاب كو تحريك دے كرقبض كشائى كرتى ہے۔

عصابي قبض

اعصانی تبض اصولاً تو ہونی نہیں جا ہے، گر جب جسم میں بلغم بڑھ جاتی ہے اور اس کے نتیجہ میں حرارت اور ریاح کی کی واقع ہو

جاتی ہاں لیے ان کا اضا فد کرنا ہی قبض کو دور کر دیتا ہے۔جم میں نزلداور دیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اکثر در دسر کی شکایت رہتی ہے۔ قارورہ کا رنگ سفیدیا سفیدی ماکل سرخ ہوتا ہے۔ مجمی سفیدی کے ساتھ بھی زردی بھی ہوتی ہے۔

فسخه: بليله ساه، كالاواند ودنوس بم وزن سنوف تيار كرلس .

خوداک، ایک رتی ہے ایک ماشدتک دن میں دو تین یا جار بار دیں۔ اس نسخہ کا نام عضلاتی ملین ہوگا۔ کیونکہ عضلات کو ترکیک دے کر قبض کشائی کرتا ہے۔

#### مجريات هضم

بإضم ادويات

عام طور پر بیفلونٹی پائی جاتی ہے کہ کتب علم الا دویہ جس جن ادویات کو ہاضم لکھا گیا ہے وہ ہر حیثیت سے بالخاصہ ہاضم ہیں ،ایبا ہرگزشیں ہے۔ کیونکہ ہر دوا کا اپنا ایک مزاح ہے اور اس کے خصوص افعال ہیں۔ وہ اپنے مزاج ادرا فعال کے مطابق اعصاء اور خون پراٹر انداز ہوکر مفید تا بت ہوتی ہیں۔ مثل گرم امراض کے لیے سردا دویات اور تر امراض کے لیے خشک ادویات ہی مفید ہوسکتی ہیں۔ اسی طرح ہاضمہ کی خرابی کا تعلق جن اعصاء سے ہان کا درست کرنا سے علاج ہوئی ہاضم چور ان جس میں بہتر ادویات نمک سے لے ترشی اور کھارتک شامل کرلیا گیا ہواستعال کر لینے سے ہاضمہ درست ہوجائے گا۔ ہاضمہ کا تعلق مند سے مقصد کی نالی تک ہے۔ اس میں معدو، امعا وجگر، طحال اور لہد شرک ہیں۔ ہاضمہ کی ادویات تجویز کرئے میں مزاج کے ساتھ ہرایک مضوکی رعایت ضروری ہے۔ پھر بھی ہوئی نیا کا مشہیں ہوگا۔

اس سے ہی اہم ہات ہے کے فرقی طب کی ہے اصولی اور فرقی ڈاکٹروں کے عطایا شعلاج نے ہاضم اور مقوی معدہ اوویات کا
ایک سیلاب پھیلا دیا ہے جو ہے حدمعثر اور روز سے امراض اور موت کا ہاصت بن رہا ہے۔ اس جس ٹی بی اور ہار نے فیلور کو فاص دخل ہے۔
صرف اثنا کھو دینا کہ فلان ووامعدہ کے لیے مفید ہے ، کا فی نہیں ہے۔ جب ہاضمہ کا تعلق صرف معدہ سے ٹیس ہے اور پھر معدہ فودمر کب عضو
ہے اس میں اعصاب بھی ہیں ، فدر بھی اور عضلات بھی۔ ان سب کے افعال جدا جدا ہیں۔ اس لیے ہاضمہ کی فرانی کی صور تیں بھی مخلف
ہیں۔ جب تک ان کو مذفظر ندر کھا جائے۔ ہاضمہ درست نہیں ہوسکنا گرفر کی طب اس علم سے ناوا تف ہے۔ اگر کوئی فرقی ڈاکٹر جانتا ہے تو ہم
چیلنے کرتے ہیں۔ ذیل جس انجی اعضاء کے تحت چندا بتدائی ہاضم اوویات تھے جیں اس جس اضافہ کیا جاسکتا اور ان کو تیز بھی کیا جاسکتا ہے۔
ہیر حال ترتیب بہی رہے گی۔ اس طرح ان جس خون کے کہیا وی اثر ات کو مذظر رکھ کر بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے۔

بإضم غدى

اس میم کی خرابی ہضم کا باعث غدداوراس کے مرکز جگریش سکون ہوتا ہے۔اس کی علامات میں ریاح کی زیادتی اورترش ڈ کاراور عام طور پرقبض رہتی ہے۔قارور و کارنگ سرخ۔

فسخه: نوشادرايك حمد، نمك خوروني تين حصے، ماس خوره جار حص

قوكيب: باريك سنوف تيار كرليل.

خوداك : ايكرتى سے ايك ماشة تك دن من تين جارباردي - اگرتبن موتو تين ماشة تك بي د عظة جي - ماضم عضلاتي

اس قتم کی خرابی کا باعث عصلات اوراس کے مرکز دِل میں سکون ہوتا ہے۔اس کی علامات میں مندے پانی آیا اور کھاری ڈ کار اورا کثر قبض نہیں ہوتی ۔قار ور و کارنگ سفید۔

فسعة: اناردانه تين حص، رائي تين حصيحتم پياز دو حصر سفوف كرليل-

خوداك: عاررتى يود واشتك ون يستمن يا عاربار مراه آب يم كرم دير-

بإضم اعصابي

اس تتم کی خرابی کا باعث اعصاب بیل سکون ہوتا ہے، اس کی علامات بیل جنگن اور چر پرے ڈکار آتے ہیں۔ اکثر پیپ میں مروز اُفتا ہے۔ قارورہ کارنگ زرو۔

نسفه: مجى كھاردوجھے،سہا كەدوجھے،الا يَحَى كلال چارجھے سفوف بناكيس۔

خوداك: ايكرتى سايك ماشتك دن يستين جاربار مراه آبتازه دي-

#### محريات مسفلات

مسہلات علاج کا ایک لازی جز ہیں۔ان کے بغیرعلاج عمل تہیں ہو سکتے ۔ گرمسہلات کے استعال ہیں اس قد رغلطیاں کی جاتی ہیں جن کا انداز و لگانا بہت مشکل ہے۔ ہر معالج بغیرسو ہے سمجے خاص طور پر فرنگی ڈاکٹر جو بھی مسہل کی دوا سامنے آئی ہر مرض میں اٹھا کر دے دی۔مسہلات کے لیے بازار میں پیٹیٹ گولیاں، تکیاں مخلف کمپنیوں کی بکتی ہیں، بغیر تکلف استعال کرا دی جاتی ہیں۔کوئی سالٹ استعال کرا دی جاتی ہیں۔کوئی سالٹ استعال کرا تا ہے،کوئی کمشر آئل دے دیتا ہے۔ای طرح دیلی ادوبات میں گلقند، بلیلہ اور خیار ہم کو دِن رات برتا جار ہا ہے مگراس امر کو مذاخر ہیں۔

مسبلات کے استعال میں بیامرلازم ہے کہ ادویات نصرف مزاج و کیفیات کے مطابق ہوں بلکہ برعضوا ور ہرمرض کے مطابق ہوں۔ کیونکہ قدرت نے تقریباً ہرمرض و ہرعلامت اور ہرعضو کا ایک جدامسہل بنایا ہے۔ اس لیے کی مسبل کا غیر جگہ استعال کرنا نہ صرف غیر مناسب ہے بلکہ باعث نقصان ہوتا ہے۔

مسہلات کے لیے جومفر دادویات اللہ تعالی نے پیدافر مائی جیں وہ کم از کم ایک سو کے قریب جیں اور اگر ان کے مرکبات دیکھے جائیں جوکئی بنرار بن جاتے ہیں ایک طرف بنراروں مرکبات اور بحر بات برائے مسہل استعال کئے جانے چاہئیں اور دوسری طرف صرف ایک دوا کو ہر مرض وعلامت میں استعال کیا جاتا ہے۔ یون سے لاعلی ہے۔ فرگی ڈاکٹر ان اصولوں اور قوانین سے واقف نہیں ہیں۔ اگر وہ جانے ہوں تو ہیں ان کوچیلنج کرتا ہوں۔ صرف مسہل کے استعال میں بے حسی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگالیں کہ وہ دیگر امراض کے علاج میں کس قدر غلطیاں کرتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالی رفتہ رفتہ ان کی ہر غلطی دُنیا کے سامنے پیش کروں گا اور چیلنج کے ساتھ چش کروں گا۔

اس وقت تک بیمیوں بارفرنگی ڈاکٹروں کوچیلئے کر چکا ہوں، مگر اللہ تعالی کی کریں ہے کسی کومقا بلے پر آنے کی جرأت نہیں ہوئی۔

گرافسوں معالین کے لیے ہے کہ وہ حقیقت کو جانتے ہوئے بھی فرنگی علاج اور ادویات کو استعال کرتے ہیں۔اگر وہ میرے گر دجمع ہو جا ئیں تو ایک قلیل عرصہ میں فرنگی طریق علاج کو یہاں سے بلکہ ڈنیا بھرسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ جھے یقین ہے کہ حقیقت حبیب نہیں سکتی۔جلد وہ دِن آئے گا، جب ڈنیائے طب اس نظریہ مفرداعضاء سے مستفید ہوگی اور ہرچھوٹی پڑی مرض وعلامت کا آسانی سے علاج ہوسکے گا۔

مسہلات کے استعال میں اوّل بالاعضاء ترتیب دینا چاہیے۔ اس کے بعد امراض وعلامات اور مزاج اور کیفیات کوسا منے رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے اس مسہل سے نہ صرف آسلی بخش اسہال آ جاتے ہیں بلکہ امراض اور علامات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ذیل میں اعضاء رئیسہ کے بعد تین مجر بات تحریر کئے جاتے ہیں۔ جو اکسیراور تریاق کا کام کرتے ہیں۔ صاحب فہم ہر مرض وعلامت اور ہرعضو کے لیے ان سے مستفیدہ و سکتے ہیں۔

اعصا بي مسهل

اعصا بی مسہل کی اس وقت ضرورت ہے جب اعصاب میں سکون ہو۔ جگر کے فعل میں تیزی، صفراء کی زیادتی ، پیشاب میں زردی بھی جلن ، بھی مروڑ ہے پاخانہ یا مروڑ ہے درد ، برقان ،استنقاء ،جی وہائید کبدی وغیرہ۔ ذات الجنب ،نزلہ حارہ ،پقری ، دروگردہ ، رتح الکلیہ ، دق وسل امعائی وغیرہ۔

فسلفه: عصاره ريوندايك حديبها كرسات حديدالهي سنوف آخه حدر

**خاکلیب**: سب کوملا کرسفوف بنا کیں \_بس تیار ہے \_گولیاں بفقر نوٹو دینا سکتے ہیں \_

خوداك: ايك رتى سايك ماشتك دن يس تين جار باردير\_

غذا: ہرتم کے مسہل کے بعد اس کے مطابق غذا ہوئی جا ہے۔اس لیے احصابی مسہل کے لیے مسہل کے بعد دود دو، چاول، سبزیوں میں کدو، شامج، مولی، گاجر، توری بھنڈی وغیرہ کی ترکاری اور محلول اغذید نیادہ مفید ہیں۔تقویت کے لیے گوشت سبزی یا حریرہ بادام یا جارمغز بھی استعال کر سکتے ہیں۔

غدىمسهل

غدی مسہل کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب غددیا جگریا گردہ پیں سکون ہو۔ان کے افعال بیں کی ہو جاتی ہے۔ دِل کے فعل بیں تیزی ہو جاتی ہے۔ جسم بیس حوضت بڑھ جاتی ہے۔ ریاح کی کثرت، تبخیر، عموماً معدہ و امعاء بیں سوزش ہاضمہ کی خرابی اور کمزوری، پیٹاب میں سرخی، دِل کی تھجرا ہے، مثانہ میں تیزی اوراحتلام کی شکایت۔

فللغه: حب الملوك ايك حدر، رائى باره حمد، كذهك باره حمد

قوكيب: اوّل حب الملوك وكذهك كرماته يك جان كري، پجراس ميں رائي شامل كريس بس تيار ہے۔

فوت: حب الملوك كومد بركرنے كي ضرورت نبيس ب\_ يوني چيل كرشا ال كرليس\_بس تيار ہے۔

**خوداً ک**۔ دوچاول سے چاررتی تک دِن میں تین چار باردے سکتے ہیں،اس کی گولیاں بھی بقدرنخو د بنا سکتے ہیں۔نصف حب سے دوحب تک دِن میں تین چار بارد سے سکتے ہیں۔

غذا: غذا من دليه، گلا بهوا گوشت، شور با، پالک مبتهی، ثبینزے دغیرہ۔

نوت: غذا کے لیے بیتا کید ہے کہ اسہال آجائے کے بعدلیں۔ کونکہ پہلے غذا لینے ہے اکثر غذا کا نقل باطل ہوجا تا ہے۔ اگر بھوک شدید

ہوتو پھركوئى سيال غذالين جا ہے۔مثلا كوشت ياسنرى يا كوشت كاشورب لي سكتے ہيں۔

عضلاتي مسهل

عدلاتی مسبل کی اس وقت ضرورت پیدا ہوتی ہے جب عدلات میں سکون ہوتا ہے قلب کے قتل میں بہت ستی ہوتی ہے۔ بلغم کی زیادتی ، مزمن صورتوں میں جریان کی شدت ، خون کا دباؤ بہت کم ۔ بھوک اکثر بند ہوتی ہے۔

فيعد خديد حظل معير، دونوس بم وزن سنوف كرك ملاكس \_ پير كوليال بفتر رخو د تيار كرليس بس تيار ہے -

**خوا آک**: ایک دب سے تین دب تک ہمراہ آب تا زہ یا نیم گرم ، یا چائے کے ساتھ ون میں تین جا رہار دیں۔

🖦 ا: غذا میں روٹی ، دیل روٹی ، گوشت خاص طور پر بھنا ہوا گوشت ، دال مونگ ، آلو ، پینگن ، گوبھی ، ٹماٹر دغیر واستنعال کر سکتے ہیں -میں ایس میں میں میں ایس میں ایس میں ایس کر دیکر ہوئے کہ ایس کا میں کا دیا ہے کہ ایس کر ایس کے میں ایس کر سکتے ہیں ایس

فولا: تین صورتوں کے تین بیتی ہے خطا مجرب نے لکے دیے ہیں۔ انہی اصولوں پر اور بھی نے تبجویز و تجربہ کئے جاسکتے ہیں۔ ان نول میں بھی کی بیشی کی جاسکتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف امراض اور مزاج کی مناسبت سے ان نئوں میں خوشبو دار اور اس کے علاوہ مختلف امراض اور مزاج کی مناسبت سے ان نئوں میں خوشبو دار اور لیج تی اور ایت بھی شامل کی جاسکتی ہیں۔ مثلاً مشک ، عزبر اور زمفر ان ، سونے چاندی کے اور ات و فیرہ ۔ اسی طرح مزمن امراض کے مناسب ہوں وہ بھی شامل کی جاسکتی ہیں۔ اسی طرح مزمن امراض کے علاوہ مناسب مرتب و شربت ، رب اور مرب طرح مزمن امراض کے علاوہ مناسب مرتب و شربت ، رب اور مرب جات اور دیگر بدرقہ جات بھی استعمال ہو سکتے ہیں۔ گویا ہے تین بنیا دی مسہل ہیں جواحدا و رئیسہ کے مطابق جویز اور تجربہ کے گئے ہیں اور ضرورت کے مطابق قبویز اور تجربہ کے گئے ہیں اور ضرورت کے مطابق قبویز اور تجربہ کے گئے ہیں اور

نون فیصور از بیات بیشہ یادر کیس کر تھیم مختنداور ذہین انسان ہوتا ہے وہ صرف دوافروش بی ٹیس ہے بلکہ دوائی عشل اور ذبانت سے کام لے کر مرض دمزاج اور احصاء کی کی بیشی کو بھتا ہے اور ضرورت کے مطابق کی بیشی اور تغیرہ تبدل کرسکتا ہے۔ وہ بغیر فور واکس کے کوئی دوا استعمال نہیں کرتا۔ بلکہ اپنی ذبانت اور فہم وفراست کو ہروئے کار لاکر مریض کے لیے دحمت وشفقت کی رابیں پیدا کرویتا ہے۔

#### مهريات كمانسي

تشری : کمالی مرض بین ہے بلکدایک علامت ہے۔قصبہ الربیر ( بواک نالی ) سے پیداشدہ آواز ہے جواحضائے صدر کی فیرطبی حرکات سے پیدا بوتی ہے۔ جس سے پہیپروں ، اس کے پرووں اور دیگر اعضائے صدر کی ہے جیٹی ، تکلیف اور اذبت رفع کرنے کے سلیے وقوع میں آتی ہے۔ کمالی کی حرکت بالکل ایرانعل ہے جیسے معدہ کے لیے کا اور دماغ کے لیے چینک ہے۔

اسباب

اس سے تین متم سے اسباب ہوتے ہیں: ﴿ كيفياتى ونفسياتى ﴿ مادى وسوز شي ﴿ شركى واراضى \_

غلطهمي

عام طور پر بیکوشش کی جاتی ہے کہ کوئی الیمی دوا تیار ہوجائے جو ہرتنم کی کھالی ٹیں مفید ہو۔الی کوشش عام طور پر دوافروش اور غیر معالج کرتے ہیں۔ بیسبتی فرکٹی طب سے لیا گیا ہے۔ کیونکہ فرکٹی کمپنیاں ہرعلامت کومرض بنا کر پیش کرتی ہیں اوراس کے لیے اپنی ب معنی دوا کاپر و پیگنڈا کرتی رہتی ہیں، جیرت اس بات کی ہے کہ فرنگی میڈیکل کونسل ایسی ادویات کو کیسے پاس کر دیتی ہے۔ فرنگی میڈیکل کونسل کی گزشتہ پچاس سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیس کہ اس نے ایک مرض کے لیے سینئلڑ وں نہیں ہزاروں ادویات پاس کی ہیں۔ لیکن ان کا حشر کیا ہوا۔ عرصہ دس سال کے اندران کا نام ونشان نہ رہا اوراس مرض کی نئی ادویات مارکیٹ میں آگئیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہوسکتی ہے کہ وہ ادویات نا کا متھیں اور تجارتی زاویہ نگاہ ہے نئی ادویات مارکیٹ میں بھیجنی پڑیں۔

ا پنامقصد حاصل کرنے کے لیے فرقی تجارتی میڈیکل کمپنیاں ہرتم کے زہراور منشیات کے استعال سے گریز نہیں کرتیں۔ افیون، مارفیا، بھنگ اور دھتورہ جیسے خوفناک منشیات کو بے دھڑک استعال کیا جا رہا ہے، جن کا نتیجہ ظاہر ہے کہ جسم انسان میں سلو پوائز نگ (رفتہ رفتہ زفتہ زہر کا اکٹھا ہونا) سے بالآ خرموت یا بارٹ فیلور کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی ہمارے نا حاقبت اندیش اطباء ووید اور ہومیو پہتے بھی فوری فائدہ کی خاطر فرکی اوویات کا استعال بغیر کیفیاتی و مادی اور شرکی صورتوں کو سمجے، شروع کردیتے ہیں۔

اس وفت تک مارکیٹ بیس کھائی کے لیے سینکٹروں ادویات بک رہی ہیں، لیکن سب کی مطابیانہ صورت ہے۔ لینی کھائی کے لیے اسکیر بتائی جاتی ہیں۔ لیے اسکیر بتائی جاتی ہیں۔ ہم چینئے کرتے ہیں کہ اگران میں سے ایک بھی دوا ہرتنم کی کھائی کے لیے مفید ہوتو ہم ہرالی دوا کی اطلاع کے لیے مبلغ پانچ صدر دید چیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی ہات یہ کہ فراکٹر بالمفرد اعضاء امراض کی ماہیت اور خواص الا دویہ سے بالکل واقف نہیں ہیں۔

# کھانسی کی اقسام

کمالی کی بالمفرد اعضاء امراض کی تین صورتیں ہیں: ﴿ اعصافی کمانی ﴿ فدی کمانی ﴿ مصلاتی کمانی ۔ علامات اور مجر پات درج ذیل ہیں۔ ان تینوں اقسام کے اسہاب کا مدنظرر کھنا ضروری ہے۔ اعصافی کھانسی

اس کھائی میں اعصاب متاثر ہوتے ہیں جس ہے جسم میں بلغم کی زیادتی، عامطور پرسٹیدر قیل بلغم پیدا ہوتا ہے۔ جس کا افراج بن کی دفت سے ہوتا ہے۔ جسم اکثر خصنداء اکثر زکام کی صورت، قارورہ سٹیداور زیادہ پا خاند فیر منہ منم کے حالی کی زیادتی ہیں دل و وبتا ہے۔ یار یار کھائی سے سرمیں درو پاچوٹ پیدا ہوتی ہے اور اکثر تے ہوجاتی ہے۔ اگر یہ مزمن صورت افتیار کرچائے تو کالی کھائی بن جاتی ہے۔

نسدهه: عنم بياز ، دارچيني ، كاكر اسكى ، تيون ادويات جم وزن كرسفوف كرك ملايس بس تياريين ...

مواكن: ايك ما شدے تين ماشتك دن مين تين جاربار بمراوآ بي فيم كرم ديں .

غدى كھائى

اس کھانی کاتعلق پھیپھڑوں کے عشا ہے مخاطی ہے ہوتا ہے اور غدد کے افعال میں خرابی ہوتی ہے۔ چیرہ و قارورہ میں زردی ،بلغم گاڑھار قبل و ملاجلا کلے میں سوزش زیادہ بھی بی متلا تا ہے بھی مروڑ کی صورت ہوجاتی ہے۔ بعض وقت پیٹا ب میں جلن ہوتی ہے۔ زیادتی کی صورت میں ضعف قلب پیدا ہوجا تا ہے۔ فسفه: بادام مقشر 9 حص ، ستملطى ايك حصر، گوند كيكرتين حص سفوف بناليس بس تيار ب-

خوداً ایک ماشد سے تین ماشتک ہمراہ آب تازہ یا مناسب بدرقد استعال کرا کیں۔

عضلاتی کھانسی

اس کھانسی کاتعلق پھیپھڑوں کے ساتھ ہے۔اس میں چیرہ اور قار درہ میں سرخی بشتکی اورقبض کی زیادتی ،ریاح شکم کا بکثرت ہونا ، دِل کا گھیرا نا نہض کا تیز چلنا ہے،حرارت ہوجانا ،بلغم کا غلیظ ہونا اوراس کا آسانی سے اخراج نہ پاناوغیرہ۔

فسخه: گل بانسآ تھ صے (اگرمیسرند ہوں توبرگ بانسہ) گل بنفشہ پانچ صے، بادیان تین صے سنوف بنالیس بس تیار ہے۔

خوداك: ايك ماشد يتن ماشتك جمراه آب تازه ون ش تين باردير

#### مجربات دمه

تشرتے: دمہ کوئی مرض نہیں ہے بلکہ بیسانس کی تنگی کی علامت ہے جس سے سانس پھولتا ہے، لیمی مریض جلد جلد سانس لیتا ہے۔ یہ بالکل ایسی علامت ہے جیسے تیز چلنے ، دوڑ نے اور او پر پڑھنے پر اکثر عارضی طور پر پیدا ہوتی ہے جو ہوا کی نالی اعضاء کی غیر طبعی حرکات اور صورت ایسی علامت ہے جیسے تیز چلنے ، دوڑ نے اور دخان کی کمی اور دخان کی کمی کی اور دخان کی کمی کی دیا ہوتی ہے جس میں بھی ٹیم کی زیادتی اور دخان کی کمی کی دیا ہوجاتی ہے۔

غلطبي

ایک طرف تو عوام میں بیفلط بھی ہے کہ دمہ کا کوئی علاج نہیں اور وہ دم (موت کے آخری سانس) کے ساتھ جاتا ہے اور ووسری طرف مطائی معالجین میں بیجذبہ پایا جاتا ہے کہ کوئی ایسی اسیریا تریاق تیار ہوجائے جو ہرتشم کے دمہ کے لیے شرطیہ اور بے خطا دوا ہو۔
سب سے بڑے عطائی فرگی ڈاکٹر ہیں جواپٹی دکا نداری چکانے اور بزنس کوفر وغ دینے کے لیے دمہ کے علاج کے لیے بینکٹر وں دوائی تیار کر کے امریکہ اور پورپ سے ہمارے ملک روانہ کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھی مفید ٹابت نہیں ہوئی۔ ہر دو تین سال بعد پورپ کے کسی نہ کسی ملک سے باامریکہ کے کسی نہ کسی حصہ ہے کوئی نہ کوئی ٹی دواتیار ہو کر یہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریش شوق سے ٹرید تے ہیں۔ اور پر سے کسی نہ کسی ملک سے باامریکہ کے کسی نہ کسی حصہ ہے کوئی نہ کوئی ٹی دواتیار ہو کر یہاں پہنچ جاتی ہے۔ مریش شوق سے ٹرید تے ہیں، مرمش دمہ میں بال برابر فرق نہیں آتا۔ شفا تو بہت دور کی بات ہے۔ البتہ مرض کا دورہ رو کئے کے لیے چند مخدرات محضوص کے ہوئے ہیں، جن سے وقتی طور پر دورہ در کرک جاتا ہے۔ آ ہستہ آ ہستہ مریض ان مخدرات کا عادی ہوجاتا ہے۔ آؤل ان کی مقدار زیادہ کرتا رہتا ہوئے بیس بیں بین میں ان کے زہر بیل اثرات سے موت کے منہ بیس چلا جاتا ہے۔

کیا کوئی فرنگی ڈاکٹر دعویٰ کرسکتا ہے کہ ان کی طب میں کوئی ایسی دوا ہے جو ہرقتم سے دمد کے لیے بقینی ہو یا کسی خاص قتم سے دمہ کے لیے مفید ہو۔ ہم چیلنی کرتے ہیں کہ ان کو دمہ کی حقیقت کا صحیح علم بھی نہیں ہے۔ پھر بھلا وہ علاج میں کیسے کا میاب ہو سکتے ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ نزلہ دز کا م کھانسی اور نمونیہ دغیرہ کے جراثیم تو ان کونظر آتے ہیں لیکن دمہ (استھما) کے جراثیم ان کونظر نہیں آتے کہ ان کوفٹا کر بات ہے ان کا علاج کر لیس۔ فرنگی کے تنجارتی ہنتک نڈے ( برنس ٹیکٹس ) ایسے ہیں کہ عوام متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ کسی کمپنی کی طرف سے پرنس میں بیان شائع ہوجا تا ہے کہ فلاں ملک میں ایک ڈاکٹر صاحب نے دمہ کے لیے ایک دوا ایجاد کر لی ہے یا ایک ٹی بوٹی پر تجربات کے

ہیں یا فلان دوا کے جو ہر سے ایک اکسیر بنائی ہے جو بہت مفید ٹابت ہوئی ہے اور بے شار مریضوں پر تجربہ کیا گیا ہے۔ بہت سے پرانے مریضوں کو آرام ہو گیا ہے۔ پھر چند وِنوں کے بعد ہی دوابازار ہیں آ جاتی ہے۔لیکن نتیجہ صفرے آ گے نہیں بڑھتا۔

دمه کی اقسام

دمه کی تین قشمیں ہیں: 🛈 نزلی دمه 🎔 قلبی دمه 🏵 کلوی دمه\_

نظرید بالمفرداعضاء کے تحت ان مینوں صورتوں کے عصی دمہ،عضلاتی دمداور غدی دمہ بھی کہدیکتے ہیں۔ برقتم کے دمہ کی صورتیں ان کے تحت آ جاتی ہیں۔ بہوا کی نالی،اعضائے صدر،معدہ وامعاء،جگروطحال کی سوزش واورام اور بھروقر وح ہے بھی تنگی شفس اور ممہ کی صورتیں ان کے تحت غور کرنا چاہیے۔ البتہ حادومزمن میں علاج کی رعایت رکھنی ضروری ہے۔ البتہ حادومزمن میں علاج کی رعایت رکھنی ضروری ہے۔ بجر بات درج ذیل ہیں۔

اكسير دمداعصالي

اس قتم کے دمہ میں نزلی دمہ، بلغی دمہ اور استرخائی دمہ بھی شریک ہیں۔ مریض کے اعضائے صدر پر رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے۔ اعضاء ڈھلے ہوجاتے ہیں۔ بلغم کا اخراج مشکل ہوجاتا ہے، کوشش کے بعد بھی نہیں خارج ہوتی۔ اکثر قے ہوجاتی ہے۔ قارورہ سفید اور یا خانہ غیر منبھنم ہوتا ہے۔

فسيخه: كشة نيلاطوطيه دوجه، كشة تنكهيا ايك حصه، دونو لكشة كسي شير من كيّے ہوئے ہوں \_سفوف جنگلي بياز پانج حصه

توكيعب: جنگلي بيا زسكها كرسفوف بناليس -اس مين دونو ل كشيخ ملا كرنصف گهنشة تك كهر ل كرين -بس تيار ب-

خود اك : ايك رتى سے ايك ماشة تك دين ميں دوتين بار مقى ميں وال كرديں \_غذااور پر بيز مناسب كرائيں \_

السيردمه غدي

اس دمہ میں عشائے مخاطی ،جگراور گردول کے افعال میں خرابی ہوتی ہے۔ بلغم زردی مائل رقیق وغلیظ ملا جلا۔ اکثر چبرے اور قارورے میں زردی ، بھی جی متلا تا ہے ، بھی مروڑ کی صورت ہوجاتی ہے ، بعض اوقات پیشا ب میں جلن اور ضعف قلب کی مریض شکایت کرتا ہے۔ فعید خدہ: کشتہ جاندی تین جھے ( کسی شے میں کیا ہوا ہو ) ، مرمہ سیا ہ ایک حصہ ، ریٹھا جا رجھے۔

توكيب: رينها دحوب مين خنك كرك سفوف بنالين اس مين كشة جاندى اور سرمه سياه ملالين \_ پيرنصف گفت تك كفرل كرير بس تيار ب-خوداك: ايك رتى سے ايك ماشة كھين مين ڈال كرويں \_غذا اور پر جيز مناسب كرائميں \_

المسير دمه عضلاتي

ریجی دمه تشنجی دمه اورمعدی دمه بھی اس میں شریک ہیں۔اس میں ریاح شکم قبض کی زیادتی بھنگی چبرہ اور قارورہ ، دِل کا گھبرانا ، نبض تیز ،بلغم کی محرارت کا بڑھ جانا۔

فسخه: کشتهٔ شکرف دو هے،کشته باره منگادو هے (مردوکشتے کسی شے میں کئے گئے ہوں)،رائی چار ھے۔

توكيب: اوّل رائى كاسفوف تاركرليس عمركشة جات اس من الكرنصف محتشة تك كمر ل كريس بين تارب

خوراك: اليدرقى سے ايك ماشتك آب ينم كرم ياجائے كے ساتھ ديں ۔غذاوير بيز مناسب كريں۔

#### مجربات طمث

تشريح

جسم انسان میں کسی جگہ ہے بھی خون یا رطوبات کا اخراج ہوتو مید دونوں صور تیں ایک دوسرے ہے مختلف ہیں۔ جب خون کا اخراج ہوتو مید دونوں صور تیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جب خون کا اخراج ہوگا تو رطوبات کا اخراج ہند ہوگا اور جسم میں اور جسم میں اور جسم میں اور جسم میں رطوبات کی اخراج ہوگا اور جسم میں رطوبات کی کثر سے ہوگی۔ اس اصول اور کلیہ کو بچھے لینے کے بعد ہرتم کے خون کے اخراج اور رطوبات کی زیادتی کا اخراج آسانی سے سمجھا اور دوکا جاسکتا ہے۔

نظریہ مفروا معداء کے تحت جب جسم انسانی میں کی جگہ سے خون کا اخراج ہوتا ہے تواس وقت عضلاتی تحریک یا سوزش ہوتی ہے۔
چونکہ عضلاتی تحریک دوصور تیں ہیں، ایک عضلاتی اعصائی اور دوسرے عضلاتی فدی ہیں۔ اقل صورت میں خون کا اخراج سرے لے کر
معدہ تک کے اعضاء تک زیادہ رہتا ہے۔ دوسری صورت میں جگر سے لے کر قارورہ ومقعداور رحم تک زیادہ ہوتا ہے۔ رطوبات کا اخراج یا
زیادتی ہوتی ہے تو اعصائی تحریک یا سوزش ہوتی ہے۔ چونکہ اعصائی تحریک کی بھی دوصور تیں ہیں۔ اس لیے جب اعصائی عضلاتی تحریک
ہوتی ہوتی ہے تو رطوبات کا اخراج سرسے پید تک زیادہ رہتا ہے اور جب اعصائی غدی تحریک ہوتی ہے تو رطوبات کا اخراج کردوں سے بیج
قارورہ مقعدا وررحم سے ہوتا ہے۔

ن ان دوصورتوں بین خون کی کثرت اور بندش کے طلاوہ ایک تیسری صورت بھی ہے۔ اس صورت میں خون تھی اور تکلیف ہے آتا ہے ہے۔ بینی آنے کے ساتھ درد کی شدت بھی ہوتی ہے۔ اس صورت میں فدد کے اندرتحرکی یا شدت ہوتی ہے، اس کی بھی دوصورتیں ہیں، الال فدی معملاتی ، اس میں خون زیادہ آتا ہے اور درد کم ہوتا ہے۔ دوسری صورت فدی احصافی ، اس میں خون کم افراح یا تا ہے، لیکن درد زیادہ ہوتا ہے۔

كثرت طمث

( علاج غدی اعصابی ) بیامر ذہن نشین کرلیں کہ اکثر معالجین خصوصاً فرقی ڈاکٹر اخراج خون کورو کئے کے لیے اکثر عابسات اور

قابضات کا استعال کرتے ہیں، جیسے کیاشیم اور فیرم کے مرکبات (چونا اور فولا دوغیرہ)۔ بعض اوقات ان سے عارضی فائدہ ہوبھی جاتا ہے، لیکن متیجہ نقصان ہوتا ہے۔ بعض کم علم اور جامل اطہاءاس مرض کوگری کی زیادتی خیال کرتے ہوئے سردختک یا سردتر ادویات استعمال کراتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔

جاننا چاہیے کہ کثرت طمعت بھیشہ مشکلی یا سوزش سے ہوتا ہے۔ یہ نشکلی اور سوزش گری کی زیادتی سے بی کیوں نہ ہو، نیکن بہر مال مری کی کی ہوتی ہے۔ کیونکہ گری ہی کم ہے کہ جس سے نشکلی اور سوزش کی تحریک ہوتی ہے۔ یہ بھی یا در کھیں کہ بھی نشکلی اور سوزش ہی اکثر ورم میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ اس کے لیے کثرت طمعت کا علاج محللات سے کیاجانا جا ہے ہیٹے ۔نسودرج ذیل ہے۔

فسفه: زيره سياه 2 تولد، باديان 3 تولد، كندهك 3 تولد، سنوف بنالس

خوداك: ايك اشد عاراشتك ونش واربارمراه كرم يانى دير

## تتفي حيض عسرت طمث

(علاج اعصائی فدی) اس کے علاج میں عام طور پر پینظی کی جاتی ہے کہ ایک ادویات استعال کی جاتی ہیں جو پیض زیادہ لانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ بیدراصل سوزش نصیة الرحم، خصوصاً سوزش فدو ہوا کرتی ہے، اس کا علاج سوزش فدد کا دور کرنا ہے۔ جب بیسوزش دور ہو جاتی ہے تو آئندہ طمع میں باقاعد کی پیدا ہو جاتی ہے اور جو معالج حیض آور دوا دیتے ہیں ان سے اکثر اس مرض میں شدت ہو جاتی ہے اور مدتوں بیمرض لگار ہتا ہے۔ بلکہ احتماق الرحم مسفیر یا شروع ہو جاتا ہے۔ لیندورج ذیل ہے۔

فعصفه: سمندرجها ك تولد، زيره سفيد 3 تولد، الا يكي خوردا يك تولد يسفوف باليس

خوراً : ایک اشدے 4 اشتک مراه آب نیم کرم دیں۔

#### ركاوث احتباس طميف

(طائ فدی مسئل فی ) اس تکلیف کے علاج پراکٹر پیلطی کی جاتی ہے کہ مدرات پیش کا استعال کیا جاتا ہے۔ اس میں مدرات حارہ بھی ہوتے ہیں اور مدرات باردہ بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر مدرات کا سوال بی پیدائیس ہوتا۔ کیونکہ خون کا دہاؤاس وقت بڑھ سکتا ہے جب جسم میں رطوبات کی بندش ہو، جیسا کہ ہم ابتداء میں کھے بچھے ہیں۔ تحقیقات علم الا دوید کے بیان میں ہم انشاء اللہ تعالی تفصیل سے ان اغلاط پر روشنی ڈالیس محے جوطب میں مجری پڑی ہیں اور بڑے بڑے جگاوری محکاء اور اطباء نے ہمی سمی پر کمی ماری ہے۔ نسخہ درج ذیل ہے۔

نىسىغە: ابېل4 تولە، رائى 2 تولە، مركى 2 تولەر سۇف كركىس \_

فوداك: 4رقى ساك اشتك دن ش تن ماراروي

نود: ان تمام علاجات میں فذا می حسب شرورت رکیس جیسی کہ کماب " متحقیقات جمیات" میں بیان کی گئے ہے۔

## مجربات سيلان الرحم

تشريح

گزشتہ صفحات میں جوتشریح مجر بات طمت میں پیش کی گئی ہے اور اس میں رطوبات کے اخراج کی حقیقت پر جوروشی ڈالی گئی ہے اس کواکی بار پھر ذہن میں رکھ لیں ۔اس کے جلاوہ کتاب'' شحقیقات نزلہ وزکام'' میں نظریہ مفرداعضاء کے تحت نزلہ وزکام کی حقیقت کو پھر سے ذہن میں تازہ کرلیا جائے تو سیلان الرحم کو تیجھنے میں بہت آسانی ہوگی ۔اس طرح جریان وسرعت انزال کے لینے بھی دیکھے لیں ۔

سیلان الرحم کو عمر العلاج و پیچید و اور مشکل شفاء امراض میں شار کیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت بیہ کہ بیکوئی مشکل مرض نہیں ہے۔
البت اس کو سمجھ نہیں گیا۔ فرگی طب تو اس حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے۔ اس لیے اس کے طریق علاج میں سیلان الرحم کوشفا بخش علاج ہی نہیں ہے۔ جس طرح فرتگی طب میں جریان وسرعت انزال اوراحتلام کی نہیج تشخیص ہے اور نہ ہی آسلی بخش علاج ہے۔ اگر ہم مبالغہ سے کام لیے رہے جیں تو ہرفرتگی ڈاکٹر ہمارا چہلنج قبول کرسکتا ہے۔ ہم جابت کرنے کے لیے تیار جیں کہ طب یونانی میں ان سب امراض کی شخیص اور تیلی بخش علاج ہے۔ کہ اگر شخیص اور علاج بالکل بنیا دی اصولوں پر کئے جا کیس تو صرف مجر بات کوشفا بخش علاج نہ ہم جو لیے اور اس کے مطابق ہی علاج تہ ہوریکا جائے۔

عام طور پرطب میں بھی مجر ہاتی علاج کیا جارہا ہے، یہی وجہ ہے کدروز بروزاس کی قوت شفا کم ہوتی جارہ ہی ہور گئی طب جو خودسرتا پامجر ہاتی علاج ہے طب یونانی کوعطائیت کا طعندویت ہے۔مغر فی تعلیم یافتہ پہلے ہی سے آتھوں کے اندھے ہیں جونہ فرگی طب کو جانتے ہیں اور ناہی طب یونانی کی حقیقت سے واقف ہیں۔وہ مغرب پرسی کے تحت فرگی طب کو (نعوذ باللہ) کتب ساوی سے بھی زیادہ خیال کرتے ہیں۔

معالج طب یونانی سیلان الرحم کا جوتصور کرتا ہے تو وہ یہ جھتا ہے کہ رطوبات کی زیادتی ہے اس کیے فوراً خٹک اوویات اور اغذیہ تجویز کرویتا ہے جوعام طور پر سردہی ہوتی ہیں۔ جس کا اکثر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرض پہلے سے بھی زیاوہ ہوجاتا ہے اور شدت اختیار کر لیتا ہے اور معالج جیران ہوتا ہے کہ یا وجود انتہائی خٹک اوویات کے استعال سے مرض زیادہ ہوگیا ہے۔ بعض مجر باتی معالج مقوی ادویات مثلاً فولا واور دیگر اقسام کے کشتہ جات یا از راتی قتم کی مقوی ادویات دیتے ہیں ، ان کو بھی بھی کا میا نی بھی ہوجاتی ہے۔ اگریفین نہ ہوتو مجر بات کی کتب اٹھا کرد کھے لیس ، سیلان الرحم کے لیے جو نسخ کھے ہوئے ہوں گے ان میں یہی دوصور تیں ہوں گی۔

اسرارورموز

سیلان الرحم کے علاج میں جواسرار ورموز کام کرتے ہیں وہ رحم یا نصیۃ الرحم کی سوزش ہے جس کی طرف نہ فرنگی ڈاکٹر نظر رکھتے ہیں اور نہ مجر باتی معالج پرواہ کرتے ہیں۔اس سوزش ہے رحم کے اندر کی بیشی کے ساتھ لذع ودغد غداور خارش کی علامات پائی جاتی ہیں جن سے سیلان رطوبات اور سیلان منی ہوتا ہے ، دونوں تسم کا سیلان دراصل سیلان الرحم ہی کہلاتا ہے۔

#### فرق سيلان منى اورسيلان رطوبات

ا کٹریہ خیال کیا جاتا ہے کہ سلان الرحم دراصل عورتوں میں سیلان منی ہے، جیسے مردوں میں سیلان منی ہوتا ہے جس کو جریان کہتے ہیں۔اس میں شک نہیں ہے کہ یہ بھی سیلان کی ایک صورت ہے اور بہت اہم صورت ہے لیکن بیصورت بہت کم واقع ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ خواہش جماع شدید ہوتی ہے یا جذبات لذت حداعتدال سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔طبیعت منی کو تیار کر کے سیلان کی صورت میں خارج کرنا شروع کردیتی ہے۔

خیال رکھیں کہ نمی سفید رنگ یا ہلکا زردی مائل سفید رنگ، قوام میں گاڑھا پن اور بے حدمتعفن ہوتی ہے۔ بلکہ ایک خاص قتم کی مہک ہوتی ہے۔سیلان رطوبت دراصل سوزش رحم یا سوزش نصیۃ الرحم ہے جس میں خواہش جماع اورلذت کوکوئی دخل نہیں ہے۔البتہ سوزش کی علامات میں رطوبت کے ساتھ خارش ، بے چینی اور تناؤ ضرور پایا جاتا ہے۔رطوبات رنگ دار ، رقیق اورمتعفن ہوتی ہیں۔

نظریه مفرداعضاء کے مطابق سیلان الرحم کی دواقسام ہیں: (۱) اعصابی (۲) غدی۔اعصابی قشم کی پھر دوصور تیں ہیں: ایک صورت تری سردی کی اور دوسری تری گری کی ہے۔ان کونظریه مفرد اعصاء کے تحت اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اعصابی عضلاتی اور اعصابی غذی بھی التر تیب دوسری قشم کی بھی صورتیں ہیں۔ایک صورت گرم تر اور دوسری گرم خشک ہے۔ نظریہ مفرد اعصاء کے تحت اس طرح بیان ہوں گی۔ غدی اعصابی اور غدی عضلاتی علی التر تیب ہوں گی۔

#### عضلاتي صورت اورعلامات حمل

اس مرض میں عضلاتی صورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ عضلاتی صورت میں رطوبات کا اخراج بالکل بند ہوتا ہے اور ایک وجہ یہ ہی ہے کہ عورتوں میں وجدان کی قوت پیدا ہی نہیں کی ۔عرصہ پندرہ سال ہے کی عورت کی نبض اور قارورہ عضلاتی مزاج ہوا ہی نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالی نے عورت کی نبض اور قارورہ عضلاتی نہیں و یکھا اور آگر کسی تورت میں کسی صدتک بیصورت نظر بھی آئی ہے تو اس کے مزاج میں جسمانی اور زبنی طور پر مردانہ پن پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ البند آگر کسی نو جو ان عورت میں نبض اور قارورہ عضلات کی طرف زیادہ مائل دیکھیں تو اس برحمل کا تھم لکور پر مردانہ پن پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ البند آگر کسی نو جو ان عورت میں اور آگر حمل میں نبض اور قارورہ اعصاب کی طرف مائل ہوتو یقینا لگا دیں۔ آگر عضلات میں انتہائی شدت ہوتو لڑ کے کی خوشخری دے دیں اور آگر حمل میں نبض اور قارورہ اعصاب کی طرف مائل ہوتو یقینا لڑکی پیدا ہوگی ۔ بیا ہے اسرار ورموز ہیں جو صرف نظر بیمفردا عضاء ہی ہے جو میں آسکتے ہیں۔ فرقی طب اور ماڈرن سائنس تو کیا ہزاروں سالوں کی طبی و نیا ان اسرار و رموز اور تھائتی ہے۔ انشاء اللہ ہم ایسے اسرار ورموز چیش کر دیں گے کہ فرقی طب اور ماڈرن سائنس تو کیا ہزاروں سالوں کی طبی و نیا ان اسرار و رموز اور تھائتی ہے۔ بیجر ہے۔

## علاج سيلان الرحم

جہاں تک سیلان منی کا تعلق ہے اس کے ساتھ اکثر اختناق الرحم کی صورت بھی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کے علاج کے لیے اختناتی الرحم کو مدنظر رکھیں جس کا 99 فیصدی علاج عقد ہے۔ اگر فوری طور پر ممکن نہ ہوتو سیلان رطوبات کے تحت اس کا علاج کریں۔ اس سے سیلان منی اور خواہش جماع ختم ہوجائے گی۔

سیلان رطوبات کی چارصور تیں بیان کی گئی ہیں، دواعصا بی یعنی ایک گرم اعصابی (اعصابی غدی)، دوسری سرداعصا بی (اعصابی عضلاتی ) دوغدی ۔ یعنی ایک غدی تری (غدی اعصابی ) اور دوسری غدی خشک (غدی عضلاتی ) ۔ آخرصورت چونکہ خشکی کی ہوتی ہے، اس کے پیلان میں شریک نہیں ہے بلکہ اکثر ورم کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔البتداس میں اعصاب رخم پر تسکین (رطوبت) ہوتی ہے۔ جہال
کک دوسری اور تیسری صورت کا تعلق ہے، اس میں دوسری صورت میں سوزش اعصاب ہوگی اور رطوبت کے ساتھ جلن بھی ہوگی۔اور
تیسری صورت میں رطوبت کے ساتھ جلن نہیں ہوگی۔البتہ قارورہ میں جلن ہو گئی ہے۔اور صورت میں سیلان الرحم نہیں ہوگا البتہ رطوبات
کی جسم میں کثرت ہوگی، جیسے ذکام کی صورت میں پائی جاتی ہے۔جس کا اثر رحم تک بھی بھی جاتا ہے۔علاج میں وہی قانون ہے کہ ہرتح یک
کو قسم میں کثرت ہوگی، جیسے کے فیات کو بدل دیا جاتا ہے۔

## سيلان الرحم غدى

اس میں صرف ایک ہی صورت ہے بعنی غدی اعصا بی جس کا علاج اعصا بی غدی ہے۔ رطوبات زردی ماکل سفید، قارورہ زرد، اکثر جلد کی علامات یائی جاتی میں نے درج ذیل ہے۔

فسه فه: كبرياتين حص، رال تين حص، كوند كيكردوجه يسنوف تياركرليل -

خوراك: ايك ماشتك مراه آبتازه، دن من تين جار باردير

## سيلان الرحم اعصابي

اس کی دوصورتیں ہیں۔ایک اعصافی غدی،اس کی علامات رطوبات سفید زردی مائل متعفن، قارورہ بھی سفید زردی مائل۔رم میں جلن اورلیس کی زیاد تی کی علامات پائی جاتی ہیں۔علاج اعصافی عضلاتی ہے۔نسخد درج ذیل ہے۔

فلله فعه: اسكنده 4 صعيه زيره سفيد 2 صعيم كشير 2 صعيم جيني جم وزن-

**خوداک**: ایک ماشد سے تمن ماشتک دن میں تمن جارباردیں۔

دوسری صورت اعصالی عضلاتی کی ہوتی ہے۔اس کی علامات میں رطوبت سفید بکٹرت بمجمی میلاین ، قارورہ سفید بہت زیادہ ، عام طور پرز کام اور ریشہ اکثر موٹی عورتیں ایسے سیلان میں جتلا ہوتی ہیں۔نیدورج ذیل ہے۔

فلله فعه المني ، مازو، سياري ، كشة مرجان ، حيارول جم وزن-

قاكيب: سبادوريوباجم الكرسنوف كرليل.

فواك ايك ماشد عوار ماشك دن يس تمن عارباردير

## مجربات اختناق الرحم

تشرتح

گزشتہ دوشاروں میں اخراج خون اور اخراج رطوبت کے متعلق جو حقیقت اور فلفہ ذبن نشین کرایا گیا ہے اس کو بیجھتے ہوئے اس حقیقت اور راز کو بھی ذبن نشین کرلیں کہ جب تک رطوبات کا انزال اور اخراج نہیں ہوتا، جوش ولذت اور خون کا دباؤ قائم رہتا ہے۔ بلکہ نشخ کی صورت بھی فلا ہر ہوجاتی ہے۔ اور جب انزال واخراج رطوبات ہوجاتا ہے تو جوش ولذت اور خون ولنخ کا دباؤ بھی ختم ہوجاتا ہے۔ جا ننا چا ہیے کہ ذکاوت یا احساسات کی تیزی دراصل لذت کی تیزی کا دوسرانام ہے۔ بھی لذت ہر ھرکبھی خارش اور دردکی

صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ ذکاوت دراصل ایک تنم کی سنسنا ہٹ ہے جوا کثر موقعوں پرجسم میں دوڑتی ہے جو مختلف جذبات کی تیزی اور شدت میں آسانی مے محسوس اور تجریہ کی جاتی ہے۔

یہ ذکاوت دراصل انزال واخراج رطوبات کی ایک فطری کوشش ہے جوجہم انسانی میں مادی دنفسیاتی اثرات کے تحت عمل میں آتی ہے۔ جب مادی دنفسیاتی اثرات مسلسل اسباب بن جا نمیں تو ذکاوت ولذت کا سلسلہ تقریباً جاری رہتا ہے۔ البتہ ان میں فرق بیہ وہا ہے کہ اگر بیا ثرات و تحریکات و ماغ ہے معدہ تک رہیں تو ول میں مسرت وخوشی اور لطف کا باعث ہوتے ہیں اور اگر میاثرات وتح ریکات معدہ سے نیچے اعدمائے مخصوصہ بلکہ پاؤس تک اپنا عمل کریں تو جسم ہیں جنسی لذت اور شہوت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بید دنوں تحریکی اور اثرات آپی میں بدلتی بھی رہتی ہیں اور بعض وقت اس قدر جلد جلد بدلتی ہیں کہ اچھاڈ ہین انسان بھی اندازہ نہیں لگا سکتا، بلکہ بچھ ہی نہیں سکتا۔ مثلا ایک خوبصورت اور خوشبود ارپھول دیکھ کر بے حد مسرت ، خوشی اور لطف آبا تا ہے ، لیکن اس کے دوسرے تصورات محبت ولذ ہو اور شہوت میں بھی تیزی بیدا کر دیتے ہیں۔

فرنكي طب كمفلطي

فرگی طب ذکاوت ولذت اور شہوت کی ان تحریکات کو ۔ اجل- اعصابی ٹروز (Nervous) ٹروس (Nervous) کہتے ہیں۔ اور ۔ وہسوء۔ ان تحریکات کو اصصاب کا ضعف کہتے ہیں، جس کو انگریزی ش نیور شعبیا (Neurasthenia) کہتے ہیں۔ جس کے معنی ضعف اعصاب کی صحف احتیار (Conveying Impulses Of Motions Sesation) لین جذباتی معنی ضعف اعصاب کے سے جاتے ہیں۔ اگر اس کے معنی خزاکت، اعصاب کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان تحریک کو نیور بلجیا (Neuralgia) لیعنی اعصابی وقلہ کی در دسجمیں تو فرتی طب اس کو طاقت کے معنی میں نہیں لیتی ۔ بیدونوں صورتی غلط ہیں۔

مباننا چاہیے کہ ذکاوت ولڈت اور شہوائی تحریکات کا تفاق غدد کے ساتھ ہے، جب غدد کے افعال میں تیزی ہوتی ہے تو مجگرو گردوں کے ساتھ ساتھ دیگر ٹالی دار و بغیر ٹالی دار غدد میں تحریکات پیدا ہو جاتی ہیں۔ اٹنی غدد میں خصے اور حصیۃ الرحم ولبلہ اور پہتان بھی شریک ہیں۔ گویا خون کے پیدا ہوئے کے ساتھ ساتھ اصفاء مقوی خون اور چنسی اصفاء میں تحریک ہو جاتی ہے۔ ان تحریکات کی تیزی اور شدت سے اصصاب میں ضعف پیدائیس ہوتا۔ البت طبیعت مدیرہ بدن و ہاں سکون کے لیے رطو ہات کا تر شد ضرور کرتی ہے، کیونکہ فدد میں د ہاؤاور اخراج وانز ال ورطو ہات بند ہوتا ہے۔

ان تحریکات میں غدو کی چار صور تیں ہیں: دوصور تیں شدید (اوّل)غدی عضلاتی (دوسرے)غدی اعصابی۔ دوصور تیں ہیں:

(۱) عضلاتی غدی (۲) اعصابی غدی ۔ ان دوصور توں میں (۱) عضلاتی غدی عورتوں میں ٹیس پائی جاتی، اکثر مردوں میں پائی جاتی ہے۔
جس مرد میں پائی جاتی ہے، احتلام پر دلالت کرتی ہے۔ (۲) اعصابی غدی میں سنستا ہے (Sansation) بہت حد تک ختم ہوجاتا ہے۔
لیکن اگر مردوں میں پائی جائے تو جریان اور عورتوں میں پائی جائے تو سیلان ۔ البتدان تحریکات میں بھی کی بیشی ذکاوت ولذت اور شہوت کے اثر ات کام کرتے ہیں۔ کے ونکہ جب تک غدی اثر ات باتی ہیں، پیچر بیات قائم رہتی ہیں۔
اخترات کام کرتے ہیں۔ کیونکہ جب تک غدی اثر ات باتی ہیں، پیچر بیات قائم رہتی ہیں۔

اختیاتی الرحم میں اقال دوصور تیں کام کرتی ہیں جوشد ید ہیں۔ان میں بھی غدی عصلاتی تح یک زیادہ تیز ہے۔اس کام کزعورتوں میں نصیة الرحم ہوتا ہے۔اس تح یک سے خون ریاح کا دیاؤ بڑھ جاتا ہے اور انزال واخراج رطوبت رُک جاتا ہے۔جس سے ذکاوت و لذت اور شہوت میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے اور بعض اوقات اس قدر شدت ہوجاتی ہے کہ مریضہ مغلوب ذکاوت ولذت اور شہوت ہوجاتی ہے۔ کین حقیقت یہ ہوتی۔ وہ اس کومرض خصوصاً ہے۔ کین حقیقت یہ ہوتی۔ وہ اس کومرض خصوصاً دور در دخیال دور وہ کا مرض خیال کرتی ہے کیونکہ اس کے جم خصوصاً رحم میں جو سنستا ہے یا تیزی کا احساس ہوتا ہے اس کو وہ ما ہواری کی خرابی اور در دخیال دور وہ کا مرض خیال کرتی ہے کیونکہ اس کے حیاا ور نسوانیت گوارانہیں کر سکتی۔ عور توں پر بی کیا شخصر ہے جومر دبھی اس مرض میں گرفتار ہوکر مغلوب الشہوت ہوجاتے ہیں وہ بھی اس کو مرض ہی تصور کرتے ہیں۔ اپنی لذت وشہوت کی زیادتی کا احساس تک نہیں کر سکتے۔ البت ہوکر مغلوب الشہوت ہوجاتے ہیں وہ بھی اس کومرض ہی تصور کرتے ہیں۔ اپنی لذت وشہوت کی زیادتی کا احساس تک نہیں کر سکتے۔ البت مرض میں پیشاب کے ساتھ جومئی اخراج پاتی ہے اس کو سب مرض اور کمزوری قرار دے لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مرض کی اصل حقیقت سے نہورت واقف ہوتی ہے اور نہ مرد آگاہ ہوتا ہے۔ یہ ہیں ہماری تحقیقات۔ کیا فرنگی طب یا اور کوئی میڈ یکل سائنس اس تھی تحقیقات ہیں کرسکتی ہے؟؟؟

اسباب امراض

یہ مرض زیادہ تر ان گڑکوں میں بالغ ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے جن کو کھانے پینے کی نے فکری ہواور تعلیم یا کام کاج کی کوئی فکر نہ ہو ، وہ اس صورت میں جبکہ جوش جوانی اپنے بورے جوبن پر ہو، کیونکہ ان دنوں خون کی زیادتی کے ساتھ ساتھ اعضاء کے افعال بھی تیز ہو جائے جیں اورغدی عضلاتی تحریک سے طبیعت میں اس قد رنزا کت پیدا ہوجاتی ہے کہ اگر ذرا سابھی کوئی غیر معمولی واقعہ یا صدمہ پہنچ جائے تو مزاج بگڑ جاتا ہے۔ کوئی غیر معمولی فرعصہ دہشت ناک خبر یاعشق و محبت کی داستانیں سن لیس یا تجربہ میں آ جائیں یا ناول وافسانداور فلم میں ایساغیر معمولی واقعہ بھی آ جائے جو برداشت نہ ہو سکے اور ایسامعلوم ہو کہ ذاتی واقعہ ہے۔ لذائذ کی کشرت، جاتی اور غیر فطری حرکات اور انتہائی مشکلات اکثر نقصان رساں ہوتی ہیں۔

نا وانف اور بھو لی بھالی لڑکیوں اور امراض رتم ماہواری کی خرائی ، کثرت مطالعہ، و ماغ سوزی ،غور وفکر ، کی وخرابی خون اور اغذا کا تو از ن گڑ جانا بہت جلد بچیوں کو بسٹیر یا جیسے خوفنا ک مرض میں جتلا کر دیتا ہے۔ بعض وقت شرم و حیا کی وجہ سے ناواقف اور بھولی بھالی لڑکیاں شکیلے کپڑوں کا استعمال کر لیتی ہیں یا خاص ونوں میں سردیانی کا استعمال یا نہانا یا غیر معمولی حرکات کر لیناوغیرہ سے بھی بھی عشق ومحبت کے واقعات و یکھنایا تھے کہانیاں بڑھنا بھی اس مرض میں جتلا کر دیتا ہے۔

علا مات مرض

اس مرض کانا م اختنات الرحم اس لیے ہے کہ اس کا تعلق رحم کے ساتھ ہے اور اس جی اخراج وزول رطوبت میں اعتدال قائم نہیں رہتا اور وہاں گفٹن معلوم ہوتی ہے۔ انگریزی جی اس کو بسٹیر یا بھی ای لیے کہتے جیں کہ اس کے معنی رحم کے جیں اور اس میں سب سے بوی علامت سیس کے قوت ارادی کمزور ہوجاتی ہے اور مریضہ کا پی طبیعت پر قابونہیں رہتا۔ بغیر بھوک کے غذا کھانا بربضی اور نفخ کی زیادتی عام طور پر بیٹ میں ہوا کا گولا سامعلوم ہوتا ہے جودورے کے وقت بڑھ کرتمام پیٹ کو گھیر لیتا ہے۔ پھر اوپر پڑھتا ہے اور گلے کے پاس آ کر بیٹ میں جاتا ہے ،اس وقت مریضہ ہوتا ہے ہوتی ہوکر آ رام سے جاریا کی پر گرجاتی ہے۔

جن دنوں دوروں کا زور ہو، ان دنوں مریفید زیادہ یا تیں کرتی ہے۔جلد جلدغم وغصہ میں گرفتار ہو جاتی ہے۔اکثر لڑکیاں عشقیہ یا تیں کرتی ہیں۔بعض کو ندہجی جنون ادرد پنی جوش ہیدا ہوجا تا ہے۔ پا کی طہارت،نماز وخیرات کی طرف وقت بے وقت ضرورت سے زیادہ مشخول رہتی ہیں۔غیر معمولی آ دازیں سنتی ہیں اور عجیب وغریب روشنیاں دیکھتی ہیں۔ایسے خواب دیکھتی ہیں جو طاہر نیکی اور مذہبی محبت پر دالات کرتے ہیں کیکن ایک واقف علم خواب اور ماہر تعبیر خوب جانتا ہے کہ بیعنسی اشارے ہیں۔ خاص طور پر سجد کے مینارد کھنا یا ہیروفقیر اور اولیائے اللہ سے ملاقات کرنا وغیرہ۔ ای طرح اکثر خواب میں دیکھنا کہ سانپ و چوہا، بھینسا ویل، شیر وریچھ بیچھے دوڑ رہے ہیں اور کھانا چاہتے ہیں۔ بھی دیکھنا کہ کوئی خوفناک آ دمی مار مار کر ہلکان کر رہاہے یا بدمعاش اور لفظے بیچھا کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شادی شدہ عورتیں ۔ دورہ کے بعد بہت نگی اور بے حیائی کی باتیں کرتی ہیں اور مردوں پر ناشا کت الزام لگاتی ہیں اوران کو بدنام کرتی ہیں۔ ان کی دوسری شادی کے خوف میں ہروقت پر بیثان رہتی ہیں۔ دورہ شروع ہونے سے قبل عجیب قتم کی باتیں اور حرکات کرتی ہیں۔ بھی ہنتی ہیں، بھی رہ تی ہیں، بھی اور دیا چکر، رنگ زرواور کر ور ی گاتی ہیں اور بھی عشقیا شعار پڑھتی ہیں۔ بہر حال ان کاؤنئی تو از ن بگڑ جاتا ہے۔ سائس میں تیزی، سر پوجیل یا وردیا چکر، رنگ زرواور کر ور ی اور تھکا وٹ کی زیادتی بس ایک دم اس کی طبیعت غیر ہوجاتی ہے اور دورہ شروع ہوجاتا ہے۔ مرگ کا مریض کیک دم گر جاتا ہے اور خطرناک مقام پر بھی گر پڑتا ہے اور منہ سے جھاگ آتی ہے۔ لیکن بسطیر یا کی مریفنہ گرنے میں بھی غیر شعوری طور پر ہوشیار رہتی ہے، بلکہ دورہ میں نیم مقام پر بھی گر پڑتا ہے اور منہ سے جھاگ آتی ہے۔ لیکن بسطیر یا کی مریفنہ تک کے واقعات بیان کرد بی ہے۔ دہوں میں آتی ہے تو گر نے سے لیکھی جو تا ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو گر نے سے لیکھی جو تھات بیان کرد بی ہے۔

## علاج مرض

چونکداوعید منی میں خون کا دیاؤ بڑھ چکا ہوتا ہے اور طبیعت اس کوشی میں تبدیل کرنا جا ہتی ہے، لیکن تحریکات نامکمل ہوتی ہیں اس لیے دورہ پڑجا تا ہے، اس کا مسیح علاج تو شادی ہے، لیکن شریف گھرانوں میں ایسافوری ہونا بہت مشکل ہے اس کا علاج ہی کرنا بہتر ہے۔ دورہ کی حالت میں ہاتھ یا وَل کوملیں اور کمیر کی نسوار دیں۔ دورہ ٹم ہونے پر کوئی غدی اعصابی دواضرورت کے مطابق دیں۔ ذیل کا نسخہ تمام علامات میں یقینی بے خطا مجرب ہے۔

فسفه: فلفل دراز ایک حصد، ابرساتین جصے، مرکی جار جصہ

توكيب: گوليال بفقد رنخو د تيار كري\_

**خوداک**: ایک کولی سے جار کولی تک دن میں تین جار باردیں۔

غذا: حلوا اور دلیا تھی میں تر ہتر دیں۔شور ہا میں تیسرا حصہ تھی ڈال کر پلائیں۔روٹی کی بجائے تھی میں تر ہتر چوری ملیدہ،لیکن بغیر شدید مجوک کے چھونددیں۔دود در تھی پلانا بھی اعتبائی مجوک میں مفید ہے۔

#### مجربات ذكاوت حس

تشريح

گزشته شارہ میں مجر بات اختاق الرحم کے تحت جوا مرار ورموز اور تھا کتی بیان کئے گئے ہیں، ان کو دوبارہ غور سے پڑھیں۔ پھر ہماری اس تحقیق اور انکشاف کو بھی ذہن نشین کرلیں کہ تبخیر نہ کوئی مرض ہا اور نہ علامت ہے۔ یہ ایک واہمہ تبخیل اور تصور ہے۔ جو ان معلی ہیں کی طرف جن کو بھی منافع الاعضاء سے نا واقفیت ہے۔ تبخیر کے معنی جیں بخارات کا اوپر کی طرف چڑھنا یا ان کا پیدا مونا۔ بخارات الیس ہوا ( گیسز ) ہیں جولطیف حرارت سے پانی یا دیگر اشیاء سے جدا ہوتی ہیں۔ جن کوریاح ( رت ک ) بھی کہتے ہیں۔ یعنی مواد کے خمیر ہوجانے کے بعدریاح اور گیسز پیدا ہوتی ہیں۔

ریاح اور گیسنر جب پیٹ میں انسمی ہوتی ہیں تو بیٹ پھول جا تا ہے،اس کو نفخ کہتے ہیں لیکن بیریاح صرف پیٹ تک محدود

ہوتی ہیں، دِل ود ماغ تک صعود نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ معدہ ہے دِل ود ماغ تک کوئی راستہ نہیں جاتا، ای طرح کے ریاح اور گیسز جو دِل و د ماغ، جگز وطحال، شش وسینداور کلیہ ومثانہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ سب اپنے مقام تک محدود رہتی ہیں۔البتہ اپنے مخارج سے اخراج پاتی ہیں۔لیکن غیر مقام تک نہیں پہنچتیں۔مثلاً معدہ کی ریاح وگیسز دِل ود ماغ اور جگر کی طرف صعود نہیں کر سکتیں۔البتہ غذا کے ساتھ جز وبد ن بن کرخون میں ضرور ال جاتی ہیں۔ میہ جو کہا جاتا ہے کہ ریاح وگیسز اور تبخیر دِل ود ماغ اور سینہ کی طرف چڑھتی ہیں قطعاً غلط ہے نہ کوئی راستہ اور نہ ہی کوئی چڑھنے کی صورت ہے۔

البتہ بچھنے والی بات یہ ہے کہ جب معدہ وامعاء، جگر وطحال، کلیہ ومثانہ، شش وسینداور دِل ود ہاغ کے ذاتی ریا آ اور گیسنزان میں عدے زائد ہوکر وہاں پر تکلیف کا باعث ہوتے ہیں تو ان کا دباؤ دیگر اعضائے متعلقہ پر بھی پڑتا ہے۔ مثلاً قبض سے دروسر ہونے کی صورت میں امعاء کا تناؤ در دسر پیدا کرویتا ہے۔ یہ تناؤ اعصاب وغد داورعضلات پراٹر انداز ہونے سے پڑتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جم کے بعض اعضاء مرکب ہیں، لینی ان میں اعصاب وغد داور عضلات پائے جاتے ہیں۔ جب ان میں ریاح و گیسنر پار طوبت و حرارت کی زیادتی ہوتی ہے تو ان کا اثر اور تیزی مرکب اعضاء کے جس مفر دعضو پر اثر انداز ہوتی ہے ای مناسبت سے جسم کے دیگر اعضاء پرتح ریکات منعکس (Reflect) ہوتی ہیں۔ مثلاً مرکب عضو کے عصی حصہ میں تح کیک یا سوزش ہوگی تو جسم کے باتی اعصاب اور دہاغ بھی کم وہیش متاثر ہوں گے۔ ای طرح اگر مفر داعضاء میں ریاح و گیسنر پار طوبت و حرارت ہوگی تو انہی کے دیگر متعلقہ اعضاء میں بھی ان کی تح ریکات اور اثر ات پائے جا کیں گے۔ مثلاً صرف کی عصب یا غد دیا عضلہ میں تح کیک ہوتو اس کا اثر بھی دیگر اعصاب و دماغ یا دیگر غدو دوجگر اور دیگر عضلات و قلب تک ضرور پہنچ گا۔ یہ سلسلہ غیر شعوری طور پر جاری رہتا ہے اور اس طرح علامات پیدا ہوتی ہیں ، اگر ان پرغور کیا جائے تو وہ اعضائے رئیسہ ہیں ضرور کس کے ساتھ متعلق پائی جا کیں گی ۔ ان کے مطالعہ سے بی امراض صحیح طور پر جھی ہیں آ سکتے ہیں ۔

فرنگی طب کی غلطی

فرنگی طب صرف الیی تح یکات کامنعکس (Reflection) تسلیم کرتی ہے جواعصاب میں رونما ہوتی ہیں اور باقی مفر داعضاء کی تحریکات منعکسہ ہے وہ بے علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہسٹیریا (اختناق الرحم) کوعصبی امراض میں شامل کرتی ہے جوقطعا غلط ہے۔ حقیقتاً وہ غدی امراض میں شامل ہے، جبیبا کہ ہم گزشتہ مضمون (اختناق الرحم) میں تفصیل ہے تحریر کر بچکے ہیں۔

ذ کاوت<sup>ح</sup>س

ذکاوت حس دراصل احساسات کی تیزی ہے جوغد دمیں پیدا ہوتی ہے۔ حقیقاً لذت کی شدت کا دوسرانام ہے۔ یہی لذت بڑھ کر کبھی خارش اور بھی در دکی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ ذکاوت کا احساس تو سنسنا ہٹ سے ہوتا ہے جواکثر موقعوں پرجسم میں دوڑتی ہے۔ چومختلف جذبات کی تیزی اور شدت میں آسانی ہے محسوس اور تجربہ کی جاتی ہے۔

یہ ذکاوت اور سنٹاہٹ اس امر کی دلالت کرتی ہے کہ رطوبات غدد میں رُکے ہوئے ہیں اور وہ اخراج ونزول چاہتے ہیں۔گویا یہ ایک فطری کوشش ہے جوجسم میں ماوی ونفسیاتی اثر ات کے تحت عمل میں آتی ہے۔اگر تحریکات شدید ہوجا کمیں یاسوزش کی صورت بہدا ہو جائے تو ذکاوت ولذت اور شہوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس سے مجیب وغریب امراض بہدا ہوجائے ہیں۔مثلاً تو ہمات کی شدت اور ہاضمہ کی خرابی ، ڈکاراور ریاح کی کشرت ، بھی قبض اور بھی اسہال ، دائکی در دسم ، اعضاء بیں بھی تیزی اور بھی ان کاسوجانا وغیرہ اور جب بیہ شدت اختیار کرلیں تو اختیاق الرحم مغلوب الغضب ،مغلوب لذت وشہوت ،فساد ذہن ،غیر معمولی عقل کا اظہار۔ حد ہے کہ جھوٹی نبوت و خدائی کا دعویٰ بھی کرلیا جاتا ہے۔

غذا اور جنسی خیالات و تحریکات کی بے اعتدا کی اور بے راہ روی ، اوائل عمر کی لڑکیوں بیں ما ہواری کی خرابی ، لڑکوں بیں جات کی عادت ، موروثی امراض کلیدو کید ، خرابی بعثم اور نقر س وغیرہ ۔ خاندائی د ماغی فسادیا جنون ، بزی عمر بین خور وفکر کی زیادتی یاغم وغصہ کی شدت ، تہذیب و تدن کی بلندی اور عیاثی سے اعصاب بیل نزاکت اور ذبئ میں نفاست کا پیدا ہو جانایا ایسے ماں باپ کی اولا د ہونا جونشی و مخدر اشیاء کا کثر ت سے استعال کرتے ہیں خاص طور پر شراب و تمبا کو اور چاتے و کافی وغیرہ ۔ ان کے پر تکس دودھ تھی سے نفرت ہوجانا ۔ خشک اغذیہ خصوصاً خشک گوشت اور کباب وغیرہ کو بے حد بہند کرنا وغیرہ ۔ امراض کی صورت ہیں جگر وگر دہ اور جنسی اعضاء کی خرابی عورتوں ہیں خرابی طمیف اور سیلان ۔ مردوں ہیں احتلام و سرعت انزال کا پایا جانا۔

علامات خصوصي

چونکہ اس مرض میں غدد کے اغدر تیزی ہوتی ہے اس لیے اعصاب میں سکون ہوتا ہے اور عضلات کی طرف خون کا دیا ؤ ہوتا ہے

اس لیے اکثر طبیعت میں جوش اور بے چینی رہتی ہے۔ پیٹے میں فنٹے اور گورتوں میں باؤ گولا پایا جا تا ہے اور ہر وقت ہاضے کی خرابی کے ساتھ

ہی کوئی ایسا مرض ہوجو مریفن بیان نہ کرتا ہوء اور اکثر بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ خاص طور پر گورتیں بہت جموٹ یا مبالغہ ہے کا میں است کی میں اور مریفر ہوگئے ہیں۔ لطف کی بات ہے کہ ایک گھنٹہ کے اندرا ندر متضاوا مراض بیان کردیئے

ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسے مریف اور مریفر ہوگئے ہیں۔ لطف کی بات ہے کہ ایک گھنٹہ کے اندرا ندر متضاوا مراض بیان کردیئے

جاتے ہیں۔ مثلاً بھی مقام سست بیاس ہے تھوڑی و مریش وہاں ور داور تیزی بیان کی جاتی ہے۔ ابھی بدن سرداور تھوڑی دریمیں بخار کا ظہار
کیا جاتا ہے اور جب بدن کو ہاتھ لگا تعمی تو بخار ہوتا ہے اور نہ سردی ہوتی ہے۔ بیار کی ظاہرہ صحت بہت اچھی ہوتی ہے گھر میں نہ صرف سب
سے زیادہ کھا تا ہے۔ خصوصاً عورتیں ہروقت کھاتی رہتی ہیں۔ جنسی لذت کا مجموت ہروقت سرچڑھا دہتا ہے۔

مریف اور مریفر جب اپی حقیقت بیان کرتے ہیں تو چرہ ست اور طبیعت اور بھی مضحل بنا لینے ہیں، لیکن ان کا مزاج پڑ پڑا اور خور پند ہوتا ہے۔ مریفن اپ آپ کو ما فوق انسان اور باتی و نیا کو اپنے سے بہت گھٹیا خیال کرتے ہیں، بلکہ بعض تو اپنے معالج کی سادہ زندگی پرترس کھاتے ہیں، لیک بھٹی جب بھے دیے کا وقت آتا ہے تو بد محد کی محسوس کرتے اور گھراتے ہیں۔ اپنی تو ہین اور برعز تی برداشت نہیں کر سکتے ۔ اگر کوئی معالج ان کی شان میں گھتا فی کر دے قو علاج نہیں کراتے ۔ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنے کو افضل و اشرف اور اعلیٰ طاہر کرتے ہیں۔ کام کاج اور پڑ ھائی میں ول نہیں لگا۔ محنت سے گھراتے ہیں، لذت کی با تو ں، عشقیہ افسانوں، ناج و گانے اور فلموں میں اکثر وقت صرف کر ویتے ہیں۔ ہروقت و بی ہے ہروقت و بی سے ہروقت و بی سے بیٹ اور کی میان کی جوائی کے تم ہونے کا ہوتا کی شکایت کرتے ہیں۔ منی اور سیال کی زیاد تی پر بہتی کی اظہار کرتے دہتے ہیں۔ سب سے بڑا دُکھ ان کو جوانی کے تم ہونے کا ہوتا کی شکایت کرتے ہیں۔ بوڑ ھے مرداور ہوڑھی کور تی سے سے بروقت جوان سے خرج کی کوشش کرتے ہیں۔ بہترین لباس اور میک اپ متروری خیال کرتے ہیں۔ بوڑ ھے مرداور ہوڑھی کور تی ال کی گام '' چونکہ ہروقت امراض میں شوخ نی کھرات ہیں۔ می کونک ہونک کے گئے کے گئے کے پٹرے پند کرتے ہیں ان پر بیمٹال صادتی آتی ہے '' ہوڑھی گورڈی لال لگام'' جونکہ ہروقت امراض میں گرفتار رہتے ہیں اس لیے خوفتاک امراض مثل قرحہ دور موان معدہ دی وی سے بہت گیراتے ہیں۔ بھروقت امراض میں۔

علاج

ظاہرہ یہ مشکل اور پیچیدہ مرض ہے، کین اس کا علاج بہت آسان ہے۔ البتہ ذراعتل اور برداشت ہے کام لیا جائے ، لینی مریض خصوصاً مریضہ کی واستان طویل بہت ولیسی سے نی جائے۔ ورمیان میں اخبائی ہمدردی کا اظہار کیا جائے۔ آخر میں کہا جائے کہ گھر دانے سب ظالم بیں اور آپ کے ذکھ سے واقف نہیں ہیں اور وہ اس کو وہم خیال کرتے ہیں۔ آپ کی غذا کا خیال نہیں رکھتے ، وغیرہ وغیرہ ۔ اوّل غذا میں گھی کی تاکید کریں کہ غذا کم اور گھی زیادہ کھایا جائے۔ کیونکہ میفدی اعصائی تحریک ہوتی ہے، اس لیے اعصائی غدی دوا تجو ہز کر دیں۔ ذیل کا نسخہ ہر حالت میں تریاق ہے۔

فسفه: اثرابك صد كل كنير سفيدوس مصور يتمايا في حصر كوليال بعدر تو ديناكس -

خوراك: ايك عي ركوليان ون يستين عارباروير

#### مجربات لين

تشرتح

گزشتہ صفات میں افراج خون وسیان رطوبات اور احتفاق الرحم ذکاوت ص کے متعلق جو تحقیقات اور فلسفہ ذہن نظین کرایا گیا
ہاں کوا یک بار پھر خور سے پڑھیں۔ پھراس حقیقت کو بھی ذہن نظین کرلیں کہ کورتوں میں دودھ کی کشرت وقلت میں وہی اسباب واثر ات
کام کرتے ہیں جوسیلان رطوبت اور ذکاوت حس میں کام کرتے ہیں۔ البتہ بید یکھا گیا ہے کہ ایسی ما دوھ کی کشرت کی اکثر شکایت
کرتی ہیں جن کواپنے بچوں سے فیر معمولی محبت ہوتی ہے۔ ایسی محبت کواگر چہ معنوں میں محبت نہیں کہا جا سکتا بلکہ دیوائی کہنا بہتر ہے۔
ایسی مورتیں حقیقا بچوں کی سمجھ معنوں میں خیرا اندیش نہیں ہوتیں۔ ان کی محبت بچوں کوغذا کھلا نا اور ان کو ہرجسمانی تکلیف سے بچانا ہوتا ہے،
والے بار بار کے دودھ پلانے اورغذا کھلانے سے بچہ بھار ہوجائے۔ جسمانی تکلیف سے اس مدتک بچاتی ہیں کہ بچہ بے تکم اور جاال رہ
جائے مگروہ استاد کو گھر ہیں بھی بچہ کود بینا لینٹونیش کرتیں اور اپنے جنون کی بیرمالت ہوتی ہے کہ جب وہ خصہ میں آتی ہیں تو بچہ کو مار مار کرا دھ

سی حقیقت ہے کہ جب بھی ان کا بچہ روتا ہے، دودھ کثرت ہے بہنے لگنا ہے۔ گویا دودھ کا سیلان اور افراج ماں کی جبلت ہے جو انسان کی طرح حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ جب گائے بھینس اور بھیڑ بکری کا دودھ دو ہتے ہیں تو اس کے بچے کوسا سنے کھڑا کردیتے ہیں یا چند گھونٹ اس کو پہلے دودھ پلا دیتے ہیں اور جن جانوروں کے بچے مرجاتے ہیں ان کے دودھ اکثر کم ہوجاتے ہیں۔ گروکی حس ماؤں کا دودھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ بچے کئم میں جتلا رہتی ہے۔

بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بچہ کی مال کے مرجانے کے بعد بچے کواس کی بوڑھی ٹانی یا دادی نے اپنے سینے پر ڈال لیا ہے تو چند دِنوں کے بعداس کو بھی دودھ جاری ہو گیا ہے۔ ایک ہاریہ بھی سنا گیا تھا کہ نچے کی مال کے مرجانے پر باپ نے سیخے کواپنے سینہ پر ڈال لیا ہے اور مال کی طرح دودھ بلا تا ہے۔ یہ سب بچھ شدت محبت سے ہوتا ہے جوجنون کی صد تک پہنچے گئی ہویا ذکاوت حس سے ہی ممل میں آ سکتا ہے۔

اس تصویر کا دوسرا پہلو آج کل کی مورتیں ہیں جوفیشن پرتی کی وجہہے بچوں کواس لیے دود ھنہیں پلاتیں کہ (۱) وہ کمزور جا کیں گ

اور جوانی جلد ڈھل جائے گی۔ (۲) ان کے بیتان بڑے ہو جائیں گے اور بدنمالگیں گے۔

ملازمت کے خیال سے دودھ روک دیتی ہیں کہ ان کوزیادہ وقت گھرسے باہر رہنا پڑتا ہے۔ اس میں سکول کی استانیاں ، کالج کی پروفیسر، دفتر کی کلرک ، لیڈی ڈاکٹر اور نرسیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں ۔ نیکن ان سے بھی زیادہ خوفناک طبقہ ان عورتوں کا ہے جو مزدور ، فوجی ملازم (حیا ہے وہ میدانی ، سمندری یا ہوائی فوج میں شریک ہوں ) ، رقاصا کیں ، ایکٹرسیں ، ورزش کرنے والیاں ، خاص طور پرسکول اور کالج کی فزیکل انسٹر یکٹر ، تیراک اور گرائر گائیڈ وغیرہ ۔ کیونکہ ایس عورتوں سے عضلات (مسلز) سخت ہوجاتے ہیں جن سے ان میں انقباض پیدا ہو کرضعف اعصاب پیدا ہوجاتا ہے ۔ نتیجہ سے طور پراحساس ہمدردی ، جذبہ مجبت اور ذکا وت حن میں بے حد کی واقع ہو جاتی ہے۔

ابتدائی زندگی میں تو بیرجذ بداورا حساس کم نہیں ہوتا بلکہ خودا فقیار کیا جاتا ہے۔ گررفتہ رفتہ سب پچھٹم ہوجاتا ہے۔ اس طرح کی ایک فلط رسم زمانہ قدیم سے بھی سے امراء کے طبقہ میں پائی جاتی ہے کہ وہ اسپ بچوں کو دودھ ماں کی بجائے نوکرانی سے پلواتے ہیں۔ جس کی وجہ سے ایک طرف دودھ کے دک جانے سے ماں کی صحت خراب ہوجاتی ہے۔ دوسری طرف بچالی عورت کا دودھ پیتا ہے جس کے خون واعضاء کی بیار بول کے علاوہ اس کے کردار کی خرابی بھی بچے کی زندگی میں بے شارخرابیاں پیدائر دیتی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ امراء کے طبقہ میں جونز اکت ونفاست ، تہذیب وتدن اور ثقافت واخلاق کی قدریں پائی جاتی ہیں ، وہ نوکر انی میں کہاں پائی جاتی ہیں۔ جاتی ہیں۔ وہ نوکر انیوں اور کمین سے شادی کر لیتے ہیں۔

عورتوں میں سی مح دودھ کی پیدائش کا تصوریہ ہے کہ بچہ کی پیدائش سے لے کے دوسال بنک بیچ کی ضرورت کے مطابق اس کو دودھ میں بیدائش کا تصوریہ ہے۔ پھر بیدوتقہ بڑھا کرچارچار گھنٹے کردینا چاہیے۔ اگر بیچ کی ضرورت ہوری نہ بوتواس کی ضرورت کو پورا کرنے کے مطابق اوران میں کسی بوتواس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دودھ کوغذا اورادویہ سے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اورا گران دوسالوں کے دوران میں کسی وقت بھی دودھ ضرورت سے زیادہ ہوتواس کو اعتدال پر لازم کوشش کرنی چاہیے، ورنداس کی زیادتی اکثر امراض پیدا کردیتی ہے جس میں ورم ندی قابل ذکر ہے۔

ابتدائی دوسالوں میں جب دودھ کی طاہر ہوتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ گائے جینس اور بکری کا دودھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ یا آج
کل کی فیشن ایبل عورتیں فرکٹی ڈاکٹروں کے کہنے پر ڈیول کا دودھ لگا دیتی ہیں۔ ید دنوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اس سے نہ صرف بچے ک
صحت خراب ہو جاتی ہے بلکہ بچپن ہی سے اعضا واور ہضم خراب ہوجاتے ہیں۔ اور بچہ ساری زندگی دائم المریض رہتا ہے۔ ایسے بچے اکثر
چھوٹی عمریا جوانی میں مرجاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈیے کے دودھ ہی سے دق وسل ،ضعف قلب اور د ماخ جیسے خوفناک امراض پیدا
ہوتے ہیں جو بچے صرف ماں کا دودھ دوسال تک پیتے ہیں دہ نہ صرف تندرست رہتے ہیں بلکہ لی عمریا ہے ہیں۔

بعض عورتیں اپنے دودھ کے ساتھ گائے ، جمینس اور بکری کا دودھ یا تکھن ، بالائی اور صلوہ مٹھائی لگادیتی ہیں ، تا کہ دفتہ رفتہ بچہان اغذ میرکا عادی ہوجائے اور جلد دودھ چھوڑ دے۔ دوسال تک ایسا کرنا بیچ کے لیے نقصان رساں ہے۔ دودھ دوسال بلانا ضروری ہے ، البتہ جب دودھ چھڑ انے کا وقت قریب ہوتو اقل بکری کا دودھ اور پھر گائے بھینس کا دودھ علی الترتیب بلائیں۔ پچھ عرصہ بعد دلیا چاول کی عادت ڈالیس۔ گھھ عرصہ بعد دلیا چاول کی عادت ڈالیس اور جوانی تک صرف ایک عادت ڈالیس اور جوانی تک صرف ایک وقت روٹی دیں۔ دوسرے دفت چاول دلیا اور دودھ وغیرہ دیتے رہیں۔

دودھاورجیض کا ایرا گہر اتعلق ہے کہ بعض عورتوں کو جہاں جیض بند ہوا (حمل کی وجہ سے یا بلاحمل) وہاں پہتانوں میں دودھ کی پیدائش شروع ہوگئی۔ بعض وقت اس کے دباؤ سے دردشروع ہوجاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ دونوں صورتوں کا تعلق غدی اعصا لی اور اعصا بی غدی سے ہے۔ اس طرح لؤ کیوں کو ابتدائے جوانی میں سینے کی گلٹیوں میں درداور بھی بھی سفید پانی رستا ہے۔ اس کی وجہ ہم میں لذت ومحبت کی بیداری ہے۔

دود رہیں کی بیشی کا سبب،غذاکی کی بیشی اور فاقد کشی،خوش خوراکی،خون کی کی بیشی اور جسمانی کزوری اورغر بی بھی ہوتا ہے۔
بعض وائی طویل اورخوفاک امراض خصوصاً قلبی (عصلاتی) امراض میں دود رہ کم اور داکی نزلدوز کام اور دیا فی دعصی امراض میں دود رہ کہ بوجاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اعصاب کی تیزی سے دود ہے بوجاتا ہے ، اورغدد کی تیزی سے دود ہے بند ہوجاتا ہے ، اورغدد کی تیزی سے دود رہاتی ہے۔ جن سے مجر بات درج ذیل ہیں۔

نسخه برائے کثرت لبن

فسفه: عم رّب دو چمنا تك، باديان چه چمنا تك مفوف تياركرلين -

خوراك: 3اشے 6اشتك، مراه دوده وام وي

غذا: غزايس زياده تروده جاول ، حربيه بادام ، حلوه اورفر في وغيره دير.

نسخه برائے قلت اللین

فللدخه: محميتى سات جمنا كاوردائي ايك جمنا كسفوف كريس-

خوراك: ايك اشے 4 اشتك-

عندا: غذاش ام راور چننی وغیره کااضا فدکردیں۔اگر دود هد کی بہت زیاده کثرت ہوتو دوا کا پتلا پتلالیپ کردیا کریں۔دود هم کی اور کوشت ہند کردیں۔

## مجربات بانجد پن

تشرتح

ہا نجھ پن نہ کوئی مرض ہے اور نہ کوئی علامت ہے۔ بیدا کی حالت کا نام ہے جس میں میاں بیدی میں سے کوئی ایک یا دونوں اس قابل نہ ہوں کہ ان کے ہاں اولا و پیدا ہو تکے۔الی حالت کا نام غلاطور پر مرض رکھ دیا گیا ہے۔ بہر حال میر بھی ایک قسم کی تکلیف ہے۔

#### اسباب

بانچھ پن میں مورت مرد کی تمام جنسی امراض وعلایات اورجسی امراض علامات بھی باعث بن جاتی ہیں۔خاص طور پر: (1) مرد، عورت کی منی کے قوام و مزائ اور استعداد و قابلیت میں خرائی پیدا ہو جائے۔(2) منی پیدائش کی استعداد اور قابلیت فتم یا کم ہو جائے۔ (3) عورت کے رحم کا ضعف جس میں قوت ماسکہ اور جاذبہ فتم ہو جائے یا کم ہو جائے۔ (4) مردول میں بیداستعداد اور قابلیت فتم یا کم ہو جائے جس سے منی کورتم تک پہنچایا جاسکے۔(5) نفسیاتی امراض جن بین غم وخصہ اورخوف وندامت کی شدت پائی جائے۔ (6) عورت کے جسم خاص طور پر رحم میں ائٹبائی تنتی وخشکی کا ہونا۔ (7) عورتوں کا سخت تشم کی حرکات اور ورزش کرنا۔گھوڑ سواری یا تیرا کی ۔ بعض اوقات کثرت سے جمعولا جمولنا اور رقص کرنا بھی اس کا ہا عث بن جاتے ہیں۔ وژ

ا کیے سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرد مورت کا ایک ساتھ انزال نہ ہونے سے بھی اولا دنیں ہوسکتی۔ای طرح ایک سبب یہ بی بیان کیا جاتا ہے کہ قرار نطفہ سے پہلے اُٹھ کھڑے ہونا وغیرہ۔

مردکا از ال تو ضروری ممل ہے، کیونکہ اس ہے منی رحم میں پہنی ہے، لیکن جورتوں کے از ال کا خیال کرنا ایک زبر دست فلانہی ہے۔ کیونکہ قرار ممل ہے جورتوں کے از ال کا کوئی تعلق ٹیس ہے۔ اس لیے کہ جورتوں کے نطفہ کا تعلق اس کے چین کے ساتھ ہے، اس کی منی کے ساتھ نہیں ہے۔ دلیل سے ہے۔ کہ جن جورتوں کے چین ہند ہوجاتے ہیں ان کو بھی انز ال ہوتا ہے۔ محرصل قرار ٹیس پاتا۔ دوسری دلیل سے ہے ماتھ نہیں ہوتی ۔ کہ جن جورتوں کے جن جورتوں کے چین ہند ہوجاتے ہیں ان کو بھی انز ال ہوتا ہے۔ محرص اور خواہش بھی شامل نہیں ہوتی ۔ کہ جن جورتوں کے ساتھ زبر دس کی جاتی ہی شامل نہیں ہوتی ۔ بلکہ ان جذبات کے برعکس فم وغمہ اور عدامت کے جذبات کا مررہے ہوتے ہیں۔ لیکن عورت اگر بالغ اور تندرست ہوتو حمل ضرور ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکا حمل ماہواری سے فرافت کے پہلے ہفتے میں قراریاتے ہیں۔

دوسرے سب کی فلونبی کے متعلق سیجھ لیس کے حمل بھی ہی اس وقت قر ارٹین پا تا بلکہ چوہیں تھنٹوں سے لے کر ایک ہفتہ تک میں قرار پا تا ہے۔ بعض دفعہ زیادہ وقت میں بھی حمل قرار پا تا ہے۔ کیونکہ مرد کی منی مورتوں کے جسم میں ہفتہ عشرہ اور بھی بھی دو ہفتہ تک بھی ایا کی مئی ہے۔اس لیے سوال ہی پیدائیس ہوتا کہ قرار نطفہ ہے آبل اُٹھ کھڑے ہونا بھی کوئی سب ہوسکتا ہے۔

ای طرح مواصلت میں جلد یا بریرانزال ہونا قرار حمل میں کوئی رکاوٹ کا یا عثیثیں بن سکتا ہے۔ شرط منی کا صرف مورت کے
جم میں وافعل ہونا ہے۔ دلیل بیہ کے فرگی سائنس نے حرامی بچوں کی جو تجارت شروع کی ہے وہ اسی اصول پر قائم ہے، لینی فرگی سائنس
دان اپنے ملک کو گوں کی منی کو شخصے کی ٹیو یوں میں بند کر کے دو سرے ملکوں کو ہیجے ہیں جو بھاں آ کر مورق س کے رحم میں پچکار یوں کے
ذریعے وافعل کردی جاتی ہے جس سے اکام حمل قرار پاجا تا ہے اور کہا ہے جاتا ہے کہ بیدوا ہے اور علاج ہے۔ پھٹی شریف ڈاکٹر اور نرسیں اکثر
اس حقیقت کا اظہار مورتوں سے کر بھی دیتی جیں لیکن فرض مند مورتیں اپنے خاوندوں سے چھپاتی جیں۔ اس لیے با بچھ بن کے علاج میں
خاوندوں کو تسلی کر لینی جا ہیے کہ رحم میں فرگی نبطفے تو نہیں ڈالے جاتے۔ ایک بیا اسلامی شریعت کی روسے نا جائز ہے اور دو سرے فرگی حرامی
خورت کی اپنے ملک اور قوم میں کم شریع ہو جائے گی۔ اس طرح ملک اور قوم میں فرگی حرامی خون سے گذرے اجزاء پر ورش پائیں گے۔
حکومت کو جا ہے کہ یا کتان میں ان حرامی بچوں کی تجارت شم کردے۔

ای طرح با نجھ پن میں مردوں کی ضعف باہ کی کمزور ٹی بھی رکاوٹ کا باعث نہیں ہوسکتی لینٹی کوئی مردمینیوں مواصلت کی طرف راغب نہیں ہوتا نیکن جب ہوتا ہے تو اس کواننشار بھی کم ہوتا ہے گر شی کا انزال بھی ہوتا ہے، جا ہے کمل نہ ہو۔البنۃ منی کاعورت کے جسم کے اندرانزال ہونا ضروری ہے بس حمل ضرور ہوجائے گا۔

علامات

بانجھ پن کے لیے کوئی خاص علامات مقررتیں کی جاسکتیں۔ کیونکہ عورت ومرد کی ہرجنسی مرض بلکہ جسمانی امراض جوسب بن سکتی

ہیں ان میں مبتلا لوگوں میں بھی اولا دا کثر دیکھی جاتی ہے۔ مثلاً خرابی طمٹ ، موزش رحم ، ورم رحم اور سیلا ان رحم وغیرہ امراض میں عورتوں کے ہیں۔ اس طرح ضعف باہ ، جربیان ، سرعت انزال ، احتلام اور جلق واغلام بازی کے مریضوں میں بھی ان کی اُولا دو یکھی گئ ہے۔ بلکہ بعض حالتوں میں انتہائی کثرت سے ہوتی ہے۔ اس طرح ہرنشہ کرنے والے کی بھی اولا دو یکھی گئی ہے۔ البتہ مرداگر اپنی منی کو عورت کے جسم میں داخل نہ کر سکے یا عورت میں ماہواری بالکل ختم ہوجائے ، اگر بید دونوں تقص نہیں جیں تو پھر ہر عمر میں اولا دہوسکتی ہے۔ یہاں تک کہ مردوں میں استی ، نو بے سال کی عمر میں بھی اولا دو یکھی گئی ہے۔

محمل كاذب

چونکہ با نجھ بن میں عور تیں حمل کے لیے برقر ارہوتی ہیں، اس لیے ماہواری کے بعدا یک نئی اُمید لگا لیتی ہیں۔ اکثر الی عورتوں میں ماہواری کی خرابی پائی جاتی ہوجا تا ہے۔ اس لیے بعض اوقات کی گئی ماہ ماہواری نہیں ہوتی جس پران کوحمل کا لیتین ہوجا تا ہے۔ اکثر پستان بھول جاتے ہیں اور بعض اوقات دود ذرہ لاتن ہوکر گوشت کا ایک محزاسا خارج ہوجا تا ہے۔ اس طرح بھی کمڑ ت سے رطوبت کا بھی افراج ہوتا ہے۔ کبھی یہی مادے متعفن ہوکر نفس حیوانی کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ بعض عورتیں کم بھی کو سے سانپ اور عجیب الخلق می چیزیں جنتی ہیں۔

صادق وكاذب حمل كافرق

صادق و کاذب حمل کا فرق واضح کرنا نہایت اہم بات ہے لیکن جولوگ تحریک میں تجدید طب کے ممبر ہیں اور نظریہ مفرداعضاء سے
پورے طور پر واقف ہیں ان کے لیے یہ شکل نہیں ہے۔ جاننا چاہیے کہ جب مورتوں کوشل ہوتا ہے تو ان میں عضلاتی تحریک بڑھنا شروع ہو

جاتی ہے جو غدی عضلاتی ہوتی ہے۔ حالمہ عورتوں کی نبض اور قارورہ وغیرہ روز بروز عضلاتی ہوتے جاتے ہیں۔ مثلاً بی مثلانا، قے آنا،
موک بند ہوجانا، پیٹاب اور پاخانہ پر دباؤ وغیرہ۔ بیٹرصہ آٹھ ماہ تک رہتا ہے۔ پھراس کی تحریک بدل کرغدی اعصابی ہونے گئی ہاور
ایسے ہی امراض لاحق ہوتے ہیں۔ مثلاً رفت، کی خون آبض، پیٹاب کی بندش کے بجائے باربار پاخانداور پیٹاب کا دباؤ پڑتا ہم بھی بیٹس
ہوجانا وغیرہ۔ خاص قتم کے امراض ہیں جو حمل کا ذب میں نہیں پائے جاتے۔ کا ذب حمل کی علامت سے ملی جلتی جلتی ہورونے اور قرار بڑھ جاتا ہے۔

علاج اور نسخه: خوانوال تين هي، دارفلفل تين هي، زخييل دوهي سفوف بناليس -

خوداك: چاررتى سے ایک ماشتک آب تازه سے دن ش تين چاربارديں ۔اس سے كاذب حمل كاثرات بعى فتم موجاتے ہيں۔

# مجربات اثهرا

تشرز

با نجھ پن کی طرح انظرانہ کوئی مرض ہے اور نہ ہی کوئی علامت ہے ، البتر ایک الی حالت کا نام ہے جوا سے مردو مورت میں پائی جاتی ہے جن کی اولا دید اکثر سے لے کرآ ٹھر سال تک مرجاتی ہے اس حالت کا اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک دوچا رہے اس عمر کے اندر نہ مرجا کیں۔ اس حالت کا پید چل جائے ہے بعد مورت کو پریٹائی اور غم ہوتا ہے ، کیونکہ مورتوں کو پیتین ہے کہ اس مرض کا علاج او دویات سے نہیں ہوسکتا ۔ اس کا تعلق جنات کے ساتھ ہے یا کسی الی عورت کے سائے کا اثر ہوتا ہے جس پر جناست یا ایسے امراض کا اثر ہو۔ اس طرح بھوت پریت اور تعویز گنڈوں کا اثر بھی خیال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس امر کا تصورتو بھی نہیں ہوسکتا کہ اس حالت کے ذمہ دار مرد بھی ہوسکتے ہیں۔

یں نے کافی عرصه اس حالت پر تحقیق کی ہے۔ اس حالت کا احساس عوام خاص طور پردیباتی عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ پر سے

ایکھ طبقہ میں اس کو جہالت اور بے علی کہا جاتا ہے، لیکن بیروی مرواور عورتیں کہتی جیں جن کے خاندان میں بیرحالتیں نہیں پائی جاتیں۔ لیک جن خاندانوں میں بیرحالت پائی جاتی ہے ان میں معمولی تعلیم یافتہ کیا ہی اے اورائیم اے تک تعلیم یافتہ بلکہ پروفیسراور پر نیال تم کی عورتوں کو

میں خاندانوں میں بیرحالت پائی جاتی ہے ان میں معمولی تعلیم یافتہ کیا ہی اے اورائیم اے تک تعلیم یافتہ بلکہ پروفیسراور پر نیال تم کی عورتوں کو میم خیال پایا ہے بلکدائی کی طرح تبویذ گنڈے، جادوثونے وجھاڑ پھونک اوروم درود کراتے دیکھا ہے۔ مرف انتہائی تعلیم یافتہ عورتوں پر بی مخصر نہیں بلکدان کے انتہائی پڑھے کیے انگلینڈر پڑٹ مردوں کو بھی اس کو جس کر بیل کرفیار دیکھا ہے۔ جب ان کے دوسرے پڑھے کیکھے دوست ان کا مزاق اڑاتے ہیں اور ان کوزن مرید کہتے ہیں تو وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ کو دکھی حالت کا علاج ٹہیں ہے اور شدی جرافی ہو ہی بیل اور دوسری طرف اس کے بیاس اس حالت کا علاج ٹہیں ہو جسٹے یا کا بیشی علاج ٹہیں ہے، بھلا ان کے سے ان کارٹیس کیا جاسکا کے بیا کا بیشی علاج ٹہیں ہو جب بیل ان کے بیا اس کا کہ بیخاص حالت میں بھی جو بیل کیا ملاح جو بیل کا بیشی علاج ٹہیں ہو جب بیل اس حالت کا کیا علاج ہوسکی بیل کیا بھی علاج ٹہیں ہے، بھلا ان کے بیاس اس حالت کا کیا علاج ہوسکی کیا بھی علی جو بیل کیا بھی علاج ٹہیں ہے، بھلا ان کے بیاس اس حالت کا کیا علاج ہوسکی جو اس کیا جو بیل ہوں ہے۔ ان کیا جو بیل کیا بھی علاج ٹہیں ہوسکی میں ہوسکی کیا ہوں ہے۔ بھلا ان کے بیاس اس حالت کا کیا علاج ہوسکی ہو بھی تو بسٹی کیا کیا بھی علاج ٹہیں ہوسکی ہوں گئی ہوں گئی جو بیل ہوں گئی جو بیل کیا تھی میں تو بسٹی کیا گئی تھی علاج ٹیس ہوں کیا گئی میں کیا گئی ہو گئی جو بیل ہوں کے بیل ہوں کیا گئی میں کیا گئی گئی کیا گئی تو کہ بھی تو بسٹی کیا گئی میں کیا گئی کیا گئی کیا گئی گئی کیا گئی کیا گئی میں کیا گئی کی کو کیا گئی کی کو کئی کئی کئی کئی کی کئی کئی کئی کئی کئ

میں نے طبی کتب میں اس حالت کا ذکر نہیں دیکھا۔ بلکہ کسی مرض کی علامات کے طور پر بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ فرنگی میڈیکل سائنس بھی اس حالت کے بیان سے بالکل خالی ہے۔ عورتوں کے جس قدر امراض کھی کتب میں پائے جاتے ہیں ان میں خراتی میں سیلان الرحم، رحم کا پھٹنا، رحم کی خراش، ناسوررحم، رحم کا باہر آ جانا، ورم رحم، سرطان رحم، احتیاق الرحم، وحم کی پھٹسیاں اور رحم کا پھولنا وغیرہ میں کوئی ایسی علامت نبیس پائی جاتی جس میں انظرا کا ذکر ہواور اگر ان امراض میں کسی مرض کی مریضہ کواولا د ہوتو اس میں بھی بیرحالت نہیں دیکھی گئی۔اس سے ثابت ہوا کہ انظرا کی حالت ان امراض سے کوئی جداصورت ہے جوعورتوں میں پائی جاتی ہے۔

علامات

الیی عورتوں کا جب بار بار بغور مطالعہ کیا گیا تو ان میں خام اقسام کی علامات پائی گئیں۔ مثلاً پیشاب میں جلن بنگی ، ہاتھ پاؤں کا جلنا ، نلوں میں الیں جلن جیسے وہاں پر زخم ہوں۔ اکثر قبض اور خنگی ، پییٹ پر رحم کے گروا کر دجیسے سی نے پی باند ہے کر جکڑ دیا ہو۔ بعض کو خارش و پھنسیاں اور پھوڑے۔ مند میں دانے ، گلے میں زخم ، وائی نزلد، آگھوں میں دائی جلن ، بعضوں کے پہیٹ میں ہاؤگولد، اطتعاق الرحم کے وہنسیاں اور پھوڑے۔ مند میں دانے ، گلے میں زخم ، وائی نزلد، آگھوں میں دائی جلن ، بعضوں کے پہیٹ میں باؤگولد، اطتعاق الرحم کے دورے ، طبیعت میں طعمہ، تیزی اور کسی کی بات برداشت نہ ہوتا ، اکثر برخمض اور گھر مجرے ناراض رہنا یہاں تک کدکسی بیچ ہے بھی پیار مشکل ہے آتا ہے۔

بچ جو پیدا ہوتے اکثر ظاہرہ تکدرست پیدا ہوتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ سو کھنے لگتے ہیں۔ بعض پیدائش کے وقت سے ہی مریض ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہم پرزفم دوانے اور پونسیاں فاص طور پر پیروں کے اردگر دجلدی بگاڑ ، بعض بچرں ہیں سوزاک کی علامات بھی دیکھی گئی ہیں۔ ایک مورت ہے ہوتی تھی کہ آتھوں ہیں بالکل سیاہی پھیل ایک سیابی پھیل ایک سیابی پھیل ہوئی تھی کہ آتھوں ہیں بالکل سیابی پھیل ہوئی ہوئی ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ ہوئی تھی۔ ہوئی تھی کہ ہوئی تھی ہوئی تھی کہ اس سیابی پھیل جاتی ہواوروہ اند سے ہو کہ موثی ہوئی تھی۔ بعض بچ پیدائش کے وقت تکدرست ہوتے ۔ گرتین دن کے اندران کی آتھوں میں سیابی پھیل جاتی ہوا ہونا شروع ہو کرمرجاتے ہیں۔ میں نے جب اس مورت کا علاج کیا تو اس کا مرض دور ہوگیا اور اللہ تعالیٰ کی کر بی سے بچ تندرست پیدا ہونا شروع ہو گئے اور زندہ بھی رہے تھے۔ بعض بچ تو ایسے گئے سڑے ہوتے تھے جسے گندھا ہوا آٹا وراس میں سے خت ہوآتی تھی ۔ فرض انتہائی خرائی خون کے مریض بچ بھی یائے گئے ہیں۔

ان مورتوں کے خاوندوں سے غلیحدگی میں جب استفسار کے گئے تو پید چلا کہ بعض مورتوں میں مواصلت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جسم کسی جنتی ہوئی ہمنی میں ڈال دیا گیا ہے ۔ بعض دفعہ مضوص پر دانے لکل آتے جیں اور جنس دائی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مورتوں کے جسم میں رطوبت کی کی بیابالکل شکک ہونے کی شکایت ، ایسی مورتیں کو بیا انتہائی گرمی اور سردی کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ بیضروری مبیل کہ جرمورت میں سب علامات پائی جا کیں ۔ سرمی میں بیکو ملامات پائی جاتی ہیں ۔ کی میں بیکو ملامات پائی جاتی ہیں ۔ لیکن جب ان میں فور کیا جائے گا تو تمام ملتی جلتی پائی جا کیں ۔ مبتی بیائی جا کیں گا تو تمام ملتی جلتی پائی جا کیں ۔

### ميري تحقيقات

اس حالت سے متعلق میری تحقیقات یہ ہیں کہ افھرا کا مرض ان خاندالوں میں پایا جاتا ہے جن میں مرض سوزاک کا اثر ہوتا ہے یا سوزاکی مادہ پایا جاتا ہے ، بلکہ بوں کہنا چاہیے کہ اوّل سوزاکی مادہ پایا جاتا ہے ، بلکہ بوں کہنا چاہیے کہ اوّل بوتا ہے ، بلکہ بوں کہنا چاہیے کہ اوّل بیری مارٹر انداز ہوتا ہے اوراس میں سوزاک یا ایے دیگر عوارضات پدا ہوجاتے ہیں جس کے ساتھ ہی اس پراففراہ کا مرض پدا ہوجاتا ہے۔ بیوی پراثر انداز ہوتا ہے اوراس میں سوزاک یا ایسے دیگر عوارضات پیدا ہوتی ہے تو جلد مرجاتی ہے۔ اگر کوئی انتہائی جدوجہد سے بیچ جاتی ایسے میاں بیری کی اولا داوّل تدرست پیدا ہوتی ہے۔ کہ یا افٹراہ ایک ایسے صورت ہے جوسوزاکی مادہ سے پدا ہوتی ہے۔ یہ ہوجاتا ہے۔ کو یا افٹراہ ایک ایسے صورت ہے جوسوزاکی مادہ سے پدا ہوتی ہے۔

خاص نكته

عام طور پر بیخیال کیا جاتا ہے کہ اٹھراہ میں عورتوں کے اندرخرائی پائی جاتی ہے کیکن حقیقت بیہے کہ عورتوں میں بیخرانی مردوں کی طرف ہے آتی ہے۔اس لیے ایسے مریض کے علاج میں لازمی امر ہے کہ ان کے مردوں کا معائنہ بھی کر لینا چا ہے اور ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لینا چا ہے کہ اٹھراہ کی حالت مردیا اس کے خاندان کی طرف سے تونہیں آئی۔اس صورت میں عورتوں کے ساتھ مردوں کا علاج بھی ضروری ہے۔

علاج

انفراہ کا علاج سوزاک کے اصولوں پر کرنا چاہیے۔ ہم سوزاک کا علاج امراض مخصوصہ میں بیان کریں گے۔ البتہ یہاں پر سیجھ لیس کہ بیفدی مرض ہے اس کا علاج اصعبانی ہے۔ زیل کا نسخہ ہرتئم کے انفراہ میں بیٹنی بے خطا ہے، اس کو سنسل استعمال کرنا چاہیے۔ یعنی ممل ہوجانے کے بعد بھی دوا چاری رکھنی چاہیے۔ یہاں تک کہ بچہ بیدا ہونے کے بعد بھی جب تک بچہ دودھ پینے دوا جاری رکھنی چاہیے۔ بس ایک بچے تزریق میں ایک سال گزاردے تو بھردوسرے بچوں کے لیے بیدواضروری نہیں ہے۔

فعد فه : مرمدسیاه ، رینها ، دونون جم وزن - گولیال بفتر رمونگ تیار کرلیس -

خوداك: ايك ولي مع وشام بعدازغزامراه ايك كلاس دوده كلاسي

غذا: غذامیں دوده تھی اور گوشت سبزی کا استعال زیادہ رکھیں۔روٹی جا دل برائے نام-البتہ تھی سے تر ہنر علوہ یا دلیازیادہ مفید ہے۔لیکن اگر شدید بھوک ند ہوتو صرف کھل دودھاور جائے کا استعال زیادہ مفید ہوتا ہے۔

## مجربات استقرار عمل

بإنجمه بن اوراستفرارهمل كافرق

استقر ارحمل بھی یا نجھ پن اورانظرا کی طرح نہ کوئی مرض ہے اور نہ تی کوئی علامت ہے۔ بلکہ ایک حالت کا نام ہے کہ جس ہے رحم میں اس قدر استعداد پیدا کردی جائے کہ وہ جلد عمل قبول کرلے یا دوسرے معنوں میں اس کے اندراس قدر توت پیدا ہوجائے کہ وہ اپنے افعال یا لکل میچ طریق پرانجام دینے گئے۔

استقرار صل کے لیے جولوگ مجر ہات ومر کہات اور مفردادویات اندروٹی یا پیروٹی طریق پراستعال کرتے ہیں ان کو میفلط ہی ہو جاتی ہے کہ بس صرف اس دوا سے فورا حمل ہوجائے گا۔اوراس امر کو ہالکل نظر انداز کرد ہے ہیں کہ مریضہ کے دم ہیں جوخرابیاں پائی جاتی ہیں جن سے اس کا ادرار طمیف ( ماہواری ) با تا عدہ نہیں ہے اس کو بھی درست کر لیا جائے ۔البت اکثر ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ صرف استقرار حمل کے بحر بات سے مورتوں کے امراض بھی رفع ہو گئے اور استقرار حمل بھی ہوگیا۔ گویا دوانے رحم ہیں اس قدر طاقت پہنچادی کہ دہ اپنے اندر کے امراض کو رفع کرنے پر قادر ہوگیا ہے۔ لیکن اگر بھی ایسانہ ہور کے دیکر امراض کو علاج اول کرنا جا ہے اور بعد میں استقرار حمل میں تا خیر ہوتو بھر مفردا عضاء ومزاح اور کیفیات کو مدنظر رکھتے ہوئے رحم کے دیگر امراض کا علاج اول کرنا جا ہے اور بعد میں استقرار حمل کے لیے ادویات استعال کرائی جاتی ہیں اور مرض کے دوران ہیں بخاروں اور دیگر امراض میں شفا کے بعد تفویت کے لیے مولد خون اور مقوی ادویات استعال کرائی جاتی ہیں اور مرض کے دوران ہیں تفویت کی ادویات استعال کرائی جاتی ہیں اور مرض کے دوران ہیں تفویت کے لیے مولد خون اور مقوی ادویات استعال کرائی جاتی ہیں اور مرض کے دوران ہیں تفویت کی ادویات استعال کرائی جاتی ہیں اور مرض کے دوران ہیں تفویت کی ادویات استعال کرائی جاتی ہیں اور مرض کے دوران ہیں تفویت کی اور یات اس کے دوران ہیں شدت پیدا ہوتی ہے۔

جاننا جا ہے کہ رحم کی مثال ایک کھیت کی ہے جس کی زمین میں پانی کے ساتھ ساتھ ایک خاص قتم کی تیاری ہوتی ہے۔ کھیت ک ز مین میں جس قدر تیاری اور مناسبت ہوگی ای قدراس میں جے کے استحکام وسرعت اورعدگی سے پیداوار ظاہر ہوگی ۔ بیظاہر ہے کہ ہرز مین کھیت نہیں ہوتی بلکہ کھیت کے لیے زمین تیار کی جاتی ہے۔ کوئی چٹان وسڑک اور یا مال راہ بھی کھیت نہیں بن سکتے۔ البت بھی بھی کیچرٹر میں روئيدگي كامزاج پيدا ہوجاتا ہے ليكن چينل زمين نيج كوموقع ہى نہيں ديتى كه اس كاتعلق زمين كے اس جھے سے قائم ہوجائے جوخداوندكريم نے فلاح کے لیے مقرر کیا ہے۔اس کے برعکس مانع حمل ادویات رخم میں وہی صورت پیدا کردیتی ہے جوچینل اور خشک زمین کو ہوجاتی ہے جس میں زندگی اور نمو کے اثر ات ختم ہوجاتے ہیں ۔ یا در تھیں کہ مانع حمل اوو یا ت کا استعمال ندصر ف عورت کی زندگی اور نمو کو بہت جلد ختم کر دیتا ہے۔ بلکہ اس کی آئندہ نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے ٹمتم ہوجاتی ہے۔اس کو بھی اولا وٹیس ہوتی اورا گرکسی جدوجہد سے ہوتھی جائے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔اوروہ زندہ بھی رہےتو اولا د کے قابل نہیں ہوگی۔ای ملرح عورتیں اسقاط حمل کرا دیتی ہیں ان کے حمل کو پھراستقر ارتصیب نہیں ہوتا یعنی اوّل حمل نہیں ہوتا اور اگر ہوجائے تو فورا گرجا تا ہے۔ بیسلسلہ عمر محرقائم رہتا ہے جس کو بہت مشکل سے آ رام قیام ہوتا ہے۔ کو یا فطرت کی تعزیریں بہت بخت ہیں۔ قانون قدرت ایک منٹ کے لیے بھی رہایت نہیں کرتا۔ جولوگ کسی بھی رنگ میں صحت برظلم کرتے ہیں یا کھانے پینے میں بےاعتدالی کرتے ہیں، وہ قانون قطرت کے ردّعمل کی سزائیں ہنگلتنے پھرتے ہیں۔ **بیاہم کلند قبن بھین کرلیں کہ** ہر مردی صحت کامعیاراس کی قوت یا دکا محج بوزا ہے اورمورت کی صحت کا معیاراس کی ما مواری کا با تا عده مونا ہے۔ کو باجنس اصطاءمر كرمحت و زندگی اور مودوقلاح بے چیےدر خت کی جز ہوتی ہے۔جس انسان کا مرکز زندگی یا جزعم ہوجائے اس کاسب کھٹم ہوجاتا ہے۔ یہ بات بھی سجھے لیں کہ بانجھ بن اوراستقر ارحمل میں بیفرق ہے کہ بانجھ بن کسی زناندمرداندمرض کی وجہسے ہوتا ہے اوراستقر ارحمل صرف ضعف رحم کو مدنظر رکھتے ہوئے مقوی رحم اوو بیاستعال کرائی جاتی ہیں تا کہ رحم میں تقویت پیدا ہو جائے۔ دراصل بیتقویت رحم میں جراحت پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔اس مقصد کے لیے مقوی غدی عضلاتی دوامفید ہوتئتی ہے۔ ذیل کی دوا بے حدمفید ہے۔

فيد فيه الكنين الكي توله، جا كفل 3 توله، پية محر مجمه 4 توله بينتكرف اور جا كفل كو كعر ل كريں - پيمر پية محر مجمه طاكرا يك محنشه كعرل كر كي كوليا ل مقدار نخو و بناليس -

خوداک: ایک گولی مج شام بمراه آب تازه - تین روز تک رات کوایک گولی اندر دکھوا دیں - پھر صرف کھانے کی دوادیتے رہیں -غذا: صبح حلوہ ، دوپہر کوصرف دودھ یا پھل اور رات کو ہرتتم کی غذا کھاسکتے ہیں -

## مجربات بالمفرد اعضاء

طلاء مقوى باه

فسفه: روغن رائى ايك چمناك، بير بهونى ايك تولد، لونك ايك تولد

قو کلیب: اوّل لونگ باریک کریں۔ پھراس میں بیر بہوٹی ڈال کرخوب یک جان کرلیں۔ پھراس میں تھوڑا تھوڑاروغن رائی ڈالتے جا کیں اور کھرل کرتے جا کیں، یہاں تک کہ وہ سب یک جان ہوجا کیں۔ پھرسب پچھا کیٹ ٹیٹی میں ڈال کراس کا منہ بند کر دیں۔ بیشیشی ایک دیچی میں رکھ کراس قدر پانی ڈالیس کے ٹیٹی کا منہ نہ ڈو ہے۔ پھر دیچی کوزم آگ پر کھ دیں۔ کم از کم تین گھٹے ہلکی آگ پر پکنے دیں۔ پھر جب پانی ٹھنڈا ہوجائے تو وہ روغن کی دوسری شیشی میں نتھارلیں بس تیار ہے۔ حسب معمول استعال کریں۔

سفوف مقوى باه اورجسم

نسه خه: دارچینی دو چهنا یک، رائی ایک چهنا یک، لونگ ایک چهنا یک کوسفوف کرلیس \_

نوا الله المورد الله المراه شرینم گرم دِن میں تین بار جمعی اسر پر اور بوقت خواب استعال کریں اور خداوند کریم کی قدرت کا نظارہ دیکھیں۔ نوٹ: جن لوگول کو قبض شدید ہووہ اوّل کچھ روز اپنی قبض کا علاج کریں ، جس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ چھ ماشہ روغن بادام پاؤ بھر دودھ میں ملالیں اور ایسی دوتین خوراکیس چندروز تک استعال کریں اس ہے دائی قبض رفع ہوجائے گی۔

دوائے کالی کھائسی

مرج سرخ کسی مٹی کی پیالی میں رکھ کر جلالیں ۔ پھر چھ ماشہ لے کرا کیک تولہ شہد میں ڈال کر دن میں تین دفعہ بفتر رتین ماشہ چٹا کئیں ۔ ووائے سرقان

فللفضه: ريوندعصاره ايك حصه بالصحكوى تين حصه وونون كوباريك بيس كرسفوف كرليس \_

خوراك: ايكرتى سے ايك ماشتك دن ش جارباردير.

رّياق *كز*از وتشخ

فعلاجة: جائفل أيك توله، جلوتري أيك توله، بلغل دراز 2 توله، عقرقر حاايك توله بمنبل الطبيب 2 توله، حلتيت 3 توله، عرق لهبن 10 توله -

**خوداک**: ڈیڑھ سے دوماشہ تک ہمراہ ٹیم گرم پانی یا جائے سے استعال کریں۔

افعال و انوات: (غدی مصلاتی) ہرفتم کے کزاز وشیج میں تریات کا عظم رکھتا ہے۔ دورہ نورا زُک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اختناق الرحم، مرگی ، ڈباطفال میں بھی بے حدمفید ہے اور بہت جلداس کے دورے زُک جاتے ہیں۔

محرك وماغ وملين

**غندهه**: با دام مقشر چارچهنا تک، با دیان مقشر دُیرُ ه چهنا تک بقلفل سیاه آ ده چهنا تک ، ربّ سوس دو چهنا تک \_

قوكييب: اقل بإدام اوررب سوس كوملاليس - يهراس بين فلفل اورباديان مقشر ملاكر سفوف يزاليس -

خوداك: 3 ماشد ايك ايك تولد بمراه آب يم كرم يا دود ها شهدشيري كرده استعال كرائين -

ا فعال و انوات: (غدی ملین) سوزشی نزله زکام اور کھانی ، تقظیر وسوزش بول ، پیش ، پیٹ میں سدے ، جسم کی ختکی ، جسم کا دُ ہلا پن ، تقل ساعت اور ضعف بصارت بوجہ ختکی اور گرمی ، سرعت انزال اور جریان ۔خون کے دباؤیں زیاوتی اور پرانی بدہضمی میں بے حدمفید ہے۔ اس دوا کے استعمال سے ریاح الامعاء تبخیراور زخم امعاء بہت جلد رفع ہوجاتے ہیں ۔

محرك د ماغ واعصاب ( قابض)

فسعه: كشير عارتوك، زيره سفيد 2 توله جُمْ خشخاش 2 توله جُمْ كدو 4 توله-

خوداك: 3 ماشد ايك ولتك مراه آب تازه ياجائي فيم كرم استعال كرير.

افعال و انوات: (اعصابی غدی) مندرجه بالاتمام امراض وعلامات میں بے حدمفید ہے۔ بشرطیکہ مریض کوقبض بالکل نہ ہو۔ بلکہ اس کو دوتین اجابتیں روز آتی ہوں۔مندرجہ بالا امراض کے علاوہ سوز اک اور نیندنہ آنے میں بے حدمفید ہے۔ جن مریضوں کو بے وجہ بھوک لگتی ہواور ہرونت کھانے کا خیال لگا، ہتا ہو بعض ایسے مریضوں اور بچوں کواسہال بھی گئے رہتے ہیں ان کے لیے بیدوواا کسیر کا کام کرتی ہے۔ بھوک بند ہو جاتی ہے اور اسہال رُک جاتے ہیں۔صحت قابل تعریف ہو جاتی ہے۔اسی طرح عطاش کے لیے بھی مفید ہے۔

**فوقع**: مندرجہ بالا دونوں نننخ ایسے ہیں جن کا جواب فرنگی طب میں نہیں ہے۔ ہماری اکثر بیکوشش ہوگی کہایے نسخ لکھیں جن کا جواب فرنگی طب میں نہ ہو، آئندہ ساتھ ساتھ اشارے کرتے رہیں گے۔

حبعرق النساء

نسخه: اسپندایک وله سورنجال شیرین ایک وله ست مصرایک وله

**ئۆكىيىپ**: كوڭ پىي كرملالىن اورگولىيان بفقەرنخو دىتياركرلىن (غىدى عضلاتى) -

خ**دواک**: ایک گولی ہر دو گھنٹے بعد دیں۔ جب در درُک جائے یا پا خانے شروع ہوجا کیں تو ہر چار گھنٹے بعد دیں۔اگر در د کی شدت ہوتو دو تین یا چار گولیاں انٹھی بھی ہمراہ آب گرم دے سکتے ہیں۔

افعال و افزات: عرق النساء كے علاوہ كولبوں كا درد ، نقر س اور ترشى كے ليے بے صدمفيد ہے۔ عور توب كى ما ہوارى كو با قاعدہ كرنے ميں ايك بيتى دوا ہے جوز له مزمن ہواس كے ليے ايك بہت اچھى دوا ہے۔ ايك بيضر رسبل ہے۔ داكى قبض ، رياح شكم اور تبغير كے ليے بے خطاد وا ہے۔

توكيب ست مصبو: ايك چمنا كك معبر ليكرباريك كرليس اس كوكس تلعى كئي برتن ميں ذال كراس ميں تين چمنا لك يانى ذال كر خوب بلاليس \_ چوميس كھنٹے پڑار ہنے ديں۔البتہ كا ہے كا ہے بلا دياكريں - چوميس كھنٹے كے بعد مقطر كرليس - پھرتلنى دار برتن ميں ڈال كرزم آگ يرفشك كرليس \_ بس تيار ہے -

حب عظم الطحال

فسفه: ممالفارايك حصد، ميراكسيس تازه آخر حص، ست معرسولد حص-

ق**وکلید.**: اوّل سم الفاراور برانسیس کوکھر ل میں وال کرکم از کم ایک گھنٹہ تک کھرل کریں۔ پھرست مصبر ملا کریک جان کرلیں۔ پھر پانی کی مدد سے گولیاں بفتر نخو دینار کرلیس (عضلاتی غدی)۔

خ**وداک**: ایک ایک گولی ہرچار گھنٹے کے بعد دیں۔اگر تین روز مسلسل دینے سے بعد قبض باقی رہے تو خوراک دو، دو گولیاں کر دیں اور جب تبض دور ہوجائے تو پھرا کیک ایک گولی شروع کر دیں۔

افعال و انوات: پرانے سے پرانے عظم الطحال کے لیے ایک مفیدترین دواہے، اس کے علاوہ جسم میں صاف اور مقوی خون پیدا ہونا شروع ہوجا تاہے۔ بھوک بڑھ جاتی ہے، رنگ صاف ہوجا تاہے، قبض کشاہے، جن عورتوں کی ما ہواری اس لیے خراب ہو کہ ان کے جسم میں خون کی کمی ہے ان کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس سے رفتہ رفتہ نہ صرف ما ہواری شروع ہوجاتی ہے بلکہ با قاعدہ ہوجاتی ہے۔ جوعور تیں ماہواری کی خرابی کی وجہ سے اولا و سے محروم ہوں ان کوان گولیوں کے استعمال سے تین جار ماہ کے اندر حمل قرار پاجا تاہے۔

پرهيز: اس دوا كے دوران مضائى، جاول، گى اور دود ھا استعال بندر كيس ـ

عذا: غذامیں دلیا، ذیل رونی، ہرتم کے گوشت کا شور با، چائے کا استعمال مفید ہے۔ البیتہ ترش کھل استعمال کرائے جاسکتے ہیں۔

حب مقوى بدن مولدخون

نسخه: سم الفارايك ماشه، كشة فولاد 8 ماشية ، رائي 4\_1/4 شي

**تاکیب**: اقراسم الغارکو پیس لیں۔ پھراس میں تھوڑ اتھوڑ اکشۃ فولا دشامل کرتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں۔ای طرح ایک گھنٹہ کھرل کریں۔ پھرایں میں رائی شامل کر کے گولیاں بفذرخو د تیار کرلیں (عضلاتی غدی مقوی)۔

خوراك: ايك كولي تع ايك كولي شام بمراه آب تازه 🚅

ائوات و اغعال: کی خون اور نقابت جسم کے لیے بے حدمفید ہے۔ تفوز نے دنوں میں کافی خون پیدا ہوجا تا ہے اورجسم میں طانت آ جاتی ہے۔رنگ سرخ ہوجاتا ہے، بعوک خوب آتی ہے، توت باہ اور جریان کے لیے بھی مفید ہے۔ بربضی عظم الطحال مزمن اورضعف سبد کے لیے بھی بہت کا میاب ہے۔

فرنی دافع سوزش

نسخه: ساگوداندایک تولد، اسپنول 6 ماشد جم ریحان 6 ماشد، انداایک عدد، دوده نیم سیر

توكيف : كېلى تينول اشياءكويا و مجرياني ش كھول كرآگ ير ركودي جب سا كوداندگل جائة تواس شير سفيدانذا وال كرخوب مجينت لیں۔ پھر دود ھاگرم کر کے اس بیں ملاویں۔حسب ضرورت چینی شامل کرلیں۔بس تیار ہے (اعصابی مصلاتی)۔

افعال و الوات: معده وامعاء اورمثانه كي سوزش ك ليع غذائى دوا ب\_جب يديد ش سوزش اورجلن يائى جائ اورتش وكار آئیں یا امعاء کی سوزش سے اسبال ہوں ، جن میں جلن یائی جائے یا سوزاک یا بغیر سوزاک کے پیشاب جل کر آئے۔ جب منی اخراج پائے تو جلن معلوم ہویا جریان کی شدمت ہوتو اس غذائی دوا کا استعال بے حدمقید ہے۔اسی طرح سرعت انزال ندی اورودی کی کثریت کو روك دين ہے۔ جب غددين حدت مورخون كا دباؤيز هاكيا مو۔ باتھ ياؤں كى جھيلياں جلتى موں تواس كااستعال تسكين كا باعث موكا۔ خود أك: ون مين دوتين باردي معمولي تكليف مين صرف يح ناشته مين اس كاستعال كافي بوكا يهتر بوكا كرضرورت كرمطابق تازه بناليس

برفى دافع سوزش

فللفه : كوياايك ياؤ، بادام شيري مقشرايك ياؤجم كدونهم ياؤ، خشاش نيم ياؤ، الانجني خورد جدماش، ورن نقر وحسب ضرورت \_ ياني نيم ياؤ \_ توكيب: كما تذين بإنى ذال كرة م يرركه دي جب بإنى أيل الله عن عمويا ذال دي، مجريبال تك آك يرركيس كربر في كا قوام یک جائے۔آگ ہے اُتارکزاس میں بادام تخم کدواور خشخاش صاف کر کے باریک شدہ ڈال دیں۔ پھر کسی تھلے برتن میں ڈال کر ورق نگا کر برنی کوکاٹ کیں۔

خوداك: 6 اشت 2 توليك دن من تين عار باراستعال كراكير

افعال و اثرات: مندرجه بالا برفی دافع سوزش کے علاوہ مقوی اڑ بھی رکھتی ہے، نزلہ مرمن اور پر انی سوزشی کھانی کے لیے بے صدمقید ہے۔ بلکا ملین بھی ہےجہم کی خشکی کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ مقوی و ماغ بھی ہے۔ د ماغی محنت کرنے والوں سے لیے ایک عمد و مشائی ہے(اعصابی عضلاتی مقوی)۔

## کوکونٹ مقوی د ماغ واعصاب

فسعفه: نارجيل ياؤ، يستدياؤ، كهانله ياؤ، ورق نقره حسب ضرورت، ياني نيم ياؤ-

**قوکلیعب**: اوّل نارجیل کو باریک مولی کنڈا کرلیں۔ پھر پستہ کوچا تو سے باریک کرلیں، دونوں کوطا کرر کھدیں۔ پھر کھانڈییں پانی ڈال کرآگ پر کھیں۔ جب قوام تیار ہوجائے تو اُ تارکر نارجیل اور پستہ ڈال دیں۔ پھڑسی کھلے برتن میں پھیلا کرور ق نقر ہ لگا کرکٹڑیاں کاٹ لیس۔

افعال و اثرات: (عضلاتی محرک اعصابی مقوی) د ماغ واعصاب کی تقویت کے علاوہ جریان اورضعف باہ کے لیے بھی مفید ہے۔ عورتوں کے سیلان رحم کے لیے مفید ہے۔ بے حدلذیذ اور مقوی مٹھائی ہے۔ چند دِن کے اندرجہم میں غیر معمولی قوت پیدا ہوجاتی ہے۔ د ماغی کام کرنے والوں کے لیے بے حدمفید ہے۔

**خود اك**: تولدى يانى تولدىك دن يس تين باردير ـ

#### مقوى معده كبدي

فسفه: جاور ي ايك توله، دارچيني 4 توله، تيزيات 5 توله يسفوف تيار كرليل -

فوالك: ايك ماشد ي تين ماشة تك ون مين تين جاربار همراه آب تازه دي -

اخعال و اثبات: مقوی معده وامعاء اور قلب ، محرک جگر اور قابض نفخ شکم اور گرا است، مؤلد خون اور مقوی بدن (عضلاتی غدی) ۔
اس دوا کے استعمال سے رفتہ رفتہ معده اور امعاء میں زبر دست قوت پیدا ہو جاتی ہے، جگرگرم ہو جاتا ہے اور بھوک بڑھ جاتی ہے۔ پرانے اسبال یا وہ پا خانے جو کھانا کھانے کے بعد آتے ہوں ، رفتہ رفتہ رُک جاتے ہیں ۔ پرانے نزلے میں بے حدمفید ہے، تیز ابیت وور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نیا خون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آستہ جسم میں طاقت وتو انائی آجاتی ہے اور ساتھ ہی کمزوری دور ہوکر جسم کا رُبلا بن ختم ہو جاتا ہے اور رنگت میں سرخی نمودار ہو جاتی ہے۔

## ترياق معده وامعاء

فسفه: گندهك 2 توله، اجوائن 4 توله، يودينه 2 توله -سفوف يناليس -

**خوداک**: ایک ماشہ سے تمن ماشہ تک ضرورت کے دفت ہر نصف گھنٹہ بعد ہمراہ آب نیم گرم۔ جب دردیا تے رفع ہو جائے تو ہر تین گھنٹے بعداستعال کرائیں۔

الفعال و افزات: دردمعده وامعاء، قے واسعال،معده وامعاء میں بے چینی وسوزش وورم وغیره یورک ایسڈ کی زیادتی، ریان شکم، باؤگوله (غدی عضلاتی)۔

معدہ وامعاء کے اس دردو بے چینی کومفید ہے جس میں ریاح اور پورک ایسٹر کی زیادتی ہو یمصفی خون و دافع نزلہ و زکام سوزشی و ریاحی ہے۔ جسم کے پھوڑ ہے پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں۔ خارش میں بے حدمفید ہے۔ سریض کو کھلا یا بھی جائے اور تین ماشد فی تولد تھی میں ڈال کر مالش بھی کرلینی چاہیے۔ اسی طرح دانت کے درداور ماسخورہ میں اس دوائے کمکین گرم پانی سے غرار ہے کرنے سے تسکین ہو جاتی ہے۔ بھی کرلینی چاہیے خات مندا میں اس مرکا خیال رکھیں کے مریفن کوروٹی ، نان اور چپاتی بند کردیں زیادہ ترتر کاری جس میں تھی بعد میں ڈال دیا گیا ہو چپے سے

کھلائیں اور بھوک بخت کئے تو اس ترکاری سے پیٹ بھریں۔ترکاری میں ہرتم کی سنری، گوشت اور دالیں استعال کی جاسکتی ہیں۔اگر بھوک صرف ترکاری سے نداُ تر بے تو اس کے بعد ساتھ بی دودھ، چائے اور لتی ود بی سے پیٹے بھر سکتے ہیں۔ نیز مٹھائی اور پھل سے بھی پیٹ بھرا جاسکتا ہے۔اگر مریض بہت اصرار کرنے تو اس کو دلیا، چاول اور ڈیل روٹی دے سکتے ہیں۔

## چٹنی مقوی قلب اور مؤلدخون

سسخه: المائر 4 سير، مشش فيم سير، اورك فيم ياؤ، مركه اليك سير، گرد سير، نمك مرج حسب ضرورت ـ

قو کلیں۔ اوّل ٹماٹر کو کاٹ کر کسی ٹمٹی کی ہانڈی ٹین آگ پر پکا کیں۔ جب تمام ٹماٹر کل کر یک جان ہوجا کیں تو اس کو چھان کرر کھ لیس۔ پھر دومری مٹی کی ہانڈی ٹیس سرکداور گڑ ملاکر آگ پرر کھودیں۔ جب گڑ سرکہ ٹیں بالکل حل ہوجائے تو اس کو چھان کر ٹماٹر کے پانی میں ملالیس۔ پھر اس بیں اورک کوچھیل کر ہاریک کتریں بنا کے ڈال دیں کشمش کو دھولیں اور ٹمک مرچ حسب ضرورت بتیوں کوشائل کر کے ہانڈی کو پھر آگ برچڑ ھادیں۔ جب معمولی گاڑ ھا ہوجائے تو اُتارلیس۔ بس تیارہے۔

خوراك: ايك ولد ايك جمنا ك تك كهان كه جمراه رونى اكهائي ياناشتر رس وس بركا كركها كير.

ا حتیاط: جب ٹماٹروں کو پکا کیں یا بعد میں گاڑھا کریں تو آگ نرم ہونی چاہیے اور ہانڈی کو ہلاتے رجیں تا کہ ٹماٹر ہانڈی کی تہد میں بیٹھے کرجل ندجا کیں۔

افعال و انوات: (عصلاتی فدی) قلب وجگر کوقوت دیتی ہے اور بے حدخون پیدا کرتی ہے۔ سینداور دہاخ کی رطوبتوں کو چھانتی ہے۔ بھوک لگاتی اور قوت ہاضہ تیز کرتی ہے۔ بلکی ملین ہے۔ گندے ریاح تو تعلیل کرتی اور اسبال کہنداور کشرت بول میں بھی از بس مفیداور لذیذ فذا ہے۔ فاص طور پرا ہے موقع پر جب کہ فذا کھاتے ہی فور آیا خانے کا احساس ہو تھوڑے ہی دِنوں میں رنگ سرخ ہوجاتا ہے۔ تیز گری کے موسم میں جب قدرت ترش پھل پیدا کرتی ہے باجب بارش کا موسم ہویا ہینے کی وبایا موسم ہوتو بے حدمفید ہے۔ جی متلا نے اور بار بار سے آنے میں بھی جو حدمفید ہے۔ جب دل ڈو بے تو اس کی ایک، دویا تین چھی بھرمقدار فوراً دِل کو تیز اور گرم کردیت ہے ہیا کہ لذیذ اور خش ذا نقد غذا کی دوا ہے۔

# چٹنی مقوی جگراورمؤلدخون

نسفه: امی - کیری (خام آم) 2 سیر ، کشش شم پاؤ، مرکدایک سیر، اورک شیم پاؤ گردا 2 سیر، تمک مرج ضرورت کے مطابق -قلکیت: حسب سابق تیار کرلیں ۔خوراک اوراستعال بھی حسب سابق رکھیں ۔

افعال خواص: (فدی عضلاتی) قلب کی نسبت جگر کوزیادہ توت دیتی ہے۔ حرارت زیادہ پیدا کرتی ہے۔ اوراس سے بھی جسم میں ب حد خون پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ہی بے حد میں اور مشتی ہے۔ ملین اور متعفن ریاح کا اخراج کرتی ہے اور جسم سے ہرتسم کی بلغم کا اخراج کرتی ہے اور اس کی پیدائش کوروکتی ہے باتی افعال واٹر ات میں سابقہ چٹنی کے مطابق ہے۔ یہ بھی ایک لذیذ اور خوش ذا نقد غذائی دوا ہے اور دونوں چٹنیوں کا استعال موٹا ہے کو چھا نتا ہے۔

چٹنی مقوی اعصاب اور مؤلدخون

فسفه: مربة مايك پاؤ، مربرتجيل ايك پاؤ، شمش ايك پاؤ، گرم معالد حسب ضرورت.

قوکید: دونوں مربہ جات اور کشمش کودھوکر کونڈی ڈنڈے میں خوب باریک کریں۔اس میں حسب ضرورت گرم مصالحہ طالیں۔بس تیار ہے۔اس چٹنی کی بیخو بی ہے کہ فوراً تیار ہوجاتی ہے۔اس میں سرکہ اور نمک شریک نہیں ہیں۔خوراک اور استعال حسب سابق ہے۔ افعال و خواص: (عضلاتی غدی) مندرجہ بالا دونوں چٹنیوں کے خواص اس میں موجودہ ہیں لیکن سے دِل وجگر کے ساتھ ساتھ اعصاب کے لیے بھی تقویت کا باعث ہے۔تھوڑ ہے ہی عرصہ میں جسم میں نشو ونما اور تو انائی کا دور شروع ہوجاتا ہے، ساتھ سے بھی ایک خوش ذا کقہ ہے۔ مقوی طحال اور مؤلد خون

فىلىغە: كشىنۇلادا كىپ تولىراقسىتىن 3 توكى راكى بارەتوك-

قوكيب : اوّل كشة اورأستنين كوباتهم طاليس ويحرراني كاستوف طاليس بس تيار ب-

**خوداک**: ایک ماشه سے دو ماشه تک ہمراہ کسی می<sup>سلنج</sup>بین دِن میں تین چار باردیں (عضلاتی اعصابی )۔

عظم طحال اورضعف کی صورت میں جسم میں تیز امیت بہت کم ہوجاتی ہے اورخون میں سرخی کی بجائے رطوبات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ کی خون اور خرابی خون کی علامت پیدا ہوجاتی ہیں۔ جسم پھول جاتا ہے اورخون کی پیدائش تقریباً زُک جاتی ہے اس صورت میں سب سے بڑی خوان اور خرابی خون اور خرابی خون کی علامت پیدا ہوجاتی ہیں۔ جس کے ساتھ قلب بھی پھولنا شروع ہوجاتا ہے۔ اس علاج میں سب سے بڑی خرابی سے بڑی خرابی ہے کہ اس میں ایسے سسملات ویے جاتے ہیں جوتوت اور اربھی رکھتے ہیں۔ جسے ریوند، گل سرخ اور انگریزی او ویات میں میگنیشیا وغیرہ۔ اس منبی ایسے سمرض بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اوّل تو مسملات ہونے نہیں چاہئیں۔ اگر ضرورت کا احساس ہوتو ایسے مسملات حاب اور معبر وغیرہ۔

غذا: غذامیں اوّل روٹی نہیں ہونی چاہیے۔اگر روٹی کی خواہش زیادہ ہوتو روٹی خمیری ہونی چاہیے۔ پھل ترش ہونے چاہیں اوراس مرض میں بینگن ،آلواورٹما ٹربھی مفید ہیں لیسی ، وہی اور ڈبل روٹی کا استعال بھی اچھار ہتا ہے۔

## تزياق سوزاك

فىللىغە: لوبان كوژيا، اجوائن دىكى يەدونون جم دزن سفوف كركيس ي

فذا: موشت، سبزی کا سالن جس میں نیم پاؤتھی ڈالا ہوا چچہ کے ساتھ کھائیں۔روٹی ،دلیا، چاول اور ڈیل روٹی اس وقت تک بندر کھیں جب تک زخم نہ جرجائیں۔انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی روز کے استعال سے جلن دور ہوجائے گی۔قرحہ کے لیے کم از کم ایک ماہ تک علاج جاری رکھیں۔۔

## مصفى خون بواسير

نسخه: مندهك و له بالفل سياه 4 توله ، كل يم 6 توك ، رسونت 6 توله ، كل وله -

**قوکییب**: اوّل گندھک کونگی کے ساتھ ملا کرگرم کریں۔ جب میک جان ہوجائے اتارلیں۔سرد ہونے پر پھرگرم کریں۔ای طرح تین بار کریں۔پھراس میں فلفل سیاہ اورگل نیم ملا ئیں۔اس کے بعدرسونت کوتھوڑے سے پانی میں ڈال کررکھیں۔ جب وہ زم اور گاڑھی ہوجائے تو ملا کر بفتدر نخو دگولیاں بنالیں۔

خوداك: ايك كولى سے جاركولى تك دن ميں تين جاربار بمراه آب تازه يا كرميوں ميں شربت شهداور سرديوں ميں نيم كرم بانى يا جائے

ے استعال کریں۔ بیرونی طور پرایک حصد دوا تین جے گرم تھی میں ملا کر مالش کریں۔

افعال و انوات: (غدى اعصابى) برقتم كى يواسير اورا كيے خون كى ٹرانى بىل جب جىم بىل صفرااور حدت كى زيادتى، پيثاب بىل جلن و سوزش ياكم آئے، جىم پر خارش، چھوٹى چھوٹى پھنسيال، پرانى پيچش، عضو مخصوص كى خارش، خونى پیچش، مرديوں بىل ہاتھ پاؤل كا بھوٹ جانا۔ پرانے زخم وغير و پرلگائيں اوردوا كے طور پر كھلائيں قبض نہونے ديں۔

غذا اور پرهيز: ينل ترشى اور بادى اشياء سے پر بيز كريں - غذا ميں زيادہ كئى استعال كريں - سالن رو ئى سے تمن كنا زيادہ ديں - سيان عور مفيد سے - سيان مور مفيد سے -

دوائے ضیق النفس بلغمی

ئىلىغىغە: مختم يىتقى 4 تۇلە، رائى 2 تولە، كلونچى 2 تۇلەء كاڭر مىتكىمى 8 تولەپ

توكيب: سنوف تياركرليس

خوداك: في وشام تين ماشي مراه آب تازه

افعال و انوات: (عفظاتی غدی) محرکشش، ہاضم ، مخرج بلخم ، حابس ، بلغی زکام وکھائی میں مفید ہے۔ کالی کھانس کے لیے بھی یقین دوا ہے بلغی اسہال اور بلغم کی زیادتی سے ہاضے کی خرابی ، فم معدہ کے در داور کھاری ڈکاروں میں مفید ہے۔ مضتی وسبی اور بلغم کا اخراج کرتی سر

## السيرسرعت انزال

فللفظه: سقمونياايك حصد، زيره سفيدسات حص، دونون الك الك إربيك كرك سفوف كرليس.

فواك : 2رقى ساك ما شرتك ون من تين جارباروي - اكرول جا بية حب بقر رخو وتاركرلين -

مقدار خوراك: 2 ــ 4 كولى تك مراه تازه ياني

اخعال و اثرات: (اعصابی فدی) ملین، مدر، دافع سوزش گرده مثانداورامها، دافع ریاح، دافع حرارت، کثرت طمید، دافع صفها، دائی آبض، بندش بول،سوزش بول، سرعت انزال، ریاح کی زیادتی، زجیرساده اورخونی، زیادتی حرارت دمفرایس بے صدمفید ہے۔اس کے علاوہ خونی بواسیر، تبخیراورخرابی بھنم میں مفید ہے۔

## الخمبيرجريان

فسخه: الملسياه ايك حمد، متاورتين جعيد روغن زروحسب ضرورت.

توكيف: اقل بليله سياه كوروغن زود شريريال كريس مجردونون ادويات كوباريك كرك باجم طاليس\_

خوراك: ايك اشد 3 اشتك بمراه آب يم كرم عاع استعال كرير

ا**فعال و اثبات**: (عضلاتی اعصابی)مقوی دماغ واعصاب اور محرک قلب، حابس رطوبات، محرک معده دامعا، مقوی مثانه، دافع بلنم، قبض، ضعف معده دامعا، دماغ، اعصاب، دل ژوینا، رطوبات کی زیادتی، جریان منی، کی خون، اغتشار کی کی، بندش بھوک اور جسمانی کمز دری کے لیے حدمفید ہے۔

## مقوى قلب وخون

نسخه: بيراكس ايك توله ، دارچيني 3 توكاور بالچر 4 توك

نوت: ہیراکسیں ایک نمک ہے جونولا داور تیز اب گندھک سے ال کر بنمآہے۔

توكيب: ہيراکسيس تازه ليں، پرانی نه ہو، تازه ہے مقصد سزرنگ پقر کی طرح سخت۔ شخشے کی طرح چکدار ہو۔ پرانی کا رنگ سفيد ہوکر آئے کی طرح زم ہوجاتی ہے۔اوّل ہيراکسيس کو ہاريک کريں۔ پھر دارچينی اور بالچيز کوالگ الگ باريک کرے ملاليس۔

خوراك: ايك رقى سے ايك ماشتك ر

ا خعال و انوات: مقوی قلب دمقوی معده وامعاء مقوی مؤلدخون، قابض و حابس، دافع بلغم، بندش نزله اور بول، مقوی د ماغ و اعصاب، ضعف قلب دمعده وامعاء کمی اشتها ،اسهال حزمن کمی اور رفت خون ، زیاد تی رطوبات ،عظم قلب ، زیاد تی بلغم نزله مزمن اور در دسر، بربضی ، زیادتی بول ، جریان بسبب خرابی بهضم و کی خون ، ریاح بلغی ، دائی در دسر بیخی تفس بلغی دغیره -

## مقوى جگرومؤلدخون

فسفه: بيراكس ايك توله، زكيل 5 توك، نوشادر 2 توليه

توكيب: تمام ادويات عليحده عليحده باريك كركاوّل بيراكسيس اورنوشاور ملائمي - پيم زنجيل شامل كرليس - بس تيار ب-

نومه: نوشادر هیکری دار مولکیان اور دُندا غیرخالص موت مین ..

خوداك: ايكرنى ايك ماشهراه آبتازه

اخعال و اثرات: مقوی جگرومؤلدخون ہاضم ولین \_دافع ریاح دیلقم ادر طوبات \_مقوی خون اورمؤلد حرارت (غدی عضلاتی) \_ استعصال: ضعف جگروعظم کرد بعظم طحال ، کی خون اور کمزوری خون ، خرابی بعضم وزیادتی ریاح ، بوجیضعف جگروطحال ، بلخم اور رطوبات بوج سکون جگر ، بعکس ، امراض کے بعد کی کمزوری ، کی بھوک ، بنگی تنفس بوجہ کی حرارت اور زیادتی ریاح ودائی قبض \_

## مقوى د ماغ وخون

فسفه: ميراكس ايك ولدمرج ساه 3 وك دريوند خطا ك 4 وك

توكيب: تمام ادويات كوباريك كرك يهلي بيراكسيس اورر يوندخطائي ملائي \_ پجرمرچ سياه ملائي \_

خوراك: ايكرتى ايك اشتك مراه آب تازه

ا **فعال و اندات**: محرک دمقوی اعصاب و دماغ اورخون ،مخرج رطوبات غیرصالحه، باضم دلیین ، دافع ریاح ،مولدصالح رطوبات (غدی اعصالی ) ۔

استعمال: سکون اعصاب در ماغ بسبب زیاد تی بلغی رطوبات، کی خون، برقان، استیقاء ما فی الصدر، ما فی الراس، عظم راس، تو ند کا بروه جانا قبض، زیاد تی درطوبات سے بدن کاسوجانا اور کن جوجانا، ضعف حرکات جسم واعضاء وغیرہ۔

نون : مقوى ادويات كهمراه غذا بميشة للل ممر مقوى بهونى حاسي مثلاً جياتى كے ساتھ كوشت ، تھى اور دودھ وغيره -

# ذ يابيطس د ماغی

وراصل يبي حقيقى ذيا بيطس ہے۔اس ميں عام طور پر قارور اسفيد آتا ہے اور مربيض اپنے اندر بے حد كمزورى محسوس كرتا ہے اور اس ميں كارنبل نكل آتا ہے۔

نسخه: کیجوے (وه کیڑے جو مجھلی کیڑنے کے کام آتے ہیں)، حزل دونوں ہم وزن سفوف بنالیں۔

**خوداک**: 4رتی دِن میں چار بار ہمراہ أبلے ہوئے انڈے کی زردی کے دیں۔

ترکیب و استعمال: زندہ کیجوے نکال کرسی برتن میں ڈال کرصاف پائی ڈال دیں۔ایک دو گھنٹے بعدان کودھوکر محفوظ جگہ پرر کھ کر خشک کرلیں پھرسفوف بنالیں اس کے بعد دوا تیار کرلیں۔مسلسل استعال کرائیں،انشاءاللہ تعال بہت جلد آرام ہوگا۔اگر تکلیف زیادہ ہو تو اوّل کیجے روز بجائے زردی بیٹے مرغ کے خمیرہ کو کنار کے ہمراہ دیں۔ جب پیشا ب کی زیادتی کم ہوجائے تو پھرزردی بیٹے مرخ کے ہمراہ استعال کریں۔ان شاءاللہ پرانے سے پراناذیا بیٹے کی دورہوجائے گا۔

## وبابطس كبدى

دراصل بدذیا بیطس نبیس ہے بکد سوزش کلیہ ہے، اس میں بیٹا ب کارنگ زرد موتا ہے اور وہ جل کرآتا ہے۔

فسفه: كشةسيب، كشة بينه مرغ، دونون بم وزن ملالين بس تيار ہے۔

خوداً الله: 2رتی ہے ایک ماشہ تک ہمراہ شربت شہدون میں تین جار باردیں قبض کا خیال رکھیں۔ اگر قبض ہوتو پہلے گلقندیا اسپنول چند روز استعمال کرائیں۔ اس کے بعدریہ نسخہ استعمال کرائیں۔ اگر دورانِ استعمال پھر قبض ہوجائے تو دواروک کرقبض کشائی کرلیا کریں۔ انشاء اللہ تعمالی بہت جلد پیشاب کی جلس دور ہوجائے گی اور رفتہ رفتہ پیشاب کی زیادتی دور ہوجائے گی۔

## ذ بابط<sub></sub>س معدی

ذیا بیطس کی میشم بھی حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ اس کوسٹس البول کہنا چاہیے۔اس میں تبخیر بڑھ جاتی ہے اور جگراور گر دہ میں سکون واقع ہوجا تا ہے، مریض کے شکم میں ریاح کی زیادتی اور قارور وسرخ رنگ کا ہوتا ہے۔

فسفه: خوانعال ایک پاؤلے کان کی شرومی جون تیار کر کیس بس تیار ہے۔

خوراك: ايك الشب جهاشتك بمراوقبوه دن يس تن جارباردي-

#### طلاء

نوت: آیورویدک،طب بونانی،فرنگی طب اورویگر طریقه بائے علاج میں ان کی ابتداء ہے آج تک بے شار نسخہ جات بطور طلاء لکھے گئے ہیں اور ہم نے اپنی تمیں سالہ طبی زئدگی میں ان میں سے بے شار دیکھے اور تجر بات بھی کئے ۔گر شاؤ و نا در ہی کوئی اصولی نسخہ نظر سے گزرا۔
کیونکہ شاکد ہی بھی کسی نسخہ میں کسی خاص علامت کی تخصیص کی گئی ہو۔اکثر بہی لکھا دیکھا ہے کہ تیر بہدف، اکسیر، انتہائی مقوی باہ اور ہرشم کے ضعف باہ اور بجی کے صفوت سال مردانہ صرف کسی ایک مفروسے بنا ہوانہیں ہے بلکہ اس میں

اعصاب کے علاوہ عضلات اور غدد بھی ہیں۔ بھی ایبانہیں ہوتا کہ اس کے تینوں اعضاء بیک ونت خراب ہوجا کیں۔ ہمیشہ خرابی ان میں سے کسی ایک میں پیدا ہوتی ہو اور باتی اپنی حالت پر صحیح ہوتے ہیں بلکہ ان میں کوئی عضوالیا بھی ہوتا ہے جس میں ضرورت سے زیادہ تیزی ہو۔ عام طور پردیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی بھی ہوتی ہے ان کوذکا وت اور حس کی زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو شہوت نہیں آتی مگر ان کا عضو مخصوص دیکھنے میں بہت کم بااور مونا ہوتا ہے۔ اور جن مریضوں کے عضو مخصوص سکڑ کر چھوٹے ہوگئے اور دیر سے شہوت آتی ہے مگر ان میں استقامت اور انزال دیر تک قائم رہتا ہے۔

غرض بیتیوں صورتیں بھی ایک مریض میں بیک وقت نہیں پائی گئیں۔ اس لیے علاج میں بھی ایک ہی تتم کا طلاء کیے مفید ہوسکتا ہے۔ ایسے طلاا کشر نقصان کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر حالت کے لیے مفید تو نہیں ہوتے اس لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایسے نسخ وہی لوگ تجویز کرتے ہیں جوضعف باہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ جسے ہم نے کسی گزشتہ پر ہے میں لکھا تھا کہ جریان واحتلام وسرعت از ال ایک ہی تتم کے امراض نہیں ہیں اس لیے ان کے لیے ایک ہی نسخ بھی مفید نہیں ہوسکتا بالکل اسی طرح ضعف باہ بھی ایک ہی تتم کا مرض نہیں ہے۔ اس کے کھانے کے لیے دوااور لگانے کے لیے ایک ہی تتم کا طلاء نہیں ہونا چا ہیے۔ ذیل میں ہر مفرد عضو کی خرابی کے مطابق طلا نہیں ہونا چا ہیے۔ ذیل میں ہر مفرد عضو کی خرابی کے مطابق طلا کسی جات ہیں کیونکہ وہی ان کو اچھی طرح سمجھ اور استعمال کر کسی جات ہیں کیونکہ وہی ان کو اچھی طرح سمجھ اور استعمال کر کسی سین گے۔ البتہ ہماری کوشش سے دوسرے معالجین اور عوام بھی مستفید ہو کیں۔

## طلائے عضلاتی

ایساطلا جوعضلات میں تحریک اور تقویت پیدا کرے۔ایسے مریض کی علامت میہ ہوتی ہیں کہ عضو تناسل لمبائی اور موٹائی میں کافی زیادہ ہوتا ہے گرشہوت نہیں آتی یا بہت کم آتی ہے جوا کثر قائم نہیں رہتی ایسے مریض کا قارورہ اکثر سفید ہوتا ہے اور ان کے عضلات میں سکون ہوتا ہے۔

**خىلىخە**: رۇغن بىينىەمرغ طوطيائى آئىھ جھے،روغن دارچىنى چارجھے،روغن قرنفل چارجھے، بىر بېونى آئىھ جھے۔

ق**رکیب**: اوّل روغن بیضہ مرغ طوطیائی تیار کریں۔حسب ضرورت انڈے لے کران کی زردیاں جدا کرلیں۔ پھرایک ماشہ فی زردی نیلا تھوتھا شامل کر کے پھینٹ لیں۔ پھرتوے پر ڈال کر پکا کیں اور اس قدر جلا کیں کہ روغن تیار ہو جائے۔ اس کے بعد اس روغن میں باتی ووٹوں روغن ملالیں۔ پھرکھر ل میں روغن ڈال کراس میں ایک ایک بیر بہوٹی ڈال کرکھر ل کریں اور یک جان بنالیں۔ بس تیار ہے۔

ا مستعمال: معروف طریقه پر چند بوندروغن کی جسم مخصوص پر ڈالیں اور آ ہستہ آ ہستہ مالش کریں۔حشفہ اور نیچے نالی پر نہ لگا کیں اور نہ مالش کریں۔ دِن بھر میں ایک دو بارا گرضرورت خیال کریں تو سہ بارروزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ مالش کے بعداو پر ہلکی می پٹی باندھ لیں رکسی یے وغیرہ کے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

قاكيد: بي المحاصفي مين جونو ف ويا كيا باس كى روشنى مين ذيل كن خد جات كو تجميل

غدى طلا

غدی طلاء کی اس وفت ضرورت پیدا ہوتی ہے جب شہوت کی کمی اورا حتلام یاشہوت کا بالکل پیدا نہ ہونا اورعضو میں سکیڑمعلوم ہو۔ ایسے مریض کا قار ور ہ اکثر سرخ ہوتا ہے۔ نسخه: روغن جمالگو دخودساخة ایک حصد روغن اجوائن تین حصه روغن خردل چار حصه سب کوملا کردس مند کمر ل کریں بس تیار ہے۔ توکیب استعمال: معروف طریق پردوتین بوندیا حسب ضرورت جسم پراس کالیپ کریں نیادہ لگانے اور مالش کی ضرورت نہیں۔ حوابہت تیز ہے۔ جب برداشت ہونے گلے تو زیادہ بھی لگائی جاسکتی ہے۔

#### اعصا في طلاء

اس طلاء کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب ذ کاوت حس، سرعت انزال، عضو کی کجی اور ڈبلاین پیدا ہو گیا ہو، اور مریض کا قارورہ اکثر زر د ہوتا ہے۔

نسخه: روغن الايكي تين حصيه كافورايك حصد، روغن صندل خالص جار حصيه بكلي جم وزن\_

**نوکلید.**: اوّل دونوں روغنوں کو ملا لیں۔ پران میں کا فور کھرل کرلیں، جب یک جان ہو جائے تو کچلی کوتھوڑ اتھوڑ اوڑ ال کراس میں کھر ل کریں۔صرف ایک گھنٹہ کھرل کرنے کے بعد چھوڑ دیں۔ بس تیار ہے۔

استعمال: معروف طریق پرتضیب پرین میں ایک دوبارروزانه مالش کریں۔اس کے مسلسل استعال ہے بھی، لاغری، کمزوری اور دُبلا پُن دور ہوجائے گا،ساتھ ہی باتی علامات بھی دور ہوجا کیں گی۔

# متفرقات

# اطريفل مقوى د ماغ اور دافع جريان

نسخه: مربه بليلها يك سير،مربه آمله ايك سير، بليله ايك ياؤ، بهن مرث 11/2 ياؤ، بهن سفيد 11/2 ياؤ، جيني 2 سير، ياني ايك سير-التاريخ

فو کلید: اقل مربہ جات کوصاف کریں، پھر کوٹ کر ہاریک کرلیں، پھر خٹک ادویات کاسفوف کرلیں، پھر چینی اور پانی کا توام تیار کرکے اس کوآگ پر سے اُتارلیں۔اس میں اقل مربہ جات ڈال کر طالیں۔ پھراس میں خٹک ادویات کاسفوف طالیں۔

خوداك: ايك وله يتن وله تك دن بن دوبار مراه شيره استعال كرير

غذا: ہرعلاج میں غذا کانعین بھی دوا کی طرح ہونا چاہیے۔مقوی دماغ واعصاب اور جریان کے مریضوں کونمک مرچ اورمحرکات کا استعال بہت ہی کم کرنا چاہیے۔غذامیں سنری، ترکاری، دالیں اور دودھ زیادہ دیں (اعصابی عضلاتی )۔

افعال و انوات: دائی نزلدوزکام بلغم کی زیادتی مضعف دماغ اوراعصاب کے لیے بے حدمفید ہے۔ خفقان قلب میں بھی ایک بینی دوا ہے۔ مادہ منوبید میں طاقت بیدا ہوتی ہے۔ جربیان رفتہ رفتہ رک جاتا ہے۔ پرانے اسہال جوضعف معدہ اور امعاء کی وجہ سے ہوں ان میں ایک مفید دوا ہے۔ اس دوا کے مستقل استعال ہے قدرتی طور پرامساک ہونا شروع ہوجاتا ہے۔

# مقوى جسم اور دافع جزيان مضائي

نسخه: ستادرایک پاؤ، موصلی سفیدایک پاؤ، آردستگهاژاو/سیر، دوده ایک سیر، چینی آ دهسیر، تحی ایک سیر۔

توكيب: اقل ادويات كاسنوف تيار كرئيس - پير دوده كا كھويا بنائيں - جب كھويا گاڑھا ہونے لگے تو اس بيں سنوف شامل كرليس \_ جب تمام ادويات يك جان ہوجائيں تو اس كے چھوٹے لاويناليں - پير آگ برگھی چڑھاديں - جب گھی خوب گرم ہوجائے تو اس میں وہ لڈوتل لیں جب سرخ ہو جائمیں تو نکال کرچینی کے قوام میں ڈالتے جائمیں \_قوام جس قدرگاڑ ھا ہوگا \_مٹھائی ای قدرزیادہ دیررہ سکے گی ۔

خوراك: ايك سے تين لذوتك مج ،شام دودھ سے ديں (اعصابي غدى) -

افعال و انوات الیم اوویات زیاده زودا تر اورمفید ہوتی ہیں جولذیذ اورغذائی صورت میں دی جا کیں۔ان کا ایک فاکدہ یہ ہوتا ہے کہ مریض پراوویات کی ہے چینی اور ذا نقد کی خرابی کا اثر تقریباً نہیں ہوتا۔ ایسی ادویات عام طور پر میکا نکی اثر ات کی بجائے زیادہ ترمشینی اثر ات کرتی ہیں۔ یہ غذائی دوا بھی انہی میں سے ہاس دوا کے استعال ہے جسم میں رطوبات اور خون کی زیادتی اور تقویت پیدا ہوتی ہے اور ان میں رفتہ رفتہ کھارا بن ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس ہے جسم مضبوط ہوتا ہے، پھر پھولٹا ہے۔منی میں غلاظت اور جریان میں مفید اثر ات پیدا ہوتے ہیں۔ طالب علموں اور د ماغی کا م کرنے والوں اور د بلے پتلے لوگوں کے لیے ایک اچھانا شتہ ہے۔ دق اور سل (فی ۔ بی) کے مریضوں کے لیے ایک اچھانا شتہ ہے۔ دق اور سل (فی ۔ بی)

## حلوه مقوى اعصاب ومؤلد رطوبات

فسطه: سفوف تعلب مصری ایک توله، با دام مقشر 21 تولے، الا پئی ایک ماشه، روغن زرد (خالص ) 21/2 توله، چینی 21/2 توله-قوکلیب: پہلے سفوف تعلب کوتھی میں بھون کیں۔ پھر حسب ضرورت پانی اور چینی ڈال کرحلوہ تیار کرلیں۔ جب حلوہ تیار ہونے پرآئے تو با دام اور الا پئی ڈال کراً تارکیں۔بس تیارہے۔

خ**ود آل**: بیالیک خوراک دِن میں ایک بارضج یا دوبارضج وشام استعال کریں۔ تازہ تیار کرلیں (اعصابی غدی)۔

افعال و انوات: بے حدمقوی اعصاب ومولدرطوبات صالحہ ہے۔ وُبلا پن دورکرتا ہے۔ دِماغ کوتفویت دیتا ہے۔ لمکاملین ہے۔ توت باہ اور سرعت انزال کے بے حدمفید ہے۔ طالب علموں کے لیے بہت مفید ہے، اس سے جذبات میں اشتعال نہیں ہوتا۔ نزلہ وز کام اور ختک کھانی میں بہت اچھی غذائی دوا ہے۔

## معجون مقوى ومسك

فيدين : مغز هم كدوتين چينا يك مغزبا دام مقشر و چينا يك مغز فندق 2 چينا يك بخشخاش 2 چينا يك بشبدهم وزن بچيني دو چند، ورق نقر ه 6 ما شد، داندالا پچن 6 ماشه، طباشير 4 توليه-

قو کلیب: اقرال طباشیر اورالا پنگی کو باریک کریں۔ پھراس میں ایک ایک ورق کھرل کریں۔اس کے بعد تمام مغزیات کو ہاریک کرلیں۔ پھر شہد اور چینی کا حسب معروف قوام تیار کر کے اُتار لیں۔اقال اس میں مغزیات کا سفوف ڈال کر ملائیں۔ پھرالا پنگی وشیرہ اور ورق نقرہ سفوف ڈال کرخوب ملالیں۔بس تیار ہے۔

خ**وا آ**۔ ایک تولہ سے تین تولہ تک صبح وشام ہمراہ دود ھ نیم گرم، بوقت ضرورت تین تو لے استعال کر سکتے ہیں (اعصابی غدی)۔ ا**فعال و اشات**: مقوی اعصاب و د ماغ اور مؤلد رطوبات کے ساتھ ساتھ مقوی خون اور مسک بھی ہے۔ پرانی سوزشی کھانسی اور نزلہ۔ سوزش معدہ اور گردہ ومثانہ کے لیے بے حدم فیدا ور سرعت انزال کے لیے شاندار غیر منثی دوا ہے۔ ترشی اور خون کے دباؤ کے لیے ایک بقینی دوا ہے۔ نفخ کلیہ وجگر۔ بیشاب میں سوزش سوزاک کی جلن کے لیے ایک انچھی دوا ہے۔ ترشی اور سوزش معدہ سے شکم میں جوریاح پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے مفید ہے۔ایباذیا بیلس جو جگر اور کلیہ کی سوزش ہے ہوید دوا مفید ہے۔ای طرح سوزشی سلسل بول کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ دائمی در دسرا در سوزش دماغ میں ایک یقینی دواہے۔ حافظ اور حواس کو تیز اور بدن کومٹا کرتی ہے۔

## تر یاق مرگ<u>ی</u>

نسخه: آب تورى تلخ تين باؤ، روغن كدواك باؤ.

توکیب: دونوں کو طاکر آگ پر رکھیں۔ آگ نرم ہونی چاہے۔ آگ اس قد درم ہوکہ پانی کے ساتھ دوغن نہ جل جائے اور پانی خنک ہوجائے۔
خوداک: کھانے کے لیے پانچ بوند سے پندرہ بوئد تک حسب ضرورت شہر میں طاکر چٹا دیا کریں۔ بیٹمل دِن میں تبن چارمر تبہ کریں اور دوہ دو
بوندناک میں پُکا کیں۔ اور پیٹ اور پنڈ لیوں پر اس کی جوشام مائش کریں۔ اور اس مائش کے بعد ناک میں پُکا کیں (اعصابی غدی شدید)۔
غذا: ہموک کے وقت چھٹا تک بحر تھی دودھ میں ڈال کر پلا دیا کریں دودھ جس قدر بھی مریض چاہے اسے پلا ویں۔ اگر بھوک زیادہ
محسوں کرے یا مریض نمکین اور مصالحہ دار کھانا چاہے تو کدو گوشت یا کدو بغیر گوشت کے، شوریا جس میں تیسرا حصہ تھی ہو پلا دیں۔ کدو ک

نوبط: جب تک مریض کاجم فربدنہ ہوگا۔ اس وقت تک مریض کو مرگ ہے آ رام نہ ہوگا۔ اگر مریض کو قبض کی شکایت ہوتو دوا کی خوراک جس قدر چاہیں زیادہ کر دیں۔ اگر اس کو اسہال آئیں یا تی مثلائے تو دوا کی مقدار جس قدر چاہے کم کردیں دورہ کی حالت میں یہی روغن ناک میں نیکا کئیں اور پہیٹ اور پنڈلیوں پر مالش کریں۔

#### السيرور دوندال

نسيخه: اونگ ايك چيمنا نك، اجوائن ولي 3 چيمنا يك، نوشاور 2 چيمنا يك بنمك خور دني 2 چيمنا ك-

توكيب: باريك سنوف كرلين اور بوقت ضرورت دانتو ل يرطيس -

نون : (۱) اگر در دوائی ہویا اکثر ہوجاتا ہوتو ایک ایک ماشت وشام ہمراہ پانی نیم گرم کھلائیں۔ پچھ عرصہ کھلانے سے ہمیشہ کے لیے آرام ہوجائے گا۔ گردانتوں پر بھی ہاتا عدہ ملتے رہیں۔

(۲)عام طور پراییا ہوتا ہے کہ جب سی مریض کو کھانے کی دوانہیں دی جاتی تواس کو کھانے پینے میں پر ہیزنہیں بتایا جاتا۔ بیا یک غلط اصول ہے۔

یہ ہمیشہ یا در کھیں کہ مریض کی غذا ہمیشہ لطیف اور زودہ ضم ہونی چاہیے۔ خاص طور پر جب مریض اعضائے غذا ئیہ کی خرابی ہیں مبتلا ہوتو جہاں تک ہو سکے غذا بالکل ہند کر ویں۔ جب مریض شدید بھوک کی شکایت کر بے تو لطیف نیم گرم غذا دیں۔اگر مریض کوغذا پر گمرانی نہیں کریں گے تو حسب منشا آرام نہیں ہوگا۔

## ترياق گوشت خوره

نسفه: الفنح موخدة 3 تولى، سيب موخد 6 تولى، مركى 3 تولى الفل كردايك تولد كندهك 3 تولى-

توكيب: اوّل مركى اورگندهك كوملاليس يجراس مين فلفل گروءا تفنج سوخته اورسيپ سوخته ملا كرمنجن بناليس سفوف مثل غبار بونا جا ہے۔

خوداک: حسب ضرورت دِن میں دوتین بارلگا ئیں اور کھی عرصہ می کرگرم پانی سے منہ صاف کرلیں۔ یہی دوابقدر جارہ جاررتی صبح وشام ہمراہ جائے استعال کریں۔اگر جائے کو دِل نہ جا ہے تو نیم گرم دودھ سے استعال کرائیں (غدی اعصابی)۔

غذا: مریض کی غذاروک دیں۔ جبشد ید بھوک گئے تو حلوہ جس میں بے حد تھی ڈالا گیا ہو، گوشت سبزی یا بغیر گوشت کے سبزی سالن جس میں بہت زیادہ تھی پڑا ہوا ہو بغیرروٹی چاول کے کھلائیں۔ جس قدر تھی زیادہ دیں گے اسی قدر جلد مرض کوافاقہ ہوگا۔ جاننا چاہیے کہ تھی قدرتی طور پر دافع تعفن ہے۔ اس میں ہرفتم کے جراثیم فنا ہو جاتے ہیں۔ ملک میں جب سے اصلی تھی ختم ہوا ہے سوزشی امراض خصوصاً سل اوروق (ٹی ۔ پی) کا زور ہوگیا ہے۔ جاننا چاہیے کہ گوشت خورہ بھی ایک قتم کا ٹی بی ہے۔

## دوائے ضیق النفس کلوی

فسخه: نمك تمياكه ولي المك مرار و تول اكترهك 4 تول المك سياه 5 تول بالفل سياه ايك تولد

ق**وکلیب**: معروف طریق پرتمبا کوئی ان نکڑیوں کا نمک نکال لیس جوتمبا کو کے پنے حاصل کرنے کے بعد ضائع کر دی جاتی ہیں۔اگروہ کگڑیاں میسر ندآ کیں تو خٹک تمبا کو کا نمک تیار کرلیں۔ مدار کا نمک اس کے تمام درخت کا تیار کریں۔ پھران دونوں کو ملا کر ان میں باتی ادویہ باریک کرکے ملالیں۔بس تیار ہے۔

خوراك: 2رتى سے ماشتك، قى لانى موتو كماشدد كے يس

نوں دردیا زردی ہائل سفید ہوتا ہے۔ اس میں سرخی نہیں ہوتی اور قارورہ عام طور پر زردیا زردی ہائل سفید ہوتا ہے۔ اس میں سرخی نہیں ہوتی ۔ اگر مریض کوتبن کوتبن کے اس میں سرخی نہیں ہوتی ۔ اگر مریض کوتبن ہوتو پہلے ملین دوایا ہلکے مسہلات سے تبض کشائی کریں۔ اگر غدی ملین یاغدی مسہل دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا (ممبران انسخوں سے واقعت ہیں )۔ اس کے بعد جب قارورہ زرد ہوجائے تو دوااستعمال کرائیں۔ انشاء اللہ تعمالی فورا فائدہ ہوگا۔

حب نقرس وعرق النساء

فسفه: جلايا 3 تو لے ، سور عبال شيرين 3 تو لے ، سقمونيا 2 تو لے۔

توكيف: اوّل جلايا ورسور نجال كوباريك پيس كرملاليس پهراس بيس تقوي پيس كرملاليس \_

خدواك: حاررتى سے تين ماشتك دن يس تين عاربارد سے سكتے ہيں۔

افعال و اثوات: نقرس اور عرق النساء کے لیے بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ معدہ کی تیز ابیت کے لیے لاٹائی دوا ہے۔ اس کے استعال سے چندروز کے اندر نہ صرف معدہ کی ترشی ہوجائے گی بلکہ ترشی سے جوامراض پیدا ہو بھے ہیں وہ تمام رفع ہوجائیس کے جن میں نزلہ زکام اور کھائسی خشک معدہ وامعاء کے ریاح اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک بے ضرر مسہل ہے۔ اس میں پیش وغیرہ نہیں ہوتی ۔ اور پانی کی طرح رقتی اسہال ہوجائے ہیں ۔ فروٹ سالٹ وغیرہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ نقر ساور عرق النساء کے لیے فرگی طب میں کوئی بھینی دوانہیں ہے (اعصالی غدی)۔

حب وجع المفاصل

فسخه: خطل و تولى معبر و تولى ، تُجيل و تولى ، نوشادرا يك توليد

توكيب: خطل كوپي كرباريك كرليس \_ پھراس ميں نوشادرايك روزتك ركھ چھوڑي \_ پھراس ميں زنجييل اورمصر ملا كر كھيكوار كےرس

میں گولیاں بقدرنخو د بنالیں ۔ بارش کے موسم میں گولیاں درست نہیں بنتیں ۔

خوداك: ايك سے تين كوليال تك بيك وقت بحراه آب ينم كرم يا جائے دن ميں تين جار باراستعال كراكيں\_

افعال و اشرات: (عضلاتی غدی) وجع المفاصل کے لیے بہترین دوا ہے۔اس کے علاوہ دائی قبض، قلب،طمیف، نزلہ زکام اعصابی
اور د ماغی بلکہ دمداور کھانسی کے لیے بھی بے حدم فید ہے۔اس ہے تمام سینے اور جسم کا بلغم با ہرنکل جاتا ہے۔ بھوک بڑھ جاتی ہے۔ جب بلغم
کی زیادتی سے دِل گھٹٹا ہوتو اس دوا کی ایک گولی دِل کوفور اطافت بخشتی ہے۔ جب پیپ میں اکثر تکلیف ہوتو اس دوا کے چندروزہ استعمال
سے دور ہوجاتا ہے۔ بلغم کا بہترین مسہل اور مقوی د ماغ ہے۔ فرکن طب کی گولیاں جو'' ویجی ٹیبل پلو'' کے نام سے مشہور ہیں، اس دوا کا مقابلہ ٹیپی کرسکتیں۔

شوره کبریتی

فيلفظه: گندهك ،شور وقلي سوخته ، دونو ن بهم وزن \_

خوراً ایک اشے 3 اشتک۔

ا خعال و انوات: (اعصابی غدی) ہرمتم کی بواسیر، سوزاک، سوزش جگر، پرانی پیش، نزله زکام اور کھانسی حار اور امعائی بخار وغیرہ۔ بیرونی طور پر پرانے اور سوزشی زفموں کے لیے مغید ہے۔ خشک یاکسی روغن میں ملا کر استعال کریں۔

تو کیب مندود: شوره قلمی حسب ضرورت کے کرکڑاہی میں ڈالیں۔ جب وہ پکھل جائے تو اس میں فلفل سیاہ چنگی بھر کر ڈال دیں۔اس میں آگ گگ جائے گی اور شورہ جل جائے گا۔اگر پوری طرح نہ جل پائے تو دوبارہ اور سہ بارہ بھی فلفل سیاہ ڈالیس فلفل سیاہ جس قدر زیادہ ہوگی اسی قدر شورہ اچھا تیار ہوگا۔ جب جل جائے تو کسی ککڑی کے تختہ پر اُلٹ دیں۔ شنڈ اہوجائے پرکوٹ چیں کرسفوف تیار کرلیں۔ شیشی میں بجرلیں۔بس تیار ہے۔

## ترياق تبخير

نسفه: فنگرف ایک توله، جائفل ایک توله، قرنفل 2 توله، دارجینی ایک توله، عاقر قرحاایک توله، نلفل دراز 2 توله، زنجییل 2 توله -توکلیب: اقال فنگرف اوردارجینی کوبار یک کر کے ملالیں - بعد میں باتی او ویات کوبار یک کرے کم از کم ایک گھنند کھرل کریں ۔ بس تیار ہے ۔ خوداک : 2رتی سے ایک ماشد تک ہمراہ شہدیا مناسب بدرقہ کے ساتھ استعال کرائیں ۔ دن میں تین جار بارکافی ہے ۔

ا خعال و انوات: (معنلاتی غدی) بخیر مزمن مویاشدید تریاق کاعظم رکھتی ہے۔اس کے ساتھ ہی بخیر کی شدت سے پیدا ہونے والے امراض مثلًا فالج ،لقوہ ،نقرس ،ضعف باہ ، پرانا احتلام ،سرعت انزال مزمن ، کمزوری بدن ، بدہضمی ، نفخ شکم اور امعاء اورسلسل بول وغیرہ ، عورتوں میں ماہواری کی کی بے قاعد گی ،سیلان رحم مزمن ،موٹا یا اور پیٹ کا بڑھ جانا وغیرہ۔

فوت اگر قبض ہوتو عصلاتی غدی مسہل ہے رفع کریں ۔غذامیں نشات والی اغذیہ ہے پر ہیز کریں۔

احتباس طمث

**قۇكىيىپ**: كوڭ پىي اور چھان كرسفوف بنالىس\_

خوراك: نصف ماشر يتن ماشتك دن يس تين جاربار-

افعال و انوات: احتباس طمث عمر طمث مسلان مزمن ، دائی قبض ، دیاح شکم ، پیٹ میں گولے اور خاص طور پر اختناق الرحم کے لیے مفید ہے۔اگراس وواکوسلسل جارماہ استعمال کیا جائے تو رحم کی پوری طرح جمفائی ہوجاتی ہے اورعورتوں کاعقر پن ختم ہوجاتا ہے۔اگر خشکی محسوس ہوتو تھی کا استعمال تذابیں زیادہ کردیں۔ دوابے حدمفید ہے، لیکن اس کو غلط استعمال نہ کریں۔

# روغن اوجاع

نسخه: روض كجد يرا باؤ،رتن جوت يرا باؤ، كافوره الولد

قدیب: اوّل روغن کنجد میں رتن جوت جوکوپ کر کے جادلیں۔ پھر روغن کونھا رکراس میں کا فورڈ ال کرحل کرلیں۔ بس تیار ہے۔ افعال و افوات: (غدی حار) ہرتم کے جوڑوں کے دردوں میں بے حدمفید ہے۔ اگر کسی کی بڈی ٹوٹ گئی ہو، اس کو جوڑ کر مضبوطی سے باندھ لیس۔ پھراس روغن سے پٹی کوئر کرویں۔ اور تین چارروز تک تر رکھیں پھر کھول کر دیکھیں، اگر جڑگئی ہوتو پھر روز انداس تیل کے ساتھ بلکے بلکے مالش کریں۔ انشا واللہ چند ہفتوں میں بڈی مضبوط ہوجائے گی۔ اور اگر بڈی جڑی نہ ہوتو پھر پٹی باندھ کراس کو تیل سے ترکر

دیں ،اور پھرتین چارروز کے بعد کھولیں اور مالش کرتے رہیں۔ ہر مالش کے بعد پٹی یا عمد یں۔اس تیل کے مجزا ندا تر سے بڑے بڑے

ڈ اکٹر حیران ہوجاتے ہیں۔

واقعه: میری الزکی کو شھے ہے گر پڑی تھی، دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھیں۔مثن ہاسپال ملتان میں تین ماہ زیرعلاج رہی۔ملٹری اورشہر کے برے برے داکٹروں نے کوشش کی گر بڈیاں ٹھیک نہ جڑیں۔ان کا پلستر بھی بے سود ہوا۔ آخراس معمولی تیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کوشفا بخشی۔ آج ہارہ سال ہوگئے ہیں بھراس کو بھی چلتے پھرتے میں کوئی تکلیف ٹیس ہوئی۔

# ترياق گرده

نسخه: نوشادرایک تولد، سہا گدایک توله، بھی ایک توله، شور قلمی 3 توله، الله یکی کلال 3 توله، بھم بکا توله، بھم یم 2 تولے، سنگ یہود 3 تولے۔

توكيب: پہلے اوّلین چاراد دیہ کوکوٹ بیس کرسٹوف کر لیس۔ پھراس بیں سنگ یہود کم از کم ایک گھنٹہ کھر ل کریں۔ پھر ہا تی اد دیہ کوکوٹ پیس کر اور باریک کر کے اس میں ملادیں۔

خوداً ایک ماشہ سے تین ماشہ تک ہمراہ شربت شہدینم گرم استعال کرائیں۔اگر قبض ہوتو غدی اعصابی مسبل کے کسی مرکب سے اس کو رفع کریں ادر پھراد دیات کا استعال جاری رکھیں۔گر قبض نہ ہونے دیں۔

غذا: غذا میں مشروبات جن میں گھی ضرورت سے زیادہ ہو،استعال کرائیں، جبیبا کہ چائے، دودھ بشور باوغیرہ۔ جہال تک ہوسکے روثی، ڈبل روٹی اور چاول وغیرہ بندر کھیں۔اگر مریض بھوک کی شدت محسوس کرنے قومشائی یا تر بتر طوہ کھلائیں۔

ا فعال و اثرات: دردگرده ومثانه، پقری ، موزاک، بندش بول ، موزش اور تقطیر بول کے لیے تریان کا عکم رکھتی ہے۔

خضاب

آ ملہ حسب ضرورت لے کرخوب باریک کر کے کیڑ چھان کرلیں۔ بوقت ضرورت عرق کیموں میں حل کر کے بطور مہندی وسمہ لیپ کرلیں۔اوّل ہفتہ میں تین بارلگانے سے بال اصلی سابی پر آ جا کیں گے۔اس کے بعدخواہ ہفتہ میں ایک باراستعال کریں۔

مرتهم بواسير

فعد خد: سونف،افطیمون،منتک،کافور،ماز وہلاسوراخ،کتھہسفید،مردہ سنگ،ہم وزن لے کرمٹالیس۔اورکھن سوبار پانی میں دھوکر بفذر ضرورت شامل کرلیں۔دونین دِن میں آ رام ہوجائے گا۔

پچکاری سوزاک کے لیے

رال ،سفیدہ اور پھفکوی بریاں ہم وزن سب کوفٹر رے یانی بین طل کر کے پچکاری کرنے سے سوز اک کوکلی آ رام ہوجا تا ہے۔

ہیندکے لیے

سوكھا

نسخه: بوست آمله 10 تولے ، دبی 40 تولے۔

نوكيب: الال دى كوكسى كير مي ميانده كرافكا دير - جبسب پانى الگ موجائة لوست آملدرگر كرسنوف تياركر كاس مين وي كا پانى ملاكر كمر ل كرين - بحروى مين ملاكرگولى بفترردان نخو د تياركرلين - بي كوايك گولى بمراه دوده (والده) يا پانى مين طرك ديدين -جوان كوايك گولى سے لےكر 8 گولى تك دے سكتے ہيں -

آتشك

نسخه: حصل 2 تولے، ہلیلہ یاہ ایک تولہ، نیلاتھوتھا بریاں 3 ماشے زرد کوڑی کی را کھ (جلا کر) 4 تولے۔

قو كيف: سبادويه كوملا كرخوب باريك سنوف تيار كرليس اور چاليس عدوليموں كے رس بيس حسب حالات مندرجه بالاسفوف حل كرك چنے كے برابر كولياں تيار كركے سانيہ بيس خشك كريں۔

استعمال: ایک گولی همراه عرق پت پایزایاعرق گلاب یابای بإنی سے ایک ماه استعمال کریں ۔ پھر آتشک بھی ند ہوگا۔

**نبوت**: پرہیز کریں یا نہ کریں ، مگر کمزور مریض کو صرف ایک گولی یا دو گولی سے زیادہ روزا نہ مت دیں۔

مقوى بدن

گاجرصاف کر کے وزن اس کا چارسیر ہوتو چارسیر دودھ کڑا ہی میں ڈال کرنرم آٹج پرر کھدو۔ جس وقت گاجرگل جائے اور بطور ماوا ( کھویا) ہوجائے تو پھراس میں روغن زرد خالص 4 پاؤ ، کھانڈ دلیمی ایک سیر ، تخم گاجر 1⁄2 پاؤ ، زعفران دودھ میں 5 ماشے حل کر کے کھانڈ کی جاثنی میں ملاکیں۔ جبسب یک جان ہوجا ئیں تو کسی رفنی برتن میں رکھ لیں۔حسب طانت 2 تو لے سے 6 تو لے تک استعمال کر سکتے ہیں۔ چھک کے داغ دور ہوں

۔۔۔ پرانی بڑی لے کر پانی میں رگڑ کر داغوں پرلگا ئیں۔ دِن میں تین بارلگانے سے دوایک ہفتہ میں آ رام بلکہ درست ہوجا ئیں گے۔ جریان کے لیے

تاوں کے پھول ایک تولہ بطور سردائی گھوٹ لواور اس میں شکر ملا کر پئیں۔ چندروز کے استعمال سے دھانت بند ہوجائے گ ۔ کا لے بال کانسخہ

روغن ناریل اورارنڈ کا تیل ، دونوں ملا کرسر پرلگا دیں۔رات دِن مسلسل بالوں پرنگار ہنے دیں۔بال سیاہ ہوجا ئیں گے۔ **باری کا بخار** 

فععده: كرنجوه، يعظوى بريال سفيدايك توله، بليله بريال ايك توله، نوشادر، ايك تولد

قوکید، سب کوخوب کوٹ کر باریک کر کے لیموں کے رس میں کھر ل کر کے دانہ نخو د کے برابر گولیاں بنالیں۔

خوراك: ايك كولى بخارة نے سے يہلے بمراه يانى استعال كريں۔

د یکو: پھٹکوی (بریاں) کر کے چھوڑیں۔ بخار ہونے سے پہلے یا ذرائقم جانے پراگر قبض ہوتو عرق پودینہ کے ہمراہ تقریباً دو ماشہ کھلا دیں۔ بخار کوآرام ہو۔اگر قبض نہ ہوتو شربت بنفشہ یا حسب مزاج دیا جائے ، آرام ہوگا۔

سداجواني كانسخه

معصفه: ناریل مقشر، چهوباره، تشمش، دلیی کھانڈ،مغزاخروٹ برابر لے کےسفوف کر کے رکھ چھوڑیں۔ایک تولہ ہمراہ شیر گائے بوقت مج استعال کرنے سے تندری قائم رہتی ہے۔

بواسیر کے کیے

نسخہ: سہا کہ 3 تو ہے، ریوندعصارہ ایک تولہ، رب مولی 8 تو ہے میں کھر ل کرے گولیاں نخو د کے برابر بنا کر استعال کریں۔ حدیکے: سمندر سوکھ 6 ماشے کھانڈ میں ملا کر صبح کے وقت ہاس یانی کے ساتھ کھانے ہے بواسیر کو آرام ہوگا۔

# انگریزی مجربات اور مرکبات

عوام اورخاص طور پرایسے اطباء پس (جون طب کی بلندیوں سے واقف نہیں ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے ایسے دوافر وش ادر عطائی جو رفتہ رفتہ اپنے آپ کوطبیب بلکہ عکیم سیحفے لگ گئے ہیں ) ایسا خیال عام ہور ہا ہے کہ انگریز کی مجر بات ومر کہا ت اور دیگر ادویات خاص طور پر انجکشن کی شکل میں بے حدم فید زودائر اورا کم سیروتریات کا اثر رکھتی ہیں۔ یہ خیال اس قدر حقیقت سے دور ہے جس قدر کہ ان ادویات کا مفید اور ذودائر ہونا۔ اس مسلمہ حقیقت سے کوئی اٹکارٹیس کر سکن کہ دُنیا کی کوئی دوا اس وقت تک اپنے مفید اور صحت مندائر ات پیدائیس کر سکتی اور ذودائر ہونا۔ اس مسلمہ حقیقت سے کوئی اٹکارٹیس کر سکن کہ ان کہ واس وقت تک اپنے مفید اور صحت مندائر ات پیدائیس کر سکتی جسب تک وہ سے خرورت اور غلام ض کے لیے کوئی اگر سونا جا ندی ، عزبر اور کستوری ہی استعمال کر سے بھی صحت بخش اور مفید اثر نیس کر سے گل بلکہ خت نقصان رساں ہوگ ۔ البتا ایک تنم کی ایسی ادویات ضرور ہیں جو ہر حالت میں مرض کی تکیف کورو تی ہیں اور اس پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ ہیں مخدر اور نشر آ ور دوا کیں ۔ جیسے انجون اور اس کے مرکم ہات ، جیسے مار نیا ، کھنگ ، دھتورہ ، اجوائن خراسانی اور شراب وغیرہ اور ان کے دیگر مرکم ہات جوفر کی طب ( ڈاکٹری ) ہیں شب وروز اس کر ت سے کوئین کہ ہوتے ہیں کہوام اس کا انداز ہی نہیں لگا سے ۔

روزانہ کے امراض میں نزلہ زکام ہویا کھائی بخارہ پیٹ دروہ ویا سردرد، شایدی ڈاکٹر دل کا کوئی نسخہ ہوجس میں مخدرات اور سسکنات استعال نہ کیے جاتے ہوں۔ روزانہ استعال کی دواجھ کر کھر کمپویٹر، کلورین اور کمفر ڈین شنوں مار فیا کے مرکبات ہیں اور یہ ہوشن کو بغیر شخصیص کے انگریزی دوافر وقل سے ل جاتی ہوادوائر کہتے ہیں اور مار فیا کے نیکے اور بھی زیادہ جا دوائر اور تیزی سے مریفن کو ہے حس کر کے نیزداور نشے ہیں جتلا کر دیتے ہیں۔ اکثر مریفن سوجاتا ہو تی کہتا ہے کہ میں اور ان کے مریفن کو آدام بھی تاریف ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی استعال کو اکثر نیند آورا دویات روزانہ استعال کرائی جاتی ہیں جن میں برومائیڈ کلورل ہائیڈریٹ اور ہائیوسائنس اور ان کے مرکبات استعال کرائے جاتے ہیں، جو چندونوں میں مریفنوں کی صحت اور بھی خراب کر کے ان کوموت کے گھاٹ آتاردیتے ہیں۔ دمہ کا دورہ ہویا کھائی کرائے جاتے ہیں۔ یک دھتورے کے سگریٹ بھی تیار طبح ہیں جن سے وقتی طور پردورہ روک دیا جاتا ہے۔

مخدرونٹنی اور مسکنات سے علاج کرنا کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ اس لیے ہمارے دوافروش اور عطائی بھی اگریزی ادویات کو دھڑا دھڑ استعال کررہے ہیں، کیکن جہاں تک مریض کے علاج کا تعلق ہے، اگریزی طریق علاج بہت مشکل بات ہے۔ اور ہرڈا کڑکا کا منہیں ہے۔ بلکہ عطائی اور دوافروش بلکہ کمپوڈر کی کیا مجال ہے کہ مجھے علاج کرسکے۔ یعنی جب تک خون ویلغم اور چیٹاب و پا خانہ کا با قاعدہ معائنہ کر کے خون کے کہمیاوی اثر ات اور جراثیم کا مجھے تھیں نہ کیا جائے اس وقت تک بیعال جمکن ٹیمیں اور اس طرح کا سمجھے علاج کرنے کے معائد کر کے خون کے کہمیاوی اثر ات اور جراثیم کا مجھے تھیں نہ کیا جائے اس وقت تک بیعال جمکن ٹیمیں اور اس طرح کا سمجھے علاج کرنے کے بعد بھی شفاوصحت بھینی شخبیس۔ بورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے ڈاکٹر اور میڈ یکل کا لجوں کے پروفیسر اپنے طریق علاج اوویات کی شفا بعد بھی شفاوصحت بھی جنسی بھی ہوں وروز شے شے طریق علاج اور بھنی اوویات کی طاش میں گے دہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کے گھٹیا ڈاکٹر اور کم پوڈر ر، عطائی اور دوا فروش شرطیہ علاج کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے یا عدھتے ہیں۔ یہ دعوے صرف فتی اوویات اور مخدرات کے اور کم پوڈر ر، عطائی اور دوا فروش شرطیہ علاج کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے یا عدھتے ہیں۔ یہ دعوے صرف فتی اوویات اور مخدرات کے اور کم پوڈر ر، عطائی اور دوا فروش شرطیہ علاج کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے یا عدھتے ہیں۔ یہ دعوے صرف فتی اوویات اور مخدرات کے اور کم پوڈر ر، عطائی اور دوا فروش شرطیہ علاج کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے یا عدھتے ہیں۔ یہ دعوے صرف فتی اور بات اور مخدرات کے

زور پر کئے جاتے ہیں۔ اکثر ایسے عطائی (کوئیک) تیم کے ڈاکٹروں، کمپوڈروں، دوافروشوں اور عطاروں کے نینے دیکھنے کا انفاق ہوا ہے،
اس میں سو فیصدی منشیات و مخدرات پائی جاتی ہیں۔ مثلاً ایک بی نینے میں مارفیا، کوکین، کمپنیس انڈیکا، ہائیوسائنس، برومائیڈ اور کلورل
ہائیڈریٹ وغیرہ یا کوئی ایک منشی دوااس قدر زیادہ مقدار میں استعمال کردی جاتی ہے کہ صرف ایک خوراک فی لینے سے مریض کے ہوش و
حواس درست نہیں رہتے یا سوجاتا ہے یا گرتا پڑتا ہے۔ وہ اپنے مرض سے غافل ہوجاتا ہے۔ گرعطائی صاحب فخر کرتے ہیں کہ دیکھا، ہماری
دواکی کرامت ایک ہی خوراک سے مرض کا فور ہوگیا۔

یہ حقیقت ہے کہ خٹی اور مخدر اوویہ کی معمولی خوراک بھی دے دی جائے تو مرض رُک جاتا ہے۔ کہا اس قدر بڑی اور شدید خوراکیس تو مرض کے ساتھ مریض کو بھی ختم کر دیتی ہیں۔ یقین جائے کہ مارفین کی بڑی مقدار کے آنجکشن نے بے شار مریضوں کو اتن فرصت نہیں دی کہ وصیت کرسکیس۔ اس قتم کی شفا بخش سے کون اٹکار کرسکتا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طریق علاج کا نام سیجے علاج ہے یا بھار کورفتہ رفتہ فتم کر دیتا ہے۔

بالکل انگریزی علاج اوراد و بات کی دیکھا دیکھی بعض اطباء جوا پے فن پر پوری طرح حاوی نہیں ہیں۔ اگر حادی بھی ہیں تو طلب زرکی خاطرا پنے بحر بات اور مرکبات میں ختی اور مخدراد و بات کا بکثرت استعال شروع کر دیا ہے۔ بیسیج ہے کہ اس طرح اس کی پر پکٹس چمک اٹھی ہے، گرکیا بیسیج فن ہے؟ یا اس کوفن طب کی خدمت کہا جا سکتا ہے؟ کتنا بڑاظلم ہے کہ ہر دوا میں افیون، بھنگ، دھتورہ، اجوائن خراسانی پھران مجر بات اور مرکبات کے نام کیسے خوبصورت رکھتے ہیں فلک شیر، حب شفاء، برسششعاء اور حب نشاط وغیرہ۔

ا کیے زر پرست اطباء میں ہے جنہوں نے خشات اور مخدرات کا کثرت ہے استعال کیا ہے، ان میں شفاء الملک علیم محمد من قرشی پیش بین میں۔ جب کسی صاحب کومیرے بیان میں مبالغہ معلوم ہووہ ان کی کتب جن میں مجر بات فروشی کی تلقین کی گئی ہے اٹھا کرد کھے لیں۔ایک نہیں متعدد کتب مجر بات فروشی پر ککھی گئی ہیں جن میں صرف طبی مخدرات و منشات کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ اگریزی منشی و مخدر ادویات کو بھی کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔

جولوگ فن طب میں بڑا بنتااور لیڈر بنتا چا ہیں اور وہی فن طب کے شعور یاغیر شعور کو نتاہ کرنے لگیں تو بھر کہنا پڑے گا کہ **کفرچوں از** کعب**ہ برخیز و کجا مانٹرمسلمانی ۔ یہلوگ جس طرح بھی عوام اور اطباء کے سامنے نمونے بنیں گے یا ان کوالیہا کرنے کی تلقین کریں گے ،عوام اطباء استاد ان فن تو ہوتے نہیں ، وہ بالکل ویسا بلکہ زیادہ سے زیادہ اس پڑمل کریں گے۔** 

کیا علیم قرش صاحب بی قابت کر سختے ہیں کہ انہوں نے مجر بات فروثی نہیں کی اور اپنی کتب اور رسالہ ہیں انگریزی اوویہ کے استعال کی تلقین نہیں گی؟ کیا انہوں نے اپنی کتب میں منشات اور مخدرات سے تیار ہونے والے نسخہ جات کولکھ کرعوام اور اطباء کونہیں استعال کی تلقین نہیں گی؟ کیا انہوں نے اپنی کتب میں اصلاح وتجدید اکسیایا؟ اگریہ سب کچھیجے ہے، اور در حقیقت مجھے ہے، ہم ان کے متعلق چیلنج کرتے ہیں تو پھر فرمائیں وہ لیڈر ہونے اور فن میں اصلاح وتجدید کا دعویٰ کیسے کرستے ہیں؟؟؟

حقیقت سے کہ شفا الملک حکیم مجرحس قرشی صدر رجٹریش بورڈ جیسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے فن کو تباہ کیا ہے نہ طب کاعلم نہ ڈاکٹری سے وا تفیت، طلب زراور شیرت کی خاطر مجر بات فروشی اور انگریزی ادویہ کے استعمال کی تلقین کی گئی ہے اور خلام کیا گیا ہے کہ انگریزی مجر بات کا طب میں کوئی جو ابنہیں ہے، عوام اور اطباء نے دِن رات یمی سلسلہ شروع کر دیا اور عام لوگوں تک میں انگریزی ادویات رواج یا گئیں اورفن ہر بادہوگیا۔

# كتب اور رسائل

# محقق ومصنف: حكيم انقلاب المعالج صابر ملتاني ( دائ تحريك تجديد طب رجسر دْيا كسان )

ہماری کتب اور رسائل اپنے اندر تین خوبیاں رکھتے ہیں:

**نول:** یوکتب اور رسائل تجدید طب واحیائے فن اور اصلاح علم وعلاج ادویہ کے لیے لکھی گئی ہیں ، ان کا مقصد تجارت نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کی تکیل ہے۔

**994**: یه کتب اور رسائل تحقیقات میں جوعلم وفن طب اور علاج معالجہ کی حیثیت پر پٹی ہیں ، ان میں تنقید و تبھر ہ کے بعد ان امور پر روشنی ڈالی گئ ہے ، جن سے علم طب فنا ہور ہاتھااوران حقائق کو پیش کیا گیا ہے جن سے علم وفن میں تجدید اوراصلاح کی صورتیں پیدا ہوسکتی ہیں۔

سوه: ان کتب درسائل میں فرنگی طب کے فلط نظریات اور گراہ کن اصول علاج کو چیش کیا گیا ہے اور ٹابت کیا گیا ہے کہ فرنگی طریقہ علاح ندصرف فلط ہے بلکہ بیاصول ونظریات گراہ کن ہیں۔گویا ہماری تحقیقات طبی و نیا ہی انقلاب ہیں جو تیزی سے پھیل رہا ہے۔

ان نتنوں خوبیوں کے ساتھ ہم نے ہر کتاب و رسالہ کے ہمراہ ایک چیلنج بھی چیش کیا ہے کہ اگر ان کتب و رسائل میں گزشتہ ہزاروں برس سے، جب فن علاج کی ابتداء ہوئی تھی اس وقت سے لے کر آج تک، جب ماڈرن سائنس کا دوڑ ہے، کس ملک اور کسی زبان میں چیش کئے گئے ہوں تو ہم چیلنج کی رقم چیش کردیں گے اور پہیلنج دس ہزار تک ہے۔ فہرست درج ذین ہے۔

(۱) مبادیات طب: زروجواہر میں تولنے وائی کتاب ہے، گزشتہ سات سالوں میں فن طب کو ذہن شین کرانے کے لیے الی کوئی کتاب کی طریق علاج میں کھی گئی ہوتو ٹابت کرنے والے کوہم پانچے سورو پیافعام دیں گے۔اس کتاب کی سب سے بوی خوبی یہ ہے کہ مبادیات طب کے ذہن شین کرانے کے ساتھ الیوپیتی کے ان حملوں کا منہ تو ڑجواب دیا ہے جوانہوں نے طب یونانی پر کتے ہیں۔اس کتاب کے بعد طب یونانی کو بھے کے کی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔

(۲) تحقیقات تبدق و سل: بدوسراایمیش ب،اس می دق اورسل پرائی تحقیقات پیش کی گئی بین،جن سے فرنگی طب ناواقف با اورساتھ بی اس کا صحیح علاج پیش کیا گیا ہے جو صرف ایک شکے میں تیار ہوتا ہے۔ساتھ شرط ہے کداگر اس نوخ سے آرام ند ہوتو مبلغ ایک سورو پہیپیش کرتے ہیں۔

(٣) تحقیقات نوله و زکام: نزله وزکام پریه بے نظیراور علی تحقیقات ہے جس سے دُنیائے طب ناوا تف ہے اور فرگی طریقہ علان کو غلط ثابت کیا گیا ہے، جس کے ساتھ نزلہ وزکام کی حقیقت اس کی تاریخ وسعت تنتیص وقشیم اور علاج وادویات کو عام فہم انداز میں سمجمایا گیا ہے۔ (۲) تحقیقات مزلد و زکام وجائی: فرگی طب کوناز ہے کہ اس نے وہائی امراض کوسیح طریقہ پر سجھا ہے، کین ہم نے اس بے نظیر تحقیقات میں ندمرف دعویٰ کیا ہے کہ فرگی طب وہائی امراض سے ناواقف ہے بلکہ سیح طور پروہائی امراض کی حقیقت پروشن ڈالی ہے۔ ساتھ ہی نزلہ وزکام وہائی کی حقیقت اس کی تاریخی وسعت تشخیص تقتیم وعلاج ادوبی کوعام فیم انداز میں ذہن نظین کرایا ہے۔

(۵) تحقیقات اعادہ شدباب: بنظیر تحقیقات اور علمی معلومات جس میں اعادہ شاب کی اہمیت وحقیقت اس کی تاریخی وسعت اس وقت تک کے تمام فرنگی طب اور ماڈرن سائنس پرتیمرہ و تنقید اور فرنگی غلوقہی اور گمرانی کو واضح کیا گیا ہے۔ساتھ بن اعادہ شاب کے مطابق علاج اور او بات پیش کی گئی ہیں۔

(۲) تبدق اور خوراک: اس رسالہ میں غذا برائے تبرق وسل پر بحث کی تئی ہے۔ اپنی تحقیقات اور علمی معلومات سے ثابت کیا گیا ہے کے فرائی علم اللذ اناتص وغلط ہے، اس میں امریکہ کوچیلنج کیا گیا ہے کہ اس کاعلم غذا ہم ہے بہتر ہوتو ٹابت کرنے پر پانچ ہزار روپیہ پیش کردیا جائے گا۔ امریکہ اب تک اس کا جواب نہیں دے سکا۔

(۷) تحقیقات حمیات (بخاو): یطبی دُنیا میں انقلاب اور فریکی طب کوزیروست چینی ہے، اسی بےنظیر تحقیقات اور علمی کتاب ہے جس کا جواب ماڈرن سائنس چیش نہیں کرسکتی ہی میں فریکی طب کے تمام نظریات اور اصولوں کو غلا اور کمراہ کن ابت کرنے کے بعد بغاروں کی سیم ابہت و ما ہیت وقتیم اور علاج وادویات پر اسی محققانداور مال روشنی ڈالی گئی ہے کدان سے کھی دُنیا ہے خبر ہے۔

(۸) ملیویا کوئی بغاد فعیں: طبی دُنیا میں تبلکہ .....فرقی طب کوچلنے .....الی بے نظیر طبی کتاب جس کا جواب فرقی طب اور ماؤرن سائنس پیش نہیں کر کتی ہے جس میں جابت کیا گیا ہے کہ طیریا کوئی بڑار ٹیمل ہے اور نہ بی کوئین مومی اور وہائی بخاروں کا علاج ہے ۔ یہ صرف فرقی طب کا تنجارتی پر و پیگنڈ ااور سامرا جیت کوقائم رکھنا مقصود ہے۔ اس کتاب میں انتہائی جمقیقات کے ساتھ مقال و تاریخ اور تقید و تنجر و کیا ہے۔ جس کے ساتھ جادا چینج بھی شریک ہے۔

(۹) جنگ وجسٹو یسٹن: طبی دُنیاش اثقلاب۔اس کتاب ش فرقی طب (ڈاکٹری) اورفرقی ذبن کوچینے کیا گیاہے۔ طبی رجسٹریشن کا مجھے اور آخری طل اور طریق جنگ ہے۔ کو میں رجسٹرین کے خوف و کا مجھے اور آخری طل اور طریق جنگ ہے۔ محکومت کی طرف ہے سریری کا تنظیمی طریق کا ربطی رجسٹریشن کی مختفر تاریخ ۔ طبی رجسٹرین کے خوف و ہراس کا بھیشہ کے لیے فاتر اور اندھی مجھی سیاست اور خلاقیا دے کہ مجھے نشان دی کو بڑے وجوئی اور جراکت کے ساتھ فاص انداز سے جیش کی اگر اس

۔۔۔ ، احقیقات فاد ماکو ہیا: ایک ایک بے نظیر تحقیقاتی اور علی کتاب جس کا جواب سائنسی وَ نیا چیش نہیں کر سکتی ہے ویا طبی وُ نیا ہیں سے ایک بہت ہوا انقلاب ہے۔ دراصل ہی کتاب فرگلی طب کوز ہر دست چیش ہے۔ اس میں فار ما کو پیا پر تحقیقات پیش کی گئی ہیں، جس میں فارت کی طب قدیم میں فار ما کو پیا سے اور فطری قوانین کے مطابق ہے۔ اس کے کیا گیا ہے۔ اس کے بیا گیا ہے۔ اس کے بیا گئی فار ما کو پیا غلط اور قوانین فطرت کے مطابق نہیں ہے۔ اس کتاب میں جو چریات چیش کئے جیں ان کا مقابلہ فرگلی طب نہیں کر سکتی۔ اس میں تجدید مید طب یا کتان کا راز ہے۔

(۱۱) تحقیقات الامراض والعلامات اور مختصد علاج: یه ایک ایسی بے نظیر تحقیقاتی اور علمی کتاب ہے جس کا جواب سائنسی وُنیا پیش نہیں کر کتی۔ یہ طبی وُنیا پیس ایک بہت بڑا انقلاب ہے اور فرنگی طب کوز بردست چینتے ہے۔ جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ فرنگی تحقیقات اسباب وعلامات اور امراض بالکل غلط ہیں۔ ان کی مدوسے نہتے تشخیص ہو سکتی ہے اور نہ درست علاج ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر

پیدائش امراض کے لیے نظریہ جراثیم بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔

(١٢) تحقيقات علاج والمعذا: علم الغذاك بنيادول يرمفرواعضاء (ثوز) كتحت دُنيائ طب من بياك الى اولين تحقيقاتي كاب ب جس كاجواب وافرون سائنس پيش نيل كركتى - يه كتاب فريكى طب كے ليے ايك زيروست چيلخ بے ـ

(١٢) فونگى طب غير علمى اور غلط هي : فركى طب كاغليداوراثر جودُنياش كيل كيا بهاوريديقين كرليا كيا ب كروه سائنى (علمی) طریق علاج ہے اوراس کے مقابلہ میں طب قدیم کے متعلق یقین کرلیا گیا ہے کہ وہ غیرسائنسی (غیرعلمی) طریق علاج ہے، اور سے ز مانہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ بے نظیر تحقیقاتی اور علمی کتاب اس غلط یقین کا جواب ہے۔ گویاطبی وُنیا ہیں یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔ دراصل بدكتاب فرنكى طب اور ما دُرن سائنس كے ليم ايك ز بروست چيلنج ہے۔ ہمارى اس كتاب كوغلط ثابت كرنے والے كے ليے ہم نے دس ہزاررو ہے کی پیش کش کی ہے۔

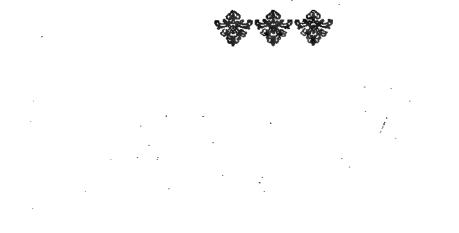



# فهرست عنوانات

| <b>** **</b>  | المجسى جذبات كي ضرورت اور تحيل   |
|---------------|----------------------------------|
| <b>*</b> • ** | بنسي قوت كالمنجح استعال          |
|               | بننى قوت كالقرف                  |
|               | جنسي قوت كابي فرورت استعال       |
|               | زندگی کے لازی اسپاب              |
|               | فذائيت ذعركي                     |
|               | طانت غذای <i>ن ب</i>             |
|               | غذاے طاقت کی پیدائش              |
|               | غزااور طانت                      |
| rim           | نذا كمانے كاميح طريقه            |
|               | مقدار فذا كااندازه               |
|               | بالضرورت غذاضعف بيداكرتي ب       |
|               | بنتم غذا                         |
| FIY           | غذا كا درمياني وتغد              |
| 11            | روزه اوروقد غذا                  |
| "             | روزه اور کنشرول غذا              |
| ۲۱۷           | لازى اسباب                       |
| 11            | حر كمن وسكون جسماني اور بمضم غذا |
| MA            | حرکت کاتعلق عضلات ہے ہے          |
| 11            | <i>۶ کت اور جرادت غریز</i> ی     |
|               | تح يك قدرت كافطرى قانون          |
| <b>119</b>    | حركات كى فطرى صورت               |
| 11            | رياضت كي هنيت                    |

| 19+   | ا فعارهوال چیننج جو خاص اہمیت رکھتا ہے |
|-------|----------------------------------------|
|       | پیش لفظ                                |
|       | قالون حيات                             |
| 11    | قانون پيدائش                           |
| 11    | قانون بعائے شسل                        |
| 141   | تانون توالدوتاس                        |
| 191"  | تمل انسان                              |
|       | مقلومه                                 |
|       | سليم جبلت انساني                       |
|       | علم وحكمت                              |
|       | قرت انسانی                             |
|       | منتی قرت                               |
|       | مفرداعشاء                              |
| 11    | زندگی پیدائش                           |
| 11    | قوت تشیم کار                           |
| 11    | قوت كے متعنق فلط فبنى                  |
|       | جنسی قوت                               |
| 11    | جنسي نظام                              |
| 199   | جنسی توت ه یا                          |
|       | جنسی جذبهاورشوق<br>جنسه تا             |
|       | جنسی قوت                               |
| T+ 1" | قرآن میں چنسی الفاظ                    |

| ۲۳۸  | اخراج منی کاراسته              |
|------|--------------------------------|
| 11   | کیاعورتوں کے بھی نمی ہوتی ہے   |
| . // | حکماءادرمنی کی حقیقت           |
|      | ماۋرن سائنس کی خفیق            |
|      | ما ڈرن سائنس کا جواب           |
|      | منی کی حقیقت                   |
|      | وقت پيدائش مني                 |
|      | ندی اور و دی و دیگر رطوبتیں    |
|      | منی کی ماہیت                   |
|      | شحقيقات منى                    |
|      | مردانها مراض میں اصول علاج     |
|      | منی کے امراض کی تقسیم          |
|      | منی قوت کا ایک راز ہے          |
|      | طب يوناني اصولي طريق علاج ب    |
| TITY | مردانهامراض ميل غلط نبي        |
| 11   | مردانهامراض كي تقييم           |
|      | شخ الرئيس كي وجوه ضعف كي تشريح |
|      | قوت اورجهم انسانی              |
|      | اعضائےمفردہ اورتوت کا اظہار    |
|      | مردانةوت كے اعضاء              |
| ra•  | تشرُّ تخ تضيب                  |
| :    | تعريج خصيتين                   |
| 11   | تشریح خصیول کی نالیال          |
| ا۵۱  | رغبت شهوت                      |
| //   | رغبت شهوت کی حقیقت             |
| //   | تحريكات رغبت شهوت              |
| ror  | مبحی شہوت کالاز مد             |
|      | •                              |

| 719    | تركت وسكون نفساني                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 11     | تركت وسكون نفساني كي ضرورت                                     |
|        | فس بذات خود متحرك نہيں ہے                                      |
|        | فس میں حرکت وسکون کی صورتیں                                    |
|        | نفساني جذبات كي حقيقت                                          |
|        | نفياتي الرات                                                   |
|        | متها س داستغراغ                                                |
|        | نضلات کی حقیقت                                                 |
|        | ستفراغ كي صورتين                                               |
|        | خراج منی میں افراط وتفریط                                      |
|        | خراج منی کی فطری صورت                                          |
|        | نظری اخراج منی کے <b>فوائد</b>                                 |
|        | سنی میں رکاوٹ کی خرابیاں                                       |
|        | ار در ندگی                                                     |
|        | ، روسی<br>فیر فطری اخراج منی کے نقصا نات                       |
|        | يرسرن، وال ق على العندال                                       |
|        | ا حتدال مباشرت کا صحیح اندازه                                  |
|        | ا مدان مبارت کا می ایدار و است.<br>فطری اخراج منی کے لیے عمر ا |
|        | تعرف الرائع في عليه مر                                         |
|        | رفاح فا یان<br>مباشرت کے لیے جے وقت                            |
|        | مباشرت مين احتياطمباشرت مين احتياط                             |
|        |                                                                |
| ,,,,,, | نا قابل مباشرت عورتیں<br>نعل مباشرت کاحقیقی مقصد               |
|        |                                                                |
|        | دخانی فاسد ماده                                                |
|        | روح اوررع                                                      |
| 4      | منی کے فاسد مادے                                               |
| 11     | منی کے متعلق حکماء میں غلط ہی                                  |

| r4r                         | نو جوانی اور کثرت مباشرت                                                                                                              |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | اسباب كثرت مباشرت                                                                                                                     |
|                             | كثرت مباشرت كى علامات                                                                                                                 |
| ۳۲۵                         | علاج كثرت مباشرت                                                                                                                      |
| P44                         | غذا أَي علاج                                                                                                                          |
|                             | فرنگی طب کی غلط نبی                                                                                                                   |
| //                          | قوت کاراز                                                                                                                             |
| //                          | دواءاورز ہر کی اہمیت                                                                                                                  |
|                             | کچلہ کے عام اثرات                                                                                                                     |
| //                          | روغن جگر ماہی کے عام اثرات                                                                                                            |
|                             | فولاد کے عام اثرات                                                                                                                    |
|                             | كثرت مباشرت مين دوائي علاج                                                                                                            |
|                             | غلطادومه كااستنعال                                                                                                                    |
|                             | تصحیح طریق علاج                                                                                                                       |
|                             | علق                                                                                                                                   |
|                             | عبق کے کہتے ہیں۔                                                                                                                      |
| ۲ <u>۷</u> ۱                | طِق کے نقصانات                                                                                                                        |
|                             | علق کے نقصانات                                                                                                                        |
|                             |                                                                                                                                       |
|                             | حلق زیاده مفرب یا کثرت جماع                                                                                                           |
| ۲۷ r                        | جلق زیاده مضر ہے یا کثرت جماع<br>جلق اور فطری مروا گگی                                                                                |
| tz#<br>tzy                  | جلق زیادہ مضربے یا کثرت جماع<br>جلق اور فطری مردانگی<br>جلق کے خوفاک نتائج                                                            |
| 121<br>124<br>121           | جلق زیادہ مضربے یا کثرت جماع<br>حلق اور فطری مردانگی<br>حلق کے خوفناک نتائج<br>حلق اور جذبہ لذت                                       |
| 127<br>124<br>124           | جلق زیادہ مضر ہے یا کثرت جماع<br>جلق اور فطری مردانگی<br>جلق کے خوفاک نتائج<br>جلق اور جذبہ لذت<br>جلق نقصان اعضاء ہے                 |
| 127 129 129 14              | جلق زیادہ مضر ہے یا کثرت جماع<br>جلق اور فطری مردانگی<br>جلق کے خوفاک نتائج<br>جلق اور جذبہ لذت<br>جلق اور جذبہ لذت<br>جلق اور بدھحبت |
| 121 121 121 121 121 121 121 | جلق زیادہ مضر ہے یا کثرت جماع<br>جلق اور فطری مردانگی<br>جلق کے خوفاک نتائج<br>جلق اور جذبہ لذت<br>جلق نقصان اعضاء ہے                 |

| غلط رغبت شبوت                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|
| مباشرت بذات خودرغبت شہوت ہے                                            |
| انتشار کی فلاسفی                                                       |
| انزال منی                                                              |
| مردانهامراض                                                            |
| ا۔ خون کے امراض سے ضعف یاہ پر اثرات                                    |
| ٢ منى كامراض صفف باه پراثرات                                           |
| ٣٠ استرخائے عضو مخصوص سے ضعف باہ                                       |
| نامردی،عنانت ،امپولینسی (IMPOTENCY) ۲۵۷                                |
| توت مردی کی کمزوری بضعف باه <sup>سیک</sup> سونل ڈ <sup>بیل</sup> ٹی رر |
| ماهیت مرض                                                              |
| قوت مر دمی کاعقلی اور فطری تصور را                                     |
| قوت مردی کی تین اہم ضرورتیں                                            |
| اسباب نامردی                                                           |
| اعضائے مخصوص کے ذاتی نقائص                                             |
| تضيب كے خلقی نقائص                                                     |
| خصيتين سيخطفي نقائض                                                    |
| تضیب کے عارضی نقائص                                                    |
| خصیتین کےعارضی امراض                                                   |
| المستجى تضيب                                                           |
| ایک غلطهٔ بی                                                           |
| م م کمی کی ایک اور صورت<br>                                            |
| مجمی کے دیگر اسباب ار                                                  |
| فرنگی طب کی غلط نبی                                                    |
| غلطهٔ می کی فنجی                                                       |
| كثرت مباشرت                                                            |
| كثرت مباشرت كس كوكتية بين؟                                             |
|                                                                        |

| جریان اور فرم کی اہرین کی رائے      | rga    |
|-------------------------------------|--------|
| ۋاڭىركارىيىنىر                      |        |
| ڈاکٹر ہےا ہے <del>لٹن</del>         |        |
| ڈاکٹرایکٹروٹو                       |        |
| ڈاکٹر تیم جی                        |        |
| الكريمويا                           |        |
| ڈاکٹروسٹھا                          |        |
| // きたらびょ                            |        |
| جريان كامباب                        |        |
| اخراج منی بلااراده                  |        |
| فتم اوّل كي نتيون صورتي             |        |
| جران كاسباب                         |        |
| علامات جميان                        |        |
| تشخیص مرض                           |        |
| مرف ایک مرض ۱/۱                     |        |
| جريان كالصول علاج                   |        |
| ذكات من كادوركرنا                   |        |
| ذکات ص کےعلاج مِن غلطی :            |        |
| فرنگی طب کی غلاقبی                  | 11     |
| تحریک اور سوزش کا علاج صرف تخلیل ہے | "      |
| ايدرازي إت                          | "      |
| ها حول كابدك                        | //     |
| غذا کا محمح ترتیب                   | P** (* |
| علاج تريان بالأدويي                 | 11     |
| ايك داذكي إت                        | //     |
| جربان کے لئے مغردادو بد             |        |
| جریان کے لئے کشتہ جات               | "      |

| Mr           | مورتون میں جلق کی علامات                         |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 11           | نيرت انكيز واقعه                                 |
| r۸r          | لچسپ واقعه                                       |
| //           | علق اورغزت نفس                                   |
| ľAľ          | علق اور مستورات                                  |
| ۲۸۵          | ساب جلق                                          |
| 11           | ال يا بينا الله الله الله الله الله الله الله ال |
|              | الماح بالنَّد بير                                |
| PAY          | طوه مقدى اعصاب                                   |
| 171          | شعائی مقوی احصاب                                 |
|              | سفوف مقوى اعصاب                                  |
| 11           | للاءً المداكليز                                  |
|              | لملاءة بلسائكيزشديد                              |
| ľAA          | لملا ومقوى شابىللا ومقوى شابى                    |
| 11           | غلام ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،        |
| 11           | غلام کیا ہے؟                                     |
| 184          | غلام كے نقصانات                                  |
| 141          | غلام کے اسپاپ                                    |
|              | الأياتلايات                                      |
|              | سلاح                                             |
| 11           | يك فلونتي                                        |
| <b>141</b> " | سيح علاج                                         |
| 11           | ـ غدى اعساني ترياق                               |
|              | الفدى احصاني أكسير                               |
| 11           | - يندى اعصالي طلاء                               |
|              | بريان                                            |
| rar          | بنسى لذت                                         |

| طبعی انزال                                            | جریان کے لئے اغذیہ                    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ا_غيرطبعی انزال                                       |                                       |
| مساك كي صورتين                                        |                                       |
| تشخيص سرعت انزال                                      |                                       |
| للطاقعي                                               |                                       |
| حقیقت مرعت انزال                                      |                                       |
| يك فاص بات                                            | 1                                     |
| ایک غلطهٔ می مهاسم                                    | לוַנֿק וַט                            |
| سرعت انزال کے اسباب را                                |                                       |
| ا بسوزش غدداور طشائے عاطی                             |                                       |
| رازی پات                                              |                                       |
| ۲_فلهِنمون۱                                           | احتلام کی خطرناک صورت                 |
| ۳- کثرت حرارت وحدت منی الا<br>                        |                                       |
| تنخیص                                                 | علامات احتلام                         |
| علاج سرعت انزال بالأدويه رر                           | احتلام بذنظر بيمفردا عضاء رر          |
| ملزدادوریه کاسم                                       | اصول علاج                             |
| رازي بات                                              | غذائی علاج                            |
| مرعت انزال کے لئے اغذیہ                               | علاج بالمفردادويد                     |
| سرعت انزال کے لئے مفردادویہ ۱۸                        | علاج بالركمات                         |
| سرعت انزال کے لئے مجر ہات                             | السلوف احتلام                         |
| حبوب برائع مرعت الزال الم                             | ۲_حيوب احتكام                         |
| مغوف برائے سرعت انزال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا | سريمسالحاحثلام بر                     |
| مثعانی برائے سرعت انزال                               | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| اكسير برائع مرعت انزال رر                             | '                                     |
| تریاق برائے سرعت انزال را                             | ٣ حلوه احتلام                         |
| کیمیاوی اورنفسیاتی نامردی اور ضعف باه                 | سرعت انزال                            |
| اله مردی قوت مین کمزوری ۱۱                            | سرعت انزال کی ماہیت رر                |

| ۳۲۴ | کجی کی علامات                        |
|-----|--------------------------------------|
| //  | اصول علاج                            |
| 270 | بنى قوت كضعف كے لئے اغذ بيادراد ديير |
| //  | اغذىي يمائح جنسي قوت                 |
| //  | مغرداد وبيريائ جنسي توت              |
|     | مجر بات برائے جنسی قوت               |
| ۳۲۹ | مقوی چھو پارے                        |
|     | انسيرمقوي بإه                        |
|     | ترياق مقوى باء                       |
|     | اسرارمقوی باه                        |
|     | جنسي قوت اورا قوال حكمائے قديم       |

| <b>1</b> 719 | مّ بوجانا                                                                                               | ٢_خواجش جماع كاخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . //         | ب ياختم موجانا                                                                                          | ٣ ـ قوت توليد كاخرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | قــــا ه ه المالة ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11           | ,<br>,                                                                                                  | علاح بالغذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "            | ,                                                                                                       | علاج بالمركبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11           | ,                                                                                                       | علاج بالمفردادويه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PYY          | ,<br>••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                               | سنجى قضيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11           | ***************************************                                                                 | قضیب کی ہناوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ,                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ,<br>, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                               | and the same of th |
| ساباس        | , 44444444444444444444444444444444444                                                                   | ملجی کےاسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### معنول

. .

اپنی اس علی تحقیق کواپنے عزیز ساتھی جناب تکیم سید صادق حسین شاہ صاحب بھی فمبر ۲۵۱ گ ب (رح) کے نام موسوم کرتا ہوں۔ آپ نظر بید مفرد اعضاء کو تصفے اور اس کے تحت معالجہ پر عبود حاصل کرنے کے لیے اکثر لا مور آتے رہے۔ آپ تحریک تجدید طب کے ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے علاقہ کے صاحب علم اور المل فن اطباء کواہے طقہ تجدید طب میں شریک کر لیا ہے۔ بلکہ گرد و نواح کے حکماء اور معالجین کو بھی اس نظریہ سے پورے طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ آپ عوام میں اس طریق علاج کی خوبیاں اور خصوصیات پیش کر کے اس کا شوق بیدا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے علم وفن میں برکت ہوئے۔

طعم صابر ملتانی 15/اکتوبر 1969ء

# اٹھارھواں چیلنج جو خاص اہمیت رکھتا ہے

اس نے بل ہم ہر چینے کے ساتھ ہزاروں روپے کا افعام پیش کرتے تھے۔ وہ سلسلڈ تم کر کے ایک نیا چینئی شروع کررہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علوم وننون میں حقیقت و ماہیت جنسی امراض کو زئین نشین کرانے اور نظر سیم شروا عضاء ( نشوز ) کے تحت عام قہم تحقیقاتی انداز میں ایسی کوئی کتاب پیش کی گئی ہو بیاس سے بہتر بیاس کے برابر کوئی اور نظر بیواصول اور قانون ہوسکتا ہے تو بیر ثابت کرنے بہم اپنا کام ختم کر دیں گے اور ان کی تحقیق و تجدید اور احیاء و اصلاح علم ونن اپنا یعتین و عمل بنالیں مے۔ انشاء اللہ میرے ساتھی و مجران اور ساری جماعت شریک ہوگی۔ اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو فوران ترکیک میں شریک ہوکر خود بھی قائدہ اٹھا تیں اور ملک وقوم اور فن کی خدمت بھی کریں۔ اس میں عظمت ہے۔

علف صابر ملتانی 15/رائتوبر1969ء

# پیش لفظ

#### قانون حيات

خداوند کریم نے یہ کا نات پیدا کر کے اس میں زندگی پیدا کر دی ہے۔ اور اس زندگی کو قانون کے تحت کر دیا ہے۔ زندگی کے جس قدر بھی شعبے ہیں وہ تمام قوانین کے تحت ممل کرتے ہیں۔ ان میں پیدائش زندگی سے نے کر افتقام زندگی تک جن میں بحوک پر ضرورت کے مطابق کھانا پینا، کرمی سردی اور افغاتی تہذیب کے مطابق لباس پہننا، بارش وطوفان اور دیگر خطرات کے تحت مکان میں رہنا، بہاری میں علاج کرانا، کا ننات اور زندگی کو چھنے وترتی و کمال حاصل کرنے اور خالق کا ننات و زندگی کو ذہن نشین کرنے کے لیے بھم وحکمت حاصل کرنا اور اس زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جدوجہد کام وحندا کرنا و غیرہ قابل ذکر ہیں۔ جولوگ اپنے اعمال کو صالح طریق پر قانون حیات کے تحت رکھتے ہیں، وہ ند صرف خوش گوار زندگی گزارتے ہیں بلکہ زندگی کا کمال حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی و نیا میں با کمال شار حیات کے تحت رکھتے ہیں، وہ ند صرف خوش گوار زندگی گزارتے ہیں بلکہ زندگی کا کمال حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی و نیا میں با کمال شار

## قانون پيدائش

قوانین حیات کا پہلا قانون پیرائش زندگی ہے۔ بیا یک انبائی اہم قانون ہے۔ ای قانون کے تحت جمادات وہاتات اور حیوانات
کی زندگیاں نمودار ہوئی ہیں اور اس قانون زندگی کا کمال انسانی زندگی ہے۔ جس کواشرف الخلوقات کہا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی
تا ئیدگی ہے: ﴿ لَقَدْ حَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِی اَخْسَنِ تَقُولِیْد ﴾۔ گرا کھڑیت ایسے لوگوں کی ہے جو طریق اور عمل پیدائش کی طرف بھی خورنیس
ترتے۔ قانون پیدائش کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھی پیدائش اور اس کی صافح تربیت کے بعد زندگی اپنا وقت عمدہ طریق پر
ندمرف گزار سکتی ہے بلکہ اپنے کمال تک بین بی سے اور جو زندگیاں اپنے کمال تک نہیں بینی پاتیں، وہ قانون پیدائش اور تربیت صافح سے
ناواقف ہوتی ہیں۔ جاننا جا ہے کہ اگر قانون حیات بقائے حیات ہے قوقانون پیدائش سے ہے۔

#### قانون بقائے نسل

قانون پیدائش نسل بین ایک صورت بقائے نسل بھی ہے جس کا مقصد ہے کہ دنیا بیں جس قدر کلوق پیدا کی گئے ہے، اس کی بقاء اور ان نا نا سال قائم رہے۔ اس لیے نباتات و دیوانات اور انسان بیں توالد و ناسل کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ بیر سلسلہ بھاوات و اونی نباتات اور اونی حورانات بیں صرف اس مادہ بیں رکھ دیا گیا ہے جس سے اس بیل نشو ونما ہو کر توالد و تناسل اور بقاوتناسل کی صورتیں قائم رہتی ہیں۔ لیکن اعلی نباتات، اعلیٰ حیوانات اور انسان بیل پر سلسلہ ذکر و مؤنث کے باہم ارتباط و اتحاد اور اجتماع ہے عمل بیل آتا ہے۔ اس لیے دونوں بیل ایک تم کی کشش اور شوق پیدا کر دیا گیا ہے جس سے ان بیل ایک طرف اپنی ذات بیل طلب اور دو سری طرف مقائل ذات بیل کو پوک کے اثر ات پیدا کر دیئے گئے ہیں، تا کہ ضرورت کے مطابق ذکر و مؤنث کا باہم ملاپ اور شرکت ہو سکے، جس کے نتیجہ بیل توالد و تناسل اور بقاء و تسلسل کی صورت قائم رہتی ہے۔ اس طرح قانون بقائے نسل کام کرتا دہتا ہے۔

قانون توالدو تناسل

اسلام نے انسان میں متالل اور از واجی زندگی کے لئے ذوق وشوق پیدا کیا ہے تا کہ انسان کی ضرورت و قیام صحت کے ساتھ ساتھ توالد و تناسل قائم رہے۔ اس سلسلہ میں قرآن تحکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

﴿ دين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ﴾

"مردول كومورتول اور اولا دى محبت سے زينت ہے"۔

پرعقد کے لئے پندکوضروری قرار دیتے ہوئے تعداد کی پابندی لگادی ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلث و ربع قان عفتم الا تعدلوا فواحدة ﴾

'' پس عورتوں میں سے نکاح کروجس کوتم پیند کرو۔ وہ دو، دو- تین، تین اور چار، چار۔ اگر خوف ہو کہ تم عدل نہیں کرسکو گے تو ایک بی کرؤ'۔

السللدين حضوراكرم في المائية المفاق على المايات كد:

«تناكحوا تناصلوا فاني اباهي بكم يوم القيامة ».

" نکاح کرواوراولاد پیدا کرو، میں تمہیں افزائش نسل سے قیامت کے دن اورامتوں پر فخر کروں گا''۔

منشائے الی اور ہدایت نیوی میں جنسی ضرورت کے لئے ایک سے چار تک کی وسعت دی گئی ہے، بلکہ بے صاب بائد یوں کی بھی اجازت ہے۔لیکن اس تعاون میں نیکی اور خوف خدا کو مذظر رکھنا ضروری ہے۔گناہ اور صدیے بڑھ جانے کومنع کیا ہے۔اس وسعت کا مقصد یہ ہے کہ انسانی تخم اپنے سیح اور جائز مقام پر گرے اور جگہ باجائز حرامی بچے پیدا نہ کیے جائیں۔اگر ایسا کرنے والے کے لیے بخت گناہ کے ساتھ اس دنیا ہیں بھی خوفناک سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں، لیتنی مجرم اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگ ارکر دیا جائے تا کہ معاشرہ میں گذے عناصر کو ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ حرامی بچے نفسیاتی اور وراثتی اثر ات کے تحت جنسی بھوک کے مراح پر دھتا اور چھیاتا ہے جو معاشرہ کے لیے تباہی کا باعث بنتا ہے۔ مملل انسان

دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ندہب، حکومت اور معاشرہ ہوجس نے جنسی ضرورت پر پابندی نہ لگائی ہو۔ ان پابندیوں کا مقصد ایک طرف انفرادی طور پرخض کی جسمانی و ذہنی اور روحانی زندگ میں تقویت پیدا ہوتی ہو و درسری طرف معاشرہ میں تغییر پیدا ہوتی ہے۔ جس معاشرہ میں جنسی فعل کو ضرورت کے بجائے خواہش کے تحت پورا کیا جائے چاہوہ جائز صورت میں بھی ہوتو امراض کا باعث ہوتا ہے اور وہ لوگ جو عورت کے تعاون کے بغیر جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں جیسے جاتی و اغلام اور دیگر ذرائع حیوانی و غیرہ، ایسے لوگ رفتہ رفتہ مقام انسانیت سے گر جاتے ہیں اور معاشرہ کے لیے جاتی کا باعث بغتے ہیں۔ انہی اثرات کے تحت یہ کتاب تکھی گئی ہے، جن لوگوں میں جنسی انسانیت سے گر جاتے ہیں اور معاشرہ کے لیے جاتی کا باعث بغتے ہیں۔ انہی اثرات کے تحت یہ کتاب تکھی گئی ہے، جن لوگوں میں جنسی امراض اور خرابیاں پیدا ہوگئی ہوں، میچے علاج و معالجے بی سے ان کو پھر مقام انسانیت پر قائم کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے جو انسان ہنسی فعل کو ضرورت کے مطابق انجام دیں گے، وہ جسمانی و ذہنی اور روحانی طور پر کھل انسان بن کر معاشرہ کے لیے مفید طاقتور بن سکتے ہیں اور آئندہ طرورت کے مطابق انجام دیں گئی ۔ یہ بسب پھی نظر میں خرورت کے مطابق انجام دیں گئی ۔ یہ بسب پھی نظر میں خواہشاء کے تحت پیش کیا گیا ہے جو دنیا ہیں اپنی کی کیا کتاب ہے۔

خادم فن صابر ملتانی 14 را کتوبر 1969ء

# مُقتَلِمِّت

الله پاک نے اس کا ئنات کوتخلیق دے کر بے شارمخلوق اس میں پیدا کر دی ہے۔ اس کا شار وہ خود جانا ہے یا اس کا نبی منگائیگا حساب کرسکتا ہے۔ البتہ اس تمام مخلوق میں انسان کو با کمال اور مرکزی ہستی بنا کر احسن النقو بھ کا خطاب عطا کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ پیشرط لگا دی ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان اور عمل صالح پر قائم نہیں تو وہ ذلت کی کھائیوں میں گرجا تا ہے۔ اس لیے پیمسلمہ حقیقت ہے کہ انسان اشرف المخلوقات اور افضل انعیات ہے۔

انسان کا شرف وفضیلت جوتمام دیگر مخلوق جماوات و نباتات اور حیوانات کے مقابلے بیں پایا جاتا ہے، وہ اس کا نطق وضمیر ، عقل و شعور ، ادراک و وجدان اور افہام و تغنیم جین ہے وہ اپنے ایمان اور عمل صالح کو بجتنا ہے اور اپنا مقام قائم رکھتا ہے جو انسان اپنے شرف و فضیلت کوئیس بجتنا ، اس کا ایمان اور عمل صالح قائم نہیں رہ سکتا ۔ یعنی جو انسان نطق وضمیر ، عقل وشعور ، ادراک و وجدان اور افہام و تغنیم سے خالی فضیلت کوئیس بحتنا ، اس کا ایمان اور عمل صالح قائم نہیں رہ سکتا ۔ یعنی جو انسان نے دوہ دیگر مخلوقات سے افضل و اشرف نہیں ہے ، اس کو پھر و جھاڑی اور در ندہ تصور کیا جا سکتا ہے جوشکل وصورت بیں انسان ہے ، کیکن انسانی سیرت و اوصاف اور خو بیوں سے خالی ہے ۔ یوٹو قیت انسان بی دیگر مخلوقات کے مقابلے بیں پائی جاتی ہے ۔ اگر انسان اپنے حقیقی مقام پر قائم ہوتو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سی جبلت پر پیدا ہوا ہے ۔ اگر انسان اپنے حقیقی مقام پر قائم ہوتو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی سی جبلت پر پیدا ہوا ہے ۔ اگر انسان اپنے حقیقی مقام پر قائم ہوتو کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی مقام ہے ۔

بضجح جبلت انساني

یمی صورت انسانی جبلت کی بھی ہے۔ جب انسان صحیح جبلت پر پیدا ہوتا ہے تو اس بیں منطق وخمیر عقل وشعور، ادراک و وجدان اور افہام وتقهیم کی قوتی لازماً ہوتی ہیں اور اپنے اپنے وقت پر کام شروع کر دیتی ہیں۔ انہی قوئ سے انسانی جبلت کا اظہار ہوتا ہے۔ لینی ایک صالح جبلت انسان جب عقل وشعور ہیں آتا ہے تو اس زندگی اور کا نئات کے منطق احساس وشعور کے بعد اس کا ادراک و وجدان سے افہام و تقهیم کرتا ہے کہ

- 🛈 غیب میں کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جواس کا نئات اور زندگی کا خالق اور مالک ہے۔
- 🕐 اس کے دل میں اس بستی کا خوف ہوتا ہے، اس بستی کو خوش خوش کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے۔
  - اس كے لئے خرج كرتا ہے، قرباني كرتا ہے۔
  - © اس كساتي تعلق بيداكرنے كے ليےاس كى طرف سے آئى ہوئى معلومات كوتىليم كرتا ہے۔
- ان معلومات ہے اس کو یقین ہوجا تا ہے کہ مرنے کے بعد اپنے انثمال نیک و بدکا حساب دینا ہوگا، جس کے لیے جزاومزامقرر ہے۔
   یکی لوگ ہیں جوضح ہدایت پر قائم ہیں ، اور ان کی زندگی صحح بنیا دوں پر قائم ہوتی ہے ، ایسے لوگوں کا اپنے رہ العزت پر کھمل ایمان ہوتا ہے۔

انسان کی اس میچ جیلت کوتفوی بھی کہا جا سکتا ہے جس کا مقصد رہے کہ خداوند کریم کا خوف رکھتے ہوئے اس کی مرضی کے خلاف یفین اور عمل سے پر ہیز کرنا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ورضا اور فرما نبر داری کو مدنظر رکھنا۔ یہ ہے انسان کا میچ مقام جس سے وہ دیگر مخلوقات مملا شہ سے اشرف وافضل اور برتر خیال کیا جاتا ہے۔

## علم وحكمت

مخلوقات ٹلاش سے برتری حاصل کرنے کے بعد انسان کی منزل شم نہیں ہوتی بلکہ بیاس کی اوّلین منزل ہے۔ اس کے بعد اس کو زندگی اور کا کنات کاعلم حاصل کرنا اور اس کی حکمت کو ذہمن نشین کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ علم وحکمت میں کمال حاصل کر لیتا ہے تو اس کو جنات اور ملائکہ پر فوقیت اور نقذم حاصل ہوجاتا ہے۔ اس علم وحکمت کے کمال اور نقدس پر بعض انسانوں کو بعضوں پر برتری حاصل ہوتی ہے۔ اس وج سے نبیوں کو انسانوں پر شرف و برتری حاصل ہے۔ چونکہ نبیوں کاعلم وحکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجی ہوتا ہے اکسانی نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان جدو جہداور کوشش سے بھی وہ مقام حاصل نہیں کرسکتا۔ جیسے موالید ٹلاشہ ایک دوسرے کا مقام یا انسان کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ مسئلہ ارتقاء سے بی اس مقام کو مجھا جا سکتا ہے۔

#### قوت انسانی

ان ارتقائی اور برتری کے مقامات کے بعد انسان کی کامیابی اور ترقی کا ایک مقام اور بھی ہے۔ وہ اس کی قوت کی برتری اور فوتیت ہے جس سے منصرف وہ فیر معمولی انسان بن جاتا ہے، بلکہ معاشرہ میں قابل عزت بھی شار ہونے لگتا ہے۔

جاننا جا ہے کدانسان کے اعدر تین سم کی قو عیل پائی جاتی ہیں:

- 🛈 قوت طبعی جس کاتعلق انسان کے جگر (غدد ) کے ساتھ ہوتا ہے۔
  - 🕑 قوت نفسانی جس کاتعلق د ماغ (اعصاب) کے ساتھ ہے۔
  - 👚 قوت حيواني جس كاتعلق إنسان كے عضلات كے ساتھ ہے۔

چونکہ ان قوتوں کا تعلق جسم و ذہن اور روح کے ساتھ ہے ،اس لئے ان کوجسمانی قوت، ذہنی قوت اور روحانی قوت کا نام بھی دیتے جیں۔ جن لوگول میں جوقوت زیادہ ہوتی ہے ،اس کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ جیسے پہلوان و ذہین اور عارف اپنی اپنی جگہ سب طاقتور ہیں،لیکن جب تینوں قوتیں ٹل کر کام کرتی ہیں تو ایک اور قوت ہیدا ہوتی ہے ، جس کوجنسی قوت کہتے ہیں۔ اس کا تعلق بھی انسان کے ساتھ لازم وملزوم ہے۔ یہی وہ قوت ہے جس ہے ایک انسان مرد کہلاتا ہے اور معاشرہ میں عزت پاتا ہے۔ اگر کسی انسان میں قوت مردمی نہ ہوتو اس کو نہ صرف نامرد کہتے ہیں بلکہ معاشرہ میں اس کی عزت کا کوئی مقام نہیں۔ ایسا شخص ہے شک پہلوان و ذہین اور عارف ہی کیوں نہ ہولیکن معاشرہ اس کی نامردی کی وجہ ہے اس کو بھی عزت بخش نگا ہوں ہے نہیں دیکھے گا۔ لیکن حقیقت سیہ ہے کہ نامر دانسان جس میں جنسی قوت کا فقد ان ہواس میں غیر معمولی خوبیاں ہرگز پیدائییں ہوسکتیں۔ نہ ہی پہلوان بن سکتا ہے، نہ ہی ایک ذہین (حینیس) اور نہ ہی صحیح معنوں میں عارف بن سکتا ہے۔ کیونکہ جنسی قوت جن قوئی سے مل کر بنتی ہے وہ قوئی کمزور ہوں تو پھر انسان کے جسم و ذہین اور روح میں کیسے ترتی بیدا ہوسکتی ہے۔

بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ انسان کی قوتوں میں سے ایک یا دوقو تیں کمزور ہوسکتی ہیں، تیوں بیک وقت کمزور نہیں ہوسکتیں۔ یہ بات درست ہے۔ گرجنسی قوت کی پیدائش بذات خود ایک طاقت ہے جس کا اثر جسم و ذبن اور روح پر ایسا پڑتا ہے کہ اس سے انسانی طاقتیں اُ بحرتی ہیں۔ یہ جنسی قوت جب مرد ہیں نمودار ہوتی ہے تو ظاہرہ جسم میں اس کی داڑھی اور مونچیس نکل آتی ہیں اور اندرونی طور پر اعضائے تناسل میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسک اعضائے تناسل میں غیر معمولی تبدیلیوں کے تبدیلیاں ایک ورت میں بھی ظاہر ہوجا تا ہے۔ اسک سیندا بھر آتا ہے اور اعضائے تناسل میں غیر معمولی تبدیلیوں کے ساتھ جنسی لذت اور جنسی ضرورت کا احساس ظاہر ہوجا تا ہے۔ جن میں جنسی قوت کا اظہار نہیں ہوتا ، ان میں بیتہ دیلیاں بھی ظاہر نہیں ہوتیں۔ بیتے جنسی بیتر ہوجاتا ہے۔ جن میں جنسی قوت کا اظہار نہیں ہوتا ، ان میں بیتہ دیلیاں بھی ظاہر نہیں ہوتیں۔ جیسے بیجر ہے وغیرہ۔ اس لیے ان میں غیر معمولی جسمانی و ذہنی اور روحانی قوت کینے پیدا ہو سکتی ہے۔

سب سے بڑی بات یہ ہے کدان کی اولا وٹیس ہوتی اور وہاولا دیے تخد سے محروم رہتے ہیں۔ان امور سے ثابت ہوا کہ جنسی توت ہی ایسی قوت ہے جو تمام دیگر خوبیوں سے افضل ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ انسان کے اندرجسمانی و ذہنی اور روحانی تو تیں جنسی قوت کی مربون منت ہیں اور بیر حقیقت ہے کہ جن لوگوں میں جتنی زیادہ نے معمولی قو تیں ظاہر ہوں گی ان کے جنسی جذیات میں اس قدر شدت ہوگی۔

یہ بھی حقیقت نے کہ جس انسان میں اخلاق کا کمال ہے اس میں جذبہ بھی پورے عرون پر ہوتا ہے اور جب اس کی جنسی قوت ضائع یا خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اخلاق میں کمزوری کے ساتھ ساتھ اس کا شرف اور کمال بم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس خرالی کا اثر اس کی اولا د تک نتقل ہو جاتا ہے۔ اس میں ضعف کے ساتھ جسمانی و ذہنی اور روحانی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔

#### جنسي قوت

انسان میں جنسی قوت اور جنسی جذبات کا سلسلہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب منی بننے کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ خون

اس کے تاسلی اعضاء بنتے ہیں۔ خون کے متعلق طب کا قانون یہ ہے کہ وہ چارا اظلاط ہے مرکب ہے جوخون، صفراء، بلغم اور سودا کہلاتے
ہیں۔ آپور ویدک میں بھی تین دوثی: وات، بت، کف اور ایک رکت (خون) تسلیم کرتے ہیں اور ماڈران میڈیکل سائنس خون کو ایک بی شے
اسلیم کرتی ہے۔ البتہ یہ تصدیق کرتی ہے کہ خون کوئی بارہ چودہ عناصر کا مرکب ہے اور جسم کے جوعملف اعضاء ہیں وہ سب انہی اجزا سے غذا
ماصل کرتے ہیں۔ جسم کے تمام اعضاء کل چاراتسام کے انبچہ (ٹشوز) ہے مرکب ہیں۔ جوانبچہ اعضائی، انبچہ عضلاتی، انبچہ قشری اور انبچہ الیاتی
کہلاتے ہیں۔ گویا ہے بارہ اقسام کے عناصر صرف چاراتسام کے انبچہ (ٹشوز) کی غذا بنتے ہیں۔ طب بھی یہی حقیقت تسلیم کرتی ہے کہ چونکہ
خلاط چاراتسام کے ہوتے ہیں اس لیے اعضائے انسانی کے اقسام بھی چار ہوتے ہیں اور مرکب اعضاء مفرد اعضاء سے بنتے ہیں جو
ساب، گوشت، عشاہ وغدد اور ہڈی دکری اور رباط واوتار کہلاتے ہیں۔

#### مفرداعضاء

ہم نے بیں سالہ تحقیق میں میہ ثابت کیا ہے کہ اخلاط جب مجسم ہوتے ہیں تو وہ مفرد اعضاء بن جاتے ہیں۔ جن کوفرنگی طب نشوز (انبجر ) کہتی ہے، جس سے میہ ثابت ہوتا ہے کہ مفرد اعتصاء کل چار ہیں۔ اور دوسری طرف میہ ثابت ہوتا ہے کہ خون ایک خلط نہیں ہے بلکہ چار اخلاط ہیں اور فرنگی طب کے نظریدا کیک غلط ثابت کر دیا گیا ہے جس سے میہ تققت طاہر ہوگئی ہے کہ فرنگی طب جس بنیاد پر قائم ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے۔

مفرداعضاء جوبنیادی اعضاء بین اور جن کوانیجه (ٹشوز) کہتے ہیں،کل چار ہیں۔گویا تمام جسم انہی چارمفرداعضاء سے بنا ہوا ہے جس میں بٹری وکری اور رباط اوتار بنتے ہیں۔ اس کو بنیادی اعضاء کہتے ہیں جس میں بٹری وکری اور رباط اوتار بنتے ہیں۔ اس کو بنیادی اعضاء کہتے ہیں جس میں فلا ہری طور پر ذاتی حرکت نہیں ہوتی۔ دوسرے مفردعضو (نسج) سے دماغ واعضاء بنتے ہیں۔ تیسرے سے دِل وعضلات بنتے ہیں اور چوشخے سے جب ان سے جگر وغدد بنتے ہیں۔ بہتیوں مفرداعضاء (انسجہ) حیاتی کہلاتے ہیں۔ انہی کی با قاعدہ حرکت پر زندگی وطاقت اور صحت قائم ہے۔ جب ان کے افعال میں نقص وفرانی واقع ہوجاتی ہے بینی افراط وتفریط یاضعف واقع ہوجاتا ہے تواس حالت کومرض اور ضعف کہتے ہیں۔

# زندگی کی پیدائش

ہر مفرد عضو کا ٹشو اپنی جگہ زندہ ہے بلکہ اس کا ہر ذرہ نرندہ ہے اور وہ اپنی ذات ہیں قوت پیدا کر رہا ہے (جیسے لا کھوں بیٹریوں کا پانٹ عمل کر رہا ہو)۔ نیکن جب تک ان جینوں مفرد اعضاء کا باہم تعلق پیدا نہ ہو، انسانی زندگی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جب تک ان کا باہم تعلق رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے لیکن جب بیتحل ٹوٹ جا تا ہے قو موت واقع ہوجاتی ہے۔ لیکن سے مفرد عضو کچھ مدت تک زندہ رہتے ہیں، پھر چونکہ ان کوغذا میسر نہیں آتی اس لئے وہ رفتہ مرجاتے ہیں۔ گویا زندگی ان مفرد اعضاء ٹشوز (انہجہ ) کے باہمی تعلق کا نام ہے۔ ای زندگی ہی سے قوت پیدا ہوتی ہے جو صحت کو قائم رکھتی ہے، بالکل بیکل (الیکٹرٹی) کی طرح ہے کہ اس کے مثبت ومنفی قطب جب آپس میں ملتے ہیں تو بجلی اور اس کی قوت پیدا ہوتی ہے، اگر ان کو جدا کر دو تو باوجود اس کے کہ ان میں رو دوڑ رہی ہے، گر وہ تنہا بیکل پیدا نہیں کر سکتے۔ ای طرح انسان میں بھی بجلی کے اصولوں پر زندگی وقوت اور صحت پیدا ہوتی ہے۔

#### قوت وتقسيم كار

جب تینوں مفرداعضاء (ٹشوز) کے ملاپ سے زندگی پیدا ہوتی ہے اوراس سے توت بیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ توت مختلف مرکب اعضاء میں ابناعمل شروع کرتی ہے اوران کوتر کیک دے کران کے مقررہ افعال کو جاری کر دیتی ہے۔ مثلاً دل کا حرکت کرنا، سانس کا جاری ہونا، دیکھنا وسنا اور کھانا بینا وغیرہ ۔ لیکن یا در کھیں کہ ان کے افعال میں جو قوت کام کررہی ہے وہ کوئی ایک تنہا توت نہیں ہے بلکہ وہ ان تینوں مفرداعضاء (ٹشوز) کی مرکب قوت ہوتی ہے جوابے اپنے مفردعضو کے تعلق سے وہاں پہنچتی ہے اور ضرورت کے وقت عمل کرتی ہے۔ قوت کے متعلق غلط فہمی

#### عام طور پر بیخیال کیا جاتا ہے کہ دل کا حرکت کرنا، سانس کا چلنا، دیکھنا وسنٹا اور کھانا چیا وغیرہ مفرد انگمال ہیں اور کسی ایک عضو کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ ہرگمل جوجم میں ہور ہاہے وہ ایک نظام کے تحت عمل میں آ رہا ہے جس میں نتیوں مفرد

اعضاء شریک ہیں۔ مثلاً معدہ جس کو صرف ایک عضو سمجھا جاتا ہے اور اس کے فعل کی تیزی اور ستی کو اس کے امراض خیال کیا جاتا ہے۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ معدہ بھی تیوں مفردا عضاء کے ساتھ مرکب ہے، اس بیں اعصاب وعضلات اور غدد مینوں مفردا عضاء ایک نظام کی صورت بیں کام کر رہے ہیں۔ معدہ کی خرائی بھی اعصاب کے افعال سے پیدا ہوتی ہے اور بھی عضلات کے افعال سے نقص واقع ہوجاتا ہے اور بھی عضلات کے افعال سے نقص واقع ہوجاتا ہے اور بھی عضلات کے افعال میں بے قاعدگی ہوجاتی ہے۔ اس لیے علاج بی جومفرد عضو خراب ہواس کا علاج کرنا چاہے۔ صرف ہفتم او وید دمقویات عمدہ اور سسبل وطین وغیرہ کے استعمال سے معدہ درست نہیں ہوسکا۔ بی صورت باتی مرکب اعضاء کی بھی ہے، بلکہ مفرد اعضاء جو ظاہرہ طور پرخود مختار ہیں اور اپنی ذاتی قوت و حرکت سے کام انجام دے رہے ہیں، جیسے دل و دماغ اور چگر بھی اس نظام کے بغیر نہ توت و حرکت پیدا کر سے جیں اور نہ تی دماغ و جگر کے پردے، دل پر دماغ و جگر کے پردے، تا کہ ان کا تعلق تائم رہ اور زندگی وقوت پیرا ہوتی رہے۔ بی صورت جنس قوت اور جنس جذبات کی بھی ہے۔

### جنسي توت

جنسی جذبات منی کی پیدائش کے بعد فلاہر ہوتے ہیں۔ منی جنسی اعضاء کے افعال کا بتیجہ ہے اور جنسی افعال اس وقت کام کرتے ہیں جب جنسی قوت پیدا ہوتی ہے۔ جنسی قوت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اعضائے تناسلی کے نتیوں مفرداعضاء (انہج۔ نشوز) مل کرا کھنے اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ اس کا نام مردی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی اپنافعل انجام نہد دے تو یقیناً نامردی شار ہوگا۔ اگر کوئی مفردعضو کر در ہو گا تو ضعف مردی میں شار ہوگا۔ بیمفرد اعضاء اعصائی انہجہ، فدی انہجہ اور عضلاتی انہجہ ہیں۔

# جنسى نظام

چونکدانسانی جذبات فیرشعوری تحریکات ہیں، اس لیے جنسی جذبات بھی خیرشعوری تحریک سے پیدا ہوتے ہیں۔ جذبد لذت اعصابی غدی تحریک ہے، جس سے اعصاب خصوصاً جنسی اعصاب کے تعلیمیں تیزی پیدا ہوجاتی ہے جس کے ساتھ بی غدوخصوصاً خصیوں میں دوران خون تیز ہوجاتا ہے اور عملات خصوصاً جنسی عصلات پر دباؤ اور تناؤ بڑھتا ہے اور بجرتا جاتا ہے۔ حالت انتشار پیدا ہوجاتی ہے جس سے خصیوں میں منی کی پیدائش شروع ہوجاتی ہے اور منی کے دباؤ سے انزال (افراج منی) کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔

یاد رکھیں کہ جس مفرد عضو کانغل جیز ہوگا اس کاعمل شدید ہوگا۔ یعنی اگر اعصاب بیں تیزی ہوگی تو لذت اور جذبات میں شدت ہوگی۔اگر غدد میں تیزی ہوگی تو منی کی ہیدائش اور اس کے دباؤ بیل شدت ہوگی۔اور اگر عضلات میں تیزی ہوگی تو انتشار اور توت میں شدت ہوگی۔بس اس طرح جنسی نظام کمل ہوکر جنسی جذبات وافعال بھیل یاتے ہیں۔

انہی توانین اور اصولوں ونظریات کے تحت سے کتاب کھی گئی ہے۔ تیہ بالکل علمی اور سائنسی تحقیقات ہے جس کا جواب موجودہ سائنسی دنیا اور ماڈرن میڈیکل سائنس ہرگز چیٹن ٹبیس کرسکتی۔ سے اللہ پاک کا خاص فضل وکرم ہے جس نے جھے میں تظیم کارنامہ انجام دینے کی توفیق عطافر مائی۔ خاوم صابر ملتا فی

15/اكۋىر1969ء

# جنسى قوت

جنسی ملاپ میں جو کیف وسروراورلطف وشوق کی طرف ہے ود بعت کیا گیا ہے وہ انسان کی زندگی کا مقصد کمال ہے۔ گر یہ مقصد کمال بغیرشاندارصحت اور غیر معمولی جسمانی قوت شاندارصحت اور غیر معمولی جسمانی قوت شاندارصحت اور غیر معمولی جسمانی قوت کوئی واحد قوت ہے جو انسان کی واحد وسر کمب غذا و دوا اور عمل سے حاصل کر سکتا ہے۔ اور غیر معمولی جسمانی قوت کو بیا جسمانی میں ضروری نہیں بلکہ جوائی بھی ضروری ہے۔ کیونکہ نابالغ بچوں میں جنسی قوت اپنے عروج پرنہیں ہوتی اور برطایے میں اعضائے جسمانی میں جنسی قوت کے افعال واڑات بہت حد تک شم ہوجاتے ہیں۔

ان اُمور سے ثابت ہوتا ہے کہ شائدار صحت جوغیر معمولی قوت جشمانی کا نتیجہ ہے اور جوانی دواہم حقائق ہیں جن پر جنسی قوت قائم ہے۔ البتد ان دونوں کے ساتھ ایک تیسر می حقیقت بھی ضروری ہے جو اس جنسی قوت کو اجمارتی ہے اور وہ حسن وخوبصورتی اور جنسی کشش ہے۔ اگر حسب منشاحسن وخوبصورتی اور جنسی کشش نہ ہوتو جنسی قوت اس طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ پس بھی بینچوں حقائق جنسی ملاپ میں لاز می اور اہم ہیں۔

تدرت نے جنسی طاپ میں جو کیف و سرور اور لطف و شوق کا جذبہ رکھا ہے ، اس کی شدت کا انداز ہ اس امرے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت آ دم علایا گائے کے ذبین میں سے جذبات پیدائیس ہوئے اس وقت تک ان کے کوئی اولا دیدائیس ہوئی۔ سے جذبات امال حواظیا آ کے حسن و خوبصورتی اور جنسی کشش سے پیدا ہوئے یا بلیس کی تحریک نے کام کیا ہویا اس تجرممتوعہ کے قریب جانے سے ظاہر ہوئے ہوں ، بہر حال سے حقائق ہیں جن سے ان میں جنسی طاپ کے لیے کیف و سرور اور لطف و شوق پیدا ہوا اور نتیجہ اولا دکی صورت میں بلکہ اس دنیا کی صورت میں ظاہر ہوا اور آج تک بے سلسلہ جاری ہے۔

حضرت آ دم عَلِيْنًا ﴾ كے قصد ہے ہمارے سامنے تين حقيقتي كھلتى ہيں: (۱) ابليسى تح يكات (۲) تقرب شجر ممنوعہ (۳) جنسى كشش۔ اس ليے جنسى قوت كوذ ہن نشين كرنے كے ليے ان تينوں حقيقتوں كوسامنے ركھنا بھى ضرورى امر ہے۔

ابلیس تریکات کواگر ہم جنسی تریکات کا کمال کہددیں جوشیطانی صورت میں کام کرتا ہے جیسا کہ معزت سید نبی کریم رحمۃ اللعالمین مَا اَلَّیْتُوْمُ نے فرمایا ہے کہ شیطان ہرانسان کے خون میں گروش کرتا ہے اور میں نے اپنے شیطان پرقابو پالیا ہے۔ جہال تک تقرب شجرممنوعہ کا تعلق ہے، اس میں ایسی اغذید اور ادویہ ہوسکتی ہیں جوشدت تحریکات جنسی کا سبب ہوسکتی ہیں۔

جنی کشش کے متعلق میں بچھ لیں کہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں تین قتم کی کشش پائی جاتی ہے۔ لیتی زر، زن اور زمین ۔ لیکن ہم کہتے ہیں زر وزمین کی کشش صرف زن کے لیے ہے۔ کیونکہ میدوالت میدقعر و کاٹ بلندصرف حصول لطف اندوزی زن کے سوا پھی نہیں ہے۔ میدور و قصور کا مثالی وغیر فانی حسن، قیصر و کسر کی گیف پرورخواب گاہیں اور کاٹ بلندوقعر وسیج ہیں سبزہ و چسن اور چیشے و آب ورواں میں حسن وعشق اور شوق و محبت کی چیئر جھاڑ صرف جنس لطیف کے میمیں بدن اور حسن صبح کے لیے ہیں۔

اگراس دنیا ہے عورت کا تصور ختم کر دیا جائے تو پھراس دنیا کی جنت یقیناً جنت خارزار بن کررہ جائے اور اس کے ساتھ ہی زراور

ز مین کالا کیج جو صرف عورت کے لیے ہے، ختم ہو جائے۔ پھرانسان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ان کے حاصل کرنے کے لیے جد وجہد کرے۔
پھریہ سلیم کرنا پڑتا ہے کہ بیسب کچھ صرف جنسی ملاپ کی مسرت وانبساط بلکہ ایک تبہم سے زیادہ قیمت نہیں رکھتی اور اس دنیا پر قائم ہے۔ لیکن انسان ہے کہ جوانی سے بڑھا ہے تک اس کیف و سرور اور لطف و شوق کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد وجہد اور سعی و ہلاکت قبول کرتا ہے۔ گر اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ اگر مرنے کے بعد فردوس پر ہیں بیس جنس لطیف اور حسن مرمریں کا یقین تہ ہوتو یقینا اس بے رونق جنت تجری من تحت الانہار کا شوق ہی ختم ہو جائے۔

جہاں انسان کے شوق حسن اور جنسی کشش کا جذب اس قدر شدید ہونا لازی امر ہے اس میں ای لئے قدرت نے فطری جنسی قوت ہے۔ انتہا دی ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے یہ چانا ہے کہ بورے تندرست انسان میں بیک وقت چار عورتوں کے رکھنے کی قوت ہے۔ بلکہ اگر ضرورت پڑے تو ہے حساب باندیاں بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ جرطرف ہے یہ پکارنظر آتی ہے کہ جروان تو ت کے لیے غیر معمولی قوت کا کوئی چانا ہوان خہ چا ہم والت وصورت میں اکسیر و تریاق اور تیر بہدف ہوجس ہے نصرف جناتی توت پیدا ہوجائے بلکہ فرنگ میں عرکی خود کے بیس سینہ پر رکھا ہواور اس کے سانس کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس پر بے خودی وارد ہوجائے جس کے ساتھ اس کا سانس برابر ہوجائے۔ خدا جانے اس کی موت کیے واقع ہوئی لیکن وہ ابتدائے جوانی میں برداشت حسن نہ کر کے اس حسن اور پر کشش و نیا کو چھوڑ کر چال بسا۔ البندانسانی نفسیات کو پورے طور پر بیان کر گیا ہے۔

جہاں تک کشرت از واج کا تعلق ہے بیتو کہا جا سکتا ہے کہ جر ملک وقوم اور ندہب میں باوجود حدود مقرر کے بادشاہوں اور شہنشاہوں کے پاس ال تعداد مورتیں رہی ہیں۔ بیسوال الگ ہے کہ وہ سب پر قادر رہے یا ندر ہے۔ بہر حال انسانی شدت جذبہ کی دلیل اور کشش حسن کا ثبوت ضرور ماتا ہے۔ البنة اس قدر شرور ماتا ہے کہ حکمائے دوراں اور اطباء زمان نے ان کا ساتھ ضرور دیا اور ان کے لیے ایسے غیر معمولی نسخ تیار کے اور ایسی مجیب و خریب رسائن تیار کی گئی جن کو کا یا کلپ کا نام دیا جا سکتا ہے، جن کے نشانات آج بھی ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل اس قدرتر تی یافتہ میڈیکل سائنس ان اکسیرات ورسائن اور کایا کلپ اور مجزہ نما مرکبات کو تیار
کرنے میں کیوں ناکام ہے؟ کیا ہم ان نادرات اور کائبات کو پھر حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا حقائق سیح بھی ہیں؟ ان سوالات کے جوابات تو ہم
ضرور دیں گے لیکن یہاں پریہ سلیم کرنا لازی ہے کہ فرقگی میڈیکل سائنس جنسی قوت کے لیے غیر معمولی مجر بات پیش کرنے میں عاجز ہے۔
بلکہ جنسی امراض کے علاج میں بالکل ناکام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان امراض کے علاج کے لیے قدیم طریق علاج یا زیادہ سے زیادہ
ہومیو پیتھک طریق علاج کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور مید تقیقت ہے کہ ان طریق ہائے علاج نے انسان کو کسی دور میں بھی محروم نیس کیا ہے،
بلکہ ضرورت سے زیادہ کا میاب رہے ہیں۔

#### جنسي جذبه اورشوق

جنسی قوت کا جذبہ اور شوق جس قدر ایک انسان بیں پایا جاتا ہے اس کا اندازہ لگانا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ ایک عام انسان کی حیوانی تو تیں بے قابور میں تو ایک طرف بڑے بڑے زام، شب بیدار، صوفی، پر ہیز گار اور شقی، پیٹ خالی والوں کی جنسی قوت کے جذبہ اور شوق کا اندازہ لگانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا ہے کہ یہ جنسی قوت کا جذبہ اور شوق جس قدر انسان میں پایا جاتا ہے کیا اس قدر توت بھی پائی جاتی ہے۔اگر ایسانہیں ہے یا جنسی جذبے اور شوق کوجنسی توت کے تحت نہیں رکھا جاتا تو اس کا لازی نتیجہ نہ صرف توت جسمانی کی ہر بادی ہے بلکہ صحت انسانی کی بھی تاہی ہے۔ جنسی توت اور جنسی جذبہ دونوں جدا جدا صور تیں ہیں۔ دونوں کا الگ الگ اندازہ لگانا و جسمانی کی ہر بادی ہے کہ جنسی جذبے اور شوق جنسی قوت کے تحت رکھنا چاہیے۔لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جنسی جذب اور شوق کوجنسی قوت کے تحت رکھنا چاہے ۔لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جنسی جذب اور شوق جنسی قوت کے تحت رکھنا چاہتا ہے جیسے ایک عمیاش اور او باش ایپ باپ کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے اڑا دیتا ہے۔ جنسی جذبے اور شوق کی تیزی کا اندازہ اس لذت پیندانسان سے لگالیں جس کا بیٹ اس قدر بھرا ہوا ہو کہ اس فران کے دیکھ و بواور ذائقوں پر بے چین ہو۔ جب ایسا انسان کھائے گا تو اس کا لازی نتیجہ برجنسی اور بہینہ ہوگا۔ حکمن ہے کہ اس سے موت واقع ہو جائے۔اس طرح لذیذ کھانے زہر بن جاتے ہیں۔

یم صورتیں جنسی جذبہ اور شوق کی تیزی ہے اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ان کوجنسی قوت کے تحت نہیں رکھا جاتا۔ فطری طور پر بھی قدرت نے جنسی جذبہ اور شوق جیسی قوت سے بہت زیادہ بیدا کیا ہے۔ یکی وجہ کے دیے جذبہ اور شوق جوانی سے قبل بجیبی میں بیدا ہو جاتا ہے اور جوانی کے بعد بڑھا ہے تک چلا جاتا ہے اور ''بڑے میاں یہ بجھتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں'' اور اشی نوے سال کے بیر خشہ حال کو بھی یہ کہتے سا ہے کہ بھائی! ابھی تو میں جوان ہوں۔ اگر فقد ان قوت جسمانی ہے کہیں اس کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ واقعی وہ بوڑھا ہو چکا ہے تو کم از کم اپنی باتوں میں اس امر کا اظہار تو ضرور کر دیتا ہے کہ بھائی کیا ہوا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں ، لیکن میرا دِل تو جوان ہے۔ یہ اظہار کیا ہے؟ یہ ای جذبہ اور شوق کی بے چینی ہے جو قبر میں جانے تک قائم رہتی ہے اور نادان انسان یہی سجھتا رہتا ہے کہ اس میں اس قدر جنسی قوت ہے کہ وہ و شیزہ کے ساتھ لطف و سرور کی زندگی گر ارسکتا ہے۔

اگرجنسی جذبہ اور شوق کی بے اعتدالیوں کے کرشے اور اظہار کے نمونے دیکھنے ہوں تو شعراء خصوصاً بوڑھے شعراء میں دیکھیں۔ان
کی عقل وفکر اور زبان دانی کا جاہے ملک وقوم پر کتابی گہرا اور شدید اثر کیوں نہ ہو، لیکن جہاں اپنے جذبات کا اظہار کریں گے تو بقینا کہیں
گے کہ'' ابھی تو میں جوان ہوں'' لطف لینا ہوتو جس شاعر کا ہیمصرے ہے وہ زعرہ میں ان سے لل کر دیکھ لیں۔ گئی بارجنسوں میں ان کو یہی مصرے
پڑھتے سنا ہے جس کے ساتھ بی ساتھ وہ اکر کراپی جوانی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ اس تیم کے جذبات کیا ہیں؟ صرف جنسی جذب اور شوق کا
اظہار ہیں۔ اس حقیقت سے اندازہ لگا لیس کہ کشرت انسانوں کی ایس ہے کہ وہ جنسی جذب اور شوق کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ بی اس کوجنسی
قوت کے تحت رکھ سکتے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں جنسی توت تو رہی ایک طرف جسمانی قوت بھی پر باد کر بیٹھتے ہیں۔

انجن چلاتی ہے۔لیکن مریض صرف یہی کہتا ہے کہ اس کو پہلے ایسی دوا دے دی جائے جواس کی قوت باہ میں تیزی اور امساک میں شدت پیدا کر دے اور پھر میں اس کے باقی اعضاء کی درسی اور تقویت کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، وغیرہ وغیرہ۔

ان حقائق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ توام کے ذہن ہیں جنسی توت کے متعلق کیے کیے تصورات ومعلومات اور تو ہات پا کے جاتے ہیں اور انجی کے حت وہ توت ہوں ہوں ہیں اور یکی وجہ جاتے ہیں اور انجی کے حت وہ توت ہوں ہوں کے تحت وہ توت ہوں اندانی خراروں سال گزر جانے کے بعد آج تک جنسی توت اور دو چارجنسی امراض کے لیے بے خطا مجریات تیار نہیں ہوسکے -طب قدیم تو بھر بھی انسانی ضرور تیں پوری کر دیتی ہے۔ لیکن فرکی طب ایسی ناکام و نامراد ہے کہ اپنی ناالی کی وجہ سے عائز اور دریاندہ نظر آتی ہے۔

عوام کے تو ہمات اور غلط تصورات سے بڑھ کر پڑھے لکھے خصوصاً اگریزی تعلیم یافتہ لوگ جیں جو اس غلط بہی بیس گرفتار جی کہ انگریزی پڑھ لینے کے بعد وہ ہرتئم کے علوم وفنون کے فاضل اور کائل بن گئے جیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ طب قدیم تو کیا فرکل طب کا بھی علم نہیں رکھتے۔ بلکہ وہ یہ بھی نہیں جانے کر کس وقت غذا کھائی چا ہے اور حقیق حالات جی کس ترشم کی اغذید کھائی چا ہیں۔ ان کو بھل ہنسی قوت و جذبہ اور شوق کا کیا علم ہوگا۔ ان لوگوں کو جنسی معلومات موالی فرکلی جنسی الڑیج سے زیادہ نہیں ہوتئی۔ اور وہ لوگ بھی بری طرح ہے متنی تو ہمات اور غلط تصورات بیس گرفتار ہوتے ہیں۔ یہی حال ان اینگلو کو تائی اطباء کا ہے، جنہوں نے اگریزی تعلیم کے بعد اینگلو یونائی طبیہ کالجوں بیں تعلیم حاصل کی ہے۔ پھرانھوں نے موائی فرکنی جنسی کے بعد اینگلو یونائی طبیہ کالم میں معلومات کی اور قوم میں غلط مقتا کہ و میں خلط میں ہوئے کے ساتھ بری شم کی بے راہ روی پیدا ہوگئی ہے۔ ایسے لوگ خود جنسی قوت سے مطمئن ٹیس جیں۔ وہ بھلاموام کی راہنمائی کیا کریں گے۔ جس کا بیجہ ظاہر ہے کہ ملک میں جو رہ کی راہوں بیس گورت کی تھی مورت کے بجائے جنسی جذبہ اور شوق اس و منور ہے کہ مرک کو رہم دو عورت کو تھور ہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ انجی اس حسن وخوبصورتی کے جسمہ کو دورت کو گھور رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ انجی اس حسن وخوبصورتی کے جسمہ کو دورت کی گھور کیا ہے۔

جنسى قوت

جنسی قوت و تکیل اور جذبہ وشوق کی تفریح بہت مشکل امر ہے۔ ذرا بھی تفصیل سے کام لیا جائے تو اس بیل عربانی اور نگا پن پیدا ہو جاتا ہے جوا خلاقا بری بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیقوت ہر مرد وعورت بیلی بائی جاتی ہے۔ اس کے جذبہ وشوق کے ساتھ تھیل بھی ہرا نسان بلکہ وہی اللہ کو بھی کرنا پڑتی ہے۔ اس دیا بیل اور کم اللہ وہی کرنا پڑتی ہے۔ اس دیا بیل ایس بھی ایک قوت ہے جس کا ذہن نشین کرانا ضروری اور انہم ہے۔ کیکن اس کا بیان نہا بت احسن طریقہ ہے ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس قوت کی تسکین اور ذعر گی تھیل کے لئے اقتصادی ، معاشی اور معاشر تی قدر ہی بھی ضروری ہیں اور سب علم طریقہ ہے ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس قوت کی تسکین اور ذعر گی تھیل کے لئے اقتصادی ، معاشی اور معاشر تی قدر ہی بھی ضروری ہیں اور سب علم اخلاتی اور غرافوں ہیں تو اس قوت کی ساتھ بھی سے دو تا چاہئے۔ گرایس قوت کو بلا ضرورت کے استعمال کیا گیا تو لفف وشوق اور ضرورت کے وقت یہ بستان اور غرافوں ہیں تو اس قوت کو اس انداز ہیں چیش کرنا چاہئے کہ اگر اس قوت کو بلا ضرورت کے استعمال کیا گیا تو لفف وشوق اور جوائی کی رنگینیوں اور وار وائوں کو ساسے نہ رکھیں۔ کیونکہ بڑھا پاکروری کا ساتھ نہیں دے لوگوں کو تا کید کر دینی چاہے کہ جن کے جندیوں اور وار وائوں کو ساسے نہ رکھیں۔ کیونکہ بڑھا پاکروری کا ساتھ نہیں دے سے ساتھ ایس دین چاہوتا ہے۔ بلکہ جوائوں کو بھی ایمتمال کی تعلیم دین چاہتے۔ جن کے لیے میں کہ بیل جوائوں کو بھی ایمتمال کی تعلیم دین چاہتے۔ جن کے لیے میں کاب کھی جارتی ہے۔ بہی جو جوان اور پوڑ سے تھے معنوں بھی قوم ہوتے ہیں۔ بے جدید اور شحیے معنوں بھی قوم ہوتے ہیں۔ بے جدید اور شحی

معنوں میں قوی تکیل کررہے ہوتے ہیں۔ جوانوں پر قوموں کے قیام کا بو جھ ہوتا ہے اور بوڑھوں کے ہاتھ میں قوم کی باگ ڈور ہوتی ہے۔اگر
یہ تمام جنسی قوت کی ہے راہ روی میں گرفتار ہو گئے تو قوم نہ کمال کو پہنچ گی اور نہائی ذمہ دار بوں کو نبھا سکے گی۔ جس سے نہ صرف آزادی و
معاشرت کی حفاظت مشکل ہوجاتی ہے بلکہ اقتصادی اور معاشی ترتی بھی رُک جاتی ہے۔ اس لئے جنسی جذبہ وشوق اور قوت کا بیان اس انداز
میں ہونا چاہیے کہ اس کی اہمیت وضرورت اور علاج و تھیل کا ذکر تو ہوجائے۔ گراس میں عربانی ونٹائین اور بے راہ روی پیدا نہ ہونے پائے۔
قرآن میں جنسی الفاظ

قرآن کمیم میں جنسی جذب اور شوق کے لئے بھی الفاظ کا استعال کیا گیا ہے۔ گراس میں انتہائی احتیاط ہے کام لیا گیا ہے۔ مثلاً رفسہ المی نسائکہ (رغبت کرنا اپنی بیویوں کی طرف)، ہاشو و ہن (عورتوں ہے مانا)، عاشو و ہن بالمعووف (مقررہ طریق پر بیویوں ہے ملنا)۔ بعض جگہ تشریح و افعال الاعتفاء کے بیان میں ذرا زیادہ تشریح اور تمنا کا لفظ بھی استعال کیا گیا ہے۔ کمین ہم جگہ تہذیب و تهرن اور شخافت کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ کہیں بھی بے راہ روی ہے کام نہیں لیا گیا ہے اور نہ بی مورت و مستور کا دائم ن چاک کر مے عریانی کی جفک طاہر کی گئی ہے۔ پھر بھی کوئی ماں باپ اپنی نوجوان اولا دکو بیمقام خود نہ پڑھا سکتا ہے اور نہ پوری تشریح کرسکتا ہے۔ اس کی وجنعوذ باللہ ان مقامات میں کوئی برائی بیان تہیں کی گئی۔ بلکہ ان اولا دکو بیمقام خود نہ پڑھا سکتا ہو اور خوا کی اور جذبات و لطا نف کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس جنسی میں کوئی برائی بیان تہیں کی گئی۔ بلکہ ان اذکار میں توجواور دھیان بقینا جنسی اعتفاء وقوئی اور جذبات و لطا نف کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس جنسی ترخیل کی دیا پر پابندی نہیں گئی جاسکتی۔ اس لئے قرآن حکیم نے اپنے الفاظ کو استعال کیا ہے جوزیادہ میذب اور با اطلاق ہیں جس کا اور خیل کی دیا پر پابندی نہیں گئی جاسکتی۔ اس لئے قرآن حکیم نے اپنے الفاظ کو استعال کیا ہے جوزیادہ میذب اور با اطلاق ہیں جس کا احتفامی وفی حیثیت ہوں یا جائے گا۔ جس کے نتیجہ میں جو کہ استعال کیا ہے جوزیادہ میذب اور با اطلاق ہیں جس کا تحقی خورت مقام پر بتایا جائے گا۔ جس کے نتیجہ میں جو کہ اور حیتی بند اور خوا میں جو کہ استعال کیا جائے گا۔ جس کے نتیجہ میں جس کے اور حیتی بندی تھیا ہوں جائے گا۔ جس کے نتیجہ میں جس کے اور حیتی بندی تھی کی جائے کا دی جس کی دیا پر بتایا جائے گا۔ جس کے نتیجہ میں جس کے دیں جائے کو دیا ہو جائے گا۔ جس کے نتیجہ میں جس کے تیجہ میں جس کے انہوں کو میان کی دیا پر بتایا جائے گا۔ جس کے نتیجہ میں جس کے دی دیا ہو کی ان کی بیان کی جس کے نتیجہ میں جس کے دی دو استعال کیا ہو سکان ہے۔

جنسى جذبات كى ضرورت اور تحيل

جنسی جذبات کی ضرورت تو ہر تکدرست مرد وجورت میں لاز ما پائی جاتی ہے اور اس کی سیح یا غلط طور پر بھیل ہمی ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اس کی ضرورت کا احساس اس طرح کریں جیسے انسان پائی کی بیاس میں کرتا ہے۔ لیٹن پیاس کم وبیش ضرورت کی ہے۔ مگر بھی بھی بغیر ضرورت کے پائی نہیں پیا گیا۔ اول تو بغیر ضرورت کوئی بیتا ہی نہیں، اگر پی بھی لے تو یقیناً نقصان دیتا ہے۔ بی متلاتا ہے اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بی ضرورت دیگر ضروریات زندگی کے متعلق بھی ہے۔ اگر ان کو بغیر ضرورت کے استعمال کیا جائے تو نقصان دے جاتے ہیں۔

سے وہ بغیر ضرورت نہ صرف اندر جذب نہیں ہوتی بلکہ صحت بگاڑ دیتی ہیں۔ اب اس شے کا اعدازہ لگا کیں جوجم کے اندر سے خارج ہواور سے ۔ وہ بغیر ضرورت نہ صرف اندر جذب نہیں ہوتی بلکہ صحت بگاڑ دیتی ہیں۔ اب اس شے کا اعدازہ لگا کیں جوجم کے اندر سے خارج ہواور وہ بھی اس خون کا جوہر (رس) ہوجس پر نہ صرف انسانی زعدگی کا دار دمداد ہے بلکہ جسم انسان اسی سے بنتا ہے اور صاف ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ جو ہر ہ جس کوشی یا سیمن (Semen) کا نام دیا گیا ہے۔ بغیر ضرورت ووقت اور مقام کے اس کا اخراج کرنا خود جان ہوجھ کر کمزوری و بیاری اور موت کو دعوت دیتا ہے اور وہ لوگ اختبائی غلاقبی ہیں جا پئی ضرورت ہوری کرنے کے لیے وقتی طور پر اغذیہ واد ویہ اور جذبات انگیز اشیاء کا سہارا لیتے ہیں۔ عریاں اور بے حیائی سے بھر پور کہانیاں سنتے ہیں۔ عریاں اور بے حیائی سے بھر پور کہانیاں سنتے ہیں۔ عریاں اور نئی عورتوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ کم عمر اور دوشیزہ لڑکوں کو اپنے قبضہ ہیں رکھتے ہیں اور مقصد برادی کے لیے بکثر ہے شراب استعمال کرتے ہیں۔ میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ کم عمر اور دوشیزہ لڑکوں کو اپنے قبضہ ہیں رکھتے ہیں اور مقصد برادی کے لیے بکثر ہے شراب استعمال کرتے ہیں۔

بعض امراء کے متعلق تو یہاں تک سنا گیا ہے کہ ان کے لیے روزانہ ایک دوشیزہ اورشراب کی بوتل ہونی چا ہے ، اورا پے نوابی قسم کے امراء تو اکثر پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہر مہینے ایک دوشیزہ ہونی چاہے اور بیر کیا بات کہ ہرسال کے سال کیلنڈر نہ بدلا جائے۔ یہ باتیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ جنسی جذبہ وشوق اورقوت کو بہلایا جائے۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ وہ اعصاء جوتح یک جذبہ وشوق بیں اس کے کہ وہ اعصاء جوتح یک جذبہ وشوق بیرا کرتے ہیں جن سے منی بنتی ہے وہ کمزور ہوجاتے ہیں اور تحریک شاب رفتہ رفتہ تم ہوجاتی ہے۔ پھرانمی کمزور اعصاء کا اثر دیگر اعصا کے جسم اور خون پر پڑتا ہے جس سے اوّل شاب ختم ہوجاتا ہے۔ پھر صحت نباہ ہوجاتی ہے اور آخرانسان قبل از دفت موت کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے۔

# جنسي قوت كالشجيح استعمال

جنسی توت کا استعال ایک نہایت ہی اہم مسلا ہے۔ لیکن اس کے لیے آئ تک کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی گئی۔ طب قدیم نے اس
سلسلہ میں کسی تشم کے قوائین اور قاعد ہے بیان نہیں گئے۔ موجودہ دور کا سب سے بڑا فلاسٹر مسٹر فرائڈ شروع سے لے کر آخر تک بڑھ جائے
وہاں جنسی جذبہ اور شوق بیراری اور اس کے تحت انسانی اظلاق و کر دار اور رجیان کا غلط و تیجے کچھونہ پھونو پیتہ چانا ہے۔ گر اس کی تحییل و تفہیم اور
تسکین کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ اس سے زیادہ تو پاک و ہند کے مشہورادیب میرائی نے جنسی تحیل و تفہیم اور تسکین کے لیے لکھ دیا ہے۔
اگر چہ ہم اس تین گولوں اور صابین کی تکیہ کے قائل نہیں بلکہ اس کے معاشرہ واخلاق اور قوم و نسل کے لیے سخت مضر خیال کرتے ہیں۔ نیکن اس
امر سے انکار نہیں کرتے کہ بھر پور اور نسل شی کی عمر ہیں جنسی ربھان کی تکیل و تفہیم اور تسکین ہوئی چا ہیے اور اس کا سیح ذر لید نکاح اور عقد شرعیہ
امر سے انکار نہیں کرتے کہ بھر پور اور نسل کئی کی عمر ہیں جنسی ربھان کی تکیل و تفہیم اور تسکین ہوئی چا ہیے اور اس کا سیح ذر لید نکاح اور عقد شرعیہ
ہی ہوسکتا ہے۔ اس لئے حضرت رسول اکرم نگا تھائی نے فرمایا کہ تکاح میری سنت ہے جواس سے اعراض کرے دہ بچھ سے نہیں ہے۔

اس امرے ثابت ہے کہ چنسی تو ت وجذبہ کی تخیل وتعنیم اور تسکین انسانیت و آدمیت اور بشریت کے لیے نہایت ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں نہیں بید دعا سکھائی ہے کہ میرے رہ جھے بیویوں اور اولا دے آتھوں کی شعنڈک بخش دے اور جھے متقبوں کا اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں بید دعا سکھائی ہے کہ میرے رہ بھے متعقبوں کا انام بن سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سرت اور نیکی دونوں با تیں بغیر جنسی قوت و جذبہ کومیح طور پر تحمیل و تعنبیم اور تسکین کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتیں۔

جولوگ یہ طاقت نہیں رکھتے این وہ اپنے ہوی بچوں کے افراجات برداشت نہیں کر سکتے یا ان کوایسے مواقع میسرنہیں ہیں کہ کوئی عورت بھورت ہوی عاصل ہوجائے یا حسب منتا ہوی ال سکے یعنی ایس عورت جو ذہنی طور پر بہت قریب ہوتو اس محض کے لیے اسلام کا تھم ہے کہ وہ مسلسل روز رے رکھے، لیکن اس کا میر نہیں ہے جو فرگی نے اپنے قانون میں بنا رکھا ہے کہ قبہ خانے، چکا اور ہیرا منڈیاں کھول دی جائیں۔ جہاں پر ہر کس وناکس جا کرا ہے جنسی جذبہ اور شوق کی تکیل اور تسکین کر رے لیکن یادر کھیں! اس طریق پر نہ جنسی جذبہ کی تکیل ہوتی ہے اور نہ شوق کی تبدائش و ہواری جس ماحول میں ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت طویل بحث ہے جس کو کسی اور وقت شروع کریں گے۔ البت یہ یا در کھیں کہ منک کی بیدائش و افراج جس ماحول میں ہوتا جا ہے وہ ایسے مقامات پر ناممکن ہے اور اس طرح بغیر نکاح کے دشتہ سے بھی مشکل ہے۔

اس مسئلہ کو طن کرنے کے لیے مختلف حکما اور فلاسفروں نے بہت سے نظریات پیش کئے ہیں۔ انہی نظریات میں میرا جی کا بھی ایک غلطتم کا نظریہ ہے۔ اسلام نے بھی اس کے طلک کرنے کے لئے چار نگاح، لا تعداد بائد یاں اور فوری طلاق اور نگاح میں آسانیاں بیدا کی ہیں۔ لیکن میسبہ سہولتیں مردوں کے لیے ہیں۔ البتہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ خلع اور طلاق کے چار ماہ بعد دوسرا نگاح کر سکتی ہیں۔ اس کے معنی سے ہیں کہ مرد کو فوری ضرورت بیدا ہو کر نفصان کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن عورت کو کم از کم چار ماہ سے قبل کوئی نفصان اور تکلیف بیدا نہیں ہو

سكتيل . جن كى نكاه جنسى قوت وجذبه اورشوق كى حقيقى يحيل وتفهيم اورتسكيين يرب، وبى ان مسائل كوسم يسكت بين \_

طب یونانی میں مزاج واخلاط اور کیفیات کی کی بیشی اور عرو طاقت اور ماحول کوجنسی قوت کے استعال میں خاص طور پر مدنظر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح آیورویدک نے دوش ورکت عمر و ماحول اور جسمانی اور روحانی قوت کے مطابق جنسی قوت کے استعال کی اجازت دی ہے۔ مثلاً طب یونانی میں تاکید ہے کہ گرم ختک مزاج کے انسان روزانہ اپنے جنسی جذبہ کی تسکین کر سکتے ہیں۔ گرم تر مزاج والے دور وز بعد اسرو ختک مزاج والے وار روز بعد اور مرد مزاج والے بورے ایک بھتے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ ان میں جنسی جذبہ میں بوری قوت بیدا ہو۔ بعض حکماء نے اپنے حکیمانہ انداز اور وائشوری کو سامنے رکھتے ہوئے آئیل جنسی جذبہ سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے گرم خشک مزاج والوں کے لیے ایک ہفتہ میں ایک بار، گرم تر مزاج والوں کے لیے تین ہفتے ، اور مرد خشک مزاج والوں کے لیے تین ہفتے ، اور مرد تراج والوں کو نیادہ وقت بر الوں کو تاکید کی ہوئے کہ از کم ایک ماہ سے پہلے ان کے اندر جنسی جذبہ میں تر کے گوت بیدائیں ہوسکتی۔ اگر ان کوزیادہ وقت تر مزاج والوں کو تاکید کی ہوئے بہتر ہے۔

آ یورو بدک نے اوّل جنسی جذبہ کی تسکین اور یحیل کورو کنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کو با کمال کہا ہے جو ساری عمر بیقوت اور جذبہ رکھتے ہوئے بھی اس کی پیکیل اور تسکین نہ کرے اور '' جتی سی'' رہے ایسے سادھوں کو ہوئی عزت وقد رکی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ ایسے مرداور عور تیں اپنی زندگیاں و ہوئی دیوتاؤں کی خدمت میں گزار دیتے ہیں۔ اور ان کو دیوواس اور دیوواسیاں کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے لیے ایسا کرنا مائم موق ہو تی ہوئی ہوتو زیادہ سے زیادہ بوئی عمر میں نگاح کرنا چاہیے۔ ویدوں کی تعلیم سے بیعمر چالیس اور ساٹھ سال کے درمیان معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ اوّل عمر تعلیم میں دوسیاحت کے لیے اور ہوتھی عمر ترستی زندگی کے لیے ہر عمر کو ہیں سال رکھا جائے تو ساٹھ سال کی عمر میں گرہتی زندگی کی ابتداء ہوئی چاہئے اور اس وقت تک جنسی قوت و جذبہ کی چیل و تسکین نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ آ یورو یدک اصولوں کے مطابق ویرج کی جس قدر دھاظت کی جائے ای قدر عمر اور عقل ہوسی کے۔

ان تمام تعلیمات میں حقائق تو ہیں لیکن افراط و تفریط زیادہ ہے۔ دوسرے معنوں میں فطری قوانین نہیں ہیں جن سے انسان افراط و تفریط اور نقصانات سے نج جائے اور زیادہ سے زیادہ خوشگوار زندگی گزار سکے۔ ذیل میں چند حقائق کیکھے جاتے ہیں جن سے قوانین فطرت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

(۱) انسانی زندگی کی تخیل چونکد ۲۱ ہے ۲۵ سال تک ہوتی ہے، اس لیے نکاح ہمیشہ ۲۱ ہے ۲۵ سال تک حسب طاقت وضرورت اور احول ہونا چاہئے۔ بیصرف مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے ماہواری شروع ہونے کے بعد تین سال تک حد چھسال تک نکاح کردینا چاہے۔ ماہواری اس بات کی شہادت ہے کہ بیچ کی پیدائش ہوسکتی ہے۔

یاد رکھیں کہ جن عورتوں کی بہت دیر کے بعد شادی کی جاتی ہے ان کے عضلات میں پختی پیدا ہو کرنسوا نمیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورتیں نساز نانساز ندگی کے قابل ہوتی ہیں اور نسان میں شرم و حیا قائم رہتا ہے۔ کیونکہ ان میں مردانہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں اکثر باؤگولہ اور اختیاق الرحم (ہسٹریا) کی مریض رہتی ہیں۔

(۲) نگاح وعقد اور شادی کے بعد ابتدائی چند روز گزار نے کے بعد کیونکہ ابتدائی دنوں میں چند در چند وجوہات ہے اعتدال قائم رکھنا مشکل ہے۔ ہمیشہ مرد وعورت کوالگ بستر وں پرسونا چاہیے اور چنسی جذبہ اور قوت کی شدت کا جب احساس ہوجوا کثر مرد کی طرف ہے ہوتا ہے اس کی جمیل وتسکین کر لیٹی چاہیے۔ اگر شدت روز معلوم ہویا جتنی یار شب وروز میں معلوم ہو گریوی کے پاس جا کر اس میں شدت اور تیزی پیدا نہ کرے بلکہ فطرخ اس جذبہ وقوت میں شدت اور تیزی بھڑک اٹھے اگر بیصورت دو چار روزیا چار ہفتوں تک بیدا نہ ہوتو غذا اور دوا سے نہ بھڑ کائے ، وہ غیر فطری صورت ہوگی۔اگر ضرورت محسوں ہوتو علاج کرایا جائے۔

جنسي توت كالضرف

اس امریس کوئی شک نہیں کہ جنس قوت جوانسان میں پیدا ہوتی ہے بیرواقتی خرج کرنے کے لیے ہے اور اس کی حیثیت ہے تو اس کا خرج کرنا نہایت ضروری ہے کہ اگر اس کوخرج نہ کیا گیا تو نہ صرف اس کے مفیدا شرات ہے محروم رہیں گے بلکہ یہ ہے حد نقصان رسال خابت ہوگی۔ اس قوت کا مفید ہونا ان معنوں میں ہے کہ (۱) اس پر آئندہ نسل انسانی کا دارومدار ہے۔ (۲) جسم انسان ہے ایک خاص قسم کے فضلات کا اخراج ہو کر ان کی جگہ اعلی درجہ کا مقوی بدن مادہ جسم کو ملتا ہے بلکہ اس طرح جیسے ہر سانس کے ساتھ اندر سے ایک ہوا خارج ہوتی نضلات کا اخراج ہو کہ باہر سے ایک ہوا داخل ہوتی ہے۔ فاہری صورت میں دونوں ہوا کیں گیسیں ہیں، لیکن دونوں میں بین فرق ہونے والی ہوائسیم ہے، اس کی جگہ باہر سے ایک ہوا داخل ہوتی ہے۔ فاہری صورت میں دونوں ہوا کیں گیسیں ہیں، لیکن دونوں میں بین فرق ہونے والی ہوائسیم (آسیجن) کہلاتی ہے۔ اگر تھوڑی مدت وہ ہوا خارج نہ ہوا درئیم جسم میں داخل نہ ہوتو جسم کو جو تکلیف یا کمزوری پیدا ہوتی ہے اس کا اندازہ ہر مختص اپنی طاقت کے مطابق لگا سکتا ہے۔ بہی صورت اس مفید مواد کی ہے جوجسم انسان سے پیدا ہوکر خون میں شامل ہوتا رہتا ہے اور تمام جسم کوغذا اور تقویت کا کام دیتا ہے۔

اس امر کونظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ مادہ منوبیصرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان جنسی قوت کوخرج کرتا ہے۔ انسان کے اندر جس قدر بھی جنسی جذب اور قوت موجود ہووہ اس وقت تک ناکمل اور غیر مفید ہے جب تک اس کوخرج نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس کے خرج کرنے پری مادہ منوبہ پیدا ہوگا اور اس کے ساتھ اس قتم کے دیگر مواد بھی پیدا ہوتے ہیں جن سے نہ صرف ان مادوں کو پیدا کرنے والے اعضاء کوقوت اور غذا ملتی ہے بلکہ انہی مادوں کا ایک حصہ خون میں شامل ہوکر اس میں تقویت اور تو ازن قائم رکھتا ہے۔ ہر شخص خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب تک جنسی قوت عمل میں نہ آئے مادہ منوبہ اور اس میں تقویت اور جب پیدا نہ ہوں گے تو خون میں کیے شریک ہوں گے۔ اور ان کے شریک نہرونے سے جو فقد ان قوت اور قوام خون میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ انسان ایک مفید قوت سے محروم رہے گا۔ بہی قوت جس قدر زاکد پیدا ہوگی انسان ذبنی اور روحانی طور پر اتنا ہی بلند مقام حاصل کرے گا۔ اس کی لطافت کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو ایک عقل مند اور پر قائل کا سکتا ہے۔ جو ایک عقل مند اور پر قائل کا سکتا ہے۔

ہم نے ایک ایس قوت اور مسئلہ کا ذکر کیا ہے جس کی طرف حکماء اور علاء فلے اور سائندانوں نے ذکر سکنیں کیا اور ہرایک نے جنی قوت خرج کرنے سے انہائی ظور پر روکا ہے اور اس کو قابو میں رکھنا ہی اس قوت سے فوائد حاصل کرنا ہے۔ اسلام کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو قرآن حکیم اور حدیث شریف میں جنسی قوت رو کئے کی کہیں تاکید نہیں کی گئی اور نہ کہا گیا ہے کہ اس جنسی قوت اور جذبہ کو روکا جائے ،
کیونکہ اس سے انسان کے اندر مفیدا شرات اور طافت پیدا ہوتی ہے بلکہ اس کے برکس پیکہا گیا ہے کہ جو نکاح نہ کرے گا اس کا آپ شائی تا ہے سے کہا گیا ہے کہ جو نکاح نہ کرے گا اس کا آپ شائی امامت اس کوئی تعلق نہیں ہے اور سب سے بڑھ کرید کہ اللہ تعالی کے قریب قائل عزت وہ ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے اور پر ہیز گاروں میں امامت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان کی آ تکھیں اپنی بیوی بچوں سے ٹھنڈی ہوں۔

البت اسلام بینیں چاہتا کہ ناجائز ہویاں اور اولاویں پیدا کی جائیں اور جگہ جگہ اپنے نطفہ کو بھیر کر غیر تحقیق اولاویں بیدا ک جائیں۔ آگر ضرورت شدید ہے، یعنی توت و جذبہ غیر معمولی ہے یا موجودہ ہویاں مریض ہیں تو چار ہویوں تک کی اجازت ہے۔ اگر جذیات میں ایمانداری اور شوق میں تقویٰ ہے تو لا تعداد باندیاں بھی حاضر ہیں۔ بے دھڑک جنسی توت کو استعمال کرسکتا ہے۔لیکن خواہشات نفسانی آئر نه ہول اور ضرورت فطری اور رضائے الی مدتظر ہوتو پھر جنسی قوت کاعمل میں لانا قانون خداوندی ہے۔

اسلام کے جنسی نظام میں ایک طرف اجازت میں اس قدر وسعت اور دوسری طرف ناجائز ذرائع سے بیخے کی اس قدر تاکیداور در دناک موت کی سزا کو مدنظر رکھیں اور پھر اس سئلہ کی طرف غور کریں کہ جنسی قوت کے سی حجائے گزوری کے ایک خاص قتم کی قوت پیدا ہوتی ہے جس سے عقل وروح ،علم وروح ،علم وحکمت اور تقویٰ وایمان میں بلندی اور ارتقاء پیدا ہوتا ہے۔

جنسى قوت كابے ضرورت استعال

جنی توت کے متوی اور مفید ہونے کے ساتھ ساتھ اس امر کو دفظر رکھیں کہ بے ضرورت اور بے اصوان تعرف بھی انہائی ضعف اور
مفتر ہے۔ اس کی مثال صفراء (بائل Bile) ہے دی جاسمی ہے کہ صفراء ایک انہائی مفید حرارت اور طاقت ہے، اس سے ایک طرف جسم انسان
معنر ہے۔ اس کی مثال صفراء (بائل Bile) ہے دی جاسمی ہوئی ہے کہ صفراء ایک انہائی مفید حرارت اور طاقت ہے، اس سے ایک طرف جسم امراض کا گھر بن
میں مقوی اور مرفن اغذ میہ بھتی ہوتی ہیں اور دوسری طرف میہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ صفراء کے نام سے اس قدر مگھراتے ہیں کہ اوّل تو ایس اغذ میہ ہوتا ہیں۔
جاتا ہے اور روز بروز خون کی کی اور دبلا پن پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ صفراء اور حرارت اغذ میہ شلائتی ، شربت کا استعال کر لیتے ہیں۔
ہیں جوصفراء بیدا کرتی ہے، اگر اس کو کھانے کا افغان بھی ہوتا ہے تو فوراً واقع صفراء اور حرارت اغذ میہ شلائتی ، شربت کا استعال کر لیتے ہیں۔
ایسے لوگ مستقل طور پر بخیر محدہ ہیں جتال رہتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں ہیں صفراء ضرورت سے ذیادہ بڑھ جائے یا اس کا اخراج زک جائے تو پھر جسم میں ضعف و تحلیل شروع ہوجاتی ہے۔ بی صورت جنسی توت کی پیدائش میں ذیادتی اور اخراج ہوتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ کہ اور صفراء دونوں جم بی حرارت بیدا کرتے ہیں، دونوں زندگی اور قوت ہیں۔ ای طرح زندگی جنسی قوت کے سیح خرج کرنے کرنے پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن شین کرلیں کہ جب جم کی قوت وحرارت اور زندگی بین تحریک پیدا ہوتی ہے تو اس دفت اطف و لذت اور فرحت کا پیدا ہونا ضروری ہے اور جب تک بیصور تیں قائم رہیں صحت اور طاقت ہیں ترتی ہے۔ لیکن جب قوت وحرارت اور زندگ میں تفریک کی بے وجہ کوشش پر محادی جائے تو غیر معمولی ضعف و تحلیل پیدا ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ بیضعف زیادہ تر اعضائے رئیسہ دل و دماخ اور جگر میں پیدا ہوتا ہے جس کا بیچہ خوفاک امراض مثلاً فائح و حذر اور ہارٹ فیلور و فروس پر یک ڈاؤن ہیں گویا جو قوت وحرارت کی فرعت باعث حیات و تفق یت اور مرض و موت کی دعوت بن جاتی باعث حیات و تفق یت اور مرض و موت کی دعوت بن جاتی باعث حیات و تفق یت اور مرض و موت کی دعوت بن جاتی ہے۔ ان حقائل سے ہمیں جھ آتی ہے کہ ہمارے فرجی رہنما اور ہادی کیوں خالی پیٹ دینے ہیں اور معمولی تم کی اغذ ہے ہمی تعلیل مقدار میں کھاتے تھے۔ وہ مصنوی تم کی جنسی افعال و اعمال کورضائے الی کے تحت امنام دیتے تھے۔ وہ مصنوی تم کی جنسی قوت و جذب اور لذت سے دور رہتے تھے۔ جس سے سے حقم کے جنسی افعال و اعمال کورضائے الی کے تحت انجام دیتے تھے۔

جنسی قوت کے قیام وتصرف اور اس کے نتائج کی حقیقت پر جس اندازیمان ہے قرآن حکیم روثنی ڈالٹ ہے، دنیا کی کوئی طبی وغیر طبی کتاب اور قانون نہیں ڈالٹا۔اگر دنیا کی کوئی سائنس اور قانون اس کے برابر تو کیا اس کے عشر عشیر بھی بیان کر دیے تو ہم چیلنج کرتے ہیں۔اس سے بہتر کا تو سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔ یہی قرآن حکیم کی عظمت اور کمال کا راز ہے۔اس میں زندگی اور کا ئنات کے دیگر تمام قوانین کے حقائق کے ساتھ جنسی قوت کی اصلیت واستفادہ اور راز ورموز کے قوانین میں قطعاً خلل واقع نہیں ہوتا اور ندائجھن پڑتی ہے۔

قر آن تھیم بیان کرتا ہے کہ اڈواجاً کتسکنوا (جوڑے بنائے گئے تا کہ ان کی طرف سے تسکین عاصل ہو) تسکین کے متعلق ہم اپنی کتب اور رسائل میں بار باروضاحت کر چکے ہیں، جس کوممبران تحریک تجدید طب خوب بچھتے ہیں۔ یہ وہ تسکین ہے جس کوہم تحریک و تحلیل اور تسکین اپنے نظریہ مفرداعضاء کے افعال میں لکھتے ہیں۔ گویاتسکین اعضاء کے افعال کی وہ علامت ہے جو تحلیل کے بالقابل آتی ہے۔ تحلیل اگرگری و حرارت کی شدت کے بعد پیدا ہوتی ہے تو لازی امر ہے کہ تسکین اس گری و حرارت کی شدت کے بچھ جانے کے بعد پیدا ہوگ ۔ گری و حرارت کی شدت کے بچھ جانے کے بعد پیدا ہوگ ۔ گری و حرارت کو بچھانا رطوبت کا کام ہے ۔ یعنی گری و حرارت اگر آگ سے پیدا ہوتی ہے تو بھی امر ہے کہ دطوبت و بلغم پانی کی بیدائش ہیں۔ گویا جو تھی اس کے بعائے گئے ہیں کہ جسم انسان جبال پر بھی تسکین بیدا ہوگ ہوئے ہیں کہ جسم انسان میں جو جوانی سے بوجانے کی طرف لے جاری ہے ، اسٹم کیا جائے ۔ یا کم سے کم کردیا جائے۔

اس تشریح سے اندازہ لگالیں کہ قر آن تکیم نے انسانی زندگی وجوانی اور صحت کے قیام کو کس انداز سے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ اس کاحل واضح کر دیا ہے۔ بیاس امر کا ثبوت ہے بلکہ اس حدیث شریف کی حقیقت ہے جس میں سے کہا گیا ہے کہ نکاح سنت ہے اور جواس سنت بچمل نہیں کرے گاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا انسان میں جوانی کے بعداعتدال نکاح تی سے قائم رہتا ہے۔

تعلیل کو سیجھنے کی ایک صورت تو موم بتی کا جانا اور موم کا پچھلنا ہے۔ اسی طرح انسان کا کوئی ایک عضو اندرونی حرارت سے پچھلنا ہے۔ دوسرے برف کا دھوپ میں پچھلنا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم پر تعلیل واقعہ ہوتی ہے۔ جیسے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جن مردوں اور عورتوں کوعقد و نکاح کی حد تک شادی کرنے کا اتفاق نہیں ہوتا ان کے جسم میں بعض دیگر امراض کے ساتھ چہرے پر ایک قسم کا خمیر اُ بحر آتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اگر شادی کا اتفاق نہ ہوتو اول تو وہ بہت جلد مرجاتے ہیں اور اگر زندہ ہے رہیں تو دائی امراض اور دیگر ججیب وغریب شم کی تکالیف میں گرفتار رہتے ہیں۔

ایک طرف توجیم انسان میں وائی تحلیل ہے جس کورو کئے کے لیے فطرت نے جنسی جذبہ پیدا کیا ہے تا کہ اس کے جائز استعال
کے ساتھ ساتھ جسم میں تسکین پیدا ہو کرائے والی قائم رہ سکے۔ لیکن جہال جنسی جذبہ کے جائز استعال سے تسکین پیدا ہو کرجیم میں اعتدال قائم
رہتا ہے، دہال جنسی جذبہ میں اس وقت لذت پیدا کر دی ہے کہ اس کا شعور و نیم شعور اور غیر شعوری احساس اس قدر شدید ہوتا ہے کہ ہر
نوجوان بلکہ بوڑھا بھی کسی قتم کے نقصان کو سمجھے بغیر اس لذت اور لطف کو حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ اس کے لیے طاقتو راغذ بیاور او و بیے گزر
کر لطف ولذت کے نظاروں کے بعد مشینی پیٹیوں کے استعال کرنے میں نہ فرق رکھتا ہے اور ندا پی اس کمزوری پر شرما تا ہے۔ اس موت کی صد تک لذت جا ہتا ہے۔

لیکن قرآن تھیم نے جہاں اس جنسی جذبہ کی پھیل کے لیے حسب ضرورت چارشاد ہوں اور بے شار ہاند یوں کی اجازت دی ہے،
تاکہ معاشرہ میں نقصان اور خرائی پیدا ہوئے بغیرانسان پورے طور پر جنسی جذبہ میں تشکین پیدا کر لے دہاں ایسی شرائط بھی مقرر کر دی ہیں کہ وہ
اعتدال سے تجاوز نہ کر سکے اور خلیل کی حرارت جس میں نشو وارتقاء اور ربوبیت کی قوت بھی شریک ہے انتہائی تسکین سے ختم ہو کر زبوں کی
حالت پیدانہ کر دے جس میں جسم مو کھ وسکڑ کر خشک ہوجاتا ہے۔

جاننا چاہے کہ بھوک دونتم کی پائی جاتی ہے: ایک پیٹ کی بھوک اور دوسری جنسی بھوک۔ بیر حقیقت ہے کہ پید کی بھوک عام ہے اور ہر گھڑ کی لوگ اس کے چنگل میں گرفتار ہیں۔ گرجنسی بھوک ایک خاص بھوک ہے جو خاص وقت اور ماحول میں بیدا ہوتی ہے۔ جو د فا بھوک ہے اس کے لیے قرآن پاک میں بیان ہے:

﴿ كُلُوا وشريوا ولا تسرقوا أن الله لا يحب المسرقين﴾

'' بِ تَكَلَف آ زادانہ طور پر كھاؤ بيو ( گرمقررہ) حدے مت بدھو۔ تاكيداً اللہ تعالى حدے برجے والوں كو ووست نہيں ر كھے''۔ تو خاص بحوك بيل كب اجازت ہے جس كا نقصان جو ہر انساني كے ضائع ہونے سے واضح ہے اور مشاہدہ ہے كہ بيٹ كي تسكين کے لیے چھونہ کچھ جم میں وافل کوا پڑتا ہے اور جنسی جوک کوسکین دینے کے لیے جم سے جو ہرخون فارج کرنا پڑتا ہے۔ چرحدے بڑھنے ۔ والے کے لیے کتنی بری سزا ہے کہ اللہ تعالی دوست نہیں رکھتے جب وہی دوست نہیں رہا تو بالن ہارکون ہے۔

قرآن این متعلق فرما تا ہے: ﴿ ظلك الكتاب لاريب في هدى اللمتعين ﴾ يدائي كتاب كي قتم كا شك اس بين نبيس ہے۔ زندگی اور کا نئات کا ہر صغیر وکمیر اور خشک وتر قانون اس میں پایا جاتا ہے کیکن اس کی ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔قر آن تھیم پھر بیان کرتا ہے کدانسان متی کیے بنآ ہے: ﴿ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾ يين روزے تم يرفرض بين جیسے تم سے پہلوں پر فرض تھے، تا کہ تقی بن جاؤ۔ روزہ کم وجیش پندرہ سولہ کھنٹے کا ہوتا ہے۔ لینی اسنے عرصہ تک اللہ کی مرضی کے لیے کھانا پینا بند ر کھتا ہے۔ کو یا روز سے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق پیٹ کی مجوک اور دیگر جنسی خواہشات سے دور رہتا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے که روزه الله تعالیٰ کی مرضی اور پر بیزگاری کی تربیت کرتا ہے۔ اس طرح ایک شخص متقی بنا ہے اور جب قرآن تھیم یہ کہتا ہے کہ اگر تم ﴿ ان اكرمكم عدمالله القائكم ﴾ ليني تم من الله كرزويك زياده قابل عزت وه ب جوزياده متى بـ خيال كريس كه اليصحف كاپيك کی بھوک اور جنسی بھوک پر کتنا قبضہ ہوگا اور جب ایک مومن بے دعا مانگتا ہے کہ ﴿ دب جعلنا للمتنقین امامہ ﴾ یعنی اے رت بہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔اس کے متعلق کیا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا اور فر ما نبرداری کے ساتھ پیٹ کی مجوک اور جنسی مجموک پر کتنا تا بور کھتا ہوگا۔ ایسے مخص کا تصور وہی کرسکتا ہے جوخودروز و دار ہے۔

ا کی طرف قرآن عکیم اس قدر اجازت و بتاہے کہ انسان جنسی جذبہ کی تسکین کے لیے جار عورتوں سے عقد اور بے شار با ندھیوں ے مستفید ہوسکتا ہے، تا کہ اس کے جنسی جذبہ میں تسکین کے لیے زیادہ سے زیادہ سمولتیں ملیں بلکہ حاصل ہوں اور اور دوسری طرف تقویٰ و پر ہیزگاری اور فرما نبرداری کی ایسی خت اور بڑی بندشیں ہیں کہخواہشات نفسانی کی بخیل کا کہیں دخل نظر نیس آتا۔ بلکہ شدید بھوک اور ضرورت کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔جس کے لیے تھم فرما دیا ہے کہ کوئی مختص اپنی حلال کمائی سے شدید بھوک کے وقت ایک گھنٹہ بلکہ ایک منٹ قبل بھی روز ونہیں کھول سکتا۔ ای طرح روز وکی حالت میں شدید ضرورت پر بھی جنسی جذبہ کی پنجیل نہیں ہوسکتی۔ فرمان اور ونت کا بھی انظار ہے۔اسلام جنسی جذب کی اجازت بھی ہوری صد تک دیتا ہے اور ان پر قدرے بندش اور یا بندی بھی نہایت شدید لگا تا ہے۔کسی شے ک اجازت دینا اور بات ہے۔اوراس کا استعال اور تمل میں لانا اور بات ہے۔صرف اجازت سے نہ تو جائز فائدہ اٹھانا جاہئے اور نہ ہی گھبرانا چاہے۔البتہ احتدال قائم رکھنا انتہائی ضروری ہے جو بغیر تقویٰ کے ممکن نہیں ہے جب کہ قرآن حکیم کی تاکید ہے بینی اپنے رب کا خوف جو لوگ رکھتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات سے رو کتے ہیں ان کا مقام جنت ہے۔اس تاکید کے تحت جس قدرول چاہے جنسی جذبہ کی تسکین کی

جنسی بھوک کی پھیل کے لیے جذب میں شدت شرط ہے تا کہ اختشار اور اخراج عمل طور پر ہو سکے جیسے پید کی بھوک میں شدت اشتها کا ہونا لازم ہے، ورنہ غذاجهم میں جا کر باعث فساد ہوگی بلکہ جو تکلیف اور امراض کا باعث ہوگی۔ اغلب ہے کہ موت کا باعث بن جائے ۔ جنسی بھوک میں شدت جذبہ اور پیٹ کی بھوک میں اشتہا شدید ہے مراد انتہائی ضرورت ہے۔ صرف نفسانی خواہش نہیں ہے کیونکہ نفسانی خواہش سے نہنسی جذبہ یں شدت ہوگی اور نہ پیٹ میں بھوک کی شدت ہوگی اور دونوں خواہشات مصنوعی طور پر لطف ولذت اور غذا سے پیدا کی جاتی ہیں۔ گویا اعضائے جسمانی میں ندضرورت کا احساس ہے اور نہ بھیل بھوک کی ضرورت ہے۔ بھیجہ ظاہر ہے کہ غیرضروری جذب واشتہا پیدا کر کے اس کو پورا کرنا اعضائے انسانی کے لیے بے حد نقصان رساں ادر کمزوری کا باعث ہوگا ادرا کریڈل کچھ عرصہ قائم رہا تو اس کا نتیجہ دائی امراض ہوں گے جوانسان کی موت کو دعوت ویتے ہیں۔اس لیے خواہشات کی بجائے ضرورت کو یرنظر رکھنا انتہائی لازم ہے، تا کہ انسان اپنی لمبی زندگی کوصحت اور خوشحالی ہے گزار سکے۔ بھی اعتدال ہے۔

جنسی بھوک کی شدت کے لیے تین امور انتہائی ضروری ہیں: اول صحت ہراغتبار سے درست ہے۔ دوم پیٹ کی بھوک میں شدت۔ سوم مقابل جنس کا دل پیند ہونا خصوصاً مردوں کے لیےانتہائی ضروری ہے۔

اول جہاں تک صحت کے ہراعتبار ہے درست ہونے کا تعلق ہے اس میں صحت مندی کے ساتھ جنسی توت اور جذبہ کی شدت کا اپنے پورے عروج پر ہونا ضروری ہے۔

دوسرے پیدنی بعوک کی شدت کا جہاں تک تھنت ہے بیام بھی عام صحت میں داخل ہے۔ یہاں اس کی طرف اشارہ اس لیے ہے کہ اشتہا پیدنی کی شدت بعنی جذبہ میں یقیعیاً شدت پیدا کر دیتی ہے۔ جن لوگوں میں مدت تک پیدنی کی اشتہا میں شدت پیدائیں ہوتی ان میں جنسی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یمی وجہ ہے خریب طبقہ میں اولا و زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کی غذا بھی ان کی اکثر جسمانی ضرورت پوری ٹیس کرتی اور اکثر ان کو پیدنی کی اشتہا تک کرتی رہتی ہے۔

سوم مقابل جنس کے دل پند ہونے کا جہاں تک تعلق ہے، خصوصاً مرووں کے لئے ، اس کا اندازہ اس امرے لگالیں کہ کوئی مرد
جب تک جنس جذبہ کی شدت سے بالکل ہی مفلوب نہ ہو جائے بھی بھی انتہائی بدصورت و برد صیا اور غیر دل پندعورت کے قریب نہیں جائے
گا۔ کیونکہ اس کے لیے اس میں لطف ولذت اور کشش کی صورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ اس کے جنسی جذبہ میں انتہائی قوت وصحت کے باوجود
شدت پیدانہیں کر سکتیں۔ بہی وجہ ہے کہ بعض مرد باوجود ہر اعتبار سے صحت مند ہونے کے اس تنم کی عورتوں کے لیے اپنے اندر کوئی جنسی قوت
اور جذب نہیں پاتے اور اپنے آپ کو جنسی طور پر کمزوریا ناکارہ خیال کر لیتے ہیں۔ ایسے اتفاق کے بعد وہ ہر عورت کے مقابلے میں ایسا یقین
کرتے ہوئے اپنے آپ کو جنسی قوت کی خرائی کا مریض خیال کر لیتے ہیں۔ ا

اس غیرول پندی ایک صورت بیجی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاوی سے قبل ظاہری شکل وصورت بیل نکی اور لڑ کے بیل کشش ہوتی ہے الکن شادی کے بعد ذبئی طور پر کوئی مناسبت نہیں ہوتی اور وونوں بیل ہے کس ایک کونفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ دو تہذیبوں کا تصادم ہے، چاہو وہ اعلی طبقہ کی تہذیبیں ہوں یا ان کا تعلق مختلف اقوام اور مما لک ہے ہو، ہر حال بیل اختلاف کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے بحی زیادہ خوفنا کے صورت بیہ ہوتی ہے کہ بعض مرد کی معاثی و معاشرتی تہذیبی و تحد نی علمی وفنی اور سیاس و عمر انی زندگی بیل درجہ بدرجہ ترتی ہو جاتی ہے اس نے زیادہ دردنا ک یا تنزلی ہو جاتی ہے، پہلی صورت بیل مورت بیل ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ یعن اور و تول بیل ہو جاتی ہو ج

جناب منٹونے ایک ای تشم کا افسانہ لکھا ہے کہ ایک لڑکے نے ایک لڑک کو گھر کی گھڑکی ہے دیکھا۔ محبت بڑھ گئے۔ راز و نیاز خط و کتابت ہے ہوتے رہے۔ ای طرح فیصلہ کر کے کسی دوسرے شہر میں بھاگ گئے۔ جب وہ دونوں کسیکین کی جگہ ل کر جیٹھے اور جب منہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو لڑکے پر ایک خوفناک تعفن کے بھجھوکے کا حملہ ہوا۔ یہ بدیوکا بھبھوکا لڑکی کے منہ سے نکلاتھا جو ماس خورہ کی شدید علامت ہے۔ اس کے بعدلڑکے نے اس سے کوئی بات نہیں کی بلکہ اس کو وہیں چھوڈ کر اپنے گھر واپس بھاگ گیا اورلڑکی دیکھتی رہ گئی۔ ایک صورت بین جنسی جذبہ کی تسکین کا سوال ہی پیدائیں۔ گویا جنسی جذبہ بین دل پندی انتہائی اہم شے ہے۔ لیکن اسلام ایسے ظلم کی اجازت بھی نہیں ویتا کہ غیر دل پیندگی اصلاح نہ کی جائے اور اسے فوراً چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ اس کا فرض ہے کہ حتی المقدور اس کی خدمت کرے اور اگر مرد کو دوسری بیوی کی ضرورت ہوتو کر لے اور پہلی کی نگرانی بھی اپنے ذمہ سمجھے۔ اگر وہ اس کی نگرانی میں رہنا پند کرے۔ اس اہم مسلکہ کو آن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے: ﴿ فاند کھوا ما طاب لکھ من النساء ثلثی و ثلث و دیع ﴾ پس نکاح ان عورتوں ہے کرو جوتم کو دل پیند ہوں، (ضرورت کے مطابق) دودو، تین تین اور جارجا رہا جار کھی رکھ سکتے ہو۔

چار نکاح پر وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو قر آن تکیم کی نکاحی بندشوں کونظر انداز کرنائبیں جانے۔ جب انسان کے عدل ادراس کی ضرورت کا سوال سامنے آتا ہے تو ایک بیوی کے تحقیق ادا کرنا ہر آ دمی کا کام نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات قوانین خداوندی کے خوف و جراکت ادراستقامت کی ضرورت ہے۔

یہاں ایک اہم نکتہ ذہمی نشین ہونا چاہے کہ جہاں تک بشری ضروریات کا تعلق ہے، وہاں پرعورت اور مرد کے حقق تر برابر ہیں۔
لیکن جہاں تک تنظیم معاملات کا تعلق ہے مرد کوعورت پر فوقیت حاصل ہے ﴿ الرجال قوامون علی انساء ﴾ ' مردعورتوں پر ناظم ہیں' ۔ مردک طاقت عورتوں سے چار گذا ہے۔ شہادت کے لیے جہاں پر ایک مردکافی ہے وہاں دوعورتوں کا ہونا لازم ہے۔ وہ اپنی عورتوں کا نان ونفقہ اور مبر ادا کرتا ہے۔ یہ ملکیت کی علامت ہے۔ اولا دہمیشہ مردکی تسلیم ہوتی ہے۔ عورت میں قوت مفعولہ اور مرد جی فاعلہ ہوتی ہے۔ مرد جب چاہے طلاق دے درے اور دومرا نکاح بھی چار ماہ ہے قبل نہیں کر سکتی۔ مردکی طلاق دے درے اور دومرا نکاح بھی چار ماہ کے قبل نہیں کر سکتی۔ مردکی عورت نصف کی مالک نہیں ہے بلکہ اے آشوال حصد ماتا ہے۔ عورت پر مردکی فرما نبرداری اور اس کے مال کی حفاظت لازم ہے۔ عورت پرشری طور پر مردکی فرما نبرداری اور اس کے مال کی حفاظت لازم ہے۔ عورت پرشری طور پر مردکی نسبت سے پابندیاں ہیں۔ خباح برنہیں جاسکتی۔ اذان نہیں دے سکتی۔

ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کا مقام مورت سے بہر حال جدا ہے۔ کیونکہ دونوں کی تخلیق بالکل مختلف ہے۔ اس لیے جنسی تعلقات اور ضروریات میں ان امور کو مد نظر رکھنا اثبتائی اہم ہے۔

# زندگی کے لازمی اسباب

ہرزندگی کے لیے وہ انسانی ہویا حیوانی اس میں اسباب زندگی لازی ہیں جن میں: (۱) ہوا اور روشنی (۲) کھانا پینا (۳) حرکت و سکون جسمانی (۴) خواشہات نفسانی (۵) نینداور بیداری (۲) استفراغ واحتباس ضروری امور ہیں۔ بیدایسے توانین اور صورتیں ہیں جن سے زندگی کا تعلق کا نئات ہے بھی بیدا ہوگیا ہے۔ انہی کو اسباب زندگی کہا جاتا ہے۔ طبی اصطلاح میں ان کو اسباب سته ضرور کہتے ہیں۔ ان میں جب کی بیشی واقعہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بدن انسانی میں جو حالت پیدا ہوتی ہے اس کو مرض کا نام دیا جاتا ہے۔

یہ چھاسباب ضرور میددراصل عملی حیثیت میں تین صور تیں افقیار کر لیتے ہیں: اوّل جم کے کیے غذائیت مہیا کرنا جیسے ہوا اور روثنی اور ما کولات (مشروبات) ہیں۔ دوسرے جسم میں غذائیت کوہضم کر کے جزو بدن بناتے ہیں، جیسے نینداور بیداری۔ تیسرے جسم کے اندر غذائیت ایک مقررہ وفت تک قائم رکھتے ہیں، تا کہ جزو بدن بن جائے اور جب ان کی ضرورت نہ ہوتو اس کو خارج کر دے۔ ان کو احتباس اور استفراغ کہتے ہیں۔

#### غذائيت زندگي

غذائیت میں ہوااور روثتی کے ساتھ ہر حتم کی وہ اشیاء شامل ہیں جو کھانے پینے میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ جن میں ادویہ اور زہر معنی شامل ہیں۔ ان کے متعلق بیامور ذہن نشین کرلیں کہ وہ سب جسم میں صرف غذائیت نہیں کرتیں بلکہ جسم بھی بناتی ہیں اور جسم کو متاثر بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ بدل ماتحیل کی تنجیل بھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات رہے کہ غذا حرارت غریزی اور رطوبت غریزی ک ، مدوکرتی ہے۔

ان تھائی سے فابت ہوا کہ فذائیت کی ضرورت ذیل کی صورتوں میں لازم ہے: ﴿ فذائیت سے افلاط خصوصا خون پیدا ہوتا ہے۔ ﴿ فذائیت سے کیفیات بنتی ہیں۔ ﴿ فذائیت سے جم کی تقییر ہوتی ہے۔ ﴿ جو پکی جم انسانی میں کی حیثیت میں خرج ہوتا ہے وہ پکر کمل ہوتا ہے۔ ﴿ فذائیت سے حرارت غریز کی کو مدد لمتی ہے۔ ﴿ فذائیت سے دطورت غریز کی قائم رہتی ہے۔ فذا کی ضرورت کی ایک دلیل یہ ہوتا ہے کہ جس طرح تیل چراخ کی بنی میں خرج ہوتا ہے اور جانا ہے اس طرح انسان اور حیوان کے بدن کی حرارت اور دطورت بھی خرج ہوتی ہے۔ پاکل چراخ کے تیل اور بنی کی طرح جب وہ دونوں خرج ہوجا ہیں تو وہ بچھ کررہ جاتا ہے۔ ای طرح حرارت اور دطورت کے فنا ہوجانے سے انسانی زندگی کا چراخ بھی گل ہوجاتا ہے۔ پس حرارت اور دطورت انسانی جو انتہائی ضروری اور لا بدی اشیاء ہیں ان کا بدل اور محاوضہ ہونا لازمی امر ہے تا کہ حرارت غریز کی فوراً جل کرفانہ ہوجائیں۔ اس لیے فذائیت ایک اختہائی ضروری اور لا بدی شروری اور لا بدی شروری والت ہے۔ اس کی طلب اور تقاضا ایک ضروری اور فیرشعوری حالت ہے۔

انسان کے جسم کی حرارت خریزی اور رطوبت غریزی کی مثالیں چراغ کی بی اور تیل کی بی جو چراغ کے جلنے کو قائم رکھتے ہیں۔ سمجی بی جل جانے سے چراغ بچھ جاتا ہے اور بھی تیل خرچ ہو جانے سے دیا گل ہو جاتا ہے۔ یہی صورت جسم انسان میں پائی جاتی ہے حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کی حفاظت کی جائے تو نہ صرف انسان اپنی طبعی عمر کو پہنچتا ہے بلکہ امراض سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کے قوئی اور طاقتیں قائم رہتی ہیں۔

اس حقیقت ہے اکثر انسان ناوانف ہیں کہ حرارت کیے پیدا ہوتی ہے اور دطوبت کیے قائم رہتی ہے۔ عام طور پر یہی ذہن شین

کرلیا گیا ہے کہ جوغذا ہے وقت کھائی جائے اور وہ ضرور خون اور طافت بن جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ گرم یا مرض اغذ بیکھالینا کائی ہیں۔

لیکن الیمی یا تیم حقیقت سے بہت دور ہیں۔ اگر اٹنا بجھ لینا کائی ہوتا تو ہرآ دمی انتہائی صحت مند ہوتا اور ان میں کوئی مریض نظر نہ آتا۔ بلکہ
اگر فور سے دیکھا جائے تو امیر دل میں مریض زیادہ ہوتے ہیں اور بھو کے فقیروں میں فریوں میں تو مریش خصوصاً چیدہ امراض سے مریش مشکل سے نظر آتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف غذا کا کھالینا ہی صحت اور طاقت کے لیے کائی نہیں بلکہ اس کے لیے پچھاصول بھی مقرر ہیں تا کہ وہ غذا جم میں جا کر مناسب طور پر حرارت اور رطوبت کی صورت وشکل افقیار کرے اور فرج ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بجائے مفید و معاون اثر است کے معزاور غیر معاون ثابت ہو کہ بجائے مفید و معاون اثر است کے معزاور غیر معاون ثابت ہو کر مرض یا فٹا کا باعث بن جائے۔ بی صیح غذا کے استعال اور غذائیت سے مغیدا تر ات حاصل کرنے کا راز ہے۔

طافت غذامیں ہے

جا ننا چاہئے کہ انسانی جسم میں طاقت خصوصاً مردانہ کے کمال کا پیدا کرنا صرف مقوی اور اکسیراو دیات پر مخصر نہیں ہے۔ کیونکہ صرف

ادویات تو ہمارے جسم کے اعضاء کے افعال میں تحریک وتقویت اور تیزی پیدا کرسکتی ہیں، کیکن وہ جسم میں بذات خودخون وگوشت اور چر نی نہیں بن سکتیں۔ کیونکہ بیکام اغذید کا ہے۔ لیس جب تک صحیح اغذیہ کے استعال کو اصولی طور پر مدنظر ندر کھا جائے تو اکسیر سے اکسیر مقوی ادویہ بے سود ثابت ہوتی ہیں۔اگران کے مفیدا ٹرات فلا ہر بھی ہوں تو غلط اغذیہ سے بہت جلدان کے اثرات ضائع ہوجاتے ہیں۔

حصول قوت میں اغذید کی اہمیت کا اندازہ اس امرے لگا ئیں کہ حکماء اور اطباء نے تقویت کے لیے جواد ویات تجویز کی ہیں ان میں عام طور پر اغذید کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا ہے۔ مثلاً حلوہ جات وحریرہ جات اور مربہ جات وخمیرہ وغیرہ ۔ ان سے بھی زیادہ تیزنتم کی اغذید کو افذید کو اور میں تبدیل کرنے کی صورت میں ماء اللحم دوآ تھ اور قتم قتم کی شرامیں شامل کر لی گئی ہیں اور کسی جگہ بھی اغذید کے اثر ات کونظر انداز نہیں کیا گیا۔ یہی فن طب قدیم کا کمال ہے۔

ہم روزانہ زندگی میں بھی جو بلاؤ، زردہ اور تنجن وفرنی وغیرہ چاول کی شکل میں استعال کرتے ہیں، بیسب پھھ اغذید کی ادویات کے ترتیب دے کران میں تقویت پیدا کی گئی ہے۔ ای طرح سوجی کی بنی ہوئی سویاں، ڈبل روٹی، حلوہ حریرہ اور پراٹھے بیسب پھھ طاقت کو منظر رکھ کر اطباء اور حکماء نے ترتیب دیتے ہیں۔ البتہ ان کے شیح مقام استعال کو جانئے اور مدنظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ فرگی طب میں یہ خزانے اور کمال کہاں ہیں۔ وہاں طاقت کی ادویہ میں اغذیہ کا تصور تک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارے ملک میں طاقت کے لیے فرگی ادویات کا تصور تک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں طاقت کے لیے فرگی ادویات کی طرف رجوع ہی نہیں کیا گیا۔ بلکہ ان کی اوریات کو خشک سمجھ کر نقصان رساں سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ فرگی طب کی اکثر ادویات تیز ابیت اور زہر ہوتی ہیں۔ اس سے انسانی اعتمالے رئیسہ کو غذائیت کے بجائے نقصان پنچتا ہے اور اکثر ضعف و نقابت اور کی خون کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان ہمیشہ کے لیے مریض بن کررہ جاتا ہے۔

#### غذا سے طاقت کی پیدائش

صرف غذا لینے سے طاقت پیدائیں ہوتی۔ بلکہ حقیقی طاقت اس دقت پیدا ہوتی ہے جب غذا کھا لینے کے بعد صالح اور مقوی خون بین جائے۔ صالح اور مقوی خون بین حرارت اور رطوبت ہوتی ہے جو حرارت غریزی اور رطوبت کی مدد کرتی ہے۔ حرارت غریزی اور رطوبت کی خوج تھور و پیدائش ، افعال واٹر ات اور خواص و فوائد کچھ دبی لوگ بچھ سکتے ہیں جنہوں نے قرآن عیم میں مختلف مقامات پر ربوبیت اور حقیقت واہمیت افعال واٹر ات اور خواص کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ انسان میں بیٹوق و جذبہ پیدا ہواکہ وہ بھی ایک ربانی شخصیت بن جائے۔ بہر حال بیدا گرکسی کے لیے ہمل کا منہیں ہوتے کم از کم اس قدر ہی بچھ لے کہ صحت اور طاقت کا دارو مدار صالح اور مقوی خون پر ہے اور اس خون سے بدن انسان کو ہر تم کی غذائیت اور قوت ل سکتی ہے اور ہماری غذا میں وہ تم ا ہزا شامل ہوتے ہیں جن سے صحت مند اور صالح خون پیدا ہوسکتا ہے جو انسان میں غیر معمولی طاقت پیدا کر دے بلکہ وہ طاقت اس کوشیر کے مقابلے میں کھڑا کر سکتی ہے۔ اس کے مقابل میں ہم پہلوان کو دکھے سکتے ہیں جو بھی کوئی دوا کھا کر پہلوان نہیں بنتے بلکہ صرف غذا کھا کر ہی پہلوان جنتے ہیں۔ البت اس کوائل جو تا کہا موتا ہے کہ وہ کیسی غذا کھا تمیں اور اس کوشیر سے مقابلے میں کوئی دوا کھا کر پہلوان نہیں بنتے بلکہ صرف غذا کھا کر بی پہلوان جنتے ہیں۔ البت اس کوائل میں ہم پہلوان کو دیکھے سکتے ہیں جو بھی کوئی دوا کھا کر پہلوان نہیں بنتے بلکہ صرف غذا کھا کر بی پہلوان جو جو ہی کوئی دوا کھا کر پہلوان نہیں بنتے بلکہ صرف غذا کھا کر بی پہلوان جنتے ہیں۔ البت اس کوشیر کے مقابلے میں کوئی دوا کھا کر بیلوان نہیں۔

#### غذااورطاقت

یہ حقیقت ذہن نشین کرلیں کہ ڈنیا میں کوئی غذا بلکہ کوئی ووا ایس نہیں ہے جوانسان کو بلاوجہاور بلاضرورت طاقت بخشے۔مثلا

دودھ ایک مسلمہ طور پر مقوی غذا تھی جاتی ہے لیکن جس کے جسم میں ریشہ اور طوبات کی زیادتی ہواس کے لیے بخت معز ہے۔ گویا جن لوگوں کے اعصاب میں تحریک اور تیزی و سوزش ہو وہ اگر دودھ کو طافت کے لئے استعال کریں گے تو ان کا مرض روز بروز برختا جائے گا اور وہ طافتور ہونے کی بجائے کر ور ہوتے جائیں گے۔ اس طرح مقوی اور مشہور غذا گوشت ہے۔ ہر مزاج کے لوگ اس سے طافت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک فاضل تھیم جانتا ہے کہ گوشت کا ایک فاص مزاج ہے جس کسی کا وہ مزاج نہ ہواس کے لئے وہ مفید ہونے کی بجائے معز ہے۔ مثلاً: لوگوں کے جسم میں جوش خون یا خون کا دباؤ (بائی بلڈ پریشر) بڑھا ہوا ہو۔ ان کو اگر گوشت کا ایک فاص مزاق ہواس میں گوشت کا استعال بجائے خصوصاً بھنا ہوا گوشت کا ایا جائے تو ان کو الٹا کر مارے گا۔ گویا جن لوگوں کے گردوں میں سوزش ہواس میں گوشت کا استعال بجائے طافت دینے ہے بخت نقصان دہ تا بت ہوتا ہے۔ تیسری مقوی اور مشہور غذا گئی ہے جو اس قدر ضروری ہے کہ تقریا ہر قسم کی غذا تیار کرنے میں استعال ہوتی ہے بنا تھ پاؤں بلکہ تمام جسم پھول جائے گا اور میں استعال ہوتی ہیں جو بات گی بیدا ہو جائے گی اور ایسانس بہت جلد مرجاتا ہے۔

یکی صورتیں اودیات میں ہی پائی جاتی ہیں۔ وُنیا میں کوئی ایسی دوا مفرد یا مرکب نہیں ہے جس کو بلاوجہاور بلاضرورت استعال کریں اور وہ طاقت پیدا کرے۔ یہی وجہہے کہ آج جبکہ فن علاج کو نیا میں پیدا ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں کوئی حاذق اور فاضل حکیم بلاوجہاور بغیرضرورت کی ایک دوایا غذا کو عام طور پر مقوی (جنزل ٹا تک) قرار نہیں دے سکتا ، لیکن فرنگی ڈاکٹر اور ان کے دیکھا دیکھی اطباء بھی عام مقوی (جنزل ٹا تک) یا خاص مقوی (جیش ٹا تک) کے نام سے فروخت کر رہے ہیں۔ یورپ کی پیٹینٹ مقوی اودیات ندصرف ہمارے ملک کے کروڑ ول روپوں کو برباد کر رہی ہیں بلکہ بہت ہی خطرنا ک امراض پیدا کر رہی ہیں جن کا استعال فور أبند کر دیتا چاہئے۔ ہمارے ملک میں ٹی بی رتب دق وسل ) ، ڈاکٹریٹر (فیابیٹس) اور جوش خون (بائی بلڈ پریشر) وغیرہ امراض اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ مرکاری اعداد وشار کے مطابق لاکھوں افراد ہرسال ان میں گرفتار ہوجاتے ہیں اور مرجاتے ہیں کیکن کوئی فرنگی ڈاکٹر حکومت کو ان مقوی پیٹنٹ ادویات سے رو کئے کا مشورہ نہیں دیتا۔ اس طرح دولت کے ساتھ ساتھ قوم اور ملگ کا نقصان ہور ہا ہے۔

#### غذا كھانے كالتيح طريقه

میں نے تقریباً سالہا سال کے طبی مطالعہ اور تج بات میں کوئی ایس کتاب نہیں دیکھی جو سی کے اور عوامی طریق پر انسان کوغذا کھانے کے اصول بتائے۔ اس میں طب یو تائی کے ساتھ ویدک کتب اور فرنگی طب کے ساتھ ماڈرن میڈیکل سائنس کی وٹامن تھیوری تک شریب ہیں لیکن قرآن تکیم ہی ایک ایس کتاب ہے جو سی اور عوامی طریق پر غذا کھانے کا انسان کو سی طریقہ بتاتی ہے۔ میں یہ بات اپنے ذہب، ایمان اور عقیدہ کی بنا پر نہیں کہتا بلکہ علم وفن اور سائنس کو مدنظر رکھ کر کہتا ہوں جس کو میری اس بات میں مبالغہ معلوم ہواس کو چیلئے ہے کہ قرآن تک سیم کے سید ھے ساوے اور بیقی طریق غذا کے استعمال کو ڈیٹا کی کسی طبی یا سائنسی کتاب ہے نکال کر دکھا دے۔ میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کر لوں گا۔ ایک بات میں یہاں اور بیان کر دول کہ میں نے گزشتہ میں سالوں میں کسی اسلامی قانون کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جب تک اس کی حکمت و سائنس اور نفسیات کے قانون کو پر کھ نہیں لیا۔ البتہ بعض مقامات پر ڈیٹا کی تھکمت و سائنس اور نفسیات کے قانون کو پر کھ نہیں کوئی فرق نہیں آتا۔ حقیقت بی قانون ہے۔

قر آن علیم فرما تا ہے: ﴿ کُلُوْا وَشُرِیُوْا وَلَا تَسَرُّفُوا ﴾ '' کھاؤ پوگر بغیر ضرورت کے صرف نہ کرؤ' کتنی سادگی ہے تین باتیں کہد دی ہیں اور اس میں کھانے چینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جس قدر جس کا دِل جا ہے کھائے پے کوئی کی بیٹنی کی مقدار مقرر نہیں کی گئے۔ زیادہ کھانے والے بھی ہوتے ہیں اور کم کھانے والے بھی۔ ہرایک کوکل اجازت ہے، گرتا کید ہے کہ بغیر ضرورت کے کھانا بینا منع ہے۔ اس فرورت کا اندازہ کون لائے۔ اس کے لئے پیٹ کی طلب ہمارے سامنے ہے۔ یعنی وہ جو کچھ مانگ رہا ہے وہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کو بھوک ہے یا جو کچھ کھایا بیا جا رہا ہے وہ صرف ایک خواہش کے تحت کھایا جا رہا ہے۔ اگر بھوک پیاس کے بغیر صرف خواہش اور لذت کے لئے کھایا بیا جا رہا ہے تو بھر یہ اصراف ہے۔ اس کو قرآن منع کرتا ہے۔ بھوک اور بیاس کا اندازہ کون لگائے، اس کا آسانی سے اندازہ روزوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھوک اور بیاس کیا ہوتی ہے اور اس وقت کتنا کھایا بیا جا سکتا ہے۔ گویا محج بھوک اور بیاس کے انداز کے مطابق بھوک ہور کھایا بیا جا سکتا ہے۔ گویا محج بھوک اور بیاس کے انداز کے مطابق بھوک ہور کھایا بیا جا سکتا ہے تو کھاؤ ورنہ اس سے کم بھوک اور مقدار میں کھاؤ بور گے تو بیخواہش اور لذت ہوگی ضرورت نہیں۔

#### مقدارغذا كااندازه

مقدار غذا جوایک وقت کھانی چاہے اور شدید بھوک پر بھوک کا اندازہ چاہے وہ تیسرے روز بی کیوں نہ گئے پیٹ بھرنے ہے کرسکتا ہے۔ مثلاً شدید بھوک بیں انسان اپنے علاقہ و مقام اور معمول کے مطابق تین عدد روٹیاں یا چپاتیاں یا تھالیاں بھر کر غذا کھا سکتا ہے تو پھر انسان کو لازم ہے کہ جب تک اس قدر کھانے کی ضرورت نہ ہوغذا کو ہاتھ نہ لگائے۔ جولوگ کم غذا کھاتے ہیں ان کے پیٹ بیں بہتے ہیں غذا پڑی ہوئی خمیر بن رہی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ تھوڑی غذا کھاتے ہیں اور وہ بھی پیٹ بیں اس غذا ہے ل کرخمیر بن جاتی ہے۔ اس طرح خمیر کے ساتھ تبخیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے جو بڑھ کر زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس کا ستجہ مرض اور ضعف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

## بلاضرورت غذاضعف پیدا کرتی ہے

عام طور پراس تول وقعل اور بات وعمل پرسوفیصد یقین پایا جاتا ہے کہ ضرورت و بلاضرورت غذا کھائی جائے تو وہ جہم انسان کے اندر جاکر یقیناً طاقت پیدا کرے گی اور خون بنائے گی۔ ای یقین کے ساتھ کمزوری اور مرض کی حالت بیں بھی بہی کوشش کی جاتی ہے اور مریض کو مقوی غذا دی جاتی ہے لیکن یہ نظریہ اور یقین حقیقت میں غلط ہے کیونکہ بلاضرورت غذا جمیشہ ضعف اور مرض پیدا کرتی ہے۔ جولوگ صحت اور طاقت کے مثلاثی ہیں ان کو بلاضرورت کھانا تو رہا ایک طرف اس کو ہاتھ لگانے اور دیکھنے سے بھی دور رہنا چاہی کونکہ ہرغذا کے چھونے اور دیکھنے سے بھی جم میں لطف ولذت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بھی جم پراٹر ہوتا ہے جیسے ترشی کو دیکھ کر مدین آ جاتا ہے۔

#### تهضم غذا

 ذريع پخته موكرخون مين شريك موتى إورخون بنى بيل حياكين حقيقى معنول مين غذا پورے طور رامضم نهيں موتى -

فلاہر میں تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ غذا ہضم ہوگئ ہے کیونکہ وہ خون بن جاتی ہے لیکن طب قدیم میں تحیح معنوں میں غذا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتی جب تک وہ خون سے جدا ہو کرجہم پرمتر شح ہواور پھر طبیعت اس کو جذب کر کے جزوبدن بناوے۔ غذا کوخون بننے تک اگر گیارہ سیمنے صرف ہوتے ہیں تو جزوبدن ہونے تک تین چار گھنٹے اور خرج ہوجاتے ہیں۔

#### غذا كا درمياني وقفه

بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ایک وقت کی کھائی ہوئی غذا خون بن کر جزو بدن نہ ہواس وقت تک دوسری غذا نہیں کھائی ہوئی غذا خون بن کر جزو بدن نہ ہواس وقت تک دوران میں غذا کھائی چاہئے کی تو جو تھا ہوئی ہوری ہے اس کی طرف پورے جسم وروح اور خون ورطوبت کی توجہ ہو ہا ہے گی تو جو توجہ اول غذا کی طرف ہے وہ یقینا نئی غذا کی طرف گے جائے گی۔ اس طرح اول غذا پوری طرح ہضم ہونے ہے رہ جائے گی اور جہاں پر رہ گئی ہے وہاں پڑی رہنے ہے متعفن ہو جائے گی اور پہ تھی ناعث امرائس ہوگا اور یقینا طاقت و بے کی بجائے ضعف پیدا کرے گی۔ اگر طبیعت دوسری غذا کی طرف متوجہ نیس ہوگی تو یقینا وہ بغیر ہضم ہوئے پڑی رہے گی اور متعفن ہو جائے گی۔ اب اصوالا اور فطر نا پندرہ کی ۔ اگر طبیعت دوسری غذا کی طرف متوجہ نیس ہوگی تو یقینا وہ بغیر ہضم ہوئے پڑی رہے گی اور متعفن ہوجائے گی۔ اب اصوالا اور فطر نا پندرہ سولہ کھنے اس پڑمل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اس لئے اطباء اور حکماء نے اس وقت کو زیادہ اہمیت دی ہے جس وقت ہضم میں تیزی اور طبیعت کی توجہ بنا ہوگی تو ہوئی آئتوں ہیں نہ اُتر جائے۔ اس عرصہ ہیں تقریباً پانی سے دوسری غذا تی ہوں۔ دوسرے معنوں میں اس طرح سمجھ لیس کہ جب تک غذا کے ہضم میں خون کی مختلف رطوبات شامل ہوتی ہیں اُس وقی ہیں اُس طرح وہ محمد اس تقین اس میں تربی ہیں اور اس طرح وہ محمد اس تقینی امرے ورنہ میں تربی نامکن ہے۔ اس اور اس طرح وہ خواجہ تھوٹی اس میں شرک ہوئی ہیں اُک جاتی ہیں اور اس طرح وہ خواجہ اور میں اس میائی چاہئے وقفہ ہرغذا کے درمیان لازی اور تھینی امرے ورنہ موت کا قائم رہنا نامکن ہے۔

#### روزه اور وقفه غذا

اسلام میں روزہ فرض ہے۔ ہرسال پورے ایک ماہ کے روزہ جربالنا اور سی اللہ ماغ انسان پرفرض ہیں۔ ہرروزہ ضبح سورج نکلنے سے تقریباً ڈیز ھ گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہوئے کے ساتھ ختم ہوجا تا ہے۔ اس حساب سے روزے کا وقفہ تیرہ چودہ گھنٹے سے پندرہ سولہ گھنٹے بن جاتا ہے۔ اس وقعہ پر اگر خور کیا جائے تو پہنہ چلتا ہے کہ ہرسال میں ایک ماہ کے روزے رکھنا ہضم غذا کے کمل نظام کو چلانا اور قائم کرنا ہے۔ اس طرح سارے جسم کی کمل صفائی ہو جاتی ہے اور خون کیمیاوی طور پر کمل ہو جاتا ہے اور تمام اعضاء کے افعال اور انہ جہ درست ہوجاتے ہیں۔

#### روزه اور کنٹرول غذا

روزے میں سب سے زیادہ اہمیت ہیہ کہ وفت مقررہ کے بعد شدوزہ رکھا جا سکتا ہے اور نہ وقت مقررہ سے پہلے کھولا جا سکتا ہے۔ گویا روزہ رکھ لینے کے بعد ہرتنم کا کھانا ہیٹا بالکل بند بلکہ کھانے پینے کی چیز وں کو دیکھنا بھی اتیعا خیال نہیں کیا جاتا۔ اس لئے دوسروں کو تاکید ہے کہ روزہ دار کے سامنے کھانا اور بیٹانییں چاہئے۔ گویا ماہ رمضان میں غذا پورے طر پر کنٹرول ہو جاتا ہے البتہ مسافر اور مریض کوغذا کی اجازت ہے اور ان کوتا کید ہے کہ وہ اپنے روزوں کی گئتی سکون اور صحت کے ذمانے میں پوری کرسکتے ہیں۔

اگراس حقیقت کوسامنے رکھا جائے کہ قرآن حکیم کا نزول اہ رمضان میں جواتوتسلیم کرنا پڑے گا کہ اسلام کی ابتداء کنٹرول غذا ہے

ہوتی ہے اور جولوگ کنٹرول غذا کرتے ہیں ان کومتی اور پر ہیز گار کہتے ہیں قر آن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:''روز ہے تم پر فرض ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض تھے تا کہتم متقی اور پر ہیز گار بن جاؤ''۔ جولوگ جائز اور اپنی حلال کی کمائی اللہ تعالیٰ کی مرضی ( کنٹرول ) کے بغیر نہیں کھاتے وہ دو مروں کی دولت کی طرف کیسے آئے گھاٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔بس یہی تقویٰ اور پر ہیزگاری ہے۔

اس تقوی اور پر ہیزگاری اور اطاعت و رضائے الی کو مذظر رکھیں اور اس طرح غور کریں کہ ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُبِعِبُّ الْمُسْدِ فِيْنَ ﴾ ب شک الله تعالی بلاضرورت خرج کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ الله تعالی جوتمام طاقتوں کا خالق ہے جس سے ان کی محبت ندرہے گی تو پھراس کو طاقت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لئے غذا میں ضرورت کا احساس اور تصور انتہائی ضروری بات ہے اور مین حقیقت و فطرت ہے۔ پھراس کو طاقت کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لئے غذا میں ضرورت کا احساس اور تقوت کو مذنظر رکھنا پڑتا ہے۔ بیسب بچھ بالاعضا ہی تسلی بتن طریق بڑمل میں آسکتا ہے۔ بیسب بچھ بالاعضا ہی تسلی بخش طریق بڑمل میں آسکتا ہے جس کی تحقیقات علم بالغذا میں بیان کی جا چکل ہے۔

اس حقیقت کو ضرور مدنظر رکھیں کہ کسی متم کی غذا ہواس لئے انتہائی ضروری ہے کہ وہ حلال اور طیب ہو جیسے قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے: ﴿ کُلُّوا حَلَال طَیّبُ ﴾ حلال سے مراد ہے جس شے پراللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہویا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حاصل کی گئی ہو۔ طیب سے مراد ہے کہ اس شے میں نہ صرف خوشبو ہو بلکہ اس میں تازگی بھی ہو۔ یہاں پر یہ مقام قابل غور ہے کہ طیب شے کو حلال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لینی اگروہ شے طیب نہیں ہے تو یقیدنا نجس ہے جس کا درجہ جرام کے بالکل قریب ہے۔

#### لا زمی اسباب

زندگی کے لازمی اسباب جن کو اسباب ستہ ضرور میہ کہا جاتا ان کی عملی حیثیت تین ہیں جیسا کہ لکھا گیا ہے اس کی اوّل صورت جسم کے لئے غذا حاصل کرنا ہے جیسے ہوا، روثنی اور ماکولات ومشروبات وغیرہ۔ان کا بیان ہو چکا ہے۔ان کی دوسری عملی صورت جسم میں غذا کوہضم کر کے جزوبدن بنانے کے لوازم زندگی ہیں۔ بیاسباب ضروری ہضم غذا میں اس لئے لازمی ہیں کہ اگر حرکت وسکون جسمانی ،حرکت وسکون نفسانی اور نیندو بیداری اعتدال پر ندر ہیں تو ندصرف ہضم غذا میں فرق پڑ جاتا ہے بلکہ صحت میں بھی خرابی بیدا ہو جاتی ہے۔

## حركت وسكون جسماني اوربهضم غذا

## حرکت کاتعلق عضلات ہے ہے

ان تھائق سے ٹابت ہوا کہ حرکت جسم میں حرارت وخون اور قوت وصفائی پیدا کرتی ہے۔اس کے برنکس سکون سے جسم میں سردی اور کی خون اور کی قوت اور زیادتی مواد کا پیدا ہونالازی امر ہے۔ بس بھی دونوں صورتوں کا بین فرق ہے۔

#### حرکت اورحرارت عزیزی

جانتا جائے کہ بدن انسان کا بیکام ہے کہ جو چیز بدن انسان بیں ازقتم اغذ بیاشر بدوغیرہ خارج ہے اور رطوبت و مواد اور اخلاط وغیرہ داخل بدن ہے کسی بیٹی جائے گئے ہوئی جائے ہوئی ہاں جائے گئے ہوئی اس بیس حرارت عزیزی اپنا تھی کرتی ہوئے ہے اس کے فضلات کی دوام نعل اور محنت ہے حرارت غریزی بیل شعف پیدا ہو جانا بیٹی امر ہے اور ضعف وکسل وغیرہ افعال کے لاحق ہونے ہے اس کے فضلات کی تخلیل ہے عاجز و مجبور ہوتی ہے۔ اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا مواد اور فضلہ جمع ہوکر کائی مقدار بیس حرارت غریزی کو مفلوب کر دیتا ہے۔ اس لئے حرکات کی طلب ضروری ہوجاتی ہے تا کہ اس سے ایک دوسری گرمی پیدا ہواور اس کی عدد سے طبیعت مواد اور فضلات کو تخلیل کر دے۔ اگر چہ مواد اور فضلات تے داسہال اور پیپند کے ذریعہ ہے بھی خارج ہوسکتے ہیں گر ان طریقوں سے ان کا اخراج ضعف جسم کا باعث ہوتا ہے۔ دوسری طرف متعلقہ اعضا ہیں تو ہ اخراج کو فطری طور پر کزور کر دیتا ہے اور یہ سلس عمل ہمیشہ کے لئے انسان کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے دوسری طرف متعلقہ اعضا ہیں تو ہ افراج کو فطری طور پر کزور کر دیتا ہے اور یہ سلس عمل ہمیشہ کے لئے انسان کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے اس کا علاج حرکات جسم کرادت غریزی کے لئے بہترین مددگار میں کے انسان کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے جو محافظ صحت وقوت ہے۔

## تحريك قدرت كافطري قانون

خداوند حکیم کی حکمتوں میں ہے ایک حکمت ریجی ہے کہ ضرورت بدن انسان کے لئے ایک تحریک پیدا کی گئی ہے، مثلاً غذا کے لئے بھوک، پانی کے لئے بیاس، نیند کے لئے اونگھ، جو تکہ انسانی طبیعت کا اعتدال پر قائم رہنا مشکل ہے اس لئے تحریک میں اکثر کی وہیشی ہوتی رہتی ہے، اس سے ماکولات ومشروبات اور آ رام میں بے اعتدالی پیدا ہوجاتی ہے۔ بس انبی ضروریات کو قائم رکھنے کے لئے بیتح ریکات بیدا کی گئی ہیں۔ پس میرکرکات فطری طور پر قدرت کی طرف سے پیدا نہ کئے جاتے تو لازمی امرتھا کہ انسان اپنی مطلوبہ ضروریات نہ کورہ سے فافل ہو جاتا جس کا متجہ لازمی طور پر میرہوتا کہ بدن انسان میں ضلل واقع ہوجاتا۔ اس سے ہلاکت تک کی نوبت بین سے متی تھی۔ اس لئے جب انسان کی

ان تحریکات میں خلل واقع ہوجائے تو اس کوصحت کی خرابی سجھنا جارہ ہے اور ان تحریکات کو اعتدال پر لانے کی کوشش کرنی چاہئے جس سے نہ صرف صحت قائم رہتی ہے بلکہ طاقت بھی بیدا ہوتی ہے۔

#### حرکات کی فطری صورت

ضروریات زندگی خصوصا ما کولات ومشروبات کے لئے انسان میں جواحتیاج پیدا کی گئی ہے اس کے لئے انسان کولاز می طور پر اس کی تحریکات کو بیدار رکھتی ہے، لیکن افراد کواپئی ضروریات بھاگ دوڑ اور جدو جہد کرنی پڑتی ہے۔ بس بہی کوشش اس میں فطری طور پر اس کی تحریکات کو بیدار رکھتی ہے، لیکن افراد کواپئی ضروریات زندگی کے لئے سرکات کا کرنا لاز می امر ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے سرکات کا کرنا لازمی امر ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے عکماء نے ریاضت اور ورزش کی مختلف صورتیں پیدا کی ہیں تا کہ انسان اپنی تحریکات اور صحت کو قائم رکھ سکیس جو زندگ کے لئے لازم ہیں۔

#### رياضت كي حقيقت

ریاضت انسان کے لئے ایک اختیاری حرکت کا نام ہے۔ جیسے ورزش و دوڑ، کھیل کود، سیر و گھوڑ سواری، کشی لڑنا اور کشی چلانا۔ ای طرح ہاتھ پاؤل کی مختلف پے در پے حرکات سے ریاضت کی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ اگر چہوام وخواص بلکہ ورزش ماسٹر بھی اس علم سے واقف نہیں ہیں کہ محفولی تقویت کے لئے کس قتم کی ورزش اور ریاضت اور ورزش اور ریاضت اور ورزش ہے حدمفید ریاضت ضروری ہے۔ کیونکہ لوگ افعال الاعضاء اور تشریح انسانی سے واقف نہیں ہوتے۔ بہر حال عموی طور پر ریاضت اور ورزش بے حدمفید عمل ہے۔ اگر ورزش یاریاضت کے متعلق سے پتہ چل جائے کہ کس قتم کے کھیل ہمارے جسم پر خاص طور پر اعصاب و دماخ ،عضلات وقلب اور چگر وگر دول پر اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ایکی ریاضت اور ورزش بہت مفید ہوتی ہے۔

## حركت وسكون نفساني

نفس کی ایسی حرکت جوضرورت کے وقت بھی جسم کے اندراور بھی جسم کے باہر ظاہر ہوجس کے ساتھ حرارت جسم بھی بھی بھی اندر کی طرف چلی جاتی جاتی ہوئی ہے۔ اس کو حرکت وسکون نفسانی کہتے ہیں۔نفس سے مراد نفس انسان ہے جس کونفس ناطقہ کہتے ہیں۔نفس سے مراد نفس انسان کے قلب سے ہے جو اپنے معانی جزئیداور مفہومات کو بذریعہ مختلف قو توں کے ادراک کرتا ہے۔ پھراس کی تین صور تیں ہیں: (۱) امارہ - غیر شعور۔ (۲) لوامہ - نیم شعور۔ اور (۳) مطمعہ - شعور۔

ان کی تفصیل طویل ہے صرف اشارات درج کے جاتے ہیں۔

## حركت وسكون نفسانى كى ضرورت

سیمخال عقلی ہے کہ کوئی نفس انسانی اس عالم میں فکر زندگی اور آخرت یا ضرورت معاش ومعاشرت یا محبت اولا دیا وصل حبیب یا لطف ولذت سے رغبت یا موذی کا خوف کہ کھا یا دُشمن سے خطرہ ونفرت وغیرہ، کیفیات وعوارض کے حصول و دفع کی غرض سے باعث حرکت بدن ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر عوارض مذکورہ کا عارض ہونا ضروری ہے تو ان کے ردّ عمل سے متاثر ہونا بھی بھینی امر ہے۔اس سے روح قلب کوتح یک کرے گا اور قلب کی تحریک کے ساتھ خون میں گردش شروع ہوجائے گی جس سے وہ خون شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنا شوق اور دفاع

پورا کرے گا۔ پس جوعوارض یا کیفیات اس کے لئے تافع اور بہتر ہوں گے ان کا وہ طالب ہوگا اور ان کا وہ شوق کرے گا اور جو اس کے لئے معنر اور تکلیف کا باعث ہوں۔ اس سے وہ بھا گے گا اور ان کو دفع کرتا رہے گا۔ بس انسان کی ان طلب وفرار اور شوق و دفع حرکات ہی سے ہو سکتی ہے بس انہی کیفیات وعوارض کے ردعمل کا نام حرکت وسکون نفسانی ہے۔

# نفس بذات خودمتحرک نہیں ہے

کہا تو یہ جاتا ہے کہ حرکت وسکون نفسانی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفس بذات خود متحرک نہیں ہے بلکہ حرکت تو کی کو ہی لاتن ہوتی ہے جو بذریعہ ارواح حرکہ ظیور میں آتے ہیں۔ اس لئے قوئی متحرک ہیں اور ارواح محرک ہیں۔ ان اعمال سے جن جذبات کا اظہار ہوتا ہے انہی کو ہی حرکت وسکون نفسانی کہتے ہیں گریدام بھی یہاں ذہن نشین کرلیس کہ روح سے ہماری مرادروح طبی ہے جس کا حاص خون ہے۔ کوئی حرکت بھی بذات خود نبور نہیں ہوتی بلکہ حسب ضرورت اور ارادہ نفس ناطقہ ہے ہوتی ہے جس طرح کوئی مشین خود بخود متحرک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو حرکت و سال کوئی نہ ہو، اس لئے یہاں حرکت وسکون کا لفظ مجاز آئی استعال کیا جاتا ہے۔

## نفس بين حركت وسكون كى صورتين

نفس ضرورت کے وقت بھی جسم کے اندر بھی جسم کے باہر حرکت کرتا ہے جس کے ساتھ خون اور اس کی حرارت بھی بھی اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور بھی باہر کی طرف نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ پھراس کی تین صور تیں جیں: ۞ حرکت کا دفعتا اور یک لخت اندریا باہر کی طرف جانا۔ ۞ آہتہ آہتہ اندریا باہر کی طرف جانا۔ ۞ نفس کا بیک وقت بھی اندراور بھی باہر حرکت کرنا۔

یہ بات یاور کھیں کونس جس طرف ترکت کرتا ہے وہاں پر دوران خون تیز ہوکر حرارت پیدا کرتا ہے جہال سے حرکت کر کے جاتا ہے وہاں پر دوران خون کی کی ہوکر سردی پیدا ہو جاتی ہے۔

یدامر پھر ذہن نشین کرلیں کر حرکت وسکون نفسانی دراصل نفس کی حرکت وسکون نہیں ہے کیونکہ نفس اپنا مفاونہیں بدلتا۔ایسا صرف مجاز آ کہا جاتا ہے۔حقیقت میں ہے کہ نفس کے تاثر ات اور انفعالات (روّعمل) روح طبعی اور خون میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں۔ باالفاظ دیگر میہ تاثر ات اور انفعالات صالح اور فطرت کے مطابق ہوں تو حال قوت وصحت اور باعث نشو وارتقائے جسم ہوتے ہیں۔ انہی کو اسلام لفظ دین سے تعبیر کرتا ہے۔

یے حرکت سکون نفسانی بدن کے لئے دلی عی ضروری ہے جیسی حرکت سکون بدن کیونکہ بدنی حرکات کا دارومدار ہوا و ہوں اور خواہشات و جذبات نفسانی پر ہے جیسے شوق کے وقت طلب کی حرکت، نفرت کے وقت بیزاری کی صورت، غصے کے وقت چیرے کا سرخ ہو جانا، بیسب کچھ روح اور خون کے زیر اثر ہوتے ہیں اور اس کے برکس نفسانی سکون کی ضرورت اس لئے ہے کہ روح اور خون کو نبتاً آ رام حاصل ہوکہ ان میں کی واقع نہ ہواور جم کو خلیل ہونے سے بچایا جائے۔

جاننا چاہئے کے نفس جب کسی مناسب یا مخالف شے کا ادارک حاصل کرتا ہے تو اس کے معنی سے ہیں کہ وہ مناسب کو حاصل کرنا ادر مخالف سے بچنا چاہتا ہے۔اس وقت وہ اپنی نفسانی قو توں کو حرکت ہیں لاتا ہے اگر اس حرکت وسکون ہیں تسلسل قائم رہے تو باعث مرض و ضعف اور رفتہ رفتہ باعث موت ہے اور بعض اوقات ان کی کیبارگی شدت دفعتا زندگی ختم کر دیتی ہے۔ جیسے غم مرگ اور شادی مرگ ک صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔انسان کے انہی تاثر اے اور انفعالات اور خواہشات وجذبات کا مطالعہ اور نتائج سے جوصورتیں بیدا ہوتی ہیں اس کو

علم نفسيات كہتے ہيں۔

نفساني جذبات كي حقيقت

نفسانی جذبات کو سمجھانے کے لئے اور انتہائی سبولت کی خاطر جس کا ذکر قدیم وجدید بلکہ ماڈرن نفسیات بیں بھی نہیں ہے ہم نے ان کونظر بید مفرواعضاء کے تحت اعضائے رئیسہ کے مطابق تین حصول میں تقلیم کر دیا ہے۔ ہر مغرد عضو (نہیج ) کے لئے دو جذبے مخصوص کر دیئے ہیں۔ان جذبول میں ایک عضوانبساط سے پیدا ہوتا ہے اور دوسراانقباض ہے۔ان کی ترشیب درج ذیل ہیں:

(١) دل: عضلات من انساط سے مسرت پيدا موتى باور انقباض عفم حاصل موتا ہے۔

(٢) دماغ: اعصاب مي انساط سے لذت پيدا موتى ہے اور انقباض سے خوف حاصل موتا ہے۔

(٣) جكر: غدويس انبساط سے ندامت محسور ہوتی ہے اور انتباض سے خصہ حاصل ہوتا ہے۔

لیکن بیرجاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ جب دل، دماغ اور جگر (عضلات، اعصاب اور غدد) کے کسی ایک نیے (ٹٹو) میں کسی فاص فتم کی تحریک ہوگی تو ہاتی دواعضاء میں بھی کوئی نہ کوئی حالت ضرور پائی جائے گا۔ مثلاً اگر اعصاب میں تحریک ہوگی تو بیشروری ہات ہے کہ غدد میں تخلیل اور دِل میں تسکین ہوگی۔ گویا اس امر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جب کسی جذبہ کے تحت کسی عضو کا مطالعہ مقصود ہوتو ہاتی اعضاء کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس طرح تمام جسم کی حقیقت سامنے آجاتی ہے۔ بیدوہ علم نفسیات ہے جس کے علم سے ماڈرن سائنس اور جدید علم نفسیات بھی بے خبر ہے۔

#### نفسياتی اثرات

جمم انسانی برنفسیاتی اثرات اور انفعالات کی تین مقائل صورتول کے کل چدجذبات بین:

🛈 مرت 🎔 نم 🎔 لذت 🏈 نوف 🍪 فصر 🕝 شرمندگی۔

یہ چو ہنیادی جذبات ہیں۔ان کے تحت بی باتی دیگر جذبات یائے جاتے ہیں۔ان کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے:

- ن سرت میں نفس بغرض محصول شے مرغوب قلب شے خارج بدن کی طرف رفتہ رفتہ متحرک ہوتی ہے۔ بشرطیکہ بے انتہا خوثی کی کیفیت ند ہوورنہ یکدم متحرک ہوگی ۔خوثی کی حالت میں چیرہ سرخ ہو جائے گا۔
- 🕑 منم مین نفس موذی برقاور ند بونے کی وجہ سے رفتہ رافتا بدن اینی ول کی طرف حرکت کرتی ہے اور چہرے کا رنگ زر د بوجاتا ہے۔
  - لنت کی حالت میں بغرض قیام مرغوب شے اور لطیف نئیس رفتہ رفتہ می اندر اور مجی باہر کی طرف حرکت کرتا ہے۔
- ت خوف نفس موذی کے مقابلے میں نا أميد ہوكر يكبارگى داخل جم رجوباً كرتا ہے۔ كى خوف میں بیمل رفتہ رفتہ ہوتا ہے اور چرہ سفيد ہو جاتا ہے۔

#### احتباس واستنفراغ

اسباب سته ضرور ریکی جو تین صورتی بی ایمنی (اقل) جم کے لئے غذائیت مہیا کرنا جیسے ہوا اور روثنی اور ماکولات ومشر و بات۔ (دسرے) جم میں غذائیت کو ہفتم کر کے جروبدن بتانا ہے، جیسے نیند و بیداری اور حرکت وسکون جسمانی وحرکت وسکون نفسانی۔ (تیسرے) جسم کے اندر غذائیت ایک مقررہ وقت تک رکے رہنا ہے تاکہ ہفتم ہوکر جزو و بدن بن جائے اور جب ان کی ضرورت نہ ہوتو فضلات کی

صورت میں خارج کر دینا۔ان کواحتہا س واستفراغ کہتے ہیں۔

استفراغ کے معنی ہیں مواد اور فضلات کا اخراج پانا اور طبی اصطلاح ہیں لفظ استفراغ ہے ان چیز دں کا بدن ہے فارج کرنا مراد
ہوتا کہ اگر وہ چیزیں باقی رہ جائیں تو بدن ہیں طرح طرح کے فساد پیدا ہوکر افعال انسانی سلیم طور سے صادر نہ ہوں۔ اس کے برعکس اصتباس کے معنی ہیں۔ غذائی اجزاء اور فضلات کا جہم ہیں زکنا اور بوقت ضرورت اخراج نہ پانا دراصل بیا یک دوسر فعل کی ضد کا اظہار ہوت ہورنہ دونوں ہیں ہے کسی ایک لفظ کا ہوتا ہی کائی ہے کیونکہ علیم مطلق نے طبیعت کو بدن کا منتظم مقرر کر کے اس کو تد ہیر کا کا م سونب دیا ہے البندا جب حسب طاقت وہ مناسب راستوں سے فضلات نہ کورہ کے دفع پر جمیشہ سرگرم رہتی ہے لیکن بعض اوقات الی رکا وہیں پیش آ ہونا میں کی بیش کا مندال صحت ہے اور ان میں کی بیش کا جونا مرض میں داخل ہے۔

فضلات كى حقيقت

فضلات دراصل اضافی لفظ ہے۔ حقیقت میں اس کا نئات اور زندگی میں نضلات کوئی شے نہیں ہیں۔ جس مواد کی کسی جسم کے لیے ضرورت نہیں ہوتی تو وہ اس کے لیے فضلات بن جاتے ہیں۔ اکثر ایبا ہی ہوتا ہے کہ جسم کے اندر غیر ضروری غذائی اجزایا مفید مواد کو جب طبیعت قبول نہیں کرتی یا طبیعت کو جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سب فضلات میں شامل ہیں۔ فضلات سے مراد فاضل شے ہے لیمن جو چیز زائد یا فالتو ہو۔

سے تقیقت ہے کہ بدن کے وجود اور اس کی طاقت کا دار و مدار غذا پر ہے کیونکہ خون کی تغییر اور تخییل صرف غذا پر ہوتی ہے دوا سے نہیں ہوتی کے ویکہ دوا جزو جدن نہیں ہوتی اور نہ ہی خون کا جزو ہے۔ صرف اعضائے جسم بی تحریک اور شدت کا باعث ہوتی ہے۔ جس سے اعضائے جسم اسپنے مفید اجزاء خون میں شامل کر کے اس کی تغییر اور تکیل کرتے جی لیکن غذا کوئی بھی الی نہیں ہے جو ساری کی ساری جزو بدن بن جائے اور اس کا نضلہ نہ ہے۔ پھراگر یہ فضلہ باقی رہے اور اس کا اخراج نہ ہوتو بدن میں فاسد مادے اکشے ہوجاتے ہیں اس مواد کو فضلات کی صورت میں فارج ہونا چا ہے تا کہ اس کی جگہ نیا مواد ہے یا مواد ہے اس راہ گزر جاری کوغذائیت اور تقویت حاصل ہو۔ اس لیے استفراغ کی انتہائی ضرورت ہونا جا ہے تاکہ اس کی خرورت اس لیے ہے کہ غذا کچھ عرمہ جسم میں رہے تاکہ اس کا جو ہر طبیعت حاصل کر لے۔

استفراغ اور احتباس کا اعتدال صحت اور طاقت کے لیے نہایت ضروری اور مفید ہے۔استفراغ کی زیادتی بدن میں نشکی پیدا کرتی ہے۔احتباس کی زیادتی جسم میں نضلات کی زیادتی کی وجہ ہے اس کو بوچھل بنادیتی ہے جس ہے اکثر سدے اور نتفن پیدا ہوتا ہے۔

## استفراغ كي صورتين

جسم انسان سے استفراغ کی مندر جدذیل تین صورتیں ہیں: () طبعی فضلات ﴿ غیرطبی فضلات ﴿ مفید فضلات ﴾ مفید فضلات ۔
طبعی فضلات وہ ہیں جو ہمارے مجاری اور اعضاء سے طبعی طور پر ضرورت کے مطابق خارج ہوتے ہیں جیسے نزلہ، زکام، کان کا میل،
آ تکھ کے آنسو، لعاب دہن، بلغم، بول، براز، چیض اور منی وغیر د۔ ان کے اخراج ایک طرف مجاری اور اعضاء جہاں سے وہ گزرتے ہیں ان کوزم
رکھتے ہیں۔ ووسرے وہاں کی سورزش وغیرہ کو دور کرتے ہیں۔ اگر ان کے اخراج ہیں کی بیشی واقع ہو جائے تو باعث امراض ہوتے ہیں۔
جب ان میں کی واقع ہوتی ہے تو ذیل کی صورتوں میں کوئی صورت اعتمار کی جاتی ہے:

- ① مسہلات: بذر بعد دست آ ور او و بات ناقص اخلاط مواد اور متعفن فضلات کا انسان کے بدن سے خارج کرنا۔ اس کی دواقسام ہیں؟ اوّل بذر بعداد و بیشر و بہ یعنی کھانے پینے کی ادوبیہ دوسرے بذر بعد حقنہ اورعمل اختقان (بذریعہ) پکچاری۔
  - 🕈 مدرات: پیشاب آوراد دیات اور آلات دغیره کے ذریعے مواد اور فضلات کا اخراج۔
  - 🗇 تصریحات: بذریعه پیند، حمام یا بھیارہ اور دیگرا ممال سے براہ مسامات بدن سے ردی اخلاط ومواد اور فضلات کا خارج کرنا۔
    - ا مقيات: ق ورادويات ياديكرا عمال ك ذريع مواداور فضلات كاخارج مونا
  - @ حجامت: شكاف رگ، مجيني اورفصد وغيره ك ذريع اخلاط وردى مواد اورفضلات بدن كاانسان كے بدن سے خارج كرنا وغيره \_
    - انزال: جماع کے ذریعے غیر مفید اخلاط وردی مواد اور فضلات کا بدن سے خارج کرنا وغیرہ۔

غیرطبعی نضلات ایسے ناتص مواد ہیں جوخون سے پیدا ہوجاتے ہیں جن سےخون کا مزاج اور اخلاط یا اس کے عناصر میں کی بیش واقع ہوجاتی ہے یا خون رگوں کے اندر یا باہر متعفن ہوجا تا ہے۔ جب ایسے غیرطبعی فضلات رُک جاتے ہیں تو ان کے اخراج کی صورت بھی مندرجہ بالاطریق پر کی جاتی ہے، البته ضرورت کے مطابق اوویات بھی استعمال کی جاسکتی ہیں۔

 ہم جنسی امراض کی حقیقت اور ان کے لیے سیح دوا اور غذا کے اصول اور مجر بات پیش کریں گے۔ جس سے ایک معالج کو بوری پوری کامیا لی حاصل کرنے میں مدویلے گی۔

# اخرائح مني ميں افراط وتفريط

استغراغ اور استباس کے بیان میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ صحت کے لیے جہاں جسم کے ہرتتم کے نضلات ادر مواد کا اخراج اعتدال کے ساتھ صروری ہے وہاں انزاج منی میں بھی اعتدال از حد ضروری ہے۔اگر اس اخراج میں افراط وتفریط پیدا ہوجائے تو صحت خراب ہوجاتی ہے، بلکہ بعض اوقات خوفتاک امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔

### اخراج منی کی فطری صورت

اخراج منی کی فطری صورت جائز و حلال اور معروف طریقه پر جماع ہے۔ جائز صورت مورت کی مرضی، حلال سے مراد لکا ح بعنی عقد کرنا اور معاشرہ میں اعلان کرنا ہے اور معروف سے مراد مجمع طریق قربت اور مواصلت ہے۔ اگر فطری صورتیں قائم ندر ہیں تو نفسیاتی طور پر ذہمن وروح اور قوت پر برے اثر ات پیدا ہوتے ہیں۔ دہاغ وول اور جگر متاثر ہوتا ہے۔ جس کے لازمی نتیجہ کے طور پرجسم متاثر ہوگا اور مختلف قشم کے اثر ات پیدا ہوں گے۔ جب انسان فیمر فطری حرکات کرتا ہے تو فورا نفسیاتی طور پر روح و ذبمن اور قوت متاثر ہوگی۔

### فطری اخراج منی کے فوائد

یونانی اطباء منی کو چو تھے ہے میں کا فضلہ کہتے ہیں۔ اگر یہ فضلہ ایک مدت تک افراج نہ پائے تو بہت فساد کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے فطری طور پر اس کا افراج مو جب صحت روح دلفس اور جسم ہے۔ ساتھ ہیں جسم جس بلکا پن اور بھوک جس شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے بوی بات ہے کہ مشت و محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اس طرح معاشرہ بے شار خرابیوں سے فی جاتا ہے۔ جمپودا طباء کا اس پر اتفاق ہے کہ فطری افراج منی سے شباب قائم اور دوائری جر فعیب ہوتی ہے۔ ماڈرن سائنس کی جمقیقات نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ غیر شادی شدہ لوگ شادی شدہ لوگ سادی میں جو جاتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ شادی کرنے والوں کے اعداد و شار حاصل کیے جا کیں تو بھینا ان کا شباب ادر بمر دونوں طویل ہوں گے۔ کیونکہ قطری افراج منی جس جو لطف و لذت و ماغ اور سرور و فرحت دل کو پہنچتی ہے وہ دنیا کی کسی شے ہے نہیں پہنچ دونوں سے مدی ہو جاتے ہیں اور دولت کی آتے ہیں جس سے وہ اس دنیا ہیں جنت نما باغ و محلات قائم کر کے اس سے مدین میں افراط و تفریط پیدا ہو جائے تو دونوں مورتوں ہیں نقصان اور در اس مراض پیدا ہو جائے تو دونوں مورتوں ہیں نقصان اور در امراض پیدا ہو جائے ہیں۔

### منی میں رکاوٹ کی خرابیاں

آ یورویدک میں منی کے اخراج کو کبھی بھی اچھانہیں سمجھا گیا۔ وید صاحبان اور یوگی اس کے اخراج کی کی کی اجازت بھی نہیں دیتے نے کیوبکہ وہ اس کو ضروری خیال نہیں کرتے۔ان کا خیال ہے کہ نی ∎ بارہ جسم میں خرچ ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا خیال کرنا غلط ہے۔ کیونکہ منی باب فضلہ کی صورت اختیار کرلے تو وہ بھی جزو بدن نہیں بن سکتی۔

یادر ہے کہ فضلہ بھی بھی بڑو بدن نہیں بن سکتا۔ باوجود بکہ وید، بوگ اور مادھو، رشی منی کے اخراج کی اجازت نہیں ویتے لیکن مادھورش

لکھتے ہیں کہ منی کے زور کورو کئے ہے مثانہ میں سوجن، مقعد اور پالوؤں میں درد ہوتا ہے۔ بیشاب تکلیف ہے آتا ہے اور ساتھ ہی جریان منی اور اس قتم کے بیشاب تکلیف ہے آتا ہے اور ساتھ ہی جریان منی اور اس قتم کے بیشار امراض بیدا ہوجاتے ہیں۔ لیکن بعض ویدوں نے تشریح کی ہے کہ مادھور شی کے زور کورو کنا پچھاور مانے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک مخص مواصلت کر رہا ہے اور انزال ہوتے ہی اس کوروک لیتا ہے یا رات کو احتلام ہوتے ہوئے منی روک لیتا ہے اور اس طرح امراض کا باعث بنتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ شنی کے اخراج کورو کئے سے چاہے وہ کسی مقام اور اخراج پرروکی جائے ، بیٹی امر ہے کہ خوفنا ک امراض پیدا ہوں گئے۔ اس سے مردوں میں پاگل پن اور عورتوں میں سوزش اور ورم رقم کے ساتھ تپ دق اور سل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شنی غذا کا عطر اور جسم کا جو ہر ہے۔ اس میں تمام اعضائے جسم کا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے آئندہ نسل کا قیام عمل میں آتا ہے اور بلقت قائم رہتی ہے۔ اس لیے جولوگ جوش شہوت کے وقت جوقد رتی بات سے اخراج کورو کتے ہیں وہ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک قسم کا تخفی پیدا ہو جاتا ہے جس کے اثر ات دل ود ماغ اور جگر کونقصان پہنچاتے ہیں۔ جن سے درد، ضعف بصارت، خفقان ، کی بجوک، مانیخ لیا، بے خوالی، اختیاق الرحم اور ذیا بہل جیسے خوفناک امراض بید نہو جاتے ہیں۔

### بجروزندكي

آئ کل پورپ و امریکہ میں مردوں اور عورتوں میں مجرد زندگی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس کا سبب عورتوں میں خود مختارانہ زندگی ہے۔ کیونکہ عورتیں گھر بلو زندگی ہے نکل کر کاروباری زندگی میں داخل ہوگئ ہیں۔ بلکہ حکومت کے اعلیٰ عبدوں ، ممبران اسمبلی و پارلیمنٹ اور دزارت تک کے عہدوں پر بہنچ گئی ہیں۔ ان کی آمدنی اس صدتک معقول ہے کہ ان کو ضرور مایت زندگی میں مردوں کی مختابی نہیں رہی۔ اس لیے ان میں مجرد زندگی کی بیماری بھیل رہی ہے۔ ایس عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں مجرد رہنے کا مرض اس لیے زور بھڑ رہا ہے کہ وہ اس قسم کی مادر پدر اور شدہب و معاشرے سے آزاد اور خود مختار عورتوں سے تنگ ہیں اور ان کی قید اور مختی میں رہنا پہند نہیں کرتے۔ اس لیے مجرد زندگی کی تیزی ہے چل رہی ہے۔ اب تو بورپ وامریکہ میں مجرد لوگوں کے کلب اور سوسائٹیاں بن رہی ہیں۔

اس مجرد زندگی کے متیجہ میں آزادانہ طور پر بدکاری پھیل رہی ہے اور یہ بدکاری عوای زندگی سے زیادہ کاروباری زندگی میں پھیل رہی ہے جہاں پرعورت بجور اور پابند ہے۔شہرت وترتی اور دولت بلکہ مرتفع بخش کام کی خاطر مرقتم کے جذبات سے گزر جاتی ہے۔ وہ اس میں کامیاب ہو یا نہ ہولیکن حرامی بچوں کی کثرت ہورتی ہے۔جس کا اس قدر بوجھ پیدا ہو گیا ہے کہ حکومت کوئی وزارت قائم کرنا پڑی ہے۔لیکن حکومت نے نہ مجروز زندگی پر پابندی عائد کی ہے اور نہ ہی عورتوں کو کاروباری زندگی سے دورر کھنے کی کوشش کی ہے۔ جس سے براہ روی اور حرامی بچوں کے مسائل حل ہوتے نظر نہیں آتے۔اس سے ایک تی تہذیب بیدا ہورہی ہے جس سے اطاقی قدریں بدل گئی ہیں اور شرافت اور خودواری کو جہالت اور وحشت کہا جا رہا ہوں۔

تعجب ہے کہ قانون قدرت کے معیار کوشلیم کر کے بھی بعض مما لک کی حکومتیں مجرد کوخلاف فطرت نہیں سمجھتیں اور بحرد زندگی کو مقابل زندگی ہے اعلیٰ اور قابل تعربیف خیال کرتی ہیں۔ مگر یہ نہ صرف فحش غلطی ہے بلکہ قانون فطرت کے بھی خلاف ہے جس کے متعلق مندرجہ ذیل دلائل دینے جاسکتے ہیں۔

🛈 عورت اورمرد کے اعضائے تامل کا ایک دوسرے کے لیے موزوں ومناسب اور مطابق ہونا۔ گویا وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے

گئے ہیں۔ جن کے تعلق سے کچھ نتیجہ حاصل ہونا لازی ہے۔

- ﴿ فرانس كَ نا ي طبيب دُاكم برش ف نقشه بائ اموات سے يہ بات ابت كردى ہے كم متال فى بزار فى سال دى سے بھى كم مرتے بيں اور بحر دسولہ سے انبىن تك مرتے بيں۔ گويا دگنا فرق ہے۔
- ال ہی کی نئی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ بیس سے پچیس برسول تک کے مجر دمرد مقابلوں سے دو چند مرتے ہیں اور پچیس سے ساٹھ سال کے تین گزا۔
- ک عورتوں پر بھی دوامی تجرد برااثر کرتا ہے۔۳۷ فیصد متاہل عورتیں۵۳ سال کی عمر تک پیٹیتی ہیں۔ گویا مجردعورتیں صرف ۴۵ سال کی ممر تک پہنچی ہیں۔
  - کودزندگی ش لازی صورت بیساف آتی ہے کا انسانی نسل رفت رفت منقطع ہوجائے گی۔
- 🕤 ۔ اگر آ زادانہ مواصلت ہے اولا و ہو بھی گئی تو وہ حرامی بچے، بدکر دار ، بداخلاق اور غیر تربیت یا فنۃ ہوں گے۔جس معاشرہ میں ایسے افراد کشرت سے پیدا ہو جائیں ، اس کی خو بی کا انداز ہ لگایا جا سکتا ہے۔

#### غیرفطری اخراج منی کے نقصانات

منی کے فیر فطری اخراج کو آبور ویدک کتب میں ویکر صورتوں کے علاوہ کثرت مجامعت ہی خیال کیا جاتا ہے۔ رشی اور وید کثرت مجامعت کو کنروری کا سب سے بڑا سبب بتاتے ہیں۔ کتب آبور ویدک میں منی کے جائز اور ناجائز افراج کو تن سے روکا گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ رشی و منی اور جوگی و بوگی و فیرہ ساری عمر بھائ نہیں کرتے۔ وہ نگلنے والی منی کواسپنے جسم میں خرج کیا کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دما فی وجسمانی عمنت سے منی فرج ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ویدک رسالہ ''قواعد مباشرت'' کی رائے لفظ بدلفظ درج ذیل ہے، اس طرح منی کے افراط و تفریط سے اعتدال ذہن نشین ہوسکتا ہے:

'' کی میدا پی عورت سے محبت کر کے اولا و پیدا کرنا ہمارا فرض ہے۔ گریہ بات ول میں فتش کر لیٹی چاہیے کہ کھڑت جماع سے دی میں نہیں بلکہ سیکڑوں امراض پیدا ہوجاتے ہیں اور آ دی کی زندگی کا خاتمہ ہوجاتا ہے۔ یعض فخض بڑے پر بیزگار ہوتے ہیں، کبھی دوسری عورت کی طرف بدنگاہ سے نہیں دیکھتے۔ کوئی اور خرائی بھی نہیں کرتے۔ گر جوں بی شادی ہوتی ہے اور جماع کی کھڑت شروع ہوجاتی ہے۔ ان کے خیال میں اپنی عورت سے چاہے کیے بی جماع کیا جائے گناہ نہیں ہے۔ میں ایسے اصحاب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی صحت کو بگاڑنا، عمر کو گھٹانا، خود کشی کرنے کے برابر ہے اور بیدا کی گنا تھی میا۔ بیاراور کا بل، کمزور اورضعیف آ دمی بھی خدا کی یادنیں کرسکا۔ یاور کھنا چاہے کہ نظام عصبی کو میں موجود ہیں گئر در ہوجاتے ہیں اور انزال خود بخو د بغیر ارادہ کے ہونے لگٹا ہے۔ جاتی زدگی میں جس قدر نقصانات ہیں وہ سب کھڑت جماع میں موجود ہیں'۔

ڈاکٹر ایکٹن کا قول ہے کہ کثرت جماع مراکز عصبی میں بار بارٹراش (سوزش) پیدا کرتا ہے اور بیز اش (سوزش) بہت ی نامعلوم بیار بوں کا باعث ہوتی ہے۔ جن کی اب تک کوئی وجہ معلوم نہیں ہوئی۔ کزور دل انسان کثرت جماع سے مرجا تا ہے۔ ڈاکٹر ایکٹن صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پولیس کی لاشوں پر سرگرم تحقیقات پایا ہے جو فاحشہ مورتوں کے مکانوں سے برآ مد ہوئی ہیں۔کوئی نشان بدسلوکی یا زہرخوانی کا ان کے بدن پر نمایاں نہیں ہوتا۔ موت کا سبب ان حالات میں وہ تو می صدمہ اعصابی ہوتا ہے جو کمزور بدنوں پر عالب آ جاتا ہے۔

ایک وید کا قول ہے کہ ایک ایک قطرہ منی ایسا گوہر بے بہاہے کہ اس سے روح اور جان پیدا ہوتی ہے۔ پس اس کو ہر باد کرنا نادانوں

اور حیوانوں کا کام ہے۔ غذا جو کھائی جاتی ہے پہلے معدہ میں اس کارس بنآ ہے۔ پھراس رس سے خون بنآ ہے۔ خون سے گوشت، گوشت سے میدہ میدہ میدہ میدہ میدہ میدہ میدہ سے ہڑی، ہڈی سے مجاور مجاسے پھر منی ساتویں درجہ پر ۲۹ دنوں میں بنتی ہے جو کل غذا کا جو ہر ہوتی ہے۔ اس کا بے فائدہ ضا کع کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ کھڑت جماع سے کمزوری اعصاب، ضعف جسامت، جریان، احتلام، سرعت انزال، درد پیشت، دھڑکا، و ماغی کمزوری، درد چگر، ہخت درجے کی برہضمی، ذیا بیطس، جسم کا دبلا ہونا، اولا دکا نہ ہونا، منی کا مثل پانی کے رقیق ہو جانا، برصورتی چرہ، پڑمردہ پن آئھول میں بے رفتی، جرایک کام سے دل اکتانا، کسی سے بات تک کرنے کو جی نہ چا ہنا، آئھوں سے پانی بہنا، درد سردا کی ، نزلہ وزکام، ضعف مثاند، ضعف معدہ، ضعف گردہ، ضعف جگر، ضعف دل اور کمزوری حافظہ وغیرہ امراض لاحق ہو جاتے ہیں اور آ دمی زندہ در گور ہو جاتا ہے۔ صاحبان منی قوت ہے۔ قوت ہی زندگ ہے۔ قوت کی ہی کی پڑھا پا ہے اور قوت کا ہی ختم ہو جانا موت ہے۔

## اخراج منی میں اعتدال

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماع میں احتدال کے کیامعنی ہیں؟ اور کس قدر مدت کے بعد جماع جائز ہے؟ جالینوس نے ایک جماع سے دوسرے جماع تک چھ ماہ کا عرصہ قرار دیا ہے۔ بولی سینا سے ایک فخض نے دریافت کیا کہ جماع کئی مدت کے بعد کرنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا ایک سال کے بعد۔ اس نے بوچھا جوایک سال ندرہ سکے؟ کہا پھر چھ ماہ بعد۔ اس فخض نے پھر سوال کیا کہ جو نچھ ماہ بعد۔ اس خض سنے کہ کہ سوال کیا کہ جو نچھ ماہ بعد۔ اس خض سینا نے کہا کہ ماہواری جماع اس کے واسطے تو جواب دیا کہ پھر تین ماہ بعد کرے۔ جوان کی ابھی تسلی نہ ہوئی۔ پھر وہی سوال دہرایا۔ جس پر بوعلی سینا نے فرمایا کہ جو اس کے دل میں ہو کرے، مگر قبر کے جائز ہے۔ جوان کو پھر بھی چین نہ آیا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا۔ جس پر بوعلی سینا نے فرمایا کہ جو اس کے دل میں ہو کرے، مگر قبر کے واسطے کفن بھی تیار رکھے۔ اس سے میمعلوم ہوتا ہے کہ قوی سے قوی آدمی کے واسطے جماع کے لیے ایک ہفتہ کا عرصہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔

ڈ اکٹر ایکٹن صاحب کا قول ہے کہ ہفتہ میں ایک باریا دیں دین میں ایک مرتبہ سے زائد جماع نہ کرنا چاہیے۔ بیصرف اجھے جوان اور تندرست آ دی کے لیے ہے۔ بیعض ویدوں کی رائے ہے کہ تندرست و مضبوط اور تنومند و مضبوط اشخاص ہر چو تنے روز جماع کر سکتے ہیں۔ چنا نچہ مضسرت میں تکھا ہے: ''مری کے دنوں میں ہر پندرہویں دن اور باقی مہینوں میں ہر چو تنے روز جماع کر سکتے ہیں'' مہینوں کی ترتیب میں اس طرح کھا ہے: ہیسا کو، جیٹے، ہاڑھ میں پندرہ دن سے قبل مباشرت سخت نقصان کا باعث ہے۔ کا تک، مگھر، پوہ اور ما کھ میں جب خواہش ہوا کر سے۔ بھادوں، اسوج، پھا کن اور چیت میں ہر چو تنے دن مجامعت کرنی چاہئے۔ بیقواعد صرف ان آ دمیوں کے لیے ہیں جن کی خواہش نفسانی بہت برجی ہوئی ہے۔ وہ پورے جوان اور تندرست ہوں۔ دراصل ویدک کی کابوں میں مبینے میں ایک بار جماع کرنا کھا ہے اور وہ بھی جب حمل نہ ہواور جب حمل ہوجائے تواں وو تت سے لے کر سے کے دودھ چھڑا نے تک مباشرت کومنوع کھا ہے۔

لیکن جب جماع کا مقصد تندرتی کو برقر اررکھنا اورخواہشات نفسانی سے دورر ہنا ہوتو پھر وقت کانتین خود کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ دوسرے تیسرے روز بی جماع کر کے تندرست رہ سکتے ہیں۔لیکن ان کے برعکس بعض لوگ ایک ماہ میں ایک بار جماع کر کے بھی بیار ہوجاتے ہیں۔اس لیےان کے لیے دن کانتین صحیح نہیں ہے، بلکہ اپنی ضرورت مذنظر رکھنا بہت ضروری ہے۔

### اعتدال مباشرت كالفيح اندازه

(۱) جماع کے لیے جذبات اور طبیعت میں جیزی ہو۔ (۲) جماع کے لیے اختشار میں ذرا دیر نہ لگے۔ (۳) جماع کے بعد روح میں فرحت پید مو۔ بدن میں چستی اور ملکا پن محسوس ہو۔ (۴) جماع کے بعد دل و دماغ میں کام کرنے کا میلان پایا جائے۔ (۵) تھوڑی دیر بعد ہی اعضائے تناسل اپنے اعتدال پر آجا کیں۔ (۲) جماع کی ضرورت سے اختیا م تک انتہائی لذت اور خوثی حاصل ہونی چاہئے۔ جماع ایک فتم کی ایسی ضرورت ہے جس کے ساتھ صحت کا قیام لازم ہے۔ اس کوجنسی بھوک نہیں کہنا چاہئے۔ کیونکہ بھوک میں خواہشات پنہاں ہوتی ہیں۔لیکن صحیح جماع ایک صادق ضرورت ہے۔اس میں عورت کے پاس جا کرلذت ولطف حاصل کرنے یا ہننے کھیلنے اور یوں و کنارے اختیار کی ضرورت یوری نہیں ہوتی ،سب کھے خود بخو دہوجا تا ہے۔

### فطری اخراج منی کے لیے عمر

یہ حقیقت تو ثابت ہوگئی ہے کہ منی ضرور قابل اخراج شے ہے اور اس کا خارج کرنا منشائے قدرت کے مطابق ہے اور اس کے نیے جوشرا لَطَ چیش کی گئی ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں۔لیکن شرا لَط کے ساتھ عمر کالتعین بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر جماع کی شرا لَط قبل از عمر پوری ہو جا کیں تو وہ بھی مفید ہونے کی بجائے مضر ثابت ہوں گی۔

یادر کھیں دوائی تجرد کی تائید میں اور متاہل لوگوں کی تردید میں جو جماع کے نقصانات پیش کئے گئے ہیں وہ کثرت جماع ب نقصانات ہیں۔ فطرت کے مطابق مباشرت میں سراسر فائدہ ہے۔ سب سے بڑا فائدہ ہیں ہے کہ نوع انسانی کی پیدائش جو قدرت کی سب سب بڑی غرض ہے اس میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گئے۔ یہاں یہ بھی حقیقت ذہن نشین کرلیس کہ اعمال نیک اور مقصد قدرت میں بھی مخالفت نہیں ہو سکتی اور وہ فعل کبھی نیک عمل نہیں کہلا سکتا جو مقصد قدرت کے فلاف ہو۔ البتہ فعل میں کی بیشی نیک اعمال اور نیک منشائے قدرت کے ضرور فلاف ہو سوسکتی ہے۔ مثلاً اگر اس کلیے کو لے کر ہم فرض کرلیس کہ تمام دنیا تجرد کی پابند ہوگئی ہے اور انسان اس نیک عمل پر کمر بستہ ہوگیا ہے، نیا ایس فلاف ہوگئی ہے اور انسان اس نیک عمل پر کمر بستہ ہوگیا ہے، نیا ایس ذمانہ مراک ہوگا۔ ہرگز نہیں۔ فلا ہر ہے کہ انسانی نسل منقطع ہوجائے گی۔ اگر کوئی فہ جہ اس کو فدا کی طرف سے قانون شلیم نہیں کر کئے۔ بس اس کلیہ سے مید تھیقت تابت ہوگئی ہے کہ دوا می تجرد یقینا منشائے قدرت کے فلاق ہے اور نوع انسان کے لیے بے عدم عشر ہے۔

### نكاح كانعين

جس طرح ہم تمی ایسے نیک عمل کوتسلیم کرنے کے خلاف ہیں جو منتائے قدرت اور قانون فطرت کے خلاف ہو، ای طرح ہم تی سائنسی حقیق کے بھی خلاف ہیں جو ان کے خلاف ہے۔ یہی ہماری تحقیقات کی بنیاد ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس کے تقریباً ہر مسئلے میں ڈاکٹروں کی رائے اکثر محتلف ہوتی ہے۔ حد بلوغ کا مسئلہ بھی صرف منتائے قدرت اور قانون فطرت ہی سے حل ہوسکتا ہے۔ فرنگی ڈاکٹر ہراس محقیق پرسونی صدیقین کر لیتے ہیں جو ان کے ماحول اور موسم میں کی گئی ہو اور مختلف ممالک و ماحول اور موسموں میں جو اختلافات امور طبعی بائے جاتے ہیں ان کونظر انداز کرویتے ہیں۔ اس لیے تحقیقات میں ان بانوں کو مذاخر رکھنا ضرور ن ہے۔

جاننا چاہے کہ جب تک انسان ایک خاص عمر تک نہیں بھنے جاتا مجامعت اور احتلام میں منی خاری نہیں ہوتی اور اعضائے تناسل خون کی منی نہیں بنا تکے۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ قدرت کا منشاء یہی ہے کہ ابھی خون کے جزویدن ہونے اور اعضائے جوارح کے پرورش پانے کی ضرورت ہے اور یہ ایک الی ضرورت ہے کہ اس کا کام قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، انسان کی رائے پہنیں چھوڑا۔ یہ بھی ایک تانون فطرت ہے۔

ای طرح اس قانون فطرت کا ایک پہلویہ ہے کہ انسان میں ایک عمرائی بھی آتی ہے کہ جب اس کی جسمانی نشوه نما اُک جاتی ہے

جوعام طور پراکیس سال سے بچیس سال تک ہوتی ہے اور بعض میں بچھ بڑھ بھی جاتی ہے اور بھی زیادہ بھی ہوجاتی ہے۔اس کی وجہ ملک وموسم اور ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔

ہ ہی طرح ایک تیسرا قانون بھی ہے کہ انسان کے دانتوں کی تکیل خصوصاً عقل داڑھ کا لکٹنا بھی ضروری جزو ہے ادراس کو تکیل نمو کا ایک منشار کھا گیا ہے۔ جو عام طور پر پچیس تمیں سال تک ہے۔لیکن بعض لوگوں میں بیدداڑھ اور بعض میں بہت دیر کے بعد نگلتی ہے۔ یہاں تک کہتر اتنی برس کی عمر میں بھی نگلتی ہے۔ بیداڑات بقینا انسانی طاقت کی کی وہیش کے اثرات ٹیں۔

آ یک چوتھے قانون پرغور کریں کہ عورت کے لیے حمل کا زمانہ کم وہیش نو ماہ کا ہے اور دودھ پلانے کا وقت پورے دوسال مقرر ہے۔ اس طرح عورت کو ایک بچہ کے لیے بونے تین سال اور بعض تھاء کے مطابق تین سال لیکن کم از کم اڑھائی سال اس کو ضرور خالی رہنا جا ہے۔ کیونکہ عورتوں اور بچوں کی صحت و طافت اور خوبصورتی کے لیے بینہایت ہی ضروری اور اہم ہے۔

اب اگر نمو کی عمر پرخور کریں تو اکیس ہے پچیس سال تک مقرر کی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی ہم تین دور کریں تو وہ ساڑھے سات،
پدرہ سال اور ساڑھے بائیس سال بنتے ہیں۔ انسانی نشو ونما ہیں بہی تین دور ہیں۔ اگر پہلے دور کے ساڑھے سات برسوں کو تین حصول پر تقییم
کریں تو وہی ڈھائی سال بنتے ہیں۔ اس طرح کم وہیش اڑھائی اور تین برسوں کے چکر کی گردان برخور کریں جس ہیں تین گنا ہونا ایک بحیل کا
زمانہ ہے تو تشلیم کرنا پڑے گا کہ نمو کا زمانہ جو اکیس سال سے پچیس سال تک مقرر کیا گیا ہے درست ہے اور یکی بلوغت کا زمانہ ہے۔ لیکن اگر
سسی انسان میں اس زمانے سے قبل یا بعد میں بلوغت کا زمانہ آئے گا تو یقینیا تشلیم کرنا پڑے گا کہ بیاس ملک وموسم اور ماحول کا الڑ ہے۔
ماحول میں عقائد و خیال ت اور تعلیم و تربیت بھی شامل ہیں۔

اب مورت اور مرد کے فرق کو جھیں اور ذیل کے قوانین اور حقائل پر غور کریں تو حقیقت سامنے آجائے گ۔ لڑک کی مدت مل لا کے کی مدت مل لا کے کی مدت مل سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکی کے جسم جس کوئی کی رہ جاتی ہے۔ مس کی بخیل کے لیے اس کو مزید بچھ عرصہ ماں کے پیٹ میں رہنا پڑتا ہے۔ اس کی تشریح ہیے کہ عورت کا مزاج غدی ہے، کیونکہ اس کا تعلق تقریباً ساری زندگی جم اور نصیة الرحم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں ایک بڑا عرصہ اپنے رقم میں بچوں کی برورش کرنا ہوتی ہو اور پرورش کا تعلق نصیة الرحم کے ساتھ ہوتا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں ایک بڑا عرصہ اپنے رقم میں بچوں کی برورش کرنا ہوتی ہوتا ہے اور ہر میں ہیشہ حرارت بیدا کرتا ہے۔ یہاں پر بیغلط فبنی دور کرلیں کہ طاقت کا تصور حرارت میں نبیں ہے بلکہ کثر ت حرارت طفلیل اور ضعف کا باعث ہوتی ہے۔ طاقت عضلات وقلب اور ریاح میں تیزی کا نام ہے۔ البتہ ان میں حرارت کی زیادتی ہوتو انتہائی توت کی صورت پیرا ہو جاتی ہے۔

جاننا چاہے کہ غدد میں تیزی جس طرح حرارت پیدا کرتی ہے اس طرح حرارت کی زیادتی غدد میں تیزی پیدا کردیتی ہے۔اس سے نابت ہوا کہ گرم مما لک، گرم موسم اور گرم ماحول میں رہنے والی عورتوں میں نشو وارتقاء جلد واقع ہوجا تا ہے۔ کیونکہ نشو وارتقاء اور پرورش حرارت سے ہوتی ہے اور حرارت ربوبیت کا مظہر ہے۔

ان حقائق سے ثابت ہوا کہ عورت کے مزاج بی حرارت وحدت اور گرمی کی زیادتی ہے اور ساتھ بی وہ دوران حمل میں زیادہ وقت گزار کر مزید اپنے غدد کی تکمیل کر کے حرارت حاصل کرتی ہے۔ ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت یقیناً مرد سے بہتے جوان اور بالغ ہو جاتی ہے۔ حرارت کی زیادتی کا اندازہ عورت کے مزاج میں حرارت کی شدت کے علاوہ حمل کے دوران میں تقریباً ایک ماہ زیادہ رہنے سے ہی ہوسکتا ہے۔ اس حرارت کی شدت کے تحت عورت کی خمواور پرورش کے ہر چکر میں تین گنا کے بجائے دوگنا کرنا جا ہے۔ جس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک مرد اگر نمو کے تین دور میں ساڑھے سات و پندرہ اور ساڑھے بائیس برسوں میں پنچے گا تو یقینا عورت دوگنا کے حساب سے پانچ و دیں اور پندرہ سالوں میں پہنچ جائے گی اور اس وقت وہ نہ صرف بالغ کہلائے گی، بلکہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ یہی اس کے نکا ت کا زمانہ ہوتا ہے۔

ایک اور اندازہ اس ہے بھی آ سان طریق ہے سمجھا جاسکتا ہے کہ لڑی کو جب ماہواری آئے تو مزید دو برسوں میں اس کا جسم نکاح کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور لڑکے کو جب احتلام شروع ہوتو مزید تین سالوں میں وہ نکاح کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ تقائق جن کا فرظگی طب اور ماڈرن سائنس کو کا خبیں ہے۔

## مباشرت کے لیے تھے وقت

مباشرت ایک اہم فرض ہے جس میں ایک طرف مسرت وانبساط شامل ہے اور دوسری طرف صحت کا نقصان مدنظر ہوتا ہے اور سب مباشرت ایک اہم فرض ہے جس میں ایک طرف مسرت وانبساط شامل ہے ہوئی اہمیت نسل انسانی کے سلسلہ کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ اعلی وار فع اور مثالی صحت مند ہونا بھی ضروری مدنظر ہوتا ہے۔ مباشرت کو صحت مسرت وانبساط اور لذت وشوق میں اس طرح گزار دینا کہ اپنی اور اپنی نسل کی صحت کو تباہ کر دینا کسی طرح ایک باشعور انسان کے لیے اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ چونکہ مباشرت کے ساتھ ذاتی لذت اور اپنی اور اپنی نسل کی صحتیں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے یہ ایک اہم فریضہ ہے اس کو صرف لذت وشوق پر قربان کر دینا عقل کے منافی ہے۔ اس لیے اس کے حقیج وقت کا جانٹا نہایت ضرور کی ہے۔

آ پورویدکی کتب بین لکھا ہے کہ رات کے پہلے پہر میں کھانے وغیرہ سے فارغ ہوں۔ سردی زیادہ نہ ہو۔ چاندنی رات بین عمره چکہ میں خوبصورت و جوان عورت کے ساتھا پی طاقت کے مطابق جماع کرنے میں پچھ مضا کقہ نہیں ہے۔ مگر ضح کے وقت جماع کرنا جان کو تلف کرنا ہے اور سرشام بھی جماع کرنا بہتر نہیں ہے۔ آ پورویدک میں صبح وشام اور سردی میں روکا ہے اور رات کو کھانے سے فراغت کے بعد چاندنی یا عمرہ جگہ اور خوبصورت عورت کے ساتھ مباشرت کو لازم قرار دیا ہے۔ اس تاکید میں مسرت کے ساتھ اپنی اور اپنی نسل دونوں کی صحت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

طب بونانی میں مندرجہ بالا تاکید کے ساتھ بیتاکید بھی ہے کہ پیٹ فالی نہ ہواور پیٹ بھرا ہوا بھی نہ ہو۔ کیونکہ مباشرت کے بعد طبیعت اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ غذا کوجم میں نفوذ کرا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں درداور دیگر خوفناک امراض پیدا ہوجائے ہیں۔اس لیے بعض بزرگوں کے اتوال یہ جی کہ آ فازشب میں مجامعت کرنے میں فالج ، لقوہ، نقر می، وقع المفاصل، درد پشت، تولیخ، عرق النساء اورضعف بھرکاا تدیشر ہتا ہے۔اس لیے انہوں نے بھاع کے لیے دات کا آخری وقت جھ بیز کیا ہے۔اس تاکید کی وجہ بی ہے کہ پیٹ میں غیر منہ من غذا ہوتو جماع ہرگز نہیں کرنا چاہے۔

### مباشرت میں احتیاط

مباشرت کے لیے مندرجہ ذیل احتیاطیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں: (۱) خالی پید مباشرت نہ کی جائے، اس سے ضعف پیدا ہوتا ہے۔

(٢) پيك برى كے بعدمباشرت كرنے سے خوفاك امراض بيدا ہوتے ہيں۔

(٣) مرض كى حالت مين مباشرت كرنے سے امراض مين شدت پيدا موتى ہے۔

(٣)جم میں اگر کسی کیفیت کی زیادتی کا شدیدا حساس ہوتو جماع کرنے میں تاکمل لذت کے ساتھ اعضاء پر برااثر پڑتا ہے۔ (۵) ای طرح اگر کسی نفسیاتی اثرات خم وغصہ اور خوف کا شدید اثر ہوتو مباشرت سے دور رہنا جا ہے۔ اس طرح اچا یک موت واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کمل تنہائی ہونی چاہیے۔ دوسرے کا خوف ضعف قلب بیدا کرتا ہے۔

(٢) بغير كى بيرونى تحريك كے جب تك مهوت كاغلبدند موه مباشرت نبيس كرنى جاہے۔

( 4 ) ای طرح جب تک جسم میں فرحت وانبساط اور سرور کی کیفیت نہ یائی جائے مباشرت ہے دور رہنا جائے۔

(۸) عورت کی مرضی اورخوثی کے بغیر مباشرت کرنااس پرظلم ہے۔ بعض لوگ اس امر کی پروانہیں کرتے کہ عورت حالمہ دمر ضعہ اور مریضہ ہے۔ گر دہ عورت سے مجامعت کرتے ہیں۔ چونکہ عورت کے حمل کے بعد بچے کو دودھ پلانے کے زمانے میں اور بھاری کی حالت میں جماع کی طبعی خواہش نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جن مادہ جانوروں کو حمل ہوجاتا ہے دہ بھی بھی نرجانوروں کے قریب نہیں آتے۔اگر نرقریب آ جائے تو وہ دور ہوجاتے ہیں۔

(۴) ایام رضاعت (بچ کو دودھ پلانے کا زمانہ) جس مباشرت کرتا تین جانوں کا خطرہ ہے۔ اوّل دودھ پیتے کی جان کا،

دوسرے مال کی صحت کا، تیسرے پیٹ میں دوسرے حمل کی زندگی کا۔ مباشرت سے مورت کا دودھ خراب ہو جاتا ہے۔ جب بچ دہ دودھ پیتا

ہے تو فورا اس کے معدہ دامعاء میں شدید سوزش ہو جاتی ہے جس سے اس کو تے داسبال اور پیاس شروع ہو جاتی ہے۔ جس کا علاج مشکل

ہے۔ اکثر بچ اس صالت میں جانبر نہیں ہو سکتے۔ دوسرا حمل ہو جائے تو پہلے بچ کے لیے مال کا دودھ زہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مال کا یہ طال ہوتا ہے کہ دایک بچ دودھ پر ہے اور دوسرا پیٹ میں ہے۔ نتیج کے طور پر اس کی صحت شراب ہو جاتی ہواتی ہوان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔

اگر بچ دودھ پیتا ہے تو اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے اور چھوڑتا ہے تو سادی عمر کے لیے کر در ہوجا تا ہے۔ اس لیخر آن حکیم کی تاکید ہے

اگر بچ دودھ پیتا ہے تو اس کی جان خطرے میں ہوتی ہے اور چھوڑتا ہے تو سادی عمر کے لیے کر در ہوجا تا ہے۔ اس لیخر آن حکیم کی تاکید ہے

کہ بچ کھمل دوسال تک دودھ دینا چاہے۔ اگر خاوند پر پیر نہمی برسکتا تو مسلسل روز سے دیکے اور اگر ہمت ہوتا ور نکاح کر لیے عمر دودھ پلانے کی صالت میں تین جانوں پر ظلم نہ کرے۔ بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچ کے لیے دودھ پلائی رکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی کی صد تک بیانے کی صالت میں تین جانوں پر ظلم نہ کرے۔ بعض لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچ کے لیے دودھ پلائی رکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی کی صد تک درست ہے مگر بچہ جس عورت کا دودھ ہے گائی کے اطوار واخلاق اور کردار پر اس کا گرا اثر ہوگا۔ اب بورپ اس امر کا قائل ہوگیا ہے کہ ماں بیا ہے کہ ماں

(۱۰) بڑھیا اور بدصورت و بدکر دار مورتوں ہے بھی مباشرت نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ جماع میں لذت اور مسرت لازمی فطری جذبات ہیں جواس صورت میں منی کی پنجیل اور اخراج میں رکاوٹ کا باعث بن کر نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اکثر جنون پیدا ہو جایا کرتا ہے۔

(۱۱) ہمیشہ کنواری لڑکیوں سے مباشرت کرنے سے کثرت انزال کی وجہ سے ضعف اعضائے رئیسہ واقع ہو جاتا ہے۔ اس طرح صحت اور زندگی کے لیے بے پناہ خطرات پدا ہو جاتے ہیں۔

(۱۲) کثرت مہاشرت بغیراندرونی فطری تحریک کے خود عورتوں کے پاس جا کرشہوت پیدا کرنے سے جماع کرنا سخت نقصان دہ اور خطرناک ہے۔اس سے ذیا بیطس د فالج اور رعشہ و شنج جیسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

جب اپن اندرشہوت کا غلبہ دیکھے اور کیف سے مجر پور ہوتو اپنی بیوی کومباشرت کے لیے اطلاع دے۔ اس روز نہا کرعمہ و کپڑے پہنے، خوشبولگائے ،متعفن اور گندی ہووالی اغذیہ سے دور رہے۔خوشی اور محبت کی باتوں سے قریب ہو۔ اگر ضرورت کے مطابق کی جائے تو جسم

بلکا پھلکامحسوس ہوتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے، اس کے بعد آسلی پخش نیند آ جاتی ہے، بھوک زیادہ لگتی ہے، دیاغی اور جسمانی کام کرنے کو دل جاہتا ہے۔ اگر جماع کے بعد بیصورتیں پیدا نہ ہوں اور جسم و دیاغ میں ستی و کمزوری معلوم ہوتو سمجھ لو کہ مباشرت ضرورت کے مطابق نہیں کی گئ، بلکہ لذت وشوق کے تحت عمل میں آئی ہے۔ بیصورت انتہائی نقصان رساں ہے۔

مباشرت کے بعد تھوڑی دیر تک لیٹنا اور آ رام کرنا ضروری ہے۔ اس طرح دوران خون جلد درست ہوجاتا ہے۔ البتہ جماع کے فور آ
بعد بعض لوگ دودھ یا طوہ کوئی اور مقوی غذا یا دوا کھاتے ہیں تا کہ منی کا جو نقصان ہوا ہے وہ پورا ہوجائے۔ یہ عادت نہ صرف خراب ہے بلکہ
نقصان دہ ہے۔ کیونکہ اس صورت دوران خون میں تیزی ہوتی ہے اور وہ اپنے فضلات کا اخراج کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح نہ صرف وہ فضلات
زک جاتے ہیں بلکہ جو کچھ کھایا پیاجاتا ہے وہ باعث نقصان بن جاتا ہے۔ کھانے پینے کے لیے کم از کم ڈیڑھ دو گھنے انظار کرنا چاہے۔ البت
عمد وقتم کا پان کھا سکتے ہیں۔ کھانا پیناخس کے بغیر ٹہیں کرنا چاہیے۔ عسل کے بعد دوران خون درست ہوجاتا ہے۔ امساک کے لیے ادویات
نہیں کھانی چاہئیں۔ اگر امساک نہ ہوتو پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے، پھر جماع کرنا چاہیے۔

نا قابل مباشرت عورتیں

کون کون می مورتیں نا قابل جماع ہیں۔ رسالہ' مرز جان' میں ذیل کے شعر کی تشریح بیان کی گئی ہے ۔ جماع با پنج زن ممنوع باشد نہ گرد و گرد ایشاں مرد ہشیار کیئے آن ہازن ہیراست دیگر صغیر و حائض و بڈکل و بیار

ذن پیر: جن عورتوں ہے اولاد کی اُمید نہ ہوتو ان ہے ازواج کرنا نہ صرف نضول ہے بلکہ مطربھی ہے۔ زن جموزہ بعنی بوڑھی عورت سے جماع کرنا اوّل تو محص نضول ہے، کیونکہ ٹمرہ جماع بعنی اولاد کے پیدا ہونے کی اُمید ٹیس ہے۔ عورتوں میں بالعوم قابلیت القاح اس وقت رہتی ہے جب تک کہ اس کا حیض جاری رہتا ہے۔ پس جس عورت کی میعاد چین ختم ہو چکی ہے، اس سے از واج کرنا مناسب ٹیس ہے۔

اطباء کا مقولہ ہے کہ عورت ہیراند سال ہے جماع کرٹا ضعف باہ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ بوجبا خراج رطوبت کثیراعضا وست اور ڈھینے پڑ جاتے ہیں۔ اندام نہانی کی لذت مرد کو کم ملتی ہے اور فقد ان لذت سے مرد کو خوشی اور ذوق وشوق کم ہوجاتا ہے۔ پھر ضعف باہ عارض ہوجاتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ بسبب پیراند سالی کے اندام نہانی کے اندر سردی زیادہ ہوجاتی ہے اور یہ سردی دافع جوش شہوت مرد ہوتی ہے۔ یہ بھی تھا گیا ہے بوجہ کہری کے رقم جذب منی بہت کرتا ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے مرد کے چیرہ کی رونق دن بدن کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے قوائے بدنی مضمی ہوجاتے ہیں۔ اس وجہ سے کی شاعر نے لکھا ہے۔

صحبت وخترے کہ جان بخشد زہر قاتل بود چول پیر شود

ذن صفید: اس سے ہماری مرادان الرکیوں سے ہے جواہے من بلوغ کوئیں پہنچتیں۔ جن کی عمرا پی سیح عمر کی وجہ سے مرد کی خواہش ابھی پوری نہیں ہوتی۔ جن کی عمرا پی سیح عمر کی وجہ سے مرد کی خواہش ابھی پوری نہیں ہوتی۔ ایسی عورتوں کو زنان مراحقہ کہتے ہیں۔ چونکہ ان کے دلوں میں ابھی جذبات شہوانیہ بیدائیس ہوتے۔ وہ مرد کی صحبت سے نفرت کرتی ہیں اور جماع کے دفت مرد سے رغبت سے پیش نہیں آئیں میں بلکہ بزی کراہت اور نفرت فلا ہر کرتی ہیں۔ چونکہ جماع کے وقت فریق ٹانی مرد کے ساتھ رغبت سے پیش نہیں آتا۔ بوس و کنار اور دیگر میل جول میں بدن و جان شریک ہونا اس کی خوشی اور محبت کو بڑھا تا ہے اور اس کے ذوق وشوق کو تی و تا ہے اور نفرت و کراہت برعس اس کے جول میں بدن و جان شریک ہونا اس کی خوشی اور محبت کو بڑھا تا ہے اور اس کے ذوق وشوق کو تی و تا ہے اور نفرت و کراہت برعس اس کے

رنج و ملال کا باعث ہوتا ہے۔ بلکہ ضعف باہ کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے زن نابالغ کے ساتھ جماع کرنا بھی سخت ضعف باہ اور بطلان باہ کا موجب ہوتا ہے۔ ایک اور وجہ صغیرلز کیوں کے ساتھ جماع کے مصر ہونے کی بیجی ہے کہ ایسے جماع میں مرد کوغیر معمولی طاقت خرج کرنا پڑتی ہے جو بجائے خودایک مصر امر ہے اور نیز اگر حمل قائم ہو جائے تو اولا دجواس حمل سے پیدا ہوگی لامحالہ بڑی کمزور ہوگی۔

زن حافضہ: جن عورتوں کو حض آتا ہویا نفاس، ان کے ساتھ بھی جماع مصر ہے۔ حیض کے ایام میں جماع کرنا زن ومرد ہردو کے لیے نقصان وہ ہے۔ عورت کو ان دنوں میں جماع کرنے سے درد ہوتا ہے اور ساتھ ہی اعضاء کو نقصان بی جاتا ہے اور لذت وسرور جو جماع کا خاصہ ہے وہ نام کوئیں پہنچتا۔ اور مردکی طبیعت میں ایک قتم کی نفرت اور کراہت پیدا ہوتی ہے۔

ذن بده و استان المستان المستان الموسكان الموسكان الموسكان المان المعنی المین الله الله الله الله المستان الموضع معلوم الموتی ہے ممکن ہے کہ وہی دوسرے کونہایت مرخوب اور مجبوب نظر آئے لیلے رائجھم مجنوں باید دیدہ۔ جماع کے لئے ضروری ہے کہ فریق ٹائی المرخوب ومحبوب ہور کیونکہ عدم رغبت لذت جماع کو پیمیکا اور ہے مزہ کر دیتی ہے اور ضعف باہ کا باعث ہوتی ہے۔

فن بسیمار: جس عورت کے رتم کوکوئی بیاری یا رسولی ہواور سرطان یا التہاب رحم ہوجس سے سی تسم کی رطوبت آتی ہو۔ کوئی متعدی بیاری از قتم آتشک سوزاک وغیرہ ہو، بلکہ جسم کے دیگر دروناک امراض ہوں، تو الی عورت کے ساتھ جماع کرنا دونوں کے لیے نہایت مضراور معیوب ہے۔ مندر جہ بالائتم کی عورتوں کے علاوہ ذیل کی عورتیں بھی روح ونفس اور جسم کے لیے مصراور قوت باہ کے لیے نقصان دہ ہیں۔

ذنان فاحشہ: بازار کی گشتیاں جو جماع کرانے کی تجارت کرتی ہیں، ان سے متعدی امراض کے پیدا ہونے کا ہرتم کا اندیشہوتا ہے۔ اس لیے ان کی صحبت سے کوسوں دور بھا گنا چاہیے۔ ان کے علاوہ دوسری عورتیں بھی جو اپنے خاوند کے سوا دوسروں کے پاس جاتی ہیں، ان سے بھی مردوں کو جسمانی اور اخلاقی خرابیوں کے پیدا ہونے کا وہی اندیشہ ہے جورنڈیوں کے ساتھ جماع کرنے سے ہے۔ بلکہ انسانی روح فنا ہوجاتی ہے۔ پس ان کی صحبت سے بھی پر ہیز کرنا ضروری ہے۔

ذفان بادداد: جماع كاصل مدعا استقرارهل ب- جب حمل قائم بوهما تو كرانساف يهب كه جماع كى حاجت ندرب حياني ايام حمل ميس عورت كو جماع كى مطلق رغبت نهيس راتى - اس سبب سان دنول ميس اس كو جماع كى تكليف نددى جائة تو اجها ب- بالخصوص ما توي مهينے كے بعد جماع كرنے سے اسقاط حمل كا انديشہ بوتا ہے - اس ليے اس وقت جماع سے پر بيز كيا جائے -

**زنان باز صاندہ**: طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جوعور تیں ایک عرصہ دراز سے مرد کے پاس ندگی ہوں ان سے بھی جماع کرنا اچھانہیں ہے، کیونکہ ایسی عورت میں مواد منقضہ اور فضلات جمع ہو گئے ہوتے ہیں جن سے مردوں کو ضرر و بنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

زنان حسنافه: وه عورتیں جومطلقہ مول یا بیوه مگر بمیشدا بے خاوند کو یاد کرتی ہیں اوراس کے فراق میں بے قرار وسیماب وارتزیق مول ان سے بھی شادی کرنے میں برلطفی رہتی ہے۔

**ز خان خانہ**: جوعورتیں اپنے شوہر سے زیادہ مال رکھتی ہوں ، ان سے بھی شادی مناسب نہیں۔ کیونکدوہ ہر وقت اپنے احسانات خاوندوں پر ظاہر کرتی رہتی ہیں اور ان کے عیش کوخراب کرتی رہتی ہیں۔

**زنان انانہ**: جوعورتیں خاوند کو دیکھ کر بیار ہو جا کیں خواہ یہ بیاری صحیح ہو یا بناوٹی ہو۔ان کے قریب جا کر درد وکراہ کا دل پرغیر معمولی اثر ہوتا ہے جوصحت و باہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ **زنان عقیمہ**: زنان تقیمہ سے مرادالی عور تیں ہیں جن کواطباء فہم وتجربہ کار شخیص کے بعد کال عقیم تھمرا بچے ہیں اور جن سے اولا د کا پیدا ہونا ناممکن ہے جس کا دِل و د ماغ پر گھرااثر ہوتا ہے۔

## فعل مباشرت كاحقيقي مقصد

ظاہری حقیقت تو بیہ ہے کہ فعل مباشرت کا مقعد نسل کا جاری رکھنا ہے۔ لیکن باطنی طور پراس کے اور بھی فوائد ہیں جن کی طرف حکما ، نے اشارے کے ہیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ اس کے باطنی فوائد بھی ظاہری مقصد ہے کم اہم نہیں ہیں۔ کیونکہ فعل مباشرت ہے اگر ایک طرف جم کی صحت قائم رہتی ہے تو دوسری طرف نفس انسانی اور روح میں نشو وار نقاء اور باندی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن بیمقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب جائز اور ضرورت کے مطابق ہو۔ جائز کا مقصد تکاح ہے اور ضرورت اس حالت کا نام ہے جنسی بھوک میں شدت۔ جب تک یہ دونوں صورتیں بیدا نہ ہوں فعل مباشرت میں لذت تو ہو بھتی ہے گر اس سے نہ صحت جسم قائم رو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے نفس اور روح میں نشو وار تقاء اور باندی پیدا ہوتی ہے۔

نکاح کی اہمیت کا اشازہ اس اسر سے نگالیں کہ حضرت رسول کریم کی تی نظام کو اپنی سنت قرار دیا ہے، جو اس سے روگر دانی

کرے دہ آپ کی اُنٹین کی اُمت سے نہیں ہے۔ اور قر آن کریم تو ہیو یوں کو آنکھوں کی شنڈک اور تقویل کے لئے بہت اہم قرار دیتا ہے۔ جن
لوگوں کی ان حقائق پر نگاہ ہے وہ اسلام کی جنسی تعلیم کے دور رس اٹر ات اور نتائ سے واقف ہیں اور حقیقت سے ہے کہ اسلام نے جنسی تعلیم پر
جس قدر روشی ڈالی ہے اس کا عشر عثیر بھی یورپ وامر بکہ اور ماڈری سائنس کو کھم نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں غلط قسم کی آزادی وعریانی اور خواہشات برحتی چلی جاتی ہیں۔ گرحقیق معنوں میں جنسی بھوک کی تسکیین حاصل نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے کہ بغیر اسلامی تعلیم کے بھی جنسی بھوک کو تسکیین حاصل نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت ہے کہ بغیر اسلامی تعلیم کے بھی جنسی بھوک کو تسکیین حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہی خرب کا احر ام مقصود نہیں ہے۔ بلکہ ان حقائق کا اظہار ہے جو اسلام جنسی تعلیم میں پیش کرتا ہے۔ یا د کھیں جب تک جنسی بھوک کو تسکیین جاور نہ بی نشور دار تقاء اور بلندی پیدا ہو سے ت

اسلام ہیں رہانیت منع ہے کیونکہ اس سے نہ توجہم کے تقاضوں کو پورا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نفسانی جذبات کی تسکین ہو سکتی ہے اور نہ ہی نفسانی جذبات کی تسکین ہو سکتی ہے اور نہ ہی دور جس وہ فرحت پیدا ہو سکتی ہے جو انسانی زندگی کا کمال ہے۔ بلکہ رہانیت کے خلاف اسلام بی جار ہو یوں اور بے شار باندیوں کی اجازت ہو تا شرورت اور ان کا جائز ہونا شرط ہے۔ ضرورت کا اندازہ خواہش کے مقابلہ میں کیا جا سکتا ہے۔ کئی سال گزرے میں نے ایک کتا ہی ضرورت کا فضیاتی تجویہ کے نام سے لکھا تھا۔ جس کا اکثر حصد ایک رسالہ میں شائع ہو بھی گیا تھا۔ بعد میں اس کی کتابت میں کراوی گئی تھی۔ گر کشرت کا رکی وجہ سے اب تک شائع نہ کیا جا سکا۔ اس میں جنسی ضرورت اور خواہش کو اسلامی تعلیم کے تحت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

ان حقائق سے پید چانا ہے کہ مباشرت کا مقصد صرف اولا دیدا کرنانہیں ہے۔ اس سے مختلف اعضاء کو کی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ صحیح و فطری اور ضرورت کے مطابق جائز مباشرت بدن کی فضول رطوبات کا اخراج کرتی ہے۔ فاسد مادہ کی پیدائش نہیں ہوتی۔ اور اگر فاسد مادہ بدا ہو چکا ہوتو خارج ہوجاتا ہے۔ خاص طور پر دخانی مواد کوخون سے نکال دیتا ہے۔ اس فاسد مادہ میں شیطانی جذبات کی تیزی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے ایک اور فاہد شب بیدار کی درگت بن جاتی ہے اور عوام نوجوان تو رہے ایک طرف بیر فقیر بھی اپنی زندگ مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ جوم داور عورت جوائی میں اپنے وقت پر نکاح نہیں کرتے ان کے اندر خوفاک امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔ ہسٹیر یا

(اختاق الرحم) خاص طور پر ای قاسد ماده کی خرابی ہے پیدا ہوتا ہے۔ غیر شادی شده مرد وعورتوں کے منہ پر دانے نکل آتے ہیں جن کو جوانی کے دانے کہتے ہیں۔ وہ ای فاسد ماده کے خون کے اعدر برے اثر ات ہوتے ہیں۔ ان ہے جہاں جسم ہیں برے اثر ات ظاہر ہوتے ہیں وہ ہاں جذبات میں ہیجان اور روح میں تاریکی غالب آتا شروع ہوجاتی ہے۔ پھر انسان ایس حرکتیں کر پیٹھتا ہے کہ اظلاقی قدریں افسوس کرتی ہیں۔ مباشرت کو پورا کرنے کے بعد دل و دماغ میں راحت و سکون اور جسم میں چستی، بعوک میں زیادتی، معنی میں تیزی اور طبیعت میں فرحت پیدا ہوجاتی ہے۔ وکثر معمولی امراض اور بعض اوقات خوفاک امراض چسے ہسٹیریا، سیلان الرحم، سرعت افزال، جریان واحتلام بلکہ بعض اقسام ضعف باہ، جنون، مالیخو لیا اور عشق وغیرہ دور ہوجاتے ہیں۔ گویا ضرورت کے مطابق مباشرت انسان کے لئے نہایت ضروری اور ہے حد مفید ہے۔ لیکن بغیر ضرورت اس میں نشاط واخب اط اور فرحت وراحت کی بجائے کمزوری وامراض اور پڑمردگی وکسل مندی پیدا ہوتی ہے۔ گویا بغیرضرورت مباشرت افتہائی فقصان وہ ہے۔

### وخانى فاسد ماده

خون روح طبعی کا حال ہے جوخون ہی ہے پیدا ہوتی رہتی ہے۔خون اگر صالح ہوتو روح طبعی بھی صالح پیدا ہوتی رہتی ہے۔لیکن جب خون میں نقص وخرابی اور اس کے اجزاء میں کی بیشی واقع ہو جائے تو روح طبعی میں سیجے وصالح پیدائبیں ہوتی۔ پھر ظاہر ہے کہ غیر صحت منداور غیر صالح طبعی روح جسم کے لئے مغیر نہیں ہو سکتی۔جو یقیناً انسان کے لئے نقصان رسال ہے۔

#### روح اوررتح

عماء اور اطباء نے اس حقیقت کوتسلیم کیا ہے کہ خون میں دوقتم کے بخارات ہوتے ہیں جن میں ایک کوئیم اور دوسرے کو دخان کہا گیا ہے۔ ماڈرن سائنس بھی ان کوتسلیم کرتی ہے جس کوآ کسیجن (شیم) اور کاربن (دخان) کہتی ہے۔ ان کے افعال طبعی اور سائنس کتب میں بھرے پڑے ہیں جن کی تفصیل طویل ہے۔ ان کے نام روح اور رہ کے بھی ہیں۔ جن سے ان کے افعال واثر ات پر اچھی روثنی پڑتی ہے۔ گویا روح خون کے ایسے ابخر ات ہیں جن میں لطافت کی کمی اور ثقالت پائی جاتی ہے۔ ان کے حال اللہ ہے۔ ان کے افعال کر وج میں رہ کے مقابلے میں لطافت ہے اور جس ابخر ات میں دخان کی زیادتی یا ارضی مادے ہوتے ہیں ہم ان کور سی کہتے ہیں۔ اور جول جول رہ کی ضاو باعث نقصان ہے۔ کہتے ہیں۔ اور جول جول رہ کی ضاو باعث نقصان ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ خون ہی ہے جہم کوغذا ملتی ہے اور ان ابخر آت ہی ہے (جاہے اس میں روح کی زیاد تی ہویا ریح کی زیادتی ) جہم انسان کوتح کید دتقویت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح کہ خون اور روح ہوتی ہے۔ ای قسم کی جہم میں تحریکات اور تقویت پیدا ہوتی رہی ہے۔ چونکہ جہم میں خون اور روح کی زیادہ ضرورت ہے، اس لئے ان کا صالح اور صحت مند ہونا ضرور کی ہے۔ بس یمی ذہن نشین کرانا ہمارا مقصد ہے۔

جاننا چاہئے کہ صالح اور صحت مندخون اور روح کی جم کو ضرورت رہتی ہے اس لئے قدرت نے ان کوعمہ و اور درست رکھنے کے لئے جسم میں مختلف اعضاء بنائے ہیں جن سےخون اور روح پاک اور صاف ہوتے رہتے ہیں۔ان ہیں پھیپھڑے وگر دے اور امعاء و مسامات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔انمی ہیں مردانہ اور زنانہ مخصوص اعضاء بھی شریک ہیں جن کے راستہ سے مادہ منوبہ اور حیض اخراج پاتے ہیں۔ جب ان ہیں نقص واقع ہوجائے یا ان راستوں ہیں رکاوٹ پیدا کر دی جائے تو خون اور روح ہیں فساد پیدا ہوجا تا ہے۔

#### منی کے فاسد مادے

یہ سلہ حقیقت ہے کہ دوران خون جب خصیوں کی طرف آتا ہے اور اس میں ریا آ اور دخانی مادے شرکیہ ہوتے ہیں۔ بنوغت کے بعد منی ہروقت خصیہ کی نالیوں میں بنتی رہتی ہے جو بذر بعد جبل المنی ترائن منی میں جاتی ہے۔ یہاں سے اگر فورا اخراج نہ ہوجائے تو آہتہ آہتہ نہایت تھوڑی مقدار میں پیشاب کے ذر بعد خارج ہوتی رہتی ہے یا قضائے حاجت کے وقت پیشاب کے ہمراو نکل جاتی ہے۔ یا اگر محرکات کا اثر ہوتو احتام ہوکر نکل جاتی ہے۔ اس کی صورت ہا تھی ایسی ہو جو نکل جاتی ہے جیسے میں تو اس کے خوروں کا خون سینے کی طرف جاتا ہے اور وہ دورہ بنا رہتا ہے اور اکشا ہوکر ہنے لگتا ہے یا ہو تھو کا باعث بنتا ہے۔ بیسے میکن ٹیسی ہے کہ دورہ پھرخون میں سے اور کا خون سینے کی طرف جاتا ہے اور وہ دورہ ہو اس طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ بعد پھرخون میں شرکیہ ہواور طاقت کا باعث بن جائے۔ جب می بن چکتی ہے یا اس کے بننے کی تحریک ہو چکتی ہے یا اس کے بننے کی تحریک ہو چکتی ہے تو ہر حال میں اس کا اخراج پانا ضروری ہے۔ اس صورت میں جہ کو ایسی اور وہا عث کر ور کی اور ضعف ثابت ہو۔ جیسے کو یہ دورہ و بسینہ اور بول و براز بھی کر ور کی کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لئے منی کی پیدائش اور اس کی تو بیات اور اس کی اخراج اور اس کی خواری اور اس کی اخراج اور اس کے خواری اور سے خوان کے دخائی مادے بی بیدائش میں اعتمال رکھنا نہا ہیت ضروری ہی ہے۔ خوان کے دخائی مادے بی بیدائش میں اعتمال رکھنا نہا ہیت ضروری ہی ہے۔ خوان کے دخائی مادے بی بیدائش می کا باعث بنتے ہیں۔

## منی کے متعلق حکماء میں غلطتہی

بعض عماء کا خیال ہے کہ منی اگر خارج نہ ہوتو بدن ہیں جذب ہونے گئی ہے اور بدن کے نشو ونما اور تر و تازگی کا باعث ہوتی ہے۔
چنانچہ ڈاکٹر ایکٹن صاحب جو اس گروہ کے پیشوا اور پیش رو ہیں، فرماتے ہیں کہ نمی بجز بذر بعیہ شرائن اور دہ یا عروق جاذب کے جذب نہیں ہوتی
بلکہ کی تغیرات کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ داڑھی مونچھ اور موئے زہارای سے بیدا ہوتے ہیں اور ترکات وسکنات اور آواز ای سے بدل جاتی
ہے۔ یہ تغیرات خالی عمر کا ہی نتیج نہیں کیونکہ مختوں ہیں ان کا ظیور نہیں ہوتا اور ضمی ہونے کے بعد جانور ایبا مفہوط نہیں رہتا جیسے کہ خصی ہونے
سے بہلے ہتے۔ پس یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ خصی ہونے کے بعد ان میں منی نہیں بنتی اور نہ جذب ہوتی ہے کہ عمدہ طاقت بخشے۔
سے بہلے ہتے۔ پس یہ اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ خصی ہونے کے بعد ان میں منی نہیں بنتی اور نہ جذب ہوتی ہے کہ عمدہ طاقت بخشے۔
سیم ایک گروہ حکماء کا ایبا بھی ہے جوشی کے دوبارہ جذب ہونے کا قائل نہیں ہے مثلاً ڈاکٹر بلیک کیسے ہیں کہ ڈاکٹر ایکٹن کا قول

تخت تعجب انگیز ہے کہ خصی جانوروں میں پہلی ہی طاقت نہیں رہتی۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ غیر خصی گھوڑ ہے ہے خصی گھوڑ ہے بہت زیادہ کام بر دیتے ہیں اور زیادہ محت برداشت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ البتہ شرارت کرتے ہیں۔ اس لئے انہیں خصی کر دیتے ہیں اور جوفرق کہ خصی اور غیر خصی میں دیکھا جاتا ہے اس کا سبب منی کا جذب ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خصی کرنے میں نظام عصی کو جوصد مہ پہنچتا ہے جس کا تعلق میڈولا آ بلانگیٹیا یعنی راس نحاح ہے ، اس کا اثر خصی کی حرکات میں تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ بھلامکن ہے کہ جوثنی خون سے خارج ہووہ پھرخون میں جذب ہواور نقصان نہ پہنچائے اور اگر آ واز کا مردانہ ہونا داڑھی مو نچھ کا نگلنا اور دیگر ایسے آمور کا پیدا ہونا جذب منی پر مخصر ہونے خصی ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں نہ یائی جاتیں۔ اس طرح غیر خصی میں ان کے برنگس نہ یا یا جاتا۔

ڈاکٹر بیک فرماتے ہیں کہ جیسے صفراء وغیرہ رطوبات جذب تہیں ہوتیں ویسے ہی منی بھی دوبارہ جذب نہیں ہوتی اور لوگ تو خیال کرتے ہیں کہ رہبان الشہوت لوگوں میں تروتازگی اور تندرتی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ جماع سے محترز اور مجتب رہتے ہیں اور ان کی منی دوبارہ خون میں جذب ہوجاتی ہے۔ سوان کا بیر خیال درست نہیں ہے۔ اصل حال ہیہ ہے کہ ایسے محض کی قوت منی بنانے کی بجائے بدن کو تروتازہ اور تندرست رکھنے میں صرف ہوتی ہے۔

ایک اور ڈاکٹر کیک فورڈ ہیں وہ بھی ڈاکٹر بیگ کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب منی خزائن منی میں ایک بار جمع ہو جاتی ہے تو سوائے اخراج کے اور کوئی چارہ نہیں اور جولوگ ہے کہتے ہیں کہ نمی بدن میں دوبارہ جذب ہوتی ہے اور بدن کوتفویت اور روٹ کو طاقت بخشتی ہے۔ان کا یہ خیال بالکل خلط ہے۔

ڈاکٹر کالیکر کا قول ہے کہ اس بارے میں اگر سنے کے بعد دوبارہ جذب ہوا کرتی تو اوعیہ وستعقر منی سے ہوتی۔ حالانکہ وہاں نشان جذب کانہیں پایا جاتا اور یہ ولیل کہ جذب نہ ہونے سے امتلا لازم آتا ہے اور لوبت دردتک پہنچتی ہے۔ جذب ہونے کا ثبوت کافی نہیں ہے۔ بندہ ہونے ہونے کا ثبوت کافی نہیں ہے۔ بندہ ہوتا ہو۔ ان داائل سے ذیل کے امور بات ہوتے ہیں:

(۱) منی ابتدائے بلوغ سے ہر وفت خصیوں میں بنتی رہتی ہے اور وہاں سے گزر کر اوعید منی اور ستنقر منی میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور منی فقط تحریکات شہوانیہ کے وقت ہی بنا کرتی تو جماع اور احتکام میں ایسی جلدی انزال نہ ہوجایا کرتا بلکہ جماع سے وقت بڑی دیراورکشکش سے انزال ہوا کرتا۔ جبیبا کہ کتے میں ہوتا ہے اور میں معلوم رہے کہ کتوں میں مشتقر منی نہیں ہوا کرتی۔

(۲) اس امر کا کوئی ثبوت نہیں کہ نئی دوبارہ جذب ہوجاتی ہے۔ وہاں اس کے خارج ہوتے رہنے کے ثبوت نہایت بین اور صرتح یائے جاتے ہیں۔

۔ (۳) رہبان الشہوت کا تروتازہ اور تندرست رہنا۔ منی نہ نظنے پر مخصرتہیں بلکہ اس کا سبب سے کہ ان کی قوت بجائے منی بنانے کے دوسری طرف خرچ ہوتی ہے یعنی منی کم بنتی ہے اور قوت کا سارا زور بدن کی پرورش برصرف ہوا کرتا ہے۔

(۳) اگرچہ زور اور بدنی قوت افرازمنی پرمنحصر نہیں ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ عالی حصلنگی اور جراء ت مردانہ کا انحصار اعضائے تناسلی کی صحت و چستی سے بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے۔خصی جانوروں میں بدنی قوت اور محنت شاقہ برداشت کرنے کی قابلیت بہت ہوتی ہوگی۔ مگران میں دلیری اور دلا وری بہت کم ہوتی ہے۔ مختش اور پیجووں میں بہادری بھی نہیں دیکھی گئے۔

اخراج مني كاراسته

مرد کی منی ان چے دار نالیوں میں پیدا ہوتی ہے جن کو اعیب منی ( ٹیو بولائی میمی نیز انّی ) کہتے ہیں۔ اس جگہ ہے سید می نالیوں ہے گزرتی ہے۔ پھر منصف خصوصی میں جاتی ہے اور قنات الخارجید کی راہ کدہ کلال میں پہنچتی ہے۔ وہاں سے خصیہ فو قانی کی نالی سے ہوتی ہوئی کر دوری کوشائل کر کے ساری مسافت اطلیل کی طے کر کے باہر خارج ہوجاتی ہے۔ یہاں سے اوعائے منی میں جاتی ہے اور غدی دودی کوشائل کر کے ساری مسافت اطلیل کی طے کر کے باہر خارج ہوجاتی ہے۔

کیا عورتوں کے بھی منی ہوتی ہے

عام خیال یک ہے کہ مورتوں کی بھی منی ہوتی ہے اور وہ بھی مردوں کی طرح منزل ہوتی ہے۔ اس امر کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مورتوں میں کوئی ایسا عضوم وجود ہے جس کا کام منی بنانا ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ مورت کے اعضائے تناسلیہ میں کوئی ایسا عضونییں ہے۔ اس مقصد کے لئے عضونییں ہے۔ اس مقصد کے لئے مسئونییں ہے۔ اس مقصد کے لئے مہل کے اس بیٹ کوئی سافست ایک نمیں ہے کوئی سافست ایس ہوئی کو ترکھتی ہے۔ اگر مہل کے اور دوران جماع میں مہل کو ترکھتی ہے۔ اگر میں سام میں مسئل کو ترکھتی ہے۔ اگر کوئی اس رطوبت کوئی خاص متنا کہ اور نہ بی اس کے مشاہدہ سے اور نہ بی اس کے مشاہدہ سے اور نہ بی اس کے مشاہدہ سے اور نہ بی کے کہا جاسکتا ہے جس کی تشریح کتب طبیہ میں درج ہے۔

حكما واورمنى كى حقيقت

حکماء نے لکھا ہے کہ غذا کے چار بعضم ہوتے ہیں۔غذا پہلا بعضم معدہ بیں پاتی ہے جیے بعضم کیلوں کہتے ہیں۔ دوسرا بعضم جگر میں ہوتا ہے جو کہدی کہلاتا ہے۔ تیسرا بعضم عروق میں ہوتا ہے اور اسے بعضم عروقی کہتے ہیں۔ چوقھا بعضم عضوی جواعضاء میں ہوتا ہے۔

ہے اور بالکل سفید پھرمنی بن جاتا ہے۔

### ماذرن سائنس كي مخقيق

اس امرکا کوئی جوت نہیں ہے کہ منی تمام اعضاء میں بنتی ہے۔ مثلاً تمام دماغ کو چھان ماروکوئی ساخت اس میں نظر نہیں آئے گ جس سے منی کا بنا ممکن ہو سے۔ اس طرح جگر اور دل میں کوئی ساخت دکھائی نہیں ویتی جو منی بنانے کا کام دے سکے۔ متقد مین نے چونکہ نشوونما جنین کے مختلف مدارج کی حقیقت نہیں بھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ منی سے سارابدن بنتا ہے تو انہوں نے یہ قیاس لگایا کہ منی ہر عضو سے آتی ہے اور اسی لئے سارے اعضاء بناتی ہے۔ لیکن ایک بات محققین حکماء نے بہت ٹھکانے کی کہی ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شرنہیں کہ کان کے پیچھے جوغد دہیں اگر ان کو کاٹ دیا جائے اور ان میں ورم داقع ہوجائے تو خصیہ بھی بیار ہوجاتا ہے۔ بہر حال خواہ اس میں کیسا ہی تعلق کیوں نہ ہو متقد مین نے مشاہدے پر زور نہیں دیا بلکہ محض قیام لیا ہے۔ انہوں نے لاش کو چیر کر ان دورگوں کو چیر کر دیکھنے ک تکلیف گوارانہیں کی جن کے ذریعہ بقول ان کے منی دماغ سے نکل کرخصیوں میں جاتی ہے۔ حقیقت میں معائد سے کوئی ایس رگیس دکھائی نہیں دیتیں اور نہ کل اعضاء میں منی بنے کا کارخانہ ہے۔

### ماۋرن سائنس كا جواب

جب بیر حقیقت ہے کہ منی خون سے بنتی ہے اور یہ سلمہ حقیقت ہے کہ منی خصیتین میں بنتی ہے تو یہ کیسے مجھ لیا جائے کہ منی جسم کے تمام اعضاء میں بنتی ہے۔ تمام اعضاء سے ان کا مقصد رہے کہ وہ اپنی رطوبات یا اپنے ان اجزاء کو جن کو وہ تیار کرتے ہیں منی شامل کرتے ہیں جو بذر بعد خون شامل ہوتے ہیں۔ اس کے جو حد میں ایسے اعضاء کو پیش کیا جا سکتا ہے جو کمزور اور مریض ہیں۔ بچے پر بھی ماں باپ کے کمزور اور مریض اعضاء کا اثر ہوتا ہے۔ کیا اس حقیقت سے فرگل طب یا ماڈرن میڈیکل سائنس انکار کرسکتی ہے۔

جہاں تک ان دورگوں کا تعلق ہے جو کان کے پنچے سے ملی ہوئی ہیں اور نخاع کے ساتھ ملی ہوئی اترتی ہیں کہ جن میں خمیر ما بیاور جزو اعظم نازل ہوتا ہے۔ جس کو ہضم رابع کا فضلہ کہا گیا ہے۔ اس کا گہراتعلق خصیوں کے ساتھ ہے اور اس کو ماڈرن سائنس تسلیم کرتی ہے کہا گر اعلق خصیوں کے ساتھ ہے اور اس کو ماڈرن سائنس تسلیم کرتی ہے کہا گراتعلق خصیوں کے ساتھ ہے اور اس کی غدد میں ہوجا کی میں مورم ہوجاتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی تحقیقات میں بیٹا ہت کیا ہے کہتمام جسم کے غدد کا باہمی ایسا ہی تعلق ہے اور الراز سے ہوتی ہے جوجسم کی مختلف نالی دار معلق ہے اور اس میں شامل ہوتے ہیں۔ جسم کے جس مقام کے بیاغدد کروریا مریض ہوجا کیں ان کی رطوبات خون میں شریک نہیں ہوجا کیں ان کی رطوبات خون میں شریک نہیں ہوجی یا کراس میں شامل ہوتے ہیں۔ جس مقام کے بیاغدد کروریا مریض ہوجا کیں ان کی رطوبات خون میں شریک نہیں۔ ہوتیں یا زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کا اثر مرد کی منی کی تکمیل پر پڑتا ہے۔ بس بہی وہنی کا تصور ہے جو حکماء پیش کرتے ہیں۔

یہاں دوبا تیں اور بھی قابل غور ہیں۔اوّل جسم میں خون کی پھیل ان افرازات سے ہوتی ہے جوغدد سے ترشح پاتے ہیں۔تمام جسم کے نالی دارغدہ ہی ایک فیکٹریاں ہیں جن کے اندر کیمیاوی طور پر رطوبات افرازات تیار ہوتے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی غدد پوری طرح کا منہیں کرتا اور اس میں رطوبات و افرازات پھیل پا کر ترشح نہیں پاتے تو خون میں ایک خاص قسم کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے جو مرض کی صورت میں نمودار ہوتی ہے اور جسم کے بڑے بڑے بڑے غدد جیسے جگر، گردے ولیلیہ، مذی وضیے وغیرہ کے افعال سے ظاہر ہوتا ہے۔

دوسری سے بات یادر کھیں کہ جب سمی غدد میں کیمیاوی طور پر کوئی رطوبت یا افراز تیار ہوتا ہے تو اس کی صورت سے ہوتی ہے کہ غدد

جب خون سے رطوبت حاصل کرتا ہے تو وہ پہلے ہے اپنے اندر کچھ دفت تک اکٹھا کرتا ہے۔ پھراس میں خمیر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک خاص فتم کے افراز میں تبدیل ہوجاتا ہے جوخون میں گر کراس کی تکیل اور تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ ای ظرح یہی غدد جب خون سے رطوبت و حاصل کرتے ہیں تو انہی رطوبات کو جذب کرتے ہیں جن کو انہوں نے خون سے خارج کرتا ہوتا ہے۔ گویا ایک طرف بی غدد اپنی رطوبات و افراز ات سے خون کی شخیل اور تقویت کا باعث ہوتے ہیں اور دوسری طرف خون کی صفائی اور اعتدال کو قائم کرتے ہیں۔ خون کی ترکیب و ترتیب اور تربیت کا جو کارخانہ ہے وہ تقریباً انسانی غدد کے تحت کا م کرتا ہے۔ انسانی صحت و تقویت اور جذبات وروحانیات کو بچھنے کے لئے انہی غدد کا مطالعہ نہایت ضروری اور اہم ہے۔

تیسری بات میر بھی ذہن نشین کرلیں کہ انسانی جسم پر جورطوبات (طل، شبنم) ترضح باتی جی وہ بھی انہی غدو سے ترشح باتی جی ہی ہیں جو شریانوں اور وریدوں کے طاپ پر لگے ہوئے ہیں اور جورطوبات تغذیبه اعضائے جسم سے نئے جاتی ہیں وہ غدد جاذبہ کے ذریعہ وائیں خون میں شریک ہوتی ہیں۔ گویا غدد کا کام ہے کہ وہ جسم میں تغذیبہ وتصفیہ نشو وارتقا بھیل وتقویت اور صفائی واعتدال قائم رکھیں۔ اس دقیق تشریح سے غدی کی اہمیت کا بورا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

ایک چوشی ہماری حقیق ہی کہ دان ہے۔ ال عقدات کے جم انسان کے صرف تین اعصائے رئیسہ بنائے ہیں (دل، دہاخ اور جگر) دہاخ اصصاب کا مرکز ہے جن کا کام حرکات کرنا ہے۔ جگر غدد کامرکز ہے جس کا کام تغذیب اعصاب کامرکز ہے جن کا کام حرکات کرنا ہے۔ جگر غدد کامرکز ہے جس کا کام تغذیب دتھ فیہ خون وجہم ہے۔ اب ذرا قدرت کی اس ترتیب کو دیکھیں کہ اعصاب جسم ہیں باہر کی طرف ہیں تا کہ ہرا حساس کو جھیں۔ عضلات جسم کے اندر کی طرف ہیں تا کہ باعث حرکت ہوں اور غدو دونوں کے درمیان تا کہ تغذیب دتھ فیہ کا باعث بین ۔ ایک قدم اور آ مے دیکھیں کہ جسم کے اعصاب ہیں جب تیزی ہوتی ہے تو نالی دار غدو کی رطوبات گرتی ہیں۔ جب عضلات ہیں تیزی ہوتی ہے تو نالی دار افرازات خون میں شامل ہوتے ہیں اور بظاہر جسم میں شکلی ہو جاتی ہے۔ گویا غدد ایک ایک مشین ہیں کہ جس کے ایک طرف کے پرزے کو دہانے سے رطوبات اندر کی طرف داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس تقریح کوسا سے رکھ کر خصیوں کے افعال اور قوت باہ کی حقیقت کو پورے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔

## منى كى حقيقت

منی (سیمن) جس کو جو ہر حیات، جو ہر خون، نطف، تخم انسان اور وہر ی وغیرہ فتلف نام دیتے ہیں حکماء نے اس کوحرارت فریزی اور طوبت ہے جو انزال کے وقت بیشاب کی نالی سے پوری رطوبت ہے جو انزال کے وقت بیشاب کی نالی سے پوری لذت کے بعد خارج ہوتی ہے۔ بیشوں بیل تیار ہوتی ہے۔ جب خون خصیوں میں جاتا ہے تو وہاں پرمنی کی صورتی اختیار کرتا رہتا ہے۔ خصیوں کی صورت غدی ہے اور اس کی باریک نالیوں بی بیل تیار ہوتی ہے۔ جیسے پیتانوں میں خون دودھ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ صحت کی حالت میں بیتمام جم اور خون کا جو ہر ہوتا ہے۔

وفت پیدائش متی

انسان کے بالغ ہونے کے بعد منی خصیوں کی باریک باریک ٹالیوں میں ہروقت بنتی رہتی ہے۔ لیکن شدید لذت کے وقت اس کی

پیدائش زیادہ ہوجاتی ہے۔ پھر وہاں سے نزائن منی ہیں جمع ہوتی رہتی ہے۔ انزال کے وقت وہاں سے زیادہ مقدار میں خارج ہوجاتی ہے اور بعض وقت نہ کی ووری اور پیٹاب کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ خارج یوجاتی ہے۔ ایس حالت کو مرض نہیں کہا جاسکتا کیونکہ نوجوانوں میں انسانی جذبات اکثر ماحول سے متاثر ہوتے دہتے ہیں اس کے نتیجہ میں اس کا گاہے بگاہے اخراج پایا جانا عین قانون فطرت کے مطابق ہے۔ جسے خزاب اکثر ماحول سے متاثر ہوتے دہتے ہیں اس کے نتیجہ میں اس کا گاہے بگاہے اخراج پایا جانا عین قانون فطرت کے مطابق ہے۔ جسے خزلہ زکام گاہے بگاہے اس کا جاتے ہے۔ البتہ اگر یہ متعقل اور مسلسل صورت اختیار کرلے تو اس کومرض کہا جاسکتا ہے۔

## ندی اور ودی و دیگر رطوبتیں

لذت اور شہوت کے وقت منی کے اخراج سے قبل ایک رطوبت فارج ہوتی ہے جس کو فدی کہتے ہیں۔ یہ نی سے ایک جدا رطوبت ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ منی کے راستے کو زم کر دے اور اس سے منی با آسانی اخراج پاسکی ایس کی تیزی سے وہاں سوزش پیدا نہ ہو جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے منی کے اخراج کو تحریک ہوتی ہے۔ کونکہ ذیادہ دیر تک منی کا فارج ہوتا اس کے مزاج کو تراب کر دیتا ہے اور وہ مرد ہوجاتی ہے جس سے اکثر ممل قرار نہیں پاتا۔ اگر قرار پا جاتا ہے تو نطفہ میں مردی غالب رہتی ہے جس کا اللہ بچہ پر بڑتا ہے اور تمام عمر وہ نقصان اٹھا تا ہے۔ جو لوگ زیادہ امساک کی کوشش کرتے ہیں ان کی اولادہ ہیں دو آئی اور جسمانی طور پر اکثر تاکارہ ہوتی ہے۔ اس لئے فطری امساک سے ذیادہ کوشش نہیں کرنی جانے۔ فطری امساک سے ذیادہ کو گئی میں کہ نے اس کے فطری امساک سے ذیادہ کو گئی میں کہ نے جسم سے۔ اس لئے فطری امساک سے ذیادہ کوشش نہیں کرنی جانے۔ فطری امساک میں میں میں کہ نے میں کرنے جانے کے دور تو دی کے میں کرنے ہوتا ہے۔ میں میں کرنے ہوتا ہے۔ کو دور کائم رہتا ہے۔

یادر کیس لذت کو بڑھانے کے لئے غیر فطری اسماک کی کوشش کی جاتی ہے جس کا نتیجہ خوفتاک نظا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیاش لوگوں کی اولا داکٹر ناکارہ ہوا کرتی ہے۔ ندی کے خارج ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شہوت جب شروع ہوتی ہے تو اس سے نائزہ کے اجزاء میں حرکت پیدا ہوتی ہے جس سے انتظار پیدا ہوتا ہے تاکہ جماع کے لئے آبادہ ہوجائے۔اس حرکت سے وہ گلٹی (غدد) دب جاتی ہے جوگردن مثانہ میں واقع ہوتی ہے اور اس کے دباؤ سے اس کی رطوبت (غدی) ہنچ گئی ہے۔

دوسری رطوبت وہ ہے جو پیشاب ہے بھی اس راستہ کولیسد ار کرنے کی غرض ہے بہتی ہے، کیونکہ پیشاب کی مقدار زیادہ ہوتی ہے
اور وہ زیادہ عرصہ تک گزرتا رہتا ہے۔ نیز اس میں تیزی بھی ہوتی ہے۔ ان وجوہ سے ذکورہ بالا رطوبت کی ضرورت پڑتی ہے تا کہ وہ اپنے
لعاب کی وجہ سے پیشاب کی تیزی سے سوزش پیدا نہ ہونے دے۔ ودی کی پیدائش ایک گلٹی (غدہ) سے ہوتی ہے جو گردن مثانہ کے قریب
ہوتی ہے اور پیشاب کے خارج ہونے کے وقت وب جاتی ہے جس سے بیرطوبت بہنے گئی ہے۔ جب اس کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو غلیظ ہو
جاتی ہے اور پیشاب کے بعد بھی بہتی ہے۔ بعض لوگ اس کو جریان منی خیال کرتے ہیں جو بالکل غلط ہے۔

### منی کی ماہیت

منی ایک گاڑھی سفیدی مائل رطوبت ہے جس میں ایک فاص قتم کی خوشگوار بو ہوتی ہے۔ اگر کیڑے پر نگ کر سوکھ جائے تو کیڑا اکر جاتا ہے۔ فاہرہ دیکھنے میں اس کے دوا ہزاء معلوم ہوتے ہیں۔ اقل ایک رقیق سیال وشن سفیدی بینند (المبیومن) کے ہوتا ہے۔ دوسرا غلیظ کچھ منجمد سامادہ ہوتا ہے جیسے انڈے کی زرد کی کا قوام ہوتا ہے۔ اگر اس کو خور دبین کے نینچ دیکھا جائے تو رقیق سیال میں فررات حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے چھوٹے بچھوٹے کیڑے حرکت کر رہے ہیں۔ جس طرح پھیپھردوں میں چھوٹے بچھوٹے کیڑے دوڑ نے نظر آتے ہیں۔ ان کوکرم منی (سپر سے ٹو زوا) کہتے ہیں۔ ان کا ایک چیٹا بینوی شکل کا سماور ایک نہایت کمی و پتلی اور مخروطی شکل کی سم معلوم ہوتی ہے۔ چونکہ ان میں تیز حرکت کی طاقت ہوتی ہے اس لئے اس حرکت کے زور پر دوڑتے ہوئے بیضہ اٹنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ بیکرم منی بھی خصیوں میں منی کے ساتھ ہی تیار ہوجاتے ہیں۔ کرم منی تقریباً تمام جانوروں کی منی میں پائے جاتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرار حمل کے لئے ان کا ہونا از صد لازی امر ہے۔ جن لوگوں میں بیرکرم ٹی ٹیس ہوتے ان کی اولاد ٹیس ہوتی۔ اور جن لوگوں میں کرم منی کمزور یا کم ہوتے ہیں اوّل تو ان کی اولاد ٹیس ہوتی اور اگر ہوتی ہے تو نہایت کمزور اور پیار ہوتی ہے۔

یادر کھیں کہ کمزور کرم منی کی حرکت بھی کمزور ہوتی ہے۔اندازہ کیا گیا ہے کہ ایک بار میں منی کا اخراج دوتو لہ ہوتا ہے اور اس میں تقریباً دو کروڑ کرم منی ہوتے ہیں جورتم میں دوہفتوں تک آسانی سے زندہ رہ کتے ہیں۔اگر میاں بیوی بالکل تندرست ہوں تو صرف ایک بار کی مواصلت سے بی حمل قرار یا جاتا ہے۔ جب حمل میں دیر ہوتی ہے تو یقیینا مردیا عورت میں نقص ہوتا ہے۔

#### تحقيقات مني

اگر چدمنی کے مطابق کچو تحقیقات ہو چکی ہیں گرابھی تک کمل تحقیقات ٹین ہو گئے۔ کیونکہ اس کی ماہیت کے متعلق ابھی کمل اطمینان نہیں ہو سکا۔ بیر حقیقت ہے کہ کیمیاوی اور حیوانی اعمال میں بڑا فرق ہے کیونکہ کیمیاوی امتحان میں عمل حیوانی کی حقیقت منکشف نہیں ہوسکتی۔ کیمیاوی امتحان سے صرف اس قدر معلوم موسکتا ہے کہ اس کے تجزیہ و تحلیل کے بعد اس میں کیا کیا اجزاء یائے جاتے ہیں۔

وہ بینوی سراور لبی لبی دم والے اجسام جن کوکرم منی کہا جاتا ہے ان کے متعلق ابھی شبہ پایا جاتا ہے کہ آیا ان کوحیوانات ہی سمحمنا چاہیے یا وہ صرف بخم نباتات کی طرح ایک مادی شے ہیں۔ جدید عالمان علم وظائف اعضاء تقریباً سب کے سب اس امر پرشنق نہیں ہیں۔ جو محقق ان کوحیوانات شلیم نہیں کرتے ان کا خیال ہے کہ اگر ان کوحیوانات شلیم کر لیا جائے تو کوئی وجہیں کہ بیضہ بشر کویا خون کے سفید وسرخ ذرّات کوبھی حیوانات شلیم نہ کرلیا جائے۔

اگران کی تیز رقمآری اور ایک دوسرے سے مقابلہ دوڑ تا ہما گٹا اور باہم ملنے جلنے کوان کی حیوائی صفت کہا جا سکتا ہے تو پھر خون کے ذرّات کی حرکات و کیے کر بھی ان کو حیوائی اجسام تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہوسکتا ہے کہ بیر کات محض خور دبین یا انسانی آ کھے کا دھوکا ہے۔ جیسے بارش و شعلہ جوالا اور فلم کی تیز حرکت آ کھ کے لئے دھوکا ہیں ہماری حقیق یہ ہے کہ کرم شی در حقیقت حیوائی ذرّات ہیں۔ جوخون کے سرخ ذرّات میں نشو وار نقاء سے زندگی حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے سرخ ذرّات سے بغتے ہیں۔ جباں تک ذرات کی دوڑ ہماگ اور تیز رفتاری و مقابلہ اور باہم ملئے کا تعلق ہے بیخون کے دوران حرکت اور اس میں الیکٹرش کی وجہ سے ہاور اس میں کیمیادی طور پرکشش قائم ہے۔ اس کا طبی نتیجہ ہے۔ سب سے بڑی بات ہیہ ہے کہ کرم منی میں ذاتی حرکات پائی جاتی ہیں۔ اس کا تخذ بیاور تحفیہ ہم کلی طور پرآ زاد ہے۔ ان کے رکس خون کے ذرّات بغیر کردش خون کے اپن شووار نقاء قائم نہیں رکھ سکتے۔ ان کے رگوں میں سفیدی وسرخی اور زردی تبدیلیاں خودان کی زندگی پر دلالت کرتی ہیں۔

### مردانه امراض میں اصول علاج

مرداندامراض کا تعلق ظاہر میں اعضائے مخصوصہ مردانہ کے ساتھ ہے۔ اس لئے علاج میں ان کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ لیکن جمہور حکماء نے تمام اعضائے جسم کو مدنظر رکھنے کی تاکید کی ہے جس پر ان کی دلیل میہ ہے کہ چونکہ نی خون سے بنتی ہے اور اعضائے مخصوصہ کا تغذیبہ بھی خون سے ہوتا ہے اور خون تمام جسم کی مشتر کہ کوشش سے بنمآ ہے۔ اس لئے مرداندامراض کے علاج میں اوّل اعضائے جسم کی صحت اور صالح خون کی پیدائش سے شروع کرنا چاہیے۔ تاکہ صحت مندمنی تیار ہواور اعضائے مخصوصہ مرداند کو کمل غذا حاصل ہو۔ گویا تو ت مردانہ کا دارو مدار صحت مندمنی پر ہے جو صالح خون سے پیدا ہوتی ہے۔ جب صحت مندمنی پیدا ہوگی تو لامحالہ اعصائے مخصوصہ مردانہ بھی صالح خون سے تغذیبہ حاصل کر کے صحت مند ہوں گے۔

یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ منی خصرف جو ہرخون ہے بلکہ جو ہرانسان ہے اس لئے اس کی پیدائش تندرست انسان ہی میں ہوسکتی ہے۔ جہاں انسانی تندرتی میں خرابی واقع ہوگی وہاں پرمنی (جو ہرانسان) کی پیدائش خراب واقع ہوگی اور اس کے امراض بھی فاہر ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ اس لئے مرداندامراض کے علاج میں اوّل صحت کا ہونا ضروری ہے۔

منی کے امراض کی تقسیم

ظاہر میں منی کے دو ای فتم کے امراض ہیں۔اڈل پیدائش منی میں خرابی جوصحت جسم کی خرابی پر منحصر ہے۔ دوسرے تصرف منی جس کا تعنق اخراج منی سے ہے۔عام طور پر امراض مردانہ انہی کو کہا جاتا ہے جن میں نصرف منی میں کی بیشی واقع ہوتی ہے۔اگر پیدائش منی کے ساتھ تصرف منی میں احتدال برتا جائے تو نہ صرف انسان مردانہ امراض سے بچار ہتا ہے بلکہ اس کا جسم بھی صحت مندر ہتا ہے۔

جانتا چاہیے کہ انسان اکیس برس سے پہلیں برس تک مکمل بالغ ہوجاتا ہے لیکن اس میں زمانہ بلوخت تقریباً سولہ سر ہ برس سے شروع ہوجاتا ہے۔ تو جوائی کے زمانے میں جسم کے اندراکی فیر معمونی جوش وشوتی اور لذت ولطف پیدا ہوجاتا ہے۔ اس کے ہررگ و پٹھے اور گوشت میں احساسات کی شدت ہوجاتی ہے۔ ماحل کی ہر رتگینی اور سریلی آ واز اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گھر کے اندر اور باہر وہ ہر رتگین آ واز کوسنتا ہے۔ اس کے اندر تخلیل ہوکراس کو بہت حد تک بے خود بنا دیا ہوتا ہے۔ وہ بے تھا شالذت ولطف اور شوق کی طرف لیکتا ہے۔ اس فران کی شرائی کی ہے حدضرورت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ غلط قدم نہ بھی اٹھائے تو پھر بھی ماحل سے ضرور متاثر ہوجاتا ہے۔ اس طرح کی کھونہ پھووہ مرداندامراض کا شکار ہوجاتا ہے۔

ان دلوں نو جوانوں کی ان امراض کی شدت سے کوئی طریقہ بچاؤ کا ہوسکتا ہے تو وہ تفویٰ و پر ہیزگاری اور خوف خدا ہے جو تنہا ئیوں بیں بھی اس کی مدد کرسکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک متوازن غذا جو اس عمر کے لئے ضروری ہے بینی اصصابی غدی (تر گرم) گویا ہر غذا میں بھی اس کی مدد کرسکتا ہے اور اس کے علاوہ ایک متوازن غذا جو اس عمر کے لئے ضروری ہے بینی اصصابی غدی (تر گرم) گویا ہر غذا میں رطوبت کا ورجہ غالب ہو۔ روسر نے نشووار تقاء میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسر نے نشووار تقاء میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

جن نوجوانوں میں تقوی و پر جیزگاری اور خداتری کی تعلیم نہیں ہوتی ہے اور نہ بی ان کی اغذیہ کومتوازن بنایا جاتا ہے، ان کے جسم لذت ولطف اور شوتی و جذبات سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ایسے نوجوان تھوڑے سے عرصہ میں قانونی مجرم بن جاتے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر قانون سے بیچ رہ جے ہیں تو اپنی ہوتے ہیں اور معالجین کو قانون سے بیچ رہ جے ہیں تو اپنی ہوتے ہیں اور معالجین کو کامیاب علاج کے دیادہ مریض ہوتے ہیں اور معالجین کو کامیاب علاج کے دولت کا لائے و سے کر اکساتے رہتے ہیں جو دن رات مرداندا مراض اور توست کے نفول کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ طالانکدادنی اونی اور تیات جو کوڑیوں کے مول بھی ہیں انتہائی مغید و مقوی اور تریاق و اکسیر کا تھم رکھتی ہیں۔ بلکہ صرف غذا کو صحح اور متوازن کر دیا جاتے تو اس قدر توت بیدا ہوتی ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ شرط یہ کہ معالجین حقیقت مرض سے آگاہ ہوں۔ ان حقائق سے تابت جو تا ہوتا ہوتی ہیں۔ بیدا ہوتی ہیں بیدائش می اور تقرف منی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

### منی قوت کا ایک راز ہے

منی جوہرخون انسان جسم انسان جس قوت کا ایک داز ہے۔ جن لوگوں جس منی کی پیدائش بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے دِل و دماغ و جان بلکہ جذبات وروح جس بھی ہے ائتہا قوت ہوتی ہے۔ جانا چاہیے کہ جوموادجہم جس جس مقام پر بنرا ہے وہ نہ صرف اس مقام کوقوت دیتا ہے بلکہ جس جگہ ہے گزرتا ہے وہاں پر بھی انتہائی قوت کا باعث ہوتا ہے۔ مثلاً ترثی جوطحال جس تیار ہوتی ہے کیمیاوی طور پر جب دل میں شریک ہوتی ہے تو عضلات ومعدہ اور دل و بھیپھروں کے لئے انتہائی مقوی بلکہ محرک اور اس کی انتہائی سوزش کا باعث ہوتی ہے اور اس طرح صفراء کی زیادتی خور جگر کے علاوہ جب کیمیاوی طور پرخون جس شریک ہوتی ہے تو وہ جسم کی غدد وگر دوں پر اور اسحاء واعصاب میں مقوی و محرک اثر کرتی ہے۔ یہی صورتیں جسم انسان کی دیگر کیمیاوی رطوبات اور مواد کی ہیں جوخون میں شریک ہوتی ہیں یا وہاں سے اخراج پاتی ہیں تو اپ مقوی اور محرک اثر است جسم میں جھوڑ جاتی ہیں۔ ان جس مند کا لعاب ومعدہ کی رطوبت اور المعاء کی رطوبت خاص طور پر غیر نالی دار غدو کی رطوبات این خاص خاص خاص اثر اے وافعال اور مقوی و محرک صورتیں پردا کردیتی ہیں۔

منی کا اخراج زیادہ سے زیادہ جائز اور ناجائز طور سے جاری رہتا ہے جس کا بقیجہ بیہ ہوتا ہے کہ نوجوان کی کھمل نشو وارتقاء خصوصاً دبنی اور روحانی قوت اپنی تکیل کونہیں پہنچتی جس کا نقصان اس کی ذات و خاندان اور ملک وقوم بلکہ بنی نوع انسان کو پہنچتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے۔افسوس اکثر لوگ خصوصاً فرنگی و نیا اس سے واقف نہیں ہے بیلذت ولطف اور شوق وجذبات کے احساسات اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک جنسی مسائل کاحل تلاش نہ کیا جائے اور بیصرف فد بہب کی تعلیم سے حاصل ہوسکتا ہے اس میں تقوی عمل صالح انتہائی لازم ہیں۔

## طب یونانی اصولی طریق علاج ہے

طب بینانی اصولی قوانین کا ایک مجموعہ ہے جس کو انگریزی میں سسٹ میٹک لاز (Systematic Laws) کہتے ہیں، جن میں قانون فطرت نیچرل لاز (Natural Laws) ہے ہم آ جنگی پیدا کی گئی ہے۔ طب بینانی کی بیخو لی فرنگی طب تو کیا دنیا کی کسی طب میں بھی نہیں پائی جاتی۔ بہی اس کے ممل اور کامیاب طریق علاج کی دلیل ہے۔ طب میں جس قدر قوانین ہیں ان کو تین اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔

**ﷺ قوانین کل**: آلیے توانین جن کا تعلق کا نتات اور زندگی کی فطرت کے ساتھ ہے، جیسے اُمور طبیہ وغیرہ جو سات ہیں: (۱) ارکان (۲) مزاج (۳) اخلاط (۴) اعضاء (۵) ارواح (۲) تو کی (۷) افعال۔

طب کا دعویٰ ہے کہ اگران میں ہے ایک کو بھی نظرانداز کر دیا جائے تو زندگی قائم نہیں رہتی۔ بہت بڑی جرت کی بات ہے کہ فرگی طب میں اوّل تو تو انین کل بی نہیں ہے۔ دوسرے اُمور طبید کا تو بالکل ذکر نہیں ہے۔ ان دونوں باتوں پر جراثیم نے قبضہ کرلیا ہے۔

4 قوانین عمومی: ایسے قوانین ہیں جن کا تعلق انسانی جسم کی حقیقت اور اس کے افعال کے ساتھ ہے۔ اس سے انسانی صحت ومرض کی اہمیت کا یہ یہ چلا ہے۔

ت قوانین خصوصی: ایسے توانین بیں جن کاتعلق انسانی جسم کے سمی ایک عضو کے ساتھ ہے۔ گویا ہر مریض کے علاج میں ایک عیسم کے ساتھ ہے۔ گویا ہر مریض کے علاج میں ایک عیسم کے سامنے متنوں اقسام کے توانین ہوتے ہیں۔ پھروہ علاج کی طرف جرائت کرتا ہے۔ گرفرنگی طب نے علاج بالعلامات کی ایسی عطائیانہ دسم ذال دی ہے جس سے علم وفن تباہ ہوکررہ گیا ہے۔

علاج بالعلامات محمعتی ہے ہیں جس علامت کی مریض شکایت کرتا ہے اس کو دور کر دولینی سریس درد ہے تو اسپر دد ہے دو،جہم میں کہیں سوزش و ورم کا درد ہے تو مارفیا کا انجکشن لگا دو، گویا ہر علامت کے لئے دوامقرر کر دی ہے۔ اس طرح نہ تو معالج تمام جہم کی عمومی صورت کو مدنظر رکھتا ہے اور نہ ہی خصوصی اعضاء پرخور وفکر کرتا ہے اس کے سامنے تو صرف علامات کا دور کرنا ہے۔ یعنی مرض کو د با دینا ہے۔ یمی دجہ ہے کہ ذرقی طب سے مریض اجھنیں ہوتے اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرجاتے ہیں یا غلط اپریشن کر کے ان کوختم کر دیا جاتا ہے۔

فرگی طب میں اپریش (چیر بھاڑ) کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کرخوفاک علاج کوئی نہیں ہے۔ کلوروفارم سے
جواموات واقع ہوتی ہیں ہم ان کا ذکر نہیں کرتے ہم تو ہہ کہتے ہیں کہ گلے گردوں کی پھری اور آئتیں کائی جاتی ہیں۔ کیا اس طرح مرض
رفع ہوجا تا ہے۔ ہرگر نہیں! وقتی طور پر ضرور چھ کارائل جاتا ہے۔ لیکن جسم کے اندر عموی و کیمیاوی اورخصوصی وعضوی جوصورت پیدا ہو چکی
ہوتی ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ وہ گلے کی تکلیف کو قائم رکھتی ہے۔ پھری پیرا ہوجاتی ہے اور آئتوں میں پھر ورم پیدا ہوجاتا ہے۔
فرگی ڈاکٹر تمام جسم کے عمومی عناصر کی اہمیت کونیس سجھتا ہے اور مفرد اعضاء (ٹشوز) کے باہمی تعلق سے تو بالکل واقف نہیں ہوتا لیکن اپنی

اس کے ساتھ ہی فرگی طب نے علاج میں ایک بہت ہن خرابی پیدا کر دی ہے اس نے ''واحد دواء برائے مخصوص مرض''

One Medicine For One Disease) کا سلسلہ قائم کر دیا ہے۔ مرض کے لئے تو یہ دواء ہو نہیں سکتی ، البتہ کی علامت کو دبانے کے لئے ہوسکتی ہے۔ جیسے ملیریا کے لئے کو نین۔ جب وہ دوا پورے طور پر کام نہیں کرتی اور ناکام ہوجاتی ہے تو اور دوا پیش کر دی جاتی ہے۔ اس کا نام ریسرج اور ترتی رکھ لیا گیا ہے۔ لیکن وہ اپنی ناکامیوں اور سائنس ریسرج کی خرابیوں کو بھول جاتے ہیں کہ جرنی دواجس کو بھینی خیال کیا جاتا ہے جب تھوڑی مدت میں ناکام ہوجاتی ہے تو اور کوئی نئی دواء پیش کر دی جاتی ہے۔ ہر دوا بہت بردی تعریفوں اور اعتماد کے ساتھ چیش کر دی جاتی ہے۔ ہر دوا بہت بردی تعریفوں اور اعتماد کے ساتھ چیش کی جاتی ہے۔ گرتھوڑے عرصہ میں بہت بری طرح ناکام ہوجاتی ہے۔

بیسب کچھاس لئے لکھا گیا ہے کہ فرنگی طب کی غیر سائنسی اور عطائیانہ صور تیں طب یونانی کے علاج میں بھی پیدا ہوگئ ہیں اور یہی دونوں صور تیں جن کا ذکر فرنگی طب کی خرابیوں میں کیا گیا ہے۔ یعنی اوّل قوا نمین طبیہ کود کیھے بغیر علاج کرنا اور دوسرے کسی مرض یا علامت کے لئے کسی مخصوص دوا کوا کمبیر و تریاق اور شفا خیال کر لیمنا، بیدونوں صور تیں بالکل غلط ہیں۔ انہی علاج کی صورتوں کود کھے کر بجائے فرنگی طب کے

طب یونانی کوعطائی کہا گیا ہے۔

مرداندامراض مين غلطفني

ای طرح ضعف باہ سردی اورخون میں جوش کی کا مرض بچھ لیا گیا ہے اور بغیر کسی اصول کے مقوی اغذیہ اور اوویات کا استعال شروع کردیتے ہیں۔ جیسے علوہ جات و حربرہ جات اور بھنے ہوئے گوشت وانڈے وغیرہ۔ جب ان سے طاقت نہیں آتی تو کشہ جات و مجونات تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ پھر جب مریض ان کے کھانے کے بعد اسپے آپ کو اور زیادہ نامر دیاتا ہے تو سکھیا و کچلہ اور ہڑتال وشکرف وغیرہ نربول کو استعال کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا تو سجھ لیتا ہے کہ اس کے مرض کا علاج ہی نہیں ہوتا تو سجھ لیتا ہے کہ اس کے مرض کا علاج ہی نہیں ہوتا تو سجھ لیتا ہے کہ اس کے مرض کا علاج ہی نہیں ہوتا تو سجھ لیتا ہے کہ اس کی نامردی دور ہو جائے۔ ہو حکماء واطباء کے پاس چکر دیتا ہے کہ شاید ان کے پاس سے کوئی مجرب نسخہ ہاتھ آ جائے اور اس کی نامردی دور ہو جائے۔ گروہاں بھی ناکام رہتا ہے۔

یمی حال ان اطباء اور حکماء کا ہے جو بغیر اصول کے مخصوص مجر بات ادوبیہ سے علاج کرتے ہیں اور اکثر ناکام رہتے ہیں اور ان کے مریف بھی ایک علاج مریف بھی ایک علاج مریف بھی ایک علاج مریف بھی ایک علاج مریف بھی اور بھی دوسرے تکیم کے در کی خاک جھانے ہیں۔ کیونکہ فرگی ڈاکٹروں کے پاس اوّل تو مردانہ اور جنسی امراض کا علاج ہی نہیں ہے اور اگر ہے تو عطائیانہ علاج ہے۔ کسی کوآ رام آگیا تو آگیا ور نہ مریض ہمیشہ ناکام اور نام دین رہتا ہے۔

ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ ہرکہنداور پیچیدہ مرض کا بیٹنی اور بے خطا بلکہ شرطیہ علاج وہی ہے جو اصولی قوانین کے تحت کیا جائے۔ مجر بات کی اہمیت مسلمہ ہے گروہ بھی اصولی قوانین کے تحت کام کرتے ہیں۔اس لئے کتب اور قرابا دینوں میں جو بحر بات ہیں اکثر سیح بلکہ بیٹنی اور بے خطا ہیں۔

مردانهامراض كي تقسيم

شخ الرئیس حضرت یوعلی سینا فرماتے ہیں کہ ضعف یاہ کی دو وجوہ ہیں: (۱) شہوت کا ضعیف ہو جانا۔ (۲) عضو خاص کا ڈھیلا ہو جانا۔ جس کے اسباب و علامات اس طرح بیان کتے ہیں:

**4** ضعف شہوت گا ہے اس لئے پیدا ہوجاتا ہے کہ بدن ضعیف اور اس کی غذا کم ہوجاتی ہے۔

علاصات: بدن ختک لاغراور بلحاظ قوت وفعل ضعیف جوجاتا ہے۔بدن کارنگ زرد جوتا ہے۔غذا کی کی بوتی ہے۔

🗱 ضعف شہوت منی کی کی اعدم موجودگ سے ہوتا ہے۔

علاصات: جبمنى فارج بوتى بوقاس كى مقدار كيل بوتى بـ

🗱 اگر کی منی کی وجدا مصالے منی کی سردی ہوگی تو اس کی علامت بیہے کہ منی جی ہوئی ہوتی ہے اور بشکل خارج ہوتی ہے۔

🗱 اگر قلت منی کا سبب احسائے منی کی گرمی ہوگی تو علامت بدہے کہ منی فلیظ ہوتی ہے اور با آسانی خارج ہوتی ہے۔

🗱 اگر قلت منی کا سبب اعضائے منی کی تری ہوتو علامت یہ ہے کہ منی رقیق ہوتی ہے۔

🗱 اگر قلت منی کا سبب دو کیفیتوں کا اکٹھا ہو جانا ہوتو ندکورہ علامات مرکب ہوں گی۔

🗱 ضعف شہوت اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تنی میں سکون ہو جاتا ہے۔اس کی حرکت کم ہو جاتی ہے جس سے قوت شہوانی میں ہیجان اور جوش پیدا ہوتا ہے۔

ا منعف شہوت اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ افتیاری طور پریاکس مجبوری سے جماع مجبور دیا جائے توننس اسے بھول جاتا ہے اور اعضائے منی اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور طبیعت منی بیدا کرنے کا اہتمام مجبور دیتی ہے۔ جس طرح دود روج مجبور دینے والی مورت میں طبیعت دود ہے پیدا کرنا مجبور دیتی ہے۔

علامات: مريض ني مت اعترك كرديا موكا، اوراس كوداغ ش جماع كاخيال ندآتا موكار

اس کی وجہ سے میں وجہ میں ذاتی رائے ہوتی ہے۔ مثل زاہداور مخنث یا اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ مریض کے دل میں ہے بات پہلے ہے جی ہوتی ہے کہ مطلوب است کی مددا کی مددا کی مددا کی دو اس وہ میں خیال سے ہوتی ہے کہ مطلوب کی مددا کی مددا کی دو اس وہ میں خیال سے ہوتی ہے کہ اس پر جادد کیا گیا ہے اور قوت رجو لیت اور جام کی طاقت جادد سے دور کردی گئی ہے۔

🦚 ضعف شہوت ضعف تنکب سے ہوتا ہے۔

علامات: تمام بدن كى حرارت كمزور بوجاتى بين نزم اورضعف بوتى بي

🕸 ضعف شہوت کی وجاقلب کی غیر معمولی کرمی ہوتی ہے۔

علامات: خفقان اور پاس بوتی ہے۔

🗱 ضعف شہوت ضعف معدہ اورضعف جگرے بيدا ہوتا ہے۔

علاصات: بوك كم لكتي ب بضم خراب بوتاب،معده اورجكر من ضعف كى علامات بإلى جاتى مين

🗱 ضعف شہوت ضعف د ماغ سے بیدا ہوتا ہے۔

علاهات: ال خاص فتم مين حواس مكدرو بريثان موت بين - تمام حركتين ست موتى بين -

🗱 ضعف شہوت کی دجہ گردوں کاضعف اور ان کی بیاریاں ہوتی ہیں۔ کیونکہ شخ کی رائے ہے کہ منی کا خمیر دماغ ہے حرام مغز کی طرف پھر حرام مغزے گردوں کی طرف پھر گردوں سے ان رگوں کی طرف بھران سے خصیوں کی طرف آتا ہے۔

علاهات: گردوں کے ضعف اوران کی بیار بوں میں لازمی طور پرمٹی کا مزاج مقید ہوتا ہے۔

🥸 استر خاء آله (عضو محصوص كا دُهيلا مونا) كا باعث بحي ضعف بدن موتا ہے۔

علاصات: بدن لاغراور كمزور موتا ب\_

🗱 عضوی ستی کی دجہ یہ ہوتی ہے کہ مریض عرصہ تک جماع ہے رک جاتا ہے بقراط کا قول ہے کہ کام کرنا فربہ کرتا ہے اور بریکاری لاغر کر دیتے ہے۔

کے عضوی ستی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بدن میں رئ کی مقدار کم ہوجاتی ہے۔

علامات: بدن توی اوراعضاء سالم ہوتے ہیں۔ بدن میں حرارت اور ریاح نہیں ہوتے۔ ریاح انگیز دواؤں یاغذاؤں سے فائدہ ہوتا ہے۔ جماع کے وقت منی بکٹرت خارج ہوتی ہے۔ انتشار بالکل زائل ومعدوم نہیں ہوتا۔ اگر عدم رق عدم حرارت سے ہوتو اس کی علامت یہ ہے کہ انتشار بھوک کے وقت اور غذا سے خالی ہونے کے وقت زیادہ ہوجاتا ہے۔ بیز حرارت کے بعد اور گرم دواؤں کے استعال کے بعد انتشار قوی ہوتا ہے اور اگر رق کے نہونے کی وجہ عدم رطوبت ہوتو اس کی علامت یہ ہے کہ انتشار کھانے پینے کے بعد زیادہ ہوتا ہے۔

🗱 عضوی ستی کی دجہ بیہ ہوتی ہے کے عضو کے اعصاب سرد ہوجاتے ہیں اور ان میں فالج پیدا ہوجا تا ہے۔

علامات: منی کی مقدار زیادہ اور قوام رقیق ہوتا ہے اور بغیر انتشار کے با آسانی خارج ہوتی ہے اور سرد پانی میں عضو خاص نہیں سکڑتا عضو خاص کی حس وحرکت کمزور یا بالکل کرزور یا بالکل زائل ہو جاتی ہے۔ نیز بالکل دبیا و لاغر ہو جاتا ہے۔ اگر بیمرض دیرینہ ہوگیا ہواور عضو پتلا اور ضعیف ہوگیا ہوتو ہوگیا ہوتو اس کا وہی علاج ہے جو ضعیف ہوگیا ہوتو ہوگیا ہوتو اس کا وہی علاج ہے جو فالج میں کیا جاتا ہوتو اس کا وہی علاج ہے جو فالج میں کیا جاتا ہے۔

شخ ارئیس بوعلی سینا نے ضعف باہ کی دو وجوہ بیان کی ہیں جن کوہم بیان کر چکے ہیں: (۱) شہوت کا ضعیف ہو جانا ۔ یعنی اس کی رغبت کا ضعیف ہو جانا ہو جانا جو جماع کا باعث ہوتی ہے۔ (۲) عضو خاص (نائزہ) کا ڈھیلا ہو جانا ۔ یعنی عضو خاص کی ایسی حالت ہونا جس سے عضو جماع کے وقت نہ حرکت کرتا ہے اور نہ اس میں اختشار پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ انتشار اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ علیہ مجوفہ (جوف داریا نالی دارہ ٹھہ) طول دعرض میں رگوں کی غلیظ ریاح سے اور روح حیوانی سے بھیلتا ہے۔ روح حیوانی اس شہوانی قوت کی وجہ سے جذب ہوکر آتی ہے جولذت پیدا کرتی ہے۔ پس جوعضو خاص ڈھیلا ہو جاتا ہے وہ نہ تو بھیل سکتا ہے اور نہ اس میں اختشار پیدا ہوسکتا ہے۔ (علام نفیس)

## شیخ الرئیس کی وجوہ ضعف کی تشریح

کہلی وجہ میں شخ الرئیس نے شہوت کا ضعف ہونا بیان کیا ہے جس کوعلامہ نفیس نے رغبت کا ضعف کہا ہے۔ شخ الرئیس اور علامہ نفیس اس وجہ کوئی کی خرابی بھی لکھ سکتے تھے یا خون کے کیمیائی تغیرات بھی کہا جا سکتا ہے۔ یعنی خون کے اخلاط کیفیات اور مزاج میں خرابی کا پیدا ہونا۔
مگر جو پچھ شخ الرئیس بیان کرنا جا ہتے ہیں وہ صرف منی اور خون کی خرابی سے بیان نہیں ہوسکتا۔ شخ کا مقصد یہ ہے جو غذا ایک انسان کھا تا ہے،
اس سے لے کرخون کے بینے تک اور خون سے لے کرمنی کے بینے تک بلکہ منی بننے سے لے کرشہوت اور رغبت کے بیدا ہونے تک جو کیمیاوی وضلطی اور کیفیاتی وروحانی تغیر پیدا ہوتے ہیں وہ سب شہوت اور رغبت کے ضعف میں شریک ہیں۔

اس حقیقت اور تشریح سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ شیخ الرئیس کس قدر بلنداور گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ای طرح دوسری وجہیں عضو خاص کا ڈھیلا ہونا بیان کیا ہے۔اس میں اعصاب کی خرابی کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی گوشت کے ڈھیلے ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ صرف عضو خاص کا ذکر کیا گیا ہے۔عضو خاس کوئی مفرد عضو نہیں ہے بلکہ مرکب عضو ہے۔ جس میں اعصاب کے ساتھ عضلات اور غدد بھی شریک ہیں۔ جن کی وجہ سے یہ ایک مرکب عضو بنتا ہے۔

# قوت اورجسم انسانی

قوت اورجسم انسانی لازم وملزوم حقیقیں ہیں۔ بغیر توت کے جسم کا تصور نہیں ہوسکتا اور بغیر جسم کے قوت کا وجود ایک ناممکن امر ہے۔ جاننا چاہیے کہ قوٹل ووقتم کے ہیں: اوّل مفرد قوٹل جن کا اظہار کسی ایک صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے مرکب قوٹل، ایک صورتیں جن کا اظہار کئی قوتوں کے ملنے سے ظاہر ہوتا ہے۔

مفرد قونوں کی مثال: قوت طبعی وقوت نفسانی اور قوت حیوانی ہیں۔ جن کاتعلق بالتر تیب جگر وغدد، د ماغ و اعصاب اور قلب و عصلات ہں۔

۔ مرکب قونوں کی مثال: قوت مدہرہ بدن جس کی حکومت تمام جسم پر ہے۔ میقوت طبعی وقوت نفسانی اور توت حیوانی سے مرکب ہے۔ اسی کوروح طبعی بھی کہتے ہیں۔اس کا حاصل خون ہے۔

قوت مدافعت: جس كي حكومت كسي مفروعضويس يائي جاتى جواس كوتوت مدافعت (اميوني) بهي كهتم بين-

#### اعضائے مفردہ اور قوت کا اظہار

جس طرح سے تو تیں دونتم کی ہیں اس طرح اعضاء بھی دونتم کے ہیں۔ اوّل مفرد اعضاء اور دوسرے مرکب اعضاء ۔ مفرد اعضاء بیں پھے گوشت (عضلات)، گلٹیاں (غدود)، ہڈیاں، رباط اور اوتار ہیں۔ انہی کے ملنے سے جسم کے مرکب اعضاء مثلاً دماغ معہ عشاء، قلب معہ غشاء، پھیپیرٹ سے معہ عشاء، معدد وامعاء اور مثانہ وغیرہ مرکب ہیں۔ اس طرح مردانہ اعضاء بھی مرکب ہیں۔

جہاں تک ان اعصاء کی قو توں کا تعلق ہے حقیقت ہے ہے کہ ہر مفرد عضو کے اپنے ذاتی افعال ہیں اور جب بیا فعال صحیح انداز میں کام کرتے ہیں تو یہی ان کی قو تیں ہیں جن کوہم نے مفرد قو کی لکھا ہے اور ان مفرد تو کی سے انسان بنتا ہے۔

#### مردانہ توت کے اعضاء

مردانہ توت کے لئے بھی جسم میں مفرد اور مرکب اعضاء ہیں۔ انہی کے افعال سے مفرد اور مرکب قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مفرز اعضاء سچے حالت میں نہ ہوں تو ان کے افعال وتو کی میں بھی نقص اور خرابی واقع ہو جاتی ہے جس کے نتیجہ میں مرکب اعضاء اور ان کی قوتیں اپنے افعال وقو کی سچے طور پر انجام نہیں دیتیں۔اس طرح مردانہ توت میں نقص اور خرابی واقع ہو جاتی ہے۔

مردانداعضاء کی تشریح میں آج تک جو پچھ بیان کیا گیا ہے ان کی تشریح کا اندازیہ ہے کہ مرداند مرکب اعضاء کوجدا جدابیان کیا گیا ہے اور اس کے ہر جزوکی تشریح کی گئی ہے۔ مثلاً قضیب، خصیے اور خصیوں کی ٹالیاں وغیرہ۔لیکن اِن کے مفرد اعضاء بنا کر کے ان کے تعلق کو واضح نہیں کیا گیا۔اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرنگی طب نے بال کی کھال بھنچی ہے، مرمفردا صفاء ( نشوز ) کے باہمی تعلق کو کہیں فاہر نہیں کیا گیا۔ای تعلق کی خرابی سے دوران خون میں نقص اور خرابی پیدا ہوجاتی ہے۔جس سے امراض اور علامات پیدا ہوتی ہیں۔اس کا سمجما ہی امراض وعلامات جسم خصوصاً مرداندامراض وعلامات کے علاج کا راز ہے۔ یہی ہماری تحقیقات ہے جس کا نام نظر بیمفردا صفاء ہے۔

تشريح تضيب

ظاہر ہے تعنیب یا ذکر جس کومردانہ مضوعات لی کہتے ہیں کو تین حصوں میں تقتیم کیا گیا ہے: (۱) حشد (۲) درمیانی جسم جوسکڑتا اور پمیلتا رہتا ہے (۳) ہڑ جس کے ذریعے وہ انسانی جسم کے ساتھ چہاں رہتا ہے اور اس کے درمیان سے پیشاب کی نالی گزرتی ہے جس کو ہمری البول کہتے ہیں۔

جاننا چاہے کہ جڑے لے کر حثفہ تک تمام عضوجہم المجی ہے۔ یعنی خانہ دار ہے اور ای وجہ سے المبنئ کی طرح مجیل اور سکڑ سکتا ہے جوعضو ضرورت کے مطابق مجیل اور سکڑ سکتا ہے اس جوعضو ضرورت کے مطابق مجیل اور سکڑ سکتا ہے اس میں قوت رغبت مجھے ہوتے ہوئے ہوتے ہیں۔ سلنجی جہم میں شریا نیس، وریدیں اور پہلے ہوئے ہیں۔ سلنجی جہم موشت ہوتا ہے جس میں اکثریت عضلات کی ہوتی ہے اس کے اوپر اعصاب جس کے بیچے خوا نے مخاطی ۔ اس طرح پیشاب کی نالی اور اصلیل کے اندر بھی اعصابی اور مخاطی دیشے ہوتے جیں۔ خوا نے مخاطی کا تعلق جگر وغدد سے ہوتا ہے اور وہ اپنی تصلیل کشوکی بنی ہوتی ہے۔

تضیب کی صحت اور درتی کا دارد مدارا نمی تینول اعتصاء اعتصاب وغدواور عضلات کی درتی کے ساتھ ہے۔ ان کی درتی ہی ہے یہ اپنا تعلق دل و د ماغ اور جگر سے قائم رکھ سکتے ہیں۔ یادر کھے کہ انسانی دل د چگر اور د ماغ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہوں اور جسم میں خون کی بے حد زیادتی بھی ہولیکن اگر عضو مخصوص کے مفرد اعتصاء درست نہ ہول گے تو وہاں پر قوت مردی کا اظہار نہیں ہوسکتا جن کی تشریح آئے ہو آئے گی۔ تشریح خصیتیں،

خصیتین دوچھوٹی چھوٹی بینوی اور سفید گلٹیاں ہیں جوعفونخصوص کے بیچے انڈوں کے برابر ہیں جن میں اجزائے منی گروش کرتے کرتے منی کی شکل افتیار کرتے ہیں۔ یہی نالیاں چچ در پیچ ہو کرخصیوں کی شکل افتیار کر لیتی ہیں۔ان کی خمیلی تو زیادہ ترنسج الحاتی کی بنی ہوتی ہے اور باتی تین غلاف اعصاب وغدد اورعصلات کے بینے ہوتے ہیں اور ان کے تحت ممل کرتے ہیں۔

تشریح خصیوں کی نالیاں

یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ نصبے دراصل بار یک ٹالیاں ہیں۔ان کی ابتداءاور انتہاء بھی ٹالیوں پر ہوتی ہے۔اس کی تین صورتیں ہیں: (۱) تنات المنی (۲) نزائن المنی (۳) قنات اثراج منی۔جن کا باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔

- (۱) قغات العنى: يدتعداديس دو بوتى بين- برايك نالى قريب دونث كي بي بوتى ہادرائي طرف كے حصد كے بالائى ھے سے شروخ بوكراو پر جاتى ہے۔ شكم كے ننج ران والے سوراخ كے راستہ سے شكم ميں پنج كر رؤده متنقيم اور شابد كے درميان سے گزرتى بوئى تزاند منى ميں ختم بوتى ہے۔
- (۲) **خوالن المعنی**: بیمنی کی تعیلیاں تعداد میں دو ہوتی ہیں جومثانہ کی جڑ اور مقعد کے درمیان واقع ہیں اور اخراج سے قبل ان میں منی اکٹھی ہوتی ہے۔ان کی دیواریں بھی تین طبقات سے بنی ہوتی ہیں جن کا تعلق دل ود ماغ اور جگر ہے ہوتا ہے۔

(٣) قفات اخواج صفى: بيدوناليال فزائد ہائے منى سے نكل كرعفوكى بڑكة ريب غده قداميكة ريب باہم ل جاتى بير - پھراس ميں داخل ہوجاتى بير - ان كذر سيع منى خصيول سے تعنيب تك پنتي جاتى ہے۔

### رغبت شهوت

رغبت شهوت کی حقیقت

چونکہ شہوت تکدرست اور بالغ انسان میں ایک فطری عمل ہے، اس لئے رغبت شہوت بھی ایک فطری جذبہ ہے اور خداوند کریم کا منشائے خلیق بھی یمی ہے کدانسانی نسل میں تسلسل قائم رہے اس لئے ان کے دنوں میں جماع کے لیے لذت وسروراور ذوق وشوق پیدا کردیا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر جا تدار میں رغبت شہوت کا جذبہ پایا جاتا ہے جس کی تسکین کا ڈر بعد جماع اور نتیج نسل کا قیام ہے۔

چونکدر فبت جُروت ایک فطری جذبہ ہوا اس کا فطری کمل ہے جس کی تسکین کا فطری ڈراجے ایک مردی ساتھی عورت ہی ہو

سکتا ہے۔ اس کئے رفبت جوت ہیں عورت کا بہت عدتک دفل شائل ہے۔ چونکنٹس افسانی کے قیام تسلسل کے لئے صرف مرد کا جذبہ رفبت شہوت ہی کانی نہیں ہے اس کئے رفبت جماع یا شوق اولاد کا جذبہ عورت ہیں بھی پیدا کردیا گیا۔ شوق اولاد کے جذبہ کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ میدا مرابھی تک حکما ء اور سائنس دانوں میں فیصلہ طلب ہے کہ عورتوں میں رفبت جماع کا جذبہ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ ان میں اس جذبہ کے میورت میں از ال بھی بحث میں ان میں ہوئے ہیں کہ اس کو جیٹر چھاڑ میں لذت پیدا ہوتی ہے۔ جماع عیں مردر کا احساس ہوتا ہے۔ اس کو کی نہی صورت میں از ال بھی ہوتا ہے۔ اس کو کی نہی اعتماء کی تخلیق کی گئی ہے بلکہ اس کے ہر نازک مقام پر جنس تخلیق کا از ہوتا ہے اور سب سے بڑی دلیل سیہ کہ مادہ چرعوں اور دیگر ہرتم کے حیوانات بلکہ وشی درندوں میں بھی یہ جذبہ دیکھا گیا ہا تا اور سرورت کے وقت ان کی مادہ ان کے قریب آ جاتی ہے۔ اور جن حکماء اور سائنسرانوں کی رائے یہ ہے کہ عورت میں جذبہ بھائی نہیں پیا یا جاتا ہے مکن ہے جذبہ بھائی نہیں پیا یا جاتا ہے مکن ہے جذبہ بھائی نہیں ہوئی وہ شوق کو بیداد کرکے یہ جذبہ بیدا کیا جاتا ہے مکن ہے جذبہ بھائی نہوں ہوئی ہوئی ہے۔ اس کے لئے دہ ہوتو شاہر کرکے یہ جذبہ بیدا کیا جاتا ہے مکن ہے خواجش اولاد ہی کے لئے اس میں رفبت بھائی کی اس میں رفبت بھائی پیدا میں ہوئی ہیں وہ بھی بھی بھائی کی طرف رفبت نہیں کرتی ہوئی ہیں کرتی ہوئی بھی تھائی کی طرف رفب ہوئی ہیں تکلیف میون نہیں کرتی ہوئی جمائی بیں کرتی ہوئی ہیں کرتی کے لئے عربجر شادی کی خورت کی طرف راف راف نہیں ہو بھی بھی بھائی کی طرف رغبت نہیں کرتی ہوئی ہیں کرتی ہوئی ہوئی ہوئی جائی کی طرف راف نہیں ہوئی جائی کی طرف رفب ہوئی ہوئی جائی کی طرف راف نہیں ہو بھی اور کوئی جنس تکلیف میون نہیں کرتی ہوئی ہوئی۔ اس میں می کرتی ہوئی۔ بھی کو خوات کی طرف راف داف نہیں ہوئی جائی کی طرف راف کی جنس میں تکلیف میون نہیں کرتی ہوئی ہوئی ہوئی۔ اس میک کوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔

ایک زبردست دلیل میر چش کی جاتی ہے کہ چونکہ مورتوں میں ہر ماہ طمٹ ہوتا ہے اس لئے اس میں رغبت جماع پیدانہیں ہوسکتی۔ مبر حال میا مرتسلیم شدہ ہے کہ مردوں میں شہوت فطری طور پر پیدا ہوتی ہے۔ رغبت شہوت ایک فطری جذبہے۔

## تحريكات رغبت شهوت

رغبت شہوت کے لئے جوتح میکات پیدا ہوتی ہیں وہ عام طور پرعورت کے حسن و جمال ، زینت و کردار اور نزاکت وشیری مقال سے ' پیدا ہوتی ہیں اور اکثر اس کا تصور بھی تح یک کا باعث بن جاتا ہے۔ اس تح یک کی صورت میں ایک خاص قتم کا لطف ولذت پیدا ہوتا ہے۔ پھر مرد پر ایک کف و سرور ساطاری ہوجاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے جسم میں انتظار محسوس کرتا ہے۔ اس تحریک کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ عورت اور اس کا تصور حواس خسد ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں پر اثر کرتا ہے اور اثر کرنے کی صورت ایک غاص تنم کی گدگدی اور دغد نہ ہوتا ہے۔ مثلاً (۱) خوبصورت اور زینت و کردار کا اثر بذر بعد بصارت۔ (۲) شیریں مقالی، سبک رفتاری کی آواز، چوڑیوں اور دیگر زیورات کی نغمہ باری بذر بعد ساحت۔ (۳) بھول یا عطر کا اثر بذر بعد شامد۔ (۳) بدن کسی قتم کی لطیف شئے سے گدگدی کا اثر بذر بعد لاسد۔ (۵) کسی لذیذ شئے سے خورد دونوش کا اثر بذر بعد لاسد۔ (۵) کسی لذیذ شئے سے خورد دونوش کا اثر بذر بعد لاسد۔ (۵) کسی لذیذ

ای طرح حواس باطنی میں کوئی پر لطف ولذت کیف د مرور کا پیدا ہو جانا ادر انر عشق جس کا اثر قوت داہمہ پر ہوتا ہے۔غرضیکہ کسی صورت میں بیاثر و دغدغه اور گدگدی ول در ماغ اور جگرتک پڑنج کر دغبت شہوت کا باعث ہوتی ہے۔

صحيح شهوت كالازمه

شہوت کے لئے جس قدراسہاب اوراٹرات بیان کئے گئے ہیں۔ اس تم کے اور کئی اٹرات ہو سکتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ یہ سب فطری اٹرات ہیں گریہ کی نہ کس اسباب کے مختاج ہیں۔ گویا اگر یہ اسباب نہ ہول تو رغبت شہوت میں رکاوٹ پیدا ہوجائے گی۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ صحیح شہوت وہی ہو سکتی ہے جو بغیر ظاہری اسباب کے پیدا ہوجائے۔ یہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ جسم میں عمدہ تسم کی منی تیار ہو اور وہ جنسی اعضاء کو اندرونی طور پر تم یک و دغد خداور گدگدی کر کے شہوت پیدا کردے اور بھی بہترین رغبت شہوت ہے۔ ورتوں میں بھی جب اندرونی طور پر کہتے کی کات پیدا ہوتی ہیں تو ان میں بھی کیف وسرور پیدا ہو کر جذبہ جماع پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی صورتیں مادہ حیوانات میں بھی اپنیا اور دکھا آتی ہیں۔ جب تک ان میں جذبہ جماع پیدا نہیں ہوتا وہ نرکے پاس نہیں جاتی ، یہی فطرت کا اعلیٰ مقام ہے۔ اونیا نے اللہ اور صوفیا نے کرام اور حکما ء وفلاسنر اس شدت جذبہ پر بھی قابو یا سکتے ہیں۔

#### غلط رغبت شهوت

مسجے رغبت شہوت کو ہم دو فطری صورت باطنی اثرات لین عمدہ ہم کی منی جو کثرت سے پیدا ہو کرجنس اعضاء میں تحریک و دغدغداور شیریں گفتار کے تحت پیدا ہوار دوسری صورت باطنی اثرات لین عمدہ ہم کی منی جو کثرت سے پیدا ہو کرجنس اعضاء میں تحریک و دغدغداور گدگدی پیدا کر دیاں کے برنکس غلط صورت رغبت شہوت کی ہے کہ مردخود عورت کے پاس جا کر چیٹر چھاڑ اور بوس و کنار سے اپنے اندر رغبت شہوت اور جذبہ جماع بیدار کرے۔ چونکہ جسم میں کمل جنسی تحریکات بیس ہوتیں اور اس کے لئے جسم کو سیٹرنا و سیٹنا اور تیار کرنا پڑتا ہے اس لئے طبیعت توی اور جسم کو مجبور کر کے دغبت شہوت پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن میصورت انجی نہیں ہوتی ۔ کیونکہ اس طرح جب منی کا اخراج ہوتا ہوتا ہے۔ اور ساتھ بی جو کرکات جماع ہوتی ہیں ان سے بے حد کمزوری واقعہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ طبیعت نے جسم کو مجبور کر کے خون کو اکٹھا کیا۔ اس کو منی بنایا اور مجبوراً اخراج کیا۔ تہجہ طاہر ہے کہ جسم اور روح دونوں میں شدید ضعف واقع ہوتا ہے۔ اس لئے تظفید لوگ اس حالت سے دور رہتے ہیں۔ اور اگر میسجے رغبت شہوت پیدا نہ ہوتو علاج کراتے ہیں۔ اس طرح صحت میں عبی ۔ ورجہ کی بیدا نہ ہوتو علاج کراتے ہیں۔ اس طرح صحت میں عبی ۔ ورجہ کی بیدا نہ ہوتو علاج کراتے ہیں۔ اس طرح صحت میں عبدگی ہوتی ہے۔

مباشرت بذات خود رغبت شہوت ہے

جن اوگوں میں فطری طور پر جب شہوت شدت اختیار کرے تو ان کا فرض ہے کہ اگر بیوی ہوتو ضرور مباشرت کریں۔اگر بیوی نہ ہو

تو روزے رکھیں۔ ورنہ اس رغبت شہوت کا اثر جسم پر بہت نقصان رساں ہوتا ہے۔ خاص طور پر دل و د ماغ اور جگر بہت متاثر ہوتے ہیں۔ دل میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے۔ پٹھے من ہو جاتے ہیں۔ اکثر استبقاء ہو جاتا ہے۔ بصارت وساعت کمزور ہو جاتی ہے۔ بھی فانج و دیوانگی اور ذیابیطس اور ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔

یہ بات یاد رکھیں کہ فطری رغبت شہوت اور فطری جذبہ جماع کے ساتھ مباشرت کرنے سے خود بخو دقوت باہ اور رغبت شہوت روز بروز بردھتی ہے اور کمز دری کی بجائے قوت روح وجسم پیدا ہوتی ہے۔ انتشار کی فلاسفی

رغبت شہوت کے بعد اختشار اور خیزش کاعمل شروع ہوتا ہے جو ہمیشہ اس طرح بحیل پاتا ہے کہ تضیب کے دونوں جھے ماسوا کے
رباطی اجسام کے لینی اجسام مجوف القضیب اور جسم استنی نہایت تخلل اور جوف دار ہیں اور بیکل تجاویف چھوٹی چھوٹی وریدوں سے بھر ب
ہوئے ہوتے ہیں اور تجاویف کی دیواروں پرشرائن کی شاخوں کا ایک جال بنا ہوا ہوتا ہے۔ سستی کی حالت میں تجاویف کی لچکدار دیواریں ان
عروق کو دہائے رکھتی ہیں اور ان میں زیادہ خون نہیں آنے دیتیں۔ اختشار کے وقت دریدیں اور شرائن خون سے بھر جاتی ہیں اور تجاویف خون
سے لبریز ہوجاتی ہیں۔ چونکہ اجسام جوف القضیب کا باہر والا رباط نہایت سخت اور مضبوط ہوتا ہے۔ خون کی رگوں کو زیادہ پھیلنے نہیں دیتا اور خون اندر سے زور کرتا ہے اس وجہ سے آلہ تناسل خوب سخت ہوجاتا ہے۔

یہ امر یادر کیس کہ رخبت شہوت کا احساس اعصاب کے ذریعے سے ہوتا ہے جن کا مرکز دماغ ہوتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ تک فض عکس افعال کے تحت اس مقام کے اعصاب وہاں کے عضلات ہیں تحریک پیدا کر دیتے ہیں جس کے ساتھ تک قلب کفل میں تیزی پیدا ہو جا آئی ہے اور وہ شریانی خون وہاں پر جمیجنا شروع کر دیتا ہے جس کے سروں کو فدو در در کے دکھتے ہیں اور دوسری طرف وریدوں پر دباؤ پڑتا ہے اور وہ اپنے خون کو واپس نہیں لے جاستیں۔ اس طرح وہاں پر خون کا زبر دست دباؤ پڑجاتا ہے۔ عضو کے داکیں باکیں جو دو عضلے واقع ہیں خیزش اور خون کے دباؤ کے وقت بیتن جاتے ہیں اور عضو کو دوسری طرف وجلئے ہیں جو عضو کو سروعار کھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تضیب کی جڑکوا پی اپنی طرف سے دباتے ہیں جس کے ذریعہ بول اور میں افراج پائی ہیں۔ عضو کے درمیان جو نالی ہے جس کے ذریعہ بول اور میں اخراج پائے ہیں میں انہوں کی بی ہوتی ہوں انہوں کی بی ہوتی ہوتا ہے اس میں شریا نہیں و فدی جھل اور اعصاب کی تارین بھی ہوتی ہیں جس سے وہ نہایت ذکی آئی ہے۔ بیشروع سے آخر تک استر سے جو فدی آئی ہوتی ہے۔ بیشروع سے آخر تک استر کے ہوتی ہو اس میں شریا نہیں و فدی جھل اور اعصاب کی تارین بھٹرت ہوتی ہیں جس سے وہ نہایت ذکی آئی ہے۔ بیشرورت کے وقت خون اور دوح کی اس طرف تیزی ہے اس کی حس اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح اصلیل پر جو اثر پڑتا ہو وہ نالی کے ضرورت کے وقت خون اور دوح کی اس طرف تیزی سے اس کی حس اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس طرح اصلیل پر جو اثر پڑتا ہو وہ نالی کے فرداند میں تکی بینی جاتا ہے اور باعث خیزش ہوتا ہے۔

رغبت شہوت اور خیزش سے وقت موثرات ظاہری اور باطنی اعصاب کے ذریعہ وہاں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جن میں خوش شکلی، شیری آ وازیں اورجسم کامس دماغ اور اعصاب میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ جس سے مثانہ اوراس کے گرد ونواح میں خون وروح کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہوانی خیالات بھی جسم پر قابو پالیتے ہیں۔ ول کی حرکت تیز ہوجاتی ہے۔ اعضائے تناسل میں تناؤ کے ساتھ غیر معمولی حرکات شروع ہوجاتی ہیں۔ جب روح کی بہتیزی اورخون کی گری غیر معمولی حرکات شروع ہوجاتی ہیں۔ جب روح کی بہتیزی اورخون کی گری زیادہ ہوجاتی ہے تو حشدزیادہ حس دار ہوجاتا ہے، چونکہ حشفہ کے اعصاب کا تعلق دماغ سے ہاس لئے حشفہ کی لذت وحشفہ میں تیزی پیدا ہو

جاتی ہے جو دہاغ میں پیدا شدہ شہوائی خیالات کو اور بھی اُبھارتے ہیں اور دل پراٹر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہیشتر خون آنے ہے رکیس زیادہ بھر جاتی ہیں اور خانہ دارا جسام کو اور بھی پھیلاتی ہیں جس سے عضو کے دراز اور پھولے ہوئے عضلات تھنچ جاتے ہیں اور تضیب کی جڑوں کے ساتھ دہاں کی در بیدوں پر دباؤ ڈالتے ہیں جس سے در بیدوں کے راستے بند ہمو جاتے ہیں۔ اس طرح عضومحصوص درازی و تختی اور مفہوطی و تیزی اختیار کر لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خون اور روح کی زیادتی ہے وہاں پر دباؤ پڑتا ہے۔ کیونکہ ان کی والیس کا راستہ بند ہمو چکا ہوتا ہے اس طرح عضومحصوص کی اوپر والی جھلی تھنچ کر اس کو اپنی طرف تھنچتے ہیں۔ اس طرح عضومحصوص کی اوپر والی جھلی تھنچ کر اس کو اپنی طرف تھنچتے ہے۔ اس کے ساتھ ہی عضومحصوص کی اوپر والی جھلی تھنچ کر اس کو اپنی طرف تھنچتے ہیں اس سے عضو سیدھا کھڑا ہو کر پوری طرح تن جاتا ہے۔ یہی کھل خیزش کی فلا تھی ہے۔

#### انزال مني

کھل خیزش اور تندی اس وقت تک زائل نہیں ہو عتی جب تک منی کا اخراج نہ ہو، جس کو انزال منی کہتے ہیں، اور بیاس طرح ممکن ہوسکتا ہے کہ مباشرت کی حرکات سے حشفہ اور اعلیل کی جھلی اور اعصاب میں انتہائی تیزی پیدا ہوجائے۔اس سے خون کی انتہائی حرارت وہاں پر انتہا ہی ہوجاتی ہے جس کا اثر خزانہ منی تک چلا جاتا ہے۔ اگر خزانہ منی میں منی کی کثرت ہے یا حرارت سے بہت زیادہ گرم ہو گیا ہے تو اس طرح خزانہ منی تک محافظ اعصاب ہے بس ہوجاتے ہیں اور منی کا اخراج ہوجاتا ہے۔ چونکہ منی کے ساتھ دوح کا اخراج بھی ہوتا ہے اس لئے منی جوش اور جنگوں کے ساتھ اخراج پائی ہے بلکہ بعض دفعہ ہے حد تنگی کے ساتھ خارج ہوتی ہے اور مرداس کی تیزی اور تنگی کے سلطے اثرات محسوں کرتا ہے۔ اگر خیزش میں تیزی اور تنگی کم ہوتی اور تیزی کم ہوتی ہے۔اس طرح انزال منی ہوکر انتشار خان ہوجاتا ہے۔

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فزانہ مٹی میں مٹی تو کم ہوتی ہے لیکن روح کی زیادتی سے خیزش اور تندی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح انزال دیر میں ہوتا ہے اور جماع ویر تک قائم رہتا ہے۔ یادر کھیں کہ اسماک کا دارو مدار زیادہ تر روح کی زیادتی اور حرارت کی کی پر ہے۔ خون کی حرارت کے علاوہ مرد کی حرکات سے بھی حرارت بیدا ہوتی ہے۔ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انجائی تیزی و تندی کے ساتھ مرد کی کشرت حرکات سے بھی انزال نہیں ہوتا تو اس کی وجہ فزانہ منی کی کی اور خون میں حرارت کی کی ہوتی ہے۔ جب انزال جلد ہوتا ہے تو اس کی وجہ منی کی کشرت یا خون میں حرارت کی نیادتی کی وجہ سے تیزی واقع ہوجاتی ہے۔ ان تمام صورتوں میں روح کی کی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اور لذت کی دارو مدارروح کی کی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ کویا قوت اور لذت کا دارو مدارروح کی نیادتی اور تیزی پر ہے۔

## مردانهامراض

شخ الرئیس نے امراض اعضائے نسل مردانہ میں صرف ضعف یاہ کولکھا ہے اور پھراس کوتقیم درتقیم بیان کیا ہے۔ اس نے ایسے امراض کو جو مرد اورعورت میں مشترک ہیں، مردانہ امراض میں شامل کیا ہے۔ پھرضعف یاہ کی دو وجوہ بیان کی ہیں: (1) شہوت کا ضعیف ہو جانا، لینی رغبت شہوت میں ضعف واقع ہو جانا جوحقیقت میں جماع کا باعث ہے۔ (۲)عضو خاص (نائزہ) کا ڈھیلا ہو جانا۔ لینی عضو خاص کی الی حالت ہونا جس سے بیعضو جماع کے وقت نہ ترکت کرے اور نہ اس میں انتشار پیدا ہو۔ پھر وجوہ اوّل (ضعف شہوت) کی افعارہ سے زائد اقسام بیان کر دیے۔ اگر ہم ان تمام اسباب کے تحت ضعف شہوت کے متعلق تکھیں تو طوالت کا باعث ہوں گے اور طالب علم بھی ضعف باد کے علاج میں پورے طور پر قدرت حاصل نہیں کر پاتا۔ کیونکہ وہ ان کے حقائق پر پوری طرح دسترس نہیں کر پاتا۔ اس لئے ہم نے ان تمام اسباب کو صرف دو اسباب میں تقسیم کر دیا ہے: (۱) خون کے امراض۔ (۲) منی کے امراض۔ اگر شیخ الرئیس کی دوسری وجوہ عضو مخصوص کا ڈھیلا ہونا ہوتو کل صرف تین صور تیں بن جاتی ہیں۔

جاننا چاہئے کہ خون کے امراض سے ہماری مرادیہ ہے کہ خون کی پیدائش اوراس کے کیمیائی تغیرات لینی خون کی کیفیات و مزاج اور افلاط و رواح میں خرابی سے ضعف باہ کا پیدا ہونا۔ ای طرح منی کے امراض سے ہماری مرادیہ ہے کہ منی کے بغے سے لے کر خون بغیر تک محتلف علامات پیدا ہو کر ضعف باہ پیدا کر دیتی ہیں۔ کیونکہ جو غذا ایک انسان کھا تا ہے اس کے ہضم ہونے سے لے کر خون بغیر تک مختلف علامات پیدا ہو تے ہیں وہ سب رغبت بلکہ منی بغیر سے لے کر رغبت جماع اور شہوت پیدا ہونے تک جو ضلطی و کیمیاوی اور کیفیاتی و روحانی تغیرات پیدا ہوتے ہیں وہ سب رغبت بماع اور شہوت کے ضعف میں شریک ہیں۔ اس طرح وہ طوالت چند مشہور اسباب وعلامات میں باتی رہ جاتی ہے۔ س پراگر طالب علم پورے طور پر دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ اس کے سامنے صرف تین ہی صورتیں رہی جاتی ہیں: (۱) خون کے امراض کا ضعف باہ پر اثر۔ (۲) منی کے امراض کا ضعف باہ پر اثر۔ (۲) استر خانے عضو مخصوص سے ضعف باہ میں خرائی کا پیدا ہو جانا۔ اس طرح وہ بہت جلد صحح تشخیص سے علاج کر سکتا ہے۔

## ا۔خون کے امراض سے ضعف باہ پر اثرات

خون کے امراض وہی ہیں جو نظام غذائیہ ونظام ہوائیہ اور نظام دمویہ کے نقائص سے غذا کے ہضم،خون کی پیدائش،اس کی کیفیات و مزاح اور اخلاط و ارواح میں خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کا قوت باہ پر بالواسط اثر پڑتا ہے۔ضعف باہ کے علاج میں سب سے پہلے انہی امراض کودیکھیں۔ ان کودیکھیے سے بیتمام اعضاء و نظام اورخون کی پیدائش کیمیادی تغیرات فوراً سامنے آ جاتے ہیں۔ گویاضعف باہ کے علاج میں یہ پہلا قدم ہے۔طوالت کے مدنظریبال امراض خون کے علاج کو پیش کرتے ہیں۔ ان کو ہماری دیگر کتب میں دیکھیں۔

## ۲۔منی کے امراض سےضعف باہ پراثرات

منی کے امراض وہی ہیں جو نظام ہولیہ و نظام منویہ اور نظام عصبیہ کے نقائص سے منی کی پیدائش، اس کی کیفیت و مزاج اور ضمیر و روح ہیں خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کا قوت باہ پر بلاواسط اثر پڑتا ہے۔ ضعف باہ کے علاج میں ان امراض کو مدنظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ان کی طرف توجید ہے ہم تمام اعضاء و نظام اور منی کی پیدائش و کیمیائی تغیرات فوراً سامنے آجاتے ہیں۔ ضعف باہ کے علاج میں یہ دوسرا قدم ہے۔ لیکن طوالت کے خوف سے ہم یہاں پر ان کے علاج کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کو جماری دیگر کتب میں دیکھیں۔ البتہ منی کے نقصان سے جو اثر عضو مخصوص کے استر خاء (ڈھیلے پن) پر بڑتا ہے۔ اس کے لئے ایسی ادویات و اغذیہ کا ضرور ذکر کریں گے جن سے اس کی پیدائش میں کثرت ہوتی ہے۔ تاکہ ضعف باہ کے علاج میں کی باتی نہ رہ جا۔ کے۔ جو جمارا مقصد ہے۔

#### ٣- استرخائے عضو مخصوص سے ضعف باہ

مردانہ امراض میں ضعف باہ کی بیصورت (استر خائے عضو، قضیب کا ڈھیلا ہو جانا )ایک بے حدخوفناک بلکہ در دناک صورت ہے۔

اس کا سبب کھی ہی کیوں نہ ہولیکن ایک انسان کے سامنے استر خائے عضو مخصوص ہی ضعف باہ ہے۔ وہ خون اور منی کے امراض کو نہ سمجھتا ہے اور نہ اس کا وقت محسوں کرتا ہے کہ اس کی انہائی کوشش کے باوجود اس کو نعوذ (انتشار اور شہوت) نہیں ہوتا۔ بس وہ اس کو ضعف باہ اور نامردی خیال کرتا ہے اور اس کو ہرمکن طریقے سے فوراً دور کرنے کو تیار رہتا ہے۔ گویا ریاس کا سب سے قبتی سرمایہ ہے۔

نامردی اورضعف باہ کے جس قدر مریض اس خاص صورت (استرخائے عضو مخصوص) میں پائے جاتے ہیں،اس قدر اور کس صورت میں نہیں پائے جاتے۔ اور اس کے لئے بکثرت میں نہیں پائے جاتے۔ اور اس کے لئے بکثرت معالجین کے باس جاتے ہیں۔

اس ہے کم درجہ کی ایک اورصورت کو بھی عوام نامردی (ضعف باہ) خیال کرتے ہیں۔ اس ہیں خواہش جماع بہت تیز ہوتی ہے۔
کی قدر انتشار اور شہوت بھی ہوتی ہے۔ لیکن نعوذ (ایستادگی) بہت کز ور ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی دخول سے قبل یا دخول کے ساتھ ہی انزال ہو
جاتا ہے۔ بیصورت اگر چہ نامردی ہے کم در بے کی صورت ہے لیکن بیشی کو نامردی کی بیشی خیال کر سکتے ہیں۔ بیتمام صورتیں
صورت کو ہم اگر نامردی کا ایک مقام نصور کرلیں تو انتشار وانزال کے وقفوں کی کی بیشی کو نامردی کی کی بیشی خیال کر سکتے ہیں۔ بیتمام صورتیں
ایک مریض میں بھی مرتوں ایک صورت میں رہتی ہیں اور اکثر جلدی کمل نامردی کی صورت اختیار کرلیتی ہیں۔ بال! اگر بھی اچھا ماحول واچھی
غذا اور مسرت نصیب ہوجائے یا کوئی قائل معالج یا تھے دوا میسر آجائے تو بیمرض کمل طور پر دور ہوجاتا ہے اور مریض کال مرد بن جاتا ہے۔ جماع
بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نعوظ (شہوت) بہت اچھی طرح ہوتا ہے اور انسان خیال کرتا ہے کہ وہ جنسی طور پر صحت مند ہے۔ جماع

بعض دفعہ ایما ہوتا ہے کہ نعوظ (شہوت) بہت اچھی طرح ہوتا ہے اور انسان خیال کرتا ہے کہ وہ جنسی طور پرصحت مند ہے۔ جماع کس اے کوئی دفت پیش ندآ ہے گی۔ گر جب ارتکاب کرتا ہے تو کیا دیکا ہے کہ دفعتا تعنیب ڈھیلا ہو گیا ہے اور دخول کی نوبت نہیں پیٹی ۔ ایک صورت میں بھی انزال ہو گیا اور بھی بغیر انزال کے عضو ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجبمکن ہے کوئی دبنی پریٹانی یا جذباتی مشکل ہو۔ بہر حال نفسیاتی طور پرشہوت کے بعد اس کا بید خیال کرنا کہ دہ چنسی طور پرصحت مند ہے اور وہ جماع پر قادر ہوجائے گا۔ حقیقت میں اس کا بید خیال ضعف باہ کی طرف دلالت کرتا ہے۔ جنسی صحت مندی وہ توت ہے کہ اس کی شدت نہ ایسا خیال کرنے کی مہلت و بی ہے اور نہ رو کے رکھتی ہے۔ ایک طوفان کی طرح گزر کر تھمتی ہے۔ وراصل بیصورت بھی کم در ہے کی نامر دی (ضعف باہ) ہے۔

سیکم در ہے کی نامر دی عام طور پر ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جونو جوائی میں کثر ت جماع، اغلام بازی اور جاتی کا شکار رہتے ہیں۔
البتد ان میں بعض ایسے ادھیر عمر اور متوسط عمر کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں جن کا زیادہ وفت علمی، ندہی اور و ماغی محنت میں گزرا ہواور جنہوں نے جنسی لذت ولطف کی طرف سے طبیعت کوئتی ہے رو کے رکھا ہواور ان کے دہنی رتحانات کم یا بدل سکتے ہوں۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ایسے تلخ نمائج سامنے آجاتے ہیں۔ ایسی حالت میں وہ اپنی زندگی کو ایک غیر علمی، دین سے دور اور اوارہ مزدور سے بہت کم تصور کرتا ہے اور وہ اپنی جوانی خرج کر کے جو قیمتی سرمایہ حاصل کیا ہے، اس کو فضول خیال کرتا ہے۔ ایسے خض کی خواہش جماع بہت زیادہ بڑھ جاتی ہوتی ہوتی ہو ۔

ہمائ کو بے قرار ہوتا ہے۔ مقوی اغذیہ وادویہ اور دیگر تح رکات سے نعوظ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگرا کر سخت ناکامی ہوتی ہے۔ ہیں صور تیں استر خانے عضو مخصوص کی ہیں۔ نامر دی اور ضعف باہ میں اس صورت کو دور کرتا ہی اس کا حقیق علاج ہے۔

## نامردی،عنانت،امپولینسی (IMPOTENCY)

# قوت مردی کی کمزوری،ضعف باه،سیکسوکل ڈیبلیٹی

#### (SEXUAL DEBILITY)

ماہیت مرض

نامردی وعنانت اورضعف باہ نتیوں لفظ وسیج معنول میں استعال ہوتے ہیں۔ یعنی معمولی قتم کی قوت مردی کی کمزوری سے لے کر ماورزاد نامردی تک کے تمام درجات اس میں شریک ہیں۔ لیکن اس کے حقیقی منہوم میں مندرجہ ذیل تین صورتیں شامل ہیں:

(۱) قوت مردی میں کمزوری جس سے مرد کی مباشرت ومواصلت اور جماع کے لئے کم ومیش قابلیت ختم ہوجائے۔

(٢) خوابش جماع كاكم وبيش كم موجانا يابالكل ين ختم موجانا

(۳) قوت تولید کا خراب یا بالکل فتم ہو جانا۔ اس میں مباشرت ومواصلت اور جماع کی قابلیت تو ہوتی ہے مگر اولاد پیدا کرنے کی قابلیت نہیں ہوتی۔ اس صورت کے اسباب کھی ہی کیوں نہ ہوں اس کو بھی نامردی میں شار کیا جاتا ہے۔

قوت مردى كاعقلي اور فطري تضور

اعضائے تاسل کے افعال وقو کی جن کا مجموع نام قوت مردی اور قوت باہ ہے، ایک ایمی قوت ہے جس کا جذبہ برانسان میں فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ ایک شکر رست آ دی میں بی جذب اس قدر شدت اور کشرت سے ہوتا ہے کہ وہ انسانی جبلت معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ عقلاً اس جذب میں تین فوا کد حاصل ہوتے ہیں۔ بیفوا کد صرف خواہش نہیں ہیں بلکہ انسان کی اجم ضروریات ہیں۔ جب انسان اس سے محروم ہوجاتا ہے قواس کی زندگی اجیرن بن جاتی ہیں۔ وہ زندہ تو رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ زندگی کے فرائض بھی انجام دے سکتا ہے، لیکن زندگی بے لطف و ب مقصداً ورجم واکی مریض بن جاتا ہے۔ اس جذب ہر انسان کو بے حد عزید مقصداً ورجم واکی مریض بن جاتا ہے۔ اس جذب ہر انسان کو بے حد عزید کے بیال تک دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان ذاہد وراہب بھی بن گیا ہواور تج داور جو گیا نہ زندگی افتیار کرئی ہو پھر بھی جب اس کو یقین تو رہا ایک طرف شبہ بھی ہوجائے کہ اس میں قوت مردی کم یا ختم ہوگئ ہے تو اس کے دل پر بھی بے حد صدمہ ہوتا ہے۔ بیصد مد صرف اس لئے ہوتا ہے کہ دہ قوت مباشرت سے محروم ہوگیا ہے۔

قوت مردی کی تین اہم ضرورتیں

خواہش اور ضرورت دونوں جدا جدافتم کی طلب ہیں۔اوّل قتم کی طلب صرف الی خواہش ہے کہ جس سے انسان کو ضرورت نہیں ہے۔ ہے۔اس میں کیا نقصان ہیں بیا کیٹ طویل بحث ہے۔ دوسری قتم کی طلب صرف الی ضرورت ہے جس کے بغیر انسانی زندگی ناممکن یا مشکل ہو جائے۔کوئی شخص اس قوت کے اظہار سے جس قدر چاہے تجاب کرے لیکن اس کے بغیر وہ مرد تصور نہیں کیا جاسکتا۔ گویا قوت مردی ایک انتہائی اہم قتم کی ضرورت ہے۔ جانا چاہئے کہ قوت مردی کی تین اہم ضرورتیں ہیں: (۱) بقائے نسل (۲) بقائے حیات (۳) بقائے حقا۔ جہاں تک بقائے نسل کا تعلق ہے اس کی اہمیت روز روثن کی طرح ظاہر ہے جن کی اولا دہیں ہے ان کی درد بھری آئیں بقائے نسل کا سب سے ہوا جموت ہیں۔ اس سے بھی زیر دست دلیل حضرت آ دم فلائے گا کا جنت میں قوت مردی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ زندگی کے لئے جو کھانے پینے کی اشیاء استعال کی جاتی ہیں، ان کا پجھ حصہ خون بٹرا ہے اور باتی فضلہ بن جاتا ہے۔ یہ فضلہ گاتم کا ہوتا ہے جوجم کے مختلف راستوں سے نکاتا ہے۔ ان فضلات کا اخراج ایک خاص وقت میں نہ ہوتو ان میں خمیر وقتفن اور زہر وفساد پیدا ہوجا تا ہے جن سے بقائے حیات اور انسانی زندگ کے خطرے میں پر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جم انسان کے بعض فضلات کی خطرے میں پر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جم انسان کے بعض فضلات منی کے ذریعے اخراج پاتے ہیں۔ بعض فضلات کیا ہے۔ جس اور دو مری طرف جوانی، قوت اور صحت قائم رہتی ہے۔

یا در کھیں کہ جب تک منی میں خمیر پیدائد ہواس میں کرم منی پیدائیس ہوتا اور یکی کرم منی بقائے نسل کا ذمددار ہے۔

یہاں پر بیرحقیقت یادر کھیں کہ جس مقام پر کسی مواد بیں خمیر پیدا ہوجائے تو وہ خمیر اس مقام کے لئے مفید نہیں ہوتا۔ البتد وہ کسی دوسرے مقام کے لئے ضرور مفید ہوسکتا ہے۔ جیسے فضلات جب اپنے راستوں سے خارج ہوتے ہیں تو وہ جن راستوں سے نکلتے ہیں وہاں کی ضرورت غذا اور طافت کا باعث ہوتے ہیں۔ بلکہ وہاں کے امراض اور زخم تک آئیس سے ختم ہوتے ہیں۔

اس طرح جب منی میں خمیر بیدا ہوجاتا ہے اور کرم ہائے منی تیار ہوجاتے ہیں۔ اور منی نطفہ کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو الی منی عورت کے رحم کے لئے تو مغید ہو گئے ہے جہاں بقائے نسل کا سلسلہ چلا ہے لیکن وہ منی مرد کے جسم میں فضلہ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اس کا اخراج ہی لازمی ہے۔ ورنداس کے متعفن اور زہر لیے اثر ات جب خون میں شریک ہوتے ہیں تو جوانی وقوت اور صحت کو برباد کردیتے ہیں۔ اس لئے جوان ہونے کے بعد بوقت اشد ضرورت احتدال کے ساتھ منی کا اخراج نہا ہت ضروری ہے تا کہ منی کے فضلات اخراج پا جائیں۔ ان فضلات کے اخراج سے بیا بھائے حیات ہے۔

بٹائے نسل اور بٹائے حظ بھی ائتبائی اہم ہے۔ ایسے نظارے وتصورات وافعال جولذت ولطف اور انبساط کے جذبات میں تحریک پیدا کر دیں حظ کہلاتے ہیں۔ یعنی جسم میں خوثی وسرت کی لہر کا پیدا ہونا۔ بیز عمر کا ایک اہم جزو ہے۔افسوں اس بات کا ہے کہ حکماء نے اس طرف زیادہ توجئیس دی ہے۔ کیکن حقیقت ہیہ ہے کہ انسان زندہ بھی صرف حظ کے سہارے سے رہتا ہے۔

ہوفض روزانہ زندگی میں خوقی اور مسرت کی تلاش میں شھرف ووڑ رہا ہے بلکہ بہت ہے جین ہے۔ یہ خوقی یا مسرت اس کی اپنی ذات کے لئے ہو یا اس کے بیوی بچوں اور دیگرعزیزوں اور دوستوں کے لئے بہر حال اس میں ایک حظ کی کیفیت ہے۔ یہی خوقی و مسرت اور حظ جب مختلف صورتوں میں زیادتی افتیار کر لینا ہے تو ہم اس کولذت ولطف اور فرحت کی کیفیات وائی طور پر قائم رہیں تا کہ وہ ہمیشہ حظ اٹھا تا رہے۔ ظاہر میں تو حظ زر، زمین اور زن میں دیکھا اور تلاش کیا جاتا ہے بلکہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی حظ کی صورتیں لوگوں نے پیدا کر لی ہیں۔ مثلاً فنون لطیفہ جن میں شاعری و ڈرامہ اور مصوری و مجسر سمازی۔ ای طرح نفہ و سماز اور چنگ و رباب، شراب و منشیات کا استعال ۔ طاقت و حکومت کا حصول، دریاؤں، نظاروں اور تقریح گا ہوں کی سیر۔ یہاں تک کہ ذہبی رسوم اور عبادات و غیرہ میں بھی حظ بیدا کر لیتے ہیں۔ اس لئے بعض اوقات یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کی کا نیک عمل واقعی تقو کی کے تحت کیا گیا ہے یا حظ کی خاطر اور ذاتی مقصد کے لئے لیتے ہیں۔ اس لئے بعض اوقات یہ کہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی کا نیک عمل واقعی تقو کی کے تحت کیا گیا ہے یا حظ کی خاطر اور ذاتی مقصد کے لئے کی گیا گیا ہے۔ البت بہترین سم کا حظ یہ ہے کہ خدمت خلق میں خوثی و مسرت اور لطف ولذت حاصل کی جائے۔ لیکن اس حظ میں بھی ہے ہیں کہا جا

سکتا کہاس میں تقویٰ اورخلوص ضروری شریک ہوگا۔ حظ کے حصول کے لئے عقبیٰ بھی داخل ہے۔ جنت وشراب طہورا حوروغلان، دودھ وشہد کی نہریں اور اللّٰد تعالیٰ اور رسول کریم مظافیٰ پڑا کا دیدار وملا قات بھی بقائے حظ میں شریک ہیں۔

ای حظ کے زیر اثر انسان دنیا میں جدوجہداور ستی وکوشش کرتا ہے۔ ہرفتم کی مشکلات اور خوفن کے صورتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ موت سے پنچہ ملاتا ہے۔ گھرزر زمین اور زن حاصل کرتا ہے۔ اس عورت ہی کی خاطر عظیم انشان محلات اور مضبوط قلع بناتا ہے جن میں باغات لگاتا ہے اور منہ یں جاری کرتا ہے۔ اس طرح قوت مردمی میں امساک کی زیادتی نطق ولذت کی کیفیات کو دائی بنا کر خاص فتم کا حظ حاصل کرتا ہے۔ گویا بقائے حظ ہی زندگی ہے۔

#### اسباب نامردی

مخضرطور پر نامردی کے صرف تین ہی اسباب سامنے آتے ہیں: (۱) اسباب بادیہ جن بیں کیفیاتی اور نفسیاتی صورتیں شامل ہیں۔

(۲) اسباب سابقہ جن بیں کیمیاوی اور غذائی صورتیں واخل ہیں۔ (۳) اسباب شرقی جن بیں عضوی اور شینی صورتیں بگڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔

حقیقت بیں دیکھا جائے تو نامردی کوئی ایبا مرض نہیں جو کس ایک عضو کی خرابی یا کسی ایک کیمیاوی تغیر سے پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ جسم کا ہر عضواور خوان کا ہر جز ویگڑ جائے تو تو ت باہ پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ جبیبا کے اگر کسی نئی موٹر کا ایک معمولی ساپر زہ بھی تصوڑ اسا ڈھیلا کر دیا جائے تو وہ نہیں خوان کا ہر جز ویگڑ جائے تو تو ت باہ ہیں خرابی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس لئے نامردی کے علاج میں کلی چل سکتی۔ اس طرح انسانی جسم میں بھی ذرا برابر خرابی واقع ہوجائے تو تو ت باہ ہیں خرابی پیدا ہوجاتی ہے۔ اس لئے نامردی کے علاج میں کلی طور پر تمام جسم کو کیمیاوی اور شینی طور پر بمجھ لینا ضروری ہے۔ تا ہم حکماء واطباءاور اہل فن نے ان خاص اسباب کو مدنظر رکھا ہے جن کے اثر ات سے نامردی پیدا ہوتی ہے۔ وہ درج ذیل ہیں: (۱) اعتماع محصوصہ کے ذاتی نقائص (۲) منی کے کیمیاوی امراض (۳) خون کے کیمیاوی امراض (۲) ہزوری نامردی وغیرہ۔

امراض (۳) عام جسمانی نقائص کے امراض (۵) نفسیاتی اثر ات (۲) تجربہ کے اثر ات (۷) فقد ان حظ و ذوق (۸) پیرانہ سالی (۹) شدید مصور فیات (۱۰) ہزوری نامردی وغیرہ۔

## اعضائے مخصوص کے ذاتی نقائص

اس کی دوصورتیں ہیں: اوّل خلقی یعنی اعضائے مخصوصہ کے وہ ذاتی نقائص جو بیدائش ہی سے پائے جاتے ہیں۔ دوم عارضی اعضائے مخصوصہ کے وہ امراض جو پیدائشی نہیں بلکہ بعد میں عارض ہو گئے جن کی صورتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

## قضيب كي فقائص

قضیب کا ضرورت سے زیادہ چھوٹا یا بڑا ہونا۔ قضیب کے سوراخ کا نہ ہونا۔ قضیب کا نہ ہونا یا دوعدد ہونا۔ قضیب کا خصیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہونا۔ نامر دی کا یقین ہونا۔ قضیب کے اعصاب کا بےحس ہونا اور قضیب کا کوئی خوفناک مرض ہونا وغیرہ۔

## خصیتین کے خلقی نقائض

خصیتین کا نہ ہونا یا بہت ہی چھوٹا ہوتا۔ان میں رسولی کا ہونا یا کسی خوفتا کے مرض میں ان کا نکال دیا جانا۔غدہ قدامیہ کے امراض اور منی کی شریا نوں اور وریدوں کے امراض وغیرہ۔

تضیب کے عارضی نقائص

بھی تضیب، اس کی وجہ کثرت جماع یا کثرت احتلام یا کثرت جلق کا ہونا۔ تغنیب کی بے حسی کا احساس۔ جماع سے مطلق پر ہیز، نفسیاتی امراض، خوف و ہراس غم ولذت میں زیادتی، کثرت مشغولیت سے ذہن پر دباؤ پڑنا، نشر آ وراشیاء کا اثر ہونا، عورت سے نفرت ہونا اور تفنیب کے امراض وغیرہ۔

خصیتین کے عارضی امراض

خصیتین کے امراض میں قلت منی کے امراض، جریان منی، کثرت احتلام وسرعت انزال منی کے اخراج میں تکلیف کا ہونا وغیرہ۔

ستجى قضيب

تفیب کا زیادہ حصہ دوائنجی اجہام ہے بتا ہوا ہے اور وہ دونوں جھے اس کے دونوں طرف واقع ہیں۔ اور تیسرا اعظمی جہم اس کے اور کی طرف واقع ہیں۔ اور تیسرا اعظمی جہم اس کے اور کی طرف واقع ہیں۔ ان کی ساخت نہایت نازک اور بہت کچھ آغنج ہے مثابہ ہے۔ جب ایک عرصہ تک ان کے او پر اگر کا اثر پہنچا رہ تو اس کے نسیج (ٹشو) کے ریشے (فا ہمرس) جو نہایت نازک اور خانہ دار ہوتے ہیں، تھس تھس کر نہایت پتلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اس میں انہاط وانقباض (پھیلتا اور سکڑنا) کی قابلیت نہیں رہتی۔ دوسری طرف کا آغنی جہم چونکہ نسبتاً شدرست اور سیح ہوتا ہے اس لئے وہ بوت نعوذ (انتشار) پھیلتا ہے۔ جس سے تضیب سیح جھے کی طرف جاتا ہے۔

اس طرح اگر دونوں طرف کے اجہام اشنجی بیں خلل واقع ہو جائے (نعوظ انتشار) ای قدر ہوگا جس قدر ساخت تندرست اور سیح ہوگی اور مقابلہ کرنے ہے دونوں طرف کا فرق معلوم ہو سکے گا کہٹم کس طرف ہے۔اگر دونوں اطراف کے اجسام اشنجی بالکل ہی خراب ہو جائیں تو نعوظ بالکل نہیں ہوگا۔

ایک غلط بھی

عام طور پریدخیال کیا جاتا ہے کہ جس طرف خم واقع ہوجائے ای طرف سے عضو ماؤف ہے۔ گر ایسانہیں ہے۔ بدایک غلاقہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرف خم واقع ہے وہ خراب نہیں بلکہ تندرست اور سمجے ہوتا ہے۔ کیونکداس کی تندرتی اور صحت نے ہی نعوظ تبول کیا ہے اور عضو کو اپنی طرف تھینچ کراس میں خم یا کجی کی صورت بیدا کردی ہے۔

بجی کی ایک اورصورت

استفتی جسم کے خلیات کی خرابی کے علاوہ کجی کی ایک صورت اور بھی ہے۔قضیب کے دونوں طرف عضلات (اعنجی جسم) جواستخوان عانہ سے شروع ہوکراس کی جڑ میں جاکر لگتے ہیں۔ جب بید دونوں عضلیے اعتدال کے ساتھ تھنچتے ہیں تو تضیب سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب زیادہ تن جاتے ہیں تو تضیب کو ٹیڑھی جانب تھنچتے ہیں۔ جب ان عصلات میں سے کسی ایک میں تشنج پیدا ہو جاتا ہے تو تضیب حالت نعوظ میں مخالف سمت کو جھک جاتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کا فرق کجی کی مختلف حالتوں ہے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

مجی کے دیگراسباب

تجی کی صورتیں تو یہی دونوں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اسباب اور بھی ہو سکتے ہیں۔

- اؤل صورت جوبیان کر دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اعتبی جسم کے ظیات پر دگڑ کا اثر پڑے اور وہ گھس کر خراب ہو جائیں۔ یہ دگڑ کثر ت جماع،
   جلق اور اغلام بازی یا تنگ اجسام میں قضیب کوختی ہے داخل کرنا وغیرہ۔
- ووسری صورت یہ ہے کہ تضیب کے خلیات میں غدی مادہ جمع ہو کر ان میں کجی پیدا کر دے۔ یہ عارضہ من کہولت میں ہوا کرتا ہے۔ اس کی معلق معالیین میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ بعض ان کا باعث نقری مادہ خیال کرتے ہیں بعض اس کوسوز اک کی وجہ خیال کرتے ہیں اور ایک طبقہ اس کوخون کا سدہ خیال کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوزش غدہ سے یہ تیوں صور تیں پیدا ہو علق ہیں۔
  - تیسری صورت ہے ہے کہ ان غلیات میں ورم وسوزش اور زخم ہے رکاوٹ پیدا ہوجائے اور بچی بن جائے۔
  - چوتھی صورت ہے ہے کہ شکی یا کوئی ویگرز ہر یلا مادہ وہاں کے خلیات کو برباد کردے اور کچی پیدا ہوجائے۔
    - 🔾 یا نچویں صورت کوئی خارجی شےجسم میں داخل ہو کر باعث نقعی ہواور بچی کی صورت نمودار ہوجائے۔
      - چھٹی صورت ریجھ ہے کہ قضیب برکسی ایک طرف رسولی ہوکہ اس میں کچی کی حالت ظاہر کردے۔
  - 🔾 ساتویں صورت یہ ہے کہ بیشاب کی نالی میں سکڑاؤ پیدا ہوجائے اور راستہ تنگ ہوکر بھی کی حالت بنا دے، وغیرہ وغیرہ۔

## فرنگی طب کی غلط نہی

اعصاب جوتضیب پر حکمرانی کرتے ہیں ان میں جب سوزش یا تشنج واقع ہوتا ہے تو فرنگی طبیب ان تکالیف یا ای تسم کے دیگر امراض کو کمی تضیب نشلیم کرتے ہیں۔لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ یا در کھیں جب بھی اعصاب میں سوزش یا تشنج پیدا ہوتو اس سے وہاں رطوبات اور بلغم کی کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے قضیب طویل ہوکر لئک جاتا ہے اس سے کمی کوکوئی تعلق نہیں ہے۔

## غلط فنهمى كى فنهمى

اس غلط نبی کی وجہ یہ ہے کہ قوت باہ کی خرابی کی جس قدر صور تنس پائی جاتی ہیں ان ہیں اعصاب کا دخل ضرور خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسا ہر گزنہیں ہے۔ قوت باہ کی خرابی ہوسکتی ہے بالکل اس طرح عصلات اور غدد کی خرابی بھی قوت باہ میں واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک قضیب کی مجمی کا تعلق ہے وہ ذیادہ ترعصلاتی خرابی سے اور بھی بھی غدی خرابی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہے حقیقت جس کا فرنگی طب کو کم نہیں ہے۔

## كثرت مباشرت

تضیب کے نقائص میں سب سے زیادہ اہمیت کی کو حاصل ہے اور اس کا سب سے اوّلین سب کثرت مباشرت ہے۔ جہاں تک مباشرت کے اعتدال کا تعلق میں سب سے زیادہ اہمیت کی کو حاصل ہے اور اس کا سب سے اوّلین سب کثرت کی صورت بالکل بھوک بیا س مباشرت کے اعتدال کا تعلق ہے ہیں کہ مباشرت کی صورت بالکل بھوک بیا س اور دیگر اضافی ضروریات کی طرح ہے، جو انسانی ضروریات اس کی طاقت و محنت اور صحت کے تالیح ہیں۔ اس طرح مباشرت بھی ایک ضرورت ہے اور جب تک شدید بھوک و بیاس کی طرح مباشرت کا احساس نہ ہومباشرت کے قریب نہ جانا چاہیے۔ مختلف علماء نے مختلف اوقات اور حدود کھے ہیں۔ لیکن بید حقیقت ہے کہ بعض اشخاص ہر روز بلاخطر مباشرت و جماع کرسکتے ہیں اور ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ ان کوراحت نصیب ہوتی ہے۔ بلکہ بعض لوگ دودو چار

چار ہفتے بعد جماع کریں تو بھی ان کو زحمت اٹھانا پڑتی ہے۔اس لئے اس مقعد کے لئے کوئی مقررہ وقت اور حد فاضل مقرر کرناضیح نہیں ہے۔اس لئے اس مقصد کے لئے کوئی مقررہ وقت اور حد فاضل مقرر کرناضیح نہیں ہے۔اس لئے مقررہ وقت اور حد فاضل کے بجائے ضرورت کو مذنظر رکھنا ضروری ہے۔

# كثرت مباشرت كس كو كيتية بين؟

اس حقیقت کو ذہن نشین کرلیں کے فعل مباشرت کی ابتدا ایک خاص قتم کے سرور اور ایک خاص قتم کی لذت سے شروع ہوتی ہے جس کو ہم نے حظ (مسرت) کے تحت بیان کیا ہے۔ اس سرور ولذت اور حظ کا انداز ہ انزال سے قبل اور اس کے دوران لگایا جا سکتا ہے۔ جب انزال تکمل طور پر ختم ہوجاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وقتی طور پر بیے خاص قتم کا سرور اور لذت ختم ہوجاتے ہیں۔

یا در تعمیل که جب تک بیرخاص تنم کا سرور اور لذت پیدانه ہومباشرت کا خیال ہی پیدائمیں ہوتا، بلکہ حسین وجمیل شکلوں، سرت بخش و بے خود کرنے والے نظاروں اور شاعرانہ فغوں اور مترخم آ وازوں کا احساس تک پیدائمیں ہوتا۔ گویا احساس اور ادراک بھی صحت مند انسان میں پیدا ہوتا ہے۔

مباشرت کے لئے سروراورلذت کی ابتداء حدقد ہے شروع ہوتی ہے۔ پھر پھیل کر گردونوان بیں پھیل جاتی ہے۔ چونکہ سرور ولذت کی لہر حظ و ذوتی کے حصول کے تحت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ریزھ کے ساتھ ہی ووران خون ان اعضاء کی طرف تیز ہوجاتا ہے تو پھر یہ سرور ولذت کی لہر حظ و ذوتی کے حصول کے تحت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ ریڑھ کے ستون کے اندرو دڑتی ہوئی ہاتھ پاؤں اور ٹاگوں تک بیں دورہ کر آتی ہے اور بعض اوقات لطف و سروراس قدر شدت پیدا کر دیتا ہے کہ انسان درماندہ اور ہے قابو ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر حصول لذت بین ویر ہوجائے تو ایک مصیب کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ اگر حظ ولذت کے حصول کی اُمید تحریک سامنا کرتا پڑتا ہے۔ اگر حظ ولذت کے مواث ہوتا کی فراخل ہے گو جہ نہ کریں گئی صاحب عقل جو اپنے اندر تو ت برواشت بھی رکھتے ہیں وہ ہر قدم پر اس حظ ولذت کے براگیخت پر قابو پالیے ہیں گئین جولوگ ہے طاقت نہیں رکھتے وہ ذیادتی کرتے ہیں اور غیرا خلاتی حرکات کر جیٹے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حظ ولذت ایک فطری جذبہ ہے بلکہ انسانی جبلت ہے لیکن اس پر قابوندر کھنا اور اس کا غلام بن جانا خلاتی انسانیت اور آدمیت کے بالکل خلاف ہے۔ صاحب عقل وقیم اور اہل علم ہرمقام پر اعتدالی قائم رکھتے ہیں۔

## نوجوانی اور کثرت مباشرت

جونو جوان کشرت مباشرت میں جتا ہوجاتے ہیں ان کی وجان کے بھین کے ایسے امراض ہیں جن میں اعصاب میں تشنج و تناؤاور
سوزش وتح یک بیدا ہوجاتی ہے جس سے اعصائے مخصوصہ خصوصاً تعنیب میں سرور ولذت اور ہے جینی و دباؤ محسوس ہوتا ہے اور اکثر امتشار کی
صورت قائم رہتی ہے۔ ان کو ہر وقت اس کی طرف توجہ رہتی ہے اور رفتہ رفتہ مشخول رہ کر وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ خود لطف لینے کے
ساتھ اپنے ہم عمر بچوں کی توجہ بھی اس طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس کو کچھ ہوٹن آتا ہے یا اس کے جسم میں منی کی بیدائش شروع ہو
جاتی ہے یا اس کو ایسے مواقع مل جاتے ہیں تو وہ کشرت جماع واغلام اور جلق میں مشخول ہوجاتا ہے اور اس حظ کی تلاش یا اپنی بے چینی و دباؤ کو
دور کرنے کے لئے سرور ولذت میں مشخول رہتا ہے اور اکثر بہت دور نگل جاتا ہے اور اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔

قانون فطرت ہے کہ جسم انسان کے کسی عضور پر بلاضرورت دباؤ ڈالا جائے یا اس سے کوئی ایسا کام لینے کی کوشش کی جائے تو دوران خون اس طرف زیادہ ہوکر وہ عضو یا حصہ جسم اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ چونکہ اس عضو یا حصہ جسم میں پوری نشو ونمانہیں ہوتی اور اس سے زبردتی کام لیاجاتا ہے اس طرح اس کے فعل میں اس قدر قوت خرج ہوتی ہے کہ وہ عضویا حصہ جسم کمزور ہو کر سخت ضعیف ہوجاتا ہے اور اکثر وہ عضو بالکل تباہ ہوجاتا ہے۔

بعض ہے بین میں زیادہ فرجین ہوتے ہیں، مال باپ اور دیگر احباب ان کود کھے کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو دنیا میں زیادہ کا میاب کرنے کے لئے ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر ذہنی کام کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ علم فن اور ذہنی افعال کا یہ بوجھ ان کے نازک اور نامکس کر دور نے کہا تھے ہیں۔ جب بھی کسی ہے سے نامکس دماغ پر اس قدر شدید ہوتا ہے جس سے کہ بچہ یا تو پاگل ہوجاتا ہے یا اس پر دل وو ماغ کے دور ہے بڑنے گئے ہیں۔ جب بھی کسی ہے کہ کہ صحت زیادہ محنت کا کام لیا جائے گا تو اس کے بدن کی نشو وٹما زک جائے گی۔ وہ کز ور اور دبلا پتلارہ جائے گا۔ اس طرح یہ امر بھی بھتی ہے کہ اگر فوجوانی یا قبل از وقت کسی نیچ کی خواہش مباشرت میں تحریک پیدا ہوجائے یا اس کو اس سے مواقع میسر آ جا کی تو روز بروز اس کی خواہش مباور تھی ہوں تا ہوجائے یا اس کو اس سے سے کہ وہ ہوں تا ہوجائے ہوں کہ اس طرح نے کی صحت بر ہا دہوجائی ہے۔ مرود ولذت شدید ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ اس کے آلات تاسل کو چھیز کر ان کو بعض کم عقل لوگوں ہیں بیکھی ہوتا ہے کہ وہ بچوں سے قلاح کی الا ڈیماد کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے آلات تاسل کو چھیز کر ان کو خوش کرتے ہیں یا ذرا وہ بولنے چالئے جاتا ہی کو تھی باتیں سننے کے لئے اس کو کہتے ہیں تمہاری میٹھی چیز کہاں ہے۔ بچہ بار بار پکڑ کر کہ خوش کرتے ہیں یا ذرا وہ بولنے چالئے گا ہو اس کی تو تلی باتیں سننے کے لئے اس کو کہتے ہیں تمہاری میٹھی چیز کہاں ہے۔ بچہ بار بار پکڑ کر کہتا ہے اورخوش ہوتا ہے۔ اس سے ذمی لذت و سرور محموں کرتا ہے جورفتہ رفتہ دائی ہوجاتا ہے۔

اس طرح بعض دامیہ بچوں کو پالتی ہیں، جب بچے دات کو ردتا ہے اور چپٹیل کرتا تو وہ اپنی ناوانی سے اس کو چپ کرانے کے لئے اس کے آلات نناسل کو آہتمہ آہتمہ سہلانی ہیں۔ جس سے بچے کو لطف وسرور آتا ہے اور وہ چپ ہوجاتا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ اس کو عادت ہو جاتی ہے اور پھروہ اس لطف وسرور کے بغیر چپٹیں کرتا جس کا نتیجہ بڑے ہو کر بہت خوفاک ہوا کرتا ہے۔

یجہ جب کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس کو بیصورت میسر ٹیمیں آئی تو وہ اس فعل کوخود کرتا ہے۔ وہ عام طور پر تنہائی میں اپ آلات ناسل سے کھیٹا ہے۔ وہ اس لذت و سرور میں ہیں بیکھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ وہ اپ آپ بر کس قدرظلم کر رہا ہے۔ اس طرح زمانہ بلوغ تک برابر کرتا رہتا ہے۔ بلکہ اکثر ساتھیوں اور دوستوں کو اس لذت و سرور میں شامل کر لیتا ہے۔ بھی اپنے ہاتھوں اور بھی دوسروں کے ساتھ اپنی جائی کرتا ہے۔ ہے۔ یہاں تک کہ نصرف اپنی طاقت جماع بلکہ خواہش جماع کو بھی صائع کر لیتا ہے۔ آخر اپنے اعتصائے تناسل بھی خراب کر لیتا ہے۔ کیونکہ اعتصائے تناسل ابھی ناتھمل ہوتے ہیں اور ان سے قبل از وقت غیر معمولی کام لے لیا جاتا ہے۔ اس طرح جہاں ان میں نشو فام ہوئی ہو ہے تھی وہاں پر ان کی بر بادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لئے ماں باپ کا فرض ہے کہ بنچ کے دودھ پینے کے ذمانے سے لیکر اس کی جائے گئی تناس کی نہ مرف گرانی کریں بلکہ اگر ایسے واقع اس کو میسر آنے کا خطرہ ہوتو فور آ اس کی خفیہ تھیت کرنیا کریں۔ اس طرح بنچ کی بلوغت تک اس کی نہ مصرف گرانی کریں بلکہ اگر ایسے واقع اس کو میسر آنے کا خطرہ ہوتو فور آ اس کی خفیہ تھیت کرنیا کریں۔ اس طرح بنچ کی زبن جی میسر آنے کا خطرہ ہوتو فور آ اس کی خفیہ تھیت کرنیا کریں۔ اس طرح بنچ کی زبن جی رہوجاتی ہو واقع اس کو میسر آنے کا خطرہ ہوتو فور آ اس کی خفیہ تھیت کرنیا کریں۔ اس طرح بنچ کی تعمر کردہ ہوجاتے ہیں جس سے ان کی ذبات ختم ہونا شروع ہوجاتی ہے اور رفتہ رفتہ ان کا دل تعلیم اور کام سے آبیات ہوجاتا ہے اور وہ ناکارہ بوجاتے ہیں جس سے ان کی ذبات ختم ہونا شروع ہوجاتی ہے اور رفتہ رفتہ ان کا دل تعلیم اور کام سے آبیات ہوجاتا ہے اور وہ ناکارہ ہوجاتے ہیں۔

### اسباب كثرت مباشرت

یے خیال غلط ہے کہ کثرت مباشرت زیادہ تر وہی لوگ کرتے ہیں جو جانل ہیں یا شوق عماثی رکھتے ہیں یا زہی زندگی پرنہیں چلتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسے لوگ بھی کثرت مباشرت کرتے ہیں لیکن یا در کھیں کہ پڑھے لکھے لوگ اس برائی میں زیادہ گرفتار ہیں۔ کیونکہ کثرت مباشرت کے اسباب بھین کے امراض و ہری عادات اور غلط ماحول سے پیدا ہوتے ہیں۔جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ اگر پیدائش کے بعد بچوں کے ماحول و عادات اورصحبت کو مذنظر رکھا جائے تو نہ صرف بچے کثرت مباشرت وجلق اور اغلام جیسی خرابیوں سے دور رہیں گے، بلکے علم وفن اور اخلاق وتہذیب بیں اپنااور اپنے والدین کا نام روٹن کریں گے۔

ان اسباب کے علاوہ چندنفساتی مبیجات بھی ہیں جورفتہ رفتہ زندگی کا ایک جزین جاتے ہیں۔مثلاً حسن وعشق کی طرف رجوع کرنا۔ عشقیہ افسانے اور کہانیاں پڑھنا یا سننا نیفہ ورتص میں دلچپی لینا۔حسین شکلوں اور شیرین آ وازوں کودیکھنا اور سننا،لذیڈ ومقوی اور مرغن اغذ میکا کھانا وغیرہ۔

اس سلسلہ میں حکیم رازی لکھتے ہیں ''جس گھر میں حسین عورت اور لذیذ کھانے پکتے ہیں وہ شخص کثرت جماع ہے جلد بوڑھا ہو
جائے گا۔ شراب خوری یا دیگر محرکات باہ اشیاء کا استعال وغیرہ۔ اور سب سے اہم صورت سیہ ہے کہ اعصاب و غدد اور عضلات خصوصا
اعضائے تناسل سے تعلق رکھنے والے اعضاء میں خراش یا افقیاض پیدا ہو کرخون کو تیز کر دیتے ہیں ، جس سے کثرت مباشرت کی صورتیں پیدا
ہوجاتی ہیں۔ اگر ایسی صورت ہیں مباشرت سے اجتناب کیا جائے تو اعضائے تناسل پراس قدر دباؤ اور ہوجھ پڑتا ہے کہ مباشرت اور اخران
منی کے بغیر چارہ نہیں رہتا۔ ایسی حالت ہیں ندانیان کوئی کام کرسکتا ہے اور نداس کوسکون حاصل ہوسکتا ہے۔ جیرت ہے کہ حکماء کواس مشکل
میں گرفتا ردیکھا ہے''۔

یہ بالکل ای طرح ہے جیسے گلے میں کوئی لذع کی صورت ہوتو اس کو نگلنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ جب معدہ میں اس نوع کا
کوئی خلل ہوتا ہے تو بھوک زیادہ گئتی ہے۔ جب اسعاء میں خراش ہوتو بار بار باخانے کی حاجت ہوتی ہے جب مثانہ کی نائی میں سوزش ہوتو بار
بار پیٹا ہے آتا ہے۔ اسی طرح اعضائے تناسل کا بھی یہی قیاس کیا جاسکتا ہے۔ لیکن کی عضو کے قعل کی زیادتی یااس کے فعل کی خواہش اس ک

قوت اور خواہش پر دلالت نہیں کرتی بلکہ اس کی بیماری کا پیشہ خیمہ ہوتی ہے۔
جسم میں طاقت نہیں ہوتی جس سے کام کاج کرنے کی سکت ختم ہوتی ہے۔

#### كثرت مباشرت كى علامات

جب خواہش کش سے مباشرت پیدا ہوجائے تو کس طرح اندازہ لگانا جا ہے کہ بیخواہش اصل ہے یا مرض کی صورت ہے۔ ہم پہلے کا ہے جب ہیں سیح خواہش مباشرت وہ ہے جو کسی مجھے اور لذع کے بغیر پیدا ہواور وہی مباشرت کا سیح خواہش مباشرت وہ ہے جو کسی مجھے اور لذع کے بغیر پیدا ہواور وہی مباشرت کا سیح خواہش مباشرت وہ ہوگا ہوگا۔ دماغ میں سکون اور دل میں فرحت ہوگی اور کام کرنے تعیر رے روزیا ہفتے اور مہینے میں پیدا ہو۔ اس صورت میں مباشرت ہو ہو جاتی ہو۔ اس کے بیکس جب خواہش مباشرت ہو ہو جائے اور بیر مرض کی صورت اختیار کر لئے اس میں مندرجہ بالا تمام اچھی علامات نہیں پائی جا تیں گی۔ بلکہ روز بروزجہم ضعف ہوتا جائے گا۔ دل و دماغ میں راحت وفرحت ختم ہو جاتے گی۔ اس سے کام کرنے کی طاقت رفتہ رفتہ تم ہوجاتی ہے اور مباشرت باعث مصیبت اور زحمت بن جاتی ہے اور اکثر من کی بجائے خون جس کے بیک آنا شروع ہوجاتا ہے۔ بعض دفعہ ش آ جاتا ہے۔ اس کومرض خیال کرنا بہتر ہے۔

یونانی اطباء کا فیصلہ ہے کہ متواتر تین چاریا حدیا گئے بار مباشرت کرنے سے اوعیہ نی کے اندرجس قدر منی جمع ہوتی ہے خارج ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مباشرت کرنے تو پھرخون صالح جو پرورش بدن کے لئے مخصوص ہے خارج ہونے لگتا ہے۔ چنانچ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علاوہ ضعف باہ کے جسم بھی تحلیل ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ مختلف امراض نمودار ہونے لگتے ہیں جن میں اختلاج قلب، ضعف بھر، دوران سر، سوزش حرام مغز، مراق، صرع، جنون، ذیا بیطس، جریان، دق وسل اور فالج وغیرہ شامل ہیں۔ عورتوں میں ورم رحم وسیلان رحم اور

اختناق الرحم پيدا ہوجاتے ہيں۔

ان امراض کی پیدائش کی صورت کچھاس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے دل دھڑ کئے لگتا ہے۔ تنفس میں تیزی آ جاتی ہے۔ اعضاء ڈھلے ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ جسم ست ہونے کے ساتھ من ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ آ ٹر کارانسان کی شخت اور مہلک مرض میں جتلا ہوجاتا ہے۔ اس طرح وہ جان عزیز کو الوداع کہہ کر اس دنیا سے رخصت ہوجاتا ہے۔ کثرت مباشرت تو بہرحال مضر ہے، لیکن جن لوگول میں گری تری کی کی ہوتی ہے ان کے لئے انتہائی نقصان رساں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے دل و د ماغ اور جگر خصوصاً ضعف معدہ ہوان کے لئے کشرت مباشرت بے حدمضر ہے۔ ایسے لوگ جلد خوفناک امراض کو دعوت دیتے ہیں۔

ویدکٹرت مباشرت کونہایت نقصان رسال خیال کرتے ہیں۔ان کاعقیدہ یہ ہے کہ اولا دجیسی شدید ضرورت کے بغیر مباشرت کرنا ای نہ جا ہے۔انسان کوجتی سی رہنا جا ہے، کیونکہ مباشرت سے زندگی گھٹ جاتی ہے۔الی کمزور کی پیدا ہوجاتی ہے کہ اس کا رفع ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ کثرت مباشرت سے تپ دق وسل اور کھانسی جیسے خوفناک امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔ضعف ہضم اور پیشاب کی کثرت اور دبلا پن خصوصاً عورتوں میں کثرت مباشرت سے پیدا ہوتے ہیں۔

تجربہ کار معالجین کا مشاہدہ ہے کہ کسی بھی مریض کومباشرت کے قریب نہیں جانا چاہیے۔اس سے نہ صرف مرض میں زیادتی ہو جاتی ہے بلکہ جسم بھی کمزور ہو جاتا ہے اور مرض خوفناک صورت اختیار کرلیتا ہے۔ خاص طور پروہ مریض جوضعف معدہ، ضعف قلب، ضعف د ماغ، ضعف جبکہ بہتی ہواتا ہے اور مرض خوفناک صورت اختیار کرلیتا ہے۔ خاص طور پروہ مریض جوضعف معدہ، ضعف قلب، ضعف د ماغ، ضعف د ماغ، ضعف اختیار کی شکایت ہوان میں پہلے ہی حرارت ضعف جبکر، تپ وق وسل، ذیا بیطس، ضعف بھر، مرگی جنون، جریان اور ضعف باہ جس میں ضعف اختیار کی شکایت ہوان میں پہلے ہی حرارت خریز ی کم ہو جاتی ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔

ان مریضوں کے علاوہ جولوگ دیا فی محنت کرتے ہیں ان کو بھی کثرت مباشرت سے دور رہنا چاہیے۔ کیونکداس طرح دہاغ اور اعصاب پر غیر معمولی اثر پرنتا ہے اور دہا فی واعصابی امراض خصوصاً جنون و دیوائلی اور پاگل پن پیدا ہوجائے ہیں۔ اس طرح حاملہ اور دودھ لپانے والی عورت کو مباشرت سے دور رہنا چاہیے۔ اس سے بچے کے ساتھ عورت کو بھی بے صدنقصان پہنچتا ہے۔ دورانِ حمل میں خون کے دوران کی با قاعد گی خراب ہوجاتا ہے اور عورت کر دودھ پلانے والی عورت کا دودھ خراب ہوجاتا ہے اور عورت کر در اور بچہ مریض ہوجاتا ہے۔ بچکم از کم دوسال تک دودھ پلانا ضروری ہے۔

#### علاج كثرت مباشرت

سکڑت جماع ہے کسی مریض کو روکنا اس قدر مشکل نہیں ہے لیکن اس کے بعد پیدا ہونے والے نتائج اس کثرت جماع کی عادت ہے زیادہ نقصان رساں بن جاتے ہیں جس سےعوام کیا بہت سے اطباء بھی واقف نہیں ہوتے ۔ان کے خیال میں بدعا وات کا صرف روک وینا ہی کافی ہوتا ہے اس سے مرض رفع ہو جاتا ہے۔ابیا ہرگز نہیں ہے۔اس طرح اکثر جسم کونقصان پہنچتا ہے۔بعض صورتوں میں شدید ہو جاتا ہے۔

جاننا چاہے کہ عادت طبیعت ٹانیہ بن جاتی ہے۔ عادت کوفوراُ رو کئے میں نہ صرف ذہنی طور پر بے چینی ہوتی ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی ہوتی ہے۔ بلکہ جسمانی طور پر بھی بے قراری ہوتی ہے۔ کیونکہ دوران خون اورجسم کا ربحان جس خاص انداز پر چل رہا ہوتا ہے طبیعت اس کو چھوڑ نا برداشت نہیں کر سکتی اور تکلیف محسوں کرتی ہے۔ جیسے کسی کا نشہ کرنے کی عادت میں مبتلا ہوتا۔ اس کے طبیعت بدلنے سے قبل عادت کو بدلنا ضروری ہے۔ تکلیف محسوں کرتی ہے۔ دوزانہ زندگی میں صبح جلد مریض کی عادت بدلنے سے لئے اس کی روزانہ زندگی میں صبح جلد

بیدار ہونا چاہیے، تازہ پانی سے عسل کرنا چاہیے، اپ عقیدے کے مطابق عبادت ضروری ہے، روزاندایک گھنٹہ سیریا ورزش کرنی چاہیہ۔
ماحول کی تبدیلی کے لئے بہتر ہے کہ وہ مقام چندیوم کے لئے چھوڑ دے۔ اگر مجبوری ہے تو کمرہ، مقام، چارپائی اور روزاند بیٹھنے کی جگہ کو بدل
لینا چاہیے۔ دوست بدل دے یا بچھ عرصہ کے لئے ان سے دوررہے۔ عشق وعبت کے افسانے، رقص وسرور کی تحفلیں اور مناظر تفریح گا ہوں کو
بالکل یا کم از کم پچھ عرصہ کے لئے چھوڑ دینا چاہیے۔ غذا کی تبدیلی کے لئے سادہ اور زود ہضم غذا کھانی چاہیے۔ یعنی سرخن غذا کیں نہیں کھانا
چاہئیں۔ سرخن اغذیہ سے مراد پراٹھا، حلوہ، پلاؤ، زردہ اور بھنا ہوا گوشت و کہاب ہیں۔ البند دودھ اور کھن روزاندروٹی یا ڈبل روٹی سے کھا سکتے
ہیں۔ بلکہ دودھ کی صبح شام نی سکتے ہیں۔

یادر کھیں کہ جواغذ یکھی بیں تلی یا پکائی جاتی ہیں وہ دیر ہے ہضم ہوتی ہیں۔غذا کے لئے دویا تین چیزی نہایت ضروری ہیں۔اوّل وقت مقررہ پر کھائی جائے ، دوسرے شدید بھوک پر کھائی ہے۔اگر وقت مقررہ پر بھوک کی ہوتو وہ وقت چھوڑ دیا جائے ادر دوسرے وقت یا تیسرے وقت کھائی جائے۔ بدعادت مفید ہے۔اس جس کوئی نقصان نہیں ہے۔اس کو فاقہ نہیں کہتے بلکہ غذا کی ضرورت نہیں ہے۔ فاقہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ شدید بھوک کی ہواور غذا نہ کھائی جائے۔ بیسج ہے کہ فاقہ جس ضعف پیدا ہوتا ہے۔البتہ اگر مریض روزے رکھے تو اس کے لئے بہت مفید ہے۔

#### غذائي علاج

بید تقیقت ذہن نشین کرلیں کہ زندگی وقوت اور صحت کا مرکز انسان کے اندر خون بی ہے جوغذا سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جزو بدن بوتی ہے۔خون بھی کسی دوا سے نہیں بنآ۔ کیونکہ دہ بھی بھی نہ جزو بدن ہوتی ہے اور نہ خون بنی ہے۔البتہ اعضاء کے افعال کو تیز کر کے غذا کو اسم کر کے خون بنانے میں ضرور مدد کرتی ہے۔ اس لئے قوت اور صحت کے قیام کے لئے غذا کو اہمیت حاصل ہے۔ کیونکہ بغیر غذا کے کوئی دوا کسی صورت میں بھی تقویت اور صحت کو قائم بیس کرسکتی اور کئی راز صحت اور قوت ہے۔

جب بداصول سلیم ہوگیا کہ مقوی بدن صرف وہی شے ہوسکتی ہے جو مؤلد خون ہواور ساتھ ہی بدا مربھی سلیم کرلیا گیا ہے کہ جو شے جزو بدن نہیں وہ بھی مقوی بدن بھی نہیں ہوسکتی۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اصل تقویت غذا ہیں ہے تو پھر دواء کو کیوں تقویت کے لئے استعال کرتے ہیں؟ اور کیا وجہ ہے کہ اوویہ کے استعال سے بدن میں طاقت، جسم میں سکت، طبیعت میں شکفتگی، وہائے میں توت، ول میں ہمت اور جگر میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں فولاد کے کھانے سے چہرے پر رونق، خون میں سرخی اور بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ اور کچلہ اور اس کے مرکبات کھانے سے بھوک تیز ہوجاتی ہے۔ کھانا ہضم ہوتا ہے، جسم میں قوت کی شدت محسوس ہونے لگتی ہے۔

جاننا چاہیے کہ جواشیاء ہم کھاتے ہیں ان کی تین صورتی ہیں: (۱) غذا (۲) دوا (۳) زہر۔ان کے مرکبات سے بھی تین صورتی بنتی ہیں: (۱) غذائے دوائی، جس میں غذا زیادہ اور دوا کم ہوتی ہے۔ (۲) دوائے غذائی، جس میں دواء زیادہ اور غذا کم ہوتی ہے۔ (۳) دوائے زہر، جس میں دواء کے ساتھ زہر کا اثر بھی ہوتا ہے۔

ہزاروں سالوں کے تجربات کے ذیر اگر بیر حقیقت تنکیم ہو چک ہے کہ غذائے مطلق جسم میں تحلیل ہوکر جزو بدن بن جاتی ہے۔ دوائے مطلق جسم میں تحلیل ہو کر جسم کو متاثر کر کے خارج ہو جاتی ہے اور زہر مطلق جسم میں داخل ہو کر اس کو فٹا کر دیتا ہے یا اس میں فساد پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح جس کسی دوا میں جس قدر غذا کے اجزاء ہوتے ہیں وہ جزو بدن بن کرخون بن جاتے ہیں اور جس قدر اجزاء دواء کے ہوتے ہیں وہ جم کومتاثر کر کے جسم سے باہر فارج ہوجاتے ہیں۔اس کی مثال بالکل موٹر کی طرح ہے جو پٹرول سے بطے گی تو جس قدر جاہے تیز کر لیس موٹر تیز ہوتی جائے گی۔ جولوگ اس حقیقت سے واقف نہیں وہ صرف ادویات یا زہروں کو استعمال کر کے قوت ادر صحت حاصل کرنا جاہتے ہیں اور جب ناکام ہوتے ہیں تو ان ادویات کوغیر مفید اور ناکام خیال کر لیتے ہیں۔

## فرنگی طب کی غلط ہمی

فرنگی طب میں سب سے بردی غلطی تو یہ ہے کہ وہ علم العلاج اس کو کہتے ہیں کہ کسی علامت کوروک دیا جائے۔ مرض جا ہے اپنی جگہ تائم رہے۔ جیسے در دسرمیں اسپرین کا کھانا اور پیپ درد میں مارفیا کا استعال یا جراثیم کش دوا کا اُنجکشن دینا وغیرہ۔

ووسری غلطی سے کہ ان کے علاج میں غذا کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ، کیونکہ وہ صرف کی علامت کورو کنا علاج سیجھتے ہیں۔ مرض کو دور کرنے کا ان کے ذہن میں تصور نہیں ہے اس لئے فرنگی طب نہ صرف نا کام ہے بلکہ مصراور نقصان رساں ہے۔ کیونکہ وہ دوا سے زیادہ زہر استعال کرتے ہیں۔

#### قوت کا راز

جہم انسان کوجن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے خداوند کریم نے یہ سب ہمارے خون بیل کمل طور پرشامل کر دی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہوں بچھ لیس کہ جہم کو زندگی وصحت اور طافت کے لئے جن اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے انہی کے مرکب سے خون کی میہ صورت پیدا ہوتی ہے۔ خون تمام بدن میں دورہ کرتا ہے اور جہاں جہاں ہے گزرتا ہے وہاں پراس حصہ عضو کو غذا مہیا کرتا چا جاتا ہے۔ جب گوشت پر سے گزرتا ہے تو اس کی غذا پروٹین و فیرہ اس کو دیتا ہے اور جب بڑی کی طرف جاتا ہے تو اس کو چونے کے اجزاء پرورش کے لئے دیتا ہے۔ اس طرح جب دل و د ماغ اور چگر کی طرف جاتا ہے تو ان کے اجزاء کے فذا بیدان کی طرف چھوڑ دیتا ہے۔ یہی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے دیتا ہے۔ اس طرح جب دل و د ماغ اور چگر کی طرف جاتا ہے تو ان کی طرف چھوڑ دیتا ہے۔ یہی صورت اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ جب بیتا نوں اور خصیوں میں سے گزرتا ہے۔ وہاں پر دودھ اور من کے اجزا ہم پہنچا تا ہے۔ بس ای پرزندگی وقوت اور صحت قائم ہے۔ جب بیتا نوں اور خصیوں میں محمد جسم اور عضو میں خون کی جب سے بیتا نوں اور خصیوں میں جو باتا ہے یا جس حصہ جسم اور عضو میں خون کی جب کی حصہ جسم اور عضو میں خون کی شرح خون ہو جاتا ہے یا جس حصہ جسم اور عضو میں خون کی شرح خون ہو جاتا ہے یا جس حصہ جسم اور عضو میں خون کی شرح خون ہو جاتا ہے یا جس دور تو موت ہو جاتا ہے یا جس حصہ جسم اور قوت پیدا کو اس کی خون ہو جاتا ہے یا جس حصہ جسم اور قوت پیدا کر سکتے جیں۔ پھر دور کی انہیت کیا ہے؟

#### دواءاورز ہر کی اہمیت

حقیقت بیہ کہ دواء خالص اور زہر بذات خود کسی طرح بھی زندگی وصحت اور طاقت نہیں وے سکتے۔ مثلاً کچلہ یا جوہر کچلہ جو انتہائی خونا کہ تم کے زہر ہیں وہ کس طرح قوت حیات کو مد داور اعمال زندگی کو تر دتازگی دے سکتے ہیں۔ گرحقیقت یہ ہے کہ خداوند کریم نے چو تھیم مطلق اور قاور کلی ہے، اوویہ میں ایسے ایسے خواص رکھ دیئے ہیں جن سے اعضاء کو ہوئی مدد لمتی ہے۔ جن کی مدد سے غذا بہت کھائی جاتی ہے اور زیادہ آسانی ہے ہضم ہوتی ہے۔ سب سے ہوئی بات میہ ہے کہ اعضائے بدن بہت مستحدی اور آمادگی سے غذا کے اجزاء کو جذب کرتے ہیں اور اپنا جزو بنا لیتے ہیں۔

کچلہ کے عام اثرات

کیلہ ایک فوفناک زہر ہے۔ گر جب اس کو دوائی کے طور پر استعمال کرایا جاتا ہے تو وہ بھوک کو تیز کرتا ہے۔ اعضائے ہفتم کو تقویت دیتا ہے اور خون میں اجزائے پرورش بڑھاتا ہے۔ جسم میں حرارت کو بڑھا تا ہے۔ دل کے فعل میں تیزی جگر میں غذا کی زیادتی اور اعصاب و د ماغ میں تقویت پیدا کرتا ہے جس کے ساتھ اعضائے تناسل میں تحریک وشہوت میں جوش اور قوت باہ کوزیادہ کرتا ہے۔

یا در تھیں کہ بیاٹرات وافعال غذا ہی ہے پیدا ہوتے ہیں۔ کیلہ صرف ان خاص اعتمائے جسم اور اجزائے خون میں تیزی پیدا دیتا ہے۔ جس سے خاص قتم کے اثر ات وافعال فوری طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں بیاثرات وافعال پہلے ہی سے موجود ہوں تو ایسی صورت میں کیلہ یا اس قبیل کی ادویہ ضرور نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ بعض اوقات زہر کا اثر کر جاتی ہیں۔

ر غن جگر ماہی کے عام اثرات

روغن جگر ماہی جس کو انگریزی بیں کا ڈلیورائل کہتے ہیں، چونا (کیلٹیم) کا ایک روغنی مرکب ہے جیسے تھی گندھک (سلفر) کا ایک
روغنی مرکب ہے۔ روغن ماہی کے استعال سے بدن کا وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جسم میں حرارت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے جسم
فر بداور بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم میں طاقت و ہمت کا حاصل ہونا اور بدن میں رونق اور تر دنازگی اور خون میں طاقت اور زیادتی پیدا
ہونے گئی ہے۔ نتیجہ کے طور پر دل و د ماغ اور جگر کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ یا در کھیں کہ روغن جگر ماہی غذائے دوائی ہے اور کمزوری کے لئے
مفید شے ہے۔

فولا د کے عام اثرات

فولا وظاہر میں دوامعلوم ہوتا ہے لیکن وہ بھی غذائے دوائی ہے۔ کونکہ فولا دہمارے خون اور جسم کا اہم ترین جزو ہے۔ بلکہ خون کے اندر جو مرخی ہوتی ہے وہ فولا دہی ہے پیدا ہوتی ہے۔ غذا کی جو تعریف ہم نے بیان کی ہے اس سے وہ غذا معلوم ہوگا۔ کیونکہ وہ جسم کا ایک بڑا ضروری حصہ ہے اور خون کے بندر جو سرخ ذرے پائے جاتے ہیں جن کو حاملین آسیجن (سیم) کہتے ہیں ان کی ترکیب کا غالب حصہ فولا و ہے۔ خون کے اندر بیسرخ ذر سے نہایت ضروری اجزاء ہیں۔ اگر ان کی مقدار طبعی کم ہو جائے یا ان ذر وں میں فولا دکا حصہ گھٹ جائے تو چرے کا رنگ زرو، جسم میں کمزوری اور ضعف خالب آجاتا ہے۔ اس سے صاف فلا ہر ہے فولا و ہمارے جسم کے لئے غذا کا کام کرتا ہے۔ اس سے صاف فلا ہر ہے فولا و ہمارے جسم کے لئے غذا کا کام کرتا ہے۔ اس سے صاف فلا رکونہایت مقوی کہا جاتا ہے۔

یاد رکھیں کہ جماداتی فولاد چونکہ جسم میں بہت ہی قلیل مقدار میں جذب ہوتا ہے اور اس کا اکثر حصہ جسم سے خارج ہوجاتا ہے۔ اس نے اس کو دوائے غذائی کہنا ہی بہتر ہے۔ البتہ نباتاتی فولا دجوا کثر پھلوں اور سبر یوں میں پایا جاتا ہے اور حیوانی فولا دجوا کثر گوشت اور جگر میں پایا جاتا ہے دونوں غذائے دوائی ہیں۔ باوجود سیک فولاد ہمارے جسم وخون اور غذا کا ضروری جزو ہے۔ کیکن پھر بھی خالص غذائمیں ہے۔ کیونکہ ہرصورت میں فولا دکا اکثر حصہ خون سے خارج ہوجاتا ہے۔

غذا میں جس تنم کے اجزاءاور مادہے ہوں گے خون میں وہی شے زیادہ ہے گی اور جسم پر بھی اس کا اثر زیادہ ہوگا۔مثلاً گائے بھینس کو بنو لے زیادہ کھلائے جا کیں گے تو دودھ میں کھین زیادہ ہوتا ہے۔اس طرح بعض غذا کیں دودھ زیادہ پیدا کرتی ہیں۔ بالکل یہی صورت ہے کہ بعض اغذیہ خون زیادہ پیدا کرتی ہیں اور بعض اغذیہ ٹی زیادہ کرتی ہیں۔ ان حقائل کوسامنے رکھتے ہوئے کثرت مباشرت کے مریض کی غذا کو دوا پر مقدم رکھیں۔ جب غذا سے صحت درست ہو جائے اور طبیعت اجرنے گئے تو ضرورت کے مطابق ادویہ بھی استعال کی جاسکتی ہیں۔ غذا کے طور پر ایسی اغذید دیں جن سے ایسا خون ہے جس میں رطوبت زیادہ اور خون کے دیگر اجزا کم ہوں، جیسے شور بے والا گوشت ، کھین ، دودھ ، اور دہی جن میں میٹھا زیادہ ڈالنا چاہیے۔ میووں میں بادام اور چہار مغز بھی استعال کر سکتے ہیں۔ سبز یوں میں ٹماٹر ، ساگ کا شور بہ ، کدو، شڈ ااور گا جر بہت مفید سبزیاں ہیں اور دالوں میں مونگ اور ماش کی دالیں بھی استعال کر اسکتے ہیں۔ اناج کی صورت میں اگر بھوک زیادہ ہوتو دلیہ اور چاول استعال کرایا جا سکتا ہے۔ بھلوں میں انار شیریں ، اور ہخارہ زیادہ مفید ہے۔

یونانی اطباء کا خیال ہے کہ انتشار پیدا کرنے کے لئے رتا کا ہونا ضروری ہے اور اس وجہ ان کی رائے میں جن غذاؤں میں نفاخی زیادہ ہوگی وہ ممد انتشار اور مقوی باہ ہوتی ہیں۔ اِس قتم کی غذاؤں میں با قلہ ولوبیداور چنے وبینگن وغیرہ شریک ہیں۔ ایسی اغذیہ سے کثرت مباشرت کے مریض کو پر ہیز لازم ہے۔

## کثرت مباشرت میں دوائی علاج

کشرت مباشرت ایک ایسا مرض ہے کہ اس کے علاج میں خصوصاً ادویہ کے استعال پر اس وقت تک کوئی مریض راضی نہیں ہوتا جب تک دہ اپنج جسم میں انتہائی خون کی کی جسم میں انتہائی خون کی کی جسم میں انتہائی خون کی کی جسم میں گوشت و چر بی ختم ہو جا نہیں ، اعصاب کا من ہو جا نا، جم میں رعشہ ابتدا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، بھوک کا بالکل ختم ہو جانا اور مباشرت میں من کے ساتھ خون کا اخراج پانا۔ کیونکہ مریض کو مباشرت سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ اس کو چھوڑ نا پندنہیں کرتا۔ خصوصاً دہ اس غلط نہی میں مبتلا ہوتا ہے کہ کشرت مباشرت کو اگر علاج سے روکا گیا تو وہ نامرد ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت بالکل اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ کشرت مباشرت کو اگر علاج سے روکا گیا تو وہ نامرد ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت بالکل اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ کشرت مباشرت کے مریض کو اچھے طریق پر علاج کی حقیقت ذبن نشین کرائی جائے تو وہ اپنے اس کی خوت باہ تائم رہے گی بہتر ہو جائے گی ۔ اس میں اس کے لئے وہ اس چر پر راضی ہو جاتا ہے۔ ذبن نشین کرائی جائے تو وہ اپنے میں توت باہ قائم رہے گی بلکہ پہلے سے زیادہ لذت اور لطف آگا گا گر کشرت کی عادت ختم ہو جائے گی اور بڑھتے ہوئے امراض دور ہو جائیس گے۔ یہی مریض کے لئے مفید ہے۔

#### غلط ادوبه كااستنعال

عام طور پر بیمشہور ہے کہ برودات ومسکنات اور مخدرات کے استعال سے شہوت کو کم کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کشینر و کائن، کا فور ولفا ح اور افیون و بھنگ وغیرہ کو استعال کیا جاتا ہے اور اس طرح جسم میں تیرید وتسکین اور تخدیر بیدا کر کے بدن کوست اور س کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اوّل یہ مورتیں غلط اور عطائیانہ ہیں، دوسرے یہ قانون علاج کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان سے نہ صرف صحت خراب ہو جاتی ہے بلکہ اکثر منشیات کی عادت پڑ جاتی ہے جوزندگی بھر باتی رہتی ہے۔

## صحيح طريق علاج

كثرت مباشرت كى مندرجه ذيل تين صورتيس بين:

(1) معده میں سوزش ہے عضلات میں انقباض اور شنجی حالت کا ہونا۔

(۲) جگر وگر دوں میں سوزش ہے خصیوں میں انقباض اور تشنی حالت کا قائم ہو جانا۔ گاہے بگاہے پیشاب کی نالی میں سوزش پیدا ہو کرجلن شروع ہو جاتی ہے جیسے سوزاک میں ہوتی ہے۔

سے اعصاب ور ماغ میں تیزی کا پیدا ہوجانا۔ بیصورتیں اکثرعشق ومحبت کے شوق یا ایس معبتوں میں رہنے یا اس معبتوں میں رہنے یا اس معمتوں میں رہنے یا اس معمتوں میں رہنے یا اس معمتوں میں رہنے یا اس میں جس کے نتیج میں کثرت مباشرت کی عادت پڑ جاتی ہے۔

علاج كي صورتين بهي انبي صورتون اورقوانين كر تحت موني حاميس-

اقل صورت میں معدہ کی اصلاح کریں جہم میں حرارت کو پیدا کریں تا کہ سوزش معدہ کے ساتھ مصلات خصوصاً جنسی عصلات کا انقباض اور تشغی حالت رفع ہو جائے۔ اس مقصد کے لئے مقوی جگر ادوبیہ استعال کرائیں۔ ان میں غدی عصلاتی یا غدی اعصالی ادوبیہ کا استعال کرائیں۔ دیل کا نسخ بھی تریاتی کا کام دیے گا۔

نعسفه: گندهک چار جھے،نوشادرایک حصداور پودینه تین جھے۔سب کو باریک کر کے سنوف بنالیں۔ایک ماشہ سے دو ماشد تک دن میں چار بار دیں۔اگر قبض ہوتو غدی اوراعصا بی یاغدی عضلاتی ملینات استعال کریں۔

دوسری صورت میں سوزش جگر وگردوں کو دور کرنے کی کوشش کریں جس سے خصیوں کا انتباض اوران کی تشنجی حالت فتم ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لئے اعصابی غدی یا اعصابی عصلاتی او دیات کا استعال کرائیں۔ ذیل کانسخد اسمبرہے۔

فسفه: كشة نقره ايك حصه مربه كاجر جار حصى مغزبادام تين حصى شهدا تحد حص

توسیب: بادام رات کوبھکو دیں۔ صبح ان کوپیں لیں۔ مربہ گاجر بھی پیں لیں۔ پہلے شہد میں پسے ہوئے بادام ملا لیں پھر مربہ گاجر پیا ہوا ملا لیں۔ آخر میں کشنہ جاندی شامل کرلیں اور جار ماشہ ہے ایک تولہ تک صبح وشام ہمراہ دودھ استعال کرائیں۔ بیٹنی فائدہ ہوگا۔

○ تیسری صورت دیاخی اور اعصابی بے چینی اور لذت کو دور کریں تا کہ ذکاوت حس دور ہو جائے اور رفتہ رفتہ لطف وشوق کی کیفیت ختم ہو جائے۔اس مقصد کے لئے عضلاتی اعصابی یاعضلاتی غدی ادو بیاستعال کریں۔ ذیل کانسوزمقوی اور بے خطا ہے۔

نسفه: کشت فولادایک حصد، بلیلسیاه سوخت سات حصر باریک پی کر طالیس - پھر بفقد نخودگولیاں تیار کرکیس اور ایک تا تین گولیاں روزاند تین باردیں ۔ اگر قبض بوتو عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی ملین استعال کریں ۔ انشاء الله مریض کوسلی بخش فاکدہ ہوگا۔ ان اوویات سے کثرت مباشرت ختم ہوجائے گی اور صحت وقوت اور مسرت قائم رہےگی۔

# حلق

جلق کے کہتے ہیں؟

ہاتھ کی حرکت ہے منی کا خارج کرنا۔ جے عربی میں''استمنا بالید'' کہتے ہیں۔ فاری میں''مشت زنی''۔ بھی نام عرف عام میں بھی بولا جاتا ہے۔ ہندی میں'' ہتھ ری'' اور انگریزی میں'' ماسر بیشن'' کہتے ہیں۔ یفعل عام طور پر ہاتھ کی مٹھی سے کیا جاتا ہے۔ مگر بعض دفعہ (چڑے کی تھیلی یا تکیوں کی مدو ہے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ فرنگی عیاش ایک قتم کی ربوکی لعبت (گڑیا) سے یفعل انجام دیتے ہیں۔ جو اس مقصد کے لئے تیار کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہاس کی بعض حرکات عورت کی طرح ہوتی ہیں۔

اس بدعادت کی ابتدا کب ہوئی، یقین کے ساتھ شہیں کہا جا سکا۔ البتہ بیضرور کہا جا سکتا ہے کہ قدیم زمانے ہے اس کا وجود چلا آتا ہے۔ کیونکہ قدیم تعنیفات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ بچین میں کم ویش ہر پچہا پٹی ہے بچی ہے ہیں لذت میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ بعض عکماء اور فلاسفر جن کوشادی کے مواقع نعیب نہیں ہوتے۔ ان پر بھی اس بدعادت کا الزام ہے۔ بھی الزام سقراط پر ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کے لئے وہ اس کواحس خیال کرتے تھے۔ اس الزام کی صدافت کے طاہر ہوگوئی ٹیوت نہیں ہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جی بعض شعراء اور علماء پر شراب خوری کا الزام لگاتے ہیں۔ اس پر اپیگنڈو کا مقصد شاید ہے کہ ان بدعادات کا جواز تلاش کیا جائے یا ان کو جدعادات نہ کہا جائے۔ بہر حال بدعادات یعنی بین اور ہر صورت میں گناہ کی حدود میں داخل ہیں۔ جس فعل سے انسان کو فطری طور پر نقصان بدعادات نہ کہا جائے۔ بہر حال بدعادات سے اس قدر نقصان ہوتا ہے کہ اس سے ایک شخص کی انسانیت اور آ دمیت دونوں پر باد ہو جاتی ہیں۔ جلتی کے فقصانات سے کہا تھے۔ کا تعدادات کے نقصانات میں کے فقصانات سے ایک شخص کی انسانیت اور آ دمیت دونوں پر باد ہو جاتی ہیں۔ جلتی کے فقصانات کے لئات سے ایک شخص کی انسانیت اور آ دمیت دونوں پر باد ہو جاتی ہیں۔ جلتی کے فقصانات کے لئات سے ایک شخص کی انسانیت اور آ دمیت دونوں پر باد ہو جاتی ہیں۔ جلتی کے فقصانات کے لئات سے ایک شخص کی انسانیت اور آ دمیت دونوں پر باد ہو جاتی ہیں۔ جلتی کے فقصانات سے ایک شخص کی انسانیت اور آ دمیت دونوں پر باد ہو جاتی ہوتا ہے کہ اس سے ایک شخص

جلق کا ظاہرہ نقصان تو توت ہاہ خصوصاً اعتمائے تا کل اور بیدائش منی پرمعلوم ہوتا ہے۔ لیکن ہاض بیں کا اثر تمام جم انسان خصوصاً اعتمائے رئیسہ اور دوحائی قدروں خصوصاً اطلاق وکردار پر پڑتا ہے۔ اس عادت سے انسان رفتہ رفتہ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ احساس شرف و نصیلت اور عزت برباد کر لیتا ہے۔ ہم اس سے پہلے لکھ بچے ہیں کہ قضیب کی بناوٹ میں (۱) اعتصاب (۲) غدو عشائے مخاطی اور سب سے بنچے عملات جو اعتمال میں اسلام عضلات شریک ہیں۔ ان میں اعتصاب ہاہر کی طرف، اس کے بنچے غدو (عشائے مخاطی) اور سب سے بنچے عملات جو اعتمال ہیں اسلام کی علاوں میں متام جم تصیب اس طرح بیا ہوا ہو البنہ اصلیل (پیشاب کی نالی) کے اندر بھی عشائے مخاطی کا استر ہے جو اندرو فی جلد کا کام کرتا ہے۔ ہیں۔ تمام جم تصیب کی فرق خواجی کی خواجی کی متاثر ہوتے ہیں۔ اقبل اول این میں لذت و لطف بڑھتا ہے۔ اس صورت میں دورائی خون کی تیزی اعتمال تھوصاً تصیب کی طرف زیادہ ہوجاتی ہے۔ وہ خص لذت کے تحت بار ہار جاتی کی حواجش کرتا ہے۔ اس صورت میں دورائی خون کی تیزی اعتمال کی تعمال کی تعموصاً تصیب کی طرف زیادہ ہوجاتی ہے۔ وہ خص لذت کے تحت بار ہار جاتی کی خواجش کرتا ہے اور اس طرح اپنے مادہ موجہ کو برباداور اس کی آئی کو خواجس کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جم میں دطوبات بڑھ جاتی ہیں اور ہاضمہ خراب تیزی، بیٹ میں دیا تا ہوجاتی ہیں اور ہاضمہ خراب اور زلدز کام شروع ہوجاتی ہے۔

جب اعضاء کمزور ہوجاتے ہیں تو پھر مرض کا اثر غدد عشائے مخاطی تک پہنی جاتا ہے۔ پیشاب میں جلن، قطرہ قطرہ آنا، بھی سوزاک کا ہوجانا، سرعت انزال کا مرض پیدا ہوجاتا ہے۔ یعنی ذرا ذرائی تحریک پر یونہی بیٹھے بیٹھے اور چلے چلتے انزال ہوجاتا ہے۔ دِل کمزور، ہاضمہ کی خرابی اور پٹھے (اعصاب) من ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ یہاں سے قضیب میں استرخاء (فالح) کی ابتداء شروع ہوجاتی ہے۔ بلکہ اس کا اثر بعض اوقات تمام جسم پر بھی پڑجاتا ہے۔

جب غدد یا غشائے تخاطی میں سوزش کی انتہا ہوجاتی ہے تو عضلات جو انتہی اجسام میں شدیدرگڑ سے برباد ہونا شروع ہوجاتے ہیں اور وہاں پر ایک خفیف سے ورم کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہاں کیڑا چھوجائے تو ورد ہونے لگتا ہے۔ ساتھ ہی دیگر اعضائے تناسل بھی شدید متاثر ہوجاتے ہیں۔ کم وہیش رطوبت کا اخراج رہتا ہے جوسوزش کی شدت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس میں حس کے بڑھ جانے سے اس کی وہ رطوبت ہوتا ہے۔ اس میں حس کے بڑھ جانے سے اس کی وہ رطوبت جو اصلیل کو تر رکھتی ہے۔ اس رطوبت کا تعجہ ہوتا ہے۔ اس رطوبت کا

کڑت ہے نکانا وہ ہاڑ پیدا کرتا ہے جوشی کے نکلنے ہے ہوتا ہے اور ایک صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ ذرائی بھی تحریک ہوئی رطوبت بہنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس کے علاوہ پدر طوبت سوتے وقت زیادہ بہتی ہے اور احلیل کے بیرونی سوراخ پرآ کرجع ہوتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ جب صبح انجھ کر بیشاب کرتے ہیں قو حقد کے لب باہم بڑے ہوتے ہیں۔ اکثر بیشاب کرنے ہیں مشکل بیش آتی ہے۔ اس طرح کثرت رگڑ ہے عضلات (انتہی اجسام) میں شدید خرابی ہے کجی ( ٹیڑھاین) پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کا علاج ناممن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ بعض نادان لوگ جوعلم وفن سے واقف نہیں ہیں یہ خیال کرتے ہیں خاص تھم کے طلا جات لگا دیتے ہے کجی ( ٹیڑھا پن اور تضیب کا دبلا پن ) دور ہوسکتی ہے۔ ایسا خیال کرنا غلط ہے۔ جب اعصاب و غدر اور عضلات میں مجر سے زندگی پیدا نہ ہومرض کجی رفع نہیں ہوسکا۔ تضیب کی کجی کا علاج صرف ماہر معالج ہی کرسکتا ہے۔

جاننا جاہئے کے جلق سے جب اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے تو ان کا وہ احساس ختم ہوجاتا ہے جس سے دورانِ خون وہاں آ کرغذا اور قونت پیدا کرتا ہے۔

یا در تھیں کہ جس مقام پراعصاب کے نظام میں خلل واقع ہوجاتا ہے۔ وہاں پر دورانِ خون نہیں پہنچتا۔ اس طرح وہ مقام کمزور ہوکر رہ جاتا ہے۔ ای طرح جب غدی اور غشائے نخاطی کا نظام خراب ہوجاتا ہے، وہاں پراعضا خون سے غذا جذب نہیں کر سکتے۔

جاننا چاہئے کہ ہرشریان کے افتقام پر غدہ ہوتے ہیں۔ جو بیکام کرتے ہیں، بالکل ای طرح جب عضلات ہیں رگڑ ہے خرائی پیدا
ہو جاتی ہے تو اس کا افتی جسم برباد ہو جاتا ہے۔ جس ہے اس میں رطوبت اور ریاح کی مناسب غذائییں رہ سکتے۔ جس سے ایک طرف اس کا
جسم ختم ہو جاتا ہے، وہ لاخر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اس میں تھیلنے اور سکڑنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح رفتہ تضیب کی
جالت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ اس میں انتشار اور خیزش کی صورت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ نتیجہ بیہ وتا ہے کہ انتہائی جاتی سے ایک طرف
کی پیدا ہو جاتی ہے اور دوسری طرف مرد نامر د ہو جاتا ہے۔

#### حبلق کے نقصا نات

جلق انتہائی بدعادت ہے۔اس ہے اس قدر شدید نقصان ہوتا ہے کہ شاید ہی کمی بدعادت ہے اس قدر شدید نقصان ہوتا ہو۔ یہ نقصان صرف عضوی اور جسمانی ہی نہیں ہوتا بلکہ نفسیاتی اور روحانی بھی ہوتا ہے۔نفسیاتی طور پر انسانی جذبات ہیں ہے اعتدالی اور کمزوری واقع ہوجاتی ہو جاتی ہو واتی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ تر تنہائی پند ہو جاتی ہے۔ روحانی طور پر افغاتی گراوٹ ہیں ہوجاتی ہے۔ آئیس کے ادادی کمزور اور خودداری ختم ہوجاتی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ تر تنہائی پند ہو جاتے ہیں اور دیگر لوگوں سے آسموں بلا کر بات نہیں کر سکتے۔ عام طور پر ست و کالی ہوجاتے ہیں اور کوئی کام کرنے کو ان کا دِل نہیں جا ہتا۔ چہرے کا رنگ عام طور پر زرد سیابی مائل ہوجاتا ہے اور مزاج پڑتا ہوجاتا ہے۔کی بات کی برداشت مشکل ہوجاتی ہے۔

(۱) جسمانی طور پر کمزوری،خون کی کی، ہضم کی خرابی، پیشاب میں نقص، مثانہ میں سوزش پیدا ہوجاتی ہے۔منی جیسی فیتی شے یونمی ضائع ہوتی رہتی ہے۔ ہم اپنی فیتی اشیاء حفاظت سے رکھتے ہیں گرمنی کو، جوزندگی کا جوہر ہے، بے وجہ یا ذرای لذت کے لئے ضائع کرتے رہتے ہیں۔جس سے خوفناک امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔

رمال ہوتا ہے۔ کیونکہ جماع ایک طبعی امرے اور طبیعت کواس کی طرف فطری میلان ہوتا ہے۔ اور ساتھ بی محوب کی موجود گی اور اس کے حسن

و جمال کود کھ کرطبیعت کوتازگی ولطف اور فرحت و انبساط ہوتا ہے جس سے اکثر قوت باہ میں زیادتی ہوتی ہے اور چونکہ مرد اور عورت کے آلاتِ تناسل کے باہم ملنے سے قدرت کی ایک مرضی پوری ہوتی ہے، اس لئے جماع کے بعد قلب کو تقویت، نفس کو لذت اور اعضائے تناسل کوقدرتی طور پرغذائیت حاصل ہوتی ہے اور ان فوائد کے مقابلے میں جات کی صورت میں نجالت، پشیمانی اور پریشانی حاصل ہوتی ہے۔

الموں کے اس میں میں میں ہوت ہیں ہوت ہے۔

(۳) جماع کا میخ تصوراس وقت ہیدا ہوتا ہے جب نی میں پختگی ہیدا ہوکر اس کا دباؤ بڑھتا ہے۔ اس وقت اس کا اخراج اکثر

باعث تقویت ہوتا ہے۔ کیکن جن کو جلق کی بدعادت ہوتی ہے وہ وقت بے وقت اپنی لذت و عادت اور بے چنی کے مطابق بے در بے جلدی

جلدی جلق کے ذریعے نی کا اخراج کرتے رہتے ہیں۔ جس ہے جسم کمڑور اور خون خراب ہو جاتا ہے۔ گویا اس قدر خون ہیدائیس ہوتا جس قدر
ضائع ہوتا ہے۔

(٣) جلق کی کثرت سے جگر وغدداور گردوں میں ضعف پیدا ہوجاتا ہے۔اس لئے پیٹاب بار بار آنا شروع ہوجاتا ہے۔

(۵) کثرت جلق ہے اعصاب قضیب کی جلد سوزش ناک ہو جاتی ہے۔ اس سب سے عشائے مخاطی میں ہر وقت خون کی کثرت رہتی ہے لہذا وہ ذکی الحس ہو جاتی ہے، جس ہے تسی اور دیگر رطوبات اکثر بہتی رہتی ہیں۔ جس کا نتیجہ انتہائی ضعف ہے۔

(٢) اوعيه مني اورخصيتين يين سوزش پيدا ہوجاتي ہے جس سے سرعت انزال كا مرض ہوجاتا ہے۔

( 4 )عضوتناسل میں دوراان خون کی آ مدورفت بگڑ جاتی ہے جس کا اثر دیگر اعضا یے جسم پر بھی پڑتا ہے۔

(٨) تضيب كاعصاب من خرائي ك باعث دماغ وخاع اور نظام عصبي بكرنا شروع موجاتا بيد

(٩) جلق عة قضيب خميده اورباريك موجاتا بـ ١٠ كوكجي كتيم بي .

(۱۰) جلق کی بدعادت سے تضیب کی جر باریک ہوجاتی ہے جس سے اس کے انتظار میں فرق آ جاتا ہے۔

(۱۱) انتشار کی کمی اور انزال میں مرعت کے باعث لذت ختم ہوجاتی ہے۔

(۱۲) جلق کے مریض کی قوت باہ اول توختم ہو جاتی ہے اور اگر کچھ باتی ہوتی بھی ہے تو بھی مریض شادی کے قابل نہیں رہتا۔

## جلق زیادہ مضر ہے یا کثرت جماع

جلق ادر کثرت جماع دونوں بی انتہائی مفتر ہیں۔ نیکن بعض حکماء واطباء اور علاء میں اس امر میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جلق کثرت جماع سے زیادہ مفتر ہے یا کہ کثرت جماع جلق سے زیادہ نقصان رساں ہے۔ اس سلسلہ میں مختلف آراء ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ جلق کثرت جماع سے زیادہ مفتر ہے۔ ان کی آراء درج ذیل ہیں.

(۱) جلق کرنے میں بہت سمولت ہوتی ہے اور اس لئے آ وی اس کو جماع کی نسبت زیادہ بار کرتا ہے۔ وہ اس مقصد کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس کو اتنی ضرورت ہے کہ چند منٹ کے لئے خلوت کی جگہ ل جائے۔ بس وہ اپنا کام تمام کر لئے گا۔ اور اگر چاہے تو دِن میں کئی بارید فعل بدانجام دے سکتا ہے جو جماع کی حیثیت ہے نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے۔

اس کے برعکس دوسرے گروہ کا پیرخیال ہے کہ جلق اور جماع دونوں صورتوں میں منی کا اثراج ہوتا ہے بلکہ جماع ہے منی کا اخراج زیادہ ہوتا ہے۔اس لئے کثرت جماع جلق سے زیادہ معنراور نقصان دہ ہے۔

(۲) جلت سے اعصاب میں سوزش اور ذکاوت حس میں تیزی پیدا ہو جاتی ہے اور ہر گھڑی جلق کے لئے طبیعت تیار رہتی ہے یا کر لی جاتی ہے۔اس کے برعکس کٹرت جماع میں ذکاوت حس کم ہوتی جاتی ہے اور اس کے لئے خود تیار ہونے کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی تسلی

سرنی پرتی ہے۔

اس کے برعکس دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ جلق میں منی کا افراج کم ہوتا ہے اور کسی شرمندی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔

(۳) جلتی غیر فطری صورت ہے۔ اس کے عادی کی نہ صرف صحت اور اُخلاق خراب ہوجاتے ہیں بلکہ وہ شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ وہ اولا دیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حقیقت ریہ ہے کہ اس عادت سے ذہن اس قدر خراب ہوجاتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں اضفے بیضنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس کے ول میں کسی کی محبت اور عزت نہیں پائی جاتی اور وہ رشتہ واروں اورعوام سے عموماً دور رہتا ہے۔

وسرے گروہ کا خیال ہے کہ پید کی بھوک کی طرح جنسی بھوک بھی اپنے اندر بہت شدت رکھتی ہے۔ جماع ہر جگہ میسرنہیں ہوتا کین جنسی بھوک کا جڈ بہسکون نہیں لینے دیتا۔ اس لئے بھی جلق مفید ہے اور اس میں نقصان کم ہے۔ خاص طور پر جب ایک انسان تنہائی کے وقت اعتدال کے ساتھ انجام دے۔

اس سلیلے میں دلائل خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہول کیکن حقیقت سے ہے کہ جلق انتہائی بدعادت ہے اور اس سے بے ثار نقصا نات ہوتے ہیں اور خاص طور پر بچوں پر اس کا بہت برااثر پڑتا ہے۔اور ان میں سے بدعادت ایک دوسرے کود کھے کر پڑجاتی ہے۔اس لئے والدین پر سے بات لازم آتی ہے کہ وہ نو خیز بچوں پر نگاہ رکھیں۔خاص طور پر جب وہ چھپ کر کھیلیں تو ان کو گاہے گاہے خاموثی سے دکھے کیا کریں۔اس طرح وہ اس بدعادت سے محفوظ رہتے ہیں۔

# جلق اور فطری مردانگی

شخصی فطرت میں تین اہم اوصاف پائے جاتے ہیں: (۱) انسانیت (۲) آ دمیت (۳) بشریت جس شخص میں یہ اوصاف نہ پائے جائیں اس کی شخصیت کمل نہیں ہوتی اور نہ بی اس میں نشو وار نقا اور نفسیاتی کمال کی صور تیں قائم رہتی ہیں۔ انسانیت سے دوسروں کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہے۔ آ دمیت سے تہذیب و تدن اور نقافت و کردار کے جذبات کوجلا ہوتی ہے۔ بشریت سے عقل و شجاعت کے توکی بلند ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دوسروں کے لئے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کوجلتی کی عادت ہوتی ہے، ان کی شخصی فطرت بالکل برباد ہو جاتی ہے اور یہ اوصاف ختم ہو جاتے ہیں۔

مجھے اچھے بڑھے لکھے بلکہ فاضل لوگوں کو بھی دیکھنے کا انقاق ہوا ہے، ان میں جلق کی بدعادت سے بیداد صاف ختم ہو گئے تھے۔ بلکہ ان میں ان اوصاف کا احساس تک باتی ندر ہاتھا۔ اس کی وج فطرت مردانہ کی جاتی ہے۔ بیفطری اثر ات ہیں جن کوفطرت مردانہ کے حامل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک عقل مند کم عقل انسان کو بجھ سکتا ہے۔

جب جلت کے بداثر ات شروع ہوتے ہیں تو طاہری طور پر چنسی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یعنی خواہش جماع اور قوت جماع ختم ہو جاتی ہے۔ اوّل خواہش جماع ختم ہوتی ہے اور بعد میں قوت جماع بگڑ جاتی ہے۔ کیکن باطنی طور پر ذہنی اور عقل قوئی میں بھی ضعف بیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس سے تمام جسمانی قوتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جلق کرنے والے کے جسمانی قوئی کمزور ہو جاتے ہیں تو اس کو جلق کی تحریک س طرح پیدا ہوتی ہے۔

جلق کے لئے تین محرک ہوتے ہیں۔ اوّل بدلوگوں کی صحبت میں رہنے ہے جنس جذبات بھڑ کتے ہیں اور ان کی دیکھا دیکھی ووسرے بھی جلق شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے گردول میں سوزش ہوجانے کی وجہہے جنسی قوت پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس کی فوری تسکیس بغیر جلق کے ممکن نہیں ہے۔ تیسر ہے تصور محبوب اور حسین صورت بھی جلق کی محرک بن جاتی ہیں۔ وہ تصور میں ان سے لطف اندوز ہوتا ہے اور ان خیالی صور توں کو پیش نظر رکھتا ہے جو اس کی خوشی یا خواہش کا باعث ہوسکتی ہیں۔ لیکن جب یہ خیالی صور تیں ان ہیں تحریک پیدا نہیں کر سکتیں تو اس تحریک اور لذت کے لئے فحش کتب پڑھتا ہے یا گندی تصویر ہیں ویکھتا ہے۔ لیکن جب رفتہ رفتہ بیصور تیں بھی تحریک اور لذت پیدا نہیں کر سکتیں تو اس کے ساتھ بی قوت جماع بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح خواہش جماع اور قوت جماع دونوں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ فحض اپنی محت ہوا تک ہے۔ اس طرح خواہش جماع اور قوت معامی دونوں ختم ہو جاتی ہے اور ہمیشہ نج کرگز رتا ہے۔ یہاں تک کہ ماں اور بہن کی محبت سے بھی دور بھا گتا ہے بلکہ گھر بھر سے دور رہتا ہے۔ اکثر اپنا وقت تنہائی ہیں گز ارتا ہے اور تنہائی اس کو تسکین و بی ہے۔ یہاں تک کہ ماں اور بہن کی محبت سے بھی دور بھا گتا ہے بلکہ گھر بھر سے دور رہتا ہے۔ اکثر اپنا وقت تنہائی ہیں گز ارتا ہے اور تنہائی اس کو تسکین و بی ہے۔ یہاں تک کہ ماں اور بہن کی محبت سے بھی دور بھا گتا ہے بلکہ گھر بھر سے دور رہتا ہے۔ اکثر اپنا وقت تنہائی ہیں گز ارتا ہے اور تنہائی اس کو تسکین و بی ہے۔ ایک واقعہ سنکے:

ایک نوجوان آوی کا باپ اس کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ گروہ کی نہ کی بہانہ سے ٹال دیتا اور آئندہ وقت پر ملتوی کر دیتا۔ آخر کا ر
اس نے اپنی ہے صاف کی جو بیا کہ جھے جماع کی خواہش بالکل نہیں ہے اور التجا کی کہ آئندہ اسے اس بارے بیس کچھ نہ کہا جائے۔ باپ
بینے کی ہے صالت دیکھ کرنہایت پر بیٹان ہوا اور بیزی مشکل سے اس کو اس امر پر مجبور کیا کہ وہ اپنا علاج کر ائے۔ معالی کے پاس بغرض علاج گیا۔ پہلے لا کے نے ورخواست کی کہ باپ ووسرے کمرے بیں چلا جائے اور بعد بیں صاف اقر ادکر لیا کہ وہ کئی سالوں سے جلق کا رر ہا ہے۔
البتہ کی وقعہ اس نے نہا ہے عمد گی سے جماع بھی کیا ہے۔ لیکن جب بیں نے اس سارے معالمے پر کا ال خور کیا تو اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ جات میں لیک وہ جات کی اور بعد میں بیا ہے۔ کہ ای طریق پر کا دبندر ہے جس کو اس نے احتیار کر لیا ہے۔ وہ ایسا سا دا آوی تھا کہ اس نے صاف کہ دیا کہ بی عمل در آمد اس کے لئے کا فی ہے۔

معالج نے بوی کوشش کی کہاس کے ذہن میں ان تمام نمائے بدکا اثر بٹھا دے جواس کی قوت رجولیت اور زبنی خرابی کا باعث ہو گئے ایں ۔ مگروہ الیں بے پروائی ہے اس مضمون پر گفتگو کرتا تھا اور اس طرح اس کی تائید کرتا تھا کہ معالج کو خیال پیدا ہوا کہ اس کے دمائے میں جنون کا بھی دخل ہے اور غالبًا ایک زماند آئے گا کہ بیجنون اس کو بالکل مغلوب کر لےگا۔وہ چلا گیا۔اس کے بعد اس کا ذکر نیس سنا گیا۔

ایک سال کے بعد معالج کیا دیکھا ہے کہ ایک باروہ پھراس کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جس کواس نے اپنی بیوی کوساتھ کے کمرے میں بٹھنایا اور پھر معالج کے جس کواس نے اپنی بیوی کوساتھ کے کمرے میں بٹھنایا اور پھر معالج کے پاس تسلی سے بیٹے کر بین کہنا شروع کیا کہ جب وہ ان سے رفصت ہوا تو گھر جا کر معالمہ از دوائ پراس نے بہت فور کیا اور آخر کاراس نیتج پر کہنچا کہ آپ کی رائے درست تھی۔ بہاں تک کہ چند مرتبداس نوجوان لیڈی کے پاس گیا جس سے اس کا باپ اس کو بیابنا جا ہتا تھا، کین وہ اپنی طبیعت کو ہرگز مائل ندکر سکا۔ اس کے بعد وہ گئی باروٹر یوں کے مکان پر گیالیکن اسے جماع کرنے کی کوشش میں بھی جرائت شہوئی۔ اس کے واب میں جماع کو فرد بعد معاش بنایا ہوا ہے۔

پھراس کو خیال آیا کہ کمی ایک عورت کے ساتھ تعلق پیدا کر لینا چاہئے تا کہ اس بات کا امتحان ہو جائے کہ عورت پر قادر بھی ہوسکتا ہے یا بالکل ہے کار ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک عورت کے ساتھ ابنا تعلق قائم کر لیا۔ گرچونکہ اس کے ول میں جماع کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ اس نے ایک ہفتہ بعد اس سے تعلق توڑلیا۔

تھوڑا عرصہ ہوا کہ اس کو سرکس کا تماشا دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ جہاں پروہ ایک نوجوان عورت پر دفعتۂ عاشق ہو گیا جواس سرکس میں کا م کرنے والوں میں شریک تھی۔ وہ گھوڑے کی پشت پر بڑی پھرتی اور دلیری سے سوار ہوتی تھی۔اس نے اس عورت سے ناجا برتعلق بیدا کرنے کی خواہش ظاہر کی جس کو اس نے سخت ناراضگی کے ساتھ نامنظور کیا۔ آخر شادی پر رضا مند ہوگئی۔ چنانچیہ شادی کے دِن ہے اس دِن تک نہایت خوش اور مسرور تقااور اپنی حالت بر خداوند کریم کا ہزار ہزار شکر اداکرتا تھا۔

جلق کے خوفناک نتائج

ایک معالج نے ایک مریش کا حال بیان کیا ہے جو تمام عملی طب میں اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بے نظیر ہے۔ اس سبب سے ہم اس کو یہان درج کرتے ہیں۔

موضع اننی واک کار ہنے والا ایک گذریا تھا جس کا نام گیریل گیلن تھا۔ اس شخص نے پندرہ سال کی عمر جس جلق شروع کیا۔ ون جس پندرہ مرتبہ بیٹل کرتا رہتا جہ بار کہیں از ال ہوتا۔ کبھی پندرہ مرتبہ بیٹل کرتا رہتا جہ بار کہیں از ال ہوتا۔ کبھی کے بعض اوقات وہ گھنڈ گھنڈ جلق کرتا رہتا جہ با کر کہیں از ال ہوتا۔ کبھی سے مالت ہوتی کہ بیچارے کو جلق کرتے گئے۔ گیارہ سال تک تو وہ سمجھی سے مالت ہوتی کہ بیچار سے کا مرتبہ ہے گئے ۔ گیارہ سال تک تو وہ ہا تھ سے کا مردوائی کی ایک اور ترکیب نکالی اور نکڑی کا ایک چھار کے لیہ انکڑا نا تزو کے اندر وافعل کرتا۔ دن میں کئی مرتبہ ہے کام اس کو کرتا پڑتا۔ چودہ سال تک وہ اس ترکیب سے کام لیتا رہا گر بعد جس نا تزہ کا میوکس ممبرین (عشائے مخاطی) ایسا مخت مونا اور بے حس ہوگیا کہ لگڑی کا گلڑا بھی کافی ندرہا۔

اس تمام عرصہ بی اس کوعورتوں سے خت نفرت رہی جوایک عام صفت جاتی کرنے والوں بیں پائی جاتی ہے۔ آخراس کی حالت مالیخولیا کی ہوگئی۔ وہ اپنے کام کی طرف سے خت بے پروا ہوگیا اور ہر وقت ای ڈیال بیں مصروف رہتا کہ شہوت بجھانے کی کوئی نئی مالیخولیا کی ہوگئی۔ اور چاتو ہاتھ میں لے کر ترکیب سوج کر نکائی جائے۔ جب کئی تجربے کرنے پراسے کامیابی ند ہوئی تو وہ نگ آ مد بجنگ آ مد پر راضی ہوگیا۔ اور چاتو ہاتھ میں لے کر حشفہ کو نائزہ (نالی) کے سمت میں چیرنا شروع کیا۔ اس خونخوار وست کاری سے دردتو رہا ایک طرف اس کو ایک خوش آ کندلذت محسوس ہوئی۔ اس سے اس کو بڑی خوشی ہوئی۔ کیونکہ اس کواچی شہوت رائی کا ایک نیا طریقہ دریاضت ہوگیا اور اس تجربہ پرممل کرتا چلا گیا اور ہمیشہ اس کو بئی ۔ لذت حاصل ہوئی۔

جب وہ بیمل کوئی ہزار بارکر چکاتو اس کومطوم ہوا کہ اس نے اسپے تضیب کے مقام انصال ومحل قیام تک تقسیم کر دیا ہے۔ اصلیل کے سوران سے لئے کر تفسیب کی آخری بڑتک اس کو دوکلروں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اثنائے عمل میں جب بھی سیلان الدم کی کثرت ہوتی تر ایک پئی باندھ کر اس کو بند کر دیتا۔ تفنیب کے اگر چہ دوکلڑے ہوگئے تھے گران میں قوت تحریک الگ الگ موجودتھی۔ گرایک ان میں سے دا کمیں کو جھک جاتا اور دوسرایا کمیں کو۔

جب تضیب کٹ کر دوحصوں میں تقتیم ہو چکا تو پھر وہ قدیم طریقہ لذت یا بی بند ہوگیا۔ اب وہ کسی اور ترکیب کے معلوم کرنے کی فکر میں ہوا۔ نئے تجر بات کئے۔ آخر کاراس نے بیر کیب اختیار کی کہ اس نے ایک چھوٹی می لکڑی بنا کر نائزہ (نائی) کے اس حصہ میں جو بھی اس کے قابو میں آتی تھی داخل کر کے اس کو گھما نا شروع کیا۔ اس طرح اس نے خود ان سوراخوں پر عمل تحرکی کرنا شروع کیا جو نائی کے سوراخ ہیں۔ چنا نچہ اس ترکیب سے اس کو با آسانی تمام انزال ہو جاتا۔ وس سال تک اس نے اس طرح کارروائی کی۔ آخر کار ایک روز اس نے بے پرداہی سے لکڑی داخل کی کہ اس کی انگیوں سے بھسل کر مثانہ ہیں چگی گئی۔ اب اسے نہایت شدت کا درد ہونے لگا۔ بہت کوشش کی مگر وہ نہ نکل کی۔ جب جس بول اور سلان دم سے بہت تھ ہوا تو ایک سرجن کے پاس بغرض علاج گیا۔ وہ بید کھی کر جران رہ گیا کہ بجائے ایک قضیب ہونے کے دوقضیب ہورہ ہیں اور دونوں لمبائی میں برابر ہیں۔ آخر اس نے شگاف وے کر لکڑی جو تمن ماہ تک

مثانہ میں رہی تھی اور جس پرایک بڑی تہ اجزائے ارضی کی جمی ہوئی تھی نکالی۔ بڑی محنت سے وہ اس عارضہ سے جان بر ہوا مگر اس کے تین ماہ بعد عارضہ سل جو اس کوعرصہ دراز کی ہے اعتدالی کی وجہ سے ہو گیا تھا وہ اس دنیائے کروہات سے ہمیشہ کے لئے خلاصی پا گیا اور جلق کی بد عادت کا بیخوفٹاک انجام ہوا''۔

اس طرح یا اس سے کم وبیش منی جاتی مثالیں روزانہ معالیان اور اطباء کو معلوم ہوتی رہتی ہیں۔ بعض ایسے شخص ہیں جو گاہے گاہے میانہ روی کے ساتھ جلق کرتے رہنے ہیں جن کو ظاہری طور پر نمایاں نقصان نہیں پہنچا۔ اور وہ اس میں کوئی برائی خیال نہیں کرتے لیکن جب بستر عروی پر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو نامر و پاتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی کو اچیران بنا لیتے ہیں اور بیوی کی زندگی کو بھی مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس متم کی عادت ان نو جوانوں میں پائی جاتی ہے جو بڑے مغلوب الشہوت ہوتے ہیں یا ان کی قوت ارادی ایسی کمزور ہوتی ہے اور وہ اس جوش ومیلان کا مقابلہ نہیں کر سے ۔ ایسے نوگ جاتی کو معلوم ہوتا ہے کہ جماع سے ایسا حظ حاصل نہیں ہوسکتا جیسا کہ جاتی سے ہوا کرتا ہے۔ ایسے آدی جب شادی کرتے ہیں قوت ایسا کہ جاتی سے ہوا کرتا ہے۔

حقیقت ہے ہے کہ جلق سے بصفات کو نقصان اور خرائی پہنچ جاتی ہے۔ وہ کمل طور پر اور ضرورت کے دفت شہوت پر قابونہیں پا سکتے۔
اس لئے مجلو تی جماع پر قادر نہیں ہو سکتے۔ جماع میں عورت بالتفائل ہوتی ہے۔ اس وفت کھل شہوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیکن تضیب کے
عضافات جلق کی وجہ سے برباد ہو بچے ہوتے ہیں۔ ان میں کھل طور پرخون اور رسی نہیں بحر سکتے جس کے بتیجہ میں ضرورت کے وقت کھنل
شہوت نہیں آتی مجلو تی عورت کے مقابلے میں شرم سار ہوکررہ جاتا ہے۔ اس لئے وہ جلتی کو بھیشہ جماع سے بہتر خیال کرتا ہے۔

جلق کرنے میں سہولت ہوتی ہے۔ جب اس کوتح کیک ہوتی ہے وہ چند منٹول کے لئے خلوت میں چلا جاتا ہے اور اپنا کام کر اپنا ہے۔ اگر تح کیک ہوتو ون میں کئی ہار بھی اس فعل کا مرتکب ہوسکتا ہے۔ لیکن ہر بارجلق میں جس قدر کمزوری ہوتی ہے اس قدر کمزوری کثرت مجاع میں تمام جسم میں تح کیک لذت ہوتی ہے اور ول و دماغ میں فرحت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جلق میں لذت صرف مضاع میں تمام جسم میں تح کیک لذت ہوتی ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ گروہ ہے محنی تح کیک ایسے لوگوں کو پچھاس طرح مجور کر دیتی ہے کہ وہ بار باراس فعل بد کے مرتکب ہوتے رہے ہیں اور آخر کار دنیا کی ذکیل ترین مخلوق بن جاتے ہیں۔

جولوگ بمیشہ جلق کرتے ہیں دہ اس امر سے بالکل واقف نہیں ہوتے کہ وہ ایک ایسافعل کر رہے ہیں جو آئندہ زندگی ہیں ان ک لئے صد ہا خطرات کا باعث ہوگا۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر ناکارہ ہوجاتے ہیں بلکہ ان کا ذہن اور دیگر جسمانی قو تیں بھی ہر باد ہوجاتی ہیں۔ وہ زندگی کا مقابلہ جسمانی و ردحانی اور ذہنی طور پر بالکل نہیں کر کتے اور دنیا ہیں روز بروز ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب دنیاوی زندگی میں کامیاب نہیں ہو کتے تو آخرت کی زندگی ہیں ان کی کامیابی کیے ممکن ہوگتی ہے۔

پرلطف بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کمی عزیز ورشتہ دار ہے بھی محبت نہیں ہوتی۔ اکثر تنہا اور خاموش رہتے ہیں۔ مردتو رہے ایک طرف ان ہے اگر کوئی عورت بھی محبت کرے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت ان سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرے تو اس کوشرافت سے جواب وینے کی بچائے اس سے ڈر کر بھاگ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔

غرضیکہ مجان آیک ایکی عجیب وغریب مخلوق ہے کہ وہ معاشرہ میں رہتی ہے گرمعاشرہ سے الگ رہ کر زندگی گزارتی ہے۔ اس کو نہ معاشرہ سے ہدردی ہوتی ہے امعاشرہ سے ہدردی جا ہتی ہے۔ معاشرہ سے ان باتعلق لوگوں کی زندگی میں صرف ایک ہی لذت ہوتی ہے کہ جاتی کرلیا کریں۔ ان کو نہ ماں باپ اور بھن محان ہوتی ہے نہ ہی انہیں ہوی اور اولاد کا کوئی شوق ہوتا ہے۔ سب سے

بڑی بات یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی ان کولطف نہیں آتا۔ان کوزندہ رہنے کے لئے صرف پیٹ بھرنے سے غرض ہوتی ہے۔ان کو دولت کمانے کی بھی کوئی پروانہیں ہوتی۔ان کوتو صرف اس قدر چاہیے کہ زندہ رہنے کے لئے کچھ کھائے پینے اور پہننے کے لئے ل جایا کرے۔ایک مجلوق کی بس یہی زندگی ہے۔

#### حبلق اور جذبه لذت

جذبات فطری طور پر نفسیاتی اظہار کا ڈر میر ہیں۔ جن سے انسان اپ محسوسات اور ادرا کات وخواہشات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن ان جذبات کا احتمال پر ہونا ضروری ہے۔ انہی جذبات کے ڈر لیع وہ کی حسین وجسل اور تسکین دہ شے کا شوتی رکھتا ہے اور کس کروہ و خوفنا ک اور تکلیف دہ شے سے نفرت کرتا ہے۔ یہ جذبات اگر احتمال پر رہیں تو ان سے اعظے اخلاق اور کردار پیدا ہوتے ہیں اور ان سے انسانی نشو وارتقاء ہوتی ہے اور جب ان میں احتمال قائم نمیں رہتا اور ان میں افراط و تفریط پیدا ہوتی ہے تو کس جذبات غلط طور پر تربیت پا جاتے بی وارتقاء ہوتی ہے اور جب ان میں احتمال قائم بوج ہو جاتا ہے۔

یاد رکھیں کہ غیر اعتدالی صورتیں انہی فطری جذبات ہے ابھرتی ہیں۔ اس لئے جذبات کا اعتدال میں رہنا نہا ہت ضروری ہے۔ جذبات کا اعتدال صرف ندہب اور اخلاق کے تحت قائم رہ سکتا ہے۔ جہاں بید دونوں اثرات مفتود ہوں یا ظاہر داری میں پائے جا کیں کیکن ان کے حقیقی اثرات جسم ونٹس اور روح پر ندہوں تو وہاں پر جذبات اپنی پوری شدت سے عمل کرتے ہیں۔

لذت بھی ایک فطری جذبہ ہے جو محسوسات واوراک اور خواہشات کی ضرورت اور طلب کے لئے رکھا گیا ہے۔ لیکن جب اس میں افراط و تفریط پیدا ہوتی ہے تو بہی جذب انسان کو ناکارہ بہنا ویتا ہے۔ شدت کی صورت میں ہروفت لذت کی تلاش میں سمرگرداں رہتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے۔ جمود کی صورت میں جدو جہداور سمی چھوڑ کر دنیا سے کنارہ کش ہوکراس پر بوجو بن جاتا ہے۔ شیطان بھی ان پر کا میاب نہیں ہوتا۔ البتہ ند بہ اور اخلاق کا صحیح تصور ہی جذبات کو اعتدال پر رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ند بہب اور اخلاق کا صحیح تصور ند ہوتو ند بہب و اخلاق کا تعلیم بلکہ ان کی چارد بواری میں بھی جذبات کی ہے اعتدالیاں اپنا اثر خوفاک طریقہ پر کر جاتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے ایک ایسے ہی طالب علم کا ذکر کیا ہے جو ایک ند بھی درس گاہ کا طالب علم تھا۔ مگر لذت کی شدت میں گرفتار ہو کر جاتی میں جتلا ہو گیا۔ آخراس کا بتیجہ خوفاک صورت میں خا ہر ہوا۔ جو باعث عبرت ہے۔

''ایک طالب علم تھیالوجیکل (عدر سعلم الہیات) میں زریعلیم تھا۔ اس نے بارہ برس کی عربی جلق شروع کیا اور پندرہ سال کی عمر

تک برابر جلق کرتا رہا۔ جب اس کو معرفوں کا حال معلوم ہوا تو اس نے اسے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ اس سے قبل وہ روز دومر تبہ جلق کیا کرتا
تھا جو اس کی عمر سے آدی کے لئے بلکہ برعمر کے آدی کے لئے بھی زیادہ تھی۔ لیکن پختہ عزم بالجزم کے بعد اس نے یہاں تک کا میابی عاصل کر
فی کہ اس کو گھٹا کر فی ہفتہ ایک مرتبہ تک آگیا۔ لیکن اس اثناء جس اس کو احتفام ہونا شروع ہوگیا۔ رات میں کی گئی مرتبہ احتفام ہوجاتا کی شخص

سے اس نے اپنی تکلیف کا حال بیان کیا تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہتم نے دفعتا جلتی کی تعداد گھٹا دی ہے۔ کثر سے احتفام جلتی سے اس نے اپنی تکلیف کا حال بیان کیا تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ بیہ ہے کہتم نے دفعتا جلتی کی تعداد گھٹا دی ہے۔ کثر سے احتفام جلتی نے اپنی تکلیف کو حالت وہ اسے ذبان میں ہمیشہ
زیادہ معز ہے۔ چنا نچہ اس نے جلتی پھر شروع کر دی اور بعض دفعہ ایک ویٹ جل عورت کہ بال ذریں آٹھ تھا۔ جلتی کے وقت وہ اسے ذبان میں ہمیشہ
ایک خوبصورت عورت کی شکل چیش نظر رکھتا تھا۔ ایک نہایت حسین و جمیل عورت جس کے بال زریں آٹھیں سیاہ گویا وہ حسن کی دیوی تھی اور اس سے بزی محبت سے چیش آتی تھی۔ اٹھارہ سال کی عمرتک اس کی سے کہا کہ عبت شوق تھا۔ وہ واعظ بنے کی غرض سے الہیا سے کا مطالعہ اور اب کے اس کو بہت کا میا ہی ہوڑے۔ اس کے عمرات کا مطالعہ اور اب کے اس کو بہت کا میا ہے ہوڑ دیا۔ چونکہ اس کو عمرات تھا۔ وہ واعظ بنے کی غرض سے الہیا سے کا مطالعہ اور اب کے اس کو بہت کا میا ہے ہوگی۔ اس نے کہائے چھوڑ دیا۔ چونکہ اس کو عمرات تھا۔ وہ واعظ بنے کی غرض سے الہیا سے کا مطالعہ اور اب کے اس کو بہت کا میا ہی ہوئی۔ اس نے کا جورٹ دیا۔ چونکہ اس کو عمرات کی دورت تھا۔ وہ واعظ بنے کی غرض سے الہیا ہے کا مطالعہ اور اب کے اس کو بہت کا میانی ہوئی۔ اس نے کا میانی میانی میں کو بہت کا میانی ہوئی۔ اس نے کا میانی ہوئی۔ اس نے کا کہائی کے میان کے دورت کو سے کہائی کو بہت کا میانی ہوئی۔

کرنے لگا۔اس نے علم البی کے مطالعہ میں اپنے آپ کو ایسا محوکر دیا کہ سال بھر تک ایک دفعہ بھی جلق ند کیا۔ اس عرصہ میں اس کو احتلام بڑی کثرت سے ہوا کرتا تھا۔ بھی ہفتہ میں چارمرتبہ بھی روز انداور بھی رات میں چارچار مرتبہ ہوجاتا۔

ان تمام خرابیوں کی وجہ سے وہ نہایت کمزور ہو کیا اوراس کا نظام عصبی بہت ضعیف ہو گیا۔ د ماغ میں اجتماع خون کی علامات نمودار ہو تشمئیں۔ نیند دور ہوگئی،سرمیں دردر ہنے نگا، چبرے کے مصلات منتشخ ہو کر تھجنے گئے، کا نوں میں شائمیں شائمیں کی آ وازیں آنے کئیں۔خیالات كي سي مضمون يرجتي مونا محال موميا - رات كواس كى حالت سخت تكليف دو موتى - كيونكسون سعده الدرات اتفا - رات كي اخرى عصد ميس جب نیند کا فلبہ ہوتا تو اس وفتت ہمی اس ڈر سے نہ سوتا کہ مہاوا احتلام نہ ہو جائے۔ جب اس کو سخت نا امیدی ہوگئی تو اس نے ایک رات متعدد وفع ے در بیجاتی کیا تو اس کوایک متم کا قلبی سکون محسوس ہوا جواور کی طرح ممکن ندتھا۔اس کو بیسومھا کہ جاتی ہی ایسافعل ہے جس سےاس کوآ رام مل سکتا ہے اور اگر اس کاحفیر بیدنہ کہتا کہ وہ خلاف فطرت تعل کر رہا ہے اور اگر جلق کرنے کے بعد دومرے دِن اس کورٹج اور پہچتا ؤ تکلیف نہ دیتا تو وه اس عادت کومبھی ندچھوڑتا۔ جب مبھی وہ جلق کرتا اور جب مبھی اس کوعشقیہ خوامیں رات کو آئیں، ایک خوبصورت یاک اور دیندار مورت جس کے بال زریں اورآ تکھیں ساہ ہوتی تھیں، وواس کے سامنے ہوا کرتی تھی اور وہ اس کے ساتھ تصوریں جماع کیا کرتا تھا۔ آخر کار جارسال ای طرح گزر مجے۔اس حالت میں اس نے کی دفعہ یاور بول میں داخل جونے کا ارادہ ترک کیا۔ مگراس نے تقرری کا تھم یا کر ایک علاقے کی یادریت کا جارج حاصل کیا۔لیکن اس کومعلوم ہونے لگا کہ وہ اس صورت بیں جماعت کے کام آسکتا ہے۔ نیز اپنی صحت قائم ر کھ سکتا ہے کہ 🗈 شادی کر لے لیکن اس نے اپنی زندگی بین مجھی عورت سے جماع نہیں کیا تھا اور اس کو وہ جوش شہوت بھی معلوم نہیں ہوتا تھا جو مضبوط اور توی الباہ آوی اس حالت میں محسوس کرتا ہے جب عورت کے ساتھ ان کی محبت ہوا کرتی ہے۔ تاہم جہاں تک اس کے خیال کی رسائی تھی ،اس کو جھی بیرہ ہم بھی نہ گز را کہ وہ شادی کرنے کے قابل نہیں ہے۔ا تفا قااس کی جماعت میں ایک نوجوان نیڈی تھی جواس کے تصور ہے بہت مشابقی اور جواس کواحتلامی خوابوں میں دکھائی دیا کرتی تھی۔اس نے مصم ارادہ کرنیا کہ وہ اس سے شادی کی درخواست کرے گا کیونکہ بوجاس کی طبیعت کے اور بوجم صلحت وقت کے اس سے بہتر اور کوئی صورت ٹیس تھی۔ چنا نچہاس نے اس عورت سے شادی ک ورخواست کردی جومنظور ہوگئ \_مناسب وقت پرشادی بھی ہوگئ \_شبوز فاف نیویارک کے ایک ہوٹل میں گزری \_ دوسری مج کونو جوان یادری مایوس موکر ڈاکٹر کے باس آیا اور کہا کہ وہ نامرد ہو گیا ہے۔

پہلے پہل ڈاکٹر نے خیال کیا کہ اس کا حال وہا ہی ہے جیسا ایسے نوجوانوں کا ہوتا ہے جو بہ سبب کثرت خواہش وقلت اعتاد برخود ہوتا ہے۔ گریہ حالت چندروز میں دور ہو جایا کرتی ہے۔ گین جب مزید تحقیقات سے اس کے گزشتہ حالات و کیفیات معلوم ہوئیں تو یقین ہوگیا کہ اس کی حالت نازک ہے اور توت یاہ کمزور ہوگئ ہے اور نقصان باہ اس کی اپنی زیاد تیوں کا نتیجہ ہے جوجاتی کی لذت حاصل کرنے میں کی گئ ہے''۔ خداوند کریم اس فعل بداور غیر معمولی لذت سے محفوظ رکھے۔ یادر کھیں کہ برائیاں جذبات کے غیر احتدال سے ہی بیدا ہوتی ہیں، ہیشہ خواہشات کو ضرورت کے تحت رکھنا ضروری ہے۔

## حلق نقصان اعضاء ہے

عام لوگوں کا خیال ہے کہ جلق کے معنر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے نقصان منی بہت ہوتا ہے،اس میں پچھ شک نہیں کہ اس کا بھی پچھ نہ پچھا اڑ ضرور ہوتا ہے۔لیکن نامردی پیدا کرنے میں باصحت اور جرائت اور دوسرے فتور پیدا کرنے میں منی کا اخراج جز واعظم نہیں ہے۔ یہ خیال بڑی کثرت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ منی کے چند قطرے ضائع ہوجا کیں تو الیا ہے جیسے استے چھٹا تک خون نکال دیا جائے۔ یہ ایک فضول بات ہے۔اصل بات یہ ہے کہ تی بہت جلدی نہیں بنتی۔اگر کوئی شخص تھوڑے عرصہ میں متعدد بار جماع کرے تو زیادہ تین دفعہ انزال ہوگا۔ اس کے بعد پھر تنی خارج نہیں ہوتی۔ایک مریض جس نے آٹھ گھٹے میں گیارہ دفعہ جلق کیا اس نے بیان کیا کہ اس عرصہ میں صرف تین بار منی خارج ہوئی۔ باقی مرحبہ تشجات شہوائیہ خارج ہوتی رہیں جو ہوائی اجزامعلوم ہوتے ہیں۔ گیارھویں دفعہ جلق کر چکا تقا کہ تھوڑی دیر بعد مرگی کا دورہ ہوااوروہ یالکل نامرد ہوگیا اور پھر شہوت نہیں آئی۔ بیجاتی سے اعضاء کا نقصان ہے۔

ا کیٹ نوجوان کا بیان ہے کداس نے ایک گھنٹہ کے عرصہ میں نو بارجلق کی۔ پہلے تین بار انزال ہوا۔ چوتی دفعہ تھوڑی ہی رطوبت نکل۔ اس کے بعد پانچ مرتبہ صرف لذت محسوس ہوئی لیکن کچھ انزال نہ ہوا۔ دوسری صبح اس کوتقطیر الیول ہوگیا۔ آخر کارشدیداعصانی تشنج ہوگیا۔ جس سے قضیب بالکل مفاوج ہوگیا۔ یہ اعضاء کی خرابی ہے۔

مندرجہ بالا واقعات سے میر بخوبی عیاں ہے کہ کثرت جلق کی وجہ سے جونقصان پنچتا ہے دہ نقصان منی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر نقصان منی کا خیال کیا جائے تو وہ نذکورہ بالا عالات میں ایک چچے سے زائد نہیں نکلی ہوگ۔ دلیل میہ ہے کہ بلوغت سے پہلے جلق کرنے ہے کی قتم کا اخراج منی نہیں ہوتا لیکن تاہم اس زمانے میں جس قدر نقصان جلق سے ہوتا ہے اس قدر کسی اور طرح نہیں ہوتا۔

#### حلق اور بدصحبت

جلق کی بدعاوت برحجت ہی سے پڑتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک کوئی یہ فعل بد دیکھے تو یا کوئی اس کو ترخیب نہ دے یہ بدعادت نہیں پڑتی۔ جو بھی اس فعل بد کوشروں ہے۔ وہ دو سروں ہے۔ ماصل کرتا ہے۔ اس لئے محبت بدسے دور رہنا ہے مد ضروری ہے۔ یک دجہ ہے کہ حب کہ سکول کے طلباء جو برے بچوں کی محبت میں رہتے ہیں کھرت سے اس میں جتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی یہ عادتیں ان میں رواح پا جاتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر کے سامنے ایک طالب علم نے بیان کیا کہ ہماری ساری جماعت جاتی لگایا کرتی تھی۔ پہلے بہت برے لڑے جاتی کیا کرتے تھے۔ چھوٹے ان کود مکی کرایسا کرنے گئے۔ بجرنوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جماعت کا کوئی لڑکا محفوظ ندرہ سکا۔

بر محبتوں میں عشقیہ خیالات، جذبات کو بحرکانے والی کتب اور عریاں تصاویر کے صلے نوعمر بچوں کے دل و دماغ پر کیے بعد دیگر ہے ہونے لگتے ہیں۔ نتیجہ سے ہوتا ہے کدان کے خیالات قبل از وقت اعضائے تناسل کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ پھر ادنیٰ می تح یک پر وہ جلت کے خوکر ہوجاتے ہیں۔

## حلق اور کثرت منی

عام طور پر بید خیال پایا جاتا ہے کہ کثرت منی ہی اثراج کی صورت پیدا کر ویتی ہے۔ اس بیں کوئی شک نہیں کہ منی کی کثرت بھی شدید تر یک اور انتشار پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن نابالغ بچوں بیں منی کا نام ونشان بھی نہیں ہوتا۔ گران کو بھی بدصجت میں جلق کی بدعادت پر جاتی ہے۔ گویا جلق کی ابتدا بد صحبتوں میں لذت کے حصول ہے ہوتی ہے اور پھر میدلذت کی خاص تصور کے تحت قائم رہتی ہے اور جب بھی وہ تصور ذہن میں آتا ہے لذت کی طلب بے چین کر دیتی ہے اور اس کے حصول کے لئے جلق شروع کر دی جاتی ہے۔

اس امریس کوئی شبنیس کے جات ہوت باہ کے عارت ہونے کے لئے جماع کی نبیت زیادہ معزبے۔ نہ اس وجہ سے کہ جات بار بار کیا جاتا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ جاتا ہے بلکہ تصور کی رنگینیاں

اس کے اعضائے تناسل کوتح میک دیتی ہیں اور ادعیہ منی کا پُر ہو جانا اس تح میک کا باعث نہیں ہوتا جیسا کہ عام طور پر حالت طبعی ہیں ہوتا ہے بلکہ تصور کی دلفریمی اصل محرک ہوتی ہے۔ بالکل ای طرح جیسے بدشکل اور بڑھاپے کا تصور جنسی تحریک پیدائہیں کر سکتے۔ بیرگندے تصورات وعشقتیہ خیالات اور حصول لذت ہمیشہ بری صحبتوں سے دور رہنا ضروری ہے۔

### حلق اورنفرت جماع

جلق ہے حس طبعی کی بجائے آلات خاسل میں سوزش اور خراش کی صورت بن جاتی ہے جس سے ایک خاص قتم کی تحریک پیدا ہو جاتی ہے جواس تحریک سے بالکل مختلف ہوتی ہے جو تحریک جماع کے لئے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک نوجوان عورت کا ذکر ہے لیکن حالات عورت اور مرد دونوں پر منطبق ہو کتے ہیں۔

ایک بورڈ نگ سکول میں ایک لڑی پڑھا کرتی تھی جہاں پر وہ جلتی کی بدعادت ہے روشناس ہوگئی۔اس نے بغیر کسی پیش بندی اور پُس و پیش کے جلق کو اپنا شعار بنا لیا۔ پھر کا سال کی عمر میں اس کی شادی ہوگئی۔اس کو بہت خوشی تھی کہ آئندہ اس کو ایسی اعلیٰ درجہ کی لذتو ل سے لطف اندوز ہونے کا موقع طے گا۔لیکن آ ہ! نا امیدی کا ستیاناس ہو کہ شادی ہے بچائے خوشی کے اس کو بے حدد کھ اور تکلیف حاصل ہوئی۔ شاد کی بچائے خوشی کے اس کے لئے درووغم کا سرچشمہ بن گئی۔ کیونکہ خاوند کی بغل تیریوں ہے اس کو کوئی حظ حاصل نہیں ہوتا تھا اور جب بھی اس کا خاوند ہم بستری کی کوشش کرتا تو وہ تشنج میں مبتلا ہو جاتی اور کتنی دیر تک اس کا کہی حال رہتا۔

حقیقت یہ ہے کہ جلق کی تحریک چونکہ جماع کی تحریک ہے مختلف ہوتی ہا اور جلق میں دوسرے کی پابئدی نہیں ہوتی۔ جب چاہا اور بنتی بار چاہا اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتیں اس لئے جماع بنتی بار چاہا اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوتیں اس لئے جماع ہے نفرت ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے علاج میں دوسرے کی پابندی اور جنتی تباہ ہوکر رہ جاتی ہے۔ اس کے علاج میں بوی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاج میں بوی کوشر ورت ہوتی ہے۔ اس کے علاج میں بوی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔

#### عبلق اورمستورات

عبق کی بدعادت صرف مردوں ہی میں نہیں ہوتی بلکہ مردول ہے زیادہ عورتوں میں یہ بدی اینا گہرااثر کر لیتی ہے۔ یہ عادت کی خاص قوم یا ملک تک محدود نہیں ہے بلکہ عالمگیر طور پر اس جنس میں یہ کمل کیا جاتا ہے۔ ہر عمر کی عورتیں اس بدعادت میں بہتلا ہو جاتی ہیں۔ بچین سے لے کر ادھیر عمرتک کی عورتوں کو اس مرض میں بہتلا و یکھا گیا ہے۔ غیر شعوری عمر میں جو بچیاں اس مرض میں بہتلا ہو جاتی ہیں اس کی وجا کثر وراثتی امراض خصوصاً آتشک و سوزاک اور خارش وغیرہ ہوتی ہیں یا ان کے والدین میں جنسی جذبات کی شدت ہوتی ہے۔ اکثر الیہ بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کو جیشاب کے بعد صاف نہیں کیا جاتا جس ہے جسم میں سوزش ہو جاتی ہے اور خارش کی صورت بن جاتی ہے۔ اس طرح بچیوں کو بغیر جائگیہ کے مٹی پر کھیلنے کے لئے بٹھا دیا جاتا ہے۔ جسم میں خراب قسم کی مٹی خشکی اور سوزش پیدا کر دیتی ہے۔ بتیجہ میں وہاں پر خارش کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے بلکہ بچیوں کو بے چینی سے خارش کرتے و کھر کہ مائیں یا نوکرانیاں خووا ہے ہاتھ سے خارش کرتی ہیں اور اس طرح بچیاں اس لذت کا شکار ہو جاتی ہیں۔

بعض جنسی بھوک میں مبتلاعور تیں لذت کی خاطر جس کو وہ غلطی ہے پیار کا نام دے کر بچیوں کے جٹم سے کھیاتی ہیں اور پیار میں مبتلا رہتی ہیں، مگرا پی جہالت ہے رہنیں مجھ سکتیں کہ وہ ان کوکس مصیبت میں دکھیل رہی ہیں۔ ایک غریب گھراٹنے کی بچی کواس تم کی خارش بیدا ہوگئ جوشد پرسوزش کی شکل اعتباد کر گئے۔اس کی عمر دوسال سے زیادہ نہ ہوگی۔ جب اس کواس تکلیف کا دورہ پڑتا تو دہ درواز ہ کی دہلیز پر چلی جاتی اور شدت سے اسپئے جسم کورگز تی۔اس کا جسم زخمی ہوجا تا۔اس کی ماں پاس کھڑی دیکھتی رہٹی تھر پچھے نہ کر سکتی۔معلوم ہوا کہ اس کے والدین میں جنسی مجوک کی شدت عالب تھی۔

نو جوان الزكيال شہوانی محفظو يا شہوانی تظاروں يا اس تئم كى كتابوں اور رسانوں كے پڑھنے يا تعدادير ديكھنے يا اس بدعادت بيس جتلا سهيليوں كے ساتھ بے تكلف ہوئے ہے اس بدى بيس بيش جاتى جيں۔ اكثر لوجوان لا كيوں كولوكرا نيوں وفيرہ سے بھى اس كى تعليم مل جاتى ہے۔ ايام حيض ايسا وقت ہے كداس تئم كى عادت بدكے واسطے بہت بى آ ماد كی طبیعت بيس بيدا ہو جاتى ہے بلكہ بسا اوقات طبيعت مجبور ہو جاتى ہے جيسے جسم كى شديد فارش اور سوزش ميں ركڑنے يرمجبور ہو جاتى ہے۔

## مورتوں میں جلق کی علامات

لا کیوں اور حورتوں میں جات کی بد حادت پڑنے کے بعد فورائی ان میں اس کے نتائج علامات کی صورت میں فاہر ہونے گئتے ہیں۔
سب سے پہلے چہرہ پرآ فار نمایاں ہونے گئتے ہیں۔ پہلے رنگ میں زردی پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، گھر چہرہ پرایک شم کا فمیرا انجرنے لگتا ہے،
آمجھوں کے کردساہی مائل طلقے پیدا ہونے گئتے ہیں، آمجھیں بے رونق اور ست ہوجاتی ہیں۔ نب اور رخداروں کی سرفی ختم ہوجاتی ہے۔ اس
طرح چہرے کی خوشگواری بالکش زائل ہوجاتی ہے۔ سب سے بڑی بات بیہوتی ہے کہ جرائت اور ب باکی ختم ہوجاتی ہواتی ہے اور ندامت وشر مندگی اور خوف کے طے اثر ات جسم برنمایاں ہوجاتے ہیں اور جسم کم ور ہونا شروع ہوجاتا ہے۔

ان علامات کے علاوہ زنانہ اصفاء پر سخت اثر پر کران میں نقائص پیدا ہوجاتے ہیں۔ایام چیش میں بے قاعد گی اور ماہیت میں فرق لائن ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات چیش کی رنگت سیاہ ہوجاتی ہے اور اس سے سخت بد ہو گی آئے گئی ہے اور ساتھ بی پشت اور را نول میں سخت در و ہونے لگتا ہے۔ رحم اور اندام نہانی اور بیرونی جے ہیں اکثر ورم مطوم ہوتا ہے۔ بلکہ دہم اپنی جگہ سے نیچ گر کر آگے برط جاتا ہے۔ اس سے اس قدر تکلیف رہتی ہے کہ بعض اوقات مر یضہ کے ساتھ قبر تک جاتی ہے۔ ایک خاص تنم کی رطوبت جے سیلان الرحم (لیکوریا) کہتے ہیں۔اندرون جسم سے برابر جاری رہتی ہے۔ بعض وفعداس کی کثر ہے کا بید حال ہوتا ہے کہ اندر کے کیڑے وغیرہ تر ہو کر باہر بہتے گئی ہے۔ جسم کے جن مقامات پر بیرطوبت لگ جاتی ہے وہاں پر بھی سوزش وجلن اور خارش ہوجاتی ہے۔ ذہنی اور نفسیاتی طور پر دماغ پر بیٹان رہتا ہے۔نفسیاتی قو تبل کمزور ہوجاتی ہیں۔ جو عورتیں یا لڑکیاں اس بدعادت ہیں پیش جاتی ہیں وہ اپنے شوہروں سے،خواہ کیے بی خوبصورت اور جوان ہوں، سخت نظرت کرتی ہیں۔

آ خریش ایک خوفناک مرض پیدا ہو جاتا ہے جس کو ذکاوت شہوانی (نمغومیدیا) کہتے ہیں۔اس مرض میں اعضائے جنسی میں صدر رجہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔اس سے اعمام نہائی میں سخت تکلیف کا احساس قائم رہتا ہے۔ جب تک اس مرض کا علاج یا قاعدگی سے ندکیا جائے ،آرام نہیں آتا۔

#### حيرت انكيز واقعه

ایک مشہور ڈاکٹر جوطبی مصنف بھی تھاوہ اپنا تجربہ اور مشاہدہ لکھتا ہے کہ میرے پاس ایک دفعہ بچھ عورتیں آئیں۔ان سب میں جلت کے اثرات پائے جاتے تھے اور یہ بدعادت ان میں عرصہ ہے جلی آئی تھی جس کا خودانہوں نے اپنی زبان سے میرے سامنے اقرار کیا۔ اتفا قا ان کواس مضمون کی ایک کتاب ہاتھ لگ گئی، جس کو دیکھ کران کومعلوم ہوا کہ وہ کسے مہیب اور مصیبت کا سامان اپنے لئے تیار کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ چونکہ میں نے بہت می عورتیں دیکھی تھیں جواس بدعادت کی وجہ سے لیکوریا (سیلان الرحم) ریز ھاکا درو، در د اعصاب، درو پشت میں جتلاتھیں۔ مگر میں نے ان کو ہتلایا کہ بیتمام امراض ان کی ایک ایسی غلطی اور بدعادت کا نتیجہ ہیں جس کوجلت کہتے ہیں۔ بدین کروہ سب دیگ رہ حمکیں۔

#### دلجيب واقعه

ایک معروف و اکثر تکھتے ہیں کہ کوئی دوسال گزرے ایک نوجوان عورت عمرتقریباً ۲۲ سال میرے زمر علاج رہی۔ یہ ہایت سخت جنون کے مرض میں بہتلاتھی۔ بیا نتر مزاج وطیش آ وراور قریباً دیوانی تھی۔ بیٹی ماہ ہے اس مرض میں بہتلاتھی۔ جب تک میرے زیر علاج رہی یہ ذرور وح تھی خون کا تو اس میں گویا نام تک نہ تھا۔ بھوک بہت ہی کم تھی۔ بسا اوقات کھانا بالکل ہی نہ کھاتی تھی۔ اس کا جسم صرف پوست واستخواں باتی رہ گیا تھا۔ ایک ون میں نے اس کو معمول سے زیادہ برقرار اور میچ مزاج پایا۔ میں نے موقعہ پاکر اس سے عادت جلق کا تذکرہ چھیزا اور اس کو جتلا دیا کہ اگر ریجلوق ہے تو ہرگز آرام نہ ہوگا جب تک کہ یہ اس بدعادت سے کنارہ نہ کر لے گی۔

اس نے میری بات مان لی اور اقرار کیا کہ واقعی وہ اس عادت بیں پھنسی ہوئی ہے اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اس سے حسب ہدایت بالکل احتر از کرے گی اور دو تین ہفتے بعد اس کی حالت سدھرگئ ۔ رفتہ اس کی صحت اچھی ہوتی گئی۔ اس کا ول اور ذہن اچھا ہوتا گیا اور چند ہفتوں بعد وہ بالکل تندرست ہوگئ ۔

اس کاصحت یاب ہونا بالکل تاممکن تھا۔ گرجلق کی بدعادت کے چھوڑ دینے میں اس کی صحت مندی کا رازمضم تھا۔

## حبلق اورعزت نفس

ایک مشہور ومعروف ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ جلق جس طرح مردوں میں ہے اس سے بڑھ کرمستورات میں عام ہی نہیں بلکہ عالمگیر بھی ہے۔ لیکن الیع عورتوں کی صحیح تعداد بتانا ناممکن ہے۔ لیکن سب سے بڑاافسوس سے ہے کہ اگر مردوں کو دیکھا جائے تو ان میں نوے فیصدی صاف صاف لکھ دیں گے کہ وہ اس مرض جا تکاہ میں مبتلا ہیں۔ لیکن مستورات میں دس فیصدی سے بھی ایسی امید کرنا سراسرفضول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی ممالک میں ایسی وقعات کاعلم اتفا قا ہوتا ہے۔

مسز گورڈ ایسے بیکچروں میں جوانہوں نے مستورات کے سامنے دیئے ہیں خودا پی نسبت بیان کرتی ہیں ''کوئی آٹھ سال گزرے کہ میری توجاس بدعادت کی طرف ایک طبی کتاب دیکھ کرمبذول ہوئی جس میں میری ہم جنس جتلا ہوجاتی ہیں۔ یہ پہلا واقعہ تھا کہ مجھ کو معلوم ہوا کہ میری ہم جنس میں بی ہم جنس میں کہ میری ہم جنسوں میں بھی یہ بدی اس قدر پھیلی ہوئی ہے۔ اس وقت سے مجھ کو متواتر شہادتیں ملتی رہی ہیں کہ یہ بدی نہایت خوفاک حد تک عورتوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ اگر یہ بدی صرف غربا میں ہوتی تو اتنا تعجب نہ تھا، گرافسوں کہ یہ غریبوں سے لے کران امیروں اور شریفوں میں بھی بھی جہوں ہوگیا کہ متورات میں ایک اعلی درجہ کی معزز خاندان کی امیر اور درمیانہ عمرلیڈی کے ایک خط کا خلاصہ بر جھ کر سناتی ہوں جس سے معلوم ہوگیا کہ مستورات میں اس بدی کے کیا اثر ات ہوتے ہیں۔

'' جب میری عمر سولہ سال کی تھی تو ایک نو کرانی سے مجھ کو اس بدعادت کی تعلیم ملی اور جب تک میری شادی نہ ہوئی میں کوئی دوسال تک اس میں مبتلا رہی۔ اِس اثناء میں میری صحت جو بچھلے دوسالوں میں کسی قدر خراب ہوگئی تھی مجھ کو اس کی وجہ معلوم نہ تھی اچھی ہوگئی اور 

#### حبلق اورمستورات

ذیل کے امراض عورتوں کوصرف جلتی کی وجہ سے لاحق ہونا نمکن جیں: حد درجہ کاعصبی مزاج ہونا، حد سے بڑھ کرشرم، اختلاج قلب، آواز کا کم ہونا، طاقت کا زائل ہونا، بدہضی، در دسر، بے قاعدہ اور بےسب درد، زرداور بےخون چہرہ نظر آنا، حلقہ دار آ تکھیں، دانتوں کا درد، در داعصاب، بدن پر گوشت کی کی۔

علاوہ ان کے بیا شار خفیف تکالیف کا ہونا، جو اس بدی کے شکار کو لاکل ہوتی ہیں۔ سخت عصبی امراض ، صرع ، ہسٹریا (اختناق الرحم)، ورم رحم کا بے قاعدہ کل وقوع ، نفسانی قوئی اور اعصاء کی سستی اور بالاً خرقطعی بے کاری۔

پاک و ہند میں جب کواری لڑکیوں کو جن بھوت اور چڑ بلوں کا اثر ہوتا ہے اور مختلف صور تیں نظر آئی ہیں تو سمجھ لوکہ بدمجلوت ہے۔

اس منم کی لڑکیاں شادی ہوجانے کے بعد بھی ان اثرات کے زیر اثر رہتی ہیں۔ اس شم کی لڑکیوں اور عورتوں کی بیدا کٹر عادت ہوتی ہیں۔ ان شم کی لڑکیوں اور عورتوں کی دیا کٹر عادت ہوتی ہیں۔ ایک خوشی و کی جیسے خاص موقعوں پر ہے ہوش ہوجایا کرتی ہیں اور عالم ہے ہوشی ہیں مختلف متبرک یا خوفا کے صورتوں کا و کھنا بیان کرتی ہیں۔ ایک لڑکیوں اور عورتوں کو ذرا ذرای بات پر غصر آ جاتا ہے۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق کوئی بات نہ کی جائے تو گئی دِنوں تک غصر میں جری رہتی ہیں اور غصری اور عرض اور دردشکم ہیں جاتا رہتی ہیں۔ جس کا اظہار وہ وہاں پر پٹی بائدھ کر کرتی ہیں۔ بلکہ اکثر اپنی شدید ہے چینی سے بین اور غصری وجواتی ہیں۔ باان کے پیٹ ہیں ہوا کا گولا بن جاتا ہے۔ پیٹ کا پھول جانا اور برخضی تو روزانہ کی بات ہوتی ہوتی ہوں اور مرشن بونے کی شکایت کرتی رہتی ہیں۔ ایک جب محت کی وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ کھانا کھاتی ہیں۔ ان ہیں زیادہ تر لذیذ ومقوی اور مرشن اغذ یہ خاص طور پر کھائی جاتا ہے۔ جن ہیں صلوہ پوری اور پر اٹھا، گئی ہیں تر بتر ، دودھ یا بادام کی گھیر، تریہ، مغزیات کے لڈو، ای تنم کی کوئی اور منظائی کھائی جاتی ہوتی ہوتی ساتھ یہ تھی کہا جاتا ہے کہ بیاری اور موک نہ ہونے کی وجہ نے زیادہ نہیں کھایا جاتا ۔ ایک لڑکیاں اور عورتیں نہ سنمائی کھائی جاتی ہوتی ساتھ یہ تھی کہا جاتا ہے کہ بیاری اور موک نہ ہونے کی وجہ نے زیادہ نہیں کھایا جاتا ۔ ایک لڑکیاں اور عورتیں نہ

کسی اور کے گھر رہ سکتی ہیں اور نہ کسی اور کو کھا تا دیکھ سکتی ہیں۔ ہراڑ کی کے فیشن پر اعتراض اور ہرعورت کی شکل کا منہ بناتی ہیں۔ بیسب پکھان کے جنسی جذبات کی شدت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر مجھ دار معالج ذراان کی طبیعت کو مجھ کرعلاج کرے تو ان کو بہت جلد آرام آ جا تا ہے۔

### اسباب جلق

جلق پر ہم تفصیل سے لکھ چکے ہیں جن میں اس کے اسباب اور نتائج بھی شامل ہیں۔ تاہم اختصار کے ساتھ ان کے اسباب در ن ذمیل ہیں: (۱) صحبت بداور فحش خیالات کا پرچار (۲) کثرت شہوت (۳) اولا دکی طرف سے ہزرگوں کی ففلت (۴) سنگ مثانہ (۵) سوزش جگر (۲) کرم امعاء (۷) سوزش غلفہ (۸) ریگ گروہ (۹) عصبی فتور وغیرہ۔ اسباب سے جنسی تحریکات کا احساس ہونے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے خیالات قبل از وقت اعضائے تناسل کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں اور پھرادٹی کے کیک پر وہ جلق کے ڈوگر ہوسکتے ہیں۔

اگر ذراغورے دیکھا جائے تو جہائت و ناواتھی ایک بڑا سب اوراصل سرچشمہ اس بدعادت کے اختیار کرنے کا بن جاتا ہے۔ اصل بات میہ ہے کہ انسانی صحت کو کسی چیز سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ اعضائے تناسل کے علم کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ قابل شرم و حیا خیال کیا جاتا ہے۔ انسان کو بدن وروح دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پھرروح کو عالب اور بدن کو مفلوب قرار دے کر اعضائے تناسل کی طرف سے الیں چٹم پوشی اختیار کرلی گئے ہے کہ گویا وہ بدن کا تحض بے خبری اور بے بروائی ہم پر شئے نئے حملے کر کے آتی ہے۔

ہم میزبیس کہتے کہ بچوں کو اعضائے تناسل کی تشریح اور فزیائو بھی پڑھا کر ان کے نقصانات ہے آگاہ کر دیا جائے۔ بلکہ والدین کو بفتر رات کے نقصانات کے نقصانات کاعلم ہونا چاہئے تاکہ وہ بچوں کی تحرانی کریں۔ ان جس اگرانیے خطرناک اثر است محسوس کریں تو ان کو معالج کے پاس نے جاکران تحریکات کے اسباب معلوم کر کے ان کا بچپن بھی سے باقاعدہ علاج کرا دیں تاکہ وہ جلق اور اس تشم کی دوسری بدعا وات سے محفوظ رہ سکیں۔

#### علامات

اس مرض کے بیار نہایت ہی پست ہمت اور بردل ہوتے ہیں۔ خبرہ اداس، طبیعت مملین، کاروبارے بے بروا اور مجلس سے گریزال، رنگ زرد، آتھوں کے بنچے ساہ حلق، نہایت شرمیلا مزاح، ہر وقت آتھوں نیچے کئے ہوئے، آتھوں ملاکر بات چیت نہ آریا۔ مقیلیوں اور تلووک میں سرد پسینہ مورتوں کی محبت سے گریزال اوراکش تنہائی پہند ہوتے ہیں۔

## علاج بالتدبير

پہلے اس بدعادت کورفع کرنے کی کوشش کی جائے۔اس غرض کے لئے اطباء نے کی طریقے تجویز کئے ہیں۔ مریش کواس عادت کا ایک ذہنی احساس ہوتا ہے، اس لئے خیال آنے پر وہ بے افقیار آپ سے باہر ہوجاتا ہے۔ جیرت کی بات بیہ ہے کہ آ دمی کیسا ہی سمجھ دار ہوجاتی کے نقصانات سے کتنا ہی واقف ہو، خیال آتے ہی ہے بس ہوجاتا ہے اور کارروائی شروع کر دیتا ہے۔اس لئے رفع عادت کے لئے صرف پند وفصائح ہی کافی نہیں ہو سکتے۔

اس بدعادت سے دور رکھنے کے لئے اوّل صورت بیہ ہے کہ تضیب پر آبلہ انگیز ادویہ کا ضاد لگا دینا جائے، تا کہ درد کی وجہ سے مریض تضیب پر ہاتھ پھیرنے کی جرائت نہ کر سکے۔ دوسرے آبلہ انگیز ادویہ اعصابی ہوتی ہیں اور اعصابی ادویہ دطوبات پیدا کرتی ہیں، جن

ے تناؤ اور شہوت كم موجاتى ميں۔

دوسری صورت میہ ہے کہ ایسا طلاء استعمال کرنا جائے جواعصائی تحریکات بڑھا دیتے ہیں۔ان کے استعمال سے آ بلے تو پیرانہیں ہوتے ،گر پھر بھی قضیب کی خارجی سطح میں ایسی تیزی پیدا ہوجاتی ہے کہ اس پر ہاتھ کی اگڑ برداشت نہیں ہوسکتی۔ایسے ضاد اور طلاؤں کے نسخہ جات علاج کے دوران بیان کریں گے۔

یہ بات یادر کھیں کہ اس بدعادت والے مردول یا عورتوں اور خاص طور پرنو عمراڑ کوں اوراڑ کیوں کو تنہائی ہیں بیٹینے کا موقعہ شددیا جائے اور رات کو ان کو اکی بزرگ بھی سوئے۔ وعظ دھیجت سے ان کے دلول میں خوف خدا اور رات کو ان کو اکیلا نہ سوئے دیا جائے۔ بلکہ بھیشہ ان کے ساتھ ان کا کوئی بزرگ بھی سوئے۔ وعظ دھیجت سے ان کے دلول میں خوف خدا پیدا کیا جائے۔ خاندانی وقار کو بیدار کیا جائے اور اس امر پرزور دیا جائے کہ اس عادت بدسے آئندہ خاندانی نام ونمود کے ساتھ اولا دکا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ مریض کو صحت کے تباہ ہو جانے اور آئندہ خطرناک امراض کی پیدائش کا یقین پیدا کیا جائے اس طرح رفتہ رفتہ وہ وہ ذائی طور بربھی اس مرض سے دور رہنا قبول کر لیتا ہے۔

جب اس بدعادت کی طرف سے مریض کے دل میں نفرت پیدا ہوجائے اور دل سے اپنی اصلاح کی طرف ماکل ہوتو کھراس میں طبعی جنسی قوت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تا کہ اس میں جماع کی رغبت بیدار ہوجائے۔ بعض معالج خصوصاً فرقی طب کے حاملین قاطع ہاہ اور یہ استعمال کرا کے جنسی جذبہ کوشتم کر دیتے ہیں۔ جس سے مریض کی جسمانی صحت متاثر ہوکر خراب ہوجاتی ہے۔ مخدرات ومسکنات کا استعمال یقنینا نقصان پیدا کرتا ہے۔

ادویات کے استعال ہے قبل مریض کی روزاندزندگی پا قاعدہ کریں: (۱) میچ جلدا ٹھنا (۲) سیر کرنا (۳) روزاندنسل کرنا (۳) اگر الکی ورزش کی عادت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ (۵) عبادت اور ڈائی کتب کے مطالعہ کی عادت ڈالی جائے۔ (۲) غذاء وقت مقرر پر لینا (۵) بحوک شدید نہ بوتو غذا میں نافہ کر لینے کی عادت ڈالتا۔ (۸) روزانہ ناشتہ میں کھن یا دودوہ تھی کا استعال۔ (۹) دو پہر کے کھانے میں پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعال کرنا۔ (۱۰) اناج وغیرہ بہت کم کھانا، تا کہ غذا جلد بعضم ہوجائے۔ (۱۱) رات سے کھانے میں بلکی اورزود ہفتم افذیہ بونی چاہئیں۔ (۱۲) کاروبار دل جمعی سے کام کرنا۔ (۱۳) اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا جہاں پر دو سروں کی خدمت خصوصاً ملکی وقو می خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسروں کی خدمت کا جذبہ بیدا ہو۔ دوسروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسروں کی خدمت کا جذبہ بیدا ہو۔ دوسروں کی خدمت کو دوسروں کی خدمت کی دوسروں کی خدمت کو دوسروں کی دوسروں کی خدمت کو دوسروں کی دوس

#### حلوه مقوى اعصاب

فسفه: مربه كابرايك مير، كويان ف مير، الابكى خورداك تولد، كى حسب ضرورت ليل-

نو كليب: اوّل مربه گاجرباريك پيس ليس يجراس بيس كھويا لماليس ۽ گراندازاً بيجه كلى و تيجى بيس وْال كراس بيس الا پكى خورو بيس كروْال ويس اور آگ پر ركد ديس - جب الا پكى بيجه سرخ ہو جائے تو اس بيس مربه گاجراور كھويا وْال كر ہلكى آ پنج پر بِكا ئيس - جب مربه گاجراور كھويا سرخ ہو جائيس تو اس دفت اس بيس اس قدر كھى اور وْال ديس كه جس بيس علوه تربيتر ہوجائے۔

مقداد خوداك: ايك چمنا مك مع وشام مراه فيم كرم دودهاستعال كرير

فوائد: اعصابی عضلاتی مقوی، اعصاب و دماغ کو طاقت دیتا ہے۔جہم میں صالح رطوبت بیدا کرتا ہے۔ ذکا وت ص کو دور کرتا ہے۔ جگر اور گر دول کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ دِل کو فرحت پخشا ہے۔ رنگت کوصاف اورجہم کوموٹا کرتا ہے۔ جس کوجلت کی بدعاوت ہوان کے

لئے بہت مفید ہے۔

### مثفائي مقوى اعصاب

غىسىخە: ئارىل ايك بىر،مغز بادام نصف سىر، كوندكىكرىسىف سىر، كى ايك ياۋ،چىنى دوسىر، يانى ايك سىر-

قو کیدہ: اقل ایک دیچی میں تھی ڈال کر آگ پر رکھیں۔ اس میں گوند کیکر ڈال کر چچپہ ہلاتے رہیں۔ یہاں تک کہ گوند پھول جائے۔ شنڈا ہونے پراس کوپیس لیس۔ تاریل اور بادام کوبھی چیس کر گوند میں ملالیس۔ پھرچینی میں پانی ڈال کر آگ پر رکھیں۔ جب دو تار کا قوام بن جائے تو آگ پر سے اتارلیس اور فورانی اس میں وہ مرکب ملاکرسی تھال میں ڈال لیس۔ شنڈا ہونے پر کھڑے کاٹ کر رکھ لیس۔

مقدار خوراك: آدمى چمانك سايك چمانك تك يم كرم دوده كماتهاستهال كرير

فواف: (اعصابی عضلاتی مقوی) جگر وگردوں اور مثاندی سوزش کو کم کرتا ہے۔ نیاخون اور صالح رطوبت پیدا کرتا ہے۔ضعف قلب کو بے حد مفید ہے۔ ذکا دت حس کو دور کرتا ہے۔ اعصاب و دماغ اور حواس خمسہ خصوصاً آ تکھوں کو طاقت بخشا ہے۔ رنگت کو صاف اور جسم کو موٹا کرتا ہے۔ جن کوجلت کی بدعادت ہواس کا استعمال اس بدعادت سے دور رکھتا ہے۔

#### سفوف مقوى اعصاب

فسدخه: زيره سفيد، كشيز مقشر، خشخاش بخم تر بوز مقشر بخم خر بوزه مقشر، خيارين مقشر اور چيني سب چيزين بهم وزن لياي.

قاكيب: سبكوكوث كرسفوف تياركرليل\_

مقداد خوداك ايك توله سے تين توله تك جمراه دوده نيم كرم استعال كرير.

**غوافد:** (اعصابى عضلاتى مقوى) اس من بھى مندرجه بالاخواص پائے جاتے ہیں۔

#### طلاءآ بلهانگيز

نسخه: روغن كنير،روغن ترب بردوايك ايك پاؤ،روغن جماله گويدايك توله،موم نصف پاؤ\_

توكيب: بهلے موم كوكسى برتن ش آگ پر دكھ كرگرم كريں۔ جب موم بلكل جائے تواس ميں باقى روغن ملاليس\_بس تيار ہے۔

مقداد استعمال: ضرورت کے مطابق تھوڑا سالے کرحثغداورینچی نالی چھوڑ کر باقی تضیب پرلیپ کردیں۔ بالش کی ضرورت نہیں۔ روزاندایک باررات کو کافی ہے۔ چند دنوں میں دانے نکل آئیں گے۔ جن سے ایک طرف تضیب کو طاقت آئے گی، کمی دور ہو جائے گی اور جلق کی عادت ختم ہوجائے گی۔

### طلاءآ بلهائكيز شديد

فسطفه: شیرعشر، شیرتھو ہر دونوں ہم وزن ملا کرمسلسل ایک گھنٹہ کھرل کرلیں۔ بس تیار ہے۔ (اعصابی غدی شدید) فوائد کے لئے بے انتہا مفید ہے۔

مقداد استعمال: ضرورت كے مطابق مندرجه بالاطريق پراستهال كريں يكى دوبلا بن اورلمبائى يس كى ہوگئ ہوتو اس كا استعال بے صد مفيد ہے۔ اس كے استعال سے تضيب پر آ بلے أنجر آئيں تو دوالگانا ترك كر ديں۔ بير آ بلے خود بخو درفع ہو جاتے ہيں۔ جلق كى عادت كو رو کنے کے لئے مفید ہے۔ اگر آبلوں کی تکلیف زیادہ ہواور اس کوروکنامقصود ہوتو روغن کنجد ایک چھٹا تک بھی پانچ ماشے ست اجوائن شامل کر کے ان پر دِن بھی دو تمن بار لگا کیں۔ آ بلے بھی رفع ہو جا کیں گے اور طافت بھی قائم رہتی ہے۔

طلاء مقوى شابى

نسخه: عطر گذاب،عطر منا،عطر مثل، ایک ایک حصد، روغن صندل (اگرمیسوری بوتو بهتر ب) یا نج حصر

قوكيب: سب كوملائين - تيار ب-

مقداد خوداک: (اعصابی عضلاتی مقوی) ضرورت کے مطابق حثفداورینچ کی نالی چھوز کرقضیب پر بلکے بلکے مائش کریں۔اس سے آبلے نہیں نگلتے ۔اس سے بھی و کمزوری اور ؤبلا پن دور ہوجاتا ہے۔

## أغلام

ضعف مردانہ کا تیسرا سبب اقلام ہے۔ اس سے قبل اس کے دواسباب یعنی (۱) کثرت مباشرت اور (۲) جنت کے بارے میں ہم بیان کر تھے ہیں۔ یہ بھی جلتی کی طرح خوفناک جذباتی مرض ہے۔

#### اغلام کیا ہے؟

افلام ایک جنس کے دوافراد کا ایک دوسرے کے ساتھ مہاشرت کرتا ہے۔ یعنی مرد کا دوسرے مردیا عورت کا عورت یا کسی غیرجنس کے ساتھ مہاشرت کرنے کو اغلام کہتے ہیں۔ یہ فعل نہ صرف نہایت ہتے ہے بلکہ شخت نقصان دہ عادت ہے جس کا انجام انتہائی خوفاک ہوتا ہے۔ بیعادت کم وہیش ہرملک میں اور ہرزمانے میں پائی جاتی رہی ہے۔اس فعل بدکی تاریخ برخور کیا جائے تو پید چاتا ہے کہ یہ فعل قدیم زمانے میں مجھی پایا جاتا تھا۔

قرآن علیم سے پند چانا ہے کہ حضرت لوط علائقا کی قوم بیں بیٹھل انتہائی عردے پر تھا۔ وہ حسین اور نیک طینت عورتوں کی نسبت خوبصورت مردوں اور لڑکوں کو زیادہ پیند کرتے تھے۔ وہ قوم حضرت نوط علائقا کے کہنے سے اس فعل سے بازند آئی اور آخر کا رہاہ کر دی گئی۔

تاریخ بناتی ہے کہ الل روما اپنی تہذیب وتدن کے عروج کے زمانے میں اس تعلی بدیس بری طرح گرفتار ہے۔ بلکہ ہم درجداور ہر عمر کے لوگ اس میں جتلانظر آتے تھے۔ یہاں تک کے شہنشاہ فریڈرک اعظم بھی ان لوگوں میں شار ہوتے میں جو بہت بری طرح اس بدعادت میں گرفتار تھے۔

کہا جاتا ہے کہ کسی ہم جنس کی اپنے ہم جنس سے جب مجبت ہوجاتی ہے اور وہ بے تکلف ہوجاتے ہیں تو انتہائے لذت و سرور اور مسرت میں اس فعل بد بین گرفتار ہوجاتے ہیں۔ مکن ہے ایک صورت بھی عمل میں آ جائے ۔ لیکن حقیقت بینیں ہے۔ کیونکہ اکثر بنج و جوان مسرت میں اس فعل بد بین گرفتار ہوجاتے ہیں۔ اس میں حسن وخوبصورتی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بدصورت بچوں، جوانوں اور بوز عوں اور بوز عوں کے ساتھ بھی یہ عادت بد پوری کی جاتی ہے۔ بلکہ حیوانات سے بھی ہے بدعادت پوری کی جاتی ہے جن میں گدھے، گدھیاں اور کتیاں بلیاں مقصد کے لئے تیار کی جاتی ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ بیفسادشہوت کا ایک پہلو اور غلط طریق پر انزال کی ایک صورت ہے جس میں ابتداء میں تو لذت اور فرحت حاصل ہوتی ہے،لیکن پھرعادت اور جذبہ بن جاتا ہے اور اکثر تکلیف ہوتی ہے۔

دور حاضر کی فرنگی تہذیب وتدن میں اس اخلاق کش بدعادت میں بے حد کثرت ہوگئی ہے۔ خاص کر براے شہروں میں اس کی انتہائی کثرت ہے۔اس کے مراکز اکثر سکول، کالج اور جیل خانے وکلب یا ایسے مقامات ہیں۔ جہاں مجرد مردیا بچے اکتھے رہتے ہوں۔ یہ بدعادت پڑ جاتی ہے۔ آج کل یورپ اور امریکہ میں اس عادت بدکی انتہائی کثرت ہوگئی ہے جس کا ثبوت برطانیہ کے یارلیمنٹ کا وہ قانون ہے جو حال ہی میں پاس ہوا ہے کہ اغلام کو جرم نہ قرار دیا جائے۔ حالا تکہ اس سے قبل دنیا بھر کی تمام حکومتوں نے اس فعل بد کوشدید جرم قرار دے رکھا ہے۔ بلکہ اگر کسی حیوان سے بھی الیم حرکت کی جائے تو بھی جرم ہے۔ برطانیہ میں اس فعل کو جرم کی حدود سے خارج کر دینے سے ٹابت ہوتا ہے کہاس جرم میں اس کثرت ہے ہر طبقہ کے لوگ شریک ہیں کہا گران کو مجرم قرار دیا جائے تو ملک بھر میں فساد کا خطرہ ہے۔ کیکن اس تعل کی آ زادی ہے انسانی کردار میں جوفسادیپیرا ہوگا وہ اس قدرشدیداورخطرناک ہوگا کہاس کا انداز ہ لگانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ خلاف وضع فطری کی بدعادت عورتوں میں بھی یائی جاتی ہے۔اگر چہ کم ہے کیکن اس کے وجود سے اٹکارنہیں ہوسکتا۔اس کی ابتداء ا یک عورت کے دوسری کسی عورت یا لڑکی ہے جذبیعشق کی صورت میں طاہر ہوتی ہے۔ ایس عورتیں آپس میں ایک دوسری کے ساتھ نہایت ورجہ عاشقاند محبت رکھتی ہیں۔ ہرتشم کی مالی اور خاندانی قربانی دیتی ہیں۔ ہفتوں ایک دوسرے کے گھروں میں جا کررہتی ہیں۔ گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود بازئیں آتیں اوراینی کہلی ہے انتہائی محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ یہاں تک کہان کوجدا کرنا بے حدمشکل ہو جاتا ہے۔سکولوں اور کالجوں میں بیدمرض بڑھ رہاہے۔ بڑی کڑ کیاں چھوٹی لڑ کیوں ہے یا بعض استانیاں اور کیلچرارا بی شام ردلڑ کیوں ہےالیی محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ پرلطف بات یہ ہے کہ جب کسی گھریا کسی درسگاہ وغیرہ میں الیمی شدید محبت اور عشق کا جذبہ نظر آتا ہے تو دوسری لڑکیاں اورعور تیں ان کو ھکوک اورنفرت کی نگاہ ہے دیکھتی ہیں۔ایسے تعلق کواح چھا خیال نہیں کرتیں۔البتہ ایسی عورتیں اورلژ کیاں مردوں اورلژ کوں ہے بہت جھجک محسوس کرتی ہیں اوران ہے اکثر دور رہتی ہیں اور اپنی گفتگو میں ان سے نفرت کا اظہار کرتی ہیں۔ بلکہ اگران کی شادی کا ذکر آ جائے تو اوّل تو بہت بے چینی کا اظہار کرتی ہیں اور پھراس شادی میں خرابیاں ظاہر کر کے کیڑے نکالتی ہیں۔

یونانی دور تہذیب وتدن میں جب نوجوان آپس میں ایس محبت رکھتے تھے تو وہ اس بات پرفخر کرتے تھے کہ وہ عورتوں کونہایت نفرت سے دیکھتے ہیں۔اس طرح جب یونانی دوشیزا ئیں آپس میں محبت کرتی تھیں تو وہ مردوں سے سخت نفرت کرتی تھیں اور اس بات پر نازاں ہوتی تھیں کہ وہ مرد کی ناز برداریوں کی محتاج نہیں ہیں۔ یہی جذبہ اب ہمارے ہاں اکثر پڑھی تکھی اور ملازمت پیشہ عورتوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے جس کے نتائج یقینا خطرناک ہو سکتے ہیں۔

ان بدافعال کے برے نتائج کی مثالیں فرانس میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ جہاں حسن وعشق اپنی پوری بلند یوں پر نظر آتا ہے، جہاں عریانی اور بے شرمی کو آرٹ اور کلچر کہا جاتا ہے وہاں پرعشق اور محبت کے اظہار پر فخر اور مسرستہ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ وہاں پراس تتم کے خلاف فطرت عشق کی بڑی بڑی حکایتیں بیان کی جاتی ہیں۔اس تتم کی اُلفت اور جذبہ رنڈیوں میں اپنے عروج پر پایا جاتا ہے اور اچھے اچھے خاندانوں کواس بدعادت سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ بیسب کچھ صرف لذت اور فساد کا نتیجہ ہے۔

اغلام کے نقصانات

شہوت انسان میں صحت اور قوت کا اظہار ہے لیکن اس کا غلط استعمال فساد شہوت ہے۔ شہوت کے اثر ات اور اظہار اور قبل از بلوغت

بی شروع ہو جاتا ہے تا کہ بجین بی ہے اس کے جنسی اعتماء اور قوئی ارتقاء اور تحیل کی منزلیل اس کے جسم کے ساتھ کمل ہونی شروع ہو جائیں۔اگر جوانی ہے تیل بی شہوت کا غلط استعمال شروع ہو جائے تو پھرانسان جسمانی ونفسیاتی اور روحانی طور پر ارتقاء اور تکمیل کی منزلیس طے نہیں کرسکتا اور ناممکن انسان رہ جاتا ہے۔ یہ مال باپ اور سر پرست کا کام ہے کہ وہ بیجے کی نگرانی کریں تا کہ بچے فساد شہوت میں گرفتار نہ ہو سکے۔ بلکہ جوانی کی پھیل کے بعد بھی اگر فساد شہوت میں گرفتار ہو جائے تو بھرصحت اور جوانی پر باد ہو جاتی ہے۔ اور بڑھایا جلد آجاتا ہے۔

فساد شہوت میں (۱) کثرت مباشرت (۲) جلق (۳) اغلام قابل ذکر ہیں۔ یہ تینوں بدافعال جس کثرت کے ساتھ ہارے ملک ہیں گئر ہیں۔ یہ تینوں بدافعال جس کثرت کے ساتھ ہارے ملک ہیں گئر ہیں ان کا انداز وجنسی مریضوں کی کثرت سے دگایا جا سکتا ہے۔ فساد شہوت سے جس قدر جسمانی وجنسی اور نفسانی اور روحانی نقصان ہوتا ہے اس کا انداز ومریض بالکل نیس نگا سکتا۔ یہ انداز وصرف صاحب علم اور ائل فن ہی لگا سکتا ہے۔ عام طور پر یہی خیال کیا جا تا ہے کہ یہ سرف جنسی نقصان ہے۔ کین اس جنسی نقصان کا جو اثر جسم ونفس اور روح پر ظاہر ہوتا ہے اس سے انسان کے اندر کروار اور اخلاق کی تو توس کا ارتقاء اور تعکیل ختم ہوجاتی ہے۔ یہ سرف اس کی ذات تک محدود نیش رہتا بلک نسل اور ماحول پر بھی اثر انداز ہوجاتا ہے۔ کو یا بیصرف اس کی ذات کا نیس بلکہ ملک اور قوم کا نقصان ہوتا ہے۔

جاننا چاہیے کے تضیب کی بناوٹ میں زیادہ تر استخی اجسام ہوتے ہیں جن کا تعلق عضلات اور قلب سے ہوتا ہے۔ وہاں ہر جو عشائے خاطی اوراعصاب پائے جاتے ہیں ان میں انتہائی لطافت کا احساس پایا جاتا ہے۔ خصوصاً حشفہ اور اعساب پائے جاتے ہیں ان میں انتہائی لطافت کا احساس پایا جاتا ہے۔ خصوصاً حشفہ اور اعلیٰ میں بیاڑات اپنی اعشاء پر غیر فطری ہیں۔ ان سب کو شریا اور وربیدوں سے غذا پہنچی ہے۔ جس سے وہاں کی نشو ونما کا سلسلہ قائم رہتا ہے۔ لیکن اغلام میں اعشاء پر غیر فطری طور پر دیا و پڑتا ہے۔ اس طرح جورگز گئتی ہے اس سے حشفہ اور اعساب میں خراش اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ بار بار ایسا کرنے سے خون کا دوران اس طرف زیادہ ہو جاتا ہے جس سے وہاں کی لطافت اور احساس میں اس قدر شدت آ جاتی ہے کہ دکھن پیدا ہو جاتی ہے جس سے دورم تک کی نوبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیٹجہ بیڈ کلٹا ہے کہ اندرونی جنسی اعشاء کے ساتھ ساتھ ول و دماغ اور جگر گئز نے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہیں۔ پھر بجائے جسم ونفس اور دوحانی شکیل کے خوناک امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے ہیں تین خاص صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اقل عورت کی اندام نہائی ایک لطیف اور
نازک مقام ہے جو عضو مخصوص کے اندازے کے مطابق بنایا گیا ہے اور اس کے لئے مقام راحت ہے۔ دوسرے وہاں پر خاص قسم کی رطوبت
پائی جاتی ہے جو تضیب کورگڑ ہے تھوظ رکھتی ہے اور سکون بخشتی ہے۔ تیسرے وہاں پر ایک خاص قسم کی حرارت ہوتی ہے جس کا ایک خاص ورجہ
ہوتا ہے جو مرد کے سیح انزال میں مرد کرتی ہے بلکداس کے عضو تحصوص میں پسینہ لا کراس کے اشجی مواد کو بھی تحلیل کرویتی ہے۔ لیکن اس کے
ہوتا ہے جو مرد کے سیح انزال میں مرد کرتی ہے بلکداس کے عضو تحصوص میں پسینہ لا کراس کے اشجی مواد کو بھی تحلیل کرویتی ہے۔ لیکن اس کے
ہوتا ہے جو مرد کے سیک انزال میں مرد کرتی ہے بلکداس کے عضوت میں پسینہ لا کراس کے استحدی مواد کو بھی تحلیل کرویت ہوتا ہے۔
ہر عکس اغلام میں نہ مقام راحت ہے ، نہ رطوبت کی غیر موجودگی ہے تسکیدن ملتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس قدر فوائد اور نقصان پائے جاتے
ان تھائق سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مباشرت اور اغلام میں کس قدر فرق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس قدر فوائد اور نقصان پائے جاتے

میں اور سب سے بری بات میہ ہے کہ مباشرت سے جسم انسان کا عقیہ ہوتا ہے اور اغلام میں میصورت ہرگز حاصل نہیں ہو عق بلکہ خوفناک امراض کے ساتھ اخلاقی جابی پیدا ہوتی ہے۔

ان کے علاوہ اغلام میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس مقام میں بختی کے ساتھ ساتھ گندے مادے ہوتے ہیں جن سے آشک اور سوزاک جیسے امراض پیدا ہو جاتے جیں جس سے اس شخص کی زندگی ہمیشہ کے لئے اجیرن ہو جاتی ہے اور الی صورت میں جب کہ ذکا وت حس بڑھ چکی ہواور دوران خون جنسی اعضاء کی طرف ہوتو نہ صرف وہاں پر امراض کی شدت ہوتی ہے بلکہ وہ قابل علاج بھی نہیں ہوتے۔اس لیے مشکلات دوگنا ہو جاتی جیں۔

یہ بھی یا در کھیں کہ جولوگ مفتول بنتے ہیں وہ بھی نقصان سے خالی نیس رہتے۔اوّل تو ان کے مقعد ہیں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، دوسرے ان کی اپنی مردانہ جنسی تو تیس فتم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ان ہیں زنانہ پن پیدا ہو جاتا ہے اور دہ عورت سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ وہ اپنے عضومخصوص کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔

جولوگ جنسی طور پر مورت بیل تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اسی تئم کے مفعول ہوتے ہیں۔ان کے مقابلے جو مورتیں جنسی طور پر مرد بننا شروع ہو جاتی ہیں وہ وہی مورتیں ہوتی ہیں جو دومری مورتوں ہے جنسی تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں مردانہ جنسی اوصاف آ بحرآتے ہیں لیکن مقیقت سے ہے کہ ایسی عورتیں حقیقی طور پر نہ مرد بن یاتی ہیں اور نہ کمل طور پر بن سکتی ہیں۔

## اغلام کے اسباب

جنسی انتشار ایک فطری جذبہ ہے جس کا ہر تندرست انسان ہیں پایا جانا ضروری ہے۔ چونکہ اس کا مقصدنسل انسان کو جاری رکھنا ہے۔ اس نے بچپن بی سے جب کہ دودھ چینے کا زمانہ ہوتا ہے بیرجذبہ ظاہر ہونے لگتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بنچ کولذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ محسوس ہوتی ہے اس کے اس جذبہ ہیں اضافہ کے ساتھ ساتھ اس کی لذت بھی برحتی محسوس ہوتی ہے۔ تحقیقات سے بدھتی تسمسلمہ ہوگئی ہے کہ بنچ کا بیجنسی جذبہ اور لذت بغیر نقصان کے بیڑھتے رہیں تو اس سے منصرف اس کی جنسی تو ت غیر معمولی طور پر برھتی ہے بلکہ اس کی وجو انی وروحانی اور جسمانی تو تیں بھی بہت حد تک بڑھ جاتی ہیں۔ اس طرح انسان و بھی وروحانی اور جسمانی طور پر ایک بلندمقام یالیتا ہے۔

لیکن جب اس جنسی جذب کو غلط می لذت کے حصول سے نقصان پیٹے جاتا ہے تو فطری طور پراس کی ان تمام تو تو س کو نقصان پیٹے جاتا ہے جس کی صورتیں یہ ہوتی ہیں کہ ذمانہ شیر خواری ہیں اس کے والدین یا ویگر رشتہ دار اور عزیز ہے بھی ہیں اس کو پیار سے سماتے ہیں یا داید اس کی ضامر جب بھی میں اس کو پیار سے سماتے ہیں یا داید اس کے قارت پر جاتی اس کی ضامر جب بھی کو حصول لذت کی عادت پر جاتی ہے۔ اس طرح جب بھی کو جمول لذت کی عادت پر جاتی ہے۔ اس طرح جب بھی ہوتی ہیں تو ایک دو سرے کے جنسی اعضاء کو چھوکر یا چھیڑ کر آپس میں لذت کو بیدار کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح بسال اس کے واران کے اس مورت میں ہوتی ہے کہ چھوٹی عمر کے بچول کو اکٹھا سلا دیا جاتا ہے تو جس وقت ان میں جنسی اختشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ان کے اعضا کرتے ہیں اور بھینی دوسرے کے بدن پر دیا و ڈالتے ہیں اس وقت بھی ان کو لذت اور سرور کی صورتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ دفا حاصل کرتے ہیں اور بھینی دوسرے کے بدن پر دیا و ڈالتے ہیں اس وقت بھی جن کی دانیاں کو بچھا ہمیت نہیں دیتی بلکہ بچے کو اپنی طرف اور جسینی کی صورتیں دایہ کے ساتھ بچے کے لینے سے پیدا ہو گئی ہیں جن سے خلا ذہن کی دانیاں کو بچھا ہمیت نہیں دیتی بلکہ بچے کو اپنی طرف اور جسینی لیتی ہیں کے حظ میں اضافہ کا باعث ہوتا ہے اور اس کے بچوں کو بے تکلف میے، لیٹنے اور کھیلنے کا اتفاق ہوتا ہے تو اس

جذبه کواور بھی شدت ملتی ہے۔الی صورتوں میں جوان ہونے تک بچے کاجنسی جذبہ اور لذت بڑھتی اور پختہ ہوتی رہتی ہے۔

انہی اثرات کے تحت جب بچہ جوان ہوجاتا ہے تو اس کوجلق واغلام اور کثرت مباشرت کی عادت پڑ جاتی ہے۔اس طرح اس کے جنسی جذبہ کوشدید نقصان پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنی صحیح اور کھمل نشوونما کھو بیٹھتا ہے۔ بچہ کی پرورش میں جہاں پر اس کی غذا اور صحت اور تعلیم کا خیال رکھا جاتا ہے، وہاں اس کے جنسی جذبہ کی گرانی کرتا بھی از حدضروری ہے۔

#### علامات

جن نو جوان بچوں کے جنسی جذبہ کو نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے جاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں تو وہ اکثر بہت شرمیلے ہوجاتے ہیں۔اکثر خوفز دہ رہتے ہیں۔ جب بھی جنسی جذبہ کا ذکر آتا ہے تو گھبرا جائے جیں۔اکثر تنہائی پند ہوتے ہیں۔ بہت کم عام لوگوں میں ہیٹھتے ہیں۔تعلیم اور کام دھندوں میں جی نہیں لگتا۔ان کی ذہائت اور سرتیں روز ہروز کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔اکٹر نشہ میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔

گھر کے ڈریے نشہ سے بچے رہیں تو ناول وافسانوں اور سینما ویڈیو وغیرہ کا نشہ پڑجاتا ہے۔ گھر ہیں جب ان کی شادی کا ذکر آتا ہے تو گھرا جاتے ہیں۔ اکثر صاف انکار کر دیتے ہیں۔ الی صورت ہیں ان پر تخی کرنا ہرگز مفیر نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے وہ لا علاج مریض بن جاتے ہیں۔ ان کا صحیح علاج ہے ہے کہ پیار محبت سے ان کے نقصان کو معلوم کر کے مجھے طور پر ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور جس مرض میں وہ مبتلا ہیں۔ ہیں۔ ہیں۔ اس طرح وہ پھر بہت حد تک اپنی کھوئی ہوئی صحت دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔

#### علاج

اغلام کا مریض کچھ وہمی سا ہو جاتا ہے۔معالج کے لئے ضروری ہے کہ اس کے علاج سے قبل اس کو اپنے اعتاد میں لینے کی کوشش کرے اور اس کو یقین ولائے کہ اس کا مرض کوئی خاص نہیں ہے۔صرف ذہنی پوجھ ہے،صرف سیجھنے کی بات ہے، نہ جسم کی کمزوری ہے اور نہ قوت باہ کی خرابی ہے۔البتہ اے اپنی قوت پریقین نہیں ہے۔ بلاو جہا کی خوف ساپیدا ہوگیا ہے۔

علاج سے چند ونوں میں بیاعتماد پیدا ہوجائے گا اور بے معنی خوف دور ہوجائے گا اورتم اس قابل ہوسکو گے اور شادی کرسکو گے۔
معالج کو چاہیے کہ مریض میں شادی کا شوق پیدا کر ہے۔ ایک حسین وجمیل ہوی کا نصور پیدا کر ہے۔ اس کی نزاکت و نفاست کی لذت بیدا
کر ہے۔ اس کی محبت و خدمت کے جذبے کو تیز کر ہے۔ غرض یوی سے لذت و حظ اور لطف اندوز ہونے کی صورتیں اور نقشے تھینی دے اور
ساتھ ہی کسی ہستی کی زندگی کی عزت و ناموں کے نمونے پیش کر ہے۔ اس کے ساتھ اولاد کا بیار اور اس سے فائدان کے نام ونشان کی بقاء کا
قائم رہنا اور بیوی کے مقابلے میں اغلام کی خرابیوں کو ذہمی نشین کرائے۔ اس سے مریض علاج کی طرف دل سے رجوع کر لیتا ہے اور اس
طرح علاج میں تقینی کامیا بی ہوجاتی ہے۔

#### ابك غلطنبي

اغلام کے مریض کے علاج کے مطابق بی غلط نبی پائی جاتی ہے کہ اس کو اس عادت سے رو کئے کے لئے مسکنات اور مخدرات کا استعمال کرایا جاتا ہے اور فرقی طریق علاج بیں اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی علاج بی نبیس ہے۔ وہ اس مقصد کے لئے برومائیڈ اور ای قسم کے مرکب جیسے سوڈ یم برومائیڈ، امو ٹیم برومائیڈ، پوٹا ٹیم برومائیڈ اور کیم فر برومائیڈ وغیرہ استعمال کر کے مریض کی قوت مردانہ کو اور بھی کم دور کر ویتے ہیں۔ ایسا کرنے سے مریض بھی اچھانہیں ہوتا بلکہ اور بھی بیار ہوجاتا ہے۔

### للتحيح علارج

اغلام کا مریض ہمیشہ عضلاتی اعصابی یاعضلاتی غدی ہوتا ہے۔ اکثر ریاح اور تیزاییت کوزیادتی ہوتی ہے۔ اس کا علاج غدی تحریک کوزیادہ سے زیادہ بردھانا ہے۔ اس طرح عضلات بیل تھوگیاں ہوکراس کے جسم بیل حرارت پیدا ہوجائے گی اور اس کا ذہن اور جذبات اعتدال پر آ جا کیں گے اور اس کو اغلام سے نفرت پیدا ہوجائے گی۔ اس کی غذا بیل تھی ، شہداور بادام کا زیادہ سے زیادہ اضافہ کر دیں اور ادویات بیل غدی اعصابی اور اور یا سندید کانی ہوتی غدی اعصابی محرک یا شدید کانی ہوتی ہیں۔ ورنہ صرف غدی اعصابی محرک یا شدید کانی ہوتی ہیں۔ ذیل کے بننے بھی مفید ہیں۔

#### ا۔ غدی اعصالی تریاق

ز تحمیل سات حصے، الا پکی خور دایک حصہ، شہدیم گرم دونوں کے برابر ملالیں۔

مقدار خوراك: ايك ماشد عوار ماشرتك دن ين تن جار باردي مندى اعصافي تحريك ك لئ بخطادوا بـ

### ۲۔غدی اعصابی اکسیر

فلفل سياه ايك حصد، باديان سات عصى مغز بادام مقشرة عمد عصد باريك بيس كرباجم ملاليس

مقدار خوراك: چه ماشے سے ايك تولدتك ون بين دو تين بار دير - اگر مناسب خيال كرين تو چار بار بھى دے سكتے ہيں - ب حديقين دواء ب-

#### ٣-غدى اعصابي طلاء

روخن پودیندایک ماشد، روغن زینون گیارہ ماشے۔ دونوں کوخوب اچھی طرح ملا لیں۔معردف طریقنہ پر مریض کو استعمال کرائیں۔ اغلام ک عادت چھڑانے کے لئے انتہائی مفیدطلا ہے۔

### جربان

جریان کے معنی کسی رقیق مواد کا بہنا ہے۔ طبی اصطلاح میں عام طور پر منی کے بلا ارادہ یا بلا ضرورت بہنے کو کہا جاتا ہے۔ اگریزی میں اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ جو دو بونانی الفاظ ہے مرکب ہے۔

اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ اس کوسیلان منی بھی کہا جاتا ہے۔ اگریزی میں اس کو اسپر سے ٹوریا کہتے ہیں۔ جو دو بونانی الفاظ ہے مرکب ہے۔

ایک لفظ سپرم ہے جس کے معنی تخم یا بڑے کے ہیں اور دو مرالفظ ریا ہے جس کا معنی بہنا ہے۔ چونکہ منی جسم انسان میں تخم یا بڑے کی حیثیت رکھتی ہے،

اس لئے اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ عام لوگ اس کو دھانت پڑنا کہتے ہیں۔ چونکہ منی کا عام طور پر اخراج بوقت مباشرت ہوتا ہے جس کو انزال

(گرنا) کہتے ہیں۔ گر جریان کی صورت ہیں منی بغیر مباشرت، بغیر خواہش، بغیر ارادہ اور اکثر بغیر انتشار کے اخراج پا جاتی ہے بکہ بہہ جاتی ہے جو اکثر سیلان کی صورت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ ضعف باہ کی چوتی قتم جریان منی ہے۔ بہتا ہ و پا فانے کے ہو اکثر سیلان کی صورت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ ضعف باہ کی چوتی قتم جریان منی کہتے ہیں اس کے وقت بیشا ہو ہا فانے کے میں اس کے علاوہ شہوانی خیالات یا کہتر کی رگڑ کی صورت ہیں کھی اکثر جریان کی صورت میں بیدا ہو جاتی ہیں۔

بعض اطب بسرعت انزال اوراحتلام کو مجی جریان منی میں تمار کرتے ہیں، کیکن حقیقت بیہ ہے کہ بید دانوں علامات جریان سے بالکل جدا ہیں۔ سرعت انزال کی علامات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب عمل مباشرت میں بہت جلد انزال ہوجائے۔ بیرحالت انزال ہے، جریان یا سیلان خبیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں عمل و اراوہ اور خواہش کو بھی دھل ہوتا ہے۔ اس طرح احتلام کی علامت اس حالت میں پیدا ہوتی ہے جب مریض کو حالت خواب میں انزال ہوجائے۔ اس میں اگر چدلذت اور خواہش نہیں ہوتی عگر یہ میں صورت انزال ہوتی ہے۔ اس لئے احتلام بھی جریان منی سے ایک مختلف حالت اور علامت ہے۔ ان تیوں کے اسباب اور علامات بھی جدا جدا ہیں۔ جن کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گ۔

جریان منی کی طرح دورطویتیں اور بھی افراج پاتی ہیں۔ عام طور پر ان کا اطلاق بھی جریان منی پر کر دیا جاتا ہے۔ گرید دونوں رطوبتیں دراصل منی سے علیجہ و تارہ وقی ہیں۔ ان میں ایک رطوبت رطوبتیں دراصل منی سے علیجہ و تارہ وقی ہیں۔ ان میں ایک رطوبت کا نام ندی ہے اور دوسری رطوبت کو ودی کہتے ہیں۔ فدی ایک المیلیف شے ہے جولذت کے وقت افراج پاتی ہے۔ عام طور پر جذبہ مباشرت اورلذت کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے افراج کی حقیقت سے ہے کہ منی کے افراج کے وقت اس امرکی ضرورت ہوتی ہے کہ منی کے افراج کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے افراج کی حقیقت سے ہی تارہ کی خارج کی علی من دونت اس امرکی ضرورت ہوتی ہے کہ منی کے افراج کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے افراج کی عدت سے پیشاب کی نالی میں دکاوٹ یا سوزش نہ پر ہوا ہے۔ جس سے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ عام لوگ اس کو تی منی خیال کرتے ہیں اور اس کی زیادتی کو بھی باعث نقصان خیال کرتے ہیں۔ اس کے کثر ت افراج میں کچھ نہ کچھ نقصان تو ہوسکتا ہے لیکن حقیقت میں اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔ اس کا افراج ایک فطری امر ہے، کیونکہ جب سکر ایک شخص عالت لذت میں دہے گا ، اس وقت تک ندی کا افراج جادی دے گا۔ جولوگ ضرورت کے ظاف زیادہ وقت لذت میں صرف سے ایک سے خواب کو ایس کی زیادتی ہوشن کے جذبات کی زیادتی اور کھو وقت الذت ہو میں ہوتا۔ اس کا فراج ہوتی اور کھو وقت الذت ہو میں ہوتا ہے۔ اس میں موجو ہوت میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ حسن وغشق اور کھف وعیت میں گرفتارہ ہوجاتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ حسن وغشق اور کھف وعیت میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ اس طرح بعض دفعہ کشرت جذبات سے اس کا افراج ہمی غیر معمولی ہوتا ہے۔ جس سے اس میں اس رطوبت کی پیرائش اور افراج ہو جو اس ہے۔ بعض دفعہ کشرت جذبات سے اس کا افراج ہمی غیر معمولی ہوتا ہے۔ بھی دفعہ کشرت جذبات سے اس کا افراج ہمی غیر معمولی ہوتا ہے۔ بھی دفعہ کشرت جذبات سے اس کا افراج ہمی غیر معمولی ہوتا ہے۔ جس

دوسری رطوبت ودی ہے جو پیشاب کے وقت فطری طور پراس لئے پیدا ہوتی ہے کہ پیشاب کی نالی کوتر رکھے اور نالی میں بیشاب کی جلن اور تیز ابیت کا احساس نہ ہو۔ جب بھی پیشاب میں حدت اور تیز ابیت پیدا ہوتی ہے تو اس سے اس رطوبت میں اضافہ ہو جا تا ہے۔ جس سے جلن اور سوزش دور ہو جاتی ہے۔ بہر حال بید دنوں رطوبتیں مئی سے بالکل جدا ہیں۔

## جنسى لذت

لذت بھی آیک جذبہ ہے جس طرح مسرت وغم وغصرانسانی جذبات ہیں۔ جب انسان میں کوئی جذبہ شدت یا تسلسل اختیار کرتا ہے تو اس کا اثر دل و د ماغ اور جگر پر پڑتا ہے۔ اس سے دورانِ خون میں اس طرف تیزی ہو جاتی ہے۔ اگر دورانِ خون میں یک بیک شدت بیدا ہو جاتی ہے۔ جس کوشاد ی مرگ موت واقع ہو جاتی ہے۔ جس کوشاد ی مرگ کہتے ہیں۔ اس طرف مرگ اور خوف مرگ واقع ہو جاتا ہے۔ جس سے وہاں پرخوفناک امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔

یم صورت جذبہ لذت کے حصول میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جذبہ جنسی لذت کے تحت ہو پاکسی اور لذت کے تحت۔ بہر حال دورانِ خون پر ضرورائر انداز ہوتا ہے۔اس میں شدت ہوتو اس کا نقصان فوراً ظاہر ہوجاتا ہے اور اگر اس میں تسلسل ہوتو اس کا نقصان رفتہ رفتہ پیدا ہوتا ہے۔اوربعض اوقات بہت خوفٹا ک امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔جن میں جریان وسیلان الرحم اور ذیا بیٹس و خارش قابل ذکر ہیں۔ جب تک جذبہ لذت ختم نہ ہوا ہے امراض سے چھٹکارا یا نامشکل ہوجا تا ہے۔

مرد ہویا عورت، ان کی خواہشات میں مسرت اور لذت کو بہت دخل ہے۔ وہ شب وروز ان کے حصول میں جدو جہد اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس مقعد کے لئے جنی لذت کے علاوہ کھانے پینے میں لذت، زیور و کپڑے میں لذت، مکان و سجاوٹ میں لذت، سیم ہم کی مسرتیں اور سیلول، پھولوں میں لذت، سیر تماشوں میں لذت، نیڈ و مروو میں لذت، یہاں تک کہ شراب اور رقص میں لذت۔ یہ ہرتئم کی مسرتیں اور لذت کی چولوں میں لذت، سیر تماشوں میں لذت، سیر تماشوں میں لذت، سیر تماشوں میں لذت، نیاں تک کہ شراب اور رقص میں لذت۔ یہ ہرتئم کی مسرتیں اور لذت کی چکر میں پڑے رہانا سخت نقصان رساں ہے۔ اس سے دیگر میں امراض کے علاوہ ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت فطری طور پر انسان کوغم وغصہ اور خوف و ندامت کے اثر ات کا احباس دفاتی رہتی ہے تا کہ مسلسل ایک ہی جذبہ زندگی کے لئے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ یا در کھیں کہ صرف پر ہیز گاری ہی انسان کو ہر جذبہ کی شدت اور تسلسل سے محفوظ کر سکتی ہے۔

بچل سے لاؤ کرنا بھی ایک خاص تم کی لذت ہے۔ اس سے بچول اور مال باپ بلکہ بہن بھائیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ لاؤ کو فلطی سے بیار بجھ لیا گئی ہے۔ بدؤ کو فلطی سے بیار سجھ لیا گیا ہے۔ بدؤلا ہے۔ لاؤ اور بیار میں بہت فرق ہے۔ لاؤ بخیر فطری صورت ہے جو صرف بچے کی مرضی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ہواس کی ایک لذت کے جذبہ کی تخیل ہے جس سے دوران خون ایک خاص جانب دورہ کرتا ہے۔ اور نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن بیارایک فطری صورت ہے جس میں اس کے اخلاقی زندگی اور کروار حسنہ کی تخیل مدنظر ہوتی ہے۔ اس لئے اگر بچہ کوئی ناجائز اور غلط تم کی ضد کرے تو بیاس کی لذت ہے۔ اس کا قائم رہنا اس کی غلط مرضی اور ضد کرتے تو بیاس کی لذت ہے۔ اس کا قائم رہنا اس کی علط مرضی اور ضد کرتے دیے ہیں دہ بھی اس لذت کا شکار ہوجاتے ہیں۔

# جریان اور فرنگی ماہرین کی رائے

طب یونانی کا دعوئی ہے کہ فرقی طب (ڈاکٹری) و ماہرین جنسی امراض جیں ناکام جیں۔ ہم نظریہ مفرد اعضاء کے تحت اس امرک تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی فرقی ڈاکٹر جنسی امراض کی نہ حقیقت ہے آگاہ جیں اور نہ بی اس کے علاج ہے جیجے طور پر واقف جیں۔ جہاں تک ان کے علاج کا تعلق ہے وہ صرف علامات کی ہے۔ یعنی پیداشدہ علامات کو روکنا ہے نہ کہ اصل امراض کو بچستا اور مدنظر رکھنا۔ جہاں تک علامات کو رفع کرنے کا تعلق ہے وہ بھی صرف تسکین وتخدیم کی حد تک ہے جہاں تک امراض وعلامات کو رفع کرنے کا تعلق ہے وہ بھی صرف تسکین وتخدیم کی حد تک ہے جوامراض وعلامات کی ابتدائی حالت تک تو مفید ہوسکتی ہے لیکن ان کی انتہاء اور شفاء کے لئے اور خاص طور پر سوزش کی حالت میں تعلیل کے بغیر شفاء ناممکن ہے۔ ذیل میں فرقی ماہرین کی آراء پرخور کریں اور ان کی ہے بھی کا اندازہ لگا کیں۔

## ڈاکٹر کار پینیٹر

سلان من عصب کے اثر کے تالع ہے اور ول کا شہوت انگیز خیالات کی طرف متوجہ ہوتا اس کی زیادتی کا ہاعث ہے۔ ڈاکٹر ہے اے ملٹن

ڈاکٹر کار پینٹر کے مذکورہ بالاقول کی نسبت اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہم الفاظ لکھ دیتے ہیں جن ہے کوئی محدود تیجہ نہیں نکاتا۔صرف سیا کہددینا کہ سیلان منی عصب کے اثر کے تابع ہے حقیقت مرض پر رہنمائی نہیں کرسکتا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ملٹن اس امر کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اخراج رطوبات پر نظام عقبی کا اثر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ بعض اخراجات ول کے جوٹن سے بڑھ جاتے ہیں۔ شلا پینداور آنسواور بعض کم ہو جاتے ہیں جیسے میقان غم کے باعث ہوتا ہے تو پت کا اخراج رُک جاتا ہے یا بدہضمی جو نظرات کے سب ہوتی ہے اس میں مقدار اخراج رطوبت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ابھی بیام تحقیق طلب ہے کہ دلی و د ماغی محبت بھی جگراور لبلبہ کی رطوبت کو بڑھاتی ہے یا نہیں۔

ڈاکٹر کارپینٹر صاحب کی بحث کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ اعصاب کے اثر سے دطوبت بڑھ جاتی ہے مگرید بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر عصبی اثر کا نتیجہ صرف اس قدر ہے تو کیا وجہ ہے کہ احتلام میں منی زیادہ خارج ہوتی ہے اور مباشرت میں کم ، حالانکہ مباشرت میں طبعی تحریب کی بنیاد ہوتی ہے۔

## ڈاکٹرایک ٹروشو

یصاحب لکھتے ہیں کہ ''احتلام سے بہنبت مباشرت کے کھے زیادہ قوت ذائل نیس ہوتی''۔ گریدرائے صاحب معدول کی قرین قیاس نہیں۔ یہ بات صد ہا آ دمیوں کے تجربہ میں آئی ہوئی حقیقت ہے کہ احتلام سے بہت تھکان اور درماندگی ظاہر ہوتی ہے۔ وجہاس کی صاف اور صحیح ہے کہ مجامعت میں تحریک طبعی ہوتی ہے جواحتلام میں نہیں ہوتی۔

# ڈاکٹر گیم جی

یہ صاحب کیمنے ہیں کہ نظام عمی کے مرکزوں یعنی و ماغ ونخاع کا جو ہراصلی کثرت مجامعت وجلق سے خرج ہوجاتا ہے اورخون جو مجامعت کے وقت ان میں زیادہ پایا جاتا ہے وہ تعلی مجامعت کی چتی زیادہ کرتا ہے۔ ان کوغذا دینے میں کچھ مدونہیں ملتی اور نہ جو ہرصرف شدہ کے عوض جو ہر جدید بنا کر اس کا خلا پورا کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے طبعی اور واجبی فعل میں خلل واقعہ ہوتا ہے۔ یعنی عروق دموی کا فالح ہو جاتا ہے اور نہ کہ سکڑنے کی طاقت زائل ہو جاتی ہے جو جریان کا اصل سب ہے۔

## ڈاکٹر ہمفری

اعضائے تناسل کی ساخت میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوجاتی ہیں اس کی نسبت ابھی تک کوئی صاف ومشرح ہیان نہیں دیکھا گیا۔ گرجن لوگوں نے اس امر کی طرف توجہ مبذول کی ہے وہ کہتے ہیں' ٹائزہ کے پروشیک حصہ میں نری، ملائمت یا ورم کے آثار پائے جاتے ہیں۔اس کی تصدیق ڈاکٹر کوئگ کی تحریر ہے بھی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے بعض شدید مریضوں میں اس حصہ کو ملائم اور بہت زیادہ حد تک زم یایا ہے۔

## ڈاکٹر وسنٹا

ان کے نزدیک ٹائزہ کا متالم ہونا ضروری نہیں۔ بیا بجاد کیولیٹری اپریٹس کے کنٹر کٹائل عضلات میں اصل خلل واقعہ ہوناتسلیم کرتے ہیں۔ مرض کی تاریخ

عام بیار یوں کی طرح اس مرض کی تاریخ بھی تیرہ و تاریک حالت میں ہے کہ اس کا ٹھیک ٹھیک حال معلوم نہیں ہوسکا کہ کب شروع

ہوئی اور کس طرح شروع ہوئی۔

لیکن جو پچھ حکماء اور فضلاء نے اس کی نسبت کہا ہے اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب انسان نے اپنی ابتدائی سادگی کوڑک کر کے آ رام پندی کی زندگی بسر کرنا شروع کی اور محنت ومشقت کوخیر باد کہہ کے شیروں اور مکانوں میں بود و باش اختیار کی تو اس مرض کا ظہور ہوا۔ گرزمانہ ظہور مرض کا پید لگانا نہایت مشکل ہے۔

حفزت مویٰ غلائیٹا کے زمانہ ہے جس کوتقریباً جار ہزار برس کا عرصہ گزرا ہے۔اس مرض کا پیتالگتا ہے۔ کیونکہ ان کی شریعت میں مریبنان جربان کے لئے احکامات موجود ہیں۔

طب یونانی کی کتابوں میں بقراط کی تصنیفات میں اس مرض کا پیتہ چاتا ہے ادر بقراط حضرت عیسیٰ علایفظائے سے چیسو برس پیشتر گز را ہے۔ ڈاکٹری کتابوں سے فلاہر ہوتا ہے کہ بیرمرض پندرھویں صدی کے آخر تک بڑے بڑے طبع ل کوبھی بخولی معلوم نہیں تھا۔ان لوگول کی کتابوں میں اس کا ذکر تو موجود ہے گر قابل اطمینان بیان نہیں ہے۔

ڈ اکٹر ہٹڑ کے زمانہ تک اس مرض کے بارے حکماء کوسکوٹ رہا گراس وقت ان کی توجاس کی طرف زیادہ تر مائل نہ ہوئی۔ ہاں! البتہ ڈاکٹر لیلے منڈ نے اپنا بہت ساقیتی وقت اس کی تحقیق اور تفتیش میں صرف کیا اور کئی مریضوں کے حالات ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جمع کئے ہیں۔

## جریان کے اسباب

مرض جریان کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں:

- لله پوخوای و کسلمندی: مولدات منی اور مقوی اغذیه کا کهانا\_ریاضت شکرنا اور ترک جماع کرنا\_بعض اوقات صرف انبی وجوبات عجریان منی پیدا موجاتا ہے۔
- # قبض: پاخانہ پھرتے وقت اکثر اوقات زور لگایا جاتا ہے جس ہے مشقر منی پر زور پڑتا ہے اور جو منی اس کے اندر جمع ہوتی ہے خارج ہو جاتی ہے۔
- ت خوات مقعد: جب بواسيريا كرم صغير مقعد كا عر كدكدى كرت بين توسيب شركت متعقر منى بين بهي بهي بهي دفد فه بوتا ب اور اگر ضعف كزورى شامل حال جوتو منى كاسيلان جارى جوجاتا ہے۔
- التھاب مقامی: اس کی کی صورتیں ہیں۔ مثلاً سوزش اصلیل جس کو انگریزی ہیں یورتھرا کیس کہتے ہیں۔ سورزاک حار ہو یا مزمن، زہر یا ہو یا بغیرز ہر کے، سٹر کچرلینی احلیل کا بندیا تھے ہوجانا۔ سوزش مثانہ جس کو انگریزی ہیں سشائٹس کہتے ہیں یہ بھی اہم اسباب ہیں ہے ہے۔ جست بول: بعض اوقات بیشاب سرخ ہوجاتا ہے یا اس میں تیزائی مادہ عالب آجاتا ہے اور اس سے سوزش ہوتی ہے تو سوزش کی تحریک ہوتو منی نکل آتی ہے۔ جن لوگوں کے گردوں سے ریگ نکلا تحریک ہے بیشاب کرتے وقت خصوصاً اگر مشعقر منی پہلے ہے کمزور اور زود رخج ہوتو منی نکل آتی ہے۔ جن لوگوں کے گردوں سے ریگ نکلا کرتی ہے بیشاب کرتے وقت خصوصاً اگر مشعقر منی پہلے ہے کمزور اور زود رخج ہوتو منی نکل آتی ہے۔ جن لوگوں کے گردوں سے ریگ نکلا کی ہے مرض اکثر ہوجاتا ہے۔
  - 🗱 تنگی اطیل وامراض مثاند کے باعث جب نقمتا پڑتا ہے تب بھی بھی بھی اخراج منی ہوجاتا ہے۔
  - 🟞 غلفه لمبابوتواس کے نیچ ایک قتم کی سفید میل جمع ہوجاتی ہے۔اس کی خراش سے دغدغہ ہو کراخراج منی ہوجایا کرتا ہے۔
- 🗱 تيزايي منى: بعض دفعه ي من يحدايا تغيروا تع موجاتا ب كه نظت دفت موزش وجلن كرتى بهاور كرم معلوم موتى ب-الى عالت

میں منی کی خراش ہے اخراج شروع ہوجاتا ہے۔

ا استوخائے اوعید منی: اسباب ندکورہ بالا ہے یا کسی اور سب ہے اگر اوعیہ نمی کے کمی ریشوں میں فالج واقعہ ہوتو ان کی قوت ماسکہ نہیں رہتی اور منی باہر نکل آیا کرتی ہے۔ جب بیہ معلوم ہو جائے کہ اعلیل میں زیادتی حس کی کوئی علامت نہیں اور کوئی عارضہ سبب بھی لذع کا موجود نہیں ہے۔ تب جان لیمنا چاہیے کہ اوعیہ منی میں استر خا واقعہ ہو گیا ہے۔ صاحب طب اکبر کہتے میں کہ ایسی حالت میں منی رقیق ہوتی بے نعوذ نہیں ہوتا اور برودت کی دوسری علامات موجود ہوتی ہیں۔

# اعصاب ضعف: بن نسبت دیگرمتذ کره بالا اسباب کے بیسب بہت عام ہے۔ مرکز بائے اعصاب بینی دماغ و نخاع اور ران کمزور بوجاتے ہیں۔ اس ضعف کی وجہموماً تاریخ وغم، فکر والم، محنت دماخی یابدنی کا زیادہ کرنا، رطوبت کا زیادہ اخراج پانا، افعال غیر واجبی یا حرکات متکاسرہ اور متوافہرہ کے باعث اجزائے نو پیدا کابدل یا تحلیل کا کافی شہونا، ریڑھ کے مقام پر درد، چڈلیوں ہیں ایکنھن کا پایا جانا، نیند میں فتور کا آ جانا، حافظ کا خراب ہوجانا، مزاج کا چڑچڑا ہوجانا اور دماخی فتور کا ظاہر ہوتا۔

الله جلق: جلق کا انزال معمولی انزال ہے بہت فتاف ہوتا ہے۔ جب مباشرت کورٹ کے ساتھ کی جاتی ہے تو مشافہ فرج کی ملائم سطح پر رگزا جاتا ہے۔ کی سم کا صد مداصلیل کوئیں پہنچا۔ جلق کے فعل میں ہاتھ کی رگز سخت ہوتی ہے۔ رگز کا ضرر دور کرنے کے لئے کوئی رطوبت موجود مہیں ہوتی۔ اصلیل کی نائی اور دو مرک ساختوں کو براہ راست صدمہ پینچتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شروع شروع میں احلیل میں تھوڑی تھوڑی خراش معلوم ہونے گئی ہے۔ اکثر وہانہ احلیل خراش معلوم ہونے گئی ہے۔ اور ایک میں سوزش واقع ہوتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت معلوم ہونے گئی ہے اکثر وہانہ احلیل مسرخ ہو جایا کرتا ہے۔ غرضیکہ اس غیر معمولی اور غیر طبعی رگڑ ہے احلیل کی سطح مخاطی میں امتلائے دم ہو جاتا ہے اور ایک شم کی خفیف ورم کی میں بہت تیز ہو جاتی ہے اور حس کی اس تیزی کے باعث اونی تح کید ہے منی خارج ہو جاتی ہے۔ فیرطبعی جات ہے اور اس کی وجہ سے اطلیل و مشتقر منی کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے اور حس کی اس تیزی کے باعث اونی تح کید ہے منی خارج ہو جاتی ہے۔ فیرطبعی بنیاد پڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے اطلیل و مشتقر منی کی حس بہت تیز ہو جاتی ہونے کے باعث قاسم منی مشتقر منی میں آتی ہے۔ فیرطبعی شام تہ ہونے کے باعث قاسم منی مشتقر منی میں آتی ہے۔ فیرطبعی شک استنقر منی میں موجود ہونا اس کے می ریشوں کولذ کرتا ہے اور منی کو تھیر نے نہیں دیتانہ کی مشتقر منی میں آتی ہے۔ فیرطبعی شنے کا مشتقر منی میں موجود ہونا اس کے میں ریشوں کولذ کرتا ہے اور منی کو تھیم ریشیں دیتانہ

ت بعض اسباب ایسے ہیں کہ ان کومیلان دم کا پیدا کرنے والانہیں کہدیکتے لیکن اس میں پھے شبنیں کہ ان سے مرض نہ کورہ کی ترتی ضرور ہوتی ہے۔ مثلاً جائے یا قہوہ کی کثرت یا کثرت شراب وتمباکو کی عادت یا اوندھا سونے اور میلا رہنے کی عادت، دیا فی محنت اور ورزش نہ کرنے ہے بھی جریان منی کی تکلیف ہوجاتی ہے۔

ہر چند کہ بعض اعصابی بیاریاں مثلاً مرگی، جنون اور مالی خولیا وغیرہ اس عارضہ کے سبب سے پیدا ہوتی ہیں۔ تاہم جن لوگوں کے خاندانوں میں کوئی عصبی مرض بطور موروثی کے موجود ہوتا ہے، ان کو جریان کے بدنتائج میں مبتلا ہونے کا زیادہ اندیشہوتا ہے۔

اسب سے زیادہ عام سبب اس مرض کا اعضائے تناسل کا ذکی انحس ہونا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ سوائے کشرت منی کے دوسرے اسباب کے شن اس وقت ہوتا ہے جب کداعضائے تناسل کا حص پہلے سے زیادہ ہوگئی ہو۔ یہ سس کئی طرح زیادہ ذکی ہوجاتی ہے۔ اس کی گئی وجو ہات ہیں۔ مثلاً اول کشرت جماع جس سے تمام جسم خصوصاً آلات تناسل ضعیف ہوجائے ہیں اور منی چونکہ جلدی جلدی جلدی بنتی اور خارج ہوتی رہتی ہو آل سبب سے خصیتین جن میں منی بنتی ہے اور اومید تن میں منی بنتی کر جست ہوجاتے ہیں اور منی چونکہ جلدی جارج ہوتی ہے بہت ہی کمزور اور ذک الس سبب سے خصیتین جن میں منی بنتی ہے اور اومید تن ہوجاتی ہوجاتے ہیں۔ ای طرح حرام مغز اور اعصاب پر صدمہ چنچ سے اعضائے نہ کور کا فعل خراب ہوجاتا ہے۔ پس جملہ نظام عصی میں جو باہ سے تعلق رکھتے ہیں حساسیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اور فی تحریک ہو اور قرا کار سے تعلق رکھتے ہیں حساسیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ اور فی سے اور فی تا ہوجائے ہیں کہ ان سے جس طرح بن پڑے وہ ان کار مفووضہ کو سرانجام دیتے ہیں۔ چائے میں۔ چائے ہیں کہ ان سے جس طرح بن پڑے وہ بی شہوت مفووضہ کو سرانجام دیتے ہیں۔ چائے میں جو باق ہونے گئیز خیالات سے دفد خیر می فور آخارج ہونے گئی ہے۔

دوسرا سبب اس ذکاوت حس کا جلق ہے، جس سے نائزہ کی ساخت مجڑ جاتی ہے۔ اس کے اندر ہرونت امتلائے دم اور خفیف ورم رہتا ہے۔ اس کا منہ سرخ اور کشادہ ہوجاتا ہے۔ پیشاب بار بارآتا ہے۔ منی کی اصلیت بھی خراب ہو جاتی ہے اور چونکہ وہ اپنی اصلیت پر قائم نئیس رہتی اس سبب سے کہاۃ المنی اس کو ایک اجنبی جسم مجھ کر اور بھی جلدی جلدی خارج کرتے ہیں۔ جلق سے اور کیا ہچھ معز نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے۔

تیسرا سبب اس تیزی کا اغلام ہے۔ اغلام کے علاوہ ان مضار کے جوجلق سے حاصل ہوتے ہیں یا کثرت جماع سے ہیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور خرابی بیہوتی ہے کے مقعد کے گرد کے عضلاتی ریشے جو مانع دخول ہوتے ہیں ان کے سبب سے حثفہ کوزیادہ صدمہ پہنچتا ہے۔ نائزہ کا منہ کشادہ ہوجاتا ہے اور اس کی سافت خراب ہوجاتی ہے۔

یونانی طبیبوں نے اس کے چھاسباب بیان کے ہیں۔ اوّل کھڑت منی بہ سبب کھڑت تناول مولدات منی۔ دوم صدت وحرافت منی کہ اس کے لندع کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے کہ اس کے لندع کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے کہ اس کے لندع کی وجہ سے اس کا ماسکہ ضعف ہوجائے اور منی کو محفوظ کر سکے۔ چہار م شنج اوعیہ منی۔ پنجم ضعف کردہ یا اس کی چربی کی شدت حرارت و شہوت یا کھڑت جماع کی وجہ سے گلنا۔ ششم تصور جماع ، استماع بخن جماع۔

ویدک طبابت کے طبیب جریان کے اسباب یوں لکھتے ہیں کہ زیادہ بیٹھنا، بہت سونا، نیا پانی پینا، بکرا بھیڑ، قند سیاہ، بہت شیریں چیزیں، بہت دہی اور بلغم پیدا کرنے والی خلاف طبیعت چیزیں، شراب کا بکشرت پینا وغیرہ۔ اس مرض کو پرمیہہ کہتے ہیں اور تین طرح کے پرمیہہ قرار دسیتے ہیں۔ چنانچہ جریان منی کوشکر پرمیہہ لکھا ہے اور ریے علامت لکھی ہے کہ اگر منی سمیت پیشا ب کرے اس کوشکر پرمیہہ کہتے ہیں اور اس کا علاج یوں لکھا ہے کہ دوب، دوریا، بیخ ڈایا، سالوکا چھلکا ان کا کاڑھا ہے تو شکر پرمیہہ اور خون کا پرمیہہ جاوے۔ علامات جریان منی اس بگڑی ہوئی حالت کا نام ہے جو کثرت اخراج منی سے لائق ہوتی ہے یا یوں کہنا چا ہے کہ سدوہ حالت ہے جس کو کثرت اخراج منی کا نتیجہ خیال کرنا چاہئے۔ لیس اس کے علاوہ وہ ہوں گی جو بکثرت اخراج منی کا نتیجہ بھی جاستی ہیں۔ یہ علامات دو حصوں میں منظم ہوسکتی ہیں۔ اوّل علامات ابتدائی۔ دوم علامات انتہائی۔ابتدائی علامات جوشروع مرض میں پائے جاتے ہیں وہ حسب ذیل میں۔

## اخراج منى بلااراده

اس میں منی بلا ارادہ خارج ہوتی رہتی ہے۔اس اخراج کی دواقسام ہو علتی ہیں۔اوّل باعتبار وقت کے:

- 👣 اخراج منی رات کے وقت ہوتا ہے۔
  - 🗱 اخراج منی دن کے وقت ہوتا ہے۔
- 🗱 💎 اخراج منی دونوں وقت دِن کو بھی اور رات کو بھی ہوسکتا ہے۔

ووم بداعتبار حالات ك\_اس كى تين صورتيس موسكتى بير مشلا:

- 🗱 اخراج منی کم وبیش شہوت اور نعوظ کے ساتھ ہوتا ہے یا بلاشہوت۔
- 🗱 انزال بِخبري کي حالت بين ہوتا ہے ياس ونت آ کھ کھل جاتی ہے۔
  - 🗱 بعداخراج منی ضعف وستی پیدا موتی ہے یاراحت وسکون ہوتا ہے۔

# فشم اوّل کی نتیوں صورتیں

صورت اوّل یہ کہ رات کو اخراج منی بلا اراوہ ہوجاتا ہے۔ جموماً رات کے آخری جھے میں جب کہ آدی نیم خوابی کی حالت میں ہوتا ہے اور حیت لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس دفت اخراج منی ہوجاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں ٹاکڑ پل امیشن کہتے ہیں اور عربی میں اس کا نام احتلام ہے۔ اب احتلام کے وقفوں میں اور تقداو میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض آ دمیوں کو ہر شب میں یا ہر مہینے میں ایک باراحتلام ہوجاتا ہے۔ بعضوں کو ہرشب، ہر ہفتے یا ہر مہینے کی باراحتلام ہوجا یا کرتا ہے۔ جیسے جیسے جلدی جلدی احتلام ہوتا ہے ویسے بی اس کی معز تین بھی زیارہ ہوتی ہیں۔

## جریان کے اسباب

اکثر وہ حالات جن سے اعضائے تاسل کی طرف توجہ اکل رہے۔ جن سے ان اعضاء میں حنبہ وانفاظ زیارہ پایا جائے۔ مثلاً کثرت جماع، جلق وغیرہ کا عادی وخوگر جونا یا عشق انگیز قصوں اور کتابوں کا پڑھنا جس سے جروقت اعضائے تاسل متحرک حالت میں رہتے ہیں۔ ادنیٰ س تحرک کے سے وہ نہایت سخت متاثر ہو جایا کرتے ہیں اور حجث منی خارج کرتے ہیں۔ عشقیہ خیالات کی وجہ سے سے رات کوخواہیں بھی عشق انگیز آتی ہیں۔

#### علامات جريان

جب مباشرت کے بغیر بلاخواہش منی کا اخراج خود بخود ہوتو یہ جریان منی یا سلان منی کی سب سے بردی علامت ہے۔ اخراج عام طور پر پیپٹاب و پاُخانے اور جذبات کی شدت کے وقت ہوتا ہے۔ مگر جب جریان کا مرض پڑھ جاتا ہے اور اعضائے مخصوصہ زیادہ ذکی الحس ہو جاتے ہیں تو پانجامہ وغیرہ کی رگڑ ہے کسی خوبصورت شکل کو دیکھنے یا تضورات ہے بھی اخراج کا مرض ہوجا تا ہے۔ جب مرض میں کچھ مدت گزرجاتی ہے تو ذیل کی علامات پیدا ہوتی ہیں:

ضعف و نقاہت کے آثار، مثلاً کمزوری تھکان، د ماغی محنت کا نہ ہوسکنا۔ خیالات کامنتشر رہنا، توجہ کا کسی خاص امر پر مرتکز نہ ہوتا۔ تھوڑ اسا چلنے سے پنڈلیوں میں کمزوری کا پایا جاتا۔ صبح بستر ہے ہیدار نہ ہوسکنا۔ سرکا بوجھل رہنا، نسیان کا لاحق ہو جاتا۔

جب ان علامات میں بھی شدت پیدا ہو جاتی ہے تو ذیل کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ محنت کا کوئی کام مریش سے نہیں ہوسکتا۔ محنت کی جو، جسمانی ہو یا دماغی ہو، تھوڑا ساکام کر کے اس کو دم چڑھ جاتا ہے۔ خیالات درست نہیں دہے۔ اس کے خیالات اکثر پریشان اور غیر منظم ہوتے ہیں۔ حافظ کر ور اور قوت فیصلہ ہے کار ہو جاتی ہے۔ سرمیں گاہے در داور گرانی رہتی ہے۔ کر ویشت اور پیٹ وسید میں اکثر عصبی در در رہتا ہے۔ باضمہ خراب، ڈکاریں اور گنخ رہتا ہے۔ فیند نہیں آتی اور اگر آتی ہے تو اس سے ندراحت معلوم ہوتی ہے اور نہ تھکن الرتی ہے۔ خواہیں ڈراؤنی آتی ہیں۔ رفتہ رفتہ مثانہ میں خراش، مقعد وحثفہ اور اعلیل میں جلن معلوم ہوتی ہے۔ ریڑھ پر چیونٹیاں چلتی معلوم ہوتی ہے۔ خواہیں ڈراؤنی آتی ہیں۔ رائوں اور جنگا سوں کے عضلات میں درو، پٹر لیوں میں کپکی رہتی ہے۔ نگاہ اور ساعت میں کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ جلد کا رنگ زرد و ہیں مائل ہو جاتا ہے۔ انٹیین میں ہلکا ہلکا درد ہوتا ہے۔ دفت تنفس، چڑ چڑا ہین، پاؤل کے تلوؤل میں جلن، عام بدنی لاغری اور کمزوری روز بردھتی جاتی ہے اور آخر کار قوت باہ بر باد ہو جاتی ہے۔ حقصر رہ کہ اس مرض میں جسمانی اور جنسی کمزوری کے علاوہ در در مردائی، سرچکرانا، مضعف ہا عت، مرگی، جنون، ضعف ہفتم، مزمن اور دتی وسل تک نو بت پہنچ جاتی ہے۔ یہ ایک خوفناک مرض ہے کہ اس کا علم بعض او قات مریض کوئیس ہوتا اور یہ اپنا کام کر جاتا ہے۔

# تشخيص مرض

جب کوئی مریض علاج کے لئے آئے اور وہ خود جریان اور جنسی کمزوری کا ذکر نہ کر ہے کین بیش و قارورہ اور چبرے پراس کے آثار اور علامات طاہر ہوں تو معالج کو اس مرض کی تشخیص کرنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن اکثر مریض خصوصاً نوجوان اس مرض کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتے۔ دوسرے بعض مریض واقف ہوتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے بیان نہیں کرتے اور بعض مریضوں نے خود بری عادتوں میں پڑ کرا پنا نقصان کیا ہوتا ہے۔ اس لئے ان میں بیان کرنے کی جرائے نہیں ہوتی۔ یہ صرف معالج کا کام ہے کہ جب بھی وہ کی ایسے مریض کو دیکھے تو پہلی تشخیص کے بعد مریض کو جھا دے کہ وہ کسی برے مرض میں گرفتار ہے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کسی اور مرض میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جریان کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ گر مریض جس مرض میں گرفتار ہوتا ہے وہ اس کی تکلیف سے خلاصی نہیں پاسکتا اور نہ ہی کسی اور علامت یا مرض کی طرف توجہ دے سکتا ہے۔ بی فرض معالج کا ہے کہ وہ اپنی تشخیص میں اس مرض کومعلوم کرے اور اس امر کا یقین کر لے کہ پہلے جریان کا علاج ضروری ہے یا اس مرض کا جس میں مریض مبتلا ہو چکا ہے۔

## صرف ایک مرض

یادر کھیں کہ کسی مریض کو بیک وقت دو تین یا چاراس ہے زیادہ مرض نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ ایک وقت میں ایک ہی مرض ہوتا ہے۔ باقی سب اس کی علامات ہوتی ہیں۔البتہ بعض اوقات علامات یا کوئی ایک علامت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ مریض اور نادان معالج اس کو ہی

مرض تصور کر ایتا ہے۔

اچھی طرح یادر کھیں کہ شخیص ای علم کا نام ہے کہ مرض اور علامات کو جدا جدا کیا جائے تا کہ علاج میں آسانی اور بقینی صورت پیدا ہو جائے۔اس طرح مرض اور ہر علامات جلد سے جلد رفع ہو جاتی ہے۔

تشخیص کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مریض کی تمام علامات کا غور سے مطالعہ کرنے کے بعد مرض کا تعین کر لیا جائے اور پھر یہ یقین کر لیا جائے کہ تمام علامات واقعی اس مرض کی جیں۔ اس تشخیص کا بہتیہ جیرت انگیز ہوگا لیتی اس وقت سے مریض کا مرض اور تمام علامات رفع ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دوا تو رہی ایک طرف میچ فلا کے استعمال سے بی اس روز مرض اور تمام علامات کم ہونا شروع ہوجاتی جیں اور چند لیحوں جی آرام کی صورت پیدا ہوجاتی ایک طرف میچ فلا کے استعمال سے بی اس روز مرض اور تمام علامات کم ہونا شروع ہوجاتی جیں اور چند لیحوں جی آرام کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ جوممبر بھی دواخانہ تشریف لاتے ہیں، انہوں نے اپنی آتھوں سے یہ کرشے اور چاددگری دیکھی ہے۔ اس لئے بعض ممبر معالجین نے یہاں پرایک ایک دو دو ماہ لگا کراس فن کو حاصل کیا ہے۔ اس تشخیص جی زیادہ تر معالج کونظر یہ مفردا عشاء اور اس کے ماتحت نبض و قارورہ اور چرہ وجسم کی علامات سے تشخیص کی تعلیم دی جاتی ہے۔

بہر حال یہاں پر بیربیان کرنامقصود ہے کہ محکم تشغیص کے بعد فورا بی ہر مرض اوراس کی علامات رفع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر یاد رکیس کہ بغیر تشخیص کے صرف مریض کی حقیقت پر علاج کرنا تھمت نہیں عطائیانہ پن ہے، بلکہ گناہ ہے۔

## جربان كااصول علاج

یاد رکھیں کہ اصول علاج کا مقصد ہیہ ہے کہ ہر مرض کے علاج بیل جو چنداصول مقرر کئے گئے ہیں، علاج ان کے تحت کیا جائے۔
کیونکہ بے مقصد دوائیں استعال کرنا ہے معنی ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ بھی جو بر ونسٹے اور دوائیں بھی مفید ثابت ٹیس ہوتیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں
کہ جریان ان امراض میں سے ایک ہے جن میں اکثر محالج ناکام رہجے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کواکٹر غلط سمجھا گیا ہے اور اس
کے علاج میں بھی اس کئے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ورثہ جریان کا علاج مشکل ٹیس ہے لیکن اصول علاج کو مذاخر رکھنا ضروری ہے۔ جریان کے علاج میں تین اصول ذہن نشین کر ایس: (ا) ذکات حس کا دور کرنا۔ (س) صحیح غذا دیتا۔

## ذ کات حس کا دور کرنا

ذکاوت ص کے معنی ہیں احساسات ہیں جیزی۔ یہ اصطلاح خصوصاً جنسی تحریک کے لئے ہوئی جاتی ہے۔ بعض معالج اور اکثر عوام اس حالت کوجسم ہیں گری کی زیادتی خیال کرتے ہیں۔ لیکن ایبا خیال کرنا میح نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسم ہیں جس قدر بھی احساسات بیدا ہوتے ہیں ان کاتعلق عصلات سے ہاور جسم ہیں جس قدر بھی حرکات عمل ہیں آتی ہیں ان کاتعلق عصلات سے ہاور جسم میں جس قدر رطوبات کا اخراج اور بندش ہے اس کا تعلق غدد کے ساتھ ہے۔ البتہ اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیس کہ اعصاب میں جب تحریک بیدا ہوتی ہے تو غدد سے رطوبات کا اخراج میں بندش میں جب تحریک بیدا ہوتی ہے تو غدد سے رطوبات کا اخراج میں بندش آتے ہیں جس تحریک بیدا ہوتی ہے تو غدد سے رطوبات کا اخراج میں۔ جو معالج اس حقیقت کو ذہن نشین کرلیں گے وہ ہرفتم کے رطوبات کے اخراج اور بندش کا علاج کر سکتے ہیں۔

## ذ کات حس کے علاج میں غلطی

ذکات حسکنات اور مخدرات سے کیا جات کے اس کے اس کے اس کا علاج اکثر مردات وسکنات اور مخدرات سے کیا جاتا ہے۔ یہ نصور بالکل غلط ہے، کیونکہ مبردات وسکنات اور ملذذات وغیرہ اعصاب بیس تیزی پیدا کر دیتی بیں اور اس سے رطوبات کے اخراج میں تیزی آ جاتی ہے۔ البتہ ول اور عضلات کے افعال بیس ستی اور تسکین پیدا ہو جاتی ہے جس سے دوران خون میں کی پیدا ہو کر عارضی طور پر علامت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور دوا کا اثر دور ہونے پر مرض اور علامت پہلے سے بھی زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے۔ فرکی طب کی غلط فہمی

فرنگی طب میں بھی ذکاوت حس کے لئے مسکنات اور مخدرات استعال کرائے جاتے ہیں۔ چونکداس میں گرمی سردی کا کوئی تصور نہیں ہے اس لئے وہ مبردات کا استعال نہیں کرتے۔ البتہ جہاں کہیں سے دورانِ خون کو کم کرنا ہو وہاں پر سرد بانی کی پٹی اور برف تک کا استعال کر لیتے ہیں۔ جیسے سرسام میں وہ اکثر برف کی ٹوئی استعال کرتے ہیں۔

ہم پہلے بھی کی بارلکھ چے ہیں کہ فرقی طب میں ہر عضو کے قتل میں دو ہی صورتیں تسلیم کی ٹی ہیں۔ ایک سی علوم کے خلل میں تیزی دوسرے سی عضو کے قتل میں سنی۔ اقل صورت کو تحرکات اور دوسری صورت کو تسکین کہتے ہیں۔ اقل صورت کے لئے محرکات اور دوسری صورت کو تسکین کہتے ہیں۔ اقل صورت کے لئے محرکات اور دوسری صورت کے لئے مسکنات اور مخدرات کا استعمال کرتے ہیں۔ تیسری صورت ان کے ذہمن میں ٹیمیں ہے۔ حقیقت سے ہے کہ تحرکی اور سوزش کا علاج نہ سکنات سے ہوتا ہے اور نہ بی مخدرات مفید ہیں۔ یکی وجہ ہے کہ فرنگی طب میں جریان واحدالم اور سرعت انز ال کے لئے مدتوں سے مرومائیڈ و ہائیوسائمس اور کلورل ہائیڈریٹ و غیرہ استعمال کرائے جاتے ہیں۔ گرنہ بیالمات رفع ہوتی ہیں اور نہذ کاوت حس فتم ہوتی ہے۔

تحریک اور سوزش کا علاج صرف محکیل ہے

جاننا چاہئے کہ جسم میں جہاں بھی تحریک و تیزی اور سوزش ہواس کا علاج تحلیل ہے۔ بالکل ای طرح جیسے ورم کا علاج کیا جاتا ہے۔ ای اصول پر ذکاوت حس اور اعصابی تحریک کا علاج تحلیل سے کیا جاتا ہے۔ جہاں پر تحلیل کی جاتی ہے دہاں پر دورانِ خون کو تیز کرنا پڑتا ہے۔ جس سے وہاں کی سوزش رفع ہوجاتی ہے۔ یادر کھیں کے کلل اوو بیانتہائی قسم کی خشک یا گرم خشک یا گرم تر ہوں گی۔

## ایک راز کی بات

میسی ہے کہ ذکادت حس اعصافی تحریک ہے گراس اعصافی تحریک کا دباؤ زیادہ ترجنسی اعضاء کے اعصاب پر ہوتا ہے۔جس ہے منی کا اخراج جاری رہتا ہے۔ بالکل ای طرح جیسے سمر میں دباؤ ہوتو درد سرعمی، ناک پر دباؤ ہوتو زکام، گردوں پر دباؤ ہوتو پیٹاب میں زیادتی اور اگر آنتوں کے اعصاب پر دباؤ ہوتو اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ جانا جائے کہ اعصاب تو سرسے پاؤں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تحریک کم وہیش ہرجگہ ہوتی ہے، لیکن تکلیف وہاں زیادہ ہوتی ہے جہاں پر اس کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے۔

## ماحول كابدلنا

جریان اکثر انبی لوگوں میں دیکھا گیاہے جن کا ماحول جنسی تحریکات سے بھرا ہوا ہو۔ اس میں بچہو جوان ، ادھیڑ و پوڑھا،عورت ومرد اور نیک و ہد کی تخصیص نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مولوی اور پیرکوئی بھی ہو جب جنسی ماحول ہوگا تو اس پر جنسی تحریکات کا ضروراثر ہوگا۔ اس اثر کو روکنا انسانی اختیار میں نہیں ہے۔ کیونکہ حسن وخوبصورتی، لذت ولطف اور عشق ومحبت کے اثر ات انسانی اعصاب پر اثر انداز ہو کر دِل اور عضلات کے افعال میں تیزی پیدا کر دیتے ہیں جن سے دورانِ خون میں تیزی آ جاتی ہے جو جنسی اعضاء کی طرف دوڑتا ہے جس سے وہاں پر تخر کی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لئے جن لوگوں کو جریان ہوان کو جنسی اثر ات سے دور رہنا چاہئے۔ خاص طور پر عشقیہ قصے اور داستا نیں، رقص وسرود اور عریاں وجنسی تصاویر کا دیکھتا ہے حد نقصان دہ ہے۔ یکی وجہ ہے کہ سلام نے مرد وعورت کو ایک دوسرے کے حلتے میں شریک ہونے سے روکا ہے۔ لیکن فر تی تہذیب نے بیتریز ختم کر دی ہے۔ جس سے آتشک اور سوز اک جیسے موذی امراض پیدا ہو کر نقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ اس لئے جریان کے علاج سے قبل مریض کا ماحول بدلنا ضروری ہے۔

# غذا كالمحيح ترتبيب

جریان کے مریض میں اوّل تو غذا کی تہدیلی کی بی تہیں جاتی۔اگر پچھ کی جاتی ہے تو شنڈی اغذیہ واشر بہ پر زور دیا جاتا ہے۔
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی چیزیں نہ صرف مرض کو بڑھا دیتی ہیں بلکہ اکثر برہضمی کا باعث ہوتی ہیں۔اس کا طریق کاریہ ہے کہ مریض کو
تاکید کریں کہ غذا وقت پر کھائے، غذا کا درمیان وقفہ کم از کم چھ کھنے ہو،اگر میج شام کھائے تو زیادہ بہتر ہے اوراگر اسنے وتفہ کے بعد بھی
شدید بھوک نہ ہوتو غذا کو دوسرے وقت پر چھوڑ دے۔غذا ہیں میچ کھن کے ساتھ ڈیل روٹی، دو پہر کو بھوک ہوتو کوئی پھل اور رات کو دلیہ،
ڈیل روٹی وفیرہ کسی سانن کے ساتھ دے دیا کرئیں۔جس ہیں تھی زیادہ ہو۔ کیونکہ جسم ہیں شکلی ہوتو اعصاب کی سوزش ہیں شدت ہو جاتی
ہے۔تھی ہی ایک ایسی شے ہے جس سے تحریکات وذکا دت بلکہ سوزش تک ختم ہو جاتی ہے۔

#### علاج جريان ملا ادوبيه

جریان کے علاج میں فرکاوت حس کا رفع کرنا ضروری ہے جس ہے جوش باہ میں کی واقع ہوجاتی ہے لیکن سے کی عارضی ہوتی ہے بلکہ

یوں کہنا چاہئے کہ کی نہیں ہوتی اور جوش میں بھی شدت ہوتی ہے۔ اس میں کی آ جاتی ہے اور جسم میں اعتدال قائم ہوجاتا ہے۔ اس مقصد کے

ام اکثر قاطع باہ اور منی کو کھنگ کرنے والی اوویات استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ اصول تو سیح ہے لیکن جب اوویات کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسی خلط اوویات استعمال کردی جاتی ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ یعنی قوت باہ میں تو

کی آ جاتی ہے مگر جریان بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کشیئر ، کا ہو، کا سی مناوٹر ، مسئدل ، خشخاش ، چیار مغز ، افیون اور کا فور وغیرہ ۔ اس طرح غذاؤں میں کہی آ جاتی ہوئی جاتی ہوئی جا ہیں جو برووت کے ساتھ کدو ، ٹیڈ ا، توری ، شلغم ، موئی گا جروغیرہ کا استعمال جوش باہ کو کم کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لئے ایسی اوویات ہوئی جا ہئیں جو برووت کے ساتھ ایسے اندر سی محس اور خشکی کی طاقت بھی رکھتی ہوں۔

# ایک داز کی بات

جریان منی کے بہت ہے اسباب ہیں جیسا کہ گزشتہ صفحات میں تفصیل سے بیان کر دیئے گئے ہیں۔لیکن اگر صحیح دوا اور غذا کا استعمال کیا جائے تو ای کے ساتھ ذکاوت حس اور دیگر اسباب خود بخو د دور ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ تمام اسباب کا مرکزی اثر اعصاب پر اور جنسی اعساب میں سوزش کا پیدا ہوتا ہوتا ہے اور علاج میں اعصاب کی اس سوزش کورخ کرتا ہوتا ہے جو ان ادویات اور اغذید سے وہال تحلیل ہو کر رفع ہوجاتی ہے۔ اس مقصد کے لئے مفرد ومرکب ادویات اور مجر بات واغذید درج ذیل ہیں۔

## جریان کے لئے مفرد ادوریہ

آ مله، اسپند، اقا قیا، تخم اهلی سوخته، تعلی اورگل کیکر، شیر برگد، پوتھلی، بهبن سرخ، بلیله، پیپل، پھنکوی، عاِیسو، سلاجیت، سم الفار، طباشیر،عناب، تعمد ، کرنجوه، کلونجی، مازو، ما نمیں، ہیراسیس اور ہلیلہ۔ بیسب ادویہ عضلاتی اعصابی ہیں۔

## جریان کے لئے کشتہ جات

کشتہ فولا د، کشتہ سرب، کشتہ الماس، کشتہ تو تیا، کشتہ جست، کشتہ یا قوت، کشتہ خبث الحدید، کشتہ مرجان، کشتہ قلعی اور کشنہ جاندی وغیرہ ۔ بیسب عضلاتی اعصابی کشتہ جات ہیں۔ان میں صرف طانت کی کمی بیشی کا فرق ہے۔

## جریان کے لئے اغذیہ

آ ژو،امرود مرخ ، کمی ، باجره ، باقلا، جامن ، جوار ، سنگهازا، سیب ، شکر قندی ، نارجیل اور چنا۔

## جرمان کے لئے گرم مفردات

اگر ضرورت ہوتو گرم ادویات بھی جریان کے لئے استعال ہو سکتی ہیں۔ نیکن ان ادویہ میں شکنی ان کی گرمی سے زیادہ ہونی چاہئے۔ جیسے اذراقی ، اسطوخودوس ، انڈا ، اندرائن ، پیاز وقتم بیاز ، جاوتر ی ، چنا، خرما ، کشته خرمبرہ ،خولنجاں ، دارجینی ، مروارید ، کندر پھل ،عقرقر حا اورلونگ وغیرہ ریہ سب عصلاتی غدی ہیں۔

## جریان کے لئے بحربات

تحقیقات طبی فار ما کو پیا میں جیتے بھی عصلاتی اعصالی اور عصلاتی غدی مرکبات اور بحربات دیے گئے ہیں وہ سب جریان آئی کے گئے تا وہ سب جریان آئی کے گئے قان وہ سب بے حدمفید ہیں۔ کئے بیٹنی و بے خطا اور تریات واکسیر ہیں۔ای طرح تحقیقات المجر بات میں جو نسخ جریان کے لئے لکھے گئے ہیں وہ سب بے حدمفید ہیں۔ ہمارے نسخہ جات و مرکبات اور بحربات کی یہی سب سے بری خوبی ہے کہ وہ سو فیصدی صبح ہیں۔البتہ مریضوں کو اپنی غذا اور ماحول کو درست رکھنا جا ہے۔ ان کے علاوہ ذیل میں چند مجربات درج کئے جاتے ہیں۔

#### سفوف جريان

نسخه: تعلب مصري محمل عصا مَك، مغزتم تمر بندي سوخند نين جهنا مك، آ رو، سنكها التين توليد

توكيب: باريك پيس كرماه ليس، بس تيار ہے۔

مقداد خوداك: أيك ماشد يتن ماشدتك دن مين دوتين بارآب تازه ياس

#### حبوب جريان

فللهخه: سم الفارايك ماشه كشة فولا ودوتو لے اورسلاجيت اصلى نوتو لے-

**خوکیب تبیادی**: اوّل سم الفارکوکھر ل میں ڈال کرکھر ل کریں۔ پھراس میں تھوڑا تھوڑا کشتہ فولا د ڈال کرکھر ل کریں۔ جب تمام کشتہ ختم ہو جائے تو پھرسلاجیت ای طرح کھر ل کر کے ملالیں اور گولیاں بفذر دانہ نخو د بنا کمیں۔

مقدار خوراك: ايك گولى مج اورايك گولى شام نور أبعد ازغذا همراه جائي يا دوده استعال كرين - جريان كے علاوه مؤلد ومقوى خون وجسم ب-

مٹھائی جریان

فسفه: يسة ايك ياؤ، اخروث تين ياؤ، تاريل جاريا واورمربسيب آخد ياؤ-

توكيب تيادى: بهلي متيون ميوه جات كوباريك كرك طالين، بجرمربه باريك كرك ان مين طالين-بن تيار ب-

مقدار خوراك: ايك تولي تين تولية تك مح ناشر كرساته اوررات كوغذا كرساته كها كير

المبيرجريان

فسفه: کشه ما ندي، کشه ياقوت، کشه مرجان، برايك ديره ديره والد

توکیعب میاوی: سب کوملا کریم از کم نصف گفتند کمرل کریں۔ بس تیار ہے۔

مقداد خوداك: ويرورتي ي تينرق كلم منى من وال كركمالين ون من ووفوراكين لے كت مين

ترياق جريان

فسيدهه: خوانوال ووتو في ارائي تين تولي كاوتي تين تولي

توكيب تياوى: تمام ادويات كوباريك كرك باجم ملاليس بس تيار ب

مقداد خوداك : دومات سے جارمات تك يح وشام جمراه دوده يا جائے استعال كريں - جريان كے علاوه مقوى خون اور مقوى بدن بحى ب- مردى طاقت كے لئے كالى بحروس كانسخ ب-

# احتلام

## ماہیت احتلام

احتلام عربی لفظ ہے۔اس کا مادہ طم ہے،جس کے معنی خواب دیکھنا یا خواب میں جنسی لذت حاصل کرنا ہے۔ چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو۔ اس میں مباشرت و اغلام اور جلق و حظ شدید وغیرہ شائل ہیں۔ عوام میں بید بدخوائی، خواب میں شیطان آنا یا خواب میں کپڑے خراب ہونا بھی کہتے ہیں۔انگریزی میں ناکٹرنل ایمیشن کہتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ فیند کی حالت میں جب مٹی اور اس کے اعضاء کا جم پر دیاؤ کا غلبہ ہوتا ہے تو طبیعت جنسی جذبہ کو پیش کر دیتی ہے۔ جس سے جنسی جذبہ میں اس قدر شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور اس کا انزال ہو جاتا ہے اور بیدا خراج منی بلاارادہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان عام طور پر چیت لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس لئے احتلام خواب کی حالت میں اخراج منی کو کہتے ہیں۔ لیکن اکثر نیم خوابی کی حالت ہوتی ہے۔

سونے والے تخص نے خواب میں ویکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جذبات محبت میں مشغول ہے یا حظ ولذت کے جذبہ شدید میں بتلا ہے۔ پھرالی حالت میں اس کو بے اختیار اور بلا ارادہ انزال ہو جاتا ہے۔ احتلام کے متعلق بعض اطباء اور ڈاکٹر ول میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کی بیرائے ہے کہ بیخواب میں انتہائی حظ ولذت اور شدت جذبہ کا نتیجہ ہے۔ لیکن اکثر کی بیرائے ہے کہ چونکہ اس میں مادہ منی کا نقصان

باس کئے بدم ف کی مرض کی علامت میں شریک ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اگر احتلام گاہے گاہے ہو جو مادہ منی کے دباؤ ہے ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی کثرت ضرورت علامت مرض ہے۔ اسی طرح وتفول اور تعداد میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ بعض کو ہرشب، ہر ہفتہ یا ہر ماہ میں ایک بار احتلام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا نقصان بھی بڑھتا جاتا ہے اور طبیعت پریشان رہے گئی ہے۔ اس لئے جب احتلام میں کثرت ہو جائے اور جسم میں ضعف پیدا ہونا شروع ہو جائے جس کے ساتھ پریشانی بھی شریک ہوتو ضروراس کے علاج اور مداوا کی طرف توجہ کرنی چاہئے۔ ورنہ نقصان کا خطرہ ہے۔

## احتلام کی شدیدصورت

رات کے احتلام کی طرح اگر بھی بھار دِن میں بھی احتلام ہوجائے تو بید بھی سی مرض کی علامت میں شامل نہیں بلکہ وقتی طور پر ذہنی یا منی کا جسم پر دباؤ ہے۔لیکن میدرات کی طرح دِن میں بھی کثرت اختیار کر لے تو بیدا یک خطرناک صورت ہے۔ دِن میں احتلام کی صورت دراصل احتلام شبینہ کی ترقی یافتہ صورت کا نام ہے۔اس کوعر بی میں ذروراورا تگریز کی میں ایرتی بولیوش کہتے ہیں۔

اس کی صورت ہے کہ پہلے رات کو انزال ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر رفتہ شدت اختیار کر کے آلات منی پر قبضہ کر لیتا ہے اور وہ آلات ایسے ذکی الحس ہوجائے ہیں کہ وان بھی اوٹی اوٹی اوٹی سے خواب میں تحریک پراحتلام ہوجاتا ہے۔ پھر کہا ۃ المنی ایسے کمزور ہوجاتے ہیں کہ فوراً اپنے مادہ کو باہر نکال دیتے ہیں۔

# احتلام كي خطرناك صورت

جب احتلام کی حالت زیادہ شدت اختیار کر لیتی ہے تو خطرناک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ احتلام کی تیسری صورت ہے۔ اس میں آلات منی بہت زیادہ ذکی الحس ہو جاتے ہیں اور منی ائتہائی طور پر رقیق ہو جاتی ہے۔ اس میں غلظت نہیں رہتی۔ مثل پانی کے ہو جاتی ہے۔خواہ نعوظ ہوخواہ نہ ہو۔ ذرای تحریک سے اخراج پا جاتی ہے۔ اور بعض وفت پاخانہ پھرتے وفت ذراسا زور لگایا جائے تو منی فوراً ہاہر آ جاتی ہے۔ بھی سوزش کے ساتھ اور بھی بلاسوزش خارج ہو جاتی ہے۔ بیصورت انتہائی نقصان دہ ہے۔

اگرالی حالت میں منی کا کیمیاوی امتحان کیا جائے تو اس میں دانہ ہائے منی کم ہوجاتے ہیں اور حوینات منی بہت کم ہوجاتے ہیں اور اکثر حوینات ( کرم منی ) کی دم نہیں ہوتی۔ صرف سربی نظر آتے ہیں۔ بقید دم والے حوینات کا ہونامنی کے خام ہونے پر وال ہے۔ اس لئے اس سے نطفہ قرار نہیں پاسکتا اور بعض اوقات اس میں خون کے نقطے نظر آتے ہیں۔ جب ایک عرصہ تک یہی حالت رہتی ہے تو خصیوں میں سوزش واقع ہوجاتی ہے اور اس کی ساخت خراب ہوجاتی ہے۔

## احتلام کے اسباب

امتلائے منی، سوزش و خراش آلات بخصوصہ، فاسد خیالات کا غلبہ مجرد رہنا، موسیقی و نغمہ اور رقعی و سرود میں زیادہ مشغول ہونا۔ جذباتی ناول اور افسانے پڑھنا، اکثر چت یا او تدھا سونا، بجوک کے بغیر کھانا قبض، بریضی، پیٹ میں کیڑے، ان میں بعض اسباب و تی ہوتے ہیں ناول اور افسانے پڑھنا، اکثر چت یا او تدھا سونا، بجوک کے بغیر کھانا قبض، بریضی، پیٹ میں تو احتلام شروع ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہیں اور جب وہ ختم ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عارضی سبب مسلسل رہے تو احتلام واکی صورت اختیار کرکے باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ عارضی اسباب میں شکم سیری، زم بستروں پرسونا اور سونا اور سونا دریا ہیں مثانہ کا بیشاب سے پر رہنا خاص طور پر قائل ذکر ہیں۔ رات کو دریا ہے سونا بھی احتلام کے اسباب میں شامل ہوتا ہے۔ کثر ت

مباشرت اوراکشر حظ ولذت کے ماحول میں رہنا۔

عنامات احتلام

نہ کورہ بالا صورتوں کے علاوہ ضعیف و نقابت کے آتار مثلاً کروری ، دما فی محت کا نہ ہوسکتا، خیالات کا سنتشر رہنا، تو ہوگا کی ماص اسر پر بہتم نہ ہونا ، تھوڑی دور آنے جانے پر چٹر لیوں کے صفلات میں کروری کی علامات کا پایا جانا ، شی کے وقت بستر خواب سے بیدار نہ ہونا ، سرکا ہوتھل رہنا، نسیان کا لاحق ہو جانا ۔ جب سے علامات زیادہ ترقی کر جاتی ہیں تو اعتبائی علامات کے نام سے موسوم ہو کتی ہیں۔ مثلاً کوئی کا م محت کی مربع سے نہیں ہوسکا کہ جس می محت ہوں و ماغی یا جسمانی ، تھوڑا ساکام کرنے پر وہ بورم ہوکررہ جاتا ہے۔ سلسلہ خیالات ورست خبیس رہتا۔ اس کے خیالات پر بیشان اور غیر منظم ہوتے ہیں۔ حافظ کر در اور قوت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ سرمیس گاہے درد اور گاہے گرائی ہوجاتی ہے۔ سرمیس گاہے درد اور گاہے گرائی ہوتی ہے تو اس سے کوئی راحت معلوم نہیں ہوتی ہے۔ خواہیں متوحش آتی ہیں، پیشا ب میں فقور واقع ہوجاتا ہے، مقعد وحشد اور اطلیل میں جلن معلوم ہوتی ہے، ریڑھ پر چیو نثیاں ہی چتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ رائوں اور جنگا سول کے عضلات میں ورو، پٹر لیوں میں درد اور ساعت میں نقل معلوم ہوتی ہے۔ جلد کا رنگ سیابی مائل زرد ہوجاتا ہے۔ انگھین میں دھیما دھیما درو ہوتا ہے۔ وقت شخص، مزاج کی ڈروری ، برد کی ، سوزش ، نام میں امروں اور جنوں بیٹ جا ہے۔ وقت شخص، مزاج کی ڈروری ، برد کی ، سوزش ، نام میں اور جنوں تک میات پہنچ جاتی ہائی ہائی ہورش ، نام میں اور جنوں تک حالت پہنچ جاتی ہے۔

# احتلام بدنظرييمفرداعضاء

احتلام عضلات کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح جریان اعصائی تحریک سے اور سرعت انزال غدی تحریک سے پیدا ہوتے جیں۔ اکثر حکماء واطباء اور فرکٹی ڈاکٹر احتلام وجریان اور سرعت انزال کوئی کا غیر معمولی اخراج خیال کرتے ہوئے ان تینوں کا علاج ایک ہی طریق اور ایک ہی تشخص کی اوویات سے کرتے جیں۔ جن میں مبر دات و سکتات اور مخدرات شامل ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں مختلف علامات ہیں جو مختلف اعتصاء میں تحریک اور سوزش سے بیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے ہرایک کا علاج بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے جیسا کہ ہم نے اس کتاب میں ہرایک کا الگ الگ علاج لکھا ہے۔

احتلام کی ابتداء معدہ کے معنلات کی جیزی اور تحریک سے شروع ہوتی ہے۔ پھر وہاں سوزش کی صورت افتیار کر لیتی ہے۔ بب اس میں شدت بیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اثر دِل اور جسم کے دیگر عضلات تک پڑنے جاتا ہے اور ائتہائی حالت میں و ماغ کے عضلاتی پرد سے میں سوزش کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس سے تمام جسم میں ذکاوت شدت افتیار کر لیتی ہے اور ذرای بھی عضلاتی تحریک جسمانی ہو یا زہنی، برداشت نہیں کر کتی۔ جس کا نتیجہ افراج منی اور احتلام ہوتا ہے۔

### اصول علاج

مرض کی شدت اور مریض کی حالت کے مطابق علاج ہونا جاہئے۔ بعض دفعہ مرض کی شدت اور مریض کی بے چینی بے حد پریشانی کا باعث بن جاتی ہے اور بعض دفعہ بہت ہے اسباب اکٹھے ہوجاتے ہیں جن کا فوری طور پر رفع کرنا مشکل ہوتا ہے اور بعض دفعہ مختلف اسباب پین آ جاتے ہیں۔ ان کے علاج میں کمی بین کی اور کمی میں زیادتی ہوجاتی ہے۔ اکثر ایک سے زیادہ بی اسباب اکٹے ہوجاتے ہیں۔ اگر اسباب مرض میں ایک اکیا ہی سبب مرض کا باعث ہے تو جلد آ رام ہوگا۔ بعض مرتب ایک اصلی سبب ہوتا ہے اور کئی اسباب اس کے محد و معاون ہوجاتے ہیں اور مرض کو ترتی دیے ہیں۔ پھر ان اسباب میں سے بعض برآ سانی رفع ہونے والے ہوتے ہیں۔ بعض کا دور کرنا کی درشوار ہو جاتا ہے۔ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دور کرنا فقط مریض کے افقیار میں ہوتا ہے۔ اگر وہ خود کو ان سے بنانا چا ہوتے ہیں۔ جاتا ہے۔ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دور کرنا فقط مریض کے افقیار میں ہوتا ہے۔ اگر وہ خود کو ان سے بنانا چا ہوتے ہیں کہ ان کو دور کرنا فقط مریض کے افقیار میں ہوتا ہے۔ اگر وہ خود کو ان سے بنانا چا ہوتے ہیں۔ ورنہ وہ کی صورت نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ خود کو ان سے بنانا چا ہوتے ہیں۔ ورنہ وہ کی صورت نہیں ہوتا ہے کہ اگر اس نے مرض رفع کرنے کی کوشش نہ کی تو آ کندہ الی خوفناک صورت حال اور امراض پیدا ہو جا نہیں گرد کی کوشش نہ کی تو آ کندہ الی خوفناک صورت حال اور امراض پیدا ہو جا نہیں گرد دی کے مرض کے مطابق یقین دلاتے اس وقت تک وہ علاج سے انگار کر دے۔ بی علان کی کامیا بی کے لئے اوّ لین قدم ہے۔

اس حقیقت کو پر نظر ترخیس که اگر امتالائے منی باعث مرض ہے تو با قاعدہ زندگی اور شادی سے جلد آرام ہوجاتا ہے۔ اگر مرض کا سبب عضلاتی سوزش اور خراش ہوتو اس صورت میں علاج سے جلد آرام ہوسکتا ہے۔ لیکن اگر جلق واغلام اور کثرت مجامعت باعث مرض ہوتو آرام ہوسکتا ہے۔ تمرمریض ومعالج دونوں کو کوشش کرنا پڑتی ہے۔

علاج کے لئے مریض کا ہا حول فوری طور پر بدل دیتا جا ہے۔ لطف ولذت اور حظ کی صور تیں قطعاً بزد کر دینی جا بیس ۔ عشق وحجت کے سلسلے روک دیتا جا ہیں۔ بلکہ دوستوں کی محبت خصوصاً جذباتی فتم کے دوستوں سے بالکل دور رہتا جا ہے۔ اخلاقی قدروں کو مدنظر رکھنا چاہئے اور ذہبی تعلیم پر صالح طور پر گامزن ہو جانا ضروری ہے۔ جسے کے دفت جلدی افستا، نہا تا، جسمانی اور ذہبی طور پر پاک وصاف رہنا اور اکثر اوقات اپنے کام میں مشغول رہنا جا ہے۔ روز اندہ می وشام اس قدر ورزش اور محنت کرے کہ محکن کے بعد آرام اور نیند کے لئے طبیعت مجبور کر دے۔ جب آ کھی کش جائے تو فورا اُٹھ بیٹھنا جا ہے۔ لیٹے رہنا فقصان کا باحث ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ خیالات کی یا کیزگی لازی جزوے۔

# غذائي علاج

مریف کو غذا ہے اس وقت تک دور رکھنا چاہے جب تک اس کو شدید بھوک نہ گئے۔ اسی صورت میں صرف پھل دیے رہنا چاہے ۔ بھلوں کے جوس بھی دے جب بھوک میں شدت ہوتو جاہے ۔ بھلوں کے جوس بھی دے سکتے ہیں۔ جہاں پر پھل ملے مشکل ہوں دہاں پر تازہ دووہ بلایا جا سکتا ہے۔ جب بھوک میں شدت ہوتو مسلم کی غذا میں کھن اور دودہ یا جائے ، مغز ہاوام ، چیس کر اور کھن میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر بھوک زیادہ ہوتو فر بل روفی کھن یا تھی میں تر بہتر تھکین یا جھا کھا کر دودھ یا جائے پی سکتے ہیں۔ دو پہر کو صرف سائن تر کاری اور پھل ، اگر بھوک شدید ہوتو روٹی چاول بھی کھا سکتے ہیں۔ رات کو دودھ یا جائے میں تھن یا تھی ملاکر بلادیا کریں۔ اگر بھوک زیادہ ہوتو بر فی یا دو کہی کھی دیے جاسکتے ہیں۔

علاج بالمقرد أدوييه

نمک، بادیان، سنا کی، زنجیل، کشیز، گلی، روغن زینون، دنبه کی چکی، گوشت کا شور با، مچھلی، اگلور، تل، اسپنول، تنم کائن، قتم کلائی، تقم کلاد شیریں، توری چنم توری چنم مولی، تمک مولی، تنم کاجر، ملٹھی، ستاور، خولتجاں، ست گلو، دیوند چینی، قلفل سیاد، قلفل دراز، ملدی، دار چینی، گذهب پاره، رینها څنگرف، زیره سیاه، زیره سفید، آنیس، چرائیز، ریوندعصاره، شهر، چینی، دوده، بالا کی، کمصن، انزروت، لفاح اورکسن وغیره وغیره -

#### علاج بالمركبات

تحقیقات قار ما کوییا میں جس قدر غدی عصلاتی اور غدی اعصائی مرکبات درج بیں وہ ضرورت کے مطابق استعال کئے جا سکتے بیں۔ یعنی جسم میں حرارت کی کی ہوتو غدی عصلاتی مرکبات کا استعال کریں۔ بلکہ اگر ضرورت محسوس ہوتو کچھ غدی اعصائی بھی دے سکتے بیں۔ تاکہ رطوبت پورے طور پرختم ہوکر کھل حرارت پیدا ہوجائے۔

جب جہم میں نتھی کا اثر زیادہ محسوں ہوتو غدی اعصابی کا استعال کرا کیں۔البتہ ہرصورت میں قبض وادرار اور شدت مرض کا اندازہ کرلیں۔ بینی اگر قبض ہوتو اس کو بھی ملین یامسہل غدی عضلاتی دیں اور اگر پیٹاب میں خرابی یا جلن وغیرہ ہوتو غدی اعصابی ملین یامسہل دیں۔ای طرح جو نسخ تحقیقات المجر بات میں درج ہیں وہ بھی استعال کئے جاسکتے ہیں۔سب اپنی جگہ بے حدمفید اور بیٹنی و بے خطر مجر بات ہیں۔ ذیل میں چندخصوصی مجر بات درج کئے جاتے ہیں۔ جو ضرورت اور تحرکیک کے مطابق استعال کئے جاسکتے ہیں۔

## ايسفوف احتلام

هوالشافي: نمك خوردني أيك حد، سناكي تين جصه، باريك كرك سنوف بناليل ـ

مقدار حودات: عاررتى ساك ماشتك دن يس دوتين ياجار باراستعال كري - ينخفدى اعصابي لين ب-

### المرحبوب احتلام

هوالشافى: تخم مولى دو حص، ريوند خطائى چار حص، انز روت دو حص، باريك كرك كوليال بقذرنخ ديناليل-

مقداد خورات: ایک ایک گولی دن س تن چار بار امراه آب تازه ی - عدی اصابی شدید -

## سارمصالحداحتلام

هوالشافي: فلفل سياه ذهائي حصد الله بحي خورد آوها حصه زيره سياه 6 حصه مفوف يناليس-بس تيار ہے- .

مقدار خوراك: ايك ماشد ين ماشتك ـ غدى اعسالى شديد -

## هررياق احتلام

هوالشافى: گندهك اوررينما دونول بهم وزن باريك بين كر بفقر زنو دحوب تيار كرير.

مقدارِ خوراك: ايك ايك كولى ون ش ووتن باريا چار بارجى لے سكتے بيں۔ايك ايك نوراك ميں دودو كولياں بھى لے سكتے بيں۔ يد غدى اعصابى ترياق ہے۔

## ۵-اکسیراحتلام

هوالشافى: شَكَرف ايك حمد، نوشادر تمن صے، مها كدو سے، تشير باغ صے، للحى باغ سے، باريك پيس كرسنوف تياركرلس -مقدار خوراك: ايك ماشدسے چه ماشتك مراه آب تازه ينم كرم استعال كريں - بين خرندى اعصالي اكسير ب-

٢\_حلوه احتلام

هوالشافى: مغزبادام أيك چمٹا تك رات كوبھكوركيس ميج كوچيل كرباريك كرے چينى لاليں \_ پھركسى برتن ميں مناسب كلى ڈال كرگرم كريں ـ جب كلى گرم ہوجائے تو أتاركراس ميں بادام ڈال كرملاليں \_

مقدار خوراك: 6 اشتے يوزاندس ناشكريں ينخ بھى غدى اعصابى مقوى ب\_

# مرعت انزال

سرعت انزال کی ماہیت

مردانہ قوت میں ضعف کا چوتھا سبب سرعت انزال ہے جو ایک ایسی علامت ہے جس سے مباشرت میں قبل از وقت (طبعی مدت سے قبل) انزال ہو جاتا ہے۔ جاننا چاہئے کہ انزال کی دوصور تیں ہیں: (۱) طبعی انزال (۲) غیر طبعی انزال ۔

الطبعي انزال

مباشرت میں انزال کی طبعی مدت عام طور پر دو تین منٹ سے پانچ منٹ تک ہوسکتی ہے یا زیادہ سے زیادہ دس منٹ تک ہوسکتی ہے۔ چونکہ مباشرت کا اصل مقصد اولاد بیدا کرنا یا زیادہ سے زیادہ صحت کے لئے افزاج منی کرنا ہے۔ اس لئے تندرست انسان کے لئے یہ مدت بہت کافی ہے۔ اس سے ذیادہ مدت کے طلب گارلذت اور حظ کے خواہش مند ہیں جس کا تعلق صحیح زندگی ہے تیں ہے۔

۲\_غیرطبعی انزال

غیرطبعی انزال کی بھی دوحالتیں ہیں:

اؤل صورت: طبعی مدت سے پہلے انزال ہوجائے لینی مباشرت میں دخول کے ساتھ بی فورا منی کا اخراج ہوجائے یا دخول سے پیشتر ہی انزال ہوجائے یا مباشرت کے خیال یا خوبصورت شکل دیکھنے کے ساتھ بی انزال ہو جائے۔ یہی صورت سرعت انزال میں شار کی جاتی ہے۔ یہی قابل علاج ہے۔ یہی بڑھ کرضعف باہ پیدا کردیتی ہے۔ دوسرے اس علامت سے اکثر اولاد نہیں ہوتی۔ تیسرے اس خرابی سے عورت کی تملی نہیں ہوتی اور اس کومرد سے نفرت ہوجاتی ہے۔ جس سے اکثر خانہ فراب یا خانہ برباد ہوجاتا ہے۔

دوسری صورت : طبعی مدت سے بہت دیر بعد انزال ہو۔ بیصورت کی مرض کی وجہ ہویا کی غذا اور دوا کے ساتھ یا الٹی بلٹی حرکات کرنے سے مدت انزال کوطول دے دیا جائے بینی پندرہ ہیں منٹ سے نصف گھنٹ تک پڑھا لیا جائے تا کہ مباشرت کی لذت سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ لطف حاصل کیا جا سکے۔ لیکن یا در کھیں کہ پہلی صورت کی طرح دو مری صورت بھی شخت نقصان دہ ہے۔ اس سے اقال اعضائے منویہ میں نویہ میں استر خاد، چوشے فائح کا خطرہ بیدا ہوجا تا ہے، اتی مدت ضعف، دو مرے مادہ منویہ کی پیدا ہوجا تا ہے، اتی مدت مسلسل حرکات کرنے سے عورت کے دحم میں ورم ہوجا تا ہے، چھٹے جریان خون شروع ہوجا تا ہے۔ آخر عورت کے اعضائے مخصوصہ گوشت اور اعصاب کے بیے ہوتے ہیں دہ کس صورت کر سکتے ہیں۔

# امساك كي صورتيس

امساک کی بہترین صورت توبیہ کر انسان تندرست ہواوراس کی مدت انزال طبعی ہو۔ اگر ایکی صورت نہ ہوتو اپنی صحت کو درست کر کے مدت انزال کو طبعی کرلینا چاہئے۔ جس کے لئے مناسب اغذیہ وادویہ کا استعمال ہونا چاہئے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ افیون، بھنگ اور چرس و دھتور و وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ جن ہے آخر کا رقوت مردمی بریاد ہو جاتی ہے۔ اس لئے ان اشیاء اور دیگر محذرات سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ زیاد وامساک اور لذت کی خواہش نہ کریں، بلکہ اپنی ضرورت کو مذاخر رکھیں۔ جواچھی صحت سے بی حاصل ہو سکتی ہے۔

ی ورکیس کہ یہ خیال غلط ہے کہ زیادہ اسماک ہے مورت کو زیادہ خوشی اور تسلی ہوتی ہے بلکداس کے خلاف عورت کو تکلیف ہوتی ہے جس سے وہ مباشرت سے دور ہو بھاگتی ہے اور برا مناتی ہے۔

بعض اوگ اساک کے لئے الٹی پلٹی حرکات بھی کرتے ہیں: (۱) مباشرت کے وقت اپنی توجکود وسری طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا حرکات کی گئتی شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک طرف اپنی توجہ بدلتے ہیں اور دوسری طرف عورت پر بیتا ٹر بٹھاتے ہیں کہ وہ اس قدر توت کے مالک ہیں۔ (۲) مباشرت کے وقت جب انزال کے قریب بھٹے جاتے ہیں توا پی حرکات روک دیتے ہیں یا عضو مخصوص کو باہر نکال کر تسکین حاصل کرتے ہیں۔ پھر حرکت شروع کر دیتے ہیں اور پھر تسکین وغیرہ کی صورت سے امساک کی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔ (۳) مباشرت کے وقت اپنے پاؤں سے مقعد پر دباؤ ڈال کر اپنی توجہ بدل کر امساک کی حالت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ (۳) مباشرت میں ایک بارانزال کے بعد دوبارہ مباشرت سے ایک لمباعرصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یا در تھیں کہ ایسی بڑام صورتیں عورتوں خصوصاً دلہنوں (نو واردان جن) پرظلم ہے جو مباشرت کی حقیقت کونیش جانتیں۔ اس سے دہ رحم کے مشکل اور پیچیدہ امراض میں جتلا ہو جاتی ہیں۔ جن کا بتیجہ اولاد سے محروی یا تپ دق وسل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور لذت و دی کے دیوانے بالآ خرمفلوج یا پاگل ہوجاتے ہیں۔ یا در تھیں کہ زندگی کے ہرشل میں اعتدال کوقائم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

## تشخيص سرعت انزال

سرود ہوتی ہیں اور بڑے بڑے کا میں اکثر غلطیاں کی جاتی ہیں۔ یہ غلطیاں صرف عوام تک محدود تیں ہیں ہلکہ اجھے اعظاء سے بھی روزان سرز دہوتی ہیں اور بڑے بڑے کا میں گئر آئی ہیں۔ اس کی بڑی دجہ یہ ہے کہ جریان واحتفام اور سرعت انزال میں پوری طرح فرق نہیں سمجھا جاتا۔ ان تینوں کے اسباب وعلامات کوآ ہیں میں طا دیا گیا ہے۔ صرف ایک مثال دورج ہے جو ایک مشہور طبی مصنف کی کتاب میں درج ہے۔ سرعت انزال کے اسباب قریباً قریباً وہی ہیں جو جریان منی کے ہیں۔ جریان منی اور سرعت انزال اس حیثیت سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ سرعت انزال جریان منی کی ایک چھوٹی حالت ہے ورنہ جو تقص اعضائے تناسل اور منی کے جریان منی پیدا کرتے ہیں وہی اسباب جیوٹے اور خفیف ہونے کی حالت میں سرعت انزال پیدا کرتے ہیں وہی اسباب جیوٹے اور خفیف ہونے کی حالت میں سرعت انزال پیدا کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک مثالی سے کین اکثر کتب طبیہ میں سے اس منم کی مثالیں ہیں۔ جہاں تک فرگی طب کا تعلق ہو وہ اس کی ماہیت واسباب اور علامات وعلاج وغیرہ سے بالکل برخبر ہے۔

Stale

سرعت انزال کی ماہیت کو سجھنے میں غلط فیمی صرف اس لئے پیدا ہوتی ہے کداس کو صرف بڑیان منی یا اخراج منی کی الیمی صورت

خیال کرلیا گیا ہے جس سے سرعت اور تیزی پائی جاتی ہے اور جیرت یہ ہے کہ جریان منی میں تو اخراج مسلسل کے ساتھ ضعف انتشار قائم ہوتا ہے۔ چسر دونوں کو ایک ہی مرض قرار دینا کس قدر غلط نہی ہے۔ اس لئے دونون کے اسباب کو مشترک کہنا بہت بودی غلط نہی ہے۔ اگر دونوں کی ایک ہی صورت ہوتی تو پھر ان کو جدا جدا امراض کا نام دینا ضروری نہیں تھا۔ سرعت انزال دراصل جریان اور احتلام سے بالگل جدا مرض ہے۔ اس لئے اس کو جدا تجھنے کی ضرورت ہے لہٰڈا اس کے اسباب بھی ان سے مختلف ہیں۔

## حقيقت سرعت انزال

اس امر کو ذہن نشین کرلیں کہ تندرست انسان میں انزال کے لئے ایک مناسب وفت ہوتا ہے جودومنٹ سے لے کر پانچ منٹ تک یا زیادہ سے زیادہ اسی قدراور وقت ہوسکتا ہے لیکن اگر اس سے کم ہوتو سرعت انزال اور اگر زیادہ بھی ہوتو مرض میں شار کریں ۔ جس کا متبجہ خوفناک امراض خصوصاً فالجے ولقوہ اور دق وسل ہوتے ہیں ۔ اس لئے مخدرات اور ممسئات مضراور نقصان دہ ہیں ۔۔

گزشتہ صفحات میں ہم لکھ بچے ہیں کہ احتلام عضلات میں تیزی اور سوزش سے پیدا ہوتا ہے اور جریان اعصاب میں سوزش اور تیزی سے ظاہر ہوتا ہے۔ ای طرح سرعت انزال کے متعلق بھی ہمچھ لیں کہ وہ گردول میں سوزش اور تیزی ہے عمل میں آتا ہے۔ اس حقیقت سے احتلام وجریان اور سرعت وانزال کی حقیقت اوران کے فرق کو سمجھا جاسکتا ہے۔ جن کے اسباب وعلامات درج کئے گئے ہیں۔

#### أيك خاص باست

سیبھی یا در تھیں کدا نہائی خوشی ٹی اپنے آپ ٹیں نہ رہایا با قبقہ مار لرب قابر ہوکر ہنستا بھی بعض اوقات نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ نہی وجہ ہے کہ اسلام میں قبقہ مار کر ہننے کوئٹ کیا گیا ہے اور اس صورت، ٹیں وضونوٹ جاتا ہے۔ ان حقائق کے چیش نظر زیادہ سے زیادہ لذت ونطف اور حظ نعموصاً جنہاتی جذبات میں زیادتی اور شدید امراک سے دور رہتا جا ہے۔ کیونکہ قدرتی اور اعتدال کا راست اور عمل ہی درست ہو کیا ہے۔

## ایک غلط فنمی

اکثر بیخیال کیا جاتا ہے کہ جب تک مرداور عورت کا انزال اکٹھانہ ہواس وقت تک اولا دنہیں ہوسکتی۔ اس لئے اگر مرد میں سرعت انزال ہوتو اس کو ضروراس قدرامساک کی اورادو بیکھانی چاہئیں جس قدراس کوعورت کے انزال میں ضرورت ہوسکتی ہے۔ بیا بیک زبردست غلط نبی اور حقائق سے لعلمی ہے۔ امساک اپنی لذت ولطف اور حظ کے لئے نفسیاتی طلب ہے یا زیادہ سے زیادہ بیکہا جا سکتا ہے کہ سرعت انزال میں عورت تشدرہ کر بے قرار ہو جاتی ہے اور اس کی خاموثی بھی شدیدا حجاج معلوم ہوتی ہے۔ مگر بیخیال کرنا کہ اکٹھا انزال نہ ہونے سے اولا دنہیں ہوسکتی بیسراسر غلط نبی اور حقائق سے لاعضاء اور حقائق سے اولا دنہیں ہوسکتی بیسراسر غلط نبی اور حقائق سے لاعلمی ہے۔ کیونکہ جن صاحب علم اور اہل فن کی نگاہ تشریح الابدان ، منافع الاعضاء اور حقائق تو اللہ و تناسل پر ہے وہ خوب جانے ہیں کہ مرداور عورت کا اکٹھا انزال ہونا یا نہ ہونا قیام حمل میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کے بغیر بھی اولاد ہو

جاننا چاہئے کہ اوّل تو یہ خیال ہی فطرت نفسانی اور مزاج کے خلاف ہے کہ دونوں ہم نفس اور ہم مزاج ہوں۔اس لئے تقدم و تا خر لازی امر ہے۔ دوسری مرد کے عضو مخصوص کی بناوٹ صرف ایک پڑگاری کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس سے مادہ منوبیہ کی قدر لذت و اختثار اور عورت میں نطف و حظ بیدا کرنے کے ساتھ اس کے ہم میں داخل کر دیا جائے۔ پھر جسم میں یہ مادہ منوبیدی سے بندرہ یوم تک اندر رہتا ہے اور کرم منی ابناسفر جاری رکھتے ہیں۔ جب ان کو اتعمال نصیب ہوتا ہے تو حمل قائم ہو جاتا ہے۔ تیسرے عورت کے بیضہ جن کے ساتھ مرد کے کرم حمل قائم کرتے ہیں وہ عورت کے انزال کے ساتھ مشروط نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا تعلق عورت کے اس خون کے ساتھ ہے جو اسے ہر ماہ آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے بیفوں کا افراق ہوتا ہے۔ ہر چیف کے بعد بیفے رقم میں پائے جاتے ہیں اور کرم منی کو قبول کر کے حمل کا باعث ہو جاتے ہیں اور کرم منی کو قبول کر کے حمل کا باعث ہوتا ہے۔ وار اس کے ساتھ اس کے بیفوں کا افراق ہوتا ہے۔ ہر چیف کے بعد بیفے رقم میں پائے جاتے ہیں اور کرم منی کو قبول کر کے حمل کا باعث ہیں۔ چو تھے جب مرد عورت پر اس کی مرضی کے بغیر مجر مانہ تملہ کرتا ہے تو اس کا افزال عورت کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے۔ مگر اولا د ہو جاتی ہیں۔ چو تھے جب مرد عورت پر اس کی مرضی کے بغیر مجر مانہ تملہ کرتا ہے تو اس کا افزال عورت کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہزار بارا کھا افزال کی عرب عورت پیتا لیس اور پیچاس سال کی عمر کو پہنچتی ہوتا ہے۔ اس صورت میں ہزار بارا کھا افزال اس کی جائے مرد اور عورت کا اکھا افزال ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا جائے مرد اور عورت کا اکھا افزال ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس ضرورت کے لئے امساک کی اور دیکا استعمال غیر ضروری اور تھان کا باعث ہے۔

### سرعت انزال کے اسباب

اکٹر طبی کتب میں سرعت انزال کے اسباب قریباً قریباً وہی لکھے ہیں جو جریان منی کے اسباب ہیں۔ گویا جریان منی اور سرعت انزال اس حیثیت سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ بلکہ سرعت انزال کو جریان منی کی ایک چھوٹی حالت قرار دیا ہے۔ یعنی جونقص اعضائے تناسل اور منی کے جریان بیدا کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے جیسا منی کے جریان بیدا کرتے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے جیسا کہ ہم پہلے کئی بارلکھ چکے ہیں کہ سرعت انزال کا مرض جریان منی سے بالکل جدا مرض ہے۔ اس لئے سرعت انزال کے اسباب بھی اس سے بالکل جدا ہیں۔ سرعت انزال کے اسباب بھی اس سے بالکل جدا ہیں۔ سرعت انزال کے اسباب بھی اس سے بالکل جدا ہیں۔ سرعت انزال کے اسباب درج ذیل ہیں۔

## ا۔سوزش غدد اور غشائے مخاطی

سوزش غدد میں جگر وگر دے اور خصیتین وامعاء کے غدد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ان حالات میں دورانِ خون مقام سوزش پر دباؤ کی حالت پیدا کر کے سرعت انزال کا بڑا اور قوی سبب بن جاتا ہے۔اس حالت میں ذکاوت اور انتشار بھی اکثر رہتا ہے اور دورانِ خون میں

تیزی اور دباؤ بردھ جاتا ہے۔

عشائے مخاطی کی صورت میں سرسے پاؤں تک کسی مقام کے عشائے مخاطی میں سوزش ہوسکتی ہے۔ اس میں احلیل (پیشاب کی سافٹ الی) کی سوزش اور سوز اک قابل ذکر ہیں۔ چونکہ عشائے مخاطی کی سوزش بھی ایک قتم کی غدی سوزش ہے اس لئے وہی حالات قائم رہتے ہیں۔ بعض عیاش قتم کے لوگ انتشار میں تیزی پیدا کرنے کے لئے سوزاک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

## راز کی بات

فرنگی طب میں جس حالت کو ہائی بلڈ پریشر (خون کے دہاؤ میں شدت) کہا جاتا ہے وہ اور پیچینبیں ہے صرف جسم کے کسی غدد یا جسم میں کسی جگہ عشائے مخاطی میں سوزش پیدا ہوتی ہے۔ پس وہاں کی سوزش کو معلوم کر کے دفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ عام طور پر بیسوزش اعتمائے رئیسہ کی عشائے مخاطی یا گردوں اور خصیتین میں یائی جاتی ہے۔

#### ۲\_غلبه خون

ظبنون عام طور پرخون کی زیادہ پیدائش ہے ہوتا ہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں: ﴿ جگر کی تقویت ﴿ بہترین غذا ﴿ احجاما حول۔ خوش قسست ہیں وہ لوگ جن میں یہ تینوں صورتیں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک حالت میں بھی غلبہ پیدا ہو جائے تو سرعت انزال کی صورت قائم ہوجاتی ہے۔

بیت بی کور میں ہوتا ہے۔ بہترین غذا ہولو خون میں غذا جلد جلدخون بنے گئی ہے اور اگراس کے ساتھ بہترین غذا ہوتو خون میں کثرت کے ساتھ بہترین غذا ہوتو خون میں کثرت کے ساتھ تقویت اور بڑھ جائے گی۔اس کے ساتھ اچھا ماحول میسر آ جائے بعنی گلشن وآ سائش زندگی ،نفہ وسروداور حظ ولذت کا آ رام وغیرہ۔اگر چہ یہ وقتی صور تیں ہیں ، تو ان کانشلسل آ خرکار تحلیل قلب پیدا کر کے فوری موت (ہارٹ فیلور) کا باعث بن جاتا ہے۔ بہر حال غلبہ خون بہت ہی کم لوگوں میں ہوتا ہے۔

## ۳- کثرت حرارت وحدت منی

کڑت حرارت کی صورت عام طور پر بیہوتی ہے کہ حرارت کی پیدائش زیادہ ہواوراس کا اخراج یا خرچ کم ہو۔اس کی تین صورتیں ہیں جب ہیں: ﴿ جَگروغدد یا عشائے خاطی شہر سوزش﴿ گرم اشیاء اور اغذید کا بالفعل یا بالقوئی استعال ﴿ گرم ماحول۔ ان تمام صورتوں میں جب جسم میں حرارت اور صفراء کی پیدائش بڑھ جاتی ہے اوراس حرارت کا اخراج پورے طور پرخیش ہوسکتا یا اس کا جسم میں پورے طور پرخرج نہیں ہو سکتا تو اس سے منی میں بھی صدت بڑھ جاتی ہے۔اس طرح سرعت از ال کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ گرم کرم رو ٹی سالن کھانے اور گرم گرم دودھ یا چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں۔اس عادت سے بھی اکثر سرعت از ال ہوجاتا ہے۔گرم علاقے اور گرم ماحول میں جہاں پر بہت زیادہ شدت کی گرمی ہوتی ہے۔گرم میں جذب ہوکر سرعت از ال کا باعث بنتی ہے۔ ایسے مکان بھی ، جن میں گھٹن اور گری کا احراری کا احداد بن مقام اور مکان دونوں پر فضا اور تسکین دہ بوٹ ہونے جائیں۔

اس امرکو ہمیشہ یادر کھیں کہ کٹرت حرارت سے حدت منی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے سرعت انزال پیدا ہو جاتا ہے۔ حدت منی میں صرف حرارت کی پیدائش یا حار اغذیہ یا حار ماحول کے اسباب نہیں ہوتے بلکہ نفسیاتی اور جذباتی اثرات بھی منی میں حدت پیدا کر دیتے ہیں، یہ اثرات ظاہرہ صورتوں میں ہوں یا تصور میں پیدا ہو جا کمیں اس میں عشقیہ قصے و کہانیاں اور ناول شریک ہیں۔ بلکہ نفسیاتی اور جذباتی اثرات اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ ان کا اثر فورا ہو جاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں پیدائش حرارت کا اثر دنوں اور مہینوں میں ہوتا ہے۔ اعذیہ میں گوشت وگرم مصالحہ جات اور گرم میوہ جات وغیرہ اور جولوگ کثرت سے شراب چتے ہیں وہ بہت جلداس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔

سرعت از ال کے اسباب میں حرارت کے اگر ات کی ایک خوفاک صورت یہ بھی ہے کہ جولوگ فاحشہ یا حیض والی عورتوں سے مہاشرت کرتے ہیں ان سے بھی جسم میں حرارت اور حدت منی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ فاحشہ محورتوں میں آتشک ادر سوز اک کے امراض عام ہوتے ہیں۔ ان سے جسم میں یقیناً حرارت وسوزش پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اکثر وہی امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔ یکی صورتیں حیض والی ورتوں سے بھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ بلکہ اکثر سوزش ہوکر سوز آک پیدا ہوجاتا ہے۔

ان سب بانوں کے علاوہ سرعت انزال کی ایک اورصورت بھی اکثر پائی جاتی ہے۔ وہ ہے اپنے سے کم عمر عورتوں یا کنواری لڑکیوں سے مباشرت کرنا۔ ان کے جہم بیں مرد کی جزارت سے بہت زیادہ جزارت ہوتی ہے۔ جوجیم بیں جذب ہوکر منی بیں صدت پیدا کر دیتی ہے اور سرعت انزال کا مرض پیدا ہوجا تا ہے۔ ان اسہاب کے ساتھ ہی کم عمر عورتوں یا کنواری لڑکیوں کے تصورات بھی صدت منی کا باعث ہن جائے ہیں۔ فاہر میں یہ با تیں معمول زندگی ہیں کیکن سرعت انزال کے شدید اسپاب ہیں۔ ان حقائق سے فاہر ہوتا ہے کہ ایک صحیح زندگی کے لئے بڑکے تھی ہیں۔ فاہر میں ایک ہوری امر ہے۔

تشخيص

صرف مریض کے کہنے پر اس کو سوعت انزال کی دوادے دیتا کوئی زیادہ مغیرتیں ہے، بلکہ مریض کو پورے طور پر تخصفے کی مشرورت ہوتی ہے اور جس قدر اسباب بیان کئے گئے ہیں ان کوؤ بمن میں رکھنالازمی ہوتا ہے۔ تا کہ مریض کا سیح طریق پر علاج کیا جا سیکے۔ بظا ہر سرعت انزال معمولی مرض ہے لیکن مندرجہ بالا اسباب کے تحت خور کریں تو بیدا یک خوفاک مرض ہے۔ اس کی شدت سے خوفناک امراض پیدا ہوئے ہیں جن میں فالج، ذیا بیطس اور تپ دق وسل قابل ذکر ہیں۔ ضعف قلب اور ہادے فیلور بھی انجی صورتوں میں ہوجائے ہیں۔

## علاج سرعت انزال بالادوبيه

ذہن نظین کرانے کے لئے ہم پھر لکے درج میں کہ سرعت انزال ایک جداعلامت ہے۔ اس کا جریان اور احتلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرعت انزال غدی تحریک ہوجاتی ہے جس سے من سے سے من سے سے من سے سے من س

یامربھی مجر ذہن نشین رکھیں کہ انزال ایک اضافی حالت ہے جو تندرتی کی حالت میں طبقی صورت پر قائم رہتی ہے۔ اس کا انذازہ دو تین حد پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونا چاہئے۔ یہ کی بیشی صالح ریاح کی کی بیشی پر مخصر ہے۔ مرض کی حالت میں چند سکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ یہی اس کی حالت مرض ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔

چونکہ لذت ولطف اور حظ انسانی شوق اور خواہشات کا کمال ہے۔ اس لئے اکثر انسان ان کی تکیل کے لئے اور مدمقابل کو اپن طاقت کی نمائش کے لئے امساک کی تلاش میں مرگروال رہتے ہیں۔ لیکن وہ یہیں جانتے کہ مرض کی حالت کو رفع کرنے کے لئے ان کی کوشش جائز ہے لیکن ضرورت سے زیادہ طبعی اور مصنوعی امساک دل ود ماغ اور جگر جواعضائے رئیسہ جیں، ان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اوّل اندازہ سے زیادہ حرکت کرنا پڑتی ہے، دوسرے مسک اووبدا پی خشکی کی وجہ سے مادہ منوبہ کوخشک کر دیتی ہیں، تیسرے مسک ادوبیہ میں اکثر نشد آور اجزا شامل ہوتے ہیں۔ ان سب کا تنجید خوفٹاک امراض کا پیدا ہوجانا ہے۔ البنة طبعی اور غیر معنرامساک میں کوئی نقصان نہیں۔

#### ملترذ ادوريه

مباشرت میں لذت واطف اور حظ کو بڑھائے کے لئے ایعض لوگ ملذؤ ادویات کا استعمال کرتے ہیں۔ اس حظ نفسانی ہے ایک مرادیہ بھی ہوتی ہے کہ عورت بھی اس لذت واطف اور حظ سے اطف اندوز ہوکر ان سے دلی محبت کرنے گئے۔ لیکن دہ لوگ اس حقیقت سے بالکل واقف ہیں ہدتے کہ ہر ملذذ دواشد یومحرک اور موزش پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔ اس سے دوران خون میں تیزی پیدا ہوکر جلد انزال ہوجا تا ہے۔ اور دوسرے اس بات کو بھی ذہن شین کرلیں کہ جوادو رہی گئ لذت واطف اور حظ میں اضافہ کریں گی دہ یقیبنا جلد انزال کا باعث ہول گئے۔

بعض لوگ طذذ دو میدی التحال کرتے ہیں کہ خورت کو جلد انزال ہو جائے لیکن وہ اس امر کو بھول جاتے ہیں کہ وہ دوا ان میں بھی سرعت انزال پیدا کر دے گی۔ ان ادویات کے استعال سے بے حد نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ طذذ ادویہ سے عورتوں کے رحم اور مردول کے عضو مخصوص میں سوزش پیدا ہو کر میلان الرحم اور جربان منی پیدا ہوجاتا ہے۔ مردو عورت دونوں کو ملذذ ادویات سے پر ہیز بہتر ہے۔

## راز کی بات

سرست انزال کے کی اسباب بیان کے گئے ہیں لیکن اگر سے افد بیادر درست ادوبیکو تجویز کرویا جائے تو تمام اسباب کا مرکزی اثر غدواور خصوصاً جنسی غدد پر پڑتا ہے۔ جس سے وہاں کے عصلات میں جلد تطلق ہو جاتی ہے۔ اس لئے علاج میں غدد کی اس سونش کو رفع کرنا اور حرارت کا اعتدال مقصود ہوتا ہے۔ جو مح اغذ بیاور ورست ادوبیا سے فوراً اعتدال پر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی ادوبیاور انذ بیدورج ذیل ہیں:

## سرعت انزال کے لئے اغذیہ

برتهم کا دوده، مکعن، مرغانی کا گوشت، مجهلی، بادام، چهارمغز، انگورتازه شیری، امرود، بینها، خربوزه، ناشپاتی، گهیا، کبیرا، کنری، شلغم اور پنتندر وغیره-اس میں غدی اعصابی، اعصابی غدی اور اعصابی مصلاتی برهنم کی اغذیبیشاش کی جاسکتی بیں-

#### سرعت انزال کے لئے مفردادوںیہ۔

اسپغول، باننگو، گوند ببول اور گوند کمیکر، تال مکھاند، صندل ، تخم کائی، سندرسوکھ، کف دریائی، ابریشم، اسگندھ، الا پنگی خورد، برہم ڈنڈی، نہ ہی، بھنگ، ترنجین ، تل، ثعلب، کشینر، رب السوس، ستاور، ریٹھا، زیرہ سفید و سیاہ، سپستان، سرپھوکہ، سونا کھھی،شکر، گاؤزبان،مشک، لوبان، مروژ پھلی،موم، انزروت، تلسی، شربت، شہد، گھی، لفاح وغیرہ۔

## سرعت انزال کے لئے مجربات

تحقیقات طبقی فار ما کو پیامیں جینے بھی نسخہ جات غدی اعصابی اعصابی غدی اور اعصابی عضلاتی دیئے گئے ہیں ضرورت کے مطابق وہ سب مفید اور سمجے ہیں۔ای طرح تحقیقات المجر بات میں بھی جو نسخے درج ہیں وہ بھی سب یقینی ہیں۔اور جو نسخے اس تحریک کے نام سے مقوی واکسیراور تریاق کے تحت درج ہیں وہ سب بے خطا ہیں۔ ہمارے مجر بات و مرکبات اور نسخہ جات سو فیصد سمجے ہیں۔البستہ مریض کو اپنی غذا و ماحول کو درست رکھنا جا ہے۔

# حبوب برائے سرعت انزال

**ھوالشافی**: انزروت ایک تولد، لوبان ایک تولد، کف دریائی 2 تولے، ورق نقرہ 2 ماشے، اقل انزروت اورلوبان کو باریک کرلیس۔ پھران میں ورق کمرل کرلیں۔ اس کے بعداس میں کف دریائی ملا کر کھرل کریں اور گولیاں بفتر دنخود تیار کرلیں۔

مقدار خوراك: ايك كولى كا أيك كولى شام مراه آبتازه

#### سفوف برائے سرعت انزال

الا بى خى خورداكك تولى، صندل سفيداكك تولى، اسكنده نا كودى د تولى، كوندككر د تولي باريك سفوف بناليس .

مقدار خوران: ایک ماشم ایک ماشد شام اس کو بوقت ضرورت دو گذاستهال کرسکتے ہیں۔

# مثعائي برائے سرعت انزال

**ھوالشافى**: مغز بادام 2 چمٹا تک،مربہ گزر 4 چمٹا تک،مشائی يشھد 4 چمٹا تک۔ پہلے مربدادرمشائی کوکوٹ ليں۔ پھراس ميں مغز بادام شائل کرليں۔

مقدار خوراك: ايك ولدى ايك وله امراه آبتازه

اكسير براسيج سرعت انزال

هوالشافي: كشة مايندي، كشة سيب، كشة سونا يممي جم وزن لي كرملالين \_

مقداد خوراك: نعف رتى مع نعف رتى شام

ترياق برائے سرعت انزال

هوالشافى: رينماايك توله، كشيرْ 3 تولے، زيرہ ساہ ايك توله، گوند كيكر تين تولے كوٹ كر گولياں بناليں ۔

مقدار خوراك: ايك كولى ايك كولى المار

# كيمياوي اورنفساتي نامردي اورضعف باه

ماہیت مرض میں ہم لکھ چکے ہیں عنانت و نامردی اور ضعف باہ تینوں لفظ وسیتے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ لینی معمولی مردی قوت کی کمزوری سے لے کر ماورزاد نامردی تک کے تمام درجات اس میں شریک ہیں۔لیکن ان کے حقیقی مفہوم میں تین قسم کی صورتیں پیش آتی ہیں جو مندر جدذیل ہیں:

# ا۔مردمی قوت میں کمزوری

جس سے مرد کا مباشرت ومواصلت اور جماع کی قابلیت ختم ہو جانا یا بہت کم ہو جانا اور مناسب انداز ہ کے مطابق فعل انجام نہ دے سکنا۔

۲۔خواہش جماع کاختم ہوجانا

اس صورت میں وہ جذبات ختم ہوجاتے ہیں یا بہت صد تک کم ہوجاتے ہیں جن سے خواہش جماع پیدا ہوتی ہے۔

٣- قوت توليد كاخراب ياختم هوجانا

اس صورت میں تولیدنسل کی قابلیت فتم ہوجاتی ہے یا بہت کم ہوجاتی ہے۔اس میں مباشرت ومواصلت اور جماع کی قابلیت تو ہوتی ہے بلکہ بعض حالتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے گراولاد پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رہتی۔اس صورت کے اسباب کچھ بی کیوں نہ ہوں اس کو بھی نامردی میں شار کرتے ہیں۔

عنانت و نامردی اورضعف باہ کے اسباب میں ہم: (۱) کثرت مباشرت (۲) جلق (۳) احتلام (۴) جریان اور (۵) سرعت انزال کی حقیقت و ماہیت اورعلامات وعلاج پر بہت کچولکھ چکے ہیں۔اگر چدان میں احتلام و جریان اور سرعت انزال بذات خود امراض ہیں لیکن ضعف باہ کے زبردست اسباب میں شریک ہیں۔ کیونکہ باہ کی خرائی کی ایک عضو کا نقص نہیں ہے بلکہ جسم کے کسی عضو کی خرائی ہے یہ واقع ہوسکتی ہے۔

اعضاء کی خرانی گویا مشینی نقص ہے۔ اگر چہ ہر مشینی نقص میں بھی جہم میں خاص تم کے کیمیاوی اٹرات موجود ہوتے ہیں۔لین خاہری طور پر مرض کی ابتدامشینی صورت ہی ہے شروع ہوتی ہے۔ اس لئے ان کوشینی نقص ہی تسلیم کیا گیا ہے۔ بعض ایسی خرابیاں اور اسباب ہیں جن کا تعلق اعضا کی نسبت جہم کے کیمیاوی اٹرات سے ہوتا ہے۔ جیسے (۱) مئی میں نقص پیدا ہو کر باہ میں بے اعتدالی واقع ہو جائے۔ (۲) خون میں خرابی پیدا ہو کر باہ میں نقص پیدا ہو جائے۔ (۳) ما کولات ومشروبات میں کیمیاوی توازن قائم ندر ہے۔ اس ہے جم میں توت باہ کا توازن ختم ہو جاتا ہے۔ اگر چہ ہم ان پر روشی ڈال مچکے ہیں تا ہم ان کا خصوصی علاج لکھتا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔

مشینی خرابی اور کیمیادی نقص کے علاوہ نفسیاتی افعال واثرات بھی توت باہ میں نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ بالکل ای طرح جیسے شوق وعشق ادر لذت وسرور سے قوت باہ میں تحریک اور حظ پیدا ہوجا تا ہے۔ ان جذبات میں جوقوت باہ میں نقصان کا باعث بنتے ہیں ان میں خوف وغم اور ندامت واحساس کمتری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کی حقیقت و ماہیت اور علاج پرلکھنا بھی بے عدضروری ہے۔ تا کہ معالج

مرداندامراض کےعلاج میں الجھن کا شکارند ہوجائے۔

## منی کے نقص سے شعف باہ

منی کے تقص کی تین صورتیں ہیں: (۱) پیدائش منی میں کی (۲) قوام منی میں معف (۳) مزاج منی میں نقع ۔

ان بینوں نقائص کی صورتیں اگر چہوا جوا ہیں لیکن ان کا باہم گراتھتی ہے۔ اس لئے ان کا ذکر ایک مقام پر ہی مفید ہوسکتا ہے۔

"ی میں بدات خود بہ قوت ہے کہ جب اس کی پیدائش بڑھ جاتی ہے تو جسم انسان پر اس کا ایک خاص تسم کا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ

تا بون فطرت نے آپے نظام کے مطابق اس ڈیا میں بنی نوع انسان کے سلسلہ حیات و بقا کو جاری رکھنے اور قائم رکھنے کرنے کے لئے عمل

ار دواج ہیں ایک تسم کا ذوق و تلذر رکھ دیا ہے۔ آگر رہ بات نہ ہوتی تو مجر یقینا انسان اس طرف متوجہ نہ ہوتا جس کا متیجہ بید لکاتا کہ نظام حیات

ار دواج ہیں ایک تسم کا ذوق و تلذر رکھ دیا ہے۔ آگر رہ بات نہ ہوتی تو مجر یقینا انسان اس طرف متوجہ نہ ہوتا جس کا متیجہ بید لکاتا کہ نظام حیات

یں پہان اور بوش کی وجہ وہ وہ موادہ میا مادہ متوبیتی ہوتا ہے جوانسان کے جسم بیل تیار ہوتا رہتا ہے۔ مادہ بدن بیل کثیر مقدار بیل انیار ہوتا رہتا ہے۔ یہ میں اس کے افران کے لئے سرور اور وغد نے محسوس ہوتا ہے اور انسان عمل طبعی کا طلب گار ہوتا ہے۔ غور کرنے سے یہ ہات معلوم ہوتی ہے کہ مادہ منوبہ بذات خود انسان کے لئے منزل احساس کے ہے۔ اگر منی کی پیدائش بیس کی واقع ہوجائے یا اس کے افراج بیں زیادتی کر دی جائے جو عام طور پر کثرت افراج منی سے واقع ہوتی ہوتی ہوتا سے کا لازی اثر قوت باہ پر پڑے گا اور جواحساس اور دغد نہ ہا میں موسلہ ہوجاتا ہے۔ اس کا علاج ای صورت بیس ہوسکہ ہے کہ منی کی پیدائش بر صانے کی رشش کی جائے۔ اس مقصد کے لئے اور اور دیہ کے علاوہ مریض کواجھے ماحول بیل رکھنا نہایت ضروری ہے۔

#### علائ بالغذا

منی کانفص قلت کی وجہ یہ بوتو غذا ہیں گوشت ، ابڈے اور ویگر مرفن اشیاء استعال کرائیں۔ اس کے ساتھ میوے اور حلوے بے حد مفید ہیں۔ مام طور پر ان کی تر تیب اس طرح رکھنی چاہیے کہ صبح کومیوہ جات چیں کر اور تھی ہیں سرخ کر کے کھائیں۔ ساتھ دودھ یا چاہئے دے دیں۔ وہ پہر کو بھنا ہوا گوشت یا دائیں اور سبزیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان کا تھی ہیں تربیر جونا ضروری ہے۔ ساتھ پھل بھی دینے جا سکتے ہیں۔ رہات کو دو چار انڈوں کا حلوہ کھلا کر ساتھ دودھ دے ویں۔ اس طرح بہت جلد جم میں تقویت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور منی ک پیدائش بڑھ جاتی ہے۔

## علاج بالركبات

اس سلسلہ میں طبقی کتب میں ہے شار بحریات درج ہیں جو نظر یہا سب بی سفید ہیں۔ مثلاً لیوبات و مجونات اور حلوے وغیرہ جن میں حلوہ کنجشک، علوہ بینہ مرغ، ددائے ترکجین ، حلوہ آئے۔ مجمون انطاکی ، مجمون سپاری پاک، مجمون تال کھانداور حلوہ نخو دوغیرہ شائل ہیں۔

## عظاج بالمفردادوبيه

بادام نیستہ، علغوہ، ناریش، تحید، مربدز جیل جم گذر، تازہ چھلی، بہن مرخ وسفید، تعلب معری، تو دری سیاہ وسفید، جارمغز اور شہد وغیرہ۔ تعویط: اس تم کے علاج میں مزاح اور تحریک کوخر در مدنظر رکھیں تا کہ علاج معالجہ میں فوری اثر نمودار ہواور یمی کامیالی ہے۔

# نقص قوت توليد

عنانت و نامر دی اورضعف باہ کی ہم نے تین صورتیں پیش کی ہیں۔

**ﷺ هادهی قوت میں کمؤوری:** جس سے مرد کا مباشرت ومواصلت اور جماع کی قابلیت فتم ہو جاتی ہے اور وہ مناسب انداز ہ کے مطابق بیغل انجام نیس دے سکتا۔ اگر چداس میں خواہش جماع باقی ہوتی ہے بلکہ بعض حالتوں میں شدید ہوتی ہے۔

خواهش جماع كا ختم هو جانا: جسيش ده جذبات تم موجات بين يا بهت مدتك كم موجات بين جن بے فواہش جماع بيدا بوتى ہے۔

اس مواملت اور عند الله المورت مين وليدنسل كي قابليت عمر موجاتي ہے يا بہت كم موجاتي ہے۔ اس ميں مباشرت ومواملت اور جماع كى قابليت تو موتى ہے بلكه بعض حالتوں ميں بہت زيادہ موتى ہے محراولا و پيدا كرنے كى قابليت بيس رہتى۔ اس صورت كے اسباب بجو بى كيوں نہ موں اس كو بھى نامردى ميں شاركرتے ہيں۔

گزشته صفحات میں ہم نے ''منی کے نقص سے ضعف باہ'' کے عنوان کے تحت کیمیاوی اثرات کی تین صورتیں بیان کی ہیں: (۱) پیدائش منی میں کی (۲) قوام میں خرابی (۳) مزاج منی میں نقص۔

ان نتیوں کے نقائص کی صورت کم وہیش جدا جدا ہے لین ان کا باہم گہراتعلق ہے۔اس لئے ان کا ذکر ایک ہی مقام پر کر دیا ہے۔ عنائت و نامر دی اور ضعف باہ کی تین صورتوں میں نقص قوت تو لید کی خرابی کا علاج منی کے نقص سے ضعف باہ میں شامل ہے۔لین نقص قوت تو لید کا عنوان پھر قائم کر دیا گیا ہے۔اس کی وجہ رہ ہے کہ فرقی طب نے ایک علامت منی جی خرابی کے متعلق تشخیص کی ہے کہ کرم منی کا نہ ہونا یا بہت کم ہونا وغیرہ۔

جاننا چاہئے کہ جب منی اپنے مزاج میں پھنتہ ہو جاتی ہے تو اس میں کرم خود بخو د پیدا ہو جاتے ہیں۔اس میں کرم منی پیدا کرنے کی جدا کوئی صورت نہیں ہوتی۔ بہر حال ہولت اور مزید معلومات کے لئے جدا عنوان کے تحت ذکر کر دیا گیا ہے۔

نقص قوت تولید کی تین صورتی ہوتی ہیں: (۱) رطوبات بلغمیہ کی زیادتی ہے اس بیں پچھٹی پیدا نہ ہواور نہ ہی کمل توام ہے۔ (۲) جہم میں اس قدر حرارت اور صفرا پیدا ہو جائے جس ہے نمی کا قوام بگڑ جائے یا کرم منی فنا ہو جا کیں۔ (۳) بچپن میں جماع ہے مادہ منو بیکو تباہ کر لینا یا عام زندگی میں کثرت مباشرت ہے منی میں پچھٹی اور قوام قائم نہ ہونے دینا۔ ان تینوں صورتوں میں نقص تولید پیدا ہو جاتا ہے۔

یادر کیس کہ بیقعی مردول کے علاوہ مورتوں ش بھی پایا جاتا ہے۔ ان میں مادہ منوبیکا تقف بھی ہوتا ہے۔ جس طرح مردول میں کرم منی کا نہ ہوتا یا بہت کم ہوتا پایا جاتا ہے۔ ای طرح مورتوں میں بیضہ اٹٹی کا نہ ہوتا یہت کم ہوتا ہوتا ہے۔ اولاد پیدا ہونے کے لئے صورت یہ ہے کہ مرددل ادر عورتوں کے اعضائے تناسل درست ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں کرم منی اور بیضہ اٹٹی کی بھی کثرت ہو۔ تا کہ ان کے آزادانہ ملاپ سے فورا ممل قرار پا جائے۔ اس لئے دونوں میں مادہ منوبیک کثرت ہونی چاہئے۔ اس مقصد کے لئے اغذید اوراد ویدورج ذیل ہیں:

🗱 مغزیات میں ہرتیم کے میوہ جات خاص طور پر بادام بے حدمفید ہیں۔ان کوسفوف وحلوہ اور تربرہ وچننی کی صورت میں دے سکتے ہیں۔

👣 💎 روغنیات میں ہرتشم کا حیوانی روغن جس میں دُنے کی چکی، گائے اور بھینس کا روغن (چر بی نہیں) روغن مونا ہوتا ہے اور جر بی تیلی ہوتی

ہے۔اس میں کھن، دودھ اور تھی کی خاص خصوصیت ہوتی ہے۔ بالائی بھی اس مقصد کے لئے مغید ہے۔

- پندوں کا کوشت، ان میں تیتر و بٹیراور مرغ ومرغانی کا کوشت مفید ہے۔ ای طرح جگر وگردوں کا لیا کر کھانا بھی مفید ہے۔
  - 🗱 💎 جوان بکروں کے تاز ہ خصیئے تھی میں تل کرروٹی یا بغیرروٹی کے کھانا مفید ہے۔
    - 🗱 🧠 چروں کا گوشت اور تیتر کا گوشت مجمون کر کھانا مفید ہے۔
  - 🗱 🔻 خرماتریا خنگ مجمون اور حلوه کی صورتوں میں اپنے ائدر قینی اثرات رکھتا ہے۔
  - 🗱 بولول کا حریرہ اور حلوہ بھی مغید ہے۔ ماش کی دال اور چنے کی دال کے حلوث بھی اپنے اندر مغیدا اڑ ات رکھتے ہیں۔
- ناریل کی مشالی ،خصوصا می میں تلے ہوئے ناریل منی کی تقویت اور اس میں خمیر پیدا کرنے کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔

ادورین زیل کی ادوی<mark>م می کی پیدائش اور تقویت کے لئے مغیر ہیں:</mark> ایران کی بری زیر میں میں میں میں منت کی سینت کی مغیر ہیں:

- درخت بول (کیکر) کی خام پھلیاں سائے میں خٹک کر کے مغرویا مرکب منی کی پیدائش وتقویت اور تغلظ و بھیل کے لئے بہترین دواء ہے۔اگر وقتی طور پرمیسر نہ ہوتو کیکر کے پھول وکوئیلیں اور گوند بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ان کے علاوہ اس کی چھال اور کیکر کے کسی جزومیں کیا ہواقلعی کا کشتہ بھی اپنے اندر مغید اثرات رکھتا ہے۔
  - 🗱 مغز تخم تمر بندى سوخته چھلكا دوركر كے مفرديا مركب اپنے اثرات ميں مفيد ہے۔
- ورخت بوہڑ کا بھل سمایہ شک کر کے مفرد یا مرکب استعمال کر سکتے ہیں۔اگر وہ میسر نہ ہوں تو اس کا دود ہے، کوئیلیں اور چھال بھی مفید ہیں۔ای طرح درخت پٹیل بھی اپنے اندرمغیداڑات رکھتا ہے۔
  - 🗱 تعلب مصری منی کی تفویت اور بھیل کے لئے ایک مشہور اور مفید دوا ہے۔مفرد اور مرکب دونوں صورتوں میں استعمال ہو سکتی ہے۔
    - 🗗 کرکس بھی تقویت منی اور پیدائش کے لئے مفید ہے۔
    - 🗱 💎 اسکندھ ناگوری اپنے خاص افعال واثر ات میں اپتامقام رکھتی ہے۔مغرد اور مرکب دونوں صورتوں میں استعمال ہوتی ہے۔
    - 🗱 سنگها ژاخام و پخته اور تازه و دختک برصورت می این اندر تقویت رکه تا به مفرد اور مرکب دونول صورتول میل مفید ب-
      - 💠 سلاجیت ایک متم کاچونا ہے۔ منی کی پیدائش و تعلظ اور تقویت و تحیل کے لئے اوویات میں شامل ہے۔

یہ چند اہم اغذید اور ادور یکھ دی گئی ہیں تا کہ فوری طور پر اطباء اور حکما ان سے استفادہ کر سکیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت ی ادویات ہو عتی ہیں۔

# متجى قضيب

اعوجاج ذكر بقفيب كالميزها موناراس حالت بس عفوخصوص كى ايك طرف كوجعك جاتا ہے۔

## قضيب كى بناوث

یہ سلمہ حقیقت ہے کہ انسان کا جہم چارتنم کے مفرد اعضاء (انہے۔ ٹشوز) سے بنا ہوا ہے: (۱) اعصابی انہے (۲) عضلاتی انہے (۳) قشری انہجہ (۴) الحاقی انہجہ۔ یہ چاروں انہجہ ( ٹشوز ) چارمفرد اعضاء کہلاتے ہیں۔ ہم یہ حقیقت ٹابت کر چکے ہیں کہ جب اخلاط مجسم ہوتے ہیں تو یہی مغرد اعضاء بنتے ہیں۔ان کی عام طور پر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اعصابی انسجہ باہر کی طرف ،قشری انسجہ اندر کی طرف عضلاتی انسجەسب سے اندر ہوتے ہیں اور الحاقی انبجہ سے ان تمام انبچہ کے درمیان بحرتی ہوتی ہے۔جس کا مقصد تمام انبچہ کو آپس میں ملا کرمضبوط کرنا ہے۔ان کے افعال کی صورت میہ ہے کہ اعصاب جم میں حس اور رطوبت پیدا کرتے ہیں۔عضلات جم میں حرکت اور خشکی قائم کرتے ہیں۔ غدد وعشاجهم بس حرارت اورروح کی پیدائش کو جاری رکھتے ہیں جو ضرورت کے وقت خون کی نالیوں سے عضلات میں داخل ہوتے ہیں۔ یجی ترکیب وترتیب اور ہناوٹ عضو مخصوص (قضیب) کی بھی ہے۔البتہ یہاں پراعصاب کی کشرت،عضلات میں نزا کت اور غدر میں بہت تیزی ہوتی ہے۔ یہاں پر معملات کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے کہ تعنیب کے دائیں بائیں اور اوپر پنچ کی طرف آپس میں ملے

ہوتے ہیں اور ضرورت کے وقت مصلتے اور سکڑتے رہے ہیں۔ بداس لئے کہ عضلات کی بناوٹ استخی نما ہوتی ہے۔ جب ان میں روح اور رطوبت بحرتی ہے تو وہ کھیل جاتے ہیں اورجہم تن جاتا ہے۔ جب ان کا اخراج ہوجاتا ہے تو وہ سکڑ جاتے ہیں۔

#### ماهيت انتشار

جب جنسی حظ اندرونی یا بیرونی طور پر پیدا موتا ہے یعنی ذہنی یاحس کسی صورت سے بھی اثر انداز موتا ہے تو اوّل اعصاب میں اہری دوڑ جاتی ہے۔جس سے معملات میں تحریک ہوتی ہے اور ول کافعل تیز ہوجاتا ہے اورا پی شرائن کے ذریعے اصفائے مخصومہ کی طرف خون رواند کرتا ہے۔جس کے ساتھروج اور حرارت وہاں پر یو صباتی ہے۔

نظرىيەمفرداعطاء كے تحت جب مصلات بى تى تى كىكى پىدا ہوتى ہے تو رطوبات فدد كى طرف رواند ہوجاتى ہے اور حرارت اعصاب كى لمرف جا کروہاں جو تیز اہر دوڑتی رہتی ہے اس میں محلیل پیدا کر کے اس کو اعتدال پر لاتی ہے۔ محرعصلات کی تیزی سے چونکہ غدد میں سکون ہوتا ہے۔اس کئے رطوبات کا اخراج بند ہوجاتا ہے۔اس طرح قضیب میں خیزش برحتی رہتی ہے۔ بینی اعصاب میں بھل کی سی اہر دوڑ رہی ہوتی ہے۔عضلات میں تحریک سے خیزش بڑھ رہی ہوتی ہے اور غدو میں رطوبات کا اخراج بند ہو جاتا ہے۔ یکی رطوبت جوخصیتین میں اسمعی ہوتی ہے دہ پہنتہ ہو کرمنی بن جاتی ہے اور صفلات میں تحریک بدھتی جل جاتی ہے تو دل کے قبل میں تیزی آ جاتی ہے جس سے دوران خون کی تضیب کی طرف زیادتی موتی ہے اور وہ اپنی لمبائی اور چوڑ ائی میں برھنا اور پھیلنا شروع موجاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے اندازے کے مطابق شديدتن جاتا ہے۔اس صورت يل اوپر ينج اور دائي بائي صنات ابن اپني جگہ سنج كر تعنيب كوانتشار كي حالت بيس كورا كر ديتے ہيں۔ چونکدشدت حرارت سے تحریک غدد میں آ جاتی ہے اس سے منی پختہ ہوجاتی ہے۔

# بحی کی ماہیت

كثرت وكثريا چوث يا زخم سے جب تضيب كے انبحه خصوصاً عسلاتى انبچه خراب موجاتے ہيں ياان بيں فساد بيدا موجا تا ہے تو وہاں پر رطوبات وخون اور روح وحرارت کا اجماع مشکل موجاتا ہے اور جس طرف کے عضلات درست ہوتے ہیں اس طرف انتشار کے وقت تیزی جھا دُاور ٹیر حاپن پیدا ہوجاتا ہے جس قدر انجہ زیادہ خراب ہوں گے ای قدر کجی زیادہ ہوگ۔

یا در میں کہ اگر احساس میں کی ہے تو عصبی انبے میں بگاڑ ہے۔ اگر اعتشار میں خرابی ہے تو عصلاتی انبچہ میں نقص ہے۔ اگر حرارت و خون اور رطوبت وروح کے جوش میں کی ہے تو غدی اور عشائی خرابی ہے۔ بس بھی کجی کی ماہیت ہے۔ بار بار پڑھیں اور ذہن نشین کرلیں۔

مسجی کے اسباب

جلق ، اغلام ، كثرت مباشرت ، سوزاك ، آتشك ، ضرب اور زخم اوراى قبيل كى ديگر صورتنى بوتى بين -

منجی کی علامات

تفنیب میں وبلاین اورشہوت کی حالت میں ٹیڑھاین، جھکاؤ ای طرف ہوتا ہے جس طرف کھچاؤ ہوتا ہے اور دوسری طرف استرخا اور ڈھیلاین ہوتا ہے۔انتشار ناکمل،حرارت میں کمی اور جوش کا فقدان،احلیل سے رطوبات کا افراج،غرض یہ کہ کمی کے ساتھ ناکمل انتشار اور کی حظ کی حالتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔

#### اصول علاج

یا در تھیں کہ سب سے مشکل علاج وہ ہے جب سی عضو میں تخلیل وضعف پیدا ہوجائے جیسے فالج ولقوہ اور استرخاء بیاسل و دق اور ذیا بیلس ہیں لیکن تخلیل وضعف سے بردھ کروہ امراض ہیں جن میں مفرداعظاء (انہیہ) کے خلیات بریاد ہوجائیں یا مرجائیں۔ انہی امراض ہیں بھی کی وسرطان اور فساد خلیات ہیں۔ مراض اور انہی اقسام کے میں کی وسرطان اور فساد خلیات ہیں۔ مراض اور انہی اقسام کے دیگر امراض تا ہی علاج ہیں۔ البت ہیں شکل ترین اور جیچیدہ ترین امراض ہیں اور معالج کی انتہائی توجہ چاہج ہیں بلکہ مریض اور اس کے لواحقین کو بھی کوشش کرنی چاہئے۔

سنجی میں چونکہ مفرد اعضاء (انہ کہ ) کے خلیات برباد وضائع اور ختم ہوجاتے ہیں اس لئے وہاں کے مفرد اعضاء کے خلیات کو پھر پیدا اور زندہ کیا جاتا ہے۔ قانون فطرت سے ہے کہ بیخلیات پیدا اور زندہ ہو جاتے ہیں۔ جس کی دلیل وہ گوشت ہے جوجسم کے کسی حصہ سے کٹ جاتا ہے یا ضائع ہوجاتا ہے، لیکن وہ پھر پیدا ہوجاتا ہے۔ بہرحال بھی قائل علاج ہے۔

یہ بات بھی ڈئن نشین کرلیس کہ نظریہ مفرواعضاء (انہیہ ) کے تحت تشخیص مرض ہمل اور علائ مرض آ سان ہو گیا ہے۔ ایسے مریش کے طلاح بیں فور سے اس کی نبش اور قارورہ دیکھیں اور معلوم کریں کہتر کیک کہاں ہے اور جس مفرد عضو بیں تحرکی ہواں کے افعال کو دیکھیں کہدہ کہاں تک سے کا کام کررہے ہیں۔ اس طرح جہاں تسکین و خلیل ہوان کے مفرداعضاء کے افعال کو دنظر رکیس۔ آگرتم یک کے مفرداعضاء پور سے طور پر کام نہ کررہے ہوں تو اول انہی کو تیز کر کے ان کے افعال کو کمل کریں۔ یعنی اعصاب ہیں تو ان بیں تیزی ہو وات پیدا ہو جا کہیں۔ آگر عضلات ہوں تو ان بیں تیزی ہے دورانِ خون تیز ہلکہ بخار پیدا ہو جائے اور آگر غدد بیں تیزی ہو تو ہم بیں حرارت اور صفراء کی نیارتی ہو جائے اور مفردعضوا پنے افعال درست کر لے گا تو یقینا اس خوات کہا تر کہ کہا کہ مفردعضوا پنے افعال درست کر لے گا تو یقینا اس کا اثر دیگر مفرداعضاء پر پڑے گا۔ اگر تح کیا ۔ اپ بورے کام انجام دے رہی ہوتو جہاں پر تسکین ہے اس کو تیز کر کے اس میں انجائی تح کیا کہ پیدا کرد میں تا کہ وہ اپنے پورے افعال انجام دے سے اس طرح دوران خون وحرارت اور روح و رطوبت تمام جسم میں خصوصاً ضرورت کے بیدا کرد میں تا کہ وہ اپنے بورے افعال انجام دے سے اس طرح دوران خون وحرارت اور روح و بوجا کیں گی ۔ اس طرح ایک طرف نیا خون اور کیمیا وی اجزاء بنے شروع ہوجا کیں گی ۔ دسری طرف مفرداعضاء (انہو ) کے نئے خلیات بنیا شروع ہوجا کیں گی۔ اس طرح ایک بھرائے جا تا ہے۔ بہر حال مستقل مزائی ہے ۔ ایک بھری عورات کی بنادے و بیدائش اور زندگی میں انہا فاصا وقت لگ جا تا ہے۔ بہر حال مستقل مزائی سے بھینا آ رام آ جا تا ہے۔

غذاء: مریض کواس کی تحریک مے مطابق غذادیں۔لیکن وقت کی پابندی اور شدید بھوک کوضرور مدنظر رکیس۔ بھوک کی شدت سے اتناضعف تحلیل یا نقصان نیس ہوتا جس قدر بغیر بھوک کے کھانے سے ہوتا ہے۔

alas: علاج میں دوا کی اہمیت طاہر ہے مگر جب تک مریض کواچھی خاصی مجوک ندیکے دوانددینی جائے تا کہ تمبیر فتم ہوکر خون بننا شروع ہو جائے۔جس مفروعضو کو تحریک ویٹی ہواس تحریک کی ادویہ ویں۔ تبض کا خیال رکیس ۔غذا کے لئے تحقیقات علاج بالغذاء کو مدنظر رکیس۔ دوا کے طور پر تحقیقات فار ماکو پیا اور تحقیقات المجر بات میں سے ضرورت کے مطابق دواتیج بزکریں۔

# جنسی قوت کے ضعف کے لئے اغذ بیاورادو بیہ

جنسی توت کی کمزوری کمی ایک عضویا قوت کے تحت نیس ہے بلک اس کے اسب مختلف اعضاء اور توئی میں ہوتے ہیں۔ جیسے اعضاء رئیسہ وشریفہ کی کمزوری منی کی پیدائش میں کی یا اس میں حدت کی کی۔ ضعف بدن، کی، غذا، حزاج میں گری وسردی اور خشکی و تری، مدت دراز تک جماع ترک کرنے میں آلہ تناسل کا فرصیا پڑ جانا۔ نچلے حصہ میں رس کا کا کم پیدا ہونا، جلق اور فالج اور ضعف اعصاب اور وہم وغیرہ خاص طور پر تابل ذکر ہیں۔ لیکن جنسی توت وجذبات کو جوافذ بیاور اور ویتر کیک دیتی ہیں وہ غدی عضلاتی اور غدی اعصابی ہوتی ہیں۔ اس لئے حکما، و اطباء اور دیگر محالجین نے جوافذ بیاور اور ویتر کر کی میں ان کی اکثریت غدی عضلاتی اور غدی اعصابی پر مشتمل ہے۔

## اغذبه برائے جنسی قوت

موشت برقتم خصوصاً مرغ و تنجئک اور تیتر و بنیر، ان کے انڈے بھی ویسے ہی مغید ہیں۔ دریائی اور سمندری جانور جیسے مجھلی، مریا بی اور بلخ وغیرہ ناول میں گیہوں، چنا،میوہ جات میں باوام، پہیتا، افروث، چلغوزہ، خوبانی، نارجیل، انجیراور کشش، بچلوں میں تھجوراور آم وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔سبزیوں میں مینتی، بیاز، کر لیے، ٹماٹروغیرہ مغید ہیں۔

## مفردادویه برائے جنسی قوت

دارچینی، جانفل، جاوتری، عاقر قرطا، زنجیل، زعفران، عنراور کمتوری خالص، کشنه هیرا، خولعجال ان میں بعض ادویه کے روغن اندرونی اور هیرونی طور پرمفید میں اور دیگر روغنول میں روغن زیتون، تھی اور و نیے کی چکل اور گائے کی موٹی جے بی جس کو روغن کہتے ہیں۔ مرٹ اور نظ وغیرہ کی چربیاں خاص طور پر قامل ذکر ہیں۔ دھاتوں میں کشنہ سونا، کشنہ تانبا، کشنہ نیلاتھوتھا، پارہ اور ثنگرف اور ان کے مرکبات وغیرہ خاص طور برمفید ہیں۔

## مجربات برائے جنسی قوت

جنسی قوت کے متعلق بے شار بحریات طبقی اور جنسی کتب بیس بجرے بڑے کیاں ان کی اکثریت بیس فیر اصولی اور کسی نظریہ کے بغیر ادویہ وَ جَمْع کر دیا گیا ہے اور جو مجر بات میچے بیں ان کو تلاش کرے چیش کرنا ایک مشکل امر ہے۔ اس لئے یہ کام کسی دوسرے وقت کے لئے رکھ دیا ہے۔ اگر موقع ملا تو انشاء اللہ تعالی ایک کتاب تحقیقات المرکبات لکھی جائے گی جس بیس سرسے پاؤل تک حکماء واطباء اور قراباد ینوں کے مجر بات اسمنے کردیئے جائیں گے۔ ذیل بیس چند ذاتی مجر بات درج ہیں جو ضرورت کے مطابق زودا ثر واکسیر اور نیشنی و بے فیفا ہیں۔

#### مقوی حچوہارے

موٹے موٹے چھوہارے حسب ضرورت لے لیں۔ان کو درمیان میں سے چیر کر دو کھڑے کر لیں۔ پھران میں پہتہ باریک کر کے بھرویں۔ معمولی وھائے سے باندھ لیں۔ پھرتوے پرتھوڑا کھی ڈال کرخوب تل لیں۔ بس تیار ہے۔

مقدارِ خوراك: پائج سے دس تك مج ناشته ميں كھا كيں۔ ضرورت محسوس كريں تورات كو بھى غذا كے بعد لے سكتے ہيں۔ غدى عضلاتى شدىد ہيں۔

#### الخسيرمقوي باه

کشته نیلاتھوتھا ایک ماشد، کیلا 4 ماشد، تنظرف 8 ماشد، رائی 12 ماشد، سب کو پیس کر طالیس اور پھر کم از کم ایک گھنٹہ کھرل کرلیس۔ پھر گولیاں بفتر دفلفل ساہ بنالیس۔

مقدارِ خوراك: ايك ايك كولى دن يس دوتين باردين فروانون ك لئ ايك كولى ايك ونت بى كافى ب (غدى عمنلاتى) \_

#### تریاق مقوی باه

لونگ ایک تولد جم بیاز 3 تو اے مرائی 4 تو لے پیس كرسنوف تيار كرليس بس تيار ہے۔

هق**دادِ خوران:** نصف ماشہ ہے ایک ماشہ تک دِن میں ایک دو حد تین خوراکیں دیں۔ضرورت کےمطابق بر ھا کتے ہیں (عضلاتی غدی شدید)۔

#### اسرار مقوی باه

شروع ہوجا تیں گی۔

جمال گونہ 3 ماشے، کچلہ 9 ماشے، دونوں کو باریک کر کے سفوف بنالیں اور کم از کم نصف گھنٹہ کھرل کرلیں۔بس تیار ہے۔ مقدار خودائ: ایک تکا سے تین شکے تک بینی ایک شکے کے سرے پرجس قدر بھی آجائے۔اگر مقدار زیادہ ہو جائے گی تو اجابتیں

اس نسخہ میں میں ایک اسرار ہے کہ ایک شدید مسہل کو بطور شدید مقوی باہ استعمال کیا تھیا ہے۔اس سفوف کی رائی کے برابر گولیاں بھی بنائی جاسکتی ہیں۔اس کے استعمال ہے اگر اجابتیں شروع ہوجا کمیں تو پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اجابتیں آنے ہے کسی فتم کا نقصان نہیں ہوتا۔البتہ مریض کے لئے پریشانی ضرور ہوتی ہے۔اس لئے احتیاط ضروری ہے۔

# جنسى قوت اورا قوال حكمائے قديم

جالینوں کہتا ہے کہ کثرت جماع بدن کو کمزور کرتی ہے اور جلد بوڑھا بنا دیتی ہے۔ زیادہ جماع کرنے والے کو لازم ہے کے فصد بہت کم کھلوائے۔ تکلیف کے کاموں اور حمام پسینہ وغیرہ سے پر ہیز کریں۔ بدن کو گرمی اور رطوبت پہنچانے کی تدبیروں میں مصروف رہے۔ کھلوائے۔ تکلیف کے کاموں اور حمام پسینہ وغیرہ سے ان امور کی تلافی کے لئے مقوی غذا اور شراب کا استعمال، نیند بھر کر سونا، بدن کو آسائش دینا، خوشبودارا شیاء اور روغنیات کا استعمال کرنا ضروری ہے۔

- جالینوں کہتا ہے کہ جن نوجوانوں میں منی کی زیادتی ہوتی ہے اگر وہ جماع نہ کریں تو ان کے سر بوجھل اور بھوک زائل ہو جاتی ہے۔
  میں نے بہت سے ایسے اشخاص کو دیکھا ہے جن میں منی بکٹرت تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو جماع سے رو کے رکھا۔ جس کا نتیجہ یہ
  ہوا کہ ان کے بدن سرد ہو گئے۔ حرکت کرنا مشکل ہوگیا۔ ہاضمہ خراب اور بھوک کم ہوکر مالیخو لیا کے عوارض میں جتلا ہو گئے۔ حتیٰ کہ
  بلاوجہ رونے کی طرف ان کی طبیعت کا میلان ہوگیا۔
- جالینوں لکھتا ہے کہ میں نے ایک ایسے مخص کو دیکھا ہے کہ متوائز ایک سال تک جماع کرنے کے بعد تارک جماع ہو گیا جہاں وہ پہلے خوب بھوک اورخواہش کے ساتھ کھایا کرتا تھا وہاں اس کی بھوک بہت کم ہوگئ ۔ بہت کم غذا کھاتا اور اس کو بھی اچھی طرح ہضم کرنے سے قاصر رہتا۔ اگر زیادہ کھا لیتا تو فوراً تے ہوجاتی۔ غرض بید کہ اسے مالیخو لیا کے محوارض لائتی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ اپنی عادت کے مطابق جمع کی طرف راغب ہوا تو تمام محوارض رفع ہوکر اس کی صحت بھال ہوگئی۔
  - 🗱 💎 جالینوس کا قول ہے کہ اگر طاقت کی حالت اچھی ہوتو کثرت جماع سے امراض بلغمیہ کا انسداد ہوتا رہتا ہے۔
- جالینوں کہتا ہے کہ جو مخص بکثرت جماع کرتا ہے۔ اس کا بدن حرارت غریزی کے کم ہوجائے سے سرد پر جاتا ہے۔ کیونکہ شدت لذت جولازمہ جماع ہے نہایت بخت محلل ہے۔
- الرئیس لکھتے ہیں کہ جماع مناسب وقت پر کیا جاتا ہے تو نقع مند ثابت ہوتا ہے۔ ذہن کوصاف کرتا ہے، خصہ اور جنون کوسکین دیتا ہے، خصوصاً عاشق کومعثوق کے ساتھ جماع کرنے سے عشق کا ازالہ ہوجاتا ہے۔
- الرئیس بوعلی سینا کیستے ہیں کہ اگر عضو خاص کے اعصاب میں برودت کی وجہ سے استرخاء ہوجائے تو عانہ وخصیتین اور عضو خاص پر عاقر قرحا اور روغن چنیلی ملا کر طلاء کریں۔فرفیون اور مشک روغن چنیلی میں حل کر کے ملنا بھی مفید ہے۔شیر کی چربی تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔
- اد دبیمقوی قلب وسکن چیزیں کہ کثرت جماع کے ستائے ہوئے مریضوں کے معدہ کوقوی اور ہضم کوعمدہ بنانا نہایت ضروری ہے۔ نیز او دبیمقوی قلب وسکن چیزیں دی جائیں۔ عام مقویات سے روکا جائے۔
- ی الزئیس بوعل سینا لکھتے ہیں کہ شتر اعرابی کے بچے کا پنیر بھی تقویت باہ کے لئے جیب المنفعت دوا ہے۔ یہ خٹک شدہ بغذر نود لے کر قریباً دی ہوتو عضو کو سرد بانی ہے دعو ڈالیس۔
  قریباً دس تو لئے بانی میں گھول کروقت سے بارہ گھنٹے پہلے بان دیں۔ اگر شد ید نعوظ موجب اذیت ہوتو عضو کو سرد بانی ہے دعو ڈالیس۔
  کھلوں میں انگور شیریں باہ کے لئے بہت عمدہ ہے۔ اگر تازہ ہوتو خصوصیت کے ساتھ مفید ہے۔ مصافیر ( کنجنگ ) کا گوشت بھا کر کھانا ہوں ساتھ میں بجائے بانی کے دودھ پینا نعوذ پیدا کرتا ہے۔
  کھانا بھی باہ کے لئے مفید ہے۔ اس کو مداومت کے ساتھ کھانا اور ساتھ میں بجائے بانی کے دودھ پینا نعوذ پیدا کرتا ہے۔
- کیم رازی لکھتا ہے کہ جماع سے عاجز ہونے کے جاراسیاب ہیں: (۱) انتشار کی کمزوری (۲) منی کی کی (۳) جمود (۳) وہم کا قائم رہنا۔
- 🗱 عکیم رازی کہتا ہے کہ اس کیوتر اور چوزہ کا گوشت بہت مفید ہے جونخو درمغزینبہ دانہ، لوبیا، مغزیخم قرطم اور باقلا کھلا کر پرورش کیا گیا ہو۔
- اور جب پیاس کیے تو دودھ پیا کرے اس کی منی کی بیدائش اور جب پیاس کیے تو دودھ پیا کرے اس کی منی کی بیدائش اور جماع میں بے صدترتی ہوجائے گی۔اس کا قول ہے کہ گھوڑ سواری کرنا قوت باہ کو بڑھا تا ہے۔
- 🖚 تحکیم سویدی کہتا ہے کہ گا جروں کا کھانا تقویت باہ کے لئے بہت مفید ہے۔ گا جرکا مربہ بھی بہت مفید ہے۔ خصوصاً جب کہ اس میں

ز نجیل ،شکر اور شہر بھی شریک کر لئے مسئے ہوں۔ رب زلال نخو دبھی نفع بخش چیز ہے۔ ماہی تاز ہ کوروغن زینون میں بھون کر پیاز ملا کر کھانا بھی احیجا ہے۔

ت حکیم سویدی لکھتا ہے کہ بکری کا گوشت، پیاز،شکر، شہد اور زعفران ملا کر کھائیں۔اونٹ کا گوشت بھون کر استعال کرائیں ہمک صیدا یونے دو ماشے کھلائیں اور اوپر سے ایک قدع شراب ابیش یک سالہ پلائیں۔ بیسب چیزیں ان کے مجر بات میں ہے ہیں۔

ایک حکیم کہتا ہے کہ اگر چنے رات کو بھکو کر صبح کی کھائے جائیں اور اوپر سے ان کا پانی بھی تھوڑا ساشہد ملا کر پی لیس تو ضعف باہ کے مایوس مریضوں کو توت باہ عود کر آتی ہے۔

🗱 بٹیر (ہمانی) کا کھانا بالخاصیت مورتوں کی شہوت کو برا چیختہ کرتا ہے۔

ویدی کہتا ہے کہ بیہ مجون یاہ کو زیادہ کرتی ہے۔مغز بادام شیریں مقشر، بندق مقشر، نارجیل مقشر، لوزصنو برمقشر، حب الزلم، حبة الخضر ا، نجیبل ، دارفلفل ہرایک ایک جز\_زعفران ۴/۱ جز\_مغز تخم خیار دو جز\_ان سب دواؤں کو باریک کر سے شہد خالص کف گرفتہ میں ملاکر مجون تیار کرلیں \_مقدارخوراک: سات ماشہ سے ایک تولہ۔

ابن نوح کا قول ہے کہ جب غذا کھائی ہواس وقت پیٹ کا نٹنج بشرطیکہ زیادہ نہ ہونعوذ ( تیزی ) کا بڑھا دیتا ہے۔لیکن خلائے معدہ کی حالت میں اس قشم کا نشخ فائدہ نہیں ویتا۔

پہر ابوسبل سہیل بخی کہتا ہے کہ جولوگ کثرت جماع کے باعث ضعف باہ میں بیٹلا ہو گئے ہوں انہیں سردغسل کرنا ماءاللهم-شراب ریحانی یلانا اور بیننہ نیم برشت اور کماب کھلانا سود مند ہے۔

کے سہبل النافع ابن ارز ق زاری لکھتے ہیں کہ تخم ترب پیس کرتھوڑ ہے شہد میں پکا کرضج و شام کھانا باہ کو طاقت دیتا ہے۔ حتی کہ ایک سو برس کا شخص ہیں سال کے نو جوان کی طرح صحت مند ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ غذا صرف رو ٹی اورشہدر کھے۔

تکیم داؤ دانطاکی کہتا ہے کہ ضعف باہ کا سب ہے بڑا سب انسان کاغم والم اورنفسیاتی کدورتوں میں مبتلا ہونا ہے۔

ا کی مریش کوار انطا کی مزید لکھتا ہے کہ تمام اطباء و حکماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ضعف باہ سے مریش کوار است می دوائیں اورغذائیں د گ جائیں جن میں تین اوصاف ہوں۔ پہلے حرارت دوسرے رطوبت تیسرے نفخ ہو۔اطباء کہتے میں کہ سوائے چنوں کے اور کسی مفرد چیز میں یہ تینوں اوصاف ایک ساتھ نہیں یائے جاتے۔

ای طرح شلغم، گوشت، پیاز، زردی بیضه مرغ، اخروت، پسته با دام اور چهارمغز کا حریره، دوده، شکر اور شهد بیس بھی حرارت ورطوبت اور للخ تتیوں اوصاف جمع ہیں۔

🦝 دودھ کے ساتھ ترجیبین اورخوننجاں کا کھانا بھی مفید ہے۔





# فهرست عنوانات

|     | معی روح برارت کریزی اور رطوبت فریزی کی حیات فلیه |
|-----|--------------------------------------------------|
| ral | ے مطابقت                                         |
| "   | · جرارت فریزی کی پیدائش                          |
| "   | بائیڈروجن بم                                     |
| 209 | انرنی بۇرى ، پادر                                |
|     | پانی، ہوااورآگ                                   |
|     | ر ملوبت غریزی و حرارت غریزی اور شعله             |
|     | اعصاب وعضلات ادرغدد                              |
|     | يد حا پا اور نزله                                |
|     | رطوبت فريزي كااعتدال                             |
| 11  | زندگی کا اعتدال                                  |
| ۲۲۳ | دراز مرى اورقيام جواني كي هنيقت اورتاريخ         |
| "   | دائی زندگی کانشور                                |
| ۳۲۳ | خدااورانسان کاتعلق دائی زندگی کی ترکیک ہے        |
| "   | خدا كالخلف مظاهر                                 |
|     | خدا کی قوت میں شرکت اور دائی زندگی کا جذبہ       |
|     | مندومت اورفلفد بونان بن اوتاراورد بوتا كامقام    |
|     | اسلام اورمقام انسانيت                            |
|     | وى الهام وخواب                                   |
| //  | القاء داشارات اور فلكون                          |
| F12 | مغجزه، کرامت اور جادو                            |
|     | امثال طويل عمرى اورجواني                         |

| か                         | TPY    |
|---------------------------|--------|
| ئين لفظ                   |        |
| برهاپيکانفساتي تجزيه      |        |
| منسی حرارت ال             | 11     |
| چذبه محبت کیاہے؟          | ماماسا |
| جذبه شوق                  | מדיי   |
| جذبه شوق کی اقسام         | 11     |
| زندگی مین نظم و منبط      |        |
| جذبيشون اورار نقاء        |        |
| قبل از ونت بزما پا        |        |
| جوانی اور پر ما بے کا فرق |        |
| زعرگی کی اینترا           |        |
| چاغ حيات دراه             |        |
| شعله باروح                |        |
| نفس وآفاق الر             |        |
| לוש לנט                   |        |
| بينها بااورامراضهما       |        |
| رطوبت غریزی               |        |
| بطوبت غریزی کی بیدائش     |        |
| غام رطوبت غریزی ار        |        |
| نیات خلیه                 |        |

| ياطب كنظريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرنج |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ريات شي افتلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تظ   |
| ل طب کا پېلانظرىيە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | فرا  |
| مرانظرىيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '99  |
| مرانظرية ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ) الحاتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| بات کی موت اور بردهایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| تانظريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| نا النظرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| مانظريي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| اتوان نظرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| میتین کی رطوبت پرتجر بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| شوال نظرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| ال نظرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ويكر فعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| ونداعهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| ر کی تحقیقات کا نجوز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| رن میاب اور طویل عمری کی صحیح راه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| نوت کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1  |
| rqy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| يلي كائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :    |
| کل کیے پیداہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 1  |
| رگڑ نے کی کا پیدا ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| ر رک ناچه<br>نظام شخسی کی قوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 1  |
| نظام جهان اصغر الله المعالمة الم | - 1  |
| اده وقوت اور دول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1  |

| راض شفاءراض شفاء                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| قىقات اعادە شاب اور كايا كلپ اوراس كى تارىخ ٢٣٩٩                               |
| يورويدك اوراعاره شاب                                                           |
| يا كلپ                                                                         |
| ایرویدک میں خویل عمری کے اصول                                                  |
| ویل همری سے تین ذرائع                                                          |
| ين كاقسام                                                                      |
| سائن کیا ہیں؟                                                                  |
| //                                                                             |
| يك قديم واقعه                                                                  |
| لب بونانی اور وطویل عمری اور قیام شباب                                         |
| سئله قيام واعاده شباب                                                          |
| تكون انسان سند تكون انسان                                                      |
| ژ کپن جوانی اور بردها پیوغیره کاسبب                                            |
| شاب كي تعريف                                                                   |
| شاب كا قيام اوراعاده دونول ناممكن اين                                          |
| ایک شهرکارد                                                                    |
| قيام واعاده شاب كى كوشش بيسود ہے                                               |
| مئله حفظ شاب                                                                   |
| حفظ شاب كانك سب يرااصول                                                        |
| تدابیر ی محربر هاناایک امکانی حالت ہے                                          |
| انسان امكاناً كب تك زنده روسكتام؟                                              |
| انسان کے لئے بہر حال موت ضروری ہے                                              |
| کن کن وجوہ ہے موت بیدا ہوتی ہے                                                 |
| اجمالاان مدبيرات قاد تر كه بوطول عمراه با محت بو ن ين<br>فرنگي طب اوراعاده شاب |
| فرق طب!وراعا(هشاب                                                              |

| قیام شباب اوراعادہ شباب اور طویل عمری کے لئے اوو بات     |
|----------------------------------------------------------|
| اورعلاج                                                  |
| جماع اور حفظ صحت ار                                      |
| قلت جماع مجمی تفصال جنسی قوت اور شباب ہے                 |
| اسلام اور کثرت ازدواج ١٥١٥                               |
| بورپ کے حکماء کثرت از دواج کے مسئلے کوشلیم کر بچے جیں را |
| کایا کئے بغیرسن وشاب مکن نہیں ہے                         |
| سب سے المجھی محرک جنسی قوت                               |
| امتدال مجامعت                                            |
| غذاکی ایمیت                                              |
| ادويات كااستعال                                          |
| ادوبات كااستعال بالمغردا عضاء                            |
| يدهاب كي هقيقت مجرز بن نشين كرليس                        |
| يزها پاورضعف جنسي قوت كاقسام                             |
| ادويات كانعين                                            |
| مخصوص ادویات                                             |
| اعادہ شاب کے لئے مغیداددیات                              |
| اعاده شاب کے لئے دھاتیں                                  |
| اعاده شاب كے لئے جمادات                                  |
| اعادہ شاب کے لئے جواہرات                                 |
| اعاده شاب کے لئے نباتات                                  |
| اعادہ شاب کے لئے حیواناتی اجزاء                          |
| اوديات كااستعال بالاعضاء                                 |
| اعادہ شاب کے لئے مفردات ہالاعضاء                         |
| اعادہ شاب کے لئے غدی عضلاتی ادویات ا                     |
| اعاده شباب کے لئے عصلاتی غدی ادویات                      |

| <b>//++</b> | ووح ایک امرنا کریز ہے                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| //          | ادهاورروح                                                    |
| //          | جمم خود کارروح ہے                                            |
|             | فى حيات وغير ذى حيات اجهام كافرق                             |
|             | فليات اجسام اورمسكله ارتفاء                                  |
|             | انىچىنىغىسل                                                  |
|             | ادنی اجسام اوراعلی اجسام تولید کا فرق                        |
|             | اعدائيهم                                                     |
|             | ورتي اعتماه                                                  |
|             | الماأ رافعاء                                                 |
| 11          | انعال اصطاء                                                  |
| (V4)        | (۱) ثلبا<br>امت اخ                                           |
| r•z         | اعتراض                                                       |
|             | اميوني                                                       |
|             | وماغ ر                                                       |
| f*+/        | اعتراض                                                       |
|             | ·                                                            |
|             | اعتناء کے افعال اور تیام شاب وطومیل ممری                     |
|             | هاری تحقیقات تیام شاب اوراعاده شباب اور طویل عمری •          |
| M           | غذاكي انهيت ا                                                |
| 1           | نظر پیمفردا مضا واور قیام شاب و محت اور طویل عمری ر          |
|             | تسكين وتحريك اور خليل                                        |
| الم         | جسم انسان خودا یک برتی مرکث ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| /           | بروهاپیاورامراض کافرق                                        |
| <b>የ</b> ግብ | رطوبت غریز کیاور ترارت غریز می می میشی                       |
| ,           | قيام شباب اور طويل عمرى كاعلاج                               |
|             | بوڑھوں کے حفظ صحت کے احکام                                   |
|             |                                                              |

| ر في شباب آور                                                                                                  | • |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| مل بنب به المسلم ال |   |
| جون شاب آ ور                                                                                                   |   |
| نب شاب آور                                                                                                     |   |
| نوف شاب آ ور د                                                                                                 | , |
| مىرشاپ آور                                                                                                     |   |
| رَيانَ خَابِ آور                                                                                               |   |
| ئىيراغا دوشاپ                                                                                                  | ĺ |
| مح مزعلان ا                                                                                                    | , |

| عاده شاب كے لئے عضلاتی اعصابی ادومات |
|--------------------------------------|
| عاده شاب کے لئے اعصابی عضلاتی ادومات |
| عادہ شاب کے لئے اعصافی غدی ادویات    |
| عاده شاب کے لئے غدی احصائی اودیات    |
| قم اپنے اندرقوت نشو دنمار کھتے ہیں   |
| بسم مين كل تين طاقتين اور چيمورتين   |
| مغيد بال ي حقيقت                     |
| عاده شاب کے لئے مجر پات              |
| نروقيام شاپ                          |

#### معنون

ا پی اس طی تحقیق وقی تجدید اور بلی سائنس تدین کو تلف موام خدا پرست ادر این محترم عزیز جناب شخ عبدا لخالق صاحب تعمید اور رئیس ملتان کے نام نامی اور اسم کرامی سے معنون کرتا ہوں۔ جن کے علمی شوق، فی ذوق اور حق پری کے جذبہ کی وجہ سے تح یک تجدید طب کے ساتھ مجراتعلق ہے۔

اس کتاب کی تعنیف کا جذبہ دراصل بیخ صاحب کو دیکے کر پیدا ہوا۔ جناب بی صاحب باشاء اللہ مضبوط ڈیل ڈول کے جوان ایس، محرفطرت کی ستم ظریفی سے ان کے بال قبل از وقت سفید ہونا شروع ہو گئے جیں۔ ان کو اپنے سفید بالوں کا بالکل احساس نہیں تھا، مگر اولا و کی ضرورت کے تحت جب انہوں نے دوسری شاوی کی، فطر تا ان کو سفید بالوں کا احساس ہوا اور انہوں نے جھے بار بار کہا کہ کیا یہ بال ساوٹیں ہوسکتے۔ ان کا یہ جذب فطری تھا، کو تک ایک تومند پہلوان صفت نو جوان اور وہ مجی لکھ بی ہوئے کے ساتھ نئی ہوی کے لئے ایہ جذب ہونا بھی چاہے۔ اس کا یہ جذب فطری تھا، کو دلت مند، مضبوط جسم اور نیک ول انسانوں کے لئے کھی می ہے۔ اس کتاب سے مستفید ہونا ان کا ذاتی فرض اور ممل ہے اور آئے والے زمانوں کے لئے طبی و سائنسی تحقیقات میں میری یہ جدوجہد اور سبی ایک سنگ میل کا کام مون اور بھی اور آئے والے زمانوں کے لئے طبی و سائنسی تحقیقات میں میری یہ جدوجہد اور سبی ایک سنگ میل کا کام کرے رہیں گے۔

خادم فمن

صابر ملتانی 4 جوری 1961،

# چیلنج سے چڑ

ہماری کتب اور رسائل پر جو چیلنج دیتے گئے ہیں، اس سے بعض دوستوں، اکثر حلقوں اور بہت سے علمی وفنی لوگوں خصوصاً صحافی اور طبی حلقوں میں غلط نہی، بے چینی کی تشریح کر دی جائے تاکہ آئندہ اس کی حقیقت سے علمی اور فنی طبقہ نہ صرف پورے طور پر واقف ہو جائے بلکہ ایسے مشورے بھی نہ دوے کہ اس چیلنج بازی کو فتم کرنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اس امر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ ہم کمل میں کوئی اہم عضر ینباں ہوتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم خود اس چینے بازی سے خوٹ نہیں ہیں۔ لیکن ہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔ جس کی وضاحت اور تشریح یہ ہے کہ ہم خود اس چینے بازی سے خوٹ نہیں ہیں۔ لیکن نیا نظریہ ہی ہے جس سے دُنیا کا کوئی صاحب علم اور ماہر فن وطب واقف نہیں ہے۔ ہم اس کو دُنیا ہیں چیش کر رہے ہیں اور ای کے تحت علم وفن طب کی تجدید کر رہے ہیں۔ ہماری اس تجدید سے سے غلط فہی اور خیل ہیں ہوتا ہے کہ ہماری تحقیق بالکل ای قسم کی تحقیق ہے جس قسم کی تحقیقات کی بنیاد پر بڑی تحقیقات کا سلسلہ قائم ہے۔ ہم دُنیا کو نے فیال بیدا ہوتا ہے کہ ہماری تحقیق بالک ای قسم کی تحقیق ہے جس قسم کی تحقیقات کی بنیاد پر بڑی تحقیقات کا سلسلہ قائم ہے۔ ہم دُنیا کو نے فیل بیدا ہیں ، جن متعلق تمام کے تمام فیل بیدا ہیں ، جن کے توت ہم اپنی تحقیقات ہیں چیش کر دہے ہیں۔ اور اس نظریت میں چیش کر دہے ہیں۔

اس حقیقت ہے کوئی انکارنہیں ہے کہ اس وقت فرگی طب اور سائنس کی تحقیقات دُنیا میں ہر طرف غیر معمولی اثرات سے جھائی ہوئی ہیں اور کسی کے وہم و گمان میں بھی پینیس آ سکتا ہے کہ ان میں نہ صرف بے شار غلط اصول اور نظریات ہیں بلکہ ان کی اکثر بنیا دیں غلط تو انین طب اور سائنس پر ہیں اور ہم جا ہے ہیں کہ دُنیا طب و سائنس اور علم وفن کو ان غلط اصول ونظریات سے آ گاہ کر دیں تا کہ وہ سیح راستہ کو بچھ لیس اور درست طریق سے فوائد حاصل کریں۔

جب وُنیا میں کوئی نیا نظریہ پیش کیا جاتا ہے تو اس کے پیش کرنے والا ایک واحد محض ہوتا ہے جس کی آ واز وُنیا میں ہرطرف فوری طور پرنہیں پہنچ سکتی بلکہ اس کی حیثیت بھاڑ میں ایک چنے سے زیادہ کی نہیں ہوتی۔ بہرطال حال نظریہ یا مجدد کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری آ واز میں غیر معمولی اثر ہو، تا کہ وُنیا والے اس طرف توجہ کریں۔ جیسا کہ آج کل پریس کا زمانہ ہے اور ہرطرف علی فی اور تحقیقی کتب شائع ہور ہی ہیں۔ ان کی ایمیت اپنی جگہ درست ہے، گران کا مقصد نیا نظریہ پیش کرتا ہوتا ہے۔

ہم نی نہیں کہ ہم اپن تحقیق وتجدید اور نظریہ کو مجز ہ کہیں یا ولی نہیں جواس کو کرامت کا نام دیں، ہم صرف ایک عکیم ہیں اور حکمت وفن طب میں تحقیق وتجدید پیش کر رہے ہیں۔اس لئے اس کو چیلنج کے نام سے پیش کر رہے ہیں۔

اکثر دوستوں، اہل قلم اور صاحب فن نے حاری تحقیق وتجدید کی تعریف کی ہے اور ایک آ دھ نے اس کو اُلٹی سیدھی باتیں بھی کاسی ہیں۔ لیکن ہم دونوں صورتوں میں شکریدادا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ نہ تو اوّل الذکر اور نہ بی آخر الذکر اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے ہیں۔ دونوں کو چاہیے تھا کہ اوّل میرا نظرید مفرد اعضاء پیش کرتے اور پھراس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ہاری تحقیق وتجدید اور چیلنج کی تائید اور تنقیص کرتے، فقا تعریف اور حقیقت و سچائی سے انکار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اٹل علم وفن جانے ہیں صابر ملتانی ہمیشہ اپنے کام کسی اُصول و قانون کے تحت کرتے ہیں اور دلاکل پیش کرتے ہیں، تا کہ عوام بھی مستفید ہو سکیں۔

ہم اپی تحقیق و تجدید اور نظرید کوچین کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ ہم پھر اہل علم اور صاحب فن،
خاص طور پر صحافی اور طبی حلقوں کو دعوت و ہے ہیں کہ ہمارے چیننے کو بجھیں اور ہماری تحقیق و تجدید پر غور و فکر کریں۔ اگر ان میں پچھ حقیقت
ہوتو اس کو دُنیا کے سامنے پیش کریں اور اگر وہ سب پچھ بے حقیقت ہے اور صرف اُلٹی سیدھی یا تیں ہیں تو عوام کو اس سے دور رکھیں۔

یہ بھی جان لیں کہ ہمارا چیننے بہت بڑا اور عظیم ہے کہ ہماری تحقیق و تجدید اور نظریہ سے دُنیا میں کوئی واقف نہیں ہے۔ اس میں

یہ بنی جان میں کہ عادا ہی جہ برد اور صیم ہے کہ عادی حقیق وتجدید اور نظریہ سے دُنیا بی کوئی واقف ہیں ہے۔ اس بیل موجودہ دورکی بور بی، امرکی اور روی وجینی، برقتم کی تحقیقات شائل ہیں۔ عادی اس وضاحت اور نشرت سجھ لینے کے بعد ہم اہل علم اور صاحب فن سے اُمید کرتے ہیں کہ وہ حق برتی کا ثبوت دیں گے۔

صابرملتاني



# پیش لفظ

الحمدالله رب العالمين ، الرحلن الرحيد ، مالك يوم الدين ، و الصلوة والسلام على رحمة للعالمين . امابعدا جب سے وُنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے نشود ارتفاء اور تحقیق وتجدید کا سلسلہ قائم ہے۔ نشود ارتفاء تو قدرت کی طرف سے کمل ہور ہا ہے اور تحقیق وتجدید اشرف انخلوقات کے ذمہ کیا گیا ہے کہ وہ قدرت کے اسرار و رموز کو اس وُنیا میں آشکار کر دے اور یہ دونوں عمل تانون فطرت کے مطابق عمل میں آ رہے ہیں۔ یعنی ان عوامل کے لئے ایک قدرت کا مقرر کردہ قانون یا راستہ ہے جس کے لئے دین کا لفظ حقیقت کے عین مطابق ہے۔

قدرت کے نشووارتقاء اور محقیق و تجدید کے ادوار و مراصل اور اشیاء و افعال کا شار کیا جائے تو پیدائش کا نئات سے لے کر زندگی کے اور زندگی سے انسان تک ہے اور پھر انسانی محقیق و تجدید سے لے کر آج کل لاکھوں منزلیں طے ہوئی ہیں۔ لیکن نشووارتقاء اور تحقیق و تجدید کا ہرعمل اور ہر قدم اسپنے اندر کوئی نہ کوئی قانون اور اُصول رکھتا ہے۔ پھر بہی تو انین اور اصول اسپنے اندر کوئی نظریات رکھتے ہیں، جن سے انہی قوانین اور اصولوں میں ارتقاء اور بحمیل پائی جاتی ہے۔ اور جن اہل علم اور صاحب فن کی نگاہ تحقیق و تجدید کی طرف ہوتی ہے، وہ انہی تو انین و اصولوں کو سمجھ کر خاموش بیشے ہیں جاتے بلک ان پر مزید غور و قلر کرتے ہیں، تا کہ اس منزل کی طرف قدم بردھا کمیں جو منزل ان کے ول و د ماغ کی وسعتوں میں پیدا ہوتی ہے۔

ائل علم وصاحب فن اور حکماء واطباء ذبنی وسعق اور منزلوں میں ایک فکر قیام شباب اور اعادہ شباب اور طویل عمری کا بھی ہے،

کیونکہ انسان ہوش سنجالئے کے بعد جب سے اس و نیا کی زندگی میں عیش ونشاط اور لطف ولذت سے مسرور ہوا ہے، اس کی زندگی اور شباب

بہت قیمتی ہوگیا ہے، اب وہ جو چاہتا ہے کہ نہ صرف ہمیشہ کے لئے زندہ رہے بلکہ حسن و شباب کی رنگینیوں سے سرخرو اور بھر پور بنا رہے،

اس مقصد کے لئے اس نے اچھی صحت کے قوانین بنائے، امراض کے علاجات تلاش کئے، قیام شباب کے لئے اصول واضح کئے اور طویل
عمری کے لئے قوانین کی تلاش کی ہے۔ لیکن انسان کو اپنے مقصد میں پوری کامیانی نہیں ہوئی ہے، مگر انسان اپنی اس کوشش سے وتکش نہیں

ہوا۔ کیونکہ اس کی ناکامیاں بھی اپنے اندر بے شار کامیابیاں رکھتی ہیں۔ صحت کے قوانین و علاج اصول اور زندگی کے دکھوں کے مداوے

ایسے اُمور ہیں، جن سے نہ صرف انسان کی زندگی ہے حد کامیاب ہے بلکہ بے حد مطمئن ہے۔ بہی اس کی بہت بردی کامیابیاں ہیں، اس
لئے اس مقصد کے لئے اس کا قدم آ گے کی طرف بڑھتا رہا ہے۔ اس میدان میں جو بھی لوگ تھک کر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ سے میں مقصد کے لئے اس کا قدم آ گے کی طرف بڑھتا رہا ہے۔ اس میدان میں جو بھی لوگ تھک کر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ سے میں میں ان ان کیمیں میں کہ بہت بردی کامیاب کے کہا کہ سے مدر سال کی بین ان ان کیمیں میں ان ان کیمیں بیا کہ بین ان ان کیمیں میں ان میں جو بھی لوگ تھک کر بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ سے میں ان ان کیمی

ہم نے دُنیا سرائے فانی ویکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی ویکھی جو آئے نہ جائی ویکھی جو آئے نہ آئے وہ جوانی ویکھی

قانون فطرت ہے کہ جب یانی کے بہاؤیس رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پانی اور راستے تلاش کرتا ہے۔ یہی فطرت انسانی ذہن

ک بھی ہے کہ جب اس کی تحقیق اور روائی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی ٹی را ہیں اور جدت اختیار کرتا ہے۔ صرف اس پر بس نہیں ہے بلکہ ہرنی رکاوٹ کے لئے بھی پرانے قوانین اور اُصولوں کو دہرا کر ان پرغور وفکر کرتا ہے اور بھی منے نظریات ترتیب دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کومنزلیں نزو کے نظر آتی ہیں۔

ہمارے ذہن اور وجدان نے بھی ان رکاوٹوں کو پکھے ایمیت کیل دی۔ اور اپنے رہوار وجدان کو آ مے بڑھانے کے لئے ایز لگائی۔ اور مسلسل بیس پخیس سال جدوجہد اور کوشش کی، تا کہ مقصد زندگی (شاب) کو حاصل کیا جائے۔ خداوند تکیم کا بڑار بڑارشکر ہے کہ محنت ضائع نہیں گئی اور نظریہ مفرد اعصاء کے تحت مقصد حاصل ہو گیا ہے اور منزل قریب ہوگئی۔ اب اہل علم اور صاحب فن کا فرض ہے کہ اس کی حقیقت برخور کریں اور اس سے مستفید ہوں۔

قیام شباب و اعادہ شباب اور طویل محری کے لئے سب سے قدیم سرمایہ اور مفید معلومات آ بورویدک میں پائی جاتی ہیں۔ جس میں لکھا ہے کہ کایا کلب ایک بیٹنی عمل ہے جس کے ذریعے انسان ہزاروں سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ نیکن اس مقصد کے لئے خاص خاص اور بات کساتھ فاضل اور قابل دید اور ایک مناسب ماحول کی ضرورت ہے۔ اس امر میں کوئی شک نیس ہے کہ ادویات میں ایس خوبیاں پائی جاتی ہیں اور ان کا استعال بھی بغیر فاضل اور قابل دید اور مناسب ماحول کے سوا ممکن نیس ہے۔ لیکن آ بورویدک میں بر حمایہ اور ضعف کی حقیقت پر تسلی بخش روشنی نیس ڈائی گئیں۔ اس میں کوئی شک نیس کہ دوشوں کی خرائی اور فساد صحت اور قوت کے بر حمایہ آتا ہے، محرجم میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جن کو دور کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ بجاں تک اوویات کا تعلق ہے، ان کا تعلق کس صفویا کس تنم کی خرائی سے ہادوادویات سے کس تنم کی کی وخرائی دور ہو سکتی ہے۔ بچ تو جہاں تک اوویات کا تعلق ہے، ان کا تعلق کس صفویا کس تنم کی خرائی سے ہادوادویات سے کس تنم کی کی وخرائی دور ہو سکتی ہے۔ بچ تو جہاں تک اوویات کا تعلق ہے، ان کا تعلق کس اینا فل کی ایسا وید پایا جاتا ہے جس نے ہزاروں سال پہلے اپنا کایا کلی کی بواور ہم میں آ بی ورویدک کے اس کایا کلی کی جوت پیش کر سکے۔

جہاں تک طب ہونائی کا تعلق ہے، وہ اصولی طور پر اعادہ شبب کی قائل نہیں ہے۔ البتہ اس کے قوائین اور اصولوں کے تحت
تیام شبب اور طبعی عمر تو ممکن ہے، واکی زندگی اور شبب عمکن نہیں ہیں۔ کیونکہ ان کا نظریہ ہے کہ انسان کی پیدائش عورت مرد کے مشتر کہ
نطفے سے ہوتی ہے، جس کی رطوبت اور حرارت سے اس کی زندگی قائم رہتی ہے، ان کو رطوبت غریزی اور حرارت فریزی کہتے ہیں۔
زندگی تحرید دونوں چیزیں قائم رہتی ہیں اور جب بید دونوں شتم ہونے گئی ہیں تو یہ صابا آتا شروع ہوجاتا ہے اور ان کے شتم ہونے پر موت
واقع ہوجاتی ہے۔ ان کی مثال ایک چراخ سے دی جاتی ہے جس کا تیل رطوبت غریزی ہے اور بی حرارت غریزی اور ایک دفت آتا
ہوجائی ہے۔ ان کی مثال ایک چراخ سے دی جاتی ہے جس کا تیل رطوبت غریزی ہوجاتی ہوجاتی ہے، چونکہ یہ دونوں پھر پیدا
ہے جیل و بتی دونوں شتم ہوجاتے ہیں۔ انسانی جسم میں جب رطوبت غریزی اور حرارت غریزی ختم ہوجاتی ہے، چونکہ یہ دونوں پھر پیدا
ہمیں کی جاسکتیں اس لئے نہ بی شباب لوٹایا جا سکتا ہے اور نہ بی عمر میں طوالت کی جاسکتی ہے۔ اس لئے طب یونائی اعادہ شباب اور دائی

فرگی طب اور ماڈرن سائنس قیام شباب و اعادہ شباب اور طویل عمری کی قائل ہے۔ وہ انسانی زندگی کی پیدائش کو نطفہ سے تو ضرور تسلیم کرتی ہے گر رطوبت غریزی اور حرارت غریزی کے متعلق بھی بیتسلیم کرتی ہے کہ ان کی پیدائش زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ ان کا بنا کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں اعضاء جم ہیشہ تیار کرتے رہتے ہیں۔ جن میں غدد کو بے حد اہمیت ہے۔ اس لئے اگر غدد صحیح طور پر اپنے افعال جاری رکھیں تو قیام شباب اور طویل عمری ممکن ہے لیکن ان کے نظریے کے تحت ایک صورت الی ہے کہ جس سے غدد ک افعال بگڑ جاتے ہیں، وہ ہے نظر پہ جراثیم۔ بیتی اپ گرد و نواح ہیں ایک فیر مرئی کلوق ایک ہے جوجم انسان ہیں اندر و باہر ہے ہمیشہ حملہ کرتی رہتی ہے، جس سے خطرناک اور خوفناک امراض پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جن سے انسانی صحت کا توازن بگڑ جاتا ہے اور خوفناک امراض پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ جن سے انسانی صحت کا توازن بگڑ جاتا ہے اور غددا پی صحح حالت پر قائم نہیں رہ سکتے اور رطوبت غریزی اور حرارت غریزی کی پیدائش نہ صرف کم ہو جاتی ہے بلکہ تراب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے صحت اور طافت، دونوں قائم نہیں رہ سکتیں، پھر بردھایا اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ غدد کی حالت کو از سرنو دوست کرنے کے لئے فرگی ڈاکٹروں نے غدد ہیں پیوند اور قلم لگانے کی بھی کوشش کی ہے جس سے ابتداء میں اچھی خاصی کامیائی ہوئی ہے۔ لیکن بہت جلد اس کے نتائج بگڑ گئے ہیں۔ بلکہ بعض حالتوں میں نقصان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لئے بیصورت بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ بعض فرگی سائندائوں نے خون کے اجزاء کو مدنظر رکھ کر ایسے مرکبات بیدا ہوئے ہیں، مگر حقیقی تار کئے ہیں جن سے اعضاء اور خصوصاً غدد اور ذرّات خون کو طاقت دی جا سکے۔ اس طرح بھی اچھے اثر ات پیدا ہوئے ہیں، مگر حقیق کامیائی نصیب نہیں ہوئی ہے۔

لیکن فرگی طب اور ماڈرن سائنس کی بیغلافہی ہے کے صرف غدد و ذرّات خون اورخون کے دیگر عناصر قیام صحت اورقوت کے لئے کافی ہیں۔ ان کا تعلق صرف جگر کے ساتھ ہے۔ ان کے علاوہ اعصاب اورعضلات بھی جسم ہیں اپنے تخصوص افعال انجام دیے ہیں جن کے مرکز د ماغ اور دِل ہیں۔ وومرے جسم انسان ہیں رطوبت کون سے اعضاء بناتے ہیں اور کون سے اعضاء ان کو حرارت ہیں تبدیل کرتے ہیں۔ تیسرے جرافیم افراض پیدا کرنے کے اسباب واصلہ ہو سکتے کرتے ہیں۔ تیسرے جرافیم افراض پیدا کرنے کے اسباب واصلہ ہیں یا اعضاء جسم کی خرافی امراض پیدا کرنے کے اسباب واصلہ ہو سکتے ہیں۔ نیز اس وقت تک فرگی طب اور ماڈرن سائنس سے معنوں ہیں اس علم سے واقف نہیں ہے کہ مفرد اعضاء اور امراض کا کیا تعلق ہے اس کے وہ جسم انسان ہیں رطوبت و حرارت اور مرض اور جرافیم کے تعلق کا علم نہیں رکھتے۔ ان کے اس علم سے نا واقفیت کی وجہ ہم انسان ہیں رطوبت و حرارت اور مرض اور جرافیم کے تعلق کا علم نہیں رکھتے۔ ان کے اس علم سے نا واقفیت کی وجہ سے ہم ان کو بار

آبورویدک وطب بونانی اور فرنگی طب و ماؤرن سائنس کی تحقیقات کوسائے رکھنے کے بعد جن کا تفصیلی ذکر ہم نے اس کتاب میں کر دیا ہے، ہم نے انسانی جسم کی مشین کا اور گہرا مطالعہ کیا، ہر عضو کے افعال پر ندصرف گہری نظر ڈالی بلکہ ان کے نتائج کے اثرات کو پر کھا۔ اور سب سے بڑی تحقیق بیہ ہے کہ ان کے تعلقات کو خوب اچھی طرح سمجھا ہے۔ اور جہاں پر فرنگی طب اور سائنس کی تحقیقات اور ترقیات ختم ہوگئیں یا انہوں نے اپنا داستہ غلط افتیار کرلیا، وہاں پر ہم نے آگے بڑھنے اور غلط راستے سے دور بٹنے کی کوشش کی۔ خداوند کر یم کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس علیم وعلیم نے ہمیں کہیں مایوں نہیں کیا۔ جہاں پر بھی ہماری تحقیقات رکیں، ہم نے اور مبر واستقامت سے کام لیا اور ہماری منزلیں قریب ہوگئیں۔ اور ہم کو غیر معمولی کامیا لی نفیب ہوئی۔

اس امر کے اعتراف میں ہمیں ذرا مجر انکار نہیں ہے کہ اس تحقیق میں قرآن تھیم کی روشی نے ہماری راہنمائی اور راہبری کی ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ قرآن تھیم ہے۔ صرف و کھنے والی نگاہ ہے۔ یہ ہمارا یقین ہے کہ قرآن تھیم ہمام علوم کا مصرف نے کھنے والی نگاہ بھا کہ نہ ختم ہونے والا نزانہ بھی ہے۔ صرف و کھنے والی نگاہ بھا ہے جو اس پر غور وفکر کر سکے۔ حقیقت یہ کہ قرآن تھیم جس انداز سے زندگی وکا نتات اور نفس و آفاق پر روشی ڈالیا ہے، اس کا ذرا مجر بھی دیگر کتب میں نظر نہیں آتا۔ خاص طور پر رطوبت وحرارت اور ارواح و ہواؤں کی پیدائش، ان کا چلنا اور ایک دوسرے میں بدلنا، اور ان کے در کے ان اور سائنسی انداز اور کہ انداز کے انداز کی انداز کے انداز کی انداز کی تصویلات انشاء اللہ تعالی طبی اور سائنسی تحقیقات ختم کرنے کے بعد بیان کر دی جا کیں گی ۔ کیونکہ قرآن تھی میں جوطبی اور سائنسی حقائی بیان کئے گئے ہیں، ان سے دُنیا کا آگاہ

ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔ جو پھے ہم نے اس کتاب میں زندگی وروح اور رطوبت وحرارت کی پیدائش کا ذکر کیا ہے وہ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الدَّحْمَٰنِ الدَّحِيْمِ مَالِكِ بَيْوْمِ الدِّيْنَ ﴾ کی تشریح کا صرف ایک پہلو ہے۔ ورنہ بیتھائق سات سمندروں کی سیابی اور دُنیا بھر کے درنتوں کے قلم سے بھی بیان نہیں ہو سکتے۔ ہم عابر بندے ہیں، ہم کو جوعلم دیا گیا ہے، وہ تمام جہانوں کے مقابلے میں سوئی کی نوک پر گئے والے پانی کے ذرہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ البتہ جولوگ ہدایت جا ہے ہیں، ان کو صفور انور واطہر من الله علی اور زندگ کے طفیل بی سے حاصل ہو سکتے ہے۔

اس امر پر وید واطباء اور تکماء وفرنگی معالج منفق ہیں کہ جب تک جنسی قوت ہیں شدت رہتی ہے، حسن و شباب قائم رہتا ہے۔
اور جب اس قوت میں کمی آٹا شروع ہوتی ہے تو حسن و شباب بھی ختم ہوتا شروع ہوجاتا ہے۔ جنسی قوت میں کمزوری یا خرابی میں تین اہم
حقائق بیان کئے جاتے ہیں۔ اقال حفظان صحت میں بے قاعدگی جس میں غذا کو بے حداہمیت ہے، دوسر سے اعضاء جسم کے افعال میں کی
بیشی اور خرابی خاص طور پر جگر کی خرابی۔ تیسر سے نفسیاتی طور پر جنسی جذبہ میں خرابی پیدا ہو جائے۔ خاص طور پر خوف اور غم کی فراوانی۔ اگر کم
از کم جنسی قوت کوایک معیار و شباب مقرد کرتے ہوئے ان مینوں حقائق کی ایک ایسے طریق پر نگاہ داشت رکھی جائے تو بقینا امر ہے شباب
ادر صحت بہتر طریق پر قائم رہے ہیں۔

روسی بار رین پری اسب قی و تو کوتین حصول می تقییم کر دیا ہے: رطوبت (انرتی)، حرارت (ہیٹ) اور جوش (فورس)۔ اور پھر ان تیوں تو تو ان واعضاء رئید کے تحت تر تیب دے دیا ہے۔ لینی رطوبت کی ذیادتی دائی دائی واصحاب کی چیزی سے ہوتی ہے، حرارت کی ذیادتی جی حکوم قدد میں تیزی سے اور چوش کی ذیادتی دیا ہے۔ جس کی خض میں جنی توت میں کم وری واقع ہوتی ہے تو یہ بھی نہیں ہوتا کہ تیزوں قوتوں میں بیک وقت کر وری اور خرابی ہوگی یا حرارت و جوش میں افراط و تفریط اور نقص پیدا ہو جائے گا۔ اس لئے جس نہیں ہوتا کہ تیزوں قوتوں میں بیک وقت کر وری اور خرابی ہوگی یا حرارت و جوش میں افراط و تفریط اور نقص پیدا ہو جائے گا۔ اس لئے جس قوت میں کی اور خرابی ہوء مرف ای کو ورست کرنا چاہے۔ اس طرح جنی توت بالکل درست ہو جائے گا۔ اس لئے ہمیں بیک وقت تیزوں قوت میں کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ صرف ای ایک صفو کو طاقت دیا تاک کائی ہے جس کے ساتھ اس قوت کا تعلق ہے۔ اعظام نے رئید سے مقرد کر دیا تاکہ ان تیزوں میں جا جس کو پیدا ای مصف کہ یہ تیزوں حسب ضرورت پیدا کی جا سے تین کی اصفاع رئید سے مقرد کر دیا تاکہ ان تیزوں میں سے جس کو پیدا کہ یہ تیزوں حسب ضرورت پیدا کی جا سے تین کی وارد تا کہ ان کو بیدا کی اس کو تین کو بیدا کرنا مقصود ہوتو اس کے متعلقہ عضو میں تحریک دینے سے بیدا کی جا سے جس کی ایل علم اور صاحب فن کو بیان کریں ، ہم خوثی سے ان کو اپنے رسالہ میں شائع کریں گے اور ان کا کس بخش جواب بھی دیں گے۔

ہم نے اس کماب کواپنی تحقیقات ہے پورے طور بر کھمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ گر افسوس، وقت کی قلت اور دامن کی تنگی نہ ہوتی تو یقینا میہ کتاب اس سے چار گنا زیادہ ہوتی۔ زندگی بخیر انشاء اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے ایڈیشن میں ہم اس کواور زیادہ تفصیل سے تکھیں گے۔ جس سے بہت سے اسرار ورموز کی گرہ کشائی ہوگی۔

جن دوستوں نے ہماری دیگر چیلنے کتب کا مطالعہ کیا ہے، جن میں ﴿ مبادیاتِ طب ﴿ تحقیقات تب دق وسل (لٰ - بِی) تحقیقات نزلہ، زکام اور اس کا بیتی ہے خطا علاج ﴿ تحقیقات نزلہ، زکام وبائی (فلو) قابل ذکر ہیں۔ ان کو ہماری اس کتاب ' تحقیقات اعادہ شباب' کے پڑھنے کا بہت زیادہ لطف آئے گا۔ اور وہی دوست ہی اس کتاب سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے۔ یہ بھی

حقیقت ہے کہ جولوگ کس علم وفن کا مطالعہ کریں اور اس کی روح کو تھے کی کوشش کریں۔ وہ علم وفن رفتہ رفتہ ندصرف ان کے وہاغ میں رہے۔ جائے گا بلکہ فائدہ بخش بھی ٹابت ہوگا۔ اور وہی اس سے موام کی خدمت کر کے عزت حاصل کر سکتے ہیں۔

جولوگ فی تحقیق اور تجدید کی اہمیت ہے واقف ہیں۔ وہ اس کتاب کی اہمیت کو پورے طور پر سجھ سکتے ہیں۔ کونکہ ہر تحقیق کے لئے لازم ہے کہ اس کے جوت ہیں مشاہرات و تجربات اور دلائل اور حقائق بیش کئے جا ئیں۔ اور بھی امور تحقیق کی جان ہوتے ہیں۔ چونکہ ان اُمور میں زیادہ تر اصطلاحات برتی جاتی ہیں اس لئے عوام جو اللی علم اور صاحب فی نہیں ہیں وہ تحقیق و تجدید کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ البت ان کے لئے سب سے بوی اہمیت انجی معلومات میں پائی جاتی ہے جو دُنیا میں پہلی بار بیش کی جا رہی ہے۔ اس لئے ہمیں اُمید ہے کہ ہماری اس کتاب سے اہل علم اور صاحب فن اور تحقیق و حکماء کے ساتھ عوام بھی مستفید ہوں گے۔ البت یہ کوشش کی گئی ہے کہ عوام نیادہ اس سے اہل علم اور صاحب فن اور تحقیق و حکماء کے ساتھ عوام بھی مستفید ہوں گے۔ البت یہ کوشش کی گئی ہے کہ عوام زیادہ اس سے استفادہ حاصل کر ایس۔ اس لئے وہ اگر دو تین بار اس کتاب کوخور و قلر سے پڑھیں تو یقینا وہ بھی اس سے پورے طور پر مستفید ہو سکتے ہیں۔

ایک بات کی طرف ہم خاص طور پر توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اپنی ہر حقیق بیں قدیم وجدید اور بورپ و امریکہ کی تمام سائنسی وطبی سخطیقات کو اپنے میں اور اپنی جمھیقات کو بہلے من اس امر کو دنظر رکھتے ہیں اور قدیم وجدید خصوصاً فرگل سائنسی طبی جمھیقات کو بہلے من وحن بیان کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں اپنی شخطیقات کو سائنسی تجربات و ومن بیان کر دیتے ہیں، پھر آخر میں اپنی شخطیقات کو سائنسی تجربات و مشاہدات اور علمی وفی بستی اور محق کو انگل دی محقد ندل سکے۔ پھر بھی اگر کسی مشاہدات اور علمی وفی بستی اور محق کو انگل دی کے کا موقد ندل سکے۔ پھر بھی اگر کسی کو زیادہ وضاحت کی ضرورت ہوتو وہ بسی ال کر اپنی تملی وقتی بستی اور محق کو انگل دی کے کا موقد ندل سکے۔ پھر بھی اگر کسی کو زیادہ وضاحت کی ضرورت ہوتو وہ بسی ال کر اپنی تملی وقتی ہیں۔

ہم میں بہر بھواس لئے پیش کرنے کے قائل ہوسکے ہیں کہ خداد تدکریم کی مہرمانی سے ہمارے رسائل و کتب اور تحقیقات کو بے صد مقبولیت حاصل ہورہی ہے اور رسالہ'' رجنزیشن فرنٹ' اسپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ جوں جوں اس کی اشاعت برمعتی جانے گی، ہم ان شام اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ملمی فی خزانہ بورپ وامریکہ کے مقابل لٹر پچریس پیش کرتے رہیں گے۔ جو واقعی طبی اور سائنس ؤنیا ہیں انتقالب ہوگا۔ خادم نن

صابر ملتانی 4 جوری 1961 **،** 

# برماي كانفساتي تجزييا

كيا خوب مرزا فالب في كها ب:

برم فراق محبت شب کی جلی ہوئی ۔ ایک شع رہ می ہے، وہ بھی فاموش ہے

، برطایا انسانی عمر کا ایک حصد ہے جس میں اس کے تو تی معظمل ہوجاتے ہیں جسم ضعیف ہوجاتا ہے۔ اعضاء اپنے مقررہ افعال
پرے طور پر انجام نہیں دے سکتے۔ جسم اکثر ڈبلاخیدہ اور اصضاء میں رحشہ پیدا ہوجاتا ہے۔ چیرے پر جسم یاں آ ککھیں اندر دھنسی ہوئی اور
رکست میں سیائی غالب نظر آئی ہے۔ ہال سفید، وائٹ کرور اور بات کرنے میں الفاظ پورے طور پر ادائیس کے جا سکتے۔ لگاہ انجائی کرور
اور ثقل ساعت اکثر حالتوں میں دونوں غائب، حافظ ساتھ ٹین ویتا، انجی پھر کیا، انجی بھول گیا۔ گزشتہ واقعات تقریباً تمام کے تمام صفیہ
دماغ سے دھل جاتے ہیں۔ بلٹم کا معاذ ور ہوتا ہے، ایک منٹ ٹینڈیٹس آئی، اور وہ غالب کے مندرجہ بالا شعر کی پوری تغییر بن جاتا ہے۔

یہ ہے برها ہے کی اللمی الله پہلو۔ اس کے مقابلے میں نو دس سال کا ایک بچہ اُ چھلتا ہے، کورتا ہے، دوڑتا ہے اور قلا بازیاں لگا تا ہے۔ اس کا برعضواس کی برحرکت کا ساتھ دیتا ہے۔ جوائی کے جوش کا تو اندازہ بی ٹیس کیا جا سکتا۔ جوان ہوا میں پرواز کرتا ہے، سمندر چیرتا ہے، پہاڑ کا فق ہے، شیر سے لڑ جاتا ہے اور ہاتھی پرسوار ہوتا ہے۔ یہ سب پکھ کیا ہے، جو بڑھا ہے می ٹیس ہے، یہ صرف طاقت ہے۔

بڑھا ہے میں پوراجم قائم ہے، اعطاء سلامت ہیں، روح میں جم میں ہے، انس بھی اپنا کام کر رہا ہے۔ مگر کوئی شے نہیں ہے تو طاقت ہے۔ اس امرے صاف پع چلا ہے کہ انسان صرف جم و روح اور انس کا مرکب بی نہیں ہے بلکہ طاقت بھی ایک شے ہے، جب تک وہ قائم ہے، انسان افکار وافعال کے ساتھ اس و نیا پر قابض ہے اور جب طاقت فتم ہو جاتی ہے تو وُنیا اس پر قابض ہو جاتی ہے۔ اور یہ مجور محض بن جاتا ہے۔

#### جنسی حرارت

یہ طاقت کیا ہے۔ ہے؟ ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا انسان کم ویش کھاتا پیتا ہے، سوتا ہے، جاگا ہے، پھرتا ہے اور جو ہوں کرتا ہے۔ لیکن اگر اس میں کسی شے کی کی جوتی ہے تو جنسی حرارت ہے جس کی کی کو وہ نمایاں طور پر محسوس کرتا ہے۔ اور جو س جول Ⅲ اس میں کی محسوس کرتا ہے۔ اس میں بوھاہے کے آثار ظاہر ہوتے چاتے ہیں۔ گویا اصل شے جنسی حرارت کا فقدان ہے۔ محقیقات سے بعد چاتا ہے کہ جب تک انسان میں جنسی حرارت قائم راتی ہے وہ اپنے آپ کو بوڑھائیں جھتنا، بلکہ نو جوانوں سے بھی بوھ کر اپنی طاقت اور جراک کا فیوت دیتا ہے۔ اور میہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بڑھاہے میں بھی جب جنسی حرارت ساتھ نہیں دیتی، کسی انسان کے سامنے آگر جنسی واقعات اور جراکت کا فیوت دیتا ہے۔ اور میہاں تک دیکھا گیا ہے کہ بڑھاہے میں بھی جب جنسی حرارت ساتھ نہیں دیتی، کسی انسان کے سامنے آگر جنسی واقعات اور قصے بیان کیے جا کیں یا حسن وحش کے افسانے اور رومان سنائے جا کیں یا گھلتی جوانی اور اندھے شوق کی سامنے آگر جنسی واقعات اور قصے بیان کیے جا کیں یا حسن وحشق کے افسانے اور رومان سنائے جا کیں یا گھلتی جوانی اور اندھے شوق کی

واستانیں دہرائی جائیں تو اس کی آنکھوں میں چک آ جاتی ہے اور چیرے پر روشنی وسرخی، جسم میں تازگی اور روئق کے آ تارنظر آتے ہیں۔
کو یا ان کا جنس جذبہ بیدار ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور بھی وہ خود اپنی روئیدادسن وعشق اور واردات محبت بیان کرنے پر آ جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بوڑھے کا دِل ضرور جوان ہے۔ گر اس پیچارے کے پاس جنسی حرارت کہاں۔ سب پچھ کہد دیے کے بعد وہ شنڈا سانس بحر کر چپ ہوجاتا ہے، وہ تو بار باراس جنسی جذبہ کے تاروں کو اپنے گذشتہ احساسات کی ضربات لگا تا ہے گر وہاں پر کسی نفہ کا بیدا ہونا تو رہا ایک طرف وہاں پر سرتال اور نے بی قائم نہیں ہوتے۔ شایدای صورت کی ایک شاعر نے کیا تصویر کئی گی ہے۔

غزل اس نے جھیڑی ہے، جھے ساز دینا فراعم رفتہ کو آواز دینا

بوڑھا گزشتہ واقعات تو دوہرا سکتا ہے، گرغزل کے ساتھ ہم آ وازنہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس مقصد کے لئے اس کو ساز (تھیج اعضاء) اورغمر رفتہ (حرارت جسم) کی ضرورت ہے۔ جن سے جنسی جذبہ تکمیل پاتا ہے۔ پڑھاپے میں دونوں چیزیں تاکارہ ہو چکی ہیں۔ اور وہ آ واز دیتا دیتا ختم ہوجائے گا۔

جب یہ جنسی حرارت، جذبہ حن وعشق، رنگین جمت وشوق اور واروات شعریت و رومانویت جم ہوتی نظر آتی ہیں تو بھی مرغن اغذید اور مقوی اود یات کھا تا ہے۔ بھی شراب کا سہارالیتا ہے تو بھی حسن و نزاکت کی نوخیز کلی کی تلاش میں سرگردال پھرتا ہے۔ مگر وائے ناکامی کہ بہت جلد ان سہاروں ہے بھی نا اُمید ہوجاتا ہے۔ اور دُنیا اور اس کی رنگینیال اس کے سامنے اند جرا ہوجاتی ہیں۔ گوششینی اختیار کرت ہے گر وہاں بھی تسکین نیس آتی پھر پوڑھی جذباتی طوائف کی طرح جس کی طرف کوئی نگاہ بھر کر بھی نہیں و بھتا، اپنے کو بھرم گردانتا ہے، تاکہ اس کی طرف کوئی نگاہ بھر کر بھی نہیں و بھتا، اپنے کو بھرم گردانتا ہے۔ تاکہ اس کی طرف کوئی نگاہ بھر کر بھی نہیں و بھتا، اپنے کو بھرم گردانتا ہے۔ تاکہ اس کی طرف کوئی نگاہ بھر کر بھی نہیں و بھتا، اپنے کو بھرم گردانتا

یہ جنسی حرارت اور جذبہ حن وعشق ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے اس کوخم کر دیا جائے تو میر نگبنیال وحسن میہ باغات و چمن، میہ مضبوط قلعے اور قصر بلند، میں جہنتا ہمیال اور بادشا ہمیال ، میہ لیڈریال اور حکومتیں، میعلم وفن اور شعر وحکمت سب ختم ہوتے نظر آئے ہیں۔ ہر برل کوشش اپنے اندر ایک طوفانی آئیں گے۔ یہ جدو جبد اور سعی تمام جنسی حرارت اور جذبہ حسن وعشق کی تکمیل کے لئے نظر آئے ہیں۔ ہر برل کوشش اپنے اندر ایک طوفانی جذبہ رکھتی ہے۔ ہر شہنشاہ و بادشاہ، ہر لیڈر و حاکم، ہر عالم و حکیم، ہر شاعر و او یب بیبال تک کہ ہر عابد و زاہم کا نفسیاتی تجزیبہ کر ایجئے۔ بیل و شوق جلوہ گرنظر آئے گا۔ میکن ہے اس کی کوئی شکل بدلی ہوئی ہوگر حقیقت ہر جگہ نمایاں ہوگی۔ بیلی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ انسان کے ذبن برعورت سوار ہے۔

جذبه محبت کیا ہے

ہے کہ ظالم ڈاکواور زاہد خٹک بھی کسی مقام پر اس کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب یہ جبلت صحیح فطری طریق پر تربیت پاتی ہے تو یہ جذبہ بھر ملکہ بن جاتا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر بھی انسان انس پر مجبور ہوتا ہے اور ہر اس شے کی طرف لیکتا ہے جو اس کے لئے کشش کا باعث ہوتی ہے یا جس کے ساتھ اس کوقلبی مسرت ہوتی ہے۔

اس جذبہ کوسب سے زیادہ جس نے سمجھا ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اس نے اس جذبہ جنسی کی تسکین کے لئے پورے سامان کے بین تاکہ انسان اپنے اس جذبہ کی تسکین تو ضرور کر ہے گراس کے ذہن پرعورت سوار نہ ہو۔ اور دوسری طرف معاشرہ میں ہے راہ ردی بیدا نہ ہو۔ انسان ایک کے بجائے چارشادیاں کر لے۔ اگر طاقت ہے تو جس قدر چاہے بائد پال رکھ لے گرحرام کاری سے باز رہے اور جگہ جگہ خیر تحقیق نطفہ پھیلا کراپی ذمہ داری سے وست کش نہ ہو جائے۔ اور اپنی قیمتی دولت کو غلط مقام پرضائع نہ کرتا پھرے۔

جنسی جذبہ کی بے راہ روی جہاں ایک طرف غلط معاشرہ پیدا کر دیتی ہے وہاں انسان کی اپنی حرارت جنسی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے قوی مضمل ہوتے ہیں، بڑھا پا آتا ہے اور امراض کی کثرت ہو جاتی ہے۔ آج فرنگی تہذیب و تعدن میں ہر طرف یہی پھونظر آرباہے۔ آرباہے۔

#### جذبهشوق

قدرت کی طرف سے انسان میں جبلی طور پر جو جذبہ مجبت وائس رکھا گیا ہے۔ اس کو عکمت اور عقل کے تحت جذبہ شوق کہتے ہیں، یہ ایک قتم کی کشش ہے جو ماوہ کی حیثیت سے ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ جذبہ صرف انسانوں میں نہیں پایا جاتا ہے بلکہ حیوانات و دباتات اور جمادات میں بھی نظر آتا ہے اور نباتات میں صورت اظہار کا ہے۔ انسان ادراک و وجدان کے تحت کام کرتا ہے تو حیوانات میں احساس وحرکت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور نباتات میں حرارت ونمو کی صورت لئے ہوتا ہے اور جمادات میں کشش ونقل میں اظہار ہوتا ہے۔ بہر حال یہی کشش کسی نہیں رنگ میں موالید خلاش میں کام کرتی نظر آتی ہے اور انسان چونکہ اشرف انخلوقات ہے میں اظہار ہوتا ہے۔ بہر حال یہی کشش کسی نہیں رنگ میں موالید خلاش میں کام کرتی نظر آتی ہے اور انسان چونکہ اشرف انخلوقات ہے دو ہو بہت کے الفاظ میں خاہر کیا جاتا ہے۔ یہی جذبہشوتی جن اشیا وصورتوں اور افعال کی طرف جذبہشوتی نظری طور پر رنگینی کا طالب ہے، اس لئے بیاس کی جذبہشوتی فطری طور پر رنگینی کا طالب ہے، اس لئے بیاس کی جذبہشوتی فطری طور پر رنگینی کا طالب ہے، اس لئے بیاس کی جدبہشوتی فطری طور پر رنگینی کا طالب ہے، اس لئے بیاس کی جدبہشوتی فطری طور پر رنگینی کا طالب ہے، اس لئے بیاس کی جدبہشوتی فطری طور پر رنگینی کا طالب ہے، اس کے بیاس کی جدبہشوتی فطری طور پر رنگینی کا طالب ہے، اس کے بیاس کی جدبہشوتی فطری طور پر رنگینی کا طالب ہے، اس کے بیاس کی جدبہشوتی فطری طور پر رنگینی کا طالب ہے، اس کے بیاس کی جدبہشوتی فطری طور پر رنگینی کا طالب ہے، اس کے بیاس کی جدبہشوتی فطری طور پر رنگین کا طالب ہے، اس کے بیاس کی جدبہشوتی فور کیا کہ کا میاب کی جدبہشوتی فلے کشری کی میں داخل ہے۔

# جذبه شوق کی اقسام

جذبه شوق کی تمن صورتیس میں:

- 🛈 جذبہ شوق کا اپنے جزیاکل یا مطلوب ومقصود کی طرف بغیر کسی رکاوٹ کے ملنا۔ اس کو وصل کہتے ہیں اس کا نتیجہ مسرت ہوتی ہے۔
- 🕐 جذبہ شوق کا اپنے جزیا کل یا مطلوب ومقصود کی بجائے غیر کو دیکھ کراس سے منقبض ہونا اس کوفرار کہتے ہیں۔جس کا نتیجہ خوف ہوتا
- پی جذبات سرت اگرنتلسل اختیار کرلیس تو محبت ، غم اور ندامت میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہی انسانی زندگی کے جذبات ہیں۔ مسلسل انسانی زندی میں کام کررہے ہیں۔ فرنگی طب و ماڈرن سائنس اور سائیکالوجی ان حقائق سے بالکل خالی ہے۔ اس لیے وہ

### انمانی زندگی کے جذبات با قامدگی (سیسٹیمک) طریق پرٹین سجھ سکی اورنس کو بھے میں بانکل ناکام ہے۔

### زندهي مين نظم وضبط

جاننا چاہئے کہ انسانی زندگی میں تھم وضیط ہے۔ اس کے جمم ونفس میں ایک مجر اتحلق ہے اور ان کی ہر حرکت و جذبہ ہا قاعد گ

ے کام کرتے ہیں۔ کہیں بھی بے قاعد گی اور بے راہ روی نہیں ہے، فرقی سائیکالوجی اور ماؤرن سائنس میں اگر انسانی نفسیات کا ذکر ہے تو
ہفیرنظم وضیط کے ہے۔ کسی ایک جذبہ یا جہلت کو لے کر اس کے متعلق اپنے تجر بات بیان کر دیئے جاتے ہیں، مگر اس کو انسانی جسم کے تمام
اعضاء اور افعال کے ساتھ منظبتی نہیں کیا جاتا۔ جس سے وہ جذب اور فعل پورے طور پر 3 ہن تھیں نہیں ہوتا۔ بانکل علم و علاج کی طرح جیسے
ہر مرض کا علاج تو تنایا جاتا ہے مگر اس مرض کو جسم انسان کے اعضاء کے ساتھ تعلین ٹیس کیا جاتا ہے۔ اس طرح انسانی امراض اور جذبات
قابل فہم نہیں بن سکتے۔ نظم و صبط کا یہی فقدان طاہر کرتا ہے کہ فرقی علوم وفنون غیر علی اور ان سائنلگ ہیں۔

#### جذبه شوق اور ارتقاء

یکی جذبہ شوق جب کمال کو بھی کر اسپے مطلوب و مقصود سے طاپ ہوتا ہے تو اس کو چنی تبلق کہتے ہیں اس عمل سے زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ جمادات ہیں نشو ولما شروع ہو جاتی ہے۔ نہاتات ہیں شورت مودار ہوتی ہیں، جیوانات ہیں پیدائش کی صورت مودار ہوتی ہے۔ جذبہ شوق اس وقت تک اس نے کمال کو ٹیس کو تھا جب تک اس میں کشش و حرارت اسپے عروق پر ند ہو۔ بہی وجہ ہم کہ جنی ہمیں کے لئے ایک خاص محرادر ایک خاص وقت مقرر ہے۔ شال بچوں ہیں جنی قوت و حرارت موجود ہوتی ہے۔ گر ناکھل ہوتی ہاں لئے ان میں جذبہ شوق اسپے بورے جوش ہیں ٹیس ہوتا۔ لیکن اگر ان کو جذباتی ماحول ہیں رکھا جائے اور غیر فطری تح ریات دی جا کیں تو جذبہ شوق میں جذبہ شوق اسپے بورے جو انتا ہی شدید تقصان رساں بھی ہے، کیونکہ اس طرح اس میں اسپے عروق و کمال کا زمانہ نہیں آتا۔ اس کا جم کر در رہ جاتا ہے۔ اور قبل از وقت بوحا ہے کے اثر ات فاہر ہو جاتے ہیں اور موت کے ٹیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ کو یا بدلازم آتا ہے کہ بچہ جب تک اس کے لئے روکنا جا ہے۔ اگر چہ وہ کس قدر کے بین اور بو جاتا ہے۔ کو یا بدلازم آتا ہے جو کہ بین کی انتہائی منزلیں ختم ندکر لے اس وقت تک اس کو جذبہ شوق کی تھیل کے لئے روکنا جا ہے۔ اگر چہ وہ کس قدر کے بھین اور بے قرار بھی ہو جائے ، اس کی مجمح عرفقر بیا تھیں سال ہے جس کی تفصیل آئے دو آئے گی۔

ای طرح جذبہ شوق کی ایک بارتسکین یا جنسی طاپ کے بعد پھرائی جن اس قدر وقلہ ہوتا چاہئے کہ جنسی قوت وحرارت افراط و
اعتدال سے بردھ کر فضلات کی صورت اعتبار کر لے۔ جس کی علامات ہم آئندہ لکھیں ہے۔ اس طرح بے سلسلہ قائم رہ سکتا ہے۔ پہلی مثال
عمر کی ہے اور دوسری مثال وقت کی ہے۔ جن کی صورتنی ہم نباتات اور حیوانات جس روزاند و کھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جرافیم جس بھی یہی
اصول نظر آتے ہیں۔ یعنی جب تک ایک بی کھل نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ آگے ٹیس پھٹا۔ اور جب تک کوئی حیوانی بچرا پی پوری عمر کونہ
پہنچ اس میں جنسی رجحانات فاہر نہیں ہوتے۔ اور جوان ہوجانے کے بعد بھی ان کے جنسی رجحانات جس تیزی تک ایک وقت مقرر ہے۔
البند بعض نباتات اور حیوانات کے لئے یہ وقت کم رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ایسے نباتات و حیوانات عام طور پر غذائی مقصد اور دیگر کہیاوی
ضروریات کے لئے بہت نبادہ ورکار ہوتے ہیں۔

بچہ کے مقابلہ میں بوڑھے انسان کے اعظاء بالکل کمل ہوتے ہیں، جس میں روح اور نفس موجود ہوتا ہے، جذب شوق سلامت ہوتا ہے، بلکہ باتی زمانوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ مرجنس حرارت نہیں ہوتی۔ جوقوت بن کراعظائے رئید میں کروش کرتی ہے، جس سے وہ اسیخ جذبہ شوق کی تسکین کرتا ہے۔اس لئے جب جنسی حرارت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے تو اعتماعے رئیسہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بر صایا آ جاتا ہے۔ جذبہ شوق کی تسکین جنسی صورت جس مشکل نظر آئی ہے تو پھر اس انسان کا جذبہ شوق اپنی تسکین کے لئے دوسری راہیں تاہ اُس کرتا ہے۔مثلاً: (۱) سونا، جا ندی اور مال اکٹھا کرتا ہے۔اس کو بار بارد یکھا ہے، گنم ہے۔ (۲) اپنے گھر بارساز وسامان، بال تجارت اپنے مولیثی خاص طور پر محوزے، کائے بیمنس اور بھیر بکری وغیرہ یہاں تک کہ کتوں سے بیار کرتا ہے اور ان کے جنسی تعلقات سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جو نیک فطرت ہیں وہ اپنے فد بہب اور اخلاقی قدروں کی بلندی سے بیار کرتے ہیں اور اس پر اس طرح جان دے دیتے ہیں، جسے جنسی جذب کی تسکین سے ہوتا ہے۔ نیکن نفسیاتی طور پر جنسی حرارت ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ برها ہے بی پر جنسی حرارت بيدار موجائة توان كے بيد يني اور ونياوى اعمال زك جاتے ہيں۔ ية تجزيدايك شاہد مرمرين دستياب كرديے يے محل موسكتا ہے۔ (٣) اولاد کی محبت اوران کے شادی بیاہ سے لطف اندوز موتا۔ (۴) اینے زندہ رہنے کی محبت جس سے شب وروز کھانے پینے اور سننے کے شوق میں زیادتی اورصت کا فیرمعمولی خیال رکھنا۔ بہر مال بیاعلامات ہیں ایک بوڑ سے فض کے جذب شوق کی تسکین کی جن کی طرف اس کالاس رجوع كرتا ہے۔ ان علامات يس جس قدر شدم ہواس قدر زيادتي ہے۔ اس نے خداوي كريم نے ان فل جذبہ شوق كے لئے دوسرے جبان میں ہی ان کے ساتھ جنسے فردوس اور بافات میں نہریں، جیتی محلات، حور وغلان مختلف اقسام کے شرات ومشروبات خصوصاً شراب طبور کے وعدے کے ہیں تاکہ انسان اس تسکین کے ساتھ ونیاوی فرائض عین قطرت کے مطابق انجام دے سکے لفف کی ہات ہے کہ اگر بوڑھے انسانوں کے جذبہ شوق کی تسکین کی علامات کا خور سے مطافعہ کیا جائے تو جیب جیب تجب خیز یا تیں معلوم ہوتی ہیں۔ بعض لیڈر بن كرتوم كے درد كے لئے ذكھ افعاتے ہيں۔ بعض ترب و اخلاق كے مبلغ بن كرا چي جان مزيز تك دے ديتے ہيں۔ بعض حكومت كے مشير بن كرحكومت كوائي مرضى ير جلانا جائية بير بحض چورون، واكوون، بليك ماركيث كرف والول اورمكلول ك خليف بن جات بيراى طرح ویرمغال بازاری مورتوں کے خیرخواہ بن جاتے ہیں۔ کویا برتنم کی برائی کورد کنے اور پیدا کرنے بیں انہی بوزموں کے جذبہ شوت کا وقل موتا ہے، یہ پرانے تجربہ کار موت ہیں،خودتو چھے زیادہ کرنے کے قائل ٹیس موتے۔ جوانوں کو اُکسادیے ہیں جن سے بعاوتی موتی نیں، فسادات پیدا ہوئے ہیں، ہال بھی بھی صالح تبدیلیاں اور انتظابات بھی روٹما ہوجاتے ہیں۔ بہرحال نفیری اور تخ بی ذہن اپنا اپنا کام كرت إلى- يد برهايكا نفسياتى تجويه ب-اس ب يرهيقت واضع موجاتى بكرانسان بسجم وروح اورنس ك علاوه ايك ايس قومت بھی ہے جواس کے نظام زندگی کو چلائی ہے جس کو حکاء توئی کا نام دیتے ہیں جس کا فطری اظہار اس کا جذب طوق اور جنس تحریکات ہیں۔ یک جذبہ اور تحریکات جم وروح میں بیدا ہوتی ہیں اور اس کے تحت کام کرتی ہیں اور ای اس سےجم وروح کا تعلق تائم رہتا ہے۔ للس كوعكما و نے تين صورتوں بيل تقتيم كيا ہے۔ غيرشعور (ان كانفس) تحت شعور (سب كانفس) اورشعور ( كانفس) جن كو قرآن على الترتيب (١) فلس اماره (٢) للس اوامد (٣) فلس مطمئند كبتاب جن كاتفعيل طوالت ركعتي بيد البيته يهان يربيه واضح كرنامتعود ہے کہ یہ نینوں شعور باللس آپس میں متعلق ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور چونکہ بعض کام بعض کے ذمہ ہیں اس لئے تینوں ایک دوسرے کے عتاج مجی ہیں۔ یہ نیوں اگر احتدال پر رہیں تو انسانی زندگی ندصرف احتدال پر رہتی ہے بلکہ وہ اپنی طبعی عمر کو پہنچ جاتی ہے اور بردھایا باحث معیبت نیس بنا۔ اور اگر میں تیوں توی میں اعتدال اور قلم قائم ندرے تو نصرف انسانی صحت مجرز جاتی ہے بلک زندگی کا قوام بكر جاتا ہے۔اس كے بكرنے سے مصرف يوحوا يا جلدة جاتا ہے بكدانساني اخلاق بكر جائے بيں ان كالقم وسبط اور اعتدال فتم موجانا ہے۔مثلاً نفس امارہ میں شدت پیدا ہو جائے تو خواہشات نفسانی بڑھ جاتی ہیں اور انسان معاشرہ کے لئے مصیبت بن جاتا ہے۔ اگرننس

لوامہ میں تیزی آ جائے تو انسان پرائی اور بداخلاتی ہے اس حد تک پچتا ہے کہ معاشرہ اس کو مطعون نہ کر لے لیکن دراصل ایبا انسان ابنی عقل سمجھ اور چالا کی ہے معاشرہ سے فوائد حاصل کرتا ہے جس کو انگریزی میں (ایکسپلائی ٹیٹن) کہتے ہیں۔ ای طرح اگر نفس مطمئنہ میں جوش پیدا ہوجائے تو انسان بالکل وُنیا اور خواہشات نفسائی کو ترک کر دیتا ہے جس کے بغیر وُنیاوی زندگی اور ضروریات حیات پوری نہیں کر سکا۔ اس لئے ان متیوں تو کی کا نہ صرف اعتدال ضروری ہے بلکہ ان کاصحے علم بھی ہونا چاہے۔ تا کہ اس کی اچھی بری علامات کو جان سکے اور ان کی خرابی کی حالت میں ان کو اعتدال پر قائم رکھ سکے۔ بہتر مقام ہیہ کہ انسان نفس مطمئنہ کا مالک ہو اور بوقت ضرورت نفس امارہ اور لوامہ ہے مستفید ہو سکے۔ انسان کی صحت اور جندی حرارت قائم رہے گی۔ اس لئے قرآن صکیم نے انسان زندگی کے نظم و صنبط اور اعتدال کے لئے نفس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے بھی صحت اور جوائی کا راز ہے۔ افسوس بہت کم علاء علم الا بدان سے واقف ہوئے ہیں۔



# قبل از وفت بره ها یا

آب و واند تیرے بیار کا چھوٹا فون جگر پی رہا ہے اور غذا کھی بھی نہیں

بیرهاپا تو تکلیف دہ ہے ہی گرقبل از وقت برهاپا تو نهایت ہی خطرناک ہے کیونکداس میں جذبہ شوق کے ساتھ بہت حد تک جنسی حرارت بھی قائم ہوتی ہے۔ انسانی فوٹو اور فریم بگڑ چکا ہوتا ہے۔ بالوں میں سفیدی داخل ہو چکی ہوتی ہے۔ بھی دانت قائم اور پچھززلد کی نذر ہو چکے ہوتے ہیں۔ آنکھوں پر چشمہ روئن افروز ہو جاتا ہے اور اکثر آلہ ساحت کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ چہرے کی فکنیس پریشان کی نذر ہو چکے ہوتے ہیں۔ آنکھوں پر چشمہ روئن افروز ہو جاتا ہے اور اکثر آلہ ساحت کی فکر دامنگیر رہتی ہے۔ چہرے کی فکنیس پریشان کرتی ہیں اور جلد کی روئن کو کریموں اور روفنیات سے واپس لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہر حال صحت کے قیام کے ساتھ کسی شاہد کے لئے مشہود بنانا برنتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قبل از وقت بڑھا ہے میں بھی صحت کا سنجالنا کچھ مشکل کا منہیں ہے بلکہ اگر کوشش کی جائے تو حقیق بڑھا ہے ہے بھی جوانی نکال کر انسان لاسکتا ہے۔ بشرطیکہ جوانی اور بڑھا ہے کے فرق کو بچھ لیا جائے۔ جب انسان حسن وصحت کی حقیقت بچھ لیتا ہے تو خود بخود بڑھا ہے ہے جوانی جھانکنا شروع کر دیتی ہے۔ بہت ہے بوڑھوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے جن میں جوانیاں اچھلتی کو دتی نظر آتی

ہیں۔ ان کا بیٹھنا افھنا، چلنا پھرنا، کام دھندا، اور ہرحرکت وسکون میں جوانوں سے بھی زیادہ ان کی مختلو میں مٹھاس ان کے انداز اور ادا میں نفاست کوٹ کوٹ کرمجری ہوتی ہے۔ ایسے بڑھائے دوسرول کے لئے رحمت بن جاتے ہیں۔

# جوانی اور بردهای کا فرق

فلاہر صورت میں تو انسان کی جوانی اور بردھا ہے کا نمایاں فرق نظر آتا ہے گر باطن کے فرق سے بہت کم لوگ جانے ہیں۔ کیونکہ جوانی بردھا ہے کی طرف اس طرح فیر معلوم طریق پر بردھتی ہے کہ انسان کو اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب جوانی بردھا ہے کی حدود میں قدم رکھ چکی ہوتی ہے اور وہ اس حالت تک پہنے جاتا ہے جیسے کوئی سبز ورخت کو کاٹ کر پھینک دیاس درخت کی تازگی رفتہ رفتہ ذکتا کی طرف تبدیل ہو رہی ہو۔ کیکن فلط بنی میں جتال لوگ بردھا ہے کی حدود میں پھٹی کر بھی اسپے کو جوان خیال کرتے ہوئے اپن صحت اور اصول زندگی سے بے پردائی برتے ہیں۔ اگر وہ قانون صحت اور اصول زندگی کو فطرت کے مطابق اپنالیس تو وہ بردھا ہے میں بھی جوانی بلکہ نوجوانی کا لطف حاصل کر سکتے ہیں۔

اگرانسان کی عمر فطرت کے مطابق گزرے تو وہ یقینا طبعی عمر کے ساتھ اپنے طبعی بوھا پے کو پہنچ سکتا ہے اور طبعی عمر میں انسان کا بھی اور جوانی بھی طبعی مور فرنبیں پہنچ سکتا۔ جس کی مثال بھی بھی طبعی مور کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس کی مثال کسی اور جوانی بھی طبعی عمر کو نہیں پہنچ سکتا۔ جس کی مثال کسی درخت کا نئے ہے لیعنی اگر بھی مح اور سالم اور تازہ ہے اور اس کو مناسب زمین اور ضرورت کے مطابق آب و ہوا مل منی ہے اور ساتھ اس کی بوری جمہد اشت بھی کی گئی ہے تو یقینا وہ ورخت نہ صرف اپنی طبعی عمر کو بہنچ کا بلکہ سے حتم کے پھل بھی دے گا۔ اور آئدہ کے لئے بھی اس کا خمر افنی نہیں کی گئی تو اس سے حسب خواہ امیدیں وابستہ نہیں ہوسکتیں۔ بی صورت حیوائی زندگی کی بھی ہے۔

اس حقیقت سے ثابت ہوا کہ اعظم می کے ساتھ دوصور ہیں اور بھی ضروری ہیں۔ اوّل می مناسب جگہ اور آب و ہوا۔ دوسرے ضرورت کے مطابق ماحول اوّل صورت کا نام غذا اور دوسری صورت کا نام محرانی ہے۔ گویا ہر خم بغیر مناسب غذا اور ضرورت کے مطابق محرانی ہے۔ گویا ہر خم بغیر مناسب غذا اور ضرورت کے مطابق محرانی کے پردان نہیں چڑھ سکتا۔ جہاں بھی ان تین صورتوں ہیں سے کی ایک بین بھی تقص واقع ہو بس وہ زندگی اوّل قائم ہی نہیں ہوگ اور اگر ہوگی تو وہ ناتھ اور غیر طبعی ہوگ سیصورتی (۱) خم (۲) غذا (۳) محرانی بیں۔ طول عمر کو بھینے کے لیے ان مینوں صورتوں کو ذہن شین کر لیں۔

### زندگی کی ابتداء

انسان کی طبعی زندگی کے لئے بھی بھی ٹین فطری اُصول کام کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کی زندگی بھی تخم ہے شروع ہوتی ہے جس کو نطفہ کہتے ہیں۔ سیجے نطفہ وہ ہے جب (1) انسان پوری طرح بالغ ہونے کے بعد شادی کرے۔ (۲) میاں بیوی وونوں کی صحت بہت اچھی ہو۔ (۳) دونوں میں پیار اور محبت قائم ہو۔ جولوگ ان اُمور کی کوشش نہیں کرتے وہ اپنی اولا دوں پرظلم کرتے ہیں جس کا متیجہ مریض اولا و کا پیدا کرنا ہے جو نہ طبعی عمر کو پہنچے گی اور ہمیشہ بیار رہے گی۔

جاننا جا ہے کہ مرد کی منی تخم کا کام کرتی ہے اور عورت کی منی غذا کی صورتیں بیدا کرتی ہے۔ جب نظفہ قرار پاتا ہے گویا مرد کا تخم

اپی غذا کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے اور بردھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ قورت کی منی کا وہ ذرّہ جو اس سے واصل ہوا تھا ختم ہو جاتا ہے چھراس کو عورت کے خون سے غذا ملتی ہے۔ تقریباً دس ماہ تک عورت کے رحم میں انسانی تخم کوغذا ملتی ہے اس کے بعد بچہ کی صورت میں عورت کی گود میں اس کے وووھ سے غذا حاصل کرتا ہے جو تقریباً دو سال تک رہنا چاہیے۔ اس کے بعد بچہ باہر کی غذا کھاتا ہے جو زندگی مجر اس کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ ان تمام ادوار میں انسانی زندگی کے لئے غذا اور تکرانی بے صابحیت رکھتی ہیں۔

عنم وغذا اور کرانی کی مثال ایک چراخ ہے دی جاستی ہے اور یکی مثال حقد بین اور متاخرین حکما ، اور اطباء نے دی ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس کونین سمجما۔ اس کو پورے طور پر ذہن تشین کرنے سے جوانی و بر حابی اور درازی عمر کا مسئلہ آ سانی ہے سمجما جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہر بات اور مسئلہ بغیر مثال اور دلیل کے دماغ فورا قبول نہیں کرتا۔ اس لئے حکماء نے علوم اور حکمت کو ذہن نشین کرنا۔ اس لئے حکماء نے علوم اور حکمت کو ذہن نشین کرنا۔ اس لئے جگماء مثالیس اور دلیلیں پیش کی جی بلکہ بعض جگہ حکایات کو بیان کیا گیا ہے۔ زندگی وعمر اور جوانی و بر حابیہ کے اثر ات اور منزلوں کوسیدھی راہ وکھائے کے لئے جراغ کی زندگی اور اس کی روشنی ودنوں جابت راہ اور حیات جیں۔

#### جراغ حيات وراه

چاا الله منی کا دیا ہو یا کسی دھات کا بنا ہوا ہو یا آج کل کے دور کا بخلی کا بنا ہوا تقریب چراخ بی کہلاتے ہیں۔کوئی بنی اور حیل سے جہا اللہ میں اور کی تارور کوئی تارور بخلی سے روش ہوتا ہے۔مقصد سب کا ایک بی ہے کہ تمام روشی دیتے ہیں۔کوئی زیادہ دیتا ہے کوئی کم دیتا ہے، مثم بھی ان بی میں شریک ہے، گراس کوان میں اس لئے شامل نہیں کیا گیا ہے وہ جب ایک بار بن جاتی ہے اور جلتی ہے تو اس کی کوئی مدوریں کی جاسکتی۔اس کے برتکس دیگر چرافوں میں ضرورت کے وقت تیل اور بکل کا اضافہ کیا جا سکتا ہے تاکہ روشن کا سلسلہ قائم رہے۔

جانا چاہے کہ انسانی زندگی کا چرائے ہی بتی اور تیل ہے دوئن ہے۔ یہ بتی ایک عام بتی ٹیس بلکہ ایک بخل کی رویا اہر ہے جس کو مطاء اور اطباء نے حرارت غریزی کا نام دیا ہے اور تیل ایک فاص هم کی کیمیاوی دطوبت ہے جس کو رطوبت غریزی کا خاص در ایک فاص هم کی کیمیاوی دطوبت ہے جس کی مثال اس بیڑی سے دی جاسکتی ہے جو ریل اور موثر میں رکھی ہوتی ہے، جس میں بخلی محفوظ رہتی ہے اور ضرورت کے وقت اس سے بتیاں روثن کی جاتی بیان کی جاتی ہے کہ ایک فاص سے بتیاں روثن کی جاتی بیان کی جاتی ہی کہ ایک فاص هم کی دھات میں پانی سے تیزاب کو بحر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بکلی کی شبت و منفی (پازیٹو ایڈ نیکھیو) تاریس جوڑ دی جاتی ہیں۔ پھر اس کو ان خاص موجوز ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بکلی کی شبت و منفی (پازیٹو ایڈ نیکھیو) تاریس جوڑ دی جاتی ہیں۔ پھر اس کو ان خاص ہوتی رہتی ہے اور موجوز کی دیا اس تیزاب لے باتی میں محفوظ ہوتی رہتی ہے اور مفرورت کے وقت وہ بی کا کام دیتی ہے بھی محفوظ ہوتی حرارت فریزی (انسانی زعرگی کی بتی) کی سیح مثال ہے اور رطوبت فریزی کی مثال وہ تیزاب ملا پانی ہے جس میں بکل محفوظ رہتی ہے جس طرح چراغ کی بتی یغیر چراغ کی بتی کی مجل میں بکلی محفوظ رہتی ہے جس طرح چراغ کی بتی یغیر چراغ کی جل نہیں بکتی ، ای طرح بکلی کی رویا لیر اسلی نے بغیر نہ تائی رہتی ہے اور نہ چل کتی ہے۔

انسانی زندگی میں بھی حرارت غریزی جوالک بکلی کی رو کی حیثیت رکھتی ہے جو رطوبت غریزی میں محفوظ رہتی ہے، 🖪 بغیر رطوبت غریزی کے نہیں جل سکتی۔

#### شعليه بإروح

جاننا چاہے کہ حرارت غریزی جورطوبت غریزی میں محفوظ ہے، بالکل اس طرح جیسے کوئی بتی تیل میں ڈال دی جائے اور وہ جلا دی جائے اور وہ جلا دی جائے۔ لیکن وہ خود بخو دنہیں جل سکتی۔ اس طرح حرارت غریزی بکل کی رو (اہر) جس کی مثال بتی کی ہے وہ جلنے کے لئے شعلہ کی بختاج ہے۔ بیش معتقین اور حکماء کو مثال بتی کی ہے وہ جلنے کے لئے شعلہ کی بختاج ہیں۔ بعض محققین اور حکماء کو مثالط ہے کہ روح کو ہوا تصور کرتے ہیں اور اس کو ایک لطیف روح سے مشاہبت و ہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ روح آئیک شعلہ (سپارک) ہے، جو بحرک آختا ہے۔ البذا اس کو ایک علا ہوا سے تشہید دی جاسکتی ہے جو بحرک آختی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں روح پی کونکنا ایک محاورہ ہے، اس ممل کی وجہ ہے بھی ایک مخالط پڑتا ہے اور روح کو ہوا کی ایک طیف تھے میں ایک مخالط پڑتا ہے اور روح کو ہوا کی افغان سرے گر شریرٹ (جو ہر شراب) اس ہیں جو بحرک اٹھنے کی خاصیت ہے۔ اس سے روح کے ایک پہلو کی ضرور وضاحت ہوتی گاریزی الفاظ سپرٹ مگر سپرٹ (جو ہر شراب) اس ہیں جو بحرک اٹھنے کی خاصیت ہے۔ اس سے روح کے ایک پہلو کی ضرور وضاحت ہوتی ہوتا ہے۔ دوسری دلیل اور ہو جو کہ ایک اختیام بھی ایک شعلہ میں ہوگا۔ تیم روح ہو بین کی بیدائش پانی (جل) سے اور جل کی پیدائش آئی کاش (اشیر) سے مول ہے۔ آگ اگر شعلہ ہے تو تشلیم کرتا ہے جو بذا سے خو دشعلہ ہے۔ چوتی دلیل قدیم آئیر دی ہول کی پیدائش بانی (جل) سے اور جل کی پیدائش بانی (جل) سے اور جل کی پیدائش آئی کاش (اشیر) سے مول ہے۔ آگ آگر شعلہ ہے تو تشلیم کرتا ہوے گا کہ اشیر (آگاش) آگ کی کا سمندر ہے جو اس کا نتات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے جو اس کا نتات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے جو اس کا نتات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے جو اس کا نتات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے جو اس کا نتات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے جو اس کا نتات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے جو اس کا نتات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے جو اس کانات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے جو اس کا نتات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے جو بھی ہوتا ہے۔ جو بی کو بھی ہوتا ہے جو بی کا کتات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے قائم ہے جس کو ایک کو اس کا کتات کے اور پھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے دوسر کی کو بھیلا ہوا ہے اور آفاق کا سمندر سے دوسر کی کور

نفس وآ فاق

اگرنفس اور آفاق کے تعلق کو آپس میں جوڑا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ دونوں آگ کے بنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندوعلم
العقا کد میں آتما اور پر ماتما کی تعلیم پر اگر خور کیا جائے تو وہ بھی بہت پچرفس اور آفاق کے تصورات اور اثرات کی ایک ہندی شکل ہے۔ اس
نفس و آفاق اور آتما پر ماتما کی توضیح کا مقصد ہیہ ہے کہ ان سب چیزوں کا آگ سے تعلق اور صرف آگ ہی میں ایک توت ہے جو زندگ
بخشتی ہے، پرورش کرتی ہے، تعلیل کرتی ہے، حرارت بخشتی ہے۔ شاید بھی وجہ ہے کہ آگ کی پوچا ہوتی ہے اور فرقہ ذرتشت خدا کا تصور
آگ سے کرتا ہے۔ اور قرآن تعلیم نے جو رب کا لفظ دیا ہے اس میں بھی پرورش وحرارت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ان حقائق سے ثابت
ہے کہ روح کو ہوا کہنا بالکل غلاقتی ہے۔ بلکہ اس کو شعلہ اور سپر نے کہنا زیادہ مناسب ہے۔ یہی شعلہ انسانی جسم میں حرارت خریزی کو روثن
رکھتا ہے یا اس سے حرارت خریزی بیدائیس کی جاسکتے۔ اس لئے اس پر زندگی کا قیام ہے۔

#### حرارت غريزي

حرارت غریزی کے متعلق اگر چہ حکماء متقدین اور متاخرین میں اختلافات ہیں۔لیکن وہ سب اس امر پرمتنق ہیں کہ حرارت غریزی ایک ایسی حرارت ہے جو قیام نطفہ کے وقت یا مرد اور عورت کے مادہ تولید کے ملئے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اس پر زندگی قائم ہے اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کو حرارت اصلیہ بھی کہتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق حرارت غریزی بڑھائی نہیں جاسکتی۔ اس کے برگس فرگی سائنس اس امرکوتسلیم کرتی ہے کہ حرارت غریزی کوئی حرارت اصلیہ نہیں ہے بلکہ جم انسان ہیں پیدا شدہ
حرارت کا نام ہے اس کو جس قدر بھی چاہے انسان بڑھا سکتا ہے۔ ان دونوں مقدمات میں جو مغالطہ ہے وہ اس طرح زکالا جا سکتا ہے کہ
دور کو شعلہ تسلیم کیا جائے اور حرارت غریزی کو جلنے والا مادہ (بتی)، تو حقیقت اس طرح سائے آجاتی ہے کہ شعلہ بھر روش نہیں کیا جا سکتا
اگر چہ حرارت غریزی کو زیادہ سے زیادہ جس قدر بھی بڑھایا جائے۔ اس سے دومقدمات واضح ہو جاتے ہیں کہ انسان حرارت غریزی کے
ساتھ زندہ ہے اور حرارت غریزی یوحائی جاسمتی ہے۔ اور اگر شعلہ کو روش رکھا جائے تو اس طرح انسان ایک کمی عمر تک بھی زندہ رہ سکتا
ہے۔ ولیل کے طور پر ہم چند شواہد بھی چیش کر سکتے ہیں۔ مثلاً پیدائش کے بعد شدرست بچہ کا عر جانا یا تندرست نو جوان کا دم گھٹ جانا، یا
ور ب جانا، بلند مقام ہے گر کر مر جانا اور بہت خون خارج ہو جانے کے بعد موت کا واقع ہو جانا۔ ان سب تھا گق سے صاف ظاہر ہے کہ
حرارت غریزی تو جم میں قائم تھی گر دوح کا شعلہ بھی گیا ہے۔ اور اس پر زندگی کا دارد مدار ہے۔ قرآن سکیم سے روح کے متعلق وہ لوگ
طرح سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت رسول کر بھی گائی گائے گائے کے بعد موت کا واقع ہو جانا۔ ان سب تھا گق ہو میانا وہ کر ورح کے متعلق وہ لوگ
ادر مروہ علی ہے جو رہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ دوح آئی شعلہ اور لور سے تشہد دی ہے۔
اور امر وہ عمل ہے جو رہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ دوح آئی شعلہ اور لور روش کی طرف سے صادر ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ دوح آئی شعلہ اور لور وہ بی طرف سے صادر ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ دوح آئی شعلہ اور لور وہ بی طرف سے صادر ہوتا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ دوح آئی شعلہ اور لور می کر شعلی اور کر سے مقان ہوتا ہے اس سے صاف قرار دیا ہے۔ اس دوح طبی کے متعلق اس طرح کہا عمل کہ انسان میں ایک طبی روح تسلیم کی ہے۔ جس کو زبی روح سے ایک الگ ہی می انسان میں ایک طبی روح تسلیم کی ہے۔ جس کو زبی روح سے ایک الروع ۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ طبی روح ایک لطیف گیس ہے۔ جوجلتی ہے اور شعلہ قبول کرتی ہے۔ فرکلی سائنس نے اس کو آسیجن سے تشبید دی ہے۔ اس کو حرارت فریزی کہ لیا جائے یا حرارت فریزی کے محمد و معاون کرنے والا مادہ جس نے ایٹم پھٹنے کے بعد حرارت فریزی کو پیدا کر دی۔ اس توضیح سے ہم زندگی کے بہت قریب پہنی جاتے ہیں بعنی ہم حرارت فریزی (جلنے والی بتی) پیدا کر سکتے ہیں۔ البتداس میں شعلہ کی ضرورت باتی رہ جاتی ہے۔ اگر ہم موجودہ دور کے ان سائنسدانوں کے جج بات کی طرف فور کریں کہ انہوں نے بعض البتداس میں شعلہ کی ضرورت باتی رہ جاتی ہے۔ اگر ہم موجودہ دور کے ان سائنسدانوں کو دوبارہ زندگی بخش ہے جو ڈوب کر مر گئے تھے یا بھل چھوٹے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو مار دینے کئی گھنٹوں بعد زندہ کیا ہے یا ایسے انسانوں کو دوبارہ زندگی بخش ہے جو ڈوب کر مر گئے تھے یا بھل کے شاک سے مر گئے تھے یا آسیجن کے شینٹ میں مرنے والوں کو زندہ رکھ کر ان کوموت سے باہر گھیبٹ لیا تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آئندہ بہت جلدانسان اس امر پر قابو یا لے گا کہ وہ روح کا شعلہ پھر روش کر دے تجربہ صرف سے کرنا ہے کہ حرارت فریزی کوکس گیس سے روش کیا جاسکتا ہے۔ اس میں خرای ہے کہ خداونہ کی ہوتی وہ بھی امر رئی ہی ہوگا۔ بلکہ یوں خیال کرنا جا ہے کہ خداونہ کے جس خود زندگی کے طریق سے آگاہ کر دیا ہے۔

# بروها يا اور امراض

اگراس حقیقت کوتشلیم کرلیا جائے کہ حرارت غریزی زندگی کے لئے ایک بن ہے تو پھر یہ حقیقت روش ہو جاتی ہے کہ بڑھاپا اور امراض اس وقت بیدا ہوتے ہیں جب حرارت غریزی کمزور ہو جاتی ہے جس طرح اس کے بچھے جانے کے بعد موت واقع ہو جاتی ہے، جب ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حرارت غریزی پیدا کی جاسکتی ہے اور قبل از وقت بڑھا پے کا علاج تو احسن طریق پر کیا جاسکتا ہے۔قبل از وقت بڑھا ہے پر فتح حاصل کرنے کے بعد روح کا شعلہ روش کرنے ہی خصوت پر بھی فتح پائی جاسکتی ہے۔ اس شعلہ کے سلسلہ میں علامہ اقبال کا شعر ذیل قابل غور ہے۔ جس میں شعلہ کو روح کے متبادل کس خوبصورتی اور معنی افروز صورت میں استعال کیا گیا ہے ۔

کس قدر بیباک اس خاکدال پیکر میں تھا شعلہ گردوں نور اک مشت خاکسر میں تھا

اس شعر میں معنی افروز صورت یہ ہے کہ ایک طرف شعلہ کو دِل کے لئے استعارہ کے طور پر استعال کیا ہے اور دِل مقام روح ہے دوسری طرف اس کوشعلہ گردوں نورد کا نام دیا ہے بینی آ فاق کا جز کہا ہے۔ جس سے نفس اور آ فاق کے تعلق کو واضح کر دیا ہے۔ بی مقصد ہمارا بھی ہے کہ روح ایک شعلہ ہے اور اس کا تعلق آ فاق کے ساتھ نفس اور آ فاق کا تعلق کس طرح قائم ہے۔ تفصیل کے لئے ہماری کتاب شخیقات نزلہ زکام وہائی میں مطالعہ کریں۔ اس طرح آ فاق ونفس اور روح وحرارت فریزی کے افعال کو سمجھا جا سکتا ہے کہ انسانی زندگی کے تمام افعال ہیشہ آ فاقی ہوتے ہیں اور اس کے اعمال کا فرق صرف شرف وفضیلت اور شعور کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے بعد حرارت فریزی کا تعلق رطوبت فریزی ہوتا ہے جو شعلہ روح ہے جو حرارت فریزی ( بی کا تعلق رطوبت فریزی ہے کس طرح قائم ہے جو ارضی مادہ ہے جو حرارت فریزی ( بی کا تعلق رطوبت فریزی ہے کہ سام حراح قائم ہے جو ارضی مادہ ہے جو حرارت فریزی ( بی کا کے لئے بطور غذا ہے جو شعلہ روح ہے جاتی ہے۔

#### رطوبت غريزي

حرارت غریزی کی طرح عکما و متقدمین و متاخرین رطوبت غریزی کو بھی رطوبت اصلید کہتے ہیں جو بونت نطفہ قائم ہوتی ہے اور مت تک قائم رہتی ہے۔اس میں کی بیشی نہیں کی جا سمتی اس لئے جوانی واپس نہیں آسکتی اور موت کا علاج ممکن نہیں ہے۔جس کے لئے ولیل میدی جاتی ہے کدانسان کے اعضاء اصلیہ جو رطوبت غریزی یا رطوبت اصلیہ سے تیار ہوتے ہیں، اگر ان میں نقصان واقع ہو جائے تو ابارہ وہ بن نہیں سکتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں بھی حرارت غریزی کی طرح وہی مغالطہ ہے کیونکہ جب حرارت غریزی کی پیدائش ممکن ہے جو کہ ایک آ فاقی شے ہے جیسا کہ ہم پہلے فابت کر میلے ہیں تو رطوبت خریزی کی پیدائش کیوں ممکن نہیں جو خالص ارضی شے ہے۔ جہاں تک اعضاء اصلیہ کاتعلق ہے وہ صرف ایک بوند سے تمام جسم انسانی کو کیسے بحیل کر سکتے ہیں۔ جب مادہ تولید مرد اورعورت کامل کا نطفه قراریاتا ہے تو وہ تین حصوں میں تقتیم ہو جاتا ہے: (۱) بنیادی اعصاء (۲) حیاتی اعصاء (۳) خون۔ بنیادی اعصاء میں بڈی ورباط اور اوتار بنتے ہیں۔اس کی اصل الحاقی مادہ ( کنکٹوٹٹو) سے ہوتی ہے۔ حیاتی اعضاء سے اعصاب خون کا مرکز د ماغ،عضلات جن کا مرکز دِل اور غدود جن کا مرکز جگر ہے۔ دِل و د ماغ جگر یہی نینوں احضاء رئیسہ ہیں جوعضلاتی، احصابی اور ای مسلیل نشوز سے تیار ہوتے ہیں۔جن سے بافتیں (ٹشوز) بننے کے بعداعضاء تیار ہوتے ہیں۔خون جومرکب عناصراور حامل روح ملبی اورحرارت ہے جس سے ہمیشہ بنیادی اور حیاتی اعتماء کوغذاملتی رہتی ہے۔جس طرح ہڈی کے ٹوٹ جانے کے بعداس کے خلیے پھر بڑھ کرآپس میں جڑ جاتے ہیں، بالکل ای طرح گوشت اور غدد کے غلیے بھی بڑھ کر آپل میں بڑ جاتے ہیں۔ کی صرف میہ بڑ جاتی ہے کدان کے درمیان ایک گرہ می بڑ جاتی ہے جس سے ان میں فرق آ جاتا ہے اس وجہ سے ان میں بحلی کی رو پورے طور پر گز رئیس سکتی۔ دوسرے طبیعت جوتمام جسم کی پرورش کی ذمدداری ہے۔ کسی خاص عضو کی طرف انتہائی طور پر متوجہ نہیں ہو سکتی اس لئے اعضاء کی دوبارہ نشووارتقاء ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ورنداعضاء اصلیہ بھی ووبارہ بن جاتے ہیں جن کی مثال دانت ہیں۔ لینی اگرجم میں ان کا مادہ کافی مقدار میں ہےتو وہ پھر بھی نکل آتے ہیں۔ ناخن اور بال بمیشه برصتے رہتے ہیں۔لیکن جب ان کا مادہ خراب ہو جاتا ہے تو ان میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک لڑکی دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس کے پاؤں کے تلووں میں انگلی موٹے کانٹے پیدا ہو جاتے تھے۔اس بیچاری کا چلنا پھرنا انتہائی مشکل ہو جاتا تھا۔ جب وہ کٹوا دیے

جاتے تھے تو دوبارہ نکل آتے تھے۔ ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ رطوبت غریزی ہمیشہ تیار ہوتی رہتی ہے اورجہم انسان میں خرج ہوتی رہتی ہے۔ بیہ رطوبت غریزی ہوتی ہے۔ البتہ بیسلیم کرنا ہے۔ یہ رطوبت غریزی وہی رطوبت اصلیہ نہیں ہے جو نطفہ کے ساتھ قائم ہوئی تھی اور موت تک قائم رہتی ہے۔ البتہ بیسلیم کرنا پڑے گا کہ رطوبت غریزی یا رطوبت اصلیہ اس رطوبت کا نام ہے جو چوتھ ہضم کے بعد جہم انسان میں جذب ہوجاتی ہے اور اعضاء بنے یا حرارت غریزی کی غذا بننے کے لئے تیار ہوجاتی ہے اور کم وہیش یہ ہمیشہ تیار ہوتی رہتی ہے۔ اس رطوبت پر زندگی و جوانی اور صحت و خوبصورتی کا دار و مدار ہے۔ جب اس میس کی بیش و خرابی اور فساد واقع ہوجاتا ہے تو مرض و ہڑھا پا اور بدصورتی کے اثر ات ہوجاتے ہیں۔ بس اس کی ضبحے پیدائش اور حفاظت ہی زندگی ہے۔

# رطوبت غریزی کی پیدائش

رطوبت فریزی جس کو ہم قابت کر پہلے ہیں کہ یکی رطوبت اصلیہ ہے جو نطفہ کی صورت مادہ تولید ہیں نتقل ہو جاتی ہے۔ یکی

اس کی زیردست دلیل بھی ہے کیونکہ مادہ تولید ہیشہ رطوبت فریزی سے پیدا ہوتا رہتا ہے جس کونصیہ اور دیگر عناصر تیار کرتے ہیں۔

رطوبت فریزی چوشے ہفتم کے بعد پیدا ہوتی ہے جیسا کہ اور ذکر کیا گیا ہے پہلا ہفتم اس وقت ہوتا ہے جب غذا معدہ میں

جاتی ہے اور وہ رطوبت معدی کے مطف ہے آش جو کی صورت میں محلول ہو جاتی ہے ، اس کا گفتی حصہ افرا فرق طب میں کیوس کہتے ہیں۔ اس کا

طیف حصہ جو زیادہ تر نشاستہ پر مشتل ہوتا ہے ہمری صدر کے ذریعے ول میں چانا جاتا ہے، اس کا گفتی حصہ افراء اور لہد کی رطوبات شامل ہوتی

میں اُتر جاتا ہے۔ جہاں پر دو سرا ہفتم شروع ہوتا ہے۔ اس ہفتم میں امحائی رطوبات کے طاوہ چگر سے صفراء اور لہد کی رطوبات شامل ہوتی

میں اُتر جاتا ہے۔ جہاں پر دو سرا ہفتم شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر تیسرا ہفتم شروع ہوتا ہے۔ چگر میں کیوس ترارت سے پکتا ہے اور باتی اطلاط

میں اُتر جاتا ہے۔ جہاں پر دو سرا ہفتم شروع ہوتا ہے۔ جہاں پر تیسرا ہفتم شروع ہوتا ہے۔ چگر میں کیوس ترارت سے پکتا ہے اور باتی اطلاط

میں اُتر جاتا ہے۔ جہاں پر دو سرا ہفتم شروع ہوتا ہے جہاں پر تیسرا ہفتم شروع ہوتا ہے۔ چگر میں کیوس ترارت سے پکتا ہے اور باتی اطلاط

عروق شعریہ کے راستہ غدد کی وساطت سے جم پر شہنم کی طرح ترشح پاتا ہے جس کو رطوبت طلیہ (لمن ) کہتے ہیں۔ یہ چات ہوت ہوت کی اور طوبت اصلیہ ہے۔ ہم نے ہفتم غذا کی اس حالت کو کہا

ہجاں یہ جذب غذا ایک حصہ جم میں تعلیل ہوکر اپنی شعل ہوں ہا کہ ہو جائے بیدمغالط ان کو اس لئے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے ہفتم میں چار سے جب خذا ایک حصہ جسم میں خیل ہو کہ کیا ہو ہوت اس کے پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے ہفتم میں چار سے جب خذا ایک حصہ جسم میں خیل ہوتا ہو ہو جائے ہیں ہو ہائے بیدمغالط ان کو اس لئے پیدا ہوں کہ میں کہا سکتی۔ ہم می ہوت ہوت کی یا رطوبت اصلیہ اس طرح تیار ہوتی ہے۔ ہم میں خیس کہا سکتی۔ ہم وال

#### مقام رطوبت غريزي

رطوبت غریزی کا مقام وہ کیسے یا طلبے ہیں جن ہے جم انسان تیار ہوتا ہے جیسا کہ ہم اوپر تشری کر پچے ہیں۔ یہ کیسے چار تشم کے ہوتے ہیں: (۱) عصبی کیسے (۲) عضلاتی کیسے (۳) غدی کیسے (۳) الحاتی کیسے۔ جن کے آپس میں ملنے سے بافتیں اور ساختیں ( نشوز ) تیار ہوتی ہیں۔ اور انہی چار اقسام کی بافتوں اور ساختوں سے کھمل جسم انسان تیار ہوتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر پچے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ اگر چاروں ہفتم درست رہیں گے تو رطوبت غریزی صحیح طور پر تیار ہوگی، جس سے صحت و جوانی اور خوبصورتی قائم رہے گی۔ اور اگر بیرطوبت غریزی صحیح طور پر تیار نہ ہوئی یعنی اس میں کی بیشی و خرابی اور فساد پیدا ہوگیا، تو قبل از وقت بڑھا پا اور امراض پیدا ہو جا کیں

کے۔جس ہضم میں خرابی اور فساد واقع ہوا تو مرض ای مقام پر ہوگا۔ لینی اگر پہلے ہشم میں خرابی ہوئی تو امراض فظام غذائیہ میں ہیدا ہول کے جن کا تحلق صفالات سے ہے، اگر خرابی دو مرے ہشم میں ہوئی تو امراض فظام فذی پیدا ہول کے جن کا مرکز جگر ہے۔ اس نظام کا فضلہ بول ہے۔ اگر خرابی تیسرے ہشم میں پیدا ہوگی تو امراض دمویہ پیدا ہول کے جن کا تحلق اصصاب کے ساتھ ہے جن کا مرکز دماغ ہے۔ اس کا محرک فلس کا فضلہ پیدنہ ہے۔ اگر خرابی چیتے ہشم میں ہوگی تو امراض ہوایہ پیدا ہول کے، جن کا تعلق روح طبی کے ساتھ ہے، اس کا محرک فلس ہے۔ اس کا فضلہ دفان (کار با تک ایسڈ کیس) ہے۔ ان فضلات سے ایک طرف جسم انسان کی صفائی ہوتی ہے اور دوسری طرف بی فضلات جن راستوں سے گزرتے ہیں، وہاں پر تح کیک اور تقویت کا باعث ہوتے ہیں۔ ختا دفان (کار با یک ایسڈ کیس) قلب وشش جنسی اعضاء اور ذہن میں تحریک اور تیزی پیدا کرتی ہے۔ ان فظاموں کی تفصیل میری کتاب 'میادیات طب' میں ملاحظہ کریں۔

ظید ایک اییا حیوانی و رہ ہے، جس میں زندگی کے ساتھ تو نیدکی توت بھی ہوتی ہے۔ اس میں نظام غذائیہ، نظام تصفید اور نظام سنیم لینی نظام ہوایہ قائم ہیں۔ اس کو کیسر (سل) بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر رطوبت بھری ہوتی ہے جس کو پروٹو پلازم (مادہ حیات) کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک مرکزی نقط ہوتا ہے جس پر اس فیلے کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اس کو (فیولیس) مرکز حیات اصلیہ کہتے ہیں۔ اس مرکز حیات اور مادہ حیات مدار ہے۔ اس کو (فیولیس) مرکز حیات کہتے ہیں۔ اس مرکز حیات میں بھی ایک تم کی رطوبت ہوتی ہے اور بیمرکز حیات اور مادہ حیات کے گرواگرد لینے ہوتے ہیں۔ ان میں بھی مختلف اقسام کی رطوبت بھری ہوتی ہیں۔ ان تمام رطوبات کے مختلف افعال ہیں جن کی تشریح طوالت کا باعث ہے۔ یہاں پر مفصد بیان ہیں ہے کہ ہر ظیدا ہے اندر رطوبت اور زندگی کا مرکز رکھتا ہے اور تمام جم انہی کیسوں سے مرکب ہوتی ہی ہیں گا ہوتے ہیں۔ ان پر مفصد بیان ہی ہے کہ ہر ظیدا ہے اندر رطوبت اور زندگی کا مرکز رکھتا ہے اور تمام جم انہی کی زندگی پائی جاتی ہے جن کا آئیں میں گراتھاتی ہے۔ اور بہی کیسانسانی زندگی کا ابتدائی یوئٹ ہے۔ بلکہ حقیقت ہے ہے کہ کا خات میں جہاں بھی زندگی پائی ہوتے ہیں۔ ان کی آزاد اور کہیں آئی ہی میں طوب ہوئے پائے جاتے ہیں۔ ان کی آزاد صورتوں میں امیا، جراشیم اور کرم منی ہیں۔ ان سب میں زندگی اور قوت تولید کے ساتھ ساتھ نظام ہائے غذا ہے وقت ہیں۔ ان کی آزاد صورتوں میں امیا، جراشیم ورتشیم کے اصولوں پائل میں آئی ہے اور اکثر خوشوں اور کچھوں کی شکل میں یائے جاتے ہیں۔

#### حيات خليه

ایک فلیہ یس کی نظام ہائے حیات ہائے جاتے ہیں جن کا ذکر اوپر کر دیا گیا ہے گر ان سب یس اہم نظام زندگی ہے۔ اس نظام زندگی سے دیات انسانی کا تعلق وابستہ ہے۔ ایک فلیہ کی زندگی ہے۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ تقریباً ہراڑھائی سال بعد انسانی جسم کے تمام خلیے بافکل بدل جاتے ہیں اور تمام خلیے سے بیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر خلیے کی زندگی ہیں تین چزیں نہا ہے اہم ہیں جن سے ان کی زندگی اور تولید قائم ہے۔ اقال مرکز حیات (نیکھیس) دوسرے مادہ حیات (پروٹو پلازم) اور تیسر نے تنیم بعنی روح طبی اس کو آ سیجن کا نام دیا جا سکتا ہے اور بیشن چزیں تھے حالت میں قائم ہیں تو زندگی قائم اور تولید جاری رہتی ہے کیونکہ سائنسی تجربہ سے فلاہر کہ اگر کسی خلیے کو اس طرح کا ب دیا جائے کہ اس میں مرکز حیات کا پھے تھے بھی شائل شہوتو غلیہ کی زندگی فتا ہو جاتی ہے اور اس میں فلاہر کہ ایک تیوں جزو و باتے تو بھی زندگی فتا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں تولید باتی نہیں رہتی۔ دومری صورت میں اگر مادہ حیات باتی ندر ہے یا وہ زہر آلود ہو جائے کی حیات و قیام انہی تیوں چزوں پر قائم ہے۔ سے مار ایک گھری بھی خیارت پیدا کر نے میں ادہ حیات انتقار کر لیتا ہے۔ بہر حال فلیے کی حیات و قیام انہی تیوں چزوں پر قائم ہے۔ شاہر تو یہ معلوم ہونا ہے کہ مرکزی حیات (ندگلیکس) تقسیم ہو کر نے غلیے پیدا کرتا ہے گر نے فیارت پیدا کرتے میں اور خیارت میں ادہ حیات فیار تو یہ معلوم ہونا ہے کہ مرکزی حیات (ندگلیکس) تقسیم ہو کر نے غلیے پیدا کرتا ہے گر خیارت پیدا کرنے میں ادہ حیات

(پرٹو پلازم) اور تسنیم (آسیجن) کے بے صداہم کردار ہیں۔ کیونکہ ان ہی دونوں سے ان کے مرکز حیات کوغذا ملتی ہے اور مرکز حیات کی محکمل ای مادہ حیات اور تسنیم میں بیقوت ود بعت کی گئی ہے کہ وہ نئے مرکز حیات بھیل ای مادہ حیات اور تسنیم میں بیقوت ود بعت کی گئی ہے کہ وہ نئے مرکز حیات پیدا کرتے رہیں۔ تاکہ زندگی قائم اور وائم رہے۔ اگر ہم کی طرح مادہ حیات کو سجح حالت میں قائم رکھ کیس اور تسنیم کا سلسلہ جاری رہے تو زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی یا کم ایک لبھی زندگی کا قیام ممکن ہے۔

# طبی روح ،حرارت غریزی اور رطوبت غریزی کی حیات خلیہ ہے مطابقت

زندگی کو سمجھ لینے کے بعد اس امر پرخور کریں کہ حرارت غریزی زندگی کے لئے ایک مرکز حیات (نیوکلیس) ہے، مادہ حیات رطوبت غریزی کو ترات غریزی اگر زندگی وقوت اور تولید و پرورش قائم رطوبت غریزی اگر زندگی وقوت اور تولید و پرورش قائم رکھتی ہے تو رطوبت غریزی اگر زندگی وقوت اور تولید و پرورش قائم رکھتی ہے تو رطوبت غریزی اور روح طبی اس کو خصرف تغذیب ہم پہنچاتے ہیں بلکہ نئی حرارت غریزی بھی پیدا کرتی رہتی ہیں۔ اس حرارت غریزی کی مثال جو بھک کر کے غریزی کی مثال چراغ سے دی گئی ہے۔ اور روح طبی کی مثال وہ مادہ ہے جو بھک کر کے جاتا ہے جس کو شعلہ (روح) جلا دیتی ہے۔ شعلہ روح طبی سے ایک جداشے ہے، ہم اس کو شعلہ ذہبی روح کا نام دیتے ہیں یعنی (امر ر بی) اس طرح زندگی قائم ہے۔

# حرارت غریزی کی پیدائش

رطوبت غریزی کی پیدائش جیسا کہ ہم لکھ چکے ہیں کہ وہ غذا کا چوتھا ہضم ہے اور ہماری غذا کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی رہتی ہے۔

یہاں پر اس امر کو ذہمن نشین کر لیس کہ حرارت غریزی ہمیشہ رطوبت غریزی سے پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جس کی تین صورتیں ہیں: (۱) گرم
اغذیہ جو کھائی جاتی ہیں ان کی حرارت خون میں محفوظ ہوکر رطوبت غریزی میں پہنچی رہتی ہے۔ (۲) جسم کے اعضاء خصوصا عضلات جن کا
مرکز قلب ہے وہ اپنے مشینی اثر ہے حرارت پیدا کرتے رہتے ہیں اور یہ بھی خون میں محفوظ ہوکر رطوبت غریزی میں پنچی جاتی ہے۔ (۳) گروش خون کے ساتھ ساتھ جب ذرات خون حرکت کرتے ہیں تو ان کی رگڑ اور تیز رفتاری سے خون میں حرارت اور بچلی پیدا ہوتی رہتی ہے جو
اعصاب کے ذریعے (جن کی مثال بچلی کے تاروں کی طرح ہے)۔ رطوبت غریزی میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح اندرو نی ویگر کیمیاوئ
اعمال سے بھی حرارت کی پیدائش ممل میں آئی رہتی ہے۔ ان تمام صورتوں سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ جب رطوبت غریزی میں جمع
ہوتی رہتی ہے تو وہاں کے کیمیاوی اعمال سے مل کر حرارت غریزی میں ختل ہو جاتی ہے۔ جسے موٹر اور ریل گاڑی کی بیٹری میں بکل محفوظ
ہوتی رہتی ہے اور ضرورت کے وقت اس سے انر بی (طافت) کا کام لیا جاتا ہے۔ یعنی بتیاں جلائی جاتی ہیں بچھے جلائے جاتے ہیں۔ انجی روداں رہاں شارٹ کیا جاتے ہیں۔ انجی

#### مائيڈروجن بم

یہاں پر بیامر بھی ذہن نشین کر لیں کہ پانی میں بذات خود آگ پنہاں ہے۔ یعنی جب خالص پانی (ہائیڈروجن) کے ذرّ ہے (ایٹم) کو بھاڑا جاتا ہے تو وہ جل اُٹھتا ہے، بلکہ وہ تخت اشتعال اور شعلہ بیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کو جا دیتا ہے۔ اس خالص پانی کے ذرّ ہے (ہائیڈروجن ایٹم) سے ہائیڈروجن بم تیار کیا گیا ہے جو ایٹم بم سے کئ گنا زیادہ تیز ہے۔ اس امر سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پانی میں حرارت محفوظ رہ سکتی ہے بیشان خداوندی ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ کیونکہ پانی اور آگ ایک دوسرے بات ثابت ہوئی کہ پانی میں حرارت محفوظ رہ سکتی ہے بیشان خداوندی ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ کیونکہ پانی اور آگ ایک دوسرے

کے خالف عضر ہیں وہ بھی استھے نہیں رہ سکتے گر پانی کا تجزیہ کرنے سے پند چاتا ہے کہ یہ آسیجن اور ہائیڈروجن کا مرکب ہے آسیجن کوتو ہم آ گ تسلیم کر چکے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔نئ بات یہ ہے کہ خالص پانی (ہائیڈروجن) جس میں آسیجن نہیں ہوتی وہ خود آ گ ہے اور جب اس کا ذرّہ پھٹتا ہے تو بھک سے جل کر شعلہ بن جاتا ہے۔

پانی میں آگ اور حرارت کو محفوظ کرنا یہ ایک قدرت کا راز ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ حرارت اور آگ کو اپنی تیزی ہے روکا جائے۔ نہیں تو آگ ایک دم تمام کا نئات بلکہ آفاق تک کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ ایٹم (فرزہ) کو جلانے کا راز ہزاروں سالوں تک معلوم نہ ہوسکا۔ ورنہ ایٹم کا علم تو یونانی تکیم و کر تمیں نے معلوم کر لیا تھا۔ اور ساتھ ہی بیعلم الیتین بھی تھا کہ اگر فرزے کو چھاڑ دیا گیا تو اس کے جل اشحفے ہے تمام کا نئات جل جائے گی۔ اس کو اس انداز سے پھاڑا جائے کہ اس کی آگ ایک حد تک اثر کرے اور اس کی طاقت پر قابو پالیا جائے۔ جب بیر راز گذشتہ جنگ میں جرشی کے آمر مختار ہٹل کے سائنس دانوں نے معلوم کر لیا اور وہ چاہتا تھا کہ بورپ اور امریکہ کو جلا دے۔ گر وہ فکست کھا گیا۔ اور اس کے سائنس دانوں نے امریکہ میں جا کر ایٹم بم بنیا۔ جو برقسمت جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاسا کی پرگرے اور چے چے میل تک ہرقتم کی زندگی جلاکر راکھ کر دی گئے۔ بلکہ زمین تک ہرقتم کی زندگی جلاکر راکھ کر دی گئے۔ بلکہ زمین تک جملس گئی اور اس زمین کی مٹی جس جگہ پڑی اس کو بھی چیلس دیا اور لاکھوں انسان فنا اور برباد ہو گئے۔

خداوند محیم کی قدرت کاملہ اور فطرت باللہ کے ہر ذر تے میں ہزاروں راز اور اسرار موجود ہیں۔ صرف ویکھنے والی آ کھ، جانے والا دماغ اور تھنے والا ویل درکار ہے۔ انسان ان رازوں اور حقائق کو دیکھر حیران اور دنگ رہ جاتا ہے اور وہ اپنی عقل کو بھی ناکمل خیال کرتا ہے۔ کیونکہ ہم اپنی عقل سے جو قصے و ولائل، نضورات و تصدیق اور کلیات و جزیات قائم کرتے ہیں۔ نئی تحقیقات میں سب پاش پاش ہو جاتے ہیں اس لئے فور آ اپنی معلومات اور تجربات پر نظر شانی کرتے ہیں۔ اور نئے سرے سے کلیات و جزیات اور نصورات و تصدیقات اور ان کے دلائل قائم کرتے ہیں۔

اس حقیقت سے قابت ہوا کہ پانی بذات فود اپنے اندر حرارت کی قوت رکھتا ہے اور اس سے حرارت فریز کی تیار ہوتی رہتی ہے۔
دراصل حیات کا نئات اور زندگی صرف پانی ہے۔ ہی حقیقت کی تشریح جس کے لیے قرآ ان عیم نے فرمایا ہے کہ زندگی کا دارد مدار پانی پر
ہے۔ اس حقیقت کی تشریح ہے ہے کہ آگ تنہا پغیر کی دیگر عضر کے ایک دم جلا دیتی ہے۔ اور مٹی تنہا ایک جس کی صورت ہے جو بذات خود
زندگی فیمیں ہے گر اس میں زندگی قبول کرنے کی استعداد ہے باقی دوار کان رہ جاتے ہیں ایک ہوا اور دوسرا پانی۔ ہوا میں فورا بھک سے اؤ
عبانے کی خصوصیت ہے۔ اگر چہ ہوا میں بھی ایک گیسیں ملی ہوتی ہیں جو آگ کو بچھاتی ہیں تاہم اس کا وہ حصہ جو زندگی بخش ہے جس کو شیم
ہانے کی خصوصیت ہے۔ اگر چہ ہوا میں بھی ایک گیسیں ملی ہوتی ہیں جو آگ کو بچھاتی ہیں تاہم اس کا وہ حصہ جو زندگی بخش ہے جس کو شیم
ہانے کی خصوصیات رکھتا ہے جس کی حفاظت ہے گئے اس میں ہوا کے دیگر اجزا ملا دیتے گئے ہیں۔ دوسرا زکن پانی (وائر) ہے۔ جس میں
ہیرائش آگ سے ہے جس کی حفاظت ہوتی رہے اور آگ اور پانی کا تعلق قائم رہے۔ زندگی کے جہاں ہوا کی اہمیت ہے کیونکہ وہ میں کی حکم مفہوم انگریزی لفظ (از بی) سے ذہن شین ہوسکتا ہے۔ وہاں پر پانی کی بھی از حد ضرورت ہے کیونکہ دندگ
اس پر قائم ہے اس کا صحیح مفہوم بھی انگریزی لفظ (از بی) سے ذہن شین ہوسکتا ہے۔ فورس اور از بی دونوں کے معنی قوت ہیں گر ایک اس بیت ہی میں مذائیت بہتی ہے۔ ورس اور از بی مصورت روثی پانی و کوکلہ کئری تیل انگریزی دان بھی ان کا سیح مفہوم نہیں بھی میکا۔ البتہ ایک سائندان ان کو پوری طرح بجھ سکتا ہے۔ ان کا مفہوم اس طرح آ سانی سے ذہن نشین کیا جا سکتا ہے کہ ہم از بی کوالی قوت تصور کر لیں جس سے جس مین غذائیت بہتی ہے جا س کی صورت روثی پانی و کوکلہ کئری تیل

گلی اور مٹی کا تیل اور پٹرول کی ہو چاہے حرارت اور بگل کی ہو جوجم میں جا کرخرچ ہواور اس کا کچھ حصہ جزو بدن بے مگر فورس وہ قوت ہے جو اعضاء میں انقباض اور مضبوطی پیدا کرتی ہے اور اعضاء کو تیار کرتی ہے کہ وہ انر جی کو جذب کر کے جزو بدن بنا کیں۔ گویا زندگی کے لئے انر جی ایک اہم شے ہے جو فورس کے ذریعے جسم میں خرچ ہوتی ہے۔ انر جی کی مثال پانی اور فورس کی مثال ہوا ہے دی جا سکتی ہے۔ یکی اللہ تعالی کے اسائے حسنہ میں رب کے بعد رحمٰن اور رجیم دیئے گئے ہیں۔

انرجی، فورس، یاور

جاننا چاہئے کہ انر جی اور فرس کے ساتھ اگریزی کا آیک تیسرا لفظ سائنس میں قوت کے لئے استعال ہوتا ہے، جس کو پاور کہتے ہیں۔ یہ بھی ضروری اور قابل فہم ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ الی قوت کے لئے استعال ہوتا ہے، جہاں آگ کو بطور طاقت استعال کیا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ نوسو کینڈل پاور وغیرہ۔ ہم ان کے سطح متباول الفاظ اس طرح بیان کر سکتے ہیں: (۱) انر بی کے لئے فذاعیت (۲) فورس کے بلئے طاقت اور پاور کے لئے قوت و فیرہ۔ و نیا سائنس میں ان تینوں الفاظ کو بے حد اہمیت حاصل ہے، اس پر کتب کسی ہوئی ہیں۔ جن پر ہمیں بعض نظریات کے تحت اختلافات ہمی ہیں۔ جن کی تفصیل تشرح اور اختلافات زندگی رہی تو بغیر پھر بھی بیان کر دیئے جا کیں گے۔ یہاں پر اس امر کو ذہن شین کر لیس کہ انر جی ہیں ہوتی ہے اور فورس کے ختیج میں ہیٹ برآ مہ ہوتی ہے اور ہیٹ پھر انر جی کا کام و بی پر اس امر کو ذہن شین کر لیس کہ انر جی سے فورس پیدا ہوتی ہے اور فورس کے ختیج میں ہیٹ برآ مہ ہوتی ہے اور ہیٹ پیدا کر دیتا ہے اور ہیٹ کے بعدا کر دیتا ہے اور ہیٹ کے بعدا نر جی کا ظہور ہوتا ہے اور انر جی فورس میں خرج ہوتی ہے۔ جس قدر بھی ان قوتوں کے مظاہر کو پھیلاتے جا کیں، نئی ٹی شختیتات و ہیٹ کے بعدا نر جی کا ظہور ہوتا ہے اور انر جی فورس میں خرج ہوتی ہے۔ جس قدر بھی ان قوتوں کے مظاہر کو پھیلاتے جا کیں، نئی ٹی شختیتات و ہیٹ کے بعدانر جی کا ظہور ہوتا ہے اور انر جی فورس میں خرج ہوتی ہے۔ جس قدر بھی ان قوتوں کے مظاہر کو پھیلاتے جا کیں، نئی ٹی شختیتات و ہیٹ اور انرار و ورموز سائے تیج عائیں گے۔ عالی سے اور میں ان قوتوں کے مظاہر کو پھیلاتے جا کیں، نئی ٹی شختیتات و اور انرار و ورموز سائے تیج عائیں گے۔

یانی، ہوا اور آگ

از جی وفورس اور پاورکی سیح مثالیس پانی، ہوا اور آگ ہیں۔ یہ فرق صرف لطافت اور نقالت کا ہے۔ ورنہ افعال و ترتیب اور
تہد یلی کے لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح ہم مظاہر قدرت میں ویکھتے ہیں کہ بارش آتی ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں اور گرمی
پڑتی ہے ان کے بہت کچھ اثرات سے ہم واقف ہیں۔ اگر ان کے افعال و ترتیب اور تہد بلیوں ہے آگاہ ہو جائیں۔ تو انسان اعمال
کا تنات اور زندگی کو بہت حد تک سمجھ سکتا ہے۔ پانی و ہوا اور آگ کی حقیقت و افعال کے ساتھ ان کی باہم ترتیب اور ایک ووسرے میں
تہدیل ہونا اور پھر قوت بن جانا اہم مسائل ہیں۔ ان کو ڈبن نشین کرنے کے لئے اقل مادہ کی پیدائش، اس کا ارکان و عناصر سے مولید محلا شہس تبدیل ہونا اور پھر توت بن جانا اہم مسائل ہیں۔ ان کو ڈبن نشین کرنے کے لئے اقل مادہ کی پیدائش، اس کا ارکان و عناصر سے مولید محلا شہس تبدیل ہونا۔ پھر ان کا لطافت اختیار کر کے اشیر (ایتر) میں بل جانے تک سارے مظاہر سامنے رہنے چاہئیں۔ یہی اعمال از جی وفورس
اور پاور کی قوت اختیار کر لیستے ہیں۔ گویا پانی بھی ہوا اور بھی آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بھی اس کے بریکس ہوتا ہے۔

رطوبت غريزي وحرارت غريزي اورشعله

بالکل از بی اور پاور کی طرح جو پانی و موا اور آگ کے مظاہر ہیں رطوبت غریزی وحرارت غریزی اور شعلہ جسم میں پیدا ہوتے ہیں جو زندگی کو قائم رکھتے ہیں۔ یعنی رطوبت غریزی ہی سے حرارت غریزی پیدا ہوتی رہتی ہے جو شعلہ سے چلتی ہے۔ جہاں پر ان کی پیدائش اور افعال میں خرابی واقع ہو قباتی ہے، امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں فساد پیدا ہوتا ہے، بڑھاپا نمودار ہو جاتا ہے اور جب ان میں روک پیدا ہو جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

#### اعصاب وعضلات اورغدد

مولید ٹلا شخصوصاً انسانی زندگی میں پانی وجوا اور آگ کے توازن کوان کے اعضائے حیات اعصاب وعضلات وغدد جن کے مراکز وہاغ و دِل اور جگر اعضائے رئیسہ ہیں کنٹرول کرتے ہیں۔ جہاں ایک طرف پانی وجوا اور آگ کی زیادتی ان کے افعال میں کی بیشی کی بیشی کمی بیشی کمی بیشی کمی بیشی کمی پانی وجوا اور آگ کی پیدائش میں افراط و تفریط کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی افراط و تفریط جم میں رطوبت غریزی و حرادت غریزی اور شعلہ کے اعمال میں بھی نقص کا سبب بن جاتی ہے۔ گویا جم میں زندگ کا کنٹرول اعضائے رئیسہ د ماغ و دِل اور جگر پر ہے جن کے افعال ان کے متعلقہ اعضاء اعصاب وعضلات اور غدد ہیں، جن کو ہم اعضائے حیات کا نام دیتے ہیں۔

ان پر قابو پالینے سے نہ صرف صحت و جوانی اور خوبصورتی قائم رہتی ہے بلکہ قبل از وقت پڑھاپا اور بہت صد تک بڑھاپا بھی انسان سے دور رہتا ہے اور اگر اس سلسلہ میں مزید تحقیقات کی جائیں تو انسانی زندگی کو کامیاب اور عمر کو طویل کیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا وقت بھی آ جائے کہ زندگی سوائے حادثات کے ختم بی نہ ہو سکے۔ اور انسان ہمیشہ کے لئے موت پر فتح پائے اس کا نامت میں ایسے عوامل ضرور نظر آتے ہیں جو زندگی کو دائی قیام مل جائے اور موت صرف حادثات تک محدود ہو جائے تو بھی نہ ہی زاویہ نگاہ سے کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ آخر انسان کا یہ جذبہ ضرور کوئی جبلی صورت رکھتا ہے جس سے انسان دائی زندگی یا طوالت عمر کا خوابش مند اور طلبگار نظر آتا ہے۔

#### بڑھایا اور نزلہ

ان حقائق کو بھے لینے کے بعد جسم میں رطوبت غریزی وحرارت غدی اور روح (شعلہ) در اصل پائی و ہوا اور آگ کے لطیف یا
کیمیاوی روپ میں جو ہر گھڑی بیدا ہوتے رہتے ہیں یا ضرورت کے وقت پیدا کئے جا سکتے ہیں اور ان پر اعصاب وعضلات اور غدد کا
کنٹرول ہے جن کے مراکز دماغ و بل اور جگر ہیں۔ ان کے تسبح افعال کو بھے لینے کے بعد انسان بہت حد تک پہترین صحت و قیام جوانی اور
درازی عمر بلکہ دائی عمر پر قابو پاسکتا ہے۔ اعصائے رئیسہ (دِل و دماغ اور جگر) کے افعال اور ان کے باہمی تعلقات سے بور پی سائنس اور
فرنگی طب پورے طور پر ناواتف ہے۔ القد تعالی نے بیٹر ت ہم کو دی ہے کہ ہم وُنیا کے سامنے ایک سے نظریہ کے تحت اعضاء کے افعال
اور ان کے باہمی تعلق چین کر رہے ہیں۔ جس وقت وُنیا ہمارے اس سے نظریہ کو بچھ لے گی اس وقت نہ صرف برقتم کے امراض کا علائ
بالکل آسان ہو جائے گا۔ بلکہ بردھانے اور موت پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔

جانا چاہئے کہ زلدایک الی علامت ہے، جس سے رطوبت کا جسم سے افراج ہوتا ہے جس کی تمن صورتیں ہیں: (۱) رطوبات کا جسم میں کیمیاوی طور پر زیادہ ہو کر افراج پاٹا۔ (۲) مشینی طور پر رطوبات کا افراج پاٹا۔ (۳) رطوبت کا جسم میں جذب نہ ہونا اور افراج پاٹا۔ اقل صورت اعصاب میں فرائی کی ہے دو سری صورت غدد کے افعال میں فرائی کی ہے اور تیسری صورت عضایات کے فعل میں فرائی کی ہے اور سے فرائیاں ان کے افراط و تفریط سے پیدا ہوتی ہے جس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب تحقیقات نزلہ زکام اور ان کا بے خطا بھنی علاج میں بیان کر کے ہیں۔

یہاں پر سجھنے کی حقیقت رہے کے میزلد جب بیدا ہو جاتا ہے تو رطوبت غریزی کی بیدائش میں کی بیشی، اس میں خرابی نقص اور

گاہے اس میں نساد و تعفن پیدا ہو جاتے ہیں۔ بس میٹی سے بڑھاپے کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ مجھی بڑھاپے کی ابتدا بھین سے شروع ہو جاتی ہے اور اکثر صحت سے خفلت برسے پر جوانی میں ہی شروع ہو جاتی ہے اور پھر قبل از دفت بڑھایا آ جاتا ہے۔ جن لوگوں میں بڑھایا دیر ہے آتا ہے یا طویل عمر پاتے ہیں ان میں و یکھا گیا ہے کہ ان کی دطوبت غریزی اپٹی سیجے حالت میں کام کر رہی ہے اور اس میں با قاعدہ کم و بیش حرارت غریزی بیدا ہوتی رہتی ہے اور شعلہ روشن رہتا ہے۔

### رطوبت غريزي كااعتدال

سوال پیدا ہوتا ہے کہ رطوبت غریزی کو کس طرح اعتدال پرقائم رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ زلہ زکام سے جم کو محفوظ رکھا جائے۔ دوسرا جواب میر ہے کہ اعتمال کر سکھا جائے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اعتمال کر سکھا جائے ، تیسرا جواب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اعتدال کو قائم رکھا جائے جس سے ایک طرف اعتمال کر تائم رہیں گے اور دوسری طرف نزلہ زکام سے جم محفوظ رہے گا۔

### زندگی کا اعتدال

زندگی کا تیام اور اس کا اعتدال تین اُمور پر قائم ہے: (۱) ضرور مات زندگی کا اعتدال (۲) حرکات جیم کا اعتدال اور تیسرے حرکات نفسانی کا اعتدال ہے۔ضروریات زندگی میں ماکول ومشروبات اور ہوا شامل ہیں۔حرکات جیم کے اعتدال میں محنت و مشقت میں با قاعدگی جوضرورت کےمطابق ہول حرکات نفسانی کا اعتدال جذبات کوتوازن اورفطرت کےمطابق رکھنا ہے۔

جانا جائے جہ کہ زعدگی جس بے اعتدالی کی اہتدا ہمیشہ کھانے پینے سے شروع ہوتی ہے۔ جس کی تین صورتی ہیں: (1) بغیر شدید
ہوک کے کھانا۔ (۲) کھانے پینے جس ضرور تازعرگ کے آواز ان کو قائم نہ رکھنا۔ (۳) انگی اشیاء کا کھانا ہوضرور بات ہم جس نہیں ہیں۔ بغیر
شدید ہوک کے کھانے کی صورت ہیہ ہے کہ پیٹ جس ایھی غذا غیر شہم پڑی ہے اور کھا لیا گیا ہے۔ جس جس شرخالی ہے وارد ہوتی ہے کہ
طبعت ایک وقت جس ایک ہی غذا کی طرف توجو ہے گا۔ اگر پہلی غذا کی طرف ہی متوجودی آو دوسری غذا منہم رو جائے گی بلکہ فاسد ہو
جائے گی جس کا اثر خون اور تمام جسم پر پڑے گا۔ آواز ن غذا کو قائم نہ رکھا گیا تو جسم جس حرارت و رطوبت اور اس کے تمکیات کا اعتدال
جائے گی جس کا اثر خون اور تمام جسم پر پڑے گا۔ آواز ن غذا کو قائم نہ رکھا گیا تو جسم جس حرارت و رطوبت اور اس کے تمکیات کا اعتدال
قائم نہیں رہ سکتا۔ مثلاً غذا جس ایزاء لمجمیہ و روغنیہ اور نثاستہ و تمکیات جس کی بیٹی پیدا ہو جائے گی جس ہے جسم اور صحت کا تو از ن خراب ہوکر
فیاد اور امراض بیدا ہوں گے۔ غیر ضروری اشیاء کا استعال مثلاً خشیات حصوصاً شراب، حرام اور متحفن اغذیہ، غیر ضروری ادوبیا ور زبروں
کے استعال کی عادت بھیشہ نہ صرف اعتماء کے تو از ن کو برباد کر دیتی ہے بلکہ خون اور رطوبات جسم جس بھی فیاد اور نقصان کا باعث ہوتی
ہوتی میں متعلق بھی جب تک بیٹ لی نہ ہوجائے کہ وہ خالص اور غیر مقر ہے اس وقت تک اس کو پینے کی کوشش نہیں کرتی چاہے۔ یہاں
ت کہ کہ پانی کے متعلق بھی جب تک بیٹ لی نہ ہوجائے کہ وہ خالص اور غیر مقر ہوائی کو مت کے اس تھی گیا ہو ہو جائے کی کوشش نہیں کرتی ہو جائے کی کوشش نہیں کرتی ہو جائے کہ وہ خالے جائے۔ اس اور بدیون ک کے ذریعہ درماغ کو بھی جائے ایک وقد کھانے کی کوشش وہ بی خالے ان وقت تک اس کو بھی کی کوشش نہیں وقد کی کوشش ان کی کوشیو ہو اس کی کھانے نے کا کو مت کے مادہ ہو جائے کہ وہ میں انسانی خوشبواور بدیو کا احساس نہ ہوتو کھانے کے بعد ہو جائے کیونکہ منہ کے اعصاب ناک اور دراغ کے بہت تریب ہیں۔ اور کھانے اس فور بوائی اور میائے کیونکہ منہ کے اعتما ہونیا کہ وار

زندگی میں بے اعتدالی کی دوسری صورت حرکات جسم میں بے راہ روی ہے۔ یعنی جس کو ضرورت کے مطابق بھی حرکت ند دینا یا اس قدر کام لینا کہ اس میں تخلیل شروع ہو جائے۔ حرکات جسم کا توازن تھکن سے کیا جاتا ہے۔ یعنی اس قدر محنت نہ کی جائے کہ تھکن بیدا ہو جائے۔ اس طرح کثرت آرام سے بھی تھکن پیدا ہو جاتی ہے جن کی تفصیل ہم کسی اور جگہ بیان کریں گے۔ جس وقت حرکات جسم کا احتدال قائم نہیں رہتا تو حرارت اور رطوبات جسم کو پیدائش اور اخراج میں بھی توازن نہیں رہ سکتا۔ ان کی افراط و تفریط صحت اور جوانی کو برباد کر ویتی ہے۔

بالکل یہی صورت حرکات نفسانی کی بھی ہے۔ لیتی بغیر ضرورت جذبات میں تیزی اور اشتعال نمودار ہونا۔ جذبات میں غم وخصہ خوف و ندامت اور لذت ومسرت خاص طور پر شریک ہیں یا جس جگہ جذبات میں ضرورت کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہوان سے کام نہ لینا مثلاً اگر ایک مقام پر غصد کی ضرورت ہے وہاں پر خوف کھا کر بھاگ جانا وغیرہ۔ان صورتوں میں بھی جسم کی رطوبت اور حرارت کا اعتدال بلکہ اعضاء کے افعال کا اعتدال۔

# دراز عمری اور قیام جوانی کی حقیقت اور تاریخ

# وائمی زندگی کا تصور

دراز عمری و قیام جوانی بلکد دائی زندگی کا تصور انسان کی جبلت ہے جواس کے جذبات اس کے مصر اور خوف سے فاہر ہے کہ
وہ جر تکلیف سے شے اور نقصان رسال قتل سے پچنا چاہتا ہے۔ ای طرح اس کی دائی مسرت اور لذت کا حصول اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ
وہ درازی عمر اور قیام جوانی بلکہ حیات ابدی کا خواہش مند ہے۔ جس کے لئے وہ بمیشہ جدوجہد اور سعی کرتا رہتا ہے۔ جب تہذیب و تدن
میں ارتقا کی صور تیں پیدا ہو کی اور اس نے علم کی روشی میں مشاہدات اور تجربات کے تو اس نے دیکھا کہ زندگی میں اگر حواد ثات و تکراؤ اور
دکاوٹیس پیدا نہ ہوں اور ساتھ ہی ضروریات زندگی اور اس میسر ہوتو یقینا انسانی عمر طویل اور جوانی قائم روسکتی ہے۔ بلکہ مناسب اور طبعی
مالات پرقابو پالیا جائے تو انسان دائی حیات کا مالک بن سکتا ہے۔

مشاہدہ اور تجربہ ظاہر ہے کہ نباتی اور حیوائی زعری میں دوام پایا جاتا ہے کیونکہ زعرگی کی ابتداء جب حیوائی ذرہ سے شروع ہوتی ہے تو وہ اس دفت تک زعدہ رہتا ہے جب تک اس پر کوئی حادہ اور رکاوٹ واقع نہ ہو بلکہ وہ نہ صرف روز برونز برونتا ہے اور اپی مثل پیدا کرتا جاتا ہے۔ اور ایک بار زندگی کا روثن شطہ کروڑوں زعرگیاں پیدا کرنے کے بعد بھی زعدہ رہتا ہے اور آگے برصتا اور اپی مثل زعرگیاں پیدا کرتا چا جاتا ہے۔ مثلاً حیوائی زندگی میں امیا اور جرثومہ ایسی زعرگیاں ہیں جو ایک ایک حیوائی ذرے سے بحیل پاتی ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کرمناسب حالات اور ضروریات کے میسر آنے پر کروڑوں امیا جات اور جراثیم پیدا ہوجاتے ہیں اور وہ ایترائی امیا اور جرثومہ بھی زندہ اور عیات رہتا ہے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے شعلے روز بروزی قوت کے ساتھ بحر کتے رہتے ہیں بالکل بھی صورتیں جم انسانی کے اندر حیوائی ذرّات میں نظر آتی ہیں، ان تھائی سے ظاہر ہے کہ انسان کو بھی موت نہیں آئی جائے گائم رکھ سکے اور بھی بھی بوڑھا نہ ہوگویا برحانی کو نور کا خوال کو میں موت نہیں ہوتا جاتے گائم رکھ سکے اور بھی بھی بوڑھا نہ ہوگویا برحانی کو نور کی خوالی کو ہمیشہ کے لئے قائم رکھ سکے اور بھی بھی بوڑھا نہ ہوگویا بردھایا کوئی فطری شخییں ہوتا جاتے گائم رکھ سکے اور بھی بھی بوڑھا نہ ہوگویا بردھایا کوئی خوالی کو ہمیشہ کے لئے قائم رکھ سکے اور بھی بھی بوڑھا نہ ہوگویا بردھایا کوئی خوالی کو ہمیشہ کے لئے قائم رکھ سکے اور بھی بھی بوڑھا نہ ہوگویا بردھایا کوئی فطری شخییں ہوتا جاتے ہوئی کا کہ کی سے بلکہ ایک بیاری ہے۔

# خدا اور انسان کا تعلق دائمی زندگی کی تحریک ہے

جہاں تک تاریخ اور فرہی تعلیم کا تعلق ہے۔ انسان خدایا ایک مافوق الانسان قوت کو کی نہ کی رنگ میں تسلیم کرتا آیا ہے۔ خدا اور مافوق الانسان قوت کو ہمیشہ غیب میں تسلیم کیا گیا ہے کی نے ایک خدا مانا ہے کی نے دوخداتسلیم کئے ہیں۔ کی نے تین خداوں کو ماننا ضروری سمجھا ہے۔ کی نے خدا کے ساتھ ایک دوطاقتوں کو قدیم اور لازی قرار دیا ہے۔ کی نے بہ تار خدا کا ہونا ظاہر کیا ہے۔ گویا جس طرح انسان کے جذبات کی تسکین ہوئی ہے اس قدر خدا بنا تا گیا ہے۔ لیکن سے بات خدا کے ہرتصور میں پائی جاتی ہے کہ: (۱) وہ ما فوق الانسان ہے اورغیب میں ہے۔ (۲) اس کا خوف اس پر قائم رہا ہے۔ اس لئے اس کی عبادت لازم ہے۔ (۳) اس کی خوثی کرنے کے لئے اس کے لئے قربانی لازم ہے۔ (۳) اس کی خوثی کرنے کے لئے اس کے لئے قربانی لازم ہے۔ (۳) اس سے تعلق پیدا کرنا چا ہیے۔ (۵) زندگی میں یا موت کے بعد اس سے ملاقات ضروری ہے۔ جو ہمارے اعمال کا حماب لے گا۔ بیسب پچھانسان کی جبلت میں آج بھی پایا جاتا ہے اور ہزاروں سال پہلے بھی پایا جاتا تھا۔ خداوند کریم کے تعلق اور ملاقات نے انسان کے اندران جذبات کو بلند کیا کہ وہ اپنے اندر خدائی طاقتیں پیدا کرے بلکہ بھن انسان خود خدا بن جیشے۔ آج آگرانسان خدائی اس کے خود میں رہا کہ خدائی قوتوں کے حال اپنے کو ضرور شیھتے ہیں۔ ہرخود میں رہائت ہیں تو کم از کم خدائی قوتوں کے حال اپنے کو ضرور شیھتے ہیں۔ ہرخود میں رہائی شہنشاہ اور بدد ماغ ڈکیٹر اپنے کو خدا سے کم نہیں خیال کرتا۔ بیتھائق اس امر کا ثبوت ہیں کہ انسان اور خدا میں پچھتے تیں۔ ہرخود میں رہائی میں تو کم ان کی خدائی قوتوں کے حال اپنے کو خدا سے کم نہیں خیال کرتا۔ بیتھائق اس امر کا ثبوت ہیں کہ انسان اور خدا میں پی تو کو خدا سے کم نہیں خوائی اس امر کا ثبوت ہیں کہ انسان اور خدا میں پھتی تھیں۔

#### خدا کے مختلف مظاہر

جس کسی نے ایک خدا مانا ہے اس نے زندگی اور کا نتات کی مافوق الانسان تمام قوتوں اور مظاہر کو صرف ایک ہی خدا میں تسلیم کیا ہے۔ جس کسی نے دوخدا سنانے ہیں۔ جس نے تبن خدا مانے ہیں اس نے خدا کے ساتھ اس کے بین اس نے خدا کے ساتھ اس کا بیٹا اور روح القدس کو بھی خدا تسلیم کیا ہے۔ جس نے خدا کے ساتھ اور قوتوں کو بھی قدیم اور دائی مانا ہے اس نے خدا کے ساتھ روح اور مادہ کو بھی ازلی قرار دیا ہے۔ جس کسی نے ہے شار خدا تسلیم کئے ہیں انہوں نے خدا کے ہر مظہر کو خدا بنالیا ہے۔ غرض کسی نہ کسی رنگ میں خدا کو ضرور مانا گیا ہے اور جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہے ان سے بھی مافوق الانسان قوتوں کا انکار نہیں ہو سکا اور انہوں نے ان قوتوں پر قابو کی کوشش کی ہے۔ بہر حال مافوق الانسان مظاہر سے مفرکسی کونہیں ہے۔

ان مظاہر کو کمی نے آگ، ہوا اور پانی کی شکل میں پوجا ہے، کسی نے جانوروں درندوں اور حشرات الارض کی ضرورتوں میں اپنی عبادات کا مرکز بنالیا ہے۔ کسی نے ما فوق الانسان قوت کے ہر مظہر کو بت کی شکل دے کر اس کی پرستش شروع کر دی ہے۔ گویا جہاں بھی ایک قوت نظر آئی اس کو پوجا گیا۔ یہاں تک کہ بیقوت انسان میں نظر آئی تو اس کے سامنے جھک گیا۔ اور اس کے ہم کو اپنے لئے نجات دائی زندگی، خدا تک و پنچنے کا راستہ بھے لیا۔ یہاں تک کہ اپنی زندگی اس پر قربان کر دی۔ ہمیں تاریخ بتلاتی ہے کہ ہرخود مختار انسان نے ہمیشہ انسانی زندگیوں سے کھیلا ہے۔ آج بھی ہم و کیھتے ہیں کہ لوگ زندہ انسان تو رہے ایک طرف مردہ انسانوں کو بھی خدا کی طرح پوجتے ہیں۔ سیسب کچھ کیا ہے، بیدہ دھائت ہیں جو بیر ثابات کرتے ہیں کہ انسان کی جبلت میں خدا کا اثر ہے اور دونوں کا باہمی تعلق ہے۔

خدا کی قوت میں شرکت اور دائمی زندگی کا جذبہ تاریخ اس بات پر اچھی طرح روثن ڈالتی ہے کہ جب تک انسان کوایک خدا کاعلم نہیں ہوا وہ خود خدا اور دیوتا بننے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اس کوایک خدا کاعلم ہوا تو اس نے اسینے کو خدا کا نائب، خدا کا پیامبر، خدا کا رسول، خدا کے اوصاف سے متصف اور برگزیدہ ظاہر کیا ہے۔ اور نہیں تو خدا کے واقعی فرستادہ انسانوں کا جائز و ناجائز نائب بینے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح اگر معاشرہ کو ایک نظام میں قابور کھنے کی سمی تھی تو دوسری طرف اپنی انتہائی قو توں (سپریم پاور) کا اظہار بھی مقصود تھا۔ اور دُنیا بیں انسانوں کے اندر جولزائیاں اور فساد یا قوموں میں جنگ و جدل کا جوسلسلہ نظر آتا ہے اس انتہائی قوت اور سر بلندی کا اظہار ہے جس کا اگر نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو اس کا تعلق خدائی قدرت سے جاکر مل جاتا ہے۔

جب بھی قاہر اور ظاہر بادشاہوں اور شبنشاہوں نے دوسری قوموں کوغلام بنالیا۔ تو اس خدائی قوت نے اس کا نیا رُخ اختیار کرلیا وہاں پر جسمانی قوت کے بجائے روحائی قوت کو اپنایا گیا۔ اور روحائی قوت کی برتری کو بڑی قوت سمجھا گیا۔ اس قوت کے مظاہرے سے اپنے نفس کو تسکین دے دی گئی۔ اس روحائی قوت نے عالم و فاضل، قلنی و تکیم ، محقق ومضر اور اولیاء و اہام اور راہب و کا بمن پیدا کے اور الپندر و بادشاہ کے لفظ نے خلیفہ اور اہام کا بھیس اختیار کرلیا۔ مقصد اپنی جگہ قائم رہا کہ انسان اپنے اندر خدائی قوت رکھتا ہے یا اس کا خدا کے ساتھ گہراتھاتی ہے۔

عوام جن میں نہ تو مادی قوت کی برتری تھی اور نہ روحانی طاقت کا اظہار کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے اس جذبہ کی تسکین کے لئے دوسرے راستے اختیار کئے۔ یعنی خدا کی قوت کو مختلف صورتوں میں چی کیا تا کہ وہ کی نہ کی طرح خدائی قوت میں شر کیہ ہو جا کیں۔ مثل بعض نے ہمداز اوست کا مسکد افقیار کیا کہ انسان خدا اور ساری کا نئات ایک ہی شے ہے بیسب پھی اس ایک خدائی قوت کے مظہر میں بعنی وصدت فی الکثر ت ہے۔ گویا ہر انسان خدا بن بیٹھا۔ اور قوت کو انسانی طاقتوں کے مطابق تحتیم کر لیا۔ دوسرے گروہ نے کشت فی اور حدت کو اپنا لیا۔ یعنی انسان خدا کا ایک جزو ہے چاہے وہ کس قدر ادفی ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی وہ فتا ہوگا خدا سے لل جائے گا۔ جسے ایک قطرہ سمندر کا جزو ہے اور وہ قطرہ جب سمندر سے لل جاتا تو وہ بھی سمندر بن جاتا ہے۔ اور ایک باخبر گروہ ایسا بھی ہے جو خدا کی قدر مطلق قطرہ سمندر کا جزو ہے اور وہ قطرہ جب سمندر سے لل جاتا تو وہ بھی سمندر بن جاتا ہے۔ اور ایک باخبر گروہ ایسا بھی ہے جو خدا کی قدر مطلق شرکت غیرے اس کا مالک ہے۔ البتہ انسان کی مجر بن خلیق ہے اور انسان کا خدا کے ساتھ گر آتھنتی ہے اور خدا انسان کی شاہ رگ ہے بھی قریب سے۔ اور جو لوگ خداوند کر یم کے احکامات برعمل کرتے جیں وہ خداوند کر یم کے قریب اس دُنیا ہیں ہو جاتے ہیں اور دوسری نہیں ان کو خداوند کر یم کا دیوار فیسی ہوگا۔ بہر صال اس مسئلہ ہی بھی انسان اور خدا کا تعلق واضح ہے اور کسی نہ کی تعلق سے خدا کی دوشن کی گئی ہے۔

#### بندومت اورفلسفه يونان مين اوتار اور ديوتاكا مقام

ہنددمت اور بونانی فلفہ نے اوتار اور دیوتاؤں کوجم ویا ہر طاقتور انسان صرف خدا کا مظہری نہیں بلکہ خورجسم خدا بن کر وُنیا میں فلہ ہر ہوا۔ ان کا قرب طاقت اور نجات کی صورت تسلیم کیا گیا۔ ویدانت کی تعلیم نے بے حد غلو کیا، آئما اور پرآئما کی اصطلاحات نے معاشرہ میں بے حد خرابیاں پیدا کیں۔ پرآئما کو خدا اور آئما کو خدا کا جز و تسلیم کیا گیا۔ اور کمتی کے لئے لازم قرار دیا گیا کہ آئما پرآئما میں ل معاشرہ میں بے حد خرابیاں پیدا کیں۔ پرآئما کو خدا اور آئما کو خدا کا جز و تسلیم کیا گیا۔ اور کمتی کے لئے لازم قرار دیا گیا کہ آئما پرآئما میں ل خد میں جائے۔ اس سے آ واگون جسے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ جس نے ثابت کیا کہ جر ذی روح کا تعلق پرآئما کے ساتھ ہے۔ یونانی فلفہ میں ملک ایران میں دیوی دیوتاؤں کی صورت اختیار کر کے اچھا خاصہ کم الاصنام پیدا کر دیا۔ ہندی اور یونانی وبائیں جب زمانہ اسلام میں ملک ایران میں بہنچیں تو مسلد تصوف پیدا ہو گیا۔ اس صوفی ازم نے انسانی جذبات کو اس قدر بھڑکایا کہ معاشرہ کو ہندو یونانی کی طرح اونی اور اعلیٰ میں تقسیم کی طرح وہاں بھی پنڈت کی طرح صوفی یوجا جانے لگا۔ اس کو نہ صرف خدا کا مقرب بلکہ خدائی طاقتوں کا

حامل خیال کیا گیا۔ یہاں تک کے مرنے کے بعد بھی صوفیوں کے حرار پوج گئے اور آج بھی پوج جاتے ہیں۔ مختف ذاہب نے جو معاشرہ کے توازن اور تعاون کی تعلیم دی تھی جن کا مقصد عوام کی سربلندی اور خدمت تھا اس کی بجائے عوام ہے اپنی پوجا کرائی گئے۔ جس معاشرہ کے توازن اور تعاون کی تعلیم میں عوامی تو تیں پیدا سے باشعور عوام کے جذبات کو تھیں گئے۔ اور قوت کا قوت سے تصادم ہوا۔ یعنی خدائی اور آ سائی قوتوں کے مقابلوں میں عوامی تو تیں پیدا ہو کی بین جن ملکوں کی تعلیم میں بادشا ہوں کو ظل افٹی کہا جاتا ہے وہاں پر آج بھی بادشا ہیاں قائم جیں۔ گوانسان کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق یا خدائی قوت کا شریک خیال کیا جاتا ہے۔ ان تمام تھائی سے بیٹابت کرنا مقصود ہے کہ انسان نے ہمیشہ خدائی ہستی اور قوت کو اپنانے کی کوشش کی ہے تا کہ وہ دائی زندگی یا کم از کم طویل عمری اور بے پناہ قوت کا بالک بن جائے۔

نداہب میں آخری دوراسلام کا ہے اس میں خدا اور انسان کو تو توں اور تعلقات کی بڑی احتیاط سے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی نفس پرستوں نے خدا اور انسان دونوں کی قوتوں اور حقائق کو بری طرح خصب کرنے کی کوششیں کی جیں۔ تعلیم کو غلط سمجھا اور غلط بھی نفس پرستوں نے خدا اور انسان دونوں کی قوتوں اور حقائق کو بری طرح خصب کرنے کی کوششیں کی جین آتا۔ بلکہ بعض مسلمانوں کی زبانی بیا سنا ہے کہ چودہ سوسال کا برانا فرہیں آتا۔ بلکہ بعض مسلمانوں کی زبانی بیاسنا ہے کہ چودہ سوسال کا برانا فرہیں استار مرف سائنس بی ذہب ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ فرہب کے معنی و مقصد اور فوائد ہے واقف نہیں ہیں۔ ہمیں کسی فرہب ہے بحث نہیں۔ ہمارا مقصد تو یہ بیان کرنا ہے کہ انسان فدہب کی آٹر لے کر بھی اپنے جذبہ وائی زندگی وقیام جوانی اور خدائی قوتوں کو حاصل کرنے میں جد وجہد اور سعی کرتا رہا۔ گویا انسانی جبلت کے ساتھ انسانی جذبات بھی وائی زندگی وقیام جوانی اور خدائی قوتوں کے طلب گار ہیں۔

#### اسلام اورمقام انسانيت

ہمارا نمہب بیں کوئی مقام نہیں ہے اور نہ ہی فرہب اسلام کی رو ہے ہم خدائی قوتوں اور خدا کے صادق نہیوں و رسولوں اور
پیغیری کی قوتوں میں شریک ہیں۔ ہم ادنی انسان اور عاجز مخلوق ہیں۔ البتہ ہم یہاں پر ان اسلامی حقائق کا ذکر ضرور کرنا چاہتے ہیں جن
سے اسلام نے انسان کو دائی زعدگی و قیام جوانی اور حصول قوتوں کی طرف اشارات ہی نہیں بلکہ تضیلا بیان کیا ہے اور نفسانی خواہشات کے
بندول نے ان سے فلط نہی پیدا کر دی ہے، اور انسان کو خداو تدکریم کی قوت میں شریک کر دیا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ بادی و روحانی اور ہر
قوت کے اعتبار سے خداو تدکیم کی دی ہوئی قوتوں سے جو چاہے کرسکتا ہے۔ ہزاروں سال تک زعدہ روسکتا ہے۔ آسانوں میں پرواز کرسکتا
ہے اور دیگرتمام جہاں پر قبضہ کرسکتا ہے اس کی ہرمخلوق سے پورے طور مستفید ہوسکتا ہے۔

قرآن علیم اس امر پرروشی ڈالنا ہے کہ ضداو تداخلی نے جب انسان کی تخلیق کا ادادہ ظاہر کیا تو الجیس نے کہا کہ وہ جہانوں بس فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اس کے جواب شل کہا گیا کہ وہ ہمارا ظیفہ ہوگا لین عادات خداو تدی کا حال ہوگا۔ اور تمام مخلوقات سے اشرف ہوگا۔ اس ادادہ کے بعد خداو تدخاتی نے انسان کا خمیر تیار کیا اور پھر ﴿ نفضت فیه من دوحی ﴾ اس بیں اپنی روح پھونک دی۔ دوح کی تشریح ہم گذشتہ سفات میں کر بچے ہیں لینی ﴿ قل دوح من امو دہی ﴾ کہدو کہ دوح میرے رب کا تھم ہے۔ یہاں یہ غلواہی ندرہ کہ دوح جوانسان میں پھونگی تی وہ اللہ تعالی کا ایک جزو ہے بلکدرت جوشع نور وروشی اور حرارت و پرورش ہے، اس کا ایک امر اور سے حکم ہے جس کو ہم نے شعلہ کہا ہے بالکل اس طرح جسے سورج کی دھوپ و پش اور حرارت سورج کا حصہ نہیں ہوتی لین اس سے خشک

در ختوں میں آگ لگ جاتی ہے اور جگل کے جنگل جل جاتے ہیں۔ دوسری مثال آتی شخفے کی ہے جس کے ذریعے سورج کی شعاعوں کو ایک مرکز پر اکٹھا کر کے کپڑا اور کاغذ وغیرہ جلالیا جاتا ہے۔ اور اس آگ کا تعلق سورج سے بالکل نہیں ہوتا۔ یہ ایک امر ربی ہے۔ ای طرح رگڑ سے شعلہ کا بیدا ہوتا اور دو چیزوں کے ملنے سے شعلہ بیدا ہوتا ہے امر ربی ہیں کی خالق مخلوق کا تعلق ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا کہ کن (ہوجا) فیکن (پس ہوگیا) کی امر ربی ہے۔

انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے آدم علائل کوتمام اساء کا علم دیا ان بی اساء افعال بھی شریک ہیں۔ گویا زندگی اور کا نتات کی تمام اشیاء اور ان کے افعال کا انسان کو علم بخشا۔ بھر طائکہ سے بجدہ کرا کے اس کو تمام کا نتات میں شرف اور فضیلت بخش دی۔ گویا انسان میں شصرف ملکوتی قو تمی سے دی بلکہ ان میں ملائکہ کی استفامت بھی پیدا کر دی سب سے بڑا کرم یہ کیا کہ انسان کو نبوت بخش ۔ جوعلم وعقل اور حکمت سے بھی انتہائی بلند مقام ہے۔ عقل وحکمت کو مقام نبوت کا شعور تو ہوسکتا ہے گراس پر دسترس حاصل نہیں ہوسکتی جیسے ایک کم عقل انسان زیادہ تھکند انسان کو اور اک تو کرسکتا ہے گرخود اس عقل تک رسائی نہیں کرسکتا۔ نبوت کی برکت سے فیضان خداوندی وتی اور الہام کی نعتوں سے انسان مستفید ہوا۔ جس سے انسان کا اس زندگی کے حقائق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی تعلق قائم رہا۔ وتی اور الہام کی بارش سوائے نبیوں کے مکن نہیں ہے۔ قرآن تھیم کی تعلیم کے مطابق دین (نظام زندگی اور کا نتات کے فطری قانون) کھل ہو بھے ہیں ، اب کی نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔

#### وحى الهام وخواب

وی والہام اور خواب ایسے ذرائع ہیں جن سے انسان کا غیب یا افوق انسان تو توں سے تعلق قائم رہتا ہے۔ وی کی صورت یہ کہ غیب کو آنکھوں سے جاگتے ہیں ویکنا ہے جیسے عام انسان خواب ہیں ویکھتے ہیں گر اس ہی بھی یہ فرق ہے کہ صاحب وی جہاں غیب کو آنکھوں سے دیکتا ہے وہاں اس کو اللہ تعالی نے تقرف کی طاقتوں پر قدرت بھی بخشی ہوتی ہے وہ جس طرح چاہاں سے کام لے سکتا ہے گرخواب میں انسان کو اپنے اعمال پر قدرت نہیں ہوتی۔ صاحب وی جیسے ویکتا ہے ویسا ہی اس و نیا ہی فاہر ہوتا ہے۔ خواب کو دیکھتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی ان و نیا ہی اس وی انسان کو اپنے اعمال پر قدرت نہیں ہوتی۔ صاحب وی جیسے ویسا ہی اس و نیا ہی اس و نیا ہی فاہر ہوتا ہے۔ خواب کو دیکھتے ہوئے ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی انسان کو اپنے مسلم کی سے مسلم کی تعلق کے لئے دہوئے مسلم کی سے مسلم کی سے مسلم کی ایس کی المیام اور خواب بھی ایک عام انسان یا صاحب مشل اور اہل حکمت شخصیت سے بہت باند ہوتا ہے۔ جیسا جیسا میسا علم وعشل اور حکمت ہوتی ہوئی بانو تی الانسان اعمال کا ہر ہوتے ہیں تو ان کو مجزہ کہ اجاتا ہے۔

#### القا واشارات اورشگون

دی والہام اورخواب کے بعد انسان کوغیب کی طرف سے القا واشارات بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض اشیاء اور افعال سے شکون بھی لیتے ہیں۔ اگر چدالقا واشارات قائل اعماد نہیں ہیں، تاہم نیک لوگوں کے القا واشارات اپنے اندر ضرور ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ ای طرح شکون پر اعتقاد رکھنا ورست ہے، البتہ شکون میں صدیوں کے تجربات بھی بھی صحیح ہو جاتے ہیں اور بھی بھی بالکل غلط بلکہ برمکس ثابت ہوتے ہیں۔ان کوزندگی کا جزو بنالینا اپنے کوغلط فہی میں گرفبار کر لینا ہے۔

معجزه، کرامت اور جادو

معرے صرف نبیوں کے لئے خصوص ہیں۔ ان سے دیگر لوگ عابر ہیں۔ ای طرح جو غیر معمولی افعال یا ہافوق الانسان اعمال نکیک لوگوں سے طاہر ہوں ان کو کرامت کہتے ہیں۔ ای طرح بعض لوگ فطرت کی بعض قوتوں پر دستری ماصل کر کے بعض ہافوق الانسان اعمال پر قدرت یا لیتے ہیں۔ اس کو جادو کہتے ہیں۔ ایے اعمال کا تعلق خداوند تعافی سے تبیں ہوتا۔ ان کو مجرہ اور کرامت بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جادو کی مثال سائنس کی کی بی ایجاد سے ہوسکتی ہے کہ جب وہ وجود ہیں آتی ہے تو عوام اوّل یفین نہیں کرتے۔ اور جب یفین آب جاتا ہے تو جران ہوجاتے ہیں جس قدر بھی اعمال جادو ہیں ایک نہ ایک نہ ان کی حقیقت تجرباتی عظم سے آخکار ہوجائے گی۔ بہر حال یہ امر سلیم کرتا پڑتا ہے کہ جادو بھی مجرہ اور کرامت کی طرح لوگوں کی نگاہ میں ایک قوت ہے۔ اور اس کو بھی لوگ جانے اور سیکھنے کے لئے بہیں نظر آتے ہیں۔ جادو پر بھی مخصر نہیں ہے انسان کی قطرت میں ہے کہ وہ اس قدر قوت حاصل کرے کہ اس کو زندگی و کا نتات نئس و بھین نظر آتے ہیں۔ جادو پر بھی مخصر نہیں ہے انسان کی قطرت میں ہے کہ وہ اس قدر قوت حاصل کرے کہ اس کو زندگی و کا نتات نئس و آفاق اور قوت و جوائی پر قدرت حاصل ہو جائے۔ اس سارے بیان کا مقصد بھی ہے تھا کہ قوت اور غلبہ کے اعمال و افعال دیا کھی کو اور معلوم کر کے بھی انسان کے جذبہ وصول قوت میں شدید تر کھی بیا ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کم از کم وہ اپنی زندگی طویل اور جوائی کو دائی بنا سکے۔ اس لئے وہ شب روز جدوجہداور سعی میں ہے جین نظر آتا ہے۔

### امثال طویل عمری اور جوانی

تنیسری حقیقت جس سے انسان کو طویل عمری اور قیام جوائی کا تصور پیدا ہوا وہ طویل عمری جوائی اور قوت کی مثالیں اور نمونے بیں۔ خاص طور پر گزشتہ ذمانے کے قصے اور افسانے جن سے انسان کے جذبات میں بھی تحریک پیدا ہوئی کہ وہ بھی اپنی عمر کو طویل، جوائی کو قائم اور قوت کو زیادہ سے زیادہ صاصل کرے۔ مثل بونائی علم الاصنام اور جندو دیومالا میں دیوی ویوناؤں کا امر ہوتا، ان کی لا متانی قوت، ان کی حکومت و غلبہ اور ان کی سبے اندازہ جنسی قوت اور عیش و فتاط کے واقعات، ان کی مکیت میں امرت کا ہوتا جس کے پینے سے وائی زندگ اور جوائی قائم رہتی ہے۔ اس طرح آ بورو بیک میں کایا کلیہ و اعادہ شباب اور جنسی قوت کو حاصل کرنے کے لینے وغیرہ انسان کو تحریک میں کایا کلیہ و اعادہ شباب اور جنسی قوت کو حاصل کرنے کے لینے وغیرہ انسان کو تحریک کے دیتے ہیں کہ دہ بھی ان جادو اثر انسیرات سے مستنفید ہوں۔

اسلای تصورات بین فرشتوں کی دائی زندگی، جنوں کی فیرمعمولی طاقت، تیفیروں کی طویل ترین عمرین، کہا جاتا ہے کہ حصرت
لوح طلیخلا کی عمر تقریباً نوسوسال تھی۔ حضرت عیسیٰ طلیخلا کا اب تک زندہ ہونا وغیرہ، اسی طرح قرآن حکیم میں اصحاب کہف اور ان کے
سے کا تین سوسال تک سوتے رہنا۔ ایسے حفائق جیں کہ جن کوسوسے بغیرانسان ٹیمیں رہ سکا۔ ان مافوق الانسان ہستیوں کے علاوہ ہم دیکھتے
ہیں کہ نیک اور مقی انسانوں کی زندگیاں طویل اور قائل رشک ہوتی جیں۔ اسی طرح پیلوائوں کے ڈیل ڈول، خوبصورت بدن اور غیر معمولی
قوت بھی انسان کے جذبات کو طویل عمری و جوائی اور قوت کی طرف ابھارتی ہے۔ بعض لوگ جوابی صحت و جوائی اور خوبصورتی کا خیال
رکھتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بھی ان لوگوں کے جذبات میں تحریک بیدا ہوتی ہے جوان خوبیوں سے حموم ہوتے ہیں۔

حسن اور حسین نظاروں خصوصاً نو خیز حسین عورتوں کو دیکھ کر انسان کے خفیہ جذبات بیدار ہوتے ہیں اور طویل عمری کے ساتھ جوانی اور قوت کی تمنا کرتا ہے اس دُنیا کی لاختائی دولت، حکومت اور عیش و نشاط کا حصول بھی انسان کو طویل عمری و جوانی اور قوت قائم رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ دریاؤں وسمندروں اور پہاڑوں وسبزہ زاروں کے مناظر میں حسین پرند و چرندانسانی زندگی میں رومان وارمان اور شوق و
لطف کی کیفیت کونمایاں کر دیتے ہیں بیسب بچھے زندگی کے طلب گار ہیں خاص طور پر جب انسان ایک نوخیز اور حسین جوڑے کو جوانی کے
نشے میں سرشار گل گشت دیکھتا ہے تو اس کا ول بھی ایسی حقیقت افروز شعریت کے لئے تڑپ اٹھتا ہے۔ رنگین وحسین نظاروں کی طرح خوش
نوائی اور نغمات دِل نواز بھی ساز زندگی کے معزاب پر زخمہ مارتے ہیں اور اس کو زندگی کی لطافتوں اور لذتوں سے لطف اندوز اور مستفید
ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔

بعض علاقے ایسے ہیں جن کے رہنے والوں کی عمریں طویل، جوانیاں پر لطف ہوتی ہیں۔ ایسا ایک مقام پاکستان میں ہمی ہے، وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے (شالی علاقہ جات)۔

ای طرح کا ایک مقام اٹلی جی ہے، جس کا نام سیٹورا ہے، جہاں پرستر سال ہے کم عمر لوگوں کو بچہ بی تصور کیا جاتا ہے۔ سائنس دان اس قصبہ کے لوگوں کی طویل عمری کے راز سے جیران سے۔ اور اس بات کی ٹوہ جی ایک مدت سے پریٹان سے کہ آخر اس قصبہ بیس کوئی ایس خصوصیت ہے کہ یہاں کے باشندوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک طویل مدت کی تحقیقات کے بعد انہوں نے بیراز پالیا کہ قصبے میں جو چشے بہتے ہیں ان کے پائی میں ایس دھا تیں ہوتی ہیں جن سے انسان صحت مندر بتا ہے۔ جلد بوڑ ھانہیں ہوتا اور طویل عمر یا تا ہے۔ ای طرح کا ایک علاقہ امریکہ میں بھی ہے۔

تجرب اور مشاہدہ سے پند چلنا ہے کہ بعض پہاڑی علاقوں خصوصاً جہاں پر قدرتی گرم چشے ہوں۔ صحت و جوانی اور طویل عمری کے لئے خصوصیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح جن علاقوں کے پانی میں فولا و کی زیادتی پائی جائے ان علاقوں کے لوگوں کی عمریں بھی طویل اور جوانی وصحت قائم رہتی ہے۔ میری تحقیقات یہ ہے کہ جن علاقوں میں فولا و اور گندھک کے ملے جلے اثر ات پائے جائیں۔ ان علاقوں میں بقینا اکثر عمریں طویل اور جوانی وصحت عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ جیسے بلوچتان کا علاقہ ان خوبیوں کے لئے مشہور ہے۔ وہاں کے لوگ اکثر صحت مندطویل قامت وطویل عمر، جنگ جواور رومان پیند ہوتے ہیں۔ دوسرے جن علاقوں میں سونا زیادہ ہوتا ہے۔ وہاں بھی بیتمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ سونا نیادہ تک اس من عرب زیادہ مشہور ہے۔ جاتی ہیں۔ سونا نیادہ تک اس من عرب زیادہ مشہور ہے۔ جاتی ہیں۔ سونا نیادہ تک کا مالات کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں۔

بعض حیوان بھی طویل عمر اور طاقتور ہوئے ہیں۔ جیسے ہاتھی جس کی عمر تین سوسال ہوتی ہے۔ اسی طرح پر ندوں میں کوؤں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی سیاہی بھی فولاد کی زیادتی پر دلالت متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی عمریں بھی فولاد کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ غرض ان تمام شواہد و تجربات اور معلومات نے انسان کے جذبات میں تحریکات پیدا کیس کہ وہ طویل عمری، قیام جوانی اور بے پناہ قوت کے راز کومعلوم کرے۔

#### امراض شفاء

طویل عمری و قیام جوانی اور حصول قوت کی تحریک کا ایک زبردست جذبه اس وقت بھی پیدا ہوتا ہے جب انسان کو کسی مرض خصوصاً خوفٹاک اور تکلیف دہ مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ شفاء حاصل کر لینے کے بعدوہ قدرتی طور پرغور کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی صحت ک گرانی کرے اور حصول قوت میں جدوجہد کرتا رہے تو بقینی امر ہے کہ جس طرح اس خوفٹاک اور تکلیف دہ مرض ہے اس کوشفا مل گئ ہے، ای طرح وہ مزید قوت حاصل کر کے اپنی جوانی کو قائم کرسکتا ہے۔ غیر معمولی قوت کے بعد یقینا وہ اپنی عمر کو بڑھا سکتا ہے اور زندگی کے دِن

ہے انتہا مسرت اور شاد مائی سے گزار سکتا ہے۔ یہ تھائق ہیں صرف تصورات نہیں ہیں، بے شار لوگوں نے میری زیر عگرانی اپنی صحت کہ پہنچایا ہے۔ بے شار ایسے مریض جو خوفناک امراض میں جاتا ہے جن میں ٹی ۔ بی کے مریضوں کی ایک کافی تعداد ہے جنہوں نے صحت اور غذا کے اُصولوں کو تیجے کے بعد اپنے اندر غیر معمولی طاقت اور قابل رشک صحت حاصل کر لی تھی۔ ان میں سے ایک صاحب ٹی ۔ بی ان اس من سے ایک صاحب ٹی ۔ بی ان میں ہے مریض ہے جن کو ڈاکٹر ول نے لا علاج کر دیا تھا۔ جس وقت انہوں نے صحت اور غذا کے اُصولوں کو اُپنایا تو تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد ان کی صحت بہتر ہوتا شروع ہوگئی، بہت جلد ان کو ٹی ۔ بی سے نہا ہوں نے ورزش شروع کر دی اور دیٹ لفٹنگ (وزن اٹھانا)

می میشر موتا شروع ہوگئی، بہت جلد ان کو ٹی ۔ بی سے نہات مل گئی ۔ بھر انہوں نے ورزش شروع کر دی اور دیٹ لفٹنگ (وزن اٹھانا)
کی میکش (مشق) شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں وہ لا ہور کے حلقہ میں وزن اُٹھانے میں بازی لے گیا اور پھر وہ اس مقابلہ کی پریکش (مشق) شروع کر دی۔ نیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں وروز جدو جہد اور سے کا راز پالیا اور اپنی زندگی کو کامیاب بنالیا۔ اس طرح جولوگ کے لیا صوال بی بیدائیں ہوتا۔ اور اور کی دیوائی کے قیام اور توت کے حصول میں شب و روز جدو جہد اور سے ہیں، ان کی بیاری کا سوال بی پیدائیس ہیشہ خوش وخرم رہے ہیں۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ پہلوان، باڈی بلڈر، اتھلیش (کھیلوں میں حصہ لینے والے)، ورزش کرنے والے حیراک، گھوڑ سوار تقریبا یمار نہیں ہوتے۔ ایسے لوگول کی موت اکثر حادثہ سے ہوتی ہیں یا جب بیلوگ اپنی روزانہ زندگی کے مشاغل چھوڑ دیتے ہیں تو امراض میں گرفتار ہوجاتے ہیں، پھرموت کی آغوش میں پہنچ جاتے ہیں۔

ان حقائق سے ثابت ہے کہ جس طرح انسان امراض سے شفا حاصل کر کے پھر صحت مند اور تندرست ہو جاتا ہے، بلکہ کوشش کے بعد غیر معمولی قوت حاصل کر لیتا ہے آئی جدو جہداور سعی کو جاری رکھے تو یقینا پڑھا ہے پہلی فتح حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ حقیقت ثابت ہو چکی ہے کہ بڑھا یا بھی ایک بیاری ہے جو رفتہ رفتہ جوانی اور قوت کو کھا جاتی ہے۔ اس لئے امراض سے شفاء کے تج بہ کو مذاخر رکھتے ہوئے برخص اس حقیقت کوخوب مجھتا ہے کہ انسان تندرست ہونے کے بعد اپنے اندر غیر معمولی قوت پیدا کر سکتا ہے اور اپنی مدنت تک قائم رکھ سکتا ہے، بلکہ تمام عمر جوان رہ سکتا ہے اور اپنے کو اگر حادثات سے بچائے رکھے تو وہ ایک طویل عمر تک زندہ رہ سکتا ہے۔

# تحقیقات اعاده شباب اور کایا کلپ اور اس کی تاریخ

یے حقیقت ہے کہ بڑھا پا ایک تکلیف دہ زندگی ہے اس لئے ہمیشہ ہر زمانے میں اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کون الیہ بوڑھا ہے جو بیڈیں چاہتا کہ میرا بڑھا پا ختم ہو جائے۔ اور ایک بار پھر جوانی لوث آئے۔ بلکہ بڑھا پا یہاں تک تکلیف دہ ہے کہ بوڑھا شخص بڑھا ہے پرموت کو ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح شباب ایک ایسی نعت ہے کہ ہر شخص بی چاہتا ہے کہ اس کا شباب ہمیشہ تائم رہ اور کم از کم طبعی عربھی بیند نہیں کرتا ، اس کی خواہش ہے کہ زندگی شباب دائی ہو جائے اگر موت آئے بھی تو بغیر حادثہ کے ندآ سکے۔ اس کے ساتھ بے انتہا قوت کی خواہش اور ہرقتم کے مرض پر قابو پانے کی تمنا بھی انسان میں شدت سے پائی جاتی ہے۔ بیسب بچھ صرف قیام شباب کی صورتیں ہیں۔

طبی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چانا ہے کہ جب سے انسان کو دُنیا کا مزا پڑا ہے اور اس کی لذتوں کو محسوں کیا ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح دُنیا میں نہ صرف زیادہ عمر تک زندہ رہے بلکہ جوان رہ کریہاں کی لذتوں سے بہرہ اندوز ہوتا رہے۔
ان مقاصد کے حصول کے لئے ماہرین فن طب نے حفظ صحت کے اصول قائم کئے تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصہ تک لطف شباب حاصل کیا جا
سکے۔ اور اگر بڑھایا قریب آتا بھی چاہے تو اس کو ہرمکن طریقے سے جلد آنے سے روکا جاسکے یاصحت کواس مقام پر رکھا جا سکے کہ بڑھایا
زندگی کے وظائف میں رکاوٹ نہ بن سکے۔

ان مقاصد کے حصول کے لیے تجربات کیے گئے، نظریات قائم کئے گئے، اُمول بنائے گئے، افذیہ تجربز کی گئیں، نسخ تیار کئے گئے اور مخلف علاج ایجاد کئے گئے۔ اس لیے ہر طریق علاج میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بے شار تجربات و مشاہدات نظریات و اصول اور علاج وادویات یا کی جاتی ہیں۔ اور بہت می با تیں یقینا کامیاب بھی ہیں۔

واکی زندگی، حن و شباب اور تکدرتی و توانائی ایسی خواہشات ہیں کہ جو ہر خض کے ول میں ضرور چنکیاں لیتی ہیں۔ پھر یہ خواہشات ایسی ہیں جو ہرزمانے میں پائی جاتی رہی ہیں۔ ہزاروں سالوں کی طبی تاریخ اس پر شاہد ہے اور آج کی ماؤرن سائنس میں بھی اس پر تحقیقات جاری ہیں۔ قدیم طبی تاریخ و کیھنے سے پید چلا ہے کہ طویل عمری، قیام شباب اور دائی محت کے لئے بردی بری کوششیں کی گئی ہیں۔ کسی نے آب حیات کی طاش کی، کسی نے قوت کے حصول کے لئے گئی ہیں۔ کسی نے آب حیات کی طاش کی، کسی نے جنسی قوت کے حصول کے لئے تریاق تیار کرنے کی جدوجہد کی۔ اگر کوئی صورت حاصل نہ ہوئی تو سونے اور جواہرات کی مضبوطی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا استعال کیا۔ بعض لوگوں نے بہاں تک جرائے کی ہے کہ خوفاک سانیوں سے ڈسوایا ہے تا کہ ان کا زہر جسم کے اندر کے زہر کوختم کر دے اور پھر جوائی اور قوت نوٹ آئے۔ اس قتم کے بے شارتج بات سے جلی تاریخ بھری پڑی ہے، جن کی مختم تفصیل درج ذیل ہے۔

#### آ بورويدك اوراعاده شاب

سب سے پرانی طبی تاریخ آبورویدک کی ہے۔ اگر چہ چین کو بھی قدامت کا فخر حاصل ہے، کین ابتدائی آبورویدک دور بندوستان سے چین اور وسط ایشا تک اور شاستروں میں طویل عمری، قیام جوانی اور اعادہ شباب پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ بلکہ آبورویدک میں کایا کلپ پر جو پچھ لکھا گیا ہے، اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو میں کایا کلپ پر جو پچھ لکھا گیا ہے، اگر اس کو اکٹھا کیا جائے تو ایک طفیع کتاب تیار ہوتی ہے۔ اگر اس پر با قاعدہ تحقیقات کی جائے تو باقاعدہ ایک بہت بڑا سائنسی اوارہ (کایا کلپ انسٹی ٹیوٹ) ہن سکتا ہے۔ اور تحقیقات کی سالوں میں بھی شم نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے وہ ایک بہت بڑا مزاند ہے۔ اس کونظر انداز نہیں کرنا جائے۔

#### كاياكلب

کایا کلپ کے ظاہرہ معنی ہیں اعادہ شباب لیکن اس کا صحیح مقصد ہے ہے کہ بڑھا ہے کو جوانی میں اس طرح بدلنا کہ اس سے طویل عمری کے ساتھ ساتھ جوانی کی تمام تو تیں بھی پھر پیدا ہو جا کیں۔ آپورویدک میں کایا کلپ کے ایسے ایسے نسخے درج ہیں، جن کے متعلق لکھا ہے کہ فلاں نسخے سے پانچ سوسال عمر بڑھ جاتی ہے۔ فلال نسخے سے ہزار سال عمر بڑھ جاتی ہے اور فلال نسخے سے دس ہزار سال عمر بڑھ جاتی ہے۔ اور فلال نسخے سے دس ہزار سال عمر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن افسوس سے لکھنا پڑتا ہے ہم نے کوئی ایسا ویڈ نہیں دیکھا نہ سنا بلکہ کتب میں بھی نہیں پڑھا کہ جس کی عمر دس سوسال بھی بڑھ جاتھ ہو۔ ہمارے ہوش میں پند سے مدن موہن مالویہ نے جو ہندوستان کے مشہور لیڈر تھے اپنے وید شاستروں کی شہرت کے لئے آپ

نے کایا کلپ کرایا تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے بہت سے چوٹی کے ویدوں کو بلوایا تھا۔ جب ان کا کایا کلپ ہوگیا تو اخبار میں پڑھا تھا کہ ان کی صحت بہت اچھی ہوگئی ہے۔ گران کے بال ساہ ہوئے اور نہ دانت نکلے اور نہ ہی بینائی میں قوت پیدا ہوئی۔ اور پھر چند سالوں کے ان کی صحت بہت اچھی ہوگئی ہے۔ گران کے بال ساہ ہوئے اور نہ دانت نکلے اور نہ ہی بینائی میں توت پیدا ہوئی۔ اور پھر چند سالوں کے انعمر میمی گئے۔ بہر حال ہم پھر بھی کایا کلپ پر یقین رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس دور کے وید صاحبان کایا کلپ سے پوری طرح پر واقف نہ ہوں۔

مسيح الملك جناب حافظ عكيم محمر اجمل خان صاحب كے زمانے ميں آل انڈيا آيورويدک ابنڈ يونانی طبی كانفرس كا جب چودھواں سالانداجلاس وہلی میں منعقد ہوا تھا، اس زمانے میں ڈاکٹر کے ڈی شاستری کی تحریب پر کانفرنس نے ایک تجویز پیش کی کہ'' یے کانفرس قرار دیتی ہے کہ کایا کلی اور درازی عمر وغیرہ مضامین پر پوری تحقیقات کرنے کے لئے طبی کانفرس کے ماتحت ایک سوسائی قائم کی جائے''۔ جناب سے الملک بہادر کی تائیداور عاضرین کے اتفاق رائے ہے یہ تجویز منظور ہوکر اصحاب ذیل کے ارکان قرار دیئے گئے تھے: (1) ڈاکٹر کے۔ ڈی شر ما (۲) میج الملک بہادر مرحوم (۳) کوریاج ہرنجن داس صاحب معظم (۴) ڈاکٹر صبیب الرحمٰن مرحوم سابق رنبیل طبیہ کالج دبلی (۵) کوراج جگن ناتھ سین صاحب کلکتنہ۔اس قرار داد کے پاس ہونے اور کانفری کے ماتحت سوسائٹی قائم ہونے کے بعد پھراس کاعلم نبیں ہو سکا کہ سوسائٹ نے کوئی کام کیا بھی کہنیں کیا تھا۔ البتہ ڈاکٹر کے۔ ڈی شاسّزی نے اپنے زور دارلیکچر میں علمی ولائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی عمر بہت طویل ہوسکتی ہے اور وہ بڑھاپے سے نجات پاسکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے دعوے کے متعلق میہ تشلیم کیا جا سکتا ہے کہ آپورویدک شاستروں میں ایسی رسانیوں کے مجرب و تیر بہدف نسخہ جات پائے جاتے ہیں۔ جن کے استعال ہے بال ناخن اور دانت گر جاتے ہیں۔اور ان کی جگہ نے بال و نے ناخن اور نے دانت نکل آتے ہیں۔ بڑھایا زائل ہو جاتا ہے، شاب عود کر آتا ہے۔ آپورویدک کا دعویٰ ہے کہ کا یا کلپ کے بعد انسان بینکڑوں اور ہزاروں سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے اور اس پرکسی قتم کے مرض اور ز جر بلکدافلاس تک کا اس پر اثر نبیس ہوتا۔ چنانچہ بھگوان اتری کمار پنردوسورسائن کے اوصاف کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ 'اے زندگی کے آرز و مندو! اس امرت رو پی رسائن کی بات سنو جو د بیتاؤں کے لئے بھی مفید ہوتی ہے، اس کا اثر غور وفکر سے بالاتر اور عجیب وغریب ہوتا ہے۔ وہ عمر بڑھاتی، صحت بخشی اور اوستھا (حالت) کو قائم رکھتی ہے۔ نیند، غنودگی، تھکان، جمائی، سستی اور لاغری کو دور کرتی ہے۔ وات، پت اور کف کو اعتدال پر رکھتی ہے۔جم کومضبوط بناتی ہے،جم کے ڈھیلے پن کو دور کرتی ہے۔ قوت ہاضمہ کو بڑھاتی ہے۔ آب و تاب رنگ اور آ واز کو بہتر بناتی ہے۔ چونا وغیرہ بہت ہے رشی اس کی بدولت از سرلو بردھانے سے جوانی حاصل کر بچے ہیں اور اس کی بدولت عورتیں ان سے بہت محبت کرتی تھیں ای سے ان کے جسم معنبوط ہموار اور سڈول ہوتے تھے۔ طاقت، رنگ اور اندریاں حواس خسہ تر وتازہ رہی تھیں۔ بھی ہمت نہیں ہارتے تھے۔ اور حق کو باسانی برداشت کر سکتے تھے، وغیرہ "۔

### آ بورویدک میں طویل عمری کے اصول

'' چرک'' آیوردیدک کی متند کتاب ہے۔اس میں طویل عمری، اعادہ شاب اور قیام قوت کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔لیکن ہم طوالت کونظر انداز کرتے ہوئے، اس پر چند اہم اصول لکھتے ہیں تا کہ قارئین ان سے پورے طور پر مستفید ہوسکیں۔اور اگر شوق ہوتو مزید معلومات اور غور وفکر کسکیں۔

# طویل عمری کے تین ذرائع

(۱) جسم کے تین''اپ سینھ''(۲) تین اصول (۳) تین انتیں (۴) تین روگ (۵) تین روگ مارگ (۲) تین طرح کے دید اور (۷) تین طرح کے اوشدھی ہوتی ہے۔مختفر تفصیل درج ذیل ہے۔

اب ستید کے بھی تین بڑے گھنب ہیں۔سٹرت میں جسم کودستھون " کا نام دیا گیا ہے۔ لیتی کف، وات اور بت تین ستونوں والا۔ جب بیمناسب حالت میں رجے ہیں توجم تدرست رہتا ہے۔لین مکانون میں ستونوں کے علادہ کھنوں کی بھی ضرورت ہے اس لئے وات، پت اور کف تیوں ٹھیک حالت میں رہ کرجسم کو بہت دنوں تک زیرہ رکھتے ہیں،جسم کی طاقت اور خوبصورتی قائم رہتی ہے۔بل بھی ٹین طرح کا ہوتا ہے: (۱) سے (۲) کاج (۳) بکت کرت۔ "دسیج" کو"سیادک" بل بھی کہتے ہیں، جوڑوں اور استمادک کے موافق ہوتا ہے۔ (٣) '' یکتی کرت' بل 🖪 ہے جوخوراک اور ورزش کے مناسب ترتیب سے عمل میں لانے سے بردھتا ہے، آتین کے معنی کوشش ہ، یہ سی تین اقسام کی ہوتی ہیں۔ محسوسات کال اور کرم کا (ا) اتی ہوگ (۲) ابوگ (۳) مانسک۔ (۱) جوروگ شریر کے دوشوں (وات، پت اور کف) کے بجڑنے سے پیدا ہوتے ہیں وہ'' لنے '' کہلاتے ہیں۔ (۲) جوروگ خوف، زہر وابو، آگ اور چوٹ وغیرہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ گفتک کہلاتے ہیں۔ (س) محیث (دلیسد) چیزوں کے نہ طفے اور انشت (خلاف خواہش) چیزوں کے ملفے سے جو روگ بیدا ہوتے ہیں انہیں مانسک روگ کہتے ہیں۔"ویڈ" کھی تین اقسام کے ہوتے ہیں: (۱) بھٹک چیندچ۔ایا چھس جو ویدول کی طرح ساز و سامان، ادویات اور کتابیں جمع کر کے رکھتا ہے یا ویدوں کی طرح ثب ٹاپ بنائے رکھتا ہے، اس کو برتی رویک یا بھٹک چھندو چر کہتے ہیں۔ (٢) سده سادهت الي فخف كو كيت بين جوكرتى، جس اور كيان سے يكس سدحول ك نام سے ويد بون كا نام يانے كى كوشش كرے۔ کیکن خود ان سدهوں کی اس میں ایک بھی بات نہ ہواہے سدھ سادھت کہتے جیں۔ اس کے معنی یہ جیں کہ دوآ دی آپس میں سازش کر کے ایک ان می سده وید بن جائے اور دوسرالوگوں میں بیمشہور کرتا چرے کے فلان وید بڑا کام ہے، ای طرح اس مصنوعی وید کی ونیا میں عزت اور مان بن جائے۔ (٣) وید گن یکیت: ایسے وید کو کہتے ہیں جودواؤں کے استعمال میں ماہر کامل۔ کیان و کیان سے واقف سدھ سمین ، صحت بخشے والا \_ زندگی دینے والا اور طاقت برحانے والا ہو \_ اوشدهیوں کے معنی علاجات کے بیں اس کے بھی تین اقسام بین: (١) ''دیو و يا شرك الى اوشدهى ب جس يسمنتر، اوشدهى وهاران، منى وهاران، منكلا چن، بليدان، ايهار،ول، يم يراكيي ، اب واس سوتى واچن، پرنی بات، تیرتھ جاترا وغیرہ کومل میں لایا جاتا ہے۔ (۲)'' مکتی و بیاشرے' ایسا اوشدهی ہے جس میں موافق و ناموافق کا وجار کر کے کھانا اور ٹھیک ترکیب ہے اوشرهی کا استعال کرنا ہے۔ (۳) ستوو ہے ایک شدهی ہے جس میں مفروشیوں ہے من کورو کنا ہے۔

آ پورو بدک میں طویل محرف ادویات کا استعال دوسروں کے لئے مفید نہیں ہوسکتا کیونکہ وید پورے طور پرعلی اورعملی حیثیت سے
فاضل آ پورو بدک اور ماہر فن ہو صرف ادویات کا استعال دوسروں کے لئے مفید نہیں ہوسکتا کیونکہ وید مرض اور ترابی جسم کے ندان (سبب)
سے دانق ہوتا ہے۔ اور دہی ندان کو رفع کرنے کی صحیح کوشش کرسکتا ہے۔ آ پورو بدک میں روگ تین ندان سے پیدا ہوتے ہیں (۱)" ساتمیہ
اندر کی ارتھ سینوگ" بینی نامطابق اندرے وشیوں کے بھوگ سے۔ (۲)" پرگیا پر ادھ" بینی بدھی کے دوش سے۔ (۳)" پرنیام" بینی وقت
سے۔ بہی تین اسباب تین اقسام کے روگ پیدا کرتے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ جن کی مختمر تفصیل درج ذیل ہے شاریک روگ تین
قسم کے ہوتے ہیں: (۱) اگدید لیتن بی را کی سومید لین کی وائے وے لینی دائے۔ مانساک روگ دوطرح کے ہوتے ہیں (۱)" راجس"

جورجوگن سے پیدا ہوتے ہیں۔ (۲)'' تامس'' جونموکن سے پیدا ہوتے ہیں۔ (۳) اکٹک کی تفصیل گزر چکی ہے۔ **نوٹ**: آیورویدک میں مرض کے لئے روگ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن ویادھی، آھے، گد، آ تنگ، یکشما، وکار وغیرہ سب الفاظ ایک ہی معنوں میں استعمال کئے جاتے ہیں۔

اشدهی (علاج) میں ادویات کی تقلیم اس طرح کی گئے ہے۔ ادویات دوقتم کی ہوتی ہیں۔ اول مفید ادویات جن کو تعلق ، دوسرے مہلک ادویات جن کو تعلق کہتے ہیں۔ پھر ہرایک کی دواقسام ہیں۔ تعلق کے اقسام: (۱) ''ادجس کر'' ایسی ادویات جو تندرست کو طاقت دینے والی ہیں۔ (۲) ''روگ نافٹک' ایسی ادویات جو امراض کو دور کرنے والی ہیں۔

# المليثج كاتسام

(۱) ''وادھن' فورڈ ہلاک کر دینے والی ادویات۔ (۲) ''سانو وادھن' ایسی ادویات کی چھے دیر کے بعد ہلاک کر دیں۔''اوجس کھینٹے'' بی ایسی ادویات ہیں جوشدرست اشخاص کے اوج (طاقت) کو بڑھاتی ہیں۔اور وہی ورشیہ (مقوی یاہ) اور رسائن (اکسیر) ہوتی ہیں۔ رسائن کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ہرفتم کے مرض کو دور کر دینے کے ساتھ ساتھ مقوی یاہ بھی ہوتی ہیں۔اور آپورویدک میں یہ بھی شخصیص کی گئی ہے کہ جوادویہ ورشیہ ہیں وہی رسائن بھی ہیں۔

#### رسائن کیا ہیں

رسائن اليي ادويات كوكتے بيں جو امراض كے لئے اكمير موں اور اس كے ساتھ بى جمم بيں توانائى كے ساتھ ساتھ قوت باہ كو يقينا بہت زيادہ پيدا كر ديں۔ رسائن ادويات ہى كے استعال ہے انسان كو برى عمر، جنسى قوت، قوت حافظہ، ذہائت، صحت، لطف جوانى، خوبصورتى، خوش آ واز بونا، جلال، جمم اور اعضائے جمم كى طاقت، واك سدھى (منہ ہے جو بات فكلے وہ پورى ہو جائے)، پرنتي (متحمل مراجى) اوركائتى (چېرےكا نور) حاصل ہوتى ہے۔ چونكہ ان ادويات ہے دس ركمت وغيرہ ساتوں دھاتوں كاحصول ہوتا ہے اس لئے انہيں رسات كہتے ہيں۔

#### ورجی کرن

یہ جو تخصیص کر دی گئی ہے کہ ہر رسائن ورشیہ (مقوی باہ) ہوتی ہے اور ہر ورشید رسائن ہوتی ہے تو جانا چاہیے کہ وربی کرن الیمی رسائن ہے جو ورشیہ (محمی ومفتی ) کے ساتھ ساتھ مرد کو اولاد بیدا کرنے کے قابل بنا دیتی ہے جو لوگ طویل عمری، قیام شباب اور اعادہ شباب چاہتے ہیں وہ بھیشہ وربی کرن ادویات استعال کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ دھرم، ادویات کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ ان سے کھانے سے فورا ہی سرور بیدا ہو جاتا ہے۔ گھوڑے کی می طافت حاصل ہوتی ہے۔ اور آ دی جماع کرنے سے نہیں گھراتا۔ ان ادویات کا استعال مردول کو عورتوں کا بیار ابنا دیتا ہے اور بردھاہے میں بھی ویرج کو کم نیس ہونے دیتا۔

جس طرح ایک بہت بڑا درخت بے شار شہنیوں کے پیدا ہونے سے آ راستہ بیراستہ ہو جاتا ہے ویسے بی ان ادویات کے استعال سے آ دی استعال دالا مرد بہت ی اولاد کے پیدا ہونے سے اچھا معلوم ہوتا ہے۔ یکی ادویات اولاد کی اصلی بنیاد بیں اور انہی کے استعال سے آ دی کو نیک نامی، دولت، طاقت اور تروتازگی حاصل ہوتی ہے۔

#### ایک قدیم واقعه

ایک زمانے کی بات ہے کہ سلیم الطبع اور یکیہ کرنے والے رشی گراہمیہ (دیماتی) اوویات اور اغذیہ کے استعال ہے ایے دکی ہوئے کہ ایپ زوزمرہ فرائفن کی اوائیگی کے بھی قاتل نہ رہے۔ تب وہ سوچنے گئے کہ بیرسب بہتی میں رہائش رکھنے کا نتیجہ ہے۔ اور اس کا بھی علاج ہے کہ پورب کی رہائش اختیار کی جائے۔ اس لئے وہ ہمالیہ کے اس مقام پر گئے جہاں سے کلیان کاری اور پور دریا گئا کا آ غاز ہوتا ہے۔ جہاں پر دیوتا، گندھرب اور کنر رہتے ہیں۔ جہال شم قتم کے رتن پائے جاتے ہیں۔ جہال کا فظارہ نہایت دکش ہے۔ جہال برہم ری سدھراور چرن نواس کرتے ہیں جہال ہر شم کی بڑی یوئیاں پائی جاتی ہیں۔ جہال ہر شخض کا بی رہنے کا طلبگار ہے اور جس کی حفاظت الدر کرتا ہے۔

رشیول کی اس جماعت میں بحرگو، انگرا، اتری، وشٹ، کشیپ، اگستید، ورم دیوراور آست گوتم دغیرہ بہت سے رشی شامل ہے۔
ایمدر نے نہایت محبت سے اس جماعت کا استقبال کیا اور کہنے لگا کہ اس برہم کے جانے والو! اے گیان دھن اور پتودھن کے بھنڈا، برہم رشیو آپ کا آنا مبارک ہو۔ بستیوں کی رہائش سے آپ لوگوں کے چرے اوائی، بے رونق، بے نور، دکھی، اور سکھ سے خالی دکھائی دے دے ہیں۔ آپ لوگوں نے اپنی نیک دلی کی وجہ وی بہتری کے واسطے اپنے اجمام کی کوئی پروانہ کرتے ہوئے بستیوں کی رہائش اعتمام کی کوئی پروانہ کرتے ہوئے بستیوں کی رہائش اعتمام کی کوئی پروانہ کرتے ہوئے بستیوں کی رہائش اعتمام کی کوئی پروانہ کرتے ہوئے بستیوں کی رہائش اعتمام کی کوئی بیان سے جمعے اعتمام کی کوئی ساؤں جے نہایت مہرہانی سے جمعے احداثی کماروں نے سکھایا تھا۔ کیونکہ آپورویوک کے ایدیش کے لئے اس سے انجمام وقع ہاتھ نہ آپ گا۔

اشونی کماروں نے بیٹلم پرجاپتی ہے حاصل کیا تھا اور پرجاپتی کو برہائی نے اس کا اپریش کیا تھا۔ کیونکہ عوام برحاپ اور بہائی کا مقصد بہار ہوں کی وجہ ہے کہ عرب دکھی اور گھرا ہور ہے تھے۔ اس وجہ ہے تہا، انضباط حواس، عقل اور گھیل علم کے نا قابل تھے۔ برہائی کا مقصد بہت تھا کہ مندرجہ بالا خرابیوں ہے عوام کو نجات سلے جائے۔ بیٹلم بڑا کار تواب ہے، اس ہے عمر ترتی باتی ہے، برحاپا اور بہاریاں دور ہوتی ہیں۔ طاقت بیدا ہوتی ہے اور صحت حاصل ہوتی ہے۔ آپورویوک کاعلم امرت کا سا اثر رکھتا ہے۔ اس لئے آپ اسے س کر یادر کھے اور عوام کے فائدے کے لئے اس کی اشاعت بھیئے۔ کیونکہ برہم بنی رشیوں کا معران ہے۔ وہی رفاقت اور رفاقت ہی رحم ہے۔ آتا پر رحم کرنا ہوا اور تواب کا کام ہے۔ وہی صورت برجمیہ اور اکھھے کرم (لاز وال تھل) ہے ایشر کی ان باتوں کو س کر رشی لوگ وید کے منتر وں سے اس کی تعریف کرنے گھاس کے بعد اعدر نے رشیوں کو آپورویوک کا اپریش دیا اور قربایا کہ بیسب کام ممل میں لانے کے قابل ہیں۔ سائن بنانے کا بہی سب سب سب ہو اچھا موسم ہے۔ کیونکہ ہمالہ پر بت پر بیدا ہونے والی سب جادو اثر پوٹیاں اس وقت مل کئی ہیں اور اس وقت سائن بنانے کا بہی سب سب بھا موسم ہے۔ کیونکہ ہمالہ پر بت پر بیدا ہونے والی سب جادو اثر پوٹیاں اس وقت مل کئی ہیں اور اس وقت تا شرے کی لؤ طرب بانکل کمل ہیں۔

اس واقعہ سے بہت میں باتیں سامنے آتی ہیں۔ خدا پرتی، تلوق کی غدمت، دیہاتی اور شہری زندگی، آبورویدک کی خوبی طویل عمری، صحت اور رسائن تیار کرنے کا وفت اور بوٹیوں کی جائے پیدائش اور ان کی تاثیر کا کھمل ہونا وغیرہ۔

چونکہ آبورو بدک میں میں جی (مغید ادویات) کی دو اقسام ہیں۔ اوّل اوجس کر (مقوی اور رسائن) دوسرے روگ ناشک (وفع امراض) چونکہ یہاں پر ہماراتعلق اوجس کر کے رسائن اور ورشیہ دواتی کر ان ادویات سے ہے اس لئے ہم صرف انہی اوویات کا ذکر کریں گے۔ ادویات کی تفصیل علاج ان کے مقام پر بیان کریں گے۔ افادات از چک]

### طب بونانی اور وطویل عمری اور قیام شاب

طب قدیم کی تاریخ و کیفے سے پت چانا ہے کہ حکماء و فلاسٹر اور اطباء انسانی عمر کوطویل کرنے، جوانی کو قائم رکھنے اور شاب کو واپس لوٹانے میں کس قدر جدوجہد اور سعی کی ہے۔ ان کی بیٹمام کوششیں صرف فن کے لئے محدود تھیں، یا باوشاہ اور شہنشاہ وقت کے لئے رحمدود تھیں، یا باوشاہ اور شہنشاہ وقت کے لئے رحمتیں برواشت کی گئیں۔ بہرحال ان کی کتب مجربات اور مفید تداہیر سے پت چانا ہے۔ ان کی تمام تر جدوجہد قابل تعریف اور حقیقت کی طرف رہنما تھی۔ متقدین کے بعد متاخرین نے ان بنیادول پر عالی شان کی تقیر کئے ہیں۔ جن سے اس دور میں بھی فیر معمولی روشنیاں فعیب ہوئی ہیں۔

طب قدیم کے مطالعہ سے پہ چان ہے کہ بقراط اور جالینوں سے لے کر کیم رازی اور ابن بینا تک تمام اس امر پر شنق ہیں کہ نہ تو طویل عمری ممکن ہے اور نہ ہی اعادہ شباب کی کوئی صورت ہو گئی ہے۔ اور انسانی طبی موت کو روکنے کی کوشش کرنا ایک جنون سے زیادہ ایمیت ٹیس رکھتا۔ ان کا فیصلہ ہے کہ زندگی کے لیے رطوبت غریزی اور حرارت غریزی کے ساتھ ساتھ چین کی غذائیت بے حد لازم ہے۔ اور بہتیوں صورتیں پھر زندگی کے کسی دور میں ممکن ٹیس ہیں۔ دوسرے جم انسان میں جو رطوبت غریزی اور حرارت غریزی قائم ہے ان کی مثال چراغ تیل اور شعلہ کی ہے۔ جن کی روشی زندگی بحر قائم ہے۔ آخر ایک ون ایسا آتا ہے کہ تیل جل جاتا ہے اور زندگی محتم ہو جاتی ہے۔ اور جوں جو ایس لوٹ کرٹیس آسکا۔ البت موت ضرور آجاتی ہے۔ اور جوں جو ایس لوٹ کرٹیس آسکا۔ البت موت ضرور آجاتی ہے۔

میں جنت کا تصور۔ ہرفتم کی ضروریات کا میسر ہونا اور حسین ترین عورتوں وحوروں اور دوشیزاؤں کا قرب اس کے ساتھ شرا ہا طہورا کی مستی کے بیان اپنے اندر جو بھی حقیقت رکھتے ہوں مگر اس دنیا میں عیش ونشاط کی داد پانے والوں نے عملی طور پرسب کر دکھایا ہے لیکن اس حقیقت سے کسی فاضل حکیم اور ماہر طبیب نے بھی انکار نہیں کیا کہ حسین دوشیزاؤں میں قیام شباب اور طویل عمری کا بہترین ذریعہ ہیں۔ شایداسی لئے اسلام نے چارشاد یوں اور بے شار باندیوں کی اجازت دی ہے۔

جواطہاء اور عکماء طویل عمری کے قائل نہیں ہیں وہ ان سب تھائق کی خالفت کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں جناب حکیم جلیل احمد صاحب پڑپل طبیہ کالج کے خیالات ایک مضمون سے پیش کئے جاتے ہیں جواگر چہ سلسل بیان کئے گئے ہیں گر ہم کوان سے اتفاق نہیں ہے صرف مخالفت نظریات کی وجہ سے نقل کئے جاتے ہیں۔ جن کے جوابات ہمارے آئندہ مضمونوں میں لکھے جائیں گے۔

#### مسئله قيام واعاده شباب

ظاہر امر ہے کہ جب تک بید نہ معلوم ہو جائے کہ انسان کا تکون کس طرح اور کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ نیز لؤ کہیں، جوانی اور بڑھایا وغیرہ حالات کن تغیرات کے ماتحت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک قیام شباب یا اعادہ شباب کے متعلق کوئی بیٹنی رائے قائم نہیں کی جاسکتی۔ اس لئے ہم مناسب سجھتے ہیں کہ پہلے ذیل میں ان امور کے متعلق مختصر سا تبعرہ ہدیہ ناظرین کردیں۔

#### بحكون انسان

جمہور اطباء متنقد مین کا خیال ہے کہ انسان کی تکون دو چیزوں سے ہوتی ہے: (۱) رطوبت غریز یہ (۲) حرارت غریز یہ۔
رطوبت غریز یہ میں مردکی منی، عورت کی منی اور خون حیض یہ تینوں چیزیں وافل ہیں۔ ان میں سے مردکی منی اپنی قوت عاقدہ کے
فرر لیع اور عورت کی منی اپنی قوت منعقدہ کے ذریعے جو ہر جنین کا جزوبنتی ہے اور خون حیض ان اعضاء اصلیہ کی غذا میں صرف ہوتا ہے
جومنی سے تیار ہوتے ہیں۔ رہی حرارت غریز یہ۔ وہ ان میں انعناج تغذیب اور دفع فضلات وغیرہ وطائف انجام دیتی رہتی ہے۔ ان
دولوں چیزوں کی اسی اجماعی حالت پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ چنانچہ جب تک کسی انسان میں یہ دولوں چیزیں مجتمع اور موجود
رہتی ہیں۔ اس وقت تک دہ زندہ رہتا ہے اور جب ان میں سے ایک یا دونوں مفقود ہو جاتی ہیں تو وہ مرجاتا ہے۔

# لڑکین جوانی اور بڑھا پے وغیرہ کا سبب

ای طرح فتلف انسان یعن اؤ کین، جوانی اور برها پا وغیرہ بھی انہی دونوں چیزوں کے مختلف تغیرات کا متیجہ ہیں۔ چنانچہ جب تک بدن میں رطوبت غریزیہ اس قدر دافر اور کثیر مقدار میں موجود ہوتی ہے کہ حرارت غریزیہ کی حفاظت کرنے کے علاوہ تغذیب اغذیہ میں بھی صرف ہو سکے اس وقت تک انسان کا او کین شار کیا جاتا ہے جے اسطلاح اطباء میں سن حداشت یا سن مود کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب رطوبت غریزیہ کھی موکراس قدر باقی رہ جاتی ہے کہ حرارت غریزیہ کی حفاظت کے لئے تو کافی ہوتی ہے لئی تغذیب اعضاء میں صرف نہیں ہو سکی تو یہ انسان کی جوانی کا زمانہ ہے۔ جس میں اس کے تمام اعضاء کمل ہو جاتے ہیں اور قو تیں قوی ہو جاتی ہیں۔ نیز چونکہ رطوبت غریزیہ حفظ حرارت کے لئے کافی ہوتی ہے اس لئے بدن میں حرارت غریزیہ بھی علی کمالہا موجود ہوتی ہے۔ جس پر جوانی کا دار و مدار ہے غریزیہ حفظ حرارت کے لئے کافی ہوتی ہے اس لئے بدن میں حرارت غریزیہ بھی علی کمالہا موجود ہوتی ہے۔ جس پر جوانی کا دار و مدار ہے اس اس اس کے تمام اعتفاء میں موجود ہوتی ہے۔ جس پر جوانی کا دار و مدار ہے اس اس اس کے تمام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ جب رطوبت غریزیہ اس قدر کم ہو جاتی ہو کی دجہ سے ون اس اس خریزیہ کی دورت غریزیہ کی حفاظت کے لئے کافی نہیں ہو سے تو اس وقت علی الندر بھر حرارت غریزیہ فیا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس کی دجہ سے ون حرارت غریزیہ کی حفاظت کے لئے کافی نہیں ہو سے تو اس وقت علی الندر بھر حرارت غریزیہ فیا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس کی دجہ سے ون

بدن تو تیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ بیزماندانسان کا بڑھاپا کہلاتا ہے۔اس زماند میں جب تک بدن میں رطوبات غریزیہ کا غلبہ نہیں ہوتا۔اس وقت تک اسے اطباء کے بہاں س کہولت کہا جاتا ہے اور جب ضعف ہضم کی وجہ سے بدن میں رطوبت غریبہ غالب ہو جاتے ہیں تو اس وقت اے س شیوخت کے نام روکیا جاتا ہے۔

### شباب كى تعريف

اس مخضرتبرہ سے ہمارے ناظرین بخوبی ہمجھ کے ہوں گے کہ اطباعے متقدیین کے نزدیک رطوبت غریزیہ کی کافی موجودگ کے باعث حرارت غریزیہ کا فی اور حرارت کے باعث حرارت غریزیہ کا فی اور حرارت غریزیہ کی کا فی اور حرارت غریزیہ کی کا کہا ہم موجود ہوگ ۔ اس وقت تک وہ مخض جوان کہلائے گا اور اس کے بعد علی التر تنیب زمانہ کہولت یا شیوخت بیس داخل ہو جائے گا۔

# شباب کا قیام اور اعاده دونوں ناممکن ہیں

اب ظاہر بات ہے کہ شاب کے قیام اور اعادہ کے متعلق تحقیق کرنے کے لئے ہمیں صرف اس امری تحقیق کر لینی چاہے کہ حرارت غریز یہ کا ہمیشہ علی کمالہا موجود رہنا یا زائل ہو جانے کے بعد اس کا علی کمالہا واپس آ جانا ممکن ہے یا نہیں۔ اس کے بعد قیام و اعادہ شاب کا امکان و عدم امکان فود بخو دحل ہو جائے گا۔ چنا نچہ اس کے متعلق اطباعے متعقد بین کی رائے ہے کہ یہ بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ حرارت کیفیت فاعلہ ہے اور رطوبت کیفیت منفعلہ ہے۔ اس لئے اجتماع کی صورت میں لامحالہ حرارت رطوبت میں فعل کر کے اسے بتر ربی متعلل کرنا شروع کر دے گی۔ علاوہ ہریں چونکہ مؤثر واحد جب کی متاثر واحد میں بہت زیادہ تحلیل ہوجائے گا۔ تو جس طرح چراغ کی گری اپ شدید اور قوی تر ہوتی رہتی ہے اس لئے پچھ عرصہ کے بعد جب رطوبت میں بہت زیادہ تحلیل ہوجائے گا۔ تو جس طرح چراغ کی گری اپ مادہ یعنی تیل کو کم کر کے خود بھی ضعف ہو جاتی میں حرارت غریز یہ بھی اپنے مادہ یعنی رطوبت غریز یہ کے معدف کی وجہ سے ضعف کی وجہ سے ضعف ہو جاتے گا۔ کیونکہ ہضم کا تمام تر دارو مدار حرارت غریز ی پر ہے۔ اور یہ ظاہر ہوجائے گا۔ کیونکہ ہضم کی انجام کارتحلل دائی اور قلت تغذیہ کے باعث چند ہوجائے گی۔ جس کے بعد لازی طوب نے کی وجہ سے بدل می بھی اپنے میں انجام کارتحلل دائی اور قلت تغذیہ کے باعث چند ہوجائے گی۔ بوجائے گی۔ بوجائے گی۔ جس کے بعد لازی طوب نے کی وجہ سے بدل ما یکل کی پیدائش کم ہوجائے گی انجام کارتحلل دائی اور قلت تغذیہ کے باعث چند ہوں کے باعث چند ہو جائے گی انجام کارتحلل دائی اور قلت تغذیہ کے باعث چند ہوں کے بعد رطوبت غریز یہ بانکل فنا ہوجائے گی۔

چونکہ حرارت غریز میں کا قیام رطوبت غریز میر ہی پر موقوف ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے فنا ہونے کے بعد حرارت غریز میر خود بھی لازی طور پر بچھ جائے گی۔ چنانچہ اس کے مزاج اور رویے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ جس کی مدت ہر محض کے لئے اس کے مزاج اور رویے کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔

اس تقریر سے بیاتو اچھی طرح ثابت ہوگیا کہ جب اطباع متفذین کے زدیک حرارت اور رطوبت غریز بیاکا بقاء ممکن نہیں، تو لازمی طور قیام شباب بھی ان کے ذہب کی بنا پر قطعاً ناممکن ہے۔ اب رہ گیا اعادہ شباب سواس کے متعلق بھی ان کے اقوال سے عدم امکان بی کا پتہ چاتا ہے۔ کیونکہ حرارت غریز بیدان کے نزدیک ایک ایسے جو ہر ساوی کا نام ہے جونٹس ناطقہ کے فیضان کے وقت بدن پر قابض ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا فیضان بالکل ناممکن ہے۔ اس طرح رطوبت غریز بی بھی ان کے ذہب کے مطابق ایک مرتبہ فنا ہوئے کے بعد پھرنہیں پیدا ہو کتی۔ اس لئے کہ بیا لیک رطوبت کا نام ہے۔ جس کا نضج اور تخیر پہلے اوعیہ غذا میں، پھر اوعیہ منی پھر رحم میں اور پھر بدن ولد میں ہوتا ہے۔اور رطوبت غذائی صرف اوعیہ غذاہی میں نفنج پاتی ہے۔اس لئے بیاس کے قائم مقام نہیں ہو عتی۔اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ جس شخص کا شاب اس کی حرارت غریز بیاور رطوبت غریز بیہ کے کم ہو جانے کی وجہ سے ذائل ہو چکا ہے، وہ ہرگز عود نہیں کرسکتا۔

#### ایک شبه کا رد

### قیام واعادہ شاب کی کوشش بے سود ہے

غرض به بات برصورت سے بالک محقق اور ثابت بوگی که متقدین اطباء کے قدیب کے مطابق می محقی بیں شاب کے قیام یا اعادہ کے متعلق کوشش کرنا بالکل بے سود اور لا حاصل ہے۔ کیونکہ جب حرارت غریز بہ بمیشہ علی کمالیا موجود نہیں روسکی تو قیام شاب و اعادہ شام میں الا تعادہ الله الشباب والقوة اعادہ شاب بھی لا محالہ ناممکن الوقوع بیں۔ چنانچہ قرشی علیہ الرحمة ونتیس بین عوش قریاتے ہیں: والطیب لا یلزمه ابقا الشباب والقوة لا نبقامها انعا بمکن بلقاء الحرارة الغریزیة علی کمالها و ذلك غیر ممکن ولا ان مبلغ كالشخص الاطول من الحیات فضلا عن ان یمنع الموت۔

#### مسكله حفظ شإب

تیام واعادہ شاب کا عدم امکان ٹابت ہوجانے کے بعد ظاہر بات ہے کہ حافظ صحت کو طبی نظر نظر سے اس باب میں صرف اس امرکی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مزاج اور اپنی قوت کے لحاظ سے جنتی مدت تک جوان رہنے کی استعداد اور قابلیت رکھتا ہے، اتنی مدت تحقيقات اعاره شباب

تك جوان رب- اس تقل بوزها فدمو جائد العلى اصطلاح من حفظ شباب كت بير

چونکہ حفظ شاب کی تمام تدابیر اور جزئی اصول کا بیان اس قدرطویل ہے کہ انہیں بالاستیعاب ذکر کرنے کے لئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے۔ اس لئے ہم انہیں نظر انداز کر کے یہاں اس کا صرف ایک سب سے بڑا اصول پیش خدمت کرتے ہیں۔

#### حفظ شاب کا ایک سب سے برا اصول

شباب کی حقیقت اور اس کے زوال کی علت معلوم ہو جانے کے بعد ہر شخص بخوبی سجھ سکتا ہے کہ حفظ شاب کا سب سے بوا
اصول بد ہوسکتا ہے کہ رطوبت غریز بر کو تحلیل ذاکد اور مفونت سے محفوظ رکھا جائے۔ ہمار بزدی اس سلسلہ ہیں مافظ شاب کو تین امور کی
ماص طور پر رعایت رکھنی چاہیے: (۱) تمام اسباب مجففہ مثلاً سہر ، غم ، غصہ استفراغ ، کثرت جاتی اغلام ، کثرت جاع اور دیگر ترکات شدید
وغیرہ سے نہایت شدت اور سختی کے ساتھ پر بینز کرے۔ (۲) اسباب شتہ ضرور یہ بینی ہوا ، ماکول ومشروب ( کھانے پینے کی چزیں ) ، ترکت
وسکون بدنی ، ترکت وسکون نفسانی ، نوم و یقظہ (سونا جاگنا) اور استفراغ واحتہاس کو اعتدال کے ساتھ استعال میں لائے۔ کیونکہ جب تک
بیا اسباب اعتدال کے ساتھ استعال کئے جاتے ہیں ، اس وقت تک انسان شکر رست رہتا ہے۔ اور جب ان کے استعال میں کوئی بدا عبد اللہ بوجاتا
پیدا ہو جاتی ہو کوئی نہ کوئی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کی دجہ سے لازمی طور پر حرارت اور رطوبت غریز یہ شرکلل اور ضعف پیدا ہو جاتا
ہے۔ (۳) وقت موسم اور مزاج وغیرہ کو طوظ رکھتے ہوئے غذا میں ذیادہ ترگرم و ترچیزیں استعال کرے، تاکہ حرارت غریز یہ اور رطوبت غریز یہ اس کے وہ محلل زاید سے بگی رہیں۔

اصول بالا برعمل کرنے کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ غریز ہیر کے تحلل ش کی ہو جاتی ہے اور بڑھایا جلد اور شدت کے ساتھ حملہ آ ور نہیں ہوتا۔[انکیم مادنومرا ۱۹۳۱ء]

فوت: جناب عليم جليل احمد صاحب كى ذاتى رائے بھى بہت صدتك اجميت ركھتى ہے۔ محرطب يونانى بيل طويل عمري اور قيام شاب يرجو كولكھا كيا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے كہ ريسب بچومكن ہے۔ ذيل بيل حكماء اور اطباء كے خيالات كامختصر خلاصہ درج ذيل ہے۔

### تدابیرے عمر بردھانا ایک امکانی حالت ہے

انسان امکانا کب تک زندہ رہ سکتا ہے؟

اس تقریر کے عنوان کو دیکھ کرشاید موام کو جرت اور تجب ہوگا کہ عمر کا زیادہ کرنا کیا افعال اختیاری جس سے ہے، لیعنی انسان اپنی قدرت واختیار ہے اپنی عمر کو گھٹا بڑھا سکتا ہے، لیکن سیشبدان کو اس وقت تک جیرت کے عالم جس رکھے گا جب تک کہ ان کو وجوہ موت کا تفصیلی علم جیس ہوگا۔ پس اس تقریر جس ہم اقلا وجوہ موت کی تشریح کرتے جی اور پھر اجمالاً ان تدبیرات و انتظامات کا اعادہ کرتے جیں کہ جو عمر کے حصول کے لوازم ضرور ہے جی اور جس ہے تمام کتاب بتغصیل آ راست و بیراستہ ہے۔ غرضیکہ امور خدکورہ کے جانے اور عمل کرنے کا جو عمر کے حصول کے لوازم ضرور ہے جی اور جس ہے تمام کتاب بتغصیل آ راست و بیراستہ ہے۔ غرضیکہ امور خدکورہ کے جانے اور اگر امور باعث موت نہ ہوں۔ مثل آئی وغرق وغیرہ امور انفاقیہ اور اگر امور باعث موت نہ ہوں۔ مثل آئی وغرق وغیرہ امور انفاقیہ اور اگر امور باعث موت نہ ہوں۔ مثل آئی صحت لجب العر قائم رہے گ۔

اب رہا بدامر کدانسان کس مدت تک زندہ رہ سکتا ہے لینی اس کی طبعی عرس قدر ہے، سوبد متلد نہایت و بی ہے، اس لئے ک

کرہ زمین کی مختلف آب و ہوا اور مختلف معموروں کے آسان وزمین کے مختلف اوضاع اور آثار اور طبقی سزاج انسانوں کے متعدد اور متخالف حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہر ملک کے افراد انسانی بلکہ ہر فرد بشر کی طبعی عمر مختلف ہو گر تغلیباً بینی غالب امر و حالات کے لحاظ سے اکثر قطعات زمین میں اور اکثر حالات مزاج طبی افراد ان کے لحاظ سے ایک سوئیں سال تک انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لئے کہ من نمو یعن جم وقوائے بدنی کی ترقی کا زمانہ تمیں سال تک اور من وقوف یعنی ترقی فدکورہ کے بعد کا زمانہ جبکہ بتدری (آہستہ آہستہ) قوائے بدنی و رطوبات فریزی (اصلی) کا نقصان شروع ہوجاتا ہے۔ ساٹھ سال من شیوخت میتی جبکہ نقصان قوائے بدن ورطوبات فریزی کا بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ شروع ہوجاتا ہے۔ ساٹھ سال سے آگے ساٹھ سال تک جس کا مجموعہ ایک سوئیں سال ہوا۔

بعض عماء کی رائے ہے کہ انسان کی عمر طبعی ایک سو جالیس سائل تک ہوئکتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نوسو بلکہ ایک ہرار سال انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ بعض علاء فلاسفر کا قول ہے کہ انسان امکانا ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے۔ بشر طبیکہ اوضاع فلکی اور آٹار ارضی اس زمانہ و مکان کے جہاں وہ رہتا ہے طول عمر خدکورہ کے ہول۔

### انسان کے لئے بہرال موت ضروری ہے

حق بات بیہ کہ انبان کے لئے موت ضروری ہے اور اس کا دوام بقا محست کے منافی ہے۔ اس لئے کہ جسم انبانی ایسے عضروں سے مرتب کیا گیا ہے کہ جو ایک دوسرے کے خلاف اور جمیشہ بہت زور وشور سے خواہان افتر ان (جدائی) کے رہتے ہیں۔ اگر قاسر (جابر) بینی حرارت غریزی ان چاروں عضروں کی مواصلت میں اہتمام نہ کرے تو حضرت انبان کا بدکالبد خاکی جنات کی طرح سے معدوم ہوجائے اور اس حرارت غریزی (اصلی) کا بقا وقوت وضعف صرف رطوبت غریزی کے بقا وقوت وضعف پر مخصر ہے۔ کیا معنے رطوبت غریزی کے بقا وقوت وضعف پر مخصر ہے۔ کیا معنے رطوبت نہ کورہ وحرارت غریزی کا مادہ ہے اور حرارت غریزی چونکہ بدن کی تغییں چلانے کی غرض سے متحرک رہتی ہے، البغدا اس کا مادہ لینی رطوبت غریز کی کا مادہ ہے۔ تا اینکہ حرارت نہ کورہ کے دوام حرکت سے ایک نہ ایک دن رطوبت غریزی بالکل فنا ہوجائے گی۔ جب بدرطوبت فنا ہوجائے گی تو برحرارت بھی بچھ جائے گی جس طرح سے کہ تیل کے صرف ہوجائے سے چراغ یا یہ پیل ہوجاتا ہے۔ بہت بدرطوبت فنا ہوجائے گی اور کی کانس را جائے اور انفاق تھا۔

بہن اس حرارت کے بچھ جائے سے ان چاروں مخالفوں (چارعضر) میں بھی افتر اتی ہوجائے گا لینی ہرایک ان میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر بہتی جائیں گا ہوجائے گا گینی ہرایک ان میں اپنے اپنے ٹھکانوں پہنچ جائیں گیا ہوجائے گا اس لئے کہ اس حرارت کی وجہ سے ان مخالفوں میں باہم ارتباط اور انفاق تھا۔

انسان کا دوام بقامنافی حکمت ایزدی اس لئے ہے کہ انسان اگر ظالم وشریہ ہے تو اس کے دوام شروظلم سے عالم دنیا میں آفات و شر بر پار ہیں گے ادر بدامر منافی انتظام ہے اور اس لئے بھی دوام بقا انسان کا منافی حکمت الی ہے کہ اگر موت و آخرت نہ ہوتی تو نیک و صالح انسان برترین انسان ہوجاتے اس لئے کہ ان کو ترک لذات دنیا ہے کوئی معادضہ یا فائدہ عاصل ہونے کی اُمیدنیس تھی۔ کن کن وجوہ سے موت پیدا ہوتی ہے

یہ بات تو ظاہر ہے کہ بدن انسان کا مبداء (سرچشمہ) بیدائش مرداور گورت کی منی اور چیف کا خون ہے اور یہ دونوں جبکہ مخلوط ہو
کر بستہ ہو جاتے ہیں تو ان میں بوجہ جزوارضی و جزو ناری (مٹی اور آگ کے جزو) سیلان تو نہیں رہتا ہے مگر و حیلا و ھالا ایک مضغہ
گوشت کی شکل سے منشکل ہو جاتا ہے اور اس درجہ اس مضغہ گوشت میں صلابت (بختی) بھی نہیں ہوتی ہے جیسے کنکر و پھر میں مختی ہوتی ہے،
اگر ایک تختی ابتداء سے اس مضغہ گوشت میں ہوتی تو حضرت انسان الی جلدی منزل تاگریز (موت) پر چہنچنے کی عجلت نہ کرتے۔ بالحمد چونکہ

ہارے بدن کی بنا ابتداء ہی سے ضعیف اور ست ہے البذا دو طرح کی آفات کا سامان دواماً لگا رہتا ہے، ایک آفت داخلی دوسری آفت فارجی۔ آفت داخلی سے ان رطوبات کی تحلیل اور فنا مراد ہے کہ جس سے ہمارے جسموں کی پیدائش ہے کہ جو بتدری (آہت آہت ) زمانہ موت تک فنا ہوتی رہتی ہیں۔ اور آفت فارجی سے وہ آفت مراد ہے کہ جو رطوبات و اخلاط کے تعفن و فساد کی وجہ سے عارض ہوتی ہیں اور سی فارجی آفت گویا بادی النظر میں اس واخلی آفت سے جداگانہ معلوم ہوتی ہے گر تیجہ لازی اس کا بھی تحلیل ہونا آئیس رطوبات کا ہے کہ جو ہمارے جسموں کا مبداء (سرچشمہ) آفرینش ہے، اس لئے کہ جب بوجہ تعفن رطوبات میں فساد ہوگا تو ان میں صلاحیت جزد بدن ہونے کی شدر ہے گی۔ آخر کاروہ فاکمتر ہوکررہ جائے گی۔

علیٰ ہذا القیاس رطوبت مذکورہ اسباب باطنی ہے بھی فٹا ہوتی رہتی ہے یعنی ہمارے بدنوں کی حرارت غریزی (اصلی حرارت) اور دواؤں اور غذاؤں کے اجسام کی حرارت ہر وفت وساعتاً ہماری بدنی رطوبات کوجلاتی رہتی ہے۔

بالجملد بیکل اسباب عام اس سے کہ رطوبات کے فنا و خلیل کرنے والے ہوں یا اس کے خراب اور متحفن کرنے والے ہمارے اور آپ کے بدنوں کو وقا فو فقا خو کار بید رطوبات بدنی اسباب ذکورہ سے خلیل ہوتے ہوتے ایک روز بالکل فنا ہوجا کیں ہمارے رطوبات بدن کو خلیل کرتے رہے ہیں۔ آخر کار بید رطوبات بدنی اسباب ذکورہ سے خلیل ہوتے ہوتے ایک روز بالکل فنا ہوجا کیں گے۔ کس بیر دارت فریزی (اصلی حرارت) بدن کی ہی بچھ جاتا ہے۔ اس بیر دارت فریزی (اصلی حرارت) بدن کی بچھ جاتا ہوجائے گی جس طرح سے تیل کے فنا ہوجائے ہے وجہ موت طبعی کی ہے۔ اس طرح سے زندگی کا جراغ بھی بدن کی رطوبات اصلیہ کے فنا ہوجائے گی وجہ سے گل ہوجائے گا، اور یکی وجہ موت طبعی کی ہے۔

اب رہا بیدامرکدرطوبات بدن کس طرح سے بالکل فنا ہو جاتی ہے، حالانکہ سے روز مرہ غذا سے پیدا ہوتی ہیں سواس اجمال ک تفصیل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اس کی تفصیل سنے کہ شروع زمانہ سے خلفتا چونکہ ہم نہایت درجہ ذی رطوبت پیدا کئے گئے ہیں جیسا کہ قبل اس کے مشروحاً بیان ہو چکا ہے اس ضرور ہوا کہ اس رطوبت پر زیادہ حرارت ہمار سے بدنوں پر مسلط کی جائے تا کہ حرکات ارادی طلب معاش و تقصیل منافع و دفع ضرر نقصان وغیرہ میں اس رطوبت کے غلبہ کی وجہ سے عصیان اور فور واقع نہ ہو، چنا نچہ بدیں وجہ زیادہ حرارت ہمارے بدن پر مسلط کی گئی۔

اب اس حرارت مسلط کافعل بعنی رطوبات کا کم کرنا ہر وقت قائم رہے گا، اوّل وآخر العر (عرک آخرتک) حتی کہ بیرحرارت رطوبات بدن رطوبات بدن رطوبات بدن انسان اعتدالی کے قالب میں آجائے گا اور یکی اعتدالی حالت بدن انسان کے شاب کا عالم ہے۔ پس اس میں رطوبات کوتو حرارت فہ کورہ نے جلا کر کم کر دیا گر وہ خود مقدارہ (اپنے مقدار پر) باقی ہواور اب اعتدالی حالت سے آگے چل کر بھی رطوبات بدنی کوحرارت برستور سابق فا کرتی رہے گی۔ پس بدن میں وقا فو قا خشکی برهتی جائے گا تا اینکہ رطوبات بدن جب بالکل فنا ہوجا کیں گی، جب برحرارت بھی بجھ جائے گی۔

جب اعتدالی حالت بعنی زماند شباب سے آ کے چل کریہ حرارت رطوبت بدنی کوفنا کرتی جائے گی تو جوں جوں رطوبات ندکورہ فنا ہوتی رہیں گی ای قدر حرارت بھی کمزور ہوتی جائے گی۔ اور جب حرارت کمزور ہوگی تو طبیعت غذا سے معاوضہ کافی ان رطوبات کا کہ جو فنا ہوتی رہتی ہیں پہنچانے پر قادر ند ہوگی لہذا حرارت روز ہروز کم ہوتی جائے گی۔ الغرض جب طبیعت یوجی شعف حرارت بالکل معاوضہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی اس وقت موت طبعی وقوع میں آئے گی۔

### اجمالاً ان تدبيرات كا ذكر كه جوطول عمر كا باعث موسكتي ميں

آ غاز میں نے ان تدبیرات سے کیا ہے کہ جن کے عمل میں لانے سے صحت بدن قائم ہوکر انسان اپنی انتہائی عمر کو پہنچ سکتا ہے لینی کھانے پینے سونے جا گئے، حرکات وسکنات واستغراغ وغیرہ کی تفصیل تکر اس مقام پر مناسب خیال کیا عمیا ہے کہ بغرض مزید ہمیرت بالا جمال تدبیرات کا اعادہ کریں۔

خیال رکھنا جا ہے کہ دارہ مدار تحکیل عمر طبعی کاصحت کی حفاظت ہے ہے اور حفظ صحت سات امور کی تعدیل ( ہا قاعدہ استعمال میں لانا ) ہے ہوتا ہے۔

- مزاج کو بذر بعیہ ہوا کے ٹھکانے ہے رکھنا لینی روح وحرارت غریزی (حرارت اصلی) بدن کو بحسب العفرورت ہوائے صاف و
   شفاف ہے ٹھنڈک پہنچایا جس کا بیان ہم تشریح وہاء کے بیان میں کر بھے ہیں۔
  - ا عذا و یانی کا مناسب طریقہ سے استعال کرنا جس کے مراتب ہم کتاب جس تعلیمات و تعیمات جس بیان کرآئے ہیں۔
  - 🗩 خواب و بیداری کا بالاعتدال (با قاعدہ)عمل میں لانا جس کے تواعد احکام طبعی نینداور بیداری کی بحث میں منضبط ہو بچے ہیں۔
    - اصطلاح وتعدیل حرکات بدنی ونفسانی جس کی توضیح حرکات وسکنات کے بیان یس مرقوم ہوئی ہے۔
- اصلاح لباس کی جس سے حرارت ورطوبت بدنی قائم رہے جس کا بیان ضمناً فعلوں یعنی موسموں کی تدبیرات کی ذیل میں ندکور ہوا ہے۔
  - نغلات بدن کو عقیہ جس کے احکام کی تشریح استقراغ کے بیان علی عمدہ طور سے گزر چی۔
  - جوا کوکہ جو قلب اور حرارت برکو پینچی رہتی ہے اشیائے معطر و حالمین روح سے اصلاح کرنا۔
- 👁 علاوہ ان کے احکام سٹر و مخسل و حمام وغیرہ کہ جو قبل اس کے عمدہ طور سے مشرح ہو بچکے ہیں بھالا نا عمر طبعی کے حصول کے معاون (مددگار) ہیں۔[القانون]

#### فرنگی طب اوراعاده شباب

آ بورد نیک اور طب بونانی کی طرح فرنگی طب (ایلوییشی) نے اعادہ شاب اور قیام شاب کے سلسلہ میں اپی بساط کے مطابق تحقیقات کا تحقیقات کی جیر اور انسانی عمر کو برط سنے کی جدوجہد کی ہے۔ فرنگی طب کی تحقیقات سننے سے پہلے اس امر کو ذہن نشین کر کیس کہ تحقیقات کا تعلق ہمیشہ تجربات و مشاہدات اور عقلی دفوتی دفائل سے ہوتا ہے۔ ہر شخص و ہر ملک اور ہر طر بی علاج و ہر ضرورت کے لئے جدا جدا ہیں، الگ الگ طریق اور جدا جدا و لیپیاں اور علیحدہ علیحدہ فلے دونظریات ہوئے ہیں۔ ہمی بھی فرض ندکر لیا جائے کہ جو تحقیقات گرشتہ زبانوں کی جی جس جد محقیقات انہی اصولوں، نظریات اور تراہوں (لاسوں) پر جاری ہیں۔ یہ سے ہے کہ اکثر صورتوں میں ایک محق گرشتہ تحقیقات کا تحقیقات کو ضرور سائے رکھتا ہے گرید اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ایک محقق بغیر اپنے کی شے نظریے کے صرف گذشتہ تحقیقات کا تحقیقات کا حضرور سائے رکھتا ہے گرید اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ایک محقق بغیر اپنے کی شن نظریے کے صرف گذشتہ تحقیقات کا

جائزہ لیتا ہو۔ لیکن اگر کوئی محقق اپنی ذاتی رائے یا نظریہ کی علم وفن کے متعلق رکھتا ہے تو اس کی تحقیقات اس امر کی پابند نہیں ہوتیں کہ اس سے قبل جو تحقیقات ہو چکی ہیں۔ اس کو ان کے آگے کرنا چاہیے بلکہ وہ اپنے نظریات کے تحت تحقیقات کرتا ہے، البند ضرورت کے مطابق گزشتہ تحقیقات ہو بھی نظر ڈالٹا ہے کہ شاید اس کے نظریات کے تحت بھی اس کو پچھے اشارات یا کام کیا ہوا مل جائے۔ حقیقت میں اصل تحقیقات اس کو کی اصول مقرر کئے جا کیں پھر اپنی تحقیقات کا آغاز کیا جائے تا کہ دنیا علم وفن کے سامنے کوئی ٹی چیز رکھی جا سکے۔

فرگی طب (ماڈرن میڈیکل سائنس) کی تحقیقات کے متعلق بھی یہ جان لیں کہ ان کی تحقیقات اعادہ شباب اور قیام کے متعلق جو

کی بھی ہیں۔ ان کا تعلق آیورو بدک اور طب یونانی سے کوئی نہیں ہے۔ فرگی تحقیقات جدا جی ان کے نظریات الگ اور اصول علیحدہ علیحدہ
نظریات اور اصولوں کے تحت کی گئی جیں۔ اس لئے جو صاحب ذوق فرگی تحقیقات کا مطالعہ کریں وہ اس امر کو ذہن نشین کر لیس کہ ان کی
بنیاد نہ آیورو بدک اور طب یونانی پر اور نہ ہی فرگی طب ان سے ترقی یافتہ اور ارتقائی مقام رکھتی ہے۔ یہ قانون اور قاعدہ صرف اعادہ شباب و
قیام جوانی تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ علم طب کے ہر شعبہ اور اگر اس خیال کو وسعت ویں تو دنیا کے ہر علم وفن میں فرگیوں کی تحقیقات اپنا
ایک جدا ربحان (ٹرینڈ) رکھتی ہیں۔ اس تاکید کے بعد اب ہم فرگی طب کی تحقیقات کا مختفر خلاصہ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے اعادہ
شباب اور طویل عمری کے متعلق کی جیں۔

# فرنگی طب کے نظریات

 بندروں کے نصبے کا پیوند لگاتا تھا جس ہے جہم میں از سرنو شباب کی لہر دوڑ جاتی تھیں بعد میں پیر تقیقت سامنے آگئ کہ نہ صرف اس کا اثر وقتی ہے بلکہ فوراً بی بعد میں ایسا زوال آتا ہے کہ صحت پہلے ہے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہےاورانسان پہلے سے زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نظم بات میں اختلاف

مندرجه بالا فرکی طب کے اعادہ شاب و قیام شاب اور طویل عمری کے نظریہ کے مطالعہ سے پند چلتا ہے کہ ان تحقیقات کا آ بورویدک اور بونانی تحقیقات سے پچھعلق اور داسط نہیں ہے وہ اپنی جگہ جدا اقسام کی تحقیقات ہیں۔ یہاں پر یہ بھر واضح کر دیا جائے کہ آ يورويدك كايا كلب (اعاده شاب اورطويل عرى) كمتعلق رسائن اوراصول صحت كے لئے تاكيد كرتى ہے اور طب يوناني رطوبت غريزى اور حرارت غریزی کی حفاظت کے لئے حفظ صحت کے اصولوں کو معمول بنانے کے لئے زور دیتی ہے۔ بہر حال فر جی طب و آلورویدک اور طب بوتانی کے نظریات، تجربات اور مشاہدات اپنی اپنی جگد جدا صورتیں رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کے ذہمن نشین کرنے کے لئے ان کے نظریات کی روشی میں سجمنا ما ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے معج نظریہ کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قیام شباب اور اعادہ شباب اور طویل عمری کے لئے جومخلف طریق علاج میں تحقیقات کی گئی ہیں، وہ تمام اپنی اپنی جکدسب قابل تعریف ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ تحقیقات حقیقت کی طرف راہ نمائی کرتے ہوئے سنگ میل کا کام تو دیتی ہے گر ان میں سے خود کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لئے ہم کسی ایک نظریہ کو صیح کہتے ہوئے قانون کا درجرنیس دیتے ویسے ہم حقیقت کی راہ نمائی کو مدنظر رکھتے ہوئے ان امور کوتسلیم کرتے ہیں کدرسائن میں اس تتم کی طاقت ضرور ہے کہ اگر ان کو میچ مقام پر استعمال کیا جائے تو یقنینا کا یا کلپ ہوسکتا ہے۔ ای طرح طب یونانی کے نظریہ کو بھی بہت اہمیت ہے کہ اگر واقعی کوئی انسان رطوبت غریزی اور حرارت غریزی کی صحیح طریق بر حفاظت کرے تو واقعی دہ اپی طبعی عمر کوضرور پہنچ جائے ۔ لیکن میہ بھی حقیقت ہے کہ رسائن کی تیاری اور ان کا استعمال بھی اس قدر دشوار ہے جس قدر طب بینانی کے اصولوں پر رطوبت فریزی اور حرارت غریزی کی صحیح طریق پر حفاظت کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ تجربہ بیاتا ہے کہ مسلسل سالوں تک بیدناممکن ہے کہ کوئی انسان مسلسل صحت کے . توانین کی شب و روز پیروی کرتا جائے۔ پیروی تو بادشاہ اور خدا کی بھی مشکل ہو جاتی ہے چر بھلا ذاتی اغراض کے لئے توانین صحت کی پیروی مسلسل شب وروز نفسیاتی طور پرطبیعت کو اکما وینے والی بات ہے۔ اس لئے ان مقاصد میں کامیابی کے لئے آسان راہیں تلاش کرتا ہے۔ جہاں تک فرقی طب کے نظریات کا تعق ہے ان میں اس وقت کامیابی تقریباً نامکن ہے جب تک پہلے اس مسلد کاحل ندکیا جائے کہ توت دراصل کیا ہے؟ کیسے بیدا ہوتی ہے؟ کیا اس کو قائم رکھا جا سکتا ہے؟ اس وقت تک فرنگی طب ان سوالات میں سے کس کا جواب نہیں دیتی۔ البتہ اس کے مخلف نظریات اور اصولوں کے تحت جو تحقیقات کی گئی جی علمی وفنی معلومات کی ضرور عامل جیں۔ جن کی مختصر تفصیل درج ذمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے افادی اور غیرافادی پہلوؤں پر بھی روشی ڈالتے جائیں گے۔ تا کہ اہل فن اور صاحب عقل کے علاوہ عوام بھی مستفید ہوتے جائیں۔

فرنگی طب کا پہلانظریہ

چونکہ فرقل طب نے امراض کے متعلق تحقیقات کرنے میں جراثیم تھیوری ہے کام لیا ہے، اس سلسلہ میں پروفیسر میچنی کاف کا بھی یکی نظریہ ہے کہ بڑھاپا اس وقت آتا ہے جب زہر لیے جراثیم غذا کے ذریعے آئوں میں وافل ہو کر اپنا نعل انجام ویتے ہیں۔ اوّل تو جراثیم تھوری کا بینظریہ بی غلط ہے کہ اس سے امراض بیدا ہو کے ہیں۔ کیونکہ امراض صرف اعضاء کی خرابی سے بیدا ہوتے ہیں جب تک اعضاء میں قدرت مدافعت (امیونی) باقی رہتی ہے وہ جراثیم کو اوّل اعدر داخل نہیں ہونے دیتے اگر داخل ہو بھی جائیں تو وہ فنا کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لئے جراثیم کو ہم زہرتو ضرور خیال کرتے ہیں اور امراض کا سبب قرار دیتے ہیں۔ لیکن سبب سابقہ کہتے ہیں سبب واصلہ نہیں کہتے۔ سبب واصلہ صرف اعضاء کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اگر بین نظر بیفرض بھی کر لیس یا جراثیم کے مسلسل حملوں سے اعضاء کی کمزوری کا تصور بھی کرلیں۔ اور بڑھا ہے کے نظریے کے جونے کے بعد بھی ہم اس سے مستفید کیے ہو سکتے ہیں؟ اس کی صرف بہی صورت ہوگی کہ ہم زندگی بھر ان جراثیم کو اپنی آئتوں میں جانے سے روکنے کی کوشش کرتے رہیں جو بالکل ناممن ہے۔ وہی طب یونانی کا مسئلہ حفظ صحت مائے آ جاتا ہے جس کی طوالت طویل عمر کے لئے بھی عذاب جان بن جاتی ہے حقیقت ہے کہ جراثیم تھوری سے نہ صرف قیام شاب اور طویل عمر کے لئے بھی عذاب جان بن جاتی ہے حقیقت ہے کہ جراثیم تھوری سے نہ صرف قیام شاب اور طویل عمر کی دوگ تھام بھی نہیں ہو سکتی اور اس نظریہ کے تحت جو علاجات کیے جا رہے ہیں وہ نہ نیٹنی ہیں اور نہ کامیاب ہیں۔ اس لئے قیام شاب اور طویل عمری میں جراثیم تھیوری کو عمل میں لا تا بے معنی صورت ہے۔ اس لئے قیام شاب اور طویل عمری میں جراثیم تھیوری کو عمل میں لا تا ہے معنی صورت ہے۔ اس لئے قیام شاب اور طویل عمری میں جراثیم تھیوری کو عمل میں لا تا بے معنی صورت ہے۔

#### دوسرا نظرييه

بعض سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ انسان اس وقت بوڑھا ہوتا ہے جب اس کا نظام غذائیہ بے کار ہوجاتا ہے یا پورے طور پر بگڑ جاتا ہے۔ نظریداؤل تو نیانہیں ہے۔ آبورویدک اور طب بونانی بھی اس کا ذکر کرتی ہے۔ دوسرے یہ نظرید پہلے نظرید کی سلجی ہوئی صورت ہے۔ تیسرے طویل عمری میں ایک مقصد اعادہ شباب بھی ہے جو خرابی اعضاء اور خرابی خون کی حفاظت سے مکمل نہیں ہوسکتا ہے۔ اس مقصد کے لئے قیام شباب کے ساتھ اعادہ شباب کی صورت بھی ہوئی جائے۔

### تنيسرا نظربيه

ڈاکٹر''بوٹومول''جو مارشل سٹالین کے طبیب خاص تھے ان کا نظریہ یہ ہے کہ بڑھاپا اس وقت آتا ہے جب انسان کا الحاقی مادہ (کنکٹوٹٹوز) بڑھ کر دیگر اقسام ٹشوز پر اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ جن ہیں دیگر ٹشوز ہیں بختی کے ساتھ ساتھ ان کے افعال اور مجاری ہیں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔'' راک فیلر بیولاجیکل انشیٹیوٹ' کے متنداور چوٹی کے نامور ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے بے شارتجر بات کے بعد سیامرتشلیم کرلیا ہے کہ الحاتی نہیج کنکٹوٹٹوزسوائے حادثات کے اپنی زندگی اورنسل کے قائم رکھتے ہیں۔سوال بیدا ہوتا ہے کہ نہیج الحاتی کیا ہے اور اس کے افعال کیا ہیں۔

# نتيج الحاتى

سنج مرکب ہے کیسہ جات (سلز) ہے۔ کیسہ ایک حیواناتی ذرہ ہے جس کو ظلہ بھی کہتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ کا کنات میں جو بھی جا تھا رکھنوں ہے بہاں تک کہ نباتات بھی ان کی ترکیب جسمی اور بناوٹ بدنی انہی ظلیات ہے عمل میں آئی ہے۔ ہر حیاتی مخلوق کی بناوٹ دوسم کی ہوتی ہے اقل بنیادی ظلیات اور دوسری فعلی ظلیات۔ بنیادی ظلیات واحد ظلیاتی ہوتے ہیں یعنی اس میں ایک ہی تھی کے ظلیے یائے جاتے ہیں اور انگر مرکب ظلیات پائے جاتے ہیں اور معالمات نہیں پائے جاتے ہیں۔ اور اکثر مرکب ظلیات پائے جاتے ہیں۔ ور اکثر مرکب ظلیات پائے جاتے ہیں۔ بنیادی ظلیات کی بناوٹ لیسد ار اور ریشہ و اراضی مادہ سے ہوتی جاتے ہیں۔ بنیادی ظلیات کی بناوٹ لیسد ار اور ریشہ و اراضی مادہ سے ہوتی ہیں۔ جو فاکی مادہ کہلاتا ہے۔ اس کی ترکیب میں چونے کی خاصیت

ہوتی ہے پایا جاتا ہے۔ یہی مادہ جب اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو ہڑی بن جاتا ہے۔ چوتکہ یہ مادہ مخلوقات میں بنیاد کا کام دیتا ہے اس وجہ سے اس کو بنیادی خلید کہتے ہیں۔

نمیج الحاتی میں اس مقتم کے بنیادی غلیے پائے جاتے ہیں جن کی بناوٹ میں بہی خاکی مادہ ہوتا ہے۔ حیوانات خصوصاً انسان میں سیالی نہتے دیگر انہے کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ انسان میں بنیادی اعضاء ای سے بنتے ہیں جن میں ہڈی وکری، رباط اور اوتارای سے بنتے ہیں ان کے علاوہ جسم انسان کے دیگر اعضاء کی مضوطی کا کام بھی آتا ہے، اس مادہ کی زیادتی کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر جسم کو کسی ایسے تیزاب میں ڈال دیا جائے جس سے الحاقی مادہ کے سواباتی تمام انہے تحلیل ہوجا کیں تو باتی جسم ایک چھانی کی ماندرہ حاکے گا۔

بچین میں الحاقی مادہ جم میں بہت کم ہوتا ہے اور اس وجہ سے نہیج الحاقی میں بنی نہیں پائی جاتی اور بیچے کی ہڈیاں اس لیے زم ہوتی ہے۔ جول جول بچہ جوان ہوتا چا الحاقی نہیں یا دہ اس قدر سخت ہوجاتا ہے۔ جول جول بچہ جوان ہوتا چا الحاقی نہیں یا دہ اس قدر سخت ہوجاتا ہے۔ دوسرے کہ اس سے ایک طرف اعضاء انسانی لکڑی کی طرح سخت ہوجاتے ہیں جن سے اعضاء کے افعال میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ دوسرے اس مادہ کے بڑھ جانے ہے مجرکی وغیرہ میں بھی رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ اس طرح انسان پر بڑھایا غالب آ جاتا ہے۔

جوائی میں بیے ظیات ہمیشہ منے ظیات میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ پرانے ظیات کلیل ہو کہ خالب ہو جاتے ہیں اور نئے ظیات ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ چالیس سال کی عمر تک سیکل جاری رہتا ہے گر اس کے بعد ظیات کا انحلال تو جاری رہتا ہے گر نئے ظیات کی تکویں عمل میں نہیں آتی۔ اور چالیس سال کی عمر تک و ماغ شکیل کو پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ گویا چالیس سال کی عمر سے انسانی جسم مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم اس قوت سے محروم ہو جاتے ہیں جس سے ظیات کی تکوین ہوتی ہے۔ چالیس سال کی عمر کے بعد بھی ہم زندہ رہتے ہیں۔ لیکن جارے قوی برابر گرتے رہتے ہیں اور فتا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چالیس سال کی عمر کے بعد بدل ما یتحلل ، جسم کو حاصل نہیں ہوسکا۔

# خليات كي موت اور بردها يا

چائیں سال کے بعد ایک طرف الحاق نسیج یا خاکی مادہ زیادہ سخت ہونا شروع ہوجاتا ہے دوسرے نے غلبات کی پیدائش بند ہو
جاتی ہے۔ تیسرے دماغ کی ترتی رک جاتی ہے۔ اور بڑھایا ظاہر ہوکر موت کی شکل دکھا دیتا ہے۔ بڑھا ہے ہیں جہم کمزور اور نحیف ہوجاتا
ہے۔ یہ خاکی مادہ جو خون میں ملا ہوتا ہے جہم کے خلیات کے منہ میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور وہیں جہم بن جاتا ہے۔ چونکہ پھر خلیہ میں خون
کا گر زنہیں ہوسکت اس لئے وہ خلیہ بند ہوجاتا ہے۔ اور چونکہ نیا خلیہ بنتا بھی بند ہوچکا ہوتا ہے، توجم میں اس مقام پر مردہ خلیات کی
علامت بطور جھری کے ظاہر ہوجاتی ہے۔ غرضیکہ اس طرح رفتہ رفتہ تمام خلیات کے منہ اس خاکی مادہ سے بند ہوجتے چا جاتے ہیں۔ کل
جہم پر جھریاں پڑنی شروع ہوجاتی ہیں، اور گوشت پوست لئک جاتا ہے۔

اس نظریہ سے بڑھاپے کی پچھ حقیقت تو سامنے آتی ہے گراس کا علاج فرنگی طب میں اس کے سوا اور پچھ نہیں آتا کہ الحاتی نسیج میں تخی پیدا نہ ہواور خلیات کی پیدائش جاری رہے۔ لیکن بیدعلاج بھی امکان سے باہر ہے۔ دراصل بید حقیقت ہے کہ فرنگی طب کی تحقیقات خلیات کے سلسلہ میں زیادہ دقیق نہیں ہے۔ جس سے وہ پیدائش خلیات پر پچھ روشنی ڈال سکے۔ اس لئے اس بارے میں اس کی تحقیقات ختم

ہو چکی ہیں۔

اس سلسلے میں ہماری تحقیقات یہ ہیں کہ الحاتی نسیج کے خلیات کی پیدائش موت تک جاری رہتی ہے۔ یبی خلیات بنیادی ہیں۔ البت فعلی خلیات کی پیدائش بند ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر بدن انسان میں مناسب حرارت رہے تو بھی الحاتی مادہ سے ایک طرف نے فعلی خلیات پیدا ہوتی ہیں اور دوسری طرف بہی حرارت الحاتی نسیج کو سخت نہیں ہونے دیتے ہیں بیرحرارت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اور کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا ذکر ہم اپنی تحقیقات میں کریں گے۔ ہماری تحقیقات فرنگی طب سے کس قدر زیادہ اور اہم ہیں۔

### چوتھا نظریہ

اس نظریہ میں اس امر کو مذنظر رکھا گیا ہے کہ بڑھا پاس وقت آتا ہے جب انسان کی شریا نمیں سخت ہو جاتی ہیں اور ان میں صلابت پیدا ہو جاتی ہے۔ جس سے ان میں کچک شم ہو جاتی ہے۔ خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ ناکارہ ہو جاتی ہے۔ جو وہاں پر تخی اور نہیں ہے وہی نسج الحاتی اور خاکی مادہ پایا جاتا ہے۔ جو وہاں پر تخی اور صلابت اختیار کر لیتا ہے۔ البت اس تحقیق ہے جو نئی چیز علمی دنیا کے سامنے آتی ہے وہ خون کے دباؤ کا بڑھ جاتا (ہائی بلڈ پریشر) ہے۔ جو اللہت اختیار کر لیتا ہے۔ البت اس تحقیق ہے جو نئی چیز علمی دنیا کے سامنے آتی ہے وہ خون کے دباؤ کا بڑھ جاتا (ہائی بلڈ پریشر) ہے۔ جو اپنی جگد ایک خوفناک علامت ہے لیکن اس کا تعلق صرف شریا نوں تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ جب شریانوں میں تخی اور صلابت پیدا ہوتی ہے تو اس سے قبل عضلات اور غدر کو اپنی گرفت میں کر چکی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اندرونی اعضاء اور نمانج سخت ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب بوڑھوں پر جراحی کے ذریعمل ان کے اعضاء خصوصاً جگر اور گردوں پر نشتر چلایا جاتا ہے تو ان میں سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کھڑی کو آری ہے جیسے کرا جا رہا ہو۔ یہ سب پچھ نمان کی میں خاکی مادہ کی کشرت اور تخی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ جگر تغذیہ جسم کا ایک انتہائی ضروری بزو ہے۔ اور یہ کی افعال انجام دیتا ہے جب اس پر الحاقی سے یا خاکی مادہ اثر انداز ہو جائے یا لیٹ جائے تو اس کے افعال میں یقینا خلل واقع ہو جاتا ہے۔ جس کا بتیجہ ظاہر ہے۔ اس طرح گرد ہے بھی انتہائی ضروری اعضاء ہیں اور ان کے خلیات کا قدرتی فعل یہ ہے کہ وہ معزو فاسد مادے پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج کرتے ہیں لیکن ان کے گرد جب نیج الحاقی اور خاکی مادہ اثر انداز ہوتا ہے تو پھر گردے اپنے افعال صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے جس کی وجہ سے خون میں تیزانی مادول کی کثرت ہو جاتی ہے اور بردھایا اور بالوں میں سفیدی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ نزلہ کی ابتدا بھی بہیں سے ہوتی ہے۔ صرف جگر و گردول تک محدود نہیں ہے بلکہ دِل و دماغ کے تجاب و مخاط میں بھی جب نیج الحاقی اور خاکی مادہ اپنا اثر کرتے ہیں تو ان کے افعال میں بھی خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عضلات میں د بلا خرابی واقع ہو جاتی ہے بعد میں یہ د جاتے ہی عضلات میں و جاتے ہیں۔

اس تخی کو صرف صلابت شرائن تک محدود نہیں خیال کرنا چاہیے بلکہ اندرونی غدد کو خاص طور پر مدنظر رکھنا چاہیے جن سے ہروقت رطوبات کا ترشح جاری رہتا ہے۔ جب الحاتی نہیے اور خاکی مادہ پھر ان پر انز انداز ہوتا ہے تو ان کی رطوبات کا ترشح زک جاتا ہے اور غدو بے کار ہو جاتے ہیں اور اپنے افعال جاری نہیں رکھ سکتے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے بوڑ سے لوگ اپنا منہ کھولے رہتے ہیں تاکہ ان کے منہ کی خشکی کم ہوتی رہے، اور حلق تر رہے۔

شرائن وغدد اورعضلات وغيره كي صلابت واقعي برهابي كي علامات بين ـ ظاهر بيه ما دُرن سائنس كي تحقيقات بين، كيكن طب

یونانی کی کتب میں اس صلابت کا ذکر بوی وضاحت نے پایا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو صرف فرنگی طب کی تحقیقات ہی تسلیم کرلیا جائے، تو بھی سے صرف بوصایے کی علامت سے زیادہ نہیں ہے جو نسج الحاتی کو مدنظر رکھ کر بیان کی گئی ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صلابت شرائن وغدو اور عضلات وغیرہ کا علاج کیا ہے۔ جیسا کہ ہم تیسرے نظریہ کے بارے میں لکھ بچکے ہیں کہ فرنگی طب تا حال خلیات کی پیدائش اور ان کے افعال سے پورے طور پر واقف نہیں ہے، اس لئے وہ اس کی حقیقت کو بچھنے ہے قاصر ہے۔

### بإنجوال نظربيه

اس نظرید کی بنیاداس امر پر ہے کدانسانی خلیات (سلز) کی پیدائش کم ہو جاتی ہے، اس لئے برحایا ؟ ناشروع ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ بھی کوئی جدا حقیقت نظریہ بھی کوئی جدا سکتی ہے۔ اس کا سجھنا بھی قیام شباب واعادہ شباب اورطویل عمری پر روشنی ڈالٹا ہے۔ گر خلیات کی پیدائش کیے بڑھائی جاسکتی ہے، فرنگی طب اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ جبیا کہ ہم پہلے لکھ بچے ہیں۔

چونکہ ڈاکٹر دروناف کواعادہ شاب میں کافی اہمیت حاصل ہے، اس سلسلہ میں ان کی رائے بطور ثبوت درج ذیل ہے: مناسبہ میں میں میں ان اس میں میں میں اس میں اس کے اس سلسلہ میں ان کی رائے بطور ثبوت درج ذیل ہے:

''نسج اتعمالی (الحاتی) دومرے منسوجات کے لئے ایک سہارا اور ڈھانچہ کے طور پر ہے، تمام اعتماء کے کارکن یعنی فعلی ظیات کے درمیان نسج اتعمالی کے ظیات موجود ہوتے ہیں جو مضومتعاقد کی صورت اور ڈھانچہ کے قیام بیس ممد ہوتے ہیں۔ عضلات کے ریشوں اور جگر، گردول، غدہ ترمسیہ اور خصیتین وغیرہ کے فعلی ظیات بھی نسج اعسائی کے ظیات سے معرانہیں ہوتے۔ ہر عضو میں خاطی ظیات فعلی ظیات ہو نسج اقسائی پایا جاتا ہے اس کا مقصد خاطی ظیات کو سہارا ظیات ہیں۔ ہو عضومتعلقہ کامخصوص وظیفہ سرانجام دیتے ہیں۔ اس کے درمیان جونسے اقسائی پایا جاتا ہے اس کا مقصد خاطی ظیات تک پہنچا دے۔ دینے کے علاوہ یہ بھی ہے کہ خون کی باریک باریک رگوں سے جورطوبت رتی ہے اسے اسپنے اندر سے گزار کر خاطی ظیات تک پہنچا دے۔ کیونکہ اس کے بغیران فعلی ظیات کا تغذیہ مکن نہیں ہے''۔

ڈاکٹر دردناف کے اس بیان سے صاف پتہ چانا ہے کہ نسج فعلی اور نسج الحاقی کا باہمی کیا تعلق ہے اور جب وہ ایک مقررہ
تناسب سے گھٹ جاتے ہیں تو کیا جسمانی تغیرات ظبور ہیں آتے ہیں بینی نسج انسالی کے خیرات منسوجات فعلی کا کام انجام دیتے ہیں۔
وہ فعلی خیرات کی نسبت بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اور بھیٹہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اس نوع کی پیدائش پر عمر کا کوئی اٹر نہیں ہوتا۔ اور ان
کے مقابلے میں فعلی خیرات جو اعلیٰ اور ارتقائی درجہ کے مختلف الخواص اور نازک ہوتے ہیں اپنی کارٹی مگر پوری غذا اور آرام نہ ملنے ک
وجہ سے تھک کر کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور جب معمر ہو جاتی ہیں تو ان میں اپنی شش پیدا کرنے کی طافت گھٹ جاتی ہے۔ مگر ان کے
مقابلے میں نسج اتصالی کی قوت قائم رہتی ہے۔ نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ کی عضو میں جوں جول فعلی خیرات کم ہوتے جاتے ہیں تول تول اتسالی
خیرات پر سے جاتے ہیں۔ اس وجہ ہے جم اور اعضاء کا توازن گر جاتا ہے۔ صحت پر قرار نہیں رہ سکتی جس کے بعد پر حمایا اور آخر
موت داقع ہوجاتی ہے۔

قیام شباب اور طویل عمری کا بینظرید کتناعقل و فطرت کے مطابق معلوم ہوتا ہے لیکن پروفیسر ریٹرنے ایک پہلو ہے اس کی مخالفت کی ہے۔اس کی تحقیق بدہ کہ جب خاطی خلیات کی تولید کم ہو جاتی ہے تو بھی خلیات اتصالی خلیات میں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ لیکن ہماری تحقیقات میں پروفیسر ریٹر کی تحقیقات بھی اس سلسلہ میں ای طرح غلط ہیں جس طرح باتی فرنگی سائندانوں کی تحقیقات

اندهبرے میں ہاتھ یاؤں مارتاہے۔

قطع نظر ان مباحث کے ان تحقیقات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ظیات فعلی کے مخطے اور خلیات انسالی کے بڑھنے سے بر ھاپا آتا ہے۔ اور شاب ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کی طرح فعلی خلیات کی تولید بڑھائی جا سکے اور آئیس اتی تقویت دے دی جائے کہ وہ اتسالی خلیات سے مغلوب نہ ہونے پائیں۔ پس جوشن قدرت کا بیراز معلوم کر لے گا وہ یقیناً بڑھا پے پر بڑتے پاسکتا ہے اور تیام شباب اور انسان خلیات سے مغلوب نہ ہونے پائیں۔ پس جوشن کو یہ پہنٹوس چل سکا کہ جم انسانی کے اندرونی اعتمام میں کارکن خلیات کی جگہ نہے انسان خلیات کی جگہ نہے۔ ان کے لئے ابھی بیا یک راز بی ہے۔

### چھٹا نظریہ

ای نظریہ کے تحت ہے تین کی گئے ہے کہ جم انسان میں خون اور سفید ذرات کرور پڑ جاتے ہیں اس لئے انسان بوڑھا ہونا شروع ، و جاتا ہے۔ یہ نظریہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کیونکہ بوھا ہے جس واقعی انسان کا خون اور سفید ذرات کرور ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت سلمہ ہے کہ خون ہی پر زندگی اور طافت کا وار و ہدار ہے اور امراض ہے بچاؤ کے لئے خون کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ساتھ سفید ذرات کا بھی اپنی پوری مقدار جس مضبوط رہنا ضروری ہے۔ جب آن دونوں جس کروری اور صفیہ چیدا ہوگیا تو لازی امر ہے کہ بوھایا آ جائے گا اور شباب قائم نہیں رہ سکے گا۔ لیکن بہاں پر بیر حقیقت بھی محل نظر ہے کہ خون اور سفید ذرات کی کروری بذات خود پیدا ہوجاتی ہے یا اعضاء و نظرات اور اغذیہ و ماحول کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں تک اس حقیقت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ غذا کو اعضاء اور خلیات ہی ہضم کر کے خون اور سفید ذرات بناتے ہیں۔ اچھی غذا اور مضبوط اعضاء اور خلیات ہے محمدہ خون اور مضبوط ذرات سفید پیدا ہوتے ہیں۔ کویا خون اور سفید ذرات طانوی اشیاء ہیں۔ اس لئے اس نظریہ کی کوئی خاص اجمیت نہیں ہے۔ لیکن خون اور مضبوط ذرات طانوی اشیاء ہیں۔ اس لئے اس نظریہ کی کوئی خاص اجمیت نہیں ہے۔ لیکن خون اور مضبوط زرات عانوی اشیاء ہیں۔ اس لئے اس نظریہ کی کوئی خاص اجمیت خون کوئی خاص اجمیت نظریہ کی کوئی خاص اجمیت نہیں ہے۔ لیکن خون اور مشبوط ذرات طانوی اشیاء ہیں۔ اس لئے اس نظریہ کی کوئی خاص اجمیت نہیں ہے۔ لیکن خون اور مشبوط زرات عانوی اشیاء ہیں۔ اس لئے اس نظریہ کی کوئی خاص اجمیت نہیں ہے۔ لیکن خون اور مردروشی ڈالا ہے۔

ماڈرن سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کی تحقیقات ہے کہ خون میں ایک قتم کے خورد بنی جراقیم پائے جاتے ہیں جن کوفا گوسائٹ (مرحیات) کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بیخورد بنی جراقیم انسانی جسم کے محافظ ہیں جو زہر لیے اور مبلک جراقیم کوفنا کرنے کا کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ جس جسم میں ان ممد حیات جراقیم کی تعداد اور زیادہ ہو، وہی جسم تندرست وسیح اور معبوط رہتا ہے۔ جب ان کی تعداد کم اور جائے تو مہلک جراقیم بڑھ جاتے ہیں تو انسان بھاریوں ہی پیش جاتا ہے اور اپنی صحت خراب کر لیتا ہے۔

ہم یہ پہلے بھی لکھ بچھے ہیں کہ بورپ کے محقق ڈاکٹر انسان کے عمرطبعی سے پہلے مرجانے کا باعث مختلف امراض کے کروڑوں جراثیم قرار دیتے ہیں۔ جو ہرونت انسان کے جسم کو گھن کی طرح کھاتے اور کمزور کرتے دیتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ اگران کے مقاسلے میں تندری کے معاون اور توت بخش جراثیم کو خاص طور پر تقویت دی جائے تو انسان نہایت طویل عمر حاصل کرسکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ خون میں صرف جراثیم کوطویل عمر کا باعث خیال کرنا تھکندی کے منافی ہے، کیونکہ خون کی ٹھوں و کلول اور مائی مادوں وعناصراور کیفیات کا مرکب ہے۔ جب تک یہ مرکب سیح حالت میں قائم ندرہے اس وقت تک اس میں کوئی موافق اور خالف جراثیم زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ اس کے خون کو اگر معر حیات ( قاکوسائٹ ) جراثیم سے اہمیت حاصل ہے تو یہ بالکل بے معنی چیز ہے۔ ہمیں اس امر سے انکارنیس ہے کہ خون میں قوت مدیرہ بدن ہے اور وہ تقویت وقصفیہ جم کے ساتھ سماتھ ہر مرض کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔ مگر اس میں جس چیز کوسب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے دہ حرارت طبعی ہے اور جب تک حرارت طبعی اپنی اصلی حالت پر قائم رہتی ہے اس وقت تک ہمارا جسم قومی ومضبوط اور توانا و چست رہتا ہے۔ اور خون بھی کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ اور بڑی سرعت کے ساتھ جسم کے ہر حصہ میں حرکت کرتا رہتا ہے۔لیکن جب چند خاص وجوہ سے اعضاء رئیسہ کے افعال میں کمزوری واقع ہوجاتی ہے خاص طور پر فولا داور گندھک کے اجزاء اپنی ضروری مقدار سے بہت کم ہوجاتے ہیں تو اس وقت خرابی صحت اور کمزوری واقع ہونے لگتی ہے، جس کا نتیجہ بڑھا یا ہوتا ہے۔

سفید ذرات خون (وائٹ کاریسلو) کوس کنسدانوں کی اصطلاح میں لیوکوسا کیٹس کہتے ہیں جوسرخ ذرات خون کے ساتھ خون میں اور میں شریک رہتے ہیں۔ اور جہال کی مہلک میں شریک رہتے ہیں۔ خورد بین کی مدد سے ویکھا گیا ہے کہ وہ ہر وقت جسم میں إدھر اُدھر حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اور جہال کی مہلک جرافیم کا وجود پاتے ہیں یا کی معفر مادہ کو دیکھتے ہیں۔ تو اپنے اندر سے چھید لکال کر اس جرافی مہ کو لیٹ لیتے ہیں۔ جوفورا فنا ہو جاتا ہے۔ اکثر اس کے علاوہ بعض اوقات اس کے اندر سے ایک خاص متم کا مادہ بھی خارج ہوتا رہتا ہے جو زہر یلے جرافیم کے لئے معفر ہوتا ہے۔ اکثر ساکنسدانوں کا خیال ہے کہ ذرات خون بھی بجائے خود جداگاندا صطاع کی حیثیت رکھتے ہیں۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ جب تک ہم اوسط درجہ کی صحت کی حالت میں رہتے ہیں۔ یہ لیوکوسائیٹس (سفید ذرّات خون) اور فاکوسائیٹس (جرافیم محرحیات) ان جرافیم کو ہلاک کرتے رہتے ہیں جوجسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گویا بیانسانوں کو جرافیم کے خوناک حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جب ہماری ب اعتدال زندگی بینی غیر خانص ہوا اور پانی اور خراب غذا کھانے اور بدعاوات و مشیات سے ہمارے اعتماء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مبلک جرافیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اعتماء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں یہ مبلک جرافیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس سے انسانی صحت خراب ہو جاتی ہے اس طرح انسان کر ور اور جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سائنس دان اس تنم کے تجربات میں مصروف ہیں کہ ایک ادویات اور اغذیہ کا پید چل جاتے جن کے استعمال سے خون وسفید ذرّات اور مرحیات جرافیم کو زیادہ سے زیادہ پیدا کیا جا سکے۔ کہ ایک ادویات اور اغذیہ کا پید چل جات کو زودوں کے جسم میں داخل کر کے قیام شباب اور اعادہ شباب حاصل کر لیا جائے ، مگر اس عمل سے بھی کامیا نی نصیب نہیں ہور ہی ہے۔

#### ساتوال نظربيه

بعض جدید فرقی سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ جس وقت جسم انسان کے فدد ہے کاریا کمرور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سے کہ بیائی رطوبات (ہامونز) کی تراوش میں کی واقع ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس جدید تحقیقات پر سائنسدانوں کو بہت ناز ہے اور وہ اس فلط بھی میں گرفتار ہیں کہ انہوں نے قیام شب اور طاقت کا راز معلوم کر لیا ہے گر جب ان سے کہا جائے کہ فدو تو بدن کا ایک حصہ ہیں ان کے علاوہ بدن میں دیگر اعضاء بھی ہیں بلکہ خاص طور پر اعضاء رئیسہ دل و ماغ جگر جن پر زندگ کا حارو مدار ہے۔ کیا ان کے بغیر تنہا غدوجہم میں کچھ مفید خابت ہو سکتے ہیں۔ پھر جدید تحقیقات نے خلیہ (سل) سے لے کرخون اور اجز اے خان کوجہم کے لئے مفید قرار دیا ہے اس لئے صرف غدد کو اس قدر اہمیت دینا درست نہیں ہے۔ ہاں! اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ غدو کون کو جس اپنی جگہ اہم اعضاء ہیں ان کا بھی صحت و طاقت اور حسن و شباب سے تعلق ہے۔ اس اہمیت کا یہ فاکدہ ہے کہ دیگر حقائق (Factors) کی طرح ان سے بھی مفید نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر وہ غدد جن کا تعلق جن ساتھ ہے ان کا مطالعہ دلچی اور مفید معلومات کا حائل ہے۔

فدد تین شم کے ہوتے ہیں اوّل ایسے غدد جو رطوبات یا فضلات کوجہم سے باہر خارج کرتے ہیں۔ جیسے جگرخون سے فضلات کو باہر خارج کرتا ہے ایسے غدد کو نالی دار غدد کہتے ہیں دوسرے وہ غدد ہیں جو کیمیاوی طور پر اپنی رطوبات خون میں شامل کر دیتے ہیں۔ جیسے طحال وغیرہ۔ تیسرے وہ غدد ہیں جو اپنی رطوبات کو باہر بھی خارج کرتے ہیں اور کیمیاوی طور پرخون میں بھی شامل کرتے ہیں۔ جن ک بہترین مثال خصبے ہیں۔

ان غدد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے جن کی رطوبات خون ہیں شریک ہوتی ہیں۔ یہ اکثر بے تال کے غدد ہوتے ہیں۔ ان ہیں طحال، لبلبہ، کلاہ گردہ، غدہ ترمیہ (تھائی رائڈ گلینڈ) غدہ ترمیہ کا شریک کار (پیراتھائی رائڈ گلینڈ) غدہ نخامہ (پیجوٹری گلینڈ) اور خاص طور پرجھے شریک ہیں۔ ان غدد سے جو رطوبات کیماوی طور پرجون ہیں شریک ہوتی ہیں تو انگریزی ہیں۔ ان غدد سے جو رطوبات کیماوی طور پرخون ہیں شریک ہوتی ہیں ان کا بہت وخل ہے۔ لیکن سوائے خصیوں کے کوئی غدد الیہ نہیں ہے جو قیام شباب کی اہمیت اپنے اندر رکھتا ہو۔ اور اس پر بھی یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اگر اس کی رطوبت کی بورجات کی فرو الیہ نہیں ہے جو قیام شباب کی اہمیت اپنے اندر رکھتا ہو۔ اور اس پر بھی یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اگر اس کی رطوبت کی رطوبت کی رطوبت سے بورجاتی فروبات کی رطوبت کی رطوبت کی رطوبت بند ہو جائے قدہ ترمیہ کی ہو جاتی ہے۔ غدہ نخامہ کی رطوبت بند ہو جائے ہے۔ موت واقع ہو جاتی ہے۔ غدہ نخامہ کی رطوبت بند ہو جائے ہے۔ موت واقع ہو جاتی ہے۔ کانہ گردہ اپنی رطوبت بند کر دے تو ضعف قلب اور خرابی رنگ کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ طحال کی رطوبت اگر خون میں شامل نہ ہو جاتا ہے خوکہ خصیوں پر وسیع تج بات کئے گئے ہیں اس لئے ان کو ذرا تفصیل سے زطوبت زک جانے سے جنمی توت پر غیر معمولی اگر پڑتا ہے چوکہ خصیوں پر وسیع تج بات کئے گئے ہیں اس لئے ان کو ذرا تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔

# خصیتین کی رطوبت پر تجربات

خصیتین کی رطوبت پر دوطریق پر تجربات کے گئے ہیں۔ اوّل بچین یا جوانی بیں انسانی یا حیوانی نصیے نکال ویے گئے ہیں، بھران کے اثرات کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ عام طور پر بخن کے خصیے نہیں ہوتے ان کو زخوا کہتے ہیں۔ لیکن جن کے خصیے نکال دیئے جاتے ہیں ان کو اختہ کرنا کہتے ہیں۔ جب کسی انسان یا حیوان کو اختہ کیا جاتا ہے تو اس میں ظاہری مردانہ علامات بیدا ہی نہیں ہوتیں۔ مثلاً مردوں کی داڑھی اور موٹچیس نہیں نگلتیں۔ بیلوں و مدیڑھوں اور بکروں کے سینگ چھوٹے ہوتے ہیں۔ مرغوں کی کلفیاں نہیں نگلتیں۔ اور ان کے باتی جسمول میں بھی کی نظر آتی ہے۔ یہی اثر گھوڑوں اور کتوں پر بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہے کہ ان میں تیزی و تندی اور جنگوئی کے جذبات تقریباً ختم ہوجاتے ہیں بلکہ برد کی پیدا ہو جاتی ہے۔ مرغوں پر ایک اثر سے پڑتا ہے کہ وہ بانگ نہیں دیتے۔

مشرتی ممالک بین شاہی خاندان اور اعلیٰ گھرانے بیں خواجہ سرار کھنے کی رسم تھی جن نے پردہ دار گھروں بیں کام دھندے لئے جاتے تھے۔ بیخواجہ سرا وہی لوگ ہوتے تھے جن کو اختہ کر دیا گیا ہوتا تھا۔ ان کی شکل پیٹک مرددں کی ہوتی تھی گر ان بیس تمام نسوائی عادات اور نزاکت بیدا ہو جاتی تھی۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بال بہت جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ عمر عام لوگوں کی نسبت گھٹ جاتی ہے اور بہت جلد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔

ان حقائق سے تابت کیا جاتا ہے کہ خصیوں کی غیر موجودگی میں بیسب اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ اگر جسم کے کسی بھی غدد کو ناکارہ کر دیا جائے ، تو انسان کی نشو ونما میں بیٹینا خرائی واقع ہو جائے گی اور اس کا بہت کچھ اثر جوانی وجنسی توت اور طویل عمر پر پڑے گی۔ چونکہ صبے ایسے غدد جیں جن کو اختہ کرنے سے جم کے اعمال جی سواسے جنی عمل کی کی کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے انہی کوختم کر کے مردی قوت کوختم کر دیا جاتا ہے اور جم کی صبح نشو دارتھاء بھی روک دی جاتی ہے۔ اگر جم کے کسی اور غدد کو اس طرح ضائع کر دیا جائے تو شاید اختہ شخص کی ندعمر پاسکے اور نہ وہ تقدر ست رہ سکے۔ اس لئے خصیتین کو قیام شباب اور اعادہ شباب کی اس قدر انہیت نہیں ہے جس قدر کہ دی جا رہی ہے۔ شعیتین منی کی شکیل اور اخراج کا آلہ جیں۔ لیکن ان کی بناوٹ جی ظیات وخون اور دیگر اعضاء خصوصاً اعضائے رئیسہ کا بھی ایک مجرافعلق ہے میرجے ہے کہ جب ان جس خرابی واقع ہوتی ہے تو مردانہ اوصاف جس کی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن ان پر قیام شباب و اعادہ شباب اور طویل عمری کے لئے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض فرگی سائنس دانوں نے خصیوں کے خلاصہ جات کو کھلا کر طاقت مردی اور چندی قوت کو بریدار کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کوحسب خشا کامیا نی نہیں ہوئی۔

اس حقیقت کو بھی نظر انداز ٹیل کرنا چاہیے کہ مردی طاقت اور جنسی قوت کی جُرائی صرف خصیوں کی خرائی سے نہیں ہوتی۔ اکثر عصبی کمزوری اور ضعف قلب سے بھی بیخرائی واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ جب اعصاب میں خرائی ہوگی تو احساس مفتود ہوگا اور جب قلبی ضعف ہوگا تو خون کا دباؤ ختم ہو جائے گا، نتیجہ طاہر ہے اس لئے تمام اعضاء اپنی اپنی جگہ ہر بے حداہم ہیں اور ہرایک پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔

#### آ تھوال نظریہ

یے نظریہ فرانسین سائنسدانوں ' چارل ایڈورڈ بردن' کا ہے کہ جب انسانی اعتمائے تاکل کا جو برختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو
برھا پا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ بھی کوئی جدا حقیقت نہیں ہے بلکہ فعد کی خرابی کا ایک حصہ ہے۔ فعدد کی خرابی بین تمام فعدد کوسا سے رکھا
گیا ہے۔ جس بیس تناکل جو بر (منی) کو تیار کرنے والا غدد خصے بھی شریک ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہاتھی اور اندھوں والا معاملہ ہے
جس کے سامنے جوشے بوتت تحقیق آ گئی وہ ایک مسئلہ بن کر نظریہ کی صورت افقیار کر گئی۔ اور یہ کوئی نیا نظریہ بھی نہیں ہے۔ آ بورویدک اور
بونانی طب میں اس پر باحس طریق پر بحث کی گئی ہے۔

البتہ اس امرے انکارٹیس ہے، تناکل جوہر کی کی پڑھاپے کی علامت ضرور ہے اور کوئی سببٹیس ہے اور نہ ہی دیگر اعضاء جسم و خلیات اور غدد وخون کی درتی کے بغیر میہ جوہر تیار ہوسکتا ہے کہ وہی مرد پوری طرح صحت مند ہے جس کے جسم میں تناسلی جوہر کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جس طرح ماہواری کی با قاعدگی اس امر کا اظہار ہے کہ محودتوں کی صحت اپنے سیح مقام پر ہے۔

#### نوال نظريه

فرنگی طب میں جس قدر قیام شاب اور اعادہ شاب کے نظریات پیش کے گئے ہیں۔ ان میں صرف بھی ایک نظریہ ہے جس
کے حامل نے عملی طور پر پچھ کر کے دکھایا ہے۔ بیٹک بی نظریہ بھی بری طرح ناکام ہوا ہے۔ گریہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر درونوف نے متعدد
مردوں اور عورتوں پر اپناعمل جراتی کر کے ان کو بڑھا ہے ہے شاب کی طرف کھیچا ضرور ہے۔ اگر چہ بیداعادہ شاب زیادہ عرصہ تک
تائم ندر ہا گریہ کوشش ضرور قائل واد ہے۔

#### پوندخصیه

ڈاکٹر دروناف آیک مشہور سرجن اور ملک فرانس کا باشدہ ہاس نے اپنے عمل جراحی سے جو وہ اعادہ شاب کے متعلق کرتا تھا،

دنیا جریس بے پناہ شہرت کی وجہ سے ہندوستان بھی اپنے عمل جراحی کے لئے آیا تھا۔ وہاں پراس نے ایک مارواڑی اوراس کی بیوی پر اپنا عمل جراحی کیا تھا جس کا ابتداء میں بہت اچھا اثر پڑا، گر بعد میں وہ اثر بہت جلد ختم ہو گیا۔لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ انسان میں کوشش سے اعادہ شاب کیا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر موصوف خصیتین کو بہت اہم غدو قرار دیتا ہے، اس کی وجدوہ یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں دوقتم کی رطوبتیں اخراج پاتی ہیں، ایک رطوبت وہ ہے جو ہرانسان اس کوشی کہتے ہیں جس کا مقصد بھائے نوع ہوا دوسری رطوبت جو خصیوں کے اندر سے نگتی ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے جو قیام شاب کی ذمہ دار ہے۔ جب خصیتین میں ضعف یا خرائی واقع ہوتی ہے تو دونوں رطوبتوں میں کی واقع ہو جاتی ہے تو بر ھاپا آتا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی تحقیق ہے کہ اگر خصیوں کے طبعی دکھیفہ کو بحال کر دیا جائے تو اعادہ شاب ممکن ہے جو اس نے اپنے عمل جراحی دکھا دیا تھا۔

خصیتین کے طبعی وظیفہ کو بھال کرنے کے لئے اس نے عمل جراحی ایجاد کیا تھا۔ جس میں وہ بندر کے خصیوں کا پیوند انسانی خصیوں پر نگایا کرتا تھا جس میں اس کو ایک حد تک کامیائی جوئی تھی۔ ابتدائی تجربات اس نے جانوروں پر کئے اور جب ان میں ایک حد تک کامیائی جوئی تو اس نے انسانی نوجوان خصیوں کا فوراً دستیاب ہونا دشوار تھا۔ اس لئے موئی تو اس نے انسانی نوجوان خصیوں کا فوراً دستیاب ہونا دشوار تھا۔ اس لئے اس نے مجبوراً بندروں کے خصیوں سے کام لیٹا شروع کر دیا۔ کیونکہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے مطابق بندر انسان کے بہت قریب ہے۔ اس علی جراحی میں اس کو ابتداء میں کامیائی ہوئی گرآخر کاروہ یری طرح تاکام ہوا۔ بہر حال پر تسلیم کرتا پڑے گا کہ یے عمل جراحی اعادہ شاب کے علاوہ دنیاء طب میں جراحی کا ایک ناور نمونہ تھا۔

#### بيونداعضاء

پوند لگانا ایک ایبا عمل ہے جس کی افادیت ہے گوام تک واقف ہیں اور تاریخ بتلاتی ہے کہ پوند نباتات کا سلسلہ صدیوں ہے جا آتا ہے۔ اس عمل سے مخلف اقسام پھول و پھل اور میوہ جات ایجاد کے گئے۔ آس پوند کے زیر اثر طب بونائی اور آپورویدک کی عمل جراحی میں بھی بھی بھی بعض امراض اور خوبصورتی کے لئے ہڈیوں، جلد اور بال پیدا کرنے کے لئے پوند لگائے گئے ہے۔ گرا عادہ شباب اور توت کو بحال کرنے کے لئے بھی دنگار نہیں رکھا گیا کہ ان میں اگر بحال کرنے کے لئے بھی اس امر کو بھی مدنظر نہیں رکھا گیا کہ ان میں اگر بیوند لگایا جائے گا تو وہ ور دخت یا پودا پھر اپنے شباب کی طرف لوٹ آئے گائے یا اس کی عمر بردھ جائے گی۔ اور نہ بی ایسے بیوند کے بعد کی بعد کی درخت یا پودے کو بھی کھی ہے اس سے بھل اور بھول کی درخت یا پودے کو بھی کھی ہے اس سے بھل اور بھول کی خاصیت ضرور بدل گئی ہے۔ بلکہ ایک بودے میں گئی کئی بیوند لگا کہ اس میں مختف انواع واقسام کے پھل و پھول حاصل کے گئے۔

ذاکر دروناف کے اس عمل سے کہا تو یہ جاتا ہے کہ انسانی نسل میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ کیونکہ اس پویڈ سے مقصد خصیہ کی اندرونی
رطوبت کی پیدائش میں زیادتی مقصود ہے نہ کہ اس کا اثر منی پر مقصود ہے۔ لیکن یہ کئی ہے معنی بات ہے۔ جب منی انسانی خون سے بیدا
ہوتی ہے اور خون تمام جسم کی طاقت اور غذا ہے اس خون سے منی کی پیدائش ہے۔ جب پویڈ سے شاب اور طاقت لوٹ سکتی ہے تو کیا جر
خون طاقت اور شاب لوٹا سکتا ہے اس کی منی کے اندر اس کا اثر نہیں پڑ سکتا۔ بہر حال اگر یہ غیر انسانی پویڈ کا سلسلہ چل فکا تو بھینا انسانی
نسل برباد ہو جاتی۔ غیر انسانی تو رہا ایک طرف انسانی پویڈ بھی اپتا اثر کے بغیر نہ رہتا۔ جب حیوانات میں دیکھا جمیا ہے کہ ان میں جب

مختلف حیوانات کے پیوند لگائے گئے ہیں تو ان کی تصلتیں بدل گئی ہیں تو کیا انسانوں میں اس طرح تبدیلی عادات اور ہیئت کے اثرات کیسے پیدا نہ ہوتے۔لیکن قدرت نے اس عمل جراحی یا پیوند کو کامیا بی نہ بخش ۔ پیوند سے عادات اور ہیئت کی تبدیلی تو ممکن ہے لیکن اس عمل سے ارتقائی مقاصد کا حاصل کرنا اور اعادہ شاب ناممکن ہے۔

ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر دروناف کو اپنے عمل جراتی سے جوکا میابی ابتدا میں ہوئی تھی وہ کیا تھی، اس کی پوری حقیقت تو اپنی تحقیقات میں بیان کریں گے گرمختمر ہے ہے کہ انسانی صحت اور قوت کا تعلق اعتمائے رئیسہ کے ساتھ ہے اور جگر بھی اعتمائے رئیسہ کا ایک عضو ہے جو ایک نہ مصرف بڑا غدد ہے بلکہ غدد کا مرکز ہے۔ جب کس غدود کے افعال میں بھی تیزی واقع ہوتی ہے تو اس کا مشینی اور کیمیاوی اثر جگر پر بھی پڑتا ہے اور اس کے افعال میں بھی تیزی آ جاتی ہے۔ یہ سلمہ امر ہے کہ جگر خون کی پیدائش و تقویت اور محفوظ حرارت کا ایک بڑا مرکز ہے۔ جب خصیوں میں پوند نگایا جاتا ہے تو ان کے افعال میں تیزی آ جاتی ہے جس کا اثر جگر پر بھی پڑتا ہے۔ ان فوائد کو آ بورویدک میں ادویات اور بوگ سے حاصل کیا اور بونائی طب میں حفظ صحت اور عمدہ افذیہ و اوویات کے استعال سے کامیابی حاصل کی ہے۔ بہر حال اس عمل جراحی سے بہتر ہو جاتی ہے کہ بیوند سے اعتماء کے افعال میں تیزی اور طاقت پیدا کی جاسکی حاصل کی جہ بیوند سے اعتماء کے افعال میں تیزی اور طاقت پیدا کی جاسکی حاصل کی جاسکی جاسکی جاسکی جاسکی ہونگ ہے۔

### فرنكى تحقيقات كالنجوز

اس امریس کوئی شک نیس ہے کہ فرقی طب اور سائنس میں خدمت فن یا برنس کو مدنظر رکھتے ہوئے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔
جس سے میچ یا غلط طریق پر بنی نوع انسان کی خدمت ہوتی ہے۔ انہی تحقیقات میں اعادہ شاب کے لئے بھی ایک کوشش کی گئی ہے۔ جس کے لئے ہر زمانے اور ہر ملک میں جدا جدافتم کے نظریات کے تحت علیحدہ فلیحدہ کوششیں کی گئی ہیں۔ اگر چدان سے مقصد میں کامیانی نہیں ہوئی تا ہم اس سے نئی معلومات اور ٹئی راہیں جو کھل گئی ہیں بہتمام تحقیقات بہر حال ایک معارفج کے لئے ضرور منید ہیں، تا کہ وہ فرگی طب اور سائنس کے میچ و فلط تجربات ومعلومات اور شحقیقات سے آ گاہ ہو جائے اور اپنے لئے کام کرنے میں میچ راہیں قائم کر لے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرگی طب وسائنس اور تحقیقات سے تجربات ومعلومات اور تحقیقات میں کوئی بھی اعادہ شاب کے لئے مفیر نہیں ہے، لیکن اس امر ہے ہمیں انکار نہیں ہے کہ ان کی تحقیقات سے بعض احتے ماصل ہوئے ہیں۔۔

# اعاده شباب اورطویل عمری کی صحیح راه

قیام شباب واعادہ شباب اور طویل عمری کے لئے جس قدر نظریات پیش کے گئے ہیں ان بیں آپورو بدک وطب بونانی اور فرقی طب اور فرقی سائنس تقریباً سب ایک ووسرے سے مختلف ہیں۔ ہرایک نظریہ نے بڑھاپے اور ضعف قوت اور کم عمری کے اسباب پر روشی ڈالی ہے۔ مگر سوائے آپورو بدک اور ڈاکٹر وروناف کے کس نے قیام شباب اور اعادہ شباب کا نہ دعویٰ کیا ہے اور نہ کر کے دیکھا ہے۔ آپورو بدک کے دعویٰ کی تصدیق ہمارے رافتہ میں کوئی بھی رشی وشی اور راج وید ایسانہیں ہے، جو یہ وعویٰ کی تصدیق ہمارے راسال نہ ہی وقت ہی ہے۔ کہ ہندوستان کی اوسط وعویٰ کرے کہ اس کی عمر دس ہزار سال نہ ہی تو کم از کم ایک ہزار سال یا اس کے نصف ہی ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ہندوستان کی اوسط عمر یورپ اور ویگر کے کہ اس شان کے ویدراج صدیاں عمر یورپ اور ویک کے جس جو آپورو بدک کے وظمل اور حامل میں ہے۔

جہاں تک ڈاکٹر دروناف کے دعویٰ کا تعلق ہے وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے نظرید اور دعویٰ کے مطابق ایک تجربہ کر کے دیکھا ہے، اگر چداس کو پوری کامیانی نہیں ہوئی، بہر حال ملی دنیا میں ایک پہلانمونہ ہے اور ایک تحقیق ہے، اس کی دادنہ دیتا حق شناسی نہیں ہے۔ مسیح ہے کہ ہم اس نظریہ کو میچ خیال نہیں کرتے اور ہماری تحقیق کے مطابق اس قسم کی کوئی اس سے بہتر کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ ہماری تحقیقات کا قار کین کوعلم ہو جائے گا۔

#### قوت كى حقيقت

تیام شباب واعادہ شباب اور طویل عمری بھنے کے لئے سیج تو یہ ہے کہ اس امر کا اظہار کیا جائے کہ قوت کیا ہے ہے؟ وہ کس طرح عمل میں آتی ہے؟ کیا انسان اس کی پیدائش پر قادر ہوسکتا ہے؟ آپورویدک نے رسائن کی قوت پر بھروسہ کیا ہے۔ طب بوٹائی اس حقیقت کوشلیم کرتی ہے کہ رطوبت فریزی اور حرارت فریزی پیدائیں ہوستی فرقی طب کی تحقیقات خون اور اس کے سرخ وسفید ذرات، فلیات و غدد، جراثیم اور جلسی قوت تک محدود ہیں۔ لیکن اس وقت ان بی سے کوئی قیام شباب و اعادہ شباب اور طویل عمر میں کامیابی کا دوگئیں کرسکتا ہے۔ ہم ذیل میں اول قوت کی حقیقت پر روشی ڈال رہے ہیں اور بحد میں اپنی تحقیقات پیش کریں گے۔

# قوت کی حقیقت

سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوت کی اصلیت کیا ہے؟ قوت کوئی ایسی شے ٹین ہے جس کو ہم مادی طور پر محسوں کر سکیں۔ اس کا اظہار ہمیشہ کسی طاقت کے فعل سے ہوتا ہے اور ہم زیادہ تر اس کا ادراک کرتے ہیں، البتہ بعض حالتوں میں کس سے بھی محسوں کر سکتے ہیں۔ یبی قوت جب انسانوں میں پورے عروج پر ہوتی ہے قو ہم ان کو جوان کہتے ہیں۔

مثلاً وہ حسین نہ بھی ہوں بہر مال ان کی جوانی ضرور خوبصورت نظر آتی ہے۔ ای طرح جب حیوانات بلکہ پودوں میں بھی اس قوت کا اثر ہوتا ہے تو وہ بھی حسین نظر آتے ہیں۔ اس امر میں کوئی کلام نہیں ہے کہ عورت حسن وکشش اور شعریت کا مجسمہ ہے۔ مگر جب اس پر بڑھا پا جھا باتا ہے لیعنی اس میں توت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا حسن وکشش اور شعریت بے معنی ہوکر رہ جاتے ہیں۔ توت کا کمال سے ہے کہ جب مردعورت میں توت بورے عروج پر ہوتی ہے تو اپنی اولاد پیدا کر سکتے ہیں جوقوت کی عدم موجود گی میں تقریباً نامکن ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں جب قوت قائم ہوتی ہے تو اس کے حواس خسد ظاہری اور باطنی میں احساسات اور اور اکات کے علاوہ خور و فکر اور عقل و حرکت کا اظہار پورے طور پر ہوتا ہے۔ اور جول جول انسان میں قوت کی کی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے قوئی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ حرکت کرنے کے قائل نہیں رہتا۔ آخر جب یہی قوت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی قوت پورے عوج ہوتا ہے تو ہم اس کو جوان کہتے ہیں اور جب اس میں ضعف آٹا شروع ہوتا ہے تو ہم اس کو جوان کہتے ہیں۔ جب وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے تو ہم اس کو موت کا نام دیتے ہیں۔

ان حقائل سے پہ چلا ہے کہ انسانی جم ، قوت اور زندگی سے مرکب ہے۔ جب بھپن سے لے کرموت تک بلکہ موت کے بعد بھی بچھ عرصہ تک قائم رہتا ہے اور زندگی میں بھی موت ظاہری طور پر بچھ کم وہیش نظر نہیں آتی گر قوت ایک ایک حقیقت ہے کہ جس میں بھین سے لے کرموت تک اکثر تغیرات نظر آتے ہیں۔ یہ کی بیشی عمر وصحت اور غذا کی کی بیشی سے نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ اور یہ اکثر

دیکھا گیا ہے کہ انچھی صحت اور عدہ غذا سے غیر معمولی جوان، پہلوان بن جاتے ہیں۔ اور اگر بوڑھے انسانوں کی انچھی صحت اور عدہ غذا قائم رہے تو وہ بھی جوان معلوم ہوتے ہیں۔ ان حقائق سے ثابت ہوا کہ قوت ضرور کوئی ایسی حقیقت ہے کہ جس میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے اور صرف اسی قدر کافی نہیں سمجھا گیا ہے کہ انسان پیدائش کے بعد جیسی بھی صحت گزرے اس کو گزارتا جائے۔ اور وہ اپنی قوت کی ترتی اور کمال کونظر انداز کر دے۔ جب کہ روزانہ تجربہ اور مشاہدہ سے پہتے چاتا ہے کہ مریض تندرست ہو جاتے ہیں۔ اور کمزور طاقت ور بلکہ پہلوان بن جاتے ہیں، اور ویسے ہی پہلوان جوشیروں سے بھی لڑ جاتے ہیں۔

۔ ان مشاہدات و تجربات اور واقعات سے پینہ چلّا ہے کہ قوت کوئی ایسی شے ضرور ہے جو بڑھائی اور قائم رکھی جاسکتی ہے تو گھر اس کو کیوں نہ بڑھایا جائے ادر قائم رکھا جائے۔اگر ہم قوت کو بڑھاسکیں اور قائم رکھ سکیں تو بقینی امر ہے، ہم عمر کوطویل اور شاب کو قائم رکھ سکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔اس حقیقت کے بعد مجروہی سوال سامنے آتا ہے کہ آخرقوت شے کیا ہے؟

زندگی کے علاوہ جب کا نات پرنظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پند چلنا ہے کہ کا نتات ہیں ہم جن اشیاء کوقوت کہتے ہیں یا جن اشیاء ہیں تو ت نظر آتی ہے وہ آگ، روثی، نور، برق، حرارت، ہوا کا دباؤ اور پانی کی تیزی ہے اور انہی اشیاء پر بیکا نتات قائم ہے۔ کا نتات ہیں ان اشیاء ہیں کی بیشی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اگر بیہ چیزیں ایک دم ختم نہیں ہو جا نیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں سالوں کی بیہ بڑھیا کا نتات ابھی جوان ہے اور اس کوسوائے کی حادثہ کے موت نہیں آئے گی اور حادثہ بھی الی صورت ہیں ہوگا کہ بید دنیا کی ایٹم کے جل المختف ہے جل جائے یا کوئی ستارہ کی ستارہ کی ستارہ کی ستارہ کی ستارہ کی ستارہ ہوجائے گا۔ آن امور سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرت نے فطری طور پر کا نتات کو چلانے کے لئے جوقو تیں پیدا کی ہیں وہ کم وہیش ستارہ تباہ ہوجائے گا۔ آن امور سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرت نے فطری طور پر کا نتات کو چلانے کے لئے جوقو تیں پیدا کی ہیں وہ کہ وہواس ہونے کے بعد قدرتی طور پر پیدا ہو جو اس جو جو اس جو جو اس اسمر میں نظر آتی ہے اس کو جہاں اصفر کہا جا ساتا ہے اگر جہان انجرا پی قوتوں کو فطری طور پر پیدا کرنے اور قائم رکھنے پر قادر ہے تو جہاں انجر میں نظر آتی ہے اس کو جہاں اصفر کہا جا ساتا ہے اگر جہان انجرا پی قوتوں کو فطری طور پر پیدا کرنے اور قائم رکھنے پر قادر ہے تو ہی ہورت سوائے جادثہ کے واقع نہ ہوادر سرادی سالی کی بیشی کو پورا کرتا رہے اور اسکا۔ گی بھی موجو سوائے جادثہ کے واقع نہ ہوادوں سالوں تک زندہ رہ صفی ہونے ہا جو جو اس کی کی بیشی کو پورا کرتا رہے اور اسکا۔ گی بھی موت سوائے جادثہ کے واقع نہ ہوادوں سالوں تک زندہ رہ سکے۔

بجلي

کائنات میں قوت کے جومظاہر ہیں ان میں شدت کے لحاظ سے بچل کوسب پراہیت حاصل ہے۔ اس کی گرج و برق رفاری اور جلا کر فنا کر دینے کی تیزی کا مقابلہ نہیں ہے۔ جس مکان یا درخت پر گرے تو اس کوجلا کر فناک کر دے۔ انسان کی اس کے سامنے کیا مجال ہے۔ گر خداوند تھیم نے انسان کو وہ علم وعقل اور تھست عطا کی ہے کہ دہ اپنے دشنوں کو ضرور قابو کر لیتا ہے۔ شیر و بھیٹر یا اور باتھی اور ریچھ سے خوفناک ورندے اور سانپ و بچھو جیسے حشرات الارض سے انسان نے وہ کام لئے ہیں کہ دیکھ کرعقل دیگ رہ جاتی طرح جب انسان نے بیٹی کی گرج و برق رفاری اور جلا دینے کی قوت دیکھی تو اس کو بھی ایجاد کر لیا۔ اور اس سے اپنی خدمات حاصل کرنی شروع کر دیں۔ یہی بچلی اب اس کے گھر میں روشنی کرتی ہے، اس کا بیکھا چلاتی ہے، کمروں کو گرم رکھتی ہے، کھانا تیار کرتی ہے۔ دیگر سینکٹروں ہزاروں کاموں کے علاوہ اس کی تفریح کے لئے اس کا ریڈ یو بھی چلاتی ہے۔ یہ نصرف موجودہ دور کی سب سے بڑی قوت ہے بلکہ ہر زمانے میں کہی توت سب سے بڑی توت ہے بلکہ ہر زمانے میں بہی توت سب سے بڑی توت ہے گی ۔ گویا دنیا کی

اصلی قوت صرف بجل ہے۔

### بجلى كاسيل

بحل کوآسانی سے بچھنے کے لئے ایک بیٹری کا سجھ لینا زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ بیٹری عام طور پر موٹروں، ریلوں اور تار گھروں میں اکثر آئی ہے۔ ویہ بھٹر آئی ہے۔ ویہ بھٹری بیناتا پکھ مشکل نہیں ہے۔ وہ آسانی سے بن جاتی ہے۔ ایک چینی یامٹی کا روغنی لوٹا یا کوئی اور گلاس نما برتن سے لیں اور اس کو نصف تک ایسے محلول (تیز اب گندھک) سے بھر دیں جس میں تیز اب ایک حصہ پانی سات جھے ہو۔ اس کے بعد بجلی کی دوالگ الگ تاروں کولیں ایک کے ساتھ تا نبے کا کلڑا اور دوسری کے ساتھ جست کا کلڑا با تدھ دیں اور پھر دونوں کوالگ الگ اس برتن میں لانکا دیں۔ بس بحلی تیار ہے۔ اس مجموعہ کا نام الیکٹرک پیل (برتی کیسہ) ہے۔

اس اليكثرك سيل كى حقيقت بيب كه جب تاب اور جست كى سلافيل (ككر ب) تيزاب طى پانى ميں برتى بيں فوراً تيزاب كا اثر سلاخوں پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نتيجہ اس كا بيہ ہوتا ہے كه كر سلاخوں پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نتيجہ اس كا بيہ ہوتا ہے كہ كيمياوى تبديلياں برتى صورت افتيار كر ليتى بيں۔ اس برتى صورت ميں سے خود بخود برتى لهر بي بيدا ہوكر سلاخوں كے ذريعے ان تاروں ميں بيخ جاتى بيں جو ان سلاخوں سے بندھى ہوئى بيں۔

# بیل کیے پیدا ہوتی ہے

یہاں پر قابل فور بات ہے کہ سل میں بکل کیے پیدا ہوتی ہے؟ بہی ایک اہم مسئلہ ہے بکل کا پیدا ہونا ہی قوت کا پیدا ہونا و ہے۔ جاننا چا ہے کہ جب دو مختلف دھاتوں کے فکڑے تیزاب ملے پانی میں ڈالے جاتے ہیں تو دھات کی سلاخوں پر تیزاب کا کیمیاوی اثر شروع ہو جانا ہے اوراس تیزابی مرکب میں قدرتی طور پر شوخی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھراس میں لہریں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہریں ایک راستہ اختیار کرتی ہیں جس کی تر تیب ہے ہوتی ہے کہ نرم سلاخ کی طرف سے لہر سخت سلاخ کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس لئے سخت سلاخ والی تارکو پازیٹو (شبت) اور نرم سلاخ والی تارکو فیکیٹو (منفی) کہتے ہیں۔ اس کا مقصد سے ہے کہ برتی لہرمنی تارکی طرف سے چلی و برت اور ہو اور شبت تارکی طرف جاری رہتی ہے۔ جب دونوں تاروں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو ایک شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ بہی بجلی و برت اور قوت ہے اس قوت سے جو کام چا ہیں لے لیں۔ اس الیکٹرک سل میں اس وقت تک بجلی پیدا ہوتی رہے گی جب تک اس میں دھاتوں کی سلانیس سلامت میں یا اس پانی ملے میں تیزاب کا انٹرختم نہیں ہو جاتا۔ بجلی کا پیدا ہوتی رہے گی جب تک اس میں دھاتوں کی سلانیس میں ملاکر بہت زیادہ بڑھایا بھی کیا جا سک ہے۔ اس اصول پر خٹک بیٹری بھی تیار کی جاتی ہے جو اکثر جیب میں رکھی بیا کر ان کو آپس میں ملاکر بہت زیادہ پڑھایا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس اصول پر خٹک بیٹری بھی تیار کی جاتی ہو اکثر جیب میں رکھی جو آپ ہو بیکا زیادہ پر بھلی ہو گیا محدود اور ہلکی قسم کی ہوتی ہے۔

#### رگڑ ہے بجلی کا پیدا ہونا

دوسراطریقہ جس سے زیادہ بیلی پیدا ہوتی ہے وہ رگز (ایکشن) کے اصول پر پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب دو چیز وں کورگزا جائے تو بیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس اصول پر'' ڈائمو'' تیار کئے جاتے ہیں جس کی تفصیل طویل ہے۔ مختصریہ ہے کہ تانبے کی تاروں کو ایک پہئے پر لبیٹ ویتے ہیں اور اس پہئے کو ایک دوسرے پہئے کے اندر اس طرح حرکت دیتے ہیں کہ ان تاروں پر مسلسل رگڑ قائم رہتی ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے کہ اس سے کی شہروں کوروش کیا جا سکتا ہے بلکہ ہرقتم کی شہری ضروریات پوری ہوسکتی ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ امر بھی ذہن نشین کر لیل کہ اس جہان اکبر و جہان اصغر میں حرکت وحرارت اور قوت (ایکشن، ہیٹ اور انر جی) کا قانون جاری اور ساری ہے۔ یعنی جہال پرحرکت یا رگڑ یا فکراؤ پیدا ہوتا ہے وہال پر بھی و برق اور روشی وحرارت پیدا ہو جاتی ہے اور یہی قوت ہے۔ یہ دونوں جہاں جن فطری قوانین پر رواں دواں ہیں ان کو قائم رکھنے کے لئے ہر گھڑی مقام پر قدرتی طور پرحرکت و حرارت اور قوت کا نظام چل رہا ہے اور جب تک یہ نظام قائم ہے کا نئات اور زندگی ہے۔

# نظام شمشي کی قوت

قوت کی پیدائش کے لئے ایک تیسرا نظام بھی قائم ہے جس کو نظام شمی کہتے ہیں لیمی '' نظام کشش و تقل' ہے وہ نظام ہے جس پر نظام سورج و چاند اور دیگرستارے زمین کے ساتھ نہ صرف قائم ہیں بلکہ ان میں گردش اور دوری حرکت جاری ہے۔ یہ وہ قوت ہے جس پر نظام سٹسی قائم ہے۔ صرف ستاروں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس جہال کے ہر ذرّہ میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایٹم (ابتدائی ذرّہ) کی تحقیقات نے یہ فاہت کر دیا ہے کہ اس میں بھی نظام شمی پورا کا پورا پایا جاتا ہے۔ ایک طرف اس ابتدائی ذرّہ (ایٹم) کا تعلق آپ میں اس جہانوں کے تمام ذرّوں کے ساتھ ہے اور دوسری طرف اس کا تعلق نظام شمی سے قائم ہے۔ گوسورج و چاند اور دیگرستاروں کی ہر حرکت جہاں زمین سے مناسبت رکھتی ہے وہاں زمین کے تمام ذرّوں کے ساتھ مسلک ہے۔ انسان جو کروڑوں حیوانی اور غیر حیوائی اور غیر حیاتی اور غیر حیاتی درّوں کا مجموعہ ہے جس کو جہانِ اصفر کہتے ہیں بدرجہاولی نظام شمی سے نسلک ہے اورا پی قوت کو حاصل کر رہا ہے۔

#### نظام جہان اصغر

سیکا تنات و آفاق اور برہاجن توانین اور تو کی کے تحت چل رہا ہے بالکل انہی توانین اور تو کی کے تحت جم انسان، نفس اور من چل رہے ہیں اور اس کو نظام اصفر کہتے ہیں۔ جن کی مختر تشریح ہے کہ جس طرح جبان اکبر ہیں بجلی و توت کی پیدائش کیمیاوی و رگڑ اور کشش تُقل ہے ہورہی ہے ای طرح جبان اصغر ہیں بھی ہے نظام قائم ہے اور اس میں ہر گھڑی بجلی اور توت پیدا ہورہی ہے: (۱) انسان کا ہر حیوانی ذرتہ ایک الیکٹرک بیل ہے۔ (۲) جسم انسان میں خون گردش ترکت و رگڑ (ایکشن) کے اصولوں پر بجلی و توت پیدا کر رہا ہے۔ حیوانی ذرتہ این اندر نظام مشی رکھتا ہے۔ اور ہر گھڑی غیر شعوری طور پر بجلی اور توت پیدا کر رہا ہے۔ جب جبان اکبر، جبان اصغر و دونوں ایک قانون فطرت و قدرت کے تحت قائم ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جبان اکبر، جبان اکبر، جبان اصغر بعنی صادشہ کے قانون فطرت و قدرت کے تحت قائم ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جبان اکبر، جبان اصغر بھی ہو جاتا ہے۔ اگر اب تک ایسا ہوتا رہا ہے تو اس علم اور حقیقت کے بعد اس کی اور کمزوری کا پیتہ چلانا چا ہے کہ جن کی وجہ جبان اصغر بھی کی جبان اصغر بھی اور کمزوری کا پیتہ چلانا چا ہے کہ جن کی وجہ کو جان لیس تو بھی اس منظم کی اور قب کے دو بغیر کی وجہ سے نا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان حقائق ہم کو بھیر کی حادثہ کے فائمیں ہوگا۔ بیہ جبان اصغر بھی اور فین کی وجہ سے فیا م جبان اصغر بھی اور انسانی عمر طویل اور شباب ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے۔

#### ماده وقوت اور روح

مید هقیقت ہے کہ قوت جو جہان اکبراور جہان اصغریس پیدا ہورہی ہے وہ بغیر مادہ کے ناممکن ہے جس مقام پر قوت اور بجلی پیدا ہورہی ہے چاہے وہ کیمیاوی طور پر ہو جاہے حرکت سے پیدا ہو جاہے نظام شمی اس کا ذریعہ ہو وہاں پر مادہ مقدم ہے اور اس کے علاوہ کسی ایک قوت کا تصور بھی ضروری ہے جو مادہ اور قوت کے نظام کو قائم رکھ سکے کیونکہ بغیر قوام کے نظام جہان ممکن نہیں ہے اس کا نام ہم روح ر کھتے ہیں مویا جہاں پر بھی قوت کالسلسل قائم ہے وہاں پر مادہ وقوت اور روح تیوں موجود ہیں۔ان میں سے اگر ایک بھی نفی کر دیں تو قو کی اور بجل کی پیدائش فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ کویا انسان جسم وقوت اور روح کا مرکب ہے۔

جہم بی سے قوت نگلتی ہے اور ای کے عمل سے پیدا ہوتی ہے جہم کے ساتھ بی اس کا اظہار ہے۔ بغیرجہم کے قوت کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ بیجہم انسان ہو یا حیوانی اور نباتی ہو یا جماداتی۔ بلکہ شینی ہو یا کیمیادی ہر مقام پر جہاں قوت نظر آتی ہے وہاں جہم کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہر قوت کے عمل میں ایک ترتیب وقعم اور قانون واصول کام کرتا ہے۔ جس کے تحت وہ پیدا ہوتی ہے اور عمل کرتی ہے۔ گویا یونی نہ پیدا ہوتی ہے اور نہ بی اس کے عمل میں اندھا پن اور بے مقصد پن پایا جاتا ہے۔

اس حقیقت سے ثابت ہوا کہ اس کی ترتیب اور نظم یقینا کمی قانون اور اصول کے تحت ہے جہاں ترتیب ونظم اور قانون و اصول کام کرتا ہے وہاں لازم ہے کہ اس کا کوئی قوام ہو۔اس لئے جہم وقوت کے ساتھ ایک تیسرے امر کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے اور اس کا نام روح ہے۔ گویا جہم سے قوت پیدا ہوتی ہے اور روح اس قوت کے اعمال کی تکرانی کرتی ہے بلکہ جہم میں جو قوت پیدا ہوتی ہے اس کی بھی تکرانی کرتی ہے۔اس لئے آج تک جہم اور روح صرف دو بی امور کو مانا گیا ہے اور قوت کا تعلق اور شیع بھی روح کو تشلیم کیا گیا ہے۔

کین حقیقت یہ ہے کہ تمام قوتوں کا شیخ جم ہے۔ روح صرف گران وقوام یا قانون کا حال ہے جس ہے جسم اور قوت کی نظم اور
ترب قائم رہتی ہے۔ گویا روح آیک امر یا تھم ہے جس کے تحت جسم اور قو تیس اپنا عمل شروع کر دیتی ہیں اور جو کچھ اجسام اور قو تیس کرتی
ہیں ■ ان کے ذاتی خواص ہوتے ہیں۔ ارواح ان کو قائم رکھتے ہیں۔ جہاں پر اجسام اور قو تیس این اور جو کچھ اجسام اور قو تیس کرتی
ملیس ہی بیٹری، ڈائمو اور نظام شمی ہے پورے طور پر واضح ہیں۔ مثل بیٹری جسم ہے اور اس میں ہے جو کھی بیدا ہورہی ہے وہ قوت
کی مثالیس بھی بیٹری، ڈائمو اور نظام شمی ہے پورے طور پر واضح ہیں۔ مثل بیٹری جسم ہے اور اس میں ہے جو کھی بیدا ہورہی ہے وہ قوت
ہے۔ لیکن یہ انٹری مورت میں تھا اور وہ پیدا ہو کر ایک قانون کے تحت ترتیب ہے چلی شروع ہوگئی تھی۔ پھر جب وونوں تاروں کو ملایا
میل کی پیدائش کی صورت میں تھا اور وہ پیدا ہو کر ایک قانون کے تحت ترتیب ہے چلی شروع ہوگئی تھی۔ پھر جب وونوں تاروں کو ملایا
گیا تو ایک دوسرے تھم کے تحت وہاں شعلہ بیدا ہوگیا اور قوت کا اظہار شروع ہوگیا۔ اور جب شعلہ شم ہو جاتا ہے قوت ختم ہو جاتی ہے۔ گویا قوت کا تعلق آیک طرف
جسب بیٹری پھوٹ جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے قب بیا ہوگیا اور قوت کی اس خور وہ تو تین نظین کھی کھر جو جاتی ہے۔ گویا ہو کہ ایک مورت ختم ہو جاتی ہے۔ گویا توت کا تعلق آیک طرف
دوح کی محراف کی مورت کی طرف روح کے ساتھ ہے۔ لیکن اس حقیقت کو ضرور ذون نشین رکھیں کہ قوت اور روح تیوں کام
دوح کی محرافی میں ہے انتیال انجام دی ہیں۔ بھی صورت ڈائمو اور نظام شمی میں بھی تائم ہے۔ وہاں بھی جسم دقوت اور روح تیوں کام

یہاں پر بیر بقیقت بھی ذہن نظین کر لیں کہ اس کا نتات ہیں موالید ٹلاشہ کا ہر جز چاہے وہ ذی حیات ہے یا غیر ذی حیات ہے۔ اپنی ایک خاص شکل رکھتا ہے۔ اس کی بیشکل چند مخصوص عناصر سے ترتیب پاتی ہے گویا ہرشکل ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہے۔ قدرت نے ہرشکل اور جسم ہیں چند خواص پیدا کر دیئے ہیں۔ وہ ان کے تحت اپنے افعال جاری رکھتی ہے۔ یہ اس کے افعال بعض دیگر اجسام کے بھی موافق ہوتے ہیں اور بھی تخالف، جس سے کا نتات ہیں ہمیشہ کمل اور ردعمل جاری رہتا ہے۔ بہی ممل ردعمل قوت کا پیدا ہونا ورختم ہونا ہے۔ اگر عمل کا ردیممل فطرح کے مطابق ہے تو اس میں زندگی اور ارتقاء جیسا کہ بیٹری میں بکل پیدا ہونے کے بعد جب دو تاروں کو ملایا جاتا ہے تو ان دونوں تاروں کا ملتا عمل ہے اور اس کا ردیممل قوت ہے جس میں زندگی نظر آئی ہے۔ اس طرح ارتقاء زندگی

کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔

### روح ایک امر ناگریز ہے

ان حقائق سے بدامر ثابت کرنا ہے کہ روح ایک امر ناگریز ہے جوجہم کی قو توں سے فطرت کے مطابق عمل کرنے سے جاری ہوتا رہتا ہے اور یہی رہ العالمین کا امر ہے۔ اگر اجسام اپنی سیح شکل میں اپنی قو توں کو پیدا کریں اور وہ قو تیں فطرت کے عمل کے مطابق اپنا عمل جاری رکھیں تو روح نے صرف عدم سے امر میں تھم خداوندی کے مطابق پیدا ہوتی رہتی ہے بلکہ ارتقاء کی منزلیں بھی طے کرتی ہے۔ بالکل اس جاری رکھیں تو روح خواص ہیں ارواح کے بھی خواص قائم کر دیئے گئے ہیں۔ گویا اجسام اور قو توں کے اعمال سے ارواح کا ظہور بھینی ہے۔ اور اجسام ختم ہوجا سے گی۔ بس اس عمل ورد عمل کو قرآن کے اور اجسام ختم ہوجا سے گی۔ بس اس عمل ورد عمل کو قرآن کے افظ دین کہتا ہے۔ گویا زندگی اور کا کنات کی روح فطرت کے مطابق عمل ورد عمل پر قائم ہے۔

#### ماده اور روح

اگر خور سے دیکھا جائے تو مادہ اور روح کا فرق کثافت اور لطافت کا ہے۔ اور ان کا تعلق ہمیشہ قو توں سے قائم رہتا ہے۔ مادہ بغیر صورتوں کے نظر نہیں آ سکتا۔ اس کی بیصورتیں عناصر و ارکان کی شکل میں ہوں یا موالید ملاشہ کے جسم میں پائی جا کیں لیکن اپنی اصلی صورت میں نظر نہیں آ سکتا۔ اس کی بیصورت میں ایک جسم ضرور ہے گر ہ ایک ہیولی ہے جس کو مادہ کی ابتدا کہنا چاہیے۔ جب ہیولی کی مقدت برخور کیا جائے تو اس کی اصل بھی توت اور روح برختم ہوتی ہے گویا مادہ کے اندر بھی روح کا رفر ما ہے۔ اس سے جاہت ہوا کہ مادہ روح کی پیدا دار ہے اور دونوں میں کثافت اور لطافت کا فرق ہے۔

اس پر بیا اعتراض وارد ہوسکتا ہے کہ روح کی پیدائش پہلے ہوئی اورجہم بعد میں بنائے گئے ہیں۔ بیا عتراض بہاں پر وارد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ پہلے قابت کر پچے ہیں مادہ میں روح پھوٹی جاتی ہے یا روح کو امرکیا جاتا ہے۔ یہاں پر بید هیقت ذہمن شین کر لینی چاہیے کہ ہرجہم اپنی ایک روح رکھتا ہے اور بہی روح ارتقائی درجات کی حیثیت سے ادنی اور اعلیٰ حیثیت سے جس طرح ادنی واعلیٰ حیثیت سے جمادات و نباتات اور حیوانات و انسانوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اور پھر انسانوں میں ذہنی حیثیت سے درجے پائے جاتے ہیں اور نبوت کا مقام انسانوں میں انتہائی اعلیٰ اور افضل نظر آتا ہے۔ نبوت بھی اب ختم ہو پھی ہے کیونکہ فطرت کا کوئی ایسا قانون باتی نہیں ہے جو اس کا نبات میں رائج ہو۔ ادر اس کو نبوت نے واضح نہ کیا ہو۔ اس حقیقت کو وہی لوگ بجھ سکتے ہیں جن لوگوں کی نگاہ کا نبات سے گزر کر آ فاق تک جاتی ہے بلکہ آ فاق سے بھی پر سے جما گئتے ہیں۔ ضداوند کیسے و خالق اور قادر مطلق کی کرشمہ سازیاں دیکھتے ہیں۔

### جسم خود کارروح ہے

ہم میر ثابت کر چکے ہیں مادہ روح سے اورجہم مادہ سے بنتا ہے اس لئے ہر آیک جہم وہ ذی حیات ہو یا غیر ذی حیات اپنے اندر
ایک روح اور خاص تم کی زندگی رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر ذرّہ زمین اپنے اندر ایک نظام زندگی رکھتا ہے اور ایٹم کی جدید تحقیقات نے بھی
اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ ہر ذرّہ اپنے اندر نظام شمی رکھتا ہے جو بذات خود ایک زندگی ہے۔ اس لئے یہ سلمہ حقیقت ہوئی کہ ہرجہم اپنے
اندر دوح رکھتا ہے اور دوسری طرف یہ حقیقت واضح ہوگی کہ ہرجہم حیات اور ظاہری طور پر غیر ذی حیات بے ثار ذرّات کا مجموعہ ہے دونوں
حقائت کو اگر ملایا جائے تو نئی حقیقت جوسامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہرجہم زندگی اور روح رکھنے والے ذرّات کا مجموعہ ہے۔

### ذی حیات وغیر ذی حیات اجسام کا فرق

ذی حیات اور غیر ذی حیات اجسام کا بی فرق ہے کہ غیر ذی حیات اجسام میں جو ذرات ہیں ان کی زعدگی صرف ایک نظام شمی تک محدود ہے، مگر ذی حیات اجسام میں اس کے علاوہ ایک ووسرا فظام حیوائی ذرات کا بھی پایا جاتا ہے۔ جن کو خلیات (سیلز) کہتے ہیں، دوسرے معنوں میں وہ بجل کے چوٹے چوٹے چوٹے جوٹے سیلز ( کیے) ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے گئے ہیں۔ ان سب میں زعدگ ہے وہ سائس لیتے ہیں، غذا جذب کرتے ہیں اور اپنے فضلات کا افراق کرتے ہیں سب سے اہم بات سے ہے کہ وہ اپنی شل پیدا کرتے ہیں۔ جن اجسام کو ذی حیات کہتے ہیں ان میں ایسے ذرات پائے جاتے ہیں جن میں حیوانی زعدگی کے اثرات نظر آتے ہیں اور ان کی زعدگی تنیم و تذذیب اور تصفیہ و تولد پر قائم ہے۔

#### خليات اجسام اورمسكله ارتقاء

ادنی قتم کے حیاتی اجہام کی زعرگی ایک واحد خلیہ سے شروع ہوتی ہے اور ابتدائی واحد خلیہ میں صرف الحاتی مارہ پایا جاتا ہے۔
اعلی درجات کے خلیات جیسے نہاتات وجوانات اور انسان جیں ان میں نہ صرف ہے شار خلیات پائے جاتے جیں بلکہ ان کے اندر اعلیٰ خلیات جن کوفعلی خلیات کہتے جیں پائے جاتے جیں ہے خلیات اپ نشوز خلیات بہتے ہوں کے خلیات اپ نشوز میں خلیات بہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہی انہ ہو اب ان کے جدا جدا جدا جدا جدا جم جیں جن سے اعتصاء جسم تیار ہوتے ہیں گویا جسم انسان کے انہ اعتصاء حسب بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہی انہ ان کے جدا جدا جدا جم جیں جن سے اعتصاء جسم تیار ہوتے ہیں گویا جسم انسان کے انہ اعتصاء حسب ذیل ہیں: (۱) نسبح الحاق ۔ کنٹونٹونٹوز۔ (۲) نسبح عضلاتی ۔ سکورٹشوز۔ (۳) نسبح قشری ۔ اپی تھیلیل ٹشوز۔ (۳) نسبح الحق جیں اور اعلیٰ خلیات میں ضرورت کے مطابق باتی خلیات کا پایا جانا ضروری ہے۔
اد تی خلیات میں صرف الحاق نسبح پائے جاتے جیں اور اعلیٰ خلیات میں ضرورت کے مطابق باتی خلیات کا پایا جانا ضروری ہے۔
انسان کے تفصیل

انسجه كي تفصيل

جم انسان ہیں جو چاراقسام کے انہے پائے جاتے ہیں ان سے بدن کی جو تدوین ہوتی ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے:

(۱) مسکور نشوز (عضلاتی انہے) سے تمام جم کا گوشت و مجھلیاں بنتی ہیں۔ بعض جگہ پردے جن کو تجاب کہتے ہیں۔ عضلات کا مرکز دِل ہے۔ (۲) نروز نشوز (اعصابی انہے) ان سے تمام جم کے اعصابی اعضاء اور بعض جگہ پر اعصابی پردے بنتے ہیں۔ دہاغ ان کا مرکز ہے۔ (۳) اپی تھیلیل نشوز (قشری انہے) ان سے تمام جم کے عدد اور غشائے تخاطی کے پردے بنتے ہیں۔ ان کا مرکز جگر ہے۔ بس بہی اعضاء نیا اعتصائے حیاتی کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے افعال سے بی زندگی پیدا ہوتی ہو اعضاء نیا اعتصائے حیاتی کہتے ہیں۔ کیونکہ ان کے افعال سے بی زندگی پیدا ہوتی ہو اور قائم رہتی ہے۔ ان ہیں سے کوئی عضو کرور ہو جائے یا اس کے قتل میں خرابی واقع ہوتو امراض پیدا ہو جائے ہیں اور اگر کوئی بالکل اور قائم رہتی ہے۔ ان ہیں سے کوئی عضو کرور ہو جائے یا اس کے قتل میں خرابی واقع ہوتو امراض پیدا ہو جائے ہیں اور اگر کوئی بالکل ناکارہ ہو جائے تو موت واقع ہو جائی ہو جائی ہو جائی انہے کہنا چاہے۔ ہماری ناکارہ ہو جائے تو موت واقع ہو جائی ہو اور ہوتا ہے۔ ان اعتصاء کو بنیادی اعتصاء کہنا چاہے گئد الحاتی خلیات کو بنیادی انہے کہنا چاہے۔ ہماری تعصاء کو سہارا اور ان ہیں مجراؤ ہوتا ہے۔ ان اعتصاء کو بنیادی اعتصاء کہنا چاہے گئد الحاتی خلیات کو بنیادی انہی کی ارتفائی اور ترتی یافتہ صورت ہیں جو ہزاروں صدیوں میں جا کر پیل پڑر ہوئے۔ جب بھی ہم نظریدارتقاء پر لکھا تو ذرّوں اور دیگر فرگی تحقیق کی غلطیاں چیش کریں گے۔

ادنىٰ اجسام اوراعلیٰ اجسام توليد كا فرق

فانی اور غیر فانی خلید بدن کے خلیات کی مزید تشریح بے حد دلچیپ ہے۔

کا نکات میں جو جاندار مخلوق ہے، اس کی ترکیب بدنی خلیات ہی ہے عمل میں آتی ہے۔ ذی روح مخلوق کا ادنی درجہ ہے کہ اس کے جم میں صرف ایک ہی خلیہ پایا جائے۔ جیسا کہ بعض خورد بنی حیوانوں میں پایا جاتا ہے۔ جنہیں انگریزی میں پروٹوزا (Protozoa) کہتے ہیں۔ کہلانے کوتو یہ حیوانات میں ضرور وافل جیں۔ گرفدرت نے ان کے جسم میں کوئی نظام عصبی یا دموی پیدائہیں کیا۔ان کے مقالعے میں ذی روح مخلوق کا اعلی درجہ یہ ہے کہ بے شار خلیات مجتمع ہو کے انسانی جسم کو بنا دیں۔

اس اعتبار سے حیوانی جم کی اکائی خلیہ واحد بھی جا ہے اور وہ اجھا تی صورت میں کسی اوٹی یا اعلیٰ حیوان میں اپنی انفرادی زندگی سے خالی نیس ہوتی اور سب مل کرحیوان یا انسان کی زندگی کا بھی باعث بن جاتی ہے۔

حیوانی خلیہ واحدہ لاکھوں برس سے صفحہ عالم پر موجود ہے اور اجہّا گی زندگی جیں اس نے کئی طرح کے ادصاف حاصل کر کے حیوانات کو درجہ بدرجہ بڑھایا ہے اور ان کی بے شار مخلف انواع واقسام پیدا کر دی ہیں۔لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی انفرادی زندگی اور خصوصیتوں کو خیر ہاوئیں کہا۔ پس لازم ہے کہ ہم ابتدائی خلیہ کا دقیق مطالعہ کریں اور اس کی خصوصیات حیات کو دکھے کر ان تو انین زیست کا بعد لگا کیں۔جواعلی حیوانات بیں جاری وساری ہیں۔

فلیہ واحدہ والے حیوانات کی ایک قتم میں وہ حیوانات پائے جاتے ہیں۔ جو دہاتی وحیوانی مطبوخ کے تعیین کا موجب ہوتے ہیں۔ انہیں اگریزی میں انفیو زوریا (Infuzoria) کہتے ہیں۔ انہیں وقتی آ کھ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی حیوانات کی ضروری صفات موجود ہیں۔ یہ حرکت کرتے ہیں اور حرکت کے اصفاء میں یا تو ایک جمالری پائی جاتی ہے، جس کی تاریں ہلی جاتی رہتی ہیں یا عارضی ہاتھ پاؤں سے برآ مد ہو جاتے ہیں۔ یہ اور حرکت کے اصفاء میں یا تو ایک جمالری پائی جاتی ہے، جس کی تاریں ہلی جاتی رہتی ہیں یا عارضی ہاتھ پاؤں سے برآ مد ہو جاتے ہیں۔ یہ اور اندھرے کا بھی انہیں احساس ہے۔ آلاتی رکاوٹ یا کیمیاوی خراش سے بھی یہ بھی کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ روقت اور لین مارہ دیات بیدا کرتے ہیں۔ نشوونما پاتے اور تحشیر نوع بھی کرتے ہیں، جس کی بدولت ابتدائے کرتے ہیں۔ یہ روقت اولین بادہ حیات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ نشوونما پاتے اور تحشیر نوع بھی کرتے ہیں، جس کی بدولت ابتدائے آفرینش سے اب تک ان کی نسل برابر قائم ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کی نسل کئی کیے وقوع میں آتی ہے؟

سنے! ظیہ واحدہ کے حیوانات کی تحقیر نوع نر اور مادہ عناصر کے طفے سے نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان میں کوئی نر و مادہ نہیں ہوتے۔ بلکہ طلبہ کے اندر ہی حیات کی تمام قوتیں جمع ہوتی ہے۔ جب بہ ظیہ کال نشو ونما کو پہنے جاتا ہے تو پھٹ کے اس سے دو چھوٹے چھوٹے کہے بن جاتے ہیں۔ جن میں زندہ رہنے اور نشو ونما پانے کے تمام لوازم موجود ہوتے ہیں۔ ظیہ کی بڑی تقسیم سے ایک ذرّہ تک ضائع نہیں ہوتا نہ مرتا ہے۔ یکی وجہ ہے کہ انفیح روریا حیوانات میں سے بھی کوئی مردہ حیوان نہیں ویکھا حمیا۔ وہ تقسیم کے ذریعہ سے بمیشہ ضرب کھاتے اور اپنی نوع کو قائم رکھتے ہیں۔ چنا نچہ ظیہ واحدہ والے حیوانات بڑھائے یا موت سے آشنا بی نہیں۔ یہ ای صورت میں ضائع ہوتے ہیں کہ کوئی دخمن انہیں کھا جائے یا آئیں خوراک نہ طے یا جس مادے میں میہ وجود ہوں، وہاں کوئی کی مادے پیدا ہوجا تھی، وغیرہ وغیرہ۔ ان سے لئے حالات مناسب ہوں تو طبی موت ان کے زر کے نہیں آتی۔

خلیہ داحدہ دالے حیوانات کی تحقیقات کوئی بہت پرانی نہیں۔سب سے پہلے بنی ڈکٹ ڈی ساسور (Benedict de Sasure) نے انہیں 9 سے اور یافت کیا۔ ۔۔۔۔۔ میں اطالیہ کے ایک سائنس دان ہوان زاٹو (Huan Zato) نے اس مسئلہ پر مزید روشن ڈالی۔ پھر ۱۸۳۸ء میں ادمبرگ (Eremberg) نے اس میں مزید تحقیقات سے قرار دیا کہ انفوز وریا ذاتی تقسیم سے ضرب کھاتے رہتے ہیں۔ ادر یہ خوبی الی ہے کہ وہ غیر فانی ہو جاتے ہیں۔اس کے احد کیم مئی سے ۱۹۰۵وایک محقق وڈرف (Woddruff) نامی نے انفوز دریا کے ایک اسکیے خلیہ کوعلیحد و کر کے پالا اور اسے ۱۳ برس تک اپنے پاس رکھا۔ اس دوران میں خلیہ ندکور سے نسلیس بذر میرتقسیم پیدا ہوئیس اور آئندہ بھی وہ تفینے کا نام نہ لیتی تفیس۔

پھر پا پچر انٹیٹیوٹ پیرس کے مشہور ومعروف محقق ڈاکٹر میچنی کاف نے ایک اورٹوع کے غلیہ واحدہ والے حیوان کو علیحدہ کر کے
پالا، جو ٤٠٩٤ء میں اسے پانی میں سے ملا تھا۔ ۱۳ برس میں اس سے ہزار تسلیس بذریعی تھتیم پیدا ہوئیں۔ جس سے یہ قیاسات ورجہ یقین کو پینی
گئے کہ خلیہ واحدہ والے حیوان بوسائے اور موت کو جانے بی ٹیس کیونکہ ان کی ایک بی خلیہ میں نمو بدن اور تکثیر نوع کی خوبیاں جمع میں جن
سے خلیہ ذاتی اور نوعی بقام قاور ہے۔

فلیہ واحدہ کی زندگی پر جب بزاروں، لاکھوں برس او نبی گزر گئے اور انہیں مختلف قتم کی چیزوں پر یا مختلف حالات گرد و پیش میں پرورش پانے کا موقع ملا تو بعض ابتدائی خلیات میں باہد گھر پیوست ہونے اور ال ملا کر ایک نیا حیوانی جسم بنانے کا ملکہ بیدا ہوگیا۔ یہاں تک کہ اس کثیر الخلا یا مرکب جسم میں بقائے نفس اور بقائے نوع کی خاطر ضروری اعضاء بھی پیدا ہونے لگے۔لیکن خلیات کے اس اجتماع نے ابتدائی خلیہ کے لازی اوصاف زائل نہ کئے اور اس میں بقائے نفس کے ساتھ ساتھ بقائے نوع کی خوبی بھی پیدا ہوگئی۔مثال کے طور پر الحداد یا مرکب جسم کا کوئی حصر ضائع ہوجا تا تو خلیات ذاتی نشور فراسے اس حصد کو از مرنو پیدا کر دیتیں۔

چنانچ بعض ادنی کیر الخلایا اجمام پل بے فاصیت اب بھی دیکھنے پل آئی ہے کہ ان کے چھوٹے ہے جسمانی کلڑے ہے تمام بدن از سرنوکمل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موسی کے لوجس کے ایک ذرا سے گلڑے سے ہزاروں میل کمی موسی کی شاخیس بن جاتی ہیں۔ جیر یں پانی کے بعض اونی سانچوں بل بھی بھی میں صفت موجود ہے۔ ان کا ذرا ذرا ساقیمہ کردیں، ایک ایک بوٹی ہے از سرنوکمل سانپ بیدا ہو جائے گا قطع نظر ان کے بعض اور اونی حیاتوں بل جو نچلے طبقے سے بالاتر ہیں اور جن کی شکیس بھی سانپوں سے مختلف ہوگئی ہیں۔ مثل شیریں پانی کے بعض کیڑے، ان بل بھی بھی بدن کے ایک گلڑے سے کامل بدن پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے پھر بعض بری کیڑوں کی قشمیس بھی ای طرح سے مختل جسمانی پر قادر ہیں بہاں تک کہ بچھوں کی بعض قسمیس جوشکم زیبن یا حیوانی پیٹ میں پائی جاتی ہیں اور جن کی خلقت ادنی درجے کے حیوانوں سے اعلیٰ ہے۔ ان میں بھی ہر بیدہ جسم کو از سرکھل کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ حالا تکہ ان خرات کی خلقت ادنی حیوانوں سے اعلیٰ ہے۔ اور ان میں گئی اصفاء کی حواس، رگوں کا نظام، چیجیدہ قبات ہضمیہ وغیرہ برابر پائی جاتی میں۔ سرات کی خلقت ادنی حیوانوں سے اعلیٰ ہے۔ اور ان میں گئی اصفاء کی حواس، رگوں کا نظام، چیجیدہ قبات ہضمیہ وغیرہ برابر پائی جاتی ہیں۔ اس بنا پر ماننا پڑتا ہے کہ تجدید و بھیل بدن کی ہو ملاحیت بعض ایے خلیات میں برابر موجود ہے، جو کھل حالت سے عود کر جینی حالت میں جو بھی جاتی ہیں، اور جسم کواز مرقو پیدا کردیتی ہیں۔

یہ خوبی حیوانات کے نچلے طبقوں ش ضرور پائی جاتی ہے گر جب ہم بالا ئی طبقوں کی طرف آتے ہیں تو یہ دفتہ رائل ہوتی نظر
آتی ہے۔ وہ خلیات جو مرکب جہم کو بناتی ہیں، ایک دفعہ بنا تھئے کے بعد جننی حالت کی طرف عود نہیں کرتیں اور اس طرح جہم کے ایک حصہ کو سلے کر اس سے ممل جہم پیدا نہیں کرسکتیں۔ خلیات کا یہ وصف ایک دم زائل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا زوال تدریجی ہوتا ہے۔ جنانچہ جب خلیات سالم جہم نہیں بنا سے تھے تو پہلے بہت چھوٹے حیوانات میں ضائع شہد عضو کو از سرنو پیدا کر وہتی ہیں۔ مثل کیڈوں کو کلاے کلاے کر دیں اور اس پر استے ہی نئے کیکڑے پیدا ہوجا ہیں۔ کیڑے کوڑوں کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جا نہیں تو دوبارہ نگل آتی ہیں۔ اور ریز ہ والے دیں اور اس پر استے ہی نئی وی رہتی ہے۔ ان حیوانات میں موقع ہیں اور اپنا ضائع شدہ عضو بھی سے عاری ہو بھے ہیں اور اپنا ضائع شدہ عضو بھی سے اعلیٰ طبقے کے جانور یعنی پرندے دودھ پلانے والے حیوان اور انسان خرکورہ بالا وصف سے عاری ہو بھے ہیں اور اپنا ضائع شدہ عضو بھی

از سرنو پیدانہیں کر کتے۔

آخراس کی وجرکیا ہے۔ ادنی حیوانوں میں تجدیدجم کی خاصیت کیوں ہے اور اعلیٰ حیوانوں میں کیوں نہیں۔ بیا ایسے سوالات ہیں جو بہت غور وفکر اور وقتی مطالعہ فطرت کے محتاج ہیں۔ بہرنوع جم انسانی میں اگر بیخاصیت مفقود ہوگئ ہے تو اس کا بیر مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے بقائے نوع کوکوئی اندیشہ نقصان ہے۔ جم انسانی نوع کوکوئی اس سے بقائے نوع کوکوئی اندیشہ نقصان ہے۔ جم انسانی نوع کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وجہ یہ ہے کہ قدرت نے اعلیٰ حیوانات اور انسانوں میں بقائے نسل کا اہم فرض محض تناملی خلیات کے بہرد کر رکھا ہے جو ادنیٰ حیوانات میں نہیں بایا جاتا۔

جب ہم ویش نگاہوں سے قدرت کے کارفانہ توالد و قابل کودیکھتے ہیں قو معلوم ہوتا ہے کہ جب خیبات اونی طبقے سے اعلیٰ طبتے کی طرف تدریجی ترتی کرتے ہیں، تو کیر الخلاء یا اعلیٰ حیوانات میں پیٹی کر وہ ابتدائی خلیہ واحدہ سے بہت کچی مختلف ہو جاتی ہیں اور ان میں تجدید و تبخیل بند کا وصف رفتہ رفتہ جاتا رہتا ہے۔ پھر ان میں سے بعض خلیات حالات گرد و پیش کے باعث اور بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں مختلف اعضاء یا اجسام کے بنانے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ اور وہ خاصیت زائل ہو جاتی ہے جو ابتدائی خلیہ واحدہ سے بہت پچھ مختلف ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں تجدید و پخیل بند کا وصف رفتہ رفتہ جاتا رہتا ہے۔ پھر ان میں سے بعض خلیات حالات گرد و پیش کے باعث اور بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں مختلف اعضاء یا اجسام کے بنانے کی صلاحیت آ جاتی ہے۔ اور وہ خاصیت زائل ہو جاتی ہے جو ابتدائی خلیہ واحدہ کے ایام میں تجدید و پخیل جسم کے بارے میں موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہم انسانی میں مختلف تم کے خلیات پائے جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جو مختلف تیں۔ کیونکہ انہوں نے کئی تہ کی خاص عضو کی بناوٹ اور نشوفا کی خدمت اپنے ذے لے رکھی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جو موقت ہیں۔ کیونکہ انہوں نے کئی تہ کی خاص عضو کی بناوٹ اور نشوفا کی خدمت اپنے ذے لے رکھی کی بنا ایک میں ہیں۔ بین ھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص آ سانی سے تیں کہ سکتا کہ ابتدائی خلیہ واحدہ اور ترتی یا فتہ جم انسانی کے خلیات کی بنا ایک ہے۔ یہ انسانی کے خلیات کی بنا ایک ہے۔

ابتدائی خلیہ واحدہ ارتقاء کے جن ورجوں سے گزرتا ہے اگر انہیں بنظر خور دیکھیں تو مطوم ہوتا ہے کہ ابتدائی خلیہ پر کیا کیا کیفیتیں طاری ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ اس میں کیا کیا صلاحتیں بیدا ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حیوانات میں پہنچ کر اس میں عضلاتی رہتے بنانے ، اعصاب پیدا کرنے اور ای قتم کی ووسری خاص خاص جسمانی بافتیں بنانے کی خاصیت آجاتی ہے۔ ایسا ترقی یافتہ اعلیٰ خلیہ کو ابتدائی خلیہ سے مخلف ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں تقسیم کے ذرایعہ سے ضرب کھانے کی صلاحیت ضرور موجود رہتی ہے۔ اور بیصلاحیت ضرور از جاتی ہے کہ وہ بار دگر جینی حالت کی طرف عود جیس کرسکتا جیسا کہ ادنی حیوانات میں دستور ہے۔

جب کثیر الخلایا حیوانات کی فلیات بی تجدید و جمیل جسم کی خاصیت ندری نو ضرور تھا کہ علیم مطلق کی حکمت بالفداس کی کو دوسرے دیگ میں پورا کرے۔ کیونکداس کے بغیر بقائے نسل کا وظیفہ محفوظ نہیں ہو سکا۔ چنا نچے قدرت نے بدکام کثیر الخلایا اور اعلی حیوانات بی بعض ایسے فلیات کے سپر دکر ویا جو تو الدو تناسل کے لئے تخصوص اور بقائے نوع کے محافظ ہیں۔ اس مرحلہ پر پہنچ کر ہم فلیات کو دو بری بی جماعتوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اوّل وہ جن کا کام محض پرورش جسم ہے اور جو ایک انسان یا حیوان کے بقائے نفس کا ذریعہ ہیں۔ دوم وہ جن کا کام محض پرورش جسم ہے اور جو ایک انسان یا حیوان کے بقائے نفس کا ذریعہ ہیں۔ دوم وہ جن کا کام محض پرورش جسم ہے اور جو ایک انسان یا حیوان کے بقائے نفس کا ذریعہ ہیں۔ دوم وہ جن کا کام محض سلسلہ توالد و تناسل کو قائم رکھنا و بقائے نوع کی حفاظت کرتا ہے۔ پہلی شم کے جسمانی خلیات کو انگریزی میں کارزی ایل کام محض سلسلہ توالد و تناسل کو قائم رکھنا و بقائے ہیں اور بیر قائی ہیں کیونکہ ان میں یہ صلاحیت برابر موجود ہے کہ ایک ذرا سے خلیہ منوی سے کامل انسان بیدا کرسکیں اور وہ کرتے ہیں۔

پس اس تمام بحث ہے معلوم ہوگیا کہ ظیر زیست کی اکائی ہے۔ ظیر واحد والے حیوانات میں برتنہا پائی جاتی ہے اور غیر فانی ہے۔ کیر الخلا یا حیوانات اور انسان میں گئ طرح کے ظیات پائے جاتے ہیں۔ جن میں بعض فائی اور بعض غیر فانی ہیں۔ اس کے بعد یہ علمی بحث آسانی سے مجھ میں آجائے گی کہ بڑھایا کیا ہے، کیمے آتا ہے اور کس طرح جاسکتا ہے۔ واکلیم ماونومبر ۱۹۲۱ء ]

اعضائے جسم

انبی فلیات سے اعضائے جم انسانی بنتے ہیں۔ ہم پہلے لکھ بیچے ہیں، اعضائے جم دوسم کے ہوتے ہیں۔ اوّل بنیادی اعضاء جو سے الیّق سے تیار ہوتے ہیں، دوسرے حیاتی اعضاء جو فعلی انبچ (اعصافی وعضائی اور فدی) سے تیار ہوتے ہیں اور تیسری اہم شے خون ہے۔ جس میں وہ تمام عناصر پائے جاتے ہیں۔ جن سے بنیادی اعضاء کا مرکب ہے۔ جس میں وہ تمام عناصر پائے جاتے ہیں۔ جن سے بنیادی اعضاء کا مرکب ہے۔ بنیادی اعضاء بنیادی جم اور ڈھانچہ کا کام دیتے ہیں حیاتی اعضاء میں اعصاب جن کا مرکز دہاغ ہے عضائت جن کا مرکز قبل ہے اور غدد جن کا مرکز جگر ہے، ان کے خواص وافعال سے زعرگی اور روح پیدا ہوتی ہے۔ گویا اعضاء کے حکے حالت میں دہنے سے بی ان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ گویا اعضاء کے حکے حالت میں ہوں تو ان میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اعضاء حکے حالت میں ہوں تو ان سے قوت اور زندگی قائم ہے۔ اگر ہمارے اعضاء حکے حالت میں ہوں تو ان ہی قوت اور زندگی قائم ہے۔ اگر ہمارے اعضاء حکے حالت میں ہوں تو ان ہیں تو ہم قیام شباب اور اعادہ شباب پا سکتے ہوت واقع نہ ہو۔۔ اس کے بعد طویل عمری پر بھی اس قدر قابو پایا جا سکتا ہے کہ بغیر حادثات کے موت واقع نہ ہو۔۔

#### درستی اعضاء

اعضاء کے افعال میں صرف حیاتی اعضاء کے افعال بی کو زیادہ تر سیجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ان کی تکمیل نعلی خلیات سے عمل میں آتی ہے اور وہ یہ جیں: (۱) اعصاب جن کا مرکز وہاغ ہے۔ (۲) عضلات جن کا مرکز ول ہے۔ (۳) غدد جن کا مرکز جگر ہے۔ ان کی مختر تفصیل درج ذیل ہے۔

# قلب

جائنا چاہیے کہ دِل و دماغ وجگر اعضائے رئیسہ ہیں، اور انہی کے تحت عضالت و اعصاب اور غدد ہیں۔ ان جملہ اعضاء میں قلب کی افضلیت مسلمہ ہے کیونکہ وہ جملہ اعضاء میں ہے اعلیٰ اور اکمل ہے اعلیٰ و اکمل اور افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حرارت غریزی کا منبع ہے۔ جس کی وجہ ہے تمام ترفقم و نتی بدن کا ہوتا رہتا ہے۔ اور جس کی وجہ ہدان کی تمام کلیں چل رہی ہیں۔ وہ روح حیوانی کا معدن ہے جو کہ ہدار بقائے زندگانی ہے اور روح یعنی فٹس ناطقہ کا پہلے اس سے تعلق ہوتا ہے۔ بعد اس کے ذریعے تمام اعضاء پر روح کا فیضان ہوتا ہے۔ قلب ہی وہ پہلا عضو ہے کہ جو بوقت تعلق حیات سب سے پہلے حرکت کرتا ہے اور بوقت انقطاع حیات جملہ اعضا کے آخر میں اس کی حرکت بند ہوتی ہے۔ اس کی نزاکت کا یہ حال ہے اس میں بلکا سازتم یا پھوڑا بھی ہوجائے تو اس کو شکل سے برداشت کرتا ہے۔ اس کی خزاکت کا یہ حال ہے اس میں بلکا سازتم یا پھوڑا بھی ہوجائے تو اس کو مشکل سے برداشت کرتا ہے۔ اکثر فوراً بلاکت ہوجائی ہے۔ معوفیاء کرام کی نظر میں قلب مظہر تجلیات حقائی اور مقام فیوض ربانی ہے۔ بادی نظر میں یہ سیب کی شکل ایک مشت کے برابرقد و قامت میں معلوم ہوتا ہے گر کا انتہاء اسرار و لطا نف کا مجھید ہے۔

دل کی تشریح کتب طبیہ بیل تفصیل ہے درج ہے یہاں پراس کے چند مخصوص اور ضروری افعال کا ذکر کرنا لازمی ہے۔

(۱) ول کی حرکت ذاتی البتہ اس کا اعصاب اور جگر کے ساتھ گہراتھاتی ہے۔ اس لئے اس پر دو پردے چڑھے ہیں ایک کا تعلق اعصاب ہے ہوئی ہے تو دل بھی متاثر محصاب وجگر میں کوئی خزائی واقع ہوتی ہے تو دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس طرح جب اس میں خزائی کی وجہ ہے اس کا مقصد سے ہے کہ جنب اعصاب وجگر میں کوئی خزائی واقع ہو قبال کی وجہ ہے اس کے افعال یا جسم میں کوئی نقص وار د ہوتا ہے تو اس کا اثر و ماغ اور جگر پر ضرور پڑتا ہوتا ہے۔ اس طرح بھی اس کی جبٹی ہے دوران خون پر گہرا اثر پڑتا ہے اس طرح بھی اس کی جبٹی ہے دوران خون پر گہرا اثر پڑتا ہے اور ہے۔ گویا اس کی نقل و حرکت اور و گھر اصفاء کے اثر ات ہے جو حرکت پیدا ہوتی ہے اس سے ایک طرف و دران خون جاری رہتا ہے اور دوسری طرف اس میں تو ت پیدا ہوتی رہتی ہے۔

اس تحقیقات سے ثابت ہوا کہ دِل میں حرکت تین صورتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اوّل اس کی ذاتی حرکت ہے جوعضلاتی فعلی خلیات سے پیدا ہوئی ہے۔ اس افتہاض اور انبساطی ہوتی ہے اس خلیات سے پیدا ہوئی ہے جس سے دِل میں افتہاض وانبساط پیدا ہوتے تھے۔ چونکہ دِل کی ایک ترکت افتہاضی اور انبساطی ہوتی ہے اس میں غدد کو گہرا دُخل ہے۔ تیسری حرکت عصبی تحریکات ہیں۔ ان تمام تحریکات سے جسم میں حرارت کا منائم رہتا ہے۔

(۲) حرکت کے نظام کے بعد قلب کا دوسرا کام میہ ہے کہ اس کی حرکت سے عضلات میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے یا عضلات میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے یا عضلات کی دجہ میں حرکت دینے سے دِل کی حرکت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس حرکت کی تیزی سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ گویا حرارت دِل اور عضلات کی دجہ سے ۔ جول جوں حرارت بڑھتی جاتی ہے خون میں جذب ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر وہاں سے جگر میں اکھی ہوتا شروع ہو جاتی ہے۔ سے ۔ جول وہاں عروق سے میرانعل قلب کا دوران خون کو جاری رکھنا ہے۔ خون دِل سے شروع ہو کر شرائین میں پھیل جاتا ہے۔ پھر وہاں عروق شعریہ سے ہوتا ہواجہم کے اعضاء برشینم کی طرح ترشح پاتا ہے جہاں ہے اس کو اعضاء جم جذب کر لیتے ہیں یعنی خلیات جم میں غذائیت

کے لئے چلا جاتا ہے اور جو نئے جاتا ہے وہ عروق و غدو جاذبہ کے ذریعے پھر وریدوں بھی واپس جذب ہو کر ول کے بائیں بطن میں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں سے بائیس اذن سے ہو کر پھیپر دول میں صاف ہونے کے لئے چلا جاتا ہے۔ پھر دائیں بطن وائیس اذن سے باہر دھکیل دیا جاتا ہے اور اس طرح دوران خون جاری رہتا ہے۔

قلب اگر تندرست ہے تو اس کی ترکات اور افعال درست رہیں گے جن سے ترارت اور قوت سیح طریقہ پر پیدا ہوتی رہے گ۔ اور صحت اور شاب قائم رہے گا۔ لیکن جب قلب کی حالت جسی خراب ہو جائے گی تو اس کی ترکات و افعال میں نقص واقع ہو جائے گا اور حرارت وقوت کی پیدائش میں فرق پیدا ہو جائے گا۔ جس سے رفتہ رفتہ صحت بگڑ جائے گی اور شاب قائم نہیں رہ سکے گا۔

اعتراض

فرگی طب کوطب یونانی پراعتراض ہے کہ روح حیوانی کی کوئی حقیقت ٹہیں ہے اور نہ بی دل کی بذات خود کوئی حرکت ہے دل ک حرکات بمیشہ اعصاب کے تحت ہوتی ہیں۔ لیکن جیرت کا مقام ہے کہ فرگی سائنس ایک طرف غلیات فعلی کوسٹیم کرتی ہے اور دوسری طرف ان سے خود انکار کرتی ہے۔ طب یونانی نے ان فعلی غلیات کی مختلف صورتوں کی مختلف تو توں کے مختلف نام دکھ دیئے ہیں۔ تاکہ توت میں آسانی ہوجائے مثلاً عضلاتی غلیات کے افعال سے جو توت بھیا ہوتی ہے اس کا نام روح حیوانی ہے۔ جو توت اعصابی نیج کے خلیات کے افعال سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کو روح نفسانی کہتے ہیں۔ اس طرح قشری غلیات کے افعال سے جو توت بیدا ہوتی ہے اس کو روح طبعی کہتے ہیں۔

اميونثى

فرنگی طب کا اعتراض ایک طرف کم علمی پر بنی ہاور دوسری طرف ان کے نقدان تحقیق پر دادات کرتا ہے۔ ان تھا نُق سے ثابت ہے کہ قو تیں خود بخو د اعتماء میں پیدا ہوتی میں جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ ابھی تو فرقگی طب ان اعتماء کے زعمہ ذرّات کی ذاتی قوت پر حیران ہے۔ اب جبکہ سائنس میں ٹابت کر رہی ہے کہ غیر ذی حیات ذرّات جسم بھی اپنے اندر قوت رکھتے ہیں اور وہ با قاعدہ پیدا ہور ہی ہے اور وہ قوت اپنے افعال سے جسم میں طاقت دے رہی ہے تو اس کی حیرت کی انتہا ندر ہے گی۔

بہرحال بیاب مسلمہ حقیقت ہے کہ برعضو کی ایک ذاتی حرکت ہے اور اس میں اس وجہہے ذاتی قوت پیدا ہوتی ہے۔ یہی قوت اس عضو کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اس کے فعل کوجس سے حفاظت کرتی ہے۔ اس کا نام قوت مدافعت ہے۔ انگریزی میں اس کوامیوئی کہتے ہیں۔ جب یہی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے تو افعال اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اور انسان زہر یکی اشیاء اور کیفیات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور امراض میں جتما ہو جاتے ہیں۔ بھر رفتہ رفتہ کمزوری اور بڑھا پا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور شباب رخصت ہو جاتا ہے۔

وماغ

اعصابی سے بھی فعلی نہے ہیں اور ان سے اعصاب و دماغ بنتے ہیں جو حیاتی اعصاء میں شامل ہیں۔ اس کی ریاست مسلمہ ہے۔ کیونکہ خمسہ ظاہری اور باطنی کا مبدا (سرچشمہ) اور احساس و ادراک اور حرکات کا منبع ہیں۔ یعنی قوتہائے ندکورہ اس کے دامن فیض سے وابستہ ہیں۔ اور یہی اعضاء ان قوتوں کے مربی اور سر پرست ہیں۔ لہذا اگر ان میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو قوتہائے ندکورہ کا شیرازہ درہم برہم ہوجاتا ہے۔ و ماغ کا ایک طرف تعلق قلب وعفلات اور غدی پردے پڑھے ہوئے ہیں جن کو بجاب اور غشاء کہتے ہیں۔ اور بہی صورت اور تعلق حرام مغز، راس نخاع کے ساتھ بھی ہے۔ بلکہ تمام جم کے اعصاب کا تعلق عضلات اور غدد کے ساتھ ہے د ماغ و اعصاب اپنے افعال کے لحاظ سے احساس و ادراک اور نفسانی قو توں سے عضلات اور غدد میں الی تحریکیں ہوتی ہیں۔ حساس و ادراک اور نفسانی قو توں کے اعضاء ہیں اس احساس و ادراک اور نفسانی قو توں سے عضلات اور غدد میں الی تحریکیں ہوتی ہیں۔

#### اعتراض

فرقی طب اور فرقی سائنس کی تحقیقات ہے کہ اعصاب دو تم کے ہیں ایک خسی اعصاب اور دوسرے ترکی اعصاب ہیں گر حقیقت یہ ہے کہ اعصاب میں بالکل حرکمت نہیں ہوئی۔ ان کا کام احساس وادراک اور نفیاتی تو ہیں عفلات اور دیگر غدد کو تح یک ضرور دے دیتی ہیں جن سے ان ہیں حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنداعصاب میں بذات خود حرکت نہیں پائی جاتی۔ کیونکہ اعصاب میں جو بجلی کی دوجاتی ہیں ہے بلکہ منفی ہے بینی اس کا ہراحساس وادراک اور نفسیاتی توت جسم کے اندر چھیلتی ہے باہری طرف نہیں آتی۔ جس دوجاتی ہے شہت نہیں ہے بلکہ منفی ہے بینی اس کا ہراحساس وادراک اور نفسیاتی توت جسم کے اندر چھیلتی ہے باہری طرف نہیں آتی۔ جس وقت فرقی طب اور فرقی سائنس ہماری تحقیقات کو سمجھے گی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ البتد اس سے انال علم اور صاحب فن ضرور مستفید ہوسکتے ہیں۔

# جگر

جگری یحیل تشری آسے عمل میں آتی ہے۔ قشری آسے بھی نعلی طیات سے بنتے ہیں۔ اس کی بھی حقیقت مسلمہ ہے۔ کیونکہ جسم
میں غذا کی پخیل وتحلیل اور تقسیم اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اور سب سے بڑی بات میہ ہے کہ خون سرخ بھی ای جدوجہد سے قائم ہے۔
جگر غدہ ہونے کی حیثیت سے جسم انسان کے دیگر تمام غدد کی نسبت بہت بڑا ہے جس کی تشریح اور افعال کتب میں تشریح سے
درج ہیں ہم یہاں اس کے تمین افعال اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں: (۱) خون کی پخیل تک پہنچانا اور اس کو سرخ رنگا۔ جب تک کیلوں
یا کیموں جگر سے نہ گزرے اس وقت تک نہ وہ پختہ ہوتا ہے اور نہ بی اس مرفی پیدا ہوتی ہے۔ (۲) صفرا بیانا، روغی کمی اورشکری اجزاء
کا ہضم کرنا۔ (۳) حرارت جسم کی حفاظت کرنا اور ضرورت کے مطابق اس کوجسم میں تقسیم کرنا ہے۔

یہ سارے افعال اس کے ان فلیات سے انجام پاتے ہیں جن سے وہ بنا ہوا ہے۔ اس کا ول و دماغ سے بہت گہر اتعلق ہے جس
کا ثبوت اس جواب و عشاء اور عصبی ریٹوں سے ملتا ہے جو اس میں تجیلے ہوئے ہیں ول و دماغ کے افعال کا جگر پر اثر پر تا ہے اور اس کے
افعال کا اثر ان پر پڑتا ہے۔ صحت کے لئے اہم بات سے کہ جب وہ بگرتی ہے تو اس کا پہلا اثر جگر پر پڑتا ہے۔ یہ حقیقت دیکھی گئ ہے
جن لوگوں کی جوانی دیر تک قائم رہتی ہے یا جن کی عمریں طویل ہوتی ہیں ان کے جگر اچھی حالت میں ہوتے ہیں ان اُمور سے اندازہ ہوسکتا
ہے کہ جگر کے افعال کی ذاتی درتی یا نظر بیرغذا کے تحت جگر کو قیام شاب اور طویل عمری میں گہر اتعلق ہے۔

#### اعضاء کے افعال اور قیام شباب وطویل عمری

سیحقیقت تو مسلمہ ہے کہ جسم انسان کے اعضاء کے افعال درست ہوں تو صحت و جوانی قائم رہتی ہے۔ جس سے لامحالہ طویل عمری بھی ہوگی۔ اور افعال الاعضاء کی درتی پر مخصر ہے۔ تندرست اعضاء کا دار و مدار خلیات کی درنتگی پرمؤقف ہے۔ اور خلیات میں قدرت نے فطری طور پر بیاستعداد پیدا کی ہے کہ ان میں سے قوت کا ظہور ہوتا ہے۔

فلیات کی درتی افعال کا انتھاراور توت کی پیدائش کا تعلق اس غذا پر ہے جو فلیات کو ملنی جا ہے۔لیکن فلیات جہم انسان میں کئی فتم کے ہیں۔ اس لئے ہر ایک تہم کے لئے مناسب غذا بدن انسان میں جانی چاہے اس لئے قدرت نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لئے جسم میں ایسی غذا کا انتظام کر دیا ہے جو ہر وقت جسم میں بھری رہتی ہے اور اس سے ہر عضوا پی غذا حاصل کرتا رہتا ہے وہ خون ہے اعضاء اور خون لازم ملزوم ہیں۔ اعتضاء غذا سے اقل خون بتاتے ہیں اور پھر ای خون سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اگر اعضاء کے افعال میں خرابی واقع ہو گی۔ اور پھر وہی خراب خون اعضاء کے فلیات میں نقص پیدا کر دے گا۔ جن ہے جسم میں زہر یلے اجزاء بیدا ہونا شروع ہو جا تھیں گے جن سے فلیات کا خصرف فظام بھڑ جائے گا بلکہ نے فلیات کی بیدائش زک جائے گی جس سے خرابی صحت کے ساتھ موحت واقع ہو جاتی ہو جاتھ ہو جاتی ہو

# همارى تحقيقات قيام شباب اوراعاده شباب اورطويل عمري

ماری تحقیقات کو بیجھنے کے لئے ذیل کے مسائل کو ذہن میں رکھیں۔

- (۱) قوت کا تعلق اعضاء کے ساتھ ہے۔ ان جل سے خود بخود قوت پیدا ہوتی رہتی ہے جیسے ہر شے اپنے اندر اثرات و افعال رکھتی ہے۔ جب تک اعضاء درست ہیں ان جل ہے قوت کا پیدا ہونا ضروری ہے۔
- (۲) اعضاء میں اس وقت تک موت واقع نہیں ہوتی جب تک حادثات سے وہ تباہ نہ ہوجائیں یا ان کوغذا میسر نہ آئے۔ کیونکہ خیبات کی زندگی اس امر پر والات کرتی ہے کہ ان کو پیدائش کے بعد اس وقت تک فتانیس ہے جب تک ان کوکوئی حادثہ بیش نہ آئے یا غذا نہ ذک جائے۔ اور اس کے علاوہ خیبات مزید اپنے قائم مقام خلیے پیدا کرتے رہتے ہیں۔
- (۳) زندگی کا دارد مدار رطوبت فریزی اور حرارت غریزی پر ہے۔ یہ ہر گھڑی پیدا ہور ہی جیں۔ جیسا کہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ رطوبت غریزی اور حرارت فریزی کا تعلق صرف منی سے نہیں ہے۔ بلکہ خلیات کے اندر رطوبت فریزی سے ہے۔ ہر گھڑی حرارت غریزی پیدا ہوتی رہتی ہے اور بیرقانون قدرت ہے کہ رطوبت میں تبخیر سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔
- (٣) زندگی روح سے قائم ہے اور روح ایک شعلہ ہے جو امر رئی ہے۔ لینی جہاں پر بھی قوت پیدا ہوگی وہاں پر امر رنی لازی امر ہے۔ جیسے دو اشیاء میں کیمیاوی طور پر ایکشن وری ایکشن (عمل ور ڈعمل) ہوتا ہے یا کبلی کے دو تاروں کو ملایا جاتا ہے تو شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ بی عمل ور ڈعمل کا نتیجہ اور شعلہ ان کی روح ہیں۔ لیکن ہرعمل ور ڈعمل فطرت کے مطابق ہونا جا ہے۔ انسانی زندگی و شعلہ اور روح بھی اس کے فطرت کے مطابق عمل کرنے سے قائم ہے۔
- (۵) انسانی زندگی اور روح بجلی کے شعلہ پر قائم ہے جو ہر گھڑی انسانی جہم جس پیدا ہور بی ہے۔قدرت نے انسان میں بجلی کی پیدائش کے تین نظام رکھے ہیں تاکہ اس میں بجلی کی رو بغیر حادثہ اور خرائی غذا کے فتم نہ ہو۔ اوّل نظام مشی دوسرا نظام بجل حرکت ۔جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔
- (۲) انسان کا نئات میں ارتفاء کا آخری مظیر ہے۔ اس میں جار نظام نسی کام کررہے ہیں جن میں سے تین فعلی نسیج ہیں اور چوتھا تینوں کی غذا بنمآ ہے اور جب نسیج فعلی کزور ہو جاتے ہیں تو وہ نسج الحاقی کواپی غذا نہیں بنا سکتے۔ اس صورت میں خورنسج الحاقی ان کی جگہ لینا شروع کر دیتا ہے جس سے اقل صحت بگڑتی ہے۔ بھر شاب ختم ہوتا ہے اور بڑھایا آتا ہے اور آخر میں موت واقع ہو جاتی ہے۔
- (2) نسمی تو تیں دوتم کی بیں اوّل مشی اور دوسری کیمیاوی کیل جوان کے اندر کی رطوبت میں پیدا ہور ہی ہے۔ تیسری قوت حرکتی بجل سے جواعضاء کی حرکت اور دوران خون سے پیدا ہور ہی ہے۔ اور مناسب غذا سے ہرتنم کی قوت میں اضافہ ہور ہا ہے۔
- (۸) غذا کا نظام قدرت نے جم کے اندرخون کی صورت میں اس طرح کا رکھا ہے کہ ہر وقت عضو کو نہ صرف با قاعدہ غذا ال رہی ہے بلکہ اعطاء کے افعال اور کیمیاوی اثرات سے نیا خون بھی تیار ہور ہا ہے اور ہر گھڑی قوت پیدا ہورہی ہے جہاں تک خوراک کا تعلق ہے طبیعت اٹی بھوک کے احساس سے طلب کرتی ہے اور مناسب خوراک کو پہند کرتی ہے غیر مناسب خوراک جس میں

ادویہ وز ہر وغیرہ شامل ہیں نہیں پہند کرتی اور ان کو جزو بدن نہیں بناتی بلکہ ان کو اندر ضائع یا اخراج کی کوشش کرتی ہے۔

ا انسانی روح (شعلہ) کا تعلق آفاق سے ہے جہاں سے ہرگھڑی مادہ وعناصر کی پیدائش جاری ہے جو انسان کی غذا اور خوراک بنآ ہے اور پھر یہی روح جم انسانی میں آٹھ کرنٹس کی طرف لیکتی ہے کیل شبی ہو جع اٹی اصله کے مصداق نفس و آفاق وروح زندگی اور روح عالم۔ جہان اصغرو جہان اکبر برہم و برہا اور آئما پر ماتما کے تعلق کو قائم کرنا چاہتی ہے تاکہ خالق و مالک اور قادر مطلق کو پہچان سکے اور امر (واگی حیات حاصل کرنا) ہو جائے۔ یہی انسان کی دائمی زندگی ہے۔ ہر فدہب کی رو سے جن لوگوں کا تعلق اسے خالق و مالک اور قادر مطلق سے ہے وہ آ مر ہیں اور ان کوموت نہیں ہے بلکہ حیات دائی سے مزین ہیں۔

#### غذاكي ابميت

مندر جہ بالا جو تھائتی پیش کے گئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی زندگی پیدائش کے بعد ہمیشہ ترتی کرتی ہے اور اس کا شہاب ہمیشہ تائم رہنا چاہیے۔ وادثات کا مسلہ تو ایک جدا شہاب ہمیشہ تائم رہنا چاہیے۔ وادثات کا مسلہ تو ایک جدا بہت ہے باتی سوال اعضاء کی فقا (خون) کا رہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح درست اور میجے پیدا ہوسکتا ہے اور کس طرح خراب اور زہر یہ مادول اور تغیرات و کیفیات سے بچ سکتا ہے۔ اس کی بھی دوصور تیس ہیں اوّل وہ غذا جوخورا کی طور پر انسان کھاتا ہے اور دوسری اعضاء کی درست۔ جہال تک فذائے خوراکی کا تعلق ہے وہ انسانی ذہبی پیشواؤں و حکماء اور اطباء نے بڑاردن سالوں سے تخصیص کر دی ہے کہ فلال خوراک حرام و نجس اور حلال وطب ہے یا جسم انسان کے لئے مفید اور معز ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جبلت بھی انہی اشیاء کی طرف مائل خوراک حرام و نجس اور حلال وطب ہے یا جسم انسان کے لئے مفید اور معز ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جبلت بھی بغیر ضرورت کھاتا ہے۔ جس بوتی ہے جو مرخوب و پہندیدہ اور لذیذ اور مقوی ہوتی ہیں۔ البتہ انسان ان کے کھانے میں بھی زیادتی اور بھی بغیر ضرورت کھاتا ہے۔ جس سے اس کے اعضاء پر بوجھ پڑتا ہے اور دوسرے جب وہ غذا خوراکی اپنے وقت پر ہمنم خیس ہوتی اس میں نساد پیدا ہو جاتا ہے وہی نساد رفت سے اس کے اعضاء پر بوجھ پڑتا ہے اور دوسرے جب وہ غذا خوراکی اپنے وقت پر ہمنم خیس ہوتی اس میں نساد پیدا ہو جاتا ہے وہی نساد رفت

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے غذائے خوراکی اور موسم و کیفیات کے حادثات انسان کو اکثر بیش آتے رہتے ہیں اور ان کے علاوہ ممنت و مشقت اور بیش و آ رام کی زیادتی جذباتی اثرات کی شدت ایسی صورتی جن سے انسان کو معزئیں ہے پھر ایسی صورت ہی برقرار رکھنا مشکل ہے۔ شاب کا قیام اور طویل عمری تو پھر بے حدمشکل بات ہے ایسی صورت میں اعادہ شاب کا تو سوال پیدا ہونا ہے حد مشکل ہے۔

## نظرييه مفرد اعضاء ادرقيام شباب وصحت اورطويل عمري

انسان جو غذا خوراک کے طور پر استعال کرتا ہے تو اس کا خون بنرا ہے جس کو بونانی عکما اور اطبا چار اظاط اور جارکیفیات بیں
تقسیم کرتے ہیں اور ان کے تو انین کے مطابق بیا خلاط اور کیفیات مختلف اعضا کی غذا بنتے ہیں۔ لیکن فرنگی ڈاکٹر اور سائنس وان اس خون کو
چودہ عناصر ہیں تقسیم کرتے ہیں اور ان کے قانون کے مطابق انہی سے انسانی اعضا کی غذا حاصل ہوتی ہے گر حقیقت بدہ کہ خون میں
تین بڑے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اوّل رطوبت دوسرے حرارت اور تیسرے لطیف ہوائی اجزاء (میس) اور میسی تیوں اجزا نہ صرف
مارے اعضائے رئیسہ کی خوراک ہیں بلکہ جب ان بیل سے کسی ایک حصہ میں تیزی ہوتی ہوتی ہوتی اعصاب کافعل تیز ہوتا ہاور اگر جم
ظاہر ہوتا ہے کہ اس عضور کیس سے وہ خاص حصہ محصوص ہے۔ مثلاً اگر جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی اعصاب کافعل تیز ہوتا ہاور اگر جسم

میں حرارت کی زیادتی ہوتو غدد کافعل تیز ہوتا ہے ای طرح اگرجم میں ہوا کی زیادتی ہوتو قلب کے فعل میں تیزی ہوتی ہے۔ اس کے برعش ہم و کیستے ہیں کہ اگر اعصاب کے فعل میں تیزی کر دیں تو حرارت بڑھ جاتی ہے اس طرح اگر عضلات کے افعال میں تیزی کر دیں تو ہوا جس میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ گویا اعضائے رئیسہ اور رطوبت وحرارت اور ہوا لازم طروم ہیں۔ اور یہی تینوں فطری اجزاء ہیں جو کا نئات میں بھی بارش و آندھی اور گری میں نظر آتے ہیں۔

## تسكين وتحريك اورتحليل

حرارت ورطوبت اور گیس تیوں قو تیں ہیں جو ہر گھڑی زندگی اور کا نئات میں پیدا ہورہی ہیں۔ ان کی پیدائش میں جہاں ایک
دوسرے کی ضرورت ہے اور اثر پڑتا ہے وہاں ایک دوسرے کی کی بیشی بھی انہی کی وجہ احتدال پر آتی ہے مثلاً جب بخت گری پڑتی ہے
تو ہارش آ جاتی ہے۔ جب بارش سے ہر جگہ جل تھل ہو جاتا ہے تو تیز ہوا چل پڑتی ہے اور پانی خشک ہوجاتا ہے۔ یاد رہے پانی ہمیشہ ہوا
سے خشک ہوتا ہے۔ گری سے خشک نہیں ہوتا کیونکہ گری سے تبخیر بن جاتا ہے اور تھرا ہوا پانی متعفن ہوجاتا ہے۔ جب تیز ہوا کی چاتی ہیں
تو پھر گری شروع ہوکر ان کو بند کر دیتی ہے۔ یعنی ہوا کی تیزی گری ہی سے تعلیل ہوسکتی ہے۔ اس طرح موسم بدلتے ہیں مثلاً سخت گری کے
بعد بارش کا موسم (برسات) آتا ہے۔ برسات کے بعد خزاں کی ہوا کیں چاتی ہیں۔ اور جب بہار کی ہوا کیں چاتی ہیں تو گری کا موسم شروع
ہو جاتا ہے۔

یکی صورتیں جسم انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلاً جب جسم میں گری کی بے چینی ہوتی ہے تو پانی کی طلب ہوتی ہے اور جسم میں رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے تو روغی اشیاء اور تھی وغیرہ کھانے رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے تو روغی اشیاء اور تھی وغیرہ کھانے سے رفع ہوتی ہے جوگرم ہوتے ہیں۔ غرض جب گری و تری اور خشکی کے بعد پھر گری کا سلسلہ جاری رہتا ہے جسم میں گری جگر میں تیزی ہونے ہے۔ یہ ہونے سے اکٹھی ہوتی ہے۔ جسم میں خشکی قلب میں تیزی سے زیادہ ہوتی ہے جسم میں رطوبت اعصاب میں تیزی سے جمع ہوجاتی ہے۔ یہ روزاند زندگی کے حقائق ہیں گرعوام ان کی طرف کوئی توجہیں کرتے۔ یہ کس قدر اہم اور مفید قانون ہیں جو زندگی کے لئے ندصرف انتہائی

مفید ہیں بلکدان حقائق کے بغیر زندگی اپنی صحح فطری راہوں پر روال دوال نہیں ہوسکتی ہیں۔

جم انسان خود ایک برقی سرکٹ ہے

یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ ہر فرد حیاتی ذرّہ (خلیہ) ایک الیکٹرک بیل (پکل کا کیسہ) ہے اور ہر فیر ذی حیات ذرّہ نظام شمی کے قانون پر ایٹم کی طرح بجل اور حرارت پیدا کر رہے ہیں اور دوسری قانون پر ایٹم کی طرح بجل اور حرارت پیدا کر رہے ہیں اور دوسری طرف عضلات کی حرکت سے باقانون رگڑ قوت وتح یک اور حرارت پیدا ہو کر جگر میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ قوت وتح یک اور حرارت بیدا ہو کر جگر میں جمع ہوتی رہتی ہے۔

جسم کواس بکل بیٹری کے اصول پر سمجھیں کہ خلیات اور ذرّات اعضاء وجسم میں الکھوں بیڑیاں ہیں عصبی وعضائی دو منفی اور شبت بکل کی ڈوریاں بھی ہیں ہور بھی ہوتی رہتی ہے بکل کی ڈوریاں بھی ہیں اور خود بکل بھی بیدا کرتی ہیں۔ اور وہ بکل قوت وحرارت کی شکل میں خون کے ذریعے جگر میں جمع ہوتی رہتی ہے بہاں پھر خلیات میں تقتیم ہوتی ہے اور اس طرح زئدگی وروح اور صحت وشاب قائم رہتا ہے۔ اس طرح ایک چکر قائم رہتا ہے، اس چکر کو انگریزی میں بکلی اور قوت کا سرکٹ کہتے ہیں۔

ال بیلی اور قوت کے تعلق سے ول و دماغ اور جگر کا تعلق زندگی مجر قائم رہتا ہے۔ گویا بیلی اور قوت کا ایک چکر قائم ہے اور جاری رہتا ہے۔ اور اس طرح حرکت وحرارت اور رطوبت پیدا ہوتی رہتی ہے اور جسم کوغذا میسر ہوتی رہتی ہے۔ جب اعضاء کے افعال میں کی بیشی واقع ہو قات ہو جاتی ہے جس سے بیلی اور قوت کے تسلسل اور چکر میں کی بیشی واقع ہو جاتی ہے جس سے بیلی اور قوت کے تسلسل اور چکر (سرکٹ) خراب ہوتا شروع ہو جاتی ہے اور جب سرکٹ رُک جاتا ہے یا توٹ جاتا ہے اور جب سرکٹ رُک جاتا ہے یا توٹ جاتا ہے تو بس موت آج بیلی موت آج بیلی ہو جاتی ہے۔

حرارت کی زیادتی ہے جم میں ضعف اور تحلیل پیدا ہوتی ہے گر عام طور پرحرارت کی زیادتی نہیں ہوا کرتی۔ زیادہ رطوبات کی زیادتی اور ریاح کی زیادتی ہوا کرتی ہے۔ ان کی زیادتی ہے جم میں حرارت بہت کم ہو جاتی ہے۔ رطوبات کی زیادتی ہے حرارت کی کی ساتھ سردی زیادہ ہوتی ہے جس سے اعضاء جم میں انتہائی طور پرست اور شن ہو جاتے ہیں اور جب ریاح کی زیادتی ہے تو جم میں سردی کے ساتھ سنتگی بڑھ جاتی ہو جاتی ہے جس سے جسم میں تیزی اور خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ یکی علامات معمولی طور پر کم وہیش ہول تو صرف صحت میں خرابی ہوتی ہے اور امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کہی علامات شدت اختیار کرلیں تو جسم میں انحظاط پیدا ہو کر شاب رخصت ہوتا ہے۔ یہ امر ذہن نشین کرلیں کہ زند اور بردزلداس وقت بی دائی ہو جاتا ہے جب جسم میں حرارت کی کی ہو جاتا ہے جب جسم میں صورت اختیار کرلیتا ہے تو اس وقت سے شاب رخصت اور بڑھا ہے گی آ مردی شکلی کے ساتھ ہوتو نزلہ بند ہوگا۔ کہی نزلہ جب دائی صورت اختیار کرلیتا ہے تو اس وقت سے شاب رخصت اور بڑھا ہے گی آ مردی شکلی کے ساتھ ہوتو نزلہ بند ہوگا۔ کہی نزلہ جب دائی

### برهابي اور امراض كافرق

جب تک صرف اعضاء کے افعال میں مشینی طور پر کی بیشی اور خرابی واقع ہوتی ہے تو اس کی بے حالت زیادہ تر امراض تک محدود رہتی ہے اور جب اعضاء کے خلیات میں خرابی واقع ہوتی ہے تو بڑھا پا شروع ہوجاتا ہے۔ اگرچہ صورتیں بھی ظاہر طور پر امراض میں شریک ہیں جن کوہم مزمن امراض کہتے ہیں میں عزمن امراض ہی بڑھا پا کی ابتداء ہیں۔ یہ بڑھا پا تین صورتوں میں پیدا ہوتا ہے: (ا) حرارت خریزی میں کی بیشی ہوتا۔ (۲) رطوبت غریزی میں کمی بیشی کا ہوتا۔ (۳) رطوبت غریزی میں فساد وقتفن پیدا ہوتا۔

رطوبت غریزی اور حرارت غریزی میں کمی بیشی

رطوبت غریزی میں فساد پالکل اس طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح معدہ وامعاء اور جگر میں پیدا ہوتا ہے لیکن رطوبت غریزی میں فساد طبیعت مدہرہ بدن آ سانی سے پیدائیں ہونے دیتی اور اگر جب بھی ہوتا ہے تو کسی ایک تم کے نیج کے خلیات میں ہوتا ہے تمام جسم کے خلیات میں ہوتا ہے تمام جسم میں پھیل کے خلیات میں ہوتا۔ لیکن اگر جب کسی ایک نیج میں فساد ہوتا ہے اور اس کی اصلاح ندکی جائے تو رفتہ رفتہ تمام جسم میں پھیل جاتا ہے۔ جسم میں جوز ہر اثر کرتے ہیں وہ اسی اصول پر اثر کرتے ہیں اس ہرتشم کے زہر کی مختلف علامات ہوتی ہیں رطوبت غریزی کے فساد کو دور کرنا تجربہ کا رمعالج کا کام ہے۔ ہیں ہر بازاری دوا فروش کے بس کا روگ ٹیس ہے۔

جب فسادرطوبت فریزی پیدا ہوتا ہے تو چررفت رفتہ حرارت فریزی کمزور ہونا شروع ہوجاتی ہے جس کے بتیجہ میں اس کے اندر جوشعلہ پیدا ہوتا ہے وہ مدہم ہوتا چلا جاتا ہے اس کا نام بڑھایا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل بچھ جاتا ہے جس کا نام ہم موت رکھتے ہیں۔

قیام شباب اور طویل عمری کا علاج

جب کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا بڑھاپایا قبل از وقت بڑھاپا دور ہو جائے تو اس کا اوّلین فرض ہے کہ وہ اپنے اعضائے رئیسہ کا بغور مطالعہ کرے ان کے افعال کو سمجھے اور اگر اس کو کوئی مرض یا علامت ہوجیسا کہ نزلہ زکام، فالج، دائی قبض، بواسیر،سوزاک اور آتشک وغیرہ وغیرہ تو ان کوسامنے رکھ کریہ بچھنے کی کوشش کرے کہ ان کاتعلق کس عضو کے ساتھ نے اور اس عضو کے افعال کس طرح انجام پا رہے ہیں۔ مرض یا علامت کو فور آ دور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ صرف مرض وعلامت اور عضو کے افعال کا تعین کرے۔ پھر اس مرض یا علامت کو سامت کو کھا مرض یا علامت کو مرض یا علامت کو کھا کہ کہ درست ہوتے چلے جا کیں گے تو وہ مرض یا علامت دفع ہوتی جائے گی۔ کو یا وہ مرض اور علامت صرف معیار اور اصلاح ہے۔ جس سے معالج کو پہتہ چلن ہے کہ جسم انسان کے افعال علامت دفع ہوتی جائے گی۔ کویا وہ مرض اور علامت صرف معیار اور اصلاح ہے۔ جس سے معالج کو پہتہ چلن ہے کہ جسم انسان کے افعال باقاعدہ ہورہے ہیں۔ اگر مرض یا علامت دور کر دی جائے تو اعضاء کے افعال اور خون کی درتی کا پورے طور پر اندازہ نہیں ہوسکا۔ اس طرح اعادہ شاب ممکن ہوجاتا ہے۔

# بوڑھول کے حفظ صحت کے احکام

اس میں پکوفک نیس ہے دہب تک حراج انسان کی حالت احتدالیہ قائم رہے گی اس دفت تک اس کی صحت ہی اچھی رہے گی اور اگر کسی ہے اعتدالی سے حالت ندکورہ میں حزاج انسان جادہ (راستہ) اعتدال سے مخرف بھی ہوگا تو ذراس تدبیر سے صحت زایلہ وائیس آئے گی۔ اور ہرگاہ کہ حزاج اعتدالیہ حالت سے بعید ہوجائے گا تو وہ صحت سے بھی بعید ہوگا چونکہ عالم بڑھا ہے میں مزاج پر سردی و شکلی کا فلہ ہوتا ہے اور کیفیات سردی و شکلی دونوں اعتدالی حالت سے کا قدہ ہیں۔ یعنی حرارت و رطوبت کی ضد ہیں البغذا اس میں حفظ صحت اولی بالا اہتمام (نہایت کوشش کی ستحق) ہے لی وہ تدبیر حمل ہیں لانا چاہیں کہ جن کے زیر اثر بدن میں کیفیت گری وٹری کی پیدا کریں تا کہ برودت و میوست کا کہ جو لازم س ندگور ہے تدارک ہو جائے ، حکم اس کے ساتھ ہی یہ فیاں رکھنا مجمی ضروری ہے کہ بوڑھ اس کے براوس میں شرات واقعی و خارجی ہرگز میل میں نہ لائیں کہ جو ان کے برنوں میں گری پیدا کریں مثل اغذیہ نہایت گرم یا افراط ریاضت یا جراحت شہیرات واقعی و خارجی ہرگز میں نہ لائیں کہ جو ان کے برنوں میں تہایت ورجہ تکلی پیدا کریں مثل اغذیہ نہایت گرم یا افراط ریاضت یا جراحت کو فیرہ ۔ اس لئے کہ فایت درجہ کی حرارت ان کے مزاجوں میں نہایت درجہ تکلی پیدا کریں حمل کی جس کا متجہ لازی میہ ہوگا کہ ان کو وقت سے بہلے موت مواصلت ہوگی یا کسی مرض شخت میں مبتلا ہوں ہے۔

چونکہ حسب تقریریاسیق (پہلی تقریر کے مطابق) بوڑھوں کو ترارت ڈفیفہ ورطوبت کثیرہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لہذا اس بنا پر
ان کا نیند کا زمانہ بہت طویل (دراز) ہونا چاہیے اور سکون و آ رام کی کثرت اور حرکات بندی کی قلت کرنا چاہیے۔ چنا نچہ جالینوں کا قول ہے
کہ 'انی حریص علی النوم' بیٹی میں اب عالم بڑھا ہے میں نیند کا حریص ہوں۔ نیند کے حال پرسکون و آ رام کو بھی قیاس
کر لواس لئے کہ دولوں سے بیٹی فیند اور سکون سے رطوبات بدن میں ترقی ہوتی ہے اس کثرت سکون اور کثرت نیند کی عدمی حالت بیٹی
کھڑت بیداری و کافرت حرکت کو بخت معز ہوگی۔

علی ہذا القیاس بوزھوں کوشیریں اور نیم گرم پانی سے روزاندایک بارجسل کرنا اور حسل کے درمیان میں متعدل طور سے مالش بدن کی کرنا نہایت درجہ نافع ہوگا اور شوریا سردیانی کا عسل نہایت معز ہوگا۔

بوڑھوں کو ادرار بول (چیٹاب لانا) کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تا کہ ان کے بدن میں فضلات مجتمع نہ ہوں۔

علیٰ ہذا القیاش ان کے معدول سے اخراج بلغم براہ امعاء (آئنوں کے راستے) یا مثانہ نہایت درجہ مہم بالثان ہے حتیٰ کہ بدین غرض بوڑھوں کی طبیعت ملین رکھنا چاہیے اس لئے قبض کی حالت ان کوسخت معنر ہے۔ بغرض تلبین و ادراران کو ادویہ و اغذیہ مدرہ و ملینہ (پیشاب آوراور قبض کشا) تک استعمال مناسب ہے۔

بوڑھوں کو مالش بالاعتدال تمام بدن کی تیل سے خواہ خوشبودار ہو یا بلاخوشبو بخت مفید ہوگی۔ اس لئے کہ اسی مالش سے ان کے

بندمیں حرارت اور رطوبت کی ترقی ہوگی جس کی ان کو بخت ضرورت ہوتی ہے۔

بوڑھوں کو اگر غذائے قلیل قلیل بہ تفریق دی جائے گی تو یہ امر ان کو بہت مناسب ہوگا۔ بہنسبت اس کے کہ ایک دفعہ ان ک غذائے کثیر دی جائے۔اس لئے کہ ایک ہی دفعہ غذا دیتے جیں ان کی قوت ہاضمہ بضم کی برداشت کی مشکفل نہیں ہو علی ہے۔

بوڑھوں کے لئے وہ غذا کی مفید ہیں کہ جو جید الکیموں ہوں لینی ان بیل فضلات کم ہواور زیادہ حصدان کا ہر و بدن ہوتا ہو۔ مثلاً بیضہ مرغ و پر تدول کے گوشت کے شور بے اور دودھ کی قدر زنجیل جوش دے کر اور ترکار یوں بیل شلجم، چقندر وگا جر وغیرہ و ترکاریاں کہ جن کا مزاج گرم و تر اور شیر چیزوں بیل شہد سادہ دودھ بیل شامل کر کے۔ اور وال مسور اور جملہ اقسام ترشیوں سے اور جملہ اتمز بیسرد یانی گرم خٹک سے سخت پر ہیز ضروری ہے۔ بجر اس کے کہ بر سبیل دوایا کسی اور دواسے استعمال کرائی جائیں۔

بوڑھوں کے لئے جو تدبیرات تحریری گئی ہیں وہ باعتبار غالب امر کے ہیں جس کے معنی عالم پیری میں چونکہ برووت و یبوست کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے اس کا خواص و تدبیرات ترقیم ہوئی ہیں گریہ لازمی نہیں ہے کہ جملہ مزاج کے بوڑھوں کے لئے یہ تدبیرات کافی ہوں بلکہ ممکن ہے کہ بعض بوڑھے بوجہ امور عارضی تدبیرات نہ کورہ کی ترمیم و تبدیل سے نفع یا کیں۔ [القانون]

# قیام شاب اور اعادہ شاب اور طویل عمری کے لئے ادویات اور علاج

قیام شباب واعادہ شباب اورطویل عمری کے خواہش مند اشخاص کے ضروری ہے کہ ذیل کے تین اصولوں پر بختی سے عمل کریں: (۱) حفظان صحت کی پابندی۔ (۲) مناسب اور ضروری اغذیہ کا با قاعد گی ہے استعمال۔ (۳) مقوی اوویات کا استعمال۔ تاکیدا اس امر کو ذہن نشین کر لیس کہ صرف اوویات کے استعمال سے مقصد برنہیں آئے گا۔مقوی اوویات زیادہ سے زیادہ

رویے میں چار آنے مفید ہوسکتی ہیں۔ باقی آٹھ آنے مناسب اور ضروری اغذیہ کے باقاعدہ استعمال ہے اور جار آنے سے حفظان صحت اور معالج کی طرف سے ملئے والی آلمی و تشفی کی پابندی ہے۔ حفظان صحت کے اصول جی معالج کی طرف سے ملئے والی آلمی و تشفی کی پابندی ہے۔ حفظان صحت کے اصول جی بین میں تفصیل سے درج ہیں۔ پھے ضروری اصول جو بوڑھوں کے لئے مفید ہو سکتے ہیں وہ بیان کر دیئے گئے ہیں۔ ان اصول میں جماع کی پابندی اور با قاعدگی کو بے حدا ہمیت حاصل ہے۔

#### جماع اور حفظ صحت

یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ شاب وجنسی قوت کا گہراتعلق ہے بلکہ جنسی قوت کا گہراتعلق ہے بلکہ جنسی قوت کی زیادتی کا نام ہی۔
دراصل شاب ہے۔ جیسا کہ ہم ابتدا میں لکھ بچے ہیں۔ اگر جنسی قوت کا استعال افراط وتفریط سے کیا جائے گا تو یقینا اس کا اثر صحت اور شاب پر پڑے گا۔ ہم نے جنسی قوت کے ساتھ افراط و تفریط لینی ( کثرت جماع اور قلت جماع) دونوں صورتوں کا ذکر کیا ہے اس کا مقصد سیہ ہے کہ جس طرح کثرت جماع جنسی قوت اور شاب کے نقصان کا باعث سے۔ دونوں میں اعتدال لازمی ہے۔

## قلت جماع بھی نقصان جنسی قوت اور شاب ہے

اس حقیقت سے تو دنیا خوب آگاہ ہے کہ کٹرت جماع یقینا جنسی قوت اور شاب میں غیر معمولی نقصان پہنچا تا ہے لیکن بہت ہی کم لوگوں کوعلم ہوگا کہ قلت جماع یا بالکل جماع نہ کرنا بھی جنسی قوت اور شباب کو ہر باو کر دیتا ہے۔ تجربہ شاہر ہے کہ جب انسانی قوئی مکمل ہو جائیں اور اس میں جنسی قوت کا جذبہ جوش پر ہوجنس مادہ جو قائل اخراج ہواس کو خارج نہ کیا جائے تو وہی مادہ اپنے اعضاء ہی کو بر باد کرنے لگتا ہے یا عدا احتلام و سرعت انزال اور جریان کی صورت میں عورتوں میں سیلان رحم کی شکل میں خود بخود افراج پانا شروع کر دیتا ہے۔ جو لاز آ امراض میں شریک ہیں جن سے صحت اور شاب بر باد ہو جاتے ہیں۔

حقیقت سے کہ شاب اور جنسی قوت ہے بھر پورٹو جوان کا جماع ہے دور رہنا۔ کثرت جماع ہے بھی زیادہ نقصان رسال ہے۔
کیونکہ کثرت جماع ہے تو صرف مادہ منویہ کا نقصان ہوتا ہے لیکن قلت جماع ہے جنسی اعضاء جن ہے جنسی جذبہ پیدا ہوتا ہے اور شباب
قائم رہتا ہے جاہ ہوتا شروع ہوجاتے ہیں۔ ان کی خرائی کے علادہ پوقت جماع جولذت اور خوثی پیدا ہوتی ہے اس سے ایک خاص تنم کی بحل وقوت اور حرارت بیدا ہوتی ہے جومحافظ شباب اور طویل عمری کا باعث ہے۔

### اسلام اور کثرت از واج

اس قیام شاب اورطویل عمری کے لئے بی اسلام میں کثرت از دان کا مسلدران کے ہے۔ اور اس کا علم ہے کہ اگر ضرورت ہوتو ایک مخفی بیک وقت چار ہویاں اور ان کے علاوہ لا تعداد کنیزیں رکھ سکتا ہے۔ حضور انور حضرت نبی کریم رسول اللہ تا ا بموجب جو محف نکاح نہیں کرتا وہ آپ تا ایک امت میں سے نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام کی اس نعت کو اچھا خیال نہیں کرتے وہ جماع اور شاب کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔

## بورپ کے حکماء کثرت ازواج کے مسئلہ کوتنلیم کر چکے ہیں

سوال پیدا ہوتا ہے کہ جماع کی ضرورت ہوتو ایک عورت ہے بھی پوری کی جاسکتی ہے چر کڑت از دانج کو کیوں اہمیت دی جائے؟ یہ اعتراض انبی عوام کی طرف ہے ہے جو اصفائے انسانی کے افعال وجنسی قوت کا پیدا ہوتا اور شاب کی حقیقت ہے واقف نہیں ہیں۔ جانا چاہئے کہ جماع میں جہاں حرکت جماع لذت و مسرت اور انبساط کے ساتھ بکی وجنسی قوت اور شاب میں زیادتی کرتی ہے وہاں پر عورت کا حسن و شاب اور اس کی حرارت فریزی بھی ان کیفیات و جذبات اور ارواح میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے یہ حقیقت ہے ہر عورت کا حسن و شاب اور حرارت فریزی بھی ان کیفیات و جذبات اور ارواح میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے یہ حقیقت ہے ہر تک گر اس عورت ایک بڑار میں شاید ایک ہوتی ہے جس کو اپ حسن و شاب اور حرارت فریزی کے قیام کے متعلق پوری طرح علم ہو۔ اس لئے تعد ہی ان کا حسن و شاب اور حرارت فریزی رفصت ہوتا شروع ہوجاتی ہے۔ اس لئے مرد کو ان امور کی طلب کے اس لئے ہیں مال کے بعد ہی ان کا حسن و شاب اور حرارت فریزی رفصت ہوتا شروع ہوجاتی ہے۔ اس لئے مرد کو ان امور کی طلب کے لئے ہیشہ ایک حسن و شاب سے بحر پور حورصفت ہوی کی ضرورت ہے تا کہ اس کا مادہ منویہ زیادہ سے زیادہ ہے اور پوری طرح پر اخراح یا ہے۔ جس سے اس کی جنسی قوت و شاب قائم رہتا ہے اور اس کی عمر میں طوالت پیدا ہوتی ہے۔

قیام شاب اور طوالت کے متعلق پورپ ہیں بھی سائنسدانوں اور عکمانے تجربات کئے ہیں۔ انہوں نے تجربہ کے طور پر دوایسے مخصوں کو منتخب کیا ہے کہ ان ہیں ہے ایک کی محض ایک ہوئی تھی۔ اور ایک شوقین مزان ہر سال کے بعد ایک نو فیز عورت سے شادی کرلیا کرتا تھا۔ اوّل الذکر پر آخر الذکر کی نسبت بہت جلد بڑھایا تھا گیا اس تجربہ پرکوئی جمرت فہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی دو وجو ہات تو وہ ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں: (۱) حرکت جماع سے جنسی قوت بجڑگتی ہے، دوسرے اس حرکت جماع سے جنسی اعتماء کی ورزش سے ان کے افعال جاری رہتے ہیں جن سے ان ہی قوت بیدا ہوتی رہتی ہے اور تیسرے یہ حقیقت بھی ذہن نشین کرلیں کہ نو جوان عورت میں برنست

عررسیدہ مرد کے حرارت غریز بیدنیادہ ہوتی ہے اور یکی حرارت مقاطبی ذریعہ ہے جب کد دوجہم آپس پس متعل ہوں ایک سے دوسرے میں بطور کشش نتقل ہوتی رہتی ہے، اس طرح وہ فخص ہر سال اپنے جسم میں ایک نئی حرارت اور قوت عاصل کرتا رہتا ہے۔

آ پورو پدک کی کتب میں بھی خوبصورت اور ٹوخیز عورتوں کو قیام شاب اور اعادہ شاب اور طویل عمری کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ان کے اصولوں کے مطابق جب تک انتہائی ول بھانے والی حسین اور رس بھری عورت کو سامنے نہ رکھا جائے اس وقت تک کایا کلیے ناممکن ہے۔ کیونکہ حسن و شاب کی کشش بھی جنسی قوت کو بیداد کرتی ہے۔

## کایا کلپ بغیرسن وشابمکن نہیں ہے

آبورویدک کتب میں لکھا ہے کہ جیجر ریے فض کو چاہیے کہ بھید واتی کرن (قوت باہ بڑھانے وائی) ادویات کا استعال کرتا رہے کیونکہ دھرم (فربب) ارتھ (مقصد) پریتی (محبت) ادریش (نیک نامی)، یہ چاروں انبی واتی کرن ادویات کی بدولت حاصل ہوتے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ بیٹا واتی کرن کی بدولت اور مندرج بالا چاروں فعتیں بیٹے کی بدولت میسر آتی ہیں۔ اس لئے روئیں روئیں ہیں خوشی پیدا کرنے والی مورت واتی کرن کا سب سے اچھا کھیت ہے۔ روپ (حسن) اس شاب وغیرہ اندریوں کے پانجوں ایک مورت میں پائے جاتے ہیں وہ پرتی کے براحانے والے ہیں تو اسے پریتی کی کان کہنا بھانہ ہوگا۔ مورت کے سویہ پانچوں وشے جو مورت میں یک چا پائے جاتے ہیں وہ پرتی کے براحانے والے ہیں پریتی سنتان (اولاد)، دھرم، ارتھ کھی (دولت)، لوک (موجودات) می خصوصیت سے مورتوں بی میں روئی افروز ہے۔

### سب سے اچھی محرک جنسی قوت

نہایت خوبصورت، نو جوان، مہارک، اطاعت گزار اور تعلیم یافتہ عودت سب ہے اچی واتی کرن (عرک جنس قوت) ہے۔ کن حتم کے دنیوی اور دیوی مجد گوں (گزشتہ جنہوں کے کرموں سے تعلق رکھنے والے) کی بدولت جیسے جیسے اشخاص ہے پالا پڑتا ہے، انہی کے مطابق عورتوں کی خوبصورتی وغیرہ صفات ترتی کر گی رہتی ہیں۔ ہمہ صفت موصوف جو فورت اپنے ذے (عر)، خوبصورتی، گفتگو اور ناز و اوا سے دیو قش (گزشتہ جنم کے کرم)، گرم وش (اس جنم کے کرم) جس مختص کے دِل کا سرور ہے۔ جو عورت جس مختص کے دِل کا سرور ہے۔ جو عورت جس مختص کے دِل کا سرور ہے۔ جو عورت جس مختص کے دِل کو چین لیتی ہے۔ جس عورت کا سقو (جوش) جس مرد کے سقو کی بائد ہوتا ہے جو عورت جس مختص کو اپنے طبی اوصاف ہے خوش نظر آئے۔ جو عورت اپنے اعلیٰ صفات کی بدولت جس مختص کی سب اندر ہیں کو اس خرص ہوں ہے۔ جو عورت اپنے اور دنیا کو مورتوں سے اندر ہیں کو اس طرح بس میں کر لے کو یا جال میں با عدد لیا ہے جس عورت کے فراق کی وجہ ہے جو گفت تکلیف پائے اور دنیا کو مورتوں سے خالی تصور کر کے اپنے کو ہلاک کرنے پر آبادہ ہو جائے جس عورت کے مرف دیدار سے جی جس عورت کے فراق میں جو طب کے جس عورت کے فراق میں جو میا ہے جس عورت کے ایک کرنے پر آبادہ ہو جائے جس عورت کے مرف دیدار سے جی جس عورت کے فراق میں جو میں بار بار جا کر بھی دِل کو سیری حاصل نہ ہواں کے لئے وہی عورت اپنی وائی کرن در سے دیا کہ کہا ہے۔ جس عورت کے باس بار بار جا کر بھی دِل کو سیری حاصل نہ ہواں کے لئے وہی عورت اپنی وائی کرن در کے دیا کہ کہا ہے۔ جس عورت کے باس بار بار جا کر بھی دِل کو سیری حاصل نہ ہواں کے لئے وہی عورت اپنی وائی کرن در کھر کر بہانی قوت ہے) گویا قیام جان واعادہ شیاب اورطو بل عمری شی عورت کا سب سے ذیادہ دیا ہے۔

ان حقائق سے جابت ہوا کہ حسن و شباب سے بھر پور عورت سے مواصلت بیار اور ال بیٹھنا قیام شباب واعادہ شباب اور طویل عمری کے لئے ضروری ہیں۔ تاریخ بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ جنت میں آ دم طالیظا کی ادائ کو امال حواسے دور کیا گیا۔ جنت میں حور و قصور اور شرابا طبورہ کے دعدے۔ کرش جی کے ساتھ گو بیوں کا جھرمث ضرورا پنے اندر کچھ نہ کچھ حقیقت رکھتے ہیں۔ جبلی طور پر بھی انسان تمدن ببنداور فطری طور پر مقابل جنس کی طرف کشش پائی جاتی ہے اور اس کشش میں تذکیراور تانید کا اثر پایا جاتا ہے یا فطرۃ ونیا میں اپنی مثل پیدا کرنے کا جذبہ پنہاں ہے بہر حال ایک غیر شعوری کشش اور قدرتی جذبہ ہے جو مرد کو مورت کی طرف تھنچ کر لے جاتا ہے۔لیکن فدہی و قانونی اور معاشرتی بندشیں جمیں مجود کرتی جیں کہ جائز مؤرت سے مستفید ہوتا چاہیے لیخی جو حلال کر دی گئی ہے یا جس کا اعلان کر دیا کیا ہے یا قانونا جائز قرار دی گئی ہے تا کہ معاشرہ میں فساد بریا نہ ہونے یائے۔

#### اعتدال مجامعت

زندگی میں عورت کی ایمیت قیام شاب واعادہ شاب اور طول عمری کے لئے ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ نیکن اس کے باوجود اس کا مقصد بینیس ہے کہ انسان ہر وقت عورتوں میں گزارے اور کثرت جماع میں مشخول رہے۔ ایہا ہر گزنیس ہوتا چاہئے۔ بلکہ اس میں اعتدال قائم رکھنا چاہیے۔ عورت صرف مرد کی ایک ضرورت ہے یا زندگی کا ساتھی۔ جس سے اس کی تسکین و مسرت اور ضرورت بوری ہوتی ہے۔ چیسے گائے کا دودھ انسان کو بھوک میں تسکین، اس کی لذت سے مسرت اور جم کے لئے غذائی ضرورت کو بورا کرتا ہے، مگر انسان بغیر غذائی ضرورت کے نیم وقت اس سے تسکین ولذت حاصل کرتا ہے اور ند مسرت و سرور کرتا رہتا ہے۔ اگر دو ہر گھڑی دودھ بیتیا رہے تو بجائے اس سے فوائد وقوت اور خون پیدا کرنے کے بیار ہو جائے اور جس جم کے لئے وہ غذا اور قوت کا باعث ہو اس جم کے لئے مصیبت بن جاتا ہے۔ کویا اس کو اعتدال قائم رکھنا ضروری ہے۔

احتدال مجامعت کے لئے کوئی معیار مقرر نہیں کیا۔ بعض نے مزاج کے مطابق اور بعض نے قوت کے مطابق اور بعض نے عمر کے مطابق انداز ہے اور تجربے مقرر کئے ہیں۔ کوئی روزانہ کی تلقین کرتا ہے کوئی ہفتہ ہیں ایک بار کی اجازت دیتا ہے اور کوئی ایک ماہ بلکہ زیادہ عرصہ دیر کرنے کی تاکید کرتا ہے گر بیر سارے انداز ہے ظلا ہیں اس کا محمح اعتدال اور اندازہ بائکل بحوک کے اصولوں پر ہے جس طرح شدید بحوک پر غذا کا کھانا لازم ہے۔ اس طرح شدید بعنی بحوک پر بی اس کا عمل مقرد کرنا جا ہے۔ لیکن بعض لوگ بحوک کا بھی اندازہ نہیں کر سکتے اور لذت ولطف اور مسرت کے لئے کھانا شروع کر لیتے ہیں بعینہ میں صورت بعنی بحوک ہیں بھی پیار و مجت اور میش کے لئے کہانا شروع کر لیتے ہیں بعینہ میں صورت بعنی بحوک ہیں بھی پیار و مجت اور میش کے لئے مجامعت سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیتے ہیں۔

عام طور پر کہا جاتا ہے کہ عیش کی خاطر بیار و مجت مورت سے شروع کر ویا جاتا ہے اور جب اشتار ہو جاتا ہے تو مواصلت کر لیے جاتی ہے۔ گویا اقل جنسی بھوک پیدا کی جاتی ہے اور پھراس کی تسکیان کی جاتی ہے۔ گیا ایٹ بستر پرسوے اور جب اس کو رات یا دن اصول ہیں ہونا چاہیے کہ مردا ہے ذہن جس بھی بھی بھی بھی محت کا خیال شدلائے اور بمیشدا لگ تنہا اپنے بستر پرسوے اور جب اس کو رات یا دن کوشدت اختیار خود بخود بیدا ہوتو پھراس کی تسکیان کی کوشش کرے یا خیال لائے۔ اگر اس رات یا دن بے وقت ہونے سے موقد نہ طے تو دوسرے روز اس کا انتظار کر لے۔ اس اصول اور اندازے پر اس کو روز اختیار ہو یا ہفتہ جس ایک باریا ایک ماہ اور زیادہ مدت بی ہوتو اس کو اس انتظار کر سے۔ اس اس اس کو روز اختیار ہو یا ہفتہ جس ایک باریا ایک ماہ یا زیادہ عرصہ کے بعد بھی اختیار نہ اس کو اس اندازہ اور اعتدال سے کرنا چاہے۔ گین اس اس کو بیشہ ذبین شین کرلیا جائے کہ اگر ایک ماہ یا زیادہ عرصہ کے بعد بھی اختیار نہ ہویا اس جس شدت نہ ہوتو بچھ لیا جائے کہ قوت رجو لیت کرور ہے اور اس کا علاج کرنا نہا ہے۔ ضروری ہے کیونکہ انسانی قوت اور صحت کا در دیدار اور اندازہ اس اس بر بہوتا ہے کہ اس کی قوت رجو لیت کس اندازہ کی ہے۔ پیشک بجامعت جس جس قدر عرصہ چاہے دیر کردے گرقت رجو لیت کس اندازہ کی دلیل ہے۔ بجامعت جس بھی اصول عورت کے لئے بھی قوت رجو لیت اور انتظار کا جلد جلد ہونا صحت میں جس قدر عرصہ جائے اور قیام شاب کی دلیل ہے۔ بجامعت جس بھی اصول عورت کے لئے بھی قوت رجو لیت اور انتظار کا جلد جلد ہونا صحت میں جس قدر وارت کے لئے بھی

مفيد ہيں۔

#### غذا کی اہمیت

غذا کے لئے صرف اس ایک ہی سنبری اصول کو مذظر رکھیں کہ بغیر شدید بھوک کے غذا کے پاس نہ جائیں اور جب غذا کھائیں تو جی انسف کے قریب بھوک باتی ہوت ہوت ہیں۔ گویا بھوک بھیٹ گی رہے اور وہ تم نہ ہو۔ کونکہ جس قدر شدید بھوک ہوگ اس قدر شدید تو ت باہ وانستار اور قوت رجو گیت زیادہ ہوگ ۔ سالہا سال کے تجربہ ہے فاہر ہے کہ جو ادویات مشتنی ہیں وہی بھی بھی ہیں۔ گویا پید کی بھوک اور جنسی بھوک کا تعلق لازم طروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غرباء ہیں بھی جنسی توت ان کی بھوک کی طرح زیادہ ہوتی ہے اور یہی راز ہے جس سے ان کی اولا د زیادہ ہوتی ہے۔ امراء جو مرغ و تیز بیر، مرغن بلاؤ، قور سے اور تینی طوے دسوہ من طوے اور حرب کی و میں ان کی بھوک اکثر ختم ہو جاتی ہے، جس سے ان کی جنوک بھی تھو ہوتی ہے، وہ اس مقصد کو ماصل کر نے کے لئے میونوں، یا تو تیوں اور سونا چا ندی کے گئیہ جات اور شراب کا سہارا لیتے ہیں۔ پھر بھی وہ ایک غریب انسان سے جس کی غذا خلک روٹی اور کیا پیاز ہوتی ہے مقابلہ نہیں کر کئے ۔ اس لئے ان کی اولاد ہوتی ہے تو اوائل جوائی شی ہو جاتی ہے، اور خریب انسان سے جس کی غذا خلک روٹی اور کیا پیاز ہوتی ہے مقابلہ نہیں کر کئے ۔ اس لئے ان کی اولاد ہوتی ہوت تو اوائل جوائی شی ہو جاتی ہے، اور خریب انسان سے جس کی غذا خلک روٹی اور موبی ہوئی ہو ایک خرار دوت ہو تا ہو ہو تا کی سب سے بردی علامت ہے۔ بہی وجہ ہو کہ کار ہو جاتے ہیں۔ اس قیام شباب اور طویل عمری کے لئے لازم ہے شدید بھوک کے بعد نصف غذا کھائے محرضور درخر بالقلب ) کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس قیام شباب اور طویل عمری کے لئے لازم ہے شدید بھوک کے بعد نصف غذا کھائے محرضور درت کے مطابق اور ضروری ہے۔ عارج میں غذا کھائے محرضور درت کے مطابق اور اضروری ہے۔

#### أدوبات كااستعال

آ یورویدک اورطب ہونائی میں قیام شباب واعادہ شباب کے متعلق بہت کی ادویات اور بے شار بحربات تحریر ہیں۔ مرفر تک طب
میں اس مقصد میں سوائے فلاصہ غدد اور جو ہر خصیتین کے کوئی دوانہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ فلاصہ غدد اور جو ہر خصیتین میں الی کوئی خوبی بین ہے اس مقصد میں سوائے فلاصہ غدد اور جو ہر خصیتین میں الی کوئی خوبی بین ہے کہ فلاصہ غدد اور جو ہر خصیتین میں ایس کوئی خوبی بین ہوتا ہے ہی اسان میں جو شرور پیدا ہوتا ہے، مگر وہ بہت جلد نہ صرف ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کا ردھن ہے حد خوفاک ہوتا ہے جس سے صحت اور قوت پہلے سے بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کوئکہ اس کا اثر کیمیاوی ہوتا ہے مشیخ نہیں ہوتا۔ اطباء نے بھی حیوائی اعضاء کوائسائی اعضاء کی تقویت کے لئے استعال کیا ہے، لیکن تجربہ بتاتا ہے کہ ان کا اثر صرف تعویر سے عرصہ تک رہتا ہے۔ اور اگر غدد اور خصیتین کی خرائی سے صحت اور قوت میں لقص ہوتو اور بھی ان پر برا اثر پر تا ہے، البتہ حیوائی اعضاء کا استعال دیگر مقوی ادویات کے ہمراہ کیا جائے تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے بے صد فرائد حاصل کئے جائے ہیں۔

#### ادويات كااستعال بالمفرداعضاء

۔ ادویات استعال کرنے سے قبل اس امر کا ضرور تعین کرلیں کہ اعضائے رئیسہ میں سے کس عضو میں نقص ہے تا کہ نہ صرف علاج کا میاب رہے بلکہ نقصان کا خطرہ باتی نہ رہے۔ شلا ول کے فعل میں تیزی ہے اور دواء بھی ول کے فعل میں تیزی پیدا کرنے والی ہے یا پٹوں میں سوزش ہے اور دواء بھی مقوی اعصاب ہے تو لا محالہ نقصان ہوگا، یکی صورت جگر کی بھی ہے ہم نے ہر عضو کی علیحدہ علامات

بیان کر دی ہیں اور آئندہ بھی لکھ دیں گے۔

برهایے کی حقیقت پھر ذہن نشین کرلیں

تر مین صفیت بین تفصیل کے ساتھ بڑھا ہے کی حقیقت برجی علی وعلی اور تجرباتی اور مشاہداتی روشن ڈالتے رہے ہیں۔ لیکن اس خیال سے کہ شاید بچھے میں کوئی کسررہ گئی ہوتو چھ القاظ میں بڑھا ہے کو اس طرح سجھ لیں کہ جو رطوبت اور حرارت طیات ذرّات حیوانی میں پائی جاتی ہے ان میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ جس کو اطباء اور حکماء انسانی غذا کا چوتھا ہضم کہتے ہیں اور ہم اس کو رطوبت فریزی اور حرارت عزیزی کہتے ہیں: (۱) ان میں کی بیشی واقع ہو جاتی ہے۔ (۲) ان میں خرابی واقع ہو جاتی ہے لینی وہ اپنی صحت مند حالت اور سجح مزاج پر قائم ندر ہیں۔ (۳) ان میں گففن اور فساد پیدا ہو جائے۔ بس ان مینوں صورتوں سے خونناک امراض اور بڑھا پا شروع ہو جاتا ہے۔

## بڑھایا اورضعف جنسی قوت کے اقسام

اگر چہ گزشتہ صفحات میں بڑھا پا اور صنعف بنتی توت کے اقسام پر بھی تفصیلا روشی ڈال بچے ہیں لیکن فلاصۃ پھر ذہن نظین کراتے ہیں کہ علاج میں سہولتیں رہیں۔ یعنی بڑھا پا اور جنسی توت کی کزوری تین تم کی ہوتی ہے: (ا) عصبی فلیات میں خرابی۔ (۲) عضلات فلیات میں ضعف اور (۳) غدی فلیات میں کی حرارت۔ یہ تینوں فلیات ہی ہر تم کے اعتقاء رئیسہ بتاتے ہیں۔ وماغ ویل اور چگر جوان کے مرکز بھی ہیں۔ یہ تینوں لازم طزوم بھی ہیں اور ان کا ایک دوسرے پر اثر بھی پڑتا ہے۔ جن کی تفصیل ہم اپنی کتاب '' تحقیقات نزلہ زکام' میں لکھ پیں۔ یہ تینوں لازم طزوم بھی ہیں اور ان کا ایک دوسرے پر اثر بھی پڑتا ہے۔ جن کی تفصیل ہم اپنی کتاب '' تحقیقات نزلہ زکام' میں لکھ پیں۔ اس لئے علاج میں اوّل ای فاص عضو کو دفظر رکیس تا کہ نہ صرف اس عضو کے فلیات درست ہو تکیس بلکہ اس کا اثر باقی اعتقال میں سے رئیس فطرت کے مطابق سی و دعمل ہوگا۔ علاج میں ایک کوشش کریں کہ ان میں سے چند ول کے لئے مفید ہوں، چند د ماخ اور چند وگر کے لئے مقوی خیال کر لی جا تیں۔ اس طرح کرنے سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوگا۔

جانا چاہے کہ قدر باجم اس طرح بنا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے مفرد اعتفاء بیک وقت بارٹین ہوتے اور دوسرے طبیعت مدبرہ بدن ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور بیتینوں ای فعلی خلیات سے بدن ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اور بیتینوں ای فعلی خلیات سے تیار ہوتے ہیں، ان کی موت ہی صحح موت ہو سمتی ہے۔ اس لئے جس عضو جس خرابی یا سکون ہواس کو بی رفع کریں۔ رفتہ رفتہ باتی اعضاء اور تمام جسم اصلاح پذیر ہوجائے گا۔

بینظریات اوراصول ہمارے ذاتی میں سالہ تحقیقات ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے اس سے قبل دنیا طب اور سائنس میں بیتحقیقات نہیں کی گئیں۔ جو محص بیر ثابت کر وے کہ نظریہ مفرد اعضاء اور اس کے تحت قیام شباب اور اعادہ شباب اور طویل عمری پر تحقیقات ہو چکی ہیں، تو ہم چیلنج کرتے ہیں اور ڈابت کرنے والے کو مبلغ پانچ ہزار روپیدانعام دیں گے۔

#### ادويات كانعين

آ بورویدک اور طب بونانی میں جو ادویات بیان کی گئی ہیں، وہ بالمغرد اعضاء کے تحت میان نہیں کی گئیں اور نہ ہی ان میں بیہ تخصیص کی گئی ہیں۔ وہ بالمغرد اعضاء کے تحت میان نہیں۔ اس لئے ان کو بغیر تخصیص اور سیح تخصیص کی گئی ہے کہ وہ فلاں خرابی یا مرض جو بڑھا پا پیدا ہوا اس کو مرنظر رکھ کر فلاں نسخہ استعمال کرائیں۔ اس لئے ان کو بغیر تخصیص اور سیح استعمال کے ان سے فائدے کی اُمید رکھنا اچھانہیں ہے ہم یہ کوشش کریں سے کہ اقل منفرد ادویات جو خصوصیت کے ساتھ قیام شاب و

اعادہ شاب اورطویل عمری کے لئے مفید ہیں یا یقینی بخطا ہیں تحریر کریں ہے اس کے بعد مجر بات اور مرکبات تحریر کریں ہے تا کہ اہل فن اور صاحب علم پورے طور پر مستفید ہوسکیں۔ البتہ وہ دوست بہت زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں ہے جو پہلے ہی نظریہ مفرد اعضاء سے واقف ہیں۔ حقیقت ہے کہ آنے والے دور ہیں وہی معالج کا میاب ہو سکے گا جونظریہ مفرد اعضاء سے واقف ہور یہ ایٹم کا دور ہے ہر چیز کا تجریہ ہوتا ہے۔ ہم نے نہ صرف اعضاء کا تجزیہ کیا ہے بلکہ اس کو ایٹم کی حد تک پہنچا دیا ہے اس سے زیادہ تجزیہ ناممکن ہے کیونکہ ایٹم کے بعد ور اس کے بیارا یہ وعویٰ بھی ہے کہ ہمارا یہ نظریہ دنیا علاج کا آخری نظریہ ہوگا۔ اس لئے اس کو جلد از جلد صحیحہ لینا خاص طور پر معالجین کے لئے بے حدضروری ہے۔

#### مخصوص ادوبات

قیم شباب اور اعادہ شباب اور طویل عمری کے لئے جو یہ جما جاتا ہے کہ اس مقصد کے لئے مخصوص متم کی ادویات ہوتی ہیں اور ان ادویات میں سیابی اور فولا دی اجزاء زیادہ ہونے چاہئیں یا وہ ادویات کشتہ جات ہوں۔ یا ان میں زہر کی ادویات کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے خیالات رکھنا حقیقت کے منافی ہے۔ کیونکہ یو حمایا کی ایک عضو کی خرائی ہے پیدائیس ہوتا جیسا کہ گزشتہ مفحات میں پیش کیا گیا ہے کہ بر حمایا صحت کی خرائی کا باعث ہے اور صحت کی خرائی کی عضو رئیس سے مخصوص نہیں ہو کئی ہے۔ ہر عضو کی خرائی سے صحت کی خرائی کے بعد بر حمایا آ جاتا ہے۔ اس لئے ہر عضو کی صحت اور تقویت کے لئے کوئی ایک دوانخصوص نہیں ہو سکتی ہے۔ بلکہ جس طرح دیگر امراض اور مختلف اعتماء کی خرائی کے لئے الگ الگ ادویات ہوئی چاہیں منتی طریق کار قیام شباب واعادہ شباب اور طویل عمری میں بھی مذید ہے۔ بہی صورت غذا کی خرائی کے الگ الگ ادویات ہوئی چاہیں منتی کی خرائی کی جاستہ میں منید ہے۔ بہی صورت غذا میں بھی مذید ہے۔ کہ اس غذا سے ہم خون کے کن اجزاء کی ضرورت جسم ہے جو ضرورت جسم مے مطابق ہوئی چاہیے البتہ مقصد ہے ضرور ہونا چاہیے کہ اس غذا ہے ہم خون کے کن اجزاء کی ضرورت بیل کر کیے جیں۔

قیام شباب اور طویل عمری کا جہاں تک تعلق ہے اور ایس صورت میں کہ صورت شباب قائم ہے تو صحت کی مفاظت کے لئے روز اند استعال کی ادویات ہی مفید ہوسکتی ہیں۔ اس صورت میں ٹیز زہر کی ادویات اور کشنہ جات کے قریب بھی نہ جانا چاہیے۔ خاص طور پر جم کش ادویات کی وزیر اند استعال کی ادویات ہی ضرورت ہو یا حالت ایسی ہے کہ برحمانی از وقت برحمانی آ گیا ہے اس مقصد کے لئے ضرور تیز جوش افزاقتم کی ادویات، کشنہ جات اور زہر کی ادویات بھی مفید ہوسکتی ہیں۔ برحمانی از وقت برحمانی آ گیا ہے اس مقصد کے لئے ضرور تیز جوش افزاقتم کی ادویات، کشنہ جات اور زہر کی ادویات بھی دور سے ہیں۔ برحمانی از وقت برحمانی السی صورت ہے کہ اعدا اپنے مقام سے زیادہ ہی دور ہو گئے ہیں۔ اور جم کی رطوبت فریزی اور حرارت برحمانی اور قبل از وقت برحمانی اور قبل اور تبل اور جم کی رطوبت فریزی اور حرارت برحمانی مفید ہو سے بی مفید ہو سے بی مفید ہو سے بی اور تبل کی صورت ہے کہ اور بات انسانی تیسر سے بو سے درجہ تک فریزی ہو چکا ہے اور اگر اس کے ساتھ خوفناک امراض بھی ہیں تو یقینا فساد خون کی صورت بھی بید ہو بھی ہیں بیدا ہو چکا ہے اور اگر اس کے ساتھ خوفناک امراض بھی ہیں تو یقینا فساد خون کی صورت بھی بیدا ہو بھی ہو بیدا ہو چکا ہے۔ اس لئے تیسر سے چو سے در سے کی ادویات ہی مفید ہو سے بھی ہو بیا ہو ہو بیا ہو ہو کا ہے۔ اس لئے تیسر سے چو سے در سے کی ادویات ہی مفید ہو سکتا ہیں۔

البنتہ اس امر کوبھی ذہن نشین کرلیں کہ جواد ویات اعادہ شاب کے لئے مفید ہو عتی ہیں۔ اس قتم یا مزاج کی ہلکی ادویات یا وہی ا ادویات قلیل مقدار میں قیام شاب طویل عمری اور حفظ صحت کے لئے یقیناً مفید ہو سکتی ہیں۔ ایسی ادویات یقیناً اکسیر ورسائن اور شل آب حیات وامرت ہیں۔ یقیناً مفید اور بڑھا ہے کے لئے تریاق کا کام کرتی ہیں۔لیکن اگر ایسی ادویات سے تیزی اور جوش بہت بڑھ جائے تو روزاند کی بجائے ہفت روزہ یا ماہانداستعال کی عادت انچی نہیں ہے، کیونکد کوئی بھی عادت انچی نہیں ہے، لیکن صحت و شاب کی حفاظت کیا بری بات ہے، جبکدایک مفید دوا جوجسم اور طبیعت کے بالکل مناسب ہے اور اس سے روز بروز تقویت جسم کی حاصل ہوا دویات کا استعال اس قدر ضروری ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہماری اغذیہ میں مرچ مصالحے شامل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ادویات کا روز انداستعال فطری شے ہے اس سے جسم کا زہر ختم ہوتا رہتا ہے جہاں تک عادت کا تعلق ہے تو انچی عادت کو کیسے برا کہا جاسکتا ہے۔

#### اعادہ شاب کے لئے مفیدادویات

اعادہ شاب کے لئے جو ادویات استعال کی جاتی ہیں وہ چندخصوصیات کی حامل ہوتی ہیں۔ ان کی خصوصیات کو ضرور مدنظر رکھنا
چاہیے۔ ایک ادویات کی تین صورتیں نبایت ضروری ہیں: (۱) واگی اثر (۲) جاذب (۳) برتی اثر۔ واگی اثر ہے مرادیہ ہے کہ استعال کے
بعد ان کا اثر فوراً ختم نہ ہوجائے لینی جسم میں کائی مدت تک اس کا اثر جاری رہے۔ جولوگ غذا دواء اور زہروں کے فرق کو تھے ہیں وہ دائی
اثر کا سیح اندازہ نگا سکتے ہیں۔ جاذب کا مقصد یہ ہے کہ دواء استعال کرنے کے بعد فوراً جسم میں خود جذب ہو اور خون کو اپنی طرف جذب
کرے اور جزو بدن بنانے کی کوشش کرے۔ برتی اثر کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے اثر سے جسم میں برقی رو پیدا اور جاری کر دے۔ نیز اپنے
اثر میں برقی رفتار ہو۔ تا کہ خلیات میں دور تک بائی سکے۔ اگر کس دوا میں ایک یا دوخو بیاں ہوں اور پاتی خو بیاں نہ ہوں تو اس میں پیدا کر فی

ان اوصاف کی ادویات میں زیادہ تر ایک ادویات ہوتی ہیں جن میں دھاتیں زہراور تیز ترشے اور تیز کھاریں جواپے اندر غیر
معمولی حرارت رکھتی ہیں۔ دھاتوں کا اثر دائی ہے گر ہ جاذب نہیں ہوتیں، اس لئے ان کو کشتہ جات اور دیگر صورتوں سے بہایا جاتا
ہے۔ زہر جاذب نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن بغیر تیز ترشہ اور کھار کے ان میں برق رفتار نہیں ہوتی۔ ترشے اور کھاریں برق اثری تو پیدا کرتی
ہیں، لیکن ان کا اثر دائی نہیں ہوتا۔ اس لئے جب اسیرات و رسائن اور تریا قات وغیرہ ترتیب دیئے جاتے ہیں تو ان میں ان حقائق کو
مدنظر رکھنا بڑتا ہے۔

#### اعادہ شاب کے لئے دھاتیں

اعادہ شباب کے لئے دھانوں کی قوت سب سے زیادہ تنلیم کی گئی ہے اور ان کے اثر ات بھی دائمی ہوتے ہیں۔ ان ہیں سونا، چاندی، تانیا اور فولاد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہاتی دھا تیں بھی مغید ہوسکتی ہیں۔ گر ان کو آسیرات اور رسائن ہیں تید مل کرنے کے لئے بے صدیحت کرنی پڑتی ہے۔ البتہ پارہ بھی دھانوں ہیں شریک ہے اور اعادہ شباب کے لئے بے صداہم جزو ہے۔ چونکہ دھا تیں اپنی اصلی ھالت میں جم میں جذب نہیں ہوسکتیں اس لئے ان کے کشتہ جات اور محلول تیار کئے جاتے ہیں۔ اور پارہ بغیر کشتہ کے بھی استعمال کیا ھاسکتا ہے۔

اعادہ شاب کے لئے جمادات

سم الفار بخترف، برتال اور كندهك ابرك خاص طور يرمفيد بين \_

اعادہ شاب کے لئے جواہرات

موتی، صدف، الماس، کوری اور گھونگا خاص طور پرمغید ہیں۔ ای طرح جمادات کی مستی لینی بعض پھر ایسے ہیں جن میں سے ان کا جو ہر مترشح ہوتا ہے، مثلاً سلاجیت اور مومیائی وغیرہ اپنے اعد غیر معمولی قو تھی رکھتی ہیں۔

اعادہ شاب کے لئے نباتات

زعفران، بلیله، بلیله، آمله، بهلانوه، یا لک، پیتمی، چندر، برسی، باؤیرنگ پیاز، تعوم، مال کنگی، منڈی بوٹی، گل سرخ، سیاه مرچ، زمجیل، نیم کی جیمال، بلدی، ستاور، لونگ، دارجینی، جائیفل، پان، لیموں، بعظره، کالی زیری، کھیکوار، متبلا مول، نخ اونٹ کٹاره، میده جات، کششش، باوام، نارجیل، اخروث، پسته۔

تعلوں میں سیب، انگور، مجبور اور آم دغیرہ استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

اعادہ شاب کے لئے حیواناتی اجزاء

وود ہے، تھی، وہی، گوشت خاص طور پر مرقے، تیتز بیٹر، چڑا، حیوانات کے انڈے، مشک عنبر اور مچھلی وغیرہ ضرورت کے مطابق مفید ہوتے ہیں۔

ادويات كااستعال بالاعضاء

یدادویات اس وقت میمی معنوں میں مفید ہو سکتی ہیں جب ان کو بالاعضاء استعال کیا جائے۔ اگر ادویات بالاعضاء استعال ندکی سنگیں تو اوّل ان کے میمی اثرات فاہر ند ہوں کے اور نہ ہی مقصد حاصل ہوگا۔ اور ساتھ بی ساتھ اغذیہ بھی انہی کے مطابق ہونی چاہئیں۔ اس لئے ہم ذیل میں انہیں ادویات بالاعضاء کے تحت لکھتے ہیں، تا کہ استعال میں سہولت اور فوائد میں اسمیر ثابت ہوں۔

اعادہ شباب کے کئے مفردات بالاعضاء

اس عنوان کے تحت ہم مشہور اور اکسیر صفت ادویات کو بالاعشاء کے تحت تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے متعلق خاص خاص اشارات بھی کر دیں ہے تاکہ اہل فن اور ضرورت مند ان سے پورے طور پر ستفید ہو سکیں، باتی ادویات کی عمل تحقیقات خواص ادویات میں دیکھیں، ایسے مضامین ماہنامہ" رجشریش فرنٹ" میں ہر ماہ شاکع ہوتے رہتے ہیں۔

اعادہ شاب کے لئے غدی عصلاتی ادومات

الله سوف : بدانتهائی قیمتی دھات ہے اور تمام دھاتوں میں افضل واعلی ہے، اس کا رنگ زرد سرخی مائل ہوتا ہے، اس لئے افعال واثرات میں بہتدی عضلاتی ہے۔ ایسی کھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا اخراج زک جاتا ہے، اس کا بداڑ جسم کے تمام غدد پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عضلاتی ہونے کی صورت میں بہتا بین اور مولد حرارت غریزی ہے۔ ان خواص کی اور اور یا تب بھی جیں کین دھاتوں کے فوائد بینی اور دیر یا ہوتے ہیں اور سونے کو ان سب پر فوقیت ہے کیونکہ اس میں ایک الی خوبی ہے جو کی اور دھات میں نہیں ہے۔ لین خوبی ہے جو کی اور دھات میں نہیں ہے۔ لینی اس کوزنگ نہیں لگتا۔

قیام شاب اور اعادہ شاب اور طویل عمری میں اس کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ حرارت غریزی کی پیدائش اور حفاظت کے

علاوہ جسم میں بے انتہا توت وتوانائی پیدا کرتا ہے۔ اور جسم کوخوبصورت بنا کر حسن و شاب قائم کرتا ہے۔ اس کا استعال زیادہ تر کشتہ کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اس کا استعال زیادہ تر کشتہ کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ لیکن محلول ماالذہب کی صورت میں اور اس کے ورق طلا کو کھر ل میں اور بات کے ساتھ سفوف کر کے بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ اس قبیل کی دیگر اوویات میں گندھک، ہڑتال، زعفران، کچلہ، زرد کوڑی، بلدی، میتھی، یا لک، عبر، جا بیفل، مال کنگن، بان خواجوں، زخیل، سیاہ مرج، رائی، مجلا مول، نخ اونٹ کٹار، افروث، انگور اور آم وغیرہ ہیں۔

اعادہ شاب کے لئے عضلاتی غدی ادومات

اس تبیل کی اوویات میں فتکرف، وارچینی، لونگ،سم الفار، نیلا تھوتھا، بیاز، کالی زیری، مشمش بہت، مجور اور برتتم سے کوشت خاص طور پر پرندوں کے کوشت اور انڈے شامل ہیں۔ نیز سرخ سری ستاور اور ستاور بھی اس میں شامل ہیں۔

اعادہ شاب کے لئے عضلاتی اعصابی ادویات

اعدادہ جو بھلانوہ کے نام سے مشہور ہے۔ جس سے دھونی کیڑوں کو نہر لگاتے جیں، اپنے اندر غیر معمولی سیابی رکھنے کی وجہ سے اعادہ شاب اور قیام شاب بیں بہت شہرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قوت کے لئے بھی اس کو اکسیر الاثر تشکیم کیا گیا ہے۔ اپنے خواص اور اثر است میں سے عملاتی اور اعصابی ہے۔ یعنی محرک مصلاتی ہونے کی وجہ سے مؤلد حرارت فریزی ہے اور قابض ہے دل کے لعل تیز کرتا ہے۔ اعصابی ہونے کی وجہ سے مؤلد حرارت فریزی ہے اور قابض ہے دل کے لعل تیز کرتا ہے۔ اعصابی ہونے کی وجہ سے مؤلد عرارت فریزی ہے اور قابض میں تریات کا کام کرتا ہے۔

اس قبیل کی دیگر ادویات میں فولاد، با بچی، تر بچلا، سیاہ بلیلہ، الماس، سلاجیت، مومیائی، بعثگرہ، نارنیل، کیمول، دبی وغیرہ وغیرہ۔
بلادر، تر بچلا، با بچی کو بیرونی طور پر بھی خضاب کے طور پر استعال کرتے ہیں، اگر ان کا روشن تیاد کر لیا جائے تو ندصرف بالوں پر پخته رنگ کر دیتا ہے بلکہ رفتہ رفتہ خون اور اعضاء میں الی توت پیدا کرتا ہے کہ بال ہمیشہ کے لئے سیاہ بی پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن تیل تیار کرتا اور اس کا مسلسل استعال ایک محنت طلب اسر ہے۔ لیکن اگر اس کے معمولی تیل بھی تیاد کر لئے جا کیں جو آسانی سے بین جاتے ہیں جو بالوں میں سیابی قائم رکھنے کے لئے بے حد مفید ہیں۔ مثلاً بلادر یا تر بچلا وغیرہ ادویات کو پائی میں جوش دے کر اس پائی کو روشن نار مل میں جلا لیا جائے تو روز انداستعال کے لئے مفید تیل بن جاتا ہے۔ گویا ایک ادویات ہی قدرتا فولا وجوتا ہے۔

### اعادہ شاب کے لئے اعصابی عضلاتی ادومات

به جها الته جوابرات میں قدرتی طور پرحرارت یا تیز کھاری پن ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جوابرات جسم میں رطوبت غریزی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو فوراً حرارت غریزی میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ افعال وخواص اور اثر ات میں یہ اعصابی عصلاتی ہیں۔ افعالی صورت میں مؤلد رطوبت غریزی اور مقوی اعصاب ہیں۔ عصلاتی اثر ات کی وجہ سے کیمیاوی طور پر اس کوحرارت میں تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اس قبیل کی ادویات میں بے موتی ، صدف، گھو تھے، کوڑیاں، مرجان، تفیق، چھٹی، مومیائی، گل سرخ، کستوری، کافور، ایس ادویات میں فراری کیفیات ہوتی ہیں جن کو اگریزی میں فاسفورس کہتے ہیں ۔

#### اعادہ شاب کے لئے اعصالی غدی ادویات

ا جاندی: سونا کے بعد دوسری فیتی دھات جائدی ہے، یہ جی سونے کی طرح مضبوط اور نرم ہوتی ہے۔ دیاخ اور اعصاب کو طاقت دینے جس اس کو ہے مداہمیت ہے۔ افعال وخواص اور اثرات میں اعصابی غدی ہے۔ اعصابی اثرات کے لئے یہ اعصاب اور دیاغ میں جیزی پیدا کرتی ہے، گویا مخلل غدد ہے۔ ان کو کشنہ کی صورت میں استعال کرتے ہیں لیکن اس کا مخلول اور اس کے اور اق کا سنوف ہمی تیار کر لیاتے ہیں۔ اکثر مغرح اور ایس کے اور اق کا سنوف ہمی تیار کر لیاتے ہیں۔ اس نوب ہیں۔ اکثر مغرح اور ایت استخدال کرتے ہیں۔ اس قبیل کی دیگر ادویات میں قبال و اثرات رکھتی ہیں۔ اس قبیل کی دیگر ادویات میں قبلی ، سکہ جست، سرمہ زہر مہرہ، اللہ بی ،خورد و کلال، طہاشیر، موصلی ، سہا کہ اور شورہ و غیرہ۔

اعادہ شاب کے لئے غدی اعصابی ادومات

اور است اور دیگر رونی اشیاه جم ید رطوبت پیدا کرنے اور اعضاء کوتر رکھے یس بے صدابمیت حاصل ہے، ان ہی ہے جم کی تھی ختم ہوتی ہے، اور سوزش سم کورٹ کرنے میں ان سے بڑھ کر کوئی دوائیس ہوسکتی۔ بدر دفنی اجزاء بھی تین قتم کے ہیں: (۱) جماداتی (۲) نباتاتی اور (۳) حیواتی۔

تیون ضررورت کے مطابق مفید ہیں، لیکن حیوانی روغن اپنے اعدد غیر معمولی طاقت رکھتا ہے۔ دوسرے درجہ پر ایسے روغن مفید ہیں جن ہیں گندھک کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے۔ جیسے روغن زیون وغیر و۔ اس قبیل کی دیگر ادویات ہیں باوام، تخم خربوزہ تخم خربوزہ تخم خیارین، تخم نیم، الی، محکیوار، ملتھی، آل وغیرہ اور جن روغنیات میں تیز ابیت زیادہ ہے جیسے رائی وغیرہ۔ ایسے روغن افعال و خواص اور اثر ات کے لحاظ سے غدی مصلاتی بن جاتے ہیں۔

## مخم اسپنے ان قوت نشودنمار کھتے ہیں

اس امر کو ذہن نشین کرلیں کہ ہرفتم کے قم خواہ نباتی ہوں یا حیوانی اپنے اندرقوت نشودنما رکھتے ہیں۔ وہ جسم میں نہ صرف قوت پیدا کرتے ہیں بلکہ اس کی پیدائش کو ایک مدت تک جاری رکھتے ہیں۔ گویا بچل کے کیسے (سیل) ہیں جن میں بچل و با و با کر بحر دی گئی ہے جو اس میں سے نکلتی رہتی ہے اور جسم میں قوت پیدا کرتی رہتی ہے۔

روزانہ کا تجربہ ہے کہ ہر ن ورخت بنآ ہے اور ہر انڈا میں بچہ بن کر پورا جوان پرعدہ بنآ ہے، کیونکہ فخم انڈے میں اس قدر قوت ہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے۔ بھی قوت جسم انسان میں منتقل ہو جاتی ہے جو قیام شباب واعادہ شباب اور طویل عمری کے لئے اپنے اندر بے

حداہمیت اور اسرار ورموز رکھتی ہے۔

جسم میں کل تین طاقتیں اور چیصورتیں

جہم کی تین طاقتیں تو رطوبت وحرارت اور ارواح (انرقی و ہیٹ اور فوری) ہیں جن کا تعلق اعصاب جن کا مرکز دہاغ ہے۔
عفلات جن کا مرکز ول ہے غدوجن کا مرکز جگر ہے جہاں سے یہ ہر گھڑی پیدا ہوتی رہتی ہیں جن کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے۔
ان تین اعضاء اور تین تو توں سے کل چھ صورتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر عضو سے دو تو تین عمل میں آتی ہیں۔ کونکہ دنیا میں کوئی توت تبانہیں
ہے۔اس کے ساتھ دوسری قوت کا ضرور تعلق ہے۔ مثل رطوبت جہاں بھی کہیں پائی جاتی ہو وہ یا گرم ہوگی یا سرو ہوگی۔ اس طرح حرارت
میں تری کے ساتھ ہوگی اور کبھی نظی میں پائی جائے گی۔ اس طرح کی صورت ہوا کی بھی ہے، بھی گرم ہوتی ہے اور بھی سرد ہوتی ہے۔
جہم انسان میں بھی ان کی بی صورتیں قائم ہیں۔

جب جسم میں رطوبت یا حرارت یا ہوا پیدا ہوتی ہے تو اللہ محفوظ ہوتی ہے، تا کہ خرج کرنے کے یکے جع رکھی جائے۔ لیکن جب ان میں کی بیشی پیدا ہوتی ہے تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ ان کی پیدائش اور جع کے تحت بی ان کی چی صور تی بن جاتی ہیں۔ لینی جب عصلات حرارت پیدا کرتے ہیں تو خون کے اعدر خطکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور جب غدد حرارت کو اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں تو خون میں رطوبات بڑھنے گئی تھی۔ اور جب اصحاب رطوبات کو پیدا کرنے گئے ہیں تو خون میں حرارت کم ہوئے گئی ہے۔ گویا پہلانعل مشینی ہوتا ہے اور دوسرا کیمیاوی اور بیسلملہ جاری رہتا ہے۔ ہم ان کو کیفیات پر بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ مثل (۱) خطکی گری عصلاتی غدی صورت ہے۔ (۲) گری خطلاتی صورت ہے۔ (۳) گری حری عدی احصابی صورت ہے۔ (۳) گری کری اعصابی غدی صورت ہے۔ (۵) تری سردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) گری محملاتی صورت ہے۔ (۲) گری محملاتی صورت ہے۔ (۲) گری محملاتی صورت ہے۔ (۲) گری موری احصابی عصلاتی احصابی صورت ہے۔ (۵) تری سردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) گری سردی احصابی صورت ہے۔ (۲) گری مورت ہے۔ (۲) گری سردی احصابی صورت ہے۔ (۵) تری سردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) گری مردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) گری سردی احصابی صورت ہے۔ (۵) تری سردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) گری سردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) سردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۵) تری سردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) سردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۵) تری سردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۵) تری سردی احصابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) سردی احسابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) سردی احسابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) سردی احسابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) شردی احسابی عضلاتی صورت ہے۔ (۲) سردی احسابی صورت ہے۔ (۲) س

اطباء اور حکماء قدیم نے ہر مرض اور ہر دوا کی جو دوصور تیں بیان کی جیں ان کا مقصد انہی دوقو توں یا دو کیفیات کی طرف اشار ہ ہے۔علاج میں اعضاء یا مزاج جس کو چاہیں برنظر رکھیں۔

سفيد بال كي حقيقت

اس حقیقت کو بیشد دنظر رکھیں کہ بالوں کے سفید ہونے کے لئے تو خاص عمر مقرر نہیں ہے۔ وہ ہر عمر ہیں سفید ہو سکتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض مزاجوں کے ساٹھ سالوں میں جا کر بال بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض مزاجوں میں بختین تی سے بال سفید ہو جاتے ہیں اس کے برنظس بعض مزاجوں کے ساٹھ سالوں میں جا کر بال سفید ہوتے ہیں۔ ایسا جو بھی جا بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض طبع میں جند ماہ میں بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تاریخ میں ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کے بال غم سے ایک دات ہیں سفید ہوگئے ہے۔

یکی تو کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے اعصاب ذکی الحس یا کمزور ہوتے ہیں ان کے بال جلد سفید ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری تحقیقات میں بال ان کے سفید ہوتے ہیں جونزلد زکام کے دائی مریض ہوتے ہیں یا جن کے جم میں حرارت کی کی یا پیدائش کم ہوتی ہے۔ ان کے بال بہت جلد سفید ہوجاتے ہیں۔ نزلد زکام کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہماری گاب "تحقیقات نزلد زکام اور اس کا بیشی ہے جان کے بال بہت جلد سفید ہوجاتے ہیں۔ نزلد زکام کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے ہماری گاب "تحقیقات نزلد زکام اور اس کا بیشی ہے خطا علاج" کا مطالعہ کریں۔ جن لوگول کے جم میں صفراء کی زیادتی ہوتی ہے ان کے بالوں کوستر برس تک بھی سیاہ دیکھا ہے۔ ان امور سے ثابت ہوا کہ بالوں کا تعلق اعصاب کی نبعت زیادہ تر غود سے ہے جو جگر کی تیزی کے ساتھ خود بھی تیز رہے ہیں۔ اس

طرح بال ایک بن ی عمر تک سفید نہیں ہوتے۔ گویا بالوں کے لئے فولاد کی سرخی کا ہونا ضروری ہے ان حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے اس حقیقت کو ذہن نشین کرلیں کہ نزلہ زکام کی کثرت سے رطوبت غریزی میں کمی بیشی اور خرابی وفساد پیدا ہوجاتا ہے جس سے حرارت غریزی کی بیدائش گرز کر کم ہوجاتی ہے۔ اس لئے سفید بالوں کا بہترین علاج سے کہ نزلہ زکام کا علاج کیا جائے اور حرارت غریزی بیدا کرنے کی کوشش سے قبل از وقت سفید بال مجرسیاہ ہو سکتے ہیں سفید بالوں کو جوائی میں خضاب نگانا کچھ بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ جوائی میں صرف خوردنی اور یات کے استعال سے بال یقینا سیاہ ہو سکتے ہیں۔

#### اعادہ شاب کے لئے محربات

اعادہ شاب کے لئے جومفروات کھے مجے ہیں وہ مجر بات بھی ہیں ان ہیں سے ہردواء اگر ضرورت کے مطابق اپنے مسلح مقام پر
استعال کی جائے تو یقینا جوانی لوٹ آئے گی۔ شاب قائم رہے گا، اور صحت بالکل درست رہے گی۔ لیکن اگر اصوان وو تین یا زیادہ ادویات
ملا دی جا کیں تو فوائد ہیں تیزی اور اثر ہیں دائی صورت قائم ہو جاتی ہے۔ اس لئے ذیل ہیں اسپنے مجریات درج کئے جاتے ہیں ہم نے
آپورویدک اور یونانی مرکبات لکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ اگر چدان ہیں بھی اکثر مجریات اپنے افعال واثرات کے لحاظ سے بے نظیر ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ (۱) ان ہیں بعض ایر اء میسر نہیں آئے۔ (۲) بعض ترکیبیں ایک شکل ہیں ہیں کہ ذہر سلے سانب سے دوئی کرنے کے
مشرادف ہے۔ (۳) بعض ادویات کی تیاری پر دی دی سال تربی ہو جاتے ہیں۔ (۲) بعض نوخ کی ادویات ضرورت سے زیادہ ہیں۔
(۵) بعض غیر ضروری ہیں۔ (۲) بعض ادویات ایک دوسرے کے مخالف۔ (۷) بعض اودیات کی خاص موسم میں صاصل ہونے والی
ہیں۔ غرض انہی باتوں کو مدفظر رکھتے ہوئے اپنے فضر اور فوری تیار ہونے والے شنح کھے جاتے ہیں۔

### لثروقيام شاب

فسنعه: مغز اخروث ایک سیر، پسته ایک یاؤ۔

توكيب: پہلے مغز اخروث اور پستہ كوملا كر باريك كرليس، پير مشمش وال كراس قدر ملائيس كديك جان موجا ئيس، پيران كے لذو بناليس-خوا آك، عام لذوؤں كے برابر مونى جا ہے۔ منع ناشتہ ميں ايك سے تمن كك كھائيں۔ اگر دات كو بھي جا بيں تو كھا سكتے ہيں۔

#### برفی شباب آور

نسخه: بلادرايك معنائك، نارجيل ديرهسر-

ترکیب: اقال نارجیل کو باریک کدوکش میں باریک کرلیس (نارجیل کے لئے خاص کدوکش ہوتے ہیں) پھر نارجیل اور بلادر ملا کرخوب کوٹیس کہ یک جان ہو جا کیں۔ تین سیر چیتی کا گاڑھا قوام تیار کر کے پیچے اتار کر ملا لیس۔ اور کسی کھلے برتن میں پھیلا دیں پھر برنی جیسی گڑیاں کاٹ لیس۔ ہرغذا کے درمیان ایک ہے لے کرتین گلزی کھا کتے ہیں۔ بیددوا زیادہ تر ان لوگوں کے لئے ہے جن کے بال سفید ہو گئے ہوں۔

#### اطريفل شباب آور

فسدخه: باورايك جمعًا عك بليله، بليله اورآ مله جرايك آعم جمعًا عك جيني تين سير-

قوكيف: بطريق اطريفل تاركرليس\_

خوداك : 6 ماشد يو دو ولد ك ون من دوتين باراستعال كياجاسكا جداس من سيخو في م كم مقوى كساته ملين بهى ب- دائى نزلد كا بهى يقينى علاج ب-

معجون شباب آور

نسخه: كله ايك توله، بايكي آغدتو له حل سولة له بليدساه سوخة يا في جمنا مك، شهد آده سر، جيني آده سر-

فاكيب: معروف طريق يرمعون تيار كركيل.

خوراك ايك الله عنين الثرتك -

ئب شاب آور

فسف: نیلاتھوتھا چے ماشے ہم الفارایک ماشہ شکرف آٹھ تولے، کشتہ نولاد (کسی طریق پر تیار کیا گیا ہو فیرم کا رب بھی مفید ہے)۔ توکیف: ایک درجن کیموں کے رس میں کھرل کرلیں۔ جب کولی بنانے کے قابل ہوجائے تو بعذر نخود کولیاں تیار کرلیں۔ اگر گولیاں اچھی

طرح ندبنين تو اورليمون كارس وال كركمرل كرير \_ كوليال تيار بوجائي گا-

خوراك: ايك كولى ت تين كولى تك-

سفوف شباب آور

فسفه: ياره ايك توليه كندهك ايك تولدورق طلا (٣ اش)-

توكيف: الال باره كندهك كى كيلى تياركرليس بمرايك ايك ورق وال كركمرل كرليس- جب تمام بانى خلك موماع توبس تيار ب-

خوراك: ايك رتى سے جاررتى تك پان يى دال كركمانياكريں يا خدي دال كرجات لياكريں۔

المبير شباب آور

فيسفه: كشة سونا ١٣ ماشد، عبر ١٣ ماشد، لونك ١ تولد، جاوترى ١ تولد، خوتجان ١ تولد، مربه زجيل ووجها كل

**خوکید.**: پہلے مربہ زخیبل کو کوٹ پیس کرمشل طوہ بنالیں۔ پھرائی میں تمام اودیات کو باریک پیس کرائی میں شامل کر دیں۔ آخر میں کشتہ سونا اور مخبر شامل کر دیں۔

خوراك: ايك رتى سے جاررتى كك دير

ترباق شباب آور

فسيخه: كشة جائدي ايك توله، كمتوري اصلي اشه، زعفران اصلي ايك توله، شهد خالص ايك جمثا كك

قوكيب: اوّل زعفران كو باريك كر ك شهديل ملالين، كارس من كستورى اوركشة جا عدى ملالين-

**خوداک**: چاررتی ہے ایک ماشہ تک ہمراہ حریرہ بادام صبح وشام استعال کریں۔اس میں سب سے بدی خوبی بیرے کہ رطوبت غریزی بیدا س

انسيراعاده شإب

فلله فعه: كشة الماس ايك ماشه، كشة مرجان ايك توله، كشة عقيق ايك توله .

قوكيب: كشة جات كوآيس من الماليس.

مقداد خوداك: ٢٠ حاول عدايك رتى تك جمراه خميره مرداريد دن مين تمن حار باراستعال كرير ـ

تبحويز علاج

جب اعادہ شاب یا ضعف یاہ یا بالوں کی سفیدی کا علاج کرنا مقصود ہوتو اوّل اس امر کا فیصلہ کریں کہ کونسا عضو خراب ہے اور چید صورتوں ہیں ہے کوئی ملین یا بلکا مسہل دیں۔ اس کے بعد ضرورت کے مطابق مفرد یا مرکب نسخہ جات ہیں سے کے کر استعال کریں اور غذا بھی ای عضو کے مطابق استعال کرائیں۔ انشاء اللہ بہت جلد بڑھا یا اور تمل از وقت برھا یا اور تمل کو استعال کر استعال کرائیں۔ انشاء اللہ بہت جلد بڑھا یا اور تمل از وقت بڑھا یا وائیں جوانی میں لوٹے گے گا اور علاج کواس وقت تک جاری رکیس جب تک حسن و شباب کی روئق جسم سے بورے طور پر فاہر نہ ہو۔ حسن وصحت اور شباب کا بیٹنی علاج ہے اور غور و گلر کرنے والوں کے لئے اس تحقیقات میں بے شار اسرار ورموز تیش کر دیے ہیں۔





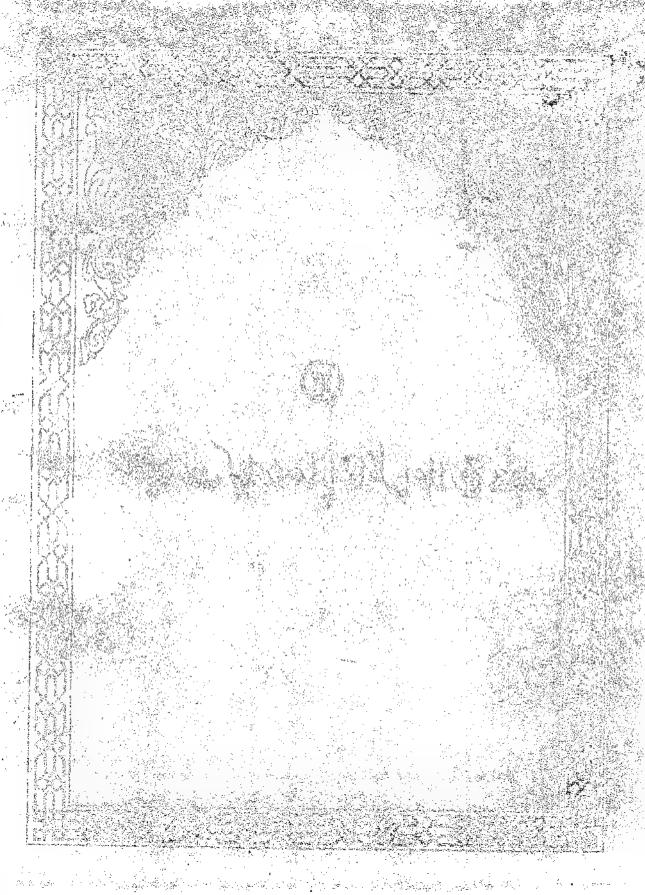

# فهرست عنوانات

| ۳۳۵                     | الهجه کے مجموعے                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>rr</b> ጘ             | انىچەكى اقسام                                                                                                                                       |
| <u> </u>                | برُ هاپ کے بیٹنی اسباب                                                                                                                              |
|                         | انىچە يىل مرض كى ابتداء                                                                                                                             |
| //                      | انسچه بین امراض کی صورتیں                                                                                                                           |
| ra1                     | انسچہ میں تحریک کے امراض                                                                                                                            |
| //                      | انبچه کی تسکین کے امراض                                                                                                                             |
| rar                     | انسجه میں محلیل کے امراض                                                                                                                            |
| //                      | صحت کے کیمیاوی اٹرات                                                                                                                                |
| ran                     | برهاپ کے تغیرات                                                                                                                                     |
| //                      | بڑھاپے کے بیرونی تغیرات                                                                                                                             |
| //                      | برهابے کے اندرونی تغیرات                                                                                                                            |
|                         | *                                                                                                                                                   |
|                         | مشين مِن تحريك                                                                                                                                      |
| rol                     | _                                                                                                                                                   |
| roa                     | مشين مين تحريب                                                                                                                                      |
| rda                     | مشین مین تحریک<br>انسانی مشین مین تحریک                                                                                                             |
| rol                     | هشین مین تحریک<br>انسانی مشین مین تحریک<br>تحریک زندگی<br>تضییم حجم انسان                                                                           |
| roz<br>ron<br>ron<br>// | مشین میں تحریک<br>انسانی مشین میں تحریک<br>تحریک زندگی                                                                                              |
| ra                      | هشین میر تحریک<br>انسانی مشین میر تحریک<br>تحریک زندگی<br>تقسیم حمرانسان<br>زندگی کی ابتداء<br>محرکات زندگی                                         |
| roz<br>roa<br>          | هشین مین تحریک<br>انسانی مشین مین تحریک<br>تحریک زندگی<br>تقسیم محم انسان<br>زندگی کی ابتداء                                                        |
| ralra                   | هشین پیم تحریک<br>انسانی مشین بیس تحریک<br>تحریک زندگ<br>تعصیم خم انسان<br>زندگی کی ابتداء<br>محرکات دندگی                                          |
| rol<br>ron<br>          | هشین میر تحریک<br>انسانی مشین میر تحریک<br>تحریک زندگی<br>تعلیم محم انسان<br>زندگی کی ابتداء<br>محرکات جسم انسان<br>عحرکات جسم انسان                |
| rol<br>roa<br>          | هشین مین تحریک<br>انسانی مشین مین تحریک<br>تحریک زندگی<br>تعصیم تخم انسان<br>زندگی کی ابتداء<br>محرکات جسم انسان<br>عمرکات جسم انسان<br>عمروق جاذبه |

| مرض کی عموی تعریف                               |
|-------------------------------------------------|
| ما هيت مرض ال                                   |
| مشينی افعال                                     |
| كيميادي الرات                                   |
| حقیقت مرض رر                                    |
| كيفيات ال                                       |
| اخلاط                                           |
| اعضائے دئیر                                     |
| مفرداعضاء ۱۱                                    |
| كيابوهايا قابل علاج ب؟                          |
| بزهایا کیون آتاہے؟                              |
| بردھا پا اوراس کے اسہاب                         |
| بزهای علامات                                    |
| تصلب الشرائن                                    |
| كوليسترول كياب؟                                 |
|                                                 |
| بزها پااورساخت جسمتعدمتعدد بناهم                |
| تعریف خلید                                      |
| غلیه کی ترشیب سمانت<br>حقیقه بینا               |
| حقیقت خلیه<br>خلیات کی نشو دنما اور با جهی تعلق |
|                                                 |
| انجہ                                            |
| اقسام انسجه ال                                  |
| افعال خليه                                      |

| r49       | علاج         |
|-----------|--------------|
| //        | تدابیری علاج |
| rz.       |              |
| //        | مفردادویات   |
| //        |              |
| //        |              |
| لي مجريات |              |
| //        |              |
|           |              |
| ۳         | اطريفل شابآ  |
| //        |              |
| //        |              |
| //        |              |
| //        |              |
| r2+       |              |
| //        |              |
| rzr,      |              |
|           | عائب کال ۔   |

| ריזד      | فرنگی طب کی غلط قبمی                         |
|-----------|----------------------------------------------|
|           | طحال کی تشریح                                |
|           | طحال کےا فعال                                |
|           | سودا                                         |
| //        | برُ ها پا اور څون                            |
|           | علم فن طب اور پیدائش خون                     |
|           | ما ذُرن سائنس اور پیدائش خون                 |
|           | <i>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</i> |
| //        | مقام جگر                                     |
| 644       | مجگری ساخت .:                                |
| H         | حبركے افعال                                  |
|           | تولىيددم(خون)                                |
|           | مولدصفراء                                    |
|           | قيام شابُ                                    |
|           |                                              |
| <i>ii</i> | اعاده شباب<br>جوانی اور قوت                  |
|           | اسهاب                                        |
|           | 7                                            |

## مُقتَلَمُّت

## مرض كي عمومي تعريف

شیخ الرئیس نے لکھا ہے کہ مرض بدن کی اس حالمت کا نام ہے جب اعضائے بدن اور مجاری (راستے ) اپنے افعال صحیح طور پر انجام نہ دیں۔ تمام جسم کے اعضاء مجاری یا کوئی ایک صحیح حالت پر نہ ہو۔ بہر حال اس حالت کو مرض کا نام دیا جا تا ہے۔ کسی علامت کو مرض کا درجیدینا صحیح نہیں ہے۔ ماہست مرض

بدایک ایساعلم ہے جس میں ہرمرض کی ماہیت اور دیئت اس طرح ذبہن نشین ہوجاتی ہے کہ مرض کی ابتداء اس کی شکل وصورت ،جسم کے اندر اس کی تبدیلیاں (مشینی اعمال)،خون کے تغیرات ( کیمیاوی افعال)،خراب مادوں کی پیدائش (جن میں جراثیم اور تعفن بھی شریک ہیں) اور ان کے انجام کا پورانقشہ سامنے آجا تاہے۔اس علم کوانگریزی میں پیتھا لو تی کہتے ہیں۔

#### مشينى افعال

جسم کے شینی افعال سے مراد نظام ہائے جسم ومرکب اعضاء اور مفرد اعضاء (انعجہ) کے افعال پرغور کرنا تا کہ ان کے افعال میں جو کی بیش اور ضعف پیدا ہوتا ہے وہ حالتیں مرنظر رہیں۔

#### کیمیاوی اثرات

جہم میں کیمیادی اثر ات کے لیے اخلاط و کیفیات کے ساتھ خون کی مخصوص ترارت ُخون کے مادی اور ہوائی ؛ جزاءاور خون کی رطوبت کی کی بیشی ان کا گرنا و جذب ہونا اور تغیرات کا جا ننا ضروری ہے تا کہ شینی افعال کے ساتھ کیمیادی اثر ات کے توازن کا انداز ہ کیا جا سکے ۔اس سے ماہیت مرض کا میج انداز ہ ہوسکتا ہے۔

#### حقيقت مرض

جہم میں مرض اورعلامات کے فرق کومعلوم کرنا۔ مرض و کیفیات اورا خلاط اورا عضا کابا ہمی تعلق جا نتایا مرض کا تعلق مفر داعضاء (انہہ۔ بافتیں) کے ساتھ قائم کرنا جیسا کہ ہم نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے کہ جب اضاط جسم ہوجاتے جیں تو مفر داعضاء بن جاتے ہیں۔

#### كيفيات

یسی سے مفرد کیفیات جارہیں۔ گری سردی خشکی تری ہر کیفیت کھی تنہانیں ہوتی۔ بیشہ مرکب ہوا کرتی ہے: ● گری خشکی جوآ گ کا مزاج ہے۔ ② گری تری جو ہوا کا مزاج ہے۔ ⑤ سردی تری جو پانی کا مزاج ہے۔ ⑥ سردی خشکی جو ٹی کا مزاج ہے۔ اس لیے مرکب کیفیات آٹھ شار ہوتی ہیں۔

#### اخلاط

اخلاط چار ہیں: ﴿ خون جس كا مزاج كرم تر ہے۔ ﴿ صفرا جس كا مزاج كرم خلك ہے۔ ﴿ بلغم جس كا مزاج سروتر ہے۔ ﴿ سودا جس كا مزاج سردخلك ہے۔

#### اعضائے رئیسہ

ں ول جس کا مزاج گرم تر ہے۔ ﴿ و ماغ جس کا مزاج سر دتر ہے۔ ﴿ جگر جس کا مزاج گرم ختک ہے۔ ﴿ طحال اعضائے رئیسہ میں نہیں ہے۔اعضائے شریفہ میں ہےاس کا مزاج سر دختگ تسلیم کیا گیا ہے۔ بیتمام اپنے مفر داعضاء کے ذریعہ سے آپس میں مرکب ہو کر تر تیب یائے ہوئے ہیں۔ جن کا ذکر آئندہ بیان کیا جائے گا۔

#### مفرداعضاء

فرنگی طب جارا خلاط کوئیں مانتی لیکن جارٹشوز (انسجہ) کوضروری تسلیم کرتی ہے اور یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ تمام جیم انہی جارتیم کے نشوز ہے بناہوا ہے اور یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ یہی جارٹشوز (انسجہ )انسانی جسم کے بنیادی اعضاء جیں اور یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ ہرایک دوسرے سے مختلف ہے اور بیا ختلاف بیدائش وشکل اور کمل میں پایاجا تا ہے۔ بیٹشوز درج ذیل جیں:

﴿ زوز نُشوز۔ انہ اعصابی ﴿ مسكولر نُشوز۔ انہ عضلاتی ۔ ﴿ اللّٰ عَلَى انْ عَدَى وغشائے عَاطَى ۔ ﴿ كَنَكُونُسُوز۔ انہ اطاتی۔ یشوز (انہ ) سیلز (خلیات ) کے مجموعے ہیں۔ ہرسیل (خلیہ ) ایک زندہ حیوانی ذرہ ہے۔ اس میں تولد و تنمیہ اور تغذیبہ و تصفیہ کی تو تیں پائی جاتی ہیں۔ پائی جاتی ہیں۔

طب بھی انہی نشوز (انہے) کومفر داعضاء تسلیم کرتی ہے اور وہ بھی ان کو ﴿ اعصابی ﴿ عضلاتی ﴿ کبدی (غدی) کہتی ہے اور اعضائے رئیسہ دل ود ماغ اور جگر بنتے ہیں۔ان کا دوسرانام حیاتی اعضاء ہے۔ جن کے مل سے زندگی قائم ہے۔ ﴿ بِدْی وَکری وغیرہ ایسے اعضاء جن ہے جسم کی بنیادی بنتی ہیں،ان کو بنیادی اعضاء کتے ہیں اور طب یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ جب اخلاط بدن میں جسم ہوتے ہیں تو پہلے بہی مفرو اعضاء نشوز (انہے) بنتے ہیں۔

ان تھائق سے ٹابت ہوا کہ یمی چارا خلاط چارتیم کے مفر داعضاء بناتے ہیں۔ گویا یہ چارتیم کے نشوز چارا خلاط سے بنتے ہیں۔ان دلائل سے ثابت ہوا کہ اخلاط چار ہیں اور فرنگی طب جوا خلاط کوتسلیم نہیں کرتی۔اس کی تحقیق غلط ہے۔ گویا نشوز (انسجہ ) یامفر داعضا بجسم اخلاط ہیں۔انہی مفر داعضاء پرہم نے تجدید طب اوراحیائے فن کی بنیا در تھی ہے۔اسی قانون سے ہم نے فرنگی طب کوغلط ثابت کیا ہے۔

حیم انقلاب صابر ملتانی (ماخوذاز ما ہنامہ رجشریش فروری نے دیاء)



# تحقیق وقد قیق اور بسری صرف بورپ دا مریکه اور روس کابی تی نبیس ہے کیا بیٹر ھا یا قابل علاج ہے؟ کیا بیٹر ھا یا قابل علاج ہے؟ کیم انقلاب دوست عمر صابر ملکانی "

''بردھاپے کے خلاف جنگ'' کے عنوان کے تحت روز نامدامروز نے اخبار کے پس منظر میں لکھا ہے کہ گزشتہ دنوں چیسید نام (ندوبر نسوک) ہیں ایک نوعرائزی مس نار ما کیلنٹ ''بردھاپے'' کے باعث انقال کر گئی ہے۔ اس کی عمر دس پر س تھی اور ابھی گڑیوں سے کھیاتی تھی۔ گرد کیفے میں نو سے سال کی بڑھیا دکھائی و بی تھی۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ متوفیہ پردگیریا کے مرض میں جنلاتھی۔ جس کے باعث مریض کے اعضا جبل از وقت مفتحل ہوجاتے جیں اور بڑھا پا طاری ہوجاتا ہے۔ کینیڈ ااور امریکے ۔ کا جروں نے مریض کا معائد کیا اور اس کی بیاری کے اسباب اور علاج معلوم کرنے کی بہت کوشش کی گرکامیاب ندہو سکے۔ فار ماکا ایک بھائی' دک '' بھی ای مرض کے باعث گیارہ برس کی عمر میں انقال کر گیا تھا۔ بردھا یا کیوں آتا ہے؟

بردھا پی حقیقت پردوشی ڈالتے ہوئے موقر دوزنا مرکھتا ہے کہ بوھا پی کا تعلق عمو یا عمر کیا جاتا ہے لیکن طبی سائنس بدھا پی میں عمر کے تعلق کو چندا ال ہجستے نہیں دہی اس کے زویک وی پر عمایا شروع ہوسکتا ہے اوراس کے آفار نمایاں ہوسکتے ہیں مشکل بال سفید ہوجا کیں برس کی جر بھر ہی بھی بیٹ سے محروم ہوجا کیں۔ پھر یہ محکمت ہو کہ جب بید اس یا پندرہ سالہ بوڑھا کچیں برس کو پہنچے تو تا تو انی کے باحث اس سے چلا تک نہ جاسکے۔ پھی مقروضہ بیس ہرسال اس نوع کے دونتی نوعمر بوڑھے ڈاکٹروں کے معائنے میں آئی جاتے ہیں۔ بہرطورا گراہیا ہوتا بھی ہو آفاد نون فطرت کے فلاف بی کہنا چاہیے۔ کیلیفور نیا بو نورٹی کے پروفیسر کے معائنے میں آئی جاتے ہیں۔ بہرطورا گراہیا ہوتا بھی ہو آفاد نون فطرت کے فلاف بی کہنا چاہیے۔ کیلیفور نیا بو نورٹی کے پروفیسر کا افاد در مگل شروع ہوجا تا ہے۔ بالکل اس طرح جب انسان کے جم میں کی دو مرے انسان کے فلئے جراحت کے ڈریعے بو نزم کر دیے جا کیں تو جہم میں انہیں خارج ہو جا کہن تو جہم کے بیس فلئے اپنی ہیئت بھر بدل جانے کی باعث اپنی ہیئت بھر میں بدل جانے کے باعث اپنی ہیئت بھر میں بدل جانے کی میں ایک جروفی کی انداد برھتی ہے جم کا 'احساس باعث اجنی ہوجا کہ بیس تو برحا پارٹ کی انہ کی کا کرد تی ہے۔ ڈاکٹر والفورڈ کا خیال ہے کہ اگر کا گواری پیدا کرنے والفورڈ کا خیال ہے کہ اگر کا گواری پیدا کرنے والے محرک کا خیال ہے کہ اگر کی گورٹ کی عمر میں تو کی طاقت اور عام تو ت انحطاط پذرے والے کرکات ختم ہوجا کی میں تو پر حما پارٹ سکر ہے۔ بیا خطاط کا کی گل بڑھا ہوا تی ہو جس میں تو کی طاقت اور عام تو ت انحطاط پذرے والی ہو تا ہے۔ بیا خطاط ماری عمر جاری رہا ہے۔ بیا خطاط کا کی گل بڑھا ہواتی ہو تا ہے۔ بیا خطاط ماری عمر جاری رہا ہے۔ بیا خطاط کا کی گل بڑھا ہوا تو ہو تا ہے۔ بیا خطاط ماری عمر جاری رہا ہو تا ہے۔ بیا خطاط کا کی گل بڑھا ہوات ہو تا ہو تا ہے۔ بیا خطاط ماری عمر خاری رہا ہو تا ہے۔ بیا خطاط کا کی گل بڑھا ہو تا ہو تا ہے۔ بیا خطاط کا کی موائی ہے۔ بیا خطاط کا کی کو موائی ہو تا ہے۔ بیا خطاط کا کی کو موائی ہو تا ہو تا ہے۔

مائن دانوں کی توجیہ معلوم کرنے پر مرکوزے کہ طاقت کا پیضیاع کیوں ہوتا ہے اور آیا ہم اس کمل کوروک سکتے ہیں۔ انسان کے ہم میں دوسم کے خلتے ہیں۔ ایک وہ جواس کمل سے آشانہیں۔ ان میں دماغ دوسم کے خلتے ہیں۔ ایک وہ جواس کمل سے آشانہیں۔ ان میں دماغ کے خلتے شامل ہیں۔ البتہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ موٹر الذکر خلتے بھی زندہ رہتے ہیں۔ پڑھا پے کا ایک امکانی سب ان خلیوں کا ضیاع ہے جود وہارہ بن نہیں سکتے۔ دوسم اسب بیہے کہ جو خلتے شکست ہوکر پھر بحال ہوجاتے ہیں۔ ان میں حکست وریخت اور تعیم نوکا عمل بندر تے ست پڑجا ہے۔ تیسر اامکان میرے کہ بڑھا یا خلیوں کی شکست و تعیم کے مردہ اجزاء کے تحت ہوجانے کے جاتا ہے۔ تیسر اامکان میرے کہ بڑھا یا خلیوں کی شکست و تعیم کے عمر دہ اجزاء کے تحت ہوجانے کے جاتا ہے۔ تیسر اامکان میرے کہ بڑھا یا خلیوں کی شکست و تعیم کے عمر دہ اجزاء کے تحت ہوجانے کے

باعث آتاہے۔

انسان کو ہمیشہ کے لیے تندرست اور جوان رکھنے کے لیے دوخطوط پر کام ہور ہاہے۔اقال انسانی جسم کے خلیوں کو تابکاری اثر ات سے مخفوظ رکھنے کی کوشش کی جارتی ہے کو کلہ ان اثر ات سے مخفوظ رکھنے کی کوشش کی جارتی ہے کو کلہ ان اثر ات سے شکست وریخت کا عمل تیز ہوجہ تا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک خوراک استعمال کی جائے جس میں وہ سب یکھے ہو جوز ندگی کی بقائے لیے لازمی ہے کین اس میں جسم کو بڑھانے والے حرار ہے کم ہوں۔ جب انسان طبعی عمر کو پنجے تو خوراک میں حرار وں کا اضافہ کر دیا جا تا ہے۔ بہر طور ایھی مید مور ہے جس کی حدود میں ہیں۔ قطعیت کے ساتھ کے کھٹی کہا جا سکتا کہ بڑھا ہے کہ دارک کے باب میں ہونے والی کوشش کب بار آور ہوگی۔

بڑھا یا اور اس کے اسباب

اس عنوان کے تحت جناب جیسم محمد اقبال حسین صاحب ہیم اے کرا چی نے مسٹر سینفورڈ بینٹ کا ایک اقتباس پیش کیا ہے جو درج ہیل ہے۔

بر حما پا دراصل ایک بیماری ہے جس بیس عمر کے ساتھ سماتھ ہماری شریانوں اور وریدوں کی ساخت بیس نفسلات نہ نشین ہوجاتے ہیں اوران کی وجہ

ہر حمانی ٹراوٹ کی نالیوں کی قدرتی لچک ختم ہوجاتی ہے اوران بیس ختی آجاتی ہے چنانچہ بوڑ حوں کا طبی امتحان کیا جاتا ہے تو بر کی حد تک ان کی تمام

جسمانی گراوٹ کا سبب شریانوں کا سخت اور موٹا پڑ جانا نکلتا ہے۔خون کی نالیوں میں اس تہہ نشین مادے کی مثال ہم ایسے بوائلرکی نالیوں سے

دے سکتے ہیں جن میس چونے کی مد جم جاتی ہے 'خاص طور پر اس وقت جبکہ اس میں ایسا پانی استعمال کیا جائے جس میں چونا بہت زیادہ

مثامل ہو۔ا سے بوائلرکی نالیاں اس تہہ نشین چونے کی کھیروں سے بہت جلد تک پڑ جاتی ہیں اوران میں رکا وے بیدا ہونے گئی ہے چنانچ میں اس کی کارکردگی بحال نمیں ہوتی بالکل اس مثال پر اپنی خون

جب تک ان نالیوں میں سے چونے کے بیجے ہوئے کھیرے نہ چھٹائے جا نمیں ان کی کارکردگی بحال نمیں ہوتی بالکل اس مثال پر اپنی خون
کی نالیوں کی حالت کو قیاس کر لیجے اس کو طبی اصطلاح میں ' تصلب شرائین' ' یعنی شریانوں کا سخت و بے کچک ہونا کہے ہیں۔

کی نالیوں کی حالت کو قیاس کر لیجے اس کو طبی اصطلاح میں ' تصلب شرائین' ' یعنی شریانوں کا سخت و بے کچک ہونا کہے ہیں۔

''شریانوں کے خت و بے لچک ہوجانے کی بیشکایت کبرتی اور بڑھاپے کے ساتھ آتی ہاور کسی مرکب دوایا ہارمون سے رفع نہیں ہو
سکتی اور نہ ہی غذا اس تہذشین مادہ کا اخراج عمل میں لا کتی ہے۔ نظری حیثیت سے گفتگو کی جائے تو بیمشورہ دیا جا سکتا ہے کہ اس صورت حال کا
تہ ارک اس طرح سے کیا جائے کہ غذا میں وہ چزیں استعمال نہ کی جا تھی جن میں چونا یا کیلیٹیم ہوتا ہے گر اس پر عمل پیرا ہونا تقریباً ناممکن ہا اس سے اس طرح سے کیا جائے کہ خن فاول میں دوسرے اہم ترین اجزائے غذا اللہ کے جن غذا وک میں کیلیٹیم اور چونے کے اجزائے غذا اللے کہ جن غذا وک کو استعمال ہی ترک کرادیا تو آپ نے اسے دوسرے اہم ترین اجزائے غذا ہے کئی کو ان غذا وک کا استعمال ہی ترک کرادیا تو آپ نے اسے دوسرے اہم ترین اجزائے غذا ہے کہ کو وم کر دیا۔ پھر جسم انسانی میں کیلیٹیم کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پر ہیزگاری کی صورت میں وہ کس طرح اور کہاں سے فراہم کیا جائے گا۔ اگر آپ نے سیجھ کر کہ جسم انسانی میں کیلیٹیم کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس پر ہیزگاری کی صورت میں وہ کس طرح اور کہاں سے فراہم کیا جائے گا۔ اگر آپ نے سیجھ کر کہ خون میں کیلیٹیم کم یا بالکل نہیں ہوتا تو الیسے ضمی کیلیٹیم کم یا بالکل نہیں ہوتا تو الیسے ضمی کیلیٹیم کم یا بالکل نہیں ہوتا تو الیسے ضمی کیلیٹیم کی اور اسے بیایوں سے کھی فرصت نہ ہوگی۔

چلئے تھوڑی دیر کے لئے بیفرض بھی کرلیں کہ ایسی غذا استعال کرنے ہے جس میں کیلٹیم نہ ہوکوئی نقصان نہیں پہنچہا اور ہم بہ فرض محال اگر السی غذا فرا ہم کرانے میں کا میاب ہوجا ئیں تو بھی مسئلہ کل نہیں ہوتا۔اس لیے کہ شریانوں اور دریدوں میں فقط چوٹا ہی تہدشین نہیں ہوتا بلکہ ہماری نسیجوں اور خلیات کی ٹوٹ بھوٹ ہے جوکوڑا کر کمٹ اور میل کچیل پیدا ہوتا ہے اس کا کچھ تھے بھی فظام جسمانی میں درہ کرخون کی تالیوں میں جمع ہوتا رہتا ہے۔

'' پڑھا پے کے اسباب پر مزید غور کیا جائے تو خون کی نالیوں کے تخت اور بے کچک ہونے کے علاوہ اس کا ایک اور سبب بھی سامنے آئے گا

ادروہ بنظام غدود میں استحلال وستی کا پیدا ہوجانا۔ چیسے جہاری عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے ان غدود میں بھی ہمیت بیٹھتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ ہے ادارہ ہوتی چلی جاتی ہے استحاد ہوتی ہیں ہمیت بیٹھتی چلی جاتی ہے جس کی وجہ ہے ہمارے جس کے اندر نفذا ہی ٹھیک طور پر جذب ہو پاتی ہے اور نہ ہی افرائ فضلات صحیح طریق پرعمل میں آسکا ہے۔ چنا نچے ہو ھا ہے میں عمو ما انسان اچھی سے اچھی غذا کے باوجود اس سے بوری طرح استفادہ نہیں کرسکتا۔ اس سب سے اعضائے رئیسہ مثلاً قلب و د ماغ وجگر اپنے مقررہ و فطا نف اچھی طرح انجام دینے سے قاصر دہتے ہیں۔ حافظ کمزور ہوجاتا ہے۔ خیالات میں الجھاؤ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور عمر کی بردھوتر می کے ساتھ ساتھ ان میں باہمی ربط قائم رکھنے کی صلاحیت باتی نہیں رہتی۔ اس صورت حال کی اصلاح نداب تک د دا دغذا ہے ہوئی ہے نہ آئندہ ہونے کی تو تع ہے''۔

جناب حکیم مجرا قبال حسین صاحب ایم اے یہاں ایک سوال پیدا کرتے ہیں کہ'' جب نہ کوئی دوااس کا تدارک کر عتی ہے اور نہ ہی غذا سے اس کی اصلاح ہو گئی ہے قو پھروہ کیا تدابیر ہیں جن سے خون کی نالیوں کا بیزنگ چھڑا یا جا سکتا ہے اور نظام غدد کے اضمال وستی کو دور کر کے استخالہ غذا کو درست کیا جا سکتا ہے تا کہ بڑھا ہے کے ان بنیا دی اسباب کورفع کر کے اس کی آمد کو ذیا وہ سے ذیا وہ عرصہ تک مؤ خرکیا جا سکے ۔ بہر حال استخالہ غذا کو درست کیا جا سکتا ہے تا کہ بڑھا ہی ان بنیا دی اسباب کورفع کر کے اس کی آمد کو ذیا وہ سے ذیا وہ عرصہ تک مؤ خرکیا جا سکے ۔ بہر حال اس سوال کا جواب بھی مسٹر بینٹ کے اپنے الفاظ تی جس طاح خفر مائیں ہے ہو عضالہ پر تناو کا ورؤھیل کا ممل کر کے شریا ٹوں' وربیدوں اور غدود میں طریقہ تو قد رست ہی جا دروہ ہے عضالی تی حرکات لیتی نظام جسمانی کے ہر عضالہ پر تناو کا ورؤھیل کا ممل کر کے شریا ٹوں' وربیدوں اور غدود میں جو فضالات جمع ہیں ان کو خارج کر دیا جائے ۔ وراصل اس ایک کتہ ہیں اعادہ شباب اور درازی عمر کا راز پوشیدہ ہے''۔ اس کی تشریح خکیم صاحب موصوف یوں کرتے ہیں ۔

تنا دَاور دُهيل كِاس مُل عنظات مِن مُواور ترقى ہوتى ہے۔ ان كی قوت اور کیك مِن اضافہ ہوتا ہے اور آخر كاروہ جوان ہوجاتے ہيں۔ پھر چونكہ تمام عضلات اور اعضائے جسم ہا بمدد يگرايك دوسرے سے قربي تعلق ركھتے ہيں۔ اس ليے خون كی ناليوں اور نظام غدود هيں جو فاسد مادہ جنع ہوجاتا ہے وہ ان عضلات اور اعضائے جسم ہا بمدد يگرايك دوسرے سے قربي ہوجاتا ہے جس طرح پانی كُتل ياسى طرح كى كسى ثيوب ميں كوڑا كرك جمع ہوجاتا ہے وہ ان عضلات كى حركات سے آپ كا كرك جمع ہوجاتا ہے جس طرح پانی كے سے ہوا كا دباؤ ڈال كرصاف كر ديتے ہيں۔ ان عضلات كى حركات سے آپ كا نظام دافع (نظام مناعت) مستقل طور بركھل جائے گا اور فاسد مادوں كا اجتماع بھى بھى فظام جسمانی ہيں تہيں ہو پائے گا نيز اس كے ساتھ ہى عضلات سے التی جو غدود اور اعضاء ہوں كے وہ تحريك پاكر تر وتازہ ہوجائيں گے۔ الغرض تمام نظام جسمانی كے عضلات شرائين اور غدود كے نظام برہ و نے لگيں ہے۔ اور دوسرے اعضائے جسمانی برجوانی اور شام ہونے گئيں گے۔

یہاں پر پھربیسوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف عضلات پر تناؤاورڈھٹل سے جوانی وقوت اورصحت لوٹ آئے گی اورشرا کین کی تنی خلیات کی دوبارہ پیدائش اورخون میں کیمیاوی اجزاء کا کھمل ہونا پورا ہوجائے گا۔ یہ بھی یاورکھیں کہ بیسب خوبیاں بغیرخون کے پیدائبیں ہوسکتیں جوغذا ہی ہے پیدا ہوسکتا ہے۔

# برهایی کی علامات

بڑھا پے کی علامات تین متم کی ہیں: ﴿ ظَاہِرِی علامات ﴿ بِاللَّى علامات ﴿ نَفْسِاتِی علامات ، ﴿ ظَاہِرِی علامات میں صحت بگڑ جاتی ہے۔ قوت میں کمزوری آ جاتی ہے اور جوانی بڑھا پے میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ جس سے چہرے پر جمریاں ظاہر ہوجاتی ہیں۔گالوں میں گڑھے پڑجاتے ہیں۔دانت گرجاتے ہیں۔بال سفید ہوجاتے ہیں ادر دنگ بگڑجا تا ہے۔ باطنی علامات میں بیام تحقیق ہو چکا ہے کہ جسم کی شرائن میں گئی پیدا ہوجاتی ہے۔جسم کے عضلات (گوشت) سخت ہوجاتے ہیں۔ خلیات جسم کی نشو دار تقاء میں خرابیاں اور تو ٹر چھوڑ شروع ہوجاتا ہے۔دوران خون میں فرق پڑجاتا ہے اوراس کے کیمیادی اجزاء میں کی بیشی پیدا ہوجاتی ہے۔

ک نفساتی علامات میں جذبات میں تیزی خصوصا غصے میں زیادتی 'طبیعت کے خلاف برداشت کم ہوجاتی ہے۔ ضد بڑھ جاتی ہے۔ گویا بھین لوٹ آتا ہے اور بوڑھا آوی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ عام آوی سے بالکل بدل گیا ہے۔

ہزاروں سالوں سے لے کراس زمانے تک جب کہ سائنس کا دور ہے تمام ظاہری علامات دراصل باطنی علامات کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے جب تک باطنی علامات کوروکا یا ختم نیس کیا جائے گایاان کوعلاج سے دورٹیس کیا جائے گااس وقت تک نہ ظاہری علامات رک سکتی ہیں اور نہ ہی نفسیاتی علامات ہوں وکا یا ختم اللہ بیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بڑھا ہے کی روک تھام اور علاج کی صورت میں پہلے اس کی باطنی علامات کوروکنا پڑے گا۔ اس لیے پہلے انہ کی باطنی علامات کوروکنا پڑے گا۔ اس لیے پہلے انہ کی باطنی علامات کوروکنا پڑے گا۔ اس لیے پہلے انہ کی جاناائی ضروری ہے۔

### تصلب الشرائن

شریانوں میں تختی سے مرادیہ ہے کہ اس کی و بواروں میں ایک فاص قتم کا مادہ جمنا شروع ہوجاتا ہے جس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہونے سے
اس کی تہد موٹی ہوجاتی ہے۔ پھر اس میں چونے (کیاشیم) کا اضافہ ہونے لگتا ہے۔ جس سے شریانوں کے اندردوران خون کے بہاؤ میں رکاوٹ
پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے اور بیر مخبائش کم سے کم تر ہوتی جاتی ہے۔ اس رکاوٹ سے خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ جس کوفر کی طب کی اصطلاح میں
بلڈ پریشر کہتے ہیں۔

شریانوں میں اس مادہ مے متعلق پہلے کوئی علم نہیں تھا کہ کیا شے ہے جو تہد شین ہو کران پر جم جاتا ہے۔ جب سائنس دانوں نے اس مادے کے متعلق تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ اس مادہ کو کولیسٹرول کہتے ہیں۔

## کولیسٹرول کیاہے؟

کولیسٹرول کے متعلق کتاب ' بر ھاپا اور اس کا سدہاب' ہیں درج ہے۔ ماہر من طب کے درمیان اس کے حقیقی سب کے بارے میں اختلاف درائے پایا جا تا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ فذا ہیں کولیسٹرول کی زیادتی اس کا با ھٹ ہے۔ کولیسٹرول ایک محمی و دورہ کھن وغیرہ میں پایا جا تا ہے اور سے چزیں جب زیادہ استعال ہوتی ہیں تو کولیسٹرول ہماری شریانوں میں بیٹھنے لگتا ہے۔ بعض کی رائے سے ہے کہ جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کوئی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ اہم چز ہے ہے کہ نظام جسمانی کولیسٹرول کو مقدار کوئی اہمیت نہیں رکھتی بلکہ اہم چز ہے ہے کہ نظام جسمانی کولیسٹرول کو کسٹرول کو کسٹرول کو سے درکھتی ہوئی اجزاء زیادہ کھاتے ہیں گر کولیسٹرول کو شریانوں میں معلوم ہوا کہ اصل مسلمہ ایک شخص کے استحالہ غذا اس کے باوجود کہ وہ روغی اجزاء زیادہ کھاتے ہیں گر کولیسٹرول نہیں جتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل مسلمہ ایک شخص کے استحالہ غذا ( جیا بولام ) کا ہے لین کسی خاص وجہ سے جھتا کولیسٹرول بھی اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ اسے جسم اپنے کام میں لے لیتا ہے اور شریانوں میں اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ اسے جسم اپنے کام میں لے لیتا ہے اور شریانوں میں اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ اسے جسم اپنے کام میں لے لیتا ہے اور میں اس کے جسم ہوں میں اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ اسے جسم اپنے کام میں لے لیتا ہے اور میں اس کے جسم ہوں میں اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ اسے جسم اپنے کام میں لے لیتا ہے اور

بہرحال اس سے اتن بات تو واضح ہوجاتی ہے کہ شریا نوں میں بختی کی پیدائش کے اسباب میں کسی نہ کسی طرح کولیسٹرول کودخل ضرور ہے۔ جب یہ بات ہے تو ہمیں کولیسٹرول کے متعلق بیرجا ننا چاہیے کہ ریم کیا ہے اور نظام جسم میں اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔

کولیسٹرول کے متعلق جدید تحقیق یہ ہے کہ بی تغذید اور استحالہ غذا میں نہایت اہم پارٹ ادا کرتا ہے بعنی بیدوٹامن'' ڈی'' جنسی ہار موز کلاہ گروہ کے ہار موز کی پیدائش کے علاوہ صفراوی نمکیات کی پیدائش کا بھی ذمہ دار ہے۔ جور دغنی اجزاء غذا کو بھنم کرتے ہیں۔اس مقصد کے لیے خود مارا جگرہ ۲۰۰۰ ملی گرام بومیے کولیسٹرول بنا تا ہے۔اس کے علاوہ بعض غذاؤں ہے بھی کولیسٹرول ہمارے جسم کو ملتا ہے۔

چونکہ امریکہ میں قلب سے عوارض اور سقوط قلب (بارٹ فیلور) کی وجہ سے زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں اس لیے کولیسٹرول پرسب سے
زیادہ کام بھی وہیں ہوا ہے۔ گزشتہ سال ٹائم میں ڈاکٹر ایٹل کا ایک مضمون کولیسٹرول پرشائع ہوا تھا۔ موصوف نے بورپ کے تمام ملکوں کا دورہ کر
کے اور وہاں کے باشندوں کی غذاؤں کا مطالعہ کر کے یہ نتیجہ ڈکالاتھا کہ جن عما لک میں بھلوں اور سبز بوں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے وہاں کے لوگ قبلی
عوارض میں بہت کم جتلا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کولیسٹرول کی زیادہ مقدار کا بدرقہ پیکشن ہو ورپیکشن سیب میں
زیادہ پایا جاتا ہے چنا نچہ جو محض دوسیب بومبیہ کھائے گا اس میں کولیسٹرول کی زیادتی تبھی نہ ہوگی۔ ڈاکٹر ایٹل کے اس دعوی کی جس ہوا کہ بھی سے کہا در تاکہ کے سے نتیجہ جو تسلیم نے اور پیکشن سیب میں کولیسٹرول کی زیادتی تبھی نہ ہوگی۔ ڈاکٹر ایٹل کے اس دعوی کی کہ بھی میں حشر ہوا کہ بچھ نے تسلیم کیا اور پچھے نے تسلیم نے ہیا۔

تحقیق کے دومرے گروپ نے بید جوئی کیا کہ کولیسٹرول کا مسئلہ استحالہ غذا ہیں خرا نی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جن غذاؤں ہیں قدرت نے کولیسٹرول پیدا کیا ہے۔ اس وغی اجزاء کوصاف کرتے ہیں اوران ہیں سے ہائیڈروجن گزار کرتھی اور کھوں کی طرح بنا لیتے ہیں۔ جیسے بنو لے اور سرسوں کے تیل سے بنا سہتی تھی بنالیا جاتا ہے۔ اس وقت ان ہیں سے لیسی تھیں ضائع ہوجاتا ہے اور کولیسٹرول باقی رہتا ہے۔ چنا نچے جب ان رغی غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے تو کولیسٹرول باقی رہتا ہے۔ چنا نچے جب ان رغی غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بازاری کیک بیسٹریاں یا ڈبوں کے کھون وغیرہ بھی اس خہیں پہنچتا۔ اس صورت میں کولیسٹرول ہماری شریانوں میں جمع ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ بازاری کیک پیسٹریاں یا ڈبوں کے کھون وغیرہ بھی اس زمرہ میں شار ہوتے ہیں جن میں کولیسٹرول ہوتا ہے اوراس کا بدرقہ لیسی تھیں نہیں ہوتا ۔ لیسی تھیں دراصل زردی مائل موم کی مائندا بیک تما کا مادہ ہوتا ہے جے مصنوی طور پرافلہ ہے کی زردی سے بھی تیار کر لیتے ہیں۔ چنا نجماس بنا پراسے جو ہرزردی بیضہ بھی کہا جاتا ہے۔

ان قدرتی غذاؤں میں یہ جو ہرموجود ہوتا ہے جنہیں مصنوعی طریق پر بہتر اورصاف کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی مثلاً سرسول تل 'بنولداور زینون کے تیل انڈا' بادام اوردیگرمغزیات خالص گیہوں کاوو آٹا جے میدا بنالیا گیا ہو بلکدہ ہ بے چھنا آٹا ہی ہو۔اس کے اگر کیک پیسٹریاں بھی بنائی جا کیں توان میں لیسی تھین موجود ہوگا۔ کوشت' جگر دل اور کردے میں لیسی تھین پایا جاتا ہے۔

ان محققین کی اختلاف رائے کے باوجودان سب میں جو بات مشترک ہے وہ ہے غذاؤں کا ایسی حالت میں استعال کرنا جب کہ ان میں بہت زیادہ تصرف نہ کیا گیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ ان کا قدرتی حالت میں استعال اس بات کی ضائت ہے کہ کولیسٹرول بڑھا ہے میں بھی تکلیف وہ ٹا بت نہیں ہوگا اورشریا نوں میں اتنا شدید تصلب نہ ہوگا کہ خون کا دیاؤ بڑھ جائے۔

شریانوں کی بختی کا ہا عث کولیسٹرول قرار دیا گیا ہے اور یہ بھی تحقیق کیا گیا ہے کہ کولیسٹرول کا نقصان ای صورت میں ہوتا ہے جب
کہ اس کے بدر قات اس کے ساتھ نہ ہوں۔ وہ بدر قات پہلٹن اورلیسی تھین کوقرار دیا گیا ہے۔ اس حقیقت سے سے ثابت کیا گیا ہے کہ اگر
غذا میں یہ بدر قات پائے جا کمیں تو کولیسٹرول اور کیا ٹیم وغیرہ شریا نوں میں جم کران کو بخت نہیں کر سکتے۔ اس طرح بہت حد تک بڑھا ہے کو
روکا جا سکتا ہے۔

# بره ها یا اورساخت جسم

بڑھاپے کے اسباب میں دو مراسب جہم کی ساخت ہے۔ اس ساخت سے جہم کے مختلف اعضاء بنتے ہیں۔ بیاعضاء جہم کے پرزے ہیں جن ہے جہم کی مشیزی چلتی ہے۔ جہم کی مشینری اور اس کے پرزے جو مختلف اجزاء سے ٹل کر بنتے میں بیا بڑاء بافت وساخت اور انہے وریشے کہلاتے ہیں جس کو انگریزی میں ٹشوز کہتے ہیں۔ ہرا یک بافت یاریشہ بہت سے مفردا جزاء سے ٹل کر بنتی ہے جنہیں حیوانی ذرہ یا کیسہ (Cell) کہتے ہیں۔

ہر جاندار شے خواہ حیوان ہویا نبا تات اس کی زعرگی کی ابتداء ایک مفرد کیسہ ہوتی ہے۔ بعض جانور اور بچو ہے اپنی ساری زندگی ایک کیے والے جانور یا بچو ہے کی صورت میں گز اردیتے ہیں۔ امیبا مفرد کیسے والے جانور کی اور بکشیریا مفرد کیسہ والے بچو دے کی مثالیں ہیں۔ یہ مفرد کیسے والے جانور یا بچو دے کی مثالیں ہیں۔ یہ مفرد کیسے والے جانور یا بچو دے زندگی کے تمام افعال انجام دیتے ہیں۔ لیتن وہ بڑھتے ہیں۔ اپنی تعداد بڑھائے ہیں اور خوراک کو بعضم کرتے ہیں۔ اس مفرد کیسے ہوتی ہے۔ یہی مفرد کیسہ جے دوسرے کیسوں اس طرح کے مفرد کیسہ ہے ہواں ہوتی ہے اور ابتداء بھی ایک مفرد کیسے ہے ہوتی ہے۔ یہی مفرد کیسہ جے دوسرے کیسوں کی ماں کہا جاسکتا ہے۔ ابتداء میں زندگی کے کل کام انجام دیتا ہے۔ یہ جلد جلد اپنی تعداد بڑھا تا جا وراسیے جیسے اور کئی کیسے بنالیتا ہے۔ یہ تمام کیسے شرد کا میں ایک جیسا کام کرتے ہیں اور ایک جیسے بی نظر آتے ہیں لیکن کچھ کرصہ بعدا پٹی اپنی ضروریات اور کام کے مطابق مختلف اشکال ہیں تقسیم ہوکر مختلف افعال انجام دیتے ہیں۔

فلاہر میں ہر جاندار کا جسم گوشت و پوست اوراعصاب وغدوکا مجموعہ نظر آتا ہے گرحقیقت میں ہے جسم اوراس کا ہر حصر نہایت باریک کروڑ ہا فیلات (حیوانی ذرات) کا مجموعہ ہے۔ ابتداء میں ہدایک فلیہ بڑا ہے۔ پھر بھی فلیدا ہے اصول پرتقیم ہو کرجسم بنا شروع ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ شکم مادر میں بی وہ نشو وہ نما پاکراپی ساخت کے اعتبارے ایک کھمل فظام جسمانی بن جاتا ہے۔ یہ فلیات بمیشد زندہ نہیں رہے۔

ان کی طبعی عمر بہت مختصر ہوتی ہے جب وہ اپنی مختصر طبق مدت پوری کر لیتے ہیں قوم جاتے ہیں جس طرح ہرجا نداراپی طبعی عمر کو بھی کرم جاتا ہے۔

یہ بات یا در میسی کہ ہماری ہر حرکت کے نتیجہ میں پینکٹر وں اور ہزاروں فلیات کی ٹوٹ پھوٹ عمل میں آتی وہتی ہے۔ ای طرح یہ لیحہ بدلحہ بیدا ہوتے اور مرتے رہے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ فلیات اپنے مقامات سے جدا ہوکرخون میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ پھروہاں سے فسلات کے بیدا ہوتے اور مرتے رہے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ فلیات اپنے مقامات سے جدا ہوکرخون میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ پھروہاں سے فسلات کے ذریعے پیشاب و پا خانداور پسینہ وسائس کی شکل میں اخراج پاتے رہے ہیں لیکن اگر ہماری غذا کی خراجوں اور زبن ہمن کی باعتدالیوں ہے ان کا اخراج عمل میں نہ آئے تو ان ٹوٹے پھوٹے فلیات کی پیدائش ٹوٹ پھوٹ اور موت کو بھوٹے کے اور موت کو بھوٹے کے اس معاد میں پیڈکر ان کی تختی اور صلا بت کا باعث ہو سکتا ہے۔ فلیات کی پیدائش ٹوٹ پھوٹ اور موت کو بھوٹے کے لیے متوتا ہے۔

## تعريف خليه

خلیہ کوکیسہ (سل) بھی کہتے ہیں۔ بیانتہائی چھوٹا حیوانی ذرہ ہوتا ہے۔ بیرجسامت کے لخاظ سے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ بعض خلیے اس قدر جھوٹے ہوتے ہیں جو بغیر خورد بین کے نظر نہیں آسکتے۔ ان خلیات کی جسامت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ایک اپنے کمی قطار میں ایک سوسے لے کرچھ ہزار تک آجاتے ہیں بھی خلیات جب باہم ل جاتے ہیں تو اس ساخت اور بافت کوئیج (ٹشو) کہتے ہیں۔ بینے کل چارتم کے

ہوتے ہیں۔ان ہی پرجسم کی بنیادہے۔

# خليه كى ترتيب ساخت

ظیہ کی ساخت کو کم از کم چارحصوں میں تقتیم کیا جا سکتا ہے : ① ظیہ کی تطبی ﴿ اوہ حیات ﴿ جو ہر حیات ﴿ مرکز حیات ۔ ج ذیل ہے :

- ① خلید کی تھیلی: یا یک نہایت چیوٹی ی جالیدار تھیلی ہوتی ہے جس کی ساخت میں باہر کی طرف ایک شفاف جائی جملی ہوتی ہے۔ یہ جملی باریک ریشوں کی بنی ہوتی ہے۔ اس کو مادہ حیات باریک ریشوں کی بنی ہوتی ہے جن کے اندر ایک فاص قتم کی رطوبت ہوتی ہے اور جمل کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے۔ اس کو مادہ حیات (پروٹویلازم) کہتے ہیں۔
- © مادہ حیات: ایک رقبق ولعابداراورسفید شفاف رطوبت ہوتی ہے جو خلیہ کی تنیلی میں بھری رہتی ہے۔اس کو مادہ حیات (پروٹو پلازم) کہتے ہیں۔اس میں زندگی کے تمام لوازم پائے جاتے ہیں یعنی اس میں نشو دار تقاء اور تو الدو تناسل کے ساتھ تنمیہ وتصفیہ اور تسنیم کے تمام اعمال کی قوت ہوتی ہے یعنی زندہ رہتا ہے، بڑھتا ہے، سانس لیتا ہے،غذا جذب کرتا ہے اورا پٹی مثل پیدا کرتا ہے۔اس کے اندرایک تشکی ہوتی ہے۔اس کو جو ہرحیات اس لیے کہتے ہیں کہ مادہ حیات کی زندگی کا دارو مدار اس جو ہرحیات پر ہوتا ہے۔
- جود میات: ایک تعظی کی طرح گول داند ہوتا ہے۔ جو ظید کے مادہ حیات میں پائی جاتی ہے۔ جس کو جو ہر حیات ( نیونکی ایس ) کہتے ہیں۔ اس تعظی پر بھی ایک جائیدار جھل چڑھی ہوتی ہے۔ اس جائیدار جھلی کے ریشوں میں بھی رطوبت بھری ہوتی ہے اور جھل کے اندر بھی رطوبت ہوتی ہے۔ اس جائیدار جھلی ہوتی ہے۔ ندگی کا دار دیدار بھی اسی طرح جو ہر حیات کو سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی خلتے کو دوکلزوں میں تقنیم کر دیا جاتا ہے۔ پھر جس جھے میں جو ہر حیات ہوتی ہوتا ہے۔ بھر جس جو ہر کے اندر بھی ایک دوکلوں میں تقنیم کر دیا جاتا ہے۔ پھر جس جو ہر کے اندر بھی ایک خیات ہوتا ہے۔ جس کو ہر حیات نہیں وہ مر جائے گا۔ اس جو ہر کے اندر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جس کو مرکز حیات کہتے ہیں۔
- **ی صوکز حیات**: جوہرحیات کے اندرایک نقطه سا موتا ہے۔ اس کومرکز حیات (نیوکلی اوس) کہتے ہیں بعض خلیات میں بیمرکز حیات نہیں ہوتا۔: ، حال اس میں بھی زندگی ہوتی ہے۔ اس طرح خلیہ کی زندگی کاعمل جاری رہتا ہے۔

## حقيقت خليه

ظیر (سیل) ایک ایسا حیوانی ذرہ ہے جس کوانسانی جسم کی ایک ایسی ایٹ کہنا چاہیے جس کے مرکز میں جو ہر حیات ہوتا ہے جس کی وجہ سے مطلبی وعضری اور کیمیا وی وحیاتی افعال کمل طور پر پورے ہوتے ہیں لینی تغذیہ وتسنیم اور تصفیہ اور تنمیہ کے اعمال کے ساتھ اس میں نشو وار تقاء اور توالد و تناسل کی قوت ہوتی ہے لینی زندہ رہتا ہے نفذا حاصل کرتا ہے 'بڑھتا ہے' اپنے فضلات خارج کرتا ہے' سیم جذب کرتا ہے' بڑھ کرا پنے ممال تک پہنچتا ہے۔ اور اپنامشل پیدا کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ زندگی کے تمام لوازم قوت وحرارت اور رطوبت اس میں کہال تک پہنچتا ہے۔ اور اپنامشل پیدا کرتا ہے۔ حوسرے الفاظ میں اس طرح سمجھ لین کہنچتا ہے۔ اور اپنامشل پیدا کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح سمجھ لین کہنچ ہیں اور انسان وحیوان بلکہ پودے انہی ذروں ہے باتے ہیں۔ اس کیے خلیہ کوجیوانی ذرہ کہتے ہیں اور انسان وحیوان بلکہ پودے انہی ذروں ہے مرکب ہیں۔ ان کابگاڑ ہی صحت کے بگاڑ کاباعث ہے۔

# خليات كىنشو ونمااور بانهمى تعلق

غلیات کی نشوونما کی جوصور تیں ہیں تقریباً ہاہمی تعلق اور ملاپ کی بھی وہی صور تیں ہیں۔ یہ تین صور تیں ہیں: ﴿ نوک درنوک ﴿ شاخ درشاخ اور ﴿ پہلوبہ پہلو بہ پہلو بُریہلو ُ جن کا طریق کا رورج ذیل ہے:

- نوك دو نوك: جو خلية نوك درنوك ملية بين وه باجم تقسيم درتقسيم بوت بين يعنى ايك خليدم ابني تقبلى اور جو برحيات كه دوحصول بين تقسيم به وجاتا بي پير دوكے چاراور چارك آثو تقسيم درتقسيم بوكر بي شار بوجاتے بين -اس طرح نوك درنوك آپين بين ال كرريشے بناتے بين جن سے عضلات وغيره بنتے بين -
- ا شعاخ در شعاخ: خلیہ کے جسم سے چھوٹی چھوٹی شاخیس نکلتی ہیں۔ پھرخودکمل ہوکرایک خلید بن جاتی ہیں اوراس خلید سے الگ ہوجاتی ہیں۔ اور پھرخودعلیحدہ خلید بن کرشاخوں کے ذریعے باہم ملتی ہیں۔اس طریقے سے الحاقی اور عمی خلتے باہم ملتے ہیں۔
- ا بھلہ بہ بھلہ: اس طریقے سے ملنے والے فلئے غلاف کے اندر بی تیار ہوتے ہیں۔جو ہرحیات کی حصول میں تقسیم ہو کر ہر حصہ خود ایک فلید بن جاتا ہے۔ جب میکمل ہوجاتے ہیں۔تو غلاف خلیہ بھٹ جاتا ہے اور وہ باہرآتے ہیں اور پہلوبہ پہلول کرجھلیاں بناتے ہیں۔

مبر بہ خلیات کے باہم ملنے سے انسان کے خلف اعضاء بنتے ہیں۔ گویا تمام جم بے شار خلیات کا مجموعہ ہے۔ اعضائے جم بننے سے بل ان خلیات کے باہم ملنے وجڑنے اور تعلق سے ایک خاص قتم کی ساخت اور بافت بنتی ہے۔ ان کی اس قتم کی ساخت اور بافت بنتی ہے۔ ان کی اس قتم کی ساخت اور بافت کو بی جن کی جمع انسجہ ہے۔ یہ انسجہ بی اعضاء بناتے ہیں۔ ان انسجہ یا اعضائے جم کے افعال وفو اندوہی ہیں جو ان خلیات کے ہیں جن کے وہ مجموعے ہیں۔ انہی انسجہ کو انگریزی میں نشو کہتے ہیں۔ یہی انسجہ (نشوز) یعنی خلیات کے مجموعے کی ساخت اور بافت دراصل جسم کے اعضائے مفردہ ہیں۔ بالکل اس طرح جسے ایک یا فندہ اپنے کپڑے کی بافت اور ساخت بناتا ہے۔ اس ہیں مختلف رنگ کے دھاگے ہوتے ہیں۔ ہر رنگ کے دھاگے کو انسکی ساخت اس کی ساخت (انسجہ نشو) ہے۔ اس کی معافیت وہ اس کی ساخت (انسجہ نشو) ہے۔

بالمجد ( نشوز ) جارتم كرموت بين برودرج ذيل بين

- لحمى انسجه (مسكولو تشوز): ان عجم كعفظات تياربوتي إلى-
  - 🛭 عصبی انسجه (نروز تشوز): ان ے اعصاب جم تاربوتے ہیں۔
- قشری انسجه (ایپی تعل ٹشوز): ان ہے جم کی جملیاں اور غدد بنتے ہیں۔
  - الحاقی انسجه (کنکٹو ٹشوز): ان ہے جم کی بحر تی ہوتی ہے۔

ان تمام انسجہ ہے بعض اعصاء صرف ایک ہی شم کی ساخت اور بافت سے بنتے ہیں۔ جیسے اعصاب وعضلات وغدداور ہڈی وکری وغیرہ سکن پیمفر داعضاء آبی میں ایک دوسرے سے باہم جڑے اور مطے رہتے ہیں۔ لیکن بعض اعصاء کی ساخت اور بافت میں مختلف اقسام کے انسجہ شریک ہوجاتے ہیں جیسے جلد وجھلیاں 'شریا نیں اور وریدیں وغیرہ فرنگی طب میں اس کوعلم الانسجہ (ہشالوجی ) کہتے ہیں لیکن وہ ان کی فزیالوجی (منافع ) ہے واقف نہیں ہیں۔جن پر ہم نظر بیمفر داعضاء کے تحت روشنی ڈال رہے ہیں۔

غرض انہی خلیات (حیوانی ذرات) کی ساختوں اور بافتوں ہے آنچہ (ٹشوز) اور انہجہ کے مفرداعضا عشلاً گوشت و پٹھے ہڈیاں اور گلٹیاں، جلد، شرائن اور وریدیں تیار ہوتے ہیں۔ پھرانہی اعضائے مفردہ ہے اعضائے مرکبہ تیار ہوتے ہیں۔ جیسے آئے گھٹاک کان اور دریدیں وشریا نیں اور مرکب جھلیوں اور پر دوں سے ل کر کھل دل ود ماغ اور چگر بنتے ہیں۔ ای طرح ہاتھ باؤں اور ہاتی تمام جم ۔ گویا جسم ایک کپڑ اہے جوتانے ہانے سے بنا ہوا ہے۔ ساختن کے معنی بنانا اور بافتن کے معنی بنیا ہے۔

#### افعال خليه

ہم کھے بھے ہیں کہ ایک فلیہ میں زندگی کے تمام کوازم پائے جاتے ہیں۔ ان ہی قیام حیات کے ساتھ مساتھ تو الدو تاسل کا سلسلہ محمی قائم رہتا ہے۔ قیام حیات ہیں جہاں وہ اپنے لین نہ یہ تعلقہ ہے جہا ہی کرتا ہے۔ جس سے دہ اپنے اندر سے خاص قتم کے مواد کو بات یا کیسنری شکل میں خارج بھی کرتا ہے۔ یہ تعلقہ ہوتی ہے سے حاصل کرتا ہے۔ وہ اس کی اپنی ذات کے لیے مفید ہوتی ہے لیکن جو مواد افراج ہی نہ اور افراج ہی کرتا ہوئی ہوتے ہیں۔ مثلاً عصی انہ جو جو غذا حاصل کرتے ہیں وہ کھاری ہوتی ہے لیکن جب وہ اپنی فضلات کا افراج کرتے ہیں تو وہ ترش ہوتے ہیں۔ جو عضلاتی انہ کی غذا ہوتے ہیں۔ ای طرح عضلاتی انہ جو فضلات خارج کرتے ہیں۔ جو غدد ( جگر ) وغیرہ کی غذا ہیں شریک ہوتے ہیں۔ کو یا ایک طرف سے بیذ رات غذا ہیں تا اور دو مری طرف خون میں تقویت کا باعث بنے ہیں۔ اس طرح بی فلیات جسم میں نشو ونما اور صحت وقوت کا باعث بنے رہے ہیں۔ مختاطور ہیں کہ خیات اپنے میں انہ خاری میں تھی ہیں۔ کو قدت کا باعث بنے ہیں۔ اس طرح ہو گئی ہیں:

- فلیدا پی حیات قائم رکھتا ہے جس کے لیے وہ تخذید تسنیم اور نشو ونما یا تا ہے۔
- 👚 خلیدا پنے تو الدو تناسل قائم رکھتا ہے جس کے لیے اس میں نشو دار تقاءا در ٹوٹ بھوٹ رہتی ہے۔
- ا خلیدا پنے خاص کام ضرور کرتا ہے کینی وہ اپنے اندر خاص شم کی غذا جذب کرتا ہے اور خاص نشم کے مواد کا خراج کرتا ہے۔بس ای طرح خلیات اپنے طبعی افعال انجام دیتے ہیں۔

جب ان خلیات میں کہیں ترسب وفساد پیدا ہوتا ہے تو ان کے طبعی افعال میں تقص واقعہ ہوجا تا ہے۔ اس نقص کو ذہن نشین کرنے کے لیے خلیات کے طبعی افعال میں نقص انتہائی ضروری ہے کیونکہ اس پرانسان کی صحت ومرض اور جوانی ویز عاپے کے ساتھ منہ صرف کہر اتعلق ہے بلکہ اس کی ان کی حیات اور نشو وارتقاء اس پر مخصر ہے۔ اپنی حیات اور نشو وارتقاء اس پر مخصر ہے۔

جوموادوہ غذا کے طور پر جذب کرتے ہیں ان ہی خمیری و کیمیاوی تبدیلیاں بیدا کرتے ہیں اور جومواد فضلات کے طور پر خارج کرتے ہیں وہ دیگر خلیات کی غذا کے علاوہ دافع تعفن اور سوزش بھی ہوئے ہیں۔ دراصل خلیات سے بھی مواد ہرتم کے بڑا تیم اور زہروں کوفنا کر دیتے ہیں اور بہ نظری سلم فقد رہ نے خود کا رقائم کیا ہے کیکن جب خلیات ہیں فساد پیدا ہوتا ہے تواس کے مواد اور فضلات بھی زہری شکل اختیار کر کے باعث نقصال بن جاتے ہیں یا بمھی خلیات کی رطوبت کے مواد کی زیادتی اور کی دونوں دیگر خلیات کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے طبعی افعال کا جانا نہا بہت ضروری ہے۔ اس طرح خلیات کی تشریح فعلی اور کیمیاوی افعال کو پورے طور پر بمجھ کرام راض پر کھمل دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔

انسجه کے مجموعے

برحقیقت بار بارکھی جا چکی ہے کہ تمام جسم انسان مخلف اقسام کے حیوانی ذرات (سیلز) سے بنا ہوا ہے۔ بیفلیات چونکہ مختلف اقسام ک

ہوتے ہیں۔اس لیے بیضیات پہلے اپنے مجموعے تیار کرتے ہیں اور پھران مجموعوں سے اعضائے مفردہ تیار ہوتے ہیں اور پھران اعضائے مفردہ سے اعضائے مفردہ تیاں ہوتے ہیں۔ ان مرکب اعضاء سے جسم انسان کی صورت بن جاتی ہے۔ گویا خلیات کے بعد جوشے پہلے تیار ہوتی ہے وہ بہی خلیات کے مجموعے ہوتے ہیں جن کو بافت وساخت اور نیج (ٹشوز) کہتے ہیں۔ گویا بہی مجموعے جسم انسان کی اصل بنیاد ہیں۔ اور یہی اعضائے مفردہ ہیں۔ ان کی قوت نشو وارتقاء اور ان کا باہمی تعلق قائم رہتا ہے تو صحت وقوت اور جوانی وزندگی قائم رہتی ہے۔ قیام شباب کا یہی فطری قانون ہے۔

انسجه کےاقسام

يرهيقت بهي كي باركهي جا چكى بكدانىجد جارتم كرموت بين:

- 🛈 بسی عصبی ایسی بافت ( نشو ) ہے جو عصبی قتم کے خلیات سے تیار ہوتی ہے جس سے اعصاب اور ان کا مرکز و ماغ تیار ہوتا ہے۔
- 🕑 کسیج عضلاتی ایسی بافت ( ٹشو ) ہے جوعضلاتی قتم کےخلیات سے تیار ہوتی ہے جس سےعضلات اوران مامر کز قلب تیار ہوتا ہے۔
  - 🕑 سیج قشری ایسی بافت ( ٹشو ) ہے جوقشری قتم کے غلیات سے تیار ہوتی ہے جس سے غدد اور ان کا مرکز جگر تیار ہوتا ہے۔
- 🕜 سکتیج الحاتی ایسی بافت ( ٹشو ) ہے جوالحاتی قتم کے خلیات سے تیار ہوتی ہے جس سے جسم کی بنیادیں ( ہڈی وکری اور او تار ور باط ) اور بھراؤ مکمل ہوتا ہے جن سے اعضائے جسم قائم ہیں۔

مفرواعضاء کی صورت میں تو صرف ایک ہی قتم کے خلیات پائے جاتے ہیں۔ جیسے ہڈی وکری میں الحاقی مادہ لیکن جب اعضاء مرکب ہوتے ہیں جلدوغروق اور شرائن واور دو تو ان میں مختلف اقسام کی بافتیں آپس میں مل کرتر تیب پاتی ہیں یاجہاں جہاں اعضاء آپس میں متعلق ہوتے ہیں تو پھر یہ بافتیں ایک دوسری بافت کے اندر تک چلی جاتی ہے جیسے جگر میں نظر آتا ہے تفصیل درج ذیل ہے:

- () نسیج عصبی (نووز شهو): یع می ظیات کے دیشے ہوتے ہیں۔ یدریشے نہایت باریک بے ہوتے ہیں۔ ایک متوسط عصبی ریشے کی جسامت ۱۰ رائے ہوتی ہے۔ نیج عصبی بردوغلاف چڑھے رہتے ہیں۔ اس لیے سے عصبی کو کورعصب (ایکسس سلنڈر) کہتے ہیں۔ بہی عصبی ریشے کا اصل جو ہر ہوتا ہے۔ اس کے او پرغلاف تحمی (میڈلری شیتھ) ہوتا ہے جس کا تعلق قشری بافت سے ہوتا ہے۔ دوسراغلاف ایک اور جھلی کا ہوتا ہے جس کا تعلق عضلاتی بافت کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح برتی تارر بڑکی نلکیوں میں لیٹی ہوتی ہے اس طرح انسجہ اعصافی اپنے مرکز سے لے کرتمام جسم میں تھیلے ہوتے ہیں اور ان میں برتی روکی طرح تحریکات چلتی ہیں۔ ان انسجہ اعصافی میں جھوٹی جھوٹی بلندیاں ہوتی ہیں جن کو طبی اصطلاح میں عقد (گنگیاں) کہتے ہیں۔ جہاں پردیگر انسجہ اپنی دیگر راہیں بناتے ہیں انسجہ اعصافی کا اختتا م مختلف طریق پر ہوتا ہے:
  - 🛭 جال کی شکل میں ختم ہوتے ہیں۔
- ابھار بنا کرختم ہوتے ہیں جیسے بھیلی اور تلوؤں کی جلد کے پنچے ہوتے ہیں۔ انہجہ اعصابی دہاغ ہے لے کرحرام مغز کے ذریعے تمام جسم میں چھیلتے ہیں۔ ان کے افعال احساس کرنا اور اعضلات وغد دکو حرکت دینا ہے۔ ان کا تعلق حواس ظاہری اور باطنی ہے ہوتا ہے۔
- (المسيع عضلات (مسكولوشه): يعضلاتى خليات سے بنتے ہيں چونكه بدى اوركرى كے بعدجهم پر گوشت كاليك بهت برا حصد ہوتا ہے۔اس ليے عضلات (گوشت) كى جسم پر كثرت ہوتى ہے۔اس بافت كر يشے باہم مل كر مجموعے بناتے ہيں۔ پھر يہى مجموع مل كر عضلات ب جاتے ہيں۔ يہ عضلات سرسے لے كر پاؤں تك اعصاب وغدد كے ساتھ متعلق رہتے ہيں۔ دل عضلات كام كز ہے اور معدہ كو عضلات ميں بے حد اہميت حاصل ہے۔

عصلات بناوٹ اور افعال کے لحاظ ہے دوسم کے ہوتے ہیں۔ اوّل ارادی عصلات جوانسان کے ارادہ کے تحت کام کرتے ہیں جیسے ہاتھ پائل کے عصلات جن پر خاص شم کی دھاریاں ہوتی ہیں۔ دوسر نے غیر ارادی عصلات جن کی حرکت انسان کے ارادہ کے تحت نہیں ہے جیسے دل و پھی پھرٹ سے اور معدہ وغیرہ ۔ ارادی عصلات ہیں پھیلنے اور سکڑنے کی طاقت ہوتی ہے بلکہ ان کی حرکت جو نک کی حرکت ہوتی ہے۔ یعنی ان عصلات کا اگر ایک حصہ سکڑتا ہے تو دوسرا پھیل جاتا ہے جیسے مری اور آئنوں کے عصلات میں یہ بات نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ہر شم کے عصلات کا اگر ایک حصہ سکڑتا ہے تو دوسرا پھیل جاتا ہے جیسے مری اور آئنوں کے عصلات کی حرکت کرنا ہوتا ہے۔ بیا حساس ہا عث حرکت ہو یا نہوں ای عضلات کے افعال کے متعلل سے محملیں کہ ان کے ذمہ قدرت نے جسم کی ہر شم کی حرکت کرنا ہوتا ہے۔ بیا حساس ہا عث حرکت ہو یا نہوں ای طرح جسم کی ہر حرکت صرف عصلات ہی کرتے ہیں۔

© نسیج قشوی (ایپی تعل تشه): یقشری خلیات سے بنتے ہیں۔جہم انسان ہیں نیج قشری عام طور پرغدداور عشائے خاطی کی شکل میں سرے لے کر یا وَل تک چیلے ہوئے ہیں۔ عشاء کی صورت ہیں اعضاء کے اندر یا باہر تکی ہوتی ہے۔ جیسے مری ومعدہ اور امعاء میں جلد کا بالا فی طبق جس کوبشرہ کہتے ہیں۔ اعصاب کے دیشے کے ساتھ تکی ہوتی ہے جو حقیقی جلد کی حفاظت کرتا ہے۔ جب بالا فی طبق کے پرانے انہے کسی ہی وجہسے مردہ ہو کر گر پڑتے ہیں تو اس کی جگہ نئی بافت پیدا ہو جاتی ہے۔

افعال کے لحاظ سے جسم کے اندریا باہر جہاں جہاں پر رطوبات کی ضرورت ہے وہاں پرنسیج قشری غدد یا جھلی کی شکل میں ضرور لگے ہوتے ہیں جیسے مند میں تھوک آئے کھے میں آنسوناک اور حلتی میں رطوبت ای طرح مری و پھیپھڑوں کے اندر بلخم عورتوں میں دووھاور مردوں میں شنی وغیرہ کا اخراج پانا۔ای طرح پسینہ اور پیشاب وغیرہ کا اخراج بھی نہیج قشری کے افعال میں داخل ہے۔

﴿ فسید المعاقی (کنکٹو ٹشہو): یہ الحاقی خیرات سے بنتے ہیں۔اس کواس طرح سمجھ لیں کہ جسم انسان کی بنیاد ہڈی وکری اور رباط واوتار پر ہے ان پراعصا فی وغددی اور عضلاتی آنہ ہوتی ہے۔ جہال پر ہے ان پراعصا فی وغددی اور عضلاتی آنہ ہے جواعضاء بنتے ہیں ان کے علاوہ جوجسم میں بحرتی ہوتی ہے وہ سب انہ الحاقی ہے ہوتی ہے۔ جہال تک احساس وحرکت اور اخراج رطوبت کا تعلق ہے اس میں اس قسم کے کوئی اثر ات وافعال اور فواکنہیں پایا جاتے گویا ان میں زندگی تو ہے مگر انسانی زندگی کے معاملات میں جود شل اعصاب وعضلات اور غدد کو حاصل ہے وہ انہ الحاتی میں نہیں پایا جاتا گویا الحاتی انہ جود شل اعساب وعضلات اور غدد کو حاصل ہے وہ انہ الحاتی میں نہیں پایا جاتا گویا الحاتی انہ جود شل اور جرتی کا کام کرنے ہیں۔

ماڈرن میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ انہے الحاتی انسانی زندگی اورجسم میں ابتدائی بافت ہیں جن میں نشو وارتقاء پیدا ہوتا ہے تو بیدگر انہے میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔جسم کے جس مقام پرنشو وارتقاء ختم ہوجاتا ہے۔ وہاں پر الحاتی انہے کی کثرت ہوجاتی ہے۔ گویا ان کی کثرت بعض مقامات پر وہاں کی زندگی ختم کردیت ہے۔خون میں ہرفتم کے انہے کے مادے پائے جاتے ہیں۔لیکن سب سے زیادہ جو مادہ پایا جاتا ہے وہ انہ مقامات پر وہاں کی زندگی ختم کردیت ہے۔خون میں ہرفتم کے انہے ہے تو جسم میں خشکی اورخون میں گاڑھا پن پیدا ہوجاتا ہے۔اعصاب وعضلات اور فدد کے افعال بگڑجاتے ہیں اور جب اس میں کی واقع ہوتی ہے تو جسم میں رطوبات کی زیادتی خون میں رفت اور کمڑوری پیدا ہوجاتی ہے۔ بڈیوں میں خرابی اورجسم کی نشو وارتقاء رک جاتی ہے۔ بڈیوں میں خرابی اورجسم کی نشو وارتقاء رک جاتی ہے۔

برهابي كيقيني اسباب

بیامرتویقین کی صدتک بینچ چکا ہے کہ بڑھا پااور خرابی صحت کے اثرات جہم انسان میں اس وقت تک پیدائہیں ہوسکتے جب تک خلیات کے افعال اورا عمال میں خرابی اور نقص واقع نہ ہوجس ہے تین خرابیاں پیدا ہوتی ہیں:

فلیات کی پیدائش رک جاتی ہے۔

- علیات مرنے اور ضائع ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔
- مقام خرابی اورنقص کی طرف دوران خون ش بے قاعد گی بیدا ہو جاتی ہے۔

ماہرین کیمیاءوحیاتیات نے ان مسائل کی طرف توجدی ہے۔ان کے خیال کے مطابق:

- پیمعلوم کرنا کہ جسمانی خلیوں ٹیں آخرکون کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ٹیں جو بڑھا ہے کا سبب بنتی ہیں۔
- یے طے کرنا کے بڑو صابے کے اسباب خلیوں کے باہراس بافٹ ہے تو تعلق نہیں رکھتے جوان کے جاروں طرف رہتی ہے۔
- 🛭 دوران خون کی خرابی میں خلیات کی خرابی ونقص سے دوران خون کے جذب وواقع میں بےاعتدالی واقع ہو جاتی ہے یا خون میں کیمیاوی طور پر کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے۔جس سے خلیات کے افعال وائلال کا توازن گر جاتا ہے۔

یے تیوں حائق قابل غور میں ہیں۔ کیا عفلیوں میں صرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھے تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں جس سے جوانی بڑھا ہے میں تبدیل ہوتی رہتی ہے یا بیتبدیوں ماضی کی پیدا کروہ ہوتی ہیں۔ جن سے بڑھاپے کے اثر است نمایاں ہوجاتے ہیں۔ یعنی کیا گزشتہ اعمال وافعال بڑھا ہے کا سبب بنتے ہیں۔ان اعمال وافعال میں جدید طرز حیات کی پیدا کردہ کشکش اور ذہنی پریشانی بھی شامل ہوتی ہے۔

ریمی حقیقت ہے کہ انسان پر ہاحول کا زیردست اثر پڑتا ہے جو بڑھا پالا نے کا بڑ ۔ ۔ ۔ ﴿ مدد رہے ۔ ہاحول کے علاوہ بعض طبیعاتی عوامل بھی غورطلب ہیں۔ مثل ہم سب مستقل طور پرکشش تُقل کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ زیس میں اپنے مرکز کی طرف تھینی رہی ہے اور سب سیدھا کھڑا ہوکر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم مختلف موکی تبدیلیوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ دوران سنر مناظر ومتاثر اور آب وہوا کا تبدیل ہوتے رہنا اور موجودہ وور میں تیز مواصلات کی وجہ سے فوری تبدیلی بہت تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے۔ مختلف اقسام کی ہوائیں اور شم شم کے پائی اوران سے برد فضا میں جو تا بکاری پھیلی ہوتی ہے ان تیز سنروں میں نہا ہے۔ موسلہ کوسیکد کہا گیا ہے۔ لین اور نے کی آگ ہے۔ لین اور نے کی آگ ہے۔ لین اور نے کی آگ ہے۔ لین سنرکوسیکد کہا گیا ہے۔ لین سنرکوسیکد کہا گیا ہے۔ لین سنرکوسیکد کہا گیا ہے۔ لین سنر کوسیکد کہا گیا ہے۔ لین سنرخ کی آگ ہے۔

لیکن آج کل جب کہ تیز مواصلات کے ساتھ ایٹی دور شروع ہوگیا ہے اور تقریباً ہر ملک ایٹی تجربات اور دھا کے کر رہا ہے اور یہ حقیقت اللیم کر جا بجل ہے کہ ایک اور یڈیم یا اسے بی کمی ہوئے ہیں۔ جس کے نمو نے ہیروشیما اور ناگاسا کی تابی کے بعد اب تک ظاہر ہیں۔ اس تابیکاری کا تعلق یور پنیم و تھور یم اور ریڈیم یا ایسے بی کمی شم کے دو سرے عناصر ہے ہوتا ہے جن کی خوبی ہیہ ہے کہ ان جس خود کا رشعاعیں چھوڑ نے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ شعاعیں ظاہر ہ آسمی میں میں سیستیں لیکن ہم جانے ہیں کہ وہ ہمارے ظیات اور اعضائے جسمانی پراٹر انداز ہوتی ہیں اور تیزی سے نقصان رسال ہوتی ہیں۔ اس تابیکاری کے علاوہ سورج کی شعاعیں بھی اپنے اندر تابیکاری اثر انت رکھتی ہیں۔ ان کے علاوہ بعض دیگر اقسام کی غیر مرکی شعاعیں بھی اثر ات پذیر ہوتی ہیں۔ مثل الٹر اوا کلٹ (بالا کے بغشی افرار یڈ زیر سرخ 'کوسمک ریز (کا کائی شعاعیں) وغیرہ ظیات کے شیخ دکیمیاوی اور دوران خون پر بہت کے دیاؤ ڈوالتی ہیں کین یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ بیشھا عیں ہمارے جسم سے ایسے گزرجاتی ہیں جسے خلیات کے شیخ دکیمیاوی اور دوران خون پر بہراورا عصاب ہیں داخل ہو کر پیروں سے نگل جاتی ہیں اور اپنے اثر ات سے متاثر کرویتی ہیں۔ ان تاثر ات کا ارضحت اور جوانی پر یقیفیا پر تا ہے۔ اس طرح یہ وائل اور اسباب بھی جلد بڑھا پالا کتے ہیں۔

سائنس دان ایک عجیب وغریب مشاہدے سے پریشان ہیں کہ جب کی نوجوان شخص کا مقابلہ کسی بوڑھے آوی سے کیا جاتا ہے تو ظاہر میں دونوں کی شکل و شباہت اور اعضائے جسم میں برد افرق موجود ہوتا ہے لیکن جب دونوں کا عضوی دکیمیادی اور دموی تجزید کیا جائے تو ان کے مابین کوئی فرق موجود نہیں ہوتا مگر ہیرونی طور پرنمایاں اثر نظر آتا ہے۔مثال کے طور پراگراس مادے کا مشاہدہ کریں جوزندہ غلیے تیار کرتے ہیں جن کو انزائم کہتے ہیں جو نمیر سے تیار ہوتے ہیں۔ان کی سطح جوانوں اور بوڑھوں میں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔اگروس فی صدی فرق بھی ہوتہ بھی ہم اسے زیادہ سمجھیں گے۔ممکن ہے دوسرے عناصر کی بھی بہی صورت ہو۔ ماہرین بیجائے کی کوشش کررہے ہیں کہ فلیوں کے چاروں طرف کپٹی ہوئی بافت کو بڑھا ہے میں کیا ہوجا تاہے۔ کم از کم دس تبدیلیاں الی معلوم کی گئی ہیں جو بڑھا ہے کی وجہ سے فلیوں کے بالکل نزدیک واقع ہوتی ہیں۔ممکن ہے تبدیلیاں ایک حد تک بڑھا بالانے کی ذمہ دار ہوں۔

اس کا بیدمطلب نہیں کہ خلیوں کے اندرونی عمل کا ہماری عمر ہے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ماہرین ان کے اندر باہر دنوں طرف دیکھنا چاہتے بنیں۔ان کے تجربات اور مشاہدات نے یہ بھی معلوم کیا ہے کہ انسانی بافتوں میں ایک مادہ کولیجن نام کا ہوتا ہے جو حل پذیر ہے۔ عمر جب گرم پانی میں پکایا جاتا ہے تو وہ جیلئین میں تبدیل ہوجاتا ہے جسمانی درجیزارت پردہ نسبتا غیر خل پذیر ہوجاتا ہے جی کہ بالکل جامد ہوجاتا ہے۔

چونکہ بڑھا ہے میں حرارت عزیزی کم ہوجاتی ہے ممکن ہے ہی مادہ جامہ ہو کرضعفی اور پیری کی صورت اختیار کر لیتا ہو۔ یہ ایک اہم مادہ ہے جوکل جسم کی پروٹین کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہماری یا فتوں میں اس مادہ کی مقدار بڑھتی رہتی ہے۔شاکداس وجہ سے بڑھا ہے میں ہمارے خلیوں کو پوری غذا حاصل نہیں ہوتی اور ہم برابر کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔

ان حقائق سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی عمر جوں جو لگر رتی جاتی ہے۔ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اب اس کی بیکوش ہے
کہ دوہ اپنی عمر اور ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اب بیانسان کی ذاتی کوشش ہے کہ دوہ اثر ات سے اپنے اندر صحت وجوانی اور نشو وارتقاء قائم رکھ یا
اپنے کو ہوتھا ہے کی طرف دکھیل دے۔ یعنی وہ بیتاریاں جواسے لاحق ہوتی ہیں یا غذا کیں جووہ کھا تا ہے تابکار کی اثر ات جن سے وہ دو چار ہوتا ہے۔
ان تمام اغذ بیدواثر ات اور اعمال کے اثر ات کو اپنی وسترس ہیں رکھ کرمفید اثر ات حاصل کرسکتا ہے۔ ورند زمانے کے اثر ات اس کو ہوتھا ہے کی طرف کھینچتے مطے جا کیں گے۔

بڑھا ہے کے اسباب میں اس کے علادہ ایک سبب وراثتی زہر لیے مادے اور بھین کے امراض بھی شامل ہیں۔ جو بمر کے ساتھ ساتھ جسم میں بڑھتے رہتے ہیں اور بہت جلد بڑھا پا پیدا کردیتے ہیں لیکن ان صورتوں میں بھی جسم کے طلبات، ان کا ماحول اور خون کے اجزاء پہلے سے ضرور متناثر ہو چکے ہوتے ہیں۔

ان زہر ملے مادوں میں مفلس و سائیکوس اور سورا خاص طور پر قائل ذکر ہیں۔ جوشینی طور پرجم کے بعض فیلات میں تحریک و تیزی سے
پیدا ہوتے ہیں اور کیمیا دی طور پرجس کے بعض اجزاء کی کی وہیش سے بیدا ہوتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں۔ اس طرح بڑھا ہے کی روک تھام کے
لیے لازم ہوجا تا ہے کہ اقرال ان زہر ملے مادوں کو خارج کیا جائے اور بچین کے امراض ہے نجات پائی جائے اور آئندہ کے لیے جسم میں نشو وارتقاء
کی صورتیں بیدا ہوجا کیں اور اس طرح بڑھا ہے کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

بڑھاپے کے اثرات اور علامات میں اہم شے چیرے اورجہم کی تبدیلی اور جھریاں ہیں۔ ان کے متعلق سائنس دانوں کا پی خیال ہے کہ اس کے اسباب میں بافتوں کے اندرد ہنے والے مادے' الاشین' میں تبدیلیاں پیدا ہوجاتی ہیں یا ایک تئم کے ترشے کی کی وجہ ہے بیدا ہوتی ہیں۔ میں پانی کورو کئے کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ ہم تاری جلد میں دباؤ قائم رہتا ہوا ور چیرے وہم میں جھریاں اور تبدیلیاں پیدائیوں ہو سکتیں۔ اس طرح بعض سائنس دانوں کی تحقیقات ہے ہے کہ جم میں پیدا ہونے والے بعض ہار مونز ( کیمیاوی رس) اپنے اعضاء کی خرابی کی وجہ سے کم یا بالکل ہی پیدا ہونارک جاتے ہیں۔ جن کا اثر خلیات اور دیگر اعضاء کی نشو ونماروک دیتا ہے اور اس کی وجہ سے بڑھا ہے کے اثر است نمایاں ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ 7.7

اس سلسلہ میں نفسیات کے ماہرا پی تحقیقات سے میں تابت کرتے ہیں کہ انسانی جذبات کی شدت خلیات اورخون میں خاص تم کے زہر پیدا کر دیتے ہیں جن سے بڑھا بے کے اثر ات خلام ہو جاتے ہیں۔ نفسیاتی اثر ات ہوں یا جسمانی بہر حال زہر لیے اثر ات خلیات اور ان کے اعمال میں نقصان پیدا کرکے بڑھا بے کو دعوت ویتے ہیں۔

# انسجه ميں مرض كي ابتداء

انبچہ (مفرداعضاء) کے خلیات کے افعال جب بیلی طور پراعتدال پرقائم رہتے ہیں تو مجرائے بدن ہیں بھی کوئی خرابی بیدانہیں ہوتی 'اس کا مصحت ہے۔اس ہے قوت اور جوانی قائم رہتی ہے۔ جب ان ہیں نقص وخرا بی اور ہے اعتدالی بیدا ہو جاتی ہے بینی اگر کسی خلیہ کے ان صفات کے اندر کسی فتم کا فرق آ جائے تو یہ خلیہ ایسی صورت ہیں ضرور مریض ہوگا۔اس کا اثر انہچہ (مفرداعضاء) اور مجرائے جسم پر پڑے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اعتدالی واقع ہو جائے گی۔

بس اس حالت کا نام مرض ہے اور اس کی طرف جوصور تیں دلالت کریں ان کا نام علامات ہے۔ضعف اور بڑھا پے کا اظہار بھی ان کی علامات ہے ہوتا ہے۔

### انسجه مين امراض كي صورتين

ہم نے نظریہ مفرداعضاء کے تحت انہجہ (مفرد) اعضاء میں امراض کی تین صور تیں بیان کی ہیں: ﴿ ان کے افعال میں تیزی ہوگ جس کوہم ان کی تحکی کے ان کے نظریہ مفرداعضاء کے اس کے نظل میں ضعف واقع ہوگا جس کا نام دیتے ہیں۔ ﴿ ان کے نظل میں ضعف واقع ہوگا جس کا نام ہم اس کی تحلیل رکھتے ہیں۔ ان تینوں صور توں کی ابتداء سوئے مزاج سے شروع ہوتی ہے اور پھر مرض ترکیب اور داخلی تفرق اتصال تک بھنے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور پھر تین ہے۔ امراض کی ماہیت اور حقیقت کے بیجھنے کا سب بھی راز ہے۔

مرض کی ابتداء سے لے کراس کی انتہاء تک یمی سلسلہ چلا جاتا ہے۔اس طرح طالب علم اور اطباء کوامراض کی حقیقت 'ماہیت اور ان کے منعف وقوت اور بڑھا ہے کی صورتوں میں آسانی سے ذہن تشین ہوجاتے ہیں۔فرنگی طب اور ماڈرن میڈیکل سائنس تو کیا کسی طریق علاج

نے بھی ان کوا نف کواس تر تیب اور خوبصور تی سے بیان نہیں کیا ہے۔ تا کہ ہم فوری طور پر مرض کو بچھ کرضعف وقوت اور بڑھا پے کی ماہیت وحقیقت اور اسباب کو بچھ کرعلاج کرسکیں۔امراض کی ان تین صور تو ل کی تفصیل درج ذیل ہے:

### انسجہ میں تحریک کے امراض

کی نین (مفردعضو) میں جب ترکیک بیدا ہوتی ہے تواس کے خل میں تیزی بیدا ہوجاتی ہے۔ ترکیک کی ابتدا، میں تو عضو ہوجہ کی محرک کیفیت یا مادہ (عضر) کی زیادتی یا بی ساشت میں کئی کی سے گرجا تا ہے اوراس کے مزاج میں سردی اور رطوبت میں خشکی واقع ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ اس سے اس فعل میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے لیکن اس عضوجہم میں ابتدا وگوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی البنداس میں ششکی کی وجہ سے وہ اپنے افعال تیزی سے انجام دینے لگتے ہیں اور خون کا دورہ اس کی طرف تیز ہوجا تا ہے۔ گویا ایک شیم طاقت کی صورت اس میں قائم رہتی ہے۔ اگر یکی صورتیں اس میں قائم رہی سے جوا خلاط ہے۔ اگر یکی صورتیں اس میں قائم رہیں اور اس کی رطوبات تمام خشک ندہوجا تمیں اور اس کا سکیڑ زیادہ بر ھے تو اس کے افعال کی تیزی سے جوا خلاط یا رطوبات یا مواد پیدا ہوتا ہے۔ یہ یہ وہ جاتے ہیں جو جاتے ہیں جسے جگر کے فعل میں تیزی سے صفراء، دماغ کے فعل میں تیزی سے رطوبت اور دل کے یار طوبات یا مواد پیدا ہوتا ہے۔ یہ یہ وہ جس میں ہو حیاتی ہے۔ گویا یہ سی ہو سکیڑ ویوں میں ہوسکتا ہے۔ یہ یہ یہ وہ جس میں جو شین طور پر اس کی طور پر میں اس اس کی طور پر میں میں اس میں جو سکیڑ ہی ہوتا ہوتا ہے اس کو طب میں ضمور اور انگریزی میں الرو فی ضعوا میں سے معلوم ہو اس کی طور پر میں ہوسکتا ہے۔ یہ بیدا ہوتا ہے اس کو طب میں ضمور اور انگریزی میں الرو فی ضعوا سے کہ میں میں جو سکیڑ ہوتا ہوتا ہے اس کو طب میں ضمور اور انگریزی میں الرو فی ضعوا سے کہ میں عظم کے مقا بلے میں ہوا کرتا ہے۔ اس میں حرارت کا کو فی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے اس حالت کو بڑال کہنا تھے نہیں ہو سے کہ میں عظم کے مقا بلے میں ہوا کرتا ہے۔ اس میں حرارت کا کو فی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے اس حالت کو بڑال کہنا تھے نہیں ہو۔

جب کی عضومیں سکیٹر پیدا ہوتا ہے تو اس میں کیمیاوی طور پرارضی ماد ہے پیدا ہوتے اور بڑھتے جاتے ہیں۔ جن کوکٹسی مادہ کہنازیادہ بہتر ہے۔اعضاء میں کٹسی ماد ہے کی زیادتی سے بھی ریاح کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ بھی وہاں انسچہ میں تحریک ہوکران میں نشوونما شروع ہو جاتی ہیں۔ جس سے رسولیاں سلعات (Tumors) بن جاتی ہیں۔ بھی خشکی سے اعصفاء بھٹ جاتے ہیں۔ بھی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ بھی دانے نکل آتے ہیں۔

جب بھی کسی عضویں رفتہ رفتہ یا کیبارگی یاضر بہ یا سکتہ سے خشکی ہوجاتی ہے جس میں اکثر درم پیدا ہوجا تا ہے۔ گویاخشکی سے لے کرخارش اور دانے 'سوزش وبدن پھشنااور سلعات واور ام سب اس تحریک کے شینی امراض ہیں۔ مشینی اور کیمیاوی امراض اور علامات کے فرق کوا چھی طرح ذہن شین کرئینا چاہیے۔

## انبجه کی تسکین کے امراض

جب سی نتیج (مفردعضو) میں بلغم اور رطوبات کی زیادتی شروع ہوجاتی ہے تو اس عضو کے جم یاانسجہ کی تعدادیا غیرعضوی مادوں کے ابتماع سے نشوونما ہوکراس کی ساخت میں غیرطبعی بڑھاؤ پیدا ہوجا تا ہے جس کوعظم کہتے ہیں۔اس کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں:

## 🛈 عظم صادق 🕐 عظم كاذب 🕝 عظم اضا في

① عظم صادق: جب اعضاء کی ساخت میں طبعی طور پر بڑھاؤپیدا ہوتو اس کوعظم صادق کہتے ہیں۔ جیسے درزش اور محنت سے اعضائے جسم میں عظم واقع ہوجا تا ہے۔ اس کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ وہاں کے اعضاء میں ورزش اور محنت 'خشکی کے ساتھ طلب غذا بڑھ جاتی ہے جوخون سے حاصل کرتے ہیں جس سے ان میں طبعی نشو ونما ہوجاتی ہے اور یہی صالح چیز ہے۔ اس کومرض میں ثار نہیں کیا جاتا۔ یہ مفید صورت ہے۔

- 🕜 عظم كاذب: جبعضو كى ساخت ميں بلغم يا رطوبات جمع ہول مگر وہ اعضاء ميں جذب اور جز و بدن نه ہول ان سے مفر داعضاء (انهجه) بڑھ كرنرم يا ڈھيلے ہوجا كيں۔ ايسے بڑھاؤ زيادہ تر انهجہ الحاتی ميں ہوا كرتے ہيں۔ چونكہ يہ غیرطبعی بڑھاؤ ہوتا ہے۔اس ليے اس كوظم كاذب كہتے ہیں۔ جيسے جگر وطحال اور ول و پيپ كابڑھاؤ و قيمرہ وغيرہ۔
- **© عظم اضافی**: جب کسی عشو پر کسی غیر ماده کا بردهاؤ پیدا ہوجائے جیسے پر بی یاغیرانسجہ کا بردهاؤ۔ چونکد سے بردهاؤ غیرطبعی ہوتا ہے اس لیے اس کوعظم اضافی کہتے ہیں۔ جیسے دل گردوں اور پیٹ پر چر بی کا چڑھ جاناوغیر ہوفیر ہ۔

## انسجه میں تحلیل کے امراض

جسم میں انبچہ (مفرواعضاء) کے امراض کی تیسری صورت تخلیل ہے۔ حقیقت سے ہے کہ حرارت کی زیادتی ہے جسم میں تخلیل ہوتی ہے جس سے ضعف پیدا ہوجا تا ہے جس سے انبچہ میں کی واقع ہونا شروع ہوجاتی ہے جیسے موم بٹی کے جلنے کی حرارت ہے موم تخلیل ہوکر اس میں کی واقع ہوجاتی ہے باہر ف اگر دھوپ میں پڑی ہوتو اس میں تخلیل اور کی شروع ہوجاتی ہے۔ جس میں اس طرح کی تخلیل اور کی سے ضعف کی صورت پیدا ہو کرامراض وضعف قوت اور بڑھایا کے آٹار ظاہر ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔

ان حقائق سے ثابت ہوا کہ جب انسجہ (مفرداعضاء) میں تحریک یاتسکین یاتحلیل میں شدت پیدا ہوجائے۔ بیشدت کسی سیج (اعصابی وغدی اورعضلاتی) میں واقع ہوجائے۔ بس مرض وضعف قوت اور بڑھایا پیدا ہوتا لازی ہیں۔

## صحت کے کیمیاوی اثرات

آئ آپ کے سامنے ایک اور حقیقت بیان کرتا ہوں۔ یہ قدرت کا ایک قانون ہے اور صحت کا ایک راز ہے۔ قدرت کی اس حقیقت وقانون اور صحت کے راز کا نام ہے'' قوت شفا'' بیا کی اہم حقیقت ہے اور صحت کے لیے بے حد ضرور کی قانون ہے۔ افسوں ہے کہ فرگی طب اور سائنس اور بلکہ میڈیکل سائنس نے بھی اس کا کہیں ذکر تک نہیں کیا۔ بلکہ اس کا طریقہ علائ بالکل اس کے خلاف ہے۔ علاج بالمثل (ہوم پیتی ) بھی اس قانون سے ناواقف ہے۔ البتہ آپورویدک اور طب یونانی کے علاج جو قانون کی حیثیت رکھتے ہیں مگر اس کی تفصیل وتشر تے اور ترتیب ولازی حیثیت سے بھی بیان نہیں کیا گیا۔ حقیقت سے ہے کہ اس قانون کے بغیر بھی ''قوت شفا'' حاصل نہیں ہو کئی۔ عام طور پر دست شفا کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔

لیکن جب تک قوت شفا پر دمترس ند ہواس وقت تک دست شفا کی تو بی پیدائیس ہوسکتی۔ قانون شفا کے متعلق جانا چاہے کہ مرض بذات خود کوئی شخنیس ہے۔ صرف صحت ایک حقیقت ہے ادراس کے قائم ندر ہنے کا نام مرض ہے۔ بالکل ای طرح جیسے جموٹ اور برائی کوئی حقیقت نہیں ہیں بلکہ حقیقت بیل کوئی حقیقت میں صحت ایک ہیں بلکہ حقیقت بیل اور نیکی کا نام ہے۔ جہال بچائی اور نیکی کی فی ہوتی ہے وہاں پر جموٹ اور برائی کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ حقیقت میں صحت ایک قانون فطرت ہے جو قد رت کے ہتحت ممل کرتا ہے جس کی تعریف سیے کہ جب جسم انسان کے اعتصاء خاص طور پر مفر داعضاء انہ ہو نون اخلاط و کیفیات اور نفیاتی اثر ات (جذبات) اعتدال پر قائم رہیں اس کا نام صحت ہے۔ جب اعتصاء میں بگاڑ نون میں تغیر اور جذبات میں خرابی واقع ہو جاتی ہوتیات اور نفیاتی امرض رکھ دیا جاتا ہے۔

#### جاناحاہےکہ:

🛭 نفسیاتی بگاڑا میک وقتی اثر ہے جو جذبات کے اثرات سے بیدا ہوتا ہے اور منٹوں میں ختم ہوجا تا ہے ۔ بعض وقت گھنٹوں اور دنوں تک

- چلاجا تا ہے' شاذ ایسا ہوتا ہے کہ عمر مجرا یک ہی جذبہ قائم رہے۔ بہر حال ہرصورت میں اپنے اٹر ات خون میں جیموز تار ہتا ہے۔ یہاں نیہ بھی یا در کھیں کہ کسی جذبہ اورنفسیاتی اثر کا اظہار کسی نہ کسی عضو کے فعل میں کمی بیشی کے بیٹیرنہیں ہوسکتا۔
- اعضائے جہم کے افعال کی ترابی جو کیفیات کے تحت پیدا ہوتی ہے وہ قوری طور پر واقع ہو۔ وہ بھی دائی نہیں ہوتی ' بلکہ گھنٹوں اور دنوں تک محدود ہوتی ہے۔ پھر ترابی کے اثر کے مطابق جلد ختم ہو جاتی ہے البتہ یہ ترابی بھی خون میں اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ یہ دونوں ترابیاں مختلف میں کی بیشی کے اظہار کی وجہ سے ایک صورت معلوم ہوتی ہے۔ ان کوجہم کے مشینی اثر ات کہا جاتا ہے۔ جب تک بیقائم رہتی ہیں۔خون میں ان کا اثر شامل ہوتا رہتا ہے۔
- خون میں تغیر ایک دائی تبدیلی ہے جومشکل ہے پیدا ہوتی ہے اور دیر سے ختم ہوتی ہے۔ بیزیادہ تریادی اثرات سے پیدا ہوتی ہے۔
   جوکھانے پینے کی اشیاء کا نتیجہ ہے۔ البتہ اس میں اعضاء کے افعال اور نفسیاتی اثرات کے تحت کیفیات کے اثرات شامل ہوجاتے ہیں۔ ان کوجسم کے کیمیاوی اثرات کہا جاتا ہے۔ جانتا جا ہے کہ جسم میں یہی متنوں قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں:
- نفسیاتی ﴿ عضوی افعال ﴿ دموی تغیرات ۔ اوّل دونوں مشین اثرات ہیں۔ تیسرا کیمیاوی تغیر ہے۔ مشینی اثرات وَتَی طور پر پیدا ہوتے ہیں اورفوری طور پرختم ہوجاتے ہیں۔ کیمیاوی تغیرات مشکل سے پیدا ہوتے ہیں اور دیر کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں۔ ان کے اعتدال کا دوسرا نام صحت ہے اوراعتدال کے مجرو جانے کا نام مرض ہے۔
- م جاننا چاہے صحت کا قیام اس کیمیاوی ترتیب پر مخصر ہے جوخون میں قائم ہے۔ تمام اعضاء اس کے مطابق اپنے انعال انجام دیتے ہیں اور
  انسانی جذبات اس کے مطابق الجرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں زندگی وقوت اور عادات واخلاق خون کی تھے کیمیاوی ترتیب (مرکب) پر قائم
  ہیں۔ بس بہی صحت ہے اورخون کی ہیتے کی کیمیاوی ترتیب بگڑ جاتی ہے جو وہ لگا ڈنفسیاتی جذبات کے اثر ات ہوں یا اعضاء کے افعال کی میشی
  ہے ہو یا مادی تغیرات سے خون میں کیمیاوی تبدیلی پیدا ہوجائے۔ بہر حال خون کی ترکیب (مرکب) میں فرق پیدا ہوجاتا ہے۔ بس بہی مرض
  ہے۔ اس مرض ہے جسم میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہی اس کی علامات ہیں۔ پیطامات عضوی و کیفیاتی بھی ہوتی ہیں اور مادی ونفسیاتی بھی ہوتی
  ہیں۔ ان میں بعض شدید ہوتی ہیں اور لطیف معلوم ہوتی ہیں۔ مریض اکثر شدید علامات کی تکلیف کا اظہار کرتا ہے اور انہی کومرض کا نام دیتا ہے۔
  ہیں۔ ان میں بعض شدید ہوتی ہیں اور لطیف معلوم ہوتی ہیں۔ مریض اکثر شدید علامات کی تکلیف کا اظہار کرتا ہے اور انہی کومرض کا نام دیتا ہے۔

علاج کی صورت میں معالج بھی مریف کی تکلیف کے زیراٹر اور اپنی کامیابی کے چیش نظرانہی علامات کورفع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقرال تو وہ کا میاب نہیں ہوتا ہے۔اگر کسی حد تک کوئی علامت کم بھی ہوجائے یا تکلیف رک جائے تو تھوڑے عرصہ بعد پھر نمودار ہوجاتی ہے۔ بلکہ پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ لوٹ آتی ہے۔اس کی وجہ بیہ کے معالج ما ہیت مرض سے واقف نہیں ہے۔اور ندی صحت کے تھے قانون کا اس کوعلم ہے۔اس لیے اس کے پاس قوت شفاہ نہیں ہے ندوست شفاء رکھتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ صحت کمی علامت واثر و تکلیف کے دفع کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ صحت کی اس حالت کولوٹانے کا نام ہے جس سے خون کی سیح کیمیا وی ترکیب (مرکب) قائم ہوجائے بھی قوت شفاء ہے۔ جب قوت شفاء قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے نہ صرف اعضاء کے شینی افعال اور خون کی کیمیا وی ترکیب ورست ہوجاتی ہے بلکہ ماوی و کیفیاتی اور نفسیاتی علایات واثر ات اور تکالیف بھی دور ہوجاتی ہیں۔ بس اس کا نام صحت ہے۔

اب دیجمنا ہے ہے کہ کون سے طریق علاج میں صحت کو حاصل کرنے کے لیے قوت شفاء کو مذنظر رکھا گیا ہے۔ جہال تک فرنگی طب میڈیکل سائنس کا تعلق ہے دہ صرف ان علامات واثر ات اور تکالیف کودور کرنے کی کوشش کرتی ہے جو خلا ہراور باطن جسم میں اس کومعلوم ہوتی ہیں کیکن مجموع

طور پرخون کی کیمیاوی تر تیب اور افعال الاعضاء کو کلی طور پر مدنظر نہیں رکھا جاتا۔ زیادہ سے زیادہ ان کے زہروں کوخون کے اندر معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

جاننا جائے کہ جراثیم اوران کا زہرخون کے اجزاء نہیں اور نہ ہی حالت صحت میں خون میں پائے جاتے ہیں۔اگران کو باعث مرض قرار بھی وے دیا جائے اوران کو انٹی سپلک ( دافع زہر ) اوویات ہے بھی دور کر دیا جائے تو بھی خون کی وہ صحیح کیمیاوی ترتیب پیدائہیں ہو علق جس کا نام توت شفاء ہے۔اس کے بغیر صحت کا حصول ناممکن ہے۔

دوسراطرین علاج علاج بالشل (ہومیوپیتی) ہے اس میں سرے ہے مرض کا تصورہی نہیں ہے۔ اس کی ماہیت (پیتھالوجی) کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات بیہ کہ ان کے ہال صحت کا کوئی مقام ہی متعین نہیں کیا گیا تو پھر بھلاوہ خون کی صحح کیمیاوی ترکیب کو کیا ہجھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہال اعضاء کے افعال وغذائی خواص اور مادی اثرات ونفیاتی کیفیات کے جسم پر اور ان کے باہمی تعلقات پائے ہی نہیں جاتے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریض کی سمی علامت کور فع کرنے سے خون کے اندر صحح کیمیاوی ترتیب پیدا ہوسکتی ہے۔ نہیں ہر گرنہیں بلکہ ادو یات تو مادی کی بجائے روحانی خوراکول میں استعال کرائی جاتی ہیں۔ اس صورت میں مادی شے کے اضافہ کا سوال ہی پیدائمیں ہوسکتا۔ پھر خون میں تبدیلی کیسے پیدا ہوسکتی ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں قوت شفاء کا قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتی میں چند خون میں تبدیلی کیسے پیدا ہوسکتی ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں قوت شفاء کا قائم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتی میں چند شفاء کا کا دعویٰ ہے معنی ہے۔ زبانی زبانی کیور کمانڈ (توت مالا مات کور فع کرنے کے علاوہ کسی مزمن و پیچیدہ بلکہ حقیق طور پر کسی مرض کا بھینی اور بے خطا علی جنہیں ہے۔ زبانی زبانی کیور کمانڈ (توت شفاء) کا دعویٰ ہے معنی ہے۔

ایلی پیتی (فرقی طب) ادر ہومیو پیتی (علاج بالش) کے علاوہ اور بھی چند چھوٹے موٹے علاج ہیں جن میں سے بابو کیمک ہائیڈرو پیتی (پانی یا بھاپ سے علاج ) الیکٹرو پیتی (علاج ) کرومو پیتی (رگوں سے علاج ) فزید پیتی (مالش وامالہ سے علاج ) سائیکو پیتی (تجزیف ریافت اللہ علاج ) میں الیکٹرو پیتی (تجزیف سے علاج ) وغیرہ وغیرہ سب فرقیوں کی پیداوار ہیں۔ان سب میں قوت شفاء کا نام ہیں ہے۔اوّل تو ان کوطریق علاج کہنا ہی غلط ہے بلکہ طریق علاج کے نام کی درجہ نے نام علاج مہیں ہوسکتا۔ جیسے بعض لوگ فاقد کرنے کو علاج ہیں۔موسیقی کو علاج کرنے میں شامل کرتے ہیں۔ای طرح تعویز گنڈ ااور جھاڑ پھو یک کرنے میں شامل کرتے ہیں۔ای طرح تعویز گنڈ ااور جھاڑ پھو یک کوبھی علاج میں شامل کرلیا جمیا ہے۔

یہ بھی علاج کی شان کے منافی ہیں اور نہ ہی ان میں اصول صحت ہیں اور نہ بیقا نون فطرت کے مطابق ہیں۔ان میں قوت شفاء کا پایا جانا ناممکن ہے۔ہم نے قانون شفاء بیان کردیا ہے۔ ہر طریق علاج کواس کسوٹی پر پر کھا جاتا ہے۔اگر کوئی قوت شفاء کے اس قانون کے علاوہ کوئی اور قانون پیژر کرے جس میں قوت شفاء ہوتو ہم اس کوچیلنج کرتے ہیں۔

اب آپ سے سامنے دوعد دایسے طریق علاج پیش کرتا ہوں جن کی بنیاد ہی توت شفاء پر رکھی گئی ہے کوئی صاحب علم واہل فن یا سائنس دان مندر جدبالا قانون یا سائنس کے کسی قانون کے تحت ان کی اس قوت شفاء کی خوبی کوغلط ثابت نہیں کرسکتا۔ اور نہ ہی ہماری تحقیق قوت شفاء سے انکار کرسکتا ہے۔ میں چجزہ ہماری تحقیقات نظر میں مفر داعضاء کا ہے جس نے حق و باطل میں تمیز پیدا کر دی ہے۔

یہ دونوں طریق علاج جن کی بنیاد توت شفاء پر رکھی گئی ہے۔اصولی اور کھمل ہیں۔ پہلاطریق علاج طب قدیم کا ہے جس میں صحت کی بنیا داخلاط اور کیفیات کے اعتدال پر رکھی گئی ہے لینی جب تک ان کا اعتدال قائم نہیں رہتاصحت قائم نہیں رہ سکتی ۔اس کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں: ● ان میں کمی بیشی واقع ہوجائے۔ ● ان کے مزاج میں خرائی اور نقص رونما ہوجائے۔ ● ان کے اپنے مقام میں تبدیلی ہوجائے۔ یعنی خلط اپنے سیح مقام سے اخراج پانے کی بجائے دیگر مقام پر چلی جائے۔ یہی صحت کی بنیاد یا ماہیت مرض طب قدیم کا بنیاد کی قانون ہے۔ جو قانون فطرت کے تحت عمل کرتا ہے یعنی جب تک اخلاط (خون وبلغم اور صفراء وسودا) اور کیفیات (گرمی وسردی اور تری وخشکی) اعتدال پر ہیں۔ کوئی مرض پیدانہیں ہوسکتا اور اگر کوئی مرض ہوتو جسم میں ان کا اعتدال قائم کر دیا جائے قدم صف فر را دفع ہوجائے گا۔ یہی قوت شفاء ہے۔ وسرا طریقہ علاج ایو میدک کا ہے۔ اس میں صحت کی بنیا دبھی دوشوں (صالح اخلاط) اور پر کرین (کیفیات) پر رکھی گئی ہے۔ اس کا بھی صحت کی بنیا دبھی دوشوں (صالح اخلاط) اور پر کرین (کیفیات) پر رکھی گئی ہے۔ اس کا بھی صحت کے متعلق یہی قانون ہے کہ جب بیدوش اور پر کریتی اعتدال بگڑ جاتا ہے تو صحت کے متعلق یہی قانون ہے کہ جب بیدوش اور پر کریتی اعتدال کے ساتھ وقائم رہیں توصوت قائم رہتی ہے اور جب ان کا اعتدال بگڑ جاتا ہے تو اس صالت کا نام مرض قرار دیا جاتا ہے جس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں: ● ان میں کمی بیشی واقع ہو جائے۔ ● ان کے مزاج میں خرابی میں خرابی اور نقص واقع ہو جائے۔ ● ان کے مزاج میں خرابی میں خرابی اور نقص واقع ہو جائے۔ ● ان کے این کے مزاج میں خرابی میں تو بیا ہوجائے۔ ● ان کے این کے مزاج میں خرابی میں خوالے۔ ● ان کے مزاج میں خرابی میں خرابی میں خوالے۔

آ پورو پدک بین بھی یہی صحت کا بنیادی قانون ہے اور یہی ان کے ماہیت مرض کی بنیاد ہے۔ طب قدیم اور آ پورو بدک کے اخلاط اور دوشوں بین سرف انتافرق ہے کہ طب قدیم اخلاط کو چارتسلیم کرتی ہے اور آ پورو بدک دوشوں کو تین تسلیم کرتی ہے۔ جن کو وات (وابو سے ہمعنی جوا) پت (صفراء) کف (بلغم) کہتے ہیں۔ وہ خون کو بھی تسلیم کرتی ہے جس کورکت کہتے ہیں۔ لیکن اس کو دوش میں شامل نہیں کرتے البند خون کی مرتبیل کرتے البند خون کی میں دوشوں اور پر کرتی کو ضروری اور لازی بھتے ہیں۔ گویاعملا چاروں کو اکٹھائی شار کرتے ہیں۔ یہ کوئی فرق نہیں ہے۔ صرف خون کے کیمیا وی تغیر و تبدیلی کی صورتیں وہی چار ہیں جن پر صحت ہے۔ صرف خون کے کیمیا وی تغیر و تبدیلی کی صورتیں وہی چار ہیں جن پر صحت ہے۔ اس کیمیا وی تغیر و تبدیلی کی صورتیں وہی چار ہیں جن پر صحت ہی کیمیا وی تغیر و تبدیلی کی صورتیں وہی چار ہیں جن پر صحت ہی کیمیا وی تغیر و تبدیلی کی صورتیں وہی چار ہیں جن پر صحت

آ تربیس اس مسلم حقیقت کا اظہار ضروری ہے کے صحت کی حفاظت کے لیے جسم میں ایک توت ہوتی ہے جوان تمام الرّات کا مقابلہ کرتی ہے جوجہم کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ ان الرّات میں نفسیاتی و کیفیاتی اور مادی و جرافیمی الرّات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جب تک بیتوت قائم رہے صحت قائم رہتی ہے۔ جب بیتوت کر دور ہو جاتی ہے تو کوئی مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس قوت کا نام مدافعت ہے۔ جس کو ایلو پیتی میں ایموڈی بومیو پیتی میں وائٹل فورس آ پورو بیک میں من علم نفسیات میں نفس ناطقہ اور ادبی زندگی میں مائٹر کہتے ہیں۔ اس کا مقام بھی جسم میں خون ہی تاکو بھی روح کہا ہے۔ جو افلاط کے لطیف بخارات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہر جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ اس کو طبی روح کہا ہے۔ جو افلاط کے لطیف بخارات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہر جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ ماڈرن میڈ یکل سائنس نے تسلیم کیا ہے کہ خون میں سالڈ اینڈ کیکوکٹر (ٹھوس وسیال) مادوں کے علاوہ گیسیس (بخارات) بھی اس کے اجزاء ہیں جن میں آسیجن کا دریا در ہو گئر ہوں اور ہوں اور کے علاوہ گیسیس (بخارات) کہ کی اس کے اجزاء ہیں جن میں اس کے دریا میں ہوتا ہے۔ بہر حدوث کو ازن کا کی طبیعت کیس ہے؟'' بیا سے صحت کے تو ازن کا ہی ڈر کر ہوتا ہے جو کیمیاوی تناسب سے ہی فوت میں افون کے تحت بیتو میں صحت کو تو ازن کا ہی ڈر کر ہوتا ہے جو کیمیاوی تناسب سے ہی قوت عدافعت قائم رکھتی ہے۔ بس جس قانون کے تحت بیتو میں صحت کو قائم رکھتی ہے۔ بس جس قانون کے تحت بیتو میں صحت کو قائم رکھتی ہے۔ بس جس قانون کے تحت بیتو میں صحت کو قائم رکھتی ہے۔ بس جس قانون کے تحت بیتو میں صحت کو قائم رکھتی ہے۔ بس جس قانون اور اس کے دیگر اجزاء ہی جسم واعضاء خصوصاً مفرودا عضاء کی غذا ہے۔ بیا میں میں مواسلہ ہیں۔ بس جس قانون اور اس کے دیگر اجزاء ہی جسم واعضاء خصوصاً مفرودا عضاء کی غذا ہے۔ بس جس قانون کے تحت بیتو میں مواسلہ کو میں مواسلہ کی بین مواسلہ کی موردا عضاء کی غذا ہے۔ بس جس قانون کے تحت بیتو میں مواسلہ کے حصوصاً مفرودا عضاء کی غذا ہے۔ بسالہ کی موردا عضاء کی موردا ع

بس مفرداعضاء (انبی ٹشوز) کے افعال کے اعتدال ہی ہے توت شفاء کا قانون عمل میں رہ سکتا ہے۔ صرف طب قدیم اور آیو رو بدک ہی
ایسے طریق علاج ہیں جنہوں نے غذا کے ہضم سے لے کرا خلاط یا خون اور اس کے دیگر ابڑاء کے بننے تک پھران سے ہی مفر داعضاء مجسم
ہوتے ہیں۔ جن کو ماڈرن میڈیکل سامنس میں ٹشوز (انبجہ) کہتے ہیں اور بیٹشوز (انبجہ) جسم کے ابتدائی حیوانی ذرات سے تیار ہوتے ہیں
جن کو ظیات (سیز) کہتے ہیں جس کا واحد خلیہ (سیل) ہے۔ بس یا در کھیں کہ اس حیوانی ذرہ کا اعتدال عمل قانون شفاء کی اولین اکائی ہے۔

حاصل یہ ہوا کہ اخلاط اور خلیات دونوں کیمیاوی اور شینی طور پر زندگی اور صحت کوقائم رکھتے ہیں۔ صرف سی ایک علامت کور نع کر دینے ہے۔ مصصحت قائم نہیں رہ عمتی ہے۔ بلکہ قانون قوت شفاء پر پوری طرح عور حاصل کر لینے اور اس پر قابو یا لینے سے ہی شفاء کا ملہ بیدا ہوسکتی ہے۔

# بڑھایے کے تغیرات

بڑھا ہے کو جب تک پورے طور پر ذہن شین نہ کر لیا جائے اس وقت تک بدیات یقین کے ساتھ تبیل کہی جا سکتی کہ بڑھا پا قابل علاج ہے یانہیں۔ بڑھا پا تب پورے طور پر ذہن نشین ہوسکتا ہے جب اس کا پوری طرح اندرو ٹی اور بیرو ٹی طور پر تجزید کیا جائے۔ بہتجزید وہ تغیرات ہیں جو بڑھا ہے میں اندرو ٹی اور بیرو ٹی طور پر نظاہر ہوتے ہیں۔ انہی تغیرات سے ہم ان حقائق کو ذہن نشین کر سیس گے۔ جن سے بڑھا پا انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اوران کی وہ تمام صحت وقوت اور جو ق وجذبات کو نتم کر کے خود قابض ہوجا تا ہے۔

بڑھایے کے بیرونی تغیرات

اگرایک بوڑھ انسان کوغورے دیکھا جائے تو ظاہری طور پر قد وہت اور ہناوے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا البتہ اس کے سر، چرے اور جسم کے بال سفید ہوتے ہیں۔ چہرے اور جسم کے بال سفید ہوتے ہیں۔ چہرے اور جسم کے بال سفید ہوتے ہیں۔ چہرے اور جسم کے ساتھ سلامت روی پائی جاتی ہے۔ ہرقول وضل میں جوش وجذبات میں تیزی کے بجائے جسم میں مشکلات چینے پھرنے میں بوجھ اور دفت کے ساتھ سلامت روی پائی جاتی ہے۔ ہرقول وضل میں جوش وجذبات میں تیزی کے بجائے سلامت پندی نظر آتی ہے۔ غرض ایک ظاہری تغیر نظر آتا ہے۔ جونو جوان انسان میں بالکل نہیں پایا جاتا۔ اگریت نظر کی بوڑھ انسان میں ختم ہو جائے تو وہ بھی پہلے جیسا جوان بن جائے ۔ لیکن تقیقت سے ہے کہ بھی تغیر ہی مشکل نظر آتا ہے۔ اگر اس تغیر پر قابو پالیا جائے تو یقین برحا ہوتے ہیں یا جائے اس میں جو رہ خون میں بیدا ہوتے ہیں یا جہال تغیر کا اس وقت تک پورے طور پر اعضاء میں بیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان جسم اور خون کا بنا ہوا ہے اور انہی میں روح ہوتی ہو اور باتی میں روح ہوتی ہونا ہونے ہیں۔ الفاظ میں وہ تغیرات بیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان جسم اور خون کا بنا ہوا ہے اور انہی میں روح ہوتی ہونا ہونے ہیں۔ کیونکہ انسان جسم اور خون کا بنا ہوا ہوا وہ انہی میں روح ہوتی ہونا ہونا ہونا ہونے ہیں۔ اندر ونی تغیرات ایک ہیں۔ اندر ونی تغیرات اس ایک اندر ونی تغیرات اس بیدا ہوتے ہیں۔ اس کیونکہ انسان جسم اور خون کا بنا ہوا ہوا وہ انہی میں روح ہوتی ہیں۔ جذبات بیدا ہوتے ہیں۔ اندر ونی تغیرات اس دونی تغیرات اس کی در سے الفاظ میں وہ تغیرات اندر ونی تغیرات اس کی در سے الفاظ میں اور خون کا بنا ہوا ہو اور انہی میں روح ہوتی ہوتے ہیں۔

## برمایے کے اندرونی تغیرات

یادر کھیں کہ جب خون غدد میں واقل ہوتا ہے تو وہ و لیے ہی وہاں سے ترشح نہیں یا تا بلکہ وہاں پرخون میں تین کیمیاوی تبدیلیاں پیداہوتی ہیں:

🛈 خون میں حرارت سے پختگی بیدا ہوتی ہے۔

🕑 خون میں صفائی ہوتی ہے جس خون میں پختگی بیدائمیں ہوتی وہ وہاں ہے والیس خون میں شریک ہوجا تا ہے۔

جوخون پخت ہوجا تاہے وہ جسم میں ترقیح یا تاہے۔

بالكل وبی عمل جو مجر اور گرد سے انجام دیتے ہیں اور بیفد دبھی ان کے ماتحت ہیں۔ اس لیے ان کے مطابق اور ان کے ساتھ ساتھ ہی اپ اعمال انجام دیتے ہیں۔ ان میں فرق بیہ ہے کہ جس جس مقام اور جس جس عمل کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے جسے مبگر اپنی رطوبات میں صفراء بنا کر خارج کرتا ہے اور گردے بیٹ اب پیدا کر کے خارج کرتے ہیں بہی صور تیس بانقر اس وغدد اُمعاء اور دیگر تمام جسم کے غدوانجام دیتے ہیں۔

جسم پر رطوبت ترشح ہوجانے کے بعد جوجذب ہوکر ہے جاتی ہے دہ دہاں سے غدد ہی کے ذریعے جذب ہوکر عروق جاذ ہے ذریعے دل میں پینچ کرخون میں ل جاتی ہے۔ یہاں پر بھی غدد جاذبہ میں کیمیاوی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں :

- 🛈 رطوبت میں خمیر پیداہوتا ہے اوروہ رطوبت جو کیمیاوی طور کھار (الکلی ) ہوتی ہے تیز اب یاتر شی (ایسڈیٹی ) میں تبدیل ہو جاتی ہے۔
  - 🕑 جس رطوبت يس ترشى پيدائيس موتى وه و مال قائم رئتى ہے اور و مال پرائشى موتى جاتى ہے۔
- ﴿ جورطوبت رشی میں تبدیل ہوجاتی ہے وہ کیمیادی طور پر عروق جاذبہ میں چلی جاتی ہے پھریجی برشی جب جا کرخون میں شریک ہوتی ہے۔ وہ کے تو ول کے فعل میں افتباض پیدا کر کے اس کو تیز کر دیتی ہے۔ اس سے خون میں گاڑھا پن پیدا ہوجا تا ہے۔ اس سے دل کے انتہاض کے ساتھ تمام جسم کے عضلات میں افتباض پیدا ہوجا تا ہے۔

ای عمل سے معدہ کے عضلات کی رطوبات جذب ہوکر وہاں ہے اعصاب میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے۔ جس سے بھوک گئی ہے۔ عضلات کے اس انقباض سے منصرف معدہ کے عضلات میں تیزی آتی ہے بلکہ تمام جسم کے عضلات متاثر ہوتے ہیں۔ بید دران خون کا کیمیاوی عمل ہے۔

جوانی وصحت اور طاقت کی صورت میں دل بہت تیزی ہے خون چینگا ہے، جگر، گرد ہے اور دیگر غدد اپنی قوت ہے وہاں پر پختگی پیدا کرت اور خارج کرتے ہیں۔ یہاں بیام بھی ذہن نشین کرلیس کہ جورطوبات اخراج پاتی ہیں وہ اس وقت تک اخراج نہیں یا تیں جب تک اعصاب میں میزی اور طلب پیدا نہ ہو۔ ای طرح غدد جاذب بہت اچھی طرح رطوبات کو جذب کر کے دل وخون میں شامل کردیتے ہیں۔ یہ بھی ذبن نشین کرلیں کہ غدد جاذبہ یالکل وہی کا م کرتے ہیں جو طحال کرتی ہے بلکہ اس کے مطابق کرتے ہیں۔ فرق صرف مقام اور کا م کا ہے جیسے کہ غدد کے بیان میں لکھا جاچکا ہے۔

جب تک پیسلسلہ قائم رہتا ہے اس وقت تک جوانی وصحت اور قوت قائم رہتی ہے۔ اس کے ساتھ بی اعضائے رئیسہ وشریفہ اور خادمہ اپنی پوری قوت سے کام کرتے ہیں لیکن جب شینی یا کیمیاوی طور پر کسی مقام اور عمل ہیں نقص پیدا ہوجاتا ہے تو وہاں پرخرائی اور مرض پیدا ہوجاتا ہے۔ جس ہے جسم میں سوزش وسکون اور ضعف پیدا ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ یہ ہیں جسم انسان کے اندرونی تغیرات بس بہیں ہے بڑھا پ ہے اور اس کے اثر اے اور علامات فلا ہر ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔

# مشين ميں تحريك

برقتم کی مشہن چینے اور چلانے میں کئی قتم کی ترکیک لازی امر ہے۔ میشینیں ہاتھ سے چلنے والی ہوں جیسے چکی و چرند یا تھوزے گدستے اور نیل اونٹ سے چلنے والی ہوں۔ جیسے تا تھے رہڑئے خراس اور گڈے یا تیل اور پٹرول ٹیس وبکل سے چلنے والی مثین وریل گاڑیاں اور کاریں وہوائی جہاز وغیر و کے کیے محرک لازمی بین ان کے بغیر کوئی بھی مشین خود بخو ونہیں پل سکتی البنتہ ان مشینوں کے چلنے سے بعض خود کارنظام کا مرکز سے جہاز وغیر و کے کیے محرک لازمی بین ان کے بغیر کوئی بھی مشین خود بخو ونہیں پل سکتی البنتہ ان میں روشنی کی جاتی ہے بعض اوقات اس بجل سے ان میں روشنی کی جاتی ہے بعض اوقات اس بجل سے ان

گاڑیاں اور موٹر کاریں چلائی جاتی ہیں۔

یہ سلم حقیقت ہے کہ ہر شین کے لیے ایک محرک کی ضرورت یقیباً لازمی ہے۔ اگر کسی مشین کی حرکت ہے بکلی یا گیس پیدا کی جائے تو اس سے بھی خود کا دخر یک کا کام لیا جاتا ہے۔ بعض مشینوں میں گئی گئی خود کار آ لے لگے ہوتے ہیں جو مشینوں کے اندر ضرورت کے مطابق اپنے وقت پر کام کرتے ہیں۔ اگران میں نقص پیدا ہوجائے تو مشین خراب ہوجاتی ہے اور رک جاتی ہے۔ گویا کسی مشین کے لیے محرک کا ہونا قانون فطرت

# انسانی مشین میں تحریک

مشین چلانے بین کمی محرک کی طرح انسانی مشین کے لیے بھی لاز ما ایک مؤٹر محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیراس محرک کے نہ تو انسان کی شین کی ابتداء ہوتی ہے اور نہ بی انسانی مشین کا تسلسل جاری رہتا ہے۔ اگراس محرک کے شل اور اٹر بیس کی بیٹی اور تو ٹر بچوڑ واقع ہوجائے تو اس کا نام حالت کو انسانی مشین کی خرابی کہتے ہیں۔ جس کا نام مرض اور بیاری ہے اور اس کے ممل واثر بیس ستی وضعف اور بگاڑ پیدا ہوجائے تو اس کا نام بر حالیا ہے۔ عمل اور اٹر بیس کی بیٹی اور تو ٹر بچوڑ تو درست کی جاسکتی ہے لیکن جب عمل واثر کی بید ائٹ بیس ستی وضعف اور بگاڑ واقع ہوجائے تو اس کا نام درست کر ناانتہائی مشکل بلکہ آج تک ناممکن ہے کی بینکہ ان کی درتی کے لیے لازی امر ہے کہ جو برزہ گھس گیا ہے اس کو نیالگایا جائے یا اس تو کس لا پر را دیلڈ) کیا جائے۔ دونوں صور تیس کی تو جاسکتی ہیں گر دونوں صور تیس انتہائی مشکل ہیں۔ آج تک بیدونوں کو ششیس کی گئی ہیں لیکن بھنی کا میا بی نہیں ہوئی بلکہ بعض حالتوں ہیں نقصان زیادہ ہوا ہے۔

جہاں تک نے اعضاء کے بدلنے کا تعلق ہے اس کے لئے بھی دوصور تیں ہیں اوّل جہم میں ایسے پیوند لگائے جا کیں جن سے جوانی کی قوت پھرلوٹ آئے اور انسان کے ست وضعیف اور بگڑے ہوئے پرزے (اعضاء) پھر درست ہو کرنے ہوجا کیں اور جوانوں کے اعضاء کی طرح اپنا کا م شروع کردیں۔

بیوندگی صورت بیس زیادہ تر انسان بیس جوان انسان یا بندراور دیگر حیوانات کے اعضاء کے بیوندلگائے گئے اور یہ بیوندزیادہ ترخصیوں اور دیگر جنسی اعضاء کے لگائے گئے۔اس بیس قتی طور پر چندونوں کے لیے کامیا لی تو ہوئی گرکھمل طور پر کامیا لی نہیں ہوئی ہے۔اس طرح اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ بوڑھوں بیس جوان انسانوں یا بندروں اور دیگر حیوانوں کے اعضاء کھمل طور پر لگادیئے جائیں۔

ایسے بہت سے تجربات کیے گئے۔ گر کھمل اور پیھنی کامیا ٹی نہیں ہوئی البتہ بعض اعضاء جونبدیل کیے گئے چندروز کام کرنے کے بعد ختم ہو گئے اور بعض چند ماہ تک کام دینتے رہے۔ لیکن جسم کاساتھ صند سے اور موت کا باعث بن گئے۔

پی تصورتو میچی ہے کہ زندگی کے لیے دیگر اعضاء کی نسبت دل کا مضبوط ہونا لازمی امر ہے۔ اگر انسان میں ضرورت کے مطابق دل بدل دیج جائیں تو یقینا انسان اگر ہمیشہ کے لیے ہیں تو دوجار سال تو ضرور زندہ دہ سکتا ہے کیونکہ دل جسم انسان میں ایسامرکزی عضو ہے جہند سرف اپنی کثرت کارکی وجہنے کمزور ہوجا تا ہے بلکہ جسم کے اندرونی اور بیرونی احساسات وادرا کات اور جذبات سے ہرگھڑی متاثر ہوتار بتا ہے۔ تب یل کشرت کارکی وجہنے کمزور معبوط تو ضرور تلاش کیا جاتا ہے۔ گرنظر پیمفر داعضاء کے تحت صرف دل کا مصبوط ہوتا تی کافی تبیں ہے بلکہ اس پر جو کرنے در ہوگا تو بھی دل کمزور ہوگا تو بھی دل کمزور ہوگا تو بھی دل کمزور ہوگا اور بھی دل کمزور ہوگا اور بھی دل کمزور ہوگا تو بھی دل کمزور ہوگا اور بھی دل کمزور ہوگا اور پوری طرح کا منہیں کرے گا۔

یہ بات یا در کھنی چاہے کہ اعصاب جسم میں نہ صرف احساس کا کام کرتے ہیں بلکہ جسم میں بڑ کا کام بھی دیتے ہیں۔ای طرح جسم میں غدد غذا کے ساتھ حرارت بھی پہنچاتے ہیں۔اس لیے کم ل دل کامضوط ہونا ضروری ہے۔

# تحريك زندگي

انسانی زندگی کی ابتداء نطفہ ہے ہوتی ہے جس میں زندہ کرم ہوتے ہیں۔ جن کو کرم نمی کہتے ہیں۔ وہ عورت کے جنسی عضو میں داخل ہو کر وہاں گردش کرتا ہے۔ جلد یا بدیراس کا ملاپ عورت کی جنسی رطوبت ہے ہوتا ہے جس میں نضے نضے بیضے ہوتے ہیں جن کو بیضدانتی کہتے ہیں۔ جب کرم نمی کا ملاپ بیضدانتی ہے ہوتا ہے تو کرم کا سربیضدانتی میں داخل ہوجاتا ہے۔ اس طرح وہ زندگی کی اولین تحریک کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیضدائتی میں نشو و نمااور ارتقاء شروع ہوجاتا ہے۔

تفتيم خخم انسان

مرداورعورت کے اجزائے تناملی یعنی تم انسان (کرم منی) اورعورت کا انڈ ابیف انگی صرف ایک ایک بیل یا ظلیہ کے بنہ ہوت ہیں۔
چونکہ ہر بنا تات یا سوانات کا جسم پہلے ایک فر رہ یا ظلیہ سے بنا شروع ہوتا ہے۔ اس لیے انسان بھی ایک بی ظلیہ سے بیدا ہوتا ہے۔ جب نوغہ تر ار پا
جا تا ہے یا حمل ظہر جا تا ہے تو اس میں ساتھ بی گئ تبدیلیاں ہوتا شروع ہوجاتی ہیں۔ پہلے غلاف کے اندر بی احداس کی زردی و وصول میں سیم ہوجاتی ہے جس کے باہم طفے سے ایک داند دارخ شرشنگی دانہ شہتوت کے من جا تا ہے۔ پہر
موفۃ رفۃ رفۃ یہ خوشہ پھولنا شروع ہوجاتا ہے۔ پھر ظف بین کر ذیل کے تین طبقات میں سیم ہوجاتا ہے۔ پہلاطبقہ بیرونی ، دومراطبقہ درمیانی اور تیسراطبقہ اندرونی کہلاتا ہے۔ یوں ان تیون طبقوں میں انسانی جسم تقسیم ہوجاتا ہے۔

- بیرونی طبقہ نے زیادہ تر د ماغ 'حرام مغز' جلد' اعصابی جعلیٰ آلات نواس خمہ ادر تمام جسم کے اعصاب بنتے ہیں۔
- ورمیانی طبقہ ہے گروے وجگراورلبلیہ وو یگرغدو وغیرہ اور تمام جسم کے عشائے بخاطی اور جلد کا پچھ حصہ وغیرہ بنآ ہے۔
- 🛭 اندرونی طبقہ سے عصلات اور عروق اور سماتھ ہی ساتھ الحاقی مادہ اور اس سے مڈیاں وکریاں اور بال وٹاخن وغیرہ بنتے ہیں۔

اس طرح حلقہ (جو مک) جنین بن جاتا ہے اور کمل بچہ بن کر مال کے بیٹ سے اخراج پاتا ہے۔ جوا کثر نو ماہ بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نسان کے جسم کی ابتداالحاتی مادہ سے ہوتی ہے۔ پھروہ ترتی کر کے عضلاتی واعصا بی اورغدی مادوں میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

### زندگی کی ابتداء

مفرداعضاء کا ہر فررہ اپنے اندرزندگی اور زندگی کے تمام لواز مات دکھتا ہے اس کو خلید کا کیسہ کہتے ہیں۔ ان خلیات کے جموعہ کا نام کئے ہے۔

یہ مفرداعضاء کی ابتداء ہے۔ گویا ہر مفردعضوا پنے اندر لا کھوں اور کروڑ دن زندہ فررات دکھتا ہے جن میں تغذیہ وتصفیہ اور سنیم و تنبیہ کی تمام تو تمیں

یائی جاتی ہیں۔ لیکن ان سب کی پیدائش اس کرم منی ہے ہوتی ہے جومرد کے مادہ منوبیش پیدا ہوکر جسم ہے جدا ایک زندہ فردہ اور کیسہ بن جا تا ہے۔

گویا کرم منی ایک اولین فردہ ہے جس میں زندگی اور زندگی کے تمام لواز مات ہیں جوانسان کے جسم ہے جدا ہوکر تیار ہوتا ہے اور تخ کی حیثیت سے آئندہ انسانی زندگی کی ابتداء کرتا ہے۔ اس طرح مورت کے مادہ منوبیہ سی ایک فردہ یا کیسہ تیار ہوکر جدا زندگی کا حامل ہوتا ہے اور اپنے اندر خم
کی حیثیت رکھتا ہے مگر دونوں جدا بدا ہے معنی ہوکر رہ جاتے ہیں کیونکہ کرم منی کا کام تح کیک ویٹا اور بیضہ انٹی کا کام تح کیک حاصل کرنا ہے یا

دوسرےالفاظ میں کرم ٹی کواپی نشو وار تقاء کے لیےغذا کی ضرورت ہےاور بیضہانگی کا کام غذامہیا ءکرتا ہےاور دونوں کےملاپ سےانسان بیدا ہوتا نے نہ

سیسوال قابل ذکرہے کہ کیا کرم نی بیل پوری قابلیت ہے کہ وہ خودغذااور ضروریات ذندگی عاصل کر کے بغیر بیضدانتی کے کمل انسان بن سکتا ہے۔ یہ بیندانتی بیس یہ پوری قابلیت ہے کہ وہ تحریک عاصل کرنے کے بعد بذات خود کھلی انسان بن سکتا ہے۔ یہ حقیقت ابھی تحقیق طلب ہے البت آ وم کی بیدائش اور عینی علیناتا کی پیدائش سے ثابت ہوتا ہے کہ وونوں کرم اور بیضدائتی مناسب ما حول اور مناسب تحریک ہے کہ ممل انسان بن شختے ہیں۔ بہر حال یہ حقیقت یقی ہے کہ زندگی کے لیے کسی تحریک کی ضرورت لازی ہے۔ اور بہی صفت کرم نبی بیس ہے کہ وہ باعث تحریک ہے یا خود ہی کھل انسان بن جاتا ہے۔ جرائ تک بچر کی ملکیت کا سوال ہے تو پت چاہے کہ اس کا باپ اس کا بالک ہے تو اہمیت کرم نبی کو گھی ہے اور جہاں نکس درا شد کا تعالی ہے تو بھی تھی بھی ہے۔ وہ وہ اس بوجاتی ہے۔ نکس درا شد کا تعالی ہے تو بھی تھی ایمیت حاصل ہوجاتی ہے۔ نکس درا شد کا تعالی ہے کہ کرم نمی کا بیضدائی میں داخل ہو کرا سے بار آ ور کرنا بیصاف فلام کرتا ہے کہ مرد کے مادہ تو لید میں توت عاقدہ اور عرب کے دورے کہ تو کہ ہے۔ مقام خور ہے کہ تد یم اطباعے بونان کا بیمشہور و معتبر قول کس قدر صحیح ہے کہ آج صد بوں کی علمی تحقیقات کے بعد بھی اس پر مبر تصد بی شربے ۔ مقام خور ہے کہ قد یم اطباعے بونان کا بیمشہور و معتبر قول کس قدر صحیح ہے کہ آج صد بوں کی علمی تحقیقات کے بعد بھی اس پر مبر تصد بی شربے ۔ مقام خور ہے کہ قد یم اطباعے بونان کا بیمشہور و معتبر قول کس قدر صحیح ہے کہ آج صد بوں کی علمی تحقیقات کے بعد بھی اس پر مبر تصد بی شربے ۔ مقام خور ہے کہ قد یم اطباعے بونان کا بیمشہور و معتبر قول کس قدر می کے کہ آج صد بوں کی علمی

ان حقائق سے ٹابت ہے کہ کرم نمی انسانی زندگی کے لیے اولین محرک ہے اوراس کا تجویہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایساذرہ ہے جس میں زندگی کے ساتھ روح وحرارت اور رطوبت بھی ہے اورای کی روح بی بیضہ انٹی میں باعث تحریکر کے ساتھ روح وحرارت اور رطوبت تو ہے گر کرک روح نہیں ہے جو کرم منی سے اثر انداز ہوتی ہے اور انسان اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔

انسانی زندگی کا اوئین محرک کرم منی ہے اور جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے تواس کے جسم کی شین با قاعدہ کا مکرتی ہے جس کے ساتھ غذا ہوئی ہوتی ہے خون دودھ پانی اور دیگر مزطو است پیتا ہے رطوبات اور اور اردات کا اخراج ہوتا ہے انسان بھین سے جوانی اور بھر مزط ہوتا ہے کہ اس مشین کو چلانے کے لیے ضرور کھر محرکات کا م کرتے ہیں۔ جن سے ندھر ف جسم انسانی کی مشین بات ہوتا ہے بلداس کی مشین ہوجاتے ہیں تو انسان ندھر ف بیار کر وراور بوڑھا ہوجاتا ہے بلداس کی مشین ہوجاتے ہیں تو انسان ندھر ف بیار کر وراور بوڑھا ہوجاتا ہے بلداس کی نزرگ بھی جلدختم ہوجاتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیر محرکات کیا ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ بیر محرکات کیا ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ بیر محرکات کیا ہیں جو انسانی مشین کی خود کار صورت سے پیدا ہوتا ہے ہیں اور پھر بھی کیسیاوی محرکات انسانی مشین کو چلاتے ہیں۔ جہاں تک انسانی مشین کا تعلق ہا ہی ہو معلوم ہوتا ہے کہ بیر تورل ، اعضاء مرف تین نظراً تے ہیں۔ جن کو ہم اعضائے رئیسہ کتے ہیں جو دل ، دباغ اور جگر کے نام ہے مشہور ہیں۔ فاہر ہوتو معلوم ہوتا ہے کہ بیتن و دل ، اعضاء مرف تین نظراً تے ہیں۔ جن کو ہم اعضائے رئیسہ کتے ہیں جو دل ، دباغ اور جگر کی نام ہے مشہور ہیں۔ فاہر ہوتو معلوم ہوتا ہے کہ بیتن و دل ، اعضاء مرف تین نظراً تے ہیں۔ جن کو ہم اعضائے رئیسہ کتے ہیں جو دل ، دباغ اور جگر کون ہی چندا ہے این ہی باور اگر خون ہیں ہی اور اگر خون ہیں جا دل این اور جگر کون ہی جندا ہے ایک ہوجائے تیں ہو جائے تو اس کی حرکت ہیں کی آ جاتی ہیں؟ اعضائے رئیسہ کے کرکات کی ہورک تک ہیں اور اگر خون ہیں تیار ہوکر ان کوئل ہی درکھتے ہیں۔ اب موالی پیدا ہوتا ہے کہ بیکر کات کی ہیں اور اگر خون ہیں تیار ہوکر ان کوئل ہی درکھتے ہیں۔ اب موالی پیدا ہوتا ہے کہ بیکر کات کی ہوگر کات کیا ہوں

محركات جسمانسان

ول عضلاتی عضو ہے۔عضلات مفرداعضاء میں شریک ہیں جن کی تربیت زندہ انسچہ (ٹشوز) سے ہوتی ہے جس کا ہر ذرہ زندہ اور حیوانی

خصوصیات کا حامل ہے۔ گویا دل کا ایک ایک ذرہ زندگی اور حرکت میں ہے۔ اس لیے دل میں فطری طور پر حرکت پائی جاتی ہے۔ دوسرے دل کو حرکت میں رکھتے ہے۔ چوشے حرکت میں رکھتے ہے۔ پوشے کے لیے خون بھی ایک ایم کر دارادا کرتا ہے۔ تیسر سنیم (آکسیجن) بھی اپنی تحرکی ہے دل کو حرکت میں رکھتی ہے۔ چوشے نفسیاتی طور پر دل کا تعلق دونتم کے جذبات کے ساتھ ہے۔ اوّل خوثی دوم غم۔ انسانی زندگی میں انہی دونوں جذبات کی کثرت ہے بعنی انسان کسی شفیر تعمول سے خوش ہوتا ہے اور کھنے ہے اس کو تم ہوتا ہے اور جذبات ہمیشہ غیر شعوری طور پر دونما ہوتے ہیں۔ بیدونوں جذب شفی دل کو خاص طور پر حرکت دینے کا سبب بنتی ہیں۔

چونکہ دل جسم انسان میں آیہ۔ اہم عضو ہے اور اس کے حرکت میں رہنے ہے ہی انسانی جسم کی زندگی قائم ہے۔ اس لیے دل کوحرکت میں ، رکھنے کے لیے بیرسب صورتیں اختیار کی گئی ہیں۔ان صورتوں کے علاوہ وہ کیمیاوی رطوبات ہیں جوجسم میں بعض غدد کے کیمیاوی اعمال ہے تیار ہوکر دل کوتح کیک اور تقویت ویتی ہیں۔

کیں حقیقت بیہ کہ اگر میہ کیمیادی رطوبات اپناتمل کم کردیں تو ندصرف دل کی حرکات میں کمی آجاتی ہے بلکہ وہ کمزور بھی ہوجاتا ہے ۔ یہ کیمیادی رطوبت اس موادے تیار ہوتی ہے جورطوبت خون سے ترشح اور جذب ہونے کے بعد باقی بچتی ہے۔ پھر غدد جاذبہ سے جذب ہوکر دہاں ان میں ایک خاص قتم کا خمیر تیار ہوتا ہے۔ پھر یمی خمیر شدہ رطوبت عروق جاذبہ کے ذریعے دل میں گر کر اس کے خون میں شامل ہوتی ہے جس سے خاص طور پر دل میں حرکت اور تقویت پیدا ہوتی ہے۔ بار بار کے تج بات سے ثابت ہوا ہے کہ اس رطوبت کی پیدائش میں کی واقع ہوجائے تو خاص طور پر دل میں حرکات اور طاقت میں کمی آجاتی ہے بلکہ بڑھا پاشروع ہوجاتا ہے۔ اس لیے اس کیمیاوی رطوبت کا جوانی کے ساتھ بہت ۔ ۱۹ منصرف دل کی حرکات اور طاقت میں کمی آجاتی ہے بلکہ بڑھا پاشروع ہوجاتا ہے۔ اس لیے اس کیمیاوی رطوبت کا جوانی کے ساتھ بہت ۔ ۱۹ وراس کا اثر کس طرح ہوتا ہے اس کے متعلق آج سک کی معلومات درج ہیں۔ چونکہ بیرطوبات غدد جاذبہ میں تیار ہوتی جیں جن کا مرکز طحال ہے اس لیے پہلے ان کا ذکر ضروری معلوم ہوتا ہے۔

#### غددجاذب

جہم ہیں جورطوبات پڑی رہتی ہیں ان کوجذب کرنے کے لیے خاص قسم کی گلٹیاں یہ افعال انجام دیتی ہیں جن کو غدد جاذبہ السفے نک گلینڈ)

کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی بڑی گلٹیاں ہیں جوعروق جاذبہ اورع وق کیلوسہ کی راہ میں سرے پاؤں تک پائی جاتی ہیں۔ یہ چپٹی بیننوی یا گول ہوتی ہیں۔ ان کی رنگت کا شخیہ براک گلٹی کے اندر بے شار خانے ہوتے ہیں اور جب کر لیتے ہیں۔ عروق جاذبہ کننے مقامات پر ان غدد جاذبہ کے درمیان ہے گزرتی ہے۔ ہرایک گلٹی کے اندر بے شار خانے ہوتے ہیں اور جب عروق جاذبہ ان غدد کے اندر داخل ہوتی ہیں تو وہ بہت باریک شاخوں میں منظم ہوجاتی ہیں جن کوعروق داخلہ کہتے ہیں اور چر وہ بارئیک عروق جاذبہ کی تمام مرایک شاخوں میں منظم ہوجاتی ہیں۔ ہیں کوعروق داخلہ کہتے ہیں اور چر وہ بارئیک باریک شاخوں میں منظم ہوجاتی ہیں جن کوعروق داخلہ کہتے ہیں اور چر وہ بارئیک باریک شاخوں میں منظم ہوجاتی ہیں۔ ہیں کوعروق دان غدد یا گلٹیوں باریک شاخوں میں باہم مل کر ایک ہیں۔ ہیں عروق جاذبہ کی تمام رایک کر ہوجاتی ہیں۔ ہی کہ جاتا ہے اور خون میں داخل ہیں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں۔ ہیں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں۔ ہی ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں۔ ہی ہوجاتی ہیں ہونے دیا ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہیں ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہیں ہوجاتے ہیں ہوجاتی ہیں۔ ہی ہوجاتے ہیں اورخون میں داخل نہیں ہوجاتے ہیں ہی کو عام طور پر بدکہا جاتا ہے تھی ہیں کئی ران کے غدد جاذبہ ہوجاتے ہیں جس کو عام طور پر بدکہا جاتا ہے تھی ہیں کئی ران کے خدد جاذبہ ہوجاتے ہیں جس کو عام طور پر بدکہا جاتا ہے ہیں کہ کو عام طور پر بدکہا جاتا ہے۔

ا نہی غدد جاذبہ میں ہی دانہائے کمف (کمفوسائٹ) بنتے ہیں۔جودرحقیقت سفید دانہائے خون (لیوکوسائٹ) ہوتے ہیں جن عروق میں بیغل انجام پا تا ہے انہیں عروق جاذبہ کہتے ہیں لہٰ ان کاذکر بھی ضروری ہے۔

#### عروق جاذبه

انہیں عروق مصاصد (ایب سار بیش )اور انگریزی میں لیفے نکس کتے ہیں۔ یہ اس آبی رطوبت (لمف رطوبت طلبہ) کوجذب کر کے خون میں شامل کر دیتے ہیں۔ جوجسمانی سافتوں پرخون سے ترشح پاتی ہے جہاں بدرطوبت ترشح پاتی ہے۔ وہاں پہلے بال سے باریک عروق جاذبہ بنتی ہیں جن کوعر بی بین 'مرابعی' اور انگریزی میں' لیفے تک کمپلر یو' کہتے ہیں۔ پھران سے رفتہ رفتہ ذرا ہز سے عروق یا نالیاں بن جاتی ہیں۔ جنہیں طب میں رواضع وسواتی اور جداول کہتے ہیں۔ اس قتم کی سب سے بڑی نالی کوطب میں بحری صدر اور انگریزی میں تھوریک ذکت کہتے ہیں۔ عروق جاذبہ کی ساخت بھی مثل وریدوں کے ہوتی ہے اور دریدوں کی طرح ان میں بھی کواڑ ہوتے ہیں بلکہ کواڑ وں کی کشرت کی وجہ ان

## رطوبات جاذبها دررطوبت مترشح

یہ بتایا جاچکا ہے کہ خون جب دورہ کرتا ہوا عروق شعریہ میں پہنچتا ہے تو آب خون (پلاز مہ) ان عروق سے تراوش پا کراعضاء کی ساختوں
(شوز) میں بھر جاتا ہے اورانہیں سیراب و پرورش کرتا ہے۔ پھران کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس کورطوبت طلیہ (شبنم) کہتے ہیں۔ یہ خون سے متر شح رطوبت (سیریشن) ہے جورطوبت پرورش سے نے جاتی ہے وہ انہی عروق جاذبہ سے جذب ہو کر غدد میں جمع ہوتی ہے جہاں پر اس میں خمیر سے ایک تغیر بیدا ہوتا ہے۔ پھر پیخیر شدہ یا متغیر رطوبت واپس خون میں چلی جاتی ہو جات ہوتی جاتی کو جذب کرتے ہیں۔ اس کو رطوبت جاذبہ اور اگریزی میں کمف کہتے ہیں۔

### فرنگی طب کی غلط نبی

فرگی طب نے رطوبت مرشے اور رطوبت جاذبہ کو ایک ہی ہتم کی رطوبت قرار دیا ہے۔ بیان کی غلاقہی ہے۔ جانا چا ہے کہ رطوبت مرشح کی سطوبت مل کے جونون ہے۔ گویا بیا کی ہتم کی سکریشن اس رطوبت کا نام ہے جوخون ہے آوٹی پاتی ہے۔ جے طب میں رطوبت طلبہ کہتے ہیں۔ جوشینم کی صورت میں ہوتی ہے۔ گویا بیا کہ ہتم کی سکریشن ہے۔ اس میں خون کے تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اہذا اس کو بلاز مدکہ ہتا ہے ہے۔ اس کو (رطوبت جاذب) کہنا درست نہیں ہے۔ لمف ایک ہم کی ایر اور جو باتی نے گیا ہے وہ صرف پائی ہے جس میں اجزاء کیے ایک ہم کی اور دیگر غذائی اجزاء جذب ہو کرجہم کا حصہ بن گئے ہیں اور جو باتی نے گیا ہے وہ صرف پائی ہے جس میں اجزاء کی اجراب کر درخیز ) اور دیگر غذائی اجزاء خیم ہوگئے ہیں۔ لمف کے لغوی معنی ہی پائی کے ہیں۔ اس کا رنگ بھی سفید یا قدرے ذردی مائل ہوتا ہے۔ اس کے مرب سے میں کھاری پن ہوتا ہے۔ اس کے مرب سے مرب میں کھاری پن ہوتا ہے۔ اس کے مرب سے مرب میں کھاری بن ہوتا ہے۔ اس میں سرخ وسفید خون کے ذرات بھی شریک ہوتے ہیں۔ گویار طوبت مشرشے کے تمام اجزاء جب ختم ہوجاتے ہیں تو وہ رطوبت جاذبہ بن جاتی ہے۔ میں سرخ وسفید خون کے ذرات بھی شریک ہوتے ہیں۔ گویار طوبت مشرشے کے تمام اجزاء جب ختم ہوجاتے ہیں تو وہ رطوبت جاذبہ بن جاتی ہے۔ غدر حاذ یہ کے افعال

غدد جاذبہ کے اقعال بے حدیرا سرار ہیں۔جول جول ان کے اسرار کھلتے جا کیں گے صحت وقوت اور پڑھاپے کے رازمعلوم ہوتے جا کیں گے۔ ظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ:

- 🛈 جورطوبات خون سے ترشہ ہو کرجم پر گر کر جزوبدن بن جاتی ہیں اور باقی جو پچتی ہیں ان کو پیغد دجذب کر کے پھرخون میں ملادیتے ہیں۔
- جب غدد وہ رطوبات جذب کر لیتے ہیں تو پھران میں ایک فتم کاخمیر پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہی خمیر شدہ رطوبت یا خون میں شریک ہوتی
   یا غذا میں شامل ہوتی ہے اور اس کے لیے کیمیاوی طور پرصحت وقوت اور جوانی کا باعث بنتی ہے۔

 ہرغدد جاذبہ کے خیر کا اثر جدائے مگر سب خیروں میں ایک قدر مشترک ہے بعنی ان میں ترشی کا اثر ضرور پایا جاتا ہے۔ فرنگی طب کی غلط نہی

فرنگی طب کی تحقیق بیہے کہ ہرغدد کے اثرات جدا جدا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے افعال بھی جدا جدا ہیں۔ یہ ان کی غلط نہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل نظام ہے جس کے تحت تمام غدد کام کرتے ہیں اور ان کا ایک مرکز ہے جوایک بہت بڑا غدہ جاذبہ ہے جس کا نام طحال ہے۔ تمام غدد اس کے افعال کے مطابق اپنے افعال انجام دیتے ہیں۔ اگر چدان کے اندر جو خمیر تیار ہوتے ہیں۔ ان کے اثرات جدا جدا ہوتے نہیں۔ طحال کی تشریح اور افعال درج ذیل ہیں:

# طحال کی تشریح

طحال ان غدد میں سب سے بڑا ہے جن میں کوئی نائی بیں ہوتی۔ اور پیغدد کیمیاوی طور پرجذب دد فع سے کام کرتے ہیں۔ طحال کوان میں مرکزی حیثیت عاصل ہے۔ طحال شکل میں چیٹی مستطیل رگعت میں سرخ سیابی مائل اور زم و نازک ہوتی ہے۔ بیٹ کے بائیس نظاموں کی طرح ان کا بھی ایک نظام ہے۔ طحال شکل میں چیٹی مستطیل رگعت میں سرخ سیابی مائل اور زم و نازک ہوتی ہے۔ بیٹ کے بائیس طرف نیچو والی پسلیوں کے نیچو بہتی ہے۔ آبدار جھی اس کو چاروں طرف سے الفوف کرتی ہے۔ اس جھی کا ایک بنداس کو معدہ کے ساتھ ملاتا ہے۔ شدرست جوان آدمی میں طحال کا طول پانچ اٹج ، عرض تین یا چارائج ، موٹائی ایک یا ڈیڑھاٹچ اور وزن اڑھائی یا تین چھٹا تک ہوتا ہے۔ اس کی بیرونی سطح محدب صاف اور تجاب حاجز کے نیچو ہتی ہے۔ اندرونی سطح مقعر ہوتی ہے۔ جو بذر لیدایک کھندانہ ( نالی طحال میالی سلیوں کے نیچو مصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس سطح میں معدہ کا ابحار لبلہ کا بار یک سرااور خدار آئت کا خم ہوتا ہے۔ حالت صحت میں طحال پسلیوں کے نیچو محموس نہیں ہوسکتی مرط الت مرض میں وہ ہو وہ بڑھ جاتی ہو اور جن ان بیٹوں جاتی ہوتی ہے۔ حالت صحت میں طحال پسلیوں کے نیچو محموس نہیں ہوسکتی مرط الت مرض میں وہ ہو وہ بڑھ جاتی ہوائی ہو ان ہے۔ حالت صحت میں طحال پسلیوں کے نیچو محموس نہیں ہوسکتی مرط الت مرض میں وہ بڑھ جاتی ہو اور وہ بڑھ جاتی ہوتا ہے۔ حالت صحت میں طحال پسلیوں کے نیچو محموس نہیں ہوسکتی مرک مراح الت مرض میں وہ بڑھ جاتی ہو ات میں وہ بڑھ جاتی ہو ان ہو جاتی ہو ان ہو جاتی ہو وہ بڑھ جاتی ہو ان ہو جاتی ہو وہ بڑھ جاتی ہو ان ہو ہو گئے ہو ان ہو ہو گئے ہو ان ہو ہو گئی ہو ان ہو ہو گئی ہو تا ہے۔ اس سطح میں مواتی ہو ہو گئی ہو تا ہو ہو گئی ہو ان ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو

### طحال کےافعال

- طحال کا سب ہے اہم کام یہ ہے کہ تمام غدد جاذبہ اس کے افعال کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ گویا غدد جاذبہ طحال کے تحت ایک نظام میں اپنے افعال کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ گویا غدد جاذبہ طحال کے تحت ایک نظام میں اپنے افعال جاری رکھتے ہیں۔
  - طحال اورتمام غدد جاذبہ جم کی وہ تمام رطوبت جذب کر لیتے ہیں جو چگر اور دیگر غدد نا کلا ہے جمم پرتر شح پاتی ہے۔
    - طحال اوردیگرتمام غدوجاؤب شده رطوبت کوخمیر کے ذریعے پند ترتی ہے۔
    - پرانے اور نا کارہ سرخ دانہ ہائے خون کوضائع کرنے کا فرض انجام دیتی ہے۔
      - 6 ئے سفیددانہ ہائے خون بناتی ہے۔
      - 6 سرخ دانه بائ خون بھی بناتی ہے۔
      - 🛭 ایمامواد تیار کرتی ہے جوخون میں غلظت اور ترخی پیدا کرتا ہے۔
        - 🛭 خون میں فولا دو چونا پیدا کرتی ہے۔
      - 9 خون کوطانت دی ہے جوخون کے دباؤ کے سلسد میں مدوکرتی ہے۔
        - 🐠 ویگرغد د جاذبہ جیسے لبلیہ وغیرہ کے افعال میں مدودیتی ہے۔

#### سودا

طحال کے افعال سے جومواد پیدا ہوتا ہے۔ اس میں دہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جوسودائے طبعی میں پائی جاتی ہیں۔ اگر طحال کوجسم سے خارج کردیا جائے تو جسم میں طحال کے بیاوصاف اور عمدہ سودائی بیدائش ختم ہوجاتی ہے۔ ان تھا گتن سے ثابت ہوا کہ طحال اور سودائے خالص جسم میں کس قدرا ہم فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور ان کاصحت وطاقت اور جوانی کے قیام میں کتنا دخل ہے۔ اس لیے بڑھا ہے کے علاج میں طحال اور غدر جانے ہے نظام کو مدنظر رکھنا کتنالازمی اور اہم ہے۔

بره ها يا اورخون

یہ سلمہ حقیقت ہے کہ جب تک جہم میں سیحے کھل خون کی پیدائش قائم رہتی ہے انسان میں شاب اور قوت قائم رہتی ہے۔ ہرنو جوان کا خون اس کی ایک زبر دست دلیل ہے اور ایسے انسان جن کی عمر ساٹھ اور سرتر سے زیادہ ہے اور وہ غیر معمولی صحت مند معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی صحت جوانی اور قوت کا راز بھی جہم میں صحح اور کھل خون کی پیدائش ہے۔ طاہر میں جوانی اور پڑھا ہے میں فرق ہوتا ہے۔ گرجہم وروح اور نفس و زبن میں کوئی اور قوت کا راز بھی جہم موٹان کی پیدائش ہے۔ طاہر میں جوانی اور پڑھا ہے میں شدت اور ذبین میں تیزی محسوس بناتی ہے لیکن جوانی کی فرت اور تیزی کی کی کا احساس شدت سے ہوتا ہے۔ اس لیے بڑھا ہے کے علاج میں خون کا کھل تجربیدان کی ہے۔

عكم وفن طب اور پيدائش خون

معدہ میں غذا ہضم ہونے کے بعد کیلوں کی صورت میں دل کی طرف جائے یا امعاء کی طرف گرے۔ بیاس وقت تک بلغم یا خام خلای کہلاتی ہے جب تک جگر میں جا کراس میں پیٹنگی بیدانہ ہو۔ جب کیموں جگر میں جا کرفتنج حاصل کرتا ہے تواس کی چارصور تیں بن جاتی ہیں۔ جو حصہ میچ طور پر پختہ ہوجاتا ہے دہ ( خون بن جاتا ہے۔ جو حصہ زیادہ پک جاتا ہے ہا کی صفراء بن جاتا ہے۔ جوجل جاتا ہے وہ ﴿ سودا بن جاتا ہے۔ اور جوخام رہ جاتا ہے وہ ﴿ اِللّٰ مَا ہُلَا تَا ہے۔

جب بیچاروں اخلاط طبعی صورت میں ہوں توجم میں صحت کا قیام ہوتا ہے اور جب ان میں سے کی خلا میں غیر طبعی صورت پیدا ہو بائے توجم میں سے اس کی مرض نمودار ہوجائے گا۔ گویا صحت کا دارو عدار طبعی اخلاط پر ہے۔ لیکن بھین وجوانی اور پڑھاپے میں جواخلاط پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی مقدار و تناسب اور طبعی خصوصیت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اور اگر کسی زمانے میں دوسرا مزاج قائم ہوجائے تو انسان بھار ہوجا تا ہے۔ اس لیے بڑھا ہے کے علاج میں بھین یا جوانی کا مزاج قائم کر دیا جائے تو یقینا بڑھا یا دور ہونے کی بجائے جسم بھار ہوجائے گا۔ ان حقائق سے ثابت ہوا کہ بڑھا یا قابل علاج نہیں ہے۔

آ یورو بدک اگر چہاعادہ شاب کا قائل ہے لیکن اس کے دوش و پر کرتیاں اور اخلاط ومزاج کی صورتیں یالکل علم وفن طب ہی کے مطابق بیں۔اس لیےاس میں بڑھاپے کاعلاج ناممکن نظر آتا ہے۔

ما ڈرن سائنس اور پیدائش خون

ماڈرن سائنس اورفرنگی طب جارا خلاط کوشلیم نہیں کرتی۔وہ صرف ایک خلط خون کو مانتی ہے دہ شلیم کرتی ہیر کہ خلاصہ غذا جومعدہ میں تیار ہوتا ہے جس کو کیموں کہتے ہیں اس کا ایک حصہ عروق لہیمہ کے ذریعے قلب میں چلاجا تا ہے۔ باقی ہضم ہوکرامعاء میں اتر جاتا ہے۔ وہاں ہضم ہوکر کیلوس ک شکل اختیار کرلیتا ہے۔ اس میں سفید دانہائے خون تیار ہوجاتے ہیں۔ پھریکی کیلوں جگر میں بیخ کر سرخ رنگ میں تبدیل ہوجا تا ہے اورخون بن جاتا ہے۔ یعنی یہی سفید دانے سرخ دانوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔

خون بظاہر دیکھنے ہیں تو یکسال معلوم ہوتا ہے لیکن اگرا ہے بغور تیز نظری ہے دیکھا جائے تواس میں سدوقتم کے اجزا ، نظر آتے ہیں : ﴿

خون کا پانی ﴿ خون کے دائے بیاذ رائے کین خون کی ترکیب میں ﴿ پانی ﴿ اجزائے جامہ اور ﴿ اجزائے ہوائیہ وقتے ہیں۔ چنا نچہ خون کے

ایک سوحصوں میں انا سی جھے پانی اور اکیس جھے دیگر اجزائے جامہ ہوتے ہیں اور باتی نوحصوں میں سے چھ جھے دطوبت زلالیہ (ایلیوئن) اور

رطوبت لیفیہ (فائبرین) اور تین جھے نمکین ورفنی اجزاء وغیرہ ہوتے ہیں۔ خون میں اجزائے ہوائیہ کی مقدار اس کے جم کے نصف سے بھی

قدرے زیادہ ہوتی ہے بعنی ایک سومک بارٹی میں تقریباً ساٹھ مکعب اٹی اجزاء ہوائیہ بین کاربا تک ایسڈیس (ہوائے دفانی) آسیجن (سیم) اور نوجن (ہوائے شوریہ) ہوتے ہیں۔

اگرجہم انسانی کا کیمیاوی تجزید کیا جائے تو اس کی ہناوٹ میں مندرجہ ذیل عناصر پائے جاتے ہیں: ﴿ آ سَجِن ﴿ ہِائِيڈروجن ﴿ اللَّهِ عَلَى کَارِبن ﴿ فَاسْفُورِ ﴾ سلفر ﴿ کلورین ﴿ فَلُورین ﴿ آئرن ﴿ سَلِیْا ہِائِیْمِ ﴿ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُلِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّائِيْ مِنْ اللَّهُ مِل

سوال ہیداہوتا ہے کہ کیا بچپن سے جوانی اور ہڑھا ہے تک صحت کی حالت میں انسانی جہم کے عناصر کا توازن اور تناسب ایک ہی رہتا ہے یا بچپن کا توازن اور تناسب جوانی اور ہڑھا ہے جوانی اور جوانی میں تو ان اور تناسب اس لیے تو ت بچپن کا توازن اور تناسب جوانی اور ہڑھا ہے ہے تنظف ہوتا ہے تو ہیں بھپن اور جوائی میں توازن اور تناسب اس لیے تو وہ اور اخلاط یا چودہ اور صحت کے بجائے مرض کا باعث ہوگا۔ اس لیے بڑھا ہے کا علاج مشکل معلوم ہوتا ہے۔ البتہ تھا کتی ہے مرکب ہوا دیا مرکز ہے کہ انسان چارا جو غدد نا کلا کا مرکز ہے ) محال (جو غدد جاذبہ کا مرکز ہے ) کی طرح خون کی تکیل میں اہم افعال انجام دیتا ہے۔

## حگر

جہم کے تین اعضائے رئیسیں سے جگر بھی ایک عضور کی ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ یہ ہم میں غذا اور حرارت اور قوت کا مرکز تشلیم کیا گیا ہے۔ جگر بھی طحال کی طرح ایک تیم کا غدہ یعنی گلٹی ہے۔ لیکن میر طحال بلکہ جہم انسان کے کل غدہ کی نبست بڑا ہے اور افعال کی حیثیت سے بھی طحال سے مختلف ہے۔ طحال غدہ جاذبہ اور غیر نالی دار غدہ ہے جسیا کہ ہم لکھ چکے ہیں اور چگر نالیدار غدہ ہے اور جسم کے تمام نالی دار ندد کا مرکز ہے حالت صحت میں جوان انسان کے جگر کا اوز ن ڈیڑھ دوسیر یا جسم کا چالیہ وال حصہ ہوتا ہے۔ اس کا طول دس سے بارہ اپنے اور عرض چارسے سات اپنے ہوتا ہے۔ جگر کی بالا کی سطح محدب اور ذریریں مقعر ہوتی ہے۔ زیریں سطح پر ایک کمی ورز جگر کو دو حصول میں تقسیم کرد ہی ہے جن میں دایاں حصہ بہ نبیج ہوتا ہے۔ جگر کی بالا کی سطح محدب اور ذریریں مقعر ہوتی ہے۔ زیریں سطح پر ایک کمی ورز جگر کو دو حصول میں تقسیم کرد ہی ہے جن میں دایاں حصہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس پر دوعد د جملیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک عضلاتی اور دوسری اعصافی ہوتی ہے۔ جگر کی رنگ ہوتی ہے۔ ویک رنگ ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ سے موری ہوتی ہے۔ ویک رنگ ہوتی ہوتی ہے۔ جگر کی رنگ ہوتی ہوتی ہے۔ ویک رنگ ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک عضلاتی اور دوسری اعصافی ہوتی ہے۔ جگر کی رنگ ہوتی ہے۔

مقام حجكر

حکر کا بہت سا حصہ دائیں جانب پسلیوں کے نیچے معدہ کے اوپر ہوتا ہے گراس کے بائیں اُتھڑے کا تھوڑ اسا حصہ بائیں جانب معدہ کے

ینچ بھی رہتا ہے۔ جگر کی بالائی سطح تجاب حاجز کے پنچے رہتی ہے جس پر آبدار جھی (بار یطون صفاق) لگی رہتی ہے۔ بیسطح دیا فرغمااور دیوارشکم سے متصل ہوتی ہےاور رباط معلق کے ذریعے دائیں اور بائیں دوز واٹدیالوتھڑوں میں منقسم ہوتی ہے۔ زیریں سطح پر بھی سوائے ایک دو درزوں کے باتی سب پر آبدار جھی لگی رہتی ہے۔اس سطے کے پنچے معدہ بارہ انکشتی آئت اور دایاں گردہ وغیرہ ہوتے ہیں۔

جگربذرید پانچ بندیار باطات کے پی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ جگر میں پانچ شگاف پانچ زوائد یا توتھڑے اور پانچ بی قتم کے عروق ہوتے ہیں۔ جگر میں مسلم کے بندیار باطات میں سے جارتو صفاق یا باریطون کے ہوتے ہیں۔ جگر پرصفاق کا کلمل غلاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر پر خاص میں مجگر کے بانچ بندیار باطات میں سے جارتو صفاق یا باریطون کے ہوئے ہیں۔ جگر برضات کا ذریعہ ہے کیونکہ وہ تمام احشاء شم پر استرکرتی ہے۔ جگر بوخایت ورجہ مروقی عضو ہے۔ جس میں تمام جم کا چوتھائی حصفون سے بھرار ہتا ہے جس وقت جگر میں خون کی مقدار زیادہ ہوئی ہے تواس کا تجم بروج جاتا ہے اور مقدار کم ہوجاتی ہے تو وہ گھٹ جاتا ہے۔

## جگر کی ساخت

عگر چونکہ ایک نالی دارغدہ ہے۔ اس کی ساخت بالکل نالی دارغدہ کی طرح ہے غدہ کی سا دہ مثال خلیہ ہے جور طوبت پیدا کر کے خارج کرتا ہے۔ جگراور دیگر ٹالی دارغدہ کی ساخت بھی اس ساخت سے تیار ہوتی ہے اور خشائے مخاطی بھی اس ساخت سے تیار ہوتی ہے۔ غدد میں عروتی دمویہ کھڑ سے ہوتی ہیں اور ان کا جال خلام فردہ کے گرد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب خون غدد کے قریب پہنچتا ہے تو غدداس خون سے مواد کو جذب کر لیتے ہیں اور ان کا جال خلام فردہ کے گرد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب خون غدد کے قریب پہنچتا ہے تو غدداس خون سے مواد کو جذب کر لیتے ہیں اور ان پی ضرورت کی رطوبات بنا لیتے ہیں۔ اعصاب بھی غدد میں داخل ہوتے ہیں اور خلیات غدود یہ کے قریب کانچ کر ختم ہوتے ہیں۔ یہی صورت جگر کی بھی ہے جس میں صفر اوخلیات سے متر قرح ہوکر جتع ہوتا رہتا ہے۔ ان خلیات میں خون پہنچانے کی خرص سے جو شریا نیس داخل ہوتی ہیں وہ لو تعزوں رے با ہم برتی ہیں۔ جو جگر کے مرکز میں واقع ہیں داخل ہوتی ہیں وہ لو تعزوں کے باہر نہیں رہ جا تیں بلکہ ان لؤ تعزوں سے گزر کر اور دہ ہیں ختم ہوتی ہیں۔ جو جگر کے مرکز میں واقع ہیں بالکل یہی صورت ہرغد دیں یا تی جان کی دوران خون قائم رہتا ہے۔

### حكركے افعال

جگر کو تخذیا در تتمیه کا مرکز تسلیم کیا گیا ہے اور غدد کا مرکز ہونے کی وجہ انہی کے ذریعے جسم کوغذا پہنچا تا ہے۔اس کی غذا میں خون اور دیگر اجزاء جوجگر میں تیار ہوتے ہیں پہنچائے جاتے ہیں جو پھی جگر تیار کرتا ہے وہ بھی اس کے افعال میں شار ہوتے ہیں جو درج ذیل ہیں:

### توليددم

غذامعدہ اورامعا میں ہمنٹم ہونے کے بعد جگر میں جاتی ہے وہ پختہ ہو کرخون (سرخ ذرات خون) بن جاتی ہے۔ زیادہ پختہ ہوجاتی ہے وہ صفراء بن جاتی ہے اور جوخام رہ جاتی ہے دہ بلغم کہلاتی ہے اور بلغم کا جو حصہ غلیظ بن جاتا ہے اس کوسودائے طبعی (سفید ذرات خون) کہتے ہیں۔ اور بیہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے۔ بلکہ جسم کے تمام نالی دارغد د میں بھی یہی سلسلہ جاری رہتا ہے اور پھرخون غذائے جسم میں صرف ہوتا رہتا ہے۔

#### مولدصفراء

جوغذائی محلول جگرمیں زیادہ پختہ ہوجاتا ہے وہ صفراء بن جاتا ہے۔صفراء ایک سیال رطوبت ہے جس میں لزوجیت ہوتی ہے۔اس کی رنگت زردسنبری ماکل ہوتی ہے۔اس کا ذا کقہ بے صدیح ہوتا ہے۔ جب تیار ہوجاتا ہے توایک نالی کے ذریعے پتہ میں جمع ہوتار ہتا ہے۔ پیدائش کے وقت پتلا ہوتا ہے اور پہ میں اکٹھا ہوکر غلیظ بن جاتا ہے۔ پھر وہاں ہے ایک نالی کے ذریعہ بارہ انگفتی آنت میں گرتا ہے۔ صحت کی حالت میں ایک جوان آدی میں چوہیں گھنٹے کے اندرنصف سے لے کرسوا تک صفراء پیدا ہوتا ہے۔ مرارہ (پہ ) ناشپاتی کی شکل کی ایک شیلی ہوتی ہے جوجگر کے دائمیں حصے کی پٹیل سطح پراس کے کنارے پرگلی رہتی ہے۔ پیسلی دوائج کمی اور ایک انچ چوڑی ہوتی ہے۔ صفراء جسم میں مولد حرارت وافع قبض محلل مواد دافع تعفن اور شکر تیار کرتا ہے اور قیام صحت کے لیے بیا یک اہم جزو ہے اور دافع امراض کے لیے ایک لازی شے ہے۔ خصوصا ترشی و تیز ابیت اورسوزش وریاح کے لیے تیات ہے۔

قیام جوانی و صحت اور طاقت کے لیے جگر بے صداہم افعال انجام دیتا ہے۔اس وقت تک ندمرف صحت وطاقت قائم رہتی ہے بلکہ جوانی قائم اور ہال سیاہ رہتے ہیں۔جولوگ جگر کے افعال جب تک مجھے رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس وقت تک بڑھا یا قریب نہیں آتا۔اس لیے جگر کے افعال کو درست رکھنا نہا ہے۔

### قيام شاب

انسانی زندگی میں شاب کے لیے ایک زمانہ مقرر ہے جو بھین کے اختا م اور بڑھا ہے کی ابتدا و تک قائم رہتا ہے۔ لیکن ایک مقرر ہ زمانے تک بیشاب اس صورت میں قائم رہتا ہے جسبہ میں جوانی کی طاقت قائم ہے اور طاقت اچھی صحت سے پیدا ہوتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جوانی تو رہی ایک طرف بعض لوگوں کی صحت بچین ہی میں خراب ہوجاتی ہے اور جوانی بحر خراب رہتی ہے بلکہ بچین ہی میں بڑھا ہے کی علامات بیدا ہوجاتی ہیں۔ جن میں سے خاص طور پر غیر معمولی دیلا پن گالوں کا اندر جھنس جانا 'بالوں کا سفید ہوجانا اور فیر معمولی کمزوری کا پیدا ہوجانا قابل ذکر ہیں۔ جن میں سے خاص طور پر غیر معمولی دیلا پن گالوں کا اندر جھنس جانا' بالوں کا سفید ہوجانا اور فیر معمولی کمزوری کا پیدا ہوجانا قابل ذکر ہیں۔ یعنی ضرورت کے مطابق جسمانی و دبنی اور جنسی طاقتوں وغیرہ کا نہ ہونا۔ یعنی ایک شم کا فیر طبی بڑھا یا پیدا ہوجاتا ہے۔ اگر کوئی معالج اس غیر طبی بڑھا ہے کو پھر سے شاب میں بدل دیتو یہ بھی غلم وفن طب کا ایک بہت بڑا کا رنامہ ہوگا۔

حقیقت میں بہی اعادہ شباب ہے کیونکہ ہم ثابت کر بچکے ہیں کہ بڑھایا ایک نطری امر ہے اور انسان میں جس قدر بھی طاقت ہو بڑھایا ضرور آئے گا اور اگر بڑھا ہے میں جوانی کی طاقت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی توجیم اس امر کر شمل نہ ہو سکے گا اور اس طرح وہ بیار ہوجائے گا اور پہلی قوت بھی قائم ندرہ سکے گی۔

#### أعاده شباب

تحقیقات سے بیرحقیقت روش ہوگئی ہے کہ ہرعمر کے لیے ایک مزاج اورخون میں خاص تتم کے اجزاء کی ضرورت ہے۔ اگر اس عمر میں دوسری عمر کا مزاج اوراجزائے خون پیدا ہوجا کیں تو اس عمر کا انسان یقیینا مریض ہوجا تا ہے۔

مشلا اگر بھین میں جوانی کا مزاج پیدا ہو جائے تو وہ بھین بیار ہو جائے گا۔ یہی صورت جوانی ادر بڑھا بے کی تبدیلی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ البتدا گر غیر طبعی بھین و جوانی اور بڑھا پا پیدا ہو جائے تو اس کوا گرطبعی عمر میں بدل دیا جائے تو یمی سمجھ معنوں میں اعاد ہ شباب ہوگا۔

یادر میں کداس غیرطبعی بڑھا ہے کو جوانی میں بدل دینا بھی کوئی معمولی کا منہیں ہے بلکہ بیطبی دنیا کا ایک عظیم کارنامہ اور مجزہ ہے۔

### جوانی اور قوت

ظاہری طور پرتوبیہ معلوم ہوتا ہے کہ قوت کا تعلق جوانی کے ساتھ ہے لیکن حقیقت میں قوت کا تعلق اچھی صحت کے ساتھ ہے۔ البت اگر جوانی میں اچھی صحت قائم رہے تو واقعی جوانی قوت کا انتہائی زمانہ ہے لیکن اگر بڑھا ہے میں بھی اچھی صحت کو قائم رکھا جائے تو نہ صرف قوت قائم رہتی ہے بلکہ بی عربھی پائی جاسکتی ہے۔ جہاں تک اچھی صحت کا تعلق ہے ہم نے ثابت کیا ہے کہ دل دو ماغ کی تقویت کے ساتھ غدونا کلا (جگر کے غدد) غدد ) غدد غیر نا کلا (طحال کے غدد جاذب ) میں جو نمیر تیار ہوتے ہیں وہ اپنی پوری طاقت میں تیار ہونے چاہئیں۔ بیا یک ایبا خود کا رفظام ہے جوایک دوسر سے کے ساتھ وابستہ اور معاون ہے کہ ایک دوسر سے کے خابی سے ساتھ اگر کے ساتھ اگر دوسر سے کی خرائی ہے رکتے ہیں۔ یعنی دل کے جے عمل کے ساتھ اگر دوران خون جس میں دوڑتا ہے تو ساتھ ہی غدد غیر نا کلاجسم کی رطوبات کو جذب و پختہ کر کے خون میں شامل کرتے ہیں۔

ای طرح د ماغ ہے تھے افعال ہے ساتھ اعصاب میں احساس کی قوت دوڑتی رہتی ہے تو دوسری طرف غدد ناکلا کی رطوبات پختہ ہو کرجہم پر ترخی پاکرجہم کی غذا کا باعث بنتی ہیں۔ اس طرح قوت اور درنگی تائم رہتی ہے۔ طب قدیم نے چارا خلاط کے اعتدال دقوت اور درنگی پرصحت دقوت اور زندگی کا نظام تائم کیا ہے۔ بلغم کو خام خون بیان کیا ہے۔ جب تک یہ بختہ ہو کرخون نہ ہے جہم کی غذا اور تو تنہیں بن سکتا۔ خون جہم کی غذا اور قوت ایک بیائی بن سکتا۔ خون جسم کی غذا اور قوت ایک برطوبت کی تو ت اور قوت ایک دونت تک نہیں بن سکتا جب تک اس میں صفراء کی حرارت (غدد ناکلا کی رطوبت) اور سودا کی قوت (غدد غیر ناکلا کی رطوبت) کی قوت شرکہ ہنہ ہو

۔ کے صفراءاورسودا کی مناسب مقدار ہونی چاہیے۔ بہی جوانی وقوت اور صحت وزندگی کاراز ہے۔ کے صفراءاورسودا کی مناسب مقدار ہونی چاہیے۔ بہی جوانی وقوت اور صحت وزندگی کاراز ہے۔

صفرا کے متعلق تو بہت تحقیقات ہو پیکی ہے لیکن ابھی تک بہت کچھتحقیقات کرنے کی ضرورت ہے۔مثلاً جن لوگوں میں طبعی صفراء کی کا فی مقدار موجود ہوان کے بال سفیز نہیں ہوتے قبض ٔ ہاضمہ کی خرابی اور پیٹوں کی کمزوری وغیرہ نہیں ہوتے۔

لیکن جہاں تک سودا کا تعلق ہے فرنگی طب اس کوتسلیم نہیں کرتی اس لیے وہ اس کے متعلق کوئی تحقیقات نہیں کرسکی لیکن بہت جلد وہ سودا اور اس کی خوبیوں کوتسلیم کرلیں گے۔اکثر اطباء کو بھی سوداء کے نام ہے وحشت ہوتی ہے کین حقیقت رہے ہے کہ جمم انسان اورخون میں سب سے طاقت و خلط طبعی سودا ہے۔ یہ سب غدد غیر ناکلا (غدد جاذب) کا مرکب ہے۔اس ہے جمم اورخون میں سرخی پیدا ہوتی ہے اور اس سے خون میں گاڑھا پن پیدا ہوتا ہے اور اس سے دل کے فعل میں تیزی اور قوت بیدا ہوتی ہے۔

جن لوگوں میں طبعی سودا کی زیادتی ہوتی ہےان کو کبھی ذیا بیطس' نزلہ وز کا م اور ریشہ جیسے خوفنا ک امراض وغیرہ پیدانہیں ہو سکتے ۔ اس لیے قیام شاب ادرصحت وطاقت اور تندر س کے لیے طبعی صفراء کی طرح طبعی سودا کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے ۔

'' کیا بڑھا پا قابل علاج ہے' کامضمون روز نامدامروز کا پس منظر'' بڑھا پا'' پڑھنے کے بعد شروع کیا تھا۔ جس پر ایک بڑھیا کی تصویر بھی تھی۔اس میں لکھا تھا کہ بیتصویرا یک دس سالدلڑ کی کی ہے جس کو بڑھا پا آگیا۔اس کے بال سفید ہوگئے ہیں۔اس کے گال اندردھنس گئے ہیں اور چبرے پرچمریاں پڑگئی ہیں۔کیامرض قابل علاج ہے؟

ہم نے ماہنامہ''رجٹریشن فرنٹ' میں اپنے مضامین کا سلسلہ شروع کر کے اپنی تحقیقات کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ہم نے ثابت کیا ہے کہ طبعی بڑھا پا قابل علاج نہیں ہے جو پچیتر سال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جوانی میں لگ جائے میں مرض ہے۔ اس کا علاج مرض کی صورت میں ہوتا چاہے اور پھر میں مرض یقیناً قابل علاج ہے کیکن اس کے علاج کے لیے معالج کا ماہر ہونا ضروری ہے جہاں تک فرنگی طب کا تعلق ہے وہ نہ اس مرض کے اسباب کو جانتی ہے اور نہ بی اس کا علاج کر سکتی ہے۔ میر اید عولی اپنے بینتا لیس سال کے فئی تجربات ومشاہدات اور تحقیقات کی بنا پر ہے۔ میں نے نہ صرف ایسے ہزاروں مریضوں کو دیکھا ہے بلکہ کا میاب علاج کریا ہے۔ اس مرض کا کا میاب اور یقینی علاج درج ذبل ہے۔

اسباب

غذا کی بے اعتدائی بار بار کھانا بغیر بھوک کے کھانا' کھانے کے فور آبعد ہلکا یا بخت کام کرنا' پڑھنا' بیٹ کے بل لیٹنا' ورزش کرنا' جماع کرنا' افر ریٹ کی اغذیہ۔ اچاراور چٹنیاں کثرت سے کھانا' بانی تقریر کرنا یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے دل (عصلات) کی حرکت تیز بھوجائے تیز مصالحہ دار چٹ پٹی اغذیہ۔ اچاراور چٹنیاں کثرت سے کھانا' بانی کی بجائے ہوتلیں ( کوکا کولا) اور ترش مشروبات پینا' غذاہیں چل نہ کھانا' کھانے کے دوران بیاس کے گر بانی نہ بینا' خالی بیٹ پانی یا جائے وغیرہ پینا' کافی وکوکوا ور جائے کثرت سے بینا' خالص تھی اور کھن کی جگہ بنا بہتی تھی کھانا۔ نیم پخت گوشت یا کثرت سے بینا' خالص تھی اور کھن کی جگہ بنا بہتی تھی کھانا۔ نیم پخت گوشت یا کثرت سے بینا' خالص تھی اور کھن کی گان و کوکو اور جائے کہ کہ مصورت کو اختیار کرنا وغیرہ اثر است ہیں خم کرنا' کوئی شدید نقصان اور صدمہ ہونا' کم توزی کرنا' دوسروں سے نفرت کرنا' دوسروں کود کھ دینا' ظلم کی کسی صورت کو اختیار کرنا وغیرہ وغیرہ سب اسباب قابل ذکر ہیں۔

#### علامات

جہم کا دہلا پتلا ہونا چہرے پر مطوبت کا نہ ہونا کی خبرے کا تھنے جانا گالوں کا اندر جنس جانا چہرے پر جھریاں پڑجانا چہرے کی ہڈیوں کا نمایاں ہونا نگاہ کر وراور ساعت کا کم ہونا اکثر نزلہ وزکام وائی قبض پیٹ جلس ریاح جنن اور بے چینی مرض کی زیادتی کی صورت میں پیٹ کے عضلات میں سوزش اور دبانے سے درد ہوتا ہے۔ انتہائی شدت کا دردا کثر رہتا ہے پیٹ میں پیوٹرا بن جانا انتہائی حالت میں پیٹ کے عضلات میں سرطان (کینسر) پیدا ہو جاتا ہے۔ اعصاب کم ور ہو جاتے ہیں۔ صفراء کی پیدائش بند ہو جاتی ہے اور حرارت تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ جنسی امراض میں احتمام کی شدت اور مادہ منویہ کا ضائع ہو جاتا۔ ہر وقت غم کی عالمت و دوسروں سے رفتہ رفتہ نفرت پیدا ہو جانا ہلکہ دکھ پہنچا کر لذت ماصل کرنا کسی کو ایک چید دیے کوول نہ کرنا انتہائی تجوی آگئر چٹ پٹی اغذ ہدواشیاء پیند کرنا اور کھا تا اکثر ایسے لوگ بھر مان ذہنیت رکھتے ہیں نہن مرف اپنی خواہشات کے لیے تک و دو کرنا اور زندہ رہنا پند ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کا انجام کھل کو مرجانا اور پعض صورتوں میں خوکشی اور مقابلوں میں مرجانا ہوتا ہے۔

#### علان

ایے مریضوں کاعلاج بڑی کوشش ہے کرنا چا ہے اوران کے ساتھ بے صد بدردی کرنی چاہے۔ یہ بات ہر معالج کو جان لینی چاہے کہ وہ نہ مفتی ہے نہ بڑج کہ اس کے بداعمال کو خیال کرتے ہوئے اس کی پوری خدمت نہ کرے ممکن ہاس کے انتہائی اخلاقی سلوک ہے اس کا ذہن درست ہوجائے ضمیر بدل جائے اور دوح جاگ ایکھاور باقی زندگی انسانی مقصد کے لیے دوسروں کی خدمت میں گزاردے بس میں انسانیت ہے۔
تد ابیری علاج

مریض کود کیھنے کے بعداس کواقل ایک ایک علامت بتائے۔ پھراس کویفین پیدا کردے کہ وہ تمام مرض کو پورے طور پر جانتا ہے اوراس کو بہت جلد آرام آجائے گا۔ پھر مریض کی روزانہ زندگی وخیالات اورغذا ہیں تبدیلی بیدا کردے۔ جب تک اس کی زندگی ، خیالات اورغذا ہیں حسب خشا تبدیلی نہ جود وانہ دیں۔ اوراس بات کی کوشش کریں کہ مریض کو بھوک ہیں شدت پیدا ہوجائے۔

یادر کھیں کرچیج بھوک یعنی غذا کی اصل طلب انسان کے ذہن وخمیر اور روح کوچیج راستہ پر ڈال دیتی ہے۔ یہی سیجیج علاج کا تقاضا ہے۔ نلط بھوک صرف خواہش ہوتی ہے، بھوک نہیں ہوتی۔ ہمیشہ بھوک اورخواہش کا فرق معلوم کرنا از حدضروری ہے۔ مریض کی بھوک کو ہر وقت معلوم کرتے رہنا چاہے اورغذا کورو کتے رہنا چاہیے۔ بھوک کا صیح گلٹانصف علاج ہے اور سیجے غذا کا استعال کرنا کھل علاج اور صحت کا قیام ہے۔

غزا

حدوانى اغذيه: برى كاكوشت مرغ كاكوشت تيتر بيروم غالي كاكوشت اغر يجيز برى اوركات كادوده

ميوه جات: چلغوز داور بادام\_

**پھلوں**: آم م مجور خوبانی آلوبالؤشہتوت انگورامر دو خربوز و میٹھا پیریتہ۔

سبزيوں: ميتى كاساك وادرك سبز مرج البسن ثندے بمنڈى كا جرا حلوه كدو\_

الماج: گیهون اور مونگ استعال کرائیں۔

مفردادوبات

اجوائن اُسارون أَستنين انزروت باديان بانسهٔ باؤيز مگ بكائن بيدا بخير پلاس پاپرا ' بودينه تلسي تيز پات حب السلوك رائي رسوت ا روغن زينون زيره سياه سورنجاس سونده شيداور همي وغيره \_

مركب ادويات

ایک بار پھر پے حقیقت ذہن نشین کرئیں کہ غیر طبعی ہڑھا یا معنملات (قلب) ہیں سوزش کا نام ہے جس سے مصلات سکڑنا نرع ہوجاتے ہیں۔ اعصاب میں ضعف اور جگر میں سکون سے حرارت ختم ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ غدو ہیں تحریک شروع کر دی ج بے بی اعصاب میں ضعف اور جگر میں سکون سے حکم میں حرارت بیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے جس سے عضلات ہیں پھیلا و اور موٹا یا پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے جس سے عضلات ہیں پھیلا و اور موٹا یا پیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے غدی عضلاتی اور غدی اعصابی دوٹوں ضرورت کے مطابق استعال کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تحقیقات فار ماکو پیا اور تحقیقات المجر بات ہیں جوغدی اعصابی اور غدی عضلاتی نسخ درج ہیں دیئے جا سکتے ہیں۔

اسراري روغن

(غدی اعصابی) جمالگو دایک چھٹا تک تھی خالص گائے ڈیڑ ھے پڑتھی کوآگ پر بھیں اوراس میں جمالگو دیچیل کر ڈال دیں۔ جب جل کرکوئلہ ہوجا ئیں توان کو نکال کر پھینک دیں۔بس تیار ہے۔ میچوشام بعدازغذاایک چچی(ٹی سیون ) کے برابراستعال کریں۔ بے مدمفید ہے۔

# اعادہ شباب کے لیے مجربات

لثروتيام شاب

مغزاخروت أيك سيزيسة أيك بإؤ بمشمش مواسير

قوی بہا مغزاخروٹ اور پستہ کو ملاکر باریک کرلیں۔ پھر کشمش ڈال کراس قدر ملائیں کہ یک جان ہوجا کیں۔ پھران کے لڈو بنالیں۔ **خوداک**: عام لڈوؤں کے برابر ہونی جا ہیے۔ صبح ناشتہ میں ایک ہے تین لڈوؤں تک کھائیں۔اگر رات کو بھی جا ہیں تو کھا کتے ہیں۔ برفی شباب آور

بلادرايك جهرانك نارجيل ديره سير

توكيب: اوّل نارجيل كوباريك كدوش ين باريك كرلين\_( تارجيل كے ليے خاص كدوكش ہوتے بين ) جرنارجيل اور باا در ماا كرخوب كوئيں كه

یک جان ہوجا 'میں۔ تین سیرچینی کا گاڑھا قوام تیار کرئے نیچا تارلیں اور کسی کھلے برتن میں پھیلادیں۔ پھر برفیاں کاٹ لیس۔ خدر انک منزل کے بندا کے سات کی سات کی سات کے سات کے سات کے سات کا سات کی سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سا

خوداً كند برغذاكدرميان ايك سے كرشن برفيان تك كھا سكتے ہيں۔ سيدوازياد وتران لوگوں كے ليے بجن كے بال سفيد ہوگئے ہيں۔

اطريفل شاب آور

بلادراك چمناك بليله بليه أورة مله برايكة ته چمناك على يرر

توكيب: بطريق اطريفل تيادكرين فوراك ماشد عا تولدتك دن من دوتين باراستعال كرين اس من بينوني بكر مقوى كرماته ملين بهى ب- دائي نزلدكا بهى يقين علاج ب

معجون شباب آور

كالمايكة له بالى آغوة ك حل سولدة كالميلسياه سوخة بالح جهنا مك شهدآ ده سر جيني آده سر معروف طريق برمعون تيار كريس

خوراك: ايك ماشدت تمن ماشد

حب شباب آور

نیلاتھوتھا ۲ ماشٹ سم الفارایک ماشۂ شکرف آٹھو تو کے کشتہ فولا د ( کسی طریق پر تیار کیا گیا ہو فیرم کارب بھی مغید ہے) ۲۱ تولۂ ایک درجن لیموں کے دس میں کھر ل کریں۔ جب گولی بنانے کے قابل ہوجائے تو بعذر نخو دگولیاں تیار کرلیں۔اگر گولیاں اچھی طرح نہ بنیں تو لیموں کارس مزید ڈال کرکھر ل کریں۔گولیاں تیار ہوجا کیں گی۔

خوداك: ايك كولى تين كولى تك

سفوف شباب آور

بإره ایک تولهٔ گندهک ایک تولهٔ دِرق طلاء (۳ ماشه) ..

**توکیب**: اوّل پاره گندھک کی کچکی تیار کرلیں \_ پھرا یک ایک ورق ڈال کر کھر ل کریں \_ جب تمام ورق ختم ہو جا کیں تو بس تیار ہے \_ **خوداک**: ایک رتی ہے جاررتی تک پان ٹیں ڈال کھالیا کریں یا شہد ٹیں ڈال کر جاٹ لیا کریں \_

المبيرشاب آور

كشة سونا الشائز المراسة الونك الوله جاوترى الوله خوانجان الوله مربه زنجيمل ووجعثا لك.

**قوکیوب**: پہلے مربه زنجینل کوکوٹ پی*ں کرمثل حلوہ بنالیں۔ پھراس بین تما*م ادویات کوپی*ن کرمثل حلوہ بنالیں۔ پھراس بین تما*م ادویات کو باریک پی*ن کراس بین شامل کردیں۔ آخر بیش کشتہ سو*نااور عمبر شامل کردیں۔

خوداك ايدرق يوارق تكدير

نوں ہے: اس نبخ کا استعال سرگودھا کے ایک نوجوان نے علیم انقلاب کی ہدایت پر کیا تھا جس کے بال جوانی میں سفید ہوگئے تھے دوا کے ساتھ غذا بھی صفراوی مزاح کی کھانے کی ہدایت کی گئی تھے دوا کے ساتھ غذا بھی صفراوی مزاح کی کھانے کی ہدایت کی گئی تھے مغز بادام مغز افروٹ اور مجبور تینوں کو ملاکو دو تین چھٹا کے تک کھالیں کے مجبوری کا گؤشت انڈے کا سالن ساگ بیتھی پالک وغیرہ شام کو تھبوری کی جھو ہارے یا تشمش وغیرہ کا مستعال کرنا جوانی میں بڑھائے کو شباب کی طرف لوٹانے کا ایک عملی تجربہاور سچا واقعہ ہے جس بڑھل کرتے ہر شخص فائد واٹھ اسکتا ہے۔

ترياق شباب آور

كشة جاندى ايك توله كستورى اصلى المشه زعفران اصلى ايك توله شهدخالص ايك چيشا مك ـ

توكيب: اوّل زعفران كوباريك كركة شهديس ملاليس كجراس بش كتورى اوركشة جا ندى ملاليس-

خوداك: جاررتى سايك اشتك مراه حريره بادام مح وشام استعال كرين اسين سب بين فولى يدي كدهوبت غريزى بيداكرتا ب

أتسيراعاده شباب

كشة الماس ايك ماشه كشة مرجان ايك توله كشة عقيق ايك توليد

توكيب: كشة جات كوآپي بين ملالين مقدارخوراك اچاول سے ايك رتى تك جمراہ خمير ومرواريددن بين تين چار باراستعال كرير



## قانون مفرداعضاء "اخلاط جب مجسم ہوتے ہیں تو مفرداعضاء بن جاتے ہیں"

### قانون كليات

انہی مفرداعشاء کی ترکیب سے مرکب اعضاء اور مرکب اعضاء کی ترکیب سے چرتمام جسم انسان تیار ہوتا ہے۔ گویا جسم انسان مرکب اعضاء سے مرکب اعضاء سے مرکب بیں۔ مفرداعضاء اخلاط سے بینے ہیں۔ اخلاط عناصر سے اور عناصر ارکان سے پیدا ہوتے ہیں۔ اخلاط عناصر سے اور عناصر اور آگ ہیں جو مادہ ہیں چار کیفیات: گری مختلی ترک اور سردی سے بن جاتی ہیں۔ یہ کیفیات جو ہرک ہیں جی جس میں سے مادہ پیدا ہوتا ہے۔ مادہ سے ارکان ارکان سے پھرکوئی عضر پھر عضر سے مادہ پیدا ہوتا ہے۔ مادہ سے ارکان ارکان سے پھرکوئی عضر پھر عضر سے اخلاط اور اخلاط سے مفرداعضاء بینے ہیں۔ جن کی ترکیب سے مرکب اعضاء اور مرکب اعضاء کی ترکیب سے پھرتمام جسم انسان تیار ہوتا ہے۔

جہم انسان کے مرکب اعضاء مفرداعضاء کی بافتوں سے طل کر بنتے ہیں اور ہر یافت (کستے ) بے ثار زندہ حیوانی ذرات (سیلز) سے مرکب ہے۔ بیدیوانی ذرات دراصل اخلاط سے بنتے ہیں۔ اخلاط چار ہیں۔ اس لیے بیدیوانی ذرات (سیلز) بھی چار ہی اقسام کے ہوتے ہیں اوران سے چار ہی اقسام کی بافت میں اس کے ایک حیوانی ذرہ سے لے چار ہی اقسام کی بافت میں اس کے ایک حیوانی ذرہ سے لے کراس کے عضور کیس تک بین ایک ہی خلا کے حیوانی ذرات (سیلز) ہوتے ہیں۔ جب سی مفرد عضو کے ایک ذرہ کے افعال میں کوئی خرابی ہیدا ہوتی ہوتی ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کی بچری کی خرابی کا اثر اس کی مفرد عضور کیس کا ٹر اس کی مفرد عضور کیس کی خرابی کا اثر اس کی مفرد اعضاء کے افعال میں افراط دُنفر بط اور ضعف ہیدا ہوکر متعلقہ سے (مفرد عضو ) کے ذریعے اس کے حیوانی ذرہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جس سے ان مفرد اعضاء کے افعال میں افراط دُنفر بط اور ضعف ہیدا ہوکر امراض وعلامات پیدا ہوتی ہیں۔ بس بھی قانون مفرد اعضاء سے افعال کو درست کر دینے سے ایک حیوانی ذرہ سے لکر اس کے عضو رئیس تک کے افعال درست ہوجاتے ہیں۔ بس بھی قانون مفرد اعضاء ہے۔

آ سان ہوجا تا ہے۔

جسم انسان کے سرے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء مفر داعضاء اعصاب غدد داعضلات سے سرکب ہیں۔ جیسے سڑا کھاناک کان غذا اور ہوا کی نالیاں 'سینہ محدہ 'انتو بیال مثانہ اور اعضائے جنسی وغیرہ اور تمام کے تمام اعضائے رئیسہ حیاتی اعضاء اور بنیادی اعضاء سے سرکب ہیں۔ سیکوئی جدائشم کی تخلیق با بناوٹ نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان مرکب اعضاء کے افعال اپنے مختلف مفر داعضاء کی وجہ سے مختلف ہیں اور اپنے مراکز کے تابع ہیں مثلاً معدہ کے اعصاب کا تعلق و ماغ سے ہے اور معدہ کے عضلات کا تعلق ول سے ہے۔ معدہ کے نالی دار غدد کا تعلق جگر سے اور غیر نالی دار غدد کا تعلق طرح آگر دل و چگر سے اور غیر نالی دار غدد کا تعلق طرح آگر دل و چگر سے اور غیر نالی دار غدد کا تعلق طرح آگر دل و چگر سے ہوگی تو اس سے معدہ کا اعصابی حصر بھی مثاثر ہوگا۔ اس طرح آگر دل و چگر سے ساتھ ہے۔ ہم نے جسم انسان کو اس کے ایک حیوائی غلیہ ہیں تقدیم کردیا ہے:

سے لے کر اس کے عضور کیس تک جا وقتم کے مفر داعشاء ہیں تقدیم کردیا ہے:

- اعصاب جن کا مرکز د ماغ ہے عصبی خلیات سے بنتے ہیں۔عصبی خلیات عصبی مادہ سے عصبی مادہ خون کے بلغمی عناصر کی خلط سے بنتا ہے۔اعصاب کا کام احساس کرنا ہے۔
- کے ہے عضلات جن کا مرکز دل ہے عظملی خلیات سے بنتے ہیں۔عظمی خلیات عظمی مادہ سے ادرعظمی مادہ خون کے ریاحی عناصر کی خلط سے بنتا ہے۔عضلات کا کام حرکات کرنا ہے۔
- غدد ناکلہ جن کا مرکز جگر ہے قشری خلیات ہے بنتے ہیں۔قشری خلیات قشری مادہ ہے اور قشری مادہ خون کے صفراوی عناصری خلط ہے
  بنتا ہے ۔ غدد ناکلہ کا کام ترشح کرنا ہے ۔
- ندو جاذبہ جن کا مرکز طحال ہے مخاطی خلیات ہے ہنے ہیں۔ مخاطی خلیات مخاطی مادہ سے اور مخاطی مادہ خون کے سوداوی عناصر کی خلط سے بنتا ہے۔ فدو جاذبہ کا کام جذب کرنا ہے۔

خون عناصر کے ان چارا خلاط ہے مرکب ہے جو دوران خون کے ذریعے ان چارا قسام کے مفرواعضاء کی غذا بنتے ہیں۔ یہ تقسیم دوران خون کی گردش کے بالکل مطابق ہے جو دل عضلات ہے شروع ہو کرجگر (غدونا کلہ) ہے گزرتے ہوئے دماغ (اعصاب) کے زیراثر تمام جم پر طوبات کو بھیر دیتی ہے۔ پھر طحال (غدوجاذب) کے ذریعے وہ رطوبات ہو کہ کھیر دیتی ہے۔ پھر طحال (غدوجاذب) کے ذریعے وہ رطوبات ہو کہ کہ ایک دوسرے کے خرابی ہو وہ تی ہے۔ پیر اورا کے دوسرے کے ساتھ وابستہ اور معاون ہے کہ ایک دوسرے کے تعلق سے چلتے ہیں اورا کید دوسرے کی خرابی ہے رو کتے ہیں۔ ایمی مگل کے ساتھ وابستہ اور معاون ہے کہ ایک دوسرے کے خون میں شامل کرتے ہیں۔ اس عمل کے ساتھ وابستہ اور معاون ہے کہ ایک دوسرے کی طوبات کو جذب و پختہ کر کے خون میں شامل کرتے ہیں۔ اس علم کے ساتھ اگر دوران خون جس شامل کرتے ہیں۔ اس طرح دماغ کے جے افعال کے ساتھ اعصاب میں تیزی ہے رطوبات کو تو تا ہیں اور عضلات کی تیزی ہے رطوبات کورو کتے ہیں ایک غدر جاذبدان کے خلاف کام کرتے ہیں وہ اعصاب کی تیزی ہے رطوبات کورو کتے ہیں اور عضلات کی تیزی ہے رطوبات کورو کتے ہیں اب ذرا قدرت کی خلاف کام کرتے ہیں وہ اعصاب کی تیزی ہے رطوبات کورو کتے ہیں اور عضلات کی تیزی ہے رطوبات کورو تے ہیں تا کہ ہا عث حرکت ہوں اور تی کے خلاف کام کرتے ہیں تا کہ ہا عث حرکت ہوں تا کہ ہوت کا کہ کی کراتے ہیں تا کہ ہا عث حرکت ہوں اور تی کھیں عضلات جسم کے اندر کی طرف ہیں تا کہ باعث حرکت ہوں اور کے عمل سے قوت وہ تا ورزندگی قائم رہتی ہے۔





# فهرست عنوانات

| 1, 44       | حفظ اورعلات سيريا                |
|-------------|----------------------------------|
| //          | اوّل مّر ير                      |
| //          | دوسری تدبیر                      |
| ۵++         | تيسري تدبير                      |
| ۵+۱         | ملیریا کےعلاج اورادویات کی تلاثر |
| يم کی گئی   | مليريائي بخارول مش كونين السيرشة |
| ۵+۴         | تاریخ کونین                      |
| //          | كونمين كفصانات                   |
| //          | سنكونزم(Cinchoinsm)              |
| ۵ • ۵       | مليريا بخاروں كے علاج            |
| ار تى       | ملیریائی بخاروں کے علاج کی دوصو  |
| ۵۰۲         | ملیریا کے زہر کے فوائد           |
| //          | مليريا كي تقيقت أ                |
| ۵۰۷         | اینمی دور                        |
|             | لميريا كوئى بخارتيس ہے           |
| //          | مليريا بخاركي افهام تفهيم        |
| //          | اوّل- بخارى تعريف                |
| ۵+۹         | ماہیت بخار                       |
| //          | حرارت کیاہے؟                     |
| ΔI+         | اصلی حرارت اوْرعار ضی حرارت      |
| رْق         | حرارت فريزييا درحرارت فرييه كاف  |
| ۵n          | حرارت غریبه کی بیدائش            |
| <i>"</i> // | حرارت غريبه كي حقيقت             |
| ۵۱۲         | کارین کے کیمیاوی خواص            |

| يش نفظ                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ملیریا کیا ہے؟ (ملیریا کی تعریف)                                                  |
| ايك مشامده                                                                        |
| دوسرامشابده                                                                       |
| ايك تجربه                                                                         |
| دوسرا تجربه اا                                                                    |
| نتیجه مشاهدات ادر تجربات                                                          |
| اصول نتائج                                                                        |
| اصول کی تشریح                                                                     |
| ملیر یا کی وقیق تشریح                                                             |
| مليريا كے جراثيم                                                                  |
| ملیریا کے جرافیم کی بیدائش اور افزائش                                             |
|                                                                                   |
|                                                                                   |
| ملیریا کے جراثیم کی زندگی کا دورجهم انسان میں ۱۹۹۱                                |
| ملیریا کے جراثیم کی زندگی کا دورجہم انسان میں                                     |
| ملیریا کے جراثیم کی زندگی کا دورجیم انسان میں                                     |
| ملیریا کے جراثیم کی زندگی کا دورجیم انسان میں                                     |
| ملیریا کے جراثیم کی زندگی کا دورجیم انسان میں                                     |
| ملیریا کے جراثیم کی زندگی کا دورجیم انسان میں                                     |
| ملیریا کے جراثیم کی زندگی کا دورجیم انسان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ملیریا کے جراثیم کی زندگی کا دورجیم انسان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ملیریا کے جراثیم کی زندگی کا دورجیم انسان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ملیریا کے جراثیم کی زندگی کا دورجیم انسان میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| ۵۲۵ | پيدائش مجمراور 2 اثيم                  |
|-----|----------------------------------------|
|     | مچھراور جراثیم انسانی صحت کے محافظ ہیں |
|     | کونٹین کےاٹرات دافعال ادرخواص          |
| //  | کونین کے اثرات                         |
| ۵rZ | كونين كےافعال                          |
|     | كونين كےخواص                           |
| ۵۲۸ | كتاب قميات اجاميه پرايك نظر            |
| ۵۲۹ | حميات اجاميه كي دجبتهميد               |
| ۵۳۰ | قديم خيالات                            |
|     | جد پرتحقیقات                           |
| ۵۳۳ | برکین کے مطراثرات                      |
|     | شميمهمنميمه                            |
| //  | اميونئ-مناعت                           |
|     | حقیقت مناعتمناعت                       |
|     | فرنگی طب میں مناعت                     |
|     | اسباب استعداد مناعت                    |
|     | عموى مناعت كى اقسام                    |
|     | مقامی مناعت                            |
|     | مناعت اورقوت حيات                      |
|     | حقیقت مناعت                            |
| ۵۳۹ | قوت مديمه بدن                          |

| w11 ,                                 | کاربن کاجسم انسان پراثر                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11                                    | عمل تبغير                                                                                      |
| 11                                    | کارین اور حرارت غریبه                                                                          |
| ۳۱۵                                   | کارین اور حرارت غریبه<br>حرارت غریز بیاور حرارت غریبه کاتعلق<br>سر م                           |
| 11                                    | حرارت کی حقیقت                                                                                 |
|                                       | فرنگی طب کی غلطنهی                                                                             |
| 11                                    | بخارکی ماہیت<br>پر                                                                             |
| ۵۱۵                                   | فرنگی طب میں بخار کا تصور                                                                      |
|                                       | ايك اعتر اض                                                                                    |
|                                       | فرنگی طب میں بخار کی تعریف<br>                                                                 |
| ۵IY                                   | دوم- ملیر یا کاتعلق جم انسان کے ساتھ                                                           |
| ΔΙΑ                                   | ملیریا کے زہر کا اڑ صرف جگراور طحال پر ہے                                                      |
|                                       | باريا مسار ب <sub>ا</sub> ران در ارتب دردر مان برايا                                           |
|                                       |                                                                                                |
| 610                                   | عربي مصدر برن الرق والورون بيرية                                                               |
| ۵19<br>۵۲۰                            | اعترا <b>ض ا</b><br>اعتراض 2                                                                   |
| ۵19<br>۵۲•                            | اعتراض ا                                                                                       |
| ۵19<br>۵۲•                            | اعتراض 1<br>اعتراض 2<br>اعتراض 3<br>اعتراض 4.                                                  |
| ۵19<br>۵1•<br>//<br>//<br>۵۲1         | اعتراض 1<br>اعتراض 2<br>انتراض 3<br>اعتراض 4<br>اعتراضات كے نتائج                              |
| 019<br>01°<br>//<br>//<br>011         | اعتراض 1<br>اعتراض 2<br>اعتراض 3<br>اعتراضا 4<br>اعتراضات كے نتائج<br>ملير ياكى و بائى صورت    |
| 019<br>01-<br>//<br>011<br>011        | اعتراض 1<br>اعتراض 2<br>اعتراض 3<br>اعتراضات كے نتائج<br>مليريا كى وبائى صورت<br>عقونت كيا ہے؟ |
| 019<br>010<br>//<br>011<br>011<br>011 | اعتراض ا<br>اعتراض 2<br>اعتراض 3<br>اعتراضات كے نتائج<br>مليم ياكي وبائي صورت<br>عقونت كياہے؟  |
| aiq<br>ar-<br>//<br>ari<br>arr        | اعتراض 1<br>اعتراض 2<br>اعتراض 3<br>اعتراضات كے نتائج<br>مليريا كى وبائى صورت<br>عقونت كيا ہے؟ |

# يبش لفظ

الحمدالله ربّ العالمين. الصلوة والسلام على رحمة اللعالمين. امابعد ـ اعوذ بالله من الشيطن الرّجيم. بسم الله الرحمٰن الرحيم. انّ الله لا يستحى ان يّضرب مثلا مّا بعوضةً فما فوقها. فامّا الّذين أمنوا فيعلمون انّه الحق من رّبهم. و امّا الّذين كفرو افيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلاً. يُضِلّ به كثيرا و يهدى به كثيرا. وما يُضلّ به الا الفاسقين.

" تمام تحریفی اللہ تعانی کی ہیں (جو صرف مسلمانوں کائی ٹیس بلکہ) تمام عالمین کارٹ (پرورش کرنے والا) ہے، تمام دردداورا ٹھتائی سلام (اس رہبرانسا نیت کے لئے ہیں) جو تمام عالمین کے لئے رحمت (کا پیغا مبر ہے) اس کے بعد پناہ مانگنا ہوں اللہ تعانی کی شیطان کی طرف سے جوم دود ہے (کیونکہ اس کی پیدائش دھویں ہے ہے)۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعانی کے شام کے ساتھ جس کی مہر بانیاں عام ہیں (جیسے ہوا عام ہے) اور اس کی رحمتیں بوقت ضرورت میسر ہو جاتا ہے)۔ شخش اللہ تعانی (جب اپنی مخلوقات کا ذکر کریں) تو نہیں شرماتے مثال بیان کرنے میں چھر کی بیاس ہے بھی زیادہ (ادنی و خیر مرنی مخلوق اور حیوانی ذیرات کرم و غیرہ جیسے ظلیہ و امعا اور جرقومہ ہیں) جولوگ (حقیقت) پرائیمان رکھتے ہیں وہ جائتے ہیں ان کی طرف سے جن بات کیا ہے۔ اور جب اس مان کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعانی کا کیا مقصد ہے۔ اس میں بہت سے محراہ ہوتے ہیں اور بہت سے راہ باتے ہیں۔ میں موسے گراہ ہوتے ہیں اور بہت سے راہ باتے ہیں۔ میں موسے گرماض لوگوں میں ہے'۔

قرآن کیم شاس مقام پرچھراوراس سے بھی زیادہ ادنی حیوانی کلوق اور حیوانی ذرات کا ذکراس لئے آیا ہے کہ اس سے بل انسان کی پیدائش کا ذکر آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں کو بھی اس طرح پیدا کیا گیا لینی انسان سے انسان ہویا انسان کا سلسلہ پیدائش تناسل سے ہے۔ اس کے بعد قرآن کیم نے ذمین آسان کا ذکر کرکے بارش کا ذکر کیا ہے اور اس سے پھل پیدائے گئے ہیں جو کلوقات کے لئے رزق ہے۔ گویا بارش کے بعد زمین میں پیدائش کی قوت پیدا ہوجاتی ہے جس سے پھلوں کے ساتھ ساتھ چھراور حیوانی مخلوقات اور ذرّات کا پیدا ہونا بھی اس طریق پیدائش پر ہے جسے پھل یعن تقسیم ورتقتیم۔

بارش اورنبا تات کے بعد مچھمراوراس سے بھی زیادہ ادنی مخلوق اور جراثیم کا پیدا ہوتا لازی ہے۔اب انسان کا فرض ہے کہ ان تمام حقائق پرغور دفکر کر ہے۔اگر میغور وفکر فطرت اللہ کے مطابق ہے تو اس کے نتائج صحح وصالح اورار تقائی ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مچھمراور جراثیم کیوں پیدا کئے گئے ہیں؟ کیا ہے۔ ہے قائدہ یا صرف نقصان رساں مخلوق ہے یاان کے اثر ات میں کچھوا کہ بھی ہیں؟ جن لوگوں نے ان حقائق پر قانون فطرت کےمطابق غور وفکر کیا تو اس کےمفیدا ٹرات اورصالح اعمال ہے آگاہ ہوکر نہ صرف مستفید ہوتا ہے بلکہ ان کےمفر اثر ات سے بھی دور رہ سکتا ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے، ظاہرہ یہ اس کامفرا ٹر ہے لیکن انسان اس کے اس جلانے ہی سے فوا کد حاصل کرتا ہے اور اس کے نقصانات سے دور رہتا ہے۔ ما حلقت ملذا باطلا

بی صورت مجھم و جراثیم اور دیگرادنی گلوقات کی ہے۔ رب العالمین نے ان کی پیدائش میں اٹر ات وافعال اورخواص و فوائد
رکھے ہیں ہم ان سے واقف ہو کر مستفید ہوں تا کہ انسانی زندگی میں جہاں کہیں بھی اس کے مفید اٹر ات اور فوائد کی ضرورت ہو حاصل
کریں۔ اور ساتھ ہی اس کے مفرا ٹر ات اور فقصا تات ہے بچ سکیں۔ لیکن فرگی طب نے ان کو صرف فقصا ن رسال ہی بتایا ہے۔ ان کے
فوائد کا ذکر نہیں گیا، بلکہ یہی تاکید کی ہے کہ جہاں پر بھی پیخلوق نظر آئے فنا کر دی جائے۔ حقیقت بیہے کہ فرگی طب اور ماڈرن سائنس مجھم
اور جراثیم کی پوری حقیقت اور فوائد سے واقف نہیں ہے اس لئے وہ گمراہی کا شکار ہوگئی ہے اور جن لوگوں نے اس کی بات کوحق جانا ہے، وہ
بھی ان کے ساتھ گمراہی میں ٹریک ہیں۔

فرنگی طب اور ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ مچھر اور جراثیم سے ملیر یا بخار بیدا ہوتا ہے۔لیکن اس حقیقت کا کہیں ذکرنہیں کیا کہ اس کے فوائدا ورمفیدا ٹرات کیا ہیں۔ جہاں تک اس کے استفادی پہلو کاتعلق ہے دونوں بے خبر ہیں۔ بید حقیقت ہے کہ ان کو کم نہیں ہے کہ

- 🔾 🗦 مرادر جراثیم کیول پیدا ہوتے ہیں؟
  - O ان کی پیدائش کس مادے ہے؟
- جسم انسان کوان کی کیا ضرورت ہے؟
- ۔۔۔ بیصرف بخاری کا باعث ہے یا خون اورجسم ٹیں کوئی مفید عمل بھی انجام یا تاہے؟
- --- مجھرایک زہر ہے۔ یہ ہم انسان کے کسی عضو خصوصاً مغرد عضواورا اس ہے بھی آگے بردھیں تو کسی قتم کے خلیات وانہجہ پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا کیا اثر ہوتا ہے؟ لیتن ان کے افعال اور ان کے کیمیا دی تغیرات میں کیا صورت اور کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔

ان سوالات کے جواب فرنگی طب کے پاس نہیں ہیں، اس لئے وہ ملیریا کی سیح حقیقت سے بالکل ناواقف ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علاج الامراض میں فرنگی طب کے ہاں مفرد اعضاء کا تصوری نہیں۔ مفرد اعضاء سے علاج الامراض میں فرنگی طب میں علاج بالاعضاء کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں تو جراثیم اور اس کے سمیات کو باعث امراض سمجھا جاتا ہے اور انہی کا فنا کرنا ان کے طریق علاج میں شامل ہے۔

فرنگی طب فزیالو جی (منافع اعضاء) میں مرکب عضو میں مفر دعضوا دران کی بناوٹ جو فلیات انہجہ سے ہوئی ہے ان کا ذکرکر تی ہے مگران کا تمام طبق کثر پچراس امر سے فالی ہے کہ اعضاء خصوصاً مفر داعشاء اوران کے فلیات وانسجہ کی خرابی پیدائش امراض میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اگر وہ ان کو پیدائش امراض کے اسباب تسلیم کریں تو لامحالہ ان کو تسلیم کریا پڑھے گا کہ بڑا تیم باعث مرض نہیں ہیں۔ جہاں کہیں بھی فرگی طب میں فلیات وانسجہ کا ذکر ہے اس کی صرف میصورت ہے کہ وہاں پر بیر ظاہر کیا گیا ہے کہ فلال جراثیمی مرض میں فلیات اور انسجہ کی کیا صورت ہو جاتی ہے۔ نتائج امراض بیان کئے گئے ہیں، سبب واصلہ اور فاعلہ نہیں تسلیم کیا گیا۔ وہ سبب واصلہ اور فاعلہ (ایکسائنگ کاز) مرف جو باتی ہو جاتی ہو گاڑ نہ ہومرض صرف جراثیم کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن وہ دراصل سبب سابقہ (پر پوزیگ کاز) ہیں۔ کیونکہ اعضاء خصوصاً مفر دعضو میں جب تک بگاڑ نہ ہومرض کی صورت نمودار نہیں ہو سکتی، جیسے کہ فرگی طب خود مانتی ہے کہ جب تک کسی عضو کی مناعت مضوط ہے، جراثیم ابنا اڑ نہیں کر سکتے ، تو پھر

خلیات وانسجہ کے بگاڑ کوابتدائی مقام کیوں نہ دیا جائے کہ وہ مغرداعضاء کے ابتدائی یونٹ ہیں۔ جب جسم انسان میں ابتدائی یون کے تغیرات کو مجھ لیا جائے تو اعضاءاورا مراض کے تعلق کو مجھتا بہت آسان ہوجا تاہے۔

فرگی طب ہرعضو کی امیونی (مناعت) کی خرابی کا ذکرتو کرتی ہے۔ لیکن اس کواس امر کاعلم نہیں ہے کہ امیونی ہے کیا شے اور ہر عضو کی امیونی (مناعت) ایک متم کی شے ہے یا جدا جدا کوئی شے ہے۔ ان کی کتب ان حقائی سے خالی ہیں۔ اگر ان کواس امر کاعلم ہوتا تو وہ مختلف امراض سے بیخے کے لئے جراثیم سے دور رہنے کے ساتھ ساتھ جم میں وہ امیونی پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ مثلاً ملیریا سے بیخ کے لئے وہ مچھروانی کا ذکر کرتے ہیں اور کوئین کے دوز انداستعال کی تاکید ہے۔ لیکن کوئین تو ملیریا بخار کا علاج ہے، جس سے فرض کر لیتے ہیں کہ ملیریا کی جزائیم مرجاتے ہیں۔ لیکن اس امر کا ذکر نہیں ہے کہ ملیریا فلاں عضو پر اثر کرتے ہیں۔ اس لئے امیونی مضبوط کرنے کے لئے فلاں دوا کا استعال کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ عضو کی خرابی اور اس کی امیونی (مناعت) کی مضبوط کا ذکر کریں تو اس طرح ان کو ہر مرض اور بخار میں کرنا پڑے گا۔ جیسے نتیجہ میں جراثیم خصوصاً ملیریل جراثیم کی خصوصیت بالکل ختم ہوجاتی ہے۔ اور ملیریا کے نام سے کوئی بخار موسوم نہیں رہ سکتا ہے۔

حقیقت بھی ہے کہ ملیر یا ایک خاص هتم کا ذہر ہے۔ جوجم انسان میں موسم و ماحول کی خرا بی اور مچھر کے کا نئے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ یہ یہ بہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ ان حقائق کو اگر نظرا عماز بھی کردیا جائے (ان حقائق کا ہم نے کتاب میں ذکر بھی کردیا ہے ۔ یہ یہ بھی تشلیم کرتا پڑے گا کہ ملیریاای ہتم کا ذہر ہے جیسے دیگر حشرات الارض اور دیگر نباتی و جماداتی ذہر ہیں۔ جن کا شار مشکل ہے۔ کیا ہر ذہر کر کے نام پر ایک بخار ، مغر کیا ہزار ، و غیرہ کیا ہزار ، رسیلی ملحق کا بخار ، رسیلی ملحق کا بخار ، و غیرہ و فغیرہ و اگر ہے ہو بیا تحقیقات ہیں اس لئے خاص هتم کے ذہر ہے موسوم کرتا ضروری ہے تو پھر نمونیا ویر اس اور ٹی ۔ باور کثار کے بھی تو جراثیم جدید تحقیقات ہیں اس لئے خاص هتم کے ذہر ہے موسوم کرتا ضروری ہے تو پھر نمونیا ویر اس نکتہ نظر سے خور کثار کے بھی تو جراثیم معلوم کے گئے ہیں۔ ان کے ناموں کو بالاعضاء اور بالاعلامات کیوں دکھا گیا ہے۔ اگر صرف اس نکتہ نظر سے خور کثار کی سے تو امراض کی ایک بہت طویل فہرست ملتی ہے جن کے جراثیم تو فرقی طب کو معلوم ہیں لیکن ان کے نام جراثیمی زہر پرنہیں ہیں مثلا کی ہونیا ہو بیا گئی خاص کے بیت میں اس کے عضو کی خراتی ہو قابل ذکر ہیں۔ ہم ان ناموں کو بھی علاماتی نام کہتے ہیں۔ سے خصو کی خراتی ہو وہ ہیں جن سے میں مرض کا پیتہ چلتا ہے بلکہ شخیص اور علاج ہیں بھی وہ ہیں۔ جن سے بنے مرض کا پیتہ چلتا ہے بلکہ شخیص اور علاج ہیں بھی آ سانیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔

جب ملیر یا بخار یا بخار یا موی بخار کاتعلق جگر کی خرابی ہے ہم جس میں صفراوی پیدائش اور حرارت کی پیدائش ڈک جاتی ہے یا جسمانی ضرورت کیمطابی کم ہوجاتی ہے، جس کو ملیر یا بخاریا موی بخار یا حراب بونانی میں اس کو ٹی غیب صفراو کی بخار یا شطرالغب (صفراء مرکب یا بلغی بخار) کہتے ہیں، جگر کی خرابی بی سلیم کیا گیا ہے۔ تو اس بخار کا نام ملیر یا کی بجائے جی کبدی (جگری بخار) ہونا چا ہے۔ یہ بخار قدرت مد برہ فطری اصولوں پر اس لئے بیدا کرتی ہے کہ جگر کی امیوٹی (مناعت) یعنی اس کی مقرر مقدادا پی ضرورت ہے کم ہوجاتی ہے۔ اس لئے اس کا حجی علاج بھی بھی ہے کہ بخارا تاریخ کی بجائے جم کی حرارت اور صفراء پورا کیا جائے تا کہ مریض اس کی کی وجہ نے یادہ خوفا کیا مراض میں گرفتار نہوں ہو گا خوا نرم ہوا کہ ملیر یا کوئی بخار نہیں ہوتا تو وہ وطوبات کی زیادتی کی وجہ نے والے بخار نہیں ہوتا تو وہ وطوبات کی زیادتی کی وجہ آنے والے بخار نہیں ہوتا تو وہ وطوبات کی زیادتی کی وجہ آنے والے موسم میں نزلہ وزکا م اور کھانی اور نمو نیاو غیرہ وہ گرمردی کے امراض میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔

ملیریا کے علاج میں کو نین اور دیگر جرافیم کش جوادویات دی جاتی ہیں، اوّل تو وہ اس بخار کا اصولی علاج نہیں ہے، اس کا بخار جگر کے فعل کو درست کرتا ہے تا کہ وہ اپنی حرارت اور صفراء کی پیرائش کو پوری طور پر بنائے۔ اس کے برعس کو نین اور دیگر جرافیم کش ادویات دافع حضراء ہیں۔ نتیجہ میں مریش خوفناک امراض کا شکار ہوجا تا ہے۔ دوسرے جب ان ادویات کی کثر ت سے حرارت جسم بہت کم ہوجاتی ہے باجرافیم موجاتے ہیں تو متعفن یادہ اندروب جاتا ہے۔ طبیعت مد برہ بدن چندرنوں کے بعد پھراس میں تعفن پیدا کر کے بخار کی صورت پیدا کرتی ہے، اگر دہ ایسا کرنے کی تو تنہیں رکھتی تو پھر وہ مادہ جسم کو کھا کر ٹی بی یا کست ہیں اس سے ہارٹ فیلور ہوجات ہے۔ میصورت تو بالکل ایسی ہے کہ کہیں گندگی پڑی ہواس پر فینا کل وال دی جائے۔ گرگندگی وہاں پر قائم رہے، جس میں چندونوں بعد فساد اور تعفن پیدا ہو بالکر نے بیا جس آ ٹاخمیر ہوجائے اور بہاں تک خرار ، ہوجائے کہ اس میں خت تعفن پیدا ہوجائے ۔ تو اس کی درتی دافع تعفن پیدا ہوجائے ۔ تو اس کی درتی دافع تعفن پیدا ہوجائے ۔ تو اس کی درتی دافع تعفن کہ اس میں خت تعفن پیدا ہوجائے ۔ تو اس کی درتی دافع تعفن کہ دیا جائے تا کہ جرافیم اس کوختم کر کے اس کا نہ ہو جائے اس کی اصلاح کوروک کر انتہا کی نقصان کا باعث بیٹے ہیں۔ ان امور کا ذکر کتاب میں کیا ہے۔ بیا سے بیاس کی اصلاح کوروک کر انتہا کی نقصان کا باعث بیٹے ہیں۔ ان امور کا ذکر کتاب میں کیا ہے۔

ہم نے کتاب کو دو وجو ہات ہے لکھا ہے۔ اوّل وجہ یتھی کہ فرنگی طب اور ماڈرن سائنس اپی غلط ہنمی اور گرائی کی وجہ سے طبی وُ ثیا میں اس کو کثر الوقوع اور ہم بخار بیان کر کے انتہائی پرا پیگنڈہ کرتی رہی ہے اور اس کو اپنی تجارت کا ایک بڑا وَ راجہ بنار کھا ہے۔ جس سے کروڑ وں اور اربوں روبیہ وہ ہرسال اس کی اوویات اور آلات سے کمارہی ہے، جس سے ہمارے فرنگی اطباء اور فرنگی وید (ایسے معالج جو ہیں تو طبیب اور ویدلیکن اپنے فن سے واقف میں ہیں اس لئے دولت کے لالچ اور کمائی کی خاطر فرنگی اوویات کو استعمال کرتے ہیں اور اس پر فرخر کرتے ہیں کہ وہ فرنگی اوویات کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی محت کے لئے باعث نقصان بن رہے ہیں، بیدراصل فرنگی عطائی ہیں جواطباء اور وید اپنے فن کی اوویات جھوڑ کر فرنگی طب کی اوویات کی صحت کے لئے باعث نقصان بن رہے ہیں، بیدراصل فرنگی عطائی ہیں جواطباء اور وید اپنے فن کی اوویات ہوئی ووا فروش بھی شریک استعمال کرتے ہیں۔ ان کو حکومت کی طرف سے علی جو اپنے کی اجازت نہ ہوئی چاہتے۔ اس طبقہ ہیں عطار اور فرنگی دوا فروش بھی شریک استعمال کرتے ہیں۔ اس لئے ہم نے ٹابت کیا ہے کہ درحقیقت ملیر یا کوئی بخار نہیں ہے اور کوئین اور دیگر جراشیم کش اوویات اس کا غلط علیا جا ہوے کے علاوہ انتہائی نقصان درساں ہیں۔

ر کھ کراپنایا گیا ہے۔ بیسب پچھ صرف اس لئے کیا گیا ہے کہ ذہن میں خوتی تجدید فن احیائے طب سایا ہوا ہے۔ جن کے مبادیات سے بھی واقف نہیں ہیں۔ واقف نہیں ہیں۔

تجدید فن اوراحیاء طب تو اس صورت میں ہو عتی ہے کہ کم از کم اوّل مسلمات اور قوا نین طب یونانی کوموجودہ ماڈرن سائنس کے سامنے سے حکے علیہ اوراحیاء فن ہے سامنے سے حکے علیہ اوراحیاء فن ہے سامنے سے فالے میں مسلمات اوراصول و نظریات کو ختم کر کے فرنگی طب کو غلط طور پر طب یونانی میں شامل کر لیا جائے۔اور فرنگی طب مجھی وہ عطائی طریق علاج (ان سائنٹک) ہے جو سرے یا و ل تک غلط ہے، بلکہ گراہی کی طرف ہے جانے والا ہے۔

اس قتم کی تجدید طب اورا حیا فن جو تھیم کمیرالدین صاحب نے ''میمیات اجامیہ'' میں پیش کیا ہے جس کے نمونے ہم پیش کر پھکے ہیں اور جس پر تنقید و تبعر ہ قارئین کے سامنے ہے اس پرغور وفکر کر کے خودا نداز ہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اس کو تجدید طب واحیا فن اور قوم و ملک کی تقییر کی خدمت کہ سکتے ہیں؟؟؟

اس سبتخ یب اور خرابی کی داستان سیہ ہے کہ آج سے تقریباً پیاس سال پہلے کی بات ہے جب فرگی ہندوستان پرا بے ظلم و تم
سے حکومت کرتا تھا۔ 1910ء میں بمہے ایکٹ کے تحت بیکوشش کی تھی کہ طب قدیم کو بالکل ٹم کر دیا جائے اس کا بعض در دمندان فن اور
مجان ملک نے بہت کا میا بی سے مقابلہ کیا اور اس آفت سے فن طب کی جان فی گئے۔ انہی دنوں طب یونا فی اور فن قدیم کے احیاء اور تجدید کا
خیال شدت سے پیدا ہوا جس میں فرگی کی چال کام کر گئی اور طب قدیم کارخ فرگی طب کی طرف پھیر دیا گیا اور فرگی زدہ لوگوں سے
برا پیگنڈہ کرایا گیا کہ اگر طب قدیم کی جان عزیز ہے اور اس کو ہمیشہ کے لئے بچانا چاہجے ہوتو فرنگی طب کوزیادہ سے زیادہ بلکہ پورے طور پر
طب قدیم میں شامل کر لیا جائے۔ اور اس کا نام احیاء فن اور تجدید طب رکھ دیا گیا۔ بالکل اس طرح جسے سرسید کے زمانے میں فرنگی نے سے
پرا پیگنڈہ کیا کہ مسلمانوں کی کا میا بی و ترقی بلکہ زیرگی ارز اس میں ہے کہ اردو زبان کی بجائے فرنگی تعلیم حاصل کی جائے۔ (یبال تک تو
کوئی بات نہتی ) بلکہ مجبور یہ کیا گیا کہ تمام علوم بھی اس زبان میں پڑھائے جائیں۔ جس کا نتیجہ طاہر تھا کہ خواص ان کی مشیزی کے پرز سے
بین جا کیں اور کوام علوم سے بے بہرہ در ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ آئ تک جارے ڈاکٹر وانجینئر اور سائنس دان یور پ وام ریکہ اور جاپان اور بیان اور میں اور ان کے مقابلہ میں ان می ملی نبان میں ہی اور ان کے مقابلہ میں ان میں کہ نبان میں ہی جائے ہیں اور ان کے مقابلہ میں ان می ملی زبان میں ہے اگر کیمونسٹ مما لک کونظر انداز بھی کردیں تو جاپان اور معمر میں ان سے جوات نے جوئر تی گی ہے ، ہارا ملک ان کا مقابلہ نہیں کر مگا۔

اس طرح فرنگی طب کوطب قدیم میں اپنانے کی تحریک میں ایک خاص گروہ سامنے آگیا، جناب عیم کبیر الدین اور ان کے ساتھی پیش روکی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن میں قابل ذکر حکیم محمد الیاس، حکیم فضل الرحن پر وفیسر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد کے زمانے میں عثانیہ یو ٹیورٹی میں ذریعہ علیم اردوہ ہوا تو انہوں نے بھی طب فرنگی کی کتب کے تراجم شائع کر کے تعلیم جاری کردی جس سے فرنگی طب کو بہت مدد ملی ۔ ان تراجم سے طب قدیم کو بہت نوازا گیا۔ ادھر پنجاب میں اس گروپ کے خاص فرو جناب شفاء الملک حکیم محمد حسن قرشی صاحب نے اس طریق تجدید طب اوراصلاح فن کے تام سے اس طریق کارید رہا کے فرنگی طب کی کتب اس طریق تجدید طب اوراصلاح فن کے تام سے اس طریق کارید رہا کے فرنگی طب کی کتب کے تراجم کرکے بلکہ کرا کے ذیادہ سے زیادہ طب قدیم میں یونانی اصطلاحات کے ساتھ شامل کرنے گئے۔

اس جدید فرنگی طبتی لٹریچرکو کتب اور رسالوں کی صورت میں دھڑا دھڑ فروخت کرنے لگے۔اس حد تک بھی بی قابل برداشت تھی۔ اس ہے آ گے ایک بہت خوفناک قدم اٹھایا گیا یعنی جوطبی درس گا ہیں قائم کی گئیں ان کوطبیہ کالج (انگلوا نڈین) کا نام دیا گیا۔بس ان میں اس فرنگی طبی لٹریچر کی علمی اور عملی تعلیم شروع ہوگئی۔ بیصورت کسی ایک شہر تک محدود ندری بلکہ ایسے فرنگی طبیہ کالج دلی، علی گڑھ ، لکھنؤ، حیدرآ باد، بہے ، لا ہور، شاہدرہ ، بہاولپوراور کراچی تک پھیل گئے اورآج بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ جہاں یونانی قوانین ونظریات کے ساتھ فرنگی طب کے اصول اورنظریات کی تعلیم دی جاتی ہے جس کا نتیجہ بید نکلا کرشچے معنوں میں طبیب تکیم تو کوئی پیدا نہ ہوسکا البتہ فرنگی طب کی تعلیم اس انداز میں پھیل گئی کہ ہر طبیب اور تکیم نے ڈاکٹری انداز بلکہ خود ڈاکٹر بنے کی کوشش ضرور کی اورنہیں تو تکیم ڈاکٹر ضرور کہلا یا۔اور فرنگی طب کے آلات سے اپنے کو سوبانے پرفخرمحسوں کیا اور تا حال یہی سلسلہ جاری ہے۔

دومری طرف عوام بیں شدیدر ذعمل شروع ہوا کہ جب وہ فرقی طبخصوصا ان کے انجکشنوں سے متعارف ہو گئے تو ان کوفر تی طبیبوں اور فرقی حکیموں نے نفرت پیدا ہونا شروع ہوگئی کہ اگر فرقی ادویات ہی برتی ہیں تو پھران کی بجائے فرقی ڈاکٹر وں سے کیوں نہ لی جا کیں۔ اور جب مارشل لاء حکومت نے طب تد یم سے انکار کردیا کہ جب طب قدیم کی تجدید اور علاج فرقی طب سے کرنی ہے تو بہی بہتر ہے کہ فرقی طب کو زیادہ سے زیادہ میڈیکل کا لج و ہے کہ فرقی طب کو زیادہ سے زیادہ ملک میں پھیلا دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے مارشل لاء حکومت نے زیادہ سے زیادہ میڈیکل کا لج و میڈیکل سنٹر اور سرکاری ہپتال و سبخی ٹوریم کھول دیے۔ حقیقت ہے کہ مارشل لاء حکومت نے نہایت ہی وانشمندان قدم اٹھایا۔ اگر چہم فرقی طب کے ذریعے طب میڈیکل سنٹر اور سرکاری ہپتال و سبخی ٹوریم کھول دیے۔ حقیقت ہے کہ مارشل لاء حکومت نے نہایت ہی وانشمندان قدم اٹھایا۔ اگر چہم فرقی طب کے ذریعے طب میڈیکل اندیاء و تجدید اور اصلاح کرر ہے شے ان کے حوصلے بہت ہو گئے اور ہوش ٹھکانے نہ در ہے۔ اب، '' نہ پائے وفتن اور نہ جائے ماندن' کا معاملہ ہوگیا۔

ذرااندازہ لگائیں کہ ان فرنگی طبیبوں اور فرنگی حکیموں نے اپنے رسالوں، کتب اور لٹریچر کے ذریعے اپنے انگلوانڈین طبیہ کالجوں میں تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ اپنی طبی جماعتوں کے پلیٹ فارموں پر جوا کٹر فرنگی زدہ نوابوں، امیر زادوں اور فرنگی دکام اعلیٰ کی صدار تو سیل میں ہونے لگیں ان میں زیادہ سے زیادہ ماڈرن سائنس اور فرنگی طب کو اپنانے کی تلقین کی گئی، جن کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا، طب فرنگی کا اثر اس صد سک بہتی چکا ہے کہ شہروں کے بڑے بڑے بڑے فرنگی طبیبوں اور حکیموں سے لے کر دیمباتوں کے معمولی اطباء اور حکماء تک ملیریا اور کو نین سے متعارف ہیں۔ وہ اس کا علاج کو نین سے ملیریا کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، کہی جی خب یا جی کردی ہو گراہیں کرتے ۔ کو یا پاک و ہند کا متعارف ہیں۔ وہ اس کا علاج کو نین سے ملیریا کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں، کہی جی خب یا جی کبدی ہوں بھی بیں۔ اور میا تھ بی بوام کے ذہن میں گفتین ہے کہ طب قد یم اور ویدک ختم ہو چکی ہیں۔

گرفتدرت فیاض ہے۔ جب ایک طرف ہے امیدی و مایوی اور ٹاکای کا دور دورہ ہوتا ہے، جب ترتی و کامیا بی اور نشو وارتقاء کے دروازے بند ہوجاتے ہیں تو قدرت اپنے فطری اصولوں کوئمل میں لاتی ہے، جس کے ساتھ اس کے تق پرست بندے سامنے آ کراس ساری ہے امیدی و مایوی اور ناکامیوں کے بادلوں اور فضاء کو چیر کر ترقی و کامیا بی اور نقاء کی راہیں اور قاعدے دکھا و ہے ہیں۔ اور دُنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور راہ بدایت و کامیا بی دیکھیں ، تجمیص ، تجربہ کریں اور فوائد حاصل کریں ۔ گرباطل قائدین اپنی دولت اور جھوٹی شان سے لالے دے کرعوام کے داستے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ تق تھیلتا ہے اور باطل مات کھانا شروع کر دیتا ہے۔

ہم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں۔ فن علاج کی سیح راہ ہم دُنیا کے سامنے پیش کررہے ہیں اورا سے وقت میں سیم کے راہ پیش کررہے ہیں۔ جب تمام دُنیا پرفرنگی طب چھا چکی ہے اور دُنیا ہیں کہیں بھی تجدید طب واحیاء اوراصلاح فن نہیں پیش کیا جارہا ہے۔ اگر کہیں ایسا کام ہور ہا ہے تہ ہم بھی خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ورنہ موام خواص کا فرض ہے کہ اگر وہ محت علم وفن اور ملک وقوم سے محبت وعشق رکھتے ہیں تو فوراُ ہمارے گردا کھے ہوجا کیں۔ اپنے قائدین بتوں کی طرف نددیکھیں، جلدی پنجیں جو پہلے آئیں گے وہ پہلے بامراد ہوں گے، اگر آپ لوگ آج اکٹے ہو
جا کیں ہم کل فرقی طب کو حکومت سے ختم کر کے طب یونانی یا طب قدیم کو سرفراز اور بامراد کرلیں گے۔ کیونکہ حکومت عوامی ہے، ارکان حکومت
ملک اور قوم کی سربلندی جا ہتے ہیں، ان کو میچ فن سے بغض نہیں ہے، جو پھی عوام پسند کرتے ہیں حکومت اس کو قبول کر لیت ہے۔ اس لئے ہم نے
ملک عکومت کی طرف رجوع نہیں کیا، ہمارااول کام معالجین اور عوام کاذ ہن بدلتا ہے۔ جس کا ہمیں یقین ہے کہ بہت جلد کا میاب ہوجا کیں گے ویکھی تھی تھیں میں شہر سکتا ہے۔
کیونکہ ہم جن پیش کررہے ہیں اور فریکی طب سرتایا وس خلاہے۔ باطل کبھی بھی جن کے سامنے نہیں شہر سکتا ہے۔

ہم نے ملیر یا کوغلط ثابت کر کے تن کو پیش کیا ہے، ای طرح ہم جناب علیم کیرالدین صاحب اور ان کے ساتھیوں خصوصاً جناب شفا
الملک حکیم محرحسن صاحب قرشی کی ایک ایک کتاب کی غلطیاں وخرابیاں اور گمرابیاں پیش کریں ہے جوفر تکی طب کے تراجم اور ان کی اوویات
کے غلط ننوں سے ہمری پڑی ہیں۔ جن سے علم طب نتاہ اور فن قدیم ہر باد ہو گیا ہے تا کہ تن بات موام اور خواص تک پنج جائے اور باطل کے
نقصانات سے نئے سکیں ۔ ثبوت میں جناب حکیم قرشی صاحب کی کتاب جامح الحکمت کواٹھا کر دیکھ لیں ۔ اس میں نہ صرف ملیریا اور اس کا علاج تو
کیا شروع سے آخر تک فرقی طب سے ہمری پڑی ہے۔ اس کوکوئی صاحب عشل اور ابل فن تجدید طب اور احیاہ فن نہیں کہ سکتا ہے۔ ہم اس کتاب
کی طرح ان کی تمام کتب کو تقید و تبعرہ کے ساتھ پیش کریں گے۔

ہم اپ احیا وفن اور تجدید طب کا نوال پہلنے کردہے ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری کتب اور رسائل دیکھی ہیں وہ خوب اچھی طرح سے
انداز ہ لگا کتے ہیں کہ ہم فن طب کی کس طرح تغییری اور تجدیدی خدمت کردہے ہیں۔ آٹھوال چینے '' تحقیقات جمیات' پرہے جس میں ندصر ف
فرگی طب کے بخاروں کو غلط ثابت کیا ہے بلکہ طب قدیم کے ایک ایک بخار کو بھی ثابت ثابت کیا ہے۔ یہ کتاب رسالدر جنریش فرنٹ کا
خاص نمبر ہے جوسال رواں کے فریداروں کو نصف قیت پروی جاتی ہے، اس کے بعد بوری قیت ہوگی۔ اس لئے ہرصا حب فن واال علم اور
اطباء وحکما وجونن اور طب کو کمال پرد کھنا جا ہے ہیں۔ فور آخریدار بن کراس کو حاصل کرلیں اس کو پڑھ کرنہ صرف خوش ہوں سے بلکہ بخاروں کے
علاج پر بوری قدرت حاصل کرلیں گے۔

آخریں ہم پریس کو چندالفاظ کہتے ہیں کہ وہ ملک اورقوم کی زبان ہے۔ان پرفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل سلیم ہے جن علم وفن میں حق دیکھیں ان کوعوام تک پہنچا ئیں۔اگر ان کوحق نظر نہیں آتا تو اس کواچھی طرح ردّ کریں اور جمارے چیلنج کو غلط کریں۔ چیلنج کے نام پر گھیرائیں نہیں۔ یہ لفظ دُنیا کوخیر دار کرنے کے لئے ہے۔اگر اس میں بچائی ہے تو اپنے ملک اورقوم کی عزت کے لئے دیگر مما لک تک اپنی آواز کو العجماد مورث را لفاظ میں پہنچا ئیں تاکہ دیگر ممالک بھی اس حق ہے ستفید ہوں اور ملک اورقوم کا نام بلند ہو۔اس میں انڈتوالی کی طرف ہے بہت بری جزاء ہے۔ و ما توفیقی الا باللہ۔



# ملیریا کیاہے؟

فوق : اس بہم طیریا پر بحث کریں اور ثابت کریں کہ بیفرنگی طب اور ماڈرن سائنس کی علاج کی ڈنیا بیں گمرا ہی ، غلط را ہوری اور است معلوم ہوتا ہے کہ اوّل اس کی ماہیت پر پوری طور پر روشی ڈالیس جیسے کہ فرنگی طب اور ماڈرن سائنس اس تیجھتی ہے تا کہ اہل فن اور صاحب علم ہماری جحقیقات کو پورے طور پر ذبمن نشین کرسکیں۔ اور ان کوحق بات کا انداز ہ ہو سکے۔ ہماری بحث کے اختقام پر انشاء اللہ تعالی وہ بچھ لیں گے کہ طیم یا بذات ہو وکوئی مرض نہیں ہے۔

### تعريف مليريا

فرنگی طب ملیریا کی اس طرح تعریف کرتی ہے کہ ملیریا ایک متعدی بیاری ہے جوخون میں ایک فاص قتم کے جرثو مہ کی موجودگی سے بیدا ہوتی ہے۔ جس کی خاص علامت میں بخار کا ہونا، جگراور طحال کا بڑھ جانا، ضعف جسم اور کمی خون کا بیدا ہو جانا بتائی موجودگی سے بیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ملیریا کا مفہوم ایک خاص جاتی ہیں۔ لیکن آئ کل ملیریا کی اصطلاح چند ایک خاص اقسام کے شدید بخاروں پر بولا جاتا ہے۔ اس لئے ملیریا کا مفہوم ایک خاص قتم کا بخار سمجھا جاتا ہے جو پروٹو زوا (حیواناتی ذرق) ایک خاص قتم کے کرم جو طفیلی (پیراسائیٹس) کہلاتا ہے۔ جس کی تین اقسام ہیں۔ بوخاص قتم کے کیم جو خون میں پروٹش پاتے ہیں، جن سے ملیریا بخار اور دیگر ملیریل بوخاص قتم کے کہ بھر ایم انہ ہو کہ خون میں پروٹش پاتے ہیں، جن سے ملیریا بخار اور دیگر ملیریل امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔

### أيك مشامره

اگرایک تندرست انسان کی انگلی کو پاک صاف کر کے اس میں ایک سوئی چیمودیں ، اس میں سے جب خون نیکے تو اس میں سے ایک قطرہ خون ایک تقدرت کی صاف و پاک پی پرا حقیاط سے بھیلا دیں۔ پھرشیشہ کی پٹی کو پیرٹ لیپ کے شعلہ پر ذرا گرم کر کے بھر بعد میں شخنڈ اکرلیں۔ اور اس پر چند قطرہ لیس میں یارو مانا وکی ڈالواور چند منٹ تو تف کر کے اس کو آ ہے مقطر سے دھوکر سکھالیں۔ پھر ایک قطرہ سیڈ رائل اس پر ڈال کرخور بین کے نیچے رکھ کر دیکھیں۔

اس میں گلا بی رنگ کی گول گول صاف صاف سینتگر وں نکیاں نظر آئیں گی ، بیسرٹ نقاط الدم (ریڈ بلڈ کار پسلز) ہیں۔ ان کے اندر حمرت الدم (ہیموگلوین) ہوتا ہے۔ جس پر ہماری زندگی کا دارو اندر حمرت الدم (ہیموگلوین) ہوتی ہے۔ جس پر ہماری زندگی کا دارو مدار ہے۔ ایک قطرہ خون میں نقاط کی تقداد تین الکھ کے قریب ہوتی ہے۔ شختے کی پٹی کوخور دمین کے سلے ادھرادھر سرکا کے اگر دیکھا جائے تو شاید کہیں نہ کہیں ایک دو نیلے رنگ کے اجسام بھی دکھائی دیں گے جو نقاط الدم سے جسامت میں ہڑے ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بھی مختلف ہوتی ہے۔ ان کو سفید نقاط الدم (وائٹ کار پسلز) کہتے ہیں۔ یہ گی تشم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک تشم مردار خور (نیگوسائٹ)

کہلاتے ہیں۔اس لئے کہ فضلات اور مروار کلزے انہیں جہاں مل جاتے ہیں،ان کو کھائی کرہضم کر لیتے ہیں۔

دوسرا مشابده

اگرمفصلہ بالاتر کیب سے ملیریا کے مریض کے خون کوخور دبین کے بینچ دیکھا جائے تو سرخ نقاط الدم کے اندرسیاہ رنگ کے جھوٹے چھوٹے چھوٹے خال نظر آئیں گے۔ یہ خال کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ بعض تو چھلے کی طرح گول (رواز) ہوتے ہیں، بعض ہلالی (کریسنٹ) شکل ہوتے ہیں۔ یوفال کس کے اور بعض داند دار (گرینول) شکل کے ہوتے ہیں۔ یوفال کس جا تو نقاط الدم کے عین وسط میں پائے جاتے ہیں۔ کہیں ان کے گرداگر دمی اظ ہوتے ہیں۔ اور بھی بھی نقاط الدم کے باہر بھی نظر آتے ہیں۔ اگر دورہ بخار کے دوران خون کا ملاحظہ کیا جائے ، تو یہ خال نقاط الدم سے باہر کھڑت سے ملیں گے اور وقفہ بخاریس بے سب نقاط الدم کے اندر چھپے دوران خون کا ملاحظہ کیا جائے ، تو یہ خال نقاط الدم سے باہر کھڑت سے ملیں گے اور وقفہ بخاریس بے سب نقاط الدم کے اندر چھپے ہیں۔

اگر کوئی خض ملیریا میں بہت عرصۃ تک مبتلارہ چکا ہو، تو اس کے نقاط الدم کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ بجائے گول ہونے کے ان کی شکل بخر وطی ، ٹرچھی بن جاتی ہے۔ اور ان کا گول وائرہ نوکیلا ہوجا تا ہے۔ سرِ نقاط الدم ٹوٹ بچھوٹ کر سیاہ رنگ کے وائے بن جاتے ہیں۔ جو یا تو خشک شدہ سکڑے ہوئے نقاط الدم کے ایک کونے میں پڑے رہیج ہیں یا نقط کے پھٹنے سے ما والدم (سیرم) کے اندر خاری ہو جاتے ہیں۔ جو یا تو خشک شدہ سکڑے ہوئے نقاط الدم کے ایک کونے میں پڑے دہ ہجے ہیں یا نقط کے پھٹنے سے ما والدم (سیرم) کے اندر خاری ہو جاتے ہیں۔

ایک تجر به

اگرملیریا کے مریض کو چھر کاٹے اوراس چھر کو چندروز تک محفوظ رکھ کر کسی تندرست آ دمی کواس سے کٹوایا جائے تو چندروز میں اس تندرست آ دمی کے خون کے نقاط الدم کے اندر بھی اسی تئم کے خال اور غیر معمولی تنبدیلیاں پیدا ہوجا ئیں گی۔ جوملیریا کے خون میں دیکھی گئی ہیں اوروہ خفس بھی ملیریا ہخار میں مبتلا ہوجائے گا۔ یا اس کے اندر ملیریا کے دیگرا مراض پائے جائیں گے۔ جوملیریا کا زندہ ثبوت ہے۔ مدم مساتح

اگرملیریا کے مریض کا کونین کے ذریعے باقاعدہ علاج کیا جائے تواس کے نقاط الدم میں سے خال وغیرہ سب دور ہوجا کیں گ اور اس کا خون تندرست آدمی کے خون کی طرح صاف ہوجائے گا اور اس طرح مریض کا بخار دور ہوجائے گا اور اس کے دیگرا مراض رفع ہو جا کیں گے۔ ثابت ہوا کہ مندرجہ بالا مشاہدات اور تجر بات ہر شخص خور دبین کے ذریعے کر کے تقد این کرسکتا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مشاہدات اور تجر بات سے کیا متیجہ اخذ ہوتا ہے اور کیا اصول قائم کیا جاتا ہے۔

نتيجه مشابدات اورتجربات

ان مشاہدات اور تجربات سے تین نتائج اخذ ہوتے ہیں: (اوّل) یہ ہے کہ ملیریا کے مریض کے خون کے اندر چند چیزیں الیی پائی جاتی ہیں۔ جو تندرست آ دمی کے اندرنہیں پائی جا تیں۔ ( دوم ) یہ ہے کہ یہ چیزیں مچھر ملیریا کے مریض کا خون پینے وقت نکال لیتا ہے۔ اور جب تندرست آ دمی کوکا فائے ہے تو اس میں داخل کردیتا ہے۔ ( سوم ) یہ ہے کہ اس تتم کی چیزیں کو نین کے استعمال سے دور ہوجاتی ہیں۔ اصول نتار کج :

ان مشاہدات اور تجربات ہے جونتائج برآ مرہوتے ہیں ان ہے بیاصول وضع ہوتا ہے کہ ملیریا کا مرض مجھروں کے ذریعے نہ

صرف ایک شخص سے دوسرے شخص میں نتقل ہوتا ہے بلکہ بلیریا کاحملہ اوّل سے آخر تک نقاط الدم پر بی ہوتا ہے۔ دِل در ہاغ اورجگر کس سے اس کا واسط نہیں ہوتا۔ نیز ان سے ملیریا کی کل حقیقت اور کیفیت معلوم ہوجاتی ہے۔

اصول کی تشریح

جراثیم نقاط الدم کے تلاف کو بھاڑ کرمیدان میں زور آنیا کی کی جوروش یا تا ہے۔ اس کو کھائی کر ہضم کرڈ التا ہے۔ اور جب جات ہوجا تا ہے تو نقاط الدم کے تلاف کو بھاڑ کرمیدان میں زور آنیا کی کرتا ہے۔ اور دوسرے نقاط الدم کر حملہ کر کے ان کو بھی اپنا شکار بنالیتا ہے۔ فلا ہر ہے کہ ملیر یا کا کرم نقاط الدم کو بھاڑ کر یا ہر نکلتا ہے تو کی مادہ جواس کی خبات طبع سے پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی نکل کر سیرم لیمن ماء الدم میں جو جاتا ہے۔ اور سیرم کے ساتھ دورہ کرتا ہوا مرکز موالد حرارت وقا بھی حرارت پر اپنا موذی اثر پیدا کرتا ہے اس صالت کا ماء الدم میں جو جاتا ہے۔ اور سیرم کے ماتھ دورہ کرتا ہوا مرکز موالد حرارت وقا بھی حرارت پر اپنا موذی اثر پیدا کرتا ہو اس کا سات کا نام دورہ بخار ہے۔ مرتے بھی اور اس کی شلیل کے بعد دیگر ہے جتی اور بار آور بھی ہوتی وزی بیا۔ جب اُس کی ایک بخون کے اندر ہزاروں نہیں بعد دیگر ہے جتی اور بار آور بھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے درمیان بری فصل تیار ہو جاتی ہوتی ہے۔ جب فصل تیار نہیں ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ربھی اور خریف کے درمیان بیلی جوئی فصول مولی گا جر بتوری مراکز حرارت پر پیدا کر سیس ۔ جب فصل تیار نہیں بیں۔ ای قشم کی چھوٹی فیوٹی فصول مولی گا جر بتوری مصل کے تیار ہونے کے بیار حق ربتی ہیں۔ ای قسم کی چھوٹی فیوٹی فیوٹی فصول مولی گا جو بری فصل کے تیار ہونے کے بخار کوری محمل کی بیار کی طور پر قائم ہوجاتی ہے تو بڑی فصل کے تیار ہونے کے بخار کوری محمل کے بخار کوری محمل کے تیار ہونے کے بخار کوری محمل کے بخار کوری محمل کے تیار ہونے کے وزر دائی بخار) کہتے ہیں۔

جس طرح مفصلہ بالامشاہدات اور تجربلت میں ملیریا کے کرم کے مختلف اشکال واقسام نقاط الدم کے اندرد کیھنے میں آتے ہیں۔ ای طرح انہی اشکال کے مطابق بخار کی علامات اور شدت و نفت میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر چہ ملیریا ایک ہی چیز ہے مگر اس کے اقسام کئی ہیں۔ اس کی مثال یوں بچھ لیس کہ گوآم اگر چہ ایک میوہ ہے مگر کوئی مالدہ کوئی الفائزہ اور کوئی کنگڑہ ہوتا ہے۔ جن کی رنگت، مزہ اور وزن میں بہت فرق ہوتا ہے جن کا بیان آئندہ تفصیل ہے آئے گا۔ [از کرتل بھولاناتھ]

## مليريا ي وقيق تشريح

حوینات طفیلی (طیریل پیراسائیٹس) ہرا کی تیم انسان کے دوران خون میں جب موجود ہوتی ہے تو ان کی تازہ زندگی کا ایک دور
اڑتالیس گھنٹوں سے عمو یا بہتر گھنٹوں تک ہوا کرتا ہے۔ اگر ان کی زندگی کے دران میں لیعنی جب بیانسان کے خون میں موجود ہوتے ہیں اور
بخار بیدا کرتے ہیں ، مریض کا تھوڑ اسا خون اگر آ کہ خور دمین کے نیچے الاحظہ کیا جائے تو مادہ حیات (پروٹو بلازم) کی سماخت سے بنہ ہوئے
نہایت چھوٹے چھوٹے کیسے قدر سے زردی مائل نظر آتے ہیں۔ جوخون کے مرخ دانوں کے اندر جاگزیں ہوتے ہیں۔ اس پیلے رنگ کے
جم کے اندر سیاہ یا سرخی مائل سیاہ رنگ کے مہین مہین ذرات بھر ہے ہوئے ہیں۔ ان مہین ذرّات کوہیموز داین (Haemozoine) کہتے
ہیں۔

ان جاندار ہستیوں میں جو مخلف تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں "مریض کے خون میں وقفوں کے بعد بار بار بخو بی دیکھی جاسکتی ہیں۔ جب حوینہ فیلی (پیراسائیٹس) کمل لینی پورا جوان ہوجا تا ہے تب سیاہ ذیرّات (جیموز وائن) وسطی حصہ میں جمع ہوجاتے ہیں۔اور ان کے گرداگر دحوینہ فیلی (پیراسائیٹس) کا زردی مائل مادہ حیات (پروٹو پلازم) ہوتا ہے۔ جب دہ خون کا ذرّہ ( کارپاسلز) جس میں وہ موجود ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے اور سفیر یکولرزسپورز (مدور خورد ذرات کی مائند) اس سے علیحہ ہوجاتے ہیں۔ گران میں ایک کے اندر بھی ہیموز واین (سیاہ ذرّات) موجود نہیں ہوتے۔ ان سپورز کی بچھ تعداد نیگوسائی ٹوسس سے بچے نکلتے ہیں۔ وہ دوسرے خون کے دانوں سے بچھوٹے بیسے ہوجاتے ہیں۔ اور اب ان خون کے دانوں میں جو متعدی ہوگئے ہیں یہ چھوٹے جھوٹے حونہ شیلی (پیراسائیٹس) پرورش پاتے اور بڑھتے ہیں۔ گویا اپنی خوراک بھی انہی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ادھر حرکت کرتے ہیں۔ جو ساتے ہیں۔ جن کوایی بائیڈ مومنٹ کہتے ہیں۔ جب رنگ وے کر (سٹین) بذر بعیہ خورو بین ملاحظہ کرتے ہیں تو ان میں چھوٹے جھوٹے سفیر کیولرز کے درمیان نوتا ہے جو مادہ کروموٹین (مادہ سفیر کیولرز کے درمیان نوتا ہے جو مادہ کروموٹین (مادہ وراشت) کا ہوتا ہے۔ جس پرخوب مرخ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ جوں جوں حویہ طفیلی پیراسائیٹس بڑھتا جاتا ہے، بلوغت تک پہنچ تا جاتا ہے، وراشت کا ہوتا ہے۔ جس پرخوب مرخ رنگ چڑھ جاتا ہے ، اور پھر بالکل معدوم ہوجاتا ہے ، بلوغت تک پہنچ تا جاتا ہے ، اور پھر بالکل معدوم ہوجاتا ہے ۔

مدورخورد ذرّات (سپورولیش) بتائے سے پہلے نقط حیات (نیوکل اس) اور مرکز حیات (نیوکل اولس) وونوں وکھائی نہیں دستے ۔اس حالت میں مادہ کے بہت ہیں۔اس کے پکو مدت دستے۔اس حالت میں مادہ کے بہت ہیں۔اس کے پکو مدت بعد نقط حیات (نیوکلی اس) کا مادہ کی بین مہین مہین مہین مہین مراکز حیات نیوکلی اولائی بن کر پھیل جاتے بعد نقط حیات (نیوکلی اولائی بن کر پھیل جاتے بیں، انہی نیوکلی اولائی کے گردگلڑ ہے ہوکر حوید طفیلی (پیراسائٹ) مادہ حیات (پروٹو پلازم) تقسیم ہوکر علیورہ مدورخورد ذرات (سفیر یکولرز) بن جاتے ہیں۔

سیاہ رنگ کے ذرّات (جیموز واین) جوخاص شکل کے ہوتے ہیں، ان کی بخو بی شناخت ہوسکتی ہے کیونکہ بیسیاہ رنگ کے یا سیابی مائل شکل گرد کے ذرّات ہوتے ہیں، جیموز وائن کے مرکز انٹین ہونے میں جیموز وائن کے مرکز نشین ہونے ہیں۔ جیمیوز وائن کے درّات منتشر ہوتے ہیں۔ عموماً بی نشین ہونے سے پہلے جوسفیر کیولرز (مدور خورد ذرّات) کے بننے سے پیشتر واضح ہوتا ہے، جیموز وائن کے ذرّات منتشر ہوتے ہیں۔ عموماً بی ذرّات حوز یا لیک رہتا ہے، جیموز وائن ایک فرات حوز یا ہیں ایک رہتا ہے، جیموز وائن ایک طرف رہتا ہے، جیموز وائن ایک طرف رہتا ہے، میروز وائن وسط میں آ جا تا ہے۔

اس دقیق تشریحی بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم انسان میں طیریا کے حوید طفیلی (ملیریل بیراسائیٹس) کس طرح بردھتے ہیں اور مھیلتے ہیں، گویا جسم انسان میں ترتیب مدور خورد ذرّات (سپورولیشن) سے ایک حوید طفیلی (پیراسائٹ) کے بہت سے کلڑے ہوکر نئے حوید طفیلی (پیراسائیٹس) تیار ہوجاتے ہیں، اس طریق پیدائش یا افزائش کوسپورولیشن بینی شق ہوکر بردھنے کا طریقہ کہتے ہیں گرمچھر کے جسم میں بذرید طریق تناسل برجھتے ہیں۔ان دونوں طریق کی تفصیل اپنے مقام پربیان کی جائے گی۔[از ڈاکڑ محراسیرالدین]

## جراهيم مليريا

ماڈرن سائنس نے ٹابت کیا ہے کہ ا لیے جراثیم ایک حیوانی مادہ یا خورد بینی کرم ہے جواس قتم کا خون پینے والا دیمن ہے جیسا کہ جو کیں اور پسو ہوتے ہیں۔فرق ان میں صرف اتناہے کہ جو کیں اور پتو انسان کا خون جسم کے باہر بیٹھ کر پیمنے ہیں اور ملیریا کے جراثیم جسم کے اندر بلکہ خون میں شامل ہوکرخون چوستے ہیں ۔

ملیریا جراخیم ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ، ن وحرام خور کہتے ہیں۔جیسے کوئی شخص ہاتھ یاؤں ہلا کر کمائی نہ کرے اور نہ ہی

ا پنی کمانی کھائے بلکہ دوسروں کی بکی پکائے کھائے۔اس تیم کے اشخاص کی طرف حرام خور نباتات اور حیوانات میں بھی بہت ی مخلوق پائی جاتی ہیں۔ نباتات میں امرینل اور حیوانات میں بچوے کدوالے جو ئیں اور پسووغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ملیریا کا جرثو مہ بھی ایک حرام خور کرم ہے۔اس سے داس کوحوث پیلی ملیریا ، چیراسائیٹ کہتے ہیں۔ چونکہ ان کی زندگی کا بسرگز رہے اس لئے جن کوخون چوں دشمن میماسیڈا کہتے ہیں۔

خور دبین کے نیچے قنطرہ خون دیکھنے سے جو کریات جمرا (ریڈ کاریسلو) کے اندر سیاہ رنگ کے نقطے نظر آتے ہیں، حن کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض نقطے کول ہوتے ہیں، اور بعض کی شکلیں ہلالی ہوتی ہیں اور بعض دانددار ہوتے ہیں۔ بہی نقطے دراصل اسی مرض کے جراثیم ہیں۔ نوبت کے دور ہونے ہیں۔ البتہ گا ہے ان جراثیم ہیں۔ نوبت کے دور ہونے ہیں۔ البتہ گا ہے ان سے باہر بھی دیکھے جاتے ہیں۔ خصوصاً جبکہ نوبت کے وقت مریض کے خون کا معائنہ کیا جائے اور گا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جراثیم کریات حمرا (سفید کاریسلو) کے چاروں سرف اطلے کے ہوتے ہیں۔

ملیریا کا جرائو مصرف انسان کے خون میں بی ٹیس پایا جاتا بلکہ اس کے اقسام مینڈک، چیگادڑ، مرغی اور چڑیا کے خون میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پرندوں کے خون کا کرم ملیریا کے کرم سے ایسا مشابہ ہے کہ پھی گرصہ تک تو محققوں کی بہی رائے تھی کہ بیدونوں کرم ایک بی جائے جیس ۔ پرندوں کے خون کا کرم ملیریا کے کرم سے ایسا مشابہ ہے کہ پھی گرصہ تک تو محققوں کی بہی رائے تھی کہ بیدونوں کرم ایک بیس بی جو نس سے جرافیم طفیلی (ملیریل پیراسائیٹس) پائے جاتے جیس ان کے اصطلاحی نام حسب ذیل ہیں ۔ بی جنس ہیں ۔ انسان کے جم میں جو تین قتم کے جرافیم طفیلی (ملیریل پیراسائیٹس) پائے جاتے جیس ان کے اصطلاحی نام حسب ذیل ہیں ۔ (۱) پلازموڈ یم ملیریا کی اس کے اس کے اس کا کہ ملیریا۔ (۲) پلازموڈ یم وائی ویکس (Plasmodium Yeivix ) ہلائی کرم ملیریا۔ (۳) کیوں رے ناملیریا کی کرم ملیریا۔

گول گول اجسام جن کے اندر کا حصد داند دار ہوتا ہے، یہن بلوخت کو پیٹی کر بھٹ جاتا ہے اور داند داند منتشر ہوجاتا ہے، اور ہرایک داند بحثیت خودا یک نیا کرم بن جاتا ہے۔ ان دانوں کوسپورز (Spores) کہتے ہیں۔ اس ممل کوسپورز فارمیشن (Spores Formation) کہتے ہیں۔

ہلالی اجسام کواگر خورہ دیکھا جائے تو پیاجسام بھی تین اقسام کے ہوتے ہیں۔اڈل قتم بیں رنگت کے دانہ ہلال کے تمام جم کے اندر منتشر پائے جاتے ہیں، بیکرم ملیر یا کا مادہ ہے۔ دوسری قتم ہیں بیداند دانہ ایک جگر جمتع ہوتے ہیں، بیکرم ملیر یا کا فرہے۔ تیسری قتم میں جسم ہلال کے اندر خول خول دکھائی دیتے ہیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ بیکرم ضعف پیری کی حالت ہے۔ بیہ بات قابل خورہ کہ بیہ ہلالی اجسام جب تک غیر کمل اور نابالغ ہوتے ہیں تب تک وہ اندرونی اعضاء میں چھے دہتے ہیں۔اور جب بالغ ہوکر تناسل کے قابل ہوتے ہیں تو خون میں دورہ شروع کردیتے ہیں۔

جراثیم ملیریا کی پیدائش اورافزائش

جدید تحقیق کی رو سے دُنیا میں نبا تات اور حیوانات کی بیدائش اور افزائش کے دوطریقے ہیں، ای طرح جراثیم کی نسل بھی دو طریقہ سے بڑھتی اور پھولتی چیائی اور دوسرا طریقہ تاسل (Garnete) کہتے ہیں۔ طریق مطریقہ سے بڑھتی اور پھولتی چیائی اور دوسرا طریقہ نتاسل (Garnete) کہتے ہیں۔ طریق تبدر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک جرافؤ مدد وکھڑوں میں منتقم ہوجا تا ہے اور پھر پیکڑے منتقل جرافؤ سے بن جاتے ہیں۔ اگران کے حالات موافق ہو جودگی میں دی موافق ہوں تو بیآ دھ کھنے کے کیل عرصہ میں بڑھنے شروع ہوجاتے ہیں۔ چنا نچہا نداز ہ کیا گیا ہے کہ مناسب حالات کی موجود ہوتے ہیں۔ گھنے کے عرصہ میں ایک جرافیم موجود ہوتے ہیں۔ گھنے کے عرصہ میں ایک جرافیم پیدا ہوسکتے ہیں۔ لیکن ان کی کمڑت افزائش میں بعض قدرتی مواقع موجود ہوتے ہیں۔

جوان کی افزائش میں حارج ہوتے ہیں۔اگر بیمواقع نہ ہوتے تو کرہ زمین پران جراثیم بی کا دورہ ہوتا۔

جراثیم کی افزائش کورو کئے کے لئے ایک بات توبہ ہے کہ ان کی غذا محدود ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی افزائش میں نقصان لاحق ہوتا ہے۔ دوسری بات سے ہے کہ خودان جراثیم کے جسم سے جوفضلہ خارج ہوتا ہے وہ بھی ان کی افزائش کے لئے مانع ہے۔تیسری بات سے ہے کہ بعض ادنی قسم کے حیوانات ان جراثیم کوچٹ کرجاتے ہیں۔

طریق تناسل میں جرافیم کی افزائش کے لئے نرومادہ کے اعضاء تناسل کے قواصل کی ضرورت ہوتی ہے اوراس تواصل سے ایک نیا جرثومہ پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ڈنیا کے دوسرے اعلیٰ نباتات اور جا ندار پیدا ہوتے ہیں۔ اعلیٰ نباتات میں گلاب، موتیا، انگوراور مجور کی قلم کا کی جاتی ہے۔ قلم لگانا کیا ہے۔ مولدور خت کے ایک حصہ کا نکڑا ہے جود وسمرا درخت بنالیا جاتا ہے اور نیا قلم مولد بنتا ہے یاز کا اثر مادہ پر ڈالا جاتا ہے۔

جراثیم ملیریا دونوں طریقوں سے پیدا ہوتے ہیں۔البنة طریق حبد ر (سپورز فارمیش) کی پیدائش انسانی خون کے اندر ہوتی ہے اور اس صورت میں ان کا نام جراثیم بذرید (سپوروسائٹس) رکھا جاتا ہے اور طریق تناسل چھر کے جم میں پیدا ہوتے اور بڑھتے ہیں،اس صورت ہیں ان کو جراثیم تناسلیہ (کیموسائٹس) سے موسوم کرتے ہیں،اقل تبدیلیاں جم انسان اور ووسری تبدیلیاں مچھر میں رونما ہوتی ہیں۔

# جراثیم ملیریا کی زندگی کا دورجسم انسان میں

اس سے جرافیم ملیریا کا وہ دور مراد ہے جوانسان کے خون کے اندر پورا ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب ملیریا کا مجھر
انسان کو کا فنا ہے، تو مجھر کے سوئڈ سے میہ جرافیم خون میں بیٹی کرخون کے سرخ وانوں (ریڈ کارپسلز) میں وافل ہوجاتے ہیں اور چھوٹے وانسان کو کا فنا ہو ہوئے ہیں۔ ابتداء میں جبکہ یہ ایک نھا ساجر تو مہ کا بچہوتا ہے، بہت ہی چھوٹے وانے والے کھیں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ ابتداء میں جبکہ یہ ایک نھا ساجر تو مہ کا بچہوتا ہے، بہت ہی چھوٹے وانسان کے میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں اس کو میصل (ایمی بیولا) کہتے ہیں۔ اس کا درمیانی حصر کی قدر سخت ہوتا ہے۔ اور اس کے ادرگرد پرورش کرنے والا مادہ لگار جتا ہے۔ یہ ابتدائی گول دانہ بہت جلد نشو وٹما حاصل کر لیتا ہے۔ اور ساتھ بی ایک مادہ سودا و یہ بیدا کر کے کریا تھے جراء (ریڈ کارپسلز) کو سیابی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آخر کارخون کے سرخ دانے کے اندران جرافیم کی اتن کثر ت ہوجاتی ہیں اور ساراسرخ دانداس مادہ سے بھرجاتا ہے۔ پھروان کے اندروائل ہوجاتے ہیں۔ دوسرے نظر سرخ دانوں پر جمل آورہ وکران کے اندروائل ہوجاتے ہیں۔

اس بخاری باریاں نتن قتم کی ہوتی ہیں لینی اس مرض کے جراثیم بین قتم کے ہیں۔ای لحاظ سے بیا کید دن یادو دن یا تین دِن میں کامل نشو ونما حاصل کرئے پینتہ ہوا کرتے ہیں اورا پی نسل ہڑھایا کرتے ہیں۔اس کے بعدان ہیں سے بعض جراثیم گول بن جاتے ہیں، جن کو جراثیم بذر بدر سپوروسائٹس) کہتے ہیں۔ جراثیم بذر بدر سپوروسائٹس) کہتے ہیں اور بعض جراثیم ہلالی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جن کوجراثیم تناسلید ( کیمٹو سائٹس ) کہتے ہیں۔

اس کے بعد جراتیم بذریہ (جو کہ گول ہوتے ہیں) اپنے مخصوص طریق پیدائش ہیں بڑھتے اور اپنی سل بڑھاتے ہیں۔ یعنی پہلے ایک کرم دویا دوسے زیادہ گلزوں ہیں تقتیم ہوجاتا ہے، اور ہراکی گلزوا کی بذر (حتم -سپورز) بن جاتا ہے۔ جو کامل نشو ونما پانے کے بعد حرات الدم (ریڈ کار پسلز) کوسیابی ہیں تبدیل کردیتا ہے۔ جو اصطلاحاً مادہ سودا دیہ (Melanin - میلے نین) کہلاتا ہے۔ اور اس میں مخصوص ست ہوتی ہے۔ جب دانہ خون کا غلاف مچھ جاتا ہے، تو اس کے اندر موجود چرتو ہے سیاہ می مادے کے ساتھ مصل الدم (آب خون) میں شامل ہوجاتے ہیں۔

الغرض ندکور بالاطریقہ سے بذر بنتے اورنئو ونما پا کر دومرے کریات حمراء (خون کے مرخ دانے) کوخراب کرتے رہتے ہیں۔اور سیاہ کی مادہ کریات بیضاء ( وائٹ کارپسلو ) بیل جذب ہوکر بذریعہ دورانِ خون د ماغ بیل پینچ کرمراکز د ماغیہ کو ماؤف کردیتا ہے۔

ای طرح بیراثیم انسان کے جسم میں کروڑوں کی تعداد میں پیدا ہوجائے ہیں اور ساتھ ہی نشود نما پاتے اور اس کے بعد بہت سے ہلاک بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن بیدواضح رہے کدان کی نسلیں کیے بعد دیگر ہے پیدا ہوتی اور پرورش پا کرنشو ونما حاصل کرتی رہتی ہیں۔ جب جسم انسان میں ان جراثیم کے بذر بہت تعداد میں بن جاتے ہیں ہوتی ہی نوبت آتی ہے اور جب بیگٹ جاتے ہیں تو وقفہ کی حالت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر بذر ( مخم ) تیار ہونے شروع ہوتے ہیں اور خاصی تعداد کو پھنے جیں ۔ تو پھر بخار کی نوبت آ موجود ہوتی ہے۔ الغرض ای طرح باریوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کدان کی نسل کو بالکل نیست و نا بود کر دیا جاتا ہے۔

بخاروں کی نوبت کے وقت پیر الٹیم خون میں نہایت آ زاد کی کے ساتھ چلتے پھرتے رہتے ہیں۔لیکن جب بخار کی نوبت دفع ہو جاتی ہے اور وقفہ کا زمانہ ہوتا ہے تو بیر کے عظام (ہڈیوں کے مغز) طحال اور جگر میں اپنامسکن بنالیتے ہیں اور اس وقت تک نہیں نکلتے تا وقت کہ مریض کی صحت خراب ہوکر وہ بہت زیادہ کمزور نہ ہوجائے۔

جراثیم بذریہ کے برخلاف جراثیم تناسلیہ (جو ہلا لی شکل کے ہوتے ہیں) کے بذر (سپور) نہیں بنتے بلکہ نرو مادہ بن کرخون کے اندراسی طرح دورہ کرتے رہتے ہیں۔اس کے بعد جب مریض کو چھر کا ٹائے تو یہ جراثیم چھر کے جسم میں منتقل ہوجاتے ہیں۔اور وہاں جا کرعمل تناسل سے بوجے لگ جاتے ہیں۔

# جراثیم ملیریا کی زندگی کا دور چھر کےجسم میں

جب چھر ملیریا کے مریض کا خون چوستا ہے تو اس کے ساتھ ہلائی شکل کے جراثیم لیریا بھی ( تاسلیہ ) چھر کے معدہ میں جا ویہ نجے ہیں، جو کریات جرا (ریڈ کاربسلو ) کے اندر ہوتے ہیں، لیکن معدہ میں چینچنے کے بعد خون کے سرخ دانے کے اندر ہوتے ہیں، وہ معدہ میں چینچنے کے بعد خون کے سرخ دانے کے فلاف کو پھاڑ کر باہر نکل جاتے ہیں اور آ زادانہ جرکت کرنے لگتے ہیں اور زو مادہ کے قاصل سے ان کی نسل بڑھنے کا انتظام ہو جا تا ہے۔ جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے زہر تو مدک اطراف میں چار پانچ متحرک شاخیس نکل کر حرکت کے بعث نوٹ جاتی ہیں۔ یہ تاخیس میں در حقیقت اس کے آلات ناسل کے قائم مقام ہیں۔ چنا نچیہ پیٹانیوں ٹوٹ کر مادہ جر تو مد راز انگی گوٹ ) سے جڑ جاتی ہیں، اس کے بعد مادہ جر تو مد میں کی بیرونی سطح پر نشو دنما کی بیرونی سطح بر نسل کے بعد جر بیری بیل جاتے ہیں۔ اور اس کی ور دان خون کے ذریعے جسم میں بیل جاتے ہیں۔ اور اس کی دور دان خون کی ذریعے کو دور اس کی خون میں جاتے ہیں۔ اور اس کی دور دان خون کی ذریعے کو دیکھ کی جات میں۔ اس کی بیرونی کی نائی میں اور نائی سے چھر کے جم میں بیل جاتے ہیں۔ دب خون میں ان کا داخلہ ہو جاتا ہے تو ذرکورہ طریقہ کی مطابق اپنی نسل کو ترقی در کی کی ملے ہو جاتا ہے تو ذرکورہ طریقہ کے مطابق اپنی نسل کو ترقی در کے کی سے بین جاتے ہیں۔

## مجھرملیریا

اگر چہ مجھر کی تقریباً دو ہزار قشمیں بیان کی جاتی ہیں ،کین اس جگہ ہمارا مقصود صرف ملیریا کے مچھر کے حالات بیان کرنا ہے۔جس کے ساتھ صنمنا اس مجھمر کا بھی تذکرہ کریں گے جوعام طور پر گھروں بیں پایا جاتا ہے۔

ملیر یا کے مجھر کا نام اینافلیز (سکیت - خاموثی ہے حملہ کرنے والا) کہتے ہیں۔اس کے پروں پر سفید یا بھورے رنگ کی چتیاں ہوتی ہیں اور جب بیسی جگہ بیٹھتا ہے تو سرکے بل کھڑا ہوامعلوم ہوتا ہے۔جس کی تصویر کتاب کے سرورق پر ہے۔

اس قتم کے مجھراپی بودو باش بندیانی میں رکھتے ہیں، جہاں گھاس پھوٹس اور فتلف نیا تات اگے ہوئے ہوں۔ مثل جوہز،
تالاب، جھیل وغیرہ۔ چنانچہ بھی وجہ کے ان مجھروں کا قیام ان علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے جونشیب میں واقع ہوتے ہیں اور وہاں
ہارش کا پانی جمع ہوجا تا ہے۔ اس کو تکاس کی جگر نیمیں ملتی ، لیکن یہ مجھر زیادہ تر اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب پانی خشک ہونے لگتا ہے یاز مین
کوسیراب کر کے کا شت کے لئے تیار کرتے ہیں یا جنگل کا کے کرزمین آباد کی جاتی ہے۔ کیونکدان حالات میں بہت سے درخت اور پود سے
کا نے جاتے ہیں، جوہارش کے بعد متعفن ہوتے ہیں۔ اور پھران سے چھر بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس سال اس بخار کی بھی کوشت

سے چھر زومادہ ہوتے ہیں۔ زو گھاس پھونس وغیرہ نیا تات کارس چوس کرا پتا پید بھر نیتا ہے، کین مادہ چھر نون پی پی کرا پی زید کی بسر کرتی ہے۔ جو سیاہ یا خا کی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور کن اللہ کہ سرکرتی ہے۔ جو سیاہ یا خا کی رنگ کے ہوتے ہیں۔ اور کن اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہ کہ وقت آتا ہے تو پانی ہی ہیں اور جو شکے یا ہے پانی ہیں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چھٹ کر اوھراُ دھر تیرتے پھر نے دہتے ہیں۔ جب انڈا ایک وقت مقررہ پر پختگی حاصل کر لیتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر سے بچونک آتا ہے۔ جو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر سے بچونک آتا ہے۔ جو سیاہ رنگ کر ہی ہو العموم تالا بول کے پانی ہیں اور گا ہے کوؤں کے پانی ہیں پائے جاتے ہیں۔ لیکن واضح رہ کہ سے بالعموم سطح آب کے لئے جاتے ہیں۔ لیکن واضح رہ کہ سے بالعموم سطح آب کے لئے جاتے ہیں، اگر اس وقت کہ سے بالعموم سطح آب کے لئے جاتے ہیں، اگر اس وقت پانی کو ہلا یا جائے تو پانی ہیں خوطر لگا جاتا ہے، تین چاروز کے بعد جب ان کو پر نکل آتے ہیں تو ہے چھر بن کراڑ جاتے ہیں۔

ملیر یا چھروں کے علاوہ عام چھر جو کہ گھروں میں رہتے ہیں، ملیر یا کے جراقیم نہیں پھیلاتے، البتہ بعض مما لک میں اس متم کے پھروں کے کاشنے سے تی صفار - زرد بخار) اور کی شمیہ (بڑی تو ڑبخار) پیدا ہوتے ہیں ۔ اوران پچھروں کے پرسیاہ ہوتے ہیں اوران پچھر وال کے کاشنے سے تی صفار - زرد بخار) اور کی شمیہ (بڑی تو ٹر بخار) پیدا ہوتے ہیں ۔ اوران پر چیا بنیں ہوتیں ۔ بیچھر اوران پر چھر بالعموم مکا نول کے تاریک کونوں یا مکانوں کے آس پاس مرطوب جگہ میں بود و ہاش رکھتے ہیں ۔ بیچھر بھی نرو مادہ ہوتے ہیں، اس کوفر تی اصطلاح میں کیولیس (Culex) کہتے ہیں۔ اس قتم کا چھر زیادہ تر جز ائر ترب البند، امریکہ، مغربی افریقہ اور بعض دیگر مقامات میں پایا جاتا ہے۔ جہاں اپنا مخصوص بخار پیدا کرتا ہے۔

اس میں کا دہ مچھر بھی پانی میں انڈے دیتی ہے، جو سیاہ رنگ کے نقطوں کی شکل میں قطاریں لگا کر پانی پر تیرتے ہیں۔ جب ان انڈوں کے بھٹنے پراندرے بچے نکلتے ہیں، تو وہ بھی پانی کی سطح کے نیچے تیرتے ہیں اور اپنا سراو پرر کھتے ہیں، اگر پانی کو ہلا یا جائے تو تہہ میں غوط داگا جاتے ہیں۔ اس میں مے زمچھر بھی گھاس پھوٹس اور جڑی یوٹیوں کارس چوس کراپٹی زندگی بسر کرتے ہیں، اور ماوہ مچھر ملیر یا مچھروں کی مانندانیانوں اور حیوانوں کا خون چیس کراپٹا پیٹ بیرتی ہیں۔ [حمیات اجامیراز عیم کیرالدین]

# مليريا كى تاريخ اوراس كى وسعت

ملیر یا کے لغوی معنی ہیں ہی ہوایا مصر ہوا۔ اور پہ لفظ اس زمانے کا ایجاد کیا ہوا ہے کہ جب یہ خیال تھکا ، واطباء کے دلوں ہیں مشمکن تھا کہ طبیر یا ایک زہر یکی ہوا ہے، جوگرم ومرطوب مقامات ہیں نباتی مادہ کے تعفن و تبخیر سے پیدا ہوتی ہے۔ جہاں بند پانی جھیل ، تالاب ، دلد کی زبین ہو، جہاں آئی فصول شل بیشکر ، کیلے، بید میک بوئی جاتی ہوں ، وہاں یہ ہوازیادہ تر پائی جاتی ہے۔ خصوصاً موسم برسات کے آخر میں جہاں جابجا پانی جمع ہوجا تا ہے۔ اس تھیل سے برماء آسام ، دامان کوہ ہمالیہ میں جہاں گھنے درختوں کے جنگل قرونِ عظمیٰ سے اگتے جلے آتے ہیں ، نباتی مادہ کے تعفن وسر نے سے یہ وابنتی ہے۔

ملیریا (Malaria) ایک اطالوی لفظ ہے جومرکب ہے دوالفاظ ایک مِل بمعنی میلی اور دومرے میریا بمعنی ہوا۔ پس ملیریا کے
لفوی معنی ہیں میلی یا گندی ہوا۔ ملیریا کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ بیز ما شاف کا خونخو اردشن چلا آتا ہے۔ قدیم ہونا نیوں اور
رومیوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ یونانی حکیم بقراط (460 قبل سے) ، حکیم جالینوں وغیرہ اور روی حکیم کلوں (ولا دت 25 قبل از سے
وفات 45) نے بھی ذکر کیا ہے۔ یونان ورو ما کے زمانہ مروج میں بھی ہے موجود تھا۔ وُنیا کے کل تھے میں کیا امریکہ وافریقہ کیا بورت والیتیاء
تمام مقامات میں کہیں زیادہ ضروریا یا جاتا ہے۔

#### قديم خيالات

چونک ابتداس بخار کے متعلق یمی خیال تھا کہ بیاس فراب اور زہر ملی ہوا ہے پیدا ہوتا ہے جوگرم مرطوب مقامات میں نباتات کے چوں اور شاخوں وغیرہ کے تعنی اور تغیر ہے بیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا نام فرنکی طب میں ملیر یا فیور ہے۔ یہ بخار زیادہ تر ایک خاص موسم (موسم برسات) میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ لہذا اس کوتپ مومی بھی کہتے ہیں۔ ملیر یا بخار کواطباء قد یم حمیات خلطیہ کے تحت شار کرتے ہیں جوا خلاط کی مخونت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جن کی مخونت گا ہے تمام بدن میں ہوتی ہے اور گا ہے کی ایک محفوظ پیدا ہوتی ہے۔ نیز اگر چہ مخونت ہم چہارا خلاط (خون ، صفراء ، ہلخم اور سودا) میں پیدا ہو تک ہے ، لیکن اطباع قدیم کے خیال کے مطابق خون کی مخونت سے جو بخار پیدا ہوتا ہے ، دوجمائے مدیم کے خیال کے مطابق خون کی مخونت سے جو بخار پیدا ہوتا ہے ، دوجمائے مطبقہ (دموی بخار) کہلاتا ہے۔ [حمیات اجامیا زیکیم کیرالدین]

#### جديد تحقيقات

فرگی ڈاکٹر ندکورہ بالاطریق سے اخلاط کی عفونت کوتسلیم نہیں کرتا۔ان ڈاکٹر وں کا پیجی خیال تھا کہ ہوا میں برقی تبدیلیاں پیدا ہو جانے سے ملیریا کی صورت بن جاتی ہے،اور بعض کا قول تھا کہ زمین کے اندرا لیک تنم کی طاقت ہوتی ہے،اگر کاشت کی جائے تو اس طاقت کونبا تات اگنے کے وقت جذب کر لیتی ہیں اور اگر نبا تات خاطر خواہ ندا گیں اور کاشت ند ہوتو افادہ زمین میں بھی طاقت سمیت اختیار کر کے ملیریا بن جاتی ہے۔ 1680ء میں جب سکونا اور کوئین دریافت ہوئی تو ان جاروں کے کم میں نبتا بہت کچھاضا فہ ہوگیا۔ اور فرگی ڈاکٹر کو بہت کچھ سہولت ہوگئی۔ بلکہ یہ بھی ہوتے ہیں جوشکو کوشام کی سہولت ہوگئی۔ بلکہ یہ بھی ہوتے ہیں جوشکو کوشام کی نسبت کم ہوجاتے ہیں۔ گر پورے طور پر تندرتی کے در ہے تک نہیں جینچے۔ پھر رفۃ رفۃ نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ یہام بھی واضح طور پر معلوم ہوگیا کہ اس قتم کے بخاروں میں اعشائ اندرونی میں ایک سیاہ مادہ تمع ہوجا تا ہے۔ 1847ء میں میک کل نے دریافت کیا کہ ایک معلوم ہوگیا کہ اس قتم کے بخاروں میں اعشائ اندرونی میں ایک سیاہ مادہ تمع ہوجا تا ہے۔ 1847ء میں میک کل نے دریافت کیا کہ ایک خاص قتم کے سیاہ کیے طحال میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد خون کے اندر بھی ایک سیاہ دانوں کی موجود گی ثابت ہوگئی ۔ لیکن بعد میں بعض لوگوں کو میدخیال ہوا کہ میر یا اور پھر میں پچھ نہ بچھ تن خوان کہ اندر ہمی ایک شنکاروں کا کافی مدت تک یہ خیال رہا کہ جب وہ نما کہ ذمین میں کام کرتے ہیں تو وہاں ایک قتم کے پھر کے کا شنکاروں کا کافی مدت تک یہ خیال رہا کہ جب وہ نما کہ ذمین میں کام کرتے ہیں تو وہاں ایک قتم کے پھر کے کاشخد سے ان کو بخار ہوجا تا ہے۔ آخر کا رجد یہ تحقیقات سے 1880ء میں ڈاکٹر ارس نے میں میں کہ ایک کو جاتے ہیں اور ان کے خون میں داخل کر تا ہے جس سے بخار بیدا ہوجا تا ہے گویا ملیر یا کا سب خاص قتم کے جرافیم سے جی جس ہوجاتے ہیں۔ اس کے خون میں داخل کر جاتے ہیں۔ اس کے خون میں داخل کر جاتے ہیں۔ اس کے خون میں داخل کر جاتے ہیں۔

## اسباب مليريا

مندرجہ بالافرنگی ڈاکٹروں کی تحقیق ہے یہ بات واضح ہوگئ کہ ملیریا بخاروں کے اسباب جراثیم اور مچھر ہیں۔جن کا بیان کیا جا چکا ہے۔لیکن ان کے ساتھ کی ایک اسباب بھی تسلیم کئے گئے ہیں ، جوملیریا کی پیدائش اورا فزائش کے لئے ممدومعاون ہوتے ہیں جن کا پایا جانا از حدلازی امرہے۔

(۱) **مقام**: ملیریا بخار کے لئے گرم ممالک نہایت موزوں ہیں ،اوراسی وجہسے بیگرم ملکوں میں زیادہ ہوتا ہے۔سرد ملک میں بہت کم ہوتا کے ہےاور شایز نہیں ہوتا۔

گرم مما لک میں بھی بالعموم شیمی مقامات اور پہاڑیوں کی وادیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ بلندمقامات میں جہاں گری ہوتی ہے یہ بخار بہت کم ہوتا ہے۔ چنانچہ پانچ ہزارفدم (تقریباً 1444 گز) بلند پہاڑوں پریہ بخار پیدانہیں ہوتا۔

- (۲) **موطوب زمین**: ملیریا کے لئے مرطوب زمین بہت زیادہ معاون اور مدوگار ہوتی ہے۔ چنانچہ دریا کے قرب و جوار کی زمین، ولد کی زمین اور ایسی زمین جہاں ہارش کا پانی زیادہ تر جمع ہوتا رہتا ہے اور وہاں گھاس پھوس درختوں کی شاخیس اور پتے گلتے سرتے رہتے ہیں یا ایسی زمین جہاں جنگل کا شرکر آبادی کی گئی ہویاریل کی سرک نکالی گئی ہو۔ ملیریا کے بھیلنے کے لئے نہایت مناسب ہوتی ہے۔ کیونکہ ایسی زمینوں میں لامحالہ گڑھے کھود نے پڑتے ہیں۔ جن میں پانی جمع ہوتا ہے۔ نیز جھاڑیاں، درخت اور گھاس پھونس وغیرہ کا شنے پڑتے ہیں، جو وہاں گلتے سرئے اور چھروں کی پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔
- (۱۳) موسم: ملیریا بخاروں کو پھیلانے کے لئے موسم بھی خاص وخل رکھتا ہے۔ چنانچے موسم گرماکی یکا بیک تبدیلی کے بعد ملیریا کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح موسم گرما کے آخر میں جب برسات کا موسم ختم کے قریب ہوتا ہے تو اس کا بہت زور ہوتا ہے۔ لیکن بعض گرم مقامات میں سردی کے موسم میں بھی یہ بخار پیدا ہوتا ہے۔

س بخار کے لئے موسم برسات کے معاون اور مددگار ہونے کی بڑی وجہ ہوا اور زمین کی نمنا کی ہے۔ جونباتی مادہ کو گلاتی سراتی

اورمچھروں کو پیدا کر کے اس بخار کو پھیلاتی ہے۔

(۱۲) **ھوا**: ملیریا بخار کو پھیلانے میں ہوا بھی بہت مدودیتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ مجھمروں کے لئے سواری بن جاتی ہے۔ اور مجھمراس کے ذریعہ ایسے مقامات پر بہنج کر ملیریا پیدا کر دیتے ہیں جہاں اس کے بیدا ہونے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہاں کوئی اسی بات ہی نہیں ہوتی ، جس کوملیریا کا سبب قرار دیا جائے ، لیکن گاہے وہ ہوا کے تیز و تند تھیٹروں کی زومیں آ کر ہلاک بھی ہوجاتے ہیں۔ اس طرح یہ ہوا جو مجھم وں کود وسرے مقامات پر لے جاکراس کے لئے میدان جنگ بناتی ہے ، ان کے لئے مہلک بھی بن جاتی ہے۔

(۵) **جنسیت و غومیت**: ملیریا کے لئے جنسیت اور قومیت بھی بڑا دخل رکھتے ہیں۔ چنا نچہا گرچہ مرد دعورت دونوں پرملیریا کا اثر ہوا کرتا ہے، کیکن چونکہ مورت کے قوئی مرد سے نسبتاً کمزور ہوتے ہیں،البذاوہ اس کی زدھیں زیادہ آتی ہیں۔

اس طرح اگرچہ میہ بخار دُنیا کی تمام اقوام کو ہوتا ہے۔ ہندی ، چینی ، روی ، افریقی اور بور پی قویس ،سب اس میں مبتلا ہوتی ہیں۔ لیکن صبشیوں اور بعض چینی قو موں میں اس کا اثر کم ہوتا ہے اور <u>گوری رنگت کے آ</u> دی اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور ان کوملیر یا بہت \*\*

(۲) **عمو**: اگر چهلیمریا بجپین، جوانی اور بڑھاپے ہرا یک عمریں ہوتا ہے لیکن بنچے اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ بچوں میں طحال ( تلی ) کا بڑھا ہوا ہونا ، اس بات کو بتا تا ہے کہ ان مقامات پر جراثیم ملیمریا موجود ہیں۔

( ) جسم و قوی i و عادات: کرور ، کیم و تیم اورضعف معده اورقبض کے مریض اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں جواشخاص دھوپ میں چلتے پھرتے ہیں ، ان کوملیر یا بہت شدید ہوتا ہے اور کا م کائ ندکر نے والے مزمن ملیر یا بخاروں میں مبتلا ہوتے ہیں۔

## مكيريا كي تباه كاريان

دُنیا کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں ملیریانہ پایا جاتا ہو، خاص طور پر برسات کے موسم کے بعد موسم نزال میں شاید کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں ایک دوکو بخار ندآتا ہو۔ بعض مقامات خصوصاً ویہا تو ل میں ایسی آفت آجاتی ہے کہ گھروں کے گھر ہپتال بن جاتے ہیں۔سرکاری طور پر تخمینہ لگایا گیا ہے کہ تمام ملک میں ہرسال دس لا کھٹلوق اس مرض سے ضائع ہوجاتی ہے۔ [کرق بھولاناتھ ]

1908ء میں جب بنجاب میں ملیریا بخاری و با نہایت شدت ہے پھیلی تھی اور سند ندکورہ کے آخری نین ماہ میں اموات کی تعداد تین لا کھتا ک بڑنچ گئی تھی۔ تحقیقات ہے معلوم ہوا کہ اس قتم کی و باشدید بارشوں اور طفیانی کے باعث ہوا کرتی ہے۔ بنگال اور آسام کوملیریا کا گھر کہتے ہیں ، کیکن مدراس اور بہیئے میں بھی بکشرت ہوتا ہے۔ از ذا کڑئے نصیرالدین ؟

اس مرض کی تباہ کاری کا ندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ ؤنیا ہیں ملیریا سے پیدا کتے ہوئے امراض تقریباً نتین کروڑ سالا نداموات کا باعث بنتے ہیں ،اس مرض سے جتنے کام کے گھنٹے ضائع ہوتے ہیں ان کواگر کسی کام میں لگایا جائے تو دُنیا کے بڑے منصوبے بحض چند ہفتوں میں کمل ہو سکتے ہیں۔

اس بخار نے ڈنیا کی دو بڑی قوموں کو ایسا نیاہ کیا ہے کہ وہ آج صفی سے ناپید ہیں۔ یونانیوں کی وہ قابل نخر قوم جس نے سقراط ، افلاطون اور نقمان جیسے فلسفی بیدا کئے۔ اس کو ای ملیریا نے ملیامیٹ کر دیا۔ اس قوم کے بعد دوسری شاندار قوم رومن تھی ، جس کا دارالسلطنت روئ تھا۔ روم نے اپنے شہر کوصحت مندر کھنے کے لئے آج سے ہزاروں سال پیشتر وہی کارروائیاں کی تھیں جوملیریا سے بچنے کے لئے ہم آج بھی کرتے ہیں۔ یعنی دلدل سے پائی نکالتا، شہر کے تمام گندے پائی کو پاٹ کرنالوں کے ذریعے دریائے ٹائر میں ڈائنا، گر افسوس کدان تمام احتیاطی تد اپیر کے باوجود ملیر باان کو گھن کی طرح کھا تار ہا۔ ان کے نوجوانوں کی صحت کواندر بھی اندر خواب کرتار ہا اور ان کے جسم کو تندرست اور توانا خون سے محروم کرتا رہا۔ ملیر باا پنے مریعنوں کو کمز وراور پست ہمت اور جلد تھکتے والا انسان بنا دیتا ہے۔ چنا نچہ انہیں وجو ہات سے رومی قوم آستہ آستہ فل کے گھاٹ اتر نے گئی۔ اور ان پروحتی گرچست اور تندرست اقوام کا غلبہ ہوا اور آج ذیابیس رمی کا کوئی نام لیوا تک باتی نہ درہے۔ رومی قوم اس بخارسے اتن عاجز تھی اور اس سے انتا خوف کھاتی تھی کہ اس نے اسے دیوتا کا درجہ دے یا اور فرس (Febric) بخار کی دیوی کی ہوچا کرنے گے۔

مختلف زمانوں ہیں اِس بخار کی وجوہ پرطرح طرح سے قیاس آ رائیاں کی گئیں۔ رومن اور یونانی اقوام کے دور شباب ہیں اس کا مچھروں سے تعلق سمجھا جاتا ہے۔ گریقعلق کیا تھا اور کس طرح تھاوہ ان کومعلوم ندتھا۔ زمانہ وسطی ہیں اس خیال کوچھوڑ کرلوگ دوسری نام نہا د اور مہمل وجو ہات میں الجھ کررہ گئے اور اسی وجہ سے اس مرض کا علاج کچھ چوں چوں کا مربہ ہوکررہ گیا۔ اس بخار کا تعلق دلدل سے بھی سمجھا جاتا تھا، گراس واقفیت سے بہت کم فائدہ اٹھایا گیا۔

ملیریا کے مشہور''شہیدوں''میں سے بونان کا فاتح سکندراعظم بھی تھا جو ہندوستان سے واپسی برمحض ملیریا کے ایک جملہ میں چل بساروم کا وحثی فاتح'' آلے دک'' بھی اسی مرض کا شکار ہوا تھا۔اورچشم زدن میں اس کی فتو حات کا خاتمہ ہوگیا۔اگر تاریخ کا بغور مطالعہ کیا جائے توسینکڑوں ایسے مشاہیرنظر آ کمیں گے جن کی فیمتی زندگیاں ملیریا بخار کی نظر ہوگئیں اور آ کندہ بھی اگر اس پر قابونہ پایا گیا تو اس کی جاہ کاری بمیشہ قائم رہے گی۔[رسالہ''ڈاکڑ'' کراچی]

#### خوف وہراس

اس مرض کا خوف و ہراس اگر چہوق وسل (ٹی بی) کی طرح تونہیں ہے، کین جب یہ مومی اور و ہائی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو بے صد ڈراور دحشت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا سب سے پڑا تھلہ قلب پر ہوتا ہے جو چند دنوں میں انتہائی کمزور ہوجا تا ہے اور اس کا دوسرا تھلہ خون پر ہوتا ہے جس میں قوت مقابلہ کمزور ہونا شروع ہوجاتی ہے اور تیسرا تھلہ جگر وطحال پر ہوتا ہے۔ جن میں نیا خون پیدا کرنا اور جسم کے خون کوصاف کرنے کی قابلیت کم ہونا شروع ہوجاتی ہے۔

فرنگی اس بخارے بہت ڈرتا اورخوف کھا تا ہے۔ ٹی بی ہے بھی اس قدرنییں ڈرتا، کیونکہ ٹی بی بخار میں نداس قدر تکلیف ہوتی ہے اور ندوہ فوری طور پر کمزور کر کے انسان کوختم کرویتا ہے، اس لئے وہ جس ملک میں جا تا ہے یا قضہ کرتا ہے یا اس کومہذب بنا نا چاہتا ہے تو بہاں پر ملیر یا کے اثر ات کو د، رکرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لئے فرنگی جب بھی گرم مما لک کی طرف جاتے ہیں، تو وہ اپ ساتھ ملیر یا ہے تحفوظ رکھنے کے سامان اور دویات ضرور رکھتے ہیں۔ دُنیا میں جس قد رملیر یا بخارے خوف و ہراس پیدا ہوا ہے وہ زیار وہ تر فرنگی کا پیدا کیا ہوا ہے۔

### مليريا كامقابله

یورپ کی بڑھتی ہوئی تہذیب کے ساتھ دینا تجریس ملیریا بخار کا مقابلہ شروع ہوا ہے۔ ہر ملک کی سرکار، میونسپلٹیاں اور تو می اداروں کی طرف سے اس مرض کے دفعیہ اور استیصال کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ ملیریا کا نفرنسیں منعقد ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر تحقیق و تفتیش کے لئے مقرر کئے گئے ہیں۔ لاکھوں روپوں کی ادویات اور دیگر سافان بورپ اور امریکہ سے ہر ملک میں جار ہاہے کہ کسی طرح اس موذی مرض سے نجات حاصل کرلی جائے۔ گراس وقت تک وُنیااس کے بیٹنی علاج سے متعفید نہیں ہوگی۔

## مليريا كےعوارض اور نتائج

علاوہ چار پائے قتم کے نوبتی اور میعادی بخاروں کے جوعام طور پر ملیریا ہے ہوتے ہیں، ان بخاروں کے درمیان ان کے بعد بطور عوارض ونتائج یا مزمن ملیریا بیعنی پرانے ملیریا ہے اور بھی گئی بیاریاں ہوجاتی ہیں۔ کیونکہ ملیریا سے مریض کزور ہوکر دیگر امراض ہیں ہتلا ہونے کے لئے مستعد ہوجاتا ہے۔ چنانچ بلیریا سے بطور عوارض اور نتائج ذیل کے امراض پیدا ہوجاتے ہیں: (۱) شقیقہ یا در دہم مر(۲) ور د ایرو (۳) عرق النسامیا جا تک کا در د (۷) استرخاء - پر بیلے سس (۵) فائح - ہیں پلچیا (۲) کی خون - انیمیا (۵) ضعف قلب (۸) خفقان (۹) تلی کا بردھ جانا (۱۰) جگر کا بردھ جانا (۱۱) ضعف جگر (۱۲) برجفسی (۱۲) درد معدہ (۱۳) اسہال (۱۵) پیپش (۱۲) ترخاش - ای در ایک بارفارس - ایک بلیورس (۱۲) ضعف بصارت - رائل کی بارورس ایک بلیورس (۱۲) ضعف بصارت - رائل کی بلیورس (۱۲) سندف بصارت - رائل معنف باہ (۲۲) سوزش خصیہ - ارکائی کس (۲۳) عوارضات بیش (۲۷) استفاط صل وغیرہ -

### ملیریل کے کیکشیا

ملیریا کے مسلسل حملوں کے بعد جب مریض کمزور جوجاتا ہے تواس میں ایک عزمن صورت پیدا ہوجاتی ہے اور مریض ہار ہار ملیریا
میں گرفتار ہوتا رہتا ہے۔ اس کوسوئے مزاج ملیریا (ملیریل کے کیکھیا) کہتے ہیں، جس سے مریض طرح طرح کے امراض مثلاً کھائی، درو
پہلو، نیوونیا، سل، اسہال اور استنقاء وغیرہ میں جتلا ہونے کے لئے مستعد ہوجاتا ہے۔ اور بھی بھی اس کے دماغی یا حرام مغز میں ورم بھی ہو
جاتا ہے۔ مختف ملیریا کی مقامات میں جو بعض ڈاکٹر اور کیم ملیریا کی مریضوں کے علاج میں معروف رہے ہیں ان کا بیان ہے کہ ان مریضوں
میں اکثر کوضعف ہاہ اور نا مردی کی شکایت بھی تھی۔ ملیریا کی مقامات میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بہت کمزوراور طرح کے امراض میں
میتال ہوتے ہیں۔

ملیریل کے ککشیاعمو ما پرانے ملیریا کا بتیجہ ہوتا ہے۔اس پی نقص الدم نمایاں طور پرموجود ہوتا ہے۔ مخنوں اور جوف شکم بیں سوجن ہوتی ہے۔ تلی بہت بڑھی ہوتی ہے اور چگر بھی بڑھ جاتا ہے شاذ ونا در بیرجادھم کا بھی ہوسکتا ہے۔

تمام ملیریا کی نوبتی امراض میں مرض کا دورہ عمو ما ایک خاص وقت میں ہوا کرتا ہے۔جیسا کہ نوبتی بخاروں اور درد شقیقہ وغیرہ میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔اس نوبت یا دورہ کا سبب جیسا کہ فدکور ہوا، جراثیم ملیریا کی فصل تیار ہوکر سرخ داند ہائے خون پرجملہ آور ہوتا ہے۔[مخزن عملت از ڈاکڑ تھیم خلام جیلانی]



# تحفظ اورعلاج مليريا

'' تخفظ صحت علاج ہے بہتر ہے' یا'' پر جیزتمام ادویات سے افضل ہے' ۔ اگر اس زریں مقول پڑٹل کیا جائے تو انسان اس مرض اور نیزتمام امراض ہے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پر ہیزیا احتیاط کرنے پر اس مرض ہے حفاظت کس طرح ہوسکتی ہے۔ اس کے کی طریقے ہیں۔ جن کوہم ڈیل میں بیان کرتے ہیں جیسا کہ فرکلی طب نے بیان کئے ہیں۔

#### اۆل تەبىر

ہرایک تندرست آدی ، اگرمکن ہوتو چار پائی پرمسہری یا مجھر دانی لگا کرسوئے تا کہ چھر دل کے کا نیے سے محفوظ رہے۔ چونکہ آخر
ہرسات اور جاڑے کی ابتدا و تک ملیریا کا فاص طور پر زور رہتا ہے لہذا ان مہینوں میں ہرایک شخص کو ہر دوسرے رہ زکو نین ایک رتی او ، ہفتہ
میں ایک دوبار ڈھائی رتی کھا کیں۔ باضمہ کا فاص طور پر خیال رکھیں ، کھانا ہوک ہے کم کھا کیں ۔ جب بھوک گے تو کھا کیں ۔ قابض التیل ،
بادی اور پکی پی سڑی چیز ول کے کھانے سے پر ہیز رکھیں ۔ قیض نہ ہونے ویں ، اگر قبض ہوتو اس کو کی ملین دواسے رفع کرتے رہیں۔ پائی کی صفائی کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں ۔ ملیریا پھیلنے کے موسم میں تھوڑی مقدار میں چائے یا قبوہ کا بینا بھی مفید ہوتا ہے ، ان تد اہیر کے ملاوہ کوئی سخت محنت کا کام نہ کریں جس سے جسم میں فیر معمولی تکان پیدا ہوجائے ۔ جسم کوسردی سے محفوظ رکھیں اور تمام باتوں سے پر ہیز رکھیں جوسے پر خراب اثر ڈالنے والی ہوتی ہیں اور جن سے پر ہیز کر نا ہرا یک جا فظامحت کے لئے لازی ہے۔

جب کوئی فخص ملیریا بیں بہتلا ہوجائے تو جس طرح دوسرے متعدی امراض مثلاً طاعون، چیک، جینے وغیرہ کے مریضوں سے
تکدرست آدمی کا پچنا ضروری ہے، اسی طرح ملیریا کے مریض ہے پر جیز کرنا ضروری ہے۔ لبذا تنار داریا کسی تندرست آدمی کومریش کے
کمرہ بیں نہیں سونا چاہئے ۔ لیکن آگر سونے کے سوا چارہ نہ ہوتو چھم ول ہے تحفوظ رہنے کا سمامان کرلیا جائے اور ممکن ہوتو ایسی تداہیر اختیار کی
جا کیں کہ ملیریا کا تنار دار بھی چھم ول کے کا شخہ ہے محفوظ رہے۔ کیونکہ چھم بی ایک ذریعہ ہیں جو طیریا کے مریش سے جراثیم کو تندرست
آدمیوں میں خطال کرتے ہیں۔ اگر مریض کو چھم دانی میں رکھا جائے تو چھم ول کے کاشنے سے بہت یکھ تفاظت ہو سے آدمیوں مسکتا ہے۔
اور اگر

#### دوسری مذبیر

ملیر یا سے محفوظ رہنے کی دوسری تدبیر بیہ ہے کہ جراثیم طیر یا کوئیست و نابود کرنے کی تد ابیرا نقتیار کی جا کیں اوراس کے مریفنوں کے جسم میں ایک جرثو مہ بھی زندہ نہ چھوڑا جائے۔اس غرض کے لئے مریض کو بخار سے شفایا ب ہونے کے احد عرصہ تک کوئین استعال کرائی جائے ۔ کیونکہ جراثیم طیر یا کوتلف کرنے کے لئے اس سے بہتر کوئی دوانہیں ہے اور جب تک جراثیم طیریا کے بالکل تلف ہونے کا یقین نہ ہو جائے ،اس کا استعال برابر جاری رکھیں۔مریضوں کے خون کا خرد بنی معائد کرنے پر جراثیم کانہ پایا جانا جراثیم کے بالکل تلف ہوجانے ک

اطمینان بخش علامت ہوتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ کو نین اپنی گرمی شکل کے باعث تمام پاک وہند خصوصاً گرم مزان لوگوں میں گرمی اور حدت بڑھا دیتی ہے،
دورانِ سراور کا نوں میں سنسناہٹ کا پیدا کر وینا تو اس کا اونی کرشمہ ہے۔لیکن اگر قلیل مقدار میں مصلح ادویات کے ساتھ استعال کرایا
جائے ، تو اس کی بہت کچھ اصلاح ہوجاتی ہے اور آ دمی اس کے معزا ٹرات سے محفوظ رہتا ہے۔ در حقیقت ملیریا کے جراثیم کو نیست و نابود
کرنے کے لئے کو نین سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ورندؤ نیا کی جرا کیے مفید چیز کود کھے لیجے وہ مفید اثر رکھنے کے ساتھ ساتھ معزا ٹر بھی
رکھتی ہے۔

### تبسری مذبیر

ملیریا سے بچے رہنے کی تئیسری تدبیر ہیہے کہ چونکہ مچھم بق ایک ایسا ذریعہ ہیں جواس مرض کے پھیلانے کا موجب ہوتے ہیں لہٰذاان کونیست و نابود کیا جائے۔اگر چدان کا قطعاً نیست و نابود کر دینا بظاہرانسان کے قبضہ قدرت سے ہاہرنظر آتا ہے۔تا ہم اجماعی کوشش سے اس میں بہت پچھکا میا بی ممکن ہے۔بشرطیکہ مندرجہ ذیل تدابیر پڑمل کیا جائے:

- آ بادی کے متصل جو شیمی مقامات ہوں، جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اوراس میں نباتات کے گئے مڑنے ہے مجھروں کی پیدائش اور افزائش کے اسباب پیدا ہوتے ہیں تو اس کو ہموار کرا دیا جائے اور کنویں، حوض، تالا ب اور جھیل وغیرہ پراگر ممکن ہوتو باریک جائی ڈلوا دی جائے ، تاکہ چھمروں کے انڈر جا کرانڈے یا بچے نہ دے سکیں۔ اور اگر ان مقامات میں مجھمروں کے انڈے یا بچ باک جائی تو ان کومٹی کا تیل یافینائل چھڑک کرتلف کر دیا جائے۔ اگر تالا ب، جھیل وغیرہ بہت ہوئے ہوں تو صرف ان کے کناروں پرمٹی کا تیل چھڑک دیا جائے۔ کیونکہ چھم ول کامکن بالعوم کنارے پر ہی ہوتا ہے۔
- 🕜 آبادی یا مکان کے لئے ایسی زهین منتخب کرنی چاہیے جو خشک اور بلندی پر ہو۔ کیونکہ جیسا کہ او پر بیان ہو چکا ہے۔ یہی مقامات ہوتے ہیں جہاں چھررہتے اورا پی نسل پوھاتے ہیں۔
  - 👚 آبادی کے اندر جو گڑھے ہوں ،ان کو ہمواد کر دبا جائے ،کسی جگہ پانی جمع نہ ہونے دیں۔نالیوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔
- © چونکہ مچھر بالعموم کثیف اور تاریک مکانوں کو اپنامسکن بناتے ہیں اس لئے ان کو کامل طور پر تلف اور پر باد کرنے کے لئے نہایت ضروری ہے کہ دوز اندتمام مکان ہیں جھاڑو دی جائے ۔ کسی ایک جگہ پر کسی قتم کا سامان ، گھاس پھونس یا کوڑا کر کٹ عرصہ تک جمع نہ ہونے دیا جائے ۔ سامان کو ہفتہ عشرہ میں دوسری جگہ یا ای جگہ جھاڑو دوے کر دکھودیا جائے اور کوڑا کر کٹ یا ہم پھینک دیا جائے ۔ اگر مکان کے کسی ھے میں گئے جھینس وغیرہ مولیثی بندھتے ہوں تو اس کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہئے ۔ روز اندان کے گوبر ، لید وغیرہ کوآ بادی ہے دور پھینکوادیا جائے اور وہاں کی زمین کورا کھیاریگ ڈال کر خٹک کر دیا جائے۔
- © چونکہ روشنی اور تازہ ہوا مچھروں کو نا گوار ہوتی ہے، اس لئے روز مرہ چند گھنٹوں کے لئے ہرایک کمرے کے دروازے اور کھڑ کیوں کو پچھ دریتک کھلا رکھیں، تا کہ تازہ ہوااور روشن کے گز رہونے سے کمرے میں چھپے ہوئے چھمر بھاگ جا کیں اور شام

ہونے سے قبل ہی ان کو بند کر دیا جائے۔ تاک سرشام کی تاریکی میں تمرول کے اندر نہ گھنے پائیں ، اور اگر مچھروں کی بہت کثرت ہوتو درواز وں اور کھڑکیوں پرلوہے کی باریک جالی لگوائیں یاان پر جالی یالمل کے باریک پردے ڈال دیں ، تاکہ مچھر اندر نہ داخل ہوئیس۔

ان تدابیر کے علاوہ گندھک، عاقر قرحا، دھوپ، گوگل وغیرہ کی دھونی دیں۔ مکانوں ہے باہردھؤاں کرنے ،خصوصا نیم کے پتوں کوجلا کر دھواں کرنے سے چھمر بھاگ جاتے ہیں۔[حمیات اجامیاز تھیم بیرالدین]

# ملير ما كے علاج اوراد و مات كى تلاش

جب تک ذیا کولمیریا کے متعلق بیلم نہیں تھا کہ وہ ایک گندی اور زہر ملی ہوا ہے اس وقت تک اس کو جن مجوت کا اثریا دیوی دیتا والی کی ناراضتی سمجھا گیا اور اس مقصد کے لئے منتز وجنز اور تعویز وگنڈے وغیرہ کئے گئے یا قربانیاں دی گئیں اور دعا کیں ما تھی گئیں۔
لیکن جب اس امر کا یقین ہوگیا کہ ملیریا ایک قسم کی گندی اور زہر ملی ہوا ہے جونمدار زبین اور ورختوں و پتوں کے گئے مڑنے سے پیدا ہوتی ہے تو اس وقت سے اس کے علاج کے گئے اور یات تلاش کی گئی اور بجیب غریب نسخے بنائے گئے جن کومعلوم کر کے جیرت بھی ہوتی ہے لیکن ان میں بعض امرار بھی نظر آتے ہیں۔

کہتے ہیں کہ رومن ہادشاہ نیرو کے طبیب خاص نے اس کا ایک بجیب ٹسخہ تجویز کیا تھا کہ جس میں دیگرادویات کے ساتھ سانپ کا گوشت اس کا جزواعظم تھا۔اس زمانے کے ایک دوسر سے طبیب نے اس بخار میں پسوؤں کا عرق بہت مفید بتایا۔ جالینوس نے اس بخار کا علاج فصداور جلاب تجویز کیا ہے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کے مریضوں کو پان میں کھٹل اور کھیاں کھلائی جاتی ہیں، ان سے بھی سخت علاج ( واغنا ) کی طرف توجہ کی گئی لیعنی بیچار سے مریضوں کے بیٹ ، طحال اور جگر پرلوہے گرم کر کے ان کو داغا گیا۔

ان علاجوں سے فائد ہ تو ہرائے نام ہوا ہوگا، کیکن ٹکالیف زیادہ ہوئی ہوں گی۔البنداس قدر پید ضرور چاتا ہے کہ انہوں نے اس مرض کو زہر یلا اور پیٹ وطحال اور جگر کا مرض ضرور سمجھا جس کے لئے انہوں نے زہر ملی اشیا واستعمال کیں اور مریض کے اعضا وکو داغ کر مرض دورکرنے کی کوشش کی گئی۔

آ بورویدک بیں اس کا علاج دوشو(وات و پت اور کف) کی اصلاح اور ان کی کی بیشی ہے کیا گیا۔ جویقینا کا میاب ہے۔ اس طرح طب یونانی نے اس زہراور عفونت کا علاج اخلاط و کیفیات کی اصلاح اور اعتدال کے ساتھ قے ، نشج ، تنبین ، مسہل اور مقوی و قابض اوویات کے ساتھ بے حد تنبی بخش اور کا میابی کے ساتھ کیا۔ لیکن جب سے اس طریقہ علاج کے قوانیمن کو چھوڑ کر بحریات سے علاج کرنا شروع کردیا گیا ہے، شفا کم ہوگئ ہے۔

کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے پچھ دِنوں بعد بین جَرآ کی کہ جنوبی امریکہ بیں ایک ایسا درخت ہے جس کی چھال کے جوشاندہ سے جاڑا بخارا چھا ہوجا تا ہے۔اس خبر پر کسی کو یفین نہ آیا گر جب ہپانوی پا در یوں نے اس کی چھال متکوائی تو سارے یورپ کے ڈاکٹر وں نے اس کی شدید خالفت کی اوراس صد درجہ مفید چھال کے فلا ف طرح طرح کی چدے گوئیاں کرنے گئے۔ بیان پا در یوں ک بہت اوراستقلال تھا کہ دو اس چھال کے استعمال پر قائم رہے۔اور ہم آج اس چھال کوسکونا کہتے ہیں۔اوراس کے ساتھ ملیریا کا شرطیہ علی جست اور استقلال تھا کہ دو اس جھال کے استعمال پر قائم رہے۔اور ہم آج اس جھال کوسکونا کہتے ہیں۔اور اس کے ساتھ ملیریا کا شرطیہ علی جس کے بیار کے ساتھ ملیریا کا شرطیہ کرتے ہیں۔

1958ء میں ملیزیا دبائی صورت میں جزیرہ برطانیہ میں فاہر ہوا، اور ای کے ساتھ یا در یوں کا بیسفوف بھی داخل ملک ہوا۔ مگر بدشتی سے دہاں پر'' کرامول'' کی حکومت تھی۔ جوروس کیتھولگ فرقہ کی ہر چیز سے نفرت کرتی تھی۔ چتا نچہ جب'' کرامول''کو ملیریا ہوا، مگر کسی کو ہمت نہوئی کہ یا در یوں کے اس مفوف کو اسے بلا دے اور بیفریب محض ایسے نہ ہی جنون کے جوش میں اپنی جان کھو بیٹھا۔

1777ء میں میک برائڈ نامی انگریز ڈاکٹر نے ملیریا کے مریضوں کو سکونا کی چھال کا جیکٹ پیپننے کی ہدایت کی۔ یہ جیب بات ہے کہ انگلینڈ کے ڈاکٹر جب سنکونا اوراس سے نگلی ہوئی کو نبین کی شدید خالفت کررہے تھے تو آئیں کے ملک میں ایک پر نگا کی ڈاکٹر انگریزی پانی کے نام سے سنکونا کا جوشائدہ ہزاروں بوتکوں کی تعداد میں سارے یورپ میں بھیج رہا تھا۔ اوراس طرح اس نے کروڑ وں رو پوں کی کا میاب سے نام سے سنکونا کا جوشائدہ ہزاروں بوتکوں کی تعداد میں سارے یورپ میں بھیج رہا تھا۔ اوراس طرح اس نے کروڑ وں رو پوں کی کا میاب شجارت کی۔ انگلستان کے ڈاکٹروں کی تنگ نظری اور حمافت کے سبب سے وہاں کے مریض کا فی جرمہ تک پریشان رہے اور ہزاروں کی تعداد میں انڈکو بیار نے ہوئے تے رہے۔

1812ء میں کلکتہ کے ایک تجرب کارڈ اکر جیسین جانس نائی نے کوئین سے طیریا کا علاج کرنے کی بخت ممانعت کردی اوراس کے بدلے پارے سے علاج کرنے کی بخت ممانعت کردی اوراس کے بدلے پارے سے علاج کی بدایت کی (پارہ بھی مفید ہے ، اس سے جراشیم المیریا مرجاتے ہیں)۔ ڈاکٹر جانس کے اس جیب نسخہ کے فلاف ڈاکٹر ہائی ڈے نے آواز اٹھائی کہ اس سے شفا کم اور موت زیاوہ واقع ہوتی ہے۔ تو اس کواس جمارت کی سزا میں ملازمت سے علیحدہ کردیا گیا ۔ جھوٹیس آتا کہ ڈاکٹر جانس کے نسخہ سے ملیریا کا مریض کیوکٹر جانبرہوسکتا ہے جب اس میں کیلول (Calomal) کی مقدار خوراک تیسے سے قبل بیٹنی طور پرا ہے خالق حقیق سے خوراک تیسے سے قبل بیٹنی طور پرا ہے خالق حقیق سے طلے کے لئے جلا جاتا ہوگا۔

1815ء میں''منگو پارک' ناک ایک سیاح یورپ کے چوالیس باشندوں کی ایک ٹولی بنا کربھڑ (افریقہ) کی سیاحت کو کیا۔اس کے ملیر یا سے بہنے کی کوئی معقول دواشش کو نین نہتی۔ان چوالیس سیاحوں بیں سے امتالیس ملیر یا بخار بیں جتال ہوکر مرکئے۔اس قتم کی ایک پارٹی اس علاقہ میں 1852ء میں بھڑگئی بھراس وفعداس کے پاس کوئین تھی ،بیروز اندآ ٹھرکرین کھاتے تھے،اوران میں ملیر یا کے سب سے کوئی موت واقع نہوئی۔

1820ء میں فرانس کے دوکار بگر کیمیا گروں (Chemists) نے نے سنکونا کی چمال ہے کو نین کوا لگ کیا ، اوراس کے نکالنے ک ترکیب جلی حرفوں میں شائع کردی تا کہ اس ایجاد کا زیادہ فائدہ نی نوع انسان کوجو۔ بیسنکونا ور خت کا بیج جنوبی امریکہ ہے۔ لایا ممیا اوراس کی کاشت پر انی دنیا میں کم طرح کی گئی۔وہ بذات بخودایک دلجے سے اور طویل مضمون کاعنون بن سکتا ہے۔

1914 می عالمگیر جنگ بیل جرئ فوج کے لئے کو بین کا لمنا ناممکن ہوگیا، چوکلہ کو نین کی پوری مقدارائگریز وں یا ولندیز بول کے بیستہ بیس میں ہوگیا۔ جرئن کے سائمندانوں نے کو نین سے بدر جہا بہتر تخصہ بیل میں کو نین سے بدر جہا بہتر تخصہ بیل میں کو نین سے بدر جہا بہتر تخصہ بیل میں کو نین سے بدر جہا بہتر تخصہ بیل بین کاری مشہور عالمی دوائیاں ہیں۔ لینی آٹے برن (Atebrin) اور پلازموکن (Plesmoquoin) یہ دوائیں جنگ عظیم دوم میں بھی بیشر سے بیا بخار کو ایس میں میں بیل میں کہ بین کہ میں میں بیل میں میں بیل میں میں بیل میں بیل میں میں بیا بخار کو ایس میں بیل میں میں میں بیل میں میں بیل میں میں بیل میں دول میں بیل میں بیل میں بیل ہوتا۔
کر بیلا زموکن میں دول میں برائے میر بیا بخار کو ایس میں بوتا۔
کردیتا ہے۔ اور اس کے ہفتہ وار استعال سے ملیر بیا بھی نہیں ہوتا۔

سائنسدانوں نے اپنا کھوج جاری رکھااورالی دواا بچاد کرنے کے قرمیں رہے جولمیریا کے تینوں اقسام کے لئے بکسال مفید ہو۔

اس دفد برمنی کے کیمیا گر پھرسا منے آئے اور انہوں نے رہیو چن (Resochin) تا می دواد نیا کے سامنے پیش کی ہے۔ بید دواکلوراکو کین (Chloraquin) ہے۔ ملیریا کے لئے اب تک بھٹنی ادویات نگلی ہیں، ان ہیں سب سے بہتر ہے۔ یہ غیر معز کلیاں ملیریا کوروکی ہیں، اور ملیریا کے تینوں اقسام میں فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ساتھ ہی بید املیک "ختم کی پیپش میں بھی مفید ٹابت ہوئی ہیں۔ اور آئی ۔ی ۔ آئی بلوڈین (Paladrin) تا می نگائی ہے جو ملیریا کی ایک قتم کے لئے تیر بہدف علاج ہے گر ہے بھی بھی ہفتہ دار کھانے والے انسانوں کو نقصان پہنچادی ہیں۔ مثلاً دردمعدہ، پیشاب ہیں خون وغیرہ۔ ان ادویات کے علاوہ ڈاراپرم (Daraprim) بھی ایک دواہے جس کی صفت یہ ہے کہ بیز اکت میں پیشی نگلیاں ہیں اور اسے بی بھی کھا بھتے ہیں۔ بیانگلینڈ باروز ویکم کپنی نے ایجاد کی ہے۔ امریکہ کے پارک واکن کیا موکو کین (Camoquin) تا می نگیاں نگائی ہیں جو تھی ایک دن کے اعدام لیریا بخار کواچھا کردیتی ہیں۔ بید حسب معمول امریکی دواؤں کی طرح مائی گیں۔ ایک دواؤں کی کی دواؤں کی طرح مائی گیں۔ ایک کی دواؤں گی گئی دواؤں گی گئی کی آئی (Primaquim) کہن طیریا کے لئے اسپر ٹابت ہوئی ہے۔ داہ نامہ ماراز اکٹر کرا ہی آئی ملیریا کی خاروں میں کو نین اس کسپر شاہی گئی

معالجاتی وسیح تجربات اورمشاہدات سے بدیات ثابت ہو پکی ہے کہ طیریائی بخاروں کے دور کرنے میں کونین سے بڑھ کرکوئی
مفید دوانہیں ہے۔کونین ان بخاروں میں اسیر کا تھم رکھتی ہے، چنا نچہ ولایت کے ایک نہا ہے مشہور ومعروف ڈاکٹر پیٹرک مین س صاحب کا
قول ہے کہ آج کل اگر کوئی ڈاکٹر یا طبیب کوئین کو چھوڈ کراور دواؤں سے طیریا کا علاج کرنے کی کوشش کر ہے تو وہ مستوجب سزا ہے۔ اس
طرح دلایت ایک نامور ڈاکٹر جواعلی درجے کے مصنف بھی ہیں، یعنی ڈاکٹر مسلم صاحب فریائے ہیں کہ آج کل اگر کوئی طبیب ملیریائی بخار
کا کونین کے ساتھ کا میا بی کے ساتھ علاج نہیں کرسکتا تو اس کو طہابت چھوڈ دینی چاہئے۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ طیریا بخاروں کو دور
کرنے کے لئے کو نین کس قدر مفید ہے۔ کوئین کے متعلق صرف انگلستان کے چند نامور ڈاکٹروں کا بی قول نہیں بلکہ یورپ (جس میں
یونان اور روم بھی شامل ہیں۔) امریکہ اور جا پان غرض کے کل جہان کے اطہاء انقاق کرتے ہیں۔

سیم افسوں کہ ہمارے ملک کے بعض خود غرض تکیم اور ویدصا حبان خواہ تخواہ کو نین سے نفرت کرتے ہیں ، وہ اس کو ولایت کی ایک بہت گرم خشک دواء سمجھ کر ہندوستانی مریضوں کے لئے اسے چندال مفید خیال نہیں کرتے۔ بیان کی اپنی لاعلمی اور نا دانی ہے ، ورنہ کو نین ملیریا کی بخاروں کے لئے در حقیقیت اکسیرہے۔

نوٹ: چونکہ علم طب کا موضوع جسم انسانی ہے اور انسان اشرف الخلوقات ہے۔ اس لئے علم وعمل طب بھی ایک فن شریف بلکہ اشرف ہے۔ لیکن اس کی شرافت اس میں ہے کہ اس کا اصول خُد ہُ مَا صَفَادَعُ مَا تَکَدُو ہُو، یعنی جہاں کوئی مفید بات ملے اسے اپنی مشہور موضوع کی خدمت کے لئے فوراً افقیار کرلیا جائے۔ اس اصول کو مذففر رکھتے ہوئے جتاب عکیم سید جھ حسین صاحب علوی نے اپنی مشہور کتاب بخرن الا دویہ میں برک کے نام سے سنکونا بارک (Cinchona Bark) اور اس کے ضمن میں کندکند کے نام سے کونین کا ذکر کیا ہے، اور اس کونویتی بخاروں اور دیگر نویتی امراض میں نہایت مفید بتایا ہے۔ گرتقر بیا ڈیڑھ صدی گزر نے کے بھی ہندوستان کے اکثر حکیموں کویہ بات معلوم نہ ہوئی کہ برک یا ارک در حقیقت سکونا بارک ہے اور کند کندکو نین ہے۔ اس لئے مناسب بھی ہوتا ہے کہ کونین کے استعال کو بتانے سے پہلے پھوس کی موتا ہے کہ کونین کے استعال کو بتانے سے پہلے پھوس کی مختری تاریخ بھی بتادی جائے۔

# تاريخ كونين

کونین ایک جو ہرہے جو درخت سکونا کی جیمال سے جدا کیا جاتا ہے۔ یہ درخت جنوبی امریکہ میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن آج کل یہ ہندوستان کے بعض حصول مثلاً کوہ نیلگری یا دارجلنگ ، ہر ماادرانکا وغیرہ میں بھی بکٹرت ہوتا ہے۔

پیرو (جنوبی امریکہ ) کے باشدے کی الی چھال کوجو بخار کو دور کرنے کی خاصیت رکھتی ہے کینا کینا کہتے ہیں۔ ایک بار پیرو ک ہسپانو کی نوآ بادی کے وائسرائے کی بیگیم جس کا نام سکون (Cinchon) تھا، نوبتی بخار میں ایسی جتلا ہوئی کہ اسے کسی دواسے فا کدہ نہ ہوا۔ آخر کا رسلوف کینا کینا دینے سے اس کو بخار سے کلی شفا حاصل ہوگئی۔ اس وقت اس دواء کی بڑی شہرت ہوئی۔ پھر دہ بیگی 1660ء میں اس دواکو اپنے ملک ہسپانیے میں لے گئی۔ اور وہاں اس کے نام پر اس دواکا نام بی سکونا مشہور ہوگیا۔ 1669ء میں اس دواکی شہرت شہر روہا (اٹلی) میں پہنچی۔ اور وہاں بھی نوبتی بخاروں میں استعمال ہوئی رہی۔ پھر 1679ء میں فرانس میں اس کی بوئی قدر و منزلت ہوئی۔ (اٹلی) میں ہیزی۔ اور وہاں بھی نوبتی بخاروں میں استعمال ہوئی رہی۔ پھر 1679ء میں فرانس میں اس کی بوئی قدر و منزلت ہوئی۔ المجمل استعمال بھی گئی اور غائبا ہندوستان میں بہت پھیل گئی۔ کونکہ بھر حسین صاحب علوی نے 1770ء میں اپنی کیا ہے۔ میں اس کے انگریزی نام بارک (Bark) سے اس کا بیان کیا ہے۔

کہلی مرتبہ مندوستان میں 448روپ فی پونڈ کے حساب سے کونین خریدی گئی تھی ،کیکن رفتہ رفتہ اس کی قیبت کم ہوتی گئی اور آخر میں 16 روپ فی پونڈ فروخت ہوئی۔الغرض کونین درخت سنکو تا کی چھال کا جو ہر (جزومؤثر) ہے اور اس درخت کا اصل مسکن اب اہل ہند کے لئے بیکوئی بدلیثی دوائیس بلکدد کی اور سودلیثی ہے۔

یوں تو کو نین گفتم کی ہوتی ہے لیکن عام طور پر کو نین سلفیٹ استعال کی جاتی ہے۔ کو نین عموماً جار طریق ہے: (۱) برا و دہن (۲) برا و مقعد (۳) بذریعہ عضلاتی یا زیر جلد پر پکاری (۴) بذریعہ دریدی پکپاری۔

کٹین زیادہ تریہ براہ دہن بٹکل سنوف یا گولی یا عرق دی جاتی ہے۔اس کی مقدارخوراک گرم ممالک میں پانچ گرین سے پندرہ گرین تک اور سردممالک میں 15 گرین سے 45 گرین تک دے کتے ہیں۔ ۔

کونین کے نقصا نات

لعض اشخاص کوکونین کی بہت کم برداشت ہوتی ہے،خصوصاً نازک مزاج عورتوں کو یہاں تک کدائییں تعوزی مقدار میں کونین دینے سے بھی سنکونزم بعنی سمیت کونین کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔خصوصاً کان بیجنے لگتے ہیں اور سر میں در دہونے لگتا ہے۔ سنکونزم (Cinchonism)

اگرزیادہ مقدار میں کونین دی جائے ، یا عرصہ تک اس کا استعال کیا جائے ، تو کانوں میں سنتاہ معلوم ہوتی ہے۔ لینی کان بحض بین اور زبان گنگ معلوم ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں میں تفر تھر ایٹ آ جاتی ہے۔ بدن کا پینے لگتا ہے۔ دِل دھڑ کے لگتا ہے، بے خوابی اور بے چینی ہوتی ہے۔ سر بھاری معلوم ہوتا ہے ، اور اگر کونین کی مقدار بہت زیادہ ہوتو بیتائی میں فطور آ جاتا ہے۔ جال کو کھڑا نے لگتی ہور سے بینی ہوتی ہوتی ہے۔ نہایت ضعف کی حالت میں حرکت قلب یا اور سرمیں نہایت سخت در د ہونے گاتا ہے اور بذیان ہوکر مریض پر بے ہوشی طاری ہوجاتی ہے۔ نہایت ضعف کی حالت میں حرکت قلب یا تنظس کے بند ہوجانے سے موت کے لائل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

لیکن کوئین کا استعال موقوف کرنے کے بعد فدکورہ بالاخطرناک علامات اکثر زائل ہوجاتی ہیں گربعض اوقات قوت ساعت اورقوت بصارت میں نقص آجا تا ہے اور پرانے ملیریائی بخار کے مریضوں میں بعض اوقات زیادہ کوئین کے دیئے ہے خونی پیشاب آنے لگ جاتا ہے جس کو اصطلاح میں کوئین ہیں کوئین کے استعال کرنے میں اس کے نقصا نات کو بھی مد نظر رکھنا جا ہے ، اگر چہاس میں کوئی شک نہیں کہ ملیریائی بخاروں میں کوئین اکمیر کا تھم رکھتی ہے ، اگر چہاس میں کوئی شک نہیں کہ ملیریائی بخاروں میں کوئین اکمیر کا تھم رکھتی ہے ، لیکن پھر بھی اس کو احتیاط سے استعال کرنا چا ہے اور اگر کسی نازک مزاج مریض یا مریض کے بھی کوئین کی برداشت نہ ہو، تو پھر مجبوراً اس کو بخار رو کئے کے لئے کوئی اور دوادیں ۔

### ملیریا بخاروں کےعلاج

ملیریائی بخاروں کے علاج ان کی اقسام کے مطابق کیا جاتا ہے۔اس لئے پہلے ملیریا کے بخاروں کودو جماعتوں میں منقسم کیا گیا تھا: (۱) نوبتی بخار (۲) لازی بخار۔

نوبتی بخار کی پھر تین تشمیں مانی جاتی تھیں۔(الف) روزانہ بخار جس کا دور 24 گھنٹے بعد ہوتا ہے۔(ب) تجاری بخار جس کا دور و48 گھنٹے بعد ہوتا ہے۔اور (ج) چوتھیا بخار جس کا دور و72 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے۔لازمی بخار ، جس کا خفیف بخار تو ہر دفت رہتا ہے لیکن وہ دِن ش ایک باریا دوبار تیز ہوجا تا ہے۔

گرآئ کل ان بخاروں کو ملیریا کے اقسام کے لحاظ سے منقسم کیا جاتا ہے چنا نچہ یہ بتلایا جا چکا ہے کہ جراثیم ملیریا تین قسم کے ہوتے ہیں۔ لیکن پیدائش اور شکل کے لحاظ سے دوشم کے ہوتے ہیں، ایک گول کرم ملیریا اور دوسرے ہلالی کرم ملیریا۔ گول کرم ملیریا تو خفیف قسم کا بخار کرتے ہیں۔ چنا نچہ تجاری اور چوتھیا بخارای قسم کے کرموں سے بیدا ہوتے ہیں۔ لیکن ہلالی کرم ملیریایا شدید تھم کا ملیریا کی بخار وں ہیں۔ چنا نچہ دوزانہ نو بتی اور لازمی ملیریا کی بخار ملیریا کی ای قسم سے بیدا ہوتے ہیں۔ پس بخار خفت اور شدت کے لحاظ سے ملیریا کی بخار میں۔ کی دوقسمیں ہیں۔ ایک خفیف ملیریا کی بخار جو گول کرم ملیریا کی سے بیدا ہوتے ہیں۔ چنا نچہ تجاری اور چوتھیا بخار اس قسم کے بخار ہیں۔ دوسرے شدید ملیریا کی بخار ہیں۔ دوسرے شدید ملیریا کی بخار جو ہلالی قسم ملیریا سے بیدا ہوتے ہیں۔ چنا نچہ تخار اور لازمی بخاراس قسم کے بخار ہیں۔

نوف : ابنوبتی بخاراورلازی بخاردوشم کے جاری ومخلف شم کے بخار نہیں مانے جاتے ۔ بلکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر بہت زیادہ کرم ایک ہی وقت میں پختہ ہو کر تیار ہوجا کیں لین اپنی اپنی کی سیال کیا وقت میں پختہ ہو کر تیار ہوجا کیں لین اپنی اپنی کہ دوسری آجاتی ہے اورا گران کرموں کی دوسلیں کے بعد و گرے داخل جسم ہو کر پختہ ہوجا کیں تو دونوبتی بخارمتواتر ہوں گے یا ایک بی دِن بخار کی دوباریاں آگیں گی ۔ پس اس طرح' و بل کوٹڈین' (دو ہراروزانہ)' و بل ٹرشین' (دو ہرا تجاری) اور ڈبل کوارٹن (دو ہرا چوتشیا) و غیرہ بخار پیدا ہوتے ہیں ۔ امین محست از داکڑ غلام جیلائی ]

## ملیریائی بخاروں کےعلاج کی دوصورتیں

باوجود کہ بیام فرنگی طب اور ماڈرن سائنس کی تحقیقات میں یقین کی حد تک بینچ گیا ہے کہ کو نین اور دیگر جراثیم کش ادویات اس کے لئے یقینی علاج ہیں، تاہم اس کے علاج کی دوصور تیں ہیں اوّل جراثیم کش کا استعمال اور دوسرا اس کی علامات کا علاج۔ جراثیم کش ادویات میں کو نین یا دیگر ادویات کو بعض فرنگی ڈاکٹروں میں سے کوئی بخار کی حالت میں دیتے ہیں اور کوئی بخار کے اُتر جانے یا کم ہوجانے

پراستعال کرتے ہیں، بہرحال ہرایک کے ذاتی تجربات ہیں۔

دوسری صورت میں ملیریا کے اندر جوعلامات پیدا ہوتی ہیں جن میں بھتی علامات میں نوبت آنا، مردی کا لگنا، بدن کا ٹوٹنا، سرکا در د یا بوجمل ہونا، دِل کی بے چینی، تی متلانا، قے کا ہونا، بخار کا ہونا، بخار کا چڑھنا، شخشی اور پسینہ کا آنا، اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، منہ کا مزاکڑوا، پیاس کی شدت،معدہ کا خراب ہونا، بھوک بند، بھی اسہال، بدن دکھتا ہے۔ پیشاب بار بار آتا ہے، انتہا یہ کہ منہ، زبان اور چیرے کارنگ زرد ہوجاتا ہے اور جب بیمزمن صورت اختیار کرلیتا ہے تو زردی کی بجائے سابئ نمودار ہوجاتی ہے۔

بیر حقیقت ہے کہ کوئین یا دیگر جراثیم کش او دیات جس قدر بھی جاہیے استعال کرادی جا ٹیس بیعلا مات رفع نہیں ہوتیں اور تو اور ندتو ان سے قبض رفع ہوتی ہے اور نہ ہی اسپال بند ہوتے ہیں۔اس لئے جب تک بیعلا مات رفع نہ ہوں ملیر یائی بخاروں کوآرام نہیں ہوتا۔ بلکہ موت واقع ہوجاتی ہے۔

ملیر یا کاعلاج خصوصاً اس کاعلا ہاتی علاج ہم یہاں نہیں تکھیں گے۔ کیونکہ اڈل تو اس کاعلاج تفصیل کے ساتھ فرنگی ڈاکٹروں اور فرنگی طبیبوں کی کتب میں درج ہے۔ دوسرے ہمارا مقصد صرف ملیر یا کی تمل ماہیت واثر ات اورکو نین و دیگر جراثیم کش ادویات کی حقیقت پرروشنی ڈالنا ہے۔ تاکہ ہم اس برجیح طرح پر تنقید اور تبھرہ کرسکیس۔

چونکہ ہم ملیریا کی اس تحقیق کو غلا بھتے ہیں جیسے گزشتہ زمانوں کی تحقیقات کوفرنگی ڈاکٹر غلا بھتے ہیں۔اس لئے اس تحقیقات کے تحت ہم علاج تحریر کرنا درست نہیں بھتے۔جس اہل فن اور صاحب علم کوملیریا کے علاج پارے ہمارے علاج کے نظریے کو بھمنا ہوتو وہ ہماری کتاب'' متحقیقات جمیات'' کا مطالعہ کریں جوشا کتا ہو چکی ہے، وہ جس بیں ملیریا کونظریہ مفرد اعضاء کے تحت بیان کر کے اس کا علاج کھا تھیا ہے۔

مليريا كے زہر كے فوائد

ملیر یا صرف تکنیف وہ اور تفصان رسال ہی ٹیس ہے بلک اس کے فوائد بھی ہیں۔ جیسے دیگرا قسام کے زہروں کے نقصان اور ضرر
کے ساتھ فوائد بھی تشکیم کئے گئے ہیں، جاپان نے ایک ڈاکٹر نے جوڑوں کے دردوں کا کا میاب علاج ملیریا کے بخارے کر کے نوبل پر ائز
حاصل کیا ہے۔ اسی طرح اپنے شنر ( یونان ) کے ڈاکٹر تھیوڈ رسمیوس نے کہا ہے کہ اگر سرطان کے مریض کو ملیریا سے بہار کردیا جائے تو سرطان والی
کا کا میاب علاج ممکن ہے۔ ان کا تجربہ ہے کہ اگر سرطان کے مریض کے جم میں ملیریا کے مریض کا خون پہنچا دیا جائے تو سرطان والی
میلیس مرجاتی ہے۔ اس کی بنیاد ان کا تختیق مطالعہ تھا۔ انہوں نے ٹور کیا کہ یونان کے جن علاقوں میں ملیریا کا قلع قمع ہو چکا ہے وہاں
مرطان کے مرض کی کثر ت ہوگئی ہے۔

حقيقت مليريا

ملیریا ایک نتم کا زہرہے جو چھمر کے ڈر بعی<sup>جی</sup>م انسان میں پیدا ہوتا ہے جس کی کھمل ماہیت، پیدائش، اثر ات، اسباب، علامات، حفظ صحت، علاج اور فرقکی طب کے مطابق بیان کر دی ہیں بلکہ اس کے مفید نتائج بھی لکھد بئے ہیں، تا کہ آئندہ صفحات میں اس پر پورے طور پرنظر ونفذکر سکیس۔

ہم نے ملیریا کی حقیقت لکھنے میں کسی تک نظری اور بخل سے کا مہیں لیا۔ تا کہ الل علم اور صاحب فن خصوصاً فر تی ڈاکٹر بیا عمر اض نہ کر سکیں کہ ہم نے ملیریا کی حقیقت کو سمجھے بغیراس پر تنقید و تہمرہ کیا ہے۔ ہم آئندہ صفحات میں بیر ٹابت کریں گے کہ طیریا کوئی بخارٹیس ہے نہ بی کوئین اور دیگر جراثیم کش بلیریا کے زہر کود ورکز سکتی ہیں۔ فرنگی ڈاکٹروں کی تحقیقات جوملیریا بخار کے متعلق میں وہ نہ صرف غلط میں بلکہ طبی دُنیا میں گمراہ کن بھی میں مان تحقیقات کی روشن میں نہ صرف بخاروں کا علاج مشکل ہے بلکہ آئندہ تحقیقات کا وروازہ بند ہوجاتا ہے۔

ایٹمی دور

ملیریائی بخاروں اوراس کی ادویات پر تقید و تبعرہ اور جاری تحقیقات کو سیجھنے سے قبل میدامر ذہن نشین کرلیں کہ آج کل ایٹی دور ہے۔ جس سے برعضر کا دِل چیردیا گیا ہے اوروہ عضران معنوں بیل عضر نبیں رہا۔ کونکہ برعضر تجویہ کے بعد پجیشکل اختیار کر گیا ہے اوراس کے متعلق فرنگی طب کے جوعقا کہ متح وہ ختم ہو چکے جیں ۔ فرنگی کی موجودہ طب کم از کم سوسال پر انی ہے۔ اب بیدا یٹی دور کا ساتھ نبیل دے متی ۔ وہ خود پریشان ہے، وہ اس کوفور آبدل دیتا جا بہتا ہے۔ وہ جراثیم کی جگہ فور آریڈیائی ، مختلف شعاؤں کے افعال اورایٹی اثر ات کولانا جا بہتا ہے۔

فرنگی ڈاکٹروں اور محققوں کو یقین ہوگیا ہے کہ ان کے پاس ٹی ٹی، کینمراور دیگر خوفاک امراض کا علاج بالکل نہیں ہے، خصوصا جراثیم کش ادویات کے ماتحت اب بالکل وہ ان امراض پر قابونیس پاسکتے ، کیونکہ گزشتہ سوسال میں وہ ان پر بے شار تجر بات کر چکے ہیں۔ نگ آ کراب پھی صدے ریڈیم اور دیگر اقسام کی شعاعوں کی طرف رجوع کیا ہے۔ آئیں جب سے ایٹی تو انائی کاعلم ہوا ہے، اس طرف دھیان و تو جداورا میدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب بھی ایٹی تو انائی پر قابو پالیا گیا ان امراض سے چھٹکارہ نصیب ہوجائے گا۔ اس سلسلہ میں پھونہ کہ جہ تجر بات بھی کئے جارہے ہیں۔ کسی عد تک کامیا نی بھی ہوئی ہے آگر چہ ریکا میا بی ایک موہوم کامیا بی ہے۔ بالکل ایسے جس طرح جراثیم کش ادویات سے بعض امراض میں عارضی طور پر حاصل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ امراض پر کھل آخ کی کامیا بی اس وقت تک حاصل نہیں ہو بحق جب تک

کہا جاسکتا ہے کہ فرقی طب اور ماڈرن سائنس نے جسم انسان کا اس کے ابتدائی خلیہ (سیل) تک تجویہ کرلیا ہے جن سے امراض
کا سجھنا آسان ہوگیا ہے۔ لیکن حقیقت میہ ہے کہ تا حال فرقی ڈاکٹر مرکب اعضاء سے علاج کرتی ہے۔ ان کا طریق علاج خلیاتی نظریہ
(سیل تھیوری) پر منطبق نہیں ہوا۔ اوران کو اس پر تر تیب دیا گیا ہے۔ دوسرے خلیاتی علاج (سیلز ٹریٹمنٹ) بھی مرکب اعضاء کا علاج ہے۔
اور خلیہ بھی جسم کی بنیا ذہیں ہے بلکہ فرسٹ یونٹ ہے کیونکہ اس میں زندگی کے ساتھ تینیم وقصفیہ اور تفذیب بلکہ احساس کی قوت بھی ہے اس لیے
جب خلیہ کے ان قوی پر قابونہیں پایا جائے گا اور بید قابواس وفت تک پایا نہیں جاسکتی جب تک مفروا عضاء کے افعال اور ان کے تعلقات کو
بورے طور پر ذبہ نشین نہیں کیا جائے گا۔ ہم ملیریائی بخاروں پر انمی نظریات اور قوانین کے تحت روشنی ڈال کرٹا ہے کریں گے کہ ملیریا کوئی



# ملیریا کوئی بخارہیں ہے...

نود ہے: ہم نے ملیریا کی حقیقت کو کمل طور پر بے حد خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ہم اپنی غیرمعمولی تحقیقات سے ٹابت کرنا چاہتے ہیں ، سوفرنگی ڈاکٹروں ، فرنگی حکیموں ، اہل فن اور صاحب علم کا فرض ہے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ اس تحقیقات کو بمجھیں اورغور کریں تا کہ وہ خود بھی مستفید ہوں اور مخلوق خدا کو بھی فائدہ پہنچا کیں۔ جن کی خدمت کرنا وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا چکے ہیں۔

مليريا بخاركي افهام وتفهيم

مليرياني بخاروں كوذ بن شين كرانے كے لئے ہم تين امور ير بحث كريں كے:

igl: بخارى حقيقت كيا بخصوصاً مليريا بخارى صورت كيا بع؟

**٩٩٠**: مليريا جو يجي بھي اس كوفر كئي واكثر اور ما دُرن سائنس جھتى ہے اس كابدن انسان سے كياتعلق ہے؟

سبه فه: كياجرافيم مليريا بيداكر سكة بين؟ اكرجرافيم مليريا بخار پيدائيس كرسكة تو مليريا بخارى حيثيت كيا ب؟

#### اوّل- بخار کی تعریف

یشخ الرئیس بوعلی سیناا پئی کتاب''القانون'' میں لکھتے ہیں کہ بخارا یک عارضی حرارت کا نام ہے جو پہلے قلب میں بھڑ کتی ہے، اور قلب سے روح دخون ادرشرا کمین کے ذریعے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے۔جس سے پیحرارت تمام بدین میں اس طرح بھڑک اٹھتی ہے کہ بدل میں ضرر بیدا ہوجا تاہے۔غصداور تکان کی حرارت اس درجہ تک نہ پیٹی ہو کہ طبعی افعال میں آفت پیدا کردے۔

شیخ الرئیس کے اس قول پر کہ'' بخارا یک عارضی حرارت ہے'' صاحب'' شرح اسباب'' علامہ نفیسی تشریح کرتے ہیں کہ'' بیر ارت عارضی اس لحاظ سے ہے کہ نہ میدین کے بنانے میں داخل ہے اور نہ مید بدنی ما ہیت کا کوئی جز ہے۔ بلکہ مید بدن میں فضلات اور مواد کے اکٹھا ہونے کے دفت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ فضلات جب اسٹھے ہوجاتے ہیں تو ان میں نظریاتی طور پر ترارت پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کے اشتیاق سے فضلات متعفن اور گندے ہوجاتے ہیں۔اس پر دلیل ہے ہے کہ ہم بیرونی فضلات میں اس طرح دیکھتے ہیں۔

بخارکوعارضی حرارت کہنے سے بدن کی اصلی حرارت اس سے الگ ہوجاتی ہے۔ کونکہ اصل حرارت بدن کے بنانے میں داخل ہے، جو بدن کا ایک حصداور اس کا ایک جزوجے۔ کیونکہ جب تک بدن قائم ہے بیخ ارت بھی بدن کے اندر دہتی ہے۔ بیزارت انسانی بدن سے بحالت صحت اور مرنے کے بعد بھی جب تک بدن قائم رہتا ہے، الگ نہیں ہوتی ۔ بہی وجہ ہے کہ برف کے اندر دبانے کے بعد بھی بدن سے بحالت صحت اور مرف کے اندر دبانے کے بعد بھی بدن انسان سیاہ اور متعفن ہوجا تا ہے ''۔ مقصد سے ہوا کہ'' بخار ایک حرارت غریبہ ہوتی ہے وبدن میں فضلات اور مواد کے اجتماع اور تعفن سے بیدا ہوتی ہے''۔ علامہ قطب الدین شیرازی بھی شخ الرئیس کے اس قول کی تائید کرتے ہیں کہ حرارت بخار کی صورت میں تحفن کی وجہ سے ایک جدادت بھار کی صورت میں تحفن کی وجہ سے ایک جدادت پیدا ہوجاتی ہے۔

ماہیت بخار

بخاری ماہیت کوسی طور پر ذہن نشین کرنے کے لئے اقل ضروری ہے کہ اصلی حرارت اور عارضی حرارت کی حقیقت ضرور معلوم کر

ہی جائے اور دونوں کے فرق کو بچھے لینا چاہئے۔ کیونکہ ریھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو طب قدیم کے زمانے سے لے کراس وقت تک ٹیس سجما
گیا۔ اسلامی طب کے زمانے جس اس مسئلہ کو بہت عد تک سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ گر حقیقت پر پورے طور پر پر دہ اُٹھ نہ سکا۔ لیکن فرگی طب نے ہا وجوداس کے کہ حرارت کی اصلیت اوراس کے افعال پر بہت بحث کی ہے، بلکہ بال کی کھال اُتاری ہے، اوراس پر بے شارطو بل کسب کسی ہیں۔ مگر جہال تک بخار کی حرارت کی اتعلق ہے، اس مسئلہ کو الجھا کر دکھ دیا ہے، اس لئے بخار کی حقیقت اوراس کا سیجھ علاج ابھی تک پر دہ داز ہیں ہے۔

جیرت کی بات ہے کے فرنگی طب جواپنی ماڈرن سائنس پرٹاز کرتی ہے، ایک طرف تو بخارکو حرارت جہم کا حداعتدال سے زائد ہونا نشلیم کرتی ہے، اوراس کے پیانے کے مطابق اس کا حداعتدال (98.4 ورجہ فارن ہامیٹ) ہے۔ جس کی وجہ نظام جہم کا گبڑ جانا ہتلاتی ہے اور دوسرے جراثیم کے زہروں کو بخاروں کی پیداوار ہتلاتی ہے۔ گویامشینی (مکینے کلی) اور کیمیاوی (کیمیکلی) طور پر دونوں صورتوں میں نشلیم کرتی ہے۔ چمر جہاں تک علاج کا تعلق ہے دہ نہ صرف نام ہے بلکہ بخاروں کی حقیقت سے بالکل لاعلم ہے۔

#### حرارت کیاہے؟

حکماء متقدین نے حرارت آگ کوایک عضر یاارکان اربعد کا جزومانا ہے۔اورارکان کی تعریف یوں کی ہے''وواجہام بسیط اور بدن انسان وغیرہ کے لئے اجزاءاق لیہ جیں جن کی دیگر اجہام مختلف الصورت اور طبائع میں تقسیم ہونا ناممکن ہے''۔اس کی کیفیت حرارت کو چھوکر معلوم کی جاسکتی ہے اور حرارت کے چھافعال یہ جیں کہ وہ رطوبات کو بخار بنا کر اڑا دیتی ہے اور اجزاء ارضیہ کوخٹک کر کے چھوڑ دیتی ہے۔لیکن جواشیاءاور مادے قابل جلنے کے ہیں،ان کوجلادیتی ہے۔جو مادے نہ پورے طور پر بخارات بنتے ہیں اور نہ جلد خشک ہوتے ہیں اور نہ جل اٹھتے ہیں، وہ اس سے متعفن ہوتے ہیں اور مڑنے لگ جاتے ہیں۔بہر حال حرارت سرگرم عمل رہتی ہے۔

متقد مین میں حکماء نے حرارت کو مادی جسم قرار دیا ہے۔ جس کے معنی بیہ ہیں کہ جب کوئی چیز گرم ہو جاتی ہے تو مادی حرارت اس کے اندر گھس جاتی ہے۔ افھار ویں صدی تک بھی خیالات حکماء فرنگ میں رائج رہے، لیکن اس کے بعد ان خیالات نے ایک اور صورت اختیار کرلی، یعنی نے تجربات کئے گئے، جن میں ثابت کیا گیا کہ جب کوئی چیز گرم کی جاتی ہے یا جلائی جاتی ہے تو اس میں جلانے والی چیز خارج سے اندر داخل ہو جاتی ہے۔اس چیز کانا م فلوجٹین رکھا گیا۔

اس کے ثبوت میں جلی ہوئی شے کی را کھو، بخارات وغیرہ کا مجموعہ وزن چیش کیا گیا۔ جواصل سے زیادہ پایا گیا، زیادتی کو ترارت کا وزن خیال کیا گیا، اس کے بعد اس خیال کی بول تشریح کی گئی کہ اشیاء کا وزن جو جلنے کے بعد پر ہے جاتا ہے، وہ آ سیجن کا ہوتا ہے نہ کہ حرارت کا۔اور یہ بھی تنلیم کیا گیا کہ اگر چہ کی چیز کے ساتھ آ سمیجن کا وزن ملنے کے بغیر حرارت پیدائیس ہو بھی مگر آ سیجن اور حرارت کو جدا شے بھیا گیا ہے۔

عضری حرارت کے علاوہ حرکت اور نگراؤ ہے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ای لئے حکماء متاخرین نے حرارت کو دیگر تو ٹی کی طرح از قتم حرکت تسلیم کیا ہے۔ بید حقیقت ہے کہ حرارت ہے تحریک پیدا ہو کر حرکت پیدا ہوتی ہے بکلی اس کا زندہ ثبوت ہے۔ای طرح جب دوا قسام آپس میں رگڑ کھاتے ہیں تو گرم ہوجاتے ہیں اور ان میں حرارت پیدا ہوجاتی ہے۔ابتداء میں انسان نے آگ اس طرح بیدا کی تھی۔

حرارت کے ان حقائق کو بچھنے کے بعداب جانا چاہئے کہ جہم انسان میں اصلی حرارت کیا ہے اور عارضی حرارت کس کو کہتے ہیں۔ جس سے جہم میں بخار پیدا ہوتا ہے۔ اس میں قائل خور بات یہ ہے کہ جہاں تک حرارت کی گرمی کا تعلق ہے شایداس میں کوئی فرق نہ کیا جاسکے ، البتہ جہاں تک حرارت میں تبدیلیوں کا تعق ہے ان سے بہت سے تھائق سامنے آ جاتے ہیں۔ جس سے انسان حقیقت کے قریب بہنچ جا تا ہے۔

## اصلى حرارت اورعارضى حرارت

اصلی ترارت جو عضری ترارت ہے اس کوترارت غریزہ کہدیکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اعدر عضری ترارت کا مناسب جزوہ وہ اب جس کے متعلق عکماء کا خیال ہے کہ وہ ایک گرم تر لطیف جو ہر ہے۔ جس کا کام جلانا، سڑانا اور خشک و خراب کرنائیس ہے بلکہ تمام طعمی کاموں میں مدو کرنا ہے۔ جب نطفہ میں جان ڈالی جاتی ہوتت ہے ہائی وقت ہے جو ہرقدرت کی طرف سے نطفہ میں عطا ہوتا ہے جو تا زیست قائم رہتا ہے اور جب جان نگتی ہوتا ہے۔ بھی جو ہربدن میں ہروقت ترارت کی بیلا تا رہتا ہے۔ اور قلب وشرا کین کے ذریعے تمام بدن میں پھیلا تا ہے۔ گرمتا خرین کا خیال ہے کہ بدنی حرارت کا دارو عدار غذا اور تعنس پر ہے۔غذا کا کچھ حصہ ایندھن کے طور پر جل کر حرارت پیدا کرتا ہے۔ جو خون کے ذریعے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے۔ امر یدملونات کے گئات عندہ خباب کا مطالعہ کریں آ

حرارت عارضی کوحرارت غریبہ بھی کہتے ہیں، بدن کی عارضی گرمی ہے مراد وہ گرمی ہے جو عارضی طور پر فضلات اور مواو کے تعفن سے بیدا ہوتی ہے یا حرکت دوھوپ اور غذاؤی اور دواؤں سے بیدا ہوتی ہے۔ جس کی زیادتی سے بدن میں جلنا و خشکی اور تعفن اور ضرر بیدا ہوتا ہے۔

## حرارت غريز بياورحرارت غريبه كافرق

حرارت غریز بیکو بخارات اور حرارت غریبہ کو وخان سے تشیبہ دی جاسکتی ہے۔ حرارت غریزہ کا مزاج گرم تر اوراس کے مقابلے میں حرارت غریبہ کا مزاج گرم خٹک ہے۔ اگر اول الذکر کی کیمیا دی ترکیب میں کھاری پن (الکلی) زیادہ ہے تو ٹانی الذکر کی کیمیا وی ترکیب میں تیزامیت (ایسڈیٹ) زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر یہ باعث سوزش ہے تو اوّل الذکر دافع سوزش ہے۔ اگرجم انسانی قلب کو حرارت کامکن اور منع قرار و یا جائے تو تشلیم کرنا پڑے گا کہ قلب کے وائیں اذن اور بطن میں حرارت کامکن اور منع قرار و یا جائے ہے جہاں ہے شش کے ذریعے تبریدا ور تسکین ہوتی ہے۔ گویا صفائی یا حرارت نو بزیہ میں تبدیلی کے لئے ہے پہر و وں میں چلی جائی ہے اور تبدیلی کے بعد اپنے مقام یا کیں قلب میں بنتی جائی آسانی ہے بچوان نے کے لئے اس طرح بھی کہا جاسکتا ہے کہ ارت خریز یہ وہ حرارت ہے جو و فان کے ساتھ قائم رہتی ہے اس کے جو اس نے ' شرح مسائل' میں بخار (حرارت فریبہ) کے ساتھ قائم رہتی ہے اس کے جو اس نے ' شرح مسائل' میں بخار (حرارت فریبہ) کے متعلق مختم الفاظ میں نہایت جا معیت کے ساتھ کر دی ہے۔ '' آئجی حرارة نارید' (بخار حرارت نارید) گویا حرارت اور ناریس جو فرق ہے وہی فریز یہا وہ حرارت اور ناریس جو فرق ہے وہی فریز یہا وہ حرارت اور باری ہوتے یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ پس بھی حرارت اصلیہ کا نمونہ ہے اور و فان کے ساتھ ارضی ماوے پائے جاتے ہیں، جن کو جلاتی ہے، گویا و فان نار کی و کیل ہے۔ ایس میں فرد اور انسا ملے ہے، اور د خان کے ساتھ ارت خریز یہ بیل کی جاتی ہے۔ د خان میں فلمت اور انقباض ہے بھی اثر حرارت فرید ہیں۔ پس بھی بایا جاتا ہے۔ د خان میں فلمت اور انقباض ہے بھی اثر حرارت فرید ہیں۔ پس بھی بایا جاتا ہے۔ د خان میں فلمت اور انقباض ہے بھی اثر حرارت فرید ہے میں یا جاتا ہے۔

حرارت فریبہ کے متعلق عکما مکا اکثر اختلاف رہا ہے۔ ایک گروہ اس کو خارت جمعتا ہے دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ جب بدن انسان میں فیر طبعی حرارت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کوحرارت فریبہ کہتے ہیں۔ جبور اطباء اس کوحرارت اسطقیہ کی ایک تسم خیال کرتے ہیں۔ جس کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ جب تک حرارت اسطقہ حدا عتد ال تک رہتی ہے اور اس کے افعال میں ضرر واقع نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کوحرارت فریز ہے کہتے ہیں، لیکن جب عضری حرارت دوجہا عتد ال سے تجاوز کر جاتی ہے جس سے افعال اعضاء میں خلل واقع ہوتا تک اس کوحرارت فریز ہے کہتے ہیں، لیکن جب عضری حرارت دوجہا عتد ال سے تجاوز کر جاتی ہے جس سے افعال اعضاء میں خلل واقع ہوتا ہے تھا اس میں ہو جاتا ہے۔ حرارت فریب کی پیدائش اس وقت یو ہو جاتی ہے۔ جب حرارت فریز ہے کی پیدائش کم ہویا اس میں تجرید اور تسکیان کی صورت کم ہو جاتی ہے۔ اگر متقد میں اور متافرین عکماء کے خیالات پر فور کیا جائے تو ان کے خیالات میں کو خیالات میں کھوزیا دہ فرق خہیں بایا جاتا۔ گران پر فور کیا جائے تو بہت سے حقائق ساسے آ جاتے ہیں۔

حرارت غريبه كى پيدائش

حرارت کان تھائی اوراٹرات سے پہ چاہے کہ حرارت متقل ایک رکن ہے گروہ تجانیس پایا جاتا ہمی ہواکی زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہمی ہواکی زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اوراس کی اوئی صورت ساتھ طا ہوتا ہے، ہمی پانی کی زیادتی سے ترتیب پالیتا ہے اور ہمی ارضی مادوں کی زیادتی ہے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اوراس کی اوئی صورت کی سے کہ جب حرارت ہوا سے لئی ہے تو اس میں روح کے خواص پیدا ہو جاتے ہیں اور جب وہ ارضی مادوں جاتے ہیں اور جب وہ پانی کی زیادتی کے ساتھ لئی ہے تو اس میں حرارت فریز سے کے اوصاف پیدا ہوجاتے ہیں اور جب وہ ارضی مادوں سے لئی ہے تو حرارت فرید کی زیادتی سے ہوجاتا ہے جو حرارت فرید کی دیارت فرید کی مورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ای طرح حرارت فرید کی پیدائش جاری رہتی ہے۔

#### حرارت غريبه كي حقيقت

حرارت غریبہ یا حرارت عارضی جوجہم انسانی میں پائی جاتی ہے اس کے مندر جدیالا اوصاف تھا کتی پرغور کیا جائے تو پہۃ چتا ہے کہ ماڈرن سائنس جس عضر کو کاربن کہتی ہے اس کے خواص سے لتی جلتی ہے۔ جو کاربن ڈائی آ کسائیڈ اور کاربا تک ایسڈ کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ اقراب صورت میں اس کے اندر بوائی اثر ات زیادہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں اس کے ساتھ ارضی مادے زیادہ پائے جاتے ہیں یہ بات ہم لکھ بچکے ہیں کہ حرارت تنہا کہ می نہیں اور کہیں نہیں پائی جاتی ہے، وہ ہمیشہ دیگر عناصر کے ساتھ اپنے مظاہر کا اظہار کرتی

ہے۔ گویا کاربن بھی اس کا ایک مظاہر ہے۔ کاربن کے کیمیا وی خواص

کارین ڈائی آ کسائیڈ ندخودجلتی ہےاور ندمعمولی جلنے والی اشیاء جلاسکتی ہے۔ بیگیس حیوانات کے لئے معرحیات بھی نہیں ہے۔ جب جلتی ہوئی موم بتن کسی ٹیوب میں واخل کی جاتی ہے تو وہ بچھ جاتی ہے۔ بیگیس زہر یلی تو نہیں ہے، البنداس سے دم گھٹ/موت واقع ہو جاتی ہے۔ روٹی کاخیر ہونا بھی اس گیس سے عمل میں آتا ہے۔

کاربن کاجسم انسان پراثر

جب ہم سانس کیتے ہیں تو ہوا کی آئسیجن پھیچردوں سے خون میں جذب ہوکر قلب میں پنچتی ہے، جہاں سے وہ شرا کین کے ذریعے تنام جسم میں پیل جاتی ہے۔ اس آئسیجن کا پچھ حصہ ہمارے جسم کے کاربن سے ل کرکاربن ڈائی آ کسائیڈ بناویتا ہے۔ جوخون میں جذب ہوکر بذریعہ اور وہ قلب پھیچروں میں پنچتا ہے۔ جہاں سے وہ سائس چھوڑنے پر باہر خارج ہوجاتا ہے۔ اس لئے جوہوا ہم منہ سے خارج کرتے ہیں اس میں کاربن ڈائی آ کسائیڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔

جس مقدار میں کاربن ڈائی آ کسائیز فعل تنفس سے پیدا ہوکر کر ۃ ہوائی میں شامل ہوتی ہے اگراس قدر گیس ہوا میں برقرار رہے تو بہت جلد ہوا میں اس کا تناسب اس قدر زیادہ ہوجائے کہ کسی شخص کا زعدہ رہنا ممکن ندر ہے۔

کاربن سےخون میں سیابی اورترشی بڑھ جاتی ہے اوراعضاء میں سوزش اورانقباض پیدا کردیتی ہے جس کے نتیجہ میں آئسیجن کم جذب ہوتی ہے۔ ساتھ بی ساتھ حرارت اورخون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ جسم میں کہیں بھی فضلہ اور مواد ز کا ہوتو اس میں خمیر پیدا کر کے اس کومتعفن کر دیتی ہے، جس کے نتیجہ میں عارضی حرارت یا حرارت غریبہ اور بھی بڑھ جاتی ہے جس کو ہم'' بخار'' کہتے ہیں۔

عمل تبخير

بخار کو بیجے کے لئے عمل بینے رکا جائنا نہا ہے ایم ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر تعفن اور فساد پیدائی ٹہیں ہوسکا۔ بہی عارضی حرارت اور

بخار کا دار ہے۔ جس کی طرف غور نہیں کیا گیا۔ فرگی ڈاکٹر دیگر صور تو ل بیس پھنس کررہ گیا ہے۔ تخییر (فرمن ٹیٹن) خمیر اٹھا نا ایک کیمیا وی شل

ہج جو اکثر عضوی اشیاء میں عام طور پر جراقیم کے ذریعے ظہور بیس آتا ہے۔ کسی چیز بیس خمیر اٹھانے کے لئے جو چیز ملائی جاتی ہوئی ہے اس کو بھی

خمیر کہتے ہیں۔ خمیر حقیقت میں جراقیم ہوتے ہیں جن بیس خمیر اٹھانے کی قوت ہوتی ہے بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خمیر ملائے بغیر عمل بخیر ہوتا ہے۔ جمیے انگور کے

ہونے لگتا ہے اس کی یا تو بیصورت ہوتی ہے کہ جراقیم ہوا بیس اس چیز کے اغدر گر پڑتے ہیں یا اس چیز بیس پہلے خمیر ہوتا ہے۔ جمیے انگور کے

درس میں خمیر ہوتا ہے ، اس لئے انگور کی شراب بنانے بیس عمل جو بیس میں اور اس میں میں ہوتا ہے ، تو

دہ چیز گرم ہوجاتی ہے۔ اور اس میں گرم ابخرے اٹھنے لگتے ہیں۔ عمل جمیز کر حقاف اقسام ہیں۔ سب سے زیادہ عام قسم وہ ہے جس میں

الکو کل اور کا ربن ڈائی آ کسائیڈ پیدا ہوتے ہیں۔ دومری قسم وہ ہے جس سے بعض خمیر اس کے عمل سے تیز ابات بنے ہیں۔ یا در ہے کہ تام

تیز ابات ترشے ہوتے ہیں اور ان میں کوئی جراثیم زندہ نہیں رہ سکتا ،گر دہ خمیر ضرور پیدا کرتے ہیں۔

کاربن اور حرارت غریبه

کار بن کےخواص واثر ات اور مظام کو بمجھ لینے کے بعد جب حرارت غریبہ کے اوصاف برنگاہ کی جاتی ہے، تو ظاہر ہ صرف یہ پہتہ

چتا ہے کہ ایک ایک حرارت ہے جو تعفن سے پیدا ہوتی ہے جس سے بدن انسان کو ضرر پہنچتا ہے،لیکن اگرغور وفکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تعفٰ بھی بھی بغیر خمیر کے پیدائبیں ہوتا اور ہرخمیرا پنے اندر ترخی وافقباض اور دیگر وہ تمام خواص رکھتا ہے جو کا رین اور اس کے مثلف مطاہر میں شامل پائے جاتے ہیں۔گویا حرارت خریبہ بھی کارین کی طرح ایک قتم کاخمیر ہے۔

جہاں تک حرارت غریبہ کے افعال اور اثرات کا تعلق ہے۔ اس کے معزاثرات جہم انسان پرعموی بخار کی صورت میں اور خصوصی بخاروں کی صورت میں مقام پر سوزش خصوصی بخاروں کی صورت میں واضح ہیں بینی عمومی بخار کی صورت میں مثلاً خون میں جوش اور دباؤ کا بڑھ جانا ، جہم میں ترشی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کا بخوت بیشا ب میں نمایاں ہوتا ہے۔ جہاں تک دیگر بخاروں کا تعلق ہے ، جہم میں تشفن بڑھ جاتا ہے۔ جس کا اخراج بیشا ب و پا خانداور خص و پسینہ ہوتا ہے۔ مختلف بخاروں میں مختلف مقامات پر در د، سوزش اور میں کھور تھی نظر آتی ہیں ، سانس کی تنگی خاص طور پر قائل خور ہے۔ ان حقائق سے بیتہ چاتا ہے کہ کار بن اور حرارت غریبہ میں بہت کھی مشابہت ہے۔

### حرارت غريز بياور حرارت غريبه كاتعلق

بعض محماء متاخرین نے بیدنیال فلا ہر کیا ہے کہ حرارت فریز بیابینی اصل اور عناصری حرارت بیں جب شدت پیدا ہوتی ہے تو وہ حرارت فرین ہے منازر سے منازر سے بعدی بھی ایک خات ہوتا ہے۔ لیکن در حقیقت حرارت فریب اور عارضی حرارت بن جاتی ہے۔ فرکی طب کی حقیق اور کاربن کے مظاہرے سے بھی بھی خات ہوتا ہے۔ لیکن در حقیقت حرادت فریز بیا کے متال ہے بہت بڑادہ وکا ہے، بیر حرارت فریب بلکہ حرارت اصلیہ سے بھی ایک جداثے ہے جس کا سجھنا نصر فرین ہے بلکہ بہت ضروری ہے۔ لیکن حرارت اصلیہ یا حرارت عضری مفرد شے ہے اور حرارت فریز بیا یک خاص حرادت کا مرکب ہے، جس کی تفصیل درج ذبل ہے۔

#### حرارت كى حقيقت

حرارت ایک عضری جسم (قوت) ہے۔ جودیگر عناصر کے ساتھ پایاجا تا ہے۔ جانا جا ہے کہ تمام جسم کی پیدائش تو ٹا ہے ہے اور
قو ٹا کے تمام اقسام ارواح سے پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں تک حرارت کا تعلق ہے یہ ہرذی حیات اور غیر ذی حیات ہی بصورت ارکان اس
کے تناسب کے مطابق پائی جاتی ہے۔ جہاں تک اس کی عضری حالت کا تعلق ہے، اس ہیں نہ تبدیلی اور نہ تقسیم ہو سکتی البتہ وہ کم وہیش ضرور
ہو سکتی ہے۔ یہ کی بیٹی بھی اصلی عضری حرارت سے ہوتی ہے۔ اصلی حرارت سے مراد صرف یہ ہے کہ عضری حرارت کی صرف ایک تسم ہو جو
جلاتی ہے، اس لئے اس حرارت کو حرارت اسلامی ہے جی کہتے ہیں۔

حرارت عضری یا اصلی حرارت ہرذی حیات اور غیر ذی حیات اور فضاییں دیگر عناصر کے ساتھ ٹل کرا یک مزاخ رکھتی ہے۔ جب ان کے امز جدیش کی بیٹی واقع ہوتی ہے تو عناصر کی کمی بیٹی کا ارکان کے خواص سے پنۃ چاتا ہے، حرارت کی زیادتی ہے خلیل ہیدا ، و جاتی ہے، اس شے میں خلیل واقع ہوتی ہے، یا جل اٹھتی ہے۔

جب بیرحرارت نطفہ کی صورت میں نتقل ہوتی ہے تو اس کوحرارت غریزی کہتے ہیں۔ جس کے اثر ہے انسان اپی طبعی عمر کو پہنچنا ہے۔ اکثر حکماء کا اتفاق ہے کہ اس کا بدل ما پتحلل نہیں ہوتا۔ اور اس میں اس قدر (ایٹمی ) قوت ہوتی ہے کہ سالہا سال تک اس سے زندگ قائم رہ سکے۔ لیکن بغض حکماء کا خیال ہے کہ غذا جو تکہ عناصر ہے ترکیب پاتی ہے ، اس لئے غذا کی عضری قوت خون کے توسط ہے حرارت غریز بیکابدل ما یخلل پیدا ہوتار ہتا ہے، دونوں صورتوں میں ظاہر میں بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔لیکن حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر حرارت غریز ی بدل ما یخلل پر قائم ہےتو پھر بھی اس وقت تک اصلی عضری حرارت میں جذب نہیں ہوسکتی ، جب تک حرارت غریز بیر قائم نہ ہوا ور جب وہ ختم ہو جاتی ہے یا اس کا شعلہ بچھ جاتا ہےتو موت واقع ہو جاتی ہے۔

ان امورے ثابت ہوا کہ حرارت خریزی بھی اصلی عضری حرارت کی طرح ایک مزاج رکھتی ہے اور وہ اس برقائم رہتی ہے۔ اس میں
کی بیشی تو ہو علتی ہے لیکن وہ بدل نہیں علتی۔ اس لئے حرارت عزیز میں کا حرارت غریبہ میں بدل جانے کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا۔ حرارت غریبہ
ایک جداشے ہے اور وہ جدا طریقہ ہے پیدا ہوتی ہے ، دونوں کے اوصاف وخواص اور اثر ات وافعال میں بہت زیادہ فرق ہے۔
فرنگی طب کی غلط فہمی

فرنگی طب میں ترارت عضریہ، اصلیہ ، حرارت غریزیہ اور حرارت غریبہ کا کوئی تصورتیں ہے۔ ان کے ہاں آئیجن ، کاربن ،

ہائیڈروجن اور نائٹروجن وغیرہ کوعناصر کی صورت حاصل ہے ، جومفرد اور مرکب دونوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔ طب قدیم کے

قانون کے مطابق ان کی مفرد صورتیں بھی مرکب ہیں ، کیونکہ ان کی تقسیم ہوسکتی ہے۔ ان کے تمام عناصروں کواب ماؤرن سائنس نے ایٹم کی

تقسیم کے بعد الیکٹرون ، نائٹرون اور پروٹون سے مرکب شلیم کرلیا ہے۔ جس سے کم از کم بیٹا بت ہوگیا ہے کہ جلانے کا کام صرف آئے ہین کا

تمیس ہے۔ ماؤرن سائنس میں بیامر شلیم شدہ ہے کہ آئے سیجن خونس جاتی بلکد دیگر عناصر کو جلاتی ہے۔ ہائیڈروجن خودجلتی ہے مرکس کو جلا

ترین سکتی۔ کاربن نہ خودجلتی ہے اور نہ جلاتی ہے۔ بلکہ خود دیگر عناصر سے ل کرجلتی ہے اور نہ جلاتی ہے بلکہ آگ بھا

اگرہم آ سیجن کو عضری واصلی حرارت کا طبیت ، کاربن کود خان کا طبیت ، بائیڈروجن کو پائی کا طبیت اورنا کنروجن کو ارضی طبیت بھی ایس اوران کے مرکبات پر خورکریں تو اسی تم کے نتائج سامنے آ سیختے ہیں کہ جب آ سیجن و ہائیڈروجن اور دیگر ہوائی عناصر (جن کوسات شارکیا گیا ہے ) ہیں غالب ہوتو اس ہیں حرارت خریب کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ جب کاربن اور آ سیجن کا غلبہ ہوتو جسم ہیں حرارت غریب کے اثرات وافعالی اور خواص پائے جا کی گے۔ ان حقائق ہے واکہ فرگی طب نہ صرف حرارت عربی بیا ورحرارت غریب سے بخبر ہے بلکہ کیسوں کے احتزاج اور مرکباتی خواص بلکہ مزاج کی حقیقت ہے بھی نا اوقف ہے۔ جو بزاروں سال پہلے طب بو بنا فی ہیں ہیاں کردیئے گئے۔ جن کی معرفت سے نہ صرف امراض کا بھی تھی تصور فران میں ہیں ہیا ہوجا تا ہے۔ جربت کی معرفت سے نہم راض کا بھی تھیات کے بعد بھی اب تک فرگی طب اندھیر سے ہیں بحث وی ساتنس صورت کے ساتھ تھی اور بے طب بو بنائی اورخصوصاً طب اسلامی کو بھی بختے تھی اور کا اور مراف کی اور خود علاوا ساتہ پر پڑگئی ہے۔ اس کی غلام تھی اور غلاراہ دوی نے جراروں ممالی کوراہ کی اب بھی اور خود علاوا ساتہ پر پڑگئی ہے۔ اس کی غلام تھی اور کا اور ممالک جولوگ اور ممالک جولوگ اور ممالک سے گراہ ہوگئے ہیں ان کوراہ راست پر لائیں۔

#### بخاركي ما ہيت

ان تمام حقائق کے بعد جوہم اپنی تحقیقات کے سلسلہ میں لکھ بچکے ہیں ان کوسا منے دکھ کرا گرغور کیا جائے تو پیۃ جلما ہے کہ بخارا یک ایک حرارت ہے جواپنے اندر ناریت اور دخان ( کاربن ) رکھتی ہے۔ جس کوہم حرارت غریبہ کا نام دیتے ہیں۔ جس کی پیرائش تعفن وفساد اور بخیرے کمل میں آتی ہے۔ جس کا مزاج گرم خشک ہے۔اور کیمیاوی طور پراس میں ترشی پائی جاتی ہے۔

### فرنگى طب ميں بخار كاتصور

فرنگی طب میں بخار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ کسی مرض کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسی علامت ہے جو بہت می بیاریوں میں پائی جاتی ہے۔اوربعض امراض میں ایسی شدت ہے تکلیف اور خطرہ پیدا ہوجا تا ہے کہ مریض اور طعبیب دونوں اصل مرض کو بھول کراس کو مرض سمجھ لیتے ہیں۔

#### ایک اعتراض

فرنگی طب میں اگر متعدی امراض خصوصاً بخاروں پرخور کیا جائے تی پیتہ چاتا ہے کہ پیدائش امراض میں فرنگی ڈاکٹر جراثیم کو اسباب خصوصاً اسباب فاعلہ اور واصلہ بچھتے ہیں۔ تو اسکی صورت میں بخار کوعلا مات کسے کہا جاسکتا ہے۔ بخار علامت اس صورت میں بن سکتا ہے۔ جب وہ بخار کوعلامت کے طور پر دیگر امراض کے تحت بیان کریں۔ جب ∎صاف واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ جراثیم جسم میں داخل ہو کر اس میں اپنے زہر کے اگر ات سے مختلف تنم کے بخار پیدا کردیتے ہیں، پھر بخار علامت ندر ہا بلکہ خود مرض ہوگیا جس کے اسباب جراثیم ہیں اور مختلف تنم کے جراثیمی زہر اس کی علامات قرار پاتی ہیں۔

اگرفرنگی طب بخارکوا یک علامت تشلیم کرتی ہے تو بھر پہتلیم کرنا پڑے گا کہ بخارے اسباب فاعلہ اور واصلہ جراغیم نہیں ہیں بلکہ ویکر امراض ہیں۔ ایساتسلیم کرنے سے جراثیم کی اہمیت کو قائم رکھتے ہوئے ان کو اسباب فاعلہ اور واصلہ جراثیم کی اہمیت کو قائم رکھتے ہوئے ان کو اسباب فاعلہ اور واصلہ تنظیم کرتے ہے۔ جو قطعاً غلط ہے۔ پچھ بھی تسلیم کریں، بہر حال دونوں صورتوں میں ان کی محکست ہے۔ جادووہ ہے جو سرچڑھ کر بولے۔ بیاعتراض اس لئے کیا گیا ہے کہ آئندہ صفحات میں ہم بیر ثابت کریں گے کہ نہ جراثیم اسباب واصلہ اور فاعلہ ہیں اور نہ بخارمرض ہے۔ جیسا کہ فرقی عملی طور پرتشلیم کرتا ہے۔

### فرنگی طب میں بخار کی تعریف

بدن انسان کی اس حالت کو بخار (Fever) کہتے ہیں جس میں بدن کی حرارت درجہاعتدال ہے بڑھ کر پچھ عرصہ کے لئے غیرطبعی حالت میں قائم ہوجاتی ہے،جس سے نظام جسمانی میں شدید خلل واقع ہوتا ہے۔ عام طور پرحرارت جسمانی کے بڑھ جانے کوخواہ وہ کسی سبب سے زیادتی اختیار کرے۔

اں امر کو ذہن نشین کر لیما چاہئے کے فرنگی طب حرارت کو صرف ایک ہی قتم تسلیم کرتی ہے، وہ حرارت کی غیر طبعی حالت کو تو تسلیم کرتی ہے، مگر اس کو طبعی حرارت سے جدانہیں مجھتی، بلکہ اس میں اضافہ خیال کرتی ہے۔ گویا ان کے نقطہ نگاہ میں نہ کوئی عارضی حرارت یا حرارت غریبہ ہے اور نہ عضری حرارت یا حرارت غریز ہیہے۔ بلکہ حرارت تھٹی ایک حالت ہے جس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور اس کی اعتدال سے زیادتی کا نام بخار دکھا گیا ہے۔

جیرت تو اس امر پر ہے کہ فرقگی طب اپنی روشی ماڈرن سائنس سے حاصل کرتی ہے، اور ماڈرن سائنس بیشلیم کرتی ہے کہ آسیجن، ہائیڈروجن اور کار بانک ایسڈ گیس میں بہت فرق ہے۔سب سے بڑا فرق سے ہے کہ اوّل الذکر جلاتی ہے اور مؤخر الذکر دونوں جلتی تیں۔ووسرے سیجھ نشلیم کرتی ہے، جب انسان سانس لیتا ہے تو اس کے جسم میں ہوا کے ساتھ آسیجن اندرداخل ہوتی ہے۔ کار بانک ایسڈ گیس اندر سے خارج ہوتی ہے۔ تیسرے سیجھ شلیم کرتی ہے کہ بخار کی حالت میں جسم میں آسیجن کی بجائے کار بانک ایسڈ گیس بڑھ

اس پربھی بسنہیں ہے۔اگرخمیراورتقفن کوسا نے رکھیں اوران سے جوگیسیں پیدا ہوتی ہیں اس پربھی غور وفکر کریں تو پیتہ چاہا ہے کہ اس سے جو ترارت پیدا ہوتی ہے وہ اس ترارت سے بالکل مختلف ہے جس میں انسان بہت آسانی سے سانس لے کراپی صحت قائم رکھ سکتا ہے۔ بیاوراس قتم کی بے شارغلطیاں ہیں جوفر کلی طب اور ماڈرن سائنس نے علم فن علاج میں کی ہیں۔

حرارت بخار کی حقیقت کیا ہے، ہم نے اس پر تفصیل ہے دوشنی ڈالی ہے۔ فرگئی طب اور ماڈرن سائنس اس ہے واقف نہیں ہے۔ یکی وجہ ہے کہ وہ جراثینی غلط نبی کا شکاراور گراہی میں جتلا اوراس کے علاج میں بانکل ناکام ہے۔ ابہم اپنی بحث کے دوسرے امرکو لیتے جیں کہ ملیریا کا بدن انسان کے ساتھ کیاتھاتی ہے، اوراس کا بگا ڈجسم میں کیا کیاتغیرات پیدا کرتا ہے۔

#### دوم - ملیریا کا تعلق جسم انسان کے ساتھ

تندرست انسان کے خون کا قطرے اور ملیریا ہیں جٹلا انسان کے خون کے قطرے کو خور دبین کے بینچے مشاہدہ کرنے اور پھر ملیریا کے مریض کو کو نین کھلا کر شفا ہو جانے کے بعد اس کے خون کے قطرہ کو دیکھنے کے بعد ان مشاہدات اور تجربات سے جو تنائج فرنگی طب نے اخذ کئے ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں ، وود وہارہ لکھ کران پر تنقید کرتے ہیں ، جس سے پیتہ چل جائے گا کہ ملیریا کا تعلق جسم انسان کے ساتھ کیا ہے:

الول: ملیریا کے مریض کے جسم کے اندر چند چیزیں ایسی یائی جاتی ہیں جو تندرست آدی کے خون کے اندرنہیں ہوتیں۔

جوم: یہ چیزیں مچھر ملیریا کے مریض کاخون پینے وقت نکال لیتا ہے اور جب تندرست آ دی کوکا ٹا ہے تو اس میں واخل کرویتا ہے۔

سوم: ي چزي كونين كاستعال يدور بوجاتي سي

(الف) ان مشاہدات اور تجربات سے فرنگی طب نے بیٹایت کیا ہے کہ طیریا کا مرض مچھروں کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص بین مشقل ہوتا ہے۔ (ج) دِل و ماغ اور جگر کسی سے اس کا دوسرے شخص بین مشقل ہوتا ہے۔ (ج) دِل و ماغ اور جگر کسی سے اس کا واسط نہیں ہوتا ہے لیے کی کل مقیقت اور کیفیت کا بیرخلا صہ ہے۔ [علم وشل طب ازکرال بھولا ناتھ]

جاننا چاہئے کہ جب چھمرانسان کو کا ٹا ہے تو اس کا اثر درون جلدیا تحت الجلدیا زیادہ سے زیادہ درون عضلہ ہوگا،اس سے جوملیریا کا زہرجہم انسان کی خلاؤں میں داخل ہوگا وہ وہاں سے غدد جاذبہ کے ذریعے جوطحال کے تحت کام کرتے ہیں خون میں شامل ہوگا۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ملیریا کا زہر سیدھا خون میں شامل ہو کرفقاط الدم پر اثر انداز ہو، کیونکہ نقاط الدم خون کے ساتھ شریانوں اور وریدوں میں کہنچ کا تو بھر گردش کرتے ہیں، اور اگر زہر ملیریا کوسیدھا دریدوں میں پہنچا کرخون میں شامل بھی کر دیا جائے تو وہ بھی جب قلب میں پنچے گا تو بھر بھیٹروں میں آسیجن سے صاف ہو کردورانِ خون میں شامل ہوگا۔ اگر بیشلیم بھی کرلیا جائے کہ ملیریا کا زہرجہم میں داخل ہونے کے ساتھ ہی فورا نقاط الدم کومتا ترکر ویتا ہے۔ اگر چدا بیا فرقی طب بھی تشاہم نہیں کرتی کیونکہ زہر ملیریا جسم میں داخل ہونے کے بعد اس کے اثر کرنے تک پچے زمانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی جسم کی قوت متاعت (امیوٹی) اور توت مد ہرہ بدن (وائش فوری) کا کمزور ہونا بھی ضروری شرط ہے، پھر بھی مید مانا پڑے گا کہ زہر ملیریا کا اثر فورا کسی نہ کسی عضو پر ہوگا، کیونکہ خون ہردومنٹ پر تمام جسم سے گزرجا تا ہے۔ جس کے نتیجہ کے طور پر جس عضو پر اثر ہوگا و ہاں پر افیساط یا نقباض ضرور پیدا ہوجائے گا۔ تو پھر فرقی طب کا پر شلیم کرنا کہ ذہر ملیریا کا اثر سیدھا نقاط الدم پر

اگران حقائق کے تحت ان اعضاء کا جائز ولیا جائے تو پیۃ چاتا ہے کدز ہرملیریا کا اثر پہلے اعصاب پر ہوتا ہے،جس ہے جسم کو پہلے ا حساس ہوتا ہے کہ کوئی زہرجسم ہیں واخل ہوا ہے۔ دوسرے جب جسم کوز ہر کا احساس ہوتا ہے تو فوراً طبیعت مد برہ بدن اس کے مقالبے کے لتے وہاں رطوبت کا ترشہ (سکریش) کر کے اس زہر کو دور کرنے کی کوشش کرے گی۔ تیسرے غدود جاذبہ جہاں پرز ہرشامل ہوا ہے وہ نور أ اس کو جذب کرنا شروع کردیں گے تا کہ اس کا قلع قمع کردیں۔ جو کیمیاوی طور پراس کے ٹتم کرنے پرمقرر ہیں۔اگر وہاں بھی بیز ہرختم نہ ہو تو پھرغدود جاذبہ کا زہریلامواد بذریعیہ اوردہ قلب کے ذریعے پھیپیروں ہیں آسیجن کے ذریعے ٹتم کیا جاتا ہے۔ پھربھی اگرخون میں پچھ ملیر یا کا زہر ہاتی ہے تو بیہ جس مصنو پر جا کراٹر کر ہے گا اس کی مناعت اس کا مقابلہ کر ہے گی اگروہاں پر بھی مقابلہ بیں زہر کا میاب رہا تو پھر نقاط الدم احرمتا تر ہوں مے کیکن متا تر ہونے کے بیمعنی نہیں کونو را طبیر یا بخار ہوجا تا ہے نہیں! ہرگز نہیں!! بلکه سرخ ذرّ است خون کے اندر وہ زہر پھلتا پھول اور برد هتاہے۔ پھروہ پھٹتا ہے۔اس كاز ہررطوبات خون بيس شامل جوتا ہے،اوراس كومتعفن كرديتا ہے۔اس كےساتھ ہى جراثیم ملیریا بر هرزیاده سرخ ذرات خون کومتا تر کرتے ہیں، پھراس کا زہررفتہ رفتہ رطوبت خون میں بڑھ کرا فعال اعشا وکومتا تر کرتا ہے تاز ہ خون کی پیدائش کم اور خراب ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر بخار پیدا ہو جاتا ہے جواس امر کا اظہار ہے کہ خون کی حرارت اس قدر کم ہوگئی ہے کہ وہ اس کے زہر کو دفع نہیں کرسکتی۔ بخار کے چڑھتے ہی افعال الاعضا مزحصوصاً افعال قلب تیز ہوجا تا ہے اورجسم میں حرارت بڑھ جاتی ہے جس کا متیجہ بیدنکاتا ہے کہ اوّل جسم کا زہرختم ہونا شروع ہوتا ہے، دوسرے جراثیم فنا ہونے شروع ہوجاتے ہیں، تیسرے طبیعت مدبرہ بدن حرارت کی تیزی کی دجہ سے مواد کو پسیند دبیشا ب اور بھی یا خانے کے ذریعے خارج کرنے کی کوشش کرتی ہے۔اگر مریض غذا کھا ناروک دے تو طبیعت مد برہ بدن غالب رہتی ہے اور ملیریا زہریا کسی اور قتم کے زہر پر قابویا لیتی ہے اور بخار دور ہوجاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دو باريون من بخاردور بوجاتا ہے۔ اگر بخاردور بوجائے سے يہلے غذا كھائى تو يجروه حرارت جو بخارسے پيدا بوئى ہے ضائع بوجائے گى اور بخار کے ذہرا درمواد کا مقابلہ کمز در ہوجائے گا اور بخاراس وفت تک قائم رہے گا جب تک جسم کی ترارت کمز در رہے گی ۔ پھر طبیعت مدبرہ بدن بخار چر مانے کی کوشش کرے گی اور بیسلسلداس وقت تک قائم رہے گاجب تک بخارد ورند مویا مریض مرجائے۔

اد دیات جو بخار کو دورکرنے میں مدودیتی ہیں،ان کے لئے لازم ہے کہ جم میں حرارت کو بڑھا کیں۔اور جن اعضاء پراس زہر کا اثر ہوتا ہے اس کی مناعت بڑھ جائے۔ جس سے زہر تتم ہوجا تا ہے، جراثیم مرجاتے ہیں اور مواد جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ فرکنی طب اس امر کوتسلیم کرتی ہے کہ طیر یا کا اثر جگر اور طحال پر ہوتا ہے اور پہلے جسم میں زردی (صفراء) بڑھ جاتی ہے اور پھر سیابی (سودا) بڑھناشروع ہوتا ہے اور ساتھ بی دِل ود ماغ میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے تو پھریہ کیے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ ملیریا زہر کا اثر صرف سرخ ذرّات خون تک محد دور ہتا ہے اور اس ہے جہم کا کوئی عضو خصوصاً دل وجگر اور د ماغ متاثر نہیں ہوتے۔ اس کے معنی تویہ ہوئے کہ فرگی طب نے ملیریا بخار میں جسم انسان کا پورا مطالعہ نہیں کیا ، وہ صرف جراثیم ملیریا کے چکر میں پھنس کر گراہ ہوگئ ہے ، اس لئے وہ اعضاء جہم کو درست کرنے کی بجائے جراثیم کوفنا کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔

اگر جراشیم کوفنا کرنای ملیریا کاعلاج تسلیم بھی کرلیا جائے تو اعضاء جہم جواس ملیریا بخاریش کمرور ہوجائے ہیں ان کواگر درست نہ کیا جائے تو پھر بھی ملیریا کاعلاج ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ کے ملیریا بخارے پیدا شدہ علامات اور دیگر مرض کا علاج کو نین اور دیگر جراشیم کش ادویات سے نہ تو دور ہوتی سے نہ بی دیگر جراشیم کش ادویات سے نہ تو وہ علامات دور ہوتی ہے اور نہ دی کو نین اور علامات دور ہوتی ہے اور نہ وہ اس مراض رفع ہوتے ہیں۔ ان حقائق سے تابت ہوا کہ نہ تو جراشیم سے بہ بخار پیدا ہوتا ہے اور نہ بی کو نین اور دیگر جراشیم کش ادویات اس کا علاج ہیں۔ مثال کے طور پر طیریا کی علامات میں جسم کا ٹوٹنا، سردی لگتا، جی مثلا تا، نے ہونا اور بخار کا ہونا اور در حرارت کا شدت اختیار کر لینا۔ ساتھ بی تبیش واسبال کا ہونا، دردشکم اور جگر کا بڑھ جانا وغیرہ اس طرح ملیریا کی امراض ، مثلاً عرت النہاء، استرخا، فالح ، ضعف قلب ، پیش، ذات البحب ، ورم اور سوزش وغیرہ۔

امراض میں بھی بھی کونین اور جرا شیم کش او ویات ہے آرام نہیں ہوسکتا۔ کیا کوئی فرنگی ڈاکٹر دعویٰ کرسکتا ہے کہ وہ ملیریا کی علامت اوراس سے پیدا ہونے والے امراض کاعلاج کوئین یا دیگر جرا شیم کش او ویات سے علاج کرسکتا ہے۔ اگر ایسا وہ نہیں کر سکتے تو پھر ملیریا اور اس کے زہر کا علاج کوئین اور دیگر جرا شیم کش او ویات کے چکر میں پھش کر گمراہی اور غلط راہ روی کیوں اختیار کرلی ہے۔ کیا فرنگی ڈاکٹروں کے ہاں اس کے جواب ہیں؟؟؟

### ملیریا کے زہر کا اثر صرف جگراور طحال پر ہے

جاننا چاہئے کہ ملیریا، زہراور شے ہاور ملیریا بخاراور شے ہے۔ ملیریا بخارتو نہیں ہے، البتہ ملیریا زہر کا اثر جگراور طحال پر ہوتا ہے۔ اوران کے علاوہ کسی عضو پڑئیں ہوتا۔ اس لئے اگر اس زہر سے بخار ہو بھی تو وہ جگر وطحال بعنی غدی خرابی کا بخار ہوگا۔ جن کو یونانی طب ملیں محرقہ کہدی خب یا شطر الغب یا جی جو مسلسل ہوتا ہے اور تھاری جو باری کے ساتھ آتا ہے اور بس کوئی بخار ملیریا زہر سے نہیں ہوسکتا۔ مشرکی طب ملیریا کے زہر یئے اثر کو و ماغ اور دل بھی شلیم کرتی ہے۔ اس لئے وہ خالص بلغی اور دموی بخاروں کو بھی ملیریا میں تسلیم کرتی ہے جس کی تفصیل ہم آئندہ صفحات میں پیش کریں گے۔ ان حقائی سے فابت ہوا کہ فرگی طب اس امر سے بھی واقف نہیں ہے کہ ملیریا زہر کا اثر جس کی تفصیل ہم آئندہ صفحات میں پیش کریں گے۔ ان حقائی سے فابت ہوا کہ فرگی طب اس امر سے بھی واقف نہیں ہے کہ ملیریا زہر کا اثر کیا ہے اور کس طرح بھی تا ہے اور کن کن اعضاء خصوصاً مفر واعضاء اور انجمہ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے ان کا غلاقر ار دیا ہے اس کو صبح خابت کرنے یا جو ہم نے ان کا غلاقر ار دیا ہے اس کو صبح خابت کرنے یا جو ہم نے اپنی خلاج اور وہ فور کے اس کو وہ غلا خابت کرنے وہ ہم سلغ یا نے ہر اور دو بیا نعام دیں گے۔ ور نہ فرگی طب کو سلیم کرنا پڑے گا اس کا طریق علاج اور وہ فی علاج اور وہ فراع مل تا ہے ہی ہم کی اس کا طریق علاج اور وہ فی علاج اور وہ فی علاج میں گرائی پیدا کر دی ہے۔

#### سوم- کیا جراثیم ملیریا پیدائش بخار کا باعث هیں

ماڈ رن سائنس کی تحقیقات ہے ٹابت ہے کہ حرارت جسمانی کی پیدائش کے دواسباب ہیں: ای د ماغ مرکز کاخلل فعلی یاعملی جومیزان حرارت کو ہا قاعدہ رکھتا ہے، جس کا ذکر ہم تفصیل سے اپنی کتاب جحقیقات حمیات میں کر

ڪيے ہيں۔

دورانِ خون میں جراثیم یا ان کی سمیات کی موجودگی اور بیٹا کسنز (جراثیمی سمیات) بھی دوطریق سے حرارت کو ہڑھاتی ہے۔

(۱) میٹا بو بولزم میں خلل واقع ہوتا ہے۔ میٹا بولزم افعال اعتماء اندرونی کو کہتے ہیں۔ مثلًا انہضام غذاء عروق ما ساریق کا غذا سے

سیال جذب کرنا۔ جگروطحال اورلبلیہ کے افعال، گردوں کا پیشاب علیحدہ کرنا اورغذا سے جسم میں احتراق وغیرہ۔ اس اصطلاح سے

مرادیہ ہے کہ سمیات جراثیمی ان اعتماء کے افعال اندرونی بیل خلل انداز ہوکر حرارت بڑھادیے ہیں۔

(۲) جراثیمی سمیات کے خلل انداز ہونے کی دوسری صورت بیہے کہ مرکز دماغی جو حرارت کومیزان کرتا ہے اس میں خلل انداز ہوتی ہے، ان دونوں صورتوں میں جو بخار پیدا ہوتا ہے اس کوفرنگی طب کی اصطلاح میں'' پائی ریکسیا'' کہتے ہیں۔گر جب بخار بغیر جرافیم کے جسم میں داخل ہوتے اس کو'' پائی پرتھرمیا'' کہتے ہیں۔ آپیدائش حرارت، اخراج حرارت، اعتدال حرارت، منبط حرارت وغیرہ ک "نفعیل ہماری کی بعد تھات جمیات میں دیکھیں ]

#### اعتراض نمبرا

فرگی طب بخار کی حرارت کوچونکہ جسم کی اصلی حرارت تنکیم کرنے ہے انکار کرتی ہے۔ کین اس حقیقت سے انکارٹیس کرسکتی کہ وہ ایک غیر طبعی حرارت ہے۔ اور اس میں کار ہا تک ایسڈ گیس اور پوریا کی زیادتی ہے، اور اس حرارت کی زیادتی میں وہ نسلیم کرتی ہے کہ اس کی تین صورتیں ہیں: (۱) و ماغی مرکزی خرابی (۲) جرافیمی سمیات کی زیادتی (۳) کیفیاتی ونفسیاتی اور دیگر مادی دفعلی اثر ات وغیرہ۔

اباعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلی صورت ہی اصل سبب ہے جس سے حرارت کی کی بیشی پیدا ہوتی ہے اور دیگر دونوں صورتیں
جس پہلی حرارت کا باعث بنتی ہیں، تو ٹابت ہوتا ہے کہ دوسری اور تیسری صورت بینی جراثینی سمیات اور کیفیاتی ونفسیاتی اور مادی وفعلی
اثر ات ہے معنی صورتیں بن جاتی ہیں، جیسا کہ فرتی طب تنظیم کرتی ہے کہ بخاروں کی پیدائش کی صورت دیا فی مرکز کا خراب ہونا اور بگڑنا
ہے، بینی اصل سبب جس کوسب واصلہ اور فاعلہ کہتے ہیں ندر ہا۔ اس طرح بخار کے پیدا کرنے میں جراثیبی سمیات اور کیفیات ونفسیات اور کیفیات ونفسیات اور کا فران کی ایمیت ختم ہوجاتی ہے۔ گویا فرتی طب ایک بہت بڑی غلط نبنی میں گرفتار ہے۔ ایک طرف دما می مرکز کی خب ایک بہت بڑی غلط نبنی میں گرفتار ہے۔ ایک طرف دما می مرکز کی خب ایک بہت بڑی غلط نبنی آور بخار کا ہونا تنظیم کرتی ہے۔ اور دوسری طرف جراثی سمیات اور کیفیاتی ونفسیاتی اور مادی وفعلی اثر ات کواصل سبب واصلہ اور عاملہ ماننے پر مجبور ہے۔ کیکن حقیقت سے بے خبر ہے۔

امراض کی پیدائش میں اسباب تو بے شار ہوتے ہیں لیکن کمی سبب کے فور أبعد مرض یا بخار پیدا ہوتا ہے۔ اس کا فا کدہ بیہ وتا ہے کہ ان میں اسب واصلہ ، کہ ان میں اس سبب واصلہ ، اور فاعلہ تو ہود ما غی مرکز کی خزائی اور ہم جزاشی سمیات اور کیفیاتی ونفسیاتی اور ما دی وفعلی اسباب کو درست کرتے پھریں۔ اس طرح ہم بھلا کہ سے کسی مرض اور بخار کا علاج کرسکتے ہیں۔ جب فریکی طب میں بخار کے متعلق ابتدائی معلومات غلط ہیں لیتنی وہ پیدائش بخار ہی سے بے علم ہے تو پھر وہ اس کا صبح طور پرعلاج کیسے کرسکتی ہے۔

یمی وجہ ہے کہ تین چارسوسال سائنسی دور کے وہ آج تک کسی ایک قسم کے بخار کا سیح علاج معلوم نہیں کر سکتی۔ان کی بخاروں میں جواد ویات آج کل مستعمل ہیں وہ سب عطایانہ ہیں۔ ہے ہر پانچ دس سال بعد بدل جاتی ہیں۔اگر علاج کے متعلق ان کے نظریات درست ہوتے جیسا کہ طب اور آ بورویدک میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہزاروں سال تک بھی ان کے علاج اور ادویات میں بھی تبدیلیاں پیدا نہ ہوتیں۔ یہ ایسا غلط طریقہ علاج ہے جس کی اصلاح بھی مشکل ہے۔ اور اس کاختم کرنا بی ہرصال میں بہتر ہے۔

#### اعتراض نمبرا

فرنگی طب ایک طرف بخاروں کی پیدائش اور حرارت کی زیادتی کو دماغی مرکز کی خرابی شلیم کرتی ہے اور دو مری طرف بیہی شلیم
کرتی ہے کہ جب تک کسی عضو کی مناعت (امیونٹی) کمزور نہ ہوجائے ،اس وقت تک جراثیمی سمیات جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی
کیفیاتی و نفسیاتی اور مادی و نظی اگر ات نقصان پہنچا سکتے ہیں۔اگر اس کوشیح شلیم بھی کرلیس ، تو یہاں پھرا کی اور اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ
جراثیمی سمیات اور کیفیاتی و نفسیاتی اور مادی و فطی اسباب بالکل ہے معنی ہیں۔کیونکہ جب تک اعضاء کی مناعتیں درست ہیں تو پھراور کوئی اگر
نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لئے سب سے زیادہ جس چیز کی احتیاط لازمی ہوسکتی ہے تو وہ اعضاء کی مناعتیں ہوسکتی ہیں نہ کہ جراثیمی
سمیات اور دیگر اسباب کو مدنظر رکھاجائے۔

#### اعتراض نمبرس

مناعت (امیونٹ) کاتعلق اعضاء سے مخصوص ہے لینی جب تک سی عضو کی امیونٹی (مناعت) درست اور مضبوط ہے،اس وقت تک اس کے افعال درست ہیں۔اس وقت تک اس کر جمائے کا اثر اور حملہ نہیں ہوسکا۔اور نہ ہی کوئی مرض پیدا ہوسکا ہے اور وہ اپنی درتی ہیں نہیں ہوتی تو اس کے افعال سے خنیں رہ سکتے۔اس پر کسی نہ کسی جراثیم کا حملہ ہوگا یا کوئی مرض پیدا ہو جائے گا۔ان امور سے خابت ہوا کہ مناعت (امیونٹ) کا تعلق اعضاء کی درتی اور افعال کے ساتھ ہے۔ گواعضاء کی مناعت اوران اعضاء کے افعال لازم وطزوم ہیں۔

جب سے ثابت ہو گیا کہ اعضاء کی مناعت اور افعال لازم والمزوم ہیں تو بتیجہ نظا کہ دیگر اعضاء کی خرائی ہے بھی بخار اور دیگر امراض بیدا ہو سکتے ہیں ، صرف د ماغی مرکز کی خرائی ضرور کی نہیں ہے۔ اور اگر اس کا جواب سے دے دیا جائے کہ جب دیگر اعضاء کی مناعت اور افعال خراب ہوتے ہیں تو پہلے ان کا اثر دماغی مرکز پر پڑتا ہے۔ پھرامراض و بخار اور حرارت ہیں کی بیشی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب آسانی سے بید یا جاسکتا ہے کہ ایسے بخار جن میں دماغی مرکز ہیں خرائی پیدائیس ہوتی اور بخار پیدا ہوجاتا ہے اور حرارت غیر طبعی بڑھ جاتی ہے جیسے کیفیاتی ونفسیاتی اور مادی وفعلی بخار وغیر ہ جیسا کے فرگھی طب تسلیم کرتی ہے جن کا جوت ان کی ہرکتاب میں درج ہے۔

#### اعتراض نمبرته

فرنگی طب بخاروں کو عام جسمی حرارت (جس کوحرارت اصلی یا حرارت غریز بیہ کہتے ہیں) ہیں صرف زیاد تی سمجھتی ہے۔اور بخار کی حرارت کو جدا کی جی سے نمونیہ (ذات افریہ) اور دیگر بلغی بخار حرارت کو جدا کی جی سلیم نہیں کرتی ۔لیکن مرد بخاروں کی حرارت کے متعلق ان کا کیا خیال ہے۔ جیسے نمونیہ (ذات افریہ) اور دیگر بلغی بخار وغیرہ ۔اگر میہ بھی حرارت کی زیادتی ہیں ،ان کو بھی اتار نے کے لئے حرارت کم کرنے والی اور میات دینی چاہئیں ۔لیکن وہ نمونیا اور ایسے دیگر بھی بخار اصلی حرارت میں بخار اصلی حرارت میں زیادتی نہیں ہے۔

## اعتراضات کے نتائج

مندرجہ بالا تھائق اور بحث ہے بین کی تخاری پیدائش کے اصلی اسباب دماغ اور دیگراعضاء کے افعال کی خرائی ہے۔ بین کی وجہ ہے وہاں پر مواور کتے جیں یا دورانِ خون کی کی بیشی ہوتی ہے یا رطوبات کے اخراج و پیدائش جی افراط و تفریط ہوتی ہے۔ کو یا یہ ثابت ہوا کہ جب تک افعال الاعضاء جی خرائی پیدا نہ ہوتو نہ تخار ہوسکتا ہے اور نہ بی حرارت جی کی بیشی ہوسکتی ہے اور نہ بی کو یا یہ ثار اور بیدائش حرارت جی کی بیشی ہوسکتی ہے اور نہ بی طرح و گیر مرض ظہور جی آسکتا ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جراثیم اور ان کے سمیات با عث بخار اور پیدائش حرارت اور دیگر امراض ہیں کہی طرح بھی درست نہیں ہے بلکہ غلط اور زیروست وحوکا ہے۔ اسی طرح کیفیاتی ونفسیاتی اور مادی وفعی اثر ات بھی با عث بخار و پیدائش حرارت اور دیگر امراض ہیں کیکن اور دیگر امراض نہیں جی۔ بیسب کے سب اسباب بخار و پیدائش حرارت اور دیگر امراض ہیں کیکن اسباب واصلہ اور فاعلہ نہیں ہیں۔ اسباب واصلہ اور خار میں کی نظام ہو جاتا ہے اور حرارت کم و بیش ہو جاتی ہے۔ اس طرح دیگر امراض بھی نظام ہو جاتا ہے اور حرارت کم و بیش ہو جاتی ہے۔ اس طرح دیگر امراض بھی نظام ہو جاتے ہیں۔ کیا اس کا جواب کی فرگی ڈاکٹر کے پاس ہے۔

علاج کی صورت بھی نیمی ہے کہ بجائے جزاثیم کا مارنا ، ان کا سمیاتی اثر ضائع کرنا ،تغفن اور فساد کو دور کرنا ، کیفیاتی اور نفسیاتی حالت کا بدلنا ، اور مادی وفعلی صورتوں کورفع کرنا وغیرہ کے لئے صرف اعضاء کے افعال درست کردیئے جائیں۔ بخار اور دیگرا مراض دور ہو جائیں گے۔اس طرح سمجے معنوں ہیں علاج ہؤسکتا ہے۔

### مليرياكي وبائي صورت

دیا ایک تنفن اور فساد ہے جو ہوا میں پیدا ہوتی ہے۔ ہوا ہے مراد وہ جم ہے جو زمین کے اوپر کی فضا میں پھیلا ہوا ہے۔ بیجہ حقیقت میں فالص ہوائیں ہے، بلکداس کے اغراصلی ہوا کے طلاوہ پانی کے اجزاء جو بخارات کی شکل میں اٹھتے ہیں ٹی کے اجزاء جو دھو تیں اور فہار کے ساتھ اور فہار کے اگر اور جو دھو تیں اور فہار کے ساتھ اور فہار کے اگر اور جو زمین سے اٹھتے ہیں یا سوری ہے فاہر ہوتے ہیں۔ بیسب چیزیں اس جم میں ہوتی ہیں۔ چونکہ بیہ ہوا فیر چیزوں ہے لک کر فالص اور اسیط ٹیس رہی۔ اس کے اس کا متعفن اور گندہ ہونا محال نہیں ہے۔ چنا نچہ جب اس کے ساتھ ہر یہ بخوارات لی جاتے ہیں، جو خراب کا نوں یا گندی جمیلوں یا خراب ہزیوں اور دوخوں یا میدان جنگ کی لاشوں اور مردوں و فیرہ ساتھ ہر یہ بخوارات لی جاتے ہیں، جو خراب کا نوں یا گندی جمیلوں یا خراب ہزیوں یا جب آتانی بارش یا زمین کی معلوم اسباب ہوا میں فیر معمولی تری آ جاتی ہوئی جہ جو سے جو کھڑ ایمواور دو مرے اجزا کے اور خیرہ جاتے ہیں کے لئے بلکی ترارت کا گل کرنا شرط ہے۔ ہوا کی گئی تھوں اس پانی کے تنفن کے متاب ہے جو کھڑ ایمواور دو مرے اجزا کے ارضی اور زہر کی چیز بدن میں پہنچتی ہو اتی ہوات میں اس طرح اضاط میں حیون ہوجاتے ہیں۔ کو تکر بدن میں پہنچتی ہو تو تو تی کمزور ہو کہ جو بی اس طرح و ایک میں اس طرح اضاط میں حیون ہو اس سے پہلے قلب کے مواد تھی گئر در ہو کی ہیں۔ اور سب سے پہلے قلب کے مواد گئی گئر در ہو کہ ہیں ، کو ذکہ میرو و نی ہوا سب سے پہلے قلب کے مواد گئر کی خون متحفن ہوجاتے ہیں۔ اور سب سے پہلے قلب کے مواد گئر کی صورت سے جہاں براس کا خون متحفن ہوجاتا ہے۔ پھر تمام جم میں پھیل کر بخار کی صورت ہیں۔ کہن کی کہ کہ یہ بیا کہ کہن کی کو کہ ہوا سانس کے پہلے قلب کے میں بیال کی خون معلون تا ہے۔ پھر تمام جم میں پھیل کر بخار کی صورت ہو ہو تی ہیں۔ اور سب سے پہلے قلب کے میں بیٹی تھی ہو ہو ہو تی ہوں میں موجاتا ہے۔ پھر تمام جم میں پھیل کر بخار کی صورت سے بہلے قلب کے میں بیال کی خون متحفن ہوجاتا ہے۔ پھر تمام جم میں پھیل کر بخار کی صورت کی کو کہ بوار سے کی کہر اس کی سے بیلے قلب کے میں بیال کر بخار کی کو کر انہوں کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کر انہوں کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر انہوں کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر کی کو کر

پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ بخار چونکہ ہوا کے تعفن سے پیدا ہوجاتا ہے اس لئے ایک کٹر گلو آل کوجن کے بدن میں استعدادا ورقابلیت ہوتی ہے بیک وقت لائق ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اقرال تو اس کا سبب ہی عام اور پھیلا ہوا ہے، دوسر سان مریضوں کے بدن میں برے اور زہر لیے بخارات ویکر لوگول کے سانس میں چلے جاتے ہیں اور جب دوسر سے تھے ہیں تو اس میں اثر کر کے اس کے مزاح واضا طاور ور ح کوفا سد کر دیتے ہیں۔ دیا ہو استعدادا ورقا بلیت ان لوگول میں ہوتی ہے جن کا بدن برے مواد ہے کہ اور وہائی ہوا کے مناسب ہوتا ہے۔ جن کا بدن برے مواد ہے کہ اور وہائی ہوا کے مناسب ہوتا ہے۔ جن کا بدن برے مواد ہے کہ اور وہائی ہوا کے مناسب ہوتا ہے۔ جن کا بدن برے مواد ہے کہ اور وہائی ہوا کے مناسب ہوتا ہے۔ مرطوب زمین میں ہلی ترارت فورا گند ہا اور متحفن بخارات پیدا کر کے قضاء میں کم ویش تعفن پیدا کر وہتے ہیں۔ کیونکہ موطوب زمین میں ہلی ترارت فورا گند ہا ور متحفن بخارات پیدا کر کے قضاء میں کم ویش تعفن پیدا کر وہتے الب اگر جرانوں کو بھی عام طور پر طویل ہوجائے اور گری بالکل ختم ہوجائے تو بیموی بخار تو نہیں پیدا ہوتا ، البتہ سردی تری کے امراض چیے نزلہ ذکا م کھائی اور ذات الر یہ کے امراض پیدا ہوجائے ہیں ، وہائی بخاری کی عام طور پر کے امراض پیدا ہوجائے ہیں ، وہائی بخاری کی عام توں بی عادت سے لوگوں بلکہ جوانوں کو بھی عام طور پر کے امراض پیدا ہوجائے ہیں ، وہائی شدت نہیں پائی جاتے ہیں۔ ور نہ موسم کے کا ظ سے بیموی بخار ہی بیا وہا تا ہے موسم شکی کی وہی ہوا تا ہو بہی موسم شکی کی وہیں ہوا تا تو بہی موسی بنا ہوبائی خورک گیا ہوجلد شم نہیں کر وہا جاتا تو بہی موسی بخار وہائی کوجورک گیا ہوجلد شم نہیں کر وہا جاتا تو بہی موسی بخار وہائی کو جورک گیا ہوجلد شم نہیں کر وہا جاتا تو بہی موسی بخار وہائی کو جورک گیا ہوجلد شم نہیں کر وہا جاتا تو بہی موسی بخار وہائی کورک گیا ہوجلد شم نہیں کر وہا جاتا تو بہی موسی بخار وہائی کورک گیا ہوجلد شم نہیں کر وہا جاتا تو بہی موسی بخار وہائی کورک گیا ہوجلد شم نہیں کی وہی بخار وہائی کورک گیا ہوجلد شم نہیں کہ وہیں موسی بخار وہائی کورک گیا ہوجلد شم نہیں کی وہی بخار وہائی کیا ہوئی کورک گیا ہوجلد شم نے کورک کیا ہو کرک کیا ہوگی کیا ہوئی کورک گیا ہو کورک گیا ہو کہ کورک گیا ہو کیا گیا ہوئی کیا ہوئی کورک گیا ہوئی کورک گیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہ

#### عفونت کیاہے؟

عفونت جس کوسرا الد بھی کہتے ہیں، عارضی حرارت کے اس فعل کا نام ہے جو کسی رطوبت میں حرارت غیر طبعی سے تغیر پیدا کر
دے۔ باوجودا پنی نوعیت پر قائم رہنے کے وہ رطوبت اپنے اصل مقصود کے لئے کار آ یرفیس رہتی ۔ گویا مادہ کے اندرتخیر اور فساد پیدا ہوجا تا
ہے۔ جب اس کا تعلق بدن کی رطوبت سے ہوتا ہے قوسرا اند کے بعد ندوہ بگتی ہے اور نداصلاح پذیر ہوتی ہے۔ اور نداس سے بدن میں کوئی
فاکدہ پنچتا ہے، کیونکہ دوسب کے طبعی افعال ہیں۔ جو حرارت اصلیہ کی مدد سے پورے ہوتے ہیں۔ کیونکہ حرارت آتی اور عارضی جوان
طبعی افعال کے مخالف ہوتی ہے، اس لئے اس رطوبت سے گرم اور تیز بخارات اٹھتے ہیں، جواعضاء کے مزاج کے مخالف ہوتے ہیں۔ جن
سے اس وقت بدن کے اندرسوزش اور گرمی اور بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔

ان کاسب بیہ کہ عارضی ترارت جب کی مرکب پراٹر کرتی ہے تواس کے مرکب اجزاء نارید بینی آتی اجزاء کو حرکت دے کر
الگ کرنا چاہتی ہے، پھر بیا جزاء اس عارضی ترارت کی المداد ہے ہوائی اجزاء کی جن ہے ترکت کے باعث ملا قات ہوتی ہے، ہوائی
طبیعت کی طرف سے نکال کر طبیعت کی طرف لے آتے ہیں۔ لینی ہوائی اجزاء کو آگ بناد سے ہیں، جس سے اجزاء نارید مرکب میں زیادہ
ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد عارضی ترارت کا اس مرکب پر غلبہ ہوجاتا ہے۔ اس مرکب کی رطوبت گرم ہوکر اس قدر جوش مارتی ہے کہ اس
کے لطیف اجزاء کو چھوڑ کر الگ ہوجاتے ہیں۔ اور عناصر میں جاسلتے ہیں۔ مرکب اجزاء سے لکل کر لطیف اجزاء کا عناصر میں
سلنے کے کمل کو دعمل احزاق' کہتے ہیں۔ بھی ایک زندگی کی موت ہے۔

طب یونانی کے ملی طور پراس عمل مفونت اوراحر اق کے طریق کار پراگرخور کیا جائے تو بے حد جیرت ہوتی ہے کہ کس طرح فرنگ طب سے سینئلز وں سال قبل حکماء اسلام نے اس خوبصور تی سے فرمنٹیشن (عمل آبٹیر)اورا کسائیڈیشن (عمل احراق) کو بیان کیا ہے کہ ماڈرن سائنس آج بھی اس کوذ بمن نثین نہیں کراسکتی۔ خاص طور پر آئٹی اثر ات سے ہوائی ابر اءاور رطوبت سے ناری اجزاء کا عناصر میں شامل ہونا قابل تعریف طریق پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ پانی بھی جاتا ہے، ماڈرن سائنس ہوا کے اندر جو آئسیجن ، کار با تک ایسٹر گیس اور ہائیڈرو جن کے تغیرات بیان کئے گئے ، ایسا معلوم ہوتا ہے طب اسلامی کی نقل اتاری جارہی ہے۔ جو پھے ہم ماڈرن سائنس کی گیسوں پر ککھ بیے ہیں ، اگرا کیک بار پھراس پر غور کر لیس تو طبتی تحقیقات کا لطف بی آجائے گا۔

جن خما کن کوہم نے بیان کیا ہے جن میں بخار اور حرارت کی ماہیت، ملیریا اور جسم انسان کا تجویہ اور حرارت و بخار کی پیدائش،
وہائی اثر ات اور عفونت و تبغیر کے تغیرات قائل ذکر ہیں۔ ایما نداری سے غور کیا جائے تو پند چلتا ہے کہ ملیریا کوئی بخار نہیں ہے اور زہر ملیریا
مجمی سبب واصلہ اور فاعلہ نہیں ہے بلکہ سبب واصلہ اور فاعلہ افعال اعضاء کی خرابی ہے جو مناعت (امیونٹی) اور قوت مدیرہ بدن (وائنل
فورس) کی کمزوری کے بعد پیدا ہوتی ہے اور پہمی دراصل بخار کا مسجم سبب ہے۔ نیز ہر بخار میں کسی شکسی عضو کی اق ل خرابی ہوتی ہے، پھر
بخار بلکہ ہر مرض پیدا ہوتا ہے۔ چیسے اگر جگر اور طحال کی خرابی سے می غب طیریائی زہر کا بخار پیدا ہوتا ہے تو اس کو طیریائی بخار کہنے کی بجائے
کہدی یا غدی بخار کہنا جا ہے جس میں خرابی طحال میں شامل ہوجاتی ہے، اسباب نقدم و تا خراور مناعت وقوت مدیرہ بدن کی تفصیل ہماری
کتاب' ستحقیقات جمیا ہے'' میں دیکھیں جس میں ہرضم کے بخار کو کمل طور پر بیان کردیا گیا ہے۔



# مجهمراور جراثيم كامحققانه جائزه

فرنگی طب کی گمراہی

فرتی طب کی سب ہے بڑی گراہی ہے ہے فرتی ڈاکٹروں نے ماہیت امراض و تغییں امراض اور حفظان صحت وعلاج الامراض میں میں نظر یہ جرافیم کو داخل کردیا ہے۔ جس ہے وہ جم انسان کے حقیقی مطالعہ کی بجائے جرافیم کی حلاق میں سرگرداں ہے۔ وہ اپنے خیال میں ہیں کہ جرافیم کی تحقیقات ان کا بہت بڑا کا رہا مہ ہا اور جس مرض کے جرافیم تحقیق ہوتے جائیں گے وہ مرض قابو میں آجائے گا۔ لیکن حقیقت ہے کہ کسی جرافیم کی جرافیم تحقیقات ان کا بہت بڑا کا رہا مہ ہو اور جس مرض کے جرافیم تحقیق امراض اور حفظان صحت اور علاج امراض سے حقیقت ہے کہ کسی جرافیم مرض پر قابو پا تا تو رہا ایک طرف اصل ما بہت امراض و تحقیق امراض اور حفظان صحت اور علاج امراض سے کوسوں دور ہوجائے کے ساتھ اعضائے انسان کی فعلی تبدیلیوں سے بالکل بے فیر ہوگئے۔ مثلاً جب نسخ عصبی میں تح کیک ہوتو ان کے خلید کی کیا صالت ہوتی ہو ہو تیں۔ اس طرح دیگر انسجہ کے خلیات ہوتی ہیں۔ اس وقت نسخ عضلات کے خلیات اور دیگر اقسام کے انسج کے خلیات کسی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس کا دیگر کے خلیات میں کہا تھی کے خلیات میں کہا تھی کیا تھی ہوتی ہیں۔ ان کا دیگر اعصاء کے فعل ان انعال کے ساتھ کیا تحقیل سے جب کسی عضو میں رطو بات کھی عرصہ کے لئے رکتی ہیں تو ان میں کیا کیمیاوی تنبر میلیاں کے فعلی اثر ات اور ان کے کہیاوی تغیر اور خون میں ان کے فعلی اثر ات اور ان کے کہیاوی اور شینی اثر ات کا صحت و مرض کے ساتھ کیا وظل ہے۔

بہر حال فرقی طب میں ان مسائل اور ایسے بہت ہے مسائل میں خاموش ہے۔ اگر انہوں نے ظیات وانہ ہے اور افعال الاعضاء پ کھوکا م کیا ہے تو وہ ماہیت امراض تشخیص اور حفظ صحت اور علاج امراض کے سلسلہ میں نہیں کیا بلکہ نقط نگاہ صرف بیر ہا ہے کہ جراثیم نے ان اعضاء میں کیا کیا تغیرات پیدا کئے ہیں ، اس گر ابی ہے وہ آج تک فن میں ناکام اور نامر اور ہے ہیں۔ آج تک ایک بیاری کا صحیح علاج نہیں تلاش کر سکے اور اس پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے جراثیم کی تحقیقات بہت بڑا کا رنامہ کیا ہے۔ ہم گزشتہ صفحات میں اس کے اس کا رنامے کو خلط کر چکے ہیں لیکن اس نظر یہ جراثیم کو جڑ ہے تم کرنے کے لئے ان کا محققانہ جائزہ لیتے ہیں کہ اہل فن وصاحب علم اور حکماء ومقت ان کی حقیقت کے ہم پہلو ہے واقف ہوجا کیں۔

حقيقت جراثيم

ہمیں اس امرے انکار نیس ہے کہ جراثیم نہیں ہیں۔ جراثیم ضرور ہیں اور مختلف اقسام کے ہیں۔ ہم نے بھی خور دبین کے نیچ
د کھے ہیں۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جس طرح دیگر اقسام کے بغیر خور دبین کے نظر آنے والے کیڑے مکوڑے اور حشر ات الارض ہیں۔ جسم
انسان کے اندر بھی چنونے ، کدووانے ، کیچوے اور دیگر اقسام کے کیڑے پائے جاتے ہیں۔ بلکہ جسم کے باہر بھی جو کیں اور چیچڑ پائے جاتے
ہیں ، اور ان اندرونی ہیرونی کیڑوں کو طب یونانی بھی اسباب الامراض تسلیم کرتی ہے۔ اس طرح جراثیم بھی اسباب الامراض بن
سکتے ہیں۔ لیکن میسب اسباب سابقہ ہیں ، اسباب واصلہ اور فاعلہ نہیں بن سکتے۔ اسباب فاعلہ اور واصلہ صرف اعتصاء جسم انسانی ہی ہو سکتے

ہیں۔ جب تک ان میں خلل نہ پیدا ہوتو وہاں پر نہ مواد رُک سکتا ہے اور نہ جراثیم اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لئے جراثیم کی مولدز ہر کی حیثیت تو ہو عتی ہے، لیکن پیدائش کی حیثیت سے تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کو ختم کر دینے سے امراض دور ہو سکتے ہیں۔ پیدائش مچھمرا ور جراثیم

مجھر اور جراشیم ملیریا کی پیدائش ایک خاص موسم اور ایک خاص ماحول میں ہوتی ہے۔ جیسے بارش میں مینڈکوں اور انتہائی تعفن میں بچھوؤں اور کن کھوروں کی پیدائش عمل میں آتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ فرگی طب ملیریا کے زہرکور و کئے کے لئے اس رطوبتی ماحول کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب ملیریا کی وہا و پیدا نہ ہوتو ہیز ہر کوشش کرتی ہے۔ جب ملیریا کی وہا و پیدا نہ ہوتو ہیں نہیں انہ ہوتا ہوئے ہیں۔ وہا موسم ماحول اور خاص ماحول اور خاص ماحول ہوئے ہیں۔ گویا مجھمراور جراشیم خاص موسم خاص ماحول اور خاص مادے سے پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا نہوتے ہیں۔ گویا مجھمراور جراشیم خاص ماحول اور خاص ماحول ہوئے ہیں ہوئے ہیں۔ میندا موسم خاص ماحول اور خاص ماحول ہوئے ہیں۔ کویا مجھمرا ور جراشیم انسانی صحت کے محافظ ہیں

جب فاص موسم، فاص ماحول اورخاص مادہ پیدا ہوتا ہے جسم انسان کے اعضا وخصوصاً جگراورغدود میں رطوبات کی کثرت ہوجاتی ہے۔ اگر بیدطوبات بڑھ جا تھیں توجہ انسان میں حرارت کی کی واقع ہوجاتی ہے جس سے خوفناک رطوبتی امراض پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے طبیعت مدیرہ میں اس رطوبت میں خمیر وتقفن اور فاسد پیدا کر کے اس میں حرارت پیدا کردیتی ہے اور بیرح ارت تمام جسم میں بھیل جاتی ہے اور یہی کام قدرت اور ملیریائی جرامیم سے بھی تمل میں لاتی ہے۔ تا کہ خاص موسم و خاص ماحول اور خاص مادے سے جن امراض کے پیدا ہوئے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو وہ بیقد رتی علاج کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملیریا کے زہر ہے جسم میں صفراوی بخار پیدا ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بید نوجر میں بیا مراض پیدا ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بید خرجرطان وجوڑوں کے درداور ٹی بی کے لئے اسمیر ہے۔ جن لوگوں میں بیا مراض پیدا ہوئے ہیں ، ان میں حرارت کی کی ہوجاتی ہے۔

ملیریا کا پیطائ ٹیس ہے کہ حرارت کو تم کیا جائے ، بخارکوا تارویا جائے اور صفراء کو دور گردیا جائے جیسا کہ فیور کم جرارت کو تم کیا جاتا ہے۔ اس طرح انسان میں ویگرخوفنا ک امراض پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی پیطان ہے کہ جراثیم کش ادویات سے جراثیم ملیریا کو تباہ کیا جاتے بلکہ اس کا تیجے علاج صرف یہ ہے کہ حرارت کو بڑھایا جائے ۔ بخار کو تیز کیا جائے اور صفراء کو تیز کیا جائے ۔ اس طرح فوراً بت کا خمیر و تعفن اور فساد تم ہوجائے گا اور حرارت اعتدال پر آجائے گی، بخار از جائے گا اور صفراء کی نویز کیا جائے ۔ اس طرح فوراً بت کا خمیر و تعفن اور فساد تم ہوجائے گا اور حرارت اعتدال پر آجائے گی، بخار از جائے گا اور صفراء کی نویز کیا جائے ۔ اس طرح فوراً بیاں اور اس طرح خون اور دیگرا عضاء کی فضول رطوبات اور خرابیاں دور ہوجا کی گا و جب اس قسم کا صحیح علاج نہیں کیا جاتا تو بخار مدتو نہیں از تا اور پر انا ہوجاتا ہے ۔ اگر زبر دئتی مبر دات ، سکنات اور مدرات اور خرشات سے روک بھی کا تو اس کا لازی نتیجہ بھی نکلے گا کہ مریض ان امراض میں گرفتار ہوجائے گا جن کو ملیریائی امراض کہتے ہیں ۔ جن کا ذکر کر بھے ہیں ۔ وہ تمام امراض حرارت اور صفراء کی کی سے بیدا ہوتے ہیں ۔ اس کا علاج اب بھی یہی ہے کہ ان کو اقل ملیریا بغار پیدا کیا جائے اور اس میں اس قدر حرارت و صفراء بڑھا دیا جائے اور اس میں اس قدر حرارت و صفراء بڑھا دیا جائے کہ بخار خود بخو دائر جائے ساتھ ہی وہ امراض بھی خم ہوجائے کی میں گ

یا در کھیں! جن لوگوں کے جسم میں حرارت اور صفراء وغیرہ کی زیادتی ہوتی ہے ان کوملیریا بخار (حمیٰ غب) نہیں ہوتا۔ مثلاً جن کو سر قان ہوان کوملیریا بخار نہیں ہوتا۔ مثلاً جن کو سرقان ہوان کوملیریا بخار نہیں ہوتا کے منطق میں جو اس کوملیریا بخارہ ہوتا کے ویک میں جو تا ہوں میں جو تا ہوں میں ہوتا کہ میں جو تا ہوں میں جو تا ہوں کے میں جو تا ہوں میں جو تا ہوں کو نین اور دیگر جرائیں ہوتا ہوں میں جو تا طع حرارت اور صفراء ہیں۔

# کونین کے اثرات وافعال اورخواص

کونین کی پیدائش اور تاریخ ہم گزشتہ صفات میں لکھ بچے ہیں۔اب یہاں اس کے سیح اثرات وافعال اور خواص لکھے جاتے۔ ہیں۔جن سے فرقی طب قطعاً واقف نہیں ہے۔ ہالکل اس طرح جیسے وہ لمیریا بخارا وراس کے علاج سے ہالکل بے علم ہے۔

جاننا چاہئے کہ فرتلی طب جب بھی کی دوا کے اثرات وافعال اورخواص حاصل کرتی ہے تو وہ اوّل بید دیکھتی ہے کہ اس سے سوشم کے جرافیم مرتے ہیں۔ دوسرے اس کے اثرات خون میں کیا پیدا ہوتے ہیں اور تیسرے کن کن اعضاء پر کیا کیا اثر ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو یہی یا تیں ہوٹی چاہئیں ،لیکن اس میں تین خرابیاں ہیں:

- ہر دوا کا تعلق ضروری نہیں کہ جراثیم کے ساتھ ہوا درا گر ہو مجی تو علاج بیں کیا فرق پڑتا ہے۔ دواء نے تو بہر حال خون اور کسی نہ کسی عضو پر اثر کرنا ہے۔ اس لئے اثر ابت وافعال اورخواص بالا صفاء دیکھنے جا بئیں۔
- جہاں تک خون کے اندراس دوا کے اثرات وافعال اورخواص ویکھنے کاتعلق ہو وخون کے اجزاء کی کی بیشی کو دیکھتی ہے لیعن خون کے اندر سر اس دوا کے اثرات وافعال اورخواص ویکھنے کا تعلق ہو وخون کے اجزاء کی کی بیشی ہوگئی ہے۔لیکن وہاں ویکھنے کی بیشر ورت ہے کہ اعتماء جسم کے اندر سے جورطو ہات خون میں شامل ہوتی ہیں اور اخراج پاتی ہیں ان کی کیا صورت ہے، کیونکہ خون می ان کوغذا دیتا ہے اور ان کے فضلات خارج کرتا ہے۔
- جہاں تک اعضاء وجم کودیکھے کاتعلق ہے وہ جم کے مرکب اعضاء پردوا کے اثر دافعال اورخواص دیکھتی ہے۔ اوروہ بھی ان کی تیزی

  وستی اورخون کا اس طرف کم وبیش جانا اس طریقہ ہے بھی غلط ہے۔ کیونکہ برعضو مختلف اقسام کے خلیات وانسجہ سے مرکب ہے، جن

  کودہ چارتسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر ہرا یک پرایک ہی دواء کا مختلف اثر پڑتا ہے۔ اس تنم کی فعلی لاعلی و جہالت اور گمراہی ہے جونت کے

  فکل سکتے ہیں ان کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ بھی وجہ ہے کہ وہ اثر ات وافعال اورخواص سے پورے طور پرواقف نہیں ہے۔ کوئین کے
  خواص جونم لکھ رہے ہیں دواصولی ہیں ان سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ طیریا ہیں کس قدرنقصان رساں ہیں۔

کونتین کےاثرات

دوالفاظ میں کو نمین کے اثرات فارمولا میہ ہیں کہ وہ ''عضلاتی اعصابی'' ہے۔ یعنی اس کے استعال نے فعلی (مکینیکلی) طور پر یعنی خون میں حرارت اور صفراء کو کم کرتی ہے۔ بیفارمولا بالکل ای طرح ہے جیسے طب یونانی میں مزاج اور یات بیان کئے جاتے اور کہا جاتا ہے فلاں شے مرد خشک ہے۔ یعنی پہلا اثر فعلی اور دومرا کیمیاوی ہوتا ہے۔ کو تین کا مزاج خشک مرد ہے۔ چونکہ طب یونانی میں اس تقدم و تا خرکی کی جگہ در ہے مقرر کرد یئے کہ استے ورجہ مرد اور استے درجہ خشک اس لئے اس میں مرد خشک ، مرد تر اور گرم خشک گرم تر ہی صورت قائم رہتی ہے۔ لیکن اس صورت میں اثر ات اشیاء میں بعض وقت مغالطہ پیدا ہوتا ہے ، اس لئے ہم نے اعضاء میں اثر ات کے لئے تقدم و تا خرقائم

رکھا ہے۔اس طرح''عضلاتی اعصابی'' کے مقابلے میں بعض اشیاءاعصابی عضلاتی بھی ہوتی ہیں۔ پر فیر سے میں ا

کونین کےافعال

نظریدمغرداعشاء کے تحت کونین کے افعال اس طرح بنتے ہیں جمرک عضلات، مسکن غدوداورمحلل اعصاب یعنی خلیات وانہ بہ عضلاتی میں تحریک وانقباض ہوگا۔غدی خلیات وانہ جدمیں رطوبات کی زیادتی سے سکون ہوگا اور اعصابی خلیات اور انجسہ کی طرف خون کی زیادتی سے دباؤاور حرارت کا اگر زیادہ ہوگا جہاں مجلیل اور کمزوری واقع ہوگی۔

کونین کےخواص

چونکہ کو نین عمنلاتی خلیات اور انجہ (سیلز اینڈٹشوز) میں تحریک اور انقباض پیدا کرتی ہے اس لئے ان سے سکڑنے پر دل سے فل میں تیزی اور گھبراہٹ ، سرسے لے کروپر تک عصلات میں تحریک جسم میں ریاح کی زیادتی ، رطوبات میں ختکی ، ناک منه آ کھری رطوبات میں ختکی ، پیشاب ومنی اور ودی و ندی میں رکاوٹ، سیلان الرحم میں ختکی قبض ، پیٹ میں تیزی اور ریاح کی وجہ سے بھی تے اور بھی پیش د مافی عملات میں تیزی سرچکرانا اور کان میں شائیں شائیں ہوتی ہے۔

۔ چونکہ غدود کے خلیات وانہ بیس رطوبات کی زیادتی ہوگی اس لئے جگر دطحال اور گردوں وغیرہ دیگر غدود بیس حرارت کی کی واقع ہوجائے گی۔ خشائے تخاطی شنڈی ہوگی ہنون کی پیدائش اور اس کی سرخی کی پیدائش اور تفقہ بت خون ڈک جائے گی۔ اگرجسم خصوصاً عمنلاتی خلیات اور انہے میں جب تک رطوبات ہیں اس کا اثر مغید ہوگا۔ لیکن وہاں رطوبات کم ہونے پرمعزا ثرات شروع ہوجا کیں گے۔

چونکہ اعصاب اور دماغ کی طرف خون کی زیادتی کی وجہ ہو ہاں پر دہاؤاور حرارت کی زیادتی ہے اس لئے وہاں پر حلیل اور کمزوری واقع ہوگی، جولوگ اس کو طاقت اعصاب و دماغ اور خاص طور پر توت ہاہ کے لئے استعمال کرتے ہیں، وہ اب انداز ولگا کیں کہ یہ کہاں تک مفید ہے جبکہ ریٹھ میں جن کرتی ہے اور اس سے وہاں پر سردی پیدا ہو جاتی ہے۔البت مفید ہے جبکہ ریٹھ میں جن کا مانت کا کیا حشر ہوسکتا ہے۔ امساک کے لئے مفید ہے۔اور جولوگ لیریا کی روک تھام کے لئے روز انداستعمال کرتے ہیں،ان کے جم کی طاقت کا کیا حشر ہوسکتا ہے۔

چونکداس کارد عمل حرارت ہے، اس لئے طبیعت مد برہ بدن جسم میں حرارت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس لئے ڈاکٹر ہائمن نے تجربات میں کوئین سے بخار طبیریا پیدا ہوتار ہا ہے۔ اس لئے جب طبیریا بخار چڑھ جاتا ہے تو اس کی قلیل مقدار دیے ہے اس کی حرارت میں پچھا ضافہ ہوتا ہے اور بخاراتر جاتا ہے۔ البتہ بڑی مقدار میں اس کے اثر اے خراب اور فقصان رساں ہوتے ہیں۔ ہلکہ کثر سے استعمال سے ایک قسم کا کو بخی نے ہر (کوئین پا ترک کے ) ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس کو بغیر ضرورت کے استعمال کرنا فقصان رساں ہے۔

کونین کے بیا ثرات وافعال اور خواص بہت ہی مخضر کھے ہیں۔ اگر تفصیل سے کھے جائیں اور فرنگی طب کی کتب میٹریا میڈیکا ما ہے رکھ کران کی غلطیاں بھی بیان کی جائیں تو یقینا بہت طویل کتاب بن سکتی ہے۔ اب اہل علم وصاحب فن اور حکما ، اور محقق خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرنگی طب میں کونین کو کیا اہمیت ہے اور وہ باوجود آلات اور مشینوں کے ہوتے ہوئے اپنی گھر کی دوا کے اثر ات وافعال اور خواص سے بھی صحیح طور پر واقف نہیں ہے۔ ان شاء اللہ تعالی ہم ان کی ہر دواء کوا پی تحقیقات کی روشنی میں غلط ثابت کر سکتے ہیں اور اپنے رسالہ رجٹریش فرنٹ میں ہر ماہ کررہے ہیں۔



# كتاب حميات اجاميه برايك نظر

'' تحقیقات عمیات' کے زمانے میں مجھے'' کتاب عمیات اجامیہ' بھی دیکھنے کا انفاق ہوا جو جناب سکیم کمیر الدین صاحب نے تالیف کی ہےاور جس کو'' دفتر آمسے'' قرول ہاغ دہلی نے شائع کیا ہے۔ جس کا سائز 26x20/8 ہےاور صفحات 160 ہیں۔ یہی کتاب ہے جس نے مجھے مجبور کیا کہ میں ملیریا کے متعلق اپنی تحقیقات تفصیل ہے تھھوں ور نہ میں اپنی کتاب' 'تحقیقات عمیات' میں اشارۃ بہلکھ چکا تھا کہ ملیریا کوئی بخار نہیں ہے اور کو نمین کے متعلق بھی لکھ چکا تھا کہ نہ فرگی طب اس کے خواص سے واقف ہے، اور نہ وہ لیریا کا علاج ہے۔

'' کتاب حمیات اجامیہ' ملیریا بخاروں (حمیات اجامیہ) کے متعلق ہے، اس لئے مجھے بھی لا زم ہو گیا کہ پہلے میں ملیریا بخاروں کے متعلق اپنی تحقیقات بیش کروں تو اس کے ساتھ ہیں'' کتاب حمیات اجامیہ'' کے متعلق ان دو باتوں کا ذکر کروں ۔ کیونکہ کسی کام کی برائی بیان کردینا تو آسان ہے مگر کسی برے کام کو مجھے اور درست کر کے دکھانا مشکل ہے اس لئے میں نے پہلے ملیریا بخاروں کے متعلق اپنی تحقیقات بیش کی ہیں، اب جن دواہم ہاتوں کا ذکر کروں گا۔وہ درج ذیل ہیں۔

اؤل: لفظ''اجامیہ''کےاضا فدکے ساتھ انہوں نے لیبریا بخاروں کے متعلق فرنگی طب کی تمام معلومات درج کردی ہیں، گویالفظ''اجامیہ'' کے اضا فد سے ساتھ انہوں نے لمیبریا کومشرف باسلام کرلیا ہے۔لطف کی بات سیہ ہے کہ انہوں نے باتوں نے ہیر پھیر کے ساتھ اپنی ساری کتاب'' مخزن حکمت'' ازمش الاطباء حکیم ڈاکٹر غلام جیلانی بھاٹی گیٹ لا ہور سے نعل کی ہےاء کہیں ان کا حوالہ نہیں دیا۔ دونوں کتابوں کوسا منے دکھ کرمقابلہ کیا جاسکتا ہے۔

هوہ: ملیریا بخاروں کوطب بینانی کے بخاروں کے ساتھ ایسانطبیق کیا ہے کہ کوئی بخار نہیں چھوڑا۔ لینی بلغی ،صفرادی اورسودادی بلکہ دموی بخاروں کوبھی ایک بی جگہ جمع کر دیا ہے۔ لیتی اخلاط و کیفیات کے تمام بندھن تو ڑویئے ہیں گویا اپی طرف سے ہرطرح یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہلیریا واقعی طب یونانی کا ایک بخارہے۔ تفصیل درج ذیل ہے۔

جناب علیم کیر الدین صاحب اس کتاب کے دیبا چہ ش تحریفر ماتے ہیں (حمیات اجامیہ) دفتر اسم کے سلسلہ رسائل کی ایک زبردست اور اہم کڑی ہے جے اصحاب نظر اور ارباب ذوق دیجھ کر غالبًا بہت زیادہ مخلوظ ہوں گے۔موعی بخاروں میں کتے مریض مبتلا ہوتے ہیں اور ملیریا (اجامیہ) سے ہمارے ملک میں گئی اموات ہوتی ہیں اور اس موذی مرض کے عوارض کس قدر ہیں ،اس کا صحح اندازہ مطب کے روز مرہ کے مریضوں سے ہمارے اطباء اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ ایسے اہم اور کثیر الوقوع مرض کے لئے ایک مشحکم اور زبردست خوش اسلو بی کے ساتھ پورا کیا ہے۔طرز بیان ،نوعیت اصطلاحات اور تحقیق وقد قیق میں ان تمام امور کی پوری پابندی کی گئی ہے جو دفتر اسمی خوش اسلو بی کے مطبوعات کی عام اور ممتاز خصوصیت ہے۔لیکن اگر اس میں اہل نظر حضرات کوئی کی تصور فرما کیس جو '' خاصہ انسانی'' ہے تو اپنے ضرور ک مشورہ سے دفتر آسمی کو اطلاح دیں کہ طبع ٹائی ہیں اس کی تلائی کردی جائے۔ ایم کیر الدین 8 مئی 1933ء]

کویا جناب علیم کیرالدین صاحب کی ایک زیردست اورائیم تالیف ہے، جس کوند صرف خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کیا ہے بلکہ اس سلسلہ طرزیمان و نوعیت اصطلاحات اور تحقیق و قد قیق بیس تمام امور کی پابندی کی گئی ہے۔ گویا (جیسا کہ سرورق پر لکھا ہوا ہے) موی بخاروں (ملیریا – اجامیہ) کا مفصل بیان طب جدید ہے پوری تحقیق و کا وقت کے ساتھ لکھا گیا ہے، اس تحریر ہے معلوم ہوتا ہے کہ جناب علیم صاحب موصوف کو پی اس تحقیق و قد قیق پر بنا ذہبے ۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ اقراب تمام کی تمام کتاب عنوان بعنوان افغال کی گئی ہے ۔ اور و مرسے طب کے بنیا دی قو امین کو بری طرح ہے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے ۔ قار مین کو بری تحقیقات اورائنس کی گئی ہے انداز ہ ہوگیا ہوگی طب کی غلطیوں اور گمراہیوں کے متعلق بیان کی گئی ہیں اور جناب جیسم کیرا الدین صاحب بھی انہی فرگیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں ۔ انداز ہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے ۔ بیس ان کو علم وفن طب کا دشن تو نہیں کہتا البتہ نا دان دوست کہتا ہوں ۔ اور جو المل فی وصاحب بھی انہی فرگیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں ۔ انداز ہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے ۔ بیس ان کو علم وفن طب کا دشن تو نہیں کہتا البتہ نا دان دوست کہتا ہوں ۔ اور جو المی مور پر انہوں نے طب قد یم پر جواحت اض کے جی ، ای ان کو تنا کہ طب بو تانی کی شکل وصورت اور خط و خال دُنیا طب خصوصاً فرگی طب کے سامنے آ جا نمیں اور وہ اسلامی وہ بیا نمند جھیا ہے ۔ کما ب فرانی اور فساحت بیان کر دی جائے ۔ تا کہ جن لوگوں نے وہ کما ہ پر جواحت اور فساحت بیان کر دی جائے ۔ تا کہ جن لوگوں نے وہ کما ب پڑھی ہو دہ گمرائی اور فلوائنی ہیں ۔ ہو جائیں ۔ سے نئا مند جھیا ہے ۔ کما ب پڑھی ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت اور وضاحت بیان کر دی جائے ۔ تا کہ جن لوگوں نے وہ کما ب پڑھی ہو دہ گمرائی اور فلوائنی کی جو خلا ہوں ہیں ۔ دو مگرائی اور فلوائنی ۔ تا کہ جن لوگوں نے وہ کما ب پڑھی ہے وہ گمرائی اور فلوائنی ۔ سے نئا مند جھیا ہے ۔ کما ب خو مساحد عبیان کر دی جائے ۔ تا کہ جن لوگوں نے وہ کما بی وہ مگرائی اور فلوائنی اور فلوائنی اور خلیا گئیں ۔

حميات اجاميه كي وجهشميه

جناب علیم کیر الدین صاحب حمیات اجامیه کی وجر تسمید بیان کرتے ہوئے لکھتے جیں کہ 'حمیات اجامیہ کو ڈاکٹری میں ملیریا نیورس کہتے ہیں، اس کے علاوہ بیت موسی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ حمیات 'حمی'' کی جمع ہے، اور حمی کے معنی تپ یا بخار کے ہیں۔ ''اجام یا آجام'' اجمہ کی جمع ہے جس کے معنی نیستیاں کے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں بائس اور سرکنڈے بکثرت آگے ہوئے ہوں۔ اس طرح ''میاہ آجامی' سے مراد وہ رُکا ہوا پانی ہے جس کے اعراور جس کے گرد بائس اور سرکنڈے وغیرہ آگے ہوئے ہوں۔ جس میں ہا تاتی اشیاء سرگل رہی ہوں۔ اسی طرح ''بطیح'' کے معنی جمیل کے ہیں اور ''میا بطانحی'' اس ڈکے ہوئے پائی کو کہتے ہیں جس کے گرد درخت اور نیا تات آگے ہوئے ہوں۔

چونکہ ایسے مقامات کے باشندگان میں امراض اجامیہ (مثلاً اورام طحال، اورام جگر، جمیات غب، ربع اور مواظه وغیرہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں، اس لَنے ان امراض میں وجر سمید میں مناسبت کا فی ہے'۔

ملیریا کواجامیہ ٹابت کرنے کے بعدانہوں نے سجھ لیا کہ بہت اچھا کارنا مہ ہوگیا۔اب وہ بہت آسانی سے ملیریا کوطب یونانی کا بخار ٹابت کردیں گے۔ اب چاہئے تو بیتھا کہ کتب قدیم سے وہ جمیات اجامیہ کے اسباب وعلامات اور حالات لکھتے ،لیکن طب قدیم میں جمیات اجامیہ کا کہیں ذکرنہیں ہے، تو جناب نے فرنگی طب ملیریا کے تمام بیان کوفل فرما کراور بعض مقامات طب قدیم کے بخاروں کوتو ڑپھوڑ کر تطب تطبیق دے ڈالی آورا پی اس جلد بازی میں یہ بالکل ہی نظرا تھا زکر گئے کہ اس سے طب قدیم کے بنیادی قوائین پر کس قدر شدید تباہی بلکہ طب بونانی جس کو ''جناب' طب اسلامی کہتے ہیں ٹھم ہوجاتی ہے۔ چونکہ اٹکا خیم بران کی اپنی تحقیق کوشلیم نیس کرتا تو آگے چال کر لکھتے ہیں کہ تمائے اجامی (مواظم، غب، دلج وغیرہ) کواطباء قدیم حمیات خلطیہ کتحت شاد کرتے ہیں۔ جوافلاط کی عفونت سے پیدا ہوتے ہیں۔

اس حقیقت سے قوا تکارٹیمیں ہے کہ مواظ ہہ، غب، رہی وغیرہ حمیات خلط یہ ہیں۔ لیکن یہ کیے بچھ لیا کہ وہ تمام بخارا ایک بی قتم کی خلط کے ماتحت آجائے ہیں۔ کیونکہ مواظ ہہ ہیں بلغ متعفن ہوتی ہے۔ غب ہیں صفراء خراب ہوتا ہے اور رہی ہیں سودا کے اندر فساد پایا جاتا ہے۔ ہرا یک کے اسباب وعلامات اور علاج مختلف ہیں وہ سب حمیات اجامیہ کے تحت ایک جگہ کیے اکتفے ہوجاتے ہیں۔ اگروہ سب ایک ہی شے ہیں تو پھرا لگ الگ فلط و مزاج اور کیفیات کے تحت کیول شلیم کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد تو یہ واکہ اضلاط و مزاج اور کیفیات کا دھندا صرف ایک بھیڑا ہے اور طب یونائی اس میں گرفتار ہے اور جب تک وہ اس میں گرفتار ہے وہ بھی ترتی نہیں کرستی ۔ بہی بات جناب نے قانون عصری میں تحریز مائی ہے (اس پر بھی ہم بہت جلد تقید و تبعرہ کریں گے)۔ اور بھی وجہ ہے کہ آپ نے فرنگی کے '' فی بان' کوشلیم کرک تا نون عصری میں تحریز مائی ہے (اس پر بھی ہم بہت جلد تقید و تبعرہ کریں گے)۔ اور بھی وجہ ہے کہ آپ نے فرنگی کے '' فی بان' کوشلیم کرک کا بان مقد تا ہو اس کا جرائی طب قدیم کے قوانین (Laws) پر تی سے اس کا جرائی خیالت کے ہیں اور پھر اس کے بہت کے جو ابات جناب نے پہلے اپنی کاب '' افا دات کیر'' کے آخر میں طب قدیم کے قوانین (دیکھراس کے بہت اعتراضات کے ہیں۔ جن کے جوابات جناب نے پہلے اپنی کاب '' افا دات کیر'' کے آخر میں طب قدیم کے قوانین اور پھر اس کے بہت اعتراضات کے ہیں۔ ور لیڈ ربھی ہے ہیں۔ اور ایک ربی ہے جی اور لیڈ ربھی ہے ہیں۔ اور ایں جاب تی ویر بادی کانام تجدید طب دکھا جاتا ہے۔

#### قديم خيالات

بخاروں کے متعلق جناب بھیم کمیرالدین صاحب طب قدیم کے خیالات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''عفونت گاہے تمام بدن میں ہوتی ہے اور گاہے کسی ایک عضو میں پیدا ہوتی ہے اور اگر چہ عفونت ہر چہارا خلاط (خون، صفراء، بلغم، سودا) میں پیدا ہوسکتی ہے، کیکن اطباعے قدیم کے خیال کے مطابق خون کی عفونت سے جو بخار پیدا ہوتا ہے وہ حمائے مطبقہ ہے''۔

اوپر تو حکیم صاحب موصوف نے تمائے اجامی کوصرف مواظبہ ،غب اور دلع وغیرہ کوشلیم کیا بی تھا اور'' تمائے مطبقہ'' کو بھی مان رہے تھے ، جوخون کی عنونت کا بخار ہے۔شکر ہے طب قدیم نے صرف چار ہی اخلاط مانے ،اگرانہوں نے زیادہ مانے ہوتے تو ان سب کو بھی طبیر یا کا شکار ہونا پڑتا۔اس کے بعد خود ہی طب قدیم کے بخاروں کی تشریح کرتے ہیں ،گر پھر بھی اخلاط کے اختلاف کوئیس بجھتے ۔ لکھتے ہیں ۔''صفراء کی عنونت سے جو بخار ہوتا ہے وہ تمار ہوتا ہے وہ تمار ہوتا ہے وہ تمار کی بخار کی بخار کی بخار کی بخار ان کی ہوتو اس کی باری تبیر ہوتی ہے اورا گر صفراو کی بخار لازی ہوتو اس کی شدت تبیر ہے روز ہوتی ہے۔اورا گر مفونت سے ہوتا ہے تو اس کی روز انہ ہوتی ہے۔اورا گر ہوتا ہے تو اس کی روز انہ ہوتی ہے۔اورا گر ہوتا ہے تو اس کی روز انہ ہوتی ہے اورا گر ہوتا ہے تو روز ہوتی ہے اورا گر ہوتا ہے تو چو تھے روز ہاری ہوتی ہے اورا گر ہوتا ہوتا ہے تو چو تھے روز ہاری ہوتی ہے اورا گر ہوتا ہے تو چو تھے روز ہاری ہوتی ہے اورا گر ہوتا ہے تو چو تھے روز ہاری ہوتی ہے اورا گر ہوتا ہے تو چو تھے روز ہاری ہوتی ہے اورا گر ہوتا ہے تو چو تھے روز ہاری ہوتی ہے اورا گر ہوتا ہے تو چو تھے روز ہاری ہوتی ہے اورا گر ہوتا ہے تو چو تھے روز اس کی شدت ہوتی ہوتی ہے ۔

با وجود طب قدیم کے بخاروں کی تشریخ اور تو ضیح کے جناب تھیم موصوف ان سب کو جوسب اجامیہ (ملیریا) قرار دیتے ہیں،
لیکن وہ اس حقیقت کونہیں سمجھاتے کہ ایک ہی سبب چار مختلف اخلاط پراٹر انداز ہونا ان کو کیے متعفن کرسکتا ہے۔ اگر وہ کی ایک یا دو کو جو
اس کی طبع کے مخالف ہوں متعفن تو کرسکتا ہے اور جو اخلا ۱۱ اس کی طبع کے مخالف نہیں ہیں، ان کو کیے متعفن کرسکتا ہے۔ پھر جبکہ ہر خلط کا
مقام جدا ہے اور اس کا تعلق ایک الگ عضو کے ساتھ ہے۔ اگر یہ بھی تسلیم کرلیں کہ چونکہ ساراخون متعفن ہوجا تا ہے اس لئے سارے
اخلاط متعفن ہوجاتے ہیں۔ لیکن ایسا کوئی بخار طب قدیم ہی نہیں ہے، اگر ہم مرکب بخاروں کو ایک ایسا بخارتسلیم بھی کرلیس جیسا کہ
آبور ویدک میں سنیات جورہے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طبیر یا بخار کا اثر جگر اور طحال ہے آگئیں ہو حتا۔ اس میں بھی بھی ول، د ماغ اور
عضلات واعصاب کے اندر فعفن پیدائیس ہوتا اور نہ بی ان مقامات پر رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے۔ جاد و وہ ہے جو سر چڑھ کر ہولے۔

اب اہل علم وصاحب فن اور حکماء ومحقق خود ہی انداز ولگالیں کہ ہم لمیریا بخار کوئس خلط اور کس عضو کے ساتھ مخصوص کریں ، کیا اس کا نام تحقیق ہے ،اوراس کوتجدیدفن کہتے ہیں۔

#### جديد تحقيقات

جدید تحقیقات یعنی فرنگی طب کی تحقیقات کے متعلق لکھتے ہیں: ''اطبائے جدید (فرنگی ڈاکٹر) ندکورہ بالاطریق سے اخلاط کی عفونت کوشلیم نہیں کرتے اور ندآج کل میہ پرانا خیال شلیم کیا جاتا ہے کہ اس بخار کا سبب وہ خراب اور فاسد ہوا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ملیریا ہے۔

تحقیقات جدیدہ (فرنگی سائنس) کی رو ہے لمیریاز ہریلی ہوانہیں ہے بلکہ خاص تنم کے جراثیم ہیں۔ جوایک خاص تنم کے پھسر (جس کا نام انافلیز ہے) کے کاشنے سے انسان کے خون میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس بخار کو پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ (فرنگی ڈاکٹر) اس بخار کی تعریف اس طرح کرتے ہیں۔

ملیریاایک متعدی مرض ہے جوخون میں خاص تتم کے جراثیم کی موجودگی میں پیدا ہوتا ہے۔اس میں بخار کا ہونا تلی اورجگر کا بڑھ جانا،ضعف ونقا ہت کا لاحق ہوتا،خصوصی علامات میں لیکن اصطلاحاً ان شدید بخاروں کواجامیہ (ملیریا ) کہتے ہیں جوحیوانی قتم کے جراثیم سے پیدا ہوتے ہیں''۔

جناب علیم کیر الدین صاحب نے مندرجہ بالا جدید تحقیقات کے جواب ویے کی ناکام کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں دو ذکورہ بالا بیان سے بین ترجھا جائے کہ بیر نیا مرض ہے بلکہ بیدا کی قدیم مرض ہے (صرف اس کا نام جمائے اجامی جدید ججوزہ ہے)۔ بیرنانی اور دوئی الطام نہ الفراہ ذما نہ تقدیم ہے۔ اس سے واقف تھے، چنا نچر مشہور و معروف تھیم بقراط نے (جس کا ذما نہ دھرت سے علیہ السلام سے چار سوسا تھ سال قبل ہے) اور اس کے بعد حکیم جالینوں اور رومی حکیم کلوں نے اس قتم کے بخاروں کو بیان کیا ہے۔ اگر چدوہ بیانات آئ کل کی مدونہ کتب بیر دوسرے طریقہ سے درج ہیں۔ تاہم ان کے موارش اور علامات و غیرہ کو دیکھر معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ در تقیقت جمیات اجامیہ ہی ہیں۔ چنا نچر ان میں روز اند مواظیہ یا بلغتی ، تیسر ہے روز آئے والے بخار کو غیبی یا صفر اور کا والے بخار کور لاح (چوتھیا) کہا گیا ہے۔ لیکن یہ دھیقت ہے کہ دو میں گئا ہو گئا ہے کہ فقط نظر سے ان بیل کر دہ اخلاط کی زیادتی اکثر ہوتی ہے اور اطباعے جدیدا گر چوتھیا) کہا گیا ہے۔ کیان کر دہ تعفی اخلاط کو اس کا سبب نہیں گر وائے گئا کہ واؤ عیت بیان کر دہ تعفی ان اطام کو ایموش کر جاتے ہیں اضافہ ہوتا کے جو اور گئی موجاتی ہیں کہ اور کہ جو کہ کو اور گئی ہوا کو اس کا سبب قر اروپا گیا کہ سبب زہر بیلی ہوا کو اس کا سبب قر اروپا گیا۔ کی اصب زیم کی فاسداور زہر کی ہوا کو اس کا سبب قر اروپی گیا۔ کیاں کہ سبب فر اروپی گیا۔ کیاں کہ سبب فراس مقتم کا مجھر قرارو روپا گیا۔ کیاں کیا جائے لگا۔ اور خواسب خاص قسم کا مجھر قراروپا گیا۔'

اس فرنگی شخصیق کو بیان کرنے کے بعد معا خیال آگیا کہ 'اجامیہ' کی اہمیت نتم ہوری ہے تو پھراجامیہ کی طرف لوٹے ہیں اور لکھتے ہیں' نیکن میرواضح ہے کہ مصرف مچھر کوسب قرار دیے ہیں بھی خراب اور زہر ملی ہوا ہے گریز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بارش کے زمانے میں جب گرم اور مرطوب مقامات پر نبا تاتی مادے گلتے سڑتے ہیں تو ان کے فساد و تعفن سے ہوا بھی متکیف ہوتی ہے اور اس سے مچھر کی میں جب گرم اور مرطوب مقامات پر نبا تاتی مادے گلتے سڑتے ہیں تو ان کے فساد و تعفن سے ہوا بھی متکیف ہوتی ہے اور اس سے مچھر کی بیدائش میں غیر معمولی افز ائش ہوجاتی ہے۔ بہر حال ان سب باتوں کا باہمی گر اتعلق ہے''۔ اس تعفن اور فساد کے تعلق پر زور دے کرناک

النا پکڑنے سے سیدھے ناک پکڑ کر کہا جا سکتا ہے کہ جو فساد تعنی ہوا کو تراب کر دیتا ہے وہی مجھم اور براٹیم بھی بیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس خاص موسم اور ماحول کے بغیر نہ ہوا خراب ہوسکتی ہے اور نہ ہی مجھم اور براٹیم ہیں۔ کیونکہ خاص موسم اور ماحول کے بغیر نہ ہوا خراب ہوسکتی ہے اور نہ ہی مجھم اور براٹیم ہیں۔ جو کلوق ہیں کیونکہ ان اور ابدی مخلوق بیں بیدا ہوجا ناممکن ہے ، اس طرح مجھمر اور براٹیم سلیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ بغیر مجھم کے کائے طیریا ممکن نہیں ہے اس طرح مجھم اور براثیم سے سلیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے طیریا ممکن نہیں ہے تو یہ بالکل فلط ہے کیونکہ ترارت غربیہ میں خود یہ قابلیت ہے کہ وہ جسم انسان کے اندر جومواد ہے کہ اس میں تبخیر فساد کی صورت ہو کر جراثیم طیریا پہیدا ہو سکتے ہیں۔

جب فرنگی طب خود پہ شلیم کرتی ہے کہ طیر یا میں طحال اور جگر بڑھ جاتا ہے، اور دونوں کا بڑھ مناان کے اندر طوبات کی زیادتی ہوتی ہے تو جناب علیم کیر الدین اس بخار کو بلغی ، سوداوی بلکہ دموی کیوں کہتے ہیں جبکہ ان بخاروں کا تعلق جگر اور طحال کے ساتھ نہیں ہے، جبکہ انہوں نے ہر بخار کی جدا جد العریف کی ہے اور دو ہتمام کی ایک عضو کے گڑنے سے پیدائیس ہوتے۔ اگر ہم طیر یا کواس شم کا بخار شلیم کرلیس کہ اس کا تعلق تمام اخلاط سے ہے تو پھر طب قدیم کا بغیادی قانون اخلاط و مزاح بالکل ختم ہوجاتا ہے، اس امر کو قطعا شلیم نہیں کیا جا سکتا کہ فرقی طب کے طبیر یا کا کوئی تصور طب قدیم میں ہی ہے جس بخار کو وطب قدیم میں جو رطوبات زیادہ ہوجاتی ہیں، جن کو غدود جاذب اسمام صحیح طور پر صرف جگر سے ہے۔ طحال میں خرابی صرف اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ جسم میں جو رطوبات زیادہ ہوجاتی ہیں، جن کو غدود جاذب اسمام کرکھال میں اکٹھا کرد سے اور دہ قلی جگری طرح ہو دہ جاتی ہے در شاگر سوداوی بخار ہوتو سودا ہیں تعفیٰ پیدا ہوتا ضروری ہے۔

اگر تکیم کیر الدین صاحب دلیل کے لئے روزانہ بخار کا آتا، تیسرے روز کا بخار آتا اور چو تھے روز بخار آتا بغنی وصفراوی اور سوداوی بخاروں کی دلیل دے سکتے ہیں۔اس طرح کی باریاں سوداوی بخاروں کی دلیل دے سکتے ہیں۔اس طرح کی باریاں آتا صرف صفراء کی کی بیٹی پر شخصر ہے بینی اگر صفراء کی زیادتی ہے تو بخار لازی رہتا ہے،اگر کم ہوتو روزاند آتا ہے۔اگراور کم ہوتو تیسرے روز آتا ہے، اس طرح چو تھے و پانچویں اور چھے وساتویں روز تک باریاں جلی جاتی ہیں۔ جب چو تھے و پانچویں اور چھے وساتویں روز کے بخاروں کوسوداوی بخاریان بانا جاتا ہے تو کیوں نہیں ان کوصفراوی تشایم کر لیا جاتا۔ جبکہ صفراء جل کر سودائن سکتا ہے۔ جس قدرصفراء کی زیادتی ہوگی اس قدر جگری بخار جاند تھے۔

اس بخار سے تحفظ کی آسان تد ہیر بھی بہی ہے کہ ملیریا کے دنوں میں جسی حرارت اور صفراء کو بڑھا دیا جائے۔اس طرح ہرانسان اس بخار سے محفوظ ہوجا تا ہے۔جس قدراس میں خراب علامات پیدا ہوتی ہیں وہ رطوبات کی زیادتی اور صفراء وحرارت کی کی ہوتی ہے۔ان کا علاج بھی حرارت وصفراء کا بڑھانا اور جگر کے فعل کو تیز کرنا ہے۔اس حقیقت کو بھی ذہن فشین کرلیس کہ بدن ہیں جس قدرصفراء اور حرارت کی کی ہوگی بعنی رطوبات زیادہ ہوں گی ای قدراس بخار میں جاڑا سردی زیاوہ لگے گی بخار و پر تک دے گا۔اور دیر شی اتر سے گا۔

ان حقائق کو جناب بھیم کبیرالدین بھی تشکیم کرتے ہیں اور اس بھیب کتاب کے صفحہ 30 کے دوسرے بیرا گراف میں لکھتے ہیں: '' تپ بلغی میں جس قدر صفراء کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے، ای قدراس کی نوبت کی مدت چھوٹی ہوتی ہے، اور باری جلدختم ﷺ جاتی ہے''۔ ایک اور دلیل میہ ہے کہ انہوں نے صفہ 31 پر مستفیدین کے تحت (شخخ) کا بیان ککھا ہے:'' یہ بخارا گرچہ بوڑھوں، جوانوں اور بچوں سب کو لاحق ہوا کرتا ہے، لیکن زیادہ تر مرطوب مزاج بھنی بلقی مزاج کے اشخاص میں پیدا ہوا کرتا ہے یا ان اشخاص کو لاحق ہوتا ہے جو ورزش نہیں کرتے اور آرام طلب ہوتے ہیں۔علادہ ازیں یہ بخاران اشخاص میں بھی بکثرت لاحق ہوتا ہے جو بدیضی میں جٹلا رہتے ہیں یا جو کھانا کھا كروزش ياحمام كرتے بيں ياجن كے معدے پرنزلد كرتار ہتا ہے" - [شع

اس بیان کی توضیح جناب حکیم صاحب مروح اس طرح کرتے ہیں کدان تمام صورتوں میں بدن کے اندر بلغم افزائش ہوجاتی ہے اور غالبًا اس قرینہ کود کی کرمتفذیین نے اس قتم کے بخار کو بلغی کہا ہے۔

اب اندازہ کیا جاسکتا ہے، جس کو جتاب جیم صاحب محدول اپنی شا کدار تحقیقات بیان کررہے ہیں وہ در حقیقت اجامیہ (ملیریا)
کی حقیقت ہے بھی واقف نہیں ہیں۔ ان کی ایک اور گراہی ملا حقلہ ہو۔ کتاب کے شخی 184 کے بیچے آخری پیرا گراف میں لکھتے ہیں: ''اس
طرح گا ہے ایک بخار دوسرے بخار میں تہدیل بھی ہوجا تا ہے، شلا حمائے فب تحقل ہو کر مواظیہ ہوجا تا ہے۔ اور مواظیہ سے لاز مہ مفترہ
بن جائے۔ اس طرح اس کے پر عکس شلا مواظیہ شخل ہو کر غب بن جائے یا لاز منتقل ہو کر دائرہ بن جائے''۔ بیتا اون نظرت کے خلاف
ہے کہ بیشلیم کر لیا جائے کہ ایک بخار دوسرے بخار ہیں تہدیل ہوجا تا ہے۔ جیسے فرگی ڈاکٹر تسلیم کر نے جی کہ نائی فائیڈ (محرقہ بطنی) نمونیہ
(خلت الرب) ہوجا تا ہے۔ اگر چہ دونوں مضفاد بخار جیں اور پھرٹائی فائیڈ کے بچرا تھم کہ کرتے جیں کہ نائی فائیڈ (محرقہ بطنی) نمونیہ
بات یہ ہے کہ امعاء کی بہاری پھیچھو وں میں گئس جاتی ہے، اگر ایسا ہوجائے تو یقیقا ٹائی فائیڈ ختم ہوجائے گا۔ اس طرح اگر ایک بخار
دوسرے ہیں بدل جائے تو پہلا بخار فطر قاور قدر قابدل جائے گا۔ علاج ہیں تھی تو بچی کیا جاتا ہے کہ ادویات سے اخلاط کے مزاح میں کی مورت اس لئے اختیار کی جہ ہو جائے گا۔ اس طرح اگر ایک بخار
صورت اس لئے اختیار کی ہے کہ وہ طبر یا ہی نے خان جان کی ہو گئی گیا جاتا ہے کہ ادویات سے اخلاط کے مزاح میں کی صورت اس لئے اختیار کی تالیف ایک زبر دست تحقیق اور
مورت اس لئے اختیار کی ہے کہ وہ طبر یا ہی خضر اخلاط کے بخاروں کوچھی ٹابت کرنا چاہتے جیں تا کہ ان کی تالیف ایک زبر دست تحقیق اور
شاہ کار کا مقام حاصل کر لیکن حقیقت ہیں ہے کہ انہوں نے قانون اور اصول چھوڈ کر طب قدیم کو اٹنی چھری سے فرگی طب پر قربان کر نے
گارکوشش کی ہے۔

یہ جو پھی ہم نے لکھا ہے صرف ماہیت ملیریا کے متعلق لکھا ہے اور بہت ہی اختصار کے ساتھ لکھا ہے۔ اور اگر تفصیل کے ساتھ الکھتے تو ہم ملیریا کے تمام بخاروں پر ایک ایک کر کے بحث کرتے جو جناب علیم کمیرالدین نے غلط طور پر بیان کی جیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کی علیا مات وعلی جو متعلی ہے متعلی ہرے ہیں جن کا انداز ہ کی علیا مات وعلی ہے متعلی ہرے ہیں جن کا انداز ہ قارئین ہارے اس نفذ ونظر سے لگا سکتے ہیں۔

جو کھے ہم نے ملیریا کے متعلق تحقیقات پیش کی ہےان کو سامنے رکھ کرا گرخو رکیا جائے تو جو تسنے انہوں نے لکھے ہیں سب کے سب بالکل اس طرح فلط ہیں جس طرح کو نین سے ملیریا کا علاج کرنا فلط ہے۔

جناب علیم کیرالدین نے بھی کوئین کے متعلق بہت پیجے لکھا ہے۔ گر موائے حمیات اجامیہ یں مفید بتانے کے نداس کا مزاج لکھا ہے اور نہ بی اس کے اثر ات وافعال اور دیگر خواص سے بحث کی ہے۔ البتہ اس کے معنرا ثرات کا ذکر ضرور کیا ہے ، کوئین کا ذکر برکین سک نام سے کرتے ہیں، افسوس اس دواء کے معنرا ثرات بیان کرتے ہوئے بیٹیں سمجھا کہ بیطیریا کے لئے کس حد تک مفید ہے اور اس کے استعال سے کیسے خوفناک امراض بیدا ہوتے ہیں۔

# بركين كےمضراثرات

جناب عليم كبيرالدين صاحب لكھتے ہيں: ''اگر بركين كوزياد ہ مقدار ميں استعال كيا جائے يا عرصہ تك استعال كيا جائے تو كانوں ميں مختلف تتم كى آوازيں آنے لگتی ہيں، ول دھڑ كئے لگتا ہے اور بدن كا پنے لگتا ہے، بے خوالي اور بے چينی بڑھ جاتی ہے، سربھاري معلوم ہونے لگتا ہے'۔

اگر برکین بہت زیادہ مقدار میں استعال کی جائے تو اس سے قوت بصارت میں خلل واقع ہوجا تا ہے، بینائی کمزور ہوجاتی ہے،

چال الزکھڑا نے لگتی ہے، سرمیں وردشد بد ہونے لگت ہے، اور بزیان ہوکر مریض بالکل بے ہوش ہوجا تا ہے، اور گا ہے انتہائی ضعف کی حالت میں قلب یا تنفس کے بند ہوجانے سے مریض کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر چہ برکین کا استعال ترک کر دینے سے نہ کورہ خطرناک میں قلب یا تنفس کے بند ہوجانے سے مریض کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر چہ برکین کا استعال ترک کر دینے سے نہ کورہ خطرناک میں قلب یا تین کا نون میں مختلف قسم کی آوازیں آتی رہتی علامات بہت جلد رفع ہوجاتی ہیں، لیمن کا نون میں مختلف قسم کی آوازیں آتی رہتی ہیں اور ان سے اونچا سنے لگتا ہے اور بینائی کم ہوجاتی ہے۔

گاہے پرانے حمیات اجامیہ میں برکین کے کثرت استعال سے بول الدم (خون آلود پیٹاب) کی شکایت ہوجاتی ہے۔ کو نمین کے اس قدرخوف ک اثر ات بیان کر کے پھر بھی فر ماتے ہیں:''الفرض نہ کورہ بالامعزا ثرات کو مدنظرر کھتے ہوئے برکین کو احتیاط سے استعال کریں۔اور جو مریض یا مریضہ اپنی نازک مزاتی کی وجہ سے برکین کی برواشت نہ کر سکتے ہوں ان کوکوئی دوسری دوا استعال کرائیں''۔

جناب علیم صاحب موصوف کا کوئین سے صحت یا بی اور افا دیت پراس قدر یقین ہے کہ باوجوداس کے اس قدر شدید اور خوفناک مصرا اثرات کے بھی کوئین استعمال کرنے کی تلقین کرتے ہیں گویا طب قدیم میں اس پائے کی کوئی دوانہیں ہے۔ یا طب قدیم میں میں اس دوا کی طرح کی کوئی کا میاب دوانہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جناب تھیم صاحب اس قد رفر تکی طب ہے متاثر ہیں کہ وہ اس کے مقابلے میں طب قدیم کو گھٹیا، نفنول اور غیر ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان کے مقائد میں یہ بات پختہ ہو چک ہے کہ طب قدیم کی تجد بدصرف اس طرح ہوسکتی ہے کہ وہ فرتکی طب کوا پنا اندر جذب کر لے۔ جیسا کہ وہ اپنی تالیفات میں کر کے دکھار ہے ہیں۔ ان سے کوئی پو پھے تو پھر طب قدیم کا کیا ہے گا جس کے بنیادی قو انین کونظرا نداز کیا جارہ ہے۔ کیا یہ ہمتر نہیں ہوگا کہ طب قدیم کے خلاف پر اپیکٹٹرہ شروع کر دیا جائے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے ۔ اس طرح اس سے ہمیشہ کے لئے رہائی مل جاتی ہے۔

سم قدرمقام انسوس ہے کہ جولوگ فن مے مجد دو محقق اورامام بننے کی خواہش رکھتے ہیں ان کے علم وفن کا بیرحال ہے کہ اپنام و فن پرعبورنہیں ہے، فرنگی سائنس اور دیسر چ ہے آگاہ نہیں ہیں، تو بھلاعلم وفن طب کی کیا خدمت ہوسکتی ہے۔ نتیجداس کا جولکلنا تھاوہ فلا ہر ہے کہ گزشتہ تیس چالیس سالوں میں جوطعیب بیدا ہوتا ہے ڈاکٹر بننے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان وہندوستان کے طبید کالجوں میں فرنگی طبیب پیدا کئے جاتے ہیں۔ دونوں ملکوں کی اکثریت ایسے فرنگی طبیعوں سے بہت پریٹان ہے۔ اگر بھی سلسلہ قائم رہا تو تھوڑے عرصہ بعد قانونی طور پر دونوں ملکوں کی حکومتیں آبور ویدک اور طب کوختم کر دیں گی کہ اگر فرنگی ادویات ہی استعال کرنا ہیں تو پھراس مقصد کے لئے فرنگی ڈاکٹر ہی مناسب ہیں۔ دلیں معالمج جو برائے تا مرہ گئے ہیں ان کوختم کر دیا جائے۔ اگر حکومتوں کو ویکی ادویات پر تحقیقات کرنا ہوں گی تو وہ فرنگی ڈاکٹروں سے کرالیں گے اور وہ تحقیق پھرالی ہوگی جسے ماشاء اللہ '' (سرگندہ) کی ہوئی ہے۔ یعی اجزاء مؤثرہ ہی سامنے آئیں گا اور ان کے مزاج و کیفیات نتم ہوجا کیں گی۔ اگر پر تحقیقات بورپ ہیں شروع کرائی گئیں تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ پہلے ہی بورپ وامریکہ سے جوادویات آتی ہیں ان کے اخراجات حکومتیں برداشت نہیں کرسکتیں ، پھراس مزید ہو جھ کو کیسے برداشت کیا جائے گا۔ اب اہل فن اور صاحب علم خودا ندازہ لگالیں کہ طب قدیم کیا شے تھی اور اس کا رُن ان فرنگی طبیعوں نے کس طرف کردیا ہے۔

اب بھی وقت ہے،اطباء و حکماء اور اہل فن وصاحب علم فور کریں۔ صبح معنوں میں طب یونانی کو بمجھیں جس کی تذکیل کے لئے فرنگی نے اس کا نام طب قدیم رکھوا دیا ہے۔ جس میں قد امت ہے وہ آج سوفیصدی صبح ہے اور اس میں زیر دست قوت شفا ہے۔ آپ لوگ آج میرے گرداگردا کتھے ہوجا کیں ،ان شماء اللہ تعالیٰ کل طب کا مقام فرنگی طب سے بلند ہوجائے گا اور حکومت بھی اس کوفوراً تسلیم کر لے گی۔ حقیقت پر ہی خور وفکر کرنے سے نتیج سبح نکل سکتا ہے۔



# 

### اميوننگ-مناعت

#### حقيقت مناعت

مناعت وہ قوت مدافعت ہے جو ہرحیوان کے جسم وتر کیب ساخت میں ابتدائی زندگی سے پائی جاتی ہے۔ جواس کے عوارض زندگی کے کسی واقعہ کے اثر سے مرتب نہیں ہوتی۔مثلاً او ٹی قتم کے حیوانات طبعًا مرض کے اثر ات سے محفوظ ہیں ، اور بعض امراض جوعو ما انسان کو متاثر کر دیتے ہیں او ٹی حیوانات پر بے اثر ثابت ہوتے ہیں۔اسی طرح انسان بھی بہت سے ایسے امراض سے طبعًا غیر متاثر اور محفوظ رہتے ہیں جن میں حیوانات گرفتار ہوجاتے ہیں۔

بیطبی مناعت عموماً ایک جنس کے تمام انواع اور افراد میں یکسال طور پرموجود ہوتی ہے، گریہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ مثلاً بعض بچے چیک سے قدرتا محفوظ رہتے ہیں۔ حالانکہ اکثر بچے اس مرض میں ضرور گرفتار ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض اتوام مخصوص امراض سے بہشدت متاثر ہونے کی استعداد رکھتے ہیں، جیسے فرنگی جو خاص طور پر سردعلاقوں کے رہنے والے ہوتے ہیں ملیریا بخار کو قبول کرنے کی شدید استعداد رکھتے ہیں۔

عام حالات میں ہرزندہ جسم مخالف اسباب و ذرائع سے متعدی اثرات سے امراض میں گرفآر ہوتے رہتے ہیں۔ یونکہ گذر سے مواد و زہر میلے اثرات اور جراثیم ہوا و ماحول اور ماکول ومشروب میں اکثر پائے جاتے ہیں۔ اس طرح ہماری جلد اور ہجریٰ غذا بھی ہروفت ان اشیاء سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے بیت لیم کرنا پڑ ہے گا کہ اشیاء سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے بیت لیم کرنا پڑ ہے گا کہ ان جرافیم کے حملوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس لئے بیت لیم کرنا پڑ ہے گا کہ ان جرافیم کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لئے بعض کاریگر اور نہایت بھینی قدرتی وسائل امن اور فطری اسباب مدافعت ہمار ہے جسم میں موجود ہیں۔ جب بید وسائل و اسباب مردر یا ناکافی ہوتے ہیں تو انسان امراض اور متعدی بیماریوں میں گرفتار ہوجا تا ہے۔ اسی قوت مدافعت اور مقابلہ کوہم امیونی یا مناعت کہتے ہیں۔ جب مناعت کی قابلیت ، مقابلہ اور مدافعت کی قوت اور عمل نہیں رہتا تو اس کو استعداد مرض کہتے ہیں۔ علاوہ ازیں جب کوئی متعدی مرض قدرتی طور سے شفا بغیر دوا حاصل کرتا ہے یا باالفاظ دیگر ایسا مرض جس میں بلاعلاج شفا حاصل ہوتی ہاں وقت بھی ایک مخصوص وہنا سب در ہے کی ''مناعت' ہوتی ہے جو جرافیم کونا اور مواد کو کھیل کردیتی ہے۔

مناعت (امیونی) کی اہمیت حفظ مانقدم اورعلاج الامراض دونوں میں مسلم ہے۔خصوصاً اس وجدہے کہ دونوں صورتوں کو (تحفظ مرض علاج مرض) حاصل کرنے کے لئے نہایت تیر بہدف اور نیقنی مصنوی طریقے اور ذرائع اس قدرتی عمل مناعت کوتح کیک دے کریا اس کی نقل کر کے یااس کے ممل کوزیادہ تیز کر کے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔اس کی مثال خناق وبائی کا نیاطریقہ علاج ہے جوتریا تی جراثیمی (اینی ہٹاسین ) سے کیا جاتا ہے۔اس طریق پراس مرض کاعلاج کیا جاتا ہے یا کیا جاسکتا ہے،جس میں ماءالدم (سیرم) میں مناعت کی تربیت یا تقویت پیدا کر کے تحفظ مرض اورعلاج مرض کیا جاسکتا ہے۔اس میں چیچک کا ٹیکہ (انا کولیشن ) بھی شامل ہے۔

### فرنگی طب میں مناعت

افسوس سے لکھنا پڑتا ہے کہ باو جوواس قدر تجارب اور ما ڈرن سائنس کے کمال دعووں کے فرنگی طب اب تک مناعت کی مخصوص قو تیں معلوم نہیں کرئی ۔ کیونکہ اس کے سامنے صرف ایک بی طریق کار ہے کہ وہ ماءالدم (سیرم) بیں قوت مناعت کو تربیت و سے کر یا بڑھا کر اس سے کام لیتی ہے۔ جو اکثر مقام پر ناکام بلکہ نقصان رسال رہتا ہے۔ اس لئے یہ بات بھی ذہن نشین کرلیس کہ مناعت کا کوئی خاص صحیح اور غیر مبدل معیار فرنگی طب بیس قر ارنہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ نظام جسم کی ساختوں کا باہمی عمل ایک نہیں ہے بلکہ بالکل مختلف ہے جس کے ہرعضو کی ساخت یا دیگر الفاظ میں خلیات اور انہے مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ محتاقہ تھے کی اغذیہ اور ضروریات رکھتے ہیں ، اس لئے ایک بی مشمل کی مناعت ہرا یک کے لئے بھی مفید نیس ہوئتی ہے جس کی مناعت ہرا یک کے لئے بھی مفید نیس ہوئتی ہے جس کی مثال درج ذیل ہے۔

اگرمتعدوجیوانات میں عمل ملتے (انا کولیشن) کے ذریعے کی جرافیمی کاشت کی مساوی مقدار داخل کر دی جائے تو متیجہ محتلف ہوگا۔

میں ایک حیوان میں تو مرض کے آثار بالکل مودار نہ ہوں گے۔ دوسرے حیوان میں مقام تعلق ( ٹیکہ ) پر خفیف المبہا ہی علامات مودار ہوں اس سین النہا ہی بھیل جائے گا اور بالآثر بہب پیدا جائے گی یا خانغرایا ( کنگرین ) کی نوبت بی جائے گا جو تھے میں مہلک عمومی متعدی بین ( جزل انقلص ) بیدا ہوجائے گا۔الفرض ہر حیوان اس خصوص درجہ جرارت کے باحث محفوظ رہے گا جوائی استعداد داتی کے تناسب سے متاثر ہوگا۔ مزید ہم آن ہو ہو ہے گا۔الفرض ہر حیوان استعداد داتی ہے تاریم جوائی مناوت کا استعداد اظہار کرسکتے ہیں گر جب بہی جرافیم زیادہ سمیت حاصل کر کے (افزائش سمیت کے بعد ) حملہ ورجو جی سے تو وہی حیوان انتہائی استعداد اور قابیت فاہر کرتا ہے اوران سے تخت متاثر ہوتا ہے۔ علاہ ہ از ہر کہ خاص جرثو مہ یا سمیت کے مقابی مرحوان کی منا عت ( امیونی ) اور اور قابیت فاہر کرتا ہے اوران سے تخت متاثر ہوتا ہے۔ علاہ ہ از ہوتا ہے۔ امراض حفظ ما تقلم کے لئے ان حالات و اسب کا علم اور قابیت رکھتا ہے۔ یہ سمیت کے مقابی ورجو کی مناحت اختبائی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مناحت کا حیث کی مناحت کے سے تمام کروہ دی ہوں درجو کی مناحت کا مناز کی ہوئی کہ ہوئی کہ مناحت کے مقابلہ اور مدافعت کے لئے نہا بت اعلی درجو کی مناحت نظر فار کتا ہے۔ یہ بہائی ایمیت رکھتا ہے۔ یہ بہائی ایمیت رکھتا ہے۔ یہ بہائی اور جائی کی کروہ ہوجائی ہے ہواس وقت انسان متعدی امراض یا دیگر امراض کا شکار بن جاتا ہے۔ المبتد جب انسان کی بیمناحت مقامی وجمومی اورجسی اسباب کی وجہ اسباب استعداد ومنا عت

فرتلی طب بین استعداد مناعت دوشم کی ہوتی ہے لینی عمومی مناعت ادر مقامی مناعت ۔

#### عمومي مناعت كى اقسام

(۱)خنگی اور رطوبت (۲) فاقہ اور سدہ تغذیبہ (۳) عمری استعداد (۴) سیلان خون (۵) بعض قتم کے زہر (سمیات) خاص طور پرالکوعل (۲) خراب اور متعفن ہوا (۷) تخذیر (بے حسی )(۸) شرکی اثرات۔

#### مقامي مناعت

(۱) زخم وخرب (۲) كيمياوى مواد كي خراش (٣) انتهائي سرديا انتهائي گرم اشياو ماحول (٣) خون كي تمام اسباب مناعت اپني

جگہ درست ہیں۔لیکن جہاں تک تری کی زیادتی اور گری کی کا تعلق اور خاص طور پر عضوی خرابی یا بے اعتدالی توت مناعت کو کمزوراور خراب کرویتے ہیں۔اس لئے ان کواڈلیت کا دینا چاہئے۔

مناعت اورتوت حيات

فرنگی طب جس چیز کومناعت کہتی ہے وہ دراصل مناعت نہیں ہے، وہ قوت حیات (وائیطیش) ہے، اس کاتعلق قوت دم (بلذ البیلٹی)

یا قوت ما والدم (سیرم البیلٹی) کے ساتھ ہے۔ خلیات وانسجہ اوراعضاء کے ساتھ نہیں ہے۔ کیونکہ قوت ماءالدم ایک ہی تشم کی بیدایا تقویت یا
ترکیب دی جاسکتی ہے اور مختلف خلیہ وانسجہ اوراعضاء کے لئے بھی مؤٹر نہیں ہوسکتی کسی قیت پرعضو کے لئے مفید نہیں ہوسکتی ۔ البتہ ہرعضو کی
طرف خون اور خون کی رطوبت ضرور پہنچاد ہی ہے۔

مناعت یا قوت مدافعت کاتعلق خلیات وانسجہ اوراعضاء کے ساتھ ہے، جواپنی الگ الگ مناعت (امیونٹی) تیار کرتے ہیں۔ فرنگی طب ندمناعت سے واقف ہے اور ند ہی مناعت اور قوت مدیرہ بدن ہے آگاہ ہے۔اگر وہ اس فرق کو جھتی ہے اور ان اثرات سے واقف ہے تو بیان کرے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہ بیان نہیں کرسکتی۔

نورنگی طب اگر بیان کرسکتی ہے یا مجھتی ہے تو اس کالازی تقیبہ یہ نظے گا کہ اس کو جرمز تھیوری ہے انکار کرنا پڑے گا۔ کیونکہ امراض کا باعث پھر جراثیم نہیں رہ سکتے ۔اس کولامحالا ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ خلیات وانسچہ اوراعضاء کی قوت مناعت کو پورے طور پر جھتی ہے جو کہ خراب ہوئے بغیر امراض پیدائیمیں ہو سکتے یا پر تسلیم کرنا پڑے گا کہ جراثیم باعث امراض ٹیس ہیں۔ بیہ ہماری تحقیقات کا جادو جوسر پڑھ کراٹر کرتا ہے۔ مناعت (امیونٹی) اور قوت حیات (وائیلیٹی) کے متعلق ہماری مزید تحقیقات درن ذیل ہیں۔

حقيقت مناعت

فرقی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیک وقت تمام انسانوں کوکوئی ایک مرض اس لئے پیدائییں ہوتا کہ ان کے اندرامیوئی (امنیت) ہوتی ہے۔ جس کوہم مناعت یا قوت مناعت یا قوت مدافعت عضو کہتے ہیں۔ اور بیا ہنیت مرض کا مقابلہ کرتی رہتی ہے لیکن ان کو میہ پیدئییں کہ سیہ امنیت دراصل کیا ہے، اور کہاں پیدا ہوتی ہے۔ جاننا چاہئے کہ بیا ہنیت یا مناعت کوئی ایک طاقت نہیں ہے جوخون میں پائی جاتی ہو بلکہ سیہ طاقت اعصاء میں پائی جاتی ہے۔ اور ہرتم کے اعصاء اور جدا جدا تھم کی ہوتی ہے۔ جس کا جوت سے کہ جیسے مختلف اقسام کے جراثیم یا مختلف اسباب مختلف اعصاء پراثر انداز ہوتے ہیں اس طرح مختلف اعصاء کی امنیت ان کا مقابلہ کرتی ہے اور جسم کو امراض سے مختوظ رکھتی ہے۔ جب اعصاء ٹا ہت کر بحت ہیں کہ امنیت اعصاء کے علاوہ خون میں یا کہیں اور پیدا ہو کتی ہے، اگر وہ ٹا ہت کردیں تو ہم ایک ہزار رو پید انعام دیں میں جارا چینج ہے کہ وہ الیا نہیں کر سکتے اس صورت میں یکی لازم آتا ہے کہ علائ میں بجائے قاتل جراثیم اوویات کے اعضاء کو درست کرنا جائے۔

امنیت یا مناعت کے لئے بیامر ذہن نشین کرلیں کہ طب میں قوت کا مرکز روح طبعی کوتتلیم کیا گیا ہے۔اس روح کے تین اقسام ہیں:

- (۱) ووج طبعى: جوجرش بوتى ب،اس كائل دخل غرد ش بوتاب-
- (٢) ووج نفسانى: جود ماغ يس بوتى إدراس كاتح كيداعساب يس بوتى ير-
- (٣) **194 عبوانی**: جوقلب میں ہوتی ہے جس کے افعال واثر ات میں عصلات کام کرتے ہیں، بس یمی ارواح ان اعضاء میں ان

کے تو کا کو قائم رکھتی ہیں اور یہی ان کی امنیت ہے۔ جب ان ارواح کے مزاج میں خرابی واقع ہوتی ہے، اس سے اعضاء کے قو کی اور ان کی امنیت خراب ہو جاتی ہے۔

روح طبی کی پیدائش خون سے ہوتی ہے،اورخون اخلاط کا مرکب ہے،اخلاط عناصر سے مرکب ہیں تو اس سے ٹابت ہوا کہ
ارواح اور قو کی کی ترکیب میں آگ ہوا اور پانی شامل ہیں۔ان بی کے اعتدال سے جہاں خون اورارواح کا قوام قائم رہتا ہے وہاں
قو کی اوراعضاء میں طاقت رہتی ہے۔بس یمی المنیت (امیوٹی) مناعت اور قوت مدافعت اعضاء ہے جس کی حقیقت سے فرگئی طب کلی طور
پرنا واقف ہے۔

قوت مدبره بدن

قوت مد برہ کے متعلق بھی فریکی طب تو کیا ؤنیا کا کوئی طریق علاج بھی واقف نہیں ہے۔ الہٰ دااس کی حقیقت بیان کردینا ضروری ہے۔ جاننا چاہئے کہ جسم انسان میں جو مختلف قوتیں مختلف اعضاء بلکہ ہر خلیہ وحیوائی ذرّہ اور نسیج میں کام کر رہی ہیں وہ تمام مفرد اعضاء اعصاب وعضلات اور غدد کے ماتحت کام کر رہی ہیں اور ان مفرد اعضاء کے مرکز ول ود ماغ اور جگر ہیں جن کی قوتیں ارواح کے ماتحت ہیں۔ جسطرح تمام جسم کوغذا ایک خون سے ملتی ہیں۔ بیارواح لیعنی روح حیوائی، روح نفسیاتی اور روح طبعی تینوں روح طبعی کے ماتحت ہیں۔ جس طرح تمام جسم کوغذا ایک خون سے ملتی ہے ، اس طرح جسم ایک روح طبعی سے ایک نظام ہیں رہتا ہے، روح طبعی جوظام قائم رکھتی ہے اس نظام کا نام طبعیت مدیرہ بدن ہے۔ جب اس طرح جسم ایک روح طبعی بیان تو بینوں میں رہتا ہے، روح طبعی جوظام قائم رکھتی ہے اس نظام کا نام طبعیت مدیرہ بدن ہے۔ جب روح طبعی کا اعتدال قائم نہیں رہتا تو بی فظام ہیں چڑ جا تا ہے۔ جس کو چومیو پیتھی نے روح کا بیار ہونا کہا ہے۔

قوت مد برہ بدن اپنے افعال کس طرح انجام دیتی ہے اس کو بھنے کے لئے کیفیات اور مزاج کی طرف سے شروع کریں۔ کیونکہ یکی انسان کے اندر ابتدائی محرکات ہیں، لیعنی جسم انسان جو کوئی شے یا امرا ندرونی طور پر یا بیرونی طور پر مادویا روح کی صورت ہیں اثر کرتا ہے، تو اس کا اثر کیفیات بلکہ ایک مزاج کی صورت ہیں ہوتا ہے لینی اثر گری و مردی اور تری وختلی کی صورت ہیں ہوتا ہے۔ لین بیاثر بھی صرف گری یا صرف مردی یا صرف مردی ہوتا ہے۔ جیسے گری تری منطق سے متعلق ہے، یعنی ختلی ۔ دومر کب کیفیات ہیں ان بی کوطب میں مزاج کہتے ہیں، چونکہ ہم خابت کرتے ہیں کہ ہر کیفیت کی نہ کسی عضو سے متعلق ہے، یعنی محرف گری کا تعلق عملات سے ہوتا ہے۔

اس طرح ہم یہ بھی فاہت کر چھے ہیں کہ پانی کا تعلق اعصاب ہے، عملات کا تعلق ہوا ہے، اور غدد کا تعلق آگ ہے ہے۔ ان حقائق سے یہ تقمد این ہوتی ہے کہ جب کوئی شے یا امرجہم پراثر کرتا ہے جس طرح وہ مرکب کیفیات بینی مزاج کے ساتھ اثر کرتا ہے اس طرح وہ بجائے ایک مفرد عضو کے دونوں پراکٹھا اثر کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا پہلا اثر عضوی اور دو سراوموں ہوتا ہے یا پہلے اثر کوشینی اور دوسرے اثر کو کم بیاوی کہ سکتے ہیں۔ یعنی کوئی شے یا امرجہ مانی یا روحانی طور پر صرف اعصاب یا صرف عضلات یا صرف غدود پراٹر نہیں کرے گا۔ یہ اثر اعصابی عضلاتی یا عصالی غدی یا عضلاتی غدی ہوگا۔

طب میں مزاج بیان کرنے میں بھی بھی بھی کال ہے جس کوفر تی طب اور ماڈرن سائنس بھے نہیں تکی۔ یعنی جب طب میں کسی شے یا امر اور مادہ یا روح وغیرہ ابنا اثر کرتے ہیں تو اس کا اثر مشینی (مکینیکل) اور کیمیال) دونوں بیک وقت ہوتے ہیں۔ جن کو وہ مزاج کی صورت میں بیان کرتی ہے۔ یعنی گرم و تر وگرم خٹک اور سرو تر وسردخٹک اور اس کے برعکس بھی بیان کیا جا سکتا ہے، تر گرم وخٹک گرم اور تر سرداور خنگ سرو لیکن الثابیان کرنے کی بجائے طب کی کیفیات کے درجے مقرر کردیے ہیں۔ جو چاردرج تک ہیں ، اوران ہی کی بیشی سے تقدم و تاخر کا پینہ چل جاتا ہے جس سے اس کی مشینی اور کیمیا وی صور تیں سامنے آجاتی ہیں۔ یعنی جس کیفیت ہیں تیزی اور زیادتی ہوتی ہے وہ دموی یا کیمیا وی ہوتی ہے۔ اوراس کا تعلق دوسرے عضو زیادتی ہوتی ہے۔ اوراس کا تعلق دوسرے عضو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو بچھ لینے کے بعد اب یہ بات ذہن شریل کہ جب کوئی شے یا امرجم پر اثر کرتا ہے تو اس کا مشینی اثر کس کے مناقع ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو بچھ لینے کے بعد اب یہ بات ذہن شین کرلیس کہ جب کوئی شے یا امرجم پر اثر کرتا ہے تو اس کا مشینی اثر کس ایک عضو پر شروع ہوتو اس کے فعل ہیں تیزی ہوتی ہے ، اور اس کا کیمیا وی اثر جسم کے دیگر عضو پر اثر انداز ہوکر اس کو اعتدال پر لانے ک کوشش کرتا ہے۔ کو یا پہلا اثر اگر مرض تصور کرلیس تو دوسرا اثر اس لئے شفاء ہے بہی مرض وشفا اور گل وردِ عمل کے افعال اعضاء ہے رو تی گھو جاتے ہیں۔ جس میں تیزی ہوتی ہے ، وہ غالب رہتا ہے اور اس طرح جسم اور روح کا سلسلہ چلنا رہتا ہے۔ ان ہی حقائی پر زندگ اورص مصر ہے۔ جو نظام ان اعمال کوقائم رکھتا ہے ، اس کا نام قوت مد ہے۔ وہ بدن ہے۔

ہومیہ پیتی جوعلاج بالشل کام کررہی ہوہ ادویات کی حدتک بالشل ضرور ہے، کیونکہ مرض کی حالت میں ان ہی علامات کے تحت وہ وہ اوہ دی جاتی ہے۔ جس دوا میں اس مریض کی علامات پائی جائیں، کین دراصل وہ بالشل بلکہ دوسرے عضویا ردّ عمل (رکیا کیشن) کے افعال سے بر ہوجاتے ہیں جو اس کو کنٹرول کررہا ہے اور بھی اس کے لئے شقاء ہے، ہمارے طریق علاج میں بھی بھی سکون ہوتا ہے۔ اس طرح دوسری جب مردی ہے۔ سیم دیکھتے ہیں کہ جب عضویا فعل سے ہے تہ ہم اس کے بعد والے عضویا فعل سے ترکر دیتے ہیں جس میں سکون ہوتا ہے۔ اس طرح دوسری قوت اور روح پیدا ہوجاتی ہے اور مرض رفع ہوکر شفا ہوجاتی ہے۔ اس طرح ہم علاج ہیں جہاں تک شفاء کا تعلق نہ ہومرف ہومیو پیتی ہے مما شکست رکھتے ہیں، بلکہ اس کی نبیدہ بہت جلاج موروح کے احتدال کو قائم کردیتے ہیں۔ بہی صورت طب کے مزاح میں بھی قائم ہے، لینی جب ہم ان کے مزاح بر اس کی نبیدہ بہت جلاج موراد وش بدل دیے ہیں۔ اس کے شین دوشوں میں کف زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کیمیا وی اثر وات کی طرف جاتا ہیں اثر وات کی طرف جاتا ہے، ہم وات کو برد حانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے مین دوشوں میں کف زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا کیمیا وی اثر وات کی طرف جاتا ہے، ہم وات کو برد حانا شروع کر دیتے ہیں اور جب وات میں تیزی ہوجاتی ہو آئی کیمیا وی اثر پوت کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس کا کیمیا وی اثر پت کی طرف ہوتا ہے، اور کف برد حال کے ہیں اور جب وات میں تیزی ہوجاتی ہوتا ہے، اور کف برد حال کر ہے کو شانت دے و سے تو اس کا کیمیا وی اثر ہوتا ہے، اور کف برد حال کی ہے و شانت دے و سے تو اس کا کیمیا وی اثر کف کی طرف ہوتا ہے، اور کف برد حال کیت کو شانت دے و سے تو اس کا کیمیا وی اثر کف کی طرف ہوتا ہے، اور کف برد حال کر ہوجاتی ہوتا ہے، اور کف برد حال کی ہوجاتی ہوتا ہے، اور کف برد حال کی ہوجاتی ہوتا ہے، اور کف برد حال کی ہوجاتی ہوتا ہے، اور کف برد حال کر بیت میں شدت ہوتی ہوتا ہے، اور کف برد حال کر بیت میں شدت ہوتی ہوتا ہے، اور کف برد حال کی گیران کی کیمیا وی اثر کف کی طرف ہوتا ہے، اور کف برد حال کی ہوجاتی ہوتا ہے، اور کف برد کیا کہ برد کی ہوجاتی ہوتا ہے، اور کف ہوتا ہے اس کی میں ہوتا ہے اور کی ہوجاتی ہوتا ہے اور کی ہوجاتی ہ

یمی صورت نظریہ مفرداعضا و میں بھی سمجھ لیں کہ جب اعصاب میں تیزی ہوتی ہے توجہم میں بلغم ورطوبات اور کف بڑھ جاتا

ہے۔اس کا کیمیاوی اثر عضلات کی طرف ہوتا ہے۔ ہم عضلات کو تیز کردیتے ہیں۔ جب عضلات میں تیزی ہوتی ہے تو سودا و دریا ح اور
وات بڑھ جاتا ہے ،اس کا کیمیاوی اثر غدد کی طرف ہوتا ہے ،ہم غدد کے قعل میں تیزی کردیتے ہیں ، جب غدد میں تیزی ہوتی ہے تو صفرا و و
حرارت اور بت بڑھ جاتا ہے ، جس کا کیمیاوی اثر اعصاب کا تیز ہوتا ہے۔ اس کا بیٹل مشینی و کیمیاوی ،عمل و رد عمل اور مرض و شفا کی صور تیں فطری طور پر قائم رہتی ہیں فطرت بھی نہیں بدلتی کیونکہ وہ سنت اللہ ہاور قدرت کے قبضہ میں ہے۔ یہ ہمارا وہ فطری طری یقتہ میں ہے۔ یہ ہمارا وہ فطری طرب برائی طب برائی فی عضا ہے ۔ یہ ہمارا وہ فطری طب برائی فی عضا ہے جس کا عشر عشر بھی لا دیں اور فرقی طب برائی فو قیت ٹا بت کردیں۔





# فهرست عنوانات

| جراثيم صغير( كا كان)                |   |
|-------------------------------------|---|
| راثیم کی هنیقت<br>عراثیم کی هنیقت   |   |
| زله زكام كے علاج ش فرنگى كى ناكا كى | , |
| مواديار طوبات كاطرين اخراج          |   |
| زن <sub>د کے ق</sub> ین انداز       |   |
| نزله کی شخیص                        |   |
| نزله کے معنی میں وسعت               |   |
| جىم اثبان                           |   |
| غير طبعي افعال                      |   |
| اسباب                               |   |
| علامات                              |   |
| <i>حاد</i> ت                        |   |
| حرارت کی پیدائش                     |   |
| تُولُدِح ارت كے مقام                |   |
| اعتدال حرارت                        |   |
| علانی باقد بیر                      |   |
| أصولِ علاج                          |   |
|                                     |   |
| ايک غلطة بنی كاازاله                |   |
| ایک علاق فی قاتر الد                |   |
|                                     |   |
| ايكا يم كخته                        |   |

| چيش لفظ يشم                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------|---|
| نزلدز کام کی اہمیت                                                 |   |
| نزلدز کام مشکل مرض کیوں ہے؟                                        |   |
| فرنگی طب کی نزله ز کام کی حقیقت سے ناوا قفیت                       |   |
| نزله، زكام اور مخدروقاتل جراثيم ادويات                             |   |
| مجريات پر مجروسه ۱۱                                                |   |
| نزله ز کام کی تاریخ اور وسعت میساد کام کی تاریخ اور وسعت میساد کام |   |
| نزلدزكام كى حقيقت اوراس كابخطا يقيني علاج                          |   |
| تعريف نزله زكام                                                    |   |
| ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             |   |
| نزله زكام كاغلط تصور                                               | 6 |
| فرق كيون؟                                                          |   |
| آ پورویدک میں نزله کی ماہیت<br>                                    | 4 |
| میروزید میں نزلہ کی حقیقت                                          |   |
| عب دیان میں میں است<br>فرقی کی نزلدز کام کے متعلق ریسرچ            |   |
| ایک غلط نبی کا از الد                                              |   |
|                                                                    |   |
| اسباب نزله زکام                                                    |   |
| نزلەز كام كے جراثيم<br>على له شم                                   | 4 |
| علم الجراثيم                                                       |   |
| اقسام جراثيم                                                       | - |
| جراثیم کبیر (بسلائی)                                               |   |
| امراض کے لحاظ سے جراثیم کیر کی تقلیم                               |   |

| تجويزادومات                        | ۵۸۹ |
|------------------------------------|-----|
| نزله ز کام کےعلاج میں غذا کی اہمیت | ۱۹۵ |
| ضرورت غذا                          | ۵۹۳ |
| استعال غذا                         | ۳۹۵ |
| (۱) فأقه                           | ۵۹۵ |
| (۲) اوقات کی پابندی                |     |
| غذا کے لیے چنداُ مول               |     |

### بِسُواللَّهِ الرَّمُنْ لِالرَّجِيمُورُ

## يبش لفظ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ وَ سَلَامِ عَلَى رَحْمَة اللطَلَمِيْنُ أَمَّابَعُد!

عَيْمِ مطلق اور قادر قدرت كا بزار بزار شكر بكراس نے اپن كروڑ دركر وڑفتوں اور دحتوں سے انسان كونو از ااور پرعلم وحكمت سے مرفر از فرمایا۔ ﴿ بُوْتِی الْمِحِكُمَةَ مَن يَسَاءُ وَ مَنْ يُّوْتَ الْمِحِكُمَةَ فَقَدْ اُوْتِی خَیْراً حَیْراً ﴿ اَلَٰ اللّٰهِ اللهِ ال

اللہ تعالیٰ جس انسان سے جاہتے ہیں اپنا کام لے لیتے ہیں۔انسان جو پھے بھی کرتا ہے اُس کی دی ہوئی ہدایت اور قوت سے کرتا ہے ور نسا یک عاجز انسان کی کیا بساط ہے کہ غیر معمولی شاہ کارتیار کر سے یا مافوق الانسان قوتوں کا مظاہرہ کر سے یا ایک اُنیا کو لاکار سے، مردہ علوم وفنون کے لئے احیاء وتجدید کی وجوت دے اور جرائت کر کے آگے بڑھتا چلاجائے۔

نزلد، زکام کے متعلق بیر فاص نمبر بھی صرف رت العزت کی علم و حکت پر برکتیں نازل کرنے اور تو فیق عطا کرنے کا نتیجہ ہے۔
ورنہ کسی انسان عاجز کی کیا ہمت ہو حکت ہے کہ ایسی کتاب کھے۔جس میں دُنیا کوچیلنج ہو کہ ایسی علمی اور فی کتاب آج کتک ملک وقوم میں
خہیں کھی گئی اور کمال بیہ ہے کہ بورپ وامر یکہ بلکہ روس اور چین بھی جن کوموجود و سائنسی چھیقی اور علمی دور کے را ہنما خیال کیا جا تا ہے، اُن
سب کے طبی علم وَن کو محکم کھیم غلط قرار و برویا ہے۔ بیالی کتاب ہے کہ اس سے نہ صرف دُنیا کو علم علاج میں ٹی روشی ملے گی،جس سے نئے
اور پرانے سب غلط نظریات بدل جا کیں گے بلکہ جسم اور روح دونوں کے لئے باعث ہوایت اور شفا ثابت ہوگی۔ آ مین ثم آ مین ۔

جب نزلدز کام کے خاص نمبر کا اعلان کیا گیا تو بعض دوستوں اور خربداروں کے خطوط میں پریشانی کا اظہار کیا گیا کہ خاص نمبر مزلد کام پڑئیں ہونا چاہئے بلکہ مجر ہاستی ضعف ہا ہ وخوفنا ک امراض جیسے آتھک وسوزاک اور بواسیر یا مشکل العلاج امراض جیسے درو، ورم اور بختار کو مقدم رکھنا چاہئے ۔ گرمیری نگاہ میں نزلدز کام کی جوابعیت بھی اس کا انداز ہ اس کتاب کے پڑھنے سے ہوجائے گا۔ میرادعوئی ہے جب بھی کوئی شخص اس کو پڑھنا شروع کرے گا، جب تک اس کو ختم نہیں کرلے گااس کی تسلی نہیں ہوگی اور جب وہ کتاب کے ہر صفحہ پر فرنگی طب کی دھجیاں اُڑتی فضائے آسانی میں ویکھے گاتو جرت ہے اُس کا مند کھلا کا کھلا رہ جائے گا۔

تعب کا مقام ہے کہ نزلہ زکام پر کسی ملک اور کسی طریق علاج میں کوئی کتاب نہیں لکھی گئی جس کوعلمی اور تحقیق کہا جاسکے۔اس کے علاوہ جس قدر بھی علم العلاج پر کتب لکھی گئی ہیں،ان میں نزلہ زکام کے بیان میں صرف اتنا ہی نظر آتا ہے کہ زکام ناک ہے بہتا ہے اور نزلہ حلق ہے گزرتا ہے۔ قدیم طبوں میں ان کے اسباب گرمی سردی اور فرنگی طب میں جراثیم ککھ کرعلاج اوراد ویات لکھ دی گئی ہیں اور بس نزلد ز کام کاباب ختم ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ اُ صول صحت لکھ دیے گئے۔

تقریباً سو، سوا سوصفحات کی کتاب ہم نے نزلدز کام پر کھی ہے گرہم صرف نزلدز کام پر لکھ سکے ہیں۔ ابھی نزلدز کام کے اہم عوارض پرنہیں لکھ سکے یعنی نزلہ زکام ہے ہر معایا ، نزول الماء تقل ساعت ، کی خون ، ضعف اعضائے رئیسہ ضعف اعصاب وقوت باہ ، خاص طور پرقبل از وفت بالون کاسفید ہوجاتا اور نگاہ کا کمز ور ہوجاتا بہت اہم یا تنیں ہیں ان کےعلاوہ نزلہ ویا ئی بھی ایک ضروری بات ہے،سب رہ گئی ہیں جن کے لیے کم از کم استے بی اوراق اور در کارہیں۔

میرا خیال ہے کہ بڑھایا اورنزلہ ذکام کے نام ہے ایک اور خاص نمبر چئوری میں شائع ہوجانا جا ہے ۔ جو دوست ہمبران اورخریدار اس نمبرے دلچیس رکھتے ہیں وہ اپنے خیالات کا ظہار کریں۔اس کے علاوہ ہم ایک خاص نمبراور بھی تکالنا چاہتے ہیں جوآلواور تپ دق پر بحث و مباحث پر ہے جورسالہ خوراک میں شائع ہوتی رہی ہے۔جس میں غذا اور علاج تپ دق کے متعلق بے شار اسرار ورموز میں جولوگ اتفاق کرتے ہیں وہ مبلغ دوروپے اور روانہ کریں۔اگرا کثریت کی خواہش نہ ہوئی تو ہم اس کو پھر دوسرے دفت پر ہاتوی کر دیں گے۔اب اہل علم و صاحب فن اور حق پرست لوگوں کا کام ہے کہ وہ خود فائدہ اٹھا ئیں اور یہ پیغام دُنیا بھریس پھیلا دیں۔ وَ مَا تَوْ فِیقِی إِلَّا بِاللَّهِ ط

### دِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

# نزله زكام كى اہميت

زلدز کام ایک کثیرالوقوع علامت ہے اورا کثر امراض میں بیعلامت پائی جاتی ہے۔ اس کے کثر ت الوقوع ہونے کی وجہ ت اس کو ابوالا مراض کہا جاتا ہے۔ اگر چینزلہ بذات خود مرض نہیں ہے لیکن ایک ایک علامت ہے جس کے ظاہر ہونے کے بعد اکثر خوناک امراض اور تکلیف وہ علامات بیدا ہوجاتی ہیں۔ مثلاً امراض میں سوزش و ماغ ، مخرقہ و ماغ ، مخرقہ و ماغ ، وق وسل اور ذات الزیہ و ذات البحب اس طرح علامات میں کھائی ، بخار ، مرسام ، اسہال قبض ، لقوہ و فالج اور آ کھوٹاک اور کان کی اکثر تکافیف وغیرہ و فیرہ ، اور وائک نزلہ زکام تو ایک البحر معیبت ہے کہ جس سے نہ صرف انسان وائکی مریض بن جاتا ہے بلکہ قبل از وقت بال سفید ہوجاتے ہیں ، دانت گر جاتے ہیں اور جلد بوڑھا ہوجاتا ہے نہ وجود کثیر دولت رکھنے اور علم وضل اور فن میں کمال حاصل ہونے کے ذندگی میں کوئی دلچہی بید انہیں ہوتی جاتے ہیں اور حد بین کا لات ، شعر وادب ، فن کی تکتر ہوتی بید انہیں موقع بلکہ حیات ایک تلخ حقیقت بن جاتی ہے ، گویا ذندگی کی دلچہیاں ، دولت کشش ورنگینیاں ، علم وفضل کے کمالات ، شعر وادب ، فن کی تکتر سخیاں اور دستگاری میں جیرت کن اعمال و غیرہ سب کا تعلق جو انی بلکہ جو انی کی علامات کے ساتھ ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک مرد کس قدر بھی طاقتور کوں نہ ہواس کے بال اگر قبل از وقت سفید ہوگئے ہوں یا وانت گر گئے ہوں تو اُس کو ضرور بوڑھایا اُدھیڑ عرکہا جا تا ہے۔ بہر حال جوان نہیں کہا جا تا اور نہ جوانوں میں شریک کیا جا تا ہے۔ بالکل ای طرح اگر ایک عورت کس قدر بھی کیوں نہ حسین ہو، رشک حور ہواور پر بول کوشر مائے۔ جب اس کے بال سفید ہوجاتے ہیں اور دانت گر جاتے ہیں اُس کا تمام حسن ورنگینی ایک دم ختم ہوجاتی ہے۔ وہ ایک اچھی عورت ضرور کہلا سکتی ہے گر جوان نہیں کہی جاسکتے۔ اُنہی اُمور سے انداز ولگایا جا سکتا ہے کہ نزلہ کس قدر خوفاک علامت ہے۔ ای طرح آگر نزول الماء اور تھل ساعت کو بھی نزلہ ہیں شریک کر لیس تو اس کا احاطہ کتنا ہی وسیح ہوجا تا ہے۔

اُن کے مقابلے میں اگر عورت ومرد کتنی بھی ہوئی عرکے ہیں، پیٹک اُن میں قوت وحسن اور کشش ورنگینی نہ بھی پائی جائے مگر اُن کے بال سفید نہیں ہوئے دانت سلامت ہیں قو وہ یقینا جوانوں میں شریک ہیں وہ اِس وُنیا اور زندگی سے لطف اندور ہو سکتے ہیں۔ اپن دولت اور قوت سے پورے طور پر مستفید ہو سکتے ہیں۔ ان مقائن سے یہ بھی طاہر ہوتا ہے کہ نزلہ زکام نہ صرف ابوالعلا بات ہے بلکہ اس کا تعلق جوانی اور در دناک جوانی اور بر حالے کے ساتھ بھی ہے۔ اگر ہم نزلہ زکام کی حقیقت کو پورے طور پر بھی لیں تو نہ صرف اکثر خوفتاک امراض اور در دناک علامات سے بی سے بہت حد تک نجات حاصل کرتے ہوئے جوانی کی رنگینیوں اور خوبصور تیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ان حقائن کو مدنظر رکھتے ہوئے اگر نزلہ زکام کو نصف طب کہ دیا جائے تو اس میں مبالغہ نہ ہوگا۔ بلکہ نزلہ زکام کی حقیقت کو پورے طور پر ذہن شین کر لینے کے بعد اس کی اہمیت اور بھی ہو جو اتی ہے۔ اور ہرصا حب علم طبیب اور فاضل حکیم اس فکر میں نظر آئے گا کہ جلد از جلد نزلہ ذکام کی ما ہیت اور اس کے ممل علاج پر ملکہ حاصل ہوجائے۔ جس سے نہ صرف تخلوتی خدا کی خدمت کر سکے بلکہ خودا نی صحت وقوت جلد نزلہ ذکام کی ما ہیت اور اس کے ممل علاج پر ملکہ حاصل ہوجائے۔ جس سے نہ صرف تخلوتی خدا کی خدمت کر سکے بلکہ خودا نی صحت وقوت جلد نزلہ ذکام کی ما ہیت اور اس کے ممل علاج پر ملکہ حاصل ہوجائے۔ جس سے نہ صرف تخلوتی خدا کی خدمت کر سکے بلکہ خودا نی صحت وقوت

اور جوانی ورنگینی قائم رکھ سکے۔ تاکہ وُنیاوی زندگی حسن وخوبصور تی کامر قع بنی رہے۔

## نزله ز کام مشکل مرض کیوں ہے؟

زار کو بھے کے لئے بزاروں سال قبل کی طب قدیم سے لے کرآئ تاک کی فرنگی طب تک اس کے متعلق پوری تحقیقات نہیں کا سب سلی ۔ اگر آپورویدک نے نزلہ زکام کی وجد وشوں کی خرابی ، کی بیشی اوران کے مقام کا بدلناتح بر کیا ہے۔ خصوصاً کف کی زیادتی اُس کا سب سے بواسب قرار دیا ہے تو طب بونانی نے مزاج و کیفیات اورا خلاط کی خرابی ، کی بیشی اورز جر یلے مواد کو اجمیت دی ہے۔ ان کے برعس فرنگی طب نے اپنی بالسری اس طرح بجائی ہے کہ نزلہ زکام جس نہ کیفیات و مزاج اور گری سردی کو وظل ہے نہ دوشوں اور اخلاط کا کوئی اس سے لعلق ہے اور نہ کوئی اور کسی تم کا غیر مرئی مخلوق جو کیڑوں سے مشابب رکھتی ہے جس کو جراثیم (جرمز) کہتے جیں۔ ان کے جسم انسان پراثر کرنے اپنے ویرے ڈائی ویت کر اور ہوجاتے جیں جب انسانی قوت مدافعت کم ہوجاتی ہے اور قوت مدافعت کم ہوجاتی ہوجاتی ہو اور قوت مدافعت اس وقت کر ورہوجاتے جیں جب اعظاء کر ورہوجاتے جیں اوراعضاء اس وقت کر ورہوجاتے جیں جب جسم کو مناسب غذائیں ملتی۔ گویاناک کوا کے باتھ سے پکڑا جاتا ہے۔

# فرنگی طب کی نزله زکام کی حقیقت سے نا وا تفیت

ظاہرہ طور پر فرنگی طب کے ساز وسامان، چک دمک، آلات اور مشینوں کو دیکھ کریا ندازہ لگتا ہے کہ فرنگی طب اور ماؤرن سائنس میں بال کی کھال کینچی جاتی ہے اور ہرشے اور ہر بات تحقیقات کی کسوٹی پررگڑ لی جاتی ہے۔ اس لئے ان کی تشخیص اور علاج سو فیصدی سیح ہوگا۔ گر باوجود اس باؤ ہواور شور وشین کے آج تک اُن کے بال نزلہ زکام کا بیٹنی علاج نبیس ہے۔ علاج تو رہا ایک طرف سیح مرض ک حقیقت کاعلم نہیں ہے۔ اگر کوئی فرنگی ڈاکٹر نزلہ زکام کی سیح حقیقت اور بیٹنی علاج سے ہمیں آگاہ کردے تو ہم اس کو مبلغ پانچ صدرہ پیانعام دیں گے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ دہ ایسانہیں کر سے ۔

اُن کی سجھ کا قویہ حال ہے کہ غذا کی خرابی ہے اعضاء کی خرابی تسلیم کرتے ہیں۔لیکن کیفیات و مزاج اور گرمی سرد کی کوئیل سجھ سکتے۔ جبکہ سجھ غذا ہی جسم کے اندر گرمی سردی کے سجھ عناصر اور توازن کے ساتھ ساتھ ساتھ اعضاء کو بھی اعتدال پردھتی ہے۔ اسی طرح اعضاء کی خرابی کو مرض کا سبب واصلہ و فاعلہ اعضاء کی خرابی کو مرض کا سبب واصلہ و فاعلہ قرار دیتے ہیں جو ہر گھڑی انسانی جسم میں لاکھوں کی تعداد میں آجارہ ہیں اور اندرائی قوستے مدافعت سے ہلاک ہور ہے ہیں جواعضاء سے پیدا ہوتی ہے وغیرہ دغیرہ دغیرہ دغیرہ کی انسانی جسم میں لاکھوں کی تعداد میں آجارہ جیاں اور اندرائی قوستے مدافعت سے ہلاک ہور ہے ہیں جواعضاء سے پیدا ہوتی ہے وغیرہ دغیرہ دغیرہ کی انسان میں اور فیرات اور ویدصاحبان پر جواپئی اس سے بہتر معلوبات کو چھوڑ کر اس جراثیم کی تھیوری (Theory ) کو اپنار ہے ہیں ، اور فرگی طب کی انتہائی غلط اور گر اہ کن معلوبات کو بھی اپنار ہے ہیں۔

چونکہ اطباء حضرات اور ویدصاحبان نے بھی اس غلط اور گمراہ کن نظر پیجراتیم کواپنالیا ہے جس کا علاج صرف یہی بتا دیا گیا ہے کہ قاتل جراتیم ادویات استعمال کردی جائیں۔ جس کا بتیجہ بین کلا کہ نزلہ زکام کی حقیقت جو پہلے بی ایک اسرار ہے اور بھی پس پروہ چلی گئی، اور یہ علامت اور اس سے پیدا ہونے والے امراض شب وروز بڑھنے لگے۔ جن میں ضعف د ماغ، فالج ، لقوہ اور دق وسل جیسی خونناک عسر العلاج صور تیس زیادہ ہوتی جارہی ہیں جن سے کوئی انسان بھی اٹکارٹیس کرسکتا ، اوراُن سے زیادہ جوانیوں کو گھن لگتا جارہا ہے اور قبل از وقت بال سفید ہونا ، دائنوں کا گرنا ، موتیا بندا ور تقل ساعت کی کثرت ہوتی جار بی ہے۔ بلکہ میں تو اپنے تجربات کی بنا پریہاں تک کہہ دوں گا کہ جو بچے گوئے ، بہرے اور اندھے بیدا ہوتے ہیں وہ صرف ان لوگوں کے بیدا ہوتے ہیں جونز لہ زکام کے دائی مریض ہیں۔ ہم حکومت کوتا کیدکریں گے کہ وہ اعدادو شارے اندازہ کرے اور ہماری تحقیقات سے فائدہ حاصل کرے۔ اس میں قوم ، ملک اور تحلوقِ خداک مجملائی شریک ہے۔

### نزله، زكام اور مخدر وقاتل جراثيم ادويات

پاک وہند بلکہ وُ نیا بحریس فرتگی طب سے قبل مزلہ زکام کے علاج میں مزاج و کیفیات، دوشوں ،ا خلاط اور دیگر اسباب کو مدنظر رکھ کرعلاج کیا جاتا تھا۔ گمر جب سے فرتگی طب کا دور دورہ ہوا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے صرف مخدرات مثلاً افیوں ، بھنگ ، دھتورہ وغیرہ اور دیگر مخدر وسکن او دیات استعمال کرائی جاتی ہیں۔ جن کا نتیجہ فلا ہر ہے کہ نزلہ زکام تو رفع نہیں ہوتا البنہ عارضی طور پر زُک جاتا ہے اور پھر پہلے ہے بھی شد نت کے ساتھ شروع ہوجاتا ہے۔ نتیجہ سے کے مریض پہلے سے زیادہ کمزور ہو کر ششی اشیاء کا عادی بن جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ اُن کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح اپنی ساری زندگی نباہ کر لینتا ہے۔

ای طرح فرقی ڈاکٹر بعض مریضوں کواسپرین شم کے وقع وروسراور نزلہ ذکام دور کرنے دالی ادویات کی عادت ڈال کر اُن کی
زندگی تلخ کر دیتے ہیں اور جن لوگوں کو نزلہ مزمن ہوجاتا ہے اور آئے دن خطرناک امراض کا شکار ہوئے رہتے ہیں ، ان کو جراثیم کش
اودیات ، پنسلین ، انٹی با یونک اور سلفا گروپ ادویات کی شب وروز کھڑت کر دیتے ہیں۔ جس کا نتیج کیا لکتا ہے؟ مرض تو نہیں جاتا گر
مریض کے خون کے زندہ ذرّ است خون اور جسم کے ٹشوز مرنے شروع ہوجاتے ہیں۔ آخر ندخون ہیں قوت مدافعت رہتی ہے اور نداعضاء
خصوصاً اعضائے غذا کیہ کے افعال درست رہتے ہیں۔ نیا خون بنتا اور صاف ہونا ڈک جاتا ہے اور پھر مریش ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرجاتا ہے
یا ایک دم دِل بند (بارث نیل ) ہوجاتا ہے۔

جو کچے ہم نے لکھا ہے اگر حقائق نہ ہوں تو ہم چیلنے کرتے ہیں۔ ہمیں افسوس اطہاء حضرات اور ویدصاحبان پرہے، جوفر کی علاج و
اوویات استعمال کر کے نہ صرف اپنی قوم و طلک پرظلم کررہے ہیں بلکہ غلط اور گراہ کن علاج کرکے اپنی ناوا قفیت سے قاتلوں کی فہرست میں
اپنا نام کھوارہے ہیں اور قیامت کے روز اس کے جوابدہ ہوں گے کہ جب تمہاراعلم بونانی طب آ بور ویدک کے ساتھ تعلق رکھتا تھا تو تم نے
بغیر صحح اور کمل علم کے اپنے نظریات کے خلاف جان ہو جد کرصرف لا کھی کی خاطر فرجی نے ہوا کہ اوویات کو کیوں استعمال کیا۔ اِن حقائق سے
اٹا بت ہوا کہ اِن مخدرا دویات اور جراثیم ش اوویات کی کثریت نے نزلہ ذکام کو چیدہ بنا دیا ، بلکہ لاکھ گنا زیادہ کردیا ہے۔

#### مجربات يربهروسه

نزلدز کام کے علاج میں ایک یوی خرابی یہ بھی رہی ہے کہ مرض کی حقیقت کو جائے بغیراس کا مجر بات سے علاج کیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ جورطوبت نزلیز کام میں بہدرہی ہے اس کو بند کر دیا جائے۔ چونکہ معالج مرض کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا ، اس لیے مرض کی شدت یا مزمن حالت میں اجھے ہے اچھانسخہ استعال کرائے ہے بھی آ رام نہیں ہوتا تو پھرا نہائی گری کا سہارا لے کرانہائی سکنا سہ ومبر دات اور مخد رات کو استعال کرتا ہے۔ جن میں صندل ، کشیز ، کافور ، بھنگہ ، افحون ، جرس اور دھتورہ قابل ذکر ہیں۔ بلکہ بعض وقت ہلا الی جیسے زہر کو بھی زیمگل لا تا ہے۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جور طوبات بہد رہی ہیں، بند ہوجا کیں۔ ای مقصد کے لئے شب وروز تریاق زکام اورا کسیر مزلد کی تلاش میں رہتا ہے بھر باوجود ہزاروں نسخ حاصل کر لینے کے بھی وہ ناکام ہوتا ہے۔ وجیصرف یہ ہے کہ نہ وہ محالج نزلہ نزکام کی حقیقت سے واقف ہے اور نہ اس کو صحح اُصولی علاج کرنا آتا ہے۔ جو معالج فن کے مبادیات اور قوانین سے پورے طور پر واقف ہوستے ہیں ان کے پاس اگر کسی مرض کا مجرب نسخہ نہ بھی ہوتو اصول اور قوانین سے علاج کر کے مرض پر قابو پالیتا ہے مگر عطائی میں بہ قابلیت ہوتی ہوتی ہے۔ اس کے وہ بھیشد اچھے سے اچھے نسخ اور تریاق واکسیر تلاش کرتا رہتا ہے۔ مگر بے علمی کی وجہ سے ہمیشہ ناکام رہتا ہے۔ اس کی کتابیں جیسے ہیں ان سے بڑھ کر وہ دکا ندار فاکدہ کی اس جہالت سے البتہ وہ ضرور فاکدہ اٹھا لیتے ہیں جو اکسیر تریاق نسخوں اور مجر بات کی کتابیں تیسے ہیں ان سے بڑھ کر وہ دکا ندار فاکدہ حاصل کرتے ہیں جو مجرب اوویات تیار کرکے بیجے ہیں۔

مین مجر بات سے علاج ایک بیماری تو تھی ہی گرفرنگی طب نے اس میں بے حدا ضافہ کر دیا۔ اس میں ہر روزنی تحقیقات کا بہانہ کر کے تعمقے متم کے جمر بات بھیجے شروع کر دیے۔ اس میں صرف انگلینڈ اورام یکہ ہی شریک نہیں ہے بلکہ جرثنی، فرانس، اٹلی، سوئیڈن اور بالینڈ وغیرہ سب شریک ہیں۔ دوزانہ نئے مجر بات منصرف نزلہ زکام بلکہ ہرمرض کے لئے بیسیج جارہ ہیں اور ہمارے ملک کے فرنگی ڈاکٹر ان کے ایجنٹ ہیں۔ وہ تبحد یز کرتے رہتے ہیں مگر آج تک وہ کوئی بیشی مجرب نئے معلوم نہیں کر سکے عوام تو خیراس فن سے واقف نہیں ہوئے، کے ایجنٹ ہیں۔ وہ تبحد یز کرتے رہتے ہیں مگر آج تک وہ کوئی بیشی مجرب نئے معلوم نہیں کر سکے عوام تو خیراس فن سے دافق نہیں ہوئے، اپنے ملک کے فرنگی ڈاکٹر وں سے اس کر تا ہوں کہ سینکا ہو کہ بید بھی آپ میں سے کوئی یہ کہ سکتا ہے کہ پورپ اورام ریکہ کو دواری کوشیس نہیں گئی۔ آپ کے ذہین نزلہ زکام کا علاج جانت ہے بیاں اس تکلیف کا کوئی بیشی بے خطان خیر سے اورام ریکہ کے ایجنٹ بے پھر تے ہو، اپنے ملک میں کیا دونا میں ہوئی۔ جو آج تک پورپ اورام ریکہ کے ایجنٹ بے پھر تے ہو، اپنے ملک میں کیا گئی ہے۔ کہ ان کو استعمال کرنے کے طریقے آپ بھر تی علاج ریک علاج ہو تھر اورام ریکہ کی لعنت کو چھوڑ دو، اور دو مردور مری بیشی بات ہے۔ کہ ان کو استعمال کرنے کے طریقے آپ بھر تی تھوڑ دو، اور دو مردور مری بیشی بات ہے۔ کہ ان کا طریقہ علاج ن اورام کی گھوڑ دو، اور دو مردور مری بیشی بات ہے۔ کہ ان کے میر اچلینے ان کے میر اچلینے ان کے میر اچلینے ان کے میر اچلینے ان کے میر ان کے میر ان ان کے میا ہوئی ہوں۔

عام نزلدز کام کے علاوہ و ہائی نزلہ کی صورت بھی ہے جو عام نزلدز کام سے زیادہ شدید اور زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ کیونکہ جب مجھی و ہائی نزلہ کی صورت بیدا ہوتی ہے تو اس قدر نقصان ہو جاتا ہے کہ کئی سالوں میں عام نزلدز کام سے اس قدر نقصان نہیں ہوتا ہے۔ فرگئی طب جہاں عام نزلہ زکام کی حقیقت سے واقف نہیں ہے ، وہاں پر دہ و ہائی نزلہ کی اصلیت ہے بھی بے ملم ہے۔ یہاں پر بھی اس کا جراثیم اور قوت مدافعت کا رونا ہے مگر مومی تغیرات فضائی زہراوراعضاء کی خرائی کونظرا نداز کر دیا جاتا ہے۔ بہر حال نزلہ و ہائی کی صورت بھی نزلہ زکام کی اہمیت پرایک زبر دست شہادت ہے۔

نزلدز کام کا اہم پہلویہ ہے کہ اگر ہم اس کی حقیقت ہے واقف ہوجا کمیں تو پھر ہم کا یا کلپ کرنے کے قابل بھی ہو گئے ہیں۔
کیونکہ مسلسل میں سالوں کے تجربات اور تحقیقات ہے تابت ہوا ہے کہ جولوگ بھی وائی نزلہ میں گرفتار ہوتے ہیں۔ وہی لوگ خوفناک امراض اور اصلان سلام ووق اور مشلا سل ووق اور رعشہ وغیرہ میں گرفتار ہے ہیں اور ان خوفناک امراض اور تکلیف وہ علامات مشلا فالج ، لقوہ اور رعشہ وغیرہ میں گرفتار ہے ہیں اور ان خوفناک امراض اور تکلیف یہ علامات کے علاوہ ان پر بڑھا یا جلد عالب آجا تا ہے۔ قوئی کمزور ہوجاتے ہیں ، بال قبل از وقت سفید ہوجاتے ہیں ، وانت کر جاتے ہیں ، یا اُن کو ماس خورہ لگ جاتا ہے ، ساعت ہیں تفقی پیدا ہوجاتا ہے اور زگا ہیں کمزور ہوجاتی ہیں۔ جولوگ بچین سے عینک لگانے کی ضرورت محسوں کرتے ہیں وہ بھی نزلہ ذکام کے وائمی مریض ہیں۔ اگر اُن کے نزلہ ذکام کا اُصولی طور پر علاج کرالیا جائے تو اُن کو عینک کی ضرورت محسوں کرتے ہیں وہ بھی نزلہ ذکام کے وائمی مریض ہیں۔ اگر اُن کے نزلہ ذکام کا اُصولی طور پر علاج کرالیا جائے تو اُن کو عینک کی

ضرورت نہیں رہے گی۔ مرفر گی معالج (ڈاکٹر) اس بات کو کیوں سمجھے، اس سے بورپ کے برنس میں فرق پڑجا تاہے وہ تو کمزورآ کھوں کے لئے فوراً عینک تجویز کرے گا۔ اس سے ایک طرف اس کی فن سے ناآ گائی پر پردہ پڑتا ہے اور دوسری طرف اس کے برنس کور تی ہوتی ہے۔ بوتی ہے۔

بہر حال اگرنز لہ زکام کی حقیقت سے ممل طور پر آگائی ہوجائے قریر حالے کو شرف روکا جاسکتا ہے بلکہ کا یا کلپ کر کے بر حالے کو جوانی ہیں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ جب ہمارے سامنے بیا صول واضح ہوجا تاہے کہ زلہ زکام بن ایک ایسامرض ہے جس کی زیادتی یا سلسل انسانی قو کی کواس حد تک کمز ور کر ویتا ہے کہ اُس پر بڑھا یا آجا تا ہے قو گھراگر ہم اس صورت کو پوری طرح تحقیقات سے بچھے لیں ، تو ہمارے واسطے پچھے مشکل نہیں ہوگا کہ ہم جوانی کو قائم رکھ سیس اور بڑھا ہے کو قریب نہ آنے ویں۔ نزلہ زکام میں جوصورت رطوبت کے ہمارے واسطے پچھے مشکل نہیں ہوگا کہ ہم جوانی کو قائم رکھ سیس اور بڑھا ہے کو قریب نہ آنے ویں۔ نزلہ زکام میں جوصورت رطوبت کے اخراج کی باتی اصفاء میں جم کے اندر ہوتی ہے ، جیسے تھوک ، آئے کا اخراج کی ناک اور طاق سے ہوتی ہے ، بالکل بھی صورت رطوبات کا کھڑت اخراج اور سیال نالرجم وغیرہ جن کی تشریح ہم نزلہ کی تحقیقات میں بیان کی ، پیسنہ ، پیشاب کی زیادتی اور اس سے بھی بڑھ کرمنی کا کھڑت اخراج اور سیال نالرجم وغیرہ جن کی تشریح ہم نزلہ کی تحقیقات میں بیان کہ رہی ہے۔ رطوبات کا بکھڑت اخراج ہی ایسی علامت و شے ہے جو انسان کی اندرونی قیمتی وضامی توت اشیاء کوختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جن کی وجہ خون میں وہ طاقت نویس قائم رہتی جس سے زندگی وجو انی اور قوت کا قیام لازم ہے ۔ گویا زندگی وجو انی اور قوت کے لیے خون کی صالح رطوبات اہم ترین اجزاء ہیں۔

آخر میں ہم نزلہ زکام کی اہمیت کے لیے یہاں تک بیان کرنے کو تیار ہیں کہ جنسی قوت میں خرابی بھی اُسی وقت پیدا ہوتی ہے جب نزلہ زکام کے اثرات انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اعصاب کے افعال میں خرابی ، جریان وسیلان الرحم اوراحدلام ، سُرعت انزال انہی کا نتیجہ ہیں۔ جیسا کہ ہم آئندہ وضاحت کریں گے۔ جولوگ جنسی امراض وعلامات کا علاج کرتے ہیں گرنزلہ زکام کی ماہیت سے واقف نہیں ہیں ، اُن کوجنسی امراض وعلامات کے علاج میں ذرہ بھر واقفیت اور وسترس نہیں ہے۔ ایسے لوگ صرف تجرباتی علاج کرتے ہیں اور اصل فن بیں ، اُن کوجنسی امراض وعلامات کے علاج میں ذرہ بھر واقفیت اور وسترس نہیں ہے۔ ایسے لوگ صرف تجرباتی علاج کرتے ہیں اور اصل فن بطب سے قطعاً دور ہیں۔ اس وقت جس قدر کتب خصوصاً فرنگی کتب قوت بیاہ اور جنسیات برکھی گئی ہیں اُن میں ایک بھی اربی ٹی ہے۔ ہم و کی کی سائی باتوں میں کھی برکھی ماری گئی ہے۔ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ مزلہ ذکام کے تحت اُن بر سیر حاصل بجہ کریں گے۔

اگرکوئی فرنگی ڈاکٹر ہماری تحقیقات کوغلط یا فرنگی طب میں کوئی الی پنی برصدافت تحقیق ثابت کر دکھا ہے تو انہیں ہمارا چیلنج ہے، وہ ان شاءاللہ تعالیٰ بھی بھی این علم کی فوقیت بیان نہیں کر سکتے ۔

### نزله زكام كى تاريخ اوروسعت

نزلدز کام عورت مرد، بچے پوڑ مصے اور جوان بلکہ برعمر میں پایا جاتا ہے، مرد کی نبیت عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، جہاں تک طبی
تاریخ کا تعلق ہے بلکہ انسانی تاریخ کا تعلق ہے، کہا جاتا ہے کہ بیا یک ایسا مرض ہے جس کاعلم ندصرف اٹل فن بلکہ عوام کو قدیم ہے چلا آتا
ہے۔ انسانی تہذیبی تاریخ کو بابل و فیٹوا ہے شروع کیا جاتا ہے۔ بعض محقق اس تاریخ کو چین سے شروع کرتے ہیں۔ بیوہ زمانہ تھا جب
ہندوستان کی تہذیب اپنے دیدک دور میں اپنے پورے عروج پڑتی اور چین پر بھی ہندوستان کی تہذیب کا اثر تھا اُس زمانے میں ہندوستان
کا ویدک اثر بابل اور فیزا تک نظر آتا ہے۔ جس کے ثبوت میں موہ نجوداڑوکی اینٹیں، برتن اور طرز ترج پر چیش کر سکتے ہیں۔ جس سے نمونے

بابل اور نمنوامیں یائے جاتے ہیں۔

اس زیانے بین بھی نزلہ زکام کا ذکر پایا جاتا ہے۔ بہر حال بائل اور نیزوا کی تہذیب سے بھل کراس کا اثر معر بین نظر آتا ہے۔ وہاں اہرام جن بیں اس وقت تہذیب وقت تہذیب وقت تہذیب وقد ن کا اثر بینان کے خطہ حکمت وفن میں پورے زوروں پر پھیل جاتا ہے۔ آج بھی وُنیا وہ بھی جن اور حکمت تہذیب اور اخلاق جن کے اثر دیوی دیوتا وُں کی خطہ حکمت وفن میں پورے زوروں پر پھیل جاتا ہے۔ آج بھی وُنیا وہر بھی جن اور گہرا اثر معلوم ہوتا ہے۔ آخ بھی اولیک کھیلوں شکلوں ، جسموں اور ناموں بین نظر آتے ہیں۔ بلکہ کھیلوں تک بین اُن کا نمایاں اور گہرا اثر معلوم ہوتا ہے۔ آخ بھی اولیک کھیلوں کے مقابلے مقابلے کو تان کی یا وتان کی یا وتان وہ کردیتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جس ملک بین اولیک کھیلوں کے مقابلے ہوتا ہوتا ہے کہ ما وہر کہ میں اور کہرا ہوتا ہے کہ ما وہر ہوتا ہے کہ میں اور کہیل نہر کیا جاتا ہے کہ ما وہر میں اور بیت کی صورت وہا کہ میں ملک بینان بی سے لائی جاتی ہے۔ گویا ظاہر کیا جاتا ہے کہ ما وہر اس کی تربیت کی صورت وہی پیری تو علم طب جسم کوامراض سے نجات دلاتا ہے تو ورزش اور کھیل نہر فرف حفظ صحت کا باعث ہیں بلکہ جسم انسان کی تربیت کی صورت ہی پیرا کرتے ہیں تو علم فون، طب و حکمت ، اظلاق و تہذیب، ورزش اور کھیل بیسب پچھ یونانی تہذیب و تبدن کی یا دگار ہیں۔ اس ذور میں بیر اگر نے جیں تو یا کہ تشریح کت بھی پائی جاتی ہو تاتی ہو تاتی ہو تھیں پائی جاتی ہو ہی کی بیدا کرتے جیں تو یا کی تشریح کت بھی پائی جاتی ہو۔

یونان کے بعد بہترذیب روہا سے گزرتی ہوئی ایران اور اسلامی دوریش پہنچ جاتی ہے۔ جہاں قدیم تہذیب وتدن کووہ جلا ملتی ہے اور اُس پروہ رنگ وروغن ہوتا ہے کہ دُنیا کی آئٹ تکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں۔اس کا انتہائی کمال یہ ہے کہ آئ کے جدید بور ٹی تہذیب وتدن میں باوجودایک کمال نظر آنے کے محمل طور پر اسلامی تہذیب کے کمالات کوا پنایا نہیں جاسکا اور نداس کی تہذیب وتدن کو پھلانگا جاسکا ہے۔ البند فرگی تہذیب میں سمجے علم وفن کی بجائے مکر فن ضرور زیادہ نظر آتا ہے۔

بہر حال تاریخ کے ان سارے ادوار میں کوئی دورایا نظر نیس آتا جس میں نزلدز کام کے اثر ات نظر ندآتے ہوں۔ بلکہ جراقیم

کے اثر ات کا بھی پید چاتے ۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ کی ایک فرطون کے ناک میں اس قد رخرا فی ادر تفعن ہوگیا تھا کہ اس میں کیڑے بیدا ہو

گئے تھے، جس کی دجہ ہے اس کے سر میں دور دہتا تھا، اس کا علاج اس دقت کے الحباء نے یہ تجویز کیا تھا کہ اس سے سر میں جو تے لگائے
جاتے تھے۔ جس سے پچھ دیر کے لیے ناک کے کیڑے تکلیف دینا چھوڑ دیتے تھے۔ بیناک کا مرض تھا؟ تشلیم کرنا پڑے گا کہ بیمز من تھم نزلہ جاتے تھے۔ جس سے پچھ دیر کے لیے ناک کے کیڑے تکلیف دینا چھوڑ دیتے تھے۔ بیناک کا مرض تھا؟ تشلیم کرنا پڑے گا کہ بیمز من تھم نزلہ میں نازل ہو گئے۔ جس نے پیکن اس تھیقت سے انکارٹیس ہے کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ من الدزکام ہجی اس کے ہمراہ اس و کئے ۔ جس نے انسان کو اکثر آپڑی گرفت میں رکھا۔ اگر قصد آ دم کو سائنس کی نگاہ سے تحقیق کیا جائے تو شیطان کی دشمن میں اس میں دولوں کو انسان کی پیدائش کا باعث بختی ہے۔ بہر حال سائنسی تحقیق میں اس تھم کے انداز سے اور کار بن کی سیابی ہی انہ کی بیدائش کا باعث بختی ہے۔ بہر حال سائنسی تحقیق میں اس تھم کے انداز سے بھر انسان سے جوا کہ تو بھر سے جھائی دولوں کا نظر ہو باعث میں اس تھم کے بیاں میں تھی جوا کا دعز سے جوا کی جوا کو محتر سے جوا کو حس سے مقام ذین میں نکا لے جانا ، تو ہو و میں دولوں کا نظر ہو جوانا ، مقام جنت سے مقام ذین میں نکا لے جانا ، تو ہو اس انسانی ارتقاء اور بناء کا ممل سے اگر اس کی انسانی ارتقاء اور بناء کا ممل است کی خور کر دینا بھر موجود کی دولی کو بار اس انسانی سے تھام جنت سے مقام ذین میں نکا لے جانا ، تو جو میں آناد غیرہ و فیرہ اپنے انہ بھر اور اگر حرید تو کو کر کیا جائے تو اس انسانی اردیشر سے کی طرف انسانی ارتقاء اور بناء کا ممل کے انسانی ارتقائی کی سے بھر کی کے دولوں کا نظر ہو جو بیا ، مقام جنت سے مقام ذین میں نکا لے جانا ، تو ہو میں آناد غیرہ و فیرہ اپنے انداز می کو بیاں کو کو میں ہوں کے میں کے معالم کو کھر کی انسانی ارتقاء اور بناء کا ممل کے انسانی ارتقاء اور بناء کا ممل

اگر ہم لفظ كافر ، مكر ، الله تعالى وحدة لاشريك ير كچيفوركرين توكى اسرار ورموزسائة آجائے بيں \_مثلاً كافركا ماده كفرى ہے اور

اس سے '' کافور'' نکلا ہے۔ ہومیو پیشی میں کافور کی علامات میں مصرف شدید نزلدز کام کی علامات نظر آتی ہیں بلکہ مت لازی نظر آتی ہے۔ گویا مشر اللہ تعالی وصدۂ فاشریک لا کےخون میں کوئی شے یا کیفیت بیدا ہو جاتی ہے جس کا تعلق کافور کے عضر اور کیفیت کے ساتھ ہے۔ قرآن کیم میں کافر کی جوعلامات تحریر کی گئی ہیں ، اُن پرخور کیا جائے تو بے ثار اسرار ورموز کھلتے ہیں جن کی تفصل باعث طوالت ہے۔

نزلدزکام ایک ایداؤ کھ ہے جو پیدائش انسان کے ساتھ بی ساتھ نظر آتا ہے اور اس کا ذکر قدیم اور غذبی کتب میں پایا جاتا ہے۔
وسعت کے لی ظ ہے اگر و یکھا جائے تو بیڈ کھ ڈنیا کے جر جھے اور جرتم کی آب و ہوا میں پایا جاتا ہے۔ سرد سے سرد بہاڑی علاقوں سے لے کر
تہتی ہوئی رتیلی زمین پر بھی اس کے اثر ات اور غارت گری نظر آتی ہے۔ گویا اس دُ کھ ہے کی سرز مین اور کس آب و ہوا میں امان نہیں ہے۔
لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ گرم مما لک اور گرم موسم میں بید کھ نہ کھڑت سے ہوتا ہے اور نہ زیادہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے، البتہ سرد علاقوں
خصوصاً بہاڑی یا برفائی اور ساحلی علاقوں اور سردی کے موسم میں بیز لہ زکام اس کھڑت سے ہوتا ہے کہ گویار وز انداس کا نیا حملہ ہوتا ہے اور خرکر
ہرایک شخص پر اُس کا بچھ نہ تھے اثر ضرور نظر آتا ہے اور جس جگدا نہائی سردی اور رطوبت ہو وہاں پر تو انسان اس سے بناہ ما نگتا ہے اور ڈر کر
کسی اور ملک میں چلا جاتا ہے۔ گویا سردی برتی سے اس مرض کوخاص مناسبت ہے۔

میری تحقیقات کے مطابق گرم ممالک اور گرم موسم میں جن لوگول کو بیر مرض ہوتا ہے، اُن کے گرم مزاج کی کی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گویا اُن کے جسم میں بھی ایک مناسبت سے سردگ ہیدا ہوجاتی ہے۔ کیونکداُن کے علاج میں بھی سردا دویات مفید نہیں ہوتیں۔ بلکہ مزاح میں حرارت کی جو کی ہوگئ ہے اس کو پورا کر دیا جائے تو مرض دور ہوجاتا ہے۔

و نیا کی قدیم ترین تہذیب بندی تہذیب ہے۔ قدیم ترین فدہی کتاب دید ہیں اور قدیم ترین طب آ بورویدک ہے، شصر ف آبورویدک بلکہ ویدوں اور بندی تہذیب میں بھی نزلہ زکام کا ذکر ملتا ہے۔ چرک اور ششر ت جو آبورویدک کی قدیم اور اہم کتب ہیں اُن میں بھی اس روگ کا پند چتا ہے اور اس کو کف روگ کھا ہے جواصولی طور پر بالکل صح ہے۔ یہ یا در ہے کہ کف کے بڑھ جانے سے وات اور پت دونوں کم ہوجاتے ہیں اور روگ کے مزمن ہوجانے کی صورت میں اس میں اختا کی تعفن پیدا ہوجاتا ہے بالکل اس طرح جیسے دورھ میں انعفن پیدا ہوجائے اور وہ تعفن زہر کے قریب بہتی جائے۔ اس صورت میں وہ کف زندگی کے لئے زہراتا ہت ہوتا ہے۔

آبورویدک میں جہاں پر کایا کلپ کا ذکر کیا گیا ہے وہاں پر کف خصوصاً متعنیٰ کف کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایس ادویات کو زیادہ استعمال میں لایا گیا ہے جن سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی تمام ادویات وابو کی پیدائش کو بڑھا دیت ہے۔ البتہ بعض دوائیں بت کو بھی بڑھانے والی جیں لیکن اُن میں بھی وابو کی پیدائش ہت سے زیادہ ہوتی ہے۔

اسی طرح ہندو مائی تھالو تی جی جس مقام پر 'امرت' کا ذکر ہے وہاں پر بید کایت بھی بیان کی گئی ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے و بوتاؤں اور را کھ مصوں نے لل کر سمندر کو بلو ہا (جس طرح بھی بلو ہا) ہیر حال اس جس سے ''امرت' 'برآ مدہوا۔ وہ جوانی ، طاقت اور صحت کے لیے لا جواب جو ہر تھا۔ اس حکایت کو اگر افسانہ بھی کہ دیا جائے تو بھی بے حدا سمرار ورموز نظر آتے ہیں۔ مثلا سمندر جس ''امرت' کا پایا جانا ، سمندر کا بلو ہا جانا ، اس کے بلو ہے جس و بوتاؤں اور را کھ مصوں کی طاقت کا ہونا وغیرہ وغیرہ ۔ اگر ذراغور کیا جائے تو پہتہ چلا ہے کہ سمندر کی خلوت ، اس کی اشیاء اور اس کا پانی اپنے اندر نیادہ ترجی نے اور قاسفورس کے این اور کھی جو انی کو ہن حالے جس کہ کی جوانی کو ہن حالے جس بدل و بی ہے۔ یہی مقدار میں انسان کے جسم میں قائم رہنا جا ہے اس کا ذکر میں کھیں سے۔

آبورویدک کئی ہزار سالوں بعد طب بونانی عدم ہے وجود میں آئی اس دوران میں گئی تہذیبیں اُجزیں اور گئی تھان ہیدا
ہوۓ ۔ ہبرحال انسان کے لئے با قاعدہ فن علاج کی بنیا در گئی گئی۔ کیونکداس تی کی علم العلاج بھی ندیب کا ایک حصہ شار ہوتا تھا۔ ہیری
رائے ہیں علم طب اگر غدیب کے ساتھ ہی متعلق رہتا تو بہتر تھا کیونکہ عبادات ہیں اعتفاء کا جسانی اورنفسیاتی طور پر تندرست ہونا بے مداہم
ہوئے ہیں علماء ، فضلا ء اور بیشوایان غداہب زبان وادب اورا دکا مائے شرعیہ ہوتا ۔ اُن کی تو ندیں بڑھ جاتی ہیں اورنفسیاتی خواہشات اور
ہوئے ہیں جن کا سبب اعتفاء میں خرابی ہوتی ہے اوران کواس اسرکا علم نہیں ہوتا۔ اُن کی تو ندیں بڑھ جاتی ہیں اورنفسیاتی خواہشات اور
ہوئے ہیں جن کا سبب اعتفاء میں خرابی ہوتی ہے اوران کواس اسرکا علم نہیں ہوتا۔ اُن کی تو ندیں بڑھ جاتی ہیں اورنفسیاتی خواہشات اور
ہوئے ہیں جن کا سبب اعتفاء ہیں خرابی ہوتی ہے اوران کواس اسرکا علم نہیں ہوتا۔ اُن کی تو ندیں بڑھ جاتی ہیں۔ بیاتو آبیں ہی
لڑتے ہیں یا نئے وین اور ندیب کی بنیا ورکھ لیکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے احکام فطری ہیں۔ ایک طرف وہ اگر اخلا تی قدروں کو
ہوئے ہیں جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہاں پر منطق کو مقررہ وہ کا کی پر جاتی گئے سے ای لئے خور کو اس کو مہدی ہے اور نئے سے مہدی ہے اور نے سے مہدی کے اور نی اسلام کے ایک لئے سے نئے فرقے اور نئے سے مہدی کے اور نی اس کا ہیں جوت ہیں طاح ہروت و رہتے ہیں۔ اگر فطرت کی قدر ہی عقل کے مطابق شعین کر لی جا تیں تو و نیا کا صرف ایک تی خرب قرار پا جا ہے۔ ہبر
عال جو یہ کہا گیا ہے کہ '' العام علیان علم الا بدان واقعلم او بیان' بالکل سے ہے یہ دونوں علم اسٹھے ہونے چاہیں۔ ویداس کا بین شوت ہیں
کوئد آبورہ بیک اس کا حصہ ہے۔

بہر حال طب یونانی نے علم الا دیان سے ہے کرفن علاج کی بنیا در کھی ، اس دور ش تو نزلہ ذکام کا ذکر اچھی خاصی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ علیم بقراط جو طب یونانی کا بانی تشلیم کیا جاتا ہے۔ اُس نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور بعد کے ذمانوں میں تو اس میں بے صد وسعت ہوگئی ہے۔ اسلامی دور میں نزلہ ذکام کے بیجے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور میری رائے میں اسلامی دور کے اطباء و تھا ء نے اس ڈکھ کواس حد تک سمجھا اور بیان کیا ہے کہ فرتی طب اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکی ۔ نزلہ ذکام کے اسباب میں صرف جرافیم کو بیان کردینا کافی نہیں اس سے اس کی پوری حالت اور کیفیت جسم کے کہیا وی تغیرات بالکل سامنے نہیں آسکتے اور نہیں اُس کا تسلی بخش علاج ہوسکتا ہے ، اور اگر نزلہ ذکام سے بال سفید اور جو انی نباہ ہوگئی ہوتو فرگی طب کے پاس اس کا کیا علاج ہے۔ صرف جرافیم کش ادویات تو اس بڑھا ہوا ور دری کودور نہیں کر سکتیں ۔ جب وہ حقیقت اور ما ہیت سے بی واقف نہیں تو علاج کیے حکمت ہوسکتا ہے۔

طب یونانی بین زلدز کام کوباننی مرض لکھا گیا ہے۔ حقیقا جو بالکل سیجے ہے اور صرف اتنی ہی بات بیں بے شار اسرار ورموز ہیں۔ اگر بلغ کے اقسام اور بلغم کے ذائقوں پرخور کیا جائے تو اس کا حادومز من صور تیں اور ما بعد کے اثر ات، ہر شم کا ضعف اور خرا بی ذبن شین ہوجاتے ہیں۔ بلغم کے مزاج بیں بھی بڑے خزانے پوشیدہ ہیں جہال ہند و مائیتھا لوری بیل '' امرت'' کا ذکر ہے وہال مشرقی اوب بیل آ ب حیات کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ جو سکندر ذو القر نمین اور حضر تند کو مؤلی ہے متعلق ہے۔ لیتی مؤخر الذکر نے اقل الذکر کودائی حیات کے لئے'' آ ب حیات' بیش کیا۔ گرانہوں نے کسی وجہ سے افکار کر دیا۔ اس قصے کی حقیقت کچھتی کیوں نہ ہوتا ہم اس بیل بھی سمندر کا ذکر آتا ہے۔ بلکہ ایسے مقام کو بیان کیا گیا ہے جہاں پر سورج سمندر بیل ڈوب رہا تھا۔ اگر سورج اور سمندر کے سمبل پرخور کیا جائے تو ہمارے سامنے'' امرت' کا نقشہ پیدا ہوجا تا ہے اور یہاں پر دواتی بڑی ہتیاں بیان کی گئی ہیں جن کو ہندو مائی تھا اور بیل بیقینا دیوتا کہا جاساتیا ہے۔

تحقیقات ایک مشکل فن اوراس میں استعارات ایسی علامات ہیں جو تحقق کے لیے رہبری اور دلیل کا کام کرتی ہیں ۔لیکن ان کو سمجھنا اور ان پر مدتوں غور کرنا بے حدمشکل کام ہے۔ان بحرہ یونمی معنی اور مقاصد نہیں نکال لئے جاتے ہیں بلکہ اُن کے ڈانڈے کس تحقیقات سے ملائے جاتے ہیں اور پھر ہامعنی نتائج اخذ کئے جاتے ہیں۔ مثلاً اوب ہیں ایک لفظ ایک معنی ویتا ہے لیکن تحریراً اس معنی ہیں کیے کیے تخصوص حرف بردھاویا جائے۔ بالکل ایک صورت سیلز کی بھی ہے ان کور کیے کر ہرعلم وفن اور عقل وفطرت کی گہرائیوں ہیں ڈو دھا پڑتا ہے۔ پھر کہیں جا کر گوہر معنی ہاہر آتے ہیں لیکن اس وقت تک مفید وہ بھی تہیں ہوتے ، جب تک ان کا تعلق کی تحقیق رشتہ کے ساتھ قائم نہ جو جائے اور ان بیل افا دیت اور حسن کا پہلوٹمایاں نہ ہو۔ جن لوگوں کو تمہلز برخور کرنے کا شوق ہووہ قدیم ہندو مائی تھا لوتی اور یونانی علم الاصنام برخور کرنا شروع کر دیں۔ بجیب بجیب اسرار ورموز سامنے آتے ہیں۔ اس طرح دیگر مذہبی کتب مثلاً توریت ، انجیل اور قرآن علیم میں بھی بعض بعض مقامات پر سمہلو بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً آدم واہلیس کا قصہ شجر مفوصہ پیدائش زندگی اور کا مُنات ، وغیر ہو غیرہ۔

جہاں تک فرگی طب کا تعلق ہے اس کی ابتداء اسلامی دور کی تحقیقات و ترقی اورار نقاء کے بعد ہوئی اور تقریباً چے سوسال تک یورپ
کی یو نیورسٹیوں میں وہی طب پڑھائی جاتی رہی اور تمام براعظم میں وہی علاج جاری رہا بلکدا کثر ڈاکٹر اپنالباس بھی اسلامی اطباء کی طرز پر
پہنا کرتے تھے۔ جن کے بوت میں آج ایسے ڈاکٹر وں کی تصاویر پٹی کی جاسکتی ہیں۔ غرض چے سوسال تک فرتی طب میں نزلدز کام کے
متعلق وہی ماہیت و تحریف، اسباب وعلامات اور علاج نظر آتا ہے۔ اس کے بعد جب اسلامی علم فرن اور ثقافت کا اثر پہنے کم ہوا تو بھی ، اس
وقت ان کی کتب و مدارس میں نزلدز کام کی سابقہ تعلیم نظر آتی ہے اور انہی اُصولوں پر علاج کرنے کا پید چلنا ہے۔ اور بیسب پھواس وقت
تک قائم رہتا ہے جب تک نظریہ جراثیم سامنے نیس آیا۔ اس سے فرنگی طب میں تبدیلی کی ابتداء ہوئی ، اس کی بیت نہ یلی صحیح ہے یا ہمار سے
نظریہ مفردا عضاء کے مطابق غلاء ، اس کا فیصلہ ناظرین اس کتاب کے تم کرنے کے بعد یوری طرح کرسکیں سے۔

جراثیم کے نظریہ سے پیدائش امراض پرگزشتہ صفات پرہم روثنی ڈال بچے ہیں۔ جراثیم کی حقیقت کیا ہے؟ ان کاعلاج کے ساتھ

کہاں تک تعلق ہے؟ ان شاء اللہ تعالی اس کی تفصیل وتشری آئندہ صفات میں ''ما ہیت امراض' کے تحت کریں گے۔ یہاں پر صرف اس قدر ذبن نشین کرلیں کہ زلد زکام کے جراثیم کاعلم ہوجائے کے بعد بھی فرقی طب اور ماڈرن سائنس ندان کی حقیقت سے آگاہ ہوئی ہے اور نہا اُن کا کاس کے پاس بھٹی اور بے خطاعلاج ہے اور جہاں تک نزلد زکام کے خطر ناک پر اراث اس کے پاس بھٹی اور بے خطاعلاج ہے اور جہاں تک نزلد زکام کے خطر ناک پر اراث اس کے پاس بھٹی اور بے خطاعلاج ہے اور جہاں تک نزلد زکام کے خطر ناک پر انگل فاکام اور مجبور ہے۔ کیونکہ برحایا، بالوں کا سفید ہوجا نا، نزول ماء، ماس خورہ بھل ساعت اور انہائی کمزوری، فرگئی طب اس سلطے ہیں بالکل ناکام اور مجبور ہے۔ کیونکہ صرف سالہا سال کے تجربات نے صاف طور پر ثابت کر دیا ہے کہ صرف قاتل جراثیم اور یات سے شفائصیب ہوئی ہے۔
مدی میں بھی ایک مریض چیش نہیں کیا جاسکتا۔ جس کوفر گئی طب کی جراثیم کش ادویات سے شفائصیب ہوئی ہے۔

نظریہ جراثیم کی ابتدا سے لے کراس وقت تک نزلہ ذکام جی بے ثار تحقیقات اوراضا نے ہوئے اوراُس وُ کھ کورفع کرنے کے لیے بے ثار تریاق تم کی ادویات اورا کسیرصفت علاجات وُ نیا کے سامنے پیش کئے گئے ۔گرتقر بااس پوری ایک صدی کی تحقیقات کا نتیجہ مفر سے آئے نہیں بڑھا اور وہ تمام تریاتی ادویات اورا کسیر علاج فیل ہوگئے۔ البتہ فرقی طب کی تجارت کو قائم رکھنے کے لئے یہ صورت بیدا کر دی گئے ہے کہ جب پورپ وامر یکہ کی کوئی دوا اور علاج آئے تریاق اورا کسیر اثر ات کھوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو اثر فرنگی طب کے تاجروں نے صرف پراپیگنڈ اسے قائم کیا تھا تو مارکیٹ بیس چندا ورا دویات وعلاج ، تریاق اورا کسیر کے نام پر بھیج و سے ہیں۔ تا کہ موام کا ربحان ناکام اوویات سے ہٹ کرنی تم کی ادویات پرلگا دیا جانے اور خدمت اور مقصد کے لئے فرنگی ڈاکٹر پوری طرح اپنی آئی تی نے فرائض انجام و سے رہیں ، اورا ب تو ان میں بے شار اطباء اور ہومیو پہتے بھی شریک ہوگئے ہیں۔ جب فرنگی طب کی ٹی ادویات مارکیٹ میں آتی ہیں تو اُن کی

۔ خوبصورت شیشیاں ، رنگین پیکنگ اور پرا پیگنڈ انمالٹر پچربھی نفسیاتی طور پرعوام کومتا تر کرتا ہے اورالیی صورت میں جب ایک ڈ اکٹر جوامراض کو پہچانتا ہے تعریف کرتا ہے تو بھر دوا کیسے کوئی نہ خریدے، اورا گر کسی سین وجیل نرس نے تعریف کر دی یا حورصفت، نازک اندام لیڈی ڈ اکٹر نے دواتجو پز کر دی تو یقیینا دواخریدی جائے گی۔ چاہے مریض کی زندگی ہی کیوں نہتم ہوجائے۔

یج بات توبیہ کے فرقگ ڈاکٹر خود ہی خطرناک جراثیم ہیں جوائی افالمی اور طاح کے غیر علمی (ان سائنقک) ہونے کی وجہ سے

زیا ہیں امراض پھیلانے کا باعث ہورہ ہیں، اورزلہ زکام ہیں جن لوگوں کو آرام ہوجا تا ہے اس ہیں نے فرقگی ڈاکٹروں کا ہاتھ ہے اور نہ

جراثیم کش او ویات کے کمالات ہیں۔ بلکہ طب یو تائی اور فطری تعلیم اٹر کرجاتی ہے اور فائدہ دے جاتی ہے۔ یونی نزلہ زکام میں ہوکار بہنا

پاہنے نے فاز چھوڑ دینی چاہئے، بدن کو گرم رکھنا چاہئے، سردی سے پہتا چاہئے، پانی پیتاروک دیتا چاہئے، خشک اور مقوی تنم کی افذیہ کھائی

ہا کیں، اس مقصد کے لئے شہروں میں انڈے اور چائے، پھلی اور چائے اور دیبیا تو ایس گرم گرم چنے ایک دو وقت کھانے سے مرض

میں نہ صرف تخفیف ہوجاتی ہے بلکہ ضائع شدہ طافت بھی لوٹ آتی ہے۔ دراصل یہ یا اس تنم کے دیگر علاجات اور تدبیر کی وجہ سے نزلہ

میں نہ صرف تخفیف ہوجاتا ہے۔ ورندا گر صرف فرقکی طب کی جراثیم کش اور یات پر سہارا کیا جاتا تو ایک دُنیا اس مرض میں گرفتار ہوکر تکوں کی

طرح گلیوں میں خراب اور بر باوز ندگی کے دِن گزارتی نظر آتی اور اُن کی آ ہ و بکا ء نے آسان سر پر اُٹھایا ہوتا، اور دُکھی لوگ موت کو

زندگی برتر نجے دیے۔

قابل غور بات توبہ ہے کہ جب بیلین ہوگیا کہ نزلہ زکام کے جرائیم کا پہند چل گیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ فرگی طب اور ماڈرن سائنس کی بیٹی اور بے خطا اود بات تا کام ہیں۔ اس سے قوصاف پید چلا ہے کہ فرگی ڈاکٹر جراثیم تعیوری کے تحت اپنے علاج میں ہُری طرح ناکام ہیں اور جرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کو حکومتوں کی سرپرتی ہے۔ ان کے پاس بڑی بڑی ایمبارٹریاں ہیں، شاندار ہاسل ، صحت افزاء مقامات پرشاندار سینی ٹوریم ، قابل د ماغ اور با قاعد اتعلیم ، بے شار چوٹی کے کائی اور دیگر برتم کی ہوئیں میسر ہیں گر نتیجہ بالکل صفر کے برابر نظر آتا ہے۔ ان سے ایک بھی نزلہ زکام کامریض صحت با بنیس ہوسکتا۔

بس تسلیم کرنا پڑے گا کہ قربی طریق علاج غلط ہے اور وہ لوگ صرف پرنس اور تجارت کی خاطر اپنی تحقیقات کا پرا پیگنڈہ کرتے ہیں اور اس طرح وُنیا کو اپنے غلط علاج اور خطرناک اور بیات ہے ہے شار تکلیف وہ امراض میں گرفتار کر دیا ہے۔ وُور نہ جا کیں صرف اسپرین اور اس قتم کی دیگر اور یات نے وُنیا میں اس قدر لوگوں کی جانوں کو عذاب میں جتلا کیا ہے، جس قدر تخلوق اس وقت وُنیا میں پائی جاتی ہے۔ ان شاء اللہ تعالی بہت جلد وُنیا فرنگی اور یات کے خطرناک اور زہر لیے اثر ات سے روشناس ہوجائے گی۔

بعض خود پنداورغلابنی میں جتا ڈاکٹر اپنے طریق علاج اورا دویات کی تعریف کرتے ہیں۔ اُن کواس امر کا بالکل تجربہ نہیں ہوتا کہ اُن کی ادویہ صرف وقتی طور پر تکلیف دہ علامات کوروک دیتی ہیں جو پھی عرصہ بعد نمودار ہوجاتی ہیں، اور وقتی طور پر ان تکلیف دہ علامات کی روک تھا م صرف مخدرات اور مشیات سے کی جاتی ہے۔ جن میں افعون، اجوائن خراسانی، بحتگ، بیش، دھتورہ، کو کین، نو و کین، بو و کین، بر دمائیڈ، کلورل ہائیڈریٹ اور کا فور وغیرہ خاص طور پر قائل ذکر ہیں۔ ان محذرات کا اثر چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں رہتا۔ اس لیے فرگی ڈاکٹر ہر تین چار گھنٹے بعد الی ایک خوراک کا پر وگرام بنا دیتے ہیں یا آبکشن فگا دیتے ہیں۔ علامات دبی رہتی ہیں، مگر مریض روز بروز کمزور بونا شروع ہوجا تا ہے۔ چونکہ طاقت محدرات اور شی ادویات سے ختم ہوچکی ہوتی ہے۔

مریض اس جملہ سے جائبر نہیں ہوسکتا، مریض کے اعزہ واقر ہا ہیجھتے ہیں کہ مریض مرض کی شدت سے مرگیا مگر چالاک فرنگی ڈاکٹر خوب جانتا ہے کہ بیرسب کچھ مخدر اور فشی او ویات کا نتیجہ ہے۔ جن کواس لئے استعمال کیا گیا تھا کہ عارض طور پر علامات کو روکا جائے۔ بیہ تکلیف وہ علامات مسجع طریق علاج سے بھی ڈک سکتی تھیں مگر فرنگی ڈاکٹر سیجے علاج سے واقف نہیں ہے، سیجے علاج کے لئے بیہ بات یا در کھنی جاہے کہ علامات رفتہ رفتہ رکتی ہیں اور مریض کوچسم ہیں کمزوری کی بجائے طاقت محسوس ہوتی ہے۔

جانا جا ہے کہ فرقی حکومت ہے فل فرند زکام ہمارے ملک میں کثرت ہے نہیں پایا جاتا تھا اور جب سے فرقی تہذیب و تهدن دُنیا میں پھیلا ہے، اس مرض کی وہ کثرت ہوگئی ہے کہ ہر خض فرالہ ذکام میں گرفنارنظر آتا ہے جس کا بقیجہ تپ د ق وسل (ٹی بی) ہے جواس کثرت ہے کھیل گیا ہے کہ اب اس کورو کنا بالکل کسی ملک کی حکومت کے بس میں نہیں رہا ہے۔ اس سچائی کا اندازہ اس طرح لگالیس کہ فرقی حکومت ہے تھیل گیا ہے کہ اعدا ووشار دیکھ لیے جا کمیں، اور آج کے اعدا دوشار دیکھ کر اندازہ لگالیس کہ ملک میں 10 فیصد کی مرض تپ د ق وسل (ٹی بی) میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس نبست سے نزلدز کام کی زیادتی کا اندازہ لگایا جا اسکا ہے اور حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی ہے۔ ایک طرف فرگی ما مان کر طب کے پاس نزلدز کام اور ٹی بی کا علاج نہیں ہے، دو سری طرف اس کی گندی اور نگی تہذیب و تھدن نے ان امراض کی پیدائش کا سامان کر رکھا ہے۔ ان میں شراب دچا ہے کی کثر تہ سینما اور کلیوں میں رات بھر جاگنا، کثر تہ سگریٹ نوشی ، عربانی اور جنسی بھوک کی شدت و غیرہ ایسے محرک ہیں کہ ہرگھڑی نزلدز کام اور تپ دق وسل (ٹی بی) کی پیدائش کا باعث بمن رہے ہیں۔

زلد زکام کی کیفیت تو تپ وق وسل (ٹی بی) ہے بھی خطرناک ہے کیونکہ یہ ٹی بی ہے کئی گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔
(۲) اس سے کئی خطرناک امراض بیدا ہوتے ہیں جیسے تپ وق وسل (ٹی بی) نمونیا، بلوری، ہارٹ فیلور، فائح ، فقوہ ، ذیا بیٹس ، نزول الماء، ماس خورہ ، ثقل ساعت اور سب ہے بڑھ کر بڑھا پا وغیرہ جن کا علاج طب بین نائی ہیں مشکل ہے اور فر گئی طب میں بالکل ہے بی نہیں۔
(۳) دردناک بات یہ ہے کہ توام کیا معالج بھی اس مرش کو معمولی خیال کرتے ہیں۔ گویا اس مرض کے خطرناک ہونے کا اصاس تک تہیں ہے۔ نزلہ جب وہائی صورت اختیار کر لیتا ہے اور کھڑت ہے اموات ہونے گئی ہیں تو پھر نزلہ کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ ورنہ عام حالت میں احساس زیاں تک نہیں پایا جاتا ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نزلہ زکام دیگر خطرناک امراض سے زیادہ خطرناک وُ کھ ہے۔ اس سام حالت میں احساس زیاں تک نہیں پایا جاتا ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نزلہ زکام دیگر خطرناک امراض سے زیادہ خطرناک وُ کھ ہے۔ اس

مثورہ ہے اگر حکومت ٹی بی کی روک تھام کرنا چاہتی ہے تو نزلہ زکام کی روک تھام پہلے کرے۔ایک کیٹرلٹر پچراس کے متعلق ملک میں پھیلا دے، ہر شخص اس کی حقیقت ہے آگاہ ہو، اس کے اسباب وعلامات کاعلم رکھتا ہو، آسان وسیتے اور ہر جگہ میسر آنے والے علاج ہے بورے طور پر واقع ہو بلکہ ایسی ادویات ہر طبی سنٹر بلکہ ہر معالج و دوافروش اور ہوٹل و چائے خانہ ہے مفت دستیاب ہوسکتی ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے ملیریا میں کو نیمن کی مفت تقسیم کا انتظام کیا جاتا ہے۔اس طرح نہ صرف عوام بے شار خطرناک امراض ہے نی جا کیں گے بلکہ تو می صحت ایک کمال پر پہنچ جائے گی۔

مقام جرت ہے کے نزلہ زکام کے اس قد رنقصان رساں ہونے کے باوجود حکومت نے اس کی روک تھام کے لئے قومی سطح پر اس کا
کوئی انتظام نہیں کررکھا۔ باوجوداس کے کہ نزلہ و بائی کی تباہ کاریاں اکثر ملک میں غیر معمولی نقصانات کا باعث ہوا کرتی ہیں۔ ایسے موقعہ پر وتی
طور پر پچھا تنظامات کئے جاتے ہیں اور پچھسٹر بھی قائم کردیتے ہیں گر جملے کا وقت گز رجانے پر بیسب انتظامات اور سٹر ختم کردیئے جاتے ہیں
اور لطف کی بات سے ہے کہ نزلہ و بائی کے دنوں میں علاج اور ادویات مریضوں کوئل جاتی ہیں گراس کی روک تھام کے لئے کوئی تعلیم نہیں دی
جاتی ، نہ غذا اور پر ہیزکی تلقین کی جاتی ہیں وہ بہت جلدٹی بی اور دیگر امراض کا شکار ہوجاتے ہیں۔
اور سیبھی جان کیس کہ جومریض و بائی نزلہ سے نیچ جاتے ہیں وہ بہت جلدٹی بی اور دیگر امراض کا شکار ہوجاتے ہیں۔

نزلہ زکام کی عمومیت کا بید عالم ہے کہ انسانوں کے علاوہ حیوانات اور پرند (Bird Flu) میں بھی پایا جاتا ہے۔ البتہ وحثی جانوروں میں بہت کم نظر آتا ہے۔ گھر یلو پرندوں میں مرغ وتیتر ، بطخ و جانوروں میں بہت کم نظر آتا ہے۔ گھر یلو پرندوں میں مرغ وتیتر ، بطخ و بیراور کبوتر وطوطے بھی اس مرض میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ البتہ دیکھا گیا ہے کہ پانی کے جانوروں میں نزلہ زکام بہت شاذ ہوتا ہے۔ جب گرم مزاج کے جانوروں میں ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے جم ہے گرمی کا اخراج کم ہوجاتا ہے، اور اس کی زیادتی ان میں اس دکھ کا باعث بن جاتی ہے۔ جس کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گی۔

وزن اٹھانے والے جانوروں میں ہیم سے مرض بہت ہی شاذ و نا در ہوتا ہے جن میں گھوڑ ہے، گد ھے اور اونٹ شامل ہیں۔ ای طرح محنت کرنے والے مرداور عورتوں میں بھی ہیڈ کھیم پیدا ہوتا ہے۔ کتوں، بلول کو بیم مرض اکٹرنییں ہوتا اور جب ہوتا ہے تو وہ پاگل ہوجاتے ہیں۔ البت خزیر اور بندراس مرض میں ہر گھڑی گرفتار رہتے ہیں۔ حیوانات میں جن جانوروں کے گوشت کھانے سے نیادہ فیدا ہوان کے کھانے سے نیادہ پیدا ہوتا ہے بلک فساد خون کا باعث ہوتا ہے۔ جانوروں کے گوشت میں سب سے زیادہ فساد خون کا باعث ہوتا ہے۔ جانوروں کے گوشت میں سب سے زیادہ فساد خون کا باعث ہوتا ہے۔ جانوروں کے گوشت میں سب سے زیادہ فساد خون کا باعث وہ جانور ہوں کے گوشت میں سب سے زیادہ فساد خون کا باعث ہوتا ہے۔ جانوروں کے گوشت میں حرارت و برودت کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جو حیوانات و پر عرجی قدر ملکے پیکلے ہیں ان میں ای قدر مادی ثقالت کم اور حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ مثل اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جو حیوانات و پر عرجی قدر ملکے پیکلے ہیں ان میں ای قدر مادی ثقالت کم اور حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ مثل اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ جو حیوانات و پر عرجی قدر ملکے پیکلے ہیں ان میں ای قدر مادی ثقالت کم اور حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ مثل اندازہ اس طرح کا گوشت بہت کم گرم ہوتا ہے۔ اس لیے دہ زیادہ نقاح ہوتے ہیں۔ بہی صورت بھٹر کے گوشت میں بائی جانوروں کا گوشت اپنے اندر حرارت زیادہ رکھتا ہے کیونکہ اُن میں فاسٹورس کے اجزاء میں سے جانے ہو اس میں نیادہ کی میں جانوروں کا گوشت تمام گوشتوں سے زیادہ معتدل ہے اور صوت کے لیے مفیداور اس کو اعتدال پر قائم رکھتا ہے اور مدتوں کھانے کے بعد بھی جم میں غیر معمولی علامات پیدائیس کرتا۔ انسانی غذا میں سب سے انجی غذا گیہوں کی روثی کے ساتھ بحری کا دودھ۔

کری کے دودھاور گوشت میں میفاصیت ہے کہ اگر پیٹ کاخمیر ختم کرنے کے بعد صرف انہی سے یا اُن میں سے کی ایک سے پیٹ بحرلیا جائے تو چند دِنوں میں ٹی بی جیسا خوفناک مرض دور ہوجا تا ہے۔

عمر کے کا ظ سے پچنز لدز کام میں ذیادہ گرفتار ہوتے ہیں۔ مردوں کی نسبت موروں میں بید کھ ذیادہ پایاجا تا ہے۔ عورتوں میں اس دکھ کی زیادتی کی وجہا ہواری کی خرابی اور سوز ش رہم ہوا کرتی ہے۔ جن مورتوں کے پچے ضائع ہوجاتے ہوں یا حمل ساقط ہوجانے کا مرض ہویاان کوحل ضائع کرنے کی عادت ہویا پرتھ کنٹرول (Birth Control) پڑکل کرتی ہیں دہ اکثر اس میں گرفتار ہی ہیں۔ بیرحال وہ رخم تپ وت وسل (ٹی بی) کا شکار ہوجاتی ہیں۔ جو مورتی کنٹرول کی ادویات کھاتی ہیں، چاہے وہ کس قد ربھی بے ضرر ہوں ، ہبرحال وہ رخم کے افعال میں افراطیا تفریط کے ساتھ ضرور خرابی پیدا کردیتی ہیں۔ اگر خرابی پیدا نہ کریں تو بچے کی پیدائش کیسے زک سکتی ہے۔ جس کا بقینی ہیں۔ فاعل میں افراطیا تفریط کے ساتھ خورتی کی بیدائش کیسے زک سکتی ہے۔ جس کا بقینی میتجہ عورت کا ٹی بی میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے پرسوت کا بخار ٹی بی میں منظل ہوجاتا ہے۔ ای طرح جوم دیرتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا دراع صاب خراب ہوجاتے اور ان کا تواز ن گڑ جاتا ہے۔ آخریا گل پن میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ جن کا نتیجہ فرگل طب میں دیکھا جا

نزلدز کام کی تاریخ اور وسعت جو بیان کی گئے ہے، اس سے بید حقیقت ظاہر ہے کہ بید کھ ہر ملک، ہرقوم اور ہر آب و ہوا میں پایا جاتا ہے۔ البتہ جن لوگوں کے مزاجوں میں حرارت کی زیادتی ہے ان کو یہ تکلیف شاذ اور بہت کم ہوتی ہے۔ اس طرح کرم ملکوں میں بھی تکلیف بہت کم پائی جاتی ہے۔ تحقیقات اور تجربات سے اس بات کا بھٹی پہتہ چاتا ہے کہ گری کی زیادتی سے بیمرخ نہیں ہے۔ بلکہ جب بھی ہوتا ہے سردی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی دوصور تمیں ہیں اول صورت جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوگی جیسا کہ سردممالک، پہاڑی علاقوں اور سمندر کے کناروں کی آبادیوں میں دیکھا گیا ہے۔ دوسری صورت جسم میں شکلی کی زیادتی جیسے سردختک یا انتہائی خشک گرم علاقوں، ریکتانوں میں انسانی مزاجوں میں پائی جاتی ہے۔ گویا جب جسم میں گرمی سے زیادہ خشکی یا رطوبت پیدا ہوجائے گی، یقینا نزلہ ہوجائے گا۔

اکثر اطباء، معلیمین اور ویدوں میں بیفلطفنی پائی جاتی ہے کہزلہ صرف رطوبات کی زیادتی اور کف کے بڑھ جانے سے پیدا ہوتا ہے اور اس لیے وہ اکثر خشک اور حابس او و بیا وراغذ بیکا استعال کرتے ہیں۔ بیخیال بالکل غلط ہے۔ نزلہ زکام جس طرح رطوبات کی زیادتی سے بیدا ہوتا ہے ویسے ہی خشکی سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ خشکی جسم میں انقباض پیدا کرتی ہے اور انقباض بغیر سردی سے بی

حکمت کا بیقا نون یا در گلیس کہ سردی ہرشے ہیں سکٹر پیدا کرتی ہے اور گری ہرشے کو پھیلا دیتی ہے۔ گویا خشکی کی زیادتی ہیں سردی پیدا کردیتی ہے البیہ خشکی گری کے بہت قریب ہے۔ کیونکہ دطویات کواقل خشک کرنا پڑتا ہے اور پھر گرم ۔ گویا سردتر کے مقابلے ہیں گرم خشک کرنا پڑتا ہے اور پھر گرم ۔ گویا سردتر کے مقابلے ہیں گرم خشک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قانون فطرت ہمیشہ یا در کھیں کہ ایک کیفیت بدلنے کے کوشش کرنی چاہئے دونوں کیفیات بیک وقت بدلنے سے فساد پیدا ہوتا ہے بلکہ تصادم کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات جان خطرے ہیں پڑجاتی ہے اس لیے آپورویدک اصولوں کے مطابق اوّل کف کو وات میں تبدیل کرنا چاہئے اور بعد ہیں بت کرنا چاہئے۔ جسے موسموں میں ایک ایک کیفیت بدلتی ہے دونوں بکدم نہیں بدلتیں۔ سرد تر موسم سے پہلے سردخشک موسم ہوگا اور اس سے پہلے گرم خشک تھا اور اس سے قبل گرم تر ہوا کرتا ہے۔ غور کیا جائے تو بید جتا ہے کہ ایک ایک کیفیت بدلتی ہے دونوں اسمی میں بدلا کرتیں۔ تحقیقات اور تج بات کا معیار صرف ایک شے ہے جس کوقا نون فطرت کہتے ہیں۔ اس کا گہرا مطالعہ ہمیشہ علم وعقل اور حکمت ہیں ترتی کا باعث ہوا کرتا ہے۔

جس طرح موسم کی تبدیلی میں ایک ایک کیفیت بدلتی ہے، اس طرح انسانی عمروں میں بھی ایک کیفیت تبدیل ہوتی ہے۔

یکے کا مزاج گرم ترہے، جوانی میں بہی مزاج گرم ختک ہوجاتا ہے۔ گری قائم رہتی ہے اور رطوبت بیچ کے مقابلے میں بہت کم ہوجاتی ہے۔ پھراو میزعر میں مزاج سروختک ہوجاتا ہے۔ گویا ختگی قائم رہتی ہے گرگری جوانوں کی نسبت بہت کم ہوجاتی ہے۔ اس طرح بڑھا پ کا مزاج سروتر ہے۔ گویا انتہائی حرارت سے دور، یہاں تک کہ ختگی بھی ختم ، جو حزارت کے قریب ہے۔ یہی وجہہے کہ بچوں اور بوڑھوں میں مرض زیادہ ہوتا ہے کہ دونوں میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے۔ چونکہ بچ میں رطوبت کے ساتھ گری زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کا نزلہ رضوبت کے ساتھ گری زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کا نزلہ رضوبت اختیار کرجاتا ہے۔ ان حقائق سے خابت ہوا کہ رطوبت اور ختگی دونوں کی زیادتی کو اور بوڑھے انسان میں اکٹر بلغی دمہ کی صورت اختیار کرجاتا ہے۔ ان حقائق سے خابت ہوا کہ رطوبت اور ختگی دونوں کی زیادتی حرارت کو کم کردیتی ہے۔ البتہ ختگی بہت جلدگری میں تبدیل ہوجاتی ہے۔

ان تاریخی واقعات و وسعت مشاہدات اور تحقیقاتی وتجرباتی حقائق کواگر سامنے رکھا جائے تو نزلہ زکام سے بچاؤ ، قیام شباب ، جوانی کا دوام اور صحت کی رکھ رکھاؤ کے لئے ایک اچھی خاصی حقیقت سامنے آجاتی ہے کہ اگر جسم میں حرارت کی زیادتی رہ وکھ میں گرفتار نہیں ہوسکتی۔ اسی طرح اگر کوئی اس دکھ میں گرفتار ہوجائے تو اس کے علاج میں بھی حرارت کا زیاد ہ کرنا اور اس کو قائم رکھنا نہایت اہم اور ضروری ہے۔

ان شاء الله تعالی کوئی ذی روح اس دُ کھیٹ گرفتار نہیں ہوگا اور ہر مریض اس مرض کے چنگل سے بہت آسانی کے ساتھ خلاصی پا کے گا۔ یہاں اس حقیقت کوبھی ذہن نشین رکھیں کہ اطباء و تھاء نے انسان کے مزاج کومزاج حقیقی کے قریب بتایا ہے اور انتہائی صحت مند انسان کا مزاج گرم تر ہے۔ گویا گرمی صحت کے لئے ایک جزولانیفک ہے، جہاں تک رطوبت کا تعلق ہے اس کے متعلق میری تحقیقات اور تجربات سے ہیں کہ حرارت ہمیشہ نشکی کو تو رقی رہتی ہے۔ لیمنی حسب ضرورت رطوبت خود بخو دبیدا ہوتی رہتی ہے۔

چونکہ اس دنیاوی زندگی میں حرارت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لیے خداوند کریم نے اپنی رہوبیت ہے آگ کا ایک بہت ہوا گولہ جے آفیا بی برت ہیں ہوا گولہ جے آفیا بی برت ہیں ہوا گولہ جے آفیا بی برت ہوا گولہ جے آفیا ہیں ہوا گولہ جے آفیا ہیں ہوا گولہ جے آفیا ہیں ہوا گوگرم ہیں اور جو سرد ہیں ان میں اکثر بت سرد خشک کی ہے۔ سرد تر اغذیبا قبل بہت ہی قلیل ہیں اگر ہیں تو ریکتانوں میں جہاں غذا کے ساتھ پانی کی ضرورت بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ جیسے تربوز وغیرہ۔ جولوگ بلاوجا ور بغیر ضرورت سرتر اغذیبا ور اشیاء کا استعال کرتے ہیں وہ بلاوجا ہے اندر پوڑھوں کا مزاج پیدا کر کے بڑھا نے کودوت دیتے ہیں۔ اور اکثر نزلہ زکام میں گرفتار ہے ہیں۔ مثلاً وودھ کی چی کی مقر بت اور تربوز وغیرہ۔ ای طرح بید بھر کرغذا کھا لینے سے بھی حرارت جم کم ہونا شروع ہوجاتی ہے ، ای طرح بید بھر کرغذا کھا لینے سے بھی حرارت جم کم ہونا شروع ہوجاتی ہے ، ای طرح بید بھرکر مذا کھا لینے سے بھی حرارت کم کردیتا ہے۔

ای طرح نذا کے ساتھ کثرت ہے پانی پینا بھی غذائیت کی حرارت بلکہ جم کی حرارت کو بھی بہت کم کردیتا ہے۔ گویا ہروقت جب انسان کچھ کھائے پے یا کوئی اور عمل کر ہے تو بھیشہ اس امر کوسا ہنے رکھے کہ جسم کی حرارت بیس کی تو پیدائییں ہورہی۔ اس طرح نہ صرف انسان نزلہ زکام ہے محفوظ رہے گا بلکہ اس کی جوانی اور صحت بھیشہ قائم رہے گی۔

ہماری یہ بچیس سالہ تحقیقات ہیں جن کی بنیاد اور ٹی ریسر ہی اور فرقل سائنس پرنہیں ہے۔ بلکہ ٹھوس مشرقی علم وطب اور فلسفہ و حکمت پر ہے۔ ہماری یہ تحقیقات و تجربات اور مشاہرات ان لوگوں کے لئے راہ نمائی ہدایت اور سرمہ چشمہ بصیرت ثابت ہوں گی، جو یہ کہتے ہیں کہ علم تحقیقات اور سائنسی ریسر ہے صرف فرنگی اور بور ٹی مما لک کا کام ہے۔ ان کواپے و ماغ سے یہ بات نکال دین چاہے کہ

. .

انسانی د ماغ صرف یور پی اورفرنگی مما لک میں تیار ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کوقد رہ عاصل ہے کہ جس ملک اور جس قوم میں جا ہے اچھے اور باشعور ذہن پیدا کر دے۔ ایسے د مائے جن کاشعور وجدان کے مقام تک پہنچ گیا ہو یا ایسے ذہن جو تقل کی بلندیوں کو نا ہے ہوں اور ایسا فکر جو فطرت کے ہرراز اور اشارہ کو پانے اور بیجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے زیانے کے غلاعلم وفن اور فرسودہ فلسفہ و حکمت کی اصلاح و تجدید کرتا ہے بلکہ موجودہ دور کے تمام اہل علم وفن اور ماہر بن فلسفہ و حکمت کوچیلتج کر ویتا ہے۔

ہمارا چینی ہے کہ جو تحقیقات و تجربات اور مشاہدات ہم پیش کررہے ہیں، پورپ وامریکہ اور روس و چین کو بھی ان ہے واقفیت نہیں ہے۔ جو بھی کوئی بیٹا ہت کرے کہ نہیں ہے۔ جو بھی کوئی بیٹا ہت کرے کہ بیٹ است کرے کہ ہماری تحقیقات و تجربات اور مشاہدات کی ملک یا کسی زبان ہیں تحریث آ چکے ہیں یا بیٹا است کرے کہ ہماری تحقیقات فلط ہیں اور ماؤرن سائنس کے اصول یا گزشتہ فلفہ تکست کے قوانین ان کو فلط ٹابت کرتے ہیں تو اس کو سلخ ایک ہزار روپیہ انعام ویں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری قوت اُن کو تسلیم کرنی انعام ویں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری قوت اُن کو تسلیم کرنی ہے۔ گئی ۔

یہ سب پھواس لئے لکھا ہے کہ ہم دنیا کودعوت تحقیقات دیتے ہیں اور یہ ٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ تحقیقات کے صرف وہی طریق نہیں ہیں جن پرفرنگی اور بورپی اقوام گامزن ہیں بلکہ فطرت ہرقدم پرایک نیاسبن اور ہرموڑ پرایک نیامظہر پیش کرتی ہے۔ کام کرنے والوں کے لیے بہت راہیں ہیں اور ہرایک کے لئے ایک ٹی دعوت کمل ہے۔ صرف جرائت کی ضرورت ہے۔ دنوں ہیں انسان نہ صرف اپنی بلکہ اقوام کی دُنیا بدل کر دکھ سکتا ہے۔ انہی فطرت کے اسرار ورموز کو بچھنے کے بعد ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم احیا ہے فن اور تجد بدطب کررہ ہیں۔ اگراس انداز پردُنیا ہیں کسی جگہ پراییا مفید ظائق واقوام کام ہور ہا ہوتو ہمیں آگا و کیا جائے نہیں تو ہرا بال علم اور باہرفن کا فرض ہوگا کہ دو واس احیائے فن اور تجد یدطب کو پہنے دے ، یہ کار خبر ہے۔

آخریں ہم یہ کیے بغیرنہیں رہ سکتے کہ ہماری ان تحقیقات کو جو ہم نے عملی ومنطقی اور تحقیقاتی و سائنسی دلائل کے ساتھ پیش کر دی ہیں، پیفطرت کے توانین کی تغییریں ہیں۔ جواشخاص بھی ان پرعمل کریں گے ان شاءاللہ تعالی ضرور کا میاب ہوں گے اور جواہل فن اور معالج ان حقائق کو ذہن نشین رکھیں گے وہ ان امراض کے علاج ٹس یقینا کا میاب ہوں گے اور آئندہ اُن کا قدم مزید تحقیقات کی طرف ضرور ہڑھے گا۔

ہم نے وقت کی قلت کے پیش نظر بہت اختصار سے کا م لیا ہے۔ اس بیس کی گنا اضافہ ہوسکتا ہے۔ ان شا واللہ تعالیٰ دیگر تجقیقات کے سلسلہ میں کچھ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن جو بیان کرنا ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ جو وقت لمتا ہے شایداس میں بیان نہ کیا جا سکے۔ بہر حال زندگی بھران شاءاللہ تعالیٰ بیان کو جاری رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔



# نزله زكام كى حقيقت اوراس كابے خطا يقيني علاج

فاری زبان میں ضرب الشل ہے کہ''نزلہ برعضوِ ضعیف می ریز د'' جس کو اُردو زبان میں اس طرح اوا کرتے ہیں کہ ''نزلہ کمزوروں پرگرتا ہے'' ۔مطلب دونوں زبانوں میں برلیا جاتا ہے کہ مشکلات، مصبتیں، پختیاں اور ذرمدداریاں ہمیشغریب وعتاج اور محیف و کمزورانسانوں پر ہی پڑتی ہیں۔اس ضرب المشل کا مطلب بیہمی سیح ہے لیکن میری تحقیقات میں اس کا مطلب بینکلتا ہے کہ خریب و مختاج اور نجیف و کمزورانسانوں کی ہمیشہ مدد کی جاتی ہے جس کی تشریح ہم آئندہ ہمیان کریں گے۔

ممکن ہے صاحب ضرب المثل کامنہ وم بھی یہی ہو گریہ کہانہیں جاسکتا کہ بیضرب المثل کس نے تخلیق کی۔ بیخانص ایرانی ہے یا افغانی یا ہندوستانی یا کسی اور ملک میں تخلیق کی ہے جس میں فاری زیاوہ بھی بولی جاتی ہو یا عربی زبان یا کسی اورزبان سے فاری میں رائج ہو گئی ہے۔ بہر حال اپنے اندر حقائق رکھتی ہے اورا پیے مفکر کی تعریف پر دلالت کرتی ہے۔

جہاں تک میں نے مختلف ضرب الامثال پرفور کیا ہے ان میں بے ثار اسرار ورموز پائے ہیں۔ جھے نہ صرف ان میں علم و تکمت کٹنز انے دستیاب ہوئے ہیں، بلکہ ہے ائتہا مسرت نعیب ہوئی۔ یہی صور تیں اور لطا نف اس ضرب المثل ہے ہمی حاصل ہیں۔ پار بار یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ کس قدر اسرار ورموز حل کر دیئے خیال پیدا ہوتا ہے کہ کس قدر اسرار ورموز حل کر دیئے ہیں۔ نہ صرف اس میں زندگی کے کس قدر اسرار ورموز کھول کر بیان کر جی ۔ نہ صرف اس میں نزلہ کی حقیقت کو واضح کر دیا ہے بلکہ زندگی اور کا تئات اور خصوصاً جو انی اور بڑھا ہے کے اسرار ورموز کھول کر بیان کر دیئے ہیں۔ ہم ایسے ہی لوگوں کو علم و حکمت اور ریاست و ثقافت میں سنگ میل خیال کرتے ہیں۔ جب نزلہ کی ما ہیت سامنے آ جائے گی تو اس ضرب المثل کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔

مویا نزلدگی ماہیت ہے اس ضرب المثل کی حقیقت ہوگی اور پھراس ضرب المثل کی حقیقت میں نزلدگی ماہیت کے ساتھ ساتھ زندگی وکا نئات اور جوانی و پیری کے اسرار ورموز سامنے آجا کیں گے۔ پھر ناظرین انداز ہ لگا سکیس کے کہ اس ضرب المثل کا خالق کس قدر عظیم مفکر تھا۔

تعريف نزله ذكام

نزلد کے معنی ہیں گرنا،اس میں عام طور پروہ رطوبت مراد لی جاتی ہے جوحلق اور ناک سے گرتی ہے۔ فرق یہ کیا جاتا ہے کہ جو رطوبت حلق ہے گرتی ہے اس کو''نزلۂ' کہتے ہیں (انگریزی زبان میں کٹار) اور جب رطوبت ناک ہے گرتی ہے تو اس کو''زکام'' کہتے ہیں (انگریزی زبان میں کولڈ)۔ حکما میں ایک تخصیص یہ بھی ہے کہ اگر رطوبت گرمی کی زیادتی ہے گرے تو اس کو''نزلۂ' کہتے ہیں اور سردی کی زیادتی ہے گرے تو اس کو''زکام'' کہتے ہیں۔

اعتراض

آج تک اس امر پرکسی فرنگی ڈاکٹر نے روشن نہیں ڈالی کہزلہ ہمیشہ حلق سے کیونکر گرتا ہےاورز کام ہمیشہ ناک ہے بہتا ہے۔

بعض فرنگی ڈاکٹروں نے اس فرق کی وجگر می اور سمردی کی کیفیات کی زیادتی کوسب قر اردیا ہے۔ گرفرنگی طب تو گرمی سردی تسلیم ہی نہیں
کرتی ۔ اس لئے ان فرنگی ڈاکٹروں کی بیتو جیہ قیول نہیں کی جاستی ۔ اگرفرنگی ڈاکٹروں کی بیتو جیہد قیول بھی کر بی جائے تو بید حقیقت بیان
کرنے سے قاصر ہیں کہ زلہ طلق سے کیوں گرتا ہے اور زکام ناک سے کیوں بہتا ہے، اور بھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ زلہ سردی کی وجہ سے
طلق سے گرے یاز کام گری کی وجہ سے تاک سے بہرجائے یااس کے برتکس فزلہ گری کی وجہ سے تاک سے بہنا شروع کردے یاز کام سردی
کی وجہ سے طلق سے گرنا شروع کردے ۔۔

### نزله ذكام كاغلط تضور

نزلدز کام جب دونوں ایک بی تئم کی رطوبات ہیں جوملق ہے گرتی جیں یا تاک ہے بہتی جیں تو پھر ناک وطلق اور سردی وگری کی مخصیص کیوں؟ بلکہ الگ الگ ناموں''نزلدز کام'' کافرق ہی کیوں ہے۔ کیونکہ دونوں صورتوں جی رطوبات کا گرنا ہی ہے۔ بہر حال اس کونزلہ کہد دینا کافی ہے۔ اس جی زکام کی تخصیص کیوں لگا دی ہے۔ اگر سردی ہے کہ ایک دجاتو دہ صرف ناک تک کیوں مخصوص ہو حالی تک افراد کے دینا کے در سے انزلہ کی گرمی صرف حالی تک کیوں مخصوص رہے دہ تاکہ کیوں نہ جائے۔ کتنا جرت انگیز فرق ہے اور قابل خور ہے گرصد یاں گزر کئیں، فرمی طب اس پرخور کرنے سے قاصر رہی ہے۔

#### فرق كيون؟

یے فرق ہمیں صرف اس لئے نظر آتا ہے کہ دونوں رطوبات مختلف اعضاء سے گرتی ہیں اور ان کے مقامات مختلف ہیں۔ گویا ایک مقام سرد ہے اور دوسرا مقام گرم ہے یا ایک کا تعلق جسم کی اس حالت کا نام ہے جب جسم پر سردی کا غلبہ ہو، اور دوسرے مقام کا تعلق جسم کی اس حالت کا نام ہے جب جسم پر گرمی کا غلبہ ہو۔ گویا حلق گرمی کا اظہار کرتا ہے اور ناک سردی سے متاثر ہوجاتی ہے۔ اگر چہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں تکر نہ حلق سردی سے متاثر ہوتا ہے اور نہ تاک گرمی کا کوئی اثر قبول کرتا ہے۔

یہ ہوہ جادہ جوسر پڑھ کر ہو کے کہ امراض کا تعلق کی خاص جراثیم نے ٹیس ہے، بلکہ اعضاء کی خرائی اور کیفیات کے کیمیاوی تغیرات ہے ہے۔ ہرعضوا پے خاص افعال انجام دیتا ہے۔ ان کا اگر اعتدال قائم رہے، توصحت ہے اور جہاں اعضاء کے افعال میں خرائی واقع ہوتو امراض پیدا ہوگئے۔ بس بھی مرض ہے اور بھی اس کی حقیقت ہے اور علاج میں بھی جراثیم کوفا کرنے کے بجائے اعضاء کے افعال درست کرنے پڑیں گے۔ صدیوں کے پرانے طریق علاج آ یورویدک اور طب یونائی میں کرتے ہے آ رہے ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے درست کرنے پڑیں گے۔ صدیوں کے پرانے طریق علاج آ یورویدک اور طب یونائی میں کرتے ہے آ رہے ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ہومیو پہنے میں اور بائیو کیمک وغیرہ بغیر جراثیم کش اوریات کے علاج کررہے ہیں۔ گویا فریق طریقہ علاج آئی غلا اور کر اوکن ہے، ات

کلت تر تحقیقات صابر ملتانی میں است تحقیقات صابر ملتانی میں است تحقیقات صابر است تحقیق

### آ يوروبدك ميں نزله كي ماہيت

۔ آیورویدک میں نزلہ زکام دونوں کو کف دوش کے تحت بیان کیا گیا ہے۔ گرنزلہ بھی بھی کف دوش کے تحت نہیں بیدا ہوتا لیخی جب بھی نزلہ ہوتا ہے توجسم میں وات کی زیاوتی وات بت کاغلبہ پایاجا تا ہے۔اگر ویدصاحبان کوغور کرنے کا موقع ندملا ہوتو ابغور کر کے تسلی کر کیس ۔ افسوس البحصے وید کا ملتا بہت مشکل ہے، کہیں دس ہزار ویدوں میں ایک امچھا ویدمل جائے تو کہنہیں کتے جوآ یورویدک کے اصولوں پرعلاج کرتا ہو۔ پڑھتے تو آیورویدک پٹٹک سب ہیں ہیں گرعلاج کرتی دفعہ اپنے بنیادی اصولوں کوچھوڈ کرصرف مجر بات سے علاج کرتے ہیں ،اس وقت دوشوں اور ان کے مقامات کو مجول جاتے ہیں۔ ویدصاحبان اپنے دھرم ، ایمان سے اپنے گریبان میں منہ ڈ الیں اور یر ما تما کو حاضر ناظر سجھتے ہوئے اپناامتحان کریں کہ وہ دوشوں کے مقام اور ان کی تبدیلیوں سے واقف ہیں۔اگر ایسانہیں ہے تو ان کوراج وید کہلانے کا کیا حق ہے۔ افسوس! ہندوستانی حکومت کے افسران میں ایک شخص بھی آ بورو یدک سے واقف نہیں ہے۔ وہاں کے مہامنتری پنڈٹ جواہرلال نہرواور راشٹر پتی جی را جندر پرشاد آیورویدک کی الف بے ہے بھی واقف نہیں ہیں۔اگرید دونوں صاحبان آیورویدک کے بنیا دی توانین سے پچر بھی واقف ہوتے تو میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ آج جبکہ آزادی کا بھارت کو چودھواں سال ہے، فرتکی طب کا وہاں پر نام و نشان نه ہوتا۔ جرت ہے کہ بھارتی محبّ وطن ایک فلط شے کو گلے ہے لگائے بیٹے ہیں اور ملک جرکو ذہنی نلام بنار کھا ہے۔

یا در تھیں کہ آپورو بدک ایک سیح طریق علاج ہے بلکہ میں اس کوالہا می طریق علاج سمجھتا ہوں۔ یہ واقعی بھگوان کا اپنے بندوں پر بہت بڑا! حسان ہے جوان کی پر ماتماشکتی کی وجہ ہے اس ؤنیا پر ہے اور جولوگ کم از کم آپور ویدک کے بنیا دی قانون پیدائش امراض کو جانتے ہیں، وہ نہصرف اس سے پوری طرح مستفید ہوتے ہیں بلکه اس عظیم اور الہامی علاج کی سچائی کے قائل ہوجاتے ہیں۔

جا ننا جا سے كرآ يورويدامراض كى پيدائش ميں تين يا تو ل كوشليم كرتے ہيں:

- دوشوں میں کی بیشی کا واقع ہو جانا۔ (1)
  - دوشوں کے مقامات کا بدل جانا۔ ①
  - دوشوب میں خرابی کا واقع ہوجاتا۔ **(P)**

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گف نزلہ ذکام کی علامت ضرور ہے گر جب گف ناک سے بہتا ہے تو اس وقت اس کا مقام کیا ہے اور جب كف طلق سے كرتا ہے تو اس كا مقام كيا ہے، اور جب دوشوں ميں كف بڑھ جائے تو اس كے اثر ات كيا ہيں، اور جب پت بڑھ جائے تو اس کی علامات کیا ہیں۔ان مقامات اور کی بیٹی اور دوشوں کی خرا بی کو کیے درست کیا جاتا ہے،ایک چھاوید ہی تبحیر سکتا ہے۔علاج کے دوران ہم اس پرروشنی ڈالیں گے۔

### طب یونانی میں نزلہ کی حقیقت

طب یونانی میں نزلہ کو گرمی سے اور زکام کو سردی سے تسلیم کرتے ہیں۔ مگر دونوں کو بلغی مرض مانے ہیں۔ یہاں پریہ بات قابل غور ہے کہ جب نزلہ زکام دونوں بلغی امراض ہیں پیٹک نزلہ کی بلغم میں صفراء شریک ہے، تو پھر بھی ہم اس کو پورے طور پرصفراوی مرض تو نہیں کہہ کتے۔ بہر حال یہ بغمی ہے اس کوگرم مرض تشکیم کرنا تیجید مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اگر نزلہ گرم تشکیم کر لیا جائے تو اس کا علاج نہیں ہو سكتا اوريبي وجہ ہے كداكثر اطباء نزلد كے علاج ميں ناكام ہيں۔ جيرت كى بات بيہ ہے كد آج تك كسي طبيب نے نز لدسرد تسليم نہيں كيا۔ كيونكد جہان سردی کا تصور پیدا ہوا وہاں نزلہ فوراً زکام میں تبدیل ہوگیا۔ اگر یخصیص نہیں ہےتو پھرنزلہ زکام کا فرق کیوں ہے؟

ہ ہماری تحقیقات میں بیفرق میچ ہے اور ہونا چاہئے۔ واقعی سردی سے زکام ہوتا ہے اور گری سے زلد گرتا ہے۔ بیفرق اعضاء کے افعال کے فرق کی وجہ سے ہے۔ نزلہ اورز کام دونوں الگ الگ علامات ہیں ، ان میں جدا جدااعضاء کے افعال میں خرابی واقع ہو جاتی ہے جس کی تشریح آئندہ صفحات میں پیش کی جائے گی۔ پھر فرنگی طب کوچیلتے ہوگا کہ وہ اس کا جواب دے۔

طب یونانی میں نزلد و ماغی امراض میں لکھا ہے اور طبی کتب میں لکھا ہے کہ نزلد و ماغ سے گرتا ہے ۔ مجرع صد بقریبا بچاس سال ہے اکٹر اطباء جوفر کی تحقیقات کو کتب ساوی ہے کم خیال نہیں کرتے ،ان کی چیردی میں کہتے ہیں کہزند دیاغ ہے نہیں گر تا اور ثبوت یہ پیش کرتے ہیں کدوماغ سے کوئی رستہ ناک کی طرف نہیں آتا اور نہ ہی حلق کی طرف آتا ہے۔ اور دوسرا جوت یہ پیش کرتے ہیں کہ زارز کام میں ناک اور حلق کے اندر کی جھلیوں میں سوزش ہوتی ہے اور رطوبات و ہاں سے گرتی ہیں۔

انسوں! ایسے فرقی مقلداطیاء پر ہے کہ انہوں نے اپنے سی علم کوناتھ بنیال کرتے ہوئے فرقی طب کے غلط علم ( سائنس ) کوتبول

و جاننا جاست کونلدد ماغ ہی ہے گرتا ہے۔ اوّل اس پردلیل میہ ہے کہ مزلہ میں در دسر ہوتا ہے۔ دوسری دلیل میہ ہے کہ دوران خون سركى طرف زياده موجاتا بـ تيسرى دليل بيب كمرمن مزله يس ضعف دماغ اورديكر دباغي عوارض مثلا فالج القوه ، حذر اورتشج بلكه بالسفید ہوجاتے ہیں۔ اگریہ کہاجا سے کداس کا کیا جواب ہے کدوماغ ہے کوئی راستہ ناک اور طلق کی طرف آتانہیں تو ان جھلے لوگوں کوکون سمجھائے کہ د ماغ اور ناک کے درمیان جو جالی دار ہڑی ہے۔ای پس سے اعصاب اورشرائیں ناک بیں آ کر چھلتے ہیں بلکہ شرائین میں خون آتا ہے اور وہی ہوتا ہے جوجھوٹا دوران خون د ماغ کی طرف چلا ہے۔ بیٹی ہے کہ سیدسی ( ڈائر کٹ) د ماغ ہے رطوبت نہیں گرتی مگر رطوبات گرنے کاتھل تو عروتی شعربیہ کے بعد ہوتا ہے جونا ک اور حلق میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب نزلہ ذکام لاحق ہوتا ہے تو دوران خون کا دیاؤ د ماغ كى طرف برور جاتا ہے۔ پھر سوزش كے مقام يرعروق شعربير بتعلق عشائے مخاطئ اورغددخون كى رطوبات (لمف) يا بلغم كى صورت میں اخراج یاتی ہے۔اب کوئی فرنگی ڈاکٹر بتائے کرزلہ زکام امراض دماغ میں شامل ہوا کہ ند ہوا۔ یالگ بات ہے کہ ہماری تحقیق میں زلد ز کام امراض نہیں ہیں بلکہ ہم علامات تشلیم کرتے ہیں۔ جادووہ جوسرچ ھو کر بولے۔

جو تفصیل ہم نے بیان کی ہے اس کے لیے ہم فرنگی طب یا اُن کے مقلدین کو چینج کرتے ہیں کہ اگر کوئی اس کوغلط ٹابت کر دیے تو ہم یا یج صدر و پیانعام دیں گے۔ورشان کوشصرف بیشلیم کرنا پڑے گا کہزار دماغ ہے گرتا ہے بلکہ فرنگی طب کوغلط بھی کہنا پڑے گا۔

بیام بھی یا در ہے کہ جب زلدلائق ہوتا ہے تواس وقت دماغ کو پوری غذاخون میں سے میسرنہیں آتی \_ یعنی خون مقام سوزش کی طرف تیز بہاؤ کی دجہ سے وہ اپنی غذا بورے طور پر جذب نہیں کرسکتا ہے۔ بلکہ وہاں بھی رطوبات کی اس قدرزیا دتی ہو جاتی ہے کہ آخراس كاثرے بال سفيد ہوجاتے ہيں بعض قابل اطباء زلدزكام كى ايك صورت شركى بھى كلھتے ہيں۔اس صورت ميں ول وجگر اور معد ہ كواسباب میں شار کر لیتے ہیں۔ بہر جال نزلہ کا سیجے تصور پھر بھی ذہن نشین نہیں ہوتا۔اس لئے نزلہ کوعسر العلاج امراض میں شار کیا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی کامل طب اور ماہرفن ہوجواس امر کا دعویٰ کرے کہ وہز لہ زکام پر پوری طرح قابور کھتا ہے۔

## فرنگی کی نزلہز کام کے متعلق ریسرچ

فرگی طب (ڈاکٹری) اس مرض کا باعث جراثیم قرار دیتی ہے۔ لیمن اس کے لئے کسی خاص قتم کے جراثیم کا تعین نہیں کرتی اس
وقت تک سات اقسام کے جراثیم معلوم کر پیکی ہے۔ جن سے نزلہ زکام ہوتا ہے، جن سے ناک اور گلے بیل سوزش پیدا ہوجاتی ہے، پھر زکام
اور نزلہ شروع ہوجاتا ہے۔ الال تو قر تکی طب (ڈاکٹری) کا نظر پیجراثیم غلا ہے کیونکہ جراثیم سبب واصلہ نہیں ہیں۔ بلکہ سبب باد بیا ور سالقہ
ہیں جب تک جراثیم عفونت اور عضو میں سوزش پیدا نہ کریں۔ نزلہ کی صورت پیدائیس ہوسکتی۔ بیان کا سبب سابقہ ہے نہ کہ واصلہ ، اور باد بیا
صورت میں جب تک کیفیاتی اور نفسیاتی طور پر تو ت مدافعت (ایموٹیٹی) اور قوت مد ہر و بدن (وائٹل فورس) کمزور نہ ہو، جراثیم اپنااثر پیدا
میں کر سکتے ۔ لیمی کیمیاوی ( کیمیکل) اگر ہو یا مکائل ( مکینیکل ) عضوی ٹرائی مقدم ہے۔ اس سے امراض پیدا ہونے میں جراثیم کا تصور
اور جرم کش او ویات کا استعال دونوں بے سود ہیں ، اور دلائل کے طور پر ہم تجر بہ چش کر سکتے ہیں کہ فرگی طب (ڈاکٹری) نزلہ اور زکام کے
علات میں بالکل بی ناکام ہے۔ یہ نزلہ اور زکام کا بھاؤ روک و بنا اور سوزش ، جل کو دور کر دیتا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بیات تو افیوں اور ویگر نشی

دوسری فرقی طب (ڈاکٹری) کی سب سے ہڑی خرابی ہیہ ہے کہ دونزلہ زکام میں کیفیاتی اور نفیاتی اثرات بھی اپنے شدیدا ثرات رکھتے ہیں۔ جہاں جراثیم کا تصور بھی ذہن میں ٹین گزرسکتا۔ شلا اگر کوئی فرقی ڈاکٹر ان شدیدا ثرات کو تسلیم نہیں کرتا تو ہم ان کواکی تجربہ کی دعت دیتے ہیں۔ جہاں جراثیم کا تصور بھی ذہن میں گزرسکت انسان کو گرم کرم جائے پلا کر برف کے شندے پائی سے فور انفسل کرا دیں اور نتیجہ دیکھیں۔ اسی طرح شدیغم وخصہ اور خوف کی حالت میں بھی نزلہ ذکام لاحق ہوجاتے ہیں، تجربہ شرط ہے۔ بلکہ انتہائی مسرت ولذت اور ندامت میں بھی نزلہ زکام ہیدا ہوجاتے ہیں، تجربہ شرط ہے۔ بلکہ انتہائی مسرت ولذت اور ندامت میں بھی نزلہ نکام ہیدا ہوجا تا ہے۔

تیسری سب سے اہم ہات ہے کے فرگی طب (ڈاکٹری) ٹزلے زکام کی رطوبت کے بہاؤ (فلو) کوایک ہی قتم کی رطوبات مجھی ہے۔ جو جراثیم کے اثر ات سے اخراج پانا شروع ہوجاتی ہے۔ کین ہمیں تجربہ تا تا ہے کہ جب ناک اور گلے کے اعصاب میں سوزش ہوتی ہے اس وقت صورت اور ہوتی ہے اور جو دہاں کے عضلات ہے اس وقت ان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ جب عشائے تخاطی میں سوزش ہوتی ہے اس وقت صورت اور ہوتی ہے اور جو دہاں کے عضلات (مسلز) میں سوزش ہوتی ہے تو حالت بی کچھاور ہوتی ہے۔ گویا آئ تک تک کی ماڈرن فرگی طب اور طبی سائنس (میڈیکل سائنس) جسم انسان سے مفرد اعضاء سے اثر است اور علامات سے بالکل نا واقف اور نابلد ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بید بھوڑی کرے کہ فرقی طب اس قتم کی تشخیص اور تعظیمات میں ہیں دکھا ویں۔ ہم اس چیلئے کے جواب میں میلئے پانچ صدر و پیہ بطور انعام پیش کر ویں گے۔ اگر جرات ہے تو کہ کہ تبویل کرلیں۔

نزلہ زکام ایک الی علامت ہے جو ہرمرض میں کی نہ کی صورت میں سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس سے دیگر علامات پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس سے دیگر علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بی علامت کا مختلف اعضاء سے متعلق ہونے سے اس میں کی بیٹی کا پایا جاتا، مثلا نزلہ ایک روز انہ ہونے والی علامت ہے، بھی وہ انتہائی شدت سے بہتا ہے، بھی کی سے گرتا ہے، بھی بند معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال وہ بھی نزلہ میں شار ہوتا ہے ، بھی اس کے ساتھ جلن ہوتی ہے اور گرم رطوبت بہتی ہے۔ بھی در دِس ہوتا ہے یا سر بھاری ہے، بھی اس کے ساتھ سرد رطوبت گرتی ہے، بھی اس کے ساتھ جلن ہوتی ہے اور گرم رطوبت بہتی ہے۔ بھی در دِس ہوتا ہے یا سر بھاری

ہوتا ہے۔ بھی بدن سروا در بھی شدید بخار پایا جاتا ہے۔ بھی معمولی بخارا درجہم ٹوٹٹا ہے، بھی اس میں قبض پائی جاتی ہے اور بھی ساتھ ہی اسہال آنے شروع ہوجاتے ہیں۔ بہر حال نزلہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لئے ان تمام صورتوں کے ساتھ نزلہ کو پورے طور پر ذہن نشین کرلیٹا جاہئے۔

## ایک غلط فہمی کاازالہ

نزلہ کے متعنق کہا جاتا ہے کہ وہ ابوالا مراض ہے۔لیکن حقیقت سے ہے کہ اس کو کسی صورت میں بھی مرض نہیں کہا جا سکتا۔ وہ صرف ایک علامت ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ رطوبت حلق میں گررہی ہے۔

ں اگریہ کہا جائے مرض کی تعریف ہیہے کہ وہ چندعلا مات کا مجموعہ ہے۔اس کا جواب میہ ہوسکتا ہے کہ نزلہ صرف واحد علامت ہے اور اس کے ساتھ جودیگر علامات کیائی جاتی ہیں ووا کثر مختلف ہوتی جیں۔اس لیے اس کے کسی مجموعہ کا نام مرض رکھا جائے گا۔

﴿ ﴿ وَمِرْ مِنْ مُزلَد ہِی کومرض کا نام کیوں دیا جائے ،اس کے ساتھ دردیا سوزش یا بخاریا اسہال یا قبض یا بدہضمی وغیرہ جو پائے جاتے ہیں ،ان کوامراض کا نام کیوں نہ دیا جائے۔

ک نزلد کسی عضو کے فعل کی خرالی ہے واقع ہوتا ہے اس لئے مرض اس عضو کے فعل کو کہنا لازم ہے نہ کہزلہ جو اس عضو کے فعل کی خرا بی پر دلالت کرتا ہے۔

یبی صورت قبض کی بھی ہے جس کو اُم الا مراض کہا گیا ہے۔ بس جا ننا چاہئے کہ نہ ہی نز لہ ابوالا مراض ہے اور نہ قبض اُمّ الا مراض ہے۔ دوٹوں اپنی اپنی جکہ علامات ہیں۔

#### اسباب نزلهزكام

آ یورویدک اورطب یونانی اس مرض کے اسباب کیفیاتی ونفیاتی اور مادی تسلیم کرتے ہیں۔گرز تی طب اس مرض کے متعلق تسلیم کرتی ہے کہ ' بیمرض بہت سے اقسام کے جراثیم کے اگر سے ہوتا ہے کی ایک جراثی مد سے نہیں ہوتا' ۔ وہ تسلیم کرتی ہے کہ ان میں بعض اقسام کے جراثیم تو ایسے ہیں جو عمو نا بحالت تندرتی انسان کے گلے اور ناک کے پچھلے حصہ میں کھڑت سے موجود ہوتے ہیں، گر جب کی خاص تبدیلی کی وجہ سے ان میں زہر ملا اگر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ مرض پیدا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اس امر سے تو کوئی فراکٹر انکار نہیں کرسکتا کہ زنر لہ زکام ایک متعدی مرض ہے اور اس کا سبب متعدی جراثیم ہیں۔ گنا ہرکی ہے کہ بیمرض بغیر جراثیم خواکٹر لوئیس کل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جنہوں نے 189 مریضوں کو دیکھنے کے بعد اپنی رائے ظاہر کی ہے کہ بیمرض بغیر جراثیم کے مجمع ہیں۔ وہ اس مرض ہو اس کا سبب نہیں ہتا سکتے ہیں۔ اگر چہ بغضوں کا خیال ہے کہ ایک خاص جو تحقیقین اس کو جراثیمی مرض پیدا ہو سکتا ہے وہ اس قدر نازک اور مہین ہوتا ہے کہ فلٹر کی بتی ہو تا ہو کر رسکتا ہو سکتے ہیں۔ اگر چہ بغضوں کا خیال ہے کہ ایک نازک جراثو مدھ سے بیمرض پیدا ہو سکتا ہو اس قدر نازک اور مہین ہوتا ہے کہ فلٹر کی بتی ہو گار رسکتا ہو سکتے دریا فت اس مرض کے دوتت کا خاص اگر ہو ۔ میمرض کے اسباب ہیں: اقل خاص جسمانی حالت جن میں جسم انسانی پر حرارت و ہرورت کا خاص اگر ہو۔ میمرض جراثیم کی سمیات مرت حال کوئی خاص جرثو مدجواس کا اصل سبب تا بت ہو سکتے دریا فت نہیں ہوا۔ [از خزائن طب ص ع م ع م م ع م ع م ح م ح اسباب ہیں: اقال خاص جو سے دریا فت نہیں ہوا۔ [از خزائن طب ص ع ع م ح اسباب ہیں: اقال خاص جو سے دریا فت نہیں ہوا۔ [از خزائن طب ص ع ع م ح اسباب ہیں: اقال خاص سبت بیا بت ہو سکتے دریا فت نہیں ہوا۔ [از خزائن طب ص ع ع اسباب ہیں: اقال خاص سبت بیا بت ہو سکتے دریا فت نہیں ہوا۔ [از خزائن طب ص ع ع اسباب ہیں: اقال ص ع ح م دریا فت نہیں ہو سی میں جو اس کا سبب ہیں: اقال ص ع ح م دریا فت نہیں ہوا۔ [از خزائن طب ص ع ع م دریا فت کی سیات میں میں کو میں میں میں کے دو تھ میں میں کو میں میں کو میں کی کو میں کو کر تا کو کر تاز کی کو کر کے کی کو کر کو کر تا کو

### نزلهزكام كيجراثيم

اس وفت تک چونکہ نزلہ زکام کے سب میں کسی خاص جرتو مہکوتسلیم نہیں کیا گیا۔ بلکہ ٹی اقسام کے جراثیم سے اس مرض کا بیدا ہونا تحقیق کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرنگی طب اس مرض کے رفع کرنے میں نا کام ہے۔ کیونکہ وہ کوئی ایک دواتمام اقسام ہے جراثیم سے پیدا شدہ مزلہ کے لئے تیار نہیں کرسکتی اور بعض وفعداس کے لئے اور بھی مصیبت پیدا ہوجاتی ہے جب ان میں سے چندا کیک کامشتر کہ زہر یلا اثر اس مرض کی پیدائش کا باعث بن جاتا ہے۔ [ٹزائن طب م ے 2]

حقیقت بیہ ہے کہ اس جراثیم تھیوری میں اس قدرخرابیاں ہیں جس قدران جراثیم سے و نیا میں تعفن پیدا ہوتا ہے۔

نزلہ ذکام کے جراثیم میں سات قتم کے فاص جراثیم فرنگی طب نے تتلیم کئے ہیں: ﴿ فریڈ لینڈرز بِی لس ﴿ مائی کیرد کالس کٹاریس ﴿ بی سی سیٹس ﴿ بِی لس-انفلوئٹز ا﴿ نیوموکا کس ﴿ مِنْے فی لوکالس پایو جی نس ﴿ سیٹر یٹوکا کس پایو جی نس ۔ ویاان میں بے ہی لائی اور کا کائی دونوں اقسام شریک ہیں ۔ جن کی مختر تشریخ درج ذیل ہے۔

ان سات اقسام کے جراثیم پر بحث کرنے ہے قبل ضروری ہے کہ علم الجراثیم کے تعلق بہت ضروری معلومات بے حدا ختصار کے ساتھ پیش کردی جائیں ، تا کہ مبتدی بھی ہماری تحقیقات ہے پوری طرح مستفید ہو کرفر تکی طب کی فیلطیوں ہے آگاہ ہوجائے۔

### علمالجراثيم

فرگی طب کی وہ شاخ جس میں جراثیم کا بیان ہوتا ہے،علم جراثیم کہلاتی ہے۔جس کو انگریزی میں جرمنیالو جی کہتے ہیں، جراثیم کہلاتی ہے۔جس کولون الاخضر کہتے ہیں۔ جراثیم میں سنر رنگ خور دبنی نبا تات ہیں کین ان میں فرق بیہوتا ہے کہ دوسری نبا تات کا رنگ عمو ما سنر ہوتا ہے جس کولون الاخضر کہتے ہیں۔ جراثیم میں سنر رنگ نہیں ہوتا۔ لون الاخضر نباتی زندگی کے لئے۔اس عزر رنگ کے ذریعے منیں ہوتا۔ لون الاخضر نباق زندگی کے لئے۔اس عزر رنگ کے ذریعے سے نباتات ہوا میں سے تغذیب کا سامان اخذ کر لیتی ہیں۔ جراثیم چونکہ اس نعت سے محروم ہوتے ہیں اس لیے تغذیب کا سامان حاصل کرنے کے لئے ان کودوسری نباتات اور حیوانات کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ اُن کی اس حیثیت سے اُن کومفت خور (پیراسائٹ) بھی کہتے ہیں۔

جراثیم جس وقت نباتی یا حیوانی جسم میں سے اپنی تغذیہ کے اجزاء نکالے ہیں تو اس سے ناقشم کی کیمیاوی تبدیلیاں واقع ہوجاتی
ہیں۔ان میں سے ایک تبدیلی تبخیراور تعفن کہلاتی ہے۔ ان تبدیلیوں سے کئ قسم کے کیمیاوی مرکبات بن جاتے ہیں۔ مختلف قسم کے گاز کار با تک ایسٹہ مارش گاز اسلفیور شیر بائیڈروجن ،طرح طرح کی شوراور حاص اشیاء بیدا ہوجاتی ہیں اور رطوبتوں کی رنگت سرخ ،سبز ،

نیل یا بیلی ہوجاتی ہے۔ قسم سم کی بد ہو کیس جو فضلات اور رطوبات میں سے آتی ہیں ایڈول سکیول وغیرہ کیمیاوی مرکبات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انہی اعمال سے جراثی سمیات بھی بنتی ہیں جو صحت کے لئے مصر ہوتی ہیں اور جن کے سبب سے کئ قسم کی مہلک وخطرناک بیاریاں

بیدا ہوجاتی ہیں۔

لیکن سب سے سب جراثیم موذی نہیں ہوتے ، یہ وہی'' بدنا م کنندہ ، کونا ہے چند' والی بات ہے۔ متعدی بیاریوں کے جراثیم کے سب کل جراثیم معتوب ہور ہے ہیں ورنہ بہت ہے جراثیمی اعمال ہمارے لیے مفیداور کارآ مدیھی ہوتے ہیں۔ مثلاً شکر ہے جوشراب اور سرکہ بنتا ہے اس کو جراثیم بناتے ہیں اور جراثیم کے کمل ہے دہی اور پنیر بھی بنتا ہے نہ صرف یہ بلکہ حیوانی امعا ، کے اندر جس وقت غذا ہضم ہوتی ہے تو اس کے بہت سے کیمیا دی اعمال جراثیم کی مدد کے بغیر واقع نہیں ہو سکتے جن جراثیم کاتعلق ہمار ہے صفون کے ساتھ ہے وہ متعدی امراض کے جراثیم میں ، دوسروں کا ہم ذکر نہیں کریں گے۔[راز علم ڈٹل طب-کرٹل بھولانا تھ ]

اقسام جراثيم

جراثیم کی سائز کے لخاظ ہے دوفتمیں کی جاسکتی ہیں۔ ایک جراثیم کبیر جس کو بیسلائی (جس کا واحد بسلس ہے ) کہتے ہیں۔ دوسرے جراثیم صغیر جن کوکو کائی (جن کا واحد کو کس ہے ) پھر جرایک کی مختلف اقسام ہیں۔

جراثیم کبیر (بسلائی)

جراثیم کیر دیکھنے میں طولائی ہوتے ہیں اوراُن کا طول اُن کے عرض کی نسبت بڑا ہوتا ہے۔ بعض جراثیم بالکل سید ھے ہوتے ہیں اور خور دبین میں بول دکھائی ویے ہیں جو ایک پہلو کوخمدار ہوتے ہیں۔ دوسرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک پہلو کوخمدار ہوتے ہیں اور کئی جراثیم کبیر میچد ارشکل کے ہوتے ہیں۔ اکثر جراثیم کبیر شاخدار ہوتے ہیں اور ان شاخوں کے ذریعے وہ متحرک ہوتے ہیں۔ شاخیس محمو آایک یا دوہوتی ہیں جو جرم کے ایک یا دونوں سروں نے گئی ہوئی ہوتی ہیں۔ گر بعض جراثیم کے دونوں اطراف میں کی شاخیس گئی ہوتی ہیں۔ گر بعض جراثیم کے دونوں اطراف میں کی شاخیس گئی ہوتی ہیں۔ گر بعض جراثیم کے دونوں اطراف میں کی شاخیس گئی ہوتی ہیں۔ گر بعض جراثیم

امراض کے لحاظ سے جراثیم کبیر کی تقسیم

اس لحاظ سے جراثیم كيركي تين اقسام كي كئي ہيں۔

مقامی: یہ جراثیم جسم کے کی خاص حصہ میں داخل ہو کرو ہیں پرسا کن رہتے ہیں اور ای مقام پراپنے سمیات بنائے رہتے ہیں ، اور سمیات جذب ہو کر علامات پیدا کر دیتی ہیں۔ اس قسم کے جراثیم تمام جسم میں نہیں پائے جاتے۔ ان کی مثال کڑاڑ ، خناق وہائی ، ہیضہ اور پیش ہیں۔
 پیش ہیں۔

است مقامی منتقل: اس م کے جراثیم وہ بیں جوالول مقامی ہوتے ہیں اور بعد میں اس مقام سے نتقل ہو کرجسم کے مختلف مقامات میں کھیل جاتے ہیں اور جہاں جہاں پر جا کر سکونت اختیار کر لیتے ہیں وہاں پر ٹو آبادیاں بنا لیتے ہیں۔ جن کے موذی اثر ات سے مقامی روالی انقلابات حادث ہوجاتے ہیں۔ اس کی مثال ٹیوبرکل دوق اور سل کے جراثیم ہیں۔

ت منتقل عامه: اس تم کے جراثیم بدن پر حملہ کرتے ہی تمام جسم بین کیل جاتے ہیں اورخون ورطوبت میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جذام، آبلہ فرنگ، طاعون، ملیریا، انقر کس، تپ محرقہ اور تمام حمیات وامراض عامہ کے جراثیم اس قسم کے ہوتے ہیں۔ یہاں پر سیا بات یا در کئیس کہ جدری، حصیہ، وجع المفاصل، مرخ بخاروغیرہ بھی امراض عامہ میں شار ہوتے ہیں۔ جن کے جراثیم غالبًا ابھی تک مقلوم نیس ہوئے۔ ان کا نقشہ درج ذیل ہے:



محرقه ، طاعون ، اختر کس ، جذام ، آبله فرنگ وکز از ، بهینه ، خناق و بائی ،حیوانی ، پیچش ، ملیریا اور دیگر حمیات وامراض عامه

#### جراثیم صغیر ( کا کائی)

یہ جراثیم گول گول تقطول کی طرح ہوتے ہیں، ان کی شاخیں ٹہیں ہوتیں اور انتقاق سے ان کا تولد ہوتا ہے۔ بحیثیت جماعت جراثیم صغیرر یم اور مدّ و پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے مختلف اقسام کے پیدا کردہ امراض ایک دوسرے کے ساتھ مبدل ہوجاتے ہیں۔ مثلاً سوزاک سے یا نیمیا اور وجع المفاصل رکی حادثات ہوجاتا ہے اور نیز سوزاک کا ورم سطح کے اتصال سے بڑھتا بڑھتا خصیتین میں منتقل ہوجاتا ہے۔ جراثیم مغیرے جواورام حادثات ہوتے ہیں، وہ گئاتم کے ہوتے ہیں:

- 🛈 💛 بعض تو فقط مقامی ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر بمیشہ محدود رہتے ہیں ۔مثلاً خراج ، دیل ، دبیلہ وغیرہ۔
- ایسے اور ام بھی ہوتے ہیں جومقدم مقامی ہوتے ہیں گراتصالی سطے کے ساتھ ساتھ ورم متعدی ہوکر پھیلٹا چلا جاتا ہے اور ریم بنیا جاتا ہے۔ جس کے سبب سے تاکل وتساقطا معضا مہوجاتا ہے۔ حمر ہ میلکنٹ اڈیما، گوشت خور ہ ، نویا (آ کلہ ) اس کی مثالیس ہیں۔

🐨 ایک اورتشم کا درم بھی ہوتا ہے جومقدم ہوتا تو مقامی ہے مگر بعد میں اس کا اثر تمام جسم پرتیزی ہے پیل جاتا ہے۔

اس کے جسم میں سرایت کرنے کے ووطریقے جیں۔ پہلی صورت میں تو بیہ ہوتا ہے کہ متوزم مقام پر جرافیم کے موذی اثر ہے متاثر
کردیتے ہیں، چونکہ جرافی سمیات کیمیاوی مرکہات ہوتے ہیں اس لئے اُن کا موذی اثر جذب شدہ زہر کی مقدار پر مخصر ہوتا ہے۔ اس
طرح پر جس طرح سکھیا اور پارہ ہے ہوتا ہے۔ یعنی اگر جذب شدہ زہر کی مقدار کم ہوتی ہے تو علامات بھی خفیف ہوتی ہیں۔ ان علامات کو
اصطلاح میں جرافی تی سمیم یا سپوک انٹا کسی کیشن کہتے ہیں۔ جب دق، پر سوت کا تپ اور خفیف بخار جو پھوڑ ہے پہنسی کے ہمراہ ہوتا ہے ایسے
تسمیم کی مثالیں ہیں، جنب جذب شدہ زہر کی مقدار بہت زیادہ ہوجاتی ہے تو بھار بہت جلد ہلاک ہوجاتا ہے اس کو سپر لیمیا یا تپ عفاتیہ کہتے
ہیں۔ دوسر کی صورت وہ ہوتی ہے کہ جرافیم خود متورم مقام سے کسی نہ کسی حیا۔ ہے مثال ہوکر تمام جسم میں پھیل جاتے ہیں۔

یہ بھی دوطریق ہے ہوتا ہے۔اوّل طریق ہیہ ہے کہ متورم مقام میں سے فکل کر جراثیم تمام خون میں ایک ہی وقت میں منتشر ہو جاتے ہیں۔اس کے جرافیمی اثر ات سے بیار کوئی وم کامہمان ہوتا ہے اور بہت جلد ہلاک ہوجا تا ہے۔اس کی اصطلاح میں سپٹی سیمیایا انتشار عامہ کہتے ہیں۔انتشار عامداور تپ عفنیہ کی علامات ایک ہی ہوتی ہیں۔گران میں میفرق ہوتا ہے کہ تپ عفنیہ میں خون کے اندر جرافیم نمیں یائے جاتے اورانتشار عامدیل یائے جاتے ہیں۔

دوسراطرین بیدا کردیتے ہیں۔اس کی مثال ورمقام سے نتائی ہوکر کسی اور مقام بیں ای قتم کا ورم والتہاب پیدا کردیتے ہیں۔اس کی مثال وج المفاصل رکی ہے جوسوزاک سے پیدا ہوجاتا ہے یا انیمیا، سیلفک انڈ و کارڈ اکس ہے۔ ورم نتقل اس طور پر ہوتا ہے کہ مقام ورم کے حوالے میں وریدی ہوجاتی ہیں اوران کے اندرخون مجمد ہوجاتا ہے۔اس انجما دخون کو اصطلاح میں تحرام ہوسی یا العقاد وریدی کہتے ہیں۔انفاتی یا صد مدے مجمد شدہ خون کا ذراسائلوا ٹوٹ جاتا ہے اورخون کے ساتھ بہتا ہوا دورچلا جاتا ہے اور باریک عروق میں جا کہتے ہیں۔انفاتی یا صد مدے مجمد شدہ خون کا ذراسائلوا ٹوٹ جاتا ہے اورخون کے ساتھ بہتا ہوا دورچلا جاتا ہے اور باریک عروق میں جا کہ اندر ہوتا تا ہے اور باریک کا دراس کا نام پائی ریمیا ہے۔ جراثیم صغیر کی گئی جماعتیں ہوتی ہیں:

ایک جماعت تو وہ ہے جس میں فقاط ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، اس فتم کے بڑا ٹیم صغیر واحد ( ما تکر و کا کا لَی ) یا فقلا کا کا لَی کہلاتے ہیں۔

- ورسری جماعت وہ ہے جس میں نقاط جوڑا جوڑا ہن کررجے میں ان کانام جفتی جراثیم صغیر (ڈیٹو کا کس) ہے اس جماعت کے جراثیم سوزاک ذات الربیاور سرسام (مینجا کٹس) میں یائی جاتی ہیں۔
  - 🕝 تیسری قتم کے جراثیم چارچارل کرد ہے ہیں۔ بیمرالع جرم صغیر (سکوئر کا کائی) امراض معدہ میں اکثر پائے جاتے ہیں۔
    - 💮 چوتمی جماعت کے جراثیم قطار در قطار زنجر بنا لیتے ہیں۔ بیجراثیم زنجری صفیر (سرپوکا کائی) کہلاتے ہیں۔
- پانچویں جماعت کے جرافیم انگور کی طرح خوشہ درخوشہ ہوتے ہیں۔ائ سبب سے ان کو جراثیم غلمی صغیر (سٹیفلو کا کائی) کہتے ہیں۔
   پیجرافیم مختلف اتسام کے اور ام بھوراور خراج میں ملتے ہیں۔ جراثیم صغیر کوذ ہن شین کرانے کے لئے فتشہ درج ذیل ہے۔

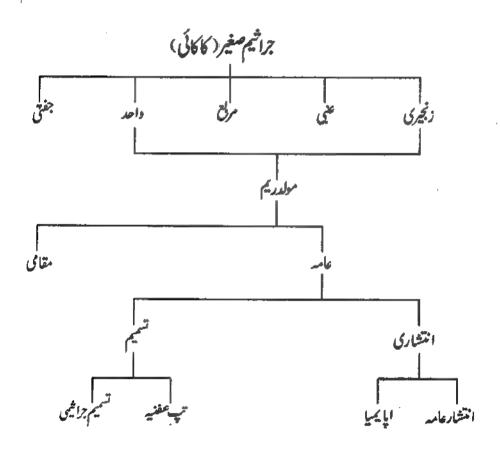

[ازعلم عمل طب-كرتل بعولا ناته ]

### جراثيم كي حقيقت

مخضرطور برعلم جراثیم بیان کردیا گیا ہے لیکن اس میں ضروری علم کونظر انداز نہیں کیا گیا۔ مندرجہ بالا جواتسام بیان کی گئی ہیں سے جراثیم کی بنیاوی صورتیں ہیں۔ ان کے علاوہ کوشش سے کی جارم صرح کے بیٹی جراثیم کاعلم ہوجائے۔ گرا کشر امراض میں فرنگی طب ناکام ہے جن امراض کے جرائیم کاعلم بھی ہو چکا ہے۔ ان کا لیٹی علاج آج تک فرنگی طب معلوم نہیں کر سکی ، جس کی مثال مزلہ ذکام ، نمونیا و پلوری ، دق وسل اور خناز پروغیرہ امراض ہیں بلکہ کوئی بھی ایسا مرض نہیں ہے جس کا ان کے پاس یقنی اور شرطیہ علاج ہو۔ ملیریا کی تحقیق و تشخیص پران کو بے حد ناز تھا گر پرانے ملیریا پرکونین (Quinine) بالکل بے کاربوکررہ گئی ہے۔ باتی کونسا ایسا مرض رہ گیا ہے جس کے لئے ان کودوہ سو فیصدی کا میاب ہیں ، ہرگز نہیں ایسی ایک مرض میں بھی فرنگی طب کامیاب نہیں ہے۔

نزلہ ذکام کےعلاج میں فرنگی کی ناکامی

زلہ زکام میں فرقی طب اور ہاڈرن میڈ یکل سائنس نے سات ہم کے جراثیم کا انکشاف کیا ہے۔ گراصل جراثیم کی تا حال تحقیق نہیں ہوکی اور یہ جوسات اقسام کے جراثیم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان سے زلہ زکام پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کی جدا جدا تحصیص کہیں نہیں کی گئی اور نہ ان کی الگ الگ علامات بیان کی گئی جیں۔ یہ راز تو کوئی فرنگی ڈاکٹر بھی نہیں جان سکتا کہ زلہ زکام کے اصل جرثو مہ کی تحقیق کیوں نہیں ہو سکی۔ تو اس مرض کا علاج کیسے ہوسکتا ہے۔ دوسرے یہ سات اقسام کے جراثیم جو پیزلہ زکام پیدا کرتے ہیں، ان سب کی علامات فارقہ کیا ہیں آج تک فرنگی طب کی کسی کتاب میں ان کا ذکر نہیں پڑھا گیا۔ صرف نزلہ زکام پرکیا مخصر ہے جبکہ ایک معالی صور ش و درم اور زخم و بہب کے جراثی ما حول میں قدم رکھتا ہے تو ایسی غیر علمی اور ان سائنقک باتوں کو دیکھتا ہے کہ تعفن سے اس کا اپنا دماغ سرڈ تا شروع ہوجا تا ہے۔ رسالہ بیں جوسوزش کا بیان شروع ہوجا تا ہے۔ رسالہ میں جوسوزش کا بیان شروع ہوجا تا ہے۔ رسالہ میں جوسوزش کا بیان شروع ہوان کریں گے جس سے ان کے تعفن سے فرنگی ڈاکٹر وں کے دماغوں میں سڑائی داور دلوں میں شکل ہے اس قدر گھرا ہے تو گئی کہ چکر آجا کیں گے۔ جمیس افسوس صرف و یہ وان کے ان کو اس کے دماغوں کو اس کر این کر جائے تھی تھوں پر ہے کہ ان اور وال کون اپنی جو کھل ہیں۔ گرانہوں نے بغیر تحقیق کے اس جراثیم تھیوری کو قبول کر لیا ہے۔

نزلد کی حقیقت بالمفرداعضاء پر گذشتہ مضمون میں ہم تحریر کے بیں کہ نز ندایک علامت ہے جو کسی مرض پر دلالت کرتا ہے۔اس کو کسی صورت میں بھی مرض کہنا میچے نہیں اوراس کو ابوالا مراض کہنا تو انتہائی غلاق نبی ہے کیونکہ نزلہ موادیا رطوبت کا گرنا ہے، اوراس علامت سے کسی عضو کے فعل کی طرف دلالت ہے۔اس عضو کے افعال کی خرابی ہی کو مرض کہا جاسکتا ہے۔البتہ عضو کے افعال کی خرابی کی جس قدر صور تیں ہوسکتی ہیں وہ تمام امراض میں شریک ہوں گی۔

### مواد يارطوبات كاطريق اخراج

رطوبات (لمف) یا مواد (میٹر یاسکریش) کا افراج بمیشد خون میں ہے ہوتا ہے۔ اس کو پوری طرح سمجھنے کے لئے پورے طور پر دوران خون کو ذہن نشین کر لیما چاہئے۔ یعنی ول سے صاف شدہ خون بڑی شریان اور طیٰ سے چھوٹی شریا نوں میں سے عروق شعریہ کے ذریعہ غدد اور غشائے مخاطی میں جسم کی خلاؤں پر ترشح پاتا ہے۔ بیرترشح بھی زیادہ ہوتا ہے، بھی گرم ہوتا ہے بھی سرد، بھی رقتی ہوتا ہے اور بھی غلیظ اور بھی سفید ہوتا ہے اور بھی زرد، وغیرہ وغیرہ دغیرہ۔ اس سے ثابت ہوا کہزلہ یا ترشح (سکریش) کا افراح بمیشدا یک ہی صورت میں نہیں ہوتا اس میں مختلف صورتیں کیفیتیں اور رنگ پائے جاتے ہیں۔ گویا نزلہ جوایک علامت ہے وہ بھی اپنے اندر کی انداز رکھتا ہے۔ اس لیے اس کوابوالعلامات کہتے ہیں۔

#### نزله کے تین انداز

- 🚺 نزله پانی کی طرح بے تکلف رقیق بہتا ہے۔ عام طور پراس کا رعگ سفیداور کیفیت سرد ہوتی ہے اس کو عام طور پرز کام کا نام دیتے ہیں۔
- 🗨 نزله لیسدار جوز را کوشش اور تکلیف ہے خارج ہوتا ہے، عام طور پراس کارنگ زرداور کیفیت گرم ہوتی ہے، اس کونزلہ حار کہتے ہیں۔
- 😙 نزلہ بند ہوتا ہے، انتہائی کوشش اور تکلیف ہے بھی اخراج کا نام نہیں لیتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بالکل جم گیا ہواور گاڑ ھا ہو گیا ہے۔ عام طور پررنگ میلا یا سرخی سیاہی ماکل اور بھی بھی زور لگانے ہے خون آنے لگ جاتا ہے، اس کو بندنز لہ کہا جاتا ہے۔

#### نزله كي تشخيص

- آ اگرنزله پانی کی طرح بے تکلف رقیق بہدر ہاہے تو بیاعصابی ( دماغ ) نزلہ ہے۔ یعنی اعصاب کے فعل میں تیزی ہے اس کا رنگ سفیداور کیفیت سرد ہوگی ۔ اس میں قارورہ کارنگ بھی سفید ہوگا۔
- 😙 ۔ اگر نزلہ لیسد ارجو ذرا کوشش و تکلیف اورجلن سے خارج ہور ہا ہے تو بیفدی ( کبدی) نزلہ ہے۔ یعنی جگر کے فعل میں تیزی ہوگی ، اس کارنگ عام طور پر زروی مائل اور کیفیت گرم و تیز ہوگی اس میں قارور ہ کارنگ زردیا زر دسرخی مائل ہوگا۔ کویا بینزلہ حار ہے۔
- ﴾ اگر نزلہ بند ہواورا نتہائی کوشش اور تکلیف ہے بھی اخراج کا نام نہ لے۔ابیامعلوم ہو کہ جیسے بالکل جم گیا ہے اور گاڑھا ہو گیا ہے تو میزنر نیمضلاتی (قلبی ) ہوگا لیتن اس میس عضلات کے افعال میں تیزی ہوگی ۔اس کا رنگ عام طور پرمیلا یا سرخ سیا ہی مائل اور بھی مجھی زورزیادہ لگانے سے خون بھی آجا تاہے۔

اوّل صورت میں جسم میں رطوبات سرد ( بلغم ) کی زیادتی ہوگی۔ دوسری صورت میں صفرا ( گری خشکی ) کی زیادتی ہوگی۔ تیسری صورت میں سوداویت ( سردی خشکی ) اور ریاح کی زیادتی ہوگی اورا نہی اخلاط و کیفیات کی تمام علامات پائی جائیں گی ۔

گویا نزلہ کی بہی تینوں صورتیں ہیں۔ ان کو اس مقام پر ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ چوتھی صورت کوئی نہ ہوگ۔ البت ان تینوں صورتوں میں کی ببیٹی اور انتہائی شدت ہوسکتی ہے۔ انتہائی شدت کی صورت میں انہی اعضاء کے اندر دردیا سوزش یا ورم بیدا ہو جائے گا۔
انہی شدیدعلامات کے ساتھ بخار ، ہضم کی خرابی ، بھی قے ، بھی اسہال ، بھی پیچش ، بھی قبض ہمراہ ہوں گے ، کیکن یہ تمام علامات انہی اعضاء کی مناسبت سے ہوں گی۔ اس طرح بھی معدہ وہ امعاء اور سینہ کے انہی اعضاء میں کی بیشی اور شدت کی وجہ ہے بھی ان کی خاص علامات کے ساتھ ساتھ منزلہ کی بھی علامات یائی جائیں گی۔ جن کا او پر ذکر کیا گیا ہے۔

#### نزله کے معنی میں وسعت

نزلہ کے معنی گرنا ہے، اگراس کے معنی کوذراو ہوت دے کراس کے مغموم کو پھیلا دیا جائے اورجسم انسان کی تمام رطوبات اور مواد کونزلہ کہددیا جائے تو ان سب کی بھی اس نزلہ کی طرح تین ہی صورتیں ہوسکتی ہیں اور ان کے علاوہ چوتھی صورت نظر نہیں آئے گی۔مثلاً اگر

بیثاب برغور کریں تواس کی بھی تین صور تیں ہی ہول گی:

- اعصاب میں تیزی ہوگی تو پیشاب زیادہ اور بغیر تعلیف کے آئے گا۔
  - 🕜 اگرغدو میں تیزی ہوگی تو پیٹاب جلن کے ساتھ قطرہ قطرہ آئے گا۔
    - 🔴 اگر عصلات میں تیزی ہو گی تو پیشاب بند ہو گایا بہت کم آئے گا۔

يې صورتي يا خانه پرېمي وار د موس گي يعني:

- اعصالی صورت میں اسبال۔
  - 🕜 غددی صورت میں پیش اور
- عضلاتی صورت میں تبض یائی جائے گی۔

اى طرح نعاب دئن، آنكه، كان اور پسيندوغيره برتم كى رطوبات برغوركرليس -البته خون كي صورت رطوبات مع منتف بيني:

- اعصاب کی تیزی میں جبرطوبات کی زیادتی ہوتی ہے وخول می نہیں آتا۔
  - جب غدد میں تیزی ہوئی ہے تو خون تکلیف ہے تعوز اتعوز آتا تاہے۔
- ا کین جب مضلات کے فعل میں تیزی ہوتی ہے تو شریا نیس محت جاتی ہیں اور بے مدکثرت سے خوان آتا ہے۔

اس سے ٹابت ہوگیا کہ جب خون آتا ہے قورطوبات کا اخراج بند ہوجاتا ہے اور اگر رطوبات کا اِخراج زیادہ کردیا جائے قوض کی آ مد بند ہوجائے گی۔

نظرید مفرداعداء کے جانے کے بعداگر ایک طرف تشخیص آسان ہوگئی ہو دوسری طرف امراض اورعلامات کا تعین ہوگیا ہے۔
اب ایسانیں ہوگا کہ آئے ون نئے نئے امراض اورعلامات فرگی طب تحقیق کرتی دہ اورا پی تحقیقات کا دوسروں پر زعب ڈالتی دہ بلکہ
ایسے امراض اورعلامات جو بے معنی صورت رکھتے ہوں وہ ختم کردیئے جائیں گے۔ چینے وٹائنی امراض، غذائی امراض اورموی امراض، وغیرہ
وغیرہ ۔ بس ایسے امراض اورعلامات کا تعلق کسی نہ کسی صفوے جوڑ نا پڑے گا اورانی کے افعال کی ٹرائی کوامراض کہنا پڑے گا۔ کو یا سمیاوی اور
وموی تغیرہ ۔ بس ایسے امراض اورعلامات کا تعلق کسی نہ کسی صفوے جوڑ نا پڑے گا اورانی کے افعال کی ٹرائی کوامراض کہنا پڑے گا۔ کو یا سمیاوی تغیرہ ۔ بس اینے اندر حقیقت رکھتے ہیں نیکن اس حقیقت سے الکارٹیس کیا
جاسکتا کہ جسم ہیں خون کی پید انش اور اس کی کی بیشی انسان سے کسی نہ کسی صفو کے ساتھ متحلق ہے۔ اس لیے جسم انسان ہیں دموی اور کہیا وی
تبدیلیاں بھی احسفا ہے جسم کے تحت آ جاتی ہیں۔

اس امریس کوئی شک نہیں ہے کہ جسم میں ایک بوی مقدار میں زہر کی ادویات اور اغذیدے موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے کیمیا دی تغیرات بھی اس وقت تک پیدائیں ہوتے جب تک جسم کا کوئی عضو بالکل باطل ندہو جائے۔

اس اجمال کی تفصیل تو ہم پھر بیان کریں ہے، یہاں صرف مختمری تشریح ہم بیان کرویتے ہیں، جس سے اس کا ایک ہلکا ساخا کہ قار کین کے ذہن نشین ہو جائے اور اہل فن اس نظریہ ہے مستفید ہو تکیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کی تمام تفصیلات اس رسالہ میں بیان کرتے رہیں گے۔

جا نناچا ہے کہانسان آن چیزوں سے مرکب ہے؛ اللہ جم (باؤی) اللہ فنس (دائش فورس) اللہ دو (سول)۔ ننس اور روح کا ذکرتو ہم پھر کریں گے، یہاں اوّل جم کوبیان کرنا ضروری ہے۔

جسمانسان

جهم انسان تمین چیزوں سے مرکب ہے:

🛈 بنیادی اعضاء (بیک آرگن ) 🎔 حیاتیاتی اعضاء (لائف آ گن ) 🛡 خون (بلژ ) ـ

اس کی مختصری تفصیل درج ذیل ہیں۔

**لله بنيادى اعضاء:** يوالي اعضاء بين جن سيدانساني جسم كاؤها نچه تيار بوتا ب\_ جن بين تين اعضاء شريك بين:

ا بنيال (بون عرباط الكينش) اوتار (غذن)

ا عصاب (زوز) جن کا مرکز اعطاء : بیا ہے اصفاء جی جن سے انسانی زندگی اور بقا گائم ہے۔ یہ بھی تین جیں ؛ () اعصاب (زوز) جن کا مرکز وائے (برین) ہے۔ () مصلات (مسلز) جن کا مرکز قلب (ہارث) ہے۔ کو یا دِل، وماغ اور چکر جواعظائے رئیسہ جیں ، وہی انسان کے حیاتی اعضاء جیں۔

اس مختری تشری کے بعد جاننا چاہیے کہ قدرت نے ضرورت کے مطابق جسم میں اس کی ترتیب ایس کھی ہے کہ اعصاب ہا ہر کی طرف میں اور ہرشم کے احساسات ان کے ذمہ ہیں۔اعصاب کے اندر کی طرف غدد میں اور ہرشم کی غذاجسم کومہیا کرتے ہیں۔غدد کے اندر کی طرف عضلات ہیں اور ہرشم کی حرکات ان کے متعلق ہیں۔ یہی تیزں جسم میں ہرشم کے احساسات اغذیدا ورحرکات کے طبعی افعال انجام دیتے ہیں۔

#### غيرطبعي افعال

حیاتی اعضاء کے غیرطبعی افعال صرف تین ہیں:

ان یس ہے کی مضویں تیزی آجائے، یصورت ریاح کی زیادتی سے پیداہوتی ہے۔

ان میں سے کی عضو میں ستی پیدا ہوجائے ، بدرطوبات یا بلغم کی زیادتی سے پیدا ہوگ ۔

ان میں ہے کی عضو میں ضعف پیدا ہوجائے، بیر دارت کی زیادتی سے پیدا ہوگا۔

یا در کیس کہ چوتھا کوئی فیرطبعی تعلیٰ ہوتا۔ اعضائے مفرد کا یا ہمی تعلق جانتا نہایت ضروری ہے کیونکہ علاج میں ہم ان کی معاونت سے تشخیص ، تجویز اور علا مات کور فع کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کی ترتیب میں اوپر بیان کیا گیا ہے کہ اعصاب جسم کے بیرونی معاونت سے تشخیص ، تجویز اور علا مات کور فع کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کی ترتیب میں اوپر کی طرف ہیں اور ان کے بیچے یا بعد میں غدد کور کھا گیا ہے۔ جہاں پر غدد نہیں پائے جاتے ، وہاں ان کے قائم مقام عشائے تا کا میں بیشہ یکی ترتیب قائم رہتی ہے۔ بناویے کے ہیں اور جسم میں بمیشہ یک ترتیب قائم رہتی ہے۔

افعال کے لئا سے بھی ہرعضو میں صرف تین ہی افعال پائے جاتے ہیں:

🛈 عضو کے فعل میں تیزی پیدا ہوجائے تو ہم اس کوتح یک کہتے ہیں۔

عضو کے قعل میں ستی نمودار ہوجائے تو ہم اس کو تسکین کا نام دیتے ہیں۔

🍘 عضو کے قعل میں ضعف واقع ہو جائے تو اس کو خلیل کی صورت قرار دیتے ہیں۔

W. Car

حقیقت بھی بھی ہے کہ ہر عضو میں ظاہرہ دوہی صور تی ہیں۔اوّل تیزی اور دوسر سے تی ایکن سی دوشم کی ہوتی ہے۔اوّل سسی
سردی یا بلغم کی زیادتی ہے اور دوسر ہے سسی حرارت کی زیادتی ہے ہوتی ہے۔اس لیےاوّل الذکر کا نام تسکین رکھا جا سکتا ہے اور تا نی الذکر
کے سستی کو تحلیل ہی کہنا بہتر ہے کیونکہ حرارت اور گری کی زیادتی ہے ضعف پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی ایک شم کی سستی ہے لیکن چونکہ ضعف
حرارت اور گری کی زیادتی سے پیدا ہوتا ہے اور اس میں جسم یا عضو گھٹنا ہے اور یہ صورت مرض کی حالت میں آخر تک قائم رہتی ہے بلا صحت
کی بحالی میں بھی ایک بلاگھٹم کی تحلیل جاری رہتی ہے۔اس لیے انسان بھپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھا پی سے موت کی آغوش میں چا

ساتھ ہی اس امر کو بھی ذہن نشین کرلیں کہ یہ تینوں صورتیں یا علامات تینوں اعضا اعصاب، غدود، عضلات میں کس ایک حالت میں ضرور پائی جائیں گی۔ البتہ ایک دوسرے میں بدلتی رہتی ہیں اور اسی غیر طبعی تبدیلی ہی ہے مختلف اسراض پیدا ہوتے ہیں اور انہی کی طبعی تبدیلی سے صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ اعضا کے اندر تبدیلیوں کوذیل کے نقشہ ہے آسانی کے ساتھ سمجھا جاسکتا ہے:

| بينج                     | عفلات   | غرد   | اعصاب | نام اعضاء     |
|--------------------------|---------|-------|-------|---------------|
| جسم میں رطوبات کی زیادتی | تسكين   | تخليل | آخ یک | ارتح يك اعصاب |
| جىم جى حرارت كى زيادتى   | تحليل   | تخريك | تسكين | ۲ يخريك غدد   |
| جم میں ریاح کی زیادتی    | . تحريك | تسكين | تحليل | ٣ يحريك عصلات |

گويا برعضومين سيتنيول حالتين يا علا مات فردا فردا ضرور پائن جا نمين گل \_ يعن :

- 🛈 اگراعصاب میں تحریک ہے قعدد میں تحلیل اورعصلات میں تسکین ہوگی ،نیتجاً جسم میں رطوبات ( بلغم یا کف) کی زیادتی ہوگ۔
- 🕜 اگرغد دیس تحریک ہے تو عضلات میں تحلیل اور اعصاب میں تسکین ہوگی ، نیتجا جسم میں حرارت (صفرایا پت) کی زیادتی ہوگ ۔
  - 🗇 اگرعضلات میں تحریک ہے قواعصاب میں تعلیل اورغدو میں تسکین ہوگی ،نیتجاً جسم میں ریاح (سوداویت) کی زیادتی ہوگی۔

بیتمام جسم اور اس کے افعال کی اصولی (سسٹے میک )تقسیم ہے۔ اس سے شخیص اور علاج واقعی آسان ہو جاتا ہے۔ گویا اس الریقے کو سجھنے کے بعد علم طب نہیں رہتا بلکہ بینی طریق علاج بن جا ۴ ہے۔

#### اشراب

جب کسی مرض کے اسباب پر بحث کی جاتی ہے تو قریب و بعید کے ہر شم کے اسباب پر بحث کی جاتی ہے اور روشنی ڈالی جاتی ہے
تا کہ علان کے وقت تمام اسباب ذبان کے سامنے ہوں۔ مگر بعض کم علم اور غلوقہم معالج جیسے فرنگی معالج ، اسباب کے قرب و بعد کا انداز ہ
نہیں لگا سکتے۔ قریب کی چیز اور بعید کی شے میں جوفرق ہے، اسباب کے لحاظ ہے بھی قرب اور بعد میں یکی فرق ہے، قریب کی شے پہلے اثر
انداز ہوتی ہے اور بعید کی چیز بعد میں اپنااثر کرتی ہے۔ فاہر میں قریب و بعید کا تصور ذبہ ن شین کرنا ایک معمولی بات ہے۔ مگرفن علاج میں
انداز ہوتی ہے اور بعید کی چیز بعد میں اپنااثر کرتی ہے۔ فاہر میں قریب و بعید کا تصور ذبن شین کرنا ایک معمولی بات ہے۔ مگرفن علاج میں ایک انہا کی انہم بات ہے۔ بس مجی مقام ہے جس کوشیح طور پر ذبن شین نہ کرنے ہے منصرف مختلف طریق غلاج پیدا ہوجاتے ہیں ، بلکہ علی حرایق علاج پیدا ہوجاتے ہیں ، بلکہ علی حرایق بیدا ہو میں بدنا م ہوتا ہے۔

طب یونانی نے اس قریب و بعید کی اہمیت کے پیش نظر اسباب کواس طرح بیان کیا ہے کہ اس بیں قرب اور بعد کی نلطی کا امکان ندر ہے اورضیح اسباب سامنے آ جا کیں۔اسباب دونتم کے بیان کئے گئے ہیں۔

اوّل اسباب ضرور ميجن كاتعلق حفظ صحت كے ساتھ ہے۔ ميہ چھ ہيں:

① ہوا ﴿ ما کولات ومشروبات ﴿ حركت وسكون بدنى ﴿ حركت وسكون نفسانى ﴿ نيندو بيداري ﴿ استفراغ واحتباس \_ ووسرے اسباب ممرضه جن كاتعلق امراض ہے ہیں۔ بیتین ہیں:

اسباب باديه اسباب سابقه اسباب واصله

بادیہ کیفیاتی اور نفسیاتی اسباب ہیں۔ سابقہ مادی اور شرکی اسباب ہیں۔ واصلہ ایسے اسباب جن کے بحد معامرض نمووار ہوجاتا ہے لیعنی مرض اور سبب میں کوئی فرق اور دوری نہیں پائی جاتی۔ یا دوسرے الفاظ میں ان کے اور مرض کے درمیان کوئی واسط نہیں ہوتا، بلکہ براہ داست مرض پیدا کردیتے ہیں۔ کسی دوسری حالت کا اُن کو انتظار نہیں ہوتا۔ جس کی بہترین مثال امتلا (مواد کا اجتاع) ہے۔ جو بخار کا موجب بنہ ہے۔ گویا امتلا بلا واسطہ بخار پیدا نہیں کرتا بلکہ اس کے اور بخار کے درمیان مخونت واسط بنتی ہے۔ امتلا سے ابتدا عفونت الاق ہوتی ہوتی ہواور پر مخفونت سبب واصلہ (واسط ) ہے، جس کے ہوتے ہی بخار آجاتا ہے اور امتلا سبب سابقہ کہلائے گا۔ ثابت ہوا کہ سبب واصلہ ہی جدمرض پیدا ہوسکتا ہے اور یہ سلمہ حقیقت ہے کہ جب تک اعضاء کے افعال میں گا۔ ثابت ہوا کہ سبب واصلہ ہی سب قریب ہے اور اس کے بعد مرض پیدا ہوسکتا ہے اور یہ سلمہ حقیقت ہے کہ جب تک اعضاء کے افعال میں خرا بی واقع نہ ہوہ محالت جسم کومرض میں شار نہیں کر سکتے۔ آنسیل کے لئے میری کتاب 'مبادیا سے طاب 'کیمیں ا

جاننا چاہئے کہ جراثیم کا ہونا نہ ہونا کسی صورت میں نہ مرض کہلا سکتا ہے اور نہ مرض پر دلالت کر سکتا ہے۔ انسانی جسم میں سینکٹز وں تتم کے جراثیم داخل ہوتے رہتے ہیں اورا ندر تباہ ہوتے رہتے ہیں۔لیکن امراض پیدائیس کر سکتے ، جب تک کہی عضو کے فضل میں خرالی پیدا نہ ہو۔ کیونکہ اعضاءِ جسم کا گڑٹا تا ہی جمیں میڈ فاہر کرتا ہے کہ جسم بیار ہے ، ور نہ الحلفاء کے تندر ست رہنے سے امراض کا تصور ہی پیدائیس ہوسکتا۔

فرگی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہرانسان ہیں ہرائیج اس لئے امراض بیدائیس کرتا کدان کے اندرامنیت (ایموئیٹی ) طاقتور ہوتی ہاوہ وہ مرض کا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ پیتی چلنا کہ امنیت کہاں بیدا ہوتی ہے۔ بیامنیت کوئی خون کی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ طاقت اعتصاء میں پائی جاتی ہے اور ہرتم کے اعتصاء میں جداجدافتم ہوتی ہے جس کا خبوت یہ ہے کہ جیسے مختلف اقسام کے جراثیم مختلف اعتصاء کر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح مختلف اعتصاء کی امنیت ان کا مقابلہ کرتی ہے اور جسم کوامراض سے محفوظ رکھتی ہے اور جب اعتصاء کر ور ہوجاتی ہے اور جراثیم یا دیگر اسباب مرضہ کا مقابلہ نہیں ہوسکن کے پھر مرض کی صورت نمودار ہوجاتی ہے۔ کیا کوئی فرنگی ڈاکٹر بتائے گا کہ امنیت (ایموشی ) کہاں بیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ بیٹا بیت کردین کہ امنیت اعتصاء کے علاوہ کہیں اور بیدا ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور جمالی خرابی علی امراض کی دلیل ہے تو پھر علاج کی صورت میں قائل جراثیم یا دفع جراثیم کولازی تبخیتا بالکل غلط ہے۔ بیدا ہوتی ہے اور اعتصاء کی خرابی بی امراض کی دلیل ہے تو پھر علاج کی صورت میں قائل جراثیم یا دفع جراثیم کولازی تبخیتا بالکل غلط ہے۔ بیدا ہوتی ہے اور اعتصاء کی خرابی بی امراض کی دلیل ہے تو پھر علاج کی صورت میں قائل جراثیم یا دفع جراثیم کولازی تبخیتا بالکل غلط ہے۔ بیدا ہوتی ہے اور اعتصاء کی خرابی بی امراض کی دلیل ہے تو پھر علاج کی صورت میں قائل جراثیم یا دفع جراثیم کولازی تبخیتا بالکل غلط ہے۔ بیدا ہوتی ہے اور اعتصاء کی خرابی بی امراض کی درتی قرار پائے گا تی جرخیا ہر ہے برصاحب عقل اور انافی فن تبلی کرسکتا ہے۔ بیا ہوتی تعرف ایمون کی درتی قرار پائے گا تی جرخیا ہر ہے برصاحب عقل اور انافی فن تبلی کرسکتا ہے۔

<sup>\*</sup> مباديات طب بھي نوري كتب خاند بالمقابل ريلوے الميثن لا مورك زيرا بتمام شائع موچكى ب

## 7-9-/

#### علامات

فرنگی طب کی سمس خرائی کا ذکر کیاجائے، یہاں ساری کی ساری مشین بگڑی ہوئی ہے۔ اہیت امراض بیس خرائی، اسباب بیس خرائی، اسباب بیس خرائی، اب علامات کی جو خرابیاں ہیں وہ ملاحظہ کریں۔ علاج کے اندراس قد رخرابیاں ہیں کہ فن علاج ہی جاہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا بلکہ غذا اور پر ہیز تک چلاجاتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ زندگی بحرہم تمام فن کی تجدید کریں گے اور فرنگی طب کی ایک خرائی کو نکال باہر کریں گے۔ اور ان خرابیوں کو اس انداز سے فل ہر کریں گے کہ اہل علم اور صاحب فن کو ان سے نفر ت پیدا ہوجائے گی اور فرنگی طریق علاج کیا اس کی ہرشے بلکہ اس کے نام کو بھی زہراور اس کو قاتل خیال کریں گے۔

علامات ایسے نشانات ہیں جن سے حالت صحت یا حالت مرض کا پیتہ چاتا ہے۔ بیطامات اکثر امراض کو سجھنے، ان کے فروق اور
تشغیص کے لئے دلائل بنائے جاتے ہیں اور انہی کی راہنمائی ہیں امراض کی ماہیت نام امراض اور تشیم امراض کئے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ
مسلمہ حقیقت ہے کہ مرض اس حالت کا نام ہے جب اعضاء کے افعال ہیں اعتدال نہ ہولینی ان ہیں افراط وتفریغ اور ضعف پایا جائے۔ اس
کئے اعضاء کے افعال کی خرابیوں کو جانے کے لئے ان علامات کو دیکھیں گے جو اُن پر دلالت کرتی ہیں۔ بیاس وقت ہوسکتا ہے کہ ہم
امراض اور ان کی علامات کو الگ الگ ذہمی نشین کر کیس۔ ایسا نہ ہوتا چا ہے کہ اقل ہم امراض اور علامات کا فرق ہی نہ ہجھے کیس اور ہر
علامت کو مرض اور ہر مرض کو علامت کہد دیں۔ جیسا کہ فرتی طب ہیں درج ہیں۔ بین چھینک بھی مرض ، پیکی بھی مرض اور بخار گویا اُن کے ہاں
مرض۔ بیتو معمولی علامات ہیں وہ تو بڑی بڑی علامات کو مرض کہتے اور لکھتے ہیں۔ جیسے نزلہ ذکام ، سوزش ، ورم اور بخار گویا اُن کے ہاں
امراض اور علامات ہیں کوئی فرتی نہیں ہے۔ اِن کی تفسیل ہمارے مضمون تقسیم امراض ہیں دیکھیں ا

جاننا چاہے کہ علامات تین اقسام کی ہوتی ہیں۔

اول علاصات ماضى: بيعام طور براسباب بادبيا ورسابقه بردوشي دالتي بين ال كوعلامات ضروري كبتانيا بيد

دوسومے علاصات هال: ان کی دوصورتی ہیں: (الف) وہ جومریض پی تکالیف میں اظہار کرتا ہے ان کوشر کی کہتے ہیں۔ (ب) وہ علامات جن کا ظہار معالج کرتا ہے وہ اسباب واصلہ ہوتی ہیں اور یہی تشخیص اور حقیقت مرض پر روشنی ڈالتی ہیں۔ان علامات کو' وال'' کہتے ہیں۔

تيسوم علاصات مستقبل: الي علامات بي جن حرض كے نيك و بدكا پيد چال ہے كدمرض فير وخو بي سے انجام پا جائے گا يا مريض ختم موجائے گا۔اليى علامات' نقد يم معرفت' كہلاتى بيں۔

جاننا چاہئے کہ صال کی علامات لیخی شرکی اور وال ہی عام طور پر مریضوں کے لئے تکلیف کا یا عث ہوتی ہے۔ اس لئے وہ ان کو ہیاں کرتا ہے لیکن وہ امراض نہیں ہوتیں۔ امراض کا تعین تو معالج ہی اعضاء کی خزا بی سے لگا سکتا ہے، یہ نہیں ہوسکتا کہ علامت کو مرض کہہ کر علاح شروع کر دیا جائے۔ مثلا ایک مریض نزلہ زکام کی تکلیف کے ساتھ قبض کا ذکر کرتا ہے، دو سرا پیچیٹ کا ، تیسرا اسہال کا ، تو ہم نزلہ زکام کو مرض کہیں یا قبض ، پیچیٹ اور اسہال کو امراض کہہ کر علاج شروع کر دیں۔ اس طرح ایک مریض نزلہ زکام کے ساتھ بخار کا اظہار کرتا ہے، و سراور وشکم ، تیسرا سوزش جیم کو فلا ہر کرتا ہے، تو علاج میں ہم کوکس علامت کو مرض قرار دینا چاہئے ؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی مرض نہیں ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ مریض کی ماضی اور حال کی علامات کس عضو پر وال ہیں اور اس کے اعتدال میں کیا خزا بی ہے۔ نور انہم کو نہیں

صرف اس کے افراط وتفریط اورضعف کودرست کرنا جا ہے ،علامات خودر فع ہوجا کیں گی۔

زلدزکام میں عام طور پرناک ہے رطوبات کا جاری ہوتا، چھینکوں کا آنا، بدن کا ٹوٹنا، سرکا بھاری ہوتا، آنکھوں میں درد کا احساس اور رطوبات کا جاری رہنا وغیرہ ۔ اگر امراض میں شدت ہو جائے تو قبضہ الربیاوراس کی شاخوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جس سے کھائی ، نمونیہ پلوری وغیرہ تکالیف بیدا ہوجاتی ہیں۔ اس طرح اگر اس کا اثر دماغ تک پہنچ جائے تو ورم دماغ محرقہ دماغی، فائح اور لقوہ ہوجاتا ہے۔ الی تمام صورتوں میں کسی ایک ملامت کومرض قرار دے کر ملاح کرناکی معالج کی صدافت پر دلالت نہیں کرتا۔ بلکہ ایسے معالج فرنگی عطائی ہو سکتے ہیں جو ہرعلامت کومرض قرار دے کر بورپ کی خصرف بیروی کرتے ہیں بلکہ ان کی آنجنٹی کرتے ہیں۔

کی مرض کے علاج بیں پوری طرح کا میا بی کارازیہ ہے کہ اس مرض کو تھے اور کھل طریق پر سجھ لیا جائے۔ جومعالی بھی مرض کی ماہیت سے واقف نہیں ہوتے وہی علاج بیں ناکام ہوتے ہیں۔ فرنگی ڈاکٹر اس مرض کے علاج بیں او وصرف عطائیانہ ہیں کہ بورپ، امریکہ اور دوس نے اس مرض کی صحیح ماہیت کو پورے طور پر نہیں سجھا، اور وہ اس مرض کا جوعلان کرتے ہیں وہ صرف عطائیانہ ہے، ورنہ مرض کی حقیقت اور ماہیت پورے طور پر واضح ہوتو پھر علاج مرض کیا مشکل ہے۔ فوراً مریض کے حالت اور کیفیت بدلی جاستی ہے اور اسباب دور کے جاسم کی حالت اور کیفیت بدلی جاستی ہے اور اسباب دور کے جاسم کی حالت اور کیفیت بدلی جاستی ہے اور اسباب دور کے جاسم کی حالت اور کیفیت بدلی جاستی ہوئے وار یعنی نہلے ہی ختم ہوجا تا ہے۔ فرض کر لیں کہ مریض کی زندگی میں ان کوئتم کر لیں ہم تھوڈی در بر ایس کر لیے ہیں کی ان ان کوئتم کر لیں ہم تھوڈی در بر کیا ہے ہیں کی ان اور اس کے ختم ہوئے سے ( یہ بات بے حد قائل خور ہے ) مریض کے جسم کی حالت اور کیفیت تو نہیں بدل سخت ہے دور مرض نہیں ہے۔ مرض اس حالت کا نام ہے جوسب کے بعد پیدا ہوگئی ۔ سبب دور ہوئے تھی جھے لیں تو مرض کا دور کر نا ایک بالکل جداصورت ہے جس کی مثال سوئی کا بدن میں چیوجانا ہے۔ اس مرض غلط ہے۔ اگر اس کو تھی جھے لیں تو مرض کا دور کر نا ایک بالکل جداصورت ہے جس کی مثال سوئی کا بدن میں چیوجانا ہے۔ اس مرض نائے اسب ہے بھر تکلیف مرض ہے جوسوئی ہے جو ابات ہے ۔ سوئی تکال لینے کے بعد مرض رفع نہیں ہوگاس کا علاج تو تہ یہ بر مرض نائے کہ سبب ہے بھر تکلیف مرض ہے جوسوئی ہے جو ابات ہے ۔ سوئی تکال لینے کے بعد مرض رفع نہیں ہوگا اس کا علاج تو تو ہدید و بیات ہے۔ سوئی تکال لینے کے بعد مرض رفع نہیں ہوگا اس کا علاج تو تو ہدید و مرس برن کرے ، اگر دو کر زور ہوئی تو دور کی خوردر سوئی تکال لینے کے بعد مرض رفع نہیں ہوگا اس کا علاج تو تو ہدید کی مثال سوئی کی دور کو کی اس کو تو تو کہ برن کرے ، اگر دو کی خوردر کو کا رفع کر دور کو کی خوردر کو کا گیا ہے۔ سوئی تکال لینے کے بعد مرض رفع نہیں ہوگا اس کا علاج تو تو تو یہ برن کرے ، اگر دو کر کو کو کو کو کر تو کا گیا ہے۔ سوئی تکال لینے کے بعد مرض رفع نہیں ہوگا اس کا علاج تو تو تو کی خوردر کو کا کام کیا ہوگا ہوگا گیا ہوگا گیا گیا ہوگا ہوگا گیا گیا ہوگا ہوگا گیا گیا گیا گیا ہوگا ہوگا گیا گیا ہوگا ہوگا گیا گیا گیا گیا ہوگی ہوگا ہے۔ اس

اگر قوت مد برہ بدن مضبوط بھی ہوت بھی دوالا زم ہے کیونکہ اقرال سے تسکیین پیدا ہوتی ہے، دوسرے مرض کے بڑھنے کا خطرہ
باتی نہیں رہتا۔ فرگی طب میں اسباب ختم کرنے کے بعد مرض قائم رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ حالت بدن اور کیفیت برستور قائم
ہیں۔ جراثیم کے فنا کر دینے سے بیمرض ختم نہیں ہوسکتا، جیسا کہ او پر بیان کیا گیا ہے۔ اس میں ایک اور خلطی بدہ کے دفر تی طب جن کو جراثیم
قرار دیتی ہے دہ اسباب داصلنہیں ہیں۔ جن کی تعریف بدہ کہ ان کے ساتھ مرض پیدا ہوتا ہے، ان میں اور مرض میں فاصلنہیں ہوتا، گویا
مرض سے متعلق ہوتے ہیں اور اُن کے برعکس جراثیم اسباب سابقہ ہیں اور اسباب واصلہ وہ عضو کی حالت جو خراب ہوگیا ہے اور وہ کیفیت
ہے جو کیمیا دی طور پر بیدا ہوگئی ہے۔ جب تک عضو شیخی طور پر (مکبیدیکی) اور کیفیات جسم ( کیمیکی ) درست نہ ہوں مرض کی طرح ہمی
نہیں جاسکتا۔ بھی دجہ کے فرنگی طب اس علاج میں ناکام ہے۔

فرنگی طب (ڈاکٹری) اس مرض کا سب جراٹیم قرار دیتی ہے، جبیبا کہ ماہیت مرض میں لکھا جاچکا ہے۔ ہمیں اس سے انکارنہیں ہے کہ ٹی بی کے اسباب میں ایک ٹی بی جراثیم بھی ہوتے ہیں۔لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جراثیم مقدم ہیں یا جسم انسانی میں امیونیٹی (قوت مدافعت مرض) اور وائیکٹیلٹی (قوت مدیرہ بدن) جو پہلے ہی ہے وہاں پر پائی جاتی ہے۔امیونیٹی کا تعلق متعلقہ عضو کے ساتھ ہوتا ہے اور وائیلیٹی کاتعلق سارے جسم وخون کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کسی قتم کے جراثیم جسم انسانی میں داخل ہوتے ہیں تو اوّل وائیلیٹی اس کا مقابلہ کرتی ہے اور ان کوغیر ضروری اورغیر مفیدشے بچھتے ہوئے راستہ میں ختم کردیتی ہے اور اگر وہ کسی جسم میں داخل ہو بھی جائے تو امیونیٹی اس کو فوراً تباہ کردیتی ہے۔ اس طرح مرض کا قلع قبع ہوجاتا ہے۔ جب بھی کوئی جسم ٹی بی جراثیم سے متاثر ہوتا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ امیونیٹی اور وائیٹیلٹی دونوں کمزور ہیں۔ دوسرے معنول میں یوں سمجھ لیس کہ مریض کے متعلقہ اعضاء اور خون، دونوں میں کمزوری اور نقص پایا جاتا ہے۔ ورنہ جراثیم بھی مرض کا باعث نہ ہو سکتے د

یمی وجہ ہے کہ ایک گھر میں وس آ وی ہوتے ہیں تو ان میں مرض کے جراثیم سے وبی شخص متأثر ہوتا ہے جس کی امیونیٹی اور وائیلیٹی دونوں کمز درتھیں اور باقی اپنے انہی تو کا کی مضوطی کی وجہ ہے محفوظ رہے اور وہ ٹی بی جراثیم کا پور کی طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حقائق اور دلائل سے واضح ہوگیا کہ جراثیم سے بچنے کی بچائے جسم انسان کے اندرونی قوئی کی حفاظت نہایت اہم شے ہے۔

اگر جراثیم کوایک ایباز ہر تسلیم کرلیا جائے جس کے متعلق سے بھین اور تحقیق ہو چکا ہے کہ اُس کا دخول جسم انسان میں باعث مرض بزلدز کام ہے۔ اقال قو ہم او پر ثابت کرآئے ہیں کہ جراثیم سے قبل جسم انسانی کے قوئی جو بدن وخون اور اعضاء کے اندر پائے جاتے ہیں، کمزور ہو کر جراثیم کوا اُر کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لئے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جراثیم کے مقابلے ہیں قوئ وخون اور اعضاء جسم کوکوئی اہمیت نہیں ہے، صرف جراثیم ہی سب کچھ ہیں۔ قو پھراس مرض کاعلاج آسان اور بھتی ہوجانا جا ہے ، فور آجراثیم کش او و سیاستعال کرتا ہے، مرض بوھتا کر کے اس مرض سے چھڑی اور اعسان کرتا ہے، مرض بوھتا کر کے اس مرض سے چھڑی اور اعسان کر لیما جا ہے ، گر ایسانہیں ہوتا۔ جوں جو ل فرگی ڈاکٹر اور یات جراثیم کش استعال کرتا ہے، مرض بوھتا جو انتہائی حسرت و یاس سے اس دُنیا سے دخصت ہوجاتا ہے، اور فرگی معالج منہ کہاں دو باتا ہے، اور فرگی معالج منہ کہاں دو باتا ہے، اور فرگی معالج منہ کہاں دو باتا ہے، اور اعضاء ہیں، ان کونظر انداز کر ہے۔ لیکن طریق علاج کوسائنفک خیال کرتا ہے اور اس کو قائم رکھتا ہے۔ کیونکہ اصل سب جو تو ت جسم اور اعضاء ہیں، ان کونظر انداز کر جاتے ہیں۔

زلدز کام کے جراثیم کوہم نہ باعث مرض بیجھے ہیں اور نہ وہ سب واصلہ ہیں۔ البتہ ہم ان کوایک ایباز ہر خیال کرتے ہیں جن سے مرض نزلہ زکام پیدا ہوسکتا ہے۔ جیسے دیگر زہر دُنیا ہیں جسم انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور طبیعت مد ہر وہدن اور قوت مدافعت اس کا مقابلہ کرتے ہیں ، اگر وہ کا میاب ہو گئے تو زہر کو باہر نکال دیتے ہیں اور اگر وہ کم ور دیے تو زہر غالب ہو کرفنا کا باعث کہلاتا ہے۔ لیکن موت کا اصل سب انسان کی طبیعت مدیرہ بدن اور توت مدافعت تھیں۔ جن کا تعلق کیمیا وی طور پرخون کے ساتھ اور شینی طور پر اعضاء جم کے ساتھ ہے۔ گویا اعضاء جسم اورخون بدن اصل باعث مرض اور موت ہیں۔ بس کی صورت نزلہ ذکام ہیں بھی قائم ہے۔

بس عقلی اور نقتی طور پر ثابت ہوگیا کہ نزلہ زکام کے اصل اسباب مجراجہم کی ٹرانی ہے۔جیسا کہ شخ آفرئیس ہوگی ابن سینانے لکھا ہے کہ ان مجر کی جہم کا تعلق اعضاء جہم اور خون بدن ہے ہاور اعضاء کی بافت ٹشوز ہے تر تیب باتی ہے اور خون کی بناوٹ میں بھی ایک اعتدال خون کی این ہے کہ ان مجر کی اور قوام کا اعتدال خون کی این ہے جوالیک خاص رنگ کے ٹمپر پچر اور قوام کا اعتدال خون کی سینر لکو کڈ اور سالڈ مادول ( ٹھوس، مائع ،گیس ) پر مخصر ہے۔ جب اُن میں کی بیشی واقع ہوتی ہے تو خون کے دیگ و ٹمپر پچر اور قوام میں نقص کیسنر لکو کڈ اور سالڈ مادول ( ٹھوس، مائع ،گیس ) پر مخصر ہے۔ جب اُن میں کی بیشی واقع ہوتی ہے تو خون کے دیگ و ٹمپر پچر اور قوام میں نقص کی بید ہوتی ہے جب مشینی طور پر نقص واقع ہوتی ہے جب مشینی طور پر نقص بیدا ہوجا تا ہے۔ یہ نقص کیمیا وی ( ماڈی ) طور پر ہوتا ہے یا مشینی طور پر ، لیکن جم میں خرابی ای وقت واقع ہوتی ہے جب مشینی طور پر نقص بیدا ہوجا ہے اور اعضاء کے افعال میں اعتدال قائم ندرہ سکے۔ بس ای حالت کا نام مرض ہے۔ اس تحقیق کے بعد یہ حقیقت ساسنے آگئی کہ خون کے رنگ و ٹمپر پچر اور قوام کے اعتدال اور مزاج کے بگڑ جانے ہے مرض پیدا ہوجا تا ہے ، ان حقائق سے تابت ہوگیا کہ حفظ صحت اور خون کے رنگ و ٹمپر پچر اور قوام کے اعتدال اور مزاج کے بگڑ جانے سے مرض پیدا ہوجا تا ہے ، ان حقائق سے تابت ہوگیا کہ حفظ صحت اور

علاج خون کے مزاج کا عتدال ہے جے ویدک آورطب یونانی میں تشکیم کیا گیا ہے۔

جہاں تک امراض جم کا تعلق ہے تو تسلیم کرنا پڑتا ہے بقول شخ الرکیس کدمرض اس حالت کانا م ہے جب بحریٰ جسم میں خرابی واقع ہو جائے ، اور وہ اپنے افعال سیح طور پر انجام نہ دیں۔ جہاں تک بحریٰ جسم کا تعلق ہے اس میں دو چیزیں شریک ہیں۔ اول اعضاء جسم، دوسرے بحریٰ جسم میں چلنے والاخون اور رطوبا معد اگر چہ دونوں لازم وطروم ہیں، تاہم اعضاء کے افعال کی خرابی اپنی جگدا درخون کی کیمیاوی تبدیلیاں اپنے اندراکیک مسلمہ حقیقت رکھتی ہیں۔ امراض کی تشخیص میں دونوں کا ذہن شین کرنا ایک اہم حقیقت ہے۔

جہاں تک اعضائے جسم کاتعلق ہے موجودہ علمی تحقیقات ( ماڈرن سائنس ) نے جسم انسان کو چارا قسام کے بنیادی اعضاء میں تقسیم کیا ہے جن کووہ ٹشوز ( نہیج – بافت ) کہتے ہیں۔ یہ ٹشوز چھوٹے چھوٹے حیوانی ذرّات ( سیلز ) کا بمجموعہ ہوتے ہیں اور پھر پیٹشوز آ پس میں اس طرح ایک دوسرے میں ہے ہوتے ہیں جیسے کپڑا، اس لئے اُن کو بافت کہا جاتا ہے۔ یہ چارا تسام کے ٹشوز ہیں:

ن زوز ٹشو (سیج عصبی) ﴿ مسکوارٹشو (سیج عصلی) ﴿ ایکیتھل ٹشوز (سیج قشری) ﴿ تککنوٹشوز (سیج الحاقی) کے نام سے منسوب ہیں۔ان کے سواجسم انسانی میں کوئی ٹشونہیں ہے اور سرسے لے کرپاؤں تک تمام جسم کے اعضاء بلکہ کمل جسم انہی کی بلفت سے بُنا ہوا ہے۔ گویا جسم انسانی کے ابتدائی اور مفروا عضاء ہیں۔

ن زوزنشو (نسج عصبی) ﴿ سکوارنشو (نسج عصبی) ﴿ انتیاضل نشوز (نسج قشری) ان بی ہے اندانی اعضاءِ رئیسہ دِل، دماغ ،جگر بنتے ہیں۔ جوان بافتوں کے مراکز ہیں۔ (۱) عصاب کا مرکز دیاغ (۲) عضالت کا مرکز دِل اور (۳) غدد کا مرکز جگر ہے۔ گویا تمام جسم انسانی ، وُ ھانچہ اور دِل ، د ماغ اور جگر کا مجموعہ ہے۔ تمام جسم کے اعضاء انہی ہے لکر بنتے ہیں۔ گویا بنیا دی اعضاء اور حیاتی اعضاء تمام اعضاء کی اکا کیاں اور مفرد ہیں اور باتی تمام جسم اور اس کے اعضاء جیسے سرء آگھی، کان ، ناک ، مند ، سید ، معده ، امعاء اور مثانہ وغیر وال بی اکا کیوں اور مفرد اعضاء ہے مرکب ہیں۔ اور تمام تشم کے مجری بھی انہیں ہے لکر بنتے ہیں اور زندگی وقوت اور صحت کے افعال انجام دیتے ہیں۔ جہاں تک خون کا تعذبہ ہوتار ہتا ہے۔ گویا زندگی کا تعذبہ اور تصفیہ ان اعضاء کا تعذبہ ہوتار ہتا ہے۔ گویا زندگی کا تعذبہ اور تصفیہ ان اعضاء کے سیر دے۔

جب جہم انسان میں امراض کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے، لامحالہ اُن کا ابتدائی اثر ان بنیادی ٹشوز میں سے کس ایک میں شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ بیک وقت دوٹشوز میں امراض کی ابتدا ہوجائے۔البتہ جب جہم میں اس مرض کے زہر پیلے اجزاء بہت زیادہ ہو جا کیں تو دیگر ٹشوز کو بھی متأثر کردیتے ہیں۔ پھرصورت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ تمام جسم متأثر ہوتا ہے اور موت واقع ہوجاتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ دوا اُس وقت تک جراثیم ہلاک نہیں کرسکتی جب تک وہ جسم میں حرارت کی پیدائش کو بڑھا نہ دے۔ بس حرارت کا بڑھا دینا نہ صرف سوزش اور درم کو بے حد مفید ہے بلکہ ہرشم کے جراثیم اوران کے زہر کو بھی ہلاک اور فٹا کرویتی ہے۔ رطوبات کا بڑھا نا بھی حرارت کے بڑھانے کی طرح از حد ضروری اور اہم ہے۔ بعض مریضوں میں بلخم زیادہ آئے لگتی ہے، اس کو نہ روکیس کیونکہ وہ وافع سوزش اور خون آنے کوروکتی ہے، بلکہ بلخم کو اور بڑھانے کی کوشش کریں ، مرض میں جلد آرام ہوگا۔ اس مرض میں عام طور پرقے اور اسبال نہیں ہوا کرتے ، زیادہ سے زیادہ جی متلا تا ہے یا پیچش ہوجاتی ہے۔ ان کو بھی بند نہ کریں۔

بلکہ کوشش کریں کہتے ہوجائے یا اسہال آئیں ،اگریہ صورت ایک دوبار داقع ہوجائے تو فوراْ آرام کی صورت خیال کریں ۔ سی قتم کا فکرنہ کریں جولوگ مرض اور صحت کی علامات سے دانف نہیں ہوتے وہ ان علامات سے گھبرا جاتے ہیں ۔ قابض اشیا ، بلکہ قابض آب وہوااور قابض قتم کے نفساتی جذبات ہے بھی مریض کو بچائیں کیونکہ سوزش اورام قبض کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نزلہ زکام کوتو بقین قابض علامات سمجھیں، پیچیش کے پاخانوں کواسہال خیال کر کے بند نہ کریں، بلکہ ان کواسہال کی شکل میں تبدیل کریں۔ بیا کیے ایک قابل معالج جب اس اصول علاج کی صورتوں کو مدنظر رکھے گا تو ان شاء اللہ تعالی مریض کو یقیناً آرام ہوگا اور آئندہ وہ اس مرض سے محفوظ رہے گا۔ وَمّا عَکَیْنَا اِلاَّ الْہُلَاغِ ط

#### حرارت

نزلدز کام بلکہ ہر مرض کے علاج میں حرارت جسم کو مد نظر رکھنا نہایت اہم بات ہے۔ کیونکہ جسم انسان کی رطوبت کے ساتھ ہی حرارت بھی ایک فاعلی عضر ہے جس سے انسان کے جسم کی نشو وارتقاء اور زندگی قائم ہے ، اور یہی حرارت جسم انسان کو آفات و بلیات اور امراض سے حفاظت کرتی ہے اور ضرورت کے وقت رفع امراض بھی کرتی رہتی ہے۔ میری تحقیق یہ ہے کہ ضرورت کے وقت حرارت ہی ہوا کویانی میں اور یانی کو ہوا میں تبدیل کرتی رہتی ہے۔

حرارت کی پیدائش

علماء نے حرارت کو چار ابتدائی ارکان میں سے ایک زکن تسلیم کیا ہے۔ انہی چارارکان پر زندگی اور کا نئات کا قیام تسلیم کیا ہے۔ فرگئی سائنس نے چارارکان کو بسیط تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کو مرکب مانا ہے۔ ان کے نظریہ کے مطابق زندگی اور کا نئات میں کل ننانو ہے (۹۹) ایسے عناصر پائے جاتے ہیں جو بسیط ہیں گر ماڈرن فرتی سائنس نے ایٹم کی تحقیق اور تشریح کے بعد عناصر کو بھاڑ کر برق پاروں میں تقسیم کردیا ہے، کو یاا ہے نظریہ خردا مصابات ہیں تعلیم کردی ہے، ان کے نظریہ کے مطابق جہاں تک حرارت کا تعلق ہے وہ ہر عضر کے بھاڑ کے بعد پیدا ہو سکتی ہے۔ گر آئسیجن کو انہوں نے حرارت کا شیع قرار دیا ہے، کیونکہ کوئی عضراس کے بغیر نہیں چاتا۔ جولوگ ارکان اور عناصر کا فرق سیجھتے ہیں وہ فرنگی سائنس کی غلط نبی کا خوب انداز ولگا سکتے ہیں، تفصیل طوالت ظلب ہے۔

عام زندگی میں ہم ویکھتے ہیں کہ جب دواجسام کوآپس میں رگڑا جاتا ہے تو وہ گرم ہوجاتے ہیں اوران میں حرارت پیدا ہوجاتی ہے۔ ابتداء میں انسان نے آگ اس طرح پیدا کی تھی۔ای طرح جب کسی شے کوآگ پر گرم کرتے ہیں تو جل اٹھتی ہے یا اس میں حرارت پیدا ہوجاتی ہے، کو یا حرارت اجسام میں منتقل ہوجاتی ہے۔ای طرح پیدائش حرارت سے قوت جذب و دفع اور مقاطیس و بجلی کی پیدائش ہوتی ہے۔ای طور پر زندگی کا لواز مہ کیمیا و کی تبدیلیاں قرار پاتا ہے۔ جہاں پر کیمیا و کی تبدیلیاں ہوتی ہیں وہاں پر حرارت بنتی ہے،اور زندگی اور حرارت کا اس ڈھنگ سے واسطہ ہے۔

جب تک کیمیاوی تبدیلیاں اعتدال پر رہتی ہیں اعصاء اپنے افعال مناسب اور با قاعدہ طور پر انجام دیتے رہتے ہیں، اور کیمیاوی تبدیلیوں سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ بھی ایک ورجہ اعتدال پر قائم رہتی ہے۔ پھر جب کسی داخل یا خارجی اسباب سے اس اعتدال میں افراط وتفریط پیدا ہوجا تا ہے تو افعال بدن مختل ہوجاتے ہیں۔اگر زندگی کا مدار حرارت پر ہے توصحت کا مدار اعتدال حرارت پر ہے۔ جب اعتدال حرارت نہیں رہتا توصحت بھی قائم نہیں رہتی اور زندگی میں خلل واقع ہوجا تا ہے۔

تُولُّدِ حرارت کے مقام

اس حقیقت مُسلّمہ کو بیجھنے کے بعد کہ حرکت کے بعد حرارت اور حرارت کے بعد قوت بیدا ہوتی ہے، جس کوانگریز کی میں ایکشن،

ہیٹ اور انر بی کہنا جا ہے۔ انر بی کامغہوم ہماری زبان میں نہیں ہے، ہم اس کوتو انائی کا نام ہی دیں گے۔ انگریز بی زبان میں طاقت کے کئی افغاظ ہیں، مثلاً (۱) فورس (۲) پاور (۳) انر بی ان کو ذہن نشین کرنے کے لئے اس طرح سمجھیں کہ فورس ایسی طاقت ہے جود باؤڈالے اور پاوروہ طاقت ہے جس میں حرارت شامل ہواور انر بی ایسی طاقت ہے جوغذائی قوت کی صورت پیدا کرے۔ جسم انسانی میں تینوں قسم کی طاقعیں پیدا ہوتی ہیں اور صرف ہوتی رہتی ہیں۔

کیمیاوی تبدیلیاں اگر چِدیدن میںسب جگہ پر ہوتی رہتی جیں گرسب اعضاء میں کیساں نہیں ہوتیں۔عظام غضاریف اوراد تار جوخو دبخو دشخرک نہیں ہوتے ،ان میں کیمیاوی عمل بہت کم ہوتے ہیں اور حرارت کم بنتی ہے۔اس سب سے بینانی اطبا مفاصل کا مزاج سرد مانے ہیں ۔

اعصاب عصلات وغدى ما زويس بميشه كهي نه كهي موتار بها اوان ميس حرارت بميشه بيدا موتى راتى الم

جس وفت اعضاء اپنے اپنے افعال سرانجام دیتے ہیں اس وفت اُن میں کیمیاوی تبدیلیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اُن او قات میں اُن میں سے حرارت بھی زیاد ونکلتی ہے۔

تنفس کی دھونکنی ہروقت چکتی رہتی ہے، دِل کی گھڑی ہروقت تک ٹک کرتی رہتی ہے،اورمعدہ اورامعاء کی چکی ہروقت پستی رہتی ہے۔ لہٰذا ان مقامات میں حرارت ِغریز ی بھی ہمیشہ بنتی رہتی ہے۔غدد کے کارخانوں میں جس وقت رطوبتیں تیار ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی چہنیاں گرم ہوتی ہیں ۔خون ہروقت دورہ کرتا ہے اوراُس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ درگڑ کھاتے ہیں اور گرم ہوتے رہتے ہیں۔

مفصلہ بالا افعال وحرکات عضلات ہے تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے بدن کا بڑا بھاری حصد عضلات سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کئے عضلات کا قبض و بسط حرارت بدن کا بڑا بھاری اور ضروری منبع اور ما خذ قرار یا تا ہے۔

اگرزیادہ ثبوت کی ضرورت ہے تو اس بات سے طاہر ہے کہ جب ہم ریاضت یا محنت کا کام کرتے ہیں ، توبدن ہیں حرارت بھی زیادہ پیدا ہوجاتی ہے۔اگر اُس کے ساتھ سرعت نفس اور کثر ہے عرق کے ذریعہ حرارت ساتھ ساتھ خارج نہ ہوتی جائے توبدن بہت جلدگرم ہوجائے گا۔

جب عضلات میں تشنج ہوتا ہے تو بدن کی حرارت زیادہ بڑھ جاتی ہے ، کر از اور دیگر تشنجی امراض میں بدن کی حرارت اس کثر ت نے زیادہ ہوجاتی ہے کہ بیار کے مرجانے کے بعد بھی کچھ عرصہ تک بدن گرم رہتا ہے۔

ا کثر تمیات کے شروع میں جاڑا لگتا ہے جس کے بیمعنی ہیں کہ عضلات میں تشنے واقع ہو کرزیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ جس کے سبب سے بدن کی حرارت بڑھ جاتی ہے۔

غیرطبعی طور پر جب حرارت بدن کچھ عرصہ کے لیے تجاوز کر جاتی ہے ،تو ہزال اور لاغری زیادہ ترعصٰلات میں وہ تع ہوتی ہے۔ جو اس بات کی دلیل یہ ہے کہ حرارت بیدا کرنے کا سامان زیادہ ترعصٰلات سے لیا گیا ہے۔ [انظم ڈکل طب] اعتدال حرارت

ترارت جوجهم انسان میں بیدا ہوتی رہتی ہے(۱) اگر اُس کی پیدائش پڑھ جائے (۲) یا اس کا خرچ ضرورت کے مطابق نہ ہویا زا کداور فالتوحرارت کا اخراج زک جائے تو بھی جہم میں فقصان کا باعث ہوتا ہے۔اس لئے طبیعت مدیرہ بدن ہمیشہ زا کدحرارت کوانسانی نظامات کے ذریعے خارج کرتی رہتی ہے۔ان میں چارنظام قابل ذکر ہیں:

- # نظام غذائيه: الى اسهال كى صورت من رارت كا عدال قائم ربتا -
- 🗱 نظام دمويه: ال شنفود بجورط بترش ياتى اس عرارت كاعتدال ميح ربتا ب
  - 🗱 نظام بوليه: اس نظام يس بيتاب عرارت كاعتدال درست د متاج-

ان نظامات کے علاوہ طبعی طور پر(۱) انعکاس حرارت (۲) اتصال یا مس حرارت (۳) جذب حرارت ہوتی رہتی ہے۔ ان سب سے بڑھ کرحرارت جسم انسان میں خرج ہوتی رہتی ہے۔ (۱) غذا کوہضم کرتی ہے۔ (۲) فضلات کو تطیل کرتی اور اندرونی زہروں اور جراثیم کو تباہ کرتی ہے۔ (۳) جسم انسان کی غذا بنتی ہے، وغیرہ وغیرہ ۔ ان تمام صورتوں میں اعتدال حرارت قائم رہتا ہے۔ جب جسم انسان کی حرارت میں کی بیشی ، وتی ہے تو ان صورتوں میں ہے کی میں ضرور فرق آجا تا ہے۔

سوال پیداہوتا ہے کہ حرارت کا اعتدال کیے قائم رہتا ہے۔فرنگی طب اور ماڈرن سائنس کی تحقیق کے مطابق حرارت کو اعتدال پر قائم رکھنے کے لئے دیاغ میں چندمراکز ہیں،جن میں انبساط وانقباض ہوتار بتا ہے جس سے حرارت قائم رہتی ہے۔ یہ تحقیق غلط ہے کیونکہ جب پیسلیم کیا گیا ہے اور تجربہ ہے بھی یہ حقیقت ٹابت ہے حرارت عضلات میں حرکت سے پیدا ہوتی ہے تو پھر صرف و ماغ کے مرکز کواس کی پیدائش، قیام اوراعتدال کی صورتیں کیوں تسلیم کرلیں۔اس میں دیگر اعضاء بھی برابر کے شریک ہیں۔

جاننا چاہنے کہ ترارت کی پیدائش، اس کا قیام اور اس کے اخراج کی تمن صور تیں ہیں، جن سے قرارت کا اعتدال قائم رہتا ہے۔

مجھی پیدائش میں افراط و تفریط پیدا ہوجا تا ہے، کبھی ضبط ترارت میں کی بیشی آجاتی ہے، ای طرح کبھی اخراج میں تیزی اور ستی پیدا ہو
جاتی ہے، اس لیے بیر تھا کئی ذہن نشین کرلیں کہ عضلات ترارت پیدا کرتے ہیں۔ غدد اس کو ضبط کرتے ہیں اور اعصاب اس کو اخراج
کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ترارت کی پیدائش ضبط و قیام اور اخراج ہوتا رہتا ہے۔ بیصور تیں مشینی (ملید کل) اور دوسری صورت
کیمیاوی ( کیمیکل ) ہے، لیعنی ماحول واغذ بیاور نفسیاتی اثر ات، لیکن شینی اور کیمیاوی صورتیں آپس میں اس طرح مسلک ہیں کہ وہ ایک
دوسرے کے افعال انجام زے دیتی ہیں اور ایک دوسرے نظام کی ضرورت یوری کرتی رہتی ہیں۔

دوسرے کے افعال انجام زے دیتی میں اور ایک دوسرے نظام کی ضرورت پوری کرتی رہتی ہیں۔ مندرجہ بالاحقائق کے علاوہ ان حقائق کو ذہن نشین رکھیں کہ (۱) بھوک کی حالت مین حرارت کم ہونا تی ہے۔ (۲) غذا کھانے اور پانی چنے کے بعد حرارت کم ہوجاتی ہے۔ چائے چنے ہے حرارت بڑھ جاتی ہے، لیننے ہے حرارت کم ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ بیٹھنے، چلنے پھرنے ، دوڑنے اور ورزش سے حرارت جسم میں بڑھ جاتی ہے۔ مسرت ولذت اور غصہ میں بڑھ جاتی ہے غم وخوف اور ندامت میں گھٹ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔

موال پیدا ہوتا ہے کہ بیجو حرارت جسم میں بڑھ جاتی ہے کیا یکی بخارہے؟ اس کا جواب بخار کے بیان میں دیا جائے گا۔

#### علاج بالثدبير

حرارت کی پیدائش اوراس کے اعتدال کو بچھ لینے کے بعد بید نہین شین کرلیں کہ جب بھی نزلدز کام پیدا ہوتا ہے، یقینا جہم انسان ہے حرارت کی کمی ہو جاتی ہے، چاہے انسان کوسوزش و ورم اور بخار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور بید بھی جان لیس کہ سوزش و ورم اور بخار متیوں سردی کی علامت ہیں۔ گرمی ہے بھی قائم نہیں روسکتیں، ہمیشہ گرمی ہے سوزش دور ہوتی ہے، ورم خلیل ہو جاتا ہے اور بخار بسیند آ کر آخر جاتا ے۔جولوگ ان علامات کا سرداد دیات سے علاج کرتے ہیں بقیناً وہ نہ افعال الاعضاء سے داقف ہیں اور نہ وہ علاج ہے آگا ہی رکھتے ہیں۔ کیں اچھی طرح ذبمن نشین کرلیں کرنز لیز کام سوزش سے پیدا ہوتا ہے اور سوزش صرف اور صرف حرارت سے دور ہوسکتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ زلد رکام ہیں جھی حرارت کی کی بیدائش ہے واقع ہوتی ہے۔ اس وقت عضلات اپنے افعال پورے طور پر انجام نہیں دے رہے ہوتے۔ اعصاب ہیں تیزی ہوتی ہے، عضلات ہیں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس وقت اخراج حرارت بھی جاری رہتا ہے، عضلات ہیں سکون کی وجہ سے سردی گئی ہے اور اُس حالت کو زکام کہا جا تا ہے۔ بھی حرارت کی کی اس لئے پیدا ہوتی ہے کہ اُس کی پیدائش سے حرارت کا ربط قائم نہیں رہتا۔ اس وقت عضلات میں تحریک ہوتی ہے، مگر غدد میں سکون ہوتا ہے اور اعصاب تحلیل ہور ہے ہوتے ہیں۔ ای طرح کر بھی حرارت کی ماس لئے واقع ہوتی ہے کہ جم میں صبط حرارت کے ساتھ تحلیل زیادہ واقع ہوتی ہے لیعنی عبد میں حرارت کے ساتھ تحلیل زیادہ واقع ہوتی ہے کہ جم میں صبط حرارت کے ساتھ تحلیل زیادہ واقع ہوتی ہے لیمنی وجہ سے اعتدال قائم نہیں رہتا۔ ظاہر میں ایس صورت میں مریض غدد میں تحرارت زیادہ محسوں کرتا ہے۔ بلکہ بعض وقت چرہ وجہم پر صفراء کی ذرد کی بھی نمودار ہو جاتی ہو اور معالج بھی اُس زردی سے ایسے جس میں مورارت زیادہ محسوں کرتا ہے۔ بلکہ بعض وقت چرہ وجہم پر صفراء کی ذرد کی بھی نمودار ہو جاتی ہے اور معالج بھی اُس زردی سے ایسے جسے میں وثن والے مریض کی جاتی ہوتی ہے وہ مقالے ہو تا ہے۔

## أصول علاج

اُصول علاج ہے کہ اوّل ہیمعلوم کریں کہ تھلیل اور سکون کس مقام پر ہیں۔ اس شخیص کے بعد جس مقام پر سکون ہو وہاں پر تحرارت آجائے گی اور وہاں کی تحریک سوزش اور ورم وہاں پر تحرارت آجائے گی اور وہاں کی تحریک سوزش اور ورم وغیرہ ختم ہوجا کیں گے اور جس مقام پر تحلیل یاضعف ہوگا وہاں پر رطوبات جس کر کر اس ہیں سکون پیدا کر دیں گی۔ یہی رطوبات ہیں جن کو لیف (بنوک کی سے ایک رخوباں پر ضعف پیدا ہوگا (جو کہ لیف (بنوک کی اور جس کو ہم نے انگریزی لفظ انرجی (قوت) لکھا ہے۔ گویا قانون قدرت ہے کہ جہاں پر ضعف پیدا ہوگا (جو کہ حرارت کی زیادتی اور تخلیل سے ہوا کرتا ہے ) وہاں پر قدرت قطرۃ قوت رطوبت کی صورت ہیں بھیجے دیتی ہے۔ زیدگی کی طرح کا نات میں حرارت کی زیادہ ہوجاتی ہے وہاں یارش ہوجاتی ہے جس سے زمین اور اس کے موالید ٹلا شدند صرف شا داب ہوجاتے ہیں ، بلکہ اُن میں تی زندگی اور ٹی قوت پیدا ہوجاتی ہے۔ اس لیے رحمت خداوندی کو بھی بارش سے تجید دیتے ہیں۔

ای طرح کی بارش اور دحمت خداوندی ، انسانی جہم میں بھی ضعیف حصر جہم پر ہوتی رہتی ہے۔ گر اُن کا اعتدال بے حد ضروری ہے۔ جہاں رطوبات بارش ، اور دحمت خداوندی حداعتدال ہے زیادہ ہوکر سلاب کی صورت اختیار کر لے وہ بھی ایک قسم کا عذاب بن جاتا ہے۔ جہاں رطوبات بارش ، اور دحمت خداوندی حداعتدال ہے اور جہم انسان کے اعدر گرے یا باہر خارج ہو۔ اس کا اعتدال حرارت کی بیدائش اور اعتدال سے قائم رہتا ہے اور بید طوبت یا نزلہ ضرورت کے مطابق جہم انسان میں دحمت خداوندی بن کر زندگی ، جوانی اور صحت کو قائم رکھتا ہے۔ اس سے تابت ہوا کہ نزلہ جو بر عضوضع ف گرتا ہے وہ دحمت خداوندی ہے ، مصیبت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے غیر اعتدال کو عذاب نہ بنادیں۔

یہ تو حقیقت ہے کہ ناک وحلق اور انسان کے دیگر نخرج صحت کی حالت بیں بھی اپنے اندر سے رطوبات اور فضلات کا اخراج '' کرتے رہتے ہیں۔اگر وہ خارج نہ ہوتو وہاں پر سخت خشکی واقع ہوجائے اور یہ بھی تکلیف دہ علامت ہے،اوراگر زیاوہ خارج ہوں تو نزل زکام اور دیگر امراض وعلامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ پس اُن کا اعتدال ہی معیارِ صحت ہے، چونکہ امراض کی صورت میں سب سے زیادہ جو علامات پیدا ہوتی ہیں وہ رطوبات کا استفراغ اور احتباس ہے۔ اس لئے نزلہ زکام اور اس کے اصول تمام جم کی گرنے والی رطوبات کی طرف رہنمائی کر دی گئی ہے۔ تا کہ اس علامت سے انسان پورے طور پر واقف ہو کر رحمت خداوندی سے مستفید ہو سکے۔ اب ہراہل فن و صاحب عقل اور ارباب حکمت ، ماہر نسانیات انداز ہ لگا کے جی کہ '' نزلہ برعضوضعیف می ریز د'' سے مراد کیا ہوئی جیائے۔ آیا مصیبت کے معنوں میں معنوں میں محصاحیا ہے ؟

بہترین علاج کے سلسلہ میں حکیم بقراط کہتا ہے کہ:

''جس طرح علاج میں مفرد دواؤں کا استعال مرکب دواؤں کی نسبت بہتر ہے اس طرح دوائی علاج کی نسبت بہتر ہے اس طرح دوائی علاج کوتر جیج دینی چاہئے اور حفظ صحت کے باب میں بھی اسی اُصول کو مدنظر رکھنا چاہئے''۔

علیم بقراط کا اُصول علاج ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے، لینی جس مرض کا علاج اور حفظ صحت اگر صرف غذا ہے ہو سکے تو مقدم و افضل اور ضروری ہے۔ لیکن جہاں غذا ہے امراض کا ازالہ نہ ہو سکے یا حفظ صحت نہ رہ سکے تو اس وقت ادویات کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ گر ادویات میں اوّل مفرد ادویات کو ترجیح دین جاہئے ، پھر قلیل مرکبات اور آخریش مجربات سے علاج کرنا چاہئے۔ طویل مرکبات اور آخریش مجربات سے علاج کرنا چاہئے۔ طویل مرکبات اور زہر لی ادویات ہے ہمیشہ گریز کرنا چاہئے۔ غذائی علاج چونکہ غذا کے تحت آتا ہے اس لئے اس کا ذکر غذا کے بیان میں علاج کے بعد کریں گے۔

## ایک غلط بھی کاازالہ

میں مریض کا بچنا تقریباً نامکن ہوتاہے۔

اب ہم دلیل و ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہر تضوی سوزش سردی سے پیدا ہوتی ہے اور سوزش کے بغیر نزلہ زکام پیدانہیں ہوسکتا۔ جب عضلاتی سوزش بڑھ کر ورم کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو ورم اگر پھیپیروں بیں ہوتو اس کو ذات الریہ (نمونیا) کہتے ہیں جس ہیں مریض کی نے چینی و بیاس اور بخار وحرارت قابل رحم ہوتی ہے۔ گر باو جو دھریض کی شدید طلب کے سرداغذ بیدواشر بہ سردمقام بلکہ سرد ہوا سے بھی بچایا جاتا ہے۔

ای طرح جب برقان ہوجاتا ہے جس کو انتہائی گرم امراض میں شار کیا جاتا ہے۔ گراس کے علاج میں بھی گرم ادویات دی جاتی
جی ، برقان غدی سوزش کا نام ہے۔ ای طرح جب اعصافی سوزش شدید ہوتی ہے تو اس کی علامات میں نے اور اسہال بھی شروع ہوجاتے
ہیں ، بیٹا کہ بیضہ بھی اس کی ایک علامت ہے جس میں انتہائی کرب و بے چینی اور حرارت و بیاس مریض محسوس کرتا ہے۔ گراس کو سرد پانی و ینا
اس کوموت کے حوالے کرنے کے متر ادف ہے۔ ان حقائق سے جابت ہوا کہ ہرشم کا نزلہ ذکام سوزش سے ہوتا ہے اور سوزش ہمیشہ سردی سے
ہوتی ہے جس کی تشریح گزشتہ صفحات میں اچھی طرح کردی گئی ہے۔

## ایک اہم نکتہ

ہتم کی رطوبات جواعصائی تحریک یا سوزش کے بعدا خراج پاتی ہیں، چاہے وہ زکام ہویا لعاب دہن اور اسہال ہوں یا پہشا ب زیادتی سے ان سب میں بدن سرد ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ان میں حرارت کا اخراج عمل میں آتا ہے اور مریض سردی کی شکایت کرتا ہے۔ گر عضلاتی اور غدی سوزش میں مریض ہمیشہ گرمی کی شکایت کرے گا۔ یہاں تک کہ پیٹ میں تفخ اور ریاح کی شدت ہو پھر بھی گرمی کی شکایت کرتا ہے اور پینے کی سرداشیاء طلب کرتا ہے۔

ایک د دسراا ہم مکت

نزلەز كام مىں جورطوبت اخراج پاتى ہے وہ دراصل مرض تبين ہوتى بلكه شفاء مرض ہوتى ہے۔ كيونكه طبيعت مدير وبدن اس عضوكو

سوزش سے بچانے کے لیے رطوبات بھیج رہی ہوتی ہے۔ اس کا بند کرنا سخت غلطی ہے بلکہ گناہ ہے۔ کیونکہ اس کے بند کرنے سے وہاں پر سوزش میں شدت پیدا ہوجاتی ہے۔ بلکہ وہاں پر رطوبات کوزیادہ کرنے کی کوشش کریں اورجسم کوگرم رکھیں ، فورا سوزش ختم ہوجائے گی۔ اور رطوبات کا گرنا یعنی نزلہ زکام بہت جلد بند ہوجائے گا۔ اس کے برعس معالجین خصوصافر گی ڈاکٹر فورا مخدرات اور مخرشات کے استعال سے نزلہ کوروک دیتے ہیں ، اورای کو حقیق علاج مرض خیال کرتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ نزلہ زکام تو علامت ہے جو بینظا ہر کرتی ہے کہ کی مقام پر سوزش ہے اوراس کورفع ہوجانا چاہئے ۔ لیکن اس کا مقصد بنہیں ہونا چاہئے کہ اس علامت کوروک دیا جاسے اوراس کورف موجانا ہو ہے اس کونظرا نداز کردیا جائے ۔ نزلہ زکام کی رطوبت کوروک دیئے سے ہی بیمرض مزمن ہوجاتا ہے اور مدت ہیں؟ سے چھوڑتا۔ اب ہراہل علم اورصاحب فن خوداندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا فرگی ڈاکٹر نزلہ ذکام کی حقیقت اوراس کا علاج جانے ہیں؟ اس پیچھائیں اور ہرگزئیں !!!

ایک تیسراا ہم نکتہ

جب تک سوزش قائم رہے رطوبت کوخود بند کرنے کی کوشش نہ کریں یعنی اس عضو کی تحریک و بڑھا کیں ۔ مگرحرارت کو بھی ساتھ ساتھ زیادہ کرتے جا کیں۔ جب سوزش ختم ہو جائے تو جس عضو میں سکون ہواس میں تحریک پیدا کر دیں ، بس بہی صحح ویقینی اور بے خطا علاج ہے۔

## علاج بالادوبيه

بر مرض کا جب علاج شروع کیا جائے تو کوشش کی جائے کہ دوا مفرد ہو کیونکہ مفرد دوا کے خواص پر معالج کو اچھی طرح دسترس ہوتی ہے۔ دوسرے مفرد او ویات بھی دراصل کیفیات اور عناصر سے مرکب ہیں۔ تیسرے دوا مفرد سے اگر کوئی نقصان پیدا ہوجائے تو فور آ اس کوتریاق دے کراً س کے نقصان رساں اثر ات کو دور کیا جاسکتا ہے۔

جب مفرد دوا ہے کا م نہ چلے تو مرکبات استعمال کرنے چاہئیں لیکن ان میں یہ تاکید ہوئی چاہئے کہ ﴿ مرکبات دو تین حد چار ادویات سے زیادہ نہ ہونے چاہئیں۔ ﴿ مرکبات وقتی طور پرخود ترتیب نہ دینے چاہئیں بلکہ مجربات ہونے چاہئیں۔ ﴿ اگرخود ترتیب دینا ضروری ہے تو اُن کے ردّ عمل اور ٹانوی مزاج کاعلم ہونا چاہئے۔ اسی مقصد کے لئے متقد مین اور متاخرین ماہرین اور اہل فن نے قرابادین (فار ماکو پیا) تیار کئے ہیں۔

بعض شیخ ایسے دیکھے گئے ہیں جن ہیں ہیں اور تمیں چالیس تک ادویات شامل ہوتی ہیں۔ یقینا ان میں اکثر متضا دہوتی ہیں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اثر پروہ کیے قابو پالیت ہیں۔ ایک صاحب نے جمیع بتایا کہ انہوں نے ایک حکیم کودیکھا کہ دہ ایک چورن بنار ہا ہے جس میں اکیاسی ادویات ہیں ، اور اس کا دعویٰ تھا کہ یہ چورن اکیاسی امراض کے لیے مفید ہے۔ یہ تو ایک عام بات ہے کہ ماء اللحم میں ایک ادویات ڈالی جاتی ہیں۔ بہر حال بیاور الی با تمیں ہی ہیں جن سے فن طب بدنام ہوا ہے اور ہور ہا ہے یہ حقیقت ہے کہ بڑے سے بروے فاضل بزرگ معالی کودیکھا ہے کہ چھے نیخ نہیں کھے انسخ پر کھنیں سکتا۔ اگر بھی کسی سے سوال کر دیا جائے کہ یہ ادویات ہونے میں شامل کی گئی ہیں ، ان کا ذاتی تعلق کیا ہے اور ان کا رد میا ہے اور ان کا دیا جا در ان کا دیا جائے کہ یہ اور ان کے پاس خبیں ہوتا۔ ان اہم باتوں کوسا منے رکھتے ہوئے نزلہ زکام کے لیے ادویات تجویز کرنا چاہئیں۔

## تجويزادوبات

- ادویات جویز کرنے سے پہلے پھریفین کرلیں کہ زکام ہے یا نزلہ، اور نزلہ بہدر ہاہے یا بند ہے۔ اگر ذکام ہے تو اعصابی ہے، اگر نزلہ ہے اور بہدر ہاہے تو غدی ہے اور اگر نزلہ بند ہے تو عضلاتی ہے۔ ان کی علامات لکے دی گئ ہیں۔
- ک جب صیح تشخیص ہوجائے تو ایسی مفر داد ویات کو ذہن کے سامنے لائیں جومولد حرارت ہوں پھرید دیکھیں کہ اُن میں ان اعضاء کی مناسبت ہے کون کون ہی او ویات ہیں۔
- پھران میں طاقت کی کی بیشی کوسا منے رکھ کرانتخاب کرلیں ۔ یعنی صرف محرک عضو جا ہے کہلین دمسہل وغیرہ ان کے علاوہ ،
   مقوی ، تریاق اورا کسیر بھی ہوسکتی ہیں ۔ کم از کم اوّل تین صور تیں ضرور ذہن میں حاضر رکھیں ۔

ایک اهم نکته: مبردات وسکنات اور مخدرات کے استعال سے بمیشہ گریز کریں ، ان سے بوحایا بیدا ہوتا ہے۔

ایک دوسوا نکته: سردفشک ادویات اگرمبردات می شریک ہیں مثلاً کشتہ جات، یہ سب محرک عضلات ہیں اوران سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کشتہ جات سردادویات کے کیوں نہ ہوں، مولد حرارت ہیں۔ ای طرح جن ادویات کو بریان کیا جاتا ہے، ان میں بھی حرارت پیدا ہوجاتی ہے اور بہت صد تک برودت فتم ہوجاتی ہے۔ ای طرح سردادویات کو یوقت ضرورت گرم کرلیا جائے تو بھی ان میں اعتدال اور بھی حرارت پیدا ہوجاتی ہے، چیسے یائی۔

تيسوا اهم نكته: جوادويات سطح جلديا عشاء مخاطى ميں چكنا بث پيدا كرتى جيں وہ بھى گرم يا معتدل ہوتى جيں جن ميں خاص طور پر يہ شر يك جيں مثلاً بہدانہ چنم خطى چنم خبازى وغيرہ۔

چوتھا اھم نکته: برشم کے ملینات، مسبولات، مقوی مسمن بدن، مطبی معدی، فقح ، معرقات، محلل، فجر اورام اور دافع تعفن وغیره سبگرم ہیں۔

نوف : ذیل میں چنداہم مفردادویات دی جارہی ہیں جونزلہ زکام میں مفید ہیں۔ یہ فہرست صرف نمونہ کے طور پر ہے درندان میں سینکڑوں ادویات کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مگرطوالت کے لیے نظرائداز کردیا گیا ہے۔ اس فہرست کوہم نے بالمفرداعضائیں کھا،صرف صاحب علم اورا ہل فن پرچھوڑ دیا ہے کہ وہ خود تلاش کریں اوران میں جذبہ خفیق اور تجسس پیدا ہو۔ البست ہم نے مجریات میں انہی ادویات میں سے اکثر کو بالمفرداعضاء کھودیا ہے، اس سے تحقیق و تجس میں بے صدید و ملے گی۔ ویسے کوئی ضرورت مندصاحب اگر جا ہیں تو دریافت کرسکتے ہیں۔

مُسَخِن: بدنی حرارت میں اضافہ کرنے والی ، یہاں اس سے ساری گرم دوائیں مراونیں ہیں۔ بلکہ صرف چند دواکیں کھی جاتی ہیں ،جن سے عام بدنی حرارت میں اضافہ ہوجا تاہے۔

مشک، عنر، اگر، بیاز، شراب، جند بیدستر، خولتجان، پیلا مول، عاقر قرحا، پیییة، چائے، پان، سنیل الطبیب، شکر، کچله، بلادر، فلفل، زراوند، گڑ، جواہر مہرہ، جاوتری، پیپل، بہن، شہد\_

مه لسات: مملّس ( چکنا کرنے والی ) مملسات وہ دوا کیں جن سے سطح جلد یا غشاء محاطی میں چکنا ہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تخم خبازی، رغن بادام تخم کنوچہ، انجیر، جومقشر جخم تعلمی، روغن کنجد جخم بارتگ، سپستان، ماءالشعیر، ریشہ تعظمی، چربی جخم بالنگو،اصل السوس،نشاسة، برگ گاؤز بان، تیل، کتیر ا، ہلام (سریش) بیلگری، بہدانہ، تخم کتال ضمغ عربی، کلے و پائے، روغن زینون، اسپغول، آلو بخارا، شہد مصفّی، روغن گل، تخم ریجال، عناب، قد سفید۔

**دا نع نتھفن**: (عفونت کودور کرنے والی دوا)۔ وہ دوا ہے جوموا ڈعفن کی تر کیب کو بدل کریا کسی اور طرح رکاوٹ پیدا کر کے ممل کعفن کو بند کردیتی ہے۔

پاره ، کوئله ، رال ، روغن سرد ، اجوائن دلیم ، رسکو ر ، تیز اب شوره ، گندهک ، روغن دارچینی ، کا پیمل ، زنگار ، تیز اب نمک ، زفت ، صعقر فاری ، خزا می ، دار چکنا ، بینگ ، نفت ، قرنفل ، مرکمی ، طوطیا ، ست بودینه ، بورق ، دارچینی ، بهروزه ، جاوتری ، بلسان ، نیم ، ست اجوائن ، تیزیات ، روغن قرنفل ، بودینه - [ از کلیات الا دویه ]

هُو كَلِبَات: مركبات مِين بهى بالمفرداعضاء كي خصيص نبيس كي كئ تاكه الل ذوق بوقت ضرورت خود تجويز كرنے كى كوشش كريں ـ لعوق خيار فئبر ، لعوق سپستان ، لعوق معتدل ، سفوف مغزيات ، روغنيات ، سفوف بغشه ، شربت بنفشه وشربت شهد، حب ايارج ، حب بغشه ، نمير و بنفشه ، اطريفلات وخميره جات ، حب اذاراتي ، مجون اذاراتي ، حربر و جات ، حلوب

فجوّ بات: مجربات كاستعال بس اس امركومة نظرر كها كيا ب كده وبالمفرد اعضاء لكصحائي تاكة وام بهي مستفيد موسيس

و کام چونکداعصابی تحریک ہے اس میں عضلات کے اندرتسکین ہوتی ہے۔ اس لئے تحرک عضلات ادویات ہونی جاہمیں۔ اس مقصد کے لئے قہوہ، عناب، انجیر، کلونجی، پیسکلوی سوخت، البیله بریان، آملہ اور ہرتم کے اطریفلات اور کشتہ جات خاص طور پرعیش، مرجان اور سکھ بے حدمفید ہیں۔ اگر میم ضدت اختیار کرلے تو اس میں گندھک، شکرف، پارہ، سکھیا اور کچلہ وغیرہ اور ان سے مرکبات استعال کرسکتے ہیں۔ فوری اور روز انداستعال کے لئے البیلہ بیاہ بریاں، گندھک ہم وزن سفوف تیار کرلیں۔ خوراک ارتی سے اماشہ تک ہمراہ نیم کرم پانی استعال کرائیں۔

نؤله: نزله چونکه بمیشه غدی بوتا ہے اس میں اعصاب کے اندر تسکین بوتی ہے۔ اس کے اس میں محرک اعصاب او بیاستعال کرنی چاہئیں۔
بدانہ تمی نظمی خبازی ، الا بحی ، بغشہ اور اس کے تمام مرکبات خصوصاً خمیر ہ بغشہ ، مغزیات اور ان کے ہرتم کے مرکبات خصوصاً خمیر ہ جات اور
گرمیوں میں شیرہ جات گر بمیشہ نیم گرم ہونے چاہیں۔ ای طرح ہرتم کے خمیر ہ جات خصوصاً خمیر ہ گاؤز بان ، لعوقات خصوصاً لعوق سیستان ، ہر
قتم کی گوندیں ، مسلمی اور ست مسلمی ، سرویوں میں خالص شہد ، گرمیوں میں نیم گرم شربت شہد ، شورہ قلمی سوختہ ، سہا کہ سوختہ ، زیرہ سیاہ اگر مرض
شدید بوگیا ہوتا کہ میر ، عشر اور ریٹھ و غیرہ کے مرکبات بھی استعال کر سکتے ہیں۔ اگر مرض مزمن (پرونا) ہوگیا ہو، اُن کے ساتھ گندھک ، سقو نیا
اور عصارہ ریوند بھی استعال کرا سکتے ہیں۔ روز انہ اور فوری استعال کے لئے سہا گہ 2 جھے ، گشھی 3 جھے ، گندھک 3 جھے سفوف تیار کرلیں۔
خوراک ایک ماشتک ہر تین گھنٹے بعد ہمراہ آ بی نیم گرم دیں۔ جانتا جا ہے کہزلہ وبائی عام طور پرغدی ہوتا ہے۔

فنوله بند: خزلہ بند چونکہ عضلاتی ہوتا ہے اس لئے اس میں غدد میں تسکیین ہوتی ہے۔اس لئے محرک غددادویات وین چاہئیں،اس مقصد کے لئے نمک خور دنی اور دیگر ہرفتم کے نمکیات، زنجیل ، فلفل سیاہ ، دارچیتی ، خواتجان ، عاقر قر جا،لونگ ،مصر ، نوشاد ر، تیزیات ، رائی ، اجوائن دیسی ،گرم مصالحہ جات اور ہرفتم کی جوارشات اگر مرض مزمن ہوتو جلا یہ ، دند، گندھک اور کیلی بھی استعال کر سکتے ہیں ، اور روز انہ استعال کے لیے ذیل کا نسخہ تارکرلیں۔

نو شادر 2 جھے، اجوائن 3 جھے، گندھک 3 جھے، سفوف تیار کرلیں نے دراک 2 رتی تا2 ماشہ تک۔

نوٹ: برتسم کے عرق وشر بت اور جوشائدے وغیرہ جونزلہ زکام کے لیے مفید ہیں، استعال کئے جا سکتے ہیں گراس میں بیشر ط ضرور ہے کہ وہ بالقو کی یا بالفعل گرم ہونے چاہئیں۔ان کی سردی سے ہمیشہ پچتا چاہئے ور ندمفیدا دویات بھی معنرا ترات پیدا کردیں گی جس کا نتیجہ اکثر ایسانکتا ہے کہ تسکین کے مقام پر جورطوبات ہوتی ہیں وہ مجمد ہوجاتی ہیں یاان میں تعفن پیدا ہو کر زہر بن جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں موت یا بر ھاپا کے قریب مریض پین جاتا ہے۔ یہ یا در کھیں جوانی اور بڑھا بے کا فرق صرف بلغم کی کسی عضو میں زیادتی ہے۔ جس سے اعضاء میں انتہائی سکون پیدا ہوجاتا ہے۔

## نزله زكام كےعلاج ميں غذا كى اہميت

کیمیادی ادویات وجربات، مفردات و مرکبات اور بڑی ہوٹیوں کے متعلق پیقین کرلینا کہ وہ امراض کی ہر حالت کے لئے اکسیر و تریاق اور بیتی و بے خطا اثر اِت شفا اپنے اندر رکھتی ہیں۔ یہ تصور ایک جائل عطائی کا ہوسکتا ہے۔ گرایک جکیم اس خیال پر بھی بھیں نہیں کرسکتا۔ اہل علم وصاحب فن حکماء اور اطباء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ہمیشہ مریفن کا علاج ہوسکتا ہے گرکسی مرض کا علاج ناممکن ہے، کیونکہ ہرخض کا مزاح ، مرض کا مزاح ، مرض کا مزاح ، موسم کا مزاح ، ملک کا مزاح ، آب و ہوا کے تغیرات ہمیشہ مختلف دہتے ہیں۔ اس لئے ہر مرض کی مزاح ، مرض کا مزاح ، موسم کا مزاح ، ملک کا مزاح ، آب و ہوا کے تغیرات ہمیشہ مختلف دہتے ہیں۔ اس لئے ہر مرض کی مزاح ، مرض کا مزاح ، موسم کے در دِسم میں دوا کسے مفید ہوسکتی ہے۔ ایسا عطایا نہ علاج فرگی طب میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اُن سائنفک اور غلاطر اپنی علاج ہے۔ ہرضم کے در دِسم میں جو اپنی ہوسکتی ہے ہو، چاہے جگر کی تکلیف ہے ہو یا در دو یا در و افعال کے نقص سے پایا جائے ، وہ صرف اپر بن دیں گے۔ اس طرح ملیریا میں اسہال ہون یا قبض ، قبرہ یا ادراد ، پیٹ میں در در ہویا در و دے گا ، وغیرہ ، مرکو کونین (Quinine) ہو یز کردیں گے یا کوئی زیادہ قابل فرگی معالیے باتی علامات کے لئے کوئی اور دو آب کوئی دین کو میرون اس اور اغذ مید پر کوئی پابندی نہیں ہوگے۔ اس عطایا نہ علاج کے ساتھ بی فرگی طب مسکد غذا پر بالکل خاموش ہے ، ہرشم کے گرم سرد مشروبات اور اغذ مید پر کوئی پابندی نہیں ہوگے۔ اس عطایا نہ علاج کے ساتھ بی فرگی طب مسکد غذا پر بالکل خاموش ہے ، ہرشم کے گرم سرد مشروبات اور اغذ مید پر کوئی پابندی نہیں ہو

فرنگی طب (ڈاکٹری) نے اطباء اور عوام کے ذہنوں پر جہاں بیاثر ڈالا ہے کہ فرنگی ادویات ہر مرض کے لیے سالہا سال کی سائنس تحقیق اور تدقیق (ریسری واطسس) کے بعد بنائی جاتی ہے، اس لئے ہر مرض کی حالت میں مفید ہیں، وہاں پر بیفلاصورت بھی بیدا کر دی ہے کہ مریض کے لئے کسی خاص قتم کی غذائی تخصیص نہیں ہے گویا دوا اپنا اندر پورے بورے شفائی اثر ات رکھتی ہے۔ گر جب ادویات استعمال کی جاتی ہیں تو نتیجہ صفر کے برابر نکلتا ہے۔ البتہ مخدر اور خشی ادویات اور ان کے شکیم بیضوں کو بے ہوش ضرور کر دیتے ہیں یا پیٹھی نیند سلا دیتے ہیں۔ اکثر تو بمیشہ کے لئے ہی سلا دیتے ہیں ور نہ جہاں تک مریض کے علاج کا تعلق ہے فرنگی طب بالکل ناکام ہے۔

لیکن اس تقلید کا کیا کیا جائے جو ہمارے حکماء اورا طباء نے نہیں بلکہ عطار اورعطائی فتم کے معالج کر رہے ہیں۔ جن کا مقصد ستی شہرت ، نا جائز دولت کمانا اور ملک فن کے ساتھ غداری ہے۔ ایسے لوگ طب کو نا فی کا جو ہمار کھتے۔ انہوں نے فرگی طب کی نہ سند حاصل کی ہے اور نہ با قاعدہ تعلیم کا موقعہ ملا ہے لیکن علاج کے لئے شب وروز فرنگی او ویات استعمال کرتے ہیں۔ انجیشن لگاتے ہیں اور عوام پریٹ کرتے ہیں کہ وہ انگریز کی او ویات کو دلی او ویات سے ملا عوام پریٹ کرتے ہیں کہ وہ انگریز کی او ویات کو دلی او ویات سے ملا کر ان کا نقصان دور کر دیتے ہیں اور یونانی دواکی طاقت تیز کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ یہ لوگ عوام اور مریضوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ میں توں اور یونانی اور یات کے لئے بدنامی کا باعث ہے ہیں۔ جھے ایک دونییں سینکٹروں ایسے عطائیوں اور عطاروں

ے ملنے کا نفاق ہوا ہے، جوفن طب تو رہاا یک طرف ،کسی معمولی مرض کی ماہیت اور بادیان جیسی روز مرہ استعمال کی دوا کے خواص تک نہیں جانے اور باتیں کرتے ہیں پنسلین ،سلفاڈ رگ اور اینٹی بائیونک ادویات کی۔

ان کونہ نفخ کا پیتہ ہے نہ اسہال کی ضرورت کا ، نہ پینہ اور ادرار کے اوقات کا انداز ہ لگا سکتے ہیں۔ ان کی بلا جانے مسہل وملین میں کیا فرق ہے۔ ان کے لئے اتناہی کافی ہے فلاں دوایا نمانہ لاتی ہے، فلاں شے سے پیشاب آجاتا ہے اور فلاں شے دینے سے پینہ آجاتا ہے اور فلاں شے دینے سے پینہ آجاتا ہے اور فلاں شے دینے سے پینہ آجاتا ہے یا زیادہ دِل کوطاقت دینے کے لئے چند دوائیں ذہمن میں جاضر ہیں گر ( ڈیجی ٹیلس ) سپرٹ ایمونیا ارو بینک اور ایمراض کے علاج میں بڑھ پڑھ کرشفا کے دعوے کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو بغلیں جما تھے ہیں۔ بہار جب وقت آتا ہے تو بغلیں جما تھے ہیں۔

فرنگی طب کی اندهی تقلید نے ملک میں ایسا گروہ پیدا کردیا ہے جو تھیم ہے اور نہ طبیب بھر نی احب کے لئے ہے حد بدنا می کا باعث بنا ہوا ہے ایسا کروہ بھی موسو پیتھک اوویا ہے کا سہا ۔ الیتا ہے اور بھی طب بونانی کی سندات خریدتا ہے اور اپنی دوافر دشی جاری رکھتا ہے۔
ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے سئلہ نفذا کی اہمیت کو ختم کر بیا ہے۔ اوّل تو اس تعم کے معالج خواص اللا غذیہ ضرورت اغذیہ اور طریق استعال اغذیہ ہے وافعہ نہیں ہوتے ۔ دوسر نے فرقی طب کی تقلید میں ہر غذا کھائے کی اجازت دیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ یہ کہدو ہے ہیں کہ غذا کھائے کی اجازت دیتے ہیں یا زیادہ سے کہدو ہے ہیں کہ فتل نہیں ہونی جائے۔

شورا پھلکاا چھی غذا ہے۔ ہاں تھچوی بھی کھا سکتے ہیں۔اگر دِل کرتا ہے تو دودھ پی لیس، جائے بھی نقصان نہیں دے گی۔ خیر پھل کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔البت مشھائی بہت کم کھا ئیں۔ ہاں بادی چیز اور کھٹا وتیل کے نز دیک نہ جائیں۔اگر برف کا شوق کرتے ہیں تو ذرا استعال کرلیس، وغیرہ وغیرہ۔

ان معالج حضرات ہے کوئی ہو چھے گفتل اور لطیف غذا کا کیا فرق ہے۔ کون کون کی اغذیہ فیل ہیں اور کون کون کی زودہ ضم
وغیرہ ۔ ایک ہی مریض کو گذاہیں کچھ نہ کچھ تو فیل اور مرداغذیہ ہی ، روٹی بھی چاول ، برف اور پھل بھی اور جائے بھی ۔ آخر غذاہے کیا ہے؟ تندرست
اور مریض کی غذاہیں کچھ نہ کچھ تو فرق ہونا چاہئے ۔ اگر مریض کوئی فرق نہیں کرنا چاہتا تو پھروہ مریض نہیں ہے۔ اگر معالج فرق نہیں جا نتا تو معالج نہیں ہے۔ اگر معالج فرق نہیں جا نتا تو معالج نہیں ہے۔ جو معالج روز اند استعال کی اشیاء مثلا معالج نہیں ہے۔ جو معالج روز اند استعال کی اشیاء مثلا نمک ، مرج ، ہدی ، گرم مصالح ، گوشت ، سبزیاں ، والیس ، غلے ، دودھ ، چاہے اور ان ہے بنی ہوئی اشیاء ، پھل ، میوہ جات اور پان ، تمبا کو وغیرہ وغیرہ کے اثر ات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہو وعلاج میں ان کو کیے استعال کرسکتا ہے۔ اگر انفا قالیک اچھی دوا بھی تجویز کردی تو غذا کی خرائی ہے ۔ آگر انفا قالیک انجی دوا بھی تجویز کردی تو غذا کی خرائی ہے ۔ آگر انفا قالیک انجی دوا بھی تجویز کردی تو غذا کی خرائی ہے ۔ آگر انفا قالیک آخری کو نقصان ہوجانے کا اندیشہ خال ہے۔

غذا کے متعلق جانا چاہئے کہ مریض کے لئے نہ کوئی لطیف غذا اور زودہ ضم غذا ہے اور نہ کوئی ثقبی اور در یہ سنم نہ کوئی غذا مقوی ہے اور نہ غیر مقوی ہے اور نہ غیر مقوی ہے اور نہ خون اور نہ بی پیدائش خون کورو کئے والی ہے بلکہ اصل غذا وہ ہے جس کی مریض کے جسم کوضر ارت ہے۔ وہی غذا اس کے لئے زودہ ضم ومقوی اور مولد خون ہوگی ۔ ضرورت غذا پر مریض کے اعضاء کے افعال کی خرابی اور خون کے کیمیاوی نقص سے پید چاتا ہے۔ اگر مریض کے لئے سیح غذا تجویز کر دی جائے تو ان شاء اللہ تعالی مریض کو بغیر دوا آ رام ہوجائے گا۔ جسم انسان پر پچاس فیصدی غذا کا اثر صرف پچیس فیصدی ہے اور پچیس فیصدی مریض کے ماحول کو درست اور مزاج کو مطمئن رکھنا ہے۔ تاکہ قوت مدین بیدارر ہے اور مریض کی طرف دوڑتی رہے۔

مریفن کی غذا تجویز کرنے کے لئے ہمیشہ تین ہاتوں کا خیال رکھنا ہے؛ (۱) تخیر غذا (۲) ضرورت غذا اور (۳) مناسب غذا۔

میر غذا کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ مریف کے شکم جی خذا موجود ہے اس جی خیر پیدا ہو چکا ہے۔ اکثر بھی خمیر خدا دور دھ کل ہای ہو جاتا ہے۔

چکا ہوتا ہے بلکہ بعض وقت زہر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ شلا ہی موزاند زندگی جی دیکھتے ہیں کہ آج کا تا زہ وور دھ کل ہای ہو جاتا ہے۔

دو سرے روزاس میں کھٹاس پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسرے روزاس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ چو تصروزاس میں کیڑے فاہم ہو جاتے ہیں اور

یا نجو ہی روز وہ اس قدر خراب ہو جاتا ہے۔ گویا زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بی تقریباً بھی صالت پیٹ کے اندر غذا میں خمیر ہونے تیں ۔

پانچویں روز وہ اس قدر خراب ہو جاتا ہے گویا زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بی تقریباً بھی صالت پیٹ کے اندر غذا میں خمیر ہونے تیں ۔

پیدا ہوجاتی ہے۔ ایک صورت میں جب تک پیٹ کا خمیر ختم نہ ہوعلاج میں صحت کی کیا اُمید ہو کتی ہے اور اور وہ واغذ میہ کیے مفید ہو کتی ہیں۔

اگر غذا دی گئی تو اس کا ختیجہ الیا ہوگا جیسے متعفن دور دھ مل کم ہو دورہ طاکر اس کوضائع کر دیا جائے اور پھر اس سے انتہم کی ختی نہوں کی اُمیدر کھی خیر ہوجائے گا۔ جب تک خیر کوختم نہیں کیا جائے اس کو سائع ہوجائے گا۔ جب تک خیر کوختم نہیں کیا جائے کا دویا ہو جائے گا۔ جب تک خیر کوختم نہیں کیا جائے کا دیا جائے کہ ملائے اور جوائی ہیں۔ میں گئی ہو جاتی ہیں۔ مرت خیران ہوتا ہے کہ اس کو نقصان اور خطرہ بیدا ہو گئی ہیں۔ یقینا نتیجہ حمل مند نہیں ہو تا کہ کہ ایس ان میں تیزی پیدا ہوگئی ہیں۔ یقینا نتیجہ مغید نہیں ہو ناکہ میں میں خواس بیدا ہو گئے ہیں۔ بھینا تھی مند نہیں ہو تا کہ میں سے بلکداس میں میر خطرات بیدا ہو گئے ہیں۔

ای خمیرے پیٹ میں تیز ابیت پیدا ہوتی ہے جس کو اگریز البیڈیٹی کیتے ہیں۔ یکی جب خون میں شامل ہوتی ہے تو مختلف مقامات خصوصاً گردوں اور عشائے مخاطی پراٹر انداز ہوکر بہت سے خوفناک امراض بیدا کرتی ہے۔ بہر حال خمیر میں جوں جوں شدت بیدا ہوتی جاتی ہے، خون میں زہر پیدا ہوجا تا ہے یہاں تک کہ ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے علاج ، غذا اور دوا استعال کرنے سے قبل خمیر غذا کوئم کر لینا نہایت ضروری ہے۔

## ضرورت غذا

ضرورت غذا ہیں مریض کوغذا کھانے کی میچ خواہش ہے جس کی بہترین علامت بھوک ہے۔ گویا بھوک کے بغیرغذا کھانے کی خواہش میچ نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کھانے کا وقت ہے اور کھانے کی خواہش پیدا ہوگئی ہے یا کھانے کی شکل دیکھی ہے۔ اس کی رنگ مورت وخوشبوا ورانواع واقسام و کھے کرول ہیں شوق لذت پیدا ہوگیا یاڈیوٹی پر جاتے ہوئے خیال آیا کہ کھانا کھالیا جائے۔ بھر گرم گرم کھانا نہیں ملے گایا کسی دوست اور عزیز نے مجبور کر دیا اور بغیر ضرورت کے کھانا کھالیا، وغیرہ وغیرہ دغیرہ ۔ ان تمام حالات میں ضرورت غذائیں مقی ۔ ضرورت غذاصح خواہش غذاہے جس کو بھوک کہتے ہیں۔ بھوک یا لکل وہی صورت ہے جوروزہ کھولئے سے تھوڑی دیر پہلے محموں ہوتی ہوتی ۔ خورہ میں مارت وفر حت اور لذت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے برعل میں جب بھوک میں جب میں جم شنڈا ہوجائے یا ول ڈوینا شروع ہوجا تا ہے۔ دل میں مسرت وفر حت اور لذت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے برعل جب بھوک میں جب میں جم شنڈا ہوجائے یا ول ڈوینا شروع ہوجائے تو یہ بھوک نہیں ہے بلکہ مرض ہے۔ اس کا علاج ہونا جواہے اس کا خطرنا کے اس کا علاج ہونا کے برعل کھا لینا ہے۔ غذاخصوصاً نشاستہ دارغذا کے جب میں جانا جا سے ایسا کرنا گویا خطرنا کے امراض کو دعوت وینا ہے۔

سال میں ایک مہینہ بھر بھوک کے احساس کی تربیت دی جاتی ہے گرعید کے دوسرے روز ہم بالکل بھوک کا خیال تک بھول جاتے

ہیں۔ روز وں میں مہینہ بھر کے تو اب کا تصور تو رکھتے ہیں ، لیکن ایک مہینہ میں جوہم کوتقر یبا سولہ گھنٹے کی بھوک اور بیاس کا تقیقی تجربہ ہوتا ہے اس

کو یقینا بھلا دیتے ہیں ، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے کہ وقت اور جگہ ہے جگہ کھائی کر امراض مول لے لیتے ہیں ۔ افسوس تو ہے کہ ہم خود ، بی

قو اثین فطرت کی مخالفت کرتے ہیں اور بغیر ضرورت کھاتے ہیں اور جب قو انین فطرت کی بغاوت کے بعد بیاری کی شکل میں ہم کو سر المتی ہے

تو روتے ہیں ، واویلا کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ جن نوگوں کی تو ندیں بڑھ گئی ہیں ، کیا یہ یقین کیا جا سکتا ہے ایسے لوگ غذا ضرورت

کے مطابق کھاتے ہیں؟ کیا ہے لوگ مریض نہیں ہیں؟ خداوند کر یم لا آخ کی بھوک ہے مخفوظ رہے۔

## استنعال غذا

غذا کے استعال میں کسی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے۔جیسا کہ فرنگی طب نے اپنے تجارتی مقصد کے تحت چکر چلا دیا ہے کہ غذا میں اتنی پروٹیمن (اجزائے تھیں کا ہونا میں حیاتین کا ہونا میں اتنی پروٹیمن (اجزائے تھیں کا ہونا میں حیاتین کا ہونا میں اتنی پروٹیمن (اجزائے تھیں کا ہونا میں جیسے ہوں اور کی اجزاء) ہواوراس میں حیاتی ہونامن میں وغامن میں وغامن میں ہے لئے خاص طور پر کچی سبزیاں کھائی جا کیس وغیرہ و جیب ایک آ دمی اس میں پھنس جا تا ہے تو بازار میں ونامن اور دیگراغذید کی گولیاں بہی جراور انجکشن بھی ملتے ہیں تا کہ فرنگی کی تجارت میں روز پروزاضا فدہو(اس پرہم نے ایک الگ مضمون لکھا ہے۔) امریکہ میں کوئی بھی غذا کے سلسلہ میں بحث چل نکلی تھی ۔ خداوند کریم کی مہریا نی ہے ان کا منہ بند کر دیا ہے۔ ان کو چینج کیا ہے کہ تمام امریکہ میں کوئی بھی غذا کے سلسلہ میں انتہائی قابل ہومقا بلہ پرلایا جائے ہم تسلی تشفی کے لئے تیار ہیں ۔

غذا كاستعال مين صرف به باتين يا در كفين:

- ں شدید بھوک ہو، جس کی علامات لکھے دی ہیں اور اس کا ایک جذبہ بیابھی ظاہر ہو کہ وہ کتنا ہی کھا جائے گا۔ ذرا جس چیز کو دِل چاہے کھائے ، یعنی ذا نقه اور کیفیت (گرم وسرد، تر وخشک) اگر غذا حسب ذا نقه اور کیفیت ہوتو بہتر ہے ور نہ غذا میں مقوی اور قیمتی غذا کا تصورض وری نہیں ہے۔
- ﴾ غذا ہمیشداس وقت کھائی جائے جب زیادہ کھانے کا تصور ہو گرخوب کھانے کے بعد کچھ حصہ بھوک باتی ہوتو غذا کو چھوڑ دیں تا کہ غذا پیٹے اور غذا محدہ میں پکی رہ جائے یاتے اور غذا پیٹے اور غذا محدہ میں پکی رہ جائے یاتے اور اسہال کی صورت پیدا ہوکر ہمیند نہ ہوجائے ۔ گویا غذا زیادہ سے زیادہ کھانے کے بعد پکھ حصہ بھوک کا ابھی باتی ہوتو غذا ہے ہاتھ سے تھا ہے ۔

جمیشہ بین نیال رکھیں تھوڑا کھانا گناہ ہے اور پیٹ بھر کے کھانا بھی عذاب ہے۔غذا کھانے کی صورت ،ان کے درمیان ہونی چاہئے۔
البتہ بیہ معالج کا کام ہے کہ وہ بتلائے کہ کسی مرض میں کیاغذا ہونی چاہئے چونکہ جگر کے لئے غذا الگ ہونی چاہئے اور وہاغ کی ضروریات جدا
میں ۔ای طرح ول کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ الگ ہیں۔غرض ہرمعالج کا فرض ہے کہ اعضاء رئیسہ کی مناسبت ہے مریض کے
لئے غذا تجویز کرے تا کہ غذا بھی ووا کے لئے معاون بن جائے۔

## نزلەز كام مِن ذيل كے قوانين كويدنظرر كھنا جاہتے۔

#### (۱) فاقه

یہ سلمہ امرے کرزلہ زکام ہیں اعتفاء غذائیا اس حد تک خراب ہوجاتے ہیں کہ ہوا ہے ہیں۔ اس کی حقیقت سے آگاہ ہیں اور فور آہر خص کوفاقہ کی تلقین کرتے ہیں اور سے مجے بھی ہے کہ جب فاقہ کیا جاتا ہے تو نزلہ زکام رفع ہوجاتے ہیں۔ اس کی حقیقت واضح ہے کہ ہضم اس وقت خراب ہوتا ہے جب آس ہیں تو سے حرارت جو غذا کو تحلیل کرتی ہے ، ختم ہوجاتی ہے۔ بھی معدہ وامعاء کے عضلات ہیں نقص واقع ہو جاتا ہے ، بھی اُن کے غدوا ہے افعال سے انجام نہیں وسے اور بھی اعساب میں احساسات کی خرابی واقع ہوجاتی ہے۔ لیکن جب فاقہ کیا جاتا ہوتہ قدرتی طور پرجم میں حرارت پیدا ہوجاتی ہا ورزلہ زکام رفع ہوجاتا ہے۔ فاقہ ہیں ایک خاص بات ہے کہ ہم غذا توجم میں وافحال کی ویش جاری رکھتے ہیں۔ اس سے ایک طرف حرارت کا اخراج زک جاتا ہے اور محفوظ ہوئی شروع ہوجاتی ہے اور دوسری طرف اندروئی مواد اور فضلات کا اخراج ہوجاتا ہے۔ اس لئے فاقہ ہے مدمفید ٹابت ہوتا ہے۔ لہذا نزلہ نکام میں فاقہ ضرور کرنا جا ہے ۔ فاقہ سے مراد ہوکار ہانہیں ہے بلکہ اعبائی شدت ہوک کے وقت چندروز لطیف اغذ ہے کا کھانا ہے۔ جب نموک میں ہے صدشدت ہوجائے قوبالتر تیب فیل اغذ ہے کھائی جائیں۔

#### (۲) اوقات کی یابندی

زلدزکام میں اوقات کی پابندی نہایت اہم بات ہے۔لین اوقات کی پابندی ہے مراد بینیں ہے کہ وقت مقررہ پر کھانا کھالیا جائے اوراس کے درمیان جو کچھ دل چاہے کھاتے رہیں۔شلامی کا ناشتہ دو پہر کا کھانا ، نیسر سے پہر کی چائے اوررات بحر کا کھانا۔ بیطریقہ بالکل غلط ہے،اس میں ان باتوں کی شرط ہے: اوّل ہر غذا یا کھانے کی کوئی شے جب کھائی جائے تو پھر دو بارہ کم از کم چھ کھننے بعد کھائی جائے۔ کیونکہ اُصولی طور پر ایک تندرست انسان کو کھل طور پر بارہ کھنے میں غذا ہضم ہوتی ہے۔معدہ میں تین کھنے، چھوٹی آئوں میں چار کھنے اور بڑی آئوں میں پانچ کھنے خرچ ہوتے ہیں۔دوسرے بھوک کی شدت کا احساس ہونا ضروری ہے، یعنی کھانے کا وقت ہو گیا اوراس کو چھ کھنے بھی گذر گئے ہیں، لیکن شدید ہوک کا احساس نہیں ہے، پھرغذا نہیں کھائی چاہئے، بلکہ غذا دوسرے وقت پر مانوی کردینی چاہئے۔

بعض اوقات ایس بھی ہوتا ہے کہ روز اندائی مناسب اوسط غذا کھائی جاتی ہے گر بعض اوقات زیادہ لیک اور مرخن کھائی گئی ہے،

اس کے ضروری ہے کہ وقت مقررہ پرچید کھنٹے بعد بھی بجوک نہ گئے۔ اس لئے غذا کو دوسرے وقت پر ماتوی کر دیں۔ تیسرے غذا کی مقدار بھی بعد اس انداز کی ہوئی جائے کہ معدہ پوری طرح بجر جائے کے مقدار بھی غذا نہ کھائی جا ہے ۔ کیونکہ وہ بجوک نیس ہوتی بلکہ غذا کا احساس ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کا معدہ انداز اور میائے ور بے کی دوروٹیال کھا تا ہے تو اس کو اس سے کم نیس کھانا جا ہے۔ البتہ ابھی بحوک باتی ہوتو بوٹو جھوڑ دیا جائے۔ یہ کوئی اصول نیس ہے کہ داو غذا جھوڑ دین جا ہے۔ یہ کوئی اصول نیس ہے کہ داو نوا سے کھا جائے۔ اس عاوت کو گناہ خیال کریں ، کیونکہ غذا تھوڑی ہویا بہتے معدہ کو بہر حال کا م کرٹا پڑتا ہے۔ جو لوگ تھوڑ اتھوڑ انہ ویا بہتے معدہ کو بہر حال کا م کرٹا پڑتا ہے۔ جو لوگ تھوڑ انہ وی ایک مدہ اس کے مرف اپنے ہاضہ کو تراب کرتے ہیں بلکہ اس اض مورد برا ھائے کو دعوت و سے ہیں ، خطرنا کی اسراض مورد ہوئے ہیں۔ ۔

ا ای طرح غذا کے ساتھ پانی کا بھی اندازہ ہوتا جا ہے کیونکہ بغیراندازے کے پانی کی بیشی غذا کے ہضم میں خلل ڈال دیق

ہے۔ زیادہ پانی پی لیا جائے گا تو غذار قبق ہوجائے گی اوراس میں حرارت کی کی واقع ہوجائے گی۔ دوسری طرف دیر میں ہضم ہوگ اور تیسر ہے جسم میں سردی پیدا ہوجائے گی۔اگر پانی کم پیا جائے گا توغذا کا قوام جلد تیار نہیں ہوگا۔ دوسرےخون کی زیادتی معدہ میں سوزش ہیدا کرد ہے گی۔تیسر ہے جلد شعفن ہوجائے گا اوراس میں تیز انی مادہ پیدا ہوجائے گا۔

صاوق بیاس وہ ہے جس میں خون کے اندر پانی کی کی کو پورا کرنے کا احساس ہے۔ جس کا سیح اندازہ اس طرح لگتا ہے کہ جب
پانی ضرورت کے مطابق پیا جائے تو بیاس بچھ جائے ، اور پھراس وقت تک پیاس نہ لگے جب تک پھرصادت پیاس نہ لگے۔ دوسری کا ذہب
پیاس ہے جو پانی پینے کے بعد نبیس اُتر تی یا جلد جلد محسوس ہوتی ہے۔ اس حالت کے لئے ضروری ہے کہ جب تک بیاس کی شدت رہ غذا نہ
کھائے۔ (۳) اس لئے بغیر ضرورت (ارج) لیمن سیح محبوک اور پیاس کے کھانا پینا خودام راض اور بڑھا ہے کو دعوت و بنا ہے۔ جب کسی کو محورت ہوتا نے دوہ بڑھ جاتی ہے تو اکثر ایسے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو کسی مرض کا پیش خیر سمجھنا جاہے ، یہ بھی خرائی ہضم کی صورت ہے۔ اگر ایسی صورت ہوتا غذا ہیں رغنی اجزاء بڑھاد ہیں یا رغنی اغذیہ کھائے ہیں جیے طوہ جات ، اور حربے وجات وغیرہ۔

## غذا کے لیے چنداُصول

- 🛈 کھانا بینا خداوند کریم کا نام لے کرشروع کرنا جا ہے ، برکت ہوتی ہے۔
- کھانا بینا ہیشہزیادہ سے زیادہ تازہ ہونا جا ہے ،اس ہے مضم میں مدولتی ہے۔
- 🕝 طلال کی کمائی کا کھانا پینا ہونا جا ہے ،اس سے رحمت نازل ہوتی ہے اور صحت قائم رہتی ہے۔
  - شدید بعوک ہے کھانا جا ہے ،خون صالح بنتاہے۔
- غذا زیادہ سے زیادہ بیک وفت کھانے کی کوشش کرنی چاہئے ،لیکن ابھی تیسرا حصہ بھوک ہوتو چھوڑ دین چاہئے ۔ زیادہ کھانے کے بوجھ سے تبض پیدائیس ہوتی ۔
  - غذا ہمیشد لذیذ کھائی چاہے فردت بیدا ہوتی ہے۔
- ک کوشش کریں کدا یک وفت میں ایک ہی فتم کی غذا ہویا زیادہ قتم کی غذا تھی ایک دوسری سے ملتی جلتی ہونا چاہئیں۔مضاس درمیان میں کھانی چاہئے ،لینی نمکین غذا ہے شروع کریں اور نمکین پر فتم کریں ،غد دکا م کرتے ہیں اس سے امراض دور ہوتے ہیں۔
- غذا کازیادہ حصہ پروٹین (اجزا الحمیہ ) کا ہونا چاہئے۔ گوشت میں بحری ، پرنداور مجھلی کا گوشت زیادہ مفیدے۔ جولوگ گوشت نہیں
   کھاتے وہ دودھاور کھی کا استعمال زیادہ کریں۔
- جہاں تک ہوسبزیاں بہت کم کھا تیں۔ خاص طور پر پیٹی سبزیاں بالکل نہ کھا تیں، بیرجانوروں کا کھا "ہے۔ انسان جب پٹی غذا کھا تا ہے۔ وہ ان ہے۔ انسان جب پٹی غذا کھا تا ہے تو حیوانیت اور وحشت پیدا ہوتی ہے۔ اخلاق ختم اور حیوانوں کی طرح بے غیرت ہو جاتا ہے۔ سبزیاں دوائے غذائی ہیں، ان کی مجلوں ہے پوری کریں۔ وہ ان ہے زیادہ غذائیت رکھتے ہیں۔ البتہ میوہ جات غذائے دوائی ہیں ان کا استعمال غذا میں یا غذائے بعد مفید ہے۔ دالیں بغیر کشر تھی کے نہ کھا کیں قبض پیدا ہوتی ہے۔
  - 🕟 بہترین غذا کیں گوشت ، دودھ ، میوہ جات اور گیہوں ہیں۔ یاتی سب اینے اندرغذا کی بجائے دوائیت رکھتی ہیں۔
- ا صرف گرم یانی یا یغیردود ھے جائے ( قہوہ ) پئیں۔ جب بیاس کا ذب ختم ہوجائے اور بھوک شدید لگ جائے تو بعدہ غذا کھا ۔

اور حسب معمول بياس صادق پرياني في لياكري-

بعض لوگوں کوغذا کھانے سے پہلے بیاس کی شدت ہوتی ہے،ایسے لوگوں کے لئے بھی تاکید ہے کہ دہ شربت کی دغیرہ خالی پیٹ نہ پئیں اور غذا کے ساتھ سرد پانی یالسی چنے کی کوشش کریں۔گرم پانی اور جائے اس وقت مسلسل استعال کریں جب تک پیاس ختم نہ ہو جائے ۔اس کے بعد غذا کا خیال رکھیں۔

یا در کھیں بیاس کی شدت میں ہاضمہ ضرور خراب ہوجاتا ہے، ایسی حالت میں سرد پانی، شربت اور کسی پینامضر ہے اور فرگی سوڈ ا واٹر تو انتہائی نقصان رسال ہے۔ اکثر ہیضہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ ہرتہ کا فرگی سوڈ اواٹر الکائن (کھاری) ہے۔ ایک دم جسم کی ترثی ختم کر ویتا ہے جس سے فور اُہینہ پیدا ہوجاتا ہے۔ یہ بات یا در کھیں کہ جوٹوگ جسے جسے اس خیال سے کسی اور شربت وغیرہ خالی پیٹ پیٹے ہیں کہ ان کوگری ہے، جیسے پنجاب ہیں عام رواج ہے ایسے لوگ بھی غلوانہی کا شکار ہیں۔ دراصل اُن کا (۱) ہاضمہ خراب ہے۔ (۲) پیٹ میں سوزش ہے۔ (۳) جسم میں سردی ہے۔ اُن کوچا ہے کہ جب تک ان کواپئی گرمی کا احساس دور نہ ہوجائے غذا بند کر دیں اور پھر ہاتا عدہ غذا کھایا کریں۔ یہ معمولی معمولی ہاتیں ہیں، لیکن صحت کے نہایت اہم نگتے ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرنے سے بڑے برے بڑے خوفاک! مراض پیدا ہوجاتے ہیں۔

کھانا بینا کیا ہے؟ بیصرف ایک تئم کی تو انائی (انربی) ہے جو بدل کے طور پراستعال کی جاتی ہے۔ جب اس تو انائی کی ضرورت پیدا ہوتی ہے جسم کو بھوک بیاس کا احساس ہوتا ہے ، انسان اس ضرورت کو پورا کرتا ہے ، گویا اس کا مقصد سے ہے کہ جب تک ان کا احساس نہیں ہے کھانا اور بینانہیں چاہئے۔ کیونکہ جب احساس ہوتا ہے جسم کھانے پیٹے کو ہضم کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ جب بغیر بھوک پیاس کے ضروری احساس کے کھائے اور پے گاتو لاز ما وہ کھانا چیتا بے ضرورت ہوگا یا طبیعت اس کو ہضم نہ کرے گی یا اس سے پہلے جوغذا پیپ میں پڑی ہے اس کو فاسد کرے گی جو باعث امراض ہوگا۔







## فهرست عنوانات

| 11/3      | نصاء اورا پ د بوا               |
|-----------|---------------------------------|
| 714       | د با وُل کی تقسیم               |
| //        | اسباب وباء                      |
| <i>//</i> | تفصيل اسباب                     |
| ۲۲۱       | وياؤن مين موا كاتمل دخل         |
|           | ہوا کے غیر معتدل ہونے کی تشریح  |
|           | ہوا کے فاسدا ورمضر حیات ہونے کے |
| YFF       | وباکن کن اسباب سے بیدا ہوتی ہے  |
|           | طب قديم ميں بإنى ك حقيقت        |
| YFY       | خواص                            |
| //        | قوائد                           |
| //        | ذرا <sup>ئع</sup>               |
|           | ياني کي کثافتيں                 |
|           | معدنی یانی                      |
|           | ناقص پاِنی کے امراض             |
|           | پينے كا ياتى                    |
| //        | يانی کی صفائی                   |
|           | ،<br>غدائے اٹسانی               |
| //        | و با كى امراض كى تقسيم          |
|           | آگ، ہوااور یانی کے اثرات        |
|           | مفرداعضاء كتقسيم                |
|           | مفرداعضاءيرآ گ، پاني، مواكان    |
|           | وبائی امراض کامفرداعضاء تعلق    |
|           | حفاظت صحت زماندو باء            |
|           |                                 |

| ييش لفظ ٢٠٣                             |
|-----------------------------------------|
| قانون فطرت                              |
| شعور                                    |
| يقين                                    |
| وبإنى امراض كاحقيقت                     |
| و ہائی امراض کی تعریف                   |
| صورت وقوع وبإ                           |
| وہائی امراض کی حقیقت ہے فرنگی کی لاعلمی |
| فرنگی سائنسدان کی خدا کے تصور سے دوری   |
| اسباب و بائی امراض                      |
| فرنگی علم الویل                         |
| بالواسط جيوت                            |
| وبا كا يجيلنا                           |
| فرغًى طب مين و با كالضور                |
| علم الوباطب قديم                        |
| وبااورامورطبعيه                         |
| هاری تحقیق ایسان ۱۱۵                    |
| اسباب ضروريه!ورممرضه                    |
| وباکی پیدائش ہے قبل علامات              |
| ظهور يقبل وباكي علامات                  |
| شناخت اسپاپ و باء                       |
| نظر پیمفر داعضاء کے تحت وہا کی تقسیم    |
| د بائيس-آب و بوااور موتم                |
| آب وبهوا کی حقیقت                       |

| ر ہا کے زمانہ میں حرکات و سکون بدنی کی ہدایت ۱۳۳۳ | علامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | هاری تحقیقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بإ کے زمانہ میں سکون وحر کات روحانی               | علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| زلەز كام وبانى                                    | علاج عموی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ابيت                                              | علاج بالادوبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| //                                                | نزله ز کام میں غذاء کے احکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                   | ايكِ غلط بني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ر بخی طب کی غلط مبنی                              | وبائی امراض میں غذاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| با فى نزلەز كام كے مملە كى وسعت                   | الاستان المستعمل المس |
| سباب نزله ز کام و بانی                            | نزلەز كام دېائى ميس مفيداغذىيە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## يبش لفظ

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَحْمَةً الِّلْعَالَمِيْنَ. ٱ مَّابَعْدُا

قرآن تحيم ميں ارشاد ہوتا ہے كه

﴿ فِطُرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِينِلَ لِحَلْق اللهِ ﴾[سورة روم: ٣٠]

''الله تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پرانسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی تخلیق میں کو کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی''۔

قانون فطرت پرانسان کو پیدا کر کے اس کواس کمال پر پہنچایا کداس کا درجمان نکدہے بھی بڑھادیا:

﴿ لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ فِي أَخْسَنِ تَقُويُمٍ ﴾[سورة تين : ٤]

"و تحقیق ہم نے انسان کو بہترین تخلیق بنایا"۔

جب الله تعالی نے انسان کو قانون فطرت کے مطابق نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ اس کواپی بہترین مخلوق قرار دیا ہے، پھراس کواس کمال سک پہنچادیا ہے کہ فرشتے اس کو بحدہ کریں تو پھر رہ کیے ممکن ہے کہ رہ کا نئات اور اس کا ہر ذرّہ بغیر کسی قانون کے پیدا کیا گیا ہواور بغیر کسی قانون کے بہدا کیا گیا ہواور بغیر کسی قانون کے حکمت کا محت والم میں ہو۔ جولوگ ایسا بھتے ہیں، وہ غلط نہی ہیں گرفتار ہیں۔ ذیا کو بھٹے کا سیح اصول رہ ہے کہ قانون فطرت کا علم حاصل کیا جائے۔ یہی سنت اللہ بھی ہے۔

قانون فطرت

حقیقت میہ بے کہ کا نئات کا ہرذر ہو قانون فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اور اس کا تعلق کا نئات میں زمین سے لے کر آسان تک تمام دیگر ذرّات کی حرکت وگردش نہ صرف قانون فطرت کے مطابق ہے بلکہ باہمی نظم وضبط اور اصول کے تحت ہے۔ اگرزندگی و کا نئات اورنفس و آفاق کے کسی ایک ذرّہ یا جزومیں حرکت ہوتی ہے تو دیگر ذرّات قانون فطرت اور اصول تعلق کے وجہ سے اپنانظم وضبط قائم رکھتے ہوئے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔

اس کا نئات و آفاق اور زندگی ونفس کی تدوین انہی ذرّات سے قائم ہے ادر موالید ثلاثہ میں یہی ذرّات پنہال نظر آتے ہیں اور انسان بھی انہی کا مجموعہ ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ جمادات، نبا تات، حیوانات، بن مانس، انسان اور نبوت تک ہرا یک میں احساس وشعور ادراک کی شدت،غور وخوض اور تدبر وتقید بق کی کی بیشی پائی جاتی ہے۔جس قدر بھی احساس و ادراک اور تقید بق یعن علم وعقل اور حکمت بردھتا جائے گا اس کاشعور کا نئات و آفاق طبیعات و مابعد طبیعات بڑھتا جائے گا اور و واعلیٰ مقام برفائز ہوتا جائے گا۔

کا ئنات ذرّات کوطب قدیم کے قانون سے ارکان کہتے ہیں جوچار ہیں۔جن کو بسیط تسلیم کیا گیا ہے اور وہ غیر منقسم ہیں یا فرنگی طب

کی تحقیقات میں عناصر جوتقریبا ایک کم سوہیں جوقابل تقسیم ہیں یعنی ہرعضر (Element) اپنے اندر مالیکیول (سالمات) اور ایٹم (مرکزی ذرّہ) رکھتا ہے اور پھریید ذرّات الیکٹران (برقیات) میں تقسیم ہوجاتے ہیں۔ پچھ بھی تسلیم کرلیں۔ موالید ثلا شاور انسان میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ گویا برقی ذرّات کا ایک سمندر ہے جومختلف اجسام میں بند بھی ہے اور ان کا آئیں میں تعلق بھی ہے۔ البتہ یہ حقیقت پر دہ راز میں ہے کہ ان اجسام میں احساس وادراک اور تصدیق کی قوت اور ان کا کمال کیسے پیدا ہوتا ہے جن کی وجہ سے جمادات ونہا تاہے ، حیوانات و انسان ، آ دمیت وبشریت اور نبوت کا فرق نمایاں ہوجا تاہے۔

بہر حال بیت لیم کرنا پڑے گا کہ زمین ہے آ سان تک ہر ذر ترہ منظم ومضیط اور مقرر اصولوں کے مطابق قانون فطرت میں رواں دواں ہے۔ اس لئے اس و نیا میں جوافعال سرز دہوتے ہیں جن میں و بائیں وسیلاب اور جنگ وزلز لے وہ سب بغیر قانون اصول اور نظم وضیط کے نہیں آتے اور موجود دو دور کاعلم موسیات بھی اس کی بہت حد تک تقد یق کرتا ہے۔ اس لئے وباؤں کو ہنگا می امراض نہیں خیال کرنا چا ہے۔ بلکہ کا کنات و زندگی اور انفس و آفاق کو قائم رکھتے ہوئے وباؤں کو بھی ان کے تحت قوانین اور اصول میں فٹ کرنا چاہئے ، تا کہ وباؤں اور آفات کے حادثات کا سیح علم اور اس کی حکمت کا پیتہ چل جائے۔ قانون فطرت کو بچھنے کے بعد بیہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی خلاف ورزی عمداً یا جبنا گرنے کے بعد ایس کے فقام موسیل ہوتا ہے اور بیر دھمل اس طاقت کی جبنا گرنے کے بعد اس کے فقم وضیط میں خرابی واقع ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں فطرت میں ایک ردّ عمل ہوتا ہے اور بیر دھمل اس طاقت کی طرف ہے ممل میں آتا ہی کہ اس کو نی خرابی واقع ہوتی ہے جس کو مد برعالم یاروح عالم کہتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے طبیعت مد برہ بدن یا نفس جسم انسانی کوایک قانون کے تحت فظم وضیط میں رکھتا ہے جس کو طبی روح کہتے ہیں۔ جب انسانی جسم کے نظام میں کوئی خرابی واقع ہوتی ہوتی ہیں تما اور روح عالم میہا آتما کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں ایسا تو میں اسلام کو تا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں ایسانی روح کوآ بورو یوک میں آتما اور روح عالم میہا آتما کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا آپس میں ایسانی ہے جیسے انفس و قات کا تعلق ہے۔

جس طرح جسم انسان کے افعال میں فطرت کے طاف صور تیں واقع ہوتی ہیں تو امراض پیدا ہوتے ہیں جس کے لئے مد بربدن یانفس حرکت میں ہیں ہوتی ہے۔ اگر جسم کے افعال کی حرکت میں آتا ہے۔ بانکل ای طرح جب کا نئات میں خرابی واقع ہوتی ہے تو روح عالم یا آفاق میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ اگر جسم کے افعال کی خرابی کو ہم امراض کہتے ہیں تو کا نئات کے بگاڑ کو ہم ویا نمیں کہہ سکتے ہیں۔ جسم اور کا نئات کے بعض بگاڑ تو ایسے معمولی ہوتے ہیں کہ ان کی مد برہ بدن اور مد برعالم اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب جسم یا کا نئات میں فساد اور تعفن واقع ہوجاتا ہے تو اس کی اصلاح کے لئے شدید جدو جبد کرنی پرتی ہے۔ وہ فساد اور تعفن جسم اور کا نئات میں غیر معمولی نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ یکی فطرت کی عمد ایا جبلاً خلاف ورزی ہی گناہ ہے۔ جس کا کفارہ فوراً قانون فطرت کی طرف لوفا ہے۔

جاننا چاہئے کہ قانون فطرت کی خرابی صرف قوانین صحت تک محدود نہیں ہے۔ بلکہ قانون اخلاق، تدبیر منزل اوراصول سیاست میں خرابیاں بھی قانون فطرت میں خرابی کا باعث ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ فطرت انسان کے ہر شعبہ حیات میں کارفر ماہے اوریہ تمام شعبے آپس میں اس طرح تر تیب پاتے ہیں کہ ان کوایک دوسرے ہے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے ہر شعبہ میں عمل اور ردّ عمل کا مدنظر رکھنا نہایت اہم ہے۔ شعہ،

قانون فطرت کوخضراُ ذہن نشین کرنے کے بعد دوسری شے انسانی شعور ہے۔ جواس قانون فطرت کو بھتا ہے تا کہ انسان اس کو بھے کرائ برقائم رہ سکے۔ جیسے دیل گاڑی اپنی پٹری پر قائم رہتی ہے اور جب وہ اُتر جاتی ہے تو جب تک اس کو پھر پٹری پر قائم نہ کیا جائے بیس چل سکتی۔ بیشعور تین شم کا ہوتا ہے: (۱) لاشعور (۲) تحت الشعور اور (۳) شعور مطلق۔ اس شعور کونس بھی کہتے ہیں۔ اس طرح نفس بھی تین اقسام ہیں منقسم ہوتا ہے:
(۱) نفس امارہ (۲) نفس لوامہ (۳) نفس مطمئن۔ چونکہ ان سب کی تفصیل طویل ہے، اس لئے ہم یہاں پر ضمیر کا لفظ استعال کرتے ہیں اور لفظ شمیر
بھی تقریباً شعور اور نفس کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ اس کی ان کی طرح تمین صور قبل ہیں جس سے ذہمن انسانی بے صدمتعار ف ہے اور بہت صد
تک شعور وفعس اور ضمیر کا مطلب سمجھ میں آسکتا ہے: (۱) احساس (۲) ادراک (۳) عقل۔ چونکہ ان صور توں کو بھی ہڑ مخص نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے جو
لوگ اس کو سمجھنا چاہیں وہ میر امضمون '' شافت کا نفسیاتی تجزیبۂ' کا مطالعہ کریں۔

ای شعور کے تحت انسان علوم وفتون اور قواثین فطرت کوآسانی ہے بچھ سکتا ہے ادرانہی کی مدد سے کلیات سے جزئیات اور جزئیات سے کلیات کو تنیب دے سکتا ہے۔ کلیات کو ترتیب دے سکتا ہے۔ انہی کی مدد سے تصور وتصدیق اور اشتہاط وانتخر اج کرسکتا ہے۔ گفتین

علوم وفنون کی ترقی اورار تقاء اور انسانی کمالات کے لئے تیسری حقیقت یقین ہے۔ جب تک انسان علوم وفنون بیس یقین کے مقام پر نہ پہنچاس وقت تک حق کوئیں پاسکا۔ یقین کی بھی تین صورتیں ہیں: (۱) علم الیقین (۲) عین الیقین (۳) حق الیقین اور بیمنزلیس بھی کے بعد دیگرے آتی ہیں۔ اس وقت تک یقین کا مقام پختہ نیس ہوتا جب تک قانون فطرت کی سچائی پرائیان نہ ہواور اس کا یقین پختہ نہ ہوگیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ عوام ہراس بات کو مان کرمل کرنا شروع کرو ہے ہیں جوان کے جذبات اورخواہشات کو بھی بھل گئی ہے۔ فرقی طب کی تحقیقات کا تعلق بھی سطح جذبات اور ضروریات ہے ہے۔

نزلدز کام وبائی کی تحقیق انہی حقائق کے تحت کی گئی ہے۔ اس لئے جوانل علم اور صاحب فن اس کا مطالعہ کریں۔ وہ ان حقائق کو مدنظر رکھیں۔ جن دوستوں نے میری کتب ﴿ مہادیات طب ﴿ تحقیقات وَلَ وَسُل (ٹی بی) ﴿ تحقیقات نزلہ کام کامطالعہ کیا ہے۔ وہ تحقیقات نزلہ زکام وبائی ہے بھی پورے طور پرمستفید ہوں گے۔

ہم چاہتے ہیں کوزلدزکام کاہر حیثیت سے اعاطہ کرلیاجائے تاکہ کوئی پہنوتشند ندہ جائے۔ اگرچہ ہم زلدزکام پر پوری طرح سے روشی وال چکے ہیں اور ایسے تھائی پیش کرتے ہیں جن کااس سے قبل پایاجا نائمکن ہے۔ گراس کی ایک صورت باقی ہے اور وہ ہے توارضات زلدزکام ۔ جن میں بڑھا پا خاص طور پرقبل از وقت بڑھا پا۔ قبل از وقت بالوں کا سفید ہونا ضعف اعصاب خصوصاً ضعف باہ ،ضعف بصارت اور ثقل ساعت وغیرہ کے متعلق جو مشکلات سامنے آتی ہیں ان کا از المنہایت ضروری ہے۔ کیونکہ بیٹمام توارضات جس قدر زیادہ تکلیف دہ ہیں ای قدر مرالعلا بی وغیرہ کے متعلق جو مشکلات سامنے آتی ہیں ان کا از المنہایت ضروری ہے۔ کیونکہ بیٹمام توارضات جس قدر زیادہ تکلیف دہ ہیں تا حال کا میا بی ہیں جس میں ان پر روشی تو ضرور ڈ الی گئی ہے گر ان کے حقائق انجی تک اندھرے میں ہیں۔ اس لئے ان کے علاج میں تا حال کا میا بی نہیں ہے۔ جہاں تک فرتی طب کا تعلق ہے دہ ضرف ناتھ ل بلدا صولاً غلط ہے۔ اس میں اوّل تو ان توارضات پر پر کھے زیاد و لکھا نہیں گیا اور جو بکھ کہما گیا ہے دہ کہما گیا ہے۔

بڑھا پا اور اس کے عوارضات کوتھر بیا ہرزمانے میں ذیر غور لایا گیا ہے۔ اگر چد طاہر میں بڑھا پا ایک فطری قانون معلوم ہوتا ہے لین بچپن کے بعد جوانی اور جوانی کے بعد جوانی اور ہوائی ہے۔ اس کے بعد جوانی اور اس کے معلوں اس کے بعد تعلیم میں اس کے بعد بین کہا بی جوانی میں کہ از کم النے اللہ معلی کے بعد بین کہا بی جوانی میں کہ از کم النے اللہ معین کر میں ۔ جن سے بڑھا ہے کو بہت حد تک روکا جا سکتا ہے۔ اور اس کے توارضات سے نجات حاصل کی جا محق ہے۔ اس کے لئے ایک را جی معین کر میں ۔ جن سے بڑھا ہے کو بہت حد تک روکا جا سکتا ہے۔ اور اس کے توارضات سے نجات حاصل کی جا محق ہے۔ اس کے لئے ایک را جی معین کر میں ۔

جدائمبر کی ضرورت ہے۔

رسالہ'' رجڑ یش فرنٹ' نے گرشتہ دو تین سال کی قبل مدت میں جو کھی اور تحقیقاتی خدمات انجام دی ہیں وہ مجران خریداران اور
قار کین کے سامنے ہیں۔ ہماراسب سے ہوامش تجدید طب اورا حیاء فن ہے۔ یہ تحقیقت ہے کہ صدیوں سے اس میں تجدید مفقو د ہے ، اس لئے
اس کی زندگی بھی خطر سے میں ہوگئی ہے۔ جہاں تک فرگی طب کا تعلق ہے اس نے اس کو بٹہ یوں کا ڈھانچ بچھ کر ہلاک کرنے اور وفنانے کی بے
صد کوشش کی ہے اور اس فن کی بوشم تی سے ہر ملک میں حکومت نے اس کا ساتھ ویا ہے۔ لیکن طب یونانی کی بنیا دا پسے فطری تو انہیں پر ہے کہ لاکہ
کوششوں کے بعد بھی فرکن طب اس کوشم نہیں کرس اب ہمارا دوئی ہے کہ اس زمانے میں ہم تجدید طب اور احیاء فن کے دا می ہیں تاکہ ان
ہو کہیں بھی تجدید طب اور احیاء فن کا کام نہیں ہور ہا ہے۔ اگر ہور ہا ہے تو ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اگر اور کہیں نہیں ہور ہا تو نہ صرف
ہیل کہیں بھی تجدید طب اور احیاء فن کا کام نہیں ہور ہا ہے۔ اگر ہور ہا ہے تو ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اگر اور کہیں نہیں ہور ہا تو نہ صرف
ہیل کہیں بھی تجدید طب اور احیاء فن کا کام نہیں ہور ہا ہے۔ اگر ہور ہا ہے تو ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اگر اور کہیں نہیں ہور ہا تو نہ صرف
ہیل کو جا سے اور احیاء بیل کو تیاں ہور ہا ہے۔ اگر ہور ہا ہے تو ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اگر اور کہیں نہیں ہور ہا تو نہ صرف پا کے منازل تک میں اور اس امر کو بھی نظر انداز نہ کریں کے طبی وجٹریشن کے مسلے میں جرائت اور بے با کی سے فن کو تیاہ ہونے سے بچایا ہے وہ عرائت اور اس امر کو بھی نظر انداز نہ کریں کے طبی وجٹریشن کے مسلے میں بھی جس جرائت اور بے با کی سے فن کو تیاہ ہونے سے بچایا ہے وہ عرائت بھی اللہ تعالی نے امارے نام کی ہے۔

ان خدمات کے علاوہ آلوبطور غذا کے سلسلہ بیں ماہنامہ ' خوراک' بیں امریکہ والوں سے بحث وتحمیف جاری ہے۔ ہم نے ان کو جواب دیا ہے اور چین کے ماری سے کہ امریکہ اور چین کے کہ اور چین کی کہ اور کی کہ رہا ہے اور چین کی کہ اور بورپ بیں کوئی سائنس وان خوراک کے مسئلہ یا غذا ماور دواء کے فوری اثر کے سلسلہ بیں برتری کا دعویٰ کرتا ہے تو ہم ان کو مقابلہ کے لئے لذکار تے ہیں۔ یہ بحث بھی انشا ماللہ کا بی صورت میں عنقریب شائع کریں گے۔ ہماری ان خدمات فن اور تجدید کی جدوجہد بیں اس بال علم اور صاحب فن اور تکل مورا ہم ہے کہ وہ فورا ہم سے کہ وہ فورا ہم سے تعاون کریں اور ہمارے گردجم ہوجا کیں تا کہ ہم بہت جلداس علم وفن طب کواس مقام پر پہنچانے کی کوشش کریں۔

اطیاء و کماء اوراہل علم وصاحب فن جو بہ چاہتے ہیں کہ علم فن اپنے سیح انداز ہیں ڈنیا کے سامنے آئے۔ وہ اس امر کو ذہن نشین کر کیں کہ جس روش پر پاک و ہند کی طبی ڈنیا گرشتہ بچاس سالوں ہیں کام کرتی رہی ہے اور طبتی کتب اور رسائل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ خصوصا طبق درسگا ہیں قائم ہوئی ہیں۔ بیسب بچھتجد بید طب اور فن نہیں تھا بلکہ فن کی تذکیل اور اس کوفنا کی طرف لے جانا تھا۔ کیونکہ پچاس سالوں سے یہ بچھ لیا گیا ہے کہ فرقی طب علمی (سائنلک) اور طب قدیم کی ترتی یا فتح صورت ہے۔ جس کے نتیجہ میں تھا ، واطباء اہل کمال وصاحب فن نے اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ آج بھی جاری طب و لیتی رسائل ، طبیہ کالج اور مطب اس امرکی گواہی و سے دیں کہ ان میں نو سے فیصد کرتی طب کی تقلید میں ذریم ہے۔ اس لئے جس فیصدی فرقی طب رہی ہوئی ہے اور دی فیصد جو طب قدیم داخل ہے وہ بھی اس نوے فیصد فرقی طب کی تقلید میں ذریم ل ہے۔ اس لئے جس فیصدی فرقی طب کو طب کو طب کو طب در کی ہوئی ہے اس کے اور خالصتاً طب قدیم کو اپنی فیطری قدروں پر قائم نہیں کیا جائے گا اور خالصتاً طب قدیم کو اپنی فیطری قدروں پر قائم نہیں کیا جائے گا اور خالصتاً طب قدیم کو اپنی فیطری قدروں پر قائم نہیں کیا جائے گا اور خالصتاً طب قدیم کو اپنی فیطری قدروں پر قائم نہیں کیا جائے گا اور خالصتاً طب قدیم کو اپنی فیطری قدروں پر قائم نہیں کیا جائے گا ، کا میا پی نہیں ہوگی ۔

اس غلط روش کا نتیجہ ہے کہ تعلیم یافتہ خصوصاً انگریزی تعلیم یافتہ طبقداس غلط بھی گرفتارے کہ فرقی سائنس نے بہت زبروست ترتی کی ہے۔ خصوصاً میڈیکل سائنس نے اس میں بہت کمالات دکھائے ہیں۔ جب ایسے طبقہ سے سوال کیا جائے کہ آپ طب قدیم کے متعلق کچھ جانے ہیں۔ کو وہ آئیں بائیس شائیس کرنے لگتے ہیں اور جب ان سے کہا جانے ہیں۔ کو وہ آئیں بائیس شائیس کرنے لگتے ہیں اور جب ان سے کہا جانے گئے طب کا آپ کو پچھالم ہے۔ جراثیم امراض کیے بیدا کرتے ہیں۔ ادویات جراثیم کو کیسے ہلاک کرتی ہیں، اورغذا میں ونامن کا تناسب

کیا ہونا چاہئے۔ تو وہ جواب دینے کی بچائے منہ سکتے ہیں اوران کاعلم صفرے آئے بیس پر ستا۔ تو پھرا یسے طبقہ کو کیا تی حاصل ہے کہ طب قدیم کی برائیاں اور فرجی طب کی حمایت کریں۔

بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہم تجدید طب اوراطباء فن کے ساتھ ساتھ قعلیم یافتہ طبقہ کے ساتھ بھی فرنگی طب کی غلطیاں اور غیر فطری ہونا ثابت کرتے جائیں تاکہ وہ اس کوعلمی (سائنفک) اور اصولی (سسٹو مینک) کہنا کھیوڑ دے اور بہت جلد پاک و ہندیس سیح طبق نظام جاری ہوجائے۔

آ خرمین ہم اتنا کے بغیر تین روسلتے کہ کی کوتھاون کے لئے مجبور ٹیم کرتے ہمرف اپنا کام پیش کرتے ہیں۔ بہر حال ہم نے کام جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مبریانی اور مختص لوگوں کی مربری سے تحریک اس مقام تک بھی گئے گئے ہے کہ وہ جاری رہ سکے ہم نے جو حاص نمبر جاری کئے ہیں وہ خدمت فن کے بہترین نمو نے ہیں۔ آئندہ بھی جولوگ تعاون کرتے رہیں گے۔ ندصرف خودمت قید ہوں کے بلکہ علم وفن طب کی خدمت کرسکیں کے۔ وماعلینا اللا البلاغ

**صابرماتانی**-لاہور 09/06/1960



# وبائى امراض كى حقيقت

## وبائى امراض كى تعريف

وبائی امراض کی تعریف اس سے بہتر نہیں کی جاسکتی کہ بیک وقت بے شاراشخاص یادیگر جاندار گرفتار مرض ہوجا کیں اوراگر وہاء شدت اختیار کر جائے تو کثرت سے اموات واقع ہوں۔ اگر اموات کی تعداد حدسے بڑھ جائے لینی بینکڑوں سے ہزاروں تک پہنچ جائے تو لوگ اپنے مرد سے چھوڑ کر جنگلوں کی طرف بھاگ جا کیں۔ وہاء کے مغہوم میں اس کی شدت اور پھیلا و اور عمومیت کے اظہار کے ساتھ سراتھ خوف و ہراس اور نے اُمیدی بھی یائی جائے۔ موت کا خوفنا کے اور خونی پنچہ ہروفت آئٹھوں کے سامنے نظر آئے۔

میصورتیں زمانہ قدیم سے مشاہدہ میں آچکی ہیں۔جن پرتاریخی کتب گواہ ہیں کہ بعض بیار بال ایک ہوتی ہیں کہ اچا تک دیکھتے ہی دیکھتے اس کثرت سے پھیل جاتی ہیں جو گھروں کے گھر اور شہر کے شہر ینوں میں تباہ کرڈ التی ہیں اور ہزاروں مخلوق خدا کو بغیر امتیاز شخصیت وعمر اور غربی و امیری کے خاک میں ملادیتی ہیں اورا کثر انسان بے بس کھڑ امند کیکٹارہ جاتا ہے۔

## صورت وقوع وباء

بعض ایس ہیں جوموسموں کے تغیر میں پائی جاتی ہیں۔بعض ایس ہیں جو قط کے ذمانے میں بھوٹ پڑتی ہیں۔بعض ایس ہیں جو جنگوں کے بعد نمودار ہوتی ہیں۔اس طرح بعض زلزلوں اور سیلا بوں کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ان میں بعض ایس ہیں جن کا تعلق خاص خاص اقوام اور مما لک کے ساتھ ہے۔ جہاں پروہ وقتا فو قناسگ اٹھتی ہیں۔

## وبانی امراض کی حقیقت سے فرنگی کی لاعلمی

وباء اورعام امراض میں اکثر فرق کیا جاتا ہے اور سیمجھا جاتا ہے کہ ان کا عام امراض ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ اکثر ہے کوشش کی جاتی ہے کہ جزئی وہا وکی تشخیص کی جائے اور حقیقت معلوم کی جائے۔ بڑا روں سال سے وہا ئیں آ رہی ہیں اور جارہ ہیں مگر فرنگی ڈاکٹر وں کو جاتی تک ان کی حقیقت کا علم نہیں ہوا۔ برٹی وہاء جب بھی آتی ہے وہ مدتوں سیمعلوم نہیں کریائے کہ سے کیا مرض ہے؟ کس مرض کے ساتھ اس کا تعلق سے اور خاص طور پر کس مفنو کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ اور جب ان کو پچھے کیمیاوی طور پر پیتہ چاتا ہے اس وقت تک بے شارانسان مر پچھے ہوتے ہیں یا وہ اس میں شدت پیدا ہو چکی ہوتی ہے اور بہت صدتک وہ اپنا کام کر چکتی ہے۔

جاننا چاہے کہ دباءاور عام امراض میں سوائے شدت وعمومیت اور ایک وسیع پھیلاؤ کے اور کچھفر ق نہیں ہوتا۔ چونکہ عوام مرض کی شدت کےنمونے روز انڈنیس آتے۔اس لئے اس شدت میں فور می تبدیلی اور موت دکھ کروہ خوف و ہراس اور بے اُمیدی ہے گھبرا جاتے ہیں اور اس کواللہ تعالیٰ کا کوئی نیا قبر خیال کرنے لگتے ہیں۔اللہ تعالیٰ طالم نہیں۔اس کا قبر صرف ان معنوں ہیں ہے کہ کہ انسان قانون قدرت سے ناواقف اور اصول فطرت سے ناآگاہ ہونے کی وجہ سے دُ کھا ٹھا تا ہے، ورنہ لکل داء دواء۔ جب زندگی اور کا نئات کے قوانین فطری مقرر کر دیتے ہیں پھران حواوث کاعلم کیوں نہ ہونا جا ہے۔وہ آ سانی ہوں یا زہنی یا انسانی اعمال کا نتیجہ ہوں اور وباء و آفت اور بلاکی صورت میں ساسنے آ جائے اور انسان کواس کی سز اچھکٹنی بڑتی ہے۔

فرنگی سائنسدان کی خدا کے تصور سے دوری

فرنگی سائنسدان نے جہاں قانون فطرت اور اسرار قدرت کے بحر تاپائید کنار کے چند قطروں کی جھلک دیکھی ہے۔ بقول'' ٹیوٹ'' کے ''میں نے تو سائنس اور علم کی وُ نیا کے سندر کے کنار ہے صرف چند کنگریاں چنی ہیں'' کیکن سائنسدانوں کا حال ہیہ کہ خداوند تعالیٰ کے تصور ہے ور ہوگئے ہیں۔ بلکہ اکثر سائنسدانوں کی حالت ہیہ کہ اللہ علم حکیم کے تصور کو بھی غیر ضروری خیال کرنے لگ گئے ہیں اوز چاہتے ہیں کہ اللہ علی گل شکی و قل یہ گئے تاکہ اکثر ہوجائے تاکہ آئندہ سائنس کی وُ نیا ہیں کسی ایسی بستی کا ذکر نہ آئے کہ کوئی ایسی بستی بھی ہے جس نے زمین آسان اور اس کی تمام مخلوق پیدا کی ہے اور اس کا نظام خود چلار ہاہے۔

ای تصور کے تحت و باؤں کے متعلق بھی ایسا ہی خیال کیا جاتا ہے کہ میہ خداوند جروت کی طرف ہے نہیں ہیں بلکہ ان کو نداق اور تو اہم کہا جاتا ہے۔اور فرنگی تہذیب زدہ اور انگریز کی تعلیم یافتہ تو اس سائنس دان ہے کہیں آگے ہیں اور وہ خداوند جل شانہ پر تسخواڑا تا ہے اور اپنے گندے جذبات کی تسکین میں پوری جدو جبد کرتا ہے۔خداوند قبہار کی نفی اس لئے کرتا ہے کہ اس کا ضمیر اس کو برائی ہے ندرو کے اور وہ نفس کی تسکین کے لئے گناہ پر گناہ کرتا جائے اور دوسروں کواپے گندے جذبات کا شکار بنا تارہے۔انہی قسم کے خیالات کا ایک بھڑا درج ذیل ہے:

''قدیم زمانے میں کیاعوام کیا فلاسفر جمہوران وباؤں کوخدائے تعالیٰ کے جبروت اور قبر مان کا اظہار بیجھتے تھے۔اگرکوئی انظاتی امر بڑے پیانے پراس شم کا واقع ہوجاتا جس کوعام رائے گناہ ظیم قرار دی تو وباء کا حملہ اس گناہ کی سزاگئی جاتی تھی۔اس شم کے اعتقادوں کی تصدیق بھی بجیب واقعات سے ہوا کرتی تھی۔عنقریب آنے والی وبائی آفات کی اطلاع ساوی اور افلا کی حادثات ویتی تھیں یا تو دو منحوں ستاروں کا اثر ہوتا یا دو سعد ستارے ہوط اور زوال میں متصل ہو جاتے۔ بھی شہاب ثاقب ٹو منح ، بھونچال آتے ، بجلیاں گرتیں۔ چنانچیغریب مرنخ اور زحل کوان بد بختیوں اور آفات کا خاص طور بر ذمہ دار قرار دیا گیا''۔

ا تنا کچھ لکھنے کے بعداور نداق ہے آ گے لکھتے ہیں اور ٹابت کرتے ہیں کہ بیسب پچھ جہالت کے سوا کچھ نہ تھا جس کواس طرح بیان فرماتے ہیں کہ:

'' رفتہ رفتہ جب زمانے نے طفولیت سے منبطل کر بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھا تو لوگوں کو خیال پیدا ہونے لگا کہ اگر چہموت وحیات الیسے اسرار ہیں جن کی حقیقت انسان کے ادراک کے ماسوا ہے تا ہم بلاوجہ باپ کو بیٹے سے جدا خاوند کو بیوی کے کنار محبت سے تا دوام جدا کر دینا۔ باوشاہوں کو بلاقصور تخت پر سے اتار تختہ تا بوت پر بٹھا دینا۔ لاکھوں خلقت خدا کو جناہ و کمار میں میں ہوسکتا۔ بلکہ اس قتم کے خیالات ول بی لا نا خدا کی محبت اور رتم کو الزام لگانا ہے۔ بر باوکر دینا۔ خفار اور رحم خدا کا کام نہیں ہوسکتا۔ بلکہ اس قتم کے خیالات علمی ترتی اور تحقیقات کے لئے سدر راہ ہوا کی زمانہ علی اس کی دوئے تھام کی تداہیر کرنا اور جارہ کرتے ہیں کیونکہ اگر میر مان لیا جائے کہ وہا کمیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں تو پھران کی روک تھام کی تداہیر کرنا اور جارہ

## جولى يدسود موجاتى ب- اوريد كردكر باتهدير باتهدر كدكر بيضجانا كافي موتا:

من ازبیگا نگال گرگز نه نالم کر بامن برچه کرد آس آشنا کرد

{ ازنكم وثمل طب إ

اس فتم کے خیالات فرنگی تعلیم یافتہ لوگوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں جوفرنگی سائنسدانوں کی بے بصیرتی اور جہل مرکب کا متیجہ ہے۔ وہ بچھتے ہیں کدان کی نکامیں کہری ہیں اور وہ ایک تحقیقاتی علم (سائنس) ہے دو جار ہیں۔انہوں نے حقیقت کو یا لیا ہے۔اس تجرباتی اور مشاہداتی علم میں کسی خدا کے دخل اور فد بہب کے اثر کی ضرورت نہیں ہے۔

محرافسوس سے کہنا بتا ہے کدان عقل کے اندھوں کو ندقانون قدرت کاعلم ہاور نداصول فطرت سے واقعیت ہے۔اور ندی سنت البید اور نہ ہی مثیت ایز دی کو بیجھنے کی کوشش کی ہےاورسب سے بڑی بات ہیہے کہان سائنسدانوں نے خداوند تکیم کی قدرت اور قانون فطرت کے تعلق کوجانے کی بھی کوشش نہیں کی۔اگرسائنسدانوں کے نظریات کے مطابق سے اکنات اورزندگی کی پیدا کی جو کی نہیں ہے۔ یہ ایک واقعاتی کیمیائی مورت ہے، بلکہ اتفاقی اور حادثاتی واقعہ ہے۔

ہم بھی یہی تسلیم کرتے ہیں کہ خداوند کریم نے اپنے او پر رحم فرض کیا ہوا ہے۔وہ طالم نہیں ہے۔اس کا قبر و جبروت ہمیشة ظلم اور جہالت ك مقابل موتا ب- وهمز انهيں موتى ،اصلاح موتى ب-اى مسلمة حقيقت ك تحت بهم ييفين ركھتے بيں كديدوبا كيں اور قيط ،يزلز لے اورسيااب یقینا الله قهار و جبروت کی طرف سے آتے ہیں مگران کی وجاقانون قدرت اوراصول فطرت سے لاعلی اورسنت الہیا ورمشیت ایز دی ہے دوری ہے۔جوقانون قدرت خداوند تھیم نے اصول فطرت پرمقرر کرد ہے ہیں جن کا ذکر ندہی کتب بیں درج ہےاور نام وفلے اس کی تائید کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی ان قوانین کوتو ڑے گایا فطرت کے اصولوں پر زندگی کونبیں چلائے گا۔ نتیجہ میں قانون قدرت اور اصول فطرت کا ردّ عمل ہوگا۔ ہیہ رد عمل صرف زندگی تک محدود نیس بوگا، بلکه کا نات کے والل بریھی اثر انداز بوگا۔

یہ کیے بحولیا جائے کہ زندگی کا تعلق اس کا سکات و آفاق اور ساوی و نیائے بیں ہے۔ جب ہے تو یقیناز ندگی پران کا اثر ہے اور اس طرح ان پر زندگی کا اثر بھی ہونا جائے۔ بیاثر ات انفس وآ فاق کے اعمال کے افعال سے صادر ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کی آ وازیں اورروشن کی اہریں ان امور کی تصدیق کرتی ہیں کہ انسانی آواز اس فضایس نہ صرف غیر معمولی تیزی کے ساتھ اٹر کرتی ہے بلکہ اُتار پڑھاؤ کے ساتھ محفوظ بھی رہتی ہےاورا نبی الفاظ کی بندش کے ساتھ و ٹیا کے مرحصہ پر ٹی جاسکتی ہے۔ بلکہ ہم اپٹی تصویر تک بغیر کسی ظاہری تعلق کے ہزاروں میلوں سك منتقل كر كيتے جيں۔ تو پھر كيے بجھ ليا جائے كہ بمارى زندگى كا كائات پر اور انفس كا آفاق پر بچھ اثر نبيں ہے۔ انبى تو انبن قدرت كے تحت بمارے گناہ ہمارے لئے وہائیں اور آفات لاتے ہیں۔

مناه كيا بي ؟ مناه اور كيخييل بي صرف قانون قدرت اورسنت الهيكوشليم ندكرنا\_اصول فطرت اورمشيت ايزوي ي ا أكاركرنا ان کے مطاب<del>ل عمل نہ کرنا۔ جس کار ڈعمل ایک سزا کی صورت (ایڈجشمنٹ) میں ہے۔ اس کا دوسرانام دین ہے۔ بہر حال اس امر سے انکار نبیس کیا جا</del> سكتاكه وباوقحط اورزلزله وسيلاب بيس جمارے البيےاعمال كاضروراثر ہے جوقانون قدرت اوراصول فطرت،سنت البيہ اورمشيت ايز وي كے خلاف مول ك\_ الرجم الياتنكيم شكرين توبية تيابي معنى بن كرره جاتى ب\_اس صورت من انسان شائي زندگى كاموا غذه كرسكتا ب اور ندانسان كوانسان مجھ مکتا ہے۔وہ صرف حیوان مطلق بن کررہ جاتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم سائنس کا دعوی صحیح ہے کہ بیعلم تجرباتی اور مشاہراتی ہے لیکن ویکھنا یہ ہے کہ اس سائنس کے صحیح ہونے کا

جُوت کیا ہے۔ آج تک بے شارسائنس کے سائل غلط ہو چکے ہیں۔ ہر نیاسائنس دان گزشتہ سائنلک مسائل کو غلظ قرار دیتا ہے۔ بعض سائنسدان تو ایسے آئے ہیں جنہوں نے گزشتہ تمام سائنس کو بالکل غلط قرار دے دیا ہے۔ جیسے علیم آئن شائن۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہیے کہ سائنس ہی ہیشہ شاخوں کی تحقیق میں گئی رہتی ہے اور بڑکی طرف نہیں آئی۔ جس کو اصول کہا جاتا ہے۔ اگر بڑئیات کی تحقیق کر ہے بھی تو ان سے کلیات ضرور تیار کرنے چاہئیں تا کہ بڑوکل کا تعلق تائم رہے۔ بیعلق صرف قلف سے قائم رہ سکتا ہے۔ آج جدید سائنس دان اس امر کو اچھی طرح محسوں آ رہے ہیں۔ نہر مرف تجربہ اور مشاہدہ کوئی شخییں ہے اس کے ساتھ کھیات بھی ہونے چاہئیں۔ اور بڑوکی تجربہ ومشاہدہ کی کلیات کے ساتھ طیت مونی چاہئیں۔ اور بڑوی تجربات ومشاہدہ کی کلیات اور قانون مونی چاہئیں۔ اور بڑوی تجربات ومشاہدہ کی کلیات اور قانون فطرت سے ہونا چاہئے۔ جب تک کی تجربہ ومشاہدہ کی کلیات اور قانون فطرت سے تھی تنہیں ہے اس کے مقاہدہ کی کلیات اور قانون فطرت سے تھی تا تھیں تا کہ بھی تا با اعتماد تا مونی ہی تا بیا ای تا تجرب تک کی تجربہ ومشاہدہ اور عقل رکھتا ہے اور میشاہدہ اور عقل ہی تا ہونے ساتھ مقبل اعتماد تیں ہی جونوں کو چھوڑ دیں تو بھی کم عقل و ذبین وار الے بھی ہیں اور یہ تا کہ میں ہونی ہیں ہی پائے جاتے ہیں اور اس سے سے بڑھ کر مقام نبوت ہے جس کا عقل و ذبین یقینا وجدان کی بلندیاں سے انہائی عقل ہونہ میں بیا تھیا ہور دی بی بار مور و کر کی بارش ہوتی ہے جاتے ہیں اور اس سے سے بڑھ کر مقام نبوت ہے جس کا عقل و ذبین یقینا وجدان کی بلندیاں سے انہائی عقل و ذبین کے فیم ہوئی کی بارش ہوتی ہے جاتے ہیں اور اس سے انہائی عقل و ذبین کے فیم ہوئی کی طرف درجوع کرنا پڑتا ہے۔

اگر بورپ وامریکہ اورروس کوہم حق شناس اور حقیقت پہند فرض بھی کرلیس تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک اخلاقیات واقتصادیات اور سیاست و مذہب کا تعلق ہے وہ بالکل نا کام ہیں۔ان کے اخلاقی افلاس کا بیرحال ہے کہ عریانی ونفسانی زندگی کے ساتھ دسوان ہے پھرتے ہیں۔ پہید کی بھوک کے ساتھ جنسی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ دوسرے کاحق چھینٹا، چوری، ڈاکہ، بزنس میں بددیانتی و بلیک مارکیٹ اورلوٹ کھسوٹ روز انہ کے کام ہیں۔اجتماعی برائیاں اور حکومتوں کی سامراجیت کو وہ چالا کی اور ذہانت شارکرتے ہیں۔

اقتضاویات کی بدحالی کا بیرحال ہے کہ عوام کی ضروریات کو مدنظر نہیں رکھا جاتا ہے۔ غریب کو بھوکا مارا جاتا ہے۔ ڈیمانڈ بڑھائی جاتی ہے۔ ڈیوین کو روک دیا جاتا ہے۔ ان کے مال زیادہ سے زیادہ مبنگا فروخت کیا جائے۔ ان برائیوں کا نام اکنامکس (اقتصاویات) رکھا ہے۔ کو یا ایک بڑا طبقہ بالکل غریب ہوکر بھوکا مریاورایک قلیل طبقہ دولت سے مال مال ہوکر عیاثی کرتا بھرے۔ اورا گراس کی اس عمیاشی میں کوئی رکا وٹ بے توقتل وغارت گری پر اُٹر آئے۔ کیا یہی ماڈرن سائنس اور جدید یکھی روشن ہے۔

جہاں تک سیاست کا تعلق ہے جمہوریت اور عوامی حکومتوں کے نام دے کران کو بدنام کیا گیا ہے کہ حکومت بمیشر عوام کے چناؤ ہے بوام کے ذریعے سے اور عوام نیم بہوجاتا ہے اور سرماید دار بمیشہ کے ذریعے سے اور عوام نیم بوجاتا ہے اور سرماید دار بمیشہ برمراقتد ارز بتا ہے۔ اگر کوئی عوام نیم بوجاتا ہے اور سرماقتد ارز بات ہے تو وہ قبل کردیا جاتا ہے۔ وُنیا مجرکی تجارت سرماید دارکی کنیز بنی رہتی ہے یا وہ حکومت کے نام پر تجارت کرتا ہے۔ سرماید داراور حکومت کرنے والا طبقہ خاص خاص درس گا ہوں میں خاص نظریات کے مطابق تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تاکہ وہ سرماید داراور حکومت کی خانہ پری کرتا رہے اور حکوم بمیشہ تکوم رہے۔

ندہب، بورپ وامریکہ اور دوس نینوں جگہ پرختم ہو چکا ہے۔ بورپ اور امریکہ میں حکومت کی بنیا دوں کو قائم رکھنے کے لئے ان کی مجائب فانوں (گرجوں) کو بزی حفاظت اور احترام سے رکھ دیا گیا ہے۔ جہاں پرحکومت کے تخواہ یافتہ پادری اس کو ایک قندیم یادگار کے طور پر دکھاتے رہے ہیں۔ پھراس کو بڑے تقدیس اور احترام کا خداق اڑا تے رہے ہیں۔ پھراس کو بڑے تقدیس اور احترام کا خداق اڑا تے رہے ہیں اور ہرایک کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ خدہب کے ساتھ جوسلوک جا ہے کرے۔ ان پرخدااور آخرت کی کوئی بندش نہیں ہے۔ حکومت خدہب کے معاطمے میں آزادی دینا ابنا فرض اور عوام کاحتی خیال کرتی ہے۔

جب بورپ دامریکہ اور دول کے اخلاقیات واقتصادیات اور سیاست و ند جب کا بیرحال ہے جہاں احترام انسانیت نہیں ہے اور حیوانی تقدس اور حیوانیت کو مقدم کر دیا گیا ہے۔ کیا کوئی سیحے معنول بیس اخلاق کی قدروں کو سیحے والا یا وہ صاحب ول و دماغ جس نے ذیاوی معاشرہ کی بنیاد انسانیت پر اور اس کی واحد افی (فسٹ بونٹ) صرف انسان کو قرار دیا ہو۔ وہ کیے ان کی سائنس وعلم اور تحقیقات کو سیح قرار دیسکتا ہے۔ کیا عربی کو بورپ وامریکہ کی محکمت کی اور ذبائت کہا جاسکتا ہے؟ کیا اس گندی تہذیب و تحدن اور ثقافت کو موز نہنا کراس کی ہیروی کی جاسکتی ہے۔ ایک صاحب عمل وائل علم اور مالک وجدان کے لئے بقیمتا محل نظر ہے۔

اسباب وبائی امراض

و بائی امراض کی پیدائش کے اسباب میں طبقد می اور فرنگی طب میں بہت کچھ نظریاتی اختلاف ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے علاق میں بہت کچھ نظریاتی اختلاف ہے۔ اگر چہ فرنگی طب ( افخران میڈیکل سائنس ) کادوئ کے کہ اس نے علم الوباء ( ابھی ڈیمالو بی کی بالو بی کی الوباء ( ابھی ڈیمالو بی کی بالوبای کی بنیا در کھی ہے مگر ہماری تحقیقات سے ہے کہ فرنگی طب علم الوباء خصوصاً وبائی امراض کی پیدائش سے قطعاً نا واقف ہے اور وبائی امراض علم الجراثیم کے علم ہے اوّل تو عطائی قتم کا ہے دوسرا بہت سا حصد طب عربی اور ہندی کی ناکھ ل چیروی ہے۔ تیسرا ان کا تمام علم الوباء اور وبائی امراض علم الجراثیم کے مرد گھومتا ہے۔ جہاں سے وہ گراہی میں گرفتار ہوئی ہے۔ معلومات کے لئے فرنگی طب کے علم الوباء کا مختصر خلاصہ چیش کرتے ہیں تا کہ ہماری تحقیقات پوری طرح ذہن شین ہو سکے۔

فرتكى علم الوباء

میڈیکل سائنس (فرنگی طب) و ہائی امراض کو بھی دیگر متعدی امراض کی طرح متعدی تسلیم کرتی ہے۔فرق صرف یہ کیا جا تا ہے کہ عام متعدی امراض ہالواسط اثر انداز ہوتے ہیں مگر و ہائی امراض بلاواسطہ پیدا ہوجاتے ہیں۔اس لئے متعدی امراض کے اثر ات کو دوصور توں سے تسلیم کیا گیا ہے۔

بالواسطة جھوت

چھوت بالواسط بمیشہ کی توسل ہے جیلتی ہے۔ بھی صورت و بائی ہے۔جس کی تین صورتی ہیں۔ الف: ہوایا موسم میں متعدی اثرات بیدا ہوجا تیں۔ بھروہ جسم انسان میں جا کرز ہریلا اثر بیدا کردے۔

ب: مریض کے فضلات یا مستعملہ اشیاء جب خلطی ہے کہ تالاب یا جو ہڑیا کئویں میں چلی جائیں توا کثر متعدی امراض پھوٹ پڑتے ہیں۔ ح: کسی کرم نما جانور کے ذریعے جسم انسان میں متعدی امراض کے زہر ملے جراثیم داخل ہوجا کیں۔مثلاً ملیریا میں مچھر کے ذریعے اور پسومرض طاعون کے جراثیم لے کرتندرست کے جسم میں پہنچا تا ہے۔ای طرح دیگر کرم شل جوں بھٹل بھیاں اکثر دبائی امراض کے پھیلانے کا باعث ہوتی جیں۔

كرم نماجا ندارامراض كى بيدائش اوروباء يصيلات شى تين طريق يركام كرت ين

**اوَل- وَهو بوداو**: ایسے کرمنما جاندارز ہر بلے وشعفن اور گندے مواد کوایک مقام سے اٹھا کر دومرے مقام پر لے جاتے ہیں۔ان کوانگریزی میں'' کیری'' کہتے ہیں۔ جیسے کھی، جو عام طور پر زہر بلے وشعفن اورغلیظ و ناپاک گندگی کے ڈھیروں اور بول و براز پر بیٹھ کراور پھرانسانی اغذیداور زخوں پر بیٹھ کران کو متعدی بنادیتی ہے۔ جن سے مختلف امراض پیدا ہوجاتے ہیں اور وہا کیں پھیلتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان خود زہر بردار بن جاتے میں جو کھی کی طرح بی موادایک مقام سے دومرے مقام تک پہنچادیتے ہیں۔اس طرح جراثیم ایک مقام سے دومرے مقام تک بہنچ جاتے ہیں۔

حوم - زهر آلمودہ: اکثر جراثیم کرم نما جاندار کے جسم میں دافل ہو کرائی نسل اور پود بڑھاتے ہیں۔ پھران جراثیم یا جراثیم مواد کو انسان کے خون میں یا جسم میں دافل کر کے اکثر معتدی امراض کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے'' مچھر'' وغیرہ۔ایسے کرم نما جاندار دراصل انسان کا خون جوستے ہیں۔ اوراس طرح امراض کے زہراور جراثیم جسم انسان میں دافل کردیتے ہیں۔

سوم - ila jaj - ایے کرم نماجوخودای اندرخاص تئم کے زہر کھتے ہیں جوایئے گزند ہے امراض پیدا کر دیتے ہیں اور ایسے امراض بھی متعدی صورتیں افتیار کر سکتے ہیں۔ ایے کرم نما جا نداروں کی مثال تیلنی کھی ، جول ، کھٹل ، پیواور چچڑی ہیں۔

وباء كالجهيلنا

جب جراثیم کسی جسمانی ساخت میں داخل ہوتے ہیں توجہمان سے متاثر ہو کراپنے افعال میں اعتدال قائم نہیں رکھ سکتا۔اس حالت کا نام مرض ہے۔ جراثیم کے ضرر سے جوامراض پیدا ہوتے ہیں ان کو متعدیہ کہا جاتا ہے اور اس عمل کوجس کے ذریعہ جراثیم امراض پھیلاتے ہیں چھوت (افکیشن) کہتے ہیں اور جو جراثیم امراض پیدا کرتے ہیں ان کو بیکٹیریا کہتے ہیں۔ یکی چھوت دار جراثیم جب اسپنے حملے میں کثر ت اور تیزی افتیار کرلیں اور عمومی صورت پیدا ہوجائے تو اس کو دباء کہتے ہیں۔

قرنگی طب بین وباء کانصور

فرگی طب چونکہ اکثر امراض بلکہ ہرمرض کا باحث جراثیم ہی کوقر اردیتی ہے۔ اگر چہ بہت سے امراض کے جراثیم کا ان کو علم نہیں ہے لیک اوراض کو وہ یقینا جراثیم اور چھوت دار امراض قرار دیتی ہیں۔ چاہے بی وباموسم کی خرابی ، آب وہ واکی بے اعتدا کی اور زلز لہ وسیلا ب کی تباہ خیزی ہی وجہ سے کیوں نہ ہو، وہاء کے زمانے میں فرگی طب کا یہی ترب کا مرک کا کہوہ جراثیم اور چھوت دار مواد کو تباہ کریں چاہے وہ انسان کے جم میں ہویا جسم انسان سے باہر کہیں نظر آئے یا کمی جگہ پراس کے ہوئے کا امکان پایا جائے۔ اس کے علاوہ کی اور صورت پر زوز نہیں دیں گے۔ مثلا غذا کی بے قاعدگی ، آب وہ وہ کی بے اعتدالی ، موسم کی خرابی اور زلز لہ وسیلا ب کے خطر تاک اثر ات کو بھیٹ نظر انداز کرتی رہے گا۔ اگر ان کی طرف بھی کچھ تو جہ ہوگی تو وہ صرف جراثیم اور چھوت دار موسم کی خرابی اور زلز لہ وسیلا ب کے خطر تاک اثر ات کو بھیٹ نظر انداز کرتی رہے گا۔ اگر ان کی طرف بھی کچھ تو جہ ہوگی تو وہ صرف جرائی اور چھوت دار موسم کی خرابی اور زلز لہ وسیلا ب کے خطر تاک اثر ات کو بھیٹ نظر انداز کرتی رہے گا۔ اگر ان کی طرف بھی کچھ تو جہ ہوگی تو وہ صرف جرائی اور خواسم کی مورتی میں جیں اور فطرت کے دسترس نہ ہوتو جسم انسان کا عمل و خل بچھیں ہے۔ ایسی صورتی ہی کے مقال مورتی ہوتا ہے۔ اگر ان پر انسان کی دسترس نہ ہوتو جسم انسان کو غیر معمولی تغیرات سے بھی رو کے اور بیانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لئے صرف جرائی از وقت و باء کو وا می کی در می کیوری روک تھا م ہوسکے۔ بلکہ قبل از وقت و باء کو وا می کی ذری گیر کو کہوا یا۔

کے علاوہ دیگر صورتیں بھی کا م لائی چا جس جن سے اعتدال جسم ونظری قائم رہ سکے۔ اور وباء کی پوری روک تھا م ہوسکے۔ بلکہ قبل از وقت و باء کو وا می کی ذری گیر کی دول کو بھیا۔

علم الوباء طب قديم

طب قدیم میں علم الوباء بہت و میں ہے پخضر طور پر یوں کہا جا سکتا ہے کہ دیاؤں کے اسباب ارضی و ساوی دونوں صور تو ل میں تشلیم کرتی ہے۔ جب ارضی اور رائدگی کا تعلق اس آفی ہے تو گھراس کے پھیلاؤ کا میح پینہ چلتا ہے۔ چوتکہ انسانی نفس اور زندگی کا تعلق اس آفاق اور کا نئات ہے۔ جوز مین و آسان سال کربنی پوٹی ہے۔ اس لئے طب قدیم میں ابتدائی تو انہن طبید بیان کرنے میں ان تمام أمور کوسا منے رکھا ہے۔ جس میں انفس و آفاق اور زندگی و کا نئاے دونوں شریک بول۔ گویا دونوں کا گہر اتعلق اور چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں

كلتيات تحقيقات سكا برملتاني ملتاني مل یعنی جب زمین و آسمان میں کوئی تغیر پیدا ہوگا۔اس کا اثر زندگی اورنفس پرضرور پڑے گا۔ای طرح جب زندگی اورنفس میں تغیرات پیدا ہوں گے۔ کا نئات و آفاق پر بھی اثر انداز ہوں گے۔ بالکل ای طرح جیسے جسم اورتفس دونوں ایک دوسرے سے وابستہ بیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز ہیں۔کیکن دونوں ایک دوسرے سے جدا جدا ہستی بھی رکھتے ہیں۔ان میں سے ایک مادی اور دوسراغیر مادی ہے۔مگر حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ بلکہ انسان ہی قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک نفسات ومنافع اعضاء کا ماہر دونوں کے تعلقات کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ یمی صورت آ فاق کی بھی ہے۔وہ نفس کے ساتھ متعلق ہے۔ یہی تعلق کا ئنات اور زندگی کا بھی ہے۔اگراس کا ئنات اور آ فاق میں زندگی اور نفس ختم ہو جا کیں تو اوّل الذکر کا قیام بھی مشکل ہو جائے۔ کیونکہ ٹائی الذکران کے اجزاءالا جزاء ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسےنفس اورجسم کوالگ اور جدا خبی*ن کیا جاسکتا۔* 

#### وباءاورامورطبعيه

وباءاوراس کی وسعت اور اس کے اثر ات کا کنات زندگی پر مجھنے کے لئے امورطبعیہ کا ذہن نشین رکھنا بے حدضروری ہے۔ کیونکہ امور طبعیہ چندایسے امور ہیں جن پرانسانی زندگی کا قیام ہے اوراگران میں ہے ایک بھی نفی کردیا جائے تو زندگی کا قیام ناممکن ہوجا تا ہے۔ای طرح اگر غور کیا جائے تو بہتہ چاتا ہے کہ جس طرح امور طبعیہ کا تعلق ایک طرف انسانی زندگی کے ساتھ تو دوسری طرف کل کا کنات کے ساتھ ہے۔ جاننا چاہے امورطبعیہ سات ہیں: (۱)ارکان (۲)مزاج (۳)اخلاط (۴)اعضاء (۵)ارواح (۲) قو کی (۷)افعال۔

جن کی تشریحات طبعی اور فلسفہ کی کتب میں تفصیل ہے درج میں۔ اور ہراہل فن اورصاحب علم جانتا ہے۔ ہم یبال پرصرف زندگی اور کا کنات سے ان کا با ہمی تعلق بیان کر کے واضح کردینا جا ہیتے ہیں کہ زندگی اور کا کنات کس طرح آپس میں وابسته اور منسک ہیں۔

جاننا چاہیے کہ امورطبعیہ میں اعضاءا یک درمیانی شے یا بنیا دزندگی میں۔ان کی تشکیل ارکان ومزاج اورا خلاط ہے وجود میں آئی ہے اور ان کارواں دواں ہوناارواح وقو کی اورافعال کےزیرا ٹر ہے اور تنظیم پاتے ہیں۔اس امرے ٹابت ہوا کہ اعضاء دونوں صورتوں میں مجبور محض ہیں۔ بینی اوّل صورت میں بعنی تشکیل میں جن تین امور کے ساتھ تعلق ہے اس کی ابتداء اگرا خلاط سے ہے جس سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں لیکن اس کی انتہا ءار کان اوران کے مزاج پر ہے۔اورار کان اوران کے مزاج کا تعلق کا کنات ہے ہے۔ گویا جو پچھ بھی کا کنات میں وار د ہوگایا جو پچھ بھی اس کا مزاج ہوگا۔وہی مزاج اخلاط کا ہوگا جن ہے اعضاءغذا حاصل کرتے ہیں۔اس لئے حکماءاوراطباء نے اعضاء کے افعال کی خرابی کے اسباب میں کیفیات اور مزاج کوشر یک رکھا ہے۔ بالکل یہی صورت و باؤں میں نمایاں طور پر دار د ہوتی ہے۔ کیونکہ و باؤں میں کوئی ایک انسانی کیفیات خراب منہیں ہوتیں ہلکہ کا ئنات کی کیفیات اور مزاج میں شدید تغیر پیدا ہوجاتا ہے۔ جہاں پراعضاء بالکل مجبور ہوجاتے ہیں اور مقابلہ کی تا ہے نہ لا کرختم ہو جاتے ہیں۔ وہاؤں کے مقابلے اور قیام اعضاء کے لئے جوجد وجہد کی جاتی ہے اس کا نام علم الوباء ہے۔

دوسری طرف یہی اعضاء پوری طرح ارواح قوی اورافعال کے ماتحت ہیں۔ارواح ہے مرادلطیف اخلاطی بخارات ہیں جوحامل خون جیں اور قوئی نفس انسانی وہ ہیں جوجسم میں افعال ظاہری اور باطنی کے لئےتح ریئات پیدا کرتے رہتے ہیں۔ گویا یہاں بھی اعضاءاوران کے افعال انفس کے ماتحت ہیں اورنفس کا نئات اور آفاق ہیں۔اور بیحقیقت ہے کہ کا نئات کا پھیلاؤارضی اور آفاق کا پھیلاؤ ساوی ہے۔ گویا اعضاء انسانی ارضی اور سادی کے جہاں پرایک جزومیں وہاں پراس کے شریک بھی ہیں۔اس لئے ہرمرض خاص طور پر وبائی امراض میں اعضاء کی حفاظت اس اصلاح کے لئے ارضی اور اوی تعلق کو مدنظر رکھنا ایک اہم حقیقت ہے۔ صرف اس قدر ہی کافی نہیں ہے کہ فرنگی کے جراثیم کاعلم حاصل کر لیا جائے اورعلم الوباء حاصل ہوجائے گا۔اورہم وباء ہے محفوظ ہوجائیں گے۔ جیرت کی بات یہ ہے کہ فرنگی میڈیکل سائنس ،اس امر پر فخر کرتی ہے کہ یہ شخص صرف انہی کی ہے کہ وہائیں جو بیدا ہوتی ہیں صرف جراثیم کی فرانی کا نتیجہ ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم اور شخص علم الوباء میں باعث شرم اور جہالت کی دلیل ہے۔

### هارى هخقيق

یہ ہے کہ انسان بھی کا نئات میں جزوآ فاتی ہے جس طرح ایک بال بھی ہمارے جسم کا جزو ہے۔ سواس کے جزوہونے کی دجہ جو مواج ارضی وساوی حرکات اور کا نئات وآ فاق کے اثرات کے تحت طاہر ہوگا۔ انسان بھی اس میں شریک ہے۔ بالکل جس طرح ہرموہم میں انسانی مزاج میں تغیر پیدا ہوجا تا ہے اور جب تک انسانی مزاج اپنے ماحول کے مزاج اور کیفیات کو ہرداشت کرسکتا ہے زندہ رہتا ہے اور جب اس کی برداشت سے باہر ہوجا تا ہے، اس کی زندگی شم ہوجاتی ہے اور فرقی سائنس کا کہنا ہے ہے کہ جب تک جراثیم انسانی جسم پر جملہ نہ کریں نہ اس کے اعضاء میں خرائی واقع ہوتی ہے، نہ ہی وہ مریض ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے۔ کیاعقل سلیم اس کوشلیم کرسکتی ہے۔ اب اہل علم اورصا حب فن کا کام ہے کہ وہ ہماری حقیق اور فرقی حقیق کی دادد یں اور اس امر کو بھی ذہن فیس کہ جراثیم بھی مخلوق ہیں۔

#### اسباب ضرور بياورممرضه

طب قدیم نے تو انین امورطہ حیہ کو بیان کرنے کے بعد جب اسباب کی بحث کی ہے تو اس میں دوشتم کے اسباب بیان کئے ہیں۔ اول اسباب ضرور بیجن پرانسانی صحت کا دارومدار ہے۔اگر ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہ کیا جائے تو صحت قائم نہیں رہ سکتی۔ جو چھ ہیں ، اس لئے ان کو اسباب سنہ ضرور رہیمی کہتے ہیں: (۱) ہوا (۲) ما کولات مشروبات (۳) حرکت وسکون بدنی (۴) حرکت وسکون نفسانی (۵) نمیندو بیداری (۲) استفراغ وانقیاض۔

ان اسباب سند ضرور یہ ہیں بھی ارکان اورنفس و ونوں شریک ہیں۔ گویا انسانی صحت کا دار دیداراس امر پر ہے کہ وہ کا نئات و آفاق یا ارضی و حادی اثرات کے ساتھ اپنا تعاون قائم رکھے اور اپنے کواس کے مطابق ڈھالتا رہے۔ ہاں! اگر وہ کوشش کرے تو ارضی و حادی اثرات کو بھی بہت حد تک بدل سکتا ہے۔ لیعنی وہ قانون قدرت کے مطابق صحیح فطرت کو اختیار کرتا رہے۔ گویا اپنے ماحول اور فضاء کو مختلف اعمال اور ادویات کے جلانے سے غیر فطرتی تبدیلی بہت حد تک ہوسکتی ہے۔ جن کی تفصیل آئندہ کی جائے گی۔

دوسرے اسباب مرضد ہیں۔ بیا ہے اسباب ہیں جن کے افراط وتفریط ہے امراض پیدا ہوتے ہیں: (۱) ہادیہ (۲) سابقہ (۳) واصل یادیکا تعلق کیفیات ہے ہے۔ سابقہ کا تعلق مزاخ ہے ہے اور واصلہ کا تعلق نفس اور اعضاء ہے ہے۔ غرضیکہ اسباب مرضہ ہی ارضی و ساوی اور کا کناتی و آفاتی اثر ات غالب ہیں۔ اس لئے انسانی امراض خصوصاً و ہاؤں ہیں صحت کی حفاظت اور صحت کی درتی کے لئے امورطبعیہ ضرور مدنظر رہنے جا بمیں ۔ ان میں ہرتتم کے اسباب اور اثر ات شامل ہیں اور پوری طرح اعضاء کے تغیر افعال کوظا ہرکرتے ہیں۔

## وباءکی پیدائش ہے بل علامات

طب قدیم کا کمال میہ ہے کہ وباء کے ظبیور سے بہت مدت پہلے چیش گوئی کر دیتی ہے کہ وباء کاظہور ہونے والا ہے۔ اس کا تد ارک کرلیا جائے۔ میشرف صرف طب قدیم کو حاصل ہے۔ فرنگی طب میں ایسا کوئی علم نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا آلہ ہے جس سے عوام کو آگاہ کر دے کہ وہ اس کے مقابلے کے لئے تیار ہوجا کیں یا حکومتیں عوام کی خیرخواہی کے لئے کوئی بندوبست وانتظام اور پیش بندی کرلیں۔ بلکہ اس کا بھی وستور میہ ہے کہ جب وباء پھیل جاتی ہے تو اس وقت وبائی مادہ کا تجزیہ کرکے پہلے معلوم کرتے ہیں کہ کس مرض کے جراثیم ہیں۔ یا کوئی نئی بیاری پیدا ہوگئی ہے۔ پھر
اس کا علاج تبح یز ہوتا ہے۔ پھراس کے تجریات کے جاتے ہیں اور تحفظ اور علاج کمل ہیں آتا ہے۔ بھر شدگی ہوا کی آمد بارش کی اطلاع ویت ہے
اس کے برعکس طب قد یم نے الی علامات لکھی ہیں۔ جن کے ظہور ہے وباء کی آمد کا پہتا چل جاتے ہیں خاص طور پر دیباتوں کے کسان، تو بارش
یا شالی گھٹا کیں شدید طوفا فی بارش کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہیں۔ جولوگ ان علامات کو ذہمن میں رکھتے ہیں خاص طور پر دیباتوں کے کسان، تو بارش
کے نقصانات سے محفوظ اور مامون دہتے ہیں۔ اس آگائی کی ضرورت وباؤل کے پیش از وقت پیدا ہونے والی علامات میں بھی ہے۔ جولوگ اس
سے آگاہ رہتے ہیں وہ وباؤں کی آمد سے واقف ہوتے ہیں اور پیش بندی کے طور پر حفظ صحت کے اصولوں کی خصر فی شدت سے پابندی کر لیتے
میں بلکہ وباؤں میں جن اغذ یہ اور او وہر کی ضرورت ہوتی ہے ان کا انتظام کر لیتے ہیں یا قبل از وباء اسے علاقوں میں نگل جاتے ہیں جہاں پرقبل از
وبا کی علامات نہیں پائی جاتیں ۔ یہ مربورت ہوتی ہے ان کا انتظام کر لیتے ہیں یا قبل از وباء اسے علاقوں میں نگل جاتے ہیں جہاں پرقبل از
موبائل کی دوسرے گاؤں، شہر یا ملک میں نہیں جاتا وہ ہیں تھی جا کر عارضی طور پر آباد ہوجانا جا ہے تا کہ وہاں لوگ اس مصیب سے بین کو تعدوں کے ونکہ وباء کے اثر انت جانے والے کے ہمراہ ضرورہ جاتے ہیں۔

## ظهور سے بل و باء کی علامات

- 🕥 جو ہر ہوا میں فساد پیدا ہوجاتا ہے۔ ہوا کے ذا لکتہ اور خوشبو ہیں تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے۔ جیسے عام طور پر بارش کے موسم کے بعد جب گرمی پڑتی ہے تو زینی بخارات سے فضامیس نمی پیدا ہوجاتی ہے جوجسم میں اندراور یا ہرنی ہی نمی کردیتی ہے۔
- پانی کا ذا نقه بگڑ جاتا ہے۔اس میں بد بواورسر اند کے اثرات طاہر ہوتے ہیں۔ جیسے بارش کے موسم میں اکثر پانی اور ہوا میں تعفن کے اثرات طاہر ہوتے ہیں۔
  - ارش کی انتہائی زیادتی۔
  - 🕝 بارش کی انتہائی کی کے ساتھ فشکی۔
    - انتہائی بارش کے بعد شدید گری۔
  - جببارش کے آثارزیادہ ہول گربارش ندہو۔
    - موسم رئے میں سرد بارش ہو۔
- جنوبی ہوائیں زیادہ چلیں ،خاص طور پران میں پراگندگی ہو۔جلد جلد چلیں اور کافی مت تک رہیں۔ دِن رات بادل رہیں اور گہرے ہوجائیں۔
  - اسردی کے مینول میں جوازیادہ سرد جوجائے، خاص طور پر مجمع کے وقت اس میں زیادہ شدت جوجائے۔
- ن شہاب ٹا قب (ٹوٹے والے ستاروں) اور دیدارستاروں کی کثرت ہو جائے۔خصوصاً گری کے آخر اور خریف کے اوّل میں ایسی صورتیں طاہر ہوں۔
  - 🕦 حشرات اور نمینڈک زیادہ ہوجا تیں۔
  - 🐨 نرکی الحس حیوانات مثلاً جونک اور چوہائے مقام اور بلوں ہے بھاگ جائیں۔

خلاصہ بیہ کہ ایک موسم میں دوسراموسم پیدا ہوجائے۔اس میں طوالت اور شدت فلاہر ہو۔اکثر وباؤں کے ظہور کی علامت ہوتی ہے۔ بیسے عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بارش کا موسم طویل ہوجائے اور اس کے بعد گری نہ پڑے تو اکثر نزلہ زکام وبائی اورخون کی کثرت ہوجاتی ہے۔ای طرح کثرت بارش یاسیلاب کے بعدا گر گرمی شدید شروع ہوجائے تو ملیریا دبائی صورت اختیار کر لیتا ہے۔مردی کا موسم طویل ہوجائے تو پھوڑ ہے پچنسی اور طاعون کی و باء پھیل جاتی ہے۔غرض موسموں کے تغیر چاہے ان کے اسباب ارضی ہوں یا ساوی و باؤں کے ظہور کی بہت بڑی علامت بن جاتے ہیں۔معالج کا ان با توں کوجاننا نہایت ضروری ہے۔

#### شناخت اسباب وباء

ان امور کا پینہ چلانا اور دریافت کرنا کہ دباء کی ابتداء کن کن اسباب سے ہوئی ہے یعنی ابتداء میں ہوا کے اندر فساد پیدا ہو گیا ہے یا پانی میں اسار کا باعث ہوا ہے یا تعفی مردار اور خرائی غلہ جات اور اشار وفوائے سڑگل جانے سے دباء کی صورت اختیار ہوگئی ہے یا بوجتا ثیر سیارگان واجرام علوی وباء پر حکمران ہیں۔ سوبیا مور حالات موجودہ کے لحاظ سے فہم فراست و تجربہ سے دریافت ہو سکتے ہیں۔ عوام کوان امور کا ادراک اور شعور ذرا مشکل سے ہوگا۔ مگرار باب فہم وفراست کے نزدیک ان علامات کا ادراک واحساس کچھ دشوار نہیں ہے۔ جب سب وباء کامفہوم واضح ہوجائے گا تو بافن اللہ اس کا تدارک عقلاً وام کا نااحس طریق سے انجام یا جائے گا۔

## \* نظريه مفرداعضاء كے تحت وباء كي تقسيم

جانناچا ہے کہ وباؤں کاظہور غیر منظم طور پڑھل میں نہیں آتا۔جبیبا کہ فرنگی طب کی تحقیقات ہیں۔اس لئے وہ ہر بار ہر وبائی مرض کی نے سرے سے تحقیقات ہیں۔اس لئے وہ ہر بار ہر وبائی مرض کی نے سرے سے تحقیقات کرتے ہیں بلکہ جس قدر وبائیس آتی ہیں وہ سب قانون قدرت کے تحت منظم طور پر فطرت کے عمل ور دعمل کے طور پر وار دہوتی ہیں۔ جسے ہم روز اند دیکھتے ہیں کہ ہے ، دو پہر وشام اور رات ہوتی ہے۔ای طرح گرمی وسردی اور بہار وخر اس کے موسم آتے ہیں۔ سیکھی نہیں ہوا کہ مجدرات ہوجائے۔

شام بالکل نہ ہو یا گری کے بعد مردی آ جائے۔ درمیان میں مہاری موہم ہی عائب ہوجائے۔قدرت نے جوقوا نین فطرت بنا دیے ہیں انہی کے تحت سیکا ئنات اور زندگی رواں دواں ہے۔اس لئے وہا ئیں قانون قدرت کے تحت مین فطرت کے مطابق منظم طور پر آتی ہیں اور جب آتی ہیں تو کا ئنات میں اس کے اثر ات وعلامات کا اصولی طور پر اظہار ہوتا ہے۔اور پھران کا ظہور عمل میں آتا ہے۔جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں کھے بیں۔تاکہ ان کا قبل از وقت کچھتد ارک کیا جا سکے۔

## وبائيس-آب وہوااورموہم

وباؤل کو بھے کے لئے موسم اور آب وہوا (کلائی میٹ) کاعلم ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان بلکہ موالیہ ثلاثہ ہرونت آب وہوا ہیں گھرے ہوتے ہیں اور آب وہوا ارضی وساوی دونوں ہے گہراتعلق رکھتا ہے۔ جہاں پرایک طرف جغرافیائی اثر اے مثلاً میدائی اور ریکتائی علاقہ پر ایٹا ایک خاص اثر رکھتے ہیں ، وہاں پر سمندرودریا اور پہاڑ وجنگل بھی اپنا اثر التے ڈالتے رہتے ہیں۔ اس طرح موسموں کا بدلنا جو کلیتاً ستاروں کی گردش پر شخصر ہے۔ اپنا اندرساوی اثر ات رکھتے ہیں۔ اس لئے موسم اور آب وہوا کے بگڑنے ہے وہاؤں کی صورتیں پیدا ہوئی رہتی ہیں۔ چونکہ موسموں کا اثر بھی آب وہوا ہی متاز ہوگر بگڑ جائے موسموں کا اثر بھی آب وہوا ہی متاز اور کیٹر وہائے اب وہوا ہیں خال ہوگر بگر ہوئی ہو وہوا ہو انسان اور دیگر موالید ہیں۔ اس لئے جن علاقوں میں جب وہائیں آئی ہیں تو پہلے وہاں کے آب وہوا میں خرابی پیدا ہوئی ہے اور پھروہی آب وہوا انسان اور دیگر موالید خلافتہ پراٹر انداز ہوکران کا مزاج اور صحت بگاڑ دیتے ہیں اور بہی صورت جب فضاء اختیار کرلے تو اس کو وہاء کا نام دیتے ہیں۔ گویا وہاء فضاء کا بیار ہو جانا ہے۔

## آب وہوا کی حقیقت

جاننا چاہئے کہ آب وہوا کا تعلق صرف پانی اور ہوا ہے بیس ہے بلکہ ان بیس گری بھی ٹریک ہے جو ہمیشہ آب وہوا کو پاک وصاف اور صحت مندومعتدل کوئی ہے۔ اس لئے امراض وہائی کو ذہمی نشین کرنے کے صحت مندومعتدل کوئی ہے۔ اس لئے امراض وہائی کو ذہمی نشین کرنے کے لئے ہوا اور پانی اور گرمی اور ان کے تعلقات کے متعلق جانتا نہایت ضروری ہے کہ ان کی پیدائش ، کمی بیشی اور اس کو صحت مند بنا سکس سے ہوا اور جب ان میں بگاڑ وفساد پیدا ہوجاتا ہے تو کیسے پیدا ہوتا ہے تا کہ ہم حتیٰ اللامکان اس کی اصلاح کر سکیں اور اس کو صحت مند بنا سکیس یہی علم الوہاء ہے۔

#### فضاءاورآ بوجوا

اس کا نئات میں ہرعلاقہ کی ایک مخصوص آب وہواہے بلکہ اگر آسان کی طرف بھی پر داز کریں تو بھی وہاں فاصلے فاصلے پر جداجد ا آب ہوا پائی جاتی ہے۔ گویا آب وہوا اپنا ایک دائر ہر کھتی ہے ہوا پائی جاتی ہے۔ گویا آب وہوا اپنا ایک دائر ہر کھتی ہے ہوا اپنی جاتی ہوتی ہے۔ گویا آب وہوا اپنا ایک دائر ہر کھتی ہے جو موالید ثلاثہ میں پھیلا ہوا ہے جس کوہم فضا کہ سکتے ہیں۔ ویسے تو اس فضاء کا اطلاق تمام کا نئات تک ہوسکتا ہے۔ گر عام طور پر حدثگاہ ہی ہماری فضاء ہے۔ اس لئے جو پچھ بھی تبدیلی د تغیر اور فساد بیدا ہوتا ہے وہ چونکہ مقامی وعلاقائی آب وہوا ہیں ہوتا ہے۔ اس لئے خرائی بھی مقامی اور ملاقائی قضاء میں بیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اصلاح بھی ای فضاء تک محدود ہوگی۔

نضا کوکا نئات کاجسم نصور کرلیں۔جس کے فتلف علاقے اس کے اعضاء جیں۔جس علاقے میں خرابی واقع ہوگی بہت حد تک اس فضاء میں محدودر ہے گی لیکن بھی بھی اس فضاء ہے دیگر علاقوں میں بھی پھیل جاتی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے جسم انسان کے کسی عضو میں مرض ہواور پھر اس کا اثر خون کے ذریعے کسی دوسرے عضو تک چلا جائے۔

اس فضاء میں ہوا، پانی اور گری تینوں اس طرح مطار ہے ہیں جس طرح خون ، ہوا، پانی اور گری سے مرکب ہے۔ گویا ہوا، پانی اور گری تینوں کا مرکب فضا کے لئے خون کا قائم مقام ہے۔ آب و ہوا کا لفظ اسی مرکب کے لئے بولا جاتا ہے۔ جس مقام اور علاقے کی آب و ہوا میں تغیر و تبدیلی اور خرائی پیدا ہوجائے گا۔ گویا فضا کا وہ عضو بیار ہو گیا ہے۔ جسے انسان کا کوئی عضو در دناک ہوجاتا ہے۔

فضاء کے لئے ابیامرذ بمن شین کرلیں کہ وہ مخض ایک جم ہے۔ جس کو ہم ایھر کہتے ہیں۔ اس کو ساوی کہنا ذیادہ مناسب ہے۔ اس کا ایک طرف تعلق ارضی موالید شاشہ ہے ہواورد وسری طرف اس کا تعلق ساوی اجرام ہے ہے۔ جب فضائے کسی حصہ (جسم) میں تغیر و تبدل اور فساد پیدا بہوتا ہے تو فضاء کی ردح (روح عالم اور روح کہ درعالم کہنا چاہئے ) سے فوراً اس مقام پرشیج وصالح اثر ات پہنچے شروع ہوجاتے ہیں اور اعتدال قائم ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ اگر مقامی ملاقہ کی طرف ہے بھی مونا شروع ہوجاتا ہے۔ اگر مقامی ملاقہ کی طرف ہے بھی اصلاح ددرتی کی کوشش کی جائے تو فوراً اعتدال قائم ہوکر دبائی امراض دور ہوجاتے ہیں۔ اس لئے وبائی ایام میں اگر امراض کے علاج کے ساتھ صافحاء کی درتی کی کوشش کی جائے تو فوراً اعتدال قائم ہوکر دبائی امراض دور ہوجاتے ہیں۔ اس لئے وبائی ایام میں اگر امراض کے علاج کے ساتھ صافحاء کی درتی کی کوشش کی جائے تو و را اعتدال قائم ہوکر دبائی امراض دور ہوجاتے ہیں۔ اس لئے وبائی ایام میں اگر امراض کے علاج کے ساتھ صافحاء کی درتی کی بھی کوشش کی جائے تو و یا کئی بہت جلد دور ہوتی ہیں۔

## وباؤل كى تقشيم

جس طرح و بائیں منظم اور فطرت کے اصولوں کے مطابق آتی ہیں ، ای طرح وہ اقسام میں نازل ہوتی ہیں۔ سیبھی نہیں ہوتا کہ و بائیں ہمیشہ بدل بدل کرآئیں جن کا انسان کوظم بھی نہ ہو۔جیسا کے فرنگی طب کی تحقیقات ہیں۔ جاننا چاہئے کہ وہائیں تین اقسام کی ہوتی ہیں:

- 🕻 سن کسی علاقہ کی فضاءیا آ ب وہوا (پانی ، ہوااورگرمی کا مرکب ) میں کیفیاتی طور پر مزاجا خرالی واقع ہو جائے۔ یہ خرالی اکثر عارضی ہوا کرتی ہے۔
- ۔ کسی علاقہ کی نضاءیا آب و ہوا میں تغیر و تبدل پیدا ہوجائے لینی ایک موسم میں دوسراموسم بیدا ہوجائے۔ ریخرا بی اکثر سادی اثرات کی وجہ سے نمودار ہوا کرتی ہے۔
- کسی علاقہ کی نضاء یا آ ب وہوا میں نساد واقع ہوجائے لینی اس میں لفض پیدا ہوجائے۔جس کے نتیجہ میں اس کے اندر جراثیم یا جراثیم ما مواد اور زہریلا پن بیدا ہوجا تاہے۔

ان تینوں صورتوں میں سے بمیشدا یک ندا یک صورت پیدا ہوتی ہے، چوتھی کوئی صورت پیدائییں ہوسکتی۔اگر کوئی سائنس یا فرنگی طب ان کے علاوہ کوئی صورت ٹابت کردیتو ہم اس کوچینج کرتے ہیں۔

#### اسباب دباء

چونک علاقائی نضاءیا آب و ہوا میں چیزی، پانی ، ہوا اور گری سے مرکب ہوتی جیں۔ اس لئے اصل خرابی پانی و ہوا اور گری میں پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ان کی خرابی کا سبب بادید (ساوی) اور سبب رابقد (رضی) ہوتی ہے۔ سبب واصلہ نہیں ہوتی ۔ کیونکہ سبب واصلہ و مخرابی ہے جو مقامی فضا میں پیدا ہوتی ہے بعضی علاقائی خرابی کو جب فضا در ست اور اعتدال پرقائم نہیں رکھ سکتی اور سبب بادید (ساویہ) اور بادید (ارضہ) غالب آجاتے ہیں تو سبب واصلہ اس امر پر مجبور ہوجاتے ہیں کہ وہاں کب آب و ہوا (پانی ، ہوا اور گری کا مرکب) میں خرابی واقع ہو کر و باء کی صورت پیدا کر دے۔ بس اس طرح و بائیں پیدا ہوتی ہیں۔

## تفصيل اسباب

ظاہر میں تو یو محسوس ہوتا ہے کہ ہرفتم کے اسباب اقل ہوا پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پھر یہی خراب یا مسموم ہوا، انسان یا حیوان کو ہتنا ہے مرض کردیتی ہے۔ اس حد تک تو یہ چھے کہ ہوا پائی اور گری کا جومر کب اس فضاء میں تیار ہوتا ہے اس کی بنیاد ہوا ہی ہے اور بھی اس میں ہوا کی خشکی ہرا ھوجاتی ہے۔ اس حد تک تو یہ چھو ہو ہو جاتی ہے اور بھی اس کے اندر گری کا اضافہ ہوجاتا ہے جو سانس کے ساتھ جسم انسان میں جاکر باعث مرض بن جاکس کیا فساد ہوا میں شریک ہوکر و باؤل کی صورت میں نمودار ہوجائے۔

لیکن ہم بی ہی دیکھتے ہیں کہ گندے تالا ہوں ہزاب کوؤں اور غیر محفوظ چشموں بلکہ چھوٹے ندی تالوں اور محفوظ پانیوں میں فرابی واقع ہو جائے۔ بھروہ کی پانی مجبورا اور بے علمی سے استعمال کیا جائے تو اس طرح بھی دیا تھیں بچوٹ پڑتی ہیں۔ ای طرح بعض وقت آئی ب کی گری میں اس قدر شدت بیدا ہوجاتی ہے کہ اس کی حرارت قامل برداشت نہیں رہتی۔ ایک دم ضعف قلب پیدا ہوجاتا ہے۔ کشرت سے بسید آجاتا ہے۔ وِل گھٹ جاتا ہے اور انسان گر پڑتا ہے۔ اس سے یک گخت موت واقع ہوجاتی ہے۔ اس طرح بعض اوقات ساتھ میں ایک وو بارتے بھی آجاتی ہے۔ اس صورت سے موت جلدواقع ہوجاتی ہے۔ اس کو بارث فیل ہونا کہتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آفاب کی شدت ہے انسان کا بیرونی جسم جل اٹھتا ہے۔ طبیعت مد بربدن اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے خون کی ایک بہت بڑی مقداراس طرف بھیج دیتی ہے۔ مگر بیرون جسم کی حرارت کا مقابلہ نہیں ہوسکتا۔ دوسرے اندرون جسم میں خون کی کی واقع ہو جاتی ہے جو قلب کے واسطے کافی نہیں ہوتا اور جوخون اس کو پہنچتا ہے وہ ضرورت سے زیادہ گرم ہوتا ہے جس کو قلب برداشت نہیں کرسکتا۔ جس کا اخراج وہ پسینداور نے ہے کرتا ہے۔ اس طرح جسم میں خون کی مقرر مقداراوراس کے عناصر بہت حد تک کم ہوجاتے ہیں۔ جن سے دِل ود ماغ اور جگر کا تو از ن خسم ہوجاتا ہے۔ بس فو رأ موت واقع ہوجاتی ہے۔ انتہائی گرم علاقوں یا گرمی کے اچا تک بڑھ جانے یا کسی علاقہ سے گرمی کی لہر آ جانے پر اکثر ایسی وہا تھی پیدا ہوجاتی ہیں۔ ایسی وہا تھی اس قد رخطر ناک ہوتی ہیں کہ ان کا مداوا اور تدبیرا کثر ووانہیں ہو تھی۔ اوّل تو مریض وہا سے بہا تی دی جاتے ہیں۔ اس کو اگر مین میں ہیٹ ہوجا تا ہے اور اگر دواد ہے بھی دی جائے تو مریض کی ٹہیں سکتا۔ کیونکہ گرمی اپنا اثر کر بھی ہوتی ہے۔ اس کو اگر مین میں ہیٹ ہیں۔

اس کا بہترین مداواریہ ہے کہ موسم میں تغیرو تبدل پیدا کیا جائے۔اگرفوری طور پڑمکن ہوتو بالائی منزل باباغات اور نہروں کے کنار بےفوران ر ہائش اختیار کرلی جائے تا کہ شدت حرارت کوزیا وہ سے زیادہ کم کیا جائے۔

بعض اوقات ایبا ہوتا ہے کہ گلے سرے پھل سبزیاں اور گوشت و پھلی وغیرہ کے استعال ہے کوئی ایک یا چندلوگ ان کے زہر یے اثر ات ہے مریض ہو گئے۔ گران کے جسم ہے جو تے ، اسہال بھوک اور پسینہ کی صورت بیں اخراج ہوئے ان ہے ہے احتیاطی برتی گئی۔ وہ کسی طرح دوسروں کے کھانے میں پڑھئے۔ اس طرح وہ بھی انہی امراض میں مبتلا ہو گئے اور بیسلسلہ اگر آگے بڑھا تو وہا ء کی صورت اختیار کر گیا۔ اگر ایسے واقعات کسی تالا ب و چشمہ اور ندی نالوں یا کسی غذائی مرکز مثلاً پھل ، سبزی اور گوشت و چھلی کی منڈی یا ہوٹلوں کے قرب و جوار میں واقع ہوں تو وہا کسی فوراً پھیل جاتی ہیں۔ ایسی صورتوں کا سیح تد ارک بیہ ہے کہ بھی بھی ایسے غذائی مرکز یا ہوٹل نشیبی علاقوں میں نہ بنائے جا کیں اور نہ بی وہاں پر قریب گئرگی ہے وہ اس خسرور یا ت زندگی خرید نے جائے تو وہ اپنے حواس خسدوشعور اور ذوق سلیم سے کام نے۔ اگر ایسے علاقہ میں گئدگی نظر آئے یا وہاں پر گئدگی اور تعفن کا احساس ہوتو فورا وہاں سے واپس ہوجائے۔ بھی وہاں سے ضرور یات زندگی نی خرید ہے گئری ہو اپنی ہوجائے۔ بھی وہاں سے ضرور یات زندگی نی خرید ہے گریکہ ہد بواور تعفن کی ہواجھی ان اشیاء پر اثر کر جاتی ہے۔

مجھے چھی منڈی میں جانے کا اکثر تجربہ ہوا ہے کہ جولوگ چھی خرید نے آتے ہیں وہ صرف یدد کیھتے ہیں کہ چھی ارزال مل جائے تو وہ فورا خرید لیتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں و کیھتے کہ چھی تازہ ہے یانہیں۔ میں نے ہار ہاد کھا ہے کہ خت بد بودار چھی بھی لوگ خرید لیتے ہیں ' میں نے کی لوگوں سے دریافت کیا'' آپ بد بودار چھلی کیوں خرید لیتے ہیں' تو اکثر یہ جواب دیتے ہیں' آپ کومفا اطربوگیا ہوگا۔ ور نہ تازہ چھلی میں بوئیں ہوتی ہے' ۔ بعض یہ جواب دیتے ہیں' آپ کومفا اطربوگیا ہوگا۔ ور نہ تازہ چھلی میں بھی بد بوہوتی ہے' ۔ بعض یہ جواب دیتے ہیں' آپ کومفا اطربوگیا ہوگا۔ ور نہ تازہ چھلی میں بھی بد بوہوتی ہے' ۔ بعض یہ جواب دیتے ہیں' تازہ اور سے ہیں' ہوتا ہے۔ بہت فرق ہوتا ہے۔ کہ سے اس بد بوکا کوئی فکر نہیں رہتا' ۔ جب ہم یہ کہتے ہیں' تازہ اور بی کھیلی نقصان دے جاتی ہے' ۔ تو وہ جواب دیتے ہیں' جناب ہمیں تو بات ہمیں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی کہمی نقصان ہوا ہے' ۔

جب میں بھی مجھلی منڈی میں مجھلی خریدتا ہوں تو اوّل مجھلی تو دیکھتا ہوں کہ وہ ظاہرہ تازہ نظر آتی ہے یا نہیں۔ جب تازہ نظر آئے تو اس کے پیٹ کے پاس سے سوکھتا ہوں کہ اس میں بد بو یا نتفن تو نہیں ہے۔ پھر خریدتا ہوں۔ مگر مجھلی فروش بمیشد یہی کہتارہتا ہے کہ''بابو تی اہم نے مجھلی ندخریدنی ہے نہ کھانی ہے۔ مجھلی کومت ہاتھ لگاؤ''۔ میں بوچھتا ہوں کہ'' بھائی! میں نے کیوں نہیں خریدنی اور کیوں نہیں کھانی؟'' وہ جواب دیتا ہے '' جس شخص نے مچھلی کی بوستم کھی ۔ بس! بس! سمجھلوکہ وہ مچھلی کا کھانے والانہیں ہے۔اس لئے وہ مچھل نہیں خریدے گا''۔

ایک مچھلی کا ذکرنہیں ہے۔ بلکہ ہرتنم کے گوشت وسنریاں اور پھل جب بد بودار اور متعفن ہوجا نمیں تو کھانے کے لائق نہیں ہیں۔ان سے صرف کھانے والا ہی نہیں متاثر نہیں ہوتا بلکہ ویا کی پھیلتی ہیں۔ مچھلی کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ اس میں بہت جلد بد بواور تعفن بیدا ہوجا تا ہے اور اس کا زہر بھی شدید ہوتا ہے۔

وباؤل ميں ہوا كاعمل دخل

چونکہ ہم کود باء کے متعلق بہت ہے مراتب اور ادکام اور وہ امور کہ جو بخرض تحفظ صحت، وباء کے زمانہ میں گل میں لا ناضر وری ہیں اور نیز ان تد ہیرات جزئیری تو ضح کہ جو امراض وبائیہ میں جتال ہوئے کے دفت ہمارے ملک اور ہمارے مزاجوں اور ہماری حالتوں کے لئے مناسب ہیں نہایت اہتمام کے ساتھ اس طرح سے بیان کرنامقصود ہے کہ اس سے قبل ہمارے پیشر وؤں نے بیان نہیں فرمائے اور چونکہ وباء کا ظہور اور واسط عروض (ظاہر ہونے کا سبب) غالب امر میں بالآخر یہی ہوا ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے اور جلہ اجسام سے ہر وفت ملاتی رہتی ہے، لبذا ہم کو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وبائے وراس کے مدیرات کی تشریحات کے تیل بطور مقدمہ ہوا کی ضرور توں اور اس کی صلاحیت اور عدم صلاحیت کی توضیح وتشریح کریں۔ چنانچ اللہ تعالی کے فضل اور اس کی مدد کے اعماد پر بیان کی جاتی ہے۔

واضح ہوکہ غذااور پانی اور خواب و بیداری وترکت وسکون وغیرہ جن کی صراحت قبل اس کے عدہ طور سے گی گئے ہے۔ انسان کے لئے عالم زندگی میں ضروری چیزیں ہیں ، گران سب سے ہوا اشد ضروری ہے۔ محالات سے ہے کہ انسان وحیوات بلکہ ہرڈی روح آئیک گھنٹہ بھی ہوا ہے مجور اور منوع ہو کرزندہ رہے، بلکہ اکثر اجسام و جماوات کی طبعی حالت قائم رہنے کے لئے بھی ہوا کی مدوضروری اور لا بدی ہے۔ چنانچہ یہ اُمور محتاج دلیل نہیں ہیں۔

#### ہواکے فاسداور مفرحیات ہونے کے اسباب

ہوا کے فاسد ہونے کے اسباب یا تو وہ اسباب میں کہ جو ہماری قدرت وا تعتیار سے باہر میں۔ یا ہمارے طریقہ بود و باش اور طرزعمل جاہلا ندسے پیدا ہوجاتے ہیں جن کی تشریح ذیل میں کی جاتی ہے۔

عین مصل آبادی ایسی زراعت کا کاشت کرنا جوطویل القائل ہو۔ مثلاً جواریا کئی یا باجرہ یا گناوغیرہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی زراعت کی جزوں سے جوزین بخارات کرنگر ہوا کے جو ہرکوفا سدکرتی ہے۔ سواس سوال کا جواب اوراس کے اجمال کی تفصیل سنئے۔ ایسی زراعت کی جزوں سے جوزین بخارات اور دخان نظتے ہیں اور زراعت کے طویل القامت ہونے کی وجہ وہاں آزادانہ ہوا کا گزر نہیں ہوتا ہے، لہذا بخارات و دخان نہ کورہ اس حدود کے اندر محصور اور مقید رہتے ہیں اور باوجود اس جس ہے جا کے ان بخارات و دخان پر آفقاب کی شعاع بھی بہت کم پہنچتی ہے۔ اس وجہ سے وہ تحلیل بھی نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس طولی قیام اور ملا قات مفید کی وجہ سے ان ہیں مادہ فاسدہ پیدا ہوجاتا ہے۔ اس جبکہ یہ بخارات و دخان فاسدہ وقا فو قا ہوا نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا اس طولی قیام اور ملا قات مفید کی وجہ سے ان ہیں مادہ فاسدہ پیدا ہوجاتا ہے۔ اس جبکہ یہ بخارات و دخان فاسدہ وقا فو قا ہوا میں ملتے رہیں گے، تو اس ہیں کچھ شک نہیں ہے کہ ہوا کے جو ہر کوفاسد کر دیں گے اور نتیجاس ہوا کا اس نتیجہ کے بالکل خلاف ہوگا کہ جو ہوا نے غیر فاسد سے حاصل ہوتا ہے کہ جس کی حراحت اس بحث کی شروع ہیں گئی ہے۔

ایستالاب یاوسی گڑھوں کی موجودگی کہ جس میں ساکن پانی موجود ہواور جن کے کناروں پردرختوں کا جوم ہواوران کے شاخ و برگ و پھول وشرہ اس بانی میں گر کے متعفن ہوتے رہتے ہیں۔ اس ایسے بانی سے آفاب حرارت کے ذریعہ سے بخارات کرم وکثیف می الجو ہر

(ز ہریلے) برا بیختہ کرے گا۔ چونکہ درختان ندکورہ کی مزاحت سے بخارات مقیدہ تحلیل نہیں ہوں گے، لہذا وہ بخارات بھرای پانی میں عود کریں گے۔ اس طرح سے سلمه صعود اور مزول (چڑھنے اور اُتر نے) بخارات کا ہوتا رہے گا اور پانی کے جو ہرکی روادت اور سمیت (خرابی اور ز ہر یلا بن) میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ پس میہ بخارات جب کہ ہوا میں گلوط ہوں گے، تو بلاشبدالی ہواسرا سرمغائیراس فرض کی ہوجائے گی کہ جو صحت کے لئے درکار ہے اور علی بذا القیاس جو پانی محض پوجھول قیام قاسمہ ہوگیا ہے، اس کے بخارات بھی ہوا کے ساتھ وہی سلوک کریں گے کہ جس کا بیان ابھی ہوچکا ہے۔

مردہ اجسام معتصفہ یادیگر سڑی ہوئی بد بوداراشیاء ہے ہوا کی ملاقات ہوتی ہوکہ جس کی وجہ ہے ہوانے کیفیت معتصفہ حاصل کر لی ہے کہ جو بالآخر قلب وروح انسان کے سزاج کی ضد ہوجائے۔ پس جس قدرا پسے اجسام یا شیائے معتصفہ کی کنڑت ہوگی اس قدر ہوا کا فساو تو ی ہوگا۔

به بقولات دربیکی کاشت اور درختمان ردّی اور فاسدالجو ہر کا وجود ہونا مثلاً گربھی اور کرنب کلا وہینگن وور ختمان انجیروغیر ہ کہ بیاشیاء نہاہت درجیمفسد ہواہیں۔

ہوا میں گردوغبارودخان اس درجہ مخلوط ہوجائے کہ جس کی وجہ سے وہ شریان کے ڈریعہ سے قلب وغیرہ میں نافذ نہ ہوسکے یا قلب خود بوجہ نفرت وکرا ہت جذبہ نہ کرے بلکہ اس ہوا کی مدافعت کرے۔

انسان وحیوان کا لیک مقام پر بکثرت مجمع ہوناعلی الخضوص جبکہ اکثر ان بیں کثیف الجسم وکثیف اللباس ہوں یا حیوانات کثیف اللبائع ہوں جب انسان وحیوان کا لیک مقام پر بکثرت مجمع ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ایک کثافت ہے بحثیت مجموعی ہوا بیں ان وسائل ہے نقصان و فساد ہوجانا قریباً لیٹنی ہے کہ جن کا ابھی ندکورہ ہوا، بایں ہما ہے بجمع بیں ان و فانات اور فضلات جسمانیہ کے دوج کا سلسلہ متواتر جاری رہتا ہے کہ فساد ہوجانا قریباً لیٹنی ہے کہ جن کا ابھی ندکورہ ہوا، بایں ہما ہے بجمع بیں ان و فانات اور فضلات جسمانیہ کے دوج کر اب اور ناقص ہوجاتا ہے۔ اس ایک جوشص و مسامات میں سے فارج ہوتے ہیں اور ہوا میں مخلوط ہوتے رہتے ہیں۔ جس کی وجہ ہوا کا جو ہر خراب اور ناقص ہوجاتا ہے۔ اس ایک ہوا کے مطرحت ہونے میں کیا کلام رہا۔

ہوا کاسکونی حالت پر رہنا یعنی سلسلہ آ مدو بر آ مدتازہ ہوا کا دشوار ہوجانا جیسا کہ ہمارے ملک بیل بعض تنگ و تاریک مکانات میں ہوا اور شعاع آ فراب کا گزر اگزر تا) و در آ مد دشواری ہے ہوتا ہے۔ خاصة ایسے مکانات کی ہوائی وقت میں زیادہ مفسد ہوجائے گی جبکہ وہاں آ دمی یاکسی فری روح کا مجمع ہو۔

O بالجملدية مورباعث فساد مواجوبيان كي محت من أنيس أمور برفسادكا حصنيس به ملك اوراسباب بزئي تفقيه باعث فساد موامول مح

🔾 یابارش کا بروقت ند بونا جس سے جواا کا اعتدال خراب بوجائے ، ای طرح بارش کی کثرت بھی جواکوخراب کردیتی ہے۔

وہاء کن کن اسباب سے پیداہوتی ہے

منجملہ دیگراسباب ندگورۃ الذیل ایک سبب غالب ظہوروہاء کا جو ہر ہوا کا کلیتہ اسباب مصرحه صدر سے فاسد ہوجانا ہوتا ہے۔ لفظ کلیتہ کی قیداس لئے لگائی گئی ہے کہ اگر جو ہر ہوا کا کلیتہ فاسد نہ ہوگا بلکہ فساد بوجہ یا (کسی قدر) عادش ہوگا۔ تو یہ ہوا معزصحت تو ضرور ہوگی مگر وہا ہے پیدا کرنے کی قابلیت نہیں رکھے گی ،اور گا ہے سبب اوّل وہاء کا یائی کے جو ہر کے فساد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کیا معنے پانی کا جو ہر اس شدت سے اور اس نہ کے سادہ وہائے کہ ہا عث وہاء ہو۔

پانی کے جو ہر کی خرابی بوجیکلوط ہوجانے بعض اجزائے روبیا تصد معفد ( ناقص خراب اور بد بودار ) کے ہوتی ہے۔ عام اس سے کہ

\_ ہے۔[القانون]

اجزائے ندکورہ باطن یعنی داخل زبین ہے ہی پانی میں خلوط ہوجا کیں یا خارج زمین ہے جذب ہو کر پانی میں مخلوط ہوجا کیں اور یہ فاسد پانی اسر اللہ اور یہ فاسد پانی اسر اللہ علی اور یہ فاسد پانی کھانے اور پینے میں استعال کیا جائے ۔ دونوں ندکورہ وجوں سے ظہور و باء بیشتر برسات کی فصل میں ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس موسم میں داخل و خارج رہیں میں لوازم عفونت و فساد ہواور پانی کے بیشتر موجود ہوجائے ہیں، مگر یہ فساد پانی کا رفتہ رفتہ یا ایک بار ہوا ہے بھی متعلق ہوجا تا ہے۔ اس لئے کہ پانی کا استحاد (تبدیل) ہوا کی جانب اور ہوا کا استحالہ (تبدیل) پانی کی طرف ہوا ہی کرتا ہے۔ پس فساد ہوا ہے پانی کا فاسد ہوجانا ہوگی کوئی مشکل امر نہیں ہے۔

محرصورت نہ کورہ میں تعلق و باء کا ہوا ہے ساتھ نہایت ہی ضعیف ہوگا۔ یعنی اگر اس پانی کوحسب طریقہ نہ کورہ اصلاح کر کے استعمال میں لا یا جائے تو تحض فساد ہوا کی وجہ سے کہ اس پانی کے استحالہ سے پیدا ہوا ہے ، کوئی انسان بجز شاذ و نادرصورتوں میں جنلائے و باء نہ ہوگا۔ یاعوارض و بابہت ہی خفیف فلا ہر ہوں گے۔

اییائی حال اس پانی کا خیال کروکہ جو ناقص ہوا ہے سیل (تبدیل) ہوا ہے۔ یعنی مید پانی ناقص تو ضرور ہوگا ،گمراس کا نقصان ایسا قوی نہیں ہوگا جیسا کہ وہ خود فساد پذیر ہوجا تا ہے۔ پس ہوااور پانی کے فساد کے دومر ہے اس تقریر سے دریا فت ہوتے ہیں -

اور گاہے بوجہ فساد و مزاج لیعض غلہ جات ما کولہ کے کہ جو کس سبب سے فصل میں عارض ہوجائے اور وہ غلہ عا مہ خلا ہیں کے کھانے کے استعال میں آ وے، و ہاءعام طور سے پھیل جاتی ہے۔

اس اجمال کی تفصیل ہے کہ جس طرح ہے انسان وحیوان کو امراض خلقت و امراض ترکیب یا امراض متعلقہ سوء مزاجات (خرائی مواج) وغیرہ عارض ہوکران کے اجہام میں کیفیات روبینا قصہ پیدا کرتے ہیں، بلکہ گا ہے کیفیات نہ کورہ حالت سمید کی حد تک پہنچی ہے، اس طرح ہے قیاما ممکن ہے کہ غلوں کو بھی بوجہ اسباب جزئیر محصوصہ امراض نہ کورہ لاحق ہو کر ان کے اجہام میں کیفیت روبیہ میر (خراب و زہر لی ) پیدا کریں۔ اس لئے کہ غلہ جات جسم مرکب بناتی ہیں اور ہرجسم مرکب بناتی ہیں۔ قوت غاذبہ و نامیدو غیرہ قوائے طبعیہ موجود ہیں۔ ورج اجہام میں قوائے نہ کورہ موجود ہوں گے۔ ان میں حوادث اور فساوتیول کر لینے کی استعماد زیادہ ہوگی۔ لہذا کھانے والوں کو وبا کی صورت کے امراض لاحق ہونا استان کو استعماد نیادہ ہوگی۔ لہذا کھانے والوں کو وبا کی صورت کے امراض لاحق ہونا کا فی حالت ہو جائے گایا ہو سکتا ہے کہ جو وباء کا باعث ہو۔ چنا نچے خاکسار کے اس قیاس کا جمہ مرکب بناتی کی جان کی حالت کو قیاس کرلو کہ ان اجسام میں وہی فسادات، وہی کیفیات سمیہ وہی مصور مزاجات کی حالت پر میوہ جات اور ثمر اور ترکار یوں وغیرہ نبا تات کے حالات کو قیاس کرلو کہ ان اجسام میں وہی فسادات، وہی کیفیات سمیہ وہی مصور مزاجات لاحق ہو جسے ہیں کہ جو غلوں کو عارض ہو سکتے ہیں۔

اور بیفسادا شیاء فدکورہ اس فساد کے علاوہ ہے کہ جوغلوں کو مجارتوں وغیرہ بیں بند کرنے یا دیگر وجوہ سے ان کے جو ہرکے متعفن ہوئے
سے پیدا ہوجاتا ہے۔ اور ایسانی جوفساداس فسادے کہ جوموسم برسات بیل طبعی طور سے اکثر پھل ومیوہ جات وغیرہ وترکاریاں و بقولات ناتص
الجو ہر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہوافاسد ہوجاتی ہے جواگا نہ ہے۔ اگر فساد فدکورہ ہواسطہ فدکورہ جو ہواکو عارض ہوگا، وہ بہت تو می ندہوگا۔ اگر صدفات
واستمار ومیوہ جات فدکورہ سے احرّ اذکیا جائے تو ہوائے فدکورہ کی اکثیر سے کوئی شخص جتلا ہوگا، یابہت ہی خفیف اعراض مرض و بائی ظاہر ہوں گے۔

- 🔾 گاہے تا ثیرات بخفید سیارگان واجرام آسانی کے ہوائیں ایک نفر وفساد عارض ہو کر و باء کا باعث ہوتا ہے۔
- گاہ بوجیعض دیگرا مور محقیہ کے وباعالم میں شائع ہوتی ہے، جس کاعلم بجز عالم الفیب کے اور کسی کوئیں ہوسکتا ہے۔
- گاہے اسباب فرکورہ سے دویا تین یاکل اُمور باعث وبا ہوتے ہیں، ایسی وبا عالم میں اسبابوں پر اموات کا ایک طوفان بر پاکردین

## طب قديم مين ياني كي حقيقت

خانق دو جہاں، پروردگارز مین و آساں، قادر مطلق واحد حقیق نے پانی بھی اپنی جملہ نعتوں میں سے ایک انمول اور بے بہا بہترین نعت بنائی ہے۔ اس کواُردو میں پانی، ہندی میں جس، قاری میں آب، انگریزی میں واٹر اور عربی زبان میں ہاء کہتے ہیں۔ خالق مخلوقات نے انسانی زندگی کا انحصار جہارا شیاء پر رکھا ہے: پانی ، بوا، آگ، مٹی۔ اگر ان چاروں میں سے ایک چیز بھی جدا کر لی جائے تو بھر زندگی قائم نہیں رہ سکتی انسان خندہ ہیں رہ سکتی ، اس فی زندگی کا ایک جزو ہے اور جس طرح بغیر ہوا کے انسان زندہ نہیں رہ سکتی ، اس طرح بغیر پانی سے بھی انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی ، اس فی حسل کے بھی انسان کی زندگی قائم نہیں رہ سکتی ۔ ا

زندگی کے لئے ہوا کے بعد پانی سب سے ضروری ہے۔ چول کہ فطرت کا منشاء زندگی کو برقر اررکھنا ہے، اس لئے پانی افراط سے مہیا کیا گیا ہے۔ زمین کی سطح کے سات حصوں میں سے پانچ پر پانی ہے۔ فطرت کے زبر دست عوامل حرارت اور ہوا وغیرہ اسے زمین کے مختلف حصوں پر پہنچانے میں مصروف ہیں۔

جہم کی ساختوں میں دوتہائی سے زیادہ پانی ہوتا ہے۔ بیغذا میں بدرقہ کا کام دیتا ہے، لینی غذا کو بدن کے تمام حصوں میں لے جاتا اور قابل ہضم بناتا ہے۔

سیاندازہ کیا گیا ہے کہ کل انسان کے جہم کا دو تہائی وزن پانی کے باعث ہوتا ہے۔ اوسطاً تقریباً کی روزانہ جم سے بذر لیے گردہ امحاء تنفس اور جلد کے اخراج پاتا ہے۔ نیز میر بھی اندازہ کیا گیا ہے کہ اگر انسانی غذا میں نصف کے قریب پانی ہوتو تقریباً 2.75 پائینٹ پانی کی ضرورت اور ہوتی ہے۔ گرجہم میں پانی کی ضرورت کا انحصار بہت کی باتوں نے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً حرارت جسمانی ، آب و ہوا اور غذا کی کشرت یا قلت ، ورزش ، آرام وغیرہ ۔ جب پروٹین (لحمی غذا) مثل گوشت ، کہاب ، قیمہ ، بھنا ہوا گوشت ، تیز مصالحہ دار اشیاء بکشرت کھانے میں آتی ہیں ، تو پانی کی جسم کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور بہت شدت سے بیاس لگتی ہے۔ کیونکہ اس تھم کی غذا سے بوریا (فضلات کھانے میں آتی ہیں ، تو پانی کی جسم کی مقدار نیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ گرفقط میوہ جات اور ماکولات کھانے حجم میں پانی کی کافی مقدار جع رہتی ہے۔

یانی تمام احثائے اندرونی کودھوکرصاف کرتار ہتا ہے اور بہت ہے فاسد مادے اور زہر ملی رطوبات کواپینے ہمراہ جسم سے خارج کرتا رہتا ہے۔جسم میں اس کا بیفعل از حدمفید ہے۔معدنی چشموں کے پانی اس کام کے لئے بطور دواای اصول کے مطابق فی زمانہ بکثرت استعال ہوتے ہیں۔علادہ احثائے اندرونی کے تمام خارج کنندہ اعضامتل گردہ،مثانہ، تائیزہ کو پانی خوب دھوکر پاک وصاف کرتار ہتا ہے۔ پس امراض گردہ مرض نقرس اور شدید پتول ( بخاروں ) ہیں پانی کا بکثرت پیتا از حدمفید ہے۔اور جناب حکیم جالینوس نے تمیات میں مریض کو پانی دینا جائز

قرارد <u>ما</u>ہے۔

خواحر

\*

پانی بے داکھ بواور بے رنگ سال ہے۔ زیادہ گہرائی میں دیکھنے سے بینیگول نظر آتا ہے۔

بيصفرورجه پرجم جاتا ہےاور 100 درجيتنٹي گريد پر جوش کھانے لگتا ہے۔

🗱 پانی کی نین حالتیں (الف) مھوس میٹی برف (ب) سیال یعنی پانی (ج) اور گیس میٹی بھاپ ہیں۔

پانی سب سے بوامحلل ہے،اس لئے اے کلل کل بھی کہتے ہیں۔

فوائد

۔ انسان کےجسم میں ستر فی صدی پائی ہوتا ہے، ہرروز ایک بالغ فرد کے بدن سے بول و براز ، پسینداورسانس کے ذریعے تقریباً تین سیر پائی خارج ہوتا ہے۔اس کی کو پورا کرنے کے لئے پانی کا استعال ناگز رہے۔

🗱 جممانسانی کے تنام کیمیائی اعمال کے لئے پانی ضروری ہے۔

🗱 🔻 غذا کے جزوبدن بننے کے لئے اس کا تحلیل ہونا ضروری ہے۔ پانی غذا تحلیل کرتا ہے۔

🍪 فضلات کابدن سے افراج کرتا ہے۔

🗱 بدن کاورجيرارت کيسان رکھتا ہے۔خون ميں پانی کي مقدارتقر يا 80 فيصدي ہے۔

🗱 کھانے عسل اور صفائی وغیرہ میں کام آتا ہے۔

ذرائع

پانی حاصل کرنے کے ذرائع مندرجذیل ہیں:

ا بہت مندری پانی سب سے زیادہ کثیف اور غیر خالص ہوتا ہے۔ وریاا پی تمام کافتیں بہا کر سمندر میں لے جاتے ہیں عمل بخیر کے ذریعے سمندر سے خالص پانی کا اخراج ہوتا رہتا ہے اور کثافتوں کا تناسب اوسطا 20.6 فور سے سمندر کے پانی میں نمک طعام کا تناسب اوسطا 20.6 فور کی فیصدی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پوٹا شیم ہمیشیم اور کینشیم کے اجزاء بھی معتد بہوتے ہیں۔ سمندر کے پانی سے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ کثافتوں کی وجہ سے سمندری پانی پیانمیں جاسکتا اور اسے پینے سے پہلے کشید کرنا پڑتا ہے۔

الله بادس : سیسمندر کے پانی کی تبخیر کا متیجہ ہے۔ اس لئے اسے بھی کشید کردہ پانی کی طرح صاف ہونا چاہئے۔ لیکن جب بارش کا پانی ہوا میں سے گزرتا ہے تو ہوا ہے کی اشیاء اس میں طل ہوجاتی ہیں مثلا تیز اب، شورہ، امونیا، آسیجن، کاربن ڈائی آسیسیڈ، مرکبات گندھک، گردوغباراور جراثیم وغیرہ۔ البت جب کچھ دریتک بارش ہو بچکتو یہ پانی کافی حد تک صاف ہوتا ہے۔ بارش کے پانی میں معد نیات شامل نہیں ہوتے۔ اس بائے یہ خوش ذا تقداور باضم نہیں ہوتا۔

تدریا کا پانی بارش، پہاڑوں کی برف، جھیلوں، چشموں اور ندی نالوں کے پانی کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ان سب کی شافتوں کے علاوہ جس رائے سے بہتا ہے، اس کی غلاظتیں اور کثافتیں بھی اس میں شامل ہوجاتی میں۔ یہ بعض قدرتی ذرائع سے صاف بھی ہوتار بتا ہے: (۱) پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے کثافتوں کا تناسب کم ہوجاتا ہے۔ (۲) ہوا کی آسیجن پانی میں کر بہت می کثافتیں دورکردیتی ہے۔ (۳) بعض معلق کثافتیں ت میں بیٹے جاتی ہیں۔ (۲) دھوپ سے بھی کثافتیں دور ہوتی ہیں۔ (۵) مجھلیاں، آبی حیوانات ونہاتات بہت می کثافتیں ختم کردیتے ہیں۔ بالعوم دریا كاپانى پنے كے قائل نہيں ہوتا اورات پنے سے پہلے أبال ليما جائے۔

لله ندى و نهو: ان كايانى دريا كين زياده كيف اوريي كقائل نيس موتا

الله جعیلیں: جھیلوں میں بارش اور ندی وغیرہ کا پانی ہوتا ہے۔ عمو مایصاف اور پینے کے قابل ہوتا ہے۔ گاہے وادیوں یا نشیب میں بند با ندھ کر مصنوع جھیل بنائی جاتی ہے۔

الله تالاب: نہانے دھونے اور مویشیوں کے پانی پلانے کی وجہ سے تالاب کا پانی کثیف اور نا قائل استعال ہوجا تا ہے۔ جہاں آب رسانی کا دارو مدار تالاب برہو، وہاں ان اُمور کی تحالفت کروینی جائے۔

**لله جودة**: الكايان كثيف اورنا قائل استعال موتا ي

اس جنس مے: بارش کے پانی کا اوسطاً تہائی حصر ذیبن میں جذب ہوجاتا ہے۔ یہ جس زمین میں جذب ہوتا ہے، اس کی بہت می اشیاء بھی اس میں جذب ہوجاتی ہیں۔ اگر یہ کی ایسے غیر تفوذ پذیر طبقہ میں جمع ہوجائے، جس کی بالائی سطح مساعدار ہوتو پانی چشمے کی صورت میں چھوٹ پڑتا ہے۔ عمو مأید پانی عمدہ اور پینے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر اس میں جوتا وغیرہ معد نیات ہوں تو اے ابال کرچیا جائے۔

**♣ کنویں**: کوال مصولی چشہہے۔اس کی دوشمیں ہیں۔

(الف) اوتھلا یا سطحی کنواں: ایسے کویں زمین کی پہلی غیر نفوذ تہدتک کھودے جاتے ہیں۔ان میں قریب کی بیرونی سطے بے جذب ہوکر پانی آتا رہتا ہے۔ کنووک کے قریب آبادی اور گندی ٹالیاں ہوتی ہیں،اس لئے ان کا پانی دس رس کر کنویں میں آتا رہتا ہے اور اس کے پانی کوغلیظ بنادیتا ہے۔

(ب) گھرا یا عمیق کنواں: بیزین کی دوسری غیرلفوذ پذیر تبهتک کھودے جاتے ہیں۔ان میں پانی چھن کرآتا ہے اور نامیاتی کا فتوں ہے صاف ہوتا ہے۔لیکن میدمعدنی اجزاء کی شمولیت سے بھاری ہوجاتا ہے۔

(ج) معیاری کنواں: اے گھاؤاور نشیب، ولدل یا قبرستان ہے دور ہونا چاہئے۔ اس کی دیواروں پر ہمنٹ کا پلستر اور منڈیرز مین ہے دو تین فٹ او نجی ہونی جائے ہوئے فٹ تک چاروں طرف زمین ڈھلوان اور پختہ ہو۔ یائی بہنے کے لئے ایک پختہ نائی ہو کنویں کا منہ بند ہواور اس میں صرف یائی نکا لئے کا راستہ ہوجو یائی نکالنے کے بعد بند کردیا جائے۔ کنویں ہے دوسوفٹ تک بیت الخلاء، غانا ظت کا ڈھریا گڑھانہ ہو کنویں سے بچاس گڑکے فاصلے تک نہائے دھونے اور مویشیوں کو پائی نہ پلانے دیا جائے کئویں سے یائی نکالنے کے لئے لوہ کا ڈول اور زنجیراستعال کی جائے۔ سال میں ایک دفعہ کنویں کوصاف کیا جائے۔

ا بن بن میں دواشائل کر کے بھیجا جاتا تھا۔ آل کا پانی میٹیایا جاتا ہے۔ یہ پانی دریاجمیل یا گہرے کوؤں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تقسیم سے قبل اس پانی میں دواشائل کر کے بھیجا جاتا تھا۔ آل کا پانی صاف اور پینے کے لئے عمدہ ہوتا ہے، لیکن اگرال زنگ، آلوداورشکت ہوجا کی تو یہ پانی غلیظ اور معزصحت ہوجاتا ہے۔

یانی کی کثافتیں

یه کثافتیں دوشم کی ہوتی ہیں:(۱)محلق۔

(۱) محلول كثافتين: ان مين معدنيات اوركيسين شامل جين - يدكم مقدار مين مطرتبين اليكن زياده وون تو پاني ضرررسان وتا ب-

(٢) معلق كثافتين: ان شن نها تاتى اور حيوانى كثافتين، ريت وغيره كذرّات كيرُ ول كِحْمُ اور جراثيم شَائل مِين.

#### علكا اور بھارى بانى: يانىدوتم كاموتاب: (١) باكايانى (٢) بحارىيانى

(۱) هلكا بانى: عام يانى برس بن صاين الحجى طرح جماك ويتاب

(۲) بھاری پانی: اس بانی میں جونے اور میکنیشیم کے تمکیات حل ہوتے ہیں۔ جب اس بانی میں صابن ملایا جائے تو بین کمکیات صابن سے ل کر نا قابل حل مادہ بناویتے ہیں، اور جھاگ کی بجائے مصطیاں ی بن جاتی ہیں۔ یہ بانی دھونے یا پکانے کے قابل نہیں ہوتا اور اس میں غذائہیں گلتی۔ لیکن اسے چینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔

بعارى بانى كى اهسام: اس كى دوسمين بين: (١) عارضى بحارى يانى (٢) مستقل بعارى يانى \_

(۱) عادضی بھاری پانی: عارض میں جونے اور میکنیشیم کے بائی کار بیٹس شائل ہوتے ہیں،اس پانی کو جوش دینے سے میکلول مرکبات کی صورت اعتبار کر لیتے ہیں اور پانی چھانے سے علیحدہ ہوجاتے ہیں۔

(۲) مستقل بھاری پانی: مستقل بھاری پانی میں چونے اور کیلنیشیم کے نمکیات حل ہوتے ہیں، جوٹ دینے سے ان میں فرق نہیں پڑتا۔البت کپڑے دھونے کا سوڈ اشائل کرنے سے بیجائے رہتے ہیں۔

### معدنی یانی

آگر پانی میں معدنی محلول کی مقدار زیادہ ہوتو اسے معدنی پانی کہتے ہیں۔ بالعوم اسے ان معدنیات سے منسوب کیا جاتا ہے جواس میں نمایاں ہوں۔ مثلاً اگر گندھک یااس کے مرکبات زیادہ ہوں تو اسے گندھک کا پانی کہتے ہیں۔ اس کے چشے کراچی ، میانوالی ،جہلم ، ہزارہ ، نقیا گل شمالی ہوں۔ مثلاً اگر گندھک یااس کے مرکبات زیادہ ہوں تو اسے گندھک کا پانی کہتے ہیں۔ اس کے چشے کراچی ، میانوالی ،جہلم ، ہزارہ ، نقیا گل شائی معلاقہ جات وغیرہ میں ہیں۔ ان کا پانی خارش اور دیگر جلدی امراض ہیں مفید ہوتا ہے۔ جن چشموں کے پانی میں لو ہے کے تمکیات ، اپنیم سالٹ (میکنیشیم سلفیٹ) محلول ہوں تو اسے کڑوا پانی کہا جاتا ہے۔ یہ پانی مسہل ہوتا ہے اور گھیاوغیرہ کے لئے سود مند ہوتا ہے۔

ناقص پانی کے امراض

کروا پانی پینے سے اسہال آتے ہیں۔الیا میکنیشیم کے نمکیات سے ہوجاتا ہے۔ پانی طفیلی اجسام اور ان کے تخم ہوں تو بدہضمی اور در د اچھارہ ہوجاتا ہے۔ بیعنہ بیچی دغیرہ کے جراثیم پانی ہیں ہوں تو بیام راض بیدا ہوجاتے ہیں۔

يينے کا پائی

🗱 پين كايانى صاف، به بواور بدرنگ بونا جائي-

🗱 معلق یامحلول کثافتوں سے پاک ہو، البند معدنی نمکیات کم مقدار میں ندصرف بیصرر بلکه مغید ہوتے ہیں۔

🗱 اس میں امراض کے جراثیم شہول۔

بإنى كى صفائى

پانی سے کثافتیں دورکرنے اوراسے صاف کرنے کے طریقے تین فتم کے ہیں۔

**لله طبعى طويقه (فزيكل ميتهدّز)**: اس كبيمي دوطريق بين: (الف)عمل كثير (ب)جوش دفيار

(الف) عمل کشید (دستیلیشن): اسطریق می پانی کو بخارات بنا کرعرق کی طرح کشید کرایا جاتا ہے۔اس نے پانی کی کثافتیں دور ہو

جاتی ہیں اور دہ صاف ہوجاتا ہے۔ لیکن پیطریق بہت گراں ہے۔ بحری جہازوں ہیں اس طرح سمندر کے پانی کو قابل استعال بنایا جاتا ہے۔

(+) جوش دیفا: پانی اُبالئے ہے اس کی تمام نباتی وحیوانی کثافتیں دور ہوجاتی ہیں۔ امراض کے جراثیم ہلاک ہوجاتے ہیں۔ چونے اور سینشیم کے خمکیات تہدیں بیٹھ جاتے ہیں۔ معزگیسیں نکل جاتی ہیں۔ کشید کرنے یا اُبالئے سے پانی کی ہوا خارج ہوجاتی ہے اور بیخوش ذا اَفَقہ نہیں رہتا۔ یہ نقص دور کرنے کے لئے پانی کو چند بارکی قدر فاصلے ہے اُلٹ پلٹ کرلیما جا ہے۔ اس طرح پانی میں ہوا مل ہوجاتی ہے اور بیخوش ذا لَقة ہوجاتا

**لله كيمياني طويق**: ال كروطريقين (الف)رسوب كرنا (ب) جراتيم ش ادويات

(انف) رسوب کرفا: پانی میں بعض کیمیائی اشیاء پھٹکوی اور چونا ٹائل کرنے سے جراثیم ہلاک ہوجاتے ہیں اور پانی کے کول مادے اور نامیاتی کثافتیں میٹے جاتی ہیں۔ایک گیلن پانی میں تقریبا ایک رتی پھٹکوی ملائی جاتی ہے۔

(ب) جراثیم کش ادویات: بانی می جراثیم کش ادویات شال کرنے سے پانی صاف ہوجاتا ہے۔اس فرض کے لئے عموماً بلیجنگ پاؤڈراور پوٹاشیم پرمینکنید استعمال کیاجاتا ہے۔

بليچنگ پاؤڈر: چائے کا آ دھا چچ دئ چھٹا تک پانی بلچنگ پاؤڈر میں طم کریں۔اس محلول میں سے ایک چائے کا چچ دس گیلن پانی صاف کرسکتا ہے۔

**پوٹاشیم پرمینگنیٹ**: کنوؤں اور تالا بوں کا پانی صاف کرنے کے لئے (لال دوا) بہت مفید ہے۔اے آئی مقدار پس ملانا جا ہے کہ پانی کا رنگ گہراارغوانی ہوجائے۔کنوئیس کے جم کے اعتبار ہے ایک چھٹا تک سے چار چھٹا تک تک پوٹا ٹیم پرمینگنیٹ اس میں ڈالیں۔اگراہے رات کو کنوئیس میں ڈالا جائے توضیح تک یانی قائل استعمال ہوجا تا ہے۔

4 آلاتى طويق - عمل تقطيع يعنى بانى جعاففا: الطريق بل بانى كوخصوص آلات كذريع صاف كياجاتا بيكن اس صرف نامياتى كثافتين دور بهوتى بين،اس لئرية قائل استعال نبين بهوتا - بهترييب كديم بل يانى بين بليجنگ باؤ در ملايا جائه بهر مقطر كيا جائه عمل تقطير كه دوطريق بين \_

(الف) حوض: شہروں میں پانی صاف کرنے کے لئے خاص دوخی بنائے جاتے ہیں۔ان دوخوں میں دریایا کنویں کا پانی جوہیں سے اڑتالیس گھنے تک رہتا ہے۔جس کی وجسے پانی کی تمام کثافتیں تہر نشین ہوجاتی ہیں۔ یہ پانی مکوں کے ذریعے دوسرے دوخوں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ (ب) آلات تقطیع: ''فلٹر'' خانگی ضرورت کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ان میں پائچر چیمبرلین فلٹر عمد ہرین ہوتا ہے۔

(ج) تين كهڙون كا فلتو: تين ملي كرفر اور نيچد كه كرياني مقطر كرياناطرية مضر بوتا ہے-

## غذائے انسانی

وبائى امراض كي تقسيم

چونکہ وبائیں قانون فطرت کے مطابق اور منظم طریق پر آتی ہیں، اس لئے ان سے بیدا ہونے والی بیاریاں بھی اپنے اندرایک خاص اصول اور صبط رکھتی ہیں۔جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں تحریر کر بچکے ہیں کہ مقامی فضایا آب وہوا (پانی وہوا کا قوام) میں کی بیشی وتغیر و تبدل اور فساد و خرانی ہی سے وباؤں کاظہور ہوتا ہے۔اوران سے بیدا ہونے والی بیاریاں بھی اسی قطم وضبط کے ساتھ ٹمودار ہوتی ہیں۔

جاننا جائے کہ مقامی فضاء اور آب و مواش کی بیٹی وتغیر و تبدل اور فساد وخرابی میں کچھ موا کا اثر موتا ہے اور پانی میں زیادتی اور کہتی حرارت کی افراط ہوتی ہے۔اس لئے وہائی امراض بھی انہی کی مناسبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہیں و یکھا گیا کہ فضاءاور آ ب و ہوامیں حرارت كافراط كساتهامراض ہواكى خرابى كے بيدا ہوں يا ہوا كے اثرات ميں تيزى ہواورامراض يانى كے نمودار ہوجائيں۔اى طرح اگر فساد پانى ميں بیدا ہواور امراض حرارت کے ظاہر ہو جا کیں۔ابیا ہرگزنہیں ہوگا۔ بلکنظم وضبط ہرجگہ اور ہرصورت میں قائم رہے گا۔ بعض اہل فن اور صاحب علم بید اعتراض كرسكته بيں كه جب فضاءاور آب و بهوا بين تعفن اور فساد پيدا ہو جائے ،خصوصاً جراثيمي زمروں كي صورت بين تو بيظم وضبط قائم ندره سكے ۔ نہیں! ایبا ہر گزنہیں ہوگا۔ یہاں بھی بہی نظم وضبط قائم رہے گا۔ کیونکہ قانون قطرت ہر جگدا کیک ہی صورت میں کام کرتا ہے۔اس میں ذرا بحر تبدیل نه بوگي - جوخرا بي حرارت مين پيدا ہوگي ،اس مين حرارت كااثر غالب رہے گا۔البتة حرارت ميں تعفن اور فساد كاسوال ہى بيدانہيں ہوتا۔ جوفسادياني میں پیدا ہوگا، بالکل ای کی مناسبت ہے اس میں زہریا جراثی اثر ات طاہر ہوں گے۔ای طرح جونقف ہوامیں نمودار ہوگا، بالکل ای مناسبت سے ز ہر یا جراثیمی مادے اپنااثر کریں گے۔اس کی مثال بالکل ایٹم ہم کی ہے۔جس تشم کا ایٹم (ابتدائی کا کناتی عضر) پھٹے گا ،اس تشم کے اثرات فضا ،اور آب وہوامیں پیدا کردے گا۔ اگر چہ تباہی کرنے میں سارے برابر ہول گے ، گر ہائیڈروجن بم ( پانی کے ابتدائی عناصر ) کے بھٹنے سے جواثرات ظاہر ہوں گےوہ دیگر اقسام کے ایٹم بم کے میٹنے ہے ظاہر نہیں ہوں گے۔اس لئے جب اس ایٹم زدہ فضایا آ ب و ہوا اور ذی حیات کا مداوا کیا جائے گا تولا زمی امرے کہ ایٹم کے ابتدائی عضر کوخرور سراہنے رکھا جائے گا۔ور نہ مداوا بالکل ناممکن ہوجائے گا۔ یہاں پریپنکتہ بھی ذہن شین رکھ لیس کہ ایٹم کی نباہی سے جو بلاکت خیزی پیدا ہوتی ہےوہ جراثی نہیں ہوتی۔اگر چہ بعد میں سوزش ہے جراثیمی زبر قبول کر لے،مگر ابتداان ہے جو ہلاکت پیدا ہوتی ہے وہ جم وروح بلکہ زندگی کوجلاویے تک محدود ہوتی ہے۔مقصدیہ ہے کہ ہر تباہی وہلاکت صرف جراثیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ مقامی اور آب و ہوا کے مزاج کے بگڑ جانے ہے بھی زندگی اور ذی حیات فتم ہو جاتی ہیں۔ بلکہ موالید ثلاثۂ تک جل بھن کررا کہ ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور حیات بلکہ غیر ذی حیات بھی جن کامدار ہوایانی پر ہے، اس کے بغیر کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ صرف جراثیم تک وبائی امراض کو محدود کر لینا فرنگی طب کی غلط بھی اور کوتاہ نظری ہے۔حقیقت یہ ہے کہ جب ایٹم کی تباہی میں برقتم کے نباتی وحیوانی زندگی ختم ہوتی ہے، بلکہ جمادات بھی جل جاتے ہیں ،تو جراثیم کیسے زئدہ رہ کتے ہیں۔

آگ، ہوا اور یانی کے اثرات

یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ آگ، ہوااور پانی کے جسم انسانی پر اثر ات ہوتے ہیں۔ بھی معمولی اور بھی شدت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے اثر ات انسان کے مفر واعضا، پر کیا ہوتے ہیں، اور کس تسم کے ہوتے ہیں۔ اس کے متعلق فی الحال فرنگی سائنس بے خبر اور نا واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہ بانی امراض کی حقیقت کا صحح اور نیفٹی علم نہیں رکھتی اور اندھیرے میں عطایا نہ تیر چلاتی ہے۔

یہ تو بیتی امرے کہ آگ، ہوا، پانی کے اثر ات جسم انسانی پر ایک ہی جیے نہیں ہوتے۔ آگ کا اثر جدا ہے اور ہوا، پانی کے اثر ات الگ اور علیحدہ ہیں۔ سرازی صورت ہے کہ بیاثر ات جسم انسان کے ختلف اعضاء خصوصاً اس کے مفرداعضاء پر جدا جدا حداقت کے ہوتے ہیں اور الگ الگ علامات فلا ہر کرتے ہیں۔ جب تک ہم آگ، ہوا، پانی کے اثر ات کو ان کے جدا جدا مفرداعضاء پر علیحدہ علیحدہ نہ بہم آگ، ہوا اور پانی امراض کی بیانی کے غیر معمولی اثر ات سے پیدا ہوئے والے امراض کو بھی پورے طور پر نہیں مجھ سے ۔ ان کا پورے طور پر ذہن نشین کرنا و بائی امراض کی حقیقت کو یالینا ہے۔

مفرداعضاء كأنفسيم

انسان کی بیدائش ایک کیسہ (سل) ہے ہے۔ جوالک حیوانی ذرّہ کہلاتا ہے۔جہم کی تقسیم سے اپنی بافت اور ساخت ( نشوز ) ہے انسان کا کمل جسم تیار کرتے ہیں۔ یہ کیسے (سیلز ) ان کی ساخت و بافٹ ( نشوز ) چارفتم کے ہوتے ہیں: (۱) عصبی بافت ( نروز نشوز )۔ (۲) عضلاتی بافت ( مسکورنشوز )۔ (۳) قشری بافت (اپنی تھل نشوز )۔ (۴) الحاقی بافت ( کنگونشوز )۔

عصی بافت ہے تمام جسم کے اعصاب تیار ہوتے ہیں، جن کا مرکز دماغ ہے۔عضلاتی بافت ہے تمام جسم کا گوشت اور محصلیاں تیار ہوتے ہیں، جن کا مرکز دِل ہے۔قشری بافت ہے تمام جسم کے اعدرونی اور بیرونی پوست وجسداورغدد بنتے ہیں، جن کا مرکز جگر ہے اور الحاقی بافت ہے تمام جسم کی ہڈیاں در باطاور تار تیار ہوتے ہیں اور تمام جسم کا مجراؤ بھی اس الحاقی بافت ہے ہوتا ہے۔ بلکہ خون بیس بھی اس کا اثر غالب ہے۔ گویا الحاقی بافت بنیاد کا کام کرتے ہیں۔

جاننا چاہنے کہ خون کے علاوہ اعضاء دوقتم کے ہیں۔اڈل بنیادی اعضاء جن میں بٹری، رباط ،اوتار اورجہم کا بحراؤ شامل ہیں۔ دوسرے حیاتی اعضاء جن میں اعصاب وعضلات اور غدد شریک ہیں۔ جن کے مراکز علی التر تیب دماغ و دِل اورجگر ہیں۔ آئییں سے انسانی زندگی قائم ہے۔ یہ تقیقت ہے کہ دِل و دماغ اورجگر تیتوں اپنی بناوٹ شکل اور افعال کے لحاظ ہے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس سے ان کی اغذیہ بھی مختلف ہیں اور ان پرمختلف اقسام کے اثر اس ہوتے ہیں۔ جن کا جدا جدا جانا ہی ان کوشیح طریق پر ذہمن شین کرتا ہے۔

مفرداعضاء پرآگ، پانی، ہوا کے اثرات

چونکہ مفردا عضا ُ ما پنی بناوٹ وشکل اورافعال کے لحاظ سے بالکاں جداجدا ہیں اور آگ، ہوا ، پانی بھی اپنے اثر ات میں بالکل الگ الگ میں ۔ بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔اب دیکھنا ہے ہے کہ کا کتات صغیر ( زندگ ) کا تعلق کا کتات سے کیا ہے۔ دوسرے ہے بھی کہا جا سکتا ہے کہ نفس کا آفاق سے کیا تعلق ہے۔تا کہ زندگی اور کا کتات کو بچھے لینے کے بعد ہم ان کے اچھے دہرے اثر ات کوایک دوسرے سے پوری طرح جان سکیں۔

جاننا چاہئے کہ جم انسان میں جب پانی اپتااثر کرتا ہے تو رطوبت اور بلغم کی تعداد پڑھ جاتی ہے اور حرارت کم ہوجاتی ہے اور ہم ویکھتے ہیں کہ جب اعصاب میں تجریک پیدا ہوتی ہے تو بھی جسم انسان میں بلغم اور رطوبت کی مقدار پڑھ جاتی ہے۔ طب قدیم میں اعصاب کی غذا بلغم شاہم کیا گیا ہے۔ فرنگی سائنس بھی اعصاب کی غذا کے لئے گلیسرین اور فاسفوری ضروری ہے۔ تابت ہوا کہ پانی کا اثر اعصاب کے نعل میں تیزی بیدا کرنا ہے اور اس کی کی اس کے فعل میں ستی بیدا کردیتی ہے۔

ای طرح ہم ویکھتے ہیں کہ جب انسان میں ہوا کا اثر زیادہ ہوجاتا ہے، تو خون میں جوش اور نظی بڑھنی شروع ہوجاتی ہے۔ جب عضلات میں تحریک ہوتی ہوتی ہوجاتا ہے، ول کا فعل تیز ہوجاتا ہے اور حرارت کی پیدائش شروع ہوجاتی ہے۔ طب قدیم عضلات کی غذاء کے لئے خون کو پیدا کرنے والی اشیاء تسلیم کرتی ہے۔ اور فرنگی طب میں عضلات کی غذا میں اجراء نجمہ اور مرخ ذرّات کوخون تسلیم کرتی ہے۔ اور فرنگی طب میں عضلات کی غذا میں اجراء نہوا کا اثر عضلات پرزیادہ ہیں۔ ان سب میں ہوا کے اجراء زیادہ ہیں۔ جسم میں ہوا کی مقدار کو ہو حادیثے ہیں۔ ان حقائق سے تابت ہوا کہ ہوا کا اثر عضلات پرزیادہ ہے اور وہ عضلات کے نعلی کو تیز کرد ہی ہے اور اس کی کی عضلات اور دل کے فعل میں ستی بیدارد ہیں ہے۔

پانی اور ہوائے بعد ہم ویکھتے ہیں کہ جم انسان ہیں جب حرارت کے اثر ات زیادہ ہوجاتے ہیں تو رطوبت اور خشکی کی بجائے حرارت کی زیاد تی اور صفراء کی مقداو بڑھ جاتی ہے۔ یہی صورت اس وقت بھی سامنے آتی ہے جب جگر (غدد ) کے فعل کو تیز کر دیا جاتا ہے۔ طب قدیم نے جگر کی غذا صفراء شلیم کیا ہے اور فرگی طب بھی جگر کی غذا ہیں گندھک کی ضرورت کو نمایاں تسلیم کرتی ہے۔ ان حقائق سے تابت ہوا کہ جگر (غدد ) پر حرارت ادرگری کازیادہ اثر ہوتا ہے اور وہ اس کے قبل میں تیزی پیدا کردیتی ہے اور جب اس میں کی واقع ہوتی ہے، جگر کافعل ست ہوجا تا ہے۔ وبائی امراض کا مفر داعضاء سے تعلق

جاننا چاہئے کہ جب وبایس پانی کے اثر ات زیادہ ہوں تو اعصاب میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے۔ جس سے ایسے امراض پیدا ہوتے ہیں جن میں رطوبات وہلٹم کی زیادتی اور حرارت میں کمی واقع ہوجائے۔مثلاً نزلے زکام،محرقہ و ماغی، بلغی کھانی، قے ،اسبال اور ہیضہ وغیرہ اور جب سہ مزمن صور تیں اختیار کرلیں ان سے طاعون اور آتھک جیسے امراض بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔

جب وبایش ہوا کے اندر تیزی پیدا ہوجائے تو سرسام ،نمونیا ،محرقہ بدنی اور ہارٹ فیلور جیسے امراض فلا ہر ہوتے ہیں۔ جب وباء میں گرمی کے اندر تیزی آجائے تو نزلہ حار ، کہلی کا ورو (پلوری) ملیریا اور ذرد بخار بیسے اسراض نمودار ہوجائے ہیں۔ یاا پسے اسراض پیدا ہوتے ہیں جن کا ان مے تعلق ہوتا ہے۔

یہ ہیں وہ حقائق جو ہماری تحقیق ہے اور طب قدیم کی روشی میں گئے ہے۔ جن کا فرگی طب کوکوئی علم نہیں ہے۔ اگر کوئی میر ثابت کر دے
کہ میتحقیقات فرگی طب میں پہلے ہوچکی ہیں تو ان کوچیلئے کرتے ہیں اور ثابت کرنے والے کوا یک ہزار رو پیانعام دیں گے۔ یہ سب تحقیقات مزاح
اورا خلاط اور مفردا عضاء کے تحت کی گئی ہیں۔ اس وقت فرگئی طب مفردا عضاء کے نظریہ سے واقف نہیں ہے اور وہ مزاج وا خلاط کے حقائق سے انکار
کر چکل ہے۔ ہم ان کواپنی کتاب مبادیات طب میں چیلئے ہے ثابت کر بچے ہیں اور ان پر ہرگھڑی بحث کرنے کو تیار ہیں۔ ان حقائق کی روشن میں
سلیم کرنا پڑے گا کہ فرگئی طب خلط ہے۔

### حفاظت صحت زمانه وباء

چونکہ ہوا میں بالذات یا بالفرض اکثر حالات میں فساد پیدا ہوکر و با پھیلتی ہے، اور اگر دیگر اسباب ندکورہ سے و با کاظہور ہوا ہے، تاہم ہوا کا فساداس کے جوہر کا بگڑ جانا بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ لہذا نہایت اہتمام کے ساتھ ہوا کی اصلاح کی جانب اپنی ہمتوں کومصروف اور ارادوں کو مشخکم کرنا چاہئے اور صفائی دمقام سکونت ونشست و برخاست و حرکت و سکون وشسل وجمام وعوارض نفسانی یعنی نم وغصہ وفکر و سرور و غیرہ میں و با کے زمانہ میں ایک خاص تشم کی تبدیلی ہونی ضروری ہے۔ چنانچیان تبدیلیوں کی تشریح کی جاتی ہے۔

اگر دہاء شروع ہوگئ ہے بیا شروع ہونے کا احتال ہے تو فوراً مکانات کوکوڑا کباڑ اوراشیاء معدفد وسرلیج الفساد وغیرہ سے صاف کر کے مکانات کے کمروں اور دالانوں اور شنشینوں وغیرہ کومکانات کے گزرگا ہوں کو مجلّا دہلیز وغیرہ کے درود یوار کواور حیوت کوشور ٹی وغیرہ سے صاف کر کے قلعی یاصاف مٹی سے لیپنا چاہئے۔ اگر ہوا میں برودت وتری کا غلبہ ہو، مثلاً برسات یا سرما کے فصل میں ، تو مکانات کے دروں میں اور کمروں وغیرہ میں اور نیز دہلیزیا گزرگا ہوں میں آنگیہ شیوں میں آگ روشن کر کے رکھ کرا یک روز گندھک کی تدخین (دھواں دینا) کی جائے اور دوسرے روزعودیا بالچھڑیا ناگر موقصہ یا چھلے رہ کی جس کواشنہ کہتے ہیں ، تبخیر کی جائے۔

گندھک کی تبخیر سے ہوا کے اجزائے ردّی الجو ہرمعدوم ہوجا کیں گے اور آخر الذکر اشیاء کی تبخیر سے ہوا میں نفاست بیدا ہوجائے گی اور تدفین و تد بیراس طور سے ہونا چاہئے کہتی الا مکان اشیاء سوختہ کا دھواں کمروں اور دالانوں اور مکان کی دہلیز اور گزرگا ہوں کے درود یوار اور حیات و چھت میں اچھی طرح سرایت کر سے۔ اس غرض کی تکیل بایں طور سے ہوگی کہ کمروں کے درود یوار بند کرد یے جا کیں یا کوئی ایسی تدبیر کی جائے جس کی وجہ سے ایک دم سے دھواں باہر کی جائیب خارج نہ ہوجائے۔ اور تبخیر ایک گھنشہ تک ہوسکے یادالان یا گزرگا ہوں میں ہونا چاہئے۔ اور ہرگاہ کہ تبخیر موقوف کی جائے۔ تو بعد موقوفی کے بندرہ ہیں منٹ تک اس مقام پر بلا اشد ضرورت جانا مناسب نہیں ہے۔ اس لئے کمکن ہے کہ بعض مزاج اس تبخیر کے اثر سے مکدر ہوجا کیں۔ اور بنظر اصلاح ہوا ایک مقام پر بہت سے آدمیوں کی نشست و سکونت ہرگز نہ چاہئے۔ اس لئے مجمع انسان وحیوان کا بوجوہ فذکور ہوا کے لئے نہا ہیں۔ بی بری چیز ہے۔ خصوصا و با کے ذمان میں مجمع فذکور نہا یہ بی خطر ناک ہوجا تا ہے۔

### وبا کے زمانہ میں حرکات وسکون بدنی کی ہدایت

قبل اس کے کہ حرکات وسکون کے تواعد نہایت شرح وبسط کے ساتھ جو تندرستوں کو مل بیں لانا چاہئیں، ہم بیان کر بچکے ہیں۔ گر تواعد نہ کور کا ممل میں لانا اس زمانہ تک محدود ہے کہ جب فساد ہوایا وبانہ ہونیکن جب کہ امراض وبائیہ شروع ہوں، یا ہوائے فاسد کی وجہ سے مختلف امراض کی پورش ہو، تو اس حالت میں حرکت وسکون کے احکام میں ایک تبدیلی عظیم پیدا کرنے کی ضرورت واقع ہوجاتی ہے۔ الحقر یہ کہ وباء کے زمانہ میں حرکات تو یہ اور ریاضت ہے سامات زمانہ میں حرکات تو یہ اور ریاضت سے سامات بدن کی فصیحت ہوتی ہے اور متواتر سانس کے ذریعہ ہے ہوا بھی زیادہ جسم کے اندروا خل ہوتی ہوا دبدن کے رطوبات بھی تحلیل ہوتے ہیں۔ اور سیدن کی فصیحت ہوتی ہے اور متواتر سانس کے ذریعہ ہے اگر نہایت تو کی اور خوفناک موثرات ہیں۔ چنا نچائی وجہ سے کثر ت بیداری بھی زمانہ وبا میں معز ہے۔ اس لئے کہ بیداری بوجہ خروج اور ارواح لولی و حرارت کی جانب خارج بدن کی کلیت حرکت و ریاضت سے متاب ہے۔ پس ذیادہ جاگئے ہے بھی وہی سائج پیدا ہوں گے جو حرکات تو یہ اور ریاضت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر ریاضت اور حرکات غیر معمولی کے ترک پر کی وجہ سے تدرت نہ ہوتو۔

#### حفاظت صحت زمانه وباء

اس میں قلت اور کمی تو ضرور ہی ہونی جائے۔ بجز اس کے کہ کوئی اور اسباب ایسے پیدا ہو جا کمیں کہ جن کی وجہ سے حرکات قویہ اور ریاضت کی ضرورت ہو۔

امتناع حرکت سے بیہ بات لازمنہیں آتی ہے کہ عمول کاروبار کے لئے بھی حرکات ممنوع ہوجائیں۔

وبا کے زمانہ میں عوام کوعلاوہ نماز و جنگانہ اکثر اوقات نماز نوافل پڑھنا نہایت ہی فائدہ مند ہوگا۔ اس لئے کہ نماز نوافل سے مسرت روحانی بھی یقیناً حاصل ہوتی ہےاور حرکات معتدلہ کا بھی فائدہ پڑھارہےگا۔

زماندوبامیں مسہل وقے وفصد و جماع سے نہایت ہی پر ہیز جائے۔اس کئے کہ یہ چیزیں بدن میں حرکات قویہ پیدا کرتی ہیں اوران

ے ارواح ورطوبات بدن کا اخراج بھی ہوتا ہے۔ البذاز ماندوباء میں امور ندکورہ کا ارتکاب نہایت بی پرخطر معاملہ ہے۔

#### وباءكے زمانہ ميں سكون وحر كات روحاني

قبل اس کے ہم روحی علاج کی بحث میں بدلائل ٹابت کر بچکے ہیں کہ بدن کی تا ثیرات نفس (روح) پر اورنفس کی تا ثیرات بدن پر نور ک طور ہے واقع ہونا بیتی ہیں۔ اس بتا پر ہم کو بیتح پر کرنا ضرور کی ہے کہ وباء کی حالت ہی خم وغصر والم وخوف وفکر وغیرہ عوارض نفسانے کا عارض ہونا ایک خطرناک معاملہ ہے جو حرکات نفسانی کی تفاصل کی بحث کرنے سے عمدہ طور پر تابت ہوجائے گا۔ البتہ حرکات نفسانی سے سرت اور اجتباج فحطرناک معاملہ ہے جو حرکات نفسانی ہے کہ جس کے حصول کی اکثر حالات وامراض خصوصاً وباء کے زبانہ میں ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰ ذاایام وباء میں خموصہ فوجائے گا۔ البتہ میں ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰ ذاایام وباء میں خصد وفکر وخوف اور وہم سے جس طرح سے ممکن ہو، آ زادر بہنا چا ہے۔ اگر چدامور فدکورہ کا عارض ہونا امور اختیار ہے سے بھرتا ہم تدبیرات سے اور عقل کی جانب دجوع کرنے سے ان بین کی آ جانا بالکش ذائل ہوجانا ممکن ہے۔

وباء کے زمانہ میں اکثر آ دمیوں کی طبائع پرتوغم وخوف و ہراس غالب ہوتا ہے۔اس کے لئے بہترین مذہبریہ ہے کہ امور مصرے صدریعی مراتب حفظ صحت کی پابندیاں کر کے اپنے آپ کو بالآخر فانی اورفتنی شار کر کے اپنے قلب کو حفد (کینہ) وحسد و بغض ونفسائیت و قساوت قلبی (شکندلی) وغیرہ ملکات رویہ ہے بازر کھے۔اوراکٹر ان کہایوں کا مطالعہ کرتار ہے کہ جن میں سلف صالحین اورانبیا واولیاء کا ذکر خیر ہو۔

# نزلهز كام وبائي

مأبهيت

نزندز کام و بانی بالکل عام نزلدز کام کی طرح ایک صورت ہے۔ اس ہے کوئی جدا اور الگ حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ ہم اپنی کتاب '' تحقیقات نزلدز کام' اور' بے خطابیقی علاج'' میں لکھ چکے ہیں۔

فرق

وبانی اور غیروبائی نزندز کام یس حسب ویل فرق ب:

- ملے شدیدادرعلامات میں تیزی بوحتی شروع ہوجاتی ہے۔ یعنی فورانی اس کی تیزی کے اثر ات ظاہر ہوجاتے میں اور علامات فورا بر صنا شروع ہوجاتی ہیں۔ جسم اور روح دونوں کمزور ہوتی معلوم ہوتی ہیں۔ دل ود ماغ میں خوف و ہراس اور لرز و کی می حالت طاری ہوجاتی ہے۔ ذندگی کے خطرے کا احساس شدید ہوجاتا ہے۔
- پنی اس ملہ عالمگیر ہوتا ہے، لینی اس میں ایک فردیا چندافراد گرفتار نہیں ہوتے بلکہ اکثر افراد بیک وقت اس کا شکار ہوجاتے ہیں۔ اکثر کوئی گھر خالی نہیں ہوتا، بلکہ ہرشخص کچھانہ کا اثر محسوں کرتا ہے۔ انتہا یہ ہے کہ ہرشدرست انسان میں بھی اس کا خوف پایا جاتا ہے۔ یہی اس کی دہائی صورت کا سب سے ہوا ثبوت ہے۔
- تیجے خطرناک نظر آتا ہے۔عام طور پراس کا تیجہ خطرناک ہوتا ہے۔خاص طور پراس وقت جبکہ ابتداءً اس کے تملہ کے بعد علاج کی طرف فور اُرجوع نہ کیاجائے۔اموات با کثرت ہوتی ہیں۔

موسمى نزلهاوروبائي نزله كافرق

موی نزله میں بھی عمومی صورت پائی جاتی ہے، گراس میں شدت اور علامات میں تیزی نہیں ہوتی۔ وہ عالمگیر صورت اختیار نہیں کرتا اور نہ بی اس کا متیجه اس قد رخطرناک ہوتا ہے۔ ویائی نزلد کو بالکل اس طرح خیال کریں کہ جیسے ہائیڈروجن بم چلا دیا گیا ہواوراس سے فضاءاور آب وہوا جل گئی ہو۔

## فرنگی طب کی غلط ہی

اس امر کوز بن سے تکال دیں کے نزلے زکام و بائی ایک انسان سے دوسرے انسان میں اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ فضاء اور آب و ہوا میں اس قد رفساد تعفن ہوتا ہے جس میں سانس لینے سے افراداس کا شکار ہو جاتے ہیں۔جس کی مثال ہائیڈر دوجن بم سے دی گئی ہے۔ ہائیڈروجن کے معنی یانی کے ہیں۔ بزلدز کام و ہائی میں یانی کے اندرشد یوفساد پیدا ہوکراس میں ہلاکت کے اثرات پیدا موجاتے ہیں۔ البتہ غیرو ہائی نزلدز کام کے تفس اور دیگر مواد کا اثر دوسرے پر ہوسکتا ہے۔ بشر طیکہ وہ نزلہ زکام بھی تعفن اور زہر ملے مواد کا حال ہو۔ نزلہ زکام و بائی کے مریض کے نفس کے اثر ات كى نسبت معتدل موتے ہيں، كيونكه طبيعت مد برہ بدن نے اس موادكواعتدال ير لانے كى كوشش كى ہے۔اس لئے ايسے مريضوں كے علاج اور تیار داری ہے گریز نیں کرنا جائے، بلکدا کی حد تک وہ تنفس مفید ثابت ہوتا ہے اورجسم میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور فضائی زہر لیے اثر ات کو ضائع کرتا ہے۔ایک طرف فرنگی طب میں زسنگ (تارواری) کی ٹریننگ (تربیت) وی جاتی ہے اور دومری طرف عوام کو جرافیم سے ڈرایا جاتا ہے۔ کیا ہپتالوں میں زسیں روز اندجراثیم کاشکار ہوکر مرتی ہیں یا کوئی ایسا واقعہ بھی پیدا ہوا ہوکہ دبا کے ایام میں مریضوں کے ساتھ ساتھ زسیں بھی مرناشروع ہوگئی ہوں۔ تاریخ اس کی کوئی شہادت پیش نہیں کر سکتی۔ اس لئے مریضوں کی تیار داری سے خوف زوہ ہوکر بھا گنانہیں جا ہے، بلک اس ہے دِل کی کمزوری پیدا ہوتی ہےجوخود موت کا ہاعث ہے۔

## وبانی نزلدز کام کے حملہ کی وسعت

وبائی صورت میں اکثر پہلے زکام ہوتا ہے، مچرفورا نزلہ کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔اس کے بعد جلدی ہی گلا ،خجر ہ ، مری ہے گزر کر مجیں وں اور معدہ تک کواپنے زیر اثر کر لیتا ہے۔اس کے بعد دِل دو ماغ پر قابو پالیتا ہے۔اکثر دیکھا گیا ہے کے جملہ ہونے کے ساتھ ہی سرے لے كرمقعدتك عدائ يخاطى (ميوكس ممبرين) سوزش ناك متورم اورمرخ موجاتى بيد بعض اوقات خول بحى آجاتا ب-نون: اس امرکو یا در کھیں کہ غشائے خاطی کی سوزش ایک کھل نشوز ( قشری بافت ) کی سوزش ہے نہیں ہوتی بلکہ غشائے مخاطی میں جوعصی بافتیں ( نروز ٹشوز ) ہوتی ہیں ،ان میں ہوتی ہے۔اس لئے اس میں اکثر ورم د ماغ اور گردن تو ٹر بخار کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ جو نقیقت اورا پی تحقیق پیش کی ہے، فرنگی طب اس علم سے بھی ناواقف ہے۔ یتحقیق اس لئے پیش کی ہے کہ شخیص اور علاج بیش علطی ندرہ جائے۔البتہ قشری بافتوں میں شحلیل اورعضلاتی بافتوں میں سکون پیدا ہونا شروع ہوجا تا ہے۔اس کی تفصیل نے نظر پیمفرداعصاء کے جاننے والے خوب سیحقتے ہیں -اساب نزله زكام وبإني

فضاا در آب و ہوا میں نمی کے اندر تعفن وفسادیپیرا ہو جائے ،اس میں تغیر وخرابی ظاہر ہوجائے یا اس موسم میں کی بیشی واقع ہوجائے۔ خاص طور پرشدید بارش اور مردی کے موسم میں یاان کے فور ابعد حرارت کی زیادتی ہوجائے، جس سے ابخر ات ردید کی کثرت ہوجائے جیسا کہ وباؤں کے بیان میں بم لکھ آئے ہیں۔ چاند کے اثر ات زمین پرشدید ہوجا ئیں۔اس کی صورت بد ہوتی ہے کہ سورج اور زمین کے درمیان کوئی ستارہ یا سیارہ آ جائے اور سورج کی ترارت کوزیین پرآنے میں رکاوث کا باعث ہو، وغیرہ۔

فرنگی طب میں اس کا سبب بے کا افی انفلوئنزہ بیان کیا گیا ہے۔ ہم جراثیم کے اثر ات سے انکارٹیس کرتے ، گراس کو صب واصلہ تسلیم نہیں کرتے ، جیسا کہ ہم اپنی کتاب ''تحقیقات نزلہ زکام' اور ''بے خطابیقٹی علاج'' میں جراثیم کے اثر ات کو تفصیل سے بیان کر بھے ہیں کہ اوّل تو ان جراثیم کا ان کو بیتی علی نہیں ہے ، کیونکہ سے جراثو مسلیمرہ علی میں ہوتا ہے۔ اس کی شکل اس طرح بیان کی جاتی ہے، ہرایک جرتو مسلیمرہ علی میں ہوتا ہے۔ گا ہے گا ہے جوڑا جوڑا اور بھی بھی گروپ بھی ہے ہوتے ہیں۔ اس میں نقفن میدہ کہ سے جرائو مدخی بوتا ہے اور اس پر رنگ نہیں چڑھتا یعنی سے گا ہے گا ہے جوڑا جوڑا اور بھی بھی کر وی بھی ہے ہوتے ہیں۔ اس میں نقفن میدہ کہ سے گر رسکتا ہے اور اس کی نسل بذر لید تخم ریزی نہیں برھتی ۔ ''گرام نیکیٹو'' ہے۔ علاوہ اس نقاف کے بیائی نزاکت کی وجہ سے فلٹر کی بی ہے آ سانی ہے گر رسکتا ہے اور اس کی نسل بذر لید تخم ریزی نہیں برھتی ۔ اس کو ' بلڈ اگر' پڑا گا کر ملاحظ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس جرثو مدے علاوہ پھر پٹوکو کائی اور نیموکو کائی کا فرق بچھتے ہیں، دو فرگی طب کی متضاء کو سامنے رکھ کرام راض واسباب پرخور کریں گے تو ان کوفرگی طب کے ان سائنفک ( غیر علمی ) ہونے کا پور اپور ایفین ہوجائے گا۔

#### علامات

فرنگی طب نے اس کی علامات کے تین در ہے مقرر کئے ہیں: (اقل) ابتدائی علامات (دومرے) شدید علامات، جس میں مرض کی ابتداء ہوتی ہے۔ (دوم) جس میں مرض پوری شدت میں ہوتا ہے اور مریض کو اپنے قالو میں کئے ہوتا ہے۔ (تیسرے) انتہائی، جس میں مر یض کا نتیجہ سامنے آجا تا ہے یعنی مریض صحت یاب ہوتا ہے یائتم ہوجا تا ہے۔ بعض فرنگی ڈاکٹر دن نے اس کے تین در ہے اس طرح مقرر کئے ہیں:

\*\* تغذیعت جس میں تمام نظام تنفی ناک سے شش تک ماؤف ہوجا تا ہے۔ شکی تنفی، کھانی، ناک اور آ کھے ہے پانی کا بہنا شروع ہوجا تا ہے۔ شکی تنفی، کھانی میں تھام نظام تنفی ناک سے شش تک ماؤف ہوجا تا ہے۔ شکی تنفی، کھانی میں اور آ کھے ہوگی کا بہنا شروع ہوجا تا ہے۔ کھانی کے ساتھ بلنے پائی کا بہنا شروع ہوجا تا ہے۔ کھانی کے ساتھ بلنے پائی کا بہنا شروع ہوجا تا ہے۔ کھانی کے ساتھ بلنے پائی کا در تا ہوگی میں ایسے مادے کثرت سے خارج ہوتے ہیں۔ ایک حالت

میں ذات الجحب دذات الربیکھی پائے جاتے ہیں۔ **ﷺ اعصابی**: اس میں درد سراور درد کمرشدید تخت کسالت محسوس ہوئی ہے۔اس میں غشائے دماغ ،نخاع ،ورم دماغ بھی پیدا ہوجا تا ہے۔ **ﷺ انتصامی**: اس میں غثیان ، قے ،اسہال ، دردشکم ، قولنج واقع ہوتا ہے۔ان کے ساتھ دیگر عوارضات کی صورت میں حرارت ،ضعف قلب ،ورم گردہ اور درم اور دہ بھی پایاجا تا ہے۔بعض فرگلی ڈاکٹر دل نے تزلیز کام دبائی کی پانچ ٹائیس (صورتیں ) کھی ہیں : **4 فبوائيل شائب**: اس مين حرارت كى شدت كے ساتھ ديگر علامات بيدا ہوجاتی ہيں۔اس كاحملہ دِل ير ہوتا ہے۔

🗱 رسپائی ریٹری ٹائپ: ال ش اعضاء عش پر تملد شردع ہوتا ہے۔

کستور و انتستائینل تائپ: اس کاحمله اعضاء غذائید یر موتا ہے۔

🗱 نووس شائب: اس كاحمله نظام عصبى يراثر انداز موتا ہے۔

جارى تحقيقات

ان علامات پرغور کریں اور دیکھیں فرنجی طب میں کہاں کہاں غلطیاں ہیں اور کیسی شدید اور خوفٹاک ہیں ، اور پھران کو دعویٰ ہے کہ ان کی طب سائننفک (علمی ) ہے۔

#### علاج

ہرفتم کے علاج ہیں اس امرکو ضرور مدنظر رکھیں کہ علاج ہیں صرف دواء پر بھروسے نہیں کر لینا چاہئے بلکہ ان باتوں کو ذہمن نشین رکھیں:
(۱) ماحول (۲) غذا (۳) ادوبیا وروبائی امراض میں تو ان اُمور پر زیادہ توجید ہیں۔ کیونکہ وباؤں میں خاص طور پر فضاء وموہم اور آب و بواہی اسباب میں شریک ہوتے ہیں اوراثر انداز ہوتے ہیں۔ ماحول میں مریض کی دیکھ بھال ، درجہ ارت اورصفائی کا خیال رکھنا بے عدضر وری ہے۔ اگر مریض میں شریک ہوتے ہیں اوراثر انداز ہوتے ہیں۔ ماحول میں مریض کی دیکھ بھال ، درجہ ارت جم کے درجہ ارت کو نقصان کا باعث ایسے مقام پر ہے جہال اس کے ماحول کی آب و ہوا اور موہم وبائی اثر ات پیدا کرتا ہے یا وہاں کا درجہ حرارت جم کے درجہ ارت کو نقصان کا باعث ہے اورصفائی کی بجائے گندگی اور تعفن کے ڈھیر قریب ہیں تو اسیرا دویات اور بہترین اغذ ہی مریض کی صحت کو واپس نہیں لا سکتیں۔ اس لئے غذا اور ادوبیہ تیل ماحول کی درتی بے حدا ہمیت رکھتی ہے۔

علاج میں تین با تیں نہایت اہم ہیں: (۱) امنیت کا بڑھانا (۲) زہر ملے مواد کو مذظر رکھنا (۳) زود اثر اور تیز ادویات کا استعال کرنا۔
امنیت جس کواگریزی میں ' ایمونی ' کہتے ہیں، گویا قوت مدافعت اعضاء کو بڑھایا اور مضبوط کیا جائے ۔ بعنی جس عضو کے فعل میں کی واقع ہور ہی ہے ، اس کو تیز کیا جائے۔ امنیت کی تفصیل کتاب ' تحقیقات نزلہ زکام' میں لکھ بچکے ہیں۔ زہر ملے مواد کے سلسلہ میں اس کو مدنظر رکھیں کہ دبائی امراض کا علاج بالکل اس طرح کرنا چاہیے جیسے زہرول یا زہر ملے جانوروں مثلاً سانپ کے ڈس لینے سے کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مریض کے جسم میں صرف مواد نہیں ہوتے بلکہ مواد زہر ملے بین چوج ہوتے ہیں جودم مدم جسم اور خون میں تھیل رہا ہے۔ جن سے اعضاء کے افعال باطل ہور ہے ہیں۔ وبائی امراض میں ادویات بمیشہ تیز اور زودا تر بلکہ تریاق اور اکسیر کے در جے کی ہوئی چاہئیں۔ نئے تجربات نہیں کرنے چاہئیں۔ دواکا درمیا نی وقف سے انتخابیں بلکہ منٹ ہونے چاہئیں۔ ہر گھڑی مریض کی حالت کی گرائی ہوئی جائے کہ کسی وقت بھی اس کی کوئی علامت بڑھنے کہ تریاف اور اس کے علامت بڑھئی کہ دوا کم ہے یا غذا کی ضرورت ہے۔ فوراً اس طرف توجہ کریں۔ گھرا کم میں کہ دوا کم ہے یا غذا کی ضرورت ہے۔ فوراً اس طرف توجہ کریں۔ گھرا کمین ہوئی جائے کی کوشش کریں۔ گھرا کمین کے دومر یعن کا مطالعہ کریں اور علاج کی کوشش کریں۔

#### علاج عمومي

جرکوم کا قول ہے کہ جو تحض گائے کا تھی استعمال کرے گا، وہ وہا ء کے اثر ہے تحفوظ رہے گا۔ اس میں شک نہیں کہ روغن گا وَفا وز ہر جوانی ہے۔ اور اس ہے بھی وہائی سمیت کا اثر باطل ہو جاتا ہے۔ () عود کو جلا کر اس کا دھواں لینا وہائی ہوا کی اصلاح کرتا ہے۔ () کندر کا سو گھنا اور بخور کرنا دونوں مفید عمل ہیں۔ () پیاز کو سرکہ شی رکھ کر کھا تا وہا ء کا دافع ہے اور سرکہ ڈالنے یا جوشا ندہ بنا نے کہ بغیر بھی استعمال کیا جائے تو آب و ہوا کے اختلاف ہے جومضر اثر پیدا ہوا کرتا ہے ، اس کا عمدہ قد ارک ہے۔ () لہمین کا کھا تا بدنی رطوبتوں کی عفونت کو زائل کرتا اور صحت کی حفاظت کرتا ہے۔ ( ) قدط کا دھواں لینے ہے اس وہاء کا جوعفونت ہے صادشہ ہوئی ہو، از الہ ہوجا تا ہے۔ () مرکمی ایک ماشہ پینے ہے بھی عفونت دفع ہوجاتی ہے۔ ( ) قطر ان و پڑیل کے تیل کا صبح وشام اور رات کے وقت سو گھنا فاکدہ پخش ہے۔ () مید سائلہ کا بخور کرتا بھی سود مند ہے۔ ( ) گل مختوم میں مند کو سفوف بنا کر کھا نا یا پانی ہیں طور کر تا عمرہ اور بینی کا فور سارتی کا پیتا بھی اور نجور کرتا بھی سمیت وہا کا تربیات ہے۔ کہ اشد ( ) مصلک سے کہ ( ) مید سائلہ ایک ماشہ ( ) مشرکہ سان کا ماشہ ( ) مصلک سائلہ کا مشرکہ اند ( ) شہر سائلہ کی مشرکہ اور کہور کرتا واقع وہا ء ہیں۔

#### علاج بالا دوبيه

کوٹ کر باریک کرلیں۔ پھرطباشیر کاسفوف تیار کرلیں۔ تین گناشبد میں مجون بنائیں۔طباشیراس وقت ڈالیس جب مجون کوآگ ہے نیچاُ تار لیں۔خوراک چیہ ماشہ ہے دوتولہ تک استعمال کراسکتے ہیں۔ ﴿ خمیرہ مرواریدزعفرانی: زعفران خالص ۳ ماشہ جمیرہ مروارید ۳ تولہ۔ دونوں کوخوب انچھی طرح ملالیں۔

خوداك: ايك ماشد على ماشتك استعال كراسكة مين مفوف مفرح: زهرمهره خطائى ٥ تولد، زعفران جهد ماشد، نارجيل دريائى ٥ تولد، كهربا ٥ تولد، مشك خالص ايك ماشد، كارجيل دريائى ٥ تولد، كهربا ٥ تولد، مشك خالص ايك ماشد، كشته سيب وهائى تولد، كشته عليه في المستك مفيد ب

مندرجہ بالا اوویات نزلہ زکام وبائی کی حالت میں بھی حسب ضرورت۔ای طرح زعفرانی جائے بھی ایک مغید مفرح ہے۔ بعنی جا کہ دم کے وقت ایک تولہ بہترین چائے میں ایک ماشد خالص زعفران ڈالا جائے۔ایک لذیذ اور فرحت بخش محافظ نزلہ دز کام دبائی ہے۔

مرض کی شدت کی صورت میں: خوراک ارتی سے ایک ماشتک ہمراہ آب نیم گرم یا قبوہ چائے کے ساتھ استعالی کرائی ۔ نسخہ: پارہ

ایک حصہ، گذرہ کے ساتھ استعالی کو ایک گھنٹ کھرل کریں۔ ہی سفوف تیار ہے۔ (۲) یہ دواء حسب ضرورت مندرجبالا ادویات کے ہمراہ بھی دے

سے ہیں۔ (۳) اگر قبض ہوتو اس میں ہم وزن مرکی ملا لیں اورخوراک دو چند کرلیں۔ (۲) اگر تملہ شدید ادر صالت خطرناک ہوتو اسیری غدی
عضلاتی مرکی والی جصے میں ایک حصہ جمال گویشائل کرلیں۔ انشاء اللہ بید دام یض کو موت کے مندسے تھین لائے گی۔ ہم دعویٰ ہے کہ سکتے ہیں
کرانشا واللہ تعالیٰ اس دواء کا مقابلہ فریکی طب نہیں کر سکے گی۔ (۵) اگر قبض شدید ہو مسہل عضلاتی ایک گولی ہر نصف گھنٹہ بعد دیں۔ خم خطل،
موتی ، مصبر زرد ہم وزن گوئیاں بقذر نخو د بنالیں۔ اگر کمزوری زیادہ ہو تھئی ہوتو مندر چر مقوی اور مفرح ادویات میں گزراہ ہیں ایک رقبی کا استعالی کرائیں۔ رہی کہ تعقیقات نزلہ زکام میں جو عضلاتی اور فعری انسخ دیے جین، ان کو بھی مدنظر رکھیں اور ضرورت کے وقت
استعالی کرائیں۔ جو ہر شفاء عضلاتی: رفن لوگ ایک تولہ، روخن دار چینی ایک تولہ، روخن تار چین ان تولی کے جین، ان کو بھی مدنظر رکھیں اور ضرورت کے وقت
استعالی کرائیں۔ جو ہر شفاء عضلاتی: روخن لوگ ایک تولہ، روخن دار چینی ایک تولی، وغن مار پین کا تولیہ بوئد کی کہ اور سیٹے کی جلن بہت جارتھ ہو بھی ہو سے جو مرت کے جین اس کی روز اندا ہیں۔ بوند و بائی ایک کی ماری ہوگ ہوگی۔

# نزله زكام ميس غذاء كاحكام

## ایک غلط ہی

عام طور پرمشہور ہے کہ وباء کے ایام عی خالی پیٹ بیس رہنا چاہئے۔ دوسرے اگر کھانا چاہئے تو لطیف اور زود بعثم اغذیہ کھانی چاہیں۔
دراصل یہ بین بین نصرف غذہ بی پہنی ہیں بلکہ کلیم غلط ہیں۔ اوّل تو خالی بیٹ کا نصوری غلط ہے۔ عام طور پرخالی پیٹ اس کو کہتے ہیں، جب انسان می سوکر اٹھتا ہے کین سوکر اٹھتا ہے کین سوکر اٹھتا ہے کین سوکر اٹھتا ہے کین سوکر اٹھتا ہے کہ بعد ضروری نہیں ہے کہ انسان کی غذاء بور سے طور پر بھٹم ہو چک ہوری بیٹ خالی ہوگیا ہے۔ پیٹ خالی ہوئے کہ سب سے بردی علامت ہیں ہوگئی ہوگ لگ رہی ہواور پیٹ میں کوئی عارضہ بھی ندہو۔ جب تک بھوک نہ گے اور پیٹ بلکہ تمام ہم اپنے اندر بلکا پن محسوں نہ کرے، اس وقت تک ہم اپنے پیٹ کو خالی ہیں کہ سکتے۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہوگا اور اس کوشد یہ بھوک لگ رہی ہوگی تو پھر پیٹ خالی ہوئے اور جب انسان کا پیٹ خالی ہوئے اور جس انسان کا بیٹ خالی ہوئے اور جس انسان کا بیٹ خالی ہوئے اور جس کھانے کہ خالی ہوئے ہوئے کہ خالے ہوئے کہ خالے ہوئے کہ خالے ہوئے کہ خالے ہوئے ہوئے ہوئے کہ خالے ہوئے کہ خالے ہوئے کہ خالے ہوئے کہ خالے ہوئے ہوئے ہوئے کہ خالے ہوئے کہ خالے گھانے ہوئے کہ خالے گھانے کہ خالی ہوئے اور جس امراض میں نہ گرفتار ہوئے والا انسان صدم سے کوئکہ بیٹ میں غذا ہو اور اس پر کھائیا گیا ہے۔ گوئے گھانے پر کھائیا گیا ہے۔ اس صورت میں امراض میں نہ گرفتار ہوئے والا انسان صدم سے کوئکہ بیٹ میں غذا ہو اور اس پر کھائیا گیا ہے۔ گوئکہ کی نہ مورت میں امراض میں نہ گرفتار ہوئے والا انسان صدم سے کوئکہ بیٹ میں غذا ہو اور اس پر کھائیا گیا ہے۔ گوئکہ کے کوئکہ بیٹ میں غذا ہو اور اس پر کھائیا گیا ہے۔ انہی صورت میں امراض میں نہ گرفتار ہوئے والا انسان

بھی خود بخو دوبا میں گرفتار ہوجائے گا۔ کیونکہ اوّل بدہضمی کا پیدا ہونالازی امرہے۔ دومرے دوران خون معدودامعاء کی طرف معروف ہوجائے گا۔
جسم کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ تیسرے ترارت جسم خرج ہوگی۔ چو تصان خرا ہوں کے باعث اعضائے رئیسہ مقابلہ دباءے عاجز ہوجا کیں گے۔
ان تمام اُمورکو مذنظر رکھتے ہوئے ،اس امرکو ذہن شیمن کرلیں کہ بغیر شدید بھوک شکھا کیں۔ چاہے جسم کا وفت ہی کیوں نہو۔ بلکہ جسے شام بھی ہو
جائے اور بھوک نہ ہوتو غذا ہے دور رہنا چاہئے۔ البتہ بھوک ہوا در تہ کھایا جائے ، خصوصاً ایام وباء بیل تو بید بھی بخت مصر ہے۔ ایں صورت میں جسم
کمروری محسوس کرتا ہے اور قوت مدافعت پریشان ہوجاتی ہو۔ اور سب سے بڑی بات بیدہے کہ دورانِ خون تیز ہوجاتا ہے اور بعض دفعہ دِل گھٹ
جاتا ہے۔ اس لئے شدید بھوک بیل نہ کھانا بھی و بیائی مصر ہے جیسے شدید بھوک کے بغیر کھالینا خرائی صحت کا باعث ہے۔

دوسری غلطبنی بدکرز ودہشم اورلطیف اغذید کھانی چاہئیں۔ جیسے چاول ، دلیا، ڈیل روٹی ، کھل ، دودھاور شور باچپاتی وغیرہ \_حقیقت بہہ کدلطیف وُلٹیل غذا کا مسئلہ بی غلط سمجھا گیا ہے۔ کیونکہ جمیشہ لطیف اغذیہ کے مقابلے میں مقوی اغذیہ کومثلاً تھی والی روٹی ، طوہ ، مشائیاں ، زیادہ تھی والے چاول ، پلاؤ ، زردہ ، سویاں اور کیک پیسٹری وغیرہ لیکن چاننا چاہئے کول چوذا نقے ہیں: (۱) شیر ہیں (۲) پھیکا (۳) ہمکین (۳) چر پرہ (۵) ترش (۲) تائخ۔ اور سب کی تقسیم تین صورتوں پر ہوگی: (۱) کھاری (۲) ہمکین اور (۳) ترشی ۔ و کھنا ہیہے کہ امراض کس متم میں میں میں سورت کی کی باقی جاتی ہو، اس کو پورا کرنا چاہئے اور اس کے مطابق اغذیہ جو برز کرنی چاہئیں ۔ تا کہ جسم ہیں صحت اور طاقت سے اور جا

ان حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے جومعالج زودہضم اور اطیف کے نام پر چاول ، دلیا ، ڈیل روٹی ، ساگودانہ ، پھل ، دودھاور شور با چیاتی وغیرہ تو غور کریں کہ مار کی تمام صورتیں قائم ہیں۔ یعنی ان میں کھاری ، ترش اور تمکین ہرتم کی اغذیہ ٹریک ہیں۔ غور کریں کہ مرض کے مطابق صورت ہوگی تو لازی امر ہے کہ مرض بڑھے گا۔ اس لئے لطیف اور زودہشم اغذیہ کو امراض کی صورتوں اور کیفیات کے مطابق تر تیب دیں۔ صرف اتنا ہی کہددیتا کہ دبائی ایام میں لطیف اور زودہشم اغذیہ ندویں ، جن میں کھاری پن ہو، بالکل منع ہیں۔ اور جن میں ترشی ہو، وہ مفید ہیں۔ ٹمکین بھی مفد ہیں۔

تیسری غلطانبی ہیں۔ کہ غذا چوتھائی کھائی چاہئے تا کہ معدہ پر ہو جھ نہ پڑے اور جلد بعثم ہوجائے۔ یہ نظریہ بھی گزشتہ دونوں نظریات کی طرح غلطانبی پر بٹی ہے۔ کیونکہ غذا کی مقدار کے متعلق یہا صول یا در تھیں کہ معدہ کے جم کے مطابق غذا ہونی چاہئے۔ عام طور پر دو چھٹا نک کی روٹی ہوتی ہوا دارا بیک متوسط انسان اگر شدید بھوک کے دفت کھائے تو تین آسانی سے کھالے گا۔ اگرا حتیاط مطلوب ہوتو تین کی بجائے دو کھالے بس میغذا کھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تین کی بھوک ہوتو دوروٹیاں کھالیں۔ ای نسبت سے چاول ، دلیااور دیگراقسام کی اغذیہ بھی کھا تھے ہیں۔ اگر دو سے زیادہ کھانا چاہیں تو نسبت بھی ہونی چاہئے کہ تیسرا حصہ بھوک چھوڑ دیں۔ گردو ہے کم نہ کھائیں۔ اگر کم کھانے کی عادت ہوتو اس میں کم از کم تیسرا حصہ غذا چھوڑ دیں۔ گرکوشش کریں کہ اس قدر بھوک ہوکہ دوروٹیاں کھائیں اورا کیک روٹی کی بھوک باتی بوئی چاہئے ، وغیرہ وغیرہ۔

اس انداز سے غذا کھانے کا بیفا کدہ ہے کہ اگر اعضاء اغذ بیکو پورے طور پر غذا کے مقدار کا بڑا اثر پڑتا ہے اور وہ شینی طور پر بھی اسے افعال صحیح انجام دینی ہے۔ اس کے دباؤ سے بیٹ پر بوجھ پڑے گا۔ اجابت اچھی طرح دباؤ کے ساتھ ہوگی۔ اور امعاء پورے طور پر صاف ہول گا اور غذا ہضم ہونے پر پوری مقدار میں خون بنے گا اور ہاضمہ آسانی سے خراب نہیں ہوگا۔ اگر غذا چوتھائی کھائی جائے۔ اقل تو کھانے والاخود اچھی طرح انداز ہبیں لگا سکنا، اگر کھائے گا بھی تو قبض ہوجائے گا۔ دوروز کی قبض کے بعد ہاضمہ خراب ہوجائے گا اور انسانی کمزوری بھی محسوس کرے گا۔ اس لئے چوتھائی غذا کھاٹا نقصال دہ ہے۔

ان حقائل سے عابت ہوا کہ (۱) غذاء ہر حال میں شدید بھوک کے وقت کھائی چاہیے۔ جب تک بھوک نہ ہو، خالی معدہ نہیں کہا جا
سکتا۔ چاہے انسان صبح سوکر کیوں نہ اُٹھا ہو۔ (۲) غذا میں لطیف اور زود ہضم اور تشکل و دریہ ضم کا تصوراس وقت تک بے معنی ہے، جب تک صورت
غذا ضرورت جسم اور نوعیت مرض کو نہ دیکے لیا جائے۔ ور نہ ہر غذا نقصان رسال ہو سکتی ہے۔ (۳) غذا ہمیشہ مقدار معدہ کے جم کے مطابق کھائی مانی خذا اس وقت

چاہئے ۔ البتہ اس میں تیسرا چوتھا حصہ بھوک باتی ہوتو چھوڑ دیتا چاہئے۔ کم خوراک مثلاً دونوالے کھاٹا کوئی غذا نہیں ہوتی۔ دوسرے بہی کم غذا اندر جاکر برہضی وقع میں کا باعث بنتی ہے، جس کا تیجہ خوناک امراض کی صورت میں نظام ہوتا ہے۔

### وبائى امراض ميں غذاء

وبائی ایام میں غذا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ جم انسانی غذا پر قائم ہے جو بدل ما یتحلل کی صورت پیدا کرتا ہے۔ چونکہ وبائی ایام میں آب و ہوا اور فضاء میں فساد ونقص کے باعث جسم وروح انسانی پڑ کم تحلیل شدت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لئے ہر شخص خصوصاً مریض کی غذا میں خاص طور پر بدا ہتما م کرنا چاہئے کہ کمل تحلیل کم ہواور بدل ماتحلل زیادہ پیدا کیا جائے۔ ان دونوں مقاصد کو پورا کرنے کے لئے اغذیہ بمیشہ مقوی کہ اس مے مل تحلیل کم واقع ہوتا ہے اور شدید بھوک کے وقت دی جا کمیں۔ تا کہ جلد جلد بدل ہتجلیل تیار کرلیا کریں۔ (۲) غذا بی ضرورت جسم کے مطابق ہونی چاہئیں لیعنی کیفیاتی اور اختلاطی طور پر جسم میں جن صورتوں اور چیزوں کا نہ ہو، ان کو پورا کیا جائے۔ تا کہ مرض اور ماحول کا مقابلہ ہوسکے۔ (۳) افذیہ شروریات جسم کی میا وی تقویت کو قائم رکھتی ہوں قون اور ایس کی اس کے مادی کی سے مناوی تقویت کو قائم رکھتی ہوں قائم رکھتی ہیں تو غذا کا بالخاصہ امراض کے لئے مغید ہونا مشیخ صورت کو میجے قائم رکھتا ہے۔

#### تاكيد

اس امرے بالکل نظیرائیں کہ مریض نے کائی عرصہ عندا پنہیں لی یا مریض شدت سے غذا طلب کر رہا ہے۔ گراس کے معدہ میں شدیدا درنقص ہے، اورغذا بند کردی گئی ہے۔ ایک صورت ہیں دوائی شکل میں مثلاً جوارشیں، چٹنیاں، خیرا جات، یا تو تیاں دے سکتے ہیں۔ جن سے ندصرف بھوک بند ہوجاتی ہے بلکہ قوت قائم رہتی ہے۔ ای طرح دوائے غذائی کی صورت بھی مفید ہوسکتی ہے۔ مثلاً مربہ جات، رب، عرقیات اور چائے کا جوشاندہ (قہوہ) وغیرہ، ای طرح دیگراشیاء کے جوشاندے بھی دیئے جاسکتے ہیں۔

## نزله زكام وبائي مين مفيداغذيه

غذاء کے متعلق بیقانون ذہن شین کرلیں کہ دواشیاء دی جا تھی جو گیل الا جزاء اور کیٹر الاغذیہ ہوں۔ یہ ایک اہم مسلا ہے۔ اس کو جھنے کی ہے صد ضرورت ہے کہ کونی اشیاء کیٹر الاغذیہ جیں اور کونی اشیاء گیل الاغذیہ جیں۔ ایسی اشیاء بھی ہوسکتی جیں جن جس جرارت کی زیادتی ہوتی ہیں۔ مثلاً گوشت ، انڈے ، دودھ د غیرہ ۔ چونکہ ان میں بھی ریاحی عناصر بھی زیادہ سے دیادہ کم کردیتے جا تیں۔ اس لئے اگر یہ کوشش کی جائے کہ غذا کی تیاری میں ایسی صورتیں بیدا کی جا تیں کہ ان کے دیا تھی عناصر بھی زیادہ سے زیادہ کم کردیتے جا تیں۔ مثلاً گوشت کے شور بے بیا ان کے نچوڑ (جوس) تیار کر لئے جا تیں۔ ای طرح گوشت میں بھی ایسے لئے جا تیں جن میں جرارت کی زیادہ ہے برندے کا گوشت جن میں تیز ، بیراور مرغ کے چوز ہے تا بل ذکر ہیں۔ گریا کوشت میں بھی جو کوشت جی تیں۔ گویا جرا بھیٹر یا گائے اور بھیٹس کے گوشت ہیں۔ گویا جس قدر بھاری بھیٹر یا گائے اور بھیٹس کے گوشت ہیں۔ گویا جس قدر بھاری بھرکم جانور ہوگا ، اس میں حرارت کی کی ہوگی۔ گوشت کے بعد انڈوں کے شور بے بھی بے حدم فید ہو سکتے ہیں۔ ای طرح جملی کا

شور بابھی مغید ہے۔ وودھ کی صورت میں اس کو بھاڑ کر صرف دودھ کا یائی شہد میں ملا کردیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں دودھ ندصرف خمیرے خالی ہوتا ہے بلکہ دفع خمیر فقص ہوتا ہے۔

اگرایی عمدہ غذا ئیں میسر نہ ہوں ، تو دیگراغذیہ بیس مصالحہ جات ڈال کران کوگرم اور ذود بھنم بنایا جاسکتا ہے۔ مثلا سبزی کے شور بہ جات ، جن میں نخو و ، پالک ، نماٹر وغیر ہ قابل ذکر ہیں۔ طاقت کے لئے بعض قتم کے ترمیہ ساور صلوہ جات بھی دیئے جاسکتے ہیں۔ غرض اشیاء میں حرارت کی زیا و تی جہاں کثیرالاغذا ہیں وہاں پر زود بھنم بھی ثابت ہوتی ہیں۔ بھیشدام اض میں غذاء کے مسئلہ کواسی قانون کے تحت تر ثیب دینا جا ہے۔

فرتی طب میں غذاء کا مسئلہ بے حدیاتھ ہے۔ وہ ہرغذاء میں جو کسی تندرست انسان کے لئے ہویا مریض کے لئے غذا کے تمام اجزاء پر
زور دیتا ہے بیٹی اس کی تحقیقات کے مطابق ہرغذا میں (۱) پروٹین - اجزا لیحمیہ (۲) فیدے - چکنائی (۳) کار بو ہائیڈ ریٹ - نشاستہ (۴) سالٹ نمک (۵) واٹر - پانی (۲) اور اگر پانچوں اجزاء کے ساتھ وٹامن (حیاتین) کا ہونا ضروری ہے۔ گرفر کی طب اس حقیقت کو ہمیشہ نظر انداز کر جاتی
ہے کہ ہرخض میں کسی نہ کسی جزکی زیادتی ضرور ہوتی ہے۔ اور کسی نہ کسی وٹامن کا اثر عائب ہوتا ہے۔ اس مریض کو اسی اغذید دینی چاہئیں جن کی کی
پائی جائے کے ہرکش نقصان اٹھا تے ہیں ۔ یا نقصان میں رہتے
پی ان کی اس خرائی کو مہیتا کو لی قانون ٹیس ہے۔ اس غذا کے خلط استعال سے ان کے اکثر مریض نقصان اٹھا تے ہیں ۔ یا نقصان میں رہتے
ہیں ۔ ان کی اس خرائی کو مہیتا کو لی اور فر کی ڈاکٹر ول کے مطبول میں جاکر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔

جہاں تک وٹامن اور یکی سبزیوں کے استعمال کاتعلق ہے، یہ ایک طویل بحث ہے۔ یورپ اورامریک یاسے خودنا واقف ہے۔ امریک سے غذاء کے مسئلہ پر بحث وقحیدی میں ہم نے اس مسئلہ پر روشی ڈالی ہے، اوران کو چیلنے کیا ہے کہ وہ وہ ٹامن اور سبزیوں کے متعلق بطورا غذیہ کیے نہیں جانتے۔ اگر جانتے ہیں تو ہمار اچیلنے قبول کریں۔ دوسرے یہ بھی چیلنے کیا ہے کہ جہاں تک غذاء میں خواص اشیاء کاتعلق ہے، اس میں ان کاعلم ناکھل اور غلط ہے۔ اس کے متعلق بھی ان کوچیلنے کیا ہے۔ بہت جلدان شاء انڈرتعالی وہ مضامین کتاب صورت میں شائع کریں گے۔ وہ اتو فیق الا ہا تلہ





# فهرست عنوانات

| 74r                                    | کارین اور ترارت غریبه              |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| ن                                      | مرارت خریز بیاور حرارت خریبه کاتعا |
|                                        | حرارت کی حقیقت                     |
| ۲۷۳                                    | فرنگی طب کی غلطنبی                 |
| ٣٧٣                                    | بخارکی ماہیت                       |
| //                                     | آ يورويڊك مِن بخارول كي حقيقت      |
| 745                                    | ماہیت جور( بخار )                  |
| //                                     | جور پرور تی (پیدائش بخار)          |
|                                        | آ بورویدک بخارون کی تقشیم          |
| 722                                    | اعتراض                             |
|                                        | €اب                                |
| ۳۷۸(ــــ                               | جور بورب روپ ( قبل از بخارعلاما    |
| YZ4                                    | آ بورويدك ين دق وسل كي ماهيت       |
|                                        | چند ممبل کی تشریخ                  |
| ۲۸۰                                    | آ بورویدک میں دق وسل کے اسبار      |
| //                                     | طاقت ہے بڑھ کرزورلگانا             |
| //                                     | حوائج ضرور بيكار وكنااور ركنا      |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | چکنا ہٹ کا زائل ہوجانا             |
| //                                     | کھائے پینے میں بے تہیں             |
| //                                     | بورب روپ علامات قبل از مرض         |
| //                                     | ى<br>تپدن اورسل كى ابتداء          |
|                                        | بمارى تحقيقات كالمقصد              |
| <i>"</i>                               | طب یونانی ش بخارکی ابمیت           |

|      | <del></del>                                      |
|------|--------------------------------------------------|
| Y0+  | يش لفظ                                           |
| YQY  | غارکی اہمیت                                      |
| 44+  | بخار کی تاریخ اوروسعت                            |
|      | نبل از تاریخ طب، بخار کی حقیقت                   |
|      | لبی تاریخ کادور                                  |
| //   | آ بورویدک دوراور بخار                            |
| 44r  | نرهجی طب اور بخار                                |
| אור  | روزانه زندگی اور بخار                            |
| Y10  | نى<br>نىرىكى ۋاكىتر كاغلىغ عائى جىيىيىيى         |
| قيام | میات کی حقیقت ان کی پیدائش اورا<br>ا             |
|      | تعريف                                            |
|      | ماېيت بخار                                       |
|      | حرارت کیاہے؟                                     |
|      | اصل حرارت اورعار ضی حرارت                        |
|      | حرارت فريز بياورحرارت فريبه كافر                 |
|      | حرارت غریبه کی بیدائش                            |
|      | ىزارىنەغرىيەكى حقيقت<br>                         |
|      | کاربن کیاہے؟                                     |
|      | کارین کے طبعی خواص                               |
|      |                                                  |
| //   | کار بن کے لیمیا دی خواحق                         |
|      | کارین کے کیمیاوی خواص<br>کارین کاجسم انسان پراثر |

| جراثی سمیات سے پیدائش حرارت                        |
|----------------------------------------------------|
| اعتراض اوّل                                        |
| اعتراض دوئم                                        |
| اعتراض سوئم                                        |
| //                                                 |
| بخار کی علامات عمومی                               |
| اعتراض                                             |
| فرنگی طب میں بخاروں ک <sup>ی تقس</sup> یم          |
| آب وہوااورمقام کے لحاظ ہے بخاروں کی تقسیم          |
| مکان کے لحاظ سے بخاروں کی تقشیم                    |
| زمانہ کے لحاظ سے بخاروں کی تقسیم                   |
| الوان (رنگ) كے كاظ سے بخاروں كي تقسيم              |
| مشهورة أكثرول مص متعلق بخارول كي تقسيم             |
| جسمانی اعضاء ہے متعلق بخاروں کی تقسیم              |
| حیوانات دحشرات ارض ہے متعلق بخاروں کی تقسیم رر     |
| ارضی وساوی آفات کے لحاظ سے بخاروں کی تقسیم را      |
| دوا،غذااورد گراشیا و ہے پیداشدہ بخاروں کی تقسیم مر |
| متفرق حميات                                        |
| تشخیص جراثیمی بخار                                 |
| غير مشخصه جراهيي بخار                              |
| متعدی وساطت حیوانیه                                |
| عبدوق (فی بی)اورسِل                                |
| جراثیم کلی کی حقیقت                                |
| چنداعتراضات                                        |
| جوميو پيشقى اور بخار                               |
| ہومیو پلیتھی میں بخاروں کاذ کرنہیں ہے              |
| ہومیو پلیقی کی کامیا بی کاراز <i>رر</i>            |

| 4AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | طب میں بخار کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1AF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ات۵۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نحي محرقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حي مطرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کرورائ<br>میران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سمی دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 74+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and the same of th |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | زندگی اور ترارت کااعتدال .<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ل پر موتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سبط حرارت كالتظام كياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تے کس طرح سدا ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ۲r           | سودادی بخار                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| ۲۳           | كيفياتى دنفسياتى اور ذاكعٌ كےمفر داعضاء پراثرات     |
| 11           | علاج حميات                                          |
| 11           | حی تح یک اعصالی جی ایم روحانی ، اعصابی تیزی کے بخار |
| 11           | حی تح یک اعصالی کے بخارات                           |
| ۲۲۲          | حى تسكين عصلا تى جى بلغميه ,عنونتى بخار             |
| 11           | خسره کاتسام                                         |
| 474          | حی محرقہ بطنی                                       |
| 11           | حى نفاسيد                                           |
|              | تحقيقات كاكمال                                      |
|              | تحى اعصا في طيل و ق وسل اعصافي                      |
|              | ایک داز                                             |
| . //         | ایکاورراز                                           |
|              | وق وسل کے در جات                                    |
|              | حی تریک غدی جی ہوم روح طبعی ،غدی تیزی کے بخار       |
|              | تحریک غدی کے بخار                                   |
|              | مى تىكىن مىشلاتى                                    |
| 2 <b>7</b> 7 | مرف بلغم سے بخار پیدا ہوتا ہے                       |
|              | لميريا كوئى بخارتين ہے                              |
|              | كونين عليريا كاعلاج غلطى ب                          |
| 11           | ماهیت حی تسکین غده                                  |
| ۷۲۵          | حى غدى تحليل، د ت وسل غدى                           |
| 2 <b>2</b> 4 | ایک اکمشاف                                          |
|              | حى تحريك عضلاتى                                     |
|              | تحریک عضلاتی کے بخار                                |
|              | حى تسكين عضلاتي                                     |
|              | حى عضلاتى تحليل                                     |

| ==                                  |
|-------------------------------------|
| طب جدید شامدروی                     |
| نظر بيم غرداعضاء كالپس منظر         |
| نظريه فمرداعضاء                     |
| تظرييه غرداعشاءادر بخار             |
| بخار کی تعریفاا                     |
| بخار کی ماہیت                       |
| حرارت اور ما ڈرن سائنس              |
| پيدائش بنار                         |
| الشيام بخار                         |
| تاكيد                               |
| تاكيدهانين                          |
| تاكيد ثالث                          |
| دائی اور باری کا بخار               |
| بغاركے اسباب عامه                   |
| اساب كاقرب وبعد                     |
| الآل-اساب شروريها                   |
| دومری فتم-اسباب مرض <u>ه</u> را     |
| مناعت                               |
| قوت مذیره بدن                       |
| بخار کی علامات عامه ۱۸              |
| بخارول کےعلاج عمومی                 |
| بخارکی ابتداءوشدت ادراختآم          |
| بحران<br>                           |
| تقسيم حميات بالمفرداعضاء            |
| تقسيم حميات ميس باصولي وبرتيمي      |
| و بانی وموسی اور متعدی و مقامی بخار |

| ∠ 1/4       | ر ی کاوق            |
|-------------|---------------------|
| ۷۳۲         | غلاصه تحقیقات حمیات |
| ۷۳۳         |                     |
| //          |                     |
| //          |                     |
| ۷۳۵         | نزا                 |
| //          |                     |
| //          |                     |
| //          | سیح غذا             |
| //          |                     |
| 2m          |                     |
| //          |                     |
| //          |                     |
| الديسل رسير |                     |

### معنوك

اپنے اس ملی تحقیق وفی اکشن ف اور طبی تجدید و سائنسی قد قیق کو جواحیا عطب اور ارتفاع کم وفن کے لیے تکھی گئی ہے ، ایک مخلص انسانیت و محت فن اور حق پر سب و متلاشی حقائق جناب محترم حکیم ظفر احمد صاحب صدیق اسکندر آ باد تخصیل شجاع آ باد کے نام نامی اور اسم گرامی ہے معنون کرتا مہوں جن کے علمی شوق ولمبی و وق اور فنی تحقیقات اور حکمی تجسس کے جذبہ نے بار ہا جھے مجبود کیا کہ جس تمیات پراپی تحقیقات شائع کروں ۔ انہوں نے باہمی گفتگواور خطود کی بیت ہے ہیں اس انداز سے تجدید کی جائے کے فرنگی طب اس کود کھ کرشرم سے سرگوں بوجائے تیم کسی تجدید کی جائے کے فرنگی طب اس کود کھ کرشرم سے سرگوں ہوجائے تیم کسی تحدید کی جائے کے فرنگی طب اس کود کھ کرشرم سے سرگوں موجائے تیم کے لیے تیار ہیں ۔

ہر قربانی کے لیے تیار ہیں ۔

خادم فن

صابرمکتانی 1961ء

# يبش لفظ

#### الحمدالله ربّ العالمين، الصلوة والسلام على رحمة اللعالمين. امابعد!

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمان الرحيم يا ايها الناس عبدوا ربكم الذين خلككم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم

'' پناہ مانگنا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان کی طرف ہے جومردود ہے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام ہے جس کی مہر پانیاں عام میں (جیسے ہوا عام ہے) ، اور اس کی رحمتیں بوقت ضرورت میسر آتی ہیں (جیسے پانی بوقت ضرور میسر ہوجاتا ہے)۔ اے لوگو! اپنے رہ (پروردگار) کی عماوت (اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو) کرو، جس نے تم کواور جوتم سے پہلے گزر بچکے ہیں پیدا کیا۔ تاکہ تم پر بیزگار ہو جا درت وہ بی ہیدا کیا۔ تاکہ تم پر بیزگار ہو جا درت وہ بی ہیدا کیا۔ تاکہ تم پر بیزگار ہو جا درت وہ بی ہیدا کیا۔ پانی نازل کیا۔ پھراس جا دُدرت وہ بی جس نے تمہارے واسطے زمین کوفراش (آرام گاہ) اور آسان کوچھت بنایا، اور آسان سے پانی نازل کیا۔ پھراس سے تمہارے در قری خاطر پھل بھا کے ہیں'۔

رب العالمين كلام پاك يل فرماتے بيل كديل فرق كوك كو پداكيا اورتم ہے بہلے اورلوگوں كو بھى پيدا كيا۔ لين جس طرح تم لوگوں كى پيدا كئے۔ گويا لوگوں كا پيدا كر فے والا خود رب العالمين ہے۔ اس لئے پيدائش عورت مرد كى محبت ہے ہوئى ہے، اس طرح تم ہے بہلے لوگ بھى پيدا كئے۔ گويا لوگوں كا پيدا كر فے والا خود رب العالمين ہے۔ اس لئے مقصد بيہ واكدا پنى زندگى بھى اسى رب كى مرضى پرگز اربى، تاكم تم پر جيز گار جوجاؤ۔ اقل الله تعالى كى پناه طلب كر واور شيطان ہے دور رہو۔ كيونك و و مردود اور نافر مان تقال ہى بناه طلب كر واور شيطان ہے دور رہو۔ كيونك و مردود اور نافر مان تم اللہ كا نام لے كروہ كام شروع كروكونك اس كى رجمانيت اور رحميت بى مرضى ندہ ونى جا ہے۔ اللہ شيطان كى طرح نافر مانى اورا پى مرضى ندہ ونى جا ہے۔

جس کی مثال اللہ تعالی نے زیمن و آسان اور پانی درز تی کی دی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے لوگوں کے لئے بنائی ہیں۔ لیکن فور کرو کہ یہ چیزیں کس طرح اس کی مرضی کے مطابق با قاعدہ ایک قانون کے مطابق عمل کردی ہیں۔ یعنی زیمن خود بھی حرکت کردی ہے اور اپنے محور پر بھی گھوم رہی سے۔ یہ یوگوں کے لئے آرام گاہ بھی ہے اور اس پر جب بانی نازل ہوتا ہے تو اس میں سے تمریدا ہوتے ہیں۔ آسان ، سورج ، جا نداور ستار سے ایک انداز پر قائم ہیں۔ اس کی حرکات با قاعدہ ہیں، اس سے بانی نازل ہوتا ہے، جوز مین اور دیگر تکلوق کو تازگی بخشا ہے۔ اور یہ بانی اور رز ق جو ایک انداز پر قائم ہیں۔ اس کے حرک نات قائم ہے۔ اس کے حک غذا کا کام کرتا ہے، جس سے زندگی اور طاقت قائم رہتی ہے، اس لیے سے خدگی اس امر کا نام ہے جس قانون پر یہ کا نات قائم ہے اور اس سے زندگی ہیدا ہوئی ہے۔

اس مثال میں قابل فور بات بیہ کہ ہم میہ بھی فکر کریں کے زمین وآ سان میں پانی کی پیدائش سے لے کر زندگی تک عظل میں بہتدیل اور ارتقاء کس کس طرح عمل میں آیا ہے۔ خاص طور پرزمین کی مٹی کے خواص ، اس کی اقسام ، اس کے مختلف اجزاء ، اس کی جماوات ، نبا تات اور حیوانات کی پیدائش و ترتیب اورار تفاء وزندگی کا قیام اوراختام وغیره۔اس آسان کی بناوث،اس کا اثر،ستاروں اور سیاروں کی گردش، نظام شمی و قمری، شب وروز، ماه وسال اور موسموں کی تبدیلیاں وغیره۔ای طرح پانی کی حقیقت،اس کا سورج کی تبیش سے بخارات بنا، بادل کی صورت اختیار کرنا، پھر بجلی اور کڑک،اس کے بعد بارش اور اولے، کہر اور شہنم وغیره۔ای طرح شمرات اوران کے اثر ات وافعال اور خواص وفوا کد،ان کی غذائی کیفیت اورامیت وغیره وغیره سب قابل غور وفکر ہیں۔

ان سب سے اہم ارکان کی پیدائش اوران کا ایک و مرے سے لکر مادہ کی پیدائش اس میں ارتقاء اور زندگی کا قیام۔ ارکان کے اثر ات وافعال اور خواص وفوا کداوران کی باہم تبدیلیاں قدرت کے جیب وغریب کرشے ہیں۔ ای طرح نظام کا نئات میں مٹی کے ساتھ پانی ہوا اور آگ کے تفاطی اور ان کا نظام آفاتی بہمی مٹی میں خمیر وفساد پیدا ہوجا تا ہے بہمی پانی میں تخمیر و تخیر اور تحفی و حرارت پیدا کرتا ہے بہمی پانی آسان پر پڑھ جاتا ہے اور بہی زمین پرنازل ہوجا تا ہے۔ ای طرح ہوا بہی گرم ہوجاتی ہے اور بہی سرد ہوجاتی ہے بہمی چلنا بند کردیتی ہے اور بہی اس میں طوفان آ جاتا ہے۔ یہی صورت کا نئات میں گری اور حرارت کی بھی ہے۔ بہی وہ اچھی گئی ہے بہمی اس سے پیدنہ آتا ہے اور اس سے جم پرجلن ہوتی ہے ، اور حرار خت پودے مرجما جاتے ہیں۔

بالکل یہی صورت آگ، ہوا، پائی اور مٹی جسم کے اندر بھی ہے۔ قر آن کر یم نے لکھا ہے کہ جو پھوآ فاق میں ہے وہ ی پھوٹس میں بھی پایا جاتا ہے۔ یعن جسم میں بھی حرارت ور باح اور رطوبات اور خمیر کی صورتیں پیدا ہوتی جیں۔ جب تک انسان کے اعضا ورست رہتے ہیں، یہ توگا اپنے افعال ورست طریق پر انجام دیتے ہیں اور جہاں انسان کے افعال جسم بگڑ جاتے ہیں، وہاں ان عناصر وقوئی میں مواد پیدا ہوتا ہے۔ ان میں بھی تبخیر اور خوج معمولی کیفیات و حالات اور صورتیں پیدا ہوتی ہیں، ان کا تام علامات ہے۔ جن کے مجموعے کسی عضویا مرض کی طرف و لالت کرتے ہیں۔

بخار بھی ان علامات میں ہے ایک علامت ہے، جو بہ ظاہر کرتی ہیں کہ جہم انسان کا درجہزارت جوصحت کی حانت ہیں مقرر ہے، اپنے انداز ہے ہے بڑھ گیا۔ اس کوعلامت اس لئے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کسی ایک طریق پر پیدائیں ہوتی ہے بھی جہم میں بیزارت جگر کی خرا اِل سے بڑھ جاتی ہے۔ سے بڑھ جاتی ہے۔ کو جاتی ہے۔ اور اعصاب کے افعال میں بھی خرا بی سے افراط میں آجاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں بھی خرارت بذات خود بڑھ جاتی ہے، بھی جہم کی ہواگرم ہوکر بخار پیدا کردیتی ہے، اور بھی اندر کی رطوبات میں تعفن اور فساد پیدا ہو کر بخار کی صورت فلا ہم ہوجاتی ہے۔

بخارایک ایی حرارت ہے جس کا درجہ صحت مندجہم نے زیادہ ہوتا ہے۔ اس کوطب بونانی نے حرارت فرید کھفاہے۔ گرفر کی طب نے
اس کی پکھ تصرح و تشرح نہیں کی ہے۔ اس لئے اس کی حقیقت اندھیرے میں ہے۔ جب تک بیدواضح ندہو کہ حرارت بخار دراصل کیا چیز ہے اس
وقت تک بخاروں کو پورے طور پر سمجھ نہیں جاسکا۔ طب بونانی اپنے زماند میں بخار کو حرارت فریبہ کہہ کراس کی حقیقت پر بہت پکھ روشی ڈالتی ہے
جب اس لئے اس کے مقابلہ میں حرارت فریز رہ ایک صحت مندحرارت کا ذکر بھی کیا ہے اور حرارت مغر دکو عضری حرارت اور حرارت ناری لکھ دیا
ہے۔ اس کی روشی میں اگر تحقیق کی جائے تو معلومات میں بہت پکھاضا فہ ہوتا ہے۔

اگرفزگی سائنس کی روشی میں بخار کی پیدائش کو تعفن کی بیداوار تسلیم کرلیں جو جراثیم کے خیراور فسادے بیدا ہوتے ہیں تو پھر یقینا بیشلیم کرنا پڑے گا کہ ہر تعفن اور تخیرا ہے اندر تیز ایت اور کارین ڈائی آ کیائیڈر کھتا ہے۔ بیدونوں چیزیں لاز ما آ کیجن سے جدا ہیں پھر تسلیم کرنا پڑے گا کہ بخار کی حرارت بہر حال صحت جسمانی کی حرارت سے ضرورت کوئی جدا شے ہے تخیر وقعفن کی ترشی اور تخیر کو تسلیم کرنے کے بعد بیر بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ پیر ارت بذات خودا پے اندر قابلیت تخیر و تعفن رکھتی ہے جس کا جم کے اندرزیادہ ہونا باعث خود بخار ہے، یہاں جراثیم کے بخار بیدا کرنے کی نفی ہوجاتی ہے کار بالک ایسڈ گیس جوخود بھی تخیر کی بیدائش ہےا پنے اندر ترشی رکھتی ہے اس سے زیادہ خود بخارتنف کا باعث ہے۔ ہم نے اس کتاب میں اس پر پورے طور پر دشنی ڈالی ہے اور اس مسلہ کو ہمیشہ کے لئے حل کر دیا ہے اس سے اچھی طرح اندازہ ہو سکے گا

کوفرتی طب س صدتک غلط ہے اور ماڈرن سائنس کس قد دغلط ہی کاشکارہے۔

بخار کے ساتھ بخار کی اہمیت بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کا انداز ہا س طرح لگا یا جا سکتا ہے کہ بخارا یک علامت ہے وہ جم کے اندر خرائی کی دلالت کرتی ہے۔ وہ خرائی کیا ہے؟ وہ اہم خرائی جسم کے سم مفرد عضو کی خرائی ہے وہ اس پر حرارت خریبہ پیدا ہوگئ ہے۔ اس حرارت غریبہ کا م سیے کہ اس خرائی کو دور کرے۔ گویا وہ اس کا علاج ہے۔ اور جب تک سب قائم ہے حرارت غریبہ اور بخار کو در منا چاہیے کیونکہ ای واحد طریق کے علاوہ جسم کے اندر کی خرائی ہیں جا سکتی۔ مثلاً جسم تھاں محسوس کر رہا ہے یا کی عضوی تھر کی یا سوزش اور درم پیدا ہور ہا ہے یا ہوگیا ہے یا اس کی تسکید علی مناز ہے جا ہوگیا ہے یا اس کی تعلید مناز ہو جس سے ختم نہ ہوجائے بخاروں کا قائم رہنا ضروری ہے۔ کیونکہ بخارت سے خابت ہوتا ہے کہ طبیعت مدیرہ بدن تمام جسم کا خون اس کی خرائی کے مقام پر بھی جس ہے اور جوخون وہاں اکٹھا ہوتا ہے اس کوجسم میں کھیلا رہی ہے۔ اس لئے شکس وی ور رہے طور پر جلا دے۔ اور جسم کے جس حصہ کی تسکین سے وہاں پر رطو بات میں تھن پیدا ہوگیا ہے تو بخاروں کا کام ہوگا کہ اس مادہ معتفد کو پورے طور پر جلا دے۔ اور جسم کے جس حصہ کی تسکین سے وہاں پر رطو بات میں تھن پیدا ہوگیا ہے تو بخاروں کا کام ہوگا کہ اس مادہ معتفد کو پورے طور پر جلا دے۔ اور جسم کے جس حصہ کی تسکین سے وہاں پر رطو بات اور مواد ورکے ہوئے جیں ان کی اصلاح کر دے۔ تا کہ پھرو ہاں پر

سمی سوزش دورم اور مواد و تعفی کے نتم کرنے کے دوہ ہی طریقے ہیں ، اقران بخار جوقد رتی طریقہ علاج ہے جس کا کام ان کوختم کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہے کہ مریض کو دوانہ بھی دیں اور صرف اس کی غذا اور اس کے ماحول کی گرانی کریں کہ طبیعت مدیرہ اس کو اپنے وقت پرختم کرد ہے گی۔ اس کا بحران ہے جس کے دن مقرر کئے گئے ہیں۔ دوسری صورت سیب کہ جوکام طبیعت مدیرہ بدن بخاروں کے ذریعے کردہ ہی ہیں کہ ددوا ہے کی جائے ۔ تاکہ وہ مرض پر جلد قابدیا لیا ہے اور مرض پر بہت جلد قابدیا لیا جائے اس کا نام دوائی علاج ہے۔ دونوں صورتوں میں بخار کی ایمیت ساسنے آجاتی ہو ساتی جو باتھ بخاروں کا جمح علاج ہو ساتی جب حرارت نحریب کی بیدائش کے امکان ہی ختم ہوجاتے ہیں تو بخار خود بخو داتر جائے گئے۔ ہم نے اس مسئلہ پر بھی پور کی دوشی ڈالی ہے۔

بخاروں کی اہمیت کواس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ بعض امراض بیں بخار پیدا کر کے ان کے اندرکا زہر یلامواد جلا یا جا یا اسے یا خارت کیا جاتا ہے۔ جس کواعضاء کی کمزوری خارج نہیں کرستی۔ جیسے چھکے اور ہمینہ ہے نیجنے کے لئے ان کے شیکے لگائے جاتے ہیں۔ اور مریض کے اندر بخار پیدا کر دیا جا ہے۔ جوجم کے اندراس خاص شم کے مواد کو جلا دیتا ہے یا عضو کو تیز کر کے خارج کر دیتا ہے۔ جیسے چھکے کے والے نگل آتے ہیں۔ اس اصول کو بھی بچھنے میں فرنگی طب نے بہت غلطیاں کی ہیں وہ بجھتا ہے کہ وہ جس اس اصول پر آج کل ٹی بی کے شیکے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اس اصول کو بھی بچھنے میں فرنگی طب نے بہت غلطیاں کی ہیں وہ بجھتا ہے کہ وہ مقالے ہے گئے جس استعداد بیدا کر تے ہیں۔ دوسرے معنوں میں تو ت مدافعت (متاعت امیونگی) بیدا کرتے ہیں۔ کین حقیقت میں سے قوت اس عضو میں بیدا ہوتی ہے جوز ہر یلے مواد کو خارج کرتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ اندرکا تعفن ختم کیا جاتا ہے اور جرافیم بلاک کے جاتے ہیں۔ بہر حال چھک ہیے ہیں۔ اور غضو کو تم کیا ہر ہے کہ بخار بیدا کر کے بی اندرکا مواد جلا یا جاتا ہے اور عضو کو تم کیا تیں۔ بہر حال چھک ہیے ہیں۔ بہر حال چھک ہیے ہیں۔ اور غضو کر کے بیا ہیں ہوتی ہیں۔ بہر حال چھک ہیے ہیں۔ بہر حال چھک ہیں ہوتھ کے بیا ہوتھ کیا ہر ہے کہ بخار بیدا کر کے بی اندرکا مواد جلا یا جاتا ہے اور عضو کو تم کے بیا ہیں۔ دی جاتے ہیں۔ بہر حال چھک ہیے ہونے اور غضو کو تم کے بخار بیدا کر کے بی اندرکا مواد جلا یا جاتا ہے اور عضو کو تم کے بیا ہیں۔

جہاں تک تعفن کوختم کرنے کاتعلق ہے یا جراثیم کوفنا کرنے کی صورت ہے ریجی بخاروں اور دیگر امراض میں غلط طریقہ پراستعال کی گئ

جہاں تک ملیریا بخاروں کا تعلق ہے اس میں اس قدر ویجید گیاں ہیں کہ ایک فرنگی ڈاکٹر بھی اس پر پورے طور پر قابونہیں پاسکتا۔ ملیریا کا تعلق اگر کسی عضو ہے سمجھا جا سکتا ہے تو یہ صرف جگر ہے اس طرح صرف مغراوی بخار ملیریا میں شامل نظر آتے ہیں۔ نیکن فرنگی طب نے صفراوی بخاروں کے علاوہ بلغی وسوداوی بلکہ دموی بخاروں کو بھی ملیریا میں شامل کرلیا ہے۔ لطف کی بات سے ہے کہ ملیریا میں موکی اور و بائی بخاروں کی کوئی تمیز مہر مال ان کے تقسیم امراض میں بے صد بے امتیازی پائی جاتی ہے۔ ملیریا تو کو یا کسی جدا بخار کی حیثیت نہیں رکھتا۔ خیال سے بیدا ہوتا ہے کہ ملیریا پر آئی جدا کی جادوکا طلسم تو ڈکریارہ پارہ بوجائے۔ ہم نے اس کتاب میں بھی اس پر روشنی ڈال ہے لیکن ورزیادہ تعمیل کا محتاج ہے۔

اس تقسیم میں جہاں ملیریا کوئی بخاروں کے ساتھ ملا دیا ہے وہاں پر ایسے بخار جواکی بی تقسیم میں آتے ہیں ان کو بے ثار اقسام میں بیان کر دیا ہے۔ جیسے تسکین اعصاب امعائی کے بخار ہیں۔ جن میں چیک اور خسر ہ خاص طور پر قائل ذکر ہیں۔ ہم نے سہولت تفہم کے لئے ان سب کوا کی اقسام کے تحت بیان کر دیا ہے جس سے ندصرف تشخیص میں آسانیاں بیدا ہوجاتی ہیں بلکہ علاج بھی آسان ہوجا تا ہے۔

فرگی طب میں جی یوم کا تقریباً ذکرنہیں ہے،اور کیفیاتی بخاروں کوتو بالکل بیان نہیں کیا گیا۔ جہاں کہیں بھی تھوڑا ساپۃ چتا ہے وہ ملیمریا کے تحت آجا تا ہے اس کے علاوہ جیسے تشمی بخار (سن سروک) اور سوزشی اور وری بخاروں کو جراشی بخاروں میں شامل کر دیا گیا ہے۔غرض ہے حد بر تیمی ہے اس لئے ان کے علاج میں بھی بے ترتیمی اور پر بیٹانی ہے اور ہر علاج کو علیحدہ فلیحدہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ جن سے خت وقت کا سامنا کرنا ہڑتا ہے۔

ہم نے بخاردں کی تقسیم بالمفرداعضاء کی ہے، اوراس قدر آسان اور با قاعدہ (سسطے بیٹک) کی ہے کہ وہ ایک اصول (پرنیل) کے ماتحت قائم رہتی ہے۔ یعنی کل تین مفرداعضاء ہیں۔ عصاب، عصلات اورغدو، گویا کل بخار تنیوں کے تحت تقسیم کردیئے ہیں۔ چونکہ ہرعضو کی تین ہی غیر طبعی حالتیں ہیں یعنی تحریک و تعلیل اس لئے کل بخار صرف نوبن جاتے ہیں۔ مومی اور دبائی بخاروں کو بھی ان ہی ہیں شامل کردیا

ہے۔اس تقسیم کود کھفے کے بعد کوئی معالج کسی اورتقسیم کوقبول نہیں کرے گا۔ادریہ ایک ذراسی توجہ سے ذہن نشین ہوجاتی ہیں۔

ہم نے ان کو مجھانے کے لئے طب یونانی کے بخاروں کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے آ پورویدک کے جوڑوں (بخاروں) کو ساتھ ساتھ اس کے بیان نہیں کیا کہ ان کو مجھانے کے لئے طب یونانی کے بخاروں کا بیان جدائیک ہی مقام پر بیان کر دیا ہے۔ جس سے دہ پورے طور پر ذہن نشین ہوجاتے ہیں۔ ہومیو پیتھ میں سرے سے بخاروں کا بیان ہی نہیں ہونا چا ہے کیونکہ وہاں تو علامات کے تحت حرارت کی زیادتی کو سائے کہ کہ کہ مطاب کرنا پڑتا ہے جن ہومیو پیتھ نے یونانی یا فرنگی طب کے بخاروں کا عنوان قائم کر کے ان کا علاج بیان کیا ہے، وہ صحح معنوں میں ہومیو پیتھ نہیں ہیں۔ ہومیو پیتھ میں ہم ان باتوں کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ فرنگی طب کے بخاروں کو بھی الگ ہی آ کے جگ سیدھی نہیں ہے، اور نہی ان کا کوئی اصول ہے۔ نیز ان کو بیان کردیا ہے۔ مناسبت کے لئے ساتھ ساتھ اس لئے نہیں کیا گیا کہ ان کی کوئی کل بھی سیدھی نہیں ہے، اور نہ بی ان کا کوئی اصول ہے۔ نیز ان کو ہمی سیدھی نہیں۔ ہومیو پیتھ ہیں۔

ما ہیت بخارواسباب اورعلامات کوہم نے نہایت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے، تا کہ ہرفتم کے جدا جدا بخاروں کو ذہن شین کرنے میں کوئی مشکل چیش ندآ سے۔ اور تشخیص آسان ہو جائے۔علاج میں دشواری اورغلطیاں پیدا نہ ہوں۔ تا کہ ذرای توجہ سے ہی بیسب پھی ذہن تشمین ہوجائے۔

بخاروں پر پوری طرح قابو پانے کے لئے ہم نے ہرمفردعضوی تحریک کو دوصورتوں میں تقتیم کر دیا ہے۔ تا کدان سے معمولی معمولی اسباب اور چھوٹی علامات بھی نظرانداز نہ ہوسکیں اور کیفیات کے سلسلہ میں پینے چل سکے کدگری وسردی اور تری وشکی کاکس قدرا ٹر ہاتی ہے۔

علاج کے سلسلے میں ان ہی مفرداعضاء میں جہاں پرتسکین ہے اس کوتح کیک دینا ہے۔ اس میں سہولت وتفہم کے لئے فعلی اور کیمیاوی دولوں صورتوں کو بیان کردیا گیا ہے تا کہ جوصورت بڑھ رہی ہوتو اس کومقام شفاخیال کرتے ہوئے اس میں تحریک دینا شروع کر دی جائے اور یہ بھی تا کید کردی ہے کہ اگر موجودہ تحریک مسل نہ ہوئی تو اس کومکس کرلیا جائے۔ اس تحریک کومل کرنا یافعل اور کیمیاوی تحریک کی بھیانا ہے۔ مواد کو پیانا اور اس کو قابو میں رکھنا ہے، اس حالت کو طب یونانی میں نضج کہتے ہیں۔ اور یہی بدن کی حفاظت، مرض کو تا بور کھنا اور کا میاب علاج ہے۔ اس صورت میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ مرض کا تعلق جسم کے مفردا عضاء کے افعال اور کیمیاوی تغیرات کے ساتھ ساتھ چتنا ہے۔ اور مرض کہیں بھی ہوتا ہے۔ اور مرض کہیں بھی ہے قابونیس ہونے یا تا۔

بخاروں میں علاج کے تعت ادویات بھی ان ہی متیوں تحریکوں اور چھ صورتوں کے مطابق تبویز کی ہیں۔ تا کہ استعال ادویہ میں کوئی دفت محسوس نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی الیہ التزام بھی کیا ہے کہ ادویات کی ترتیب بھی قائم رہے۔ تا کہ ادویات کی شدت و خفت کے ساتھ ساتھ ان کا بھی مائی تجربہ پیدا ہو۔ نیز ادویات کو خلف تحریک ان کے خواص بالمفرد اعضاء کا بھی علم ہوجائے گا۔ اور کی بیشی کے لحاظ سے ان کا تعلق بھی ذہن شین ہوجائے گا۔ اس طرح سب سے بڑی خوبی ہیہ ہے کہ جہال پر مختلف اقسام کے محرکات یعنی محرک اعصاب و دماغ ، محرک عضلات و قلب ادر محرک جگر کا علم ہوجائے گا۔ وہال پر مختلف اعضاء کے تحت ملینات اور مسبلات کا بھی پہہ چل جائے گا۔ کو بال پر مختلف اعضاء کے تحت ملینات اور مسبلات کا بھی پہہ چل جائے گا۔ کو بال پر مختلف اعضاء کے تحت ملینات بالکل نہیں پائے جاتے ہیں، اگر چہ فلط ہیں، لیکن اس میں مختلف اعضاء کے تحت ملینات بالکل نہیں بائے جاتے ہیں، اگر چہ فلط ہیں، لیکن اس میں مختلف اعضاء کے تحت ملینات بالکل نہیں بائے جاتے ہیں، اگر چہ فلط ہیں، لیکن اس میں مختلف اعضاء کے تحت ملینات بالکل نہیں بائے جاتے ہیں، اگر چہ فلط ہیں، لیکن اس میں مختلف اعضاء کے تحت ملینات بالکل نہیں بائے جاتے ہیں، اگر چہ فلط ہیں، لیکن اس میں محتلف اعضاء کے تحت ملینات بالکل نہیں بائے جاتے ہیں، اگر چہ فلط ہیں، لیکن اس میں محتلف اعضاء کے تحت ملینات بالکل نہیں بائے جاتے ہیں، اگر چہ فلط ہیں، لیکن اس میں محتلف اور با قاعدہ ہے۔ نہیں بائے جاتے آئان امور سے اندازہ کیا جاسک ہو جاتے ہیں، اگر چہ فلط ہیں، کی قدر اعلیٰ ارفع ، با اصول اور با قاعدہ ہے۔

ہم نے غذا کے مسکے کوچھی نظرانداز نہیں کیا ہے۔اوّل غذا کے متعلق چند ضروری اصول اور قاعدے لکھے ہیں ، پھرمفر داعضاء کے تحت

اغذید کو بیان کردیا ہے، تا کہ تجویز غذا میں کوئی مشکل نہیں آئے۔غذا کے منطق ہمیشہ بیذ ہمن نشین رکھیں کہ علاج میں 50 فیصد اثر غذا کا ہوتا ہے، 25 فیصد اثر ماحول کو درست اور مناسب کرنا، 25 فیصد اثر ادویات کا ہوتا ہے۔ اگر وہ بھی سیح طور پر تجویز کی جا کیں۔ اس لئے بغیر ضرورت مریض کی غذار وک دین جا ہے تا کہ اوویات کو پورے طور پراٹر کرنے کا موقع کل جائے۔

ہم نے کتاب کا تعارف کرانے میں پوری کوشش کی ہے۔ تا کہ کتاب کے بچھنے میں ہولت ہو۔ خاص طور پران مدیران اخبارات اور
رسائل کی مشکلات کوسا منے رکھا ہے جس پر انہوں نے رہو ہو کرنے ہیں۔ اور گوام کو ہماری تحقیقات کی خوبیوں کو بھمانا ہے۔ جنہوں نے ہماری گزشتہ
تحقیقات پڑھی ہیں، جن میں (۱) مبادیات طب (۲) تحقیقات دق وسل (ٹی بی) (۳) تحقیقات نزلہ وز کام (۴) تحقیقات نزلہ زکام و بائی (انطلوئنز ۱)

(۵) تحقیقات اعادہ شاب (۲) خوراک اور تپ دق پڑھی ہیں۔ وہ نہ صرف از حد لطف اندوز ہوں کے بلکہ بہت زیادہ مستفید ہوں کے۔ اور جن
لوگوں نے ہماری وہ تحقیقات نہیں پڑھیں وہ منگوا کران سے استفادہ حاصل کریں کے اور اندازہ لگا کیس کے کہ آئ کل کیا اس تسم کی تحقیقات مکن
ہیں جوایک طرف کو نیا طب کو نیا ذہن عطا کریں اور دوسری طرف فرنگی طب کو غلط قرار دیں۔ اس جراکت پر ہم نے بورپ واس کیداور چین وروس کو چین کریں یا ہماری تحقیقات کو غلط قرار دیں۔

اب بدائل فن اورصاحبان علم کا کام ہے کہ ان پر فور کریں کہ شخ الرئیس پوطی بینا کے ذمانے سے لے کرہ ج تک کہیں ایس تحقیقات پیش کی تی اور جو پکی ہم پیش کر دہے ہیں، واقعی تجدید طب ہے اور کیا کسی اور ملک میں ایسا مراض تحقیقاتی کام ہور ہاہے؟ اگر ہور ہاہے تو ہم کواطلاع دیں، ہم ان کے ساتھ شریک ہونے کو تیار ہیں۔ اگر نہیں ہور ہا تو پھران کا فرض ہے کہ ہمارے ساتھ شریک ہوکر ہمارے گردا کھے ہو جا کیں۔ پھر ہم فرکی طب کوفور اند صرف مشرق سے بلکہ مفرب میں بھی شم کر سکیں ہے۔

جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، ہمیں اس نے خرض نہیں ہے کیونکہ دہ ایک جوا می حکومت ہے اور عوام کی نمائندہ ہے، جب عوام اور خواص اس کو دِل سے قبول کرلیس گے۔ وہ پھراس کو تعلیم کریں گے اور فرقی طب کو دفع کر دیں گے۔ آخریش ہم پھر کھھتے ہیں کہ کسی چیز کی قبولیت کا راز اس کی خوبیوں میں پنہاں ہوتا ہے۔ اگر ہماری تجدید طب میں خوبیاں، فوا کداور شفاء ہے تو یہ بہت جلد قبولیت کا درجہ حاصل کر لے گی۔ جس کے ساتھ ای ساتھ فرقی طب دفع ہوجائے گی۔ اس امر کو بھی نہ بھولیس کہ فرقی طب میں کوئی ایک بھی خوبی نہیں ہے۔ اگر کسی کی نظر میں کوئی ایک بھی خوبی ہو ہمیں تکھیں، ہم فورا شائع کر دیں گے۔ اور افثاء اللہ تعالی اس کا حقیقت افزاء جواب بھی چیش کر دیں گے۔

> <sup>والسلام</sup> صابرملتانی

ومانوفيق الايالله العظيم

# بخاركي اہميت

بخاری اہمیت کا اندازہ اس امرے لگایا جاسکتا ہے کہ دردوں کے بعد دوسری علامت ہے جواکٹر انسان کوموت کے مندیس لے جاتی ہے ، دونوں میں فرق سے کہ دردوں میں موت شاذ واقع ہوتی ہے ، کیونکہ دردولامت زندگی اور مقابلہ ہے لیکن بخاروں میں اکثر موت واقع ہو جاتی ہے ، کیونکہ دردولامت زندگی اور مقابلہ ہے کہ دردوں میں اکثر موت واقع ہو جاتی ہے ، کیونکہ بخاروں میں جاور تھا ہے دورکر دے۔ اس کی حمارت کو مصرت رحمت العالمین میں تھی خوارخ کی آگے ہے تشبید دی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ: ''جس شخص کو زندگی میں بھی بخار نہیں آیا و ویقینا دوز خی ہے ۔'' جس شخص کو زندگی میں بھی بخار نہیں آیا و ویقینا دوز خی ہے '' ۔

گویا بخاروں کی حرارت او تحلیل اس قدر شدید ہے کہ دہ انسان کے گنا ہوں تک کو دھوکر دور کر دیتی ہے۔ بخاروں کی شدت اور تسلسل اکثر خوفناک ہوتا ہے۔ کیونکہ ان بین تحلیل اور ضعف بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہہے کہ تپ دق سے خوف پیدا ہوجا تا ہے لیکن بخاروں کا نہ ہونا بھی غیر معمولی طور پرخطرناک ہوتا ہے۔

گویا بخارایک پیانہ ہے ایک طرف اس کی زیادتی اورتسلسل اگرضعف اورتحلیل پیدا کرتی ہے تو دوسری طرف اس کا نہ ہوتا بھی جسم میں خونناک اور عسر العلاج امراض پیدا کر دیتا ہے۔ اگر بعض امراض میں بخار کی علامت پیدا نہ ہوں تو انسان مرجا تا ہے۔ جسے ہیفنہ میں ہمیشہ دیکھا گیا ہے۔ بہر معالج بخار کی اس اہمیت کے اصول کو بچھتے ہوئے ایسے امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے۔ اور ایران کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے۔ اور ایران میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے اور کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے بازیادہ کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے بازیادہ کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار پیدا کرتا ہے بازیادہ کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کے کہا کہا کہ کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار کرتا ہے۔ امراض میں جہاں بخار کرتا ہے۔ امراض میں کرتا ہے کرتا ہے۔ امراض میں کرتا ہے کرتا ہے۔ امراض میں کرتا ہے۔ امراض میں کرتا ہے کرتا ہے۔ امراض میں کرتا ہے۔ امراض می

کسی قتم کے بخارے ڈرنانہیں چاہے، بلداس کی حقیقت کو جھتا چاہئے، تاکراس کی ابمیت کے تحت اس کی ضروریات کو بدنظر رکھا جائے، گھبرا کر بھی بھی اس کوفورا اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ بینطلی اکثر فرقی طب میں کی جاتی ہے۔ ان کے ہاں بخار کی شکل و کیھتے ہی فورا فرور کھبر یا اسپرین یا اسے۔ نی سے کا استعال شروع ہوجا تا ہے جن کے نتائج اس قدر خوفاک ہوتے ہیں کدا گر حکومت ذرا بھی فرقی طب کی گرانی فرور کھور یا اسپرین یا اسے۔ نی سے کا استعال شروع ہوجا تا ہے۔ اگر جارے بیان میں مبالفہ ہوتو ہیتیال اور ڈیپنسریوں میں آج بھی جا کر دیکھا جا سکتا کے سے تیل از وقت بخارا تارد ہے سے مریض اکثر مرجا تا ہے۔ اگر بھا جاتے تو کوئی خوفتاک مرض لاحق ہوجا تا ہے۔ ای طرح عطائی بھی بخار کا نام سے تیل از وقت بخارا تارد ہے ہے۔ میں اس کا میتی ہوجا تا ہے۔ اگر نے جاتے تو کوئی خوفتاک مرض لاحق ہوجا تا ہے۔ اگر تیجہ خوفتاک عرض کا دیے گا' کیکن ایسے مسکوں سے اکثر تیجہ خوفتاک عند من موجا تا ہے۔ اگر تیجہ خوفتاک موجا کی نار کا تا میں کا دور مین موجا سے کا موجا کی بھی جادر ہوتا ہوجا کی موجا کی سے مدین چاہو جاتے ہوجا کی سے اور بخار ٹوٹ جائے گا' کیکن ایسے مسکوں سے اکثر تیجہ خوفتاک میں گاہ در مین موجا تا ہے۔ اگر تیجہ خوفتاک موجا کی موجا کی دوران کہدد ہے جی دور موجا تا ہے۔ اگر تی ہوجا کی بی گاہ ہوتا ہو جائے گا' کیکن ایسے مسکوں سے اکثر تیجہ خوفتاک میں گاہ کی موجا کی دوران کہدد ہے جائے گاہ کی دوران کہد کی جائے تھا ہو تا ہوجا کی دوران کہدد ہے جائے گاہ کو تا کہ میں جائے گاہ کو میں کو ان کی تار کی تاران کا تا میں موجا کی موجا کی دوران کہد کی جائے گاہ کی دوران کہد کی جائے گاہ کیا ہو تا تا ہے۔ اگر تیاں کو موجا کی دوران کی موجا کی دوران کو دوران کی دوران کی

بخاری اہمیت اس کے اکثر الواقع ہونے کی وجہ ہے بھی ہے۔ کیونکہ ہرور دسوزش میں کم وہیش ضرور ہوتا ہے۔ اور اور ام میں تولازی طور پر پایا جاتا ہے۔ بیزندگی میں ہرانسان کو کی بار ہوتا ہے اور موت بھی اس کے ہونے نہ ہونے ہے واقع ہوتی ہے، گویا بخار کی حرارت صحت کے لئے بے عدا ہمیت رکھتی ہے۔ جوعلامت اس قدر اہمیت رکھتی ہو کہ اس کا پایا جانا بھی خوفاک اور نہ پایا جانا بھی خطر تاک ہے تو اس سے بھا گنا اور گھبرانا نہیں چاہے۔ بلکہاس کو بورےطور پر سمجھنے کی کوشش کرنی جاہئے ، چونکہا کثر معالی خصوصاً فرنگی ڈاکٹر بخاروں کے فوائدے واقت نہیں ہیں ،اس لئے اس کی اہمیت کو بورےطور پرنہیں سمجھتے۔اور بخاروں کےعلاج میں نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔

ت دق یا کوئی بلکا بخار بیا اندرر ہے والا بخارجس کوجوف پیمریفی مسوی کرتا ہے، کیا ہے؟ بیا ہے بخار ہیں جن ہیں توت مد ہرہ ترارت کی محسوں کرتی ہے اور بخاروں کو دور کرنے نے قاد ترخیس ہو سکتی۔ چونکہ فرنگی طب بخار کے اس پیملواور حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس لئے وہ تپ وق وغیرہ کا علاج میں ناکام ہے اور ہمیشہ جراتیم کے چکر میں بھنسی رہتی ہے۔ صرف ان بخاروں پر بی متحصر نہیں ہے، بلکہ جب دل کی گھبران یا سینے کی جلن یا سر میں پیش کی کوئی شکایت کرتا ہے جو دراصل وہاں کا ایک بلکا بخار ہے، جس کو طبیعت مد ہرہ بدن حرارت کی کی وجہ ہے نہ تمام جسم میں پھیلا سکتی ہے اور نہ بی مقام شکایت کی تھڑی کور فع کرسکتی ہے۔ یہی بلکی بلکی تپش جو دراصل وہاں کی معمولی سوزش ہوتی ہے۔ ای طرح تحکس بھی میں پھیلا سکتی ہے اور نہ بی مقام شکایت کی تپش کور فع کرسکتی ہے۔ یہی بلکی بلکی بھی حرکت کی زیادتی سے عصلات کی طرف دوران خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ بھی جرکت کی زیادتی سے عصلات کی طرف دوران خون زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور خاتی ہے میں مقام شکایدن ٹو فران کی طرف دوران خون کا دور تیز ہوجاتا ہے۔ بھی جرشمی سے شدود پرخون کا دباؤ ہر ہے جاتا ہے اور شکل محسوس ہوجاتا ہے۔ بھی برخشمی سے شدود پرخون کا دباؤ ہر ہے جاتا ہے اور شکل محسوس ہوجاتا ہے۔ کو جد برامضمون ''جنون کا دباؤ ہر ہے جاتا ہے اور شکل کو بائی بلکہ بلکا بلکا بدن ٹو فران کی علامت ہے۔ اس میں مقام شکایت کے لئے میرامضمون ' ٹی نی نمبر میں پر حسیں ا

جب جب میں پوری حرارت پیدا ہو جاتی ہے تو دوران خون درست ہو کر حکن دور ُہو جاتی ہے' یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ تحکن میں بھی چائے پینے میں اور بھی گرم پانی سے نہاتے ہیں۔گویا جسم میں نہ صرف گری کا اضافہ کرتے ہیں بلکہ بخار کی کو پورا کرتے ہیں، بخار کی اہمیت کی میہ صورتیں آپ کوفر کی طب میں نظر نہیں آئیں گی۔

بخاری اہمیت کا انداز ہاس کی بے شاراتسام ہے بھی کیا جا مکتا ہے جن کے بے شاراسباب بیان کئے جاتے ہیں۔ اگر چہ وہ آئ تک کسی ایک بخار پر بھی قابونہیں پاسکنے، بخاروں کی اہمیت کے تحت بی بھی خون اوز بلغم کا کیمیاوی تجزیہ کیا جا تا ہے اور بھی چیشا ب پا خانہ کا امتحان کیا جا تا ہے۔ تا کہ علم ہوسکے کہ ان میں کس متم کے بخاریا زبر کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ بید بے شار لیمارٹریاں اور بید بے شارامتحان اور تجزیہ کرنے کے آئے اور مشینیں بخاروں کو بھٹے کے لئے وجود میں آئے ہیں۔ لیکن متبجداس کے سوااور پھٹیس ہے کہ تپ دی اور دیگر اقسام کے بخار پہلے ہے جی زیادہ تبدی بارہ تبدی بیارہ تا کہ جاتے ہیں۔

دودھ بیا کروادر مصے زیادہ چوسا کرو لیکن جفلطی اس نے خود کی ہےاس کے علم سے بالکل بے خبر ہے۔

کونین کی خرابیوں میں ایک خرابی ہیہے کہ ملیریا کے دنوں میں حفظ ما تقدم کے لئے روزانہ کونین کھانے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ تا کہ انسان ملیریا ہے محفوظ رہے۔ ملیریا ہے کوئی محفوظ رہتا ہے یانہیں رہتا، البتہ اس کے استعمال سے دماغ میں سائمیں سائمیں، سرمیں خشکی اور ثقل ساعت ضرور ہوجاتی ہے۔ اور ہفتہ دو ہفتہ کے استعمال سے ملیریا بھی ضرور ہوجا تا ہے۔ اگریفین نہ ہونو تج بہکر کے دیکھا جاسکتا ہے۔

بخار کی اجمیت کا ایک پیلومحالج کی کامیا بی بھی ہے۔ اور بیکا میا بی صرف بخاروں کے علاج میں کائل دسترس حاصل کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبیتالوں ، ڈینسریوں اور مطبوں میں جس قد ربھی مریض آتے ہیں۔ ان میں اصلا بخاروں میں جتلا مریضوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ اگر ان کا علاج تسلی بخش ہو جائے تو بیقی امر ہے کہ ایسے محالج کو نہ صرف کا میاب محالج نشلیم کیا جاتا ہے ، بلکہ اس کی شہرت دور دور بھیل جاتی ہے۔ اس امر کو ذہن نشین رکھیں کہ نوے فیصدی مریض صرف بخاروں کے ہوتے ہیں۔ جومعالجین کی کامیا بی کا زندہ جوت ہوتے ہیں اور چلتے بھی اور چلتے ہیں اور جلتے ہیں اور جاتے اس امر کا بھی خیال رکھیں کہ جومعالج بخاروں کا کامیاب بھر سے اشتہار ہیں ان کو دیگر امراض کے علاج میں بہت دسترس حاصل ہوجاتی ہے ، ایسے محالج ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو دست شفا حاصل ہے۔

بخاری اہمیت کی ایک صورت ہے ہے کہ بخارایک الی تیز اورخوفاک گری ہے کہ اس سے چند دنوں میں انسانی جسم گھل جاتا ہے اورخون خسک ہوجا تا ہے۔ ساتھ ہی مریض کواپنے سامنے موت نظر آتی ہے۔ اس وقت مریض معالی کوفرشتہ یا اس سے بھی پکھوزیا وہ خیال کرتا ہے۔ اگر فوری طور پر بخار پر قابونہ پایا جائے تو مریض کی قوت مدافعت، اورقوت مد ہرہ بدن کا توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ اوراعضا ورئیسہ میں سے کسی ایک میں ضعف واقع ہوجا تا ہے۔ اور باتی وو کے افعال بگڑ جاتے ہیں، نتیجہ خوفاک یا خطرناک نکاتا ہے۔ جومعالی بخار کی اہمیت کو بچھتے ہوئے اس پر پوری دسترس رکھتا ہے، وہ فوراً بخار کی ہر صالت پر قابو پالیتا ہے۔ مریض کوخوفاک یا خطرناک حالات سے نکال لیتا ہے۔ گویا معالی کی کا میا بی اورا قبال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ بخار کو بورے طور پر بچھتا ہے۔ اور اس پر کھل وسترس رکھتا ہے۔

بخار کی اہمیت کا ایک مقام ہیہ کہ وید واطباء اور ہومیو پیتے اس پر کھمل دسترس اور قابو پالیں تو اس کے ذریعے فرگی ڈاکٹرون کوعبرت ناک شکست دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ بخار کا علاج صرف وہی معالج کا میا بی کے ساتھ کرسکتا ہے جواس کواچی طرح سجھتا ہے۔ اور اس کی ہر حالت پر صحیح طور پر اپنا قبضہ رکھتا ہے۔ اور حقیقت سیہ ہے کہ فرتی ڈاکٹر نہ بخار کی اہمیت کو بھتا ہے اور نہاس کے علاج مس کے وہ سترس حاصل ہے۔ وہ اس کا علاج صرف مجر بات سے کرتا ہے اور ایسا علاج کرتا فن اور اس کے علاج سے ناواتفیت کی دلیل ہے۔ لطف کی بات سے کہ و لیسے بھی ہمارے پاکستان میں علم العلاج اور ادویات یورپ وامر یکہ ہے آتی ہیں، جن پر فرتی ڈاکٹروں کی وسترس کما حقہ مکن نہیں ہے۔ اس لئے اس کوآ سانی سے بری طرح شکست دی جاسکتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ کم العلاج میں چندعلامات الی ہیں کہ ان کے دفع کرنے میں الحکہ حاصل ہوجائے ۔ تو وہ نہ صرف کا میاب معالی خیال کیا جاتا ہے۔ بلکہ اس کو درست شفا کا ما لک سمجھا جاسکتا ہے۔ وہ علامات نزلہ، زکام ، سوزش، ورم اور بخاروضعف ہیں۔ ان میں سے نزلہ، زکام اور سوزش و ورم کو عارضی اور دقتی طور پر سکنات وی درات سے روکا جاسکتا ہے۔ جو وِن رات فرنگی ڈاکٹر افحون و مارفیا اور دیگر منشیات سے کرتے رہے ہیں۔
لیمن بخاروں میں بہ عارضی اور دقتی علاج کمجی کا میاب نہیں ہوسکتا جب بھی بخاروں کا علاج عارضی اوویات سے کیا جاتا ہے جو علامات کوروک کر دفع کرنے کی کوشش کی جائے اور اصل مرض کورفع نہ کیا جائے یااس عضو کے افعال کورفع نہ کیا جائے جس کے افعال کے تغیر سے بخار بہدا ہوا ہے تو بخار

کا علاج کہ بھی کا میاب نہیں ہوسکتا۔ چونکہ فرنگی ڈاکٹر وں کو بخار کی حقیقت کاعلم نہیں ہے اور نہ بی اس کے علاج پراس کو دسترس حاصل ہے، اس لئے وہ اس کے علاج بیں بالکل ناکام ہیں۔ جس کا اس کو پور ہے طور پرعلم ہے۔ اس لئے مارکیٹ بیس روزئی ٹی اوویات لا تار ہتا ہے، آج کل اس کا فیور کم پھر اور کو نین کم پچر وغیرہ تقریباً ختم ہوگئے ہیں۔ اس کی جگہ سلفا گروپ وینسلین اوردیگر اینٹی با یوٹک نے لیے ہے۔ چونکہ بیجی تجرباتی علاج ہے اس لئے یہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ ورنہ سلفا گروپ اپنی با یوٹک کے لئے مجربات ومرکبات بازار بیس آرہ ہے ہیں۔ کبھی پنسلین اور سپھو مائی سین نہایت استعمال ہوتے تھے اوران کو بڑی زبر دست ادویات خیال کیا جاتا تھا۔ گراب دونوں کو طاکر ایک مرکب بنادیا ہے، اس طرح روز اندان کے مرکبات بدلتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی تئی ادویات مارکیٹ بیس آتی رہتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کی تحقیق کئے ہوئے بخاروں کے جراثیم نہیں مرکبات بدلتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی تئی ادویات مارکیٹ بیس آتی رہتی ہیں۔ لیکن پھر بھی ان کی تحقیق کئے ہوئے بخاروں کے جراثیم نہیں مرکبات بدلتے رہتے ہیں، اور ساتھ دوران فیہوتا جارہا ہے۔

ان حقائق کے پیش نظرہم دعویٰ کرتے ہیں کہ فرنگی ڈاکٹر بہت جلد ہات کھا جائے گا۔اس لئے ہم اس کوشش میں مصروف ہیں کہ بہت جلد اہل فن وصاحب علم اور ذہین معالجین کا ایک گروپ تیار کریں اور ان کو بخاروں کے علاج میں پوری دسترس پیدا کر دیں تا کہ ان کی کا میا بی فرنگی ڈاکٹر وں کوعلاج معالجے میں ٹاکا م اور فیل کردے۔

اس سے قبل ہم تپ دق (ٹی بی) اور سل نمبریں اپن تحقیقات اور نسخ ہیں کر پچکے ہیں۔جس میں ہمیں پاک و ہند میں بہت کا میا بی ہوئی ہے۔ بے شار مریضوں کو آرام ہوا ہے۔ پاکستان اور ہند کے تمام سرکاری سینی ٹوریم میں بھی ہماری آ واز پہنچ گئی ہے۔ اور و ہاں بھی مریض مفید ہو رہے ہیں۔اس لئے ہم ہرشم کے بخاروں پر اپنی تحقیقات پیش کررہے ہیں۔ تاکہ پوری طرح فرنگی کو مات و سے تکیں۔



# بخار کی تاریخ اور وسعت

بخار کی تاریخ کا جہاں تک تعلق کہا جاسکتا ہے،انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کا ظبور بھی ممل میں آ گیا۔ گویا انسان اور بخار لا زم و ملزوم ہیں۔ اگر بخار کی بیدائش کو مدنظر رکھ کرغور کیا جائے کہ اس کی بیدائش تعن اور خمیر کی حرارت اور گرم ابخارات ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ بخار انسانی تخلیق ہے بھی پہلے اس کر وارض پرموجود تھا۔اور ہوا ، پانی اور شی کے تعفن اور خمیر میں پایا جاتا تھا۔ان کے علاوہ نہا تات اور حیوانات اس کے بہترین مسکن تھے۔اور جب حصرت انسان کی تخلیق ہوئی اس کے جسم وروح اور خون میں اس نے اپنی آ ماجگاہ بنالی۔اس وقت سے انسان کا دشمن بنا بہترین مسکن تھے۔اور جب حصرت انسان کی تخلیق ہوئی اس کے جسم وروح اور خون میں اس نے اپنی آ ماجگاہ بنالی۔اس وقت سے انسان کا دشمن بنا

ذی حیات اور غیر ذی حیات کے علاوہ اس کا اثر فضا میں بھی نظر آتا ہے جس کا تعلق آفاق سے ہے۔ گویا جو پھی ہمیں نفس میں دکھائی دیتا ہے، وق پھھ آفاق میں بھی نظر آتا ہے۔ ان حقائق پر اگر خور کیا جائے تو بخار کی تخلیق کا کتات کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ظہور میں آئی ہے۔

قبل از تاریخ طب، بخار کی حقیقت

مقبل ارتی طب میں امراض کوجن اور بھوتوں کا ممل وخل خیال کمیا جاتا تھا یا جا دواور ٹو نہ کا اثر سمجھا جاتا تھا۔ اس لئے ان کے عادو و کے لئے بھی پہاریوں اور کا بنول کی طرف رجو تا کیا جاتا تھا۔ وہ معالجہ کے طور پر مندروں اور بنوں کے سامنے بوجا پاٹ اور بون اور تر بانی وغیرہ کرتے بھے اور بھی امراض کوجن بھاڑ اور تعوید اور گنڈ و کرتے تھے۔ ان اعمال سے مریضوں پر کمیا اثر بہوتا تھا، اس کا انداز وان جائل مریضوں سے لگایا جا سکتا ہے، جو آتی بھی امراض کوجن بھوتوں کا وخل اور جادو ٹونے کا اثر بھی جیسے۔

اس دور میں بخار بھی دیگر امراض کی طرح جن بھوتوں کا دخل خیال کیا جاتا تھا اور جادوٹونے کا اثر سمجھا جاتا تھا۔ اگر اس حقیقت کوسی علی بات ہیں بار نقان کی کڑیں اور نیا کے دور آور ذیانے میں پائی جاتی ہیں۔ تو تسلیم کرتا پڑے گا کہ آئ بھی ایسے ذبحن کے لوگ پائے جاتے ہیں جو بخاروں کو اور کی بھونیاں کرتے ہیں جو بخاروں کے علاجات کو ادویات اور پر بیز کی بجائے پوجاپات اور دم جھاڑہ ، تعویز گنڈہ اور خیرات و دعا سے کرانا زیادہ پہند کرتے ہیں۔ بندوستان کی طرح اگر پاکستان ہیں مندر اور پچاری دیوی اور دیوتا کے بت ، بمون اور ارتی نہیں بات جاتے ہیں۔ گویا انسان اپنے ذبحن اور فطرت کے لحاظ سے اور عقائد اور تھا ند

نیکن اگر سائنسی اور علمی نگاہ ہے دیکھا جائے اور بخاروں کوان کے اپنے رنگ میں دیکھا جائے کہ بخار دراصل تعفن اور خمیر کی حرارت کے لطیف اور غیر مرنی بخارات ( گیسٹر ) ہیں اور ان لطیف اور غیر مرنی بخارات کوعر ٹی زبان میں اگر جن کہتے ہیں توتسلیم کرنا پڑے گا کہ بخار کوا گرجن کا اسلیف اور غیر مرنی بخارات کوعر ٹی زبان میں اگر جن کہتے ہیں توتسلیم کرنا پڑے گا کہ بخار کو اگر جن کا علاج ہوتی کیوں نہ ہو ہرز مانے میں طریق علاج بدلتا رہا ہے۔ نام دے دیا جائے تو بھوتوں کے خوف اور جادو اور ٹونہ کے وسواس اور جوں جوں جوں حقیقت سامنے آتی گئی ہے جمل بھی علم کے تحت بدلتے رہے ہیں۔ ای طرح آگر بھوتوں کے خوف اور جادو اور ٹونہ کے وسواس اور

خدشات کو بھی اگرمؤٹر ومٹیج خیال کرلیا جائے تو امراض خصوصاً بخاروں کا پیدا ہوجانا کوئی اُمیداز قیاس نہیں۔ بلکہ روزانہ تجربات ہے بیامر ٹابت ہوتے رہتے ہیں۔

جنات کی طرح انسانی جذیات خصوصاً اورغم بھی اینے اندراس قدرطاقت رکھتے ہیں، جن ہے جسم وروح پر غیر معمولی اثر پڑتا ہے۔ ان سے امراض خصوصاً بخار ہوجانا تو معمولی بات ہے شدت خوف اورغم سے اکثر موت واقع ہوجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادونو نہ اور بھوت پریت کا خوف واثر اور وسواس وخدشہ انسان میں شدیدخوف اورغم کا ہا عث بن کراس کوامراض خصوصاً بخار میں جتالا کردیتا ہے۔

آئ کل کے سائنسی اور علمی دور میں بھی تعویذ گذہ ہے دینے والوں اور دم جھاڑ اکرنے والوں اور نجوم اور رال کو جانے والوں کے مطب نجرے ہوئے ہیں۔ ان میں اگر چیورتوں کی کشرے ہوئی ہے یا عورتوں کے امراض اور بخاروں کے لئے مرد آئے ہوتے ہیں۔ جن میں اکثر معقول تنم کے لوگ نظر آئے ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ آئ کل کوشی کاروں کے مالک اور بہت بڑے بڑے بزنس کرنے والے تو بماتی و نفسیاتی ، خواہشاتی اور جذباتی امراض اور بخاروں میں زیادہ جتا ہیں۔ اکثر آرام بھی ان بی طریق علاج سے پاتے و یکھا ہے۔

بخارخصوصا تب وق اور باری کے بخاروں میں مبتلا لوگوں کوجن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی اکثریت ہے۔ تعویز گنڈے کا استعال

ہورہا ہے۔ پیسے جارہے ہیں جہم کے سی حصہ پر تعویذ باند ھے ہوئے ہیں۔ دھونی لی جارہی ہے۔ درختوں پر تعویز لکائے جارہے ہیں۔ جھاڑیوں
اور چورا ہوں ہیں چولہوں میں چیکے جارہے ہیں۔ چولیے کے نیچ دبائے جارہے ہیں۔ سیاہ سرغ یا سیاہ برے کی قربانی دی جارہی ہیا سرخ کیڑا
اور ساتھ سات قتم کے اناج دیئے جارہے ہیں۔ سات کنوؤں یا نہروں کے پانی یا کی خاص کنویں یا چشے ہے نہایا جاتا ہے۔ ایسا بھی سنا گیا ہے کہ
سورج نکلنے ہے پہلے بالکل الف نظا ہوکرا گر پیپل، بو ہڑ یا کی خاص درخت کو گلے ملا جائے اوراس کو کہا جائے کہ میرا بخار لے لوتو بخار اُر جاتا ہے۔
ای طرح تعویز تکھوا کرچا خاص جو وزانہ تلمی کے درخت کو پانی ویٹا یا ہوئر کے درخت کی جڑوں پر آٹا ڈالنا وغیرہ غرض بے تمارا ہے ایسے طریقے آئ
بھی پائے جاتے ہیں، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ قبل از تاریخ طب بھی اس قدر تو ہم پرتی اور نفسیاتی امراض میں لوگ جٹلا نہ ہوں گے اور نہی توان ان کے اور نہی تھا۔
کے جذبات خواہشات اس قدر شدید ہوں گے۔ بیسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ امراض کی حقیقت سے واقف نہ ہے اوران کا علاج کراتے تھے۔ گرآئ
کل سے ایسے لوگ امراض کی حقیقت کو جانے ہوئے بھی نفسیاتی وجذباتی اورخواہشاتی امراض میں اس قدر کھڑ ہے سے بہتلا ہیں کہ ان کے لئے علم و

# طبی تاریخ کادور

طب و حکمت اور فلف کا دور توبابل ، نیز ااور بند و چین کی تهذیوں پیسٹر و ع ہوگیا تھا۔ گران علوم کی با قاعدہ تاریخ نیونا فی تہذیب و تعدن میں مرتب کی ہیں۔ حکیم بقراط پہلا معالج ہے جس نے ان علوم کو با قاعدہ مرتب کیا۔ اس سے پہلے تمام زمانوں میں بخار کا با قاعدہ ذکر ملتا ہے اور بخاروں کو خد ب اور جادو سے الگ کر دیا گیا ہے۔ اس دور سے قبل بابل ، نیزوا ، ہندو چین اور مصرو فیرہ تہذیبوں میں اگر چہ امراض و بخار کا علاج ادویات سے کیا جاتا تھا۔ کیکن یہ معالج صرف خد ہمی راہ نما ہوا کرتے ہیں اور علاج معالج بھی خد ب کا ایک حصہ بھا جاتا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ آبورویدک خد جب کا ایک حصہ بھا جاتا تھا۔ بہی وجہ ہے کہ آبورویدک خد جب کا ایک حصہ ہونا چاہئے کہ نیر خدام ہون کی ہونا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ فیر خدام ہو گوگوام کے ذہن طریق علاج بڑی کا ممای ہی ہے کہ دیوں و ہیت کا اثر جوجہ مورد ح پر پڑتا ہے وہ صرف علم وسائنس سے نہیں پڑتا۔ شاید بہی وجہ ہے کہ اسلام میں خد جب وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر ہیزگاری اور خوف و ہیت کا اثر جوجہ مورد ح پر پڑتا ہے وہ صرف علم وسائنس سے نہیں پڑتا۔ شاید بہی وجہ ہے کہ اسلام میں خد جب وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پر ہیزگاری اور وف وہ ہیت کا اثر جوجہ مورد ح پر پڑتا ہے وہ صرف علم وسائنس سے نہیں پڑتا۔ شاید بہی

اگر پر بیبزگاری اور پاکی کا نفسیاتی تجزید کیا جائے تو اس پر پوراعلم الابدان مرتب ہوسکتا ہے ان امور سے ثابت ہوتا ہے کہ پر بیبزگاری اور پاکی کے بعدامراض اور بخاروغیرہ کی کوئی صورت جسم میں باتی نہیں رہ جاتی ۔میری خداوند کریم سے دعا ہے کہ مجھے کوعزت بخشیں کہ میں اسلام کی پر بیبزگاری اور پاکی کے تو انمین اوراصولوں پر علم الابدان اورعلم طب مرتب کرسکوں۔ پھراہل علم اورصا حب فن اندازہ لگا سکیں گے کہ فرنگی طب نہ صرف غلط طریقہ علاج ہے بلکہ بھی تھتم کی تہذیب و تعدن اورصالح معاشرہ و کیلسی زندگی کے لئے کس قدر خطرناک اور نقصان رسال بھی ہے۔

#### آ بورویدک دوراور بخار

جیرت کامقام ہے کہ آبورویدک جسم کی اصلاح اورامراض کی شفائے لئے ایک ندہبی طریق علاج ہے۔ گراس میں سے ندہبی تقدی اور پاکی اور پر ہیزگاری ختم کر دی گئی ہے۔ جس سے ایک الہامی طریق علاج کو مادی طریق علاج میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس میں چھوت چھات کا جواصول تھا جس کے معنی پاکی و پر ہیزگاری کے ہیں، اس کو غلطشکل دے کر انسانوں سے چھوت چھات شروع کر دی۔ اور انسانوں کی طبقہ بندی کا آغاز کر دیا گیا۔ جس کا متجہ بیہوا کہ پاکی اور پر ہیزگاری کی اصل روح فناہوگئی۔ اور پنڈٹ اوراونچ در ہے کے لوگ ہر شم کی پاکی اور پر ہیز گاری ہے آ زاد ہوکر دُنیا بھر کی برائیوں میں جٹلا ہو گئے۔اپنی برائیوں کو چھپانے کے لئے ان پیڈٹوں اور او نچے طبقہ کے لوگوں نے مچھوت چھات کا رُخ اونیٰ طبقہ کے ہندودُں اور غیر ہندودُں سے شروع کر دیا۔اس کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں سالون سے ہندودُں میں طبقاتی جنگ اور ہندومسلم فساد کا سلسلہ چلا آتا ہے۔

باوجود مہاتما گاندهی اوران کے ساتھیوں کی کوشش ہے ہندوستان بیں چھوت چھات ختم نہیں ہوئی۔اس کی وجہ ہے کہ چھوت چھات کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا گیا۔ بلکہ صرف سے تقین کی گئی ہے کہ تمام انسان ایک فید اوار جیں اور آپس میں بھائی بھائی جمائی جی اس لئے چھوت چھات نہیں کرنی چاہئے ۔لیکن ہندوستان کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو توام کو چھوت چھات کا سمجھ مقام سمجھائے اس طرح ان میں فلطاقو می وہ کی اور اس افت اس فی تو ہمات و بخذ بات اورخواہشات واٹر ات آیک دم دور ہوجا کی گی۔وہ شمجھ معنوں میں ہندی یا آرین قوم بن جائے گی اور اس وقت ان کا کوئی فد بہت اورخواہشات واٹر ات آیک دم دور ہوجا کی گی۔وہ شمجھ معنوں میں ہندی یا آرین قوم بن جائے گی اور اس وقت ان کا کوئی فد بہت کی دور کو گئی ہوگا ہیں کے مقام ہیں کیونسٹ فد جہت کی دور گئی اور اس فی زور صرف ذبانی وتخ جی ہے تھیری نہیں۔ بہی وجہتے کہ پاکستان بن گیا ہے۔اور آگر کوئی می معنوں میں لیڈر نہ ہواتو ہندوستان بہت جلد حصوں میں تقیم ہوجائے گا۔

ان حقائق سے خابت ہوا ہے کہ پاکی اور پر بیزگاری اور تقتری ایسے امور ہیں جن کا تعلق علم الا بدان اور طب سے ہے۔ جب تک بی صورتیں کا میاب نہ ہوں توصحت اور معاشرتی نظام کا میابی سے نیس چل سکتا۔ یکی وجہہے کہ اسلام میں افضل واعلی اور محتر م انسان کی تعریف اس طرح کی گئے ہے ﴿ اکو مکم عنداللّٰه اتفاکم ﴾ ''تم میں سب ہے کرم وہ ہے جوائبنائی پر بیزگار ہے'۔

ذرااکرم کے لفظ پر بھی غور کریں، دوسروں پر بہت زیادہ بخشش کرنے والا ۔ یعنی سوسائٹی کا خدمت کر ار۔ ایک طرف انتہائی پر بیزگارا در دوسری طرف انتہائی خدمت گر ار۔ ایک طرف انتہائی پر بیزگارا در دوسری طرف انتہائی خدمت گر ارد کو یا ہموت ہو یا صحت اور دوسری طرف انتہائی خدمت گر اور شاہد تھائی کا خوف اور رضا بھی شریک ہو۔ کو یا صحت اور معاشرہ میں اعلیٰ قدریں رکھنے والا۔ اگر ایسے انسانوں کی زیادتی ہوجائے تو دُنیا جنت بن سکتی ہے گرفر تی طب نے ایک تہذیب و تہرن اور ثقافت و اخلاق پیدا کیا ہے جس میں پاکی اور پر بیزگاری تو رہی ایک طرف قد ہب اور نیکی کومعاشرہ سے نکال کر باہر پھینک دیا ہے۔ اب تنگی انسانیت شرم سے سرجھکائے کھڑی ہے۔ ایسی طب انسانی جسم اور دوح کا کیا مداوا کر تک ہے۔

ایونانی دور کے بعداسلامی دور میں بخار پر بہت زیادہ تحقیقات کی گئیں۔اس کوندصرف جن بھوت اور جادوٹوند کے احساسات سے پاک کیا گیا بلکداس کے سیح اسباب تلاش کے گئے۔اس کی سیح صحیح علامات قائم کی گئیں۔اوراس کو کئی اقسام میں تقشیم کر کے ان کا کا میاب علاج پیش کر گئی ترجمہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج کل فرگل طب نے جو تحقیقات بخاروں کے متعلق چیش کی گئے ہے۔وہ فرگل طب کی بجائے طب یونانی کا فرگل ترجمہ ہے۔فرگل طب تا حال اسلامی طب کو پورے طور پر بچھ کی ہے اور ندی کمل طور پر چیش کر کئی ہے۔

# فرنتى طباور بخار

فرنگی طب میں بخاروں کو بے حداہمیت دی گئی ہے۔ بخاروں کے متعلق فرنگی میڈیکل سائنس کی تحقیقات کی گئی ہیں۔ بخاروں میں سے خاص طور پرملیر یا اورٹی بی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ لیکن جہال تک ماہمیت مرض پیتھا لو تی اور علاج (ٹریٹمنٹ) کا تعلق ہے وہ ناکام ہیں۔ آج تک نہلیر یا کا کامیاب علاج ان کوئل سکا ہے اور نہ ہی ٹی بی کی حقیقت کاعلم ہو سکا ہے (جس کے متعلق ہم فرنگی کوعرصہ تین سال سے چیلنج کر رہے ہیں) کیونکہ وہ مچھر اور جراثیم میں بھنس کررہ گیا ہے۔ البتہ ان کو میرفا کدہ ضرور ہوا ہے کہ انہوں نے تجارتی پر دپیگنڈہ سے اس قدر دولت کمائی ہے کہ اس ے کی ملک خریدے جاسکتے ہیں۔ صرف کو نین اور اس کے مرکبات کی آمدنی روز اندلا کھوں پونڈ تک پہنچتی ہے۔ سب سے بڑا فائد وفر گئی کو بخاروں کی تحقیقات سے یہ پہنچا ہے کہ وہ جب بسیمائدہ ممالک کو قبعنہ کر سکتا ہے یا کم از کم وہاں کے خام مال پر ہاتھ صاف کر جاتا ہے اس کے بعد اس ک تہذیب نگی ناچنے گئی ہے اور روز بروز وہاں کا تمدن فرگلی ہونا شروع ہوجا تا ہے۔

ایک چیوت چیات بندوقو م کا ہے۔ س کا ہم ذکر کر بچے ہیں، دومری چیوت چیات فرگی نے پیدا کی ہے۔ فاہر دقواس کی چیوت جیات متعدی امراض اورخوناک ہرائیم سے ہائین باطن میں اس کی چیوت چیات کا لے آدی (کر ڈین) ہے ہے۔ دہ اپنے آپ کوان پر فوقیت دیتا ہے، لطف کی بات یہ ہے کہ وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے اور مہذب بناتا اور دوسری طرف ملک پر قبضہ کر کے فلام بناتا ہے اوروبال کی دولت پر قبضہ کرتا ہے۔ لیکن طبقاتی پوزیش بھی قائم رکھتا ہے مشرقی مما لک خصوصاً افریقہ میں اس مے فظار رے دوزاند دیکھے میں آت تیں۔ شرقی ممالک اور افریقہ تک کیا مخصران کے اپنے یورپ میں اکثر ہوٹلوں اور مقابات پر اس امر کانتی ہوئی وہ کی کو نفر ارائسان و بال نہ آئے اور افریقہ تک کیا مخصوصاً نفریقہ ہیں اس کے شادی کر لینے کے بعد بھی وہ کی کو سفید فام قوم میں شامل یا اسلام کرنے کو تیارئیس تیں۔ اس لئے ان سے طبقاتی علیمہ گی رکھی جاتی ہے۔ ہم بینیس کہتر کہ مسلمانوں میں امیر غریب کافر قراور طبقاتی سور تیں بنائس یا نہ جات کے دوسری طرف چیوت چیات کا جات ہے کی کو فرق اور طبقاتی سور تیں بنائی جاتی ہی جہاں معاشر و میں خصری بخار بیدا ہوتا ہے دوسری طرف چیوت چیات کرنے والے کے اندر نفرت کا بخار پیدا ہوتا ہوا دول کا زیراس وقت تک نہیں اور تا جب تک طبقاتی جو اس کے اندر نفرت کا بخار پیدا ہوتا ہوا دول کی ندیواورخون کی ندیاں بہر کو فس اور آفاق کے لئے تسکین کا باعث ہو جاتی اوران بخاروں کا زیراس وقت تک نہیں اور تا جب تک طبقاتی خریک نہ بال بہر کو فس اور آفاق کے لئے تسکین کا باعث ہو جاتی ہیں۔

چھوت اور متعدی بخار ہے کی کوانکار نہیں ہے، کیکن اس میں شدت اور جنون کی حد تک احساس تدارک انسان ہے ہمدردی کو دور کر دیتا ہے اور انسان ، انسان کا مداوانہیں رہتا۔ معاشرہ میں خووغرضی پیدا ہوجاتی ہے، یہاں تک کہ بھائی ہے بھائی بھا گتا ہے اور مال اپنے بچ کو چپوڑ جاتی ہے۔ ویسے بھی شاید کوئی انسان ایسا ہوجس کو کوئی نہ کوئی مرض کم ویش نہ ہو۔ پھرا کیک کو دومرے سے بھائی بھا گتا ہے اور شکل کے وقت دور رہنا اس و نیل کو زیادہ کر نا ہے۔ اگر چھوت اور متعدی بخار اس قدر ہی خوفاک ہوتو جا نتا جا ہے گدان میں زیادہ تر معائج گرفتار ہوتے جوشب وروز ایسے مراینوں کا نمااج کرتے رہتے ہیں، یا در کھنا جا ہے کہ کوئی بخار یا مرض بھی بھی کسی چھوت اور متعدی مادہ سے پیدائیس ہوتا۔ جب تک کسی خضو میں خرابی پیدا ہوکر اس کی قوت مدافعت (امیونی) کر در نہ ہوجائے، یا کی و پر ہیزگاری اور خدمت گزاری کرنے والوں کی اکٹر محت درست رہتی ہے اور ان کی قوت مدافعت مرض ہمیش مقابلہ کے لئے تیار دہتی ہے۔

روزانهزندگی اور بخار

۔ بخار ذینا کے ہر ملک اور ہر علاقہ میں پایا جاتا ہے، لیکن بعض بخار خاص خاص علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے موکی بخار جونی والے بغار ہونی والے بغار ہونی دالی میں ہوتا ہے۔ تمونہ سرداور بہاڑی علاقوں میں تابوں میں ہوتا ہے۔ اس طرح بعض علاقوں میں ناقوں میں باقوں میں باقوں میں ماص فتم کے کیڑے مؤرے اور مکھی ومچھر کے کاٹ لینے سے ان کے ذہر میں خاص فتم کے کیڑے وہ جاتا ہے۔ یہاں تک کد گھروں میں چوہوں کے کاٹ لینے سے ان کے ذہر سے بخار جو جاتا ہے۔ یہاں تک کد گھروں میں چوہوں کے کاٹ لینے سے ان کے ذہر سے بخار چڑھ جاتا ہے۔

بخارتمر کے کی ظ ہے بھی ہر عمریں پایا جاتا ہے۔ تازہ بیداشدہ بچے سے لے کے سوسال سے اوپر کی عمریش بھی پایا جاتا تھا۔ بھران میں کوئی شخصیص نہیں ہے کہ فلاں بخار صرف بچوں میں پایا جاتا ہے۔ اور فلاں صرف جوانوں اور پوڑھوں کے لئے مخصوص ہیں، البت بعض بخار لیفن اعضاء کے ساتھ مخصوص کئے جاسکتے ہیں۔ اور عمر کے جن حصوں میں ان اعضاء میں کی بیشی ہے اس عمر میں وہ خاص بخار زیادہ بیدا ہوتے رہے ہیں جیے ٹی بی اکثر نو جوانوں میں بیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس عمر میں نو جوان کو ایک خاص مقدار رطوبت کی درکار ہوتی ہے۔ جوضعف اعصاب کی وجہ ہے اکثر تم موجاتی ہے۔ نتیجہ اس کا ٹی بی گئی میں طاہر ہوتا ہے اور جب بید طوبت پیدا کر دی جائے تو یہ بخار چھوڑ جاتا ہے۔ جس کے لئے میں نے اپنی تحقیقات نی بی شائع کر کے ساتھ شرطیہ نے لکھ دیا ہے ،اس ہے عرصہ تین سال میں ہزاروں لوگ ٹی بی کے بخاروں کی اہمیت اورخوف ہے جھٹکارا حاصل کر بچتے ہیں۔

فرنكى ڈاکٹر كاغلط علاج

جس قد رمریض پرانے بخاروں اور تپ دق کے نظر آتے ہیں،اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کا غلط علاج کیا گیا ہے۔اور ان میں اکثر فرکنی ڈ اکٹروں کے نلط علات اورز ہر کی اوویات کا نتیجہ ہیں۔ بنظرغور دیکھا جائے تو پہ چلے گا کہ پرانے بخاروں اور تپ دق بہت کم پیتہ چلتا ہے کہ فرکن ڈ اکٹروں کی ہمارے ملک میں آنے ہے پہلے کہیں کہیں کمبیااور پرانا بخاریعنی ٹی بی پایاجا تا تھا،اقال یہ پیدا ہی نہیں ہوتا،اگر پیدا ہوتا تو ہمارے معالج اور بماری ادویات اس کے لئے کارگر ثابت ہوئی تھیں ۔ کیکن جب ہے فرنگی علاج اوراس کی زہر کی ادویات کا زمانیہ آیا ہے تقریباً ہرگھر میں برانا بخار وکھانی اورٹی لی نظرآ نے لگ گیا ہے۔ یا در کھنا جا ہینے کہ ملک بلکہ ذیبا کوٹی لی سے نجات اس وقت تک کسی انسیراور تریاق ووا سے نہیں ل سکتی جب تک کے فرنگی ڈاکٹروں کے ملاج اور ان کی زہریلی ادویات کو نہ چھوڑ دیا جائے ، اس کی مثال بالکل شراب و جائے اورسگریٹ کے کثرت استعال اور رات بجر ہوٹلوں ،سینماؤں اور کلبوں میں جا گئے ہے دی جاسکتی ہے کہ اس زندگی میں جولذت اورمسرت ہے اس ہے انکارنہیں ہے بنیکن اس زندگی ہے جوسحت خراب ہوتی ہے،اس کا انداز ہو ہی لگا سکتا ہے جواس زندگی میں گرفتار ہے۔ایسے انسان کی خراب صحت کا علاج اس وتت تک نبیس ہوسکتا جب تک وہ اس زندگی کو پالکل نہ چھوڑ دے۔ ظاہر ہےوہ اس کا عادی ہوجائے گا۔لیکن بہت جلدوہ خوفناک امراض میں گرفتار ہوکر بارٹ فیلور ہے مرحائے گا ،اگراس بات میں ذرا بجرمبالغ محسوس ہوتو ایسےلوگوں کی زند گیوں کوخو دقریب ہے دیکھنا جا سکتا ہے۔ بورپ اورامریکہ ہیں بھی یمی بتائج نکل رہے ہیں اور وہ مجبور ہو گئے کہ ایسی زندگی کے ساتھ ساتھ تیز وزہر کِلی اورمنٹی آڈویات کوفور اروک دیا جائے جس قدر نی کی یورپ وامریکداور دیگر سائنسی ملکوں میں ہے۔ایسے ممالک جن کو بورپ وامریکے میں بھی بہی نتائج نکل رہے ہیں اور وہ مجبور ہو گئے کہ ایک زندگی کے ساتھ ساتھ بارٹ فیلور کے واقعات ہوتے ہیں۔ کیونکہ بارٹ فیلورتو متیجہ ہے امراض کوتیز وزہر پلی اورمنٹی وفوری طور پررو کئے کا۔مرض زک جاتا ہے۔ مرض دوران عروق رہ جاتا ہے جس کاسیدھا اثر قلب پر پڑتا ہے اوراس کے افعال گرز جائے جیں اور مریض بارٹ فیلور سے اپی قیمتی جان کوضائع کرویتا ہے اس لئے ٹی بی کے اثر ہے بچاؤ کی کی صورت ہے کے فرنگی علاج اور فرنگی ادویات کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی ندد یکھا جائے۔ پھر معمولی معمولی ادویات کے استعال سے بھی ٹی بی سے رہائی ل سکتی ہے۔

بخاری وسعت کا اندازہ اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسانوں کے علاوہ پرندو پر نداوروشی جانوروں تک پایا جاتا ہے۔ کیکن پالتو جانوروں اور پرندوں میں جنگلوں کی نسبت بخار کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ لیکن بعض بخار جانوروں میں کثر سے پایا جاتا ہے۔ اور بعض جانوروں میں کثر سے پایا جاتا ہے۔ اور بعض جانوروں میں بخار خطفانہیں پائے جاتے۔ مثلاً پالتوں جانوروں میں گائے کو کثر سے ٹی لی بموتی ہے، مگر بکر کی اور بھینس پراس کا بالکل اثر نہیں ہوتا اور بحری میں بینو بی ہے کہ اس کا گوشت اور دودھٹی کی کو دور کرنے کے لئے اسمبر کا اثر رکھتا ہے۔ گھر بلوں پر ندوں میں مرخ و بیتر ، لیخ و پیرواور کرتر اور طوطے وغیرہ بھی بخاروں میں جنتا ہوجاتے جیں اور چونکہ ان کے علاق کی طرف خاص تو جنیوں کی جاتی اس لئے وہ چندونوں میں انتہائی کمزور بو کرم جاتے ہیں۔ بو جھ لاد نے والوں اور محنت کرنے والے جانوروں میں بخار بہت کم پایا جاتا تھا۔ لیکن جب وہ گرفتار ہوجاتے ہیں تو بہت مشکل سے جانبر ہو سکتے ہیں۔ ان جانوروں میں گھوڑے، گدھے اور اونٹ خاص طور پرشریک ہیں۔ کوں اور بلیوں کو جب بیمرض لاتی ہوتا ہو اکتر

پاگل ہوجاتے ہیں یا خشک کھانی میں جتلا ہوکر مدت تک کھانس کھانس کرمرجاتے ہیں۔خزیروں اور بندروں میں بخار بہت زیادہ پایا جاتا ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم میں متعفن رطوبات اور مادے بہت کثرت ہے پائے جاتے ہیں۔جولوگ ان کا گوشت کثرت سے کھاتے ہیں،وہ بھی اکثر نزلہ اور زکام میں گرفتار دہتے ہیں اور ان ہی امراض میں مرجاتے ہیں۔ بیر تقیقت ہے کہ سوراور بندر کے گوشت سے انسان دائم المریض رہتا ہے اور عمر کم ہوجاتی ہے۔

بخاران لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جوزیادہ کھاتے ہیں اور آ رام زیادہ کرتے ہیں جوخش خوراک اجھے اپنے کھانوں کا شوق رکھتے ہیں، وہ اکثر بخاروں میں بہتلار ہے ہیں، جانتا چاہئے کہ بخیر معدہ بھی ایک شم کا ہلکا بخار ہے۔ جس کو طبیعت مدیرہ اخراج بدن کرنے کے لئے جسم میں پھیلائیس کی۔ اگر بخیر معدہ کا علاج معدہ اور دافغ ریاح کی بجائے بخاروں کے اصول پر کیا جائے تو چند دنوں میں جرت انگیز فائدہ ہوتا ہے۔ نوش خوراکی ایک اچھا شوق ہے، کیونکہ اچھی تبذیب اور اعلیٰ تیرن کی علامت ہے۔ اس سے انسان کے معیار زندگی کا اندازہ لگتا ہے۔ لیکن روزانہ ایکھا چھے کھانوں کو پکوا پکوا کر کھاتے رہنا کوئی اچھا جذبیر ہے۔ اس کی حیثیت نقسانی خواہش سے زیادہ نہیں ہے۔ خوش خوراکی کا مقصد صرف ایکھا چھے کھانوں کو پکوا پکوا کر کھاتے رہنا کوئی اچھا جذبیر ہوئی چاہئے جیسا کہ ایک باہر باور چی جانتا ہے اور دومروں کے لئے پکاتا ہے۔ لیکن خودروزاند زندگی میں پکا پکا کر نہیں کھاتا ہے کی مائد ہو خوش ڈا گفتہ کھانوں اور حسین ووشیزاؤں کے کھرے استعمال سے دوکا ہے۔ ان سے تعظیر پیدا ہوئی ہے اور مرکماتی ہے۔ ان سے انسان میں جوش خوش ڈا گفتہ کھانوں اور حسین ووشیزاؤں کے کھرے استعمال سے دوکا ہے۔ ان سے تعظیر پیدا ہوئی ہے اور مرکماتی ہے۔

بخار کے متعلق اگر مختیق مقائق اور تاریخی و صعت اوراجیت کوسا منے دکھا جائے قواس تکلیف کا ایک اچھا خاصا تصور حقیقت بن کر سا سنے آجا تا ہے کہ اگر جسم میں ترادت اور دطوبت کا تواز ن صحح ہے تو کوئی فیض اس مرض میں گرفتار نہیں ہوسکتا اور جب بیتو از ن ختم ہوجا تا ہے تو جسم کرمی میں ترادت اور دطوبت کا تواز ن صحح ہے تو کوئی فیض اس مرض میں ترادت پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کو ہم بخار کا نام دیتے ہیں اور جوفیض بھی اس خرض سے محتوظ رہے گا بلکہ دوسروں کی بھی اس مرض سے محتوظ رہے گا بلکہ دوسروں کی بھی اس مرض سے حفاظت کرے گا۔ وہ نہ مرف خوداس مرض سے محتوظ رہے گا اور نہ وہ بڑاروں اقسام کے جراثیم اور حفاظت کرے گا۔ یہ ایک ایس ایس کے ہوئے نہ تواس کو چھوت چھات کا ڈرر ہے گا اور نہ وہ بڑاروں اقسام کے جراثیم اور خورد بنی اجرام سے خوف زدہ وہ سکتا ہے۔ یہ بھی زندگی کا ایک بہت بڑا سکون ہے۔

حیرت کا مقام ہی کہ بی بخار جو تمل از طبی تاریخ بھوت پریت اور جناتی اڑے جھا جا تا تھا۔ اب آ پورو بدک کے زبانے بیں ایک مرض قر ار
پا گیا۔ جس کا سب سے بڑا سب نیکی اور اخلاتی قر اردیا گیا۔ طب بو ٹائی کے دور بیس فد بہب وا خلاق اور نفسانی اثر سے نکال کر اس کو خالص جسمانی
اور مادی قر اردے دیا۔ اسلای دور کی تحقیقات نے اس کی حقیقت کو کمال پر پینچاد یا کہ بخار مرض نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے۔ جوجم کے سی عضو کی
خرائی ہے، جسب خون کے مزاج بیل تو از ان قائم شد ہے تو بخار بیدا ہوجا تا ہے۔ لیکن فر تکی طب کی ترقی معکوس نے اس کو پھر بڑا تیم اور ان دیکھی مخلوق
جرائیم بغیر خورد بین کے نظر نہیں آسکتے ، ہروقت کوئی خورد بین نہیں لگائے پھر تا کہ وہ اپنے بچاؤ کے لئے بخار اور دیگر امراض کے جراثیم سے بچتا پھر تا
جرائیم بغیر خورد بین کے نظر نہیں آسکتے ، ہروقت کوئی خورد بین نہیں لگائے پھر تا کہ وہ ان کے بخار اور دیگر امراض کے جراثیم سے بچتا پھر تا
اس لئے ان دیکھی مخلوق کا تصور بھوت پر بہت اور جناتی اثر سے ذیا وہ میر نہیں۔ فرق صرف نام کا ہے بھوت پر بہت اور جناتی اثر نہ کہا جراثیمی اثر کہد
دیا۔ علاج میں جی وہی مشاہب ہے وہ لوگ دم جھاڑ اور تعویز گنڈے استعمال کرتا ہے ہیں اور بیقائل جراثیم اور میداور تر اس میں اپنی جگر قائم رہتے ہیں۔ گر پیر فقیر اور فر گی ڈاکٹر کی جمولی حلوں ما ترہ ہے جری رہتی ہے۔
جہاں تک بخاروں کا تعلق ہے وہ دونوں صور توں میں اپنی جگر قائم رہتے ہیں۔ گر پیر فقیر اور فر گی ڈاکٹر کی جمولی حلوں ما ترہ ہے جری رہتی ہے۔

# حمیات کی حقیقت ان کی پیدائش اور اقسام

تعريف

''حمیات''جع''حمی کی جس کوفاری میں تپ، جندی میں بخاراورانگریزی میں فیور (Fever) کہتے ہیں۔ بیابیک تم کی عارضی اورغیر معمولی حرارت ہے جوخون کے ذریعے قلب سے شرائی وعروق اورخون وروح کے توسط ہے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے۔ جس کے مشتعل ہونے سے افعال بدن میں تھیل اورضعف پیدا ہوتا ہے اوران کے میں افعال میں خلل واقع ہوجاتا ہے۔ غصہ ولذت ،گرم اغذید اوراشیا ءاوروزش اور تکان سے بھی حرارت جسم بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس تسم کی پیدائش حرارت کو بخار میں شریک نہیں کرتے۔ اگر چہ ظاہر میں اس تسم کی پیداشدہ حرارت بھی عارضی اورغیر معمولی ہوتی ہے۔ لیکن بیحرارت غیر ازجہم نہیں ہوتی بلکہ حرارت اصلیہ ہوتی ہے جوخاص وجو ہات ہے جسم میں کسی حصہ میں اسمی ہوتی ہوجانے کے بعد جاتی ہوتا ہے۔ اوروہ سبب رفع ہوجانے کے بعد جاتی ہوجاتی ہوجاتے کے بعد جو اتی ہے۔ اوروہ سبب رفع ہوجانے کے بعد خورار فع ہوجاتی ہے۔

یفیخ الرئیس بوعلی سینااپنی کتاب القانون میں لکھتے ہیں کہ بخارا یک عارضی حرارت کا نام ہے جو پہلے قلب میں بھرتی ہے، اور قلب سے روح وخون اور شرائین کے ذریعے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے۔ جس سے بیحرارت تمام بدن میں اس طرح بھڑک اٹھتی ہے کہ بدن میں ضرر پیدا بوجا تاہے۔ غصداور تکان کی حرارت اس درجہ تک نہ پینچی ہوکہ میں افعال میں آفت پیدا کردے۔

شخ الرئیس کے اس قول پر کہ' بخارا کیے عارضی حرارت ہے' صاحب شرح اسباب علام نفیسی تشریح کرتے ہیں کہ' بیحرارت عارضی اس لیا ظ ہے ہے کہ نہ بید بدن کے بنانے میں داخل ہے اور نہ بید بدنی ماہیت کا کوئی جز ہے۔ بلکہ بید بدن میں نضلات اور مواد کے اکٹھا ہوئے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ فضلات جب اسم معموجاتے ہیں تو ان میں فطرتی طور پر حرارت پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کے اشتیاق سے فضلات متعفن اور گندے ہوجاتے ہیں۔ اس پردلیل بیہ ہے کہ ہم ہیرونی فضلات میں اس طرح دیکھتے ہیں۔

بخارکو عارضی حرارت کہنے ہے بدن کی اصلی حرارت اس ہالگ ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اصل حرارت بدن کے بنانے میں داخل ہے، جو بدن کا ایک حصہ اور اس کا ایک جزو ہے۔ کیونکہ جب تک بدن قائم ہے بہ حرارت بھی بدن کے اندر دہتی ہے۔ بہ حرارت انسانی بدن سے بحالت صحت اور مرنے کے بعد بھی جب تک بدن قائم رہتا ہے، الگ نہیں ہوتی۔ بہی وجہ ہے کہ برف کے اندر دبانے کے بعد بھی بدن انسان سیاہ اور متعفن ہوجا تا ہے''۔ مقصد رہ ہوا کہ' بخار ایک حرارت غریبہ ہو بدن میں فضلات اور مواد کے اجتماع اور لففن سے پیدا ہوتی ہے'۔ علامہ قطب الدین شیرازی بھی شخ الرئیس کے اس قول کی تائید کرتے ہیں کہ حرارت بخار کی صورت میں حرارت اسطقیہ (حرارت عضری یا حرارت منویہ) نہیں ہے بلکہ اجتماع فضلات میں تعفن کی وجہ ہے ایک جدائتم کی حرارت پیدا ہوجاتی ہے۔

ماہیت بخار

بخار کی ہاہیت کو مجھ طور پر ذہن نشین کرنے کے لئے اقل ضروری ہے کہ اصلی حرارت اور عارضی حرارت کی حقیقت ضرور معلوم کر لی جائے ، اور دونوں کے فرق کو بچھ لیمنا چاہئے ۔ کیونکہ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو طب قدیم کے ذیائے سے لے کراس وقت تک نہیں سمجھا گیا۔ اسلائی طب کے ذیائے میں اس مسئلہ کو بہت حد تک سلجھانے کی کوشش کی ہے ۔ گر حقیقت پر پورے طور پر پر دہ اُٹھ نہ سکا نیکن فرنگی طب نے باوجود اس کے کہ حرارت کی اصلیت اور اس کے افعال پر بہت بحث کی ہے ، بلکہ بال کی کھال آتاری ہے ، اور اس پر بے ثار طویل کتب کھی ہیں۔ گر جہاں تک بخار کی حرارت کی احسات کے اس سکلہ کو الجھا کر رکھ دیا ہے ، اس سکلہ کو الجھا کر رکھ دیا ہے ، اس لئے بخار کی حقیقت اور اس کا مجھی بردہ دا ذہیں ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ فرنگی طب جواپنی ماؤرن سائنس پرٹاز کرتی ہے،ایک طرف تو بخارکوحرارت جسم کا حدا عمدال ہے زائد ہوناتسلیم کرتی ہے،اوراس کے پیانے کے مطابق اس کا حداعتدال (4-98 درجہ فارن میٹ) ہے۔ جس کی وجد نظام جسم کا بگڑ جانا بتایاتی ہے اور دوسر جراثیم کے زہروں کو بخاروں کی بیداوار بتلاتی ہے۔ گویامشینی (مکینیکلی) اور کیمیاوی (کیمیکلی) طور پر دونوں صورتوں میں تسلیم کرتی ہے۔ گر جہاں تک علائ کا تعلق ہے وہ شصرف نام بلکہ بخاروں کی حقیقت ہے بالکل لاعلم ہے۔

جرارت کیاہے؟

تحکماء متقدیین نے حرارت یا آگوایک عضر یا ارکان اربد کا جزو ہانا ہے۔ اور ارکان کی تعریف یوں کی ہے ' و داجہام بسیط اور بدن انسان و غیرہ کے لئے اجزاء اولیہ جیں جن کی دیگر اجہام جی نفسہ الصورت اور طبائع جیں تقسیم ہونا ناممکن ہے' ۔ اس کی کیفیت حرارت کو چھو کر معلوم کی جا سکتی ہے۔ خرارت کے چھوڑ و بی ہے۔ لیکن جو اشیا ، اور جا سکتی ہے۔ خرارت کے چھوڑ و بی ہے۔ لیکن جو اشیا ، اور جا سکتی ہوتے جی اور نہ جل اضحے جی ، و داس مادے قابل جلنے کے جیں ، ان کو جلا دیتی ہے۔ جو مادے نہ پورے طور پر بخارات بنتے ہیں اور نہ جلد خشک ہوتے ہیں اور نہ جل اضحے ہیں ، و داس ہے متعفن ہوتے ہیں اور مرشر نے لگ جاتے ہیں۔ بہر حال حرارت سرگرم عمل رہتی ہے۔

متقد مین شن محکماء نے حرارت کو مادی جسم قرار دیا ہے۔ جس کے معنی یہ بیں کہ جب کوئی چیز گرم ہوجاتی ہے قومادی حرارت اس کے اندر گھس جاتی ہے۔ انشار ویں صدی تک یہی خیالات حکماء فرنگ میں رائج رہے ، کیکن اس کے بعد ان خیالات نے ایک اور صورت اختیار کرئی ، بینی نے جس جاتی ہے۔ انشار ویں صدی تک گئے ، جن میں خارت سے اندر واضل ہو جاتی ہے والی جیز کانام فلوجین رکھا گیا۔ ہے۔ اس چیز کانام فلوجین رکھا گیا۔

اس کے ثبوت میں جلی ہوئی شے کی را کھ، بخارات وغیرہ کا مجموعہ وزن پیش کیا گیا۔ جواصل سے زیادہ پایا گیا، زیادتی کوحرارت کا وزن خیال کیا گیا، اس کے بعد اس خیال کی یوں تشریح کی گئی کہاشیاء کا وزن جو جلنے کے بعد بڑھ جاتا ہے، ود آ سیجن کا ہوتا ہے نہ کہ حرارت کا اور نہ جی تشایم کیا گیا کہا گیا کہا گر آ سیجن اور حرارت کو جدا جدا شے سمجھ کیا گیا گیا کہا گیا کہا گر آ سیجن اور حرارت کو جدا جدا شے سمجھا گیا ہے۔

عضری حرارت کے علاوہ حرکت اور نگراؤے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ای لئے عکماء متاخرین نے حرارت کو دیگر تو یٰ کی طرح ازتشم حرکت تسلیم کیا ہے۔ بید تقیقت ہے کہ حرارت ہے تحریک پیدا ہو کر حرکت پیدا ہوتی ہے بکل اس کا زندہ ثبوت ہے۔ای طرح جب دواقسام آپس میں رگز کھاتے ہیں تو گرم ہوجاتے ہیں اوران میں حرارت پیدا ہوجاتی ہے۔ابتداء میں انسان نے آگ ای طرح پیدا کی تھی۔ حرارت کے ان حقائق کو بچھنے کے بعد اب جانا جائے کہ جم انسان میں اسلی حرارت کیا ہے اور عارض حرارت کس کو کہتے ہیں۔ جس سے جس میں بخار پیدا ہوتا ہے۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ جہال تک حرارت کی گری کا تعلق ہے شاید اس میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ البتہ جہال تک حرارت میں تبدیلیوں کا تعلق ہے ان ہے۔ بہت ہے تھا گئی سامنے آ جاتے ہیں۔ جس سے انسان حقیقت کے قریب بہنچ جاتا ہے۔ اصل حرارت اور عارضی حرارت

اصلی حرارت جو عضری حرارت ہاں کوحرارت بھر یہ کہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر عضری حرارت کا مناسب جز وہوتا ہے جس کے متعلق حکما ، کا خیال ہے کہ وہ ایک گرم ترکطیف جو ہر ہے۔ جس کا کام جلانا، سر انا اور خشک و خراب کرنائیوں ہے بلکہ تمام طعمی کاموں میں مدد کرنا ہے۔ جب نطفہ میں جان ڈالی جاتی ہے، ای وقت یہ جو ہر قدرت کی طرف سے نطفہ میں عطا ہوتا ہے جو تازیت قائم رہتا ہے۔ اور جب جان نکتی ہے تو یہ جو ہر الگ ہوجاتا ہے۔ یہی جو ہر بدن میں ہروقت حرارت کھیلا تار ہتا ہے۔ اور قلب اور شرا کمین کے ذریعے تمام بدن میں پھیلا تا ہے۔ جو ہر متا خرین کا خیال ہے کہ بدن حرارت کا دارو مدارغذا اور تفس پر ہے۔ غذا کا پھے حصد ایندھن کے طور پر جل کر حرارت پیدا کرتا ہے۔ جو خون کے ذریعے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے۔ اور قلب اور شرا کی کے حصد ایندھن کے طور پر جل کر حرارت پیدا کرتا ہے۔ جو خون کے ذریعے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے۔ اور یہ علومات کے گئے'' تحقیقات اعادہ شاب' کا مطالعہ کریں ]

حرارت عارضی کوحرارت غریبہ بھی کہتے ہیں، بدن کی عارضی گری سے مرادوہ گری ہے جو عارضی طور پر فضلات اور مواد کے تعفن سے بیدا ہوتی ہے یا حرکت ودھوپ اور غذاؤں اور دواؤں سے پیدا ہوتی ہے۔ جس کی زیادتی سے بدل میں جاناد پھنکی اور تعفن اور ضرر بیّدا ہوتا ہے۔ حرارت غریز بیدا ورحرارت غریبہ کا فرق

حرارت غریز بیکو بخارات اور حرار ت غریب کو دخان دے تشید دی جاسکتی ہے۔ حرارت غریزہ کا مزائ گرم تر اور اس کے مقابے میں حرارت غریبہ کا مزائج گرم ختک ہے۔ اگر اوّل الذکر کی کیمیاوی ترکیب میں کھاری پی (الکلی) زیادہ ہے تو ٹائی الذکر کی کیمیاوی ترکیب میں میز ایستہ فی نزیدہ بیانی قلب کو حرارت کا مسکن اور منبع قرار میز ایست (ایسٹہ بی ) زیادہ ہے تا گرجہم انسانی قلب کو حرارت کا مسکن اور منبع قرار دیا جائے تا تسلیم کرنا پڑے گا کہ قلب کے دائمیں اذن اور بطن میں جرارت غریبہ قائم ہے جہاں ہے شش کے ذریعے تبریداور تسکین ہوتی رہتی ہے۔ گویا صفائی یا حرارت غریز بید میں تبدیلی کے لئے بھی جوروں میں چلی جاتی ہے اور تبدیلی کے بعد اپنے مقام با کمیں قلب میں بیانی جاتی ہائی گویا صفائی یا حرارت غریز بید وحرارت ہے جود خان کے ساتھ قائم رہتی ہائی جاتی ہائی آئی ہے۔ انہ انہوں کے حرارت غریز بید وحرارت میں جود خان کے ساتھ قائم رہتی ہائی ہائی ایک کے اس کے جواس نے ''مرخ مسائل' میں بخار (حرارت غریز بید اور حرارت غریز بید ورحارت خریز بید میں پایا جاتا ہے۔ یعنی ایخ ات کی ساتھ کا دی ہو گویا تا ہے۔ یعنی ایخ ات کرت کے ساتھ کا دی ہو گویا تی ہو تے ہیں۔ ہی میں خرارت اصلیہ کا نمونہ ہاور دخان کے ساتھ ارضی ماد سے میں مائیت کے ساتھ کا در خار حرارت غریز بید میں پائی جاتی ہے۔ میں مائیت کے ساتھ کی از حرارت غریز بید میں پائی جاتی ہے۔ میں میں از کی دلیل ہے۔ ایخ ات میں نور اور انبساط ہے، اور میں صفت حرارت غریز بید میں پائی جاتی ہے۔ دخان میں ظلمت اور افتاع شرے ہیں اگر حرارت غریز بید میں پائی جاتی ہے۔ دخان میں ظلمت اور انقباض ہے میں اثر حرارت غریز بید میں پائی جاتا ہے۔ دخان میں ظلمت اور انقباض ہے میں اثر حرارت غریز بید میں پائی جاتا ہے۔

حرارت غریبہ کے متعلق حکماء کا اکثر اختلاف رہا ہے۔ ایک گروہ اس کو خارجی حرارت ہمجتا ہے دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ جب بدن انسان میں غیر طبعی حرارت پیدا ہموجاتی ہے تو اس و حرارت غریبہ کہتے ہیں۔ جمہور اطباء اس کو حرارت اسطقی کی ایک قتم خیال کرتے ہیں۔ جس کے متعلق ان کا قول ہے کہ "و ھی المحراد ق الاسطقیہ اذا ستعت سورتھا و او جنبت ضربا فی الافعال " یعنی جب تک حرارت اسطقہ حداعتدال تک رہتی ہے اور اس کے افعال میں ضرروا قع نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کوحرارت غریز یہ کہتے ہیں، لیکن جب عضری حرارت ورجہ اعتدال سے تجاوز کر جاتی ہے جس سے افعال اعضاء میں خلل واقع ہوتا ہے تو اس کا نام حرارت غربید ہوجا تا ہے۔ حرارت غربید کی پیدائش اس وقت بڑھ جاتی ہے۔ جب حرارت غربز بیر کی پیدائش کم ہو یا اس میں تحرید اور تسکین کی صورت کم ہوجاتی ہے۔ اگر متعقد میں اور متاخرین حکماء کے خیالات پرغور کیا جائے تو ان کے خیالات میں کچھذیاد وفر ق نہیں پایا جاتا۔ اگر ان پرغور کیا جائے تو بہت سے تقائق سامنے آجاتے ہیں۔

حرارت غريبه كى پيدائش

حرارت کے ان تھا کئی اور اثر ات سے بیتہ جاتا ہے کہ حرارت متعقل ایک رکن ہے گروہ تنہائیس پایا جاتا ہم جم ہوا کی زیادتی کے ساتھ ملا ہوتا ہے ، ہم پانی کی زیادتی سے ترتیب پالیتا ہے اور ہمی ارضی مادوں کی زیادتی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اور اس کی ادنی صورت یہی ہے کہ جب وہ ارضی مادوں کے ساتھ پایا جاتا ہے حقیقت بھی بیہ ہے کہ جب حرارت ہوا ہے گئی ہے قواس میں روح کے خواص پیدا ہوجاتے ہیں اور جب وہ پانی کی اور جب وہ ارضی مادوں سے ملتی ہے قواس میں حرارت فریز بید کے اوصاف پیدا ہوجاتے ہیں اور جب وہ ارضی مادوں سے ملتی ہے قو حرارت فریب کی شکل اعتمار کر لیتی ہے ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب حرارت کی زیادتی سے ہوا میں اشتقال یا پانی میں احر ات پیدا ہوجاتا ہے قووہ بھی حرارت فریبہ کی صورت اعتمار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح حرارت فریبہ کی پیدائش جاری رہتی ہے۔

#### حرارت غريبه كي حقيقت

حرارت خرید یا حرارت صارمنی جوجهم انسانی بین پائی جاتی ہے اس کے مندرجہ بالا اوصاف حقائق پرخور کیا جائے تو پید چاتا ہے کہ ماڈرن سائنس جس عضر کوکار بن کہتی ہے۔ جوکار بن ڈائی آ کسائیڈ اور کار با تک ایسڈ کی صورت بیں پایا جاتا ہے۔ اقل صورت بیس اس کے اندر بوائی اثر ات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر دوسری صورت بیس اس کے ساتھ ارضی مادے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اگر دوسری صورت بیس اس کے ساتھ ارضی مادے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اگر دوسری صورت بیس اس کے ساتھ ارس کے مقاہر کا اظہار کرتی ہے۔ گویا کار بن بھی اس کا ایک مظاہر ہے۔ ۔ گویا کار بن بھی اس کا ایک مظاہر ہے۔

### کاربن کیاہے؟

کاربن ایک ایساعضر ہے جو دُنیا ہیں آ زاد اور دیگر اشیاء ہے ملا جلا، دونوں صورتوں ہیں بہت عام پایا جاتا ہے۔ کاربن آ زاد حالت ہیں ہیرے، سیاہ شیشہ اور کوئلہ اس کی نقل ہے۔ مرکب صورت ہیں پایا جاتا ہے۔ ہیرا اور سیاہ شیشہ تو اس کی قلی شکلیں اور کوئلہ اس کی نقل ہے۔ مرکب صورت ہیں کاربن ڈائی آ کسائیڈ قدرتی پانیوں ہیں آ کسیجن مرکب ہے۔ چونے کے پھر، سنگ مرمر اور کھریا (ان تینوں کا کیمیاوی نام کیاشیم کاربونیٹ ہے) کی ترکیب میں بھی سے مضر واخل ہے۔ پیرافین موم، مٹی کا تیل اور دیگر معدنی تیل سب کے سب کاربن اور ہائیڈروجن، پانی کے مرکب ہیں۔ کاربن نباتی وجوانی اشیاء کا ایک بڑوتر کیمی ہے۔ قدرتی طور پر کاربن کے مرکبات ویکر عناصر کے مرکبات سے بہت زیادہ یا کے جاتے ہیں۔

ای طرح کا جل، دیئے اور لیپ کی سابق، ککڑی کا کوئلہ، معدنی کوئلہ اور حیوانی کوئلہ کاربن کی کم و بیش خالص شکلیں ہیں۔لیکن ان کی بناوٹ قلم دار نہیں ہوتی۔ان سب میں صرف طبعی خواص مثلاً رنگ، کثافت اضافی آتلی شکل اور قابلیت کل کا اختلاف ہے۔لیکن کیمیاوی ترکیب کے اعتبار سے سیسب چیزیں مکسال ہیں۔ میسب چیزیں جلتی ہیں اور کاربن ڈائی اکسائیڈ پیدا کرتی ہیں،کاربن فی جلی صورت میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کی شکل میں کرہ ہوائی میں پایاجا تا ہے۔ ہوااور بانی میں اس گیس کی موجودگی کی طرف اشارہ پہلے کر بچکے ہیں۔ یکیس ہوا میں کہاں ہے آتی ہے؟ ایندھن کے جلانے ، فعل تنفس اور نامیاتی اشیاء (حیوانی یا نباتی) کی تخییر اور لغفن ہے یہ گیس بیدا ہو کر ہوا میں ل جاتی ہے اور الی جلی حالت میں یہ گیس کھریا، سنگ مرم، چونے کے پھر، انڈے کے خول، سیپ، سنکھ اور دیگر کار بوئیٹس میں موجود ہوتی ہے۔

جب موم بق جلتی ہے تو پانی اور کار بن ڈائی اوکسائیڈ پیدا ہوتے ہیں موم بتی دوعناصر کار بن اور ہائیڈ روجن کا مرکب ہے جب بتی جلتی ہے تو اس کا کار بن ہوا کی آئیسیجن سے ل کرکار بن ڈائی آ کسائیڈ بنا تا ہے اور اس کی ہائیڈ روجن ہوا کی آئیسیجن کے ساتھ ترکیب پاکر پانی بناتی ہے۔ موم بتی پر ہی مخصر نیس ہے بلکہ دیگر جلنے والی اشیاء بھی عمو ما ذکورہ بالاعناصر میں کار بن اور ہائیڈ روجن موجود ہوتے ہیں۔ چنا نچہ جب کا غذ ،
لکڑی یا تیل وغیرہ جلتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں کار بن ڈائی آئیسائیڈ اور پانی ضرور پیدا ہوتے ہیں۔

#### كاربن كطبعي خواص

سیکس بے رنگ ہے گئی اس کا مزہ ہلکا ساترش ہے۔اورخیف ی بوپائی جاتی ہے۔ یہ پائی بیس اور دیاوہ و باؤ کے تحت

اس کے طل ہونے کی قابلیت بوص جاتی ہے۔ سوڈا واٹر، لیمونیڈ وغیرہ اس کیس کے آئی گلول ہیں۔ جن بیس نیاوہ و باؤ کے تحت بہت زیادہ
مقدار میں طل کردی گئی ہوتی ہے۔ جونہی بول کھولئے پر دباؤ ہٹا لیاجا تا ہے تو پیکس خارج ہونے گئی ہے۔ سوڈا واٹر تو دراصل معمولی پائی ہوتا ہے
جس میں پائی کی ہر سبت تقریباً جارگنا جم کی کارین ڈائی آ کسائیڈ پائی جاتی ہے۔ یہ ایک وزئی گیس ہے اور ہوا سے تقریباً ڈیڑھ گنا بھاری ہے۔
اس کے ہم اس کو یائی کی طرح آیک برتن سے دوسرے برتن میں ڈال سکتے ہیں۔

## کاربن کے کیمیاوی خواص

کاربن ڈائی آ کسائیڈ ندخودجلتی ہے اور ندمعمولی جلنے والی اشیاء کوجلا سکتی ہے۔ یکیس حیوانات کے لئے معرحیات بھی تیس ہے۔ جب جلتی ہوئی موم بتی اس کی ٹیوب میں وافل کی جاتی ہے تو وہ بچھ جاتی ہے۔ یہ کیس زہر لی تو ٹیس ہے، البتداس سے دم گھٹ/موت واقع ہوجاتی ہے۔روٹی کاخمیر ہونا بھی اس کیس میں میں آتا ہے۔

# كاربن كاجسم انسان پراثر

جب ہم سائس لیتے ہیں قر ہوا کی آسیجن چھپھروں سے خون میں جذب ہو کر قلب میں پہنچتی ہے، جہاں سے وہ شرائین کے ذریعے تمام جسم میں پھیل جاتی ہے۔ اس آسیجن کا کچھ حصہ ہمارے جسم کے کاربن سے ٹل کر کاربن ڈائی آ کسائیڈ بنادیتا ہے۔ جوخون میں جذب ہو کر بذریعہ اور وہ قلب چھپھروں میں پہنچتا ہے۔ جہاں سے وہ سائس چھوڑنے پر باہر خارج ہوجاتا ہے۔ اس لئے جوہوا ہم مندسے خارج کرتے ہیں اس میں کاربن ڈائی آ کسائیڈ کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔

جس مقداریں کاربن ڈائی آ کسائیڈ فعل تحض سے پیدا ہو کر کرۃ ہوائی بیں شامل ہوتی ہے اگر اس قدر گیس ہوا میں برقر ارر ہے تو بہت جلد ہوا میں اس کا تناسب اس قد نربیادہ ہوجائے کہ کی شخص کا زندہ دہتا ممکن نہ ہے۔

کاربن سے خون میں سیابی اور تر تی ہڑھ جاتی ہے، یہ اعضاء میں سوزش اور انقیاض پیدا کر دیتی ہے جس کے نتیجہ میں آئسیجن کم جذب ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حرارت اور خون کا دیاؤ کڑھ جاتا ہے اور خاص بات سیسے کہ جسم میں کہیں بھی فضلا اور مواوز کا ہوتو اس میں خمیر پیدا کرکے اس کو متعفن کر دیتی ہے، جس کے نتیجہ میں عارضی حرارت یا حرارت غرجی اور بھی بڑھ جاتی ہے جس کو ہم'' بخار'' کہتے ہیں۔

# عمل ببخير

بخارکو بھے کے لئے مل بیخے کے اس میں جارہ ہے۔ کو تک اس کے بغیر تعفی اور فساد پیدا بی نہیں ہو سکتا ۔ بی عارضی حرارت اور بخار کا راز ہے۔ جس کی طرف فورنیس کیا گیا۔ فرکنی ڈاکٹر دیگر صور تول میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ تیجیر (فرمن ٹیٹن ) نمیر اٹھا نا ایک کیمیاوی نعل ہے جو اکثر عضوی اشیاء میں عام طور پر جراثیم کے ذریعے ظہور میں آتا ہے۔ کسی چیز میں نجیر اٹھانے کے لئے جو چیز طائی جاتی ہے اس کو بھی خمیر کہتے ہیں۔ خمیر مقتقت میں جراثیم ہوتی ہیں۔ میں خمیر طاہے بغیر اٹھانے کے قوت ہوتی ہے بھی کھی الیابھی ہوتا ہے کہ غیر طاہے بغیر اٹھانے کی قوت ہوتی ہے بھی کھی الیابھی ہوتا ہے۔ کہ غیر طاہے بغیر اٹھانے کی قوت ہوتی ہے بھی کھی الیابھی ہوتا ہے۔ جھیے انگور کے دس میں خمیر ہوتا ہے، اس لئے انگوری شراب ہے کہ جراثیم ہوا میں سے اس چیز کے اندر گر پڑتے ہیں یا اس چیز میں پہلے خمیر ہوتا ہے۔ بھیے انگور کے دس میں خمیر ہوتا ہے، اس لئے انگوری شراب بنانے میں مزید خمیر طانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کسی شے میں گمل تبخیر شروع ہوتا ہے، تو وہ چیز گرم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں گرم ابخر سے انگھے ہیں۔ دو سری قسم وہ ہے جس میں الکو کل اور کارین ڈائی آ کسائیذ پیدا ہوتے ہیں۔ دو سری قسم وہ ہے جس میں الکو کل اور کارین ڈائی آ کسائیذ پیدا ہوتے ہیں۔ دو سری قسم وہ ہے جس میں الکو کل اور کارین ڈائی آ کسائیذ پیدا ہوتے ہیں۔ دو سری قسم وہ ہے جس میں الکو کل اور کارین ڈائی آ کسائیذ پیدا ہوتے ہیں۔ دو سری قسم وہ ہیں۔ بعض خمیرات کے مل سے تیز اب بینے ہیں۔

#### کاربن اورحرارت غریبه

کاربن کے خواص واٹر ات اور مظاہر کے مجھے لینے کے بعد جب حرادت غریبہ کے اوصاف پرنگاہ کی جاتی ہے، تو ظاہر وصرف یہ پیۃ چاتا ہے کہ ایک الی حرارت ہے جو تعفن سے پیدا ہوتی ہے جس سے بدن انسان کو ضرر پہنچتا ہے، کیکن اگر غور وفکر کیا جائے قو معلوم ہوتا ہے کے تعفن بھی بھی بغیر خمیر کے پیدائمیں ہوتا اور ہرخمیر اپنے آندر ترشی وافقیاض اور دیگر وہ تمام خواص دکھتا ہے جو کاربن اور اس کے مختلف مظاہر میں شامل پائے جاتے بیں ۔ گویا حرارت غریبہ بھی کاربن کی طرح ایک قسم کاخمیر ہے۔

جہاں تک حرارت نم یہ کے افعال اور اثرات کا تعلق ہے۔ اس کے مضراثرات جسم انسان پرعموی بخار کی صورت میں اور خصوصی بخاروں کی صورت میں واضح ہیں یعنی عمومی بخار کی صورت میں مثلاً خون میں جوش اور دیاؤ کا بڑھ جانا، جسم میں کسی مقام پر سوزش اور تعفن کا بیدا ہو جانا، جسم میں ترشی زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کا ہوت پیشا ہے میں نمایاں ہوتا ہے۔ جہاں تک دیگر بخاروں کا تعلق ہے، جسم میں لغف بڑھ جاتا ہے۔ جس کا اخراج پیشا ہو یا خانداور تنفس و پسینہ ہے ہوتا ہے۔ مختلف بخاروں میں مختلف مقامات پر در د، سوزش اور ورم کی صورتیں نظر آتی تیں، سانس کی نگلی خاص طور پر قابل غور ہے۔ ان حقائق سے پیچ جان ہے کہ کار بن اور حرارت غریبے میں بہت کچھ مشابہت ہے۔

# حرارت غريز بياورحرارت غريبه كاتعلق

بعض عکما ومتاخرین نے بیرخیال فلاہر کیا ہے کہ حرارت خریز بہ یعنی اصل اورعناصری حرارت میں جب شدت ہیدا ہوتی ہے تو و وحرارت غریبدا ور عارضی حرارت بن جاتی ہے۔ فرنگی طب کی تحقیق اور کاربن کے مظاہرے ہے بھی کیپی ٹابت ہوتا ہے۔ لیکن در حقیقت حرارت غریز بہت کے متعلق میں بہت بڑا دھوکا ہے، بیرحرارت غریبہ بلکہ حرارت اصلیہ ہے بھی ایک جداشے ہے جس کو بچھتا نہایت اہم ہے۔

#### حرارت کی حقیقت

حرارت ایک عضری جمم (قوت) ہے۔ جودیگر عناصر کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جاننا جائے کہ تمام جسم کی پیدائش قو کی ہے ہے اور تو کی کے تمام اقسام ارواح سے بیدا ہوتے ہیں۔ جہاں تک حرارت کا تعلق ہے بیہ برذی حیات اور غیر ذی حیات میں بصورت ارکان اس کے تناسب کے مطابق پائی جاتی ہے۔ جہاں تک اس کی عضری حالت کا تعلق ہے، اس میں تبدیلی اور تقسیم نہیں ہو گئی ہے۔ البند وہ کم وہش ضرور ہو گئی ہے۔ یہ کی بیٹی بھی اصلی عضری حرادت سے ہوتی ہے۔ اصلی حرارت ہے مراد صرف میہ ہے کہ عضری حرادت کی صرف ایک قتم ہے جو جلاتی ہے، اس لئے۔ اس حرادت کو حرادت اسطقیہ بھی کہتے ہیں۔

حرارت عضری یاصلی حرارت ہر ذی حیات اور غیر ذی حیات اور فضاء میں دیگر عتاصر کے ساتھ مل کر ایک مزاج رکھتی ہے۔ جب ان کے امزجہ میں کی بیشی واقع ہوتی ہے تو عناصر کی کی بیشی کا ار کان کے خواص سے پہ چاتا ہے، حرارت کی زیادتی سے تحلیل پیدا ہوجاتی ہے یعنی اس شے میں تحلیل واقع ہوتی ہے، یا جل اٹھتی ہے۔

جب بیر ارت نظفہ کی صورت میں شقل ہوتی ہے واس کوحرارت غریزی کہتے ہیں۔ جس کے اثر سے انسان اپنی طبعی محرکو پہنچتا ہے۔ اکثر عکماء کا انفاق ہے کہ اس کا بدل ما یتحلل نہیں ہوتا۔ اور اس میں اس قدر (ایٹی) قوت ہوتی ہے کہ سالہا سال تک ای سے زندگی قائم رہ سکے لیکن بعض حکماء کا انفاق ہے کہ نالہ چونکہ عناصر سے ترکیب پاتی ہے، اس لئے غذا کی عضری قوت خون کے توسط سے حرادت غریز بیکا بدل ما یتحلل پیدا ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں طاہر میں بڑا فرق معلوم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر حزارت غریز ی بدل ما یتحلل پر قائم ہے تو کھر بھی اس وقت تک اصلی عضری حرادت میں جذب نہیں ہو گئی، جب تک حرادت غریز بدقائم نہ ہواور جب وہ فتم ہو جاتی ہے یا اس کا شعلہ بچھ جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔

ان امورے ثابت ہوا کہ حرارت غریزی بھی اصلی عضری حرارت کی طرح ایک حراج رکھتی ہے اور وہ اس پر قائم رہتی ہے۔ اس میں کی بیشی تو ہوئتی ہے لیک مزاخ رہتی ہے۔ اس میں کی بیشی تو ہوئتی ہے لیکن وہ بدل نہیں سکتی۔ اس لئے حرارت غریز بیکا حرارت غریبہ میں بدل جانے کا سوال بی پیدانہیں ہوتا۔ حرارت غریبہ ایک جدا شے ہاور وہ جدا طریقہ سے پیدا ہوتی ہے، ووٹول کے اوصاف وخواص اور اگر ات وافعال میں بہت زیادہ فرق ہے۔ فرگی طب کی غلط بھی

فرگی طب میں ترارت عضریہ،اصلیہ ،ترارت غریز بیاور ترادت غریبہ کا کوئی تصورتیں ہے۔ان کے ہاں آ سیبین ،کاربن ، ہائیڈروجن اور نائٹروجن وغیرہ کوعناصر کی صورت حاصل ہے، جومفر داور مرکب دونو س صورتوں میں پائے جاتے ہیں۔طب قدیم کے قانون کے مطابق ان کی مفرد صورتیں بھی مرکب ہیں ، کیونکہ ان کی تقسیم ہوسکتی ہے۔ ان کے تمام عناصروں کواب ماڈون سائنس نے ایٹم کی تقسیم کے بعد الیکٹرون اور نیوٹرون اور پروٹون سے مرکب تعلیم کرلیا ہے۔ جس سے کم اذکم ہیٹا بت ہوگیا ہے کہ جلانے کا کام صرف آ سیجن کا نمیں ہے۔ ماڈون سائنس میں یہ امر تسلیم شدہ ہے کہ آ سیجن خوز بیں جلتی بلکہ دیگر عناصر کو جلاتی ہے اور نہ جلاتی ہے۔ ہائیڈ روجن خود جلتی ہے اور نہ جلاتی ہے۔ ہائیڈ روجن خود جلتی ہے گرکسی کو جلائیس سکتی۔کاربن نہ خود جلتی ہے اور نہ جلاتی ہے۔ بلکہ خود دیگر عناصر سے ل کرجلتی ہے اور نہ جلاتی ہے بلکہ آگ کو بچھادی تی ہے۔

اگرہم آسیجن کو عضری داصلی حرارت کاطبیف، کاربن کو دخان کاطبیف اور ہائیڈ روجن کو پائی کاطبیف اور نائٹر وجن کو ارضی طبیف ہجے لیں،
اوران کے مرکبات پرغور کریں تو ای شم کے نمائج سامنے آسکتے ہیں کہ جب آسیجن وہائیڈ روجن اور دیگر ہوائی عناصر (جن کوسات ثار کیا گیا ہے)

میں غالب ہوتو اس میں حرارت غریز بیر کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ جب کارین اور آسیجن کا غلبہ ہوتو جسم میں حرارت غریب کے اثر ات وافعال
اورخواص پائے جائیں گے۔ ان حقائق سے ثابت ہوا کے فرنگی طب نہ صرف حرارت غریز بیاور حرارت غریب بیک گیسوں کے امتز ان
اور مرکباتی خواص بلکہ مزان کی حقیقت سے بھی ناواقف ہے۔ جو ہزاروں سال پہلے طب یونانی میں بیان کر دیئے گئے۔ جن کی معرف سے نہ صرف امراض کا میچ تصور ذبحن میں بیدا ہوتا ہے۔ جرت ہے کہ سینکٹو وں
صرف امراض کا میچ تصور ذبحن میں بیدا ہوتا ہے، بلکہ علاج علی وسائنسی صورت کے ساتھ بیشی اور بے خطا ہو جا تا ہے۔ جرت ہے کہ سینکٹو وں
سالوں کی تحقیقات کے بعد بھی اب تک فرنگی طب اندھیرے میں بحث کو دی ہے۔ اس کی وج صرف طب یونانی اورخصوصاً طب اسلامی کو سمجے بغیر

تعصب سے نظرانداز کردیا ہے اورخود خلط داستہ پر پڑگئی ہے۔ اس کی خلط بنی اور خلط داہ روی نے ہزاروں مما لک اور لا کھوں انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ نہ صرف فرنگی طب کی خلطیاں دور کریں، بلکہ جولوگ اور مما لک ان سے گمراہ ہوگئے ہیں ان کوراہ راست پر لائیں فرنگی طب کے بخاروں کے تحت ان کی پیدائش بخار تقسیم اور علاج کی خلطیاں بیان کریں گے۔ تاکہ معالج ان سے پوری طرح آگاہ ہوجا کیں۔ بخار کی ما ہیںت

ان تمام تھائن کے بعد جوہم اٹی تحقیقات کے سلسلہ ہیں لکھ بھے ہیں ان کوسا منے دکھ کرا گرغود کیا جائے تو بید چاتا ہے کہ بخارا کیے ایک حرارت ہے جوابینے اندر تادیت اور دخان (کاربن) رکھتی ہے۔ جس کوہم حرارت فرید کا نام دیتے ہیں۔ جس کی پیدائش تنفن و نسا داور تخیر سے عمل ہیں آتی ہے۔ جس کا مزاج گرم خشک ہے۔ اور کیمیاوی طور پراس میں ترشی یائی جاتی ہے۔

آ پورویدک میں بخاروں کی حقیقت

آبورويدك من بخاركود جور" كہتے ہيں،اس كمتعلق ايك شاكردا بياستاد سے يون دريافت كرتا ہے۔

بھگوان! آپ نے فرمایا تھا کہ سب روگوں (امراض) ہے جور (بخار) کا درجہ بلند ہے۔ کیونکہ یہ ٹریر (جہم) اور من (روح) کو تپادیا ہے اور نہایت بی اتی روگ (زیر دست مرض) ہے۔ نیزیہ تمام روگوں ہے پہلے پیدا ہوا تھا۔ (بخاروں کا تمام امراض ہے پہلے پیدا ہونا غور وخوض کرنے کے قابل اشارہ ہے)۔ اس لئے اس مہلک اور موت و پیدائش کے وقت بی نوع انسان کو گھیرنے والے روگ کی پر کرتی ، مزاج اور اصلیت پرورتی (پیدائش) پر بھا وُ (اثر) کارن (سبب) پورب روپ (علامات ماقبل) لوہشان (مراکز) بل (طاقت) کا بل (وقت) کھٹن (علامات) بتفصیل بیان فرمائیں۔

نیزاس کی اقسام الگ الگ اقسام کی الگ الگ اشکال آم جوراورجیز جور ( کمزورکرنے والا ) کی علامات۔اس کے پنچے سے نجات پائے ہوئے شخص کی تفاظت کی تدابیر،ایک دفعہ دورہوکر پھرعود کرنے کے اسباب اور مکررعود کرآنے والے جور کا علاج و نیا کی بھلائی کے لئے مجھے ارشاد فرمائیں (بیتمام سوالات بخاروں کے متعلق بڑی عقلندی اور بجھ سے کئے جیں،اس لئے غور دخوض کے قابل ہیں )۔

یہ ن کر''مہارشی پنروسو'' بولے۔ بہت اچھا! جور ( بخار ) کے متعلق جو با تیں کرنے کے قابل ہیں میں بیان کئے دیتا ہوں۔اےعزیز! غور ہے سنو!

ما پھیت جور ( بخار )

جس کوروگ، دکار، ویاوهی اورآ تک بھی کہہ کر نکارتے ہیں۔ چونکہ بیشر پر کواجیرن ( کمزور) کر ویتا ہے، اس لئے اس کو جور کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی الی جیاری تمسکل العلاج اور بہت ہے موارض والی نہیں ہوتی ہے۔ جورتمام امراض کا ادھی پتی ( قبضہ رکھنے والا ) اور تمام پشو پنگھیوں کو گھیرنے والا ہے۔اس لئے مختلف حالات کے مطابق اس کے نام بھی الگ الگ ہیں، تمام پر ان دھاری جیو (حیوانات) جور کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور جوری کے ساتھ مرتے ہیں اور جوری کے ساتھ مہاموہ (جذبات میں کشش) کا سروپ (شکل) ہے۔

جورمشہور کے کرودھ (تعصب) سے پیدا ہوتا ہے، یہ جا نداروں کا ہلاک کرنے والا ہے۔ دیمند، اندرویوں اور من کو تیانے والا ہوتا ہے۔ عقل وطاقت، رنگت خوشی اور حوصلے کوزائل کردیتا ہے۔ اور تکان، کلانتی موہ اور آ بار، اپ رودھ (کھانے کی خواہش ندہونا) کو پیدا کرتا ہے۔ جور برورتی (پیدائش بخار)

بخاری پیدائش شاری ک (جسانی) اور ما کسک (روحانی) دونو ن صورتون بین شلیم کی جاتی ہے۔ ٹرا ہیوں ہے پاک صاف انسان کو

بخار کی پیدائش شاریک (جسمانی) اور ما کسک (روحانی) دونو ن صورتوں بین شلیم کی جاتی ہے۔ اس لئے کہتے ہیں کر تر تا یک بین مہاد نونے

(دوسی سہرورش) دیوتاؤں کی بڑارسال کا (کرودھ) بہت ' خصد شکر نے کا حہد' اختیار کیا تھا۔ اس اثناء بین امرون (را کھوں) نے بری

خزابی چائی اور زاہدوں کے ذہر بین طلل ڈال دیا۔ اپنے برت بین طلل پڑنے کے باوجودر فع طلل کی طاقت رکھنے پہلی مہاد یونے اس کے دفیح

کی کوئی تذہر بین کی۔ اس اثناء بین وکھش پر چائی ' دموام کے دکھ کے گران' کیے۔ (قربان) کوئی شروع کی۔ کین دیوتاؤں کے برت کی مدت

کی کوئی تذہر بین کی۔ اس اثناء بین وکھش کو بامناسب کارروائی ہے آگائی پاکراٹی جلالی صفت کا اظہار کیا۔ اپنی پیشائی کی تئیری آگی کوئی مدت کی مدت

ہورگی، انہوں نے رکھش کی نامناسب کارروائی ہے آگائی پاکراٹی جلالی صفت کا اظہار کیا۔ اپنی پیشائی کی تئیری آگی کھول کر پہلے ان

ہوری ہوگی، انہوں نے رکھش کی نامناسب کارروائی ہے آگائی پاکراٹی جلالی صفت کا اظہار کیا۔ اپنی پیشائی کی تئیری آگی کھول کر پہلے ان

ہوری ہوگی، انہوں نے رکھش کی نامناسب کارروائی ہے آگائی پاکراٹی جلالی صفت کا اظہار کیا۔ اپنی پیشائی کی تئیری آگی کھول کر پہلے ان

ہوری ہوگی، انہوں نے دوئی خوان کے بین مین مین اورون طرف بھاگ نظے۔ بیرحال و کچوکر سیت دی دومرے دیوتاؤں سمیت مہاد یوکی اسٹی

ہوگے اور سب بھوت سوزش و پیش ہے بیر امور خوار دول طرف بھاگ نظے۔ بیرحال و کچوکر سیت مہاد یوکا خصر نگر گیا ہو تیا رہاد کی خوار میار نے کہا جاتا ہوری شکل اختیار مہاد کی کوشنڈ امواد کی غضے کی آگی۔ وہ در میں دوست سے بیرام وہ کی کی مہاران جانے میں اپنا کام کیا کر۔ اس لئے کہا جاتا ہوکہ بیکی اور اس سے بیرام ہوا ہے۔

کرے دُیا جس جیل ہوا۔ اس لئے کہا جاتا ہو کے دونت اورایا م (زندگی) جس اپنا کام کیا کر۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ بخار مہاد یوک

ظاہر میں توبید بوتاؤں، را کھشوں، اور بھوتوں کی مذہبی کہانی معلوم ہوتی ہے۔لیکن اس کے جوشمبل (اشارات) بیان کئے گئے ہیں، ان

پراگرغور وخوض کیا جائے تو بخار کی ماہیت (پرکرتی) اوراس کی پیدائش' پردوتی'' پرچیجی روشنی پڑتی ہے۔ اور بخار کے اوصاف بھی درست بیان کئے گئیں۔ اس بیان سے پنہ چلنا ہوئی ہے۔ اور بخار ایک ایس حرارت ہے جوشلی غصہ کے ہومہاد لیو کی تیسری آئھ سے پیدا ہوئی ہے۔ اور غصہ ہے بھی جو ارت پیدا ہوئی ہے۔ اور بھوتوں کو آج کل کے جراثیم تصور کرلیں جو ہرتتم کی حرارت سے مرجاتے ہیں۔ اگرجہم میں حرارت کی کمی ہو جائے تو پیڈا ہوتی ہیں اور بخاروں کا گرمی کواس وقت سکون آتا ہے جب قلب میں اس حرارت کی تیش کم ہوجائے۔ جس کی طرف حمد ونٹاء سے اشارہ کیا گیا ہے۔

آ بورويدك بخارول كي تقسيم

ووشی (ترکیب) کے لحاظ ہے جور دوطرح کے ہوتے ہیں۔اوّل شاریرک (جسمانی) دوسرے مائسک (روحانی)۔ جانا چاہیے کہ
''شاریرک جو'' پہلے جسم میں پیدا ہوتا ہے۔'' مائسک جو'' پہلے من میں پیدا ہوتا ہے۔ من کی بے قراری، عاجزی اورادای اس کی علامات ہیں۔اور
اندر ایوں میں خرابی واقع ہونا'' شاریرک جوز' کانشان ہے۔ کتی اچھی تقیم ہے۔اوّل بخار کو ہم عضوی اور ستنی کہد کتے ہیں۔ دوسری قسم کے بخار کو
کہا جا سکتا ہے۔ من کا تعلق طبی روح کے ساتھ ہے جس میں کیمیاوی تبدیلیاں پیدا ہونے سے بخار بیدا ہوتا ہے۔ پھران میں سے ہرایک یا
سومید (سرو) ہوگا۔ یا گذیہ (گرم) ہوگا۔ پھر میر مردی اور گرمی بھی اندرونی ہوگی وار بھی ہیرونی ہوگی۔ای طرح بھی میگری سروی طبعی حالت کے تحت
ہوگی بھی غیر طبعی صورتوں میں کمی بیش سے طاہر ہوتی ہے۔ ان صورتوں کو پراکرت اور وکرت کہتے ہیں۔ ان کے حالات کے تحت ان کو سادھیہ
( قابل علاج ) اورا سادھیہ ( نا قابل علاج ) بھی کہدد ہے ہیں۔

دوشوں کے لحاظ سے بخار کے آٹھ اقسام ہیں: (۱) وات جور (۲) پت جور (۳) کف جور (۳) وات پت جور (۵) وات کف جور (۲) پت کف جور – گویا دو دوشوں کی خرالی سے ہونے والے بخار جیسے طب یونانی میں دوا خلاط کی خرابی سے مرکب بخار ہوتے ہیں۔ (۷) سنپات -تینوں دوشوں کی خرابی سے ہیدا ہونے والے بخار۔ (۸) اگٹک (حادثاتی )۔

بخاروں کے متعلق کہا گیا ہے کہ دیے، من اور اندریوں کے تپائے مان ہوئے ہے مرب روگوں کا درجہ لی جورپیدا ہوتا ہے۔ یہ بخاروں کی بہت اچھی تقسیم ہے، دیکھ کر جرت ہوتی ہے، کئی ہزار سال قبل اس قدر اصولی تقسیم کر دی گئی ہے کہا گران کو ید نظر رکھ کر علاج کیا جائے تو بھی بھی معالی ناکام نہ ہو۔ اور فور آہر مریض صحت یا بہ ہوجائے۔ افسوس فرنگی نے اپنے اثر ہے آ پورویدک طریق علاج کو جو نہ صرف اصولی و قانونی ہے بلکہ مذہبی اور البائی بھی ہے کو غلط، ناکھ کم اور اون سائنفلک کہددیا ہے۔ اس ہے بھی زیادہ افسوس بھارت کی حکومت اور وہاں کے وید صاحبان پر ہے کہ وہ فرنگی طب کو، آ پورویدک سے افسال اور مقید خیال کرتے ہیں، اور جو وقت اور دولت فرنگی طب پر خرج رہے ہیں۔ اس کا عشر عشیر مساحبان پر ہے کہ وہ فرنگی طب برخرج رہے ہیں۔ اس کا عشر عشیر میں آ پورویدک ہے۔

صرف ای تقتیم پربس نہیں گی بلکہ ہردوش کے اقسام اور مقام کے لحاظ ہے بھی مزیر تقتیم کی گئی ہے۔ تا کہ چھوٹی جھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھاجائے۔ شاید کہیں علاق میں فلطی ند ہوجائے۔ چونکدوش پانچ پانچ اقسام کے ہوتے ہیں۔اس لئے ہردوش کی پھر پانچ صورتیس سامنے آ حاتی ہیں۔ مثلاً پران والیوول میں، پا جک پٹ آ پ کو آشید (چھوٹی آشوں میں) اور کلیدن کف معدہ میں وغیرہ وغیرہ کل پندرہ مفرد اور پندرہ مرکب مقام گنوائے گئے ہیں۔

ای طرح سنیات جورکو پہلے تیرہ اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے اور پھر چار چار صورتوں کوسامنے رکھ کر باون اقسام سامنے آ جاتی ہیں۔اس

کے بعد کے اکنک بوم کو بھی تیرہ اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کم جور تائنہ کے بخار کے پانچے اقسام بیان کئے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ چند اور متفرق اقسام بھی بیان کی ٹی ہیں، طوالت کے لئے نام نہیں لکھے گئے۔ اگر تفصیل سے ان کا مطالعہ کیا جائے تو بخاروں کے متعلق معلومات کا ایک زبردست خزانہ ہاتھ آجا تا ہے۔ ان بخاروں کی تفصیل میں ایسے اسرار ورموز کاعلم ہوتا ہے کہ فرنگی طب صدیوں تک ان حقائق کو حاصل نہیں کر سکتی۔ اعتر اض

بعض قتم کے ایسے کم علم ویدصاحبان نے جوا کی طرف آبورویدک سے پورے طور پر واقف نہیں ہیں اور دوسری طرف فرنگی طب کو حکومت کی داشتہ اور گوری چیٹی دیکھیر کاس پر عاشق ہوگئے۔ وہ ایک طرف ہر گھڑی اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں اورخود کوفرنگی ڈاکٹر ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض ہی بھی ہے کہ آبورویدک کوشش کرتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض ہی بھی ہے کہ آبورویدک میں بخاروں کی اس قدراقسام ہیں کہ ان کا شام ہیں کہ ان کا شام ہیں کہ ان کا شام ہیں کہ ان کا ایک اعتراض کی تعقیف کیسے کی جاسمتی ہے۔ ان کی گفتی کے مطابق بخاروں کی 109 اقسام ہیں۔ اور اگر مرکب بخاروں کوشار کیا جائے اور پھران کو آپس میں ضرب دے کر پھرمفرد بخاروں سے ضرب دی جائے تو ہزاروں اقسام بین جاتی ہیں۔ اور اگر مرکب بخاروں کوشار کیا جائے اور پھران کو آپس میں ضرب دے کر پھرمفرد بخاروں سے ضرب دی جائے تو ان کا شار مشکل ہے۔

جواب

اتی بار کی سمجھ لینے کے بعد بخار کا علاج مشکل نہیں رہتا۔ گر جولوگ صرف بخار کے نام کا علاج کرتے ہیں ان کو سمجھنے اور تشخیص کرنے کی زحمت گوار انہیں کرتے۔ایسے لوگ مجر باتی معالج ہیں۔ان کو وید کہنا گناہ ہے بلکہ وہ عطار کہلانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔وہ صرف فرگی ڈاکٹر کی طرح ہر بخار میں فیور کم پچراور اسپرین دے کر بخارا تارنے کے طریق سے واقف ہیں۔ بخار کی اصلیت اور علاج کی اہمیت سے وہ بالکل بے علم ہیں۔ آ بورویدک میں کسی مرض کاعلاج کرنے سے قبل ضروری ہے کہ مرض کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کی تین صورتوں میں سے ایک ہوسکتی ہے۔

- 🛈 دوشول میں کمی بیشی ہوگی الیکن دوا پی حالت میں درست ادرا پنے مقام پر ہوں گے۔
  - 🕝 دوشوں میں خرابی ہوگی ،اس میں کمی بیشی اور مقام کی تبدیلی ضروری نہیں ہے۔
  - 😙 ووش این مقام برنیس مول کے۔ان میں اوّل دوصور تیں ضروری نہیں ہیں۔

مرض کی تنجیم وہی وید کرسکتا ہے جو دوش کی حقیقت اور ان کی تبدیلی کے مقام سے واقف ہوگا۔ بجھے بڑے بڑے ویدوں سے ملنے کا انفاق ہواہے جن میں اکثر پروفیسر اور مصنف تنے۔ جب ان سے مقام کی تبدیلی کا ذکر آیا تو کا نوں کو ہا تھ لگانے گئے۔ کہنے گئے ہے تو کوئی اور چرک یا مصارح آ کر بیان کرے گا۔ پھر میں نے کہا کہ میں چرک اور مصشر ت نہیں ہوں۔ بلکدا کیک دلی معالج ہوں۔ آپ بھے سے جس مرض میں یا مصشر ت آ کر بیان کرے گا۔ پھر میں نے کہا کہ میں چرک اور مصنف چاہئے ہوں۔ انہوں نے سوال کے اور میں نے تسلی بخش جواب دیے۔ میرا جس دوا کے استعمال سے دوشوں کے مقام کی تبدیلی کے متعلق چاہئے ہوں۔ انہوں نے سوال کے اور میں برتا چھوڑ دیا ہے، مطریق علاج ختم ہوتا اس بیان سے مقصد بردائی ٹیس ہے بلکہ میں کہنا ہے کہ جب سے آپورو میرک کے اصولوں اور قوانین کو ملاح میں برتا چھوڑ دیا ہے، مطریق علاج ختم ہوتا جاد ہا ہے۔ اور جریاتی معالج وید کہلا نے شروع ہوگئے ہیں۔

جہاں تک آپورویدک کے بخاروں بیں لاکھوں اقسام ہونے کی وجہ سے اعتراض ہے۔ اوّل تویہ احتراض اس کی بڑائی ہے کہ اگر اعتراض ہی خیال کرنا ہے تو فرنگی طب بیں بخاروں کی لاکھوں سے بھی زیادہ اقسام ہیں۔ صرف طیریا کے اقسام نہیں گئوائے جاسکتے۔ جو معالی بھی فرنگی بخاروں سے واقف ہیں ان کو علم ہے کہ طیریا کی ٹی اقسام ، کی فتم سے جرافیم سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو اگر ضرب ورضرب لکھا جائے تو سے سینکٹر وں نہیں ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں۔ باقی اگر تمام بخاروں کے مرکب بنائے گئے تو لاکھوں تک تو بت بہتی جائے گی۔ فرنگی طب کے سینکٹر وں نہیں ہزاروں اقسام بن جاتی ہیں۔ باقی اگر تمام بخاروں کے مرکب بنائے گئے تو لاکھوں تک تو بت بہتی جائے گی۔ فرنگی طب سے بخاروں بیں ہم ان شاء اللہ تعالی اس کی تمام اقسام گئوا تیں ہے۔ ایک اقسام کی انجھن آپورویدک کے بخاروں کی تشخیص میں ہے اور نہ بی بخاروں کے اقسام کی انجھن فرنگی طب میں پائی جاتی ہے۔ یہ مفالط پیدا کرنے کی صورت ہے۔

آ یورویدک کا کمال بیہ ہے کدان بخاروں کواس قدر کمل انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک معالج کہیں بھی تشنہ کا منہیں رہتا۔لطف کی بات بیہ ہے کہ بخارے قبل کی علامات کھھی بھی اس انداز سے بیان کی گئے ہے کہ آج بھی ہم ان میں اضافی بیس کر سکتے ۔ ۔ ق

جور بوروپ روپ (قبل از بخارعلامات)

مندکا بے ذاکفتہ پن، گرانی جسم، کھانے کی خواہش نہ ہونا، آئکھوں میں سرفی اور ایک نیندکا زیادہ ہونا، بے چینی ہونا، جمائیاں آنا،
اوا می، لرزہ، لگان، چکر آنا پرلاپ، رو تکنے کھڑے ہونا، وائتوں کا ترش سا ہونا، آوازگائن، وات اور پت کا بھی اچھا پرالگنا، ارو چی اوباک،
کروری، اعضاء تھی ،گرانی، اعضاء، الب پرانتا، ویر گھسوتر نا، الب چستی کے کاموں میں اچھانہ ہوتا۔ اجھے کاموں کے خلاف خواہش ہونا۔ برزگوں
کے کلام میں اعتقاد ندر ہنا، بچوں سے نفرت، دھرم سے لا پرواہی، بھولا مالا، چند لیپ اور بھوجن سے تکلیف محسوس ہونا، پیٹھی چیز وں کی خواہش نہوتا، کھٹے جراپر سے پدارتھیوں کا اچھا لگنا وغیرہ وغیرہ۔ کم وہیش مختلف بخاروں کی مناسبت سے بیعلامات پائی جاتی ہیں۔ البتہ سنیات کی علامات نہا ہیت شدید ہوتی ہیں۔

جہاں تک ان آٹھا قسام کے بخاروں کی مفرد دمر کب اور مرکب در مرکب اسباب وعلامات اور علاج کاتعلق ہے ان کا ذکر آپورویدک کی کتاب میں تفصیل سے درج ہے اس کو ہرانا طوالت کا باعث ہوگا۔البتہ راج یکھشما ( دق وسل ) کے متعلق آپورویدک معلومات پیش کیے دیے ہیں تا کہ معالج ان کی مفید معلومات ہے بھی مستفید ہوئیس۔اگر چداس کے متعلق ہم نے اپنی کتاب'' تحقیقات دق وسل (ٹی بی)'' میں ضرورت کے مطابق لکھ دیا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تفصیل کے ساتھ لکھا جائے۔اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مزید تحقیقات کرنے والوں کے لئے ہر ممکن سہولتیں پیدا کرنا اپنا فرض سجھتے ہیں۔

## آ يورويدك مين دق وسل كي ماهيت

عام بخاروں کے متعلق لکھ چکے ہیں کہ 'جور' مہادیو کے لاٹ' نصہ' سے پیدا ہوا۔اوراس کے ستاپ گرمی سے رکت بت اور دکھش کی کنیاؤں کے ساتھ کمن' 'مواصلت' کرنے سے داج تکھشر چندر مان کوراج پکھشما ہوا۔ جس کی تفصیل سے متعلق چندر مان کی ایک شہوائی خیالات سے بحری ہوئی ایک بورا تک کہانی رشیوں کو دیوتاؤں نے سائی تھی جے ہم یہاں پڑور ڈکٹر کے لئے بیان کرتے ہیں۔

کہتے ہیں چندر مان روہنی پر عاشق تھا، اس لئے اس نے اپنے جسم کی بھی پرواہ نہیں کی جس سے اس کے جسم کی چکنا ہے ( کھنے )

ہالکل زائل ہوگی اور اس کا جسم الفر ہوگیا۔ چونکہ چندر مان کی روٹی ہے فاص محبت تھی ، اس لئے دکھش پر جا پتی کی ہاتی از کیوں کو جو چندر مان ہے

ہیا ہی ہوئی تھیں چندر مان کی ہم بستری کے لطف ہے محروم رہنا پڑتا تھا۔ بیس کر دکھش کے منہ ہے سائس کے ذریعے خصہ جسم ہوکر ظاہر ہوا۔

دکھش پر جا پتی کی 38 اور کیاں چندر مان سے بیا ہی ہوئی تھیں۔ لیکن چندر مان کا برتا ؤسب کے ساتھ ایک جیسا نہ تھا۔ وہ روہ بنی کے سواکسی کے

ہاس نہ جاتا تھا۔ رجو تکس سے اندھا ہوکر چندر مان اپنی استر یول سے مساوات کا برتا ؤند کرتا تھا۔ اس لئے دکھش کی ہدد عا سے راج یکھشما نے

ہاس نہ والی جمالیا۔ آخر کا روہ اس مرض سے خت عاجز ہوگیا۔ اس کے چہرے کا تمام نور جاتا رہا۔ بید کھیکر وہ دیوتاؤں اور دیورشیوں کوساتھ

اس جس وظل جمالیا۔ آخر کا روہ اس مرض سے خت عاجز ہوگیا۔ اس کے چہرے کا تمام نور جاتا رہا۔ بید کھیکر دو دیوتاؤں اور دیورشیوں کوساتھ

لے کرا پنے ضرکی خدمت میں حاضر ہوا اور معافی طب کی۔ دکھش نے جب دیکھا کہ اس کی عقل ٹھکا نے آگی ہواس کو نوش ہوئی اور اس نے

اپ شاگر د'آ شوکی کمار'' کو تھم دیا کہ چندر مان کا علاج کیا جائے۔ چنا نچھاشوکی کمار کے علاج ہے چندر مان کوراج کیکھشما سے نجات بل گئی۔ اور

ہملے کی نسبت بہت خوبھورت لگل آ بیا۔ اشوکی کمار کی بدولت تی (حرارت ) کے بوجہ جائے ہیا سے نہا بیت شدھ ستوحاصل ہوا۔

راج بکھشما کو صرف بکھشما، کرودھ، جوراور دکھ بھی کہتے ہیں، چونکہ بیروگ اوّل اوّل چندر مان کو بی ہوا تھا اس لئے اس کوراج کھشما بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ چندر مان کا دوسمرانام راجہہے۔ آشوکی کمار کے پھٹکارنے کی وجہسے بیروگ سورگ لوک کورّک کر کے منش لوک میں آھیا۔

# چند سمبل کی تشریح

ظاہر میں یہ کہانی ہے معنی اور جمیب معلوم ہوتی ہے اور اس کا وق وسل ہے کوئی تعلق معلوم ہیں ہوتا۔ زیادہ ہے زیادہ ایک اعتقادی کہانی ہے جس میں غد ہیں تقدس کے تحت یکھشما کی پیدائش کوتسلیم کرلیا جائے ۔ لیکن ہم پہلے لکھ جبھے ہیں ۔ سمبل (اشارات) کا بڑھنا بھی ایک فاص قشم کا علم ہے جس میں غد ہیں تقدس کے تحت یکھشما کی پیدائش کوتسلیم کرلیا جائے ۔ لیکن ہم پہلے لکھ جبے جس میں خواب کی تعبیر دینا ہے۔ ظاہر ہے بیٹلم علم ہے جسے خواب کی تعبیر دینا ہے۔ ظاہر ہے بیٹلم ہے جسے خواب کی تعبیر دینا ہے۔ ظاہر ہے بیٹلم ہے مطابق ہر شخص تعبیر کرتا ہے۔ البتہ تعبیر خواب اور تشریح سمبل میں عقل سے بہت مشکل ہے۔ البتہ تعبیر خواب اور تشریح سمبل میں عقل سے زیادہ علم کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس کہانی میں کئی سمبل (اشارات) بیان کئے گئے ہیں،لیکن ہم چندا یک کا ذکر کرتے ہیں۔مثلاً (۱) راج چندر مان (۲)عشق ومحبت (۳) مواصلت کی کثرت (۴م) جسم کا نور (۵) تیج کی کی۔ جن کی مختصر تشریح میہ ہے کہ چندر مان کا اشارہ رطوبات کی زیادتی کی طرف ہے۔اس لئے ایسے لوگ جن میں رطوبات زیادہ پائی جاتی ہیں وہ اس مرض میں جتلا ہوجاتے ہیں۔ بید طوبات نزلہ، زکام، اور بلغم کی زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔عشق ومحبت کا اشارہ کی خاص قتم کی گئن کے ساتھ ہے جس سے زندگی کے باقی کام رہ جاتے ہیں، ایک مسلسل گن ایک ہی مرض میں بتلا کر دیتی ہے۔مواصلت کی کثر ت اخراج مواد اصلیہ ہے جس کا لازی نتیجہ اس مرض میں گرفتار ہوتا ہے۔ نور سے مراد عصاب کا کمزور ہوجانا ہے۔ نتیج آگ کو کہتے ہیں اور اس کی کی ہے ہی دق دس کی ابتداء ہوتی ہے۔

ان تھائن سے ٹابت ہوتا ہے کہ قدیم ویدصاحبان دق وسل کی تقیقت اوراس کی ابتدا و سے پورے طور پر واقف تھے۔اوراس کے علاج پر بھی پورے طور پر حاوی تھے۔لیکن آئ کل کے ویدا ہے فیہی وطبی اور قوی وکلی علم کو بھلا کرفر تکی طب کی طرف جھیٹ پڑے ہیں، جو دق وسل کے تھائق سے قطعاً واقف نہیں ہے۔ بلکہ چھر وکھی اور جراثیم و کیڑوں کے چھے لگ گئے ہیں۔ یا در کھیں! عرصہ تین چارسوسال سے جدید سائنس ڈنیا کے سامنے اپنے اور مسال سے جدید سائنس ڈنیا کے سامنے اپنے اور مسال سے جوادر کھل علم و حکمت چل آرہی ہے۔ جوآج کے سامنے اپنے اور مسال ہے جو اور کھل علم و حکمت چل آرہی ہے۔ جوآج کو سامنے اس کے مقابل کے دیوسا حبان کو ذرایج بھے لوٹ کرد کھے لیٹا چاہئے۔

# آ یورویدک میں دق وسل کے اسباب

اس کے بڑے چاراسباب بیان کئے جاتے ہیں: (۱) طاقت سے بڑھ کرکسی کام کا شروع کرنا۔ (۲) حوائج ضروریہ کا روکنا یا رکنا (۳) کھٹے (چکناہٹ) کازائل ہوجانا۔ (۴)وشاش کھانے پینے میں بےترتیبی جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

#### طاقت ہے بردھ کرز ورنگانا

طاقت ہے بڑھ کر زور سے کی کام کا شروع کرنا۔ اس کی آیورو پوک بیل '' استھا بل ارنبو'' کہتے ہیں۔ مثلاً طاقت ہے بڑھ کراڑنا،
پڑھنا، لکھنا، بو جھا تھانا، سفر کرنا، پھلانگنا، چھلانگ مارنا، گرنا، چوٹ کھانا، یا دیگر حوصلہ طلب کا موں بیل مشغول ہونا وغیرہ ۔ طاقت ہے بڑھ کرکام
کرنے سے چھاتی کا گوشت بھٹ کرزتم ہوجا تا ہے۔ اور وابو بگڑ کرکف و بت دونوں کو بھتری بیل لاکرز بردست بن جاتی ہے۔ (سوزش) چھاتی
میں تیام پذیر ہوکر درد دل پیدا کردیت ہے۔ جب دل بیل ٹی رقم ہوجا تا ہے تو کھانے وقت کف کے ساتھ خون بھی آجا تا ہے۔ جب چھاتی زخمی ہو
جائے تو کھانے وقت دل بیں بھی درد ہوجا تا ہے۔ چونکہ بیردگ ساہس (طاقت سے بڑھ کرحوصلہ) کرنے سے بیدا ہوتا ہے، اس لیے عقل مند
آدی کو ان کا موں سے دورر بنا چاہئے جن بیل ساہس سے کام لیزایٹ تا ہے۔ کیونکہ اس سے کھانی اور بخارشروع ہوجا تا ہے۔

# حوائج ضروريكارو كنااورركنا

جب انسان حیاء، شرم اور خوف یا غصہ ہے باد مخالف و پا خانداور پیشاب وحوائج ضرور پیکوروک لیتا ہے یا اور چندا سباب ہے زک جاتے ہیں تو دائو بگڑ کر کف و بت دونوں کوئیتری میں لاکر (سوزش پیدا کردیت ہے) کئی تم کی خرابیاں پیدا کردیتی ہے۔ جینے زکام، کھانی، سور جمید (آ واز کا پیٹھ جانا)، اردی کی جموع بند ہوجانا)، درد کیا، شراستول (دردس)، بخار، کندھوں کا درد، اعضاء شکنی، بار بارتے اور مل جمید سے گیارہ عوارض ضروریہ کے دو کئے سے بیدا ہوتے ہیں۔ انہی تر ددرج عوارض کی وجہسے'' یکھشماروگ' پیدا ہوجا تا ہے۔

#### چکناہٹ کا زائل ہوجانا

اس کوآبیورویدک میں'' کھٹے'' کہتے جی غصہ، افسوں،خواہش کی زیادتی اور حسد کے غلبہ کی وجہ سے انسان بہت وُ بلا ہوجا تا ہے۔ نیز جماع یافاقہ کشی سے دیرج (منی) اورارج زائل ہوکر چکنا ہٹ دور ہوجاتی ہے اور والیج گز کردوشوں کوابھار تاہے جس سے زکام، بخار، کھانی، اعضاء شکنی، در دسم، ومہ، مل جمید، وحی، در دلیلی، آواز بیٹھ جانا، کندھوں کی جلن، یہ گیارہ توارش پیدا کردیتی ہے اور آخر کاردھا تو وَس کے زائل کرنے والے راج یکھشما مہاروگ پیدا ہوجا تا ہے اور بیر بہت جلد مریض کو ہلاک کردیتا ہے۔

# کھانے پینے میں برتیمی

اس کوآ بورویدک میں دو ثاثن کتے ہیں، جب مختلف تنم کی اغذیداوراشر بہکو بے ترتیبی سے استعمال کیا جاتا ہے تو بے ترتیب دوش پیدا ہوتے ہیں، جومہلک امراض پیدا کر دیتے ہیں۔ نیز اپٹی بے ترتیبی کی وجہ سے خون وغیرہ دھاتوں کے سوراخوں کوروک کرانہیں طاقت نہیں جنہنے دیتا۔ وثاثن سے پیدا ہونے والے امراض مندرجہ ذیل ہیں: زکام، رال گرنا، کھانی، قے، کھانے سے بے رغبتی، بخار، کندھوں کی جلن، خون ک قے ہونا، در دہلی ، در دسر، آواز کا بیٹے جانا۔ یکی محاوض تر در دیج کی کھٹما میں بالترتیب پیدا ہوتے ہیں۔

\* آبورویدک میں اسباب تپ دق وسل پر ایسی مفصل بحث کی گئی ہے کہ اگر ان اسباب کو مذنظر رکھا جائے اور ان کے مطابق علاج کیا جائے اورادویات دی جا کیں تو بیٹنی امر ہے کہ اس کوشرطیہ آرام ہوسکتا ہے۔اس طریقہ علاج میں نہ صرف اسباب امراض کوعمد گی ہے بیان کیا گیا ہے، بلکہ علامات قبل از مرض کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ تا کہ ان کی موجود گی میں بہت جلداس مرض کے چنگل ہے جھٹکارا حاصل کرلیا جائے۔

# بورب روب علامات فبل ازمرض

اس مرض میں سب سے پہلے زکام ہوتا ہے، اس کے بعد برتر تیب، ڈبلا پن، بے نقص باتوں میں نقص دکھائی دیتا، جسم کا خونناک ہونا،
کراہت سا ہو جانا، غذا کھاتے رہنے کے باوجود طاقت اور گوشت کا کم ہوتے جانا، عورتون کا اچھا لگتا، شراب اور گوشت کی خواہش ہونا، خلوت
گرینی پر مائل ہونا، کھانے چینے کی چیزوں میں کھی، گھن، بال اور تکوں کا بالعموم گرتا، بالوں اور ناخنوں کا بہت بڑھ جانا، خواب میں پرندوں پنگوں
وغیرہ سے ڈرجانا، خواب میں بالوں، ہڈیوں اور را کھ کے ڈھیر پر جھپٹنا، نیز سو کھے ہوئے کٹوؤں، کم ہوتے ہوئے پہاڑوں، جنگلوں اور ٹو نے ہوئے
تاروں کود کھناراج یکھشما کے پورب روپ ہوتے ہیں۔

#### تپ دق اورسل کی ابتداء

ا پی اپی حرارت ہے جیے جم کے تمام دھاتو (رطوبات) کیتے ہیں۔ ویسے بی اپنے مروتوں (موراخوں) میں پہنی جاتے ہیں، پھر
خون دھاتوں کے ذریعے قوت حاصل کرتے ہیں، اس لئے مروتوں کے دک جانے سے دھاتوں کے کم ہوجائے اور دھاتو کی حرارت کے زائل ہو
جانے سے دراج یکھشما کی پیدائش ہوتی ہے۔ جب حرارت کم ہوجاتی ہوتا تھے میں پڑے ہوئے تقریباً تمام کھانے کو طبیعت ہضم نہیں کر عتی اور وہ
تمام کا تمام کھانا پا خانہ (خمیر) بن جاتا ہے اور اس کا نہایت قلیل حصہ ارج میں شامل ہوتا ہے اس لئے راج یکھشما کے مریض کے پا خانے کا
خصوصیت سے خیال رکھنا چاہے۔ کیونکہ تمام دھاتو کے کم ہونے سے مریض نہایت کر در ہوجاتا ہے اور صرف پا خانے ہی کی تگرانی سے اس کی
طافت قائم رہ سکتی ہے۔ اس لئے جہال تک ممکن ہو، ایسی تھاری میں لاتے ہیں کہ پا خانے کا خمیر کم ہے اورخون ذیا دہ پیدا ہوتا رہے۔
جہال تک آبورو بدک کے علاج کا تحلق ہے، علامات کے مطابق نہایت کا میاب علاج وادویات اوراغذ ہے تھویز کی گئی ہیں، ضرورت مند

اجھی طرح متنفید ہوسکتے ہیں۔

#### هارى تحقيقات كالمقصد

آبورویدک بخاروں کے متعلق بنیں ہے کہ اس میں بخاروں اور خاص طور پرتپ دق وسل میں اس کی معلومات غلط ہیں یا اس کا علاج
اور ادویات مفید نیس بلکہ ہمار اسب سے بڑا مقصد ہیہے کہ آج کل اکثر ویدوں میں ایسے ہیں جو آبور ویدک سے پورے طور پر واقف نہیں ہیں جو
تھوڑے سے معالج واقف بھی ہیں وہ دوشوں کے تحت علاج نہیں کرتے اور اکثر مجر بات سے علاج کرتے ہیں۔ جن میں فرنگی ادویات کی اکثریت
ہوتی ہے جن کے دوشوں اور پر کرتی سے وہ بالکل واقف نہیں ہیں۔ جس کا متیجہ یہ نگلا ہے کہ وہ بخاروں اور خاص طور پرتپ دتی اور سل کے علاج میں
بالکل ناکا مہیں۔

چونکہ اکثریت ویدوں کی ایس ہے جو دوشوں کے ذریعے علاج نہیں کرسکتی، اس کی وجہسے کہ وہ دوشوں کے افعال اور اثر ات سے پورے طور پر واقف نہیں رہے اور مجر بات تلاش کرتے ہیں، اس لئے ہم نے نظریہ مفرد اعضاء کے تحت دوشوں کی تقسیم کر کے ان کے افعال و اثر ات بیان کردیئے ہیں۔ پھر مفرد اعضاء کے تحت بخاروں کی تقسیم کردی ہے، تا کہ دوشوں کو چھنے کے بعد علاج بھی آسان ہوجائے۔

# طب بونانی میں بخار کی اہمیت

طب یونانی سے مراد ہماری ہمیشہ اسما می دور کی طب یونانی رہی ہے، کیونکہ اس دور جس طب یونانی اپنے انتہائی دور پر بھی تھی ، اس میں طب یونانی جس کئی سوگنا اضافات ہوئے ہیں ، الیمی الیمی نے معلومات و مشاہدات اور تجریات کا اضافہ کیا گیا ہے جن کا طب یونانی میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ نیز اس دور میں الیمی الیمی تحقیقات ہوئیں جن کاعشر عشیر بھی فرقی طب میں نہیں پایا جا تا ہے۔طب یونانی کو بھٹے کے لئے ابھی فرقی طب کو کم از کم ایک صدی کی ضرورت ہے۔

یہ جو کہا جاتا ہے کہ فرکلی طب کی بنیاد طب ہونانی پر ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ دوئی بالکل ایسے ہے جیسے کوئی سورج کی روشن سے انکار کر دے۔ فرکلی طب کی دے۔ فرکلی طب کی سے انکار کی طب کی دے۔ فرکلی طب کی سے انہ برقی طب کی ترقی طب کی ترقی اور بیس ہی طب کی ترقی اور بیس ہیں جو برائیاں ہیں، ان کی ترقی صرف فرکلی ترقی اور نیم رسے دو برائیاں ہیں، ان کی طرف ہمارے سواکسی نے تو چنیں دی ہے۔ طرف ہمارے سواکسی نے تو چنیں دی ہے۔

طب بینانی میں وہی طریقہ علاج ہے جو آبورو بیرک کے بعد وُنیا میں قائم ہوا۔ اور علمی وفی حیثیت ہے تمام وُنیا میں بھیلا اور اب تک آبورو بیدک کی طرح نہ صرف ذعہ ہے بلکہ مخلوق خداکی وُنیا کے باقی تمام طریق علائ سے ذیادہ خدمت کر رہا ہے۔ ٹاید بھن لوگوں وَعُلم نہ ہولیکن یہ حقیقت ہے کہ دیگر ممالک یہاں تک کہ بور پ اور امریکہ میں بھی طب بونانی قدیم طریق کے نام سے قائم ہے۔ خاص بات بیہ کہ ملک چین میں فرقی طریق علاج بھی دائے ہے۔ بلکہ برجیتال میں دونوں تنم کے معالج اسمین کا علاج کرتے ہیں اور جرم یفن کا علاج کرتے ہیں اور جرم یفن کا دو جوطریق علاج بھی دائے ہے۔ بلکہ برجیتال میں دونوں تنم کے معالج اسمین کے علاج کہ دو جوطریق علاج بھی دائے ہے۔ بلکہ برجیتال میں دونوں تنم کے معالج اسمین کے علاج کرم یفن کا علاج کرتے ہیں اور جرم یفن کو اجازت ہوتی ہے کہ دہ جوطریق علاج بیند کرے مرکاری طور پر اس پرکوئی یا بندی نہیں ہے۔

لیکن ہماری تحقیقات میں ہیں کے فرنگی طب بالکل غلط ہے۔ اس کوفوراً ختم کردینا چاہئے۔ کیونکہ نداس کاطریق علاج سیج ہے اور نداس کی سائنسی تحقیقات درست ہیں۔ اس لئے ہم کو پھر حرید تحقیقات کے لئے پھراٹی بنیاد آیورویدک اور اسلامی دور کی طب کو بنانا ہوگا۔ چونکہ فرنگی طب کے زیرا ٹر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جواصل اور سیجے قتم کے آیورویدک اور اسلامی دورکی طب کو کھو بیٹے ہیں۔ اس لئے ہم نے ایک نیا ''نظریہ مفرداعضاء 'پیش کیا ہے جس کے تحت ہم آ بورویدک اور طب بونانی بلکہ ہومیو پیشی کی حقیقت و سپائی اور اصول وطر این علاج ذبن نشین کرائے ہیں۔ تاکہ پھر پیطر این علاج نصرف اپنے اصل کمالات کے ساتھ زئدہ ہوجا کیں، بلکہ ان کی بنیادوں پر علم وفن طب میں مزید ترتی اور ارتقاء کی صورت قائم کروی جائے۔ ویل میں اس طب بونانی میں بخار کی جو حقیقت ہے، اس پر حقیقت نماروشنی ڈالنے ہیں۔ اپنی بیان میں ہم بیکوشش صورت قائم کروی جائے۔ ویل میں صحبہ پیش کریں جو خالص اسلامی دور کی طب ہے۔ اس میں فرکنی کا اثر وال نہ ہو۔ یہی کوشش ہم نے آبورویدک میں بھی کی ہے۔ اس میں فرکنی کا اثر والی نہ ہو۔ یہی کوشش ہم نے اور ویدک میں بھی کی ہے۔ طب میں بخار کی تعربیف

اس کوعر بی شرحی اور فاری بیس تپ کہتے ہیں۔ یہ ایک عارضی اور غیر معمولی گری ہے جس کوحرارت غریبہ بھی کہتے ہیں۔ جوخون کے ذریعہ قلب سے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے۔ جس سے بدن کے افعال میں کھلے طور پر تقصان پہنچتا ہے۔ طعماور تکان کی معمولی گری بخار کی صدود سے باہر ہے۔ کیونکہ اس سے کوئی غیر معمولی تبدیلی بدنی افعال میں لاحق نہیں ہوتی۔ البنتہ اگران کے اسباب واثر ات چندروز تک قائم رہیں، تو وہ مجمی مستقل بخاروں میں تبدیل ہوجائے ہیں۔

# طب میں بخار کی اقسام

بخار کی تین برسی اقسام بین: (۱) حمی ایم (۲) حمی دق (۳) حمی عفن \_ پران کے تحت ان کی جمو فی اقسام ہیں -

محی ہوم اور اس کے اقسام

حی ہوہ وہ بخارہ جس کی جزارت دور سے پھیلتی ہے۔ یعنی اس بخار کا تعلق اصل بھی بدن کی بجائے دور ہے۔ ہوتا ہے۔ چونکہ اس تم کے بخار میں اگر سب تو کی نہ ہوتو اکثر ایک ہوم ہیں رہتا ہے۔ اس لئے بخار کا نام کی ہوم یعنی کے بدودہ بخار رکھا گیا ہے۔ چونکہ دور انسانی کی تین اقسام ہیں، اس لئے بخار کا نام روح حیوانی مطبعی یا نفسانی کوئی بھی ہو، عارضی حرارت ہے گرم ہوجاتے ہیں جیسے تمام گرم ہوجاتا ہے۔ اس تم قلب میں ہورک کر شریا نوں کے ذریعے تمام جم کے اعتصاءاور اخلاط میں سرایت کرجاتی ہے بیگرم ہوجاتے ہیں جیسے تمام گرم ہوجاتا ہے۔ اس تم ہو۔ چیسے خت گری، سخت سردی، گرم غذا اک اور دواؤں کا کھانا، شدیور یاضت اور بدن کو درد وغیرہ اور ترارت خواہ ہو : نی اسباب اس کے اس تم ہو۔ چیسے خت گری، سخت سردی، گرم غذا اک اور دواؤں کا کھانا، شدیور یاضت اور بدن کو درد وغیرہ اور ترارت خواہ ہو : نی اسباب اس کے اس تم ہو۔ چیسے خت گری، سخت سردی، گرم غذا اک اور دواؤں کا کھانا، شدیور یاضت اور بدن کو درد وغیرہ اور ترارت خواہ ہو : نی اسباب اس کے اس تم ہو۔ چیسے خت گری، سخت سردی، گرم غذا اک اور دواؤں کا کھانا، شدیور یاضت اور بدن کو درد وغیرہ اور ترارت خواہ ہو : نی اسباب اس کے اس تم ہو۔ چیسے خت گری، سخت سردی، گرم غذا اسباب اس کے اکار شری کی دجسے عارضی ترارت جلدہ ہوتا ہے اور جلداس کو چھوڑ بھی دیتی ہو سے ہو کہ کی کہ نیار (۲) خون ہو ہو گیا ہے اس بھی کو تی ہو جائے ہاں بھی ہو جائے ہاں کہ بخار (۲) کا ان کا بخار (۵) می اسباب کی بخار (۲) کو ف اور فکر کی بخار (۲) کو ف اور فکر کی بخار (۲) کو ف اور فکر کی بخار (۲) کو فرائ کا بخار (۲) کو ان کا بخار (۲) کو خوال کا بخار (۲) کی بخار (۲) کی بخار (۲) کو بخار دی کی بخار (۲) کی بخار (۲) کو با بخار (۱۲) کو با بخار (۱۲) کی بخار (۲) کی بخار (۲) کی بخار (۲) کیا بخار (۲) کی بخار کی بھی بھی بھی کی بھی

# حمی عفونت اوراس کے اقسام

حی عفن وہ بخارہے جس میں پہلے اخلاط متعفن ہو کر گرم ہوجاتے ہیں پھرید گرمی خواہ کسی عضو کی ہوروح اور قلب تک پہنچی ہے۔ پھرید گری قلب سے تمام اعتصاء میں پھیل جاتی ہے۔ جیسے کسی برتن میں گرم پانی ڈالنے سے وہ گرم ہوجاتا ہے چونکہ ان بخاروں میں اخلاط متعفن ہو جاتے ہیں۔اس لئے ان بخاروں کو خلطی بھی کہتے ہیں۔اور چونکہ اخلاط مادی ہیں،اس لئے ان بخاروں کو مادی بھی کہتے ہیں۔

ا خلاط کے اندر عفونت (فساد) پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے ان بی اخلاط کی کثرت یا ان کی غلظت یا ان کی لزوجیت لیسد ار ہونے کے باعث سدے پیدا ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ جب ہوا کے راستے اور رگول کی ٹالیاں بند ہوجاتی ہیں تو مرد ہوا اور ارواح کے نہ بہنچنے کے باعث اور بخارات دخانیہ کے بند ہوجانے کے باعث جو کہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔اخلاط متعفن ہوجاتے ہیں۔

#### عفونت کیاہے؟

عنونت جس کوسر اندیجی کہتے ہیں عارضی حرارت کے اس قعل کا نام ہے جو کسی رطوبت ہیں حرارت سے تخالف تغیر پیدا کر ویتا ہے کہ باوجودا پی نوعیت پر قائم رہنے کے اپنے اصل مقصود کے کار آ مذہیں رہتی۔ گویا مادہ کے اندر تخییر اور فساد پیدا ہوجا تا ہے۔ جب اس کا تعلق بدن کی رطوبت سے ہوتا ہے تو سرٹ نے کے بعد ندوہ بگتی ہے اور نداصلاح پذیر ہوتی ہے اور نداس سے بدن ہیں کوئی نفع پہنچتا ہے۔ کیونکہ بیرسب کا مطبعی افعال سے ہیں جو حرارت اصلیہ کی مدد سے پورے ہوتے ہیں اور بیر ارت آتی، عارضی اور ان طبعی افعال کے مخالف ہوتی ہے۔ اس موقت بدن کے اندر سوزش وگری اور اس لئے اس مطوباتی ہوتے ہیں۔ اس وقت بدن کے اندر سوزش وگری اور بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔

اس کا سبب ہے کہ عارضی حرارت جب کسی مرکب میں اثر کرتی ہے تو اس کے مرکب اجزاء غاربیا بیٹی آئتی اجزاء کو حرکت دے کرالگ
کرنا چاہتی ہے۔ پھر بیدا جزاء اس عارضی حرارت کی امداد ہے ہوائی طبیعت کی
طرف سے نکال کرآ تشی طبیعت کی طرف لے آتے ہیں۔ لینی ہوائی اجزاء کو آگ بنادیتے ہیں۔ جس سے اجزاء غاربیم کب میں زیادہ ہوجاتے
ہیں۔ اس کے بعد عارضی حرارت کا اس مرکب پرغلبہ ہوجاتا ہے جس سے اس مرکب کی رطوبات گرم ہو کر اس قدر چوش مارتی ہیں کہ اس کے لطیف
اجزاء کشیف اجزاء کو چھوڈ کر الگ ہوجاتے ہیں اور عناصر میں جاستے ہیں۔ مرکب اجزاء سے نکل کر لطیف اجزاء کے عناصر میں طنے کے عمل کو عمل کو میں۔
احزاق کہتے ہیں۔

اگر عنونت اور احتر اق کے طریق کار پرخور کیا جائے تو بے حد جیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سینکو وں سال قبل حکماء اسلامی نے اس خوبصورتی سے فرمنیشن (عمل بخیر) اور او کسائیڈیشن (احتر اق) کو بیان کیا ہے کہ ماڈرن سائنس بھی اس کو ذہن نشین نہیں کراسکی۔ خاص طور پر آتنی اثر ات سے ہوائی اجزاء اور رطوبت سے تاری اجزاء کوعنا صرحیں شامل ہوتا قابل تعریف طریق پر بیان کیا گیا ہے۔ اگر ماڈرن سائنس میں ہوا کے اندر جو آئسیجن، کاربا مک اور ہائیڈرو جن کے تغیرات بیان کئے گئے جیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طب کی نقل اُتاری گئی ہے جو بچھ ہم ماڈرن سائنس کی کیسوں پر لکھ بچکے ہیں، اگر ایک بار پھر اس برخور کرلیں تو طبی تحقیقات کا بے حداطف آجائےگا۔

اخلاط بھی رگوں کے اندر متعفن ہوتے ہیں بھی رگوں کے باہر۔ جب رگوں کے اندر متعفن ہوتے ہیں تو اس سے ہروفت کارہنے والا بخاریعن کی دائی پیدا ہوجا تا ہے۔ اکیونکہ رگوں کے اندر کے موادر گوں کے طبقات کے دبیز اور ٹھوں ہونے کے باعث تحلیل نہیں ہوسکتے۔ نیز رگوں کے متصلہ مواد جو عفونت کے لئے آ مادہ ہوتے ہیں ان میں بہت جلد عفونت دوڑ جاتی ہے۔ علی ہزامیہ مواد جب رگوں کے اندر ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ٹوٹنا کیکن ہر خلط کی جو باری مقرر ہے ان باریوں کے دِن میں بخار میں ذرازیا دتی ہوجاتی ہے۔

جب رگول ہے باہر مواد متعفن ہوتے ہیں تواس ہے باری کے بخار پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جو موادر گول کے باہر متعفن ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ایک جگد تو ہوتے نہیں ،اس لئے باری کے وقت جب اس کے سی ایک جھے ہیں عارض آئی ہے تو وہ اس کی رطوبتوں کوفنا کردیتی ہے۔ اور ان رطوبتوں کو پیسند ، بخارات اور دو سری شکلوں ہیں بدن ہے خارج کر دیتی ہے۔ کیونکہ بیموادر گول میں تو بند ہوتے نہیں جو دینر ہیں جن میں مان کی اجزاء باقی رہ جاتے ہیں، جن کے ساتھ نہ بخار قائم رہ سکتا ہے اور نہ بی عفونت کا مادہ بن سکتا ہے۔ اس وقت ترارت کے نہ ہونے ہی جی بخار باطل ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کہ مادہ کا کوئی دو سراحصہ دو سری با عفونت کے مقام پر گرتا ہے اور سیجی ترارت کی وجہ سے متعفن ہوجا تا ہے جو بہل عفونت ہیں باقی رہ جاتی ہے یہ جس سب نے پہلے مادے کو متعفن کیا تھا۔ اس عفونت سے باقی ماندہ واثر ہے ہا جو بہل سب کے باقی ماندہ واثر ہے ہو کہ مقدار بدن ہیں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اس لئے وہ باسانی جمع ہوجا تا ہے اور چونکہ اس میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے وہ باسانی جمع ہوجا تا ہے اور چونکہ اس میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے وہ باسانی جمع ہوجا تا ہے اور چونکہ اس میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے وہ باسانی جمع ہوجا تا ہے اور چونکہ اس میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے وہ باسانی جمع ہوجا تا ہے اور چونکہ اس میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے وہ باسانی جمع ہوجا تا ہے اور چونکہ اس میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس لئے وہ باسانی جمع ہوجا تا ہے اور سوداہ کے کونکہ ہوجا تا ہے اور اور اور اور کی خوادہ سے مقابلہ کیا جا ہے تو صفراء اس کی طرحت کی طرح سے مقابلہ کیا جا ہے۔ کونکہ صفراء کی کی طرحت کی طرح سے مقابلہ کیا جا ہے۔ کونکہ صفراء کی طرحت کی طرح سے مقابلہ کیا جا ہے۔ کونکہ صفراء کی طرحت کی طرح سے مقابلہ کیا جا ہے۔ کونکہ صفراء کی طرح سے مقابلہ کیا جا ہے۔ کونکہ صفراء کی دونر تا ہے، ایک دونر نہیں۔

# بخاروں کے دوروں کی وجوہات

بخاروں کے دردوں کی وجو ہات مختلف ہونے میں تین با تیں اہم ہیں: (۱) مادوں کا اکٹھا ہونا۔ (۲) ان کامتعفن ہونا۔ (۳) ان کا تخلیل ہونا ۔تفصیل ان کی درج ذیل ہے۔

#### ا ـ ما دول كاا كشابونا

مادے کے جلد یا دیر سے اکشے ہونے کا دار و مدار مادہ کی مقدار پر ہے۔ جب مادہ زیادہ ہوتا ہے تو تھوڑی کی دیر میں بآسانی اکشہ ہوجاتا ہے۔ برنکس اس کے جب مادہ تھوڑا ہوتا ہے تو دیر میں جمع ہوتا ہے۔ اس طرح جلدیا دیرا کشے ہونے کا دار و مدار اس کی کیفیت یعنی رفت و غلظت اور حرارت و برودت پر بھی ہے۔ چنا نچہ جب موادر قبق اور گرم ہوتے ہیں تو بآسانی جمع ہوجاتے ہیں اور برنکس اس کے جب مواد غلیظ اور مرد ہوتے ہیں تو بشکل جمع ہوتے ہیں بہتن دونوں باتوں میں سے مادہ کی مقد ارکود خل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صفر اوی بخارکی مہلت بمقابلہ بلغی بخار کے زیادہ بوتی ہے۔ حالا مکد صفر او بربھا بلہ بلغی بخار کے زیادہ برق ہے۔ حالا مکد صفر او بربھا بلہ بلغی کے گرم اور رقیق ہے۔

#### ۲\_ ماده كامتعفن مونا

مادہ کے جلد یا دیر ہے متعفن ہونے کا دار و ہدار چار کیفیتوں پر ہے، جب موادگرم یا تریا گری اور تری سے مرکب ہوتے ہیں تو باسانی متعفن ہوجاتے ہیں۔اور جب سردیا خشک یاسردی اور خشکی سے مرکب ہوتے ہیں تو بمشکل متعفن ہوتے ہیں۔

#### ٣ ـ ما دُه كأتحليل بهونا

مادہ کے خلیل ہونے کا دار و مدارلیسد ارہونے یا نہ ہونے ،غلیظ ورقیق اور تر وخشک ہونے پر ہے بدن سے ان کا خارج کرنا دشوار ہوتا

ہے۔لیکن ان تمام باتوں میں زیادہ اہمیت لیس کو ہے۔ای وجہ سے بلغی بخار کے دورے کی مدت کمبی ہوتی ہے۔ بلکہ تپورے طور پر اثر ہی نہیں۔ حالا نکہ بلخم تر ہوا کرتی ہے، برعکس اس کے جب موادر قتی اور لیس سے خالی ہوتے ہیں تو بدن سے ان کا اخراج کرنا ہمل ہوتا ہے۔خواہ مقدار بہت زیادہ کیوں نہ ہو۔ یجی وجہ ہے کہ سوداوی بخار کے دورہ کی مدت بمقابلہ صفراوی بخار کے بوی ہوتی ہے۔

عفونتي بخارول كےاقسام

عنونی بخار چاروں اخلاط کے شارسے چاراتسام ہیں۔ پھر ہرایک کی دوتشمیں ہیں۔ ہاری ہے آنے والے اور واگی رہنے والا باری کا بخاراس وقت آتا ہے جب مادہ رگوں سے باہر آتا ہواور دائی بخاراس وقت ہوتا ہے جب کہ مادہ رگوں کے اندر متعفن ہوتا ہے لیکن ہوئے ہو رگوں کے اندر جب بہت ساراخون بھ ہوکر متعفن ہوجاتا ہے اورخون رگوں سے باہر متعفن ہوجاتا ہے تو اس صورت ہیں بھی واگی بخار ہوا کرتا ہے۔ پھر جب ورم یک جاتا ہے تواس کے اندر کے مواد خارج ہوجاتے ہیں تو بخار دور ہوجاتا ہے۔

بخاروں کے اقسام کی تفصیل درج ذیل ہے۔

محميٰ غب

اس کو تجاری بخار بھی کہتے ہیں، جواصل میں صفراوی بخار ہے جس کا مادہ رگوں سے باہر متعفن ہوتا ہے۔

حمي محرقه

یبھی ایک قتم کا صفراوی بخار ہے کیکن اس کا مادہ رگوں کے اندر متعفن ہوتا ہے۔

حمي مطبقه

بی بخار دموی ہے،اس کا نام مطبقہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ بیرات دن یکسال رہتا ہے۔مطبقہ کے لغوی معنی بھی یہ ہیں جورات دن چڑھار ہے۔ جب بھی خون عنونت کے بغیر گرم ہوجا تا ہے،اس میں صرف جوش سا آ جا تا ہے،اس کوسونوخس کہتے ہیں جوا کنڑھی مطبقہ میں تہدیل ہوجا تا ہے، دونوں کا علاج ایک اصول پر ہے،صرف شدت و نفت کا فرق ہے۔ جب مطبقہ عنونتی صورت افتیار کر لیتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔

ا ول : ''متزائدہ'' بڑھنے والا ۔ بیتم بخار کے ٹتم ہونے تک زیادہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بیاس وقت ہوتا ہے جب خون بیس تحلیل سے تعفن زیادہ ہو۔

**شافی**: ''متناقصہ'' محضے والا۔ بیتم بخارختم ہونے تک کم ہوتار ہتا ہے اور بیاس وقت ہوتا ہے جب تعلق خلیل زیادہ ہوجس کے اسباب ند کورہ بالا اسباب کے خالف ہوتے ہیں۔

**اُسَالِت**: '' تتساویہ' قائم رہنے والا۔ یہ بخارختم ہونے تک ایک ہی حالت میں رہتا ہے، یہاس وقت ہوتا ہے جب تحلیل وتعفن دونوں برابر ہوں۔ ان تینوں میں بدتر برزھنے والا ہے۔

ابتعادم: ''حمی مواظب''یعن بلغی وہ بخار ہے جو باری ہے آتا ہے اور اس کی باری روز اند آتی ہے۔ اس کا نام مواظبہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ بہیشہ روز اند آتا ہے۔ ﴿ مواظبت ﴾ کسی کام کو بمیشہ کرنا۔ اس بخار میں رگوں کے باہر بلغم متعفن ہوتا ہے۔

بنجم: "حمى لِتقه" بلغى دائى بخاركانام ب-اسكاماده ركول كاندرمتعفن موتاب، چونكداس كبلغم ميس رطوبت اورترى زياده موتى

ہ،اس لئے اس بخار کانام تقد ہے،لقد (لام کی زیر) کے محی تری کے ہیں۔

مشد الله الله الله المراق الرون الله بخار كانام رفع "جوتا" الله كركها كيا ہے كه بكل بارى كے بعد دوسرى بارى كى ابتداء چوشے روز ہوا كرتى ہے۔

بعض لوگ اس كانام مثلثہ كہتے ہيں جوغلط ہے۔ كونكہ شاشتجارى بخار كانام ہے يہ بخار سودادى ہوتا ہے، جس كا ماده رگوں كے باہر متعفن ہوتا ہے۔

عفقہ: "حمى رفع لا زمہ" يہ بحى سودادى بخار ہے ہى كى بارى كے چوتھيا بخارى علامتيں پائى جاتى ہيں فرق صرف بدہ كداس كے ساتھ لرزہ نہيں ہوتا اور چوشے روز بجائے نئى بارى آنے كے بخار ہيں شدت ہوجا يا كرتى ہے۔ باتى دنوں ميں بلكار ہتا ہے۔ اس بخار كا وجو دنہا يت كم موتا ہے۔

ہشتہ : دفس، سرس تن 'میر بخار پانچویں، چینے، ساتویں روزیا زیادہ دنوں کے بعد دورہ کیا کرتا ہے۔ وہ بھی دراصل چوتھیا بخار کی شم ہے، کیونکہ یہ بھی ای شم کے ماوے سے بیدا ہوتا ہے۔ جس تم کے مادہ سے چوتھیا بخار ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کا مادہ چوتھیا بخار سے زیادہ غلیظ ہوتا ہے۔ خصص : ''حیات مختلط''اس سے مرادوہ بخار ہے جن کے دورے ایک قاعدہ سے ٹیس آتے ہیں۔

دهم: '' إنتيالوس' اس بخارش اندر سردى اور بابر گرى ہوتی ہے۔ بیاغم زحاتی (گاڑھی لیسدار) سے پیدا ہوتا ہے۔ جو کہیں اندر گہرائی میں ہوتا ہے۔ جہاں بیہوتا ہے وہاں تو اس کی سردی سے شنڈ ہوتی ہے۔ کیاس میں چونکہ مخونت لائق ہوتی ہے، اس لئے اس کے متعفن ہونے سے کچھ بخارات اُٹھ کر بیرونی اعضاء کو گرم کردیتے ہیں۔

پاوهه: ''ليفوريا''مندرجه بالا بخارك برنكس اس بخارج اندر كرى اور بابر سردى بوتى ب\_دراصل غليظ بلغم اس كاسب بوتاب بواندر متعفن بوكر كرى بيدا كرويتا ب، اوراس سے اس قدر بخارات نيس المحقے جو بيرونى اعضاء بي بيم كرزياده كرى بيدا كركيس حقيقت بيل بيلغم نهايت سرد بوتا ہے جس سے تيز اور زياده بخارات نيس المحقے ۔

اوه العظم: ''حی عشیہ''یدہ بخارہ جس کے آنے کے وقت عشی لائل ہوتی ہے۔ بیبخارا کشراس وقت لائل ہوتا ہے جب کہ محدہ ضعیف ہوتا ہے اور وہ اپنے کچے اخلاط اور ہفتم کی کشرت کو دفع کرنے ہے ماجن ہوتا ہے۔ جب ان خام مادول کا پکھ حصد مرد ہوتا ہے تہ قلب کی طرف گرتا ہوتا ہے۔ جب ان خام مادول کا پکھ حصد مرد ہوتا ہے تہ قلب کی طرف گرتا ہوتا ہے جس سے غشی آجاتی ہوئے ہے ہے بین اور جن ہے۔ جس سے غشی آجاتی ہوئے ہے ہے بین اور جن کا جو ہرد دی اور ذہر یالہ ہوتا ہے اور جس میں تنفن لائل ہوتا ہے۔ اس کے تعفن کی وجہ سے اس کی برائی اور اس کا فساداور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور بدن میں جس کی برد کی اور ذہر یالہ ہوتا ہے ان عنونی بخارول کے اقسام ختم ہوئے جن کی عنونت جسم میں تارہ ہوتی ہے۔

ابان بخارون کاذکر کیاجاتا ہے جن کی طونت جم انسان کے باہر ضناجی تیار ہوتی ہے، ایسے بغاروں کود بائی بخار کہتے ہیں۔

# لحمل وبائنيه

وباایک تعفن یا سر اندہ جوہوا میں پیدا ہوتی ہے، ہوا ہم اددہ جم ہے جوز مین کے اوپر کی فضاء میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ جم حقیقت میں خالص ہوا نہیں ہے بلکداس کے اندراصلی ہوا کے علاوہ پانی کے اجزاء جو بخارات کی شکل میں اٹھتے ہیں ٹی کے اجزاء جو دحو کیں اور غبار کے ساتھ المحقے ہیں اور آگ کے اجزاء جوز مین سے المحقے ہیں بیسب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ چونکہ سیہ واغیر چیزوں سے ل کرخالص اور بسیطنہیں رہی ہے، اس کے ساتھ برے بخارات ل جاتے ہیں جوخراب کا نوں یا گندی جھیلوں یا خراب سبزیوں اور درختوں یا میدان کی لاشوں اور مردوں وغیرہ سے نظتے ہیں یا جب ہوا کے ساتھ کوئی اور چیزمل جاتے جس سے کہ وہ خالص نہیں رہی یا

جب آسانی بارش زینی نامعلوم اسباب سے جوامیں غیر معمولی تری آجائے تو جلد سے جلد شعفن ہونے کے لئے ہوامیں قابلیت پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کے لئے بلکی حرارت کاعمل کرنا شرط ہے۔ ہوا کا ریعفن اس یانی کے تعفن سے مشابہت رکھتا ہے جو کھڑا ہواور دومرے اجزائے ارضیہ کے ل جانے ہے بگڑ کیا ہو۔ جب ہوامتعفن ہو جاتی ہے تو بدن کے مواد بھی گندے ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ ہوا کے بہی گندے اجزاءا خلاط کے ساتھال جاتے ہیں اوراس طرح اخلاط میں بھی عنونت آ جاتی ہے کہ جب ایک عارضی اور زہر ملی چیز بدن میں پیٹی ہے تو قو تیل کمزور موکر رطوبتوں کے قبضہ وتصرف سے عاجز اور عارضی حرارت کے رو کئے سے مجبور ہو جاتی ہے اور سب سے پہلے قلب کے موادگذہ ہو جاتے ہیں کوئلہ بیرونی ہواسب سے پہلے قلب تک ہی پہنچی ہے جہاں پراس کا خون متعفن ہوجا تا ہے، پھرتمام جسم میں پھیل کر بخار کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ بخارا یک بڑی مخلوت کو جن کے بدن میں استعداد وقابلیت ہوتی ہے، لائل ہوتا ہے۔ کیونکہ اوّل آواس کا سبب ہی عام اور پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ دوئم ان مریضوں کے بدن ے بواور زہر ملیے مادے دوسرے لوگوں کے سانس میں چلے جاتے ہیں۔ جب میدد سرع مخص کے قلب میں چینچتے ہیں تو اس میں اثر کر کے اس کے مزاح ، اخلاط اور روح کو فاسد کر دیتے ہیں۔ وہاکی استعداد اور قابلیت ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کا بدن برے مواد سے پر اور وہائی ہوا کے مناسب ہوتا ہے۔ اور جن کا بدن ضعیف ہوتا ہے، ایسے بخارا کثر موسمول کے تغیرات خصوصاً برسات کے موسم کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ کونکد مرطوب زمین میں ہلی حرارت فورا گندے اور متعفن بخارات پیدا کر کے فضامیں کم وہیش فغفن پیدا کردیتی ہے۔ البت سردی تری کے امراض جیسے نزلہ، زکام، کھانس ، ذات الربیہ کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ وبائی بخار کی علامتوں میں ایک علامت ریجی ہے کہ یہ بہت سے لوگوں بلکہ حیوانوں کوبھی عام طور پر کثرت کے ساتھ لائل ہوجا تا ہے۔اس لئے اس کی عمومیت کی وجہ سے اس کو وبا کہتے ہیں۔ورندموسم کے لحاظ سے مندرجه بالاتمام عنونتی بخار (دموی، بلغی ،صفراوی اورسوداوی) اینے اپنے موسم وبا کے کمی بیشی کے ساتھ ساتھ شدیداور خفیف ہوتے رہتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ جس بخار کومومی بخار کہتے ہیں وہ تمی ( صفراوی ) ہے۔ کیونکہ ہر پرسات میں فضاء میں تعفن ہوتا ہے۔اورصفراوی بخار و بائی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

حمیٰ جدری اور حمیٰ صبه

بید دولوں بخار بھی عفونتی وہائی بخار ہیں، ان میں شدت اور خفت کے سوااور کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں میں جسم پر وانے نکلتے ہیں۔ حی جدری'' چیک' میں موٹے موٹے اور شدت سے دانے نکلتے ہیں۔ اور حی حسبہ (خسرہ) میں شدت بہت کم ہوتی ہے۔ اور دانے بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ جسم کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ دونوں بخار دموی ہیں۔ یعنی خون متعفن ہوکر جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ یہ بخار بچول کوزیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مزاج دموی ادر گرم تر ہوتا ہے۔

#### تحميات مركبه

گاہا کی بخار دوسرے کے ساتھ مرکب ہوجاتا ہے۔ان مرکب بخاروں کی قسمیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شار کرنا اوران کو ضبط تحریر میں لا نامحال ہے۔ بعض تو وہ ہیں جوایک ہی جنس کے ایک بی قشم کے دو بخاروں سے مرکب ہوتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو دو مختلف جنسوں سے مرکب ہوتے ہیں۔ تیسرے غیر لازی بخارے مرکب ہوتے ہیں۔ ان کے مرکب ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ ترکیب کی بادر بھی بہت کی قسمیں ہیں،اس لئے مناسب نہیں ہے کہ بخاروں کی تشخیص میں ان کے دوروں پر بھروسہ کریں۔ بلکہ ان کی علامات مخصوصہ اور عوارض لاز مد پر نظر رکھیں۔ کیونکہ گا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساغب دائرہ کے ملئے سے روز اند بخار آنے لگتا ہے۔ حالا تکہ ایسے دوار رُکے کے موصہ اور عوارض لاز مد پر نظر رکھیں۔ کیونکہ گاہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساغب دائرہ کے ملئے سے روز اند بخار آنے لگتا ہے۔ حالا تکہ ایسے دوار رُکے

بلغی بخاروں کے مرکب ہوتے ہیں۔اگران دوروں کو دیکھ کربلغی بخار کا علاج کیا جائے تو یقینا مرض ہلاک ہوجاتا ہے۔لیکن کمیات مرکبہ میں اکثر صفراء اور بلغم کے بخارجع ہوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام حمیات مرکبہ میں صرف ای ایک بخار کا مخصوص نام شطر النعب رکھا گیا ہے۔ کیونکہ یہ بخار بلغی اور صفراء دونوں کے جزو ملے ہوتے ہیں۔ بخار بلغی اور صفراء دونوں کے جزو ملے ہوتے ہیں۔ بخاروں کی کثیر اقتسام براعتر اض

کہاجا تا ہے کہ مفرو بخار بھی پچھ کم نہیں۔ لیکن مرکب بخاروں کا شارتو تقریباً ناممکن ہے۔ ان کی تعداد بلامبالفہ لاکھوں تک جلی جاتی ہے، درحقیقت یہ بات نہیں ہے بخارصرف مفرد بی ہیں۔ بخاروں کی مرکب صورتیں صرف تشخیص کے لئے گئی جیں تا کہ علاج ہیں ہوئیں ہوں۔ بالکل آپورویدک کے دوشوں کی طرح بھی ایک فلاخراب ہوجاتی ہے۔ بھی شدید فساد وزہراور تعفن وسڑا ندگی وجہ ہے بھی و داور بھی نین اور بھی چاروں افلاط خراب ہوجاتے جیں۔ ان مرکب بخاروں جی ان افلاط کی خرابیوں کو مرکب صورتوں جی تشخیص کی خاطر ذہی نشین کرایا گیا ہے۔ جولوگ بخاروں کی کمڑ ہے اتسام پراعتراض کرتے ہیں دراصل ان کو حیران ہوتا چاہئے کہ طب جی بخاروں کو کس قدر گھری نظرتھی۔ بیقصوران کے نظروگلرکا ہے کہ انہوں نے ندان کے لم فن کو جانچا اور نہ بی ان پرخور کرکے املی علی بین مقدر گھری نظرتھی۔ بیقصوران کے نظروگلرکا ہے کہ انہوں نے ندان کے لم فن کو جانچا اور نہ بی ان پرخور کرکے انہوں نے ندان کے لم فن کو جانچا اور نہ بی ان پرخور کرکے ان سے مفید مقاصد حاصل کئے۔ نہ بی حینے کی وجہ سے بیمن عشراض کئے گئے جیں۔

## حميٰ دق

ت دق وہ عارضی حرارت جواعضا ہ اصلیہ اور بالضوص قلب کے ساتھ وابسۃ ہے۔جس سے بدن کی رطوبتیں تحلیل ہو کر فنا ہونے گئ ہیں۔ تپ دق کی پیدائش گا ہے اسباب سابقہ سے ہوتی ہے ،مثلاً تپ محرقہ جب کہ اس کی مدت ہوھ جاتی ہے اور قلب اور اعضا ، اصلیہ کی رطوبتوں میں حرارت عمل کر کے اس کوفنا کرویتی ہے۔ مثلاً گرم ورم جوسیدی پیدا ہوا ہواس کی حرارت قرب کی وجہ سے قلب تک پھر قلب سے دوسرے اعضاء اصلیہ تک پنچے۔ بیر حرارت قلب اور شرائین کی رطوبتوں کو جذب کر کے انہیں خشک کردیتی ہے۔جس کے ساتھ اعضاء اصلیہ بھی خشک ہو جاتے ہیں اور گاہے تپ دق اسباب باویہ لینی بیرونی اور خارجی اسباب سے پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً غم وغصہ بخور وفکر ، بیداری تکان ، کافی مدت تک بھوکا رہنایا ضرورت کے مطابق غذا کا نہ ملنا۔ اور دوسرے ایک ایسے اسباب کا اثر اس وقت زیادہ ہوتا ہے۔ جبکہ یہ اسباب عالم جوانی میں جمع ہوں۔ نیز

تپ دق کے تین درجات ہیں۔

پھسلا ہوجہ: عارضی حرارت ان رطوبتوں کوفنا کرنے لگی ہوجو چھوٹی دگوں (عروق شعریہ) کے اندر ہوتی ہیں، اور ان رطوبتوں کوفنا کرنے لگی ہوجواعضاء کی کشائشوں اور ان کی وسعتوں ہیں ہوتی ہیں۔اعضاء کی کشائشوں سے مرادوہ تھوٹی چھوٹی خلا کیں اور ہاریک خانے ہیں جوگوشت جیسے زم اعضاء ہیں تو نمودارنہیں ہوتے ، کیونکہ ان کے اجزاء یا ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور ہڈی جیسے خت اعضاء میں یہ خانے نمودار ہوتے ہیں (ان خانوں سے مراوفلیات ہیں)۔

دوسوا درجه: دومرادرجریے کداعهاء کی اعروفی رطوبت فتا ہوجاتی ہادر ترارت کا تعلق اس رطوبت کے ساتھ ہوجاتا ہے جو قریب بہ انجماد اور اعهاء کے ساتھ چیاں ہونے والی ہوتی ہے۔ تیدق کے اس درجہ کا نام ذبول ( یکھلنا) ہے۔ اس لئے تحض دق کا نام پہلے در جاتک ہی محدود سجھاجاتا ہے۔ اور پہلا درجہونے کی وجسے ہی تمام درجات پر بول لیاجاتا ہے۔ تیسوا دوجه: تیرادرجدید که بدرطوبیس بھی فناہو بھی ہوتی ہیں۔اورحرارت کاتعلق اس رطوبت سے ہو چکا ہوتا ہے جو پیدائش کے وقت عناصر سے بعنی پانی اور ہوا سے بدن میں حاصل ہوتی ہے۔اس کورطوبت اسطقیہ اور رطوبت منویہ بھی کہتے ہیں۔ جن سے اعضاء مفردہ کے اجزاء ابتدائی پیدائش سے باہم مصل و چسپاں رہتے ہیں۔اور جن کے فنا ہونے سے اعضاء کے اجزاء الگ الگ اور ریزہ ریزہ ہوجاتے ہیں۔ تپ دق کے اس درجکا نام مفتعہ (ریزہ ریزہ کرنے والا) اور محصف (بوسیدہ کرنے والا) ہے۔

دق جب پہلے درجیمں ہوتا ہے تو اس کی تشخیص دشوار ہے۔ گرعلاج اس کاسبل ہے اور جب بیدد مرے درجیمیں ہوتا ہے تو اس کا بہجانا سہل ہے گرعلاج دشوار ہے اور جب بہتیسرے درجیمیں ہوتا ہے تو اس کا علاج بالکل نائمکن ہے۔[ازشرح اسباب وطلامات]

طب میں بخاروں کی اہمیت واقسام اور تشخیص واسباب کواس قدرا پھے انداز میں بیان کیا ہے کہ بخاروں کی کوئی الی صورت باتی نہیں رہتی بلکہ تشخیص کی باریکیوں کے مدنظر بخاروں کے اس قدرا قسام بیان کردیتے ہیں کہ ایک عوامی معالج پڑھ کر گھبرا جاتا ہے کہ اس قدرا قسام کا علاج کرنا اور جرحتم میں اس کی مخصوص رعابت رکھنا تو رہی ایک طرف ان اقسام کو پورے طور پر بھنا بھی بے حدد شوار ہے ۔ لیکن دراصل بیات نہیں ہے بلکہ یہ معلم وعنل کی صورت ہے۔ ورنہ صرف مفرد بخاروں کو پورے طور پر ذہن نشین کر لینے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ مرکم صورتی تو اس وقت سامنے آتی ہیں جب مفروصورتوں کی باریکیوں کو بھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ورنہ دراصل مرکب بخارا ہے اندر کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جب مفرد بخاروں پر پورے طور پر جور حاصل ہوجا تا ہے تو مرکب بخاروں کی حقیقت آسانی سے بچھ میں آجاتی ہے۔

جن اہل علم اور صاحب فن نے طب میں بخاروں کا گہرا مطالعہ نہیں کیا اور وہ فرکی طب کے بخاروں کے متعلق تحقیقات پر جیران ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اندھیرے میں ہیں۔ طب میں بخاروں کے متعلق جو ماہیت تقسیم اور شخیص واسباب کوجس فطری ( نیچرل ) اور با تا عدہ (سسٹے میک ) انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ فرکی طب میں ان خوبیوں کا عشر صفیر بھی ٹہیں ہے۔ طب میں بخاری تقسیم بھے لینے کے بعد نہ صرف ہر شم کے بخار سمجھ میں آجاتے ہیں بلکہ ان کا علاج سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرکب بخاروں میں تمام بخاروں کے تعلق کو اس طرح واضح کے موری بخاروں اور دق کے بیان کا انداز ہ ہی جدا ہے۔ ان کو اس طرح ذبین کے جن سے تمام بخاروں پر سیر حاصل روشنی پڑ جاتی ہے۔ طرہ یہ ہے کہ مومی بخاروں اور دق کے بیان کا انداز ہ ہی جدا ہے۔ ان کو اس طرح ذبین کردیا ہے کہ ذبین کیا ہے دوسری طرف بیٹا بت کردیا ہے کہ ذبین کیا ہے دوسری طرف بیٹا بت کردیا ہے کہ دیگر بخاروں کا بھی ان سے گہر تعلق ہے۔ افسوس فرقی کے علیموں نے اس طرف غور ہی نہیں کیا ہے۔

ذیل بیں ہم ان بخاروں کو بیان کرتے ہیں جوفر تی طب نے بیان کتے ہیں۔ہم ان کوان ہی کی تحقیق کے مطابق بیان کریں گے۔جس طرح ہم نے آپورو پدک اور طب کے بخاروں کوان کی تقسیم کے مطابق بیان کیا ہے۔ان شا واللہ یہاں بھی کی بیشی نہیں کریں گے۔اگرہم سے کہیں نکی بیشی ہوجائے تو ہر محض کوحق حاصل ہے کہ محصح حقیقت بیان کرد ہے۔ہم تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔

فرنگی طب اور بخار

فرنگی طب میں بغار کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ کسی مرض کا نام نہیں ہے بلکدایک ایسی علامت ہے جو بہت می بیاریوں میں پائی جاتی ہے اور بعض امراض میں ایسی شدت سے ایسی تکلیف اور خطرہ پیدا ہوجا تا ہے کہ مریض اور طبیب دونوں اصل مرض کو بھول کر اس کو مرض سجھے لیتے ہیں۔

ایک اعتراض

فرنگی طب میں اگر متعدی امراض خصوصاً بخاروں پرغور کیا جائے تو پیۃ چاتا ہے کہ پیدائش امراض فرنگی ڈاکٹر جراثیم کواسباب خصوصاً اسباب فاعلہ اور واصلہ بیجھتے ہیں۔ تو اسک صورت کو بخار کی علامات کیے کہا جا سکتا ہے۔ بخار علامت اس صورت میں بن سکتا ہے جب وہ بخار کے اسباب میں دیگرامراض کو بیان کریں۔ جب وہ صاف اور واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ جراثیم جسم میں واخل ہوکراس میں اپنے زہر ملے اثر ات سے مختلف قسم کے بخار پیدا کردیتے ہیں تو پھر بخار علامت ندر ہا بلکہ بذات خود مرض ہوگیا۔

اگرفرنگی طب بخارکوایک علامت تسلیم کرتی ہے تو پھریہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بخاروں کے اسباب فاعلہ اور واصلہ براثیم نہیں ہیں۔ بلکہ دیگر امراض ہیں۔ ایسانسلیم کرنے سے جراثیم کی اہمیت کو قائم رکھتے ہوئے اس کوسب فاعلہ اور واصلہ اسراض ہیں۔ ایسانسلیم کرنے سے جراثیم کی اہمیت کو قائم رکھتے ہوئے اس کوسب فاعلہ اور واصلہ تسلیم کرتی جوقطعاً غلط سوچ ہے۔ بیاعتراض اس لئے کیا گیا ہے کہ آئندہ صفحات ہیں تسلیم کرتے ہوئے اسکار واصلہ اور فاعلہ ہیں اور نہ بخار مرض ہے جیسا کہ فرنگی عملی طور پر تسلیم کرتا ہے۔

فرنگی طب میں بخار کی تعریف

بدن انسان کی اس حالت کوتپ کہتے ہیں جس میں بدن کی حرارت درجاعتدال سے بڑھ کر پچھ عرصہ کے لئے غیر طبعی حالت میں قائم ہو جاتی ہے۔جس میں نظام جسمانی میں شدید خلل واقع ہوجا تا ہے۔ عام طور پر حرارت جسمانی کے بڑھ جانے کوخواہ وہ کسی سبب سے زیادتی کر ہے تب یا بخار کہتے ہیں۔

اس امرکوذ ہن نشین کرلینا چاہیے کہ فرنگی طب حرارت کو صرف ایک ہی قتم تسلیم کرتی ہے۔ وہ حرارت کی غیرطبعی حالت کو تو تسلیم کرتی ہے۔ گراس کو طبعی حرارت سے جدانہیں سبھتی۔ بلکہ اس میں اضافہ خیال کرتی ہے۔ گو یا ان کے نکتہ نگاہ میں نہ کوئی عارضی حرارت یا حرارت غریبہ ہے اور اس کے اعتدال ہے زیاوتی کا نام بخار عضری حرارت ، حرارت غریز میہ ہے بلکہ حرارت محض ایک حالت ہے جس میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اور اس کے اعتدال ہے زیاوتی کا نام بخار رکھا گیا ہے۔

ے جو حرارت پیدا ہوتی ہے وہ اس حرارت سے بالکل مختلف ہے جس میں انسان بہت آسانی سے سانس لے کراپی صحت قائم رکھ سکتا ہے۔ بیاور
اس قسم کی بے شار غلطیاں ہیں جو فرنگی طب نے علم فن علاج میں کی میں۔ جن کا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ کیونکہ اس کے غلط طریق علاج نے
فن میں بے شار خرابیاں پیدا کر دی ہیں۔ بلکہ فن علاج کو بنی نوع انسان کے لئے نقصان رسال کی شکل وصورت حاصل کرلی ہے۔ اس لئے ہم پر
فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کی خرابیاں اور غلطیاں عوام تک پہنچا کمیں تا کہ وہ اس کے نقصانات اور خرابیوں سے محفوظ رہ سکیں اور عوام کا بیہ خیال بھی
دور ہو جائے کہ تحقیقی اور صحیح طریق علاج ہے۔

زندگی اورحرارت کااعتدال

فرنگی طب اس امرکوشلیم کرتی ہے کہ اگر زندگی کا دارو مدارحرارت پر ہے جب اعتدال حرارت نہیں رہتا تو صحت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ درجاعتدال حرارت سے تولید حرارت ،اخراج حرارت ، دوعلیحہ ہلیحہ فعل مفہوم ہوتے ہیں۔اگر حرارت فقظ بیدا ہوتی ہی رہے اور خارج نہ ہوتو اس کی اس قدر افراط ہوجائے گی کہ درجیاعتدال ہے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ ماسوااس کے تولید واخراج حرارت کے درمیان درجیاعتدال قائم ہو جانا ایک اتفاقی امر نہیں ہونا چا ہے بلکہ اس کا ایک ایس مشخکم انتظام ہونا چا ہے تا کہ اس کا ماصل ہمیشہ درجیاعتدال رہے۔

تولدحرارت كسطرح اوركهال يرجوتاب

فرنگی طب بیر حقیقت تسلیم کرتی ہے کہ تیمیاوی تبدیلیاں اگر چہ بدن میں سب جگہ پر ہوتی ہیں گرسب اعضاء میں کیسال نہیں ہوتیں۔
عظام وعفار بف اوراوتارور باط جو خود بخو و تحرک نہیں ہوتے ان میں کیمیائی عمل بہت کم ہوتے ہیں اور حرارت کم بنتی ہے۔ای سبب سے بینانی اطباء
مفاصل کا مزاج سرد مانے ہیں۔اعصاب وعضلات اور غدوا سے مادہ سے بنتے ہیں جن میں ہمیشہ کچھ نہ پچھ عمل ہوتا رہتا ہے۔جس سے ان میں
حرارت بیدا ہوتی رہتی ہے جس وقت اعضاء اپنے اپنے افعال سرانجام ویتے ہیں اس وقت ان میں کیمیاوی تبدیلیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور ان
اوقات میں ان میں سے حرارت بھی زیادہ کا تھی ہے۔

تنفس کی دھونکنی ہروفت چلتی رہتی ہے۔ دِل کی گھڑی ہروفت ٹک ٹک کرتی رہتی ہےاورمعدہ اورامعاء کی چکی ہروفت پستی رہتی ہے۔ لبندا ان مقامات میں حرارت غریز ک بھی ہمیشہ بنتی رہتی ہے۔ غدود کے کارخانوں میں جس وفت رطوبتیں تیار ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی چنسیاں گرم ہوتی ہیں،خون ہروفت دورہ کرتا ہےاوراس کے اجزاءا یک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتے اور گرم ہوتے ہیں۔

۔ اکثر تمیات کے شروع میں جاڑا گگتا ہے جس کے میمعنی ہیں کہ عضلات میں شنخ واقع ہوکرزیادہ حرارت پیدا ہورہی ہے جس کے سب سے بدن کی حرارت بڑھ جاتی ہے۔ غیر طبعی طور پر جب حرارت بدن پچھ عرصہ کے لئے تنجاوز کر جاتی ہے تو ہزال اور لاغری زیادہ ترعضلات میں واقع ہوتی ہے۔ جواس بات کی دلیل ہے کہ حرارت پیدا کرنے کا سامان زیادہ ترعضلات سے لیا گیا ہے۔ گرم اغذیہ اور اوویہ سے بھی حرارت

پیداہوتی رہتی ہے۔

### اخراج حرارت كس طرح موتاب

علم طبیعات ہے ہمیں معلوم ہے کے طبعی طور پر گرم اجہام میں ہے ترارت تین طرح ہے منتشر ہوتی ہے، پہلے طریقہ کو انعکاس ترارت کہتے ہیں۔ جس کے معنی یہ میں کہ جب کوئی گرم چیز کسی سرد مقام میں رکھی جاتی ہے تو ترارت کی شعاعیں اس میں ہے چاروں طرف کوئلتی ہیں اور فارج ہوتی رہتی ہیں اور رفتہ رفتہ وہ جسم سرد ہوجاتا ہے اور اس کے اطراف کی ہوا کے درجہ پر اس کی ترارت بھی کم ہوجاتی ہے۔ اس سے طاہر ہے کہ انعکاس ترارت گرم جسم میں سے اس صورت میں ممکن ہے کہ جب اس کے ماحول کی ہوا کی ترکت اس کی اپنی ترارت کی نسبت کو ہوا اور اگر ہوا کی ترارت اس سے زیادہ ہوتو انعکاس ترارت بھی اس کے برعس ہوگا۔ یعنی ہوا کی ترارت اس جیز کو گرم کر دے گی ، سرد اور گرم موسموں میں ایسے تجربات اکثر ہوتے رہتے ہیں۔

دوسرے طریقے کوا تصال یامُس کہتے ہیں لینی جب ایک گرم اور ایک سردجسم ایک دوسرے کے ساتھ مماس ہوتا ہے تو گرم جسم میں ہے حرارت نتقل ہوکرسر دجسم کوگرم کر دیتی ہے جتی کہ دونوں اجسام کی حرارت مساوی ہوجاتی ہے۔

تیسراطریقہ یہ ہے کہ جب مادہ مکٹف ہیئت سے تحلیلی صورت اختیار کرتا ہے تو حرارت کو جذب کر لیتا ہے۔ اور یہ حرارت مادہ کو ان اجسام سے یا ان ہوا ہے ملتی ہے جو اس کے مماس واقع ہوتے ہیں۔ جب پانی ہوایا بخاری صورت اختیار کرتا ہے تو حرارت کو جذب کر لیتا ہے بینی حرارت اس بخار کے اندر مخفی ہو جاتی ہے۔ اور جب یہ بخاری ہوا محلل حالت سے کثیف اور خلیظ ہیئت اختیار کرتی ہے تو حرارت اس سے اخراج پا لیتی ہے۔ یہ تینوں عمل انسان کے بدن میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ ذیل کے اعمال بھی اپنا کام کر رہے ہیں جن سے اخراج حرارت جاری رہتا ہے۔

- ہوہوا سانس لینے کے وقت ناک کے اندر جاتی ہے اس کے ذریعے سے بہت می حرارت خارج ہوتی ہے۔ ناک کے اندر داخل ہوکر ریہوا اس عندا ہ سے مماس ہوتی ہے جس کے اندر گرم اور کثیف خون دور ہ کرتا ہے۔ ریہوا عمو ما خشک ہوتی ہے اور ہمارے بدن کی نسبت سر دہوتی ہے۔ اس لئے خون میں سے ریا جزا ہ کے نگلنے اور انعکاس حرارت سے اس کی تجرید ہوجاتی ہے۔
- کھانا پینابدن کی نسبت سرد ہوتا ہے۔جہم کواس کے پکا کر جز وبدن کرنے کے لئے حرارت کی ضرورت ہے اور نضلہ کی صورت میں خارج جو نے کے دفت بھی وہ جسم کے برابر گرم ہوکر نکا ہے۔ یعنی حرارت کوجذب کر لیتا ہے۔
- جمارا ساراجسم جلدے ڈھکا ہوا ہے۔ جس میں ہزاروں رکیس جال کی طرح تی ہوئی ہیں۔ ان رگوں کے اندر ہرونت خون دورہ کرتا رہتا
   ہارا ساراجسم جلدے ڈھکا ہوا ہے۔ جس میں ہزاروں رکیس جال کی طرح تی ہے۔ بیخون سرد ہوکرا ندرونی اعضاء کی طرف چلا جاتا
   ہا جاتا ہے۔ دوسرا گرم خون تیرید کے لئے جلد کی طرف آ جاتا ہے۔
- س تمام بدن کی جلد میں چھوٹے تجھوٹے غدود موجود ہیں، جو ہروفت خون میں سے مابیا جڑاء نکال نکال کر جلد کے اور پر چھڑ کتے اور ترخی کرتے رہے ہیں۔ اور جب پسینہ ختک ہوتا ہے تو جسم کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا انتظام بہت ضروری تھا۔ کیونکہ پہلے تین آلات فقط اس وقت مفید ہو سکتے ہیں جب خارجی ہوا بدن کی نسبت سرد ہو۔ چوتھا طریقہ اس صورت میں بھی کام کرتا ہے جب ہوا کی حرارت بدن کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔

# اعتدال حرارت قائم رتصخ كالنظام

دُنیا میں حیوان دوقتم کے ہوتے ہیں۔اوّل قئم کے سردخون والے کہلاتے ہیں، چیے چیلی ومینڈک اور چیکی وسانپ، دوسرے قئم کے سرمخون والے حیوانات کی جسمانی عرم خون والے کہلاتے ہیں۔ حیث کے سردخون والے حیوانات کی جسمانی حرارت ان کے ماحول کے پائی اور ہوائے ہرا ہر ہوتی ہے۔اگر پائی اور ہوائی ہے کہ وہ اپنی جسمانی محمل موجوبات ہیں۔ اس کے سردخون والے حیوانات ہے کہ وہ اپنی جسمانی حرارت ای درجہ پر رہتی ہے خواہ وہ گرم مقام میں ہون یا سردمقام میں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حیوانات کے اندرکوئی ایسا انظام سوجود ہے جو حرارت کو اعتدال پردکھتا ہے۔اور کم ویٹی نیس ہونے و بتا ہے۔

ان دونوں شم کے حیوانات میں اختلاف نظام مصب ہے۔ گرم خون دالوں کا نظام عصب بہت اعلی درجہ کا اور بیجیدہ ہوتا ہے۔ اور سرد
خون دالوں شن نظام عصب کی ایباتر تی یافتہ نہیں ہوتا ہے۔ بیجوں میں چونکہ یہ نظام پورے طور پر بخیل کوئیں پہنچا ہوتا کیونکہ بیجوں کی حرارت بہت
آسانی سے کم ویش ہوجاتی ہے، اور زیادہ مردی اور زیادہ سردی کوا چی طرح پرداشت نہیں کرسکتا۔ ای طرح شدیدام راض میں جب نظام عصب اور
د ماغ کمز در ہوجاتا ہے تو اس حالت میں بھی صبط حرارت کی قوت کمز در ہوجاتی ہے اور بیاد سردی گرمی کا اچھی طرح متحل نہیں ہوتا۔ کہ حرارت بدن کا
منبط دراصل نظام عصب کے متعلق ہوتا ہے۔ اور بیدرست بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایبا ضروری قبل جس پرصحت اور حیات کا انحصار ہے، وزیر بدن
کے اپنے خود تھا میں ہوتا ہی مناسب ہے۔

# صبط حرارت کا انتظام کیاہے ·

تجرباورمشاہرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صبط حرارت دوطریق سے طلی بی لایا جاتا ہے۔اقل طریق یہ ہے کہ دماغ اعلیٰ میں ایک مقام واقع ہے جس کے ایک حصہ کو' کارپس سڑا یم' کہتے ہیں۔ جس کا تعلق تولد حرارت سے ہے۔ اس مقام میں جب دما فی بیاریاں ہوتی ہیں تو حرارت بدن کو ہوجاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مولد حرارت واقع ہے۔ جہاں سے احکام صادر ہوکر مصلات میں جاتے ہیں اور وہاں پر کیمیا دی تبدیلیاں حسب افکام کم وزیادہ ہوتی ہیں۔ جس کے سب سے حرارت بدن بھی کم وہیش ہوجاتی ہے۔

اس اوّل طریق میں ہی دوسری صورت ہے کہ ایک اور مقام دماغ مستطیل میں ہے جس کا تعلق اخراج حرارت ہے۔ اخراج حرارت اس طور پر ہوتا ہے کہ دیائی مستطیل ہے اعصاب محرک شرائین کے نام احکام صادر ہوتے ہیں۔ جیسے جلدی شرائمین حسب ضرورت پھیل جاتی ہیں اسکر جاتی ہیں۔ اور اس طریق ہے اخراج حرارت میں کم وہیش کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں مصادر کے دیائم خود دماغ میں سے پیدا ہوتے ہیں جیسا یا سکر جاتی ہیں۔ اور اس طریق سے اخراج حرارت ہیں کم وہیش کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں مصادر کے دیائم خود دماغ میں سے پیدا ہوتے ہیں جمیات کہ بعض دما فی صدموں میں دیکھا کیا ہے۔ جسب آدی کو کس کی اس کے احساب سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ سنگ کر دہ و کہار جب بول وصفارا کی تالیوں میں سے گزرتا ہے وہ اس محادر مولد حرارت متاثر ہوجا تا ہے اور جاڑا لگ کر بخار ہوجا تا ہے۔

دوسراطریق بیہ کے جب سردی ہوتی ہے اور سرد ہوا بدن کو گئی ہے تو اخراج حرارت بدن سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس نفنول نقصان کی خبر اعصاب حس کے ذریعے دہائ مستطیل میں گئے جاتی ہے۔ پھر دہاں سے تھم نافذ ہوتا ہے اور عروق جلد کو فوراً نگل کر دیا جاتا ہے۔ تا کہ حرارت ضائع شہو۔ یمی باعث ہے کہ سردیوں میں جلد ختک ہوجاتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری صورت سمیات جراثیم کی ہے۔ مندرجہ بالا بیان سے فلاہر ہے کہ ترارت کواعتدال کے درج تک رکھنے کے لئے ایک نہایت پیچیدہ انظام عمل میں لایا گیا ہے۔ تولد و اخراج حرارت کا ضبط دماغ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا دماغ کے ہاتھ میں ضبط حرارت کولگام ہے۔ جنب تک دونوں راسیں مناسب طور پر کھنجی رہتی ہیں، گھوڑ اسیدھا چلتار ہتا ہے، اور جب ایک راس کی باعث زیادہ تھنج جاتی ہے یاٹوٹ جاتی ہے تو انظام میں خلل واقع ہوجاتا ہے۔ تی کس طرح پیدا ہوتا ہے

ان اصولوں کے مطابق حرارت کا بڑھنا دو طریق پر ہے یا تو حرارت پیدائی زیادہ ہواور افراج حسب معمول ہوتارہے، جس مورت میں فرج کی نسبت وافل حرارت زیادہ ہونے سے حرارت کا اجتماع ہوکرت کی صورت پیدا ہوجاتی ہے یا فراج کم ہوجائے لینی حرارت دونوں میں فور چاہئے پیدا ہوتی رہے گرافراج کم ہوجائے لینی حرارت دونوں میں فور واقع ہوجائے۔ اور تجر ہدہ شاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بی ہوتا ہے۔ تپ کی حالت میں حرارت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور تجر ہدہ شاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بی ہوتا ہے۔ تپ کی حالت میں حرارت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور تجر ہدہ شاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بی ہوتا ہے۔ تپ کی حالت میں حرارت بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے کہ بخاری حالت میں '' کاربا تک حرارت بھی آگر چہ معمول سے زیادہ ہوتا ہے، تا ہم حرارت صحت کی نسبت بہت زیادہ رہتی ہے۔ اس کا جموت میں ہوتا ہے، تا ہم حرارت صحت کی نسبت بہت زیادہ رہتی ہے۔ اس کا جموت میں ہوتا ہے تا یہ میں مقدار بدر جہا بیڑھ جاتی ہے۔ بیدونوں فضلات ہیں جوجم کے اجزاء کے جلنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ شاید امراض اور حمیات میں بدن کی جربی برائی اور نقصان بھی اس بات کا جوت ہے۔

ڈ اکٹر آرڈ کا خیال ہے کہ بخار کی وجہ سے چونکہ صحت کے معمولی افعال حرکت وسکون اور بعثم غذا وغیرہ مریض اچھی طرح نہیں کرسکتا ،اس لئے اعصافی قوت کا وہ حصہ جوان افعال کے سرانجام کے لئے اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے ،معرف میں ندلائے جانے کے سبب سے حرارت کی صورت افتیا رکر لیتا ہے۔

، اسی طرح سے التہاب (انفلامیشن) ذکاوت حس (نیورلجیا) میں شریانوں کے پھول جانے سے جب کسی مقام پرخون زیادہ ہوتا ہے تو وہ مقام گرم ہوجا تا ہے۔ جس مقام پر (ممثلر لین امبولزم) ہویا کسی سدہ کے باعث خون کا فی مقدار میں نہ جائے تو باتی بدن کی بہنست وہ مقام سرد ہوجا تا ہے۔

اس طریق سے اگرتمام اسباب کوجمع کیا جائے توصحت کی حالت میں اوسط درجہ ترارت خاصی مقدار میں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور ان

اعلیٰ اور اسفل حدود کی اوسط کانام اعتدال حرارت ہے جس طرح اعصافی اور دیا فی عمل ہے حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ای طرح کئی اسباب مصنف دیاخ اور اعصاب ایسے ہوتی ہے۔ای طرح کئی اسباب مصنف دیاخ اور اعصاب ایسے ہوتے ہیں جن ہے حرارت بدن بہت تک کم ہوجاتی ہے۔ مثلاً جریان خون ، فاقد کشی ، امراض مزمند مثل سرطان ، انجا (کمی خون ) ، کلورسس ، امراض گردہ و قلب ، دیا فی امراض ہیں حرارت بدن ہمیشہ کسی قدر کم رہتی ہے اور ٹائمیفائیڈ فیور ہیں جب امعاء بھٹ جاتی ہیں ، ہینہ ، انگلی کا رہا تک ایر است سے بدن کی حرارت بہت جلدینچا ترجاتی ہے۔[افتاب استانظم ڈیل طب کری ہولانا تھ] جراثیمی سمیات سے بریدائش حرارت

ماڈرن سائنس کی تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ حرارت جسمانی کے دواسباب ہیں۔اوّل اس دما فی مرکز کا خلل جومیزان حرارت کو با قاعدہ رکھتا ہے (جس کا ذکر ہم تفصیل سے کر چکے ہیں)۔دوم دورانِ خون میں جراثیم یاان کے سمیات کی موجود گی اور بیٹا کسنز (سمیات جراثیمی) بھی دوطریق سے حرارت کو بڑھاتے ہیں۔

آوّل میٹابولزم میںخلل انداز ہوتے ہیں۔ میٹابولزم افعال اعصاء اندرونی کو کہتے ہیں۔مثلاً انہضام طعام،عروق ماساریق،غذا سے سیال جزولینا،جگراورلبلہ کافعل،گردوں کا پیشاب علیحدہ کرنا اورغذا کا جسم میں احتر انّ وغیرہ۔اس اصطلاح سے مرادیہ ہے کے سمیات جرا ثیمی ان اعصاء کے افعال اندرونی میں خلل انداز ہوکر حرادت کو بڑھادیتی ہیں۔

جراثیمی سمیات کے خلل انداز ہونے کی دوسری صورت ہیہے کہ مرکز دماغی جوحرارت کومیزان کرتا ہے اس میں خلل انداز ہوتی ہے۔ پس مؤخر الذکر اسہاب یعنی جراثیمی سمیات ایسے ہیں کہ جن کا سجھنا نہا ہے اہم ہے کہ سیکس طرح خون میں تعفن پیدا کر دیتے ہیں۔ ذیل کی ایک مثال ہے آسانی ہے ذہن نشین ہوجائے گا۔

ا کے جراثیم سے پاک کردہ بوتل میں قدر سے فقد ڈال کراس میں کوئی نائٹرہ جنی سیال ،شل شور بدیا آ ب گوشت ملادیا جائے۔اور بوتل کے مند کو کھلا رہنے دیا جائے۔ تاکہ جوااس میں داخل ہوتی رہے۔اگر تجربہ جلد مطلوب ہوتو آگ پر جوش دے دیا جائے ورند کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پچھ مدت بعد اس کی سطح پر جھاگ پیدا ہو جائے گی اور اب اس جھاگ کو بذر بعید خورد بین ملاحظہ کیا جائے تو اس میں مختلف اقسام کے جراثیم یائے جائیں گے۔ یہ سیال اوّل بے بواور بے ضررتھا گراب نہایت متعفن اور زہریلاین گیا ہے۔

ای طرح جب جراثیم انسان کی ساخت میں دافل ہو کریا دوران خون میں دافل ہو کر بڑھنے گئتے ہیں تو وہ اپنی غذا جس سے حاصل کرتے ہیں، اور جسمانی حرارت ان کی زندگی کے لئے نہایت موزوں ہوتی ہے۔ ان کی نسل خوب بڑھتی ہے، جس سے مرض کی تمام علامات شدت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ حکما ، یونان نے اس کیفیت کو تعفن دافل عروق کے نام سے تعبیر کیا ہے اور امعا ، میں بھی جراثیم اپنے موذی اثر ات سے قروح پیدا کر دیتے ہیں۔ جب بخار جراثیم کے جسم میں دافل ہونے سے ہوتا ہے تو ورحقیقت سے نہایت و پیدہ تبدیلیوں کے باعث ہوتا ہے۔ جس کا جھنا نہایت مشکل ہے اور اصلی بخار جراثیم کے جسم میں دافل ہونے سے نہایت مشکل ہے اور اصلی بخار بی ہے اس کو ڈاکٹری اصطلاح میں 'نہائی ریکھرمیا'' کہتے ہیں۔ گر جسب بخار بعنیر جراثیم کے جسم میں دافل ہونے سے ہوتا ہے جس کی کوئی بھی وجہ و مثلاً ذیا دہ گری کا لگ جانا ، تکان دغیرہ تو آس کو 'نہائی پرتھرمیا'' کہتے ہیں۔

جب جراتیم کی موجودگی سے بخار ہوتا ہے تو توت مدافعت جراتیم کے ساتھ شدید مقابلہ کرتی ہے۔ اور بخاراس مقابلے کی پختہ علامت ہے (گویا بخار شفاہے )۔ اگر بخارنمونیا یا ایک کسی شدید بخار کے جراتیم جسم میں داخل ہوجا کیں اور قوت مدافعت ان کوزائل نہ کر سکے بخار نہ ہویا بہت خفیف ہوتو اس کا انجام مہلک ہوگا۔ عموماً نہایت ضعیف العر اور کمزورا شخاص میں بیرحالت دیکھی جاتی ہے۔ جوان اور مضبوط آ دمیوں کو ایسے سم متعدی بخاروں میں خت بخار چڑھتا ہے گویا قوت مدافعت اپنی پوری طاقت سے کام لیتی ہے۔ یعنی مناعت ''امیونی'' کو پیدا کرنے کی پوری کوشش خود بخو دہوتی رہتی ہے۔مندرجہ بالا بیان سے واضح ہے کہ بخار بذات خود کوئی بیاری نہیں ہے بلکہ مرض کا سبب جراثیم جی اور بخار طبیعت اور جراثیم مرض (لیتن بخار) کی جنگ کا بین ثبوت ہیں۔ گربعض حالتوں میں بخار جراثیم سے مجادلہ شدید کی حالت میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ'' گویا بخار مرض تنایم ہوگیا''اس کے شدت کے اثر سے مریض پرمہلک اثر ہوجاتا ہے۔اور جس زندگی کو جراثیم سے بچانے کے لئے بخار ہوا تھا وہ بھی ختم ہو حاتی ہے۔

کابردھنا خطرہ سےخالی تیں ہے۔

۔ یہ بر مراسل کے سات کے جذب ہونے کے دیگر طریقوں سے بھی حرارت جسمانی بڑھ جاتی ہے۔ شلا تکان، شدید کری، چوٹ لگنا، رودوں میں سدوں اور متعفن براز کا موجود ہونا کسی اندرونی عضو میں ورم وغیرہ، نیز بےخوالی جسم پرشدید خارش، زیادہ خوف وغیرہ اوردیگر بہت سے اسباب ہیں جود ماغی تکلیف کے باعث ہوتے ہیں۔[اقتباسات نزائن طب از ڈاکٹر محرفصیرالدین]

اعتراض اوّل

ر میں ہے۔ فرنگی طب بخار کی حرارت کوجم کی اصلی حرارت اور حرارت خریز بدیس اضافہ سمجھے یا عارضی حرارت اور حرارت غریبہ کوایک جدالتم کی حرارت شلیم کرنے سے اٹکار کروے لیکن اس حقیقت سے اٹکار نہیں کر عتی کے دوالیک فیرطبعی حرارت ہے اوراس میں کار ہا تک ایسڈیس کی زیادتی ہوتی ہے۔اب اس حرارت کی پیدائش میں دو تشلیم کرتی ہے کہ تین اسباب ہیں:

د ما فی مرکز کی شرانی -

🕝 جراثین سیات کی زیاوتی۔

کیفیاتی ونفسیاتی اور دیگر مادی او فعلی اثرات وغیره -

اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلاسب ہی اصل سب ہے جس سے حرارت کی کی بیشی پیدا ہوتی ہے اور دیگر دونوں اسباب بھی پہلے سب
کاباعث بنتے ہیں تو ٹابت ہوتا ہے کہ دوسرااور تیسر اسب بین جراثی سمیات اور کیفیات ونفسیاتی اور مادی فعلی اثر ات ہے معنی اسباب بن جاتے
ہیں۔ جیسا کہ او پر کے مضامین میں تسلیم کیا گیا ہے۔ گویا بخاروں کی پیدائش کا اصل سب و مافی مرکز کا خراب ہوتا ہے۔ لینی اصل سب جس کو سب
واصلہ اور فاعلہ کہتے ہیں۔ اس طرح بخار کے پیدا کرنے میں جراشی سمیات کیفیاتی اور مادی فعلی اسباب کی ایمیت ختم ہوجاتی ہے۔ گویا فرگی طب
ایک بہت بوی غلافہ بی میں گرفتار ہے۔ ایک طرف د مافی مرکز کی خرائی کو حرارت کی زیادتی اور بخارت کی ہے اور ووسری طرف جراشی سمیات اور
کیفیاتی اور مادی فعلی اثر ات کو اصل سب بینی سب واصلہ اور فاعلہ مانے پر مجبور ہے۔
کیفیاتی اور مادی فعلی اثر ات کو اصل سب بینی سب واصلہ اور فاعلہ مانے پر مجبور ہے۔

امراض کی پیدائش میں اسباب تو بے تار ہوتے ہیں کین اسباب واصلہ اور فاعلہ صرف ایک ہی تنایم کرنا پڑتا ہے۔ لینی جس سبب کے فور ابعد مرض یا بخار پیدا ہوسکتا ہے کہ علاج میں اس سبب واصلہ وفاعلہ کی اصلاح اور درتی کی جاتی ہے اور اس کو ہر صالت فور ابعد مرض یا بخار پیدا ہوسکتا ہے کہ علاج میں اس سبب واصلہ اور فاعلہ تو ہود ما غی مرکز کی خرائی اور ہم جراشی سمیات اور کیفیاتی وفصیاتی اور مادی وفعلی اسباب کو درست میں پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً سبب واصلہ اور فاعلہ تو ہود ما غی مرکز کی خرائی اور ہم جراشی سمیات اور کیفیاتی وفعیات ہی غلط ہیں یعنی کرتے بھریں۔ اس طرح بھلا ہم کیے کسی مرض اور بخار کا علاج کر سکتے ہیں۔ جب فرنگی طب میں بخارے متعلق ابتدائی معلومات ہی غلط ہیں یعنی وہ پیدائش بخار ہی ہے مجلم ہے تو بھلا اس کا صبح طور پر وہ علاج کیے کرسکتی ہے۔

یکی وجہ ہے کہ تین چارسوسالول کے سائنسی دور کے باوجود وہ آئ تک کسی ایک تیم کے بخار کا سیحے علاج معلوم نہیں کر کی ہو آج کل بخارول کے علاج میں ادویات مستعمل ہیں خودسب عطایانہ ہیں۔ جو ہر پانچ دل سال بعد بدل جاتی ہیں۔ اگر علاج کے متعلق ان کے نظریات درست ہوتے جیسا کہ طب اور آ بورویوک میں پائے جاتے ہیں تو ہزاروں سالوں تک بھی ان کے علاج اور ادویات میں بھی تبدیلیاں پیدا نہ ہوتیں۔ یکی غلاطریقہ علاج ہے جس کی اصلاح بھی مشکل ہے۔ اور اس کا فتم کرناہی ہر حال میں بہتر ہے۔

اعتراض دوئم

فرقی طب ایک طرف بخاروں کی پیدائش اور حرارت کی زیادتی کود ماخی مرکز کی خرائی تشلیم کرتی ہے اور دو مری طرف یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ جب تک کی عضو کی مناصت (امیونٹی) کر ور نہ ہوجائے اس وقت تک نہ جراشی سمیات جسم کوفقصان پنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کیفیاتی ونفسیاتی اور مادی وفعلی اثر ات نقصان پنچا سکتے ہیں۔ اگر اس کو سمجھ تسلیم کرلیس تو پہاں پر پھر دو سرااعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جراشی سمیات اور کیفیات و نفسیاتی اور مادی وفعلی اسباب واثر ات بالکل ہے معنی ہیں۔ کوئکہ جب تک اعتماء کی مناعتیں ورست ہیں تو پھر اور کوئی اثر نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس لئے سب سے زیادہ جس چیز کی احتماط لازم ہو سکتی ہے تو وہ اعتماء کی مناعتیں ہو سکتی ہیں نہ کہ جراشی سمیات اور دیگر اسباب کو یہ نظر رکھا جائے۔

اعتراض سوئم

مناعت (امیونی) کاتعلق اعضاء سے مخصوص ہے، یعنی جب تک کی عضو کی امیونی (مناعت) درست اور مضبوط ہے اس وقت تک اس کے افعال درست ہیں۔ اس وقت تک اس پر گئی جراثیم کا تملیز نہیں ہوسکرا نہ ہی کوئی مرض پیدا ہوسکرا ہے۔ لیکن جب بھی کسی عضو کی مناعت کر در ہو جاتی ہے اور وہ اپنی درست حالت میں نہیں ہوتی تو اس کے افعال سے نہیں رہ سکتے۔ اس پر کسی نہیں جراثیم کا حملہ ہوگا یا کوئی مرض پیدا ہوجائے گا۔ ان امور سے تابت ہوا کہ مناعت (امیونٹی) اور ان کے افعال لازم والمزوم ہیں۔

جب بیان بر میرا بر میں اور ایمین کی مناعت (امیونی) اوران کے افعال لازم دولزوم ہیں، تو متیجہ لکلا کہ دیگر اعضاء کی خرائی ہے بھی بخار اور دیگر امراض پیدا ہوسکتے ہیں۔ صرف د مافی مرکز کی خرائی ضرور کی ٹیس ہے۔ اورا گراس کا جواب دے دیا جائے کہ جب دیگر اعضاء کی مناعت اورا فعال خراب ہوتے ہیں تو پہلے ان کا اثر د مافی مرکز پر ہوتا ہے۔ پھر امراض بخار اور حرارت میں کی بیشی ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب آسانی سے بدریا جا سکتا ہے کہ ایسے بخار جن میں د مافی مرکز میں خرائی پیدائیں ہوتی اور بخار پیدا ہوجاتا ہے اور حرارت غیر طبعی برورہ جاتی ہے۔ جسے کیفیاتی و نفسیاتی اور مادی وفعل بخار وفیرہ جیسا کے فرقی طب سلم کرتی ہے جن کا جوت ان کی ہر کتاب میں درج ہے اور ان کی تقسیم ہم بخار میں تفصیل سے بیان کردیں گے۔

نتيجه

مندرجہ بالاحقائق اور بحث سے نتیجہ بیڈ کلا کہ بخار کی بیدائش کے اصل اسباب دماغ اور دیگر اعضاء کے افعال کی خرابی ہے۔جن کی وجہ سے دہال پر موادر کتے ہیں یا دوران خون کی کی بیشی ہوتی ہے یا رطوبات کی اخراج و پیدائش میں افراط وتغریط ہوتی ہے۔ گویا بیٹا بت ہوا کہ جب تک افعال الاعضاء میں خرابی بیدانہ ہوتو بخار ہوسکتا ہے۔ اور نہ بی حرارت میں کی بیشی ہوسکتی ہے۔ اور نہ بی کوئی دیگر مرض ظہور میں آ سکتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جراثیم اور ان کے سمیات باعث بخار اور پیدائش حرارت اور دیگر امراض ہیں کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ بالکل غلط اور

ز بردست دھوکا ہے۔ اس طرح کیفیاتی دِنفیاتی اور مادی دفعلی اثر ات بھی باعث بخار و بیدائش حرارت اور دیگرامراض بھی نہیں ہیں اس امر میں کوئی شکنیں ہے بیسب کے سب اسباب بخار و پیدائش حرارت اور دیگرامراض ہیں۔ لیکن اسباب واصلہ اور فاعلہ ہیں۔ اسباب واصلہ اور فاعلہ صرف فعال اعتماع انسانی ہیں۔ جب تک وہ درست ہیں جسم صحت مند ہے اور جب وہ بگڑ جاتے ہیں بخار پیدا ہوجا تا ہے۔ حرارت کم وہیش ہو جاتی ہے۔ دیگرامراض فعا ہر ہوجاتے ہیں اور علاج کی صورت بھی یہی ہے کہ بجائے جرافیم مارنا، ان کے سمیاتی اثر ضائع کرنا بخض و فساد کودور کرنا، کیفیاتی و نفسیاتی حالات کو بدلنا اور مادی فعلی صورتوں کور فع کرنا و غیر ہے صرف اعتماء کے افعال درست کرد ہے جا کمیں ، بخار اور دیگرامراض دور ہو جا کمیں معنوں میں علاج ہو سکتا ہے۔

ہم نے بیاعتراض اس مقام پراس لئے سے ہیں کیونکہ فرنگی طب سے بھاروں کو بیان کرنے کے بعد ہی ان پرامتراض کرنا زیادہ بہتر ہے۔اگر ہم آگے چل کران پراعتراض کرتے تو فرنگی بھاروں کی پیرائش کی پوری صورت شاید ڈ ہن میں باتی ندراتی۔ آئندہ بھی جہاں کہیں فرنگی طب میں اعتراض پیرا ہوں گے ساتھ ساتھ کرتے جا کیں گے۔

#### بخاد کی علامات عمومی

بخار خواه سي تم كابواس كاخواه كوئى سبب بوسب مي قريب قريب چندعاد مات مشتر كه طور يرياني جاتى بير -

- ں حرارت جم، حالت ، محت سے زیادہ ہوتی ہے جو مریض کو نیز دوسروں کو بدن چھونے سے معلوم ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں بذر بعید مظیاس الحرارت (تھر مامیٹر) اس کا انداز ہ بخو بی ہوسکتا ہے۔ کیونکہ حالت محت میں حرارت تقریباً ساڑھے اٹھانو سے ہوتی ہے۔ لیکن بحالت بخاراس سے زیادہ ہو۔
- معمولی طور پررطوبات بدن کوتر اوش اوراخراج بی فرق پر جاتا ہے خون ہے۔ یال حصہ کم خارج ہوتا ہے۔ اورکل ساخت جم میں بنسبت صحت کے خرائی عائد ہوجاتی ہے۔ ان اعضاء کے افعال میں خلل لاحق ہوجاتا ہے۔ جس سے رطوبات تر اوش پاتی ہیں۔ نیز رطوبات فرکوروکی ماہیت تبدیل ہوجاتی ہے۔ جس سے چنز موارض پیدا ہوجاتے ہیں۔ مثلاً جلد نا ہموار اور درشت ، زبان میلی اور ختک ، پیاس زیادہ اور ہموک کم ہوجاتی ہے۔ خشیان قے اور قبض کی شکایت ہوجاتی ہے۔ پیشاب سرخ تیز الی کیفیت کا مقدار میں کم ہوتا ہے۔ اور اس میں اور ہموک کم ہوجاتی ہے۔ امتحان کرنے پراس میں مادہ بول (بوریا) اور خمض بولی (بورک ایسٹر) زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کا وزن متناسبہ حالت صحت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔
- ا نظام شریانی میں خلل لائق ہوجاتا ہے۔ چنا نچیخون سے شورنمک، کریات دمویہ احمر (ریڈ کارپساس) اور مادہ بیضہ (البیومن) کم ہموجاتے ہیں مصل (محلول خون) میں شوریت کم ہوجاتی ہے۔ نبض سریع اور معنی ہوجاتی ہے۔ بعض دفعہ فی دقیقہ ایک سوچالیس ضربات سے بھی تعجاوز کرجاتی ہے۔ کیکن مرض کی ترتی کے ذمانے میں باریک، کمرور بنتظراور کا ہے وقفہ دار ہوجاتی ہے۔
- العام عنس میں فرق آ جاتا ہے۔ مریض جلد جلد سانس لیتا ہے۔ چنانچ نیف میں جس قدر تیزی ہوتی ہے، ای صاب سے اکثر تعداد تفس بردہ جاتے ہیں۔
- نظام عصی میں فتور پڑ جاتا ہے، چنانچہ ابتداء میں سردی لگتی ہے یا لرزہ سے بخار ہوجاتا ہے۔ تمام جسم میں درداور تکان ہوتی ہے۔ کام سے ففرت، ستی، بے قراری، بے خوابی، در دسر ہوتا ہے۔ کا ہے رات کے وقت بندیان شدید ہوجاتا ہے، کل عصلات پھڑ کتے ہیں، مریض بستر چونا ہے۔ شخ ہوتا ہے یا بے ہوثی ہوجاتی ہے جوشد یدعمی علامات ہیں۔

جسم میں کیمیادی تغیر و تبدل ہوتا ہے، غذا سے نفرت ہوجانے کی وجسے مریض ڈبلا پتلا اور کمز در ہوجا تا ہے یعض وقت پست ہمت اور کی قدر سوءالقینہ بھی ہوجا تا ہے (سوءالقینہ = فقرالدم)۔

مختلف بخاروں میں درجہ ترارت کم ویش ہوتا ہے۔ چنانچہ جب ترارت بخار 101 درجہ سے کم ہوتی ہے تو اس کوخفیف بخار کہتے ہیں۔ جب ترارت 103 درجہ تک ہوتی ہے تو اس کومتوسط بخار کہتے ہیں۔اور جب 105 درجہ تک ترارت بھنے جاتی ہے تو اس کوشد ید بخار کہتے ہیں۔اورا گر حرارت 105 درجہ سے تجاوز کر جائے تو حالت کوتپ محرقہ یا تھی محرقہ کہتے ہیں۔اگر میشد ید بخار پچھ دیر تک رہے تو مریض کا کام تمام کر دیتا ہے۔ لیکن صرف بخار پرمریض کی اچھی بری حالت کا قیاس نہیں کرنا چاہئے بلکہ مریض کی رفتار نبض اور جم کی حالت بھی دیکھنا چاہئے۔ کیونکہ بعض شدید امراض مثلاً ذات الجنب ،ورم بار مطون یا کسی دیگر اندرونی عضو کے التہاب میں حالانکہ ترارت زیادہ نبیل ہوتی لیکن مریض کچھ عرصہ بعد انتقال کر

یدامر کوظ رکھنا چاہئے کہ حزارت کا دیر تک رہنام لیض کے حق میں مصر ہوتا ہے اورا گر حرارت دفعتاً کم ہوجائے یا ایک دفعہ کم ہوکر پھر دفعتاً زیادہ ہوجائے یا اپنے وقت معینہ سے پیشتر کم ہوجائے تو بیسب با تیں مریض کے حق میں بری ہوتی ہیں۔مرگ ،مرطان اور کز از وغیرہ میں موت قبل حرارت شدید ہوجاتی ہے۔

بخاری جن جن علامات کاذکر کیا گیا ہے خاص خاص بخاروں میں ان میں فرق آجا تا ہے اور کسی عضو کے کسی مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس مرض کی خاص خاص علامات پیدا ہوجاتی ہیں۔ اس کئے صرف حرارت پر بن اکتفا نہ کیا جائے بلکہ مختلف طریق سے مریض کے ہر پہلوکو ملا خلکر کے تفتیش مکمل کریں۔ فرتی طب میں زیاوہ تر حرارت کو مذفظر رکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے وہ مقیاس الحوارت (تھر مامیٹر) کو استعال کرتے ہیں۔ اس آلہ کو مریض کی زبان کے نیچو کھ کراس کو مند بند کرنے کے لئے کہیں۔ بعض آلے آو مصرمنٹ ہی میں ورجہ حرارت بنا دیتے ہیں بعض پانچ مند میں مدکھ جاتے ہیں۔ گاہے مقصد میں بھی لگائے جاتے ہیں۔ بچوں میں اکثر بغتل کے اندر لگایا جاتا ہے۔ ان مختلف مقامات کو حرارت میں بحائے صحت تصور ایہت فرق ہوتا ہے۔ تھر مامیٹر کو لگائے سے قبل صاف کر لینا چاہئے مند یا مقعد میں رکھنے تے تی میں ہو میں ہو گائے ہو ہو التجاب تو نہیں ہے کیونکہ ورم والتجاب تو نہیں ہے کیونکہ ورم والتجاب تو نہیں ہے کیونکہ ورم والتجاب کے سبب سے حرارت دو تین ورج زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جسم کی اصلی حرارت کی جندیں گئا۔ اور یہ بھی یا در تھیں کہ تھر مامیٹر درجہ ترارت تو ضرور بیان کروے گائے بین وہ پنہیں بیان کرسکے گا کہ بخار ٹری کا ہے یا سردی کا ہے جنہیں گئا۔ اور یہ بھی یا در تھیں کہ تھر مامیٹر درجہ ترارت تو ضرور بیان کروے گائے بین وہ پنہیں بیان کرسکے گا کہ بخار ٹری کا ہے یا سردی کا ۔ بے ترارت کی وضاحت نہیں کرسکا کہ یہ بخار نمو نیا ہے یا محرور بیان کروے گائے تا ہے۔ ترارت کی وضاحت نہیں کرسکا کہ یہ بخار نمو نیا ہے یا محرور بیان کروے گائے کو دو نہیں بیان کرسکے گا کہ بخار ٹری کا ہے یا سردی کا

اعتراض

فرنگی طب بخاروں کوعام جسمی حرارت (جس کوحرارت اصلی پاحرارت غریز بید کہتے ہیں ) پیس صرف زیادہ بھتی ہے۔ اور بخاری حرارت کو جدا کوئی حرارت کو جدا کوئی حرارت سے بیان کی کرارت کے متعلق ان کا کیا خیال ہے۔ جسے نمونیا اوردیگر بلغی بخاروں وغیرہ اگر میر بھی حرارت کی زیادتی ہیں تو ان کو بھی کم کرنے کے لئے حرارت کم کردینے کے لئے ادویات دینی چاہئیں لیکن وہ نمونیا اورا بسے دیگر بخاروں ہیں گرم ادویات استعال کراتے ہیں بلکہ شراب تک دے دیتے ہیں۔ ان حقائق سے تابت ہے کہ بخاراصلی حرارت میں زیادتی نہیں ہیں۔

فرنگی طب میں بخاروں کی تقسیم

فرنگی طب میں بخاروں کی تقلیم کسی قاعدہ کے تحت نہیں ہے بلکہ تیشخیص کو مدنظر رکھ کرمختلف کحاظ سے کی ممکیں ۔ مثلاً جراثیمی سمیات اور

لغفن کی وجہ سے متعدی بخار اور غیر متعدی بخاء زیانے کے لحاظ ہے وائمی بخار وغیرہ وغیرہ بے شاراقسام ہیں جن کی فہرست ''رسالہ مغربی طب''میرٹھ نے شاکع کی ہے۔ درج ذیل ہیں: عام بخار، تپ دق، تپ محرقہ، ٹپ نوئق (ملیریا)، تپ نکسیر، تپ عفونت آلام، تپ موش گزیدگی، تپ موجی، تپ خرگۇش، تپ طوطا، تپ ذات الريد، تپ التهاب، جگر، تپ خراج ريد، تپ كلانى طحال، تپ مزمن، تپ سلفا ادويات، تپ نوباليدگى، تپ سرطان، تپ فقاع، تپ جلدي امراض ، تپ ورم رحم عصبي بخار ـ

اردو حروف بہی کے لحاظ سے بخاروں کی ترتیب اور ساتھ بن انگریزی نام۔

| لاغرى بخار     | سالمونيلا بخار | آ تشكى بخار   | گردن تو ژبخار       | وتی بخار-تپوق | آ بله بخار                    |
|----------------|----------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| بإهلتمي ثائفس  | شرعا بخار      | بول الدم بخار | محرقه بخار،تپ محرقه | سياه آني بخار | اختناق الرحمى بخار            |
| متعض بخار      | ضربي بخار      | ٹائنس بخار    | مليريا كي بخار      | صفراوي بخار   | بے آنی بخار                   |
| نزلاتی بخار    | ضالي بخار      | تبخيري بخار   | مرضياتی بخار        | ضعفی بخار     | <sup>بی</sup> ش ارتفا می بخار |
| ننؤ العنق بخار | عفونتي بخار    | جذا مي بخار   | نزنی بخار           | عطش بخار      | ثوران دار بخار                |
| نفائ بخار      | قلائی بخار     | حمق الدم بخار | نمونیائی بخار       | فيل بإبغار    | جمير بخار                     |
| ہڈی تو زبخار   | کزازی بخار     | دغنی بخار     | وبائى نزله بخار     | قشعر سري بخار | خراشی بخار                    |
| سريقانى بخار   | محشيائی بخار   | درد مر بخار   | مبضمى بخار          | کسوری بخار    | درون خیضی بخار                |

# آب وہوااورمقام کے لحاظ سے بخاروں کی تقسیم

رنكون كابخار آ سامی بخار افريقي بخار بالثابخار روى در دسر كا بخار تكوبار بخار بحرقلزم كابخار عدل كا بخار جنگلی بخار مبكلي كابخار قبرص بخار ڈیڈم بخار كما يون كابخار

# مکان کے لحاظ ہے بخاروں کی تقسیم

جننكى بخار روکی کے ل کا بخار جيل كابخار صحرائی بخار خندتی بخار زینی بخار جہازی بخار

### ز مانہ کے کحاظ سے بخاروں

د گنار بای بخار سدروزه بخار باره دِن كا بخار ابن يومي بخار لگاتار بخار روزاند بخار ساده سلسل بخار كهنه بخار تكول كابخار يا في دِن كا بخار متروده بخار ر باعی بخار مسنسل بخاد سات بخار

## الوان (رنگ) کے لحاظ سے بخاروں کی تقسیم

حمصی قرمزیه

وحب والربخاد

كالابخار

سرخ بخار

نيلگول بخار

زرد بخار

لال بخار

کالاآ زار

# مشهورڈ اکٹروں ہے متعلق بخاروں کی تقسیم

آ جي بالذصاحب کا بخار

ينكلصاحب

كارثرصاحب كابخار

ہیرگزہیم صاحب کا بخار

حاركوث صاحب كابخار

ڈولی کا بخار

. كوب صاحب كاز مكدار بخار

وبائث مورصاحب كابخار

جا كوۋ صاحب كابخار

### جسماني اعضاء بيے متعلق بخاروں كي تقسيم

بولی بخار

جگری بخار

ہضمی بخار

حويصلى بخار

ر يوي بخار

معوى بخار

ناك كا بخار

طحالي بخار

معوى بخار

### حيوانات وحشرات ارض ييمتعلق بخارول كيتقسيم

مجھر کانے کا بخار بلی کائے کا بخار

افریقی چیچڑی بخار

طوطا بخار

ہرن مھی بخار

چوہے کا نے کا بخار

### ارضی وساوی آفاق ہے بخاروں کی تقسیم

سيلاني بخار

آ تی بخار

بےاصل بخار

فخطى بخار

گرمی دانے کا بخار

کاہی بخار

غیاری بخار

سنثسى بخار

### دوا،غذااوردیگراشیاء ہے پیداشدہ بخاروں کی تقسیم

دوده کابخار

اووبات بخار

ىروفين بخار

غذائي بخار

نمكين بخار

غسلى بخار

فلزياتي بخار

\_نقرالدم بخار

زی بخار

عي بخار

مرون بخار

والذبخار

بيل بغار

وبإبخار

وفئ بخار

ثانی بخار

كروت بتبادل بخار

آسر يليا كا كيو بخار

سيس بول بخار

چر ال بخار

ۇنىرى بخار

اكوابخار

حالود ال بخار

إثابتار

مبلک بخار

علانياتى بخار

شكرى بخار

متفرق حميات

منجور بإبخار

ميونخ بخار

ممانجار يخار نيايو لى ثان بخار

ارض النيل بخار

مصنوعي بخار انجذائي بخار

محردمتو بيبخار مياي بخار

کین حقیقت میں فرقعی میں بخارتین ہی تھم کے پائے جاتے ہیں: (۱)سادہ بخار(۲)مادی بخار (۳)متعدی بخار۔ سادہ بخاراور مادی بخارابنداء میں متعدی نہیں ہوتے لیکن طوالت کے بعد متعدی بخاروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔

(۱) ساده بخار: ابيا بخارجس بين جسم كاندرند ماه وكي زيادتي (فارن ميشر) مواورندي جراثيمي تعفن پايا مائي ميسي كيفياتي ونفسياتي اورتعلي

بخارمثلاً مردی وگری کے اثر ات ،خوف فیم اور تکان ومحنت کی زیادتی ہے جسم جس حزارت کی افراط سے بخار موجائے۔ یہ بالکل وہی بخار ہے جن کو

(٢) صادى بفاز: كمائے بينے كى زيادتى زہر كى اور نقصان رسال اوويات كے استعمال، طب ميں غير منهم مادول كى زيادتى سےجم ميل حرارت کی زیادتی ہے بخار ہوجاتا ہے۔وراصل یہ بخار بھی حی یوم میں وافل ہیں۔لیکن مید بخار اکثر بہت جلد متعدی بخاروں میں افتحال ہوجاتے ہیں۔ غیرموسی ملیر یا بھی ان ہی بخارون میں شامل ہے۔ای طرح بغیر بخار کے سلسل کو نین کھانے یا تھے جا بخار ہوجاتے ہیں، غیر

(٣) منعدی بفار: متعدی بخار ایس بخار این بوقفن فساداور جراشی سمیات اور تخیرے پیدا ہوتے این وبائی اور موسی بخار میں

میں شریک ہیں۔ان کی تمن انسام ہیں۔ ا پسے بخار جن کے جراثیم کی شکل وشاہت شخیص ہو چک ہے۔ان میں بخاروں کے لئے ہر تین قتم کی شکل وشاہت والے خاص طور پر

موسی ملیر یا بھی ان ہی بھاروں بیں شائل ہے۔

تشخيص جراثيمي بخار

قابل ذكرين اورشكل اعصا ونماجراتيم كى بين سے تاكى قائية فيور محرف بطني ميرا تاكى قائية فيور" (امعانى بخاروغيره) أو فتصريا" (خناق وباكى)، ''انفلوئنزا''(نزلەز كام د باكى)، پليك ( طاعون )اورد تگرهميات پيداموتے بيں۔جس ميں ٹی بی خاص طور پر قائل ذكر ہے۔

Z+Y ہے وہاں ربعفن دنخیراورفساد پیدا کرنے کا امکان ہوسکے۔اس لئے فرنگی طب کی جراثیم کی تھیوری قطعاً غلط ہے۔ بلکہ علاج میں گراہی ہیدا کر كلت يتحقيقات صك برملتاني ً

هوميوبيتقي اور سخار

ہومیو پیتی میں امراض کا تصور ہی نہیں ہے اس لئے ہومیو پیتی میں بخار کا تصور بالکل نہیں ہونا جا ہے۔ بلکہ اس کی جگہ جسم میں حرارت کی زیادتی کوبطورعلامت بیان کرنا جاہے، کیونکہ بخارخاص قسم کی حرارت ہے جوتمام جسمانی حرارت سے جداہے جب ہومیو پیتھی حرارت بخار کی کہیں تشری نہیں کرتی تو پھراس کو بخار کا ذکر کرنا ان کے اپنے فطری اور قانون علامت کے خلاف ہے جہاں تک بخار کا تعلق ہے، ایک خاص قسم کی حرارت ہم اس کو علامت کہیں سے لیکن جب اس کے اقسام کا ذکر ہوگا تو مرض کہلائے گا کیونکہ مرض کی تعریف میں جہاں بیفقت ہے کہ مرض جسم

کی اس حالت کا نام ہے جب کداعضا ہے جسم اپنے تھے افعال انجام نددے رہے ہوں، وہاں بیصورت بھی اس بیں شامل ہے کہ مرض علامات کے مجوصاکا نام ہے کیونکہ برعضو کے افعال میں کی بیشی ہے اس میں چندعلامات پیدا ہوتی جی جواس عضو کی خرابی کی طرف والت کرتی ہیں، چونکہ 

فتم أيك بخارب، اس كوعلامت كهنا درست نبيس-

ہومیو پیتھی میں بخاروں کا ذکر تہیں ہے

حیرت کی بات ہے کہ ہومیو پیشی نے ندصرف بخار کو حرارت کی زیادتی کی ایک علامت کے طور پر استعال کیا ہے بلکہ بخاروں ک تمام اقسام کوعلامات کے طور پر نکا ہر کیا ہے۔ بلکہ ہر بخار کی متعد دعلا مات لکھ کران کا علاج کتب بیں لکھ دیا ہے۔ بیسب پچھ ندصرف بالکل غلط ہے بلکہ ہومیو پیشی کا ٹانون اس امر کی مجمی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی ایسی علامت میان کر دی جائے جو بالکل مختلف علامات سے مجموعہ ہوں ایسی مجموعی علامت یقینیا مرض کہلا کمیں گے۔تمام ہومیوپیتنی میں کوئی ایسی دوانہیں ہے جوامیے علاماتی مجموعے بیان کر ہے جیسا کہ ہم بخاروں کی مخلف اقسام میں دیکھتے ہیں۔اگرایس دوائیں پائی جاتی تو ہم اٹی ادویات کے ناموں پر بخاروں کے نام رکھ دیتے، یہاں تک کدونین ( جائزا ) میں بھی ملیریا کی بوری علامات نہیں یا تی جا تیں۔اگر ایسا ہوتا تو ہم ملیریا کا نام ہومیو بیتھی میں'' جائزا'' رکھ دیتے۔'' جائزا'' کی چند مخصوص علامات ہیں جوملیریا بخار میں پائی جاتی ہیں، ان کےعلاوہ اور بھی ملیریا کی علامات ہیں جو جائنا میں نہیں ملتی ہیں یہی صورت دیگر بخاروں میں بھی پائی جاتی ہے۔

ہوم پیتی میں بخار کو حرارت کی جگہ علامات لکھنے کا اس وقت تک حق نہیں ہے جب تک وہ بخار کی حرارت کی اصلیت کی تشریح ند کریں اور بخاروں کے اقسام کودہ بھی بھی علامات میں ٹائر میں کر کتی ، کیونکہ وہ سب مرکب اور مجموعی علامات کے نام جیں ، جوامراض کہلاتے ہیں ۔

ان بخاروں تک کیا منحصرہے ہومیو پینتھی ہیں بے تارعلائتی مجموعوں ،مرکب علامات ،اورامراض کواپنی مفرد علامات میں شریک کرلیا ہے جن میں نزلہ، زکام، بخار، درم، در دسرادر دیگرتمام اعضاء کے در د، بھوک دیاس قیض واسہال، کھاٹسی ددمہ، بھوڑ انھینسی، بدینشسی، بیچیش، طاقت و

كمزورى،خسره، چېك،وق وسل،خناز براورسرطان وغيره شال بين-

ہومیو بیتھی کی کا میانی کاراز

ہومیو بیقی کی کامیانی کا راز اس میں ہے کہ دہ ادویات کی مفروعلامات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اپنی طرف ہے مرکب علامات ختم

45-B-2

کرنے کی کوشش کریں اور مفرد ومرکب علامات کا فرق کریں۔ مثلاً جسم میں حرارت ، حرکت اور دطوبات کی کی بیشی ، بھوک بیاس نہیں ، بلکہ کھانے پینے کا احساس ، بد بواور خوشبوہ تکان یا نشان ، ابھار ، ورد ، ٹیس ، بے چیٹی ، اضطراب ، مختلف موسم اور اوقات کا اثر ، علامات میں کی بیشی کا پیدا ، ونا۔ ای طرح نفسیاتی اثر ابت اور جذبات ، تحریکات مثلاً غم وغصہ اور خوف ، مسرت ولذت اور ندامت وغیرہ اگر چہ آخری دونوں علامات مرکب ہیں ، بہر حال ان کو بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ افعال کے کیا قاہد ول وجگر اور د ماغ کے افعال کی کی بیشی بھی مفرد علامات ہیں۔

بخاری تشخیص میں صرف ترارت کی زیادتی بخار کی علامت قراردے دیا جائے یعنی ترارت کی اعترال سے زیادتی کا نام بخارہ ہے۔ لیکن باقی بخاروں کے اقسام کوعلامت نہ سمجھا جائے بلکہ مرض خیال کیا جائے۔ بخار کی شخیص کی صورت ترارت کی کی بیشی دائم یا ہاری اور عضوی تعلق کے بعد مندرجہ ہالا تمام علامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے بخار میں دیکھا جائے اور جوعلا مات اسمشی ہوں ان کے مطابق اودیات کو اخذ کر کے علاج کیا جائے۔ کیکن ان علامات کو اخذ کرنے سے قبل اول تمام جم کوسائی کوسس، سورااور سفلس کی تین علامات کو تسلیم کرلینا چاہے۔ تا کہ مح او دیات تجوین کرنے میں مہولت ہوجائے۔ تفصیل میں ہم اپنے مضمون ہو میو پیتھی ریسری میں بیان کردیں میں جورسالہ میں جاری ہے۔

#### بائيوكيمك اوربخار

بائید کیمک نے چونکہ بہت صدتک ہومیو پیتی کی نقل کی ہے،اس لئے اس کو بھی بعیدہای طرح سجھ لینا چاہے۔ ہائیو کیمک دراصل ایک جدا نظریہ کے ماتحت ایک مفید طریق علاج تھا مگر ہومیو پیتی کی بغیر تحقیقی نقل کرنے سے اس کی ایمیت کو نتم کر دیا ہے۔اس کتاب کی تحقیق ہماری کتاب بائیو کیمک فزیالوجیکل رمیرچ میں دیکھیں۔

#### طب جدیدشا مدروی

طب جدید شنہ دوی جس کے موجد استاذ الاطباء عیم اجردین تھے انہوں نے امراض کی پیدائش کوا عضاء کی کی بیش ما تا ہے۔ انہوں نے کیفیات ونفیات مادہ و جراثیم کو اسباب واصلہ اور فاعلہ نہیں شام کیا گران کو چونکہ مفردا عضاء کے نظرید کا علم نہیں تھا ، اس لئے انہوں نے نقین مرض میں بہت خوفتاک فلطیاں کی ہیں۔ اوّل تو ان کی تمام ختیق میں کوئی ایک مرض بھی ایسا بیان نہیں کیا گر جس کو ہالاعضاء بیان کیا ہو۔ اورا گر کوئی ایک مرض بیان کرنے کوشش کی ہے قواصفاء کے افعال سے افعلی کی وجہ نے فلط راہ پر چلے گئے ہیں۔ مثلاً انہوں نے بخاروں میں زیادہ تر ملیریا کا ذکر کیا ہے۔ جوسی نہیں ہے، ملیریا فظ کبدی فدی بخار ہے اس طرح انہوں نے مطاب کو کہدی دوروں میں بیان کیا ہے۔ جوسی نہیں وغیرہ و غیرہ و غیرہ و اس کے ان کی تحقیقات کا مطالعہ فرنگی طب کی طرح گراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حقیقات کا مطالعہ فرنگی طب کی طرح گراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ حقیقت مطابعہ کی خورہ و غیرہ و خیرہ و کا میں تا ہے خلط ہوگی اس میں آبور و بیک کی طرف لے جاتا ہے۔ حقیقت میں طب جدید شاہد کیا جاتے تو وہ الفت تا ہے خلط ہوگی اس میں آبور و بیک اورا خلاط طرد تو ان کو بغیر سمجھے خلط تو اردیا جارہ ہا ہے۔ جن کی حقیقت کا پیتہ چلا لیس کو یا طب جدید کوئی طریق علائ خیر سمجھے کے جس کی کوشک ہودہ آ کرائی کے بیا میں یا نظر میرم فردا عضاء سمجھ کرخوداصل حقیقت کا پیتہ چلا لیس کو یا طب جدید کوئی طریق علائ نہیں بالکل صبح ہے جس کی کوشک ہودہ آ کرائی ہے۔ بلک گی کہ بہت بردی گھرائی ہے۔

#### نظربيمفرداعضاءكاليل منظر

نظریہ مفرد اعضاء کے تحت بخاروں کو بیجھنے کے لئے اقل ضروری ہے کہ مخضر طور پر نظریہ مفرد اعضاء کو بہجھ لیا جائے اور یا در تھیں کہ نظریہ مفرد اعضاء کوئی نیا طریق علاج نہیں ہے کیونکہ قانون فطرت ایک ہے مرض کے پیدا ہونے کا طریق ایک ہے اور اصول شفابھی ایک ہی ہوسکت ہے۔فرق صرف ہے کے مختلف ممالک وازمنہ اورا ذہان میں ماحول اور حالات کے مطابق جس طرح علم العلائ کی ابتداء ہوئی اس کے مطابق نام رکھ لئے گئے ہیں۔ مثلاً آپورویدک کی ابتداء ہندوستان میں ہوئی اور بینا ویدول کے ذریعے انسان کو پنچا اور بڑے بڑے رشیوں اور منیوں نے اس کو اپنایا ، ویوی و یوتا اس کے عامل ہوتے تھے۔ اس لئے آپورویدک کے معنی ہوئے ''الہا می علم العلائ ''۔ طب کی ابتداء جادوگری ہے شروع ہوئی۔ اس لئے طب کے معنی جادوگری کے ہیں۔ جب فرگی نے طب کو اپنایا تو انہوں نے سمجھا کہ پیطر ایق علاج بالصند ہے۔ انہوں نے اس کا نام المونیت میں رکھ دیا جس کے معنی جادوگری کے ہیں۔ جب ڈاکٹر ہائمن صاحب نے ایلو پیتی کی بالکل خلاف ہر مرض میں ان ہی ادویات سے علاح شروع کیا جس کے استعمال سے اس مرض کی علامات پر اموق ہیں تو انہوں نے اس کا نام ہومیو پیتی رکھ دیا۔ جس کے معنی بالشل علاج کے ہیں۔ اگر چہ یہ بھی ایک زبروست وقو کہ ہو میں بھولات بالشل ہے۔ اس میں علامات تو بالمثل ہو کئی ہیں، لیکن اور بات بالمثل نہیں ہو تشیل مقدار میں اور سکھیا دے دیا جائے تو وہ مرنے والا کیا ہی جائے گا؟ ہرگر نہیں! اگر کی ایک مختل کو تھوں کو دھر نے والا کیا ہی جائے گا؟ ہرگر نہیں! اگر کی ایک مختل کو تھوں کو دھر نے والا کیا ہی جائے گا؟ ہرگر نہیں! اگر کی ایک مختل کو تھوں کو دھر نے والا کیا ہی جو رہ تی سے۔ اس میں علامات تو بالمثل ہوئی ہیں زہروں کے لئے فوری علاج نہیں ہوئو اس کو تھیل مقدار میں اور سکھیا دے دیا جائے تو وہ مرنے والا کیا ہی جائے گا؟ ہرگر نہیں! ہوئی ایک خوال کیا تھوں کے لئے فوری علاج نہیں ہوئی کئی وجہ ہے کہ ہومیو پیٹی میں زہروں کے لئے فوری علاج نہیں ہوئی کیا ہوئی کے سکھ کے سکھ کے کہومیو پیٹی میں زہروں کے لئے فوری علاج نہیں ہوئی سے کہومیو پیٹی میں زہروں کے لئے فوری علاج نہیں۔

ڈ اکٹرسٹسٹر نے جب بید یکھا کہ امراض پر نہ ایلو پیٹھک کا قابو ہے اور نہ ہومیو پیٹھی کا تو انہوں نے اپنے انداز پرجم انسان کے کیمیاوی اجزاء پرغور وخوض کیا۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچ کہ جب انسانی جہم کے ان اجزاء جل کی اور خرابی واقع ہوتی ہے تو امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جس کا علاج ان ہی کیمیاوی اجزاء کا پورا کرنا تحقیق کیا اور جب علم العلاج کی ان ہی کیمیاوی اجزاء کا پورا کرنا تحقیق کیا اور جب علم العلاج کی تدوین کی تو ہومیو پیتھی ادویات اور علاج کی نقش کرلی گئے۔ جس کا نتیجہ بیدلگا کہ ان کا نظریہ خم ہوگیا اور بائیو کیمک ہومیو پیتھی میں غرق ہوگیا (جس کی تفصیل ہماری کتاب بائیو کیمک فرنیا اور جیکل ریسرج میں دیکھیں )۔ اس طرح کئی نئے نظریات نظر اور نے بن جگر فرن علاج کی کوشش کی ۔ جمر جموی طور پرتمام علم وفن علاج کی اصلاح کو مدنظر ہیں رکھا گیا۔ میتجہ بیدلگا کہ ہر نظریہ ایک جدا طریق علاج بن کررہ گیا۔ کیکن حقیقت یہ ہے کہ بیتمام مختلف طریق علاج نیس ہیں ، بلک فن علاج کو بیجھنے کے لئے مختلف طریق کار ہیں۔

موجدطب جدید شاہدروی نے ایک نیا نظریہ پیٹی کیا کہ تمام طریق علاج اپنی جگہ تو سیح ہیں، لیکن ان میں اختلاف نہیں ہونا چاہے۔ یہ اختلاف کیوں پایا جاتا ہے، انہوں نے اپنی تحقیقات میں ٹابت کیا کہ مختلف طریق علاج ہے کی نہیں طریق پراعضاء کے افعال درست ہوجاتے ہیں، اس لئے امراض کی پیدائش کا اصل سبب افعال اعضاء کی ٹر ائی اوران میں افراط و تفریط ہے۔ اس لئے انہوں نے اپنا جو نیا نظریہ پیٹی کیا اس کا مام' نظریہ افعال الاعضاء' رکھا۔ یعنی جب تک جسم کے کسی عضو میں ٹر ائی وہ تھے نہو جو اس کے قعل میں کی بیٹی ہوتی ہوتی ہے، مرض پیدائیں ہوتا اورا عضاء کے افعال اگر میچ ہوں تو پھر نہ دوٹ و افلاط مرض پیدا کر سکتے ہیں اور شرجراثیم و فارن میٹر و غیرہ ۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو تا اورا عضاء کے افعال اگر میچ ہوں تو پھر نہ دوٹ و افلاط مرض پیدا کر سکتے ہیں اور شرجراثیم و فارن میٹر وغیرہ ۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چونکہ تمام طریق علان اپنی آبی گھر ہیں، اس لئے سب کی اچھی معلومات نظریہ افعال الاعضاء کے تحت تبول کر لینی چاہئیں۔ ان کے اس اصول کا نام تھا''خد ماصفا درع ہا کدر''۔

جہاں تک ان کا نظریہ اتحاد اور اصلاح ہے، قابل تعریف تھا، تاریخ طب میں پہلی آ وازتھی، جس نے مختلف طبوں میں اتحاد اور ایک دوسرے سے اصلاح کا اصول پیش کیا۔ چونکہ بیم معقول با تیں تھیں، اس لئے ان کے زیانے میں سوئے فرنگی طب کے حاملین اور متعصب اطباء اور ویدوں کے بانیوں نے اچھی نگاہ سے دیکھا اورا نیا بیا اور اس سے مستفید ہوتے رہے۔

کیکن افسوں موجد طب جدیدنے اس نظریدافعال اعضاء پراپی زندگی میں نہ کسی ایک مرض پر اور نہ بی کسی ایک دوا پر روشی ڈالی اور جو کھے کا م کیا گیاان میں یہ اصول کارفر مانہ تھا۔ دوسر نظریدافعال اعضاء میں سب سے بڑی خرابی بیقی کہ طب کے دہ امراض اس میں سے خارج ہو جاتے ہیں جومزاج سادہ سے بیدا ہوتے ہیں۔موجد طب جدید خود کیغیات اور مزاج بلکہ چارا خلاط کے ٹائل نہ تھے۔وہ اپنی تحقیقات میں بہت صد تک فرنگی طب کی چیروی کرتے تھے۔اوران کی تحقیقات کو باتی طبوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔

جہاں تک امراض کی پیدائش کا تعلق بالاعضاء ہے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ طب قدیم بھی یہی تتلیم کرتی ہے اور شخ بوعلی بینانے قانون میں مرض کی یہی تعریف کے جیس بھر کیا ہے جیس بھر کی بینا نے قانون میں مرض کی یہی تعریف کی ہے جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں لکھ بھی جیں، گرکیفیات میں گرئی سردی اور شکلی ترکی ہے، انکار نہیں ہوسکتا۔ اور امراض سوء مزاج سمادہ اپنے اندر بے حدا ہمیت رکھتی تھیں اور ان کے بغیر نتائج درست ندا ہے تھے۔ میں بار باان کی زندگی میں موجد طب سے بحث و تحدید سے اس مسئلہ پر اور اس طرح دیگر مسائل کو حل کرنے کی کوششیں کی تھیں گروہ ان کا کچھ جواب نددے سکتے تھے اور آخر عمر میں رفتہ رفتہ ان کا طریق علاج ہومیو پیتھی ہوگیا تھا۔

موجدطب جدیدی وفات کے بعد میں نے کچھ حرتک ان مسائل پرغور کیا ،گر کچھ بھی شن آیا، میں ہے اُمید ہوگیا ،آخر یہی فیصلہ کیا فیر آلی پخش علاج کرنے میں ہوگیا ،آخر یہی فیصلہ کیا فیر آلی پخش علاج کرنے سے بہتر ہے کوفن علاج کوفی اور کارو بار کرلینا چاہئے ۔اس وقت تک جھے کو موثش پندرہ سال کام کرتے ہو گئے تھے۔اس دوران میں ہیصے دور پچھ دور پچھ دور پچھ دور پھھ دور

اس ساری داستان اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف بیہ کد دُنیا بھی مختلف طبیل نہیں ہیں۔ بلکہ صرف ایک ہی طب ہے اور بد جواختلاف نظر آتا ہے۔ صرف نظریاتی اور اصولی اختلاف ہیں۔ خاص بات بیہ کد دُنیا بھرکی تمام طبیس اور نظریات تمام کے تمام نظریہ مفرد اعضاء سے صل ہوجاتے ہیں۔

نظربيمفرداعضاء

نظریہ مفرداعضاء بالکل ٹیانظریہ ہے۔ تاریخ طب جی اس کا کہیں اشارہ تکے نہیں پایا جا تا۔ ای نظریہ بر پر پیدائش وامراض کی بنیا در کھی گئی
ہے۔ اس نظریہ سے قبل بالواسط پیدائش وامراض مرکب اعضاء کی خرافی تسلیم کیا جا تا رہا ہے، شلا معدہ وامعا وشش ومثانہ، آنکہ، کان ، ناک ، منہ
بلکہ اعضاء مخصوص تک کے امراض کو ان کے افعال کی خرافی سے بین معدہ کی خرافی کو اس کی کمل خرافی مانا گیا ہے۔ جیسے سوزش معدہ ، ورو
معدہ ، ورم معدہ ، ضعف معدہ اور بربضی وغیرہ پورے معدہ کی خرافی بیان کی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت جی ایسا نہیں ہے ، کیونکہ معدہ ایک مرکب عضو
ہے اور اس جی عضامات واعصاب اور غدہ و فیرہ اس جی برخم کے اعضاء پانے جاتے جیں اور جب وہ مریض ہوتا ہے تو وہ تمام اعضاء جو مفرو
اعضاء جیں بیک وقت مرض جی گرفتار نہیں ہوتے بلکہ کوئی ایک عضوم لیفن ہوتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ معدہ جی مقال ہے امراض پیدا ہوتے
ہیں اور جو معدہ کا کوئی مفرد عضوم لیض ہوتا ہے ، مختلف اقسام کے امراض پیدا ہوتے ہیں اگر معدہ کے اعصاب مرض ہیں بہتلا ہیں تو اس کی دیگر
علامات بھی اعصاب میں ہوں گی اور ان کا اثر قلب تک چائے گا۔ ای طرح اگر اس کے عندہ کے معدہ ہیں جو جسم کے باتی عندا ت
میں بھی یہی علی جائی جائیں گئی جائی اگل ان کے برکس اگر دِ ل ہ ماغ اور چگر وگر دو میں امراض پیدا ہوجائیں ہے۔ لین ویک ویک ہیں بھی بھی بھی ہو گئی جائی ہا تھی۔ لیک معدہ کے مورت اس کے غدد کے مرض کی حالت میں پائی جاتی ہو تین دیگر
میں جس اعظم دگر دوں کو بھی متاثر کرتے ہیں بیا الکل ان کے برکس اگر دِ ل ہ ماغ اور چگر وگر دو میں امراض پیدا ہوجائیں تھی معدہ وہ اس کے غدد کے مرض کی حالت میں پوئی جائیں جائی وہ شہر وگر دوں کو جس مراض میں بی بی بیا ایک ان سے بی بیا ہیں ہوں کی جائی معدہ وہ اس کے غدد کے مرض کی حالت میں پوئی جائی وہ تو میں اور ان کی ان کی اور ان کا اثر قلب تک چلا جب کی مورت اس کے غدد کے مرض کی حالت میں پوئی جائی معدہ وہ اور ان کی ان کی میں اور ان کی ان کی ان کی معمدہ اور بھی میں ان کی معدہ وہ ان میں ان کی معدہ کی مورت اس کے غدد کے مرض کی حالت میں پوئی ہو کو میں مورت اس کے غدد کے مرض کی حالت میں پوئی ہو کی کو معدہ کی مورت اس کے غدر کی میں کو کو ان کی کی مورت اس کے غدر کے میں کو کی میں کو کی کو کو کی کی کیا کے کا میں کو کی کی مورت اس کے مرکز کی کو کی کے کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی

ومثانہ بلکہ آئی، کان، ٹاک،مند میں بھتی علامات الی پائی جائیں گی۔اس لئے پیدائش امراض اور شفاء امراض کے لئے مرکب عضو کی بجائے مفرد عضو کو یہ نظر رکھنا تیتی شخیص اور بے خطاعلاج کی صورتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔

| متیجه جمین رطوبات کی زیادتی موگ  | تسكين عضلات | تخليل غدد    | ا تحريك اعصاب    |
|----------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| متبجة جم مين حرارت كي زيادتي موك | تسكيناعصاب  | فتحليل مصلات | ۲ یخریک غدد      |
| متیجة جم می ریاح کی زیادتی ہوگ   | تسكين غدد   | فتحليل اعصاب | ٣ تحريك عفى للات |

سیتام جم اوراس کے افعال کی اصولی تقسیم ہے۔ اس سے شخیص آسان ویشنی اور علاج سبل اور بے خطا ہوجاتا ہے۔ اس تقسیم اوراس کی مضا وارس کے افعال کی اصوبی تا ہے۔ چونکہ تمام جسم کے اعضاء ان تک سے ل کر بنتے ہیں۔ گویا بنیادی اعضاء اور حیاتی اعضاء تمام جسم کی مفردا کا کیاں ہیں۔ جن سے وہ مرکب ہے۔ گویا سرم آسمتھیں، کان، ناک، مند، سین، معدہ، امعاء اور مثانہ وغیرہ مرکب اعضاء ہیں۔ اوران ہی مفردا عضاء سے ل کر جیار ہیں۔ ای طرح جسم کے تمام بحری بھی ان می مفردا عضاء سے لکر تیارہ وستے ہیں۔ اس طرح تمام جسم لکر زندگی وقوت اور صحت کے افعال انجام وستے ہیں۔ جہاں تک خون کا تعلق ہے اس جس کیمیادی طور پر اپنی چاروں نشوز کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ جن سے ان اعضاء کیا تغذیب اور تصفیہ ہوتا رہتا ہے۔ گویا زغرگی، آلفذیتینیم اور تصفیہ ان اعضاء کے تحق افعال کے میرو ہے۔ کہی نظر بی مفردا عضاء ہے۔ جن چار بار پڑھ لینے ہے اچھی طرح ذبین جو جاتا ہے۔ چونکہ تی چیز ہے، اس لئے نور طلب ہے۔ گر مشکل نہیں ہوجاتا ہے۔ اس جس کیمیادی اور تعضاء کی تربیب اور ان کے افعال کی تربیب کی نظر بی مفردا عضاء کی تربیب اور ان کے افعال کی تربیب ورا تمام جسم کا نفشہ شیشہ کی مفرد عضو کی تھی ہوتا ہے۔ جس سے شخص اور علی طور پر جسم پر کس مزاج کا اثر ہوگا۔ اس طرح ذبین شین ہوجائے۔ لین کی مفرد عضاء کی تربیب اور ان کے افعال کی تربیب ورا تمام جسم کا نفشہ شیشہ کی طرح آسم کی اعلیہ ہے۔ جس سے شخص اور علی کی سبہ شکلیں دورہ وجاتی ہیں۔ فورا تمام جسم کا نفشہ شیشہ کی طرح آسم کی مارے تا ہے۔ جس سے شخص اور علیا جا کی سبہ شکلیں دورہ وجاتی ہیں۔

ر۔ نظر پیمفرداعضاء کے تحت ماہیئت بخاراوراس کی تقسیم اس قدراصول کے ساتھ کی گئی ہے کہ وہ نہصرف آسان وہل معلوم ہوتی ہے بلکہ بالتر تیب اور فطرت کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔ تشخیص اور علاج کے وقت اس میں شک وشبہ اور البھن معلوم نہیں ہوتی۔اس کا کمال یہ ہے کہ اس کو جان لینے سے بعد فرنگی طب کے طریق علاج کی طرف نظر کرنے کو دِل نہیں کرتا۔

#### بخار کی تعریف

نظریہ مفرداعضاء جس طرح طب قدیم کی تعریف مرض کوسچے سجھتی ہیں ،اس طرح تعریف بخار کوبھی سیجے تسلیم کرتی ہے ، جواس طرح کی گئی ہے۔

بخارایک عارضی اورغیرمعمولی حرارت ہے جس کوحرارت غریبہ (بیرونی ) بھی کہتے ہیں جوخون کے ذریعے قلب سے تمام بدن میں پھیل جاتی ہے۔ جس سے بدن کے اعضاء میں تخلیل اور ان کے افعال میں نقصان واقع ہوتا ہے۔ اس کوعر بی میں حجی ( جمع حمیات ) فاری میں تپ اور انگریزی میں فیور کہتے ہیں۔

#### بخاركي ماہيت

بخار کی ماہیت کو بھنا نہایت ضروری ہے۔ اس کے سمجھ لینے سے مرض بخار کے علاج میں معالیٰ 75 فیصدی قابو پالیتا ہے۔ اور 25 فیصد اس کی تقسیم کو بھتا ہے۔ کو کھا ہے۔ اس کے سمجھ لینے سے مرض بخار کے علاج میں معالیٰ والی ہے۔ لیکن اس کی فیسیم کو بھتا ہے۔ کیونکہ آج تک ان کو بوری طرح نہیں سمجھا گیا۔ طب قدیم نے اس پر پوری طرح سے دوسرے حرارت فریز بیا کہ ممل تشریح نہیں گئی ہے۔ طب نے بخار کو سمجھانے کے لئے تین اقسام کی حرارت کا ذکر کیا ہے اول عضری حرارت دوسرے حرارت فریز بیان تیسرے حرارت فریز ہے۔ کہ نے ابتداء میں اس پر پچھروش ڈالی تھی۔ لیکن اب کمل طور پر بیان ذہن شین کراد سے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ عضر کی حرارت اس حرارت کا نام ہے جود مگر عناصر سے پاک صاف ہوتی ہے یعنی اس میں ہوائی و مائی اورارضی عناصر کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ گویا یہ وہ حرارت استقیہ ہے۔ لیکن یہ کوئی دخل نہیں ہوتا۔ گویا یہ وہ حرارت استقیہ ہے۔ لیکن یہ یا در تھیں کہ یہ جم انسان میں خالص حالت میں نہیں پائی جاتی ، بلکہ یہ ہمیشہ مرکب صورت میں پائی جاتی ہے۔ بعنی اس کے ساتھ عضر مائی یا ہوائی یا ارضی کی ملاوٹ ضرور ہوتی ہے۔ اس لئے ہمارے جسم میں جوگری ہوتی ہے اس کی دوصور تیں ہوتی ہیں یا وہ مائی مرکب کے ساتھ جس کوگرم تر کہتے ہیں، لیکن جب اس میں مائی کم اور ناری اجزاء زیادہ ہوجائی ی تو اس کی رطوبت بھی جل جاتی ہے جس سے اس کا مزاح بھی ایک صد تک گرم خشک ہوجا تا ہے گواصلی عضری ہوجا تا ہے۔ اس طرح جب ہوا میں سردی کی زیادتی سے اس کے ناری اجزاء ختم ہوجاتے ہیں تو اس کا مزاج سرد خشک ہوجا تا ہے گواصلی عضری حرارت کا جس دیگر عضر سے جس قدر تعلق ہوگائی میں وہ کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔

حرارت غریز بیاس حرارت کوکہا گیا ہے جوانسان کو پیدائش کے وقت اس کے نطفہ کے ساتھ دیا گیا ہے اور یہی مزاج تقریبا عمر بھراس کا قائم رہتا ہے اور اس پرانسان کی صحت کا دارو مدار ہے۔ اس حرارت میں باقی تین عناصر کی آ میزش سے ایک مزاج قائم ہوتا ہے۔ اس میں رطوبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جوانی اور بڑھا ہے میں بیر طوبت رفتہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور طبعی موت کے قریب با امراض میں بیرطوبت رفتہ کم ہوتی چلی جاتی ہوجاتی ہے۔ امراض کی صورت میں بھی بڑھا ہے کی طرح اس حرارت غریز بید میں خرابی اس طرح واقع ہو جاتی ہے۔ اگر حرارت غریز بید میں جوجاتی ہے۔ اگر حرارت غریز بید عالی ہے۔ جس طرح ہم امراض غریز بید عالی ہے۔ جس طرح ہم امراض

کے دوران میں حرارت غریبہ کوختم کر سکتے ہیں اور حرارت غریز یہ کو تقویت دے سکتے ہیں۔اعادہ شاب کے لئے بھی ایبا کیا جاسکتا ہے۔

حرارت غریبہ اس حرارت کو کہتے ہیں جو تخیر و مفونت سے پیدا ہوتی ہاس میں مائی عضر کی کی ہوتی ہے یابالکل نہیں ہوتا۔ اس میں دخانی اورارضی اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ اس لئے بیر ارت انسان کے لئے غیر طبعی ہے۔ حرارت غریبہ میں بیاستعداد ہوتی ہے کہ بیا بی موجودگی سے تعفن اور تخیر پیدا کر دے تخیر و تعفن کے لئے چونکہ ترخی لازم تھی ، اس لئے اس میں بے صدر تی پائی جاتی ہے۔ حرارت غریب یا غیر طبعی حرارت یا ارضی حرارت یا عارضی جو پھی ہی اس کو کہ لیس اس میں خاص بات ہے کہ جب یہ کی عضو میں اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں جلن اور سوزش پیدا کر دیتی ہو اور جب کی عضو میں اکٹھی ہوتی ہے تو وہاں جلن اور سوزش پیدا کر دیتی ہو اور جب کی مناسبت رکھتی ہے۔

#### حرارت اور ما ڈرن سائنس

عضری حرارت، حرارت غریز بیداور حرارت غریز بیداور حرارت غریب کو تیجینے کے لئے ماڈرن محقیقات سے مثال کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ تا کہ انھجی طرح ذہن نشین ہوجائے اور تینوں تئم کی حرارت کو ماڈرن سائنس کے عضر آئسیجن، ہائیڈروجن اور کار با نک ایسڈ گیس کوسا منے رکھیں۔اگر چہم ان کو بالکل ان ہی حرارت کے مطابق نہیں کہتے صرف مثلاً بیش کرتے ہیں تا کہ ذہن نشین کراسکیں لینی آئسیجن کو حرارت عضری سمجھ لیں۔اور جب وہ ہائیڈروجن کے ساتھ مرکب بناتی ہے تو اس میں حرارت غریز یہ یعنی زندگی کے اثرات پیدا ہوجائے ہیں اور جب وہ کار بن کوجلا کر کار با تک ایسڈ گیس بناتی ہے اور اس میں حرارت غریبہ کے افعال پیدا ہوجاتے ہیں۔

یہاں یہ بھی یادر کھیں کہ جیسے عضری حرارت تھا تہیں پائی جاتی ،اسی طرح آزادانہ طور پرآئسیجن بھی تھا تہیں پائی جاتی ہیں وہ ہائیڈروجن سے ہتی ہے اور ہرم کئے ہے۔ اور ہرم کئے نے خواص ہوتے ہیں جہم انسان میں بھی مرکب صورت میں پائی جاتی ہیں۔ البت ان میں کی بیشی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اور جوزیادہ ہوتی ہے، اس کی کیفیت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ البتہ بیجان لیس کہ ہائیڈروجن کا اعصاب پر گہرااثر ہے۔ آئسیجن کا غدد پر اور کاربن کا عصالات پر اثر ہوتا ہے۔ بیصور تیس حرارت عضری، حرارت غریزیا ور حرارت غریب میں تصور کر لیس۔ چونکہ حرارت عضری تنہ تہیں پائی جاتی وہ مائی یا ارضی حرارت کے ساتھ پائی جاتی ہے جوجم کوزندگی اور صحت بخشتی ہے۔ اور دوسری حرارت غریب جوامراض اور بخار پیدا کرتی ہے ہیں ان دونوں اقسام کی حرارت ہاتی رہ جاتی ہے۔ اس تشریح کے بعد بخار کا پورا تصور ذہن میں پیدا ہوجا تا ہے۔

#### پيدائش بخار

بغاری اہیت مجھ لینے کے بعداب اس کی پیدائش برغور کریں اس کی تین صورتیں ہیں۔

- ان ہی نتیوں مفرداعضاء کے افعال میں کیفیاتی ونفسیاتی یا مادی ونعلی طور پرتیزی پیدا ہوجائے اور وہاں خون اکٹھا ہوجائے اور طبیعت مد برہ بدن اس کوجسم میں چھیلا کر بخار کی صورت پیدا کر دے۔ایسے بخار وں کوسا دہ بخاریا یا حق ہیں۔ان کی مثال سردی وگرمی اور شکلی و تری کے بخارغم وغصدا ورخوف وندامت کے بخار ، زیادہ کھانے پینے اور تکان و بیرونی تیش وغیرہ۔
- ان بی تینوں اعضاء کے افعال میں کہیں تسکین پیدا ہوجائے جس ہے وہاں پر مواد رُک کراس میں خمیر پیدا کردے، یہتی سمیاتی و کیمیاوی اور موسی و وبائی اثرات تخیر ولتفن کے مواد کا جسم میں داخل ہو کراندرونی مواد میں خمیر بعفن اور فساد پیدا کردے۔ ایسے بخاروں کوعفونتی اور تخیری بخار کہتے ہیں۔
- 👚 ان ہی تینوںاعضاء میں کہیں تحلیل پیدا ہو کروہاں کی رطوبات ختم ہوجا کیں۔ پھروہ حرارت اس عضویر تحلیل اورضعف پیدا کر کےاس میں

ذبول کی صورت قائم کردے۔اس بخار کودق کہتے ہیں۔اگر انتہائی نشکی ہے دہاں پرزخم ہوجا ئیں اور ان میں پیپ پیدا ہوجائے تو اس کو سل کہتے ہیں۔

اقسام بخار

بخار کی پیدائش میں مندرجہ بالاصورتوں میں سمادہ بخارا گرتین چارروز سے ہفتہ تک قیام کرے تو وہ اکتر تخییر کی اور عفوتی بخاروں میں بدل جاتے ہیں اور تخییر کی عفوتی بخاروں کی طرف جاتے ہیں۔ اس لئے اگر ابتداء بی سے بخاروں کی طرف تو جبکر لی جائے تو وہ جلد کی دور ہوجاتے ہیں۔ لیکن علاج سے قبل ان کی پوری تحقیق کر لینی چاہئے کہوہ کن اعضاء کی فرائی اور کس مواد کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔

تاكيد

اس امرکوتا کید آجان لیس کہ میادہ بخار (حمی ہوم) اور دق وسل کا بخار (حمی دق وسل) بھی بخونی بخار ہیں۔ فرق صرف بیہ کہ سادہ بخار
کی عنونت صرف روح طبعی کوگرم اور متاثر کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عنونت اگر چندروز قیام کرے تو وہ بخونی بخار ہیں تبدیل ہوجا تا ہے۔ عنونی بخار
میں عنونت کا اثر روح کے علاوہ اخلاط ہیں ہوجا تا ہے۔ تپ دق اور سل ہیں بھی عنونت ہوتی ہے اگر عنونت ندہوتو خرارت نی بطبعی خرارت ہی
ختم ہوجائے۔ اس لئے ان تمام بخاروں کا علاج بی ہے کہ گرمی اور ترکی کو بڑھا دیا جائے جن سے ہرتم کے بخار ختم ہوجاتے ہیں۔
اس شانی

جاننا چاہئے کہ گری تری کی زیادتی ہے کوئی بخارنہیں ہوسکتا اگر کوئی بخار ہوگا تو اس میں دطوبت کم ہوگی یا حرارت کی زیادتی ہوگی ، بلکدا گر تری سردی کی زیادتی کی وجہ ہے بھی ہوتو بخاراس وفت تک ہوتا جب تک نہیں ترارت اس میں اثر کر کے اس کومتعفن نہ کردے ای وجہ ہے بخار اُتار نے کے لئے شیرے شربت اور چیشاب آورادویات وعرقیات دیئے جاتے ہیں۔ فیور کمچر دینے میں بھی پینظر ریہ ہے کیکن بغیر سبب کوسا سنے رکھنے کے بخاروں کو اتار نے کی کوشش نہیں کرنی جائے ۔ اس طرح نقصان بہت بڑھ جاتا ہے۔

تأكيدثالث

جن بخاروں کو فلطی دوثی بخار کہتے ہیں،ان سب کاتعلق کی ندگی عضو ہے ہوتا ہے بغیر کی عضو کے تعلق کے ایسا کو کی بخار نہیں ہوسکتا مثلاً نزلہ،زکام کا سرہے، ذات الرپیکا سینہ ہے ترقہ کا امعاء ہے، تعاس کارخم ہے ہوتا ہے۔

دائمی اور باری کا بخار

دائی اور باری کے بخارصرف خلط، دوٹی اور تعفی و جراثیمی ہوتے ہیں۔سادہ بخار اور دتی وسلی بخاروں میں عام باری کے بخار نہیں ہوتے۔ان میں اگر پکھے کی بیشی ہوتی ہے تو وہ مواد کی کی بیشی ہے ہوتی ہے۔ باری کے بخاروں میں جس روز غبار نہیں ہوتا،اس روز تعفن کم ہوتا ہے۔ گرسبب قائم رہتا ہے۔

بخار کے اسپاب عامہ

سب سے پہلے بیامر ذہن نشین کرلیں کہ کوئی بخاراس وقت تک پیدائہیں ہوسکتا جب تک سی مغردعضو کے افعال میں خرابی اور فساد پیدا نہ ہو بغیر کسی عضو کے افعال میں خرابی اور فساد کے نہ کیفیات وفسایت اور مادی فعلی امر سے پیدائیمیں ہوسکتا ہے۔ گویاا قرل افعال مجر تے ہیں چھرخون کا اجماع ہوتا ہے۔ پھر تعفن پیدا ہوتا ہے آخر میں بخار ہوتا ہے۔ گویا بخارے پہلے جہم میں تین قسم کے تغیرات پیدا ہونے ناگر ہیں۔ ایسا کیوں
ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم میں کوئی سبب اثر کرتا ہے تو اس کا پہلا تملہ کی نہ کسی مفر دعفو کے افعال پر ہوتا ہے۔ جس کا مقابلہ وہ عضو کرتا
ہے۔ اگر عضو مضبوط اور طاقت ور تو غالب آجاتا ہے اور وہ مو ٹر سبب ختم ہوجاتا ہے۔ اگر عضو مقابلے میں کمزور خابت ہوجائے تو مرض کی پہلی مورت قائم ہوجاتی ہے۔ جس قوت سے عضو مقابلہ کرتا ہے اس کو مناعت یا قوت مدافعت (امیونی) کہتے ہیں۔ جب عضو کی قوت مدافعت کر ور ہو جاتی ہے۔ تو پھر تو قوت مدیرہ بدن اس کی مدد کے لئے حاضر ہوتی ہے۔ اور وہاں پر وورانِ خون تیز کر دیتی ہے۔ تاکہ مو ٹر سبب کوختم کر دیے۔ اگر قوت مدیرہ بدن اس بھی شدہ خون کو ہم میں پھیلا کرتی ہے۔ جس کے بعد طبیعت مدیرہ بدن اس بھی شدہ خون کو جس میں بھیلا تی رہی ہو تی ہے۔ بس یہ بخار ہوتا ہے۔ بیشیری صورت ہے ہے تھی یا در ہے کہ خون کا وہاں پر سوز ٹی اور ٹیر کا پیدا کر نااور پھر جمع شدہ خون رسالہ میں بھیلا تی رہی ہو۔ بس یہ بخار ہوتا ہے۔ بیشیری صورت ہے ہے تھی یا در ہے کہ خون کا وہاں پر سوز ٹی اور ٹیر کا پیدا کر نااور پھر جمع شدہ خون رسالہ کی جسم میں بھیلا تی ہی قوت مدیرہ بدن کی کوشش ہوتی ہے۔ جس کی تفصیل طویل طلب ہے (سوز ٹی کے بیان میں دیکھیں)۔ بیسموں رسالہ کوجسم میں بھیلا نا بھی قوت مدیرہ بدن کی کوشش ہوتی ہے۔ جس کی تفصیل طویل طلب ہے (سوز ٹی کے بیان میں دیکھیں)۔ بیسموں رسالہ رجٹریشن فرنٹ میں شائع ہورہا ہے۔

اسياب كاقرب وبعد

اسباب بیں ان کے قرب و بعد کو بھی ایک اہمیت حاصل ہے۔ اس لئے جب امراض کے اسباب پر بحث کی جاتی ہے تو قریب و بعید دونوں انسام کے اسباب پر بحث کی جاتی ہے۔ بلکہ خوب المجھی طرح روشتی ڈائی جاتی ہے۔ تا کہ علاج کے وقت صحیح اسباب ذہن کے اندر ہوں میر بعض کم علم اور غلاقہ معالج جیسے فرتی ڈاکٹر شخیص امراض میں اسباب کے قریب و بعید کا انداز و نہیں لگا سکتا ہے ریب اور بعید کی شے میں جوفر ت ہے اسباب کے لحاظ سے بھی قریب اور بعید میں بہا اثر کرتی ہے۔ فلا ہر میں اسباب کے لحاظ انداز ہوتی ہے۔ اور بعید کی چیز بعد میں ابنا اثر کرتی ہے۔ فلا ہر میں قریب و بعید کا تصور کرنا ایک معمولی بات ہے گرفن علاج میں انتہائی اہم بات ہے بس میں مقام جس کو سمجھ طور پر ذہن نشین نہ کرنے سے نہ صرف مختلف طریق علاج بیں انتہائی اہم بات ہے بس میں مقام جس کو سمجھ طور پر ذہن نشین نہ کرنے سے نہ صرف مختلف طریق علاج بیدا ہوجائے ہیں بلکہ علاج محمود پر کامیا ہے نہیں ہو سکتے اور فن علاج بدنام ہوتا ہے۔

طب میں ای قریب و بعید کی اہمیت کے پیش نظر اسباب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس میں قرب و بعد کی تلطی کا امکان ندر ہے اور سیح اسباب سامنے آجا کیں۔اس میں اسباب دونتم کے بیان کئے گئے ہیں۔ اق ل – اسباب ضرور رہے

جن کاتعلق حفظ صحت کے ساتھ ہے، جو چھ جیں: ہوا، پانی، حرکت وسکون بدنی، حرکت وسکون نفسانی، نیندو بیداری، استفراغ واحتباس۔
لیعنی بیدا سیاس ہیں کہ اگر بیا عتدال پر قائم ندر جی توصحت قائم ہیں رہ سکتی۔ دوسرے الفاظ جس اس طرح سجھ لیں کہ اسباب کی پیدائش ان بی
اسباب ضرور یہ کے احتدال سے بہت جانے سے ہوتی ہے۔ اس کو اسباب صرف اس لئے کہا گیا ہے کہ صحت کے لئے ان کا اعتدال رکھنا ہے حد
ضرور ی ہے۔ ورنہ جم امراض جس گرفتار ہوجائے گا۔ گویا بھی اسباب ستہ ضرور بیا مراض جس گرفتار کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ ایک طرف ان سے
صحت و تفاظت ہوتی ہے دوسری طرف امراض کی شخیص وعلاج اور مرض کو صحت کی طرف واپس لوٹانے جس مدود ہے ہیں۔
دوسری شم اسباب ممرضہ

جن کاتعلق صرف امراض ہے ہے۔ لینی امراض کی حالت میں مندرجہ بالا اسباب ستہ ضرور میرکا نقذم و تاخر اور قرب و بعد معلوم کرنے کے لئے ہیں (۱) اسباب بادیہ۔ کیفیاتی اور نفسیاتی (۲) اسباب سابقہ۔ مادی اور شرکی (۳) اسباب واصلہ۔ فاعلہ و متصلہ ورحقیقت ان اسباب کا نہ ا مراض سے تعلق ہے اور نہ ہی تشخیص میں مدد کرتے ہیں ، بیلو صرف بحث اسباب کے لئے مقرر کئے گئے ہیں تا کہ اس حقیقت کا پہتہ چل سکے کہ مقدم اسباب کون سے ہیں اور مؤخر اسباب کیا ہیں۔

اسباب ستضرور مید می مرض کی پیدائش میں تعدم و تاخر اور قرب و بعد کی اہمیت کی کو حاصل ہے۔ گویا قرب و بعد اور تقدم و تاخر کا سئلہ نہایت اہم ہے۔ جس کوفر تکی طب نے ہمیشہ نظرائداز رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسباب ممرضہ میں اقالین دواسباب ہیں، اسباب ستضرور یہ کوئٹیم کر دیا گیا ہے۔ یعنی اسباب بادی نے آئی و نفسیاتی اور اسباب سابقہ میں مادی اور شرکی اسمئے کردیتے ہیں۔ اواسباب واصلہ کا ان میں سے کس کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے۔ ووصرف اسباب بادی اور اسباب سابقہ کا نقدم و تاخراور قرب و بعد کا تعین کرنے کے لئے جو اسباب ستضرور یہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گویا تخص اور علاج کی صورت میں ان بی اسباب ستضرور یہ کی طرف دھیان دینا پڑتا ہے۔

اسباب واصلہ دراصل ایسے اشارے ہیں جو یے ظاہر کرتے ہیں کہ پیدائش امراض کے وقت معا کیا سبب تھا۔ یعنی مرض اور سبب ہیں کوئی ورکا فرق نہ پایا جاتا ہو۔ یعنی اس کی متصلہ اور فائعلہ صورت کیا ہے۔ یا دوسرے الفاظ ہیں ان کے اور مرض کے درمیان کوئی واسط نہیں ہوتا۔ بلکہ برا ہو رکا فرق نہ پایا جاتا ہو۔ یعنی اس کی دوسری حالت کا ان کو انتظار نہیں کر تا پڑتا۔ جس کی بہتر مین مثال امتلا (مواد کا اجتماع) ہے جو بخار کا موجب بنتا ہے۔ گویا بلا واسط بخار پیدائمیں کرتا بلکہ اس کے اور بخار کے درمیان عفونت واسط بختی ہے۔ امتلاء کے بعد عفونت المتی ہوتی ہے۔ اور عفونت سے بخار ہوتا ہے۔ اس صورت میں عفونت ، سبب واصلہ کہلائے گی۔ جس کے ہوتے ہی بخار آ جاتا ہے۔ اس صورت میں امتلاء سبب سابقہ کہلائے گا۔ بخار ہوتا ہے۔ اس صورت میں امتلاء سبب سابقہ کہلائے گا۔ فابت ہوا کہ سبب واصلہ ہی سبب قریب ہے ، لیکن دراص اس کا اشارہ سبب سابقہ کی طرف اور سبب سابقہ اپنا شارہ ستہ ضرور ہیں کہ طرف کر رہے ہیں ، یہ ماری بحث صرف اسباب تھڑم وتا خراور قرب و بعد کی ہے ، ورندا سباب مرضہ کی کئی تھیقت نہیں۔

میں میں میں میں میں میں میں ہے کہ جب تک اعضاء کے افعال میں خرابی واقع نہ ہونہ کہیں امتلا ہوتا ہے اور نہ فغونت پیدا ہوتی ہے۔ اور نہ ہی ہم اس حالت جسم کو مرض میں شاد کرتے ہیں، اس کے بید هیقت سامنے آجاتی ہے کہ جراثیم کا ہونا اور نہ ہونا کسی صورت میں نہ مرض کہلا سکتا ہے اور نہ مرض پر دلالت کر سکتا ہے۔ انسانی جسم میں بینحکو وں اقسام کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جیسے انسان ہرونت کیفیات ونفسیات اور مادی فعلی ماحول میں گرا ہوا ہے جوخود ہی طبیعت کے اثر سے مفیدین جاتے ہیں یا تباہ ہوجاتے ہیں۔ لیکن امراض اس وقت تک پیدائیمیں کرسکتی جب تک کی عضو کے فعل میں خرابی واقع نہ ہوجائے ، کیونکہ اعضاء جسم کا بگڑنا تی بیرفلا ہر کرتا ہے گئے میار ہے ور نہ اعضاء کے شدرست رہنے ہے کہی امراض کا تصور پیراہی نہیں ہوسکتا۔

مناعب

فرنگی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیک وقت تمام انسانوں کو کوئی ایک مرض اس لئے پیدائیس ہوتا کہ ان کے اندرامیونٹی (امنیت) ہوتی ہے۔ جس
کوہم مناعت یا قوت مناعت یا قوت مدافعت عضو کہتے ہیں۔ اور سامنیت مرض کا مقابلہ کرتی رہتی ہے لیکن ان کو بیہ پیٹیس کہ بیامنیت دراصل کیا
ہے، اور کہاں پیدا ہوتی ہے۔ جانتا چا ہے کہ بیامنیت یا مناعت کوئی الی طاقت ٹیس ہے جونون میں پائی جاتی ہوبلکہ بیطاقت اعضاء میں پائی جاتی
ہے۔ اور ہرضم کے اعضاء میں جداجدالشم کی ہوتی ہے۔ جس کا ثبوت بیہ کہ جیسے مختلف اقسام کے جراثیم یا مختلف اسباب مختلف اعضاء پر اثر انداز
ہوتے ہیں اس طرح مختلف اعضاء کی امنیت ان کا مقابلہ کرتی ہے اور جسم کو امراض ہے محفوظ رکھتی ہے۔ جب اعضاء خابت کر سے ہیں کہ امنیت
اعضاء کے علاوہ خون میں کہیں اور پیدا ہوگتی ہے، اگروہ خاب کردیں تو ہم ایک ہزار روپیدافعام دیں گے ہمارا چینے ہے کہ دہ ایسانہیں کر سکتے اس
صورت میں ہی لازم آتا ہے کہ علاج میں بجائے قائل جراثیم ادویات کے اعضاء کودرست کرنا چاہئے۔

امنیت یا مناعت کے لئے بدامر ذہن شین کرلیں کہ طب میں قوت کا مرکز روح طبعی کوشلیم کیا گیاہے۔اس روح کے تین اقسام ہیں:

- (۱) **روح طبعی:** جوجگریس ہوتی ہے،اس کاعمل دخل غدود میں ہوتا ہے۔
- (٢) ووج نفسانى: جودماغيس بوتى جاوراس كي تركيك أعصاب سي بوتا ج
- (m) ووج حدوانس: جوقلب من بوتى بحس كافعال والرّات من كام كرتى بـ

بس یمی ارواح ان اعضاء میں ان کے قوئی کوقائم رکھتی ہیں اور یمی ان کی امنیت ہے۔ جب ان ارواح کے مزاج میں خرابی واقع ہوتی ہے،اس سے اعضاء کے قوئی اوران کی امنیت خراب ہوجاتی ہے۔

روح طبعی کی پیدائش خون ہے ہوتی ہے ،اورخون اخلاط کا مرکب ہے ،اخلاط عناصر سے مرکب ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ ارواح اور قو کی کی ترکیب میں آگ ہوااور پانی شامل ہیں۔ان ہی کے اعتدال سے جہاں خون اور ارواح کا قوام قائم رہتا ہے وہاں تو کی اور اعضاء میں طاقت رہتی ہے۔بس یمی امنیت (امیونٹی) مناعت اورقوت مدافعت اعضاء ہے ،جس کی حقیقت سے فرنگی طب کلی طور پر ناواقف ہے۔ قوت مد برہ بدن

قوت مد برہ کے متعلق بھی فرقی طب تو کیا دُنیا کا کوئی طریق علاج واقف نہیں ہے۔ لہذااس کی حقیقت بیان کر دینا ضروری ہے۔ جانا چاہئے کہ جم انسان میں جو مخلف تو تیں مخلف اعضاء بلکہ ہر خلیہ وجیوانی و ترہ اور نہیج میں کام کر رہی ہے وہ تمام مفر داعضاء اعصاب وعضلات اور غدو کے ماتحت کام کر رہی ہیں اور ان مفر داعضاء کے مرکز دل ود ماغ اور چگر ہیں جن کی تو تیں ارواح کے ماتحت ہیں۔ بیارواح لیمی روح حیوانی ، روح نفسیاتی اور روح طبعی متیوں روح طبعی کے ماتحت ہیں۔ جس طرح تمام جم کوغذاؤ کیک خون سے لئی ہے ، اسی طرح جسم ایک روح طبعی سے ایک نظام میں برہ بنا تو یہ نظام کھی بگر جاتا میں رہتا ہے ، روح طبعی جونظام قائم رکھتی ہے اس نظام کا نام طبعیت مدیرہ بدان ہے۔ جب روح طبعی کا اعتدال قائم نہیں رہتا تو یہ نظام بھی بگر جاتا ہے۔ جس کو ہومیوٹیتی نے روح کا بیار ہونا کہا ہے۔

قوت مدیرہ بدن اپنے افعال کس طرح انجام دیتی ہے اس کو بیھنے کے لئے کیفیات اور مزاج کی طرف سے شروع کریں۔ کیونکہ بمی
انسان کے اندرا ہتدائی محرکات ہیں، یعنی جسم انسان پر کوئی شے یا امراندرونی طور پر یا پیرونی طور پر مادہ یا روح کی صورت میں اثر کرتا ہے، تو اس کا اثر
کیفیات ہلکہ ایک مزاج کی صورت میں ہوتا ہے لینی اثر گری و مردی اور تری و ختلی کی صورت میں ہوتا ہے لیکن بیا تر بھی صرف گرمی یا صرف
مردی یا صرف ختلی کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ مرکب صورت ہوتا ہے۔ جیسے گرمی تری، گرمی، ختلی ، مردی ، تری اور مردی ختلی ۔ دومر کب کیفیات
میں ان ہی کوطب میں مزاج کہتے ہیں، چونکہ ہم فارت کر بچے ہیں کہ ہر کیفیت کسی نہ کی عضو ہے متعلق ہے، یعنی گرمی کا تعلق غدود سے تری کا تعلق

ای طرح ہم بیجی ثابت کر بیجے ہیں کہ پانی کاتعلق اعصاب ہے،عضلات کاتعلق ہوا ہے،اورغدود کاتعلق آگ ہے ہے۔ان تھا کُل سے بی تقد این ہوتی ہے کہ جب کوئی شے باامرجم پراٹر کرتا ہے جس طرح وہ مرکب کیفیات بعنی مزاج کے ساتھ اثر کرتا ہے ای طرح وہ بجائے ایک مفردعضو کے دنوں پراکٹھا اثر کرتا ہے۔فرق صرف بیہ وتا ہے کہ اس کا پہلا اثر عضوی اور دو سراو موی ہوتا ہے یا پہلے اثر کوشینی اور دو سرے اثر کو کیمیادی کہ سکتے ہیں۔ بعنی کوئی شے یا امرجسمانی یاروحانی طور پرصرف اعصاب یا صرف عضلات یا صرف غدود پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ اثر اعصا بی عضلاتی یا عصالی غدی یا عضلاتی غدی ہوگا۔ طب میں مزان بیان کرنے میں بھی یہی کمال ہے جس کوفرنگی طب اور ماڈرن سائنس بھے بین کی یعنی جب طب میں کسی شے یا مراور مادہ یارور وغیرہ اپنااثر کرتے ہیں تو اس کا افر مشینی (مکینیکل) اور کیمیاوی (کیمیکل) دونوں بیک وقت ہوتے ہیں۔ جن کو وہ مزاج کی صورت میں بیان کرتی ہے۔ یعنی گرم و تر گرم خشک اور مرد تر کا دراس کے برتکس بھی بیان کیا جا سکتا ہے، تر گرم وخشک گرم اور تر مرداور خشک سرد۔ میں بیان کرتے کی بجائے طب کی کیفیات کے درجے مقرر کردیتے ہیں۔ جوچار درج تک ہیں، اور ان بی کی کی بیشی سے تقدم و تا خرکا پہ چل جا تا ہے جس سے اس کی مشینی اور کیمیاوی صور تیں سامنے آجاتی ہیں۔ یعنی جس کیفیت میں جیزی اور زیادتی ہوتی ہے دہ عضوی یا مشینی ہوتی ہے۔ اور اس کا تعلق دو مرے عضو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جس میں بلکا پن اور کی ہوتی ہے وہ دو موں یا کیمیاوی ہوتی ہے۔ اور اس کا تعلق دو مرے عضو کے ساتھ ہوتا ہے۔

اس حقیقت کو بچھ لینے کے بعداب میہ بات ذہن نظین کریں کہ جب کوئی نٹے یا امرجم پراٹر کرتا ہے تو اس کا مشینی اٹر کس ایک عضو پر شروع ہوتو اس کے فعل میں تیزی ہوتی ہے،اوراس کا کیمیاوی اٹر جسم کے دیگر عضو پراٹر انداز ہوکراس کواعتدال پرلانے کی کوشش کرتا ہے۔ گو یا پہلا اثر آگر مرض تصور کرلیں تو دوسرا اٹر اس لئے شفاء ہے بہی مرض وشفا اور عمل ور دیگل کے افعال اعضاء سے روح تک پہنے جاتے ہیں۔ جس میں تیزی ہوتی ہے، وہ غالب رہتا ہے اوراس طرح جسم اور روح کا سلسلہ چلنا رہتا ہے۔ان بی حقائق پر زندگی اور صحت مخصر ہے۔ جو نظام ان اعمال کو قائم رکھتا ہے، اس کا نام قوت مدیرہ بدن ہے۔

میصورت نظرید مفرداعضاء پی مجھ لیں کہ جب اعصاب میں تیزی ہوتی ہے توجہم میں پلغم ورطوبات اور کف بڑھ جاتا ہے۔ اس کا کیمیادی اثر عضلات کی طرف ہوتا ہے۔ لہٰ ذاہم عضلات کو تیز کر دیتے ہیں۔ جب عضلات میں تیزی ہوتی ہے تو سوداور یاح اور وات بڑھ جاتا ہے، اس کا کیمیادی اثر غدود کی طرف ہوتا ہے، ہم غدود کے قتل میں تیزی کر دیتے ہیں، جب غدود میں تیزی ہوتی ہے تو صفراء وحرارت اور بت بڑھ جاتا ہے، جس کا کیمیادی اثر اعصاب کا تیز ہونا ہے۔ اس کا بیٹل مشینی و کیمیادی ہمل ورد عمل اور مرض وشفا کی صور تیں فطری طور پر قائم رہتی ہیں۔ فطرت کھی نہیں بدلتی کیونکہ وہ سنت اللہ ہے اور قدرت کے قضہ میں ہے۔ یہ ہمارا وہ قطری طریقہ شفاجس کا عشر عشیر بھی فرنگی طب کے پاس نہیں ہے۔ اب ہمارافرض ہے کہ ہم فور آاس کو اپنا کر کے ڈنیا میں پیمال دیں اور فرنگی طب پراپی فوقیت ٹابت کر دیں۔

#### بخاركي علامات عامه

بخاری علامات عامہ میں سب سے بڑی علامت خود بخار ہے یعنی غیر طبعی حرارت کی زیادتی۔ اس زیادتی میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے یا باری ہے آتی ہے، یا سلسل آتی ہے۔ اس بڑی علامت کے علاوہ دوسری بڑی علامت اس غیر طبعی حرارت کا اثر ہوتا ہے یعنی بدن کا جلنا جس کے ساتھ تیسری علامت گھراہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی علامت تھالی وجہ سے ضعف پیدا ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ ان چار علامات کے ساتھ رطوبات کی نیادتی، بلغم بھوک، زکام، سقے ، اسپال اور پیشا ہی ٹریادتی وغیرہ یصلات کی علامات اس کے برعس ہوں گی۔ یعنی بےخوابی، بے چینی، غش، بریری انا بھنگی ، سانس کی تھی ، نزلہ بند ، منداور گلاخشک ریاح اور لفخ کی زیادتی قبض اور پیشا ہیں کی وغیرہ ۔ غدی علامات مندرجہ بالا دونوں علامات ہوں گا، بید ومعدہ میں ہوں گی، بھی نیند بھی بیداری، عام طور پرغنودگی ، کمروری زیادہ ہوش وحواس درست، رطوبات کی بہت کی ، نزلہ ، مند ، گلا ، سید ومعدہ میں جل ، ایکائی ، بیچش اور پیشا ہیں جل وغیرہ علامات یائی جاتی ہیں۔

ان تخصوص علامات کے علاوہ مرکب علامات بھی پائی جا کیں گی۔مثلاً سوزش، ورم، خارش، بھوک و پیاس،غم وخصہ اورخوف و گھبراہٹ وغیرہ بھی پائی جاتی ہیں۔ای طرح بدن پر پھوڑ ہے پھنسیال، دانے، چھالے، زخم اور فتلف اقسام کی علامات کا پایا جانا۔

علامات کا ذہن میں رکھنا نہا بیت ضروری اور اہم ہے۔ کونکہ بی علامات کی نہ کی عضو خصوصاً مفر دعضو کی خرائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ گو یا علامات ایسے نشانات ہیں جن سے حالت صحت اور حالت مرض کا پید چاتا ہے۔ بیدعلامات اکثر امراض کو بیجے، ان کے فروق اور تشخیص کے لئے ولائل بنائے جاتے ہیں اور ان ہی کی راہنمائی میں امراض کی باہیت، نام امراض اور تشیم امراض کے جاتے ہیں۔ چونکہ بیسلمہ حقیقت ہے کہ مرض اس حالت کا نام ہے جب اعضاء کے افعال کی خرابیوں کو جانے کے لئے ان علامات کو جاننا نہا بیت ضروری ہے۔ کیونکہ بیان پر ولا لت کرتی مرض اس حالت کا نام ہے جب ہم امراض اور ان کی علامت کو الگ الگ ذہن نشین کرلیں۔ ایبانہ ہونا چاہئے کہ اول ہم امراض اور علامات کو انگ الگ ذہن نشین کرلیں۔ ایبانہ ہونا چاہئے کہ اول ہم امراض اور علامات کہ فرق بی مرض ہیں مرض ہیں چھینک بھی مرض ہی مرض اور شرور م بھارا ور در رو بیاں کو بھی مرض ہیں شار کر لیا ہے۔ بیتو معمولی علامات ہیں وہ تو ہوئی فرق نہیں ہے۔ (تفصیل کے لئے مبادیات طب ہتحقیقات نزلہ وزکام پر ہمارے مضمون تقسیم مراض ہیں دیکھیں)۔

#### بخارول كےعلاج عمومي

بخارول کے عمومی علاج میں تین باتیں نہایت اہم ہیں۔

الله: مریض کوآ رام سے لٹادیں، اگر سردی لگ رہی ہے تو بندگریں تواس کوگرم پانی پلائیں اورگرم کمرے میں رکھیں اورگرم کپڑوں میں لپیٹ دیں۔ دوسومے: ہرتم کی غذا بند کردیں، جب شدید بھوک لگے تو سیال غذا دیں، گویا ایسی غذا جس کے عظم کرنے میں اعضاء غذا ئے پر بوجھ نہ بڑے۔

تیسومے: پیاس کے وقت تازہ یا نیم گرم پانی یا قہوہ یا جائے دیں۔مریض اگر مجبور کرے کہ شنڈا پانی پیئے گا تو اس کوایک بار پید بھر کر شنڈا پانی دے دیں۔ گر پھروہی نیم گرم ہی دینا جا ہے۔ تا تجر ہکار معالج اور کتابی عکیم شنڈک کی تا کید کرتے ہیں۔

مریفن کے کمرے میں روشنی اور ہوا کا با قاعدہ انتظام ہونا جا ہے ۔لیکن کمرے کا درجہ ترارت مجھی تشنڈار کھنے کی کوشش نہ کریں ۔عام طور

پرمعتدل ہونا چاہئے۔ بلکہ اگر مریض پسند کر ہے تو گرم ہی ہونا چاہئے۔ فرنگی ڈاکٹر ہمیشہ گرمیوں بلکہ سردیوں بیس نازہ ہوا اور روشن کی فاطر کر ہے کہ ٹیر بچرکو بھی خشڈ اکر دیے ہیں۔ بیطریق بیل ہے۔ اس طرح بخاروں میں ہے میر بچرکو بھی خشڈ اکر دیے ہیں۔ بیطریق خلا ہے۔ اس طرح بخاروں میں ہے صدخرابیاں بیدا ہوتی ہیں۔ کیونکہ بخاروں بیس مقصد خشڈ ک پہنچا نائیس ہے اور نہ بی خشڈک پہنچا نے سے بخاراً تراکر سے ہیں۔ بخار کی حرارت غریبہ کوحرارت غریبہ کو ارت غریبہ حرارت غریبہ میں مقصد خششہ کی ہوتی ہے۔ اگر مریض کو بغیر سوچ سمجھے خشش کی پہنچائی گئ تو یقین رکھیں کہ حرارت غریبہ کی مدد اور حرارت غریبہ کی کا لفت ہوگی۔ نتیجہ میں بخار ذیادہ اور مزمن زیادہ ہوگا۔ بلکہ جی بیم سے می عفونت اور پھر دق میں تبدیل ہوجائے گا۔ پھر سوزش اور ورم میں تو بیمور تیں انتہائی نقصان رساں ہیں۔

بغیرسو ہے بخار کے مریض کو پھل یا پھلوں کے دس نہ پائیں ان ہے بھی مندرجہ بالاخرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یا درکھیں کہ بخاروں نے ہر صورت میں جسم کے اندرآ سیجن کی زیادتی کرتا ہے ، سردرطوبت سے آسیجن اور بھی دب جاتی ہے۔ اس طرح ہرفتم کے بخار میں خسل کرنا اچھا خمیں ہے۔ البتہ گری وہیش کے جی ہوم میں تازہ پانی سے شسل کراتے ہیں۔ بلکہ بغیراشد ضرورت گرم پانی سے بھی شسل نددیں۔ اگرجم پرغلاظت ہوتو نیم گرم پانی سے بھی شسل نددیں۔ اگرجم پرغلاظت ہوتو نیم گرم پانی سے دھلادیں۔ دانت صاف کردیں۔ بالوں پر سے بالوں پر سے بالوں پر سے معلی میں کیڑا یا آسی کی میں کے اس جو شبور کھنا بھی مفید ہے۔

بخاروں کے علاج میں فاص اموریہ ہیں کہ بخاراً تاریفے کی کوشش نہ کریں، غیر ذمہ داراور تا تجربے کا رمعائے اکثر بخارا تاریفے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیرونی شخنڈک کے علاوہ اندرونی طور پر شیرہ، شربت اور برف وغیرہ استعال کراتے ہیں، فرقگی ڈاکٹر فیور کسچر اوراسپرین وغیرہ کے مرکبات دیتے ہیں۔ بیسب پچھمریض پر ظلم کرنا ہے۔ مریض کے استغراع کے لئے جلدی نہ کریں۔ کیونکہ بغیر شخیص کے مسہل وقے اور ادرار و پیدنہ وراوویات کا استعال کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ اس طرح استغراع کے ساتھ حرارت بدن بھی ضائع ہوجاتی ہے۔ اور پھرفورا اس حرارت کا پیدا کرنا مشکل ہے۔ دیگر میشکل بیدا ہوجاتی ہے کہ وہ ہر بخار کا موادا ہے خاص عضو کے داستہ خارج ہوتا ہے۔ اس طرح اگر بغیر سویے سمجھے استغراغ کردیا گیا تو معالج مشکل ہے۔ دیگر میشکل بیدا ہوجاتا ہے۔

علاج میں آسان صورت یہ ہے کہ مفرد عضوجس میں خرابی ہائی گتفیص کریں اور جس مقام پرسکون محسوس کریں اس کوہلی ہی تحریک درے دیں۔ اگراس کا اثر خاطر خواہ نہ ہوتو تحریک شدید کردیں۔ اگر قبض ہوتو ای عضو کی مناسبت سے ملین کردیں اگر پیچیش ہوتو بندنہ کریں۔ بلکہ صرف مسکن عضو کو تحریک کردیں۔ اس طرح نے اور ایکائی وغیرہ بندنہ کریں۔ بلکہ اعضاء کی مناسبت سے علاج جاری رکھیں۔ اس طرح اسبال بندنہ کریں بلکہ شخیص کے مطابق اودیات وے دیں۔ چاہے ملین دوائی کیوں نہاستھال کرنی پڑے۔ اس طرح ٹمیر پچر کوہھی کم نہ کریں وہ فوراً چند منٹوں میں کم موجائے گا۔ البتہ یہ خیال ضرور دوگئیں کے مرض کی شدت ہوتو دوا کا وقفہ کم سے کم کردیں۔ شائل عام طور پر دو تین یا چار گھنٹے بعد دوادی جاتی ہے۔ میں کہ موجائے گا۔ البتہ یہ خیال ضرور درکھیں کے مرض کی شدت ہوتو دوا کا وقفہ کم سے کم کردیں۔ شائل عام طور پر دو تین یا چار گھنٹے بعد جالی کر کے اپنا نام پیدا ایسے موقعہ پرایک ایک گھنٹہ بعد یا نصف کھنٹے بعد جالکہ پوفت ضرورت پیدرہ پیدرہ منٹ کے بعد بھی دوادے کرفور آمریض کی آسلی کر کے اپنا نام پیدا کر سے ہیں۔

بخاركى ابتداوشدت اوراختتآم

(۱) بخار کی ابنداہ: بخار کی ابتداء میں عام طور پر سردی لگتی ہے، جس کولرزہ کہتے ہیں۔بعض بخاروں میں لرزہ نہیں ہوتا، ان بخاروں کی ابتداء میں سستی، اگر انک، اعضاء تھنی شروع ہوجاتی ہے۔اوررفتہ رفتہ بہترارت انتہا کو پینے جاتی ہے۔انسان گرم کپڑے یا گرم جائے کی خواہش کرتا ہے۔ (٣) بخادِ كى شدت: بدن يس بي يني يزه جاتى ہے۔ حرارت شروع ہوجاتى ہے اور دفتہ رفتہ يہ حرارت انتها كو يَنْ ج باتى ہے۔ مندختك ہو جاتا ہے اور حواس بگر جاتے ہیں۔

(٣) بخاد کا اختتام: سین طریق ہے ہوتا ہے، بحران ہوکر بخار دور ہوجاتا ہے، اس صورت میں جسم کے فضلات یارطوبات یا خون جیسے پیشاب اور پاخانہ، قے وغیرہ کیبارگی اخراج پاناشروع ہوجاتے ہیں یانکسیروغیرہ چھوٹ جاتی ہے اور بخاراً ترجاتا ہے۔ بذریعة خلیل ہوکر بخار دور ہوجاتا ہے۔ اس صورت میں شمواد ندرطوبات اورخون اخراج پاتا ہے بلکہ چندروز میں حرارت جسم کم ہوکر بخاراً ترجاتا ہے۔ دونوں کی صورتیں درج فراجی ہوکر بخاراً ترجاتا ہے۔ دونوں کی صورتیں درج فراجی ہوں۔

. کران

سیا کی افی افی افظ ہاور شیخ الرئیس کے قول کے مطابق اس کے افظی معنی ایک دشن کا دوم ہے۔ دشن ہو غلبہ پانا ہے۔ گویا طبیعت کا مرض کے مقابلہ میں سخت جدو جہد کرنا ہے۔ جس کے ذریعے مریض کے جسم میں ایک نمایاں تغیر ہوتا ہے۔ اگر طبیعت مرض پر پورے طور پرغالب آجائے تو مرض دفع ہوکر شفاء کلی حاصل ہوجاتی ہے۔ اس حالت کو بحران محدولا بحران کائل کہتے ہیں۔ اگر مرض کا غلبہ طبیعت پر ہوجائے جس کا متبجہ ہلاکت ہوتا ہے ، اس بحران کور قربی تام کہتے ہیں۔ بحران کی حقیقت سے انکار نہیں ہے اور طب کا بہت بڑا کمال ہے کہ جو ہزار وں سال سے چلاآ رہا ہے۔ اس سلسلہ میں جو تو انین بیان کئے گئے ہیں اگر ان پر پورا پورا پورا جور ہوتو نتائے اکثر سے جیاں پرنتائج صحیح نہیں آتے وہاں پر مریض کی اس سلسلہ میں جو تو انین بیان کئے گئے ہیں اگر ان ہواکرتی ہے۔ بدیر ہیزی اور ماحول کی خرابی یا علاج کی غلط گرانی ہواکرتی ہے۔

بحران کیا ہے؟ بیسالہاسال کے ایسے تج بات ہیں جن ہے پتہ چاتا ہے کہ فلاں بخارات عوصیں فلاں طریق اور فلال یوم اقر جائے گا۔ اگر فلال فلان علامات واقع نہ ہوئیں تو بحران مجمود کا طن نہیں ہوگا۔ رقدی اور نقصان رساں ہوگا۔ ان تج بات ہے ہر بخار کے لئے ایک مدت اور ایک راستہ مقرر ہے۔ اس مدت میں اور اس خاص راستہ ہا تر جائے گا اور بخار کے دوران میں کیا کیا خرابیاں ہوئے کا امکان ہے جومعالج بھی بخاروں کا علاج کرے اس کے لئے فرض ہوجا تا ہے کہ وہ اس بخار کے درمیان واقع ہوئے والے خطرات کو مد نظر رکھے بحران کی تفصیلات طب کی کشب میں ملاحظہ کریں۔

تخلیل ہے مراد ہے کہ حرارت کی زیادتی ہے بخار کا سب دفع ہور ہا ہے اور درجہ حرارت دفتہ رفتہ گرر ہا ہے۔اس کے ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ ہی ساتھ مریض کے جسم میں چستی ، چبرے پر دونق اور طبیعت میں بشاشت کے آٹار ظاہر ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔ پیخلیل جید ہے کیونکہ بھی تخلیل کے ساتھ جسم میں ضعف ، چبرہ پر مرد نی اور طبیعت میں بوجھل بن کے آٹار پیدا ہوجاتے ہیں ، اور مریض پر بے اُمیدی چھا جاتی ہے۔اصل میں پیخلیل مرض نہیں ہوتی ، بلکت خلیل جسم اور تو کی ہوتی ہے ، جس کا متیجہ ہلاکت ہوتا ہے۔اس تخلیل سوء کہتے ہیں۔

تخلیل دراصل طبیعت یا معالج کی مرض پرسیخ گرفت ہے۔ اگر معالج ذبین اور علم وفن ہے آگاہ ہے تو وہ بخاروں پراپی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کوطبیعت کے رحم وکرم اور مریض کی خفلت پرنہیں چھوڑ تا اور کا میاب رہتا ہے تحلیل کی ایک مثال ہے ہے کہ اگر جسم برکوئی پھوڑ اپیدا ہوجائے اور اس کا علاج نہ کیا جائے اور طبیعت خود بھی مضبوط ہوتو وس پندرہ یوم میں وہ پھوڑ اپیدا ہوجائے گا۔ اور پھر بھی اگر اس برکوئی مرہم وغیرہ نہ لگائی جائے تو دس پندرہ روز میں خود بخو دبھر جائے گا۔ یہ مثال بحران کی ہے۔ لیکن لاکق معالج اس بھوڑ ہے پر حسب ضرورت پلٹس لگا کر ایک دور دز میں پھاڑ دے گا۔ پر مشاب مرہم لگا کر دو تین روز میں بھردےگا۔ یہ صورت تحلیل کی مثال ماہنے دکھ اور بخار پر بھی گرفت رکھے تو وہ ہر بخار گائل از وقت بھی اتار سکتا ہے۔ گریہ کام ہر سیکھر اگرکوئی معالج ہمیشہ تحلیل کی مثال ماہنے دکھے اور بخار پر بھی گرفت رکھے تو وہ ہر بخار گائل از وقت بھی اتار سکتا ہے۔ گریہ کام ہر سمیلا

نائس کانہیں ہے۔البتہ جولوگ مفر داعضاء کے نظریہ کواچھی طرح اپنالیں توان کے لئے ایسے کامیاب اور میجز ہنماعلاج کرنا پچھ شکل نہیں ہے۔ یہ تحقیقات جوہم نے پیش کی ہیں ،فرنگی طب میں بالکل نہیں پائی جاتیں۔ ریصرف اس کئے پیش کی جارہی ہیں کہ اس کو بہت جلد شکست دی جاسکے۔ تقسیم حمیات بالمفر واعضاء

نظریه مفر داعضاء کے تحت بخارول کی تقسیم بالاعضاء ہی کی گئے ہے در ندطب یونانی کے تحت بھی تقلیم کر کے علاج آبیں۔ لیکن اس طرح ہم کو یہ لکھنا پڑتا ہے کہ فلال بخار کس عضو کے تحت ہے۔ اب مختلف عضو لکھ کراس کے تحت جو بخارا تے ہیں ، ان کو لکھ دیا جائے گا۔ تا کہ اعصابی ، عمثلاتی وغدی جداجد ابوجا کیں۔ اور ریہ تکلیف اس قدر بااصول اور با قاعدہ ہے کہ ایک طرف تشخیص آسان ہوگی اور دومری طرف علائ بہت ہیں ہوجائے گا۔ ساتھ ہی کیفیاتی و نفسیاتی ، بادی و فعلی ، عنونتی و تخییری اور شرکی و کیمیاوی سب کی بالاعضا بقسیم ہوجائے گی جوالیک ہی نظر ہیں و کیکھے جا سکتے ہیں۔

جانناچا ہے کہ مفرداعضاء چونکہ تین تم کے ہیں،اس لئے بخار بھی تین بی اقسام میں تقسیم ہوتے ہیں۔

- 🔾 اعصاني بخار
- 🔾 عضلاتی بخار
  - ندي بغار

چونکہ ہر صفوے غیر طبعی افعال تین ہیں، یعنی ترکی ہے ہتی ہیں او تو طیل اس لئے کل او بخارہ وے ۔البت اسباب کے خلف ہونے کی وجہ ایک ہی تشکین اور تو گرام شے کے ایک ہی تشکین اور نوبی تخار اگر ہیرونی تہیں کی وجہ ہے پیدا ہوتا ہے اور وہی بخار اندرونی طور پر گرم شے کے کھانے سے بیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بخار مخالف اقسام میں نہیں شار ہوں گے۔ بلکہ ایک ہی بخار کہلائے جا کیں گے۔ ای طرح بعض بخار اسباب کی شدت و خفت کی وجہ سے مختلف صور تیں اختیار کر لیتے ہیں۔ جیسے چیکے اور ضرہ وہ فیرہ ایک بی نوعیت کے بخار ہیں۔ البت شدت و خفت کا فرق ہے۔ بعض بخار مقامات کے لیاف سے خلف ہوتے ہیں۔ جیسے کو قد معالی اور ذات الجمب و وٹوں غدی بخار ہیں۔ ان کے برنکس بعض بخارا یک بی مقام پر مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے کر قد معالی اور ذات الربیو غیرہ بھی صورت دیا فی بخار وہ میں مقام پر ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہوتا ہیں۔ مضورت فائی دیے مضورت فائی دیے مضورت فائی کی بیشی اور ضعف بی مذاخر رکھا جائے گا۔ جا ہے اس بیں ترکم یک ہو یا تسید و تحلیل کی صورت فائی ہے۔ اور مصورت فائی دیے گا۔ جا ہے اس بیں ترکم یک ہو یا تسید و تا کہ ہو یا تسید و تو کی ۔ اور معالی ہے تھی ہو تھی علی ہوتا ہے۔ اس بیں ترکم یک ہو یا تسید تا کہ ہو یا تسید تھی ہو تھی ہو تا ہے۔ اس بھی ترکم سے تو تو تا ہے۔ اس بھی ترکم میں میں میں ہوتا ہے۔ اس بھی ترکم سے تو تا کہ ہو یا تسید تا تا ہو تا ہو

ان بخاروں کی تقسیم اس طرح ہوگی: عصبی تحریک کا بخار (سادہ بخار ) عصبی تسکیس کا بخار (عنونی بخار ) بھی تخلیل کا بخار (دق وسل) ، غدی تحریک کا بخار (دق وسل) میں تفصیل درج ذیل ہے۔ غدی تحریک کا بخار (سادہ بخار ) ،غدی تسکیس کا بخار (عنونی بخار ) بعضلاتی تحلیل کا بخار (دق وسل) تفصیل درج ذیل ہے۔ حصب عصب تحریک: حمی بخوف جی وجعی بھی سوزش ،وری ، کٹرت محنت دیا غی ، کٹرت ریاضت جسمانی جی سوئے ہضمی ،اس طرح استفراغی ، زکامی ،عطشی ،اسہالی وغیرہ۔

جمعی عصبی قسکین: وه بخارجو بلغم کی خونت سے پیدا ہوتا ہے، اس کی دوشمیں ہیں: (۱) مواظبہ ، جو باری سے آتا ہے، اس کی باری روز اند آتی ہے۔ (۲) لقد لازی بخار۔

حمى اعصابى تطيل: دافى داعمالي (سل دوق)\_

حمى عضلاتى تحايك: كى تبى ، كى فرحد ، كى شرالى ،كى جوى ،كى سدى ،كى فكريد ،كى تى موزى دورى ،كى موسيمضى -

جمعی عضاتی مسکین: و بخار جوخون کے جوش سے پیدا ہوتا ہے۔اس کی دوشمیں ہیں۔اگرخون کے جوش سے بخار پیدا ہوتواس کو سونوخس کتے ہیں۔اگر عنونت سے جوش پیدا ہوتواس کومطیقہ کہتے ہیں۔

عضااتی تطیل: ربی وعضلاتی (وق وسل) ..

حمى غدى تحريك: كى عمى تى جى جن نى بى تى تى دنى بى دنى دورى بى دايدى -

معی غدی مسکین: مرمزاوی بخارے اس کی دوصورتی ہیں۔ حق فب، باری کا بخار ہوتا ہے۔ حق محرقہ الازی بخار ہوتا ہے۔ می فب کی باری تیسر سے روز آتی ہے اور محرقہ ہرتیسر سے جیز ہوجاتا ہے۔

حمى غدى تطيل: دق دكل ـ

تقسيم حميات ميس باصولي وبرتيمي

فرگی طب میں بخاروں کی تقسیم کی اصول اور تر تیب کے مطابق نہیں کی گی جیسا کہ اس کا ایک نقشہ ہم فرگی طب کے تحت دے بچکے ہیں۔
کہیں متعدی اور غیر متعدی بخاروں تی ہیں۔ کہیں مرکب اعتصاء کے ماتحت الکھودیئے ہیں۔ کہیں صرف عصبی بخارورج کردیئے ہیں۔ کہیں وہائی اور موسی کی تقسیم ہے۔ سب سے زیادہ مجیب تقسیم سادہ بخاروں کی ہے۔ اوّل تو ان کا ذکر بی نہیں ہے۔ اگر کہیں ہے تو اس کو اس بے تر تیمی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

ای طرح طب یونانی میں مجی سادہ بخاروں (تی یوم) کو بالاعشا وقر بیان ٹیس کیا لیکن ان کو بالقوئی اور بالا رواح ضروری بیان کرنا

چاہئے تھا۔ انہوں نے ہرشم کے بخاروں کوچاہے کیفیاتی ونفیاتی موں یا مادی وفعلی موں سب کواکٹھا کردیا گیا ہے۔ حالا نکدان کو ہرتوئی اور ہرروح
کے ماتحت الگ الگ بیان کرنا چاہئے تھا۔ جیسا کہ ہم نے تحریک کے بخار بیان کے جیں۔ اس سے جہاں بیا ندازہ ہوجاتا ہے کہ وہ کس مفرد عضو
کے ماتحت آتے جیں وہاں یہ بھی پند چاتا ہے کہ کس روح ، کس قوت اور کس جذبہ میں ماتحت آجاتا ہے۔ اس سے صرف ہومیوں بیتی کی علامات
سامنے آجاتی جیں تو دوسری طرف تشخیص میں آسانی اور علاج میں میوات بیدا ہوجاتی ہے۔

وبائي وموسى اورمتعدى ومقامى بخار

دبائی بخار مخونی بخار ہوتے ہیں، اکثر موی خرابی کی وجہ پیدا ہوتے ہیں یا فاص فاص موسم ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ گو یا موسم کا مزائ گر جاتا ہے اور فضا ہیں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پہنفن پیدا کر دیتا ہے۔ جر سے بخار پیدا ہوجاتا ہے۔ چونکہ ان کی مخونت ہیں انتہائی شدت ہوتی ہے، اس لئے بیا یک دوسرے سے بھی لگ جاتے ہیں۔ لینی متعدی ہوتے ہیں۔ لیکن متعدی ہوتے ہیں۔ لیکن میں کہ جاتے ہیں۔ لیکن متعدی ہوتے ہیں۔ لیکن یا در محین کہ جاتے ہیں۔ جو بخار نبی ہوسکا۔ جس کے معضویں تسکین واقع نہ ہوکوئی وبائی اور موی بخار نبیں ہوسکا۔ جس کی دلیل ہے کہ ان دنوں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جرانا وبا نہیں ہوتے اور نہ بی ان کوکس تھی کی تکلیف ہوتی ہے۔ وبائی امراض کی سب جب کہ دائیں مرض یا تکلیف بھی تھی۔ وبائی امراض کی سب جب کہ کا معلم من ان کوکس تھی ہوتی ہے۔ وبائی امراض کی سب جب کہ کا معلم من سے بڑی علامت ہے کہ ایک مرض یا تکلیف بھی تھی۔ جب سے لوگوں کو ہوجاتی ہے۔

موی بخار اورویائی بخار زیادہ ترموسم برسات، تران اور بہاریس ہوتا ہے۔ مرطوب مقامات اور پہاڑی علاقوں کے دامن میں اس کی

کٹرت ہوتی ہے۔ شالی ہند میں شاذ و نادر ہی کوئی مخص اس کے حملہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اس میں جوان آ دمی زیادہ تر مبتلا ہوتے ہیں۔اس طرح انتہائی گرمی یا انتہائی سردی یاموسم کے علاوہ بیصور تیس پیدا ہوں تؤو ہا کمیں پیدا ہوجاتی ہیں۔

ای صورت میں مقامی بخار بھی ہیں، لینی جس علاقہ کا جومزاج ہوتا ہے، جب وہ موہم آتا ہے تواس مزاج میں شدت پیدا ہوجاتی ہے۔
موہم خراب ہوجاتا ہے۔ اکثر وبا کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ بعض علاقوں میں خاص شم کے حیوانات مثلاً کھی، چھر، پیو، جو کیں، چو ہے اور بلیاں
وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ جن کے کا نیخے سے زہر لیا اجزاء جسمانی اعتصا کے افعال میں بگاڑ کر بخار پیدا کرد ہے ہیں۔ لیکن علاج کے سلسلہ میں یاو
رکھیں کہ ان حیوانات اور جراثیم کے پیچے بھا گئے اور تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ذہر کس شم کا ہے۔ اس کا تریاق ہمارے جسم میں پیدا ہو
جا ہے۔ لیمی جسم میں کیمیاوی صورت پیدا ہوگئی ہے جس کا متجہد دوسرے اعتصاء پر طاہر ہور ہا ہے۔ اس کفتل کو تیز کر دوہر شم کے بخاروں کو شرطیہ
آرام ہوجائے گا۔ فرگی طب اس رازے واقف ٹمیس ہے۔ وہ ایک عضو کے متحدی معلوم کر کے بھی امراض اور بخاروں میں شرطیہ علاج ٹمیس کر سے
البندائے شہارتی وصورکے سے ڈنیا کو بہت پریٹان کیا ہے۔

#### سوداوی بخار

سوداوی بخاروں کا ذکر حی رائع کے سلسلہ میں آتا ہے جس کے دواقسام ہیں۔رائع لازمیداوررائع دائرہ، جو چارروز کے بعد آتا ہے۔ لازی چوشے روز تیز ہوجاتا ہے۔ ای طرح شس،سدس، بلغ (پانچویں، چھے،ساتویں) کے بخاروں اور کالاز ارکو بھی سوداوی بخاروں میں شارکیا ہے۔
میں شارکیا ہے۔

ہم سوداوی بخاروں کے ای طرح قائل ہیں جیسے سودا کے ایک خلط کی حیثیت سے قائل ہیں۔ کیکن تمام سوداوی بخاراعصاب وعضلات اور فدد کے تحت آجاتے ہیں اور علاج بھی ان کے تحت ہی ہوجاتا ہے۔ کیونکہ سودا بذات خودا کیٹ خلط ہے، لیکن فیرطبعی سوداا کھڑخون وبلغم اور صفراء کے جل جانے سے بن جاتا ہے۔ بیتیوں مصلات واعصاب اور فدد کے تحت آجاتے ہیں، اس لئے جس عضو کی خرائی سے سوداء پیدا ہوتا ہے، اس کے مطابق ہی جب مقام سکون کو تحر کیک دیتے ہیں تو سودااعتدال پر آجاتا ہے۔

مزید معلومات کے لئے بدا مرسجھ لیس کہ مقام طحال تمام جسم کے فد دجاذبہ کا مرکز ہے۔خون کے جسم میں خرج ہونے کے بعد کیمیاوی طور پر جونضلات استھے ہوتے ہیں، وہ غد دجاذبہ خصوصاً طحال میں کیمیاوی طور پر ( کسی نالی سے نہیں ) کیونکہ غدد جاذبہ بغیر نالی کے غدد ہیں۔اسٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں وہ سوداء میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ پھروہاں سے کیمیاوی طور پر عضلات خصوصاً معدہ کے عضلات پر ترشہ پاتے ہیں۔جس سے عضلات میں انتہاض اوراس میں تیزی پیدا ہوتی ہے۔

عام غدد کے افعال کے متعلق ہیں بھی لیں کہ وہ اعصاب کی تیزی سے ترشہ کرتے ہیں اور عضلات کی تیزی سے رطوبات کورو کتے ہیں۔
لیکن فدد جاذبان کے خلاف کام کرتے ہیں وہ اعصاب کی تیزی سے رطوبات کورد کتے ہیں۔ اور عضلات کی تیزی سے رطوبات کو گراتے ہیں۔
اس لئے ہرتتم کے غدد میں دونوں کے نظام پائے جاتے ہیں۔ اور وہ باری باری کام کرتے ہیں۔ اس لئے جب کی ایک کافعل رُک جاتا ہے تو دسرے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جگر اور طحال کے امراض مشتر کہ ہیں۔ مثلاً جب عظم طحال ہوتا ہے تو عظم جگر بھی ہوتا ہے۔ موکی بغاروں میں جہاں جگر کافعل خراب ہوجاتا ہے وہاں طحال کافعل بھی بگڑ جاتا ہے۔ اکثر جگر کی سوزش سے پیلا برقان اور جی صفرادی بیدا ہوجاتا ہے و طحال کی تحریک سے ساہ برقان اور جی اسود پیدا ہوجاتا ہے۔ طب تعلیم کرتی ہے کہ سودا خون کو غلظ کرتا ہے، بڈی وکری اور دباطات اوراد تارکی غذا بنہ آ ہے۔ لیکن فر گی طب سودات انکار کرتی ہے اور ت کے کسی طبیب اور عکیم نے جواب نہیں دیا۔ ایتھا چھے جگادری اطباء اور عکیم فر گئی کے سامنے نہیں تھر سکے۔ لیکن ہمارا چہلنے ہرونت فر گئی ڈاکٹر کو ہے۔ وہ طب کے کسی نقط پر ہاتھ در کھ کر غلط کہد دے۔ ہم ان شاء اللہ تعالی تھی ہوتی ہوا ہے۔ سودا کے متعلق بھی فر گئی ڈاکٹر اور فر گئی علیم (فر گئی علیم ان شاء اللہ تعالی تھی ہوتی کے اس کو شامل کرنے کے مشورے دیئے ہیں اور ان حکیم وہ ہے جنہوں نے فر گئی طب کی تا سید اور جہاہت کی ہے اور طب یونانی کی ترق کے لئے اس کو شامل کرنے کے مشورے دیئے ہیں ، اور پھر بی کے کا لجوں میں طب یونانی کے ساتھ طب فر گئی کی تھیلی بھی ہوتی ہے ) کان کھول کرس لیس جو کریات انہے الحاق سب ہوتے ہیں ، اور پھر بی انہے الحق قات اعادہ انہے الحاق ضرورت کے وقت انہے اعصالی ، انہے عصلاتی اور انہے غدی ہیں تبدیل ہوجاتے ہیں (جس کی تفصیل ہماری کتاب '' تحقیقات اعادہ شب ہیں دیکھیں )۔ یہ ہے کہ سودا یہ ہیں اس کے اٹمال اور بخار۔ اُمید ہے کہ فرگی ڈاکٹر اور فرگی اطباء کی تیل ہوئی ہوگی ۔ ہم مزید تیل کرنے کو ہمیں تیار ہیں۔

کیفیاتی ونفسیاتی اور ذائقے کے مفرداعضاء پراٹرات

یدامربھی ہجھ لیں کہ جس طرح اشیاءاورامراض کے مفرداعضاء پردواٹرات ہوتے ہیں ایک فعلی اور دوسرائی مییاوی اور کیمیاوی اثر دوسرے عضوی طرف جاتا ہے۔ ای طرف کیفیات بیک وقت دواٹر کرتی ہیں۔ ای طرح عضو کے ساتھ دوعد دجذ باور دوعد دذائے پائے جاتے ہیں۔

انفیاتی جذبات اعصافی میں خوف اور ندامت، عضلاتی میں لذت اور سرت، غدی میں غصاور خم اور ای طرح ذائے میں۔ اعصاب میں شریں اور پہیکا، عضلات میں ترش اور تلخ، غدد میں چر پرا اور تمکین۔ جس طرح فعلی و کیمیاوی اور کیفیاتی اثر ات ایک دوسرے میں ال کرنی صورتیں پیدا کردیے ہیں، ای طرح جذبات اور ذائے ہیں آئیں میں سے اثر ات بیدا کردیے ہیں۔ جس طرح تین رنگ ال کرئی رنگ پیدا کردیے ہیں۔ ان کو یا در کھنے سے علاج میں بیدا ہوجاتی ہیں۔

### علاج حميات

جمی تحریک اعصابی جمی ہوم روحانی ، اعصابی تیزی کے بخار

تنسوية: طب يوناني ميرجي يوم يعني ساده بخارول كوجس كى پيدائش نفسياتى اور مادى وفعلى صورتيس مين ،ال كى تين صورتيس مين:

اول: حي يوم روحاني نفسياتي - هوم جي يوم روحاني نشاني - سوم جي يوم روح طبع -

آج تک ان تمام اقسام کے جی ہوم کوآ ہی میں گڈٹہ کر دیا ہے ان کود کیے کر کوئی ان میں ہے اس وقت تک تمیز نہیں کرسکتا، جب تک وہ نظر یہ مفرداعضاء سے دانقف ندہو۔ ہم نے ندصرف دوح کے بخار کوالگ الگ بیان کیا ہے، بلکہ ان کے تحت ہم مکن بخار کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن چونکہ سبب دورکرنے کے بعد طلاح ایک ہے، اس لئے دواہرا یک کے لئے ایک بی تئم کی کھی ہیں۔

حمی تحریک اعصابی کے بخارات

حی ثلج ، کی خوف دجعی ، جی سوزش ، جی درمی ، بخار کثرت محنت دماغی ، بخار کثرت ریاضت جسمانی ، نکان اعصابی ، جی سوئے ہفتی ، جی استفراغی ، جی عطشی جمی اسہالی ، جی نومی جملی لیلی \_

**ماهیت بخاد**: اعصاب می غیرمعمولی تح یک بونے سے دوح نفسانی عارضی حرارت سے گرم بوجاتی ہے۔ پھریہ حرارت سل کے ذریعے تمام

خون اورجہم کوگرم کردی<del>ں ن</del>ے۔اس میں کے بخار کی پیدائش بیرونی اسباب سے ہوتی ہے۔ بیبخارا گرچہ خطرنا کے نہیں ہوتے الیکن علاج کی خلطی سے نقصان ہونے کا امکان ضرور ہوتا ہے۔

اسباب: مندرجه بالاتمام اقسام كيحى يوم كويم اسباب شاركرليس، ان مين ان تمام كيفيات ونفسياتى جذبات اور مادى وفعلى كاذكر آجاتا ہے جن سے اعصاب مين تحريك ياسوزش اور ورم پيدا ہوجاتا ہے تحريك كو پېلا درجه سوزش كودومرا ورجه اور ورم كوتيسر ادرجه خيال كريں - علاج مين بھى ان بى تين صورتوں كوذبن ميں كھيں -

علا صاف : تحریک اعصابی کے بخارا کثر ابتداء یں جسم پرکوئی غیر معمولی اثر پیدائیس کرتے ، کیونک ان صورتوں میں ابتداء میں سوئے مزاج سادہ واقع ہوتا ہے۔ نبیش، قارورہ اور چیرہ زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ یا اس قدر کم ہوتا ہے کہ احساس کم ہوتا ہے۔ اور ان بخاروں میں بحران بھی نمایاں نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی عنونتی بخاروں کی کوئی علامات پائی جاتی ہیں۔ ان بخاروں کی ایک ہی باری ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا تمام بخاروں میں جو بخار ہوگا ، اس کی علامات نمایاں ہوں گی۔ اور جب تک بیعلامات قائم رہیں گی ، اس وقت تک وہ بخار ضرور رہے گا۔ ان میں زیادہ وقت سوزشی اور ور کی بخار لیتے ہیں۔ ادویات کی صورت کی بیشتی کو مدنظر رکھتے ہوئے علاج کریں۔

تاكيد: بہلے بخاركوزيا و وتفصيل سے بيان كيا كيا ہے تاكد ذبن شين ہوجائے، آئندو صرف اعضاء كے افعال بى بيان كئے جائيں گے۔ علاج: چونكداعصاب كى تحريك اور تيزى كى حالت ہوتى ہے، اس لئے اس كى كيمياوكا وجہ سے دوصور تيں ہوں گى:

🛈 اعصالی غدی-تر گرم 🕝 اعصالی عضلاتی - سردتر

مفرداعضاء کی صورتیں یہ ہوں گی: اعصاب بیل تحریک ،غدد بیل تحلیل اور عضلات بیل سکون -البتہ پہلی صورت بیل تری کے ساتھ پچھ عرمی بھی قائم ہوگی ۔اور دوسری صورت بیل تری کے ساتھ سردی ہوگی ۔ دونوں صورتوں بیل عضلات کی طرف رطوبات کی زیادتی بین سب الال صورت بیتائم ہوگی کہ اعصاب بیل فعلی اثر کے ساتھ عضلات بیل کیمیاوی صورت قائم رہے گی۔ یعنی الال صورت بیل کیمیاوی تحریک دوڑر ہی ہے ۔اس لئے الال صورت بیل مقام شفاخودا عصاب کی تحریک جیز کر سے حرارت کو کم ختم کرتا ہے۔دوسری صورت بیل عضلات کو تیز کر کے رطوبات کوخٹک کرتا اور اعصاب بیل تحلیل بیدا کر کے اس کی تحریک یا سوزش یا ورم کوختم کرتا ہے۔دوسری صورت بیل عضلات کو

علاج کی گویا صورت بیرقائم ہوئی کے تحریک و بمیشہ اُلٹ دینا جائے بینی اعصائی غدی ہے اعصائی عفلاتی اور اعصائی عضلاتی سے عضلاتی اعصالی عضلاتی اسلام عضلاتی اعصائی عضلاتی اعصائی عضلاتی اعصائی مصلاتی اعصائی مصلاتی اسلام سے مروز ،اور مروز سے مروضک کے بیاا بوجائے گی تو عضلات کی تیزی سے خود بخو دحرارت بری سہولت کے ساتھ صحت کی طرف آ کے کی طرف جلی جائے۔اس طرح جب خشکی بیدا ہوجائے گی تو عضلات کی تیزی سے خود بخو دحرارت خریب بیدا ہونا شروع ہوجائے گی۔اورای کانام شفاء ہے۔

دوا، تدابیراورغذا کے استعال ہے بھی ان بی تم یکوں کو بھی بدلتا ہے جب اعصابی غدی حالت ہوتو اس کے لئے دوا ہوک اعصابی عضلاتی یا محرک شدیدا عصابی عضلاتی دیں ، شدید بھی ہویا اسہال مقصود ہوں تو مسہل اعصابی عضلاتی دیں ، شدید بھی ہویا اسہال مقصود ہوں تو مسہل اعصابی عضلاتی دیں ، شدید بھی ہویا اسہال مقصود ہوں تو مسہل اعصابی عضلاتی اعصابی عضلاتی اعصابی ادویات دیں اور تدابیر کریں اور ادویات میں اس طرح محرک عضلاتی اعصابی یا محرک شدید عضلاتی اعصابی یا مسہل عضلاتی اعصابی استعال کریں ۔ آرام کے بعد مقوی اعصابی عضلاتی یا مقوی عضلاتی اعصابی استعال کریں ۔ آرام کے بعد مقوی اعصابی عضلاتی یا مقوی عضلاتی اعصابی استعال کریں ۔ آرام کے بعد مقوی اعصابی عضلاتی یا مقوی عضلاتی اعصابی استعال کریں ۔ آرام کے بعد مقوی اعصابی عضلاتی یا مصلاتی استعال کریں ۔

. تاکید: پہلے بخارکوزیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے تا کہ ذہم نشین ہوجائے اور آئندہ صرف اعضاء کے افعال ہی زیادہ بیان کئے جا کیں

گے تا کہ طوالت سے نے سکیس۔

حى تسكين عصلاتى جى بلغميه ، عفونتى بخار

تشويع: طب يوناني من اس بخار كي دوسمين بير-

(۱) مواطبه: جوارى عآتا عادراس كىبارى دوزاندوقى عد

(۲) لفقه: الازی بخارے، لقد کے معتی تری اور دطویت کے ہیں۔ چونکہ بخم جس تری اور دطویت ہوتی ہے اس لئے اس بخار کولقہ کہتے ہیں۔ دراصل بلغم کے بہی دواقسام ہوسکتے ہیں، کیکن ان کے علاوہ اور بھی بلغی بخار ہیں، جیسے تی انقیالوس (اندر سردی، باہر گری)، جی لیفور یا (اندر گری، باہر سردی)، جی لیفور یا (اندر گری، باہر سردی)، جی عضیہ جی مرکبہ وغیرہ وغیرہ ہیں۔ لیکن حقیقت سے کہ یہ بخار کے تمام اقسام جدا جدا بالکل ٹیس ہیں بلکہ بلغی بخار کے مادے کی کی بیشی درون عروق اور بیرون عزوق شدت اور خفت وغیرہ ہیں۔ بلکہ بلغی بخار کے جواقسام بیان کئے گئے ہیں ان کودو خیال نہ کریں۔ دونوں ایک بی بیس ایک بی مفرد عضو کی خرابی ہے ہوتا ہے۔ ایک قتم کے اسباب اور تقریباً ایک بی قتم کی علامات ہوتی ہیں۔ فرق سے ہے کہ مواظبہ بھے ذیادہ ہوتی ہیں۔ فرق سے ہے کہ مواظبہ بھے نیادہ و نے ہیں جیسے جیک وخسرہ اور ان کے تحقف اقسام جی کے اقسام ہیں:

جدرى متفرق ، جدرى متصل ، جدرى دموى ، جدرى مبلك ، جدرى هيف \_

### جدري متفرق خسره كاقسام

میقا (موتیا،ستیلا)، می قرمزه (لال بخار)، خسره جرمنی وغیره۔ای طرح محرقہ بطنیہ اور محرقہ دماغی اور ان کے شدت اور خفت اور مقامت کے علاوہ مختلف اقسام وغیرہ بھی دراصل بلغی بخار ہیں۔ان سب میں اعصاب بٹل تسکین ہوتی ہے۔اور مقام تسکین بیں تعفن ہوتا ہے۔ بھی مقامات کے علاوہ مختلف اقسام وغیرہ بھی دراصل بلغی بخار ہیں۔ان سب میں اعصاب بٹل تسکین ہوتا ہے۔ ان تمام مادہ مروق کے باہر متعفن ہوتا ہے۔ان تمام صورتوں کو اگر آپس میں ضرب مرکب کیا جائے جواقسام او پر بیان کی گئی ہیں ان سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ ذرازیادہ خور کریں تو حمیات سوداء اور طاعون اور حی لفاسیہ بھی اعصابی بخار ہیں۔

غیر ضروری اقسام: جاری بیکوشش ہے کہ ہم ان غیر ضروری اقسام کوسمیٹ دیں جن سے علاج میں مہولت ہونے کی بجائے تشخیص اور علاج میں مشکلات بیدا ہوگئی ہیں۔اس غیر ضرور کی کو ہٹا لینے سے بخاروں کے علاج میں کوئی فرق نہیں پڑےگا۔ بلکہ علاج یقنی اور بے خطا ہو جائے گا۔اگر کسی فرنگی ڈاکٹریا فرنگی تھیم کواعتر اض ہوتو ہم ہروقت جواب دینے کو تیار ہیں۔

اسباب: جب اندرونی اور بیرونی طور پر رطوبات میں لففن ہوتا ہے، اندرونی لففن، جب اعصابی رطوبات اور بلغم میں تعفن ہوتا ہے تو عام بلغی بخار پیدا ہوجا تا ہے۔ وہاء کی حقیقت کو بجھنے کے لئے ہماری کتاب "تحقیقات نزلہ ذکام وہائی" کا مطالعہ کریں، جس میں تفصیل کے ساتھ بحث کی گئے ہے۔

علاصات: ان بخاروں میں سب سے بڑی علامت رطوبت کی زیادتی اور حرارت کی کثرت ہوتی ہے، گراس بخار میں بھی غدد کی وہی دوصور تیں ہوتی ہیں: (۱)غدی اعصابی (گرمی تری)۔(۲)غدی عضلاتی (گری تشکی)۔

سردیول کی ابتداءاور بہار کی ابتداء میں اکثر ایسے امراض بیدا ہوتے ہیں جن میں رطوبات کی کثرت ہوتی ہے۔ اکثر ایسے بخاروں کی

ابتداء ارزہ اور سردی کی زیادتی سے شروع ہوتی ہے اور بدن جلد گرم نہیں ہوتا۔ اور جب بدن گرم ہوتا ہے تو اس کی گرمی بھی زیادہ محسوں نہیں ہوتی۔ پیاس اکثر نہیں ہوتی ہے۔ مندیس رطوبات کی زیادتی ، بلغی تے اور اسہال ، قارورہ رقبق اور اکثر سفید یا زردی ماکل سفید یا سرخی ماکل زرد ہوتا ہے۔ سیر بخارا کثر ایسے لوگوں کو ہوتا ہے جن کے مزاج میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں۔

یہ بخارا کشرزیاد وعرصدرہتے ہیں۔ان میں وقفہ بھی نہونے کے برابر ہوتا ہے۔ پھی کم ضرور ہوجاتے ہیں،گرم اترتے نہیں اور پھرتیز ہو جاتے ہیں۔اکٹر مہینوں رہتے ہیں اس بخار کا دق سے اکثر شبہ پڑتا ہے۔اس کا فرق ہے کہ ان بخاروں میں تسکین اعصابی ہوتی ہے۔اور دق میں اعصابی تعلیل ہوتی ہے۔جس کی تحقیق تحریک دیکھنے ہوئے ہے۔

دیگرخاص علامات جن کود کی کرمستقل بخار بجھ لیا گیا ہے۔ مثلاً اگرا ندر مردی باہر کرمی ہوتو اس کوانقیالوی ، اگرا ندر کرمی اور باہر سردی ہوتو اس کولیفور یا کہتے ہیں۔معدہ میں خون کی بہت کی ہوجاتی ہے ، ایسے بخاروں میں اعصائی غدی تحریک ہوتی ہے ، جس سے جسم میں صفراوی مادہ کا بھی اثر باتی ہوتا ہے۔

وبائی بخاروں کی خاص علامات ہیاس اور بے چینی عثی ، قے اور پاخانہ کے ساتھ سیاہ اور گندی جیزیں خارج ہوتی ہیں۔ چیک کا مادہ مقدار میں زیادہ اور تر بھی ہوجا تا ہے۔ گویا اعصالی عصلاتی ہوتا ہے۔ اور خسرہ کا مادہ کم اور صفراوی ہوتا ہے۔ یعنی احصائی غدی ہوتا ہے، چیک اور خسرہ والوں کے خون میں بیرجوش دو تسم کا ہوتا ہے ، طبعی اور غیر طبعی۔

طبعی جوش اصلی حرارت اور اصلی قو تول کے مل ہے آتا ہے، جیسا کہ بچل میں ہوتا ہے۔ کو مکہ بچل کے خون میں دودھاورخوا تین میں حیف ہے جو تر نفطات پیدا ہوتے ہیں، انہیں طبیعت دفع کرنا چاہتی ہے۔ اورخون کا غیر طبعی جوش بیرونی اسباب سے پیدا ہوتا ہے۔ جن میں رطوبات کے لئے تقف کو خاص دخل ہے۔ ناک میں خارش فیئر میں ڈراؤئے خواب، بدن پرچہیں، چہرے پرسرخی، ضروکی پھنسیاں ہا جرہ کے دائے کے برابر ہواکرتی ہیں۔ ان کے خطوط طاہر ہوتے ہیں۔ پھرای مقام پردائے نکل آتے ہیں۔ ان میں پیپ شہر ہوتے ہیں۔ اور مسور کے برابراس سے بھی بزے ہوتے ہیں۔ وہ خہیں پڑتی اورصحت کے وقت ہار یک خشک ریشائر آتا ہے۔ چیک میں دائے نکل آتے ہیں، اور مسور کے برابراس سے بھی بزے ہوتے ہیں۔ وہ جب پختہ ہوجاتے ہیں ان میں پیپ پڑجاتی ہے۔ تپ لازم رہتا ہے، اقل بڑھتا ہے پھرقائم رہتا ہے اور پھراتر نا شروع ہوجاتا ہے۔

حمى محرقه بطني

جس کومی معویہ بھی کہتے ہیں، جس شرحرارت ایک دم انتہاء کو بھٹی جاتی ہے۔ اور شدید علی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میس مریض نہایت کزور، زبان ختک، لب ختک، ان پر ویپڑیاں جم جاتی ہیں۔ زبان بھوری یا سیاہ اور اس پر کیل جمی ہوتی ہے۔ اکثر 21 سے 24 روز تک رہتا ہے۔ پیش اکثر ہوجاتی ہے، جسم پر دانے نکل آتے ہیں، جس کومبار کی کا نام دیتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں برقان ہوجاتا ہے۔ حمی بحرقہ د ما فی کی اس میں ابتداء ہوتی ہے۔

حمى نفاسيه

جو بعداز ولادت ہوتا ہے،نفاس کے پورے طور پراخرائ نہ پانے اور ولادت کی تکلیف کی وجہسے ہوتا ہے۔نفاس بہت جلد متعفن ہوکر حرارت غریبہ پیدا کردیتا ہے۔اگر تعفن نہ بھی ہوتو بھی بخار ہونا ضروری ہے۔وجع المفاصل اور کی نقرس بھی ان بی بخاروں میں شامل ہیں۔

### تحقيقات كاكمال

ہاری تحقیقات کا کمال ہے کہ جس قدر ہوئے مشہوراور پیچیدہ بخار ہیں،ان کی ندصرف حقیقت بیان کردی گئی ہے، بلکہ یہ ناب کردیا ہے کہ سب کے سب اعصا فی تسکین سے بیدا ہوتے ہیں۔

خاص مطابقت یہ ہے کہ جب اعصاب میں تسکین ہوتی ہے، تو غدد میں تحریک اور عضلات میں تخلیل ہو جاتی ہے۔ اعصابی سکون کے
ساتھ طحال کے فعل میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس معتمعنی مادہ کو اصلاح کے لئے قلب میں پہنچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن موادر طوبات کی
ساتھ طحال کے فعل میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ وہاں پر طبیعت مدیرہ بدن حرارت غریبہ کو تیز کرتی ہے، اور تعفن بھی پیدا کرتی رہتی ہے۔ جب
شکل میں رقیق ہے یاجسم کے اندر اور باہر جم گیا ہے۔ وہاں پر طبیعت مدیرہ بدن حرارت غریبہ کو تیز کرتی ہے، اور تعفن بھی پیدا کرتی رہتی ہے۔ جب
حرارت مناسب ہو جاتی ہے تو بھر مواد یکدم یار فتہ رفتہ عضلات ( قلب ) یا غدد سے اعصاب کی طرف بھر دِل سے گرم ہو کرعضلات کو جاتا ہے۔
حرارت مناسب ہو جاتی ہے تو بھر مواد یکدم یار فتہ رفتہ موجاتا ہے۔ اور بھر عضلات کی طرف جا کرتمام جسم میں بھیل جاتی ہے اور اس طرت ایک طرف بیدائش جاری رہتی ہے اور دو سری طرف سے اخراج جاری رہتا ہے یوں تعفی ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھر پیینہ آ کریا وانے نکل کر دفتہ رفتہ بخار

اس کی مختف مقامات کی صورتیں مادہ کی کی بیشی ہڑو جیت اور مقامات کے متعفن ہونے کی وجہ ہے ہے۔ مختف مقامات کی صورت اس طرح ہوتی ہے کہ ان کے ان کے اعصابی جھے میں سکون ہوکر وہاں رطوبات اور دیگر مادے دُک کر متعفن ہوجاتے ہیں، اس لئے مختلف مقامات کی وجہ سے تعفن اور جراثیم مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ اس لئے ہرخی صورت کو جد ابخار شلیم کر لیا ہے۔ مثلاً مادہ اگر بھی پھروں میں ہے توجی مواظبہ اور جی الثقہ امعاء میں ہے۔ اگر اعصاب کی طرف رجوع ہے توجی انقیالوی، اگر عصالات کی طرف تعلق ہے توجی لیفوریا فی معدہ پر موادہ ہیا اس مواد میں تیزی ہے میں ہے۔ اگر اعصاب کی طرف جارہا ہے توجی عصیہ ہے تا م دکھ دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت تسکین اعصاب ہوتی ہے اس کو اور اس کا تعلق میں ہواور اس کا تعلق سے بخار غرف جو تو محرقہ بطنیہ اور اگر دیوع اعصاب کی طرف ہوتو محرقہ دماغی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ولا دت کی تکلیف اور نفاس کے تعلق سے بخار حمی نفار ہے کہلاتا ہے۔

وبائی بخاروں میں مواد جلد کے بینچ متعفن ہوجا تا ہے تو چیک اور خسرہ کی صور تیں ہیدا ہوجاتی ہیں۔ان کی دیگر اقسام کا اظہار ہوتا ہے جن کی طرف ہم پہلے اشارات کر چکے ہیں۔اس لئے ان امراض کی تشخیص اور اقسام کے چکر میں نہ پڑیں۔صرف مفر و اعضاء کے تحت علاج کریں۔انشاء اللہ یقینا آرام ہوگا۔اس طرح ہرتنم کے بخاروں کا کامیا بی سے علاج کیا جاسکتا ہے۔

علاج: مفرداعهاء کی تحریکات اورافعال کو مجھیں چونکہ ان بخاروں میں تسکین اعصابی ہوتی ہے، اس لئے غدد میں تحریک اورعضالات میں تحلیل ہوتی ہے۔ دواو تد ابیراورغذاؤں کی صورت میں اگرغدی عضالاتی تحریک ہوتواس کوغدی اعصابی میں بدل دیں۔

اگراعصا فی غدی ہوتو اعصا فی عضلاتی کر دیں۔اگر مریض ابتدائی حالت میں ہواور بخار شروع ہور ہاہوتو بہتریہ ہے کہ جوتر یک ہووہی دواء وغذاء دیں اور تدبیر کریں تا کہ حرارت جلد پیدا ہو کر جلد تعفیٰ ختم ہوجائے۔اور حسب ضرورت ترکیک بدل دیں۔انتاء اللہ اوّل روز ہی سے مریض کوآرام ہونا شروع ہوجائے گا۔اوراس کی بے چینی رفع ہوتی نظر آئے گا۔

ان بخاروں میں اس امر کا خاص خیال رکھیں کہ مریض کو مسہل ولمین اور پینے آورادویات نہ دیں۔ اس طرح حرارت جسم کم ہوکریا مریض خراب ہوکر مشکل میں پڑجائے گا۔ یا جلد موت واقع ہوجائے گی۔ ان بخاروں میں بہترین ادویات، غدی عضلاتی، غدی اکسیر، غدی اعصابی محرک، محرک اعصابی غدی ،محرک شدید اعصابی غدی ، شدید ضرورت کے وقت اعصابی مسہل ، اعصابی ملین ،محرک اعصابی عضلاتی ،ملین اعصابی عضلاتی ،مسہل دیں۔

آگر چ تسکین اعصابی ایک مرض ہے لین اس تسکین میں تعفن پیدا ہونا اس کا علاج اور اس کوصحت کی طرف لانا ہے۔ تعفن وتخیر کوختم نہیں کرنا چاہئے۔ جیسا کہ فرنگی طب میں واقع تعفن (اپنٹی سپوک ) اور جرم کش ادویات (جرمز کلر ) استعال کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اس طرح رطوبات کا تخیر اور تعفن ختم نہیں ہوتا بلکہ رُک جاتا ہے۔ اور اگر جلد تعفن سے اس رطوبت کو تتم کرنے کی کوشش کریں یعنی تحریک دیں کیونکہ طبیعت مدیرہ بدن خود تحریک پیدا کر رہی ہے۔ اور یہی اس کی اصلاح ہے۔ جس کے نتیج میں وہاں جرارت غریز سے پیدا ہوکر مرض دور کردے گی خت تاکہ ہے۔

### حمى اعصاني خليل، دق وسل اعصابي

تشویع: خی اعصابی تحلیل ایبا بخار ہے جس میں جرارت غریبہ اعصاب اور دہاغ میں تحلیل شروع کردیتی ہے، جس سے بدن کی رطوبتیں تحلیل ہو کرفتا ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ یہاں پر بیامر ذہن نشین کر لیں کہ یہ تحلیل حرارت غریبہ کی ہے، جس سے سوزش برھتی ہے اور زخم ہیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ ابتداء میں ثابت کر بچے ہیں کہ جرارت غریبہ میں بذات خود عفونت اور برشی کا شدید اثر ہوتا ہے۔ اور دونوں اجزاء جرارت کے ساتھ لل کرجہم کو کھاتے ہیں۔ حرارت غریبہ کی تحلیل کا تصوراس طرح کریں کہ وہ جسم پرگرنے والی رطوبتوں اور جسم پرگری پڑی رطوبتوں کے علاوہ جسم کے اندر کی رطوبتوں کوخٹک کر کے اب اعضاء کو کھانا شروع کردیا ہے۔ یعنی ان کو گلانا سڑانا اور ان میں زخم پیدا کرنا۔ اور یہ بھی یا در تھیں کہ جسم میں جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو اس میں بیپ پڑ جاتی ہے۔ بغیر بیپ کے جسم میں بیصورت بیدا نہیں ہوتی ہے۔ بیدت وسل کی وہ تھیت ہے جس سے فرنگی طب بالکل آگاہ نہیں ہے۔ اس میں نہ تحلیل کا تصور ہے اور نہ حرارت غریبہ کی صورت قائم ہے وہ دت وسل کو کیسے بچھ کتی ہے۔

یے بخارایک قتم کا بے قاعدہ بخار ہے جو بھی لازی اور بھی نوبی ہوتا ہے جب مقام خلیل میں بیپ پیدا ہو جاتی ہے تو ایک جلکے درم کی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنا نچھلیل کی صورت میں جو کی مواد تیار ہو کرخون میں شامل ہو جاتے ہیں وہ بخار کا موجب بن جاتے ہیں۔ سل کی صورت میں مواد پیپ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اورخون کا اخراج بھی ای تحلیل سے زیادہ دباؤ کے وقت ہوتا ہے۔ اس کا مواد اکثر پسینہ کے راستے سے خارج ہوتا ہے۔ اس کے اکثر پسینہ آتار ہتا ہے اور مریض کمزور ہوتار ہتا ہے۔

#### ايكراز

رازی ایک بات بیہ کردق وسل کی ابتداء ہمیشہ پھیپھڑوں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر تحلیل اعصابی ہے تو ابتداء پھیپھڑوں کے اعصابی پردوں میں شروع ہوتی ہے۔ اور جب تحلیل غدد ہوتی ہے تو پھیپھڑوں کی غشائے خاطی پردوں میں شروع ہوتی ہے۔ پھرجسم کے دیگر اعصاب اور مرکز دہاغ تک پھیل جاتی ہے۔ اور جب تحلیل غدد ہوتی ہے تو پھیپھڑوں کی غشائے خاطی سے ابتداء ہوتی ہے۔ اور پھراس کا اثر جگروگردوں تک بلکہ دیگر غدد تک پہنچ جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو امعائی دق کیوں کہتے ہیں؟ اس کا رازیہ ہے کہ جسم کی غدی امراض کا اکثر اظہار آئنوں کے غدد میں ہوتا ہے۔ اس کے باقی غدد مرض کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طرح جب تحلیل عضلاتی ہوتی ہے، اس وقت جرم شش پہلے متاثر ہوتے ہیں اور بعد میں دیگر عضلات پر اثر ہوتا ہے، جوقلب تک جاتا ہے۔

#### أبكباورراز

ا کیے رازیہ بھی ذہن نشین کرلیں کہ اگر سینہ کا کیس ریز لیں تو وہ صرف بھیپیوٹو وں کے اثر کوتو ظاہر کرتا ہے مگراس کے عصبی اور مخاطی پر دوں

کا ظہار نہیں کرتا ۔ کیونکہ پھیپے وں کے جرم میں چونا کیاشیم کی زیادتی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بلغم اورخون تو اظہار کرتا ہے، مگرا کیس ریز خالی ہوتا ہے۔

#### دق وسل کے درجات

دق وسل کے بین درجات ہوتے ہیں۔ اکثر کہاجا تا ہے کہ پہلے درجکا پیڈ بیس چلا۔ لیکن سے بات غلط ہے۔ جن اوگوں کے ذاتی تجربات اور تحقیقات ہیں ان کے لئے اس کی تشخیص نبض ، قارورہ اور بلخم ہے معلوم کر لینا مشکل نہیں ہے۔ اس کی ایک عام پیچان ہے ہے کہ بخار کے ساتھ نفخ اور ہروفت تھکن کا کا فی مدت تک رہنا ضرور کی ہے۔ کو نکہ پہلے درجہ بیس جسم کے اعضاء کی رطوبات کم ہوجاتی ہیں۔ اور ان کا اعضاء پر گرنا تقریباً رُک جاتا ہے جس سے نفخ اور تھکن لازم ہوجاتی ہے۔ دوسرے درجہ بیس اعضاء کی رطوبات کم ہوجاتی ہیں۔ تیسرے درجہ بیس رطوبات خریز ہے پر اثر پڑ جاتا ہے۔ کین دوسرے اور تیسرے درجہ بیس کہ بیدت نہیں ہے ، کر ذال کی سلی کے لئے ہے کہتے ہیں کہ بیدت نہیں ہے ، کوئی اور بخارے کین چرے بیتا ہے ہوں بیس کے دول میں قدشات پختہ ہو بی ہوتے ہیں۔

اسباب: دق وسل کے اسباب واصلہ و فاعلہ اور متصلہ جراثیم نہیں ہیں، جیسا کہ ہم ابتداء بیں بخاروں کے متعلق شخیتن کے ساتھ لکھ بچے ہیں، بلکہ مفرد اعضاء کی تعلیل ہے۔ اور جب تک کسی عضو بھی تعلیل واقع نہ ہو دق وسل نہیں ہوتے۔ یہ یادر کھیں جب تک کسی عضو کی مناعت ( توت مدافعت ) ختم نہ ہواوراس کی رطوبت فنا نہ ہوجائے۔ تعلیل واقع نہیں ہوتی اور نہیں ایک دوسرے سے گئی ہے۔ بلکہ دق وسل کی غلا تشخیص کے بعد فرگی طب کی ادویات کے استعمال سے فوراً بیدا ہوجاتی ہے۔ اور جب سے ہمارے ملک میں فرگی آیا ہے دق وسل بہت بڑھ گیا ہے اور بڑھتا جارہا ہے۔ امریکن سرخ گذم اور آلو کے استعمال سے اس قدر ہوگیا ہے کہ اس کاروکنا حکومت کے بس کاروگنہیں ہے۔

دق وسل کی پیدائش میں غذا کی ہے قاعدگی، خالص اشیاء خصوصاً خالص تھی کا میسر ند ہونا اہم چیزیں ہیں۔ بناسیق تھی کے استعال سے دق اورسل بہت جلدانسانوں کود بالیتا ہے۔ بناسیق تھی کی بجائے تیل کا کھانا معزبیں ہے۔ بلکہ بناسیتی کا استعال یقینا دق وسل پیدا کردیتا ہے۔

اس بخار کے اسباب میں نفسیاتی اثرات کے علاوہ دیگری ہیم اعصافی اور اعصافی عوزی بخار بھی اپنا اپنا اثر کر ہے اس کو بیدا کر دیتے بیں۔کسی بخار کوفور آروک دیتا یا اتار نے کی کوشش کرنا بھی اس کا سبب بن جاتا ہے۔اگر اس بخار کا حملہ جوانی اورگرم مما فک اورگری میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکگری میں تخلیل ہوتی ہے۔

**علاهات**: ہضم کی خرابی مسلسل محکن ،اور ہلکی حرارت کا رہنا ،نزلہ ز کا م اور بلخم کا رہنا۔ جب تک پیپ بیدا نہ ہوسل بیدانہیں ہوتا ، بلکہ د ق رہتی ہے،غد د جاذ بہ کا پھول جانا خاص طور پر خناز بر کا مُلاہر ہونا حی تخلیل عصبی کی صورتیں ہیں۔

اس بخاریس چونکداعصاب میں تحلیل ہوتی ہے اس لئے عضلات میں تحریک اور غدد میں تسکین ہوتی ہے۔جسم میں خشکی کی زیادتی مگر مریض حرارت کی زیادتی محسوس نہیں کرتا۔البنة اس صورت میں ممزوری ہاتی صورتوں سے کم ہوتی ہے۔

علاج: اس مرض سے ڈرٹائیس چاہے ، بدقائل علاج مرض ہے۔البت فرنگی طب بیں اس کا بیٹن بے خطاعلاج بالکل نہیں ہے۔ہم نے عرصہ تین سال سے اس کا نسخہ اور علاج شائع کر دیا ہے۔ماتھ ہی چیلنج کر دیا ہے کہ جس کواس نسخہ سے آرام نہ ہوہم میلئے مورو پیافعام دیں گے۔ بینسخہ اور علاج تحقیقات دق وسل (ٹی ٹی ) نمبر بیں شائع کیا گیا۔اس کتاب کے متعلق بھی ہمارا چیلنے ہے کہ اگر کوئی ہماری تحقیقات تپ وسل کوغلط قرار دیتا ہے تو ہم مبلغ پانچ سورو پیدانعام دیں گے۔نسخ صرف ایک مجھ بیس تیار ہوتا ہے۔

فسيفه: ايك حصرة ك كادودهاور 15 حصفالص بلدى ماليس خوراك: ايك رتى سية تحدرتى تك بمراه يتم كرم يانى دن مين مرتين كفن بعد

ویں۔فذا:سیال جس میں تیسر احصہ کھی کا ہوتا جا ہے۔جوانتہائی شدید بھوک کے وقت کھائی جا ہے۔

صرف تین روز میں خون بند ہوجا تا ہے۔ایک ہفتہ میں بخاراتر جا تا ہےاور دو پہنتے میں کھانی دُک جاتی ہے۔اور تین ہفتے میں بالکل آ رام آ جا تا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ طاقت آ جاتی ہے۔مریض شرطیر صحت یا ب ہوجا تا ہے۔

دق وسل (ٹی بی) کے علاج میں ہماری تحقیقات کا جوراز ہے دہ ہیہ کے مرض کاربن اور ترشی کی کثر ت سے ہیدا ہوتا ہے۔ اس کا علاج الیں واقع ترشی اور بیات اور اغذیہ ہیں جن میں حرارت ہوئی چاہئے۔ جن کے نتیجہ میں جسم ایک دم گرم رطوبت کا تر شدہ وتا ہے۔ جو ایک طرف شکی کو رفع کر دیتی ہے اور دو سری طرف کاربن اور ترشی کا تحلیل اور تیزی دور کر دیتی ہے۔ اس مرض میں دافع تعفن (اینٹی سیطک) قاتل جرافیم ادویات استعمال نہیں کرنا چاہئیں ۔ ایک اکثر ادویات آکٹر وہاں پر تحلیل و تیزی بوصادیتی جیں یا بخاراً تارکر وہاں حرارت بالکل فتم کردیتی ہے۔ جس کی وجہ سے حرارت فریز ہے جو زندگی تک مقابلہ کر رہی ہوتی ہے ، وہ بھی ٹھنڈی ہو کوئتم ہوجاتی ہے۔

تپ دق وسل میں بغیرسو پے سمجھاد و بات نہیں استعال کر دینی چاہئیں لیعض لوگ ہاضم اور مقبی ادو بات کے استعال کی کوشش کرتے ہیں۔ یا زفم بحرنے کی ادویات کو استعال میں لاتے ہیں۔ جیسے کچور اور کا رہا لک وغیرہ ۔ یادر کھیں ہر سرخ رنگ کی دوا کے اندر تیز اب وترشی اور کارین نے سرخ رنگ بھی اس لئے پیدا ہو گیا ہے ان سے دور دہیں ۔

> حی تحریک غدی جی یوم روح طبعی ،غدی تیزی کے بخار تفریح کے لئے دیکھیں جی تحریب اعصابی۔

> > تحریک غدی کے بخار:

**ھاھیت بھا!**: غدد میں غیر معمولی تریک ہوتی ہے۔جس سے روح طبعی گرم ہوجاتی ہے۔ یاروح طبعی کی سبب سے گرم ہو کر غدد میں ترکی کیک باعث ہوتی ہے۔جس سے اس کے قعل میں تیزی ہوجاتی ہے۔ پھر سیعارضی حرارت دل کے ذریعے تمام خون اورجسم کو گرم کردیتی ہے یہ اسباب بادیہ لین بیرونی اسباب سے پیدا ہوتے ہیں۔ بیسادہ بخاریا تھی ہوم اگر چہ خطر تاک نہیں ہوتے لیکن اگر علاج میں احتیاط نہ برتی جائے تو دق وسل میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔

اسباب: مندرجه بالا بخاروں کوبی اسباب بجد لیں اور ان کے علاوہ بھی برقتم کے کیفیاتی ونفسیاتی اور مادی فطی اسباب جن کاتعلق جگریارو حطیعی سے ہے جی تحریک غدی بدا کر سکتے ہیں۔ بلکہ بھی تحریک بروحتی جائے تو سوزش اور ورم کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ اس لئے تحریک کو پہلا درجہ سوزش کو دومرا درجا در درم کو تیسرا درجہ خیال کریں۔ علاج میں بھی ان میٹوں صورتوں کو قائم رکھیں۔

علامات: اس نتم کے بخاروں میں چونکہ ترارت کا زیادہ تر اثر روح تک ہوتا ہے اور جسم کم متاثر ہوتا ہے اس لئے مریض اکثر بہت کم ہے چینی اور کمزوری محسوس کرتا ہے۔ چونکہ سوئے حراج سادہ میں تبدیل ہوتی ہے، اس لئے بیش قارورہ میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، بیش میں تیزی ضرور آ جاتی ہے۔ قارورہ وزردی یا زردی سرخی مائل ہوجاتی ہے۔ چیرہ پر معمولی زددی ظاہر ہوتی ہے۔ البتہ دو تین روز کے بعد بخار میں تیزی اور اثر ات میں شدت ہوجاتی ہے۔ ان بخاروں میں لرزہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، ہوتا بھی ہے قواحساس بہت کم ہوتا ہے۔ ای طرح بخاروں میں کوئی علامت یائی جاتی ہے۔ ان بخاروں میں عام طور پر

ایک بی باری ہوتی ہے۔

مندرجہ بالا جو بھی بخار ہوگائ کی علامت پائی جا کیں گی اور جب تک اسباب علامات قائم رہیں گی، بخارضرورر ہے گا۔ان کے علاج میں زیادہ کوشش سوزشی ورمی بخاروں میں کرنی جا ہے۔ کیونکہ ان کے نتائج دوررس ہوتے ہیں۔

علاج: چونکه غدد میں تحریک اور تیزی کی حالت ہوتی ہے، اس لئے اس کی فعلی اور کیمیاوی دوصور تیس ہول گ۔

(١) غدى عضلاتى - گرم ختك (٢) غدى اعصالي - گرم ز-

تمام جسم میں مفرداعضاء کی بیصورت ہوگی کہ غدد بی تحریک عضلات میں تحلیل اور تمام اعصاب بین تسکین تمام جسم کیمیاوی حالت کی صورت میں صفراء کی پیدائش زیادہ ہوگی۔ گویا وہ نقشہ جواعصائی تسکین کا اور گزر چکا ہے۔ گر تسکین کے مقام پر تعفی نہیں ہے۔ گویا اس کی پہلی صورت میں گرمی اور صفراء کی پیدائش اور ان کا افراج بھی جاری صورت میں گرمی اور صفراء کی پیدائش کے ساتھ ساتھ ساتھ ان کا افراج بھی جاری ہوگا۔ دونوں صورتوں میں اعصاب میں سکون بی ہوگا۔ البتہ اقل صورت زیادہ اور دوسری صورت میں کم ہوگا۔ گویا غدد میں فعلی صورت اور عضلات میں کیمیاوی صورت ہوگی۔ اس لئے اقل صورت میں مقام میں کیمیاوی صورت ہوگی۔ اس لئے اقل صورت میں مقام شفاء اعصاب کی طرف کیمیاوی صورت ہوگی آت کی طرف لیک کرغدی اغصائی میں کردس گے۔

تح یک غدی اعصابی ہوتو اس کو بلیٹ کرتح کیک اعصابی غدی کر دیں گے۔اس طرح اوّل صورت میں گرمی اور صفراء کی جو کی ہوگ پوری ہو جائے گی۔اور دوسری صورت میں گرمی اور صفراء کی جوزیادتی ہے اس کا اخراج شروع ہو جائے گا۔غدد کی سوزش اور ورم ہر دوختم ہو جا کیں گے۔بس اس کا نام یقنی بے خطاشقاء ہے۔

دواوغذااور تدبیر کے لئے اقال صورت میں محرک غدی اعصافی ویں۔ پوقت ضرورت ملین غدی اعصافی ویں۔اسہال لانے مطلوب ہوں تومسہل غدی اعصافی ویں۔انشاءاللہ پہلے ہی روز مریض کوافاقہ ہوگا۔البتہ غذااور دیگر تدبیر کا بھی ای طرح خیال رکھیں۔یعنی ان کا آرام، اسباب کا دورکر نااور ماحول کا مناسب بنانا ضروری ہیں۔اگریہ بچھ دہے ہیں کہ تا عال حرارت اور صفراء کی جسم میں کمی ہے تو جو حالت بخار کی ہواس کو ہی تیز کر دیں۔اور جب آرام ہوجائے تو مقوی ادویات آئیں تحریکات کی استعال کراسکتے ہیں۔

حى تسكين عضلاتي

حى صفرادى عفوتى ،غدى تسكين كابخار

تشریع: طب یونانی میں صغراوی بخاری دوصورتیں میں، (۱) حی غب-باری کا بخار (۲) حمی محرقه -لازمی بخار حی غب کی باری تیسر بے روز آتی ہے اور حمی محرقه برتیسر بے دوز تیز ، وجاتا ہے۔

حمی غب خالصہ: اطباء یس برایک بحث ہے کہی غب خالص ہوسکتا ہے یائیس۔ بعض کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ دونوں کا فرق اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ غب خالصہ زیادہ سے زیادہ کل سات روز ہوتا ہے اور اس کی نوبت جلدی آئے گی اور با قاعدہ رہے گی اور جلد دور ہوجائے گی۔ اس کے برعکس غب غیر خالصہ سات ہوم سے زیادہ رہتا ہے، نوبت دیر سے بے قاعدہ رہتی ہے اور دیر تک رہتی ہے۔ بیفرق صرف اس لئے ہے کہ غب خالص اپنی حرارت کی وجہ سے مادہ کو جلا تحلیل کردیتا ہے۔

ایک بحث یہ ہے کہ کیا صفراء خالص متعفن ہوسکتا ہے جب کہ اس کوخود دافع لتعفیٰ تسلیم کیا گیا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے کہ صفراء

خالص متعفن ہی نہیں ہوسکتا تو پھرخالص صفراء کا بخار کیسے پیدا ہوسکتا ہے۔ جب جی غب پیدا ہوتو غیر خالص صفراء سے پیدا ہوگا۔اس کوشطرالغب کہتر ہیں۔۔۔

دلجسپ قحقیق: جونوگ نظریه مفرداعضاءادراس کی تشریج اورافعال سمجھ لیس گے دہ بید دلچسپ انکشاف معلوم کر کے بہت جران ہوں گے کہ جس ہخار کوصفر اوی بلکہ خالص صغراوی بخار کہا جاتا ہے بلکہ محرقہ کہتے ہیں دہ دراصل بلغی بخار ہے۔ کیونکہ جگریش کافی مقدار میں بلغم اور رطوبت اسمنی ہوجانے سے دہاں تعفیٰ ہوجاتا ہے۔ اور جس بخار کو بلغی کہتے ہیں وہ دراصل صغراوی خالص بخار ہے۔ چونکداس وقت اعصاب میں تسکین ہوتی ہو اور وہاں کا بلغم متعفن ہوجاتا ہے۔ اس لئے اس کو بلغی بخار کیا گیا ہے۔ شوت سے کہ بلغی بخار بی برقان ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں غدد میں تحریک ہوتی ہوتا ہے۔ اور کی بیرائش ہوتی ہے گراخراج نہیں ہوتا۔ دراصل جس بخار کو کرقہ بطلیہ اور کرقہ د ماغی کہا جاتا ہے، وہی بخار خالص صفراوی ہیں چونکہ تعفیٰ بلغم اور صفراء کی بیدائش ہوتی ہے اس لئے اس کو بلغتی سمجھا جاتا ہے۔

یہ وجہ ہے کہ اطباء کو بخاروں کی تشخیص خصوصاً محرقہ بطدیہ اور محرقہ دماغی بلکہ شطر الغب میں دفت ہوئی ہے۔ اور بڑے بڑے جگا دری اطباء اور حکماء نے انتہائی غلطیاں کی ہیں۔ صرف اطباء پر کس نہیں ہے فرنگی ڈاکٹروں نے توان سے بھی زیادہ غلطیاں کی ہیں۔ وہ ہمیشہ ملیریا، مائیفائیڈ، ٹائیفس ہمونیا، پلوری ، اور جیکسن پائس، سال پائس اور ٹی بی کت شخیص میں ایکی فاش اور خوفناک غلطیاں کی ہیں جن کود کھ کر جرت ہوتی میں ایک فاش اور خوفناک غلطیاں کی ہیں جن کود کھ کر جرت ہوتی ہے۔ افسوس موقد نہیں ہے ورنہ ضرور چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔ ملیریا کے بیان میں آپ کو پچھواضح ہوجائے گا کہ انہوں نے ملیریا کا کیا ڈھونگ رچار کھا ہے۔ فرونگ رچاران ہوں گے کہ ملیریا کوئی بخار نہیں ہے۔

صرف بلغم سے بخار بیدا ہوتاہے

الما علم اورصاحب فن اس انگشاف کی واود ہی گے کہ بخار صرف یعنی (لمف) کے تعفیٰ ہے ہوتے ہیں۔ نہ کو کی صفر او ک بخار ہے اور نہ ہی سوداوی بخار ہے، لینی جب بلخم خالص متعفیٰ ہوتا ہے جب التہ کہ اس عصابی ہیں ذکر کیا ہے تو بہت سارے بخار پیدا ہوتے ہیں۔ جن ہیں ہو اکثر خوفاک ہیں اور جب بہی بلخم جگر ہیں صفراء سے مالی ہے تو صفراوی بخار پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ خالص صفراء نومتعفیٰ بی بہیں ہوسکتا۔ اور جب بلغم سوداء کے ساتھ متعفیٰ بوتا ہے تو سوداوی بخار پیدا کر دیتا ہے۔ کیونکہ خالص سوداء ہی تعفیٰ کس میں پیدا ہوگا۔ بہی وجہ ہم نے اس کو بلغی بخاروں ہیں لکھا ہے جس میں صفراء اپنا انہا ہو جو ہو ہو تو کو ہو اور وہ دو اور وہ دو اور کی بخاروں کی صور تیں تائم ہو جاتی ہیں۔ ای طرح وہوں کو باز یہ ہوتی ہو گئی ہیں ہے۔ کیونکہ خالص دموی مزاح ہیں سرخ ذرات (رید کا ریسلز)، سرخ بادہ (ہوموگلو ہیں) اور نیم (آ کسیمن) اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پرکار بن ڈائی اکسائیڈ (حرارت فرید) کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ پھر سرخ بادہ (ہوموگلو ہین) اور نیم (آ کسیمن) اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پرکار بن ڈائی اکسائیڈ (حرارت فرید) کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ پھر لغفن کسے پیدا ہوسکتا ہے۔ ہاں! البتہ جب خون میں ماہیت کی زیادتی ہوتی ہے یا عضلات میں رطو بات متعفن ہوتی ہیں جن کا تعلق قلب سے بخاروں کو دموی کہتے ہیں۔ ور مصرفراوی وہوداوی اور دموی بخاروں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہیں جن کا تعلق قلب سے بخاروں کو دموی کہتے ہیں۔ ور مدمور اور کی وہوداوی اور دموی بخاروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اب حکماء واطباء اورانال فن وصاحب علم خودانداز ولگائیں کے فرنگی طب میں ایسی تحقیقات کہاں ہیں؟ کیاوہ ہماری تحقیقات کا مقابلہ کرسکتا ہے؟ پھر یہ بھی انداز ولگائیں کہ ان کی تحقیقات یا ٹی چیسوسالوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ جن میں ہزار ول سائنس دانوں نے کام کیا ہے۔ اس میں یورپ کے تمام ممالک ، امریکہ اور جا پان وغیرہ بلکہ ویگروہ ممالک جوان کے ساتھ لی کرفر کی طب کے طریق علاج اور سائنس کی تحقیق کررہے ہیں یورپ کے تمام ممالک ، امریکہ اور جا پون اور کھر بوں دو بیر صرف ہوا ہے۔ اب صاحب بصیرت عمل منداور حقیقت پرست حکماء واطباء اور اہل فن وصاحب علم کا فرض ہے کہ جارے گروج جوجا کیں تاکہ ہم لی کر بہت جلد فرکی طب کو خم کر کیس۔ ہم سے ملنا تو بہت دور کی بات ہے مرف

ہمارے ساتھ مدردیاں پیدا کردی جائیں تو بھی ہم اپنے مقاصد میں بہت جلد کامیاب موسکتے ہیں۔

ملیریا کوئی بخار نہیں ہے

اس تحقیق کوبھی اہلی علم اور صاحب فن عکما ء اور اطباء قدری نگاہ ہے دیکھیں کے کہ طیریا کوئی بخار نیس ہے۔ فرکلی طب کی روسے بلیریا کی مسلام ہے ہوں اس جو بھی ان ہی ہوتا ہے۔ اس بیٹنی علامت کی روسے بخار طب بوٹانی کے غب غیر خالص کی صورت ہے جو بھی نوبی ہوتا ہے۔ اس بیٹنی علامت کی روسے بخار طب بوٹانی کے غب غیر خالص کی صورت ہے جو بھی نوبی اور ہے اور بھی لازی جو نظر بیم خروا عضاء کے تحت تسکیں غدی ہے۔ لیکن اگر طبیریا کے تمام اقسام کو دیکھا جائے تو اس بھی انہوں نے بلغی وموی اور سوداوی بخار بھی شامل کر لئے ہیں۔ اس کی تحقیق بھی ہر تم کے بخار چا ہے اعصافی ہون یا غدی یا عصلاتی سب بلیریا ہیں۔ البت ٹائیفائیڈ اور ٹی بی کووہ اس ہے جدا کرتے ہیں۔ ان کی اس غلا موقو ہم چیلئے کرتے ہیں کہ کوئی فرا کوئی بخار نہیں ہے۔ اگر ہماری بیڈ تحقیق غلا ہوتو ہم چیلئے کرتے ہیں کہ کوئی فرا کوئی خار بیوں سے بھی طبیریا کا بات کردیں گے۔ یا وہ اس امر سے افکار کردیں کہ طبیریا کا خاص تعلق جگر والحال سے نہیں وہ اس حقیقت کا بھی افکار نہیں کرسکتے کو تکہ بیاں جادوہ ہو جو وہ خب غیر خالص ہے جس کوہم تسکیلی غدی کہتے ہیں۔ جادوہ ہو جو سے ہے کہ جگرا ور طحال کا نظر ہوئی ڈاکٹر جو ابدیں ، ہم نے ان کی بہت بڑی خفیق کو غلوا کردیا ہے۔

کونین سےملیریا کاعلاج غلطی ہے

جارے اس انکشاف سے بھی تھا ، واطباء اور الل فن وصاحب علم خوش ہوں گے کہ کوئین نہ بی دافع فتفن ہے اور نہ قاتل جراثیم ہے۔ بلکہ اس سے ملیر یا کا علاج کرنا بہت بڑی خلطی ہے۔ ثبوت میں ہم ہے کہ سکتے جیں کہ کوئین کا علم فرنگی طب کو جراثیم کی شخص سے قبل ہو چکا تھا۔ دوسرے ڈاکٹر ہائمن نے اپنے تجربات سے ثابت کردیا ہے کہ شکونا اور کوئین کو کھانے سے لیریا پیدا ہوجاتا ہے۔ سبی وجہہے کہ آج کل کوئین کو چھوڑتے جارہے جیں۔اوراس کی جگہ دیگرادویات کا استعمال شروع ہے۔ ان تھائتی سے ثابت ہوا کہ کوئین کو طیریا کا علاج سمجھنا بالکل غلط ہے۔

### ماہیت حمی تسکین غدد

تسکیین جگریں اور فدد میں رطوبات اور بلخم جمع ہوجاتا ہے اوروہ کی طور پر اخراج نہیں پاتا۔ تو طبیعت مدبرہ بدن اس کوشتم کرنے کے اس میں تعفن پیدا کر دیتے ہے۔ جس سے بغار پیدا ہوتا ہے۔ جس کی دوصور تیں ہوتی ہیں: ۱ گرمواد درون عروق متعفن ہوتا ہے تو بغار لازی ہوتا ہے۔ جس کے جس سے جو تیسرے روز آتا ہے۔ تو اس لازی ہوتا ہے۔ جس کوغر قد صفراوی کہتے ہیں۔ ۱ گرمواد پیرون عروق متعفن ہوتا ہے تو وہ بغار باری کا ہوتا ہے۔ جو تیسرے روز آتا ہے۔ تو اس کوغب غیر خالص یا شطرالفب کہتے ہیں۔ دونوں بخارا کی بی اورونوں بخارا کی خرابی ان کا باعث بغتی ہے۔

اسدامہ: عام طور پراس کا اسباب سابقہ ہوتے ہیں لین ماکول ومشروب اور متحفن ہوا، کبھی اسباب بادیہ بھی جب مستقل ہو جا کیں تو سبب واصلہ وفاعلہ بن جاتے ہیں قلب کے فعل میں تیزی آ جاتی ہے اور رطوبات وہلنم جگراور غدد کی طرف جمع ہوکر متحفن ہوجاتے ہیں۔ اور بیرون وفضا کی اور موکی تغیرات سے تعفن ہوتا ہے۔ تو وبائی صورت اختیار اور موکی تغیرات سے تعفن ہوتا ہے۔ تو وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ای تغیر سے دمین اور درختوں میں تعفن ہیدا ہوجا تا ہے۔ تو وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ای تعفن ہے اس جمل کے افعال میں تسکیان پر اہوق ہے۔ وہاں ہیرونی طور پرقوت مدیرہ عالم (جس طرح مدیرہ بدن ہے) جہاں پر بھی مواد دیکھتی ہے اس میں فساد اور تعفن اور خمیر پیدا کر دیتا ہے۔ جس میں جاندار کھی اور چھر پیدا ہوجاتے ہیں جو مواد کو کھا کرختم کر دیتے ہیں۔ اس

طرح جسم انسانی کے مواویل بھی اجرام لطیفہ (جراثیم) اس کے تعدیدا ہوجاتے ہیں۔لیکن اس کے معنی بینیں ہیں کہ جراثیم ہی ضروری اندرداخل ہوکر یقف بیدا کردیتے ہیں ان کے بغیر بھی خود بخو دہوجا تا ہے۔البتہ چھر وکھی دغیرہ جوخودز ہر یالتفن کی بیداوار ہیں جب انسانوں بلکہ حیوانوں کو کا شتے ہیں تو ان کا زہر بھی اندرجا کر جگر کے قعل میں تسکین اور تعفن پیدا کر دیتا ہے۔لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بخاراس وقت تک نہیں ہوتا جب تک جگر کے قعل میں تسکین سے خرائی واقع ندہوجائے۔

على: اسباب كو مدنظر رحيس ،مفر داعضاء كى تحريكات اورافعال بجيس ، چونكه غدى تسكين بوقى ہے اس لئے عضلات كى تحريك اوراعصاب بيس تخليل بوتى ہے۔ اس لئے دوافذااور تدابير بيس بھى اس كے مطابق عمل كريں يينى اگر تحريك عضلاتى اعصابى بوتو اس كوعنلاتى غدى كروي تاكه جلد جرارت پيدا ہو۔ اور صفراء بن كر غدوي الشما بوكر بلغم بارطوبت كوشم كروے جس بيس تعنن اور تخير پيدا ہوگيا ہے۔ اور تحريك غدى عضلاتى ہے۔ تو غدى اعصابى كرديں تاكه غدد بيس تحريك تروع بوكر ترارت اور صفراء كا بھى اخراج پيدائش كے ماتھ ساتھ جارى ہوجائے۔ اور زيادہ حرارت سے مغراء جل كرسودا و بيس تهديل من يون عف قلب شديدا بوجائے۔

الالصورت محرک عضلاتی غدی بشدید محرک عضلاتی غدی بضرورت کے دفت بلین عضلاتی غدی اور مسبل عضلاتی غدی دے بیکتے ہیں۔ اس سلسلہ میں اگر حرارت کی پیدائش کم ہو یاصفراء کی پیدائش جلد بڑھائی اور تعفن کوجلہ بھیل تک پہنچانا ہوتو اکسیرغدی بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں محرک غدی اعصافی شدید محرک غدی اعصافی بلین غدی اعصافی اور مسبل غدی اعصافی دیں۔ اور ضرورت شدید ہوتو غدی تریاق بھی دے سکتے ہیں۔ آرام آنے کے بعدان کے مقویات دے سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح غدد کا بلغم جلداخراج یا جاتا ہے۔

حمی غدی محلیل، دق وسل غدی

تشریع: حی غدی تحلیل دق دس کی دونتم ہے جس کودق وسل امعائی کہتے ہیں۔اس بخار میں تحلیل جگراور غدویں ہوتی ہے۔جس کا اثر تمام جسم

ے غدر ناقلا ( نالی دارغدود ) پر برنتا ہے۔ کیکن اس کاشدیداحساس امعاء کلیہ بلبہ وغیرہ بین زیادہ ہوتا ہے۔ چونکہ امعاء بیس بیفدد گوشت کی کی ادر عشائے مخاطی کی تیزی کی وجہ سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔اس لئے ان کو تکلیف کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔اس لئے اس کو غدی دق امعائی دق وسل کہتے ہیں۔غدی دق وسل عام طور پرغد وجاذبہ بی ٹی بی کے اثر ہونے کو کہتے ہیں۔

#### ايكائكشاف

جب جس مے غدہ جاذبہ خصوصاً گلے کے غدہ غیر نا قلہ (بغیر نالی دارغدود) پھول جاتے ہیں جن کو خزاز ہر کہتے ہیں ،اس دقت کہا جاتا ہے کہ خزاز بردق وسل ہوگیا ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ جس مقام پر رطوبات ہوں دہاں پر دق وسل ہوگا۔ دق دسل تو اس مقام پر ہوتا ہے جہاں پر رطوبات خشک ہوجا کیں اور تحلیل شروع ہوجائے۔ حقیقت ہے کہ خزاز بر کا دق وسل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ غدد میں تحلیل ہوتی ہے۔ تو اس کے متعلق سے غدد جاذبہ میں بھی تحلیل ہوتی ہے۔ جبیبا کہ او پر لکھا جا چکا ہے، اس دقت غدد جاذبہ بھی پھولے نہیں ہوتے ، بلکہ ان میں ضعف ہوتا ہے۔ اور وہ رطوبات کو اپنے اندر جذب بی ترکی کر سکتے۔ البت جب غدد جاذبہ پھول جاتے ہیں تو ان کے اندر کی رطوبات میں تعفن و تخیر سے بخار ضرور پیدا ہوجا تا ہے۔ جو ترکی کے اعصا بی کے تحت آتا ہے۔ اس کا علاج اس کے مطابق ہوگا۔ یعنی عضلات ہی تقویت اور ترکی کی پیدا کردی جائے تو خدار دور ہوجائے گا، بلکہ خزاز ریمی دور ہوجا کیں گ

ا معدبات: حی غدی تحلیل یعنی غدی دق وسل کے اسباب میں سب سے زیادہ غلاا قسام کے ماکولات ومشر وبات اور ان کے بے وقت اور بغیر ضرورت کھانا ہے۔ جس سے بدہضی کی وجہ سے تعفن اور تبخیر کی صورتیں پیدا ہو کراس تھم کے دق وسل کی طرف طبیعت بڑھتی ہے۔ نفسیاتی اثر ات اور متعفن بخاروں میں متعفن بخاروں میں متعفن بادوں کے بغیر فتم ہوئے دافع لغفن مادوں اور جرم کش اوویات دے کر تعفن کوروک دینا جس سے ان مادوں میں پھر سے اس قدر شدت سے حرارت غریبہ پیدا ہوتی ہے جو جسم میں تحلیل پیدا کر کے دق وسل کا بخار پیدا کر دیتی ہے۔ ای طرح قبل از وقت بخاروں کو اتار نے کی کوشش کرنا بھی مادہ متعفن کوروک کر نقصان اور موت کا باعث بین جاتے ہیں۔

علامات: ریاح اورخشی کی کثرت، مسکسل سختن جوغذا کی بدہضمی کی وجہہ ہو (شخص کے اقسام کے متعلق ٹی بی نمبر دیکھیں) چونکہ اس بخار میں غدو میں تحلیل ہوتی ہے، اس لئے اعصاب بیل تحریک اورعصلات میں تسکین ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کوا کثر اسہال رہتے ہیں، بخار کی حرارت اکثر بہت کم رہتی ہے، بعض وقت کئی کئی روز تک بخار نہیں رہتا، اور ظاہرہ آرام معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر پچے دوز بعد بخار پھر شروع ہوجا تا ہے۔

علاج: دن وسل میں غذا کا خاص خیال رکھیں، بغیر شدید بعوک کے نہ کھا ئیں۔غذا محلول ہوجس میں کم از کم تیسرا حصہ تھی کا ہونا جا ہے۔غذا کے بعدا اگر دِل جا ہے تو کسی جار کہ اسکتے ہیں۔ بعدا اگر دِل جا ہے تو کسی جار کر کھا سکتے ہیں۔

○ہماری شرطیہ دوا آ کے کا دودھاور ہلدی کانسخہ بنا کردیں، اس سے شرطیہ آ رام ہوگا۔ ۱۰ اس دوا کے استعال ، بھوک اور تھی کی زیاد تی سے جسم میں بے صدرطوبات بیدا ہونا شروع ہوجاتی ہیں، گویا جسم کے ہرذر ترہ پربارش ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ جس سے تحلیل بہت جلدختم ہوجاتی ہے۔ مقداد خودا کے: دواایک ایک رتی ہرتین گھنٹہ کے بعد دیں۔ اگر پیاس ہوتو شہد کا شربت بنا کردیں یا چائے کے قبوہ میں شہدڈ ال کر پلائیں۔ اگر قبض ہوتو دواکی مقدار رفتہ ایک ماشہ فی خوراک کردیں۔

یہ بات ذہن نشین کرلیں کہ سروتر ادویات سے رطوبات پیدائیں ہوتیں۔ ہمیشہ جسم میں رطوبات گرم تر اشیاء اور اغذیہ سے پیدا ہوتی بیں۔اگر گری تری ہوتو جسم میں سوزش اور ورم کو تحلیل کرتی ہے،اس لئے شدید گری کی صورت میں بھی حتی المقدور سرواشیاء اور سرد کیفیت سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ اس سے حرارت بچھ جاتی ہے۔اورانسان بہت جلد موت کے قریب پننچ جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب لوگوں کو دق وسل ہو جاتی ہے تو وہ بے حدید پر ہیز ہوتے ہیں اور علاج کے دوران میں بھی پر ہیز سے نفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کوموت نظر آتی ہے گر پر ہیز نہیں کرتے ہیں۔ حمی تحریب کے عضلاتی

حی یوم روح حیوانی عضلاتی تیز کے بخار تشریح کے لئے دیکھیں حی تحریک اعصابی۔

تحریک عضلاتی کے بخار

(۱) حی تشی (۲) تمی سوزشی وحی دری (۳) سویے بغنمی

صافتیت بخان اس بخاریں عضلات میں غیر معمولی ترکی ہوتی ہے ہر ترکیک سے انقباض ہوتا ہے، جس کے پچھ عرصہ قائم رہنے سے سوزش اور ورم ہوجا تا ہے۔ اس ترکیک سے روح حیوانی گرم ہوجاتی ہے یاکس سب سے گرم ہوکر عضلات میں عارضی حرارت دِل کے ذریعے تمام خون اور جسم کوگرم کردیتی ہے۔ اور بخار کی صورت قائم ہوجاتی ہے۔

تلکید: یادر بھیں جب تک سب قائم رہتا ہے بتحریک قائم رہتی ہے۔ور نداعتدال پرآ جاتی ہے۔لیکن جب تحریک سوزش اور ورم کافرق ہوتا ہے، اس لئے جب سب کے رفع ہوجانے کے بعد بھی تحریک قائم ہوتو سوزش کا علاج بھی مہ نظر رکھیں ،صرف تحریک بدلنے سے سوزش اور ورم جلد دور نہیں ہول گے ،سوزش اور درم کو مدنظر رکھنے سے مراویہ ہے کہ وہاں پر حرارت کی زیادہ ضرورت ہے۔

ان بخارون من عام طور پرایک بی بخار موتا ہے اور جو بخار پایا جاتا ہے ، اس کی علامات خاص طور پر پائی جاتی ہیں۔

علاہ: چونکہ عضلات کے فعل میں تحریک سے تیزی ہوتی ہے، اس لئے غدد میں تسکین اور اعصاب میں تحلیل ہوتی ہے۔ عضلات میں تیزی کی حالت میں دوصور تیں ہوں گی، (۱) فعلی اور (۲) کیمیاوی لیعنی (۱) عضلاتی اعصابی (مردختک) اور (۲) عضلاتی غدی (خشک گرم) اور جسم میں ریاح کا غلبہ ہوگا۔ کین مقام تسکین میں تعفیٰ تبییں ہوگا۔ اور نہ بی مقام تحلیل میں زیادہ حرارت ہوگ۔

🕦 فعلى حرارت مين حرارت اور صفراء ضرورت ہے كم ہوگا۔

🕜 کیمیادی حرارت میں حرارت ادر صفراء کی بیدائش شروع ہوچکی ہوگ۔

دونوں میں غدد میں تسکین بغیر تعفن کے ہوگی۔البتہ اقل صورت میں دوسری صورت سے تسکین زیادہ ہوگی۔گویااؤل صورت مقام شفاء خود عمنلات ہیں۔اور دوسرا مقام شفاغدد ہے۔اس لئے علاج ہیں تسکین کوتر یک دینے کے لئے اس کی جوصورت سامنے ہواس کوآ گے کی طرف پلیٹ دیں۔ مثلاً تح یک عمنلاتی اعصابی کوتر یک عمنلاتی غدی کردیں۔اور عمنلاتی غدی کی صورت میں غدی عمنلاتی کردیں۔بس فور اشفاشر و ع ہو جائے گی۔ مریض آ رام محسوس کرے گا، دواد غذا اور تدبیر کے لئے اقل صورت میں محرک عصنلاتی غدی ہوکرک شدید عمنلاتی غدی ہمایات عملاتی غدی اور مسبل عمنلاتی اور مسبل عدی عمنلاتی اور مری صورت میں ہی ای طرح تح یک پلیٹ کر محرک غدی عصنلاتی اور دوسری صورت میں تربیات عصنلاتی و سے مطابق میں عمنلاتی اور دوسری صورت میں تربیات عصنلاتی و سے ملین غدی عمنلاتی اور مسبل غدی عمنلاتی دیں۔اگر شدید خروات ہوتو اقل صورت میں اکسیر عمنلاتی اور دوسری صورت میں کافی کی سمجھیں تو ان کی سیت ہیں۔لیکن تدبیر کی صورت کی کوشش کریں۔اگر شکلی اور حرارت کی جم میں کافی کی سمجھیں تو ان کی تحقیل تو اور چیز کردیں۔

آ رام آنے کے بعد ضرورت کے مطابق مقویات بھی استعال کر سکتے ہیں۔

حى تسكين عضلاتي

حى دموى عفونتى ،عضلاتى تسكين كا بخار.

تسلامہ: وہ بخار جو جوش خون سے پیدا ہوتا ہے،اس کی دونتمیں ہیں۔اگر جوش خون بغیر تفف کے پیدا ہوتو اس کوسونوخس کہتے ہیں۔اگر جوش خون کاسبب عفونت ہوتو اس کومطبقہ کہتے ہیں۔ چونکہان بخاروں کاتعلق عضلات اور قلب سے ہوتا ہے اس لئے ان کوحی دمویہ کہتے ہیں۔

دراصل بیہ بخار معدی ہیں جن کی ابتداء معدہ کی خرابی سے شروع ہوتی ہے۔ بیمعدہ کے عضلات میں تسکین کے بعد ہوتے ہیں۔ان کی صورت بیہ ہوتی ہے کہ جب معدہ کے ہفتم کی خرابی سے وہاں تیز ابیت بڑھ جاتی ہے تو قلب کے ذریعے خون میں شامل ہوجاتی ہے۔ جس سے جوش خون بیر ہوجاتی ہے اور بخار کی صورت بن جاتی ہوجاتا ہے۔ جو بخار کی صورت بیدا ہوجاتا ہے۔ بیہ بخار معدہ میں غذامتعفن ہوجاتی سے تو وہ تعفی بھی خون میں شامل ہوجاتا ہے۔ جو بخار کی صورت پیدا ہوجاتا ہے۔ بیہ بخار عضلاتی تسکین سے بھی پیدا ہوجاتا ہے۔ بیہ بخار عضلاتی تسکین سے بھی پیدا ہوجاتا ہے۔ بیہ بخار عملاوہ باتی صورتیں شاؤ ونا در ہی بیدا ہوتی ہیں۔

ا معدبات: ماکول ومشروب کی خرابی، بے قاعدگی اور کی بیشی اگر اس سے اسباب سابقہ ہوتے ہیں لیکن بخار کی صورت اس وقت ہوتی ہے جب عصلات میں تسکین کی صورت قائم ہوتی ہے۔ سونوٹس میں گاہے جوش اور گرمی دیگر اسباب سے پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے تیز روز ہریلی او ویات و مشروبات وغیرہ۔ بہر حال بخار میں اس کا سبب نمایاں ہوگا۔ جس کا تلاش کرنا اکثر مفید ہوتا ہے۔

علاحات: سونوض ایک شم کا ایسا بخار ہے جس کو شرحی یوم میں شامل کیا جاسگا ہے کیونکہ اس کا تعلق جوش خلط خون سے ہوتا ہے۔ اور شرمیات معتصفہ میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ اس بخار میں تعقف کا اثر نہیں پایا جاتا۔ اس لئے اس کو طب یونانی میں ستنقل بخار کی حیثیت دے دی ہے لیکن اس معتصفہ میں شامل کیا جاتا ہے کیونکہ تیز ابیت بذات خور تخیر وقت ہے لیکن اس میں مواد کی کی ہے۔ جیسے شراب و سرکہ وغیرہ بھی تخیر ہیں، لیکن ان میں قابل تعفن مواد ختم ہو چکے ہیں۔ اگر ان کو دیگر مواد میں شامل کر دیا جائے تو وہاں خمیر کے بعد بھی پھر لتعفن بیدا ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ اس لئے اکثر امراض خصوصاً بخاروں میں ترشی اور اچار وچشنی کا استعمال ممنوع ہے، بھی وجہ ہے کہ بعض دفعہ تیز ترش لسی چنے سے بخار ہوجاتا ہے۔ اس لئے کونوخس اور مطبقہ ایک بی تنام کے بخار ہیں۔ اس بخار کا شک تیپ د ت سے بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق رطو بات سے ہے۔ اور د تی کا تعنی اعتاب اعتمال اس اور مطبقہ ایک بی تنام کے بخار ہیں۔ اس بخار کا شک تیپ د ت سے بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق رطو بات سے ہے۔ اور د تی کا تعلق اعتاب اسلام

ک تحلیل سے ہے۔البیتہ ضروری طور پر تعفن دونوں میں نہیں ہے۔لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں میں خاص تسم کا تعفن شامل ہوتا ہے۔ کیونکہ جب یہ خاص تسم کا تعفن بھی نہ ہوتو (جو کہ ذکر کیا گیا ہے ) نہ حرارت پیدا ہوسکتی ہے اور نہ بی تحلیل ہوسکتی ہے۔اس تعفن کوشعفن ترثی کہنا زیادہ بہتر ہے۔

چېره اور آنکھيں سرخ، بدن اور رکيس پھوئی ہوئی، قاروره سرخ اورغليظ ہوتا ہے اورخون كےلبليہ كى تمام علامات پائی جاتی ہيں اور بخار بغیر لرزه اور پھريرى كےشروع ہوجا تا ہے۔ چونكہ عضلات بيں تسكين ہوتی ہے، اس لئے غدد بيں تحليل اوراعصاب بيں تحريك ہوتی ہے۔ اس لئے بخارا كثر جلداً ترجاتا ہے۔ليكن جب تعفن شديد ہوتا ہے تو شصرف اترتا ہے بلكہ مہلك ثابت ہوتا ہے۔

علاہے: اسباب کو مذنظر کھیں مفر داعضاء کے افعال اور تحریکات کانعین کریں۔ چونکہ عضلات علی تسکین ہوتی ہے اس لئے اسی تسکین جس کا ہلکا یا تیز تعنی ہوتا ہے اس لئے غدد میں تحلیل اور اعصاب میں تحریک ہوگ ۔ جس جگہ بھی صرف تسکین ہوتی ہے، وہاں پر تعنی ضروری نہیں ہے ۔ لیکن جب حی تشکین مفر داعضاء ہوگا تو وہاں پر تخییر وقفن او زمی ہوگا۔ اور رہ بھی ذہن شین کرلیں کہ پر تخییر وقفن ہی بخاروں کے لئے باعث شفا ہے ۔ کیونکہ ان کے بغیر تسکین کی رطوبت اور بلغم ختم نہیں ہو پاتی ۔ اور نہ ہی اس کے بغیر وہاں تحریک پیدا ہوسکتی ہے ۔ البتہ اس تخییر اور تعفن کے ممل کو جلد پورا کرنا چاہئے ۔ اور اس کے نعل کو اپنے اپنے ہیں ہو پاتی ۔ اور نہ ہی اس کے بغیر وہاں تحریک مثال دی جا چی ہے۔ دافع تعفن او وہا سے گرین ہو تھے ۔ اور اس کے نعل کو اپنے تبغیر ہیں جو ہو ہو ہو ہو تھی ہے۔ دافع تعفن اور ہو ہو تھی ہو کہ وہاں تحریک مثال دی جا چی ہے۔ دافع تعفن اور ہو ہو تھی ہو کہ وہاں تحریک مثال دی جا چی ہے۔ دافع تعفن اور ہو ہو تھی ہو کہ وہاں تحریک مثال دی جا چی ہو تھی ہو کہ وہاں تحریک ہو تھی ہو کہ وہاں تحریک ہو تھی ہو کہ وہاں تحریک ہو تھیں ہو تھیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی بھی صورت ہے کہ ان کو مذاخر دکھیں۔ پیدا ہو جائے گی دوصور تیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی بھی صورت ہے کہ ان کو مذاخر دکھیں۔

بہلی صورت میں اعصابی غدی ہوگی جس کا مقام شفاء اعصاب ہے جب اس کواٹیس مجنو اعصابی عضاناتی ہوجائے گا۔

دوسری صورت میں اعصابی عضلاتی ہوگی، اور مقام شفاء عضلات ہے۔اس لئے الال صورت او دیات واغذیہ اور تد ابیر محرک اعصابی عضلاتی، شدیداعصا بی عضلاتی بلین اعصابی عضلاتی اور مسہل اعصابی عضلاتی استعمال کریں۔

دوسری صورت میں اعصابی عصلاتی النے سے بن جائے گی۔اس محرک عصلاتی اعصابی شدید محرک عصلاتی ،ملین عصلاتی اورمسہل عصلاتی اعصابی ادویات، اغذیداوراوویات استعمال کرائیں۔انشا واللہ تعمالی تیشنی بے خطاشفا ہوگی۔

حمى عضلاتى تخليل

حى دق وسل عصلاتى\_

تندوی : حمی عضلاتی تحلیل دق وسل کی دوشم ہے جس کودق وسل رہوں کہتے ہیں۔ اس بخار ہیں تحلیل پھپیردوں میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے جذب سیم اور اخراج دخان میں خاصی دفت واقع ہوتی ہے۔ اس لئے اکثر کھانی شدید اور کافی دیر تک رہتی ہے۔ چونکہ غدو میں تحریک اور اعصاب میں تسکین ہوتی ہے ، اس لئے بلنم رقتی اور لیسد ار ہوتا ہے۔ جو کبھی اخراج پاتا ہے اور کبھی رُک جاتا ہے۔ البتداس دق وسل میں غدد جاذبہ پھول جاتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف اعصاب پر دطوبت زیادہ ہوتی ہے ، اور غدو میں تحریک ہوتی ہے۔ وہ جذب کرتے ہیں، دوسری طرف عضلات میں تحلیل سے ضعف ہوتا ہے جس سے وہ غدو جاذبہ کی رطوبت کو کیمیاوی طریق پر خارج نہیں کرسکتے ، جس سے غدو جاذبہ پھول جاتے ہیں۔ کیرناس کے یہ معنی ہوتا ہے جس سے غدو جاذبہ پھول جاتے ہیں۔ کیکناس کے یہ معنی ہیں ہیں کہ ان میں دق وسل ہوتا ہے ، جہاں ہیرونی دطوبات ختم ہوجا کیں اور ترادت غریبہ عضواصلیہ کی رطوبت کوفنا کرنا شروع کردیتی ہے۔

ایک انکشاف: عضلاتی تحلیل کا بخار طاہر طور پرتو پھیپروں کا دق وسل کہلاتا ہے لیکن سے یا در کھیں کہاں میں جسم کے باتی عضلات خاص طور

پرقلب اور معدہ کے عضافات میں بھی تحکیل شروع ہوجاتی ہے۔جس سے نصرف بدن بہت جلد دُبلا پٹلا ہوجا تا ہے۔ بلکہ ضعف قلب اور معدہ سے طاقت جسم اور ہضم غذاکی طاقت ختم ہوجاتی ہے۔ لیکن اس کے بیم فی ٹیس ہیں کہ دق وسل میں مقوی قلب وہاضم ادویات شامل کردی جا کیں ، ہرگز ایسانہیں کرنا جائے۔ کیونکہ اس طرح مفرداعضاء کے افعال کو درست کیا جائے۔ جس تح ملاح یہی ہے کہ مفرداعضاء کے افعال کو درست کیا جائے۔ جس تح کے کی جوصورت ہوسرف اس کو بلیٹ دیا جائے۔ بس مہی مقام شفا اور یقنی ، بے خطاعلاج ہے۔

اسدامہ: حی عضلاتی تحلیل کے اسباب اور سابقہ روحانی اور مادی دونوں ہو کتے ہیں۔ چونکہ ریہ بخار عضلاتی تحلیل ہے اس لئے عضلاتی بخار بہت جلدا کیک دوسرے میں تبدیل ہو جکتے ہیں۔ ہی وجہ ہے کہ دق وسل اور عضلاتی بخاروں میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ کو ہم نے سونو خس اور مطبقہ کے فرق اور دق کے فرق میں بیان کیا ہے۔ چونکہ اکثر عضلاتی بخاروں کی ابتداء معدہ سے ہوتی ہے، اس لئے معدہ کے عضلاتی ہضم کا خاص خیال رکھا جائے۔ جولوگ ہاضمہ کی خرابی کی وجہ ہے بلاتھیتی یا بغیر کی قابل معالج کے چورن یا مقوی و عضی اور طبین یا مسہل کھاتے ہیں، وہ اکثر اس قسم کے امراض کا شکار ہوجاتے ہیں۔

خاص تنبید: جولوگ بغیر تحقیق کے بخاروں یا دردوں میں اسپرین فینشین اور کیفین وغیرہ شدید کلول قتم کی ادویات کا استعال کرتے ہیں، یا بغیر ضرورت کرتے ہیں۔ یا بخیر ضرورت کرتے ہیں۔ یا بخیر ضرورت کرتے ہیں۔ یا بکثرت کرتے ہیں وہ یقیناً تپ دق وسل میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ اب تو فرقگی ڈاکٹر دل نے بھی شلیم کرلیا ہے کہ مندر جہ بالا ادویات معدہ میں زخم ڈال دیتی ہیں۔ بس معدہ میں زخم ہوا تو ٹی بی اور دق وسل کی دوسری منزل شروع ہوگئے۔ بالکل اسی طرح کو نین کا کثر ت استعال جیسے ملیریا پیدا کردیتا ہے۔ ہر تیز اب اور دافع تعفن دوادق وسل اور ٹی بی پیدا کردیتی ہے۔ تبل از دفت بخاروں کوفوراً حمی عصلاتی تحلیل ہیں جتل شربت وعرقیات اور مدرات پسینداور ادویات استعال کرنا خاص طور پر دافع تعفن اودیات کا استعال عصلاتی بخاروں کوفوراً حمی عصلاتی تحلیل ہیں جتال کردیتا ہے۔

علامات: چونکہ عضلات میں تخلیل ہوگ تو غدد میں تحریک اوراعصاب میں تسکین ہوتی ہے۔ اس لئے اس بخار میں ضعف زیادہ پایا جاتا ہے۔

کونکہ ایک طرف عضلات وقلب میں تخلیل ہوتی ہے اور دو سری طرف غدد میں تحریک ہے سے حرارت اور صفراء کی پیدائش جاری رہتی ہے۔ ای تئم کی
دو سری صورت مفرداعضاء کے بخاروں میں اعصابی تسکین میں بھی پائی جاتی ہے۔ جب تسکین میں تعفن اور تخیر پیدا ہوجائے اس لئے ایسے بخاری 
زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ (تسکین اعصابی یا بلغی معتقد بخاروں کوایک بار پھر مطالعہ کرلیں)۔ کو یا ایسے بخاروں میں حرارت اور صفراء کی جسم میں زیادہ تو تی ہے۔ بھی بر تا ہے۔ اس لئے اس بخار کا صفراوی بخاروں خصوصاً بھی جی محرقہ و فیرہ سے شک پڑتا ہے۔ اس لئے اس بخار کا صفراوی بخاروں خصوصاً بھی جی محرقہ و فیرہ سے شک پڑتا ہے۔ اس لئے اس بخار میں خار میں خاروں کو ورک دی ہے۔ اس بخار میں خاروں کو اور معنف زیادہ محسوں ہوتا ہے۔ شدت کی صورت میں
میں رطو بات کی زیادتی یا کی ان شکوں کو دور کر دیتی ہے۔ اس بخار میں تھا روضعف زیادہ محسوں ہوتا ہے۔ شدت کی صورت میں
مزلہ یاز چری کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ بخار کی حرارت تیز ہوتی ہے۔ چرہ ذرورہ قارورہ زود یازرد مرخی ماکل بنبش دیتی و متوسط سرایج اور متواز
ہوگی بخار مسلسل رہتا ہے۔ کھائی اورخون کی آ مدزیادہ ہوتی ہے۔ زخم گھرے ہوتے ہیں۔

علاہ: حمی عضلاتی تسکین یاحی ریوی میں بھی ہماراعشر ہلدی والانٹے شرطیہ ہے۔ بلکہ اس بخار میں بہت جلد فائدہ کرتا ہے۔البتہ غذا میں تاکید ہے۔گزشتہ اقسام دق وسل (ٹی بی) میں لکھ بھے ہیں۔ان کوخر ور مدنظر رکھیں۔

ىڭرى كادق:

بٹری کا دق ایک ایسادق ہے جس میں ہٹری بھر بھر کی ہو کرٹوٹ جاتی ہے، ہٹری کا دق مندرجہ بالا تین مفرداعضاء کے تمیات دقیہ ہے کوئی جداد ق نہیں ہے۔ تینوں اقسام حمیات دقیہ کا ان براٹر پڑتا ہے۔ جانا چاہئے کہ بذات خود ہٹری ٹیں کوئی احساس نہیں ہے۔ اس کا احساس اور غذا کا تعلق اس جعلی سے ہے جواس پر لیٹی ہوتی ہے۔ جب تک اس جعلی میں خرابی واقع نہ ہواس وقت تک ہڈی کی غذائیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہڈی اپی غذااس گود سے حاصل کرتی ہے جواس کے اندر ہوتا ہے اور اس گود سے کوخون واحساس اور زندگی اس جعلی سے ملتی ہے اور جعلی کی بناوٹ میں غدی واعصابی اور عضلاتی انہے بنے غدی واعصابی اور عضلاتی انہے بنے غدی واعصابی اور عضلاتی انہے بنے ہوتے ہیں جس طرح جلد اور عشائے مخاطی میں اعصابی ،غدی اور عضلاتی انہے بنے ہوتے ہیں۔ بس دراصل اس جعلی میں دق کا اثر ہوتار ہے اور ہڈیاں متاثر ہوکر مدقوق ہوجاتی ہیں۔ اس لئے ہڈی کے دق کی بھی وہی عشر ہلدی والی دواء اسے اور شرطید دواء ہے۔

سوال: ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مفرداعضاء تین قتم کے ہیں اور اس کی مناسبت سے دق بھی تین اقسام کے ہیں۔ پھر ان کا علاج ایک ہی قتم کی دواء سے کیوں؟ جاننا جا ہے کہ ہر بخار میں تین با تیں لازی ہیں۔

اوّل: ہر بخار کے لئے حرارت غریبضروری ہے جس میں ترشی اور خمیر ثابت کیا گیا ہے۔

ووم : جب تك يدحرارت غريبة قلب تك ندينجاس ونت تك بخارنيس موتا ـ

سوئم: تحریک اعصابی ہے جسم کی حرارت کم ہوجاتی ہے اور جسم کی ترشی اور تخیر تحریک اعصابی ہے ختم ہوجاتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں قلب اور عضلات پر اس قد ررطوبات پیدا ہوتی ہیں جس سے قلب اور عضلات میں تسکین پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کے نتیجہ میں حرارت غریبہ لینی ترشی اور تخیر نہ صرف وہاں سے ختم ہوجاتا ہے، بلکہ خون میں بھی حرارت غریبہ کا دور ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ تحریک اعصابی کے لئے شدید محرک اعصابی ''عشر'' استعال کر کے جوانتہائی درجہکا دافع تعفن اور دافع تخیر ہے۔ ''عشر'' کے ساتھ اس کے ایک حصہ میں پندرہ جھے'' بلدی'' شامل کر دی ہے۔ لینی دوباشہ بلدی میں ایک رتی دودھ عشر شامل ہے۔ اس کی خوراک 1/2 رتی ہے ایک ماشہ ہے۔

''ہلدی''بذات خود کھاراور گندھک کا نباتی مرکب ہے، یعنی جسم میں فعلی طور پر رطوبات اور کیمیاوی طور پرحرارت پیدا کرتی ہے، ان دونوں کے ملنے ہے جسم کے اندرانتہاء درجہ کی گرمی تری بیدا ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ بس تپ دق اورسل کے لئے انتہائی درجہ کا گرم تر مزاج کے ساتھ مقوی اعصاب اور مقوی غدد دوالا زمی ہونا چاہئے تھی۔ ساتھ ساتھ یہ دوا دافع درد، دافع سوزش محلل اورام اور مندل قروح ہونی چاہئے تھی۔اس دوامیں بیتمام خوبیاں ہیں، جو بیک وقت دُنیا کی کی دوامیں نہیں ہیں۔ان خوبیوں اوران اثر ات کی وجہ سے بید دوا شرطید دق وسل کے لئے اکسیرے۔

ینسخ "عثیر ہلدی" عرصہ پیس سال سے زائد ہو گیا ہے میر ہے استعال میں اور تجربات میں آتار ہا ہے۔ اور پھراس کی تر تیب نظریہ مفرد
اعضاء کے تحت جسم انسان کے نعلی اور کیمیاوی اثرات کے مطابق کی گئی ہے۔ جس میں بھی اس کواصولا استعال کیا گیا ہے۔ بھی بھی خطا نہیں گیا۔
سوفیصدی مجرب ہے۔ اس لئے اس کو نہ صرف اس قدر دعویٰ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، بلکہ شرطیہ چین کیا گیا ہے۔ آج تین سال کا عرصہ گزر چکا
ہے، کسی ایک نے بھی اس کی تر دیز نہیں کی ہے۔ اور نہ بی اس میں کوئی نقص بیان کیا گیا ہے۔ یہ نے اللہ تعالیٰ کی کس قدر بردی نعمت ہے کہ ہرقتم کی " ٹی
بی " دق وسل کے لئے جا ہے وہ کسی درجہ (سٹیج) پر ہویقینا بے خطا اور شرطیہ مفید ہے۔ فرقی طب کی پینکڑ وں سالوں کی تحقیق" " ٹی بی کہ ترک کی تذکیل کرتا
ہے۔ جو یورپ دامریکہ اور دوس و جاپان اور دیگر فرقی سائنسی مما لک میں کی گئی ہے۔

تصدیق: 'میرے پاس اس کی بے ثارتصدیقات پہنچتی ہیں مگر میں نے بھی اس کوشا کئے نہیں کیاا در ندآ ئندہ شائع کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ نسخہ خود اپنی ذات میں صحیح ہونے کی دلیل ہے۔اور تجربہ شاہدہے کہ لیکن ایک تصدیق مجبوراً شائع کررہا ہوں جوایک بہت بڑے اہل علم وصاحب فن اور محقق کی طرف سے کی گئے ہے۔ جن سے ملنے کا ند مجھے بھی انقاق ہوا ہے اور ندمبرے ہم ملکی وہم ندہب ہیں۔البنتہ حق پرست انسان اور خبرخواہ انسانیت ہیں۔ نیز اپنے علم فن اور انسانیت کی خدمت کی وجہ سے خصرف پاک وہند بلکہ وُ نیائے طب میں ایک بڑی شہرت کے مالک ہیں۔ ان کا اسم گرائی آ ہے جناب ڈاکٹر امر داس صاحب بھائیہ ، ایٹریٹر فارمسی نیوز لدھیانیہ (انٹریا) انہوں نے تقدیق کرنے سے قبل خود اچھی طرح تجربات کئے ہیں اور مریضوں کے باتا عدہ ایک ہیں اور اپنے ملئے والوں بھی اس نسخہ کے استعمال اور تجربات کی تاکید کی ہے،خود تملی کے بعد تقدیق کی ہے جو دوسری جگہ درج ہے، نیز ان کی کتاب پر ریو بود یکھیں۔

## خلاصة تحقيقات حميات

تحقیقات حی ہم ختم کر بچے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چندالفاظ یں اس کا خلاصہ بیان کردیں۔ تاکی خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ کیونکہ اقراق تی تحقیقات نے نظریہ کے مطابق ہیں اور دوسرے علاج کے دوران یس کوئی دقت محسوں ندہو۔

جانا چاہے کہ جس طرح ہم نے "محقیقات نزلہ زکام" بی نزلہ زکام کو چندالفاظ بیس مجمایا تھا کہ زلہ کے معنی ہیں گرنا اور اس کی تین

#### صورتس بين:

◐

- ن زار رقیق پانی کی طرح بهدر با به و، اور بغیر تکلیف کے خارج بهور با بهو۔ بیصورت اعصافی تحریک میں بوتی ہے۔
- 🗨 نزار کھی رقیق اور کبھی فلیظ ہوگا۔اور ذرا تکلیف ہے اخراج پائے گا۔اوراس کے ساتھ کچی جلن بھی ہوگ۔ بیصورت غدی تحریک میں ہوتی ہے۔
- زران بنائی فیظ ہوگا، اور کوشش ہے بھی اخراج مشکل ہوگا۔ بیصورت عمثلاتی ہوگی اور اگر زراد کے معنی کو وسعت دے دیں تو اور ہر

  گرنے والے مواد کونزلہ قرار دے دیں تو جم کا ہر گرنے والاموادیا جم سے خارج ہونے والی ہر چیز بی نزلہ کی صورت افتیار کر لیتی
  ہے۔ مثلاً تحوک کا زیادہ آنا۔ مشکل ہے آنا اور بند ہوجانا۔ آکھ دکان اور جرشم کے زخوں بیل بھی بی بین صورتیں ہوں گا۔ ای
  طرح پیٹا ب کا زیادہ آنا، جل کرآنا اور بند ہوجانا۔ پا خانہ کی صورت بیں اسہال پیٹی اور قبض کی صورتیں ہوں۔ منی کی صورت بی
  جب اعصابی تحریک ہوگی تو جریان جب غدی تحریک ہوگی تو سرعت انزال اور جب معنلاتی تحریک ہوگ تو احتلام ۔ بیتین تین صورتیں
  ہم نے نہیں بنا کیں بلکہ پہلے کی بنی ہوئی ہیں۔ ہم نے تو ان کوفٹ کر کے دیکھا ہے جو اس امر کا جوت ہے کہ نظر بیمفر داعضاء کیا
  با قاعدہ اور سسے مینک ہے۔

اس طرح بخاروں کے لئے بھی ذہن شین کرلیں کہ بخار حرارت خرید کی اس حالت کا نام ہے جب جسم کے کسی عضو کے افراط و تفریط ہے پیدا ہوکر دل کے ذریعے تمام جسم میں پھیل جائے۔ اس کی تین اقسام ہیں: (۱) اعصابی (۲) غدی (۳) عضلاتی ۔ اور پھر ہوتم کی تین صورتیں ہیں ۔ یعنی ہر عضو میں تغیر فعلی ہوگا، جب اس میں تحریک ہوگی اس صورت میں سادہ ہوگا۔ جس کوتی اوم یا تھی روئی بھی کہتے ہیں ۔ جب مفرد عضو میں تشکین ہوگی تو حی معتصفہ ہوگا جس کوتی خلطیہ کہتے ہیں ۔ اعصاب میں ہوتو بلغی ، غدو میں ہوتو صفر اوی اور عضلات میں ہوتو و موی ۔ سوداوی کی تشریک کردی ہے۔ اگر تحلیل ہوگی تو دت وسل (ٹی بی) کے بخار ہوں گے باتی تمام اقسام کے بخاروں کے علاوہ ہر تم کے موکی اور و بائی بھی ان ہی کے تحت بیان کردی ہے۔ اگر تمان خطر ہوتو وہ تشریف لکرا پی ساتھ ہی کوشش کی ہے کہ اچھی طرح ذبی نشین کردیئے جا تیں ۔ اس کے بعد بھی اگر کسی صاحب کوکوئی بات بھی بھی امتظور ہوتو وہ تشریف لاکرا پی تسلی کرسکتے ہیں ۔

### <sup>یقی</sup>نی بےخطا مجربات<sup>•</sup>

مجربات میں اس امر کو مدنظر رکھا گیا ہے کہ محرک، شدید محرک، طبین ، مسہل کی ترتیب اس طرح سے کی جائے کہ ان میں مناسبت قائم رہے۔ تاکہ ان کے اثرات و درجات قائم رہیں۔ اور ان کو ذہن نشین رکھنا بھی مشکل نہ ہو۔ ایک طرف بلکی سے بلکی او ویات کوشروع کیا گیا ہے اور دوسری طرف انتہائی شدید او ویات برختم کر دیا گیا ہے۔ البتہ اکثیرات و تریا قات و مقویات کواس سے مشکیٰ رکھا گیا ہے۔ بیہ مارے ہیں سال کے محربات ہیں۔ البت اگر کوشش کی جائے تو اس طرح کی اور او ویات بھی ترتیب دی جاسکتی ہیں۔

#### اعصاني مجربات

اس کی دوصورتیں ہیں: (۱) اعصافی غدی (۲) اعصافی عضلاتی۔

- (۱) معرك اعصابي غدى: سها كرملفى ، برايك تين جه \_سفوف بناليل فوراك ايك ماشد يه چه ماشتك حسب ضرورت دير -
- (۲) شدید محرک اعصابی غدی: "محرک اعصابی غدی، "مرک اعصابی غدی، مین آک کا دوده نصف عصداضا فدکردین فرراک: ۱/۱ رتی سے۱/۱
  - (٣٠) ملين اعصابي غدى: "شديد مرك اعصالي غدى "ميس ريوند جيني جار حصن ياوه كروس خوراك ايك رتى سے ايك ماشتك وير ـ
    - (٣) مسعل اعصابي فدى: نخبر السي تعمونيا جار مصاضا فدكردي فرداك: ٢ رتى عا ماشتك دير
    - (۵) محرك اعصابي عضاتى: شوروللى تين حص بحم كائ يا في حص سنوف بناليس خوراك ايك ماشد سے تين ماشتك دير-
- (۲) **معرک شعبید اعصابی عضاتی**: نمبر۵ یعن محرک اعصافی عنداتی میں جوکھارچار حصے شامل کریں۔خوراک ایک ماشہ سے تین ماٹ تک دیں۔
- (2) **ملین اعصابی عضاتی**: نمبرا لین محرک شدیداعصالی عضلاتی مین گل مرخ آخو حصشال کرلیں۔خوراک ایک ماشہ سے تین ماشد ہیں۔
  - ( A ) مسعل اعصابي عضالتي: نمبر عين كالادان بس حصي ثال كرليس خوراك أيك ماشد يتين ماشد

## عضلاتي مجربات

اس كي دوسورتين مين: (١) عصلاتي اعصابي (٢) عصلاتي غدى

- (9) محرك عضلاتي اعصابي: كرنجوه، آمله، دونون أم وزن سفوف بنالين فرداك أيك ماشد يقن ماشرتك دير
- (۱۰) محرک شدید عضلاتی اعصابی: نمبره مین پیمنکوی سوختد دونوں کے ہم وزن شامل کرلیں ۔ خوراک مرتی سے دو ماشہ تک۔
  - (۱۱) ملین عضاتی اعصابی: نبروای الیاسیاه سوخته اس کے برابرشام کرلیں۔خوراک ایک ماشدے جار ماشتک۔
- (۱۲) مسطل عضلاتی اعصابی: نمبراالین ملین عضلاتی اعصابی میں جلایا اس کے برابر ملالیں ۔خوراک ایک ماشہ سے تین ماشہ تک دیں۔

- (۱۳) محرك عضلاتى غدى: لونگ ايك حصروار چيني تين حصرونو لوسنوف بناليس خوراك چاررتى سايك اشتك-
- (۱۱۲) محرك شديد عضلاتى غدى: نخفر الله المن العنى محرك عضلاتى غدى من جاورى دو صحط اليس خوراك جاررتى سايك ماشتك -
- (10) ملین عضلاتی غدی: نخ نمبر ۱۳ اینی محرک شدید عضلاتی غدی میں مصر ہم وزن شامل کرلیں۔خوراک م رتی ہے ایک ماشہ تک دیں۔
- (١٢) مسعل عضلاتي غدى: نونمبرها يعنى لين عضلاتى غدى مِن أَعْرَضيص شائل كردين و فوراك مرتى سے ايك ماشتك دين -
  - (اح) محوك غدى عضلاتى: اجواكن ديى، تيزيات دونون بم وزن سفوف كرك اليس خوراك ايك ماشدے چه ماشتك.
    - (١٨) معرك شديد غدى عضالتى: نبرعاش تيراحدرانى شال كرلين فوراك ايك اشت المشد
      - (19) ملین غدی عضاتی: نمبر۱۸ مین اس کے برابرگذر حک اللی ،خوراک نصف اشدے دو اشتک -
  - . (۲۰) مسعل غدى عضائى: نبر ١٩ يس تمام دواؤس كاچوبيسوال حديمال گونيشال كريس فوراك ايك دتى سے چاررتى تك ـ
    - (٢١) تحريك غدى اعصابى: نحيل يانج صے، أوشادردوحمد، دونول كولماليس خوراك دورتى سےدوماشتك دير-
      - (۲۲) تحریک شدید غدی اعصابی: نبرااش مری ساه ایک هدمالیس فوراک ارتی ساماشد
      - (۲۳) ملین غدی اعصابی: نبر۲۲ مین تمام ادویات کے برابر اکی الیں فوراک ارقی سے الشہ
- (٢٢) مسعل غدى اعصابي: نونمبر٢٣ يس تمام ادويات كاچوتفا حدر يوندعصاره شال كريس خوراك ايك رتى سدوما شدتك

ان کے علاوہ وو نسخ بطور نمونہ دیئے جاتے ہیں جوغدی عضلاتی ہیں ان ہیں ہے ایک کانام اکسیرغدی عضلاتی اور دوسرے کانام تریاتی غدی عضلاتی ہے۔ ایسے نسخ ہرمغروعضوی تحریک کی ہرصورت کے لئے ترتیب دیئے جاسکتے ہیں۔ ایسے نسخ انتہائی شدت مرض میں دیئے جاتے ہیں۔ مشلاتی انتہائی تشغن اورضعف کی حالت میں اور تریاتی غدی عضلاتی ہمینہ کی ہرصورت میں تریاتی کا کام کرتا ہے۔

اکسیر غدی عصلاتی: پاره ایک دهد، گذرهک سات هے، دونوں کونسف گھند کھرل کریں۔ بس تیار ہے۔ خوراک ایک رتی ہے ایک ماشتک۔

تربياق غدى عضاتى: مرى مرخ، رائى، دونول بم وزن ملاكر نؤدك براير گوليال بناليل فوراك ايك كوئى سے تين كوئى بردس پندره من بعد ديں \_ جب بيضه كا خطره دور بوجائي تو يحرد و تين چار كھنٹے كے بعد ديں فرورت كے وقت بخارول ميں وے سكتے ہيں -

ست بعددیں بہت ہوں کی بیش مرض وہادہ کی بیش کے تحت کی جاسکتی ہے۔ ہم نے سینی ترتیب اس لئے رکھی ہے کہ اقران نے نو سی کا تج بہ ہوا ور دوسرے ہم مفرد عضو کی ہرتمی مرض وہادہ کی بیش کے تحت کی جاسکتی ہے۔ ہم نے سینی ترتیب اس لئے رکھی ہے کہ اقران نے نو سی مختلف ادویات کے تحت سنر ید نسخ ہر مفرد عضو کی ہرتح کی صورت میں مختلف ادویات کے تحت سنر ید نسخ ترتیب دے دیے جاسمیں۔ انشاء اللہ تعالی علم الله دویات کے اقعال وخواص کے ساتھ ساتھ ال ترتیب دے دیے جاسمیں۔ انشاء اللہ تعالی علم الله دویات کے اعمال درموز اوراصول نسخ نو لیں اوران کے کیمیا وی تغیرات کا ذکر کیا جائے گا۔ بیٹے تقیقات جو پیش کی گئی ہیں، صدیوں میسر نہیں آ سکتیں۔



## غزا

#### غذا كى اہميت

غذا کا مسئلہ تو امراض اور خصوصاً بخاروں بیں نہایت اہمیت رکھتا ہے۔اس کی اہمیت کا انداز واس طرح لگالیں کہ اگر دوامریض کونہ دی جائے اور غذا میں ہا قاعد گی کر دی جائے تو مرض اور بخار میں یقینا آ رام ہوجا تا ہے۔لیکن اگر اکسیروٹریاتی اور سیح کی یا غلط طریق پریاضی غذا بغیر ضرورت بھی استعمال کرادی جائے تو مرض اور بخاروں کا دور ہوتا نہایت مشکل ہے۔اس لئے علاج میں دوا کے ساتھ غذا ہے بہت ذیا دو توجد پی جائے۔ کیونکہ اکثر علاج غلاج غلاا ور بغیر ضرورت غذادیے سے ناکام ہوجائے ہیں۔

#### تغين غذا

غذا كانتين كرنے كے لئے اس كى تين تتميں ہيں: (١) مجمح غذا (٢) ضرورت غذا (٣) صورت غذا ـ

ای تعین غذا کودوسرے معنوں میں پر بیز کہتے ہیں۔ پر بیز صرف اس حالت کا نام نیں ہے کہ لطیف اور زود ہضم غذا کھائی جائے اور تقیل اور در بہنے غذا نہ کھائی جائے اور تقیل اور مرخ مرخ برج بیز صرف اور در بہنے غذا نہ کھائی جائے اور مرخ مرخ برج بیز کوئی اجمیت نہیں رکھتا۔ جومعالی صرف اس قدر پر بیز بیان کرتے ہیں، دراصل وہ علم الغذ اسے واقف نہیں ہیں۔ فرتکی طب میں سئلہ غذا کوکوئی اجمیت نہیں دی گئے۔ ان کی اغذ یہ میں بیک وقت ایسڈ اور الکلی کی اغذ یہ بیان کردی جاتی ہیں، جوغلط ہے۔ ذیل میں غدا کی تفصیل درج ہے۔

### صحيح غذا

تندرست انسان میں میں خون خذاوہ ہے جس میں غذا کے وہ تمام اجزاء شامل ہوں جن سے خون مرکب ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ خون پیدا کرنے کی غذا ہو۔ شائل گرم تر مزاج والی اغذیہ جن سے حرارت فریزی اور طوبت فریزی کو عدد لیتی ہے۔ لیکن مریضوں میں میں غذا دہ ہوئتی ہے جن سے بیا ندازہ نگایا جائے کہ جسم اور خون میں کون سے ایسے عناصر کم یا خراب ہو گئے جیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بالکل وہی نظریہ جو بائیو کیمک طریق علاج میں ادویات کے متعلق ہے۔ گویا بائیو کیمک بی میں عموں میں علاج بالغذا ہے جس میں عماصر غذا کو دواکی صورت میں استعمال کی جاسمتن الی جاسمتن ہے۔

#### ضرورت غذا

جس طرح تندرست انسان کے لئے ضرورت غذالین طلب بوقت بھوک ہے۔ ای طرح مریض کے لئے بھی ضروری ہے کہ بغیر بھوک کے غذا استعال ندکی جائے۔ کیونکہ بھوک کی طلب نہ ہونااس پر داالت کرتا ہے کہ یا توجیم میں پہلے ہی غذاموجود ہے، یا طلب غذا کے عضو میں خرا بی

ہے۔ یا طبیعت مدیرہ بدن جسم میں کسی اور جگد پر مشخول ہے جوغذا کی طلب کی طرف توجیبیں دلاتی۔اس لئے لازم ہے کہ جب تک صحیح معنوں میں بھوک کی طلب ندہو یا اشد طلب ندہوتو سمجھ لیما جا ہے کہ نفرہ اور میں بھوک کی طلب ندہو یا اشد طلب ندہوتو سمجھ لیما جا ہے کہ غذا کی ضرورت نہیں ہے۔اس لئے اگر بغیر ضرورت اور طلب غذا دی گئی تو لازمی نتیجہ ہے کہ یا تو وہ جسم میں باعث فساد و تعفن ہوگی اور خرابی تو تحمیل باعث ہوگی یا جسم سے حصہ پراٹر ڈال کر کسی اور عضو کے قتل میں تحریک و تسکیس اور تحلیل سے مرض بیدا کردے گی۔

ضرورت غذا کی دوسری صورت ہے کہ طلب کے وقت بید کھنا ہے کہ تندرست انسان میں یا مرض کی حالت میں کس تم کی غذا کی م ضرورت ہے۔ بینی غذا میں کس کیفیت کی ضرورت ہے۔ طبیعت گرم غذا جا ہتی ہے یا سردیا تر اور ختک میں سے کس کیفیت کی طلب گار ہے۔ دوسرے معنوں میں اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مریض تھیں اور چرپری غذا کی خواہش رکھتا ہے کہ ترش وشیریں غذا کی طلب کا ظہار کر رہاہے۔ بیدذا کتے بھی کیفیات و مزاج اوراع شاء کے افعال کی طرف ولالت کرتے ہیں۔ان مقاصد کے لئے گوشت، نشاستہ سبزیاں، کھل اور میوہ جات استعال کئے جاتے ہیں۔

یا در کھیں کہ مریض کا ذہن صالح مفید کے تحت کا م کرتا ہے۔اور شدید بھوک کے وقت خمیراور ذہانت دونوں اپنا سیح عمل کرتے ہیں۔اس لئے مریض اور تندرست انسان شدید بھوک کی حالت ہیں اپنے خمیراور ذہانت کی پیروی کرے تو اس کو دھوکا نہیں ہوگا۔اورا کر معالج کا تعاون بھی ساتھ ہوتو مریض کے لئے سیح غذا کی تجویز ہوسکے گی۔لیکن یا در کھیں پہیٹ پڑی کی حالت ہیں یا بھوک نہونے کی حالت ہیں اکٹر طبیعت مد ہر وہدن غلط غذا تجویز کردیتی ہے۔

#### صورت غذا

جوفذا کھائی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں جسم کے اندر واضل کی جاتی ہے۔ شٹا بعض اغذیہ سیال ہوتی ہیں جو پی لی جاتی ہیں۔ جیسے دودھ کسی بیچلوں کے رس، شور بااور شربت اور جائے قبوہ وغیرہ ۔ بعض اغذیہ جو ٹیم محلول ہوتی ہیں، بغیر چبائے قل لی جاتی ہیں۔ جیسے حلوہ ، فرنی، ساگودانہ، ولیا، ڈیل روثی ، دودھ ، جائے یا شور با میں بھگوکر ، وغیرہ ۔ بعض اغذیہ چبا کر کھائی جاتی ہیں جیسے روثی ، کیک، بسکٹ، پیسٹری ، انڈا، محلوث وغیرہ ۔

دوسری صورت اغذید کی بید ہے کہ غذائیت اور مقدار کے لحاظ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے۔ مثلاً غذائیت کے لحاظ ہے کم ہوجیے گوشت، اغذاء میدہ جات، ملوہ جات اور دورہ و فیرہ ۔ یا غذائیت اور مقدار دونوں برابر ہوں، جیے گوشت روٹی، گوشت دلیا، گوشت چاول، دال گوشت وغیرہ ۔ وال روٹی یادال جا ول یادال دلیاد فیر مکوئی مناسب اغذمینیں ہیں۔ البتہ بھی خواہش پر کھائی جاسکتی ہیں۔

تأكيد

یا در تھیں کہ غذا انسان کی زندگی کے لئے ضروری ہے۔اس لئے زندگی کا ساتھ ہے۔لیکن بغیر تیجے غذا، بغیر ضرورت اور بغیر کی خاص شکل وصورت کے استعمال کرنے سے وہ زندگی کی ویٹمن بن جاتی ہے۔اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کی مدوجیح معنوں میں حاصل کریں۔تاکہ ہم جسم کومغیر سمجھ کراستعمال کردہے ہوں اوروہ معنر ثابت ہواور نقصان کا باعث ندیۓ۔

بخارول مين غذا

بخار کی حالت میں یا باری کے بخاروں میں جس روز باری نہ بھی ہوغذا کواس وقت تک بند کر دینا جا ہے جب تک بھوک کی شدت نہ ہو۔

ياضعف پيدانه ہوياول نه گھٹنے لگے۔ كيونكمہ

- ۔ برقتم کا بخارحی تحریک ہو یامی تسکین ماحی تحلیل میں حرارت غریبہ ہوتی ہے، وہ ایک قتم کاخمیر میامادہ متعفن ہے جوغذا میں فوراً تخمیر ہیدا کر کے اس کو متعفن کر ویتا ہے۔
- ) طبیعت مدیرہ بدن بخارکور فع کرنے میں مشغول ہوجائے گی اور غذامتعفن ہوکر بخارات میں اور بھی زیادتی کر دے گی۔ اس طرح طبیعت مدیرہ بدن کا کام اور بھی مشکل ہوجائے گا۔ آخر کاروہ اس قدر کمزور ہوجائے گی کدوہ بخار کے دور کرنے میں ناکام ہوجائے گا۔ آخر کاروہ اس قدر کمزور ہوجائے گی کہ وہ بخار کے دور کرنے میں ناکام ہوجائے نقصان گی۔ اس لئے بخاروں میں غذا بالکل روک دینی چاہئے۔ آگر غذا دینا مطلوب ہوتو ذیل کی شرائط کے ساتھو دیں تاکہ بجائے نقصان ہوئے کے مفد ہوئے سے مند ہوئے۔
- ← مغرواعضاء کے مطابق جو دوائیں دی جائیں اغذیہ بھی ان کے مطابق ہوں۔ مثلاً محرک اعصابی اغذیہ بیں دودھ، چاول، ساگودانہ۔ سبزیوں بیں نئینڈے، توری، کدو، اروی، شلجم، گاجراور سبزی گوشت کا شور باوغیرہ ۔ محرک غدی اغذیہ بیں گندم ہرتئم کا ساگ، پالک، مبتنی ، ٹماٹر، کریلے، موٹی، موٹکرے محرک عضلاتی اغذیہ بیس آلو، بینگن، مٹر، گوجمی، بندگوجمی، بیم، گوشت، اغرا، مجمل، دالیں اور ہرتئم کی مجمعتی ہوئی اشیاء۔
- کلول اغذیہ بیں رقیق شور با گوشت کا یاسبر یوں کا ہویا چنوں اور دانوں کا پانی دیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ محلول بیں پہلوں کے رس بھی شامل کر لیتے ہیں ان کو بھی خالی پیپ نددیں۔ کیونکہ ان کی برودت سے تحلیل اسراض رُک جاتا ہے۔ پہلوں کے دینے کا ضیح وقت بعد از غذا ہے اور بس ، البت آم ، انگوراور مجمورا یہ پھل ہیں جو بطور غذا استعمال ہوسکتے ہیں۔ اور بے انتہا ومقوی جسم داروا تہیں۔

جب مریض کا بخاراً تر جائے اوراس کی طبیعت صحت کی طرف اوٹ جائے تو پیم محلول افذیہ چیسے دلیا، چاول، فرنی، ڈیل روئی اور دودہ، چائے اور شور ہا دے سکتے ہیں۔ جب طاقت کی ضرورت ہوتو بھنا ہوا سے اور شور ہا دے سکتے ہیں۔ جب طاقت کی ضرورت ہوتو بھنا ہوا سکوشت، قیمہ، انڈے، سبزیوں کی بھجیا وغیرہ روثی یا بغیرروٹی کے کھلانا مفید ہیں۔ جن سریعنوں کو بھوک زیادہ آگئی ہوان کو دالیس، سبزیاں، چاول، وے سکتے ہیں۔ یامحلول افذیہ اور صرف سالن ترکار ہوں میں کافی مقدار میں تھی ڈال دیں یا طوہ دے دیا کریں۔

## تصديق نسخه دق وسل (ني بي)

از فخر المعالجين جناب ذاكثر امرواس صاحب بعاهيه ، ايديثر فاريسي نعوز ، لدميانه

بلدی ہے دق میں استعال کے متعلق تحقیقات کا سہرا صابر ملتانی کے سرہے۔ اور اس سے کسی کو افکار نہیں ہوسکتا کہ آپ کے بلدی اور آک کے دودھ والے نفخ کی بدولت غریب و بہاتی لوگوں کے دق میں علاج کے لئے آسانیاں پیدا ہوگئ ہیں۔ اور ان کے لئے صحت کی شاہرا ہیں گھل گئ ہیں۔ اور میں نے بھی اپنے مہاوئ کی یونڈ کے نسخہ سے اس حقیر رسوئی کی رائی کوشائل کر کے شائدار کا میابی حاصل کی ہے میں نے خود بلدی اور آک والے دودھ کے نسخہ کی بلاآ میزش مہاروڈتی اور سمرپ گنڈھا کئی سرضوں میں استعال کر کے شائدار کا میابی حاصل کی ہے۔ میرا پہلا مریض شری او تارکرشن تھا۔ جس نے کئی سال سینی ٹوریم میں ضائع کردیئے گر بے سود۔ میں نے بھرصا پر ملتانی کی بلدی اور آک کے دودھ والے نسخ کی پہلے پہل آز مائش کی۔ اور جھے بے صد کا میابی حاصل ہوء۔ اس نسخہ کے استعمال سے بخاردور ہوگیا ، کھائی وور ہوگئی ، بلغم بند ہوگئی اور مریض کا وزن برھنا شروع ہوگیا۔ اور وہ ایک طرح سے اس دوا کا پر چارک بن گیا اور اس نے دھرم پورہ ، کسوئی اور گئ آیک سین ٹوریم ہاؤس میں مریضوں کو وزن برھنا شروع ہوگیا۔ اور وہ ایک طرح سے اس دوا کا پر چارک بن گیا اور اس نے دھرم پورہ ، کسوئی اور گئ آیک سین ٹوریم ہاؤس میں مریضوں کو

۔ اکٹھا کر کے اس دوا کے حق میں لیکچر دیئے۔اور ہروفت پاکٹ میں ایلومینیم کی ڈ نی میں اس دوا کو پاس رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیتو امرت دھارا ہے، آ ب ِحیات ہے، جیون ساتھی ہے۔

بیت میں میں میں اس کے علاوہ کہتا ہے کہ میرا تجربہ ہے کہ اس سے بھوک بے حد بڑھ جاتی ہے اور کھانا بخو بی ہضم ہوتا ہے اور اس نے تصدیق کی کہ تین ماہ کے استعال سے اس کا وزن ۸ پونڈ بڑھ گیا۔ اور چھ مہینے قبل اس سے میری ملاقات ہوئی کہ وہ ابھی تک اس علاج کو جاری رکھے ہے۔ غریبوں اور دکھی جنآ کے فائدہ کے لئے وہ اس کا برچار کررہا ہے۔ اور اس کے متعلق اخبار ملاپ میں اشتہار ویتے ہیں۔ تا کہ عام لوگ اس حالت سے فائدہ اٹھا سے میں کی خریب سے اور اس کو ٹریوں کے مول ہی نہیں بلکہ اس سے بھی ارز ال فروخت ہونے والی اس دوا کے استعال سے دق جیسے موذی مرض کا قلع قمع کیا جاسکتا ہے۔





# فهرست عنوانات

| 44r         | د ق وسل لی اس تحقیقات کا تبوت                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | مثالین                                                                                                                           |
| ۷۲۳         | اسباب دق وسل                                                                                                                     |
| //          | دق وسل کے سطح اسباب                                                                                                              |
| LLP         | اساب کی                                                                                                                          |
| المت        | دق اورسل کی پیدائش اوراس کی عا                                                                                                   |
|             | دن ک کا اصول علاج                                                                                                                |
| //          | ماهیت دق وسل                                                                                                                     |
| 224         | هم من المنتسبب                                                                                                                   |
| //          | مختمکن کی علامات<br>چسر بره پیر                                                                                                  |
| <u> </u>    | منتخلنا كالشميل                                                                                                                  |
| 44N         | علاج میں غذا کی اہمیت                                                                                                            |
| ∠A1,        | مشرورت غذا                                                                                                                       |
| //          | استعال غذا                                                                                                                       |
| / A Y       |                                                                                                                                  |
|             | وق وسل من مسئله غذا كونها يت اجميه                                                                                               |
|             |                                                                                                                                  |
| ۷۸۳ <u></u> | دل دس جس مسئله غذا لونها بيت انجي<br>علاج بالغذا<br>علاج بالغاقه                                                                 |
| ۷۸۴         | علاج بالغذا<br>علاج بالفاقه<br>الماوقات بغذا                                                                                     |
| 2AF         | علاج بالغذا<br>علاج بالفاقه<br>الداوقات غذا<br>الداوقات غذا                                                                      |
| 2AF         | علاج بالغذا<br>علاج بالفاقه<br>الدادقات بغذا<br>المضروری غذا<br>ساقهام غذا                                                       |
| 2A7         | علاج بالغذا<br>علاج بالفاقہ<br>ا۔ادقات غذا<br>۲۔فنروری غذا<br>۳۔اقسام غذا<br>دق وسل کے مریض کے لئے غذا۔                          |
| ZAF         | علاج بالغذا<br>علاج بالغاقه<br>الماوقات غذا<br>المضروری غذا<br>المام غذا<br>دق وسل کے مریض کے لئے غذا<br>مجری اور دق وسل (ٹی بی) |
| 2A7         | علاج بالغذا<br>علاج بالفاقہ<br>ا۔ادقات غذا<br>۲۔فنروری غذا<br>۳۔اقسام غذا<br>دق وسل کے مریض کے لئے غذا۔                          |

| ہرقتم کے تپ دق اورسل (ئی بی) کا یقینی نسخہ                 |
|------------------------------------------------------------|
|                                                            |
| معنونمعنون معنون معنون المستسبب                            |
| دياچ                                                       |
| صدر پاکستان جمز ل محمد ابوب خان کی خدمت میں                |
| اظهار حقيقت                                                |
| ٠٠ سا ٠٠ ٪                                                 |
| وق اورس کی تاریخ اور وسعت                                  |
| موجود وتشم کانی بی ، فرنگی حکومت ، فرنگی طریق علاج ، فرنگی |
| ادویات کی پیدادارہے                                        |
| فرقی علاج                                                  |
| فرگی طرز زندگی                                             |
| انگریزی ادویات                                             |
| //                                                         |
| روزاند آلوكھانے ہے دق اورسل (ٹی بی) ہوجاتا ہے را           |
| يورپ امريكە كے فرنگی ڈاکٹروں کوچیننج                       |
| مصنوعی قلت ۲۱۵                                             |
| حقیق قلت                                                   |
| درائع پرقابویانا                                           |
| 211                                                        |
| ت دن وسل کی حقیقت اوراس کا بے خطاد میتنی علاج ۲۹۸          |
| تغريف مرض ال                                               |
| ما ہیت مرض ال                                              |
| هوميو يمتقى                                                |
| طب جديدشا مدروي                                            |
| 7.165 1 21 36 36                                           |
| دیگر طریقہ ہائے علاجار                                     |
| ابيت امراضا 22                                             |
| ن اورسل کی حقیقت                                           |

| ۷۹۵ | يسفوف بالدى                   |
|-----|-------------------------------|
| 497 | ارحب بلدی                     |
| //  | ۳۔ دوائے ہاندی ملین           |
|     | ۴ په روغن بالدي               |
| //  | ۵۔ انسیر ہاری                 |
|     | ۲ تریاق اصغر                  |
|     | آک (عشر) کے افعال داٹرات      |
|     | خواص خصوصی                    |
|     | دوا كااسرار                   |
|     | تبض                           |
|     | افعال بالاعضاء                |
|     | ا یک حیرت انگیز واقعه         |
|     | <br>ملیریا (نویتی بخار )اورآک |
|     | رق<br>دق اورسل (نی بی)        |
|     | زچ <sub>ر</sub> (چین)         |
|     | آ ک کااستعال                  |
|     | آ کا نڈا                      |
|     |                               |

| ZA9       | افعال داثرات بناسیتی               |
|-----------|------------------------------------|
| ∠9+       | تجر بهاورنقصان                     |
|           | اقتصادى اورمعاشرتى نقصان           |
|           | انتبائی خرابی                      |
|           | ديگراشياءخوروني مين ملاوث          |
|           | خالص دوده                          |
|           | حكومت كااقدام اور مارشل لاء        |
|           | سزا                                |
|           | برشم کے تپ دق اورسل (ٹی بی) کا لیے |
| //        | تياري نسخه                         |
| //        | مقدارخوراک                         |
| //        | تر کیب استعال                      |
|           | افعال واثرات                       |
|           | غزا                                |
| <i>//</i> | جاراعېد                            |
|           | بلدی کے افعال واثرات               |
| 490       | ہلدی کے مرکبات                     |

# مترم کے تپ دق اور ال (ٹی بی) کا یقینی نسخہ

### غلط ثابت کرنے والے کو بلغ ایک سوروپے انعام

1958ء کی میڈیٹل ٹی بی کا نفرنس کے موقد پہم نے لکھاتھا کہ آج کل لا ہور میں فرگی ڈاکٹروں کی ٹی بی کا نفرنس ہورہی ہورہ سے۔
اس میں ٹی بی کی روک تھام، علیج اور غذا پڑفور و فوش ہوگاتا کہ اس موذی مرض پر پوری طرح سے قابو پایا جائے۔ یہ کوئی پہلی کا نفرنس ہیں ہیں ہے۔
ہے۔ پاک و ہند بلکد و بند بلکد و نیا بحر خصوصاً پورپ وامریکہ میں الی جیٹار کا نفرنس ہوچکی جیں اوران کی کا دروائی پر عملدر آمد ہو چکے ہیں۔ بشار لیبارٹریاں تحقیقاتی اوار نے خصوصاً ٹی بی ہیٹال ، ریسری سینئر قائم کے گئے جن کے بیچے کے طور پر سینکو وں اوویا ہے آج تک ایجاو ہوچکی ہیں۔ بیس گرتا حال نے کوئی بھیٹی ووااور نہ کوئی بی ہیٹال ، ریسری سینئر قائم کے گئے جن کے بیچے کے طور پر سینکو وں اوویا ہے آج تک ایجاو ہوچکی ہیں۔ بیس گرتا حال نہ کوئی بھیٹی ووااور نہ کوئی بی ہیٹی ایک ایجا حکم ہیں۔ اس سے پرنہ چان ہے کہ فرگی ڈاکٹروں کوئی بی کا سیح علم نہیں ہے۔
میں گرتا حال نہ کوئی بھیٹی ووااور نہ کوئی بے خطا انجاش تیار کیا جا ساتھ ہے۔ اس سے پرنہ چان ہے کے فرگی ڈاکٹروں کوئی بی کا سیح علم نہیں ہے۔
میٹر تا میل خون نے تحقیقات واکشافات کے اس دور جس بھی ساری ڈینا وق کے مہیب و یو کے تصور سے کا نب رہی ہو۔ رائم اللہ مرض کی اصلیت اور معالج تی تحقیق اور مالج تا تھی نہی مطالعہ کے دوران اس مرض کی اصلیت اور معالج بہی غور کیا ہے۔ ہم اس مرض کی اجست اور معالی جاتھ اور ہوا تی تحقیا ہوئی کی بہتری کے لئے نہا یہ جاتھ اور کہا تھی نہوئی کی تحقید کے سے بہر جوئی بی کہر می کے گئیا ہو اور ہراسٹی کے لئے مفید ہے۔

صابرملتانی 5 دمبر1963ء

# 10.00

## معنون

اپنی اس فی تحقیق اور طبی تجدید کواین عزیز دوست عکیم احمد نذیم ما حدب کے نام معنون کرتا ہوں جن کا لگاؤ علم فن طب کے ساتھ عشق کی حد تک معلوم ہوتا ہے، ان کی و فی تمنا ہے کہ علم وفن طب بھر اپنے اس انداز بیس قائم ہوجائے جہاں سے اس کا انحطاط شروع ہوا تھا۔ اس سلسلے میں وہ ابتدائے تبلیغ فن سے بی میرے دوش بدوش جند وجد کر دہے ہیں اور ہرگرم و سرد مشکل میں کی قربانی سے گریز نہیں کرتے۔ یہ اشاعت خاص بھی انہی کے نام معنون کی جاتی ہے۔

دعام صابر ملتانی

# ويباچه

اس کے مقابلہ میں مرض نمو فیا ہے جوابیا خطرناک ہے کہ ایک ہی ہفتہ میں مریفن کوشتم کردیتا ہے اور ہیفنہ کا مریفن بھشکل تمن 
پار تھٹے نکال سکتا ہے۔ ای طرح ورم د ماغ اورد مگر اورام جم میں جوانجائی ہولناک اور خونجاک امراض میں شار سے جاتے ہیں۔ مگران کا 
پر و پیکنڈہ ہالک ٹیس کیا جاتا۔ اس لئے اوّل تو فرگی و اکثروں کے پاس ان کی ایک فیصدی بھی بھٹی اوویا ہے ٹیس ہیں اور دوسرے ان میں مریض ایک بہت ہی تصور ٹی مدہ میں ختم ہوجاتا ہے اوراس کو زیادہ اوویا ہے استعال کرنے کا موقع نہیں ملتا اوراس طرح فرگی کی تنجارت کو 
فروغ نہیں مل سکتا چونکہ ٹی بی کا مریفن ایک بہت کے عرصہ تک زندہ رہتا ہے اوراس کو کم از کم بزاروں رو پوں کی اوویا ہے استعال کرنے کا 
موقعہ ہوتا ہے اس لئے فرگی کی تنجارہ خوب چلتی ہے، وہ اپنے و اکثروں کے ذریعہ خوب پر و پیگنڈہ کراتی ہے چونکہ حکومت خوب چلتی ہے، 
موقعہ ہوتا ہے اس لئے فرگی کی تنجارہ خوب چلتی ہر ان ہے چونکہ حکومت کے کارندے بھی بھی ہیں ہیں اس لئے جو وہ کہتے ہیں حکومت کو تی ہے۔ 
موقعہ ہوتا ہے اس کئے فرگی کی تنجارہ تندوں اور چیکٹر ہر کرائے و دو بھینا ٹی بی بی ہیں اس لئے جو وہ کہتے ہیں حکومت کو تی ہے۔ 
میں مرض کے بولناک اور خوف افزاء پر و پیگنڈہ کے زیراثر و نیا میں کی کام کانبیس رہتا۔ ندوہ ملازمہ کر مثل ہے اور نہ تعلیم پاسکا ہو ہے رہا تھا کہ بند ہوجاتا ہے، جب سے حکومت نے سے کم دیا ہے اس کر مرض کے بولناک اور خوف و ہراس بیدا ہو گیا ہے۔ 
کو بار اور مشافل جو وہ فر با تو ہو کہ ہو کئی ہیں جن کو پڑھ کر اور من کر اور جو قوراناکی اور خوف و ہراس بیدا ہو گیا ہے۔ 
کو سرکاری، غیر سرکاری ادارہ کے ملازم، ہر سکول اور کا کہ کے طالب علم کی سکر ینگ ( تشخیص تپ دق ) کرائی جائے تو اس وقت سے اس جزر کا فائدہ فرنگی دو فرف تا کہ خوب اس کہ کہ وی کہ ہونے کے طالب علم کی سکر ینگ ( اور جوب کی اور خوف و ہراس بیدا ہو گیا ہے۔ 
اس جزر کا فائدہ فرنگی دو فرف تا کہ خوب اور و آگر وں کو ہونے کے علاوہ ہمارے ملک سے کثر دولت غیرمما لک کو جاری ہے، اس کا اغدازہ اس چیز کا فائدہ فرق گور کی کو اور کو کی کو بی کی کی مراس کی کو جوب کے جوب کی کھر کی کی کی کی کی کوب کے علاوہ کوب کے علاوہ دیمارے ملک سے کثیر دولت غیرمما لک کو جارس ہے۔ اس کا اندازہ کے ملاح کو میں کوب کو کی کوب کے علاوہ دوب کوب کے علاوہ دیمارے ملک کے خوب کو کوب کوب کے علاوہ کوب کے کوب کوبیکی کوب کی کوب

ایک عام خف نیس لگاسکت یہاں تک بھی معمولی بات تھی ، ظلم تو یہ ہے کہ فرگل ڈاکٹر ملک اور قوم کا ہمدر دنیس ہے۔ وہ ہو جڑا ور قصائی بن گیا ہے۔ النی چھری سے کھال اتار تا ہے۔ حکومت اس غلاقبی میں جٹلا ہے کہ وہ ملک اور قوم کی خدمت کرر ہے ہیں حالا نکہ اس کہ تمام کوشیس اپنا الٹا اثر کررہی ہیں اور ان سے بور پ اور امریکہ کے دواساز وں اور دوافر وشوں کی دولت بیکوں ہیں اکٹھی ہور ہی ہے۔ ہم حکومت کو بہنا الٹا اثر کررہی ہیں اور ان سے بور پ اور امریکہ کے دواساز وں اور دوافر وشوں کی دولت بیکوں ہیں اکٹھی ہور ہی ہے۔ ہم حکومت کو بہنا الٹا اثر کررہی ہیں اور ان سے بور پ بیٹناٹر اور اور میں ہوا ہے۔ ہم اس کی بوری مشورہ دیں گئے کہ وہ فور آئی بی کیا نفر نس ہوئی ہے جس کا افتتاح ناظم مارشل لا میتعید یکٹیار رانا نے کیا ہے۔ اخبار اس میں اس کی بوری اپریل لا ہور کے اندرا کیک فی کی کا نفر نس ہوئی ہے جس کا افتتاح ہارش لا میتعید بیتا ہوگی ہوگی ہوئی ہوئی کے اور عشر یہ مصرف ایک خبر پیٹن کرتے ہیں جس سے صاف پہ چاتا ہے کہ ٹی بی برقابو پا نا اور اس مرض کا علاج کرنا اب حکومت کی طاقت سے باہر نگلا جارہا ہے اور عشر یب حکومت اپنی سے جس کا اظہار کرد ہے گی۔ حکومت عوام کو بینی ایداد کے لئے تو کا نی عصر سے پکار رہی تھی مگر اب میہ برو پیکنڈ ہ شرد می کیا جارہا ہے کہ اس کا علاج گھر دی ہیں جس اس کے میں استھے طریقہ سے ہوسکتا ہے گویا اب حکومت کے بہنا لوں اور سی تی گئی در ایک میٹر عد سے برد ہی گئی ہیں جگر ختم ہوگئی ہے اور ٹی بی والوں کی بھیٹر عد سے برد ہی گئی ہور کی میں جو سکتا ہے اور ٹی بی والوں کی بھیٹر عد سے برد ہی گئی ہیں جگر ختم ہوگئی ہے اور ٹی بی والوں کی بھیٹر عد سے برد ہی گئی ہور کی ہیں جگر میں جس کے میں اس کے دو کو کو میں جس کی کو کو کی ہور کی ہور گئی ہور کی ہور کی ہور گئی ہور گئ

ناظم مارش لالیشید بختیار را نانے جو کے دور کگا ایڈورڈ میڈیکل کا نج لا ہور میں تپ دق کی چرقی سالانہ کا نفران کا افتتاح کرتے ہوئے وام ادر حکومت پر ذور دیا ہے کہ وہ اجتماعی کوشٹوں سے تپ دق کے فلاف جہاد کریں۔ انہوں نے کہا کہ موذی مرض سے صحت عامہ کو زبر دست خطرہ لاحق ہے اور اس سے قوم کو بے پناہ نقصان پہنچتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ حکومت صحت عامہ کی محافظ ہے کہا ہے کہ چوککہ حکومت کے ذرائع محدود جیں اور اس کی ذمہ داریاں لا تعداد جیں اس لئے صاحب ثروت افراد پر پیفرض عامد ہوتا ہے کہ دوقوم کی صحت اور بہود کے پروگرام کو کھل کرنے کے لئے بڑھ پڑھ کر حصر لیس قبل ازیں ایہوں ایش کے صدر ڈاکٹر ریاض علی شاہ نے خیال فلا ہر کیا کہ پاکتان میں سینی ٹوریم اور آب و ہوا کے اعتبار سے علاج کی مہولتوں کا فقد ان ہا اور آب و ہوا کے اعتبار سے علاج کی مہولتوں کا فقد ان ہا وہ بوا کے معان میں بیا ہوں کہ اگر گھر میں اس مرض کا علاج احتیاط سے کیا جائے تو وہ بھی سینی ٹوریم کے علاج میں بچیں سالہ تجربی بی بناء پر انہوں نے کہا کہ میں تپ دق کے علاج میں بچیں سالہ تجربی باز ائی مراض میں بیا انہوں نے کہا کہ عام آدر میوں کو اپریشن سے طلاح کیا جائے اور آب وہ وائی اس طریقہ علاج سے بہت کم افراد کو فائدہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدر میوں کو اپریشن سے طلاح کے خطاف بھی اظہار خیال کیا چونکہ اس طریقہ علاج سے بہت کم افراد کو فائدہ پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام ڈواکٹر بھی ابتدائی مراض میں پ

صابرملتانی 5 رئیر 1963ء

# صدر پاکستان جزل محمرا بیب خان کی خدمت میں اظہمار حقیقت

ملک پاکتان میں مرض تپ دق اورسل (ٹی بی) کی روک تھام کے لئے کروڑوں روپیزی ہور ہاہے۔اس سلسلہ میں متعدد
سینی ٹوریم، لیبارٹریاں وہیلتے سینٹر قائم ہیں۔ جن میں سینکٹروں ڈاکٹر اور ہزاروں نرسیں ملازم ہیں، لاکھوں روپے کی اوویات اور آنجکشن
دیے جارہے ہیں۔ان کے علاوہ اس سے بچاؤ اور حفظ صحت کی خاطر بی جی کا نفرنس ہوتی ہے اور جو نجیرممالک میں ٹی بی کا نفرنس ہوتی
ہیں، ان میں ہمارے نمائندے شریک ہوتے ہیں۔ حکومت کے خرچ پر پاکستانی قابل ڈاکٹر ٹی بی کی معیاری تعلیم اور اعلیٰ تربیت کے لئے
ہیرپ اور امریکہ بیمیج جاتے ہیں اور سب سے بڑی ہے بات ہے کہ وزارت صحت کے علاوہ ٹی بی کا ایک الگ شعبہ قائم ہے جو اس مرض کی
مگرانی اور انتظام کر رہا ہے۔ میسارا سلسلہ با قاعدہ (سیسٹے مینک) چل رہا ہے۔ مگر اس کارگز اری کا بیجہ کیا ہے؟ کتنے مریض سال میں
شفایا ہوتے ہیں؟ کیا حکومت کو تبلی ہے کہ وہ اور اس قدر کثیر خرچ کے بعد تبلی بخش طور پر کا میا ہ ہے۔

حقیقت ہے کہ یورپ اورامریکہ جیسے سائنس دان اپنے ممالک کا میاب نہیں ہیں تو ہمارے ملک کواس مرض سے مقابلہ کرنے میں کیے کامیا نی ہوسکتی ہے جب کہ ہمارا ملک اپنے طبی علم اور فئی معلومات میں انہی ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ البتہ ہم کو جو پھے ملتا ہے وہ تازہ نہیں بلکہ ہاسی ہوتا ہے بلکہ یوں بجھ لینا جا ہے کہ ہمارے ملک میں یورپ اورامریکہ کا تجارتی پروپیگنڈہ ہوتا ہے جس کے سلسلے میں ہمیں لاکھوں روپے ان ممالک میں اوویات اور دیگر طبی ضروریات پر زرمباولہ میں دینے پڑتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر ہمارے ملک میں مرض تپ وق اورسل (ٹی بی) شب وروز شدت سے بڑھ دبی ہے۔

جانا چاہئے کہ وُنیا میں صرف ایک فرقی علاج نہیں ہے جس سے امراض کا علاج ہوسکتا ہے۔ دیگر طریقہ ہائے علاج بھی ہیں اور وہ سب کسی نہ کسی حقیقت پہنی ہیں اور ہر حقیقت اپنے اندر صدافتیں رکھتی ہے۔ اگر میکہا جائے کہ فرقی طب کی بنیا دسائنس پر ہے تواس کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر حقیقت ایک سائنس ( تجربہ ومشاہرہ) ہے۔ اس کی بنیا وکسی نہ کسی علی حقیقت پر قائم ہے۔ ہمارے ملک میں بھی مختلف طریقہ ہائے علاج ہیں۔ ان میں ایسے طریقہ ہائے علاج بھی ہیں جو صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں برس سے چلے آتے ہیں۔ ان میں ہزاروں برس سے تجربات اور مشاہرات شامل ہیں۔ جب فرگی طریقہ علاج نہیں تھا تو ان سے مرض تپ دق اور سل (ٹی بی ) سے کامیاب علاج کئے جاتے ہیں جن پر دو پ علاج کئے جاتے ہیں جن پر دو پ خلی جڑی ہو ٹیوں سے کئے جاتے ہیں جن پر دو پ نہیں بلکہ کوڑیاں بھی خرج نہیں آتیں اور مریض بہترین طریق پر صحت یا بہوجاتا ہے۔

اگر حکومت اس طرف ذرا بھی توجد ہے تو نہ صرف اس مرض سے چھٹکا رامل سکتا ہے بلکہ بزاروں روپے کا زرمبادلہ بھی نیج سکتا ہے۔اس سلسلہ میں ملک کی دولت بھی نیج سکتی ہے اور اگر حکومت جا ہے تو ملکی کا میاب اور اس مرض کی شرطیدا دویات سے لا کھوں روپے کا زرمباولہ غیرمما لک سے کمایا بھی جاسکتا ہے اور سب سے بڑا فائدہ میہ ہے کہ کمکی ڈاکٹروں کے لئے تحقیقات کا نیاسلسلہ شروع ہوسکتا ہے۔جبکہ ملک کی بیرحالت ہے کہ ہمارے ڈاکٹر تقریباً ہرمرض اورخصوصاً ٹی بی بیں پورپ وامریکہ کے دست تگر ہیں اوران کی اس سلسلہ میں دو باتیں نہا یت اہم ہیں کہ تمام ڈاکٹر عمل منداور محب وطن ہیں۔اور تمام حکماءاور دیگر طریقہ ہائے علاج کے ماہرین بے وقوف اور ملک دعمن ہیں۔ عقل وحب الوطني كے تعكيد ارصرف و اكثر بي بيں ۔ تو پھركوئي فض قوم بين تقلنداور ملك كاخيرخواه نہيں ہے۔اختلاف دائے ہرجگہ ہوسكتا ہے ممرعقل مندی اور حب الوطنی اور شے ہے۔ بیہ بات نہایت قائل غور ہے اور حکومت کواس پرضرور کھر ونظر کرنی چاہیے ۔ دوسری بات بیہ ہے کہ ملک میں 99 فیصدی طبقہ ملکی علاج وادویات سے متنفید ہوتا ہے۔اس میں عوام کے علاوہ امراء ورکیس حکومت کے چوٹی کے آفیسر اور مغرلی تعلیم یا فتہ طبقہ بھی شریک ہے۔تو پھرفر بھی طب کا کیا کمال ہے کہ اس نا کا می کے بعد بھی اس پر کروڑوں رو بوں کا زر کثیر بر با دکیا جار ہا ہے۔جس کا فائدہ صرف ایک فیصد ہی ملک اور قوم کے لئے مخصوص ہے۔ کیابیدولت بچائی نہیں جاسکتی ہے؟ کیا ہرمحت وطن پاکتانی کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس انداز پرفور وفکر کرے؟

اس کے علاوہ ہم پہلے بھی حکومت کو کئی بار لکھ چکے ہیں اور اب پھر دہراتے ہیں کہ اگر حکومت مزید تسلی میا ہتی ہے تو دو تین ہا نیکورٹ کے جول کی تحقیقاتی سمیٹی مقرر کرد ہے اوران کے ساتھ فرنگی ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہو، ہم ان شاء اللہ ٹابت کردیں کے کہ فرنگی پ وق اورسل کے علاج میں ناکام ہے۔فری طب آن سائنفل غیر کمی طریق علاج ہے۔اگر ہم ٹابت نہ کرسکیں تو حکومت جو جا ہے ہم کوسزا دے عتی ہے۔

آخريس مارشل لاحكومت اورخاص طور پر ملك مي مجوب را جنما صدر پاكتان جزل محمدا يوب خان صاحب كوانقلا بي حكومت كي سالگرہ پرمبار کمباد پیش کرتے ہوئے ہم اُمید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ناکارہ، ہےا بیان افراد کو حکومت ہے باہر نکال کر ملک کی عنان اپنے قابل اعتاد افراد کے ہاتھ میں دی ہے اس طرح أميد كرتے جي الك كے علوم وفنون اور سائنس وحكمت ميں بھي ايك عظيم انقلاب کی صورت پیدا کرتے ہوئے ملک کے صاحب علم الل فن اور ماہرین کواپنے زیادہ سے زیادہ قریب کرلیں سے تا کہ غیرمما لک کی متاجی سے نجات حاصل موجائے اور ملک مجم معنوں میں یائدہ باوموجائے۔

يا كنتان زنده باد

خادم فن <u>صابر ملتانی</u> 1959ء

# دق اورسل کی تاریخ اور وسعت

جہاں تک قدیم طبی کتب کا تعلق ہےان سے پتہ چاتا ہے کہ دق وسل ایک پرانا مرض ہےاور وسعت کے لحاظ سے بھی بیرم ش وُنیا کے ہر حصے اور ہرفتم کی آب و ہوا میں پایا جاتا ہے۔ سرویہاڑی علاقوں سے لے کرتیتی ہوئی ریتلی زمین پر بھی اس کے اثر ات اور غارت گری نظر آتی ہے، گویا اس مرض سے کسی زمین اور کسی آب و ہوا میں امان نہیں ہے۔

و نیا کا قدیم ترین علاج آیورویدک ہے۔اس کی شاستروں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔آیورویدک میں چرک ششتر کی کتب کو بے حدا ہمیت حاصل ہے۔انہوں نے اس مرض کا ذکر کیا ہے۔ان کی کتب سے پند چلتا ہے کہ ویدک عہد میں سہوم نامی راجہ کو اور بعض کے نزدیک چندر مان راجہاس مرض میں مبتلا ہو گیا تھا جواچھا ہو گیا تھا۔راجہ ہوم کے مبتلائے مرض ہونے کی وجہ سے چرک رشی نے اس مرض کو ''راج لاگ''کانام دیا ہے اور راجہ کی مناسبت سے بعض نے اس مرض کوراج یکھما لکھا ہے ( یعنی راجا وَں کو ہونے والا مرض )۔

طب بونانی کے ابتدائی دور میں بقراط اور جالینوس نے بھی اس مرض کا ذکر کیا ہے۔ جالینوس نے اس کومعتدی لکھا ہے۔ اس طرح حکیم ارسطو، اور دیگر قدیم اطباء نے اس کومتعدی اور لاعلاج لکھا ہے۔ اسلامی دور کے اطباء نے بھی اس کے متعلق بہت شرح وبسط سے لکھا ہے، مگر تقریباً سبب نے اس کولا علاج اور مہلک قر اردیا ہے۔ شخ الرئیس بوعلی سینا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بیمرض بالکل نہیں جاسکا۔ اس نے محل قدری اس مرض کی اصلاح کے لئے بہت تعریف کی ہے یعنی کل قند کے مسلسل استعال سے مرض کا غلبہ بھی نہیں ہوتا۔

جہاں تک فرگی طب کا تعلق ہے تو ان کی ابتدائی دور کی کتب میں بھی اس مرض کا ذکر اور غور وخوص کی صور تیں نظر آتی ہیں۔
1689ء میں ڈاکٹر سیڈنم نے اس پر تفصیلی بحث کی ہے اور اپنے مضمون میں اسے متعدی لکھا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر و چرنے سل کا سبب ذات الریہ تولی کو قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ بے شار ڈاکٹر وں نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں ڈاکٹر کاخ نے سل دق کے جراثیم دریا فت کر کے اس مرض اور اس کے علاج کو ایک نئی صورت دی۔ ان کی تحقیقات 1882ء میں دنیا کے سامنے پیش کی گئیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس مرض میں بے شار تحقیقات اور اضافے ہوئے ہیں اور مرض کو رفع کرنے کے لئے بے شار '' اسیر اور تریاق'' او ویات اور علاج ڈنیا کے سامنے پیش ہوئے مگر تقریبا اس پوری ایک صدی کا نتیجہ صفر سے آگے نہیں بڑھا اور وہ تمام اسمبر اور تریاق او ویات فل ہوتی نظر آتی ہیں جو نے مساتھ ایک بہت بڑا رنگین لٹر بچرا ور خوب صورت پرینگ پھر عوام خصوصاً دق سل کے مجبور مریضوں کو اپنی طرف تھینچ لا تا ہے۔

جہاں تک اس مرض کے علاج کا تعلق ہے معالی فرگی بری طرح ناکام ہے، بادجود حکومتیں اس کی سرپرتی کرتی ہیں۔ اس کے پاس بڑی بڑی بڑی لیبارٹریاں، شاندار ہیں تال ، محت افزاء مقامات پر سینٹی ٹوریم، شاندار د ماغ وقعلیم کے لئے بے شار چوٹی کے کالج اور ہرتئم کی سہولتیں میسر ہیں گرنتیجہ بالکل صفر کے برابر نظر آتا ہے۔ جب سے یقین ہوگیا کہ کاخ کی تحقیقات بالکل صحیح ہیں اور مرض دق سل کے جراثیم یا زہر کاعلم ہوگیا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس مرض کا بقین اور بے خطا علاج اور ادویات میں بالکل ناکام ہے۔ صرف برنس کی خاطروہ اپنی تحقیقات وعلاج معالیج کا برو پیگنڈ اکرتے ہیں۔ بعض خود پنداور غلاقبی میں جتاا فرکلی ڈاکٹر اپنے طریق علاج اورادویات کی تعریف کرتے ہیں لیکن ان کواس امر کا بالکل تجربہ نہیں ہے کہ ان کی اوویات صرف وقتی علامات کورفع کرتی ہیں جو پچھ عرصہ بعد پھر پیدا ہوجاتی ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ فرنگی حکومت سے قبل ہمارے ملک بلکہ ؤنیا بھر میں یہ مرض اس کھڑت سے نہیں پایا جاتا تھا۔ لیکن جب سے فرنگی تہذیب و تھرن وُنیا ہیں بھیلا ہے اس مرض کی کھڑت ہوگئی ہے۔ آج وُنیا کا یہ حال ہے کہ 60 فیصدی لوگ اس مرض کا شکار ہیں اور روز حالت بدے بدتر ہوتی جارہی ہے۔ خود انگلتان و ویلز اور امریکہ میں دق سل کے مریضوں کی تعداد کئی کروڑتک پائی جاتی ہے اور لاکھوں انسان اس مرض میں مرتے ہیں۔ جب فرنگی ڈاکٹر اپنے مما لک میں اس مرض کے علاج میں کا میاب نہیں ہیں تو دوسرے مما لک میں ان کی اوویات کیا مفید ہو سکتی ہے جبکہ ان کی اوویات اس کے مریش میں تیار کی گئی ہیں۔ ہمارا حزاج ، ہماری اغذ یہ اور ہمارے عقا کہ ان سے بالکل مختلف اوریات کے ملک کے فیریقتی اور علاج ہماری افتان سے بالکل محتلف ہیں۔ کھران کے ملک کے فیریقتی اور علاج ہماری ان کے ملک کے فیریقتی اور علاج ہمارے مالک کے لئے کیے اسپر اور تریا تی ہوگئی ہیں۔

یاس من کا مرض ہے کہ ان میں انسان کے علاوہ حیوانات، پرنداور حشرات الارض تک جٹلانظر آتے ہیں۔گھر کے پالتو جانوروں میں گائے اور بھیڑ، پالتو پرندوں میں مرخ اور کورتر اور طوطے تک گرفتار ہوجاتے ہیں۔ البتہ بھینس و بکری اور اونٹ اور گھوڑوں کو بیمرض نہیں ہوتا۔ ای طرح کتوں اور بلیوں میں بیمرض نہیں و کھا گیا۔ البتہ خزیر اور بندراس مرض میں بہت زیادہ جٹنا ہوتے ہیں۔ اور اکثر ای مرض میں مرتے ہیں۔ انسانوں میں عام طور پرچودہ سال سے لے کرتمیں سال تک زیادہ اس مرض میں جٹنا ہوتے ہیں۔ مردوں کی نسبت مورش زیادہ اس مرض کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ ان کے رحم کی سوزش اور ما ہواری کی خرائی اس مرض میں گرفتار کرنے کا سب سے بڑا سب ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ستر فیصدی مورتیں سوزش رحم اور ما ہواری کی خرائی کی جب سے اس مرض میں گرفتار ہوتی ہیں۔ جن مورتوں کے حمل ضائع ہوجاتے ہیں یا ان کوضائع کرنے کی عادت ہو یا پرتھ کٹرول پڑھل کرتی ہیں وہ ضروراس مرض میں گرفتار ہوکر موت کی آغوش میں آرام پاتی ہیں۔ نیج اس مرض میں بالکل گرفتار نہیں ہوتے۔ بوڑ سے دتی میں تو جنتا نہیں ہوتے مرسل کا مرض ان کوضرور ہوجا تا ہے۔

ان کی تاریخ اور وسعت سے بیر حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ دق سل (ٹی بی) ایک بین الاقوا می مرض ہے جو ہر ملک ہرقو م اور ہرآ ب وہوا
میں ہوتا ہے۔ ان مقام میں بیمرض نہیں پایا جاتا ہے جن میں حرارت اور طورت کی زیادتی ہو۔ اس لئے بچوں اور بوڑھوں میں بیمرض نہیں پایا
جاتا۔ بچوں میں اس لئے کہ ان میں حرارت اور طورت کی زیادتی ہوتی ہے بوڑھوں میں اس لئے کہ ان میں ایک عارضی رطورت پائی جاتی ہے جس
سے جسم میں حرارت کی زیادتی ہوتی ہے اور بھینس میں رطورت کی اس قدر کھڑت ہے ہوتی ہے کہ ان کے جسم میں سوزش پیدا ہونا تقریباً نامکن ہے۔
تاریخ اور شخفیق حقائق کی اس وسعت کو اگر سامنے رکھا جائے تو دق سل (ٹی بی) سے بچاؤ کے لئے ایک اچھی خاصی حقیقت
سامنے آ جاتی ہے بینی اگر جسم میں حرارت اور رطوبت کی زیادتی ہے تو اس مرض میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اس طرح اگر کوئی شخص اس مرض میں
گرفتار ہو جائے تو اس کے علی جیس مجرارت اور رطوبت کی زیادتی کو مدنظر رکھنا نہا بیت ضروری ہے۔ ان شاء اللہ تعالی کوئی انسان اس
مرض میں گرفتار نہیں ہوگا اور ہر مریض اس مرض کے چنگل سے بہت آ سائی کے ساتھ خلاصی پالےگا۔

ہماری یہ پہیں سالہ تحقیقات ہیں جوہم نے عمل منطقی اور تحقیقاتی وسائنسی دلاک کے ساتھ پیش کردی ہیں۔ جواشخاص بھی اس پر عمل کریں گے ان شاء اللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور جواہل فن اور اطباء حقائق کو ذہن نشین کریں گے وہ اس مرض کے علاج میں یقینا کا میاب ہوں گے اور آئند و کے لئے اس سلسلہ میں مزیر تحقیقات بھی کرسکیں گے۔ہم نے وقت کی قلت کی وجہ سے بہت اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے ور نداس میں کئی گزااضافہ کیا جا سکتا ہے۔

# موجودہ شم کائی بی فرنگی حکومت، فرنگی طریق علاج اور فرنگی ادویات کی پیداوار ہے

اطباء ویداورعوام فور أنگریزی ادویات کے استعال کو بند کریں

موجودہ ہتم کائی بی جس کا آئے روز بڑی شدومہ سے پروپیگنڈہ کیا جارہ ہے، یہ جیتی ہتم کا دق سل بیں ہے بلکہ یہ ٹی بی جسم کے سی عضوی معمولی تنم کی سوزش ہے جس کو ٹی بی کا تنجارتی نام دے کراطباء اور گوام جس خوف و ہراس پیدا کیا جارہ ہے۔ درحقیقت اس ٹی بی کا دق اورسل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اقل فرکلی ڈاکٹر سے قتم کے دق وسل کا علم نہیں رکھتے اور دوسرے اس موجودہ ٹی بی کے علاج سے عاجز ہیں جس کے ہوت میں دُنیا بحراور خصوصاً بورپ، امریکہ اور یا کستان و ہندوستان کے اندر جواس مرض کے متعلق علاجات کئے جارہے ہیں بیش سے جاستے ہیں۔ کہیں بھی فرکلی طب کواس موجودہ ٹی بی کے علاج میں کا میا بی نہیں ہوئی۔ اصل دق وسل کے علاج کا ذکر ہے سود ہے۔

جہاں تک اس موجودہ ٹی بی کی پیدائش کا تعلق ہے بیفر کی طریق علاج ، فرگی زندگی اور فرگی اوویات کی پیداوار ہے۔ جول جول فرگی طریق علاج میں اس کے شیشہ وآلات ، اس کے شائد ارسپتال اور زبدشکن نرسوں ، خوش نما پیکنگ اور فریب نظر ماحول کا پروپیکنڈہ کیا جارہا ہے۔ عوام اس میں گرفتار ہوکر موجودہ ٹی بی میں گرفتار ہور ہے ہیں۔ انگریزی طبی تجارت کے پروپیکنڈہ کا خیال ہے ہے کہ وہ انفرادی طور پرکسی فرگی ڈاکٹر کو پروپیکنڈہ کرنے نہیں دیا ، مگرخود وواساز کمپنیوں کی طرف سے نت ٹی ادویات کا پروپیکنڈہ کیا جاتا ہے تا کہ ملک ک تمام دولت سمیٹ سمٹا کردواساز کمپنیوں کے فرزائے میں ڈھیر ہوجائے اور ملک جمیشہ ان کا محتاج دے۔

### فرنگی علاج

فرگی علاج کی بنیاد جراجیم تھیوری پر ہے اور وہ ہرمرض کا سب جراثیم کوفر اردیتے ہیں۔ اس لئے جب ان کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو شب وروز اس کو جرم کش ادویات استعال کراتے ہیں جوا کثر و بیشتر زہر ملی تیز اورنشہ ورموتی ہیں جن کے استعال سے انسانی جسم کے اعضاء رفتہ رفتہ گفتے لگ جاتے ہیں۔ انسانی جسم کے اعضاء رفتہ رفتہ گفتے لگ جاتے ہیں۔ انسانی اعضاء خون اور خاص طور پر صالح خون کا بنا بند کر دیتے ہیں اور آخر ہیں جسم کے کسی حصہ میں سوزش (اری ٹیشن) پیدا ہوجاتی ہے۔ پس بہی موجودہ فی بی ہے جس سے انسان گفل کر مرجا تا ہے۔ یہ بالکل ای تشم کا مرض ہے جیسے کینمرنشہ خوری مثلاً شراب، افیون، بھنگ، کو کین اور چرس وغیرہ سے رفتہ رفتہ گسل کر مرجا تا ہے۔ یہ الکل ای تشم کا مرض ہے جو بہت کم اور شاؤ و مرجا تا ہے۔ حقیقت میں ان سب باقوں کا تعلق حقیق دق سل سے نہیں ہے۔ حقیق قشم کا دق وسل ایک جدافتم کا مرض ہے جو بہت کم اور شاؤ و نادر ہی ہوتا ہے۔

فرنگی طرز زندگی

شراب خوری اورعیاشی ، رات بحرکلبوں اور بوٹلوں میں جاگنا، نغه وساز، رقص وسرود، سینما، تھیٹر اورفلم سازی وغیرہ، بناسپتی گئی،
گفتیات مے کیک پیسٹری جن میں کھن کا نام تک نہیں ہوتا۔ خشک بسکٹ اور بکٹرت چائے نوشی اور اس پرسلسل سگرٹ نوشی ( چین سمو کنگ )
جہم میں صالح رطوبات کوختم کر دیتے ہیں۔ جہم کے کی حصہ میں سوزش پیدا ہوجاتی ہے، پھرانسان اس موجودہ تسم کی ٹی بی میں گرفتار ہوجاتا
ہے اور اس پر دفتر کی زندگی، غربت، مزدور کی، ضروریات زندگی گرانی، دولت کمانے کا حرص اور روپیہ ناچائز طور پر اکٹھا کرنے کا لا الح
زندگی کی رہی سہی خوشیوں کو بھی پر ہادکر دیتا ہے۔ پھر فرنگی طریق علاج اس قدرگراں ہے کہ وہ ایک آ دمی کے بس کاروگ نہیں ہے۔ جس
سے دو مند صرف اپنی ذات کے لئے باعث مصیبت ہے بلکہ وہ اپنے معاشرے کے لئے بھی ایک عذاب اور سلسل دکھ بن جا تا ہے۔
انگریز کی او و بیات

اقال اگریزی اودیات بین اکثر و بیشتر زهر ملی ونشآ در تیز دنیز ایات سے بھر پور تیزتشم کی شراب اوراسپر نے میں آمیز ہوتی ہیں جن کی پہلی خوراک ہی سے کام کی وہ تواضع ہوتی ہے کہ حلق سے لے کر پیٹ تک ایک دم ہی آگ گا جاتی ہے اور مریض اپنی بیاری کے علاوہ تڑپ ہی تو جاتا ہے۔ اس کو گھنٹوں اپنی بیاری مجمول جاتی ہے اوراگر انجکشن لیتا ہے تو اس کی تکلیف ہفتوں نہیں بھلاسکتا اوراس پر طرہ یہ ہے کہ مریض مرے یا جنے ڈاکٹروں اس امرکی قطعا کوئی پرواہ نہیں ہوتی ۔ ان کو صرف فیس اور دواد سے سے کام ہے۔

جہاں تک ٹی بی کے علاج کا تعلق ہے اس امرکوؤ ہن نظین کرلیں کہ اوّل جوم ض فرتی طرز زرگی اور فرتی طریق علاج سے پیدا ہوا
ہوہ وہ مطافرتی اوویات سے کیسے دور ہوگا۔ بلکہ روز بروز برد سے گا اور یہاں تک بڑھے گا کہ مریض یا تو آرام کے ساتھ قبر میں سوجائے گایا
خرج سرز پر کراپی زندگی گزارے گا۔ اس کے ساتھ بیام بھی ذہن نظین کرلیں کہ جن مریضوں کو ٹی بی نہیں ہے اور غلو تشخیص پران کو ٹی بی کی
ادویات استعمال کرائی جا تھیں گی تو ان مریضوں کو بھی ٹی بی ہوجائے گی۔ یہ نظر یہ بھی نہ بھولیس کہ غلط اوویہ وہی مرض پیدا کرویتی ہیں جس
مرض کے لئے استعمال کی جاتی ہیں۔خصوصاً زہر ملی ونشر آوراور تیز ایات سے بھر پورادویہ فورا ٹی بی کا مرض پیدا کرویتی ہیں جن ہیں
یارہ، گندھک، سکھیا، دھتورہ افھوں ، بھنگ ، کار بالک ایسڈ ، کریاز وٹ ، کوئین اوراسپرین وغیرہ شامل ہیں۔

ان حقائق کی روشی میں حکومت وعوام، اطباء اہل فن کوغور کرنا جاہے اور موجودہ ٹی بی سے بیچنے کے لئے فربھی طرنے زندگی ، فربھی طریق علاج اور فربھی ادویات سے دور رہنا جاہئے اور دوسروں کو بھی رکھنا جاہئے تا کہ ہمارا ملک صبح معنوں میں پھولے پھلے اور ملک کی دولت ملک میں رہے اور موجودہ ٹی بی کانام تک ختم ہوجائے۔

## روزانہ آلو کھانے سے دق اورسل (ٹی بی) ہوجا تا ہے

امریک کے شعبہ اطلاعات نے''آلوپاکتان کواناج کی قلت سے نجات دلا سکتے ہیں'' کے ذیر عنوان ایک فیجر شائع کیا ہے۔ اس فیجر نمامضمون میں کہا گیا ہے کہ''اگر پاکتان کا ہر فرد آلوکھانے کی موجودہ مقدار میں ڈیڑھاوٹس کا اضافہ کرلے تو پاکتان غیر ملکوں سے ایک اوٹس اناج درآ مدکرنے کی ضرورت سے بھی بے نیاز ہوسکتا ہے''۔ امریکی شعبہ اطلاعات کے فیچر میں کہا گیا ہے کہ''دعویٰ تعجب خیز ضرور ہے تا ہم اس میں مبالغہ آمیزی کو چندال دخل نہیں ہے۔ کیونکہ ڈیڑھاوٹس فی کس روزانہ آلوکی مقدار بڑھانے کے بیمعنی ہیں کہ آٹھ کروڑ کی آبادی دس لا کھٹن روزانہ آلوکھائے گی۔اس طرح دس لا کھٹن غلے کی سالا نہ لاگت سے نجات ال جائے گی۔ نتیجہ بیہ وگا کیموجودہ دور میں یا کتان گندم اور جاول کی کی کے جس بحران سے دوجار ہاس کا زالہ ہوسکے گا''۔

امریکی فیجرک اس عبارت میں پیش کردہ دوروس نتائ کے پیش نظر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ کیا پاکستان کے افراوکوایے نظام خوراک کوجدید تقاضوں ہے ہم آ بٹک کرنے برآ مادہ کیا جاسکتا ہے۔ کیا ہماری قوم آلوکی پیداوار س اضافداوراس کی قیمتوں کو ایک عام آ دمی کی قوت خرید کی سطح پر لاسکتی ہے۔ امریکہ اور یا کستانی ماہرین نے ان سوالوں کا جواب اثبات میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر چہاس راستے میں ثبوت کی رکا وٹیل ہیں۔ تا ہم وہ مطمئن ہیں۔( ہا تک مور )

نیشنل ٹی بی ایسوی ایشن آف یا کتان کی اطلاع کے مطابق ہرسال دولا کھ یا کتانی صرف تپ دق سے مرتے ہیں اور مزید دس لا کے بہاتھ ہی اس مرض میں بتلا ہو جاتے ہیں۔ جناب مسٹر ذا کرحسین صاحب گورنرمشر تی یا کتنان نے انسداد دق وسل ایبوی ایشن کے سالا نہ اجلاس کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ حکومت سرکاری ہیتالوں میں ایک مریض پردق کے علاج کے لیے جار ہزاررہ بےسالا نہ خرج کررہی ہے۔ دق وسل کی وجہ سے ہرسال ایک ارب ساٹھ کروڑ کے قومی سرما بیکا نقصان ہوتا ہے۔

ان مریضوں اور اخراجات کے اعداد وشارکوسا منے رکھتے اور پھرامریکہ کے شعبہ اطلاعات کی معرفت ان کے ماہرین نے پاکستان کوا ناج کی قلت سے جونیات ولانے کی تجویز پیش کی ہے کہ'' ہر یا کتانی اپنی روزا نہ خوراک بیس آلوؤں کا اضا فہ کر لئے'' سیجوافسوس نیس ہے کیونکہ غیرملی جس طرح بھی جا ہیں الٹے سید مصورے دیتے رہے ہیں مرہم کو بے حدافسوس اور بخت جیرت ہوتی ہے۔ جب سامعلوم مواك ياكتاني ما برين في بحى اس تجويز كوي علم الياادروه اس تجويز اوراس كي زيمل لا سكت يرمطمن ايس-

ا نتبائی تعب کا مقام ہے کہ تمام یا کتان میں کو کی شخص نہ حکومت کے افسران اور مشیران میں اور نہ حکومت سے باہر غذایا ماہر نباتات یا ایسا ڈاکٹر جو ماہرجسم انسانی ہویا وق وسل (ٹی۔ بی) کا ماہر میں یا یا جاتا جو حکومت کو آگاہ کرے کدا مریکہ کی مندرجہ بالا تجویز اقتصادی نظریہ ے شاید بھے ہو سکے (اگر چہ وہ بھی محل نظر ہے ) لیکن ملبی اور تو می صورت کے نقطہ نظر سے انتہائی معنراور لا بینی تجویز ہے کیونکہ روزانہ آلو کھانے سے تھوڑے ہی عرصہ میں دق وسل (ٹی بی) ہوجاتا ہے۔ امریکہ والوں کا اس سے مقصد کیا ہے۔ اینے ملک کی سرخ گندم میں جوائبائی خٹک ہے جس میں زینی اور ریاحی ماوہ جارے ملک کی گندم ہے سوفیصدی زیادہ جیں کھلا کر بے ثاریا کستانیوں کوٹی لی کا شکارٹہیں بنایا؟ اوراب روزاند آلوکھلا کرتمام یا کستان کوٹی ٹی میں جتلا کرنا جا جے ہیں تا کدامر مکن دوائیں اور دیگر ضروریات زندگی پہلے کی نسبت پچاس گنازیادہ بڑھ جائیں۔

جاننا جا ہے کہ آلوایک الی نباتات ہے جس میں ارضی اور چونے کے اجزا وسوائے بیٹلن کے تمام سزریوں سے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ان کے صرف دو تین روزمیج اور شام کھانے سے پیٹ میں ریاح (بادی) کی کٹرت قبض کا مرض اور نشکی بڑھنی شروع ہوجاتی ہے۔اس کے بعد خشکی کی شدت ہے کھانسی اور ہلکی حرارت شردع ہو جاتی ہے۔جس سے ان کی وائٹل فورس ( قوت مصلح بدن ) اورامیونی ( توت مقابلہ مرض) دونوں کمزور ہوجاتی ہیں۔ پھراس کے بعد دق سل (ٹی بی) کاحملہ ہوجاتا ہے۔اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے لینی علاج پرب شارخرچ اور پھر دفتہ مریض موت کی آغوش میں بمیشہ کے لیے سوجا تا ہے۔

اگر ہمارے اس بیان میں مبالغہ ہوتو کوئی بھی شخص امریکن سرخ گندم کے ساتھ صرف ہفتہ عشرہ چھے وشام آلو کھا کر دیکھ لے۔اگر بغیر گندم کے صرف آلو کھائے تو متیجدا در بھی جلد سامنے آجائے گا۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ امریکن اور پاکستانی ماہرین کوبلا کران کے سامنے تجربات کرا کے اعداد شار صاصل کرسکتی ہے۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ ان ماہرین ہی کو تجربات کے لیے تختہ مشق بنایا جائے۔ ہم چیلنے کرتے ہیں کہ اگر ہمارے بیان ہیں مبائغہ ہوتو ہم ہر جاندادا کرنے کو تیار ہیں۔ بے شک ایسے تجربات ہمارے سامنے کرائے جا کیں اور ان کا اخبارات میں اعلان بھی کرایا جائے۔ ووسری دلیل بیہ ہے کہ دق وسل (ٹی۔ بی ) کے مریضوں کوآ لوکھلا ناسخت مصربے۔ ان کوکھلا کر تجربہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تجربین تو بالکل ایس ہے جیسے ایک بارایک جرمن سائنس وان نے اپنے وشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے بینظر بیپیش کیا تھا کہ جس تو م کو جاہ کرنا ہو۔ کہ سو کشش سے جاند کو کھنے کراس ملک پر بھینک دیا جائے کیکن وہ جائے میں بہتر آنے کے واقب اور خوفناک نتائج سے واقف نہ تھا۔ اس کو جب عواقب اور خوفناک نتائج سے واقف نہ تھا۔ اس

حقیقت ہے کہ گزشتہ دنوں صدر پاکستان جزل جمدابیب خان نے ایک پریس کا نفرنس جی پر وفیسر عنایت اللہ خان کی ایک
کتاب کا تذکرہ کیا جواقتصادیات پر لکسی ہوئی ہے۔ جس جی بہی مشورہ دیا ہوا ہے کہ جن مما لک جی گندم کی کی ہوتو آلو کھلا کراقتصادی طور
پر گندم کو بچایا جا سکتا ہے۔ سر براہ حکومت کا تذکرہ تھا فورا آگ کی طرح ملک اور بیرون ملک بیں پچیل گیا۔ پھراس کے بعد صدر پاکستان
نے پر وفیسر صاحب سے ملاقات بھی کی۔ اس کا اور بھی جرچا ہوا اورا کثر اللی علم کو کتاب دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا۔ کتاب کیسی ہے۔ اس پر تو
ماہرا قضادیات ہی تکھیں گئے لیک جہاں تک آلوکو لیلورغذا ہے دوزانہ استعمال کرتا ہے۔ اس کا مقصدیہ ہوگا کہ پاکستانی قوم کو تباہ کرنے کے
مترادف ہوگا۔ ہم بھی اس جو بزیر عمل کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ جہاں تک اقتصادی زاویہ نگاہ سے ملک جی غذا کے مسئلہ کا حل ہاس
کے سلے اور بھی کئی بہترین تجاویز پیش کی جاسکتی ہیں اورا گر حکومت جا ہے تو بے ضرر متبادل غذا کیں بھی تجویز کی جاسکتی ہیں۔ جو نہ صرف مفید
کے سلے اور بھی کئی بہترین تجاویز پیش کی جاسکتی ہیں اورا گر حکومت جا ہے تو بے ضرر متبادل غذا کیں بھی تجویز کی جاسکتی ہیں۔ جو نہ صرف مفید

# يورپامريكه كے فرنگی ڈاکٹروں کو چيلنج

برتھ كنٹرول سے مرد يا گل اور عورتوں كودق وسل ( أي بي ) ہوجاتا ہے

برتھ کنٹرول ایک ایس لعنت ہے جس سے قویمی جاہ اور ملک پر باد جوجاتے ہیں کیونکہ نفس اور آفاق کا مجر اتعلق ہے، جب نفوس میں کی واقع ہوتی ہے تو روح کا نئات کے افعال میں تغیر آجا تا ہے جس سے اس کا انبساط انقباض میں تبدیل ہوجا تا ہے اور قوم و ملک کی نشو وارتقاء اور ترتی رک جاتی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے اگر درختوں کو کا شددیا جائے توبارش پر سنا بند ہوجاتی ہے۔

مسئلہ خوراک اور ضروریات زندگی پر قابو پانے کے لئے پیدائش کوروک ویٹا اس کا طل نہیں ہے بلکہ کثر آبادی (مین پاور) کے ذریعے ملک کے دیگر ذرائع میں جدوجہد کرنے سے ان پر قابو پانا جا ہے ۔ یادر کھنا جا ہے کہ کوئی حکومت ملک کی آبادی کی کی میشی پر قابو نہیں پاسٹنی اوراس کی مثال آج تک و نیا میں چیش نہیں کی جا سکتی اور جن ممالک کی آبادیاں کم ہوجاتی ہیں ان کا پورا کرنا انہائی مشکل ہے۔ اس لئے آج کل بورپ امریکہ خود آبادی کی کی کا رونا رور ہے ہیں۔ کیا جنگیں، ویا تیں، سیلا ب، زلز لے، طوفان اورامراض جیسے خوفناک اسباب ملک کی آبادی کو کم کرنے کے کافی نہیں ہیں جوقدرت کی ایک اور لعت کودعوت دی جارہی ہے۔

آئ کل ہندہ پاکتان میں آبادی کے کنٹرول کا مسلم نہایت زوروں پر ہےاورایک اہمیت اختیار کر گیا ہے۔اس میں کوئی شک نبیل ہے کہ ملک کی غذائی بیداواراوردیگر ضروریات زندگی کی بے حدقات ہوگئ ہے بلکہ قبط کی محصورت ہےاورا گر غیرممالک سے امداد نہ منگوائی جائے تو حالت نہایت غیر ہو جائے۔عرصہ تقریباً بارہ سال سے کوشش کی جارہی ہے گر اس پر قابونیس پایا جا سکا۔آخر مجبور ہوکر حکومتوں کواس ست قدم اٹھانا پڑا کہ ملک کی بڑھتی ہوئی آبادی کوروکئے کے لئے پیدائش پر کنٹرول کرنا چاہیے۔اس سنلہ کوحل کرنے کے لئے فیلی پلانگ کا محکمہ قائم کرنا پڑا، فلاہر ہے بیا لیک سمجے اقدام ہے لیکن اگر حقیقت کی نگاہ ہے دیکھا جائے تو بینہ صرف ایک انتہائی غلاا قدام ہے بلکہ یورپ اورام بکہ کی نقالی اوراس کی غلاقتلیم کا نتیجہ ہے۔

ہمیں بخت افسوں ہے کہ ملک کے ماہرین اور حکومت کے مثیروں نے بھی اس انداز سے نہیں سوچا کے نفس اور آفاق کا کیا تعلق ہے جس کا مما لک اور اقوام پر کس قدر خوفاک اثر پڑسکتا ہے اور انفرادی طور پر جرم داور عورت کے جسم ونفس اور روح پر اس کے کس قدر بر سے اور تکلیف دہ اثر ات پیدا ہو سکتے ہیں صرف منفی اور تخریبی ذریعہ سے سوچنا کافی نہیں ہوا کرتا بلکہ شبت اور تقیری ذرائع ہے بھی مسائل صل ہو سکتے ہیں۔

جہاں تک غذائی پیداواداور ضروریات کی کئی کاتعلق ہاس کے لئے تین صورتیں ہوا کرتی ہیں:

مصنوی قلت ﴿ حقیق قلت ﴿ ذرائع پر پوری طرح قابونہ پاسکنا۔

مصنوعي قلت

جہاں تک مصنوی قلت کا تھا ہے کہ اجاسات ہے کہ دوسری جگ عظیم سے ملک میں چند تعنیں واقل ہوگئی ہیں جن میں چور بازاری ،
و خیرہ اندوزی اورسمگنگ قائل ذکر ہیں۔ بینک بر کہا جاسکا ہے کہ کومت ان لعنوں ہے قائی ہیں پاکٹی کین اس میں اس کا کوئی تصورتیں ہے

ہلکہ اکثریت عوام اور سرما بیداری کا خلاتصور ہے جن کا ذہن دور غلا گی میں خراب ہو چکا تھا۔ حیوانی جذبات اورخواہشات نفسانی ہیں اس
قدر شدت پیدا ہوگئی ہے کہ ان کے دلوں میں نفسانی ہوروی اور حب الوطنی تقریباً مفقود ہوگئی ہے۔ ان کے اس غلام ذہن میں مارشل لاء
قدر شدت پیدا ہوگئی ہے کہ ان کے دلوں میں نفسانی ہوروی اور حب الوطنی تقریباً مفقود ہوگئی ہے۔ ان کے اس غلام ذہن میں مارشل لاء
سے قبل کی تمام حکومتیں اور ان کے افران میں نفسانی ہوروی کو مستوری کوشش ہے ان لعنوں کو دور کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ امید
اور ملک کا ملک ان لعنوں میں گرفتار ہوگیا۔ اب انقلا بی حکومت اپنی پوری کوشش ہوجائے گی۔ اس سلسلہ میں بیام قائل خور ہے کہ
نظر آتی ہے کہ اگراسی طرح ہے کوششیں جاری رہیں تو ان العنوں کی بہت حد تک آصفات ہوجائے گی۔ اس سلسلہ میں بیام قائل خور ہے کہ
سیم کمانی پیدوار کا حکومت کو پوراا ندازہ ہوتا ہے کو تکہ وہ وہ دانے کا حساب لیتی ہے تو بیا مرز ہوں میں بھی انہی اعداد دشار
سیم کم کی تاری کے بیاں سے چھوٹے اور ہوئیا کہ حالیات پیداوار منگوا کئی ہے تو پھر منڈیوں میں بھی انہی اعداد دشار
سیم کی مرز ہی ہے ہو ہا ہے کہ مرز کی میں اسے خور سیاری حدید کی آصفاتی بہت صدتک ندم و فیت کر سینے ہیں اربا کی جہاں کو بالکا ختم کر دے جا کہ جینے تیں اربا
سیم کی محمد کی میکر انی اس محملے میں موجائے گی بہت صدتک ندم و فیور بازاری ہو جمرہ اندوزی اور
سیم کی گرانی سیم کی مگرانی اس محملے میں موجائے گا۔

, حقیقی قلت

جہاں تک حقیقی قلت کا تعلق ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پیداوار کی ایک حد تک مشکل ہے ۔لیکن اس کے متعلق اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ملک میں زرخیز زمین کی کی نہیں ہے جس کا اکثر حصہ بیکار پڑا ہے۔ دوسرے زمین کا ایک بڑا حصہ بڑے زمین کا ایک بڑا حصہ بڑے زمین کی ایک بڑا حصہ بڑے زمین کی ایک بڑا حصہ بڑے کے اس مناوج ہوکررہ گیا ہے اور وہ زمین جو ہندوچھوڑ کر گیا ہے اس کی کھل الاثمنٹ نہ ہونے سے اس سے پوری طرح کا م

نہیں لیا گیا۔اگرحکومت اپنی دانشمندی ہے بیکاراور بے آباد زمینوں کو آباد کاروں میں تقسیم کردے اور بڑے زمیندارں کوتا کید کی جائے کہ اگروہ اپنی زمین بیکار رکھیں گے تو حکومت اس پر قبضہ کرے گی اور جلد سے جلد زمین مہاجرین کے نام کمل طور پر الاٹ کردیں تا کہ وہ تسلی کے ساتھ اس پراپنا کام کرسکیں ۔

ذرائع پر قابو پاڻا

جہاں تک ذرائع پر قابو پانے کا تعلق ہے اس میں بیضروری نہیں ہے کہ لوگ ہرز مین کے لئے ٹیوب ویل لگا کیں اور مغربی آلات سے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔اگر کا شکاروں کے پاس سرمابید کی کی ہوتو ان کو مشتر کہ کام کی اجازت دے دی جائے اور کا شکاروں کے ساتھ فیر کا شکار ہی اپنا سرمابید لگا کر مناسب شرطوں کے پاس سرمابید کی ہوتو ان کو مشتر کہ کام کی اجازت دے دی جائے اور کا شکاروں کے ساتھ فیر کا شکار ہمی اپنا سرمابید لگا کر مناسب شرطوں کی برشر یک ہوسکتے ہیں۔اس طرح زین کو زیر کا شت لانے کے لئے کام ہوسکتا ہے۔اس سلسلہ میں بیامر بھی قابل خور ہے کہ حکومت جہاں تک ہوسکتے فیر ممالک سے غذائی اجناس اور ضرور بیات زندگی منگوانے کی کوشش نہ کرے بلکہ دورو پیاور قوت کملی زمینوں اور ذرائع پر قابو یا نے کے لئے خرج کردے۔

غذائی صورت حال اور ضرورت زندگی مجھے لینے کے بعد برتھ کنٹرول کی برائیاں اور نقصانات پیش کرتے ہیں کہ کوئی صاحب اس کی طرف بھول کربھی قدم ندر کھیں۔ جاننا چاہئے کہ پیدائش اولا د کا مسئلہ انتہائی قوت پر ہے جس سے انسانی خون کا جو ہر (منی) مرد کی طرف سے نطفہ کی صورت میں عورت کے جسم میں نتقل ہوتا ہے۔ اس حالت میں عورت کے جسم وخون اور نفس میں ایک زیر دست جوش اور ول ، د ماغ اور چگر میں ایک غیر معمولی ارتعاش ہوتا ہے۔ ایسے انتہائی موقعہ پر کہا جاتا ہے کہ دولوں سرور سے مستفیض ہو سکتے ہیں ، گراولا و پیدائیس کر سکتے۔ اس مقصد کے لئے ان کوذیل کی صورتوں پڑل کرنا پڑے گا:

- 🛈 اپناماد ہ منوبہ باہر بھینک دے۔
- غیرفطری رکا وثول کاسهارا لے جیسے فرنچ لیدر۔
- 🗨 عورت الي ادويات كااستعال كرے كه وقتى طور پركرم منى فنا ہوجائے۔
- عورت اورمردالی اوویات کھائیں جن سے قیام نطفہ کی صلاحیت ختم ہوجائے۔
- وہ ان رائے اور نالیوں کو بند کرادیں جن سے نطفہ گز رکر رحم میں داخل ہوتا ہے اور باعث حمل بنتا ہے۔

اقال دوصورتوں میں مرد کا انزال پورے طور پرنہیں ہوسکتا جس سے اعضا درئیںہ ول و دیاغ میں یقیینا خلل واقع ہوجا تا ہے اور اس کا نتیجہ پاگل پن ہے اور موت فالج سے ہوتی ہے۔ ایسے تماش بینوں میں جو انزال رو کئے اور امساک کو دیر تک قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان امراض کا شکار ہوتے و یکھا گیاہے۔

جہاں تک عورت کی تینوں صورتوں کا تعلق ہے اس میں لازم ہے کہ جب تک رحم کے اعضاء میں تغیر پیدا نہ ہوجائے پیدائش میں
رکا وٹ نہیں ہوئئی۔ رحم میں تغیر کی صورت وہاں تین صورتوں میں ہے کی ایک کا نمودار ہونا ضروری ہے: (۱) سوزش (۲) سیلان (۳) ضعف
جن کا بلاواسطدا اثر اعضاء رئیسہ پر یقینا پڑتا ہے۔ ان تینوں میں سوزش رحم کی صورتیں 75 فیصد پیدا ہوجاتی ہیں۔ نتیجہ میں یہ سوزش شدت
اختیار کر کے دق وسل (ٹی بی) کی صورت اختیار کر لیتی ہے پھر رفتہ رفتہ بخار اور کھانی اس پر قابو پالیتے ہیں۔ سیلان کی صورت میں عورت میں مورث روز بروز برف کی طرح گھلنا شروع ہوجاتی ہے۔ اور سوکھ کرکا نٹابن جاتی ہے۔ ضعف کی صورت میں اس کی طاقتیں اس کو جواب دینا شروع

ہوجاتی ہیں۔ عام طور پرخراش ہوجاتی ہے، چلنے پھر نے اور کام دھندے کی قوت سلب ہونا شروع ہوجاتی ہے، اکثر تشخی دورے پڑتے ہیں اور اکثر انہی میں ختم ہوجاتی ہے۔ اس دفت تک برتھ کنٹرول کی کوئی بھی الی صورت سائے نہیں آئی جس سے بغیر رہم کی خرابی کے پیدائش اولا دکور وکا جا سکے۔ البتہ صرف ایک صورت ہے کہ حمل کے بعد سے لیکر بچے کے دود دھ چھڑا نے تک عورت کومر دکتر بربنیں جانا چاہیے۔ یہ زمانہ کم وہیش اڑھائی سال کا ہوتا ہے۔ اس میں عورت کا ذہن اور صحت تو برداشت کر سکتی ہے کیونکہ مورت کی طبیعت کا دبخان بچہ کی پرورش کی طرف ہوتا ہے۔ مگر مرداڑھائی سال تک عورت سے دوری اور پر ہیز برداشت نہیں کر سکتا ، اس لئے لامحالہ وہ اپنی بیوی کوئٹ کرتا ہے۔ کی طرف ہوجاتی ہیں جو خود حمل کی مصیبت میں جس میں بودی اور پر برتھ کنٹرول کے کلینگ اور خرج اطفال صور تیں مفید ٹابت ہوتی ہیں جو خود حمل کی مصیبت میں مرد گرفتار ہوجاتی ہیں جو کر دائم المریش بن جاتی ہے اور نتیجہ یقینا دی اور خل کے اعام طور پر برتھ کنٹرول کے کلینگ اور خرج اطفال صور تیں مفید ٹابت ہوتی ہیں۔ گر جب بھی حمل ضائع ہوتا ہے جورت مرض میں گرفتار ہو کر دائم المریش بن جاتی ہے اور نتیجہ یقینا دی اور کر کی دیگر گھرے کو برت ہوتا ہے۔ اس لئے ایک عورت کی صورت میں مرد مجورے کہ یا وہ اپنی بیوی کو بار بار تک کرے باحرام کاری کر کے دیگر معصوم الز کیوں کی زندگی ختم کردے۔

اسلام ای لئے ایک سے لے کرچار یو یوں تک کی اجازہ ویتا ہے گر ہندو ذہب اور عیسائی ذہب ہیں دوسری یوی کو گناہ خیال کرتے ہیں چونکہ سلمانوں کا معاشرہ ہندو وعیسائی کے ساتھ بہت قریب کا ہے اس لئے مسلمان عورت ہیں ہی اس سلسلہ ہیں دوسری عورت سے نفرت کی صورت پیدا ہوگئی ہے۔ بعض دفعہ بید کی کر حمرت ہوتی ہے کہ ایک عورت کے سال سال وقفہ کے تین چار بیچ پاس چنے ہوئے ہیں، ایک گود میں ہے، ایک پیٹ میں ہے، گھر کی کام کان انجام دیتی ہے اور پھر رات کو اپنے مرد کو خوش کرتی ہے۔ وہ دائم الریض بھی ہے۔ مگر مرد کو دوسری بیوئی کی اجازت نہیں دیتی ۔ ای لئے یور پ اور اس کی ہیں ہوری ہیں اور اس کو جا ترز قرار دیا جار ہا ہے۔ مگر اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی محص معاشرہ کی صدود نہ تو ہے۔ اور حرام کاری بند ہو جائے۔ مگر دنیا کہتی ہے کہ جب دود ھازار ہی جائے ہے تھی سے ترید نے کی کیا ضرورت ہے۔

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے وہ برتھ کنٹرول کو گناہ اور حمل ضائع کرنے کو آل کے متر اوف گردان ہے جو گناہ عظیم ہے۔ جہاں تک خوراک کا مسئلہ ہے قرآن تھیم صاف صاف واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر چوکٹلو ق چلتی ہے اس کے علم میں ہے اور اس کی موت مجھی ایک سیکنٹر پہلے نہ ہوگی اور نہ ایک سکٹٹر بعد میں۔اس لئے کہ وقت مقرر ہے۔ جہاں تک دُنیا کورز ق طفے کا سوال ہے وہ فر مان خداوندی موجود ہے کہ:

> ﴿ وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْآرْضِ إِلَّا عَلَى الله رِزْقُهَا ۞ ﴾ "جوتلوق اس زمن برجلتي إس كارزق الله قالى برلازم إ-

اسلام اپنے اس نظام کوفطری نظام کہتا ہے، البتہ سائنفک (علمی) نظام نہیں کہتا۔ کیونکہ اکثر مقام پر سائنس کے اصول غیر محققہ ہیں۔ وہ نظام فطری سے مختلف صورتیں پیدا کر دیتے ہیں، البتہ جہاں پر فطرت اور سائنس ہم آ ہٹک ہوتے ہیں اس کا نام سلامتی ہے۔ بس انسان ربّ العالمین کے لئے فرما نبر دار ہوتا ہے جس کوعر ٹی زبان ہیں لفظ مسلم سے فلاہر کیا گیا ہے۔

ید حقیقت ہے کہ جب زندگی فطرت کے اصواوں کوتو ڑتی ہوئی اس کے خلاف عملدر آ مدکرتی ہے اس کار دعمل اس سے دوری اور متیجہ نقصان رسال ہوتا ہے۔ میس سالہ حقیقت ہے متعبد نقصان رسال ہوتا ہے۔ میس سالہ حقیقت ہے کہ برتھ کنٹرول غیر فطری اور غیر صالح عمل ہے۔ اس کے نتیجہ میں یقینا خیر اور فلاح کمھی حاصل نہیں ہوسکتی۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالی نے فرمایا

*ب کہ*:

﴿ فطرة الله الذين فطر الناس عليه ( ) الله الذين فطر الناس عليه ( ) المردة عمل كولفظ ( وين ) مع تعبير كرت مين -

برتھ کنٹرول سے عورت کے رقم میں شدید سوزش اور ورم پیدا ہو جاتا ہے جن سے وہ نوراً (ٹی بی) میں گرفتار ہو جاتی ہے جس کا علاج کرنے میں فرنگی طب بالکل نا کام ہو چکی ہے۔

# تپ دق وسل کی حقیقت اوراس کا بے خطا ویقینی علاج

تعریف مرض

ت دق ایسے بخار کو کہتے ہیں جو ہروقت قائم رہتا ہے۔ البتہ پسیند آجانے کے بعد کم ہوجاتا ہے۔ اس بخار میں چونکہ خلیل بہت زیادہ واقع ہوتی ہے اس لئے اس بخار کو تہتے ہیں۔ انگریزی میں زیادہ واقع ہوتی ہے اس لئے اس بخار کو تہتے ہیں۔ انگریزی میں (ٹیو بڑکلوسس) کہتے ہیں۔ سل کے معنی ایسے زخم کے ہیں جو عمر العلاج ہوا ور انسان کو لاغر اور نجیف کردے۔ بیزخم پھیچرہ وں تک محدود نہیں ہے۔ جسم کے کسی بھی جھے میں ہوسکتا ہے لیکن بیزخم عام طور پر ذات الربی (خمونیا) ومحرقہ (ٹائیفائیڈ) اور سوزش معدہ (سا مک اریٹیشن) و سوزش رحم (پوٹرائن اریٹیشن) کے بعد ہوجاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں تھائے ہیں۔ عام طور پر تپ دق اور سل ایک دوسرے کے متر ادف اور ایک ہی معنوں میں استعال ہوجاتے ہیں لیکن تپ دق میں سل ضروری نہیں ہے۔ البتہ سل میں تپ دق ضروری ہے۔ متر ادف اور ایک ہی معنوں میں استعال ہوجاتے ہیں لیکن تپ دق میں سل ضروری نہیں ہے۔ البتہ سل میں تپ دق ضروری ہے۔

ما هیت مرض

گی۔اگر وہ کمزور ہوئی تو دوا کی ضرورت لا زم آئے گی۔اگرقوت مدیرہ بدن میں مضبوط بھی ہوتب بھی دوالا زم ہے کیونکہ اوّل اس سے تسکین پیدا ہوتی ہے، دومرے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہاتی نہیں رہتا۔

فرنگی طب میں اسباب ختم کرنے کے لئے مرض قائم رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ حالت بدن اور کیفیت بدستور قائم ہیں۔
ہراثیم کے فنا کردینے سے میرض ختم نہیں ہوسکتا جیسا کہ اور بربیان کیا گیا ہے، اس میں ایک اور غلطی بیہ ہے کہ فرنگی طب جن کو جراثیم قرار دیتی
ہے وہ اسباب واصلہ نہیں ہیں جن کی تعریف بیہ ہے کہ ان کے ساتھ مرض پیدا ہوتا ہے ان میں اور مرض میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ گویا مرض سے متعلق ہوتے ہیں اور ان کے برعکس جراثیم اسباب سابقہ ہیں اور اسباب واصلہ وہ عضو کی حالت جو خراب ہو گیا ہواور وہ کیفیت ہے جو کیمیا دی طور پر واضح ہوگئی ہے۔ جب تک عضوشینی طور پر (مگیلیکلی) اور کیفیات جنم (کیمیکلی) درست نہ ہوں مرض کسی طرح ہمی نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کے فرنگی اس علاج میں ناکام ہے۔

آ بورویدک میں اس مرض کی ماہیت تو خاص نہیں بیان کی گئی البتہ دوشوں کے تغیرات کوخاص اہمیت دی گئی ہے گر مرض کے جونام رکھے گئے ہیں ان سے اس مرض کی ماہیت پر پکھروشنی پڑتی ہے۔آ بورویدک کتب میں اس مرض کے چارنام ملتے ہیں: (1) یکھشما (۲) راج یکھشما (۳) کھیے (۴) شوش۔

ان کی حقیقت یہ ہے کہ چھش ایک دیوتا کا نام ہے کیونکہ بروقت علاج مریض اور تیار دار معالج کی اس طرح عزت کرتے ہیں جیسے کوئی دیوی ، دیوتا ہو۔ اس مناسبت ہے اس مرض کو یکھشما کہتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ دق اور سل کے مریض کواس مرض کا بے حد خوف ہوتا ہے۔ اس لئے اس سے نجات حاصل کرنے کے لئے وہ معالج کو دیوتا اور دیوی ہی تصور کرتا ہے۔

- آیورویدک کی روسے میرم ضسب سے پہلے ایک راجہ کو جواتھا۔ اس لئے اس مرض کورائ یکھشما کہتے ہیں۔ گویارا جاؤں کو ہونے۔ والا مرض ۔ لیکن نام سے پید چلا ہے کہ چندر کے مان کوتو ڈنے والی چندر کا لفظ ایک اشارہ (سمبل) ہے۔ پانی اور رطوبات جسم کی طرف اس سے پید چلا ہے کہ بیمرض رطوبات جسم کورفتہ رفتہ فتم کر دیتا ہے، البتہ بیمناسب سیجے معلوم ہوتا ہے کہ بیمرض امراء اور راجاؤں کو ہوتا ہے اور غریب آومی اس کے علاج کا خرچ برواشت نہیں کر سکتے۔
- ا کھیئے کے معنیٰ کمزور ہونا یا ضائع کرنے کے ہیں۔ مقعمد بیہ ہے کہ اس مرض کو دور کرنے کے لئے جس قدر مذا ہیر کی جاتی ہیں وہ اکثر مرض کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں جو اکثر ضا کتا ہوجاتی ہیں۔ لفظ کھیئے اصل میں کھیشے کی بگڑی ہوئی صورت ہے اور آپور ویدک میں ہرمرض وق وسل کھشے روک کے نام ہے مشہور ہے ، جس کے معنی ہیں کمزور کردینے والا مرض۔
- آیورویدک کے اصول کے مطابق جسم انسانی میں سات دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ دھاتوں کے معنی (سو کھنے کے ہیں)۔ چونکہ اس مرض میں بیساتوں دھاتیں سو کھنے لگ جاتی ہیں اس لئے اس کوشوش کہتے ہیں۔

ان تمام نامون کا مقصد بید لکا کہ تھے روگ ایک ایسامرض ہے جوجم کی رطوبات کولائق ہوجاتا ہے جس سے اس کے تمام اعضاء اور دھاتوں خشک ہونا شروع ہوجائے ہیں۔ جس سے نہ صرف انسان نجیف اور کمزور بلکہ غریب بھی ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ راہے اور مہارا ہے بھی اس مرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ایک فاص تکت ہے کہ بیمرض ہمیشہ کھاتے چینے انسانوں کو ہوتا ہے۔ بیمیتہ

#### هوميو فيتنقى

ہومید پیتھی میں مرض کا کوئی تضور ہی نہیں ہے۔اس لئے دق وسل (ٹی بی) کی ماہیت کیا ہے،مرض کی ماہیت بیان نہیں کی گئی۔ البتہ ہومیو پیتھی نے انسانی جسم کے تمام امراض کو تین مادوں میں تقسیم کردیا ہے: (۱) سیکوسس (۲) سورا (۳) سفلس ۔

اگر ما دوں کو مدنظر رکھ کر دتی وسل کی علامتوں میں تطبیق دی جائے اور اس سلسلہ میں جواد ویات استعمال کی گئی ہیں خوراور مطالعہ کرنے سے پت چاتا ہے کہ دتی وسل (ٹی بی) کاتھلتی سیکوسس ہے ہے۔افسوس ڈاکٹر ہائمین صاحب اور بعد کے آنے والے نامور ہومیو پہتے محتقین نے مادہ کی حقیقت کی جانیا ہے۔اس مادہ کی حقیقت کا جانیا محتقین نے مادہ کی حقیقت کی جانیا ہے دوں کی حقیقت کا جانیا مروری ہیں ، ان شاء اللہ تعالی ہم اس مادہ کی حقیقت پر روشنی ڈالیس کے اور اس کی تفصیل اپنے مضمون ہیں شامل کریں مے۔جو ہومیو پہتی مروری ہیں ، ان شاء اللہ تعالی ہم اس مادہ کی حقیقت پر روشنی ڈالیس کے اور اس کی تفصیل اپنے مضمون ہیں شامل کریں مے۔جو ہومیو پہتی مروبی ہے۔

#### طب جدیدشا مدروی

طب جدید شاہدردی کے موجد جناب استاذ الاطباء کیم احمد الدین صاحب نے دق وسل پر جوروثنی ڈالی ہے ووصرف تشبیہ تک محدود ہے کہ جس کسی عضو کی خرابی ہے دق وسل پیدا ہوجا تا ہے، اس میں داد (رنگ ودم) کی صورت پیدا ہوجاتی ہے جس کا علاج بے صد وقت طلب ہے۔اس تشبیہ میں اگر اس مرض کی ماہیت تو نہیں بیان کی ٹی البتہ اس کی صورت ضرور سامنے آگئی۔

#### دیگرطریقه مائے علاج

مثلاً ہائیڈرو بیتھی، بایو کیمک،سائیکو پیتھی اورفزیوتھیرانی وغیرہ میںاس مرض کی ماہیت پر پچھے دوشیٰ نہیں ڈ الی گئی۔البتہ دق وسل کو

مرض کی علامت بجھ کراس کا علاج ٹیش کیا گیا ہے۔ نتیجہ واضح ہے کہ جب مرض کی حقیقت کاعلم نہ ہوتو علاج ہے معنی ہوکررہ جاتا ہے۔ اس لئے ایسے علاجات کی اہمیت اس عطائی سے زیادہ نہیں ہوتی جو کسی مرض کی ماہیت کونہیں جاننا گراس کا بقٹی علاج اوراد ویات استعمال کر کے مرض کو دور کر دیتا ہے۔ ایسے علاج کی طرف بھی وی لوگ رجوع کرتے ہیں جوعملی وشطقی اور سائنسی طریقتہ ہائے علاج سے بےنیل ومراد واپس لوٹ جاتے ہیں۔

#### ماهبيت امراض

جہاں تک امراض جم کا تعلق ہے تو تشکیم کرنا پڑتا ہے بقول شیخ الرئیس کہ مرض اس حالت کانام ہے جب مجر کی جسم میں خرابی واقع موجائے اور وہ اپنے اپنے افعال میچ طور پر انجام ندویں۔ جہاں تک مجر کی جسم کا تعلق ہے اس میں دو چیزیں شریک ہیں ،اقال اعضاء جسم، دوسرے مجر کی جسم میں چلنے والاخون اور رطوبت۔ اگر چہدونوں لازم وطروم ہیں تا ہم اعضاء کے افعال کی خرابی اپنی جگدا ورخون کی کیمیا وی تبدیلیاں اپنے اندراکی مسلمہ حقیقت رکھتی ہیں۔ امراض کی تشخیص میں دونوں کا ذہن نشین کرنا ایک اہم حقیقت ہے۔

جہاں تک اعضاء جم کا تعلق ہے موجود و علی تحقیقات (باڈرن سائنس) نے جسم انسان کوچا راقسام کے بنیا دی اعضاء میں تقسیم کیا ہے جس کو وہ ٹشوز (نسیج بافت) کہتے ہیں۔ بیٹٹوز چھوٹے جیوانی ذرات (سیلز) کا مجموعہ ہوتے ہیں اور پھر ٹشوز آپس ہیں اس طرح ایک دوسرے سے بلے ہوتے ہیں جنوز تھوں کے ان کو بافت کہا جاتا ہے۔ بیچا رشم کے ٹشوز ہوتے ہیں: نروز ٹشوز ۔ نسیج عصبی ، مسکوار ٹشوز ۔ نسیج عصبی ، مسکور کی بھی ٹشون ہیں ہے۔ اور سرے کے کر یا دُن کا میں مسلوب ہیں۔ اس کے سواجس ان کی ایک کا میں ۔ دوسرے ۔ کر یا دُن کا میں میں کے اسلام کی ایک کی اور مفردا عضاء ہیں۔

ان شور کوسا سے رکھ کرا گرجم انسانی کی تعقیم کی جائے تو خون کے علاوہ جم انسانی کے اعضاء کودوخصوں میں تعقیم کیا جاسکتا ہے۔
اوّل وہ نشور جوجم انسانی کا ڈھانچہ اور بنیاوی اعضاء تیار کرتے ہیں۔ یہ نشور حسل کا نوٹور ( نسخ الحاقی) اوران سے جو بنیاوی اعضاء اور ڈھانچہ تیار ہوتا ہے تین تتم کے اعضاء ہیں: ہڈی، رباط اور وتر کہلاتے ہیں۔ دوسرے وہ نشور جوجم انسانی میں حیاتی افعال انجام دینے والے اعضاء تیار کرتے ہیں۔ ان نشور میں تین یافتیں شریک ہیں: (ا) نروز -نسخ عصی (۲) مسکولرز - نسخ عضلاتی (۳) ایکھل نشور نسخ قشری۔ ان ہی سے انسانی اعضاء رکید دل ہوں نافر میں جوان یافتوں کے مراکز ہیں۔ (ا) اعصاب کا مرکز دماغ (۲) عضلات کا قشری۔ ان ہوں ہوں ہے۔ جسم کے تمام اعضاء انہیں ہے ل کر بنتے ہیں۔ گویا اعضاء اور حیاتی اعضاء تمام اعضاء کی اکا ئیاں اور مفرد ہیں۔ اور باتی تمام جسم اور اس کے اعضاء جسے سرء آگھ، کان ، منہ سید، معدہ ، امعا واور مثانہ وغیرہ وال بی اکا ئیاں اور مفرد اعضاء ہیں۔ اور باتی ہی اور بی کے اعضاء ہیں۔ جا ل کر بنتے ہیں۔ اور زندگی وقوت اور صحت کے افعال انجام دیتے ہیں۔ جہاں تک خون کا تعلق ہے اس میں کہیا وی طور پر انمی ہوا دون نئی انہی ہوا رہ ہوتا رہتا ہے۔ گویا تعلق ہے اس میں کہیا وی طور پر انمی ہوا دون نئی اور ان می اور ان می اور ان می اور ان میا وی میار ہی ہوتا رہتا ہے۔ گویا تعلق ہے اس میں کہیا وی طور پر انمی ہوا دون نئی اور ان میں اور ان میں اور ان میں کہیا ورون شور کی اور کی میار کی میں کہیا ہے تیں۔ جن سے ان اعتفاء کا تغذید اور تنمیہ ہوتا رہتا ہے۔ گویا نذر کی تغذید اور تنمیہ ہوتا رہتا ہے۔ گویا نختی ہیں۔ جن سے ان اعتفاء کا تغذید اور تنمیہ ہوتا رہتا ہے۔ گویا نظر کی تغذید اور تنمیہ ہوتا رہتا ہے۔ گویا نزرگی تغذید اور تنمیہ ہوتا رہتا ہے۔ گویا کی تغذید ہوتا رہتا ہے۔

جب جم انسان میں امراض کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے تو لامحالہ ان کا ابتدائی اثر ان بنیادی نشوز میں کسی ایک میں شروع ہوتا ہے۔ یہ می نہیں ہوتا کہ بیک وقت دونشور میں مرض کی ابتداء ہوجائے۔البتہ جب جسم میں اس مرض کے زہر لیے ابتراء بہت زیادہ ہوجا کیں تو ویگر نشوز کو بھی متاثر کردیتے ہیں۔ پھرصورت یہاں تک بچھ جاتی ہے کہ تمام جسم متاثر ہوتا ہے۔اور موت واقع ہوجاتی ہے۔

#### دق اورسل کی حقیقت

مندرجہ بالانشوز کے تحت اگرجہم کی تقسیم کو مدنظر رکھا جائے تو تحقیقات سے پتہ چلنا ہے کہ بیمرض اوّل مسکولرزنشوز (نسج عضلاتی) میں نمودار ہوتا ہے، اور جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر آپیتھل نشوز پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب تک اس کا اثر مسکولرزنشوز پر بہتا ہے اس وقت ہم اس کو دق کہتے ہیں اور سل ہی دق کا تیسر احصہ وقت تک ہم اس کو دق کہتے ہیں، جب اس کا اثر آپیتھل نشوز تک پہنچ جاتا ہے تو اس وقت ہم اس کوسل کہتے ہیں اور سل ہی دق کا تیسر احصہ ہے۔ جس کو نا قابل علاج یا عرالالعلاج کہتے ہیں ۔ بھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرض آپیتھل نشوز سے شروع ہوتا ہے جس کو ہم سل کہتے ہیں اور پھر وہ مسکولرزنشوز کو بھی اپنی گرفت یا لپیٹ ہیں لے لیتا ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ مرض سل کے ساتھ دق لازم ہے۔ مگر دق کے ساتھ سل لازم نہیں ہے۔

#### دق وسل کی اس تحقیقات کا ثبوت

چونکہ بیا یک جدید تحقیق ہاور مفرداعضاء میل (آرگن) کے نظر بیہ کتحت پیش کی ہے جواس نے بل ندآ بوروئیدوطب یونانی اور فرنگی طب اور ہومیو پیتھی بلکہ کی بھی طریق علاج نے اس طرف اشارہ نہیں کیا۔ سیجے بات تو بیہ ہے کہ اس وقت وُ نیا بحر میں سائنس کا جوز ور ہے جس میں امریکہ ، برطانیہ ، روس اور چین کوایک زبر دست مقام حاصل ہے۔ لیکن ان کی کتاب یا کسی صفعمون میں اس تحقیقات کا ذکر نہیں ہے۔ بدم ری ہمیں امریکہ ، برطانیہ ، روس اور چین کوایک زبر دست مقام حاصل ہے۔ لیکن ان کی کتاب یا کسی صفعمون میں اس تحقیقات کا ذکر نہیں ہے۔ بدم من وق وسل کی پہلی سالہ تحقیقات کا نسبی ہوگئے ہیں جن زبران شاء اللہ تعالی بہت تشخیص وعلاج بھی آسان اور بیتی ہوگئے ہیں جن بران شاء اللہ تعالی بہت جلدا بی تحقیقات پیش کریں گے۔ [اس سلسلہ میں 18 محقیق کتب فوری کتب خانہ بالقائل ریا دے اشیشن لا ہور کے زبرا ہمام شائع ہو چک ہے۔ ناش ]

چونکہ ہم نے ایک نئ تحقیق چیش کی ہے اس لئے ہم پر فرض ہے کہ اس کا ثبوت بھی ہم پیش کریں۔اگر بنظر غور دیکھا جائے تو اس کا ثبوت ہم او پراعضاء کی تقلیم میں چیش کرآئے جیں لیعنی جن اعضاء میں خرابی سے میہ پیدا ہوتا ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے، یہی ثبوت ہے۔اب اہل فن اور صاحب علم کا فرض ہے کہ وہ دق وسل کے مریضوں پرغور کر کے تسلی کرلیں کیا واقعی ان امراض کا تعلق انہی ابتدائی ٹشوز اور مفرد اعضاء ہے ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس تحقیق میں مرموفرق نہ یا کیں گے۔

صرف عوام کے ذہن نشین کرانے اور تسلی کی خاطر ہم اس کی مزید تشریح کر دیتے ہیں۔ جو بیکہا جاتا ہے کہ وق اور سل جسم کے تقریباً ہم عضو میں ہوسکتا ہے ان مقامات اور اعضاء پرا گرغور کیا جائے تو وہاں پر بہی مسکولرز ٹشوز ، آئیتھل ٹشوزنظر آئیس گے۔ کہیں بھی نروز ٹشوز میں اثر انداز ہوتو مرض خود بخو در فع ہوجائے گا۔ اس لئے اس کا یقینی علاج بھی مسکولرز ٹشوز ، آئیتھل ٹشوزنظر آئیس گے۔ کہیں بھی نروز ٹشوز میں اثر انداز ہوتو مرض خود بخو در فع ہوجائے گا۔ اس لئے اس کا یقینی علاج بھی یہ ہے کہ نروز ٹشوز کے نعل میں جو خرابی بیدا ہوگئی ہے ، اس کو دور کر کے اس کے فعل کو درست کیا جائے ، اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل نظر میہ مفردا عضاء کے بیجھنے سے فوراً ذبین میں بیٹھ جاتی ہے۔ مختلف اقسام کے دق وسل ساتھ ہی درج ہیں۔ مثالیس

دق وسل سرسای چیشی جس کی پھر کئی صورتیں ہیں۔ریوی،معدی،امعائی،کلوی اوررتی وغیرہ۔ان میں جومقام متاثر ہوتے ہیں، وہ نمایاں ہیں۔البتہ کبدی بھی نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ کبدی میں سوزش ہے اس قدرصفر ااور حرارت پیدا ہوتی ہے کہ اس کا زہراور مادہ فنا ہوجا تا ہے۔ ہڈی میں دق نہیں ہوتا،البتہ اس میں جوسل ہوتی ہے وہ بھی ہڈی کی ذات میں بلاوا۔طرنہیں ہوتی بلکہ بالواسطہ ہوتی ہے، یعنی وہ سل ہڈی کی غشاء میں ہوتا ہے۔ جس کی ترابی ہے ہڈی کو پوری غذائیس ملتی اور وہ خشہ ہو کر بھر بھری ہوجاتی ہے اور اکثر ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں بیام یا در ہے کہ ہڈی کی غذائیت میں سب ہے اہم جز فاسفیٹ (حرارت حوانیہ) کا ہوتا ہے جس کے ختم ہوجائے پر ہڈی بھر بھری ہوجاتی ہے۔ دق وسل سرسا می میں کہیں یہ مغالط ندر ہے کہ دماغ چونکداعصاب کا مرکز ہے، اس لئے اس میں جودق وسل ہوگا وہ اعصابی ہوگا۔ نہیں ہرگز نہیں، وماغ میں عضلاتی پر دہ ہوتا ہے جس کو حجاب کہتے ہیں لیعنی مسکولر زنشوز وہاں پر بھی پائے جاتے ہیں، اس طرح وہاں غشاء بھی پائی جاتی ہیں۔ جس کا تعلق آئی تھا گھری خاص حصہ جسم سے جس کا تعلق آئی تھا ما وراعضاء اس امرکی دلالت کرتے ہیں کدوق وسل (ٹی بی) کا تعلق کسی خاص حصہ جسم سے نہیں ہورعلاج ہوگا۔

#### اسباب دق وسُل

فرنگی طب ( و اکثری ) اس مرض کا سب جراشیم قرار دیتی ہے۔جیسا کہ باہیت مرض بیل لکھا جا چکا ہے، جمیں اس سے انکار نہیں ہے۔ ٹی بی کے اسب بیل ایک ٹی بی کے جراشیم بھی ہوتے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جراشیم مقدم ہیں یا جسم انسانی میں امیونی ( قوت مد افعت مرض ) اور والمملٹی ( قوت مد برہ ) جو پہلے ہی ہے وہاں پر پائی جاتی ہے۔ امیونی کا تعلق متعلقہ عضو کے ساتھ ہوتا ہے اور والمملٹی کا تعلق سمار ہے جسم وخون کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب سمی قسم کے جراشیم جسم انسانی میں داخل ہوتے ہیں تو اقل والمبلٹی اس کا مقابلہ کرتی ہے اور المملٹی میں مار خیر مفید شے بچھتے ہوئے راستہ ہیں تھم کر دیتی ہے۔ اور اگروہ کی جسم میں داخل بھی ہوجا ئیں امیونی اور والحلی دونوں ان کو فیر ضروری اور فیر مفید شے بچھتے ہوئے راستہ ہیں تھم کر دیتی ہے۔ اور اگروہ کی جسم میں داخل بھی ہوجا ئیں امیونی اور والحلی دونوں کر ور ہیں۔ دوسرے معنوں میں یوں بچھ لیس کہ مریش کے متعلقہ اعتصاء اور خون میں کمر وری اور نقص پایا جاتا ہے۔ ور نہ جراشیم بھی مرض کا باعث نہ ہو سکتے ، بی وجہ ہے کہ ایک گھر میں دی آ دی ہوتے ہیں تو ان میں مرض کا باعث نہ ہو سکتے ، بی وجہ ہے کہ ایک گھر میں دی آ دی ہوتے ہیں تو ان میں مرض کا باعث نہ ہو سکتے ، بی وجہ ہے کہ ایک گو گئی مضوطی کی وجہ سے مضبوط رہے اور وہ جراشیم کا بوری طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ حقائت اور والکٹل ہے واضح ہوگیا کہ جراشیم سے بیخے کی بجائے جسم انسان کے اغرو ونی کی تفاقت نہایت اہم شے ہے۔ اور دلائل ہے واضح ہوگیا کہ جراشیم عالح کی بجائے جسم انسان کے اغرو ونی کی تفاقت نہا بیت اہم شے ہے۔

اگر جراثیم کوابیاز ہر تعلیم کرلیا جائے جس کے متعلق پر یقین اور تحقیق ہو چکا ہے کہ اس کا خون جسم انسانی ہیں باعث مرض ٹی بی ہے،
الا لتو ہم او پر ثابت کرآئے ہیں جراثیم ہے تبل جسم انسانی کے قوئی جو بدن وخون اور اعضاء کے اندر پائے جاتے ہیں کمزور ہو کر جراثیم کواثر
کرنے کا موقع دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لئے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جراثیم کے مقاطبے ہیں قوئی، خون اور اعضاء جسم کو اہمیت نہیں ہے، صرف جراثیم ہی سب پچھے ہیں تو پھر اس مرض کا علاج آسمان اور بیتی ہوجانا جا ہے اور فور آجراثیم کش او و بید استعمال کر کے اس مرض سے چھٹکار احاصل کر لینا جا ہے ، مرض پڑھتا جاتا ہے اور نو بت یہاں تک پہنے جاتی ہو جاتا ہے۔ کہ مرف پڑھتا جاتا ہے اور نو بت یہاں تک پہنے جاتی ہو جاتا ہے۔ اور فرقی معالج منہ تکتارہ جاتا ہے۔ این طریق علاج کوسائنلگ جاتی ہو جاتا ہے۔ اور فرقی معالج منہ تکتارہ جاتا ہے۔ لین طریق علاج کوسائنلگ خیال کرتا ہے اور اس کوقائم رکھتا ہے۔ کیونکہ اصل سب جوقوت جسم اور اعضاء ہیں، ان کونظر انداز کرجاتے ہیں۔

#### دق وسل کے سیجیج اسباب

ٹی بی جراثیم کوہم نہ باعث بیجھتے ہیں اور نہ وہ سب واصلہ ہیں۔البتہ ہم اس کوابیاز ہر خیال کرتے ہیں جن سے مرض دق وسل پیدا ہوسکتا ہے۔ جیسے دیگرز ہر دنیا ہیں جسم انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں اور طبیعت مدیرہ بدن اور توت مدافعت اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔اگروہ کامیاب ہوگئے تو زہر کو باہر نکال لیتے ہیں۔اگر کمز وررہے تو زہر عالب ہو کرفنا کا یاعث کہلاتا ہے لیکن موت کا اصل سبب انسان کی طبیعت مد برہ بدن اور قوت مدا فعت تھی۔ جن کاتعلق کیمیاوی طور پرخون کےساتھ اور مشینی طور پراعضاء جسم کےساتھ ہے۔ گویااعضاء جسم اور خون بدن اصل باعث مرض اور موت ہیں۔ بس یمی صورت دق وسل ہیں بھی قائم ہے۔

بس عقی اور نقلی طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ دق وسل کے اصل اسباب مجریٰ کی خرابی ہے جیسا کہ شخ الریمس بوعلی ابن سینانے لکھا،
ان مجریٰ جسم کا تعلق اعضاء جسم اور خون بدن سے ہا ور اعضاء کی بافت ٹشوز سے تر تبب باتی ہے اور خون کی بناوٹ میں بھی ایک اعتدال
لازم ہے جوایک خاص رنگ ، ٹمپر پچرا ور اقوام پر قائم ہے ۔ بیرنگ وٹمپر پچرا ور اقوام کا اعتدال خون کی گیسز لیکوئیڈ اور سالڈ ماووں (شموس ،
مالکع ، گیس ) پر شخصر ہے ۔ جب ان میں کی بیشی واقع ہو چاتی ہے تو خون کے رنگ وٹمپر پچرا ور اقوام میں نقص واقع ہو جاتا ہے ۔ یہ نقص مالکع ، گیس ) پر شخصر ہے ۔ جب ان میں کو بیشی طور پر لیکن جسم میں خرابی اسی وقت واقع ہوتی ہے جب مشینی طور پر تھی پیدا ہو جائے اور اعضاء کے کہ سیاوی (مادی ) طور پر ہوتا ہے یا مشی طور پر لیکن جسم میں خرابی اسی وقت واقع ہوتی ہے جب مشینی طور پر نقص پیدا ہو جائے اور اعضاء کے افعال میں اعتدال قائم شدہ سے ۔ بس اسی حالت کا نام مرض ہے ۔ اس وقتی تحقیق کے بعد جب حقیقت سامنے آگئی کہ خون کے دیگ و شمیر پچرا ور اقوام کے اعتدال اور مزائ کے بگڑ جانے ہے مرض پیدا ہو جاتا ہے ، ان حقائی سے ثابت ہوگیا ہے کہ حفظ ، صحت اور علاج خون کے مزاج کا اعتدال ہے جے ویدک اور طب یونانی میں شلیم کیا گیا ہے ۔

#### اسبابكلي

اسباب كل صرف تين مين: (١) كيفياتي اورنفسياتي (٢) مادي (٣) شرك\_

شرکی کیفیاتی اورنفسیاتی اگر چدلازم وملزوم ہیں لیکن کیفیاتی اسہاب کاتعلق موسی تغیرات اور آفاق سے ہے اورنفسیاتی اسہاب کا تعلق واردات قلبی سے ہے۔اس لئے اکثر امراض کا اثر ہمارے خون کے اعتدال ومزاج اوراعضاء کے افعال پر پڑتا ہے۔اس لئے ان کو نظرا نداز نہیں کیا جاسکتا۔ مادی اثر ات میں ماکولات ومشروبات اور ہوا ہیں۔اس میں کھانے پینے کی بے اعتدالی اور گندے وزہر یلے اجزاء اور غیر مرکی جاندار جرافیم بھی شریک ہیں۔ (۳) شرکی اثر ات جسم انسانی اور ان کے اعضاء کے افعال شریک ہیں۔جن میں ایک عضو کی خرا بی کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے۔

### دق اورسل کی پیدائش اوراس کی علامات

دق وسل کے مرض میں سب سے پہلے حرارت جسم کم ہونا شروع ہوتی ہے جن کا اثر غذا کے ہضم پر پرنتا ہے۔ پھر جوغذا ہضم نہیں ہوتی اس میں خیر پیدا ہونا شروع ہوجاتا ہے جس سے مستقل طور پر معدہ اور امعاء میں ریاح کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ گاہے گاہے زالہ زکام کے دورے پڑتے ہیں۔ جسم میں تھکن رہنا شروع ہوجاتی ہے۔ گاہے گاہے زلد ادر کام کے دورے پڑتے ہیں۔ جسم میں جن کی پیدائش میں کی اور کمزوری ہونے گئی ہے۔ مریض ان کو اور کمزوری ہونے گئی ہے۔ مریض ان کو اور کمزوری ہونے گئی ہے۔ مریض ان کو معمولی بات ہجستا ہے ، معمولی بات ہجستا ہے ، معمولی علاج کرتا ہے ، مگرا ہے غذائی نظام کو درست اور حرارت کی کی کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس دوران خیر میں تیزی پیدا ہو ہوتی ہے۔ بھر معمولی کھائی خون کے دباؤ جسم میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے۔ بھر معمولی کھائی خون کے دباؤ ہوجاتی ہے۔ بھر معمولی کھائی خون کے دباؤ ہیں زیادتی کا باعث ہوتی ہے۔ پھر معمولی کھائی خون کے دباؤ میں زیادتی بھرا ہٹ اور جسم کی صورت سامنے آتی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ جب مرض میں شدت ہوتی ہے تو جسم ہروقت درد کرتا ہے ، میں زیادتی بھرا ہٹ اور جسم کی صورت سامنے آتی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ جب مرض میں شدت ہوتی ہے تو جسم ہروقت درد کرتا ہے ، میں زیادتی بھرا ہٹ اور جسم کی صورت سامنے آتی ہے۔ یہ پہلا درجہ ہوتا ہے۔ جب مرض میں شدت ہوتی ہے تو جسم ہروقت درد کرتا ہو باتی ہوگی بند ہوجاتی ہے ، حرارت بڑدہ جاتی ہی۔ جسم کے خلیل کی زیادتی میں پیپند زیادہ ہوجاتا ہے ، گھرا ہٹ اور خون کا دباؤ بڑدھ جاتا ہے ، گھرا ہٹ اور خون کا دباؤ بڑدھ جاتا ہے ،

جس ہے وق شعربیہ (کیپلریز) مجیٹ جاتی ہے۔ مریض خون تھو کتا ہے۔ اکثر غثی آ جاتی ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے۔ تیسرا درجہ س ہے جس میں زخم گہرے ہوجاتے ہیں اور پیپ خون میں دورہ کرتی ہے۔ مریض صحت کی وُنیا سے گز رکرموت کی حکومت میں داخل ہوجا تا ہے۔ وق سل کا اصول علاج

دق سل کے علاج سے قبل اصول علاج ذبن نظین کر لیما زیادہ بہتر اور علاج بیں آسانیاں پیدا کرتا ہے جس سے مرض بھینی طور پر
رفع ہوجاتا ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بوی غلط نبی یہ پیدا ہوگئ ہے کہ بیمرض قابل علاج نبیں ہے۔ بیالی غلط نبی ہے جو معالجین کی
لاعلمی سے عوام تک پہنچ گئ ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جب کسی مریض کو یکم ہوتا ہے کہ وہ مرض دق وسل میں گرفتار ہے تو اس کا دِل
بیٹے جاتا ہے، سرمیں چکر آ جاتا ہے، جرائت ختم ہوتی نظر آتی ہے، گویا اس کے سامنے موت دوڑی چلی آتی ہے، اور گویا اس وفت آدمی
موت مر چکا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں جوقوت مدافعت قدرت کی طرف سے ود لیت کی گئ ہے وہ اس کا
ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور مرض پُوری طرح فلب پالیتا ہے۔

مرض کا علاج نہ جاننا اور بات ہے اور مرض کا علاج نہ ہونا اور چیز ہے۔ قدرت بہت فیاض ہے۔ اس نے وُنیا میں جومرض تکلیف اور مصیبت پیدا کی ہے اس کا علاج و مداوا اور تدبیر بھی پیدا کی ہے۔ وق وسل کا علاج ہے۔ اگر چیگز شنۃ تاریخ طب میں عسرا لعلاج ضرور کہا سمیا ہے مگر لا علاج مرض ٹیس سمجھا گیا، اس لئے اس مرض کو لا علاج نہیں کہنا چاہئے۔

#### ما هبیت دق وسل

اور جب کہ ہم وُ نیا کے سامنے بیٹینی علاج پیش کررہے ہیں تو مجمراس کے لاعلاج ہونے کا سوال بی پیدائییں ہوتا اوران شاءاللہ ہر مریض ہر درجہ میں بیٹینی طور پر شفایا ب ہوسکتا ہے۔اصول علاج میں نئین صورتوں کو مدنظر رکھنا چاہیے:

- 🕦 🦪 جرارت اور رطوبت کاپیدا کرنا۔
  - سوزش اورورم کارفع کرنا۔
  - البض اشیاء ہے پر ہیز کرنا۔

جن کی مختفر تفصیل ہے ہے۔ عام طور پر بخار کی حرارت کو عرض کی بجائے مرض خیال کرتے ہیں۔ دفع بخار اور قاطع حرارت ادویات استعال کی جاتی ہیں جو بالکل غلط ہے، کیونکہ مرض سوزش مسکولر شوزیا آیٹے تھل نشوز (عضلاتی نسیج ) اور انٹین تھل نسیج ابتداء عضلاتی نسیج ہیں ہوتا ہے۔ اگر دفع بخار اور قاطع حرارت ادویات دی گئیں تو سوزش یا ورم ہیں اضافہ ہوگا اور مرض بزھے گا۔ دافع بخار اور قاطع حرارت ادویات دی گئیں تو سوزش یا ورم ہیں اضافہ ہوگا اور مرض بزھے گا۔ دافع بخار اور قاطع حرارت ادویات دی گئیں تو سوزش فرائٹر ٹی بی سے جراثیم کو ہائاک کرنے یا اس سے زہر کو فنا کر رہے کہ جیجے بندوقیں تانے بھرتے ہیں۔ جانتا چاہیے کہ کوئی دوااس وقت تک جراثیم ہلاک نہیں کرسکتی ہے جب تک وہ جم میں حرارت کی بیدائش کو ہزھانہ دے۔ پس حرارت کا بڑھا دینانہ صرف سوزش اور ورم کو مفید ہے بلکہ برقیم کے جراثیم اور اس کے زہر کو بھی فنا کر دیتی ہے۔ رطوبت کو بڑھا تا بھی حرارت کے بڑھانے کی طرح از حدضروری اور اہم ہے۔ بعض مریضوں ہیں بلغم زیادہ آنے کوروکی ہے بلکے بلغم اور بڑھانے کی کوشش کریں۔ مرض ہیں جلد آرام ہو گیا ہے۔ اس مرض میں مرف میں عام طور پر تے اور اسبال نہیں ہوا کرتے ، زیادہ سے زیادہ کی متلاتا ہے یا پیش ہوجاتی ہے۔ ان کو بھی بند نہ کریں بلکہ کوشش کریں۔ مرض ہیں جلد آری میں جکہ کوشش کریں۔ مرض ہیں جلد آریام ہو گیا ہے۔ اس مرض میں عام طور پر تے اور اسبال نہیں ہوا کرتے ، زیادہ سے زیادہ کی متلاتا ہے یا پیش ہوجاتی ہے۔ ان کو بھی بند نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ کوشش کریں۔ مرض ہیں جلد کوشش کریں بلکہ کوشش کریں کہ کوشش کریں بلکہ کوشش کریں کہ کوشش کریں بلکہ کوشش کریں کہ کے خواد کو بلکھ کوشش کریں بلکہ کوشش کریں کہ کوشش کریں بلکہ کوشش کریں کہ کوشش کریں بلکہ کوشش کریں کہ کوشش کریں کو کوشن کریں بلکہ کوشش کریں کے دوران کی کوشن کریں کو کو کوشن کریں گار جان کو بھی بند نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ کوشش کریں کہ کوشش کریں کہ کوشش کریں کہ کوشش کریں کے دورانس کریں کو کوشن کریں کہ کہ کوشش کریں کو کوشن کری کوشر کریں کو کوشن کی کوشن کوشن کی کوشش کریں کو کوشن کو کو کو کو کو کو کو کوشن کی کوشش کریں کریں کو کی کوشن کریں کو کی کوشن کریں کو کو کوشن کریں کو کو کری کوشن کریں کریں کو کری کریں کو کوشن کریں کو کوشن کریں کو کری کوشن کری

ہوجائے یا اسہال آکیں۔ اگریہ صورت دوبارہ واقع ہوجائے تو فورا آرام کی صورت افتیار کریں۔ کی قتم کا فکرنہ کریں۔ جولوگ مرض اور صحت کی علامات سے واقف نہیں ہوتے وہ ان علامات سے گھرا جاتے ہیں۔ قابض اشیاء بلکہ قابض آب وہوا اور قابض تنم کے نفسیاتی جذبات سے مریض کو بچا کیں کیونکہ سوزش اور اور ام قبض کا بتیجہ ہوتے ہیں۔ وق وسل کو تو بیتی قابض مریض ہجھیں۔ بیچش کے پا خانوں کو اسہال خیال کر کے بند نہ کریں بلکہ ان کو اسہال کی شکل میں تبدیل کریں۔ یہ شکل کا م نہیں ہے۔ ایک قابل محالج جب اصول علاج کی صورت کو مذاخر رکھے گا تو ان شاء اللہ مریض کو یقینا آرام ہوگا اور آئندہ وہ اس مرض سے محفوظ رہے گا۔ وَ مَا عَلَيْ اللهُ الْبَلاع .

## تنحكن

فتھکن ایک ایسی حالت کا نام ہے جب جسم بوجھل، بدن میں ہلکا ہلکا درداورطبیعت میں بے چینی کے آٹار معلوم ہوں۔ یہ ایک روز اند ہونے والی حالت ہے۔ ہرخض اس سے خوب واقف ہے، لیکن یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ تھکن کیسے پیدا ہوتی ہے، کیونکر رفع ہوتی ہے، اگر رفع نہ ہواورا کثر جسم میں اس کا کم وہیش اجساس ہوتو اس سے سمتھ کے امراض پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔

محکن کا لفظ آئے ہی بظاہر ذبن فورا اس طرف جاتا ہے کہ بیزیادہ حرکت ، محنت اور ورزش کے بعد پیدا ہوگی۔ گرتھکن زیادہ آرام کرنے ہے بھی پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً زیادہ بیٹھے رہنے، ضرورت سے زیادہ لیٹے رہنے اور بہت زیادہ کھانے پینے سے بھی اکثر تھکن ہو جاتی ہے بلکہ زیادہ باتیں کرنا، زیادہ خاموش رہنا، افسوس کرنا، لذائذ میں دفت گزارنا، زیادہ جاگنا اور زیادہ سوچنا۔ غرض ہراس حالت میں مھکن مضم ہوتی ہے جس میں اعتدال سے زیادہ گل کی حالت اور کیفیت قائم رہے۔

ای پربس نبیس بلکہ زیادہ وفت گرمی میں گزار نایا سردی میں آ رام کرنا، کمرے میں بیٹھے کے بیٹچے پڑے رہنا بھی بدن کواس طرح تھکا دیتا ہے جیسے تیز دھوپ میں زیادہ چلتے پھرتے رہنا۔ تھکان کوصرف زیادہ حرکت، بحنت اور ورزش کا متیجہ نہ بھمنا جا ہیں۔

جاننا چاہے کہ تھکن ہمارے دوران خون کی خرابی اور بے قاعدگی سے پیدا ہوتی نے ہماراجہم اعضاء اورخون دو چیزوں سے ل کر بنا ہوا ہے ۔غذا پہنچانے کے ساتھ دو کام اور بھی کرتا ہے۔ اقبل خون آئیں جس آئیجن جذب کر کے اپنے اندر رکھتا ہے اور جہم کوٹوٹ پھوٹ اور بقایا خراب خون کوصاف بھی کرتا ہے۔ گویا تغذیبہ تسنیم اور تصفیہ بیتین کام خون اپنے دوران خون کے ساتھ ساتھ انجام رہتا ہے اور جب دوران خون میں خرابی یا بے قاعدگی رونما ہو جاتی ہے تو پھرخون کے بیافعال پورے طور سے انجام نہیں پاسکتے ہیں جس کے نتیجہ کے طور پرجہم کے کسی عضو میں خون کی زیادتی ، کہیں خراب مواد کی رکاوٹ اور کہیں آئیجن کی کی واقع ہو جاتی ہے ، جن کا احساس جسم تھکن کی صورت میں کرتا ہے۔

متحکن کی علا مابت

شخص کی علامات کیا ہیں۔جسم میں ہلکا ہلکا درد، بے چینی، بیداری، نیم خوابی، بدخوابی، پسینہ کی بندش، بھوک کی کی، غذا کھانے کے بعد جسم کا بوجھل ہونا اوراد نگھ آنا، کام کاج میں اکتاب من مزاج میں چڑ چڑا بین اور غصہ پیدا ہونا، بدن کا اکثر گرم اور نمبر بچر کا زیادہ اور کم ہوتے رہنا۔ زیادہ تھکن کی صورت میں در دسم، بخار اور قبض کی حالت قائم ہو جاتی ہے۔ اکثر تھکن کور فع نہ کیا جائے تو یہ علامات لازی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

بعض ڈ اکٹر تھکن کی ان علامات کوٹی ٹی وغیرہ کی علامات کہہ کر مریض کے دِل میں خوف اور ڈ رپیدا کر دیتے ہیں، کیکن یقطعی غلط

ہے۔ ٹی بی وغیرہ ان علامات کے بعد بالکل ہیدانہیں ہوتی۔ ہمیشہ ٹی بی اور دق کی ابتدائسی شدید مرض کے بعد ہی عمل میں آئے گی۔مثلا نمونیا، ٹائیفائیڈ، پچپش وغیرہ۔ان علامات سے بیامراض ضرور پیدا ہوسکتے ہیں۔اس کے بعد جو پچھ بھی ہو مگر صرف تھکن کی علامات ہے بھی بھی ٹی بی اور دق وغیرہ نہیں ہوسکتے۔اکثر دیکھا گیاہے کہ جن کوذراتھن ہوئی اورانہوں نے اپنے شکوک کے مطابق اسپے بلغم اورخون وغیرہ کا متحان اورا بیسریز کرانا شروع کردیئے۔

یہاں تک بھی کوئی حرج نہیں، نیکن اس صورت میں جوقکر وامن گیر ہوجا تا ہے وہ بہت حد تک تباہ و ہر باد کر دیتا ہے۔ اس کئے خیال رکھنا جا ہے کیتھن، ٹی لی اور دق وغیرہ کی کوئی علامت نہیں ہے۔

آگر چیزندگی کے بے شارافعال، حالات اور کیفیات ہیں جن سے تھن پیدا ہوجاتی ہے جن کا ذہن اور خیال میں محفوظ رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لئے تھکن کوصرف تین اقسام میں تقسیم کر دیا ہے تا کہ ان کے اسباب علامات اور ان سے پیدا ہونے والے امراض کاعلم ہو سکے۔ نیز اس تقسیم سے یہ سہولت بھی ہوگی کہ تھکن سے پیدا شدہ مرض کا علاج بھی آسانی سے بچھ میں آسکے گا۔

بخفكن كي فتميس

محفکن کی تین قشمیں حسب ذیل ہیں۔

احساسی تھکن: جواحساسات اور کیفیات کی شدت سے پیدا ہو۔ مثلًا نفیاتی اثرات غم وغصہ، خوف اور ڈر، خوشی اور لذت وغیرہ اور کیفیاتی اثرات بھی سردی، گرمی، خشکی اور تری وغیرہ وو گیرتسم کے احساسات ہمار نے اعصاب میں پیدا ہوتے ہیں جن کا مرکز و ماغ ہے۔ گویا ان تمام احساسات اور کیفیات کی وجہ سے جو تھکن پیدا ہوگی اس کا زیاوہ تر اثر اعصاب اور د ماغ پر ہوگا۔ اس لئے اس تنمی کی تھکن سے جو امراض پیدا ہوں گے جن کا بہترین علاج ہیہ کہ ان احساسات اور کیفیات کورفع کرنے کی کوشش کی جائے تا کہ اعصاب اور د ماغ کی طرف جودوران خون کی کی بیش ہے وہ اعتدال پر مرض رفع کرنے کا باعث ہوجائے۔

حوکتی تھکن: الیی تھئن جوزیاوتی ورزش ہے جسمانی محنت و دیا فی اورا کٹر افکاریاس کے برعش حرکت کی کی وغیرہ ہے پیدا ہو۔
 مثل زیادہ چلنا پھرنا زیادہ بیٹھنا اور لیٹے رہنا، زیادہ ورزش کرنا اور بالکل ورزش نہ کرنا، زیادہ دیا فی محنت کرنا اور کٹر ت کے ساتھ سوچ وفکر میں جو جاتی ہے اور حسکن کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔
 میں و بے رہنا جس سے دوران خون کی جسم میں بے قاعد کی اور خرا بی واقع ہوجاتی ہے اور حسکن کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ جس طرح ہرتتم کے احساسات کا تعلق اعصاب اور دماغ کے ساتھ ہے ای طرح ہرتتم کی حرکت کا تعلق بھی ہمارے عضلات (مسلز) اور دِل کے ساتھ ہے۔ گویا حرکت کی زیادتی اور کی سے جو تھکن پیدا ہوگی اس کا زیادہ تر اثر عضلات اور دِل پر ہوگا۔اس کا بہترین علاج ہیہ کہ سبب رفع کریں بینی حرکت میں حسب ضرورت کی بیٹی کریں تا کہ دوران خون اعتدال پر آ جائے اور پیدا شد وامراض رفع ہوں۔

مادی تھکن: یشھن کھانے پینے کی اشیاء کی بے اعتدالی ہے بیدا ہوتی ہے۔ مثلاً غذا ضرورت ہے زیادہ کھالینا۔ ای طرح پینے کی اشیاء زیادہ ہوک کے بغیر کھالینا۔ تہواروں پر زیادہ مرغن غذا کیں کھانا اور ان کے ساتھ دودھ الی زیادہ استعال کرنا۔ ہمیشہ طاقتور مرغن اور لذیذ چیزوں کا کھانا چینا، ہمیشہ ایک ہی تقدا کیں کھانا چینا۔

ا یک وقت میں مخلف ومتضادتهم کی غذائمیں کھانا اُٹلل اشیاء کے ساتھ لطیف اشیاء کھانا، پینا، مانع اغذیہ کا اکٹھا کھانا۔مثلا مجھلی کے

ساتھ دودھ،مرغی کے ساتھ دہی،شہد کے ساتھ وہی وغیرہ استعال کرنے سے دوران خون میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔

خون فاسداغذیہ بضم کرنے کے لئے معدہ وجگری طرف رہتا ہے یا معدہ جگری طرف رجوع ہی نہیں کرتا جس ہے جم میں تھکن بیدا ہوجاتی ہے۔ اس قتم کی تھکن سے جو بیدا ہوجاتی ہے۔ اس قتم کی تھکن سے جو امراض بیدا ہوں گے ان کا تعلق بھی انہی اعضاء سے ہوگا۔ اس کا بہترین علاج کھانے پینے کی چیزوں میں باقاعد گی ہضرورت اوراصول کا خیال رکھیں ۔۔
خیال رکھیں ۔۔

تعظمت بظاہر نہایت معمولی چیز ہے لیکن اس کی پروانہ کی جائے تو پھراس سے خطرنا ک امراض پیدا ہو جاتے ہیں جوبعض اوقات بے حدیر بیثان کرتے ہیں۔ان امراض کی فہرست بہت طویل ہے ہخضراً ورج ذیل ہیں۔

احساسی تھکن کے احواض: در دسر، نزلداورز کام، بخار، سرسام، سرچکرانا، بدن اور سریس کھپاوٹ، نمونیہ جوڑوں ہیں ورد،جسم میں درد۔

**حوکتی تھکن کیے احداض**: جسم میں درو، بخار ہونا، کھانی ،غذا کا ہضم نہ ہونا، سردی کی زیادتی ، پیٹا ب کا زیادہ آنا، بدن گھٹا گھٹا رہنا، جنگی ، ناک بند، پیٹا باور یا خانہ سے خون کا آناوغیرہ۔

مادی تھکن کے امواض: ہاضمک خرابی ، ریاح شکم ، قے ، اسہال ، پیش قبض ، بواسیر ، ملیریا ، محرقہ ، بھوک کا ندلگنا ، ریان ، رنگت کی خرابی ، مندیس یانی آنا۔

## علاج میں غذا کی اہمیت

كونى علاج اس وقت تك كامياب بيس موسكا جب تك يديك كاخير ( تعفن ) فتم ندكيا جائي-

کیمیاوی ادویات و مجریات، مفردات دمرکہات اور جڑی ہو ٹیوں کے متعلق سے یقین کر لینا کہ وہ امراض کی ہر حالت کے لئے

اکسیروتریات اور قینی و بے خطا اثر ات شفا اسپنے اندرر کھتی ہیں۔ یہ تصورا یک جا الی عطائی کا ہوسکتا ہے۔ گر ایک تکیم اس خیال پر کہی یقین

نہیں کرسکتا۔ اللی علم وصاحب فن تکماء اور اطباء کا ایک امر پر اتفاق ہے کہ بمیشہ مریض کا علاج ہوسکتا ہے، گرمرض کا علاج تا ممکن ہے کیونکہ

مرحض کا مزاح، مرض کا مزاح، عرکا مزاح، موسم کا مزاح، ملک کا مزاح، آب و ہوا کے تغیرات بمیشہ مختلف رہتے ہیں۔ اس لئے ہرمرض کے

مختلف مدارج، مختلف امز جہیں علامات میں ایک ہی دوا کیسے مفید ہوسکتی ہے۔ ایسا عطایا نہ علاج صرف فرگی طب میں پایا جا تا ہے، کیونکہ وہ

ان سائنفک اور فلط طریق علاج ہے۔ ہرضم کے در دسر ہیں جا ہے پھوں کی خرابی سے ہو، چا ہیٹ میں در د ہو یا درد ول، وہ بہر حال اس

نقص پایا جائے وہ صرف اسپرین ویں مجے۔ اسی طرح ملیریا میں اسپال ہوں یا قبض نے ہویا پیٹ میں در د ہویا درد ول، وہ بہر حال اس

مریض کے لئے کوئین تجویز کرویں گے یا کوئی زیادہ قابل فرگی معالج باتی علامات کے لئے کوئی اور دوا تجویز کروے گا مگر کوئین یا اس کی کوئی مریض کے لئے کوئی اور دوا تجویز کرویں بیاس کی کوئی مریض کے لئے کوئی اور دوا تجویز کرویں گے ساتھ می فرگی طب مسئلا اغذید پر بالکل خاموش ہے۔ ہرتم کے گرم، سردمشروبات اور اغذید پر کوئی بابندی نہیں ہوگی۔ اس عطایا نہ علاج کے ساتھ می فرگی طب مسئلا اغذید پر بالکل خاموش ہے۔ ہرتم کے گرم، سردمشروبات اور اغذید پر کوئی

فرنگی طب ( ڈاکٹری ) نے اطباءاورعوام کے ذہنوں پر جہاں بیاثر ڈالا ہے کہ فرنگی ادویات ہرمرض کے لئے سالہا سال کی سائنسی تحقیق ویڈقیق اور ریسرچ و تلاش کے بعد بنائی گئی ہیں اس لئے ہرمرض کی ہرحالت میں مفید ہیں وہاں پر بیغلط صورت بھی پیدا کر دی ہے کہ مریض کے لئے کسی خاص قتم کی غذا کی تخصیص نہیں ہے۔ گویا دوااینے اندر پورے کے بورے شفائی اثرات رکھتی ہے، مگر جب ا دویات استعال کی جاتی ہیں تو نتیجہ صفر کے پراپر نکلتا ہے۔البتہ مخدراور منثی ا دویات اوران کے شیکے مریضوں کو بے ہوش ضرور کر دیتے ہیں یامیٹھی نیندسلا ویتے ہیں۔اکثر ہمیشہ کے لئے ہی سلا دیتے ہیں ور نہ جہاں تک مریض کےعلاج کاتعلق ہےفرنگی طب بالکل

لکین اس تقلید کا کیا کیا جائے جو ہمارے حکماءاوراطیاء نہیں بلکہ عطار اور عطائی قتم کے معالج کررہے ہیں۔ جن کا مقصد ستی شہرت، نا جائز دولت کما نا اور ملک فن کے ساتھ غداری ہے۔ایسے لوگ طب بونانی کا صحح اورکمل علم نہیں رکھتے ۔انہوں نے فرنگی طب کی نہ سندحاصل کی ہےاور نہ یا قاعدہ تعلیم کاموقعہ ملا ہے لیکن علاج کے لئے شب وروز فرنگی اوویات استعمال کرتے ہیں۔انجکشن لگاتے ہیں اور بحوام پر بیژا بت کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اور تحکیم دونوں سے اچھے ہیں۔ دلیل بیچیش کرتے ہیں کہ دہ انگریزی ادویات کودلیں ادویات سے ملا کران کا نقصان دورکر دیتے ہیں اور بوٹانی دوا کی طافت تیز کر دیتے ہیں۔حقیقت ریہے کہسپ سے زیادہ بیلوگ عوام اور مریضوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ فن طب اور یونانی ادویات کے لئے بدنا می کا باعث بنے جیں۔ مجھے ایک دوٹیس بینکٹرون ایسے عطائیوں اورعطاروں ے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، جوفن طب تو رہاا کیے طرف بمسی معمولی مرض کی ماہیت اور بادیان جیسی روز مرہ استعال کی دوا کےخواص تک نہیں جانبے اور ہا تیں کرتے ہیں پنسلین ،سلفاڈرگز اوراینٹی یا ئیوفک ادویات کی۔ان کونہ لانح کا پیدے بنداسہال کی ضرورت کا ، نہ پسینداوراورا ر کاوقات کا انداز ہ لگا سکتے ہیں۔ان کی بلا جانے مسہل ولمین ش کیا فرق ہے۔ان کے لئے اتنابی کافی ہے فلاں دوایا خاندلاتی ہے، فلاس شے سے پیٹا بآ جاتا ہےاور فلاں شے دینے سے پینے آجاتا ہے یا زیادہ دِل کوطافت دینے کے لئے چندووائیں ذہن میں حاضر ہیں تمر ڈیجی فیلس ،سپرے ایمونیا ، ارومیک اور ایڈر ٹالین کا فرق نہیں جائے لیکن وہ کامیاب معالج کہلاتے جیں اور امراض کے علاج میں بڑھ چڑھ کرشفا کے دعوے کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے قبطیں مجما کتے ہیں۔

فرتلی طب کی اندهی تقلید نے ملک میں ایسا گروہ پیدا کر دیا ہے جونہ تھیم ہے اور طبیب مگرفن طب کے لئے بے حد بدنا می کا باعث بنا ہوا ہے ایسا گروہ کبھی ہومیو پیتھک او ویات کا سہارالیتا ہے اور بھی طب بونانی کی سندات خرید تا ہے اور اپنی دوا فروش جاری رکھتا ہے۔ ا سے ہی لوگ ہیں جنہوں نے مسئلہ غذا کی اہمیت کوختم کردیا ہے۔اق ل تواس تتم کے معالج خواص الما غذیہ ضرورت اغذیدا ورطریق استعال اغذیہ سے واقف نہیں ہوتے۔ دوسرے فرنگی طب کی تقلید میں ہرغذا کھانے کی اجازت دیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ یہ کہددیتے ہیں کہ غذا التل نہیں ہونی جا ہے۔ شور بہ پھلکا اچھی غذا ہے۔ ہاں کھرٹی بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر دِل کرتا ہے تو دودھ نی لیس، جائے بھی نقصان نہیں دے گی۔ خبر پھل کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ البند مضائی بہت کم کھا تیں۔ ہاں باوی چیز اور کھٹاوتیل کے نزد کیے نہ جا کیں۔ اگر برف کا شوق كريتے ہيں تو ذرااستعال كرليں ، وغيره وغيره -

ان معالج حضرات ہے کوئی ہو جھے کہ تقبل اور لطیف غذا کا کیا فرق ہے۔ کون کون کی اغذید تفتل میں اور کون کون کی زور جمضم وغیره ۔ ایک بی مریض کوگرم اغذیہ بھی اور سرداغذیہ بھی ، روٹی ، چاول ، برف اور پھل بھی اور چائے بھی ۔ آخرغذائے کیا ہے؟ تندرست اور مریض کی غذا میں کچھند کچھتو فرق ہونا جاہئے۔اگر مریض کوئی فرق نہیں کرنا جاہتا تو پھروہ مریض نہیں ہے۔اگر معالج فرق نہیں جانتا تو معالج نہیں ہے۔حقیقت بیرہے کہا چھےاور ہرےمعالج کا انداز ہ غذا، پر ہیر بتانے برچل جاتا ہے۔جومعالج روزانہ استعال کی اشیاء مثلا نمک، مرچ، بلدی، گرم مصالح، گوشت، سنریاں، والیس، غلے، دودھ، جائے اوران سے بنی ہوئی اشیاء، پھل، میوہ جات اور پان، تمبا کو

وغیرہ وغیرہ کے اثرات سے پوری طرح آگاہ نہیں ہے وہ علاج میں ان کو کیسے استعال کرسکتا ہے۔اگرا تفا قاایک اچھی دوابھی تجویز کردی تو غذا کی خرابی سے بچائے آرام ہونے کے مریض کونقصان ہوجانے کا اندیشہ غالب ہے۔

غذا کے متعلق جاننا چاہئے کہ مریض کے لئے نہ کوئی لطیف غذا اور زدہضم غذا ہے اور نہ کوئی ثقیل اور دیر ہضم نہ کوئی غذا مقوی ہے اور نہ غیرمقوی۔اس طرح نہ کو کی غذا مولدخون اور نہ ہی پیدائش خون کور و کنے والی ہے بلکہاصل غذاوہ ہے جس کی مریض کےجسم کوخرورت ہے۔ وہی غذااس کے لئے زودہضم ومقوی اورمولدخون ہوگی ۔ضرورت غذا پرمریض کےاعضاء کےافعال کی خرابی اورخون کے کیمیاوی نتص ہے یہ چاتا ہے۔اگر مریض کے لئے سیح غذا تبحویز کروی جائے تو ان شاءاللہ تعالیٰ مریض کو بغیر دوا آ رام ہوجائے گا جسم انسان پر پچاس فیصدی غذا کا اثر ہے۔ دوا کا اثر صرف پچپس فیصدی ہے اور پچپس فیصدی مریض کے ماحول کو درست اور مزاج کومطمئن رکھنا ہے تا کے قوت مدیرہ بدن بیدارر ہے اور مریض کی طبیعت صحت کی طرف دوڑتی رہے۔ مریض کی غذا تجو ٹیز کرنے کے لئے بمیشہ تین باتوں کا خیال رکھنا ہے؛ (۱) خمیرغذا (۲) ضرورت غذااور (۳) مناسب غذا فیرغذا کی صورت بیہوتی ہے کہ مریض کے شکم میں جوغذا موجود ہے اس میں خمیر پیدا ہو چکا ہے۔اکثریبی خمیر فسادخون تک پہنچ چکا ہوتا ہے بلکہ بعض وفت زہر کی شکل امتیار کرلیتا ہے۔مثلاً ہم روز انہ زندگی میں د کیھتے ہیں کہ آئے کا تازہ دود حکل ہاس ہو جاتا ہے۔ دوسرے روز اس مین کھٹاس پیدا ہو جاتا ہے۔ تیسرے روز اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے۔ چوتھے روز اس میں کیڑے نیا ہر ہوجائے ہیں اور یا نچویں روز وہ اس قدرخراب ہوجائے ہیں گویا زہر کی صورت افتیار کر لیتا ہے۔ بس تقریباً یمی حالت پیٹ کے اندرغذا میں خمیر ہونے سے پیدا ہوجاتی ہے۔الیی صورت میں جب تک پیٹ کاخمیر ختم نہ ہوعلاج میں صحت کی کیا أمید ہوسکتی ہےاوراد دیہ واغذیہ کیسے مفید ہوسکتی ہیں ۔اگر غذا دی گئی تو اس کا نتیجہ ایبا ہوگا جیسے متعفن دود ھەمیس عمدہ دورھ ملا کراس کو ضائع کر دیا جائے اور پھراس ہے اچھے اثر ات کی اُ میدر کھی جائے ۔اس طرح خمیرہ آٹا کے ساتھے جب بھی دوسرا آٹا ملاکر گوندھا جائے گا یقینا و ہجی خمیر ہوجائے گا۔ جب تک خمیر کوختم نہیں کیا جائے گا۔ بالکل بہی صورت پیٹ میں غذا کھانے کے بعد پیدا ہوجاتی ہے۔اس طرح اس خمیر میں نەصرف ہرفتم کی غذا خراب ہو جاتی ہے بلکہ ادویات بھی ضائع ہو جاتی ہیں۔مریض گھبرا جاتا ہے اور سجھتا ہے کہ علاج اور اد ویات ہے اس کونقصان اورخطرہ پیدا ہوا ہےاورمعالج حیران ہوتا ہے کہا لیک اکسیرنزیاق دوااور بے خطا ویقینی مجرب نسخه استعال کرنے ے ایسے خطرناک حالات کیوں پیدا ہو گئے ہیں۔ یقینا متیجہ مفید نہیں ہے بلکہ اس میں بیخرا بیاں ہیں لیکن اصل بات ہے وہ واقف نہیں ہوتا کے مریض کے بیٹ میں جوخمیر تعااس میں تیزی پیدا ہوگئ ہے جس سے پیڈ طرات پیدا ہو گئے ہیں۔

ای خمیر سے پیٹ میں تیز ابیت پیدا ہوتی ہے جس کوایسڈیٹی کہتے ہیں۔ یہی جب خون میں شامل ہوتی ہے تو مخلف مقامات خصوصاً گردوں اورغشائے مخاطی پر اثر انداز ہوکر بہت سے خوفناک امراض پیدا کرتی ہے۔ بہرحال خمیر میں جوں جوں شدت پیدا ہوتی جاتی ہے،خون میں زہر پیدا ہوجا تا ہے یہاں تک کہ ہلا کت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لئے علاج ،غذا اور دوااستعال کرنے سے قبل خمیرغذا کو ختم کر لینا نہایت ضروری ہے۔

#### ضرورت غذا

سال میں ایک مہینہ ہر بحوک کے احساس کی تربیت دی جاتی ہے گر عید کے دوسرے دوزہم بالکل بھوک کا خیال تک بھول جاتے ہیں ۔ بین مہینہ ہیں جو ہم کوتقر یا سولہ گھنٹے کی بھوک اور بیاس کا حقیقی تجربہ ہوتا ہے اس کو یقت میں مہینہ ہیں جو ہم کوتقر یا سولہ گھنٹے کی بھوک اور بیاس کا حقیقی تجربہ ہوتا ہے اس کو یقت میں جو ہم کوتقر یا سولہ کی بھوک لے جیں ۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم خودہ می ویقت میں جس کا متجہ بیہ ہم کور املتی ہے تو انیں فالہ یہ کی مخالفت کرتے جیں اور بعیر ضرورت کھاتے جیں اور جب قوا نین فطرت کی بغاوت کے بعد بیاری کی شکل میں ہم کور املتی ہے تو روتے ہیں ، والے ایک کی بھوک ہے محفوظ رکھے ۔ آھیں کیا جاسکتا ہے ایسے لوگ نفذ اضرورت کے مطابق کھاتے جیں؟ کیا بیا گوگ مریض نہیں جین؟ خداو تدکر کے لاکے کی بھوک ہے محفوظ در کھے ۔ آھیں ۔

#### استعال غذا

غذا کے استعال میں کمی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ فرگل طب نے اپنے تجارتی مقصد کے تحت چکر چلا دیا ہے کہ غذا میں اتنی پروٹین (اجزائے کمیہ) ،اس قدر کار بو ہائیڈریٹ (اجزاء ونشاستہ) ،اس مقدار میں فیٹس (روغنی اجزاء) ہوں اور اس میں حیاتین کا ہونا ضروری ہے، جس کے لئے خاص طور پر بچی سبزیاں کھائی جائیں وغیرہ وغیرہ۔ جب ایک آ دگی اس میں پیش جاتا ہے کہ بازار میں وٹامن اور دیگر اغذیہ کی گولیاں ، کمچر بھی ملتے ہیں تا کہ فرگلی اور یہودی کی تجارت میں روز پروز اضافہ ہو۔ اس موضوع پر ہم نے ایک الگ مضمون لکھا ہے۔ امریکہ دوالوں ہے آ لو کے سلسلہ میں بحث چل نگل تھی۔ غداوئد کریم کی مہریانی سے ان کا منہ بند کردیا ہے۔ ان کو چیلنج کیا ہے کہ تمام امریکہ میں کوئی بھی غذا کے سلسلہ میں انتہائی قابل ہو مقابلہ پرلایا جائے ہم تسلی وشفی کے لئے تیار ہیں۔

غذا کے استعال میں بیتین باتیں یا در کھیں: ① شدید بھوک ہو، جس کی علامات لکھ دی ہیں اور اس کا ایک جذب بی بھی ظاہر ہو کہ وہ کتنا ہی کھا جائے گا۔ پھر جس چیز کو دِل چاہے کھائے ، یعنی ذائقہ اور کیفیت (گرم وسرد، تر وخٹک) اگر غذا حسب ذائقہ اور کیفیت ہوتو بہتر ہے ور نہ غذا میں مقوی اور فیتی غذا کا تصور ضروری نہیں ہے۔ ﴿ غذا ہمیشہ اس وفت کھائی جائے جب زیادہ کھانے کا تصور ہو مگرخوب کھانے کے بعد پچھ حصہ بھوک باتی ہوغذا کو چھوڑ دیں تا کہ غذا ہیٹ میں پھول کرتمام معدہ کو قابو میں نہ کرلے اور معدہ اپنی حرکات کو چھوڑ بیٹھے اور غذا معدہ میں پکی رہ جائے یائے اور اسہال کی صورت پیدا ہو کر ہیضہ نہ ہو جائے۔ گویا غذا زیادہ سے زیادہ کھانے کے بعد پکھ حصہ بھوک کا ابھی باتی ہوتو غذا سے ہاتھ کھنچ لینا چاہئے۔ ہمیشہ یہ خیال رکھیں تھوڑا کھانا گتاہ ہوتو پیٹ بھر کے کھانا بھی عذاب ہے۔ غذا کھانے کی صورت ،ان کے درمیان ہوتی چاہئے۔ البتہ بیرمعالج کا کام ہے کہ وہ بتلائے کہ کسی مرض میں کیا غذا ہوتی چاہئے چونکہ جگر کے لئے غذا الگ ہوتی چاہئے اور د ماغ کی ضروریات جدا ہیں۔ اس طرح دِل کے لئے جن چیز وں کی ضروریات ہوہ الگ ہیں۔ غرض ہر معالج کا فرض ہے کہ اعضاء رئیسہ کی مناسبت سے مریض کے لئے غذا تجویز کرے تا کہ غذا بھی دوا کے لئے معاون بن جائے۔

## دق وسل میں مسئلہ غذا کونہایت اہمیت ہے

دق وسل میں غذا کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے نگائیں کہ ایک روپے میں سے آٹھ آنے فا کدہ اور اڑ صرف صحیح غذا کا ہوتا ہے۔ روپے میں جار آنے صحیح ماحول میں خوش رہنا اور روپے میں جار آنے صرف دوا کا فا کدہ اور اثر کا م کرتا ہے۔ وہ فا کدہ اور اثر بھی اس وقت ہوتا ہے جب صحیح تخیص سے صحیح دوا تجویز کی جائے اور اس کو صحیح طریق پر استعال کرایا جائے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صحیح دوا اور صحیح تجویز کے باوجو دمریض کی غذا اور اس کے ماحول کو کو کی اہمیت نہیں دی جاتی ہوا م کا تو ذکر ہی کیا حکومت کے ہپتالوں اور سینی ٹوریز میں بھی غذا کی افادیت کو مدنظر نہیں رکھا جاتا۔ اقل ہر مریض کو ایک ہی تھی اور طوبت کی افادیت کو مدنظر نہیں رکھا جاتا بلکہ ان کے خلاف بخار کو دور کرنے کے خیال سے حرارت کو کم کرنے والی ادویات استعال کی جاتی ہیں۔ بہاں تک رطوبتی اغذیہ کا اور وغی اور وغی اور وغی اور وغی اور وغی استعال کی جاتی ہیں۔ جہاں تک رطوبتی اغذیہ کا استعال جو سب کی سب بغیر استنا کے رطوبتی اغذیہ کو کہا کرتے ہیں۔ ان اور ویات کا استعال جو سب کی سب بغیر استنا کے رطوبات کو جلا کرفتگی بیدا کرتی ہیں۔ جن میں ان کی بائیونگ ادویات، سلفا گروپ اور پینسلین اور کیا تیم کی تقصانات نا قابل بیان استفال کی حدمثکل ہے۔ ان او ویات سے اچھا بھلاا نسان دتی وسل میں گرفتار ہوجاتا ہے اور جس کو یہ مرض ہووہ بہت جلد موت کا جیں جو اس ہی تا ہو ہو ہو ہو ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو تا ہے اور جس کو یہ مرض ہووہ بہت جلد موت کا جی حدمثکل ہے۔ ان او ویات سے اچھا بھلاا نسان دتی وسل میں گرفتار ہوجاتا ہے اور جس کو یہ مرض ہووہ بہت جلد موت کا شکل ہوجاتا ہے۔

ویداوراطباء بھی مریفن کولطیف اغذیہ کی تاکید کرتے ہیں اورخشکہ ،مونگ کی دال، ہلکا شور ہا، سبزیوں میں ٹینڈے، توری، کدو،
شاخم ،مولی اور پالک کا ساگ پھلکہ اور چپاتی ،ساگودا نہ اور مربہ جات کو اہمیت دیے ہیں کیونکہ ان کے مدنظر بھی بہی بات ہے کہ دق سل
سخت گرم سم کا بخار ہے اس لئے گری کوزیا دہ سے زیادہ کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس غذا کے ساتھ جواد ویات دی جاتی ہیں ان میں
دافع حرارت شربت وعرق خمیرہ جات اور جواہرات کے استعال کو بے حدا بھیت دی جاتی ہے۔ گئی اور کھن کو دور ہے دیکھیے بھی نہیں دیے ۔
دافع حرارت شربت و عرق خمیرہ جات اور جواہرات کے استعال کو بے حدا بھیت دی جاتی ہے۔ گئی اور کھن کو دور ہے دیکھیے بھی نہیں و یہ البت ڈاکٹر قسم کے فرنگی حکیم ڈاکٹر وں کی بیروی میں مربیضوں کو کھن اور پھل صرف ان کی تقلید میں استعال کرانے بیں جو
البت ڈاکٹر قسم کے فرنگی حکیم ڈاکٹر وں کی بیروی میں مربی ہوئی ہیں سیکٹر ہالنا اور سیب جیسے ترش اور بارد پھل بھی استعال کراد ہے ہیں جو
البت ڈاکٹر ہیں۔ البتہ بہت میٹھا سیب دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح بعض معالج میٹھے چوساتے ہیں اور تربوز کا پانی دیے ہیں، یہ بھی دافع
حرارت ہیں اور مرض کی مدد کرتے ہیں اور مریض کو نقصان پہنچا تے ہیں اور بے حد نقصان پہنچا تے ہیں، البتہ مریض کو دوتی طور پر شونڈک اور
تسکین ضرور پہنچ جاتی ہے۔

اس نتم کی اغذیہ صرف اس لئے دی جاتی ہیں کہ مریض کی حقیقت سے بالکل لاعلمی کی وجہ بی ہوتی ہے ورندا کرسمجھ دار ویداس پر

غور کرے کرد ق سل کی وجہ جم میں وابو کی زیادتی ہے اور وابو کے معد واور امعاء جگر میں بڑھ جانے سے بت کامقام بدل کر جگرے معد واور امعاء بھیپھڑوں کی طرف چلا گیا ہے تو مجھی بھی الی اغذید استعمال نہ کرائیں جو وابو کے زیاد و کرنے اور صغرا کو کم کر کے ان کے مقام کو بدلنے والی ہیں تو اس خوفناک مرض سے نجات حاصل ہونا شروع ہوجاتی ہے۔

حیرت ہے کہ قابل اطباء اور ماہرین فن جب بیجائے ہیں کہ مرض دق اور سل کا سبب داصلہ ورم اور زخم ہے تو پھر ان کو علاج ہیں اور مرض دق اور سل کا سبب داصلہ ورم اور زخم ہو استہ ہوا کہ قاطع ورم اور زخم کو مد نظر رکھتے ہوئے تکلات دیے چاہئیں جو یقیناً سب کی سب گرم اور حاربین نہ کہ مبر دات و مسکینا ت اور محذر ات جوا کہ قاطع حرارت ہیں۔ البتہ ورم اور زخم کی ابتد افی صورت میں تو بیا دویا اور اغذ بیمفید ہوسکتی ہیں لیکن ان کے ممل ہوجانے پر ان کا استعمال موت کو وقت دینا ہے۔ ایک قابل طبیب اور ماہر فن خوب جانتا ہے کہ درم اور زخم کس حالت اور در ہے میں ہے۔ بس میں اس مرض کے علاج و ادویہ اور اغذ بیکا راز ہے جے فرتنی ڈاکٹر حقیقتاً نہیں جانے اور ندان کے پاس اس مقصد کا مداوا ہے۔

فرگی طب (ڈاکٹری) میں بھی علاج کی ناکامی کے ساتھ ساتھ غذا کا کوئی بھی معقول انتظام نہیں ہے۔ اس لئے وہ لوگ فیر معقول اغذیہ استعال کرا دیے ہیں۔ البتہ بعض معقول اغذیہ استعال کرا دیے ہیں۔ البتہ بعض ڈاکٹر صرف مریض کی طاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے (گوشت کے سوپ وشور یہ) اور کھین وغیرہ بھی استعال کرا دیے ہیں۔ ان سب کواغذیہ کے اوقات اور ضررت کا قطعاً علم نہیں ہے۔ اوّل توبیسب اغذیہ فلا ہیں، پھر بے وقت اور بے ضرورت استعال کرائی جاتی ہیں جن کا مریضان دق وسل کو بجائے فائدہ و توبیتال میں جا کر دیکھ مریضان دق وسل کو بجائے فائدہ و توبیت کے الثا نقصان پہنچتا ہے۔ اگر میرے بیان میں مبالغہ ہوتو کسی شینی ٹور بھر اور ہیتال میں جا کر دیکھ لیس میرے بیان کی حقیقت اور حقیقت کو واضح کر کے بیان کیس میرے بیان کی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ صرف بھی نیس کیا گیا اور اس میں اغذیہ کی اجمیت اور حقیقت کو واضح کر کے بیان دہیں کیا گیا اور اس میں اغذیہ کی مفرورت اور اوقات کا توبالکل ذکر بی نہیں ہے۔

عناصراغذید ندامراض کے تحت ترتیب دی گئی ہیں اور ندمزاج اعضاء کے تحت ان کوتقسیم کیا گیاہ۔ اکثر ایک ہی تہم کے امراض اور علامات میں مختلف اقسام کی اغذیہ ہجو ہز کر دی جاتی ہیں اور ای طرح مختلف قتم کے امراض اور علامات کے لئے ایک ہی قتم کی اغذیہ استعال ہور ہی ہیں جس کے شوت میں فرنگی کتب کو اٹھا کر دیکھا جا سکتا ہے۔ مثلاً کلجی اور او چھڑی کا جگراور معدہ کے لئے مفید ہونا مسلم ہے۔ لیکن بیدونوں غذا کیں صرف ضعف جگراور ضعف معدہ میں مغید ہیں، لیکن حالت بیہ کے سوزش جگراور معدہ میں بھی استعال ہور ہی ہیں بلکہ لیورا کیسٹریک (خلاصہ کلجی کے لئیکے ) لگائے جارہے ہیں، کہی حال باتی اقسام کی اغذیہ کا ہے۔

جہاں تک حیاتینی (وٹامنز) اغذیہ بلکداپ تو ادویات کی صورت میں استعال کی جاتی ہیں، ان میں بے عدنقصانات روزانہ دیکھے جاتے ہیں۔اوّل تو شایدوس ہزارڈاکٹروں میں ایک ڈاکٹر بھی نہیں ہے جوان وٹامن کے کمبی نیشن کی ترتیب سے واقف ہو لیتنی کس وٹامن کے ساتھ کونسا وٹامن میں مانا چاہیے اوران کے ساتھ غذائی عناصر کا کون ساجز زیادہ موَثر ہوسکتا ہے۔ دوسرے وٹامنز کے نقصانات کو مدنظر نہیں رکھا جاتا بلکدان کے متعلق یہ تصور ہے کہ یہ بے حد طاقت کے اجزاء ہیں۔حالانکہ یہ تصور بالکل باطل اور غلط ہے۔

کہتے ہیں کہ انڈے اور گا جر بیں ہرفتم کے وٹامن پائے جاتے ہیں۔ جب ایک فیض مسلسل انڈے کھا تا ہے تو بہت جلد ہوا سیر،
گردوں کی خرابی، قبض اور جوش خون میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب بچھ عرصہ گا جروں کا استعال کرتا ہے تقریبا انڈوں کے بالکل خلاف امراض اور علا مات ہوجاتی ہیں۔ جن میں چیشا ب کی کشرت، ہاضمہ کا خراب ہوجاتا، جسم کا بالکل شخنڈ ار ہنا اور دِل کا ڈو برنا خاص طور پر فالم فرکر کو رہنا خاص اور ہیں ۔ اگر اس بیان میں مبالفہ ہوتو ہر خض تجربہ کر کے دیکے سکتا ہے۔ بوام ان اغذیہ کے اثر است سے تو بچھ نہ بچھ واقف ہوتے ہیں، قابل ذکر ہیں۔ اگر اس بیان میں مبالفہ ہوتو ہر خوص تجربہ کر کے دیکے سکتا ہے۔ بوام ان اغذیہ کے اثر استعمال کرتے ہیں تو وہ فقصان اٹھاتے ہیں۔ افسوس پاکستانی فرکی ڈاکٹروں پر ہے کہ ان امور کو قطعا مدنظر نہیں دیسے اور ان کی پیروی بھی فرکی تھیم کررہے ہیں جو بغیر غور دکھر کے فرکی اور بیا وراغذیہ کو استعمال کررہے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ دُنیا میں مقوی غذا اور دوا کوئی نہیں ہے، یہ انیک اضافی لفظ ہے۔ طافت (پاور، توانائی) ازبی اور قوت (فورس) ضرورت اور غلط مقام پر استعمال کیا جائے گا نقصان ہوگا۔ ان کی مثال تھی، دودھاور گوشت کی ہوسکتی ہے۔ لینی اگر ضعف جگر والے مریض کو تھی بلغم اور رپاح کی زیادتی والے کو دودھاور جوش خون کے مثال تھی، دودھاور گوشت کی ہوسکتی ہے۔ لینی اگر ضعف جگر والے مریض کو تھی بلغم اور رپاح کی زیادتی والے کو دودھاور جوش خون کے مریض کو گوشت استعمال کرایا جائے گا تو بجائے طافت و توانائی اور قوت دینے کے الٹا سخت نقصان دہ ہوگا اور پر سلسلہ جوش خون کے مریض کو گوشت استعمال کرایا جائے گا۔ یکی حال (وٹا منز) حیا تینی اشیاء اور دیکر طاقتو راغذ بیاور ادویات کا ہے جو بغیر ضرورت کے بھی نہیں کھانی چاہئیں۔

#### علاج بالغذا

دُنیا میں ایک طریقہ علان ہے جم علاج بالغذا کیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت برامبالغہ ہے۔ اوّل تو علاج بالغذا کوطریقہ علاج کہنا میں ایک طروری ہے وہ کا نماتی بلکہ آفاتی ہو۔ کیونکہ مرطریق علاج کہنا غلطی ہے، البتہ یہ ایک اصول ضرور ہوسکتا ہے۔ کیونکہ مرطریق علاج کے لئے ضروری ہے وہ کا نماتی بلکہ آفاتی ہو۔ کیونکہ کا نات اور آفاق کا انسانی جمماورنٹس کے ساتھ گراتھتی ہے۔ ہم فرنگی طب کوبھی آفاق تصور نہیں کرسکتے۔ وہ ایک تجرباتی علاج ہے جس کا تعلق مقامی اور وقتی ہے۔ اس کے اثر ات کا بنات کے تت حاصل نہیں کتے گئے (تفصیل طوالت طلب ہوگی)۔ ووسرے جولوگ غذائی طریق علاج کے ماہر ہیں صرف اس کے نام سے فائدہ اٹھارہے ہیں وہنان کے پاس ایک کوئی کتاب اور اصول نہیں ہے جس کے تت

اراوقات غذا

انہوں نے انسانی اغذیہ ترتیب دے رکھی ہوں، لے دے کرصرف چند اغذیہ استعال کراتے ہیں جن میں سے دود ھ ہزیاں قابل ذکر ہیں۔ البتہ بعض اس علاج کے حامل ہرتسم کی دیگر اغذیہ چیٹر وا دیتے تھے۔ بعض لوگ صرف دودھ اور اس میں لیموں کے استعال کو ہی غذائی علاج کہتے ہیں۔ ایسے طریقے صرف وقت اور دولت ضائع کرنے کے سامان ہیں۔ البتہ دیگر علاجات کے دوران میں ان کو ضرورت کے مطابق اپنایا جاسکتا ہے۔

#### علاج بالفاقه

ایک علاج بالفاقہ بھی ہے لیکن اس کو بھی علاج کے زمرہ میں شریک کرنا درست نہیں ہے۔ وہ بھی ایک اصول ہے۔ البتہ فاقہ کی افادیت مسلم ہے۔ لیکن افادیت کو تقریباً ضافع کر دیا جاتا ہے، کیونکہ فاقہ میں کم وہیش جواغذیہ دی جاتی یا فاقہ کے بعد جواغذیہ استعال کی جاتی ہیں ان کا تعین صحت ومرض اور مریض کو مد نظر رکھ کرنہیں کیا جاتا ہے اور جو فائدہ فاقہ سے بین جو تقریباً مولہ کھنے ہیئے خالی رکھنے سے پیدا وجہ ہے کہ ماہ رمضان شریف میں اکثر الٹی سیدھی افذیہ کھا کران فوائد کو تقریباً ضافع کر دیتے ہیں جو تقریباً سولہ کھنے ہیئے خالی رکھنے سے پیدا ہوتے ہیں۔

فاقہ ایک ایک طاقت ہے جس ہے جسم میں ایک طرف حرارت پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف ضول اور زہر ملی رطوبات جن میں خیر پیدا ہو چکا ہوتا ہے جالا ویتا ہے۔ اور بیرفائدہ دُنیا بھر کی کوئی دوا پہنچانہیں سکتی۔ جاننا چاہئے کہ بیفذا جوہم کھاتے ہیں ان میں ایک صد تک تخیر ضروری ہے اور اگر بیخ بیر بہت زیادہ ہوجائے لینی تخیر تو وہ زہر بن جاتا ہے جس کا اخراج جسم سے بے صد ضروری ہے۔ لیکن اس کے اود ایات سے اخراج کرنے پر ضرورا تدیشہ ہے کہ اچھی رطوبات کو بھی نقصان پنچے اور دیگر اعضاء بھی متاثر ہوں۔ صرف فاقہ ہی آیک ایس شے ہے کہ جوان زہروں کو فارج کر کے بغیر نقصان کے حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ تقریبا دُنیا کے تمام غدا ہہب نے ان کی جمائت کی ہے لیکن اسلام نے روز ہی صورت کا جو طریق کار بیان کیا ہے اور اس کے لئے ایک بیدی طویل کتا ہی ضرورت ہے اس کا ایک اشارہ سے کہ الصوم قالم الشباب۔

ہم نے تقریباً تمام طریق علاج اور مروج اصولوں پر مریضوں کو جواغذید دی جاتی ہیں، ان کا ذکر کر دیا ہے مگر جہاں تک دق وسل ک اغذیہ کا تعلق ہے اس کو ان علاجات ہیں قیام صحت اور حصول شفاء کے لئے تعلی پخش صورت میں بیان نہیں کیا گیا، اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے اس کو بیان کر دیا جائے اور بیقنی طور پردق سل کے علاج اور دوا کے ساتھ دغذا ہے بھی مستفید ہو سکے۔ جاننا جا ہے کہ دق سل کے علاج میں غذا کے متعلق ذیل کے تین سنبری اصولوں کو ضروری دنظر رکھیں، ان شاء اللہ تعالی اس مرض سے ضرور نجات ال جائے گی۔

مریض کوایک غذا کے بعد دوسری غذا مجھی بھی چھ گھٹے سے قبل نہیں دینا چاہیے۔اس طرح دِن بھر میں صرف تین وقت قائم ہو جاتے ہیں: ① مبح ﴿ دو پہر ﴿ شام ۔ شام لینیا گرفیج سات بجے غذا لی گئی ہے جوعام طور پر ناشتہ ہوتا ہے قو بھر غذا چھ گھٹے کے بعدا یک بجے دو پہر ہاری آئے گی۔ ایک سے دو بجے تک کھانے کا وقت ہے اس میں جب چاہیں کھلا دیں۔ پھر چھ گھٹے بعد آٹھ بجے شام کھانے کا وقت ہوگا۔ بس یہ تین وقت ہیں ان کے درمیان صرف مریضوں کوئیس بلکہ تندرست انسانوں کو بھی غذا لنی چاہیے کیونکہ ایک ہار کھائی ہوئی غذا تقریباً ہارہ گھٹے میں ہضم ہوتی ہے۔تقریباً تین گھٹے معدہ میں اور چار گھٹے بعد چھوٹی آئتوں میں پہنچ جائے اس وقت دوسری غذا لینی چاہیے، تا کہ ہضم شروع ہوجا کی ورنداس میں یااول ہضم خراب ہوجائے گایاد وسرے ہضم میں نقص بیدا ہوجائے گا۔

۲\_ضروری غذا

ان تین اوقات میں بھی ان تین امر کا احساس اشد ضروری ہے کہ اگر بھوک نہ ہوتو وہ وفت چھوڑ دیں اور اگلے وقت پر غذا کھالیں ، کیونکہ بھوک اس امر کا اظہار ہے کہ جم میں غذا کی ضرورت ہے۔ اگر تین دِن کیا ہفتہ بھر بھی بھوک نہ لگے،غذانہ کھا کیں۔البت وِل جا ہے تو کھل کھالیں۔

٣-اقسام غذا

غذائی متم کی ہوتی ہے: اوّل ریفر همنت (تفریحی )غذا، دوسرے ڈائث (لازمی غذا)۔

تفریکی غذایالازی ان کے اوقات میں بھی فرق نہیں آئے گا۔ لینی دِن بھر میں مرف تین وقت ہوں گے۔ البتدان کے لینے کے طریق اور اہمیت بچھ کی جائے۔ آفریقی غذا ای صورت میں لینی چاہے جب بھوک نہیں ہے۔ گر دِل چاہتا ہے کہ بچھ کھایا جائے یا صبح ناشہ میں بعض لوگوں کو خالی پیٹ باہر چانے کی عادت نہیں ہوتی۔ بھوک نہ بھی ہوتو بچھ کھا لینتے ہیں۔ تفریکی غذا ہیں حسب ذیل اشیاء شریک میں: دودھ، چائے ، دنی، دنی، دنی کی کی، کھین، صرف حلوا، مٹھائی، کھل اور گوشت، سالن ہرتنم کا بغیر روثی، چاول بور ڈیل روثی کے سائس کھا سکتے ہیں۔ جیسے کھین کھالیا جائے ، دودھ یالی پی کی جائے۔ بی صورت سالن اور گوشت کھا سکتے ہیں۔ جیسے کھین کھالیا جائے ، دودھ یالی پی کی جائے۔ بی صورت سالن اور گوشت کی بھی ہو سکتی ہو سے کہ سے کھین کھا کہ جائے یا مٹھائی کھا کر چائے یا دودھ یالی پی کی جائے۔ بی صورت سالن اور گوشت کی بھی ہو سکتی ہو گئی ہے۔ لازی غذا اس دوقت کی مورک نہ لگے جیے دوزہ کے بعد گئی ہوا دانسان کا احساس بیہوتا ہے کہ دہ پہنیں کس قدر کھا لے گا۔ اگر ایسا احساس نہیں پیدا ہوا تو اس وقت تک صرف تفریکی چاہو کے اعد گئی ہے اور انسان کا احساس بیہوتا ہے کہ دہ پہنیں کس قدر کھا لے گا۔ اگر ایسا احساس نہیں پیدا ہوا تو اس وقت تک صرف تفریکی چاہوں لازی غذا سے پر ہیز بر تنا چاہے۔

دق وسل کے مریض کے لئے غذا

دق وسل كيم يض كي غذا ميل تين باتون كاخيال ركهنا ضروري ب:

- 🛈 حرارت بيدا كرنے والى ہو\_
- 🕝 قباض نه ہواور رطوبات زیادہ پیدا کرے۔
  - 🕝 محلول اغذیہ جوتقریباً پی لی جائے۔

اگر چبائی جائے تو وائق کومخت کرنی پڑے۔ محلول اغذیہ میں دودھ، چائے ، گوشت کا شور با بغیر سبزی کے بیا سبزی کے ہمراہ دونوں مفید ہیں۔ حریرہ بادام ، حریرہ چارم نفز وغیرہ۔ صرف سبزی کا شور بایا مجلول کا رس بھی مفید ہے۔ لیکن ان تمام محلول اغذیہ میں تیسرا حصد تھی کا ہونا ضروری ہے۔ جب خون آتا بند ہو جائے اور بخار اُتر جائے ، کھانی کم ہو جائے تو طوا، سبزیاں مع تھی بغیر روٹی چاول کے مونگ کی دال مع تھی نیم یا واور خالص تھی کی ہرتم کی مٹھائی کھلائی جائے تھا ہے اور اگر غذا ہیں ان باتوں کا اہتمام نہیں کیا جائے گاتو علاح بسود ہے۔ دق وسل کی غذا ہیں بکا وودھاور گوشت کو بھی بے حدا ہمیت ہے۔ جب تک مرض کی شدت ہواس وقت تک دودھ کو بھاڑ کر مرف اس کا پانی دیں اور اس کا پنیر بدن پریل دیا کریں ، جب مریض صحت کی طرف کو ٹے تو دودھ دیا جا سکتا ہے۔ اگر دق وسل کا میض صرف بکری کے دودھ اور گوشت کو با اصول استعال کرے تو پھیٹا ایک شرطیہ شفا بخش غذا ہے۔

## بكرى اوردق وسل ( ٹی بی )

بکری کے خون میں دق وسل (ٹی بی) کے جراثیم کوفٹا کرنے کی زبردست طاقت ہے،اس لئے اس کا دودھاور گوشت استعال کرنے دالوں کو بھی (ٹی بی) نہیں ہو عتی اور جن کوٹی بی ہو، وہ اگر ہرقتم کی اغذیہ چھوڑ کرصرف بکری کے گوشت کا شور بداور دودھ بینا شروع کردیں تو دق وسل (ٹی بی) سے شفا ہوجائے گی۔اگر ہمارے بیان میں مہالفہ ہوتو ہم فرنگی ڈاکٹر دں اور سائنس دانوں کوچیلنج کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بیان کوغلط ٹابت کریں۔

جمیں آج تک بد بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہمار ہے ملی ومعاشرتی مسائل کس انداز میں حل کے جاتے ہیں اور کون سے خصوصی ایکسپرٹ اور سائنس دان حکومت کے مشیر ہیں جو حکومت کو فلاومشورے دیتے رہتے ہیں۔ یہ شیر ماشاء اللہ ایسے ذہیں اور ہجھ داراور پاکستان کے خیر خواہ ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اوویہ استعال کرائی جا کیں تا کہ زرمبادلہ کی بچت ہوتو ان کے کان پر جو نہیں ریفتی اور اگر کہا جائے کہ پاکستان کی اکسیر بوٹیاں غیر ممالک میں ہمیجی جا کیں اور زرمبادلہ بڑھایا جائے تو وہ کی ان سی کر دیتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ ملک کی ترتی کے لئے اپنے ملکی علم الاشیاء سے بھی استفادہ کیا جائے تو ایسی صدا بصحواظ بہت ہوتی ہے۔

انبی پاکستانی ایکسپرے اور سائنس دان مشیروں نے حکومت کو یہ بھی مشورہ دیا ہے بکروں کی نسل کوشم کر دیا جائے سبحان اللہ! کیا خوب مشورہ ہے، اور لطف کی بات میہ ہے کہ نئی حکومت نے بیمشورہ قبول بھی کر لمیا ہے اور سننے میں آر ہاہے کہ حکومت بکریوں کی نسل کی افزائش کے منصرف حق میں نہیں بلکہ اس نسل کوسرے ہے شم کر دیتا جا ہتی ہے۔ دلائل میہ پیش کئے جاتے ہیں :

- 🛈 ال كى خوراك بهت زياده ہے۔
- 🕝 ایندهن کی پیداوار میں حائل ہے۔
- 👚 اپنی خوراک اورنقصان کے مقابلہ میں زیادہ مفیر نہیں ہے۔

ہم حکومت سے گزارش کریں مے کہ اس سلسلہ میں آپ کے ایک پیرٹ اور سائنس وان مشیروں کا مشورہ بالکل غلط اور بے معنی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ علم الحج انات خصوصاً بحریوں سے متعلق پوری طرح آگاہ نہیں۔ اگروہ بحریوں کی افادیت سے عشر عشیر بھی واقف ہوتے تو ایسا غلامشورہ دینے کی جرأت نہ کرتے۔ اگر ان کو اپنی قابلیت پر ناز ہے تو ہم ان کو ہروفت جواب دینے اور حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے تیار ہیں۔

جاننا چاہئے کہ بمری ہی ایک ایسا جانور ہے جس کے خون میں طاقت ہے، جودق وسل (ٹی بی) کے جراثیم کی پرورش کا موقع نہیں دیتی بلکہ فوراً ختم کر دیتی ہے۔اس لیئے اس کا دودھ استعمال کرنے والوں کو بھی ٹی بینبیں ہوسکتی اور جن کو ٹی بی ہواگر وہ ہرفتم کی اغذیہ چھوڑ کر صرف بمری کے گوشت کا شور ہا پینا شروع کر دیں تو ان کوفوراُ دق وسل (ٹی بی) سے شفا ہوجائے گی اور رفتہ رفتہ اس میں وہ طاقت پیدا ہو جائے گی کہتما م عرفی بی سے محفوظ رہے گا۔

جاننا چاہیے کہ بکری کے خون میں پیرطاقت صرف اس لئے ہے کہ اس کے جسم میں اعضاء کی بناوٹ اس تم کی ہے کہ نہ صرف خون میں حرارت زیادہ پیدا ہوتی رہتی ہے بلکہ جسم کے اعضاء میں اس قدر تیزی اور شدت پیدا ہوتی ہے کہ ان کے افراز ات کی پیدائش اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ دہ خون میں شامل ہوکر ایسی طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ ان پینکڑ دل قتم کے جراثیم خصوصاً ٹی بی کے جراثیم کوفنا کر دینے ک توت پیدا ہوجاتی ہے۔ بیخو بی گائے ہمینس مین ہیں پائی جاتی ہےاورنہ بھیڑ میں اس کا ار نظر آتا ہے۔

بری کا دودھ اپنی غیر معمولی ترارت اور رقت کی وجہ ہے بے صدر و دوہشم ہے۔ پچے کے لئے بے صدم فید اور مناسب غذا ہے۔ عورت کے دودھ ہے دوسرے نمبر پر ہے۔ جو بچے بہتھی یامرض دق اطفال کی وجہ سے تو کھ گئے ہوں ان کے لئے بے صدم فید ہے اور مقوی غذائی دوا ہے۔ جہاں تک اس پر زیادہ خوراک کھانے اور جنگلات کوختم کرنے کا الزام ہے تو اس کے متعلق میں کہا جاتا ہے کہ بحری زیادہ ترخو در و فار دار جھاڑیاں کھاتی ہے جو اکثر زہر کی اور بے مصرف ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ خودرو گھاس اس کامن بھاتا کھاجا ہے۔ میرسی کے اگر اس کی نگرانی نہ کی جائے تو وہ نو خیز در فتوں کی بیتاں اور کوئیلیں کھاجاتی ہے جو واقعی فقصان کی صورت ہے مگراس کا از الد ہوسکتا ہے۔

اس چیو نے سے نقصان کے لئے ایک مفید ترین جانور کی نسل کو تباہ کر تا کہاں کی عقل مندی ہے۔ چاہیے تو یہ تفا کہ حکومت دق سل (ٹی بی)

(ٹی بی) کی روک تھام کے لئے اس کی نسل کو اس قدر فروغ دیتی کہ ہر گھر جیں اس کا ربوڑ ہوتا۔ اس طرح پاکستان سے دق وسل (ٹی بی)

نہیں بلکہ گھر گھر دودھ کی نہریں چل جا تیں ویسے بھی حکومت (ٹی بی) کی روک تھام کے لئے کروڈ واں روپے خرج کررہ ی ہے جس کا نتیجہ بھی

سودمند ثابت نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ بی ۔ بی بے فیلے حفظ ما تقدم (ٹی بی) کے لئے ملک میں لگائے جارہے ہیں جن پر ہرسال لا کھوں

روپے خرج ہوتے ہیں۔ بیسب روپیو فینول ضائع چار ہاہے کیونکہ اب بورپ کے سائنس دان اور فرگلی ڈاکٹروں نے اپنے کثیر تجربات کے

بعد اعلان کردیا ہے کہ بی ۔ بی ۔ بی کے فیکے غیر مفیداور بے اثر ہیں۔ حکومت ادویات اور انجکشنوں پر لا کھوں روپے فینول و ہر باوکر تی ہے۔

مرمعلوم نہیں ملکی مفیداور بیشنی علاجوں کو کیوں نظر انداز کردیتی ہے۔

صومت کواس خطرے ہے آگاہ رہنا چاہیے کہ اگر ملک ہے بحری کی نسل ختم ہوگئ تو مرض ٹی بی کا وہ غلبہ ہوجائے گا کہ پاکتانی نسل ہی کزور ہوجائے گا خصوصا دیہا تول میں جہاں پر متاسب دوا اور غذا کا کوئی مناسب انظام نہیں ہے۔ وہاں پر وہ مصیبت پیدا ہو جائے گی کے سنجا لے نہیں سنجل سکے گی۔ خداوند کر یم کی مہر پانی سے بیصرف بحری کے دم قدم کا نتیجہ ہے کہ ملک بحر میں (ٹی بی) سے بچت ہا گے گئی کہ مسنجا لے نہیں سنجل سکے گی۔ خداوند کر یم کی مہر پانی سے بیصرف بحری کے دم قدم کا نتیجہ ہے کہ ملک بحر میں (ٹی بی) سے بچت ہے، جس علاقہ یا گھر میں (ٹی بی) دوائل ہوگیا ہے۔ اگر ہمارے بیان میں مبالغہ ہوتو حکومت اعدا دوشار برغور کرے وہ صبح بتیجہ برخور بخور پہنچ جائے گی۔

اس عظیم فائدہ کے علاوہ بکر یوں کے بیٹار فوائد ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

- ں اس کے نضلہ میں وہ حرارت اور فاسفیٹ ہے جو کسی دوسرے جانور کے فضلہ میں نہیں پائی جاتی۔ جوز مین کمزور ہوجاتی ہے زمیندار اس پر بکریوں کے رپوڑیال لیتے ہیں بتھوڑ ہے ہی عرصہ میں وہ زمین زر خیز ہوجاتی ہے۔
  - 🕝 شهروں میں اس کا دودھ چھ کر سینکٹر وں خاندان اینااورا سینے بچوں کا پیٹ یا لتے ہیں۔
- سارے پاکستان میں بزاروں من بکری کا گوشت لوگ کھاتے ہیں اور مریضوں کو کھلاتے ہیں۔ اس تجارت پر بیٹار خاندان اور زمیندارا پناکارو بارکرتے ہیں اور بیدولت ملک میں ہی رہتی ہے۔
- اس کی کھال جونوں کے علاوہ پاکستان کی بے شارصنعتوں میں کام آتی ہے جوغیر مما لک کوجاتی ہے اور اس کی کھالیں بھی غیر مما لک
   میں زرمہا دلہ بیدا کرتی ہیں۔

ان حقائق کے بعدا گرحکومت نے اس مسئلہ کوقو می اور ملکی قدروں پرسوچا تو یقیناً وہ بکری کی نسل کوختم کرنے کی بجائے اس کی افز ائش نسل پر توجد ہے گی۔اس طرح کروڑوں کا زرمبادلہ بھی جوادویات کی صورت اور انجکشنوں پرخرچ ہوتا ہے ، پنج جائے گا۔

## بناسپتی تھی کھانے سے تپ دق ہوجا تا ہے

غذا میں غلہ کے اجناس کے بعد دوسرے درجہ پر روغنیات ہیں۔ان کی جسم میں الی بی ضرورت ہے جیسے مشینوں میں پٹرول کے بعد موہل آئل کی ضرورت ہے۔جس طرح موہل آئل پر زول کوتر (لبریکیٹ) رکھتا ہے اور رکڑ کھانے اور جلنے سے بچاتا ہے۔ یہی صورت جسم انسان میں روغنیات کی بھی ہے مگر جسم انسان میں ان کا ایک کا م یہ بھی ہے کہ وہ جسم میں ترارت بھی پیدا کرتے رہیں تا کہ جسم ایک طرف مروی ہے محفوظ رہے اور دوسری طرف جسم میں سوزش اور امراض پیدا نہوں۔

روغن دوتم کے ہوتے ہیں۔ (اوّل) باتی جنہیں ہم تیل کہتے ہیں جیسے سرسوں، زیون اور بنولہ وغیرہ اور ابعض دوسرے میوہ جات ہے بھی ان کی بروغن تاریل، روغن تجد ، روغن بادام وغیرہ۔ (دوسرے) حیواتی ہوگئی اور چر بی کہلاتے ہیں۔ گی عام طور پر کھن اور کر یم نے تیار ہوتا ہے اور چر بی گوشت ہے جداکی جاتی ہے۔ مفید ہونے کی صورت ہیں میوہ جات کے روغن سبزیوں کے روفنیات سے بھی انسانی جسم کے زیادہ قریب ہیں۔ ان دوفنیات سے بھی انسانی جسم کے زیادہ قریب ہیں اور چر بی بھی ماور چر بی بھی اور تحقی میوہ جات کے روفنیات سے بھی انسانی جسم کے زیادہ قریب ہیں۔ ان کے زیادہ قریب ہونے سے کہ دو جلداور زیادہ سے زیادہ جزوبدن بن جاتے ہیں۔ اس حیثیت سے اعتماء اور خون کے لئے بی حدمقوی اور مفید ہیں۔ ایک عام انسان بھی خوب جات کے دیل کے مات کے مات کے مرادید ہوئی ہے جہاں گلے میں فراش زلدز کا م ہوجاتا ہے دہاں پر تھی کے کھانے سے انسان ان امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سوائے چندمخصوص علاقوں اور اغذیہ کے جہاں پر تیل فطر تا مفید ہے لینی ایسے علاقے جہاں پر رطوبت نیادہ ہوئی ہے بیاں اس کھرخوب سردی رہتی ہے دہاں پر تھی اور مفید کی بیاڑوں کی وادیاں یا پہاڑ ہوتے ہیں۔ جانا جا جائے کہ گرم علاقوں ہیں ہیں۔ بیا ایسے علاقے اکثر ہی از دوں کی وادیاں یا پہاڑ ہوتے ہیں۔ جانا جا جی کہ گرم علاقوں ہیں ہیں۔ بیانا مراض بیانا ہوائی ہو تھیں۔ ورش کی اور یاں یا پہاڑ ہوتے ہیں۔ جانا جا جیک کہ مواتوں ہیں ہیں۔ اس دی جی اس بہت کرت سے ہوئی کے اس بہت کرت سے ہوئی ہے۔ ایس بہت کرت سے ہوئی کے اس بہت کرت سے ہوئی ہے۔ اس بہت کرت سے ہوئی ہے۔ اس بہت کرت سے ہوئی ہوئی ہے۔ اس بہت کرت سے ہوئی ہے۔ اس بہت کرت سے ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہیں۔ اس بی کوئی ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہیں۔ اس بی کوئی ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہوئی ہے۔ اس بہت کرت سے ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہوئی ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہوئی ہے۔ اس بہت کوئی ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہے۔ اس بہت کرت ہوئی ہے۔ اس بہت کرت ہے۔ اس بہت کرت ہوئی ہے۔ اس بہت کی ہوئی ہے۔ اس بہت کی

بناسپتی تھی

بناسپتی تھی دراصل تھی نہیں ہے اور نہ ہی حیوانی روغن ہے بلکہ نباتی تیلول کومصنو گی اور بناوٹی طور پر تھی کی شکل دے درگئی ہے۔ یہ عام طور پر کسی تیل کے ساتھ سوڈا کا سٹک یا کوئی دیگر تو ہی الکائن (کھار) ملاکر تیار کیا جاتا ہے۔ بالکل ای طرح جیسے صابن بنایا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حصابین کا قوام زم شل تھی کے دکھا جاتا ہے۔ دراصل ہر بناسپتی تھی نرم تم کا صابن ہے۔ افعال واثر ات بناسپتی

بناسبتی تھی افعال داثرات کے لخاظ سے نہ تو تکھن اور تھی کے اثرات رکھتا ہے کہ اس بیس حیوانی اثرات خصوصا حیوانی گندھک کا کوئی اثر نہیں ہوتا جوصحت کے قیام اور جسمانی سوزش کو دور کرنے کے لئے از حد ضروری ہے بالکل اس قیم کے اثرات جوشہد میں پائے جاتے ہیں جس کے لئے قرآن تکیم نے فرمایا ہے: ﴿ فِیْهِ شِفَاءٌ اللّنّامِي ﴾ ''اس میں لوگوں کے لئے شفاہ' ۔ اور نہ ہی اس میں تیلوں کے تیزابات کا اثر اور نہ گندھک کے افعال باتی رہتے ہیں۔ گویا جوطاقت خالص تیل میں ہوتی ہے، میاسبت کی میں بالکل فتم ہوجاتی ہے، اس کے علاوہ اس میں الکلی (کھار) کی زیادتی کی وجہ سے انہائی اعصابی سوزش پیدا ہوجاتی ہے، جس سے جسم میں رطوبات کی زیادتی ، نرالہ اس کے علاوہ اس میں الکلی (کھار) کی زیادتی کی وجہ سے انہائی اعصابی سوزش پیدا ہوجاتی ہے۔ حس سے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہیں اور بلغم کی پیدائش، پیٹا ب کی کر ت کے ساتھ ساتھ پیٹا ب میں شکر کا بڑھ جاتا۔ جب پیٹا ب کی رطوبات اور بلغم میں زیادتی پیدا ہوجائے تو حرارت کم ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ دوسری طرف اس میں گندھک کی مقدار بالکل نہیں پائی جاتی ہوجوت انسانی کے لئے ضروری حرارت

پیدا کرتی ہے۔ نتیجہ میں اس کے کھانے والے کی صحت خراب ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ تجریہ اور نقصان

جن اوگوں نے بناسپتی تھی بھی بیس کھایا جب وہ کھانا شروع کرتے ہیں چاہوہ سالن کی شکل ہوچاہے مشائی کی صورت و اوّل اور مذیب پانی آ نا شروع ہوجا تا ہے۔ پھر جب جلد کے یس جلن اور مندیس گری محسوں ہوتی ہے۔ تھوڑے وِنوں کے بعد نزلداور کے بیس ریشہ گرنا شروع ہوجا تا ہے۔ پھر بین اور معدہ یس بھی جلن شروع ہوجا تی ہے۔ مریض محالج کے چکر شروع کر دیتا ہے گرم خن گھٹتا نہیں بلکہ روز روز بڑھتا ہے۔ اس کے بعد بیٹیا ب میں زیادتی، نفخ شکم ، البتہ پا خانے بین محالج کے جو ان ہے۔ نتیجہ ضعف جگر وگر دے اور نہیں بلکہ روز روز بڑھتا ہے۔ آ خرم یض کی موت (ہارٹ فیل) ہے ہوجا تی ہے۔ سب سے بڑی خرابی بھا ہوتی کھا متعال سے بیش وع ہوتی ہے۔ آخر مریض کی بیدائش میں خرابی ، جریان اور ضعف ہاہ شروع ہوجا تا ہے اور اکثر پیدائش اولا د کی طاقت نطفہ میں نہیں رہتی اور ور ور اور نہیں بہت کم ہوتی ہے۔ اور جب ہوتی ہے تو اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں۔ اس کے نقصانات اس قدر زیادہ ہیں کہ اس پر دائل کے ساتھ تفصیلی بحث کی ضرورت ہے۔

#### اقتصادى اورمعاشرتى نقصان

ہنا سیتی گئی کے طبی نفصان کے ساتھ ساتھ ہے صداقتصادی اور معاشرتی نفصان بھی پائے جاتے ہیں۔ اوّل ملک کی دولت کا ایک حصہ بنا سیتی گئی تیار کرنے والے سیٹھوں کی تجور یوں میں چلا جاتا ہے۔ دوسرے ملک بحرکا بنولہ اور دیگر جج جو گائے بھینوں کے پیٹوں میں جانا جا ہے تھا مشینوں کی شکم پری ہوتی ہے جس سے اصل کھن گئی کی بجائے بنا سیتی گئی تیار ہوتا رہتا ہے۔ تیسرے جب گائے بھینوں کی مقوی غذافتم ہوگی تو ان میں افز اکثر نسل میں قدر تا کمی واقع ہوجاتی ہے جن کے خراب نمائج دورتک پہلے جاتے ہیں۔ انتہائی خرابی

سب سے بڑی خرابی بنائیتی تھی میں یہ پیدا ہوگئ ہے کہ وہ اصل تھی کے قائم مقام یا اصل تھی میں طاوٹ کے ساتھ فروخت کیا جاتا ہے۔ آئ کل اس کثرت سے بک رہا ہے کہ بازار میں بالکل فالص تھی نظر نہیں آتا۔ پر لطف بات یہ ہے کہ فالص بنائیتی تھی نظر نہیں آتا۔ اس سے زیادہ پر لطف بات یہ ہے کہ فالص بنائیتی تھی بھی مشکل سے دستیاب ہوتا ہے۔ البتہ نا فالص تھی جس قد رضر ورزت ہوئل سکتا ہے۔ گرانی کا یہ حال ہے کہ اصلی تھی کے نام پر ساڈھے سات رو بے ہیر بگتا ہے۔ بنائیتی تھی کو اصل تھی بنائے کا نسخہ جوسب سے اچھا خیال کیا جاتا ہے، بنائیتی تھی دودھ میں جوش دے کردہ کی کے صورت میں جمالیتے ہیں پھراس کو ہم وزن بنائیتی تھی طاکر خالص تھی بنا لیتے ہیں۔ کوی پیچان نہیں سکتا۔ اس چر بی میں گائے ، بجینس ، مؤرا دورا از دھا تک کی چربی شائل کرئی جاتی ہے۔ خرش بنائیتی تھی کا بیو پار آئ کل خوب گرم ہے۔ بار با حکومت کے سامنے یہ مسئلہ بیدا ہوا ہے کہ بنائیتی تھی کور دئی میں ملاوث

مصنوع کھی کی تجارت میں انتہائی کامیابی اور دولت کی بارش دیکھ کرظالم تجارت پیشرلوگوں نے دیگر اشیاء خور دنی میں بھی ملاوٹ کرنا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ بلدی، مرچ، گرم مصالحہ اور چائے دغیرہ میں بھی ملاوٹ شروع کر ڈالی اور ایک تکلیف دہ اشیاء سے

ملاوٹ کی گئی کہ تندرست کھائے تو یقیناً بیار ہوجائے۔ بیار کی جوحالت ہوتی ہے وہ خداو تدکریم ہی جانتے ہیں۔مثلاً سرخ مرج میں بسی ہوئی اینٹ، ہلدی میں ککڑی کا برادہ، چائے میں دیگر درختوں اورانا جول کی پتیاں وغیرہ۔

خالص دورھ

جہاں تک دودھ کا تعلق ہے اس کا بازار سے دستیاب ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے برنکس دودھ پیااور مریض لازم والمزدم کے جا
سکتے ہیں، کین ظالم سم کے لوگوں نے ناجا کز کمائی کی خاطر زیادہ جس قدر ہوسکا ناخالص دودھ فروشت کرنے کی کوشش کی ہے۔ دودھ
میں پانی ڈالنا یا پانی میں دودھ ڈالنا تو معمولی بات ہے۔ اصل شے تو ہے کہ دودھ ہے کریم (بالائی) تکال کی جاتی ہے اور باتی دودھ جس کو
اگریزی میں اسپلیطا کہتے ہیں خالص دودھ کی جگہ فروخت کیا جاتا ہے گئین سے کہنا پڑتا ہے کہ دودھ کی سب سے بردی خولی سے کہاں میں زیادہ
سے زیادہ مقدار میں چکنائی ہو جودود دھ کے ساتھ باسائی ہضم ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہ پی ہضم کر لیتا ہے اور ساتھ ہی اس دودھ کی چکنائی
سے دودھ کے بنیر کے نقصانات دورہ ہوجاتے ہیں۔ کریم نظے دودھ میں جہال روغی اجزا خوری ہوتے دہاں پراس کا بنیر بھی پورے طور پر ہضم نہیں
ہوتا اور نظم ہجما کشرامر باح بندا ہے۔ جس کے بعد معدہ ہیں ترشی اور تیز ایت برد ہے لگتی ہے اور پھر جمما کشرامراض کا مسکن بن کر دہ جاتا ہے۔

معاشرہ پرسب سے بڑاظلم ہیہ ہے کہ مصنوئی اور ناخالص شے بھی اصل اور خالص شے کے بھاؤ بگتی ہے۔ گویا نقصان کے ساتھ ساتھ خرابی صحت بھی کر کی جاتی ہے۔ اگر مصنوعی اور خالص شے کواس کے بیچ نام سے پیش کردیا جائے تو خریدار کی مرضی ہے کہ دہ خریدے یا نہ خریدے اور وہ مالی اور جانی نقصان سے چکے جائے۔ خاص طور پر مریض شخص تو یقیناً الی تکلیف دہ اشیاء سے دور رہیں گے۔

حكومت كااقدام اور مارشل لاء

عکومت کواس خرائی کا بھی نہ صرف پوراعلم ہے، بلکہ پوراا حساس بھی ہے۔ حکومت کی گزشتہ سال کی جو کوشش تھی اس کا اثر ایسے معاشرہ کش لوگوں پر کم پڑا ہے اس نے مجبور ہو کران ظالم ملاوٹی کاروباد کرنے والوں کوایک بار پھر شدید طور پر متنبہ کیا ہے۔ اعلان میں کہا گیا ہے کہ آئندہ ملاوٹ کرنے والوں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ کیونکہ ایسے لوگ معاشرہ کش اور ظالم ہیں ان پر بھی رحم میں ہونا چاہئے۔ اس لئے مارشل لاء کے ضا بطے کے تحت اس جرم کی سزاچودہ سال قید با مشقت رکھی گئی ہے۔

مارشل لاء حکومت کے اس اطلان ہے ہمیں بے صدمسرت ہوئی ہے۔ اُمید ہے حوام بھی اس اعلان کا خیر مقدم کریں گے۔ کیونکہ ملاوٹ کرنے والوں سے ہرشخص وُ تکی ہے۔ اس لئے ان کے ساتھ کسی کو ہمدردی نہیں ہے۔ بیلوگ دراصل قبل انسانیت کے مجرم ہیں ، یقیبنا ان کوزیا دہ سے زیاد وسز المیں ملنا جا ہمیں۔

جہاں تک سزا کا تعلق ہے وہ صرف بازار کے اس وکان دارکونیس کمنی چاہئے جو ملاوٹی اغذیہ فروخت کرتاہے بلکہ اس کے ساتھ اس مرکز کوبھی قابو میں کر لینا چاہئے جہاں ہے دکا نداروہ شے لا کرفروخت کر رہاہے اور مرکز کے مالکوں کواس دکا ندار ہے دس گنازیادہ سزا دینے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ ان کواورائی طرح کے دیگر مرکز دں کو عبرت ہو۔ جب تک ایسے ملاوٹی مرکز اور انسانیت کش ادارے ختم نہیں کردیئے جائیں گے، یہ گرانی اور نا خالص اشیاء کی فروخت ختم نہیں ہو سکے گی۔ اس سلسلہ میں عوام کا بھی فرض ہے کہ جہاں پر ملاوٹی اشیاء کا مرکز یافروخت دیکھیں فور اُس کی اطلاع حکومت کو پہنچائیں تاکہ جلدے جلد ریاعت ختم کردی جائے۔

# ہر قسم کے تپ دق اور سل (ٹی بی ) کا بیٹنی نسخہ علط ٹابت کرنے والے کو پانچ صدر و پیدانعام

آ ک کا تا زه دود ها یک حصه اور ہلدی خالص سفوف پندره حصے۔

تنارىنسخه

نسخہ تیار کرنا کوئی مشکل کا منہیں ہے۔ایک پییہ کے برابرآ ک کا دود ھتر از و میں وزن کرلیں۔ پھریندرہ پیے کے برابر ہلدی خالص کاسفوف تر از ومیں وزن کرلیں ، پھر پندرہ پیپے کے برابر بلدی خالص کاسفوف تر از ومیں وزن کر کے دونوں کوایک کھرل میں ملاکر صرف دس منٹ تک کھر ل کرلیں ،بس تیار ہے۔ دوا کوا کی صاف شیشی میں بند کر کے رکھ دیں ،بس یہی ایک انسیرتپ دق ہے۔

ایک رتی ہےآ ٹھ رتی تک (ایک ماشہ )حسب ضرورت ہے۔

نز کیب استعال

مقدارخوراك

عام طور پراس دوا کی مقدارخوراک ایک یا دورتی ہمراہ نیم گرم یانی دن میں تین ، چاریا یا ٹیج خوراکیس استعال کرنا کافی ہیں۔ البينة اگر مريض كوقيض ہوتواس مقدارا ورخوراك كورفته رفته آٹھەرتى تك بڑھا سكتے ہيں ليكن اگريا خانے آئے ہوں تو مقدارخوراك نصف رتی دیں۔البنتہ اگر پیش ہوتو مقدار خوراک ایک دورتی کانی ہے، بڑھانے اور گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوا ہمیشہ نیم گرم پانی ہے لیں۔ شندایانی مفیر نہیں ہے۔

اجزاء دوا کے لئے ضروری نہیں ہے کہ تازہ ہوں، جس قدر پرانے ہوں سے زیادہ مفید ہوتے جائیں سے اوراس دواکی گولیاں مجی شہد میں تیار کی جاستی ہیں۔اس میں گوند کیکر ڈال کر ولائتی ٹکیاں بھی تیار کی جاسکتی ہیں اور کیپسو ل میں بھی وی جاسکتی ہے۔ افعال واثرات

اس دواکی صرف تین خوراکول میں خون آناکم ہو جاتا ہے اور تین روز کے اندرخون کا آنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔خون کی شدت میں وواکی مقدارخوراک زیاوہ وے سکتے ہیں۔اس طرح اکثر ایک ہی روز میں ہرفتھ کا خون آتا بند ہوجا تا ہے۔ پہلے ہفتہ کےاندر بخاراور کھانی کم ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔دوسرے ہفتے میں بخاراتر جاتا ہےاور تیسرے ہفتے میں کھانی تتم ہوجاتی ہے۔

ابتداء میں اس دوااور گھی کےاستعمال ہے بھوک کھلنے گئی ہے۔ پا خانہ با قاعدہ ہوجا تا ہے۔ تین ہفتوں کے بعد طاقت آ نا شروع ہو جاتی ہےاورصرف ایک ماہ کے بعد مریض اینے روز مرہ کے کاروبار کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ باقی زندگی مسرت وشاد مانی اورصحت کے ساتھ گزار دیتا ہے۔

غزا

سے۔ غذامیں انتہائی تاکید رہے کہ وہ محلول ہوجس میں تیسرایا چوتھا حصہ خالص گھی کا ہونا چاہئے اور بے حد بھوک پراستعال کی جائے۔ محلول غذا اس لئے بھی ضروری ہے کہ وہ فور انہضم ہوکرخون پیدا کرتی ہے۔جس سے بدن میں فور اُقوت پیدا ہوجاتی ہے۔گھی جسم میں تین کام کرتا ہے:

🕥 جہم کے اندر جہاں پر بھی سوزش ، خیکی اور زخم ہوں اس کودور کر کے بھرتا ہے اور مرہم کا کام کرتا ہے۔

🕝 ہرقتم کے تعفن کودور کر کے جراثیم کو بھی ختم کردیتا ہے۔ گویا ایک زبر دست ملین اورغذائی جراثیم کش ہے۔

س سے وہ بھوک بالکل مرجاتی ہے جو یونہی خیالی طور پر یا کمزوری سے پیدا ہوتی ہے جس ہے جسم میں فضول خمیرا ورتعفن بڑھتا ہے اوروہ بیاری کودور نہیں ہونے دیتا۔ جب تک گھی کھانے کو دِل نہ کرے بچھ لیں کہ بیٹ میں کچھ غذا دِتعفن اور خمیر قائم ہے جس کا پہلے صاف ہونا ضروری ہے۔

نوٹ: محلول غذا کا مقصدالی غذاہے جو پی لی جائے جیسے چائے ، دودہ، گوشت یا سبز یوں کا شور بایا ملا جلا شور با ہونا چاہیے۔ کیکن روٹی ، ولی اوٹی ، چاول ، دلیا ، چیسٹری ، بسکٹ اور کیک وغیرہ ہرگز محلول غذا کیں تیس ہیں۔ اس لئے ان سے شفا تک پر ہیز لا زی ہے۔ بناسپتی تھی کے پاس تک نہیں جانا چاہیے۔ یہ مرض بڑھا تا ہے۔ جب آ رام آ جائے تو بھر محلول غذا کی بجائے ہر قتم کا سالن ، ترکاری گوشت میں مناسب تھی ڈال کر جی کے ساتھ کھالیا کریں۔ ای قتم کا حلوا ، سوجی ، پیٹھ ، گا جربھی جو تھی میں تر بہتر ہو کھا سکتے ہیں۔ دودہ میں بہترین دودہ کری کا ہوتا ہے۔ ویسے دیگر ہوتم کے دودھ استعال کر سکتے ہیں۔ گوشت میں تھی بکری کا گوشت بہت مفید ہے۔

ویے ہرتم کا طال گوشت کھا سکتے ہیں۔ بھلوں کواگر ول کر ہے تو محلول غذا کھانے کے بعد ساتھ ہی کھا سکتے ہیں لیکن سب سے مفید پھل بیٹھا آم اور انگور ہیں، کیونکدان سے جسم میں حرارت بیدا ہوتی ہے اور قائم رہتی ہے، باقی تمام پھل رفتہ رفتہ حرارت کو کم کرتے چلے جاتے ہیں۔ غذا اس قدر دِکائی جائے کہ گل کرآٹا ہوجائے، پی غذا سخت نقصان ویتی ہے۔ پی سبزیاں بھی نہیں کھائی جا جسم سے حیوانیت پیدا ہوتی ہے۔ واس تعربی نہیں کھائی جا جسم فی جارتی ہو پی مقدا ہو گئی ہیں۔ واس سلد میں ہماری کتاب خوراک اور تیدوں دیے دی ور نہیں ہیں۔ اس سلد میں ہماری کتاب خوراک اور تیدوں دیکھتے ،مفید معلونات جنع کردی گئی ہیں۔

اهم نوت: تپ دق اورسل (ٹی بی) کے اس یقین نسخہ کے شائع ہونے کے بعد بے شارخطوط ہم کو ملے جس میں تیار شدہ دوا ہر قیمت پر
طلب کی گئی۔ گر ہم نے سب کوفر دافر دائی ہی جواب دیا کہ ہما را مقصد تجارت (برنس) نہیں ہے۔ یہ ایک مقدس ادارہ (مشن) ہے۔ ہمارا
مقصد علم وفن اور ملک وقوم اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اس کی تجارت سے سیح خدمت کا مقصد ختم ہوجائے گا۔ نسخہ ہے حدا سان ہے ،
ایک ملکے میں تیار ہوجاتا ہے۔ اس میں کوئی راز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی محت کرنی پڑتی ہے۔ پھر جن کو گھبرا ہے ہووہ یہی اجزاء اپنے قریب
کے عیم وڈاکٹریاکی معالج اور دواس فروش کے پاس لے جائیں، وہ ایک بیسہ لئے بغیر آپ کونسخہ تیار کردے گا۔ یہ اس کے لئے تواب
ہے۔ [اگر آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو یہ خطرناک مرض ہوا وروہ اس کا یہ علاج کرنا چاہیں ]۔

بماراعبد

ہم نے عہد کیا ہے کہ تپ دق وسل (ٹی بی ) کے مشور ہے اور دوا کی رقم نہیں لیں گے ، دیگراطیاء اور معالجین بھی بیعبد کرلیں۔

## ہلدی کےافعال داثرات

حقیقت ہے کہ اکثر لوگ ہلدی کے متعلق اتا ہی جانے ہیں کہ اس کو ہاٹھی یا چا ولوں کو رنگ دینے کے لئے ڈالتے ہیں کین آج
کل اس کا استعال بھی کم ہور ہا ہے۔ صرف سرخ مرج ہے ہی کام ڈکال لیا جاتا ہے، البتہ خاندانی رو ساکے ہاں اس کی جگہ ذعفر ان استعال
ہوتا ہے جو رنگ کے ساتھ خوشبواور تقویت بھی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دکھتی آئھی حفاظت کے لئے کیٹر ارتکنے اور تورتوں کے ابٹن میں
استعال ہوتی تھی مگر جب سے رنگ دارچشموں اور کر یموں کا روائح ہوگیا ہے ہلدی کا بیاستعال بھی ختم ہوتا جاتا ہے لیکن مغرب پرست از کیوں
کو اس اسرکا بالکل علم نہیں کہ ہلدی کے ابٹن کا مقابلہ کوئی کر بے یا پاؤڈ رئیس کرسکتا کیونکہ اچھی سے اچھی کر یم اور عمرہ سے عمرہ پاؤڈ رہتنی بھی
احتیا طے سے لگا کیس چندونوں میں چرہ وبگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ مراس کے مقابلے میں ہلدی کا ابٹن نہ صرف منہ کوصاف کرتا ہے بلکہ منہ کے داخ
چھا ئیاں، دانے دور کرنے کے ساتھ ساتھ چرے کو ایک ہلکے زعفر انی رنگ میں رنگ دیتا ہے اور پھر طرہ یہ ہے کہ اس میں بالکل نقصان کا
اختیال نہیں ہے۔ یہ اس لئے کہ ہر کر یم اور پوڈراس وقت تک ممل نہیں ہوتا جب ہوزش رفع کرنے بخون صاف کرنے اور جلد کوزم کرنے کے ساتھ سامات بند کرے مواد کے اخراج کوروک دیتا ہے۔ بلدی میں سلفر کا جر بہن ہوتا ہے جوسوزش رفع کرنے بخون صاف کرنے اور جلد کوزم کرنے کی اسلمات بند کرے مواد کے اخراج کوروک دیتا ہے۔ بلدی میں سلفر کا جمان مراض کے لئے اکبیر شلیم کی گئی ہے۔
اس مامات بند کرے مواد کے اخراج کوروک دیتا ہے۔ بلدی میں سلفر کا حراث کے لئے اکبیر شلیم کی گئی ہے۔

ہانڈی کے استعالی میں اس کوز بردست اہمیت حاصل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہانڈی میں گھی کے بعد ایک ہی چیز ہے جو ہانڈی کی اصلاح کرتی ہے وہ بلدی ہے جو ہانڈی کی اصلاح کرتی ہے وہ بلدی ہے بعثی اگر ہانڈی میں تمام چیزیں مثلاً گوشت، بڑیاں، والیس اہسن، پیاز ،نمک مرچ اور دیگر گرم مصالے اور پھر آگئی میں تمام کی جو بھر جو اس ہو اس ہو اس میں جنہوں نے پہلے اور جن لوگوں کو ہانڈی میں تھی اور کھی کی جائے تیل پڑتا ہے اس ہانڈی کی حدت اور گرمی کا اندازہ کچھرو بی لوگ لگا سکتے ہیں جنہوں نے پہلے کر بھی تیل کی ہانڈی نہ کھا تھا ہے۔

بلدی کے استعال کو بچھنے کے لئے اپنے جم کے پھوڑے، یا سوجن کا تصور کریں جو بھی آ پکو ہوئی ہو۔ اس کی تکلیف از حد ب

چین کردیتی ہے۔اس بے چینی میں کافور کے تیل ہے بھی اس قدر شندک حاصل نہیں ہوتی جس قدر گرم یانی کی کور ہے ہوتی ہے اور ان کا یقینی علاج برف کے بیانی کی نکورنہیں بلکہ گرم یانی کی نکور ہے۔ بیصرف اس لئے کہ کوئی بھی سوزش خالص حرارت یا رطوبت یا روغدیت کے بغیررفغ نہیں ہوتی۔خالص حرارت گندھک میں ہے باتی دو چیزیں گرم یانی اور گھی ہیں۔ جب بھی جسم میں کہیں پھوڑے ورم یا سوزش ہوتو اس قتم کے علاج کے سوا ڈنیا بھر میں اور کوئی علاج مفیدنہیں ہے۔ ہلدی میں گندھک کی ایک خاص مقدار اور طاقت ہے۔اس اصول کے مطابق جب بھی جسم کے اندریا با ہرکہیں بھی بھوڑے ، بھنسیاں ، دانے ، ورم ،سوزش اورجلن ہوتو بلدی کا اندرونی اور بیرونی استعمال ہی فور آ تکلیف کور فع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب سے گندھک کوخواص سائنفک تشلیم کئے گئے ہیں ہلدی کے اثر ات بھی گندھک کے اثر کی وجیہ ے مصدقہ ہو گئے ہیں۔ پھر ہلدی میں بیخو بی ہے کہ اس کوغذا کے ہمراہ ااستعال کر سکتے ہیں گر گندھک کو بغیر دوا کے استعال نہیں کر سکتے ۔ سرے لے کریا وَں تک ہرتتم کی سوزش میں اسمبر کا کام کرتی ہے مثلاً سوزشی مزلدز کام ،جلن ، پیشا ب کا زیادہ آنا ،جگر آنتوں اور مقعد کی جلن اورسوزش اس کےاستعال سےفوراْ دور ہو جاتی ہے۔جن لوگوں کواس تشم کی کوئی تکلیف ہو وہ ہلدی کا استعال زیاد و کریں اور اس کو گندھک کا ایک اچھابدل خیال کریں ۔از حدمصفی خون بھی ہےاس لئتے اس کو ہانڈی کےعلاوہ روغن میں ملا کریا جلا کر ،پلٹس بنا کر ، یا نی میں ملا کر، لیپ بنا کر، مرہم بنا کرختک، یانی یا دودھ کے ہمراہ استعال کر سکتے ہیں ۔لیکن صحت کی حالت میں بغیر ضرورت استعمال نہیں کریں کیونکہ اس کے کثرت استعمال ہےجہم میں کمزوری مضعف قلب ،صفراء کی زیادتی ، بھوک کی کمی اورجہم ڈھیلا اور نرم ہوجاتا ہے۔ بلدی کے استعال میں اس امرکو ہمیشہ مدنظر رکھیں کہ بیا ہے اندر گندھک کےخواص رکھتی ہے گراس میں اور گندھک میں بیفرق ہے کہ گندھک خابس ہے، ہلدی حابس نہیں ہے۔ گویا نباتاتی گندھک ہے۔ جن میں حرارت پیدا کرتی ہے اور ہرضم کی اندرونی اور بیرونی سوزش کے لئے اسمبر ہے۔اس میں تیز ابیت نام کوئیں ہے بلکہ خود دافع تیز ابیت ہے۔جسم میں سے ترشی کوختم کرنے کے لئے اوّل نمبر کی دوا ہے۔جسم کے اندر ہے سوزا کی مادہ جس کوسا نیکوسس کہنا جا بٹلے اس ہے دور ہوجا تا ہے ۔اس قبیل کی دیگراد و پیرجواس کے ہمراہ یااس کی مدد کے لئے استعال کی جاسکتی ہیں ۔ان میں منتھی ،روغن زیتون بھی ہشمد، با دیان ، نیم ، با 💎 اوررسونت وغیرہ وغیرہ ہیں۔

#### ہلدی کے مرکبات

ویسے توبلدی کے بے شارمر کہات ہیں لیکن مندرجہ فریل مرکبات اپنی افادیت کے اعتبار سے خاص اہمیت رکھتے ہیں:

ا\_سفوف ہلدی

هوالشافى: بلدى ايك جمعًا كك منطقى ايك جمعًا ك، باديان ايك جمعًا كب سفوف تا الركس

خوراك: ايك ماشدت تن ماشد

افعال واثرات: غدى اعصالي بير

**خواص:** پرانانزله زکام اور کھانسی بخار، پرانی بدہضمی پیٹ وامعاء کے ہضم ،محرقہ بخار، ترثی معدہ اور ترثی ڈکار، پرانی بیچیش، سوزاک پرانا اور نیا، پیٹ وامعاء اور مثانہ کے زخم وغیرہ وغیرہ، بیرونی طور پر زخم پر چھڑک سکتے ہیں ۔ ہار یک سرمہ بنا کرآ کھوں ہیں لگا سکتے ہیں ۔ بطور نسوارناک میں لے سکتے ہیں ۔

۲ ـ حب بلدي

هوالشافي: بلدى ايك حصد، صابن ديى عمده ايك حصد دونو ل كوكوث كر كوليال يتالين

خوراك: ايك كولى تين كولى تك.

افعال و اثرات: غدىلين، تهديم بحى كوليال يناسكة بي كراثر من كه كي بوكار

خواص: مندرجه بالاامراض کے علاوہ اثرات میں تیزی رکھتاہ۔

۳۔ دوائے ہلدی مکین

هوالشافي: بلدي بنيره بنفشه ، دونول جم وزن ، شهد مل بھي تيار کريکتے ہيں۔ تا ہم اثر ميں زيادہ تيزين بيس ہوگي \_

خوراك: ٢ اشك ١١ اشتك

افعال و اثوات: غزییگین مارر

خواص: مندرجهالاامراض مين زياده للين اوراثرات مين زياده تيز موگار

۳ ـ روغن ملدي

هوالشافي: سنوف بلدي ايك چمنا مک، پانی آ ده سير، روغن زينون ايك چمنا مک ينينوں كوآگ برركدكر يكائيں، جب پانی جل جائے توروغن چمان ليس۔

خوراك: ايك ماشد تنن ماشتك، اندروني بيروني طور پراستمال كرير \_

افعال و اثوات: نَدَىٰ لَيْنَ شُديدٍ ـ

۵۔ آکسیر ہلدی

هوالشافي: بلدى تين حص، رينه مايك حصد كوليال بقد رنخو دينا كير .

خوراك: ايك كونى تين كولى تك.

افعال واثرات: محرك اعصاني مار\_

خواص و اثرات: مندرجهالا امراض ين اكبير بـ

۲ ـ ترياق اصفر

هوالشافي: بلدي منوف نو حصاور شرعشر تازه ايك حصد دونون كواس قدرر كري كرغبارين جائي \_ كوليان بقدر داند مومك بنائي \_

خوراك: ايك گولى ئىن گولى تك.

افعال و اثرات: محرك اعصابي مارشديد

## آک (عشر) کےافعال واثرات

جب نے فرنگی طب کارواج ہوا ہے، شرق خصوصاً پاک بھارت میں یورپ اورامریکہ کی تیارشدہ ادویات کا استعال بہت زیادہ ہوگیا ہے۔ فرنگی معالج تو رہے ایک طرف اپنے ملک کے اہل فن اور ماہرین طب بھی اپنی ملکی ادویات کی طرف نگاہ اٹھا کرنہیں دیکھتے کہ یہاں کیسی کیسی جڑی یونیاں، ہیرے جواہرات اورسونے چاندی سے بڑھ کر فیجی پڑی ہیں۔ اگر یہی جڑی یونیاں یورپ اورامریکہ کے دوا خانوں سے تیار ہو کر جاذب نظر بوتلوں اور حسین کنستروں میں جرکر اورخوبصورت رنگ برنگے ڈبوں میں بندہو کر ہمارے ملک کے بازاروں میں بکنے گئیں تو طبیب تو رہے ایک طرف فرنگی ڈاکٹر بھی سرت اور شوق سے استعال کرنے گئیں گے۔ انہی قیمتی جڑی یونیوں میں بازاروں میں بکنے گئیں تو طبیب تو رہے ایک طرف فرنگی ڈاکٹر بھی سرت اور شوق سے استعال کرنے گئیں گے۔ انہی قیمتی جڑی یونیوں میں ایک دوائے۔ اوراکٹر امراض کی شرطیہ دوائے۔ انہی امراض میں دق اورسل (ٹی بی) جیسے امراض جن کو آج تک لا علاج کہا گیا ہے ایک تھمی دوا ہے۔ صرف اگر ٹی بی کے لئے اس کو استعال کیا جائے تو یورپ اورامریکہ کی ادویات پر جوکروڑوں روپ کا زرمبا دلہ صرف ہور ہا ہے، فورا نی سکتا ہے۔

حیرت کی بات ہے کہ نصرف آگ اکثر لاعلاج اور عمر العلاج امراض کی شرطید دوا ہے بلکہ یورپ اورامریکہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔اس سے اکثر امراض کی ادویات تیار ہوسکتی ہیں۔ آگ بذات خود بھی کروڑوں روپے کا ان مما لک میں روانہ کیا جاسکتا ہے۔اس کی مقدار خوراک قلیل ہے کہ رتیوں کے اوز ان میں برتاجا تا ہے بلکہ اس کا دود ھتورتی کا بیسواں اور تیسواں حصداستعال کیا جاتا ہے۔تا ثیر کا بدعالم ہے کہ ہرخوراک اثر انداز ہوتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انجکشن بھی دیر سے اثر کرتا ہے اور یہ اس سے پہلے اثر انداز ہوتا ہے۔ بس اس سے تیار کی ہوئی دوا کیں زبان پر رکھیں اور ادھر اثر شروع ہوجاتا ہے۔اس کے اثر کود کھے کر انسان حیران ہی تو رہ جاتا

ہمارے اطباء اور اہل فن میں ایک نقص ہے کہ وہ اکثر کیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ ان کی کتب میں جن ادویات کو جن جن امراض میں استعال کیا گیا ہوان ہے ایک قدم بھی اس طرف نہیں سوچتے۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقام ہے آ گے ہوئے ہے بجائے اپنے علم وفن میں سکڑتے اور محدود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اگر ان کو علم ہے کہ فلال دواچو تھے در ہے میں گرم خشک ہے اور زہر کے مقام تک پہنچ گئی ہے تو اوّل اس طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ اگر کسی کو استعال کا خیال آئے گا بھی تو صرف چوتھ در ہے کی سرد مرض کو بھی سامنے رکھ کر استعال کی جرائے کریں گے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی انگریز کی دواچو تھا درجو تو رہا ایک طرف اگریقینا زہر ہلا ہل بھی کیوں نہ ہوتو بغیر کسی شرط اور خوف کے استعال کر لیں گے بلکہ چوتھے در ہے کی گرم خشک امراض میں بلاسو ہے سمجھے استعال کر لیں گے۔ کمال بیہے کہ نقصان اٹھانے کے بعد بھی استعال کر لیں گے بلکہ چوتھے در ہے کی گرم خشک امراض میں بلاسو چے سمجھے استعال کر لیں گے۔

اگریزی ادویه میں سکھیا (جو ہر کچلہ)، مار فیا (جو ہر افیون)، ایسٹر سائنائیٹر (ایک خوفناک زہر ہے) اور ایکونائٹ (زہر ہلاہل) ایسی خوفناک ادویات موجود ہیں جن کی مقدار خوراک ایک گرین نصف رتی کا سواں یا دوسواں حصہ ہوتی ہے۔ گویا ذرای غفلت ہے انسانی زندگی چند منٹوں میں ختم ہوجاتی ہے اور ایسی ادویات تو بے شار ہیں جن کی چند خوراکوں ہے انسان پاگل ہوجاتے ہیں جن میں ایکسٹریک بلاؤونا (ست لفاح)، ایکسٹریک ہائیوسائمس (ست جوائن خراسانی)، ایکسٹریک سٹرامونیم (ست دھتورہ)، ایکسٹریک بلاؤونا (ست بھنگ)، وغیرہ وغیرہ ۔ اور ان کے علاوہ ہزاروں خوفناک ادویات ہیں جن کی فہرست بہت طویل ہے ایکسٹریک کینائس انڈیکا (ست بھنگ)، وغیرہ ۔ اور ان کے علاوہ ہزاروں خوفناک ادویات ہیں جن کی فہرست بہت طویل ہے

جن کی چندخورا کیس اگر غلط استعال کر دی جا کیس تو انسان ہمیشہ کے لئے بے کا رہوجا تا ہے ۔ مگراطباءاوراہل فن بغیرغور وفکراور مزاج قائم کرنے کے ان کوشوق اور دولت کے لا کچ اور کمائی کے لئے استعال کر لیتے ہیں ۔ مگر ملکی دوا کے مزاج میں اگر چو تھے درجہ کی گرم خشک لکھا ہوتو اس کی طرف تو جنہیں دیں گے۔

حقیقت سے ہے کہ ہمارے ملک کے اکثر انجھے ابھے اہل فن اوراطباء علم الا دویہ کے اس قانون کونظر انداز کر دیتے ہیں کہ چوشے در ہے گاگرم خٹک ادویات بیاز ہروں کی جب نقلیل کرتے ہیں تو ان کے مزاج میں وہ تیزی ادر تندی شدت اور خشکی ہاتی نہیں رہ جاتی ، جیسے خالص جیز اب کوکوئی ہاتھ نہیں لگاسکتا ہے کہ جب ڈالیوٹ (پانی میں محلول کردیا جاتا ہے ) تو بلادھ کرک انسانوں کو بلادیا جا ہے ۔ اس قانون کے تحت پر مسلم معلی میں موطیا ، بیش ، دھتورہ ، لفاح ، اجوائن خراسانی اور بھنگ وغیرہ استعمال کئے جاتے ہیں ۔ ہالکل اس قانون کے تحت بر کہ مسلم کے استعمال کیا جاسکتا ہے اوروہ نہ صرف بے ضرر ہوجاتا ہے بلکہ صورت تریاتی افتیار کر لیتا ہے۔

سب سے بڑی ہات ہے کہ آگ زہر نہیں ہے کو نکہ اس کے استعال سے موت واقع نہیں ہوتی ،البتہ انہائی مخرش ضرور ہے۔
اگر کوئی غلطی سے زیادہ استعال بھی کر نے تو کوئی ترش پھل کو کھلا دو، فور آاس کا اثر زائل ہوجائے گا اور سوزش دور ہوجائے گی۔ آگ سے
ایک نفرت کی صورت یہ بھی ہے کہ ہیہ جد مخرش ہے اور دو سرے یہ ملک میں اس کثر سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو نضول بچوا خیال کیا گیا۔
تیسر کی وجہ بیہ ہے کہ کسان لوگ اسے اکثر اپنے کھیتوں سے کاٹ کر ہا ہر پھینگتے رہتے ہیں کیونکہ جس مقام پر یہ پودا ہوتا ہے وہاں کی زمین نرم،
تیسر کی وجہ بیہ ہے کہ کسان لوگ اسے اکثر اپنے کھیتوں سے کاٹ کر ہا ہر پھینگتے رہتے ہیں کیونکہ جس مقام پر یہ پودا ہوتا ہے وہاں کی زمین نرم،
نم ناک اور پوسیدہ وخراب ہوجاتی ہے۔ اس کے اثر اس میں سب سے بڑی ہات یہ ہے کہ یہ پودا ہوا اور زمین سے پانی کوا پی طرف جذب
کرنا شروع کر لیتا ہے۔ یہ صورت انبانی جسم میں بلکہ حیوانی ، نباتی اور جماواتی اجسام میں قائم رہتی ہے کہ وہ اجسام کوا پنے اثر اس سے اور اس میں تجیب وغریب تغیرات پیدا ہوجاتے ہیں کہ انسان کی مقل
اور ملائم کرد ہے ، اس سے اجسام کی تختی اور تیز ابیت دور ہوجاتی ہے اور اس میں تجیب وغریب تغیرات پیدا ہوجاتے ہیں کہ انسان کی مقل

آک کے تمام اجزا وخصوصاً دود ھانتہائی سوزش ناک ہے،جیسا کہ او پر ذکر کیا جاچکا ہے۔اس دجہ سے اطباء اور اہل فن نے اس میں تیز ابی کیفیت اور گرمی کوشلیم کیا ہے گراس کی گرمی سوزش ناکی میں نہ تیز اہیت پائی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے استعال ہے جسم میں صفراء پیدا ہوتا ہے بلکہ اس کی سوزش ناکی اپنے اندر کھاری اثر ات رکھتی ہے جو قاطع تیز اہیت اور دافع صفراء ہے۔اس کے متعلق تیز اہیت کا خیال کرنا بہت بڑی کیمیا وی خلطی ہے۔

جاننا چاہئے کہ تیز ابیت کی سوزش نا کی جسم میں انتباض اور ورم پیدا کر کے تنی اور گرہ ہی با ندرور بی ہے گر کھاری پن سوزش نا کی جسم میں انبساط اور تحلیل پیدا کر کے جسم کے اندر جہاں بھی کہیں گرہ پڑگئی ہواس کو دور کردیتی ہے اور جسم نرم ہوجا تا ہے اور ہر حسم کی تختی دور ہو جاتی ہے۔ اس کا بیائز ندصرف زندہ اجسام اور نہا تات پر ہوتا ہے بلکہ جمادات پر بھی ہوتا ہے اور اس کی تختی نرمی میں تبدیل ہوجاتی ہے اور اس کے اندر جو تیز ابیت اور خشکی ہوتی ہے فوراً دور ہوجاتی ہے۔

بعض اطباء اور اہل فن نے اس کے استعال ہے اس کی سوزش ناکی کی وجہ ہے اس کو چو تھے در ہے میں گرم خشک ہونے کی وجہ سے روکا ہے۔ جہاں تک اس کی سوزش ناکی کا تعلق ہے وہ اس کے استعال میں مانع نہیں ہے، کیونکہ اس کے اجزاء خصوصاً دورہ کو ہمیشہ تقلیل کے ساتھ استعال نہیں کرتے بلکہ ان کو پانی یا کسی اور بے تقلیل کے ساتھ استعال کیا جاتا۔ جسے ہم تیز ابات کو خالی استعال نہیں کرتے بلکہ ان کو پانی یا کسی اور بے ضرر شے میں اس کی تقلیل کر لیتے ہیں یہی صورت زہروں کے استعال کی بھی ہے جن میں ہیش ہم لفاح، کچلہ خاص طور پر شریک ہیں۔ اس

طرح ہم منٹی زہروں کوبھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے افیون، دھتورہ، لفاح وغیرہ۔اس لئے اس کے استعمال میں نہ کوئی رکاوٹ ہے اور نہ ہی اس کی سوزش کے استعمال میں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔

جہاں تک ادویات کے امز جاور ادویات کا تعلق ہان کا تعین صحیح ہے گران کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم ان کے امز جاور درجات میں کی بیشی نہیں کر سکتے ۔ مثلا 19 جھے گرم تر دوا کے ساتھ ایک حصد گرم خشک دوا ءکا اثر کیک کرلیا جائے تو کیا ایک حصد گرم خشک دوا ءکا 19 جھے گرم تر دواء میں خشک رہ سکتا ہے۔ یہی صورت ورجات ادویات کی بھی ہے۔ مثلاً ایک حصد چوہے درجے کی گرم خشک دوا ءکا اگر 19 جھے گرم تر دواء میں شریک ہوکر چوہے درجے میں گرم خشک رہ بھی جم گر نہیں! یہ ہیں علم اللا دویہ کے اسرار ورموز جس سے اکثر اطباء ادر الل فن کیا استادان فن بھی تا واقف ہیں۔ صرف اس انکشاف سے سینکٹروں تیز وسوزش ناک وجیز ابات وزہر کی ادویات اکسیرات اور تریا تات میں تہدیل ہو بھی ہے۔ ان شاء اللہ تعالی ہم بے شار ادویات کے اس ارور موزییان کر کے فن طب میں انتقاب بہا کر دیں گے۔ خواص خصوصی

اس کے فصوصی خواص میں تین اثر ات کو اہمیت حاصل ہے: (۱)محلل (۲) دافع ورو (۳) مولدرطوبات ۔

محلل اثری صورت میں ہرتم کے اور ام خصوصاً غدی اور ام میں اسیر کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم کی تختی کو دور کرتا ہے اور ہر فتم کی گر ہیں کھول ویتا ہے۔ اگر جگر وگر دے اور دیگر غدد سکڑ گئے ہیں تو ان کے لئے بے حد مفید ہے۔ جسم میں کی تم کی رکا وٹ ہو اس کی تعلیل کر کے دور کر دیتا ہے۔ مثلاً بی قان میں جگر کی رکا وٹ اور پیدی پھری ۔ اسی طرح پھری اور لفتے کلید میں گردوں میں رکا وٹ کو فور انتخلیلی طاقت سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح امعاء کے غدد کی شکلی اور سوزش کو دور کرنے میں لا ثانی دوا ہے۔ اس سے فور اُ ہرتم کے پیش میں پہلے ہی روز افاقہ ہوتا ہے۔ جس قدر بھی جریان خون ہو، پہلے ہی روز زک جاتا ہے۔ خرض مید کہا ہے اندر زیر دست محلل اثر رکھتا ہے۔

وردکور فیج کرنے بیں اس کے اندرا مجاز ہے۔ اس کے ممل کرنے کا طریقہ تخدیز نہیں ہے بلکہ تسکین ہے۔ جاننا چاہئے کہ تخدیراور
تسکین کے ظاہری معنی تو ہر شخص جانبا ہے لیکن جسم انسانی میں تخدیراور تسکین کیسے پیدا ہوتی ہے۔ بیشا یددس ہزار میں سے ایک اہل
فن اور تھیم ہے شل واقف ہو۔ ان شاء اللہ تعالی ہم بہت جلداس پرروشنی ڈالیس گے۔

جب بھی ہی آک کے تیل کی جسم پر مالش کی جاتی ہے یا آگ کے دود مدیش روئی کا پھوید کرم خوردہ دانت میں رکھا جائے تو فورا درومیس کمی شروع ہوجاتی ہے۔ جب درواس سے زک جاتا ہے تو دوبارہ اکثر عود نیس کرتا۔ای طرح جب اندرونی دردوں معدہ، امعا م کا درد، پنداور قلوہ کی چھری کا درد، پچیش کا دردیا نقرس اور درد شقیقہ میں اس کا استعمال بھن وقت تریاق سے کم ثابت نہیں ہوتا۔ اکثر مفید ثابت ہوتا ہے۔

آ ک رطوبت کے لئے ایک ماہیاز دواہے جب بھی اس کوائدرونی یا بیرونی طور پر استعال کیا جاتا ہے فور اُرطوبت کا ترشح شروع میں ہوجا تا ہے۔ مند میں تھوک کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ رطوبات معدہ بعض اوقات طبیعت اس کوقے کے ذریعے خارج کرتی ہے۔ اس طرح امعاء میں رطوبات کی زیادتی ہے اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ اور اس کی حدادمت سے ندھرف جوڑوں کے درومیں صرف شفاء حاصل ہوتی ہے بلکہ پرانے زخم تک مندل ہوجاتے ہیں۔

یبی وجہ ہے کہ بیددوا خٹک دمداور کھانی کو بہت جلد آ رام دے دیتی ہے۔ یعنی خٹک دمد میں رطوبات کی کی کی وجدے بھیراوں

میں سوزش بیدا ہوجاتی ہے اور اس دوا کے استعمال سے فور أبلغم اور رطوبات کا ترقی شروع ہوجاتا ہے۔ اس سے نصر ف خطی رفع ہوجاتی ہے بلکہ سوزش اور ور دہ بھی دور ہونا شروع ہوجاتا ہے۔

دوا کا اسرار

اس دوامیں سب سے بڑا اسراریہ ہے کہ بیدواء دائی قبض کے لئے نہایت اسپرشرطیہ اور دعویٰ کی دواہے۔ اس کی اس خوبی اور
کمال میں کوئی دوااس کے مقابلے میں رکھی نہیں جاسکتی ، کیونکہ ایک طرف تو اس سے قبض رفع ہوتی ہے ، اس کی اس صفت کی وجہ سے بیدوا
بواسیر کے لئے تریاق کا تھم رکھتی ہے۔ اکثر قابل اطباء اور اٹل فن اس کو بواسیر جیسی بٹیلی مرض میں استعمال کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور
بزاروں رو پے ماہوار پیدا کرتے ہیں۔ بعض اٹل فن نے اس کے مختلف نام رکھ لئے ہیں اور اس طرح اس کے افعال واٹر ات سے دُنیا کو
آگاہ کررہے ہیں اور اس طرح خواص سے دُنیا کو مستفید کررہے ہیں۔ جس قدر بھی جوام کواس دواسے دوشتاس کرایا جائے اس قدر ہمارے
ملک سے ٹی بی دمداور بواسیر جیسے عمر العلاج امراض ہمیشہ کے لئے ختم ہوجا کیں گے۔

قبض

اس دوامیں یفقص ہے کہاس کے استعمال ہے جی متلاتا ہے اور بعض اوقات قے آ جاتی ہے۔ دراصل یفقص نہیں ہے بلکہ ایک خو بی ہے اور اس کے بیاثر ات شفا ہیں۔البنۃ اگر زیادہ جی متلائے تو دوا کی مقدار بہت کم کر دی جائے تو بیقص دور ہو جاتا ہے۔ لیکن فائدہ میں کی واقع نہیں ہوتی۔ دوسری صورت ہیہے کہ خوش ذا کقدادو یہ یا مٹھائیوں کے ہمراہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔اس طرح زیادہ مفید ہوتا ہے۔

افعال بالاعضاء

قلب کی علامت ہے۔

انبی افعال داخرات کے تحت آگ سل ودق میں تریاق کا حکم رکھتا ہے۔ بواسیر میں اکسیر سے کم نہیں ہے۔ جگر وگر دہ اور دیگر غدد ناکلہ کے امراض میں بے حدمغید ہے البنته غدد جاذبہ اور غیرنا کلہ کے امراض میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب جی متلا تا اورقے آجاتی ہے تو اس وقت بخت بے چینی بقل اور اضطراب کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس دواکی مقد اربے حدقیل کردینی چاہئے۔

تلیل مقدار میں اس سے کوئی نقصان پیدائیس ہوتا بلکہ اس سے بہ ٹارٹو اکد حاصل ہوتے ہیں۔ اور اکثر امراض کو نئے وہن سے
اکھاڑ دیتا ہے۔ جب قلیل مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے فوا کدا یہ جیرت انگیز ہوتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے مگر ضروری نہیں
کہ ہمیشہ اس کقلیل مقدار میں استعمال کیا جائے ، بھی شدید اثر ات کے لئے تیز صورت میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جہم کے کی حصہ میں
اگر دانے نکالنے مطلوب ہوں جیسے طلاء کی صورت میں یا دوران خون کو شدت سے اعصاب کی طرف کرنا ہو جیسے در دوں کے امراض میں
مثل شدید در دسم، صرع ، دمہ ، بلغی اور فائج وغیرہ میں اس کی تیزی بے صد مغید ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح سانپ ، بچھو اور زنور وغیرہ
ز ہر یلے جانوروں کے کاٹے پر اس کے دود ھالیپ لگا دیتا نہ صرف ان کے زہر اور در دکوروک دیتا ہے بلکہ ان کے زہر کوجم میں پھیلنے سے
ر مریلے جانوروں کے کاٹے پر اس کے دود ھالیپ لگا دیتا نہ صرف ان کے زہر اور در دکوروک دیتا ہے بلکہ ان کے زہر کوجسم میں پھیلنے سے

#### ايك حيرت انگيز واقعه

کسی محف کوجنگل میں جاتے ہوئے ایک سانپ ڈی گیا۔ طبی المداد نہ طنے کی وجہ ہے وہ تکلیف اور موت کے خوف سے بے صد پریشان ہوا۔ اتفا قاس کی نگاہ آک کے پودے پر جاپڑی۔ اس کوفوراً بید خیال ہوا کہ بیر تیز قتم کا پودااس کے لئے مفید تابت ہوگا تو اس نے اس کا دودھ زبر یلے مقام پر نگا و یا اور اس کے پھول چبا کر نگلئے شروع کر دیئے۔ ابتداء میں اس کو پچھے محسوس نہ ہوائیکن جب اس کا جی متلایا اور قے شروع ہوگئ تو اس کی تکلیف رفع ہوگئی اور اس کوشفاء ہوگئی۔

مليريا( نويق بخار )اورآك

نوبتی بخاروں میں کونین سے زیادہ مفید ہے۔ کو نین صرف بخار ہی کوروکتی ہے لیکن اس کوقبل از نوبت استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اگر نوبت کے دوران کو نین دی جائے تو مریض کی حالت خطر تاک ہوجاتی ہے بلکہ جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ نیز کو نین قابض ہے اس کے برکس آک کا مرکب ہرحالت میں دیا جاسکا ہے اس سے نہ تو کوئی خطرہ پڑھتا ہے اور نہ گھیرا ہٹ پیدا ہوتی ہے بلکہ بخار انز نا شروع ہوجاتا ہے۔ یہ ترین ملین بھی ہے اور بغیر تکلیف کے بخار بھی اتر جاتا ہے۔ اس کا کھلا تا تو رہاا کی طرف اس کے روغن کی جسم پر روز انہ مالش ہے۔ یہ نزروز میں ملیریا (نوبتی بخار) دور ہوجاتا ہے۔ روغن کی مسلسل سریر مالش کرنے سے شقیقہ اور دیگر تھم کے نوبتی (دوری) دردسر در موجاتے ہیں۔ آگ کی روئی کا کا جل بھی نوبتی بخاروں اور دردوں کے لئے بے حدم فید ہے۔

دقاورسل(ٹی بی)

اس مرض میں تریاق اور بیتی دوا ہے۔ ہرتم اور ہرسطے میں انشاء اللہ تعالیٰ آ رام دیتے ہے۔ اس میں کمال میہ ہے کہ بیک وقت بخار، کھانسی اور اندر ونی زخموں اور خون تھو کئے کوفور آ دور کر دیتا ہے۔ اگر غذا میں با قاعدگی رکھی جائے ، لیعنی بغیر شدید بھوک غذا نہ کھائی جائے اور غذا محلول ہوجس میں تیسرا حصہ تھی شامل کرلیا جائے تو ایک ہفتہ میں اس موذی مرض سے نجات ال سکتی ہے۔ دواقبض دور کر دیتی ہے اور پیچش

میں بھی اکسیر کا تھم رکھتی ہے، دوا کیا ہے گویار سائن ہے۔ زحیر (پیچیش)

نیچیش زجیر ہویا خونی ہو، آک کے مرکب ہے بہترین کوئی دوانہیں۔ چند ہی خوراکوں میں یقینا آرام کی صورت ظاہر ہو جاتی ہے، بشرطیکہ غذامیں نیم گرم دودھ استعال کیا جائے اور دودھ بھی بغیر شدید بھوک کے نہ پیا جائے۔ بیدوا گویا جیرت انگیزم عجز ہ ہے۔ آگ کی کا استنعال

ویسے تو ضرورت کے مطابق اس کے تمام اجزاء استعمال کئے جاسکتے ہیں تگر عام طور پراس کے پھول، پتے اور جڑوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ پھول میں ارضی اجزاء تقریباً نہیں اور جڑمیں ارضی اجزاء زیادہ ہیں اور چوں میں جڑ ہے کم ہیں اور ان میں تیزی بھی کم پائی جاتی ہے۔ اس کی روئی دوائی اثر ات کے علاوہ تکیوں اور گدوں میں بھرنے کے کام میں لائی جاتی ہے۔ بیروئی دائی در دسر، فالج اور شنج میں بے حد مفید ہے۔ آگے کے کا ٹیڈ ا

ا کثر بھون کوکریا بکا کرکھلا یا جاتا ہے۔ اکثر امراض خصوصاً مرگی کا بیٹنی اور حتی علاج ہے۔ اس کو بھو ننے اور پھنے ہے تبل اس کی ٹانگیس کاٹ دینی چا ہیں کیونکہ وہ آئتوں میں انتہائی سوزش کا سبب بنتی ہیں۔





## فهرست عنوانات

| ۸۱۳ | قاتون دقاعده اورنظر بيدواصل                |
|-----|--------------------------------------------|
|     | احياءاورتجديدن                             |
|     | نظريات اورزندگي                            |
|     | نے نظریہ کی تاش                            |
|     | نظريهم فمردا عضاء                          |
|     | مركب اعضاء بين امراض                       |
|     | مغرداعضاء بين امراض                        |
|     | هاري تجديداورا حيا ونن طب                  |
| ۸۱۸ | هاری محقیق اور جارا چینی                   |
| 11  | عاملین طب قد یم کے لیے مرده                |
| A19 | طب قديم كى كامياني كاراز                   |
| 11  | روزاندا لوكهافے سوق وكل (ألى لى) موجاتا بى |
| ١٢٨ | خوراك اورت دق                              |
| ۸۲۵ | اقضادى اورمعاشى ئىلو                       |
|     | امريك والول يد ذاتى شكايت                  |
|     | بإكستاني اورامريكن كندم بيسين              |
|     | امريكهاور ضروريات زعركي                    |
| 11  | امريكهاور غيرتر قياتي ممالك كالداد!        |

| ^• <b>4</b> | قيل لفظ                               |
|-------------|---------------------------------------|
|             | مريكيهاورآ لو                         |
|             | پاکستان اورغذائی بحران                |
|             | غُذَا فَى بحران اورامر بَكِه كاما تحد |
| //          | آ لواورامر یکه                        |
| A+4         | امر میکه کاشعبه اطلاعات               |
| //          | آ لواورغذائی بحران                    |
| //          | ماهنامه خوراك كى قابل قند رخد مات     |
| <i>ل</i>    | صدر پاکستان کی خدمت میں گزار          |
|             | پاکستان فی بی ایسوی ایشن              |
|             | تحقیقات دق سل (ٹی بی)                 |
| All         | نزلهوز کام اور ٹی بی                  |
| //          | نزلدزكام وُبائى (فلو)                 |
| AIT         | اعاده شاب                             |
| //          | پاِکستانی فرقلی ڈاکٹر                 |
| //          | للخفين اوراعلی و ماغ                  |
| AIT"        | حكومت كفرائض                          |
| //          | ہم بورپ وامر یک کے دوست ہیں           |
|             | تحريك تجديد طب                        |
|             |                                       |

## ببش لفظ

فرنگی خصوصاً بورپ وامر یکہ کو پراپیگنڈہ اور کولڈ وار ( ذہنی جنگ ) میں جو کمال حاصل ہے وہ قابل تعریف ہے۔اس کا پراپیگنڈہ اور
کولڈ وار ہمیشہ تجارتی اغراض کو بدنظر رکھ کر کیا جاتا ہے جس سے وہ اکثر ناجائز فوائد ( ایکسیلائی ٹیشن ) حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن
پراپیگنڈہ اور ایکسیلائی ٹیشن دونوں الیمی صورتیں ہیں کہ جن سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے مفادات بیان کرنے والوں کوئیس ہیں بلکہ جن کے
لیے بیان کیے جارہے ہیں ان کے لیے ہیں گویا بیان کرنے والے کواپنا کوئی مفاد مقصود ٹیس ہے۔وہ صرف جن کے لیے بیان کررہا ہے ان کا
ہمدرداور خیرخواہ ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا پراپیگنڈہ اور کولڈ وارجس سے وہ انفرادی اور اجتماعی طور پراپیکسیلائی ٹیشن کررہا ہے اور
درمروں کوفوائد ہوں یان ہوں البتہ وہ خودا کی بہت بردا فائدہ (لائن شیئر ) حاصل کررہا ہے۔اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک ہام دو ہوا۔

#### امر بكهاورآ لو

## يا کستان اورغذائی بحران

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چند در چند وجو ہات سے پاکتان میں غذائی کی بائی جاتی ہے۔عوام اور حکومت خوب جانتے ہیں کہ یہ

غذائی بحران آبادی کی زیادتی کے علاوہ ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹ کی وجہ ہے۔ اگر موخر الذکر دونوں صورتیں نہ ہوں تو اولذکر کا مقابلہ ان اجناس کے ساتھ بوئی آسانی کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ جو دیگر ممالک سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ گرظام تو یہ ہے کہ جو اجناس بیرونی ممالک سے درآ مدکی جاتی ہیں ان کا اکثر حصہ بھی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹ کی نذر ہوجا تا ہے۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب پاکتان وجود میں آیا تھا تو اس وقت باوجود یک غذا کی ضرورت اب سے بہت زیادہ تھی لیکن بی غذائی قلت نہیں پائی جاتی تھی صرف اس وجہ کہ اس وقت ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹ کی افزاد واقف ندتھا۔ جب اس میکہ نے یہ بیش دیا کہ ملک کا سٹینڈ رڈ اور معیار زندگی بلند کیا جب تو اس وقت نے ملک غذائی بحران میں مارکیٹ کی صورت میں ظاہر ہوا اور اس وقت سے ملک غذائی بحران میں گرفتارہ وگیا ہے۔

### غذائي بحران اورامريكه كاباته

معیار زندگی کو بلند کرنے کا نظریہ بھی امریکہ کا اور پر اپیگنڈہ بھی امریکہ کی طرف ہے ایک جسم کی کولڈ وار اور ایک بلاک ہے دورر کھنا۔
اس کے تین مقصد ہے: ● تجارتی اغراض ۔ ● دوسرے ہے اپنی دوتی اور جمد ردی حاصل کرنا ۔ ⑤ ملک کو کیونسٹ بلاک ہے دورر کھنا۔
جس میں وہ بہت حد تک کا میاب رہا ۔ کیونکہ معیار زندگ کے بلند کرنے کے پر اپیگنڈہ کے بعد جب ذخیرہ اندوزی اور بلیک بارکٹ ہے غذائی بحران بیدا ہوگیا تو اس نے اپنی سمرخ گندم جمارے ملک میں بھی دی جس کو دوتی اور جمد ردی کا نشان بتایا گیا اور اس کا پر اپیگنڈہ اس فدر کیا کہ کرانی میں با قاعدہ اونٹوں کا جلوس نگالا گیا ۔ جس میں امریکہ کی دوتی اور جمد ردی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور جن اخبارات کو امریکہ نے فدر کیا کہ کہ کرا تھی میں با قاعدہ اونٹوں کا جلوس نگالا گیا ۔ جس میں امریکہ کی دوتی اور جمد ردی کا ڈھنڈورا پیٹا گیا اور جن اخبارات کو امریکہ نیز کی سرخیوں کے ساتھ امریکہ کی اس جمد دی اور دوتی کر آنے اندر خانے اندگی دولت دی بیان کو امریکہ کی سرخیوں کے ساتھ امریکہ کی اس جمد دی اور دوتی کر آنے کہ ایک تو امریکہ کی سرخوں کے ساتھ امریکہ کی اس جو کھا تا ہے وہ بی گنگ کا تا ہے ۔ لیکن جب امریکہ کی بیدوتی اور جمور دی گئی ملک میں غذائی بران نہ بٹا کی تو امریکہ کی سرخوں مواقع ہاتھ آئے ۔ آب وہ اس سے مختلف اقسام کی اغذیہ اور سامان آتا شروع ہوگیا جن میں خاص طور پر خشک دود ھو کھوں 'تی اس کو خیرہ پڑی مقد اور گرجوں میں تقسیم کیا لیکن میں سب بچھ پاکتان کی اس وغیرہ پڑی مقد اور شرجوں میں تقسیم کیا لیکن میں سب بچھ پاکتان کی اس وغیرہ پڑی مقد اور شرک مقد اور شرک کا میں تقسیم کیا گئی کی سان کو کر داشت کرنا پڑا ہے ۔

#### آ لواورامریکه

جب امریکہ نے دیکھا کہ تاحال غذائی بران چلا جارہا ہے تو اس نے اپنے پراپیگنڈہ اور ایکسیلائی ٹیشن کی مشیزی کو اور بھی تیز کر دیا اور اس سلسلہ میں یہ پراپیگنڈہ شروع کر دیا کہ ملک کا غذائی بران اس وقت ختم ہوسکتا ہے کہ اگر ملک میں آلو کو غذائی طور پر زیادہ سے زیادہ استعال میں لایا جائے تاکہ دیگر اجناس پر جو غذا کا دباؤ ہے وہ کم ہوجائے لیکن دراصل مقصد بیتھا کہ امریکن آلو کے نئے کی ملک میں کھپت کی جائے جو دہاں پر ہے کار پڑا ہوا تھا۔ اس سلسلہ میں امریکہ کی تھا یہ کا بیان نہ صرف متعلقہ افسران اعلی اوروز راء کی طرف سے آئے بلہ عزت ما بلہ عزت ما بلہ غزات اللہ کا برائی ہوں نے اقتصادیات پر بھی کھی ما بیا فیارٹ کی خدمت میں ایک کتاب پر وفیسر موصوف کی ملا قات صدر پاکتان سے ہوئی جو اخبارات میں بڑے اہتمام کے ساتھ شائع ہوئی تاکہ ہوا م آلوگی اہمیت کوذ ہمن شین کر کیں اور اس کو بطور غذا استعال کر نا شروع کر دیں۔

#### امريكه كاشعبه اطلاعات

پاکتان میں امریکہ کا شعبہ اطلاعات (یو۔ایس۔ آئی۔ایس) اطلاعات کے سلسلہ میں جو خدمات انجام دے رہا ہے ہمیں اس کی افادیت اورا ہمیت ہے انکار نہیں ہے۔ ان کی طرف ہے با قاعدہ دسائل و کتب اور پحفلٹ شائع ہوتے ہیں اور فلمیں تیار کی جاتی ہیں جس ہے پاکتان اور غیر نما لک میں ہماری اہمیت یوھتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا ذاتی پراپیکٹڈ ہ اور کولڈ وارسے ایکسپلائی نمیشن (احساس کمتری) پیدا ہوتا ہے اس کا جو غیر شعوری نقصان ہوتا ہے اس کا اندازہ ایک سیاست دان عی لگا سکتا ہے۔ خداوند کر یم کا ہزار شکر ہے کہ مارش لا عکومت نے ان حقائن کا پورے طور پرا عمازہ وگالیا ہے اور آئندہ کے بہت حد تک ان باتوں میں تو ازن قائم کر تا شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں فیلڈ مارش مجر ایوب خان نے ویکر ممالک کا دورہ کیا ہے جن میں امریکن بلاک اور کمیونٹ بلاک کی کوئی تخصیص نہیں کی گئے۔ مثلاً سعودی عرب متحدہ عرب ممالک 'انڈو نیٹیا' جرش 'وگوسلا و بیاور جاپان خاص طور پر قائل ذکر ہیں اور اس سلسلہ میں ہمارے ایک وزیا تذہیر روس تخریف نے ایک اور کم جی اس اس سالہ میں ہمارے ایک وزیا تذہیر روس تخریف نے بی سال میں جاہدہ کیا ہے ہم ملک ہے دوتی رکھنا چاہج ہیں اس کے کئے ہیں جہاں انہوں نے پاکستان میں جھرا ہے گئی اس سے بھی دوتی قائم کرد ہے ہیں۔ ای طرح ہم امریکہ میں ہمارے کا کہ دورت تا تم کو دوتی قائم کرد ہے ہیں۔ ای طرح ہم امریکہ سے بھی دوتی رکھنا چاہج ہیں جس میں ہمارے برختی اسلہ میں ہمارے ہمام کی ہوئی تائم کرد ہے ہیں۔ ای طرح ہم امریکہ سالہ ہیں جھی دوتی تائم کرد ہے ہیں۔ ای طرح ہم امریکہ سالہ ہیں جھی چاہ ہم سے جم اصوادی پردوتی قائم کردوتی تائم کردوتی تائم کہ کو کو دوتی تائم کردوتی تائم کردوتی تائم کردوتی تائم کردوتی تائم کردوتی تائم کو کو کو دوتر تائم کر جائم کردوتی تائم کر

#### آلواورغذائي بحران

ال سلسله میں امریکہ کے شعبہ اطلاعات نے فیج بعنوان 'آلوپاکتان کوانان کی قلت سے نجات دلاسکتا ہے' شائع کیا۔ جس میں آلوکی غذائی اہمیت اوراس کے استعمال پرزور دیا اور تعجب فیز مبالغہ ہے کام لیا۔ جب میصنمون ہماری نگاہ سے گزراتو ہم کو بے حد جبرت ہوئی کی تک گئی گئی آلے میں دھکیل دینے کے مترادف تھا۔ فورا ہم نے ایک مضمون بعنوان ''روزاند آلو کھانے سے دوڑاند استعمال کرتا ساری قوم کوئی بی کی آگ میں دھکیل دینے کے مترادف تھا۔ فورا ہم نے ایک مضمون بعنوان '''روزاند آلو کھانے سے دق اور سل (ٹی بی) ہوجا تا ہے'' کلھ کراپے رسالہ رجٹریشن فرنٹ میں شائع کردیا۔ جس میں شعبہ اطلاعات امریکہ کے جوالے کے ساتھ اس کے جوالے کے ساتھ اس کے جوالے کے ساتھ اس کے متاقعہ میں اس سے مستفید ہوجا کیں۔

### ماہنامہ خوراک کی قابل قدرخد مات

ہارے اس مضمون کو افا دیت اور اہمیت کے پیش نظر پاکتان کے متعدد اخبارات اور رسائل نے اپنی قیمتی کالموں میں جگہ دی اور نمایاں سرخی سے شائع کیا۔ ان میں ایک قابل قدر ' اہنامہ خوراک لا ہور' بھی تھا۔ جب ہمارا میضمون ماہنامہ موصوف میں شعبہ اطلاعات امریکہ کی نظر سے گزرا تو اس کو بہت بے چینی ہوئی اور ہوئی بھی چاہیے تھی کیونکہ اکثر اخبارات اور رسائل ان کا گبن گاتے ہیں مگر اس مضمون میں امریک نظر سے گزرا تو اس کو بہت بے چینی ہوئی اور ہوئی بھی چاہیے تھی کیونکہ اکثر اخبارات اور رسائل ان کا گبن گاتے ہیں مگر اس مضمون میں امریک نظر سے کر ان کی تعرب کی اس کی تعرب کے اس کا میں متعلقہ افسران کو بھیجا گیا۔ ہماری اطلاع کے مطابق بھرایک متعول رقم خرج کرکے ایک شخص مشرعبد الحمید لون صاحب سے اس کا جواب کھوایا گیا۔ جب ہم کوان امور کاعلم ہوا تو ہم نے اپنا ایک آ دمی جتاب پراچہ صاحب ایڈ یٹر'' ماہنامہ خوراک' کی خدمت میں رواند کیا اور ان سے وعدہ لیا کہ اگر جب کوئی مضمون ہمارے اس مضمون کے جواب میں شائع ہوتو ہم کو بھی اس کا جواب لکھنے کا موقع دیا جائے۔

صاحب موصوف نے یقین دلایا کہ ہم کو جواب لکھنے کا پورا پوراحق حاصل ہے۔انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔خداوند کریم ان میں جراک سلامیت میں کھے۔

جب امریکہ کی طرف سے جناب عبدالحمید صاحب اون کے نام'' ماہنامہ خوراک' ش ہمارے مضمون کے خلاف جواب شائع ہوا تو اس میں علمی بحث کی بجائے آئیں با کیں شاکع سے گالیاں زیادہ تھیں۔ گرہم نے صبراور تخل سے کام لے کراس کا جواب دیا اوراس میں علمی اور تحقیق شان اور رنگ پیدا کردیا۔ ہم نے اس کا پانچ فتطول میں جواب کھا اور ساتھ ہی چیلنج کیا کہ امریکہ اور فرگی طب کاعلم غذا کے متعلق نہ صرف ناظمل ہے بلکہ غلط ہے۔ اور ہم اس سلسلہ میں اس کے ساتھ ہروقت ہرمقام پر بحث و تحیص کرنے کو تیار ہیں اوراس کے علاوہ ہم نے فی لی کے متعلق اپنی تحقیقات کتابی شکل میں تحقیقات وق وسل (ٹی بی) کے نام سے شائع کردی جس میں ٹی بی کو ماڈرن سائنس کی روثن میں نہ صرف پیش کیا بلکہ فرگی تحقیقات کو غلط ثابت کیا۔ جس کے ساتھ ٹی بی کے فیزا کی اجمیت کو واضح کیا گیا ہے۔

# صدریا کتان کی خدمت میں گزارش

اس کتاب جعققات دق وسل (ٹی بی) ہیں ہم نے رفعت ما ب فیلڈ مارش مجرابیب خان صدر پاکستان کے نام ایک گزارش بھی کی ہے کہ فرتنی طب (ٹی بی) کے مرض سے نہ پورے طور پر واقف ہے اور نہ اس کے پاس اس کا سیح علاج ہے اور جوادویات وآلات بورپ و امر یکہ سے ہمار نے میں ملک میں آرہے ہیں ان سے ہماراز رہنادلہ پر باوجور ہا ہے۔ اس طرف توجفر مائی جائے ۔ تسل کے لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ ہائی کورٹ کے دو فاضل جج مقرر کر دیتے جا کیں اور ایک پوری ٹیم امریکہ سے اور ایک پوری ٹیم بورپ سے متکوالی جائے اور ہم کو کئیرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ اگر ہم ان کی تحقیقات کو غلط ثابت کر دیں تو جو دل جا ہے ہم کومزادی جائے۔ اس سے ہماری خرض صرف خدمت بی نوع انسان ہے چونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری گزارشات آپ تک پیچے نہیں سکتیں اس لیے ان سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔

### پاکستان ٹی بی ایسوی ایش

اس سلسلہ میں ہم نے پاکستان ٹی بی ایسوی ایشن کو خاطب کیا تا کہ اہل علم وصاحب فن کی جماعت ہماری تحقیقات اور کا میا ہوں پر پچھ غور وخوض کر کے ملک کی خدمت کر سکے۔ گران کی آتھوں پر فرنگی طب کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہم سے بات تک نہیں کی۔ ہم نے 1909ء میں ان کی سالانہ کا نفرنس لا ہورسیشن ہیں ان کی خدمت ہیں ٹی بی کانسخ چیش کیا جو ہرفتم کی ٹی بی اور ہرشنج پریقیتی بے خطا ہے جس پر سے شرط تھی کہ اگر اس سے فائدہ نہ ہوتو ہم ہر مریض کو میلٹے سورو ہے دینے کو تیار ہیں۔ گر آج تین سال گزر کے ایسوی ایش والوں نے ویسے کروڑ وں رو ہے بر بادکرد سے مگر بھاری طرف تو جنہیں کی ہے۔ شایدان کا فرنگی تنصب جلدان کو اس طرف تو جرنہ کرنے وے۔

### تحقیقات دق سل (ٹی بی)

جب ہم نے دق سل (ٹی بی) پر تحقیقات کھل کرلیں توعوام حاملین فن اورار کان حکومت کوٹی بی کے متعلق ایک بیتی بے خطانسخہ بیش کیا۔ جس میں بیخو بی تھی کہ وہ ایک کے میں تیار ہوتا ہے۔ تیار کرنے میں دس منٹ سے زیادہ خرچ نہیں ہوتے۔اس میں صرف دواجزاء ہیں جو ہر عگد دستیاب ہوجاتے ہیں۔اس نسخہ میں خاص بات سے کہ ہرفتم کے ٹی بی اور ہر درجہ میں بیتی بے خطا ہے۔اس میں طرہ سے کداس نسخہ کے ساتھ چیلنج تھا کہا گراس نسخہ ہے جس کوآ رام نہآئے ہم اس کوا یک سور و پیدانعام دیتے ہیں۔اس نسخہ کے اعلان کوتقریبا تین سال گزرگئے ہیں اور ہزار وں لوگ اس خوفناک مرض ہے نجات پانچکے ہیں۔نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان میں بھی اس مجز ہ نماا نرات کے تحت لوگ مستفید ہور ہے ہیں۔اس کے فوت میں بے ثنار خطوط اور اخبارات کے مستفید ہور ہے ہیں۔ان کے ثبوت میں بے ثنار خطوط اور اخبارات کے حوالے پیش کے جاسکتے ہیں۔

جب اس ننخ کی خوبیاں پاک و مند میں پھیلیں تو بے شارا ال فن اور عوام نے خطوط کھے اور مزید تفصیلات وریافت کی گئیں۔ ابتدا میں تو ہم جوابات ککھ کی کو روانہ کرتے رہے لیکن سے ڈاک اور زبانی معلومات کا سلسلہ اس قدر طویل ہوگیا کہ ہم اپنی تحقیقات وق وسل (ٹی بی ) کو کتابی صورت میں شائع کرنے پر مجبور ہوگئے۔ ہماری سی تحقیقات بہت مقبول ہوئیں۔ اس کتاب کے ساتھ ایک اور چیلنج کھا گیا کہ اگر کوئی شخص سے شابت کر دے کہ سی تحقیقات دنیا میں خاص طور پر آج کی سائنسی دنیا میں جس میں یورپ وامریکہ اور روس و چین شامل ہیں سوجو و ہوں تو ہم اس شخص کو پارنچ صدر رو بیدا نعام دیں گے۔ اس کتاب کوشا کع ہوئے تقریباً دوسرا سال ہونے کو ہے گر آج سے کسک کو میابت کرنے کی جرائت نہیں ہوئی ۔ اس تحقیقات پہلے طبی یا سائنسی دنیا میں ہو چی ہے۔ گر افسوس پاکستانی ڈاکٹر وں پر ہے۔ جوفرنگی طب کے بیرو کار ہیں ۔ اپ ملک کرزانے کی طرف آخ کھا تھا کرد کھنے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی حکومت نے اس طرف توجہ کی ہے کہ شاید ہماری شیخیق آلیک حقیقت ہوجس سے ہم دنیا بھر کی طبی سائنس میں ٹی بی کے لیے کا میا بی سے پیش کر سے عزت حاصل کرسکیں۔

ہمیں پاکتانی فرنگی ڈاکٹروں کے تعصب اور حکومت کی بے تو جہی کا کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ اہل فن ہمیشہ طاقت کے سامنے جھکتے ہیں اور حکومت کی بہت جلد آر ہا ہے کیونکہ عوام اور اہل فن ہماری تحقیقات دق وسل (ٹی بی) کو معمول بنا ہیں اور حکومتیں ہمیشہ عوام کا احتر ام کرتی ہیں۔ اور بیروقت بہت جلد آر ہا ہے کیونکہ عوام اور اہل فن ہماری تحقیقات دق وسل (ٹی بی) کو معمول بنا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ پاکستان و ہندوستان کے تقریبا ہرٹی بی سینی ٹوریم میں میری اس تحقیقات کا عوام کوعلم ہو چکا ہے اور بیسلسلہ روز بروز تیزی سے بڑھ رہا ہے۔

# نزله وز کام اور ٹی بی

سیحقیقت ہے کہ دق وسل (ٹی بی) کی ابتداء نزلہ زکام کے بعد ہوتی ہے۔ اس لیے ٹی بی کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ نزلہ زکام کی روک تھام کی جائے۔اس مقصد کے لیے ہم نے تحقیقات نزلہ زکام شائع کر دیں۔ جس میں نزلہ زکام کا بھینی بے خطاعلاج درج کر دیا۔ خداوند کریم کی مہر پانی ہے ہماری بیہ کتاب بھی بے حدمقبول ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ہزار کا چیلنج ہے کدا گرکوئی بیٹا ہت کر دے کہ اس سے قبل طبی اور سائنسی دنیا میں بیتحقیقات کی گئی ہوں تو ہم ایک ہزار روپیے انعام دیں گے۔

# نزلهز کام وبائی (فلو)

چونکہ نزلہ زکام کا بیان اس وقت تک کمل نہیں ہوسکتا جب تک نزلہ زکام وہائی (انفلوئنزا) کو نہ بیان کیا جائے۔اس لیے ہم نے تحقیقات نزلہ زکام کے بعد تحقیقات نزلہ زکام وہائی (فلو) لکھ کراس طرح ایک ہزارروپے کے چیننج کے ساتھ شائع کر دی،اس سلسلہ بیں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہائی امراض کے متعلق فرنگی طب کا دعویٰ ہے کہ قدیم طب میں وہائی امراض کاعلم اوّل نہ ہونے کے برابر ہے اور جو پچھ ہے وہ ہالکل غلط ہے۔لیکن ہم نے چیلنج کے ساتھ اس دعویٰ کو غلط قرار دیا ہے اور ساتھ ہی ٹابت کیا ہے کہ فرنگی طب کا وہائی علم جس کو وہ اپھی ڈجریکا لوجی کہتے ہیں جس پران کونا زہے سراسرغلا ہے۔ جوکوئی بھی اس کوشیح ٹابت کردے یا ہماری تحقیقات کوغلط ٹابت کردے ہم اس کوایک ہزار روپیہ انعام دینے کوتیار ہیں۔

#### أعاده شباب

چونکہ نزلہ زکام کا نتیج قبل از وقت ہو ھاپاسفید بال اورجنسی کمزوری ہوتا ہے۔اس لیے اکثر دوستوں کے اصرار پراپنی بیتحقیقات اعادہ شاب میں شائع کرنی پڑی۔ جس میں خاص بات بیہ کہ طب قدیم اور آپورویدک کے ساتھ فرنگی طب کے سار نظر ہے ہیں کر کے ان کو غلط قرار دیا گیا اور ٹابت کیا گیا کہ فرنگی طب اور ماڈرن سائنس کاعلم بسلسلہ اعادہ شباب نہ صرف ناتھمل ہے بلکہ بے معنی ہے۔اس کتاب کے ساتھ بھی چینٹی ہے کہ جو ہماری اس تحقیق کو غلط ٹابت کرے یا فرنگی طبی وسائنسی تحقیقات کو سیح ٹابت کرے تو ہم اس کو پانچ ہزار روپیہ بطور انعام ویں گیا ہے۔

## بإكستانى فرنكى ڈاكٹر

اقل تو پاکستانی فرنگی ڈاکٹروں کو چاہیے تھا کہ وہ خود فرنگی طب اور سائنس کواپنی مکی زبان اردو میں ننظل کرتے اور پھراس پر تحقیقات شروع کرتے ۔ اگرانہوں نے ایسانہیں کیا تھایا وہ نہیں کر سکے توان کا فرض تھا کہا پٹی قوم اور ملک کی عزت کے لیےان تحقیقات پر غور کرتے جو ملک میں میں اور ان میں اگر سچائی اور افا دیت پاتے تو ملک اور قوم کی خاطر بلکہ دینیا طب وسائنس میں عزت کی خاطر نہ صرف اس کو ملک میں اور ان میں اگر سچائی اور افا دیت پاتے تو ملک اور قوم کی خاطر ایسانہیں کیا ۔ لیکن ہمیں افسوس نہیں ہے بین خدمت بھی طب اپناتے ، بلکہ ترقی و سیتے اور اشاعت کرتے گرانہوں نے صرف تعصب کی خاطر ایسانہیں کیا ۔ لیکن ہمیں افسوس نہیں ہے بین خدمت بھی طب قدیم کے ذمہ ہے جو تجدید فن کے ساتھ ساتھ فرنگی طب کی خرابیوں 'خطیوں اور اس کی غیر علمی حیثیت کو بھی واضح کرتی رہے گی اور پھرا کے وقت ایسا آئے گا کہ ال فرنگی ڈاکٹروں کو جو جائے گی۔

### شحقيق اوراعلی د ماغ

محقق اوراعلی د ماغ صرف یورپ وامریکه اور وس وجین بین پیدائیس ہوتے بلک قدرت بیلات ہر ملک اور قوم کو عطاکرتی ہے۔ اس
لیے ہر ملک اور قوم کا فرض ہے کہ وہ اپنی اس نعت اور انعام خداوندی ہے۔ متنفید ہوں۔ ان کے لیےصرف اسی قدر کافی نہیں ہے کہ غیر ملک
اور قوم کی تقلید اور نقل کرتے رہیں اور ان کے غلط اور ہے معنی علم پر فخر کرتے رہیں۔ یہ کہاں کی مختندی ہے کہ یورپ وامریکہ کی علمی وفی
معلومات کو بغیر سوچ سمجھے نہ صرف عمل میں لاتے رہیں بلکہ ان کی نگاہیں ہمیشہ یورپ وامریکہ کے علم وفن اور سائنس وطب کی طرف تگی
رہیں۔ مثلا ہمارے پاکستانی فرنگی ڈاکٹر وں کا کام صرف بیرہ گیا ہے کہ وہ یورپ وامریکہ اور روس کی ایجنٹی کرتے رہتے ہیں۔ وہاں جن
امراض کی تحقیق ہوتی ہے یا جن ادویات کو وہ تیار کرتے ہیں وہ ان کا استعمال کرتے ہیں اور پر اپیکنڈہ شروع کر دیتے ہیں۔ فور بہی نہیں سوپنے
کہ ہم نے بھی مجھے تحقیقات کرنی ہیں۔ اگر کوئی تھوڑ کی بہت تحقیقات کا کام ہو بھی رہا ہے تو وہ بھی یورپ وامریکہ اور روس کی قدروں پر ہور ہا
ہے۔ اس میں اپنے ملک اور تو می تحقیقات کو مدنظر نہیں رکھا جا تا۔ یا اس امر پر خور نہیں کیا جا تا کہ نی قدروں پر بھی تحقیقات ہو کئی ہیں۔ ہمارے
ملک میں سب بچھ ہے۔ اپنی زبان ہے۔ گزشتہ روایات ہیں علم وفن ہے۔ بشار نظریات ہیں اور سب سے بردی بات بیہ کہ قابل د ماغ

ہیں اور وہ سب کچھ کر سکتے میں صرف نئی فقد رول وانداز ول اور نے نظریات اور اصولوں کوسا منے لانے کی ضرورت ہے۔

#### حکومت کے فرائض

ہمارے ملک میں جن اشخاص کے ہاتھوں میں حکومت ہے وہ انتہائی قابل اور بہترین د ماغ والی ہستیاں ہیں۔ بےشک ان کا طریق حکومت متمدن اور مہذب حکومتوں کا ہے۔ باوجوداس کے وہ اس میں اصلاح کر کے اور بھی جدت اور خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جس ک مثالیں ہمارے ملک میں:

- 🛈 بنیادی جمهوریت کارائج کرنا۔
- 🕜 گفلیم میں ملک اور قوم کومفیدا وربہترین قدروں پر چلانا۔
- 👚 نه جي علوم کي خوبيول سے عوام اور تعليم يا فته طبقه کوم صع كرنا ہے۔

جن کا نتیجہ آئندہ چندسالوں میں بہت ہی خوش گوار نکلے گا۔ کیا ہماری حکومت کے انتہائی قابل اور بہترین و ماغ باوجودیہ جاننے کے کہ بورپ وامریکہ اور دوس میں قابل اور بہترین د ماغ پائے جاتے ہیں وہ بھی گوارہ کرسکتے ہیں کہ اپنی حکومت کی باگ ڈوران کے حوالے کر دیں۔ کیونکہ ایسا کرناغلامی کے متراوف ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری حکومت کا یہ بھی فرض ہے کہ اپنے ملکی اورقومی علم وفن میں ترقی و تحقیق کی جائے کیونکہ ایسانہ کرناذہنی غلامی کے متراوف ہوتا ہے۔

عکومت کو جاننا چاہیے کہ ہمارا ملک دیگرمما لک ہے جغرافیائی ماحول اور اسلامی تعلیمات کی وجہ ہے ایک عبداقتم کا تمدن وتہذیب اور ثقافت رکھتا ہے۔ جیسے ہم یورپ وامریکہ کے مذہب وثقافت وتہذیب وتدن کو قبول نہیں کر سکتے۔ اسی طرح روس کی ہے دینی اورع یائی کے لیے ہمارے ہاں جگہنیں ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم علم وفن اور سائنس وطب میں یورپ وامریکہ اور روس کے فتش وقدم پر چلیں اور اپ ملک کوذہنی طور پر غلام رکھیں۔

## ہم بورپ وامریکہ کے دوست ہیں

ہم یورپ وامریکہ کے دوست ہیں گرروس وچین اور ہندوستان کے دشمن بھی نہیں ہیں۔ہم ان کی مکی وقو می خویوں کی قدر کرتے ہیں اور ہم فخر کے ساتھ ان کواپنے تہذیب و تدن اور ثقافت میں جذب کرنا پند کرتے ہیں گریدامر قابل برداشت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو اختیا کی با کمال وعین فطرت کے مطابق شاندار تہذیب و تدن اور ثقافت کی قدریں اور علمی وفی اور عظی معلومات ہیں ان کونظر انداز کر کے ان کی جگہ غیر علمی وفی اور دوراز عقل و حکمت امور کواپناتے پھریں۔ جس طرح ہمیں اپنے ند ہب و سیاست و تہذیب و تدن اور ثقافت و روایات عزیز ہیں بالکل اسی طرح ہمیں اپناعلم وفن اور طب وسائنس بھی محبوب ہے۔ جو ہم کمی قیت پر قربان نہیں کر سکتے اور ایسا کرنا ذہنی غلامی ہے۔

#### تحريك تجديدطب

ا نہی حقائق کے مدنظرہم نے تجدید طب اوراحیاء فن کی تحریک شروع کی ہے۔ جس سے ہمارامقصدیہ ہے کہ دنیا کو سیح علم وفن طب سے روشتاس کرائیں۔اس مقصد کے لیے ہم نے اوّل قدیم علم وفن طب پر پورے طور پرغور وفکر کیا ہے اوراس کے بعد فرنگی طب اور ماڈرن سائنس

کواچھی طرح سمجھا ہے تا کہ ہم ان کے قوا نمین وقاعدوں اور نظریات واصول کو ہم آ ہنگ کرسکیں۔ پھر دنیا کے سرا منے اصل حقیقت رکھ سکس اور
کوشش میرک ہے جو پچھ بھی ہم دنیا کے سامنے پیش کریں اس پر کوئی انگل ندر کھے سکے اور وہ آج تک کے علوم وفنون میں حرف آخر کا درجہ کہ تا ہو
اور اس کی حیثیت ایک چیلنے کی ہوتا کہ انل علم وصاحب فن کے ذہنوں میں میہ بات ندرہ جائے کہ علم وفن طب کی ہے ہماوسعت کے تحت پکھرہ
گیا ہے۔ لیکن پھر بھی اہل علم وصاحب فن کے لیے ہماری دعوت ہے کہ وہ جس بات سے اختلاف کریں ان کاحق ہے وہ جس طرح جا ہیں نظرو
نقد سے کام لیس ہم ان کی تیلی کرنے کو تیار ہیں۔

#### قانون وقاعده اورنظريه واصل

ہم نے اپنی تحقیقات میں بلاوجہ یو نبی مختلف تو انبین و قاعدوں اور نظریات واصول کو اکھانہیں کر دیا۔ جیسا کہ خذ ما صفاو درع ما کدر کو صفحہ ہوئے کر دیا جاتا ہے بیا جدید تحقیقات کو قد یم تحقیقات میں شامل کرلیا جاتا ہے جس کی مثال گزشنہ بچاس سال کی طبی تاریخ میں ہم کو ملتی ہے۔ یعنی ایک طب اور ماڈرن سائنس کی تحقیقات کو ملتی ہے۔ یعنی ایک طرف طبی تو انبین و قاعدے اور نظریات واصول کو قائم رکھتے ہیں۔ ان ہیں فرگی طب اور ماڈرن سائنس کی تحقیقات و معلومات کو شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج بھی پاک و ہند کے تمام طبید درسگا ہوں میں ای تئم کی تعلیم دی جاتی ہوئی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آئ تک کوئی تحقیق فن طب بید انہیں ہوا۔ جو چندصا حب ذوتی پیدا ہوئے بھی تو ان کی دورقد یم وجد پرتر اجم اور بحر بات کی اشاعت ہے تھے شہیں ہوتھی اور اس جدید ندتی ہم کر کہ کو بہت انہیت دی گئی۔ ان کی دردتا کے صورت سے کہ طبی درسگا ہوں میں ایک طرف پیدائش امراض اور نہیں ہوتھی اور اس جدید ندتی ہم کر کہ کو بہت انہیت دی گئی۔ ان کی دردتا کے صورت سے کہ طبی درسگا ہوں میں ایک طرف پیدائش امراض اور خواص اد دیہ کو بالا خلاط و بالکیفیا ت اور بالمز ان بیان کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ساتھ بی ساتھ جراشیم تھیوری کے تحت ان کی اہمیت کو واضح کیا جاتا ہے۔

کتی افسوسناک تعلیم ہے کہ طبید کالج کا ایک پروفیسر پڑھا تا ہے کہ امراض کی پیدائش مزاج کی خرانی اور کی بیش ہے ہوتی ہے۔ اور دوسرا پروفیسر بیتھیم ہے کہ اخلاط ومزاج کا نظر بیقد کیم ہے جوغلط ہو چکا ہے۔ اور ماؤرن سائنس نے بیتحقیق کیا ہے کہ امراض جرائیم کے اثر اسے ہے کہ اخلاط ومزاج کی فروجین میں جرمرض کے جراثیم جدا جداد کھا بھی دیتا ہے۔ تو پھراندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امراض جرائیم کے اثر اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ان کو خور دبین میں جرمرض کے جراثیم جدا جداد کھا بھی دیتا ہے۔ تو پھراندازہ کیا جاسکتا ہے کہ طب قدیم پر کیا یقین روسکتا ہے اور اس میں کیا ترتی ہو گئی ہے۔ جس کے نموجودہ طبید کا لجوں کے فارغ انتصیل معالج ہیں۔ جن میں طب کی طب کا کے دبلی اور کی گئی کو طب قدیم سے نفر ہے ہوگئی ہے اور وہ اپنے کو طب کا کہ دبلی اور کی گئی گئی ہوگئی ہوگئی سے اور ان میں طب کی تھا ہوں تو بیں۔ گویا اس طرح فن طب کی تھا ہوں تو بیں۔ گویا اس طرح فن طب کی تذکیل کا باعث ہوتے ہیں۔ ان صور تو ل میں فن طب کا احیاء اور تجد بید کیے ممکن ہو گئی ہے۔

#### احياءاورتجد يدفن

احیاءطب قدیم اور تجدید فن کے لیے اقل تو تصور بی ٹتم ہوگیا ہے اور جن اطباء و تکماء کوفن طب کی زندگی کا احساس اور جذبہ ہے بھی تو ان کے سامنے احیاء طب اور تجدید فن کی صورت اس کے سوا اور پھی ٹیس ہے کہ فن اور ماڈرن سائنس کو زیادہ سے زیادہ طب قدیم میں شامل کر کے اس کے نام اور دیسی علاج کی شکل کو قائم رکھا جائے لیکن ان کے ذہن میں بھی پیدائیس ہوتی کہ اس طرح طب قدیم کے احماء احتیاء اور تجدید فن پیدائیس ہوگی بلکہ فرگلی طب کی تعلیم کو تقویت کی صورت سامنے آئے گی۔ جس سے رفتہ رفتہ طب یونانی ختم ہو جائے گی اور

ایہاہور ہاہے۔

اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا نظریہ سانے لایا جائے جس سے جراثیم تھیوری کا جواب پیدا کیا جائے تا کہ نظریہ اضلاط اور مزاج کوزندہ اور قائم کیا جائے گا تو لا محالہ نظریہ اضلاط اور مزاج قدر تاختم ہو مزاج کوزندہ اور قائم کیا جائے گا تو لا محالہ نظریہ اضلاط اور مزاج قدر تاختم ہو جائے گا اور اب تک ایسا ہی ہوا ہے جس قدر جلد ممکن ہونظریہ جراثیم کوغلا ٹابت کر کے نظریہ اضلاط اور مزاج کو حقائق کے ساتھ ٹابت کرنا جا ہے اور واضح کروینا جا ہے کہ نظریہ جراثیم غلط ہے۔

### نظريات اورزندگی

جانا جاہے کہ ہرعلم فن بلکہ افراد واقوام کی زندگی کسی نہ کسی نظریہ پر ہوتی ہے اور پکی نظریات بنیاد اور ایمان ہوتے ہیں۔ اس بنیاد اور ایمان ہوتے ہیں۔ اگر آیور ویدک کا ایمان پر حقائد وحمل بنتے ہیں۔ جب نظریات وایمان ختم ہوجاتے ہیں تو عقائد وعمل کے ساتھ بنیاد ہیں بھی ختم ہوجاتی ہیں۔ اگر آیور ویدک کا نظریہ دوشن ختم کر دیا جائے یا طب یونانی کے نظریہ حزاج اور اخلاط کوقائم ندر کھا جائے یا ہوئی پیتی ہیں ''روح کا مریض ہونا'' نظراند از کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تنیوں طریق علاج فورا ختم ہوجاتے ہیں۔ اس طرح اگر فرقی طب کا نظریہ جراثیم ختم کر دیا جائے جیسا کہ ہم نے ختم کر دیا جائے جیسا کہ ہم نے ختم کر دیا ہو جائے گی تو اس کی بنیا دی ختم ہوجائے گی اور آئندہ کے لیے تمام ترقی اس فورا دیا کی خورا تو ام اور ملل کے لیے تمام ترقی ہوجائے گی تو اس کی بنیا دی گئی ہے۔ یہی اصول اقوام اور ملل کے لیے تمام ہمی کا م کرتے ہیں۔ جب ان کے ایمان وعقائد اور نظریات ختم ہوجائے ہیں تو وہ مث جاتی ہیں۔

#### نئے نظر بیک تلاش

ہم نے احیاءطب اور تجدید فن کے لیے مسلسل ہیں سال جدوجہداور کوشش کی ہے۔ ہماری سٹی کا مقصد بید ہاہے کہ ہم کوئی ایسانظریہ سلائی کریں جس کے ذریعے ہم اس قابل ہو سکیں کہ ہم نظریہ اضاط ومزائ کو ونیا میں ندصرف سیجے ٹابت کر دیں بلکہ اہال فن وصاحب عقل اور عوام کواس کی حقیقت سمجھا سکیں ۔ تاکہ اس کی ہدو سے پھراحیا طب اور تجدید فن کی خدمت انجام دی جا سکے ۔ یہ امر ہمیشہ ذبن شین رکھیں کہ ایمان وعقائداوران کے مطابق عمل صالح پر ہی زعر گی اوراحیاء قائم ہے۔ جس ممارت کی بنادیں ڈھادیں وہ بھی قائم نہیں روستی ۔

خداوند کلیم کالا کھ لا کھ شکر ہے کہ وہ جدو جہداور سی کرنے والے کو ہے امید نہیں کرتے۔ صرف ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ صبر و گئیب اور استقامت کے ساتھ اس کام کو جاری رکھیں۔ اللہ تعالی کی بین نوازش ہے کہ ہماری اس کوشش کوجس کی انہوں نے طاقت دی تھی۔ شرف تبولیت بخشااور ایک کامیاب نظرید کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ان کی ہدایت سے ایک ذیروست حقیقت ہم کو حاصل ہوگئی۔ جس سے نہ صرف احیا طب قدیم اور تجدید فن کی صورت بیدا ہوگئی ہے بلکہ طبی و نیا میں ایک زیروست انقلاب پیدا ہوگیا ہے جس نظرید کے ساتھ سے انقلاب پیدا ہوگیا ہے جس نظرید مقرداعضاء (سمیل آرگن تھیوں)۔

#### نظربيمفرداعضاء

نظرید مفردا عضاء (سمیل آرگن تھیوری) ایک ایما نظریہ ہے جس کے نام ہے بھی و نیا پہلے واقف نہیں تھی کسی ملک اور توم کے علماء و

علما اورا الم فن نے اشارۃ بھی کسی زمانے بھی اس کاذکر نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ آج کے ماڈرن دور بیں جس کوسائنس زمانہ کہتے ہیں۔ اس علم سے بے خبر اور نا دافق ہے اور جب دنیا اس نظریہ کو سیجھے گی۔ اس وقت نہ صرف فن علاج بدل جائے گا بلکہ دنیا کا معاشرہ ومعاش اور سیاست واقتھا دیات تبدیل ہوجا کیں ہوجا کیں گے اور اقتصاد و نفیات ایک نئے دور بیس قدم رکھیں گے۔ دنیا، رنگ گزشتہ زمانہ سے جدا ہو کرئی قدروں پر گامزن ہوجائے گی۔ کیونکہ ہر نئے نظریہ کے بعد زندگی وحیات اور کا نئات و آفاق کی قدروں کو ایک نئے انداز سے اور بیانے پر جانچا اور تو لا جائے گا اور حسن وقتی کے مقام بدل جائیں گئے جن سے دنیا بیس تسکین اور راحت کی صورت ہوجائے گی۔ نظریہ مفرد اعضاء کی جانچا ہوگئے ہوئی۔ لیکن اس نے انسان کی زندگی اور کا نئات کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے کیونکہ صحت کا بیک نظریہ میں ای اور ندگی ہے جسم قائم ہے۔ اس لیے جو نظریہ زندگی ہوئے اور ارتقاء کا حال ہو۔ وہ انسان کے ہم شعبہ حیات پر حاوی ہوگا۔ اس لیے نظریہ مفرد اعضاء صرف اصول صحت تک محدود نہیں ہے بلکہ زندگی کے دیگر شعبہ جات میں بھی ای طرح ممدوماوں ثابت ہوتا ہے جس طرح جسم انسان کی صحت کو قائم رکھتا ہے۔

جس وقت انسان اس پر پورے طور پرخور وفکر کرے گا تو اے ایسے رموز واسرار کاعلم ہوگا کہ دنیا دیگ رہ جائے گی نظریہ مفرد اعضاء کواس طرح سمجھیں کہ بزاروں سال پہلے جب ہے انسانی تہذیب وتدن نے جنم لیا ہے۔اس میں پھر کا زمانہ ہویا دھات کا۔اس میں انسان کو آ گ کاعلم ہوا ہویا پیسے کی حقیقت ہے آشنا ہوا ہو۔اس کوکشتی ہے پانی کے سینے کو چیرنے کاعلم ہوایا ہوائی جہاز سے نضا فتح کرنے کی ابتداء کی ۔ بلکد آج تک کے ایٹم انرجی اور مسائل کی پرواز تک علم العلاج میں گئی دورگز رہے ہیں جن میں تین قابل ذکر ہیں ۔ اول دور میں امراض کوجن' بھوت اور دیوتا کی ناراضگی کوسب خیال کیا جاتا تھا۔ بیدو درطبی تاریخ ہے قبل کا دور ہے۔ دوسرے دور میں امراض کوجہم کی کسی اندرونی خرابی کا سبب قرار دیا گیا۔ جس کے لیے دوش وا خلاط اور روح وخون کی خرابی کوان میں شار کیا گیا۔ اسی دور میں ہی فرنگی طب نے جم کی خرابی کے لیے خون کے ساتھ جراثیم کے زہر کو باعث امراض قرار دیا۔ اگرغور کیا جائے یہ جراثیم اوّل دور کے جن بھوتوں سے جدا حیثیت نہیں رکھتے ۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت کے جن بھوت شائد نظر نہ آتے ہوں اور آج کل کے جراثیم (جن بھوت ) تو خور دبین سے نظر آتے ہیں۔اس وقت جن بھوت کے اثر ات کانعین نہ کیا گیا ہوگر آج کل کے جراثیم ( جن بھوتوں ) کے نام اور اثرات معین کیے گئے ہیں۔لیکن حقیقت مرض پہلے دور ہے آ گے نہیں پڑھی۔تیسرے دور میں امراض کی پیدائش کوجسم انسان کے اعضاء کی خرابی اور افراط و تغریط قرار دیا گیا۔ میدووراسلامی زمانے سے شروع ہوتا ہے۔اس دور میں جسم انسان کےخون واخلاق اور مزاج و کیفیات کوبھی امراض کا باعث قرار دیا گیا۔ جیسا کہ طب یونانی تشلیم کرتی ہے گران کی صورت سب سابقہ اور بادیہ تک رہا ہے۔ جہاں تک سبب واصلہ کا تعلق ہے اس کواعضاء کی خرابی قرار دیا گیا رگر فرنگی طب کے زمانے میں جہاں اخلاط ومزاج کوچھوڑ دیا گیا وہاں سبب واصلہ کونظرانداز کر کے اعضاء کی اہمیت کوبھی کم کر دیا گیا۔صرف جراثیم کے زہر کو اہمیت دے دی گئی اورا گراعضاء کا کہیں ذکر آیا تو اس شکل میں کہ جبیںا عضاء کی امیوٹی ( قوت مدافعت ) کم ہو جاتی ہے تو جراثیم حملہ کر کےجسم انسان میں زہر پیدا کردیتے ہیں ادرامراض پیدا ہوجاتے ہیں۔

# مركب اعضاء ميں امراض

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی زمانہ طب سے فرنگی زمانہ طب تک امراض کو اعضاء میں خرافی تسلیم کیا گیا۔ جس کے لیے علم تشریح

الابدان (اناٹوم) علم منافع الاعضاء (فزیالوجی) وغیرہ کی تدوین ہوئی۔ گرامراض کومرکب اعضاء میں تسلیم کیا گیا۔ جیسے سرکے امراض آئکھ وناک اور کان کے امراض معدہ وامعاء اور مثانہ وجنسی امراض وغیرہ انہی مرکب اعضاء میں تسلیم کیے گئے اور انہی مرکب اعضاء کو بھے کرامراض کے تعلق کو واضح کیا گیا اور انہی مرکب اعضا کے افعال کو درست کرنے کی کوشش کی گئی ہیں اور اب تک و نیامیں یہی سلسلہ امراض اور ان کا علاج جاری ہے۔ اسلامی طب اور فرنگی طب کا بیفرق ہے کہ اوّل الذکر اعضاء کی خرابی کا سبب اخلاط ومزاج کی خرابی تسلیم کرتے ہیں اور ثانی الذکر اعضا کی خرابی کو جراثیم کے زہر یلے اثر ات مانتی ہے۔ بہر حال جہاں تک امراض کا تعلق ہے وہ ایک ہی صورت ہے یعنی مرکب اعضاء میں پائے جاتے ہیں۔

#### مفرداعضاء ميں امراض

ہماری تحقیقات ہیں کہ امراض مرکب اعضاء میں نہیں پائے جاتے بلکہ ہمیشہ امراض کی پیدائش مختلف اقسام کے امراض وعلامات میں فلا ہر ہوتے رہتے ہیں۔ صداع (دروسر) ایک مرض ہے لیکن اس کی ہمی ایک صورت نہیں ہوتی۔ درد کی نوعیت اور مقام کی خصوصت کی وجہ سے اس کی بہت می صورتیں بن جاتی ہیں بھی سارے سر میں ہوتا ہے بھی نصف سر میں بھی آئے کی طرف زیادہ ہوتا ہے بھی پیچھے کی طرف ۔ اس سے چکر آتے ہیں بھی ہے ہوتی طاری ہوجاتی ہے۔ بھی سر میں خون کا ہوش ہوتا ہے بھی چپرہ پرخون کا نام ونشان نہیں ہوتا ہے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہتصوڑ امار رہا ہے اور بھی بیصورت ہوتی ہے کہ کوئی آرا چلار ہا ہے۔ بھی بیا حساس ہے کہ سر بھر ابھر ااور بھی اس کے بر عس خالی معلوم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا گلتا ہے کہ کس نے با ندھ دیا ہے اور بھی ایسا سن ہوجاتا ہے کہ بھی خود صاتھ ہی نہیں ہے۔ بھی آرام کرنے سے بڑھ جاتا ہے اور بھی نزلہ کی زیادہ ہوتا ہے بھی آرام کرنے سے بڑھتا ہے اور حرکت سے سکون معلوم ہوتا ہے ۔ بھی نزلہ کی زیادتی سے بڑھ جاتا ہے اور بھی نزلہ بند ہوتا ہے ہو جوتا ہے ہوتا ہے اور بھی نزلہ بند ہوتا ہے اور بھی نزلہ بند ہوتا ہے اور بھی نزلہ بند ہوتا ہے اور بھی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہیں ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ بی صورت سر میں سوزش اور ورم وضعف کی ہوادرای طرح سر میں تکلیف کی وجہ سے مختلف صورتیں بخار کی ہوتا ہے۔ بی صورت سر میں سوزش اور ورم وضعف کی ہوادرای طرح سر میں تکلیف کی وجہ سے مختلف صورتیں بخار ہوتا ہے۔

سرکے علاوہ دل وجگر'آ نکھ وکان اور ناک' منہ وسینۂ معدہ وامعاء اور مثانہ وجنسی اعضاء تمام مرکب اعضاء ہیں۔ان سب میں امراض کی مختلف صور تیں اور علامات پیدا ہوتی ہیں۔ بیسب حالتیں ان کے مفرد اعضاء کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے علاج بھی مفرد اعضاء کا ہونا چاہیے۔ مرکب اعضاء کو مدنظر نہیں رکھنا چاہیے۔اس طرح تشخیص آسان اور علاج مہل ہو جاتا ہے۔ قانون فطرت یہی ہے کہ امراض مفرد اعضاء میں پیدا ہوں اور ہر مفرد عضاء کسی نہیں کیفیت اور مزاج کے ساتھ ہے۔ یعنی جب بھی کوئی عضو بگڑ ہے گااس کے مطابق مزاج بدل جائے گا۔

#### ہماری تحبر بداوراحیائے فن طب

ہم نے نظر بیمفر داعضا کی تحقیق کے بعداحیائے فن اور تجدید طب کی بیصورت قائم کی ہے کہ مفر داعضاء کوا خلاط و مزاح کے ساتھ تطبیق دے دیا ہے۔اس سے ایک طرف اخلاط و مزاج کی اہمیت سامنے آگئی ہے اور طب یونانی میں زندگی پیدا ہوگئی ہے اور دوسری طرف اعضاء کے افعال کی علاج میں ضرورت سامنے آگئی ہے اوراس طرح تجدید طب کا سلسلہ قائم کر دیا ہے اور سب سے بڑی خوبی سے پیدا ہوگئ ہے کہ دنیا کا جو طریق علاج اخلاط و مزاج اور اعضاء کے افعال کے ساتھ تطبیق نہیں کھائے گا وہ طریق علاج بالکل غلط ثابت ہوگا۔ ہی وجہہے کہ فرنگی طب کو غلط قرار دیتے ہیں کیونکہ اس کی جرمز تھیوری بالکل اخلاط ومزاج کے علاوہ مرسیالو جی کلی (بالانصاب) غلط ثابت ہوتی ہے۔ جن اہل فن اور صاحب عقل کا دل چاہیے ہم ہے آ کرتسلی قشفی کرسکتا ہے۔ صرف فرنگی معالج نہیں بلکہ ہرطریق علاج کے عامل کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہم سے اپنے فن کی حقیقت بچھ لیس اور اس کے مطابق نظر ریم غرداعضاء ذہن نشین کرلیں ۔ جس سے علاج میں بھی غلطی مرز دنہ ہوگ ۔

### ہاری تحقیق اور ہمارا چیلنج

ہم اپنی تحقیق وتجہ ید کا جب چیلنے دیے ہیں تو اس سے چو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلہ ہمارے نظریہ اور فلفہ کو بھےنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم و نیا خصوصاً بورپ اور امریکہ اور روس وچین کو چیلنے کرتے ہیں تو ضروراس میں کوئی اہمیت ہے۔ اب اہل علم' کاملین فن اور صاحب ان صحافت کا بدفرض ہے کہ وہ ذرا شحندے دل سے ہمارے نظریہ اور فلفہ کو بھے نے کی کوشش کریں اور اس پر اصول وقوا نین کے ساتھ شعرہ کرکے حسن وقع کو عام کے سامنے رکھیں۔ اس میں اگر واقعی خرابیاں ہیں تو اس سے خود بھی مستنفیہ ہوں اور عام لوگوں کو بھی فیض پہنچا ئیس اور اس نے ملک کانام بلند کریں۔ اور اگر اس میں خرابیاں ہوں تو اس کو دنیا کے سامنے لاکر ہمارے نظریہ اور فلفہ کو ختم کر دیں۔ ان شاء اللہ تعالی اور اپنی میں ایک وفن' اوب جو لوگ بھی ایمان داری سے ہمارے نظریہ اور فلفہ پرخور کریں نہ صرف اس کو حق پائمیں سے بلکہ اس کے ساتھ صحت وعل جو نظر وار ان کی لہر ولڑ جائے گی اور امن لوٹ آ بیات بلکہ معاشرہ اور ملک ہیں ایک نے باب اور نے دور کا آ غاز سامنے آ جائے گا اور دنیا ہیں مسرت وشاد مانی کی لہر دوڑ جائے گی اور امن لوٹ آ نے گا۔

#### حاملین طب قدیم کے لیے مردہ

آ یورویدک اورطب یونانی کے حاملین کوخش ہونا چاہیے کہ ہم دونوں طریق علاج کو بالکل سیح سیحیتے ہیں اورانہیں کا احیاءاور تجدید کر رہے ہیں۔ان کے مقابلے میں فرقکی طب (یورپی طب) کونہ صرف غلوقر اردیتے ہیں بلکہ فرقکی معالیمین اور ماڈرن سائنس کوچینج کرتے ہیں اگر کسی فرقکی ڈاکٹر کو جرائت ہے تو وہ اپنے طریق علاج کوشیح ٹابت کرنے کی کوشش کرے۔ہم ہروفت اس مقصد کے لیے تیار ہیں۔

فرقی طب کوبھی بیفلوہی نکال دینی چاہیے کہ ان کی بنیاد سائنس (تجربدو مشاہدہ) پر ہے۔ سائنس غلو بھی ہوسکتی ہے۔ جس پر سائنس کی ایک سوسال کی زندگی گواہ ہے کہ کس بری طرح اس کے نظریات کی تغلیط ہوتی رہی ہے۔ کیا اس سے فرقی ڈاکٹر اور سائنس دان انکار کر سکتے ہیں۔ اگر بیر حقیقت ہے تو بھر ہمار نے نظر بیر مفردا عضاء کی خوبیوں کی طرف بھی آپ کو آئا پڑے گا۔ اگر ذہن بیں بید خیال ہو کہ قابل دہائے بیرب بیل ہی تبدا ہو سے بیل ہیں۔ اسریکہ دوروں اور بیل ہی جی اس می بہترین مالی کی بیروں میں اس کے بیروں اور جین طوں نے کوششیں کی ہیں وہ کا میاب ہیں۔ اسریکہ دوروں اور جین دو جا پان ان کی بہترین مثالیں ہیں۔

فریکی ڈاکٹر اس امرکو بھی ذہن سے نکال دیں کہ ایک کمزور آواز کو کون سنتا ہے۔ بیان کی حقائل سے بے خبری ہے۔ کیونکہ قانون فطرت میں داخل ہے کہ ایک کمزور سے کمزور لہر جوتالا ب میں کنگر مارنے سے پیدا ہوتی ہے ضرور دوسرے کنارے تک پہننج جاتی ہے اور جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی صرف سامنے کے در پچوں ہی ہے نہیں بلکہ تخالف سمت کے در پچوں سے بھی مکان کے اندرواخل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آخر میں اس امرکو بھی ذہن نشین کرلیں کہتن و سچائی اور انصاف وعدل اپنے اندرالی توت رکھتے ہیں کہ جن کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ نظر میہ مفردا عضاء میں سچائی ہے حقیقت ہے۔ جس کے نتیجہ میں وہ کا میاب ہے۔ جس فن طب میں احیاء وتجدیداور نشو وار نقاء ہور ہا ہے۔ عنقریب بیسب کچھ دنیا پر چھا جائے گا۔ دیرسویر ہرایک کواس نظریہ مفر داعضاء کے تجزید کی صورت میں دنیا کا آخری نظریہ ثابت ہوگا۔ اس کے بعد انسانی جسم کا تجزیم کمکن نہیں ہے۔ایٹم کی تحقیقات بھی اس نظریہ کو بھی ختم نہیں کرتیں۔ یہ دائی حقیقت اور قانون فطرت ہے۔

#### طب قديم كى كامياني كاراز

عاملین طب قدیم کی کامیابی کاراز صرف اس بی ہے کہ وہ میری تحقیقات پرغور کریں۔ میرے دعوی کو بہجھیں اور میرے کام ک حقیقت کو جانچیں۔ اگر میرے قول وقعل اور نتیجہ بیں ہم آ جنگی ہے قو فور آمیرے گردا کٹھے ہوجا ئیں۔ بیں ان شاہ اللہ ایک دن بیں ان کاسربلند کردوں گا اور اگر جھے ہے بہتر کام کہیں اور ہور ہا ہے تو جھے دعوت دیں جی فور آشر یک ہونے کو تیار ہوں۔ جو خدمت طب قدیم کی بیں کر رہا ہوں جیسا کہ و نیا ہیں کہیں نہیں ہوری تو چھر کیا آپ سب کا فرض نہیں ہے کہ شام ہونے سے پہلے میرے گردیج ہوجا کیں اور میچ ہونے سے پہلے میں تمام مقام فرنگی طب سے بلند کردوں گا۔ ان شاہ اللہ تعالی ایسا ہی ہوگا۔ قانون فطرت کا صالح ردعمل کی ہے۔ پھرغور کرلیں:

- میری خقیق 'نظریه مفرداعضاء ہے۔ جس سے اخلاط وحزاج اوراعضاء وجسم کا تطابق ہے۔
  - 🗨 میرادعویٰ ہے کہ یں احیافن اور تجدید طب کرد ہا ہوں۔
    - میرا کام فرقی طب اور ما ڈرن سائنس کوچینج ہے۔

یمی میرے قول دفعل اور نتائج ہیں۔جن کی مملی شکل میری کتب و ماہنامہ'' رجٹریشن فرنٹ' اور وہ اطباء ہیں جن کو میں نے اس نظریہ مفر داعضاء کے تحت تیار کیا ہے اور روز ہروز ان کی تعداد ہڑھ رہی ہے۔

آ خری ہات ہے ہے کہ جس نے بھی نظریہ مغردا عضا ہ کو بجھ لیاوہ دنیا بیں کوئی اور طریقہ علاج نہیں کرسکتا۔ اگر ہماری اس سچائی پریقین نہ ہوتو اس کو بجھ کر دیکھ لیا جائے۔ جس پرصرف نصف گھنڈ صرف ہوتا ہے۔

#### روزانه آلوکھانے سے دق وسل (نی بی) ہوجا تا ہے

امریکہ کے شعبہ اطلاعات نے ''آلو پاکتان کواناج کی قلت ہے جات دلا کتے ہیں'' کے ذیرعنوان ایک فیجرشا کع کیا ہے۔ اس فیجر نما مضمون ہیں کہا گیا ہے کہ ''آگر پاکتان کا ہر فرد آلو کھانے کی موجودہ مقدار ہیں ڈیڑھا وٹس کا اضافہ کر لے تو پاکتان غیر ملکوں ہے ایک اوٹس اناج در آید کرنے کی ضرورت ہے بھی بے نیاز ہوسکتا ہے''۔ امریکی شعبہ اطلاعات کے فیجر ہیں کہا گیا ہے کہ'' دعوی تجب خیز ضرور ہے تا ہم اس میں مہالغہ آمیزی کو چنداں دخل نہیں ہے۔ کیونکہ ڈیڑھاوٹس ٹی کس روزانہ آلو کی مقدار پڑھانے کے بیمعنی ہیں کہ آٹھ کروڑ کی آباد کی دس لاکھ شن سالانہ آلوگ مقدار پڑھانے کے بیمعنی ہیں کہ آٹھ کھروڑ کی آباد کی دس لاکھ شن سالانہ آلوگ مقدار پڑھانے گی۔ تیجہ بیہوگا کہ موجودہ دور میں پاکتان گندم اور جا وال کی کی رکھے دیے ہوگا کہ موجودہ دور میں پاکتان گندم اور جا ول کی کی رکھے دیے ہوگا کہ موجودہ دور میں پاکتان گندم اور جا ول کی کی رکھے دیے جس بحران سے دوجار ہا سیکا از الد ہو سکے گا''۔

امریکی فیچری آس عبارت میں چیش کردہ دوررس نتانگے کے چیش نظر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ کیا پاکستان کے افراد کو اسے نظام خوراک کوجد بد نقاضوں سے ہم آ ہنگ کرنے پر آ مادہ کیا جاسکتا ہے۔ کیا ہماری قوم آ لوگی پیدادار میں اضافداوراس کی قیمتوں کوایک عام آ دمی کی قوت خرید کی سطح پر لاسکتی ہے۔ امریکہ اور پاکستانی ماہرین نے ان سوالوں کا جواب اثبات میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کداگر چہ اس داستے میں ثبوت کی رکاوٹیم ہیں۔ تاہم وہ مطمئن ہیں۔ (ہا تگ مور)

منیشنل ٹی بی ایسوی ایش آف پا کستان کی اطلاع کے مطابق ہرسال دولا کھ پاکستانی صرف تپ دق سے مرتے ہیں اور مزید دس لا کھ ساتھ ہی اس مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

جناب مسٹر ذاکر حسین صاحب گورز مشرقی پاکستان نے انسداد دق وسل ایسوی ایشن کے سالاندا جلاس کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ حکومت سرکاری ہمیتالوں میں ایک مریض پر دق کے علاج کے لیے چار ہزار روپے سالاند خرج کر رہی ہے۔ دق وسل کی وجہ سے ہرسال ایک ارب ساٹھ کروڑ کے قومی سرماییکا نقصان ہوتا ہے۔

ان مریضوں اور اخراجات کے اعداد وشار کوسا منے رکھیئے اور پھرامریکہ کے شعبہ اطلاعات کی معرفت ان کے ماہرین نے پاکستان کو اناح کی قلت سے جونجات ولائے کی تجویز پیش کی ہے کہ''ہر پاکستانی اپنی روز اندخوراک بیس آلوؤں کا اضافہ کر لئے'' کچھافسوس نہیں ہے کیونکہ غیرمکئی جس طرح بھی چاہیں النے سید ھے مشورے دیتے رہتے ہیں مگرہم کو بے حدافسوں اور سخت جیرت ہوئی جب بیہ معلوم ہوا کہ پاکستانی ماہرین نے بھی اس تجویز کو میجے سلیم کرلیا اور وہ اس تجویز اور اس کے زیر عمل لاسکنے پرمطمئن ہیں۔

انتہائی تعجب کا مقام ہے کہ تمام پاکستان میں کوئی مخص نہ تھومت کے افسران اور مشیران میں اور نہ تھومت ہے باہر غذا یا ماہر نہا تات یا ایسا ڈاکٹر جو ماہر جسم انسانی ہو یا دق وسل (ٹی بی) کا ماہر نہیں پایا جاتا جو تھومت کو آگاہ کرے کہ امریکہ کی مندر جہ بالا تبحریز اقتصادی نظریہ سے شاید مجھ محل نظر ہے ) لیکن طبی اور قومی صورت کے نقط نظر سے انتہائی معزاور لا لیعنی تبحریز ہے کیونکہ روزانہ آلو کھانے سے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں دق وسل (ٹی بی) ہوجاتا ہے۔ امریکہ والوں کا اس سے مقصد کیا ہے۔ اسپنہ ملک کی سرخ گندم میں جو انتہائی خشک تھوڑ ہے جس میں ذہبی میں جو انتہائی خشک ہے جس میں ذہبی اور دیگر شرور یا تی زندگی پہلے کی نسبت بچاس گنا زیادہ ہو دوزانہ آلو کھلا کر تمام پاکستان کو ٹی بی میں جبتالا کرنا جا ہے ہیں تا کہ امریکن دوائیں اور دیگر ضرور یا ت زندگی پہلے کی نسبت بچاس گنا زیادہ ہو حوائیں۔

جاننا چاہے کہ آلوایک الی نباتات ہے جس میں ارضی اور چونے کے اجزاء سوائے بینگن کے تمام سبزیوں سے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ان کے صرف دو تین روز شیح اور شام کھانے سے پیٹ میں ریاح (بادی) کی کثرت 'قبض کا مرض اور خشکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔اس کے بعد خشکی کی شدت سے کھانی اور ہلکی حرارت شروع ہو جاتی ہے۔جس سے ان کی وائٹل فورس (قوت مصلح بدن) اور امیونئ (قوت مقابلہ مرض) دونوں کمزور ہو جاتی ہیں۔ پھراس کے بعد دق سل (ٹی بی) کا حملہ ہو جاتا ہے۔اس کا تقیبہ سب کے سامنے ہے یعنی علاج پر بے شارخرج اور پھررفتہ ریض موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سوجاتا ہے۔

اگر ہمارے اس بیان میں مبالد ہوتو کوئی بھی شخص امریکن سرخ گندم کے ساتھ صرف ہفتہ عشرہ صبح وشام آلو کھا کر دیکھ لے۔اگر بغیر گندم کے صرف آلو کھا سے تو نتیجہ اور بھی جلد سائنے آجائے گا۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ امریکن اور پاکستانی ماہرین کو بلا کر ان کے سائنے تجر بات کرا کے اعداد شارحاصل کرسکتی ہے۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ ان ماہرین ہی کو تجر بات کے لیے تختہ مثق بنایا جائے۔ہم چیلنج کرتے ہیں کہ اگر بات کرا کے اعداد شارحاصل کرسکتی ہے۔ بلکہ بہتر ہوگا کہ ان ماہرین ہی کو تجر بات ہمارے سامنے کرائے جا کیں اور ان کا اخبارات میں اعلان بھی کرایا جائے۔

دوسری دلیل یہ ہے کددق وسل (ٹی بی ) کے مریضوں کوآ لوکھلا نا بخت مصر ہے۔ان کوکھلا کرتج بہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ تجویز تو بالکل ایسی ہے جیسے ایک بارایک جرمن سائنس دان نے اپنے وشنوں کو تباہ کرنے کے لیے بینظریہ پیش کیا تھا کہ جس قوم کو تباہ کرنا ہو۔کشش ہے جپاند کو کھنے کراس ملک پر بھینک دیا جائے لیکن وہ چاند کے قریب تر آئے کے عواقب اور خوفاک نتائج سے واصف نہ تھا۔ اس کو جب عواقب اور نتائج سے آگاہ کیا گیاتواش د ماغ ٹھکانے آگیا۔ حقیقت بیہ کہ گزشتہ دنوں صدر پاکستان جزل محمد ایوب خان نے ایک پر لیس کا نفرنس میں پر وفیسر عنایت اللہ خان کی ایک کتاب کا تذکرہ کیا جواقصا دیات پر کسی ہوئی ہے۔ جس میں بہی مشورہ دیا ہوا ہے کہ جن مما لک میں گندم کی کی ہوتو آلو کھلا کرا قتصا دی طور پر گندم کو پہیایا جا سکتا ہے۔ سر پراہ حکومت کا تذکرہ تھا۔ فورا آگ کی طرح ملک اور بیرون ملک میں بھیل گیا۔ پھر اس کے بعد صدر پاکستان نے پروفیس صاحب سے ملاقات بھی کی۔ اس کا اور بھی چرچا ہوا اور اکثر اللی علم کو کتاب دیکھنے کا بھی شوق پیدا ہوا۔ کتاب کیس سے کا جس شوق پیدا ہوا۔ کتاب کیس ہوتا ہوا کہ اس کی مترادف ہوگا۔ ہم بھی اس تجویز پر ممل کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔ کرنے کے مترادف ہوگا۔ ہم بھی اس تجویز پر ممل کرنے کا مشورہ نہیں دیں گے۔

جہاں تک اقتصادی ڈاویہ نگاہ ہے ملک میں غذا کے مسلم کاحل ہے اس کے لیے اور بھی کئی بہترین تجاویز پیش کی جاسکتی ہیں اور اگر حکومت چاہ ہو خرر متباول غذا کیں بھی تجویز کی جاسکتی ہیں۔ جونہ صرف مفید ہوسکتی ہیں بلکستی اور مقوی بھی ہوسکتی ہیں۔ لیکن نفسیاتی طور پر انسانی فطرت یہ ہے کہ افسر لوگ انہی کی باتیں سنتے ہیں جوان کے اردگر دپھریں اور ان کی خوشا مدکریں۔ صحیح علم اور حقیقت کی طرف دیکھنے کی کسی اور تو فیتی فرصت نہیں ہوتی ۔ لیکن میدام بھی حقیقت سے خالی نہیں ہے کہ اہل علم اور ماہرین فن بھی کسی کی نہ خوشا مدکرتے ہیں اور ندان کوکوئی لائج ہوتا ہے۔ البتدا یک دنیاان کے علم وفن سے ضرور مستفید ہوتی رہتی ہے۔

#### خوراك اورتپ دق

(ازعبدالميدلون بيلتها يجوكيشنآ فيسرنيشل في بي ايسوى ايش أف پاكتان الامور)

حسب وعدہ بچھلے شارہ کے''خوراک اور صحت'' کے زیرعنوان خوراک اوراس کے شیح استعال سے متعلق بچھ مزیدعرض کرنا تھالیکن حکیم صابر صاحب نے اپنامضمون''روزانہ آلو کھانے سے دق اور سل ہوجاتا ہے'' شاکع کر کے جھے میراوعدہ ایفانہیں کرنے دیا۔ کیونکہ جھے مقصود یمی ہے کہ قارئین حصرات کوخوراک کے متعلق سیح اور مفید معلومات بھم پہنچائی جائیں اور غلط اور بے بنیا واطلاعات اور ہدایات کی تر دید کی جائے کیونکہ اس معلومات سے قومی صحت کوخطرہ لاحق ہوجاتا ہے۔

آلواورتپ وق سے متعلق مزیدروشی ڈال کر ہیں تکیم صاحب کے خیالات اور جذبات کو کچلنایا شیس پہنچا نائبیں چا ہتا اور نہ ہی تکیم صاحب سے مجھے کوئی ذاتی عناد ہے۔جس بنا پر ہیں ان کے مضمون کی تر دید کر رہا ہوں۔لیکن حقیقت کوعریاں کرنا۔مصداق سے کام لینا اور صاف گوئی ہربنی نوع انسان کا فرض ہے۔خصوصاً اس وقت جبکہ کوئی انفراد کی اختلاف کی وجہ سے اندھادھند جذباتی رومیں بہہ کر اور دو سرول کو بھی غلط بنی کا شکار بنا کرایک نفسیاتی البھن سے دوچار کردیتا ہے۔

مزید بر آب تپ دق کے متعلق صحیح اور عام فہم معلومات موام الناس کے گوش گزار کرنااس مرض کے اسباب خاطر خواہ علاج اورا حتیاطی تد ابیر موام تک پہنچانا میر اپیشہ ہے۔ یس اس موذی مرض ہے اپنے عوام کو نجات دلانے کے لیے بہلتھ ابجو کیشن ڈویژن نیشنل ٹی بی ایسوی ایشن آف بیا کتنان کا انچارج ہوں۔ جس کا مقصد لوگوں ہیں اس مرض کا پرچاد کرنا ہے تا کہ لوگ اس بیاری کو بجھ سکیں اور اس کی روک تھام میں ابنی مدد آپ کر سکیں۔ اس بیادی کے متعلق جو غلافظریات دلوں ہیں سائے ہوئے ہیں کہ یہ موروثی ہوتی ہے لینی باپ سے بینے کولگ جاتی ہے۔ اس کا علاج نہیں ہوسکی و غیرہ ۔ ان کو دور کرنا ہے اور اس سلسلہ یں صحیح صورت حال ہے آگاہ کرنا ہے۔

اس مقصد کے پیش نظر میرامیل جول تپ دق کے ماہرین ہے عام ہے۔ ہیتال کی ٹی بی دارڈ زیمی جانا' مریضوں سے گفتگو کے دوران میں ان کی انفراد کی تکالیف اور ضرور بیات کو بچھنا اور بیاری کی روک تھام اور علاج میں ہولت کے متعلق ہدایات کرنا میرامعمول ہے۔ علاوہ ازیں اس سلسلہ میں بیرونی ممالک سے ہماری خط و کتابت اور لین دین ہوتی رہتی ہے۔ اس موذی مرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے جونی اوویات اور تجربات غیرممالک میں ہورہے ہیں ان کی آپ ٹو ڈیٹ اطلاع ہم کک پینچتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم بہتر بتا کتے ہیں کہ آلو

اس سے پہلے کہ میں اپنی طرف سے پچھ عرض کروں میں تکلیم صاحب کے فرمودہ غلط اور بے بنیاد خیالات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ تا کہ جوامحاب غلط بنمی میں مبتلا ہو پچکے ہیں وہ اس کا از الہ کر کے اپنے شک وشہ کودور کر کیں۔

ا ہے عنوان کی سچائی میں وہ سب سے پہلے'' بانگ حرم'' کا حوالہ دیج ہیں اگراس تحریر پر نظر ٹانی کریں تو معلوم ہوگا کہ'' بانگ حرم'' نے کہیں بھی آلو کاصحت انسانی اور خصوصاً د ق مے متعلق نہیں لکھا: یہ لکھتا ہے کہ:

''آلوکی پیدادار میں اضافداور اس کی قیت کوعام آدمی کی قوت خرید کی سطح پر لایا جاسکتا ہے''۔اس کا مطلب اقتصادیات یا معاشیات سے ہے۔ند کہ جسمانی صحت سے یاطب ہے۔

#### پرلکھتے ہیں کہ:

"امریکه کی تجویز طبی اور تو می صحت کے نقطہ انظر ہے انتہائی لغو ہے۔ کیونکه روز اندا کو کھانے سے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں دق اور
سل ہوجاتا ہے۔ امریکہ والوں کا اس تجویز سے مقصد کیا ہے؟ اپنے ملک کی سرخ گندم جوانتہائی خشک ہے۔ جس سے عرضی اور
ریاحی مادے ہمارے ملک کی گندم سے سوفیصدی زیادہ بیں کھلا کر بے شار پاکستانیوں کوٹی بی کا شکار نہیں بنایا اور اب روز انہ
آلوکھلا کرتمام پاکستان کوٹی بی بیس جٹا کرنا چا سیتے ہیں تا کہ امریکن دوائیں اور دیگر ضرور یات زندگی پہلے کی نسبت دو گنازیادہ
بردہ جائیں''۔

ندکورہ بالاعبارت سے پنہ چانا ہے کہ تھیم صاحب کوامریکہ والوں ہے کوئی ذاتی شکایت ہے۔اس لیے تو بھی ان کی گندم اور بھی ان کی دواؤں کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برتکس ہے۔ مطلع رہے کہ لا ہور کے اُسٹی ٹیوٹ آف ہائی جین اینڈ پر یونٹو میڈین میں پچھلے کی سال سے امریکن گندم پر تجربات ہورہے ہیں۔ جن کا نتیجہ وہ اس طرح کھتے ہیں کہ پر وٹین امریکن گندم میں پاکستانی سے ۲۰ سے ۳۰ سے تایا وہ وہے ہیں۔

امر کن کندم میں کوئی بھی الی چیز فالتونہیں یازیادہ نیس جو ماری طبع کے خلاف مو۔

اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ والے ہمارے ملک میں دوائیں فروخت کر کے پیسہ بٹورتے ہیں۔ اور ہماری ضروریات زندگی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بات مہمل می معلوم ہوتی ہے۔ بہر حال جھے سیاسیات میں نہیں جانا۔ لیکن اتنا ضرور کہ سکتا ہوں کہ امریکہ والے نہ صرف باکستان میں بلکہ دنیا کے سب غیرتر قیاتی ممالک کی ہر سال کروڑوں ڈالر سے امداد کرتے ہیں تا کہ بیممالک اپنے آپ کو اقتصادی لحاظ ہے مضبوط بنا تکسی ہر ان کی بھا کا انحصار ہے۔ اگر غور کیا جائے تو عنوان ''آلو کھانے سے تپ دق کا ہوجانا نہ کہ سیاسیات' اقتصادیات یا معاشات معاشات کو انتہاں کہ بھا کا انتہاں ہے۔ اگر غور کیا جائے تو عنوان ''آلو کھانے سے تپ دق کا ہوجانا نہ کہ سیاسیات' اقتصادیات کو عنوان '

اينعنوان كاسب سے براطبي ثبوت ديتے ہوئے لكھتے ہيں:

''آ لومیں چونا لیعنی کیلٹیم سب نباتات سے زیادہ ہوتا ہے۔ان کےصرف دو تین روزمنج وشام کھانے سے قبض اور خشکی بڑھنا شروع ہوجاتی نیے۔جس سے آ ہت ہت ہت وق ہوجا تا ہے''۔

میں بینیں کہنا کہ آلومیں چونا یا کیلئیم نہیں ہوتا ۔لیکن بیضر در کہوں گا کئیلئیم کا کام جسم میں ہڈیوں کومضبوط کرنا ہے اور رکٹس کی بیاری کو روکنا ہے نہ کہ تپ دق بیدا کرنا اور بینبی کہ سی نہیں کرتے ۔ کیونکہ بیز ودہضم غذا ہے۔اس کے متعلق مزید معلومات آپ کسی بھی تھیم یا ڈاکٹر سے حاصل کر سکتے ہیں ۔ بیکوئی بھی نہیں کہے گا کہ آلواور تپ دق کا کہیں دور کا بھی واسطہ ہو۔ یا در ہے کہ آلو کا کیلئیم جے تھیم صاحب تپ دق کی جزینا تے ہیں۔ آلو میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔

پھر حکیم صاحب روزاند آلو کھانے پر زیادہ زور دیتے ہیں لینی ضبح دو پہراور شام متواتر آلوہی کھانا 'یہ بات مجھے بڑی لغواور بیہودہ می معلوم ہوتی ہے کیونکد دنیا ہیں کوئی بھی ذی روح ایسانہیں جس کی غذا میں صرف ایک ہی چیز شامل ہو۔امریکہ والوں نے یا اپنے ماہرین متعلقہ نے یہ بالکل نہیں کہا کہ صرف آلوہ ہی کھایا جائے کیونکہ کوئی چیز بھی کمل غذا نہیں۔ جس سے کہ غذا کے ضروری اجزاء مثلاً پروٹین 'چکنائی' کار بو ہائیڈریٹ 'سالٹ اور حیاتیں سب بیک وقت حاصل ہوگی۔صرف دو دھ کو کہا جاسکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ ایک کمل غذا ہے۔ آلوتو ہماری خوراک کا صرف معاون جز ہے۔

انسانی جہم کو پرورش پانے پھلنے پھو لنے اور قائم رہنے کے لیے خوراک کے سب ضروری اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے
اگرایک حصہ متواتر نہ ملے تو اس کی کمی کی وجہ سے جسم انسانی کو کوئی نہ کوئی بیاری لگ جاتی ہے۔ لہٰذا بیضروری ہے کہ جمیں خوراک متواز ن اور
موز و ل ملنی جا ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ خوراک کے ضروری اجزاء بیک وقت ایک چیز میں کمل اور مناسب نہیں ال سکتے۔ اس لیے ہماری روزانہ
خوراک میں مختلف چیزیں شامل ہونا ضروری ہیں۔ یعنی گوشت میزی ترکاری کھی وورد کا انواع واقسام کے پھل اور میوہ جات وغیرہ۔ یہ
ضروری نہیں کہ ہرروز اور ہر کھانے کے ساتھ بیسب ہی کھائے جائیں۔ بلکہ بھی کوئی اور بھی کوئی۔ جیسے بھی موقع ملتا جائے ۔ لیکن یہ نہیں ہونا
جا ہے کہ بھی بھی نہ کھایا جائے اورا پی خوراک صرف دال روٹی ہی رکھی جائے۔ سبزیاں اگراچھی طرح صاف کر کے بچی کھائی جائیں تو بہت
جا ہے کہ بھی بی نہ کھایا جائے اورا پی خوراک صرف دال روٹی ہی رکھی جائے۔ سبزیاں اگراچھی طرح صاف کر کے بچی کھائی جائیں تو بہت
ہی مفید ہوتی ہیں۔ ان میں گاج 'موئی شلغ 'ٹماٹر' جنڈی تو ری اوراس قتم کی دوسری سبزیاں ہمیں آسانی سے دستیا ہیں۔

آ ہے ہم حقیقت کی کسوٹی پر پر کھتے ہوئے بنظر غائز موزی مرض تپ دق کے لگ جانے کی وجو ہات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس کا آلو کے ساتھ کیاتعلق ہے۔

تپ دق ایک متعدی بیاری ہے جوایک جراثیم سے گئی ہے۔ جیسے انگریزی میں ٹیوبر کلی ہے سلس (TUBRCLE BACILLUS) کہتے ہیں۔ میہ جراثیم جہاں بھی انسانیت کا وجود موجود ہے پائے جاتے ہیں اور ہر وفت حملہ کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی موزوں جگہ ملے وہاں ہی ڈیرہ ڈال لیتے ہیں۔ یعنی کمزورجسم جس میں جراثیم کے خلاف قوت مدافعت زیادہ نہیں ہوتی۔ وہ جسم' جس میں قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور بیماری پرقابو پالیتا ہے۔ پس کسی جسم میں جتنی زیادہ قوت مدافعت زیادہ ہوگی اتناہی جسم بیماری لگئے ہے محفوظ ہوگا۔

توت مدافعت کا انحصار ہاری جسمانی حالت پر ہے اور جسمانی حالت کامضبوط اور کمزور ہونا خوراک اوراس کی غذائیت پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری خوراک موزوں اورمتوازن ہوگی تو لا زمی طور پرقوت مدافعت تیز ہوگی اور ہم بیاری ہے محفوظ رہیں گے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آلو میں تپ دق کے جراثیم موجود ہیں جو بیاری پیدا کرتے ہیں یا آلو میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جوقوت مدافعت کوکم کرتی ہیں۔اگر آلو میں جراثیم بھی موجود ہوں اورقوت مدافعت کوکم کرنے والی چیزیں بھی ہوں تو بیاری کا ہوجانا لازی ہے۔ موجودہ قوانین طب اورمیڈیکل سائنس کی روے میں کہ سکتا ہوں کہ آلوکیا کسی بھی سبزی وغیرہ میں دق کے جراثیم نہیں ہوتے۔اگر یہ آلو وغیرہ میں رہیں تو انسانی جسم میں داخل ہوتے ہی مرجا کیں کیونکہ انسانی جسم کی ساخت یعنی اس کی ترارت خون اور دیگر مواد جسمانی آلو کی ۔ ساخت سے بالکل مختلف ہیں اور کوئی بھی ذی حیات متضاد جگہ میں نہیں روسکتا۔

آلو ہمارے ملک کی موجودہ غذاؤل کا ایک ضروری معاون جزو ہے۔ستا اور آسانی ہے دستیاب ہونے کے علاوہ ہمارے جسم کی حرارت غریزی کے قائم رہنے میں بہت مدوویتا ہے۔ وٹامن''سی''جو کہجسم میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ ماسخورہ لگنے نہیں دیتا کہ علاوہ اس میں پروٹین وٹامن' بی'' آئرن اور کیلٹیم ہوتے ہیں جو کہ خصوصاً اہل پاکتان کی غذائیت کے لیے بہت ہی مفید ہیں اورجسمانی ضروریات کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں کیونکدان سے معدہ بار بول سے بچار ہتا ہے۔خون درست رہتا ہے اور بڈیال کمزور نہیں ہونے یا تیں اور خاص کریہ چھوٹے بچوں اور دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔

پس ظاہر ہوا کہ آلویس نہ تو تپ وق پھیلانے والے جراثیم موجود ہیں اور نہ ہی توت مدافعت کم کرنے والی چیزیں ہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ آلوکی بھی حالت میں تب د ق نہیں پھیلا کتے۔

آ خرمیں ہیلتھ ایجو کیٹر ہونے کی حیثیت سے بیں تھیم انقلاب جناب ڈاکٹر صاحب سے پرزوراحتجاج کروں گا کہ دوا پی غلط بیانی سے بازر ہیں اور آئندہ بھی بھی ایس نازیباحرکت ندکریں اورایے بھوئے بھائیوں کوغلط راستے پر ندڈ الیں۔ان کی تحریر کابیاثر ہوا کہ ہمارے تی بھائیوں نے آلوکھانے ہی چھوڑ دیئے جو کہ ہماری روزانہ غذا کا ایک اہم جز ہیں ۔لوگوں کے دلوں میں ایباغلہ نظریہ قائم کرناکس بے گناہ کو بے دردی سے قل کرنے کے مترادف ہے اورا سے گناہ کبیرہ کوخدا بھی بھی معاف نہیں کرے گا۔

میں ریھی کہوں گا کہوہ انفرادی اور جذباتی ہونے کی وجہ ہے ایک فحش اور غلایانی سے کام لے کرایئے آبائی پیشہ حکمت کے وارثوں کے نیک نام اور درخشال چہرے کوایک ندؤ ھلنے والا سیاہ دھبہ ہرگز ندگا تھی۔ جن کا سکہ سب خیریت ہے پر جما ہوا تھا۔ اور آج بھی لقمان اور ارسطو کے نام ان کی زبان پر ہیں اور وہ ان نیک ناموں کی عزت کرتے ہیں۔ ہیں خود بھی فرنگی طب کی نسبت اپنی طب بونانی کا زیادہ قائل ہوں۔ کیکن بے بنیا داورغیرتجر بہشدہ جذباتی اورخودسا ختد لغویات کو ضرور رد کرتا ہوں۔ ( ہاتی آئندہ )

ما ہنا مہ' 'خوراک'' لا ہور کے شارہ دیمبر <u>۱۹۵۹ء ش ایک م</u>ضمون' 'خوراک اور تپ دق'' از جناب عبدالحمیدلون ہیلتھ ایجوکیشن آفیسر نیشنل ألی بی ایسوی ایش آف یا کستان لا مور نظرے گز را جومیرے مضمون ' روزاند آلو کھانے ہوت وسل ہوجا تا ہے' کے خلاف لکھا ہوا ہے۔ مسى مضمون پرتنقید کرنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں مختف معلومات اور مختلف تعلیم یا ذہن کے زیراٹر اکثر ایبا ہوتار ہتا ہے لیکن تنقید یا تر دید کرنے کے بھی مجھاصول وقوانین میں اور مجھھانداز ہیں۔افسوس ہے کہ جناب لون صاحب نے ان تمام اصولوں کا ذراخیال نہیں رکھا اورنہایت بھونڈے ادر تحقیرا میز لیج میں اس کی تردید کی ہے۔ جوایک صاحب علم اور ذمہ دار آ دی کے لیے زیانہیں۔

جناب عبدالحميد صاحب نے ابنا تعارف يوں كرايا ہے كه 'ميں اس موذى مرض ( ٹی بی ) ہےا ہے عوام كونجات دلانے كے ليے بہلتھ ا يجوكيش وُ ويژن ني بن ايسوى ايش آف يا كستان كا انجارج مول اورايئ پيٹيے كے متعلق كہتے ہيں كه ' تپ وق' كے متعلق سيح اور عام فهم معلومات عوام الناس کے گوش گزار کرتا ہی موذی مرض کا تعارف کھلنے کے اسباب خاطرخواہ علاج اور احتیاطی تد ابیرعوام تک پہنچانا میر ابیشہ ے''۔ساتھ ہی لیے چوڑے مقاصد بھی بیان کیے ہیں۔جووہ ٹی بی کے متعلق انجام دیتے ہیں۔وغیرہ وغیرہ

افسوس ہے لکھنا پڑتا ہے کہ ایک ایساذ مہ دار شخص جوایک بلند تعلیمی محکہ ہے نسلک ہے اور ایک اعلیٰ فن ہے تعلق رکھتا ہے اور ساتھ ہی

پورے ڈویژن کا انچارج ہے تھید کرتے وقت اپنی پوزیش کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ حیرت ہے کدایے آ دمی کوایے منصب پر فائز کیے کیا گیا ہے جے بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ ندمعلوم جناب ان مریضوں سے کیے با نیل کرتے ہوں گے جو بہت کم کسی کی بات برداشت کر سکتے ہیں۔ یقین ندآئے تومضمون منگوا کر پڑھ لیا جائے۔ عوام کی معلومات کے لیے چند جملے درج ذیل ہیں:

''اندھادھند جذباتی رومیں بہہ کر۔۔۔۔۔۔یں علیم صاحب کے فرمودہ اور غلیظ اور بے بنیاد خیالات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔وہ اپنی غلط بیانی سے باز رمیں اور آئندہ مجھی بھی ایسی ٹازیبا حرکت نہ کریں۔وہ انفرادی اختلافات اور جذباتی ہونے کی وجہسے الی فحش اور غلط بیانی سے کام لے کراپنے آبائی پیٹر بھکت کے نامور اور درختاں چیرے کو نہ دُھلنے والا سیاہ دھہ نہ لگا کیں ۔۔۔۔۔ بے بنیا واور غیر تجربہ شدہ جذباتی اورخود ساختہ لغویات وغیرہ وغیرہ''۔

اس کے ساتھ ساتھ جناب اون صاحب کا یہ بھی قول ہے کہ'' میں عکیم صاحب کے خیالات اور جذبات کو کپلنا یا تھیں نہیں پہنچانا چاہتا اور نہ ہی حکیم صاحب سے جھے ذاتی عناو ہے''۔اگر خدانخواستہ بیصورت ہوتی تو نہ معلوم جناب اون صاحب کیا زبان استعال فرماتے اور کیا سلوک فرماتے ۔ خیراس بیان سے میرا مقصدان کا صحیح تعارف کرانا ہے کہ جناب لون صاحب کتی اخلاقی سطح پر ہیں۔اب اس کے دوسرے پہلوکی طرف آتا ہوں جو علمی ہے اور جن سے قارئین کوان کی فئی اور علمی قابلیت کا انداز ہوگا کہ وہ تپ دق وسل کیا ان کے مبادیات تاسیہ سے ہے خبر ہیں۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لون صاحب نہ تھیم ہیں نہ ڈاکٹر اور نہ ہی سائنس کے کی شعبہ سے متند ہیں کیونکہ ان کے نام سے پہلے یا آخر میں کوئی ایسی علامت نہیں اور نہ ڈگری تحریر ہے۔جس سے ثابت ہو کہ وہ کسی شعبہ و خاص مثلاً علم نبا تات علم کیمیا علم زندگ علم ما ہیت امراض علم منافع الا مراض علم خواص الا شیاء میں فاضل ہیں۔ پھر ان کو کیا حق حاصل ہے کہ ان علوم پر بحث کریں۔ وہ محض ایک عددی شخص ہیں۔ علم وفن میں ان کا کوئی مقام نہیں اور اگر وہ ان علوم میں کچھ دستریں رکھتے بھی ہیں تو اب ہمارا فرض ہے کہ ان کو جواب الجواب ویں تاکہ قار کین انداز و لگا سکیں کہ وہ ان علوم میں کہاں تک موام کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان کی زندگی کے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ بات ذہن شین کرلینی جا ہے کہ برعلم وفن کا کوئی معیار ہونا جا ہے۔ ذاتی خیالات یا دعویٰ کوئی چیز نہیں۔ کسی بات کو صرف اس وقت تسلیم کیا جا سکتے ہم اس مقضد کے لیے عقل اور فطرت صرف اس وقت تسلیم کیا جا سکتے ہم اس مقضد کے لیے عقل اور فطرت کو بطور ولیل اور سائنسی تجربہ پیش کرتے ہیں اور جناب لون صاحب اور ان کے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی کسی قانون کے تحت جواب دیں۔

#### اقتصادى اورمعاشى ببهلو

گوہم نے اپ مضمون میں روز نامہ ' با نگ حرم' کے مضمون کا اس پہلو ہے کہیں ذکرتیں کیا کہ اس نے بھی آ لوکا صحت انسانی ہے خصوصا دق ہے کوئی تعلق ہے گئر روز نامہ ' با نگ حرم' کا فصوصا دق ہے کوئی تعلق ہے گئر روز نامہ ' با نگ حرم' کا فقط او بی اور معاثی تیمر واپ اندر حقیقت رکھتا ہے کہ آلو کی قیمت موسم میں آٹھ آنے سیر اور بعد میں روپید ڈیر ھروپید سیر ہوتی ہے۔ اس کی سید مالت اس وقت ہے۔ جبکہ پاکستانی عوام محض اس کو بطور سالن استعمال کرتے ہیں۔ بطور غذا استعمال کرتے کی صورت میں گھر جس کے آٹھ وس افراد ہوں کو دونین سیر آلو خرید نا پڑیں گے اور اس طرح تقریبا ہا ناخری بید اوار میں

اضافہ کر کے اس کی قیت کوعام آ دمی کی قوت خرید کی سطح پر لایا جائے۔ آلو کے نئے خرید نے پرامریکہ میں کروڑ وں رو پہیننج جائے گا اور پھر امریکن آلوادر بھی گراں ہوگا۔ مکی فصل کوفقصان پینچے گا۔

آلوگیہوں سے بمیشہ گراں اور طافت میں کم ہے ماتھ ہی ہی ممکن ہے کہ امریکن گندم کی طرح امریکن آلوؤں میں بھی کوئی بیاری ہوئ یعنی اس میں گندھک اور روغنی ابڑاء بہت کم اور کیاشیم اور زیادہ پائی جاتی ہے جو ہمارے گرم خٹک ملک کے لیے نقصان وہ ہے۔ جب سے ہمارے ملک میں امریکن گندم آئی ہے ٹی بی کا مرض بڑھ گیا ہے۔ میں لون صاحب کو چیلنے کرتا ہوں کہ وہ ثابت کریں کہ امریکن سرخ گندم اور پاکستانی گندم میں کوئی فرق نہیں اور دونوں اپنے افعال واٹر ات میں بالکل کیساں ہیں۔ یا در کھو آلو کی بیداوار میں اضاف پاکستان کے لیے ضرر رسال ہے۔ اس سے ایک طرف زمین ضائع ہوگی دوسری طرف ٹی بی بڑھے گی اور پھراس کی قوت خرید پر قابونہیں یا یا جاسکے گا۔

### امریکه والول سے ذاتی شکایت

لون صاحب لکھتے ہیں کہ حکیم صاحب کو امریکہ دالوں ہے کوئی ذاتی شکایت ہے جو بھی ان کی گندم اور بھی دواؤں کا ذکر کیا ہے۔ جناب لون صاحب مجھے امریکہ سے کیا شکایت ہو سکتی ہے۔ ہیں نے ان سے بھی امداد ٹیس ما گئی۔ سیر کی خواہش ٹیس کی کوئی وظیفہ طلب نہیں کیا ان کے سفارت خانے پر جاکر بھیک ٹہیں ما گئی جوانکار پر ان کے خلاف لکھ دیا ہو۔ ہیں تو ایک سچایا کتانی ہوں اور بیمیری حب الوطنی کا تقاضہ ہے کہ ہمراس چیز کا مقابلہ کروں جو میرے پیارے ملک کو نقصان پنچانے والی ہو۔ زبان نے قلم سے اور ان شاء اللہ تا زندگی بیے خدمت کرتا رہوں گا۔

# بإكستاني اورامر يكن گندم

جناب لون صاحب لکھتے ہیں کہ' لا ہور کے انشیٹیوٹ آف ہائی جین میں گئی سال سے امریکن گندم پرتجر بات ہورہے ہیں جن کا نتیجہ وہ اس طرح لکھتے ہیں کہ پروٹین امریکن گندم میں پاکستانی گندم سے %۲سے %سازیادہ ہوتی ہے۔ امریکن گندم میں ایس کوئی بھی چیز فالتو نہیں یا زیادہ نہیں جو ہماری طبع کے خلاف ہو''۔

میں اس پر بیتو نہیں کہتا کہ'' کم علم راعقل نباشد'' مگر جناب لون صاحب ہے گزارش کروں گا کہ دواں تحقیق کا (امریکن گندم میں پاکستانی گندم) سے ۳۶ سے ۳% تک پروٹین زیادہ ہے تھارے بیان ہے کہ اپنے ملک امریکہ کی سرخ گندم جوانتہائی خشک ہے۔جس کے ارضی اور ریاحی مادے تھارے ملک کی گندم سے ۴۰۰ زیادہ ہیں۔ کھلا کر بے تھار پاکستانیوں کوئی بی کاشکارٹیس بنایا۔ موازنہ کریں اور بتا کیس کہ ان میں کیا فرق ہے۔

مزید وضاحت کے لیے ذرا پروٹین پرفور کریں۔ آپ کی معلومات کے لیے تھے دیتے ہیں کہ پروٹین کے معنی ہیں اجزائے کھیے لین ایسے اجزاء جن میں گوشت کے اثر ات پائے جاتے ہیں۔ جن کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان میں تیز ابیت اور ریا ٹی مادوں کی کثرت ہے۔ جو جوش خون کو زیادہ کرتے ہیں۔ ایک ہائی بلڈ پریٹر کا مریض اچھی طرح جانتا ہے کہ پروٹین اس کے لیے زہر قاتل ہے کم نہیں ہے۔ ٹی بی کے مریضوں میں ہائی بلڈ پریٹر زیادہ ہوتا ہے اور پروٹین کی تیز ابیت چھپھڑوں میں زخم ڈال دیت ہے اور بیسب چیزیں اس سرخ گذم میں پائی جاتی ہیں۔ جادووہ جوسر پر چڑھ کر ہولے۔ صومت کوامریکن گذم پراس قدر تجربات کرانے کی کیا ضرورت تھی۔ صرف دونوں کے رنگوں پر بی غور کرلیا ہوتا اور کی ( Sepecialist ) ہے، یہ پوچ لیا ہوتا اور کی کرنے خور ہے۔ جس میں گذرہ کے دیے ہیں کہ پاکتانی گذم کا رنگ زرد ہے، جس میں گذرہ کی ( سلفر ) کی زیادتی ہے اور امریکی گذرم کا رنگ مرخ ہے جس میں فیرم کی زیادتی ہے۔ اقل الذکرخود ہاضم اور دافع ریاح ہو اور خانی الذکرمولدریاح اور فرانی ہضم ہے۔ اگر میری اس تحقیق میں غلطی ہوتو میں آپ کواور امریک کے تمام سائنس دافوں کو چیلئے کرتا ہوں کہ میری اس تحقیق کو فلط فابت کرنے والے کو پارٹج صدرو پیدافعام دوں گا ور خدید شائع کرتا پڑے گا کہ امریکن گذم ہمارے ملک میں ٹی بی کا باعث ہوئی اس تحقیق کی کتاب اون صاحب کی اطلاع کے لیے عرض کیے دیتا ہوں اور تحدیث فیمت کے طور پر کہ عذا یا خواص الاشیاء کے متحلق پاکتان ہندوستان میں میرے جدیا تھا ور اس میں ہوگئی نہ ہو۔ آپ کو اس بارہ میں میرے علم کا سیح اندازہ جیس ۔ ایک طرف تو آپ مان رہ ہیں کہ بندوستان میں میرے جدیا تھا ور ایا تی مادے گئی اندازہ جیس ۔ ایک طرف تو آپ مان رہ ہیں کہ فرز والت یا میں کوئی چیز فالتو یا دور نہیں ہے۔ اس سے آگے گھر ڈرااس امر پر بھی روشنی ڈالیس کہ ان ( پاکتانی اور امریکن گذم ) کے دیگوں میں فرق کیوں ہے اور بھر افعال واثر اس میں کوئی نے کہ ان اس میں کوئی ہو افعال فادت ہے۔ اس سے آگے گھر ڈرااس امر پر بھی روشنی ڈالیس کہ ان ( پاکتانی اور امریکن گذم ) کے دیگوں میں فرق کیوں ہے اور بھر افعال واثر اس میں کیا تفاوت ہے۔

# امریکهاورضروریات ِزندگی

جناب لون صاحب نے اس بات کو کہ'' امریکہ والے ہمارے ملک میں دوائیں فروخت کر کے پیمے بٹورتے اور ہماری ضرورت کو بڑھاتے ہیں'' کوہل قرار دیا ہے۔ جناب لون صاحب اگر علم اقتصادیات سے ذراجھی واقف ہوتے تو الی بات نہ کہتے جس کا پہلا قانون سے ہے کہ: ضرورت تقتیم اور پیدائش۔

یدی جب تک ضرورت پیدائدگی جائے مال کی کھیت کیے ہو گئی ہے۔ بیا یک حقیقت ہے کہ یہاں پہلے امریکی ماہرین آ کرضروریات
پیدا کرتے اور پھر مہیا کرتے ہیں۔ دواؤں کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نیس ہے۔ ہرسال ای سلسلہ میں کروڑوں روپیا مریکہ جارہا ہے اور لطف
بیدا کرتا ہوں۔ آج تک ہمارے ملک میں بیضرورت پیدا کر دی گئی ہے کہ یہاں کی آبادی کھڑت سے بڑھری ہی ۔ اس سلسلہ میں ایک مثال پیش
کرتا ہوں۔ آج تک ہمارے ملک میں بیضرورت پیدا کر دی گئی ہے کہ یہاں کی آبادی کھڑت سے بڑھری ہی اور اس کے لیے غذا اور
کنٹرول کی ضرورت ہے۔ غذا کے لیے امریکہ نے آلواستعال کرنے پر زور دیا ہے تاکہ امریکن آلویہاں استعال کرایا جائے اور کئرت
پیدائش کے لیے برتھ کنٹرول پر زور دیا جا رہا ہے۔ جس کے لیے امریکن دوائی اورجنی آلات آئیں گے اور ملک کا کروڑوں روپیہ خری ہوگا۔ امریکہ ایک تجارتی ذبین کا ملک ہے۔ وہا گرا کی طرف ایک ارب روپیہ مالی اماد کے طور پر دیتا ہے تو دو مری طرف مختلف طریقوں سے ہوگا۔ امریکہ ایک بیک ہوگا۔ امریکہ دولت کھالی ہے۔ وہا گرا کی طرف ایک ارب روپیہ مالی اماد کے طور پر دیتا ہے تو دو مری طرف مختلف طریقوں سے فرج ہوں کی دولت کی رولت کی ایک ہوں جا دولت کی ہوگا۔ کیونٹ می کے افرادو مرے بیت وطن افراد سے زادہ ملک و تو م کے لیے برتی رکھے۔ مارش لاء محکومت کے وزراء اورام راء کا کیریکٹر آپ کے مسائے ہے۔

### امريكهاورغيرتر قياتي ممالك كي امداد!

جناب لون صاحب امریکہ کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ'' لیکن اتنا ضرور کہ سکتا ہوں کہ امریکہ والے نہ صرف پا کستان ہی بلکہ دنیا کے

سب غیر ترقیاتی ممالک کی ہرسال کروڑوں ڈالر سے امداد کرتے ہیں۔ تاکہ یہ ممالک اپ آپ کواقتصادی کیا ظ ہے مضبوط بنا سیس جس پر کہ تو می صحت کا انحصار ہے'۔ اس کے متعلق کیا عرض کیا جائے۔ جناب لون صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کدا مریکہ ایک سامرا ہی ملک ہے وہ کس یہ غیر ترقیاتی ملک کی امداد کیا کرے گا۔ وہ مال اور دولت بعد میں لگا تا ہے اور ان ممالک کے ذرائع آمدنی کو پہلے قابو میں کر لیتا ہے۔ آخر میں یہ عرض کے بغیر نہیں رہا جاتا کہ جب ہم غیر ترقی یافتہ ملک تھے۔ ہمارے ملک میں ٹریکٹر نہیں بلکہ دیں ال چلتے تھے۔ اس وقت گذم ڈیٹر مودولت کو میں بکی تھی جھرات روپ سیر بگتا ہے اور وہ بھی خالص دوپ میں بگتی تھی۔ میں بہتی تھی۔ گئی ہیں۔ دیں تھی چھرات روپ سیر بگتا ہے اور وہ بھی خالص نہیں ہوتا۔ آخر خالص تھی ل بھی کیے سکتا ہے۔ جبکہ ملک کا بخولہ گائے بھینس کے بیٹ میں جانے کے بجائے مشین کے بیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور بناسی تھی بین جاتا ہے۔ خالص خوراک چراغ لے اور بناسیتی تھی بن جاتا ہے۔ خالص خوراک چراغ لے اور بناسیتی تھی بن جاتا ہے۔ خالص خوراک چراغ لے کر ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملتی۔

جناب اون صاحب اپنے عنوان کا سب سے بڑا طبی ثبوت دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ'' آلو میں چونا لیمنی کیاشیم سب نبا تات سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے صرف دو تین روز صبح شام کھانے ہے تبض کا مرض اور خشکی بڑھنا شروع ہوجاتی ہے جس سے آ ہستہ آ ہستہ تپ دق لگ جا تا ہے''۔ اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے جناب لون صاحب تحریفر ماتے ہیں:

'' میں سنہیں کہتا کہ آلومیں چونا یا کیلئیم نہیں ہوتا لیکن میضرور کہوں گا کہ کیلئیم کا کام جسم میں بٹریوں کو مضبوط کرنا ہے اور رکش کی بیاری کورو کنا ہے نہ کہ تپ دق پیدا کرنا اور پھر آلوقبش بھی نہیں کرتے' کیونکہ بیزود ہضم غذا ہے۔اس کے متعلق مزید معلومات آپ کی حکیم یاڈا کٹر سے کرسکتے ہیں۔ میکوئی بھی نہیں ہے کہ آلوکا تپ دق سے کہیں دور کا بھی واسطہ ہو۔ یا در ہے کہ آلوکا کیلئیم جے حکیم صاحب تپ دق کی جڑ بتلاتے ہیں آلویس نہونے کے برابر ہے''۔

اس کا نام ہے ایک بام اور دو ہوا۔ ایک طرف تو لون صاحب اس بات کوتشلیم کرتے ہیں کہ آلو میں کیلٹیم ہوتا ہے اور دو مری طرف فرماتے ہیں کہ آلو کا کیلٹیم نقصان نہیں ویتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہتن کو جھٹلایا جاسکے۔ اس طرح لکھ کروہ اہل علم وفن کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے رکیلٹیم ایک عضر ہے وہ جہال بھی پایا جائے گا اور جس قسم کا بھی ہوگا یعنی خواہ جماداتی ہویا نباتاتی یا حیوانی بہر حال کیلئیم ہی کہلائے گا۔ اور اس میں کیلٹیم کے اثر ات وافعال پائے جائیں گے۔ جناب لون صاحب کوئی بھی کتاب الا دوید (میٹریامیڈیکا) اٹھا کرد کھے لیس۔ اس میں صاف لکھا ہوگا کہ کیلئیم تا بھی ہوگا کہ کیلئیم تا ہے اور ہر تسم کی رطوبات کوروکتا ہے۔ بلکہ میں صاف لکھا ہوگا کہ کیلئیم تا بھی ہوگا ہے استعمال سے خواہ وہ کی پیدائش کو بھی رک جاتا ہے اور ہر تسم کی رطوبات کی پیدائش بھی بیدائیں کو بھی رک جاتا ہے اور ہر تسم کی رطوبات کی پیدائش بھی بند کر دیتا ہے۔ ہم کسی کتاب کے حوالے سے خواہ وہ کسی امریکن ہی کہ کا کھی ہوئی ہے بیتا بہت کر دیں تو ہم جناب لون ما حب کو مبلغ ایک ہزار رو پیرا نعام دیں گے کونکہ دی کو جھٹلا نا آسان نہیں۔

جناب لون صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ چونا ہٹریوں کومفبوط کرتا ہے اور رکٹس کورو کتا ہے۔ ہٹریاں ایک خشک عضو ہیں اور جب ان میں چونا کم ہوجا تا ہے تو ان کی تختی کم ہوجاتی ہے تو وہ کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیڑھی ہوجاتی ہیں۔اسی حالت کا نام رکٹس ہے۔ گویا انہوں نے خود بیٹا بت کردیا ہے کہ چونا ہٹریوں جیسے خشک اعضاء کو سخت کر دیتا ہے اور جب یہی چونا خون میں اثر کرتا ہے تو اس کو گاڑھا کر دیتا ہے۔ اور جب گوشت (مسکز) میں اثر کرتا ہے تو ان کو بھی ہٹریوں کی طرح سخت کر دیتا ہے' اور اس کی کچک کوختم کر دیتا ہے۔جس کے نتیجہ میں خون کا دباؤ ہوھ جاتا ہے اور دل سکڑتا شروع ہوجاتا ہے اور آخر کارانسان دق دمداور دائی قبض کا شکار ہوجاتا ہے۔ آبور ویدک میں چونا وات اور وابو پیدا کرتا ہے۔ اور کف کوختم کرنے والا ہے۔ یعن ریاح پیدا کرتا ہے اور بلتم کوفتا کر دیتا ہے۔ طب یونانی میں اس کوقا بض ۔ حابس اور مولد ریاح ہیں اور خید میں اور خید میں ہو کیلٹیم پایاجاتا ہے۔ اس ریاح کستے ہیں اور نتیجہ میں سووا پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک کہا نسان پاگل ہوجاتا ہے۔ آبواور امریکن مرح گدم میں جو کیلٹیم پایاجاتا ہے۔ اس میں کیلٹیم کی بیتمام برائیاں پائی جاتی ہیں۔ کیام شرانون صاحب کو بڑا ت ہے کہ وہ فاہت کردی کہ آبواور امریک گدم میں بیتمام نہیں پائی جاتی ؟ میں جناب نون صاحب کو بیتم ہیں کہ آبو کھانے کے بود اعضاء غذا سے کوفقصان پہنچائے بغیر شخم ہوجائے اور وہ صالح خون پیدا کر ہے۔ اس تعریف کے برقس آبو نوٹ میں کہ جو کھانے نے کے بود اعضاء غذا سے کوفقصان پہنچائے بغیر شخم ہوجائے اور وہ صالح خون پیدا کر رے۔ اس تعریف کے برقس آبو نوٹ میں کہ تو کھانے کے بود اعضاء غذا سے کوفقصان پہنچائے کئیر شخص ہوجائے اور وہ صالح خون پیدا کر رے۔ اس تعریف کے برقس آبو ہو جو کے اس کے جو رکس خوائی کو کوزور شخم بھی فرض کرلیں تو پھر بھی دودھ سے زیادہ وزور منظم کی فرض کرلیں تو پھر بھی دودھ سے زیادہ وزور مشم کی فرائر کے بیاں کوزور بھنم بھی فرض کرلیں تو پھر بھی دودھ سے زیادہ وزور مشم خود کر سکتے خوبیں۔ بھی جو بالے میں آبو بھی کھیل غذا جس کے بیار کوئی کوئیر کا مرض ہوتا ہے ان کودودھ جسی دودہ میں خود کر سکتے خوبی سے بید چانا ہے کہ جناب لون صاحب میں عام سے میں قدر دود ہیں۔

جادووہ جوسر کے صرکہ ولے۔ جناب لون صاحب آخر میں یہی تتلیم کرتے ہیں کہ'' آلوکائیلیم جے تکیم صاحب دق کی جڑ ہٹلاتے ہیں۔ آلو میں نہ ہونے کے برابر ہے''۔ گویا پایا ضرور جاتا ہے۔ گویا کم بہت کم۔ جناب لون صاحب آپ صرف تپ دق کے لیے تھبراا شھے ہیں۔ ہم تو یہاں تک لکھ دیتے ہیں کہ آلواور امریکن سرخ گذم کے کھائے سے تپ دق کے علاوہ دائی قبض 'تبخیر' دوران سر، بواسراور ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ سوداویت کی زیادتی سے خون گاڑھا اور خراب ہوجاتا ہے۔ آپ کے امریکن سائنس دان اور ڈاکٹر بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔

آ ہے چل کر جناب اون صاحب لکھتے ہیں کہ ' حکیم صاحب روز اند آلو کھانے ہرز ور دیتے ہیں۔ لینن میم ' دو پہر' شام آلوہی کھانا یہ بات مجھے ہوی لغواور بیہودہ معلوم ہوتی ہے کونکہ دنیا ہیں کوئی بھی ذیروح ایرانہیں ہے جس کی غذا میں صرف ایک ہی چیز شامل ہو۔ امریکہ والوں نے یا اپنے ماہرین متعلقہ نے یہ بالکل نہیں کہا کہ صرف آلوہی کھایا جاتا۔ کیونکہ کوئی چیز بھی کھل غذا نہیں ہے۔ جس سے غذا کے ضروری اجزا ومثلاً پروٹین ' کار یو ہائیڈریٹ ' سالٹ اور حیاتی سب بیک وقت حاصل ہو سکیں ' صرف دودھ کو کہا جاسکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے یہ ایک کھمل غذا ہے۔ آلوہ صرف ہاری خوراک کا معاون ہے''۔

جناب لون صاحب آپ جھ پر الزام کیول لگاتے ہیں۔ یس آلوکھانے پر زور دیتا ہوں کہ وہ می و پہر اور شام آلوہی کھائے جا کیں۔ یس آلوکھانے پر زور دیتا ہوں کہ وہ می وہ بر اور شام آلوہی کھائے جا کیں۔ یس آواس امر کی مخالفت کر رہا ہوں واقعی آگر جس ایسا کیوں تو یہ بڑی لفوا در بیودہ بات ہوگ۔ جناب بی آآپ کے ولی نعمت امریکہ والوں کی طرف ہے کہ گئی۔ جن کی جن کی شی مخالفت کر رہا ہوں۔ آپ صاف غلط بیانی فر مار ہے ہیں اور امریکہ والوں کی تمایت کر رہا ہوں۔ آپ صاف غلط بیانی فر مار ہے ہیں اور امریکہ والوں کی تمایت کر رہ ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ امریک متعلقہ نے یہ الکل فیمیں کہا کہ صرف آلوی کھایا جائے۔ آگر آپ کو بیسب پھے بھول گیا ہے تو کہنا پڑے گا کہ دروغ گورا حافظ نباشد ..... جناب لون صاحب! آپ ذراامریکی شعبہ اطلاعات کے فیچ کا مطالعہ فرما تیں۔ جس میں صاف کہا گیا ہے کہ ''دوئ کی تجب خیز ضرور ہے۔ تا ہم اس میں مبالغہ آمیزی کو چنداں وغل فیمیں ہے۔ کیونکہ ڈیڑھاوٹس فی کس روز انہ آلو کی خوراک بڑھائے کے یہ معنی ہیں کہ آٹھ کروڑ کی آبادی دی لاکھٹن سالانہ آلو کھائے۔ اس طرح دل لاکھٹن غلے کی سالانہ لاگت ہے تجات ہی جائے گ''۔

فر مائے لون صاحب معلوم ہوا کہ روزانہ آلو کھانے کے لیے ہم نہیں کہ رہے بلکہ امریکہ زوردے رہاہے۔ کیونکہ اس سے اس کوئی فوائد حاصل ہوں گے۔ نیج کی فروخت ٔ دواؤں کی برآ ہ۔

جہاں تک مکمل غذا کاتعلق ہے۔اس کی حقیقت ہے نہ آپ واقف اور ندام ریکہ والے۔مئلہ غذا بی بیاہمیت نہیں ہے کہ اس میں یروٹین أیش ( چکنائی ) کار بو ہائیڈریٹ ( نشاست ) سالٹ وتمکیات کسی مقدار میں ہول۔ بلک غذا میں اہمیت اس امر کی ہے کہ اس سے بدن میں حرارت کس قدر پیدا ہوتی ہے۔اس مقصد کے لیے ان امور کی طرف بھی دھیان دینا پڑتا ہے کہ حرارت پیدا کرنے والے اجزاء کون ہے زیادہ ہیں اورکون ہے اجز اء حرارت (ہیٹ) کو کم کرنے والے ہیں اور بدن کی حرارت کو قائم کون ہے اجزاء رکھتے ہیں ۔

جا نناجا ہے کہ فذایس جواجز اءحرارت کوزیادہ پیدا کرتے ہیں جیسے پٹس (روغنی اجزاء) بیا فذیہ کو بھنم کرنے کے لیے جسم میں حرارت پیدا کرنے کے ذمہ دار ہیں ۔ایسی غذا میں آئسیجن زیادہ ہوتی ہے۔ایسی غذا کوہم قوت طبعی (یاور) کہتے ہیں ۔اور جوا ہزائے اغذیہ جسم میں رطوبت پیدا کرتے ہیں جینے کار بو ہائیڈریٹس (اجزائے نشاستہ) بیاجزاءا پے ہشم ہونے میں حرارت کے مختاج ہیں۔ گویا حرارت کوخرج کر کے اس کو کم کرتے رہتے ہیں۔ایسے ابڑاء میں ہائیڈروجن زیادہ پائی جاتی ہے۔ان کو طاقت (انرقی) کا نام دیتے ہیں۔تیسرے ایسے ا جزائے اغذیہ جسم میں پیداشدہ حرارت کو قائم رکھتے ہیں جیسے اجزائے کھیے ایسے اجزاءا ہے بعضم میں اگر چیزیادہ حرارت کے تاج نہیں ہوتے کیکن حرارت کو یہ بھی ایک صدتک خرچ کرتے ہیں اورجسم میں جوش وخروش پریدا کر کےحرارت اورخون کوجسم میں دورد ورتک پھیلاتے ہیں۔ان میں کاربن زیادہ یائی جاتی ہے۔ان کوہم جرائت (فورس) کہتے ہیں۔

جبجهم میں حرارت کی کمی واقع ہوتی ہے تو لازمی امر ہے کہ یا تو انریتی پڑھ جائے گی یا فورس زیادہ ہوجائے گی۔اوّل صورت میں جسم نرم اور پلیلا ہوجائے گا اور بلغی امراض ہیدا ہوجا کیں گے اور دومری صورت میں فورس بڑھ جائے گی۔جس سے جسم میں کا ربن دریاح اور تبخیرزیادہ ہوکرجسم ایسڈیٹی (ترشی) میں تبدیل ہوجائے گا۔جس ہےجسم میں سوزش اور خطکی نمودار ہوجائے گی۔ نتیجہ میں جسم دبلا اورخون کا ڑھا ہوجائے گا۔ یک وہصورت ہے جب ٹی بی کی ابتداء بموتی ہے۔ چوٹا کیمیائی طور پراییا سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ ایک ایس کھار (الکلی ) ہے جس میں کار با تک ایسٹر تیس میں تبدیل ہوجانے کی زیروست صلاحیت ہے۔اس میں ند بائیڈردجن اجزاء ہیں اور ندآ سیجن پائی جاتی ہے۔ گویا بدایک قسم کی اہم تیز ابیت کا مظہر ہے۔ جن لوگول کے جسم میں اس کی زیادتی پائی جاتی ہے ان کے جسم انتہائی خشک و بلغ پیکٹ قبض اور بواسیرے دائی مریض ٔ ریاح و تبخیر میں جتلا اور آخر کارت وق بی گرفتار ، وکراس دنیا کو بمیشدے لیے خیر باو کہد ہے ہیں۔

پان کھانے والوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو چونا زیادہ کھاتے ہیں ان کے مسوڑ ھے گل جاتے ہیں اور دانتوں کا انیمل (چمک) اثر جاتا ہاوران کےجسم میں چونا کی زیادتی کی تقریباً تمام علامات نمایاں طور پریائی جاتی ہیں۔

فاعتبر ويا أولى الابصار.

محرم جناب عبدالحميدلون صاحب فرماتے ہيں كه

''انسانی جسم کو یر درش یانے' پیھلنے بھولنے اور قائم رہنے کے لیے خوراک کے سب ابڑاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ان میں سے اگرایک حصہ متواتر نہ طے تواس کی تھی کی وجہ ہے جسم انسانی کوکوئی نہ کوئی بیاری لگ جاتی ہے۔ البذابیضروری ہے کہ ہمیں خوراک متوازن اورموز وں ملتی جاہیے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ خوراک کے ضروری اجزاء ایک چیز میں عمل اور متاسب نہیں مل سکتے'ہاری روز اندخوراک بیں مختلف چیزیں شامل ہونا ضروری ہیں ۔ یعنی گوشت ٔ سبزی کر کاری کھی دودھ انواع واقسام کے پھل اور

میوہ جات وغیرہ۔ بیضروری نہیں کہ جرروز اور جرکھانے کے ساتھ بیسب ہی کھائے جائیں بلکہ بھی کوئی بھی موقع ماتا جائے۔لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بھی بھی نہ کھایا جائے۔اورائی روزانہ خوراک صرف دال روٹی بی رکھی جائے۔ سبزیال اگراچی طرف صاف کر کے پچی کھائی جائیں تو بہت ہی مغید ہیں۔ان میں گا جڑ مولی مثلغ ٹماٹز بھنڈی توری اوراس تم کی دوسری چیزیں آسانی ہے دستیاب ہو کتی ہیں'۔

گزشتہ پر ہے میں جناب لون صاحب نے خوراک کے سب ضروری اجزاء کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی ضروری اور مکمل غذانہیں جس سے غذا کے ضروری اجزاء مثلاً پروٹین کار بو ہائیڈریٹ ٔ سالٹ ( میٹل ) اور حیا تین سب بیک وفت حاصل ہو تکیں۔اس کے مقالبے میں ہم نے کہا تھا ماڈ رن سائنس اور فرنگی طب کا بیمسئلہ غذا فٹ نہیں بیٹھتا۔ بلکہ ریہ خیالی اور وہمی ہے۔اس پر کوئی عمل کر کے دیکھ لے مجمعی کا میالی نہیں ہوگی۔ جس كے متعلق ہم ولائل بيش كر يكے بيں اوراس كے مقابلہ ميں ہم نے غذا كے متعلق اہم اور سادہ نظريہ پيش كيا ہے كہ غذا ميں صرف ان سائنس ا جزاء کو مد نظر رکھنے کی بجائے صرف ان تین کیفیات کو مدنظر رکھنا چاہیے: () حرارت ﴿ رطوبت ﴿ طاقت۔ ان کوایک طرف بیجھنے میں آسانی ہوتی ہے دوسرے ہر عام سے عام محض بھی اس سے مستفید ہوسکتا ہے۔ بلکہ ہر محض کم وہیش جانتا ہے کہ فلال شے گرم ہے اور فلال تر ہے اور فلاں غذا میں توت ہے۔ان کے مقابلے میں ایک انگریزی پڑھالکھا انسان جا ہے اسے ہویا بی اے ملکہ خود ڈ اکٹر بھی اپنی غذامیں پروٹین بائیڈروکار بوریٹ سالٹ فیٹس اوروٹامن کا نداز ہنیں لگاسکتا۔ آپ فرما کیں۔ آپ اپنی غذا کا اس طرح انداز وکر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو میری طرف ہے کسی وقت بھی میرے خریب خانہ پر یا کسی بھی ہوٹل میں دعوت قبول کرلیں اور اپنی غذا کا انداز ہ کر کے بتا کیں۔اگر آپ ندکر عیس تو کسی اورا بسے امریکن ڈاکٹر کو ہمراہ لے آئیں وہ کر کے بتادے۔ میراچیلنج ہے کہ وہ بھی بھی ندکر سکے گا۔ کیونکہ بیصرف یورپ اورامریکہ کے پراپیکٹٹرے ہیں۔جن کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ بیصرف دوسرول کو بتانے کے لیے وہمی اور خیابی تصورات ہیں۔ جب ان کو کھول کر دیکھیں گے تو اندر سے کھوکھلا یا ئیں گے۔ یا در کھیں جب ان سائنسی غذائی اجزاء کے مرکب کی اوسط لگا کرحرارت رطوبت اور توت کا اندازہ نداگا سكيس كے۔اس وقت تك كوئي مستفيد نيس ہو سكے كا۔اورايبااوسطا اندازہ صرف غذا كے بضم اور يزويدن ہونے سے بى الكايا جاسكتا ہے کیونکہ ہر مخص کے جسم میں حرارت رطوبت اور طاقت کی نسبت جدا ہوتی ہے اور ای نسبت سے غذا مضم ہو کرجسم میں غذائیت اور توت دے سکتی ہے۔ کوئی تمکین پیند کرتا ہے کوئی میٹھا' کوئی روغن پیند کرتا ہے اور کوئی خٹک اشیاء واغذ بیکا ولدادہ ہے۔ الین صورت میں سائنسی غذا کا توازن اور تناسب كيے قائم روسكتا ہے۔ جب تك غذا مل سجح توازن اور تناسب نه بوتو جسم كو پرورش بإنے اور پھلنے چو لئے كاسوال بى پيدا نبیں ہوسکتا۔

اگر بورپ وامر یکداوراگریزی تعلیم یافتہ نوگ غذا بیں ایبا ہی توازن اور تناسب لگا سکتے ہیں پھروہ بیار کیوں ہوتے ہیں بلکہ وہ ہم لوگوں سے زیادہ بیار ہوتے ہیں اور معمولی مرض نہیں بلکہ بڑے پڑے امراض مثلاً دق وسل فالج اور لقوہ ضعف اعصاب خرابی خون نروس پر یک ڈاؤن ہارٹ فیلوراوراب ایک نیامرض پھیلا یا جارہا ہے۔ جس کا نام الرجی رکھا گیا ہے۔ جس کوآ پ حساسیت کہ سکتے ہیں۔ یعنی مریض میں اس قدراحساس بڑھ جاتا ہے کہ اس کومرض چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ و کھی لیس ایک سال کے اندرایک چوففائی ملک الرجی میں گرفتار ہوجائے گا۔ لاحول ولا توق قالا باللہ۔ جب یورپ اور امریکہ اور آپ جیسے انگریزی دان طبتے کی بیرحالت ہے کہ وہ امراض سے محفوظ نہیں تو پھر ہم لوگوں پر آپ کے بیروعظ کیا اثر کر سکتے ہیں: ''ویگراں رافعیحت اورخودرافعیت''۔

یمی صورت آلو کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ جب عام غذا کوسائنسی اصولوں پرموز دل اور متوازن نہیں کیا جاسکتا تو پھرآ لوجیسی

خنگ اور قابض اور دق وسل بیدا کرنے والی غذا کومتوازن کیے کہا جاسکتا ہے۔ اس ہے بہتر ہے کہاس سے دور ہی رہا جائے۔ ایما نداری کی بات تو بیہ ہم ہے کہ اس سے دور ہی رہا جائے۔ ایما نداری کی بات تو بیہ ہم کہ جب سے بورپ اور امریکہ کی تہذیب و تدن تعلیم وزبان اغذید اور او بیر جارے ملک میں آئی ہیں۔ ٹی بی ( دق وسل ) اور دیگر امراض بہت بڑھ گئے ہیں۔ آئ جستے سے لیس سال قبل کہیں وس بندرہ میل پر کوئی ایک آ دھ دق وسل کے مریض نظر آئے تھے۔ ابھی تک بھی فرنگی کی تعلی ہوئی 'جو ہم کو امریکے کی لال گذم اور آلو کھلا کر رہی تھی جمارے ملک کی'' مین پاور'' کو بھی خراب کرنا چا ہتا ہے تا کہ ہم ان کے محتاج بن کر دہ جائیں۔

سائنس کہتی ہے کہ گا جرمیں ہوتم کے وٹامن ہوتے ہیں اور کٹر ت ہے ہوئے ہیں۔لیکن فرنگی سائنس دانوں کوکون سمجھائے کہ گا جرکا مزاج سمورف گرم مزاجوں کو کھلاتے ہیں اور وہ بھی اس کا مربہ جودل کے لیے مفرح ہے۔البتہ جب و پسے ہی کھانا ہوتا ہے تو اس کا طوہ بناتے ہیں۔ جس کا مزاج گرم تر ہوتا جاتا ہے۔اگر کوئی تخص چندون بھی گا جریں کھائے تو جگروکلیداورول ڈو بنا شروع ہوجائے گا اورا گری طوہ بناتے ہیں۔ جس کا مزاج گرم تر ہوتا جاتا ہے۔اگر کوئی تخص چندون بھی گا جریں کھائے تو جگروکلیداورول ڈو بنا شروع ہوجائے گا اورا گر بھی جسموت واقع ہوجائے گی۔ہم لوگ غذا سائنسی طریق پر بھر بھی استعال جاری رہاتو ذیا بیطس کا مرض پیدا ہوجائے گا اوراس طرح آ ہت ہت موت واقع ہوجائے گی۔ہم لوگ غذا سائنسی طریق پر مبیں کو سائنسی خدا کو وہ مردی اور تری و مشکلی کو مدنظر رکھ کر کھلاتے ہیں۔ جولوگ بھی وٹامن کے چکر میں پڑے صحت کا ستیانا س ہو گیا۔ پھر فرنگی سائنسی غذا کو وہ بے بھاؤ کی سناتے ہیں کہ کان برواشت نہیں کر سکتے۔اللہ رحم کرے۔

ای طرح انڈے میں بھی ہوتم کے وٹامن کثرت ہے پائے جاتے ہیں لیکن جوبے جارہ کیفیات اور مزاج کو مدنظر رکھے بغیر صرف وٹامن کی بناپر روز اندزیا وہ سے زیادہ کھا تا ہے تھوڑے ہی عرصہ میں قبض اور بواسیر کا شکار ہو کہزور کی بیدا ہوجاتی ہے کہ ساری عمر وٹامن کا نام لینا سے خون آتا ہے کہ بستر پر فراش ہوجاتا ہے۔ انڈا شروع کیا تھا طاقت کے لیے مگر ایسی کمزور کی بیدا ہوجاتی ہے کہ ساری عمر وٹامن کا نام لینا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو چند مثالیں ہیں ورندا گر ٹمائز جونڈی اور سلا دوغیرہ کا ذکر کیا جائے تو بے صدطوالت ہوگی۔ یہ تجر یہ یفین کی صدتک پہنچ گناہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تو چند مثالیس ہیں ورندا گر میں تو بہر لیتا ہے اور پھر بھی کسی سے نہیں کہتا کہ بچی سبزیاں کھایا گرو۔ لون صاحب معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود پکی سبزیال نہیں کھاتے ورندان کا ذکر ندکرتے۔ آپ ذراایک ماہ استعال کر کے دیکھیں 'تجر بہ بوجائے گا۔ اگر پیمار نہ ہوئے تو جم ذمہ دار ہیں۔

تہذیب اور اغذیہ تہذیب افرادی ہویا تہذیب اجماعی۔ تہذیب اخلاق ہویا تہذیب فنون ہرصورت میں یہی ملکہ بیدا کیا جاتا ہے کہ فرد واحدیا شہریت میں انس و آ دمیت اور خدمت کا جذبہ بیدا ہو جائے اور دشمنی بدکر داری وفنس پرتی کوشم کر دیا جائے کیونکہ اوّل الذکر کو تہذیب اور ٹافی الذکر کوخلاف تہذیب کہتے ہیں۔

اس معیار کوسا منے رکھ کر ماہرین اخلاق میران اور اہل ندہب نے اغذیہ کی افادیت اور استعمال کوسا منے رکھا ہے اور کوشش کی ہے کہ انسانی اور حیوانی اغذیہ میں فرق کیا جائے اور انسان کو ہراس غذاہے بچایا جائے جواس کو وحشت و ہر ہریت اور فساد اخلاق وتہذیب کی طرف لے جاتی ہے اور اس کا تشکسل انسان کے خون میں تہذیب اخلاق کی کمزور کی ہیدا کردیتا ہے۔

اسلام نے طلال اغذیہ (طلال جانور ہوں یا حلال کمائی ہو) کی تاکید کی ہے۔حرام اغذیہ سے روکا ہے ادرا یسے جانو رجن کوغذا سے روکا گیا ہے اس میں دشتی جیسے شیر' چیتا' ریچھ اور بھیٹریا وغیرہ۔

یں برکر دار جیسے مؤرالومز 'کل' بندر وغیرہ۔ بدفطرت بلی جو ہا' چیکل وغیرہ۔ کیونکہ حرام اغذیہ سے بالکل ویبا ہی خون پیدا ہوتا ہے جوشئے استعمال کی جائے۔ان سے انسانی اصصاء اور خون بالکل ویبا ہی ترتیب وتر کیب اور تربیت پا جاتا ہے۔اوران سے امراض اور فسادخون کی جو صور تیس پیدا ہوتی ہیں وہ ایک طویل مسئلہ ہے جس کونظرا نداز کرتے ہیں۔

ان حقائق ہے مسئلہ حقیقت سامنے آجاتا ہے کہ حزاج انسانی جوحقیقی حزاج کے تقریباً بالکل قریب ہے ہراس شے سے بگڑجا تا ہے اور نساد قبول کرلیتا ہے۔جواس میں افراط وتفریط پیدا کریں یا جن کے ہضم کرنے میں جسم انسان کو بہت محنت کرنی پڑے۔اس طرح رفتہ رفتہ اس کی استعدا داور قوت کمزور ہوجاتی ہے اور پنچئے اعضاء اورخون دونوں میں خزائی اور فساد ہوتا ہے۔

جانا چاہے کہ سبزیاں اور ترکاریاں کی کھائی جائیں یا گئی۔ فالص اغذیہ بیل شارٹیں ہوتیں۔ان کودوائے غذائی کہتے ہیں۔ گویاان میں غذائی اثر بہت کم اور دوائی اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ان کے مقابے بیل پھل اور میوہ جات غذائی دواجیں۔ لیبنی جس بیل غذائیت زیادہ اور دوائی اثر بہت کہ جس نے اندے کہ جس بیل اور میوہ جات غذائی دواجیں۔ لیبنی جس میں غذائیت زیادہ اور دوائی گوشت اور گذم ہیں۔ انڈے مجھی اس بیل شرکر بیک ہیں۔ فالص غذا کی تعریف بیرے کہ جسم سماثر ہور اس حقیقت سے ثابت ہوا کہ سبزیوں کا ایک بیر حصد جز و بدن نہیں ہوتا۔ بلکد دوائی کی صورت میں جسم انسان کو متاثر کرتا ہے جب پختہ سبزیوں کا بیال کہاں تک جسم انسان کو متاثر کرتا ہے جب پختہ سبزیوں کا بیرال ہوں کے دوہ پورے طور پر ہشم نہیں ہوتیں اور جز و بدن نہیں بنتی تو بھلا پکی سبزیاں کہاں تک بہتم مورکر جز و بدن بن سکتی ہیں۔ ان کے استعال سے اقل معدہ خزاب ہوتا ہے۔ پھر کیفیات (مزاح انسانی) گجڑ ناشروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد اخلاط اور خون ہیں خزائی اور فساداور خیجہ افعال جم میں افراط و تفریط پیدا ہوجا تا ہے۔ جس کا اثر اخلاق اور صحت انسانی پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد اخلاط اور خون ہیں خزائی اور فساداور خیجہ افعال جم میں افراط و تفریط پیدا ہوجا تا ہے۔ جس کا اثر اخلاق اور صحت انسانی پر پڑتا ہے۔

اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پید چانا ہے کہ سوائے فرنگی دور کے کسی اور دوراور تہذیب میں پکی سبزیاں کھانے کا ذکر نہیں ہے۔ ابتدائی دہر بریت کے دور میں بھی جمیں گوشت اور کھل بطور کاذکر ملتا ہے۔ گریکی سبزیاں کیا جمیں کی سبزیاں اور ترکاریوں کا پیدنہیں چاتا۔

قرآن کیم میں فر مایا گیا ہے کہ حضرت موئی عَلِیْقا کی قوم پراللہ تعالیٰ کی طرف ہے من وسلوئ اثر تا تھا جن کے متعلق مفسرین کا بیان ہے کہ وہ گوشت اور مشاس تھی مگر اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزار قوم نے حضرت موئی عَلِیْقا ہے اصرار کیا کہ ان کومن اور سلوئی کی بجائے بھل 'تھوم' عدس وغیرہ اور سبزیاں میں دی جا کمیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش منظور کرلی۔ مگر ان پر ہمیشہ کے لیے ذلت اور سکینی لازم کردی۔ حضرت رسول کریم میں گھٹا کی ساری زندگی میں کہیں کچی سبزیوں کا ذکر نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عرب کے دیگر ارمیں سبزیاں کہاں بیدا ہوتی ہیں۔ کیون آپ کے بعد خلفائے راشدین بڑی تھے کے دور میں جب کہ دنیا بھرکی دولتیں مدینہ طیب میں اکھی ہوتی تھیں کہیں کچی سبزیوں کے استعال کا

ذ كرنبيل ملتابه

اسلام میں سب سے زیادہ نفس کئی کرنے والا طبقہ صوفیائے کرام اوراولیا اللہ کا ہے جواگر دیکھا جائے تو ایک معنوں میں غذا اور لذت کوترک کرویتے ہیں۔ان کے ہاں بھی پچی سبزیوں کے بطور غذا کے استعمال کا ذکر نبیس آتا۔ اسلام کے علاوہ بھی کسی نہ ہب اور تہذیب میں پچی سبزیوں کی تاکید نبیس کی گئے۔ وائیدانت 'ہندمت اور جین مت اور بدھ مت تمام کے تمام گوشت کھانے کو پاپ خیال کرتے ہیں مگر ان میں بھی پچی سبزیوں اور ترکاریوں کا رواج نبیس ہے۔ غرض دنیا کی پوری کی پوری تاریخ اس تصورے خالی ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر فرنگی طب اور ماڈرن سائنس کیوں کچی سبز یوں اور ترکار یوں پر ذور دیتے ہیں۔ وہ صرف اس لیے زور دیتے ہیں کہ عوام کو وٹامن کی اہمیت وشوق اور عادت پیدا کریں۔ تاکہ جب وہ وٹامن کے چکر ہیں پیش جا کیں تو پھر وٹامن اوویات خریدنا شروع کر دیں۔ دوسری طرف فرنگی ڈاکٹروں کواس چکر ہیں پیشا دیا ہے کہ وٹامن کی کی سے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ جب مریض ان کے پاس آئیں اور کر دیں۔ دوسری طرف فرنگی ڈاکٹروں کواس چکر ہیں پیشا دیا ہے کہ وٹامن غذا ہیں کم ہوگئے ہیں۔ فلاں فلاں وٹامن دوا کیں کھا کیں تاکہ بورپ اور امریکہ اور باوہ وق رہے۔

جناب اون صاحب کی بھے آیا کہ کتنا پڑا دھوکہ تو م کو دیا جارہا ہے اور پاکتانی ڈاکٹروں اور انگریزی تعلیم یافتہ آپ جیسے لوگوں ہے ل کر ملک اور تو م اور اس کی دولت کو ہر باد کیا جارہا ہے آپ خود اندازہ لگا کیں کہ آلو کھانے کا مقصد کیا ہے۔ جو ہرائے نام غذا ہے اور اس کا روز انداستعال انسانی صحت کو جاہ کر دیتا ہے اور امریکن آلو تو بہت ہی نقصان رساں ہے۔ گویا پاکستانیوں کے لیے زہر تا اس ہے 'بالکل اس طرح جیسے امریکن سرخ گندم ہمارے لیے نقصان رسال ہے' جب سے بیگندم ہمارے ملک بین آئی ہے۔ ۹ فیصد ٹی بی بڑھ گیا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو اعداد وشار لے لیے جا نمیں کہ جب امریکن گندم ہمارے ملک بین نہیں آئی تھی' اس وقت کتنے فیصد تی اور سرخ گندم آئے کے بعد

ک گزشته صفحات میں ہم نے مسٹر عبدالحمید صاحب نون ہیلتھ ایجو کیشن آفیر نیشتل ٹی بی ایسوی ایشن آف پا کستان (لا ہور) کے ان فلط عقائد کے جوانہوں نے امریکہ اور فرقی طب (ڈاکٹری) ہے حاصل کے تبلی بخش اور فیصلہ کن عقلی اور فوقی جواب دیئے ہیں۔ ان شاء اللہ تعالی وہ ان کے جواب ندد سے تیس کے اور ہم نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ امریکہ کے تمام مائنس دانوں کو ہمار سے ماضنے اکٹھا کر دیں۔ ان شاء اللہ تعالی خواص الاغذیہ میں ہمارا مقابلہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کوخواص الا دویہ ہیں چیلنج کرتے ہیں۔ لون صاحب نے یہ کیوں فرض کرلیا ہے کہ انسانی و ماغ صرف امریکہ اور برطانیہ بیس تیار ہوتے ہیں اور ہمارا ملک ان خوبوں کا اہل نہیں ہے۔

اسی مضمون میں انہوں نے بچھ مرض ٹی بی پر بھی روشی ڈالی ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس کا جواب نہ دیا جائے۔ کیونکہ ٹی بی کے متعلق میری تحقیق اور شرطیہ نسخہ میری تحقیق اور شرطیہ نسخہ میری تحقیق اور شرطیہ نسخہ میری تحقیقات اور علاج کیا گتا ہے۔ اس میں رفعت مآ ب صدر پاکتان فیلڈ ہارشل مجر ابوب خان کے نام ایک چھی ہے۔ جس میں چیلنج کیا گیا ہے کہ فرظی طب (ڈاکٹری) کی ٹی بی تحقیقات اور علاج تیں اورا گران کو یقین نہ ہوتو رفعت مآ ب ہائی کورٹ کے دوج بٹھادیں اور ایک پوری ٹیم امریکہ سے اور ایک پوری ٹیم روس سے اور ایک پوری ٹیم اور بیسے منگوالیں اور مجھے کتم رہ کے میر اویں کی تحقیقات اور علاج بی بیری مقام اس کی تحقیقات اور علاج بلکہ ان کی تمام طب کو غلط ثابت نہ کردوں تو جو چا ہے بجھے سر اویں ۔ گردوستوں کا جواب تکھا جائے ۔ سوان کے کا اصرار تھا کہ پورے مضمون کا جواب تکھا جائے ۔ تا کہ اس کو شائع کرا کے دنیا مجرے سفارت خانوں اور حکومتوں کوروانہ کیا جائے ۔ سوان کے احترام میں باتی مضمون کا جواب درج ذیل ہے:

لون صاحب لکھتے ہیں:''آ ہے ہم حقیقت کی کسوٹی پر پر کھتے ہوئے بنظر غائز موذی مرض تپ دق کے لگ جانے کی وجو ہات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اس کا''آ لؤ' کے ساتھ کیاتعلق ہے۔

ت وق ایک متعدی بیاری ہے جوایک جراثیم سے گئی ہے۔ جے اگریزی میں ٹیویرسل بیلیس (Tuberclebacillous)
کہتے ہیں۔ یہ جراثیم جہاں بھی انسانیت کا وجود موجود ہے یائے جاتے ہیں اور ہروقت حملہ کرتے رہتے ہیں اور جو بھی موزوں جگہ ملے وہاں ڈیرو ڈال لیتے ہیں لینی کمزور جسم ہیں جراثیم کے خلاف '' قوت مدافعت'' زیادہ ہوتی ہے وہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور بیاری پر قابو پالیتا ہے۔ پس جتنی بھی قوت مدافعت زیادہ ہوگی اتنا ہی جسم بیاری کئے سے محفوظ رہے گا۔ جسمانی حالت کا مضبوط اور کمزور ہوتا خوراک اور اس کی غذائیت پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری خوراک موزوں اور متوازی ہوگی تو لازی طور پرقوت مدافعت تیز ہوگی اور ہم بیاری سے محفوظ رہیں گئے'۔

مندرجہ بالا اقتباس میں جناب لون صاحب حقیقت کی کسوٹی ڈیش کررہے ہیں۔جس سے مرض تپ دق کے لگ جانے کے وجو ہات اور اس کا''آ لؤ' کے ساتھ کیاتھاتی ہے۔

انہوں نے حقیقت کی کسوٹی وغیروتو کوئی بیان نہیں کی البتہ تپ دق کے متعلق فرقی طب کی وہی پرانی رٹ نگائی ہے کہ'' تپ دق متعدی بیاری ہے'' یہاں پر تین سوال پیدا ہوتے ہیں: ● کیا بغیر چھوت کے سیر من پیدا ہوسکتا ہے؟ ﴿ جَراثیم کا حملہ باعث مرض ہے یا توت مدافعت کی کی ⑤ موز وں اور متواز ن خوراک باعث مرض ہے یا ابعث مرض اور آخر ہیں جراثیم اندر پیدا ہوتے ہیں یا باہر سے تملد کر کے اندر اڈا بنالیعے ہیں۔خود فیصلہ کرکے پہلے انڈا ایا مرخی کی خرائی۔

چور کی طرح بولا جاتا ہے جو چوری کرنے جاتا ہے اوراس کے ہاتھ میں چراغ ہو۔ جیرت ہے کہ ایک طرف فرنگی طب (ڈاکٹری) خود تتلیم کرتی ہے کہ(الف) جب تک قوت مدافعت میں کمی پیدا نہ ہو( ب ) خوراک میں غیرمتواز ن اورغیرموز وںصورت پیدا نہ ہو۔ اورخاص طور پراعضاء میں خرابی واقع نہ ہو۔اس وقت تک جراثیم اپنااڈاجیم میں نہیں جما کتے ۔ پھرٹی بی کا سارا مدار جراثیم پر ڈال دینا کہاں کی عقلندی اور علمی تحقیق ہے۔ ہم تو یہاں تک بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ ایک بالکل تندرست انسان پرٹی بی کے جراثیم مسلسل حملہ کرےاس کو کمز درکر دیتے ہیں اور اس کو ٹی بی میں مبتلا کر دیتے ہیں لیکن وہ انسان اس وقت تک ٹی بی میں مبتلانہیں ہوتا جب تک اس کی قوت مدا فعت کمزور اور اعضاء کے افعال خراب نہ ہو جا کیں۔اس سے ثابت ہوا کہ جراثیم کے حملے پچے حقیقت نہیں رکھتے جب تک قوت مدا فعت کمز ورا ورا عضاء کے افعال خراب نہ ہوجا کیں۔اب ثابت بیکرنا ہے کہ قوت مدا فعت کی کمز وری مقدم ہے یا کہ اعضاء کے افعال کی خرابی مقدم ہے۔اس کا جواب بہت آسان ہے اور ایک عام ذہن بھی سمجھ سکتا ہے کہ جسم ہمیشہ تو کی کا حامل ہوتا ہے۔ یعنی اعضاء کے صحیح افعال ہی قوت مدافعت کے حامل ہیں۔ جب اعضاء کے افعال میں خرابی واقع ہوگی اس وقت قوت مدافعت بھی یقییناً مضبوطنبیں رہ سکتی۔ کیونکہ قوت مدافعت کا دار دیداراعضاء کی درتی پر ہے۔ جب قوت مدافعت درست ہوگی تو جراثیم کاحملہ بھی کا میاب نہیں ہوسکتا۔ پھر جراثیم کوسب فاعلہ کیوں کہا جائے۔ گویا اصل سبب اعضا وجسم کے افعال کی خرابی ہے نہ کہ جراثیم کا حملہ۔ جراثیم ایک سبب ضرور ہوسکتا ہے جیسے 🗨 غذا کی خرابی 😵 آپ وہوا کی خرابی 😵 حرکت وسکون 😩 توائے جسمانی کی ہےاعتدالی 🚭 حرکت وسكون نفساني كى خرابي يعني غم وغصه وغيره - اس طرح استفراغ اورانقتباض مواد كابيدا بهوجانا وغيره وغيره - اسباب مرض مين شريك ہو سکتے ہیں ۔ مگرسب فاعلہ صرف اعضا و کی خرابی ہی شلیم کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ جب تک اعضا و درست افعال انجام دیتے رہیں گے تمام جراثیم اندرجسم میں فنا ہوتے رہیں گے اور قوت مدافعت مقابلہ کرتی رہے گی مصرف جراثیم باعث ٹی بینہیں ہیں۔ کیا کوئی انکارکرسکتا ہے کیٹم اور غصے کی زیادتی یا زہر ملی ادویات سے مرض دق پیدائییں ہوسکتا۔جس طرح دیگراسباب مثلاً مادی اور کیفیات جسم انسانی کے اعضاء میں تغیر و تبدل ان کواعتدال عمل ہے دور مٹا کتے ہیں ۔ کیاغم وخصہ کے وقت اعضاء کے افعال میں اعتدال رہتا ہے؟ کیاان میں افراط وتفریط واقع نہیں ہوجا تا ہے ۔ کوئی بھی صاحب فہم وفر است ان حقائق ہے انکار نہیں کرسکتا اوراگر ان جذبات میں تشکسل قائم ہوجائے تو اعضاء کے افعال ایک غلا ڈگر پر قائم ہوجا کیں گے۔بس اس کا نام مرض ہے۔ جاننا چاہیے کہ کوئی حالت کسی نعل وکیفیت اور غذا دوا ہے اگر وقتی طور پر پیدا ہوجائے 'جیسے تھکن' جسم کا گرم وسرداور بے چین' تو طبیعت مدبر ؤبدن اس کوواپس اعتدال پر لے آتی ہےاوراگران کانشلسل کیچھ عرصہ قائم رہے تو پھروہ مستقل ہوجا تا ہے۔پس بہی مرض کہلا تا ہے۔جس طرح غم وغصے کانشکسل امراض پیدا کر دیتا ہے۔ای طرح دیگر جذبات مثلًا خوف وندامت اورمسرت ولذت کانشلسل بھی امراض پیدا کردیتا ہے۔ان مسلمہ حقائق سے ٹابت ہوا کہ ٹی بی کے لیے دیگر اسباب کے ساتھ ساتھ نفیاتی اثر ات بھی باعث مرض بن سکتے إلى - مزيد شوت كے ليے نفياتى علم العلاج (سائيكوپيقى) كے ماہرين سے دريافت كيا جاسكتا ہے كدكيا مرض فى بى جذبات كى شدت سے پیدا ہوسکتا ہے کہبیں۔ان شاءاللہ تعالیٰ ایک ماہر نفسیات اس امر سے انکارنہیں کرے گا بلکہ حقا کق پر روثنی ڈالے گا۔ يمي صورت زهر ملي ادويات كمتعلق بهي ب-مثلاً جن مريضول كو في بنهيس باورغلطي ساس مرض كو في بي سجه اليا كياب اورثي بي كاعلاج شروع كرديا كيا ہے۔اس مريض كوكيا آرام آئے گا بلكه اس كومرض في بي ميں ہوجائے گا خصوصاً فرنگي ادويات جو في بي ميں استعال کی جاتی ہیں تمام کی تمام خوفنا ک زہر ہیں۔ جیسے ہسٹریٹو مائی سین ،سلفا ڈرگز اورانٹی بائلک وغیرہ اسی طرح یارہ ' شکھیا اور کریاز وٹ وغیرہ کے مرکبات۔ اگریفین نہ ہوتو علم الا دو میری کتب میں ان اوویات کی علامات دیکھی جاسکتی ہیں۔ اگر مزید یفین کی ضرورت ہوتو ایک تندرست مریف کو اسٹر پنو مائی سین یا کوئی اور فرگل طب کا ٹی بی کے لیے مفید نند استعال کرا کے دکھے لیں۔ ان شاء اللہ تعالی و قبین ہفتے کے اندرا ندر ٹی بی ہوجائے گی۔ پر لطف بات میہ ہوجائے گی۔ پر لطف بات میہ ہوجائے گی۔ پر لطف بات میہ ہو جائے ہوجائے گی۔ پر لطف بات میہ ہوگی اور فری اور کر بیا ہوجائے گی۔ پر لطف بات میہ ہو کی اور کہ تھا ہوجائے ہو کہ بی موبی میں گوٹی اور فوٹ مرض میں گرفتار ہوگئے جاتے تھے لیکن تجربہ نے میٹا ہوت کر دیا کہ جن کو بھی میں گوٹی یا وہ لوگ مرض میں گرفتار ہوگئے۔ ہتا ہے جناب لون صاحب! کہ آپ نے بیمی میں لیک گوایا ہے نہیں تو تجربہ کرک دیکھے لیں۔ غذا کے متعلق ہو گئی یا وہ لوگ مرض میں گرفتار ہوگئے۔ ہتا ہے جناب لون صاحب! کہ آپ ہے مثلاً () غذا میں گوٹی کا استعمال نہ کرنا () نا خالص گھی خاص طور ہم بہت کچھیلھے بھی جی بیں کہ اس کے فلط استعمال ہے بھی ٹی بی پیدا ہوجاتی ہے۔ مثلاً () غذا میں گھی کا استعمال نہ کرنا () نا خالص گھی خاص طور پر بنا بہتی تھیں ٹی بی پیدا کر دیتا ہے کو فلہ اس سے ضعف معدہ اور تبخیر شروع ہوجاتی ہے اور رفتہ رفتہ جو تیز اب جسم میں بیدا ہوجا تا ہے وہ انسان کو ٹی بی کہ دو رئی طریق زندگی جس میں شراب و تئیر دیا ہو گئی جس کہ میں بیدا ہوجاتا ہے وہ انسان کو ٹی بی کر دیتا ہے۔ بغیر گھی کا در اور کو کا کو لئا رات بھر کلوں اور سینما میں جاگئا۔ جنسی کھا تا () فرائی طور تو نا تو لی در کا بی کار میں کھرت سے ٹی ہوئی نقصان پہنچاتی جناب لون صاحب سرکاری کو لیا تار دیکھی کے بید اور جن باتوں ہے ہم نے روکا ہے حکومت عوام کا خیال رکھے۔ چھاہ میں ٹی لئا کا اثر نصف سے بھی کم ہوجائے گا۔ رپورٹ اٹھا کرد کے لیس اور جن باتوں سے ہم نے روکا ہے حکومت عوام کا خیال رکھے۔ چھاہ میں ٹی لئا کا اثر نصف سے بھی کم ہوجائے گا۔

ٹی بی سے جس قد ربھی اسباب ہیں ان کوسا سے رکھا جائے تو یقین کرنا پڑتا ہے صرف جراثیم کو باعث قرار دینا سچائی نہیں ہے۔اس امر سے انکار نہیں ہے کہ جراثیم بھی دیگر اسباب میں سے ایک سبب بن سکتے ہیں گر سبب فاعلہ اور ناکلہ صرف اعضاء ہی ہیں۔

ک محترم عبدالحمیدلون صاحب فرماتے ہیں کہ 'اب ویکھنا ہے' کیا آلویں تپ دق کے جراثیم موجود ہیں۔ جو بیاری پیدا کرتے ہیں یا آلویں ایس محترم عبدالحمیدلون صاحب فرماتے ہیں کہ 'اب ویکھنا ہے' کیا آلویس جراثیم بھی موجود ہوں اور قوت مدافعت کو کم کرنے والی چیزیں اگر آلویس جراثیم بھی موجود ہوں اور قوت مدافعت کو کم کرنے والی چیزی سر بھی ہوں تو بیاری کا ہو جا نالازی ہے۔ موجود ہ قوا نین طب اور میڈیکل سائنس کی روسے ہیں کھرسکتا ہوں کہ آلویا کہ بھی سبزی وغیرہ میں وقع انسانی جسم میں داخل ہوتے ہی مرجا کیں کیونکہ انسانی جسم کی ساخت سے بالکل میں ہوتے ہی مرجا کیں کیونکہ انسانی جسم کی ساخت سے بالکل میں اور کوئی بھی ذی حیات دومتھنا دچکہ ہیں ایک ساتھ نہیں روسکتا''۔ حرارت خون اور ویکر مواوج سمانی آلوی ساخت سے بالکل مختلف ہیں اور کوئی بھی ذی حیات دومتھنا دچکہ ہیں ایک ساتھ نہیں روسکتا''۔

افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جناب عبدالحمیدلون صاحب نہ تو قوانین طب سے دافق ہیں اور نہ ان کومیڈیکل سائنس کا بچوعلم ہے اور فرقی طب پہلے ہی غلط ہے ادریداس کو اور بھی بدنام کررہے ہیں۔طب اور سائنس سے بےعلمی کے باوجود وہ میلتھ ایجو کیشن آفیسر کیسے ہن عمیے ہیں۔اب ذراان کی بےعلمی کے نمونے ملاحظ فرمائیں۔لکھتے ہیں:

''کیا آلویس تپ دق کے جزاثیم موجود ہیں جو بیماری پیدا کرتے ہیں''۔ جناب لون صاحب! ذرائس سائنس لیبارٹری میں جھا نک کر ہی تو کھو لیا ہوتا۔ جہاں پر جراثیم پر ورش کے جاتے ہیں۔ نہیں تو کسی کم الحیات کے ماہر (بائیولوجسٹ) سے بی پوچھ لیا ہوتا کہ جراثیم کی من بھا تا فذا کیا ہے۔ اس لیے آپ کی فاعلمی نے آپ کو آلو کی حمایت میں لکھنے کے لیے مجبور کیا۔ انگل ٹام کے ملک والے آپ کے نام اور کام سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ گھر نہاں کو پہتہ ہاور ندآپ کو کہ کہاں پھنس جائیں گے اور دعب دینے کی بجائے تنف اٹھانی پڑے گی۔ جانیا چاہیے کہ آلو جراثیم کامن بھا تا کھا جاہے۔ اور ال کی پر ورش ہی ان پر کی جاتی ہے۔ پہلے دریا فت نہیں کیا تو اب جا کرکسی ماہر علم حیات سے پوچھ لیس کے دوجراثیم کی پر ورش کے لیے آلو کی کھر جس کو وہ چھیل کیا جاتے ہیں۔ گلیسرین ہی تاری جاتی ہے۔ جس کانام پہنچو گلسرین ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ آلوؤں میں پرورش جراثیم کی زبردست استعداد ہے۔ کو یا روز اند آلوکھانے والے کے بندرٹی بی کے جراثیم کا پرورش پا ٹالازمی امر خیال کرنا چاہیے۔ دوسرے آپ اس فلط نبی میں شدر بیں کہ جراثیم اندر جا کر بڑھنا شروع ہوجاتے ہیں۔ بلکہ ان کا زہر جا کر جراثیم کی پیدائش کا باحث ہوجا تا ہے۔ جو آلوؤں کی غذا پالینے پر فور آاپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ بیہ ہے جادو جو سر پڑھ کر ہولے ہولئے آپ میں یاکی امریکی میں جلاقت ہے جوان مقائق کو باطل کرسکیں۔

 ضرورت خون دیگرموادجسمانی آلوکی ساخت سے بالکل مختلف بین اورکوئی بھی ذی حیات دومتضاد جگدمیں ایک سانہیں روسکتا"۔

یکی ہے ہمارا جادو کہ ہم آپ کی زبان سے تنگیم کرا لیتے ہیں کہ حقیقت کیا شے ہے۔ اب بیتنگیم کر لینے کے بعد توت مدافعت اور حرارت خون جراثیم کوفنا کرویتے ہیں۔ ہمارے گزشتہ مضمون پڑٹور کریں کہ جوہم ٹابت کرآئے ہیں کہ آلویش شصرف حرارت کی کی ہے بلکہ یہ قاطع حرارت ہیں۔ کیونکہ آلو کے اجزاء میں نشاستہ اور چونا غالب ہیں اور اس میں حرارت کی کی اور نشاستہ کی ذیادتی کی وجدی سے ان میں بہت جلد خیر (فرمنیس) پیدا ہوجا تا ہے۔ جو جزائیم ٹی بی کوفذائیت مہیا کرتا ہے۔ اس حقیقت کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے۔ اگر نہیں ہے تو استادوں کو پکاریں۔ ہم ان شاء اللہ تعالی ان کی بھی تملی کردیں گے۔

تيسرانموندملا حظه فرمائيس - لکين ميل که:

''آ لوکیا کسی بھی سبزی وغیرہ میں وق کے جزاثیم نہیں ہوتے۔ سجان اللہ کیاعلم پایا جا تا ہے۔ علمی دنیا کا ایک بچے بھی جانتا ہے کہ سنريوں كؤ بميشدد حوكر كھانا جا ہے۔ كدان من امراض كے كيڑے ہوتے ہيں۔ صرف جراثيم عن نيس بلك كيڑے ہوتے ہيں۔ يوتو ایک عموی بات ہے۔اب ذراعلمی اور سائنسی باتیں سنتے 🛈 یانی کے ایک قطرے میں ہزاروں جراثیم ہوتے ہیں۔اورسزی بغیریانی کے نہیں پیدا ہو سکتی۔ ﴿ ایک گرام مٹی میں بھی بے شار جراثیم ہوتے ہیں۔ بلکہ جب تک مٹی خمیری نہ ہو۔ سزی نہیں اگ سکتی اور مٹی میں خمیر یمی جراثیم بناتے ہیں۔ ﴿ برقتم کی میزیان صرف ٹماٹز کیموں اور دیگرترش میز بول کے باتی تمام میں کھار (الکلی ) کی زیادتی ہوتی ہے۔ بیکھارین قاطع حرارت ہے۔ سبزیوں میں اگر کوئی سبزی حرارت پیدا كر سكتى ہے۔ تووہ مرخ مرج، میتھی' پودینہ'اورک' پیاز اورلہس وغیرہ ہیں۔ بیسب غذا کے طور پرٹبیں بلکہ مصالحہ کے طور پراستعال کی جاتی ہیں۔ اس امرے ثابت ہوا کہ نشاستہ دارسزیال جیسے آلونہ صرف جراشم کی پیدائش میں مدودیتے میں بلک ٹی بیدا کرتے ہیں جراثیم کی پیدائش نباتات کے اصولوں پرٹیس ہے۔ کیونکہ ان میں وہ سبز مادہ ٹیس پایا جاتا جونباتات میں پایا جاتا ہے۔جس ہے وہ ہوامیں سے غذا جذب کرتی ہیں۔اس لیے جراثیم اپنی غذا ہوا ہیں سے حاصل نہیں کر سکتے۔ان کے لیے لازی ہے کہ وہ اپی غذازیاد ہر نباتات سے حاصل کریں۔اس لیے جزاثیم اپنی غذا ہوا ہیں سے حاصل ٹیس کر سکتے۔ان کے لیے لازی ہے کہوہ اپنی غذا حیوانات کو بنا کیں یا نباتات سے غذا حاصل کریں۔اس لیے جراثیم اپنی غذا زیادہ تر نباتات سے حاصل کرتے ہیں اور نباتات بھی الی جن میں نشاسته زیادہ ہو۔ جیسے آلووغیرہ ان امور سے ثابت ہوا کہ سنریاں خصوصاً میکی سنریوں کا استعال کرنا ٹی بی کودوت دینا ہے۔ یا در کھیں جوقوم مرف مزیوں پرزعگ گزارے۔ وہ مجی بہاورٹیس موسکتی۔ دنیایس وی قویس زندہ بن سکتی ہیں جو گوشت کھاتی ہیں۔ کیونکہ گوشت موادِ حرارت اور قوت ہے۔ اس کے برعکس مبزیاں دافع حرارت اورضعف بیدا کرتی ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں فر مایا گیا ہے کہ حضرت مولی فایشا کی قوم پر ذلت اور سکینی لازم کر دی گئی کہ انہوں نے من وسلو کی کے مقابلے میں سبزیاں طلب کی تھیں اور یکی ان پر اللہ تعالی کاعذاب تھا''۔

جناب اون صاحب لکھتے ہیں کہ 'آ او ہمارے ملک ہیں موجودہ غذاؤں کا ایک ضروری معاون ہزو ہے۔ ستا اور آسانی سے دستیاب ہونے کے علاوہ ہمارے جسم کی حرارت غریزی کے قائم رکھنے ہیں بہت مدودیتا ہے۔ وٹامن کی۔ جو کہ جسم ہیں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے مامخورہ لگنے نہیں دیتا' کے علاوہ اس ہیں پروٹین وٹامن (بی) آئرن اور کیا تیم ہوتے ہیں۔ جو کہ خصوصاً اہل پاکستان کے لیے غذائیت کے لحاظ سے بہت ہی موزوں اور بہت ہی مفید ہیں اور جسمانی لحاظ ہے بہت ہی مفید ہیں اور جسمانی ضروریات کے لیے نہایت ضروری ہیں کیونکہ ان ے معدہ بہاریوں سے بچار ہتا ہے۔ خون درست رہتا ہے اور ہڑیاں کم ورنیس ہونے پاتیں۔اور خاص کریہ چھوٹے بچوں اور دورھ پلانے والی ماؤں کے لیے نہایت مفیدے''۔

جہاں تک وٹامن کا تعلق ہے۔ ہم پہلے بھی لکھ بچے ہیں بلکہ چینئے کر پچے ہیں کہ آپ ان کے خواص کے متعلق کچھ نہیں جانے اور جہاں
تک اس کی تر تیب (حسینیشن) کا تعلق ہے۔ یعنی غذا ہیں کس تناسب سے شامل ہوتے ہیں اور ہم کوکس تناسب سے ان کو استعمال کرنا چاہیے
اور خاص طور پرکن کن وٹامن کو آپس ہیں ملانا چاہیے۔ اس کاعلم کسی فرنگی ڈاکٹر کو بھی نہیں ۔ اس طرح وہ ان کے اثر ات بالمفردا عضاء ہے واقف نہیں
ہیں ۔ اگر وٹامن کے متعلق ان باتوں کاعلم رکھتے ہیں تو ہم مقابلے کے لیے چینٹی کرتے ہیں۔ یوٹی وٹامن وٹامن کر کے عوام میں خوف و ہراس بیدا
کردینا کہاں کی مقاندی ہے۔ افسوس! جس علم ہے آپ واقف نہیں ہیں۔ اس کے متعلق لوگوں کو قبلیم دینا بیاری پیدا کرنے کا باعث ہی ہوگا۔

یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ وٹامن کے غلط استعال یا کشرت استعال سے خطرناک امراض بھی پیدا ہوجائے ہیں۔ جیسے اغذیہ اورادویہ کے غلط استعال سے انسان مصیبت اور دکھ میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ صرف پر کلے وہ غلال وٹامن پر طاقت دیتا ہے کا فی نہیں ہے بلکہ یہ بھی لکھنا چاہیے کہ وہ فقصان کیا دیتا ہے۔ اس کے شینی اور کیمیاوی کیا کیا اثرات ہیں۔ ہمارے پاکتان میں بھی اکثر فرگی ڈاکٹر ہیں۔ جب ہم یورپ چاہی وامر یکہ کے فرگی ڈاکٹر دن اور سائنسدانوں کو چینے کرتے ہیں کہ وہ خواص اغذیہ اور تا شیرالا دویہ سے پورے طور پر واقف نہیں ہیں تو بھلا ان کو پاکتانی فرنگی ڈاکٹر کیا جائے ہیں۔ اور جتاب لون صاحب! آپ کے علم کا تو ذکر ہی بے سود ہے کہ آپ تو ڈاکٹر بھی نہیں ہیں۔ چند اور دار الفاظ سے باتیں بڑھ کی ہیں اور آپ جیسے لوگوں ہی کی وجہ سے ٹی بی بے صدشدت اور کشر سے سے بیل رہی ہے۔ آخر ہیں ہم پورے زور دار الفاظ میں احتجاج کریں گے کہ گوئی کی ہے۔ آخر ہیں ہم وہ کرتی ہے۔ اس کے کہ گوئی کی ہے۔ آخر ہیں ہم پورے زور دار الفاظ میں احتجاج کریں گریے کہ گوئی کو پیش کرنے ہے ہوا کرتی ہے۔

ہم نے بھی آپ کے سامنے علم وفن پیش کیا ہے بلکہ موجودہ سائنس کی روشی میں پیش کیا ہے۔ اگر جراَت ہے تو اس کو غلط قرار دیں۔ ٹی بی کے لیے مزید سیحے علم در کار ہوتو میری کما ب جمعیقات تپ دق وسل پڑھیں۔ وماعلینا الالبلاء .



# فهرست عنوانات

| \2-1, <i>\(\alpha\)</i>         | موامت و -                 |
|---------------------------------|---------------------------|
| ميحت                            | علی علی (آ<br>سیحدہ سیحدہ |
| كِتَاكِد                        | مورت کے۔                  |
| مول اور قواعد                   | طلاق کےام                 |
| ۸۲۳                             | پابندیاں                  |
| ٨٧٥                             | حق مهر                    |
| A21                             |                           |
| //                              | خلع                       |
| يال                             |                           |
| ۸۵۸                             | شرى عدالت                 |
| تمابره كے عقيده بيل             | خورت!مها                  |
| رت كالقبور ال                   | •                         |
| نامُورت كادرجها                 |                           |
| AAY                             |                           |
| אט נויים                        |                           |
| وکی فضیلت                       | -                         |
| رِفْعَالِت ہے                   |                           |
| ٨٨٢                             |                           |
| يے ورت ناپاک میں                |                           |
| ه من انسان کی غذا               |                           |
| اری                             | مردگي ذمه                 |
| تدى اور شفلام                   |                           |
| نسانی قانون میں تفاوت           |                           |
| ت انسانیت کے در ہے یس برابر ہیں | مرداورگور <sub>س</sub>    |

| AFZ         | جي لفظ                        |
|-------------|-------------------------------|
| //          | نقانون حيات                   |
| //          | قانون پيدائش                  |
|             | قانون بقائے سل                |
|             | قانون توالدوتناسل             |
| A/9         | عملانسان                      |
| A6+         | کثرت از دواج کا نفسیاتی تجزیه |
| <i>#</i>    | عناصرادبعد                    |
| ۸۵۱         | غرض وغايت                     |
|             | ابتدائی انسانی ضرور بات       |
| Aar         | خلع کی حقیقت                  |
| <i>//</i>   | مرف تين كام                   |
| Aar         | فطرى تقاضے                    |
| ۸۵۵۵۵۸      | دومرا پېلو                    |
| A&Y         | غُرض نکاح                     |
| ۸۵۷         | يه برايك كاكام نبيل           |
| ۸۵۸         | عرياني ويه پردگي              |
| AY•         | تنین بنیادی اصول              |
| AYI         | حقیقی اسلای توسیمگی           |
| 'AYP,       | اسلامی از دواجی ضابطه         |
|             | نكاح كے فوائد                 |
|             | نفسات كاا يك لطيف مسئله       |
| ΑγΑ         | حقوق از دواج                  |
| ∠ <b>19</b> | لغور کرون <sup>2</sup>        |

| 414          | اخراج منی بلااراده                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------|
|              | قتم اوٌل کی تینوں صور تیں                           |
|              | جریان کے اسباب                                      |
|              | علامات جريان                                        |
|              | تشخيص مرض                                           |
|              | صرف ایک مرض                                         |
|              | جريان كااصول علاج                                   |
|              | ذ کات حس کا دور کرنا                                |
| //           | ذ کات <sup>حس</sup> کےعلاج میں غلطی                 |
| //           | فرنگی طب کی غلطانی                                  |
| ليل ہے۔۔۔۔۔۔ | رن عب ن مدن و المستسبق<br>تحریک اور سوزش کاعلاج صرف |
| <i>"</i> "   | ایک رازی بات                                        |
|              | ية<br>ماحول كابدلنا                                 |
|              | غذا کی خیج ترتیب                                    |
| 9rm          |                                                     |
| //           | ایک رازگی بات                                       |
|              | یے<br>جریان کے لئے مفردادو میر                      |
|              | جریان کے لیے کشتہ جات                               |
|              | جریان کے لئے اغذیہ                                  |
|              | جریان کے لئے گرم مفردات                             |
|              | جریان کے لئے محربات                                 |
| 4            | سفوف جريان                                          |
| //           | حبوب جريان                                          |
| ·//          | منها کی جریان                                       |
|              | ا ر                                                 |
| //           | التمير جريان                                        |
|              | ا <i>الميرجريان</i><br>  تريا <i>ق جريان</i>        |
|              | ً تريا <i>ق جر</i> يان                              |
| //           | ر تریال جریان                                       |

| فورت کومر د کی سر پر اہی کی ضرورت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مورت ایک مقدس مستی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سوتيلا بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مبادی حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مرداندامراضم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ر<br>(1) خون کے امراض سے ضعف باہ پراثرات 9•8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (۲)منی کے امراض سے ضعف باہ پراٹرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ر ۳) استرخائے عضو مخصوص سے ضعف باہ رر<br>(۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جلق کے کہتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علق کے نقصانات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جلق کے نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جلق زیاده مفرے یا کثرت جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بار دیاده رج یا رک مان<br>جلق اور فطری مردا گلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علق اور مستورات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .ن اور حورات<br>اسباب جلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| علامات على المات على ا |
| علاج بالدبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حلوه مقوى اعصاب مراكعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مضائی مقوی اعصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سفوف مقوی اعصاب رار<br>مناسبه ایجاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| طلاءاً بليانگيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| طلاءآ بله انگیزشدید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طلا پرمقوی شاہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جنسی لذت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جریان اور فرنگی ماہرین کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ۹۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>۔</u><br>راز کی بار |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| اورنفسياتى نامردى اورضعف باه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حيمياوي                |
| غل سے ضعف باہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منی کے                 |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علاج بالغ              |
| رکمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| فرداوورير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | علاح بالم              |
| _ قاليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسجى قضيه              |
| المان | تضيب                   |
| منتقاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| بريت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سجى كى                 |
| اماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سجي _                  |
| علاات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کجی کی                 |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اصولء                  |
| ٩٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روا                    |
| ت كے ضعف كے لئے اغذىيادرا دويد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جنى تو                 |
| اے جنسی قوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| وبيرائے جنسی قوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مغرداد                 |
| ي پرائے جنسي قوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مجربات                 |
| ت ادرا قوال حکمائے قدیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جنسي إق                |

| حتلام کی شدید صورت        |
|---------------------------|
| حتلام کی خطرناک صورت      |
| حلام کے اسباب             |
| ملامات احتلام             |
| حتلام بنظر بيمفرداعضاء    |
| صول علاج                  |
| غذائي علاج                |
| علاج بالمفردادوب          |
| علاج بالمركبات            |
| سرعت انزال                |
| سرعت انزال کی ماہیت       |
| امساك كي صورتيس           |
| تشخيص مرعت انزال          |
| غلطنجي                    |
| حقیقت سرعت انزال          |
| ايك خاص بات               |
| -<br>ایک اورغلط فنمی      |
| سرعت انزال کے اسباب       |
| تشخيص                     |
| علاج سرعت انزال بالا دويه |
| ملذ ذا دويد               |

# يبش لفظ

#### . قانون حیات

خداوندگریم نے پیکا نتات پیدا کر کے اس میں زندگی پیدا کردی ہے اور اس زندگی کو قانون کے تحت کردیا ہے۔ زندگی کے جس قدر بھی شعبے ہیں وہ تمام قوانین کے تحت کردیا ہے۔ زندگی کے جس قدر بھی شعبے ہیں وہ تمام قوانین کے تحت میں بھوک پرضرورت کے مطابق کھانا ہیا، گری سردی اور اخلاقی تہذیب کے مطابق لباس پہنیا، بارش وطوفان اور ویگر خطرات کے تحت مکان میں رہنا، بیادی میں علاج کرانا، کا کنات اور زندگی کو تھے وترتی و کھال حاصل کرنا اور اس زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے علم و حکمت حاصل کرنا اور اس زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لئے جدوجہد کام دھندہ کرنا و غیرہ قابل ذکر ہیں۔ جولوگ اپنے انتمال کو صارح طریق پرقانون حیات کے تحت رکھتے ہیں وہ نہ صرف خوشگوار زندگی گڑارتے ہیں بلکہ زندگی کا کمال حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بی و نیا ہی با کمال شار ہوتے ہیں۔

#### قانون پيدائش

قوانین حیات کا پہلا قانون پیدائش زندگی ہے۔ بیا کی انہائی اہم قانون ہے۔ ای قانون کے تحت جمادات وہا تات اور حیوانات کی اندگیاں مودار ہوئی ہیں اور اس قانون زندگی کا کمال انسان ہے۔ جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ قرآن سیم نے اس حقیقت کی تائیدگ ہے:
﴿ لَقَدُ عَلَقْتَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ تَقُویْد ﴾ گراکڑیت ایساوگوں کی ہے جو طریق اور عمل پیدائش کی طرف بھی فورنہیں کرتے۔ قانون پیدائش کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ سی پیدائش اور اس کی صافح تربیت کے بعد زندگی اپناوقت عمد وطریق پرند مرف گرارستی ہے بلکدا ہے کمال تک پہلے مال تک بین پینی وہ قانون پیدائش اور تربیت صافح سے ناواتف ہوتی ہیں۔ جانا جائے کہا گرائش وی سے ان اور تربیت صافح سے ناواتف ہوتی ہیں۔ جانا جائے کہا گرقانون حیات ہوتی جی سے ان اس بینے کمال تک بین بیدائش ہوتی جی ۔ جانا

#### قانون بقائے شل

قانون بیدائش بین ایک صورت بقائے سل بھی ہے۔ جس کا مقعد بیہ ہے کہ دُنیا بین جس قد رفخلوق پیدا کی گئی ہے اس کی بقااورنس قائم رہے۔ اس لئے نہا تات وجیوانات اور انسان بین توالد و قاسل کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے۔ بیسلسلہ جماوات و اونی نہا تات اور اونی حیوانات بین صرف ای بادہ بین رکھ دیا گیا ہے۔ جس سے اس بین نشو وتما ہو کر توالد و تفاسل اور بقاوسلسل کی صورتیں قائم رہتی ہیں۔ لیکن اعلیٰ نباتات اعلیٰ حیوانات اور انسان میں بیسلسلہ فذکر و مؤنث کے باہم ارتباط واتحاد اور اجتماع سے کس بین آتا ہے۔ اس لئے دونوں میں ایک قسم کی کشش اور شوت پیدا کر دیا گیا ہے۔ جس سے ان میں ایک طرف اپنی ذات میں طلب اور دوسری طرف مقابل ذات میں کھچاؤ کے اثر ات بیدا کر دیئے گئے ہیں۔
تاکہ ضرورت کے مطابق فدکر و مؤنث کا باہم طاپ اور شرکت ہو سکے۔ جس کے نتیجہ میں توالد و تناسل اور بقاد تسلسل کی ضرورت قائم رہتی ہے۔ اس

طرح قانون بقائے نسل کام کرتار ہتا ہے۔

قانون توالدوتناسل

جمادات دنبا تات اورحیوانات کا قانون توالد و تناسل ان کے حساس اور شعور کے ماتخت ہے۔ یہاں شعور کے معانی نفسیاتی اصطلاح '' غیر شعور'' ہے۔ اس احساس وغیر شعور کے تحت مقررہ وقت و مقررہ اصولوں اور مقررہ قانون کے تحت آو الدو تناسل اور احساس کے ساتھ تحت الشعور وشعور اُطلی و خمیر ، ادراک و وجدان اور افہام آتھیم پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اس پر معاشرہ و معاشیات اور ثقافت و اخلاق کی پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ ہیں۔ یہ بابندیاں تین صور توں بیس قائم ہوتی ہیں:

- ناه عائد ہوجاتا ہے۔
- اندیال جن کے خلاف کرنے سے جرم دسز اکا مشخی ہوجا تا ہے۔
- معاشره کی پابندیاں جن کے خلاف کرنے سے اخلاق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔

اس طرح قوم وملک میں معاشرہ ومعاشیات اور ثقافت واخلاق کی قدریں بگڑ جاتی ہیں۔اس لئے ندہب وحکومت اور معاشرہ نے ایمان وقانون اور اخلاق کی افدار مقرد کررکئی ہیں۔ جن کے بغیرانسان توالدو تناسل کی زندگی ٹہیں گزار سکتا۔ان پابندیوں کے خلاف توالدو تناسل کا سلسلہ قائم رکھنے والے کو گناہ گار مجرم اور ذلیل خیال کیا جاتا ہے۔اس لئے مجردانسان کومعاشرہ میں اچھی نگاہ سے ٹہیں و یکھا جاتا۔ان ہیں جنسی نا قابل اور جنسی باغی دونوں شامل ہیں جن کی گئی وجو ہات ہیں:

- 🗱 مجردلوگ قابل اعتبار نبیس سمجھے جاتے۔
- 🗱 مجر دادگوں میں مجھ انسانیت اور ذہنیت کا فقد ان تصور کیا جاتا ہے۔
  - تأكده ال كنسل قائم بيس ربتي \_
- اس کی دولت اور آمدنی اس کی ذات کے سوائے دوسروں پرخری نہیں ہوتی ۔ گویاوہ معاشرہ کے لئے بسودانسان ہے۔
- بن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انسان سی جنسی زندگی اختیار نہ کرے تو اس کی جسمانی و دہنی اور روحانی نشو وارتقاء کمل نہیں ہوتی جس سے وہ جسمانی طور پر نے غیر معمولی سے وہ جسمانی طور پر نے غیر معمولی سے وہ جسمانی طور پر نے غیر معمولی خود شناس بشر بن سکتا ہے۔ اس کئے اسلام نے افراط و تفریع اور نول صورتوں میں پابندیاں لگادی ہیں۔

اسلام نے انسان میں متابل اور از دوائی زندگی کے لئے ذوق وشوق بیدا کیا ہے۔ تا کدانسان کی ضروریات وقیا مصحت کے ساتھ ساتھ توالد د ناسل قائم رہے۔اس سلسلہ میں قرآن تکیم میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ:

﴿ زُ يِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوْتِ مِنَ النِّسَلِّهِ وَالْبَنِيْنَ ﴾ [آل عمران: ١٤]

'' مردول کوعورتوں اور اولا دکی محبت سے زینت ہے''۔

پھرعقد کے لئے پندکوضر دری قرارد بیتے ہوئے تعداد کی پابندی لگادی ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ فَالْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِن التِسَاءِ مَثْنَى وَ ثُلْثُ وَرَبُعَ فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّا تَعْدِلُواْ فَواحِدَةً ﴾ [سورة نساه: ٣] 
" يُن عُورتول من عناح كروجس كوم يعدكروووووقين تين اورجارجا را الرخوف وكرم عدل بيس كرسكو كوايك ي كرو" .

اس سلسلے میں حضورا کرم مُن اللہ اللہ فار مایا ہے:

« تناكحوا تناسلوا فاني اباهي بكم يوم القيامة »

'' نکاح کرواوراولا دیپدا کرو، میں تمہاری افزائش نسل ہے قیامت کے دِن اورامتوں پرفخر کرول گا''۔

منتائے الی اور ہدایت نبوی شائی اور ہدایت نبوی شائی اور ہدایت نبوی شائی اور ہدایت نبوی کا بھی اور اللہ اور ہدایت نبوی شائی اور خوف خدا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ گناہ اور حدے ہوڑھ جانے کو منع کیا ہے۔ اس وسعت کا مقصد سے اجازت ہے۔ لیکن اس تعاون میں نبی اور خوف خدا کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ گناہ اور حدت کے جائیں۔ ایسا کرنے والے کے لئے شخت گناہ کے ساتھ اس وُ نیا میں بھی خوف کی تعزیر میں مقرر کر دی گئی ہیں لینی مجرم اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں اور شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ کیونکہ حرامی بچے نفسیاتی اور وراثتی اثر ات کے تحت جنسی بھوک کے مریض ہوتے دیا جائے تا کہ معاشرہ میں موجود گذرے عناصر کوختم کر دیا جائے۔ کیونکہ حرامی بچے نفسیاتی اور وراثتی اثر ات کے تحت جنسی بھوک کے مریض ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے آئندہ میں موجود گذرے مائی جراثیم کی طرح ہو حتا اور پھیلٹا ہے، جو معاشرہ کے لئے تبائی کا باعث بنتا ہے۔

مكمل انسان

دُنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ندہب وحکومت اور معاشرہ ہوجس نے جنسی ضرورت پر پابندی ندلگائی ہو۔ ان پابندیوں ہے ایک طرف انفرادی طور پر شخص کی جسمانی و ذہنی اور روحانی زندگی ہیں تقویت پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف معاشرہ میں تقمیر پیدا ہوتی ہے۔ جس معاشرہ میں جنسی فعل کو ضرورت کی بجائے خواہش کے تحت پورا کیا جائے جا ہے وہ جائز صورت میں بھی ہوتو امراض کا باعث ہوتا ہے اور وہ لوگ جو حورت کے بغیر جنسی خواہشات کو پورا کرتے ہیں جیسے جلتی واغلام اور دیگر ذرائع حیوانی وغیرہ ایسے لوگ رفتہ رفتہ مقام انسانیت ہے گرجاتے ہیں اور معاشرہ کے لئے جاہی کا باعث بنتے ہیں۔ انہی اثر ات کے تحت یہ کتاب کھی گئی ہے۔ جن لوگوں ہیں جنسی امراض اور خرابیاں پیدا ہوگئی ہول ترجے علاج معالجہ ہی سے ان کو پھر مقام انسانیت پرقائم کیا جا سکتا ہے۔ جو انسان جنسی فعل کو ضرورت کے مطابق انجام دیں گے وہ جسمانی و ذہنی اور روحانی طور پر کھمل انسان بن کر معاشرہ کے لئے مفید طاقت بن سکتے ہیں اور آئندہ ان کی اولا دبھی صحت مند پیدا ہوگی۔ بیسب بجھ نظریہ کی ہوئی کتاب ہے۔

خادم فن **صابر ملتا فی**" 14 راکتوبر 1969ء

# بِسُوِاللَّهِ الرَّمْلِ الرَّحِيْرِ

# كثرت ازدواج كانفسياتي تجزييه

فرگل نے اسلام کی تبلیغ اور بڑھتی ہوئی قوت کورو کئے کے لئے جاراً صول وضع کئے جس سے زمرف اسلام کی تبلیغ رُک کی بلکہ سلمان دُنیا میں پارہ پارہ ہوکررہ گئے فرگئی مدیرا پینے ان اصولوں پر نازاں ہےاور فخر کرتا ہے۔اس کے وہ اصول درج ذیل ہیں:

- وین اسلام کی تبلیغ کوشتم کرکے مادی فرنگی تبذیب کورائج کیا جائے۔
  - 🗱 وین اسلام کے حاص علاء کی تذلیل کی جائے۔
- اسلام کے مرکز خانہ کعبد کی اہمیت ختم کر دی جائے اور اس کی جگہ دیگر مرکز بنائے جائیں خاص طور پر پیرس، لندن اور وافشکٹن کی طرف رجوع کرایا جائے۔
- اسلام کی داحدانی حکومت کا قیام ناممکن کردیا جائے جہاں ہے دیٹی قوت اور تبلیغ کا چشمہ اُ بھرتا ہے۔ان کی جگہ چھوٹی چھوٹی بے معنی اور مفلوج ریاستیں بنا دی جا کیں جن میں اکثر غلام اور نیم آزاد لوگ رہیں اور بیاکشش کی جائے کہ جو نیم آزاد ہوں وہ بھی آپس میں برسر پیکار رہیں۔

فرگی کان چاراصولوں نے مسلمانوں کو جو نقصان کی بچایا ہے وہ کسی اسلوب عقل ووائش سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن چاراصولوں سے بردھ کرجس خفیہ ہتھیا رنے اسلام کو نقصان کی بچایا وہ کثرت از دوائ کے خلاف زہریلا پروپیگٹڈ اہے۔ اس پروپیگٹڈ سے نے سرد جنگ کا کام کیا اور اسلام کی نصف آبادی (عورت) کو ذہنی طور پر اسلام کے خلاف یعنی اس کا ذہن کسی بھی ایسے غرجب پرائیان لانے کو تیار نہیں جس میں کثر سے از دوائے کی اصادت ہو۔

اس سے نصرف مسلمان عورت کے دماغ میں فتورآ گیا، بلکہ غیر مسلمان عورت کے ساشنے جب بھی اسلام کی اچھی تعلیم کا ذکر آیا تواس نے کٹر سیاز دواج کے مسئلہ پراسلام کی اچھی تعلیم سے بھی مند موڑ لیا۔

#### عناصراريعه

فرنگی کے ان جاراصولوں کو اگر عناصر اربعہ قرار دیا جائے تو کثرت از دواج کے خلاف پر دیگینڈ ااسلام کی مخالفت میں روح کا کام دیتا ہے۔ اَن پڑھ، جابل اور پڑھی کھی نادان عورتوں نے فرنگی زہر ملے پر دیگینڈے کی حمایت کرنی ہی تھی۔ بعض دین اسلام سے نابلد مردوں نے بھی ا پنی جمافت سے اسلام کی تبلیخ اور توت کو نقصان پہنچا نا شروع کر دیا۔ بعض نفس پرستوں نے اس کے تحت عور توں کی آزادی کے لئے جینی شروع کر دیا۔
اورعورت کے دردن خاند کی پروقار اور پرشکوہ زندگی سے بازار میں لاکر مزدور کی صورت میں کھڑا کر دیا۔ جہاں وہ باپ داوا کی جائیداد، خاوند کی
دولت، بھائی اور بیٹے کی کمائی پرعزت وشان کے ساتھ انسانی زندگی میں رنگ بھرتی تھی اب وہ بھکارن بن کر در بدر کی بھیک مانگتی بھرتی ہے۔ اب
حالت سیہے کہ جب تک جوان ہے اور اس کے جسم میں حرارت ہے تو وہ اپنی روٹی آسانی سے کمالیتی ہے اور جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو سڑک کے
کنارے پیٹھ کر تیز اور کرخت آواز میں راہ گیروں کے تمع و بھر کے لئے باعث اذبحت بنتی ہے۔

اسلام بیچاہتا ہے کہ عورت جہاں جوانی میں رونق خانہ بن رہے دہاں بوھائے میں جوانی ہے بھی زیادہ باعزت و باعظمت زندگ گزار سکے۔اسلام جس قدر عورت کوعزت اور آزادی دیتا ہے اس قدرنہ کی ندہب نے دی ہے اور نہ ہی کس تبذیب نے بخش ہے۔

آج کے متندن اور مبذب مما لک میں مورت کی زندگی اس قدر تھن ہے کہ وہ اب نداپنے گھر کی رہی ہے اور نہ ہی کسی گھاٹ پراس کو سکون میسر ہے بلکہ ایک جیزیشم کے دھارے کے ساتھ بہتی چلی جارہی ہے۔

#### غرض وغايت

فرگی صرف چار مودتوں کے خلاف پروپیگنڈہ کرتا ہے کہ ایک سے زائد نہیں ہونی چاہئے ۔لیکن اسلام چار سے بھی آ گے بڑھ جاتا ہے اور صاحب استعداد واقتد ارکوچار بیویوں کے علاوہ (اگر جسمانی اور مالی طاقت ہو) ہزاروں باندیوں کی بھی اجازت دیتا ہے۔جس میں نہ لگاح کی ضرورت ہے اور نہ ظلع کا جھکڑا ہے۔

حقیقت بے ہے کہ اسلام بینہیں چاہتا کہ عمولی ہے معمولی اور اونی ہے ادنی بلکہ بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی گھر کی باعزت و باعظمت زندگی سے نکل کر بازاروں، دفتروں، فیکشریوں اور کھیتوں میں ناجائز نفسانی خواہشات کا شکار نتی پھرے۔

اسلام چاہتاہے کہ عورت گھر میں بہترین طریقے پر بچوں کی تربیت کرسکے۔جس کےصلہ میں وہ نان ونفقہ کے لئے بےفکر ہوجائے۔وہ صبح معنوں میں ماں بن جائے۔الی مال جس کے پاؤں کے پنچے واقعی جنت ہے۔

# ابتدائي انساني ضروريات

انسان کی ابتدائی ضروریات میں روٹی، کیڑا، مکان تعلیم ، طبی امداداور قدرتی ذرائع سے مستفید ہوتا ہے۔ بہی ضروریات مرد کے ساتھ عورت کے لئے بھی ہیں۔اسلام اس کی اجازت ویتا ہے۔

انسان کی ان ابتدائی آزاد یوں میں نہ ہی آزاد یوں مجلسی آزادی اوراقتصادی آزادی بھی شامل ہے۔ان میں بھی عورت مرد کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔اسلام کوئی رکاوٹ پیدانہیں کرتا۔ان کے علاوہ عورت کے لئے بھی بھلا اور کون می ضرورت یا آزادی باقی رہ جاتی ہے۔

ر سر تر پ کر گھر سے باہر کا زُخ کرتی ہے اور کونسل تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے۔

کشرے از دواج کا مسلدنداس قدراہم ہاورنہ ہی اس میں کوئی البحین ہے۔اسلام نے شادی کے معاملے میں عورت اور مردکو برابر کی آزادی دی ہے کہ دوا پنی مرضی کے خلاف شادی نہ کریں۔اوراگر شادی کے بعد کسی وجہ سے عورت پسندنہ ہوتو وہ جب اور جہاں بھی جا ہے طلاق دے سکتا ہے۔اس میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہےاورعورت کے لئے بھی یہی آ زادی ہے کہ جب چاہے ظلع حاصل کر سکتی ہے۔لیکن اس کے لئے جگہ کی پابندی ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کراپنا خلع طلب کرے۔اس کوفوراً مل جائے گا۔اس طرح اس کے لئے عدالت کی شہادت قائم ہوجاتی ہے۔

بیصرف اس لئے ہے کہ عورت میں جذبات کی تیزی مرد سے زیادہ ہے۔ جہاں ہ نوراً خلع طلب کرتی ہے دہاں وہ واپس بھی جلد ہی لوٹ آتی ہے۔اس لئے اس خلع کوقائم رکھنے کے لئے جگہ اور شہادت کا تعین ضروری ہے۔اس کے علاوہ ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اگرعورت کے پہلے خاوند سے حمل ہوتو اس کا بھی تصفیہ ہوجائے۔

پاک و ہندیں جہاں مرد کے طلاق کے حق کو برقر ار رکھا گیا، وہاں عورت کے ضلع کے قانون کو دیایا گیا۔ جس کے نتیجہ میں عورت نے اپنی فطری بے چینی سے تنگ آ کراسلام اور ضاص طور پر کنڑ ت از دواج کے خلاف بغاوت کردی۔ یہی مرضی فرنگی کی تقی جو بہت حد تک پوری ہوئی۔ اس کے بعداس مسئلہ کی اس کنڑت سے غلط تفسیریں کیس اور کرائی گئیں کہ بیہ مسئلہ اور بھی الجھ کررہ گیا اور بوں رفتہ رفتہ فرنگی کا یہی پرو پیگنڈہ وایک قسم کی سرو جنگ کی صورت اختیار کر گیا ہے۔

# خلع کی حقیقت

اصل مسئلہ ضلع ہے جو عورت کے لئے آزادی کا قانون ہے یعنی جب عورت جا ہے اپنے مرد ہے آزاد ہوسکتی ہے۔ اس کی موجودگ میں کثر تاز دواج کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا یعنی جب عورت مرد ہے الگ ہو جائے ۔عورت اپنی شادی کے بعدا پنی مرضی کی مالک ہے کہ وہ مرد سے نباہ کرے یا جدا ہو جائے۔ اس کا خاوند دو بیو یاں رکھے یا چار۔ بہر حال اگر اس کو اپنے خاوند کے اندر کی قشم کی کشش معلوم ہوتی ہے تو رہے ورنہ خلع کر کے الگ ہو جائے۔ نہ جانے اس کے بعدا لیک کوئی البحض باتی رہ جاتی ہے جس کے باعث اسلام کی اجازت تعداد از دواج کومطعون کیا جاتا ہے۔

جب ایک عورت کسی مخص سے شادی کرتی ہے تو وہ پہلی عورت کے سو کنا پے کو برواشت کرتے ہوئے شادی کرتی ہے۔اگر دونوں ہر قیت پراکٹھی روسکتی ہیں تو پھر کٹڑت از دواج کا الزام مرد پر کیوں ہے؟

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اچھی بھلی ایک عورت اپنے گھر میں آباد اور خوش وخرم تھی۔ دوسری عورت نے آکر اس کا سکھ اور خوشی چھین لی۔ اقل تو بیقصور اس عورت کا ہے جوسوکن بن کر اپنی ہم جنس بہن پر نازل ہوئی ہے۔ اگر مرد کوقصور وارتفہرایا جائے تو بری ہے بڑی و مدداری ماصل کی جاتی ہے اور مردوت سے زیادہ زیور اور کپڑا طلب کیا جاتا کہ لڑکے کی تمام پونجی بناہ کی جائے اور وہ دوسری شادی کا تصور کبھی ذہن ماسل کی جاتی ہے اور مسری شادی کا تصور کبھی خاندان سے الگ ہوجائے اور انچی طرح اپنی بیوی اور ان کے خاندان کے زیر ان میں مندلا سکے۔ پھر جلد ہی بیوی اور ان کے خاندان کے زیر ان آجائے۔ ایسی صورت میں مرد بھلا دوسری شادی کا تصور کیے کرسکتا ہے۔

# صرف تین کام

ہمارے ہال عورت کے لئے شادی کے بعد تین کام ہی باتی رہ جاتے ہیں جن کی تفصیل پچھاس طرح سجھی جاسکتی ہے: مرداوراس کے خاندان کی دِن رات برا کیاں کرنااورا پنی مظلومیت بیان کر کے رونا۔گویاس نے یہاں شادی کیا کر لی ہے،مصیب میں پڑگئی ہے: سب سے بڑی بات یہ کہتی ہے کہ اس کے لئے اس دشتہ ہے کہیں اجھے دشتے ملتے تھے ،گر ماں باپ نے اس کو یبال ڈیودیا ہے۔

- ون رات کی آزادی کے لئے جدوجہد کرنا۔ یعنی ماں باپ، بہن بھائی کے گھر میں بلا روک ٹوک جانے کے علادہ سہیلیوں، دوستوں،
  مسابوں اور باز ارمیں بلاروک ٹوک جانے کی اجازت ہو۔ گرخاوند کو گھر سے غیر حاضر ہونے کی اجازت نہیں ہے۔خاوند تماشہ اور کھیل
  کے لئے باہر جائے تو روز جھڑ ااور اگر بیوی کوغیر مرد کے ساتھ سیر، سینما اور ٹینس کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے تو مرد کو متعصب اور جنگلی کہا
  حاتا ہے۔
- دوسری شادی کے خلاف پروپیگنڈہ کرناان کاشغل ہے جہاں بھی پیٹھیں گی دوسری شادی کے قصے ،سوکن کے جھٹڑے اور برائیال بیان

  کریں گی۔ گر جب بھی موقع ملے خود کسی کی سوت وسوکن بن چانا اور پھر دِن رات اس سوکن کو گلے ہے اُتار نے کی کوشش میں گلے

  رہنا۔ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ مرد کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اس سے طلاق لے لینا اور بیوی والے خاوند کے ساتھ شادی کر کے خود
  سوکن بن جانا۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ شادی نہ کر سکتی ہوں تو ایسے مردول کے ساتھ تا چائز تعلقات پیدا کر لیما جن کی پہلے ہے ہی ایک یا دو ہویاں ہوں۔
گویا جو مورت سوکن کو براخیال کرتی ہے وہی سوکن بن جاتی ہے۔ دراصل مورت کی افتاد وطبع کا انداز ہ ذرامشکل ہے ہی کیا جاسکتا ہے۔
ہمارے یہاں کی مورت کے ذہن کو فرگی پروپتیکٹٹ ہے اور عیسائی مشنزیوں کے متعقبانہ شدید اعتراضات نے مبسوم کر دیا ہے۔ کاش
کثر ہے از دواج کے سلسلہ میں اعتراض کرنے والے فرگی نے بھی اپنی ندہبی کتب کو بھی اٹھا کردیکھا ہوتا کہ اُن میں کثر ہے از دواج کی کس قدر مثالیں موجود ہیں۔ توریت میں حضرت داؤد فلان کی تو ہیویوں اور دس حرموں کا ذکریا یا جاتا ہے۔

حضرت سلیمان عَلِيْكِ كى سات سو ہوياں اور تين سوتر م تحس اور اس بين لونڈ يوں كو بھى ہوى بنانے كا تھم بھى ہے۔ اسلام سے بل كفرت از دواج كا بے حدرواج تھا۔ ہويوں كى تعداد بين قول وں بلكہ بزاروں تك تھى۔ باپ كى دفات كے بعد يہ ہوياں اولا ديس درشہ كے طور پر قائم رہتى متحس سوائے اصل ماں كے باقى تمام جينے كى ہوياں بن جاتى تحس ساس زمانے ميں عورت كى ديشيت بھيٹر بحرى سے زيادہ نہ تھى بلك عرب بيس عورت كو "نك انسانيت" خيال كيا جاتا تھا اور اپنى عزت كوقائم ركھنے كے لئے ان كو بيدا ہوتے ہى زندہ دفن كر ديا جاتا تھا۔

بیصرف!سلام کی برکت ہے کہ عورے کوعزت دے دی گئی ہے۔ان کوزندہ دفن کرنا گناہ قر اردے دیا گیا ہےاور ہیو بول کی تعدادسینکٹرول ہزاروں سے گھنا کرصرف چارکر دی گئی ہے۔ بلکہاس کے ساتھ بھی بیٹر طالگادی گئی ہے کہ عدل قائم رکھنا از حدضروری ہے۔

#### فطرى تقاضے

اس امرے افکارنہیں کہ اسلام کا فدہب مین دین فطرت ہے تو پھر یہ می تسلیم کرنا پڑے گا کہ مردا گرمتعدد شادیاں کرے گا تو نہ صرف گناہ سے بچے گا بلکہ اس کی زندگی ہیں ہر حیثیت سے پھیل ہوگی ایکن بیر صرف انہی مردوں کے لئے ہے جن میں مندرجیذیل استعداد ہو۔

- 🗱 عدل كريكتے ہوں أ
- شدید ضرورت رکھتے ہوں۔ جن کی صور تیں درج ذیل ہیں:
  ( الف ) اسلام ایک تبلیقی فرجب ہے۔ اس میں افراد کی بے حد ضرورت ہے۔

( ب ) ایک عورت دس ماہ میں نبی بچہ پیدا کر سکتی ہے(اگر چہاس کے چارخاد ند بھی کیوں نہ ہوں) لیکن مرد دس ماہ میں چار(اگر باندیاں بھی ہوں) تو چار سے زیادہ بیچ بھی ہیدا کر سکتا ہے۔

( ج ) ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے یادود ھا پلاتی ہے تو مرد سے پر ہیز برتی ہے۔اگر پر ہیز نہیں کرتی تو اس کے اندرونی اعضاء کی صحت اور بے کے کونقصان پینچ جاتا ہے۔

( a ) مرد کا معم نظر عدل ہوتا ہے جوانسان کو آ دی بنا کر خداوند کریم کے قریب کر دیتا ہے۔

( \* ) چار بیو یوں اور ان کے بچوں کے لئے کھانے کی جدو جہداور ان کی نگہداشت کا جذبہ پیدا ہو جا تا ہے۔ جنگ کے بعد اگر ضرورت پڑے تو اپنی قوم کی بیوہ عورتوں اور بچوں اور غیر قوم کی عورتوں کواپنے ہاں سہاراد سے سکتا ہے۔

( ) کشرت از دواج تو ایک طرف، اسلام کے نزدیک تو ایک بیوی بھی اگر لذت، عیش کوشی اور نفس پرستی کے لئے کی گئی ہوتو یقینا یہ عمل بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ کیونکہ اسلام ایک تبلیفی فد ہب ہے جس کے ہرنا م لیوا کا پیفرض ہے کہ وہ ندصرف اپنے تو ل و نعل سے ہروقت ہر جگہ اس کی تبلیغ میں لگا رہا بلکہ اس کا بیٹھنا اٹھنا، چلنا پھرتا، اوڑ ھنا چھونا اور کھانا پینا اسلامی تعلیم کے مطابق بعنی اللہ تنہ کھونگا تا اور رسول کریم مُنافِین کے احکامات کے مطابق ہونا چاہے۔ اس سلسلہ میں بیوی کے ساتھ تعلقات بھی بالکل اسلامی زندگی کا آئینہ ہوں۔

دراصل میاں بیوی دونوں کے باہمی تعلقات کا طمح نظر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور رسول اکرم ٹاٹیٹیٹا کے گھر انے کی پوری پوری پیروی ہے۔ وونوں کے تعلقات صرف اس لئے ہیں کہ ذہن میں ایسی اولا و کا تصور ہو جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم ٹاٹیٹیٹا کی مرضی اور بیروی کے مطابق ہیدا ہو۔ چھر عین اسلامی تعلیم کے مطابق اس کی تربیت کی جائے۔ مروحلال کی کمائی گھر لائے اور بیوی اس کے گھر کی گرانی کرے۔ ان کا کوئی تھل ذاتی اور فیر اسلامی نہ ہو۔

اسلامی مقائدر کھنے والے افراد پر لازم ہے کہ وہ اپنے بالمقابل کا احتر ام کرے اور انقامی جذبہ کو درمیان میں نہلائے بلکہ ہرقیت پراس کی خوشی کومقدم رکھے۔نفرت کی بجائے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوں۔اگر بچے ہوں تو ان کا انتظام خوش اسلو بی سے کیا جائے جس کے پاس بچے رہ جائیں دوسرار فیق بغیر کسی رکا وٹ کے بچوں سے ل سکے۔

اگر حورت کا نصورائیان داری سے اپنی اولا دکی تربیت اسلامی اصولوں پر کرنا ہے جس سے اس کا اللہ تعالیٰ اور رسول آگائی آمراضی ہوتو پھراس امر کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے خاوند کے گھر میں ایک عورت ہے یا چار ہیں۔ جب سب کا مقصد اسلام کے لئے مبلغ اور خازی پیدا کرنا ہے، جس میں اپنے نفس کی خوشی مطلوب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکر م کا گھٹے کی رضا اور خوشی در کا رہے۔ جب کوئی میاں بیوی اپنی ذاتی مسرت کی تلاش ، اللہ تعالیٰ اور رسول اکر م کا گھٹے کی بجائے ذاتی محبت ، و نیاوی زندگی زر و جو اہر است میں تلاش کریں تو پھر لاز ما تسلیم کرنا پڑے گا مسرت کی تلاش ، اللہ تعالیٰ اور رسول اکر م کا گھٹے کی خورت اسلامی تصور کو چھوڑ کر ذاتی ملک سے کی طرف کہتی ہے۔ خاوند سے نان ونفقہ کی بجائے اس کو اپنی محبت یا ملکیت کے نام پر غلام بنانے کی کوشش کرتی ہے۔

اگر چیمرداللہ تعالیٰ کی ملیت ہے اورعورت کا وقتی طور پر دنیق زندگی ہے۔اگرعورت وقتی طور پراسلامی اصولوں کے مطابق اپ رفیق زندگی میں سہولتیں حاصل نہیں کرسکتی تو بھراس کا اوّلین فرض ہوگا کہ اس خاوند سے خلع حاصل کر لے اور ایسے انسان کی رفیق زندگی ہنے کی کوشش کرے جواس کی اولا دکواسلامی زندگی میں ڈھالنے میں معاون ثابت ہو۔ اس امر ہے کوئی انکارنہیں کرسکتا کہ ایک بیچے کی پیدائش سات ماہ ہے دس ماہ تک عمل ہیں آئی ہے۔ اس کے بعد عورت اس کو قریب قریب دوسال تک دودھ پلاتی ہے۔ جسل اور رضاعی دور میں عورت مرد سے فطر تا دور رہتی ہے۔ بیز ماندزیادہ سے زیادہ بونے تین سال کا اور کم از کم دوسال کا بنتا ہے۔ اس عرصہ تک بغیر بیوی کے نہیں رہ سکتا۔ اگر عورت کے حمل اور رضاعی دور کے کم از کم زمانے کو چار پر تقسیم کریں تو چھ ماہ بغتے ہیں۔ لیعنی حمل سے زیادہ جھ ماہ تک عورت اپنے مرد کو قریب آنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ اس کے بعد مرد کو دور مرک کا مختاج ہونا پڑے گا۔ پھر ہر چھ ماہ دوسری اور تیسری عورت کا ۔ یہاں تک کہ مہلی عورت اپنے بیچے کے دودھ سے فارغ ہو جائے۔ اگر مردو مرا اور چوتھا ٹکاح نہیں کرے گا تو لازمی امر ہے کہ وہ مبرکرے یا روزے در کھا اور یا حرام کاری کرے۔

ا سے تو صبر کر سکتے ہیں جن کی قوت مردی اوسط در ہے ہے بھی بہت کم ہواورا لیے مردروز ہے بھی رکھ سکتے ہیں جو بہت خریب ہیں اور جن کے پاس عمدہ غذاؤں کے لئے چیے نیس ہیں اور دوسری طرف زیادہ ہو یو ایس کے اخراجات کے لئے دولت نہیں ہے۔لیکن جن کے پاس وافر دولت اور سرمایہ بھی ہووہ بھلاکسی طرح اس قتم کے دوزے رکھ سکتے ہیں اورا یک ہی ہوئی پر کیول کرصبر کر سکتے ہیں۔

لیکن ہوتا ہے کہ مردکو بی مجبور کیا جاتا ہے جوئین فطرت کے خلاف ہے۔ پھر یقینا حرام کاری کرتا ہے۔ جس سے معاشرہ میں خرابیال پیدا ہوتی ہیں۔ اس مقصد کے لئے ہا قاعدہ چیکے اور بازار حسن سرکاری طور پر کھولے جاتے ہیں اور خفیہ طور پر ہوٹلوں اور سراؤں میں بدکاری کے افرے قائم کئے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر عورت کے ضرورت مند مردگلیوں ، محلوں اور ہمسایوں اور رشتہ داروں کی معصوم اور ہے گناہ لڑکیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کو ورغلاتے ہیں اور موقع ملے قبالجر بھی اپنے جذبات کو سکین وے لیتے ہیں۔ جس کے نتیجہ کے طور پر شریف عورت بر باد ہوجاتی ہے اور اکثر لوبت قبل وخون تک بینے جاتی ہے۔

#### دوسرا پېلو

اگرکوئی شریف آ دمی فطرتا بدکاری سے پر بیز کرتا ہے تو ہا پنی حاملہ بیوی کونگ کرتا ہے اور حمل کے بعد بھی چند ہی دن گر رنے دیتا ہے۔

تیجہ کے طور پر بردس گیاہ ماہ بعدا کی بچہ پیدا ہوجا تا ہے جس سے گورت کی صحت بالکل تناہ ہوجاتی ہے اوراس کوعا م طور پرد ق لگ جاتی ہے۔

شاید بعض لوگوں کو معلوم نہیں کہ دق کی ابتدا ورم رخم سے ہوتی ہے اور وہ ہیں بچیس سال کی عمر تک مشکل سے پہنچتی ہے اورا ہے جھوٹے
چھوٹے بچوں کواپٹی آنے والی سوکن کے رخم وکرم پر چھوڑ کر قبر میں اپنا گھر بسالیتی ہے اور جس سوکن سے ڈرتی تھی وہ بی اس کے گھر آ کر مالک بنتی
ہے اور ساتھ بی اس کے بچوں اور بچیوں کی نہ تعلیم ہوتی ہے اور نہ تربیت ۔ ایسے بنچے اور بچیاں اسلام کے غازی اور مبلغ بننے کی بجائے معاشر سے
کے لئے بھی ڈکھ کا باعث بن جاتے ہیں۔

سے لئے بھی ڈکھ کا باعث بن جاتے ہیں۔

ا کثریہ بھی دیکھاجا تا ہے کہ شادی کے بعد سال سال کے دقفہ سے اس کے ٹی نیچے ہو گئے اورخود سو کھ کر کا ٹنا ہو گئی۔ ہلکی ہلکی کھانسی سے
دل گفتتا ہے۔ دم چڑھ جاتا ہے۔ ہروفت تھکن اور کمزوری کا احساس ہے۔ پھر بھی ایک بچہ پیٹ میں، ایک گود میں اور تین چار پہلو سے چیٹے ہوئے
ہیں۔ سب کا دھیان اور رکھ رکھاؤ ضروری ہے۔ گھر کا کام دھندا اور کھانا پکانالازی ہے۔ اور اس پرظلم میہ کہ دات کومرد کے جذبات کی تسکین بھی
ضروری ہے۔ وہ بھی اللہ کی بندی ایس بخت جان ہے کہ جان دے دیئے کو تیار ہے گھر کیا بجال کہ مردد وسری بیوی کا نام تولے۔

کہنا پڑتا ہے کہ عورت واقعی سخت جان ہے اور ضد کی گئی ہے۔ وہ زندگی کے مقصد کونہیں سجھتی۔ اسے ندہب کی تعلیم کا احترام نہیں۔

معاشرہ میں جو ہرائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی پروائییں۔ صرف سوکن نہ ہونی چاہئے۔ بلکہ بعض دفعہ سوکن ہے بچنے کے لئے خود مرد کا آلہ کار بن کر معاشرہ کو بخت نقصان پہنچاتی ہے لیکن سوکن کو پرواشت نہیں کرتی۔ بیصرف سوکن کا پروپیگنڈہ ہے۔ جس نے کشرت از دواج کی برائیاں بیان کر کے اسمام کو بدنام کیا ہے۔ دوسر صفحے اسمامی تعلیم ہے بہت دور کر دیا ہے۔ تیسرے اسمام کی کشرت سے بڑھتی ہوئی آبادی کورد کئے میں کا میاب ہوگیا ہے۔ چو تھے اسمائی تبلیغ اور جہاد میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہوگئ ہے اور اس کے نتیج میں مرداور عورت سمحے از دواجی زندگی کے اصل مقصدے دور ہوگئے ہیں۔

### غرض نكاح

نکاح کرنے والے ہرمرد کے ذہن میں ہے بات لازی طور پر ہونی چاہئے کہ وہ نکاح محض لذت اور عیش کوثی کے لئے نہیں کر رہا بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حقق العہاد کی اور اسلام کی خدمت ہے۔ اور اگر نکاح نفسانی خواہش، لذت اور ذہنی عیاش کے لئے کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بخلوق سے تعاون اور اسلام کی خدمت کا دخل نہ ہوتی یقینا اسک شادی گناہ ہوگی۔ اسی طرح عورت کے لئے بھی لازم ہے کہ دوہ اپنے نکاح کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جو تی مصالح اولا وکی اسلامی معاشرہ میں پرورش وتر بیت اور خدمت اسلامی ہی سمجھے۔ لیکن اگروہ ان نیک مقاصد سے ہے کرجنس پرتی اور لذت کے لئے نکاح کر دہی ہے تو یقینا ہے اسلامی اصولوں کے منافی ہوگا۔ ایک صورت میں نداس و نیا میں کا میاب موگی نہ دوسری و نیا میں بی جنت میں واخل کی جائے گی۔

اسلام ہراس عمل کو شیطانی عمل کہتا ہے جس میں نفسانی خواہشات اور عیش کوشی کو دخل ہو لیکن اگر اللہ تعالی کی رضاجو کی کے ساتھ سے چیزیں بھی شامل ہوں تو ''بہم خر ہااور بہم ٹو اب'۔ آخر لذت و آرام اور سکون بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے بتایا ہے ، لیکن مسلمان اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے عمل میں لاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے عمل میں لاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے عمل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے عمل میں لاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطاف ہوتو اس کو گئاہ تصور کرتا ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں میں ہے کسی کی طبیعت میں لئس پرستی ، لذت اور عیش کوشی کا جذبہ پیدا ہوجائے اور اس کے برشس اللہ تعالیٰ کی رضاجو کی مصافح اولا دکی پرورش اور تربیت اور خدمت اسلام مدنظر نہ ہوتو لازی امر ہے کہ مردا پنی بیوی کوطلا ت دے دیے با بیوی اپنے مرد سے ظلع کرالے اور پھر دونوں اپنے عقید سے اور خیال کے مطابق دوسر!
مال کی مطابق میں اس کی خوشی کو مقدم رکھے نفر سے کی بجائے خوشی کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوں تاکہ اس صور سے کا اس فرد واحد اور اجتماعی طور پرتمام معاشرہ پراچھا اثریز ہے۔

اگر دونوں کے بیچے ہوں تو ان کا انتظام خوش اسلولی ہے کیا جائے۔جس کے پاس بیچے رہ جا کیں ، دوسرافریق بغیر کسی دقت اور تکلیف کے بچوں کول سکے اور خوشی کا وقت ان کے ساتھ بغیر کسی پابندی کے گز ار سکے۔۔

ہر خص ایک سے زائد بیویاں تو کیاا یک بیوی بھی اپنے گھراؤنے کی ہمت نہیں کرسکا۔ جب تک کداس کے پاس ان متعدد بیویوں کے لئے مکان، نان ونفقہ ند ہو۔ ایک بیوی تو شاید تکی ترثی اور غربت میں گزارہ کر بھی لے گرمتعدد بیویاں ہمیشہ ایجھے مکان اور اعلی قتم کے نان ونفقہ سے کم پر بھی کسی گھر میں نہیں تفہر تیں۔ کم پر بھی کسی گھر میں نہیں تفہر تیں۔

یے حقیقت ہے کہ دوسری اور تیسری بیوی ہمیشدای گھر میں آتی ہے جہاں امیر اندزیم گی اور رئیسانہ ٹھا ٹھ ہوں۔ بہت کم دیما گیا ہے کہ کسی سفید پوٹس کے گھر دوسری بیوی آجائے۔لیکن فریب کے گھر توالیہ بیوی بھی آنے کا نام نہیں لیتی۔

# يه ہرايك كا كام نہيں

مرد جب مزیدشادیاں کر کے عورتوں کو گھر لاتا ہے تو وہ اتی قوت کا مالک ہوتا ہے کہ ان کواپے گھر میں رکھ سکے۔ ان کی ضروریات زندگی احسن طریقے پر پوری کر سکے۔ ان کی اوران کے بچوں کی تگہداشت کر سکے۔

ان کے درمیان حکمت اوراعتدال سے زندگی گز ار سکے۔ یہ ہرا یک کاکام نہیں کہ ایک سے ذاکد یویاں اپنے گھر لائے۔ جب کو نی شخص ایک سے زاکد بیویاں اپنے گھر لاتا ہے تو لازمی امر ہے کہ پہلی بیوی میں ضروراس کے معیار کے مطابق کوئی کمی ہوگی۔ یہ کی معاشر تی علمی اور مجلسی بھی ہوئئی ہے۔

۔ ' سب سے بڑی کی جنسی عدم مطابقت بھی ہو گئی ہے۔ نفیاتی طور پریناممکن ہے کہ گورت مرد کے ذبنی ارتقا واور جسمانی وجنسی معیار کے مطابق پوری ہوتو وہ دوسری ہیو یوں کابو جھے پر داشت کر کے اپنے آپ کو ذمہ داری جس گرفآار کرائے۔ جب ایک عورت کس مرد کے پاس ہو، جس کووہ مطابق پوری ہوتو وہ دوسری ہیو ہوائی جادر علیحد گی کا سلسلہ شروع کردیتی ہے تو معاشر آن علمی بجاسی اور جنسی طور پراپنے معیار کے مطابق نہیں پاتی تو ہوئی کا معالمہ تو اس کو اگر اس گھریس آرام نظر آتا ہے تو رہتی ہے در ندوہ بھی علیحہ گی کا خیال کر لیتی ہے۔

وومری آنے والی اپنی مرضی ہے آتی ہے اور رہنے والی اپنے مفاد کے لئے رہتی ہے۔ تو پھر مرد پر کشرت از دوان کا الزام کیوں ہے؟ بلکہ مردوں کا احسان مجھنا چاہئے کہ دوسری بیوی کی موجود گی میں پہلی بیوی کو بھی رکھنے کو تیار ہوجاتے ہیں۔ بیرے فیال میں تو ایسے مردوں کوئزت کی نگاہ ہے وقت دو، دو۔ تین، تین اور چار، چارگور تیں رکھ سکتے ہیں۔ان کے بچوں کی تلمداشت کر سکتے ہیں۔ان کا مقابلہ ایسے مردوں ہے کریں جوایک بیوی بھی اپنے گھر ہیں نہیں رکھ سکتے یا اگر ایک بیوی رکھ بھی لی تو تنگی ترشی سے اس کی زندگی کو اجیران کردیتے ہیں۔

کیا کوئی فخص اپنی بیٹی فاقوں پردینے کو تیار ہے؟ اس طرح کوئی فخص اپنی لڑکی نالائق، ناالی، بدمعاش، بداخلاق، تجوس، ہے مزت جواری، شرابی، جنسی طور پر نا قابل اور بدنا م فخص کو دینے کے لئے تیار ہے؟ بلکہ مورت جانے کو بھی تیار نہیں۔ اگر شطی سے بیوئ بن بھی جائے تو فوراً علیحد گی اختیار کرنی جاتی ہے۔ پھر ایسے مرد جوزیادہ عورتوں کو اپنے ہاں عزت اور آ رام سے رکھنے کے قابل میں وہ واقعی قابل عزت اور باہمت انسان میں۔

ا سے قابل عزت اور باہمت مردول کی قدراس وقت ہوتی ہے جب خدا نخواستہ جنگ کے بعد قوم میں ایک طرف مردول میں قطالر جال پیدا ہوجا تا ہے، دومری طرف بیواؤں اور بیتیم بچل کی کثرت ہوجاتی ہے جن کی نگہداشت اور پرورش کا مسئلہ ایک شدید قومی مسئلہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے باعزت و باہمت مردی ایسے وقت میں سامنے آ کر ملک اور قوم کی ایک زبردست ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ گرشتہ جنگ عظیم دوم میں ڈنیا کے اندر خاص طور پر چرمن، جاپان اور پورپ میں جوقط الرجال پیدا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بیواؤں اور بیتیم بچول کو جو کثر ت ہوئی ہو دہ گرشتہ ہیں سال میں پوری نہیں ہوگئی۔ جس کا نتیجہ بیزاخوفتاک نگلا ہے۔ ایک طرف عورت نے ناجائز تعلقات کا سلسلہ شروئ کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناجائز بچول کی پیدائش نے بیتیم بچول سے بھی زیادہ ایک نظام نے ایک طرف عورت سے ناجائز تعلقات کا سلسلہ شروئ

ا يے عقد دن كاصرف اور صرف ايك بى حل باوروه كل بي تعدد ازدواج" -

# عریانی ویے پردگی

یہ جو دُنیا میں مورتوں کے اندوعریانی و بے پردگی کی روروز پر دور بن دوری ہاس کے تحت بیام بہت شدت سے کام کررہا ہے کہ مورت کی جنسی ضرورت پوری نہیں ہوری اوروہ اس معاملہ میں بے دیمو کی ہے۔

اگرایک عورت کی جنسی بھوک اپنے خاوند کے ہاں باعزت طریقے ہے پوری ہور ہی ہوتو وہ بھی گوار انہیں کرتی کہ اس کا جسم تو کیا اس کا چہرہ بھی کوئی غیر مردد کھے۔

ایک ماہر نفسیات کی حیثیت ہے آپ ان محود توں کا سائیکوانالیسس (نفسیاتی تجزیہ) کریں تو بیقیناً آپ ایس عورتوں میں جنسی بھوک پائیں گے۔ان کے اندر میں بھوک جنسی توت کی زیادتی ہے ہے یا جنسی بھوک کی تسکین شہونے کی وجہسے ہے۔اوران کوسیکس میدیا (جنسی مالیخولیا) کی وجہسے جوسن وعشق کے قصول اور تصاویر کی ذیادتی کی وجہسے پیدا ہوتا ہے۔

بجھےنفیات کے مطابعہ کا عرصیٰ سال سے زیادہ کا تجربہ ہے۔ بیس نے علاج کے دوران بیس ہزاروں کا نفیاتی تجزیہ کیا ہے، میس بڑے دعوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ میرا تجربدا یک کم سوفیصدی صحیح ہے، ایک کم اس لئے کے ممکن ہے کوئی خاص بات جھ سے مطابعہ میں رہ گئی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جھے ایک ایک فقمت عطاکی ہے جو بہت کم لوگوں کومیسر ہے لینی فزیوسمائیکا لوجی پر گہرا تجربر کھتا ہوں لینی انسانی اعضاء کی خرابی پر کیا اثر ات پیدا کردیتی ہے اور جذبات کی بے راہ روی اعضاء میں کس قدر خرابی کا باعث ہو سکتی ہے۔

میں اپنے اس تجربہ کی بنا پر کہرسکتا ہوں کہ جنسی مالیخو لیا میں اکثر وہی عور تیں گرفتار میں جوا میکٹریسیں بن چکی ہیں یا مغر نی تعلیم کے زیراثر آ چکی ہیں۔

ان کے برعش جن متورات کو مغربی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس زندگی سے نفرت پیدا ہو پھی ہے، ان پر مذہب یا مشرقیت کا اثر ہے۔ان عورتوں میں جنسی بے راہ روی کا ذرّا مجراثر نہیں پایا جاتا، بلکہ اس عورتوں نے اکثر جگہ اصلاح اور تبلیغ کا کام کیا ہے۔اکثر جگہ پران کا ندا ق مجی اڑایا گیا ہے، مگروہ اینے مقصد میں کامیاب رہی ہیں۔

مقصدیہ ہے کہ ہماری موجودہ عربیانی اور بے پردگی ہیں جنسی بھوک کا بہت برداتھاتی ہے۔ بیسب پیچھ کٹرت از دواج کے خلاف پروپیگنڈہ اور اس کورو کنا ہے۔عورت کواپٹی ضرورت کے مطابق مرد کی ضرورت ہے۔قطع تعلق اس کے کہ مرد کے پاس پہلے ایک بیوی ہے یا تین ہیں۔

اگراس مورت کوکن مردشکل وصورت کے لحاظ ہے، علم وعقل کے لحاظ ہے، جسمانی طور پر ، ذہنی طور پر مطابقت کے علاوہ معاشرتی ومجلسی ۔ اورا قتصادی دسیاس اعتبار سے اس کے معیاد کے مطابق ہاور جنسی اغراض کے لئے قوت کے لحاظ سے اس کو پسند ہے تو وہ مرداس کی جنسی مجوک دورکرسکتا ہے اوراس کے جنسی جذبات کی تعمیل کر کے اس کو تسکیدن دے سکتا ہے۔

جنسی بھوک بے شک ایک جنسی جذب اور توت ہے لیکن اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ بیصرف جنسی ضرورت سے ہی پورا ہوکر تسکین پائے گانہیں! ہرگز نہیں! بلکداس کے ساتھ مندرجہ بالاتمام حقائق بھی کام کرتے ہیں۔مرد کا ایک خاص تصور جو عورت کے دِل میں اور عورت کا ایک خاص تصور جومرد کے ذبحن میں ہے وہی تصور، وہی وہم اور صرف وہی تعییراس جنسی خواب کی تفییر پوری کرسکتی ہے۔ مثلاً ہیکھی نہیں و یکھا گیا کے حسن پرست مردا نی جنسی بھوک کے لئے بھی پوڑھی، بدصورت اورسیا ورنگ کی عورت کی طرف رجوع کرے یا دولت پرست عورت بھی اپنی جنسی ضرورت کے لئے کسی نوجوان خوبصورت مگر گندے بھکاری کی طرف رجوع کرے جو سربازار چلتے ہوئے محصول کی بھنبھناہٹ میں سڑے گلے آم یا گڑکی ڈلیکو مٹھائی ہے بھی زیادہ عزیز بمجھ کر کھار ہاہو۔

روزانہ کا مشاہدہ کے کہ مرد ہوں یا محورثیں، جب شادی کا سوال پیدا ہوتا ہے تو ان کی لاشعور میں دئی ہوئی خواہشات اپنے ساتھی کو بھی اس شکل میں ویکھنا چاہتی ہیں۔ وہاں صرف محورت مرد کا سوال نہیں ہوتا، بلکہ دواجنبی اور غیرشعوری خواہشات ( یعنی دولت مند، حسین، تعلیم یا فتہ، صاحب تروت، حاکم، زندہ ول، جسیم، پہلوان، غیر معمولی طاقتور گویا ہیروو غیرہ) کے ہم آ ہمگ، ہموا ہونے کا سوال ہوتا ہے۔ یقینا سچا ساتھی ہی صحح طور پرجنسی بھوک کے لئے باعث تسکین ثابت ہوسکتا ہے۔

جب بھی بھی ان ربخانات کے خلاف شادی یا جنسی ملاپ ہوگا تو وہ فورانئ نفرت اور جدائی میں تبدیل ہونا شروع ہوجائے گا۔اس کے قرآن تکیم میں اس امر پرتا کیدکی گئی ہے کہ''عورت اور مردکی مرضی کے بغیر بھی بھی ان کورشتہ از دواج میں نسلک ندکرد''۔

جب پہلی بارلا کے لاک کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ بڑی جرائت ہے کہددیتے ہیں کہ کیا جاری پندسے زیادہ جاری اولاد کی پند ہوسکتی ہے؟ حالانکہ یہاں پنداور نافر مافی کا سوال نہیں ہوتا بلکہ ان ربخانات کا سوال ہوتا ہے جواس لا کے کے اندر ماں باپ کا خون نطفہ اور تعلیم و ماحول سے پیدا ہوتے ہیں جوغیر شعوری طور پراس کے ذہن ہیں محفوظ ہوتے ہیں۔

یا در ہے کہ جب تک ان کی تسکین ٹیس ہوگا ، زندگی خوشگوارٹیس بن سکتی ۔ اگر کسی مرد کے پاس چار گور تیس رہنا پسند کرتی ہیں یاوہ مردان کو ۔
پہند کرتا ہے تو پھر غیر کو دکھ ٹیس ہوتا چاہئے ۔ اگر کوئی عورت رہنا پہند ٹیس کرتی تو بقینا جدا ہوجائے گی اور مرد پہند ٹیس کرتا تو ان کوجدا کرسکتا ہے۔ اسلام کی تعلیم کا بہی کمال ہے کہ وہ مرد یا عورت کو مجبور ٹیس کرتا کہ بغیر مرضی کے کس کے ساتھ درشتہ از دواج تائم کرے یا خلاف مرض کسی کے ساتھ در شید از دواج تائم کرے یا خلاف مرض کسی کے ساتھ در ہے پر مجبور ہوجائے ۔ بیآ زادی آج ڈنیا کے کسی فیر میں بائی جاتی ۔ نہ معلوم پھر مجسی اسلام کو کھڑت از دواج کے لئے کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟۔

اسلام تو عین فطرت کے مطابق انسان کومسئلداز دواج کے متعلق آزادی دیتا ہے اور فطرت دہ مقام جہاں انسان پوری طرح نشو ونما اور ارتقاء کی منزلیں آسانی سے طے کرلیتا ہے ،اسلام جہال فطرت کے مطابق ہر عورت مرد کو کھل آزادی دیتا ہے دہاں دہ صرف لفظ اسلام کی پابندی لگا دیتا ہے یعنی مسلمان کا ہر کمل اسلام کے مطابق ہو۔

اسلام کے معنی ہیں''اطاعت' بینی ہر ممل میں اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول مُنَّاثِیْنَاکی اطاعت پر بنی ہو۔ اس میں عورت یا مرد ک ذاتی خواہشات کو دخل ندہو۔ اگر مرد کورت کا ایک دوسرے کوخوش کرنا بھی مقصود ہوتو اس میں اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول مَنَّائِیْنَا کی خوشنو دی ضروری ہے۔

اس تصور کے بعد ذراغور کریں کہ اللہ تعالی انسان کوا یک خوشگوار ، فطرت کے مطابق اور آ رام دہ زندگی کا وعدہ کرتے ہیں اور پھراس کے بیتے کے خود طلب گار ہیں۔ یعنی زندگی میں جو ہال ، اولا داور قوت میں اگر چہ سب پھے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بیصرف اس لئے کہ اللہ تعالی اور اس کے بیار سے رسول مقبول تا پینی فرشنودی ہی اسلامی زندگی کی روح ہے۔ اس میں اسلامی خواہ شات خواہ وہ مال باپ اور خاوند ہی کی کیول نہ ہوں ،
رکاوٹ کا باعث نہیں بن سکتیں۔

''لوگو! عورتوں کے حق میں میری نیک وصیت مانو ، کیونکہ یہ تبہارے ہاتھوں میں ہیں۔تم اس کے سوااور کوئی حق نہیں رکھتے۔وہ اس صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔اگر وہ ایسا کریں تو ان کواپٹی خواب گاہ ہے علیحدہ کر دواور ان کوہکی مار مار داور جب تمہاری بات مان جا کیں تو پھران پرالزام لگانے کی صورتیں اختیار نہ کرو۔ بے شک ان کاتم پراور تمہاراان پرحق ہے'۔

''اسلام کی رو سے سلسلہ از دواج میں نسلک ہونے کے بعد میاں اور بیویاں اپنے اپنے حقق اور فرائض میں برابر آزاد ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کالباس ہیں'۔ [قرآن] کیونکہ اس امر پر مامور ہیں کہ اللہ تعالی اور رسول اکرم کا گھیٹا کی اطاعت کریں۔مردکو صرف اس قدر برتری ہے کہ دوہ اس کی گرانی کا اقلین ذمہ دار ہے۔ بس جس طرح حکومت انتظامی معاملات میں کسی کوکسی کا نگران مقرر کردے یا جیسے تھم ہے کہ جب کوئی سفر یا کام شروع کرو، ایپنے میں سے کسی کوام بر بنالو۔

﴿ الرِّجَالُ قَدُّونُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ [سورة نساه: ٣٤]

"مردعورتول يرنظام قائم كرنے والے بيں" ...

کیکن اگرکوئی مرداللہ تعالیٰ اوررسول اکرم تکاٹیو کا کی اطاعت میں غفلت برتے تو عورتوں کا فرض ہے کہ وہ اقول اس کو عبیہ کریں ، پھراس کی اطاعت سے بازر ہیں ، پھربھی نہ مانیس تو خلع کرلیس۔

گویا ایک اسلامی گھر میں کسی پر کسی کی حاکمیت نہیں ہے۔ مردصرف اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تکران اوّل ہے۔ لیکن اگراس سے کوتا ہی ہوتی ہے تو اس کی بیو یوں بلکہ اولا د تک کوتن حاصل ہے کہ وہ مجت اور حکمت ہے اس سے جواب طبی کرے۔ اگروہ بازنہیں آتا تو اس سے قطع تعلق کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں بھلاا کیٹ مردکی کیا مجال ہے کہ وہ زبردی سے کثیر تعداد میں بیویاں اپنے گھر میں قید کر کے رکھ سکے۔

## تنين بنيادىاصول

اس کے اصواوں کو بچھنے کے لئے تین اہم اصول ذہن نشین کر لینے جاہئیں۔

- **4** ما کمیت صرف الله تعالی کے لئے ہے۔
  - 🗱 دین کی تممل نعتیں عطا ہوچکی ہیں۔
- 🗱 🥏 ہر خص اپنے فرائض کی ادا کیگی اورا پنے حقوق کے مطالبے کے لئے آزاد ہے۔

ان اصولوں پر چلے بغیر کوئی گھر اسلامی گھر کہلانے کاحق نہیں رکھتا۔ حاکمیت کے متعلق چاہئے کہ ایک اسلامی گھر میں نہ صرف عورت کی ملکیت ہے اور نہ مردعورت پر کلی اختیار ہی رکھتا ہے۔ دونوں کا صرف اس حد تک تعلق ہے جس حد تک ان کے اپنے اپنے حقوق اور فرائض کا تعلق ہے۔ ورنہ دونوں اپنی اپنی فرندگی کے گزران اور پھیل میں مصروف ہیں۔ اور خداوند کریم کے سامنے اپنے نہیں اور تفویٰ کے مطابق جواب دیں ۔ گے۔ ایسی صورت میں ایک گھر میں ایک عورت ہویا جار ،کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ہرعورت اپنے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اپنے رسول مَثَاثِیَنِ کی اطاعت کے مطابق فرائض ادا کررہی ہے۔ جہاں وہ کمی یا خرابی پاتی ہے، اس کی اصلاح کرتی ہے۔اگراصلاح ناممکن ہوجاتی ہے قطع لے لیتی ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مرد جارعورتوں اور ان کی کثیر اولا د کاخرچ کیسے برواشت کر سکے گا؟

یہ سوال بالکل بے معنی ہے۔ اقل رزق اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ وہی جس کو جا ہتا ہے زیادہ دیتا ہے اور جس کو جا ہتا تنگی کرتا ہے۔

کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے دولت، عقل سے کمائی ہے یا اپنی طاقت سے حاصل کی ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ دعویٰ تشلیم بھی کر لیا
جائے تو پھر بھی آخر یہ عقل اور طاقت بھی تو اللہ تعالی ہی کی دین ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک غریب آدی ہے اور اس کی دوسری یا

تیسری شادی کا اتفاق ہوااور وہ دولت مند ہوگیا۔اگراللہ تعالی کے رازق ہونے کا کمل بھروسہ ہوتو وہ دومری بات ہے۔سیدھااورصاف راستہ ہے کہ عورت غریب مرد سے ضلع کرا کے کمی اُمیر سے شادی کرلے لیکن اس حقیقت کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہئے کہ ہراسلامی گھر میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیاہے:

''اللہ ہی تمہارار ب اور پر ورش کرنے والا ہے اور ملک ای کا ہے''۔[فاطر] ''لہذا تھم صرف ہی کے لئے جواعلیٰ اورا کبرہے''۔[المون] ''اوروہ اپنے تھم میں کسی کوشر یک نہیں بناتا''۔[الکہف] ایک اور جگہ پر خاص طور پر واضح کردیا گیا ہے کہ:

''لوگ پوچسے ہیں کہ آیا تھم میں ہمارا بھی پچھ حصہ ہے ، کہدو کہ تھم سارے کا سار اللہ تعالیٰ کے لئے ہے'۔
اس پر بس نہیں گی ٹی بلکہ جواحکام البید کی پوری پوری تھیل نہ کرے وہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ جبیبا کہ قر آن تھیم نے فر مایا ہے:
''اور جواس قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں جواللہ تعالیٰ نے اُتارا ہے تواہے لوگ کا فر جیں''۔(الماکمہ)
عوام تو رہے ایک طرف ، نبیوں کو بھی تا کید ہے کہ وہ بھی نفسانی خواہشات کی بجائے تی کی چیروی کریں۔ جیسے فر مایا گیا ہے:
''اے داؤو! ہم نے تم کو خلیفہ مقرر کیا ہے ، لہذاتم تی کے ساتھ لوگوں کے درمیان حکومت کرواورا پی خواہش کی چیروی نہ کرو۔ ور نہ اللہ تعالیٰ کے راستہ سے وہ تم کو بھٹکا لیے جائے گئ'۔

# حقیقی اسلامی زندگی

جہاں تک دین کاتعلق ہے، قرآن تھیم کا دعویٰ ہے کہ اس دُنیا ہیں زندگی اور کا نکات جن توانین پرچل رہے ہیں قرآن ان پر منصرف پوری طرح روشی ڈالٹا ہے بلکہ ذہب نشین کراتا ہے۔ پھرتا کید کرتا ہے کہ دین ایساراستداور کمل ہے جس کا ردیمل صالحیت ہے لینی اس راستہ پر چلنے والا انسان صراط منتقیم حاصل کرسکتا ہے۔ جس ہیں نتیجہ کے طور پرنشو وارتقاء حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا نام دین اسلام رکھا گیا ہے یعنی ایسا دین جس کی اتباع بہرصورت کا زم ہے اور اللہ تعالی کو یجی دین پیندہے۔

" و تحقیق الله تعالی کے زویک دین صرف اسلام ہے "۔

یعنی ایبادین جس میں اطاعت کونضیات عاصل ہے جس کے نتیجہ میں سلامتی اور امن پیدا ہوتا ہے جو شخص دین اسلام کے بیان کردہ صراط منتقیم پڑئیں چلی ایشین اور اس پڑئیں چا۔ اس پریقینا اللہ صراط منتقیم پڑئیں چلی اور اس پڑئیں چا۔ اس پریقینا اللہ تعالیٰ کاغضب نازل ہوگا اور جو بیدراستزئیں جانتا وہ گھ گشتہ راہ ہے اور یقینا اعد ہے گڑھے میں گرےگا۔ اس دین کے کمل جانے کے متعلق صاف صاف کہد دیا گیا۔

'' تمہارادین کمل کردیا گیا۔ ہر تم کی نعتیں جواس وُنیا میں زندگی اور کا نکات کے لئے ہو عتی تھیں، ختم کردی ہیں۔ میں تمہارے دین اسلام کے لئے راضی ہول''۔

کیا پھراس کے بعد بھی کسی کے لئے گنجائش رہ جاتی ہے۔الہٰ ذااس کی انفرادی یا اجہّا تل اور گھر بلو زندگی تلخ ہو کررہ جاتی ہے۔لیکن اگر ایک خض پوری طرح دین اسلام پرعال ہی نہیں ہے،اس کے باوجودا ٹی زندگی کی گلخی کاروناروتا ہے تو پھراس میں دین اسلام کا کیا قصور ہے؟ ''اور جولوگ بھی ایمان کے بعداس دین کو جٹلاتے ہیں یاس پر عمل نہیں کرتے ، کیااللہ تعالی تمام حاکموں سے براحا کم نہیں ہے''۔

قر آن حکیم انشہ تعالیٰ کی حاکمیت اور دین اسلام کی عمل روشی ہیں اپنی زعدگی گزاریں۔ دوسرے انسان کے محاملہ ہیں اتابی وفل دیں جس قد راجازت دی گئے ہے۔ کیونکہ برخض سے اس کے اعمال کے متعلق پو چھاجائے گا۔ یہیں کہ خاوند نے بوی کے ساتھ کیا سلوک کیا یہوی نے خاوند کے ساتھ کیا برتاؤ کیا بلکہ صرف یہ پو چھاجائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا یا تم نے اپنے خاوند کے ساتھ کیا سلوک کیا ۔ خاوند کے ساتھ کیا برتاؤ کیا بلکہ صرف یہ پو چھاجائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا باتھ کیا برتاؤ کیا بلکہ مورف یہ پو چھاجائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا باتھ کیا برتاؤ کیا بیاتھ کیا برتاؤ کیا بیاتھ کیا برتاؤ کیا بروس ہے کہ خور مرب کے دستوں اور سلیقہ مند یا بدصورت ہویا پھو جڑ ۔ جب آپس ہی میں بہتر صورت ہے کہ فور اُجدا ہوجا کیں بعنی اصولوں پر دہیں اور ایک دوسرے کے حقوق اور فرائف ادا کریں۔اگر ذہمن اور طبیعت کا ملاپ نہیں ہے تو بہتر صورت ہے کہ فور اُجدا ہوجا کیں بعنی خواہش کے ماتھت نہیں بلکہ واقعی ہے زندگ وین اسلام کے حسب بھی میاں بیوی اپنی اس از دوا تی زندگی کو ایمان نداری ہے دکھ جھیں یا یہ کر نفسانی خواہش کے ماتھت نہیں بلکہ واقعی ہے زندگ وین اسلام کی قدروں کے خلاف میں کرنے کا متیج بواوران ہیں ذاتی خواہشات اور جذبات کا ہالکی وہی شرو۔

#### اسلامي ازدواجي ضابطه

اس حقیقت سے بیامر پورے طور پر واضح ہوجا تا ہے کہ اسلامی زئدگی از دوا تی رشته اس صورت میں جائز اور سیح ہوسکتا ہے جب اسلامی توانین ( دین ) کوانٹد تعالٰی کی حاکمیت کے تحت اس طرح تسلیم کیا جائے کہ ہرمسلم کواپنے قوم اور فعل کا جواب قیامت میں دینا ہے۔

اگرید صورت نہیں ہے تو پھر کسی از دوا تی زندگی کو اسلامی تو ائین کے مطابق نہیں کہا جا سکتا۔ اگر از دوا تی زندگی دین اسلام اورا طاعت قرآن کے مطابق ہے تو پھرائیک بیوی ہویا چار ہوں، کوئی خرائی پیدائیس ہوسکتی۔ بلکہ رحمت خداوندی ہے۔ جومرد (مردتوشایدا کیان داری ہے نہ کریں ) یا عورتیں کثرت از دواج کے خلاف پر دپیگنڈہ کرتے جیں یا کرتی جی تو وہ انسانی زندگی خصوصاً انسانی جسم ، اعصابے انسانی قوائے انسانی کی تشریح افعال اور اثر ات سے قطعاً واقف نہیں جیں۔

صرف جذبات اورخوا بشات نفساني ك ما تحت ائة جوش وخروش اور خيالات كا ظهار كياجا تا ب-

عورتوں میں خاص طور پر مدجذبہ بایا جاتا ہے کہ ایک بیوی کی صورت میں وہ گھر اور خاوند پر حکومت کریں گی اور خاندان کی مساوی دولت ان کی اوران کے بچوں کی ہوگی اور کسی قانون کی یابئدی ان پر لازم نہ ہوگی۔

الییعورٹیں نہصرفانشہ تعالی اور رسول مُنْافِیمُ کے قوانین ہے مُخرف ہوتی ہیں بلکہ حکومت اور سوسائٹی کے قوانین کی بھی ان کے دِل میں کوئی وقعت نہیں ہوتی۔

بچ کہا گیا ہے کہ دہ مورت بڑی جراُت کی مالک ہوگی جو کسی قانون (جاہاں کا ذاتی بھی بنایا ہوا کیوں نہ ہو) کی بیر دی کرے گ قانون ایک بندش کا نام ہے۔اس کوشلیم کر کے اس پرعمد گی سے عمل کرنایقینا بڑی مشتقل مزاتی اور استقامت کا کام ہے۔ کامیا بی صرف استقامت ہی کا دوسرانام توہے۔

اسلام ہے قبل جہاں تک تاریخ کی روشی میں پیتہ چاتا ہے، مورت کا سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں تھااور نداس کے حقوق تسلیم کئے گئے تھے بلکہ مورت کو صرف بھیٹر، کمری اور گائے کی حیثیت ہے تربیدا اور فروخت کیا جاتا تھا۔ صرف زمانہ جا ہلیت ہی میں نہیں بلکہ انتہائی تہذیب وتمرن زمانوں میں بھی مرد کا ایک صرف اور صرف ایک دِل بہلا وہ ہی خیال کیا گیا ہے۔ یہاں تک کرونیا کی دیگر تمام اقوام نے بھی عورت کوکوئی درجینیں دیا بلکہ اس کو ہمیشہ روحانی اوراخلاقی ترتی میں رکاوٹ کا باعث قرار دیا ۔ بعض نے تو یہاں تک کہددیا کہ عورت میں روح ہی نہیں ہوتی۔

ینخر صرف اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے سر داور مورت کو برابری کا مقام عطا کیا۔ خاوند کو صرف ( قوام ) محنتی اور نشظم وطاقتور ہونے کی وجہ سے عارضی طور پرایک درجد یا ہے اور جب کوئی خاوند نیمیں رہتا تو اس پر کسی مورت کا کوئی درج نیمیں۔

ای طرح عورت کوبھی مرد پر در ہے دیتے ہیں۔شلا ماں کا بڑا درجہہے۔کوئی کتنا بی بڑا مرد کیوں نہ ہوگر ماں سے بڑھ کراس کا درجینیں ہوسکتا۔

ای طرح بزی بہن یارشتہ میں کوئی بھی بڑی عمر کی مورت ہو بلکہ ہرمسلمان عورت جوعمر میں بڑی ہو، قابل عزت اور درجہ کے اعتبار سے بڑی ہوتی ہے۔اس سے بڑھ کر قر آن حکیم میں ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ أَكُرُمُكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَتُقَاكُمْ ﴾ [سورة حجرات: ١٣]

"الشاتعالي كنزويك واي قائل عزت اوريزرگ ب جوشتى اور پرويز كارب".

اس میں مرد پر تورت کی کوئی تخصیص نیں ہے۔

کیا بدھ، برہمن اور چین لوگ اپنی غدہی کتب سے ویدول سے عورت کے درجے کو بیان کر سکتے جیں۔کیا یہودی اور عیسائی اپنی کتب توریت اورانجیل بیں عورت کا اس قدر بلندمقام دکھا کتے ہیں۔

سب سے بڑھ کربات میہ کہ آج بھی جبکہ ڈنیا ہے آپ کو انتہائی مہذب کہتی ہے، کیااس نے عورت کواس قدر آزادی اور درجدے رکھا ہے جواسے اسلام نے بخشا ہے؟ لاقا نونی آزادی اور چیز ہے اور میج حقوق کا حصول اور شے ہے۔

ان حقائق کو وہی لوگ بچھ سکتے ہیں، جن کی نگاہ زندگی کے حقائق پر ہو۔ ظاہر داری وعر یانی اور جذبات دنفساتی خواہشات میں زندگی کی تغییریں نظرتیں آ سکتیں۔

ان تمام نداہب وتہذیبوں کے خلاف اسلام نے عورت کونہ صرف مرد کے ساتھ مساوی درجیاور بلند مقام دیا ہے بلکہ ثابت کیا ہے کہ مرد کی روحانیت بغیر عورت کے کمل بی نہیں ہو کتی ۔ اسلام نے از دواتی زندگی کو ہر مرداور عورت کے لئے بلکہ آزاداور غلام دونوں کے لئے خیرو بر کت کا سب قرار دیا ہے۔ قرآن تکیم میں ارشاد ہے:

'' تم اپنے میں سے بن شو ہر کی عورتوں کا (خواہ کتواری ہوں یا ہیوہ) اور اپنے غلاموں اور لونڈ یوں میں صلاحیت رکھنے والوں کا ٹکاح کر دیا کرو۔اگروہ خریب ہوں کے تو اللہ تعالی اپنی رحت سے ان کوغنی کردےگا اور اللہ تعالی گنجائش والے اور علم والے ہیں'۔

اس سے ثابت ہواہے کہ از دواجی زندگی تزرست انسان کے لئے نہایت اہم اور خیر و برکت کا موجب ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس شخص کی ضروریات میں اضافہ کے باعث اللہ تعالی اس پر اپنافضل اور دحت زیادہ نازل فر مائیں۔ پھر زیادہ اولا دے رزق میں زیادہ برکت ہوجائے۔ کنبہ وسیع ہونے پر زیادہ طاقت بڑھ جاتی ہے۔

جنتی بیویاں، اتنی رشتہ داریاں، تعلقات اور توت میں اضافہ، ایسی صورت میں جب ایک شخص پر ہر طرف سے ہو جھ پڑتا ہے توایک تکتے سے نکتا آ دمی بھی جدد جہد کرنے لگتا ہے۔ جدو جہداور عمل کانام ہی تو زندگی ہے۔

حضرت رسول اكرم كاليفي كالمنافي على جب بهي كمي مخص في غربت كي شكايت كي تواس كو بميشد تكاح كرف كامشوره ديا كيا- يهال

تک کہاجاتا ہے کہ جب ایک یادو بیویاں گھر میں لانے کے بعد بھی خربت رفع نہیں ہوتی تو تیسری اور چوتھی بیوی لانے کو کہا گیا اور پھراس گھر سے غربت چلی گئے۔ ہمارے ہاں ذہن میں پہلے بی مید بیماری جاگزین ہے کہ دولت ہوتو شادی کی ۔ گویا دولت سے شادی کی جاتی ہے۔ حالانکہ قرآن حکیم کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُو عِنْدَ اللهِ أَتَقَاكُو ﴾ [سورة حجرات: ١٣] "تم من سالله تعالى كزديك بزرك الكوع جوزياده تقيع".

حقیقت یہ ہے کہ اگر متق کے اوصاف پرفکر ونظرے کا م لیا جائے تو دولت پر تن کا جذبہ خود بخو دختم ہوجا تا ہے۔حضرت نبی اکر م اُلَّ الْآجَا سر:

" نكاح ميرى سنت ب-جوميرى سنت ب دوگردانى كرے كاس كاتعلق مجھ بنيس ب" ـ

اسلام دراصل حضرت رسول اکرم منگافتاکی پیردی بن کانام ہے۔ اور جو شخص بھی سنت کا تارک ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس حدیث شرافی میں خاص طور پراس امر پرزورویا گیا ہے کہ میری سنت خاص طور پرسنت نکاح سے روگردانی کرنے دالامیری اُمت میں شارنہیں ہوگا۔اس سے ثابت ہوا کہ نکاح کرنا ہرانسان کے لئے نہایت اہم ہے۔

### نكاح كےفوائد

قرآ ن عليم في نكاح كى اس اجميت كوظا بركر في كے لئے تكات كو الد بيان كئے بين:

- اور الله تعالیٰ کی نشانیوں میں ہے ایک ہے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس ہے تمہارے لئے بیویاں بیدا کیس تا کہتم ان سے سکون یا وَ اور تمہارے درمیان پیاراورمجبت پیدا کر دیا ہے۔ بیشک اس میں موچنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔[۱۱رم۳،پ۳۴۳]
  - تکاح کی غرض تقوی ماصل کرتا ہے۔[پہانتاء]
  - نکاح بطورایک قلعہ کے ہے جس سے انسان بدی سے محفوظ رہتا ہے۔

کیونکرقر آن مجید نے زوجین کے لئے ﴿ مُعْصِنِینَ غَیْرَ مُلْفِعِینَ ﴾ [سورة نساد: ٢٤] کی شرط عا کد کی ہے۔ مندرجہ بالافوائد میں ذیل کی باتیں قابل غور ہیں۔

(۱) بیولول ت سکین (۲) باجم بیارومجت ت تقوی (۳) بدی دو کنے والا قلعه

تفصيل درج ذيل ب:

اڈل انسان جب جوان ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پراپنے اندر مورت کے لئے پیار وعمیت اور کشش کا جذبہ پاتا ہے۔ جب تک اس کی مید نعت (عورت) میسرنہیں ہوجاتی اس کے جسم میں ایک آگ اور ول میں اس کے بغیراً واسی رہتی ہے۔ گویا عورت اس کے بیار ومحبت اور کشش کا مرکز ہے۔ اور جب تک دہ اس کونہیں پالیتا اس کے ول ود ماغ اور جسم کوتسکین نہیں ہوتی۔

بعض دفعہ تو میرطلب آتی شدید ہوتی ہے (جس کوعشق کہتے ہیں) کدمر دکو دیواندا در سودائی بنا دیتی ہے۔ جس کا انجام اکثر موت یا خودکٹی ہوتا ہے۔

پیار دمحبت اور کشش کی صورت میں عورت کاتسکین بخش ہونا ضروری ہے۔اس کا مجھود بی لوگ اچھی طرح انداز ہ کر سکتے ہیں جنہوں نے

جذبه عشق ومحبت كى كوكى قدر چكھاہے۔

اس کے علاوہ اللہ تعالی نے انسان میں (مرد ہویا عورت) زندگی اور صحت کے چند فطری تقاضے دکھے ہیں جن پر انسانی زندگی قائم ہے۔ مثلاً منداور ناک کے ذریعے اندر کی ہوا کاصاف ہونا، پینے سے خون کاصاف ہونا اور پیشاب سے تیز اب کا اخراج پانا۔

ای طرح دیگرفضلات، گندگیوں اورمیل کچیل سے انسانی جسم ہرونت صاف ہوتار ہتا ہے۔ یہ فضلات انسان کے جسم میں ایک خاص حد تک روسکتے ہیں ۔ اگر وہ پوری طرح اخراج نہ پائیس یا زائدونت تک تھیم سے دہیں۔ ضرورت سے زیادہ بے طریق خارج ہوں یا بے اعتدال، کم ومیش ہوں تو یقیناً انسان پیار ہوجا تا ہے۔

بالكل يهى صورت اس وقت بھى وارد موتى ہے جب سيجنسى مادو بھى خارج ند مو پائے يا بغير خرورت كے يا خرورت سے زيادہ ب طريق اور بغيراعتدال كے خارج موجائے جوجنسى وظائف كى صورت بيل اخراج پاتا ہے۔ ايسى صورت بيل بہت سے امراض پيدا ہوجاتے ہيں۔ جومندر جذيل ہيں:

(۱) د ما غی خرانی ، خاص طور پر پاگل بن (۲) فالح ، لقوه اور ادهرنگ وغیره (۳) دمه اور موثا پا اور عورتون کے امراض

جب مردیاعورت شادی شده ہوتے ہیں تو اس فطری وظیفداز دواج کی وجہ سے اکثر امراض سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ گویا اس حیثیت سے بھی عورت مرد کے لئے تسکین کا باعث ہے۔

نکاح کالازی نتیجاولا دہےاور بیسلمہامرہے کہ اولا دباعث تسکین قلب ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولا دُنیمں ہے وہ انداز ولگا سکتے ہیں کہاولا دکے بغیران کے دِل کس قدر بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں۔اس لئے عورت کی شکل بیس ایسی ہتی ہے جواولا دکوجمنم دیت ہے۔اوراس کی پرورش کرتی ہے۔اور مرد کے لئے تسکین کا باعث بنتی ہے۔

دوسرے صرف عورت ہی ایک وہ ستی ٹیس ہوتی جواپے پیارے مرد کے دِل کوگر مادیتی ہے بلکداس کے ماں باپ، بہن بھائی، بلکہ سارے کنے ادر برادری کے دِلول بٹی محبت اور بیار کے اثر ات پیدا ہوجاتے ہیں۔ خاندان کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور جذبہ محبت اور ارادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں برادری اور کئے بڑھتے ہیں، وہاں پیار ومحبت کے ساتھ دونوں کی طاقت پڑھتی ہے۔

تیسرے اسلامی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کو تقی بنادے کیونکہ بیقر آن کا بنیادی (Basic) اور ابتدائی مقام ہے۔ اس کے بعد وہ صابر دعا بداور مومن کی منزلوں سے گزر کرمسلم بنآ ہے اور عائب پر ایمان ، نماز ، روز ہ ، نرکو ق ، کتب اور قیامت پر ایمان وغیر ہ تقی بننے کے لئے اہم باتیں ہیں۔

متق ایک ایسااعتدال بیندانسان ہے جس کی صالح جبلت نے فطرت کے اصولوں پرتر بیت پائی ہواور پروان پڑھی ہو۔از دوا جی رشتہ بی ایک ایسی بندش ہے جوانسان کو بہت صد تک تقویل کی صدود کے اندر رکھتا ہے اورا سے بے راہ روی ہے رو کتا ہے۔

چوتھاسلام ایک ایساغہب ہے جواپے مانے والوں کوایک خاص قتم کے معاشرہ کے قلعہ میں قید کرنا جا ہتا ہے۔ وہ قلعہ بمیشہ معاشرہ کی خرابیوں کوروکتا ہے۔

اس قلعد کانام ﴿ مُعْصِينِينَ عَيْدَ مُسلفِونَ ﴾ پاک دامن رہنے دالے ندکہ شہوت زنی کرنے دالے۔ اس سے تابت ہوا کداسلام اخلاق کی بنیاد پاکدامنی پر دکھتا ہے اور ہر برائی کی جڑشہوت پرتی کوقر اردیتا ہے۔ گویا دُنیا بھرکی برائیاں ای جنسی بھوک کے تصور ہی سے بیدا ہوتی ہیں۔ زر، زین اورزن کی جو برائیاں بنیادی بیان کی جاتی ہیں۔ ان جس زراورز بین حصول زن اوراس سے لطف اندوز ہونے کے لئے ہیں۔ خواہ وہ جائز ہویا ناجائز لیکن اس سے کوئی اٹکارٹیس کرسکتا کہ عورت بی کے لئے مکان ، کوئی یا کل اوراس پرخرج کرنے کے لئے زروجوا ہرات اور دولت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی سے عورت کا حسن وعش، بیار وعبت اورار مان وکشش نکال دیں تو یقیناً جنسی بھوک کا بھوت بھاگ جاتا ہوا ور جب بھوک کا بھوت بھاگ و اس اس میں ایس میں اپنی جگہ قائم ہوجاتی ہیں۔ اس لئے اسلام ہر سلمان مرداور عورت کے لئے پاک دامنی کا ایک قلعہ قائم کرتا ہے جوجنسی بھوک کی دوم تھام کرے۔

چونکہ انسانی فطرت اپنا سی ساتھی اور ہم خیال جا ہتی ہے اور ساتھ ہی سرد کی جنسی بھوک کی تسکین بھی ضروری ہے اس لئے اسلام اس کی تو اجازت دیتا ہے کہ مرد دودو، تین تین اور چار چار شادیاں کریں اور عورت اپنے پہندیدہ خاوند کو چھوڑ کر دوسرے یا تیسرے یا چو تنظی کی نہ القیاس مردوں کوچھوڑ کرکسی اور مرد سے نکاح کر لے کیکن دونوں میں سے کوئی بھی زنا کا مرتکب نہ ہو۔

#### نفسيات كاايك لطيف مسئله

سیمسلمدهتیقت ہے کہ ایک مرد کے گھر بیک وفت دو، تین یا جار بیویاں ہوں اور اس کوان کا نان وفقد اور ضروریات زندگی ایمان داری سے پوری کرنی پڑیں تو وہ بھی بھی اپنے اندر جنسی بھوک کومسوس نہ کرے گا۔ کو یا شہوت زنی کا تصور بی ختم ہوجائے گا۔ جب معاشرہ میں برائی کی جڑ بی ختم ہوگی تو معاشرہ خود بخو دیخو دی اور محت مند قدروں میں رواں دواں ہوجائے گا۔ ایک مرد جودو تین یا چارشادیاں تو نہیں کرتا مگراپنے فطری تقاضے کونا جا بڑطور پر تسکین دیتا ہے۔ اس کوچار مورشی تو کیا چارسومورشی بھی تسکین نہیں دے سکتیں۔

قر آن عكيم ارشاد فرمات بين كركورون ش جوتم كوفوش كليس يعنى يسد مول-

﴿ فَالْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثَنى وَ ثُلْتَ وَرَبُّمَ ﴾ [سورة نساد: ٣]

‹‹ بس تكاح كرودودو، تين تين اور چار جار، ان مورتول شر جوم كونوش كيس .-

لین نکاح میں میدامر ضروری ہے کہ ول میں شوق ہوا در خورتی ول کو بے حد پہند ہوں۔ لفظ ﴿ مَا طَابَ ﴾ میں ول کا شوق اور پہند دونوں با تیں آ جاتی ہیں۔اس سے تابت ہوا کہ انسانی شوق اور پہند پر کوئی قد خن نہیں ہے۔

بعض لوگ جو کشرت از دواج پر پابندی، شراط یا حکومت کی طرف سے بندش لگانا چاہتے ہیں ان کے لئے جائز نہیں ہے، بلکہ یفل اللہ تعالیٰ کے رسول مقبول مُنْ اللّٰهِ عُمْ اُن مَاء کے خلاف ہے۔

قر آن تکیم تو نفیاتی طور پرمرد کے جذبہ ول لینی شوق اور پسند کودلیل بناتے ہیں۔ پھراس پر پابندی انگانا کہاں تک سیح ہے۔ یہ نفسیات کا ادنی سامسکلہ ہے کہ کوئی انسان بھی اپنے شوق اور پسند کے بغیر کسی شے محصول کی طرف توجیبیس کرتا اور پھرای قدر ماصل کرتا ہے جس قدر کہ وہ برداشت کرسکے یاوہ اتنا ہو جو برداشت کرسکے۔

بیناممکن بات ہے کہ کوئی انسان اپنے اندازے سے زیادہ بو جھا تھا لینے کی کوشش کرے گا تو نا کام رہے گایا گراوے گا۔اس لئے تا کید کی گئی ہے کہ اگرتم انصاف ندکر سکوتو پھرا یک بی تکاح کرو۔ ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ الَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكُتْ ﴾ [سورة نساء: ٣]

"الرحمين الربوكان من عدل قائم ندرك سكوكية بحرايك بي نكاح كروياصرف ايك بي لوندي كافي بيان

یہاں بھی نفسیاتی طور پر ول کوہی دلیل بنایا گیاہے۔ کیونکہ ہرسیح اورغلط شے کا انداز ہ دِل اچھی طرح سے لگاسکتا ہے۔ یا قر آ ن حکیم کے فرمان کےمطابق اللہ تعالیٰ ہر دِل میں اچھائی اور برائی کے سمجھانے کے لئے البہام فرماتے ہیں:

﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُوهَا ۞ قَنُ ٱ فُلَحَ مَنْ زَكَاهَا ۞ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَشَّهَا ﴾ [سورة شمس: ١٠٠٨]

" بس جی میں ڈال دی گئی برائی اور بھلائی افتلیاری کامیاب مواور وہ نامراد مواجس نے براکیا"۔

کویا اللہ تعالیٰ ہر مخص کے دِل میں ہرشے اور ہر عمل کی ایچھائی اور برائی کا ہر گھڑی اظہار کرتے رہتے ہیں۔اب مرف مسلمان ہوتا شرط ہے بینی خداوند کریم اور حضرت محدر سول مقبول کا فیکا کا فرماں بردار ہونا شرط ہے تا کہ جذبات کی روش نہ بہہ جائے ۔ کویا ذہن میں یہ بھی ہر گڑئی۔۔۔۔۔۔:

﴿ وَ أَمَّا مَنْ عَافَ مَعَامَرَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى ۞ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِى الْمَأُولى ﴾ [سورة نازعات: ١٠٤٠] "اوراس پرجوائ ربّ كي الل سے فائف ہيں اورائ فواشات سے دي تح ہيں يقينا ان كالمحكانہ جنت ہے"۔

اس سے ٹابت ہوا کہ جب خود اللہ تعالی انسان کے دل کو نیکی اور بدی کا احساس کراتے رہتے ہیں اور وہ انسان مسلم (فرمانبردار)

بھی ہے۔ پھراس سے کب جمکن ہے کہ وہ بغیر ضرورت کے دو دو چار چارشادیاں کر ہےگا۔ وہ تو صرف ایک ہی پر تناعت کرے گا اور اگروہ
ایک کے قابل بھی نہیں ہے تو ہوا پٹی لویڈی کو ہی اپنے لئے کافی خیال کرے گا اور خود لویڈی کے قابل بھی نہیں ہے اور لویڈی جوان ہے تو پھر
خداوند کریم کا بیتھم اس کے سامنے کہ اپنی جوان لویڈ ہوں کا نکاح کر دو تو لازمان کا بھی اللہ تعالی سی ضرورت مند کے ساتھ نکاح کردے گا۔
قرآن مجید ہیں ارشاد ہے:

" مورتس تهارے لئے لباس ہیں اورتم ان کے لئے لباس ہو"۔

یا در ہے کہلہاس جہاں انسان کے لئے ایک سجاوت ہے اور عزت کا باحث، وہاں انسان کی عیوب کی ستاری بھی کرتا ہے۔ انسانی زندگی کاحقیقی احساس اور اور اک ہوجانے کے بعد بھی فرمان خداوندی ہیہے:

﴿ ذَٰلِكَ أَدُنَّى ٱلَّا تَعْيِدِلُوا ﴾ [سورة نساء: ٣]

"بيزياده افلب بكدب انصافي كرو"\_

اس لئے نکاح کرنے کے معاطے میں اور اگر نکاح کرلوتو اپنی آیک یا زیادہ ہو یوں کے حقوق کے معاطم اور اپنے فرائض ادا کرنے میں ان سب کے درمیان عدل قائم رکھتے میں انتہائی جدوجہد سے کام لو۔ اس پر بھی احتیاط رہے کہ جو پچھ بھی تم کررہے ہواس میں تمہارے مدنظر عیش برتی اور لذت نہیں بلکہ:

﴿ وَ إِنْ جِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْمَتْلَى ﴾ [سورة نساء: ٣]

"اور یقینادِل میں الله تعالیٰ کا ڈرز ہے کہ تیموں میں انصاف نہ کرسکیں گئے"۔

اس ساری بحث کے اسباب پرکوئی صاحب بصیرت وفراست ہی انصاف سے کہ سکتا ہے کہ اسلام کن حالات اور کس صورت میں کثر ت از دواج کی اجازت دیتا ہے اور اس سے اس شخص کی نسبت اس کی از دواج اور معاشرہ کو کس قد رکیٹر فوائد حاصل ہیں۔ باقی رہی عدل میں کی توبیصرف انتہائی عدل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ پر حقیقت ہے کہ انسان انتہائی عدل کے بعد بھی بید ہو گانہیں کرسکتا کذاس کے عدل میں کوئی کی یافقص باقی نہیں رہ گیا کیونکہ نفسیاتی طور پر انسان اپنے تمام حواس اور شعور پر حاوی نہیں ہوسکتا۔اس نے علطی ممکن ہے۔ سوائے نبی کے ۔ کیونکہ اس کا تعلق بلا واسطہ خدا سے ہوتا ہے۔البتہ کوتا ہی نہیں ہوئی چاہئے ۔البی پابند یوں کے بعدا گرچارشادیاں بھی کرلی جا تمیں اور بیویاں بھی مسلم اور مومن ہوں تو کیا ایسی شادیاں مبارک اور معاشرہ کے لئے مفید نہ ہوں گی۔

''جولوگ اسلام کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھا کر متعدد شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر غیرمسلموں کی طرح اپنی من مانی کارروائیاں کرتے ہیں۔انہیں اسلام کوبدنا منہیں کرنا جا ہے''۔

جب تک کوئی کسی قانون پر پورے طور پڑنمل درآ مدنہ کرے تواہے کیاحق حاصل ہے کہاس کو بدنا م کر<mark>ے لیکن متعصب، جاہل اور</mark> غیرسلم، خاص طورانگریز اسلام کے خلاف اس طرح کا غلط پر و پیگنڈہ کرتے ہیں، تا کہاس کو بدنا م کیا جائے۔

اسلام كة تانون كى بور معطور برع شرائط كساته بإبندى كرنے كو محدودالله "كانام ديا كيا ہے اور يوں ارشادفر مايا كيا ہے: ﴿ اَلَّا يُقِينْهَا حُدُودَ اللّٰهِ ﴾ [سورة بقره: ٢٢٩]

''عورت اورمر د دونول الله تعالیٰ کی حدود قائم رکھیں''۔

اس صورت میں میاں اور بیوی کے درمیان گئی اور نساد کی صورت ہرگز ہرگز پیدائبیں ہوسکتی اورا گر بھی کسی قتم کی کوئی غلط نہی پیدا ہو بھی تو وہ فورا خداوند کریم کے خوف سے رفع ہوجاتی ہے۔

#### حقوق ازدواج

زن وشوہر کے حقوق بیان کرنے میں اسلام نے ایسے حقائق بیان کئے ہیں کہ انسان کی بصیرت حیران رہ جاتی ہے اور عقل اس کالغم البدل تلاش نہیں کر عمق ۔میاں بیوی کے تعلقات کو ایسے لطیف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ بردی سے بردی مطول کتب میں بھی ان کی تشریح ممکن نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرماتے ہیں:

> ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّـكُمُّ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [سورة بقره: ١٨٧] "عورتين تمهار كلباس بين اورتم ان كےلباس ہو''۔

یا درہے کہلباس جہاں انسان کے لئے ایک سجاوٹ اورعزت ہے دہاں انسان کے عیوب کی ستاری بھی کرتا ہے۔ پھرانسان کے لئے لباس اورشرم میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مقصدیہ ہوا کہ میال بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی شرم اور عیوب سے واقف ہیں اور ایک دوسرے کا لباس ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کے ہرابر عزت اور شان کے حق دار ہیں اور پھراس کی تشریخ اس طرح کر دی کہ:

﴿ وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [سورة بقره: ٢٢٨]

''عورتوں کے حقوق دستور کے مطابق مردوں پر و کیے بی میں جیسے مردوں کے لئے عورتوں پر۔مردوں کوان پرصرف ایک درجہ حاصل ہے''۔ اس سے نابت ہے کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق اور درجات جا ہے وہ نہ ہی ہوں یا سیاسی ،معاشرتی ہوں یا معاشی ، بالکل برابر ہیں۔ صرف ایک درجہ کی فوقیت وہ بھی صرف اس لئے کہ عورت اطاعت کے ایک نظام میں با ندرددی جائے۔ نماز کی حالت ہیں ایک امام کی بیروی ، جنگ کی حالت میں ایک جونیل کی اطاعت اور دیگر دنیاوی معاملات میں امیری کی فرما نبرداری، اس صورت میں دونوں کے حقوق کی برابری میں کوئی فرق پیدائبیں ہوتا۔ایک درجہ کی تشریح ان کے نان دفقہ کی ادائیگی میں گی گئے ہے۔قرآن تھیم نے عورت کی جوتعریف کی ہےاس سے بہتر اورعمدہ تعریف ممکن نہیں ہے:

﴿ فَالصَّلِحْتُ ثَنِيتُ خَفِظتٌ لِّلْفَيْدِ بِمَا خَفِظَ اللَّهُ } [سورة نساه: ٣٤]

' نیک بیبیاں وہ بیں جوفر مانبر دار ہیں اور مردوں کی غیر حاضری میں ان کی اولا د مال کی پوری حفاظت کرتی ہیں'۔

بعض لوگ یہ اعتر اض کرتے ہیں کہ خورت کو یہ جو ہلکی پھلکی سرا کا تھم اسلام میں دیا گیا ہے یہ خورت پر ذیا دتی ہے۔ حمرت ہوتی ہے ایسے معترضین کی بصیرت کو کیا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ہرقانون چاہے وہ کسی انسانی حکومت کا ہویا سوسائل سے تعلق رکھتا ہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے جصیح ہوئے نہ جب کے قانون میں ہر شخص کے لئے ہے جو قانون کی ہیروئی نہیں کرتے۔ اگر مردکونت ہے کہ مجم عورت کو سزاد سے قوضرورت کے وقت حکومت خوداس مردکوسزاد ہیں ہے۔ ہاں! صحت مندمعاشرہ کے لئے کوئی سزائبیں ہے۔ اگر سزاتھ زیر نہ ہوتو معاشرہ میں خرابیوں کی بھی بھی اصلاح میں ہوسکتی بلکہ دوا کیدیں بھی نہیں چل سکتا اور شتم ہوجا تا ہے۔

# تعزير ڪيوں؟

عورتوں کی نافر ہانی پر مارنے کے متعلق قرآن حکیم فرما تا ہے کہ'' جن بیو بوں کے نشوز کاتم کوخطرہ ہوان کواؤلا سمجھا ؤاورخواب گا ہوں میں انہیں الگ ڈال دو ۔ پھر بھی ندما نیں تو انھیں مارو ۔ پس وہ اگر ترجارا کہنا مان لیس تو پھران کے خلاف الزام کی را ہیں تلاش نہ کرو''۔

عورتوں کے مارنے کی صورت صرف ان کی ایک ہی حالت ہو یکتی ہے جے''نشوز'' کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی حالت میں بھی عورت کو مارنا جا ترنہیں نشوز کی تغییر میں علاء اور مفسرین نے السی صورت کو بیان کیا ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی بجائے غیر کی طرف دیکھے اور اپنے حدود ہے لکلنے کی کوشش کر ہے بینی برائی اور بداخلاتی کی طرف مائل ہو۔

بعض مضرین نے نشوز کا نافر مانی اور حقوق کی اوائیگی جس کوتا ہی کے معنوں جس بھی استعمال کیا ہے۔ان دو کے علاوہ تیسری صورت تو واضح ہے کہ وہ علانہ خاد ندکر یم اور حضرت رسول مقبول تُلْفِیْلِکا حکام کی نافر مانی کر ہے اور اطاعت سے گریز کرے۔ بہر حال عورت کیا ہراس شخص کے لئے سزاہے جوتو انین کی خلاف ورزی کرے بھورت کی بعض نافر مانیوں کی سزااس کے خاوند کے ذمہ لگا دی ہے تا کہ معاشرہ میں فراہیوں کو جلد روکا جا سے کی عضو کو نقصان نہ بہنچ کو یا اس مار کا مقصد سخبے کی بایت کردی گئی ہے کہ چوٹ مخت نہ گے اور عورت کے کسی عضو کو نقصان نہ بہنچ کو یا اس مار کا مقصد سخبیہ ہے۔ بدسلوکی نہیں ہے۔

کیونکہ اسلامی تہذیب میں بدسلوکی کے لئے کوئی جگٹییں ہے۔ اگر حورت کا جرم اتفاعی شدید ہوجس کے لئے انسانی جذبات اس وحثیانہ سلوک کرنا جا ہے جیں تو اس کا علاج صرف طلاق ہے۔ زخی اور بدشکل کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لئے حصرت رسول مقبول تاکی نیائے نے عورت کی فطرت کوا کیے لطیف پیرائے جی فائن نشین کرایا ہے کہ حورت کے ساتھ نیکی کیا کرو۔ ان کی پیدائش پیلی ہے ہوئی ہے۔ اس کے میزوھے پن کے باوجوداس سے کام لے سکوتو لے اس میں کے میڑوھے پن کے باوجوداس سے کام لے سکوتو لے اس میں کے گوشٹ کرو گو تو تو جیٹھوگے۔

بورور ما المسلم الم اوراطاعت الله اور حضرت رسول مقبول مَقْطِعُ الدكر ليقواس كومار نائيس جائي مسرف زباني تنبيه اورخواب گاه سے عليحد كى بى كافى ہے۔ اوراطاعت الله اور حضرت رسول مقبول مَقْطِعُ الدكر ليقواس كومار نائيس جائے مسرف زبانی تنبيه اورخواب گاہ سے عليحد كى بى كافى ہے۔

# مقامات كانعين

ندہب اسلام نے ہرمسلمان مرداور عورت کو بنیادی حقق عطا کئے ہیں اور ان کو ایک ہی انداز میں ایک ہی پیانہ پرنفیجت کی ہے اور ساتھ ہی تخصیص کردی گئی ہے کہ نیک عور تیں نیک مردوں کے لئے ہیں اور بدکار مرد، بدکار عورتوں کے لئے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فر ہاتے ہیں: حریدور میں میں جوروں ویریں دینے

﴿ ٱلْمُحْصَلْتُ لِلْمُحْصِنِينَ ﴾ "تكى من إبندمرديكى من إبند ورتوس كے لئے مين"

﴿ الصَّالِحَاتُ لِلطَّيْسِينَ ﴾ " إكرة وورتس، إكرة مردول كر ليَّ".

اوراس كے بركس ﴿ ٱلْحَمِيعُونَ لِلْحَبِيقَاتِ ﴾ "برےمرد،برى وراول كے لئے بين"

اسلام نے بہلی بس نہیں کی بلکہ قرآن تھیم میں ایک لمی فہرست بیان کی گئی ہے جس میں ایک طرف مردوں اور مورتوں کی خوبیاں اور مساوی درجات کا ذکر کیا گیا ہے، دوسری طرف مرداور عورت کے مدارج اور مقام ارتفاء کو درجہ بدرجہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن تھیم میں اس طرح فرمایا گیا ہے:

"اے ایما نداروا پاکیزہ چیزوں کوجن کواللہ تعالی نے تہارے لئے حلال کیا ہے حرام مت تھبراؤ اور حدیے مت برحو، اللہ تعالیٰ حدیے بڑھنے والوں سے مبتنیس رکھتا" ۔ ۲۵۲،۲،ب۸۲،۲۵۶

انسان دُنیادی خواہشات اورنفسانی جذبات کے پیچھاس لئے دوڑتا ہے کہ وہ کامیاب ہواور ترقی کر کے اعلیٰ مقام حاصل کرے۔ لیکن حقیقت میہ ہے کہ انسان برکت اور رحمت کے متعلق پھونہیں سجو سکتا کہ وہ کس طرح زیادہ سے زیادہ حاصل کرے۔اللہ تعالیٰ ہی برکت و رحمت والے ہیں۔وہ صرف ان کے فرمان پڑمل کرنے ہے حاصل ہوسکتی ہے۔اللہ تعالیٰ حضرت رسول اللہ مُلِیُ اُلْتُؤْکُواز دواج مطہرات کے متعلق تاکیدکرتے ہیں:

''اے نبی (مُنَافِیْظُ)! اپنی بیویوں سے کہدو اگرتم دُنیاوی زندگی اور اس کی زینت جا ہتی ہوتو آ دُیٹس تنہیں سامان دے دول اور انجمی طرح سے رخصت کردوں۔ اگرتم اللہ تعالی اور اس کے رسول مقبول ٹافینی اور آخرت کو جا ہتی ہوتو آ دَاللہ تعالیٰ منے میں نیکی کرنے والوں کے لئے بڑا اجرد کھا ہے'۔ [۳۳/۲۹، پاسی آخرج

یعنی اسلام قبول کرنے والے مرداور عورت کے لئے ضروری ہے کہ اسلام کے تحت زندگی گزارے ورنداس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔اس کی تائید بیس اللہ تعالی فرماتے ہیں:

'' جولوگ مردول اورمومی عورتوں کے لئے فتنہ قائم کرتے ہیں ،ان کے لئے دوزخ کاعذاب ہے''۔[۹۰/۸۰،پ۳۰] '' جولوگ مومن مردول اورمومی عورتول کو بغیراس کے کہانہوں نے برا کام کیا ہو، ایذا دیتے ہیں ان پراس بہتان اورصر ت گناہ کا یو جمہ ہوگا''۔[۳۳/۸۸،پ۳۲۰ع]

چونکہ''زنا''اسلام میں ایک بہت بڑا جرم ہے۔اس کئے قرآن حکیم اس کے ناجائز الزام اور بہتان پر بھی سرزنش کرتا ہے: ''زنا کی تہت پراگرکوئی گواہ نہ پیش کئے جائیں تو اس تہت پر اعتبار نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس سے بیزاری کا اعلان کرنا چاہے''۔[پ۸ا،سورہ نور،ع۳]

ساتھ ہی اس کے متعلق تاکید کردی ہے:

"زناكنزدكيمت جاؤيه بحيائى جاوربرى راهب"-[٢٣٠]ما، داريه ١٤/٢٣]

''زانیے عورت اور زانی مرو دونوں میں سے ہرایک کوسوسو کوڑے لگاؤ اور چاہئے کہ ان کی مزاکے دفت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو''۔[۳/۶۳،پ۸۱۵]

''لیکن پاک دامن مورت پرز تا کے الزام کے ثبوت میں جارگواہوں کا پیش کرنا ضروری ہے۔وگر ندا پیے فض کو اُسی (۸۰) کوڑے لگائے جائیں اور آئندہ کے لئے اس کی گواہی کو بھی تبول ند کیا جائے''۔[۳۴/۳،پ۱۰۱۸ع]

"البنة اگرلونلری اگر نکاح بیل آخینے کے بعد زنا کر ہے آواس کی سزا آزاد کورت کی سزا کی نصف ہوگئ"۔ [۲۰۸۸، پ۲۰۵] ا "مگر یا در ہے! اپنی مورت پر زنا کا الزام لگانے کی صورت بیل چار کو اہول کے موجود نہ ہونے کی صورت بیل بالتقائل چار فتمیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطالبہ ہوگا"۔ [۲۰/۳۳، پ۸۱۰اع]

اسلام نے صرف اللہ تعالی کا خوف بنس کی حدید اورسزاک مدیق مقررٹیس کی بلکہ برائی سے بیچنے کے لئے مناسب تدابیر بیان فرمائی ہیں۔ قرآن تھیم میں ارشاد ہے کہ:

مقام جرت ہے کہ کہاں اسلام میں مورت زینت کو چمپانے کے لئے یہ کوشش کرے کہ مورت کے زیورات کی آوازی بھی غیر نہ سنیں اور کہاں یورپ وامریکہ کی تعلیم عربانی اور اس کے مقابلے اور ڈانس اور صحت کی مفاظت کے لئے ، سمندر کے کنارے یا باغات میں س باتھ (Sun Bath)۔ کیا یہ تہذیبیں اسلام کی پراممن تہذیب کا مقابلہ کر سکتیں ہیں؟ اس سحبیداور تدبیر کے بعد قرآن سکیم تاکید کرتا ہے کہ:

" ومقل سے كام ند لينے والوں يرالله تعالى عباست وال ويتا بين - [١٠٠/١٠٠ ب ١٠٠١٥٥]

قرآ ن تحکیم میں میارشاد بھی ہے:

" جوکوئی نیک عمل کرتا ہے دہ مر دہو یا عورت البیتہ مؤمن ہو یقینا ہم اس کو پا کیز ہ زندگی عطا کریں گئے '۔ ۱۸/۱۸،پ۱۳۱۳ عام 191] علیجہ وہ کمیجہ دو سیحت سیجہ وہ کمیجہ وہ سیحت

اجماعی طور پرمرداور تورت کو تلقین کرنے کے بعد چرا کیا ایک کوالگ الگ بھی تاکید کی گئے ہے۔

# عورت کے لئے تا کید

- نیک بیویاں وہ ہیں جوفر ماں بردار ہیں اور اپنے خاوند کی غیر حاضری میں بھی ان کے مال اور عصمت کی حفاظت کرتی ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔
  - 🗱 كالمول سيمت درواصرف الله تعالى سيدرو و٥٦١/٣٠، ٢٠١٨مع
  - ان اوگوں سے کنارہ کر دجنموں نے اپنے وین کو کھیل تماشہ بنار کھا ہے اور اس و نیائی زندگی نے ان کودھوک دے رکھا ہے۔[۲۸۴۹، پے ۸۰۵ ۱۳۴
    - 🗱 خداامراف کرنے والول (نضول خرچ) کو پیندنہیں کرتا۔ ۲/۱۳۲، پ۸، کاع۳)
- اگر شیطان تجھے وسوسہ میں ڈالے تو خدا کے نام کی مرد ہے شیطان کی بابت پناہ ما تک جولوگ نیک ہوتے ہیں جب شیطان ان کوکوئی تحریک کرتا ہے تو خدا کا نام پکارتے ہیں اور ہر چیز کوغور ہے دیکھتے ہیں اور ہوشیا راور بیدار ہوجائے ہیں۔[199/2،اعراف،ع آخر]
- جوتم ہے جاتا رہے اس کاغم مت کھاؤاور جوتم کو دیا جاتا ہے اس پر فخر نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی فخر کرنے والے بہتکبرکوا پنا دوست نہیں رکھتا۔[۲۲/ ۵۷/ پر ۱۲/ الحدید ۱۹۳]
- مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں۔اے ایما ندارو!ایک قوم دوسری قوم ہے بنسی ندکرے اور ندگورش دوسری عورتوں کی بنسی اڑا کیں اورا پنے لوگوں پر عیب مت لگاؤندایک دوسرے کے برے نام رکھو۔ بدظنی کرنے سے بچے، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ایک دوسرے کے عیب تلاش ندکرو۔ایک دوسرے کی پیٹھے کے پیچھے براند کہو۔[پ۲۱،المجر،اع دوم]
- - " ست ند بنوغم ند کھاؤ يم بى غالب ر بو كے اور اگرتم ايما ندار بوا ٣٦ اسم، ٢٠١٥م

''مومنوں سے کہدو کہ اپنی نظریں پہی رکھا کریں وہ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کریں اور عور تیں اپنی زینتوں کو طاہر نہ کریں سوائے اس حصہ کے جوضرور تا کھلا رہتا ہے اور چاہیے کہ اپنی اوڑ ھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔عور تیں اپنی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے یا اپنے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھیجوں یا اپنی عورتوں یا اپنی لونڈیوں یا غلاموں یا اپنے مردوں سے جو عورتوں کی حاجت نہیں رکھتے یا لڑکوں سے جو ابھی عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے واقف ٹہیں ہیں اور وہ اپنے پیرز مین پر نہ ماریں کہ ان کے چھپے ہوئے زیوراوران کی آرائش کے سامان طاہر ہوجا کیں''۔[۳۱/۲۳،پ۸۱،۳۵۵]

' دھیں برد اسوج سمجھ کرعورت کے متعلق میر بیان دینے پر مجبور ہوں کہ عورت میں شرانگیزی کی بوئی قوت موجود ہے۔ اگرعورت کا وجود ند ہوتا تو دُنیا میں ہر طرف امن وامان ہوتا''۔[ستراط]

اسلام میں جہاں نکاح میں سہولتیں پیدائی ہیں کہ ایک مسلمان مردگی فتم کی قومی اور نسلی تفریق کے باوجود چارشادیاں کرسکتا ہے وہاں
وہ مردکوا ختیار بھی ویتا ہے کہ جب چاہان میں سے کسی ایک یاتمام کوطلاق کے ذریعے سے اپنے سے جدا کر دے اور اسی طرح عورت کو بھی حق

\* بخشا ہے کہ وہ جب چاہے کسی مرد سے علیحدگی حاصل کرلے۔ اسلام یہاں ہندواور عیسائی ند ہب کی طرح تنگی نہیں رکھتا کہ ایک بارمرد عورت نکاح
کے بندھن میں جکڑے جانے کے بعد تا زندگی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکتے۔خواہ میاں بوکی ایک دوسرے سے کس قدر نفرت ہی کرتے

ہوں یا کہیں ہی خوفناک مرض میں مبتلا ہوں یا اولا دپیدا کرنے کی اہلیت ندر کھتے ہوں۔ پھر بھی دونوں مجبور ہیں کہ وہ دونوں جدانہیں ہو سکتے۔
ان کے خلاف بورپ اور ہندوستان میں غذا ہب کے خلاف بغاوت پیدا ہوئی ۔ کئی غذا ہب پیدا ہوئے ۔ آخر حکومتوں نے نئے قانون بنادیئے۔
لیکن ان قوانین نے اس رشتہ کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور اس قدر کمزور اور نزاکت پیدا کر دی کہ بیاز دواجی رشتہ موم کی ناک ہوکر رہ گیا۔ اب
یورپ امریکہ اور روس میں از دواجی رشتہ کی وہ مٹی خراب ہے کہ ایک جوڑا صبح نکاح کرتا، جس پرکل دومنٹ خرچ ہوتے ہیں اور شام کو طلاق
حاصل کر لیتا ہے۔ جس پر گیارہ منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ جس کے مقابل اسلام کے اصول طلاق اور خلع بالکل مطابق فطرت ہیں۔ ان میں افراط و
تفریط نہیں ہے۔

' نه کوئی مرد بغیر کسی شرط کے طلاق و سے سکتا ہے اور نہ کوئی عورت بغیر وجے خلع حاصل کر سکتی ہے'۔

کیونکہ اسلام نے از دواجی زندگی کے متعلق بنیا دی شرط اور مقصد بیر کھا ہے کہ میاں ہوی یا ہم محبت و مرقب اور متحت و ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائفس کا خیال خداوند تعالی کے خوف کے تحت فیاضا نہ طور پر ادا کریں۔اگر وہ اسپے اندر بیجذ بات مفقو دیائیں تو پھر بہتر ہے کہ طلاق یا خلع سے جدائی کر الیس ۔ کیونکہ بی محبت و مرقب کارشتہ پھر کہیں افرت اور دشنی ہیں تندیل نہ ہوجائے اور پھر بیز ہر انفر اویت سے نکل کر ایجا عیت میں اثر نہ کر جائے اور خاندانوں ہیں ایک طویل دشنی کی بنیا دیں متحکم نہ ہوجائیں۔

# طلاق کےاصول اور قواعد

طلاق دینے سے پہلے سیجھ لینا جا ہے کہ طلاق ایک ایساا ختیار ہے جومردکو دیا گیا ہے جس کی روسے وہ جب جا ہے دائکی طور پر اپنی نامرغوب ہیوی سے علیحد گی اختیار کرسکتا ہے۔

طلاق کی دوصورتیں ہیں:

اول: بیک ونت تین طلاقیس دے دے اور عورت کو نمیشہ کے لئے اپنے سے علیحدہ اور جدا کردے۔

ووع: وقفہ کی طلاق جے طلاق رجع کتے ہیں۔اس میں تین ماہ صرف ہوتے ہیں۔ یہ بھی تین طلاقیں ہیں جوایک ایک ماہ کے بعد دی جاتی ہے۔ اس کا قاعدہ یہ کہ جب مورت بیش ہے طہارت کر ہے واس کوایک طلاق کہد دیا جائے۔ای طرح جب وہ دوسری طہارت کر ہے واسے دوسری طلاق کہد دیا جائے۔ای طرح جب وہ دوسری طہارت کر ہے واسے دوسری طلاق کہد دیا جائے۔اگرایک ماہ کے دوران میں مرداور جورت اپنی ضد ہے باز آ جا کیں یا باہمی نارائٹ کی ختم ہوجائے وہ گھر وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں اور میں اور میں اور میں اور میں ماہ کے اور پھر میں دیا ہے۔ اگران کا کا کم رہے کے ہیں اس سارے وقفہ میں جو سے جین طلاقوں کے بعدوہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں کریں کے بعدوہ ایک دوسرے کی طرف رجوع میں رہے۔ جین طلاقوں کے بعدوہ ایک دوسرے کی طرف رجوع میں کر سے ۔ اگران کا بچر رجوع کرنا ضروری ہویا ان کا باہم مفالطہ کل گیا ہوتو بھر عورت کا حلالہ ہونا ضروری ہے۔

اوّل قتم کی طلاق کومغلظہ کہتے ہیں۔ یہ اسمالم میں اس قدرنا پہندیدہ ہے کہ گناہ کی حد تک بیٹنی گئی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب طلاق مغلظہ گناہ کی حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھراس کو جائز کیوں رکھا گیا۔ یہ صرف ای صورت میں دی جاسکتی ہے جب مرداور عورت کی زندگی میں پھھاس قتم کی رکاوٹ حائل ہوجائے جس کا پاٹنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو۔

طلاق دیے وقت مرد کے دِل پر پوری طرح خوف خدا غالب ہواور وہ غصہ جلد بازی اور دیوانگی سے کام نہ لے رہا ہواوراس وقت فوری تین طلاقوں (مغلظہ ) کے دوسری متبادل صورت سامنے نہ ہو۔ طلاق مغلظہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ: ﴿ وَ عَاشِرُوهُونَ بِالْمُعُووْفِ فَكُنَّ كُوهِ مُعُمُوهُ وَ مَنْ اَنْ تَكُوهُواْ شَيْنًا وَ يَجْعَلُ اللَّهِ فِيهِ عَيْدًا كَيْنِيرًا ﴾ [سورة نسان 19]

''ان كساته جيسا كرچاہے ويسائ سلوك كرواگر چيتم ان كونا پند كرواور الله تعالى بيشك بحلائى كي صورت بيراكردي'۔

اى طرح حضرت ني كريم فَلْغَيْمُ كَافْر مان ہے كہ الله تعالى كنزد يك حلال چيزوں شي سب سے زياده غيض ميں لانے والى طلاق ہے۔ اى طرح فرما يا ہے كہ شادياں كرواور طلاق ندوو۔ كيونكه الله تعالى حرے فكھے والوں كوجوب نيس ركھتا۔ ليكن جب طلاق بهر صورت ناگز بر بهوتو بحرالله تعالى كفر واله فلاق دواور ملاق ندواور ديونوں كوطلاق دوتو ان كى عدرت كثير وعين طلاق دواور ان كوفر واله فلاق دواور عدرت كانها ته كرواور الله تعالى سے دُرواور ان كوگھروں سے تكال ندواور ندوه ورفعائي بجواس كے كہوہ كي بدكارى كى مرتحب بوكى بول بيالله تعالى ك حدود بيں۔ جوالله تعالى عدود سے اعداد كرا والے ان كان كرواور الله تعالى اس كے بعدكوكى اصلاح كى حدود بيں۔ جوالله تعالى كى حدود ميں مقدره كے اعتمام كو محقود اسے آپ پر ظلم كرے گا۔ تھوكوكيا فيركوليان كوئيكى كے ساتھ جداكر دوليان كوئيكى كے ساتھ جداكر دوليان كوئيكى كے ساتھ جداكر دوليون آخرى كان بوگل دے دوجو بائن ہوگى۔

حضرت عمر فاردق ٹئ ہنونہ سے منقول ہے کہ جب کوئی شخص بیک وقت تین طلاقیں دیتا ہے تواس کو قائم رکھے گمراس مردکو مارتے تھے۔ حضرت ابن عمباس ٹن ہیں تن ہوتا ہے ۔ حضرت علی ٹن ہونو کا فرمان ہے کہ اگر لوگ طلاق کی ٹھیک ٹھیک صدود کا لحاظ کرتے تو کسی شخص کواپٹی بیوی کے جدا ہونے پر نادم نہ ہونا پڑتا۔ گویا حضرت علی ٹن ہوؤونے اس بیان میں طلاق کا حقیقی معیار بیان کر دیا ہے۔

#### بإبنديال

اسلام نے جہاں طلاق میں آسانیاں پیدا کی ہیں وہاں اس پر چند فطری پابندیاں بھی لگا دی ہیں تا کہ انسان نفسیاتی طور پراپنے جذبات

کو بچھتے ہوئے طلاق دینے کی جرائت کرے۔ ان تمام پابندیوں کے علاوہ ایک الی پابندی لگا دی ہے کہ اس میں ایک زبر دست کر اہت داخل کر

دی گئی ہے۔ یعنی کوئی شخص جب بین طلاقیں دے دے چاہے وہ مغلظہ ہوں بایائن۔ اس کے بعدا پٹی بیوی کی طرف اس وقت تک رجوع نہیں کر سکتا

جب تک وہ کی وو سرے مردے تکاح نہ کرے اور دو سرام رواس سے لطف اندوز ہونے کے بعد بغیر دباؤ کے اپنی مرضی سے طلاق نددے دے۔

اس صورت کو طلالہ کتے ہیں۔ میصورت وہی لوگ عام طور پر کرتے ہیں بقول حضرت علی میں ہؤد طلاق کی سے چوزیش کوئیس سجھتے اور بعد میں نادم

ہوتے ہیں۔ طالہ میں بعض لوگ ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہا پٹی بیوی کا نکاح کی مردے کرادیتے ہیں۔ پھراس کو لا جا کی اور باؤسے مجبور کرتے
ہیں۔ طالہ میں بعض لوگ ایسی صورت اختیار کر لیتے ہیں کہا پٹی بیوی کا نکاح کی مردے کرادیتے ہیں۔ پھراس کو لا جی بیا وہ باؤسے مجبور کرتے ہیں کہ بغیر تعلق پیدا کے طلاق دے دے۔ سے چیز اسلام میں نا پٹی بیوی کا نکاح کی مردے کرادیتے ہیں۔ پھراس کو لا جی دیں دو سے ہیں کہا ہی بیونہ کو بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہا تا کہ بیا کہ بینے تعلق پیدا کے طلاق دے دے۔ سے چیز اسلام میں نا پیندیدہ اور ناجا کرنے۔

حفرت نی کریم نگافیز کے نے اس وقت تک حلال کے لئے نکاح نزوت کانی نہیں بلکہ اپنے خاوند کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوسکتی جب تک دوسرا شوہراس سے تعلق پیدا نہ کرے اوروہ طلاق بغیر دباؤکے اپنی رضا کے ساتھ ندوے ۔ جو شخص ؛ پی مطلقہ مورت کو اپنے لئے حلال کرنے کی خاطر کسی سے اس لئے نکاح کرائے اور جواس فرض سے نکاح کرائے ان دونوں پر رسول اللّٰہ کا گائے کے اعدت فرمائی ہے۔

حقیقت یہ کے دواقعات نے اس صورت کو غلط ثابت کیا ہے۔ بار ہااییاد یکھا گیا ہے کہ عورت کے حلالہ کی خاطر کی غیر مرد سے نکا آ کرادیا گیالیکن تعلق بیدا ہوجانے کے بعد عورت نے یا مرد نے خودیا دونوں نے متفقہ طور پر طلاق سے انکار کر دیا۔ اس سے خابت ہوا کہ شادی اور طلاق کا تعلق انسان کیا اپنے دل ود ماغ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں دباؤ اور لالچ نامفید ہیں اور نہ ہی محاشرہ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بلکہ اسلام تو نا پندیدگی کی حالت میں بھی تعلیم دیتا ہے کہ ایما نداری سے نباہتے چلے جاؤ۔اللہ تعالیٰ اس میں بھلائی بیدا کردیں گے۔گویا نکائ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم بڑائیٹی کے لئے پتدیدہ فعل ہے اور طلاق نا پہندیدہ۔اس لئے آپ نے فرمایا:'' نکاح کرواور طلاق نہ دو''۔ پھر فرمایا:'' نکاح کرنا میری سنت ہے اور جواس کوچھوڑ تا ہے گویاوہ مجھے سے نہیں ہے''۔

#### حق مهر

تکاح اور طلاق میں حق مہر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ جو مخص بھی نکاح کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مقررہ رقم جو نکاح کے وقت باہمی فیصلہ سے طے پائی تھی اور جس کی کوئی حدم تقررنہیں ہے، ادا کرنی لازی ہے۔ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

''محرمات کے علاوہ باقی تمام عورتوں میں سے جوتم حاصل کرنا چا ہوا سے اپنے مال کے بدلے نکاح میں لا سکتے ہو۔ لیکن شہوت رانی کے لئے نہیں۔ پس تم جو تمتع ہوئے ہواس کے بدلے میں ان کے مقررہ مہرادا کرد''۔ [سورة النساء]

یرقم اوّل نکاح کے ساتھ ہی ادا کردیٹی جا ہے نہیں تو معاہدہ کے مطابق یا جب عورت طلب کرے یا طلاق کے وقت ضروراورخوش سے ادا کردینی جا ہے ۔جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا تھم بھی ہے کہ''عورتوں کے مہرخوش سے ادا کرو''۔ بیصرف مومنہ عورت کے لئے تخصوص نہیں بلکہ غیراہال کتاب اورلونڈی کا حق مہرادا کرنا بھی فرض ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

'' تہہارے واسطے مومنوں میں سے پاک عورتیں حلال کی گئیں اور پاک عورتیں ان سے بھی جن کو پہلے کتاب دی گئی، جب کہتم ان کے حق مہرادا کرؤ''۔[سورة نباء] . سمجھ تھے ہے ۔ ۔ . .

اور پیچی علم ہے کہ: '' حق میں کے علاوہ جو کیچہ ہو لول کو ویا ہوا۔

''حق مبر کے علاوہ جو پچھے بیویوں کو دیا ہواہے واپس مت لوبلکہ اپنی طرف سے پچھے زیادہ دے کر دخصت کرولیکن عور تیں اگر بخوشی تم کومعاف کردیں یامہلت دے دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی تنگی نہیں ہے''۔

اب ذراغور سیجے کہ جو ضما پی مجت ، عورت کی خوشی ، مقررہ حق ، نان ونفقہ ، سنت رسول الله مگالی خاصر ام ، الله تعالی کا خوف ول میں رکھتے ہوئے ، اپنی صیح ضرورت کی خاطر (شہوت رائی کے لئے نہیں) نکاح کرتا ہے ، تو پھر بغیر وجہ کے طلاق کیوں دینے نگا۔ جبکہ اس کو اپنے جذب محبت کا احساس ہے ، تین طلاق وقفہ ہے ویلی ہیں ، اور مقررہ حق مہر ، نان ونفقہ اور عورت کو جو کچھ دیا گیا ، سب نقصان بر داشت کرنا پڑے گا۔ پھر سب سے کراہت والی شے یہ ہے کہ اگر واپس اپنے نکاح میں لائے گاتو تعلیل لازی ہوگی۔ اس صورت میں یقین کرنا پڑتا ہے کہ ایک سلمان کو جو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے وہ پچھ نفیا تی طور پر اتنا ہم نہیں جسیا کہ اس کے خلاف دشمنوں نے پر وپیگنڈہ کیا ہے کہ سلمانوں میں جتنی چاہے شادیاں کرلی جا کیں اور جب چاہے طلاق وے دی جا کیس۔ یہاں اعتراض ہوسکتا ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں صالح مسلمان کہاں ال سکتے ہیں۔ اس کا جواب تو اللہ تعالی نے ہی فرمادیا ہے کہ:

"الله تعالى كزرك قابل عزت وه ين جوتم من من منتق بين "-

کیکن یہاں نکاح میں مرداور عورت کے لئے جو معیار رکھا گیا ہے۔ وہ یہ ہے: دولت، حسن ،حکومت \_تقویٰ اور شرف وفضیلت کوکون پو چھتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں میرتمام از دوا جی خوبیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔

### كبعض احكامات

- 😝 حق مبرزکاح کی ضروری شرط ہے۔ ہاں بدکاراور پوشیدہ ، آشنار کھنے والی عورت کا حق مبر ضبط کیا جا سکتا ہے۔[۲۷-۲۲]، پ۵،ابتداء ]
- حاملہ عورت اگر مطلقہ ہواس پرخر چ کرتے رہو جب تک وہ پچہ نہ جن لے۔ اس کے بعد اگر وہ تمہارے لئے دودھ پلائے تو أے اجرت دو\_[۲۵/۲، پ۲۸، مورة طلاق اقل]
- عورتوں ہے اپنی بے رخی مت برتو کہ ان کو در میان میں لکتا ہوا چھوڑ دو لینٹی ایسا نہ کرو کہ ندان کو بساؤ اور ندان کو طلاق دو۔اگرتم آپس میں صلح کرلو گے اور خداوند تعالیٰ ہے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہریان ہیں۔ ۱۹۲۸م،پ۱۹۰۵ع۱۹
- تم میں ہے جولوگ اپنی عورتوں کو ماں کہدو ہے ہیں وہ ان کی مائیس نہیں۔ ان کی مائیس وہ ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ وہ بیہودہ اور جمعوث بات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً بخشے والے ہیں۔ جولوگ ایسا کریں ان کی سزا میہ ہے کہ پیشتر اس کے کہ وہ ایک ووسرے کو چھوٹیں ، ایک غلام آزاد کریں جوکوئی غلام نہ پائے تو وہ وو ماہ کے لگا تارروزے رکھے ، یہ بھی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ [پ۸،۴ اوّل]
- ورت کے پاس جانے پرقتم کھالینے کی میعاد جار ماہ ہے بیٹنی جار ماہ کے اندراندران کو فیصلہ کرلینا جاہئے کہ وہ رجوع کریں یا طلاق دے دیں۔[۳/۳۲۷،پ۳/۳۲،
  - کسی ایک طرف بالکل نه جمک پراوکد دوسری کو گویامعلق رکھ چھوڑ و۔[سورۃ نساء]
- پھراگرتم کوخوف ہوکہ عدل نہ کرسکو گے تو ایک ہی ہوی رکھو یالونڈی جوتمہارے قبضہ میں ہو۔ بیزیا دہ تر قرین مصلحت ہے تا کہ تم حق سے متجاوز نہ ہو جاؤ۔ [سورۃ ناء]
- اوران کوستانے اور زیادتی کرنے کے لئے ندروک رکھو۔ جوابیا کرے گاوہ اپنے اوپر آپظلم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مُداق نہ بناؤ۔[سورۃ بقرہ]

### خلع

عورت کا وہ تن ہے جواسلام نے عورت کو دیا ہے کہ جس مرد ہے وہ نباہ نہ کرسکتی ہویا اس کا خاونداس کو پہند نہ ہو، اس سے علیحدگی افتیار کرے ۔ بالکل ای طرح جیسے مرد کو طلاق کا حق ہے کہ مرد خود ہی تین طلاقیں بیک وقت یا وقفہ کے ساتھ دے سکتا ہے۔ مگرعورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ قاضی کی عدالت میں اپنا مطالبہ پیش کرے اور اپنے خاوندے علیحدگی حاصل کرے۔ جس کے بعد اس کو اختیار ہے کہ وہ ڈکاح دیگر کرے۔ بغور دیکھیں تو طلاق کی صورت میں مرد پر مندر جذیل یا بندیاں عاکم کی ہیں:

(الف) احکام اسلام کی پابندی۔

(ب) خداوندتعالی کاخوف دِل پر ہو۔

- (ج) کجرنالبند ہونے کے باوجود بھی رکھنے کی تاکید۔
  - (ف) اس كے بعد تين طلاقوں كى قيد۔
  - (٥) گھريس رڪمنااورکو أي تنظي ندوينا۔
  - (ى) بالهمي تصفيه كالهم خيال كريااور طلاق دينا-

کویااس قدر ذمدداری اس کے مربر ہوتی ہیں۔ مردکواس لئے اختیار دیا گیا کہ قل مہرادا کرنا، نان ونفقد کی ذمدداری جو بچھ عورت کو دے چکا ہو، اے والی نہیں لے سکتا اور پھر مطلقہ کو دے دلا کرعزت ہے دفصت کرنا۔ گویا جہاں افتتیار ہے وہاں ذمدداریاں بھی ان گنت ہیں اور یہ چیز جے فوتیت بچھ لیا گیا ہے بیدوراصل ذمدواریاں بوجھوں اور نقصانات بی کانام ہے۔ لیکن بھی آزادی ایک طرح سے عورت کو بھی ہے اگروہ حق مہر معاف کردے یا بچھ رقم دے دلا کری طلاق حاصل کرلے گویا مرد پر ذمدداری شدا کے۔

# خلع کی پابندیاں

عورت کو جب یقین موجائے کہاس کے از دوائی رشتہ ش:

- مدودالله يرقائم ندرو يكيس كي يعنى مرداسلام يرايمان اورعمل ممالي عدور بوچكا ي-
  - نامردمجوب، خسى، جذاى، مبروس، مجنون (پاكل)، نابالغ يانالهنديده -
  - ت مفقو والخبر ہوگیا ہے تو ایسی تمام صورتوں میں اگر چاہے تو عورت خلع کرا عتی ہے۔

ان تمام صورتوں اور طالات کے متعلق فقبی مسائل تقریباً ہرائمہ کی طرف ہے موجود ہیں۔ جن کے متعلق حسب ضرورت قاصٰی (محرمسلمان قاضی شرط ہے اوراس کا فیصلہ بھی کتاب وسنت کے ماتحت ہوگا) فیصلہ دے کرخلع کراسکتا ہے۔

و نیا کاکوئی ڈوب اس فڈر نظری نہیں ہے کہ وہ مرد کے علاوہ عورتوں کے نازک ترین جذبات کا بھی احترام کرتا ہے اور جب بھی عورت ۔ کے کسی نازک جذبہ کوصد مدینچے یا اس کاکوئی جذبہ بحروح بوتو عورت اس مرد سے خلع حاصل کرسکتی ہے اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ:

"اسلام جہان فطرت اور عقل كرمطابق بوبان جديات كا احر ام بحى كرتا بي -

ہم مثال کے طور پر چندوا تعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

حضرت ام المونین نی بی زینب چیون کا واقعہ ہے۔ آپ کی پہلی شادی حضرت زید چیدو ہے ہوئی تھی جورسول کریم مالی نیام کے الله کے اور حتین میں بی بی نیام کے ان دونوں کی تیکی اور دین سے واقفیت کے تعاق کوئی افکار نہیں کرسکتا گربی نی نینب صاحبہ خیدونا کو حضرت زید چی نیان میں نہ بنی ۔ آخران کی صاحبہ خیدونا کو حضرت زید چی نیان میں نہ بنی ۔ آخران کی علیحہ گی اور دونوں کو مجمایا لیکن ان میں نہ بنی ۔ آخران کی علیحہ گی ہوگئی اور بعدہ حضرت نہی کریم تی فی آئیں خودایے عقد میں لیا۔

بریرہ تفاقی ایک ونڈی تھی۔ انہیں اپنا فاوی پندٹیس تھا۔ وہ ان کی طرف النقات سے چیش نہیں آتی تھیں۔ ان کے فاوند نے حضرت رسول کریم مان فیڈ سے شکایت کی تو آپ می فیڈ فیٹر کے بریدہ شاہد فاوید کی طرف ملتقت ہونے کو کہا۔ بریدہ شاہد فی نظام کے عرض کی کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ رسول اللہ مُناکِظِیُّم نے فرمایا: ''دلیمیں'۔ پھر بربرہ شاہد فاوید کی اور سول اللہ می کھی گئی کا محکم ہے؟'' فرمایا: ''نہیں! صرف میرامشورہ ہے''۔ بربرہ شاہد فانے عرض کی: ''کیا میری مرضی پر مخصر ہے کہ میں آپ میں گئی کی استورہ قبول کروں یا نہ کروں؟'' حضور مُناکِیْنِ کم نے فرمایا: ''میرے مشورے پڑمل کرنایانہ کرناتہ باری مرضی پر مخصر ہے''۔ بریرہ فائد فائ نے عرض کی:'' جھے پنا فاوند پسندنہیں ہے''۔ چنا نچراس سے بلحد گی اختیار کر لی۔

اس مشہور واقعہ میں جہال خلع کی اہمیت کو ظاہر کیا گیا ہے وہاں اس امر پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ شادی کے بعد اگر خاوند پسندنہ ویا اس کی طرف طبیعت ملتفت نہ ہوتو اللہ تعالی اور حضرت رسول کریم آنگا ہے کا طرف سے اجازت ہے لیکن اس میں بے عدا جر ہے اور اللہ تعالی اس کے لئے کوئی جلد ہی بہتر صورت بیدا کر دیں گے۔ دوسرے اس اسر کو بھی نظر انداز جیس کرنا چاہئے کہ شادی سے قبل اور شادی ہے بعد کہ موسرت کے ایک خاوند نہ مرف پسندتھا بلکہ عبت تھی تو ایسا خاوند نا پسندیل میں جدانہیں کیا جاسکتا ۔ ابتہ کی اور نقص سے خلع لیا جاسکتا ہے۔

ضلع کا ایک مشہور واقعہ ثابت بن قیس مخافظ کا سے جوالیک بدصورت انسان تھا۔ اس کی دو بیو یوں نے اس سے خلع لیا۔ ایک بیوی کا نام جبلہ بنت الی ابن سلول (عبداللہ بن الی کی بہن) دوسری کا نام حبیبہ بنت بہل الانصار بیتھا۔ اوّل الذکر نے جب رسول کر پیم تا الحقیٰ شکایت کی تو حضور تُنافِیٰ کا نے فرمایا کے 'اس کا دیا بواباغ واپس کر دوگی؟''

اس فرض کی کہ الکہ کھن یادہ دے کو بھی تیار ہیں '۔

اس طرح حبیبہ افادن نے بھی حضور طاق الفقائ سے شکایت کی کہ میرااور قیس کا نیاوٹیس ہوسکتا۔ اس نے بھی قیس کا دیا ہواسب پھروا پس کر دیا اور علیحدگی اختیار کرلی۔

قيس الفاط كى برصورتى كمتعلق جيلدف اسطرح اللهاركياتفا:

"اگر مجص فداوندتعالی کا خوف ند موتا تو میں ثابت بن قیس کے منہ پر تھوک ویتی"۔

عیسائیت اور ہندو ندہب میں سرے سے طلاق ہے ہی نہیں۔البتہ یورپ،امریکہ اور ہندوستان کی عدالتوں نے طلاق کے جوتوا مین وضع کے بیں ان کی بعض لوگ بے صدتحریف کرتے ہیں گراس کی ہڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اسلامی طلاق اور خلع کے قوانین سے واقف نہیں ہیں ان قوانین میں اس قد رنز اکت اور لطافت کے ساتھ فطرت کے اصولوں کو اپنایا گیا ہے کہ اگر مرداور گورت دونوں ان کی پیروی کریں تو معاشرہ سے سوفیصدی خرابیاں دور ہوجائیں۔

### شرعي عدالت

ظلے کے لئے بدلازم ہے کہ عدالت شرقی ہو۔ اگر عدالت شرقی نہ ہوتو ظلع کا فیصلہ جائز نہ ہوگا۔ ہندویا کتان بیں شرقی عدالتیں ہیں ہیں بلکہ وہاں پر ابھی تک روٹن اور یور فی قانون ہر قرق ہے۔ اس لئے اکثر عورتی ظلع حاصل نہ کرنے کی وجہ مصیبت میں گرفتار رہتی ہیں یاان کی زندگی ڈکھاور مصیبت میں گرزر دی ہے۔ یاانہوں نے صدوداللہ تو کرنا جائز تعلق قائم کر رکھے ہیں۔

اس کے لئے آسان صورت ہی ہو تکتی ہے کہ حکومت کم اذکم ہر شلع میں ایک شرقی عدالت قائم کردیتا کہ عورتوں پر سے یہ معیبت رفع ہوجائے۔اگر حکومت فی الحال ایسا بھی نہیں کر سکتی تو اس کا متبادل طریق صرف بیہے کہ عدالت فیصلہ کرنے سے قبل عورت کو صرف یہ کہ کہ دہ اپنے فرقہ کے سربراہ عالم مفتی کا فتو کی لائے یا میاں بیوی دونوں جداجدافتو کی لائیں اور پھران دونوں فتو وَں کی روثنی میں فیصلہ دے کر علیمہ گرادی جائے۔ اس طرح نکاح ٹانی میں جو کراہت ہے وہ رفع ہوجائے گی۔ جہاں تک پورپ اور امریکہ کی عورت اور ان کی تقلید کا تعلق ہے وہ یقینا انسانیت اور معاشرہ کے لئے تباہ کن ہے۔ ان مما لک میں عورت اور اس کے متعلق قوا نین کی خرابیاں اس نبج تک پہنچ چکی ہیں کہ اب وہاں عوام طبقہ سخت مصیبت میں گرفتار ہے اور ذہین طبقہ پریشان ہے۔ عوام تو خیریت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے ہیں اور خواص اس غور وفکر میں جتلا ہیں کہ امریکن اور پور پین عورت کی بے داہروی سے جو برائیاں پھیل گئی ہیں ان سے معاشرہ کوکس طرح یاک کیا جائے۔

آج بورپ میں عورت کی آزادی کا بیرحال ہے کہ وہ گلی کو چوں ، ہوٹلوں اور تفریح گا ہوں میں نہصرف عریاں گا مزن ہے بلکہ ان کوجنسی لذت اور شوق پورا کرنے کی ہر طرح کی قانونی آزادی ہے۔ لیکن بورپ کی اس تحریک آزادی (جو دراصل بربادی ہے) سے قبل عورت موجودہ غیر معمولی آزادی کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر قید و بند میں گرفتار غلام اور مظلوم ہتی معلوم ہوتی ہے۔

کیونکہ یودنا کی تعلیم کی روسے تو وُنیا اوروُنیا کے خطر ناک در ندوں فیس سے سے زیادہ خطر ناک اوروحشی در ندہ مورت ہے۔

جتنی نفرت شیر ، سانپ اور پچھو سے کی جاتی ہے اس سے زیادہ نفرت مورت سے کرنی چاہئے۔ روس قانون کے مطابق مورتوں کو ہر تم کے ذمہ دار عہدوں سے الگ کردیا گیا۔ ساتھ بی مورت سے بی وصیت کرنے کا اختیار پچھن لیا گیا اور شوہ ہرکو یہاں تک حق دردار عہدوں سے الگ کردیا گیا۔ مواقت ہی کی سوائی یا در یوں نے اعلان کیا اور شوہ ہرکو یہاں تک حق دردیا گیا کہ وہ بعض ہرائم کی سوائی ہوئی چاہئے۔ بلکہ بعض علاقوں میں مورتوں کو دیوتا وَں کا بوجنا ممنوع کردیا گیا۔ یہ صرف اس لئے کہ مورت کے اندرروح نہیں ہو اور اس کا جمنے ہوئی چاہئے۔ بلکہ بعض علاقوں میں مورتوں کو دیوتا وَں کا بوجنا ممنوع کردیا گیا۔ یہ صرف اس لئے کہ مورت کے اندرروح نہیں ہو اور اس کا جمنے ہیں دوجہ نفرت تھی۔ اب بھی بعض مما لک اور مقامات پر مورت کی بجائے مرکو ہوئی ہوئی ہوئی مورت کی جوائے مورت کی جائے مورت کی ہوئی ہوئی ہوئی مورت کی اس قوم کو مورت سے می دوجہ نفرت تھی۔ اب بھی بعض مما لک اور مقامات پر مورت کی بجائے مرکو ہوئی ہوئی مناز فی طور پر جائز قر اردے دیا گیا تھا۔ بعض صورتوں میں یہ جذب اس قدر شدت اختیار کرگیا کہ ایے لوگ جن کو ایک کیا ہزار مورت کی ہوئی میں مورت ہوئی میں جو بی بیاں کہ ایک ورت کی کیا ہزار کی کیا تھا۔ کو میں میں مورت کی مورت کی مورت کی ہوئی میں مورت کی سے مورت کی میں میں مورت کی مورت کی مورت کی ہوئی کا کہ ایے لوگ جن کو ایک کیا ہزار کی کیا گیا کہ ایے لوگ جن کو ایک کیا ہزار کی کورت کی ہوئی میں مورت کی میں مورت کیا گیا کہ ایے لوگ جن کو ایک کیا ہورتوں ہوئی میں مورت کی ہوئی کیا کہ ایے لوگ جن کو ایک کورت کی ہوئی کیا گیا کہ ایے لوگ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کورت کی کی کورت کی کورت کیا گیا کہ ایے لوگ کیا کہ ایے لوگ کیا کہ کیا کہ کورت کی کیا کہ کرد کیا گیا کہ کیا کہ کورت کی کیا کہ کورت کیا گیا کہ کورت کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورت کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورت کی کورت کیا کہ کیا کہ کورت کے کیا کہ کورت کیا کہ کورت کی کیا کہ کیا کہ کورت کیا کہ کر ک

ھیم ستراط کے زمانے میں جب کہ یونان وُ نیا بھر میں علم وحکمت اور فن طب کا رہنما خیال کیا جاتا تھا۔ جنسی برائیوں کی اس قدر کثرت تھی کہ شہوت رانی تہذیب و تہدن کا ہڑ واور فیشن بن چکی تھی۔ جس میں عورت انتہائی برائی کی حالت تک غرق تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حکیم ستراط عورت کے متعلق بیان کرتا ہے کہ ہر معاملہ میں پورے سوچ سمجھ اور غور وفکر کے بعد ریہ بیان کرنے پر مجبور ہوں کہ عورت میں شرانگیزی کی زبر دست توت موجود ہے۔ اگر عورت کا وجود نہ ہوتا تو وُ نیا میں ہر طرف اس وامان ہوتا۔ ہندوستان میں تو عورت کا درجہ کتے اور شودر کے برابر تھا۔ چنانچہ اگر عورت شودریا کیا کسی بت کوچھو لیلتے تو بت کواز سرنویا کے کرنا پڑتا تھا۔

یا در بہنا چاہئے کہ بچہ کی پرورش، گھر کی نگرانی اور خاوند کی معاونت ہے گورت بچہ کی مالک نہیں بن سکتی، صرف ماں ہی رہتی ہے۔اس طرح گھر پر قبضنہیں جماسکتی البتہ جو پچھ خاونداس کو دے دے وہ اس کا ہوگا۔اس طرح خاوند کی معاونت کرتے ہوئے خاونداس کواپنا غلام اور نوکر سمجھنا شروع کردے اور نہ ہی اپنے آپ کواپنے خاوند کی ملازم اور باندی سمجھنا شروع کردے۔

# عورت!مہاتمابدھ کےعقیدہ میں

مہاتمابدھ کاعقیدہ قفا کہ تورت ایک خطرناک مصیبت اور مجسم گناہ ہے۔ مردکواس کی طرف آ کھواٹھا کر بھی نہیں دیکھنا جائے کیونکہ یہ پر بیزگاری کے خلاف ہے۔ ان تمام اُمورے ثابت ہوتا ہے کہ تورت کا درجا یک حیوان سے زیادہ نہیں تھا۔ جسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے مردول نے رکھا ہوا تھا۔

ا کیے طرف بیرتفریوائقی اور دوسری طرف آج کل مادر پدرامریکن اور فرنگن عورت کی افراط۔ دونوں ایسی خبریں ہیں جن سے معاشر و صحت مندنہیں بن سکتا۔اس کی صورت توجب ہوسکتی ہیں:

- 🗱 عورت کو کھلی آ زادی ہو۔
- 🦚 ان کوانسانیت کادرجد یاجائے۔
- 🗱 اوران کے حقوق ادا کئے جاتمیں۔

لیکن معاشرہ شمان کی وجہ ہے جو برائی پیدا ہونے کا امکان ہے اس پرکڑی گرانی کی جائے۔ یہاس وقت ہوسکا ہے کہ جب عورت کو مقام تفقت اوراحتر ام دے دیا جائے۔ جو بورت کی جب عورت کو مقام تفقت اوراحتر ام دے دیا جائے۔ جو بورت آئ تک غلام ، مظلوم ، جلتی بھوک کی تسکین اور نفسانی خواہشات کا سکون رہی ہے، اس کو جب تک تفتت اور احتر ام مریم فیٹنا اور پا کہازی اور حرمت میں فاطمہ زبرہ شاختا کا مقام نہ دیا جائے یا ان میں پیدا نہ کیا جائے ، اس وقت تک ہمارے معاشرہ کی خرابیاں اور برائیاں دور نہیں ہوسکتیں۔ جب عورت نیکی اورا خلاقی قدروں کے ساتھ اپنی اولا دکو پرورش کرتی ہے اور جن کی مشی میں اقوام کی تفتر ہے۔

# إسلام مين عورت كانضور

اسلام وُنیا کے سامنے ایسی ہی عورت کا تصور پیش کرتا ہے۔ ہی اسلام کی تعریف اس لئے نہیں کرر ہا کہ میں اسلام کا اونی تام لیوا ہوں، بلک اس لئے کہ میں نے عرصہ ۲۰ سال تک نفسیات کا مطالعہ کیا ہے اور خاص طور پر نفسیات کے شعبہ فزیوسائیکا لو جی کا مجرامطالعہ کیا ہے۔

میرادمونی ہے کہ نصرف پاکستان اور بھارت میں بلکہ ؤنیا بجر میں چندی لوگ بول کے جنہیں اس شعبہ میں پچھودسترس ہوگی،اس علم سے انسانی اعضاء کا جواثر انسانی عفر بات پر اور انسانی جذبات کا جواثر انسانی اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے ان سے ندصرف انسانی کیفیات کو مجھا جا سکتا ہے بلکہ انسان کے مبادی جذبات (جبلتیں) کی پیدائش کی حد بندی کی جا سکتی ہے۔ جھے اس علم کے تحت مورت کا گر انفسیاتی مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ محد یوں کی وہ تاریخ جس میں مورت کوایک اونی حیوان سے لے کرسر کا تاج بنادیا لیکن وہ شع مخفل ہی رہی۔البتہ اس کواس کا صحت مندمقام کا تعین کیا جا سال کی حدورت کا معاشرہ میں جس صحت مندمقام کا تعین کیا جا سال کے قدروں کو تجویز کیا جا سکتا ہے ان سب کو فقط اسلام میں با احس طریق پر موجود پایا۔

میرامقصد بنیس کدمیرے اس مطالعہ اور قیصلہ کرنے کے بعد ہرانسان اندھی پیروی کرے۔ کیونکہ اسلام اس کی اُجازت نہیں ویتا۔ آج ہی سے عورت کے اس معاملہ میں اسلام کی پیروی شروع کر دے بلکہ عقل وقیم اور سائنس وحکمت سے کام لے کر جانچا جائے تا کہ قلبی تسکین ہو۔ بعض لوگ سے کہہ سکتے ہیں کہ دُنیا آج تک میڈورو قکر اور سوچ و بچار کرتی آئی ہے۔ اس نے جانچ اور بڑتال ہی سے عورت کے متعلق نظریات اور

دور جديد مل عورت كادرجه

اگر فورے دیکھاجائے تو آج بھی انسان کے لئے یہی تیوں صورتیں قائم ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑ کیا ہے کہ:

- 💠 طاتوراورأميرني بهت بحقاله كرليا بادر كزوراورغريب في اي موكيا ب
- 🗱 طاتتورنے قبیلے اور گروہ قائم کر کے اجتماعی طور پراٹی طافت کوزیادہ منظم اور مضبوط بنالیا ہے۔ ان کے مقابلے میں خودزیادہ کمزور ہو کررہ کیا

تیلے اور گروہ اجتماعی زند گیاں اور منظم طاقتیں سرداروں ، سروپنجوں ، راجاؤی ، مہارا جوں ، ٹوابوں اور باوشا ہوں بلکے شہنشا ہوں میں تبدیل ہوگئے ہیں۔انہوں نے اپنانام حکومت ، سنگلنت رکھ لیا ہے۔

پھرزمانے کے ساتھ ہی حکومتیں اور سلطنتیں اسلے سے مسلح ہوتی گئی ہیں۔ جوایک پھر سے شروع ہوا تھا اور ایٹم ہم کی شکل اختیار کر گیا ہے جس کے بیتے ہیں نہ ہی قیام حیات کی بہوتیں رہیں اور نہ ہی ہوتا ہے نسل کے لئے آسانیاں رہیں اور نہ ہی جدوجہدری ۔ طاقتو راور زیا دہ اُمیرا ور طاقتورہ وکر بے شارز مین اور محلوں کا مالک ہن گیا۔ جہاں اس کے دِل بہلانے اور چنتی تسکین کے لئے دار با اور ماہ جسینیں بھر دی گئیں۔ ساتھ ہی ان کے مطلب میں کر ور آور فریب کی مطلب کے دور نہ ہوتی ہوئی ہوئی بہترین طریق پر انجام دینے کے اسباب قائم رہے۔ ان کے مقابلے میں کمز ور اور فریب کی اور اور قریب کی بھوک دور نہ ہوتی ہفتی بھوک کا سوال بی بیرانہیں ہوتا۔ رہائش کے لئے بھی مکان تو رہاا کی طرف جھونیز ابھی مشکل ہے تھیں۔

ہوا۔ اگر بھی جنسی بھوک بھی دور ہوئی۔ جس کے نتیجہ بیں اس کے گھر انرکی پیدا ہوئی تو وہ طاقتو را درا أمير کی ہوں رائی کا شکار ہوگئی۔ آخر نتیجہ بيدا ہوتا ہے کہ خریب اور کمز ورمر دائی بھوک کو مٹانے اور ضرور پات زندگی کو پورا کرنے کے لئے اپنی محنت اور مورد وری اونے بونے فروخت کرتا ہے۔ اس طرح آئیک خریب اور کمز ورعورت بھوک مٹانے کے لئے اپنے حسن اور عصمت کو مجوراً پیش کر دیتی ہے۔ پھر دونوں ان اعمال کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ ان امور کو ضروری اور فطری تصور کرنے لگے جاتے ہیں۔ ان کی آزادی مفلوح ہوکر رہ جاتی ہے۔ طاقتو را درا میر اس طرح ناجا زنو اندوا میں مارک کے اس خونوں کی جورہ بھر میں ہو تھا تھوں کی قدروں میں جو خرابیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے نتائے دور رس ہوتے ہیں۔ کم از کم اس حقیقت سے ہو خنس آگاہ ہے مطاقتو را درا میر کا نظفہ کل سے جمونی شرے میں خوا تا ہے اور کل میں گذرے معاشرے کے جوجرا میم کی دور کی بود بھی محفوظ کیس روستانی پر مکافات میں رفتہ متعنق ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہیں۔ جس سے کل کی بود بھی محفوظ کیس روستانی پر مکافات میں کرفتہ معاشرے کی بیاریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس سے کل کی بود بھی محفوظ کیس روستانی پر مکافات میں کرفتہ میں میر کو دیا ہو جاتی ہو

### جنسي بھوک

اسلام نے جہاں انسانی ضرور بات اور بھوک کور فع کرنے کا ایک نظام مقرر کیا ہے وہیں پر انسانی آزادی اور جنسی بھوک کے مسئلہ کو بھی احسن طریق پر حل کیا ہے۔ اب دیکی نامیر وہ حل کیا ہے۔ اسلام بیرجا بتنا ہے کہ معاشرہ میں زنا کا مرض قتم ہوجائے۔ اس کے زد کیے معاشرہ میں سب سے گندہ مرض زنا ہے۔ اس کے تنائج نصرف دور رس ہیں بلکہ قوموں کو جاہ و ہر باد کر دیتے ہیں۔ جارت کا مام کواہ ہے کہ آج تک جوقو میں جاہ وہ برباد ہو کیں جائی کے وقت ان میں بیرمرض ندصرف اختیائی کشرت سے تھا بلکہ ان میں تہذیب و تیران اور فیشن کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ قدیم تہذیب و تیران اور فیشن کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ قدیم تہذیب لیس فلند و حکمت کے دعوے وار بونان ، علم و قانون کا مرکز روم ، فنون اور طاقت کا گہوارہ معربہترین شہاوتیں ہیں۔ بونان کے بادشاہ ، اسلام کے شہنشاہ (در حقیقت اسلام بادشا ہت کے خلاف ہے ) اور بورپ کی موجودہ تہذیب و تیرن اور فیشن قوموں اور مما لک کی جاہی پر زیر دست دلکل ہیں۔ اس تاریخی اور تجرباتی شہادت سے افکار فیش کیا جاسکا۔

# حلال اورحرام كى رابي

یہاں اس امرکونظر انداز ہیں کرنا چاہئے کہ بعض صورتوں اور حالات میں نیکی اور ہدی، حال و حرام کی راہیں ایک ہی ہیں۔ ان میں نفاوت صرف چلنے والے کی نیت پر ہے۔ مثلاً ثکاح حال ہے تو زنا حرام ہے لیکن فطری جذبہ یا طریق اور لذت دونوں برابر ہیں۔ حال کی صورت میں مردا پی ہوی اور اولا دے دکھ سکھ اور ضرور یات زندگی کا ذمہ دار ہے۔ اس لئے بقائے حیات ونسل اور آزادی کو قائم رکھنے کے لئے جائز و صال اور نیکی اور صالحات پر قائم رہنا از بس ضروری ہے۔ کیوتکہ جرخص میں بقاو حیات ونسل اور آزادی کا خیال رکھنا بھی اس کا فرض ہے۔ کو یا اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اے فرائض کا بھی احساس قائم رہے۔ تاکہ کہیں بھی باہم تصادم پیدانہ ہو۔ کیونکہ یہیں سے معاشرہ کی خرابی کا اصل اور سرچشہ کی استمال اور سرچشہ کی استمال اور سرچشہ کی اس کا خرابی کا اصل اور سرچشہ کی استمال اور سرچشہ کی اس کے ساتھ ساتھ اندوزی کے سامان کھلے بندوں میسر آئیں یا خلوت واجا از اور خفیہ و تنہائی میں حاصل ہوں۔ پھر بھی اپنے فرائض کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ وہاں بھی جائز و ناجائز، حلال وحرام، نیکی و بدی کو بد نظر رکھا جائے تاکہ معاشرہ مجروح نہ ہو۔ اسلام نے جہاں حلال وحرام، جائز و ناجائز اور نیکی و بدی کے لئے کی قدر یں مقرر کی ہیں وہاں پر یہ تھور بھی بیں۔ کو یا انسان لوگوں اور عوام کی نظروں سے تو نے سکتا ہے کین اللہ بھر کیا ہے کہ اللہ تعالی یا لک و خالق کے علاوہ سے وبصیراور علی کی تیں۔ کو یا انسان لوگوں اور عوام کی نظروں سے تو نے سکتا ہے کین اللہ جی کے اللہ تعالی یا لک و خالق کے علاوہ سے وبصیراور علی کی تیں۔ کو یا انسان لوگوں اور عوام کی نظروں سے تو نے سکتا ہے لیکن اللہ

تعالی کی نظروں ہے ہیں نے سکا۔ صرف یمی ہیں بلکہ ساتھ دی ساتھ حیات بعد الموت کا تصور بھی پیش کیا ہے۔ جس بیں برزندگی کا حساب کتاب

بوگا۔ اس میں حقوق کی طلب اور فرائنس کی اوا نیکی کو طال وحرام، نیکی و بدی کی مقررہ قدروں ہے تایا تو لا اور وزن کیا جائے گا۔ ہر جن کے نیک

اعمال ہماری بوں گان کے لئے وائی جند میش و صرت ہوگی اور جن کے اعمال خراب بوں گان کے لئے دوزخ، وائی و کھاور رخی ہوگا۔ ان

اسلامی مقررہ قدروں اور تو انہیں کے بعد اوّل قوانسان کوکوئی حق بیش کی ان کی خلاف ورزگ کرے یاان کے متعلق سو ہے۔ اگر بعض ذبین طبی جا ہے

اسلامی مقررہ قدروں اور تو انہیں کے بعد اوّل قوانسان کوکوئی حق بیش کی ان کی خلاف ورزگ کرے یاان کے متعلق سو ہے۔ اگر بعض ذبین طبی جا ہے

میں کہ وہ معلوم کریں کہ اسلام نے مردکو مورت پر جو تھوڑ ابہت ورجہ دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے یا ایک مرد کو کیوں حق دیا ہے کہ وہ ایک سے زائد بیک

وقت جا رہو ہوں کو اپنے پاس دی کھے۔ کیا یہ ورست ہے یا فطری نقاضا ہے۔ ان اُمور کو کی کھنے اور ذبی نشین کرنے کے لئے ضروری ہوگا کہ مرداور عورت کے باہمی تفاوت و تخالف صور توں کا اپنورمطالعہ کیا جائے تا کہ دولوں کا می محتشر سامنے آجائے۔

### عورت برمرد کی فضیلت

جاننا چاہئے کہ بڑاروں سالوں سے امرز ہر بحث چلا آ رہاہے کہ کیامرد گورت سے افضل ہے یا دونوں برابر ہیں۔ یہ حقیقت قومسلمہ ہے کہ عورت نے بہیشہ برابری کا دعویٰ کیا ہے اور فضیات کا دعویٰ ٹیل کیا۔ لیکن اسلام اس سلمہ حقیقت کے فلاف پر کہتا ہے کہ انفضلت کا معیار اللہ تعالیٰ کے زدیک کی کا مرد بودنا ٹیس بلکہ مرد موورت کے اعمال ہیں۔ ان جس جو جی ایمان تقویٰ اعمال کے لحاظ سے بہترین ہیں ، وہی بہتر ہیں۔ اس معیار جس اگر عورتیں بہتر ہیں تو مردوں سے افضل ہیں۔ اگر صالح عورتوں کو ان کے ایمان تقویٰ اور اعمال کے لحاظ سے درجہ بسر نہ بوتو روز قیامت معیار جس اگر عورتیں بہتر ہیں تو مردوں سے افضل ہیں۔ اگر صالح عورتوں کو ان کے ایمان تقویٰ اور اعمال کے لحاظ سے درجہ بسر نہ بوتو روز قیامت ان کو یہ درجہ دیا جائے گا۔ البحث اس دُنیاوی ذعر کی جس نظام حیات اور بھائے نسل کے لئے صرف خاوند کو اچر و پر فضیات ۔ البحث جن کا ایمان تقویٰ اور کا ان بوگا ای کو فضیات ۔ البحث جن کا ایمان تقویٰ اور ایمان بوگا ای کو فضیات حاصل ہوگی۔

ینائمکن ہے کہ ایک غیرصالح مردکوصالح عورت پر فنیلت ہو۔ فیرصالح کی گوائی قبول نہیں ہوتی۔ فیرصالح مردکوصالح عورت کے مقابلے میں وصیت ہے عال کیا جا سب ہے بیٹی بات ہے کہ غیرصالح مردکا عقدصالح عورت سے نہیں ہوسکتا۔ پھرا گرفلطی سے نکا آ ہو بھی جائے تو عورت کے لئے لازم ہے کہ خداوند تعالی کا خوف کرتے ہوئے فیرصالح مرد سے فلٹے کرنے بیں تواس کی ذاتی زندگی بھی غیر شروع موجائے گی اور اس کے ایمان بھتو تی اور اعمال میں فیرصالح یت بیدا ہوجائے گی۔

صالح عورت کی فضیلت کی دلیل بیہ کہ عام صالح انسان بھی ال امر کا تصور نیس کرسکنا کہ وہ کسی حیثیت میں حضرت مرہم عظاہ،
امہات المونین بڑکھیں اور بی بی فاطمہ الزہرہ تھندی سے درجی بلندہ وسکتا ہے۔ ان ہزدگ ستیوں کا تصور تو ایک طرف، کوئی اشار ۃ اپنے کو اپنی والدہ اور دیگر ہزدگ مستورات سے افضل بیں کلیہ قاعدہ بیہ کہ ایک خاص درجہ کا صالح مردا پی درجہ کی صالح مورت سے کچے درجہ کھتا ہے۔ وہ بھی صرف انتظامی معاملات کی قیادت کے لئے اسلام کا فیصلہ ہے کہ قیادت بمیشہ مردکی ہونی جا ہے۔ شان نماز بسنم ،جگ یس کی محورت کو اکو کہ سام کی مورت کو اکر تسلیم بیس کرنا جا ہے۔

### مرد کوعورت پر فضیلت ہے

صالح مردکواہے ورجہ کے مطابق مالح عورت پرفنیات کے علاوہ صالح خاوندکو بھی اپنی صالح بیوی پر بچھ فضیات حاصل ہے۔وہ

### فلسفهطب اورعورت

مرداورعورت بین اگر کہیں فرق ہے قوصرف ان کے اعضائے مخصوصہ کی بناوٹ کی وجہ ہے ہے اور بس کین بیصرف ایک فرق ہے اور
اسے برتری اور افضیلت اور کمتری ویڈ لیل کا پہلو پیدائیس ہوا۔ پراللہ تفالی کی تخلق اور بناوٹ ہے کہ کا خات اور زندگی کورواں دواں رکھنے کے لئے
مختلف جمادات اور حیوانات پیدا کردیئے ہیں اور ان کے اختلاف ان کے خواص ان کے اعمال کی وجہ ہیں۔ بہر حال ہم ان سب کو جمادات،
نیا تا ہت اور حیوانات کا درجہ دیتے ہیں۔ اس طرح انسان کا ایک ورجہ ہے جس ہی سرداور عودت دو مختلف خواص اور اعمال کے مظہر ہیں۔ بس انہیں
اختلاف خواص کی وجہ سے بھی ان کوحیوان سمجھا گیا ، بھی غلامی کی وجہ پر رکھ کراس کو بائدی بنالیا گیا۔ جب بھی اس کا ستارہ چیکا تو اس کو شہر ادی ملک اور
سرکا تاج بنالیا گیا مرضی مقام متعین نہ کیا گیا۔

اوراگراس کی سیح قدر دمنزلت کا کسی نے تقین کیا ہے تو فقا دین اسلام ہے۔اسلام بی ہے جس نے سب سے پہلے یہ قابت کیا کہ مورت میں بھی نفس سے ساتھ روح ہے۔اس کی روح بھی اعلیٰ مدارج حاصل کر سکتی ہے۔وہ شکی اور فقت کے اعلیٰ مقام تک فائز ہو سکتی ہے۔ابیا مقام اختیار کر سکتی ہے جہال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مردنیں بیٹنی سکے اور نہ بی بیٹی سکتے ہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی گرونیں ان کی نیکی اور تقترس کے سامنے جسکتی رہی ہیں اور آج بھی جھکی ہوئی ہیں۔

خواص اورا عمال نے عورت کے مقام اور درجیش استفامت پیدائیمی ہونے دی۔وہ مخصوص اعضاء کی بناوٹ ہے جن کی تشریح اور تجزیبة و کتب تشریح الابدان میں مفصل درج ہے۔ان کا یہال بیان کرنا طوالت اور غیر دلچین کا باعث ہوگا۔البتدان کے افعال کا تذکر واقا ویت اور دلچین کا باعث ہوگا۔اگر چدان اعضاء کے افعال بھی تفصیل کے ساتھ علم افعال الاعضاء (Physiology) کی کتب میں درج ہے۔ہم یہاں اس قدر بیان کریں گے جس قدراس کا تعلق مسائل کے ساتھ ہے، تا کہ تج طور پراعضاءاور مسائل توظیق کیا جاسکے۔

# حیض کی وجہسے عورت ناباک نہیں

اس امريس كونى شك نيس كريض نا پاك اور كند كى بي جيسا كرر آن تكيم بن فدكور ب: ﴿ ﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْعَيِّ قُلْ هُو لَذَى ﴾ [سورة بفره: ٢٢٢]

'' حیض کے متعلق سُوال کیا جا تا ہے کہ وہ گندگی ہے لیکن چیف کے سوابا فی خون کو بھی جسم کے کسی حصہ سے خارج ہو، کو ترام قرار دیا ہے''۔ جیسے قرآن تکیم میں فرمایا گیاہے:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ النَّمُ وَ لَحَمُ الْعَنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ لِعَهْرِ اللهِ ﴾ [سورة مائله: ٣] \* دُمْرِ مَرْده خُون وَ مَا اللهِ ﴾ [سورة مائله: ٣] \* مُرِم ده خُون وَ ماؤم الله عَمَال كيا كيا كيا كيا كيا ما المسترام عُ "-

یہاں تک کہ خون کڑے پرلگ جائے وہ نا پاک ہوجاتا ہے۔ پر حیف کی تخصیص کرنے کا کوئی مقصدتیں ہے۔ خون کے حرام ہونے میں یہ حقیقت ہے خون ایک مرکب ہے۔ جس میں ذہر ملے اجراء بھی شامل ہوتے ہیں۔ طب یونانی کے نظریہ کے مطابق اس میں بلغم ، سودااور صفرا شامل ہیں۔ جن میں فیرم ، سوڈ ہے ، پوٹا شیم ، سلفر ، فاسفیٹ اور کہاشیم اور شامل ہیں۔ جن میں فیرم ، سوڈ ہے ، پوٹا شیم ، سلفر ، فاسفیٹ اور کہاشیم اور آپوڈاکڈ وغیرہ خاص طور پر قائل ذکر ہیں جو سب کے سب اگر ضرورت سے ذیادہ استعمال کے جا کیں تو زہر بلا اثر کرتے ہیں۔ اس لئے خون کونہ صرف حرام دیا گیا ہے بلکہ نا پاک بھی قرار دیا ہے۔ باتی رہا حیف کو گندگی قرار دینا تو یہا کی حیث میں پر کیا شخصر ہے۔ اکثر انسان کے جسم سے جو مارے ہوئے وہ گئی سے جو مارے ہوئے وہ گئی کی حیثیت کی بھی طرح حیف ہے کہیں ہے۔ مارے خارج ہوئے وہ گئی کی حیثیت کی بھی طرح حیف سے کم نہیں ہے۔

# ماں کے پیٹ میں انسان کی غذاء

پھر حورت کومرد سے کم ترکیوں خیال کیا جائے کیا مرد میں کوئی ایسا پاک مادہ پایا جاتا ہے جس سے اس کا درجہ عورت سے افضل قرار یا جاتا ہے۔

اگردونوں باتی نئی میں ہیں تو پھر مورت اور مرد میں پاکی اور تا پاکی کا بیدر جاور اختلاف کیوں قائم کیا جائے۔ اگر حقیقت برخور کر کے اصلیت کود یکھا جائے تو اس امرے کوئی اللائیں کرسکا کہ اس گذرے خون (جیش) ہی ہے انسان کی پیدائش اور پرورش ہوتی ہے۔ جب انسان مال کے پیٹ میں ہوتا ہے تو دس اوسوائے اس خون (جیش) کے اور کیا غذا جامل کرسکتا ہے۔ اور جن ایام میں وہ دودہ پیتا ہے وہ ہمی بہی جیش کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ان کا صاف شدہ خون ہوتا خون صاف ہو جاتا ہے بلکہ مال کے دودہ کے طاوہ بھی جودودہ جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ان کا صاف شدہ خون ہوتا ہے۔ گئی دودہ بی کا جز ہے ، دان دات جومشائیاں کھائی جاتی ہیں یا اس طرح کا بیضا بیضا بیضا ہی کہ لیا جاتا ہے، وہ دودہ تھی ہی ہے تیار ہوتی ہے۔ کئی دودہ بی گرائی کہ دودہ تھی اور اس سے تیار شدہ مضائیاں نہ کھائی جا گیں ، بلکہ بیا شیاء اسلام نے طلال قرار دے دی ہیں۔ ان کوشوق سے میرا مقصد سے ہرگر نہیں کہ دودہ تھی اور اس سے تیار شدہ مضائیاں نہ کھائی جا گیں ، بلکہ بیا شیاء اصلام نے طلال قرار دے دی ہیں۔ ان کوشوق سے استعمال کیا جائے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کی ایک نشان کو تا پاک د کھ کر اس سے متعلقہ پاک اشیاء اور اجسام کو تا پاک ، ذلیل اور قائل نفر ہے نہیں بناد بینا جائے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کی ایک نشان کو تا پاک د کھ کر اس سے متعلقہ پاک اشیاء اور اجسام کو تا پاک ، ذلیل اور قائل نفر ہے نہیں بناد بینا جائے۔

ان امورے ابت ہوا کہ چیش کی وجہ عورت تا پاکٹین ہے۔ البت اس سے انکارٹین کیا جاسکا کہ جیش کے دلوں میں مورت کا مزاح عدل فی التسمت کے تحت اعتدال پر ہوتا ہے۔ اگر ان دلول میں طبیعت پر مادی، کھانا پینا اور (آب و ہوا) کیفیاتی (گرمی، سردی اور شکلی و شرک ) اور نفشیاتی (جذبات کی شدت ماحول میں فیر مناسب اور محنت کی زیادتی ) اثر انت فیر معمولی طور پر پڑے تو یقینا حیض کی پا قاعد گی میں خزائی و اقع ہوجاتا ہے۔ دراصل ان ایا م میں طبیعت میں اعتدال قائم رکھنا از صد ضروری ہے۔ یہاں تک کہ فیر معمولی حرکت، سکون، کھانے پینے میں کشرت اور مسرت اور تفریح میں زیادتی ہمی حیض کی با قاعد گی میں خزائی کا باعث ہوجاتی ہے۔ ان دنوں فیر معمولی حرکت، سکون، کھانے پینے میں کشرت اور مسرت اور تفریح میں زیاد تی ہمی حیض کی با قاعد گی میں خزائی کا باعث ہوجاتی ہے۔ ان دنوں خرائی ہیدا ہوجائے گے۔ خزیادہ تر بیٹے رہنا نیا دہ مغید ہے۔ کیونکہ ذراس ہے اعتدالی سے بین کی با قاعد گی میں خزائی ہیدا ہوجائے گی۔

# مردکی ذمهداری

اس سے تلن شد يدصورتوں بس سے كسى أيك كاپيدا موناليقين امر ب:

- 🗱 خون کی آیدیش زیادتی ہوجانا جس سے فوراضعف جسم واقع ہوجا تا ہے۔ دِل گھٹتا ہےاورغشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔
- 🗱 خون کا آنا زک جائے جس سے تھبراہث دوران سراوراختلاج اور بے ہوشی کے دورے (اختتاق الرحم) ہسٹریا کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔
- ا خون کا کی ہے ڈک کرآنا، رحی درد کی شدت، ضعف قلب در ماغ، قے ، پیشاب میں جلن، پچیش دغیرہ کی حالت نمودار ہوجاتی ہے گویا ہر بالغ عورت کو ہر ماہ میں تقریباً ایک ہفتہ با قاعدہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ در نہاس کے جسم اور طبیعت و ذہن میں خرابی واقع ہو حائے گی۔

اس سے تابت ہوا کی عورت تمام ماہ ایک مرد کی طرح اپنے تمام معمولات انجام نہیں دے سکتی عورت اور مرد کا بیاة لین اور بنیادی فرق

ہے کہ ورت اپنے میں کے سلسلے کی وجہ سے ایک ماہ میں ایک ہفتر نیا ہے کا رود جاتی ہے۔ اگر آ رام ندکرے کی قو بہت جلد کی خون ک مرض میں جاتا ہو جائے گی۔ جس کا اجرائ میں ماہر ہوگا۔

جب جنسی تعلقات کے بعد مورت کا حیض اصولاً رُک چائے، جس حالت کو اصولاً حمل کیتے اس میں اوّل ماہ سے مورت میں جنسی جذبہ مردسے کم ہوتا ہے۔ حمل کے بعد اس کے بعنی جذبہ کی آسکین ہوجاتی ہے۔ اس کی طبیعت پڑ جاتی ہے۔ پریٹان کن ابکا کیاں، نے اور طبیعت بوجمل ہوجاتی ہے۔ رفتہ رفتہ جم میں خون کی کی ، رنگ زرد، مند پر چھا کیاں اور ہروقت جھن، برہنمی، بھوک میں کی ، بیاس میں زیادتی اور قبیل ہوجاتی ہیں۔ جم پر پھوک میں کی ، بیاس میں زیادتی اور قبیل ہوجاتے ہیں۔ جم پر پھوڑے، پھنسیاں، بغار، کھانی، درد کر وغیرہ۔

یہ سلسلہ پور نے فودن ماہ رہتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک دوماہ تک خارش رہتی ہے۔اس دوران بیس بھی مورت اپنے معمولات با قاعد کی سے انجام نہیں دے سمتی سیدوس افرق ہے جومورت اور مرد کے مابین پایا جاتا ہے کہ مورث عمل کی وجسے سال بحر بیکا رہو جاتی ہے اور اس عرصہ کا خرج لامحالہ اس فخص کے ذھے ہونا چاہیے جس مرد کا عمل اس کوقر ارباتا ہے۔

### عورت نه باندی اور نه غلام ہے

اس کوساراسال آرام سے گزارنا جاہئے۔اگروہ خود طازم ہے تو کم از کم اسے آخری تین ماہ کی چھٹی کمنی جاہے۔ کیونکہ ان دنوں تو وہ بالک حرکت نہیں کرسکتی۔ بس ان دنوں مورسے مرد کے مقابلے بیس بے کار ہوتی ہے۔ بلکہ نان دنفقہ اور ضرور بات زندگی کے لئے مردکی محتاج ہوتی ہے اور کوئی طاقت اس کواس محتاجی سے نجات نہیں دے سکتی۔ بیمر داور مورت کا تیسرا بین فرق ہے۔

جب بچرتولد ہوتا ہے تو اس کو دودھ پلانے ، پرورش اور گرانی کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ بال کا دودھ پلانے کا تھم نہ ہی اور قانونی حیثیت سے دوسال ہے۔ دودھ شروع شروع شروع شروع شروط لائی آیک گھنٹے بعد اور بعد ش دودواور پھر تین تھن گھنٹے تک وقفہ بڑھا دیاجا تا ہے۔ دودھ کے علاوہ اس کی دیگر ضروریات زندگی کا پورا کرنا اور اس کی ہر طرح اور ہروفت کی گرانی ہے۔ اس دوران ش بھی عورت نیچ کونظر انداز کر کے کسی دیکر کام میں پوری پوری توجیبس وے کئی۔ اگروہ ایک یا دوعد دنو کر انیاں یا زس دکھ لے تا ہم دودھ سے پرورش آو اس کے ذمہ ہوگ ۔ کام بیشک بٹ جائے گا لیکن ذمہ داری ختم ند ہوگ ۔ تو کر انی رکھ لینے سے اصل حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ لینی بچد کی پرورش کے لئے ہر حال میں عورت کی خدمات ضروری ہیں۔ ماں ہویا ملاز مدان کے بغیر بچد کی پرورش ناحمکن ہے۔

یہ چوتھافرق ہے جو جورت اور مردش پایا جاتا ہے۔ یہاں بھی جورت کے ساتھ بچی کی ضروریات کا قدردار مرد ہی قرار دیا گیا ہے اور اس کو
ابنی طاقت کے مطابق خرج کرنا چاہئے۔ ایام جیش ایام حمل اور ایام رضاعت جس جورت کا مردول کے برابر اپنے معمولات ادانہ کرنا ، ان کی
ضروریات زندگی کی ذمہ داری بھی مردول پر ہوتی ہے۔ اس سے بہنہ بچولیا جائے کہ مردول کو جورت کی پر فرقیت حاصل ہوجاتی ہے۔ نہیں! ہر گرنہیں!
کیونکہ جو خدمات ان دنوں جورتیں انجام دیتی ہیں، وہ مردانجام نہیں دے سکتے۔ اس لئے دونوں اپنی اپنی جگہ برابر ہیں۔ البتداس نظام ہیں اسلام کی
یہ بات سجے جاہت ہوتی ہے: انتظامی معاملات ہیں مردکوجورت پر پچھوفیت حاصل ہے۔ کیونکہ اس مرارے عرصہ ہی جورت کمانے اورخوراک مہیا
کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ پھر بھلا وہ شتکم کیسے بن سکتی ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ مریض کا گران تکدرست انسان ہی ہوسکتا ہے۔ اگر بنظر خور
دیکھا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب تک جورت بچہ جننے کے قابل ہے وہ بچہ کی پیدائش، دودھ پلانا اور پرورش سے فارغ نہیں ہوسکتا۔ جب وہ

گریں اپنا اہم فرض میں مشخول ہو پھراس کے لئے مشکل ہے کھرے باہر کام اور کمائی کے لئے وقت نکال سکے۔اس لئے وہ اپنی ان ونفقہ ضروریات زندگی اور گرائی کے لئے لاز آمر دکی بھتاج ہوگی۔اس تشیم کار میں مرد مجبور ہے کہ وہ ضروریات زندگی وحاصل کرے۔ جب مرد باہر لئے گھرے باہر جدو جہد کرے اور کما کر لائے تا کہ اپنی بیوی اور اپنے ٹوراک اور ضروریات زندگی حاصل کرے۔ جب مرد باہر کمائی پر مجبور ہوگیا اور خورت اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر مقیم ہوگی تو اس پر لازم ہوگیا کہ گھر میں بچیاور اپنی خوراک تیار کرنے کے ساتھ اپنی فاوند کی خوراک ساتھ تیار کرے تا کہ اس کے حاولا کی گائی میں خوراک کی تیاری پر وقت ضائع نہ کرتا پڑے۔ یاوہ زیادہ سے زیادہ وقت میں اس کے حاولا کی کمائی میں خوراک کی تیاری پر وقت ضائع نہ کرتا پڑے۔ یاوہ زیادہ سے زیادہ کہ اس کے حاول سے خوشحالی کا باعث بے اور ساتھ ہی ساتھ گھر کی صفائی اور گرانی بھی اس عورت نے اپنی کمائی کر سکے۔ جو اس مورت اور بچوں کے لئے خوشحالی کا باعث بے اور ساتھ ہی ساتھ گھر کی صفائی اور گرانی بھی اس مورت نے اپنی پر لازم کرئی تا کہ گھر اور اس کا ماحل اس کی مرضی کے مطابق بین جائے۔ بس اس طرح ایک قدرتی تقسیم کار بن گئی ہے جس کی با قاعد گی ہے ذندگی خوشگوارگزرتی ہے اور بھتا ہے نسل کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔

عورت نہ باندی اور شفام ہے۔ لیکن سے یا در بہنا چاہیے کہ بچہ کی پر درش اور ضاوعہ کی معاونت ہے تورت بچہ کی ہا لک نہیں بن سکتی۔
حرف ماں بہی رہتی ہے۔ اس طرح گھر بر قیضنیں جماسکتی البنتہ جو پچھ خاو تھا کا دورائ کا ہوگا۔ اس طرح خاوعہ کی معاونت کرتے ہوئے اس کو اپنا فلام اور نوکر بجسنا شروع کر دے اور مذہ ہی اپنے آپ کو اپنے خاوند کی باندی مجھنا شروع کر دے۔ جب بورت اپنے مقام حقوق اور فرائض کا خیال رکھے گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صدود پر قائم رہنے کی کوشش میں اپنے مالکہ حقیق ہے ڈرتی رہے گی کہ مرفے کے بعد اس کو اپنی زندگی اور انکال کا حساب دینا ہے۔ تو پھر اس کا تعصب سے خالی ہوجائے گا کہ اس کا نیک خاوند اپنی ضروریات اور اوال دے لئے ایک بجائے دو تین ہو اس کو ایک میں ہوتی ہو تین ہو ہو اس کو خوش کی بجائے دو تین عورتیں رکھ لے اور سب کے ساتھ برابر کا سلوک رکھے اور ساتھ تی دو تو تو کی گورتی کو بیا جازت ہی وے دے کہ راضی نہ ہو، اس کو خوش کے ساتھ راضی کر کے اپنے سے علیم میں کرتے اپنے معاشرہ میں بھی گندگی نہیں رکتی اور کہیں بھی فساد کی بو بیدا ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ پھر کشرت از دوائ و حصت کی بجائے رہمت تا ہت ہوتا ہے۔ سے معاشرہ میں بھی گندگی نہیں ہوتی۔ اگر طرفین اپنی اپنی میون ہے خاود میں رہیں، بلکہ اور فرائض کا پورا بورا فیل نہیں رکھی ہے۔ و کوشش بھی نہیں ہو تی ۔ اگر طرفین اپنی پی جو میں رہیں، بلکہ اور فرائض کا پورا بورا فیل نہیں ہوگئی۔ اور بورائن کی پایا ہی جا ور اپنے فرائن ہے جا ور اپنے فرائن کی خوات سے کو تا تی ہو کہ تی ہو کہ تی ہے۔ عام طور پر فسانی خوابشات کے ماتھ اور المحلی اور بور فیا کی دور کو نور اند بھی گیا جا ہے اور اپنے فرائن کی خوات کی کوشن سے کو تا تی ہو کہ تی ہو کہ کو تا تی ہو کہ کو تا تی ہو کہ کا تی ہو کہ کو تی ہو تا ہور بور قبل خوابشات کے ماتھ کو در انگلی اور سے علی سے اپنی سے اپنی سے اپنی کی دور کو تا تی ہو کہ کو ایک کی جا تی ہو کہ کو تا تک کو کر کھو کو تا تھ ہو کہ کو تا تی ہو کہ کو تا تو کو تا تک ہو کہ کو تا تی ہو کہ کو تا تا ہو کہ کو تا تک کو کر کو تا تک ہو کہ کو تا تک ہو کہ کو تا تک کو کو تا تک ہو کہ کو تا تا کہ کو کر کو تا تا ہو کہ کو کر کو تا تا تا کہ کو تا تو کو کھو تا تا تا کہ کو کی کو کو تا تا تو کو کو تا تا کہ کو کر کو کر کو تا تا کہ کو کر کو تا تا کہ ک

# اسلامى اورانسانى قانون ميس تفاوت

قانون فطرت ہے کہ جب اس کومقررہ صدود ہے جا تھا جائے تو رد عمل کے طور پر معاملہ یا معاشرہ علی فساداور بد ہو پیدا ہوجائے گی۔ جس کا بتیجہ خرانی اور تخریب ہے۔ قانون دانوں کو سامر ذبہ ن شین کر لینا چاہئے کہ اس معالمے عمل قانون بناتے وقت عام طور پر یا فوری طور پر تو وہ قانون مفید ہوتا ہے گئی ہے۔ چرفوری ضرورت اور تکالف کے ماتحت طور پر تو وہ قانون مفید ہوتا ہے گئی ہے۔ گئی ہیں ہے چھر کر ایس علی ہے معدخرا بیاں اور تکالف بیدا ہوجاتی ہیں۔ چرفوری ضرورت اور تکالف کے ماتحت ان میں ترمیم بنتیخ اور اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد اس میں چھر وہی خرابی واقع ہوجاتی ہے۔ صرف اسلام ہی ایک ایسا قانون حیات ہے کہ اس کے قانون کا بغور مطافحہ کریں ، اس عیں آپ کو ہرگز از ابتداء تا انتہاء بلکہ ہرموڑ پر الی حقیقت نظر آئے گی جو مفید ہی مفید

ہوگی۔ جولوگ اسلام کے کسی قانون پراعتراض کرنا چاہیں ان کوئی ہے کہ بڑے شوق ہے کریں۔ اسلام خود عقل وبصیرت کی دعوت دیتا ہے۔
لیکن ان کولازم ہے کہ اوّل ایک ایسا متباول قانون کا خاکہ تھنے کیں جس کی حقیقت کواز ابتداء تا انتہا خوب پر کھونیا گیا ہو۔ انشاء اللہ پھر غلطی اور
اسلامی تو انین سے روگر دانی کی صورت کم پیدا ہوگی۔ بلکہ خواص کے ساتھ تو ام بھی اسلامی قوانین کو ابنانے پر مجبود ہوں گے۔ زمانہ شاہدہ کہ
اُنیاان کی طرف آرہی ہے۔ بھی صورت مسلمہ تعلقات از دواج میں پیدا ہورہ ہی ہہتا ہے کہ حق مہر کم ہونا جا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ بیس
زیادہ سے زیادہ ہونا چاہئے۔ عورت کی عزت افزائی ہواور مرد قابویش رہے۔ ان کے ملاوہ ایک ایسا بھی گردہ ہے جوئی مہر اور جہیز دینے سے
بالکل انکاری ہے۔ کوئی ابتدائی دور کی مثال پیش کرتا ہے اور کوئی امراء کا نقشہ طاہر کرتا ہے۔ لیکن حقیقت کی طرف کوئی نہیں آتا کہ مسلم کا صحیح حل
میسر آسکے۔

### مرداورعورت انسانیت کے درجے میں برابر ہیں

د یکناتویه چاہئے کہ مرداور تورت کی تخلیق کے مطابق ان کی بناوٹ اور حقیقت وجذبات کی حقیقت کیا ہے اور وہ کن فطری مقاصد کے ان کوعطا کے گئے ہیں۔ان پر خور کیا جائے ،ان فطری مقاصد کی اگر سے تر تیب ضرورت پوری ندہو سکے اور ان کو برخل استعال ند کیا گیا تو لا نہا اس کے حقیقت افروز نہیں ہوں گے۔ بلکہ جگہ جگہ اور ہروفت ترابیاں بیدا ہوں گی۔اسلام ہرقانون پر جہال برز دی طور پر بحث کرتا ہے وہا اس سے اجتاعی اثر ان کو بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جس کا مقیمہ ہمیشہ احسن نگل ہے۔ مسلمانوں میں فی الذات یاان کے معاشرہ میں جو خرابیاں بیدا ہوں ہیں وہ اسلامی قانون کی خرابیاں نہیں جی بلکہ ان کا ہر مل فطری صورت پر انجام نہیں یا تا۔

اس بحث سے بہی ثابت کرتا ہے کہ مرداور حورت انسانیت کے درج میں برابر ہیں۔ لیکن قدرت نے دونوں کے فرائض مختلف کردئے
ہیں۔ اس لئے ان کے حقوق اور مقام بھی آئیں میں مختلف ہیں۔ جب تک وہ اپنی اپنی حدود میں قائم رہتے ہیں، معاشر و میں خرابیوں کی صورت نمودار نہیں ہوتی۔ جب خرابی اور فسادوا تھ ہوتا ہے تو یقیبیا اس کا کوئی سب در میان میں کام کرر ہا ہوگا۔ جو اس امر کوصاف ثابت کرتا ہے کہ ہردو میں سے بقیبیا کوئی ایک اپنی حدود کو بھائد گیا ہے۔ اس خرابی اور فساد کا علاج کی بھی ہولیکن اوّل بات ان حدود کا احترام ہوگا جس سے معاشرہ میں صحت بیدا ہونے کے امکانات واضح ہوجاتے ہیں۔

الله تعالی نے مرداور مورت میں جزوی طور پر کھیا ہے خواص رکھ ہیں جن کووہ اپنے اپنے مقام پر انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے معنی نہیں کی وہ کہ ایک فالمیت میں ہیں کہ ان کی وہ تحصوص قابلیت انہیں کی کوایک دوسرے میں تازیا افضل بناوی ہے ۔ مثلاً مرد کا بچد کے لئے نظف مہیا کرنے کی قابلیت اور محدت میں بچد کواپنے پیٹ میں پرورش اور دوود ہیا نے کی صلاحیت وغیرہ وجدا افعال ہیں۔ مرد محودت کے افعال اور مورت مرد کے افعال سے انجام دیتے ہیں۔ پھر بچھنیں آئی اس تم کے افعال کے باعث ایک دوسرے سے عظیم اور اعلی بننے کا کوئی جواذ کیسے پیدا ہوسکتا ہے۔

# عورت کو مرد کی سربراہی کی ضرورت ہے

مینے ہے کہ انظامی معاملات خاص طور بران دنوں جبکہ تورت ایام جس ، ایام حل اور ایام بیں رضاعت بیں بہتا ہو، قدرت نے مرد کو سرراہی دے دی ہے۔ تاکہ وہ تورت اور بچ کے لئے جبد للحیات اور بقائے نسل کے لئے سعی اور کوشش سے کما کر گھر لائے اور ان کی ضرورت کے

ساتھا ہے لئے بھی بدل پدا کر اساس کے ملاوہ مقام اور داہی اور بھی جی جہاں مورت کومر دی سربرای کی ضرورت ہے:

- 🗱 مورت کاکسی سفر پرجانا۔
  - 🗱 كى تنها جكه پر د منا۔
- 🏕 کمیں مردول کے معاملات بی شریک ہونا۔

الي صورت من جهال مورت جهانين جاسكتي يا تجانه جانا جاب كيونكه الي صورت من اس كي الي عزت خطر سي برسكتي ب مورت بینک شریف اور برائی کے جذبات سے یاک ہولیکن اس کے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ جمائی میں اس کا کس شیطان مفت انسان سے تصادم ہوجاتا ہے یا داسطد پڑجاتا ہے یادھو کہ کھا جاتی ہے۔ نتیجہ میں مورت کی بے عربی اور کو ہرانسانیت کی بے آبروئی ہوجاتی ہے۔ تھوڑی در کے لے فرض کرلیا جائے کہ اس صورت میں عورت پر کوئی گناہ بین کہ اس پر جبر اور زبر دئ سے ظلم کیا گیا ہے جمکن ہے انسان نے اس کو دیکھا بھی ندہو لیکن اس کا کیا جواب ہے کہ خمیر کی مجرم ہوجائے گی اورا گرحمل قرار یا کیا توانسانیت کی باقی آب د تاب بھی ٹتم ہوجائے گی۔اوّل تو وہ مجی گوارانہیں کرے گی کہ وہ اس حرامی بچہ کو ہا قاعدہ جنم دے۔ اگر مجبوراُوہ بچہ اس ڈنیا بٹس اولد بھی ہو گیا تو ساری عمر مال کے خمیر کے لئے ایک نشتر ٹابت ہوگا۔وہ ہمیشہ یا دولائے گا کداس کے باپ نے اس پر جمر أاور زیر دی سے ظلم کیا تھا۔ اورا گر معاشر ہ کواس حرامی بچہ کا علم ہو گیا تو یقینیا ماں اور بچہ دونوں معاشر ہ کی نگاہ میں مظلوم ہونے کے باوجود بمیشہ باعث ذلت اور بدنام رہیں گے۔اس لئے مورَت (چاہے بیٹی، بہن، بیوی اور ماں ہوں) کو بھی بھی بالكل تباندر مناج بي اورندي تباايي وات يراعما وكرايما جائية مقام تقوى مراندجائ عورت كي تفاظت كے لئے يها أيك مقام بردامشکل ہے جس سے معاشرہ میں زبر دست خرابی اور برائی پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ عورت کونا جائز حمل ہوجا تا ہے۔ جا ہے اس کی مرضی سے ہویا مرضی کے بغیر ہوجائے۔عورت آپنی مرضی یا مرضی کے خلاف ناجا ترجمل کوجاہے برداشت بھی کرلے کیونکداس کے طن میں رہ کرنو دس ماہ اس کا خون پیتا ہےاورایک زبردست ڈ کھے تولد ہوتا ہے۔قدرت نے اس میں مال کی مامتا بھی رکھ دی ہے،لیکن معاشرہ بھی بھی اس عورت اور بچہ کو قبول نہیں کرے گا۔اڈل عورت کو طزم گردانے گا۔اگر طزم نہ بھی گردانے پھر بھی اس کوداغ دار ضرور کیے گا۔اس امرے ثابت ہوا کہ عورت کو معاشرہ میں جو بات سب سے زیادہ ذلت کی صورت پردا کردیتی ہے وہ بغیر نکار کے کسی مرد سے تعلق یا بغیر عقد کے سی بچہ کی ماں بنتا، جا ہاں میں اس کی مرضی کا دخل بالکل ندہو بلکہ اس امر پر جبراورز بردی ظلم کیا گیا ہو۔لیکن زمانہ اس کی محص معاف جیس کرتا اور معاف بھی نہیں کرنا چاہئے۔ کونک مظلوم اور مجبور تور تو کومعاف کرلیا گیا تو وہ عور تیں جومظلوم و مجبور نہیں ہوتیں اور انہوں نے اپنے شوق اور لذت کی خاطر نا جائز کر انعل کیا ہوہ معاشرے کے لئے ایک زیردست مرض اور خرابی بلکہ طوفان پیدا کردیں گی،جس کارو کنامعاشرہ کے لئے از بس ضروری ہے۔ورندمعاشرہ متعفن ہوجائے گا۔

اگربعض عورتی حقیقت اور نیکی کونظر انداز کرتے ہوئے الی آزادی طلب کریں جس بھی الی واغ وار حورتیں اور بچوں کو معاشرہ بس دیگرشریف زادیوں کے برابر ورجہ یا جائے تو فیصلہ شریف زادیوں سے لیا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے عمل اور جذبات بھی ان کو جہاں تک تبول کرتی ہیں بڑاروں سال سے اس وقت تک کی تاریخ گواہ ہے کہ شریف زادیوں نے الی واغدار حورتوں کو بھی نہیں اپنایا۔ البتہ اسلام اپنی اخلاقی فنسیات سے ان کو بھر معاشرہ بیس شامل کر ویتا ہے۔ اسلام تو صرف میہ طالبہ کرتا ہے کہ آئے تھو کے لئے توبۃ الصور کر کے اپنی زندگی کو اسلامی قدروں میں و حال لیا جائے۔ خداوند کر کیم خفور الرحیم ہیں اور بخش دیتے ہیں اور اخلاقی فضیلت کا تقاضا ہے کہ بلندا خلاق یقینیا انسانی زندگی کا مقام بلند کر دیتے ہیں۔ اس امرے ثابت ہوا کہ عورت کو ہمیشہ اس واغ سے دور دکھا جائے۔ بچنا نہ صرف اہم اور ضروری ہے بلکہ معاشرہ کے لئے بھی بے مدمفید ہاں کور دی ہواور معاونت کی معمت اور صفت ہے اور سکی جورت کی سب سے بیٹی کئر دوگ ہے۔جس کی وجد سے مردے کم جو کردہ گئی ہے یا جہال کی مذاور معاونت کی ضرورت ہے۔ اس لئے جب وہ لڑی ہوتی ہے گئین سے شادی تک اس با ہور بھان اس کی مناف ہے کہ اس کے جو ان فرزندوں کے ذمہ کر تے ہیں۔ شادی کے بعد اس کی صعمت اور صفت کا گران اس کا خاو تو شہر آبا ہے اور بھاری افعائی گئی کی اور تھاری افعائی گئی کی اور تھا تھار کروں کے گئے اور ہمراس کو شرح کے ایک بھی قورت کا صفحہ (مرکل) مردوں سے جدا ہے ، کیونکہ جب بھی عورت کو مردوں کا قرب ماصل ہوا اس وقت پر تراہیاں پیدا ہوگئی اور ساوہ صاغرہ بھی آب اور کی اور کروائی ہوگئی اور ساوہ صاغرہ بھی گورت کا مقدر اس کی ذیاد تی سے قویش جا وہ ہوگئی ۔ اس کی خورت کا موروں کی خورت کا مقدر مردوں کی خورت کا موروں کی خورت کا موروں کی خورت کا موروں کی خورت کا موروں کی خوروں کی خوروں

ایک زبردست فلائی جواکم مردول کی جگدان کے فیر شحوری پروپیگنڈے ہے مورتول بیں بھی پیدا ہوگئ ہے کہ مردول کی نسبت شہوائی جذبہ مورتوں بیں بھی پیدا ہوگئ ہے کہ مردول کی نسبت شہوائی جذبہ مورتوں بیں زیادہ ہے۔ بلکہ ناالل اور کز دراتوگوں کا عورتوں کوم موب کرنے بلکہ ان کو ذکیل کرنے کے لئے پسلسلے مرف بہیں جوتا۔ بلکہ ای خیال کی بنیاد پر بدکر دارلوگوں نے کوکٹ استرکھ مارے ہیں جن میں ایک کشمیری را جہے ور بار میں ایک عربی مورت کا بدھوڑک آ جانا۔ راج کے استفسار پر طام کرنا کہ جھے کوئی مرد ظرفین آ تا ہم کوکا چنڈت کی تا بلیت سے مراج کواعتدال پر لانا۔ اس کے بعد چنڈٹ کوکا صاحب کے کالات کی تفصیل یعن چنٹ آ سن کا تذکرہ جس سے بدطا ہم کرنا ہے کہ ان آگا میں باللہ کی سنوں پھل کر کے تو ایک مردورت کوگا ہوئی مردورت کوگا ہوئی مردورت کوگا ہوئی کے دان کا مدین کی گئی آ اللہ باللہ کی ایک مردورت کوگا ہوئی میں رکھ سکتا ہے۔ ﴿ لَا حَوْلُ وَلَا قُولًا اللّٰہ یا لِلْہ کِ

اورای طرح خورت کے ماتھ چلتر نامی کتب ہی اکثر دیکھی تی ہیں، جن بھی ہے جات ثابت کرنے کی کوشش کی گئے ہے کہ اپی شہوت سے
اس قدر بے قرار ہے کہ دہ برائی کئے بغیر نہیں دہ سکتی ہاس کو قابور کھنا مشکل ہے۔ جس قدر بھی شخت اس پر بندش کی جائی ہے کہ ہے کیسے اس پر بہر ہے
بھاتے جا کیں ۔ جتنی او نجی چارد ہواری اور ڈیو ڈھیوں کے اندر بندر کھا جائے تو وہ لکل کر برائی کرے گی اور ضرور کرے گی ۔ حورت سے سات چلتر
سات مشکل عملی صورتوں کا ذکر ہے جن کو بھائد تو ڈکر وہ اپنے جذبہ شہوت کا باعث ہوتی ہے۔ جن بھی سے کی ایک کو تعمیل سے بیان کرنا اخلاتی
قدروں کے انتہائی خلاف ہے۔ ان کے علاوہ بعض قصے کہانیوں میں بھی اس تھم کے اشارے اور کتائے پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر الف لیل،
طلسم ہوشر باجیسی عام پڑھی جانی والی کتب میں حورت کے اس جذبہ کو کھول کر لکھا گیا ہے۔ انتہا ہ بیہ کردیا ہے کہ دواز بھی صرف خورت کے
اس جذبہ پڑتم کردیا ہے کہ خورت میں شھوانی جذبہ مردوں سے بہت ذیا وہ ہوتا ہے۔

# عورت ایک مقدس ہستی ہے

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مورت کولڈت کیں آئی ہے اوراس کے اندر سے رطوبات کیوں فارج ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مورت کے جسم میں لذت ندر کی جاتی تو وہ بھی مرد کے قریب شآتی اوراس طرح بھائے نسل کا سلسلہ بند ہوجا تا اور جور طوبت فارج ہوتی ہے کوئی شک نہیں کہ وہ منی کا تتم ہے اوراس میں مورت کے بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہے کوئی شک نہیں کہ وہ منی کا تتم ہے جو کورت کے بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بے شک اس تحریک کارڈ کئل ہے جو کورت کے جسم میں ہوتی ہے۔ لیکن اس کا استقر ارحمل ہے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بوت میں ہم اس حمل کو پیش کر سکتے ہیں جو جراً یا زیرد تن کرنے کے بعد استقر اربا جاتے ہیں۔ اس سے فاہت ہوا کہ استقر ارحمل کے لئے مورت کے لئے لذت کا ہونا اور موجت کا خارج ہونا ضروری نہیں۔ یہ بھی یا در کھیں کہ مورت کو ہر بار لذت بھی پیدائیس ہوتی اور نہ ہر بار رطوبت فارج ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہوتو مورت بیار ہم کر اوراد روز تھی ہوجائے۔ اس سے ماہوں کی میر فرانی اور سیال نافر تم کا مرض لائت ہوجا تا ہے۔ مرد مورت کو بار بارا کسا تا ہے اوروہ مرد کورت کر اس کی فاطرائی صحت خراب کرتی ہے۔

لیکن پر حقیقت ہے کہ جورتوں کے ذہن میں جب بھی بھی مرد کی قربت کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اس میں اولا د کا جذبہ کار فریا ہوتا ہے اور بید غلط ہے کہ وہ خترت کے ماتحت مرد کی خواہش کرتی ہے کہ تک سیسلمہ امر ہے کہ جب جورت کو تمل قرار پاجاتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی بھی مرد کی قرابت کا خیال بیدا نہیں ہوتا بلکہ مرد جب اس کو اکساتا ہے ، اس کو فرت اور غصر بیدا ہوتا ہے۔ بالکل جیسے ہم روز اندز ندگی میں گائے ، بھیز بحر کی کو قراب بندائیں ہوتا بلکہ مرد جب اس کو اکساتا ہے ، اس کو فرت اور غصر بیدا ہوتا ہے۔ بالکل جیسے ہم روز اندز ندگی میں گائے ، بھیز بحر کی کو تم بین بین بلکہ کتوں اور بلیوں میں بھی بھی دستور کا وفر ماہے۔ جب بھی بھی ان میں سے کسی کو تمل قرار پاجاتا ہے بھر وہ اپنے ندگر کو اپنے پاس نہیں رتا۔ البت اس کو بھور نہیں کرتا۔ البت اس دیتی ہیں۔ بیاس امر کا شوت ہے کہ عورت بھی اولا دے تصور کے ساتھ مرد کے قریب جاتی ہے۔ ورنہ شودانی جذبہ اس کو مجبور نہیں کرتا۔ البت

مرد کا اکساندایک دیگرامرہے جواس کے اندروقی طور پرایک بیجان پیدا کردیتا ہے۔

چکاوں میں جورٹریاں جیٹھتی ہیں وہ بھی حقیقت میں اس امر کا ثبوت ہیں کہ جورتوں میں شہوانی جذبہ کم ہے اور مردول میں بہت زیادہ ہے جواب جذبہ کی سکین کرتے ہیں۔ اگر عورت میں شہوانی جذبہ مورول سے زائد ہوتا تو عورتوں کی بجائے مرد چکلوں میں بیٹھے ہوتے اور عورتیں مردول کے بیچھے پھرتیں اور دولت خرج کرتیں۔ اس امر کا فیصلہ اسلام نے بہت اجھے طریقے پر کردیا ہے کہ ایک اچھے صحت مند مرد میں ایک عورت نسبت چارگنا جنسی طاقت ہے کیونکدا کی مرد چار ہے جال کہ القداد باندیاں بھی رکھتے ہیں جواس امر کا بین ثبوت ہے کہ مردش عورت سے بہت زیادہ جذبہ شہوت ہے۔ اس تمام بحث سے تین نتائ سامنے آتے ہیں۔

اول: عورت كي كاب سے برامقعد بيكى بيدائش، پرورش اور تربيت ب-

عهد: مردمتعدد وورتون كانان وافقد اور ضروريات وحفاظت كساتهدان كي تخم ياشي بحي كرسكتا ب-

مدهد : عورت جب بھی بھی کسی مرد کے قریب جاتی ہے شہوانی جذبہ کے تحت تبیں الکداولاد یا ضروریات زندگی یا اپنا شحفظ مدنظر ہوتا ہے - جو عورتیں چکلوں کی زیبائش یا آ رائش محفل یا ہے پر دہ اور عریاں ہے تکلف پغیر کسی شرم وحیا کے ماری ماری پھرتی ہیں :

💠 مردون کی کمزوری۔

🗱 مردول کے اکسانے اور مردول کے تجارتی لالج کا متجدے۔

### سوكن

سوکن کا تصور بڑی تکلیف دہ چیز ہے لیکن حقیقت یا جسکہ کہ اگر ایمان داری سے دیکھا جائے تو سوکن باعث رحمت ہے۔ مگر اس کونفسانی خواہشات، ہندو ماحول اور فرنگی پرا بیگینڈے نے تکلیف دہ بنادیا ہے۔

اسلام رحمت کے دامن اور کا مرانی و کامیانی کا واعی ہے۔وہ جب ایک مرد کو جار بولوں سے عقد اور لا تعداد باند بول سے از دواجی

تعلقات کی اجازت دیتا ہے تو تھر یہ کیے ممکن ہے کہ اس کی اس تعلیم میں بجائے امن ورحمت کے بدامنی اور زحمت بن جائے کا میابی وکا مرانی کے برکش پریشانی پیدا ہو۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہر خورت کے لیے چند صدود میں۔ جیسے میاں بیوی کے جدا جدا حدود ہیں اور جس طرح میاں بیوی اپنے اپنے فرائنس اور حقوق کے ذمہ دار ہیں۔ بالکل اس طرح ہر خورت اپنے حق اور فرض کی ذمہ دار ہے۔ پھر کسی خورت کو بید مق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فاوند کی وہ سری بیو یوں سے نفرت اور خصری کا ظہار کرے یا ان کی دشمن بن جائے اور جاتی رہے۔ بیصر ف افسانی خواہش کی زیاد تی ہوتا کہ وہ اپنی کا اثر ہے۔ ور شاگر کھر میں جب دو تین بیاج اپنی اور بیا ان می دست میں اور بدا خلاق کا اثر ہے۔ ور شاگر کھر میں جب دو تین بیاج اپنی اور بیاد تا اور تابیت سے گھر کا نقشہ بدل دیتی ہیں۔ جس کو کھانا پکانے کی دسترس ہو وہ باور پی خانہ کی انہاں جس کو کھانا کی اپنی ہو وہ باور پی خانہ کی انہاں ہوں تو اس بیات کی میں بیت آرام کی ضرورت ہے، جو بغیر سوکن کے میسر باور پی خانہ کی انہیں ان کو گھر میں بہت آرام کی ضرورت ہے، جو بغیر سوکن کے میسر نہیں آ سکن ہیں آ سکن اس بی تا رام کی ضرورت ہے، جو بغیر سوکن کے میسر نہیں آ سکن ہیں آترام کی ضرورت ہے، جو بغیر سوکن کے میسر نہیں آترام کی شرورت ہیں۔ جو بغیر سوکن کے میسر نہیں آترام کی شرورت ہوں کی تابیل آتران میں جو حالمہ ہیں یا شیر خوار بچوں کی ما میں ہیں ان کو گھر میں بہت آرام کی ضرورت ہے، جو بغیر سوکن کے میسر نہیں آترام کی شرورت ہیں۔ جو بغیر سوکن کے میسر نہیں آتران میں جو حالمہ ہیں یا شیر خوار بچوں کی ما میں ہیں ان کو گھر میں بہت آترام کی ضرورت ہے، جو بغیر سوکن کے میسر نہیں آتران میں جو حالمہ ہیں یا شیر خوار بچوں کی ما میں بی آتران میں جو حالمہ ہیں یا شیر خوار بچوں کی ما میں جو انہوں کی میں بیت آترام کی ضرور ت ہے، جو بغیر سوکن کے میں بیت آترام کی ضرور ت ہے، جو بغیر سوکن کے میسر نہیں آتران میں جو انہوں کی میں بیت آتران میں جو بھی ہو کیا گھر کی سوکن کے میں بیت آتران کی سوکن کے میں بیت آتران کی سوکن کے میں بیت کی سوکن کی سوکن کے میں بیت آتران کی سوکن کے میں بیت کی سوکن کے میں بیتر کی سوکن کی سوکن کے میں بیتر ہوں کی سوکن کے میں کی سوکن کی سوکن کی

کینے کو کہا جاسکتا ہے کہ ساس اور ند بھی گھر کے معاملات میں مدود ہے تی ہیں۔ لیکن نفس پرست اور بدکر دار عورتوں نے اپنی ساس اور ند بھی کہ کے معاملات میں مدود ہے تی ہیں۔ لیکن نفس پرست اور بدکر دار عورتوں نے اپنی سالا اس کو بھی اسلان کے کہ معاوند بھی اچھانہیں لگتا۔ اس کو بھی اپنی ضرورت اور اپنی کھر کے کام کاج کے لئے رکھ نیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی عزت نوکر کے برابر بھی نہیں ہوتی ہے۔ شام اس سے لڑنا کو سنا اور اس کو دھمکیاں دینا عذا ہو بہت ہوتا ہے۔ ایک شریف مردشاید اپنی کو دھمکیاں دینا عذا ہو بہت ہوتا ہے۔ ایک شریف مردشاید اپنی کو دھمکیاں دینا عذا ہو بہت کر لیکن بعض بھر بیٹھتے ہیں۔ جھڑا ہو جاتا ہے۔ مارپنائی ہوتی ہے۔ بگاڑ اور رو ٹھنے کی نوبت آجاتی ہے۔ گاہے فاوند راضی ہوجاتا ہے، گرعورت اپنی فطرت سے باز نہیں آتی۔ پھرای بدکرداری اور نفسانی خواہشات کے مظاہرے جن کی نوبت اکثر طلاق پر ہی ختم ہوتی ہوتی ہے۔

حقیقت میں سوکن کوئی شخیبی ہے۔ بلکداپنے اندر کانفس ہی سوکن ہے۔ دو چار شریف زادیاں اپنے آپ کو کیوں دکھ پہنچا کیں گ۔
ان میں سے ہرایک زندگی کی مسرت کو جانتی ہو۔ اخلاقی قدروں سے واقف ہواور خوف خدااسے اپنی حدود سے باہر نہ نکلنے دی تو پھر جب ان کا
نفس انہیں دھو کہ دے سکتا ہے اور نہ ہی ان کوسوکن (سوکان والی) ڈائن معلوم ہوگ ۔ جب ہر مردکو خداتھالی کے حضور میں اپنی زندگی ، ایمان اور کر دار
کا جواب دینا ہے تو اس کو کیا پڑی ہے کہ دوسری عورت کے دھندوں میں ناجائز اپنے آپ کو پھندائے اور فساد اور بداخلاقی اور گناہ کا مرتکب ہو۔
بال! بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شریف زادیوں میں کمین زادی بھی آجاتی ہے، اس صورت میں اول تو خاندان ہی اس کا بندوب سے کر دیتا ہے یا اس کو
نکال باہر کرتا ہے۔ نہیں تو شریف زادیاں اس سے واسط نہیں رکھتیں اور وہ جمک مار کرخود ہی ان کی شرافت کو بچھیا جاتی ہیں۔

۔ اگر دونوں صورتیں پیدا نہ ہوں تو شریف زادیوں کا فرض ہے کہایی کمین زادی اور بےانصاف عورت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے خلع کرالیں۔اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کےمطابق پہلے ہے بہتر فریادیں گے۔

﴿ إِنَّ وَعَدَ الله حَقَى ﴾ فساد سے علیحدگی بہتر ہے۔ سوکن سے اس قدر بناہ ناممکن ہے کہ جس قدرا پے مضبوط ایمان ، استقامت عمل اور زکید نفس میں جدوجہد کی ضرورت ہے۔ اس زندگی کا مقصد دائی امن اور روحانی ترقی حاصل کرنا ہے۔ تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی احسن تخلیق کا معیار اور نیانہ اس معرونہ بن جائے اور بینہ ہودائی فساد اور نفسانی گندگی سے صلالت کے گھڑے میں جاگرے۔ بچ تو بہے کہ عورت کی سمجے زندگی کا معیار اور بیانہ اس کی سوکن ہے۔ اگر وہ ایمان داری کے ساتھ اپنی سوکن کواچھا بلکہ اپنے جیسا خیال کرے اس کے ساتھ انسان ساکہ کرتی ہے تو خود بھی انسانسیت

کی بڑی دعوے داراور مسجع العقیدہ مسلمہ ہونے کا دعویٰ کرسکتی ہے جس کو کہ اللہ تعالی نے قرآن تکیم میں الصالحة کہا ہے، کا دعویٰ نہیں کرسکتی تو پھر ٹھیک ہے جواس کا دل جا ہے سوکن کے ساتھ سلوک کرے۔اس کا اسلام سے کوئی تعلق ندہوگا۔

سوکن کے معاملہ میں خرابی اس وقت ہیدا ہوتی ہے جب ایک مورت کے دل وہ مان خرس خدا کا خوف ٹیس ہوتا۔ وہ خدا کو خالق ، ما لک ،

سمج بھیر، راز تی اور قاور نہیں جائتی۔ اس کے ذہن میں یہ تصور نیس ہوتا ہے کہ قست اور مقدر اللہ کی طرف ہے ہے۔ زندگی بھی ای نے دی اور

موت بھی اس کے اختیار میں ہے۔ بلکہ مرکم بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جانا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جب ایک مورت کا تصور ایمان اس قدر موسیہ مند ہوجائے تو اعمالہ وہ ازخود العبالموء بن جائے گی۔ اس کا برعمل تیکی ہوگا۔ وہ دو دس کی مورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی تخاوتی اور اپنے جیسا خیال کر ہے گی۔ اس کا اللہ تعالیٰ کی تخاوتی اور اپنے جیسا خیال کر ہے گی۔ اس کا ادار کے گی میر ایپ نین ہوگا۔ کہ اس کے اس کا دار کے گی میر ایپ نین ہوگا۔ کی میر ایپ نین ہوگا۔ کی میر اس میں کہ میر اس کے کہ میر اس میں کہ میر اس کے کہ اس کی خاور اس کی حیث میں میں کہ خاور سے اس کی اس کی حیث ہو یا حکومت کا جذبہ یا مرد کی خواہش میں میر میں تعدو اور طوفان ہوتا ہے۔ اس کو ذو اس کا اور نی ہو یا حکومت کا جذبہ یا مرد کی خواہش سے بہر حال کوئی شروت نیس ہوگا کہ دورت کی میر اس کی خواہش اندر میں ہوگی۔ وہ ذین اور تی می طرف یقین ہو یا حکومت کا جذبہ یا مرد کی خواہش سے کوئی ہو یا حکومت کا جذبہ یا مرد کی خواہش سے میر میں ہوگی۔ وہ نیس اس کوئی شور اور کی کوئی خواہش اندر میں ہوگی۔ وہ نیس اس کو کی میر کی تیس ہوگا کہ اس کی مرض کے بغیر کوئی اس کا بال بیائیس کر سکت اور دی ہو گوئی خاور دوئیس کے خواہش اور اور اس کے قسمت کے در تی اور مقدر کی دوئت میں سے ایک درتی ہوگی میں اس میں تو رہی ایک خور دوئیس کہ خور دوئیس کی خور دوئیس کی خور دوئیس کے خور دوئیس کوئی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی مرسی کے بغیر کوئی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی مرسی کے بغیر کوئی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی مرسی کی کوئی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی مرسی کے بغیر کوئی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی مرسی کے بغیر کی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی مرسی کے بغیر کی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی مرسی کے بغیر کی مرسی کے بغیر کی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی مرسی کے بغیر کی میں میں کوئی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی مرسی کے بغیر کی کوئی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی کی کوئی طاقت اسے ڈرایا خوفر دوئیس کی کی کی کوئی طاقت اسے دوئیس کی کوئی طاقت اسے دوئیس کی کی کوئی طاقت اسے دوئیس ک

قرون اولی میں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام میں گئے کی دود و چار چار ہویاں اور باندیاں الگ تھیں۔ کہیں سو کنا پا اور جلن نظر نہیں آتا۔ آپس میں محبت تھی ، حسن سلوک تھا ، ایک دوسرے کو تخفے تھا نف دیئے جاتے۔ ایک دوسرے کی خدمت کی جاتی تھی۔ بچے پالے جاتے تھے۔ کوئی جھکڑ انہیں ، کوئی فسادنہیں۔ ہر عورت اپنے ایمان اور عمل کی ذمہ دارتھی۔ ہرایک کوقیامت کے دوز اپنے اچھے کر دار کے پیش کرنے کا خیال تن ۔ بر مورت کو اپنے خاوند ہے واسط تھا اور ای ہے جاہ تھا۔ جب خاوند حسب خطا ہوتو وہاں ایک سوکن کیا، تین عدد موکنیں بھی ہوجا کیں کیا فرق بڑتا ہے۔ گراس کے برعکس موکن کا کردار پہ نظر آتا ہے کہ گویا ہوگا تا ہے کہ گویا ہوگا تا ہے کہ گویا ہوگا تا ہے۔ کہیں جگرا فساد ہے تو بہیں گالی گوچ اور اکثر جگہ فویت مارکٹائی کے بغیر معاملہ فتم ہونے پہلیں آتا ہو یا تا ہے، بلداس کا وہم اور زندگی ای دُیا میں جہم اور مسلسل عذاب ہے۔ پھراس تگ و دو اور وہنگا مشتی ہے کہیں سوکن کا تصور خم تھوڑا ہوجا تا ہے، بلداس کا وہم اور جو ن تر تی فید یہ ہے۔ مرد کر پر ہروقت شک کیا جاتا ہے، بلداس تک کہ بر مورت کوشری نظر ہو در کیا جاتا ہے، بلداس کا وہم اور جو ن تر تی فید کر کیا ہوت ہو ہا تا ہے، بلداس کا وہم اور عون کر تی بیڈ کی جو ن تر تی ہو ہو تا تا ہے، بلداس کا وہم اور فیون تر تی بیڈ کر دی جاتا ہو ہوگا تا ہے۔ جو تو تو کہ اور فیر آتا ہو ہوا تا ہے۔ میرات میک کہر ہوا بیغیر ہو ہے سکھ گورش جھڑا فیاد کھڑا کر دیا۔ مند مند بعد موقعنا اور بگڑنا نتیجہ مارکٹائی اور طلاق کی صورت میں فا ہر ہوتا ہو ہو تھا ہوں ہوگئی طرح تی فیر بھر ہوگئی اور خوش کر دار میں مالہ خوش اسلو بی کے ساتھ طل ہوسکتا ہا اور سوکن زندگی ہیں جبتم اور ہذا ہو کی بہائے رہت اور سے تو مورت کی جو تو ہوں ہونے کے مواقع ہر وقت اور وزیر اکا فدھ بھی گا میں ہو سکتی کو تو تو ہوت کو تو ہوت اور ہوگڑی پڑنے کے سوکن ہو تو ہوت کو تو ہوت کو تو ہوگئی ہو سکتی مورت کی گئی ہوئی کی مورت کی گئی ہوئی کی مورت کی گئی ہوئی کی مورت میں کہ گئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کہ بھوئی سے بولوں ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی گئی ہوئی کی گئی ہوئی کو تھے ہوئی سے بولوں ہوئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی گئی ہوئی کی گئی ہوئی کی ہوئی کی کے مورت مو کن سے بھا گنا انسانست نوی کو تھم کر کی ہوئی کی ہوئی کی گئی کے بھوٹی کی گئی ہوئی گئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کو مورت سوکن سے بھا گنا انسانست موئی کی تھر بھی کی کی ہوئی کی گئی ہوئی کی کے بور خور سوکن سے بھا گنا انسانست موئی کی تھر بھی کی کے کو تو تو ہوئی کے بور خور سوکن سے بھا گنا انسانست موئی ہوئی کی کے گئی کے بور خور سوکن سے بھا گنا انسانست کی تو بھی کی کو تو تھی کی کی تھی کی کہ موزت کی کی کھر بھی کے کئی کے بور خور کی کے گئی کور کی کے گئی کی کھر کی کے کہر کی کے گئی کی کی کو کی کے کور کی کور

### سوتيلاين

ہمارے معاشرے میں دو مرا گھناؤ تا کر وارسو تیلی ماں کا ہے۔ بالکل سوکن کی طرح دھنی، جلن اور نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ فرق مرف
اس قدر ہے کہ سوکن صرف اپنی سوکن کے بچول سے بہی سلوک کرتی ہے اگر بنظر خور دیکھا جائے تو صاف پید چانا ہے کہ سوکن کا مذد یکھا ہویا سے بیسو تیلی ماں کا کر دار پیدا ہوتا ہے۔ بیر کر دار بیدا ہوتا ہے۔ بیر دارجی اتنا پنتہ اور واضح ہوچا ہے کہ اس کے لئے بھی کسی تربیت کی ضرورت نہیں ، سوکن کا مذد یکھا ہویا ند یکھا ہو، گرسو تیلے بچول کو دیکھتے ہی سو تیلی ماں کا کر دار خود یخو داؤ بھرتا ہے۔ دشنی کے جیب وغریب طریقے افقیار کئے جاتے ہیں۔ نیچ سے نفر سا اور اس کو ذیل کرنا او لیمن بات ہے۔ کھلانے بلانے اور پہنانے ہیں دکھاس کے آرام پرکٹری گرانی تعلیم پر بینرش ، نوکروں سے بڑھ کرظم و مخت اور اس کو ذیل کرنا اور لیمن اور بینانے ہیں دکھاس کے آرام پرکٹری گرانی تعلیم پر بینرش ، نوکروں سے بڑھ کی اور مخت میں دکھاس کے آرام پرکٹری گرانی تعلیم پر بینرش ، نوکروں سے بڑھ کی اور مخت میں دکھاس کے آرام پرکٹری گرانی تعلیم پر بینرش ، نوکروں ہے بڑھ کی اور سخت میں دکھاس کے گئر سے تو کام اس کا تھینا کرتا ہے۔ جرام کی سخت نفر سے کا ذرائجی ذکر نہ کرنہ کرنا ہے بھی کہنا کہ مشرف کو درائے کا بلا (اگر چداس کے کے بیاب سے شادی کر کے خود کتیا ہیں بھی ہوں ۔ فراس میں اس سے تھور ہوجا کے تو الوکا پھا، گدھا کہیں کا بھی انہ جو اس کو دراس بھی اس سے تھور دوجا ہے تو الوکا پھا، گدھا کہیں کا بھی انہ جو اس میں جو باتے ہیں تو اس بھی اس بھی ہوتا ہے۔ جا اور اگر گری ہو یا سردی درات کی جب سوجا تے ہیں تو اس بے جو درکھونا نھیب ہوتا ہے۔

الی عورتوں کے خاد ندمجی ماشاءاللہ جنسی اعربے ہوجاتے ہیں۔ان کو بھی اپنی ہوی کے سوالی کے نظر نہیں آتا۔ کوئی اس کی بیوی کے عیب یا برائیاں کرے تواس کو برالگتا ہے۔عام طور پرالی بیوی دوسری ہویا تیسری ، آتھوں پرالیکی پٹی بندھی رہتی ہے کہ عورت ان کے سامنے برائیاں اور خرابیاں کرتی رہے مگروہ بری نہیں گئی۔اس کی اولا د کے ساتھ جس قدر چاہے گلم کرے،ان کواپٹی مورت کا پٹی اولا دیررم معلوم ہوتا ہے۔ آخرا یک ون نوبت یہاں پٹنٹی جاتی ہے کہ بیوی اس کے ذریعے اس کے پچوں کو ہاہر نکال دیتی ہے۔یا اتناظلم کرتی ہے کہ وہ خود بھاگ جاتے ہیں۔ پھروہ وات شریف ان کو بدنام کرتی پھرتی ہے۔

ہو۔ بیسب کھی کیا ہے؟ صرف لا کی اور طبع اور خود خرضی اور خرور انسان نقسانی خواہشات اور بدکر داروں ہیں اس قدرائد ها ہو ہاتا ہے کہ احترام انسانیت اور مقصد آ دمیت تک بھول جاتا ہے۔ بیسو کتا یا اور سوئٹا بین معاشرہ پر نصرف ایک سیاہ دھیہ ہے بلکداس کو غیر صحت مند بنانے کا مرض ہے۔ جس کے اسباب نفسانی خواہشات اور خود خرضی ہیں یائے جاتے ہیں۔ اگر انسان ایما نداری ہے سوچ اور سبھے تو اس کو آسانی سے پیدہ کل جات گا کہ ہرانسان مورت یا مرد کو اللہ تعالی نے پیدا کیا۔ موت بھی اس کے تھم سے ہوگی۔ مقدرای نے بنایا ہے۔ رزات اور ضروریات زندگی کا بھی وہی ذمد دار ہے۔ انسان کے ہر کے دوار اور بدا محال اس دُنیا دور آئیدہ دور نیا ہیں اس کے لئے دکھ اور عذاب کا باعث ہوں گے۔ کیا کو گھٹی میں ایمان داری سے بتاسانی سرزانہیں کی ۔ تیا مولوں پر قائم کیا گیا ہے۔ دور تی عالم ہر گھڑی اس کا نتا ہے کہ دور کیا مولوں پر قائم کیا گیا ہے۔ دور تی عالم ہر گھڑی اس کا نتا ہے کہ دور کو سے کا مطلقہ میں اس کے کیا کی حصد پر سوئی چیج جائے یا جان ہو جائے یا جان ہو جائے ایک ورز جسم انسانی فور آئیں حصد کی اصلات کے لئے جسم کے علاوہ یہاں کہی سرزاملتی ہے۔ اس دُنیا کا موزش اور جلی دور ہو۔ و لیے بی روح عالم اس دُنیا ہیں جہاں کہیں ظلم یا نظری اصولوں ہیں بنور کیا کا اس دُنیا ہیں جہاں کہیں ظلم یا نظری اصولوں میں ب

راہروی ہوفوراْ کا نئات کی طاقتیں ردیمگل کے لئے اس طرف اپنے افعال کوتیز کردیتی ہے۔ یا در کھنا جاہئے کہ اس وُنیا میں مکافات مگل کا قانون بڑی شدت سے جاری ہے۔ جو پچھوانسانی نفس میں ہور ہاہے وہی کا نئات میں جاری اور ساری ہے۔ شیخ سعدی ولیٹھیڈنے کیا خوب کہاہے ۔

ازمكافات عمل عافل مثو كندم از كندم برديد جوزجو

آئ تک کسی نے دیکھا ہے کہ بھی ایک جنس ہے دوسری جنس بیدا ہوگئ ہے یا کسی نے خطل یو کرخر ہوزے حاصل کئے ہیں۔ یا پیم کا درخت اگا کراس سے بیر حاصل کر لئے ہوں۔ کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ اس زندگی ہیں وہی سکھ حاصل کرسکتا ہے جو دوسروں کوسکھ پہنچا تا ہے اور فطری طور پڑھل کرتا ہے۔ اس سر ااور برتزاء کا نام اسلام نے دین رکھا ہے۔ اسلام کا دوسرانا مدین فطرت ہے۔ جس ہیں تیا مت تک بالکل تبدیلی نہیں ہوگا۔

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کل اکثر لوگوں کار جمان خاص کرعورتیں امریکہ اور پورپ کی تقلید اور مغرب پرتنی کی طرف ہے۔ کیا امریکہ اور پورپ اورمغر بی تمدن عورت ومرد کے جنسی تعلقات اور عورت کی آ زادی کانتیج حل پیش کرتا ہے۔اس کا جواب خودان کی تہذیب وتدن کود کیے کر آسانی کے ساتھ حل کیا جاسکتا ہے۔ بورپ اور امریک تہذیب اور مغربی تدن کوئی دو خارسالوں سے یار ان اور نیم صدی کا قصر نہیں ہے، بلک تی صدیاں گزرگی ہیں اور آج اگر چیاس کا ستارہ پستی کی طرف جار ہاہے گراس میں اس کے انتہائی عروج کے آٹار قائم ہیں اور ابھی مشرق ، اگر چیدوہ ترتی کی بےصدمنازل مطے کر چکا ہے۔اس عروج پرنہیں پہنچا۔ پھربھی نمایاں طور پرمورت مرد کے باہمی تعلقات اورعورت کی آزادی پراچھی خاصی روشن ڈال سکتا ہے۔ یا درکھنا جا ہے کہ اس سئلہ کاحل انسانی وُنیا کی نصف مخلوق یا کل مخلوق کا مسئلہ ہے۔اس کی اہمیت کا نداز ہ اس امرے لگایا جا سكا بكدؤنيا كاكوئي خطه مورمتدن اقوام مول ياوحشي ممالك،اس مئله كوحل كرنے اور سلجھانے كى كوشش ندكى موء بلكه ايسامعلوم موتا ہے كہ جس قدراس مسئلہ کوحل کرنے کی سعی مغرب اور موجودہ تہذیب وتھرن نے کی ہے۔ کسی قوم، ملک اور کسی زیانے بیں نہیں کی گئی۔ ان کی کتب مطالعة تو انین کے جاننے اسائنس تجربات اور روزاندز عرقی سے سب پھے عیاں اور ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے اس مسئلہ کوحل کرنے کے لئے کیا جدو جہد کی اور کتنی تکلیف دہ منزلوں سے گز زنا پڑا ہے۔اس مسئلہ کوحل کرنے کے لئے ایک طرف حکومت کی طرف سے یارلیمنٹ بیں قوانین تیار ہوکر ناقص ہوتے ر ہے تو دوسری طرف ارباب کلیسا ہوئے بڑے یاور ایوں اور اجتماع میں اپنی نہ ہی تعلیم میں ترمیم وسننے کے قلم چلاتے رہے اور ان کے علاوہ اویب، شامراور صحافی ولیڈرا پی شعلہ بیانی سے قوم اور ملک ہیں ایک سمرے سے دوسرے سمرے تک برابرآ گ لگاتے رہے ہیں اور ہر ملک ہیں سرکاری طور پراصلاح کمیٹیوں کےعلاوہ غیرمرکاری مردانہ وزنانہ جما تیں اور انجمنیں قائم ہوگئیں کہیں حقوق از دواج کی اصلاح پرزور دیا عمیا اور کہیں عورت کے حقوق کے لئے آواز بلند کی گئی۔ان باتوں کا اثر بہت گہر ایرا۔ بہت کچے ہوااور مور باہے۔ساتھ ساتھ دیکاراور طلب بھی جاری ہے۔ مران دونین صدیوں میں کیا حاصل ہوا۔حقوق از دواج کانعین ہو گیا؟ مردی تسلی یاعورت کی شفی ہو چکی ہے؟ ہر گزنہیں۔ کیون نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ حقوق کی اس شنر پد طلب میں تین یا تنس بڑی حد تک رکاوٹ کا باحث رہی ہیں اور باوجوداس قدر ذہنی بیداری کے اب تک بھی بہت حد تک رکاوٹ کا باحث بن موئی ہے۔

(۱) امریکہ اور بورپ کے ممالک میں اکثریت کا ندہب عیمائیت اور یمبودیت ہے اور دونوں نداہب میں عورت کے لئے کوئی مقام نہیں ہے۔اس کو ندصرف انسانی مقام ہے گرادیا گیا بلکہ اس کوذلیل دحقیر اور قائل نفرت سمجھا گیاہے۔

یہودیت کے عقائد ش عورت گناہ کی ماں اور بدی کا سرچشہ ہے۔اس نے حضرت آ دم عَلِیْتُظَا، کو جنت ہے با ہر نکالا تھا۔ یہ ہمیشہ سر دکو زندگی میں گناہ کی تحریک دیتی رہتی ہے۔جس کے نتیجے میں وہ چہنم میں دھکیلا جاتا ہے۔ گویا شیطان کی سب سے بڑی آلہ کارہے۔اس وُ نیا کے لئے سب سے بڑی لعنت اور مصیبت ہے۔اس سے دورو ہے میں ہی اس وُ نیا کا اس اور آخرت میں جنت کا حصول ممکن ہے۔

عیسائیت کے عقائد میں عورت کا تصور کھا اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ وہ شیطان کے آنے کا دروازہ، وہ تجرممنوع کی طرف لے جانے والی،غذائی قانون کوتو ژنے والی اور خدا کی تصویر مرد کوعارت کرنے والی ہے۔ بلکہ کہائر پادریوں نے عورت کے متعلق تصوریہاں تک بڑھا دیا ہے

جس قوم اور فرد کی آزادی اور نفسانی خواہشات اپنے حدود اور مقام سے بھائد جا کیں باصراط منتقیم اور فطری راہوں کو چھوڑ دے اور بالکل ایسے معذور گھوڑ نے پرسوار ہوجائے جس کی نہ باگ ہاتھ میں ہوا در نہاس کے رکاب میں ہیر ہوں تو بقیجہ ظاہر ہے کہ آنر دی گھوڑ ایقیٹا کہ انی میں گرے گایا پہاڑ سے ظراجائے گایا جنگل میں غائب ہوجائے گا۔ یورپ اور امر بکہ نے گزشتہ تین سوسال میں جہاں مادی اور سائنسی انتہائی ترقیاں کی ہیں وہاں اخلاقی اور غربی معلومات میں تنگدلی اور تعسب کا شبوت دیا ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہئے نفسانی خواہشات اور آزادی نے اس کو سیحی اور صحت مندمعاش واور منزل کی طرف ندآ نے دیا۔ کیونکہ جہاں اس نے اپنی علی ہی ہیں ہیں ومعاش تی ، اقتصادی ومعاشی بنیادی اسلامی تہذیب و تدن اور ثقافت پر استوار کی تھیں اور ان پر بعض غلط تم کے کاخ بلنداور ابوان فلک بوس تھیر کئے۔ لیکن اخلاق اور ذر بب کی تجدیداور تھیر میں اسلام کے نام سے بمیث دور بھا گما د ہا۔ تیجہ فلا ہر ہے کہ اب بور پ اور امریکہ خود اپنی تہذیب و تدن سے فنا ہور ہے ہیں۔ بیفیشن پرس بیر یانی بید جذباتی رومان بیسمندر میں عربیاں مخلوط آفنا فی اور مہتا ہی تسل ، باہمی قص و مردور مخلولا سوسائیل ، عربیاں اور نیم عربیاں تھیز سینما اور لئر یکر اور تصاویر، ریڈ یو سے بیجان انگیز گانے اور ڈرائے آخر کیا ہیں؟ تہذیب انسانی کو کہاں لیے جارہے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک طوائف بدیا م تھیں، وہاں ہرگی ، ہر سڑک پر ہر پارک میں طوائف نظر آئیس گی۔ ہر ہوٹل ریٹورنٹ اور شراب خانہ میں حاضر کے گیا تھی اور مقد س کورت کی آزادی کا بہی حال ہے کہ اس کی عصمت وعفت ہر مقام پر بکتی رہے۔ بلک اونے بونے نیا م ہوتی رہے۔ پھر کیا کوئی غیر مندمرد یا خوداد خورت گوارا کرے گی کہ ایسے ممالک اور اقوام کی بیروی کرے۔ البتہ تفسانی خواہشات کے بندوں اور پر خیال حیوائوں کے لئے زندگیوں کو برباد کرنے کا نادر موقع ہے۔ اور اقوام کی بیروی کرے۔ البتہ تفسانی خواہشات کے بندوں اور پر خیال حیوائوں کے لئے زندگیوں کو برباد کرنے کا نادر موقع ہے۔

تہذیب بورپ نے مرداورعورت کے تعلقات اور صحت مندمعاش وکو استوار کرنے کے لئے تین نظریات کو مدنظر رکھا:

- **4** مرداور عورت کے حقوق اور مقام میں مساوات۔
  - 🛊 مرداور ورت كى سياس اورمعاشي آزادى ـ
  - 🗱 مرداورعورت كا آزادانه معاشرتی ممل ملاپ

لیکن به متنوں نظریے صرف اصول بن کررہ گئے ہیں۔لیکن آئ تک ان پی کوئی عقل اور اخلاقی صدود کا تعین نہیں کیا گیا جس کے نتیجہ بیں حسن کا وہ حشر ہوا کہ عشق کی دانتوں ہیں انگی دبائے دور کھڑا دیکھارہ گیا کہ عورت کواپنے حقوق اور مقام کا تو خیال ہے لیکن فرائض بھول گئی۔ سیاسی اور معاشی آزادی کی طرف دوڑتی رہی لیکن نجیدگی اور وقار کھو پیٹی آزادانہ معاشرت اور میل ملاپ بیس اپنی عصمت اور عفت کوقر بان کرگئی۔ لیکن حقیقت سے بھر کہ بوڑھا جان مل اور خستہ انکل ٹام اس کھو کھلے بن پر ہنس رہے ہیں۔

یورپاورامریکہ کے مندرجہ بالا اصول جن ش ہزارجدوجید ہے بھی ناکام ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشرقی خاص طور پرایک مسلم عورت یورپ اورامریکہ کی تہذیب وتھان اورقانون پرزندگی گزارتے ہوئے تم محفل بننے کی غرض ہے آزاداور عربیاں بنا چاہتی ہے جس کانہ کوئی گر باراور نہ کوئی ٹھکانہ ہے وہ ہوٹلوں میں زندگی گزارتی ہاور ہپتا اوں میں مرتی ہے۔ جس کے بعد بہ خاندائی شرف اور نونیات اور روایات کا بقااور نہ انسانی (اولاؤ) کی تربیت یا مشرقی اور سلم عورت (باوجوداس کے حقوق کی ٹھی کی جاری ہے)۔ جو گھر کی مالکہ ہے خاونداس کا ساتھی ہے۔ اولاد پراس کی حکومت ہے۔ ماں باپ کی تگاہ میں اس کے لئے بے صوع ت ہے۔ اس کی انفرادی ہستی ہے۔ اس کا الگ سرمایہ ہے۔ اس کا جواور شرحی ہوئے جاتے ہیں اور اس کی موت پر گھر بھر ماتم کدہ اور بعض صورتوں میں شرخ مرزخ فیم کے سمندر میں غرق ہوجاتا ہے۔

ہمارے گئے سب سے مشکل بھی سوال ہے کہ مورت کو یورپ اور اس کید کے قوانین زندگی سے نواز اجائے یا اسلامی دستور حیات سے مرقع کیا جائے۔ جبرت ہے کہ مورت کو موجودہ تہذیب وتھرن نے اس قدر رفتہ اور پریشان کر دیا ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کی کواپنانے کی جرائت نہیں رکھتی۔ کیونکہ مغرب کی آزاد کی اور تعلیم کے بعد اس کا کر دارگنا ہوں میں اور عصمت وعفت خطرے میں پڑجاتی ہے وہ نہ گھر کی رہتی ہے اور نہ گھاٹ کی۔ اسلامی نظام حیات میں وہ حقیق زندگی ہے اس قدر دور جا بھی ہے کہ وہ گھر کی چارد یواری کی لذت، اولاد کی محبت اور اپنے فرائض کی اوا یک ہے ہے گئی ہے۔ وہ کر ہے تو کیا کرے۔ مغربی ما حول اور اسلامی تعلیم ہے ہے قاعد گی اس کو بھٹکا نے پھرتی ہے۔ اس کے اپنے ذبن بیس زندگی کا کوئی خاص تصور نیس ہے اور نداس کا و ماغ اپنے لئے کوئی دستور مرتب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان پر کیا مخصر ہے۔ مردوں میں بھی یہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ زندگی کا صحح دستور عمل مرتب کرسکیں جو ہرز ما نداور ہر دور کے لئے مغیدا نسانت ہو۔ ای لئے مافو ق انسان اور فطرت کی طاقت قابلی ہے کہ میرقوا نین اس کی طرف ہے بیس بیس۔ بلکداس کا فرمان ہے کہ بیرقوا نین فات ذندگی دکا تئات اور عمل کر تا ہے اور نبوت خود بھی بیرو کوئی کرتی ہے کہ میرقوا نین اس کی طرف ہے تبیں ہیں۔ بلکداس کا فرمان ہے کہ بیرقوا نین ان کی طرف ہے ہیں۔ بلکداس کا فرمان ہے کہ بیرقوا نین ذندگی دکا تئات اور عمل کو قدار والے ایک ہوائی اور بہت پڑے اندگی کا کئات اور عمل کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس لئے کوئی آئی کی موروں اور صحت مند معاشرہ حیاہ تکا گائم رکھنے والا ہے۔ اس لئے کوئی آئی کرتا ہے کہ وہ دوستور حیاہ تا گائم رکھنے والی ہوگئی اور بہت پڑے اندھیرے میں فرق ہے۔ آج ہی تھی آئی آئی کے کوئی آئی جگہ کوئی آئی لئی جگہ کوئی آئی لئی کہ کہ بھی تراق میں کہ کوئی کئی تعام کا میائی کوئی آئی لئی جگہ کرتی کہ می تراق میں کہ کوئی کئی کہ کہ کہ کوئی کئی میں اس کے معالم کی تعالم کرتی کے میائی ہوگئی ہیں بیں۔ جب اس کے مائی ہوگئی کوئی آئی لئی کئی تا ہے کہ کہ بھی ہو کہ کہ کوئی اس کے مطابق ہوگی وہ کی گروش کے مطابق ہوگی اس کے مطابق ہوگوا نین کی کا مائی ٹوئیں دے گی۔ اس طرح جوزندگی اپنے جمل اور رو قبل جس کی کہ وہ کی گروش کے مطابق ہوگی وہ کی گروش کے مطابق ہوگی اس کے مطابق ہوگوا نین کو مستور حیاہ ہوگا۔

### مساوى حقوق

۔ مغربی تہذیب کا خلاصہ یہ ہے کہ گورت مرد کے برابرحقوق جا ہتی ہے لینی وہ ہرشعبہ زندگی میں مرد کے برابر چانا چا ہتی ہے۔ بیا یک بہتر جذبہ ہے۔ مگرسوال ہیدا ہوسکتا ہے کہ

اللہ کیاعورت اپنی جنسی بناوٹ، جسمانی بناوٹ اورنفسیاتی ترکیب کی وجہ سے اپنے اندر میں مقدر پاتی ہے کہ وہ مرد کے مساوی حقوق حاصل کر سکے یامرد کے برابرزندگی میں دوڑ دھوپ کر سکے۔

پیاموجودہ سائنس اورمغرب کا ذہبین طبقہ (جس میں خودعورت کا دہاغ بھی شریک ہے) اور بورپ کا قانون اس امر پر شفق ہے کہ عورت مے حفق ق مرد کے برابر ہوں۔

کیا دنیا بیں اسی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں کہ عورت نے کسی زمانہ میں جبکہ اس کو کمل آزادی تھی (پیمال تک کہ وحش دور بیس بھی ) ایسے کارنا ہے کئے جن کی وجہ سے وہ مردول پر فوقیت لے گئی۔

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے۔ یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے جیسا کہ ہم گزشتہ صفحات میں لکھ آئے ہیں کہ عورتوں کے اعضاء اس قدر نازک، ذہن حساس اور جنسی اعضاء کی ترکیب الی پیچیدہ ہے کہ وہ مردوں کی طرح محنت اور مشقت برداشت نہیں کرسکتیں۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے گراس میں نسائیت باتی نہیں رہے گی۔اس کے اعضاء مضبوط ہوجا کیں گے، ذہنی نزاکت مفقود ہونا شروع ہوجائے گی اور جنسی ترکیب کا تو ازن بگڑ جائے گا۔ نہ ہی اس کی باہواری با قاعدہ رہے گی اور نہ ہی اولاد پیدا کرنے کے قابل رہے گی۔ بلکہ اس کے دِل ود ماغ سے اولاد ک محبت بھی بہت کم ہوجائے گیاورگھر بلوگرانی کی صلاحیت تقریباً مفقو دہوجائے گی۔ مزدوراورمحنت کش محورتوں میں ان مثالوں کا بغور معائند کیا جاسکتا ہے۔ آج کل اس نتم کی خبریں اخباروں میں عام بڑھی جاتی ہیں۔

دوسرے سوال کے جواب میں کہا جاسکتا ہے کہ سائنس، فلیفداور قانون تنیوں کیٹ زبان ہیں کہ عورت کسی بھی حیثیت سے مردوں کے برابزمین ہوسکتی۔ کیونکہ اس میں تخلیقی قاعدوں کی روسا کیے تشم کی انفرادیت پائی جاتی ہے۔ اگروہ اپنی انفرادیت کوچھوڑتی ہے تو وہ جنس عورت نہیں رہتی۔ جس طرح بھینس نہیں رہ سکتی البتہ وہ اردہ میں جوت دیا جائے تو وہ بھینس نہیں رہ سکتی البتہ وہ اردہ سائل بہت دقتی اور طویل ہیں۔ اگر ہر مسئلہ پر تفصیل سے کھا جائے تو جدا کت تصنیف کرنا پڑیں گی۔ سائل میں جائے تو جدا کت تصنیف کرنا پڑیں گی۔

جہاں تک تیسر ہے مسلم کا تعلق ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ پھر ، پیٹل اور دشت کے زمانے سے لے کرتمام تبذیبوں سے گزر کرکوئی ایسا کارنامہ سامنے بیس آتا جن بیس محورتوں کی مردوں پر فوقیت یا کم برابری کا دعوی ٹابت ہو۔ جہاں تک ان کی افراد کی کامیابی کا تعلق ہے۔ جا ہے وہ ذہنی ہو یا جسمانی ، علی ہویا فی ، اخلاتی ہویا معاشرتی ، بیسب ورجہ بدرجہ طبقہ نسواں میں قاتل عزت اور وقعت سے دیکھی جاتی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ بعض مورتوں کا درجہ بعض مردوں سے اپنی قابلیت اور عزت کی وجہ سے بلند ٹیس ہے۔ اور ضرور ہے مگر کی طور پر عورت کومر در پر فوقیت نہیں ہے۔ بیش جس پر کہا جاتا ہے کہ بعض انسانوں کا درجہ بعض انسانوں کا درجہ بعض انسانوں کا درجہ بعض فرشتوں سے بھی افضل ہے لیکن کی طور پر انسانوں کو فرشتوں پر افضیات حاصل نہیں ہے کوئکہ انسان کی تخلیق خاک سے ہے اور فرشتہ کی ٹورسے ہے۔ بی تعلق فرق ہے جو ہرانسان کو ہرجیوان سے افضل کرتا ہے۔ جا ہے وہ حیوان کتا ہی تربیت افت اور زندگی جس ایم ہو۔ اس کوکس قدر بلندورجہ دے ہیں اور اس کی خدمت اور گرانی انسانوں سے ذیادہ کریں بلکہ اس کی خدمت کے انسانوں کومقرر کردیں۔

لیکن اس کی کون و خلیق کی وجہ وہ حیوان بھی بھی انسان ہے افضل نہیں ہوسکتا بلکہ برابری کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔ بہی صورت مرداور عورت کی مساوات میں نمایاں ہے کہ دونوں کی تخلیق میں غیر معمولی فرق ہے اور ڈنیا کا کوئی بھی صاحب بھیرت مرداور کوئی بھی عقل منداور ذہین عورت اس فرق کودور نہیں کرسکتی۔ بیضداوند کریم کی مخلیق ہے۔انسان کی ذاتی صفت اور کار مگری نہیں ہے۔

مکر'' مورت کو بین حاصل ہے ۵ جب تک قاضی اور فرجی عدالت کی طرف رجوع کرے ظلع اور طلاق نیس ہو سکتی''۔ اِصل میں سی الزام بھی اسلام کے خلاف پراپیکٹٹرہ ہے۔ کیونک پراپیکٹٹرہ کرنے والے اقال تو حقیقی اسلام اور سیجے مسلمان سے واقف نہیں ہوتے اور ان لوگوں کے اعمال کو اسلامی تعلیمات کہد دیتے ہیں جوخود نام کے مسلمان ہیں اور اسلام بشرطیکہ کوئی ائتہائی خوفناک صورت سامنے نہ ہوجس سے معاشرہ میں فساد کا باعث پیدا ہونامکن ہو۔ دوسرے طلاق کی تمام شرا کھاس کے سامنے ہوتی ہیں۔ مثل :

- 🗱 🛮 حق مهرادا کرنا۔
- 🗱 جو م کھ بيوى كوريا جواب واليس ند ليا۔
- 🗱 طلاق کے دنوں میں بیوی کوتین ماہ تک گھر رکھنا۔
  - 🗱 جب تك يض سے فارخ نه موطلاق شدينا۔
  - الله تعلاق كروران كاتمام فرج برواشت كرنار
- اورخوشی روانہ کرناوغیرہ۔
  طلاق کے بعدرخصت کرتے وقت اس کوراضی اورخوشی روانہ کرناوغیرہ۔

اوران تمام شرائط کے برعس مورت کومرف چند محضرف کرنے بڑتے ہیں۔وہ قامنی اورعدالت کے سامنے جاکرا پناخلع طلب کرلیتی

ہے یا مرد کو اپنا حق مہراوراس کا دیا ہوا مال واپس کر کے یا جس طرح بھی جا ہے راضی کر کے فوراً اس سے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ ذراانصاف سے ویکھ جائے کہ کیا صحح العقیدہ اور صحححہ العمل مسلمان کو طلاق دینے جس زیادہ وقت سرمامیاور دقت پرداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک عورت کواس کے مقابلے میں زیادہ سہولتیں حاصل ہیں۔ جولوگ تنگ کرنے کی وجہ سے گورتوں کولٹکائے رکھتے ہیں وہ کس تسم کے مسلمان ہیں اوران کا تعلق اسلام کے ساتھ کہاں تک کیا جاسکتا ہے۔ یہ خود خور کر لیما جائے۔

حقیقت بیہ ہے کہ بیر حکومت کا فرض ہے کہ وہ محورت کے لئے خلع حاصل کرنے سے زیادہ سے زیادہ ہولتیں مہیا کر ہے تا کہ اس کے ذہمن بیں اسلامی مسئلہ از دواج کے خلاف نفر سے اور فلط خیال نکل جائے اور وہ کم سے کم دفت میں زیادہ مہولت کے ساتھ خلع حاصل کرے۔ ہجائے اس اہم ضرورت کے حکومت کو مسئلہ از دواج پر نہ تو اہم پا ہندیاں لگانی چاہئیں اور نہ بی اللہ تعالیٰ کے احکام میں ترمیم و مشیخ کرنی چاہئے۔ نے تو انہیں وضع کرنا دوراز بحث ہے بلکہ گناہ کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ فلط تم کے لوگ حکومت کوالیا کرنے کے لئے مشورہ دیتے ہیں۔

ہانا چاہئے کہ انسان کس قدر بھی ذہنی اور ملی طور پراعلی وار نتے مقام پر پہنچ جائے وہ بھی بھی مقام نبوت کا احاطہ بیس کرسکتا۔

اور پھر نبوت کے نیسلے جواللہ تعالی کی تعلیم کے تحت کے گئے جیں۔ان کا کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہ اس مقام کوایک انسان بجھ لے۔ پھر خداوند کریم اور اس کے رسول مقبول رحمیۃ اللعالمین کا فیڈ کے مقابلے جی تو انہیں وضع کرنا یا ان جی ترمیم و تنتیخ کرنا کہاں تک تا ہل تبول ہوسکتا ہے۔ جو فیر مسلمان اسلام کے مسئداز دواج پرا امتر اض کرتے جیں وہ اپنے ند ہب جی اس مسئلہ کا حل طاش کریں یا تیرہ سوسال کے قریب اس مسئلہ سے متعلق جو تو انین بنائے گئے جیں ان کا اسلام سے مقابلہ کریں۔انشا واللہ اسلام تو انہیں کوفو قیت اوران ضلیت حاصل ہوگی۔



# مردانهامراض

شیخ الرئیس نے امراض اعضائے تناسل مرداند میں صرف ضعف باہ کولکھا ہے اور پھراس کو تقسیم بیان کیا ہے۔اس نے ایسے امراض کو جومرداور عورت میں مشترک ہیں،مرداندامراض میں شائل کیا ہے۔ پھرضعف باہ کی دو وجوہ بیان کی ہیں:

- پاعث ہوجاتا ، یعنی رغبت شہوت میں ضعف واقع ہوجانا جو تقیقت میں کثرت جماع کے باعث ہے۔
- انتثار پیدا ہو۔ انتثار پیدا ہو۔ اور نہ اس کا ایسی محضو خاص کی ایسی حالت ہوتا جس سے پیمضو جماع کے وقت نہ حرکت کرے اور نہ اس میں انتثار پیدا ہو۔

بھروجوہ اوّل (ضعف شہوت) کی اٹھارہ سے زائدا قسام بیان کردیئے۔اگر ہم ان تمام اسباب کے تحت ضعف شہوت کے متعلق لکھیں تو طوالت کا باعث ہوں گے اور طالب علم بھی ضعف باہ کے علاج میں پورے طور پر قدرت حاصل نہیں کریا تا۔ کیونکہ وہ ان کے حقائق پر پوری طرح دسترس نہیں کریا تا۔اس کئے ہمنے ان تمام اسباب کو صرف دواسباب میں تقسیم کردیا ہے:

- 🗱 خون کے امراض۔
- 🗱 منی کے امراض۔

ا گریشخ الرئیس کی دوسری دجوه عضومخصوص کا ڈھیلا ہونا ہوتو کل صرف تین صور تیں بن جاتی ہیں۔

جاننا چاہئے کہ خون کے امراض سے ہماری مرادیہ ہے کہ خون کی پیدائش ادراس کے کیمیائی تغیرات بینی خون کی کیفیات ومزاح
اورا خلاط ارواح بیں خرائی سے ضعف باہ کا پیدا ہونا۔ ای طرح منی کے امراض سے ہماری مرادیہ ہے کہ منی کے بننے سے لے کر رغبت شہوت پیدا ہوئے تک مختلف علا بات پیدا ہو کرضعف باہ پیدا کردیتی ہیں۔ کیونکہ جوغذا ایک انسان کھا تا ہے اس کے ہفتم ہوئے سے لے کر خون بننے تک بلکمنی بننے سے لے کر رغبت ہما یا اور شہوت پیدا ہوئے تک جوظلی و کیمیاوی اور کیفیاتی وروحانی تغیرات پیدا ہوتے ہیں وہ خون بننے تک بلکمنی بننے سے لے کر رغبت جماع اور شہوت پیدا ہوئے تک جوظلی و کیمیاوی اور کیفیاتی وروحانی تغیرات پیدا ہوتے ہیں وہ سب رغبت جماع اور شہوت کے ضعف ہیں شریک ہیں۔ اس طرح وہ طوالت چند مشہور اسباب وعلایات ہیں باتی رہ جاتی ہے جس پر اگر مطالب علم پورے طور پر دسترس حاصل کر لے قودہ پورے طور پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ کیونکہ اس کے سامنے صرف تین ہی صور تیں رہ حاتی ہوں۔

- 🗱 خون کے امراض کاضعف باہ پراڑ۔
- امنی کے امراض سے ضعف باہ پراثر۔
- استرخائے عضو مخصوص سے ضعف باہ میں خرائی کا پیدا ہوجانا۔ محتشہ

اں طرح وہ بہت جلد سیح تشخیص سے علاج کر سکتا ہے۔

#### (۱) خون کےامراض سےضعف باہ پراثرات

خون کے امراض وہی ہیں جو نظام غذائیہ ونظام ہوائیہ اور نظام دمویہ کے نقائض سے غذا کے ہضم ،خون کی ہیدائش ،اس کی کیفیات و مزاج اورا خلاط وار واح میں خرابیاں فلاہر ہوتی ہیں۔ان کا قوت باہ پر بالواسط اثر پڑتا ہے۔

ضعف باہ کے علاج میں سب سے پہلے انہی امراض کودیکھیں۔ان کودیکھنے سے بیتمام اعضاء دنظام اورخون کی بیدائش کیمیاوی تغیرات فوراً سامنے آجائے ہیں۔ گویاضعف باہ کے علاج میں یہ پہلاقدم ہے۔

#### (۲) منی کے امراض سے ضعف باہ پر اثرات

مٹی کے امراض وہی ہیں جونظام پولیہ ونظام منوبیا ورنظام عصبیہ کے نقائص ہے ٹی کی پیدائش، اس کی کیفیت ومزان اور خمیر وروح ہیں خرابیاں فلا ہر ہوتی ہیں۔ان کا قوت باہ پر بلاواسطا اثر پڑتا ہے۔ضعف باہ کے علاق ہیں ان امراض کو مدنظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ان کی طرف توجویے ہے تمام اعتماء ونظام اور شی کی پیدائش و کیمیائی تغیرات فوراً سامنے آ جاتے ہیں۔ضعف باہ کے علاج ہیں بیدوسرا قدم ہے۔لیکن طوالت کے خوف ہے ہم یہاں پر ان کے علاج کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ان کو ہماری ویکر کتب ہیں دیکھیں۔البتہ مٹی کے نقصان سے جو اثر عضو خصوص کے خوف سے ہم یہاں پر ان کے علاج کو ایک ادویات واغذ یہ کا ضرور ذکر کریں گے جن سے اس کی پیدائش ہیں کثرت ہوتی ہے۔تا کہ ضعف باہ کے علاج ہیں کی پیدائش ہیں کثرت ہوتی ہے۔تا کہ ضعف باہ کے علاج ہیں کی باتی ندرہ جائے۔ جو ہما دامقصد ہے۔

#### (۳) استرخائے عضو مخصوص سے ضعف باہ

مرداندامراض میں ضعف باہ کی بیصورت (استر فائے عضو، قضیب کا ڈھیلا ہوجانا) ایک بے حدخوفناک بلکددردناک صورت ہے۔ اس کا سبب کچھنی کیوں نہ ہولیکن ایک انسان کے سامنے استر فائے عضو مخصوص ہی ضعف باہ ہے۔ وہ خون اور منی کے امراض کونسر محصنا ہے اور نہاں کو د کیکھنے اور بچھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ضرورت یا خواہش جماع کے وقت محسوس کرتا ہے کہ اس کی انتہائی کوشش کے باوجود اس کونعوذ (انتشار اور شہوت) نہیں ہوتا۔ بس وہ اس کوضعف ہاہ اور نامردی خیال کرتا ہے اور اس کو ہر ممکن طریقے سے فوراً دور کرنے کو تیار رہتا ہے۔ گویا بیاس کا سب

نامردی اور ضعف باہ کے جس قدر مریض اس خاص صورت (استرخائے عضو مخصوص) بیں پائے جاتے ہیں، اس قدر اور کسی صورت میں ہیں پائے جاتے ۔اور اس کے لئے بکثرت معالجین میں ہیں پائے جاتے ۔اور اس کے لئے بکثرت معالجین کے باس جاتے ہیں۔

اس سے کم درجہ کی ایک اورصورت کو بھی عوام نامروی (ضعف باہ) خیال کرتے ہیں۔ اس میں خواہش جماع بہت تیز ہوتی ہے۔ کی قدرانتشار اور شہوت بھی ہوتی ہے۔ لیکن نعوذ (ایستاد گی) بہت کر درہوتا ہے۔ اورساتھ ہی دخول سے قبل یا دخول کے ساتھ ہی انزال ہوجاتا ہے۔ یہ سورت اگر چہ نامردی سے کم درجے کی صورت ہے کیاں صورت کے بعد کھمل نامردی ہوجائے۔ اس کم درجہ کی صورت کو ہم اگر نامردی کا ایک مقام تصور کر لیں تو انتشار وانزال کے وقفوں کی کی بیشی کو نامردی کی میشی خیال کر سکتے ہیں۔ بیتمام صورتیں ایک مریض میں بھی مرتب ہو ایک سے ہیں اورا کشر جلد ہی کھمل نامردی کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ ہاں! اگر بھی ؛ چھاماحول واچھی غذا ادر مرت نصیب ہو جائے یا کوئی قابل معالجی ہے دوامیسر آ جائے تو بیمرض کھل طور پر دورہ وجاتا ہے اور مریض کامل مرد بن جاتا ہے۔

بعض و نعد ایسا ہوتا ہے کہ نعوظ (شہوت) بہت اچھی طرح ہوتا ہے اور انسان خیال کرتا ہے کہ وہ جنسی طور پرصحت مند ہے۔ جماع میں اسے کوئی دفت چیش نہ آئے گی۔ گر جب ارتکاب کرتا ہے تو کیا دیکٹا ہے کہ دفعتا تضیب ڈھیلا ہوگیا ہے اور دخول کی نوبت تک نہیں پہنی ۔ اس مورت میں بھی انزال ہوگیا اور بھی بغیر انزال کے عضو ڈھیلا ہوجا تا ہے۔ اس کی وجیمکن ہے کوئی ذہنی پریشانی یا جذباتی مشکل ہو۔ ہمرحال نفیاتی طور پرشہوت کے بعداس کا پی خیال کرتا کہ وہ جنسی طور پرشموت کے بعداس کا پی خیال ضعف باہ کی طرف واللت کرتا ہے۔ جنسی صحت مندی وہ تو ت ہے کہ اس کی شدت نداییا خیال کرنے کی مہلت دیتی ہے اور ندر دیے کہ تی ہے۔ ایک طوفان کی طرح کر کرشمتی ہے۔ دراصل بیصورت بھی کم درج کی نامردی (ضعف یا ہ) ہے۔

سیکم در ہے کی نامردی عام طور پران اوگول میں پائی جاتی ہے جونو جوانی میں کٹر سے جماع، اغلام بازی اور جاتی کا شکار رہے ہیں۔ البتہ
ان میں بعض ایسے اومیٹر عمر اور متوسط محرک اوگ بھی شریک ہوتے ہیں جن کا زیادہ وفت علی، ندہجی اور دیا فی محنت میں گزرا ہوا ور جنہوں نے جنسی
لذت ولطف کی طرف ہے جب شادی ہوجاتی ہے تو ایس کے ذہنی دی تانات کم بابدل کے ہوں لیکن جب شادی ہوجاتی ہے توا سے سطح ندا کو جا میں است آجائے ہیں۔ ایس عالمت میں وہ اپنی زئدگی کو ایک فیرطمی ، دین سے دوراوراوار وحزدور ہے بہت کم تصور کرتا ہے اور جماع کو جی برقر ار ہوتا جو تی مرابد عاصل کیا ہے ، اس کو ضول خیال کرتا ہے۔ ایسے خنص کی خواہش جماع ہوتی ہے بلکہ زیادہ پڑھ جاتی ہوتی ہے اور جماع کو جی برقر ار ہوتا ہے۔ مقوی افغہ بدواد و بداور و بداور و بداور و برای کو تی اسر فائے عطمو ہوتی اسر فائے عطمو مخصوص کی جیں۔ نام دی اور خداہ میں اس مورت کودور کرنا ہی اس کا حقیق علاج ہے۔

# حلق

### جلق کے کہتے ہیں؟

ہاتھ کی حرکت سے منی کا خارج کرنا۔ جے مربی بیل 'استمنا بالید' کہتے ہیں۔ فاری بیل 'مشت زنی' ۔ یہی نام عرف عام بیل مجی بولا جاتا ہے۔ ہندی بیل ' ہتھ ری' اور انگریزی بیل ' ماسڑ بیشن' کہتے ہیں۔ بیٹل عام طور پر ہاتھ کی شمی سے کیا جاتا ہے۔ مربعض دفعہ جزے کی تقیلی یا تکیوں کی مدوسے بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ فرقی میاش ایک تئم کی ریز کی لاعبہ (محربے) سے بیٹل انجام و بیتے ہیں۔ جواس مقعد کے لئے تیار کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کماس کی بعض حرکا ہے مورت کی طرح ہوتی ہیں۔

اس بدعادت کی ابتدائی ہوئی، یقین کے ساتھ ٹیس کیا جاسکا۔البتہ بیضرور کہا جاسکا ہے کہ قدیم زمانے ہے اس کا وجود چلاآتا ہے۔ بعض کیونکہ قدیم تفییفات میں اس کا ذکر ملک ہے۔ابیا معلوم ہوتا ہے کہ بین میں کم وہش ہر بچا تی ہے بجی ہے اس لذت میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ بعض عکما ءاور فلاسفر جن کوشادی کے مواقع نصیب نہیں ہوتے۔ان پر بھی اس بدعادت کا الزام ہے۔ بھی الزام ستراط پر ہے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ گناہ سے بیخے کے لئے وہ اس کواحس خیال کرتے ہے۔اس الزام کی صدافت کے ظاہر اکوئی جوت نہیں ہیں۔ یہ الکل ایس بات ہے جیسے بعض شعراء اور علاء پہنے کہ اس خوری کا الزام لگائے ہیں۔ اس پر اپیکنڈ و کا مقصد شائد ہیہ ہے کہ ان بدعادات کا جواز تلاش کیا جائے یا ان کو بدعادات نہ کہا جائے۔ بہر صال یہ عادات یقینا بد ہیں اور ہرصورت ہیں گناہ کی حدود میں داخل ہیں۔ جس تھل سے انسان کوفطری طور پر نقصان پہنچ وہ یقینا گناہ ہے۔ اس بر صال یہ عادات یقینا بد ہیں اور ہرصورت ہیں گناہ کی حدود میں داخل ہیں۔ جس تھل سے انسان کوفطری طور پر نقصان پہنچ وہ یقینا گناہ ہے۔ اس بدعادت سے اس قدر نقصان ہوتا ہے کہ اس سے ایک خوص کی انسانیت اور آ دمیت دونوں پر باوجوجاتی ہیں۔

#### حبلق کے نقصانات

جلق کا ظاہر ونقصان تو توت ہاہ خصوصاً اعضائے تناسل اور پیدائش منی پرمعلوم ہوتا ہے۔لین باطن میں اس کا اثر تمام جسم انسان خصوصاً اعضائے رئیسہ اور روحانی قدرول خصوصاً اخلاق و کردار پر پڑتا ہے۔اس عادت سے انسان رفتہ رفتہ اپنی صحت کے ساتھ ساتھ احساس شرف و فضیات اور عزت پر بادکر لیتا ہے۔ہم اس سے پہلے لکھ بچکے ہیں کہ تضیب کی بناوٹ میں اعصاب، غدد خشائے مخاطی ، عفدات شریک ہیں۔ان میں اعصاب باہر کی طرف، ہیں کے فیجے غدد (خطائے مخاطی) اور سب سے نیچے عضلات جو الحقی اجسام ہیں۔تمام جسم تضیب اس طرح بنا ہوا ہے۔البتہ اعلیل (پیشاب کی نالی) کے اندر بھی خصائے مخاطی کا استر ہے جوائدرونی جلد کا کام کرتا ہے۔

جب کوئی مخص مبلتی شروع کرتا ہے تو پہلے اعصاب جو با ہر کی طرف ہیں ، متاثر ہوتے ہیں۔ اقل اقل ان میں لذت ولطف بڑھتا ہے۔
اس صورت میں دوران خون کی تیزی اعتمائے تناس خصوصاً قضیب کی طرف زیادہ ہوجاتی ہے۔ وہنحی لذت کے تحت بار بارمبلتی کی خواہش کرتا ہے اور اس طرح اپنے مادہ منو یہ کو بر باداوراس کی آئندہ پیدائش کو خواب کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جس میں جوش خون ول میں تیزی ، پیدہ میں ریاح ، احتمام کی کثر ت اور دیا فح واصصاب میں کمزوری شروع ہوجاتی ہے۔ جسم میں رطوبات پڑھ جاتی ہیں اور ہاضمہ خراب اور نزلدز کا مشروع ہوجاتا ہے۔

جب اعضاء کمزور ہوجاتے ہیں تو پھرمرض کا اثر فدو هفائے تخاطی تک پُٹنی جاتا ہے۔ پیشاب بیں جلس، قطرہ قطرہ آنا، بھی سوزاک کا ہو جانا، سرعت انزال کا مرض پیدا ہوجاتا ہے۔ یعنی ذراذ رائ تو کی پر یونہی ہینے بیٹے ادر چلے چلتے انزال ہوجاتا ہے۔ دِل کزور، ہاضمہ کی ٹرانی اور پٹھے (اعصاب) سن ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ یہاں سے تعنیب میں استر خاہ (فالح) کی ابتداء شروع ہوجاتی ہے۔ ہکداس کا اثر بعض اوقات تمام جسم رہمی بڑھا تا ہے۔

جب فدویا طعائے کا فی بیں سوزش کی اعتبا ہو جاتی ہے تو عمثلات جواستی اجسام بیں شدیدرگڑے بر ہا وہونا شروع ہو جاتے ہیں اور
وہاں پراکی شیف سے درم کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بیاں تک کے وہاں کیڑا چھوجائے قو دروہوئے لگتا ہے۔ ساتھ ہی دیگرا عطائے تاسل بھی
شدید متاثر ہو جاتے ہیں۔ کم وہیش رطوبت کا افرائ رہتا ہے جوسوزش کی شدت کا متجبہ ہوتا ہے۔ حس کے بڑھ جانے سے اس کی وہ رطوبت ہو
اصلیل کو ترکمتی ہے اور شرورت کے وقت احلیل کو زم رکمتی ہے۔ بہت ذیادہ ہے گئی ہے۔ اس دطوبت کا کثرت سے لگانا وہی اثر پیدا کرتا ہے بوشی
کے لگلا سے ہوتا ہے اور الی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ ذرائ بھی تحریک رطوبت بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیر طوبت سوتے
وقت زیادہ بہتی ہے اور احلیل کے بیرونی سوراغ پر آ کر شخ ہوتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ جب می آئو کر پیشا ہو کرتے ہیں قو حشد کے لب باہم
جزے ہو ہے تیں۔ اکثر پیشا ہو کرتے ہیں مشکل پیش آتی ہے۔ اس طرح کو سدرگڑ سے صنالت (اعتمی اجسام) میں شدید ترائی ہے کی (میڑھا پن)
پیدا ہو جاتی ہے۔ جس کا علاج نامکن ٹین او مشکل خرور ہے۔ بعض تا دان لوگ جو کم فن سے واقف ٹین ہیں بید خیال کرتے ہیں خاص حتم کے طالا لگا
دیے ہو می ہی رفعہ ہیں اور تصنیل کہ بیا این کو دور ہو مگل ہے۔ ایس خیال کرتے ہیں خاص حتم کی اعداد تا میں گھرے زیال کرتے ہیں خاص حتم کی کا بیدانہ ہی کہ کہ کا علاج صرف ہی کہ کا علاج می کرنے کی کرسکتا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جلتی سے جب اعصاب کو نقصان ہونچا ہے تو ان کا وہ احساس ٹتم ہوجاتا ہے جس سے دوران خون وہاں آ کرغذااور قوت

پيداكرتاہے۔

یا در نقیس کہ جس مقام پراعصاب کے نظام میں خلل واقع ہوجا تا ہے۔ وہاں پر دورانِ خون نہیں پنچتا۔ اس طرح وہ مقام کمزور ہوکررہ جاتا ہے۔ای طرح جب غدی اور غشائے مخاطی کا نظام خراب ہوجاتا ہے، وہاں پراعضا خون سے غذا جذب نہیں کر سکتے۔

جاننا چاہئے کہ ہر شریان کے اختیام پرغدد ہوتے ہیں۔جوبیکام کرتے ہیں، بالکل ای طرح جب عضلات میں رگڑ ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اشتی جسم برباد ہوجاتا ہے۔جس سے اس میں رطوبت اور ریاح کی مناسب غذائبیں رہ سکتی جس سے ایک طرف اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، وہ لاغراور کمزور ہوجاتا ہے۔ دوسری طرف اس میں پھیلنے اور سکڑنے کی قوت ختم ہوجاتی ہے۔اس طرح رفتہ رفتہ تغییب کی حالت اس قدر خراب ہوجاتی ہے کہ اس میں اختیار اور خیزش کی صورت تقریباً ختم ہوجاتی ہے۔ نتیجہ بیہ وتا ہے کہ انتہائی جلتی سے ایک طرف کی پیدا ہوجاتی ہے اور دوسری طرف مردنا مرد ہوجاتا ہے۔

#### حبلق كےنقصانات

جلق انتہائی بدعادت ہے۔اس سے اس قدر شدید نقصان ہوتا ہے کہ شاید ہی کمی بدعادت سے اس قدر شدید نقصان ہوتا ہو۔ یہ نقصان صرف عضوی اور جسمانی ہی نہیں ہوتا بالکہ نفسیاتی اور روحانی بھی ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر انسانی جذبات میں ہے اعتدالی اور کمزوری واقع ہوجاتی ہے۔ دوحانی طور پر اخلاقی گراوٹ پیدا ہوجاتی ہے۔ قوت ارادی کمزور اور خودواری ختم ہوجاتی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ تر تنہائی پند ہوجاتے ہیں اور دیگر لوگوں سے آئکھیں ملاکر بات نہیں کر سکتے۔ عام طور پر ست و کا الی ہوجاتے ہیں اور کوئی کا م کرنے کو ان کا دِل نہیں چا ہتا۔ چرے کا رنگ عام طور پر زرد سیا بی مائل ہوجاتی ہے۔

- بسمانی طور پر کمزوری،خون کی مہضم کی خرابی، پیشاب میں نقص،مثانہ میں سوزش پیدا ہوجاتی ہے۔منی جیسی قیتی شے یونہی ضائع ہوتی رہتی ہے۔ہم اپنی قیمتی اشیاء حفاظت ہے رکھتے ہیں گرمنی کو، جوزندگی کا جو ہر ہے، بے وجہ یا ذرای لذت کے لئے ضائع کرتے رہتے ہیں۔جس سے خوفاک امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔
- جماع کا سیح تصوراس وقت پیدا ہوتا ہے جب منی میں پختگی پیدا ہوکراس کا دباؤ ہڑھتا ہے۔اس وقت اس کا افراج آکثر ہاعث تقویت ہوتا ہے۔لیکن جن کوجلق کی بدعا دت ہوتی ہے وہ وقت بے وقت اپنی لذت و عادت اور بے چینی کے مطابق پے در پے جلدی جلدی جلق کے ذریعے منی کا افراج کرتے رہتے ہیں۔جس سے جم کمزور اورخون فراب ہوجا تا ہے۔ گویا اس قدرخون پیدائمیں ہوتا جس قدرضائع ہوتا ہے۔
  - 🗱 علق کی کثرت سے جگر دغد داورگر دول میں ضعف پیدا ہوجا تا ہے۔اس لئے پیشاب بار بار آنا شروع ہوجا تا ہے۔
- 🕸 🔻 کثرت جلق سے اعصاب تضیب کی جلد سوزش ناک ہو جاتی ہے۔ اس سبب سے عشائے مخاطی میں ہرونت خون کی کثرت رہتی ہے۔

اس وجسے وہ ذکی الحس ہوجاتی ہے،جس ہے نبی اور دیگر رطوبات اکثر بہتی رہتی ہیں۔جس کا نتیجہ انتہائی ضعف ہے۔

- 🗱 اوعیمنی اور خصیتین میں سوزش پیدا ہوجاتی ہے جس سے سرعت انزال کا مرض ہوجاتا ہے۔
- 🗱 🔻 عضوتناسل میں دورانِ خون کی آ مدورفت مگر جاتی ہے جس کا اثر دیگر اعضائے جسم پر بھی پڑتا ہے۔
  - 🗱 تضیب کے اعصاب میں خرابی کے باعث د ماغ و نخاع اور نظام عصبی مجرز نا شروع ہوجا تا ہے۔
    - **4** مجلق سے تضیب خمیدہ اور باریک ہوجاتا ہے۔ اس کو بھی کہتے ہیں۔
- 🗱 مان کی بدعادت سے تعنیب کی جزبار یک بوجاتی ہے جس سے اس کے انتشار میں فرق آ جا تا ہے۔
  - 🦚 انتشار کی کمی اور انزال میں سوست کے ہاعث لذت فتم ہو جاتی ہے۔
- 🗱 💎 جلق کے مریض کی قوت باہ اقال تو شتم ہوجاتی ہے اور اگر کھی باقی ہوتی بھی ہے تو بھی مریض شادی سے قابل نہیں رہتا۔

### جلق زیادہ مضر ہے یا کن**ڑت جم**اع

جلتی اور کثرت جماع دونوں ہی انتہائی مصر ہیں۔ لیکن بعض محکماء واطباء اور علماء بیں اس امر بیں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جلت کثرت جماع سے زیادہ مصر ہے یا کہ کثرت جماع جلتی سے زیادہ نقصان رسان ہے۔ اس سلسلہ بیں مختلف آراء ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ جلتی کثرت جماع سے زیادہ مصر ہے۔ اس کی آراء درج ذیل ہیں:

- جلق کرنے میں بہت ہولت ہوتی ہا اورای لئے آ وی اس کو جماع کی نسبت زیادہ بار کرتا ہے۔وہ اس مقصد کے لئے ہروقت تیار بہتا ہو اس مقصد کے لئے ہروقت تیار بہتا ہو ہے۔ اس کواتی ضرورت ہے کہ چندمنٹ کے لئے ظلوت کی جگہ طوت کی جگہ اس کے برنکس گروہ کا بید خیال ہے کہ جاتی اور جماع انجام دے سکتا ہے جو جماع کی حیثیت سے ند صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے۔ اس کے برنکس گروہ کا بید خیال ہے کہ جاتی اور جماع دونوں صورتوں میں منی کا افراج ہوتا ہے ملکہ جماع سے خیال ما کمکراور نقصان دونوں صورتوں میں منی کا افراج ہوتا ہے بلکہ جماع سے منی کا افراج ہوتا ہے۔ اس لئے کثر ت جماع جلت سے زیادہ معزاور نقصان دوسے۔۔۔
- جلق سے اعصاب میں سوزش اور حس میں تیزی پیدا ہوجاتی ہے اور ہر گھڑی جلق کے لئے طبیعت تیار رہتی ہے یا کرلی جاتی ہے۔اس کے برکس کثرت جماع میں ذکاوت حس کم ہوتی جاتی ہے اور اس کے لئے خود تیار ہونے کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی تسلی کرنی پڑتی ہے۔اس کے برکس دوسرے گردہ کا خیال ہے کہ جلق میں منی کا اخراج کم ہوتا ہے اور کسی تئم کی شرمندگی بھی تیس ہوتی۔
- جلتی غیر نظری صورت ہے۔ اس کے عادی کی ندصرف صحت اور اخلاق ٹراب ہوجائے ہیں بلکہ وہ شادی کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ وہ اولا و پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تھے تھے علاوہ وہ اولا و پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تھے تھے کہ اس عادت سے ذہن اس قد زخراب ہوجاتا ہے کہ وہ سوسائی میں اٹھنے بیضے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اس کے ول میں کسی کی محبت اور عزت نہیں پائی جاتی اور وہ رشتہ داروں اور عوام سے عمو ما دور رہتا ہے۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ پیٹ کی بھوک کی طرح جنسی بھوک بھی اپنے اندر بہت شدت رکھتی ہے۔ جماع ہر جگہ میسر نہیں ہوتا لیکن جنسی بھوک کا جذب سکون نہیں لینے دیتا۔ اس لئے بھی جلق مفید ہے اور اس میں نقصان کم ہے۔ خاص طور پر جب ایک انسان تنہائی کے وقت اعتدال کے ساتھ انجام دے۔

اس سلسلے میں دلائل خواہ بچھ بی کیوں نہ ہول لیکن حقیقت رہے کہ جلق انتہائی بدعادت ہواراس سے بے شار نقصا نات ہوتے ہیں اور

خاص طور پر بچوں پراس کا بہت برااثر پڑتا ہے۔اوران میں یہ بدعادت ایک دوسرے کود کھے کر پڑجاتی ہے۔اس لئے والدین پریہ بات لازم آتی ہے کہ وہ نو خیز بچوں پرنگاہ رکھیں۔خاص طور پر جب وہ جھپ کر کھیلیں تو ان کو گاہے خاموثی ہے دیکھ لیا کریں۔اس طرح وہ اس بدعادت سے محفوظ رہتے ہیں۔

حلق اورفطري مردانگي

شخص فطرت میں تین اہم اوصاف پائے جاتے ہیں: انسانیت، آ دمیت، بشریت۔

جس شخص میں میاوصاف نہ پائے جائیں اس کی شخصیت کھل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس میں نشو وارتقاءاور نفسیاتی کمال کی صورتیں قائم رہتی ہیں۔انسانیت سے دوسروں کے ساتھ انس پیدا ہوتا ہے۔آ دمیت سے تہذیب و تدن اور ثقافت و کر دار کے جذبات کوجلا ہوتی ہے۔ بشریت سے عقل و شجاعت کے قوئی بلند ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ دوسروں کے لئے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے۔لیکن جن لوگوں کوجل کی عادت ہوتی ہے،ان کی شخصی فطرت بالکل برباد ہوجاتی ہے اور میاوصاف ختم ہوجاتے ہیں۔

مجھے ایسے پڑھے لکھے بلکہ فاضل لوگول کو بھی و کیھنے کا اتفاق ہوا ہے، ان میں جلق کی بدعادت سے بیاوصاف ختم ہو گئے تھے۔ بلکہ ان میں ان اوصاف کا احساس تک باتی ندر ہاتھا۔ اس کی وجہ فطرت مردانہ کی تباہی ہے۔ بیفطری اثر ات ہیں جن کوفطرت مردانہ کے حامل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک عقل مندکم عقل انسان کو بھی سکتا ہے۔

جب جلق کے بداثرات شروع ہوتے ہیں تو ظاہراطور پرجنسی خرابیاں شروع ہوجاتی ہیں۔ یعنی خواہش جماع اور قوت جماع ختم ہوجاتی ہے۔اوّل خواہش جماع ختم ہوتی ہے اور بعد میں قوت جماع بگڑ جاتی ہے۔لیکن باطنی طور پر وہنی اور عقل قویٰ میں بھی ضعف پیدا ہونا شروع ہوجاتا ہے۔جس سے تمام جسمانی قوتی کمزور ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جلق کرنے والے کے جسمانی قویٰ کمزور ہوجاتے ہیں تو اس کوجلت کی تحریک س طرح پیدا ہوتی ہے۔

جبتی کے لئے تین محرک ہوتے ہیں۔ اوّل بدلوگوں کی محبت میں دہنے ہیں جذبات ہوڑ کتے ہیں اوران کی ویکھا دیکھی دوسرے ہی جبتی خبل شروع کردیتے ہیں۔ دوسرے گردوں میں سوزش ہوجانے کی وجہ جنسی قوت پر دبا وَبڑ ھوجاتا ہے، جس کی فوری تسکین بغیر جبتی کے ممکن نہیں ہے۔ تیسرے تصور مجبوب اور حسین صورت بھی جلتی کی محرک بن جاتی ہیں۔ وہ تصور میں ان سے لطف اندوز ہوتا ہے اوران خیالی صورتوں کو پیش نظر رکھتا ہے جواس کی خوشی یا خواہش کا باعث ہو سکتی ہیں۔ لیکن جب یہ خیالی صورتیں ان میں تحریک پیدائیس کر سکتیں تو اس تحریک یا در لذت کے لئے محت ہو اس کی خوشی یا خواہش کا باعث ہو سکتی جب رفتہ رفتہ یہ محروبی ہی تحریک اور لذت بیدائیس کر سکتیں تو اس کے ساتھ ہی تو ہو ہا ہیں اور وہ محتی اپنی صحت بناہ کر کے اپنی مردا تگی ہر باد کر لیتا ہے اور بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح خواہش جماع اور تو ت جماع دونوں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ محتی اپنی صحت بناہ کر کے اپنی مردا تگی ہر باد کر لیتا ہے اور جمیشہ بی کر گز رہتا ہے۔ اس حدت دو تو تو سے نظرت کرنے لگ جاتا ہے اور جمیشہ بی کر گز رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ماں اور بہن کی محبت سے بھی دور بھا گنا ہے بلکہ گھر بحرسے دور رہتا ہے۔ اکثر اپنا وقت تنہائی میں گز ارتا ہے اور جمیشہ بی کر گز رہتا ہے۔ ایک واقعہ سنے:

ایک نوجوان آدمی کاباپ اس کی شادی کرنا جاہتا تھا۔ مگروہ کی ندکی بہانہ سے ٹال دینااور آئندہ وقت پر ملتوی کر دیتا۔ آخر کاراس نے اپنے باپ سے صاف، کہد دیا کہ مجھے جماع کی خواہش بالکل نہیں ہے اور التجاکی کہ آئندہ اسے اس بارے میں پچھے نہ کہا جائے۔ باپ جیٹے کی سے حالت دیکھے کرنہایت پریشان ہوااور بڑی مشکل سے اس کواس امر پرمجبور کیا کہ وہ اپناعلاج کرائے۔ وہ معالج کے پاس بغرض علاج گیا۔ پہلے اڑے اسلام اور جنسیات اسے یخفیقات سے برسلمان ایسے یخفیقات سے برسلمان کے دنداس نے اللہ کی دنداس نے پر پہنجابوں کے جاتب میں اللہ میں دنداس نے درخواست کی کہ باب وسرے میں نے دمامار عمالے پر کال غور کیا تو اس نتیجے پر پہنجابوں کے جاتب میں اللہ میں نے درخواست کی کہ باب وسرے میں نے دمامار عمالے کی کال غور کیا تو اس نتیجے پر پہنجابوں کے جاتب میں اللہ میں نے درخواست کی کہ باب وسرے میں نے دمامار عمالے کی درخواست کی کہ باب وسرے میں نے دمامار عمالے کی کال غور کیا تو اس نتیجے پر پہنجابوں کے جاتب میں اللہ میں دورخواست کی کہ باب وسرے میں نے دمامار عمالے کی دورخواست کی کہ باب وسرے میں نے دمامار عمالے کی دورخواست کی کہ باب وسرے کی دورخواست کی دورخوا الله المستحققات المسائل

ہے ہم ہے۔ اس موہدی کی میں درآ مدا آذ اس میں ان تمام نتائج بد کا اثر بھا دے جو اس کی قوت رجو لیت اور ذائی خرائی کا باعث ہو گئے اس نے صاف کہدویا اس نے صاف کہدویا اس نے صاف کہدویا کہدویا کہ اور میں اور اس طرح اس کی تائید کرتا تھا کہ معالج کوخیال بیدا ہوا کہ اس کے دماغ میں جنون کا بھی معالج نے بیری کو اس کی الکا مغا سے انگا مغا

معائج کے جوں۔ معائج کے جوں اس کو بالکل مغلوب کرلے گا۔وہ چلا گیا۔اس کے بعداس کا ذکرنیس سنا گیا۔ پی سیمروہ اسک بے جو کہا ہے کہ ایک باروہ پھراس کے پاس آیا۔اس کے ساتھ ایک نہایت خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جس کو پیں۔ سیاستان ۔ خص ہاورغالبار اس کومبارک باددی۔اس کے بعداس نے اپنی بیوی کوساتھ کے کمرے میں بٹھایا اور پھرمعالج کے پاس تسلی ہے بُجُب وہ ان سے رخصت ہوا تو گھر جا كرمعالمداز دواج يراس نے بہت غور كيا اور آخر كاراس نتيج ير بينيا كه آپ كى ہں ، عنک کہ چندمر شباس نو جوان لیڈی کے پاس گیا جس ہاس کا باپ اس کو بیا ہنا جا ہتا تھا ، کیکن وہ اپنی طبیعت کو ہر گزیائل نہ روہ کئی بار رنڈ یوں کے مکان پر گیالیکن اسے جماع کرنے کی کوشش میں بھی جراءت نہ ہوئی۔اس کے دِل میں جماع کی طرف یٹھ چک تھی۔ بالخصوص ایسی عورتوں ہے جنہوں نے جماع کوذر بعیدمعاش بنایا ہوا ہے۔

پھراس کوخیال آیا کہ سی ایک مورت کے ساتھ تعلق پیدا کرلینا چاہئے تا کہ اس بات کا امتحان ہوجائے کہ عورت پر قاور بھی ہوسکتا ہے یا کل ہے کا رہو گیا ہے۔ چنانچہاس نے ایک عورت کے ساتھ اپناتعلق قائم کرلیا۔ گرچونکہ اس کے دِل میں جماع کی خواہش ہیدا نہ ہوئی۔اس نے ب ہفتہ بعداس ہے تعلق تو ڑ لیا۔

تھوڑ اعرصہ ہوا کہاس کو سکرس کا تماشاد کیھنے کا اتفاق ہوا۔ جہاں پروہ ایک نو جوان عورت پر دفعتہ عاشق ہو گیا جواس سکرس میں کام کرنے وں میں شریک تھی۔ وہ گھوڑے کی پشت پر بڑی پھرتی اور دلیری ہے سوار ہوتی تھی۔اس نے اس عورت سے ناجا رَبْعلق پیدا کرنے کی خواہش ہر کی جس کواس نے سخت ناراضکی کے ساتھ نامنظور کیا۔ آخر شادی پر رضا مند ہوگئ۔ چنانچے شادی کے دِن سے اس دِن تک نہایت خوش اور مسر اورايني حالت يرخدا وندكريم كابزار بزارشكرادا كرتاتها.

### حبلق اورمستورات

ذیل کے امراض عورتوں کو صرف جلق کی وجہ سے لاحق ہوناممکن ہیں: حد درجہ کاعصبی مزاج ہونا، حد سے بڑھ کر شرم ہا از کا کم ہونا،طاقت کا زائل ہونا، بدہضمی ، در دسر، بے قاعدہ اور بےسبب در د ، زر داور بےخون چیرہ نظرآ نا،حلقہ دارآ تکھیں دا عصاب، بدن برگوشت کی کمی۔

> علاوہ ان کے بے شار خفیف نکالیف کا ہوتا ، جواس بدی کے شکار کو لاحق ہوتی ہیں۔ یخت عصبی امراض ،صرع رحم ، رحم کا بے قاعدہ محل وقوع ، نفسانی قوی اور اعضاء کی ستی اور با لآخر قطعی بے کاری۔

ياك و منديل جب كنواري لزكيول كوجن بهوت اور چرا يلول كا اثر مونائ و مخلفه ، صورتيل نظر آتي ج

ریگر.

الله المرد

فلت این مخترف این میں اور عالم بے ہوتی میں مختلف جبرک یا فونلکے میں اکثر عادت ہوتی ہے کہ دہ خوتی وئی جیے۔

میں میں میں میں اور عالم بے ہوتی میں مختلف جبرک یا فونلکے میں دوں کاریکن اکثر عادت ہوتی ہے کہ دہ خوتی وئی جیے ی جرایاں ساوں ، وجا سے بھوٹی ہوجا یا کرتی ہیں اور عالم بے ہوٹی میں مختلف جبرک یا فوظ کہ معود توں کار یکھنا یاں خاص موقعوں پر بے ہوٹی ہوجا یا کرتی ہیں اور عالم بے ہوٹی میں مختلف جبرک یا فوظ کہ معود توں کار یکھنا بیان کرتی ہیں۔ ذراذ رائی بات پر غصہ آجا تا ہے۔ اگر ان کی مرضی کے مطابق کوئی بات نہ کی جائے تو کئی کئی شیفے میں بھری رہتی ہیں۔ اس کی اور عور توں کو اور توں کو توں کو اور توں کو توں کر توں کو ت الملام اور جنيات ذراذ راسی بات پرغصه آجاتا ہے۔ الران بی مرسی بے مطابق یون بات نہ ن جانے ہوں۔ سمراور دردشکم میں مبتلارہتی ہیں۔جس کا اظہار وہ وہاں پرپٹی باندھ کر کرتی ہیں۔ بلکدا کثر اپنی شیقھے میں بھری رہتی ہیں۔ در است درد سریر استریک میں میں ہے۔ استریک میں مصبح اللہ میں بیٹ کے بات ہوتی ہے اور ہمیشہ بھو سرے بیٹی میں آ پیٹ میں ہوا کا گولا بن جاتا ہے۔ پیٹ کا پھول جانا اور بدہضی تو روزانہ کی بات ہوتی ہے اور ہمیشہ بھور سے ہوتی ہو جب کھانے کا وقت آتا ہے تو سب سے زیادہ کھانا کھاتی ہیں۔ زیادہ تر لذیذ ومقوی اور مرغن اغذید خاص فر بیوجاتی ہیں۔ یاان کے پر اٹھا، تھی میں تربتر، دودھ یا بادام کی کھیر، حریرہ ، مغزیات کے لڈو، ای شم کی کوئی اور مضائی کھاتی ہیں۔ ساتھ ہی سن کرتی وہی ہیں۔ یکن بہی ہیں۔ لکن ایک بین ساتھ ہیں۔ ساتھ ہی سن کرتی وہی ہیں۔ لکن بھی ہیں۔ لکن اور مضائی کھاتی ہیں۔ ساتھ ہی سن کرتی وہی ہیں۔ لکن بھی ہیں۔ لکن اور مشائی کھاتی ہیں۔ ساتھ ہی سن کرتی وہی ہیں۔ لکن اور مشائی کھاتی ہیں۔ ساتھ میں سنت کرتی وہی ہیں۔ لکن بھی بیان میں سنتا کہ بیان میں سنتا کی بیان کی بیان میں سنتا کی بیان میں سنتا کہ بیان میں سنتا کرتی ہیں۔ لکن میں سنتا کہ بیان میں سنتا کی بیان کھانی ہیں۔ ساتھ میں سنتا کہ بیان میں سنتا کہ بیان کی بیان میں سنتا کی بیان میں میں سنتا کہ بیان کی بیان میں سنتا کہ بیان کی بیان کی بیان کھانی میں سنتا کہ بیان کی بیان کیا کہ بیان کی بیان کھانے کی بیان کی بیان کی بیان کیان کی بیان بھوک نہ ہونے کی وجہے زیادہ نہیں کھایا جاتا۔ اطوه يوري اور

الی لژکیاں اور عورتیں نہ کسی اور کے گھر رہ علی ہیں اور نہ کسی اور کو کھا تا دیکھ علی ہیں۔ ہرلز کی کے فیشن پر اعتراض الدور منه بناتی ہیں۔ سیسب پچھان کے جنسی جذبات کی شدت کا نتیجہ ہوتا ہے۔اگر سمجھ دارمعالج ذراان کی طبیعت کو ممجھ کرعلاج کرے آرام آجاتا ہے۔

اسباب جلق

جلق پر ہم تفصیل ہے لکھ چکے ہیں جن میں اس کے اسباب اور نتائج بھی شامل ہیں۔ تاہم اختصار کے ساتھ ان کے اسباب ورج ذیل ہیں جمعبت بداور فحش خیالات کا پر چار، کمژ ت شہوت،اولا د کی طرف ہے ہزرگوں کی غفلت،سنگ مثانہ،سوزش جگر، کرم امعاء،سوزش غلفہ ،ریگ گردہ بھی فتوروغیرہ اسباب ہے جنسی تح بیات کا احساس ہونے لگتا ہے۔ نتیجہ سیہوتا ہے کہ ان کے خیالات قبل از وقت اعضائے تناسل کی طرف متوجہوجاتے ہیں اور پھرادنی ی تح یک پر وہ جلق کے خوگر ہو سکتے ہیں۔اگر ذراغورے دیکھا جائے تو جہالت و ناواقلی ایک بڑا سبب اوراصل مرچشماں بدعادت کے اختیار کرنے کابن جاتا ہے۔اصل بات بیہے کدانسانی محت کو کسی چیز سے اتنا نقصان نہیں پینچتا جتنا کہ اعضائے تناسل کے علم کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ قابل شرم وحیا خیال کیا جاتا ہے۔ انسان کو بدن وروح و د حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مجرروح کو غالب اور بدن کو مغلوب قرار دے کراعضائے تناسل کی طرف ہے اسکی چٹم پوٹی اختیار کر لگائی ہے کہ گویا وہ بدن کا محض غیر ضرور کی حصہ ہیں ان کی طرف ہے ہم بے خربونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگروہ بے خری اور بے پروائی ہم پر بٹھے نے حلے کرے آتی ہے۔

' ہم بینیں کہتے کہ بچوں کواعضائے تناسل کی تشریح اور فزیالوجی پڑھا کران کے نقصانات ہے آگاہ کر دیا جائے۔ بلکہ والدین کو بقدر ضرورت ان بدعادات کے نقصانات کاعلم ہونا جا ہے تا کہ وہ بچوں کی نگرانی کریں۔ان میں اگرایسےخطرناک اثرات محسوں کریں تو ان کومعالج کے پاس لے جا کران تح ایکات کے اسباب معلوم کر کے ان کا بجین ہی ہے با قاعدہ علاج کرادیں تا کدوہ جلق اور ای قتم کی دوسری بدعا دات ہے ئفوظ رەتكىس-

اس مرض کے بیار نہایت ہی پست ہمت اور بردل ہوتے ہیں۔ چبرہ اداس، طبیعت عملین، کاروبارے بے برواہ اورمجلس ہے گریز ان، رد، آنکھوں کے نیچے ساہ حلتے ،نہایت شرمیلا هزاج ، ہروقت آنکھیں نیچے کئے ہوئے ، آنکھیں ملاکر بات چیت نہ کرنا ہتھیلیوں اور تلوؤں سينه عورتول كي محبت الريز ال اورا كثر تنهائي پيند ہوتے ہيں۔

علاج بالتدبير

یہلے اس بدعادت کور فع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس غرض کے لئے اطباء نے کی طریقے تبح یز کئے ہیں۔ مریض کو اس عادت کا ایک زہنی احساس ہوتا ہے، اس لئے خیال آنے پروہ بے اختیار آئے سے باہر ہوجا تا ہے۔ جیرت کی بات سے ہے آدمی کیسا ہی تبحہ دار ہوجات کے نقصانات سے کتنا ہی واقف ہو، خیال آتے ہی بے اس ہوجا تا ہے اور کارروائی شروع کرویتا ہے۔ اس لئے رفع عادت کے لئے صرف پندونصار کی فی نہیں ہو سکتے۔

اس بدعادت سے دورر کھنے کے لئے اوّل صورت یہ ہے کہ تضیب پر آبلمہ انگیز ادویہ کا ضاد لگا دینا چاہئے، تا کہ درد کی وجہ سے مریض تضیب پر ہاتھ پھیرنے کی جرأت نہ کر سکے۔دوسرے آبلہ انگیز ادویہ اعصابی ہوتی ہیں ادراعصابی ادویہ رطوبات پیدا کرتی ہیں، جن سے تناؤ اور شہوت کم ہوجاتے ہیں۔

دوسری صورت ہیے کہ ایسا طلا استعال کرنا جا ہے جواعصا فی تحریکات بڑھادیتے ہیں۔ان کے استعال سے آسبلے تو پیدانہیں ہوتے ، مگر پھر بھی تضیب کی خار بی سطح میں ایسی تیزی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس پر ہاتھ کی رگڑ برداشت نہیں ہوسکتی۔ایسے ضاداور طلاؤں کے نسخہ جات علاج کے دوران بیان کریں گے۔

یہ بات یا در کھیں کہ اس بدعا دت والے مردول یا عورتوں اور خاص طور پر نوعمراز کوں اوراز کیوں کو ننہائی میں بیٹھنے کا موقعہ نہ یا جائے اور رات کوان کوا کہلا نہ سونے دیا جائے۔ بلکہ ہمیشہ ان کے ساتھوان کا کوئی بزرگ بھی سوئے۔ وعظ وقعیحت سے ان کے دلول میں خوف خدا پیدا کیا جائے۔ خاندانی وقار کو بیدا رکیا جائے اوراس امر پرزور دیا جائے کہ اس عا دت بدسے آئندہ خاندانی نام وٹمود کے ساتھواولا دکا سلسلہ بھی ٹتم ہوجا تا ہے۔ مریض کو صحت کے بتاہ ہوجائے اور آئندہ خطرناک امراض کی پیدائش کا یقین بیدا کیا جائے اس طرح رفتہ رفتہ وہ وہ نی طور پر بھی اس مرض سے دور رہنا قبول کر لیتا ہے۔

جب اس بدعادت کی طرف سے مریض کے ول میں نفرت پیدا ہوجائے اور ول سے اپنی اصلاح کی طرف ماکل ہوتو پھر اس میں طبعی جنی قوت پیدا کر نے کی کوشش کی جائے تا کہ اس میں جماع کی رغبت بیدار ہوجائے ۔ بعض معالج خصوصاً فربھی طب کے حاملین قاطع باہ ادوبیہ استعال کرا کے جنسی جذبہ کوشتم کر دیتے ہیں۔ جس سے مریض کی جسمانی صحت متاثر ہوکر خراب ہوجاتی ہے۔ مخدرات وسکنات کا استعال یقیناً نفسان پیدا کرتا ہے۔

ادویات کے استعال ہے تبل مریض کی روزانہ زندگی ہا قاعدہ کریں جیسے: ضبح جلدا ٹھنا، سیر کرنا، روزانہ ٹسل کرنا، اگر ہلکی ورزش کی عادت ہوجائے وزیادہ بہتر ہے، عبادت ہوتو غذا میں ناغ کر عادت ہوجائے وزیادہ بہتر ہے، عبادت اور ندہجی کتب کے مطالعہ کی عادت ڈالی جائے، غذا وقت مقرر پر لینا، بھوک شدید نہ ہوتو غذا میں ناغ کر لینے کی عادت ڈالنا، روزانہ ناشتہ میں کھن یا دودھ تھی کا استعمال، دو پہر کے کھانے میں پھیل اور مبز یوں کا زیادہ استعمال کرنا، اناخ وغیرہ بہت کم کھانا، تا کہ غذا جلد ہفتم ہوجایا کرے، رات کے کھانے میں ہلکی اور زوز تھم اغذ میہونی چاہئیں، کاروبار میں دل جمی، اجھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا جہاں پر دوسروں کی خدمت کا جذبہ بیدا ہو۔ یا در ہے کہ دوسروں کی خدمت کا جذبہ اعصاب میں زندگی بیدا کرتا ہے۔

#### حلوه مقوى اعصاب

نسخه: مربرگا جرايك سير، كهويانصف سير، الا بحى خوردايك توله، كمي حسب ضرورت لين-

**قاكیب**: اقرام مربگا جرباریک پیس لیس بچراس میں کھویا ملالیں ۔ پچراندازاً کچھ کھی دیچی میں ڈال کراس میں الا پخی خور دہیس کر ڈال دیں اور آگ پر دکھودیں ۔ جب الا پخی فقد رے سمرخ ہوجائے تواس میں مربرگا جراور کھویا ڈال کر ملکی آٹچ پر پکائیں ۔ جب مربرگا جراور کھویا سمرخ ہوجا ئیس تواس وقت اس میں اس قدر کھی اور ڈال دیں کہ جس میں حلوہ تربیتر ہوجائے۔

**هقداد هوداک**: ایک چھٹا تک منج وشام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کریں۔

غوافد: اعصابی عضلاتی مقوی، اعصاب و دماغ کوطافت دیتا ہے۔جم میں صافح رطوبت پیدا کرتا ہے۔ ذکاوت حس کودور کرتا ہے۔ جگر اور گردوں کی سوزش کو کم کرتا ہے۔ دِل کوفرحت بخشا ہے۔ رنگت کوصاف اور جم کوموٹا کرتا ہے۔ جس کوجلق کی بدعادت ہوان کے لئے بہت مفید ہے۔

#### مثفائي مقوى اعصاب

نسفه: ناريل ايك سير،مغزيادام نصف سير، كوندكير نصف سير، هي ايك ياؤ، چيني دوسير، ياني ايك سير-

قوکلیہ: اقرل ایک دیکی شرکتی ڈال کرآگ پر دھیں۔اس ش گوند کیکر ڈال کر چچے ہلاتے رہیں۔ یہاں تک کہ گوند پھول جائے۔شنڈا ہونے پر اس کو پیس لیس۔ناریل اور بادام کو بھی پیس کر گوند ش ملالیس۔ پھرچینی ش پانی ڈال کرآگ پر دکھیں۔ جب دوتار کا قوام بن جائے تو آگ پر سے اتارلیس اور فور آبی اس بین وہ مرکب ملاکر کسی تھال بیں ڈال لیس۔شنڈا ہونے پرککڑے کاٹ کردکھ لیس۔

مقداد خوداك: آدمى جمنائك سالك جمنائك تك يم كرم دوده كرماتهاستهال كرير

**غوائد**: (اعصابی عضلاتی مقوی) جگروگردوں اور مثاندی سوزش کو کم کرتا ہے۔ نیاخون اور صالح رطوبت پیدا کرتا ہے۔ضعف قلب کو بے حد مفید ہے۔ ذکا وت حس کودور کرتا ہے۔اعصاب ود ماغ اور حواس خمسہ خصوصا آئکھوں کو طاقت بخشا ہے۔رنگت کوصاف اور جسم کو موٹا کرتا ہے۔ جن کوجلق کی بدعادت ہواس کا استعمال اس بدعادت ہے دورر کھتا ہے۔

#### سفوف مقوى اعصاب

فسنفه: زيره سفيد، كشيز مقشر بشخاش جم تربوز مقشر جم خربوزه مقشر ، خيارين مقشراور چيني سب چزي بهم وزن لياس

توكيب: سب كوكوث كرسفوف تياد كرليس.

مقداد خوداك: ايك توليت تين توليتك بمراه دوده يم كرم استعال كرير.

**غوائد**: (اعصابی عضلاتی مقوی)اس میں بھی مندرجہ بالاخواص پائے جاتے ہیں۔

طلاءاً بليه انگيز

نسسخه: روغن كنير ،روغن ترب جردوايك ايك ياؤ،روغن جمال كويدايك توله،موم نصف ياؤ

**نوکید**: پہلے موم کوکسی برتن میں آ گ پر د کھ کر گرم کریں۔ جب موم پھکسل جائے تو اس میں باقی روغن ملالیں یہ تیار ہے۔

مقداد استعمال ضرورت كرمطابق تحور اساكر منفداورينيك نالى جمور كرباتى جسم تضيب برليب كروي مالش كي ضرورت نبين -

روزاندایک باررات کوکافی ہے۔ چندونوں میں دانے نکل آئیں گے۔ جن سے ایک طرف تضیب کوطاقت آئے گی، کجی دور ہو جائے گی اور جلت کی عادت ختم ہوجائے گی۔

طلاءآ بله انگيزشديد

شرعشر، شرتھو ہردونوں ہم وزن طاکر مسلسل ایک گھنٹہ کھر ل کرلیں۔ بس تیار ہے۔ (اعصابی غدی شدید) فوائد کے لئے بے انہائی مفید ہے۔

مقداد استعمال: ضرورت کے مطابق مندرجہ بالاطریق پراستعال کریں۔ کجی ود بلاپن اور لمبائی میں کی ہوگئی ہوتو اس کا استعال بے حدم فید
ہے۔ اس کے استعال سے تضیب پر آبلے انجر آئیں تو دوالگانا ترک کردیں۔ یہ آبلے خود بخو درفع ہوجاتے ہیں۔ جاتن کی عادت کورو کئے کے لئے مفید ہے۔ اگر آبلوں کی تکلیف زیادہ ہواور اس کورو کنا مقصود ہوتو روغن کنجد ایک چھٹا تک میں پانچ ماشے ست اجوائن شامل کر کے ان پر دن میں دو تین بارنگا کیں۔ آبل تھی رفع ہوجا کیں مجاور طاقت بھی قائم رہتی ہے۔

طلاء مقوى شابى

نسفه: عطرگاب،عطرمنا،عطرمك،ايكايكحم،وفنصندل(اگرميسورى،ووبهترب) باغ حصد

فنوكيف: سبكوملالين - تياري-

مقداد خوداک : (اعصابی عضلاتی مقوی) ضرورت کے مطابق حقداور نیچی نالی چیوژ کرتفنیب پر بلکے بلکے مائش کریں۔اسے آبلیس نکلتے۔اس سے بکی دکمزوری اور ڈیلا پن دور ہوجاتا ہے۔

#### جريان

جریان کے معنی کسی رقیق مواد کا بہنا ہے۔ طبی اصطلاح بیس عام طور پر شی کے بلااد دویا بلاضرورت بہنے کو کہا جاتا ہے۔ اس لئے اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ جود دیونائی الفاظ سے مرکب ہے۔ ایک لفظ ہرم کہتے ہیں۔ جود دیونائی الفاظ سے مرکب ہے۔ ایک لفظ سے جرا ہے جس کے معنی تخم یاف کے جیں اور دو مرالفظ ٹوریا ہے جس کا معنی بہنا ہے۔ چونکہ نی جسم انسان بیس تخم یاف کی حیثیت رکھتی ہے، اس لئے اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ عام لوگ اس کو دھات بہنا کہتے ہیں۔ چونکہ نی کا عام طور پر اخراج بوقت مباشرت ہوتا ہے جس کو انزال (گرنا) کہتے ہیں۔ گرجریان کی صورت جس منی بغیر مباشرت ، بغیر خواہش ، بغیر ادادہ اور اکثر بغیر انتشار کے اخراج یا باتی ہے بلکہ بہہ جاتی ہے جو اکثر سیلان کی صورت ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ ضعف باہ کی چوشی تم جریان منی ہے۔ پیشاب و یا فانے کے وقت بیشاب سے تمال یا بیشاب سے ساتھ یا بیشاب کے بعد جب کوئی سفید مادہ خارج ہوتا ہے اس کو عام طور پر جریان منی کہتے ہیں ساس کے علاوہ شہوائی خیالات یا کہڑ ہے کہ رگڑ کی صورت میں بھی اکثر جریان کی صورت میں بھی ان کی صورت میں بھی ان کی صورت میں بھی ان کی صورت میں بھی انہ کو جریان کی صورت میں بھی انہ کو جس کو بھی بھی بھی ہو جاتی ہو جو بھی ہو جو بھی ہو بھی ہو بھی ہو جو بھی ہو بھی

نعض اطباء سرعت انزال اوراحتلام کو بھی جریان منی میں شار کرتے ہیں، لیکن حقیقت بدہ کہ ید دونوں علامات جریان سے بالکل جدا ہیں۔ سرعت انزال کی علامات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب عمل مباشرت میں بہت جلد انزال ہوجائے۔ یہ حالت انزال ہے، جریان یا سیلان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں عمل وارادہ اورخواہش کو بھی وفل ہوتا ہے۔ ای طرح احتقام کی علامت اس حالت میں پیدا ہوتی ہے جب مریض کو خالت خواب میں انزال ہوجائے۔ اس میں اگر چدلذت اورخواہش نہیں ہوتی مگر یہ بھی صورت انزال ہوتی ہے۔ اس لئے احتلام بھی جریان می ے ایک مختلف حالت اورعلامت ہے۔ان تینوں کے اسباب اورعلامات بھی جداجدا ہیں۔جن کی تفصیل آئندہ بیان کی جائے گ۔

جریان منی کی طرح دورطوبتیں اور بھی اخراج پاتی جی ۔ عام طور پران کا اطلاق بھی جریان منی پر کر دیا جاتا ہے۔ گرید دونوں رطوبتیں دراصل منی سے جدا ہیں۔ اگر چدان دونوں کے رنگ بھی سفید ہوتے ہیں گر دونوں کی سے علیحدہ شار ہوتی ہیں۔ ان میں ایک رطوبت کا نام فدی ہے اور لذت کی دونت اخراج پاتی ہے۔ عام طور پر جذبہ مباشرت اور لذت کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اخراج کی حقیقت رہے کہ منی کے اخراج کی صورت میں پیدا ہوتی ہے۔ اس کے اخراج کی حقیقت رہے کہ منی کے اخراج کی صورت میں پیشا ہی کی ٹائی تر رہے تا کہ منی کی حدت سے پیشا ہی کی ٹائی میں رکاوٹ یا سوزش نہ پیدا ہوجائے۔ جس سے نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ عام لوگ اس کو بھی منی خیال کرتے ہیں۔ اس کے کھڑ ساخراج ہیں پر کھر نہ تو اس کے کھڑ ساخراج ہیں پر کھر نقصان کا خدشہ ہوتا ہے۔ عام لوگ اس کو بھی منی خیال کرتے ہیں۔ اس کے کھڑ ساخراج ہیں پر کھر نقصان کو ہوسکتا ہو اس کے کھڑ ساخراج ہیں پر کھر نقصان کو ہوسکتا ہو اس کے کھڑ ساخراج ہیں پر کھر نقصان کو ہوسکتا ہو اس کے کھڑ ساخراج ہیں پر کھر نقصان کو ہوسکتا ہو کہ اس دونت کہ خوال ساخراج ایک خطری امرے ہیں کو تک ہوتے ہیں، طاہر ہاس سے دوئی خاص نقصان خیاں ہوتا۔ اس کا خراج ایک خطری امرے ہیں کو تک ہوتا ہو اس کے اخراج ہیں ہوتا۔ اس کی ذیاد تا کی ذیاد تی اور حصول لذت پر شخصر ہے۔ اس طرح بعض لوگ سن وعشق اور لطف و محبت ہیں گرفتار و بواتے ہیں۔ اس طرح بعض لوگ سن وعشق اور لطف و محبت ہیں گرفتار ہو جو اس جی سے اس طرح فیر شعوری طور پر ان کے جذبات گی ذیاد تا ہے جس کے اخراج میں جو جاتے ہیں۔ اس طرح بعض دف کرتے ہیں۔ اس طرح غیر شعوری طور پر ان کے جذبات لذت ہو محب کے تنائج اکثر خراب ظاہر ہو تے ہیں۔

دوسری رطوبت ودی ہے جو پیشاب کے وقت فطری طور پراس لئے پیدا ہوتی ہے کہ پیشاب کی نالی کوتر رکھے اور نالی میں پیشاب کی جلن اور تیز ابیت کا احساس ندہو۔ جب بھی پیشاب میں حدت اور تیز ابیت پیدا ہوتی ہے تو اس رطوبت میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ جس سے جلن اور سوزش دور ہوجاتی ہے۔ بہر حال بید دنو ں رطوبتیں منی سے بالکل جدا ہیں۔

#### جنسىلذت

لذت بھی ایک جذبہ ہے جس طرح مسرت اور خم خصدانسانی جذبات ہیں۔ جب انسان میں کوئی جذبہ شدت یا تسلسل اختیار کرتا ہے تو اس کا اثر دل ود ماغ اور جگر پر پڑتا ہے۔ اس سے دوران خون میں اس طرف تیزی ہوجاتی ہے۔ اگر دوران خون میں یک بیک شدت بیدا ہوجائے تو اکثر موت واقع ہوجاتی ہے۔ خوثی ومسرت ایک اچھا جذبہ ہے۔ لیکن اس کی شدت سے بھی موت واقع ہوجاتی ہے۔ جس کوشادی مرگ کہتے ہیں۔ اس طرح خم مرگ اور خوف مرگ واقع ہوجائے ہیں گین جب سی جذبہ میں شدت ندہو کر تسلسل ہوتو اس سے اس عضو کی طرف دوران خون اکٹھا ہونا شروع ہوجا تا ہے۔ جس سے دہاں پرخوفا ک امراض پیدا ہوجائے ہیں۔

یک صورت جذبد لذت کے حصول میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ بیرجذب جنسی لذت کے تحت ہویا کسی اور لذت کے تحت۔ بہر حال دورانِ خون پرضر وراثر انداز ہوتا ہے۔ اس میں شدت ہوتو اس کا نقصان فوراً ظاہر ہوجاتا ہے اوراگر اس میں تسلسل ہوتو اس کا نقصان رفتہ رفتہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات بہت خوفناک امراض پیدا ہوجاتے ہیں۔ جن میں جزیان وسیلان الرحم اور ذیا بیطس و خارش قابل ذکر ہیں۔ جب تک جذب لذت ختم نہ ہوا ہے امراض سے جھٹکا را یا نامشکل ہوجاتا ہے۔

مرد ہو یا عورت، ان کی خواہشات میں مسرت اور لذت کو بہت دخل ہے۔ وہ شب وروز ان کے حصول میں جدوجہد اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لئے جنسی لذت کے علاوہ کھانے پینے میں لذت، زیور و کیٹرے میں لذت، مکان و سجاوٹ میں لذت، تعجلوں، پھولوں میں لذت، میرتماشوں میں لذت، نغہ و سرود میں لذت، یہاں تک کہ شراب اور رقص میں لذت۔ یہ برقتم کی مسرتیں اور لذتیں مجھی کبھارتو برداشت ہوجاتی ہیں لیکن ہمہ دفت مسرت ولذت کے چکر میں پڑے رہنا سخت نقصان رساں ہے۔اس سے دیگر امراض کے علاوہ ہارٹ فیل ہوجا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدرت فطری طور پرانسان کوغم وغصہ اور خوف وندامت کے اثر ات کا احساس دلاتی رہتی ہے تا کہ مسلسل ایک بی جذبہ زندگی کے لئے نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ یا در کھیس کہ خود پر ہیز گاری بی انسان کو ہر جذبہ کی شدت اور تسلسل سے محفوظ کر سکتی ہے۔

ی کیوں سے لاؤ کرنا بھی ایک خاص متم کی لذت ہے۔ اس سے بچوں اور ماں باپ بلکہ بہن بھا کیوں کو بھی نقصان پنچتا ہے۔ لاؤ کو نظمی سے پیار سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ خاص متم کی لذت ہے۔ لاؤ غیر فطری صورت ہے جو مرف بچے کی مرضی کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جو اس کی ایک لذت کے جذبہ کی سکیل ہے جس سے دوران خون ایک خاص جانب دورہ کرتا ہے۔ اور نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ لیکن پیار ایک فطری صورت ہے جس میں اس اخلاق اور کردار حدنہ کی تحیل مرفظر ہوتی ہے۔ اس لئے اگر بچکوئی ناجا کر اور غلط تم کی ضد کر ہے تو بیاس کی لذت ہے۔ اس کا قائم رہنا اس کی صحت اور زندگی کو نقصان پہنچا تا ہے۔ جو ماں باپ اور بہن بھائی اس کی غلط مرضی اور ضد پورا کرتے رہتے ہیں وہ بھی اس لذت کا شکار ہوجاتے ہیں۔

جریان اور فرنگی ماہرین کی رائے

طب یونانی کا دعوئی ہے کہ فرقکی طب ( ڈاکٹری) و ماہرین جنسی امراض میں ناکام ہیں۔ ہم نظریہ مفرداعشا و کے تحت اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ واقعی فرقکی ڈاکٹر جنسی امراض کی نہ حقیقت ہے تا گاہ ہیں اور نہ بی اس کے علاج سے محصلے طور پر واقف ہیں۔ جہاں تک ان کے علاج کا تعلق تعلق ہے وہ صرف علاماتی ہے۔ بعنی پیداشدہ علامات کوروکنا ہے۔ نہ کہ اصل امراض کو بجھتا اور مذظر رکھنا۔ جہاں تک علامات کورفع کرنے کا تعلق ہو وہ بھی صرف علامات کو مدتک ہے جو امراض وعلامات کی ابتدائی حالت تک تو مفید ہو گئی ہے لیکن ان کی انتہا اور شفا کے لئے اور خاص طور پر سوزش کی حالت میں تحلیل کے بغیر شفان جمکن ہے۔ ذیل میں فرقکی ماہرین کی آ راء پر خور کریں اور ان کی بے ایک اندازہ لگا کمیں۔ پر سوزش کی حالت میں حجود ہیں۔ ویک کی ایک کی تعین سے سے اس مرض کا پید گلا ہے۔ کیونکہ ان کی شریعت میں مربینان جریان کے لئے احکامات موجود ہیں۔

کرد اید بی مت سے اس مرس پیوسا ہے۔ یوس اس مرض کا پید چاتا ہے اور بقر اط حضرت بیسٹی طلط کا سے جیسو برس پیشتر گزرا ہے۔ طب بیرنانی کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرض پندر دھویں صدی کے آخر تک بڑے بڑے طبیبوں کو بھی بخولی معلوم نہ تھا۔ ان لوگوں ک ستابوں میں اس کا ذکر تو موجود ہے گر قابل اطمیمان بیان نہیں ہے۔

ڈاکٹر ہنٹر کے زمانہ تک اس مرض کے بارے بیں تکما وکوت رہا گراس وقت ان کی توجاس کی طرف زیادہ تر مائل نہ ہوئی۔ ہاں!البستہ ڈاکٹر لیلے منڈ نے اپنا بہت سافیتی وقت اس کی تحقیق اور تفتیش میں صرف کیا اور کئی مریضوں کے حالات ان کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے جمع کئے ہیں۔

سب سے زیادہ عام سبب اس مرض کا اعضائے تناسل کا ذکی انحس ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا جائے کہ ہوائے کثرت منی کے دوسرے
اسباب کا عمل اسی دفت ہوتا ہے جب کداعضائے تناسل کی حس پہلے سے زیادہ ہوگئی ہو۔ یہ حس کی طرح زیادہ ذکی ہوجاتی ہے۔ اس کی گئی وجو ہات
ہیں۔ مثلاً اوّل کثرت جماع جس سے تمام جم خصوصاً آلات تناسل ضعیف ہوجائے ہیں اور شی چوتکہ جلدی چیم بنتی اور خارج ہوتی ہے
تواس سبب سے خصیتیں جن میں منی بنتی ہے اور اوعیہ منی جن میں منی بنتی ہے اور اور ذکی انحس
ہوجاتے ہیں۔ اس طرح حرام مغز اور اعصاب پرصد مدینی ہے سے اعضائے نہ کور کا تعلی خراب ہوجاتا ہے۔ اس جملہ نظام عصبی میں جو باہ سے تعلی

رکھتے ہیں حسیت بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے کہ وہ ادنی سے ادنی تحریک ہے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ ان ہے جس طرح بن پڑے نوراً کارمفو وضہ کو سرانجام دية بيں۔ چنانچه اگرقبض كى وجهد وراسا بھى دباؤ كباة الني ير پنچے يامقعد يس كسى نوع كاخراش يامخض نام كوى شہوت انكيز خيالات سے وغدغه ہوتومنی فورا خارج ہونے لگتی ہے۔

دوسرابرا سبب اس ذکات مس کا جلق ہے جس سے نائزہ کی ساخت بگڑ جاتی ہے۔اس کے اندر ہروفت امتلائے دم اور خفیف ورم رہتا ہے۔اس کامندسرخ اور کشادہ ہوجاتا ہے۔ پیٹاب بار بارا تاہے۔نی کی اصلیت بھی خراب ہوجاتی ہاور چونکہ وہ اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہتی، اسسب سے کہا قالمنی اس کوایک اجنبی جسم مجھ کراور بھی جلدی جلدی خارج کرتے جی جلق سے اور کیا پھیمفرت نے پیدا ہوتے جی اس کی تفصیل ادیر بیان ہوچک ہے۔

تيسراسب اس تيزي كالغلام ب-اغلام كعلاده ان مضارك جوجل سے حاصل ہوتے ہيں يا كثرت جماع سے پيدا ہوتے ہيں۔ ایک اور خرابی بیہوتی ہے کہ مقعدے کرد کے عضلاتی رہتے جو مانع دخول ہوتے ہیں ان کے سبب سے خشفہ کوزیادہ صدمہ پنچتا ہے۔ نائزہ کا منہ کشادہ موجاتا ہے اوراس کی سائت خراب موجاتی ہے۔

یونانی طبیبوں نے اس کے چیواسباب بیان کئے ہیں۔اۆل کٹرت منی برسبب کٹرت نناول مولدات منی۔دوم عدت وحراقت منی کہاس کے لذع کی وجہ سے طبیعت اس کو دفع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سوم استر خانے ادعیہ نی بہ سبب برودت ورطوبت کہ جس کی وجہ سے اس کا ماسکہ ضعیف ہوجائے اور منی کومخفوظ کر سکے۔ چہار مشخ ادعیہ منی پنجم ضعف گردہ یا اس کی چربی کی شدت حرارت و شہوت یا کثر ت جماع کی وجہ سے گلنا۔ ششم تصور جماع ،استماع بخن جماع۔

ويدك طبابت كي طبيب جريان كاسباب يول تكصة بيل كدرياده بيضنا، بهت سونا، نياياني بينا، بكرا بحير، قدسياه، بهت شيري چزي، بہت دہی اور بلغم پیدا کرنے والی خلاف طبیعت چیزیں،شراب کا بکثرت پینا وغیرہ۔اس مرض کو پرمیہ کہتے ہیں اور تین طرح کے پرمیہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچے جریان منی کوشکر پرمیالکھا ہے اور بیاملامت تکھی ہے کہ اگر منی سمیت پیشا ب کرے اس کوشکر پرمیبہ کہتے ہیں اور اس کا علاج یوں لکھا ے كدوب، دوريا، ن وايا، سالوكا چھلكان كاكار حاسي توشكر يرميد اورخون كايرميد جادے۔

علامات جربیان منی اس مجری موئی حالت کا نام ہے جو کثرت اخراج منی سے لائق ہوتی ہے یا یوں کہنا جائے کہ بدوہ حالت جس کو كثرت اخراج منى كانتيجه خيال كرناجا بي بساس كے علاوہ وہ مول كى جوبكثرت اخراج منى كانتيجه تجى جاسكتى بيں - بدعلامات ووصوں ميں منقسم موسكتي بين -الذل علامات ابتدائي - دوم علامات ائتمائي - ابتدائي علامات جوشروع مرض مين يائي جات بين وه حسب ذيل بين:

اخراج منى بلااراده

اس من بلااراده خارج موتى ربتى بهاس اخراج كى دواقسام موسكتى بين اقل بداعتباروقت ك

- اخراج منى رات كے وقت ہوتا ہے۔ 8
  - اخراج منی دِن کے وقت ہوتا ہے۔ Ü
- اخراج منی دونوں ونت دِن کو بھی اور رات کو بھی ہوسکتا ہے۔ ij.

دوم بداعتبار حالات کے۔اس کی تین صورتیں ہوسکتی ہیں۔مثلاً:

- 🗱 اخراج منی کم وبیش شہوت اور نعوظ کے ساتھ ہوتا ہے یا بلاشہوت۔
- 🗱 انزال بخبري كى حالت يس ہوتا ہے ياس وقت آ كھ كھل جاتى ہے۔
  - 🗱 بعداخراج منی ضعف وستی پیدا ہوتی ہے یاراحت وسکون ہوتا ہے۔

### فشماوّل كى نتيون صورتين

صورت اوّل یہ کہ رات کو اخراج منی بلا ارادہ ہوجاتا ہے۔ عمو مارات کے آخری جھے جس جب کہ آدی نیم خوابی کی حالت جس ہوتا ہے اور چپت لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس وقت اخراج منی ہوجاتا ہے۔ اس کو اگریزی جس ناکٹر پل امیشن کہتے جی اور عربی جس اس کا نام احتلام ہے۔ اب احتلام کے وقفوں میں اور تعداو جس بڑا اختلاف ہے۔ بعض آدمیوں کو ہرشب جس یا ہر ہفتے جس یا ہر مہینے جس ایک باراحتلام ہوجاتا ہے۔ بعضوں کو ہرشب، ہر ہفتے یا ہر مہینے کی باراحتلام ہوجا یا کرتا ہے۔ جیسے جیسے جلدی جلدی احتلام ہوتا ہے ویسے بی اس کی معز بھی زیادہ ہوتی ہیں۔

#### جریان کےاسباب

اکثر وہ حالات جن ہے اصفائے تناسل کی طرف توجہ مائل رہے۔ جن ہے ان اعضاء میں سمید واانعتاظ زیادہ پایا جائے۔ شلا کثرت جماع ، جلق وخیرہ کا عادی وخوگر ہونا یاعشق انگیز قصوں اور کما ہوں کا پڑھنا جس سے ہروفت اعضائے تناسل متحرک حالت میں رہتے ہیں۔اوٹی سی تحریک سے وہ نہایت تخت متاثر ہو جایا کرتے ہیں اور مجسٹ منی خارج کرتے ہیں۔عشقیہ خیالات سے رات کوخواہیں ہمی عشق انگیز آتی ہیں۔

#### علامات جربان

جب مباشرت کے بغیر بلاخواہش منی کا اخراج خود بخو دہوتو یہ جریان منی یا سیلان منی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اخراج عام طور پر پیٹاب و پا خانے اور جذبات کی شدت کے وقت ہوتا ہے۔ گرجب جریان کا مرض بڑھ جاتا ہے اور اعضائے مخصوصہ ذیادہ ذکی الحس ہوجائے ہیں تو پا مجامہ و فیرہ کی رگڑ سے کسی خوبصورت شکل کود کھنے یا تصورات سے بھی اخراج کا مرض ہوجا تا ہے۔ جب مرض میں کچھ مدت گزرجاتی ہے تو ذمل کی علامات بیدا ہوتی ہیں:

 اور جنسی کمزوری کے علاوہ در دسردائی، سرچکرانا،ضعف بصارت،ضعف ساعت، سرگی،جنون،ضعف بہضم،مزمن اور دق وسل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بیا یک خوفناک مرض ہے کہاس کاعلم بعض اوقات مریض کوئیکس ہوتا اور بیا پنا کام کر جاتا ہے۔

نشخيص مرض

جب کوئی مریض علاج کے لئے آئے اور وہ خود جریان اور جنسی محزوری کاذکرنہ کرے لیکن بض وقار ورہ اور چہرے پراس کے آ خار اور
علامات ظاہر ہوں تو معالج کو اس مرض کی تشخیص کرنا نہایت ضروری ہے۔ لیکن اکثر مریض خصوصاً نو جوان اس مرض کی حقیقت سے واقف نہیں
ہوتے۔ دوسرے بعض مریض واقف ہوتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے بیان نہیں کرتے اور بعض مریضوں نے خود بری عادتوں میں پڑ کرا پنا نقصان کیا
ہوتا ہے۔ اس لئے ان میں بیان کرنے کی جرائے نہیں ہوتی۔ بیصرف معالج کا کام ہے کہ جب بھی وہ کسی ایسے مریض کود کھے کہ پہلی شخیص کے بعد
مریض کو سمجھادے کہ وہ کسی برے مرض میں گرفتارہے۔

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کسی اور مرض میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جریان کی علامت بھی پائی جاتی ہے۔ گر مریض جس مرض میں گرفتار ہوتا ہے وہ اس کی تکلیف سے خلاصی نہیں پاسکتا اور نہ ہی کسی اور علامت یا مرض کی طرف توجد ہے سکتا ہے۔ یہ فرض معالج کا ہے کہ وہ اپنی شخیص میں اس مرض کومعلوم کرے اور اس امر کا یقین کرلے کہ پہلے جریان کا علاج ضروری ہے یا اس مرض کا جس میں مریض مبتلا ہو چکا ہے۔

#### صرف ایک مرض

یادر کھیں کہ کسی مریض کو بیک وقت دو تین یا جاراس سے زیادہ مرض نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ ایک وقت میں ایک ہی مرض ہوتا ہے۔ باقی سب اس کی علامات ہوتی ہیں۔البتہ بعض اوقات علامات یا کوئی ایک علامت اس قدر شدید ہوتی ہے کہ مریض اور نا دان معالج اس کوہی مرض تصور کرلیتا ہے۔

ا چھی طرح یا در کھیں کتشخیص اس علم کا نام ہے کہ مرض اور علامات کو جدا جدا کیا جائے تا کہ علاج میں آسانی اور بیتی صورت پیدا ہو جائے۔اس طرح مرض اور علامات جلد سے جلدر فع ہو جاتی ہے۔

تشخیص کی صورت ہے ہوتی ہے کہ مریض کی تمام علامات کا خور سے مطالعہ کرنے کے بعد مرض کا تعین کرلیا جائے اور پھر ہے یقین کرلیا جائے کہ تمام علامات واقعی اس مرض کی ہیں۔ اس شخیص کا متیجہ حمرت انگیز ہوگا یعنی اس وقت سے مریض کا مرض اور تمام علامات رفع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مرض چا ہے ہیں سال پرانا ہو میچ تشخیص سے لوٹنا شروع ہوجاتی ہے۔ اس سے بھی حمرت انگیز بات ہے ہے کہ دواتو رہی ایک طرف سے جو عندا کے استعمال سے بی اس روز مرض اور تمام علامات کم ہونا شروع ہوجاتی ہیں اور چند کھوں میں آ رام کی صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ جوممبر بھی دواخانہ تشریف لائے ہیں ، انہوں نے پہل پرایک ایک دورو ماہ لگا کر اس فن کو حاصل کیا ہے۔ اس لئے بعض ممبر معالجین نے یہاں پرایک ایک دورو ماہ لگا کر اس فن کو حاصل کیا ہے۔ اس تشخیص میں زیادہ تر معالج کونظر میں مفر داعضاء اور اس کے ماتحت بض وقارورہ اور چیرہ وجم کی علامات سے شخیص کی تعلیم دی جاتی ہو جاتی ہے۔

بہرحال یہاں پر بے بیان کرنامقصود ہے کہ صحح تشخیص کے بعد فورا ہی ہر مرض اوراس کی علامات رفع ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ پھریا در تھیں کہ بغیر شخیص کےصرف مریض کی حقیقت پرعلاج کرنا حکمت نہیں عطائیا نہ پن ہے، بلکہ گناہ ہے۔

#### جريان كااصول علاج

یادر کھیں کہ اصول علاج کا مقصد ہیہے کہ ہر مرض کے علاج میں جو چنداصول مقرد کئے گئے جیں، علاج ان کے تحت کیا جائے۔ کیونکہ بے مقصد دوا کیں استعمال کرنا ہے معنی ہوتا ہے بلکہ بعض وفعہ تجویز ونسخداور دوا کیں بھی مفید ٹابت نہیں ہوتیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بریان ان امراض میں ہے آپ کے اس کو اکثر غلط سمجھا گیا ہے اور اس کے علاج میں بھی اس امراض میں ہے اس کی وجہ صرف سے کہ اس کوا کثر غلط سمجھا گیا ہے اور اس کے علاج میں بھی اس لئے غلطیاں ہوجاتی ہیں۔ ور ند جریان کا علاج مشکل نہیں ہے لین اصول ذہن نشین کے خلطیاں ہوجاتی ہیں۔ ور ند جریان کا علاج مشکل نہیں ہے لین اصول فیمن کو مذاخر رکھنا ضروری ہے۔ جریان کے علاج میں بیاصول ذہن نشین کرلیں: ذکات حس کا دور کرتا ہی غذاویا۔

#### ذ كات ص كادوركرنا

ذکاوت ص کے معنی ہیں احساسات ہیں تیزی۔ بیاصطلاح خصوصاً جنسی ترکی کے لئے ہولی جاتی ہے۔ بعض معالی اورا کنرعوام اس
حالت کوجہم ہیں گری کی زیادتی خیال کرتے ہیں۔ لیکن ایسا خیال کرنا سے خیس ہے۔ حقیقت سے کہ جم ہیں جس قد ربھی احساسات بیدا ہوتے ہیں
ان کا تعلق اعصاب سے ہاور جم ہیں جس قد ربھی حرکات عمل ہیں آتی ہیں ان کا تعلق عصلات سے ہاور جم ہیں جس قد ررطوبات کا اخراج اور بندش ہے اس کا تعلق عدد کے ساتھ ہے۔ البتداس حقیقت کوذ ہمن شین کرلیں کہ اعصاب ہیں جب تحریک پیدا ہوتی ہے تو غدد سے رطوبات کا اخراج شروع ہوجاتا ہے اور جب عصلات ہی تجریک کے ہوتی ہے تو رطوبات کے اخراج ہیں بندش آجاتی ہے جس کوہم نزلد کے نام سے بیان کر بھے ہیں۔ جو معالی ہیں حقیقت کوذ ہمن شین کرلیں گے وہ ہرخم کے رطوبات کے اخراج ہیں بندش آجاتی ہے جس کوہم نزلد کے نام سے بیان کر بھے ہیں۔

### ذ کا جس کےعلاج می<sup>شلط</sup>ی

ذکات میں کے متعلق یقصور عام ہے کہ گری ہے ذیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا علاج اکثر مبردات و مسکنات اور مخدرات سے کیا جاتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ مبردات و مسکنات اور مخدرات وغیرہ اعصاب میں تیزی بیدا کردیتی ہیں اور اس سے رطوبات کے اخراج میں تیزی آ جاتی ہے۔ البتہ دِل اور عضلات کے افعال میں سستی اور تسکین بیدا ہوجاتی ہے جس سے دوران خون میں کی پیدا ہوکر عارض طور پر علامت میں رکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے اور دواکا اثر دور ہونے پر مرض اور علامت پہلے سے بھی ذیا دہ شدت افتیار کر گئتی ہے۔

### فرنگی طب کی غلط ہمی

فرنگی طب میں بھی ذکاوت حس کے لئے مسکنات اور تخدرات استعمال کرائے جاتے ہیں۔ چونکداس میں گرمی سردی کا کوئی تصور نہیں ہے اس لئے وہ مبر دات کا استعمال نہیں کرتے۔ البتہ جہال کہیں سے دوران خون کو کم کرنا ہود ہاں پر سرد پانی کی پٹی اور برف تک کا استعمال کر لیتے ہیں۔ جسے سرسام میں دواکٹر برف کی ٹو پی استعمال کرتے ہیں۔

ہم پہلے ہی گئی باد لکھ چکے ہیں کہ فرنگی طب میں ہر عضو کے فعل میں دوہی صور تیں تسلیم کی گئی ہیں۔ ایک سی عضو کے خلل میں تیزی دوسرے سے عضو کے فعل میں تیزی دوسرے سے عضو کے فعل میں ستی۔ اق ل صورت کو تھے ہیں۔ اق ل صورت کے لئے محرکات اور دوسری صورت کو تھیں۔ کہتے ہیں۔ اق ل صورت کے لئے محرکات اور دوسری صورت کے لئے سکنات اور محدرات کا استعمال کرتے ہیں۔ تیسری صورت ان کے ذہن میں نہیں ہے۔ حقیقت رہ ہے کہتر کی اور سوزش کا علاج نہ مسکنات سے ہوتا ہے اور نہیں محذرات مفید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرقی طب میں جریان واحتمام اور سرعت افزال کے لئے مدتوں تک برومائیڈ و انسام س اور کلورل ہائیڈ ریٹ وغیرہ استعمال کرائے جاتے ہیں۔ مگر نہ ربی علامات رفع ہوتی ہیں اور نہذ کاوت حس ختم ہوتی ہے۔

# تحریک اورسوزش کاعلاج صرف تحلیل ہے

جانناچاہے کہ جم میں جہاں بھی تر یک و تیزی اور سوزش ہواس کا علاج تحلیل ہے۔ بالکل ای طرح جیسے ورم کا علاج کیا جاتا ہے۔ای اصول پر ذکاوت حس اور اعصابی ترکیک کا علاج تخلیل سے کیا جاتا ہے۔ جہاں پر تحلیل کی جاتی ہے دہاں پر دورانِ خون کو تیز کرنا پڑتا ہے۔جس سے وہاں کی سوزش رفع ہوجاتی ہے۔ یا در کھیں کرمحلل او دیا نتہائی قتم کی خٹک یا گرم خشک یا گرم تر ہوں گی۔

#### ایک راز کی بات

سینچے ہے کہ ذکاوت حس اعصائی تحریک ہے مگراس اعصائی تحریک کا دباؤ زیادہ ترجنسی اعضاء کے اعصاب پر ہوتا ہے۔ جس ہے منی کا اخراج جاری رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سرمیں دباؤ ہوتو در دسرعصی، ناک پر دباؤ ہوتو زکام، گردوں پر دباؤ ہوتو پیشاب میں زیادتی اور اگر آنتوں کے اعصاب پر دباؤ ہوتو اسہال شروع ہوجاتے ہیں۔ جاننا جا ہے کہ اعصاب تو سرے پاؤں تک تھیلے ہوئے ہیں۔ تحریک کم دبیش ہرجگہ ہوتی ہے، لیکن تکلیف وہاں زیادہ ہوتی ہے جہاں پراس کا دباؤزیادہ ہوتا ہے۔

#### ماحول كابدلنا

جریان اکثر انجی لوگوں میں دیکھا گیا ہے جن کا ماحول جنتی کو یکات سے بھرا ہوا ہو۔ اس میں بچہ و جوان ، ادھیر و بوڑھا ، عورت و مرداور نیک و بدی تخصیص نہیں ہے۔ یہاں تک کے مولوی اور پیرکوئی بھی ہو جب جنسی ماحول ہوگا اس پر جنسی تحریکات کا ضرور اثر ہوگا۔ اس اثر کور و کناانسانی اختیار میں نہیں ہے۔ کیونکہ حسن و خوبصورتی ، لذت ولطف اور عشق و محبت کے اثر ات انسانی اعصاب پر اثر انداز ہو کر ول اور عضا ات کے افعال میں تیزی پیدا کر دیتے ہیں جن سے دوران خون میں تیزی آ جاتی ہے جو جنسی اعضاء کی طرف دوڑتا ہے جس سے وہاں پر تحریک شروع ہو جاتی میں تیزی پیدا کر دیتے ہیں جن سے دوران خون میں تیزی آ جاتی ہے جو جنسی اعضاء کی طرف دوڑتا ہے جس سے وہاں پر تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ اس لئے جن لوگوں کو جریان ہوان کو جنسی اثر ات سے دور رہنا چاہئے۔ خاص طور پر عشقیہ قصے اور داستا نیں ، قص و مرود اور عریاں وجنسی شماری کے جن لوگوں کو جریان ہوان کو جنسی اثر ات سے دور رہنا چاہئے۔ خاص طور پر عشقیہ قصے اور داستا نیں ، قص و مرود اور عریاں وجنسی تصاویر کا دیکھنا ہے حد نقصان دہ ہے۔ بہی وجہ ہے کہ اسلام نے مردوعورت کو ایک دوسرے کے جلتے ہیں شرکیک ہونے ہے روکا ہے۔ لیکن فرنگی تہذیب نے بی تیز تھے اور دائی بیان میں میں میر اور کرنقصان کا باعث بن رہے ہیں۔ اس لئے جریان کے علیان سے تبلی مریض کا ماحول بدلنا ضروری ہے۔

### غذا كي صحيح ترتيب

جریان کے مریض میں اوّل تو غذا کی تبدیلی کی ہی نہیں جاتی۔اگر کچھ کی جاتی ہے تو ٹھنڈی اغذید واشربہ پرزور دیا جاتا ہے۔ حالانکہ چاہئے تو ہی کہ مریض کم مقدار میں زیادہ سے زیادہ پروٹین (لحمیات) والی اشیاء کھائے یہ کم مقدار کے باوجود بدن کوزیادہ حرارت وقوت فراہم کرتی ہیں۔اس کا طریق کاربیہ ہے کہ مریض کو تاکید کریں کہ غذاوقت پر کھائے ،غذا کا درمیانی وقفہ کم از کم چھ گھنٹے ہو،اگر میں شام کھائے تو زیادہ بہتر ہے اوراگرا تنے وقفہ کے بعد بھی شدید بھوک نہ بوتو غذا کو دوسرے دفت پر چھوڑ دے۔

غذا میں صبح مکھن کے ساتھ ڈبل روٹی، دو پہر کو بھوک ہوتو کوئی بھل اور رات کو دلیہ، ڈبل روٹی وغیرہ کسی سالن کے ساتھ دے دیا کرئیں۔جس میں گھی زیادہ ہو۔ کیونکہ جسم میں خشکی ہوتو اعصاب کی سوزش میں شدت ہوجاتی ہے۔گھی ہی ایک ایسی شے ہے جس سے تحریکات و ذکاوت بلکہ سوزش تک ختم ہوجاتی ہے۔

علاج جريان بالا دوبيه

جریان کے علاج میں ذکاوت حس کارفتے کر ناضروری ہے جس ہے جوش باہ میں کی واقع ہوجاتی ہے کیکن یہ کی عارضی ہوتی ہے بلکہ یوں
کہنا جا ہے کہ کی نہیں ہوتی اور جوش کی شدت میں کی آ جاتی ہے اور جسم میں اعتدال قائم ہوجاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اکثر قاطع باہ اور نی کوشک
کرنے والی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ یہاصول تو سیحے ہے لیکن جب ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے الی غلط
ادویات استعمال کر دی جاتی ہیں جو فائدے کی بجائے نقصان کا باعث بن جاتی ہیں۔ یعنی قوت باہ میں تو کسی آ جاتی ہے گر جریان بڑھ جاتا ہے۔
جسے کشیز ، کا ہو، کا سی نیاو فر ،صندل ،خشخاش ، چہار مغز ، افیون اور کا فورو غیرہ ۔ ای طرح غذاؤں میں کدو ہٹنڈ ا، توری ،شلخم ، مولی گا جرو غیرہ کا استعمال
جوش باہ کو کم کر دیتا ہے۔ اس مقصد کے لئے اسی ادویات ہوئی جاہم ہو دوت کے ساتھا ہے اعد کہ چھ جس اور شکلی کی طاقت بھی رکھتی ہوں۔
ایک راز کی بات

جریان منی کے بہت ہے اسباب ہیں جیسا کہ گزشتہ صفحات ہیں تفصیل سے بیان کردیئے گئے ہیں۔لیکن اگر صحح دوااور غذا کا استعال کیا جائے تو اس کے ساتھ ذکاوت حس اور دیگر اسباب خود بخو د دور ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ تمام اسباب کا مرکزی اثر اعصاب پر اور جنسی اعصاب میں سوزش کا پیدا ہونا ہوتا ہے اور علاج میں اعصاب کی اس سوزش کور فع کرنا ہوتا ہے جوان ادویات اور اغذید سے وہال تحلیل ہوکر رفع ہوجاتی ہے۔اس مقصد کے لئے مفرد دمرکب اودیات اور مجر بات واغذید درج قبل ہیں۔

جریان کے لئے مفرد ادو رہے

آ مله،اسپند،ا قاقیا تخم المی سوخته، پهلی اورگل کیکر،شیر برگد، بوپهلی، بهن سمرخ، بلیله، پیپل، پهطکوی، چاکسو،سلاجیت،سم الفار،طباشیر، عناب، کتھ، کرنجوہ، کلونجی، ماز و، ماکیں، ہیراکسیس اور ہلیلہ۔ بیسب ادو بیعضلاتی اعصافی ہیں۔

جریان کے لیے کشنہ جات

کشة فولا د، کشة الماس، کشة تو تیا، کشته جست، کشته یا توت، کشته حبث الحدید، کشته مرجان، کشته قلعی اور کشته جاندی وغیره به بیسب کشته جات عصلاتی اعصابی بیں۔ان میں صرف کی بیشی کا فرق ہے۔

جریان کے لئے اغذیہ

آ ژو،امرودسرخ، کمی، باجره، باقل، جامن، جوار سنگهاژا، سیب، شکرفندی، نارجیل اور چنا

جریان کے لئے گرم مفردات

اگرضرورت ، وتو گرم ادویات بھی جزیان کے لئے استعال ہو کتی ہیں۔لیکن ان ادویہ بیٹ خشکی ان کی گری سے زیادہ ہونی عا ہے۔جیسے اذراتی ، اسطوخودوس ، انڈا، اندرائن ، پیاز وتنم بیاز ، جاوتری ، چنا، خرما ، کشتہ خرم پر ہ ، خوانجال ، دارجینی ، مروارید ، مکندر پھلی اور لونگ وغیرہ بیسب عضلاتی غدی ہیں۔

جریان کے لئے محربات

تحقیقات طبی فرما کو پیامیں جتے بھی عضلاتی اعصابی اورعضلاتی غدی مرکبات اور مجربات دیے گئے ہیں وہ سب جریان منی کے لئے

یقتی و بے خطااور تریاتی واکسیر ہیں۔ای طرح تحقیقات المجر بات میں جو شنخ جریان کے لئے لکھے گئے ہیں وہ مب بے حدمفید ہیں۔ہمار نے نیخ جات ومرکہات اور بحربات کی بھی سب سے بڑی خوبی ہے کہ وہ سوفیصدی سیح ہیں۔البتہ مریضوں کواپٹی غذااور ماحول کو درست رکھنا چاہئے۔ان کے علاو و ذیل میں چند مجربات ورج کئے جاتے ہیں۔

سفوف جريان

نسفه: تعلب مصرى ويمنا تك مغزجم تمر بندى وخد تمن جمنا تك، آردسكما التين تولي

قوكيب: باريك پي كرماليس، بس تيارب

مقداد خوداك: ايك ماشر يتين ماشتك دن يس دوتين بارة بتازه يلس

حبوب جربان

نسلطه: سم الفارايك ماشد، كشة فولا دووتو له اورسلا جيت اصلي نوتو له

توكيب تبادى: الآل م الفاركو كمرل بين ڈال كر كھرل كريں۔ پھراس بين تحوز اتھوڑا كشة فولا د ڈال كر كھرل كريں۔ جب تمام كشة فتم ہو جائے تو پھرسلا جيت اى طرح كھرل كر كے ملاليس اور گولياں بغذر دان نخو دينا كيں۔

مقداد خوداک ایک کوئی جو اورایک کوئی شام فور أبعدازغذ اجمراه جائے یادود حاستعال کریں۔جریان کےعلاد ومولد ومقوی خون وجسم ہے۔ مشائی جریان

فسفه: پسة ايك پاؤ، اخروث تين پاؤ، ناريل چار پاؤ اور مربسيب آخم ياؤ-

توكيب تعاوى: پيلے تيوں ميوه جات كوبار يك كر كے ملالين، يعرمر باركي كر كوان يس ملالين يس تار ب

مقداد خوداك: ايك ولد يتن و التك من ناشر كرماته اورات كوفذا كرماته كما كير.

السيرجريان

نسفه: کشة جاندي،کشة ياقوت،کشة مرجان، برايک ڈيڑھ ڈيڑھ توليد

تركيب تياوى: سبكوطاكركم ازكم نصف كمنشكر لكريي بس تياري

مقداد خوداك: ويرهرتي يتينرتي تكمني من والكركمالير ون من ووفوراكيس ليكتين

ترياق جريان

منده خه: خولنجال دوتو لے، رائی تین تو لے، کلونجی تین تو لے۔

تركيب تيارى: تمام ادويات كوباريك كرك باجم الألس بستيار ب

مقداد خوداک: دوماشے سے جارہائے تک میں وشام ہمراہ دودھ یا جائے استعمال کریں۔ جریان کےعلاوہ مقوی خون اور مقوی بدن بھی ہے۔ مردی طاقت کے لئے کامل بھرو سے کانسخہ ہے۔

# احتلام

ماہیت احتلام

احتلام عربی لفظ ہے۔اس کا مادہ حلم ہے، جس کے معنی خواب و یکھنا یا خواب میں جنسی لذت حاصل کرنا ہے۔ جا ہے اس کی کوئی بھی صورت ہو۔اس میں مباشرت واغلام اور جلق و حظ شدید وغیرہ شامل ہیں۔عوام میں سید خواب میں شیطان آٹا یا خواب میں کیڑے خراب ہونا بھی کہتے ہیں۔اگریزی میں ناک بڑتل ایمیشن کہتے ہیں۔

حقیقت بیہ کے نیندی حالت میں جب منی اور اس کے اعضاء کا جسم پر دباؤ اور غلبہ ہوتا ہے تو لبیب جنسی جذب کو پیش کرویتی ہے۔ جس سے جنسی جذبہ میں اس قدر شدت پیرا ہوجاتی ہے کہ انسان بے قابو ہوجاتا ہے اور اس کا انزال ہوجاتا ہے اور بیاخراج منی بلا ارا وہ ہوجاتا ہے۔ اس وقت انسان عام طور پر حیت لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس لئے احتلام خواب کی حالت میں اخراج منی کو کہتے ہیں۔ لیکن اکثرینم خوابی کی حالت ہوتی ہے۔

سونے والے فخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنی ہوی ہے جذبات محبت میں مشغول ہے یا حظ ولذت کے جذبہ شدید میں جتا ہے۔ پھرالی حالت میں اس کو بے افتقیار اور بلاار او وانزال ہوجا تا ہے۔احتلام کے متعلق بعض اطباء اور ڈاکٹر وں میں اختلاف پایا جا تا ہے۔ بعض کی سے رائے ہے کہ بیخواب میں انتہائی حظ ولذت اور شدت جذبہ کا نتیجہ ہے۔لیکن اکثر کی بیرائے ہے کہ چونکہ اس میں مادہ نمی کا نقصان ہے اس لئے سے مرض کسی مرض کی علامت میں شریک ہے۔

حقیقت ہے کہ آگراحتلام گاہے گاہے ہو جو مادہ ٹی کے وباؤے ہوجاتا ہے توکوئی بات نہیں۔اس کی کشر ت ضرورت علامت مرض ہے۔اس طرح وقفوں اور تعداد میں افتدان ہوجاتا ہے۔ بعض کو ہرشب، ہر ہفتہ یا ہر ماہ میں ایک باراحتقام ہوجاتا ہے۔ تو اس کا نقصان بھی بزھتا جاتا ہے اور طبیعت پر بیٹان رہے گئتی ہے۔اس کے جب احتقام میں کشرت ہوجائے اور جسم میں ضعف پیدا ہونا شروع ہوجائے جس کے ساتھ پر بیٹانی بھی شریک ہوتو ضروراس کے علاج اور مداواکی طرف توجر کرنی جائے۔ورند نقصان کا خطرہ ہے۔

احتلام كى شديد صورت

رات کے احتلام کی طرح اگر بھی بھار دن میں بھی احتلام بوجائے تو یہ بھی کی عرض کی علامت میں شال نہیں بلکہ وقتی طور پر ذہنی یاسی
کاجسم پر دباؤ ہے ۔ لیکن بیرات کی طرح دن میں بھی کثرت افتیار کرلے تو یہ ایک خطرناک صورت ہے۔ دِن میں احتلام کی صورت دراصل احتلام شہینہ کی نرتی یا فتہ صورت کا نام ہے۔ اس کو عربی میں ذروراور انگریزی میں ابنار الی بولیوش کہتے ہیں۔

اس کی صورت میر ہے کہ پہلے رات کو انزال ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر رفتہ شوت اختیار کر کے آلات ِمنی پر قبضہ کر لیتا ہے اور وہ آلات ایسے ذکی الحس ہوجاتے ہیں کہ دِن بھی اوٹی اوٹی سے خواب میں تحریک پر احتلام ہوجا تا ہے۔ پھر کہا ۃ المنی ایسے کمز در ہوجاتے ہیں کہ نور ا اپنے مادہ کو باہر نکال دیتے ہیں۔

احتلام كي خطرناك صورت

جب احتلام کی حالت زیادہ شدت افقیار کر لیتی ہے تو خطرناک صورت پیدا ہوجاتی ہے۔ بیاحتلام کی تیسری صورت ہے۔ اس میس آلات منی بہت زیادہ ذکی الحس ہوجاتے ہیں اور شمی انتہائی طور پر رقیق ہوجاتی ہے۔ اس میں غلظت تبیس رہتی مثل پانی کے ہوجاتی ہے۔خواہ نعوظ ہوخواہ نہ ہو۔ ذرائ تح کی سے اخراج پا جاتی ہے۔ اور بعض وقت پا خانہ پھرتے وقت ذراسا زور لگایا جائے تو منی فوراً باہر آ جاتی ہے۔ بھی سوزش کے ساتھ اور بھی بلاسوزش خارج ہوجاتی ہے۔ بیصورت انتہا کی نقصان ہے۔

اگرایی حالت میں منی کا کیمیاوی امتحان کیا جائے تو اس میں دانہ ہائے منی کم ہوجاتے ہیں اور حیوانات منی بہت کم ہوجاتے ہیں اور اکثر حیوانات (کرم منی) کی دم نہیں ہوتی صرف سمری نظر آتے ہیں۔ ومیہ منی تاحال خام ہوتی ہے۔ اس لئے اس سے نطفہ قرار نہیں یا سکتا اور بعض اوقات اس میں خون کے نقطے نظر آتے ہیں۔ جب ایک عرصہ تک بھی حالت رہتی ہے تو خصیوں میں سوزش واقع ہوجاتی ہے اور اس کی سماخت خراب ہوجاتی ہے۔

#### احتلام کے اسباب

امتلائے منی ، سوزش و خراش آلات مخصوصہ، فاسد خیالات کا غلبہ مجر ور ہونا ، موسیقی اور رقص و مردد بیں زیادہ مشغول ہونا۔ جذباتی ناول اورا فسانے پڑھنا، اکثر چت یا اوندھاسونا، بھوک کے بغیر کھانا ، قبض ، بیٹ بیں گیڑے ، ان بیل بعض اسباب وقتی ہوتے ہیں اور جب وہ نتم ہوجاتے ہیں تو احتلام شروع ہوجاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عارضی سب مسلسل رہت تو احتلام دائی صورت افتیار کرکے باعث مصیبت بن جاتا ہے۔ عارضی اسباب بیل عظم پری ، نرم بستر ول پرسونا اور سوتے بیل مثانہ کا بیشا ب سے پر رہنا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ رات کو دیر سے سونا بھی احتلام کے سباب بیل شامل ہوتا ہے۔

#### علامات احتلام

#### احتلام بانظر بيمفرداعضاء

احتلام عضلات کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے۔جس طرح جریان اعصا فی تحریک سے اور سرعت انزال غدی تحریک سے پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر حکماء واطباء اور فرنگی ڈاکٹر احتلام و جریان اور سرعت انزال کوشن کاغیر معمولی انزاج خیال کرتے ہوئے ان تینوں کاعلاج ایک ہی طریق اور ایک ہی قتم کی ادویات سے کرتے ہیں۔ جن میں مبردات ومسکنات اور مخدرات شامل ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت بیہ ہے کہ بیتینوں مختلف علامات ہیں جو مختلف اعضاء میں تحریک اور سوزش سے بیدا ہوتی ہیں۔اس لئے ہرایک کا علاج بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے جیسا کہ ہم نے اس کتاب میں ہرایک کا الگ الگ علاج ککھا ہے۔

احتلام کی ابتداء معدہ کے عضلات کی تیزی اور تحریک سے شروع ہوتی ہے۔ پھر دہاں سوزش کی صورت افقیار کر لیتی ہے۔ جب اس میں شدت بیدا ہو جاتی ہے اور انتہا کی حالت میں دہاغ کے عضلاتی پردے میں سوزش کی صورت بیدا ہو جاتی ہے اور فرراسی بھی عضلاتی تحریک ہو یا نہتی ہر داشت نہیں کر صورت پیدا ہو جاتی ہے جس میں ذکاوت شدت افقیار کر لیتی ہے اور فرراسی بھی عضلاتی تحریک جسمانی ہویا نہتی ہر داشت نہیں کر سے تمام ہوتا ہے۔

اصول علاج

مرض کی شدت اور مریض کی حالت کے مطابق علاج ہوتا چاہئے۔ بعض دفعہ مرض کی شدت اور مریض کی بے چینی بے حد پر بیٹانی کا باعث بن جاتی ہواتی ہے اور بعض دفعہ بہت ہے اسباب بیش آ باعث بن جاتی ہوجاتے ہیں جن کا فور کی طور پر دفع کر تامشکل ہوتا ہے اور بعض دفعہ بختاف اسباب بیش آ جاتے ہیں۔ اس کے علاج ہیں کی اور کسی ہیں زیادتی ہوجاتی ہے۔ اگڑ ایک سے زیادہ بن اسباب اس کے مدومتاون ہوجاتے ہیں اور ہیں ایک اکیلا بی سبب مرض کا باعث ہے تو جلد آرام ہوگا۔ بعض مرتبہ ایک اصلی سبب ہوتا ہے اور کی اسباب اس کے مدومتاون ہوجاتے ہیں اور مرض کورتی دیتے ہیں۔ پھران اسباب ہیں ہے بعض ہا سانی رفع ہونے والے ہوتے ہیں۔ بعض کا دور کرتا کی دور ورکرتا فقط مریض کے اختیار ہیں ہوتا ہے۔ اگروہ خودان کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ ورند دہ کی صورت نہیں ہٹ سکتے اور اسباب کی کوئی تذہیر وغذ ااور دوا کا م نہیں کر کئی۔ البتہ ایسے موقع پر مریض کو تجی ہدر دی کے ساتھ ذرا ترش روئی اور تی ہو تا کہ اگر اس کے مرض رفع کرنے کی کوشش نہ کی تو آئندہ ایسے موقع پر مریض کو تجی ہدر دی کے ساتھ ذرا ترش روئی اور تی سائے گی اور جب تک وہ معالج کی کوئی تذہیر کی کوشش نہ کی تو آئندہ ایسے موقع کی صورت مال اور امراض پیدا ہوجا کیں گے کہ زندگی عذاب بن جائے گی اور جب تک وہ معالج کی مرض کے مطابق بین نہ دلائے اس وقت تک علاج سے انکار کردے۔ بیعلاج کی کام مین کے مطابق تھین نہ دلائے اس وقت تک علاج سے انکار کردے۔ بیعلاج کی کام مین کے مطاب کے لئے اور لیں قدر ہے۔

اس حقیقت کو مدنظر رکھیں کہ اگر امتلائے منی باعث مرض ہے تو با قاعدہ زندگی اور شادی سے جلد آرام ہوجاتا ہے۔ اگر مرض کا سبب عضاناتی سوزش اور خراش ہوتو اس صورت میں علاج سے جلد آرام ہوسکتا ہے۔ لیکن اگر جلق واغلام اور کثرت مجامعت باعث مرض ہوتو آرام ہوسکتا ہے۔ مگر مریض ومعالج دونوں کوکوشش کرنی پڑتی ہے۔

علاج کے لئے مریض کا ماحول فوری طور پر بدل دینا چاہئے۔لطف ولڈت اور حظ کی صورتیں قطعاً بند کردیٹی چاہئیں۔عشق ومحبت کے
سلسلے روک دینے چاہئیں۔ بلکہ دوستوں کی صحبت خصوصاً جذباتی قتم کے دوستوں سے بالکل دور رہنا چاہئے۔بہتر ہے کہ اخلاتی قدروں کو مدنظر رکھنا
چاہئے اور نذہبی تعلیم پرصالح طور پر گامزن ہوجانا ضروری ہے۔ صبح کے دقت جلدی اٹھنا ،نہانا ، جسمانی اور ذہنی طور پر پاک وصاف رہنا اور اکثر
اوقات اپنے کام میں مشخول رہنا چاہئے۔ روز اندھ جو وشام اس قدر ورزش اور محنت کرے کہ تھکن کے بعد آ رام اور نیند کے لئے طبیعت مجبور کر
وے جب آ کھکل جائے تو فور آائھ بیٹھنا چاہئے۔ لیٹے رہنا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ خیالات کی پاکیزگ لازمی ہز وہے۔

غذائى علاج

مریض کوغذا ہے اس وقت تک دور رکھنا چاہتے جب تک اس کوشد پد بھوک نہ گئے۔ ایسے صورت میں صرف کھل ویتے رہنا چاہئے۔ کھلوں کے جوس بھی وے سکتے ہیں۔ جہاں پر کھل ملنے مشکل ہوں وہاں پر تاز ہ دود ھیلایا جا سکتا ہے۔ جب بھوک میں شدت ہوتو صبح کی غذا میں

الاست از ال طبعي بوراگرايي صورت منه بوتو اين صحيت كودرست كر

كلت تِحقيقات سكار ملتاني الماماورها على المنظم المنظ مکھن اور دودھ یا چائے ،مغزیا دام ،پیس کراور مکھن میں ملا کر بھی دے کتے ہیں۔ آگے تھے وقدره وفيره استمال كري بي من من المراق من المر ز بادواسا ك اورلنت كافواش زكرس، بلدا في فروت كور نظر بس جواجي و عنى حال او كل ب الله المالية ا من المرت كونت بسيارال كفريت في ما يس دوه الما يس المواد الما يس المحت الما يس المحت الما يس المحت الما يس المحت المرت الما يس المحت المرت الما يس المحت المرت المحت الم ے دو باشرے سے دور ہو بھاتی اور براسائی ہے۔ والمراورد ورياط في المراجية والمراجية والمراجي المركة وعدد في المركة والمركة المردي المازال كابعدو إره ماشي عاكم الموصول على الموسول المازال كابعدو إره ماشي عالم الموسول المازال كابعدو إره ماشي عالم الموسول المو المراس كالى تا مورس عورتول تصومالينول (نو وار دان جي ) علم جوماشر على حقيق أونيل ما تي جي المراس المراس المراس اور ميل كالى تا مورس عورتول تصومالينول (نو وار دان جي ) علم المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس ا على اور يحد ما مراض على جلا بعواتى بين من المحد 15 الآفر مفلوی ایا می موط نے ہیں۔ اور میں کرزیری کے بہل میں اعتدال وقائم رکھنا انتہالی ضروری ہے۔ الآفر مفلوی ایا کی بوط نے ہیں۔ اور میں کرزیری کے بہل میں اعتدال وقائم رکھنا انتہالی ضروری ہے۔ m (1) عدازال كانته من المرفاطيال عالى بين علمال صوف عوام يك محدود وين بي باليا المحالية ال مقدار م من بن اور بزے بزے کا ک تب بن علی کوری اور بر اس کی بڑی وجیدے کر یان واحلام اور بر علی از ال میں بور اثراتوا عند المانيون كالمار وعلامات كوآليس عمل المانياع بمواد المعالم ورق بم والك علامات كوآليس عمل والك على ورق بم والك (۲) حبوب عدازال كاسارة عاقر عادى بال جوج ال فى عنى جريان فى اورسوعة الزال ال مشت عاد الماس من الماس النفي سرعت انزال مقدار خوراا از ال جریان تی کا که چیونی حالت جورند جو افعال و اثرات مان کی از ال بیداری می از ال بیداری می از العربی می از الع (r) مصالحه ا مقدار خوراك: ايك ور الله المعلق عدوال كل المست والم الدعلامات وعلاع وغيره عمالكل بفرج (٣) ترياق احتلام: مقدار خوراك: ايكاي عندازال كالمهية والمنافقة على مؤلفات التي يدامول عبد الرائد المائدة افعال و اثرات: بيفديء (۵) اکسیر احتلام: مُثَرَّر عدازال عن انتظار عن شد عالى طاقى ع مودونون كواكيه بى مرض قرارد يا س قد رغاط بى غلط بی غلط بی

ایک ہی قتم کی ادویات ہے کرتے ہیں۔جن میں مبر دات و مسکنات اور مخدرات شامل ہوتی ہیں۔ کیکن حقیقت بیہ ہے کہ بیتینوں مختلف علامات ہیں جو مختلف اعضاء میں تحریک اور سوزش سے پیدا ہوتی ہیں۔اس لئے ہرا یک کاعلاج بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے جیسا کہ ہم نے اس کتاب میں ہرا یک کا الگ الگ علاج لکھا ہے۔

احتلام کی ابتداء معدہ کے عضلات کی تیزی اور تحریک ہے شروع ہوتی ہے۔ پھروہ ہاں سوزش کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ جب اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اثر ول اور جسم کے دیگر عضلات تک پہنچ جاتا ہے اور انتہا کی حالت میں دہاغ کے عضلاتی پردے میں سوزش کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس سے تمام جسم میں ذکاوت شدت اختیار کر لیتی ہے اور ذراسی بھی عضلاتی تحریک جسمانی ہویا ذہنی، برداشت نہیں کر سے تی اخراج منی اور احتلام ہوتا ہے۔

اصولعلاج

مرض کی شدت اور مریض کی حالت کے مطابق علاج ہوتا چاہے۔ بعض دفعہ مرض کی شدت اور مریض کی ہے پینی ہے حد پر بیٹانی کا باعث بن جاتی ہے اور بعض دفعہ بہت ہے اسباب اسلے ہوجاتے ہیں جن کا فوری طور پر رفع کر نامشکل ہوتا ہے اور بعض دفعہ بہت ہے اسباب پیش آ جاتے ہیں۔ اس اسباب اسلے ہوجاتے ہیں۔ اگر اسباب مرض جاتے ہیں۔ اگر اسباب مرض بیل کی اور کسی ہیں کی اور کسی ہیں زیاد تی ہوجاتی ہے۔ اکثر ایک سے زیادہ بی اسباب اس کے معہ ومعاون ہوجاتے ہیں اور میں ایک اکیلا بی سبب مرض کا باعث ہو جاتے ہیں اور میں اسباب ہوتا ہے اور کئی اسباب اس کے معہ ومعاون ہوجاتے ہیں اور مرض کوترتی دیتے ہیں۔ پھر ان اسباب ہیں ہے بعض ہی ہونے والے ہوتے ہیں۔ بعض کا دور کرنا پھی دشوار ہوجاتا ہے۔ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہاں کودور کرنا فقط مریض کے افقیار ہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ خودان کو ہٹانا چا ہے تو ہٹا سکتے ہیں۔ ور ندوہ کی صورت نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ خودان کو ہٹانا چا ہے تو ہٹا سکتے ہیں۔ ور ندوہ کی صورت نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ خودان کو ہٹانا چا ہے تو ہٹا سکتے ہیں۔ ور ندوہ کی صورت نہیں ہوتا ہے کہا گر اس نے مرض رفع کرنے کی کوشش نہی تو آئندہ ایسی خوفن کے صورت حال اور امراض پیدا ہوجا ئیں گے کہ زندگی عذا ب بن جائے گی اور جب تک وہ معار کے کی مرضی کے مطابق یقین نددلا گے اس وقت تک علاج سے انکار کردے۔ بیعلاج کی کا میابی کے لئے اولین قدم ہے۔

اس حقیقت کو مدنظر رکھیں کہ اگر امتلائے منی باعث مرض ہے تو با قاعدہ زندگی اور شادی سے جلد آ رام ہو جاتا ہے۔ اگر مرض کا سبب عصلاتی سوزش اور خراش ہوتو اس صورت میں علاج سے جلد آ رام ہوسکتا ہے۔ کیکن اگر جلق واغلام اور کثرت مجامعت باعث مرض ہوتو آ رام ہوسکتا ہے۔ گرمریض ومعالج دونوں کوکوشش کرنی پڑتی ہے۔

علاج کے لئے مریض کا ماحول فوری طور پر بدل دینا چاہئے۔لطف ولذت اور حظ کی صورتیں قطعاً بند کردینی چاہئیں۔عشق ومحبت کے سلسلے روک دینے چاہئیں۔ بلکہ دوستوں کی محبت خصوصاً جذباتی قسم کے دوستوں سے بالکل دور رہنا چاہئے۔ بہتر ہے کہ اخلاقی قد رول کو مدنظر رکھنا چاہئے اور ندہجی تعلیم پرصالح طور پر گامزن ہوجانا ضروری ہے۔ جبح کے وقت جلدی اٹھنا، نہانا، جسمانی اور ذہنی طور پر پاک وصاف رہنا اور اکثر اوقات اپنے کام میں مشغول رہنا چاہئے۔ روز انہ جبح وشام اس قدر ورزش اور محنت کرے کہ تھکن کے بعد آ رام اور نیند کے لئے طبیعت مجبور کر دے۔ جب آ نکھ کی جائے تو فورا آٹھ بیٹھنا چاہئے۔ لیٹے رہنا نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ ان کے طلاوہ خیالات کی پاکیزگ لازمی جزوہے۔ غذا اُئی علاج

مریض کوغذا ہے اس دفت تک دورر کھنا چاہئے جب تک اس کوشد ید بھوک نہ لگے۔ایسے صورت میں صرف پھل دیتے رہنا چاہئے۔ تھلوں کے جوس بھی وے سکتے ہیں۔ جہال پر پھل ملئے مشکل ہوں وہاں پر تازہ دودھ پلایا جاسکتا ہے۔ جب بھوک میں شدت ،وتوضح کی غذا میں کھن اور دودھ یا چائے ، مغزیادام ، پس کراور کھن میں ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ اگر بھوک زیادہ ہوتو ڈٹل روٹی کھن یا گئی ہیں تر بہتر کھا کر دودھ یا چائے بی سکتے ہیں۔ دو پہر کوسرف سالن ترکاری اور پھل ، اگر بھوک شدید ہوتو روٹی عالی سکتے ہیں۔ دو پہر کوسرف سالن ترکاری اور پھل ، اگر بھوک شدید ہوتو روٹی عادل ہودھ کی کوئی مٹھائی کھلا کر دودھ پلا سکتے جا ول بھی کھا سکتے ہیں۔ دو پہر اور رات کو بھی کھیل دینے جا سکتے ہیں۔

علاج بالمفردادوبيه

نمک، بادیان، سنانگی، زنجیل، تشینز، گلی، روغن زیتون، دنبه کی چکی، گوشت کا شور با، مچھلی، انگور، تل، اسپیغول بخنم کاسنی بخنم کدوشیری، توری بخنم توری بخنم مولی بنمک مولی بختم گا جزیم مطلحتی ، ستاور به طلجال، ست گلو، ریوند چینی، فلفل سیاه، فلفل دراز، بلدی، دار چینی، گندهک، پاره ریشها، شنگرف، زیره سیاه، زیره سفید، آمیں، چرائیة، ریوندعصاره، شهد، چینی دوده، بلائی، کھین، انزروت، لفاح اورلبسن وغیره وغیره -

علاج بالمركبات

تحقیقات فارما کو بیا میں جس قدرغدی عصلاتی اورغدی اعصافی مرکبات درج ہیں وہ ضرورت کے مطابق استعال کئے جاسکتے ہیں۔ لینی جسم میں حرارت کی کمی ہوتو غدی عصلاتی مرکبات کا استعال کریں۔ بلکہ اگر ضرورت محسوس ہوتو کچھےغدی اعصافی بھی وے سکتے ہیں۔ تاکہ رطوبت پورےطور پرختم ہوکرکھل حرارت بیدا ہوجائے۔

جب جسم میں خشکی کا اثر زیادہ محسوں ہوتو غدی اعصابی کا استعمال کرائیں۔البتہ ہرصورت میں قبض اور شدت مرض کا اندازہ کرلیں یعنی اگر قبض ہوتو اس کو بھی ملین یا مسہل غدی عضلاتی ویں اوراگر پیشاب میں خرابی یا جلن وغیرہ ہوتو غدی اعصابی ملین یا مسہل ویں۔ای طرح جو نسخ تحقیقات انجر بات میں درج ہیں وہ بھی استعمال کئے جاسکتے ہیں۔سب اپنی جگہ بے حد مفید اور بھینی و بے خطر مجر بات ہیں۔ ذیل میں چند خصوصی مجر بات درج کئے جاتے ہیں۔جو ضرورت اور تحرکیک کے مطابق استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

(١) سفوف احتلام: تمك خوروني ايك حصد سناكل نين حص ماريك كرك سفوف بنالس

مقدار حوراك: جاررتى سائك اشتك دِن من دوتين ياجار باراستعال كرين

ا ثوات و افعال: ينتخ غدى اعصالي لين بـ

(٢) حبوب احتلام: حميم مولى دوهي، ريوند خطائى جارهي، از روت دوهي، باريك كرك كوليان بعدر خود مالين-

مقدار خوراك: ايك أيك كولى إن من تين جار بار مراه آبتازه ير

افعال و اثرات: غدى اعصالي شديد -

(٣) مصالحه احتلام: فلفل سياه وُ حالَى حصد الله يَحَى خوردا وها حصه وريره سياه التصنفوف بنالس. بس تيار ب

مقدار خوراك: ا*يك*اش*ت تمن*اشتك.

(٣) **نوبياق احتلام:** گندهڪ اورريھا دونون ہم وزن باريڪ پيس كربقذرنخو دحبوب تيار كريں۔

مقدار حوراك: ايك ايك كولى ون من دوتين بارياج ربار جى لے سكتے ہيں۔ايك خوراك مين دودو كوليان بحى لے سكتے ہيں۔

افعال و اثرات: بيفرى اعصاني تريال بـ

(۵) اكسير احتاج: شَكَرف ايك حصر، نوشادر تين حص، سها كدو حص، شنيز بانج حص، الله على بانج جص، باريك بين كرسفوف تياركرلس

مقدار خوراك: ايكاشك جماشتك مراه آبتازه نم كرم استعال كرير-

اثرات و افعال: ينخ غدى اعصابي الميرب-

(۲) طود احتلام: مغزبادام ایک چمنا تک رات کوبھور کیس من کوچیل کرباریک کر کے چینی طالیں۔ پھر کسی برتن میں مناسب کھی ڈال کر گرم کریں۔ جب کھی گرم ہوجائے قو آتار کراس میں بادام ڈال کر طالیں۔

مقدار خوراك: روزاند مح ناشركري-

اثرات و افعال: ينخبى غدى اعصالى مقوى --

# بسرعت انزال

#### سرعت انزال کی ماہیت

مردانہ توت میں ضعف کا چوتھا سبب سرعت انزال ہے جوا کیا ایک علامت ہے جس ہے مباشرت میں قبل از وقت (طبعی مدت سے قبل ) انزال ہوجا تا ہے۔ جاننا جا ہے کہ انزال کی دوصور تیں جی برضبی انزال اور غیرطبعی انزال۔

(۱) طبعی انزال: مباشرت بین از ال کی طبی مدت عام طور پردو تین منٹ سے پانچ منٹ تک ہوئکتی ہے یازیادہ سے زیادہ دس منٹ تک ہو نکتی ہے۔ چونکہ مباشرت کا اصل مقصد اول و پیدا کرنا یا زیادہ سے زیادہ صحت کے لئے اخراج منی کرنا ہے۔ اس لئے تندرست انسان کے لئے سے مدت بہت کافی ہے۔ اس سے زیادہ مدت کے طلب گارلذت اور حظ کے خواہش مند ہیں جس کا تعلق سیحے زندگی سے نہیں ہے۔

(٢) غير طبعى انزال: فيرطبى ازال كيمى دوماكي بير

وومری صورت طبعی بدت سے بہت در بعد از ال ہو۔ بیصورت کی مرض کی وجہ ہے ہو یا کمی غذا اور دوا کے ساتھ یا الٹی پلی حرکات کرنے سے بدت از ال کوطول دے دیا جائے بینی پندرہ ہیں منٹ سے نصف گھنٹہ تک بڑھا لیا جائے تا کہ مباشرت کی لذت سے زیادہ سے اصل کیا جا سے لیکن یا در گیس کہ بہلی صورت کی طرح دو سری صورت بھی شخت نقصان دہ ہے۔ اقل اس سے اعضائے منوبیش شعف، دو سرے مادہ منوبیک بیدائش میں کی پیدا ہوجاتی ہے۔ تیسرے عضو تخصوص میں استرخاء، جوتے فالح کا خطرہ پیدا ہوجاتا ہے، پانچویں اتنی بدت مسلسل حرکات کرنے سے عورت کے دم میں ورم ہوجاتا ہے، چھٹے جریان خون شروع ہوجاتا ہے۔ آخر تورت کے اعضائے تصوصہ گوشت اور اعصاب کے بنے ہوتے ہیں وہ کسی صدتک ہی چوٹیں برداشت کرسکتے ہیں۔

#### امساك كي صورتين

امساک کی بہترین صورت توبیہ ہے کہ انسان تندرست ہواوراس کی مدت انزال طبعی ہو۔اگر ایک صورت نہ ہوتو اپنی صحت کو درست کر

کے مدت انزال کوطبعی کرلینا چاہئے۔جس کے لئے مناسب اغذید داور پر کا استعال ہوتا جائے لیکن ہوتا ہیہ کدا کشر لوگ افیون ، بھنگ اور جرس و دھتورہ وغیرہ استعال کرتے ہیں۔جن سے آخر کار قوت مردی ہر باد ہو جاتی ہے۔اس لئے ان اشیاء اور دیگر مخدرات سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ زیادہ امساک اورلذت کی خواہش نہ کریں ، بلک اپنی ضرورت کو مذاظر رکھیں۔جواچھی صحت ہے ہی صاصل ہو سکتی ہے۔

یا در تھیں کہ بیخیال غلط ہے کہ زیادہ امساک ہے ورت کو زیادہ خوشی اور تسلی ہوتی ہے بلکہ اس کے خلاف مورت کو تکلیف ہوتی ہے جس سے وہ مباشرت سے دور ہو بھاگتی اور برامناتی ہے۔

بعض اوگ اسماک کے لئے اٹی پٹی حرکات بھی کرتے ہیں:

- پر سے دفت اپنی توجہ کو دوسری طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں یا حرکت کی گئی شروع کرویتے ہیں۔اس سے ایک طرف اپنی توجہ بدلتے ہیں اور دوسری طرف مورت پریہ تاثر بٹھاتے ہیں کہ وہ اس قد رقوت کے مالک ہیں۔
- مباشرت کے وقت جب انزال کے قریب بھنی جاتے ہیں تو اپنی حرکات روک دیتے ہیں یاعضو مخصوص کو باہر نکال کرتسکین حاصل کرتے ہیں۔ پھر حرکت شروع کردیتے ہیں اور پھرتسکین وغیرہ کی صورت سے امساک کی صورتیں پیدا کرتے ہیں۔
  - 🕻 مباشرت کے وقت اپنے پاؤل کی ایری سے متعدیر دیاؤڈال کرائی توجیدل کرامساک کی حالت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
    - مباشرت ش ایک بارانزال کے بعدود بارہ مباشرت سے ایک لمباعر صرحاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یا در کیس کہ ایسی تمام صورتیں عورتوں نصوصاً داہنوں (نو دار دان چمن ) پڑھلم ہے جو مباشرت کی حقیقت کوئیں جانتیں ۔جس ہے دہ رحم کی مشکل اور پیچیدہ امراض میں جتال ہوجاتی ہیں۔جن کا متجہ اولا دیے محروق یا تپ دق وسل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور لذت وحظ کے دیوانے بالآ خرمفلون یا پاگل ہوجائے ہیں۔یا در کیس کہ ذکر گئے ہم کمل میں اعتدال کوقائم رکھنا انتہائی ضروری ہے۔

تشخيص سرعت انزال

سرعت انزال کی تغییص میں اکثر غلطیاں کی جاتی ہیں۔ یفلطیاں صرف موام تک محدود ٹیس ہیں بلکہ اعظم اعلیہ ہے بھی روزانہ سرزو
ہوتی ہیں اور ہڑے ہڑے حکما کی کتب میں بھی نظر آتی ہیں۔ اس کی ہڑی وجہ ہے کہ جریان واحدالم اور سرعت انزال میں پوری طرح فرق نہیں سمجا
جاتا۔ ان تینوں کے اسباب وعلامات کو آپس میں ملا دیا گیا ہے۔ صرف ایک مثال درج ہے جو ایک مشہور طبی مصنف کی کتاب میں درج ہے۔
سرعت انزال کے اسباب قریباً قریباً وی ہیں جو جریان می کے جیں۔ جریان می اور سرعت انزال اس حیثیت سے بالکل طبح جلتے ہیں۔ سرعت
انزال جریان می کی ایک چھوٹی حالت ہے ور نہ جو تقی اعتمائے تاسل اور می کے جریان می پیدا کرتے ہیں وہی اسباب چھوٹے اور خذیف ہونے
کی حالت میں سرعت انزال ہیدا کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے کین اکثر کتب طبیعیں سے اس قتم کی مثالیں پیش کی جاسمتی ہیں ۔ جہاں تک
کی حالت میں سرعت انزال ہیدا کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے کین اکثر کتب طبیعیں سے اس قتم کی مثالیں پیش کی جاسمتی ہیں ۔ جہاں تک
فرنگی طب کا تعلق ہے وہ اس کی باہیت واسباب اور علامات وعلاج وغیرہ سے بالکل بخیر ہے۔

غلطتبي

سرعت انزال کی ماہیت کو بیجھنے میں غلاقبی صرف اس لئے بیدا ہوتی ہے کہ اس کو صرف جریان منی یا اخراج منی کی ایسی صورت خیال کرلیا گیا ہے جس سے سرعت اور تیزی پائی جاتی ہے اور جیرت سے ہے کہ جریان منی میں تو اخراج مسلسل کے ساتھ ضعف انتشار قائم ہوتا ہے۔ جب کہ سرعت انزال میں انتشار میں شدت پائی جاتی ہے۔ پھر دونوں کو ایک ہی مرض قرار دیٹا کس قد رغلہ قبنی ہے۔ اس لئے دونوں کے اسباب کوشتر ک کہنا بہت بردی غلط بھی ہے۔اگر دونوں کی ایک ہی صورت ہوتی تو پھران کوجدا جدا امراض کا نام دینا ضروری نہیں تھا۔سرعت انزال دراصل جریان اوراحتلام سے بالکل جدامرض ہے۔اس لئے اس کوجدا سمجھنے کی ضرورت ہے لہٰذااس کے اسباب بھی ان سے مختلف ہیں۔

#### حقيقت سرعت انزال

اس امرکو ذہن نشین کرلیں کہ تندرست انسان میں انزال کے لئے ایک مناسب وقت ہوتا ہے جودومنٹ سے لے کرپانچ منٹ تک یا زیادہ سے زیادہ اس قدراور وقت ہوسکتا ہے لیکن اگر اس سے کم ہوتو سرعت انزال اوراگر زیادہ بھی ہوتو مرض میں شارکریں ۔ جس کا نتیجہ خوفناک امراض خصوصاً فالج ولقوہ اور دق وسل ہوتے ہیں۔اس لئے مخدرات اور ممسکات معنراور نقصان دہ ہیں۔

کر شتہ مغات میں ہم کھے ہیں کہ احتلام معنلات میں تیزی اور سوزش سے پیدا ہوتا ہے اور جریان اعصاب میں سوزش اور تیزی ا خلا ہر ہوتا ہے۔ اس طرح سرعت انزال کے متعلق بھی بچھ لیس کہ وہ گردوں میں سوزش اور تیزی سے عمل میں آتا ہے۔ اس حقیقت سے احتلام و جریان اور سرعت وانزال کی حقیقت اور ان کے فرق کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جن کے اسباب وعلامات درج کئے گئے ہیں۔

#### أبك خاص بات

اکھ اور نہی فوری طور پر ہوسکا ہے۔ چونکہ اس سے جنسی جذبہ میں شدت ہوتی ہے۔ اس لئے اس جذبہ کی تسکین سے شدت کم ہو کر سرعت انزال کی بہت شکا میت کرتے ہیں لئی نظر میں خدبہ کی تسکین سے شدت کم ہو کر سرعت انزال کم ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوفیصدی لوگ اس مرض میں گرفتار ہیں۔ دراصل بہ جاتا ہے۔ لیکن جس کھرت سے لوگ اس کے شاکی پائے جاتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوفیصدی لوگ اس مرض میں گرفتار ہیں۔ دراصل بہ مرض کی صورت نہیں بلکہ لذت اور حظ کی زیادہ سے زیادہ طلب ہوتی ہے۔ انسانی خصلت کا نقاضا ہے کہ وہ لذت ولطف اور حظ کی فریادہ سے ذیا جو اللہ جاتا ہیں۔ بلکہ اپنے جذبہ فسانی کے تحت اپنے حواس خسہ کو تسکیات کے سے اکثر لوگ نداس کے مقصد کو تجھے ہیں اور نہ بی اس کی ضرورت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بلکہ اپنے جذبہ فسانی کے تحت اپنے حواس خسہ کو تسکیات و سے ہوئے لذیذ اغذ بیوا شربہ لطیف نظار سے و پر لطف نفے و حسین رقص اور جنسی حظ کو زندگی بھے لیا گیا ہے۔ گر اس حقیقت سے بالکل سے خبر ہوتے ہیں کہ ان جذبہ ہو کے لذیذ بات کی شدت رفتہ رفتہ کون کی اصورت بیدا ہوجاتی ہوئے ہیں جن کو ہم شادی مرگ یا نام دیتے ہیں یا خوفناک امر امنی کی صورت بیدا ہوجاتی ہے۔ جن میں جسم کا سے ہوجانی ہم حقی ہیں ہیں جن کو ہم شادی مرگ یا نم دیتے ہیں یا خوفناک امر امنی کی صورت بیدا ہوجاتی ہے۔ جن میں جسم کا سی موجانا ہم حف بھروتا عت اور فالے ولقوہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

کی صورت بیدا ہوجاتی ہے۔ جن میں جسم کا س ہوجانا ہم حف بھروتا عت اور فالے ولقوہ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔

یہ بی یادر کھیں کہ انتہائی خوشی میں اپنے آپ میں ندر بنایا قبقہد مار کر بے قابو ہو کر ہنستا بھی بعض اوقات نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں قبقہد مار کر ہننے کوئع کیا حمیا ہے اور اس صورت میں وضوٹوٹ جاتا ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ لذت ولطف اور حظ خصوصاً جنسیاتی جذبات میں زیادتی اور شدید امساک سے دورر بنا چاہئے۔ کیونکہ قدرتی اور اعتدال کا راستہ اور عمل ہی درست ہوسکتا ہے۔

#### ايك اورغلطنبي

ا کثرید خیال کیاجاتا ہے کہ جب تک مرداور عورت کا انزال اکٹھانہ ہواس وقت تک ادلا ذمیں ہوسکتی۔اس لئے اگر مرد میں سرعت انزال ہوتو اس کو ضروراس قدرامسا کی ادویہ کھانا چاہئیں جس قدراس کوعورت کے انزال میں ضرورت ہوسکتی ہے۔ بیا بیک زبردست غلط نہی اور حقاکت سے لاعلمی ہے۔امساک اپنی لذت ولطف اور حظ کے لئے نفسیاتی طلب ہے یا زیادہ سے زبادہ یہ کہاجا سکتا ہے کہ سرعت انزال میں عورت تشذرہ کر بے قرار ہوجاتی ہے اور اس کی خاموثی بھی شدیدا حتجاج معلوم ہوتی ہے۔ گرید خیال کرنا کہ اکٹھا انزال نہ ہوئے سے اولا دُنہیں ہو علی بیراسر خلط ہی اور حقائق سے لاعلمی ہے۔ کیونکہ جن صاحب علم اور اہل فن کی نگاہ تشریح الابدان، منافع الاعضاء اور حقائق تو الدو تناسل پر ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ مرداور عورت کا اکٹھا انزال ہونا یانہ ہونا قیام حمل میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔اس کے بغیر بھی اولا دہو عکتی ہے۔

جانا چاہئے کہ اوّل تو یہ خیال ہی فطرت نقد انی اور مزاج کے خلاف ہے کہ دونوں ہم نفس اور ہم مزاج ہوں۔ اس لئے تقدم و تا خرلا زی امرے۔ دوسری مرد کے عفو تخصوص کی بناوٹ صرف ایک بیکاری کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس سے مادہ منوبہ کی قدر رلذت وانتشار اور عورت میں لطف و حظ بیدا کرنے کے ساتھ اس کے جسم میں داخل کر دیا جائے۔ پھر جسم میں یہ مادہ منوبید تس سے بندرہ ایوم تک اندر رہتا ہے اور کرم نمی ابنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ جب ان کو اتصال نصیب ہوتا ہے تو حمل قائم ہوجا تا ہے۔ تیسرے عورت کے بیفہ جن کے ساتھ مرد کے کرم حمل قائم کرتے ہیں وہ عورت کے انداز ال کے ساتھ مشروط نہیں ہیں۔ بلکہ ان کا تعلق عورت کے اس خون کے ساتھ ہے جواسے ہر ماہ آتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ منز ہوتا ہے۔ ہیں اور کرم نمی کو قبول کر کے حمل کا باعث بنے ہیں۔ چو تتے جب مردعورت پر بیغوں کا اخراج ہوتا ہے۔ ہر یقش کے بعد بیغے رقم میں پائے جاتے ہیں اور کرم نمی کو قبول کر کے حمل کا باعث بنے ہیں۔ چو تتے جب مردعورت پر بیغوں کا اخراج ہوتا ہے۔ ہر اور کو س جب عورت بینجالیس اور بیغوں کا مرتبی کو بین ہوتا ہے۔ پائچوں کہ مردورت کی مرضی کے بغیر ہوتا ہے۔ گر اولا دہو جاتی ہے۔ پائچوں کی مرتبی پاتا۔ ان حقا کق ادوبہ کو بینوں کو کو بینوں اور کو مینوں کا اخراج ہوتا ہے۔ اس طرورت کے لئے امساکی ادوبہ کا خور مردی کہ بیدائش اولاد کے لئے مرداور عورت کا اکھا انزال ہونا ضروری تہیں ہے۔ اس لئے اس ضرورت کے لئے امساکی ادوبہ کا مینوں نیس بی نامل غیرضروری اور نقصان کا باعث ہے۔

#### سرعت انزال کے اسباب

اکٹر طبی کتب میں سرعت انزال کے اسباب قریباً قریباً دہی لکھے ہیں جو جریان منی کے اسباب ہیں۔ گویا جریان منی اور سرعت انزال اس حیثیت سے بالکل ملتے جلتے ہیں۔ بلکہ سرعت انزال کو جریان منی کی ایک جھوٹی حالت قرار دیا ہے۔ یعنی جونقص اعضائے تناسل اور منی کے جریان پیدا کرتے ہیں وہی اسباب چھوٹے اور خفیف ہونے کی حالت میں سرعت انزال پیدا کرتے ہیں۔ بدبات بالکل غلط ہے جیسا کہ ہم پہلے کی بارلکھ چکے ہیں کہ سرعت انزال کا مرض جریان منی سے بالکل جدا ہیں۔ سرعت انزال کے اسباب بھی اس سے بالکل جدا ہیں۔ سرعت انزال کے اسباب بھی اس سے بالکل جدا ہیں۔ سرعت انزال کے اسباب درج ذیل ہیں۔

(۱) **سبوزش غدد اود غشائیے مخاطی**: سوزش غدد میں جگر دگردے اور خصیتین وامعاء کے غدد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان حالات میں دورانِ خون مقام سوزش پر دباؤ کی حالت پیدا کر کے سرعت انزال کا بڑااور قوی سبب بن جاتا ہے۔اس حالت میں ذکاوت اور انتشار بھی اکثر رہتا ہے اور دورانِ خون میں تیزی اور دباؤ ہڑھ جاتا ہے۔

غشائے مخاطی کی صورت میں سرسے پاؤں تک کسی مقام کے غشائے مخاطی میں سوزش ہو مکتی ہے۔اس میں اِحلیل (پیشاب کی نالی) کی سوزش اور سوزاک قابل ذکر ہیں۔ چونکہ غشائے مخاطی کی سوزش بھی ایک قتم کی غدی سوزش ہے اس لئے وہی حالات قائم رہتے ہیں۔ بعض عیاش قتم کے لوگ اختشار میں تیزی پیدا کرنے کے لئے سوزاک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

**ا ا کی جات**: فرنگی طب میں جس حالت کی ہائی بلڈ پریشر (خون کے دباؤ میں شدت) کہا جاتا ہے وہ اور پھے نہیں ہے صرف جسم کے کسی غددیا جسم میں کسی جگہ عشائے مخاطی میں سوزش پیدا ہوتی ہے۔ پس وہاں کی سوزش کو معلوم کر کے دفع کرنے کی کوشش کی جائے۔ عام طور پر سیسوزش اعصائے رئیسہ کی عشائے مخاطی یا گردوں اور خصیتین میں یائی جاتی ہے۔

#### سوسوه

(٢) غلبه خون: غلبخون عام طور برخون كى زياده بيدائش بي بوتا بـاس كى تين صورتي بين:

🛈 جگر کی تقویت 🏵 بهترین غذاء 🏵 احچهاما حول به

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن میں بیتیوں صورتیں اکٹھی پائی جاتی ہیں۔ان میں سے ایک حالت میں بھی غلبہ پیدا ہو جائے تو سرعت انزال کی صورت قائم ہوجاتی ہے۔

بید حقیقت مسلمہ ہے کہ جگری تقویت ہے جسم میں غذا جلد جلد خون بننے گئی ہے اور اگر اس کے ساتھ بہترین غذا ہوتو خون میں کثر ت کے ساتھ تعدید ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اچھا ماحول میسر آ جائے بعنی گلش وآ سائش زندگی بغیر و ساور خط ولذت کا آ رام وغیرہ۔ اگر چہ بید وقتی صورتیں ہیں تاہم ان کا تسلسل آخر کا رتحلیل قلب چیدا کر کے فوری موت (ہارٹ فیلور) کا باعث بن جاتا ہے۔ بہر حال غلبہ خون بہت ہی کم لوگوں میں ہوتا ہے۔

(۳) كشوت حواوت وحدت منى: كثرت حرارت كى صورت عام طور پريد بوقى بے كەحرارت كى پيدائش زياده بواوراس كاخراج يا خرچ كم بوياس كى تىن صورتىن بىن:

① جگروغدو یا خشا نے مخاطی میں سوزش ﴿ گرم اشیاءاور اغذیکا بالفعل یا بالقو کی استعال ﴿ گرم ماحول \_

ان تمام صورتوں میں جب جسم میں حرارت اور صفراء کی پیدائش بڑھ جاتی ہے اور اس حرارت کا اخرائ پورے طور پرنہیں ہوسکتا یا اس کا جسم میں پورے طور پرنہیں ہوسکتا یا اس کا جسم میں پورے طور پرخرج نہیں ہوسکتا تو اس سے منی میں بھی حدت بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح سرعت انزال کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ گرم روٹی سالن کھانے اور گرم گرم دودھ یا چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس عادت سے بھی اکثر سرعت انزال ہو جاتا ہے۔ گرم علاقے اور گرم ماحول میں جہاں پر بہت زیادہ شدت کی گرمی ہوتی ہے۔ گرمی جسم میں جذب ہوکر سرعت انزال کا باعث بنتی ہے۔

ایسے مکان جن میں تھٹن اور گرمی کا احساس ہوتا ہے ، سرعت انزال کے اسباب میں ان کو بھی شریک کرلیں ا چاہئے ۔الیی صورتوں میں مقام اور مکان دونوں پرفضااور تسکینن دہ ہونے چاہئیں۔

اس امرکو بمیشہ یاور کھیں کہ کشرت حرارت سے حدت منی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے سرعت انزال پیدا ہو جاتا ہے۔ حدت منی میں صرف حرارت کی پیدا ہو جاتی ہے۔ سرعت انزال پیدا ہو جاتا ہے۔ حدت منی میں صرف حرارت کی پیدائش یا حار اغذیہ یا حار ماحول کے اسباب نہیں ہوتے بلکہ نفسیاتی اور جذباتی اثر است بھی منی میں حدت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اثر است ظاہرہ صورتوں میں ہوں یا تصور میں پیدا ہو جائیں اس میں عشقیہ تھے وکہانیاں اور ناول شریک ہیں۔ بلکہ نفسیاتی اور جذباتی اثر است اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ ان کا اثر فورا ہوجاتا ہے۔ ان کے مقابلے میں پیدائش حرارت کا اثر دنوں اور مہینوں میں ہوتا ہے۔ اغذیہ میں کوشت وگرم مصالحہ جات اور گرم میوہ جات وغیرہ اور جولوگ کشریت سے شراب چینے ہیں وہ بہت جلداس مرض کا شکار ہوجاتے ہیں۔

سرعت انزال کے اسہاب میں حرارت کے اثرات کی ایک خوفنا کے صورت یہ بھی ہے کہ جولوگ فاحشہ یا حیض والی عورتوں سے مہاشرت کرتے ہیں ان سے بھی جسم میں حرارت اور حدت منی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ فاحشہ عورتوں میں آتشک اور سوزاک کے امراض عام ہوتے ہیں۔ ان سے جسم میں یقینا حرارت وسوزش بیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اکثر وہی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتیں حیض والی عورتوں سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اکثر سوزش ہوکر سوزاک پیدا ہو جاتا ہے۔

ان سب باتول کےعلاوہ سرعت انزال کی ایک اورصورت بھی اکثر پائی جاتی ہے۔وہ ہےا پنے سے کم عمرعورتوں یا کنواری لڑکیوں سے مباشرت کرنا۔ان کے جسم میں مرد کی حرارت ہے بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے۔جوجسم میں جذب ہوکرمنی میں حدت بیدا کردیتی ہے اور سرعت انزال کا مرض پیدا ہوجا تا ہے۔ان اسباب کے ساتھ ہی کم عمر عورتوں یا کنواری اڑکیوں کے تصورات بھی حدت منی کا باعث بن جاتے ہیں۔ ظاہر میں بیہ با تیں معمول زندگی ہیں لیکن مرعت انزال کے شدیدا سباب ہیں۔ان تقائق سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک بھیج زندگی کے لئے تزکیدنس بھی بے حدضروری امرے۔

تشخيص

مرف مریض کے کہنے پراس کو موحت انزال کی دوادے دینا کوئی زیادہ مغید ٹیل ہے، بلکہ مریض کو پورے طور پر بھنے کی مرورت ہوتی ہے اور جس قدراسہا بیان کئے گئے ہیں ان کوؤہن میں رکھنا لازی ہوتا ہے۔ تا کہ مریض کا تیجے طریق پر علاج کیا جا سکے۔ بظاہر سرعت انزال معمولی مرض ہے کین مندرجہ بالا اسباب کے تحت خور کریں تو یہا کہ خوفا ک مرض ہے۔ اس کی شدت سے خوفا ک امراض پیدا ہوتے ہیں جن میں فالح ، ذیا بیلس اور میں وق وسل قابل ذکر ہیں۔ ضعف قلب اور ہارٹ فیلور بھی انہی صور توں میں ہوجاتے ہیں۔

علاج سرعت انزال بالا دوبيه

ذہن شین کرانے کے لئے ہم پھر لکھ دہے ہیں کہ سرعت انزال ایک جداعلامت ہے۔ اس کا جریان اوراحتلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرعت انزال غدی تحریک ہے۔ اس میں چونکہ مصلات میں تخلیل پیدا ہوتی ہے اس لئے مصلات میں کمزوری ہوجاتی ہے جس سے منی میں امساک قائم نہیں روسکتا۔ امساک خون کے دباؤسے پیدا ہوتا ہے۔ دیاح صالح سے قائم رہتا ہے۔ جوحرارت کی عضلات کی طرف زیادتی سے تخلیل ہوجاتی ہے۔

میامر بھی ذہن نشین رکیس کہ انزال ایک اضافی حالت ہے جو تکدرتی کی حالت بیں طبقی صورت پر قائم رہتی ہے۔ اس کا انداز ہ دو تین حد پانچ منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوتا چاہیے۔ یہ کی بیشی صالح ریاح کی کی بیشی پر مخصر ہے۔ مرض کی حالت میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتی ۔ بھی اس کی حالت مرض ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔

چونکہ ندت ولطف اور حظ انسانی شوتی اور خواہشات کا کمال ہے۔ اس لئے اکثر انسان ان کی تخییل کے لئے اور مدمقابل کواپی طاقت کی نمائش کے لئے امساک کی تلاش بیس سرگردال رہتے ہیں۔ لیکن میدہ فہیں جانے کہ مرض کی حالت کور فع کرنے کے لئے ان کی کوشش جائز ہے لئے امساک کی تلاش بیس سرگردال رہتے ہیں۔ لیکن ضرورت سے زیادہ طبعی اور مصنوی امساک ول ود ماغ اور چگر جواحت نے رئیسہ ہیں، ان کو کنرور کر دیتا ہے۔ الال اثدازہ سے زیادہ حرکت کرنی ہیں۔ ان کرتی ہیں، تیسر مسک ادوبی بیس اکثر نشر آورا ہز اوشامل ہوتے ہیں۔ ان سب کا تتیجہ خوفناک امراض کا پیدا ہوجانا ہے۔ البت طبعی اور غیر مصنواساک بیس کوئی فقصان نہیں۔

ملزذا دوبه

مباشرت میں لذت ولطف اور حظ کو ہڑھانے کے لئے بعض لوگ ملذ ؤ اوویات کا استعبال کرتے ہیں۔اس حظ نفسانی ہے ایک مرادیہ بھی ہوتی ہے کہ عورت بھی اس لذت ولطف اور حظ سے لطف اندوز ہو کر ان سے دلی حجت کرنے گئے لیکن وہ لوگ اس حقیقت سے بالکل واقف نہیں ہوتے کہ ہر ملذ ذرواشد پر محرک اور سوزش پیدا کرنے والی ہوتی ہے۔اس سے دورانِ خون ہیں تیزی پیدا ہو کر جلد انزال ہو جاتا ہے۔اور دوسرے اس بات کو بھی ذہن نشین کرلیں کہ جوادویہ بھی لذت ولطف اور حظ ہیں اضافہ کریں گی وہ یقیبنا جلد انزال کا باعث ہوں گی۔

بعض لوگ ملذذ ادوبیاس لئے استعمال کرتے ہیں کے عورت کوجلد انزال ہوجائے لیکن وہ اس امر کو بھول جاتے ہیں کہ وہ دواان میں بھی

سرعت انزال پیدا کروے گی۔ان ادویات کے استعال سے بے حد نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ ملذذ ادویہ سے عورتوں کے رحم اور سردول کے عضو مخصوص میں سوزش پیدا ہوکر سیلان الرحم اور جریان منی پیدا ہوجا تا ہے۔ مردوعورت دوٹوں کو ملذذ ادویات سے پر ہیز بہتر ہے۔

راز کی بات

سرعت انزال کے ٹی اسباب بیان کئے ملے ہیں لیکن اگر میج افذیباور درست ادوبیکو جمویز کردیا جائے تو تمام اسباب کا مرکزی اثر غدد اور خصوصاً جنسی غدد پر پرنا ہے۔جس سے وہاں کے صفلات میں جلد طلیل ہوجاتی ہے۔اس لئے علاج میں غدد کی اس موزش کور فع کرنا اور حرارت کااعتدال مقعود ہوتا ہے۔ جموجی اغذیباور درست ادوبیہ سے فوراً اعتدال پرآٹا شروع ہوجاتی ہیں۔الی ادوبیا وراغذبیدرج ذیل ہیں۔

سوعت افزال کے لئے اخدید: ہرتم کا دورہ کھن، مرغانی کا گوشت، چھل، بادام، چہار مغز، انگورتازہ شیری، امرود، بیضا، خربوزہ، ناشیاتی، کھیا، کھیرا، کنزی، شلغم اور چھندرو فیرہ۔اس میں غدی اعصانی اعصافی غدی اوراعصانی مضلاتی ہرتم کی اغذبیشا مل کی جاسکتی ہیں۔

سوعت انزال کے لئے مفود احجیہ: سیٹول، بانگو، گوند ہول اور گوند کیر، تال معاند، صندل، هم کاسی، سندرسوکه، کف دریائی، ابریشم، اسگنده، الا بچک خورد، برم ڈونڈی، برہمی، بحنگ، ترنجین، آل، تعلب، کشیز، رب السوس، ستاور، ریٹھا، ذیرہ سفیدوسیاہ، سیستان، سرچوک، سونا مهمی، شکر، گاؤز بان، مشک، لوبان، مروز پھلی، موم، انزروت، تلسی، شربت شہد، تھی، لفاح۔

سرعت انزال کے لئے کنلنت جات: کشتہ جاندی کشتہ جات کشتہ جات کہ کشتہ سیدے کشتہ سکے کشتہ سکے کشتہ کوئی زرد کشتہ سیب اور کشتہ مونا کمی۔ سرعت انزال کے لئے حجوبات: تحقیقات بلتی فار ماکو بیاش جنے بھی لنظہ جات فدی احصائی فدی اورا عصائی عضالی دیے کے ہیں ضرورت کے مطابق وہ سب مفید اور سے ہیں۔ ای طرح تحقیقات الجر بات بی جی جو نے درج ہیں وہ بھی سب بھنی ہیں۔ اور جو نیخ اس تحریک کے نام سے مقوی واکسیر اور تریاق کے تحت ورج ہیں وہ سب بے فطا ہیں۔ ہارے بحر بات ومرکبات اور نسخ جات سو فیصد سی ہیں۔ البت مریض کوا بی فذا و ماحل کو درست رکھنا جائے۔

حبوب بوائے سوعت افزال: انزروت ایک تولد، لوبان ایک تولد، کف دریائی دوتو نے، ورق نظره دو ماشے، اقل انزروت اورلوبان کو باریک کرلیس بھران میں ورق کھرل کرلیس۔اس کے بعداس میں کف دریائی طاکر کھرل کریں اور گولیاں بھذر نخو د تیار کرلیس۔مقدار خوراک ایک کوئی جم ایک کوئی شام بھراہ آبتازہ۔

سغوف بوائع سرعت افزال: الانجى خورداكك وله مندل سفيداكك تولد، استنده ناكورى تين تول، كوندكير تين تول - باريك سنوف بناليس مقدارخوراك ايك ماشرم ايك ماشرشام -اس كوبوت ضرورت دوكنا استعال كريجة بيس-

متعانی بوائے سوعت افزال: مغزیادام دو چیٹا تک، مربیگر دچار چیٹا تک، مضائی پیٹھ چار چیٹا تک۔ پہلے مربداور مضائی کوکوٹ لیں۔ پھراس بیں مغزیادام شامل کرلیں۔

مقدار خوراك: ايكةلك الكةل شام مراه آبتازه

اكسير برائم سوعت افزال: كشنواعى،كشنسي،كشنا وناكمى مم وزن الحرماليس-

مقدار خوراك: نسف رنّى مُنْ نَسف رنّى شام\_

ترياق بوائي سرعت افزال: ريثهاليكول، بمنيزين وله منيزين واليه وليكول، ولا يكرين و كوث كركوليال بالس

# كيمياوي اورنفسياتي نامردي اورضعف باه

ماہیت مرض میں ہم کھ چکے ہیں کہ عنانت و نامردی اورضعف باہ نتین لفظ وسیع معنوں میں استعال ہوتے ہیں یعنی معمولی مردی توت کی کزوری سے لے کر ماورزاونا مردی تک کے تمام در جات اس میں شریک ہیں۔ لیکن ان کے حقیقی مغیوم میں تین تئم کی صورتیں پیش آتی ہیں جومندرجذیل ہیں:
(۱) **مودهی قوت میں کمؤوری**: جس سے مرد کا مہاشرت ومواصلت اور جماع کی قابلیت ختم ہوجا ٹایا بہت کم ہوجا نا اور مناسب اندازہ کے مطابق نعل انجام نہ دے سکنا۔

(٢) خواهش جماع كا ختم هو جانا: الصورت من وه جذبات خم موجاتے بيں يا بهت عدتك كم موجاتے بيں جن دوامش جماع بيرا موتى ہے۔

(٣) قوت توليد كا خواب يا ختم هو جافا: ال صورت من توليد نسل كى قابليت ختم بوجاتى ہے يا بہت كم بوجاتى ہے۔اس ميں مباشرت ومواصلت اور جماع كى قابليت نبيس رہتى۔اس صورت مباشرت ومواصلت اور جماع كى قابليت نبيس رہتى۔اس صورت كے اسباب پكھائى كيوں نہوں اس كو بھى نامردى ميں شاركرتے ہيں۔

عنانت و نامردی اورضعف باہ کے اسباب میں ہم کثرت مباشرت، جلق، احتلام، جریان اور سرعت انزال کی حقیقت و ماہیت اور علامات وعلاج پر بہت پچھلکھ چکے ہیں۔ اگر چدان میں احتلام وجریان اور سرعت انزال بذات خودامراض ہیں کیکن ضعف باہ کے زبر دست اسباب میں شریک ہیں۔ کیونکہ باہ کی خرابی کسی ایک عضو کا نقص نہیں ہے بلکہ جسم کے سی عضو کی خرابی سے بیدوا قع ہوسکتی ہے۔

اعضاء کی خرابی کویا شینی تقص ہے۔ اگر چہ ہرشینی تقص بھی بھی جسم بیں خاص سم کے کیمیادی اثر ات موجود ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہری طور کرم ض کی ابتدامشینی صورت ہی ہے ہوتی ہے۔ اس لیے ان کوشینی تقص ہی تسلیم کیا گیا ہے۔ بعض ایسی خرابیاں اور اسباب ہیں جن کا تعلق مشینی کی ابتدامشینی صورت ہی ہوجا ہے۔ اس لیے ان کوشینی نقص پیدا ہو کر باہ میں ہے اعتدا کی داقع ہوجائے ،خون میں خرابی پیدا ہو کر باہ میں نقص پیدا ہو کہ بار کہ ہوجائے ، ماکولات و مشروبات میں کیمیادی تو از ن قائم ندر ہے۔ اس ہے جسم میں توت باہ کا تواز ن ختم ہوجاتا ہے۔ اگر چہم ان پر روشنی ڈال بھی ہیں تا ہم ان کا خصوصی علاج کھمنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔

مشین خرابی اور کیمیاوی نقص کے علاوہ نفسیاتی افعال واثر ات بھی قوت باہ میں نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے شوق وعشق اور لذت وسرور سے قوت باہ میں تحر کیک اور حظ پیدا ہوجا تا ہے۔ان جذبات میں جوقوت باہ میں نقصان کا باعث بنتے ہیں ان میں خوف وغم اور ندامت واحساس کمتری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ان کی حقیقت و ماہیت اور علاج پر لکھنا بھی بے صد ضروری ہے۔ تا کہ معالج مروانہ امراض کے علاج میں البحض کا شکار نہ بن جائے۔

### منی کے قص سے ضعف باہ

منی کے نقص کی تین صورتیں ہیں: (۱) پیدائش منی میں کی (۲) قوام نئی میں ضعف (۳) مزاح منی میں نقص۔ ان تینوں نقائص کی صورتیں اگر چہ جدا جدا ہیں لیکن ان کا یا ہم گمراتعلق ہے۔ اس لئے ان کا ذکر ایک مقام پر ہی مفید ہوسکتا ہے۔ منی میں بدات خود بیرقوت ہے کہ جب اس کی پیدائش پڑھ جاتی ہے تو جسم انسان پر اس کا ایک خاص تشم کا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ قانون نظرت نے اپنے نظام کے مطابق اس دُنیا ہیں بی نوع انسان کے سلسلہ حیات وبقا کو جاری رکھنے اور قائم رکھنے کرنے کے لئے ممل از دواج میں ایک قتم کاذوق وتلذذر کودیا ہے۔ اگر میہ بات ندہوتی تو بھر یقینا انسان اس طرف متوجت ہوتا جس کا تیجہ یے نظام حیات اورسلسلہ تو الدو تا سم کتم ہوجاتا۔

اس بیجان اور جوش کی وجدہ مادہ مولدہ یا مادہ منویہ بی ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں تیار ہوتا رہتا ہے۔ مادہ بدن میں کثیر مقدار میں تیار ہوتا رہتا ہے۔ جس کے ساتھ بی اس کے اخراج کے لئے سرور اور وغد نے محسوں ہوتا ہے اور انسان عمل طبع کا طلب گار ہوتا ہے۔ غور کرنے ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مادہ منویہ بذات خود انسان کے لئے مزل احساس کے ہے۔ اگر منی کی پیدائش میں کی واقع ہوجائے یا اس کے اخراج میں زیادتی کر دی جائے جو عام طور پر کھڑ تا اخراج منی ہے واقع ہوتی ہوتا ہے تواس کا لازی اثر قوت باہ پر پڑے گا اور جواحساس اور دغد نے باعث تلذذا ور انسان ہوجاتا ہے۔ اس مقصد انتشار ہوتا ہے وہ ختم ہوجاتا ہے۔ اس کا علاج اس کا علاج اس معلق ہوگئی کی پیدائش بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ اس مقصد

علاج بالغذا

منی کانقص قلت کی وجہ ہوتو غذا ہیں گوشت، انڈ ہاور دیگر مرغن اشیاء استعال کرائیں۔ اس کے ساتھ میو ہا ورحلوے بے حدمفیر ہیں۔ عام طور پران کی ترتیب اس طرح رکھنی چاہیے کہ میں کومیوہ جات چیں کراور تھی ہیں سرخ کر کے کھائیں۔ ساتھ دودھ یا چائے دے دیں۔ دو پہر کو بھنا ہوا گوشت یا دالیس اور سبزیاں ہوسکتی ہیں۔ کیکن ان کا تھی ہیں تربیز ہونا ضرور کی ہے۔ ساتھ پھل بھی دینے جا سکتے ہیں۔ رات کو دو چار انڈوں کا حلوہ کھلا کر ساتھ دودھ دے دیں۔ اس طرح بہت جلدجم ہیں تقویت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور منی کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔

علاج بالمركبات

اس سلسله میں ملبتی کتب میں بے ثمار بھر ہات درج ہیں جو تقریباً سب بی مغید ہیں۔ مثلاً لبویات و مجونات اور طوے وغیرہ جن میں حلوہ منجنگ ، حلوہ بیننہ مرغ ، دوائے ترتیجین ،حلوہ آئیہ مجون انعلا کی ، ججون سپاری یاک ، ججون تال کھانہ اور حلوہ نخو دوغیرہ شامل ہیں۔

علاج بالمفردادوبيه

بادام، پسته، چلغوه، نارجیل، تخید ، مربه نجیل جم گذر، تازه میچلی، بهن مرخ دسفید، تعلید معری، تو دری سیاه وسفید، چارمغزا در شهد دغیره -خود: اس شم کے علاج میں مزاج اورتح کیک کوخر در مدنظر رکھیں تا کہ علاج معالجہ میں فوری اثر نمودار، واور یک کا میالی ہے -

# نقص قوت توليد

عنانت ونامردي اورضعف إهى أيم في تمن صورتيل بيش كى بيل-

کے لئے اورا دوبیے علاوہ مریض کوا جھے ماحول میں رکھنا نہایت ضروری ہے۔

(۱) مردمی قوت میں کمزوری: جس سے مردش مباشرت ومواصلت اور جماع کی قابلیت جمع موجاتی ہے اور وہ مناسب انداز ہ کے مطابق یفول انجام نہیں دے سکتا۔ اگر چاس میں خواہش جماع باقی ہوتی ہے بلکہ بعض حالتوں میں شدید ہوتی ہے۔

(۲) **خواهش جماع کا ختم هو جانا**: جس شره وجذبات فتم ہوجاتے ہیں پابہت مدتک کم ہوجاتے ہیں جن سے خواہش جماع پیدا ہوتی ہے۔

(m) نقص قوت توليد: الصورت ش توليد الى قابليت فتم بوجاتى بيابيت كم بوجاتى بياس مي مباشرت ومواصلت اور جمال

کی قابلیت تو ہوتی ہے بلکہ بعض حالتوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے محراولا دیدا کرنے کی قابلیت نہیں رہتی۔اس صورت کے اسباب پجے ہی کیوں نہ ہوں اس کو بھی نامر دی میں شار کرتے ہیں۔

گزشته صفحات میں ہم نے دمنی کے نقص سے ضعف باہ ' کے حنوان کے تحت کیمیادی اثرات کی تین صور تیں بیان کی ہیں: (۱) پیدائش منی میں کی (۲) قوام میں خرابی (۳) حزاج منی میں نقص۔

ان متنول نقائص كى صورت كم وبيش جدا جدا جدا جدا كيكن ان كايا جم كر العلق ب-اس لية ان كاذ كرايك بى مقام بركر ديا ب-

عنانت ونامردی اورضعف باہ کی تین صورتی میں تقف قوت تولید کی خرابی کاعلاج منی کے تقع سے ضعف باہ میں شامل ہے۔ کیکن تق قوت تولید کاعنوان پھر قائم کردیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کے فرکنی طب نے ایک علامت منی میں خرابی کے متعلق تشفیص کی ہے کہ کرم نی کا نہ ہونا یا بہت کم ہونا و فیر ہ

جانٹا چاہئے کہ جب منی اپنے مزاج میں پانتہ ہوجاتی ہے تواس میں کرم خود بخو دپیدا ہوجائے ہیں۔اس میں کرم منی پیدا کرنے کی جدا کوئی صورت نہیں ہوتی۔ بہر حال ہولت اور مزید معلومات کے لئے جداعنوان کے تحت ذکر کر دیا گیا ہے۔

نقص قوت قولیدی تین صورتی ہوتی ہیں: (۱) رطوبات بلغمیہ کی زیادتی ہے اس بیس پینتگی پیدانہ ہواور نہ ہی کمل قوام ہے۔ (۲) جم میں اس قد دحرارت اور صفراء پیدا ہوجائے جس ہے تنی کا قوام بگڑ جائے یا کرم نئی فٹا ہوجا کیں۔ (۳) بھپن میں جماع سے مادہ منو بیکو تباہ کر لیمنایا عام زندگی میں کٹرت مہاشرت ہے تنی میں پینتگی اور قوام قائم نہ ہونے دینا۔ان تینوں صورتوں میں تقص تولید پیدا ہوجاتا ہے۔

یا در میں کہ ینتف مردوں کے علاوہ مورتوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ان میں مادہ منوبیکا نفض بھی ہوتا ہے۔جس طرح مردوں میں کرم نی کا شہونا پا بہت کم ہونا پایا جاتا ہے۔ اس طرح مورتوں میں بینسانٹی کا شہونا یا بہت کم ہونا ہوتا ہے۔اولا دپیدا ہونے کے لئے صورت یہ ہے کہ مردوں اور مورتوں کے اعضائے تناسل درست ہوئے کے ساتھ ساتھ ان میں کرم نی اور بینسانٹی کی بھی کثرت ہو۔ تا کہ ان کے آزادا نہ طاپ سے فورا حمل قرار یا جائے۔اس لئے دونوں میں مادہ منوبیری کثرت ہونی جا ہے۔اس مقصد کے لئے اغذیبا ورادوبیدرج ذیل ہیں:

- 📫 مغزیات میں برتم کے میوہ جات خاص طور پر بادام بے مدمغید ہیں۔ان کوسٹوف وطوہ اور حربرہ وجائنی کی صورت میں دے سکتے ہیں۔
- ردفنیات میں ہرحتم کا حیوانی روخن جس میں ڈینے کی چکی ، گائے اور بھینس کا روخن (چربی نبیس ) روخن موٹا ہوتا ہے اور اس میں بکھن ، دو دھاور تھی کی خاص خصوصیت ہوتی ہے۔ بالائی بھی اس مقصد کے لئے مفید ہے۔
  - 🦈 پرندوں کا گوشت،ان میں تیتر وبٹیرا در مرخ ومرغانی کا گوشت مفید ہے۔ای طرح جگر وگر دوں کا پکا کر کھانا بھی مفید ہے۔
    - 🗱 جوان بکروں کے تاز وجیدے تھی بیں تل کرروٹی یا بغیرروٹی کے کھانا مفید ہے۔
      - 🗱 🗦 دل كا كوشت اور تيتر كا كوشت بحون كر كمانا مفيد بـ
    - 🏶 خرماتر یا خشک معجون اور حلوه کی صور تول میں اپنے اندر بیتینی اثر ات رکھتا ہے۔
      - بنولوں کا حریرہ اور حلوہ بھی مفید ہے۔خاص کر عور توں کے لئے مفید ہے۔
- دالوں میں ہاش اور پننے کی دالیں تھی میں گوشت یا گوشت کے بغیر بھون کر کھانا ، تاز ہ مز تھی میں آل کر کھانا مغید ہے۔ ہاش کی وال اور پننے کی دال کے حلوے بھی اپنے اندر مفیدا ٹر ات رکھتے ہیں۔
  - تاریل کی منھائی ، خصوصاً تھی میں تلے ہوئے تاریل منی کی تقویت اوراس میں خمیر پیدا کرنے کے لئے خاص طور پر مغید ہے۔ ادوبیس ذیل کی ادوبیدئی کی بیدائش اور تقویت کے لئے مغید ہیں:

درخت بول (کیکر) کی خام پھلیاں سائے ہیں خشک کر کے مفرد یا مرکب منی کی پیدائش وتقویت اور تعلظ و بخیل کے لئے بہترین دوا ہے۔اگر وقتی طور پرمیسر ندہوتو کیکر کے پھول وکوئیلیں اور گوئد بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ان کے علاوہ اس کی چھال اور کیکر کے کسی جزو میں کیا ہواللی کا کشتہ بھی اپنے اندرمفیداٹر ات رکھتا ہے۔

مخز تخر مندى سوخة چهلكادوركر كمفرديام كبائ اثرات يسمفيد --

درخت بنو کا کھل سابیدیں ختک کر کے مفرد یا مرکب استعمال کرسکتے ہیں۔ اگر وہ میسر نہ ہوں تو اس کا دود ھا، کو کیلیں اور چھال بھی مفید ہیں۔ای طرح درخت پیپل بھی اپنے اندرمفیدا ثرات رکھتا ہے۔

تعلب مصرى منى كى تقويت اور تحيل كے لئے أيك مشہوراورمفيددوا ہے مفرداورمركب دولوں صورتوں ميں استعمال ہو عتى ہے۔

🗱 كركس بھى تقويت منى اور پيدائش كے لئے مغيد ب

اسكندها كورى ابيخ خاص افعال واثر ات مين بنامقام ركفتى ب\_مفرداورمركب دونول صورتول مين استعال موتى ب-

🗱 سنگها ژاخام و پخته اورتاز ووخشک برصورت میں اپنے اندرتاقویت رکھتا ہے۔مفرداورمر کب دونوں صورتوں میں مفیدے۔

الديت اكستم كاچوند بمنى كى پيدائش وتغلظ اورتقويت ويحيل كے لئے اوويات من شائل ب

ميد چندا م اغذيداورادديلكمدى في بين ما كدفورى طور براطها واور حكما وان سے استفاده كرسكس ان كے علاوه اور يھى بہت ى ادويات بوعتى بين -

# للمجى قضيب

اعوجاج ذكر بتضيب كالميرها بونا\_اس حالت بين عضو تخصوص كى أيك طرف كوجعك جاتا ہے-

قضيب كى بناوث

یمسلم حقیقت ہے کہ انسان کاجم جارتم کے مغرداعضاء (انہد-نشوز) سے بنا ہوا ہے۔ (۱) اعصابی انبجہ (۲) عضلاتی انبچہ (۳) تشری انبچہ (۴) الحاقی انبچہ-

یہ چاروں اُنچہ ( نُشُوز ) چارمغرداعشاء کہلاتے ہیں۔ ہم پیر حقیقت ٹابت کر چکے ہیں کہ جب اخلاط مجسم ہوتے ہیں تو بہی مفرداعشاء بنتے ہیں۔ ان کی عام طور پر ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اعصائی انہے باہر کی طرف، تشری انہے (:دی) اندر کی طرف عضایا تی انہے سب سے اندر ہوتے ہیں اور الیاتی انہے سے ان تمام انہے کے درمیان مجر تی ہوتی ہے۔ جس کا مقصد تمام انہے کو آپس میں ملاکر مغبوط کرتا ہے۔ ان کے افعال کی صورت یہ ہے کہ اعصاب جسم میں حس اور رطوبت پیدا کرتے ہیں عضلات جسم میں ترکت اور خطکی قائم کرتے ہیں۔ غدد وغشاء جسم میں حرارت اور روح ک پیدائش کو جاری رکھتے ہیں جو ضرورت کے وقت خون کی ٹالیوں سے عضلات میں داخل ہوتے ہیں۔

بہت تیزی ہوتی ہے۔ یہاں پرعضلات کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے۔ البتہ یہاں پراعصاب کی کٹر ہے، عضلات میں نزاکت اور غدد میں بہت تیزی ہوتی ہے۔ البتہ یہاں پراعصاب کی کٹر ہے، عضلات میں نزاکت اور غدد میں بہت تیزی ہوتی ہے۔ یہاں پرعضلات کی بناوٹ اس طرح ہوتی ہے کہ تضیب کے دائمیں یا نمیں اور اور پرینچے کی طرف آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ضرورت کے وقت کھیلتے اور سکڑتے رہے ہیں۔ یہاں گئے کہ عضلات کی بناوٹ المبنی ٹما ہوتی ہے۔ جب ان میں روح اور رطوبت بھرتی ہے تو وہ سکڑ جاتے ہیں۔

ماهبيت انتشار

جب جنسي حظ اندروني ماييروني طور پر پيدا موتا ہے يعنى دہنى ياحسى مصورت سے بھى اثر انداز موتا ہے واؤل اعصاب ميں اہرى دوڑتى

جاتی ہے۔جس سے عضلات میں تحریک ہوتی ہے اور دِل کا تعل تیز ہوجا تا ہے اورا پی شرائن کے ذریعے اعضائے مخصوصہ کی طرف خون روانہ کرتا ہے۔جس کے ساتھ روح اور حرارت وہاں پر بڑھ جاتی ہے۔

نظریہ مفرداعضاء کے تحت جب عضلات میں ترکیک پیدا ہوتی ہو رطوبات غدد کی طرف روانہ ہو جاتی ہے اور حرارت اعصاب کی طرف جاکر وہاں جو تیز نبر دوڑتی رہتی ہے اس میں تحلیل پیدا کر کے اس کو اعتدال پر لاتی ہے۔ گرعضلات کی تیزی ہے چونکہ غدد میں سکون ہوتا ہے۔ اس لئے رطوبات کا اخراج بند ہوجا تا ہے۔ اس طرح رحق ہے۔ یعنی اعصاب میں بجل کی ہی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے۔ عضلات میں تحرک یک سے خیزش بڑھ رہی ہوتی ہے وہ پختہ عضلات میں تحرک بی سے خیزش بڑھ رہی ہوتی ہے اور غدد میں رطوبات کا اخراج بند ہوجا تا ہے۔ بہی رطوبت جو خصیتین میں اسمح موتی ہو وہ پختہ ہوکر مئی بن جاتی ہے اور وہ اپنی لمہائی اور چوڑائی میں بڑھتی جاتی ہوجا تا ہے۔ یہاں تک کراپ اندازے کے مطابق شدید تن جاتا ہے۔ اس صورت میں او پر بینچا اور دائی با کی عضلات پی اپنی جگر کھنے کو اختشار کی حالت میں گھڑا کردیے ہیں۔ چونکہ شدت حرارت سے تحرک کے ضورت میں او پر بینچا اور دائی با کمی عضلات پی اپنی جگر کھنے کو اختشار کی حالت میں گھڑا کردیے ہیں۔ چونکہ شدت حرارت سے تحرک کے خدول آتا ہے۔ اس سے منی پختہ ہوجاتی ہے۔

مجمى كى ماہيت

کثرت رگڑیا چوٹ یا زخم سے جب تغیب کے انہ خصوصاً عضلاتی انہ جنراب ہوجاتے ہیں یا ان میں فساد پیدا ہوجا تا ہے تو وہاں پر رطوبات وخون اور روح وحرارت کا اجتماع مشکل ہوجا تا ہے اور جس طرح کے عضلات درست ہوتے ہیں اس طرف انتشار کے وقت تیزی جمکا دُ اور ٹیڑ ھاپن پیدا ہوجا تا ہے جس قد رانمجہ زیادہ خراب ہوں گے اس قدر کجی زیادہ ہوگی۔

یا در کلیس کے اگر احساس میں کمی ہے تو عصبی انہجہ میں بگاڑ ہے۔ اگر اختشار میں خرابی ہے تو عصلاتی انہجہ میں نقص ہے۔ اگر حرارت وخون اور رطوبت وروح کے جوش میں کمی ہے تو غدی اور عشائی خرابی ہے۔ اس بھی بچی کی ماہیت ہے۔ بار بار پڑھیں اور ذہمن نشین کرلیس۔

مجی کےاسباب

جلق اغلام، كثرت مباشرت بهوزاك، آتشك بضرب اورزخم اوراى قبيل كي ديگر صورتيس بهوتي بين \_

مسجى كى علامات

تضیب میں دبلا پن اورشہوت کی حالت میں ٹیڑھا پن ، جھاؤای طرف ہوتا ہے جس طرف تھجاؤ ہوتا ہے اور دوسری طرف استر خاءاور ڈھیلا پن ہوتا ہے۔ انتشار نامکمل، حرارت میں کی اور جوش کا فقدان ،اصلیل سے رطوبات کا اخراج ،غرض مید کر بھی کے ساتھ نامکسل انتشار اور کی حظ کی حالتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔

اصول علاج

یا در کھیں کہ سب سے مشکل علاج وہ ہے جس کسی عضو میں تحلیل وضعف پریدا ہوجائے جیسے فالج ولقوہ اور استرخاء ریاسل و دق اور ذیا بیلس بیں کیکن تحلیل وضعف سے بڑھ کر وہ امراض ہیں جن میں مفر داعضاء (انہے) کے خلیات برباد ختم ہوجا تیں یامر جا کیں۔ انہی امراض میں کجی وسرطان اور فساد خلیات ہیں۔ مگر اس کا مطلب بیٹیس کہ میامراض تا قابل علاج ہیں۔ مندرجہ بالاتمام امراض اور انہی اقسام کے دیگر امراض قابل علاج ہیں۔ البت یہ مشکل ترین اور بیجیدہ ترین امراض ہیں اور معالج کی انتہائی توجہ چاہتے ہیں بلکہ مریض اور اس کے لواحقین کو بھی کوشش کرنی چاہئے۔ کجی میں چونکہ مفر داعضاء (انسجہ ) کے خلیات بر باد وضائع اورختم ہوجاتے ہیں اس لئے وہاں کے مفر داعضاء کے خلیات کو پھر پیدااور زندہ کیا جاتا ہے۔ قانون فطرت یہ ہے کہ بیخلیات پیدااور زندہ ہوجاتے ہیں۔جس کی دلیل دہ گوشت ہے جوجسم کے کسی حصہ سے کٹ جاتا ہے یا ضائع ہوجاتا ہے 'لیکن دہ پھر پیدا ہوجاتا ہے۔ بہر حال کجی قابل علاج ہے۔

سے بات بھی ذہن نشین کرلیں کہ نظر بیمفر داعضاء (انہ جہ ) کے تحت تشخیص مرض ہمل اورعلاج مرض آسان ہو گیا ہے۔ ایسے مریض کے علاج میں نور ہے اس کی بیض اور قارورہ دیکھیں اور معلوم کریں کہ تخریک کہاں ہے اور جس مفردعضو بیس تخریک ہواں کے افعال کودیکھیں کہ دہ کہاں تک سیجے کام کررہے ہیں۔ اس طرح جہاں تسکین تخلیل وہ ان کے مفر داعضاء کے افعال کو یہ نظر دھیں۔ اگر تخریک کے مفر داعضاء پورے طور پر کام شکر ہے ہوں تو اقد ان نمی کو تیز کر کے ان کے افعال کو کمل کریں لیعنی اعصاب ہیں تو ان بیس تیز کی سے دطوبات پیدا ہوجا کیں۔ اگر عصفلات ہوں تو اقد ان بیس تیز کی سے دورانِ خون تیز بلکہ بخار پیدا ہوجائے اوراگر خدد میں تیز کی ہوتو جسم بیس ترادت اور صفراء کی زیادتی ہوجائے اور مفرد عضوت کو کیا ۔ لیک سے لیک مسلم تک کام کرنا شروع کردے۔ جب کوئی مفرد عضوا سے افعال درست کر لے گا تو یقینا اس کا اثر دیگر مفرد اعضاء پر پڑے گا۔ اگر تحریک سے لیک مسلم تک کام کرنا شروع کردے دوران خون و ترادت اور دور کو دوران خون و ترادت اور دور ہوجا کی گر بیس کے دوسری طرف مفرد اعضاء (انہے ) کے نئے فیل ت بنا شروع ہوجا کیں گر بی تا کہ دوران خون اور کینے گیا تھیں گر بی کے دوران شون و ترادت اور دور بیل کو تھینا آرام آجا تا ہے۔ بہر حال مستقل مزاجی سے بھینا آرام آجا تا ہے۔ مرکا مستقل مزاجی سے بھینا آرام آجا تا ہے۔ مرکا مستقل مزاجی سے بھینا آرام آجا تا ہے۔

مریض کواس کی تحریک کے مطابق غذا دیں کیکن وقت کی پابندی اورشد پد بھوک کوضرور مدنظر رکھیں۔ بھوک کی شدت سے اس وقت ضعف تحلیل کا نقصان نہیں ہوتا جس قدر بغیر بھوک کے کھانے ہے ہوتا ہے۔ و و ا

علاج میں دواکی اہمیت ظاہر ہے گر جب تک مریض کوانچی خاصی بھوک نہ گلے دوانددینی جائے تا کہ خمیر ختم ہوکرخون بننا شروع ہو جائے ۔جس مفرد عضوکو تحریک دیں ہواس تحریک کی اووریدیں قبض کا خیال رکھیں ۔غذا کے لئے تحقیقات علاج ہالغذاء کو مذنظر رکھیں ۔دوا کے طور پر تحقیقات فار ماکو پیاا ورتحقیقات المجر بات میں سے ضرورت کے مطابق دواتجویز کریں۔

# جنسی قوت کے ضعف کے لئے اغذ بیاورا دو میہ

جنسی توت کی کمزوری کسی ایک عضویا قوت کے تحت نہیں ہے بلکداس کے اسباب مختلف اعضاء اور تو گا میں ہوتے ہیں۔ جیسے اعضاء رئیسہ وشریفہ کی کمزوری منی کی پیدائش میں کی یااس میں حدت کی کی ضعف بدن ، کی غذا، مزاج میں گرمی وسردی اور نشکی ونزی ، مدت دراز تک جماع ترک کرنے میں آلہ تناسل کا ڈھیلا پڑ جانا۔ نچلے حصہ میں رت کا کم پیدا ہونا، جلق اور فالج اور ضعف اعصاب وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ لیکن جنسی قوت وجذبات کو جواغذ بیاورا دویتر کیک دیتے ہیں وہ غدی عضلاتی اور غدی اعصابی ہوتی ہیں۔ اس لیے حکماء واطباء اور دیگر معلیمین نے جواغذ بیاورا دویتر میرکی ہیں ان کی اکثریت غدی عضلاتی اور غدی اعصابی پر شتمل ہے۔

اغذبي برائي جنسى قوت

گوشت: ہرتتم خصوصاً مرغ و کنجنگ اور تیتر وبٹیر، ان کے انڈے بھی ویسے ہی مفید ہیں۔ دریائی اورسمندری جانور جیسے مجھی ، مرغالی اور

بطخ وغیره ۔ اناج: میں گیہوں، چنا۔میوہ جات: یادام، پیپتا،اخروٹ، چلغوز ہ،خوبانی، نارجیل،انچیراور تشمش۔ پھل: مجوراور آم وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر میں ۔ سبزیاں بمیتھی، پیاز،کریلے،ٹماٹروغیرہمفید ہیں۔

مفردادوبه برائے جنسی قوت

دارچینی، جائفل، جاوتری، عاقرقر حا، زنجیل، زعفران، عمیراور کستوری خالص، کشته بییرا، خولنجال \_ روغن: بعض ادویه کے روغن اندرونی اور بیرونی طور پرمفید بیل روغن زیتون، کمی اور دُ نینچی اور گائے کی موٹی چربی جس کوروغن کیتے ہیں \_ مرغ اور بیخ وغیرہ کی چربیاں خاص طور پر قابل ذکر ہیں \_ دھاتیں: کشتہ سونا، کشتہ تا نبا، کشتہ نیلاتھوتھا، پارہ اور شنگرف اوران کے مرکبات وغیرہ خاص طور پرمفید ہیں \_

مجربات برائح جنسي قوت

جنسی توت کے متعلق بے شارمجر بات طبتی اور جنسی کتب میں بجرے پڑے ہیں لیکن ان کی اکثریت میں غیراصولی اور کسی نظریہ کے بغیر ادویہ کو جنسی توت کے منظریہ کے بغیر ادویہ کو جنسی کردیا گیا ہے اور جو بحر بات صحیح ہیں ان کو تلاش کر کے پیش کرنا ایک مشکل امر ہے۔اس لئے سیکا م کسی دوسرے وقت کے لئے رکھ دیا ہے۔اگر موقع ملا تو انشاء اللہ تعالی ایک کتاب تحقیقات المرکبات کھی جائے گی جس میں سرسے پاؤں تک حکما واطبا اور قرابا دینوں کے بحر ہات استرے کے مطابق زودا شروا کسیر اور بیشنی و بے خطابیں۔

مقوی چھوھا وسے: موٹے موٹے چیوہارے حسب ضرورت لے لیں۔ان کو درمیان میں سے چیر کر دو کھڑے کر کیں۔ پھران میں پستہ باریک کر کے بھردیں۔معمولی دھاگے سے باندھ لیں۔ پھرتوے پرتھوڑا تھی ڈال کرخوب تل لیں۔بس تیار ہے۔ پانچ سے دس تک صبح ناشتہ میں کھائیں۔ضرورت محسوس کریں تو رات کو بھی غذا کے بعد لے سکتے ہیں۔

مقدار خوراك: غرى عضلاتي شديد بير\_

اکسیو صفوی باہ: کشتہ نیلاتھوتھاایک ماشہ کیلہ جار ماشہ جُنگرف ۸ ماشہ مرائی بار ہ ماشہ سب کو چیں کر طالیس اور پھر کم از کم ایک گھنٹہ کھر ل کرلیں۔ پھر گولیاں بفتد رفاغل سیاہ بنالیں۔

مقدار خوراك: ايكايك كولى دن من دوتين باردين فرجوانون ك لئرايك كولى ايك وتت عى كافى بـ

افعال و اثرات: غدى مسلالى ـ

ترياق صقوى باه: لونگ ايك وله يخم بياز تمن و كردائي چاروكي يركر مفوف تيار كرليل بس تيار بـ

مقدار خوراك: نصف ماشد الك ماشتك دن شرايك دويا تمن خوراكيس مرورت كرمطابق در سكت بير

افعال و اثرات: عضلاتی غدی شدید.

اسداد مقوی باد: جمال گوئة تين ماشے، کچله نوماشے، دونوں کوباريک کر کے سفوف بناليس اور کم از کم نصف گھنٹہ کھرل کرليس بس تيار ہے۔ مقدار خوران: ايک تکاسے تين شکھ تک تھے کے مرے پرجس قدر بھی آجائے۔ اگر مقدار زیادہ ہوجائے گی تواجا بتیں شروع ہوجا کیں گ اس نوشیر دیکی ایک اس اور سے کہ ایک شد مرسیل کو لطون شدے مقدی اواستعمال کی گاریس سے بیضف کی دائی کے راہ گھراں بھی وال

ال ننخه میں بھی ایک اسرار ہے کہ ایک شدید مسبل کو بطور شدید مقوی باہ استعال کیا گیا ہے۔اس سفوف کی رائی کے برابر گولیاں بھی بنائی جاسکتی ہیں۔اس کے استعال سے اگر اجابتیں شروع ہوجا کیں تو پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے کیونکہ اجابتیں آنے ہے کسی تشم کا نقصان نہیں ہوتا۔البت مریض کے لئے پریشانی ضرور ہوتی ہے۔اس لئے احتیاط ضروری ہے۔

# جنسى قوت اورا قوال حكمائے قديم

- جالینوس کہتا ہے کہ کشرت جماع بدن کو کمزور کرتی ہے اور جلد بوڑ ھا بنا دیتی ہے۔ زیادہ جماع کرنے والے کو لازم ہے کہ فصد بہت کم
  کھلوائے ۔ تکلیف کے کاموں اور حمام پسیندوغیرہ سے پر چیز کریں۔ بدن کوگری اور رطوبت پہنچانے کی تدبیروں میں مصروف رہے۔
  کیونکہ جماع بدن کو سردو فشک اور تحلیل کرتا ہے۔ ان امور کی تلافی کے لئے مقوی غذا اور شراب کا استعال، نیند بھر کرسونا، بدن کوآسائش دینا، خوشبود اراشیاء اور وفشیات کا استعال کرنا ضروری ہے۔
- جالینوس کہتا ہے کہ جن نو جوانوں میں منی کی زیادتی ہوتی ہے اگر وہ جماع شکرین تو ان کے سرپوجھل اور بھوک زائل ہوجاتی ہے۔ میں نے

  ہرت سے ایسے اشخاص کو دیکھا ہے جن میں منی بکٹرت تھی اور انہوں نے اسپے آپ کو جماع سے رو کے رکھا۔ جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ ان کے

  برت سے ایسے اشخاص کو دیکھا ہے جن میں منی بکٹرت تھی اور انہوں نے اسپے آپ کو جماع سے رو کے رکھا۔ جس کا متیجہ بیہ ہوا کہ ان کے

  برن سر دہو گئے ۔ حرکت کرنا مشکل ہوگیا۔ ہاضمہ خراب اور بھوک کم ہوکر مالیخ لیا کے عوارض میں جتلا ہو گئے ۔ جتی کہ بلا وجد و لے کی طرف

  ان کی طبیعت کا میلان ہوگیا۔
- جالینوں لکھتا ہے کہ میں نے ایک ایسے تخص کو دیکھا ہے کہ تو اتر ایک سال تک جماع کرنے کے بعد تارک جماع ہوگیا جہال وہ پہلے خوب
  مجوک اور خواہش کے ساتھ کھایا کرتا تھا وہاں اس کی بھوک بہت کم ہوگئی۔ بہت کم غذا کھا تا اور اس کو بھی اچھی طرح ہمنم کرنے سے قاصر
  رہتا۔ اگر زیادہ کھالیتا تو فوراً تے ہوجاتی۔ غرض بید کہ اسے مالیخ لیا کے موارض لاحق ہوگئے۔ اس کے بعد وہ اپنی عادت کے مطابق جماع کی طرف راغب ہواتو تمام محارض رفع ہوکراس کی صحت بھال ہوگئی۔
  - 🗱 🔻 جالینوس کا قول ہے کہ اگر طاقت کی حالت اچھی ہوتو کثرت جماع سے امراض بلغمیہ کا انسداد ہوتار ہتا ہے۔
- بالینوں کہتا ہے کہ جو شخص بکثرت جماع کرتا ہے۔اس کا بدن حرارت غریزی کے کم جوجانے سے سرویر جاتا ہے۔ کیونکہ شدت لذت جو لازمہ جماع ہے نہایت تخت محلل ہے۔
- پی نیخ الرئیس لکھتے ہیں کہ جماع مناسب وقت پر کیا جائے تو نفع مند ثابت ہوتا ہے۔ ذبن کوصاف کرتا ہے، غصداور جنون کو تسکیس دیتا ہے، خصوصا عاشق کومعشوق کے ساتھ جماع کرنے ہے عشق کا ازالہ ہوجاتا ہے۔
- المج الرئيس بوعلى بينا لكھتے ہيں كدا گرعضو خاص كے اعصاب ميں برودت كى وجہہے استر خا ہوجائے تو عاندوخصيتين اورعضو خاص پر عاقر قر حااور روغن چنبيلى ملاكر مالش كريں فرفيون اور مشك روغن چنبيلى ميں حل كركے ملنا بھى مغيد ہے۔شيركى جربي تو بہت ہى انھچى چيز ہے۔
- پنے الرئیس بوعلی سینا لکھتے ہیں کہ کثرت جماع کے ستائے ہوئے مریضوں کے معدہ کوقوی اور بعضم کوعمدہ بنانا نہایت ضروری ہے۔ نیز ادو سیہ مقوی قلب وسکن چیزیں دی جائیں۔عام مقویات سے روکا جائے۔
- الکتے ہیں کو میں الکتے ہیں کہ شتر اعرابی کے بچے کا پنجر بھی تقویت باہ کے لئے بچیب المنفعت دوا ہے۔ یہ خٹک شدہ بفقد زخو د لے کر تقریبا دس تولے پانی ہیں حل کر کے وقت ہے بارہ گھنٹے پہلے بلا دیں۔ اگر شدید نعوظ موجب اذبت ہوتو عضو کو سرد پانی ہے دھوڈ الیس سے اول میں انگور شیریں باہ کے لئے بہت عمدہ ہے۔ اگر تازہ ہوتو خصوصیت کے ساتھ مفید ہے۔ عصافیر ( کنجنٹک ) کا گوشت پکا کر کھانا بھی باہ کے میں انگور شیریں باہ کے لئے بہت عمدہ ہے۔ اگر تازہ ہوتو خصوصیت کے ساتھ مفید ہے۔ عصافیر ( کنجنٹک ) کا گوشت پکا کر کھانا بھی باہ کے

کے مفید ہے۔اس کو مداومت کے ساتھ کھانااوراس میں بجائے پانی کے دودھ بینانعوذ پیدا کرتا ہے۔

🗱 تھیم رازی لکھتا ہے کہ جماع سے عاجز ہونے کے چاراسباب ہیں: (۱) انتشار کی کمزوری (۲) منی کی کمی (۳) جمود (۴) وہم کا قائم رہنا۔

عکیم رازی کہتاہے کداس کبوتر اور چوزہ کا گوشت بہت مفیدے جونخو دہمغزینبردانہ ابوبیا مغزیخم قرطم اور با قلا کھلا کر پرورش کیا گیا ہو۔

تھے تھیم سویدی کہتا ہے کہ جو شخص نر چڑیا کے کھانے پر مداومت کرے اور جب پیاس لگے تو دودھ پیا کرے اس کی منی کی پیدائش اور جماع میں بے صدتر تی ہوجائے گی۔اس کا قول ہے کہ گھوڑ سواری کرنا قوت یاہ کو پڑھا تا ہے۔

میکیم سویدی کہتا ہے کہ گا جروں کا کھانا تقویت یاہ کے لئے بہت مفید ہے۔ گا جرکا مرب بھی بہت مفید ہے۔ خصوصاً جب کہ اس میں زنجیل، شکراور شہد بھی شریک کرلئے گئے ہوں۔ رُب زلال نخو دبھی نفع بخش چیز ہے۔ ماہی تازہ کوروغن زیون میں بھون کر پیاز ملا کر کھانا بھی اچھا ہے۔

کیم سویدی لکھتا ہے کہ بکری کا گوشت، بیاز شکر بشہداور زعفران ملا کر کھا تیں۔اونٹ کا گوشت بھون کراستعبال کرائیں سمک صیدا ہونے دو ماشے کھلائیں اوراو پر سے ایک قدع شراب ابیض یک سالہ پلائیں۔ بیسب چیزیں ان کے مجر بات میں سے ہیں۔

ا کیے تھیم کہتا ہے کہ اگر پنے رات کو بھگو کر صبح کیجے کھائے جا کیں اور اوپر سے ان کا پانی بھی تھوڑ اساشہد ملا کر پی لیس تو ضعف باہ کے ما یوس مریضوں کوقوت یاہ عود کر آتی ہے۔

🗱 بينىدېنىر( بمانى ) كا كھانا بالخاصيت عورتول كى شہوت كو برا پيخته كرتا ہے۔



## تعارف

چودھویں صدری کے بعد طلی و تھیتی جود کولو ڑنے والی تنظیم شخصیت حضرت دوست محرصا پر ملتانی کی ہے جنہوں نے ند صرف تجدید فن طب بین ایک نیا نظام ایجاد کیا بلکہ انسان سے متعلقہ اور وابستہ تمام امور جو نظام کا نتا ہے وزر ہ زمان تک اور زر دمکان سے نظام آفاق تک کیتنا کت کو انتہا کی آسان ایمازی اللہ انسان سے متعلقہ اور وابستہ تمام امور جو نظام کا نتا ہے وزر ہ اور کر ان تک اور زر دمکان سے نظام آفاق تک کے بعد عالم عرب سے لار پر مظالم علی و تملی طور جا بجائے ہے جس کی جیہ سے طب قدیم پر مظالم علی و تملی طب تک مرد اور برطانوی رائ تک جو تھی تھی تھیا ہے ہیں ان میں بیو و حد کان تعمی کے جو دھویں صدی کے بعد عالم عرب سے لو کر برصغیر تک اور بور پ سے رو اس اور تک نظر سا عندانوں و علم سے مراد یا تعاد اور بور پ سے رو اور تک نظر سا عندانوں و علم طب کے مباد یا سے اور قوا میں وکلے ہے جو موں کی محد یوں کی محد شاقہ سے کی جانے والی تحقیقات اور فطری مسلم میں ان کو میں ہوں وکلی جیشٹ چڑھا دیا تھا۔ حکاء واطباء اسلاف کی صدیوں کی محد شاقہ سے کی جانے والی تحقیقات اور فطری مسلم میں ان کو میں ہوں اور تھی تھا دی تھی تھا در فن طب کے فطریات اور تحقیقات کی فرجی طب اور سے سے اور نوی کا تام دے رہ سے تھا در ان کا تام دے رہ ہوں کی جیسٹ کی حصار میں بند ھے حکاء واطباء تجد ید طب واجہ اس تعدید واجہ ایا گئا ہوں کی تعدود اسے تھی اور ان کیا تھی مرد تھی تھا در ان کیا تام دے رہ سے تھی اور ان کیا تام دے رہ سے تھی اور ان کیا تام دے رہ سے تھی اور ان کیا تام دے دین مطال ہے تی دو ت تھی وال سے ان میا تھا تھی تھی تھی اور ان میا کہ ان میا کہ انتہ کی میں والوں کی محدود تھی میں والوں کیا کہ میا درا تھا تھا گئا ہے والوں کی محدود تھی میں والی سے تھی واد ان کیا کہ ان میں والوں کیا کہ میا درات میں کھی میں والوں تھیں تھی تھی دور تھی میں والوں کیا تھی میں میں معلی ان کیا تھی ہوتی کیا کہ دور تھی معلی دیا تھی اور ان کیا کہ میا کہ کہ کے کہ سے کہ میا ہے کہ کے کہ کے کہ کے کھی میں انتہا کہ کو دو تو تو میں میں عطا کیا۔ جس کی میں والوں کیا کہ کو دو تو تو میں میں عطا کیا۔ جس کھی وادر ان کیا کہ دور تھی معلی دور ان کیا کہ کو دور تو تو معلی کیا کہ کیا کہ کو دور تھی میا کھیا گئا ہے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھی دور کھی میں دور ان کو دور تو کو دور تھی معلی دور کے کہ کے دور تھی میں دور کھی کھی دور کو دو

بینظریے قانون فطرت کا ایک ایسااصول ہے جو ہادہ (Matter) اور جو ہر (Essence) سے اخذکیا گیا ہے۔ لینی مادہ دراصل جو ہر سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس طرح جو ہر اور مادہ ان چا انعال واثر ات کی حیثیت میں ایک بی خواص وفو اندر کھتے ہیں۔ جیسے جو ہر سے مادہ اور پھر مادہ کی مختلف صورتی وکیفیات اور ان صورتی ہوتے ہیں اور جب ارکان کا وجود پھر اور اندہ کی مختل کی جو انتقال کے جب ارکان کو اور جب اور کی حقیقت ہے۔ بعنی جب جو ہر کوئی جسم افتدار کر لیتا ہے تو ہادہ من جاتا ہے۔ جب ارکان کو اور جب اور جب مادہ کی حصیص ہوتے ہیں تو مفروا عضاء ہر حکیم افتدا ہے ۔ جب ارکان کو اور جب کی بنیا و مفروا عضاء ہر کی کا دور رواں ہوار مفروا عضاء (Simple Organopathy) تجدید طب واحیا نے فن کا دور رواں ہوا ور جد بلا کی دی کے ایک چین جب کے ایک چین جب

قانون مفرداعضاء ایک قطری سائنسی ہے جو جدید میڈیکل سائنس ہے کی سوسال آگے ہے اور اس کے جوازات اور دلائل بھی وہتی ہے۔
حضرت دوست محرصابر ملتائی ؓ نے جو تحقیقات چالیس سال کی حرق ریز ک ہے کی اورائنہائی ایما نداری ہے توام الناس کے سامنے پیش کیس اسکی مثال ہمیں
ایخ فطے پیس کم بی لمتی ہے گئیت ہے تحقیقات کا بی ذخیرہ ہے۔
ایخ فطے پیس کم بی لمتی ہے گئیت ہے تحقیقات کا بی ذخیرہ ہے۔
کلسی سے تحقیقات صل ایر ملتائی تا میں میں موست محمصابر ملتائی کی تمام طبح شدہ کا وشوں کو یکجا کر کے نہایت خوبصورت انداز پیس پیش کیا عمل ہے۔
اڈار میں پوعیت انسیاری کی بیکوشش بلاشیہ قابل صد تحسین ہے۔
اڈار میں پوعیت انسیاری کی بیکوشش بلاشیہ قابل صد تحسین ہے۔

